





## ۴ بخاری شریف اردو ( کال )

قار کین کی سہولت کے پیش نظر بخاری شریف کی تینوں جلدوں میں موجو دابواب کی تفصیل یہاں دی جارہی ہے تا کہ ایک نظر میں مندر جات کا ندازہ ہو سکے اور موضوع اور حدیث مبار کہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ (ناشرین)

| ٢- كتاب الذبائح                             | ٢٣- كتاب الرهن                          | <br>جلداول                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ۷- كتابالاضاحي                              | ۲۴۰ - كتابالعثق                         | - <u></u><br>۱- کتابالوحی             |
| ٨- كتابالاشربه                              | ۲۵- كتاب الكاتب                         | ۱- کتاب انون<br>۲- کتاب الایمان       |
| 9- كتابالمرضل                               | ٢٦- كتاب الهبة                          | ۱۰ - سابالایمان<br>۳- کتابالعلم       |
| ١٠- كتاب الطب                               | ۳۷ - کتابالشهادت<br>پرسر لصل            | س- كتاب الوضو<br>س- كتاب الوضو        |
| ١١- كتاباللباس                              | ۲۸- کتاب الفلیخ                         | ۵- كتاب الغسل                         |
| 17- كتاب الآداب                             | ٢٩- كتابالشروط                          | ٠ - كتاب الحيض<br>٢-       كتاب الحيض |
| ۱۳- كتابالاستيذان                           | م جلددوم                                | 2- كتاب التيم                         |
| سما-                                        |                                         | ٨- كتاب مواقيت الصلوة                 |
| ۱۵- كتابالقدر                               | ۱- تناب اسروط<br>۲- کتاب الوصایا        | ٩- كتاب الجمعه                        |
| ١٦٠- كتاب الفرائض                           | ۱- ستاب وطعایا<br>۳- کتاب الجهاد والشیر | ١٠- كتاب العيدين                      |
| ۱۷- كتابالحدود                              | ۱- حاب مهادوا بیر<br>۴- کتاب بدء الخلق  | ۱۱- كتاب الوتر                        |
| ۱۸- كتابالدّيّات                            | ۱- تناب برورات -۵<br>۵- کتاب الانبیاء   | ۱۲- كتاب البخائز                      |
| <ul><li>19- كتاب استتابة المرتدين</li></ul> | لا- کتاب المبیاء<br>۲- کتاب المغازی     | ۱۳۰ - كتاب الزكوة                     |
| ۲۰- كتابالاكراه                             | ۱۰- تناب النفير<br>۷- تكاب النفير       | ۱۳- كتاب المناسك                      |
| ٢١- كتاب الحيل                              | •                                       | ۱۵- كتابالصوم<br>ست ساء               |
| ۲۲- كتاب التعبير                            | جلدسوم                                  | ۱۷- كتاب البوع<br>۱۷- كتاب السَّلم    |
| ٢٢- كتاب الفتن                              | ا- كتابالنفير                           | ۱۵- کیاب!<br>۱۸- کتابالشفعه           |
| ۲۴- كتابالاحكام<br>لة                       | ۲- كتابالطلاق                           | ۱۶- تناب المطلعة<br>۱۹- كتاب الوكالية |
| ۲۵- کتاب الثمنی                             | ٣- كتاب النفقات                         | ٢٠- كتاب المساقاة                     |
| ٢٦- كتابالاعتصام بالكتاب والسنة             | ٧-                                      | ۲۱- كتاب الخضومات                     |
| ٢٤- كتاب التوحيد                            | ۵- كتابالعقيقه                          | ٢٢- كتاب اللقطه                       |
| **                                          |                                         | •                                     |

## فهرست ابواب سيح بخارى شريف مترجم أردوجلد دوم

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب        | بإره  | صفحه    | عنوان                                                                          | باب | پاره   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ٩٩١  | آيت مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوُ دَيُن كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14         | "     |         | گیار ہواں یارہ                                                                 |     |        |
|      | مطلب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       | L       | •                                                                              |     |        |
| ۵۱   | اپنے رشتہ داروں کے لئے وقف اور وصیت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | #     | 19      | لوگوں سے زبانی شرطیں طے کرنے کا بیان۔<br>سام                                   |     | 11     |
|      | جواز کا بیان به ماه در ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | "       | آزاد کردہ غلام کی میراث کی شرط مقرر کرنے کا                                    | ۲   | "      |
| ar   | عورتوں اور بچوں کے عزیز دں میں داخل ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19         | "     |         | ابیان۔                                                                         |     |        |
|      | بیان۔<br>کریں ہور میں میں میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | .     | ۳.      | مزارعت میں شرط لگانے کا بیان اگے۔<br>پرنڈ سے سے متاب مار کے شاطب کا میا        |     | "      |
| ٥٣   | کیا واقف اپنے واقف سے منتفع ہو سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> * | "     | ۳۱      | کافروں کے ساتھ جہاد ومصالحت کی شرطیں لکھنے<br>اس                               | ۴   | "      |
|      | ہے؟<br>ہا مقان غام قد میں رہی ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ri         | ١,, ا |         | ا کابیان۔<br>قریف مدیف ریص دریں                                                |     |        |
|      | مال موقو فد کوغیر کے قبضہ میں دینے کا بیان۔<br>(اس ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث نہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l          |       | וא ויי  | قرض میں شرط لگانے کا بیان ۔<br>ایک میں میں میں کہنڈ ماں سرور                   |     |        |
| ^~   | (ال رحمة الباب مصطفون عديث بن)<br>انسان كا اپنا كمر الله كے لئے صدقہ كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | ,,    | ۲۳      | مکا تبت اور ناجا تزشرطوں کا بیان ۔<br>لوگوں کے درمیان متعارف شرطوں ، اقرار میں |     |        |
|      | الناظ کی ادا نیک کاربان۔<br>الفاظ کی ادا نیکی کاربان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |       | ' '     | ا ووں سے درمیان معارف مرحوں ، امرار یں استثنااور شرط لگانے کے جواز کا بیان۔    |     |        |
|      | العالق الراحق فا بيان عند المار عند المار عند المار عند المار المار عند المار عند المار ا | l          |       | ساما    | l "                                                                            |     | ,,     |
|      | ر من وحد مباب عن من المرف سے اپنے باغ یا<br>مسلم من من کا اپنی مال کی طرف سے اپنے باغ یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |         |                                                                                |     | $\Box$ |
|      | زمین کوصد قد دینے کا بیان۔<br>زمین کوصد قد دینے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |         | كتاب الوصايا                                                                   |     |        |
| "    | سی مخص کا صدقہ وخیرات کے لئے اپنا مال اپنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i          |       | mm      | وصيتوں كابيان _                                                                | 9   | Γ.,    |
|      | کوئی غلام یا کوئی جانور وقف کرنے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       | ra      | محاج و نادار جھوڑنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ                                     |     | ,,     |
| ۵۵   | کسی فخص کا اپنے وکیل کوصد قہ دینے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ra         |       |         | وارثوں کو مالدار چھوڑا جائے۔                                                   |     |        |
| ۲۵   | اس فرمانِ اللي كابيان كه جب تقسيم مال كے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ry         | "     | "       | تہائی مال کی وصیت کا بیان ۔                                                    |     | "      |
|      | رشته دار اوريتيم ومسكين آجا بمين تو ان كو بھي اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | ۳٦      | وصیت کرنے والے کا وصی سے یہ کہنے کا بیان کہ                                    |     |        |
|      | میں سے پچھ دو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X.         |       |         | تم میری اولا دکی نگهداشت کرو۔                                                  |     |        |
| "    | میت کی نذروں کے پورا کرنے اور احا تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | **    | r2      | مریض اینے سرے کوئی واضح اشارہ کرے تو اس                                        | 19" |        |
|      | مرنے والے کی طرف سے خیرات کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | -     |         | كااعتباركيا جائے گا۔                                                           |     |        |
|      | استحاب کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       | "       | وارث کے حق میں وصیت درست نہیں۔                                                 | ۱۳  | "      |
| 02   | وقف اورصدقے میں گواہ مقرر کرنے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | "     | "       | موت کے وقت خیرات کرنے کا بیان ۔                                                |     | "      |
| "    | اللہ تعالیٰ کا قول کہ تیموں کو ان کے مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19</b>  | "     | ۳۸      | ومیت کے اجزاء اور ادائے قرض کے بعد ھے                                          |     | "      |
|      | وے دو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       | ,,,,,,, | تقسيم بول-                                                                     |     |        |

| صفحه     | عنوان                                                                                        | باب  | پاره | صفحه | عنوان                                                                         | باب        | پاره |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| ۵۲       | الله تعالیٰ کا قول کہا ہے ایمان والو جبتم میں                                                | ساما | 11   | ۵۸   | الله تعالیٰ کا قول که تیموں کی جوانی کا جبتم کو                               | ۳.         | 11   |
|          | سے کوئی مرنے لگے تو وصیت کے وقت تم میں                                                       |      |      |      | یقین ہو جائے اور ان میں تم صلاحیت بھی دیکھ                                    |            |      |
|          | سے یا تمہارے عزیزوں میں سے دو عادل گواہ                                                      |      |      |      | لوتو ان كا مال ان كولوثا دو_                                                  |            |      |
|          | ہوں الخ۔                                                                                     |      |      |      | (اس ترجمة الباب مين كوئي حديث نبين)                                           |            |      |
| 77       | ورثہ کی غیر حاضری میں وصی کا میت کے                                                          | ra   |      | ۵۹   | اس امر کا بیان کہ یتیم کے مال میں وصی کے                                      |            | "    |
|          | قرضوں کوادا کرنے کا بیان۔                                                                    |      |      |      | لئے محنت کرنا اور اس سے اپنی محنت کے مطابق                                    |            |      |
|          | كتاب الجهاد والشير                                                                           |      |      | ,,   | کھانا جائز ہے۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ تیبوں کا مال                   |            |      |
| 42       | جهاد کی فضیلت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم                                                  | ۳۲   |      |      | کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے                                          |            |      |
|          | ، من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                  |      |      |      | ين،اخ-                                                                        |            |      |
| 49       | سب سےافضل وہ مومن ہے جواللہ کی راہ میں                                                       |      |      | ٧٠   | الله تعالیٰ کا قول کہ لوگ آپ سے تیبوں کے                                      | ٣٣         |      |
|          | ا بنی جان و مال کے ذریعے جہاد کرے                                                            |      |      |      | متعلق پوچھتے ہیں الخ۔                                                         |            |      |
| ۷٠       | مردول اور عورتوں کو جہاد اور شہادت کی دعا                                                    | ۳۸   | "    | "    | یتیم سے سفروحضر میں کام لینے کا بیان۔                                         | ۳۳         | 11   |
|          | ما نگنے کا بیان ۔                                                                            |      |      | 11   | بغیر حدود بتائے زمین وقف کرنے اور اس                                          |            | "    |
| 41       | اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کے                                                         |      | **   |      | طرح كاصدقه بهى جائز ب،اس كابيان-                                              | 1          |      |
|          | در جوں کا بیان <sub>۔</sub><br>م                                                             |      | :    | 44   | ایک مشترک جماعت کا زمین صدقه کر دینے                                          | ۳٦         | **   |
| "        | صبح اورشام الله کی راہ میں چلنے کا بیان ۔                                                    | ۵۰   | "    |      | کے بیان میں۔                                                                  |            |      |
| 4        | بردی آنکھوں والی حوروں کا بیان ۔<br>سریب سریب                                                |      | "    | "    | وقف کے کاغذات لکھے جانے کا بیان۔                                              |            | "    |
| 2"       | شہادت کی آرز وکرنے کا بیان۔<br>هخنہ سریف                                                     |      | "    | "    | فقیر غنی اور مہمانوں کے لئے وقف کرنے کا                                       | <b>7</b> % | "    |
| 24       | اس مخف کی فضیلت کا بیان جو اللہ کے راستہ                                                     | ۵۳   | "    |      | ایمان۔                                                                        |            |      |
|          | میں سواری ہے گر کرمر جائے۔<br>میں مصرف عیدی سینیوں                                           |      |      | ۲۳   | مجد کے لئے زمین وقف کرنے کا بیان                                              | T I        | "    |
|          | خدا کی راہ میں کسی عضو کوصد مہینچنے کا بیان۔<br>رید کی مدیجم نیس نام میں                     |      |      | "    | جانور، گھوڑے، اسباب اور چاندی، سونا وقف<br>میں میں                            | ۱,۰        | " [  |
| 20<br>24 | اللہ کی راہ میں زخمی ہونے کا بیان۔<br>ریشت لاس قبال سے تی تر سے ہے ہے۔ تم                    |      |      | 46   | کرنے کا بیان۔<br>انگی پریزن کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                          | ا بم       | .    |
| 21       | الله تعالیٰ کا قول اے نبی آپ کہہ دیجئے کہتم<br>ہمارے لئے دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا         | ۵۱ ا |      | ווי  | ا مگرال کا وقف ہے اپنے لئے ضروری خرچ<br>الدین                                 | וא         |      |
|          | المارے سے دو انہی پیروں میں سے ایک ہ<br>انظار کرتے ہو۔                                       |      |      | ,,   | لینے کا بیان۔<br>زمین یا کنواں وقف کر نیوالا اپنے لئے شرط                     | ۳۲         |      |
|          | انطار رہے ہو۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ مسلمانوں میں بعض وہ مرد                               | ۵۷   |      |      | رین یا عوان وقف تر یوالا آپ سے سرط<br>الگائے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی  | ''         |      |
|          | المد عن ول ول الله عند الله عنده كو الله |      |      |      | ا بنا ڈول کنوئیں میں ڈالے گا،الخ۔<br>ابنا ڈول کنوئیں میں ڈالے گا،الخ۔         |            |      |
|          | ین ۱۰ بین ک معبوت کے بوت رسترہ رس<br>کردکھایا۔                                               |      |      | 10   | ا بچاروں رین میں اور اسے ۱۸۱۰ء<br>وقف کر نیوالے کا کہنا کہ اس کی قیمت اللہ ہی | اسم        | •    |
| ۷۸       | جہادے پہلے عمل صالح کے موجود ہونیکا بیان۔                                                    | ۵۸   | **   |      | وسے مطلوب ہے تو ایسے وقف کا بیان۔                                             | . ,        |      |

| صفحہ | عنوان                                                                        | باب | پاره     | صفحہ       | عنوان                                                                         | باب | پاِره |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| ۸۸   | خندق کھودنے کا بیان۔                                                         | ۷9  | 11       | ۷۸         | نامعلوم تیر لگنے سے مرجانیوالے کا بیان۔                                       | ۵۹  | - 11  |
| ٨٩   | اس مخض کا بیان جس کو کوئی عذر جہاد سے                                        | ۸۰  | "        | "          | الله كابول بالاكرف والعجابد كابيان-                                           | ٧٠  | "     |
|      | مانع ہو۔                                                                     |     |          | <b>∠</b> 9 | اس مخص کے بیان میں جس کے دونوں پاؤں                                           | ור  | "     |
| "    | الله کی راه میں روز ہ رکھنے کی فضیلت                                         | ΛI  | "        |            | راهِ خدا ميں غبار آلود ہو جائيں۔                                              |     |       |
| 9+   | الله کی راه میس خرچ کرنے کی برتری کابیان۔                                    | ۸r  | "        | "          | الله كى راه ميل كردكوس سے يونچھ ڈالنے كا                                      | 44  | "     |
| 91   | غازی کو سامان مہیا کرنے یا اس کی عدم                                         | ۸۳  | 11 .     |            | بيان-                                                                         |     |       |
|      | موجودگی میں اس کے محمر کی انجھی طرح                                          |     |          | ۸٠         | جنگ میں گرد آلود ہو جانے کے بعد نہانے کا                                      | 44  | "     |
|      | خبر کیری کرنے کی فضیلت کا بیان۔                                              |     |          |            | بيان-                                                                         |     |       |
| "    | جنگ کے وقت خوشبولگانے کا بیان۔                                               |     | "        | "          | الله تعالی کا قول که ان لوگون کو جوراه خدا میں                                |     | **    |
| 95   | ویمن کے حال کی خبر لانے والی جاسوسی مکڑیوں<br>پر د                           | i   | "        |            | قُلْ كَ مُصِّحَ مردہ نہ كہو بلكه زندہ ہیں۔                                    |     |       |
|      | کی فضیلت کا بیان۔                                                            |     |          | ΔI         | شہید پر فرشتوں کے سامیر کرنے کا بیان۔                                         |     | "     |
| "    | سن ایک مخف کو جاسوی کے لئے روانہ کرنے                                        |     | "        | "          | شہید کا دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کرنے                                     | 44  | **    |
|      | کابیان۔                                                                      |     |          |            | كابيان_                                                                       |     |       |
| "    | دوآ دمیوں کا ایک ساتھ سفر کرنے کا بیان ۔<br>م                                | ۸۷  | "        | ۸۲         | تگوار کی چک کے نیجے جنت کے وجود کابیان۔                                       |     | "     |
| 11   | م محوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت<br>م                                   | ۸۸  | "        | "          | جہاد کیلیے اولا دکی آرز وکرنے کا بیان۔                                        |     | **    |
|      | قائم رہنے کا بیان۔                                                           |     |          | ۸۳         | کڑائی میں بہادری اور بزدلی دکھانے والے کا                                     | 44  | "     |
| 92   | ہرامام کے ساتھ خواہ نیک ہویا بدکار، جہاد کا                                  | ۸۹  | 11       |            | بيان-                                                                         |     |       |
|      | سلسله قیامت تک لاز ما جاری رہنے کا بیان                                      |     |          | "          | بزدلی سے پناہ ما تکنے کا بیان ۔<br>میم                                        |     | "     |
| "    | الله کی راہ میں مجاہد کے تھوڑا رکھنے والے کی                                 |     | "        | ۸۳         | جنگی کارنامے اعلان کرنے والوں کا بیان۔<br>میں میں میں ایک کرنے والوں کا بیان۔ | ! 1 | **    |
|      | فضیلت کابیان۔                                                                | Ī   |          | "          | جہاد کے لئے لکا واجب ہے اور جہاد میں نیک                                      |     | "     |
| 914  | محموڑے اور گدھے کے نام رکھنے کا بیان۔<br>میں کے شہریں                        | 18  | "        |            | نیت ہونالازی ہے۔<br>اس میں سرقائی ہے۔                                         |     | ĺ     |
| 90   | المحموژے کی نحوست کا بیان۔<br>اس مارتا ہشتہ سام سے ایسا                      | ı   | "        | ^          | کا فر کا مسلمان کوفل کر کے خودمسلمان ہو جانے                                  | ۷۳  | "     |
|      | محمورُ اتبن تشم کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔<br>کریان کا میں معمد میں نہ میں ایس | 92  | <u>"</u> |            | کابیان۔<br>پر جمہ اور ری                                                      |     |       |
| 94   | ووسرے کے جانور کو جہاد میں مارنے والے کا                                     | 914 | "        | ۲۸         | روزه پر جہاد کوتر جح دینے والوں کا بیان۔<br>تتاب میں میں کا میں ہے۔           |     | " ]   |
|      | ایبان -<br>افعان می مرک در               |     |          | "          | ا قل کے سواشہادت کی مابقی سات سورتوں کا                                       | ۷۵  | "     |
| 92   | شریر جانوراور کھوڑے پرسواری کرنے کا بیان۔<br>غذ                              | 90  | <u>"</u> |            | ایمان۔                                                                        |     | ļ     |
| "    | ا<br>غنیمت سے حصہ ملنے کا بیان۔<br>سیم سیم سے کا بیان کے بیان ا              |     | "        | "          | الله تعالیٰ کا قول کهمسلمانوں میں جولوگ معذور<br>از                           | 27  | "     |
| "    | میدان جنگ سے دوسرے کے جانورکو ہنکالے                                         | 92  | 14       |            | انہیں ہیں اور جہاد سے بیٹھر ہیں اگ<br>میں سے میں                              |     | ļ     |
|      | ا جانے کا بیان۔<br>این سے بریں ترین                                          |     |          | 14         | جنگ کے وقت مبر کرنے کا بیان۔                                                  |     | "     |
| 9/   | جانور کے رکاب اور تسمہ کا بیان۔                                              | 9.4 | "        | ^^         | جهاد کی ترغیب کا میان -                                                       | ۷۸  | 11    |

| صفحہ | عنوان _                                          | باب  | پاره | صفحه | عنوان                                           | باب | پاره |
|------|--------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------|-----|------|
| 1+9  | بینه کہا جائے کہ فلال شخص شہید ہے۔               | iri  | =    | 9/   | ننگی پدیر گھوڑے پرسواری کرنے کا بیان۔           | 99  | 11   |
| 11+  | تیراندازی کا شوق دلانے کا بیان۔                  | ITT  | "    | "    | ست رفتار گھوڑے کا بیان۔                         |     | 11   |
| 111  | ہتھیاروں سے کھیلنے کا بیان۔                      | 177  | "    | 99   | گھوڑ دوڑ کرانے کا بیان۔                         |     | 11   |
| "    | ساتھی کی ڈھال سے کام لینے کا بیان۔               | Irr  | "    | "    | دوڑ کے لئے گھوڑوں کو سکھانے کا بیان۔            |     | ••   |
| 111  | ڈھال وغیرہ سے کھیلنے کا بیان ۔                   |      | "    | "    | محور وں کی محور دوڑ کی حدمقرر کرنے کا بیان۔     |     | "    |
| 1111 | تکوار گلے میں حمائل کرنے کا بیان۔                | IFY  | "    | 1++  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى او ثنى كابيان _ |     | "    |
| **   | تکوار پرسونے جاندی کا کام کرانے کا بیان۔         | 11/2 | "    | "    | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال      |     | "    |
| 110  | سفريس قيلوله كرتے وقت تكوار كو درخت سے           | 11%  | "    | 1+1  | عورتوں کے جہاد کا بیان۔                         | Ī   | "    |
|      | حمائل کردینے کا بیان۔                            |      |      | "    | دریا میں سوار ہو کرعورتوں کے جہاد کرنیکا بیان۔  |     | "    |
| "    | خود پہننے کا بیان۔                               | 179  | ••   | 1+1  | بعض بيويوں کوچھوڑ کربعض کواپنے ساتھ جہاد        | 1•1 | "    |
| 110  | مرتے وقت ہتھیارتو ڑ دینے کا بیان۔                | 114. | ••   |      | میں لے جانے کا بیان۔                            |     |      |
| **   | قیلولہ کرتے وقت امام کے پاس سے الگ ہو            | 1111 | 71   | 11   | عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کرلڑنے کا بیان       |     | "    |
|      | جانے اور درخت کے نیچے لیٹنے کا بیان۔             |      |      | 101  | جہاد میں عورتوں کا مردوں کے پاس مشکیں بحر       |     | "    |
| "    | نیزہ کے متعلق بیان۔                              | 1177 | "    |      | مجركے لے جانے كابيان۔                           |     |      |
| IIY  | سرورعالم ﷺ کی زرہ اور قیص کا بیان۔               | ١٣٣  |      | **   | میدان جہاد میں عورتوں کا زخیوں کی مرہم پٹی      |     | "    |
| 114  | سفراور جنگ میں جبہ پہننے کا بیان۔<br>مدھریہ      |      | "    | ,    | کرنے کا بیان۔                                   |     |      |
| IIA  | ریشی کپڑا ہیننے کابیان۔                          | 120  | "    | "    | ميدانِ جنگ ميں عورتوں كا زخيوں اور مقتولوں<br>  |     | **   |
| 119  | کوئی چیز چری سے کاٹ کر کھانے کا بیان۔            | 124  | "    |      | کواٹھالے جانے کا بیان۔                          |     |      |
| 11   | جنگ روم کا بیان                                  |      | "    | 1+1~ |                                                 | i e | "    |
| tø   | یہود بول سے جنگ کرنے کا بیان۔<br>-               | l    | "    | "    | میدان میں تکرانی کرنے کا بیان۔                  | i   | ".   |
| 114  | تر کوں سے جنگ کا بیان۔                           | 1179 | "    | 1+0  | 1                                               | •   | "    |
| "    | بالوں کے جوتے پہننے والوں سے جنگ                 | 114  | "    | 1+4  | سفر میں اپنے ساتھی کا اٹھانے کی برتری           |     | "    |
|      | کابیان۔                                          | l    |      |      | کابیان۔                                         |     |      |
| ITI  | شکست کے بعد امام کا سواری سے اُز کر<br>""        | ומו  | "    | "    | الله کی راہ میں ایک دن تکرانی کرنے کی           |     | 91   |
|      | باقیماندہ ساتھیوں کی صف بندی کر کے اللہ<br>سے    |      |      |      | نضيك -                                          |     |      |
|      | ہے مدد مانگنے کا بیان۔                           | l .  |      | 1+4  | • • • •                                         |     | "    |
| "    | مشرکوں کے لئے فکست اور زلزلہ کی بدوعا            |      | "    |      | جانے کا بیان۔                                   | i   |      |
|      | کرنے کا بیان۔                                    | ı    |      | i+A  | دریا میں سواری کرنے کا بیان۔                    |     | "    |
| 177  | مسلمانوں کا اہل کتاب کو ہدایت کرنے اور ان<br>سبب | •    | "    | "    | جنگ میں کمزوروں اور نیکوں کے ذریعے مدو          |     | "    |
|      | كو كتاب الله كي تعليم دينے كا بيان _             |      |      |      | <b>چاہنے کا بیان۔</b>                           |     |      |

| صفحه  | عنوان                                                                       | باب | پاره | صفحہ | عنوان                                         | باب    | پاره |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|--------|------|
| IFA   | خوف کی حالت میں تیز روی کرنے اور گھوڑے                                      | ודו | 11"  | Irm  | تالیف قلوب کے طور پر مشرکین کے لئے راہ        | וויירי | 11   |
|       | كوايز لكانے كابيان _                                                        |     |      |      | ہدایت کی دعا کرنے کا بیان۔                    |        |      |
| "     | راهِ خدا مِن أجرت دينے اور سواريال مهيا                                     | ITT | "    | "    | يبود ونصاري كواسلام كى دعوت دينے كابيان       | 110    | "    |
|       | کرنے کا بیان۔                                                               |     |      | 150  | سرور عالم على كا كافرول كو اسلام اور نبوت كى  | IMA    | ,,   |
| 1179  | رسول الله الله الله على يرجم كے بيان ميں۔                                   | ۳۲۱ | ••   |      | طرف بلانے کا بیان۔                            |        |      |
| 100   | مزدور کا بیان۔                                                              |     | •    | Ira  | ایک خاص مقام کا ارادہ کرنے اور توریہ کے طور   | 12     | "    |
| IM    | سرکار دو عالم ﷺ کا فرمان که ایک ماه کی                                      | afi | "    |      | پر کسی اور طرف جہاد کے اظہار کا بیان۔         |        |      |
|       | مانت تک کے رعب و دبد بہ کے ذریعے مجھے                                       |     |      | 184  | ظهر کی نماز پڑھ کرسفر کرنے کا بیان۔           |        | *1   |
|       | مدودي گئي۔                                                                  |     |      | اسوا | اخيرمهيني ميں نكلنے كابيان -                  | IMA    | **   |
| ומא   | جہاد میں زادراہ لے جانے کا بیان۔                                            |     | **   |      | بار ہواں یارہ                                 |        |      |
| ۳۳۱   | اپنے کندھوں پر زادہ راہ لاد کر لے جانے                                      | 174 | "    |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |        |      |
|       | کابیان۔                                                                     | 1   |      | IM   | ماہ رمضان میں سفر کرنے کا بیان۔               | 10+    | ۱۲   |
| "     | خاتون کا ایک بھائی کے چیچے ایک ہی سواری پر                                  |     | "    | "    | سفر کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کو           | 101    | ••   |
|       | ا بیشنے کا بیان۔<br>روز میں است                                             |     |      |      | رخصت کرنے کا بیان۔<br>پرات                    |        |      |
| الدلد | محج اور جہاد میں ایک سواری پر دو آ دمیوں کے                                 | 179 | "    | "    | احکام امام کی تعمیل اور فرما نبرداری کا بیان۔ |        | "    |
|       | میشنے کا بیان۔<br>م                                                         |     |      | 188  | امام کی طرف سے جنگ کرنے اور اس کے             |        | "    |
| "     | گدھے پر ہیچھے بٹھانے کا بیان۔<br>محفر سے میں میں کر بڑ                      |     | "    |      | ذریعے پناہ ما تگنے کا بیان۔                   |        |      |
| Ira   | ا سمی مخض کا رکاب یا ای طرح کی کوئی چیز<br>این                              | 141 | "    | "    | میدانِ جنگ سے فرار نہ ہونے کی بیعت کا         | 100    | **   |
|       | تھامنے کا بیان۔<br>پشر سریر میں تبدیر کی میں                                |     |      |      | ایان-                                         |        |      |
| "     | وتمن کے ملک میں قرآن کریم ساتھ لے کرسفر<br>ایسی در                          | 127 | "    | 110  | •                                             | 100    | "    |
|       | کرنے کا بیان۔                                                               |     | ٠    |      | کرنے کا بیان۔                                 |        |      |
| וויין | جنگ کے دوران میں اللہ اکبر کہنے کا بیان۔                                    |     | "    | "    | ارسول الله الله الله جب دن مين اوّل وقت نه    | ۲۵۱    | "    |
|       | به آواز بلند تکبیر کہنے کی کراہت کا بیان۔<br>نفست میں میں اور است           |     | "    |      | الأتے تو سورج ڈھلنے تک لڑائی کو مؤخر کر       |        |      |
| 1rz   | انشیب میں اُترتے وقت سجان اللہ کہنے                                         | 120 | "    |      | ادية ـ                                        |        |      |
|       | کابیان۔                                                                     |     | _    | ١٣٢  |                                               | 104    | **   |
| "     | بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا بیان۔<br>نام میں میں تاریخی سے متنز سر |     |      | 12   | نے دولہاکے لئے جہاد میں جانے کا بیان          | 101    | "    |
| "     | مسافر کی اتنی ہی عبادتیں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ                              | 122 | "    |      | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث نہيں)        |        |      |
|       | وه بحالت سکونت کیا کرتا تھا۔                                                |     |      | "    | شب زفاف کے بعد جہاد میں جانیکا بیان۔          | 109    | "    |
| 10°A  | اتن تنها چکنے کا بیان۔                                                      |     | "    |      | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث نبيس)        |        |      |
|       | چلنے میں تیز رفتاری کا بیان۔                                                | 129 | "    | "    | خوف کی حالت میں امام کی تیز روی کابیان        | 14.    | *1   |

| صفحه | عنوان                                                                                | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                                                                                                                                   | باب  | ياره |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 104  | سوئے ہوئے مشرک کوتل کردینے کا بیان۔                                                  | 19.         | 11   | 114  | اپنا گھوڑا سواری کے لئے دے کر پھراہے بکتا                                                                                                               | 1/4  | ۱۲   |
| 101  | وشمن ہے مقابلہ نہ کرنے کی خواہش کا بیان                                              | 199         | "    |      | مواد <u>نکھنے</u> کا بیان۔                                                                                                                              |      |      |
| 109  | جنگ میں فریب دہی کا بیان۔                                                            | <b>***</b>  | "    | 100  | والدین کی اجازت سے میدانِ جہاد میں جانے                                                                                                                 | IAI  | "    |
| 14+  | جنگ میں جھوٹ بولنے کا بیان۔                                                          | 141         | "    |      | کابیان۔                                                                                                                                                 |      |      |
| 11   | حربی کا فروں کو پوشیدہ طور پرفٹل کر دینے کابیان                                      | <b>**</b> * | "    | 11   | أونث كى كردن مين تهنى وغيره بإند صنه كابيان.                                                                                                            | 1    | "    |
| IFI  | وتمن کے شروفساد ہے بچاؤ کیلئے حیلہ گیری کابیان                                       | 701         | ••   | 161  | جس کا نام ایک مرتبہ فوج میں لکھ لیا جائے اور                                                                                                            |      | "    |
| 11   | جنگ میں رجز خوانی اور خندق کھودتے وقت                                                | 4.4         | "    |      | اس کی بیوی مج کے لئے روانہ ہو یا اس کوخود                                                                                                               |      |      |
|      | آ واز بلند کرنے کا بیان۔<br>م                                                        |             |      |      | كوئى عذر ہوتو ایسے مخص كو كيا ميدانِ جہاد میں                                                                                                           |      |      |
| 145  | م کھوڑ ہے کی اچھی سواری نہ کر سکنے کا بیان۔<br>م                                     |             | *1   |      | جانے کی اجازت دی جائے؟                                                                                                                                  |      |      |
| "    | جلائے ہوئے ٹاٹ سے زخم کے مندمل کرنے                                                  |             |      | "    | 208003                                                                                                                                                  |      | "    |
|      | اورعورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون                                                   |             |      | 101  | قیدیوں کولباس پہنانے کا بیان۔                                                                                                                           |      | "    |
|      | دهونے اور ڈھال میں پائی تجرکر لانے کا بیان.                                          |             |      | ••   | جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا ہو اس کی                                                                                                                  |      | "    |
| "    | میدانِ جنگ میں افراتفری مچانے، آپس میں                                               |             | *1   |      | نضیلت کابیان۔                                                                                                                                           |      |      |
|      | فتنەوفساد دُالنے کی کراہیت کا بیان ۔<br>۔                                            |             |      | 100  | قیدیوں کوزنجیر میں کننے کا بیان۔                                                                                                                        |      | "    |
| וארי | جب رات کے وقت کچھ خوف ہو جائے۔<br>یقر بر سر سے                                       |             | ••   | "    | ائل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی                                                                                                                     |      | "    |
| "    | وشمن کو دیکھنے کے بعد خوب چلا کرتمام لوگوں کی<br>میں میں میں میں                     |             | "    |      | فضیلت کا بیان ۔                                                                                                                                         |      |      |
|      | اطلاع كيلئے فرياد كو پہنچو كہنے كابيان                                               |             |      | 100  | دارالحرب والول پرشبخون مارنے میں بچوں اور<br>بر بر بر میں تات                                                                                           |      | "    |
| 170  | جس نے کہااس کو پکڑلو، اور میں فلاں کالڑ کا ہوں<br>سیاست سے سیاستان سے میں میں میں اس | 110         | 11   |      | سوئی ہوئی عورتوں کے قتل ہو جانے کا بیان۔<br>رقاب                                                                                                        |      |      |
| 144  | کسی آ دمی کے حکم پر دشمن کے اُتر آنے کا بیان<br>جاتب سر قاتب سے سر سر قات            |             | "    | "    | جنگ میں بچوں کے قبل کردینے کابیان۔                                                                                                                      |      | "    |
| "    | جنگی قیدی کے قتل اور ایک جگه کھڑا کر کے قتل<br>میں میں                               |             | ••   | 100  | جنگ میںعورتوں کو مار ڈالنے کا بیان ۔<br>لا کر سر                                                                                                        |      | "    |
|      | کرنے کا بیان۔<br>سریبر میں میں مرحم دوس کے                                           |             |      | "    | عذابِالٰہی کی سزانہ دینے کا بیان۔                                                                                                                       |      | "    |
| 11   | کیا آدمی اپنے آپ کو گرفتار کرادے اگ<br>آگار میں کی کئی                               |             | 11   | ••   | اللہ تعالیٰ کا قول کہ قید کے بعد یا تو احسان کرنا<br>ن                                                                                                  | 191  | "    |
| 179  | جنلی قیدی کی رہائی کا بیان۔<br>* مریب کر سے میں کا میان۔                             |             | 11   |      | چاہئے یافد یہ لینا چاہئے اگ<br>اساسی میں ساتھ کردن                                                                                                      |      |      |
| "    | مشرکوں کے فدید کی ادائیگی کا بیان۔<br>دیمند میں اساس کی از                           |             | "    | 104  | مسلمان قیدی کاان لوگوں کوجنہوں نے اسے قید<br>پر سروہ سر سروں                                                                                            | 1914 | ••   |
| 14.  | حربی کا فرکا امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں                                       | riy         | "    |      | کیا ہےان کولل کرنا اور دھو کہ دینا الخ<br>میں میں میں میں کرنا ہور کے اور میں میں میں میں میں کرنا ہور کے اور میں میں کرنا ہور کی میں کرنا ہور کیا ہے ک |      |      |
|      | داخل ہونے کا بیان۔                                                                   |             |      |      | (اس ترجمة الباب ميں كوئى حديث نہيں)<br>كىپشىرى بىرى دارى كى                                                                                             |      |      |
| "    | ذمیوں کی جانب سے جنگ کرنے اور غلام نہ<br>میں میں میں میں                             |             | **   | "    | کسی مشرک کا مسلمان کو سوخته کر دینے کے ا                                                                                                                | 190  | **   |
|      | ہنائے جانے کا بیان۔<br>                                                              |             |      |      | بدلے میں اس مشرک کوجلا دینے کا بیان ۔<br>درب میں مارک کے عدمہ منہ                                                                                       |      |      |
| 121  | ٔ قاصد کوانعام دینے کا بیان۔<br>دربہ تبصیباں مصری کی مستوری                          | ,           | •1   |      | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)<br>محمد میں نفید کر میں                                                                                                 |      | "    |
|      | (اس ترعمة الباب مين كوئي حديث نبين)                                                  |             |      | 102  | گھروں اور باغوں کے سوختہ کر دینے کا بیان                                                                                                                | 192  | "    |

| riq                          |
|------------------------------|
| PP " PPP " PPP " PPP " PPP " |
| rrr " rrr " rra "            |
| rrr " rrr " rra "            |
| rrr " rro "                  |
| rrr " rro " rry "            |
| rrr " rro " rry "            |
| rro "                        |
| rro "                        |
| rro "                        |
| rry "                        |
| rry "                        |
|                              |
|                              |
| ۰۰ ایری                      |
| rr2 "                        |
| rra "                        |
|                              |
| rr9 "                        |
|                              |
| rr• "                        |
|                              |
| יין וייין                    |
|                              |
| rrr "                        |
| rmm "                        |
| יי אישין "                   |
|                              |
| rro "                        |
| "   צייוי                    |
| rr2 "                        |
|                              |

| صفحه           | عنوان                                                                              | باب   | پاره | صفحه  | عنوان                                                                       | باب      | پاره |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 112            | بیوفائی اور عبد فکنی کرنے والے کیلئے امام کی                                       | 1/2+  | ۱۲   | ۲۰۱۰  | رسالت مآب على اور صحابہ كے ہم ركاب رہ كر                                    | roo      | 11   |
|                | بدوعا كابيان_                                                                      |       |      |       | جہاد کرنے والے کے مال میں بحالت زیست و                                      |          |      |
| 224            | -02                                                                                |       | "    |       | مرگ برکت ہونے کا بیان۔                                                      |          |      |
| 779            | مسلمانوں کی ذمہ داری اور بناہ دہی پر بناہ دہندہ                                    |       | "    | 144   | جب امام کسی کوکسی ضرورت کی بنا پر کہیں بھیج تو                              | רמז      | "    |
|                | کے ہر فرد کی عمل آوری میں مکسانیت کا بیان۔                                         |       |      |       | اس کے حصدرسدی کا بیان۔                                                      |          |      |
| "              | کافروں کا صبانا کہنے کا بیان۔                                                      |       | *1   | "     | ملمانوں کی ضرورت کے لئے خمس ثابت                                            | ı        | 11   |
| 14.            | مشرکوں ہے مال وغیرہ پر صلح اور قول و قرار<br>۔                                     |       | 11   |       | ہونے کی دلیل۔<br>ش                                                          |          |      |
|                | کرنے کا بیان۔                                                                      |       |      | rii   | مس لئے بغیر رسالت آب ﷺ کا قید یول پر                                        |          | "    |
| **             | ایفائے عہد کی برتری کا بیان۔                                                       |       | "    |       | احسان کرنے کا بیان ۔                                                        | t .      |      |
| 1271           | کوئی ذمی اگر جادو کرے تو اس کو معاف کیا جا<br>سبہ                                  | 124   | "    | "     | امام کوحق حاصل ہے کہ وہ خمس اپنے بعض                                        | ı        | "    |
|                | ستاہے۔                                                                             |       |      |       | عزیزدل کودے۔<br>فیز سربان کر فیز                                            | l        |      |
| "              | بيوقان في مباعث فا بيان -                                                          |       | **   | 117   | جو خص مقتول کا فروں کے ساز وسامان میں شمس                                   |          | "    |
| 727            | ارو در دول در سے دیاری                                                             |       | "    |       | نہ کے۔                                                                      | l        |      |
| "              | معاہدہ کر کے غداری کرنے والے کے جرم کا بیان                                        | 129   | "    | rim   | رسالتمآب ﷺ كا مولفة القلوب وغيره كوحمس                                      |          | 11   |
| ۲۳۳            | (0.0101010                                                                         |       | "    |       | وغیرہ ہے دینے کا بیان۔                                                      | l        |      |
| rra            | تین دن یا وقت مقررہ تک کے لئے صلح کرنے<br>رین                                      | MI    | "    | Piq   | دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں پائے<br>۔                                 |          | "    |
| [ .            | کابیان۔<br>غرمعیہ یہ کی ہے : رین                                                   |       | [    |       | جانے کا بیان۔<br>مور برند میں جو الزبری قال ہیں ا                           | l        |      |
| "              | غیرمعین وقت کیلئے وعدہ کرنے کا بیان۔<br>(اس ترجمۃ الباب میں کوئی صدیث نہیں)        |       |      | ***   | ذمی کا فروں سے جزیہ لینے اور قول و اقرار<br>سے جنریں                        |          |      |
| رسر            | را کر بمیة احب یک توی حدیث بیل)<br>مشرکوں کی لاشوں کو کنو ئیں میں چھینکنے کی اُجرت |       | ,,   |       | کرنے کا بیان۔<br>امام اگر یادشاہ مملکت سے کوئی عہد و پیان                   | ı        |      |
|                | سروں کا موں و تو یں یں پینے کا ہرت<br>نہ لینے کا بیان ۔                            |       |      | '''   | ا م الربادساہ سے سے وہ مہد و پیان<br>کرے تو اس معاہدہ کی پابندی اس ملک کے   |          |      |
|                | سے میں اور بدکارے غداری کرنے والے بر گناہ                                          |       | ,,   | 1     | ر سے وہ ان ساہرہ ک پابلان ہے۔<br>تمام ہاشندوں پر ہونے کا بیان۔              |          |      |
|                | ی اور بره رب سورق رب دوت پر ۱۵۰<br>کابیان۔                                         | ., ., |      | ۱,,   | س اب سرکار رحمۃ للعالمین ﷺ کی امان میں آئے                                  |          | .,   |
|                |                                                                                    |       |      |       | مرب کر کر مربعہ مسالی میں ہوگئی کا بیان۔<br>ہوئے لوگوں سے حسن سلوک کا بیان۔ |          |      |
|                | تير ہواں يارہ                                                                      |       |      | le le | بوت روں سے من روں ہیں۔<br>ارسالت مآب ﷺ کا بحرین میں جا گیریں وینا۔          | <b>!</b> | .,   |
|                | كِتَابُ بَدء الخَلق                                                                |       |      | rra   | قول وقرار کئے ہوئے آدمی کو بغیر کسی جرم کے                                  |          | **   |
|                | كتاب بدء الحلق                                                                     |       |      |       | قتل کردینے کے گناہ کا بیان۔                                                 |          |      |
| ۲۳۸            | الله تعالی کا قول که وی ہے جواول بار پیدا کرتا                                     | 170   | 194  | "     | یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا بیان                              | l        | 11   |
|                | ہے، پھر دوبارہ زندہ کرےگا ،الخ                                                     |       |      | 774   | ملمانوں سے بے وفائی کرنے والے مشرکین                                        |          | "    |
| <b>* * * *</b> | سات زمینوں کے بارے میں جوروایات آئی ہیں                                            | ray.  | "    |       | كوكيامعاف كردياجائي؟                                                        |          |      |

| صفحه             | عنوان                                                                                                                                    | باب  | ياره     | صفحہ         | عنوان                                                                                                             | باب         | ياره |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| <u> </u>         |                                                                                                                                          |      | $\vdash$ | <del> </del> |                                                                                                                   |             |      |
| r/\ 9            | تمام روحوں کے ایسے لشکر تھے جوجمع تھے۔<br>دیسترین                                                                                        |      | 11"      | וייוז        | ستاروں کا بیان<br>سیار کی سند کر کر سند کر کر کا م |             | 11"  |
|                  | (اس میں کوئی حدیث نہیں)<br>• اللہ میں کوئی حدیث نہیں کا اللہ میں کہ اللہ کا اللہ |      |          |              | (اس کے تحت کوئی حدیث نہیں)<br>پیرین کی مدیث نہیں                                                                  |             |      |
| 17               | فرمانِ اللی کہ ہم نے نوع کو ان کی قوم کی                                                                                                 |      | 17       | rrr          | آيت اَنشَمُسُ وَالْقَمَرُ بِحُسُبَانِ                                                                             |             | "    |
|                  | طرف بهیجا۔                                                                                                                               |      |          | rra          | آیت، وہی ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے                                                                                | 1/19        | **   |
| "                | فرمانِ الٰہی کہ بے شک ہم نے نوع کوان کی قوم<br>۔                                                                                         |      | **       |              | متفرق ہوا ئیں بھیجتا ہے۔                                                                                          |             |      |
|                  | کی طرف یہ بیغام دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ان                                                                                            |      |          | "            | فرشتوں کا بیان۔                                                                                                   |             | 11   |
|                  | پردردناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائے، الخ۔                                                                                                    | ŀ    |          | rom          | جب کوئی تم میں ہے آمین کہنا ہے تو آسان                                                                            |             | **   |
| rar              | آیت اور بے شک الیاس پغیروں میں سے<br>ا                                                                                                   |      | "        |              | میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ،سوان دونوں کی                                                                        | j :         |      |
|                  | بي الح-                                                                                                                                  |      |          |              | آمین جب مل جائے تو اس کہنے والے کے                                                                                |             |      |
| "                | ادريس عليه السلام كابيان _                                                                                                               | ł    | **       |              | بچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔<br>ا                                                                                  | i i         |      |
| 4914             |                                                                                                                                          |      | "        | ran          | جنت کا بیان الح به                                                                                                | 1           | "    |
|                  | بھائی کورسول بنا کر بھیجا الخ                                                                                                            |      |          | 745          | جنت کے دروازوں کا بیان۔                                                                                           | 792         | "    |
|                  | (اس ترجمة الباب مين كوئى حديث نهين)                                                                                                      |      |          | "            | دوزخ کابیان۔                                                                                                      |             | "    |
| 190              | آیت، اور رہے عاد تو انہیں بہت تیز اور تخت                                                                                                | 14.9 | "        | 242          |                                                                                                                   |             | **   |
|                  | ہواہے برباد کر دیا گیا الخ                                                                                                               |      |          | 127          |                                                                                                                   |             | "    |
| 797              | یا جوج اور ماجوج کے واقعہ کا بیان۔                                                                                                       | 1410 | "        | "            | الله تعالی کا قول کہ اللہ نے زمین میں ہر قتم کے                                                                   | 192         | "    |
|                  | (اس ترجمة الباب مين كوئى حديث نبين)                                                                                                      |      |          |              | جانور پیدا کرکے پھیلا دیئے الخ۔                                                                                   |             |      |
| "                | فرمانِ اللی ،اور یہ لوگ آپ سے ذوالقر نین                                                                                                 | ۳II  | "        | 122          | مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں، جنہیں وہ                                                                         |             | **   |
|                  | کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔                                                                                                             |      |          |              | لے کر پہاڑوں کے دروں میں چلا جائے گا۔                                                                             |             |      |
| 191              | آیت کریمہ، اور اللہ نے ابراہیم کواپنا دوست                                                                                               | ۳I۲  | ••       | 1/4          | پانچ موذی جانوروں کوحرم میں بھی مارنے کی                                                                          | 199         | **   |
|                  | -يايـ                                                                                                                                    |      |          |              | اجازت کابیان۔                                                                                                     |             |      |
| <b>         </b> | يَزِفُون لَعِن تيز جِلنے كابيان -                                                                                                        | mm   | 17       | M            | جب کی کے پینے کی چیز میں کھی گر جائے تو                                                                           | ۳           | "    |
| mir              | آیت کریمہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا                                                                                               | ۳۱۴  | "        |              | اسے اورغوطہ دینا جاہئے۔                                                                                           |             |      |
|                  | قصەسناۇ _                                                                                                                                |      |          |              | كتاث الانبياء                                                                                                     |             |      |
| mm               | آیت کریمه، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر                                                                                                    | 210  | "        |              | יעייעייי                                                                                                          |             |      |
|                  | کرو_                                                                                                                                     |      |          | MM           | حضرت آدم عليه السلام اور ان كي ذريت كي                                                                            | <b>1741</b> | ۳۱   |
| 11               | اسحاق بن ابراميم ك قصه كابيان _                                                                                                          | ۲۱۲  | "        |              | پيدائش كابيان الخ                                                                                                 |             |      |
|                  | (اس ضمن میں کوئی حدیث نہیں)                                                                                                              |      |          | "            | فرمانِ اللی کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں                                                                              | ۳۰۲         | "    |
| "                | آیت کریمہ، کیا تم یعقوب کی وفات کے                                                                                                       | MZ   | "        |              | سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا                                                                      |             |      |
|                  | وقت موجود تھے۔                                                                                                                           |      |          |              | <i>بول_</i>                                                                                                       |             |      |

| صفحه      | عنوان                                                                                     | باب    | بإره | صفحه        | عنوان                                                                          | باب         | پاره |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 771       | آیت کریمہ، جب موی نے اپی قوم سے کہا                                                       | ٣٣٢    | ۳    | سالم        | آیت کریمه، کابیان، اور ہم نے لوظ کورسول                                        | ۳۱۸         | 1111 |
|           | كەاللەتغالى تىمبىل ايك كائے ذرائح كرنے كاتھم                                              |        |      |             | بنا كر بهيجا الخ                                                               |             |      |
|           | ویتا ہے۔                                                                                  |        |      | "           | آیت کریمہ، پس جب لوط کے پاس فرشتے                                              | <b>1</b> 19 | "    |
| mmr       | مویٰ " کی وفات اوراس کے بعد کے حالات کا                                                   | ٣٣٣    | 11   |             | آئے تو انہوں نے کہا کہتم اجنبی لوگ ہوا گئے۔                                    | 1 3         |      |
|           | بيان-                                                                                     |        |      | ria         | آیت کریمہ، اور ہم نے شمود کی طرف ان کے                                         |             | "    |
| ٣٣٣       | فرمانِ الہی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے                                               | ساساسا | "    |             | بھائی صالح کورسول بنا کر بھیجا۔                                                |             |      |
|           | سامنے زوجہ فرعون کی مثال بیان کرتا ہے۔                                                    | I      |      | 11/2        | آیت کریمہ، کیا تم یعقوب کی وفات کے                                             |             | "    |
| mmh       | آیت کریمہ، بے شک قارون،مویٰ <sup>ما</sup> کی قوم<br>ا                                     | l .    | "    |             | وقت موجود تھ؟                                                                  |             |      |
|           | ہے تھاائے۔                                                                                |        |      | "           | آیت کریمہ، بے شک یوسف اور ان کے                                                |             | "    |
| rra       | فرمان خداوندی، اور بیشک پولس پیغمبروں میں<br>رز                                           |        | "    |             | بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لئے                                         |             |      |
|           | ے کے اگر۔<br>میں میں دیاں اور                         |        |      |             | نشانیاں ہیں۔<br>فیرین کا میں میں میں میں میں میں میں                           |             |      |
| 774       | آیت کریمہ، اور ان ہے اس بستی کی حالت<br>مصر میں میں مقر                                   | 1      |      | Pr•         | فرمانِ الٰہی، اور جب ہم نے نجات دی ابوبؑ کو  <br>مصانب نیاب نیاب کے کا ان کخ   | 1           |      |
|           | پوچھنے جو دریا کے کنار سے تھی۔<br>(اس ضمن میں کوئی حدیث نہیں)                             |        |      | روس ا       | جب انہوں نے اپنے رب کو پکاراا کخ<br>آیت کریمہ، اور کتاب میں موکٹ کا ذکر کیجئے۔ | 4           |      |
| ربيسا     | راں نیں یں یوی حدیث بیں)<br>آیت کریمہ، اور ہم نے داؤڈ کوز بور مرحمت فرمائی                | L      | ,,,  |             | ایک تریمهٔ اور تناب یل توی ۵ و تر هیجه ا<br>(اس همن میں کوئی حدیث نہیں)        |             |      |
|           | ایت رید، اور مے داود ور ور بور سی می مان داود دور ور بور سر می مان داور دوزه اللہ کوسب سے |        | ,,   |             | رب کن میں ول حدیث میں اس<br>آیت کریمہ، اور فرعون کے خاندان میں اس              | l           |      |
|           | رادر صیبہ عنم ہاں مار اور رورورہ اللہ و سب سے<br>زیادہ پہند ہونے کا بیان۔                 |        |      |             | مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان اب تک                                           | l           |      |
| <br>  mmg | ئید، به معادت مارے بندہ داؤد کو جو توت<br>آیت کریمہ، اور ہمارے بندہ داؤد کو جو توت        | l      | "    |             | چھیائے ہوئے تھا الح<br>جھیائے ہوئے تھا الح                                     | l           |      |
|           | والے تھے یاد کیجئے الخ۔                                                                   | l      |      | rrr         | ،<br>آیت کریمه، اور کیا آپ تک موی کا قصه پہنچا                                 | 1           | ,,   |
| m/r.      | تیت کریمہ، اور ہم نے داؤڈکوسلیمان جیسا بیٹا                                               |        | "    |             | ہے؟الخ۔                                                                        | •           |      |
|           | عنايت فرمايا الخ به                                                                       |        |      | ٣٢٣         | الله تعالى كا قول، كيا آپ متك موى كا واقعه بهنچا                               | 772         | "    |
| rrr       | آیت کریمہ، اور بے شک ہم نے لقمان کو                                                       | 277    | "    |             | ،اورالله نے موی کوکلام سے نوازا۔                                               |             |      |
|           | حکمت عطا فر مائی ۔                                                                        |        |      | 244         | آیت کریمه، ہم نے موکی مستمیں دن کا وعدہ                                        | 771         | n    |
| ٣٣٣       | فرمان خداوندی کا بیان ، اوران کے سامنے بستی                                               | rrr    | "    |             | کیا۔                                                                           |             |      |
|           | والوں کی مثال بیان سیجئے۔                                                                 | 1      |      | <b>77</b> 0 | طوفان کا بیان۔                                                                 |             | "    |
|           | (اس صمن میں کوئی حدیث نہیں )                                                              | 1      |      |             | (اس همن میں کوئی حدیث نہیں )                                                   | Щ.          |      |
| "         | آیت کریمہ، آپ کے رب کی مہربانی کا ذکر                                                     |        | "    |             | اقعه خضرموسي عليهاالسلام                                                       | •           |      |
|           | ال کے بندہ زکریاً پر جب انہوں نے اپنے<br>سریر                                             |        |      |             | 1                                                                              |             |      |
|           | رب کو چیکے سے لِکاراا کی۔<br>سری سے بیات میں سے ایرا                                      | 1      |      | mm.         | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں )<br>سر سر میں میں میں میں ا                       |             | "    |
| ٣٣٢       | آیت کریمه، اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے ، الخ                                           | rra    |      | اسم ا       | آیت، دہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے تھے۔                                            | ۳۳۱         | - "  |

| صفحہ         | عنوان                                                                                            | باب         | پاره | صفحه          | عنوان                                                                | باب   | پاره     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>17</b> 29 | قبیلهٔ خزاعه کابیان <sub>-</sub>                                                                 | 270         | 16   | rro           | آیت کریمہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے                                   | ٣٣٦   | ۳۱       |
| ۳۸۰          | زمزم کا اور عرب کی جہالت کا بیان <sub>-</sub>                                                    | ۳۷۲         | **   |               | مريم الله نے تنہيں برگزيدہ کيا الخ                                   |       |          |
| "            | خود کو این باپ دادا کی طرف اسلام یا زمانه                                                        | 247         | "    | , <b>"</b>    | فرمانِ خداوندی که''اور جب فرشتوں نے کہا                              | ۲۳۷   | **       |
|              | جاہلیت میں منسوب کرنے کا بیان۔                                                                   |             |      |               | اے مریم، کن فیکون تک''                                               |       |          |
| MAI          | حبشیوں اور بنی ارفیدہ کا بیان۔                                                                   | ٨٢٣         | "    | rr2           | اس فرمانِ اللَّي كابيان كه (اور كتاب ميں مريم كا                     | ۳۳۸   | **       |
| "            | اپنے نسب کو سب وشتم سے بچانے کو پیند                                                             | ۳۲۹         | "    |               | ذکر شیخیے، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو<br>سیر ان                  |       |          |
|              | کرنے کا بیان۔                                                                                    | 1           |      |               | المُنِين الخير                                                       |       |          |
| ۲۸۲          | رسول الله الله الله المائية كراى كابيان ـ                                                        |             | **   | ror           | ] • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                              |       | . "      |
| *"           | رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خاتم النبتین                                                     | l           | "    | "             | ابنی اسرائیل کے واقعات کا بیان۔                                      |       | "        |
|              | ہونے کا بیان۔<br>پینے مصال میں برائر                                                             | 1           |      | roy           | بنی اسرائیل میں ابرص ، نابینا اور ایک منبح کا                        | 201   | <b>"</b> |
| ۳۸۳          | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کنیت کا بیان ۔                                                      | t .         | "    |               | אַט-                                                                 |       |          |
| ۳۸۳          | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں ہے )                                                                  |             | "    |               | چود ہواں یارہ                                                        |       |          |
| . **         | مهرنبوت کابیان۔                                                                                  |             | "    |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | ***   | الب      |
| "            | رسول الله ﷺ کے اوصاف کا بیان۔<br>نور کی مار معرف اللہ میڈن سر کھیں                               | 1           | "    | raq           | غاروالول کا قصہ۔<br>اراس ملاس کرعن نہیں                              |       | اد       |
| 1291         | نیند کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی آنگھیں سو<br>رتبریں ا                                            | i           |      | ٣40<br>  ٣47  | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں)<br>بزرگی اور فخر کی باتوں کے بیان میں ۔ |       | .,       |
|              | جاتیں اور دل بیدار رہتا تھا۔<br>ایران میں نیسر کر کران میں کیا ان                                | 1           | 1,   | "/\<br>   rz• | رروں اور طرق ہوت سے بیان میں۔<br>(اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)     |       | ,,       |
| MAL          |                                                                                                  |             | .,   | "             | را کاباب یں کون کونان میں ہے)<br>قریش کے مناقب کا بیان۔              |       | ,,       |
|              | الله تعالى فا نول که نیابان نتاب مرح این بلیون کو<br>وسلم کوالیها بهچاین هیں جس طرح این بلیون کو | 1           |      |               | ر مان میں قرآن کے نازل ہونے کا                                       |       |          |
|              | د ع دایں ہوگئے ہیں، ن سرن اپنے بیوں و م<br>پیچانتے ہیں،الح۔                                      |             |      | '-'           | اران                                                                 |       |          |
|              | پیوے یں ہن ۔<br>مشر کین کا خواہش کرنا کہ رسول اللہ ﷺان کو                                        |             | .,   |               | الل يمن سے حضرت اساعيل عليه السلام سے                                | ran   | "        |
|              | کوئی معجزہ دکھلا کیں ، اس پر آپ نے ان کوشق                                                       |             |      |               | رشته داری کا بیان۔                                                   |       |          |
|              | القمر کامنجر و دکھایا۔<br>القمر کامنجر و دکھایا۔                                                 | 1           |      |               | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں)                                         |       | "        |
| 19           | (اسَ بابَ کا کوئی عنوان نہیں )                                                                   |             | ,,   | rzr           | اللم، غفار، مزنيه، جهديه اور الجح ك تذكرول                           |       | "        |
| rrr          | صحابہ چے فضائل کا بیان۔                                                                          |             | "    |               | ا کابیان۔                                                            |       |          |
| ۳۲۳          | مہاجروں کے مناقب وفضائل کا بیان۔                                                                 |             | .,   | P24           | قوم کے بھانجا اور غلام کوائ قوم میں شار کرنے کا                      | الدها | "        |
| rro          | رسول الله كا فرمان كه ابوبكرات ك درواز ي ك                                                       | <b>ም</b> ለም | "    |               | بيان_                                                                |       |          |
|              | علادہ معجد میں سب کے دروازے بند کردو                                                             |             |      | "             | آب زمزم کابیان۔                                                      | ٣٧٢   | "        |
| "            | رسول الد صلى الله عليه وسلم كے بعدسب بر ابو بكر                                                  | ma          | "    | r2A           | فحطانيون كابيان_                                                     |       | "        |
| •            | صدیق کی نضیلت کا بیان ۔                                                                          |             |      | "             | جاہلیت کی طرح گفتگو کرنے کی ممانعت۔                                  | ۳۲۳   | "        |

| صفحہ        | عنوان                                                                                   | باب   | پاره | صفحه      | عنوان                                                                        | باب           | پاره         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ۲۲٦         | حضرت خالد ہن ولید کے فضائل کا بیان۔                                                     | ۹ ۱۳۰ | 100  | ۳۲۶       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرامي كه أكر                           | <b>PA</b> 4   | ۱۳           |
| MYA         | حضرت ابو حذیفہ ہے مولی سالم کے فضائل کا                                                 | MI+   | "    | •         | میں کسی کو خلیل بنا تا۔                                                      |               |              |
|             | יווט-                                                                                   |       |      | "         | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں )                                                 | <b>17</b> 1/2 | **           |
| "           | حضرت عبدالله بن مسعودٌ كے فضائل كابيان                                                  | ۱۱۲   | "    | ר שמח     | حضرت عمرٌ بن خطاب كے فضائل كابيان،                                           | 271           | 11           |
| ٩٢٩         | حفرت معاویہؓ کے فضائل کا بیان۔                                                          |       | "    | ۲۳۳       | حضرت عثال فی بن عفان کے مناقب کا بیان                                        | 17/19         | "            |
| 147.        | حضرت فاطمه ی فضائل کابیان۔                                                              |       | **   | rrs       | حفرت عثانٌ بن عفان سے بیعت کرنے پر                                           |               | "            |
| "           | حفرت عائشه کی فضیلت کا بیان۔                                                            | רור   |      |           | سب کے متفق ہونے کا بیان۔                                                     |               |              |
|             | يندر ہواں يارہ                                                                          |       |      | ra+       | حضرت علی بن ابی طالب کے مناقب کا بیان                                        |               | 11           |
| <u> </u>    |                                                                                         |       |      | ror       | حفرت جعفر " بن ابی طالب کے نضائل کا                                          | mar           | "            |
| 122         | انصار کے مناقب کا بیان۔                                                                 |       | 10   |           | بيان۔                                                                        |               |              |
| 224         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كه "اگر ميس                                       |       | 10   | "         | حضرت عباس بن عبدالمطلب کے فضائل کابیان                                       |               | "            |
|             | نے ہجرتِ نہ کی ہوتی تو میں انصار میں سے                                                 |       |      | raa       | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رشتہ داروں کے                                |               | "            |
|             | <u> </u>                                                                                |       |      |           | فضائل کا بیان ۔<br>دور ساتھ میں سے سات کا رہیں                               |               |              |
| "           | سرکار دو عالم ﷺ کا مہاجرین و انصار کے                                                   |       | "    | ran       | حضرت زبیر بین عوام کے فضائل کا بیان۔                                         |               | "            |
|             | درمیان اخوت قائم کرنے کا بیان ۔<br>رن                                                   | ľ     |      | ran       | حفرت طلحہ بن عبیداللہ کے نضائل کا بیان۔                                      |               |              |
| <u>የረ</u> ዣ | انسارے محبت رکھنے کا بیان ۔<br>زیمل بیاں سلرین نی سرچ مح                                |       |      |           | حضرت سعدٌ بن الی وقاص کے فضائل کا بیان                                       |               | "            |
|             | نی صلی الله علیه وسلم کا انصار سے فرمانا کهتم مجھے<br>میں میم                           |       | "    | rag       | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سسرالی رشته                                  |               | ï            |
|             | سب سے زیادہ محبوب ہو۔<br>مزیر کر میں عرب نے سران                                        |       | ••   | m4.       | وارول کابیان۔<br>دور سن طیس می معاقب س                                       |               | .,           |
| MZZ<br>"    | انصار کی اتباع کرنے کا بیان۔<br>انصار کے گھرانوں کی فضیلت کا بیان۔                      |       | н    | ' ' '     | حفرت زید مین حارثہ کے مناقب کا بیان۔<br>حفرت اسامہؓ بن زید کے نضائل کا بیان۔ |               | <sub> </sub> |
|             | انصارے ھرانوں کی تصلیت ہیاں۔<br>نبی بھی کا انصار سے فرمانا کہتم صبر کرناحتی کہ          | Mrr   | ,,   | וראו      | مسرے اسامہ بن رید سے تھا ن ہیان۔<br>(اس باب کا کوئی عنوان نہیں )             |               | "            |
| 1°21        | ی دههٔ ۱ انساز سے سرمانا کہ م سبر سرمان کی کہ<br>مجھ سے حوض کوڑ بر ملاقات ہو۔           |       |      | myr       | را کی باب کا لوی عوان بیل)<br>حضرت عبدالله بن عمر طبن خطاب کے فضائل کا       | l 1           | 11           |
| rz9         | بھے کو ل کور پر ملا گائے ہو۔<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ، اے اللہ انصار و         |       | ,,   |           |                                                                              | , •,          |              |
| -           | بن می المد صفیار و ما ۱۰ سے اللہ الصار و ا<br>مہاجرین کی حالت درست فرما۔                |       |      | <br> <br> | بیان۔<br>حضرت عمارہ مذیفہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کا                          | ۳۰۳           | 11           |
| r⁄Λ•        | ہیں برین کا حاص ورست مرہا۔<br>آیت کریمہ، اور وہ مہاجرین کواینے اوپر ترجیح               |       | ,,   | "         | سرے عاد، طریعہ رق اللہ ہی سے طال ہ ا<br>بیان-                                | , ,           |              |
| ',          | ريت ريد اوروه به بري واپ او پرري<br>دية بين اگر چه خود هاجت مند بول                     |       |      | MAM       | بیں۔<br>حضرت عبیدہؓ بن جراح کے فضائل کا بیان                                 | lv.◆ lv.      | "            |
| <i>የ</i> ለ1 | رہے ہیں، رپ ورس بن عدوری<br>ارشاد نبوی کر نیکو کار انصار یوں کی نیکی قبول               |       | ,,   | MAD       | حضرت مصعب بن عمير کے حالات۔                                                  |               | 11           |
|             | کرو۔                                                                                    |       |      | н         | حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے فضائل کابیان                                     | ۲۰۰۱          | .,           |
| <br>        | حضرت سعد بن معاذ کے مناقب کا بیان۔                                                      | ۳۲۹   |      | רצים      |                                                                              | r.L           | "            |
| r⁄\r        | رے سنیاں ورعباد بن بشر می منقبت کا بیان۔<br>اسید منبر اور عباد بن بشر می منقبت کا بیان۔ |       |      | M42       | حضرت ابن عباس کے نضائل کا بیان۔                                              |               | .,           |
|             |                                                                                         |       |      |           |                                                                              | L             |              |

| صفحہ              | عنوان                                                               | باب          | پاره | صفحہ        | عنوان                                                                                      | باب    | پاره |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ماده              | شب اسراء کی حدیث۔                                                   | ۲۵۵          | 9    | ۳۸۳         | حضرت معادٌ بن جبل کے منا قب کا بیان۔                                                       | ۳۲۸    | 10   |
| ۵۱۵               | معراج کابیان۔                                                       | רמץ          | "    | <b>የአ</b> ሞ | حضرت سعدٌ بن عباده كي منقبت كابيان ـ                                                       |        | "    |
| ۵۱۸               | انصار کے وفود کا بیان۔                                              | <b>70</b> 2  | "    | "           | حضرت ابی بن کعب یک مناقب کابیان۔                                                           | mm.    | "    |
| ar.               | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا حضرت عا کشر ہے                         | ran          | "    | ma          | حضرت زیر بن ثابت کے مناقب کا بیان۔                                                         | ا۳۳    |      |
|                   | ثکاح کرنے کا بیان۔                                                  |              |      | "           | حضرت ابوطلحہ کے مناقب کا بیان۔                                                             | 7mr    | "    |
| ۵۲۱               | آنخضرت الله اورآب كے اصحاب كا مديندى                                |              | "    | ۲۸۳         | حضرت عبدالله بن سلام کے مناقب کا بیان                                                      | 1      | "    |
|                   | طرف ہجرت کرنے کا بیان۔                                              |              |      | MAZ         | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت خدیجه سے نکاح                                                | אראי   | 11   |
| ۵۳۸               | رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب ا                      |              | 17   |             | اوران کی فضیلت کا بیان ۔                                                                   |        |      |
|                   | کی مدینه تشریف آوری کا بیان _                                       | !            |      | m/4         | جرير بن عبدالله بحل كا بيان _                                                              |        | "    |
| مهم               | مہاجر کا مکہ میں حج ادا کرنے کے بعد تھہرنے کا بیان                  | ודיזו        | "    | ۰۹۰         | حذیفه بن بمان عبسی کا بیان _                                                               |        | "    |
| 11                | (یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے)                                     |              | "    | "           | سعید بنت عتبہ بن ربیعہ کا بیان۔<br>ن                                                       | 1      | . "  |
| arr               | آنخضرت ﷺ کا فرمان که''اے خدا میرے                                   |              | "    | اهم ا       | زید بن عمرو بن نفیل کے قصہ کا بیان ۔<br>سب                                                 |        | "    |
|                   | صحابه گی جمرت کوقبول فرما''۔                                        |              |      | 795         | كعبه كي تغيير كابيان -                                                                     |        | "    |
| ara               | رسول الله ﷺ نے کس طرح اپنے اصحابؓ کے                                |              | "    | Men         | زمانه جامليت كابيان ـ                                                                      |        | "    |
|                   | ورمیان اخوت قائم کرائی۔                                             |              |      | ∠9م         | دور چاہلیت میں قسامت کا بیان۔                                                              |        | "    |
| "                 | (بدباب عنوان سے خال ہے)                                             |              | "    | ۵۰۰         | رسول الله ﷺ کی بعثت کا بیان ۔                                                              |        | "    |
| عدر               | جب رسول الله ﷺ مدینه تشریف لائے تو آپ ا                             |              | "    | "           | رسول الله ﷺ اور آپ کے اصحاب کومشر کین                                                      |        | "    |
|                   | کے پاس میودیوں کے آنے کا بیان۔                                      |              |      |             | کے ہاتھوں تکالیف بہنچنے کا بیان۔                                                           |        |      |
| ۵۳۸               | سلمان فارئ کے اسلام کا بیان۔                                        | ۳ <b>۲</b> ۷ |      | 0.0         | حضرت ابوبکر ؓ کے اسلام کا بیان ۔<br>نزیہ                                                   |        | "    |
|                   | سولہواں پارہ                                                        |              |      | "           | حضرت سعدٌ کے اسلام کا بیان ۔                                                               |        | "    |
|                   |                                                                     |              |      | "           | جنات کا بیان <u> </u>                                                                      |        | "    |
|                   | كتاب المغازي                                                        |              | [    | 0.4         | حضرت ابوذرؓ کے اسلام کا بیان۔<br>" سے                                                      |        | "    |
|                   |                                                                     | ~            |      | ۵۰۵         | سعید بن زید ؓ کے اسلام کا بیان ۔<br>میں میں میں سے میں |        | "    |
| ۵۵۰               | ٔ جنگ عشیره یاعسیره کا بیان به<br>متاه لد سرمتعلته نین به مقارین به |              | 14   | 2007        | حضرت عمرٌ بن خطاب کے اسلام کا بیان۔<br>شعد قریب                                            | الدلاط | "    |
|                   | مقولین بدر کے متعلق نبی اکرم ﷺ کا بیان<br>اتین                      |              | "    | ۵۰۸         | شق قمر کا بیان۔<br>م                                                                       |        | "    |
| 22-               | قصه غزوه بدر .<br>ایالت الاسماری در متر بین ایال                    |              |      | ۵۰۹         | مملکت حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا بیان<br>ن شرک میں میں میں                                  |        |      |
| 000               | الله تعالیٰ کا ارشاد که'' جبتم اپنے مالک ہے۔<br>فی کی سے بیت''      |              |      | oir         | نجاش کی وفات کا بیان ۔<br>اینلہ ﷺ منان میش کمد پر سورسر میں                                |        | "    |
| aar               | فریاد کررہے تھ'۔<br>ارسی ملرک کرئون نہیں                            |              | .,   | 211         | رسول الله ﷺ کی مخالفت پرمشر کین کا آپس میں<br>فتمہ سی میں خرین                             | rom    | "    |
| ωω <sub>1</sub> , | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں)<br>شرکائے جنگ بدر کی تعداد کا بیان۔    |              | "    |             | قشمیں کھانے کا بیان۔<br>اور دوار کے تاہ سرور                                               |        | ,,   |
|                   | مرکائے جنگ بدری تعدادہ بیان۔                                        | 125          |      |             | ابوطالب کے قصد کا بیان۔                                                                    | רמר    |      |

| IΛ          | ل جاری ترفیف تر. اردور جندرو)                            |     |      |      |                                                              |             |      |   |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|---|--|--|--|--|
| صفحه        | ، عنوان                                                  | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                        | باب         | پاره | ] |  |  |  |  |
| 444         | رسول اكرم على المنك خندق سے واليس آنا۔                   | 79A | 14   | ۵۵۵  | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا برائے ہلاکت                 | rzr         | 14   | ] |  |  |  |  |
| 412         | غزوهٔ ذات الرقاع كابيان ـ                                | m99 | 11   | ]    | کفاران قریش _                                                |             |      |   |  |  |  |  |
| 441         | قصه غزوهُ بني المصطلق _                                  | ۵۰۰ | 11   | ۲۵۵  | قتل ابوجهل كابيان _                                          | r20         | "    |   |  |  |  |  |
| 424         | قصه غزوهٔ بنی انمار ـ                                    | ۵٠۱ | "    | IFO  |                                                              |             | "    |   |  |  |  |  |
| "           | حضرت عائشٌ برتهمت لگانے كابيان-                          | 0.r | "    | ٦٢٥  | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)                              | r22         | "    |   |  |  |  |  |
| 704         | غزوهٔ حدیبهیکا بیان۔                                     |     | **   | ۷۲۵  | میدانِ بدر میں فرشتوں کی حاضری۔                              | M21         | "    |   |  |  |  |  |
| Gar         | قصە قبائل عنكل وعريند                                    | ۵٠٣ |      | AFG  | (به باب عنوان سے خالی ہے)                                    | M29         | "    |   |  |  |  |  |
|             | ستر ہواں یارہ                                            |     |      | ۸۷۵  | 1                                                            |             | "    |   |  |  |  |  |
|             | <u> </u>                                                 |     |      | ۵۸۰  | یبود بنی نضیر کے باس آنخضرت صلی اللہ علیہ                    | የለ፤         | 11   |   |  |  |  |  |
| 70Z         | غزوه ذات القر د کابیان _                                 |     | 12   |      | وسلم كاتشريف لے جانا۔                                        |             |      |   |  |  |  |  |
| "           | جنگ خيبر کابيان ـ                                        |     | **   | ۵۸۵  |                                                              |             | "    |   |  |  |  |  |
| 420         | آنخضرت ﷺ کااہل خیبر پر عال مقرر کرنا.                    |     | **   | 27   | قصة قلّ ابورافع عبدالله بن البي الحقيق.                      | <i>የ</i> አሞ | "    |   |  |  |  |  |
| 424         | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ            | l 1 | **   | ۵۹۰  | غزوهٔ أحد كابيان -                                           |             | "    | ŀ |  |  |  |  |
|             | بٹائی کا معاملہ کرنا۔                                    |     |      | ۵۹۵  | آيت، إذْ هَمَّتُ طَّآنِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفُشَلا.       |             | 11   |   |  |  |  |  |
| "           | خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے<br>ا         |     | "    | ۵۹۹  | آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوُا مِنْكُمُ يَوُمَ الْتَقَى    | ۲۸۳         | "    |   |  |  |  |  |
|             | لئے زہر آلود بمری کابیان۔                                |     |      |      | الْجَمْعَانِ.                                                | 1           |      | ĺ |  |  |  |  |
| 722         | زیدہ بن حارثہ کے غزوہ کا بیان۔                           |     | 11   | 7**  | آيت، إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَى إَحَدِ.            |             | 11   |   |  |  |  |  |
| "           | عمره قضا کا بیان۔                                        |     | "    | "    | آيت، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعْدِ الْغَمِّ آمَنَةً | <b>የ</b> አለ | **   |   |  |  |  |  |
| 4A+         | غزوہ مونہ کا بیان جو ملک شام میں ہے۔                     |     | "    | -    | نْعَاسًا.                                                    |             |      |   |  |  |  |  |
| 41          | قبیلہ جہینہ کی قوم حرفات کی طرف نبی صلی اللہ  <br>سیاریا | 01m | "    | 4+1  | آيت، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَيُءٌ .                      |             | "    |   |  |  |  |  |
|             | عليه وسلم كااسامه بن زيد كو بھيجنا ۔<br>وت               |     |      | 4+4  | أمّ سليط كا ذكر _                                            | ۲ <b>۹۰</b> | "    |   |  |  |  |  |
| <u></u> ግለዮ | غزوهٔ فتح مکه کابیان۔<br>فت                              |     | "    | "    | شهادت حفزت امير ممزةً -                                      | 197         | "    |   |  |  |  |  |
| AAP         | غزوه فتح کابیان جورمضان میں پیش آیا۔<br>دتریں            | ۵۱۵ | "    | 7+0  |                                                              | 197         | "    |   |  |  |  |  |
| YAY         | ا فتح کمہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم<br>ایر ن  | ۲۱۵ | "    |      | زحمی ہونے کا بیان۔                                           |             |      | İ |  |  |  |  |
|             | کہاںنصب فرمایا۔                                          |     |      | 7+7  | آيت، الَّذِيْنَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.           |             | "    |   |  |  |  |  |
| 49+         | ا نبی صلی الله علیه وسلم کا مکه مکرمه کے اوپر سے ۔<br>ش  |     | "    | "    | اشہدائے اُحد کا بیان۔<br>این میں دار میں در                  |             | **   |   |  |  |  |  |
|             | داخل ہونے کا بیان۔<br>افتار سے سینز صل میں سال           | ŀ   |      | 1+A  |                                                              | 490         | **   |   |  |  |  |  |
| 791         | افتح مکہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے              | ٥١٨ | "    |      | ے محبت کرتا ہے''۔                                            |             |      |   |  |  |  |  |
|             | اترنے کی جگہ کا بیان۔                                    |     | 1    | 4.9  | غزوهٔ رجیع کابیان۔<br>ایسی میں                               | I           | **   |   |  |  |  |  |
| "           | (يه باب ترجمة الباب سے فالی ہے)                          | ۵۱۹ | ."   | רור  | جنگ خندق کا بیان ۔                                           | M92         | •••  |   |  |  |  |  |

| صفحہ        | عنوان                                                                         | باب  | پاره      | صفحه       | عنوان                                                                          | باب  | پاره |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|             | المحار بهوال ياره                                                             |      |           | 495        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فتح کمہ میں                                     | ۵۲۰  | "    |
|             | ١ ١٥٠١٠ وال                                                                   | , —— | igsqcut   |            | مھرنے کا بیان۔                                                                 |      |      |
| 224         |                                                                               | I    |           | 790        | (به باب عنوان سے خالی ہے)                                                      | ۵۲۱  | 14   |
| 200         | 1                                                                             | ł    | "         | 19A        | آيت، وَيَوُمَ حُنَيْنِ إِذُ أَعُجَبَتُكُمُ الْخ                                | orr  | "    |
| 200         | كعب بن ما لك كاواقعه                                                          | ł .  |           | Z.r        | غزوهٔ اوطاس کابیان۔                                                            | ٥٢٣  | "    |
| 201         | } ' ' ' ' ' ' ' '                                                             |      | "         | 200        |                                                                                |      | "    |
|             | قیام فرمانے کا بیان۔                                                          | 1    |           | ∠1•        | نجد کی طرف دستہ کی روا گلی کا بیان۔                                            | ,    | "    |
| 200         | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا بیان جو ا                                |      | "         | 411        | نى خزىميه كى طرف نبى صلى الله عليه وسلم كا خالد                                |      | "    |
| l           | کسریٰ اور قیصر کو لکھے گئے۔<br>سندہ صل اس سائ                                 |      |           |            | بن ولید کوروانه کرنے کا بیان۔                                                  |      |      |
| 200         | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیاری اور وفات                                   | l    | "         | "          | عبدالله بن حذافہ مہی کے دستہ کا بیان۔                                          | 1    | "    |
|             | کابیان۔<br>پیخن صارب سایر میں قدا                                             |      |           | [[2+1      | -                                                                              |      | "    |
| 244         | آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے قبل<br>یوز پر پر پر پر                   | 1    | "         |            | روانه کرنے کا بیان۔                                                            |      |      |
|             | آ خری کلام کا بیان ۔<br>پیخند میان میں میں میں                                | l .  |           | Z10        |                                                                                |      | **   |
|             | آنخضرت ﷺ کی وفات کا بیان ۔                                                    |      | "         |            | ججۃ الوواع سے پہلے یمن کی طرف روائلی کا بیان<br>ا                              |      |      |
|             | یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔<br>اسخ: میں میں السامہ میں ہیں ا               |      | "         | 211        | غزوه ذی الحلیفه کا بیان په                                                     |      | "    |
| 247         | آ تخضرت ﷺ کا مرض الموت میں اسامہ بن 🖟                                         |      | "         | <b>∠19</b> | غزوهٔ ذات سلاسل کا بیان به                                                     |      | "    |
| ,,          | زیدٌ کوامیرلشکر بنا کر تیجنے کا بیان ۔                                        |      | .,        | 24         | جریرٹکا ئیمن کی طرف جانے کا بیان۔<br>دیست                                      |      | "    |
| ۸۲ <i>ک</i> | یہ بات ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔<br>آنخضرت صلی اللہ علیہ رسلم کے جہاد اور ان کی |      |           |            | غزوه سيف البحر كابيان -                                                        |      |      |
| 21/         | '                                                                             |      |           |            | سنہ 9 ھے میں حضرت ابو بکر گا لوگوں کو حج کرانے                                 |      | "    |
|             | تعداد کا بیان۔                                                                |      |           |            | کابیان۔<br>تحریب میں                                                           | ł    |      |
|             | كتاب التفسير                                                                  |      |           | 244        | بنوتمیم کے دفد کا بیان۔<br>عدید میں                                            | ı    |      |
|             | سورهٔ فاتحه کی تفسیر اور فضیلت کا بیان ۔                                      | ۵۵۷  | <b>,,</b> |            | عنوان سے خالی ہے۔<br>نبعہ لقیسہ پر ہو                                          |      | .,   |
|             | آيت، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيِّنَ                       |      | ••        | 2rr<br>2ry | وفدعبدالقیس کا بیان۔<br>وفد ہنوصنیفہ اور ثمامہ بن آ ٹال کے قصہ کا بیان         |      |      |
|             | کی تفسیر کا بیان ۔<br>ای تفسیر کا بیان ۔                                      |      |           | 217<br>219 | ولد ہو حلیقہ اور تمامہ بن اٹال نے قصد کا بیان<br>اسود عنسی کے قصہ کا بیان۔     |      | "    |
| ,,          | آيت، وَعَلَّمَ ادَمَ الْأَسُمَآءَ كُلَّهَا.                                   | l    | ,,        | 2,7        | العود کی کے قصہ کا بیان۔<br>اہل نجران کے قصہ کا بیان۔                          | 1    | .,   |
| <b>441</b>  | عجامد کا بیان ہے کہ شیاطین سے منافق اور                                       | ۵۲۰  |           | ∠'٣٠       | اناں جران سے قصدہ بیان۔<br>عمان اور بحرین کے قصہ کا بیان۔                      | ,    |      |
|             | ہ ہون ہیں ہے۔<br>مشرک مراد ہیں۔                                               |      |           | 271        | ا ممان اور برین سے قصہ میان۔<br> اشعر یوں اور یمنیوں کی آمد کا بیان ۔          |      | **   |
| 12 T        | آيت، فَلَا تَجُعَلُوا لِلّٰهِ ٱنْدَأَدا الخ                                   | - 1  | .,        | 244        | ا سریوں اور میلوں کی ایدہ بیان۔<br>دوس اور طیل بن عمر دوی کے قصہ کا بیان۔      |      |      |
|             |                                                                               | - 1  | .,        | 200        | ووں اور یں بن مردون کے قصدہ بیان۔<br>وفد بنی طے اور عدی بن حاتم کے قصد کا بیان |      | .,   |
|             |                                                                               |      |           | 17, "      | ولا بن سے اور سرن جی کے صدرہ بیان                                              | w(1) |      |

| صفحہ        | عنوان                                                          | باب  | پاره     | صفحه       | عنوان                                                     | باب | پاره |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|
| ۷۸۸         | آيت، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُّوْتَ مِنُ       | ۵۸۷  | ۱۸       | 228        | آيت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ.         | ۳۲۵ | ١٨   |
|             | ظُهُوُرِهَا.                                                   | 1    |          | 224        | آيت، مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِّحِبُرِيُلَ.                   | nra | *1   |
| "           | آيتُ،قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنُنَةٌ الخ             | ۵۸۸  | "        | 220        | آيت، مَا نَنْسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوُ نُنْسِهَا.              | ۵۲۵ | "    |
| <b>∠</b> ∧9 | آيت، وَاَنْفِقُوا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا         | ۵۸۹  | "        | "          | آيت، وَقَالُوا اتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا.                 | ۲۲۵ | 11   |
|             | بِٱيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ.                             |      |          | 220        | آيت، وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيُمَ.            | ١٢٥ | 11   |
| ۷۹۰         | آيت، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ بِهِ اَذًى          | ۵۹۰  | "        | "          | آيت، وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ.           | AFG | 11   |
|             | الخ                                                            |      |          | 224        | آيت،قُوُلُوُ آ إِمَنَّا بِاللَّهِ.                        | ٩٢۵ | 11   |
| "           | آيت، فَمَنُ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ.            | ۱۹۵  | "        | 444        | آيت، سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ.                              | ۵۷۰ |      |
| "           | آيت، لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبْتَغُوا فَضُلًّا        | ۵۹۲  | "        | "          | آيت، وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا.          | 021 | 11   |
|             | مِن رَبِعُهُ<br>مِن رَبِعُهُ .                                 |      |          | 441        | آيت، وَمَا جَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنُتَ عَلَيْهَا |     | 11   |
| 491         | آيت، ثُمَّ أَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.            | ۵۹۳  | "        | "          | آيت،قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ .                       | ۵۷۳ | "    |
| <b>49</b>   | آيت، وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا   | ۵۹۳  | "        | 229        | آيت، وَلَقِنُ أَتَبُتَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ.      | ۵۲۳ | "    |
|             | حَسَنَةً الخ                                                   |      |          | "          | آيت، ألَّذِيْنَ اتَيُنْهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ الخ   | ۵۷۵ | "    |
| "           | آيت،وَهُوَ أَلَدُّ الْحِصَامِ.                                 | ۵۹۵  | "        | "          | آيت، وَلِكُلِّ وِّجُهَةٌ هُوَ مُولِيُهَا الخ              | 227 | "    |
| 298         | آيت، أَمُ حَسِبْتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ.               | ۲۹۵  | "        | ۷۸۰        | آيت، وَمِنُ حَيْثٍ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ.             | ۵۷۷ | "    |
| "           | آيت،نِسَآؤُكُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ الخ                             | ۵۹۷  | "        | "          | آيت، وَمِنُ حَيُثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ.             | ۵۷۸ | "    |
| 290         | آيت، وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَحَلَهُنَّ الخ | ۵۹۸  | "        | ∠A1        | آيت،إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ الخ                     | 029 | "    |
| "           | آيت، وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ ازُوَاجًا    | ۵۹۹  | "        | 2Ar        | آيت، وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ  | ۵۸۰ | "    |
| ۷9۲         | آيت، حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلْوَةِ                | ۲۰۰  | н.       |            | اَنْدَادَا.                                               |     |      |
|             | الُوُسُطْي.                                                    |      |          | ٠٠         | آيت، يَالَيُهَا الَّذِينَ امِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ       | ۱۸۵ | "    |
| ۷9۷         | آيت، وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِيُنَ.                           | 4+1  | *1       |            | الُقِصَاصُ فِي الْقَتُلِي الخ                             |     |      |
| "           | آيت، فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوُ رُكُبَانًا.               | 4+4  | **       | 2AF        | آيت، يَأَيُّهَا الَّذِينَ امِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ       |     | "    |
| <b>49</b> 1 | آيت، وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ            | 400  | 11       |            | الصِّيَامُ الخ                                            |     |      |
|             | أزُوَاجًا.                                                     | 1    |          | 2A6        | آيت، أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ        | ۵۸۳ | н    |
| "           | آيت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ رَبِّ أَرِنِيُ كَيُفَ          | 4+1" | "        |            | مَّرِيُضًا الخ                                            |     |      |
|             | تُحي الْمَوْتِلي.                                              |      |          | <b>۷۸۵</b> | - 30 ( ) 3 0 -                                            |     | "    |
| ∠99         | آيت، اَيُوَدُّ اَحَدُّكُمُ اَنْ تَكُوُنَ لَهُ حَنَّةٌ الخ      |      | "        | 241        | آيت، أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ الِّي   |     | "    |
| "           | آيت، لا يَسُالُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا.                        |      | <b>"</b> |            | نِسَآئِكُمُ الخ                                           |     |      |
| ۸۰۰         | آيت، وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا.          |      | <b>"</b> | 214        | آيت، كُلُوُا وَاشُرَبُوُا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ       |     | "    |
| 11          | آيت، يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا.                               | ۸•۲  | "        |            | الُخَيُطُ الْابْيَضُ الخ                                  |     |      |

| صفحہ    | عنوان                                                        | باب      | پاره | صفحہ | عنوان                                                         | باب  | پاره |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|
| ٨١٧     | آيت، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ          | 427      | ١٨   | ۸۰۰  | آيت،فَاُذَنُوا بِحَرُبِ فَاعُلَمُوا.                          | 7+9  | ١٨   |
|         | اَخْزَيْتَهُ.                                                |          |      | A+1  | آيت، وَإِنْ كَانَ ذُونُعُسُرَةٍ الخ                           | ۲۱۰  | "    |
| AIA     | آيت، رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي        | 777      | "    | "    | آيت، وَاتَّقُوا يَوُمَّا تُرْجَعُونَ.                         | 111  | "    |
|         | لِلْإِيْمَانِ ـ                                              |          |      | "    | آيت، وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ الخ                 | 711  | **   |
|         | تَفُسِير سُورَة النِّسَآءِ                                   | <u> </u> |      | ۸۰۲  | آيت، امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيُهِ.                 | 411  | "    |
| <u></u> | عسِير سوره بنِسه ءِ                                          |          |      |      | تَفُسِير شُورَة ال عِمُران                                    | •    |      |
| A19     | آيت، وَإِنْ خِفْتُهُ الاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰي        | 486      | "    |      | عسِير سوره آنِ حِسرت                                          |      |      |
| ۸۲۰     | آيت، وَمَنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلَيَأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ.     | מדר      | "    | ۸۰۳  | آيت،مِنْهُ ايَاتٌ مُّحُكَمْتُ الخ                             | Alla | "    |
| Ari     | آيت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرُبِي           | 424      | "    | "    | آيت، وَإِنِّي أُعِيُذُهَا بِكَ وَذُرِّيتَهَا.                 | alr  | "    |
| 11      | آيت، يُوْصِيُكُمُ اللَّهُ.                                   |          | "    | ۸۰۳  | آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ            | YIY  | "    |
| ۸۲۲     | آيت، وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوَاجُكُمُ                | 424      | "    |      | وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا.                             |      |      |
| 11      | آيت، وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كُرُهُا   | 429      | **   | ۸۰۵  | آيت، قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا اللَّي كَلِمَةٍ         | کالا | **   |
|         | الخ                                                          |          |      | :    | الخ                                                           |      |      |
| 11      | آيت، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ             | 41r4     | **   | ۸۰۸  | آيت، لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا الخ            | AIF. | "    |
|         | الوالدان الخ                                                 |          |      | A+9  | آيت، فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتُلُوهَا.                      | 419  | "    |
| ۸۲۳     | آيت،إنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.             |          | "    | A1+  | آيت، كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ.            | 44.  | "    |
| ۸۲۵     | آيت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ.   | 1 1      | "    | "    | آيت، إذْ هَمَّتُ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلَا.       | YM   | "    |
| "       | آيت، وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ الخ          |          | "    | Aff  | آيت، لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.                       | 777  | "    |
| ٨٢٦     | آيت، أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ .                             | ALL      | **   | **   | آيت، وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِي أُخُرِكُمُ                  | 444  | **   |
| "       | آيت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى                  | מחד      | "    | AIT  | آيت، أَمَنَةً نُعَاسًا.                                       | 444  | *1   |
|         | يُحَكِّمُونَ.                                                |          |      | "    | آيت، ٱلَّذِيْنَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الخ        | 470  | ••   |
| ٨٢٧     | آيت، فَأُولَٰقِكَ مَعَ الَّذِيُنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ |          | *1   | "    | آيت،إنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ الخِ                   | 777  | "    |
|         | مِّنَ النَّبِيِّنَ.                                          |          |      | AIM  | آيت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيُنَ يَبُخَلُونَ بِمَآ           | 712  | **   |
| "       | آيت، وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ.     |          | 11   | :    | اتَاهُمُ اللَّهُ الخ                                          |      |      |
| ۸۲۸     | آيت، فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِيُنَ فِئَتَيُنِ الخ        | YMY.     | 11   | 11   | آيت، وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا                  | YPA  | "    |
| "       | آيت، وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْأَمُنِ الخِ(ال       |          | "    |      | الْكِتَابَ.                                                   | 1    |      |
|         | صمن میں کوئی حدیث نہیں)                                      |          |      | ۸۱۵  | آيت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا           | 479  | "    |
| "       | آيت، وَمَنُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا الخ             | 46F      | "    |      | أتَوُا.                                                       |      |      |
| Arg     | آيت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ اللَّهِي اِلْيَكُمُ السَّلَامَ.  | IGF      | "    | PIA  |                                                               | 444  | "    |
| "       | آيت، لَا يَسُتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ.        | 761      | "    | ۸۱۷  | آيت، اللَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا الخ | ۱۳۲  | "    |

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب          | پاره | صفحہ | عنوان                                                                                                                            | باب     | پاره |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| ۸۳۳   | آيت، وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 421          | ۱۸   | ٨٣١  | آيت، إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي                                                                          | 400     | IΛ   |
|       | البخ<br>س د مرتورون ترتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |      | الْفُسِهِمُ.                                                                                                                     |         |      |
| ٨٣۵   | آيت، إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420          |      | "    | آيت، إلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ الخ                                                                                | 1       | "    |
|       | تَفُسِير سُورَهُ أَنْعَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      | "    | آيت، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ.                                                                                      | 1 1     | "    |
| L     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>u</b> / u |      | ٨٣٢  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                            | ł       | "    |
| Ni. 1 | آيت، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيُبِ لَا يَعْلَمُهَا الَّهِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121          |      |      | مِّنْ مُّطَرِ.<br>بير - رير د دور در المراكب الآيري ال                                                                           |         |      |
|       | هو المراكز | ,,,          |      |      | آيت، وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ الخ                                                                                        | 1       | .    |
| ٨٣٨   | آيت، قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 11   | ٨٣٣  | آيت، وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا.<br>مِنْ الْمِيَّانِيَةِ مِنْ الْمُرَاةِ عَالَمَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا. |         | "    |
| ""    | آيت،وَلَمُ يَلْبِسُوُا اِيُمَانَهُمُ بِظُلَمٍ.<br>آيت، وَيُونُسَ وَلُوطًا وَّكُلًا فِضَّلْنَا عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ,,   | ٨٣٣  | آيت، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّرُكِ الْأَسُفَلِ<br>سُمَّ الْتَّارُ مِنَ الْأِنْ                                             |         |      |
|       | العلمينَــ ويونس وتوف و عار قِطبت على العلمينَــ العلمينَـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , -,         |      |      | آيت ، إِنَّا أَوْ حَيْنَا الْيُكَ.<br>س ب رَيْنُهُ مِنَا مَنْ الْكِيْكِ.                                                         |         | .,   |
| Ara   | المستولين.<br>آيت، أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y 4          |      | ļ    | آيت، يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ الخ                                                                                | _ ' ''' |      |
|       | اقتده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,_,          |      |      | تَفُسِيُر سُورَةً مَائِدَة                                                                                                       |         |      |
|       | آيت، وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444          | ••   | 100  | آيت، ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ الخ                                                                                   | 777     |      |
|       | ر<br>ظَفُرِ_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      | ,,   | آيت، فَلَمُ تَحدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا                                                                                 | l i     | "    |
| ٩٩٨   | آيت ، لاَ تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAF          | "    | ٨٣٧  | آيت، فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا الخ                                                                                    | l I     | "    |
| "     | آيت، هَلُمَّ شُهَدَآوُ كُمُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71           | "    | "    | آيت، إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ                                                                             | l 1     | "    |
| ۸۵۱   | آيت،قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415          | "    |      | وَرَسُولَةً.                                                                                                                     |         |      |
| "     | آيت، وَلَمَّا جَآءَ مُوسلي لِمِيْقَاتِنَا الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7AF          | "    | ٨٣٩  | آيت، وَالْحُرُو حَ قِصَاصٌ.                                                                                                      | 777     | "    |
| AST   | آيت،الُمَنَّ وَالسَّلُوٰى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GAF          | "    | "    | آيت، يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنْزِلَ اِلۡيُكَ مِنُ                                                                   | ۷۲∠     | "    |
| "     | آيت، يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىٰ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YAY          | "    |      | رُبِّكَ.                                                                                                                         |         |      |
|       | الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | "    | آيت، لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِي                                                                                   | AFF     | "    |
| ۸۵۳   | آيت،وَقُولُوُا حِطَّةً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1          | "    |      | اَيَمَانِكُمُ.                                                                                                                   |         |      |
| ۸۵۲   | آيت، خُذِ الْعَفُوَ وَامُرُ بِالْعُرُفِ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAF          | "    | ۸۳۰  | آيت، لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ.                                                                       | PFF     | ."   |
|       | تَفُسِيُر شُوُرَهُ أَنْفَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      | "    | آيت،إنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ الخ                                                                           | 420     | "    |
| L     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | ١٨٨١ | آيت، لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا                                                                                  |         | "    |
| ۸۵۵   | آيت، يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | ."   |      | الصُّلِحْتِ جُنَاحٌ الخ                                                                                                          |         |      |
| "     | آيت، إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19+          | ."   | ۸۳۲  | آيت، لا تَسُالُوا عَنُ اَشْيَاءَ الخ                                                                                             |         | "    |
|       | الغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | ٨٣٣  | آيت، مَا حَعَلَ اللَّهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَاتِبَةٍ                                                                         | ا۳۷۲    | "    |
| ۲۵۸   | آيت، يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَّنُوا اسْتَحِيْبُوا لِلَّهِ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191          | "    |      | الخ                                                                                                                              |         |      |

| صفحه                                    | عنوان                                                                          | باب                                              | بإره                                  | مفحهرا | ا م | عنوان                                                                                           | ال ا      | پاره                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| AZE                                     |                                                                                | <del>                                     </del> |                                       | ╁┈     | ┪   |                                                                                                 | $\vdash$  | <del>                                     </del> |
| ,,,,,                                   | آيت، لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ                              | 1                                                | 19                                    | ^6     | ''  | آيت، وَإِذُ قَالُوا اللُّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ                                            |           | '^                                               |
| <u></u>                                 | عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ                                                          | <u> </u>                                         | <u> </u>                              | , ,    |     | الْبَحْقُ الْبِغ<br>ببر - يرين سرين الله ويرتبروس                                               | i .       | .,                                               |
|                                         | تَفْسِير سُورة يُونُسُ                                                         |                                                  |                                       | A&.    | - 1 | آيت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ الخ<br>بِسِيرِيةِ مِن مِن اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ الخ  | 492       | <u>"</u>                                         |
| 1/40                                    | آيت، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخنَهُ الخ                          | ///                                              | 19                                    | 10     | 1   | آيت، وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُوُلُ فِئِنَةٌ.                                               | 491       | <u>"</u>                                         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | آيت، وَجَاوَزُنَا بِبَنِيُ اِسُرَآئِيُلُ الْبَحْرَ الخ                         |                                                  | ĺ                                     | 1 10   | - 1 | آيت، يَآيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ                               | 192       | ,,                                               |
|                                         |                                                                                | 21/                                              | <u></u>                               |        | 1   | آيت، ٱلْفُنَ حَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ.                                                          | 141       | L,                                               |
|                                         | تَفُسِيُر سُورَهُ هُودُ                                                        |                                                  |                                       |        |     | انيسوال بإرزه                                                                                   |           |                                                  |
| 124                                     | آيت، اَلَا إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُّورَهُمُ الخ                                | 1                                                | 19                                    |        |     | تَفُسِيُر شُورَهُ بَرَآءَة                                                                      |           |                                                  |
| 144                                     | أَيْت، وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ.<br>بِي مِينُولُ مِنْ رُبُولِ الْمَاءِ. |                                                  |                                       |        |     | آيت، بَرَآءَ "ة مِّنَ اللهِ الخ                                                                 | 49/       | 19                                               |
| \ <u>^</u> 4                            | آيت، وَيَقُولُ الْأَشُهَادُ الخ<br>البي سَرَّ عِنْ الْأَشُهَادُ الخ            | <b>4</b> 11                                      |                                       |        | 1   | ا يت، براء ه مين الله الع<br>آيت، فَسِينُحُوا فِي الْاَرْضِ الخ                                 | [ [       | ) 17:<br>91                                      |
| 1                                       | آيت، وَكَذَٰلِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَى.                           | 277 J                                            |                                       |        |     | ا يت المسيعوا بي الراس التي الله ورَسُولِه الخ<br>آيت، وَاذَانُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ الخ     | 799       | .,                                               |
| ^^-                                     | آيت، وَأَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ الخ                                | 217                                              |                                       |        | -   | ا يت ، والذان مِن اللهِ ورنسوية التح<br>آيت ، إلّا الَّذِينَ عَاهَدُتُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. | ۷۰۰       | ••                                               |
|                                         | تَفُسِير سُورَه يُوسُفُ                                                        |                                                  |                                       |        |     | آيت، فقاتِلُوا أئِمَّة الكُفُورِ.<br>آيت، فقاتِلُوا أئِمَّة الكُفُورِ.                          | 1         | "                                                |
| ۸۸۲                                     | آيت، وَيُتِمُّ نِعُمَنَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ال يَعْقُوبَ                        | 2 rr                                             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | NYF    | -   | آيت، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ عَبَ وَالْفِضَّةَ.                                         | 2.4       | "                                                |
| "                                       | آيت، لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِحُوَيَهِ الخ                                 | ∠ro                                              | ••                                    | "      | ļ   | آيت، يَوُمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ حَهَنَّمَ.                                              | 4.1       | 19                                               |
| ۸۸۳                                     | آيت، بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمُرًا الخ                            | 274                                              | 11                                    | nra 📗  |     | آيت، إِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ.                                                  | ۷٠٣       | **                                               |
| ۸۸۳                                     | آيت، وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيُ هُوَ فِيُ بَيْتِهَا الخ                            | 212                                              | ••                                    | "      |     | آيت، ثَانِيَ اثْنَيُنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِالخ                                               | ۷۰۵       | **                                               |
| "                                       | آيت، فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اِلِّي                          | 2 M                                              | **                                    | YYA    | ,   | آيت، وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبِهِمُ.                                                             | ۷٠٦       | **                                               |
|                                         | رَبِّكَ الخ                                                                    |                                                  |                                       | "      |     | آيت، ألَّذِينَ يَلُمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ الخ                                                | ۷٠۷       | 11                                               |
| ۸۸۵                                     | آيت، حَتْى إِذَا اسْتَايُفَسَ الرُّسُلُ.                                       | 259                                              | "                                     | AYZ    |     | آيت، إستَغُفِرُلَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ.                                             | ۷٠۸       | **                                               |
|                                         | تَفُسِير سُورَة رَعُدِ                                                         |                                                  |                                       | AYA    |     | آيت، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُمُ الخ                                                   | ۷٠٩       | **                                               |
| <u> </u>                                |                                                                                |                                                  |                                       | AYA    | 1   | آيت، سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الخ                                     | 410       | "                                                |
| ^^∠                                     | آيت، الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَى الخ                              | 2 <b>m</b> .                                     | 19                                    | "      |     | آيت، وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ الخ                                                   | 411       |                                                  |
|                                         | تَفُسِيُر سُورَةً إِبْرَاهِيم                                                  |                                                  |                                       | ۸۷۰    |     | آيت، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوا الخ                                              | 211       | "                                                |
| <u> </u>                                | <del></del>                                                                    |                                                  |                                       | ۸۷۱    |     | C 95 0                                                                                          | 211       |                                                  |
| ۸۸۸                                     | آيت، كَشَحَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ.                                   | - 1                                              | 19                                    | "      |     |                                                                                                 | عالك      | "                                                |
| "                                       | ، آيت، يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا الخ                                 |                                                  | **                                    | AZT    | وُا | آيت، يَآلِيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا                                   | <u>۱۵</u> |                                                  |
| ۸۸۹                                     | مُ آيت، آلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعُمَةَ اللَّهِ الخ             | 288                                              | "                                     |        |     | مَعَ الصَّادِقِيُنَ.                                                                            |           |                                                  |

|      |                                                                                                       | T     | I          | TT   | (33.73) (7 0.2) 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                 | باب   | پاره       | مفحه | ره باب عنوان ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 911  | آيت، قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِيْنَ أَعُمَالًا.                                             | ∠07   | 19         |      | رو و ورع و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | آيت، أُولْفِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّتِ رَبِّهِمُ الخ                                             | 1     | "          |      | تَفْسِير سُورَهُ حِجُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | تَفْسِير سُورَهُ مَرْيَمٌ                                                                             | _     |            | 1 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | تفسِیر سوره مریم                                                                                      |       | į          | 1 1  | " (٢٣٥ آيت، وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ الْحِحْرِ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 911  | آيت، وَأَنْذِرُهُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ.                                                               | ۷۵۸   | 19         |      | الْمُرْسَلِيُنَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 910  | آيت، وَمَا نَتَنزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ.                                                        | ∠۵9   | ••         | "    | اليت، ولقد أينك سبعًا مِن المثاني الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | آيت، أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالتِّنَا الْخ                                                       | ۷۲۰   | **         | 191  | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "    | آيت، أطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ                                              | ∠¥1   | "          | "    | " ٢٣٨ آيت، وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | عَهُدًا.                                                                                              |       |            |      | تَفُسِير شُورَهُ نَحُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 910  | آيت، كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ الخ                                                                | 245   | **         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , "  | آيت، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ الخ                                                                       | 245   | 11         | Agr  | ١٩ ٢٣٩ آيت، وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرَدُّ إِلَى أَرُذَٰلِ الْعُمُرِ. ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | تَفُسِير سُورَهٔ طه                                                                                   |       |            |      | تَفُسِير سُورَهُ بَنِي اِسُرَآئِيُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 914  | آيت، وَاصُطَنَعُتُكَ لِنَفُسِيُ.                                                                      | ا۳۲۷  | 19         | 196  | ۱۹ (پیات رجمة الباب سے خال ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "    | ا يت. وَلَقَدُ اَوْحَيْنَا الِي مُوسَى آنُ اَسْرِ<br>آيت، وَلَقَدُ اَوْحَيْنَا الِي مُوسَى آنُ اَسْرِ |       | .,         | ۸۹۲  | ا است در در الاراد و در و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ا دیک و عدد او سید رسی سوستی آب آسر !<br>احدادی !                                                     | - "   |            | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 910  | إِنِجِبَارِى.<br>آيت، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَنَشُقَى                                | 244   | ]          | 191  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | الخ                                                                                                   | - ' ' |            | ٨٩٩  | " ٤٣٣ آيت،قُلِ ادْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمُ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | اد د و درع در س                                                                                       |       | $\neg$ $!$ | "    | " حدم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | تَفُسِير سُورَهُ ٱنبِيَآء                                                                             |       |            | "    | " ٢٣٧ آيت، وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا النَّيْ أَرَيْنَاكَ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 919  | آيت، كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَلْقِ.                                                                   | 242   | 19         | "    | " ك ٢٦ آيت، إِنَّ قُرُانَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | رد<br>س <sup>رو</sup> ر و درع بر س                                                                    |       | $\neg$     | 9**  | " (200 آيت، عَشَى أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | تفسِير سوره حج                                                                                        |       |            |      | مَّحُمُودًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 914  | آيت، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى.                                                                       | ZYA   | 19         | "    | " (٢٣٩ ) آيت، وَقُلُ حَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 971  | آيت، وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى                                                      |       |            | 9+1  | المعلق الميسوني في الراع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | حَرُفِ.                                                                                               |       |            | "    | " (20) آيت، وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | ا آيت، هذَان حَصْمَان الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ.                                                    | 44.   | .          | 900  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                       |       |            | "    | " (۵۵۳ آيت، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْهُ لَآأَبُرَحُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | تَفْسِيرُ سُورَهُ مُؤْمِنُونَ                                                                         |       |            | 9+4  | ا العالمة الما العالمة العالمة الما العالمة الما العالمة الما العالمة العالم |
|      |                                                                                                       |       |            | 9+9  | " 200 آيت، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                       |       |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |                                                              |                                          |      |                 |                                                                                                                   | _       | _    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| صفحه          | عنوان                                                        | باب                                      | بإره | صفحه            | ب عنوان                                                                                                           | ره ابا  | یار  |
| 900           | آيت، وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.                 | ۷۸۹                                      | 19   |                 | تَفُسِيُر سُورَةً نُور                                                                                            |         |      |
|               | تَفُسِيُر شُورَةً نَمَلُ                                     |                                          |      |                 |                                                                                                                   |         |      |
| <u> </u>      | عس <i>بير سوره عس</i>                                        |                                          |      | 975             | ٧٧ آيت، وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاحَهُمُ وَلَمْ يَكُنُ                                                        | 1 1     | 9    |
|               | تَفُسِيرُ سُورَهُ قَصَصَ                                     |                                          |      |                 | لَّهُمُ شُهَدَآءُ الخ                                                                                             |         |      |
| <br>          | <del></del>                                                  | <del></del> -                            |      | 950             | 22 آيت، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ                                                            |         | •    |
| ۹۳۲           | آيت، إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَبُتَ الْح                | ı                                        | 19   | "               | ا ك اليت، وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابِ الخ                                                                       |         | •    |
| 902           | آيت، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ الخ            | <b>491</b>                               | "    | 924             | ا ك ح آيت، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا                                                          | ,       | ı    |
| ļ             | تَفْسِير سُورَهُ عَنْكَبُوت                                  | •                                        |      | 91/2            | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                           |         | 1    |
| L             |                                                              |                                          |      | "               | ' 22 آيت، وَلَوُ لَآ إِذْ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُولُ لَنَا                                               | 1 "     | ı    |
|               | تَفُسِيُر سُورَهُ رُوم                                       |                                          |      |                 | الخ                                                                                                               |         |      |
|               | 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      | <del></del>                              |      | 944             | 224 آيت، وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ                                                         |         | 1    |
| 9179          | آيت، لَا تَبُدِيُلَ لِحَلُقِ اللّهِ.                         | ۷۹۲                                      | 19   | "               | اك كا آيت، إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَةِكُمُ الخ                                                                  |         | ı    |
|               | تَفُسِير سُورَة لُقُمَانُ                                    |                                          |      | "               | ا ١٥ ] آيت، وَلَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ                                                    | ³[ "    |      |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |                                          |      |                 | لَنَا.                                                                                                            |         |      |
| 90+           | آيت، لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ الخ                              | - (                                      | 19   | 950             | ٥٨٠ آيت، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمَ أَبَدًا.                                                    | 1       |      |
|               | آيت، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.               |                                          |      |                 | ٨٧ آيت، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ                                                       |         |      |
|               | سِيُر سُوُرَهُ تَنُزِيلَ السَّجُدَة                          | تَفَ                                     |      | \               | الف الخ<br>مع بيت بيت لو في اذراب الحرار                                                                          |         |      |
| 961           | آيت، فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمُ.              |                                          | 19   | "               | ا ٨٨ آيت، وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصُلِ مِنْكُمُ                                                               | "       |      |
| , <del></del> |                                                              |                                          |      | aa              | اوالسعة.<br>مدر اس آرد در بور تا برد دور تا                                                                       | ,       |      |
|               | تَفُسِيُر شُورَهُ أَحُزَاب                                   |                                          |      | - <sup>''</sup> | ۵۸۲ آيت، وَلْيَضُرِبُنَ بِنُحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.                                                       |         | 7    |
| 901           | آيت؛ اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ. | ∠9Y                                      | 19   |                 | تَفُسِيُر شُوُرَهُ فُرقَانَ                                                                                       |         |      |
| 900           | آيت، أُدْعُوهُمُ لِأَبَآئِهِمُ.                              |                                          | ,,   | 971             | ٨٦ آيت، الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهم الخ                                                                | 19      | 긔    |
|               | آيت، فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ الخ                     | 1                                        |      | .               | ٨٨٠ آيت، وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللهِ الهَا اخرَ.                                                | 1       |      |
| ۹۵۳           | أب بيشت خادات فاحا                                           | ۷۹۹                                      |      | 900             | ٨٨٠ آيت، يُضَاعَفُ لِلهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِينَةِ.<br>٨٥ م آيت، يُضَاعَفُ لِلهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِينَةِ. | J.      |      |
| ļ             | الدُّنْيَا الخ                                               |                                          |      | 900             | ٨٧٧ آيت، إلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الخ                                                           | 1       |      |
| "             | آيت،وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.           | ٨٠٠                                      |      | "               | ٨٧ آيت، فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا.                                                                                |         |      |
| 900           | اس ورنگ مدید بر باطور                                        | ۸۰۱                                      | "    | <u> </u>        |                                                                                                                   | <u></u> | [۲   |
|               | مُبُدِيَهِ الخ                                               |                                          | -    | ll.             | تَفُسِير سُورَةً شُعَراء                                                                                          |         | $\ $ |
| ,,            | آيت، تُرُجِي مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ الخ                      | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | "    | ٩١٣١            | ٨٨ ] يت، وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.                                                                      | 19      | 4    |
|               |                                                              |                                          |      |                 |                                                                                                                   |         | ┛    |

|        |                                         |      |           | +    |           | ناری تمریف شرع اردور جندرد ۲                                      | <u> </u>    |
|--------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحه   | عنوان                                   | باب  | پاِره     | Ц    | صفحه      | باب عنوان                                                         | پاره        |
| 995    | تفسير سورةً وَالطُّوُر.                 | APY  | "         |      | 964       | ٨٠٣ آيت، لَا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ  | 19          |
| 992    | تفسير سورةً وَالنَّحُم.                 | ٨٢٧  |           |      |           | الكُمُ الخ                                                        |             |
| 994    | تفسير سورة اِقْتَرَبَتِ السَّاعَة.      | ۸۲۸  | "         | $\ $ | 940       | ٨٠٨ آيت، إِنْ تُبَدُّوا شَيْعًا أَوْ تُدُخُوُهُ الح               | .,          |
| 11***  | تفسير سورة آلرَّحُمْن.                  | 149  | "         |      | "         | ٨٠٥ آيت، إِنَّ اللَّهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ | ,,          |
| 1000   | تفسير سورة وَاقِعَة.                    |      | "         |      |           | الخ                                                               |             |
| 100    | تفسير سورهٔ حَدِيُد.                    |      | ۲۰        |      | 179       | ٨٠٨ آيت، لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَى                 |             |
| "      | تفسير سورةً مُحَادِلَة.                 | ۸۳۲  | <b>61</b> |      |           | اد و و دره در                                                     | $\neg$      |
| "      | ا تفسير سورهٔ حَشَر.                    | ٨٣٣  | "         |      |           | تفسِير سُوره سبا                                                  | -           |
| 1002   | ا تفسير سورة مُمُتَحِنَةِ.              | ١٣٢  | "         |      | 941       | ٨٠٨ آيت، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ الخ                | 19          |
| 1+11   | ، أَتَفْسَيْرُ سُورَةً صَفَّ.           | - 1  | "         |      | "         | ٨٠٨ آيت، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْزُ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ   |             |
| "      | ا تفسير سورة جُمُعَةِ.                  |      | "         |      |           | ا شَدِيْدٍ.                                                       |             |
| 1-17   | / تفسير سورةً مُنَافِقُونَ.             |      | "         |      | -         | بلسدال ال                                                         | $\exists l$ |
| 1+14   | / تفسير سورهٔ تَغَابُن.                 |      | " -∤      | IL   |           | بيسوال بإره                                                       |             |
| "      | / تفسير سورهٔ طَلَاق.                   |      | "         | '    | are       | ا (٨٠٩ تفسير سورة مَلائِكة.                                       | r•          |
| 1+19   | ا تفسير سورةً تُحْرِيُم.                |      | "         |      | "         | ا ۱۱۰ اتفسير سورهٔ ينس.                                           | .           |
| 1+11   | / تفسير سورة مُلُك.                     |      | "         | '    | 444       | ا ٨١١ لتفسير سورةً وَالصَّآفَّات.                                 |             |
| "      | ٨ اتفسير سورهُ ن ٓ وَالْقَلَمِ.         |      | "         | ٩    | 144       | ا ۸۱۲ تفسیر سورهٔ ص.                                              |             |
| 1+17   | ٨ لتفسير سورةُ ٱلْحَآقَّة.              |      | "         | ،    | 949       | ا ۸۱۳ تفسير سورة زُمَر.                                           |             |
| 1-10   | ٨ تفسير سورةً مَعَارِجُ.                |      | "         | ٩    | 121       | ا ٨١٣ تفسير سورة مُؤْمِنُ.                                        | .           |
| "      | ٨ كتفسير سورة نُوُح.                    | ſ    | "         | 9    | 21        | ا 🛭 🗚 تفسير سورة خمّ السُّحُدَة.                                  |             |
| 1+74   | ٨ تفسير سورهٔ جِنَّ.                    |      | "         | 9    | 24        | ا ٨١٧ لنفسير سورة خمَّ غَسَقَ.                                    | ,           |
| 1+12   | ۸ تفسیر سورهٔ مُزَّمِّلُ.               | - 1  | "         |      | "         | ا 🛮 🗀 تفسير سورة خمَّ زُخُورُف.                                   | •           |
| "      | ٨ تفسير سورة مُدَّئِّرُ.                |      | "         | 9,   | ۷۸        | " ٨١٨ تفسير سورة الدُّحَان.                                       | •           |
| 1-79   | ٨ كتفسير سورة قيَامَةِ.                 | J    | "         | 9    | Λ1        | ا 🛮 🐧 تفسير سورة حَاثِيَةِ                                        | •           |
| 1.71   | ٨٠ تفسير سورة دَهُر.                    |      | "         | ٩,   | ٨٢        | " ٨٢٠ تفسير سورة أحُقَاف.                                         | •           |
| "      | ٨ تفسير سورة وَالْمُرُسَلَات،           |      | "         | 9/   | ۱۳        | " ٨٢١ تفسير سورة مُحَمَّدُ مُثَلِثِ                               | .           |
| 1094   | ٨٥ تفسير سورةً عَمَّ يَتَسَآءَ لُوُنَ.  |      | "         | 9/   | ۱۳/       | " ۸۲۲ تفسير سورهٔ فَتَح.                                          | ,           |
| 11-144 | ٨٥ تفسير سورة وَالنَّازِعَاتِ.          | . 1  | "         | 9/   | <b>^^</b> | " ٨٢٣ تفسير سورة مُحَمُّرَاتُ.                                    |             |
| "      | ۸۵ تفسیر سورهٔ عَبَسَ.                  |      | "         | 94   | 9+        | " م۸۲۴ تفسیر سورهٔ ق.                                             |             |
| 1+10   | ٨٥ تفسير سورة إذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ. | ا ۵۵ | '         | 96   | 77        | " مُمَامُ تَفْسير سورةً ذَارِيَاتُ.                               |             |
|        |                                         |      |           | -    |           |                                                                   |             |

صیح بخاری شریف مترجم اردو (جلد دوم)

|          |                                                                      |       |            | · .   | ی سریف متر بم اردو ( جلد دوم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /G. C | _ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| صفحه     | عنوان                                                                | باب   | ياره       | صفحہ  | باب عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إرو   |   |
| 1-2-     | نفسير سورهٔ ٱلْمُ تَرَكَيُفَ.                                        | 1 1/4 | "          | 1000  | ٨٥٢ تفسير سورة إذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "     |   |
| 1-01     | نفسير سورهٔ لِإيُلافِ قُرَيُشٍ.                                      | ۸۸۰   |            | 11004 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | í     |   |
| "        | نفسير سورهٔ اَرَأَيْتَ.                                              | ١٨٨   | "          | "     | ٨٥٨ تفسير سورة إذا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ı |
| "        | نفسير سورة كُوُئر.                                                   |       | "          | 1092  | ٨٥٩ تفسير سورة بُرُوُج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ļ |
| 1001     | نفسير سورة قُلُ يَأَيُّهَا الْكَفِرُوٰكَ.                            |       | "          | "     | ٨٢٠ تفسير سورة طارِق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ]     |   |
| "        | تفسير سورةُ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ.                              |       | "          | "     | ٨٦١ تفسير سورة سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاعُلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     |   |
| 1000     | تفسير سورهُ  تَبَّتُ يَدَآ اَبِيُ لَهَبٍ.                            | ۸۸۵   | "          | 1000  | ٨٦٢ لنفسير سورة هَلُ آتكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | 1 |
| 1-00     | تفسير سورة قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ.                                 |       | "          | "     | ٨٧٣ تفسير سورةً وَالْفَحْرِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ĺ |
| 1-64     | تفسير سورة قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.                           | ,     | **         | 1009  | ٨٧٣ أتفسير سورةُ لآأقُسِمُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "     | 1 |
| "        | تفسير سورة قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ.                            | ۸۸۸   | "          | "     | ٨٢٥ تفسير سورة وَالشَّمُسِ وَضُلَّحَهَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1 |
|          | بَابُ فَضَائِلِ الْقُرُان                                            |       | 1          | 1000  | ٨٢٧ تفسير سورة وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••    | l |
| <u> </u> |                                                                      |       |            | 1000  | ٨٦٧ لتفسير سورة وَالضَّلْحِي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **    | 1 |
| 1+02     | نزول وحی کی کیفیت اور سب سے پہلے کیا نازل<br>ر                       |       | <b>r</b> + | 1000  | ٨٧٨ تفسير سورة ٱلمُ نَشُرَحُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | l |
|          | بوا؟ الح<br>تابع منظمة الم                                           | 1     |            |       | ٨٢٩ تفسير سورة وَالتِّينِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **    | Ì |
| 1+01     |                                                                      |       | **         |       | ۸۷۰ تفسیر سورهٔ عَلَقُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **    | l |
| 1+49     | قرآن جمع کرنے کا بیان ۔<br>ایمنر در سی تر سربر سربر                  | i i   | <b>r</b> • | 1.6%  | ا ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **    |   |
| 1+41     | آ تخضرت ﷺ کے کا تب کا بیان۔<br>اقدیمہ شدہ میں مال تابہ میں دوا ک علی |       | "          | "     | ٨٧٢ لقسير سورة بَيِّنَة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **    | l |
| 1444     | قرآن شریف سات طریقوں پر نازل کیا گیا                                 | ۱۹۳۱  | "          | 1+1~9 | ٨٧٣ تفسير سورة زِلْزَال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **    | l |
| 10 YPP   | ا جــ                                                                |       |            | 1+0+  | ٨٧٣ تفسير سورة وَالْعَادِيَات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **    |   |
| l        | قرآن کی ترتیب کا بیان ۔<br>اور میرین سال اور سیخین صل اور            |       | - 1        | "     | الالم المنظم المنظمة المنطقة ا | **    |   |
| 14Y0     | حفرت جرئيل عليه السلام آمخضرت صلى الله<br>ل سلسة بير مريدش بيريد     |       | "          | "     | ٨٧٦ تفسير سورة ألهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     |   |
| , ,,,    | علیہ وسلم پرقر آن مجید پیش کرتے تھے۔<br>ایمنے                        |       |            | "     | ا ٨٤٨ تفسير سورة وَالْعَصْرِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **    |   |
| 1.44     | آنخضرت ﷺ کے قراء صحابہ کا بیان -                                     | PPA   | "          | "     | ٨٧٨ تفسير سورة وَيُلَّ لِآكُلِّ هُمَزَةٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11    | ĺ |

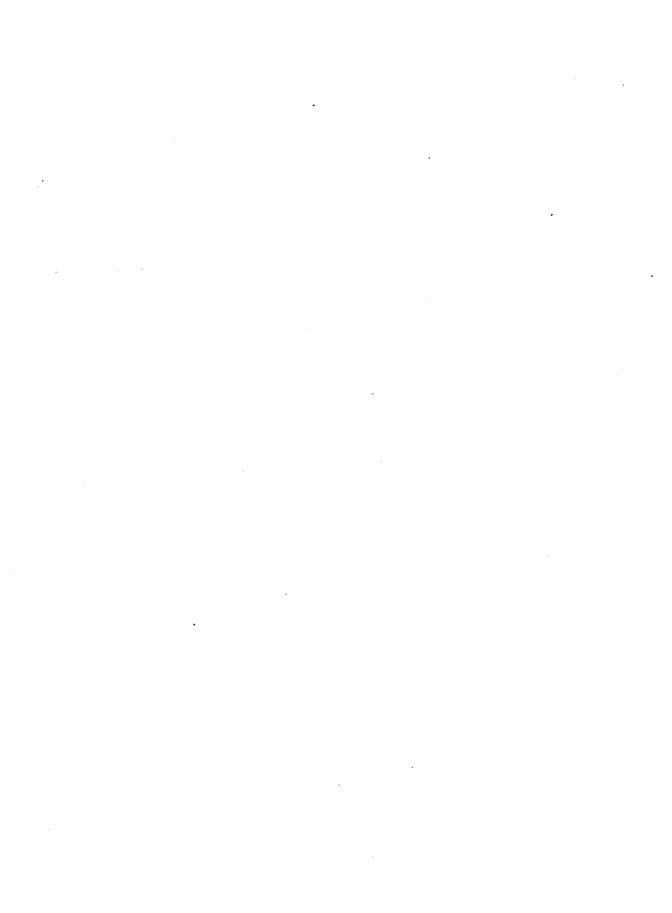

## گيارهواں پاره

بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

١ باب الشُّرُوُطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوُلِ .

١ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى أَخُبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابُنَ جُرَيُجِ أَنْحَبَرَةً قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ مُسُلِمٍ وَّعَمُرُ وبُنُ دِيْنَارِ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ يُزِيْدُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرِ قَالَ إِنَّا لَعِنُدَ ابُنِ عَبَّاسٌّ قَالَ حَدَّنْنِيُ أَبَيُّ بُنُ كَعُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مُوسْى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتِ الْأُولِ نِسْيَانًا وَّ الْوُسُطٰى شَرُطًا وَّ الثَّالِثَةُ عَمَدًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِي عُسُرًا، لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ فَانُطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُّريدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَةً قَرَاهَا ابْنُ عَبَّاسُ أَمَا مُهُمُ مُلكُ.

## گیاز ہواں یارہ

بسم الله الرحن الرحيم

باب ا۔ لوگوں سے زبانی شرطیں طے کرنے کا بیان۔

ا-ابراہیم بن موسیٰ' ہشام بن جریح' یعلی بن مسلم' عمرو بن دینار' سعید بن جبیر' حضرت ابن عباسؓ ابی بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی پوری حدیث اور خصر کاموی سے بد کہنا کہ کیامیں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ ' آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اس تمام واقعہ کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار تو بھولے سے اعتراض ہوا' دوسری مرتبہ بطور شرط کے' اور تیسری بار انہوں نے قصد اُخلاف معاہدہ کیا 'حضرت موسیٰ نے کہا تھاوہ میں بھول گیا تھا'اس کا مواخذہ مجھ ہے نہ کرو'اور مجھ پر تنگی نہ ڈالو' پھر وہ دونوں ایک لڑ کے سے ملے جس کو حضرت خضرنے قتل کر دیا' اور دونوں آ گے چلے پھرانہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا جا ہتی تھی حفزت خضرنے اسے درست کر دیا (ابن عباس اس سورت لینی سورہ کہف میں وراء ہم ملك کے بجائے اما مہم ملك پڑھتے تھے کیکن ریہ قول ضعیف ہے)

ف امام بخار گاس حدیث سے بیتانا چاہتے ہیں کہ جوشرط آپس میں بغیر لکھنے کے اور بغیر گواہوں کی موجود گی کے محض زبانی لگائی جائےوہ بھی معتبر ہوتی ہے،اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جبیا کہ حضرت موسی وحضرت خضر کے قصہ میں محض زبانی لگائی گئی شرط کا بھی اعتبار کیا گیااوروہ شرط بیہ ہے"ان سالتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى"ترجمہ:اگر میں نےاس كے بعد آپ سے كى چيز كے بارے ميں سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ ندر کھنا۔

٢ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَآءِ.

باب ۲۔ آزاد کر دہ غلام کی میراث کی شرط مقرر کرنے کا

۲- مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عائشٹر سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئیں 'اور انہوں نے مجھ سے کہام کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواو قیہ پر آزاد ہونے کامعامدہ کیا'ایک اوقیہ ہر سال ادا کرتی رہوں گی' آپ میری مدد کیجئے' حضرت عا کشٹٹ نے کہا ٢\_ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ كَاتَبُتُ اَهُلِيُ عَلَى تِسُعِ اَوَاقٍ فِيُ كُلِّ عَامِ اَوُقِيَةٌ فَاَعِيْنِيْنِيُ فَقَالَتُ اِنْ اَحَبُّوْاً

اَنُ اَعُدَّهَا لَهُمُ وَيَكُونَ وَلَآؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَلَهُمَ فَابَوُا فَلَهُمَ فَابَوُا عَلَيْهَا فَقَالَتُ لَهُمُ فَابَوُا اللهِ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَتُ اِنِّى قَدُ عَرَضُتُ عَلَيْهِا فَقَالَتُ اِنِّى قَدُ عَرَضُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابَوُا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَرَضُتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ فَابَوُا إِلَّا اَنُ يَكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمُ فَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرَتُ فَسَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرَتُ فَسَعِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرَتُ خَدِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَآءَ فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّاسِ فَحَمِدَ الله وَاثْنَى اللهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ فَهُو بَاطِلُ وَانُ كَانَ مِنُ شُرُطٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فَهُ وَبَاطِلُ وَإِنْ كَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فَعَمَدَ اللهِ وَقَدَى وَانَمُ اللهِ وَانَّ كَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فَعَالَ فَي كَتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلُ وَإِنْ كَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فَى كَتَابِ اللهِ وَشَرُطُ اللهِ اَوْلُو كَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فَى كَتَابِ اللّهِ وَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فَى كَتَابِ اللّهِ وَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِنَ شَرُطٍ لَيْسَ لِمَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣ بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ الْمُرَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ الْمُرَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ الْمُرَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ الْمُرَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ الْمُرَارِعَةِ إِذَا شِئْتُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّاللَّالِي ال

باب ۳۔ مزار عت میں یہ شرط لگانے کا بیان کہ جب میں چاہوں گا توکاشت کار کوبے دخل کر دوں گا۔

ف: (مزارعت کے معنی مشتر کہ کاشت جس میں ایک کی محنت دوسرے کاسر مایہ ہو)

٣ حَدَّنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي آبُو عَسَّانَ الْكِنَانِيُّ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ لَمَّا فَدَعَ آهُلُ خَيْبَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرُ قَامَ عُمَرُ لاَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اَمُوالِهِمُ وَقَالَ نَقِرُ كُمُ اللهُ وَالَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ إلى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهُ وَالّهُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا لَيْلُ فَقُدِعَتُ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا لَا اللّهِ لَنَا لَا لَيْلُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهِ لَنَا اللّهِ مَنَ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَ لَنَا اللّهُ ال

۳- ابو احمد 'محمد بن یجیل' ابو غسان کنانی' مالک ' نافع' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر والوں نے مار کر میرے ہاتھ پاؤل توڑ ڈالے تو ان کے بعد ایک دن حفرت عمر نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کے دوران میں کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود یوں سے ان کے مالوں کی بابت ایک معاملہ کیا تھا' اور فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تم کو قائم رکھے گاہم بھی تم کو قائم رکھیں گے 'اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیاجب کہ عبداللہ بن عمر اپنی جائیداد پر گئے تھے' جہاں ان پر شب کے وقت ظلم کیا گیا' اور ان کے ہاتھ یاؤن توڑ دیئے گئے' انہوں نے کہان یہودیوں کے علاوہ کوئی ہمارا

(۱) ولاء کامعنی میہ ہوتا ہے کہ آزاد شدہ غلام یاباندی کی وراثت کامستحق اسکے دیگر ورثاء کے نہ ہونے کی صورت میں انکا آزاد کرنے والا مولیٰ ہوتا ہے۔

هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمُ هُمُ عَدُوُّنَا وَتُهَمَّتُنَا وَقَدُ رَايُتُ إِجُلَاتُهُمُ فَلَمَّا اَجُمَعَ عُمَرُ عَلَى ذلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيُقِ فَقَالَ يَااَمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ أَتُخُرِجُنَا وَقَدُ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ ٱظَنَنُتَ ٱنِّي نَسِيتُ قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ كَيُفَ بِكَ إِذَا أُخُرِجُتَ مِنُ خَيْبَرَ تَعُدُوُ بِكَ قُلُوصُكَ لَيُلَةً بَعُدَ لَيُلَةٍ فَقَالَ كَانَتُ هَٰذِهِ هُزَيُلَةً مِّنُ آبِيُ الْقَاسِمِ قَالَ كَذَّبُتَ يَاعَدُوَّ اللَّهِ فَاجُلَاهُم عُمَرُ وَأَعُطَاهُمُ قِيُمَةَ مَاكَانَ لَهُمُ مِّنَ الثَّمَرِ مَالًا وَّالِبَلَا وَّعُرُوُضًا مِّنُ ٱقْتَابِ وَّحِبَالِ وَّغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ ٱحُسِبُهُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ انْحَتَصَرَةً.

دسمن وہاں نہیں ہے ہمارا شبہ انہیں پر ہے اور اب میں ان کو جلاو طن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں' جب حضرت عمرؓ نے اس بات کا مضبوط ارادہ کرلیا' توابو حقیق(۱) یہودی کے خاندان میں سے ایک آدمی آیا' اور کہاکہ امیر المومنین آپ ہم کو نکال رہے ہیں 'حالا تکہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں بر قرار رکھااور یہاں کی جائیداد کی بابت ہم سے معاملہ کیا'اور اس بات کی ہمارے لئے شرط کر دی تھی'حضرت عمر ا نے فرمایاتم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں حضور کا بیہ قول بھول گیا،جو تجھ ے فرمایا گیا تیر اکیا حال ہو گاجب تو خیبرے نکالا جائے گاتیر ااونث تحقيم لئے راتوں رات چرے گا'اس نے کہایہ توابوالقاسم کا مذاق تھا' حضرت عمر ؓ نے کہااے خدا کے دستمن تو جھوٹ بولتا ہے پھراس کو حضرت عمرٌ نے نکال دیااور جو کچھ میوہ جات 'اونٹ 'اسباب' عماریاں اور رسیال وغیرہ ان کی تھیں 'ان کی قیمت دے دی'اس کو حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا' انہوں نے عبیداللہ سے روایت کیا' میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمرٌ ہے انہوں نے حضرت عمرٌ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخضر طور پریہی روایت بیان کی۔

ف: جلاوطن کرنے کا سبب حضور کی وہ وصیت تھی جس میں آپ نے بیدار شاد فرمایا کہ یہود و مشر کین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ جزیرہ عرب میں دورین جمع نہیں ہو سکتے۔(مشکوۃ:ص۳۵۵)

٤ بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ
 مَعَ آهُلِ الْحَرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ.

٤ حَدَّنَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنِي الزُّهُرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي الزُّهُرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي الزُّهُرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي الرَّهُرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُواً بُنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثُ صَاحِبِهِ قَالاَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ 
باب ، المرول كے ساتھ جہاد اور مصالحت كى شرطيں كھنے كابيان۔

۷- عبداللہ بن محمہ عبدالرزاق معم زہری عروہ بن زبیر مصرت مسور بن مخرمہ اور مروان سے روایت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ حدیبیہ میں تشریف لے چلے اثنائے راہ میں بطور معجزہ کے خالد بن ولید (جو ابھی مسلم ان نہ ہوئے تھے) کے متعلق فرمایا کہ مقام عمیم میں قریش کے ساتھ مقدمہ الحیش پر ہیں مقدم وابنی طرف چلنا اور ادھر خالد کو مسلمانوں کا آنا ذرا بھی معلوم نہ ہوا تھا جب لشکر کا غباران تک پہنچا توانہیں معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غباران تک پہنچا توانہیں معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) یہ ابوالحقیق خیبر کے یہودیوں کاسر دار تھا۔

آگئے 'اسی اثنامیں فور اُا کی شخص قریش کو خبر دینے کے لئے چل دیا' اد ھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر چلے جارہے تھے' یہاں تک کہ جب آپ اس بہاڑی پر بہنچ جس کے اوپر سے ہو کر لوگ مکہ میں اترتے میں تو آپ کی او نٹنی بیٹھ گئ او گول نے کہا حل حل بہت کو شش کی گئی ہمہ وہ خطیے مگر اس نے جنبش نہ کی صحابہؓ نے کہا قصوا بیٹھ گئی' قصوا بیٹھ گئ نبی صٰلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصواخود سے نہیں بیٹھی 'نہ اس کی بیہ عادت ہے 'بلکہ اسے اس نے روکاہے 'جس نے ہاتھی کوروکا تھا' پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مکہ کفار قریش مجھ سے جس بات کاسوال کریں گے 'اور وہ اس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کریں گے تو میں ان کی اس بات کو میں منظور کر لوں گا'اس کے بعد آپ نے قصوا کو ڈانٹا تو اس نے جست لگائی' اور روانہ ہو گئی' یہاں تک کہ حدیبیہ کے کنارے ایک گڑھے پر بیٹھ گئی 'جس میں پانی بہت ہی تھوڑ اساتھا'لوگ اس سے تھوڑا تھوڑاپانی لیتے تھے'تھوڑی ہی دیر میں لو گوں نے اس کو پی لیااور پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیایس کی شکایت کی ' تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور تھم دیا کہ اس کواس یانی میں ڈال دیں ایس خداکی قسم یانی فور أا بلنے لگا بہاں تک كه سب لوگ اس سے سیر اب ہو گئے 'اتنے میں بدیل بن ور قاء خزا کی نے اینی قوم خزاعہ کے چند آدمیوں کوجو حضور صلی الله علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے 'اور تہامہ کے رہنے والے تھے' ساتھ لا کر کہا کہ میں نے کعب بن لوی اور عامر بن لوی کواس حال میں حچھوڑ اہے ہمہ وہ حدیبیہ کے گہرے چشموں پر فروکش ہیں'ان کے ہمراہ دودھ والی او نٹنیاں ہیں' ہر طرح سے ان کاسامان درست ہے اور وہ لوگ آپ سے جنگ کرناچاہتے ہیں'اور آپ کو کعبہ سے رو کناچاہتے ہیں'ر سول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرماياكہ ہم كى سے لڑنے كے لئے نہيں آئے ،ہم توصرف عمرہ کرنے آئے ہیں 'در حقیقت قریش کو لڑائی ہی نے کمزور کر دیاہے'اور ان کو بہت کچھ نقصان پہنچاہے'اگر وہ چاہیں تو میں ان سے کوئی مدت مقرر کر لوں 'لیکن وہ میرے اور گفار عرب کے در میان نے پڑیں' نتیجہ میں اگر میں غالب آ جاؤں اور اس وقت قریش عاہیں کہ اس دین میں داخل ہوں جس میں اور لوگ داخل ہوئے

بالْغَمِيُم فِيُ خَيُل لِّقُرَيُشِ طَلِيُعَةً فَخُذُواْذَاتَ الْيَمِيُنِ ۚ فَوَاللَّهِ مَاشَعَرَ بِهِمُ خَالِدٌ حَتَّى إِذَاهُمُ بِقَتَرَةِ الْحَيُشِ فَانُطَلَّقَ يَرُكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّنِّيَّةِ الَّتِيُ يُهْبَطُ عَلَيُهِمُ مِّنُهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَ حَلُ فَالَحَّتُ فَقَالُوا خَلاتِ الْقُصُوْاءُ خَلَاتِ الْقُصُوْاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاخَلَاتِ الْقُصُوَآءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ وَّلكِنُ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَايَسُنُلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا اَعُطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَئَبَتُ قَالَ فَعَدَلَ عَنُهُمُ حَتَّى نَزَلَ بِٱقُصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى تَمَدٍ قَلِيلِ الْمَآءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمُ يَلَبَثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانُتَزَعَ سَهُمًا مِنُ كِنَانَتِهِ نُمَّ آمَرَ هُمُ أَنُ يَجْعَلُوهُ فِيُهِ فَوَاللَّهِ مَازَالَ يَجِيُشُ لَهُمُ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوُا عَنُهُ فَبُيِّنَمَا هُمُ كَذَٰلِكَ اِذْجَآءَ بُدِّيلُ بُنُ وَرُقَآءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِيِّنُ قَوْمِهِ مِنُ خُزَاعَةَ وَكَانَ عَيْبَةَ نُصُحُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ آهُلِ تِهَامَةِ فَقَالَ اِنِّيُ تَرَكُتُ كَعُبَ بُنَ لُؤَيّ وَّعَامِرَ بُنَ لُؤَيّ نَزَلُوا اَعُدَادَمِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْبَمَطَا فِيُلُ وَهُمُ مُّقَاتِلُوكَ وَصَآدُّوٰكَ عَن الْبَيُتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَحِيءُ لِقِتَالِ اَحَدٍ وَّلَكِنَّا حِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّا قُرَيْشًا قَدُ نَهِكُتُهُمُ الْحَرُبُ

بین تووه ایسا کریں 'اور اگر میں غالب نہ آؤں تو پھروہ آرام اٹھا ئیں ' کیونکہ اس صورت میں ان کا مقصود پورا ہو جائے گا'اور اگر وہ اس کو منظورنہ کریں 'توقتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' کہ میں اپنی اس حالت میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا' تا آئکہ قتل کر دیا جاؤں 'اور بے شک اللہ اپنے دین کو جاری رکھے گا' بدیل نے کہاجو کچھ آپ نے کہا میں قریش سے جاکر یہی کہہ دوں گا' چنانچہ وہ گیااور قریش سے جاکر کہاکہ ہم تمہارے یاس اس مخص کے پاس سے آرہے ہیں 'اور ہم نے انہیں کچھ کہتے ہوئے ساہے 'اگرتم چاہو تو ہم بیان کر دیں' توان کے بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بچھ حاجت تہیں مرتسی بات کی خبر دو الیکن عقل مندوں نے کہاکہ تم نے ان سے جو کچھ سنا ہے بیان کروبدیل نے کہامیں نے ان کو یہ بیہ كمت سنام، كرجو كيه آپ نے فرمايا تھابيان كرديا، تو عروه بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگو کیا میں تمہاراباپ نہیں؟انہوں نے کہا ہاں! عروہ نے کہا کیاتم میری اولاد کی طرح نہیں ہو'انہوں نے کہا ہاں! عروہ نے کہا کیا تم مجھ سے کسی قشم کی بد ظنی رکھتے ہو؟انہوں ح نے کہا نہیں!عروہ نے کہا کیاتم نہیں جانتے کہ میں نے عکاظ والوں کو تہاری نفرت کے لئے بلایا مگر جب انہوں نے میر اکہانہ مانا' تومیں اینے اعزہ اور اولاد کو جس نے میر اکہنامانا اس کو تمہارے پاس لے آیا ' انہوں نے کہاہاں! بیرسب کچھ ٹھیک ہے عروہ نے کہااچھا اب میری ایک بات مانو 'اس شخص (لیعنی حضور) نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے'اس کو منظور کرلو'اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے یاس جاؤں'سب نے کہااچھا آپ جائے' چنانچہ عروہ آپ کے پاس آئے اور گفتگو کرنے لگے 'آپ نے اس سے ویسی ہی گفتگو کی جنسی کہ بدیل سے کی تھی عروہ نے کہااے محد یہ بناؤ کہ اگر تم اپنی قوم کی جر بنیاد بالکل کاٹ ڈالو گے ' تواس میں تمہار اکیا فائدہ ہو گا کیا تم نے اینے سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا استیصال کیا ہو 'اور اگر دوسری بات ہو جائے مکہ تم مغلوب ہو جاؤ تو پھر کیا ہو گا؟اور بتیجہ میں تو یہی آخری بات معلوم ہور ہی ہے ' کیونکہ میں تمہارے ہمراہ آیے لوگ اور ایسے مختلف آدمی دیکھ رہا ہوں جو بھاگ جانے کوزیادہ ترجیح دیتے ہیں 'سنواوہ تہہیں میدان جنگ میں

وَاَضَرَّتُ بِهِمُ وَإِنْ شَآءُ وُا مَا دَدُتُّهُمُ مُدَّةً وَّيُخِلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنُ اَظُهَرَٰ فَاِنُ شَآتُوا اَنُ يَّدُخُلُوا فِيُمَا دَخَلَ فِيُهِ النَّاسُ فَعَلُواْ وَإِلَّا فَقَدُ جَمُّوا وَإِنْ هُمُ آبَوُا فَوَا الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمُ عَلَّى آمُرِي هَذَا حَتَّى تَنُفَرِدُ سَالِفَتِيُ وَلَيُنُفِذَنَّ اللَّهُ ٱمُرَةً فَقَالَ بُدَيُلٌ مَسَأَبَلِغُهُمُ مَّاتَقُولُ فَانُطَلَقَ حَتّٰى آلَى قُرَيُشًا قَالَ ۚ إِنَّا قَدُجئُنَاكُمُ مِنُ هَٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ ۚ قَوُلًا ۚ فَإِنْ شِئْتُمُ أَنْ أَنَّعُرِضَةً عَلَيْكُمُ فَعَلَنَا فَقَالَ سُفَهَآؤُهُمُ لَاحَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذَوُوالرَّأَى مِنْهُمُ هَاتِ مَاسَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدٌّ نَّهُمُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُوَّةُ بُنُ مَسُعُودٍ فَقَالَ آئ قَوُم ٱلسُّتُمُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسُتُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَتَّهِمُونِيُ قَالُوا لَا قَالَ السُّتُمُ تَعُلَمُونَ آنِّي استَنْفُرُتُ اَهُلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ حِنْتُكُمُ بِٱهۡلِيُ وَوَلَدِیُ وَمَنُ اَطَاعَنِیُ قَالُوبَلَى قَالَ إِنَّ هَذَا قَدُعَرَضَ لَكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ اقْبِلُوُهَا وَدَعُونِيّ اتِيُهِ قَالُوا اتْتِهِ فَاتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوًّا مِّنُ قَوُلِهِ لِبُدَيُلٍ فَقَالَ عُرُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ آئ مُحَمَّدُ اَرَايَتَ اِنِ اسْتَاصَلَتَ اَمُرَقَوُمِكَ هَلُ سَمِعُتَ بِأَحَدٍ مِّنَ الْعَرُبِ اجْتَاحَ أَهُلَهُ قَبُلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخُرٰى فَالِنِّي وَاللَّهِ لَاَرْى وُجُوُهًا وَّانِّيُ لَاَرْى اَشُوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيُقًا أَنْ يَّفِرُّوُا وَيَدَ عُوُكَ فَقَالَ لَهُ ٱبُوبَكُر

. تنہا چھوڑ دیں گے 'حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے من کر عروہ ے کہاکہ "امصص ببظر اللات" لات بمعنی مخصوص بت کے بظر بمعنے عورت کی شرم گاہ کے حصہ کا گوشت امصص بمعنے چوس اور یہ جملہ ایک بہت بری گالی کے طور پر کہا جاتا ہے 'اور پھر حضرت ابو برصدیق نے کہاکہ کیاہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے بھاگ جائیں گے'اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے' عروہ نے کہا پیہ کون ہے؟ لو گوں نے کہا کہ ابو بکڑ ہیں عروہ نے کہا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھ پر تمہار اایک احسان نہ ہوتا جس کامیں نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا ہے' تومیں ضرورتم کوجواب دیناحضرت مسور بن مخرمهٔ کہتے ہیں مکہ عروہ پھر آنخضرت صلی اللہ عليه وسلّم سے گفتگو كرنے لگا 'اور جب وہ آپ سے بات كرتا توازراہ خوشامد آپ کی ڈاڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا'مغیرہ بن شعبہؓ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے 'جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور خود ان کے سر پر تھاجب عروہ(۱)اپناہا تھ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی ڈاڑھی کی طرف بڑھانے لگا' تو مغیرہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر ڈال دیا اور کہا کہ عروہ اپناہاتھ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى ڈاڑھى سے ہٹالے عروہ نے اپناسر اٹھایااور پوچھابيہ کون ہے؟ لوگوں نے کہامغیرہ بن شعبہ! عروہ نے کہااے بے و قوف کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیری بے وفائی کے انقام کی فکر میں نہیں ہوں' مغیرہ نے جو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس نشست و برخاست کرتے تھے انہوں نے کسی کو قتل کر ڈالا اور اس کا مال لے لیا تھا'اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے'اس کے بعد عروہ گوشہ چشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا'راوی کہتا ہے کہ اس نے بیہ حال دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے ' تووہ صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا جس کو وہ اپنے چېرے اور بدن پر مل ليټا'اور جب آپ کوئي حکم دیتے تو وہ بہت جلد اس کی تعمیل کرتے جب آپ وضو کرتے ' تو وہ لوگ آپ کے وضو کے غسالہ پر لڑتے تھے (ایک کہتا تھا 'ہم اس کولیں گے ، دوسر اکہتا تھا کہ ہم لیں گے)جب وہ لوگ بات کرتے تھے' تو آپ کے سامنے

ٱمُصُصُ بِبَظُرِاللَّاتِ اَنَحُنُ نَفِرُّعَنُهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنُ ذَا قَالُوا ٱبُوْبَكُرِ قَالَ آمَا وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَوُلايَدٌ كَانَتُ لَكَ عِنْدِي لَمُ ٱجُزكَ بِهَالَاجَبُتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكُلَّمُ اخَذَ بِلِحُيَتِهِ وَٱلْمُعِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ قَآئِمٌ عَلَى رَأْس النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيُفُ وعَلَيُهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا اَهُوكَ عُرُوَّةً بيَدِهِ إِلَى لِحُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ضرَبَ يَدَهُ بِنَعُلِ السَّيفِ وَقَالَ لَهُ أَخِّرُ يَدَكَ عَنُ لِحُيَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوَةً رَأُسَةً فَقَالَ مَنُ هَذَا قَالُوا المُغِيرَةُ بُنُ شُعُبَةَ فَقَالَ آيُ غَدَرُ ٱلسُتُ ٱسُغى فِي غُدُرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوُمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمُ وَاخَذَ أَمُوالَهُمُ ثُمَّ جَآءَ فَأَسُلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا الْإِسُلَامُ وَٱقَّبِلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسُتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّا عُرُوَّةً جَعَلَ يُومِقُ أَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِعَيْنَيُهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاتَنَحَّمَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَجُلَدَةً وَإِذَا اَمَرَهُمُ ابْتَدَ رُوا اَمُرَةً وَإِذَا تَوَضَّاءَ كَادُوُايَقُتَتِلُونَ عَلَى وَضُوْلِهِ وِ إِلَّا تَكُلَّمَ خَفَضُوا أَصُوَاتَهُمُ عِنُدَهُ وَمَا يُحِدُّوُنَ اِلَيْهِ النَّطُرَتَعُظِيْمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرُوَةُ اِلَيٰ اَصُحَابِهِ فَقَالَ اَيُ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُّ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدُتُّ عَلَى قَيُصَرَ وَكِسُرٰى وَالنَّحَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَّايُتُ مَلِكًا (۱)اس سے معلوم ہوا کہ حفاظت کی غرض سے امیر کے سر کے پاس تکوار وغیرہ کوئی ہتھیار لیکر کھڑے ہونے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

اپی آوازیں پست رکھتے تھے اور بے محابا آپ کی طرف بوجہ تعظیم نہ دیکھتے تھے 'پھر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا'اور کہااے لوگو الله كی قتم ، میں بادشاہوں كے دربار میں گيا، قيصر كسرى اور نجاشى (١) کے دربار میں گیا مگر اللہ کی قتم میں نے کسی باد شاہ کو ایسا نہیں دیکھا' کہ اس کے مصاحب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں' جتنی محمر کی ہی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی قتم 'جب وہ تھوکتے ہیں' تو وہ جس کی کے ہاتھ پڑتاہے 'وہاس کواپنے چہرے اور بدن پر مل لیتاہے 'اور جب وہ نسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں' توان کے اصحاب بہت جلداس تھم کی گتمیل کرتے ہیں' جب وضو کرتے ہیں' توان کے غسالہ وضو كے لئے لاتے مرتے ہيں اپنی آوازيں ان كے سامنے بست ركھتے ہیں' نیز بغرض تعظیم ان کی طرف دیکھتے تک نہیں' بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک عمرہ مسلہ پیش کیاہے 'لہذاتم اس کو مان لو' چنانچہ بی کنانہ میں ہے ایک شخص نے کہاکہ 'مجھے بھی اجازت دو مکہ میں نبھی ان کے پاس جا کر ان کو دیکھوں' تو لوگوں نے کہا کہ اچھاتم بھی ان کے پاس جاؤ' جب وہ آنخضرت اور آپ کے اصحاب کے سامنے آیا' تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے'اور وہ اس قوم میں ہے ہے 'جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرنتے ہیں 'لہذاتم قربانی کے جانوراس کے سامنے کرو'جب قربانی کے جانوراس کے سامنے لائے گئے 'اور لو گول نے لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا 'اس نے یہ حال دیکھا' تو کہنے لگا'سجان اللہ!ایسے اچھے لو گوں کو کعبہ سے رو کنا زیبا نہیں ہے ' پھر جب وہ اپنے لو گوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ ' میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھائمہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کااشعار کیا ہوا تھا ( یعنی ان او نٹوں کے کوہان پر اس لئے زخم لگایا جاتاہے تاکہ وہ حج کامریہ متصور کئے جائیں 'لہذامیں توبیہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لو گوں کو کعبہ سے رو کا جائے 'پھر ان میں سے ایک اور مخض كھڑ اہوا'جس كانام" مرز بن حفص تھا"اس نے كہاكہ مجھے بھی اجازت دوم کہ مین بھی مُحمَّہ کے پاس جاؤں 'لو گوں نے کہا کہ اچھا تم بھی جاؤ' چنانچہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا' تورسول اللہ نے فرمایا ' بید مکرز ہے ' اور بیدا کی بد کار آدمی ہے ' وہ رسول اللہ سے گفتگو

قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَضْحَابُهُ مَايُعَظِّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَّاللَّهِ إِنْ تَنَّخَمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كُفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَجِلْدَةً وَإِذَا آمَرَهُمُ الْبَنَدَرُوُآ آمُرَةً وَإِذَا تَوَضَّاءَ كَادُوُا يَقُتَتِلُوُنَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكُلُّمَ خَفَضُوا أَصُوَاتَهُمُ عِنُدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعُظِيُمًا لَّهُ وَإِنَّهُ قَدُ عَرَضَ عَلَيُكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقْبِلُوٰهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي كِنَانَةَ دَعُوٰنِيُ اَتِيُهِ فَقَالُوا ائْتِهٖ فَلَمَّا اَشُرَفَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصُحَابِهِ قَالَ رَسُّوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا فُكَانًا وَّهُوَ مِنُ قَوْمٍ يُتَعَظِّمُونَ ٱلبُدُنَ فَابُعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتُ لَهُ وَاسْتَقُبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَاى ذلِكَ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَايَنْبَغِيُ لِهَوُّ لَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُهُمُ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفُصِ فَقَالَ دَعُوٰنِيُ اتِيُهِ فَقَالُوُا ائْتِهِ فَلَمَّا اَشُرَفَّ عَلَيُهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ هٰذَا مِكْرَزٌ وَّهُوَ رَجُلٌ فَاحِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اِذْجَآءَ شُهَيُلُ بُنُ عَمُرِو قَالَ مَعْمَرٌ فَاخُبَرَنِيُ أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةً أَنَّهُ لَمَّا جَآءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَهُلَ لَكُمُ مِنُ آمُرٍ كُمُ قَالَ مَعُمَرٌ قَالَ الزُّهُرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَآءَ سُهَيُلُ ابُنُ عَمْرٍ و فَقَالَ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْتُبُ

(۱)ان تین باد شاہوں کا خاص طور پر تذکرہ کمااس لیے کہ یہ اس زمانے کے باد شاہوں میں سے بڑے شار ہوتے تھے۔

كرر ہاتھا كم سہيل بن عمروناى ايك شخص كافروں كى طرف سے آيا' معمر کہتے ہیں 'مجھ سے الوب نے عکرمہ سے روایت کر کے بیربیان کیا م کہ جب سہیل آیا تورسول اللہ نے فرمایا کہ اب تہمارا کام آسان ہو گیا'(۱) معمر کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے اپنی حدیث میں ب مجمی بیان کیام کہ جب سہیل بن عمرو آیا اواس نے کہاکہ آپ ہمارے اورانیے در میان میں صلح نامہ لکھ دیجئے' پس رسول اللہؓ نے کاتب کو بلایااوراس سے فرمایا کمہ لکھ 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 'سہیل نے کہاخدا کی قتم 'ہم رحمٰن کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے ' کفار نے بیراس لئے کہا كه 'وه لفظ رحمٰن كو خدا كا نام جانتے ہى نہ تھے' آپ يوں لكھوائيے ' باسمك اللهم ، جيماكه آپ يمل كهاكرت تے ، مسلمانوں نے كہا، ہم توبسم الله الرحن الرحيم ہي لکھوائيں گے 'رسول الله نے فرمايا اس يراصرارنه كرو باسمك اللهم لكهدو كهر آپ نے فرمايا (ككھو) "هذا ماقاضي عليه محمد رسول الله"سهيل نے كباخداكى فتم اگر ہم جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں ' تو ہم آپ کو کعبہ سے نہ روكة 'اورنه آپ سے جنگ كرتے 'آپ من جانب محمد بن عبدالله لکھے 'اس پررسول اللہ نے فرمایا 'خداکی فتم بے شک میں اللہ کارسول ہوں'اور اگرتم لوگ میری تکذیب ہی کرتے ہو' تو محمہ بن عبداللہ کھ لو' زہری کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ نے اس لئے منظور كرلين كه آپ فرما يكے تھے كه وہ جس بات كى مجھ سے درخواست کریں گے 'بشر طیکہ اس میں وہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی عظمت كرين ومين اسے قبول كراونگا كهر رسول الله نے فرمايا "على ان تحلوا بیننا و بین البیت فنطوف به"(اس بات پر که اے کفار مکه ' تم ہمارے اور کعبہ کے در میان میں راہ صاف کر دو' تاکہ ہم اس کا طواف کرلیں) سہیل نے کہا کہ خدا کی قتم! ہم پیہ بات اس سال منظور نہیں کریں گے 'کیونکہ ڈر ہے کہ عرب یہ نہ کہیں کہ ہم مجور کر ویے گئے 'بلکہ اگلے برس میر بات پوری ہو جائے گی ' چنانچہ حضرت نے یہی ککھوادیا 'چر سہیل نے کہایہ بھی ککھواد یجے کہ ''وعلی انه لا یاتیك منارحل دان كان على دینك الارددته" ( اس بات پركه اك مخد مارى طرف سے جو مخص تهارے پاس جائے اگرچه وه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيُلُ أَمَّا الرَّحُمْنُ فَوَاللَّهِ مَآ اَدُرِي مَاهُوَ وَلكِنِ اكْتُبُ بِاسُمِكَ ٱللَّهُمَّ كَمَا كُنُتَ تَكُتُبُ فَقَالَ الْمُسُلِمُونَ وَاللَّهِ لَانَكْتُبُهَا إِلَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اكْتُبُ بِإِسْمِكَ ٱللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ شُهِيُلٌ وَاللَّهِ لَوُكُنَّا نَعُلَمُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَاصَدَدُ نَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّابُتُمُونِيُ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوُلِهِ لَايَسَالُونِيُ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيُهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا إَعُطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهُ لَاتَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ آنَّا أَخِذُنَا ضُغُطَةً وَّالْكِنُ ذٰلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكُتَبَ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَعَلَى آنَّهُ لَايَأْتِيُكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتُّهُ اِلْيُنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبُحَانَ اللَّهِ كَيُفَ يُرَدُّ اِلَّي الْمُشُرِكِيُنَ وَقَدُ جَآءَ مُسُلِمًا فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَٰلِكَ إِذُ دَخَلَ ٱبُوُ جَنُدَلِ بُنُ سُهَيُلِ بُنِ عَمُرِو يَّرُسُفُ فِي قُيُوْدِهٖ وَقَدُ خَرَجَ مِنُ ٱسُفَّلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمْى بِنَفُسِهِ بَيُنَ اَظُهُرِ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ سُهَيُلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيلُ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَقُضِ (۱) اس کے نام ہے اچھی فال لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔

تمہارے دین پر ہوتب بھی تم اسے ہماری طرف واپس لوٹادینا۔) مسلمانوں نے کہا سجان اللہ! وہ مشرکوں کے پاس کیوں واپس کر دیا جائے گا؟ حالا نکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے 'اس حالت میں ابو جندل بن سہبل اپنی بیزیوں کو کھڑ کھڑ اتے ہوئے مکہ کے نشیب سے آئے تھے 'مسلمانوں کے در میان آگئے 'توانہوں نے کہامحدیبی سب سے پہلی بات ہے ،جس پر ہم آپ سے صلح کرتے ہیں کہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو'جس پر رسول اللہ نے فرمایا'ہم نے ابھی تحریر ختم نہیں کی۔ ابھی سے ان شرائط پر عمل کیونکر ضروری ہوسکتا ہے سہیل نے کہا'اللہ کی قتم ہم تم ہے کسی بات پر صلح بھی نہ کریں گے' رسول اللهُ في فرمايا - الحِيها أس أيك آدمي كي تم مجھے اجازت ديدو' سہیل نے کہامیں ہر گزاش کی اجازت نہ دوں گا ، آن مخضرت نے فرمایا نہیں'اس کی اجازت دے دو'اس نے کہامیں نہ دو نگا'مکر زنے کہامیں اس کی اجازت آپ کو دیتا ہوں 'ابو جندل نے کہا(۱) مسلمانو! کیامیں مشر کوں کے پاس واپس کر دیا جاؤں گا' حالا نکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کیاتم نہیں دیکھتے کہ میں نے اسلام کیلئے کیا کیا مصبتیں اٹھائی ہیں' در حقیقت ابو جندل کو خدا کی راہ میں بہت سخت تکلیفیں دی گئی تھیں 'حضرت فاروق کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پاس آگر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے سے نی نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں میں ضرور سچانبی ہوں میں نے عرض کیا مکیا ہم حق پر اور ہماراد سمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ؓ نے فرمایا کیوں نہیں تم حق پر ہو 'میں نے عرض کیا ' پھر ہم اپنے دین میں کیوں نرمی برتیں ' آپ نے فرمایا میں خداکارسول موں 'اس کی نافرمانی نہیں کرتا 'وہی . ہمارا مدد گار ہے 'میں نے عرض کیا 'کیا آپ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ میں جائیں گے 'اوراس کاطواف کریں گے 'آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اس سال کعبہ میں جاؤ کے اواد طواف كروكى ؟ ميں نے كہا نہين، تو آپ نے فرماياكه تم كعبه ميں جاؤگ اوراس کاطواف کرو گے 'حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے پھر ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہاابو بکر! محر اللہ کے سے بی

الْكِتَابَ بَعُدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَّمُ أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ آبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِزُهُ لِي قَالَ مَا آنَا بِمُحِيْزِهِ لَكَ قَالَ بَلِّي فَافُعَلُ قَالَ مَاآنَا بَفَاعِلُ قَالَ مِكْرَزٌ بَلُ قَدُ اَجَزُنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُو جَندَل آىُ مَعُشَرَ الْمُسْلِمِيُنَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشُرِكِيُنَ وَقَدُ حِئْتُ مُسُلِمًا آلَا تَرَوُنَ مَا قَدُ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدُ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عُمِّرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَٱتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقُلتُ السُّتَ نَبيَّ اللهِ حَقًا قَالَ بَلَى قُلْتُ السُّنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعُطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَآ إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسُتُ اَعُصِيُهِ وَهُوَ نَاصِرِى قُلُتُ أَوَلَيْسَ كُنُتَ تُحَدِّثُنَا آنًا سَنَاتِي البَيْتَ فَنَطُوُفَ بِهِ قَالَ بَلَى فَاخُبَرُتُكَ أَنَّا نَٱتِيُهِ الْعَامَ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ اتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيُتُ آبَابَكُرِ فَقُلُتُ يَآآبَابَكُرِ ٱلْيُسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قُالَ بَلَى قُلُتُ ٱلۡسُنَا عَلَى الۡحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعُطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا إِذًا قَالَ آيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِيُ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسُتَمُسَكَ بِغَرُزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ النِّسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا انَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفَ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَاخُبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيُهِ الْعَامَ قُلْتُ لَاقَالَ فَاِنَّكَ اتِيُهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ قَالَ

را) حضرت ابو جندل کو واپس کردیا گیااور حضور صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا که صبر کرنا ثواب کی امید رکھنا الله تعالیٰ تیری رہائی کی۔ کوئی صورت پیدا فرمادیں گے۔(فتح الباری: ج۵، ص ۲۲۳)

عُمَرُ فَعَمِلُتُ لِدَلِكَ اعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُوْمُوا فَانُحَرُوا نُّمَّ احُلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَاقَامَ مِنْهُمُ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذلِكَ تُلتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمُ يَقُمُ مِّنُهُمُ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَّرَ لَهَا مَالَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَانَبِيَّ اللَّهِ آنُحِبُ ذلِكَ ٱخُرُجُ ثُمَّ لَاتُكَلِّمُ آحَدًا مِّنُهُمُ كَلِمَةً حَتَّى تَنُحَرَ بُدُنَكَ وَتَدُعُو حَالِٰقَكَ فَيَحُلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمُ يُكَلِّمُ اَحَدًا مِّنُهُمُ حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ نَحَرَ بُدُنَةً وَدَعَا حَالِقَةٌ فَحَلَقَةٌ فَلَمَّارَاوُا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعُضُهُمُ يَحُلِقُ بَعُضًا حَتَّى كَادَ بَعُضُهُمُ يَقُتُلُ بَعُضًا غَمًّا ثُمَّ جَآءَ هُ نِسُوَةٌ مُّؤُمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَالَّهُا الَّذِينَ امَّنُواۤ إِذَا جَآئَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتٍ فَامُتَحِنُو هُنَّ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوُمَٰقِذِنِ امْرَاتَيُنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرُكِ فَتَزَوَّ جَ إِحُدْهُمَا مُعَاوِيَةُ بُنِ أَبِيُ سُفُيَانَ وَالْأُخُرْءِ صَفُوَانُ بُنُ أُمَّيَّةَ ثُمٌّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَآئَةُ أَبُو بَصِيْرِ رَّجُلٌ مِّنُ قُرَيْشِ وَّهُوَ مُسُلِمٌ فَأَرُسَلُوا فِي طَلَيِهِ رَجُلَيُنِ فَقَالُوا الْعَهُدَ الَّذِي جَعَلُتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيُنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحَلِيُفَةِ فَنَزَلُوا يَا كُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَّهُمْ فَقَالَ ٱبُو بَصِيرٍ

نہیں ہیں؟ ابو بکر ؓ نے کہاہاں میشک وہ خدا کے رسول ہیں 'میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دسمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہاہاں' پیہ بات درست ہے میں نے کہا ' پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں د بتر ہیں' توابو بکرنے کہااے عمر! بیشک سے خداکے رسول ہیں'اوروہ اسیے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے 'اور وہان کامددگارہے 'البندائم ان کی نخالفت نه کرو کیونکه خدا کی قتم وه حق پر ہیں میں نے کہا کیاوہ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے 'اور اس کاطواف کریں ك الوابو بكران كهالان الهالها "كركياتم سے يد بھى كہا تھا كم تماسى سال کعبہ جاؤ گے میں نے کہا یہ تو نہیں کہاتھا اُبو بکرنے کہا کھڑتم کعبہ ضرور جاؤ گے 'اوراس کاطواف کرو گے 'زہری کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کہتے تھے کہ اس گتاخی کے کفارہ میں میں نے بہت سی عباد تیں کیں'(ا)راوی کابیان ہے کہ پھر جب صلح نامہ کی تحریر سے فراغت ہوئی' تورسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو سر منڈوالو'اور قربانی پیش کرو 'راوی کہتاہے اللہ کی قتم 'کوئی شخص بھی اُن میں سے نہ اٹھا' یہاں تک کہ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا'جبان میں سے کوئی نہیں اٹھا' تو آپ خود ام سلمہ کے پاس گئے 'اور ان سے یہ سب بورا واقعہ بیان کیا' جولوگوں سے آپ کو پیش آیاتھا'ام سلمہ ؓ نے کہایار سول الله كما آپ بيه بات چاہتے ہيں ' تواجھاذرا آپ باہر تشریف پیجائے 'اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ کیجئے 'یہاں تک کہ آپ ایخ قربانی کے جانوروں کی قربانی کردیئے اور سر مونڈنے والے کوبلائے 'تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کردے 'چنانچہ آپ باہر تشریف لا ہے اور ان میں سے کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی میہاں تک کہ آپ نے سب کچھ بورا کرلیا' یعنی قربانی کے جانور قربان کر دیئے اور اپنا سر بھی مونڈوالیا صحابہ نے جب بید دیکھا توا مے اور انہوں نے قربانی کی '(۲) ایک نے دوسرے کاسر مونڈ دیا'اژ د حام کی وجہ سے عین ممکن تھاکہ ایک دوسرے کو مار ڈالے '(اس کے بعد) آپ کے پاس کچھ مسلمان

(ا) حضرت عمر کی بید گفتگواگر چه اسلامی جذبے اور دینی حمیت کی بناپر تھی کیکن پھر بھی اس کے کفارے کیلئے بعد میں کئی غلام آزاد کیے تھے اور کئی نفلی عباد تیں کیں۔ (فتح الباری: ج۵، ص۲۵۵)

(۲) صحابہ کرام اولاً حلق وغیرہ سے رکے رہے یا تواس انتظار میں کہ شایدو حی آ جائے جس کی بناء پر بیہ معاہدہ ختم کر دیا جائے ، یامکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فور أسب نے احرام کھول دیئے۔

عورتين آئين تواللہ نے آيت "ياايها الذين امنوا اذاحاء كم المومنات مهاحرات" (ترجمه اے معلمانوں جب تہارے یاس ملمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں توان کا امتحان کر لو (اس کے آ گے یہ ہے کہ تم ان کو کا فروں ٹی طرف واپس نہ کرو) سے بعصم الكوافر تك نازل فرمائي۔ (اس بوري آيت كا مطلب يه ہے كه مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں انہیں واپس نہ کرو۔) حضرت عمرٌ نے اس دن دو مشرک عور توں کو جوان کے نکاح میں تھیں۔ طلاق دے دی'ان میں سے ایک کے ساتھ تو معاویہ بن ابوسفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن المیہ نے نکاح کر لیا پھررسول الله مدينه لوك آئے او ابو بصير جو قريشي نسل تھ 'حضرت کے پاس آئے وہ مسلمان تھے 'کفار نے ان کے تعاقب میں دو آدمی بھیج اور حضرت سے کہلوا بھیجام کہ ہم سے جو معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کا خیال کیجئے ' چنانچہ آپ نے ابوبصیر کو ان دونوں شخصوں کے حواله کر دیااور وہ دونوں ابوبصیر کو لے چلے جب ذوالحلیفہ میں بہنیے' تو وہ لوگ اتر کے اپنے چھوہارے کھانے گگے 'ابوبصیر نے ان میں ہے ایک شخص سے کہا آگہ اے فلاں! خدا کی قشم تیری تلوار تو بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے اس شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور کہاہاں خدا کی قتم یہ بہت عمدہ تلوار ہے' میں نے اس کو کئی مر تبہ آزمایا ہے' ابوبصير نے کہا مجھے د کھاؤ' میں بھی اسے دیکھوں چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دی 'ابو بصیر نے اس سے اس کو مار ڈالا 'اور اس کو مصنڈ ا یر دیا'لیکن دوسر اشخص بھاگ گیا'اور مدینه آکر دوڑ تا ہوا مبجد میں گھس گیا۔ رسول اللہ ؓ نے جبات دیکھا تو فرمایا کہ بیہ کچھ خو فزد ہے' جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا، تواس نے کہا خدا کی قتم میر اساتھی قتل كرديا گيا'اور ميں بھی قتل نر دياجاتا' پھر ابو بصير آئے اور انہوں نے کہا کہ یار سول اللہ ؟ خدا کی قتم اللہ نے آپ کو بری الذمه کر دیا ، آپ تو مجھے کفار کی طرف واپس کر چکے تھے 'کیکن اللہ نے مجھے ان کا فروں ہے نجات دیدی اس پر رسول اللہ ؓ نے فرمایا کہ یہ تو لڑائی کی آگ ہے اگر کوئی مقتول کا مدد گار ہو تا' توبیہ آگ جھڑک المحتی جب یہ بات ابو بصیر نے سی ' تو سمجھ گئے کہ آنخضرت پھر انہیں کفار کی طرف واپس کر دیں گے البذاوہ چلد ہے ' یہاں تک کہ دریا کے

لِّاحَدِ الرَّجُلَيُنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَارَى سَيُفَكَ هذَا يَافَلَانُ حَيَّدًا فَاسُتَلَّهُ الْاخِرُ فَقَالَ إَحَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَيَّدٌ لَّقَدُ جَرَّبُتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبُتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِّي أَنْظُرُ الِّيهِ فَأَمُكَنَّهُ مِنْهُ فَضَرَبَةً حَتَّى بَرَدَ وَ فَرَّالُاخَرِ ۚ حَتَّى اتَى المَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسُحِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيُنَ رَاهُ لَقَدُرَاى هَذَا زُعُرًا فَلَمَّا انْتَهَىٰ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِيُ وَإِنِّيُ لَمَقْتُولٌ فَجَآءَ آبُو بَصِير فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ قَدُ وَاللَّهِ اَوُفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدُ رَدَدُتَنِي اللَّهِمُ ثُمَّ أَنُحَانِي اللَّهُ مِنْهُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَيُلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرُبِ لَّوُكَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اللَّهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى أتىٰ سَيُفَ الْبَحُرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمُ ٱبُوُ جَنْدَلِ بُنُ سُهَيُلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَايَخُرُجُ مِنُ قُرَيُشٍ رَجُلٌ قَدُ اَسُلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجُتَمَعَتُ مِنْهُمُ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا ۚ يَسُمِعُونَ بِعِيْرِ خَرَجَتُ لِقُرَيُشِ اِلَى الشَّامِ الَّا أَعُتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوُهُمُ وَٱخَذُوا ۚ اَمُوَالَهُمُ فَٱرُسَلَتُ قُرَيُشٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تُبَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا اَرُسَلَ فَمَنُ آتَاهُ فَهُوَ امِنٌ فَٱرُسَلَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَيُهِمُ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَالَّذِي كَفَّ أَيُدِيَهُمُ عَنُكُمُ وَأَيُدِيَكُمُ عَنُهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ أَنُ أَظُفَرَ ثُكُمُ عَلَيُهِمُ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَتُ حَمِيَّتُهُمُ أَنَّهُمُ لَمُ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمُ يُقِرُّوا بِبسُم

اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوُا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْبَيُتِ وَقَالَ عُقَيُلٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ عُرُوَةُ فَاخُبَرتُنِيُ عَآئِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُهُنَّ وَبَلَغُنَآ أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنُ يَّرُدُّواۤ اِلِّي الْمُشُرِكِيُنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنُ هَاجَرَ مِنُ أَزُوَاحِهُمُ وَحَكُمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَّا يُمُسِكُوا بعِسَم الْكُوافِر أَنَّ عُمَرَ اللَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَيُن قُرِيْبَةَ بِنُتِ أَبِيُ أُمَيَّةَ وَابْنَةَ حَرُولِ الْخُزَاعِيَّ فَتَزَوَّ جَ قَرِيْبَةَ مُعْوِيَةً وَتَزَوَّجَ الْأُخُرَى أَبُوْجَهُمٍ فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوا بِاَدَآءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى أَزُوَاحِهِمُ أَنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنُ أَزُواحِكُمُ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ وَالْعَقُبُ مَايُؤَدِّي الْمُسُلِمُونَ إِلَى مَنُ هَاجَرَتِ امْرَاتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَامَرَ أَنْ يُتُعظى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوُجٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ مَاأَنْفَقَ مِنُ صُدَاق نِسَآءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرُنَ وَمَا نَعُلَمُ أَحَدًا مِنَ المُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتُ بَعُدَ إِيمَانِهَا وَبَلَغَنَا أَنَّ آبَا بَصِيرٍ بُنَ أُسَيُدِ نِ الثَّقَفِيُّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُؤُمِنًا مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ فَكَتَبَ الْآخُنَسُ بُنُ شَرِيْقِ اللَّي النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسُالُهُ أَبَابُصِير فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

کنارے پہنیے'اوراس طرف سے ابو جندل بن سہبل بھی حچوٹ کر آ رہے تھے' راستہ میں وہ بھی ابوبصیر سے مل گئے' یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا 'ابوبصیر سے مل جاتا' آخر کار ان سب کی ایک ٹولی ہو گئی'(ا) خدا کی قتم جب وہ کسی قافلہ کی نبیت سنتے تھے کہ وہ شام کی طرف جارہاہے ' تو وہ اس کی گھات میں لگ جاتے اور ان کے آدمیوں کو قتل کردیتے اور ان کامال لوٹ لیتے 'آخر قریش نے رسول اللّٰدُّ كے ياس آدمی بھيجا'(٢)اور آپ كوالله كااورايني قرابت كا واسطه دلایاکه آپ ابوبصیر کوان باتوں سے منع کرامجیجیں 'آیندہ سے جو شخص آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائزگا وہ بے خوف ہے چنانچیہ رسول الله بنے ابو بصیر وغیرہ کو منع کر البھیجا' اور اللہ نے آیت "و هوالذي الخ ليني وبي ہے جس نے كافروں كے ہاتھ تم سے اور تمهارے ماتھ ان سے روک دیئے 'حمیته المجاهلیته" تک نازل فرما كران كے تعصب كے اس حال كو ظاہر كياكہ انہوں نے آنخضرت کے نبی ہونے کامضمون قائم رکھا'اورنہ بسم اللہ الرحمان الرحیم کو قائم ر کھا' بلکہ مسلمانوں اور کعبہ کے در میان حائل ہو گئے 'عقیل زہری ے راوی ہیں کہ عروہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ فرماتی تھیں' کہ رسول اللہ ان عور توں کا جو مسلمان ہو کر آتیں' امتحان لے لیا كرتے تھے 'اور ہم كويہ بھى خبر ملى ہے كہ جب اللہ نے يہ حكم نازل کیے بکہ کا فروں نے اپنی ان بیبیوں پرجو چمرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں 'جو پچھ خرچ کیاوہ تمام صرفہ بیہ مسلمان ان مشرکوں کو ، دے دیں 'ادر مسلمانوں کو بیہ حکم دیا کہ کافر عور توں کی عصمت کو نہ روکیں 'اس وقت حضرت عمرؓ نے اپنی دو بیبیوں کو ایک قریبہ بنت الی امیہ اور دوسری بنت جرول خزاعی کو طلاق دے دی و تربیہ سے تو معاویہ نے نکاح کیا' اور دوسری سے ابو جھم نے نکاح کرلیا' اور كافرول نے اس بات سے انكار كياكہ جو پچھ مسلمانوں نے اپني بيبيوں یر خرچ کیا ہے' وہ اگر کافروں کے پاس چلی جائیں' تو انکا خرچ مسلمانوں کولوٹادیں' تواس وقت اللہ نے بیر آیت نازل فرمائی'وان

(۱) وہاں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد چالیس سے زیادہ ہو گئ تھی اس سے زیادہ کی تعداد بھی روایات میں ملتی ہیں۔ (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والانامہ جب ان کے پاس پہنچا تو ابو بصیر کی وفات قریب تھی اور اس حالت میں ان کا نقال ہوا کہ وہ والانامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ابو جندل اور دوسرے مسلمان مدینہ میں آگئے تھے۔ فاتکم الخ (یعن اور اگر تمہاری کچھ بیبیاں کا فروں کے پاس چلی جائیں پس تم بھی معاوضہ لے لو) اور معاوضہ بید تھا کہ کا فرو کئی عورت جو مسلمان کے پاس بجرت کر کے آجاتی تھی 'اس کا خرچ مسلمان واپس کر دیتے تھے 'اب انہیں حکم دیا کہ کا فروں کی ان عور توں کا جو ہجرت کر کے آگئی ہیں' ان کا مہر وغیرہ جو پچھ ملا ہو وہ اس مسلمان کو دیدیا جائے 'جس کی بی بی کا فروں کے پاس چلی گئی ہو' اور ہم نہیں جانے کہ ہجرت کر کے آنیوالیوں میں سے کوئی عورت مسلمان ہونیکے بعد مرتد ہوگئی ہو' اور ہم کو بیہ خبر بھی ملی ہے کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی مسلمان ہو کر رسول اللہ کو خط بھیجا' جس میں اس نے مسلمان ہو کر رسول اللہ کو خط بھیجا' جس میں اس نے صلح میں اخت سے مانگا تھا' اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث جو اور گزری بیان کی ہے (ا)۔

باب۵ ـ قرض میں شرط لگانے کابیان:

۵-لیف جعفر بن ربیعہ 'عبدالرحمٰن بن ہر مز اور ابوہریہ کے ذریعہ رسول اللہ عقابیہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے بی اسر ائیل میں اسر ائیل میں سے ایک شخص کاذکر کیا محمہ جس نے بی اسر ائیل میں سے کسی سے ہزار دینار ایک مدت کیلئے قرض مانگے تھے 'حضرت ابن عمرٌ اور عطاء کہتے ہیں کہ اگر قرض میں کوئی شخص مدت معین کر دے تویہ درست ہے۔

باب ۲۔ مکاتب اور نا جائز شر طوں کا بیان 'جو کہ کتاب اللہ کے خلاف ہیں۔

۲- جابر بن عبداللہ نے مکاتب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی شرطیں 'انکے اور انکے مالکوں کے در میان جو پچھ طے ہو جائیں وہ صحیح بیں اور ابن عمریا حضرت عمر نے کہاہے 'کہ جو شرط کہ کتاب اللہ کے خالف ہو وہ باطل ہے 'اگرچہ شرط کرنے والا سوشر طیں کرے' امام

ه بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرُضِ.

٥ حَدَّنَنَا وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّنَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَة عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَبِيعَة وَسُلَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ ذَكرَ رَجُلًا سَالَ بَعُضَ بَنِي إِسُرَآئِيلَ اَنْ يُسُلِفَةً اللَفَ رَجُلًا سَالَ بَعُضَ بَنِي إِسُرَآئِيلَ اَنْ يُسُلِفَةً اللَفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَآ اللَّهِ اللَّي اَجَلِ مُسَمَّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَآءً إِذَا اَجْلَةً فِي الْقَرُضِ جَازَ.

٦ بَابِ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَايَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِيُ تُحَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

٦- حَدَّنَنَا وَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ فِى المُكَاتَبِ شُرُوطُهُمُ بَيْنَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ المُكَاتَبِ شُرُوطُهُمُ بَيْنَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اوْعُمَرُ كُلُّ شَرُطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرُطٍ وَقَالَ أَبُو عَبُدِ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرُطٍ وَقَالَ أَبُو عَبُدِ

(۱) صلح حدیب کاواقعہ ۲ ھیں پیش آیا(۲) مسلمانوں کی طرف سے یہ معاہدہ حضرت علیؓ نے لکھا(۳) اس معاہدے کی مدت دس سال طے ہوئی تھی مگر مشرکین مکہ کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی بناء پریہ معاہدہ مدت سے پہلے ہی ختم ہوگیا (۳) اس معاہدے میں کافروں کی طرف سے آنے والے کسی مسلمان کے واپس کرنے کی جو شرط لگائی گئے ہے یہ پہلے تو مشروع تھی لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوگیا۔اب کافروں کے ساتھ صلح کرتے وقت الی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ (اعلاء السنن: ۱۲ء ص ۵۵)

الله يُقَالُ عَنُ كِلِيهِ مَا عَنُ عُمَرَ وَابُنِ عُمَر. ٧ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ يَحُينِي عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ اتَّتُهَا بَرِيرَةً يَحُينِي عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُهُ ذَلِكَ قَالَ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيْهَا فَاعْتِقِيْهَا فَاتَّمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيْهَا فَاعْتِقِيْهَا فَانَّمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيْهَا فَاعْتِقِيهُا فَانِّمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقُوامٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقُوامٍ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَن كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ الشَيْرَطُ مِائَةَ شَرُطٍ .

٧بَاب مَايَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ وَّالثَّنيَا فِي
 الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِيُ يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ
 بَيْنَهُمُ وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً اَوْثِنْتَيْنِ

٨ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ رَجُلٌ لِكُرِيَّةِ آدُخِلُ رِكَابَكَ فَانُ لَّمُ ارْحَلُ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةٌ دِرُهَمٍ فَلَمُ مَعَكَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةٌ دِرُهَمٍ فَلَمُ يَخُرُجُ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَّنُ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَآئعًا عَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ ايُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِنُ لَمُ اتِكَ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنُ لَمْ اتِكَ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِنُ لَمْ اتِكَ الْمُ اتِكَ الْمُرْبَعَآءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيَعٌ فَلَمُ يَحِى فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِيُ انْتَ اَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ .

٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً اللهِ اللهُ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِللهِ

بخاری نے کہایہ قول حضرت عمراور ابن عمردونوں سے مروی ہے۔

2 - علی بن عبداللہ 'سفیان ' یکیٰ عمرہ کے ذریعے حضرت عائشہ سے

روایت کرتے ہیں ' کہ بریرہ ان کے پاس اپنی کتابت کا روپیہ ادا

کرنے میں مدد ما تکنے کو آئیں' توانہوں نے کہااگر تم چاہو تو میں

تہہارے مالکوں کو تمہاری پوری قیمت دے دوں' اس کے بعد

تہہیں آزاد کر دوں اور ور شرجھے ملے ' پھر جب رسول اللہ تشریف

لائے تو میں نے آپ سے اس کاذکر کیا' رسول اللہ نے فرمایا کہ ان

کو خرید لو' پھر ان کو آزاد کر دو اور ولاء تو اس کو ملے گی' جو آزاد

کرے اس کے بعدر سول اللہ نے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں'

دو شخص الی شرط کرے گا کہ وہ شرط کتاب اللہ میں نہیں ہیں'

شرط اسے نہ ملے گی' اگر چہ وہ سوشر طیس کرے۔

شرط اسے نہ ملے گی' اگر چہ وہ سوشر طیس کرے۔

باب ۷۔ لوگوں کے در میان متعارف شرطوں 'اقرار میں استناءاور شرط لگانے کے جواز کا بیان اور اگر کوئی شخص کے کہ مجھے پر ایک یاد و در ہم کے سواسو در ہم فلاں شخص کے واجب ہیں:

۸-ابن عون ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے کرائے والے سے کہا کہ تم اپنی سواریاں کسو ' اگر میں فلاں ' فلاں دن تمہارے ہمراہ نہ چلوں تو تمہیں سودر ہم دو نگا لیکن وہ اس دن نہ گیا ' شر تک نے کہا کہ جو شخص خوشی سے بغیر جبر کے این وہ اس دن نہ گیا ' شرط عائد کرے تو وہ اس پر لازم ہو جائیگی ' ایوب نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے کچھ غلہ بیچا اور مشتری نے کہا کہ اگر میں چہار شنبہ کے دن تمہارے پاس نہ آ جاؤں ' تو نے کہا کہ اگر میں جہار شنبہ کو نہ میرے اور تمہارے در میان بھی باتی نہ رہے گی ' پھر وہ چہار شنبہ کو نہ آیا ' تو شرت کے نے مشتری سے کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ' لہٰذا اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کر دیا۔

9 - ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو ہریر اللہ علیہ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں لیعنی ایک کم سوجو شخص ان کویاد کرے 'وہ جنت میں داخل

ہو گا۔

باب ٨ ـ وقف مين شرطين لگانے كابيان:

ا۔ قتیہ بن سعید 'محد بن عبداللہ انصاری 'ابن عون 'نافع کے ذریعہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت عمر بن الخطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی 'تو وہ رسول اللہ المجھے خیبر میں ایک ایس اس کے بارے میں مشورہ لینے آئے اور کہا کہ یار سول اللہ! مجھے خیبر میں ایک ایسی زمین ملی ہے 'کہ میں نے اس سے زیادہ نفیس مال بھی نہیں پایا 'کھر آپ اس کے بارے میں مجھے کیا تھم دیتے ہیں 'آپ نے فرمایا'اگر تم چاہو'تو اصل در خت اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کے پھل صدقہ کر دو' حضرت ابن عمر کہتے ہیں 'کہ حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دو' شرط پر کہ نہ وہ ہیچا جائے 'نہ ہبہ کیا جائے اور نہ ور ثاء میں دیا جائے 'بلکہ فقیروں 'رشتہ داروں ' غلاموں کے آزاد کرنے ' مسافروں اور مہمانوں کے صرف میں لایا جائے ہاں متولی کے گھے حرج نہیں' کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے پچھ لے 'اور کسی غیر متمول کو میان کیا' توانہوں کے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کسی مال کے جمع کرنے کاارادہ نہ کے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کسی مال کے جمع کرنے کاارادہ نہ کے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کسی مال کے جمع کرنے کاارادہ نہ

### وصيتون كابيان

باب ۹۔ وصیتوں کا بیان اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ وصیت کرنے والے کاوصیت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہئے 'اور فرمان الہٰی کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے اور مال چھوڑے ' تو والدین اور رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق تم پر وصیت فرض ہے ' نیز پر ہیز گاروں کے لئے ایسا کر ناضر ور بی ہے 'جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے ' تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے ' بے شک اللہ بدل ڈالے ' تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے ' بے شک اللہ تعالی سننے اور جانے والاہے اور جو شخص وصیت کرنے والے تعالی سننے اور جانے والاہے اور جو شخص وصیت کرنے والے

تِسْعَةً وَّتِسُعِينَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنُ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. ..

٨ بَابِ الشُّرُوُطِ فِي الْوَقُفِ.

١٠ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابَنُ عَبُ اللهِ الْاَنُصَارِيُ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ اَنْبَانِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَانٌ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ اَصَابَ اَنْفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَانٌ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ اَصَابَ اَنْفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَانٌ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ اَصَابَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

## كِتَابُ الْوَصَايَا

فَاصُلَحَ بَيُنَهُمُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ جَنَفًا مَّيُلا مُّتَحَانِفٌ مَّآثِلْ.

11 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُّ امُرِئَ مُسُلِم لَّهُ شَيُةٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيُلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَةً مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

11 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُرِثِ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ الْحُرِثِ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ الْحُرِثِ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرِ و بُنِ الْحُرِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَاللهِ اللهُ عَلْهَا وَالا اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلْهَا صَدَقَةً اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهَا صَدَقَةً .

17\_ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحُيٰى حَدَّثَنا مَالِكُ حَدَّثَنا مَالِكُ حَدَّثَنا مَالِكُ حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَالُتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ اَبِي اَوُفَىٰ هَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوُضَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْالُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوُصَى بِكِتَابِ اللهِ .

رُوَدَ اللهِ عَدْنَا عَمُرُو بُنُ زَرَارَةً اَخْبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنِ الْبَسَوَدِ قَالَ عَنِ الْإَسُودِ قَالَ وَكِيلًا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتُ ذَكَرُوا عِنْدَ عَالَيْشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتُ

کی طرف سے حق تلفی یا طرفداری کاڈر رکھتا ہو'اور ان کے در میان صلح کرادے' توان پر گناہ نہیں' بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے' جفک جانا' متجانف (جھکنے والا) اسی سے ہے۔

اا- عبداللہ بن یوسف الک نافع وضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی خفر نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال ہو نیہ جائز نہیں ہے کہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو امام مالک کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن مسلم نے بھی عمر و بن دینار سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے آنخضر ت علیہ سے دینار سے انہوں نے آنخضر ت علیہ سے روایت کیا ہے۔ (۱)

11- ابراہیم بن حارث کی بن ابی بحر ' زہیر بن معاویہ جعفی ' ابوالحق عمر و بن حارث ' رسول علی کے نسبتی بھائی ' یعنی ام المو منین خضرت جو بریہ بنت حارث کے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علی نے بی و فات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑ ااور نہ کوئی غلام ' نہ کوئی لونڈی اور نہ کوئی چیز 'سوائے اپنے سفید خجر اور اسلحہ اور ایک زمین کے 'جس کو آ تخضرت علی کے صدقہ کر دیا

سا- خلاد بن یجیٰ الک الک طلحہ بن مصرف سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن افیاو فی سے پوچھا کہ کیار سول اللہ علیہ نے اللہ علیہ نے کہا کہا کہ کے وصیت کی تھی ؟ انہوں نے کہا انہیں وصیت کا تھم کہا کہا کھر کیوں کرلوگوں پر وصیت فرض کی گئی کیا انہیں وصیت کا تھم دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آن مخضرت علیہ فرق کی تھی۔ شریف پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔

۱۹- عمر و بن زرارہ 'اسلمعیل 'ابن عون 'ابراجیم 'اسود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے سامنے لوگوں نے بیان کیا 'کہ رسول اللہ عقیقہ کے وصی حضرت علی تھے جس پر انہوں نے کہا کہ

(۱)اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کاحق باقی ہو جیسے قرض،امانت وغیرہ تواس کیلئے وصیت کرنایا لکھ کرر کھنا ضروری ہے۔ یہ حدیث بھی ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی حق ذمہ میں واجب الادانہ ہو تو پھروصیت کرنایا لکھ کرر کھنا ضروری نہیں ہے،ہال مستحب ہے۔

مَثَى اَوُصَلَى اللهِ وَقَدُ كُنتُ مُسُنِدَتَهُ اللَّهُ صَدُرِى اَوُقَالَتُ حِجُرِى فَدَعَا بِالطَّسُتِ فَلَقَدِ النَّحَنَثَ فِي حِجُرِى فَدَعَا بِالطَّسُتِ فَلَقَدِ النَّحَنَثَ فِي حِجُرِى فَمَا شَعَرُتُ اَنَّهُ قَدُمَاتَ فَمَتْى اَوْصَلَى اللهِ .

١٠ بَابِ اَن يَتُرُك وَرَثَتَهُ اَغُنِياآءِ خَيْرٌ مِّن اَن يَتَكَفَّوا النَّاسَ ـ
 اَن يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ ـ

١٥ - حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا شُفْيَانُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعُدِ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ جَآءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَآنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكُرَهُ أَنُ يَمُوتَ يَعُودُنِي وَآنَا بِمَكَّةَ وَهُو يَكُرَهُ أَنُ يَمُوتَ بِعَلَارُضِ الَّتِي هَاجَرَمِنُهَا قَالَ يَرُحَمُ اللَّهُ ابُنَ عَفُرَآءَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ عَفُرَآءَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَاقُلْتُ الثَّلُثُ قَالَ كَاقُلْتُ الثَّلُثُ عَنِيلًا عَكِيرٌ قَالَ لَاقُلْتُ الثَّلُثُ عَلَيْ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَرَئَتَكَ آغَنِيآءَ حَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

١١ باب الوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ وَقَالَ الْحَسَنُ
 لَايَحُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ الَّلَا الثَّلْثَ وَقَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى وَأَنِ احُكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَنَ أَمُنَ مُنَاهُمُ بِمَآ أَنْزَلَ
 اللَّهُ.

آپ نے کب انہیں وصیت کی؟ میں تو آنخضرت کواپے سینے سے یا پی گود سے تکیہ لگائے ہوئے تھی' آپ نے پانی کا طشت مانگااور میں گود میں چھگ گئے' مجھے معلوم بھی نہیں ہوا'کہ آپ کی وفات ہوگئ' ہتاؤ آپ نے انہیں وصیت کب کی؟(۱)

باب ۱۰۔ مختاج و نادر جھوڑنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وار ثوں کومالدار جھوڑا جائے:

10-ابو تعم، سفیان 'سعد بن ابراہیم ' عامر بن سعد ' حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہیں کا آپ اس بات کو برا جائے تشریف لاے اس وقت ہیں مکہ ہیں تھا' آپ اس بات کو برا جائے تشریف لاے اس وقت ہیں مکہ ہیں تھا' آپ اس بات کو برا جائے آپ نے فرمایا' اللہ ابن عفراء پر رحم کرے' ہیں نے عرض کیایا رسول اللہ اہیں اپنے کل مال کی وصیت کر جاؤں' فرمایا' نہیں ہیں نے عرض کیا نہیں ہیں نے عرض کیا نصف کی' فرمایا نہیں' ہیں نے عرض کیا تہائی کی' فرمایا ثمین میں نے عرض کیا تصف کی' فرمایا نہیں' ہیں ہیں ہے ہے ہم کو اپنے وار ثوں کو مالد ار چھوڑ جائا' اس ہے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چھوڑ جائو' ایسانہ کرو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو پچھ بغرض ثواب فرج کرو گے وہ صدقہ ہے' یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بی بی کے منہ میں اٹھا کے دو' وہ بھی صدقہ ہے اور عنقریب اللہ تمہیں سر فراز اور بلند مر تبہ کر دے گا' پس پچھ لوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ اور عنقریب اللہ تمہیں سر فراز لوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور پچھ سے نفع پنچے گا اور پچھ سے نفع پنچے گا اور پچھ سے نفع پنچے گا اور پھی صدف ایک بی صرف ایک بی صرف ایک بی صرف ایک بی صاحبرادی تھی۔

باب اا۔ تہائی مال کی وصیت کا بیان اور حسن بھری نے فرمایا ذمی کو بھی تہائی مال سے زیادہ وصیت جائز نہیں '
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ذمیوں کے در میان بھی اس کے موافق فیصلہ کرو' جو اللہ نے نازل فرمایا ہے 'معاملات کا

(۱)روافض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے زمانے میں حضرت علیؓ کیلئے خلافت کی وصیت کی تھی۔اکابر صحابہ کرامؓ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے اور حضرت علیؓ نے بھی اس حدیث میں اس بات کی تردید فرمائی ہے اور حضرت علیؓ نے بھی بھی اس جدید۔ اینے لیے اس چزکادعویٰ نہیں کہانہ خلیفہ بننے سے پہلے اور نہ ہی خلیفہ بننے کے بعد۔

11 \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْعَضَّ النَّاسُ اللهِ عَلَى الرَّبُع لِآنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُثُ كَثِيْرٌ اَوُكَبِيْرٌ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُثُ كَثِيْرٌ اَوُكَبِيْرٌ .

17 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيَمُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيَمُ حَدَّنَنَا مَرُوانُ عَنُ هَاشِمِ ابُنِ هَاشِمِ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرِضُتُ فَعَادَنِى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ فَعَادَنِى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولُ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ اَنُ لَا يَرُدَّنِى عَلَى عَقِبِى قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرُفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلُتُ اوْمِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةً قُلُتُ اوْمِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةً قُلْتُ اوْمِي بِالنِّصُفُ كَثِيرٌ قُلُتُ فَالنَّلُثُ قَالَ النِّصُفُ كَثِيرٌ قُلُتُ فَالنَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ قَالَ وَيَنْفَعُ النَّاسُ بِالثَّلْثِ قَالَ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمُ .

١٢ بَاب قَوُلِ الْمُوصِى لِوَصِيّهِ تَعَاهَدُ
 وَلَدِى وَمَا يَحُوزُ لِلُوَصِيّ مِنَ الدَّعُواى.

١٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ كَانَ عُقْبَةُ بُنُ آبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى آخِيهِ سَعُدِ كَانَ عُقْبَةُ بُنُ آبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى آخِيهِ سَعُدِ بَنِ اَبِى وَقَّاصٍ آنَّ ابْنَ وَلِيدةِ زَمْعَةَ مِنِي فَاقْبِضُهُ بُنِ اَبِى وَقَّاصٍ آنَّ ابْنَ وَلِيدةٍ زَمْعَةَ مِنِي فَاقْبِضُهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ آخَذَ سَعُدٌ فَقَالَ ابْنُ

اندرونی فیصلہ بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے موافق کرو۔ ۱۹- قتیبہ بن سعید 'سفیان 'ہشام بن عروہ' عروہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کاش لوگ وصیت کے مسئلہ میں ربع تک آجاتے کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ثلث کا کچھ مضائقہ نہیں اور ثلث بھی بہت ہے۔

21- محمد بن ابراہیم 'زکریا' عدی 'مروان 'ہاشم بن ہاشم 'عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہامیں ایک مرتبہ بیار ہوا تو آنخضرت میری عیادت کیلئے تشریف لائے 'میں نے عرض کیا یار سول اللہ ! آپ اللہ سے دعا فرمائے 'وہ مجھے ایر ایوں کے بل نہ لوٹا دے (یعنی مکہ میں جہال سے میں ہجرت کر چکا ہوں 'مجھے موت نہ دے آپ نے فرمایا' گھر او نہیں 'تمہیں وہاں موت نہیں آئیگ' دے) آپ نے فرمایا' گھر او نہیں 'تمہیں وہاں موت نہیں آئیگ کم اللہ تمہیں بلند مرتبہ کر دے گا تم سے بچھ لوگوں کو نفع بہتے گا میں نے عرض کیا میں جا ہتا ہوں 'کہ وصیت کروں اور میری صرف ایک ہی بئی ہے 'کیا میں نصف کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا تہائی کا حرف نہیں اور تہائی بھی بہت ہے 'پی لوگوں نے تہائی کی وصیت کرفی شروع کی 'اور بیان کے لئے جائز ہو گیا۔ (۱)

باب ۱۲ وصیت کر نیوالے کا وصی سے یہ کہنے کا بیان کہ تم میری اولاد کی مگہداشت کرنااوریہ کہ وصی کیلئے کس طرح کادعویٰ جائز ہے۔

۱۸- عبدالله بن مملمه 'مالک' ابن شهاب 'عروه بن زبیر' حضرت عائشہ زوجہ رسول الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کمہ عتبہ بن ابی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی و قاص کویہ وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کالڑکا میر اہے 'تم اس کو اپنے ساتھ لے لینا' چنانچہ جب فتح کمہ کا سال آیا تو انہوں نے اس لڑکے کو ساتھ لیا' اور کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ' انہوں نے جھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی' بھائی کا بیٹا ہے ' انہوں نے جھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی'

(۱) حضرت سعد بن ابی و قاص کی بیاری بری عمین تھی اور بیخے کی امید نہ تھی، اس لیے سار امال و قف کر دینے کے متعلق سوال کیا تھا۔ لیکن حضرت سعد ؓ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور اس کے بعد تقریباً پچاس سال تک آپ زندہ رہے اور فتح قاد سیہ جیسے عظیم الثان کارنا ہے اسلام میں سر انجام دیئے۔

آخِى قَدُ كَانَ عَهِدَ اللَّى فِيهِ فَقَامَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةً فَقَالَ آخِى وَابُنُ آمَةٍ آبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَآ اللَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سَعُدٌ يَّارَسُولَ اللهِ ابْنُ آخِى وَابُنُ وَلِيُدَةٍ اللَّي فِيهِ فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ آخِى وَابُنُ وَلِيدةٍ ابْنَ وَمُعَةَ آخِى وَابُنُ وَلِيدةٍ آبِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبِي وَقَالَ لَا مَعُدُ الْمَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ يَاعَبُدَ ابُنَ زَمُعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُ يَعْمَلُوا اللهُ اللهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٣ بَابِ إِذَا أَوْمَا الْمَرِيْضُ بِرَاسِهَ إِشَارَةً بِيَنَةً حَازَتُ.

9 - حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ آبِی عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ اللَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاُسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيُنِ فَقِيلً لَهَا مَنُ فَعَلَ بِكِ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيُنِ فَقِيلً لَهَا مَنُ فَعَلَ بِكِ أَفُلَانَ آوُ فُلَانٌ حَتَّى شُمِّى الْيَهُودِيُّ فَاَوُمَاتُ بِرَاسِهَا فَجِيَّة بِهِ فَلَمُ يَزَلُ حَتَّى اعْتَرَفَ فَاوَمَاتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضَّ رَاسُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضَّ رَاسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

١٤ بَابِ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثِ .

٢٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ وَرُقَآءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلُولَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَآاحَبٌ فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْانْثَيْنِ وَجَعَلَ لِلاَبَويُنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلُ حَظِ اللَّائُسَ وَجَعَلَ لِلاَبَويُنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرُآةِ الثَّمُنَ وَالرَّبُعَ فَلَالَهُ مَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرُآةِ الثَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَلِلرَّوْجِ الشَّطُرَ وَالرَّبُعَ.

٥ ١ بَابِ الصَّدَقَةِعِنُدَالْمَوُتِ.

اس پر عبد بن زمعہ کھڑے ہوگے اور کہا یہ میر ابھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے 'انہی سے پیدا ہوا ہے 'پھر دونوں رسول اللہ کے پاس آئے 'سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے '
انہوں نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میر ابھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے 'اس مقدمہ کی ساعت فرما کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 'اے عبد بن زمعہ! کی ساعت فرما کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 'اے عبد بن زمعہ! یہ لڑکا شہی کو ملی ہے 'گھر او نہیں 'لڑکا صاحب فراش کو ملیا ہے اور زائی کو پھر ملتے ہیں 'پھر آپ نے ام المو منین سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کہ 'تم اس لڑکے سے پردہ کرو'کیونکہ آپ نے اس اور کو نہیں دیکھا مشابہت دیکھی 'چنانچہ اس لڑکے میں عتبہ کی مشابہت دیکھی 'چنانچہ اس لڑکے بیار اہو گیا۔

باب ۱۳۔ مریض اپنے سرے سے کوئی واضح اشارہ کرے ۔ تواس کا عتبار کیا جائے گا۔

9- حمان بن ابی عباد'ہمام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کاسر' دو پھروں کے بیج میں رکھ کر کی دیا تھا' جب اس سے بوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے 'کیا فلاں فلاں لوگوں نے 'اور جب اس یہودی کانام لیا گیا' تواس نے انہارہ کیا کہ ہاں! چنا نچہ وہ یہودی لایا گیا' اور اس سے بوچھا گیا' تواس نے اقرار کرلیا 'اس پر رسول اللہ عقیلے نے حکم دیا کہ اس کاسر بھی پھر سے کچل دیا جائے' چنا نچہ اس کاسر بھی کچل دیا گیا۔ باب سما۔ وارث کے حق میں وصبت در ست نہیں۔ باب سے اوراث کے حق میں وصبت در ست نہیں۔

\* ٢- محد بن يوسف اور ورقا ابن الى تيح عطاء 'حضرت ابن عبال سے روايت كرتے ہيں 'ابتداء اسلام ميں بيد دستور تھا كہ مال اولاد كا ہے اور والدين كيلئے وصيت كرنى چاہئے 'چر اللہ نے اس تھم ميں سے جس كو چاہا منسوخ كر ديا 'اور مر دكا حصہ عورت سے دگنا كر ديا اور مال باپ ميں سے ہر ايك كيلئے چھٹا حصہ اور بى بى كے لئے اگر اولاد ہو 'قو تھا حصہ اور شوہر كے الك اگر اولاد نہ ہو 'قو تھا حصہ اور شوہر كے لئے اگر اولاد نہ ہو 'قو تھا حصہ مقرر كرديا۔ بات كر نے كا بيان ا

٢١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ سُفُينَ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ اَسِي هُرَيْرَةَ اللهُ اَسِي هُرَيْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَارَسُولَ اللهِ آيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ آيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِيعٌ حَرِيضٌ تَامَلُ الْغِني وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا الْغِني وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلْغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلَيْفَارَ وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلَيْفَانَ لِفُلَانَ لِيُعْمَانَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفَكَانَ لِفُكَانَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفَكَانَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفَلَانٍ كَذَا وَلِفَكَانَ لِفُكَانَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفَلَانٍ كَذَا وَلِفَكَانَ لِفُكَانَ لِفُكَانَ لِقُلْمَانَ لَيْفَانَ لِنَا لَعَلَيْ الْمَنْ الْمُؤْلِنَا عَلَيْهِ وَلَا لَنْ لَنْهُ لَا لَهُ لَا لَيْ لَكُونَ لِنْ لَكُونَ لِيَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوُصِىٰ بِهَا اَوُدَيُنِ وَّيُذُكُرُ اَنَّ شُرَيُحًا وَّعُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوُسًا وَعَطَآءً وَّابُنَ أُذَيْنَةَ اَجَازُوُا اِقُرَارَ الْمَرِيُضِ بِدَيُنِ وَّقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا \* يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ اخِرَ يَوُم مِّنَ الدُّيْنَا وَاَوَّالَ يَوُمٍ مِّنَ الْالْخِرَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ وَالْحَكُمُ إِذَا ٱبْرَأُ الْوَارِثُ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئً وَاَوُطَى رَافِعُ بُنُ خَدِيُجِ اَنُ لَّاتُكْشَفَ امُرَاتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغُلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذُ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَالْمَوْتِ كُنْتُ اَعْتَقُتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعُبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرُأَةُ عِنْدَ مَوُتِهَا إِنَّ زَوُجِي قَضَانِي وَقَبَضُتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لَايَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوِّءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَئَةِ

11- محمد بن العلاء 'ابواسامہ 'سفیان 'عمارہ 'ابوزر عہ 'ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے ہو چھا کو نساصد قہ افضل ہے 'فرمایا کہ تمہاری تندرستی کے زمانہ ہیں جب کہ تمہیں دولت کی حرص ہو 'سر مایہ داری کی خواہش ہو 'تنگدستی کا خوف ہو 'اس وقت صدقہ دواور صدقہ میں اتن تاخیر نہ کروہ کہ جب جاں حلق میں پہنچ جائے 'قوتم کہو فلاں شخص کواس قدر دینا' یو نکہ اب تووہ فلاں شخص کا ہی ہے اور فلاں شخص کواس قدر دینا' کیونکہ اب تووہ فلاں شخص کا ہی ہے لینی وارث کا ترکہ ہوگا۔

باب ۱۷۔ وصیت کے اجراء اور ادائے قرض کے بعد حصے تقسیم ہوں۔ بیان کیا گیاہے کہ شر کے اور عمر بن عبدالعزیز اور 'طاوُس اور عطاءاور ابن اذینه' نے مریض کا قرار قرض کے متعلق جائز قرار دیاہے۔حسن بھری کئے ہیں کہ آدمی کا سب سے زیادہ تصدیق کرنے کے قابل وہ دن ہے جو د نیا کا آخری دن 'اور آخرت کا پہلا دن ہو اور ابراہیم اور تھم کہتے ہیں کہ جب دارث قرض سے کسی شخص کو بری کر دے ' تووہ بری الذمہ ہو جائے گا'رافع بن خدیج نے بیہ وصیت کی تھی کہ میری بیوی فزار بیہ سے وہ مال نہ لیا جائے 'جو اسکے دروازہ کے اندر بند ہوچکا ہے' اور جس پر اس کا قبضہ ہے' حسن بھریؓ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت اپنے غلام ے کے کہ میں نے تجھے آزاد کردیا' تو جائزے' شعبی کہتے ہیں کمہ عورت اگراپنے مرتے وقت کیے کمہ میرے شوہر نے میر امہر مجھے دیدیا'اور میں نے اس سے لے لیا' توبیہ معتبر ہوگا'لیکن بعض لوگ کہتے ہیں'کہ مریض کاا قرار معتبر نہ ہوگا'(ا) کیونکہ وار توں کو اس سے بد گمانی ہوسکتی ہے'اس

(ا) امام بخاری ولائل دے کریہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ مریض جو مرض الوفات میں مبتلا ہو اسکا قرار معتبر ہے۔ بعض الناس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ ہیں کہ اس بین اور اسکا قرار کو معتبر خمیں ہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جواس اقرار کو معتبر خمیں مانتے اسکی وجہ یہ ہے کہ دوسری حدیث میں ہے "لاوصیة لوارث ولا اقرار له بدین " یعنی وارث کیلئے نہ وصیت (بقیہ ایک صفحہ یر)

ثُمَّ استُحُسَنَ فَقَالَ يَحُوزُ إِقُرَارُهُ اللهِ اللهِ فِيعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدُ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةُ الخَدِيثِ وَلايَحِلُ مَالُ المُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةُ المُنافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللهُ لَيُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ان تُؤدُّوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ان تُؤدُّوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارتًا اللّهِ اللهِ اللهُ عَيْرَةً فِيهِ عَبُدُ اللهِ ابْنُ عَمْرٍ و عَنِ النّهِ عَبُدُ اللهِ ابْنُ عَمْرٍ و عَنِ النّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢٢ حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوِّدَ آبُو الرَّبِيعِ
 حَدَّئَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّئَنَا نَافِعُ بُنُ
 مَالِكِ بُنِ آبِي عَامِرِ آبُو سُهيلِ عَنُ آبِيهِ عَنُ
 آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ تَلَثُّ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ .

١٧ بَابِ تَاُوِيُلِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوُدَيُنٍ وَّيُذُكُرُ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضى بالدَّيُن

کے بعد انہوں نے استحسان کیا (یعنی بلحاظ اصول اصطلاح فقہ کسی حکم کی توفیق اور باریک ولیل جو غور و فکر کے بغیر جلد ذہن نشین نہ ہوسکے 'اور سمجھ میں نہ آسکے 'اس کا اظہار کیا) اور کہا کہ مریض کا قرار ، ودیعت اور بضاعت اور مضار بت کے متعلق جائز ہے 'رسول اللہ نے فرمایا ہے 'بد ظنی سے بچو' کیونکہ بد ظنی ایک جھوٹی چیز ہے 'اور مسلمانوں کا مال ناحق کی نشانی لیے لینا جائز نہیں ہے 'رسول اللہ فرماتے ہیں 'منافق کی نشانی سے ہے کہ جب وہ امین بنایا جاتا ہے 'تو خیانت کر تاہے 'اللہ نے فرمایا ہے 'ان اللہ یام کم الخ بیشک اللہ تہمیں حکم دیتا ہے 'کہ تم امانتوں کو ان کے مالکوں کی طرف واپس کر دو) پس اللہ تعالیٰ نے وارث اور غیر وارث کی اس میں شخصیص نہیں گ' تعالیٰ نے وارث اور غیر وارث کی اس میں شخصیص نہیں گ' روایت کیا ہے۔

۲۲-سلیمان اسلیمل نافع بن مالک بن ابی عامر 'ابوسهیل ان کے والد حضرت ابو ہر روہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں 'جب وہ بات کرے 'تو جھوٹ ہو نے 'جب امین بنایا جائے 'تو خیانت کرے 'اور جب معاہدہ کرے 'تو وعدہ خلافی کرے۔

باب ۱۔ من بعد وصیته تو صون بھا اودین(۱) یعنی قرض اور وصیت کا مطلب 'رسول اللہ نے وصیت کرنے سے پہلے ایک کادوسرے سے قرضہ جواس کے ذمہ واجب

(بقيه گزشته صغه) معتربادرنه بي اقرار (اعلاء السنن : ١٥٥، ص٨٨)

(۱) اس آیت میں ذکر کرتے وقت وصیت کو دین پر مقدم کیا گیاہے، حالا نکہ ادا کرنے کے اعتبارے میت کے مال سے قرضوں کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہوتی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ وصیت ایک احسان ہے، جبکہ قرض کی ادائیگی ایک حق کی ادائیگی ہے تو وصیت میں زیادہ اجر ہے۔ یا یہ کہ وصیت عموماً فقر اءومساکین کیلئے ہوتی ہے جو بزور طاقت نہیں مانگ سکتے، جبکہ قرض خواہ زور دیکر بھی قرض واپس لے سکتاہے، تووصیت کے پوراکرنے میں سستی اور غفلت کا اندیشہ تھا اس بناء پروصیت کاذکر مقدم کیا گیا۔ (دیکھیں کتب تفسیر)

قَبُلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوُلِهٖۤ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَنُ تُوَوَّا الْاَمَانَةِ الْاَمَانَةِ الْاَمَانَةِ الْاَمَانَةِ الْاَمَانَةِ الْاَمَانَةِ مَنُ تَطُوُّعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَدَقَةَ الَّا عَنُ ظَهْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَدَقَةَ الَّا عَنُ ظَهْرِ غَنِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ لَّا يُوصِى الْعَبُدُ الَّا غِنْ فَلَهُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِإِذُنِ اَهُلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ الْعَبُدُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ.

٢٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيّبِ وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاعُطَانِيُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاعُطَانِي ثُمَّ قَالَ لِيُ يَاحَكِيُمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو فَمَنُ اَحَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفُسٍ بُوُرِكَ لَةً فِيُهِ وَمَنُ اَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفُسٍ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيُهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشُبَعُ وَالْيَدُالْعُلْيَاخَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلي قَالَ حَكِيُمٌ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِيُ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرُزَا ۚ اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنُيَا فَكَانَ آبُو بَكْرِ يَّدُعُو حَكِيُمًا لِيُعُطِيَةُ الْعَطَآءَ فَيَأْبِيٰ آَنُ يُقُبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعُطِيَةُ فَيَابِي أَنْ يَّقُبَلَهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الْمُسُلِمِيْنَ اِنِّي اَعُرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَانِي أَنُ يَّاخُذَهُ فَلَمُ يُرْزَأُحَكِيُمٌ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى تُؤُفِّي رَحِمَهُ اللَّهُ .

٢٤ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ نِ السَّخْتِيَانِيُّ

تھا 'اداکر دیا تھا 'نیز اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ' ان الله یامر کم ان تؤدو الامانات الی اهلها لہذاامات کااداکردینا وصیت نفلی پوری کرنے سے مقدم ہے 'رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 'صدقہ مالیداری کی حالت میں دینا چاہئے 'ابن عباس نے کہا غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وصیت نہ کرے ' کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے 'کہ غلام اپنے مالک کی مال کا نگران اور محافظ ہے۔

۲۳- محمد بن پوسف اوزاعی 'زهری 'سعید بن میتب وعروه بن زبیر حكيم بن حزام سے روايت كرتے ہيں كم ميں نے رسول الله عليہ ے ایک مرتبہ کچھ مانگا' آپ نے مجھے دیدیا' پھر میں نے آپ ہے مانگا' آپ نے پھر مجھے دے دیا'اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا' کہ اے حکیم یہ مال ایک سنر شیریں چیز ہے 'جو مخص اس کو بغیر حرص کے لے گا 'اس کے لئے اس میں برکت دی جائے گی 'اور جو مخص اس کو لا کچ کے ساتھ مانگے گا 'اس کے لئے اس میں برکت نہ دی. جائیگی 'اور وہ مثل اس شخص کے ہو گا 'جو کھائے اور سیر نہ ہو 'اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے 'حضرت حکیم کہتے ہیں ' پھر میں نے کہا مکہ یارسول اللہ فتم ہے 'اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجاہے 'میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں گا' یہاں تک کہ ونیاسے سدھار جاؤں 'حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت حکیم کو و ظیفہ دینے کے لئے بلاتے رہے 'لیکن وہ اس میں سے پچھ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے ' پھر حفزت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو بلایا ' تاکہ ان کو وظیفہ دیں 'گر انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا ' تو حضرت عمر نے کہا 'اے مسلمانوں! میں تھیم کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لئے اس مال غنیمت میں مقرر فرمایا ہے ' دینا چاہتا ہوں 'گر وہ اس کے لینے سے انگار کرتے ہیں 'الغرض حضرت تھیم نے رسول اللہ کے بعد کسی سے مرتے دم تک سوال نہیں کیا۔

۲۴-بشر بن محمد سختیانی عبدالله 'یونس 'زهری 'سالم 'حضرت ابن

آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَمَسُفُولُ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ فِى اَهُلِهُ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ فِى اَهُلِهُ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالمَرْآةُ فِى بَيْتِ زَوُجِهَا وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْآةُ فِى بَيْتِ زَوُجِهَا رَاعِ فِى مَالِ رَاعِيَةٍ وَالْمَرُاةُ فِى بَيْتِ زَوُجِهَا رَاعِيَةٍ وَالْمَرُآةُ فِى بَيْتِ زَوُجِهَا رَاعِيَةٍ وَالْحَرَاةِ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٍ وَالْمَرَاةُ فِي بَيْتِ وَلَا حَمِيبَةً وَالْحَرَامِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسُفُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ اللهُ وَلَا وَحَسِبُتُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهِ اللهِ وَالْرَاعِ فِي مَالِ اللهِ .

١٨ بَابِ إِذَا وَقَفَ أَوُأُوصٰى لِأَقَارِبِهِ وَمَنِ الْإَقَارِبُ وَقَالَ تَابِتُ عَنُ اَنَسِ ۚ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي طَلَحَةَ اجُعَلُهَا لِفُقَرَآءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيّ بُنِ كَعُبِ وَّقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ أَنْسِ مِّثُلَ حَدِيثِ تَابِتٍ قَالَ اجْعَلُهَا لِفُقَرَآءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيِّ بُنِ كُعُبٍ وَّكَانَآ اَقُرَبَ اِلْيُهِ مِنِّيُ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَٱبِيّ مِّنُ اَبِي طُلُحَةً وَاسُمُةً زَيْدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْأَسُوَدِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ عَمُرِو بُنِ زَيُدِ مَنَاةِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بُنُ تَابِتِ بُنِ الْمُنُذِرِ ابُنِ حَرَامِ فَيَجُتَمِعَانِ اللَّي حَرَامٍ وَّهُوَالْاَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بُنُ عَمْرِو بُنِ زَيُدِ مَنَاةِ ابُنِ عَدِيّ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ فَهُوَيُجَا مِعُ حَسَّانَ آبَا طَلُحَةَ وَٱبَيًّا اِلَّى سِتَّةِ ابَآءٍ اللِّي عَمُرو بُن مَالِكٍ وَّهُوَ أُبِيٌّ

عرِّ ہے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے رسول الله عَلِی کو فرماتے ہوئے ساہے مکہ تم میں سے ہر شخص نگرانی کاذمہ دارہے ' حاکم سے اس کی رعیت کی بابت پرسش ہو گی 'امام بھی گراں ہے اور اس سے اس کے مقتدیوں کے بابت پر سش ہو گی 'مرد بھی اپنے گھر کا نگرال ہے اس نے اس کے گھر والوں کی بابت پر سش ہوگی اور عورت شوہر کے گھر کی نگرال ہے 'اس سے اس کے گھر کی بابت پر سش ہو گی 'اور خادم اپنے آ قاکے مال کا نگران ہے 'اس سے اس کے مال کی بابت پر سش ہو گی 'حضرت ابن عمر کہتے ہیں 'مجھے خیال ہو تاہے ' کہ آپ نے یہ بھی فرمایاہے کہ مرداینے باپ کے مال کا نگران ہے۔ باب ۱۸۔ اپنے رشتہ داروں کے لئے وقف اور وصیت کے جواز کا بیان اور رشتہ دار کون کون ہیں؟ ثابت 'انس سے نقل کرتے ہیں مکہ رسول اللہ نے ابو طلحہ سے فرمایا 'اپنے اس باغ کواینے غریب عزیزوں میں تقسیم کر دو' توانہوں نے وہ باغ حضرت حسان اور ابی بن کعب کودے دیا تھا 'انصاری کہتے ہیں کہ مجھے سے میرے والد ' بروایت ثمامہ اور حضرت انس ' ا ثابت کی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں "کہ حضرت نے ابوطلحہؓ سے فرمایا 'اس کو اپنے غریب اعزہ کو دیدو 'حضرت انس نے بیان کیا کہ پھرانہوں نے حسان اور ابی بن کعب کو دیا اور وہ مجھ سے زیادہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے 'حسان اور ابی بن کعب کی قرابت ابو طلحہ ہے اس طرح ہے "کہ ابو طلحہ کا نام زید بن سهیل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدى بن عمروبن مالك بن نجار اور حسان كانسب سيه ب حسان بن ثابت بن منذر بن حرام پس بیه دونوں حرام تک پہنچ کر تیسری پشت میں مل جاتے ہیں اس طرح پر کہ حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمر و بن مالک بن نجار 'پس عمر و بن مالک تک اور حسان اور ابی طلحه اور ابی کی چھ پشتیں ' اور ابی بن كعب اينے تنجره ابى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن

بُنُ كَعُبِ بُنِ قَيْسِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ مُعْوِيَةَ بُنِ عَمُرِو ابْنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ فَعَمُرُو بُنُ مَالِكٍ يَّجُمَعُ حَسَّانَ وَابَا طَلَحَةَ وَأُبَيًّا وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِذَا أَوْطَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبآئِهِ فِي الْإِسُلَامِ.

70 - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلَحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَةَ اَوْعَ الْآفِرَبِينَ قَالَ اللهِ فَقَسَمَهَا آبُو طَلَحَة فِي اَقَالِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالً اللهِ فَقَسَمَهَا آبُو طَلَحَة فِي اَقَالِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالً اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَنِي فَهُم يَابَنِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَنِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَنِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَنِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَابَنِي فَهُم يَابَنِي وَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنَادِي يَابَنِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ يَابَنِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ يَابَنِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَابَنِي قَالَ النَّبِي وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشٍ وَقَالَ النَّهِ وَسَلَّمَ يَامَعُ مَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشٍ وَقَالُ اللهُ وَسَلَّمَ يَامَعُ مَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشٍ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
١٩ بَاب هَلُ يَدُخُلُ النِّسَآءُ وَالْوَلَدُ فِي
 الْاَقَارِب .

معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار 'پس عمرو بن مالک میں حسان اور ابو طلحہ اور ابی سب مل جاتے ہیں 'بعض لوگ کہتے ہیں 'اگر اپنے قرابت والوں کے لئے کوئی شخص وصیت کرے 'تووصیت اس کے مسلمان باپ دادا کی طرف ہوگی 'اس وصیت کا اثر نہیں لوٹ سکتا۔

۲۵- عبداللہ بن یوسف 'مالک 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے حضرت کوابو طلحہ سے فرماتے سنا ہے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کواپنے اعزہ میں تقسیم کر دو توابو طلحہ نے عرض کیا مکہ یارسول اللہ میں ایساہی کرول گا' چنا نچہ ابوطلحہ نے اس کواپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کردیا 'ابن عباسؓ کہتے ہیں مکہ جب بیہ آیت نازل ہوئی ' واندر عشیر تك الاقربین 'تورسول اللہ علیہ نے قبائل قریش سے فرمایا 'کہ اے بی فہر 'اے بی عدی 'حضرت ابوہ ریرہ کہتے ہیں کہ جب آیت و اندر عشیر تك الاقربین نازل ہوئی 'تورسول اللہ علیہ نے بیار کر فرمایا 'کہ اے گروہ قریش۔

باب ۱۹۔ عور توں اور بچوں کے عزیزوں میں داخل ہونے کا بیان۔

۲۲- ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' سعید بن مسیب ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں ' کہ جب اللہ تعالٰی نے یہ آیت نازل فرمائی و انذر عشیر تك الاقربین ' تورسول اللہ علیہ کھڑ ہے ہوگئے اور آپ نے فرمایا ' کہ اے گروہ قریش! تم اپی جانوں کو بچاؤ ' میں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچھ بھی نہیں بچا سکتا ' اے بن عبد مناف! میں تمہیں خدا کے عذاب سے بچھ بھی نہیں بچا سکتا ' اے بن عبد مناف! میں تمہیں خدا کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکتا ' اور اے صفیہ! رسول اللہ کی بھو بھی، میں تمہیں خدا کے عذاب سے بیاسکتا ہوں ' اور اے قاطمہ بنت محمدً! تم مجھ سے میر امال جس قدر چاہو لے لو ' مگر میں خدا کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں ' اور اے قاطمہ بنت محمدً! تم مجھ سے میر امال میں قدر چاہو لے لو ' مگر میں خدا کے عذاب سے تمہیں نہیں بیا سکوں گا ' نیز ابوالیمان کے ساتھ اس روایت کو اصبخ نے بسلسلہ سند

ابن وہب بونس ابن شہاب روایت کیاہے۔

يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ.

٢٠ بَابِ هَلُ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِه وَقَدِاشُتَرَطَ عُمَرُ اللهُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَةً اَنُ يَّاكُلُ وَقَدُيلِى الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَالِكُ مَنُ جَعَلَ بُدُنَةً اَوُشَيْعًا لِللهِ فَلَهُ اَنُ وَكَالِكُ مَنُ جَعَلَ بُدُنَةً اَوُشَيْعًا لِللهِ فَلَهُ اَنُ يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنُ لَمُ يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنُ لَمُ يَشْتَرِط.

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَةً ٱصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ

باب ۲۰۔ واقف کیا اپنے وقف سے منتفع ہوسکتا ہے؟
حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ شرط کر دی تھی اُکہ وقف
کے متولی پر کچھ گناہ نہیں اُکہ وہ اس میں سے کھائے اور
وقف کا متولی بھی خود وقف کر نیوالا ہو تاہے 'اور بھی کوئی
دوسر ااور اسی طرح کوئی شخص قربانی کا جانوریا کسی اور چیز کی
اللّٰہ کیلئے نذر مانے ' تو اس کے لئے جائز ہے 'کہ اس سے نفع
اللّٰہ کیلئے نذر مانے کا قواس کے لئے جائز ہے 'کہ اس سے نفع
اللّٰمائے جیسا کہ اس کا غیر اس سے نفع اٹھا تا ہے 'اگر چہ اس
نے کوئی شرط نہ کی۔

27- قتیبہ بن سعید 'ابوعوانہ 'قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھاجو قربانی کے جانور کو ہائک رہاہے ' تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا 'اس نے عرض کیا یار سول اللہ بیہ تو قربانی کا جانور ہے ' آپ نے تیسری باریاچو تھی بار فرمایا کہ اے بیو قوف!اس پر سوار ہو جا۔

۲۸-اسلميل 'مالک ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی قربانی کے جانور کو ہائک رہاہے' آپ نے فرمایا 'اس پر سوار ہو جا، دوسری کیا' یہ تو قربانی کا جانور ہے ' آپ نے فرمایا 'اس پر سوار ہو جا، دوسری یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرائی ہو۔

باب ۲۱۔ مال موقوفہ کوغیر کے قضہ میں نہ دینے کا بیان تو یہ اس لئے جائزہ ہم کہ حضرت عرائے خود وقف کیا 'اور فرمایا کہ متولی کے لئے اس میں سے کھانے میں کوئی مضا گفتہ نہیں، اور انہوں نے یہ تخصیص نہیں کی 'کہ اس کے وہ خود متولی ہوں گے یا کوئی اور 'نیز نبی علیلی نے حضرت ابوطلحہ سے فرمایا تھا میں مناسب سمجھتا ہوں 'کہ اس باغ کو تم اپنے عزیزوں میں تقسیم کردو' تو انہوں نے کہا میں ایساہی کروں گا' چنانچہ میں تقسیم کردو' تو انہوں نے کہا میں ایساہی کروں گا' چنانچہ

٢٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا أَبُوعُوانَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوقُ بُدُنَةً فَقَالَ لَهُ إِرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بُدُنَةٌ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوالرَّابِعَةِ ارْكَبُهَا وَيُلَكَ أَو وَيُحَكَ.

٢٨ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي
 الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ آلَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُونُ أَنَّهُ بُدُنَةٌ فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بُدُنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَيُلكَ فِي الثَّانِيَةِ آوُفِي الثَّالِثَةِ.

٢١ بَابِ إِذَا وَقَفَ شَيئًا فَلَمُ يَدُفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَآئِزٌ لِآنً عُمَرَ اللهُ اَوُقَفَ وَقَالَ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَهُ اَنُ يَّاكُلَ وَلَمُ يَخُصَّ اَنَّ وَلِيَّةً عُمَرُ اَوْغَيْرُةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلْحَةَ اَرْى صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلْحَةَ اَرْى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي طَلْحَةً اَرْى فَقَالَ اَفْعَلُ اَنْ عَمِّه عَمِّه .

٢٢ بَابِ إِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلّهِ وَلَمُ يُبَيِّنُ لِلْفُقَرَآءِ أَوُ غَيْرِهِمُ فَهُوَ جَائِزٌ وَّ يَضَعُهَا فِي الْآقُرِينِ اَوُحَيثُ اَرَادَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ لِنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ حِينَ قَالَ اَحَبُّ اَمُوالِي بِيرُحَآءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَا يَجُوزُ حَتَّى وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَا يَجُوزُ حَتَّى فَي لِيَهُوزُ حَتَّى يُبِينَ لِمَنُ وَالْأَوَّلُ اَصَحْحٌ .

٢٣ بَابِ إِذَا قَالَ أَرُضِىُ أَوُبُسُتَانِيُ صَلَّقَةٌ عَنُ أُمِّى فَهُوَ جَآئِزٌ وَّالِنُ لَّمُ يُبَيِّنُ لِمَنُ ذلِكَ.

٢٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخُبَرَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدٍ اَخُبَرَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدٍ اَخُبَرَنَى يَعُلَى اَنَّهُ سَمِعً عِكْرَمَةَ يَقُولُ اَنْبَانَا ابُنُ عَبَّلَسٍ اللَّهِ اللَّهِ عَكْرَمَةَ يَقُولُ اَنْبَانَا ابُنُ عَبَّلَسٍ اللَّهِ اللَّهِ عَكْرَمَةَ يَقُولُ النَّهُ وَهُو غَآئِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أُمِّى تُوفِيَتُ وَانَا غَآئِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَيْ اِنُ اللَّهِ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالِينَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالِينَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالِينَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالِينَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالِينَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٢٤ بَابِ إِذَا تَصَدَّقَ أَوُ أَوُقَفَ بَعضَ مَالِهِ
 أَوُ بَعُضَ رَقِيُقِهِ أَوُدَوَ آبِّهِ فَهُوَ جَآئِزٌ.

٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ كَعْبٍ

انہوں نے اس کواپنا کھر اللہ کے لئے صدقہ میں الفاظ کی باب ۲۲۔ انسان کا اپنا گھر اللہ کے لئے صدقہ میں الفاظ کی ادائیگی کا بیان اگر چہ بیہ نہ کہے کہ فقیروں کے لئے ہے 'یاکسی اور کے لئے ہے 'را) تو یہ قول جائز ہے اور وہ اس کواپنا عزہ میں یا جہاں جاہے تقسیم کروے 'بی کھنے نے حضرت ابوطلحہ سے فرمایا 'جب کہ انہوں نے عرض کیا تھا 'کہ جھے اپنالوں میں سب سے زیادہ پسند ہیر حانا می باغ ہے اور وہ اللہ کیلئے صدقہ ہیں رسول اللہ کھنے نے اس کو جائزر کھا 'بعض لوگ کہتے میں کہ ایساو قف نا جائز ہے ، جب تک بیان نہ کردے ، کہ کس میں کہ ایساو قف نا جائز ہے ، جب تک بیان نہ کردے ، کہ کس کیلئے وقف کرتا ہے ، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب۲۳۔ کسی شخص کا پنی مال کی طرف سے اپنے باغ یاز مین کو صدقہ دینے کا بیان 'توبہ جائز ہے اگر چہ یہ بیان نہ کرے ' کہ فلال کے لئے اس کو وقف کر رہاہے۔

9- محمد 'مخلد بن یزید 'ابن جرتے' یعلی 'عکرمہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے ' انہوں نے کہایا رسول اللہ! میر ی مال کی و فات ہو گئ 'اور میں ان کے پاس موجود نہ تھا' کیا انہیں کچھ نفع دے گا 'اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں ' حضرت نے کچھ نفع دے گا 'اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں ' حضرت نے فرمایا ہاں! سعد نے کہا اچھا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں 'کہ میر اباغ خراف نامی ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

باب ۲۴ کسی شخص کا صدقہ و خیرات کے لئے اپنا مال اپنا کوئی غلام یا کوئی جانور وقف کرنے کا بیان۔

• ۳۰ - یجی این بگیر الید و عقیل این شهاب، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب الله بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں ا بن کعب عبدالله بن کعب اکعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں ا کہ میں نے عرض کیایار سول الله! میری توبہ قبول ہونے کا شکریہ یہ

۔ (۱) وقف کرنے والے کااپنی وقف کی ہوئی چیز ہے نفع اٹھانایا نفع اٹھانے کی شرط لگانا صحیح ہے یا نہیں ؟اسی طرح وقف کی جہت متعین کیے بغیر یعنی یہ تعین کیے بغیر کہ کس کیلئے وقف ہے؟ یہ وقف صحیح ہے یا نہیں ؟ان امور میں فقہاء کے مذاہب مختلف ہیں، جن کابیان کتب فقد میں تفصیل ہے نہ کور ہے۔

قَالَ سَمِغْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ المُسِكُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ المُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَإِنَّى المُسِكُ سَهُمِى الَّذِي بَخَيْرٌ.

٢٥ بَابِ مَنُ تَصَدَّقَ اِلَّى وَكِيُلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ اِلَيْهِ وَقَالَ اِسُمْعِيْلُ اَخْبَرَنِيُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ اِسُخٰقَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبِيُ طَلَحَةَ لَآ ٱعُلَمُهُ إِلَّا عَنُ ٱنَسِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ جَآءَ ٱبُوُطُلُحَةَ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيُ كِتَابِهِ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ اَحَبَّ اَمُوَالِي إِلَىَّ بيُرُ حَآءُ قَالَ وَكَانَتُ حَدِيْقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُهَا. وَيَسُتَظِلُّ بِهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّائِهَا فَهِيَّ إِلَى اللهِ عَزُّوَجَلُّ وَ اللي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱرُجُو ٱبرَّةً وَزُخُرَةً فَضَعُهَا أَي رَسُوُلَ اللَّهِ حَيُثُ آرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَحُ يَا اَبَا طَلَحَةَ ذَٰلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدُنَاهُ عَلَيُكَ فَاجُعَلُهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ آبُوُ طَلُحَةً عَلَّے ذَوِيُ رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنُهُمُ أُبِيٌّ وَّحَسَّانٌ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانٌ

ہے 'کہ میں اپنے کل مالِ سے اللہ اور رسول کے لئے صدقہ کر کے اس دولت سے دست بردار ہو جاؤں 'آپ نے فرمایا 'تم پچھ مال اپنا اسپنے پاس رکھو' تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے 'میں نے عرض کیا، میں اپناوہ حصہ جو خیبر میں ہے اپنے پاس روک لوں گا۔

باب۲۵۔ کسی شخص کااپنے و کیل کو صدقہ دنینے اور و کیل کا اسکولوٹادینے کابیان 'اسلعیل کہتے ہیں مکہ مجھ سے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابي سلمه 'اللحق بن عبدالله بن ابي طلحه نے كها' میں اس حدیث کو حضرت انس ہی سے سمجھتا ہوں کم وہ کہتے ته 'جب يه آيت نازل موكى 'لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون (تم ہر گز ثواب نہ یاؤ کے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو'جس کوتم دوست رکھتے ہو) توابو طلحہ رسول اللہ کے پاس آئے 'اور انہوں نے عرض کیا 'اے رسول خدااللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے لن تنالو البرحتى تنفقوا مماتحبون اور بے شک مجھے اینے تمام مالوں میں بیر حاء مشہور باغ زیادہ محبوب ہے 'حضرت انسؓ کہتے ہیں 'وہ ایک ایسا باغ تھا' جہاں رسول الله مجھی تشریف لے جاتے 'اس کے سابیہ میں بیٹھتے 'اوراس کا یانی پیتے 'ابو طلحہ نے کہا' تووہ باغ اللہ ورسول کے لئے صدقہ ہے میں اس کے ثواب کی آخرت میں امیدر کھتا ہوں 'یار سول الله ایساس کوجہاں اللہ تعالی آپ کو تھم دے خرچ کر دیجئے ' رسول الله في فرمايا مبارك مو اے ابو طلحه بير تو فائده كى تجارت ہے 'ہم نے اس کو تم سے قبول کرلیا 'اور اب اس کو حمہیں واپس کرتے ہیں 'تم اس کو اینے عزیزوں میں تقسیم کر دو ' تب ابو طلحہ نے اس کوایئے قرابت والوں میں تقشیم کر دیا 'حضرت انسؓ کہتے تھے 'کہ انہی میں سے الی اور حسان بھی تھے 'انس کہتے تھے 'کہ پھر حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ

حِصَّتَهُ مِنُ مُعْوِيَةً فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ آبِي طَلَحَةً فَقَالَ آلَآ آبِيعُ صَاعًامِّنُ تَمُرِ بِصَاع مِنُ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتُ تِلَكَ الْحَدِيُقَةُ مِن دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتُ تِلَكَ الْحَدِيُقَةُ فَي مَوْضِع قَصرِ بَنِي جَدِيلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعْوِيَةُ.

٢٦ أَاب قُولِ اللهِ تَعَالَى وَافَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُو لُوا الْقُرُبِي وَالْيَتْمَى وَ الْمَسْكِيُنُ فَارُزُ قُوْهُمُ مِنُهُ.

٣١\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضَلِ أَبُوالنُّعُمَانِ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَّزُعُمُونَ اَنَّ هَٰذِهِ الْاَيْةَ نُسِخَتُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ يَرُدُقُ وَالْ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَآ اَمُلِكُ لَكَ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَآ اَمْلِكُ لَكَ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَآ اَمْلِكُ لَكَ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَآ اَمْلِكُ لَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

٢٧ بَابِ مَا يُستَحَبُّ لِمَنُ يُتُوَفِّى فُجَآئَةً آنُ يَّتَصَدَّقُوا عَنُهُ وَقَضَآءِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ النَّذُورِعَنِ

٣٧ ـ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةٌ ۖ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِمَتُ نَفُسَهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكُلِّمَتُ نَفُسَهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا وَأُرَاهَا لَوُتَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكُلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ اَفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا

فروخت کرڈالا '(۱) توان میں سے کسی نے کہا اکہ تم ابوطلحہ کے صدقہ کو بھے رہے ہو ' انہوں نے جواب دیا ' میں چھوھاروں کا ایک صاع ایک صاع درہم کے بدلے کیوں نہ یہوں 'کیو نکہ وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر بک رہاہے 'لہذااس کو بھے ڈالٹا ہوں 'انس 'کہتے تھے 'وہ باغ بی جدیلہ کے محلّہ کے برابر تھا'جس کو معاویہ نے تغییر کیا تھا۔

باب۲۶۔اس فرمان الہی کا بیان مکہ جب تقسیم مال کے وقت رشتہ دار اور یتیم ومسکین آ جائیں ' توان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔

۱۳- محد بن فضل ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابی بشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا ' کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں ' کہ بید آیت منسوخ نہیں ہے ' بلکہ بید مخبلہ ان آیات کے ہے ' جن پر عمل کرنے میں لوگوں نے ستی کی ہے ' سنواعزیز دو قتم کے ہوتے ہیں 'ایک تو وہ جو وارث ہوں 'اور یہی مطلب ہے ' جس کے ذمہ جو واجب ہے ' وہ ان کو کچھ دے دو سر اوہ جو وارث نہ ہو ' جس کے معنی بید ہیں کہ وہ اس طرح نرم بات کے ' کہ مجھے اختیار نہیں کہ تجھے کچھ دے دوں۔ باب کا بیان اور اچانک مرنیوالے کی طرف سے خیر ات کرنے کے استحباب کا بیان :

۳۲-اسلمعیل 'مالک ہشام 'ہشام کے والڈ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں مکہ ایک شخص نے نبی علیقہ سے عرض کیا مکہ میری ماں دفعتاً مر گئیں اور میں خیال کر تا ہوں مکہ اگر وہ بول سکتیں 'تو خیرات کر تیں 'کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'آپ نے فرمایا 'ہاں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'آپ نے فرمایا 'ہاں ان کی طرف سے صدقہ (۲)۔

<sup>(</sup>۱) حضرت حمانؓ نے حضرت معاویة کواپناحصه ایک لا که در ہم کے عوض فروخت کیا تھا۔

<sup>(</sup>۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ وغیرہ کیاجائے تومیت کواس کاثواب پنچتا ہے۔

٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِا اللهِ عَن عُبَادَةَ اسْتَفُتْى رَسُولَ ابْنِ عَبَّالِا عَنَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَنْهَا.

٢٨ بَابِ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقُفِ وَالصَّدَقَةِ. ٣٤ عَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرِيَجِ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِي يَقُولُ بَنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ابْنَ عُبَادَةً أَنَّ النَّي يَقُولُ ابْنَ عُبَادَةً أَنَّ النَّي الْبَانَا ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

79 بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاتُو الْيَتَامَى اَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيُثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيُثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُوا اَمُوالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ كُولُوا لَكُمُ اللَّهُ مُوالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ الْيَتْلَى فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ

٣٥\_ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَالَ عَآئِشُهُ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتْمَى فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ هِى الْيَيْمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيّهَا فَيَرُغَبُ فِي

۳۳- عبدالله بن بوسف 'مالک ابن شهاب 'عبید الله بن عبدالله حضرت سعد بن عباده حضرت ابن عباس کے حضرت سعد بن عباده نے رسول الله علیق سے فتوی پوچھام کہ میری مال مر گئیں (۱) اور ان پر ایک نذر باقی ہے 'تو آپ نے فرمایا مکہ تم اس کو ان کی طرف سے پوراکردو۔

#### باب ۲۸ ـ وقف اور صدقے میں گواہ کرنے کابیان:

ابن جریح ' یعلی ' ابن عساس بن بوسف ' ابن جریح ' یعلی ' ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عکر مہ ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ' عباس کے آزاد کردہ غلام عکر مہ ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ' کہ سعد بن عبادہ جو بنی ساعدہ کے بھائی بند سے ' ان کی والدہ و فات ہو گئی ' اور وہ ان کے پاس موجود نہ سے ' ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آئے ' اور عرض کیا ' کہ یار سول اللہ! میری والدہ کی و فات ہو گئی ' اور میں ان کے پاس حاضر نہیں تھا ' اگر میں ان کی طرف سے پچھ صد قد دوں ' تو وہ انہیں فائدہ مند ہوگا ' آپ نے فرمایا ہاں! اس پر انہوں نے کہا ' میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ' کہ میر اباغ مخراف (نای) ان کے لئے خیر ات ہے۔

باب۲۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ بیبیوں کوائے مال دے دو 'اور خراب مال کو اچھے مال سے نہ بدلو 'اور انکا مال اپنے مالوں کیسا تھ ملا کرنہ کھاؤ' بے شک یہ بڑا گناہ ہے 'اور اگر شہیں ڈر ہو 'کہ بیبیوں میں برابری نہ کر سکو گے 'تو تم نکاح کرلو'ان عور توں سے جو شہیں پہند ہوں۔

- ابوالیمان 'شعیب' زہری 'عروہ بن زبیر سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے حضرت عائش سے آیت وان حفتم الاتقسطوا فی الیتامی کا مطلب بوچھا' حضرت عائش نے کہا' اس کا مطلب بہ ہے کہ یتیم لڑکی اپنولی کی تربیت میں ہوتی ' توولی کواس کے حسن و مال کا لالے ہوتا' وہ چاہتا کہ میں اس کے خاندان کی عور توں کے مہر

(۱) حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کانام عمرہ بنت مسعود تھا۔ سنہ ۵ھ میں انکی و فات ہو کی تھی جبکہ خضرت سعد مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ دومة الجندل کے لیے گئے ہوئے تھے۔

جَمَا لِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ اَنُ يَّتَزَوَّجَهَا بِاَدُنِي مِنُ سُنَّةِ نِسَآئِهَا فَنُهُوا عَنُ نِّكَاحِهِنَّ اِلَّا اَنُ يُقُسِطُوا لَهُنَّ فِي اِكْمَالِ الصِّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ بَيْكَاحِ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَيَستَفُتُونَكَ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَيَستَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلِّمَ بَعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَوجَلَّ وَيَستَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلُ اللَّهُ يَعْتُكُمُ فِيهُنَّ قَالَتُ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي النِّسَآءِ قُلُ اللَّهُ يَعْتُكُمُ فِيهُنَّ قَالَتُ مَرْعُونَكَ اللَّهُ فِي النِّسَآءِ قُلُ اللَّهُ يَعْمُونَ النِّسَآءِ قَالَتُ مَرْعُونَهَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ لَهُمُ اللَّهُ وَالْتَمَسُوا عَيْرَهَا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكَمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهَا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهَا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهُا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَهُمُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ ال

٣٠ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتْمٰى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنُ انَسُتُمُ مِّنَهُمُ رُشُدًا فَادُفَعُواۤ النِّكَاحَ فَإِنُ انَسُتُمُ مِّنَهُمُ وَلَا رُشُدًا فَادُفَعُواۤ النِّهِمُ اَمُوالَهُمُ وَلَا تَاكُلُوهَاۤ اِسُرَافًا وَبِدَارًا اَنُ يَّكْبَرُوا وَمَن كَانَ فَقِيرًا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اليَّهِمُ فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اليَّهِمُ اللهِ فَلْيَاكُلُ بِاللهِ مَلْقُولُونِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اليَّهِمُ اللهِ مَسِيبًا لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقُرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوُكُثُرَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ مِنْهُ اَوْكُثُر الْوَالِدَانِ وَالْاَقُرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكُثُر نَصِيبًا مَّفُولُونَ مَمَّا قَلَ مِنْهُ اَوْكُثُر نَصِيبًا مَّفُووُ مَا حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا.

ے كم ميں اسك ساتھ فكاح كرلوں البذاان يتيم لؤكيوں كيماتھ نکاح کی ممانعت کر دی گئی ' گریه که انکے مہر کی میکیل ازروئے انصاف کریں 'اور میتیم لڑ کیوں کے سوااور عور توں سے نکاح کرنے کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 'اس کے بعد پھر لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے بتیم لوکیوں کے نکاح کی بابت یو چھا' تواللہ عزوجل نے بیہ آیت نازل فرمائی پنستفتونك فبی النساء الخ (اورتم سے يتيم عور تول كى بابت يو چھتے بين كهدوكد الله تم کوائے بارے میں فتوی دیتاہے) حضرت عائشہ کہتی ہیں مکہ الله تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی مکمہ بتیمہ جب جمال والی اور مالدار ہوتی ہے' تواس کے نکاح میں بیالوگ رغبت کرتے ہیں' ادر چمکیل مہر میں اس کے خاندان کا دستور ای کے ساتھ نہیں برتتے 'لیکن جب وہ مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے غیر مرغوب ہو' تواہے چھوڑ دیتے ہیں 'اور نسی اور عورت سے نکاح کر لیتے ہیں ' حضرت عائشة کهتی ہیں 'پس جس طرح وہ بیتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں ' جبکه وه غیر مرغوب ہوتی ' تواسی طرح انہیں یہ اختیار نہیں ہی تیتم لڑ کی سے جبکہ وہ مرغوب ہو ' بغیر اس کے کہ پورامہر دیں اور اس کا حق ادا کریں اس کے ساتھ نکاح کریں۔

باب • ٣- الله تعالی کا قول بیبموں کی جوانی کاجب تم کو یقین ہو جائے اور ان میں تم صلاحیت بھی دیکھ لو ' توان کامال ان کو لوٹا دو ' اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے تم فضول خرجی کرکے اسے جلدی جلدی نہ کھاجاؤ ' اور جو شخص مال دار ہو تو ' بیتیم کامال کھانے سے الگ رہے ' اور جو شخص فقیر ہو تو دستور کے مطابق اس میں سے کھائے ' اور جب انہیں ان کا مال دے دو ' توان پر گواہ مقرر کر دو ' الله یقیناً حساب لینے والا کافی ہے ' مال باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں ان میں مر دوں کا حصہ ہے اور عور توں کا حصہ ہے 'خواہ مال زیادہ ہویا کم ' حصہ مقرر ہے اور حسیب سے مراد کافی ہے۔

٣١ بَاب وَمَا لِلُوَصِيِّ أَنُ يَّعُمَلَ فِي مَالِ الْمَيْدِيمِ وَمَا يَاكُلُ مِنْهُ بِقَدُرِ عُمَالَتِهِ.

٣٦ حَدَّنَنَا هَرُونُ حَدَّنَنَا آبُو سَعِيدٍ مَولِي بَنِي هَاشِمٍ حَدَّنَنَا صَخُرُ بُنُ جُويُرِيَةَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَانَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَّهُ عَلَى رَسُولِ الْبُنِ عُمَرَانَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمَعٌ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمَعٌ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمَعٌ اللهِ فَقَالُ اللهِ إِنِي اللهِ عَمَرُ عَارَسُولَ اللهِ إِنِي السَّقَدُتُ مَالًا وَهُو عِنُدِى نَفِيسٌ فَارَدُتُ اَنُ السَّقَدُتُ مَالًا وَهُو عِنُدِى نَفِيسٌ فَارَدُتُ اَنُ السَّقَدُتُ مَالًا وَهُو عِنُدِى نَفِيسٌ فَارَدُتُ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلا يُوهَبُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُومَلُ مَلَيْهُ وَلِكَ تَصَدَّقُ بِهِ عُمَرُ فَصَدُقَتُهُ ذَلِكَ وَلاَيُومَ اللهُ عَلَيْهِ واللّمَ وَلا يُومَ اللهُ عَلَيْهِ واللّمَ وَلِي اللهِ وَفِي الرّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَسَلِ وَلِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَسِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَسِيلِ وَلِيكِى اللهُ وَفِي الرّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَسِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَسِيلِ وَلِيكِى اللهُ وَفِي الرّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَسِيلِ وَلِيكِى اللهُ عَلَيْ وَلَيْكُ وَلَكَ وَلِكَ وَلِيكَ مَنُ وَلِيهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيهُ اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيهُ اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيهُ اللهُ عَيْرَمُتَمَولِ بِهِ.

٣٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلَيَسَتَمُفِفُ وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلَيَسَتَمُفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَلَيَسَتَمُفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَالَتُ أُنُزِلَتُ فِي وَالِي الْيَتِيمِ آنَ يُصِيبَ مِنُ مَّالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدُرِ مَالِهِ بِالْمَعُرُوفِ. مَّالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. ٣٢ بَابٍ قَولٍ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ لَكُونَ الْمُوالَ الْيَتَلَمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ الْكُولَ لَكُلُونَ الْمُوالَ الْيَتَلَمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ الْمُوالِقِمُ مَارًا وَسَيصَلُونَ سَعِيرًا.

٣٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَيْمْنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ تُورِبُنِ زَيْدِ نِ

باب اسداس امر کابیان کہ یتیم کے مال میں وصی کے لئے محنت کرنااوراس سے اپنی محنت کے مطابق کھانا جائز ہے۔ ۳۲-بارون 'ابوسعید (بن ہاشم کے آزاد کردہ غلام)صحر بن جو ہر ہیہ ' نافع 'حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عمرٌ نے اپنا کچھ مال رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں یعنی ایک باغ خیر ات کر دیا تھا' جس کانام ثمغ تھا، حضرت عمر ف عرض کیا 'یار سول الله! میں نے پچھ مال پایا ہے 'جو میرے نزدیک بہت نفیس ہے 'میں چاہتا ہوں کہ اس کو خیرات کر دوں 'رسول اللہ علیہ نے فرمایا مکہ تم اصل در ختوں کو اس شرط پر خیرات کر دو که وه نه تو پیچے جائیں 'اور نه مبه کئے جائیں اورنہ ان میں کوئی وراثت جاری ہو 'بلکہ ان کے پیل کام میں لائے جائیں 'چنانچہ حضرت عمر نے اس کواس شرط پر خیرات کر دیا ان کلیہ صدقه الله كي راه مين غلامول مين "مسكينول مين "مهمانول مين مسافروں میں اور قرابت والوں میں خرچ کیا جاتا تھا 'اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا مکہ جو شخص اس کا متولی ہو 'اس کے لئے کچھے گناہ نہیں ہے دستور کے موافق اس میں سے کچھ کھائے یا اینے کسی دوست کو کھلائے۔

الما عبید بن اساعیل 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آیت و من کان فقیراً فلیا کل فرمایا کہ آیت و من کان فقیراً فلیا کل بالمعروف) بنتیم کے ولی(۱) کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگروہ محتاج ہو تو دستور کے موافق اپنے حق کے لحاظ سے بنتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔

باب ۳۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں ' اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے 'اس باب میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے۔

۸ - عبدالعزیز بن عبدالله 'سلیمان بن بلال ' ثور بن زید مدنی ' ابو الغیث ' حضرت ابو ہریر الله علیہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ آپ ا

(ا)وصی یعنی بیتیم کے مال کے محافظ نگران کے لیے بوقت ضرورت بیتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت لینااور استعال کرنا جائز ہے۔

الْمَدَنِيّ عَنُ أَبِي الْغَيْثِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً الشَّعَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبُعَ الْمُوبُقَاتِ قَالُوُا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرُكُ باللَّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَآكُلُ الرِّبْوا وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذُفُ الْمُخُصَنْتُ المُومِنَاتِ الغَافَلاتِ.

٣٣ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْئَلُوُنَكَ عَنِ الْيَتَامْى قُلُ اِصُلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَّاِنُ تُخَالِطُوُهُمُ فَاِخُوَانُكُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوُ شَآءَ اللَّهُ لَاَعُنَتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ لَاَعَنْتَكُمُ لَاحَرَجَكُمُ وَضَيَّقَ وَعَنَتُ خَضَعَتُ وَقَالَ لَنَا سُلَيْمٰنُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ نَّافِعِ قَالَ مَارَدَّ ابُنُ عُمَرَ عَلَيْ اَحَدٍ وَّصِيَّةً وَّكَانَ ابُنُ سِيُرِيُنِ اَحَبَّ الْأَشُيَآءِ الْلَهِ فِي مَالِ الْيَتِيُمِ أَنُ يَجْتَمِعَ اِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَاَوُلِيَآؤُهُ فَيَنُظُرُوا الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَّكَانَ طَاوِّسٌ إِذَا سُئِلَ عَنُ شَيْءٍ مِّنُ آمُرِ الْيَتْلَمَى قَرَاءَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصُلِح وَقَالَ عَطَآءٌ فِيُ يَتَالَمَى الصَّغِيُرِ وَالْكَبِيُرِ يُنفِقُ لِلُوَلِيِّ عَلَى كُلِّ اِنْسَانِ بِقَدُرِهِ مِنُ

٣٤ بَابِ اِسْتِخُدَامِ الْيَتِيُمِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضُرِ اِذَا كَانَ صَلَاحًا لَّهُ وَنَظُرِ الْاُمِّ وَزَوُجِهَا لِلْيَتِيُمِ.

نے فرمایاسات ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو 'لوگوں نے پوچھا 'یار سول اللّٰدٌ وہ کو نسی باتیں ہیں' فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا'اور جاد و کرنا 'اوراس جان کاناحق مارنا' جس کواللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے' اور سود کھانا'اور یتیم کامال کھانا'اور جہاد سے فرار یعنی بھا گنا'اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عور توں پر زنا کی تہمت لگانا۔

باب سسہ اللہ تعالیٰ نے کہالوگ آپ سے تیموں کے متعلق يو حصة بين ' تو آپ ان سے كهد د يجك 'كد الكي صلاح بہتر ہے 'اور اگر تم ان ہے مل جل کرر ہو ' تووہ تمہارے بھائی ہیں 'الله مفسد اور مصلح کو جانتا ہے 'اگر الله جاہتا' تو تمهیں مصیبت میں کر دیتا' بیشک الله عزت والا ' حکمت والا ہے اور لَاعُنتُكُمُ كم معنى لاحر حكم وضيق (لعنى تمهيل حرج اور تنگی میں ڈال دیتا)اور عنت کے معنی جھک گئے 'اس حدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بسلسلہ سند حماد 'ابوب نافع بیان کیا 'حضرت ابن عمر نے مجھی کسی کی وصیت نامنظور نہیں کی 'اور ابن سیرین کو یتیم کے مال میں زیادہ بینندیہ تھا 'کہ اس کے خیر خواہ اور اس کے اولیاء جمع ہوں 'اور غور کریں مکہ اس کے لئے جو مفید ہے 'وہی کام اس کے مال سے آغاز کر دیا جائے 'اور طاؤس سے جب تیبموں کے معاملہ میں یو چھاجاتا' تووه بير آيت يره ويت والله يعلم المفسد الخ اور عطاءني متیموں کے بارے میں خواہ وہ حجھوٹے ہوں یا بڑے کہاہے مکہ ولی ہر شخص پر بقدراس کے حصہ کے خرچ کرے۔ باب ۳۴۔ ینتم ہے سفر وحضر میں کام لینے کا بیان اگریہ اس

کے لئے بہتر ہو 'مال اور سوتیلے باپ کا میتیم کی مگہداشت

٣٩ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ كَثِيْرٍ حَدُّنَا ابُنُ عُلِيَّةً حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ اَنَسٍّ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ إِنَّ آنَسًا عُكَرُمُ كَيْسٌ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ إِنَّ آنَسًا عُكَرُمُ كَيْسٌ فَلَيْخُدُمُكُ قَالَ فَحَدَمُتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا فَلَا هَكُذَا هَكَذَا هَكَذَا هَكَذَا هَكَذَا هَكَذَا فَوَلَا لِشَيْءٍ لَمُ الصَّغَتُ هَذَا هَكُذَا .

٣٥ بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرُضًا وَّلَمُ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ.

٤٠\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ إِسُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِلِكُ يَقُولُ أَبُوطُلُحَةَ أَكُثَرَ أَنْصَارِيّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنُ نَّخُلٍ وَّكَانَ اَحَبُّ مَالِهِ اِلَّيْهِ بيُرُحَآءَ مُسْتَقُبِلَةَ الْمَسْحِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيّب قَالَ أنس الله فَلَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ ٱبُوطَلَحَةً فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُوُلُ لَنُ تَنَالُوُا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ اَحَبَّ اَمُوَالِي إِلَىَّ بيُرُحَآء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ٱرْجُوبُرَّهَا وَذُخُرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعُهَا حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ٱوُرَائِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسُلَمَةَ وَقَدُ سَمِعُتُ مَاقُلُتَ وَإِنِّي اَرْى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقُرَ بيُنَ قَالَ ٱبُوُطُلُحَةَ ٱفْعَلُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُوُطُلُحَةً فِى أَقَارِبِهِ وَفِى بَنِي عَمِّهِ وَقَالَىٰ اِسْمَعِيُلُ وَعَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بُنُ يَحُيلَى عَنُ مَّالِكٍ رَّائِح.

9-- یعقوب بن ابراہیم بن کیر 'ابن علیہ 'عبدالعزیز انس سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو
آپ کے پاس کوئی خادم نہ تھا 'پس ابو طلحہ نے جو میری والدہ کے
دوسرے شوہر تھے 'میر اہاتھ پکڑلیا 'اور جھے رسول اللہ علیہ کے پاس
لے جاکر عرض کیا محمد پارسول اللہ انس ایک سمجھد ار لڑکا ہے 'یہ آپ
کی خدمت کرے گا 'چنانچہ میں نے سفر اور حضر میں آپی خدمت کی '
اگر میں نے کوئی کام کردیا 'تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا محمد تے
اس کواس طرح کیوں کیا اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا 'تو آپ نے
مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔

باب ۵سر بغیر حدود بتائے زمین وقف کرنااور اس طرح کا صدقہ بھی جائز ہے اس کابیان:

٠٣٠ عبدالله بن مسلمه ' مالك ' الحق بن عبدالله بن الي طلحه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا مکہ مدینہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار ابو طلحہ تھے 'اور انہیں دوسر بے باغات اور مال ودولت سے زیادہ ہیر حاء نامی باغ محبوب تھا' جو مسجد کے قبلہ کی جانب تھا'رسول الله علیہ وہاں تشریف لے جاتے 'اور اس کاشیریں پانی پیتے تھے 'انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون ؑ تُوابُوطُلحہ نے کھڑے ہو کر عرض كيا ' يارسول الله ' الله فرماتا ب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون اوربے شک مجھے اپنے تمام مالوں سے زیادہ محبوب بیر حاء ہے اور وہ اللہ کے لئے صدقہ کر دیاہے سیس اس کے تواب اور اجر کی الله تعالی سے امید رکھتا ہوں 'پس جہاں الله آپ کو بتائے 'آپ اس کو خرچ کر دیجئے 'حضرت نے فرمایا مبارک ہو ' یہ تو فاکدہ دینے والا مال ہے 'اگرچہ فانی ہے اور جو کھھ تم نے کہامیں نے س لیا 'میں مناسب سجھتا ہوں مکہ اس کو تم اپنے اعزاء میں تقتیم کر دو 'ابو طلحہ نے عرض کیا کہ جی اچھا چنانچہ اس کو ابوطلحہ نے اسے اعزاء اور این چاکے بیٹوں میں تقتیم کر دیا۔

13\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ اَخُبَرَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ اِسْحَقَ قَالَ حَدَّنَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَبَّاسٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَعْبُونِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ أُمِّي تُوفِيْتُ اَيَنُفَعُهَا اِنُ تَصَدَّقُتُ عَنُهَا فَالَ فَالَ فَالَّ لِي مِحْرَافًا وَ اللهُ مِحْرَافًا وَ اللهُ مِحْرَافًا وَ اللهُ مَعْدَافًا وَ اللهُ عَنُهَا.

٣٦ بَابِ إِذَا أَوُقَفَ جَمَاعَةٌ أَرُضًا مُّشَاعًا فَهُوَ جَآئِزٌ.

21\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ الْبِي النَّيْ صَلَّى اللهُ أَبِي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ تَابَنِي النَّجَّارِ تَابِنِي بِخَائِطِكُمُ هَذَا قَالُوُا لَا وَاللهِ لَا نَطُلُبُ ثَمَنَةً إِلَّا إِلَى اللهِ .

٣٧ بَابِ الْوَقْفِ كَيُفَ يُكْتَبُ.

28 حدَّنَنَا ابُنُ عُونِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ " قَالَ اللهُ عَمْرَ " قَالَ اللهُ ابُنُ عُمَرَ" قَالَ اللهُ اللهُ عَمْرًا " بِخَيْبَرَ ارْضًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَمْرُ " بِخَيْبَرَ ارْضًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًا لَّمُ أُصِبُ مَالًا قَطُ انْفَسَ مِنهُ فَكَيْفَ تَامُرُنِي بِهِ قَالَ اِنْ شِعْتَ حَبَسُتَ اصلها وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُومَ تُعَمَّلُ انَّهُ لَيْكِيا عُومَ اللهِ اللهِ لَا يُعْرَبُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٨ بَابِ الْوَقُفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَالضَّيُفِ.

ا ۱۳ - محر بن عبدالرجیم 'روح بن عبادہ 'زکریا بن الحق 'عمر و بن دینالاً عکر مہ حضر ت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'کہ ایک شخص نے مسول اللہ علیہ سے عرض کیا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے 'اگر میں اس کی طرف سے پچھ صدقہ دول 'تو کیا وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا' آپ نے فرمایا ہاں 'میں نے عرض کیا' میر اایک باغ ہے' آپ کو گواہ بنا تاہوں کہ میں نے اس کوان کی طرف سے صدقہ کردیا۔

باب۳۷۔ ایک مشتر کہ جماعت کازمین صدقہ کر دینے کے بیان میں:

۳۲- مسدد عبدالوارث الواتیاح ، حضرت الس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے مسجد بنانے کا حکم دے کر فرمایا اے بی خیار تم اپنایہ باغ بقیمت میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو 'ان لوگوں نے عرض کیا 'خدا کی قتم ہم اس کی قیمت اللہ کے سواکسی سے نہ لیس گے۔

باب، سروقف کے کاغذات لکھے جانے کابیان:

سراہ - مسدو 'یزید بن زریع 'ابن عون 'نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عمر کو خبیر میں ایک زمین ملی 'وہر سول اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اس سے عمدہ مال مجھے بھی نہیں ملا تھا 'آب اس کے بارے میں مجھے کیا تھم دیتے ہیں 'حضور اکرم نے فرمایا۔ اگر جاہو 'تو اصل در خت ایخ قبضہ میں رکھو 'اور اس کے بھلوں کو خیر ات کر دو 'چنانچہ حضرت عمر نے اس کواس شرط پر خیر ات کر دیا مکہ اصل پیڑ ہے نہ خور عائیں 'اور نہ ابن میں اور نہ ہیں کے جائیں 'اور نہ ابن میں میمانوں میں اور مسافروں میں 'غلاموں کی آزادی میں 'خداکی راہ میں مہمانوں میں اور مسافروں میں ان کے پھل خرج کئے جائیں 'اور موافق اس کا متولی ہو وہ اتنا کر سکتا ہے مہدانی واقعی ضرورت کے موافق اس میں سے خود کھائے یا اپنے کی دوست کو بچھ کھلائے ' بھر طیکہ اس طرح وہ مال جمع کرنے کاارادہ نہ رکھتا ہو۔

باب ٨ ١٦ فقير 'مالدار، اورمهمانول كيليّ وقف كرف كابيان:

٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انَّ عُمْرَ وَجَدَ مَالًا بِحَيْبَرَ فَاتِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحْبَرَه قَالَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَه قَالَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَه قَالَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَه قَالَ الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَاخْبَر فَا الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَاخْبَر فَا الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَاخْبَر فَا الله عَلَيْهِ والطَّين وَذِى الْقُور آءِ وَالضَّيْفِ.

٣٩ بَابِ وَقُفِ الْأَرُضِ لِلْمَسُجدِ.

20 حَدَّثَنَا اِسُحْقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعُتُ آبِي حَدَّثَنَا آبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيُ انَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَدِيْنَةَ آمَرَ بِالْمَسُجِدِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَدِيْنَةَ آمَرَ بِالْمَسُجِدِ وَقَالَ يَابَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَآئِطِكُمُ هَذَا قَالُوا لَا وَاللهِ لَانَطُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهُرِئُ فِيمَنُ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهُرِئُ فِيمَنُ جَعَلَ اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ عَكْمُ اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ عُكَلامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَّجِرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبُحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْاَقْرَبِينَ هَلُ لِلرَّجُلِ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْاَقْرَبِينَ هَلُ لِلرَّجُلِ اللهُ يَكُلُ مِنُ رِبْحِ ذَلِكَ الْالفِ شَيْئًا وَّإِنُ لَهُ لَكُ الْالفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمُ مَنْ رَبْحِ ذَلِكَ الْالفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمُ مَنْ مَعَلَ رِبُحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ آنُ يَّا كُلُ مِنْهَا.

المُسَاكِيْنِ قَالَ لَيْسُ لَهُ أَنْ يَاكُلَ مِنهَا. 27 حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ " أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَّهٌ فِى سَبِيلِ اللهِ اَعُطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَليها رَجُلًا فَأَخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدُ وقَفَها يَبِيعُها فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ أَنْ فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ أَنْ

۳۴-ابوعاصم 'ابن عون 'نافع 'حضرت ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حسالات کی اللہ علیہ کے ہیں کہ حضرت عمر نے خیبر میں کچھ مال پایا ' تو وہ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ سے بیان کیا 'آپ نے فرمایا 'اگر تم چاہو ' تواسے خیر ات کر دو ' چنانچہ انہوں نے اس کو فقراء میں اور مساکین میں اور اعزاء میں 'اور مہانوں میں خرچ کرنے کے لئے خیر ات کر دیا۔

باب ۹ س۔مسجد کے لئے زمین وقف کرنے کابیان۔

۳۵-ایلی عبدالصمد عبدالوارث ابوالتیاح مصرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں مکہ جب رسول اللہ عظیمی میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بی نجارتم اپنا لائے اور فرمایا کہ اے بی نجارتم اپنا بیاغ میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو ان لوگوں نے کہا خدا کی قتم ہم اس کی قیمت اللہ کے سوااور کسی سے نہیں لیس گے۔

باب ۱۳۰۰ جانور 'گھوڑے 'اسباب ' چاندی 'سوناو قف کرنے کا بیان ' زہری نے اس شخص کے بارے میں جس نے ہزار اشر فیال خدا کی راہ میں و قف کیں 'اور اپنے غلام تاجر کواس لئے حوالہ کیں 'کہ وہان سے تجارت کرے اور نفع کو مسکینوں پراوراپنے اعزاء پر خیرات کردے ' تو کیااس شخص کو جائز ہے مہراس ہزاراشر فیوں کے نفع میں سے خود بھی کھالے 'اگر چہ اس نے اس کے نفع کو مسکینوں کے لئے خیرات نہیں کیا ' کہا اس کواس میں سے کھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

١٤ بَابِ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلُوَقُفِ.

24\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً " اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَئِّتِي دِيْنَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَآئِي وَمَوُّنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٤٨ حَدَّثَنَا قُتُينَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّه عُمَرَ اللّهُ عَمَرَ اللّهَ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٤٢ بَابِ إِذَا وَقَفَ أَرُضًا أَوُبِئُرًا وَّ اشْتَرَطَ لِنَفُسِهِ مِثُلَ دِلآءِ الْمُسُلِمِينَ وَاوُقَفَ اَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيرُ بدُوره وَقَالَ لِلْمَوْدُودَةِ مِنُ بَنَا تِهِ أَنُ تَسُكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَّلَا مُضَرِّ بِهَا فَانِ اسُتَغُنَتُ بِزَوُجِ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَجَعَلَ ابُنُ عُمَرَ نَصِيْبَةً مِّنُ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِى الْحَاجَةِ مِنُ ال عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ عَبُدَانُ ٱخْبَرَنِي ٱبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُثُمَانَ الْ حَيْثُ حُوْصِرَاشُرَفَ عَلَيْهِمُ وَقَالَ لَا ٱنْشُدُكُمُ إِلَّا اَصُحْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱلسُتُمُ تَعُلَمُونَ ٱنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَفَرَ رُوُمَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا السُّتُمُ تَعُلَمُونَ اللَّهُ قَالَ مَنُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزُتُهُمُ قَالَ

باب ام۔ نگراں کا وقف سے اپنے لئے ضروری خرچ لینے کا

ے ہو - عبداللہ بن بوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ ہے سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میرے وارث نہ دینار تقسیم کریں 'نہ درہم بلکہ جو کچھ میں اپنی بیبیوں کے خرچ اور کارندے کی اجرت سے فاضل چھوڑ دوں وہ صدقہ ہے۔

۸ ۳- قتبیه بن سعید 'حماد 'ابوب 'نافع ' حضرت ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں 'کہ عمرنے اپنے وقف میں بیہ شرط مقرر کی تھی 'کہ جو شخص اس کا متولی ہو 'وہ اس سے میں سے کھالے اور اینے دوست کو کھلادے 'بشر طیکہ وہ اس طریقہ سے مال جمع کرنے کاار ادہ نہ رکھتا ہو۔ باب ۴۲ رمین یا کنواں وقف کر نیوالا اپنے لئے شرط لگلئے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی اپناڈول اس میں ڈالے گا' توایسے وقف کے درست ہو نیکا بیان 'حضرت انس نے ایک گھروقف کر دیا تھا' پھر وہ جب وہاں جاتے' تواسی میں مقیم ہوتے 'حضرت زبیر نے بھی اپنے گھر خیرات کر دیئے تھے اور اپنی مطلقہ بیٹیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس میں رہیں ' ليكن وه مكان كو نقصان نه پهنچائيں 'اور نه خود تكليف اٹھائيں ' پھراگر کوئی شوہر دار لڑکی اینے شوہر کی وجہ سے مالدار ہو جاتی ' تواس سے بیر کہہ دیتے 'کہ اس کوان مکانات میں رہنے کا حق نہیں ہے 'اور حضرت ابن عمر نے اپناحصہ جو حضرت عمر کے گھرے انہیں ملاتھا 'اسکواپنی مختاج اولاد کے لئے عمریٰ (عمرى اس ببه كو كهت بين جس مين تازيست خود تفرف كرنيكاحق مو) كرديا تھااور عبدان ان چند واسطوں سے لقل کرتے ہیں 'کہ حضرت عثان جب محاصرہ میں آگئے ' تو انہوں نے بالا خانہ پر چڑھ کر باغیوں کے سامنے آکر کہامیں تههیں خدا کی قتم دیتا ہوں 'اور بیہ قتم میں صرف اصحاب

فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ فِى وَقَفِهِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَةً اَنْ يَّاكُلَ وَقَدُ يَلِيُهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِّكُلِّ.

٤٣ بَابِ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَانَطُلُبُ ثَمَنَةً
 إلا إلى اللهِ فَهُوَ جَآئِزٌ .

٤٠ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا عَبُدُالُوارِثِ عَنُ
 آبِی التَّبَاحِ عَنُ آنَسِ اللهِ قَالَ النَّبِی صَلَّی اللهُ
 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَابَنِی النَّجَّارِ ثَامِنُونِی بِحَآئِطِکُمُ
 قَالُوا لَا نَطُلُبُ ثَمَنَةً إلَّا إلَى اللهِ

٤٤ بَاب قُولِ اللهِ تَعَالَى يَايَّهَا الَّذِينَ المَنُوا شَهَادَةُ بَيُنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَد كُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلْ مِنْ عَيْرِ كُمُ اِنْ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلْ مِنْ غَيْرِ كُمُ اِنْ اَنْتُمُ ضَرَبُتُمُ اَوُ احْرانِ مِنْ غَيْرِ كُمُ اِنْ اَنْتُمُ ضَرَبُتُمُ فِى الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُو نَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ الْمَوْتِ تَحْبِسُو نَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ فَيُقُسِمْنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ لَانَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا وَلَائِكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا وَلَائِكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِنَّالَيْمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى اللهِ إِنَّا إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
رسول الله کودیتا ہوں 'کیا تم نہیں جانے کہ رسول الله نے فرمایا تھاجو شخص رومہ نامی کویں کو مول لے لے اسے جنت ملے گی 'میں نے اسے مول لے لیا ہے 'کیا تم نہیں جانے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو شخص جیش عرت لینی غزوہ تبوک کاسامان درست کر دے اسے جنت ملے گی 'میں نے اسکاسامان درست کر دیا 'روای کہتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عمران کی تقدیق کی 'اور حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ فرمایا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہواس پر پچھ گناہ نہیں 'کہ وہ فرمایا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہواس پر پچھ گناہ نہیں 'کہ وہ ہوتا ہے 'بھی کوئی دوسر ا'تو یہ بات ہر آیک کیلئے جائز ہوئی' اس میں سے پچھے کھالے 'اور وقف کا متولی 'بھی خود واقف بھی کہ متولی اپنے ضروری خرج کیلئے اس میں سے پچھے لے لے۔ ہوتا ہے 'بھی کوئی دوسر ا'تو یہ بات ہر آیک کیلئے جائز ہوئی' باب سے سے مطلوب ہے 'توایسے وقف کا بیان:

9 ۲- مسدو عبدالوارث ابوالتیاح حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اکد رسول اللہ علیقے نے مسجد بناتے وقت فرمایا تھا اگد اے بنی نجارتم اپناباغ میرے ہاتھ فروخت کرڈالو ان لوگوں نے عرض کیا ' کہ ہم تواس کی قیمت اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔

باب ہم اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والوجب تم میں سے کوئی مرنے گئے ' تو وصیت کے وقت تم میں سے یا تمہارے عزیزوں میں سے دوعادل گواہ ہوں 'اگر تم سفر میں ہو 'اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے ' تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو ' وہ اللہ کی قسم کھائیں ' اگر تمہیں شبہ ہو ' کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے ' اگرچہ قرابت والا ہو ' اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے (ایساکریں تو) اس وقت ہم گنا ہگاروں میں سے ہو جائیں گے ۔ پھر اگر معلوم ہو کہ واقعی ہے گواہ جھوٹے تھے ' تو دوسرے وہ گواہ کھڑے ہوں '

استَحَقَّآ إِتُّمًا فَاخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَان فَيُقُسِمَان بِاللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعُتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِن الظُّلِمِينَ ذَلِكَ أَدُنَّى أَنُ يَّأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا ٱوُيَخَافُوْآ ٱنْ تُرَدُّ ٱيُمَانُ بَعُدَ آيُمَانِهِمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسُمَعُوا وَاللَّهُ لَايَهُدِى الْقَوُمَ الْقَسِقِيْنَ وَقَالَ لِيُ عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي زَائِدَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي الْقَسِم عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ٱبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ۖ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي سَهُمٍ مَّعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيٌّ بُن بَدَّآءٍ فَمَاتَ السَّهُمِيُّ. بِأَرْضِ لَّيْسَ بِهَا مُسُلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَ بِتَركَتِهِ فَقَدُوُاجَامًا مِّنُ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِّنُ ذَهَب فَأَحُلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ وُحدَالُحَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا بُتَعْنَاهُ مِنُ تَمِيْم وَّعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنُ ٱوُلِيَآئِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْحَامَ لِصَاحِبِهِمُ قَالَ وَفِيُهِمُ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَالُّهَا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيُنِكُمُ.

٥٤ بَابِ قَضَآءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ
 بِغَيْرِ مَحْضَرِ مِّنَ الْوَرَثَةِ

جومیت کے قریبی رشتہ دار ہوں 'وہ خداکی قتم کھا کر کہیں ہاری گواہی بہلے گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ معتبر ہے 'اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کہی ایسا کیا ہو ' توبے شک ہم گنامگار ہوں گے 'یہ تدبیر ایس ہے 'جس سے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ امید ہوتی ہے 'یاا تناضر ور ہو گا کہ وصی یا گواہوں کو ڈر ہوگا 'کہ ایبانہ ہوان کے بیتم کھانے کے بعد پھر وار توں کو قتم دی جائے 'اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو' اس کا تھم سنو 'اور اللہ نا فرمان لو گوں کوراہ پر نہیں لگا تا 'اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن عبداللہ نے کہا کہ ہم سے یکیٰ بن آدم نے ان سے ابن ابی زائدہ نے محمد بن قاسم سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا مکہ ایک مخص قبیلہ بی سہم کا تمیم داری اور عدی بن بداء کے همراه باہر گیا' پھر سہی الی جگہ چاکر مر گیا' جہال کوئی مسلمان نه تھا 'جب تمیم اور عدی اس کاتر کہ لائے ' تو جا ندی كاليك جام جسمين سنحرى نقش تھ ، كھو كيا 'رسول الله ملاكلة نے ان دونوں کو حلف دے دیااس کے بعد لوگوں نے وہ جام مکہ میں پایا 'اور بیان کیا 'کہ ہم نے اس کو تمیم سے اور عدی سے خرید لیاہے 'پھر وہ شخص میت کے رشتہ داروں میں سے کھڑے ہوگئے 'اور انہوں نے قتم کھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں شہاد توں کی بہ نسبت زیادہ قابل قبول ہے ، ہم گواہی دیے ہیں کہ یہ پیالہ مارے عزیز کاہے 'چنانچہ حضرت انس ا کہتے ہیں مکہ یہ آیت انہیں کے حق میں نازل ہوئی کیا ایھا الذين امنوا شهادة بينكم

باب۵ سم۔ ورثہ کی غیر حاضری میں وصی کامیت کے قرضول ا کواد اکرنے کابیان:

٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ أَوِالْفَضُلُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ آبُو مُعَاوِيَةً عَنُ فَرَاشِ قَالَ قَالَ الشَّعُبِيُّ حَدَّثَنِيُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ أَلاَنُصَارِيُّ أَنَّ آبَاهُ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَّتَرَكَ عَلَيُهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جَدَاذُ النُّحُلِ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُعَلِمُتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَّانِّي أُحِبُّ اَنُ يَّرَاكُ الْغُرَمَآءُ قَالَ اذْهَبُ فَبَيُدِرُ كُلَّ تَمُرِ عَلَى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلَتُ ثُمَّ دَعَوُتُ فَلَمَّا نَظَرُوۤاۤ اِلَيْهِ اَغُرُوا بِي تِلُكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى مَايَصُنَعُونَ طَافَ حَوُلَ اَعُظَمَهَا بَيُدَ رًا ثَلثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادُعُ أَصُحَابَكَ فَمَازَالَ يَكِيُلُ لَهُمُ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ آمَانَةَ وَالِدِي وَانَا وَاللَّهِ رَاضِ آنُ يُؤَدِّىَ اللَّهُ اَمَانَةَ وَالِدِى وَلَا اَرُجِعَ اِلْنَّ اَحَوَاتِیُ بِتَمُرَةٍ فَسَلَمَ وَاللّٰهِ الْبَیَادِرُ کُلّٰهَا جَتَٰی اِنِّیُ اِنْظُرُ اِلَی الْبَیْدَرِالَّذِیُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَمُ يَنْقُصُ تَمْرَةٌ وَّاحِدَةٌ.

۵۰- محمد بن سابق یا نضل بن لیقوب 'شیبان ابو معاویه ' فراش شعمی جابر بن عبداللدانصاري سے روايت كرتے ہيں كمدان كے والداحد کے دن شہید ہوگئے 'اورانہوں نے چھ بیٹیاں چھوڑیں 'اور کچھ قرض اینے اور چھوڑا پس جب مجوریں توڑنے کا زمانہ آیا ' تو میں نے آنخضرت سے جاکر کہا کہ یار سول اللہ آپ جانتے ہیں کمہ احد کے دن میرے والد شہیر ہوگئے 'اور انہوں نے اپنے اوپر بہت قرض چھوڑا ہے ' میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلئے ' تاکہ قرض خواہ آپ کود مکھ کر پچھ کمی کر دیں۔ آپ نے فرمایاتم جاؤ' اور ہر قتم کی تھجوریں ایک ایک گوشہ میں جمع کر دو 'چنانچہ میں نے الیای کیابعداس کے آپ کو ہلایا 'جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تواس وقت مجھ سے اور بھی زیادہ سخت تقاضا کرنے گگے ' آپ نے انکوالیا کرتے ہوئے دیکھ کر بزی ڈھیری کے گرد تین مرتبہ چکر لگایا 'اس کے بعد آپ اس پر بیٹھ گئے 'پھر فرمایاتم اپنے قرض خواہوں كوبلاؤ ' پھر برابر آپ انہيں ناپ ناپ كر ديتے رہے ' يہاں تك كه الله نے میرے والد کا قرض ادا کر دیا(۱) اور میں خدا کی قتم اس پر راضی تھا 'کہ اللہ میرے والد کا قرض ادا کر دے ' حاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک تھجور لوٹا کرنہ لے جاؤں 'سب قرضہ میں نکل جائے 'گر خدا کی قتم پوری ڈھیریاں نچ رہیں 'میں اس ڈھیری کی طرف جس پررسول الله بیٹھ ہوئے تھے خاص طور پر غور کررہاتھا' یہ معلوم ہو تا تھا ہ کہ اس میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہوئی۔

## جهاداور سيرت رسول علية

باب ٢٩- جہاد كى فضيلت اور آنخضرت عليات كے حالات كا بيان اور الله تعالى كا قول كه الله تعالى نے مسلمانوں سے جنت كے بدلے الى جانوں كو خريد لياہے 'ان كى حالت بي ہے كه وہ الله كى راہ ميں قال كرتے ہيں ' تو قتل كرتے ہيں ' اور قتل كئے جاتے ہيں ' تورات اور انجيل اور قرآن ميں بيہ

# كِتَابُ الْحِهَادِ وَالسِّيْرِ

٤٦ بَابِ فَضُلِ الْجَهَادِ وَالسِّيْرِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوَالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ

(۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ تھجوریں جو پہلے ناکا فی معلوم ہور ہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی برکت سے نہ صرف کا فی ہو گئیں بلکہ نچکر ہیں۔

وَالْقُرُانِ وَمَنُ اَوُقَى بِعَهُدِهِ مِنَ اللهِ فَاسُتَبُشِرُوا بِبَيُعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ اللي قَوُلِهِ وَبَشِرِ الْمُؤُ مِنِيُنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ.

١٥ - حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّنَنا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ قَالَ سَمِعُتُ الْوَلِيدَ بُنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنُ آبِي عَمْرٍ و نِ الشَّيبَانِيِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ الشَّيبَانِي قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ الشَّيبَانِي قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آتَّ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آتَّ الْعَمْلِ آفُضُلُ قَالَ الصَّلوةُ عَلى مِيقَاتِهَا قُلْتُ نُمَّ آتَى قَالَ الْحَهَادُ فِيهُ سَبِيلِ اللهِ فَسَكَّتُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ اللهِ فَسَكَّتُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ فَسَكَتْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ فَسَكَتْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَوِ اسْتَزَدُتُهُ لَزَادَنِي .

٧٥ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا يَحُتَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا يَحُتَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفُينُ قَالَ. حَدَّنَيْ مَنْصُورٌ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَلَلَهُ مَلَهُ وَسَلَّمَ لَاهِحُرَةَ بَعُدَ رَسُولُ اللهِ طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ اللهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهِحُرَةً بَعُدَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ بَعْدَ عَلَيْهُ بَنُ ابِي عَمْرَةً عَنُ عَائِشَةً بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ بَنُ ابْنُ اللهِ نَرَى الْحِهَادَ عَنُ عَائِشَةً بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَائِشَةً بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَائِشَةً بِنُتِ طَلْحَةً عَنُ عَائِشَةً اللهِ نَرَى الْحِهَادَ عَنُ عَائِشَةً اللهِ نَرَى الْحِهَادَ عَنُ اللهُ اللهِ نَرَى الْحِهَادَ اللهِ الْكُنُ الْفُضُلُ الْعَمَلِ الْفَلا نُحَاهِدُ قَالَ لَكِنُ الْفُضُلُ الْحَمَلِ الْفَلا نُحَاهِدُ قَالَ لَكِنُ الْفُضُلُ الْحِهَادِ حَجِّ مَّبُرُورٌ.

٤ - حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ آخُبَرَنَا عَفَّانُ
 خَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُجَادَةً قَالَ

خدا کا سچا وعدہ ہے 'اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے ' پس تم اس خرید و فروخت پر خوشی کا اظہار کرو' تم نے جو تجارت کی ہے ' یہ بڑی کا میابی ہے ' اللہ تعالیٰ کے قول و بشر المومنین ' تک اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ممکہ حدود سے مراد خداکی اطاعت ہے۔

ا۵- حسن بن صباح ، محمد بن سابق ، مالک بن مغول ، ولید بن عیز ار ،
ابوعمر و شیبانی ، حفرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ، که
میں نے رسول الله علی ہے بوچھا کہ یار سول الله ! کون ساعمل سب
سے افضل ہے ، آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا ، میں نے
عرض کیا ، پھر کون سافرمایا ، اپنے والدین کی خدمت کرنا ، میں نے
عرض کیا ، کھر کون سافرمایا ، الله کی راہ میں جہاد کرنا ، اس کے بعد
میں نے رسول الله علی ہے جہے بتادیتے۔
پوچھتا تو آپ اورزیادہ مجھے بتادیتے۔

40- على بن عبدالله ' يجيل بن سعيد ' سفيان ' منصور ' مجابد ' طاؤس ' حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله علي في نے فرمايا ' فتح كمه كے بعد ہجرت باتی نہيں رہی (۱) ' ہاں جہاد اور نیك نیتی كا تواب ماتا ہے ' اگر تم جہاد كے لئے طلب كئے جاؤ ' تو فوز أنمر بستہ ہو حاؤ .

۵۳-مسدد 'خالد 'حبیب بن الی عمرہ 'عائشہ 'بنت طلحہ 'حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں مکہ انہوں نے کہامکہ یار سول اللہ ہم جہاد کو تمام اعمال میں افضل سجھتے ہیں 'پھر ہم جہاں کیوں نہ کریں' فرمایا' تمہار اعمدہ جہاد حج مبر ورہے۔

۵۴-الحق بن منصور' عفان' ہمام' محمد بن تجادہ' ابو حصین' ذکوان' حضرت ابوہر ریرہ سے روابیت کرتے ہیں' کہ ایک شخص رسول

(ا) یتی فنج کمہ کے بعداب مکہ دارالاسلام ہوگیاہے اور اسلام کے زیر سلطنت آگیاہے۔اس لیے یہاں سے اب ہجرت کا کوئی سوال باتی نہیں رہتا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہجرت کا سلسلہ سرے سے ختم ہوگیاہے۔ چونکہ اس وقت بڑی ہجرت مکہ ہی سے ہوئی تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد ملہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنافرض تھا، مکہ کرمہ فتح ہونے کے بعد میہ ہجرت منسوخ ہوگئ۔

أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنِ أَنَّ ذَكُوانَ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً ﴿ حَدَّنَهُ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمْلِ يُعْدِ لُ الْحِهَادَ قَالَ لَااَحِدُهُ قَالَ هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا حَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تَدُ خُلَ مَسْحِدَكَ فَتَقُومُ وَلَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَن يَستَطِيعُ وَلَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ وَلَا تُفُطِرَ قَالَ وَمَن يَستَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ﴿ إِلَّ فَرَسَ الْمُحَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِولِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسنَاتٍ.

٤٧ بَاب اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُحَاهِدُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَولِهِ تَعَالَى يَنْفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَولِهِ تَعَالَى يَالَّهُ الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى تِحَارَةٍ تُنْجِيكُمُ مِّنُ عَذَابِ اَلِيمٍ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَامُوالِكُمُ وَانَفُسِكُمُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَعْفِرُلَكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَعْفِرُلَكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَعْفِرُلَكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن وَيُدَخِلَكُمُ حَنْتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا وَيُدَخِلُكُمُ حَنْتٍ عَدُنٍ وَيُكَمِ الْكَوْرُ الْعَظِيمُ فَي طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدُنٍ قَدُتِ عَدُنٍ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ.

٥٥ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَىٰ مُعَلَّاءُ بُنُ يَزِيُدِ اللَّيْقُ آنَّ آبَا اللَّهُ مِن قَالَ حَدَّنَهُ قَالَ فِيلَ يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مِن يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَن قَالَ مُؤمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَن قَالَ مُؤمِنٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَن قَالَ مُؤمِنٌ فِي شَعْبٍ مِن الشَّيَا اللَّهِ بِنَفُسِهِ اللَّهِ بَقَيْمِ اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ.

٥٦ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الله علی کیاں آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی الی عبادت ہو ہتا ہے 'جو جہاد کے ہم مر تبہ ہو' آپ نے فرمایا کہ ایس عبادت تو کوئی نہیں 'لیکن کیا تم یہ کرسکتے ہو ہکہ جب مجاہد جہاد کیلئے نکلے 'تواپی مسجد میں جائے 'اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے 'اور ست نہ ہو' اور برابر روزے رکھ' کوئی روزہ نہ چھوڑے' اس نے عرض کیا کہ 'حضرت الیا کون کرسکتا ہے' حضرت الوہر برہ گہتے تھے 'کہ مجاہد کا گھوڑا جب اپنی رسی میں بندھا ہوا چرنے کیلئے چلتا پھر تا ہے' تواس گھوڑے کے ہر ہر قدم پر مجاہد کیلئے نیکیاں کسی جاتی ہیں۔

باب ٢٧ سب سے افضل وہ مومن ہے 'جواللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کرے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو 'کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں 'کہ جو تمہیں تکلیف دہ عذاب سے نجات دلائے 'وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعہ جہاد کرو 'یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے 'اگر تم سمجھ رکھتے ہو 'اور اللہ تعالیٰ تمہارے گئاہ بخش دے گا' ور تم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا' جن کے نیج نہریں اور تم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا' جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی 'اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں اچھے گھروں میں (داخل کرے گا) اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں (داخل کرے گا) اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

۵۵-ابوالیمان شعیب نربری عطابن یزید لیثی مضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کم ایک مرتبه دربار رسول الله بیس عرض کیا گیا کہ یارسول الله بیس عرض کیا گیا کہ یارسول الله اسب لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایاوہ مومن جوا پی جان سے اور اپنے مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہو 'پھر صحابہ نے عرض کیا' اس کے بعد کون ؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کے کسی در سے میں رہتا ہو 'اور و ہیں خدا کی عبادت کرتا ہو 'اور لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھتا ہو۔

۵۷- ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ سعید بن میتب ٔ حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ عظیم کویہ خرماتے ہوئے سامکہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو 'اللہ اس شخص کو

وسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ واللهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُّجَاهِدُ فِى سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَآئِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُحَاهِدِ فِى سَبِيلِهِ بِأَنْ يَّتَوَفَّاهُ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُ جِعَةً سَالِمًا مَّعَ اَجُرِ اَوْغَنِيْمَةٍ.

٤٨ بَابِ الدُّعَآءِ بِالْجِهَادِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَقَالَ عُمَرُ ارْزُقُنِيُ شَهَادَةً فِيُ بَلَدِرَسُولِكَ.

٧٥ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ إِسُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ۚ أَنَّهُ سَمِعَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحُتُّ عُبَادَةً بُنِ الصَّامَتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتُ تَفُلِي رَاسَةً فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمٌّ استَيَقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ قَالَتُ فَقُلُتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ يَرُكَبُوْنَ ثَيَجَ هذَا الْبَحْرِ مُلُوِّكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوُمِثُلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسُحْقُ قَالَتُ فَقُلَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادُعُ اللَّهَ اَنُ يَّخْعَلَنِي مِّنَّهُمُ فَدَعَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَاْسَةً ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضُحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عُرِضُوا عَلَىَّ عُزَاةً فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنُ يَّحُعَلَنِيُ مِنْهُمُ قَالَ أَنْتَ مِنَ الْأَوَّلِيُنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعْوِيَةَ ابُنِ أَبِي سُفْيَانَ

خوب پہچانتاہے 'جوراہ میں جہاد کر تاہے 'اس کی مثال اس کی سی ہے' جو روزانہ روزہ رکھتا ہو 'اور تمام رات نماز پڑھتا ہو 'اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کیلئے اس بات کی ذمہ داری لی ہے 'کمہ اگر اس کو موت دے گا' تواسے جنت میں داخل کر دے گا'یا غازی بنا کر اسے تواب اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ لوٹائے گا۔

باب ۸۴۸ مر دوں اور عور توں کا جہاد اور شہادت کی دعا ما تکنے کابیان 'حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے 'کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر (لیعنی مدینہ منورہ) میں شہادت عنایت فرما: ٥٥- عبدالله بن يوسف ' مالك ' الحق بن عبدالله بن الي طلحة ت روایت کرتے ہیں'انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنامکہ رسول الله علی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے 'وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں 'اورام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں ایک دن ای عادت کے موافق رسول الله ان کے پاس گئے 'اور انہوں نے حضرت کو کھانا کھلایا 'اور آپ کے سر میں جو ئیں دیکھنے لگیں' پھر آنخضرات سوگئے اور ہنتے ہوئے بیدار ہو گئے 'ام حرام کہتی ہے ، کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں ' فرمایا' اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پیش کئے گئے 'جو بحری جہاز پر سوار تھے'اور تخت نشین بادشاہوں کی طرح تھے'ام حرام کہتی ہیں' میں نے عرض کیا محمہ یار سول اللہ آپ اللہ ہے وعا کیجئے محمہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل کروے 'رسول اللہ نے میرے لئے دعا کی 'اس کے بعد آپ کو پھر نیند آگئ 'اور آپ سوگئے 'اور تھوڑی دیر بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوئے 'میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں 'فرمایا کہ اب کی مرتبہ خواب میں میری امت کے لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سامنے لائے گئے 'جیساکہ آپنے پہلی بار فرمایا تھا ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا مکہ یار سول اللہ! آب الله سے دعا کیجے مکہ وہ مجھے ان میں شامل کردے اب آپ نے فرمایا کم تم پہلے لوگوں میں سے ہو' چنانچہ وہ حضرت معاویہ بن الی سفیان کے زمانہ میں دریامیں سوار ہو کیں 'چر جب دریاہے باہر نکلنے

فَصُرِ عَتُ عَنُ دَآبَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكُتُ.

٤٩ بَابِ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ يُقَالُ هذِهِ سَبِيُلِي وَهذَا سَبِيُلِي.

٨٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ صَالَح حَدَّنَنَا فَلَيْحٌ عَنُ هِلَالٍ بُنِ عَلِي عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَآقَامَ الصَّلوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يُدُجِلَهُ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يُدُجِلَهُ الْحَنَّة جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ آوُجَلَسَ فِي ارْضِهِ النَّي وُلِدَ فِيهُهَا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آفَكَنَ اللهِ آفَلانَبُشِرُ النَّي وَلِدَ فِيهُهَا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آفَلانَبُشِرُ اللهِ اللهِ مَابَيْنَ الدَّرَجَةِ آعَدَّهَا اللهُ لِللهُ مَابَيْنَ الدَّرَجَتِينِ اللهُ مَابَيْنَ الدَّرَجَةِ وَاعَلَى كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ فَإِذَا سَائَتُمُ اللهُ فَاسُعُلُوهُ الْفِرُدُوسَ فَإِنَّهُ آوُسُطُ الْجَنَّةِ وَاعَلَى مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحٍ عَنُ آبِيهِ الْفَالَةُ مُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ تُفَجِّرُ وَمِنُهُ اللهُ مَنَالِهُ مَنُ اللهُ عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ تُولُو عَنُ اللهُ وَمُؤَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ تُورَقَهُ عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ تُورَقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ تُورَقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ تَوْقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ مَنُ أَبِيهِ وَقَوْقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ مَنْ الْبَيْعِ عَنُ آبِيهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ عَنُ آبِيهِ وَقَوْقَةً عَرُشُ الرَّحُمْنِ وَمِنُهُ مَنْ الْمُعَلِقُولَةً وَاللَّهُ مُنْ الْمَالُولُولَةً مَنْ اللهُ مَالِمُ الْمُعَالِي اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ عَنْ الْمُعَلِيقِ عَلْ مُحَمِّلًا اللهُ الْمُعَلِيقُ مَالِهُ اللهُ الْمُعَلِيقِ عَلْ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِيقِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّالَ اللهُ المُعَلِيقُولُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ المُعَلِيقُولُولُهُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُو

٥٥ حَدَّئُنَا مُوسَلَّى حَدَّئَنَا جَرِيْرٌ حَدَّئَنَا اَبُوُ رَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيُ فَصَعِدًا بِيَ الشَّجَرَةَ فَادُخَلَانِيُ دَارًا هِيَ أَحُسَنُ وَافْضَلُ لَمُ ارقَطُ أَحُسَنُ مِنُهَا قَالًا أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ للشَّهَدَآء.

ه بَابِ الْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَقَابَ قَوْسِ اَحَدِكُمُ مِّنَ الْحَنَّةِ.

٦٠ حَدَّنَنا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنا وَهَيْبٌ
 حَدَّنَنا حُمَيْدٌ عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبي

لگیں 'توسواری کے جانور سے گر پڑیں 'اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

باب ۹س۔اللہ کے راستہ میں جہاد کر نیوالوں کے درجوں کا بیان 'لفظ سبیل عربی میں مذکر و مونث دونوں طرح استعال ہو تاہے چنانچہ ہزاسبیلی اور ہزہ سبیلی دونوں طور پر تعمل ہے۔ ۵۸- یچیٰ بن صالح ،فلیح ، بلال بن علی 'عطاء بن بیار 'حضرت ابو ہر مرہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'جو مخص اللہ پر اوراس کے رسول پر ایمان لائے 'اور نماز پڑھے 'اور رمضان کے روزے رکھے'تواللہ کے ذمہ بیہ وعدہ ہے کمہ وہاس کو جنت میں داخل كردے گا مخواہ وہ في سبيل الله جہاد كرے يا جس سر زمين ميں پيدا ہوا ہو وہیں جمارہ صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ اکیا ہم لوگوں میں اس بات کی بشارت ند سنادین آپ نے فرمایا 'جنت میں سودر نے ہیں' وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کیلئے مقرر کئے ہیں' دونوں درجوں کے درمیان اتنا فصل ہے ، جیسے آسان وزمین کے در میان' پس جب تم اللہ سے دعا ما گو تواس سے فردوس طلب کرو' کیونکہ وہ جنت کاافضل اور اعلیٰ حصہ ہے 'مجھے خیال ہے کہ حضور نے اس کے بعدیہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحمٰن کاعرش ہے' اور میہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔

99- موسی 'جریر 'ابور جاء 'سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا ممہ آج شب میں نے دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا' وہ میرے پاس آئے 'اور ججھے در خت پر چڑھالے گئے ' پھر انہوں نے ایک گھر میں جو نہایت عمدہ اور افضل تھا' اور بیس نے اس سے عمدہ مکان بھی نہیں دیکھا' ججھے داخل کیا' اور ان دونوں آدمیوں نے جھے سے کہا کہ یہ شہداء کا مکان ہے۔

باب ۵۰۔ صبح اور شام اللہ کی راہ میں چلنے اور جنت میں بقدر ایک کمان جگہ کی فضیلت کا بیان۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوُرَوُحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوُرَوُحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّيْنَا وَمَا فِيهُا.

11\_ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيُحٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمُرةَ عَنُ آبِي هُرَيُرةً وَمَنَ عَبُر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ وَتَغُرُّبُ رَقَالَ لَقَابُ اللَّهِ وَتَغُرُّبُ رَقَالَ لَغُدُوةٌ أَوْرَوُحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَيْرٌ مِّمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ وَتَغُرُّبُ.

٦٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي حَارِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّے اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّوُحَةُ وَالْغُدُوةُ فِى سَبِيلِ اللهِ الْفَصْلُ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيْهَا.

٥ بَابِ الْحُورِ الْعِيْنِ وَصِفْتِهِنَّ يَحَارُ
 فِيْهَا الطَّرُفُ شَدِيدَةُ سَوَادِالْعَيْنِ شَدِيدَةُ
 بَيَاضِ الْعَيْنِ وَزَوَّجُنَا هُمُ ٱنْكُخْنَا هُمُ.

٦٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمْرٍ وَحَدَّنَنَا اَبُو اِسْحَاقَ عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ عَبُدٍ يَّمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَيْدُ اللهِ عَيْرٌ يَّسُرُّهُ اَلُ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنيَا وَانَّ لَهُ الدُّنيَا وَانَّ لَهُ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرْى مِنُ فَضُلِ وَمَا فِيهَا وَإِنَّ لَهُ الدُّنيَا فَيُقْتَلُ مَرَّةً الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَشُرُّهُ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنيَا فَيُقْتَلُ مَرَّةً الشَّيِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَشُرُّهُ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنيَا فَيُقَتِلُ مَرَّةً النَّي اللهِ النَّهِ عَنِ النَّيي الدُّنيَا فَيُقَتِلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وشام کو چلناتمام د نیاو مافیها سے بہتر ہے۔

الا-ابراہیم بن منذر 'فلیح فلیے کے والد' ہلال بن علی عبدالر حمٰن بن ابی عمرہ 'ابوہر میرہ 'رسول اللہ علیائی سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے فرمایا 'کہ بیٹک جنت کا ایک چھوٹا سامقام جو بقدر ایک کمان کے ہو' اس چیز سے جس پر آ فآب طلوع ہو تاہے 'اور غروب ہو تاہے ' لینی تمام دنیا سے بہتر ہے ' آپ نے فرمایا 'کہ خدا کی راہ میں صبح کویا شام کو چلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے 'جس پر آ فآب طلوع ہو تا ہے ' یاغروب ہو تاہے۔

۲۲ - قبیصہ 'سفیان' ابو حازم' سہیل بن سعدٌ 'رسول الله علیہ سے در اور الله علیہ سے در ایر میں صبح یا شام کو ( لیمن تھوڑی در بھی ) چلنا تمام دنیاو مافیہاسے افضل ہے۔

باب ا۵۔ بڑی آتھوں والی حوروں کا بیان 'اور ان کی صفت جن کو دیکھ کر عقل جیران ہو جاتی ہے 'ان کی آنکھ کی سیاھی بھی زیادہ ہوگی ' اور انکی آنکھ کی سفیدی بھی بہت صاف ہوگی' روحنهم بحور عین کا بید مطلب ہے 'کہ ہم نے حور عین سے (بڑی آنکھوں والی حور) انکانکاح کردیا۔

۱۳- عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمرو' ابوالحق' محید 'حضرت انس بن مالک ' رسول اللہ علیا ہے ۔ روایت کرتے ہیں اگہ آپ نے فرمایا' جس بندہ کے لئے اللہ کے پاس کچھ بھلائی ہے ' وہ مر جانے کے بعدیہ نہیں چاہتا اگہ دنیا کی طرف لوٹ آئے ' چاہے اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے ' مگر شہید بوجہ اس کے کہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے ' لہٰذا وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے اسکہ دنیا کی طرف لوٹ کر آئے 'اور دوبارہ پھر قبل کیا جائے ' حمید راوی کہتے ہیں ' کہ میں نے انس بن مالک کورسول اللہ سے یہ بھی روایت کرتے ہوئے سائے خدا کی راہ میں ضبح وشام کو تھوڑی دیر بھی چلنا تمام دنیاوہ افیہا سے اچھا ہو ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر ہو' تمام دنیاوہ افیہا سے بہتر ہے ' اور بیشک جنت میں تمہار اایک چھوٹا سامقام جو ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر ہو' تمام دنیاوہ افیہا سے بہتر ہے ' اور اگر اہل جنت

خَيْرٌ مِّنَ الدُّنُيَا وَمَا فِيهَا وَلَوُ أَنَّ امْرَأَةً مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ الِّي اَهُلِ الْأَرْضِ لَاَضَآءَ تُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتُهُ رِيُحًا وَّلْنَصِيْفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيُهَا.

٢٥ بَابِ تَمَنِّي الشُّهَا دَةِ.

75 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً اللَّهُ عَالَمُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُلَآ آنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤُمِنِينَ لَا تَطِيبُ آنَفُسُهُمُ آنَ يَتَحَلَّفُوا عَنَى الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ آنَفُسُهُمُ مَا تَحَلَّفُتُ عَنُ عَنِي وَلَآ آجِدُمَا آخُمِلُهُمُ عَلَيْهِ مَا تَحَلَّفُتُ عَنُ سَرِيلٍ اللّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ سَرِيلٍ اللّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدِدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدِدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدِدُتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِي نَفُسِي اللّهِ فَمَّ أَحَىٰ فَمُ الْمَالَةُ فَمَّ أَحَىٰ فَلَى اللّهِ فَمَّ أَحُيٰ فَمُ اللّهِ فَمَّ أَحَيٰ فَمُ اللّهِ فَمَّ أَحُيٰ فَمُ اللّهِ فَمَ أَحَيٰ فَمَ اللّهِ فَمَ أَحُيٰ فَمُ اللّهِ فَا أَنْ اللّهِ فَلَى اللّهِ اللّهِ فَمَ أَحَيٰ فَلَى اللّهِ فَمَ اللّهِ فَمْ أَحْمَى فَيْهُ اللّهِ فَمَ الْمَالِقُولُ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَمْ الْمُولِ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

میں سے کوئی عورت زمین کی طرف رخ کرے ' تو وہ تمام فضا کو جو آسان اور زمین کے نیج میں ہے 'روشن کر دے گی اور اس کوخوشبو سے بھر دے گی 'اور بے شک اس کا دوپٹہ جواس کے سر پر ہے تمام دنیاو مافیہا سے اعلیٰ وافضل ہے۔

باب۵۲\_شهادت کی آرزوکرنے کابیان۔

۱۹۲-ابوالیمان شعیب زہری سعید بن میتب کھڑت ابوہریہ سے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کویے فرماتے ہوئے سنا کہ فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر چند مسلمان ایسے نہ ہوتے جن کادل مجھ سے پیچے رہ جانے کو گوارانہ کرے گا اور اگر ان سب کوساتھ لے جاؤں 'توا تی سواریاں مجھے نہ ملیس گی جن پران کوسوار کروں 'تو میں کسی چھوٹے لشکر سے بھی جو خدا کی راہ میں جہاد کر تاہے 'پیچھے نہ رہتا 'قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں جہاد کر تاہوں کہ خدا کی راہ میں میری جان ہے میں اس بات کو زیادہ پیند کر تاہوں کہ خدا کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں 'پھر قبل کیا جاؤں 'پھر قبل کیا جاؤں 'پھر قبل کیا جاؤں ۔

10- یوسف بن یعقوب صفار اسلمیل بن علیه ایوب مید بن ہلال انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ (غزوہ موجہ کی طرف لشکر روانہ کرنے کے بعد ایک روز) آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا(ا) اس وقت زید نے جھنڈ الیا 'جو شہید کر دیئے گئے 'ان کے بعد جعفر نے جھنڈ الیا 'اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے 'ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ الیا 'اور وہ بھی شہید کر دیا گیا 'انکے بعد خالد بن ولید نے بغیراس کے کمہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا 'اور ان کے ہاتھ پر فخیراس کے کمہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا 'اور ان کے ہاتھ پر فخیراس کے کمہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا 'اور ان کے ہاتھ پر فخیراس کے کمہ کوئی ان کو اپنا میر بنائے جھنڈ الیا 'اور ان کے ہاتھ پر کئے وہ گئے رائی کے آپ نے فرمایا کہ جمیں اس کی خواہش نہیں ہے 'کہ وہ کمارے پاس رہتے 'اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں 'کہ وہ ہمارے پاس رہتے 'اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں 'کہ وہ ہمارے پاس رہتے 'اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں 'کہ وہ ہمارے پاس رہتے 'اس عالم میں کہ آپ کی داتی کی آئکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

(۱) یہ واقعہ غرو کہ موتہ میں پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور بذریعہ وحی خبر دے رہے ہیں کہ اب فلال شہید ہو گیا، اور فلال نے قیادت سنبال لی۔اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کور خصت کررہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کور خصت کررہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر طیار کوامیر بنالیا اگروہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کردی تھی کہ اس کے امیر زید بن حارثہ ہیں، اگریہ شہید ہوجائیں تو جعفر طیار کوامیر بنالیا اگر اللہ علیہ کی اشارہ کر دیا تھا کہ ان نہ کورہ لوگوں کے مقدر میں شہادت ہے۔

٥٣ بَابِ فَضُلِ مَنُ يَّصُرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمُ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنُ يَخُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَا جِرًّا اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَعَ وَجَبَ.

٤ مَاب مَن يُّنكُ فِى سَبِيلِ اللهِ.
 ٦٧ حَدَّئنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّئنَا هَمَّامٌ عَنُ السَّعِقَ عَنُ انَسْ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ اقْوَامًا مِّنُ بَنى سُلَيْمِ اللَّى صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ اقْوَامًا مِّنُ بَنى سُلَيْمٍ اللَّى

باب ۵۳-اس شخص کی فضیات کابیان 'جواللہ کے راستہ میں سواری سے گر کر مر جائے 'تو وہ ان ہی میں سے ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو شخص اپنے گھرسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا 'پھر اس کو موت آ جائے ' تواس کا اجراللہ کے ذمہ واجب ہو گیا' اور واقع کے معنی وجب ہے 'یعنی واجب ہو گیا۔

٢٧- عبدالله بن يوسف اليث كيلي محمر بن يحلي بن حبان انس بن مالك اپنی خالد ام حرام بنت ملحان سے روایت كرتے ہیں 'وہ كہتی تھیں کہ ایک دن رسول اللہ عظیہ میرے ہاں سورہے تھے' آپ مسراتے ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کیوں مسکراتے ہیں' فرمایا میریامت کے کچھ لوگ اس وقت خواب میں میرے سامنے پیش کئے گئے اور دواس سبر دریا میں کشتی پر تخت نشین بادشاہوں کی طرح سوار تھے 'ام حرام نے عرض کیا' آپ اللہ سے دعا سیجے کہ وہ مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے اپ نے میرے لئے دعاکی مچھر آپ دوبارہ سورہے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے' توام حرام نے اس قسم کی گفتگو پھر کی 'اور آپ نے اس قسم کا جواب دیا'انہوں نے کہامکہ آپ اللہ سے دعا کیجے مکہ وہ مجھے انہیں لوگوں سے کر دے 'آپ نے فرمایا تم پہلے لوگوں میں سے ہو' چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ہمراہ جہاد میں تکلیں 'وہ سب نے پہلا جہاد تھا'جس میں مسلمان حضرت معاویہ کے ہمراہ دریایار گئے تھے' پھر جب وہ لوگ جہاد سے فارغ ہو کر مملکت شام میں لوٹے' تو ام حرام ایک جانور سے گر کرو ہیں انقال کر گئیں۔

باب ۵۴۔خداکی راہ میں کسی عضو کو صدمہ پینچنے کابیان: ۱۷-حفص بن عمر حوضی 'ہمام 'اسحاق 'انس سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ نے قبیلہ بنی سلیم (۱) کے پچھ لوگوں کو قبیلہ بنی عامر کی طرف ستر آدمیوں کے ساتھ تبلیخ کے لئے بھیجا'جب وہ لوگ وہاں

(۱) جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھادہ انصار میں سے تھے اور قر آن کے قاری تھے، بنوعامر کے پاس اکلو بھیجا تھااس مہم میں غداری کرنے والے قبیلہ بنوسلیم کے لوگ تھے۔

عَامِرٍ فِي سَبُعِينَ فَلَمَّا فَدِمُوا قَالَ لَهُمُ خَالِيُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَالّا كُنْتُمُ مِنِّي قَرِيبًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَالّا كُنْتُمُ مِنِّى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَامَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّنَّهُمُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا اَوْمَوُّا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمُ فَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا اَوْمَوُّا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمُ فَطَعْنَهُ فَانُفَذَهُ فَقَالَ اللّهُ الْكَبَرُ فُزُتُ وَرَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ الْكَبَرُ فُزُتُ وَرَبِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النّبِيَّ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهُمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النّبِيَّ الْحَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأَرَاهُ الْحَرَرُ مَعَةً فَاخُبَرَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النّبِيَّ الْحَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأَرَاهُ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ انَّهُمُ فَكُنّا نَقُرَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ النّهُمُ فَكُنّا نَقُرَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ النّبِي قَدُ الْقُوا رَبّهُمُ فَكُنّا نَقُرَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ جُندُبِ بُنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ كَانَ فِى بَعُضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدُ دَمِيتُ الصَبَعُةُ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ مَالَقِينِ.
 مَالَقِينِ.

٥٥ بَابِ مَنُ يُتُحرَجُ فِي سَبِيُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

79\_ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِىُ الزِّ نَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِیُ هُرَیُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیُهِ وسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِیُ

بہنے گئے 'تومیرے مامول حرام بن ملحان نے ان سے کہا' پہلے میں جاتا موں 'اگر وہ لوگ مجھے امن دیدیں 'یہاں تک کہ میں انہیں رسول الله کا حکم پہنچادوں ، تو فیہا ورنہ تم مجھ سے قریب رہنا ، اور وقت پر میری مدد كرنا 'چنانچه وه آگئ بزهے اور كافرول نے انہيں امان دى اور اس حالت میں کہ رسول اللہ کا پیغام انہیں پہنچارے تھے ' یکا کیک کا فرول نے اینے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا 'اور اس نے ان کے سینہ میں نیز ہار کردیا انہوں نے کہااللہ اکبر قتم ہےرب کعبد کی میں تواپی مراد کو پہنے گیا'اس کے بعدوہ لوگ اسکے باقی اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو قل کردیا صرف ایک کنگرا آدمی بچا بچو بهاز پر چڑھ گیا مام رادی کہتے ہیں' مجھے خیال پڑتا تھا کہ ایک اور شخص جمی اسکے ہمراہ چکرہا تھا'اس واقعہ کی جرائیل نے رسول اللہ کو خبر دی کہ وہ لوگ جنہیں آب نے بطور تبلیغ بھیجاتھا'وہ سبایے پروردگارے مل کئے'اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سب اس سے خوش ہیں ، بعض کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے 'بلغوا قومناالخ یعنی ہاری قوم کویہ خبر پہنچادو کہ ہم اینے رب سے مل گئے 'اور وہ ہم سے خوش ہوا'اور ہم کو بھی خوش كر دياليكن سرور عالم نے چاليس دن تك قبيله زعل بني ذكوان عنى لحیان اور بنی عصیہ کے لوگوں پر 'جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی ان کیلئے بدوعا کی۔

۲۸- موسیٰ بن اسمعیل ابوعوانه اسود بن قیس ، جندب بن سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیم کے جہاد میں سے آپ کی انگی زخم کی وجہ سے خون آلود ہوگئ ، تو آپ نے فرملیا هل انت الا اصبع دمیت و فی سبیل الله مالقیت (تو توایک انگلی ہے ، جوخون آلود ہوگئ اور تونے جو پایا الله کی راہ میں پایا۔

باب۵۵۔الله کی راه میں زخمی مونے والے کابیان:

19- عبدالله بن يوسف مالك ابوالزناد اعرج حضرت ابوہر يره سے روايت كرتے ہيں كر رسول الله علي في خس روايت كرنے ہيں كى جس كى جس كے ہاتھ ميں دخى ہوگا اور الله

نَفُسِىٰ بِيَدِهِ لَايُكُلَمُ آحَدٌ فِى سَبِيُلِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُكُلَمُ فِى سَبِيُلِهِ اِلَّا جَآءَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَلَوُنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيُحُ الْمِسُكِ.

٦٥ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَآ
 إلَّا إِحْدَى الحُسنيين وَالْحَرُبُ سِحَالٌ.

٧٠ حَدَّنَنَا يَحَي بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَىٰ اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَىٰ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفَيْنَ بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفَيْنَ اخْبَرَهُ اَنَّ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اللهِ كَيْفَ كَانَ اخْبَرَهُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٥ بَاب قَولِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُول اللهِ تَعَالَى مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُول مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنُهُمُ مَن يَّنتَظِرُ وَمِنْهُمُ مَن يَّنتَظِرُ وَمِنْهُمُ مَن يَّنتَظِرُ وَمِنْهُمُ مَن يَّنتَظِرُ

٧١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ نِ الْحُزَاعِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَالُتُ انْسًا حَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَالُتُ انْسًا حَ حَدَّنَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّنَنِي حُمَيْدُ نِ الطَّوِيُلُ عَنُ انَسٍّ قَالَ عَابَ عَمِي انَسٍّ قَالَ عَابَ عَنُ انَسٍّ قَالَ عَابَ عَمْ انَسٍّ قَالَ عَابَ عَمْ انَسٍ قَالَ بَدُرٍ فَقَالَ عَمِي انَسُ بُنُ النَّصُرِ عَنُ اوَّلِ قِتَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَبْتُ عَنُ اوَّلِ قِتَالِ قَاتَلَتَ الْمَشُرِكِينَ لَيْنِ اللَّهُ اَشُهَدَنِي قِتَالَ المُشُرِكِينَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْم

اس شخص کوخوب جانتا ہے 'جواس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے 'وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائیگا کہ اس کے خون کارنگ بالکل تازہ خون کی طرح ہوگا 'اور اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ باب ۵۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول 'کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے 'کہ تم ہمارے لئے دوا چھی چیزوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو' اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔ اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔

• 2- یخیٰ بن بکیر 'لیث ' یونس' ابن شہاب ' عبید اللہ بن عبداللہ ' عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ و حضرت عبداللہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبال سے روایت کرتے ہیں ہم ابوسفیان ابن حرب سے ہر قل نے کہا ہمہ میں نے تم سے پوچھا تھا ہمہ تمہاری جنگ محمد علی ہے کہا ہمہ کر رہتی ہے ' تم نے کہا ہمہ لڑائی ول کی طرح ہے ' بھی ہمارے ہاتھ میں ' بھی ان کے ہاتھ میں ' ہاں ول کی طرح ہے ' بھی ہمارے ہاتھ میں ' بھی ان کے ہاتھ میں ' ہاں کے ماتھ میں ' بھی ان کے ہاتھ میں ' ہاں کے ہاتھ میں ' ہاں کے ہاتھ میں ' ہاں کے ہو تا ہے ' بھر انجام خیر ان ہی کے لئے ہو تا ہے ' جو اللہ والے ہیں۔

باب ۵۷۔ اللہ تعالی کا قول ممہ مسلمانوں میں بعض وہ مرد ہیں' جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر د کھایا' پھر ان میں سے بعض وہ ہیں' جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا' اور بعض انظار میں ہیں' اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں

ا - محمد بن سعید خزاعی عبدالاعلی مید کرتے ہیں اکد میرے چا
حید القویل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چا
انس بن نفر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اوا نہوں نے عرض
کیایار سول اللہ اسب سے کہلی جنگ جو آپ نے مشر کین سے کی ہے ا
میں اس میں شریک نہ تھا اگر اللہ مجھے مشرکوں کی جنگ اب دکھا
دے او بیٹک اللہ آپکود کھلادیگا کہ میں کیا کیا کروں گاجب جنگ احد
کادن آیا اور مسلمانوں نے فرار کیا اوا نہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ
سے اس حرکت کی عذر خواہی کر تاہوں 'جوان مسلمانوں نے کی ہے '
اور میں تیرے سامنے بیزاری ظاہر کر تاہوں 'اس حرکت سے جوان
اور میں تیرے سامنے بیزاری ظاہر کر تاہوں 'اس حرکت سے جوان

اِلْيُكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَّاءِ يَعْنِيُ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابُنُ مُعَادِّنِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصُرِ اِنِّى اَجِدُرِيُحَهَا مِنُ دُونِ أُحُدٍ قَالَ سَعُدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاصَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدُنَا بِهِ بِضُعًا وَّتَّمَانِيُنَ ضَرُبَةً بِالسَّيُفِ ٱوُطَعُنَةً بِرُمُحُ ٱوُ رَمُيَةً بِسَهُمٍ وَّ وَجَدُنَاهُ قَدُ قُتِلَ وَقَدُ مُثَّلَ بِهِ الْمُشُرِّكُونَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌّ إِلَّا أُخْتَهُ بِبِنَانِهِ قَالَ آنَسٌ كُنَّانَرٰى آوُنَظُنُّ آنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِيهِ وَفِيُ اَشُبَاهِهِ مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَا هَدُوا اللَّهَ عَلَيُهِ اِلَى اخِرِ الْآلِيةِ وَقَالَ اِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَهَّى الرَّبِيّعَ كَسَرَتُ نَنِيَّةَ اُمَرَأَةٍ فَاَمَرَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسٌ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يُكْسَرُ تَنِيَّتُهَا فَرَضُوُا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لَّوُٱقُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرُّهُ.

٧٧ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ حَدَّنَيْ آبُو الْيَمَانِ آخُبَرُنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ حَدَّنَيْ آخِي السَّمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ آخِي عَنُ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَتَيقٍ عَنُ الْبَنِ شَهَابٍ عَنُ خَارِّجَةَ بُنِ زَيُدٍ آنَّ زَيْدُ اَنَّ زَيْدُ بَنَ شَهَابٍ عَنُ خَارِّجَةَ بُنِ زَيْدٍ آنَّ زَيْدُ بُنَ تَابِتٍ قَالَ نَسَحُتُ الصَّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدُتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُرَأَيْهَا فَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُرَأَيْهَا فَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَم

لطے'انہوں نے کہااے سعد قتم ہے نضر کے پروردگار کی جنت قریب ہے ' مجھے احد کی طرف ہے جنت کی خوشبو آر ہی ہے 'سعد کہا كرتے تھے 'يار سول الله ! اگرچه ميں بھي عربي بہادر اور جانباز ہوں' لیکن انس نے جو کیاوہ میں نہیں کر سکتا 'انس بن مالک کہتے ہیں مکہ ہم نے اپنے بچاکو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ اس سے بچھ او پر زخم تلوار کے 'اور نیزوں اور تیر کے ایکے جسم پر آئے تھے 'اور مشر کول نے ان کامثلہ بھی کر دیا تھا (یعنی ایجے کان ناک وغیرہ کاٹ ڈالے تھے)اس سبب سے ان کی بہن کے سوائے کسی نے ان کو نہیں بیجانا'انہوں نے ان کو انکی انگلیوں سے پیچان لیا'انس بن مالک کہتے تے ، ہمیں خیال ہو تاہے ، کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مسلمانوں ك لئے نازل ہوكى ہے وجال صدقواماعاهدوا الله عليه الخ نيز انس کہتے ہیں مکہ ان کی بہن نے جن کانام رئے تھاایک عورت کے آ کے والے دانت توڑ ڈالے تھے ' تورسول خدانے قصاص کا تھم دیدیا تھا'انس بن نضر نے کہا کہ یار سول اللہ! قتم ہے 'اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجاہے 'میری بہن کے دانت تو توڑے نہیں جاسکتے'اس کے بعد مدعی لوگ دیت پر راضی ہوگئے'اور قصاص انہوں نے معاف کر دیا تورسول اللہ نے فرمایا کم اللہ کے بندوں میں بعض ایسے ہیں مکہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قتم کھالیں ' تووہ اس كوبوراكر تايے۔

27-ابوالیمان شعیب 'زہری 'اسمعیل ' برادر اسمعیل 'سلیمان 'محمد بن ابی عتیق 'ابن شہاب 'خارجہ بن زید سے روایت کرتے ہیں محمد حضرت زید بن ثابت کہتے تھے 'کہ جب میں نے قرآن مجید متفرق چیزوں پرسے نقل کر کے مصحف میں لکھا' توایک آیت احزاب کی مجھے نہ ملی 'میں رسول اللہ عقیقہ کو اسے پڑھتے ہوئے سنتا تھا' آخر میں نے اسے صرف خزیمہ انصاری کے پاس پایا' جن کی شہادت کو رسول اللہ عقیہ فرار دیا تھا' وہ رسول اللہ عقیہ من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه۔

٨٥ بَابِ عَمَلِ صَالِحٍ قَبُلَ الْقِتَالِ وَقَالَ الْقِتَالِ وَقَالَ الْبُوالدَّرُدَآءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بَاعُمَالِكُمُ وَقَولُهُ يَايُهُ الَّذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُون مَالاً تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقُتًا عِندَاللَّهِ اَنْ تَقُولُون مَالاً تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ اَنْ تَقُولُون مَالاً تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ إِلَّا اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمُ بُنيانٌ مَّرُصُوصٌ.

٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا فَسَابَةُ بُنُ سَوَّارِ الْفَزَارِيُّ حَدَّنَنَا إِسُرَآءِ يُلُ عَنُ الْبَرَآءَ يَقُولُ آتَى النَّبِيَّ الْبِي إِسُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ آتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلِّ مُّقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُ آوُ اَسُلِمُ قَالَ اَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَاتِلُ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُحِرَ كَثِيرًا.

٩٥ بَابِ مَنُ أَتَاهُ سَهُمْ غَرَبٌ فَقَتَلَةً.
٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُسَينُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً بَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنُتَ الْبَرَآءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِي اللهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِي اللهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةً وَكَانَ قُتِلَ يَومُ بَدُرٍ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ حَارِثَةً وَكَانَ فَتِلَ يَومُ بَدُرٍ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ عَلَى عَلَى كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ حَارِثَةً وَكَانَ فَي الْجَنَّةِ وَالْ آبُكَآءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِئَةً إِنَّهَا الْجَنَّةِ وَالَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ جَنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ جَنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ جَنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ الْخَلْدُ فَي الْجَنَّةِ وَأَنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ الْأَعْدِ.

٦٠ بَابِ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ

باب ۵۸۔ جہاد سے پہلے عمل صالح کے موجود ہونے کابیان '
ابو الدر دا کہتے ہیں تم لوگ اپنے اعمال کے موافق جہاد میں ثواب حاصل کرو گے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول اے ایمان والو کیوں ایسی بات کہتے ہو 'جو تم نہیں کرتے 'اللہ کے نزدیک سے بات بہت ناپسند ہے 'کہ تم ایسی بات کہو 'جو تم نہیں کرتے بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہند کر تاہے 'جو راہ خدا میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں 'گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ساک- محد بن عبدالرجم شبانه بن سوار فزاری اسرائیل ابواسحاق براء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص بھیاروں سے لیس آیا اور اس نے عرض کیا پارسول اللہ! میں پہلے جہاد میں چلا جاؤں 'یااسلام لے آؤں 'آپ نے فرمایا پہلے اسلام لا 'چر جہاد میں شرکت کرنا 'چنانچہ اس نے ایساہی کیا 'اور جہاد میں وہ مقتول ہوگیا 'تورسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے کام تو کم کیا 'لیکن ثواب بہت یائے گا۔

باب ۵۹- نامعلوم تیر لگنے سے مر جانے والے کا بیان۔

۲۵- محمد بن عبداللہ 'حسین بن محمد 'ابواحمد 'شیبانی فادہ 'انس بن ملک سے روایت کرتے ہیں 'کہ ام الرئیج براء کی بٹی جو حارثہ بن سراقہ کی مال تھیں 'رسول اللہ عظامیہ کے پاس آئیں 'اور انہوں نے عرض کیا 'یار سول اللہ! آپ مجھے حارثہ کی کیفیت بتائے 'جو بدر کے دن مقول ہوئے 'اور ایک نامعلوم تیر ان کے لگ گیا تھا'اگر وہ جنت میں ہیں 'تو میں صبر و شکر کروں 'اور اگر کوئی دوسر ی بات ہو 'تو میں ان پر خوب آنسو بہاؤں '(ا) تو آپ نے فرمایا کہ اے ام حارثہ ایک جنت کیا وہ تو جنت کے اندر بہت سی جنتوں میں ہے 'اور بے شک تمہار ابیٹا فردوس اعلیٰ میں فروکش ہے۔

باب ٢٠- الله كابول بالاكرنے والے مجامد كابيان-

(۱) پیرواقعہ نوحہ کی حرمت سے پہلے کا ہے۔

العُليَا.

٧٥ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرِهِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ آبِي مُوسَلَّ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللَّهِ عَكَانَةً فَمَنُ فِي لِللَّهِ كِرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَةً فَمَنُ فِي لِللَّهِ كِرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَةً فَمَنُ فِي لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ هِي اللَّهِ عَلَى اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ هَي اللهِ هِي اللهِ هَي سَبِيلِ اللهِ هِي سَبِيلِ اللهِ هَي سَبِيلِ اللهِ هَي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ هَي اللهِ هَي سَبِيلِ اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي سَبِيلِ اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي سَبِيلُ اللهِ هَي سَبِيلُ اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي سَبِيلُ اللهِ هَي نَا اللهِ هَي سَبِيلُ اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَي اللهِ هَيْنَ اللهِ هَيْنَا اللهِ هَيْنَ اللهِ هَيْنَ اللهِ هَيْنَ اللهِ هَا اللهِ هَيْنَا لَهُ اللهِ هَا اللهِ هَيْنَ اللهِ هَيْنَهُ و اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا لَهُ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا عَنْنَ اللهِ هَا اللهِ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهُ اللهِ 

٦٦ بَابِ مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى مَاكَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ
 الله قَولِهِ إِنَّ الله لَا يُضِيعُ آخَرَ المُحسِنِينَ.

٧٦ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارِكِ
حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةً قَالَ حَدَّنَنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِي
مَرُيَمَ اَخْبَرَنَا عُبَايَةً بُنُ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ
اَخْبَرَنِى اَبُوْعَبُسٍ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ جُبِيرٍ اَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتُ
قَدَمًا عَبُدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

٦٢ بَاب مَسُحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِي السَّبِيل.

٧٧ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْحَيْرِمَةَ آنَّ ابُنَ عَبَّدِ اللَّهِ الْتُتِمَا آبَا سَعِيْدٍ عَبَّالِ اللَّهِ الْتُتَمَا آبَا سَعِيْدٍ فَاسَمَعَا مِنُ حَدِيْثِهِ فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ وَآخُوهُ فِي خَاسَمَعَا مِنُ حَدِيْثِهِ فَلَمَّا رَانَا جَاءَ نَا فَاحْتَبْهِ حَاتِيْلُ فَلَمَّا رَانَا جَاءَ نَا فَاحْتَبْه

20-سلیمان بن حرب شعبہ عمرو ابی واثل ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں تکہ ایک شخص رسول اللہ عظامیۃ کے پاس آیا اور کہا احضرت کوئی شخص حصول غنیمت کے لئے جہاد کرتا ہے اور کوئی شخص ناموری کی غرض سے جہاد کرتا ہے اور کوئی شخص اپنی بہادری دکھانے کے لئے لڑتا ہے اور فوئی سبیل اللہ مجاہد کون ہے فرمایا وہ شخص جو محض اس لئے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو جائے ' تو دراصل وہی شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے ایا کہ وجائے ' تو دراصل وہی شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے ایا کہ اللہ کا ایول بالا ہو جائے ' تو دراصل وہی شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے (ا)۔

باب ٢١- اس تحض كے بيان ميں جس كے دونوں پاؤل راه خدا ميں غبار آلود ہو جائيں اور الله تعالى كا قول كه اہل مدينه اور اہل اعراب كوجوان كے گرد رہتے ہيں 'يہ حق نہيں مكه رسول الله كايضيع اجر الله كايضيع اجر الله كايضيع احر الله حسند تك ۔

24-اللق محمد بن مبارک کی بن حزه میزید بن ابی مریم عبایه بن رافع بن خدت ابو عبس جن کا نام عبدالرحمٰن بن جبیر ہے سے رافع بن خدت ابو عبس جن کا نام عبدالرحمٰن بن جبیر ہے سے روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ خیات فرمایا محمد جس شخص کے دونوں پاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے خبار آلود ہو جائیں 'تواس کو آگئے۔ آگئے۔ آگئے۔ آگئے۔

باب ١٢- الله كى راه يس كرد كوسر سے يو نجھ والے كابيان۔

22- ابراہیم بن موسیٰ عبدالوہاب خالد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے اور علی بن عبداللہ سے کہا کہ تم دونوں ابوسعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیثیں سنو کونانچہ ہم ان کے پاس گئے اس وقت وہ اور ان کے بھائی اپنے ایک باغ میں تھے اور پانی تھینچ رہے تھے 'جب انہوں نے ہم کو دیکھا' تو آئے میں تھے 'اور پانی تھینچ رہے تھے 'جب انہوں نے ہم کو دیکھا' تو آئے

(۱) مطلب بیر که اسکامقصد اصلی اعلاء کلمنهٔ الله ہونه که پچھے اور ، للبذااگر مقصود صرف یہی تھااس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت شہرت وغیرہ بھی خود بخود حاصل ہو گئی تووہ بھی قال فی سبیل اللہ کرنے والا ہی ہوگا۔

وَحَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيُنِ لَبِنَتَيُنِ فَمَرَّبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَسَحَ عَنُ رَّاسِهِ الغُبَارَ وَقَالَ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ وَقَالَ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَّدُعُونَهُ اللَّافِي النَّادِ.

٦٣ بَابِ الْغُسُلِ بَعُدَ الْحَرُبِ وَالْغُبَارِ.

٧٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ وَوَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ وَوَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاحَ وَوَاللهِ مَاوَضَعَتُهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعُتَ السِّلَاحَ فَوَاللهِ مَاوَضَعتَ السِّلَاحَ فَوَاللهِ مَاوَضَعتُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَ قَالَ هَهُنَا وَ اَوْمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَ قَالَ هَهُنَا وَ اَوْمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَتُهُ مَلْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

7 أَبَابِ فَضُلِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَلاَ تَجَسَبَنَ اللهِ فَعُلَى اللهِ اللهُ مِن فَضُلِهِ فَرِحِينَ بِمَا اللهُ مَا اللهُ مِن فَضُلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّهِ يُنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِن فَضُلِهِ خَلْهِمُ اللهِ مَوْنَ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَحْزَنُونَ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللهِ يَحْزَنُونَ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللهِ يَحْزَنُونَ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللهِ مَن اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ الهِ الهِ المَا اللهِ ا

اور بصورت احتباء بیٹھ گئے 'اور کہا کہ ہم تغییر معجد نبوی کے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے ' پھر رسول ایک اینٹ اٹھاتے تھے ' پھر رسول اللّٰدان کے پاس سے گزرے ' اور ان کے سر سے غبار صاف کیا' فرمایا عمار کی بے کسی قابل افسوس ہے ' ان کو ایک باغی جماعت قبل کرے گئی' وہ انکو خدا کی طرف بلاتے ہوں گے ' اور وہ انکو دوزخ کی طرف بلاتے ہوں گے۔ بلاتے ہوں گے۔

باب ٣٣ ـ جنگ ميں گرد آلود ہو جانے كے بعد نہانے كا الدور

۸۷- محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب جنگ خندق سے لوٹے 'اور آپ نے اپنے ہتھیار کھول کر عنسل کاارادہ فرمایا ' توجر بل آپ کے پاس آئے ' اور آپ کے سر پر غبار جما ہوا تھا' جبر بل نے کہا' کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں رکھ ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اب کدھر جانا چاہتے ہیں 'جبر بل نے کہا اس طرف اور آپ نے بن قریظہ کی طرف اشارہ کیا 'حضرت عائشہ کہتی ہیں 'چراسی وقت رسول اللہ علیہ نی قریضہ کی طرف نظلے۔

باب ۱۲-اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کو گوں کو جوراہ خدامیں قتل کئے گئے مردہ نہ سمجھو' بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ بیں' انہیں اللہ کے پاس سے رزق پہنچایا جاتا ہے' وہ اس سے خوش ہیں' جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے' اور جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ہیں خوش ہو رہے ہیں 'کہ انہیں خوف نہ ہوگا' اور نہ ہی وہ عملین ہوں گے' اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں' اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں' اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اجرضائع نہیں کر تا۔

29-اسلعیل بن عبدالله 'مالک 'الحق بن ابی عبدالله بن ابی طلحة 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علی نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اصحاب بیر معونہ کو قتل کیا تھا' تیس دن تک بد

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَصْحَابَ بِمُرِمَعُونَةَ نَلْثِيُنَ غَدَاةً عَلَى رِعُلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَةً قَالَ اَنَسٌ اُنْزِلَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا بِيِعُرِ مَعُونَةَ قُرُانٌ قَرَانَاهُ ثُمَّ نُسِخَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا بِيعُرِ مَعُونَةَ قُرُانٌ قَرَانَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعُدُ بَلِغُوا قَوْمَنَا اَنُ قَدُ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَا وَرَضِينَا عَنُهُ.

٨ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفُيانُ
 عَنُ عَمُرو سَمِعَ جَابِرَبُنَ عَبُدِاللهِ عَهُ يَقُولُ
 اصطبَحَ نَاسٌ نِ الْخَمُرَ يَوُمَ أُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوا
 شُهَدَآءَ فَقِيلَ لِسُفُينَ مِنُ احِرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ
 لَيْسَ هذَا فِيهِ.

٦٥ بَابِ ظِلِّ الْمَلْفِكَةِ عَلَى الشَّهيدِ.

٨١ حَدَّنَنا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنكدِرِ إِنَّةً سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ حَى بِابِي الِى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَنَهَانِي قَوْمِي فَنَهَانِي قَوْمِي فَسَمِعَ صَوْتَ صَآئِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَ تَبُكِي الْكَاتُ لِصَدَقَةَ مَازَالَتِ الْمَلْكِكَةُ تُظِلَّةً بِاجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ مَازَالَتِ الْمَلْكِكَةُ تُظِلَّةً بِاجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ الْفَيْهِ حَتِّى رُفِعَ قَالَ رُبَما قَالَةً.

٦٦ بَابِ تَمَنِّى الْمُجَاهِدِ أَنُ يَّرُجِعَ اللَّيَ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِيلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرٌ
 حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ
 آنسَ بُنَ مَالِكُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ

دعاکی فبیلہ رعل اور ذکوان اور عصیہ پر جنہوں نے اللہ اور اس کے .
رسول کی نافرمانی کی تھی 'یہ قاتلین اصحاب بیر معونہ ہیں ' حضرت انس کہتے ہیں ' کہ جو مسلمان بیر معونہ میں قتل کئے گئے تھے 'ان کے اس کے ہیں قتر آن کی آیت نازل ہوئی تھی 'جس کو ہم نے پڑھا تھا' مگر تھوڑے دنوں بعد وہ منسوخ ہوگئ 'وہ آیت بیہ تھی بلغو اقومنا ان قدلقینا ربنا فرضی غنارضینا عند۔

کم علی بن عبداللہ 'سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے چابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سائم کہ احد کے دن صبح کو پچھ لوگوں نے شراب پی '(۱) پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے 'سفیان سے بوچھا گیا'
 کہ کیااسی دن کے اخیر میں وہ لوگ شہید ہوگئے 'انہوں نے کہا یہ مضمون اس حدیث میں نہیں ہے۔

باب، ٦٥ - شهيد ير فرشتول كے سايد كرنے كابيان -

۱۸-صدقد بن فضل ابن عینیہ محمد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد رسول اللہ کے پاس الائے گئے ان کامثلہ کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے میں ان کا چہرہ کھول کھول کر دیکھنے لگا میری قوم نے مجھے منع کیا کچر رونے کی آواز سن گئی بیان کیا گیا کہ یہ عمرو کی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے ، حضرت نے فرمایا کیوں روتی ہو کیونکہ فرشتے اپنی پروں سے برابر ان پر سایہ کر رہے ہیں (امام بخاری کہتے ہیں) میں نے صدقہ سے جو میرے استاد سے پوچھا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے بہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا کیئے گئے انہوں نے کہا ہاں کے عبال تک کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا کیئے گئے انہوں نے کہا ہاں کے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر زمین پر لاکر انہیں رکھ دیا۔

الے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر زمین پر لاکر انہیں رکھ دیا۔

باب ۲۷۔ شہید کا دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کرنے کا بیان۔

۸۲- محمر بن بشار 'غندر 'شعبہ ' قادہ 'انس بن مالک 'رسول اللہ علیہ ہے۔ سے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو تا

سے روایت مرمے ہیں اب مے مرمایا ہو سن جست یں واس ہوتا ہے 'وہ اس بات کو نہیں جا ہتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جائے 'جاہے

(۱) اس وقت البھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے انکاشر اب پینا کوئی حرام یاغلط کام نہیں تھابلکہ مباح تھا۔

قَالَ مَا اَحَدٌ يَّدُخُلُ الْحَنَّةَ يُحِبُّ اَنُ يَرُجِعَ اِلَى الشَّهِيُدُ الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرُضِ مِنُ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيُدُ يَتَمَنَّى اَنُ يَرُجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشُرَ مَرَّاتٍ لِمَايَرِى مِنَ الْكَرَامَةِ.
لِمَايَرِى مِنَ الْكَرَامَةِ.

77 بَابِ الْحَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوُفِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ اَخْبَرَنَانَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ رِسَالَةٍ رَبِّنَا مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَالِي الْحَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْيُسَ قَتُلانَا فِي الْحَنَّةِ وَقَالَ بَلى.

٨٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ عَمُرٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمُرٍ عَنَى مُّوسَى بُنِ عُمَنَةً عَنُ مُوسَى بُنِ عُمَنَةً عَنُ سَالِم آبِى النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ عُمَّةً وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي اَوْمَ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوا آنَّ الْحَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ قَالَ وَاعْلَمُوا آنَّ الْحَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ تَابَعَةً اللهِ عَنُ مُّوسَى تَابَعَةً اللهُ وَيُسِى عَنِ ابُنِ آبِى الزِّنَادِ عَنُ مُّوسَى بُن عُقْبَةً .

٦٨ بَابِ مَنُ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْحِهَادِ.

4. قَالَ اللَّيُثُ حَدَّنَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ شَلَيْمُنُ بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَاَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوُتِسُع وَتِسُعِينَ كُلُّهُنَّ تَأْتِي عَلَى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوُتِسُع وَتِسُعِينَ كُلُّهُنَّ تَأْتِي لِفَارِسٍ يُّجَاهِدُ فِي سَبِيلٍ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لِفَارِسٍ يُّجَاهِدُ فِي سَبِيلٍ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَامِئَةً وَاحِدةً جَآتَتُ بِشِقِّ رَجُلٍ وَاللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ مِنْهُنَّ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهُ فَلَامُ يَعُلُ اللهُ فَلَامُ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ اللهُ فَلَامُ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ وَاحِدةً جَآتَتُ بِشِقِ رَجُلٍ وَاللهُ اللهُ فَلَالُهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

د نیامیں پھراسے د نیا بھر کی چیزیں مل جائیں 'البتہ شہیدیہ چاہتاہے کہ وہ ہر بار د نیا کی طرف لوٹایا جاتارہے 'تاکہ وہ دس مرتبہ قبل کیا جائے ' کیونکہ وہ قبل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکاہے۔

۸۳-عبدالله بن محمد 'معاویه بن عمرو' ابواسحاق' موسیٰ بن عقبه 'سالم ابوالنفر جو عمر بن عبیدالله کے مولیٰ (اور منٹی بھی تھے) سے روایت کرتے ہیں محمد حفرت عبدالله بن ابیاو فی نے ان کویہ لکھ بھیجاتھا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے محمد جنت تلواروں کے سائے کے نیچ ہے 'عبدالعزیز اولی نے یہ روایت ابوالزناد' موسیٰ بن عقبہ سے اس حدیث کی متابعت کی ہے۔

باب ٢٨ - جہاد کے لئے اولاد کی آرز وکر نے والے کابیان:۔

۸۸ - لیٹ کا قول ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے عبدالر حمٰن بن ہر مز سے نقل کیاوہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابوہر رہ کورسول اللہ سے یہ روایت کرتے سنائکہ آپ نے فرمایا سلیمان بن داؤد علیهما اللہ منے ایک دن کہاتھا کہ میں آج کی رات 'سویا ننانو سے عور توں کے پاس جاؤں گا'اور وہ عور تیں ایک ایک شہسوار پیدا کریں گی'جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ توان سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ انشاء اللہ کہو' مگر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا' ان میں سے اگر چہ صرف ایک عورت حالمہ ہوئی' لیکن اس نے بھی آدھا بچہ جنا' قشم صرف ایک عورت حالمہ ہوئی' لیکن اس نے بھی آدھا بچہ جنا' قشم سے اس کی جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے' اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیت' ہے۔

لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فُرْسَانًا ٱحُمَعُونَ.

79 بَابِ الشَّخَاعَةِ فِي الْحَرُبِ وَالْجُبُنِ. 70. حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحُسَنَ النَّاسِ وَاشْحَعَ النَّاسِ وَ اَجُودَ النَّاسِ وَلَقَدُ فَزِعَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبَقَهُمُ عَلَى فَرُسِ وَقَالَ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا.

٨٦ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيُرِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيُرِ فَالَ اَخْبَرَنِیُ بُنِ مُطُعِمِ اِنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمِ اِنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلُهُ مِن حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْفَلُونَهُ حَتَّى اصْطَرُّوهُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلُهُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَعْطُونِی رِدَآئِی لُو کَانَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَعْطُونِی رِدَآئِی لُو کَانَ لِی صَمَّدَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَعْطُونِی رِدَآئِی لُو کَانَ لِی عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمُ ثُمَّ لِي عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمُ ثُمَّ لِي عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاةِ قَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمُ ثُمَّ لِي عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاةِ وَلَا كَذُوبًا وَلَا حَبَانًا.

٧٠ بَابِ مَايُتَعُوذُ مِنَ الْجُبُنِ.

٨٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ حَدَّنَنَا مَهُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْ سَمِعُتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِ قَالَ كَانَ سَعُدٌ يُعَلِّمُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ الْآوُدِيِ قَالَ كَانَ سَعُدٌ يُعَلِّمُ بَيْهِ هَو كُلَّ مَيْمُونِ الْآوُدِيِ قَالَ كَانَ سَعُدٌ يُعَلِّمُ الْعَلَمَانَ بَيْهِ هَو لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكَتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكَتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلواةِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلواةِ الله عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَرِّمِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْعُمْرِ وَاعُوبُكَ انَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الله الله الله الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الله الله عَلَيْهِ اللهُ الله الله الله الله القَبْر فَحَدَّنُتُ بِهِ مُصُعَبًا فَصَدَّقَةً .

توسب عور توں کے بچے پیدا ہوتے 'اور بے شک وہ سب جانباز بہادر ہو کراللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

باب 19- الزائی میں بہادری اور بردلی دکھانے والے کابیان:

۵۵- احمد بن عبدالملک بن واقد 'حماد بن زید ' ثابت ' انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ سب لوگوں سے زیادہ حسین ' اور سب سے زیادہ تنی تھے ' ایک مر تبدمدینہ والوں کو پھھ خوف ہوگیا تھا' چنانچہ رسول اللہ علیقہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور سب سے آگے آگے تشریف لے چلے ' اور فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو گھرے دریا کی طرح (سبک رو) پایا۔

۱۹۸-ابوالیمان شعیب زہری عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم محمد بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ غزوہ حنین سے لوٹتے وقت ہم رسول اللہ علی کے ہمرکاب جارہ سے اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے 'چندد یہاتی آپ کولیٹ گئے 'اور کچھ اور لوگ بھی تھے 'چندد یہاتی آپ کولیٹ گئے 'اور کچھ مانگنے گئے 'یہاں تک کہ وہ در خت کے نیچے آپ کولیٹ گئے 'اور آپ کی چادر انہوں نے اتار لی 'رسول اللہ علی نے دہاں تظہر کر فرمایا' میری چادر دیدواگر میرے پاس ان در ختوں کے برابر بکریاں ہو تیں 'تو میں وہ تم کو تقسیم کر دیتا' بخدا میں کنجوس جھوٹا بھر و پیااور بردل نہیں ہوں۔

## باب • ١- بزدلى سے پناه مانگنے كابيان:

۸۵- موئ بن اسمعیل ابوعوانه عبد الملک بن عیر عمرو بن میمون اودی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی و قاص اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے ،جس طرح معلم لوگوں کو کتابت سکھاتے ہیں اور کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ علی نماز کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے ، وہ کلمات یہ ہیں اللهم انی اعوذبك من الحبن و اعوذبك من ادخل العمر واعوذبك من فننته الحبن و اعوذبك من عذاب القبر ، پھر میں نے مصعب سے یہ الدنیا و اعوذبك من عذاب القبر ، پھر میں نے مصعب سے یہ حدیث بیان کی توانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

٨٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ قَالَ كَانَ النَّهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ النَّيُ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ النَّيُ اعْوُدُ اللهُمْ وَالْحُسُلِ وَالْحُبُنِ وَالْهَرَمِ وَاعُودُ اللهُمَاتِ وَاعُودُ اللهَمَاتِ وَاعُودُ اللهَمَاتِ وَاعُودُ اللهَمَاتِ وَاعُودُ اللهَمَاتِ وَاعُودُ اللهَمَاتِ وَاعْدُدُ اللهَمَاتِ وَاعْدُدُ اللهَمَاتِ وَاعْدُدُ اللهَمَاتِ وَاعْدُدُ اللهَمَاتِ وَاعْدُدُ اللهَمَاتِ وَاعْدُدُ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَالِيَ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهَمْدِ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُودُ اللهُمُمُودُ اللهُمُودُ اللّهُمُودُ الل

٧١ بَاب مَن حَدَّثَ بِمَشَاهِدِه فِي الْحَرُب قَالَة أَبُو عُثْمَانَ عَنُ سَعُدٍ.

٨٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ " وَسَعُدًا وَسَعُدًا وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ فَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ فَمَا سَمِعُتُ اَحَدًا مِنْهُمُ يُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله آنِي سَمِعْتُ طَلْحَة يُحَدِّثُ عَنُ يَّوْمُ أُحُدٍ.

٧٧ بَاب وُجُوبُ النَّفِيُرِ وَمَا يُحِبُّ مِنَ الْحِهَادِ وَالنَّيَّةِ وَقَوْلِهِ اِنْفِرُوا حِفَافًا وَّثِقَالًا وَّحَاهِدُوا بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ وَجَاهِدُوا بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ لَلْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحُلِ وَسَيَحُلِهُ مَا لَكُمُ انْفِرُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَبَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 

۸۸-مىدو معتمر عليمان انس بن مالك من روايت كرتے بين كه رسول الله علي فرمايا كرتے مين الله انى اعو ذبك من العجز (١) والكسل و العجن و الهرم و اعو ذبك من فتنه المحياد الممات و اعو ذبك من عذاب القبر -

باب اے۔ جنگی کارنامے اعلان کرنے والوں کا بیان 'اس کو ابوعثان نے حضرت سعدسے بھی بیان کیاہے۔

۸۹۔ قتیبہ بن سعید' حاتم' محمد بن یوسف' سائب بن پزیڈے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی سعد کی 'اور مقداد بن اسود کی 'اور عبدالرحمٰن بن عوف کی صحبت اٹھائی ہے 'ان میں سے کسی کورسول اللہ علیلیہ سے کوئی حدیث نقل کرتے نہیں' سنا صرف حضرت طلحہ کو جنگ احد کاواقعہ بیان کرتے ہوئے سناہے۔

باب ۷۲۔ جہاد کیلئے نکانا واجب ہے 'اور جہاد میں نیک نیت ہونا لازی ہے ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ جہاد کیلئے نکلو ہلکے ہو'یا بوجمل 'اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو'یہ تمہارے لئے بہتر ہے 'اگر تم جانتے ہو'اگر کوئی سامان قریب ہوتا' اور نزدیک کا سفر ہوتا' تو وہ ضرور تمہارے ساتھ ہوتے'لیکن اعلویہ (تبوک کی) راہ دور معلوم ہوئی' ساتھ ہوتے'لیکن اعلویہ (تبوک کی) راہ دور معلوم ہوئی' اور عنقریب وہ قتم کھائیں گے 'اللہ تعالیٰ کی آخر آیت تک' اور اللہ کا قول کہ اے مسلمانو!جب تم سے کہا جاتا ہے 'کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلو' تو تم کو کیا ہوگیا ہے کہ زمین پر خوش ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دینوی زندگی پر خوش ہو' اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ فانفرو خوش ہو' اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ فانفرو

<sup>(</sup>۱) بجر کامعنی یہ کہ کام پر قدرت ہی نہ ہواور کسل کامعنی یہ ہے کہ کام پر قدرت کے ہوتے ہوئے سستی کی وجہ سے اسے نہ کرنا۔

ثُبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِيُنَ يُقَالُ اَحَدُ الثَّبَاتِ الثَلَّ الثَلْبَاتِ الثَّبَاتِ الثَّبَاتِ الثَّبَاتِ الثَّبَاتِ الثَلْبَاتِ الثَّبَاتِ الثَلْبَاتِ الثَّبَاتِ الْعَلَالِ الْعَلَالِقِ الْعَاتِ الْعَلَالِقُلِقِ الْعَلْمُ الْعَلَالِقِلْمِ الْعَلَالِقُلْعِل

٩٠ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا يَحَيٰ حَدَّنَنَا يَحَيٰ حَدَّنَنَا سُفَيٰنُ قَالَ حَدَّنَيٰ مَنْصُورٌ عَن مُحَاهِدٍ عَن طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَن طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَن طَاوْسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَن طَاوْسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَاهِحُرَة بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَاكِن حِهَادٌ وَيَيَّةٌ وَإِذِا اسْتُنْفِرُ تُمْ فَانْفِرُوا.

٧٣ بَابِ الْكَافِرِ يَقُتُلُ الْمُسُلِمَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعُدُ يُقُتَلُ.

٩١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ " اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَضُحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ آحَدُهُمَا اللهَ فَيُقَتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشُهَدُ.

٩٢ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ اَحْبَرَنِيُ عَبْسَةُ ابْنُ سَعِيْدِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِحَيْبَرَ بَعُدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلتُ يَارَسُولَ اللهِ اَسُهِمُ لِي فَقَالَ بَعُضُ بَنِي سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَاتَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ اَسُهِمُ لَي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَاتَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ابْنُ شَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُرِ قَوْلَ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُرِ قَوْلَ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُرِ

اثبات كا مطلب بيہ ہے "كہ چھوٹے چھوٹے دستوں میں متفرق طور پر جہاد كيلئے فكو "ثبات كا واحد شبہ ہے "جس كے معنی پلاٹون يعنی فوج کے چھوٹے سے دستہ کے ہیں۔
9- عرو بن علی " يجیٰ "سفيان" منصور" مجاہد طاؤس "ابن عباس سے روايت كرتے ہیں "كہ رسول اللہ نے فتح كمہ كے دن فرمایا "كہ بعد فتح كمہ كے دن فرمایا "كہ بعد فتح كمہ كے دن فرمایا "كہ بعد فتح كمہ كے جرت باتی نہیں رہی "گر جہاد اور نیت كا تواب باتی ہے "اور جب جہاد كے لئے حاكم شریعت كی طرف بلائے جاؤ" تو فور احاضر ہو حاؤ۔

باب ۷۷-کا فرکامسلمان کو قتل کرکے خود مسلمان ہوجانے اور پھراسلام پر ثابت قدم رہ کرراہ خدامیں قتل کئے جانے کا بیان۔

91- عبدالله بن یوسف مالک ابوالزناد 'اعرج 'ابوہریر اُٹ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو تاہے (ا)۔

اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو تاہے (ا)۔

97- حمیدی سفیان 'زہری 'عنبسہ بن سعید' حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں رسول اللہ علیہ کے پاس گیا آپ اس وقت خیبر میں شے اور مسلمان خیبر فتح کر چکے تھے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ مال غنیمت میں میر احصہ بھی لگائے 'سعید بن عاص کے میٹوں میں سے کسی نے کہایار سول اللہ ان کا حصہ نہ لگائے 'میں نے کہا کہ حضرت یہ ابن قو قل کا قاتل ہے 'بحالت کفراس نے ان کو قتل کیا تخب شعید بن عاص کے بیٹے نے کہا' تجب تھا ہے 'تا ہے کہا تجب

(۱) یعنی ضابطہ توبیہ ہے کہ قاتل اور مقتول ایک ساتھ جنت یا جہنم میں جمع نہ ہوئے، اگر مقتول شہید ہے توبقینا ایے انسان کا قاتل جہنم میں جمع نہ ہوئے ،اگر مقتول شہید ہے توبقینا ایے انسان کا قاتل جہنم میں جائے گا، کیکن خداوند قادرا پی قدرت کے عجائبات ملاحظہ فرماتا ہے کہ ایک فحض نے کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک مسلمان کو شہید ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔

تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنُ قَلُوم ارَضَانِ يَنْعِى عَلَى قَتُلِ رَجُلٍ مُسُلِم اكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِى عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِى عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِى عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِى عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَلَا اَدُرِى اَسُهَمَ لَهُ اَمُ لَمُ يُسُهِمُ لَهُ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّنْنِهِ السَّعِيدِيُّ عَنُ جَدِم عَنُ اللهِ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّنْنِهِ السَّعِيدِيُّ عَنُ جَدِم عَنُ ابِي هُرَيْرَةً قَالَ اللهِ عَبُدِ اللهِ السَّعِيدِيُّ عَمُرُو بُنُ يَحْمَرُو بُنُ يَحْمَرُو بُنُ يَعْمَرُو بُنُ يَحْمَرُو بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ.

٧٤ بَابِ مَنِ اخْتَارَالُغَزُو عَلَى الصَّوْمِ.
٩٣ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْبَنَانِيُّ قَالَ صَانَ اللهُ الْبَنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ اَجُلِ الْغَزُو فَلَمَّا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ اَجُلِ الْغَزُو فَلَمَّا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفُطِرً إِلَّا يَوْمَ فِطُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفُطِرً إِلَّا يَوْمَ فِطُرِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفُطِرً إِلَّا يَوْمَ فِطُرِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفُطِرً إِلَّا يَوْمَ فِطُرِ

٧٥ بَابِ الشَّهَادَةِ سَبُعٌ سِوَى الْقَتُلِ.
 ٩٤ حَدَّئَنِا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ " عَنُ سُمَي عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً " اَلَّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً " اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَآءُ خَمُسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبُطُونَ وَالْعَرِقُ الشَّهَدَآءُ خَمُسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبُطُونَ وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدُم وَالشَّهِيدُ فِي سَبيل اللهِ.

9 - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرِيُنَ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْسُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِآكُلِّ مُسُلِمٍ.

٧٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى لَايَسُتَوِى اللَّهِ اللَّهِ لَايَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنَيُنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

ہے ارضان پہاڑی کے گیدڑ تو مجھ پر ایک مرد مسلمان کے قل کا عیب لگا تاہے 'جے اللہ نے میرے ہاتھوں بزرگی دی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا' اعرج کہتے ہیں' مجھے معلوم نہیں 'کہ پھر حضرت نے انکا حصہ لگایا نہیں لگایا'سفیان نے کہا' یہ حدیث مجھ سے سعیدی نے بواسطہ اپنے داد ااور حضرت ابوہر رہ کے بیان کی ہے' بخاری نے کہا کہ سعیدی کانام عمرو بن کی بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص ہے۔

باب ٣٧ - روزه پرجہاد کوتر جیج دینے والوں کابیان۔
٩٣ - آدم 'شعبہ ' ثابت بنانی ' حضرت انس بن مالک سے روایت
کرتے ہیں مکہ ابو طلحہ رسول اللہ علیات کے زمانہ میں جہاد کے سبب
روزے نہ رکھتے تھے ' جب رسول اللہ علیات کی وفات ہو گئ '(۱) تو
میں نے ان کو سوائے عیدالفطر و عیدالاضحیٰ کے مجمی روزہ ترک
کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

باب 22-قتل کے سواشہادت کی اہتی سات صور توں کا بیان.

9- عبداللہ بن یوسف 'مالک' سی 'ابو صالح ' ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید پانچ فتم کے ہوتے ہیں ' وہ جو طاعون کے مرض سے مرجائے ' وہ جو دیوار کے مرض سے مرجائے ' وہ جو دیوار کے گرنے سے مرجائے ' اور وہ جو دیوار کے گرنے سے مرجائے ' اور وہ جو اس کی راہ میں اس طرح شہید ہو ' کہ اپنی جگہ جائے کا جان دے 'یامیدان جنگ میں پہنچ کرواصل بحق ہو۔

90-بشر بن محد عبدالله عاصم عفصه بنت سیرین حضرت انس بن مالگ سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی الله علی که طاعون بھی مسلمان کی شہادت کا سبب ہے۔

باب ٢٦- الله تعالى كا قول كه مسلمانون مين جولوگ معذور نبين بين اور جهاد سے بيٹھ رہيں اور وہ راہ خدا ميں اپني

(۱)روزہ اس لیے ندر کھتے تھے کہ کہیں اسکی وجہ سے کمزوری پیدانہ ہو جائے جو جہاد میں نقصان دہ ثابت ہو اس لیے جہاد میں شرکت کے لیے نفلی روزہ کو ترک کردیتے تھے۔

وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللهُ الْمُحَاهِدِيْنَ بِامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِيُنَ دَرَجَةً وَّكُلًا وَعَدَاللهُ الْحُسُنْ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُحَاهِدِيُنَ عَلَى الْقَاعِدِيُنَ الِي قَولِهِ الْمُحَاهِدِيُنَ اللهَ قَولِهِ الْمُحَاهِدِيُنَ اللهَ قَولِهِ

97 حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ الِهُ السُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ اللهُ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَيْفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَيْفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكَيْفِ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَايَسُتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَر.

٩٧ - حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ نِ الزُّهُرِىُّ قَالَ حَدَّنَيُ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ نِ الرَّهُولَ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ خَالِسًا فِي الْمَسْحَدِ فَاقْبُلْتُ حَتَّى جَلَسُتُ اللّٰي خَالِسًا فِي الْمَسْحَدِ فَاقْبُلْتُ حَتَّى جَلَسُتُ اللّٰي خَالِسًا فِي الْمَسْحَدِ فَاقْبُلْتُ حَتَّى جَلَسُتُ اللّٰي خَلْرِهِ فَاخْبَرَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ لَايَسُتُوى اللّهِ فَاخْبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَايَسُتُوى اللّهِ قَالَ هَحَاثَهُ ابْنُ أُمْ مَكْتُومُ وَهُوَيُعِلُهَا سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَحَاثَهُ ابْنُ أُمْ مَكْتُومُ وَهُوَيُعِلُهَا عَنِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ لَوُاسْتَطِيعُ الْحِهَادَ عَنِي فَقَالَ يَارَسُولُ اللّهِ لَوُاسْتَطِيعُ الْحِهَادَ وَكَانَ رَجُلًا اعْمَى قَانُزلَ اللّهُ تَبَارَكَ عَنِي وَقَالَى عَلَى عَلَى وَكُلْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَتَعَالَى عَلَى عَلَى وَكَانَ رَجُلًا اعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَتَعَالَى عَلَى عَلَى وَكَانَ رَجُلًا اللّهُ سَلّى عَلَى حَتَّى خِفْتُ وَتَعَالَى عَلَى وَجُولِي فَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَيَعَلَى عَلَى عَلَى حَقْنَ لَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَا عَرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَعَدْدُى فَنَقُلْتُ عَلَى عَنْهُ فَانْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنْهُ فَانُولَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ فَانُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ فَانُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَرْقُ الْعُلْولَ اللّهُ الْعُرْقُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْلُهُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٧ بَابِ الصَّبُرِ عِنُدَ الْقِتَالِ.

جانوں اور مال کے ذریعہ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپی جان محکے ذریعہ جہاد کریں 'بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے 'اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر جہاد کرنیوالوں کو فضیلت دی ہے 'آخر آیت غفور ارجما تک۔

99-ابوالولید 'شعبہ 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں ہمہ میں نے براء کو کہتے ہوئے سنام کہ جب یہ آیت نازل ہوئی 'لایستوی القا عدون من المومنین ' تورسول اللہ عظامی نے زید بن ثابت کا تب وی کو بلایا ' جوایک شانے کی ہڑی لے کر آئے 'اور اس پراس آیت کو لکھ دیا 'ابن ام مکتوم نے اپنی نامینائی کی شکایت کی ' تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ' لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر۔

29- عبدالعزیز بن عبدالله ابراتیم بن سعد زبری صالح بن کیان ابن شهاب سبل بن سعد ساعدی فراتے ہیں ایس نے مروان بن کیم کو مسجد میں بیٹے ہوئے دیکھا تو میں سامنے سے آگر اس کے پہلو میں بیٹے گیا اس نے بھے ہوئے دیکھا تو میں سامنے سے آگر اس کے پہلو میں بیٹے گیا اس نے بھے سے کہا زید بن ثابت نے اسے اطلاع دی کہ رسول الله علی اللہ نے جب انہیں آیت لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمعاهدون فی سبیل الله کھوائی تو ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے اور آپ اس وقت مجھ سے یہی آیت کھوار ہے تھے ابن ام مکتوم نے کہا کہ یارسول الله! اگر میں قدرت رکھا تو ضرور جہاد کرتا وہ نابینا آدمی تھے کی الله تعالیٰ نے اپنے رسول پر سے آیت نازل فرمائی اس وقت آپ کا زانو میرے زانو پر تھا اور اتنا ہو تھے پڑر ہا تھا کہ مجھے اپنی ران کے بھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا جب "غیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جماری کی فیت جاتی رہی۔

باب ۷۷۔ جنگ کے وقت صبر کرنے کابیان۔

9A - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمُرٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمُرٍ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُخْقَ مُوسَى ابُنُ عُقُبَةً عَنُ سَالِمٍ آبِي النَّضُرِ آنَّ عَبُدَ اللهِ ابْنَ آبِي اَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصُبِرُواً.

يَبِينَ نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ٧٩ بَابِ حَفُر الْخُدُق.

رَبِّ بِهِ الْمُورِدِ بِي مُسَمَّدِرِ رَبِّ الْمُوبِيَّةِ عَنُ اَبِيُ السُحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ الشَّكَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

9A - عبداللہ بن محمر 'معاویہ بن عمر و 'ابواطحق' موکیٰ بن عقبہ 'سالم ابی النفر ﷺ سے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عبداللہ بن ابی او فی نے لکھاتھا'اور میں نے اس کو پڑھا مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مکہ جب تم دشمن کے مقابلہ پر جاؤ' تو صبر کرو۔

باب ۷۸۔ جہاد کی ترغیب کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا قول مکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ سیجئے۔

98 - عبداللہ بن محمہ 'معاویہ بن عمرو' ابوا کی 'مید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنام کہ رسول اللہ علیہ جب خندق میں گئے ' تو مہاجرین اور انسار سر دی کے زمانے میں سویرے سویرے خندق کھو د رہے تھے ' جن کے پاس غلام بھی نہ تھے 'جوا کے لیئے کام کرتے جب آپ نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی ' تو فرمایا اے اللہ زندگی بیشک آخرت ہی کی زندگی ہے ' والے دیکھی نہ تو انسار اور مہاجرین کو بخش دے 'اس کے جواب میں مہاجرین وانسار نے کہا:

ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے' جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم سدا۔

باب ۷۹۔ خندق کھودنے کابیان۔

۰۱۰- ابو معمر 'عبد الوارث 'عبد العزیز 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین وانصار مدینہ کے گرد خندق کھودتے 'اپنی پیٹے پر مٹی لادتے 'اوریہ کہتے جاتے 'ہم وہ ہیں جنہوں نے محمہ صلعم سے جہاد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' جباد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' اور رسول اللہ ان کو جواب دیتے جاتے 'اے میرے اللہ آخرت کی جملائی کے سواکوئی جملائی نہیں ہے 'پس تو مہاجرین اور انصار میں برکت عطافرہا۔

۱۰۱-ابوالولید 'شعبه 'ابوالحق' حضرت براء سے روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیم پھر اٹھاتے جاتے 'اور فرماتے جاتے 'لو لا انت ما

عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوُلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا. 
١٠٢ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِهُ إِسُلَحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الاَحْزَابِ يَنْقُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابُ بِيَاضَ بَطُنِهِ وَهُوَ التُّرَابُ بِيَاضَ بَطُنِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوُلَا آنُتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا يَقُولُ لَوُلَا آنُتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا قَنْذِلَ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا قَنْذِلَ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَلا أَوْدُوا فِئْنَةً صَلَيْنَا إذَا ارَادُوا فِئْنَةً لَيْنَا إذَا ارَادُوا فِئْنَةً اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٨ بَابِ مَنُ حَبَسَهُ الْعُدُرُ عَنِ الْعَزُو.
 ١٠٣ حَدَّنَنَا اَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهُيْرٌ
 حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ اَنَّ انَسًا حَدَّنَهُمُ قَالَ رَجَعْنَا مِنُ عَزُوةٍ تَبُوكُ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَحَدَّنَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ هُوَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الله عَنْ انسِ اَنَّ النّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا إِللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَانَ فِيهِ حَبَسَهُمُ الْعُدُرُ وَقَالَ مُوسَى بُنِ انسٍ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ اللهُ عَبْدِ اللّهِ الْآولُ لُ اصَحْ.

٨ بَاب فَضُلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ١٠٤ عَدَّئَنَا اِسُحَقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِي يَحْيَ بُنُ الْحَبَرَنِي يَحْيَ بُنُ سَعِيدٍ وَّسُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِح اتَّهُمَا سَمِعَا النَّعُمْنَ بُنَ اَبِي عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعَا النَّعُمْنَ بُنَ اَبِي عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَمِعُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَمِعُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن

اهتدنیا 'تواگر مدایت نه کرتا 'تونه ملتی بهم کوراه حق\_

10- حفص بن عمر 'شعبہ 'ابوالحق' حضرت براء سے روایت کرتے ہیں' میں نے رسول اللہ علی کا جنگ احزاب کے دن مٹی اٹھاتے دیکھا' اور مٹی سے آپ کے بیٹ کا رنگ حجیب گیا تھا' اور آپ فرماتے جاتے سے 'اے اللہ اگر تونہ ہو تا' توہم ہدایت نہ پاتے 'اور ہم نہ صدقہ دیتے' اور نہ نماز پڑھتے' پس تو ہم پر اطمینان نازل فرما' اور جب ہم دسمن سے مقابلہ کریں' توہمیں ثابت قدم رکھ 'بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے' جب یہ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں' توہم ان کی بات میں نہیں آتے۔

باب ۱۰۸-اس تخف کابیان جس کو کوئی عذر جہاد سے مانع ہو۔

۱۰۳- احمد بن یونس' زہیر' حمید' حضرت انس سے روایت کرتے

ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے رسول اللہ علیہ کے ساتھ والیں لوٹے'
تو فرمایا کہ پچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں 'وہ ایسے ہیں'
کہ جس درے میں یا جس میدان میں ہم جائیں' وہ ضرور اس میں
ہمارے ساتھ ہوں گے (ا)' ان کو کسی عذر نے روک لیا ہے' اور
موسیٰ نے یہ روایت حماد' حمید' موسیٰ بن انس' حضرت انس سے نقل
کے بہین امام بخاری نے فرمایا ہے کہ پہلی سندزیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۱۔ الله کی راه میں روز در کھنے کی فضیلت کا بیان۔ ۱۹۰۰ اللحق بن نفر 'عبدالرزاق' ابن جرتخ' بجیٰ بن سعید 'اسمعیل بن ابی صالح' نعمان بن ابی عیاش' ابوسعید خدری سے روایت کرتے بیں 'کہ میں مُنے رسول اللہ علیہ سے سنا' آپ فرماتے تھے 'کہ بیشک جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روز در کھے 'اللہ اس کو دوز خ سے ستر برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔

صَامَ يَوُمًا فِيُ سَبِيُلِ اللهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبُعِيْنَ خَرِيُفًا.

٨٢ بَابِ فَضُلِ النَّفُقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

١٠٥ حَدَّثَنِيُ سَعُدُ بُنُ حَفُصَ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَحُيٰ عَنُ آبِي سَّلَمَةَ أَنَّهُ سَمِّعَ آبَاهُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ انْفَقَ زَوُجَيُنِ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابِ أَيُ قُلُ هَلُّم قَالَ أَبُوبَكُرِ يَارَسُولَ اللهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوْى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي لَأَرُحُوۤا أَنْ تَكُوُنَ مِنْهُمُ. ١٠٦\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَا فُلَيُحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي سَعِيدِهِ الْحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا ٱخشى عَلَيْكُمُ مِنُ بَعُدِى مَايُفُتَحُ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهُرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَا بِإِحْدْهُمَا وَتُنَّى بِالْأُحُرَى فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَوَيَاتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّفَسَكَتَ عَنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يُوخِى اِلَيْهِ وَسَكَّتَ النَّاسُ كَانَ عَلَى ﴿ رَبُّوسِهِمُ الطَّيْرُ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنُ وَّجُهِهِ الرُّحَضَا ۚ فَقَالَ آيَنَ السَّآئِلُ انِفًا أَوَخَيْرُ هُوَ ثَلْثًا إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِيُ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيُعَ مَايَقُتَلُ حَبَطَأً أَوُيْتِمُّ إِلَّا إِكُلَةً الْخَضِرِ آكُلَتُ حَتَّى إِذَا امُتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا استُقَبَلَتِ الشَّمُسَ فَثَلَطَتُ وَبَالَتُ ثُمَّ رَفَعَتُ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ : خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَنِعُمَ صَاحِبُ الْمُسُلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِيُن وَمَنُ لَّهُمْ يَاخُذُهُ

باب ۸۲۔ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی برتری کابیان:
۵ ا ۔ سعد بن حفص شیبان کی ابوسلمہ ابو ہریرہ ررہ رسول اللہ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں دو چزیں
خرج کرے اسے جنت کے دروف بلائیں گے ہر دروف علیحدہ علیحہ
دروازے سے کے گا اے فلال فلال یہال آؤ حضرت ابو بکر نے
عرض کیا یارسول اللہ ااس شخص کو تو پھر کچھ خوف نہیں ارسول اللہ
نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم انہیں میں سے ہوگے۔

١٠٦ محمد بن سنان عليم المال عطاء بن يبار ابوسعيد خدري سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوئے 'اور فرمایا کمه میں تم پراپنے بعد صرف ان چیزوں کا خوف کرتا ہوں 'جو دنیا کی بر کتوں میں سے تمہیں ملیں گی اس کے بعد آپ نے دنیا کی نعمتوں کاذِ کر کرنانٹر وغ کیا 'اور ملے بعد دیگرے بیان کرتے چلے گئے ' پھرایک شخص کھڑا ہو گیا'اوراس نے کہایار سول اللہ! کیا خیر نیغنی مال سے شرو فساد بیدا ہوگا'رسول اللہ نے اس کو جواب نہ دیا'ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے' سب لوگ اس طرح خاموش تھے 'جیسے ان کے سروں پر پر ندہ بیٹھاہے 'جو جنبش سے اڑ جائے 'کچھ وقفہ کے بعد آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے پیینہ یو نچھا'اور فرمایاوہ سائل جوابھی تھا کہاں ہے؟ کیاوہ مال خیر ہے' يهي تين مرتبه فرمايا بينك خير برائي پيدا نهيس كرتا موسم بهار كاسبره اگرچہ خوشگوار ہے ، لیکن مجھی مجھی فٹا کے گھاٹ اتار ویتا ہے ، یا موت کے قریب پہنچادیتاہے 'جو جانور اس سبر ہ کو اتنا کھائے 'کہ جب اس کی کو کھ تن جائے 'تو دھوپ میں جاپڑے 'اور وہیں پڑے پڑے جگالی کرے 'لید کرے' پیشاب کرے 'اور پھر اگر چرنا شروع کر دے 'اس کو ایساسبرہ ہلاک نہیں کرتا' دنیا کا پیر مال ہرا بھرا ضرور ہے'لیکن در حقیقت اسی مسلمان کامال اچھاہے 'جوحق کے ساتھ اس کو حاصل کرے' اور پھر مجاہدوں' نتیموں' مشکینوں اور مسافروں کو دیتارہے' اور جو مخص ناحق کسی کامال اڑا لے 'وہ اس بیار کی طرح ہے 'جو کتناہی

بِحَقِّهٖ فَهُوَ كَالُا كِلِ الَّذِى لَايَشُبَعُ وَيَكُونُ عَلَيُهِ شَهِيُدًا يَوُمَ الْقِيْمَةِ.

٨٣ بَابِ فَضُلِ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًا أَوُ خَلَفَةً بخير.

١٠٧ حَدَّنَنَا آبُو مَعْمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدَّنَنَا الْحُسَينُ قَالَ حَدَّنَيى يَحْيى قَالَ
 حَدَّنَى آبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَيى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ
 قَالَ حَدَّنَيى رُيُدُ بُنُ حَالِلَا اللهِ صَلَى
 الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ
 الله فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ
 بِخيرٍ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ
 بِخيرٍ فَقَدُ غَزَا .

أ. ١٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ السَّحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ انَسِ اللَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَّدُخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمِ إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى اَرُحَمُهَا قُتِلَ اَخُوهَا مَعِيَ.

٨٤ بَابِ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ.

١٠٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوُنِ عَنُ مُّوسَى الْحَالِثِ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوُنِ عَنُ مُّوسَى بُنِ اَنَسِ قَالَ وَذَكْرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ الْى اَنَسَ الْسِ اللهِ عَسَرَ عَنُ فَخِذَيهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمِّ مَا يَحْبِسُكَ اَنُ لَا تَجِيءَ قَالَ اللائل يَا ابُنَ الحِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْكَوْمِ مَا هَكَذَا كَنَا عَنُ وَجُوهِنَا وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَّدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَّدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَّدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انْسٍ.

کھائے' لیکن سیری نہیں ہوتی' ایسی دولت اس صاحب مال کے خلاف قیامت کے دن شہادت دے گی۔

باب ۸۳ منازی کو سامان مہیا کرنے یااس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی اچھی طرح خبر گیری کرنے کی فضیلت کا

بيان:

201۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'حسین ' یکی ' ابو سلمہ ' بسر بن سعید ' حضرت زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان ورست کردے ' تو گویا اس نے خود جہاد کیا ہے ' اور جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچے اس کے گھر کی عمدہ طور پر خبر گیری کرے ' تو گویا اس نے خود جہاد کیا ہے۔

۱۰۸ موسیٰ 'جام' المحق بن عبدالله' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظافة مدینہ میں ام سلیم اور اپنی ازواج کے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھر تشریف نہ لے جاتے تھے' آپ سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں' فرمایا میں اس پرترس کھا تا ہوں' اس کا بھائی میرے ہمراہ مقتول ہواہے۔

باب ۸۸۔ جنگ کے وقت خو شبولگانے کابیان۔

10- عبداللہ بن عبدالوہاب 'خالد بن حارث 'ابن عون 'موک ٰبن انس ایک روز جنگ بمامہ کا ذکر کر رہے تھے 'انہوں نے کہا 'کہ حضرت انس ثابت بن قیس کے پاس گئے 'اور وہ اپنے دونوں را نیں کھولے ہوئے تھے 'اور اپنے بدن میں حنوط (خوشبولگانا) لگارہے تھے 'کھولے ہوئے میاں تہ کہا پچامیاں تمہیں میدان جنگ میں جانے سے کیا چیز روک ربی ہے 'انہوں نے کہا میرے جستے ابھی چلنا ہوں 'اور وہ حنوط لگانے گئے 'اس کے بعد آئے اور بیٹھ گئے 'پھر انہوں نے لوگوں کے بھاگنے کاذکر کیا 'اور کہا کفار جب ہمارے سامنے ہوتے 'تو ہم ان سے کو گر نم ایسا رسول اللہ کے ہمراہ نہ کرتے تھے 'تم ان سے حریف کو بری عادت ڈال دی ہے۔

٨٥ بَابِ فَضُلِ الطَّلِيُعَةِ.

١٠ هَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكَدِرِ عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَثْجَرَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْمِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِ بَيْرِ حَوَارٍ يَّا وَحَوَارِكَ الزُّبَيْرُ.
 ٢٨ باب هَلُ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحُدَهُ.

111 حَدَّنَا أَبُو شَهَابٍ عَنُ أَيُونُسَ حَدَّنَا أَبُو شَهَابٍ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ بَنِ الْحُوقِيرِثِ قَالَ انْصَرَفُتُ مِنُ عِنُدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا آنَاوَصَاحِبٌ لَيُ اَذِنَا وَأَقِيْمَا وَلَيُو مُكْمَا أَكُبُرُ كُمَا.

. ٨٨ بَابِ النَّعَيُلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيُهَا مِ النَّعِيرُ النَّيَامَةِ. . . النُّعِيرُ اللَّي يَوُمِ القِيامَةِ.

11٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا مَالِكٌ عَنُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا مَالِكٌ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَيُلُ فِي نَواصِيهُ الْخَيْرُ إلى يَوْم الْقِينَةِ.

١١٤ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ

باب ۸۵۔ دستمن کے حال کی خبر لانے والی جاسوسی مکر ہوں کی فضیلت:

اا۔ ابو نعیم 'سفیان' محمد بن مکندر' حضرت جابر سے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ علیہ نے جنگ احزاب میں فرمایا کہ میرے پاس دسمن کی خبر کون لائے گا'زبیر نے کہامیں' آپ نے فرمایا میرے پاس دسمن کی خبر کون لائے گا'زبیر نے عرض کی کہ میں' تو آ مخضرت نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بیں۔

باب ک ۸ ۔ دو آد میوں کے ایک ساتھ سفر کرنے کابیان:

۲۱۱۔ احمد بن یونس 'ابن شہاب 'خالد خدا' ابو قلابہ 'مالک بن حویرث
سے روایت کرتے ہیں مکہ ہم رسول اللہ علیہ کے پاس سے لوٹے
ایک میں تھا' اور ایک میر اساتھی دونوں سے حضور نے فرمایا تھا' تم
اذان دینا' اور تم اقامت کہنا' اور تم میں جو بڑا ہو' وہ امام ہے۔

باب ۸۸۔ گھوڑے کی پیٹانیوں میں قیامت تک برکت قائم رہنے کابیان۔

۱۱۳۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا' گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک کے لئے برکت وابستہ ہے۔

١١٢ حفص بن عمر 'شعبه 'حصين' ابن الي السفر 'شعبی' عروه بن جعلاً

حَصَيُنِ وَابُنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الْجَعُدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعُقُودٌ فِى نَوَاصِيها الْخَيْرُ إلى يَوُمِ \*\* الْقِينَمَةِ قَالَ سُلَيْمْنُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عُرُوةً بُنِ آبِي الْجَعُدِ تَابَعَةً مُسَدَّدٌ عَنُ هُشَيْمٍ عَنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ آبِي الْجَعُدِ.

أ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا يَحُيٰى عَنُ شُعْبَةً
 عَنُ آبِى التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَرَكَةُ فِى نَوَاصِى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَرَكَةُ فِى نَوَاصِى النَّحَيُل.

٨٩ بَابِ الْجِهَادِ مَاضِ مَّعَ الْبَرِ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اللى يَومِ الْقَيَامَة.

117 حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنُ عَامِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنُ عَامِ حَدَّثَنَا خُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مُعَقُّودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ الْمُعَقُّودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ الْمُعَنِّمُ اللهِ يَوُم الْقِيلَمَةِ الْأَجُرُ وَالْمَعْنَمُ.

٩٠ بَابِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَولِهِ تَعَالَى
 وَمَن رِبّاطِ الْحُيلِ.

١٩٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا ابُنُ الْمَبَارِكِ اَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بُنُ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعَتُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعَتُ سَعِيْدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ

رسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیٹانی سے برکت قیامت تک کے لئے وابسۃ ہے سلمان نے یہ روایت شعبہ عروہ بن ابی الجعد سے روایت کیا ہے اور مسدد نے بروایت بھیم ، حصین ، شعمی عروہ بن ابی الجعد اس کی متابعت کی ہے۔

110۔ مسدو ' یکیٰ 'شعبہ ' ابوالتیاح ' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ' ٹی سول اللہ علیقے نے فرمایا ' کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھی ہوئی ہے۔

باب ٨٩- ہر امام كيساتھ خواہ نيك ہو يا بدكار جہاد كا سلسلہ قيامت تك لازماً جارى رہے كابيان اس لئے كه رسول الله كا ارشاد ہے كه گھوڑوں كى پيشانى سے قيامت تك بركت وابسة ہے (۱)-

۱۱۱۔ ابو تعیم 'زکریا' عامر 'عروہ بارتی سے روایت کرتے ہیں 'رسول اللہ علی ہے نے فرمایا 'گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت و صلاحیت وابستہ ہے ' یعنی ثواب اور غنیمت۔

باب ۹۰۔ اللہ کی راہ میں مجامد کے گھوڑا رکھنے والے کی فضیلت اور بزرگی کابیان و من رباط الخیل کا اعلان۔

یا او ملی بن حفص این مبارک طلحہ بن ابی سعید سعید مقبری ابو ہر ریر گاکی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ خوص اللہ علی کہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کیلئے گھوڑ اپالے 'اور محض اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کے وعدوں کو سچا سمجھ ' تو بیشک اس کا کھانا اس کا پینا اس کی لید اور اسکا پیٹاب غرض اس کی ہر چیز ثواب بن کر قیامت اس کی لید اور اسکا پیٹاب غرض اس کی ہر چیز ثواب بن کر قیامت

(۱) ان گھوڑوں سے مرادوہ گھوڑے ہیں جو جہاد کی نیت سے تیار کیے گئے ہوں اور امام بخار کی یہ بتانا جائے ہیں کہ گھوڑوں میں جو خیر و ہر کت کے متعلق حدیث آئی ہے، وہ ان کے آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے ہے اور جب قیامت تک ان میں خیر و ہر کت قائم رہے گی تواس سے یہ نتیجہ لکاتا ہے کہ جہاد کا تھم بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے امر اوچاہے صالح ہوں یانہ ہوں، جہاد کاسلسلہ بند نہ ہونا چاہئے۔

وَتَصُدِيُقًا لِوَعُدِهِ فَاِنُ شِبُعَةً وَرَيَّةً وَرَوَّنَةً وَبَوُلَةً فِىُ مِيْزَانِهِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ.

٩١ بَابِ إِسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ.

الله عَلَيْ بَكُو حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُو حَدَّنَا فَضَيُلُ بُنُ سَلَيْمَانَ عَن آبِي حَازِمٍ عَن عَبُدِ اللهِ فَضَيُلُ بُن آبِي قَادَةَ عَن آبِيهِ آنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَحَلَّفَ آبُو قَتَادَةَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مُحْرِمُونَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُونَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَحْرَمُونَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَارًا وَحُشِيًّا قَبْلَ آنَ يَرَاهُ فَلَمَّا رَاوُهُ تَرَ كُو فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْحَرَادَةَ فَسَالَهُ مَ ان يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابُوا فَنَدِ مُوا فَنَا وَلُوهُ مَن مَعْكُمُ مِنهُ شَيءٌ قَالَ مَعَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُهُ الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم فَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَالْ فَالْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَالْ فَالْ فَالْمُوا اللّه فَالْ فَالَا فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْهُ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْهُ فَالْلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَالْهُ فَالْ فَالْهُ فَالْمُوا اللّهُ فَالْهُ فَالْهُ فَالْمُوا اللّهُ فَال

119 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ جَعُفَرِ
 حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسنى حَدَّثَنَا أَبَّى بُنُ عَبَّاسِ بُنِ
 سَهُلٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَآئِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَآئِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَآئِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ

کے دن اس جہاد کرنے والے کے اعمال میں وزن کی جائیگی'اور بیہ وزن بڑا بھاری ہوگا۔

باب ا۹۔ گھوڑے اور گدھے کے نام رکھنے کابیان۔

الدی الله بن الی بکر افضیل بن سلیمان ابوحازم عبدالله بن الی قماده این و داد می الله بن الی قماده این و داد سے روایت کرتے ہیں که وہ رسول الله کے ہمراہ کہیں چلے وہ اپنے چند ہمراہ یوں کے ساتھ پیچے رہ گئے اور یہ سب احرام باندھے ہوئے تھے البتہ ابو قمادہ غیر محرم تھے بھران سب نے ایک گور خرکو دیکھا مگر کچھ نہ کہا کین ابو قمادہ نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے پر جس کانام جرادہ تھا سوار ہو گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ وہ انکا کوڑا انہیں دیدیں مگر ان لوگوں نے نہ دیا آخر کار انہوں نے خود اتر کے کوڑالیا اور گور خرپر جملہ کر کے اس کوز خی کر دیا بھراس کا گوشت ابو قمادہ نے بھی کھایا کور ان لوگوں نے بھی کھایا کور اس کی ابت دریا فت کیوں کھایا کور رسول اللہ سے ابو قمادہ نے مل کر اس کی بابت دریا فت کیا آپ نے فر مایا کیا ہیر بی کھیا ہے تو ابو قمادہ نے فر مایا کیا ہیر بی کھیا ہے آپ نے وہ لے لیا ور تناول فر مایا۔

119ء علی بن عبدالله بن جعفر معن بن عیسی ابی بن عباس بن سہل اپنے والدے وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کم انہوں نے کہا ہمارے باغ میں رسول الله عقالیة کا ایک گھوڑا تھا' اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کانام لحیف تھا۔

۱۱- اسحاق بن ابراہیم ، یکیٰ بن آدم ابوالاحوص ابوالحق عروبن میمون محرت معاذے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر رسول اللہ علی ہے کے بیچھے سوار تھا ، آپ کے اس گدھے کانام عفیر تھا ، آپ نے اللہ تعالیٰ کاحق اس تھا ، آپ نے بندوں پر کیا ہے ، میں نے عرض کیا کہ اللہ افراس کارسول ہی خوب جانتا ہے ، فرمایا اللہ کاحق بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی عبادت خوب جانتا ہے ، فرمایا اللہ کاحق بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں ، اور بندوں کاحق اللہ پر بیہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شرک نہ کریں ، اور بندوں کاحق اللہ دے ، میں نے عرض کیا ، میں اس بات کی لوگوں کو بشارت دے دیتا دے ویتا

شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا ٱبَشِرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرُهُمُ فَيَتَّكِلُوا.

111 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنا غُندُرٌ حَدَّنَنا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّنَنا شُعْبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَندُوبٌ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَندُوبٌ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنُ فَزَعٍ وَإِنْ وَّجَدُنَاهُ لَبَحُرًا.

٩٢ بَابِ مَا يُذْكَرُ مِنُ شُؤُمُ الْفَرَسِ.

1 ٢٢ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ آلَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ اللَّهِ أَلَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ اللَّهَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ يَقُولُ إِنَّمَا اللَّهُ وُ الدَّارِ. الشَّوُمُ فِي ثَلْثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرُأَةِ وَالدَّارِ.

117 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَالِكِ عَنُ آبِي حَازِمَ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليُهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرُأةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسُكِنِ.

٩٣ بَابَ النَّحَيُلِ لِثَلْثَةٍ وَقَوْلُةً تَعَالَى وَالْخَيُلِ لِثَلْثَةٍ وَقَوْلُةً تَعَالَى وَالْخَمِيْرَ لِتَرُّكُبُوهَا وَالْخَمِيْرَ لِتَرُّكُبُوهَا وَزِيْنَةً.

173 ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلْثَةٍ لِرَجُلٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلْثَةٍ لِرَجُلٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ لِنَا اللهِ قَاطَالُ فِي مَرُجٍ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا سَبِيلِ اللهِ قَاطَالُ فِي مَرُجٍ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا سَبِيلِ اللهِ قَاطَالُ فِي مَرُجٍ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا سَبِيلِ اللهِ قَاطَالُ فِي مَرُجٍ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا

ہوں' فرمایا بشارت ند دو' ورنہ وہ ای پر تکیہ کرلیں گے' اور اعمال صالحہ چھوڑ بیٹھیں گے۔

الاا۔ محمد بن بشار عندر شعبہ قادہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کچھ خوف تھا تو رسول اللہ علی نے عاریۃ ہمارا مندوب نامی گھوڑالیا اور اس پر سواری کی اور سفر سے لوٹ کر فرمایا کہ ہم نے کوئی خوف کی بات نہیں دیکھی اور بیشک ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح سبک رویایا۔

باب ۹۲۔ گھوڑے کی نحوست کابیان۔

۱۲۲ ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے میں نے سام کہ نحوست صرف تین چیزوں میں ہے مگوڑے میں (۱) عورت میں اور گھر میں۔

الال عبدالله بن مسلمه 'مالك 'ابوحازم بن دینار 'سهبل بن سعد ساعدی سے روایت كرتے ہیں 'كه رسول الله فرمایا كه اگر فحوست كى چيز ميں ہوتى اور فحوست كى چيز ميں ہوتى اور گھوڑے ميں ہوتى اور گھوڑے ميں ہوتى اور گھوڑے ميں ہوتى۔

باب ٩٣۔ گھوڑا تین قتم کے لوگوں کے پاس ہو تاہے جسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 'والحیل والبغال 'والحمیر لتر کبوها وزینته (گھوڑوں فچروں اور گدھوں کو ہم نے اس لئے پیداکیا 'کہ ان پرسوار ہو'اورزینت بھی دکھاؤ۔)

۱۲۳۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'زید بن اسلم 'ابو صالح سان 'ابو ہریرہ ّ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آنخضرت نے فرمایا گھوڑا تین قتم کے
تادمیوں کے پاس ہوسکتا ہے 'ایک مختص کے لئے باعث اجر ہے '
ایک مختص جس کے لئے باعث ستر ہے 'اور ایک مختص کے لئے جرم
کا سبب ہے 'لیکن وہ مختص جس کے لئے باعث نواب ہے 'وہ مختص
ہے 'جواس کو خداکی راہ میں جہاد کرنے کے لئے پالے اور کسی چراگاہ یا

(۱) گھوڑے کی نحوست سے کہ فخر وریاء کیلئے اسے رکھا جائے، عورت کی نحوست سے کہ وہ بداخلاق ہو بانجھ ہو، گھر کی نحوست سے کہ بہت تنگ ہو، پڑوی اچھے نہ ہوں، مجدسے دور ہو، بذات خودان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہوتی۔

أَصَابَتُ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِالرَّوُضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٌ وَّلُو أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيلَهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا أَوْشَرَفَيْنِ أَرُوائُهَا وَاثَارُهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا وَلَوُانَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنهُ وَلَوُانَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنهُ وَلَوُانَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنهُ وَلَهُ يُرِدُ أَن يَسُقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَّهُ وَرَجُلٌ رَّبُولُ اللهِ صَلَى وَرَبُولً وَلِنَاءً وَنَواءً لِلهَلِ الإسلامِ فَهِي وِزُرٌ عَلَى ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى فَيْهَا إِلّا هَذِهِ اللهَ أَلُحُمْرٍ فَقَالَ مَا أَنْزِلَ عَلَى فِيهُا إِلّا هَذِهِ اللهَ أَلَى اللهُ عَلَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةً وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَيُرَا يَرَةً وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَيُولًا وَرَقَاءً وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةً وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
٩٤ بَابِ مَنُ ضَرَبَ دَآبَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزُوِ. ١٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَقِيُلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ اَتَيْتُ حَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ فَقُلَتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنُ رَّسُوُلِ َاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرُتُ مَعَةً فِى بَعُضِ اَسُفَارِ هِ قَالَ اَبُو عَقِيُلِ لَّآ اَدُرِيُ غَزُوَةً اَوُعُمُرَةً فَلَمَّآ اَنُ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَحَبُّ اَنَّ يَتَعَجَّلَ اِلَّى آهُلِهِ فَلَيْعَجُّلُ قَالَ حَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَكُنَّا عَلَى حَمَلِ لِّيُ ٱرُمَكَ لَيُسَ فِيُهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلَفِيُ فَبَيُنَا آنًا كَذَٰلِكَ إِذْقَامَ عَلَّى فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَاجَابِرُ اسْتَمُسِكُ فَضَرَبَةً بسَوُطِهِ ضَرْبَةً فَوَتَبَ الْبَعَيْرُ مَكَانَةً فَقَالَ أَتَبِيعُ الْحَمَلَ قُلُتُ نَعَمُ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الْمَسْحِدَ فِي طَوَآئِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ اللَّهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ ٱلْبَلَاطِ فَقُلُتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَحَعَلَ يُطِيُفُ بِالْحَمَلِ وَيَقُولُ الْحَمَلُ جَمَلْنَا

باغ میں اسکو کمی رسی میں باندھ دے 'تواس پر چراگاہ یاباغ کا جو جو حصہ اس رسی کے اندر آئیگا 'استے ہی تکوں کے برابر نیکیاں اس کو ملیں گی 'اور اگر انفاق سے وہ اپنی رسی تو ٹر کر ایک ٹیلہ یاد و ٹیلہ پھاند جائے 'تو اس کی لید کے وزن اور قدم کے نشانوں کے برابر اس کو نیکیاں ملیس گی 'اور اگر اس کا گذر کسی نہر پر ہو جائے 'جس سے وہ پانی پی لے اگر چہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو 'تب بھی اسے نیکیاں ملیس گی 'اور اہل جو شخص گھوڑ ہے کو دکھا وے 'اور فخر کی غرض سے باندھے 'اور اہل اسلام کی دشنی کے لئے رکھے 'تو وہ گھوڑ اس کیلئے جرم کا سبب ہے ' اسلام کی دشنی کے لئے رکھے 'تو وہ گھوڑ اس کیلئے جرم کا سبب ہے ' جب رسول اللہ علی ہے گدھوں کی بابت ہو چھا گیا' تو آپ نے فرمایا'ان کے بارے میں مجھے کوئی تھم نہیں ملا' مگر یہ آیت فن یعمل فرمایا'ان کے بارے میں مجھے کوئی تھم نہیں ملا' مگر یہ آیت فن یعمل الخ یعنی جو ذرہ برابر نیکی کریگا اسے دکھے لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اسے دکھے لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی

باب ٩٨- دوسرے كے جانور كوجهاد ميں مارنے والے كابيان. الا مسلم ابو عقبل ابواله وكل ناجى كابيان ب كم ميس في حضرت جابر بن عبداللدانصاري كے پاس جاكر كہا اس مسلد ميں جو كھ آپ نے رسول اللہ علیہ سے سناہو' مجھ سے بیان سیجے' انہوں نے کہا'میں كى سفر ميں آپ كے ساتھ تھا'ابوعقيل كہتے ہيں كم مجھے ياد نہيں رہا كه وه جهاد كاسفر تها'ياعمرے كالىكىن جب ہم لوشنے لگے' تورسول الله نے فرمایا 'جو شخص اینے گھر والوں کے پاس جلد لوٹ جانا جاہے' وہ جلدی کرے' جابر کہتے ہیں' پھر ہم چلے اور میں اپنے الگ ر گلی اونٹ پر سوار تھا'اور دوسرے لوگ میرے پیچیے تھے' میں اس طرح چلا جا ۔ رہا تھا مکہ یکا یک وہ اونٹ تھک کر کھڑا ہو ٹمیا'ر سول اللہ نے فرمایا جا بر مھر جاؤ 'اور آپ نے اسے اپنے کوڑے سے ایک د فعد مارا ' تو وہ او نٹ تیز چلنے لگا' آپ نے فرمایا کیا تم میداونٹ بیچو سے ؟ میں نے عرض کیا جي مان! جب جم مدينه پينج گئے أور رسول الله اپنے صحاب كى جماعت ك مراه مجديس تشريف لے كئے او يس بھى آپ كے پاس كيا ا اونث کو میں نے بلاط کے ایک گوشہ میں باندھ دیا تھا پھر دوران نشست میں نے حفرت سے عرض کیا آپ کااونٹ ہے' آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو چکر دینے گگے 'اور مجھ سے یہ فرمایا 'ہاں یہ اونٹ تو ہمار ای ہے ' پھر رسول اللہ نے چند اوقیہ سونا بھیجااور فرمایا بیہ

فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاقِ مِنُ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعُطُوها جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوُفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ الثَّمَنُ وَالْحَمَلُ لَكَ.

٩٥ بَابِ الرُّكُوبِ عَلَى الدِّآلَةِ الصَّعْبَةِ وَالْفَحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بُنُ سَعُدٍ كَانَ السَّلَفُ يَستَحِبُّونَ الْفَحُولَةَ لِأَنَّهَا اَجُرَى وَاَجْسَرُ.

177 حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ آنَسَ ابُنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَةً وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنُ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَحْرًا.

٩٦ بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ.

١٢٧ حَدَّثَنَا غُبَيُدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنُ آبِي اَسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ لِلفَرَسِ مَسْهُمَا وَقَالَ مَالِك يُسُهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبَعَلَ وَالْبَعَلَ وَالْبَعَلَ وَالْبَعَلَ وَالْمَعْمَلُ لِلْكُثَرَ مِنُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَلا يُسُهَمُ لِأَكْثَرَ مِنُ فَاللهِ مَا لَكُنْ مِنُ اللهَ يُسُهَمُ لِلْكُثَرَ مِنُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ 
٩٧ بَابِ مَنُ قَادَدَآبَّةً غَيُرِهٖ فِي الْحَرُبِ.

١٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ جَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ
 عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي السُخقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْلَبَرَآءِ بُنِ

جابر کو دیدو'اس کے بعد فرمایا کہ تم نے پوری قیت لے لی'میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا اب بیا اونٹ اور قیمت دونوں تمہارے ہیں۔

باب ۹۵۔ شریر جانور اور گھوڑے پر سواری کرنے کا بیان اور راشد بن سعد کہتے ہیں <sup>ہ</sup> کہ زمانہ سلف کے لوگ نر جانور پر سوار ہونا پسند کرتے تھے 'کیونکہ وہ زیادہ بہادر اور ڈلیر ہو تا ۔

۱۲۷۔ احمد بن محمد عبداللہ 'شعبہ 'قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ میں پچھ خوف پھیلا' تو رسول اللہ نے ابو طلحہ کا ایک گھوڑ امانگ لیا 'جس کانام مندوب تھا' اور آپ اس پر سوار ہو کر باہر تشریف لے گئے 'اور لوٹ کر فرمایا' ہم نے کوئی ہر اس نہیں دیکھا' البتہ ہم نے اس گھوڑ ہے کو دریا کی طرح سبک رومایا۔

باب ٩٦ - عنيمت سے حصہ ملنے كابيان ـ

باب ے 9۔ میدان جنگ سے دوسرے جانور کو ہنکا کرلے جانے کابیان:

۱۲۸ ۔ قتیبہ 'سہل بن یوسف' شعبہ 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک مخص نے براء بن عازب سے بوچھا نمیاتم لوگ حنین کی جنگ

(۱) بعض احادیث میں بیہ مضمون آیا ہے کہ گھڑسوار کو دوجھے اور پیادہ کوایک حصہ دیا جائے گا، انہیں احادیث کی بناء پر امام ابو حنیفہ گانہ ہب بیہ ہے کہ شاہسوار کو دواور پیادہ کوایک حصہ ملے گا۔ اس مضمون پر مشتمل احادیث کے مطالعہ کیلئے ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد: جسم ص ۲۸۔ متدر ک حاکم: ۲۶، ص ۱۲۔ دار قطنی: ۲۶، ص ۲۷ ا۔ اعلاء السنن: ۲۶، ص ۱۲۲۔

عَازِبِ اَفَرَرُتُمُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَهِرَّانَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوُمًا رَمَاةً وَإِنَّا لَمَّا لَقَيْنَا هُمُ حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ فَٱنُهُزَمُوا وَمَاةً وَإِنَّا لَمَّا لَقَيْنَا هُمُ حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ فَٱنُهُزَمُوا فَافَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ فَٱنُهُزَمُوا فَافَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَاسْتَقْبَلُونَا لِلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاسْتَقْبَلُونَا لِسِهَامِ فَامَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ البَيْضَآءَ وَإِنَّ لَلهُ فَلَمُ يُفِرَّ فَلَقَدُ رَآيُتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعُلَتِهِ البَيْضَآءَ وَإِنَّ لَكُلُم يُعْلَتِهِ البَيْضَآءَ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ ُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

٩٨ بَابِ الرِّكَابِ وَالْغَرُزِ لِلدَّآبَّةِ.

179 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابُنِ عُمَر اللهِ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابُنِ عُمَر اللهِ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابُنِ عُمَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ رِجُلَهُ فَي الْغُرُزِوَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَآئِمَةً اَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

٩٩ بَاب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُراى .

١٣٠ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَسَمِّ عَنْ تَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلْي فَرَسٍ عُرُي مَاعَلَيْهِ سَرُجٌ فَي عُنْقِهِ سَيُفٌ.

"١٠٠ بَابِ الْفَرَسِ الْقَطُونِ.

١٣١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسِ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ اَهُلَ الْمَدِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقُطِفُ اَوْكَانَ فِيهِ قِطَافَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً وَلَا يَعُولُونَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ كَانَ يَقُطِفُ اَوْكَانَ فِيهِ قِطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحُرًا فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ لَا يُحَارِى .

میں رسول اللہ علی کے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے 'کہاہاں ایسا ہوا تو ہے'
لیکن رسول اللہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے' اس کی وجہ یہ ہوئی 'کہ
قبیلہ ہوازن کے لوگ بڑے تیر انداز تھے' ہم نے جب ان سے مقابلہ
کیا اور ان پر حملہ کیا' تو وہ بھاگ نکلے پھر مسلمان غیموں پر جھک
پڑے 'اور کافروں نے تیروں سے ہمارے سینوں کو چھیدنا شروع کر
دیا' اور ہم لوگوں کو پیچھے ہٹادیا' گررسول اللہ جے رہے' میں نے دیکھا
کہ آپ اپنے سفید فچر پر سوار تھے' اور ابوسفیان ان کی لگام پکڑے
ہوئے تھے' اور آپ فرماتے جاتے تھے' انا النبی لاکذب انا ابن
عبدالمطلب جیسے سر دار کا بیٹا ہوں)۔

باب ۹۸۔ جانور کے رکاب اور تسمہ کابیان۔

۱۲۹۔ عبید بن اسلیل ابواسامہ عبیداللہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب اپنا پیرر کاب میں رکھتے تھے 'اور آپ کی او نٹنی آپ کولے کر کھڑی ہوتی تھی 'تو مسجد ذی الحلیفہ کے قریب سے آپ تلبیہ پڑھتے۔

باب ٩٩ ـ ننگی پیٹھ گھوڑے پر سواری کرنے کابیان۔

۱۳۰ عروبن عون مهاد ' ثابت ' انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عَلَیْ اللّٰ 
باب • • ا۔ ست رفتار گھوڑے کا بیان۔

اسا۔ عبدالاعلیٰ بن حماد 'پزید بن زریع 'سعید 'قادہ 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'کہ ایک مر تبدید ینہ والوں کو حریفوں کا کچھ خوف پیدا ہو گیا تھا'رسول اللہ عظیم کے گھوڑے پر سوار ہوگئے 'جو بہت ست چانا تھا'یا یہ کہ اس میں سستی تھی 'پھر آپ جب لوٹے 'تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا کی طرح سبک رو پیا 'پھر وہ گھوڑ ااس سے سبقت نہ پیا 'پھر وہ گھوڑ ااس سے سبقت نہ لے جاتا تھا۔

باب ا ۱۰ ا گور دور کرانے کابیان ۔

۱۳۲ قبیصه 'سفیان' عبیدالله' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کم وسول الله علیقہ نے تربیت یافتہ گھوڑوں کو مقام هیا سے مقام شنیتہ الوداع تک دوڑایا'اور غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کو مقام شدیہ سے متجد بنی زریق تک دوڑایا' حضرت ابن عمر کہتے ہیں کمہ میں بھی ان لوگوں میں تھا' جنہوں نے گھوڑ دوڑ کی تھی 'سفیان کہتے ہیں' کمہ حفیا سے مدید تک پانچ میل یا چھ میل ہیں' اور ثدیہ سے متجد بنی زریق تک آیک میل ہے۔

باب ۱۰۲۔ دوڑ کے لئے گھوڑوں کو سکھانے(۱) کابیان۔

ساسا۔ احمد بن یونس 'لیٹ' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان گھوڑ وں میں جن کی تربیت کی گئی تھی 'گھوڑ دوڑ کر ائی 'اور ان کی امد (حد) ثدیہ سے مجد بنی زریق تک قرار دی' اور عبداللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں تھے' جنہوں نے گھوڑ دوڑ کی تھی' ابو عبداللہ نے کہا کہ امد کے معنی غایبۃ (آیہ کریمہ) فطال علیهم الامد کے یہی معنی ہیں۔

باب ۱۰۳ میداللہ بن محمد 'معاویہ 'ابوالحق' موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے ان گھوڑوں کے درمیان جن کی تربیت کی گئی تھی 'گھوڑ دوڑ کر ائی 'اور ان کو مقام هیا سے چھوڑا'اور اس کی انتہا ثنتہ الوداع کو قرار دیا'ابوالحق راوی کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ ان دونوں جگہوں کے در میان کس قدر فصل تھا'انہوں نے کہا چھیاسات میل کا'اور جو گھوڑے تربیت نہ کئے فصل تھا'انہوں نے کہا چھیاسات میل کا'اور جو گھوڑے تربیت نہ کئے الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نبیتہ الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مجد نبی زریق کو قرار دیا' میں نبیتہ

١٠١ بَابِ السَّبُقِ بَيْنَ الْخَيْلِ.

٦٣٢ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبِيدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ اَجُرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا ضُمِّرَ مِنَ النَّحَيُلِ مِنَ الْحَفْيَآءِ إلى تُنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَاَجُرَى مَالَمُ مِنَ الْحَفْيَآءِ إلى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَاَجُرَى مَالَمُ يُضَمَّرُ مِنَ النَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيُقِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ وَكُنتُ فِيمَنُ اَجُرَى قَالَ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ بَيْنَ سُفَيْنُ اللهِ قَالَ سُفَيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَآءِ إلى تَنِيَّة حَمْسَةُ امْيَالٍ اَوْسِتَّةٌ وَّبَيْنَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ سُفَيَانُ بَيْنَ اللهِ قَالَ سُفَيَانُ بَيْنَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَسُحِدِ بَنِي وَيُهُ اللهِ قَالَ سُفَيَانُ بَيْنَ اللهِ قَالَ مَسُحِدِ بَنِي وَيُهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَسْجِدِ بَنِي وَيُهُ مِيلًا .

١٠٢ بَابِ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبُقِ.

١٣٣ - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُونِّسَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سَابَقَ بَيُنَ الْحَيْلِ الَّتِيُ لَمُ تُضَمَّرُ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ النَّنِيَّةِ اللَّى مَسُجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَآنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ أَمَدًاغَايَةً فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ.

١٠٣ بَابِ غَايَةِ السَّبُقِ لِلْخَيْلِ الْمُضُمَرَّةِ.
١٣٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْدِيَةُ حَدَّنَنَا بَهُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْدِيَةُ حَدَّنَا اَبُو اِسُحْقَ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ اللّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللّيى قَدُ اصْلَى اللّهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللّيى قَدُ الْمُوسَى الْخَيْلِ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللّهِ كَانَ المَدُهَا نَيْنَ الْحَدُيلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
(۱) احنار کامعنی سے ہے کہ گھوڑے کو پہلے خوب اچھے طریقے سے چارہ وغیرہ کھلایا جائے، جب وہ موٹا ہو جائے تو اسکو گرمی والی جگہ بند کر دیا جائے یااسے خوب دوڑایا جائے، جسکی بناء پر اسے خوب بسینہ آئے، ایسا کرنے سے اسکا گوشت کم ہو جاتا ہے اور رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس سے سے بھی معلوم ہوا کہ گھوڑ دوڑ، تیر اندازی، تیر اکی اور اسلحہ کی مشق وغیرہ اگر جہاد کی نیت سے ہوں تو بہ چیز ہیں مستحب ہیں۔

وَكَانَ اَمَدُهَا مَسُجِدَ بَنِيُ زُرَيُقٍ قُلُتُ فَكُمُ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيُلٌ اَوُنَحُوهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنُ سَابَقَ فِيُهَا.

١٠٤ بَابِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اَرُدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَى القَصُوآءِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا حَلاتِ القَصُوآءُ.

١٣٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسُخْقَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ انسَا يَّقَوُلُ كَانَتُ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَآءُ.
 اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَآءُ.

١٣٦- حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ حَمِيدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ حَمِيدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَآءُ لَا تُسْبَقُ قَالَ حُمَيٰدٌ أَو لَاتَكَادُ تُسُبَقُ فَجَآءَ أَعُرَابِيٍّ عَلَي الْمُسلمِينَ قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذلِكَ عَلَى الْمُسلمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقِّ عَلَى اللهِ أَنُ لَا يَرْتَفِعَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقِّ عَلَى اللهِ أَنُ لَا يَرْتَفِعَ ضَيِّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقِّ عَلَى اللهِ أَنُ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءً وَضَعَهُ طَوَّلَهُ مُوسَى عَنُ شَيْءً مَّوسَلَى اللهُ عَنُ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَنُ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنُ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

١٠٥ بَاب بَغُلَةِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيُضَآءِ قَالَهُ اَنَسٌ وَّقَالَ آبُو حُمَيْدٍ اَهُدى مَلِكُ آيَلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٣٧\_ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّنَنَا يَحُيْى حَدَّنَا يَحُيْى حَدَّنَنَا يَحُيْى حَدَّنَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنِيُ أَبُو السُّحْقَ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَ و بُنَ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ

پو چھاان دونوں کے در میان میں کس قدر فصل تھا'انہوں نے کہا ایک میل یا اس کے قریب' اور ابن عمر بھی ان لوگوں میں تھے' جنہوں نے گھوڑ دوڑ کی تھی۔

باب ۱۰۴-رسول الله کی او نتنی کا بیان 'ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله یا نیاسامہ کو اپنی او نتنی قصوانامی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا'اور حضرت مسور کہتے ہیں کمہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قصوا آپ نہیں بیٹھی۔

۵ سار عبدالله بن محمد 'معاویه 'ابوالحق' حمید 'انس سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے تھے کم رسالت مآب عصلی کی او نٹنی کانام عضباء تھا۔

۲۳۱- مالک بھی اسمعیل 'زہیر 'حمید 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ گا کیا ہے او نمٹی تھی 'جس کانام عضباء تھا 'کوئی اس او نمٹی اس سے آگے نہ بڑھی تھی 'حمید راوی نے 'یا یہ کہا کہ کوئی اس سے آگے نہ بڑھی تھی 'لیس ایک اعرابی ایک نوجوان اونٹ پر سوار ہو کے آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو یہ بات بہت ثاق گزری 'یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا' آپ نے فرمایا' اللہ پریہ حق گزری 'یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا' آپ نے فرمایا' اللہ پریہ حق ہے 'کہ دنیا کی جو چیز بلند ہو' اس کو پست کر دے' موسی' حماد' ثابت نے 'حضرت انس سے روایت کر ہے ' بہت طویل حدیث بیان کی ہے۔

باب ۱۰۵-رسول الله علی کے سفید خچر کابیان عفرت انس اور ابو حمید کہتے ہیں کہ شاہ ایلہ نے نبی کریم علی کو ایک سپید خچر مدید میں دیا تھا۔

ے سار عمر بن علی میمیلی سفیان ابواسخی عمر و بن حارث سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا ، سوائے ایک سپید خچر اور ہتھیاروں کے اور ایک زمین کے جس کو

آپ نے بطور صدقہ کے چھوڑاتھا۔

۱۳۸ محمد بن مثنی کی بن سعید 'سفیان 'ابوالحق' براء سے روایت کرتے ہیں 'ان سے ایک شخص نے کہااے ابو عمارہ کیا تم لوگ حنین کے دن بھاگ گئے تھے ؟انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم رسول اکرم علیہ نہیں پھیری 'بلکہ جلد بازلوگ بھاگ گئے تھے 'کیوں کہ (قبیلہ) ہوازن (کے لوگوں) نے انہیں تیروں پررکھ لیا تھا'اور رسول اللہ علیہ اپنے ایک سپید نچر پر سوار تھے' اور ابوسفیان بن صارف اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے'انا حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے'انا النبی لاکذب' انا ابن عبدالمطلب۔

باب ۲۰۱۔ عور توں کے جہاد کابیان۔

۱۳۹ محمد بن کثیر' سفیان' معاویه بن الحق' عائشہ بنت طلحہ' ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا جہاد تو جج ہے' اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' پھرانہوں نے معاویہ سے اس کوبیان کیا۔

مهار قبیصه 'سفیان اور حبیب بن انی عمره 'عائشہ بنت طلحه 'عائشہ ام المومنین 'رسول الله علی ہے روایت کرتی ہیں مکه آپ سے آپ کی بیبیوں نے جہاد کی اجازت طلب کی 'تو آپ نے فرمایا که (تمہارا) عمدہ جہاد حج ہے۔

باب ع ادریا میں سوار ہو کر عور توں کے جہاد کرنے کا بیان:
اسمار عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمر و' ابواطحق 'عبداللہ بن عبدالرحمٰن
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ علی ہے بنت ملحان کے پاس تشریف لے گئے ' اور ان کے
ہاں تکیہ لگا کے لیٹ گئے ' اور (سوگئے) پھر (جب بیدار ہوئے تو)
ہنے ' بنت ملحان نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں '

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اِلَّا بَعُلَتَهُ البَيُضَآءَ وَسَلَاحَهُ وَارُضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا آبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَاوَاللهِ مَاوَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاِيْنُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَايْنَ مُوالِنُ النَّاسِ فَلَقِيهُمُ هَوَارِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَتِهِ النَّيْضَآءِ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ احِدُ بِلِجَامِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّيِيُ وَالنَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّيِيُ لَا النَّيْنُ الْمُطَلِّفِ.

١٠٦ بَابِ جِهَادِ النِّسَآءِ.

١٣٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُعْوِيَةً بُنِ اِسُحَاقَ عَنُ عَآئِشَةً بِنُتِ طَلَحَةً عَنُ عَآئِشَةً بِنُتِ طَلَحَةً عَنُ عَآئِشَةً بِنُتِ طَلَحَةً عَنُ عَآئِشَةً بِنُتِ اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جَهَادُ كُنَّ الْحَهَادِ فَقَالَ جَهَادُ كُنَّ الْحَجُّ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْوَلِيُدِ جَهَادُ كُنَّ الْحَجُّ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مُعْوِيَةً هَذَا.

١٤٠ حَدَّنَنَا قَبِيْصَةً حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنُ مُعْوِيَةً بِهِذَا وَعَنُ حَبِيبٍ بُنِ آبِي عُمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً بِينتِ طَلْحَةً عَنُ عَآئِشَةً أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَأَلَةً نِسَائَةً عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعُمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ.

١٠٧ بَابِ غَزُوِ الْمَرُأَةِ فِي الْبَحْرِ.

١٤١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعُويَةً بُنُ عَمُرٍ وَ حَدَّثَنَا آبُو اِسُحْقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمْنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالِ سَمِعْتُ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمْنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالِ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْسَاً يَّقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكُاءَ عِنْدَهَا ثُمَ

ضَحِكَ فَقَالَتُ لِمَ تَضُحَكُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى يَرُكُبُونَ الْبَحْرَ الْآخُضَرَ فِى نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى يَرُكُبُونَ الْبَحْرَ الْآخُضَرَ فِى سَبِيلِ اللهِ مَثْلُهُم مَّثُلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ قَالَ اللهِ اَنْ يَجُعَلَنِي مِنْهُمُ فَمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَالَتُ اللهُ مَثُلَ الْمِهُمُ فَمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَ اللهَ مَثُلَ الْوَمِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثُلَ ذَلِكَ فَقَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٠٨ بَابِ حَمُلِ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ فِي الْغَزُودُونَ بَعْض نِسَآئِهِ.

١٤٢ ـ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُنَهَالِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ النَّعِيرِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ اللَّهِ بُنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلَقَمَةَ ابْنَ وَقَّاصٍ وعُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً كُلِّ حَدَّنَيى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي عَآئِشَةً عُرَجَ بِهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاتُونَ عَبَيْنَنَا فِي غَرُوةٍ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدِيثِ قَالُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرُوةٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنُولَ الْحِجَابُ .

١٠٩ بَابِ غَزُوِ النِّسَآءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّحَالِ.
 ١٤٣ حَدَّئَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّئَنَا عَبُدُ الوَارِثِ
 حَدَّئَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ

فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے بچھ لوگ خدای راہ
میں (جہاد کرنے کیلئے) اس دریا میں سوار ہونگے 'ان کی حالت مثل
تخت نشین بادشا ہوں کے ہوگی 'بنت ملحان نے کہایار سول اللہ!اللہ
سے دعا کیجئے 'کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا
اے اللہ بنت ملحان کو انہیں میں سے کر دے 'آپ نے پھر ایک نیند
وہی عرض کیا' آپ نے ان سے پھر وییا ہی فرمایا' بنت ملحان نے کہا
اللہ سے دعا کیجئے' مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا تم
اللہ سے دعا کیجئے' مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا تم
کہتے ہیں' انس کہتے تھے' پھر بنت ملحان نے عبادہ بن صامت سے
کہتے ہیں' انس کہتے تھے' پھر بنت ملحان نے عبادہ بن صامت سے
کاح کرلیا' پھر وہ معاویہ کی بی بی بینی بنت قرظہ کے ہمراہ دریا میں سوار
ہوئیں' جب لوٹ کرا پئی سواری پر بیٹھنے گئیں' تواس سے گر پڑیں اور
اس سے کچل کر مرگئیں۔

باب ۱۰۸۔ بعض بیویوں کو حچوڑ کر بعض کواپنے ساتھ جہاد میں لے جانے کابیان۔

۱۳۲ جاج بن منہال عبداللہ بن عرفی کیری کونس زہری عروہ بن زیر و سعید بن مستب و علقمہ بن و قاص و عبیداللہ بن عبداللہ ان مستب محص سے حضرت عائشہ کی حدیث تھوڑی تھوڑی تھوڑی بیان کی محمہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ جسسے میں جانے کا ارادہ فرماتے 'تو اپنی بیبیوں کے در میان قرعہ ڈالتے تھے '(اس جس کے نام کا قرعہ نکل آتا'اسی کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے '(اس دستور کے موافق) ایک جہاد میں ہمارے در میان قرعہ ڈالا' تو اس میں میرانام نکلا' پس میں رسول اللہ علیہ کے ہمراہ گی '(اوریہ واقعہ) نرول جاب کے بعد کا ہے۔)

باب ٩٠١ ـ عور توں كامر دوں كے ساتھ مل كر لڑنے كابيان. ١٣٣ ـ ابومعم 'عبدالوارث 'عبدالعزيز 'حضرت انس سے روايت كرتے ہيں مكہ جب احد كے دن لوگ رسول اللہ عليہ كو جھوڑ كے

أُحُدٍ أَنهُزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدُ رَايَتُ عَآئَشَةَ بِنُتَ آبِي بَكُرٍ وَاللَّمَ قَالَ وَلَقَدُ رَايَتُ عَآئَشَةَ بِنُتَ آبِي بَكُرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَّإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَا نِ اَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنقُظَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرَهُ تَنقُلانِ الْقَرَبَ وَقَالَ غَيْرَهُ تَنقُلانِ الْقَورَبَ عَلى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُهُمِلًا نِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ الْقَومِ ثُمَّ تَرُجعَانِ فَتَمُلا نِهَا ثُمَّ تَجيئَانِ فَتَمُلا فِي الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١١٠ بَابِ حَمُلِ النِّسَآءِ الْقِرَبَ اِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُو.

١١١ بَابِ مُدَاوَاةِ النِّسَآءِ الْجَرُخَى فِي

٥ ٤ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ ابُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِلَى بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيْعِ بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَسُقِى وَنَدُاوِى الْحَرُخى وَنَرُدُّا لَقَتُلى اللهَ المَدينَةِ.

١١٢ بَابِ رَدِّالنِّسَآءِ الْحَرُخي وَالْقَتُلِي.

ہٹ گئے 'تو میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کودیکھا کہ یہ دونوں اپنے دامن اٹھائے ہوئے تھیں 'میں ان کے پیروں کی جھا بخصن دیکھ رہاتھا' پانی کی مشکیں اپنی پیٹے پر لادے ہوئے لاتی تھیں 'پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈال دیتی تھیں ' کھر لوٹ جاتی تھیں ' اور ان کو بھرتی تھیں ' کھر آتی تھیں اور ان کو بیاسے لوگوں کے منہ میں ڈالتی تھیں۔

باب • اا۔ جہاد میں عور توں کامر دوں کے پاس مشکیس بھر بھر کر لیجانے کابیان۔

۱۹۲۱ عبدان عبداللہ ' یونس ' ابن شہاب ' تعلیہ بن ابی مالک ہے موار توں کو کچھ روایت کرتے ہیں ' کہ عمر بن خطاب نے مدینہ کی عور توں کو کچھ چادریں تقبیم کی تقیس ' تو ایک نہایت عمدہ چادر آپ رسول والوں میں سے کسی نے کہا ' کہ امیر المومنین یہ چادر آپ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی ' یعنی نواس کو جو آپ کے نکاح میں ہیں دے د یحتے (ان کی مراد تھی )ام کلثوم بنت علی عمر نے فرمایا ' ام سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں 'اور ام سلیط انصاری خوا تین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ ہے ہیں کہ نے دن محلیں کھر کے داتی تھیں ' ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بمارے لئے معنی" تخیط " یعنی سیتے ہیں کہ بمارے لئے معنی" تخیط " یعنی سیتے ہے۔

باب ااا۔ میدان جہاد میں عور توں کا زخیوں کی مرہم پی کرنے کابیان۔

۵ ۱۳۵ علی بن عبدالله 'بشر بن مفضل 'خالد بن ذکوان 'ر سی بنت معوذ سے روایت کرتے ہیں اکه ہم جہاد میں رسول الله عظیمی کے ہمراہ جاتی تھیں 'اور خیوں کا علاج کرتی تھیں 'اور خیوں اور مقتول لوگوں کواٹھا کے مدینہ لاتی تھیں۔

باب ۱۱۲ میدان جنگ میں عور توں کاز خمیوں اور مقتولوں کو اٹھالے جانے کا بیان۔

187 ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرِّ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَن خَالِدِ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيْع بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَسُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَسُقِى الْقَوْمَ وَنَخُدِ مُهُمُ وَثَرُدُّ الْجَرُخي وَالْقَتُلَى الِي الْمَدِينَةِ.

١١٣ بَابِ نَزُع السَّهُم مِنَ الْبَدَنِ.

1 ٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا اَبُوُ اَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ اَبِي مُوسَٰىٌ قَالَ رُمِىَ اَبُوْعَامِرٍ فِى رُكُبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِيّهِ قَالَ انْزِعُ هذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَامِنُهُ الْمَآءُ فَدَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانْحَبُرُتُهُ فَقَالَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِعُبَيْدِ اَبِي عَامِرٍ.

١١٤ بَاب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِي سَبِيُلِ
 الله.

18۸ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِيْ اَخْبَرَنَا عَلِيْ اَخْبَرَنَا عَلِيْ اَخْبَرَنَا مَسُهُمْ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ رَبِيْعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ عَبُدُاللهِ بُنُ رَبِيْعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِّنُ اَصُحَابِي صَالِحًا يَّحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِدْسَمِعُنَا صَوْتَ صَالِحًا يَّحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِدْسَمِعُنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنُ هذَا فَقَالَ اَنَا سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَالَ مَنُ هذَا فَقَالَ اَنَا سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

189 حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا الْهُوبَكُرِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبُدُالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهَمِ وَالْقَطِيُفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنُ أَعُطِى رَضِى وَإِنْ لَمُ يُعْطَ لَمُ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ أَعُطِى رَضِى وَإِنْ لَمُ يُعْطَ لَمُ

۱۳۶۱۔ مسدد' بشر بن مفضل' خالد بن ذکوان' رئیج بنت معودؓ ہے روایت کرتے ہیں' کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ جہاد میں جاتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے' اور ان کی خدمت کرتے تھے' اور زخمیوںاور مقتولوں کو مدینہ میں واپس لاتے تھے۔

باب ۱۱۳۔ بدن سے تیر نکالنے کابیان۔

ے ۱۹۱۷ محمد بن علاء 'ابواسامہ' برید بن عبداللہ' حضرت ابو موک سے
ہوایت کرتے ہیں کہ ابوعامر کے گھٹے میں تیر لگا' تومیں ان کے پاس
گیا' انہوں نے مجھ سے کہا' اس تیر کو نکال لو' میں نے نکال لیا' تواس
سے پانی بہنے لگا' میں رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ سے بیان کیا تو
آپ نے فرمایا' اے اللہ عبید لعنی ابوعامر کو بخشد ہے۔

باب ۱۱۳ میدان جہاد میں گرانی کرنے کابیان۔

۸ ۱/۱ اسلعیل بن خلیل علی بن مسیر کی بن سعید عبدالله بن رسید بن عامر خطرت عائشه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی الله علی الله علی کہ رسول الله علی کے سفر میں ایک رات کو سوئے نہ تھ جب مدینہ پنچ تو نیند غالب تھی آپ نے فرمایا کہ کاش میر کے اصحاب میں کوئی نیک مرد آج کی شب میر کی پاسبانی کر تا(۱) کیا یک ہم نے ہتھیار کی آواز سنی فرمایا یہ کون ہے اس نے جواب دیا سعد بن الی و قاص ہیں اس لئے آیا ہوں کہ حضور کی پاسبانی کروں اس کے بعد آ مخضرت سو رہے۔

۱۳۹ یکی بن بوسف ابو بکر ابو حصین ابو صالح ابو ہریرہ رسول اللہ علیات اللہ علیات کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وینار اور درہم کا بندہ اور قطیفہ اور خمیصہ کابندہ ہلاک ہو جائے (ید دونوں چادریں ہیں) اسے اگر دیا جائے 'تو مسرور ہو تاہے اور اگر نہ دیا جائے 'تو ناخوش ہو جاتا ہے ہلاک ہو جائے 'اور سرنگوں ہو جائے 'جب اس کو کانٹا چھے 'تو نہ ہے ہلاک ہو جائے 'اور سرنگوں ہو جائے 'جب اس کو کانٹا چھے 'تو نہ

(۱) جب بير آيت نازل موكى "والله يعصمك من الناس" تواس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم في اپناپېره ختم كرواديا\_

يُرُضَ تَعِسَ وَانْتَكُسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوبِنَى لِعَبُدٍ اخِدٍ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَشْعَتَ رَاسُهُ مُغِبْرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِى الْحَرَاسَةِ كَانَ فِى الْحَرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمُ يُؤُذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمُ يَشُفَّعُ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ لَمُ يُرُفَعُهُ إِسُرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بُنُ حُجَادَةً عَنُ آبِي حَصِينٍ وَقَالَ تَعُسًا كَانَّهُ يَقُولُ فَاتُعَسَهُمُ الله خَيبَهُمُ طُوبِنَى فَعُلَى مِن كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَآءً حُولِكَتُ إِلَى الْوَاوِوهِيَ مِن يُطِيبُ .

٥ ١ ١ بَابَ فَضُلِ الْحِدُمَةِ فِي الْغَزُوِ.

١٥٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّنَا شُعْبَةً
 عَنُ يُّونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنُ ثَابِتِ الْبَنَانِي عَنُ اَنَسِ
 بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَحِبُتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخُدِمُنِي وَهُوَ اكْبَرُ مِنُ اَنَسٍ قَالَ جَرِيُرٌ
 فَكَانَ يَخُدِمُنِي وَهُوَ اكْبَرُ مِنُ اَنَسٍ قَالَ جَرِيُرٌ
 إِنِّى رَايَتُ الْأَنْصَارَ يَصُنَعُونَ شَيْعًا لَّا اَجِدُ اَحَدًا
 مِنْهُمُ إِلَّا اكْرَمُتُهُ.

آه آ - حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَدُونَا عَمُرِو بُنِ آبِي عَمْرِو مُنِ آبِي عَمْرِو مُنِ آبِي عَمْرِو مُنِ آبِي عَمْرِو مُنِ آبِي عَمْرِو مُنَ اَبِي عَمْرِو مُنَ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَالِكِ يَّقُولُ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجِيمُ قَلَمُا قَدِمَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالَةً أُحَدُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالَةً أُحَدُ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُجِبُّنَا وَنُجِبُّةً ثُمَّ اَشَارَ بِيدِهِ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالَةً أُحَدُ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّةً ثُمَّ اَشَارَ بِيدِهِ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُمُّ النَّيْ اللَّهُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَالُهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي كَاللَّهُمْ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَةً لَلْهُمْ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَةً لَا لَهُ مَا بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَةً فَالَ اللَّهُمْ مَكَةَ اللَّهُمْ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَةً فَالَ اللَّهُمْ مَكَةَ اللَّهُمْ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا وَمُدَالًا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُدِينَا وَمُودَالِهُ مُنْ اللَّهُمْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ مُنَا فَا فَالَالَهُ مُنْ اللَّهُ الْعُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْعُرْدُولِ الْعَلَالَةُ مُنْ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ الْعُولِ الْعُرْدُولُ الْعُولِ الْعُولُولُ الْعُولُ الْعُولِ الْعُولُ الْعُولُولُ الْعُولُولُ الْع

١٥٢ ـ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ دَاؤَدَ أَبُو الرَّبِيعُ عَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ زَكْرِيَّآءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ مُّورِّقِ الْعَحُلِيِّ عَنُ أَنَسٍ ۖ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نکے 'خوشخری ہے' اس بندے کے لئے جواپنے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں پکڑے ہوئے ہو' اس کے سر کے بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہوں اگر وہ امام کی جانب سے پاسبانی پر مقرر ہو' تو حفاظت میں پوری شندہی سے لگارہے' اور اگر فوج کے پیچھے حفاظت کے لئے لگادیا جائے' تو اشکر کے پیچھے لگارہے' اگر اندر آنے کی اجازت چاہے' تو اجازت نہ طلے اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے' تو اس کی سفارش نہ مانی جائے' ابو عبداللہ نے کہا کہ اسر ائیل اور محمد بن حجادہ نے ابو حصین سے اس کو مرفوعاً روایت نہیں کیا' اور کہا کہ تعسا کے معنی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا' طوبی فعلی کے وزن پر ہے یعنی ہر پاکیز چیز' اس کی اصل یاء ہو واوسے بدل گئی اور یہ یطیب سے مشتق ہے۔

باب ۱۱۵ میدان جهاد مین خدمت کی فضیلت کابیان۔

۰۵۱۔ محمد بن عرعرہ شعبہ 'بونس بن عبید' ثابت بنانی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ کے ہمراہ تھا 'تو وہ میری خدمت کر دیا کرتے تھے 'حالا نکہ وہ انس سے عمر میں زیادہ تھے 'جریر کہتے تھے کہ میں نے انصار کوا یک ایسا کام (یعنی رسول اللہ عقامیة کی خدمت) کرتے دیکھا ہے کہ ان میں سے کی کومیں یا تاہوں 'تواس کی خدمت کر تاہوں۔

161۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ، محمد بن جعفر ، عمرو بن الی عمرو (مطلب بن خطب کے آزاد کردہ غلام) سے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ علیا ہے کہ ہمراہ آپ کی فدمت کرنے کیلئے خیبر گیا ، جب آپ خیبر سے لوٹے لگے ، اور آپ کواحد (پہاڑ) دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں ، پھر آپ نے مدینہ کی کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر آپ نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ میں اس کے دونوں سنگتانوں کے درمیانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہ درمیانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہ درمیانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے چھوہارے نایے کے دو پیانے تھے ) میں برکت عنایت کر۔

101۔ سلیمان بن داؤد 'ابو الربیخ 'اسمعیل بن زکریا' عاصم ' مورق علی انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ توہم میں سب سے زیادہ سایہ اس مخص پر

عَلَيُهِ وسَلَّمَ آكُثَرُ نَاظِلاً الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَآئِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوافَلَمُ يَعُمَلُوا شَيْئًا وَّأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَا لَحُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَهَبَ المُفُطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُرِ.

١١٦ بَابِ فَضُلِ مَنُ حَمِلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ.

١٥٣ - حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً أَلَّ الرَّبِي قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلامَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي سُلامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَآبَيْهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا او يَرُفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَّمُشِيهَا اللَّي الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

١١٧ بَابِ فَضُلِ رِبَاطِ يَوُمٍ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى يَاكَيُهَا اللهِ اللهِ المَنُوا اصْبِرُوا اللهِ اخِرِ الاَيَةِ.

٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيُنارٍ عَنُ ابِي حَازِمِ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوُطِ اَحَدِ كُمْ مِّنَ الدَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا.

تھا 'جواپی چادر سے سامیہ کئے ہوئے تھا (بعض آدمی سورج سے اپنے
ہا تھوں کی آڑ کر لیتے تھے) بعض آدمیوں کا روزہ تھا ' بعض کا نہ تھا
جنہوں نے روزہ رکھا تھا ' انہوں نے بچھ کام نہیں کیا ' اور جن لو گوں
نے روزہ نہیں رکھا تھا ' انہوں نے اونٹوں کواٹھایا ' اوران پر پانی بھر بھر
کے لائے ' غرض ہر طرح کی خدمت کی اور کام کیا ' آپ نے فرمایا
کہ آج توروزہ نہ رکھنے والے (سب) ثواب (لوٹ) لے گئے (ا)۔
باب ۱۱۲۔ سفر میں اپنے ساتھی کا سامان اٹھانے کی برتری کا

باب ۱۱۔ اللہ کی راہ میں ایک دن گرانی کرنیکی فضیلت کا بیان اللہ تعالی کا فرمان ہے ' اے مسلمانو! صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور نگہداشت کرو' ربط کے معنی نگرانی و نگہداشت کرنا۔

م ۱۵۴ عبدالله بن منیر 'ابوانسر 'عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار '
ابوحازم 'سهل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول
الله علی فی فرمایا 'خداکی راہ میں ایک دن (بھی) پاسبانی کر ناتمام دنیا
اور مافیہا سے بہتر ہے 'اور جنت میں تمہارا (چھوٹے سے چھوٹا) مقام
جو بقدرا یک کوڑے کے ہو' وہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے 'اور صح و شام کے وقت جو بندہ خداکی راہ میں چلتا ہے 'وہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ 'اور میں پلتا ہے 'وہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ 'اور میں بہتر

۔ (۱)روزہ نہ رکھنے والےاپنے عمل کا ثواب بھی حاصل کرنے والے بن گئے اور روزہ داروں کی خدمت کی بناء پر اٹکا ثواب بھی حاصل کر گئے۔ اگرچہ روزہ داروں کو بھی ان کے روزہ کا ثواب ملا۔`

١١٨ بَابِ مَنُ غَزَا بِصَبِيِّ لِلُخِدُمَةِ.

٥٥ ] ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ أنس بُن مَالِلِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِيُ طَلُحَةَ الْتَمِسُ غُلَامًا مِّنُ غِلْمَانِكُمُ يَخُدِ مُنِيُ حَتَّى اَخُرُجَ اِلَّي خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِيُ ٱبْوُطُلُحَةَ مُرُدِفِي وَٱنَا غُلَامٌ رَاهَقُتُ الْحُلُمْ فَكُنْتُ آخَدِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنُتُ ٱسۡمَعُهُ كَثِيُرًا يَّقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِي ٱعُوٰذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَصَلَع الدَّيُنِ وَغَلَبَةً الرَّجَالِ ثُمَّ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَلَهُ حَمَالُ صَفِيَّةً بِنُتِ حُيَى ابُن آنحطبَ وَقَدُ قُتِلَ زَوُجُهَا وَكَانَتُ عُرُوسًا فَاصُطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغُنَا سَدَّالصَّهُبَآءِ حَلَّتُ فَبَنِي بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع صَغِيُرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اذِنَّ مَنُ حَوُلَكَ فَكَانَتُ تِلُكَ وَلِيُمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ على صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجُنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَآيَتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَ هُ بِعَبَائِهِ ثُمَّ يَحُلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجُلَهَا عَلِي رُكُبَتِهِ حَتَّى تَرُكَبَ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا أَشُرَفُنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ هَذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ ٱللُّهُمَّ اِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيُنَ لِابَتِّيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ٱللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهمُ.

باب ۱۱۸ نے کو میدان جنگ میں خدمت کیلئے لے جانے کا بیان۔

۵۵۔ قنیمہ 'یعقوب' عمرو' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول الله عَلِينَة نَ إبوطلحه سے فرمایا ممہ کوئی لڑکاتم اپنے لڑکوں میں سے تلاش کردو'جو میراکام کر دیا کرے' تاکہ میں نخیبر جاؤں'پس مجھے ابو طلحہ اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے 'میں قبریب البلوغ تھا' رسول عَلِيلِنَا كَيْ خدمت كياكرتا تفا جب آپ فروكش ہوتے تھے ' مين اكثر آپ كويد فرمات بوئ سنتا تها اللهم انى اعودبك من الهم و الحزن (ترجمه:اے الله میں تیری پناه مانگنا مول غم ورنج سے اور عاجزی اور سستی ہے اور بخل ہے اور نامر دی ہے اور قرض کے بارے اور لوگوں کے غلبہ سے) بعداس کے ہم خیبر گئے ' توجب اللہ نے (خیبر کا) قلعہ آپ کے لئے فتح کردیا' تو آپ سے صفیہ بنت جی کے جمال کاذ کر کیا گیا ان کا شوہر اسی لڑائی میں مقتول ہو چکا تھا 'اور وہ نى دلهن تحيس البذاانبيس رسول الله عَلِينة في اين لئ خاص كرليا ا اور ان کو اپنے ہمراہ لے چلے' یہاں تک کہ جب ہم لوگ مقام سدا الصهباء تک نہنچ 'اور وہ (حیض سے) طاہر ہو کیں ' تو آپ نے ان سے زفاف کیا ، بعداس کے آپ نے ایک چڑے کے چھوٹے سے دستر خوان میں حیس بنوایا اور مجھ سے فرمایا ،جس قدر لوگ تمہارے آس یاس ہیں 'سب کو بلالو' بس حضرت صفیہ کا یہی ولیمہ تھا'اس کے بعد بْم مدينه كوچكے ،حضرت انسُّ كهتّے ہيں ، پھر ميں نے رسول اللہ عظیہ كو دیکھائکہ آپ صفیہ کواٹی عیااڑ ہائے ہوئے تھے (جب بھی اترنے چڑھنے کی ضرورت ہو جاتی تھی او ) آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے تھے 'اوراپنا گھنار کھ دیتے تھے'صفیہ اپنے پیر آپ کے گھنے پر ر کھ کر سوار ہو جاتی تھیں 'پھر ہم چلے' یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پنچے 'تو آپ نے احد کی طرف دیکھا 'اور فرمایا کہ یہ پہاڑہم ے محبت کرتاہے 'اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ' پھر آپ نے مدینہ کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ اے اللہ میں اس کے دونوں سنکستانوں کے درمیانی مقام کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اے اللہ مدینہ والوں کے لئے مدیس اور صاع میں پر کت دیے۔

١١٩ بَابِ رُكُوبِ الْبَحْرِ.

107 - حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ وَيُوعَ يُنِ حَبَّانَ وَيُوعَ يُنِ حَبَّانَ عَنُ الْمَحَمَّدِ بُنِ يَحُي بُنِ حَبَّانَ عَنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمًا فِي بَيْتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمًا فِي بَيْتِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا النَّهِ مَا يَشُعُولُ اللَّهِ الْعَرَاكُ وَاللَّهَ الْنَيْحَعَلَيٰي مِنْهُم فَقَالَ يَرَسُولُ اللَّهِ الْعَلَى مِنْهُم فَقَالَ مَثْلُ وَلِكَ مَرَّتَيُنِ اوَتُلْثًا قُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ الْعَلَى مِنْهُم فَقَالَ مَثُلُ وَلِكَ مَرَّتَيُنِ اوَتُلْثًا قُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ الْمُعَلِيلُ مِنْكُ مَلَّ يَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَعْلَى مِنْهُم فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى مِنْهُم فَقَالَ مَثُلُ وَلِكَ مَرَّتَيُنِ اوَتُلْثًا قُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ الْمُعَلِّى مَنْهُم فَيَقُولُ انْتِ مِنَ الصَّامَتِ فَيَعُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى عَلَيْ مَنْ الصَّامَتِ فَيَعُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى مِنْكُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى مِنْكُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى مَنْ الصَّامَتِ فَيْعُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى مَنْ الصَّامَتِ فَيْتُهُمُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ الْمَلِيلُ الْمَلْولُ اللَّهِ الْمَالِيلُهُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالِيلُهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالَالِهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَعْمَى الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَعْمَلُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُولُ الْمَلْمُ الْمَعْمَى الْمُولُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَلْلُولُ الْمَلْمُ الْمَعْمَى الْمُلْمُ الْمَعْلَى الْمُؤْلُلُ الْمُلْمِلُ الْمَلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمَلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعَلِى الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمَلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعُلِلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

17. بَاب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَآءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرُبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْخَرَبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْخُبَرَنِيُ ابُو سُفَيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ سَالَتُكَ اشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ اَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ اَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَرَعَمُتَ ضُعَفَآءُهُمُ وَهُمُ اَتُبَاعُ الرُّسُل .

١٥٧\_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا مُكَمِّمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً عَنُ مُّصُّعَبِ ابُنِ سَعُدٌ اَنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ سَعُدٍ قَالَ رَاى سَعُدٌ اَنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ

باب ۱۱۹ دریامین سواری کرنے کابیان۔

۱۵۱ د ابوالنعمان ، حماد بن زید ، یخی ، محمد بن یخی بن حبان ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، کہ مجھ سے ام حرام نے بیان کیا ، کہ رسول اللہ علی نے ایک دن میرے گر قیلولہ فرمایا ، پھر آپ ہشتے ہوئے بیدار ہوئے ، توام حرام نے عرض کیا ، کہ یارسول اللہ! آپ کوں ہنس رہے ہیں ، فرمایا میں اپنی امت کے ایک گروہ کو خواب میں دیکھنے سے خوش ہوا(ا) ، وہ دریا پر اس طرح سوار ہوں گے جیسے تخت نشین بادشاہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! اللہ سے دعا ہی ہم کہ ہم میں ان میں کر دے ، آپ نے فرمایا تم انہیں میں سے ہو ، اس کے بعد آپ مر تبہ فرمایا ، میں نے عرض کیایار سول اللہ! اللہ سے دعا ہی ہم کے بعد آپ مر بیتے ہوئے بیدار ہوئے ، اور اسی طرح دو مر تبہ یا تین ان میں کر دے ، آپ نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو ، چنا نچہ ام مر تبہ فرمایا ، میں نے عرض کیا ، یار سول اللہ! اللہ سے دعا ہی تم کہ ہم جمعے مر تبہ فرمایا ، میں نے عرض کیا ، یار سول اللہ! اللہ سے دعا ہی تم کہ دے ، آپ نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو ، چنا نچہ ام حرام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو ، چنا نچہ ام حرام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو ، چنا نچہ ام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں ہی ہو گئی ، تا کہ وہ اس پر سوار ہو جائیں ، گر دہ گریزیں ، اور ان کی گر دن کچکی گئی ۔ گاگی وہ اس پر سوار ہو جائیں ، گر دہ گریزیں ، اور ان کی گر دن کچکی گئی۔

باب ۱۲۰ جنگ میں نیکوں اور کمزوروں کے ذریعہ مدد چاہئے
کا بیان۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسفیان
نے بیان کیا، وہ کہتے تھے، کہ مجھ سے قیصر نے کہا کہ میں نے
تم سے پوچھا تھا، کہ امیر لوگوں نے محمد کی پیروی کی ہے یا
غریبوں نے، تم نے برایا غریبوں نے، اور یہی غریب لوگ
رسولوں کے پیروہوتے ہیں۔

الال ملیمان بن حرب محمد بن طلحه 'طلحه 'مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن الی و قاص کے دل میں خیال آیا کہ ان کوان کے ماتحت لوگوں پر (کسب معاش میں

(۱)اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واقعہ جہاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ غرؤہ حضرت عثان غن گئے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ بیش آیا۔ حضرت معاویہ نے جہاد کیلئے بحری سفر اختیار کرنے اور بحر میں جہاد کرنے کیلئے اولاً حضرت عمرہ ہے اجازت ما تکتے رہے، بالآخر حضرت عثان غن نے انہیں اسکی اجازت ما تکتے رہے، بالآخر حضرت عثان غن نے انہیں اسکی اجازت مرحمت فرماڈی۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ تُنصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ اِلَّا بِضُعَفَآثِكُمُ.

١٥٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنُ عَمُرٍ سَمِعَ جَابِرًا عَنُ آبِيُ سُفُيانُ عَنُ عَمُرٍ سَمِعَ جَابِرًا عَنُ آبِيُ سَعِيدِهِ النَّحِدُرِيِّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيُ زَمَانٌ يَّغُزُو فِقَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي فَيُقَالُ فَيْكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيُقَالُ فَيْكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى فَيُفُتَحُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ فَيْعُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ .

١٢١ بَابِ لَايَقُولُ فُلاَنَّ شَهِيدٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُتَجَاهِدُ فِى سَبِيُلِهِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَنُ يُتَكَلَمُ فِي سَبِيلِهِ

١٥٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَسُكرِهِمُ وَفِي عَسُكرِهِمُ وَفِي عَسُكرِهِمُ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَسُكرِهِمُ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَسُكرِهِمُ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَسُكرِهِمُ وَفِي الله عَسُكرِهِمُ وَفِي الله عَسُكرِهِمُ وَفِي الله عَسُكرِهِمُ وَسَلَّمَ الله عَسُكرِهِمُ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ان سے زیادہ کو حش کرنے کی وجہ سے) فضیلت حاصل ہے 'تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کمزور لوگوں کی وجہ سے مدود ی جاتی ہے 'اور رزق دیا

باب ۲۱ دینه کہاجائے کہ فلاں شخص شہیدہے'(۱)حضرت ابوہر ریرہ رسول اللہ علی سے روایت کرتے ہیں' کہ اللہ اس شخص سے خوب واقف ہے'جواس کی راہ میں جہاد کر تاہے' اللہ اس شخص سے خوب واقف ہے'جواس کی راہ میں زخمی ہو تاہے۔

109 قتبیہ 'یعقوب بن عبدالر حمٰن 'ابو حازم 'سہیلی بن سعد ساعدی سے روایت ہے 'کہ رسول اللہ عَلَیْ الله مشرکوں سے مقابلہ ہوا'اور دونوں فریق نے باہم جنگ کی' آخر رسول اللہ کے اشکر میں لوٹ کر آخر رسول اللہ کے اصحاب میں ایک شخص تھا'جو کا فروں کا کوئی بھا گتا ہوا' آدمی بھی نہ چھوڑ تا تھا'اس کے تعاقب میں دوڑ تااور اسے اپنی تکوار سے مار ڈالٹا' سہل نے کہا کہ آج ہماری طرف سے کوئی شخص ایسا نہیں لڑا جیسا فلاں شخص لڑا'رسول

(۱) اس ارشاد کا مطلب سے ہے کہ آ نرت کے اعتبار سے بھینی طور پر کسی کے بارے میں سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ یقیناً شہید ہے، نامعلوم اسکی نیت کیا تھی؟ ہاں البتہ دنیوی احکام لیعنی عنسل، کفن، دفن وغیر ہ میں ظاہر کا عتبار ہوگا اور شہید کے احکام اس پر جاری ہو تگے۔

رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمُ شَآذَّةً وَّلَا فَادَةً إِلَّا اتَّبعَهَا يَضُرِبُهَا بِسَيُفِهِ فَقَالَ مَا اَجُزَأً مِنَّا الْيَوُمَ اَحَدٌ كَمَا اَجُزَأً فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ آمَا إِنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلُّ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّهَا إِذَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَةً وَٰإِذَا ٱسُرَعَ ٱسُرَعَ مَعَةً قَالَ فَجُرحَ الرَّجُلُ جَرُحًا شَدِيدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوُتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ بِالْأَرُضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تُدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيُفِهِ فَقَتَلَ نَفُسَةً فَخَرَجَ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَشُهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا آنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَأَعُظَمَ النَّاسُ ذلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرَحَ جَرُحًا شَدِيُدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوُتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْارُضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفُسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غِنُدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ آهُلِ الْجَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُ وُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

١٢٢ بَابُ التَّحُرِيضِ عَلَى الرَّمُي وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَاَعِدُّ وَالَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُولٍ قَولٍ اللهِ تَعَالَى وَاَعِدُّ وَاللهِمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُورٍ وَ مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمُ.

١٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ
 بُنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ
 سَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوعَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
 وسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ اَسُلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ

الله ی فرمایا که آگاہ رہو' وہ دوز خیوں میں سے ہے 'حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا' میں اس کے ساتھ رہوں گا' دیکھوں گا' اس کا انجام کیا ہو تاہے 'چنانچہ وہ اس کے ساتھ رہا' جہاں کہیں وہ کھڑ اہوا وہیں یہ بھی کھڑا ہوا'اور جب وہ دوڑا' توبیہ بھی اس کے ساتھ دوڑا' سہل کہتے ہیں' پھر وہ شخص سخت زخمی ہو گیا' تواس نے مرنے میں جلدي کي 'اپني تلوار کا قبضه زمين پر اور اس کي نوک ايخ دونوں بیتانوں کے بیج میں رکھ کر تلوار پر جھک پڑااور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا' پھر وہ دوسرا آدمی رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کمہ آپ خدا کے رسول ہیں 'حضرت نے فرمایا کیا ہوا' اس نے عرض کیا کہ جس کی نسبت آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ یہ دوز خیوں میں سے ہے اور لوگوں نے اس کو بہت سخت سمجھا تھا او میں نے کہاتھام کہ میں تمہیں اطمینان کرائے دیتا ہوں 'چنانچہ میں اس کی نگرانی کیلئے چلا' بالآخروہ مخص سخت زخمی ہو گیا'اوراس نے مرنے . میں عبلت کر کے اپنی تلوار کا قبضہ زمین پر اور اس کی باڑھ اینے دونوں بیتانوں کے درمیان رکھ کراپی تلوار پر جھک پڑااور اپنے آپ کو قتل كرة الا رسول الله علي في فرمايك الله الله الله على المرسول الله على الله على اہل جنت کے کام کرتا ہے 'حالا نکہ وہ آخر کار دوزخ والوں میں ہوتا ہے 'اور ایک آدمی لوگوں کے ظاہر میں دوزخ والوں کے کام کرتا ہے 'حالا نکہ وہ آخر کار جنت والوں میں سے ہو تاہے۔

باب ۱۲۲ تیر اندازی کا شوق دلانے کا بیان 'اور الله تعالیٰ کا قول که ان کے لئے جس قدر قوت اور گھوڑے تمہارے لئے ممکن ہوں 'اس سے تم الله تعالیٰ کے دسمن اور اپنے دشمنوں کوڈراؤ گے۔

110- عبدالله بن مسلمه 'حاتم بن اسمعیل 'یزید بن ابوعبید 'سلمه سے روایت کرتے ہیں کم رسول الله علیہ اسلم کے کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے 'وہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے 'رسول الله علیہ السلام) تیراندازی کی مشق کر رہے تھے 'رسول الله علیہ السلام) تیراندازی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِرْمُوا بَنِي اِسُمْعِيلَ فَاِنَّ اَبَا كُمُ كَانَ رَامِيًّا إِرْمُوا وَانَا مَعَ بَنِي فُلانِ قَالَ اَبَا كُمُ كَانَ رَامِيًّا إِرْمُوا وَانَا مَعَ بَنِي فُلانِ قَالَ فَامُسَكَ اَحَدُ الْفَرِيُقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَا تَرْمُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ تَرُمِي وَانْتَ مَعَهُم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْمُوا فَانَا مَعَكُمُ كُلُكُمُ مُلَكُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِرْمُوا فَانَا مَعَكُم مُ كُلُكُمُ .

171 حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمَانِ
ابُنُ الْغَسِيلِ عَنُ حَمُزَةً بُنِ آبِي أُسَيْدٍ عَنُ آبِيهِ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ
حِيْنَ صَفَفُنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا آكُنَبُو كُمُ
فَعَلَيْكُمُ بِالنَّبُلِ.

١٢٣ بَابِ اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحُوِهَا. ١٦٢ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسِى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرِ عَنِ النَّرِيَّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَخَلَ عُمَرُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَخَلَ عُمَرُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَخَلَ عُمَرُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحَرَابِهِمُ بِهَا فَقَالَ دَعُهُمُ يَاعُمَرُ وَزَادَ عَلِي خَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَالْمَسْحِدِ.

١٢٤ بَابِ الْمِجَنِّ وَمَنُ يُتَتَرَّسُ بَّتُرَّسِ

17٣ ـ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدِاللهِ آخُبَرَنَا الأَوُزَاعِیُّ عَنُ اِسْجَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اللهِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اللهِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِتُرُسٍ وَاحِدٍ وَّكَانَ أَبُو طَلَحَة حَسَنَ وَسَلَّمَ بِتُرُسٍ وَاحِدٍ وَّكَانَ أَبُو طَلَحَة حَسَنَ

کرو' تمہارے باپ اسمعیل بھی بڑے تیر انداز تھ' اور میں فلال اوگوں کی طرف ہوں سلمہ کہتے ہیں کہ دونوں جرگوں میں سے ایک رک گیا' اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا' اب تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے' انہوں نے عرض کیا گہ ہم کیو نکر تیر اندازی کریں' آپ نوان لوگوں کے ساتھ ہیں' آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو' میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

الاا۔ البونعیم عبدالرحمٰن بن غسیل مخرہ بن ابی اسید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علی کے بدر کے دن جب ہماری قریش کے مقابلہ میں صفیں قائم کیں اور انہوں نے ہمارے مقابلہ میں صفیں قائم کیں ور انہوں نے ہمارے مقابلہ میں صفیں قائم کیں تو فرمایا کہ جب وہ لوگ تمہارے قریب آ جائیں تو تم تیر مارنا ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اکٹو کم کے معنی ہیں اکثر وکم (یعنی تم پر زیادہ حملہ کریں)

باب ۱۲۳ ہتھیاروں سے کھیلنے کابیان۔

۱۹۲ - ابراہیم بن موسیٰ 'ہشام 'معمر 'زہری ابن میتب 'ابوہر برہ سے
روایت کرتے ہیں ہمہ جب حبثی آنخضرت کے سامنے اپنے حراب
سے کھیل رہے تھے' تو حضرت عمر نے آکر کنگروں سے ان کو مارا'
جس پر آنخضرت نے فرمایا عمر انہیں رہنے دو' اور علی (بن مدین)
نے آئی روایت زیادہ کی ہے 'وہ کہتے ہیں ہم سے عبدالرزاق نے بیان
کیا وہ کہتے ہیں' ہم سے معمر نے بیان کیا محمد میں وہ لوگ کھیل
رہے تھے۔

باب ۱۲۴۔ ساتھی کی ڈھال سے کام لینے کا بیان' اور عام ڈھال کابیان۔

الا ا احد بن محمد عبدالله اوزاع الحق بن عبدالله بن ابی طلحه انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحه رسول اکرم علی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحه رسول اکرم علی ہت کے ہمراہ ایک ڈھال سے کام لیتے تھے (۱) اور وہ تیر اندازی ہیں بہت التھا کے التھے تھے 'پس جب وہ تیر مارتے تھے 'تو آنخضرت علی التھا کے ان کے تیر کے گرنے کی جگہ ویکھتے تھے۔

(۱) اصل میں حضرت ابوطلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے اس لیے جب وہ جنگ کے موقع پر دشمنوں پر تیر برساتے ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈھال سے انکی حفاظت فرماتے کہ مبادا کسی طرف سے دسمن کا کوئی تیر زخی نہ کر دے ،اسی طرز عمل کو حدیث میں بیان کیا گیاہے۔

الرَّمِيُ فَكَانَ إِذَا رَمْي تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَيَنُظُرُ اللي مَوُضِع نَبُلِهِ.

178 - حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتُ بَيُضَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِهِ وَاُدُمِيَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَّتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَآءِ فِي الْمَحِنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَمَّا رَأْتِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَآءِ كَثُرةً عَمَدَتُ إلى حَصِيرٍ فَآخُرقَتُهَا وَالْصَقَتُهَا عَلِي جُرُحِهِ فَرَقَا الدَّمُ.

170 مِحَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيالُ عَنُ عَمُرٍ وَعَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكِ ابْنِ اَوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ عَنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ اَمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوجِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً وَّكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اَلْسِلاحِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً وَّكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اَهُلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجُعَلُ مَا بَقِى فِي السِّلاحِ واللهِ عَدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

آ ١٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفَيْنَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِي حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ مَارَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُفَدِّى رَجُلًا بَعُدَ سَعُدٍ سَمِعُتُهُ يَقُولُ ارْمِ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّي.

١٢٥ بَابِ الدِّرَاق.

١٦٧ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ عَمُرٌ و حَدَّثَنِيُ آبُو الاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ

۱۲۱۔ سعید بن عفیر 'یعقوب بن عبدالر حمٰن 'ابوحازم 'سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظائے کے سر پر خود ٹوٹ گیا 'اور آپ کا آگے کادانت ٹوٹ گیا 'اور آپ کا آگے کادانت ٹوٹ گیا 'تو علی ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے 'اور حضرت فاطمہ اسے دعوتی جاتی تھیں 'جب انہوں نے خون کود یکھا کہ پانی سے بڑھتا جاتا ہے 'تو انہوں نے ایک چٹائی لی' اور اس کو جلایا' بھر اس کو آپ کے زخم پر لگادیا' توخون بند ہو گیا۔

۱۹۵ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو' زہری 'مالک بن اوس بن حد ثان '
عمرے روایت کرتے ہیں ہمہ بنی نضیر کی دولت اس قتم کی تھی جوالله
نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے دلا دی تھی 'اس کے حاصل کرنے
کے لئے مسلمانوں نے کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا تھا اور جنگ نہیں گی '
پس وہ مال رسول اللہ نے لے لیا اور اس میں سے ایک سال کا خرج اپنے گھروالوں کو دے دیتے 'اس کے بعد جو باقی بچتا'اس کو اسلحہ اور گھوڑوں کی فراہمی کیلئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے واسطے خرج فرماتے۔

۱۲۱۔ مسدد' یکی 'سفیان' سعد بن ابراہیم' عبداللہ بن شداد حضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی و قاص کے سوااور کسی شخص کے لئے اپنے مال باپ کے فدا ہونے کو فرمایا ہو' ہاں سعد کی نسبت البتہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کمہ تیرماروتم پرمیرے مال باپ فدا ہوجائیں۔

باب ۲۵مار دُھال وغیرہ سے کھیلنے کابیان۔

۱۷۷۔ اسلعیل 'ابن وہب' عمرو' ابوالاسود عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس دولڑ کیاں تھیں 'جو جنگ بعاث کے واقعات گا

وسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُعَنِّيَانِ بِعِنَآءِ بُعَاثَ فَاضُطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّا عَمِلُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّ عَمِلُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يَوْمَ سَالُتُ وَكَانَ يَوْمَ سَالُتُ وَكَانَ يَوْمَ سَالُتُ وَلَيْحَرَابِ فَإِمَّا مَالُكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا مَالُتُ وَلَيْكُ مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَلَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَلَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا فَلَا تَسُمُ فَاقَامَنِي وَمُلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا وَرَآئَةُ خَدِي عَلَى خَدِيّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمُ بَنِي وَرَآئَةً خَدِي عَلَى خَدِيّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمُ بَنِي وَمُ اللهُ فَاذُهِ مِنْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ فَلَدُ اللهُ فَاذُهِ مِنْ فَلَكُ اللهُ عَلْهُ وَلَا وَمُدُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ فَلَمَّا غَفُلُ .

١٢٦ بَابِ الْحَمَآئِلِ مُو تَعُلِيُقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ. 17٨ عَدَّنَا حَمَّادُ 17٨ عَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آحُسَنَ النَّاسِ وَآشُجَعَ النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَرَسِ لِلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ استَبْرًا الْخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرسٍ لِآبِي وَسَلَّمَ وَقَدِ استَبْرًا الْخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرسٍ لِآبِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي السَّيفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ طَلَحَةَ عُرُي وَقِي عَنْقِهِ السَّيفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ طَلَحَةً عُرُي وَقَدِ آلَ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا آوُقَالَ إِنَّةً لَبَحْرٌ.

١٢٧ بَابِ حِلْيَةِ السُّيُّوُفِ.

179 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ الفَتُونَ قَالَ الْفَتُونَ قَالَ الفَقْوُنَ فَقَدُ فَتَحَ الفَتُونَ قَالَ سَمِعْتُ الفَتُونَ مَامَةَ يَقُولُ لَقَدُ فَتَحَ الفَتُونَ قَالَ سَمِعْتُ الفَتْوَ الفَيضَةَ قَوْمٌ مَّاكَانَتُ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتُ حَلَيْهُمُ العَلابِيِّ وَالاَنْكَ وَالْحَدِيدَ.

# باب ۱۲۶۔ تلوار گلے میں حمائل کرنے کا بیان۔

۱۸۸ سلیمان بن حرب عماد بن زید ثابت وضرت انس سے دیادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر سے ایک مرتبہ مدینہ والوں کو کچھ خوف ہو گیا اور ایک طرف سے کچھ آواز آئی تولوگ اس آواز کی طرف گئے آنخضرت سب سے آگے تشریف لے گئے اور آپ نے اس واقعہ کی تحقیق کی آپ ابوطلحہ کے گھوڑے پر بغیر اور آپ فرمار ہے دین کے سوار سے اور گلے میں تلوار حمائل تھی اور آپ فرمار ہے تھے کہ ڈرومت کوئی خوف نہیں ہے اس کے بعد فرمایا البتہ ہم نے اس گھوڑے کودریا کی طرف سبک سیر دیکھا۔

باب ١٢٧ ـ تلوار پر سونے جاندي كاكام كرانے كابيان ـ

١٢٨ بَابِ مَنُ عَلَّقَ سَيُفَةً بِالشَّحُرِ فِي السَّهُرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ.

. ١٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُغَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِيُ سِنَانُ بُنُ أَبِي سِنَان الدُّئَلِيُّ وَٱبُوُسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اَخُبَرَنَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِير الْعَضَاةِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسُتَظِلُّونَ بالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ شَجَرَةٍ وَّعَلَّقَ بِهَا سَيْفَةٌ وَنِمْنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعُرَابِي فَقَالَ إِنَّ هِذَا الْحَتَرَطَ عَلَىَّ سَيُفِي وَأَنَا نَآئِمٌ فَاسُتَيْقَظُتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِّىُ فَقُلُتُ اللَّهُ تَلَثَّا وَّلَمُ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ وَرَوىٰ مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُن سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ فَشَامَ السَّيُفَ فَهَا هُوَذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ.

١٢٩ بَابِ لُبُسِ الْبَيْضَةِ.

1٧١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَنُ سَهُلٍ اَنَّهُ سُئِلَ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَنُ سَهُلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنُ جُرُحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ تَعُسِلُ الدَّمَ وَعَلَيْ رَاسِهِ وَعَلَيْ يُمُسِكُ فَلَمَّا رَاتُ آنَّ الدَّمَ لَايَزِيدُ اللّهُ كَثَى صَارَ رَمَادًا كَثُرُةً انَحَدَتَ حَصِيرًا فَاحُرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا لَيْ الدَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

باب ۱۲۸۔ سفر میں قیلولہ کرتے وقت اپنی تلوار کو در خت سے حمائل کر دینے کابیان۔

• ۷ اـ ابواليمان 'شعيب' زهري' سنان بن ابي سنان د وَلي وابو سلمه ' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے جہاد کیلئے رسول تو وہ بھی آپ کے ہمراہ لوٹے 'ان لوگوں نے دوپہر ایسے جنگل میں كاڻي'جس ميں گھنے اور سابير دار در خت تھے'جہاں آنخضرت فروکش ہوئے' تمام لوگ در ختوں کے نیچے سامیہ میں مچھیل گئے تاکہ کچھ تکان دور ہو جائے 'رسول اللہ ایک در خت کے پنیچے فروکش ہوئے ' اور آپ نے اپی تلوار اس میں اٹکادی ہم لوگ تھوٹری دیر ہی سوئے تھے اللہ یکا یک رسول اللہ ہمیں بکارنے گئے او کیاد کھتے ہیں اللہ ایک اعرابی آپ کے پاس ہے 'حضرت نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ پر میری تلوار تھینچی تھی' میں سور ہاتھا پھر میں جاگ اٹھا' ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا کمہ اب آپ کو مجھ سے کون بیائے گا' میں نے تین مرتبہ اللہ اللہ کہا' آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا'اور وہ بیٹھ گیااور موکیٰ بن اسمعیل بن سعدے وہ زہری سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے تلوار میان میں کرلی اور اب یہ بیٹا ہے' لیکن آپ نے اس سے انقام نہیں لیا۔

#### باب١٢٩ خود يهننے كابيان۔

اکا۔ عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی حازم 'ابی حازم 'سہل ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ان ہے رسول اللہ علیہ کے دخم کی بابت جو احد کے دن آپ کے لگا تھا 'پوچھا گیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا 'اور آپ کے آگے کے دانت توٹ کے تھے 'اور خود آپ کے سر اقدس پر توڑ دیا گیا تھا 'حضرت فاطمہ رضی اللہ عنھا خون دھوتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے 'قاطمہ رضی اللہ عنھا خون دھوتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے 'اور خود آپ کے سر اقدس پر توڑ دیا گیا تھا 'حضرت فاطمہ رضی اللہ عنھا کہ خون بڑھتا ہی جارہا ہے 'توانہوں نے ایک ٹائ کا کلڑالیا اور اس کو جلا کر خاکستر کر کے آپ کے زخم میں کھر دیا 'جس سے خون رک گیا۔

١٣٠ بَابِ مَنُ لَّهُ يَرَكَسُرَ السِّلاَحِ عِنْدَ الْمَوْتِ .

1۷۲ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرُو اللَّهِ عِلَيْ السَّحْقَ عَنُ عَمُرِو الرَّحُمْنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ آبِي اِسُحْقَ عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُا عَمْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا عَمْلَهُا مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الْمُوالَّةُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٣١ بَابِ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ وَالْإِسُتِظُلَالِ بِالشَّحَرِ.

1٧٣ حَدَّنَنَا آبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا شِنَانُ بُنُ آبِي سِنَانٍ وَآبُوسَلَمَةَ الرَّهُرِيِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ الله عَيْلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ السُمْعِيلَ حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ آخُبَرَنَا ابُنُ السُمْعِيلَ حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ آخُبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ سِنَانِ بُنِ آبِ سِنَانِ الدُّوَلِيِّ آلَّ شِهَابٍ عَنُ سِنَانِ بُنِ آبِ سِنَانِ الدُّوَلِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَدَدُهُ رَجُلٌ وَهُو لَا يَشُعُونِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا الله عَلَيْهِ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا مَنُ يَمْنَعُونَ عَلَيْهُ الله فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا مَنُ يَمْنَعُكُ قُلُتُ الله فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ .

١٣٢ بَابُ مَاقِيُلَ فِي الرِّمَاحِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

باب ۱۳۰۰ مرتے وقت ہتھیار توڑنے کے جائز (۱)نہ ہونے کابیان۔

۱۷۲۔ عمرو بن عباس عبدالرحمٰن 'سفیان 'ابوالحٰق 'عمرو بن حارثٌ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت کچھ نہیں چھوڑا 'سوااپنے ہتھیاروں کے 'اور ایک سفید خچر کے 'اور ایک زمین کے جس کو آپ نے صدقہ کردیا۔

باب اسالہ قیلولہ کرتے وقت امام کے پاس سے الگ ہو جانے 'اور در خت کے یتیج لیٹنے کابیان۔

باب ۱۳۲ نیزه بازی کے متعلق بیان 'حضرت ابن عمر کی مرفوع روایت ہے کم آنخضرت علیقہ نے فرمایا' میر ارزق

(۱) جاہلیت میں سے طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی رئیس وغیرہ بڑا آدمی مرجاتا تواسکی موت پراس کے ہتھیاروں کو توڑدیا جاتا اوراس کے جانوروں کو ہلاک کردیا جاتا۔ سیاس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ اب ان ہتھیاروں کا حقیقی معنی میں کوئی اٹھانے والا باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں اس طرح کے طرز عمل کیلئے کوئی وجہ جواز نہیں،اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کے ہتھیاروں کو توڑا نہیں گیا۔

جُعِلَ رِزُقِیُ تَحُتَ ظِلِّ رُمُحِیُ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنُ خَالَفَ اَمُرِیُ.

١٧٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ أَبِي النَّصُرِ مَوُلِي عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعٍ مَّوُلِي آبِيُ قَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ عَنُ آبِيُ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعُضِ طَرِيُقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابِ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم فَرَاى حِمَارًا وَّحُشِيًّا ۚ فَاسْتَوٰى عَلَى فَرَسِهُ فَسَالَ أَصُحَابَةً أَنْ يُتَاوِلُوهُ سَوْطَةً فَابَوُا فَسَالَهُمُ رُمُحَهُ فَإَبُوا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعُضُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبْي بَعُضٌ فَلَمَّا أَدُرَكُوا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَٱلُوهُ عَنُ ذْلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعُمَةٌ ٱطُعَمَكُمُوُهَا اللَّهُ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ اَبِي قَتَادَةً فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضُرِ قَالَ هَلُ مَعَكُمُ مِّنُ لَحُمِهِ شَيْءٌ.

١٣٣ بَابِ مَاقِيلَ فِي دِرُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيْصِ فِي الْحَرُبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اَدُرَعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اَدُرَعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ١٧٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّالًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي قُبَّةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي اَنُشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ وَهُو فِي قَبَّةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي انُشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ وَهُو فِي اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمُ تُعْبَدُ بَعُدَ الْيَوْمِ فَاحَدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمُ تُعْبَدُ بَعُدَ الْيَوْمِ فَاحَدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمُ تُعْبَدُ بَعُدَ الْيَوْمِ فَاحَدَكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَقَدُ اللَّهُ فَقَدَ اللَّهُ فَقَدُ اللَّهُ فَعَدُ اللَّهُ فَقَدُ اللَّهُ فَقَدُ اللَّهُ فَقَدُ الْعَرْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُ الْعَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُ الْعُومُ فَا اللَّهُ فَقَدُ اللَّهُ فَقَدُ الْوَالِ اللَّهُ فَقَدُ الْعُومُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُ الْعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُومُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُومُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْعُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلُولُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْ

میرے نیزے کے سامیہ کے پنچے مقرر کیا گیا ہے' اور جو میرے تھم کی خلاف ورزی کریگا' اس پر ذلت اور رسوائی مقرر کی گئی ہے۔

باب ۱۳۳۳ سر ور عالم کی زره اور قمیص کابیان 'جو آپ لڑائی میں پہنتے تھے' نبی اکرم علیہ کا قول ہے 'کہ خالد نے اپنی زر ہیں خدا کی راہ میں وقف کرر کھی ہیں۔

201۔ محمد بن مثن عبدالوہاب خالد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں ا کہ رسول اللہ نے بدر کے دن جبکہ آپ ایک قبہ کے اندر سے فرمایا ا اے اللہ! میں تجھے تیرے عہداور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی پس ابو بحر نے آپ کاہا تھ پکڑلیا اور کہایار سول اللہ اسی قدر دعا آپ کو کافی ہے 'بے شک آپ نے اپنے پروردگارسے بہت الحاح کیا آپ

الْحَحُتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرُعِ فَخُرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهُزَمُ الْجَمُعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهٰى وَامَرُّ وَقَالَ وَهَيُبُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوُمَ بَدُرٍ.

١٧٦\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوُقِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرُ هُوُنَةٌ عِنُدَيَهُوُدِيِّ بِثَلْثِينَ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ وَّقَالَ يَعُلَّى حَدَّثَنَا الْكَعُمَشُ دِرُعٌ مِّنُ حَدِيدٍ وَقَالَ مُعَلِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرُعًا مِّنُ حَدِيْدٍ . ١٧٧\_ حَدَّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مِثْلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَان مِنُ حَدِيدٍ قَدِ أَضُطَرَّتُ أَيُدِ يُهِمَا إِلَى تَرَاقِيهُمَا فَكُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعُفِيَ آئرَةً وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيُلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتُ كُلُّ حَلَقَةٍ اللي صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيُهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ لِلِّي تَرَاقِيُهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَحْتَهِدُ أَنُ يُّوَسِّعَهَا فَلَا

١٣٤ بَابِ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرُبِ. ١٧٨ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي الضَّخِي الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي الضَّخِي مُسُلِمٍ هُوَ ابُنُ صُبَيْحٍ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ حَدَّنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الله عَلَي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي  اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ

اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھ' پس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے (ترجمہ) عنقریب یہ جماعت بھا دی جائے گئ اور لوگ پیٹے پھیرلیں گے بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت سخت اور تلخ چیز ہے وہب نے کہا کہ ہم سے خالد نے یوم بدر کالفظ بیان کیا۔ تلخ چیز ہے وہب نے کہا کہ ہم سے خالد نے یوم بدر کالفظ بیان کیا۔ ۱۷۱۔ محمد بن کثیر 'سفیان' اعمش' ابراہیم' اسود' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عیالیہ کی جب وفات ہوئی' تواس وقت آپ کی زرہ ایک بہودی کے پاس تیس صاع جو ہیں گروی تھی' اور اعمش کہتے ہیں مکہ آپ نے اپنی لوہے کی زرہ رہن رکھ دی تھی اور معلی نے کہا' حدثنا عبدالواحد' حدثنا الاعمش وقال رہنہ درعامن حدید۔(۱)

221۔ موکی بن اسمعیل 'وہیب' ابن طاؤس' طاؤس کے والد الوہر رہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے فرمایا بخیل اور تی کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کے اس قدر شکل ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کے اس قدر شک می گھر دو جبے ہوں 'جس سے ان کے ہاتھ انکی گردنوں کی طرف تھنج کے ہوں 'چر جب بھی تنی صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے 'تو وہ جبہ اس کے جسم پر پھیلنا جاتا ہے 'یواں تک کہ جسم کے نیچے لئکنے لگتا ہے 'اور جب بھی بخیل صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے 'تواس عبا کاہر حلقہ اپنی اس والے حلقہ سے ملتا جاتا ہے 'اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' در ان اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے' در ان اور کشارہ فراس کے ہاتھ در اندادر کشادہ نہیں ہو سکتے۔

باب ۱۳۴۷۔ سفر اور جنگ میں حبہ پہننے کا بیان۔ ۱۷۸ موی بن اسلیل عبدالواحد 'اعمش 'ابوالضح مسلم بن صبیح ' مسروق ' حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عَلِی قضائے حاجت کے لئے ایک دن باہر تشریف لے گئے ' جب آپ لوٹے ' تو میں آپ کے سامنے پانی لے گیا' آپ نے وضو کیا' اور آپ کے جسم پراس وقت ایک شامی جبہ تھا' آپ نے کلی کی

(۱)اس باب اوراس میں ذکر کروہ حدیث ہے امام بخاری میہ بتانا چاہتے ہیں کہ لڑائی کے موقع پر زرہ پہننا جائز ہے اوریہ توکل کیخلاف نہیں۔

وَّعَلَيُهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَةً فَذَهَبَ يُحُرِجُ يَدَيْهِ مِنُ كُمَّيُهِ فَكَانَا ضَيَّقَيُنِ فَاخُرَجَهَا مِنُ تَحُتٍ فَعَسَلَهُمَا وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُقَيْهِ.

١٣٥ بَابِ الْحَرِيْرِ فِي الْحُرُبِ.

1۷٩ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا صَالِدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً آنَّ آنَسًا حَدَّثُهُمُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَحْصَ لِعَبْدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَحْصَ لِعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ حَرِيْرِ مِّنُ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا.

١٨٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسُّ حَ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُبُنُ سِنَانِ حَدَّنَنَا هُمَّامٌ وَقَتَادَةُ عَنُ اَنَسُّ اَلَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكُوا اللَّي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْنِى الْقُمَّلَ فَأَرْحَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِير فَرَايُتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

١٨١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ شُعْبَةَ احْبَرَنِى قَنُ شُعْبَةَ احْبَرَنِى قَتَادَةً أَنَّ اَنَسًا حَدَّئَهُمُ قَالَ رَحَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيْرٍ.

١٨٢ حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَّنَا غُندُرٌ اللهِ حَدَّنَا غُندُرٌ حَدَّنَا غُندُرٌ حَدَّنَا شُغبة سمِغتُ فَتَادة عن انسٍّ رَحَصَ اوُرُ حَصَ لِحِكَةٍ بهمَا .

اور ناک میں پانی لیا' اور اپنے منہ کو دھویا اور دونوں ہاتھوں کو اپنی آستیوں سے نکالنے لگے' تو وہ تنگ تھیں' لہذا آپ نے ان کو اندر سے نکالا اور ان کو دھویا' اور اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔

> ۔ باب۵ ۱۳۵ جنگ میں ریشمی کیڑا پہننے کا بیان۔

921۔ احمد بن مقدام 'خالد 'سعید' قادہ 'حضرت انس سے روایت ہے 'کہ رسول اللہ علیہ نے عبدالرحمٰن بن عوف کواور زبیر کوریشی کیٹرے کی اجازت دے دی تھی' بوجہ خارش کے جوان کے جسم میں تھی۔

۱۸۰۔ ابوالولید' ہمام' قادہ' انس' ح' محمد بن سنان' ہمام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ عبدالر حمٰن بن عوف اور زبیر نے رسول اللہ علیقہ سے جوؤں کی شکایت کی' تو آپ نے انہیں ریشی کپڑے کی اجازت دے دی' چنانچہ ایک جہاد میں میں نے ان کے جسم پر ریشی کپڑاد یکھا۔

ا ۱۸ ا مسد د کیمی شعبه و قاده و حضرت انس سے روایت کرتے ہیں که رسول اللہ علیقہ نے عبدالرحمٰن بن عوف کو اور زبیر بن عوام کو رسٹی کیڑے کی اجازت دے دی تھی۔

۱۸۲۔ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'قادہ 'حضرت انسسے روایت کرتے ہیں 'کہ عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر کور کیٹمی کپڑے پہننے کی اجازت دی گئی 'خارش کی وجہ سے جوان کو تھی (1)۔

(۱) اس باب میں ذکر کر دہ احادیث کی بناء پر بعض فقہاء کی رائے ہے ہے کہ لڑائی کے موقع پریا کسی بیار کی کی صورت میں مردول کیلئے ریٹم پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اضطراری حالت جائز ہے۔ جبکہ حضر تامام ابو صنیفة کی رائے ہے ہے کہ ایسے موقعوں پر بھی مردول کیلئے خالص ریٹم پہنناجائز نہیں ہے، البتہ اگر اضطراری حالت ہو کہ بغیر ریٹم پہنے علاج کی کوئی صورت نہ ہو تو خالص ریٹم پہننے کی اجازت ہے۔ ای طرح لڑائی کے موقع پر وہ کیڑا جس کا باناریٹم کا ہو، وہ پہننے کی اجازت ہے۔ ای طرح لڑائی کے موقع پر وہ کیڑا جس کا باناریٹم کا ہو، وہ پہننے کی اجازت ہی صحیح نہیں۔ حضرت امام ابو صنیفة کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی میں اور عرم ہیں کی جورہ توں کیلئے حلال ہیں (اعلاء اسنن جی کا م م کولی ہو گئی ہو، تو امام ابو حنیفة کی رائے انتہائی احتیاج اور تقوی ہے ہی احد بیث کے بارے میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ اجازت حالت اضطراری میں دی گئی ہو، تو امام ابو حنیفة کی رائے انتہائی احتیاج اور تقوی ہے ہی ۔

١٣٦ بَابِ مَايُذُكُرُ فِي السِّكِيِّنِ.

1۸٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثِنَى اِبُرَاهِیُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرِو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَايَتُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَاكُلُ مِن كَتِفٍ يَحْتَرُ مِنُهَا ثُمَّ دُعِى إلَى الصَّلواةِ فَصَلَّى وَلَمُ يَحْتَرُ مِنْهَا ثُمَّ دُعِى إلَى الصَّلواةِ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّاءُ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ يَتَوَضَّاءُ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ وَزَادَ فَالْقَى السَّكِيَّنَ .

١٣٧ بَابِ مَا قِيْلَ فِيُ قِتَالِ الرُّوُمِ

حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّنِي لَوْ اللَّمَشُقِيَّ عَرَيْدَ اللَّمَشُقِيَّ عَرَيْدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ اَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْإَسُودَ يَزِيُدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ اَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْإَسُودَ يَزِيُدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ اَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْإَسُودَ الْعَنْسِي ٓ حَدَّنَهُ اَنَّهُ اَنِى عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَهُو نَى بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَةً الْعَنْسِي ٓ حَدَّنَهُ اللَّهُ عَبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَهُو الْعَقْ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ اللَّهِ اللَّهِ اَنَا فِيهِمُ قَالَ النَّتِ جَيْشٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ الْتُ فِيهُمُ عَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ الْتُعِيمُ فَالَ النَّهِ عَيْهُ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهِ عَيْهُ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهِ عَيْهُ مُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

١٣٨ بَابِ قِتَالِ الْيَهُودِ.

١٨٥ حَدَّنَنَا إِسَحْقُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَرُوِيُ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ بُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ بُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ بُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ اللّهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ اللّهِ هَذَا يَّهُودِيٍّ وَرَآئِي فَاقْتُلُهُ .
 فَيَقُولُ يَاعَبُدَ اللهِ هَذَا يَّهُودِيٍّ وَرَآئِي فَاقْتُلُهُ .

١٨٦\_ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخُبَرَنَا

باب ۲ سار کوئی چیز حچسری سے کاٹ کر کھانے کا بیان۔
۱۸۳ عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد ابن شہاب ' جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے کہا' کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ شانے کا گوشت کھا رہے تھے 'اس کو کا شتے جاتے تھے 'پھر آپ نماز کے لئے بلائے گئے آپ نماز پڑھائی 'اور وضو نہیں کیا' دوسری روایت میں زہری نے اتنالفظ زیادہ نقل کیا ہے کہ آپ نے حچری ڈال دی۔

باب ۱۳۷ جنگ روم کابیان۔

المراد الحق بن یزید دمشق میخی بن حمزه ور بن یزید خالد بن معدان عمیر بن اسود عنسی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گئے 'جب کہ وہ ساحل حمص میں اپنا کی کی میں میں اپنا کی میں میں اس میں میں میں میں کہتے ہیں کہ ہم سے ام حرام نے بیان کیا 'انہوں نے رسول الله علی کہتے ہیں کہ ہم سے ام حرام کم میں اسب سے پہلے جولوگ دریا میں جنگ کریں گے ان کے لئے جنت واجب ہے۔ ام حرام کم میں میں بنا کہ میر کامت میں انہیں میں سے ہوجاؤل 'میں انہیں میں سے ہوجاؤل' فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جولوگ قیصر کے شہر میں فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جولوگ قیصر کے شہر میں ان لوگوں میں سے ہوں 'آپ نے فرمایا نہیں۔

باب ۱۳۸\_ یہودیوں سے جنگ کرنے کابیان۔

۱۸۵۔ النحق بن محمد فروی' مالک' نافع' عبداللہ بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا' ایک زمانہ میں تم یہودیوں سے جنگ کرو گے 'اور جب کوئی یہودی سی پھر کی آڑ میں چھے گا' تو وہ پھر کیے گا کہ اے عبداللہ یہ دیکھویہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہواہے۔دوڑواسے قبل کردو۔

١٨٦ الحق بن ابرابيم (جرير) عماره بن قعقاع ابو زرعه ابوہريه

(۱)" قیصر کے شہر "سے مراد قسطنطنیہ ہے اس شہر والوں سے جہاد کیلئے مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے ۵۲ھ میں لشکرروانہ ہوا۔

جَرِيُرٌ عَنُ عُمَّارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي زُرُعَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تُقَاتِلُوا اليَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَآئَهُ اليَهُودِيُّ يَامُسُلِمُ هذَا يَهُودِيٌّ وَرَآئِيُ فَاقْتُلُهُ.

١٣٩ بَابِ قِتَالِ التُّرُكِ .

١٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

111 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَي عَنُ صَالِحِ عَنِ الْاَعُرَجِ قَالَ يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ الْاَعُرَجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثُصُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاَعُينِ حُمُرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُونِ صِغَارَ الْاَعُينِ حُمُرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُونِ كَانَ وَجُوهُ هَهُمُ الْمَحْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّعَةُ حَتَّى السَّعَمُ الشَّعُرُ.

١٤٠ بَابِ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعُرَ.

١٨٩ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ الزُّهُرِیُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُولَا تَقُومًا لِعَالُهُمُ الشَّعُرُولَا تَقُومًا السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا كَالَّ الشَّعُرُولَا تَقُومًا كَالَّ

نی علیہ سے روایت کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' قیامت بپانہ ہوگئ یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کروگے 'حتی کہ وہ پھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا' کم گا کہ اے مسلم! یہ میرے پیچھے یہودی ہے'اسے قتل کرڈال۔

### باب ۱۳۹ تر کول سے جنگ کابیان۔

۱۸۷۔ ابوالنعمان 'جریر بن حازم 'حسن بھری 'عمرو بن تغلب سے روایت کرتے ہیں ہمہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ من جملہ قیامت کی علامتوں کے بیے ہمہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کے چہرے ایسے چوڑی ڈھالیں۔

۱۸۸۔ سعید بن محمد ' یعقوب ' ابو صالح ' اعرج ' ابو ہری ہے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ' کہ قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ترکوں ہے جنگ کرو گے (۱) جن کی آ تکھیں چھوٹی ہوگی ' رنگ سرخ ناک اور چہرے ایسے چوڑے ہو نگے ' جیسے چوڑی ڈھالیں ' اور قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں مے جنگ کرو گے 'جوبالوں کی جو تیاں پہنے ہوں گے۔

باب ۱۴۴۰ بالوں کے جوتے پہننے والوں سے جنگ کرنے کا سان:

۱۸۹ علی بن عبداللہ' سفیان ' زہری' سعید بن میتب' ابوہریہ لا رسول اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں ' کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کروگے 'جن کی جو تیاں بالوں کی ہونگی' اور قیامت قائم نہ ہوگی' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کروگے 'جن کے چہرے بوی ڈہالوں کے مثل ہوں

(۱) ترکی کون لوگ ہیں اور انکانب کس سے ملتا ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔(۱) یہ حضرت ابراہیم کی ایک باندی قنطور اکی اولاد میں (۲) یافٹ بن نوح کی اولاد ہیں (۳) یا جوجی اجوجی کے پچاکی اولاد ہیں۔ ترکول کے بارے میں احادیث میں جو کچھ بھی ند مت وغیرہ آئی ہے یاان سے لڑائی کا تذکرہ ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم کا فرتھی ، انکی ند مت اور ان سے جنگ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ کا فرتھے۔ کیکن اب یہ قوم مسلمان ترکوں پر نافذ نہیں کیے جاسکتے۔

وُجُوهَهُمُ الْمَحَالُ الْمُطْرَقَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَحَآنُ الْمُطُرِقَةُ

١٤١ بَابِ مَنُ صَفَّ أَصُحَابَةً عِنُدَ الْهَزِيْمَةِ وَنَزَلَ عَنُ دَآبَتِهِ وَاسْتَنْصَرَ.

19. حَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَأَلَهُ وَدُنّنَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ اكْنَتُمُ فَرَرُتُمُ يَا اَبَاعُمَارَةً يَوُمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَاوَلّٰي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكِنّهُ خَرَجَ شُبّالُ اَصْحَابِهِ وَاجِفَّآئَهُمُ كُسَمَّا لَيُسَ بِسَلَاحٍ فَاتَوُا قَوُمًا رُمَاةً جَمُعَ حُسَّرًا لَيُسَ بِسَلَاحٍ فَاتَوُا قَوُمًا رُمَاةً جَمُعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ خَصَرًا لَيُسَ بِسَلَاحٍ فَاتَوُا قَوْمًا رُمَاةً جَمُعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ فَهُو فَرَشَقُوهُمُ رَشُقًا مَايَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا فَرَشَقُوهُمُ رَشُقًا مَايَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا فَرَشَقُوهُمُ رَشُقًا مَايَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا فَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو فَرَشَقُوهُمُ رَشُقًا مَايَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَاقُبُلُوا عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَابُنُ عَمِّهِ اَبُو سُفَيْنَ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي بُنُ عَمْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

١٤٢ بَابِ الدُّعَآءِ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ الْمُشُرِكِيُنَ اللهُوْرِيُمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ.

191 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً عَنُ عَيسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً عَنُ عَلِي قَالَ رَسُولُ عَلِي قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَلاَالله بُيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلوةِ الوُسُطِي وَيُنَ غَابَتِ الشَّمُسُ.

١٩٢\_ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنِ ابُنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ

گے 'سفیان کہتے ہیں' ابوالزناد نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابوہر روسے اتنی روایت زیادہ کی ہے کہ ان کی تکھیں چھوٹی اور ان کی تکھیں چھوٹی اور ان کی ناکیس چیٹی ہو نگی' ان کے چہرے بڑی ڈہالوں کے مثل چوڑے ہوں گے۔

ہوں گے۔

ہاب ۱۹۱۱۔ شکست کے بعد امام کا سواری سے اتر کر باقی ماندہ

ہا تھیوں کی صف بندی کر کے اللہ سے مددما تکنے کا بیان۔

ہوا۔ عمرہ بن خالد 'زبیر 'ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں 'میں نے حضرت براء سے سنا'ان سے ایک شخص نے پوچھا تھا'ابوعمارہ کیا تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے 'انہوں نے کہا نہیں 'خدا کی قتم رسول اللہ نہیں بھاگ 'بلکہ آپ کے نوعم اصحاب جن کے پاس ہتھیار نہ تھے 'وہ چلے گئے تھے 'اور وجہ یہ ہوئی کہ ان کا واسطہ قبیلہ ہوازن اور بی نے روایت مشاق تھے کہ ان کا کوئی تیر فالی نہیں جاتا تھا'انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ خالی نہیں جاتا تھا'انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ خالی نہیں جاتا تھا'انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ تی نہیں جاتا تھا' انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ تی نہیں جاتا تھا' انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ تی نہیں ماضر ہوئے 'اس وقت آپ ایک سے نے بیان حارث بن عبدالمطلب ہائک رہے تھے 'پس آپ اتر ہے الرب

باب ۱۴۲ مشر کوں کیلئے شکست اور زلزلہ کی بددعا کرنے کا بیان۔

اور آپ نے ارحم الراحمین سے مدد مانکی اس کے بعد فرمایا انا النبی

لاكذب انا ابن عبدالمطلب اوراصحاب كوصف بسة كيا

19۲۔ قبیصہ 'سفیان' ابن ذکوان' اعرج' ابوہری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ قنوت میں سید دعاما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَدُعُوُ فِي الْقُنُوبِ ٱللُّهُمَّ أنْحِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ ٱللُّهُمَّ ٱنُجِ الْوَلِيلَدَ بُنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ اَبُنَ اَبِيُ رَبِيُعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضَعَفِيُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَللَّهُمَّ اشُدُدُو طَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف. ١٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اَبِيُ اَوُفِي يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنزلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اَللَّهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْزِلْهُمُ . ١٩٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوُنِ حَدَثَنَا سُفُيَانُ عَنُ اَبِي اِسُحْقَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مَيُمُونِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِي ظِلَّ الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَبُوجَهُلٍ وَّنَاسٌ مِّنُ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتُ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَٱرْسَلُوا فَجَآؤُا مِنُ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيُهِ فَجَائَتُ فَاطِمَةُ فَالْقَتُهُ عَنُهُ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرَيُشِ ٱللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرَيُشِ ٱللَّهُمُ عَلَيُكَ بِقُرَيُشِ لِّآبَى جَهُل بُنِ هِشَامٍ وَّغُتُبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَشَيْبُةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَأَبَىَّ بُنِ خَلَفَ وَعُقُبَةً بُنِ اَبِيُ مُعَيُطٍ قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَلَقَدُ رَأَئُتُهُمُ فِي قَلِيُبِ بَدُر قَتْلَى قَالَ أَبُوُ اِسُحْقَ وَنَسِيْتُ السَّابِعَ وَقَالَ يُوْسُفُ بُنُ اَبِي اِسْخَقَ عَنُ اَبِي اِسْخَقَ أُمَيَّةَ بُن حَلُفِ وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَّيَّةُ أَو أَبَيٌّ وَالصَّحِيحُ أُميَّةٌ. ٥ ٩ ١ \_ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوُبَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيُكَةً عَنُ عَائِشَةَ اَلَّ الْيَهُوُدَ دَحَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا اَلسَّامُ عَلَيُكَ فَلَعَنْتُهُمُ فَقَالَ مَالَكِ قُلُتُ

سلمہ بن ہشام کو کفار کے ظلم سے نجات دے 'اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے 'اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے 'اے اللہ فبیلہ مفر کے کافروں پر سختی کر 'اے اللہ اسی طرح کال ڈال دے ' جس طرح یوسف کے زمانہ میں قحط سالیاں نازل فرمائی تھیں۔

۱۹۳۔ احمد بن محمد عبد الله 'اسلمعیل بن ابی خالد عبد الله بن ابی او فے سے روایت کرتے ہیں اگھ رسول الله علیہ فی احزاب کے دن مشر کول کیلئے یہ بددعا کی تھی مکہ اے الله کتاب کے نازل کرنے والے حساب کے جلد لینے والے 'اے الله ان ٹولیوں کو بھگادے 'اے الله ان کو تتر بتر کردے 'اور ان کو اکھاڑ دے۔

1946ء عبداللہ بن ابی شیبہ 'جعفر بن عون 'سفیان 'ابوالحق 'عمرو بن میمون 'عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضر ت ایک دن کعبہ کے سابیہ میں نماز پڑھ رہے تھے 'ابو جہل نے اور قریش کے چندلوگوں نے بہم مشورہ کیا نمکہ سے باہرایک او نمنی ذرج کی گئی تھی ' ان لوگوں نے ایک آدمی بھیجا اور اس کی اوجھ لے آئے ' اور آخضر نے علیہ پراس کوڈال دیا 'پھر حضرت فاطمہ آئیں اورانہوں نے اس کو آپ کے اوپر سے ہٹایا 'اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! قریش کی گرفت کر 'اے اللہ! قریش کی گرفت کر نابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ اور ولید بن عتبہ اور ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ نے ان کو بدر کے کئو کیں میں مقول پڑاد یکھا' اور ابوالحق نے کہا کہ نے ان کو بدر کے کئو کیں میں مقول پڑاد یکھا' اور ابوالحق نے کہا کہ میں ساتواں بھول گیا اور یوسف بن ابی الحق نے ابواسحاق کے واسط میں ساتواں بھول گیا اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ میں مقول گیا اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ سے امیہ بن خلف کا نام لیا' اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحیح امیہ ہے۔

190۔ سلیمان بن حرب عاد الیوب ابن الی ملیکہ محضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی ایک روز رسول اللہ علی ہے پاس آئے اور کہا کہ السام علیک لیعنی تم پر موت آئے۔ تو میں نے ان پر لعنت کی آپ نے فرمایا حمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا آپ نے لعنت کی آپ نے کہا آپ نے

أَوْلَمُ تَسُمَعُ مَاقَالُوا قَالَ فَلَمُ تَسُمَعِيُ مَا قُلُتُ وَعَلَيُكُمُ.

١٤٣ بَابِ هَلُ يُرُشِدُ الْمُسُلِمُ اَهُلَ الْكِتَابِ اَوْيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.

197 حَدَّثَنَا اِسُخَقُ آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِي ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ اَبُرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِي ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُبَدِ اللّهِ بُنِ عُبَدَ اللّهِ بُنَ عَبَّامٍ آنَحُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ مَسْعُودٍ آنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَبَّامٍ آنَحُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ كَتَبَ اللّي قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنّهُمَ الْأَرِيسِيَيْنَ .

١٤٤ بَابِ الدُّعَآءِ لِلْمُشُرِكِيُنَ بِالْهُدِي لِيَالَّهُ اللهُ 
١٩٧ - حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةً اللهِ الزِّنَادِ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ قَالَ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةً قَدِمَ طُفَيْلُ بُنُ عَمْرِو نِ الدَّوْسِيُّ وَاَصْحَابُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ اِنَّ دَوْسًا عَصَتُ وَابَتُ فَادُحُ اللهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتُ دَوْسًا عَصَتُ وَابَتُ فَادُحُ اللهَ عَلَيْهِا فَقِيلَ هَلَكُتُ دَوْسٌ فَالَ اَللّهُمَ اهٰدِ دَوْسٌ فَالَ اللّهُمَ اهٰدِ دَوْسًا وَات بِهِمُ.

٥٤١ بَابِ دَعُوَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيُهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّي كِسُرَى وَقَيُصَرَ وَالدَّعُوةِ قَبُلَ الْقِتَالَ .

١٩٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ أَخْبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ الْجَعُدِ أَخْبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ

نہیں سنا 'جوان لوگوں نے کہا' فرمایاتم نے نہیں سنا کہ میں نے کہہ دیا وعلیم۔

مہاب ۱۴۳۳۔ مسلمانوں کاہل کتاب کو ہدایت کرنے اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دینے کابیان۔

197۔ اللحق' لیقوب بن ابراہیم' ابن شہاب کے بھیجے' ابن شہاب' عبیداللہ بن عباس سے عبیداللہ بن عباس سے عبیداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے قیصر کو خط لکھااور فرمایا کہ میں اس میں لکھ دو کہ فان تولیت فان علیك اٹم الاریسییں۔

باب ۱۴۴ تالیف قلوب کے طور پر مشر کین کیلئے راہ ہدایت کی دعا کرنیکا بیان۔

192- ابوالیمان 'شعیب' ابوالزناد' عبدالر حمٰن' ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں ممہ طفیل بن عمر و دوسی اور ان کے ساتھی آنخضرت کے پاس آئے' اور کہا کہ یارسول اللہ (قبیلہ) دوس کے لوگوں نے نافر مانی کی ' اور آپ کی پیروی سے انکار کر دیا' آپ اللہ سے ان کے لئے بدد عاکر نی چاہتے ہیں' اور دوس کا تیجئ' لوگ کہتے 'کہ اب حضرت بدد عاکر نی چاہتے ہیں' اور دوس کا قبیلہ بلاک ہو جائیگا' مگر آپ نے بدد عا نہیں کی' بلکہ فرمایا اے اللہ دوس و بدایت کر اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آ۔

باب ۱۳۵ یہود و نصار کی کواسلام کی دعوت دینے کا بیان (۱) اور ان سے کس بات پر جنگ کی جائے 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسری کو کیا لکھا تھا'اور جنگ سے پہلے دعوت اسلام ضروری ہے۔

۱۹۸ علی بن جعد 'شعبہ ' قادہ ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیقہ نے جب روم کے باد شاہ کو خط لکھنا

(۱) کا فرول کے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینااس وقت ضروری ہے جبکہ ان تک اسلام کی دعوت نہ پیچی ہو،اگر ظن غالب میہ ہو کہ ان تک دعوت اسلام پینچ چکی ہے، تو پھر ضروری نہیں،البتہ اگر کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو توالی صورت میں بھی دعوت اسلام مستحب ہے۔

صلّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وُنَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُونًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ فِضَّةٍ فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

۱۹۹ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَبُدُ اللهِ بُنِ غَبُهَ اللهِ بُنِ عَبُهَ اللهِ بُنَ عَبُدَ اللهِ عَلَيهِ عَبَّاسٍ ثُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَدُفَعُهُ إلى كِسُرى فَامَرَهُ اَنُ يَدُفَعَهُ إلى كِسُرى فَامَرَهُ اَنُ يَدُفَعَهُ إلى عَشِيم الله عَليهِ إلى عَشِيم البَحْرَيُنِ اللي كِسُرى خَرَّقَهُ فَحَسِبُتُ اَنَّ كِسُرى خَرَّقَهُ فَحَسِبُتُ اَنَّ كَسُرى خَرَّقَهُ فَحَسِبُتُ اَنَّ سَعِيدَ بُنَ المُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُمَرِّقُوا كُلَّ مُمَرَّقِ.

١٤٦ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ الْإِسُلَامِ وَالنَّبُوَّةِ وَاَنُ لَّا يَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنُ يُّؤْتِيَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّي اخِرِ اللَّيْةِ .

رُونَ مَعُدِ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنِ ابْنِ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ ابْنِ عُبَيُدِ اللّهِ ابْنِ عُبَيُدِ اللّهِ ابْنِ عُبَيُدِ اللّهِ ابْنِ عُبَيَدِ اللّهِ ابْنِ عُبَيَدِ اللّهِ ابْنِ عُبَيَدِ اللّهِ عَنُ عُبَدِ اللّهِ عَنُ عَبَدُ اللّهِ عَنْ عَبُدَ اللّهِ عَنْ عَبُدَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ كَتَبَ اللّهِ قَيْصَرَ يَدُ عُونُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُصَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعُ اللّهِ قَلْمَا جَمْعَ وَمُصَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُحَلَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُعَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُعَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُعَلَمُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُعَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَمُعَلّمُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ اللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَالْمُولُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ وَاللّهُ اللّهُ فَلَمَّا جَمْعَ اللّهُ اللّهُ فَلَمَا عَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ الْمُعْلَمُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
چاہا' تو آپ سے بیان کیا گیا' کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو نہیں پڑھتے' لہٰذا آپ نے چاندی کی ایک انگو تھی بنوائی گویا میں اب بھی اس کی چمک آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں'اس میں آپ نے محمہ رسول اللہ ممندہ کرایا تھا۔

199۔ عبداللہ بن یوسف کیٹ عقیل 'ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبداللہ بن عتبداللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں '
کہ رسول اللہ علیہ نے اپنا خط کسری بادشاہ ایران کو بھیجا تو قاصد کو آپ نے تھم دیا تھا کہ وہ اس خط کو بحرین کے سر دار کے حوالے کر دے 'پھر بحرین کے سر دار نے سر دار نے اس کو کسری تک پہنچایا' جب اس کو کسری نے پڑھا' تو بھاڑ ڈالا' خیال کر تا ہوں کہ سعید بن مستب کہتے 'کسری نے پڑھا اللہ علیہ نے نان کے لئے بددعا کی کہ وہ بالکل پارہ پارہ کردیے جا کیں۔

باب ۲۴ ا۔ سرور عالم کا کا فرول کو اسلام اور نبوت کی طرف بلانے کا بیان 'اور اللّٰد کا فرمان 'کہ ان میں سے ایک دوسرے کو اللّٰد کے سوا معبود نہ بنائے 'اور اللّٰد کا فرمان اور کسی بشر کے لئے مناسب نہیں 'کہ اللّٰداسے حکم اور نبوت عطا کرے' پھر لوگوں سے کمے 'کہ اللّٰہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ دو ایر اہیم بن حزہ 'ابراہیم بن سعد 'صارلح بن کیمان 'ابن شہا۔'

و ۱- ابراہیم بن حزہ ابراہیم بن سعد 'صاکے بن کیمان ابن شہاب'
عبید اللہ بن عتبہ 'حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں'
کہ رسول اللہ علیہ نے قیصر کو خط لکھا' آپ نے اس کو اسلام کی
د عوت دی تھی 'اور آپ نے اپنا خط دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا تھا' اور یہ
علم دیا تھا کہ وہ اس خط کو سر دار بھر کی کے حوالہ کر دیں' تا کہ وہ اس
کو قیصر تک پہنچادے 'قیصر جب سے اللہ نے اسے فتح فار س عنایت کی
مقی' مقام حمص سے بیت المقدس کی طرف گیا ہوا تھا' اللہ کی اس
فیمن مقام حمص سے بیت المقدس کی طرف گیا ہوا تھا' اللہ کی اس
فیمن کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ' پس جب قیصر کے پاس رسول اللہ
فیمن کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ' پس جب قیصر کے پاس رسول اللہ
فیمن آدمی کو میرے پاس ڈھونڈھ لاؤ' تاکہ میں اس سے رسول
اللہ علیہ اللہ علیہ بین جم سے
اللہ علیہ بین کہتے ہیں بھی سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ قَرَاةً لْتَمِسُوالِي هَهُنَا اَحَدًا مِّنُ قَوْمِهِ لَاَسُالَهُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسَ فَاخْبَرَنِي ٱبُو سُفَيْنُ ٱنَّهُ كَانَّ بِالشَّامِ فِيهُ رِجَالٍ مِّنُ قُرَيْشٍ قَدِ مُوْاَ تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِيُ كَانَتُ بَيُنْ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيُشٍ قَالَ ٱبُوُ سُفْيَانُ فَوَجَدُ نَا رَسُولَ قَيُصَرَ بِبِعُضِ الشَّامِ فَانُطَلَقَ بِيُ وَبِاَصُحَابِيُ حَتَّى قَدِمُنَا اِيُلِيَاءَ فَأَدُخِلْنَا عَلَيُهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَحُلِسِ مُلَكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَإِذِا حَوُلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلَّهُمُ يُّهُمُ ٱقْرَبُ نَسَبًا اِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ انَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفُيَانَ فَقُلْتُ أَنَا ٱقُرَابُهُمُ اِلَيْهِ نَسَبًا ۚ قَالَ مَاقَرَابَةُ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَةً فَقُلْتُ هُوَ اَبُنُ عَمِّىٰ وَلَيْسَ فِى الرَّكُبِ يَومَثِذٍ آحَدٌ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ مُنَافٍ غَيْرِى فَقَالَ قَيْصَرُ اَدُنُوهُ وَامَرَ بِٱصْحَابِيُ فَجَعَلُوا خَلُفَ ظَهْرِيُ عِنُدَ كَتِفِيُ نُّمَّ قَالَ لِتَرُجُمَانِهِ قُلُ لِأَصْحَابِهِ أَيِّي سَآئِلٌ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنَّ كَذِبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفُيَانُ وَاللَّهِ لَوُلَا الْحَيَآءُ يَوْمَثِذٍ مِّنُ أَنْ يًّا ثُرَ اَصُحَابِي عَنِّي الْكَلِدِبَ لَكَذَبُتُهُ حِيْنَ سَالَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقُتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرُ جُمَانِهِ قُلُ لَهُ كَيُفَ نَسَبَ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمُ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقُولُ آحَدُ مِنْكُمُ قَبُلَهُ قُلُتُ لَافَقَالَ كُنتُمُ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبُلَ أَنُ يَقُولَ مَاقَالَ قُلُتُ لَأَقَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ لَاقَالَ فَأَشُرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ آمُ ضُعَفَاؤُهُمُ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمُ قَالً فَيَزْيُدُونَ أَوْيَنُقُصُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيْدُونَ قَالَ

ابوسفیان نے بیان کیام کہ وہ اس زمانہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھے 'جو بغرض تجارت شام گئے تھے 'یہ سفر اس مدت میں ہوا' جب کہ رسول الله علیہ اور کفار قریش کے درمیان صلح قراریائی تھی' ابوسفیان کہتے ہیں کہ ہمیں شام کے کسی مقام میں قیصر کے قاصد نے پایا 'اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بیت المقدس لے گیا' توہم قیصر کے سامنے لے جائے گئے 'وہاس وقت اپنے دربار میں بیٹھا تھا'اور سر داران روم اس کے ارد گرد جمع تھے' قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو مکہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر تاہے ، نب میں سب سے زیادہ اس کا قریب ان میں کون ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سب سے زیادہ ان کا قریب عزیز ہوں۔ قصر نے کہاان کے اور تہارے در میان کیا قرابت ہے؟ میں نے کہاکہ وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں' قافلہ میں اس وقت میرے سوا عبد مناف کی اولاد میں سے کوئی نہ تھا اقصر نے کہاان کو میرے پاس لے آؤ اور میرے ساتھیوں کی نسبت تھم دیا کہ وہ میری پیٹے کے پیچیے میرے شانے کے پاس کھڑے کردیئے جائیں 'پھراس نے اپنے ترجمان سے کہامکہ ان کے ساتھیوں ہے کہدومکہ میں ان سے اس مخص کے حالات پوچھوں گا'جونی ہونے کادعویٰ کرتے ہیں'اگریہ جموب كهين وتم أن كى تكذيب كردينا ابوسفيان كت بين خداكى قتم <u>ا</u>اگراس وقت اس بات کی شرم نه ہوتی <sup>ہ</sup> که میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے 'تو میں اپنی طرف سے بھی قیصر سے پچھ بیان کرتا' جب کہ اس نے آنخضرت کی بابت مجھ سے کچھ پوچھاتھا' مگر مجھے اس بات کی غیرت آئی کم لوگ جھے جھوٹا کہیں گے اس لئے میں نے بالكل سے سے بیان كر دیا اس كے بعد قيصر نے اپنے ترجمان سے كہا كه ان سے پوچھو مکہ یہ شخص جوتم لوگوں کے در میان ہے اس کا نسب كيسام ؟ ميں نے كہاكہ وہ جم ميں بؤے نسب والے بيں 'كہنے لگاكہ کیااس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات کبی ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کہے لگاکہ کیا قبل اس کے جوبات انہوں نے کہی ہے کیاتم نے ان کو جھوٹ بولتے تناہے؟ میں نے کہا نہیں 'کہنے لگا کیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں ، کہنے لگا کیاا میر لوگوں نے ان کی پیروی کی یا غریوں نے؟ میں نے کہاامیروں نے نہیں بلکہ

فَهَلُ يَرُتَدُّ اَحَدٌ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعُدَ اَنُ يَّدُخُلَ فِيهُ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلَ يَغُدِرُ قُلُتُ لَاوَنَحُنُ الْالَ مِنْهُ فِيُ مُدَّةِ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغُدِرَ قَالَ أَبُو سُفينَ وَلَمُ يُمُكِنِّي كَلِمَةٌ ٱدُخُلَ فِيُهَا شَيْئًا ٱنْتَقِصْةً بِهِ لَا اَخَافُ اَنُ تُؤُثِّرَ عَنِّي غَيْرُ هَا قَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوٰهَا اَوْقَاتَلَكُمُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيُفَ كَانَتُ حَرُبُهُ وَحَرُبُكُمُ قُلُتُ كَانَتُ دُوَلًا وَّسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيُهِ الْأُخُرِي قَالَ فَمَاذَا يُامُرُكُمُ قَالَ يَامُرُنَا اَلُ نَّعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ لَانُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَيَنُهَانَا عَمَّا كَانَ يَعُبُدُ ابْآؤُنَا وَيَا مُرُنَا بالصَّلواةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ وَاَدَآءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ حِيْنَ قُلُتُ ذَالِكَ لَهُ قُلُ لَّهُ إِنِّي سَالْتُكَ عَنُ نَسَبِهِ فِيُكُمُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ ذُوْنَسَبِ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُّ تُبُعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَالَتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدٌ مِّنُكُمُ هَذَا الْقَوُلَ قَبُلَةً فَزَعَمُتَ أَنُ لَا فَقُلُتُ لَو كَانَ اَحَدٌ مِنْكُمُ قَالَ هَذَا الْقَوُلُ قَبَلَهُ قُلُتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوُلِ قَدُ قِيْلَ قَبُلَهُ وَسَأَلُتُكَ هَلِ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَّذِبِ قَبُلَ أَنُ يَّقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمُتَ أَنُ لَافَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيُّدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَالَتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِهِ مِنُ مَّلِكِ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّا فَقُلُتُ لَوُكَانَ مِنُ ابَآئِهِ مَلِكٌ قُلُتُ يَطُلُبُ مُلُكَ ابَآئِهِ وَسَالَتُكَ اشْرَافُ النَّاس يَتَّبِعُونَهُ أَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَزَعَمُتَ أَلَّ صُعَفَاءَ هُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمُ أَتُبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيُدُونَ اَوْيَنْقُصُونَ فَزَعَمُتَ اَنَّهُمُ يَزِيدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرُتَدُّ آحَدٌ سُخُطَةً لِّدِينِهِ بَعُدَ أَنْ يَّدُجُلَ فِيهِ فَزَعَمُتَ آنُ لَّافَكُذَلِكَ الْإِيْمَانُ حِيْنَ تَخُلِطُ بَشَاشَتُهُ

غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں! پھر کہنے لگا'وہ لوگ روز بروز زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ میں نے کہازیادہ ہوتے جارہے ہیں' کہنے لگا پھر کیا کوئی شخص اُن نے دین میں داخل ہونیکے بعد ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کہنے لگا کیا گاہے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، مجھی نہیں 'اور اب ہم ان کی طرف سے صلح کی مرت کے اختام پر ہیں' ہمیں خوف ہے'کہ وہ عبد شکن کریگے' ابوسفیان نے کہا' مجھے ایسی بات اپنی طرف سے داخل کرنے کا جس پر لوگ مجھے جھوٹانہ کہہ سکیں 'سوااس بات کے اور موقع نہیں ملا' کہنے لگاکیاتم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہاہاں! کہنے لگا' پھر تمہاری اور ان کی جنگ کس طرح رہی؟ میں نے کہالزائی تو ڈول کشی کی طرح ہے' مبھی وہ ہم پر غلبہ یا جاتے ہیں'اور مبھی ہم ان پر کہنے لگا' آخروہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہاوہ ہمیں صرف اس بات كا حكم دية بي كه جم صرف الله كى عبادت كريس اس كے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں 'ہارے باپ داداجن کی پر ستش کرتے تھے' ان کی عبادت ہے روک دیاہے ، ہمیں نماز 'صدقہ 'پر ہیز گاری' وعدہ و فائی اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں 'جب میں پیر سب کچھ کہہ چکا' تواس نے اپنے ترجمان سے کہاکہ ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کی بابت بوچھا' تو تم نے کہا' وہ ذی نسب ہیں' اور تمام بیغیرایی قوم کے نسب میں اس طرح بڑے درجہ کے بھیجے گئے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیاان سے پہلے یہ بات تم سے کی نے کہی 'تم نے کہا نہیں اگران سے پہلے کسی نے بیاب کہی ہوتی 'تو میں کہہ دیتا ممہ وہایسے مخص ہیں جواس قول کی اقتداء کرتے ہیں 'جو ان سے پہلے کہاجاچکا ہے میں نے تم سے بوچھام کہ کیا قبل اس کے کہ جوبات انہوں نے کہی ہے ،تم ان کو جھوٹ کے ساتھ متھم جانتے تھے ، تم نے کہا نہیں 'یس میں سمجھ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کمہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں' اور اللہ پر جھوٹ بولیں' اور میں نے تم ہے بوچھا کیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ ہواہے ، تم نے کہا نہیں میں كہتا مول مكر اگر ال كے باب داداميس كوئى بادشاہ موا موتا ، تو وہ اس طریقہ سے اپن باپ داداکا ملک حاصل کرناچاہتے ہیں 'اور میں نے تم سے بوچھا کیاسر مایہ داران کے پیروہیں 'یاغریب لوگ 'تم نے کہاکہ

زیادہ تر غریب لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے 'اور تمام پیغیبروں کی اتباع يمي لوگ كرتے ہيں 'اور ميں نے تم سے يو چھا كم كيا وہ لوگ زيادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم' تو تم نے کہا' وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں' ایمان کا یمی حال ہے مکہ وہ عنقریب کامل ہو جائے اور میں نے تم سے بوچھامکہ کیا کوئی شخص بعد اس کے کہ ان کے دین میں داخل ہو'اس سے ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں 'ایمان کایہ ہی حال ہے' جب اس کی بشاشت داول میں مل جاتی ہے تو پھر کوئی شخص اس سے خفا نہیں ہو تا'اور میں نے تم ہے یو چھاکہ وہ مجھی عبد فکنی کرتے ہیں!تم نے کہا نہیں' اس طرح تمام رسول وعدہ خلافی نہیں کرتے' اور میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ کیاتم نے ان سے جنگ کی ہے 'اور انہوں نے تم سے جنگ کی ہے۔ تم نے کہاہاں 'انہوں نے ایساکیا ہے اور سے کہ ہماری اور ان کی جنگ ڈول کی طرح رہتی ہے ، تبھی وہ تم پر غالب آتے ہیں'اور مبھی تم ان پر چھا جاتے ہو'اسی طرح تمام پیغیبروں کی آز مائش کی جاتی ہے اور انجام کارسر خروئی اور عرت انہیں کیلئے ہے ، میں نے تم ت یوچھا کہ وہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں ، تم نے کہاوہ ہمیں اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه تهم راوُ وه تهمیں ان چیزوں کی پرستش ہے روکتے ہیں ،جن کی عبادت تمہارے باپ داداکیا کرتے تھے 'اور وہ تم کو نماز 'صدقہ ' یر ہیز گاری ایفائے عہد اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں 'اور یہی پیغمبر کی صفت ہے' میں جانتا تھا کہ ایک پیغیبر ظاہر ہونے والے ہیں' گر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہو نکے 'جو کچھ تم کہتے ہواگر وہ پج ہے ' تو عنقریب وہ میری اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے 'مجھے امید ے اکر میں ان سے ملول گا الیکن سے بہت دور کی بات ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا' توان کے مقدس پیروں کو دھوتا' ابوسفیان سے مروی ہے منمہ قیصر نے پھر آپ کاخط منگوا کر پڑھایا 'اس کامضمون یہ ہے 'بسم الله الرحن الرحيم (بيه خط) الله كے بندے اور اس كے رسول محمر صلى الله عليه وسلم كي طرف ے 'ہر قل بادشاہ روم كے نام 'سلام ہو'اس شخص پر جوہدایت کی پیروی کرے الابعد! میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں' اسلام لے آ' تو نے جائے گا اسلام لے آ' تو اللہ تم کو دوگنا تواب دے گا'اور اگر اسلام سے انکار کرو گے' تو تمہاری بوری قوم کا

الْقُلُوْبَ لَايَسُخَطُهُ آحَدٌ وَّسَالْتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمْتَ أَنُ لَّا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَايَغُدِرُونَ وَسَالَتُكَ هَلُ قَاتَلُتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ فَزَعَمُتَ اَنُ قَدُ فَعَلَ وَآنَ حَرُبَكُمُ وَحَرُبَةً تَكُونُ دُوَلًا يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَالَتُكَ بِمَاذَا يَامُرُكُمُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ يَامُرُكُمُ أَنُ تَعُبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشُرِكُوابِهِ شَيْئًا وَّيَنُهَا كُمُ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ابْآءُ كُمُ وَيَامُرُكُمُ بِالصَّلَوْةِ وَالصِّدُق وَالْعَفَافِ وَالْوَفَآءِ بِالْعَهُدِ وَاَدَآءِ الْإَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ قَدُ كُنْتُ اَعُلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنُ لَّمُ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمُ وَإِنْ يَّكُ مَاقُلُتَ خَقًّا فَيُوشِكُ أَنُ يَمُلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيُن وَلَوُارُجُوْآ اَنُ اَخُلُصَ اِلَّذِهِ لَتَحَشَّمُتُ لُقِيَّةً وَلَوُ كُنتُ عِنْدَهُ لَغَسَلتُ قَدَمَيُهِ قَالَ أَبُو سُفُينَ ثُمَّ دَعَابِكِتْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللّٰي هِرَقُلَ يَمْظِيْم الرُّوُمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى آمَّا بَعُدُ فَانِّيُ آدُعُوكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ اَسْلِمُ تَسْلِمُ وَاَسْلِمُ يُؤُتِكَ اللَّهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنَّمُ الْاَرِيْسِيَيْنَ وَيَا اَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا اِلِّي كُلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنُ لَّا نَعُبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّحِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا ٱرْبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنُ قَصْى مَقَالَتَهُ عَلَتُ اَصُوَاتُ الَّذِينَ حَولَةً مِن عُظَمَآءِ الرُّوم وَكَثُرَ لَغَطُهُمُ فَلَا آدُرى مَاذَا قَالُوُا وَأُمِرَبَنَا فَأُخْرِجُنَا فَلَمَّا أَنُ خَرَجُتُ مَعَ أَصُحَابِي وَخَلُوتُ بِهِمُ قُلْتُ لَهُمُ لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابُنِ آبَيُ

كَبْشَةَ هَذَا مِلِكُ بَنِيُ الْأَصُفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفُيَانَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ ذَلِيُلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمُرَهُ سَيُظُهَرُ حَتَّى أَدُخَلَ اللّٰهُ قَلْبِي الْإِسُلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ \_

حَدَّنَنَا عَبُدُ الْغِ بُنِ مَسُلَمَةَ الْقَعُنبِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِيُ حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلا سَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلا سَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ وَكُلُّهُ مُ يَرُجُولُ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُوا يَرُجُولُ لِلْكَ آيُّهُمُ يُعُطَىٰ فَغَدَوُا وَكُلُّهُمُ يَرُجُولُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُوا يَرُجُولُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَيلَ يَشُتَكِى لَلَّا فَقَالَ ايَنَ عَلِي فَقِيلَ يَشُتَكِى لَلْ يَعْطَى فَقَالَ ايَنَ عَلِي فَقِيلَ يَشُولُ يَشَتَكِى لَلْ يَعْطَى فَقَالَ يَشَتَكِى لَهُ فَبَصَقَ فِى عَيْنَهِ فَلَا يَعْمَلُ فَقَالَ يَشْتَكِى لَهُ فَبَوْلُ مِثْلُكَ مِنَ عَيْنَهُ فَقَالَ نُقَالَ نَقَالَ لَكَ مَنَ حَتَّى تَنُولَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ فَقَالَ الْمُعَلِي الْاسَلامِ وَاخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَى وَسُلِكَ حَتَّى تَنُولَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ الْكُولُ اللَّهِ لَانَ يُهُدى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ النَّعَمُ وَاللَّهِ لَانَ يُهُدى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ قَالِكُ فَيُ اللَّهُ لَانَ يُهُدى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ لَكَ مِن حُمُو النَّعَمُ.

گناہ تم کو ہوگا۔اے اہل کتاب تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ ہو ہمارے تمہارے دونوں کے در میان میں مشتر ک ہے ، وہ یہ کہ ہم سب لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، اور ہم میں سے کوئی شخص کی مخلوق کو معبود نہ بنائے۔ پھر تم اگراع اض کرو گے ، تو گواہ دہنا کہ ہم مسلمان ہیں ، ابو سفیان راوی ہیں کہ ہر قل نے اس خط کو پڑھوا کر سب کو سنایا۔ اہلیان دربار میں طرح طرح کی چہ مگو کیاں ہونے لگیں ، اور نتیجہ شور و شغب تک پہنچا، مہر شہر کا حاکم اور وزراء مملکت میں زور زور سے باتیں ہونے لگیں ، اور نہ معلوم کیا کیا ، اول بحلے رہے آخر کار ہم لوگوں کو در بار سے باہر نکال دیا گیا ، چنانچہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ باہر نکال دیا گیا ، چنانچہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ باہر نکال میں نے ان سے تنہائی میں کہا ، اب تو ابن الی کبھ یعنی محمد کا کام بہت بڑھ گیا ہے ، یہ روم کا بادشاہ جنگ میں ان سے ڈر تا ہے اور میں این دل میں ذات محسوس کرنے لگا ، اور اس بات کا یقین ہوگیا کہ محمد کا دین عنقریب غالب آ جائے گا ، یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کو پختہ کردیا۔

ا ۲۰ ـ عبدالله بن مسلمه قعنبي عبدالعزيز بن ابي حازم ابو حازم سبل بن سعدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیم کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنام کہ اب کے حجنڈااس کو دوں گا'جس كے ہاتھ يرفنح ہو جائے گى ' پھر صحابہ ميں سے ہر ايك اس بات كى امید کرنے لگے کہ علم و پرچم ہم کومر حمت ہوگا 'لیکن دوسرے دن تمام صحابہ کی موجود گی میں 'سرور عالم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا'ان کی آنکھوں میں در دہے' آپ نے ان کو بلایا'اور وہ آپ کے سامنے حاضر کئے گئے' آپ نے ان کی دونوں آ نکھوں میں لعاب لگایا جب وه اچھے ہو گئے 'اور ایسا معلوم ہو تا تھا کہ پہلے ان کو کوئی شکایت تھی ہی نہیں اس کے بعدان کوعلم دیا حضرت علی نے کہا ہم ان کا فروں سے جنگ کریں لیتی کہ وہ ہمارے مثل ہو جائیں' آپ نے فرمایا کہ آ ہنگی کرو 'جب تم ان کے میدان میں جاؤ ' توان کواسلام کی دعوت دینا اور جو خدا کی طرف سے ان پر فرض ہے 'اس سے ان کو آگاہ کرنا' فتم ہے خدا کی مکہ اگر تمہارے ذریعہ کسی ایک مخف کو بھی ہدایت مل گئی' تو پیہ عمل تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اجھاہے۔

٢٠٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُلَحَقَ عَنُ حَمِيدٍ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وحَدَّنَنَا أَبُو اِسُلَحَقَ عَنُ حَمِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمُ يَغُرُ حَتّى لِللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمُ يَغُرُ حَتّى يُصْبِحَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَانَ لَمُ يَسُمَعُ اَذَانًا آمُسَكَ وَإِنَ لَمُ يَسُمَعُ اَذَانًا آمُسَكَ وَإِنْ لَمُ يَسُمَعُ اللهَ اللهُ اللهِ عَلَيْرَلَيْلًا .

٢٠٣ حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنا إسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفِرٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ غَزَا بِنَا حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ حَمِيْدٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْجَ إلى خَيْبَرَ فَحَآءَ هَا لَيُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْجَ إلى خَيْبَرَ فَحَآءَ هَا لَيُلًا وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيْرُ عَلَيْهِمُ حَتَّى يُصُبِحَ فَلَمَّا أَصُبَحَ خَرَجَتُ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَمَكَاتِلِهِمُ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ المُنْدُويُنَ.

٢٠٤ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ آنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ اللهَ اللهَ اللهُ فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهُ فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى الله فَمَنُ قَالَ لَآ الله الله فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى نَفُسَهُ وَمَالَةً اللهِ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ رَوَاهُ نَفُسَهُ وَمَالَةً اللهِ وَسَلَّمَ .
 ١٤٧ بَاب مَنُ أَرَادَ عَزُوةً فَوَرِّى بِغَيْرِهَا وَمَنُ آحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
 وَمَنُ آحَبُّ الْخُورُوجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ .

٢٠٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ
 عُقَيُلٍ عَن ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ

۲۰۲ عبدالله بن محمد 'معاویه بن عمرو' ابواطحق' حمید' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علیہ جب کسی قوم سے جہاد کرتے تھے' تو بغیراس کے کہ صبح ہو جائے' جہاد شروع نہ کرتے' پھر اگر آپاذان کی آواز بن لیتے' تو جہاد مو قوف کر دیتے' اوراگر اذان کی آواز نہ سنتے' تو صبح کے بعد فوراً قبل وخو نریزی کا حکم دیتے' چنا نچہ ہم خیبر میں بھی رات ہی کے وقت گئے تھے۔

۲۰۱۳ قتید اسلعیل بن جعفر عید عضرت انس سے روایت کرتے بین محمد رسول اللہ علی فی خیبر میں شب کے وقت پنچ اور آپ جب شب کے وقت کنچ کو قت کنچ کو اور آپ جب شب کے وقت کسی قوم کے پاس جاتے سے 'قو بغیر صبح ہوئے ان کی مار نہ کرتے سے ' پھر جب صبح ہوئی ' تو یہود اپنے پھاوڑ نے اور ٹو کر نے کے 'جب انہوں نے آپ کو دیکھا ' تو کہا کہ محمد (علی کے ' خدا کی قتم اور ان کا لشکر بھی آگیا 'رسول اللہ علی کے فرمایا۔ اللہ اکبر (اللہ بہت بڑا ہے ) خیبر برباد ہوگیا 'ہم جب کسی قوم کے میدان میں وار ان جب ہوؤں کی صبح ' شام غریباں سے بدل جاتی ہے۔

۲۰۴۰ ابوالیمان شعیب 'زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہریہ میں میت 'حضرت ابوہریہ میں میت 'حضرت ابوہریہ میں سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا 'مجھے یہ حکم دیا گیا ہے 'کہ میں لوگوں سے جہاد کروں ' یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہدیں۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے گا'اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جائے گا'حق کے بدلے 'اور اس کا حساب و کتاب خدا کے ذمہ ہے 'اس مضمون کو حضرت عمر اور ابن عمر ہے نکی رسول اللہ عمر سے بیان کیا ہے۔

باب سے ۱۳۷ ایک خاص مقام کاارادہ کرنے اور توریہ کے طور پر کسی اور طرف جہاد کے اظہار کا بیان 'اوریہ کہ جمعرات کو سفر کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔

٠٠٥ کو يکي بن بکير اليف عقيل ابن شهاب عبدالرحل بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن كعب بن بن كعب بن

ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ ابْنَ كُعُبُّ وَكَانَ قَآئِدَ كَعُبُ مِنْ بَنِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعُبُ بُنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُرِيُدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا. ٢٠٦ حَدَّنِي أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرُنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخۡبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخۡبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن كَعُبِ بُن مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلَّما يُرِيَدُ غَزُوَةً يَغُزُوُهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ غَرُوهَ تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيَدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقُبَلَ غَزُوعَدُوٍّ كَثِيْرٍ فَحَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ آمُرَهُمُ لِيَتَاهِبُوا أَهُبَةً عَدُوهِمُ وَٱخۡبَرَهُمُ بِوَجُهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَعَنُ يُونُسَ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمْنِ بُنُ كَعْبِ بُنَ مَالِكِ أَنَّ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفُرٍ إِلَّا يَوُمَ الْخَمِيسِ.

حَدَّنَنَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ الْخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكُ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إلَيْهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنُ يَّخُرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنُ يَّخُرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فِي عَرْوةِ

١٤٨ بَابِ النُّحرُوجِ بَعُدَ الظُّهُرِ.

٢٠٧ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ

مالک سب بیٹوں میں سے حضرت کعب کولے کر چلنے والے تھے کہ میں نے حضرت کعب بن مالک سے سنا جب کہ وہ رسول اللہ علیہ استہ کہ وہ رسول اللہ علیہ کہ آنخضرت علیہ جباد کا اللہ علیہ کہ آنخضرت علیہ جباد کا ادادہ فرماتے سے جہاد کو ظاہر فرماتے سے۔

۲۰۱- احمد بن محمد عبدالله الونس زهری عبدالرحل بن عبدالله بن که بیل نے کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں ' کہ بیل نے حضرت کعب بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا ' کہ آ مخضرت علیہ اگر حضرت کعب کی جہاد کاارادہ فرماتے ' تو (مصلحت کی وجہ سے اپنے عمل سے) اس کے خلاف مقام کو ' (ا) ظاہر فرماتے ' یہاں تک کہ غزوہ تبوک آگیا' اس جہاد کاارادہ رسول الله علیہ فی نور دراز کاسفر اور جنگلات کا سامنا تھا' اور دشمنوں کی کثیر تعداد سے مقابلہ تھا' تو آپ نے مسلمانوں سے اس جہاد کو صاف صاف بتلا دیا تھا' تا کہ وہ اپنے دشمن کے مطابق سامان تیار کرلیں' اور جس طرف جانا تھا' وہ بھی بتادیا تھا' یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ مجھ جانا تھا' وہ بھی بتادیا تھا' یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ مجھ سونا تھا' وہ کھی بتادیا تھا' ہونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ مجھ سالک فرمایا کرتے تھے ' کہ کم ہو تا تھا' کہ رسول اللہ علیہ جمعرات کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے ' کہ کم ہو تا تھا' کہ رسول اللہ علیہ جمعرات کے سوااور کی دن سفر کیلئے نگلیں۔

عبدالله بن محمد 'بشام' معمر' زہری' عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی خزوہ تبوک میں جعرات کے دن (مدینہ سے) نکلے تھے 'اور آنخضرت علی ہے دوست رکھتے تھے کہ سفر کیلئے جعرات کے دن نکلا جائے۔

باب ۱۳۸ فلمرکی نماز پڑھ کرسفر کرنے کابیان۔ ۲۰۷ سلیمان بن حرب ماد ایوب ابو قلابہ انس سے روایت

(۱)اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تورید کامعنی میہ ہے کہ کوئی ذومعنی لفظ بولا جائے اس طریقہ سے کہ سننے والا ایک معنی مراد لے اور منتظم کی مراد دوسر امعنی ہو جنگی حکمت عملی کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایساکیا کرتے تھے۔

عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ آنَسٍ أَنَ النَبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ ارْبَعًا وَالْعَصُرَلِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمُ يَصُرُخُونَ بِهِمَا جَمِيُعًا.

۱٤٩ بَابِ النُّحُرُوجِ احِرَالشَّهُرِ وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنِ الْبِي عَبَّاسٌ اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِحَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ الْمَدِيْنَةِ لِحَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعُدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِاَرْبَعَ لِيَالٍ خَلُونَ مِنُ ذِى الْحِجَّةِ.

٢٠٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَالِكِ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ انَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَة " تَقُولُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَمْسِ لِيَالٍ بَقِينَ مِنُ ذِي الْقَعُدَةِ وَلَا نَزَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَمْسِ لِيَالٍ بَقِينَ مِنُ ذِي الْقَعُدَةِ وَلَا نَزَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحُيلَى فَعَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ اَزُواجِهِ قَالَ يَحُيلَى فَدَى اللهِ صَلَّى فَذَكُرُتُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وَجُهِهِ .

کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علی نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعت پڑھیں'اور میں نے صحابہ سے سنام کہ حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ با آواز بلند کہتے جاتے تھے۔

باب ۱۳۹-اخیر مہینے میں نکلنے کابیان 'اور کریب نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے 'کہ آنخضرت علیہ کہ سے ذیقعدہ کی بچیویں تاریخ کوروانہ ہوئے تھے 'اور مکہ شریف میں ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کو پہنچے تھے۔

۲۰۸ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' یکیٰ بن سعید' عمرہ بنت عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے ساکہ ہم لوگ رسول اللہ علی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علی ہے کہ ساتھ جج کیائے بچیں ذی قعدہ کو روانہ ہوئے 'ہم کو صرف جج کا خیال تھا' لیکن جب ہم مکہ کے قریب پہنچ ' تو رسول اللہ علی ہے ناعلان فرمایا' جس محض کے ہمراہ قربانی نہ ہو' اور وہ تعبہ کا طواف اور کوہ صفا اور مروہ کے در میان سعی کرچکا ہو' تو احرام کھولد ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قربانی والے ون ہمارے باس گائے کا گوشت لایا گیا۔ تو ہیں نے پوچھا کہ یہ کیسا گوشت ہے؟ باس گائے کا گوشت لایا گیا۔ تو ہیں نے پوچھا کہ یہ کیسا گوشت ہے؟ کہا رسول اللہ علی ہے نہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی کہ میں نے یہ حدیث تا سم بن محمہ بن ابی کہ عبرا کی نوانہوں نے کہا اللہ کی قتم حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) نے یہ حدیث تم سے بالکل ٹھیک بیان کی ہے۔

# بارهوال پاره

٠ ٥ ١ بَابِ الْخُرُو جِ فِيُ رَمَضَانَ .

٢٠٩ حَدَّنَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ
 قَالَ حَدَّنَنِي الزُّهْرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ ابُنِ
 عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَ الزُّهُرِيُّ اَحْبَرَنِي اللهُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

١٥٢ بَابِ السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ لِلُلِامَامِ. ٢١٠ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُلِي عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّئِنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

# بارجوال بإره

باب ۵۰ ـ ماه رمضان میں سفر کرنے کا بیان۔

۲۰۹ علی بن عبداللہ 'سفیان' زہری' عبیداللہ' ابن غباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی اللہ علیہ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر سفر کیا' اور مقام کدید میں پہنچ کر افطار فرمایا' سفیان نے بواسطہ زہری کہا کمہ عبید اللہ نے حضرت ابن عباس سے بھی یہی مضمون حدیث بیان کیا ہے اور اس کے ماجی بوری حدیث بیان کیا۔

باب ا ۱۵ سفر کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کور خصت کرنے کا بیان 'اور ابن وہب نے کہا کہ مجھے بتوسط عمر و ' بکر اور سلیمان بن بیار کے ابوہر برق سے بہ حدیث پنجی ہے ' کہ آ تخضر سے نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا 'اور قریش کے دو آ تخضر سے نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا 'اور قریش کے فلال آدمیوں کے نام لے کر فرمایا ' کہ اگر تم کو قریش کے فلال فلال آدمی ملیں ' تو انہیں آگ کی نذر کر دینا ' ابوہر برق کہتے فلال آرئی ملیں ' تو آپ کے باس رخصت ہونے کو بین ' جب ہم چلنے گئے ' تو آپ کے باس رخصت ہونے کو آئے ' توار شاد فرمایا ' کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا ' کہ فلال فلال کو نذر آ تش کر دینا(ا) لیکن آگ سے تواللہ تعالی عذاب دینا کے ناہذا تم ان کو گر فتار کر کے تلوار کے گھاٹ اتار دینا۔

باب ۱۵۲۔ احکام امام کی تعمیل اور فرمانبر داری کابیان۔
۲۱۰۔ مسدد' بیجی' عبیداللہ' نافع' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا' محمد بن صباح' اسمعیل بن ز کریا' عبیداللہ' نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں'

(۱) انسان خواہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو بلکہ کوئی بھی جاندار ہو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلانے کی ممانعت کردی تھی۔ اس حدیث میں جو تھم ہے وہ پہلے کا ہے، پھر شریعت اسلامی کا قانون یہی قرار پایا کہ خواہ جرم کتنا ہی سٹلین کیوں نہ ہو جلانے کی سز اکسی کو بھی نہ دی جائے جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں اسکی تصر سے ہے۔

وَحَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ زَكْرِيًّا عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَّالَمُ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاسَمُعَ وَلا طَاعَةً .

١٥٣ بَاب يُقَاتَلُ مِنُ وَرَآءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ .

١١١ - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعِيْبٌ حَدَّنَنَا آبُو الزِّنَادِ آنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّنَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحُنُ الاَّحِرُوكَ السَّابِقُونَ وَبِهِلَا الْاِسُنَادِ مَنُ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَ اللهَ وَمَنُ يُطِع الْاَمِيرَ وَمَنُ يُطِع الْاَمِيرَ وَمَنُ يَعْصِ اللهِ وَمَنُ يُطِع الْاَمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي فَقَدُ اَطَاعَ اللهِ وَمَنُ يَعْصِ الاَمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي وَانَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنُ وَّرَآثِهِ وَيُتَقَى بِهِ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنُ وَّرَآثِهِ وَيُتَقَى بِهِ فَإِنَّ مَا لَهُ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ .

١٥٤ بَابِ البَيْعَةِ فِي الْحَرُبِ اَنُ لَّا يَفِرُّوُا وَقَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى الْمَوْتِ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَقَدُ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ.

٢١٢ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَا عَيُلَ حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ قَالَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَتُهُمَا: رَجَعُنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا احْتَمَعَ مِنَّا النَّنَانِ عَلَى الشَّحَرَةِ الَّتِيُ بَايَعُنَا تَحْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةً مِّنَ اللهِ فَسَالَتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی بات سننا اور تھم ماننا ہر مخص پر فرض ہے جب تک کہ کسی بری بات اور گناہ کرنے کا تھم دیا جائے 'اور اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے 'اور اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے 'اور نہ اس کے احکام ہی مانے جائیں۔

باب ۱۵۳۔ امام کی طرف سے جنگ کرنے کے اور اسکے ذریعہ پناہ مانگئے کابیان۔

ا۲-ایوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ دوسری امتوں سے باعتبار زمانہ اگرچہ اخیر میں ہیں الیکن مرتبہ میں بہت آگ اور بلند ہیں نیزای اسناد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو مخص اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو مخص حاکم شریعت کی افرانی کی اور جو حض حاکم شریعت کی اطاعت کریگا اس نے میری نافرمانی کی سنوام ڈھال کی طرح ہوا کم کی خلاف ورزی کریگا اس نے میری نافرمانی کی سنوام ڈھال کی طرح ہے (ا) اسکی آٹر لے کر جنگ کی جاتی ہے اور اس کی پناہ کی جاتی ہے 'پس اگر وہ اسے ڈرنے اور عدل وانصاف کرنے کا تحکم دے 'تواس کو ثواب طے گا اور وہ اگر اس کی خلاف ورزی کریے 'تواس پر گناہ ہوگا۔

سے اور وہ اور ان ملاک ملاک ور ری ترک وال پر ماہ ہوں۔

ہاب ۱۵۴ میدان جنگ سے فرار نہ ہونے کی بیعت کا بیان ،

اور بعض کہتے ہیں ، موت پر ہے حسب فرمان الہی کہ بے شک اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا ، جب کہ اے رسول اکرم تم سے لوگ در خت کے تلے بیعت کر رہے تھے۔

۱۲ موئ ، جو بریہ 'نافع 'ابن عرِّ سے روایت کرتے ہیں 'کہ سال اکندہ یعنی بیعت رضوان کے بعد جب ہم پھر لوٹے ' تو ہمارے آئندہ یعنی بیعت رضوان کے بعد جب ہم پھر لوٹے ' تو ہمارے دونوں ساتھیوں میں سے کی نے اس در خت کونہ پایا ، جس کے نیچ دونوں ساتھیوں میں سے کی نے اس در خت کونہ پایا ، جس کے نیچ مہر بانی تھی 'اس کے بعد میں نے نافع سے پوچھا کم درسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس نافع سے پوچھا کم درسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس نافع سے پوچھا کم درسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس

(۱) امام سے مراد وہ مخص ہے جو مسلمانوں کے معاملات اور امور کا نتظم ہو اسکو ڈھال اس لیے فرمایا کہ اس کے نظم کی بناء پر لوگ دسمن کے حملہ سے اور آپس کی تکالیف سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

بَايَعَهُمُ عَلَى الْمَوُتِ قَالَ لَابَا يَعَهُمُ عَلَى الصَّبُر.

٢١٣ ـ حَلَّفَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَا عَمُرُ و بُنُ يَحْلَى عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيم عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيُدٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ آتَاهُ اتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابُنَ حَنُظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنُظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ : لَا أَبَايعُ عَلَى هَذَا يَتَابِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ : لَا أَبَايعُ عَلَى هَذَا احَدًا بَهُدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٢١٤ - حَدَّثَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 بُنُ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 بَابَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ
 إلى ظِلِّ الشَّحَرَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْاكْوَع آلَا تُبَايعُ
 قَالَ قُلْتُ قَدُبَا يَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَآيُضًا
 قَبَايَعْتُهُ النَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَاابَامُسُلِم عَلى آيِ
 شَيْءٍ كُنْتُمُ تُبَايِعُونَ يَوْمَعِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.
 شَيْءٍ كُنْتُمُ تُبَايِعُونَ يَوْمَعِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

٢١٥ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بَنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً
 عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ
 يَقُولُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ تَقُولُ:
 نَحُنُ الَّذِيُنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْحَهَادِ مَا حَيْنَا آبَدًا فَاجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ اللَّعَيْشُ اللَّخِرَهُ
 فَاكُرِم الْاَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ

٢١٦ً\_ جَدَّنَنَا اِسُحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فُضَیُلِ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ اَبِیُ عُثْمَانَ عَنُ مُجَاشِع رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ اَنَا وَاَحِیُ فَقُلُتُ بَایَعُنَا

بات پر بیعت لی تھی 'موت پر؟ توانہوں نے کہام کہ نہیں 'بلکہ جنگ میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی تھی۔

۳۱۳ موسی بن اسلعیل وہیب عمرو عباد کشرت عبدالله بن زید سے روایت کرتے ہیں کمہ واقعہ حرہ (۱) کے زمانہ میں ایک شخص نے آکر جمھ سے کہا کمہ جمع سے کہا کمہ جم رسالتماب صلی الله علیہ وسلم کے بعد کی سے اس شرط پر بیعت نہیں کریں گے۔

۲۱۲ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید' سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیات سے بیعت رضوان کے بعد آپ در خت کے سایہ کی طرف چلا کو گوں کے کم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے ابن اکوع آئے بیعت نہیں کرنی؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ جسلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیعت کرچکا ہوں' فرمایا کرر'چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی میں نے ان سے کہا' موں' فرمایا کرر'چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی میں نے ان سے کہا' جواب دیا موت پر بیعت کی تھی' انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی۔ جواب دیا موت پر بیعت کی تھی۔

۲۱۵ - حفص شعبه عمید انس سے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن انسار کہہ رہے تھے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے اور جب تک زندہ رہیں گے کا تار جہاد کرتے رہیں گے اور جہاد ہی ہماری زندگی ہے ، جس کے جواب میں رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ، اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی ہے ، اور اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی ہے ، اور اے اللہ اللہ عیش و مہاجرین کو سر بلند کر ، اور انہیں عیش و آرام عطافرما۔

۲۱۷ \_ الحق محمد بن فضیل عاصم ابوعثان عجاشع سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ اہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ُ (۱) یہ واقعہ ۵۳ھ میں یزید بن معاویہ کے دور میں پیش آیا۔ جنگ کے موقع پرامام موت پرعہد لے یاصبر واستقامت پر دونوں کامقصد ایک ہی ہے کہ جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کی جائے۔

عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهُجُرَةُ لِأَهْلِهَا فَقُلْتُ عَلَامَ تُبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْإسكام وَالْحِهَادِ. ١٥٥ بَابِ عَزُمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيُهَا يُطِيقُونَ .

٢١٧\_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مُّنُصُّورٍ عَنُ آبِي وَآثِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَقَدُ آتَانِي الْيَوَمَ رَجُلُّ فَسَالَنِيُ عَنُ آمُرٍ مَّا دَرَيْتُ مَا أَرُدٌّ عَلَيْهِ: فَقَالَ اَرَايَتَ رَجُلًا مُؤَّدِيًّا نَشِيطًا يَخُرُجُ مَعَ أَمَرَاثِنَا فِي الْمَغَازِيُ فَيَعُزِمُ عَلَيْنَا فِي ٱشْيَآءِ لَايُحْصِيهُا فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا اَدُرِى مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا آنًا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَسْى أَنْ لَايَعُزِمَ عَلَيْنَا فِيُ آمُرِ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفُعَلَةً وَإِنَّ آحَدَكُمُ لَنُ يَّزَالَ بِخَيْرِ مَّا اتَّقَى اللَّهَ وَإِذَا شَكَّ فِي ۚ نَفُسِهِ شَيُءٌ ۖ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ وَٱوۡشَكَ ٱنُ لَّاتَجِدُوهُ وَالَّذِى لَاۤ اِللهَ اِلَّا هُوَ مَا آذُكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا كَالنَّعُبِ شُربَ صَفُوهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ .

١٥٦ بَابِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ٱخَّرَالْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمُسُ.

٢١٨ \_حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابُنُ عَمُرٍ و حَدَّثَنَا آبُوُ اِسْخَاقَ عَنُ مُوْسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنَّ سَالِمٍ آبِي النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ

جرت توسلمانوں کے لئے ختم ہو چکی تومیں نے عرض کیا آپ کس بات پر ہم سے بیعت لیں سے ارشاد فرمایا اسلام اور جہاد پر۔ باب ۵۵۱۔ امام کا لوگوں پر حسب استطاعت احکام واجب كرنے كابيان۔

٢١٧ عثان 'جرير' منصور' ابووائل سے روايت كرتے ہيں 'كه عبدالله بن مسعود نے مجھ سے ایک دن کہام کہ آج میرے پاس ایک آدمی نے آ کرمسکلہ یو چھا جس کاجواب میں نددے سکا اس نے کہاہم اس محض کے بارے میں کیارویہ اختیار کریں 'جو ہتھیاروں سے لیس اور بالكل تندرست ب وه جارے رئيسوں كى معيت ميں جهاد بھى كرتاب الكن وه ايسے احكام ديتا ہے ، جن كى ہم تعميل نہيں كر كتے ہیں میں نے اسکوجواب دیا ، بخدامیری سمجھ میں میکھ نہیں آتا مکہ میں حمهیں کیاجواب دوں'البتہ بیر سن لو کہ'ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے 'تو آپ ہمیں ہر کام کاایک دفیہ تھم دیتے 'اوراس کام کو ہم کرلیا کرتے 'اور بلاشک تم میں سے ہر مخص اس وقت تک اچھارے گا جب تک اللہ تعالی ہے ڈر تارے گا 'اور جب کی کے ول میں کوئی شبہ پیراہو' تواسکو چاہئے مکہ وہ دوسرے آدمی سے دریافت كرلے 'جواسكى تىلى كر دے اور تم عنقريب ايسى اچھى صفات كے آدمیوں کو پاؤ کے 'اور قتم ہے اس معبود واحد کی' جتنی دنیا گزر چکی ہے اس کی بابت میں کہتا ہوں کہ وہ ایک حوض کی طرح ہے ،جس کا صاف وشفاف پانی تو پی لیا گیاہے اوراس کی گار باقی رہ گئی ہے۔ باب ١٥٦ ـ ٱنخضرت عليه جب دن مين اول وقت لرا ألي نه

كرتے ' تو پھر سورج كے وصلنے تك لرائى كو موخر كر ديتے (1) \_ق

۲۱۸ ـ عبدالله' معاذ' ابوالحق' موسیٰ ' سالم' حضرت عمرو بن عبید الله کے آزاد کردہ غلام ابوالنظر سے روایت کرتے ہیں کم عبداللہ بن الیاونی نے ایک خط بھیجا،جس کومیں نے بر معاتما مکہ آنخضرت علیہ

(۱) سورج کے ڈھلنے تک اڑائی موخر کرنے میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں (۱) یہ نماز کاوقت ہے مسلمان اپنے لشکروں کیلئے نماز کے بعد دعائیں کریں گے (۲) پیر ہوا کے چلنے کاوقت ہے کبھی حق تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں (۳) نماز کاوقت ہو جانے کی وجہ ہے اللہ تعالٰی کی خاص بر کتیں نازل ہوتی ہیں۔

اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي اَوُقِي رَضِى اللهُ عَنُهُ فَقَرَأَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ فَقَرَأَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ آيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فَي فِي الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي فِيهَ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ قَالَ اللهَ الْعَافِية فَإِذَا لَقِينتُمُوهُمُ فَاصُبِرُو وَا النَّاسُ لَاتَتَمَنَّوُا لِقَآءَ الْعَدُوِ وَا سَلُوا الله الْعَافِية فَإِذَا لَقِينتُمُوهُمُ فَاصُبِرُو وَا عَلَمُو أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهُمُ أَنَّ الْجَنَّابِ وَمُحْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَكْرَابِ الْهُرْمُهُمُ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمُ .

١٥٧ بَاب استِئُذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ لِقَولِهِ الْآمُن الْمَوْلِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةً عَلى آمُرٍ جَامِع لَّمُ يَدُهَبُوا حَتَّى يَسُتَاذِنُونُ إِلَّ الَّذِينَ يَسُتَاذُنُونَكَ اللّي الْحَر الْاَيْةَ.

ایک مرتبہ دوران جہادیں سورج ڈھلنے کے منتظر رہے 'اور آفاب ڈھل جانے کے بعد آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تم دسمن سے دوبدہ ہونے کی خواہش نہ کرو' اور اللہ تعالیٰ سے عافیت وسلامتی طلب کرو' اور جب تم دسمن سے مقابلہ کرو' تو صبر کرو' اور سجھ لوکہ جنت تلواروں کے سابیہ کے پنچ ہے 'پھر فرمایا 'کہ اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے اور بادلوں کو چلانے والے اور کا فروں کو لرزاں و خیزاں بھگانے والے مالک' توان کا فروں کو شکست دیدے' اور ہم کوان پر فتح عنایت فرما۔

باب ۱۵۷۔ امام سے اجازت طلب کرنے کا بیان اللہ تعالی کے اس قول کے موافق کم مومن وہ ہیں 'جواللہ تعالی پراور اس کے رسول پر ایمان لائے 'اور جب کسی کام کیلئے اکٹھے ہوتے ہیں ' تواجازت حاصل کئے بغیر جاتے نہیں ہیں ' آخر آ بیت تک۔

119 المحق 'جریر 'مغیرہ 'فعی 'جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ہے میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ میدان جگ میں تھا 'ای میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے 'اور میں اپنے پائی بھر نے والے اونٹ پر سوار تھا جو تھک گیا تھا 'اور چل نہیں رہا تھا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا 'تبہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے 'میں نے عرض کیا 'وہ تھک گیا ہے 'تو سر ور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبی رخ سے آکر اس کو ڈائٹا 'اور اس کیلئے دعا کی 'اور پھر آپ میرے اونٹ کے سامنے چلتے رہے 'اور فرمایا اب تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے ؟ میں نے عرض کیا 'یہ تو بہتر ہو گیا ہے 'اور دراصل اس کو آپ کی برکت حاصل ہو گئ ہے 'فرمایا کہ تم اس کو دراصل اس کو آپ کی برکت حاصل ہو گئ ہے 'فرمایا کہ تم اس کو اور کوئی اونٹ نہیں تھا 'لیکن ابس کے باوجود میں نے ہاں کہہ دی 'تو میں شر مایا کیو نکہ میرے پاس پائی بھر میں نے اس کو اور کوئی اونٹ کے میل کے ناوجود میں نے ہاں کہہ دی 'تو میں شر در عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تو تم اس کو نے ڈالو 'پھر میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں اس کو اس کی خرو ک کا گیا در سواری کروں گا' پھر میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا'یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں

عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنَّتُهُ فَآذِنَ لِيُ فَتَقَدَّمُتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى آتَيُتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِيُ خَالِيُ فَسَأَلَنِيُ عَنِ الْبَعِيْرِ فَٱخُبَرُتُهُ بِمَا صَنَعُتُ فِيُهِ فَكَامَنِيُ قَالَ وَقَدُ كَانَ رَّسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ حِيُنَ اسْتَاُذَنْتُهُ هَلُ تَزَوَّجُتَ بِكُرًا اَمُ تَيَّبًا فَقُلُتُ تَزَوَّ حُتُ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّ حُتَ بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ تُوُقِّى وَالِدِى أَوِاسْتُشُهِدَ وَلِيُ أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكُرهُتُ أَنُ أَتَزَوَّ جَ مِثْلَهُنَّ فَلا تُؤُدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجُتُ نَيْبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّ بُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوُتُ عَلَيُهِ بِالْبَعِيْرِ فَٱعُطَانِيُ ثَمَنَهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَالَ الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَانَرْى بِهِ بَأْسًا .

١٥٨ بَاب مَنُ غَزَا وَهُوَ حَدِيُثُ عَهُدٍ بِعُرُسِهِ فِيُهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

١٥٩ بَابِ مَنِ الْحَتَارَ الْغَزُوبَعُدَ الْبَنَاءِ فِيُهِ الْبُنَاءِ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٦٠ باب مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنُدَ الْفَزَعِ.

٢٢٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةً
 حَدَّثِنَى قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ " بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ كَانَ بِالمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ فَرَسَّالِاً بِي طَلحَة فَقَالَ

شادی ہوئی ہے 'اور میں نے آپ سے اجازت طلب کی 'اور آپ نے مجھے اجازت دے دی' جنانچہ میں اپنے سب ساتھیوں سے پہلے ہی مدینہ چینچ گیا'اور سب سے پہلے مدینہ میں مجھے میرے مامول ملے 'اور انہوں نے اسی اونٹ کا حال ہو چھا' تو سار اما جرامیں نے ان کو کہدیا' اور انہوں نے بورا واقعہ س کر مجھے ملامت کی 'اور جس وقت میں نے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے رواعگی کی اجازت طلب کی تو آب نے فرمایا کہ اے جابر تو نے کواری سے شادی کی ہے یا شادی شدہ سے ' تو میں نے کہا شادی شدہ سے ؟ جس پر آپ نے فرمایا' تم نے کنواری سے شادی کی ہوتی 'تاکہ تم دونوں آپس میں کھیلتے 'میں نے کہایا رسول اللہ! میرے والد نے وفات یائی' یا شہید ہوئے' اور میری چھوٹی بہنیں ہیں مجھے برانگامکہ میں انہی کی طرح عورت سے شادی کروں 'جوندان کوادب سکھائے گی 'اور ندان کی خدمت کر سکے گی 'اس لئے میں نے ثیبہ سے شادی کرلی 'جوان کی خدمت کرے 'اور ان کو سلیقه مند بنائے 'اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے 'تودوسرے دن میں اپناوہ اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' اور آپ نے اس کی قیمت مجھے عنایت فرمائی' اور وہ اونث بھی مجھے واپس کردیا مغیرہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے میں سے تع بہت اچھی ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے:

باب ۱۵۸۔ نے دلہا کے جہاد میں جانے کابیان 'اس مسکلہ میں جناب جابرؓ نے آنخضرت علیہ سے روایت نقل کی ہے۔

باب ۱۵۹۔ شب زفاف کے بعد جہاد میں جانے کا بیان 'اس مسکلہ کو حضرت ابو ہریے ہے اسلات مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے:

باب ۱۷۰ خوف کی حالت میں امام کی تیزروی کا بیان۔ ۲۲۰ مسدد کی نظیمہ قادہ کھنرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کم مدینہ میں ایک مرتبہ خوف وہراس پیدا ہو گیا تھا کو حضرت ابو طلح کے گھوڑے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سؤار ہو کر باہر مے اور لوٹ کر کہا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا البتہ اس

مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَّجَدُنَاهُ لَبَحُرًا .

١٦١ بَابِ السُّرُعَةِ وَالرَّكُضِ فِي الْفَزُعِ.

٢٢١ حَدَّنَنَا الْفَصُلُ بُنُ سَهُلٍ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بَنُ مَحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسَا لِآبِي طَلَحَةً بَطِيئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرُكُضُ وَحُدَةً فَرَسَا لِآبِي طَلَحَةً بَطِيئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرُكُضُ وَحُدَةً فَرَسَالًا لَمْ تُرَاعُوا لِنَّهُ الْمَوْمِ .

السَّبِيُلِ قَالَ مُحَاهِدٌ قُلُتُ لِابُنِ عُمَرَ السَّبِيُلِ قَالَ مُحَاهِدٌ قُلُتُ لِابُنِ عُمَرَ النَّخُرُوَ اِنِّى أُحِبُ اَنُ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِّنُ الْغَزُو َ اِنِّى أُحِبُ اَنُ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِّنُ مَّالِى قُلَتُ اَوْسَعَ اللَّهُ عَلَى قَالَ اِنَّ غِنَاكَ لَكَ وَانِّى أُحِبُ اَنُ يَّكُونَ مِنُ مَّالِى فِى لَكَ وَانِّى أُحِبُ اَنُ يَكُونَ مِنُ مَّالِى فِى لَكَ وَانِّى أُحِبُ اَنُ يَكُونَ مِنُ مَّالِى فِى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٢٢٢\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكَ بُنَ اَسُلَمَ سَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ

محوڑے کو دریا کی طرح سبک رویایا۔

باب ۱۲۱۔ خوف کی حالت میں تیزر وی کرنے اور گھوڑے کو ایڑلگانے کابیان۔

۲۲۱۔ فضل ، حسین ، جریر ، محمد ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے ست گھوڑے پر سواری کر کے اس کو ایڑلگائی ، اور دوسرے آدمی بھی اپنے گھوڑوں پر سوار آپ کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے ، اور لوٹ کر فرمایا کہ تم میں سے کسی کوڈرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ یہ گھوڑا صبار فاراور سبک سیر ہے ، پھراس کے بعد وہ گھوڑا سواری میں بھی بھی کس سے بیچھے نہیں رہتا تھا۔

باب ١٦٢ ـ راہ خدا میں اجرت دینے اور سواریاں مہیا کرنے کا بیان 'عابد کہتے ہیں ' میں نے ایک مر تبہ ابن عمر سے کہا جہاد میں چلئے ' تو جوابدیا کہ میں تو دل سے یہ چاہتا ہوں ' کہ میں اپنے مال سے تمہاری مدد کروں ' تو میں نے کہا' اللہ نے مجھے ہہت کچھ دیا ہے جس پرانہوں نے فرمایا ' تمہاری سرمایہ داری مہم سرمارک رہے ' میں تو یہ چاہتا ہوں ' کہ میر ابھی پچھ مال اس راستہ میں کام آئے ' حضرت عمر نے فرمایا ' بعض لوگ یہ مال اس لئے لیتے ہیں ' کہ جہاد کریں لیکن وہ میدان جہاد میں مال اس لئے لیتے ہیں ' کہ جہاد کریں لیکن وہ میدان جہاد میں مال اس لئے لیتے ہیں ' کہ جہاد کریں لیکن وہ میدان جہاد میں اس مال کے زیادہ حقدار ہیں 'اور جو پچھ اس نے جہاد کے نام پرلیا ہے ' کہ اس کی مدد سے راہ خدا میں اس سے واپس لے لیس گے ' طاؤس و مجاہد کہتے ہیں کہ جب تم کوکوئی چیز اس لئے دی جائے ' کہ اس کی مدد سے راہ خدا میں نکل سکو ' تو اس چیز کو اپنے گھر والوں کے پاس رکھ دو ' یا جو عام کوکوئی چیز اس کے دی جائے گھرسے ضرور نکل پڑو۔

الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَرَايَّتُهُ يُبَاعُ فَسَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اشْتَرِيُهِ فَقَالَ لَاتَشْتَرِهُ وَلَا تَعُدُفِيُ صَدَقَتِكَ

٢٢٣ ـ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَةً يُبَاعُ فَارَادَ أَنْ يَبْتَاعَةً فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لاتَبْتَعُهُ وَلا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ.

٢٢٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ يَحْيَ بُنِ سَعِيُدِنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّنَيُ الْمُوصَالِحِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَالِحِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ وَسُلَمَ لَوُلَآ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُلَآ اَنُ اَشُقَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْدِدُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْدِدُتُ اللهِ قَلْتِلْتُ ثُمَّ الْحَيِيْتُ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلْمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَالُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٦٣ بَابَ مَاقِيُلَ فِي لِوَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٢٥ حَدِّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّنَني اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَني اللَّيثُ قَالَ الْحَبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِي تَعْلَمُ بُنُ آبِي مَالِكِ نِ الْقُرَظِيُّ آنَّ قَيْسَ بُنَ سَعُدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَالْحَجَّ فَرَجَّلَ.

٢٢٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ

وہ فروخت کیا جارہاہے' تو میں نے رسول اللہ عَلِیْلِیَّ سے بوچھا کمہ کیا میں اس کو خریدلوں' توسر ور عالم نے ارشاد فرمایا کمہ اس کونہ خریدو' اپنے صدقہ کو دالپس نہ لو۔

۲۲۳۔اسلعیل 'مالک' نافع' عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک گھوڑاراہ خدا میں سواری کے لئے دیا' اور پھراس کو فروخت ہو تاہواد کھے کریہ خیال کیا ہمہ اس کو مول لے لوں' پھررسول اللہ علی ہے دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا' تم اس کو مول نہ لو' اور اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کوواپس نہ لو۔

۲۲۲۔ مسدد کی ابوصالح عضرت ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں امت پر سخت نہ سجھتا تو کسی چھوٹے سے لئیر سے فیصلے نے فرمایا اگر میں امت پر سخت نہ سجھتا تو کسی چھوٹے سے لئیر سے بیچھے نہ رہتالیکن مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہو تا کہ میرے ساتھی مجھ سے بیچھے رہ جائیں اور میری خواہش تو یہ ہے کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں اور قمل کر دیا جاؤں کہ میراندہ کیا جاؤں اور پھر قمل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔

باب ١٢٣ ـ رسول الله علية كرجم كر بيان ميس ـ

۲۲۵ سعید 'لیف' عقیل' ابن شہاب' نقلبہ بن آبی مالک قرظی سے روایت کرتے ہیں اب کہ اللہ علیہ کے روایت کرتے ہیں اللہ علیہ کے حصائد کے علم الرائے ، جب انہوں نے ج کیا' توسر میں کنگھی کی۔

۲۲۷۔ قتیمہ 'حاتم'سلمہ سے روایت کرتے ہیں' حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر سے پیچھے رہ گئے 'کیونکہ ان کے آشوب چٹم ہو گیا تھا'انہوں

رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ عَلِى ۗ رَضِى اللّهُ عَنهُ تَحَلّفَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِى خَيبُرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا اتَحَلّفُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَحَرَجَ عَلِى لَّ فَلَحِقَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ اللّيكَةِ الّيى فَتَحَها فِي صَبَاحِها فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا عُطِينً رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلّمَ لَا عُطِينً الرّايةَ اوقالَ لَيا حُدَن عَدًا رّجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا عُطِينً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لا عُطِينً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ

٢٢٧\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ نَّافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا هَهُنَا آمَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنُ تَرُكُزَ الرَّايَةَ.

178 بَابِ الْآجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابُنُ سِيرِينَ يُقْسِمُ لِلْآجِيرِ مِنَ الْمَغُنَمِ وَاَخَذَ عَطِيَّةُ بُنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصُفِ فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَخَذَ مِائتَيْنِ وَاَعْظَى صَاحِبَةً مِائتَيْنِ

٢٢٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ صَفُوَانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ اَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَنُو اَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

نے کہا میں رسول اللہ علیہ سے پیھے رہ گیا ہوں 'چنانچہ وہ روانہ ہوئے 'اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے 'اور جب اس رات کی شام ہوئی جس کی صبح کو آپ نے خیبر فتح کیا ہے 'تورسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کل میں جھنڈ ااس شخص کو دوں گا 'یا فرمایا یہ جسنڈ اکل وہ آدمی لے گا 'جو اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے 'اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا ' پھر یکا یک ہم سے حضرت علی "آ ملے 'جن کی آمد کی ہم کو امید نہیں کھی 'تو لوگوں نے کہا ' یہ علی ہیں ' چنانچہ رسول اللہ علیہ ہے نے ان کو پر چم مرحمت فرمایا 'اور ان کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی۔

۲۲۷۔ محمہ 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے حضرت عباس کوزبیر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس جگہ رسول اللّٰہ عَلِیْتُ نے تم کو حکم دیا تھا 'کہ پرچم نصب کرو۔

باب ۱۶۴- مز دور کا بیان حسن وابن سیرین کہتے ہیں 'کہ مز دور کومال غنیمت سے حصہ دیا گیاہے(۱)عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑااڑ ہیائی کے کرایہ سے لیا'اس گھوڑے کا حصہ چار سودینار آئے' چنانچہ دو سودینار خود رکھ کر مابقی دو سودینار گھوڑے کے مالک کودیدئے۔

۲۲۸۔ عبداللہ 'سفیان 'ابن جریج' عطا' صفوان 'یعلی سے روایت کرتے ہیں مکم غزوہ تبوک میں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا'اور میں نے ایک جوان اونٹ ایک مجاہد کو سواری کے لئے دیدیا تھا'جو میرے اعمال میں زیادہ قابل اعتاد ہے'اور اس

(ا) حفیہ کے نزدیک مز دور کے مسلہ کے تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے جہاد میں حصہ نہ لیا ہو تواہے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گااور اگر اس نے جہاد میں نثر کت کی اور وہ مسلمان ہو تواہے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کی حیثیت سے حصہ ملے گانہ کہ مز دور ہونے کی حیثیت سے (اعلاء السنن: ج۲۱، ص۲۲۲)

غَرُورَةً تَبُوكَ فَحَمَلَتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْتُقُ اَعُمَالِيُ فِي نَفُسِي فَاسْتَأْحَرُتُ أَحِيرًا فَقاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ اَحَدُ هُمَا اللاخرَفَانُتَزَعَ يَدَهُ مِنُ فِيهِ وَنَزَعَ نَبِيَّتُهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُدَرَهَا فَقَالَ اَيَدُفَعُ يَدَهُ اِلْيُكَ فَتَقُضَمُهَا كَمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ.

170 باب قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهُرٍ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ سَنُلُقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِمَآ اَشُرَكُوا بِاللَّهِ وَقَالَ حَالِمٌ وَسَلَّمَ .

٢٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بُعِثُتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعُبِ فَبَيْنَا آنَانَآئِمٌ أَيْنُتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتُ فِى

يَدِىٰ قَالَ أَبُوُ هُرَيُرَةً وَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَشَلّمَ وَأَنْتُمُ تَنْتَثِلُوْنَهَا . ٢٣٠\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعِيْبٌ عَنِ اللّهُ: ٣٠ ذَالَ لَهُ رَبُولُ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعِيْبٌ عَنِ

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُبَیْدُ اللّٰهِ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهٌ اَنَّ اَبَاسُفُیَانَ اَخْبَرَهٌ اَنَّ هِرَقُلَ اَرْسَلَ اِلْیُهِ وَهُمُ

میں ایک آدمی کو مز دوری پرر کھاتھا، جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا
ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھایا اور اپناہا تھ اس
کے منہ سے جھٹکا دے کر کھینچا اور اس کے دانت گراد یئے، پھر اس
فخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
دانتوں کا معاوضہ طلب کیا، گر آپ نے کوئی بدلہ نہیں دلایا، اور فرمایا
کہ کیا وہ مخض اپناہا تھ تیرے منہ میں رہنے دیتا، تاکہ تو اس کاہا تھ
اس طرح چہاڈ التا، جس طرح اونٹ (گھاس) چہاتا ہے۔

باب ١٦٥ ـ سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كافرمان كه ايك ماه كى مسافت تك كے رعب ود بد به سے جھے مدودى گئ ہے '
اور الله تعالى كابيه اعلان 'كه كافروں كے دلوں ميں ہم عنقريب رعب و د بد به قائم كر ديں گے اس وجہ سے 'كه انہوں نے اللہ كے ساتھ شرك كيا ہے 'اس كو حضرت جا بر نے رسالتماب صلى الله عليه وسلم سے بيان كيا ہے ۔

۲۲۹۔ یکی کیت عقیل 'ابن شہاب 'سعید ' حضرت ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' ہیں جوامع الکام کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں 'اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئی ہے 'اور ایک دن جب کہ ہیں سو رہا تھا 'تو میرے پاس روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں '(ا) اور میرے ہا تھ ہیں رکھ دی گئیں 'ااور میرے ہا تھ ہیں رکھ دی گئیں 'ابوہر برہ کہ جیں کہ رسول اللہ علیہ تور خصت ہوگئے 'اور تم اس خزانہ کو نکال رہے ہو۔

۰۲۳- ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں ہمہ ابوسفیان نے ان سے کہا کہ ہر قل نے مجھے بیت المقدس سے بلوا بھیج کررسول اللہ علیات کانامہ کرامی منگوا کر پڑھا ۔ بیت المقدس سے بلوا بھیج کررسول اللہ علیات کانامہ کرامی منگوا کر پڑھا ۔ اور جب خط پڑھنے سے چھٹی ہوئی ' تواس کے پاس شوروغوغا بڑھ کیا '

(۱)اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی امت اور آپکے متبعین کے ہاتھوں دنیا کی دوسب سے بڑی سلطنتیں فتح ہو تگی اور ان کے خزانوں نے وہ مالک ہو تگے۔ چنانچہ بعد میں اس خواب کی واضح اور مکمل تعبیر مسلمانوں نے دلیکھی کہ دنیا کی بری سلطنتیں ایران اور روم مسلمانوں نے فتح کیں۔

بِإِيُلِيَآءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قِرآئَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارُتَفَعَتِ الْاَصُواتُ وَأُنحرِجُنَا فَقُلُتُ لِاَصُحَابِي حِيْنَ أُنحرِجُنَا لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابْنِ آبِي كَبُشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكَ بَنِي الْاَصْفَرِ.

١٦٦ بَابِ حَمُلِ الزَّادِ فِي الْغَزُوِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى.

٢٣٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ اَحْبَرَنَا سُفَيَانَ عَنُ عَمُرٍ اللَّهِ اَحْبَرَنَا سُفَيَانَ عَنُ عَمُرٍ و قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَطَآءٌ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: کُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْاَضَاحِی عَلی عَهُدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلیُهِ وسَلَّمَ اللَّی الْمَدِینَةِ .

٢٣٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنِي بُشْيُرُ بُنُ يَسَارِ اَنَّ سُويُدَ بُنَ النَّعْمَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ خَبْيَرَ حَتَّى إِذَا كَانُو إِبَا لَصَّهُبَآءِ وَهِي مِنْ خَيْبَرَ وَهِي اَدُنى خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ

اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں 'اور ہم لوگ جب باہر کر دیئے گئے' تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ابن ابی کبعثہ یعنی رسالت مآب کا معاملہ اب فزوں تر ہو گیا ہے 'اور بنی اصغر لینی شاہ روم بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے۔

باب ۱۲۱۔ جہاد میں زادراہ لے جانے کا بیان اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم زادراہ اپنے ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادراہ توراصل تقویٰ ہے۔

۱۳۱۱ عبیداللہ ابواسامہ ہشام عروہ حضرت فاطمہ الزهر انحفرت اساء سے دوایت کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کیا حضرت صدیق اکبر کے گھر ہیں اس وقت کھانا تیار کیا ، جب آپ مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے ، مجھے آپ کے کھانے اور پانی کے برتن باندھ نے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی ، جس سے ہیں باندھ دیت ، تو میں ندھ نے کئے کوئی چیز نہیں ملی ، جس سے ہیں باندھ نے کئے میں نے صدیق اکبر سے کہا ، اللہ کی قتم اس کے باندھ نے کئے سوائے میر کے کمر بند کے اور کوئی چیز مجھے نہیں ملی ، توصدیق اکبر نے فرمایا ، تم اس کمر بند کے دو مکڑے کر کے ایک سے پانی کا برتن اور دوسرے سے ناشتہ وان باندھ دو ، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا ، اور اسی لئے میر انام "دو کمر بند والی پڑ گیا"۔

۲۳۲ علی سُفیان عُمرو عطاء حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکه زمانه رسول علیہ میں ہم لوگ قربانی کا گوشت مدینه تک لے جاتے تھے۔

۲۳۳ - محم عبدالوہاب کی حضرت سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سال خیبر میں رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کے حلقہ میں بمقام صہباء وار دہوئے جہاں سے خیبر نزدیک بی تھا سب نے نماز عصر اواکی اور سول اللہ علی کے کئے اور ستو کھائے ہے 'چر رسول خدمت میں صرف ستو پیش کئے گئے 'اور ستو کھائے ہے 'چر رسول اللہ علی کا کہ رسول میں عرف ہو گئے 'اور آپ نے کلی کی 'اور ہم سب نے بھی کلی اللہ علی کا کہ سب نے بھی کلی

# کی اور نماز ادا کی۔

وَمَضْمَضُنَا وَصَلَّيْنَا. ٢٣٤ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مَرْحُوم حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعَيُلَ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ اَبِيُ عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتُ أَزُوَادُ النَّاسِ وَٱمْلَقُوا فَاتَوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى نَحْر اِبِلِهِمُ فَاَذِنَ لَهُمُ فَلَقِيَهُمُ عُمَرُ فَاخْبَرُوهُ فَقَالَ مَابَقَاؤُكُمُ بَعُدَ اِبِلِكُمُ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ مَابَقَاؤُهُمُ بَعُدَ اِبِلِهِمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضُل أَزُوَادِهِمُ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيُهِ ثُمَّ دَعَا هُمُ بِٱوْعِيْتِهِمُ فَاحْتَثَى النَّاشُ حَتَّى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ

وسَلَّمَ بِالْاَطُعِمَةِ فَلَمَ يُؤُتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِلَّا بِسَوِيُقِ فَاكَلَ فَٱكَلُنَا وَشَرِبُنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَضْمَضَ

١٦٧ بَابِ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ. ٢٣٥\_ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَنُحبَرَنَا عَبُدَةً

رَّسُوُلُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَشُهَدُ اَنُ لَّآ

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ .

عَنُ هِشَامِ عَنُ وَّهَبِ بُنِ كَيُسَانَ عَنُ جَابِرِ رَّضِيَ اللُّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا وَنَحُنُ ثَلْثُمِائَةٍ نَحُمِلُ زَادَنَا علي رِقَابِنَا فَفَنِي زَادُ نَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَاكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمُرَةً قَالَ رَجُلُ يَا آبَا عَبُدِ اللَّهِ وَآيَنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا فَقُدَهَا حِيُنَ فَقَدُنَا هَا حَتَّى آتَيُنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوُتٌ قَدُ قَذَفَهُ الْبَحُرُ فَآكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوُمَّا مَّا أَحُبَبُنَا.

١٦٨ بَابِ إِرْدَافِ الْمَرُاةِ خَلْفَ آخِيُهَا.

٢٣٣ ـ بشر عاتم عن يزيد سلمه سے روايت كرتے ميں كم ايك دفعه لوگوں کازادراہ کم ہوگیا'اورسب تھی دست ہوگئے' تو آپ سے اونث کاشنے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوئے' آپ نے ان کو اجازت دیدی اسکے بعد حضرت عمرے ان لوگوں نے مل کر پوری کیفیت بیان کی وانہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کے بعدتم کس طرح زندہ رہو کے 'چنانچہ حضرت عمر نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر کہا'یارسول اللہ او شوٰں کے بعد انکی زندگی کیسے کئے گی؟ تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد لوگوں میں اعلان کردومکہ وہ اپنا بچاہواز اور اہمارے یاس لے آئیں 'چنانچہ اکے زادراہ لانے کے بعد آپ نے وعافرمائی ' اور الله سے برکت طلب کی اور اسلے ناشتے دان منگواسے اور لوگول نے ان کو بھرناشر وع کیا 'جب لوگ انے ناشتہ دان بھرنے سے فارغ ہو گئے 'تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں مکہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کار سول ہوں۔

باب ١٧٤ ـ اب كندهول برزادراه لادكر لے جانے كابيان ـ ٢٣٥ مدقه عبره أشام وبب عفرت جابر بن عبدالله س روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تین سو آدمی جہاد کیلئے روانہ ہوئے اور ہم سب لوگ اپناا پنازادر اہ اپنے کندھوں پر لادے ہوئے تھ 'چنانچہ تھوڑے دنوں بعد جب وہ زاد راہ ختم ہو گیا' اور ایک ایک آدی صرف ایک ایک چوہارے پر گزر کرنے لگا' توایک آدی نے کہااے ابو عبداللہ! ایک چھوہارے سے آدمی کا بھلا کیا ہو تاہے ، تو انہوں نے جوابدیا ، ہم نے اس ایک چوہارے کی اس وقت قدر جانی ، جبوہ بھی ہمارے پاس ندرہا کہاں تک کہ جب ہم دریا کے کنارے بنچ اوا چانک دریانا کے مجھلی باہر نکال سچینی اور ہم نے اٹھارہ دن تك اس ميس سے جتنا جا إكامايا۔

١٦٨ خاتون كااين بهائى كے بيھيے ايك بى سوارى ير بيلف كا

بيان۔

٢٣٦ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٌ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٌ حَدَّنَنَا أَبُنُ الْاَسُودِ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا آنَهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَرُجِعُ آصَحَابُكَ بِاجْرِحَجَ قَالَتُ يَارُسُولَ اللَّهِ يَرُجِعُ آصَحَابُكَ بِاجْرِحَجَ قَالَتُ يَارُبُولَ اللَّهِ عَلَى الْحَجِ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِیُ وَعُمْرَةٍ وَّلَمُ الرَّحُمْنِ فَامَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ اللَّهِ صَلَى يَعْمِرَ هَا مِنَ التَّعْيُمِ فَانَتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ بَاعُلَى مَكَّةً حَتَّى جَانَتُ. اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ بَاعُلَى مَكَّةً حَتَّى جَانَتُ.

٢٣٧ ـ حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا ابُنُ عُييُنَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ اَوْسٍ عَنُ عَبُدِ عَمُرو بُنِ اَوْسٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ اَمْرَنِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ أَرُدِفَ عَآئِشَةَ وَأَعُمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ .

١٦٩ بَابِ اِلْإِرْتِدَافِ فِي الْغَزُوِ وَالْحَجِّ.

٢٣٨\_ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةٌ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنتُ رَدِيْفَ اَبِي طَلْحَةً وَإِنَّهُمُ لِيَصُرُ خُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

١٧٠ بَابِ الرِّدُفِ عَلَى الْحِمَارِ.

٢٣٩ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّنَنَا آبُو صَفُوانَ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيُدٍ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ اللهِ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَبِّيَبَ عَلى حِمَارٍ عَلى إكافٍ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَبِّيَبَ عَلى حِمَارٍ عَلى إكافٍ عَلَيهِ قَطِينُفَةٌ وَارُدَفَ أَسَامَةً وَرَآءَةً.

٢٤٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ
 يُونُسُ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُ
 اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ اقْبَلَ يَوْمَ

۲۳۲ عروبن علی 'ابوعاصم' عثمان 'ابن الی ملیکه 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایار سول اللہ! آپ کے اصحاب تو جج اور عرود ونوں کا ثواب حاصل کر کے لوٹ رہے ہیں 'اور میں نے صرف جج ہی کیا ہے ' تو رسول اللہ علیقے نے فرمایا ' تو جاد اور تم کو عبد الرحمٰن اپنی سواری پر پیچے بھالیس گے ' اور پھر آپ نے عبد الرحمٰن کو تھم دیا کہ ان کو مقام سعیم سے عمرہ کرالا کیں 'اس کے بعد آنخضرت علیقے نے مکہ کی بلندی پر پہنچ کر ان کی واپسی کا نظار فرمایا۔

۲۳۷۔ عبداللہ 'ابن عینہ 'عمرو بن دینار 'عمرو بن اوس 'عبدالرحلٰ بن ابو بکر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی ہے جھے (عبدالرحلٰ بن ابو بکر ) حکم دیا تھ میں حضرت عائشہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر تعظیم سے عمرہ کرالاؤں۔ ،

باب ۱۲۹۔ مج اور جہاد میں ایک سواری پر دو آدمیوں کے بیٹھنے کابیان۔

۲۳۸۔ قتیمہ عبدالوہاب 'ابوب' ابو قلابہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیشا ہوا تھا 'اور لوگ جج وعمرہ کا ایک ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہہ رہے تھے (تلبیہ معنی لیک کہنا)

باب ١٤٠ گرهے پر بیچیے بٹھانے كابيان۔

۲۳۹ قتید 'ابوصفوان' بونس' ابن شہاب 'عروہ 'اسامہ بن زیدر ضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'کہ ایک گدھا جس کی زین پر ایک چاہتے نے سوار ہو کر اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھالیا تھا۔

۰۲۴- یجی الیث ایونس نافع عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن آنخضرت علیقہ کمہ کے بالائی حصہ سے تشریف لائے اور ایم دکانی میں بلال اور این چیچے اسامہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور ہم رکانی میں بلال اور

الْفَتُحِ مِنُ آعَلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أَسَامَةَ الْمَنَ زَيْدِ وَمَعَةً بِلَالٌ وَ مَعَةً عُثَمَانُ بُنُ طَلَحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى آنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَامَرَةً آنُ يَّاتِى الْحَجَبَةِ حَتَّى آنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَامَرَةً آنُ يَّاتِى بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفْتِحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةً وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةً وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ فَمَكَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ مَن مَحْرَ أَوَّلَ مَن دَحَلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَبْدُ اللهِ فَسَارَلَةً اللهِ فَنسِيتُ آنُ اللهِ فَنسِيتُ آنُ اللهِ فَنسِيتُ آنُ اللهُ كَمُ صَلّى مِنْ سَجُدَةٍ .

١٧١ بَابِ مَنُ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحُوِهِ.

٢٤١ حَدَّنَيْ اِسْحَقُ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيهِ الشَّمُسُ يَعُدِلُ بَيْنَ الْإِنْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلِي دَابَّتِهِ فَيَحُمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعَةً صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ مَدُّلُوهَا اللَّي الصَّلُوٰةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْاَذِي عَنِ الطَّرِيُقِ صَدَقَةٌ .

١٧٢ بَابِ السَّفَرِ بِالمُصَاحِفِ اِلَى اَرُضِ الْعَدُوِّ وَكَالِكَ يُرُوىٰ عَنُ مُحَمَّدَ بُنِ بِشُرٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَابَعَةً ابُنُ اِسْحَاقَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

عثمان بن طلحہ دربان کعبہ تھے 'آپ نے اپ اونٹ کو مسجد ہیں بھاکر حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی گنجی لے آئیں 'چنانچہ در کعبہ وا کیا گیا (کھولا گیا) اور رسول اللہ علیا ہے معاسامہ 'بلال اور عثمان داخل ہوئے کعبہ میں اور بہت دیر کھہرنے کے بعد وہاں سے نکلے ' تولوگ آگے بڑھے 'عبد اللہ بن عمر سب سے پہلے داخل ہوئے ' دروازہ کے پیچھے حضرت بلال کو کھڑ اپایا 'اور ان سے بوچھا کہ رسول اللہ علیا ہے کہاں کہاں پڑھی ہے ؟ چنانچہ حضرت بلال نے اشارہ سے اس جگہ کا بتایا 'جہاں رسالت مآب نے کتنی رکھتیں پڑھیں :
میں بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکھتیں پڑھیں:

باباے اے اسی شخص کار کاب یااس طرح کی کوئی چیز تھامنے کا بیان۔

۱۳۲ - الحق عبدالرزاق معم وامم وضرت ابو ہر روایت کرتے ہیں می رسول اللہ علیہ فی خرمایا می انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر طلوع آفتاب کے ساتھ ایک صدقہ واجب ہو، جاتا ہے وور پر طلوع آفتاب کے ساتھ ایک صدقہ واجب ہو، جاتا ہے واد میوں میں انساف وعدل کرادینا صدقہ ہے 'کسی آدمی کو اس کے سوار ہونے میں مدودینا 'یااس کی سواری پر اس کا مال واسباب لادوینا صدقہ ہے 'کسی سے اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور ہروہ قدم جو نماز کے لئے اٹھے صدقہ ہے 'اور تکلیف دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا طحہ قدہے۔

باب ۱۷۲۔ دستمن کے ملک میں قرآن کریم ساتھ لے کر سفر کرنے کا بیان: (۱) محمد بن بشر نے بوساطت عبیداللہ 'نافع اور ابن عمر سے ای قسم کی حدیث رسول اللہ علیہ سے روایت کی ہے 'کہ آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام نے دشمن کے ممالک میں سفر کیا' اور وہ قرآن کریم کے عالم''

(ا) کا فروں کے علاقے میں،ای طرح سفر کے دوران قر آن کریم کو لیکر جانے میں اگر بے ادبی کا اندیشہ ہو تو لیجانا جائز نہیں ہے اگر بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو تو لیجانے میں مضا کقہ نہیں۔ \_&

۲۴۲۔ عبداللہ 'مالک' نافع' حضرت عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علی اللہ نے ملک ہیں سے روایت کرتے ملک میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۷۳ - جنگ کے دوران میں اللہ اکبر کہنے کابیان:

ہیں ہمہ رسول اللہ عظیہ خیبر میں صبح کواس وقت پہنچیکہ وہاں کے

ہیں ہمہ رسول اللہ عظیہ خیبر میں صبح کواس وقت پہنچیکہ وہاں کے

ہاشند ے اپنے بھاوڑے وغیرہ اپنی گردنوں پررکھ گھروں سے نکل

رہے تھے 'توانہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا ہمہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم

آگئے 'ان کا لشکر آگیا 'محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج آگئ 'اور

پھروہ قلعہ میں پناہ گزیں ہوگئے 'تبرسول اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھاکر

فرمایا 'اللہ اکبر 'خیبر ویران ہوگیا 'واقعہ یہ ہے ہمہ جب ہم کسی میدان

میں ڈیرے ڈالتے ہیں 'تو وہاں کے ڈریو کوں کی ہواا کھڑ جاتی ہے 'اور

منادی نے وہاں پچھ گدھے پکڑ کر ان کا گوشت پکایا 'تو رسالتماب کے

منادی نے اعلان کیا 'کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت

منادی نے اعلان کیا 'کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت

منادی نے اعلان کیا 'کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت

منادی نے اعلان کیا 'کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت

منادی کے متابعت علی نے سفیان سے کی ہے کہ آنخضرت نے ہاتھ اٹھا گ

باب ۱۷۴ با آواز بلند تکبیر کہنے کی کراہیت کابیان۔

۲۴۴۔ محمد 'سفیان' عاصم' ابوعثمان' ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جج میں رسول اللہ علیات کے ساتھ تھ' جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے' تو بلند آواز سے لاالہ الااللہ اور واللہ اکبر کہتے' تو رسول اللہ علیات نے فرمایا' لوگو! تم اپنی جان پر رحم کرو' کیونکہ نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو' اور نہ کسی غائب کو اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے' بے شک وہ سنتا ہے' اور بلا شبہ وہ تم سے قریب و نزد یک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فِي صَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فِي الرُّضِ الْعَدُووَهُمُ يَعْلَمُونَ الْقُرُانَ.

٢٤٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ
 عَنُ نَّا فِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ
 عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ
 نَهٰى اَن يُسَافَرَ بِالْقُرُانِ إلى اَرُضِ الْعَدُوِّ.

١٧٣ بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرُبِ.

٢٤٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَّمَدٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَيْرَ وَقَدُ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِيِّ عَلِى اَعُنَاقِهِمُ فَلَمَّا رَاوُاهُ قَالُوا هذَا مُحَمَّدٌ وَّالْخَمِيسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ مُحَمِّدٌ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ يَنُهُيانِكُمُ عَنُ لُحُومٍ الْحُمُرِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ 
١٧٤ بَابِ مَايَكُرَهُ مِنُ رَفُعِ الصَّوُتِ فِي التَّكبير .

٢٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي عُثَمَانُ عَنُ آبِي مُؤسَى اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا الشُرَفْنَا عَلَي وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرُنَا ارْتَفَعَتُ آصُواتُنَا فَقَالَ النَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيُهُا النَّاسُ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيُهُا النَّاسُ

-4

باب۵۷ا۔ نشیب میں اترتے وقت سجان اللہ کہنے کا بیان۔ ۲۳۵۔ محمد 'سفیان' حصین' سالم' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم ہمیشہ جب کس بلندی پر چڑھتے' تواللہ اکبر کہتے'اور جب نشیب میں اترتے توسجان اللہ کہتے۔

باب ۷۱- بلندی پرچڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا بیان۔ ۲۳۷۔ محمہ بن بشار 'ابن ابی عدی' شعبہ 'حصین' سالم 'حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم جب کسی بلندی پرچڑھتے تھے' تو اللہ اکبر کہتے تھے 'اور جب نشیب کی جانب آتے تھے' تو سحان اللہ کہتے تھے۔

۲۳۷ عبداللہ عبدالعزیز صالح سالم عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسالتماب جب جج یا عمرہ سے واپس ہوتے اور میرا گمان ہے ہے کہ انہوں نے جہاد سے واپس کانام لیا تھا تو آپ جب کی اور کی پہاڑی یا ٹیلہ پر چڑھے تو تین مر تبہ اللہ اکبر کہتے 'اور اسکے بعد فرمایا کرتے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ یکتا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں 'اس کی بادشاہی ہے اور تمام تحریفیں اس کے لئے ہیں 'شریک نہیں 'اس کی بادشاہی ہے اور تمام تحریفیں اس کے لئے ہیں 'اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 'ہم تو بہ کر کے آرہے ہیں 'ہم عبادت گزار اور سجدہ کناں اپنے رب کی تحریف کرنےوالے ہیں 'اللہ نے اپناوعدہ بھی کر دکھایا'اور اپنے بندہ کی مدد کی 'اور اس نے جماعتوں کو تن تنہا بھگا دیا 'صالح کابیان ہے کہ میں نے سالم سے دریا فت کیا کہ عبداللہ بن عرفے کرنے کیا نشاء اللہ نہیں کہا تھا 'توانہوں نے جواب دیا نہیں کہا تھا۔

باب ۷۷ا۔ مسافر کی اتنی ہی عباد تیں لکھی جاتی ہیں 'جتنی کہ وہ بحالت سکونت کیا کرتا تھا(۱)۔ ارُبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ فَاِنَّكُمُ لَاتَدُعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمُ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيُبٌ.

١٧٥ بَابِ التَّسُبِيُحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا .

7٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ سُلِم بُنِ آبِي عَنُ حَسَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي النَّحُمُدِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي النَّحَعُدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُنَا كَبَرُنَا وَإِذَا نَزَلُنَا سَبَّحُنَا.

١٧٦ بَابِ التَّكْبِيُرِ إِذَا عَلَاشَرَفًا.

٢٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنُ سَالِمٍ عَنُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَمِينٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُنَا كَبَرُنَا وَإِذَا تَصَوَّبُنَا سَبَّحُنَا .

٢٤٧ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ صَالِح بُنِ كَيسَانَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ كَيسَانَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ كَيسَانَ عَنُ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ عَبُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ آوِ الْعُمُرَةِ وَلَا اَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ الْغَزُو يَقُولُ كُلَّمَا يَرُقِي عَلَى تَنِيَّةٍ اَوُفَدُ فَدٍ كَبَّرَ الْغَرُو يَقُولُ كُلَّمَا يَرُقِي عَلَى تَلِيَّةٍ اَوُفَدُ فَدٍ كَبَّرَ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَعُدَةً وَ فَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَعُدَةً وَ فَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ عَبُدُ اللهِ إِنَّ شَاءَ اللهُ وَعُدَةً وَ فَلَى صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ اللهُ وَعُدَةً وَ فَلَمُ اللهُ وَعُدَةً وَ فَلَا اللهُ وَعُدَةً وَ فَلَمَ عَبُدُ اللهِ إِنَّ شَآءَ اللهُ قَالَ لَا .

۱۷۷ بَابِ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلَ مَاكَانَ يَعُمَلُ فِي الْإِقَامَةِ.

(۱)سفر بھی ایک عذرہے اور بیاری بھی،ان دونوں صور توں میں بہت سی دوسر می رعایات کے ساتھ ساتھ شریعت کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبر می ہے ہے کہ جن عبادات کا مسافریا مریض پہلے سے عادی تھااور سفریا مرض کی وجہ سے انہیں چھوڑنے پر مجبور ہوا تواللہ تعالی چھوڑنے کے باوجود وہ عباد تیں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں۔

7 ٤٨ - حَدَّنَنَا مَطَرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ ابُنُ هَارُونَ حَدَّنَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيمُ اَبُو هَارُونَ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيمُ اَبُو السَّمَاعِيلَ السَّكَسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرُدَةً وَاصُطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ ابُنُ آبِي كَبُشَةَ فِي سَفَرٍ وَاصُطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ ابُنُ آبِي كَبُشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ آبُوبُرُدَةً سَمِعَتُ اَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ اَوُسَافَرَ صَلَّى اللهِ كَيْبَ لَوْ سَافَرَ مَوْلُ اللهِ كَيْبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا .

١٧٨ بَابِ السَّيْرِ وَحُدَةً.

٢٤٩ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولَ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنُدُقِ فَانتَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنُدُقِ فَانتَدَبَ الزَّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمُ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنُدُقِ فَانتَدَبَ الزَّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمُ فَانتَدَبَ الزَّبَيْرُ قَالَ النَّبِي حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٥٠ حَدَّئنًا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّئنًا عَاصِمُ بُنُ
 مُحَمَّدٍ قَالَ خَدَّئني آبِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى
 الله عَنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَةً.

٢٥١ - حَلَّانَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عُمَرَ عَنِ النَّاسُ مَا فِي الْوَحُدَةِ مَا آعُلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَةً.

١٧٩ بَابِ السُّرُعَةِ فِي السَّيْرِ قَالَ اَبُوُ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

۲۳۸ مطر عزید بن ہارون عوام ابراہیم ابواسمعیل سکسکی سے
روایت کرتے ہیں اکہ میں نے ابوبردہ سے سنا کہ وہ اور بزید بن ابو
کبشہ ایک مرتبہ ہم سفر تھے اور بزید سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بزید سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بزید سفر میں میں مرتبہ یہ کہتے ہوئے
جن سے ابوبردہ نے کہا میں نے ابو موسیٰ سے کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے
سنا ہے کہ رسالتماب نے ارشاد فرمایا بندہ جب بیار ہو جاتا ہے کیا سفر
کرتا ہے کو جننی عبادت وہ سکونت اور صحت کی حالت میں کیا کرتا ہے تقیم عبادت وہ سکونت اور صحت کی حالت میں کیا کرتا ہیں۔

### باب۸۷۱۔ تن تنہاسفر کرنے کابیان۔

۲۳۹ حمیدی سفیان محمد بن منکدر حضرت جابر بن عبدالله سور دوایت کرتے بین محمد بن مندق میں رسول الله علیہ نے لوگوں کو آوازدی توزییر نے لیک کہا پھر آپ نے لوگوں کو آوازدی توزییر می نے جواب دیااور (تیسری دفعہ) پھر آپ نے لوگوں کو آوازدی توزییر بی نے جواب دیا (پھر) رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا برنی کے حواری ہوتے بیں اور میرے حواری زبیر بیں سفیان نے کہا کواری کے معنی بیں مددگار۔

۰۵۰۔ ابوالولید' عاصم' محمد' ابن عمرؒ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے کہ تنہائی میں کیا ہے' تو کوئی مسافر رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔

به ۲۵۱ ابو تعیم عاصم بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمراوران کے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تنہائی میں کیا خرابی ہے 'جو میں جانتا ہوں ' تو پھر کوئی تنہارات میں سفر اختیار نہ کرے۔

باب ۱۷۹ چلے میں تیزر فاری کرنے کابیان ابو حمید نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ، مجھے مدینہ جانے کی جلدی

اِنِّىُ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنُ اَرَادَ اَنُ يَتَعَجَّلَ مَعِيُ فَلَيُعَجِّلُ.

٢٥٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ الْجُبَرَنِيُ آبِيُ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْنَى يَقُولُ وَآنَا اَسُمَعُ فَسَقَطَ عَنِي عَنُ مَسِيرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ النَّبِي اللهُ اللهُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَحَدَ فَحُوةً نَصَّ وَالنَّصُ فَوُقَ.

٢٥٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفِرِ قَالَ آخَبَرَنَى زَيُدٌ هُوَ ابُنُ اسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَّكَةَ فَبَلَغَةً عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةُ وَجُع فَاسُرَعَ السَّيرَحَتَّى بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةُ وَجُع فَاسُرَعَ السَّيرَحَتَّى الله عَلَي اللهُ عَلَى السَّيرَحَتَّى المَعْرِبَ وَالْعَتَمَة يَحْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي الشَّعْرِبَ وَجَمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي السَّيرُ آخَر المَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي السَّيرُ آخَر المَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي السَّيرُ آخَر المَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

٢٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِحِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِّنَ اللَّهُ الْعَذَابِ يَمُنَعُ اَحَدَ كُمُ نَوْمَةً وَطَعَامَةً وَشَرَابَةً فَالْعَحَلُ اللَّي اَهُلِهِ.

١٨٠ بَابِ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَاهَا

700\_ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَيُ سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَةً يُبَاعُ فَارَادَ اَنْ يَبُتَاعَةً

ہے' توجو شخص میرے ساتھ جلدی چلنا چاہئے' تو وہ جلدی کرے۔

۲۵۲۔ محمد ' یجیٰ ' ہشام سے روایت کرتے ہیں ' کہ مجھ سے میر سے والد عروہ نے کہا ' کی نے بیان والد عروہ نے کہا کی نے بیان کیا ' میں بھی سن رہاتھا کجھے الوداع پر رسالت مآب کی رفتار کی روایت مجھ سے ساقط ہو گئی اور اسامہ نے کہا کہ سر ور عالم در میانی چال چلتے تھے اور جب کسی میدان میں آپ کا گزر ہو تا' تو آپ اپنی سواری کو تیزروکر دیا کرتے تھے۔

۲۵۳۔ سعید ، حمد زید اسلم سے روایت کرتے ہیں کہا کہ میں نے مکہ معظمہ کے راستہ میں عبداللہ بن عمر کاساتھ کیا تھا، جب ان کوان کی بوی صفیہ بنت ابوعبید کی سخت علالت کی خبر ملی، تو انہوں نے سواری کی رفتار تیز کر دی اور غروب شفق کے بعد انہوں نے سواری سے اتر کر مغرب اور عشاء کی نماز یک جاطور پر پڑھی اور کہا میں نے رسالت آب کو دیکھاہے ، کہ جب آپ کو قطع مسافت میں علی مزید مقرب کی نماز میں تاخیر فرماتے ، اور گاہے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے تھے۔

۲۵۴۔ عبداللہ' مالک' ابو صالح' ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ عذاب کاایک حصہ سفر ہے 'جوتم میں سے کسی کی نیند' طعام اور پینے کوروک دیتا ہے' پس تم میں سے جب کوئی اپنی ضرورت بوری کر چکے' تو اپنے اہل و عیال کی طرف واپسی میں جلدی سے کام لے۔

باب ۱۸۰۔ اپنا گھوڑ اسواری کے لیے دیکر اسے بکتا ہواد یکھنے کا بیان۔

۲۵۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کمہ حضرت فاروق اعظم نے ایک گھوڑ االلہ کی راہ میں کسی کوسواری کے لئے دیااور پھراس کو بکتا ہواپایا 'توانہوں نے اس کو مول لے لینا چاہا' اور رسالت مآب سے دریافت فرمایا 'تو آپ نے فرمایا تم

فَسَالَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ ا لَابَبُتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ .

٢٥٦ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عُمَرَ بُنَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرُسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ اَوُفَاضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ أَنِ اللَّهِ وَابْتَاعَهُ وَظَنَنْتُ انَّهُ بَائِعُهُ كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ أَنِ اللَّهَ وَظَنَنْتُ انَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ ذَ مَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرُخُصٍ ذَ مَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرُهَمٍ فَانَّ الْعَآئِدَ فِي هَبَتِهِ كَالْكُلُب يَعُودُ فِي قَيْهِ .

١٨١ بَابِ الْجِهَادِ بِإِذُنِ الْاَبَوَيُنِ.

٢٥٧ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّئَنَاشُعُبَهُ حَدَّئَنَا حَبِيبُ
بُنُ آبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ
وَكَانَ لَايُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللهِ
بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَآءَ رَجُلُ اللهِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَآءَ رَجُلُ اللهِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسُتَاذَنَهُ فِي
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسُتَاذَنَهُ فِي
الْجَهَادِ فَقَالَ آحَى والِدَاكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ

١٨٢ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحُوِهِ فِي اَعُنَاقِ الْإِبلِ.

٢٥٨ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوُسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبَّادِ ابُنِ مَلِكُ عَنُ عَبَّادِ ابُنِ تَمِيمٍ اَنَّ ابَا بَشِيرِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْخُبَرَةُ انَّةً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ حَسِبْتُ انَّةً قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيئَتِهِمُ فَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### اس كونه خريد و 'اوراپيخ صدقه كونه لو ثاؤ۔

۲۵۲ - اسمعیل الک زید اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کویہ کہتے ہوئے سائکہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک آدمی کو ایک گھوڑا سواری کیلئے دیا تو اس نے اس گھوڑے کو خراب کر دیا یا اسکو یہے ہوئے ہوئے دیکھا تو میں نے اسکو مول لینا چاہا اور مجھے یہ بھی گمان ہوا کہ وہ اس گھوڑے کو کم قیمت پر فروخت کر دیگا اس لئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسکو ہر گزنہ خریدنا خواہ ایک در ہم ہی میں کیوں نہ ملے 'کیونکہ ہبہ کا واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جوائی تے کو خود چائے لیتا ہے۔ باب ۱۸۱۔ والدین کی اجازت سے میدان جہاد میں جانے مکا

۲۵۷۔ آدم 'شعبہ 'صبیب 'ابوالعباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے پاس ایک آدمی نے آکر میدان جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی 'تو سرور عالم نے دریافت فرمایا 'کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں 'اس پر ارشاد ہوا کہ جاؤ اور انہی کی خدمت میں گے رہو۔

# باب ۱۸۲ اونٹ کی گردن میں گھنٹی وغیر ہاندھنے کا بیان۔

۲۵۸ عبدالله بن بوسف الک عبدالله بن ابو بکر عباد ابو بشیر انساری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رسالت مآب علی انہوں کے ساتھ شریک سفر تھے عبدالله نے کہا میر اخیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی خواب گاہوں میں تھے کہ جناب رسالت مآب نے کہا کہ کو قاصد کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں لئکن تانت یا کسی دوسری قتم کا قلادہ نہ لئکایا جائے اور اگر لئکا ہوا ہو اوکا کے دیا جائے۔

١٨٣ بَابِ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخُرَجَتُ إِمْرَاتُهُ حَاجَّةً أَوْكَانَ لَهُ عُذُرٌ هَلُ مُلُرِّةً

٢٥٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِي مَعُبَدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَاةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَاةٌ لِيَّهُولُ اللهِ يَقُولُ لَا يَسَافِرَنَّ امْرَاةٌ اللهِ وَمَعَهَا مَحُرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ أَكْتَيْبُتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتُ امْرَاتِي كَاجَةً قَالَ اذَهِبُ فَحُجَّ مَعَ امْرَاتِيكَ حَاجَةً قَالَ اذُهِبُ فَحُجَّ مَعَ امْرَاتِكَ . .

١٨٤ بَابِ الْحَاسُوسِ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا عَدُوتِى وَعَدُ وَّكُمُ اَولَيْآءَ التَّجَسُسُ التَّبَخُّثُ.

٢٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيُنَارِ سَمِعُتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عُبَيۡدُ اللَّهِ بُنُ آبِيُ رَافِعِ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ بَعَثَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ قَالَ انُطَلِقُوا حَتَّى تَاتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَاِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُلُوهُ مِنْهَا فَانُطَّلَقُنَا تَعَادى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوُضَةِ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِيْنَةِ فَقُلْنَا ٱخُرِحِيُ الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَامَعِيَ مِنُ كِتَابِ فَقُلْنَا لَتُحُرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْلَنُلْقِيَنَّ النِّيَابَ فَأَخُرَجَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِذَا فِيُهِ مِنُ حَاطِبِ بُنِ اَبِي بَلَتَعَةَ إلى أَنَاسٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ يُخْبِرُ هُمُ بِبَعْضِ آمُرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

باب ۱۸۳۔ جس کا نام ایک مرتبہ فوج میں لکھ لیا جائے اور اس کی ہوی جج کے لئے روانہ ہو 'یااس کو خود کوئی عذر ہو 'تو ایسے شخص کو کیامیدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے:
ایسے شخص کو کیامیدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے:
۲۵۹۔ قتیہ 'سفیان 'عمر و 'ابو سعیہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو فرماتے ہوئے سائمہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے 'اور نہ کوئی عورت بغیر کسی محرم کے اکیلی سفر کرے 'پھر ایک آدی نے کھڑے ہو کر ایک عبر کسی محرم کے اکیلی سفر کرے 'پھر ایک آدی نے کھڑے ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میر انام فلاں فلاں جہاد میں لکھ لیا گیاہے 'اور میری ہوی جج کے لئے جارہی ہے 'تو آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنی میری ہوی کے ساتھ جج کرو۔

باب ۱۸۴۔ جاسوس کابیان 'اور فرمان الہٰی کہ میرے د شمنوں اور اپنے د شمنوں کوتم دوست نہ بناؤ 'تجسس بمعنے تفتیش۔

٢٦٠ على 'سفيان' عمرو' حسن' عبيد الله بن ابي رافع سے روايت كرتے ہيں مكہ ميں نے حضرت على كويد كہتے ہوئے سنامكہ رسالت مآب نے مجھ سے اور زبیر اور مقداد سے فرمایار وانہ ہو جاؤ 'اور جب روضہ خاخ میں پہنچو' تو وہاں تم کو ایک بڑھیا ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے' پس وہ خط تم اس سے لے لینا' چنانچہ ہم چل دیئے اور ہمارے گھوڑے ہوا ہوگئے 'اور ہم نے روضہ خاخ میں پہنچ کر اس بڑھیا کو جالیا'اور ہم نے کہا'وہ خط نکالو'اس نے کہامکہ میرے یاس تو کوئی خط نہیں ہے ' تو ہم نے کہا کہ وہ خط نکال کر دو 'ورنہ کیٹرے اتار کر تلاشی دو' چنانچہ وہ خط اس نے اپنے جوڑے سے نکالا' جس کو لے کر ہم لوگ رسالت ماب عظیمت کی خدمت میں لوٹے 'اور اس خط میں تحرير تفا من جانب حاطب بن الى بلعد ابنام مشركين مكه ،جس مين رسول الله علی کے بعض حالات کی حاطب نے مشرکین کو خروی تھی' چنانچہ سرور عالم نے حاطب کو بلا کر بوچھا' اے حاطب میہ کیا ہے؟ حاطب نے عرض کیا'یارسول الله اَ مجھے سزادینے میں آپ جلدی نہ کیجئے 'واقعہ یہ ہے مکہ میں قریش خاندان کا فرد نہیں ہوں ' لیکن الحاقی طور پر میرا شار ان میں ہو تا ہے' آپ کے ساتھ جو

وسَلَّمَ يَاحَاطِبُ مَاهِذَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَا تَعُجَلُ عَلَى اِنِّى كُنتُ امْرَاءً مُلَصَقًا فِى قُرَيْشِ وَلَمُ اكُنُ مِّنُ انْفُسِهَا وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرَيْنَ لَهُمُ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحُمُونَ بِهَا اهْلِيُهِمُ وَامُوالَهُمُ فَاحُبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسِ فِيهِمُ اللَّهُ مَا خَبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسِ فِيهِمُ اللَّهُ مَا خَبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسِ فِيهِمُ اللَّهِمُ قَاحُبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسِ فِيهِمُ اللَّهُ التَّخَذَ عِنْدَهُمُ يَدًا يَحُمُونَ بِهَا النَّسَبِ فِيهِمُ اللهِ عَلَى كَفُرًا وَلا ارْتِدَادًا وَلا مِضَلَى بِالْكُفُورُ بَعُدَ الْإِسُلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 
١٨٥ بَابِ الْكِسُوَةِ لِلْأُسَارِي.

7٦١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عُينَنَةَ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى عُينَنَةَ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدُرٍ أَتِى بِأَسَارِى وَأَتِى بِالْعَبَّاسِ وَلَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ ثُوبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا فَوَجَدُوا فَمِيصًا فَوَجَدُوا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصَهُ اللّذِي اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصَهُ اللّذِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصَهُ اللّذِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصَهُ اللّذِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصَهُ اللّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَادُدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَادُدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُو اللهُ عَنْدَ النَّهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَهُ وَلُولُونَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلَهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ وَسُلُهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلَعُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَسُلَمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ 

۱۸٦ بَابِ فَضُلُ مَنُ اَسُلَمَ عَلَى يَدَيُهِ رَجُلٌ .

٢٦٢\_ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مہاجرین ہیں 'ان کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں 'جن کی وجہ سے
ان کے مال ودولت اور اہل وعیال کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اندریں
حالات میں نے یہ سوچا کہ چو نکہ میر انسبی تعلق ان سے نہیں ہے '
اس لئے ان پر کوئی احسان دھرول' تاکہ وہ میرے قرابتداروں کی
حفاظت کریں' اور میں نے یہ فعل کا فرانہ تخیل کے مد نظر نہیں کیا
ہے' اور میں دین اسلام سے مر تد بھی نہیں ہوا ہوں' اور اسلام لانے
کے بعد کفر کی طرف مجھے کسی قسم کی کوئی رغبت بھی نہیں ہے' جس
پر رسالت آب نے فرمایا حاطب سے کہہ رہا ہے' حضرت عمر نے کہایا
پر رسالت آب نے فرمایا حاطب سے کہہ رہا ہے' حضرت عمر نے کہایا
ہوں' تو سرور ورعالم علی نے ارشاد فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہوچکا
ہوں' تو سرور عالم علی نے ارشاد فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہوچکا
میں نے اور تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کی حالت' تو اللہ ہی جانتا ہے'
حسیا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے 'کہ تم جو کچھ چاہو' کرو۔ میں نے
میماری معفرت کردی ہے' سفیان نے کہایہ کیا (انچھی سند ہے)

باب١٨٥ قيديون كولباس پهنانے كابيان۔

۱۲۱ عبدالله 'ابن عینیه 'عمرو' جابر بن عبدالله سے روایت کرتے بین که جنگ بدر میں قیدی گر فقار کئے گئے 'جس میں حضرت عباس بھی لائے گئے 'جس میں حضرت عباس بھی لائے گئے 'جن کے جسم پر کوئی کیڑا نہیں تھا'رسول الله عیلیہ ان کے لئے ایک قیص تلاش کرنے گئے 'اورلوگوں نے عبدالله بن ابی کا کرتہ جو حضرت عباس کے جسم پر ٹھیک بیٹھتا تھا'ڈھونڈ ڈکالا'جو آپ نے حضرت عباس کو پہنایا' اس وجہ سے رسالت مآب نے اپنا کرتہ اسے دیا تھا'جو عبدالله بن ابی کو پہنایا گیا' ابن عیینہ نے کہا کم رسالت مآب نے چھا حسان کیا تھا' اس لئے آپ نے چاہا کہ اس کی مکافات کردیں۔

باب ۱۸۶۔ جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہواہو 'اسکی فضیلت کابیان۔

۲۲۲ قتید ' یعقوب ' ابو حازم ' سهیل ' یعنی ابن سعد سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے جنگ خیبر میں فرمایا میں کل اس

عَبُدِالْقَارِيِّ عَنُ آبِي حَازِمٍ قَالَ آخَبَرَنِيُ سَهُلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَعْنِيُ ابْنَ سَعُدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ عَلَامُ وَسَلَّمَ يَوُمُ خَيْبَرَ لَاعُطِينَ الرَّايَةَ وَرَسُولَةً عَلَى يَدَيُهِ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَعِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولَةً فَبَاتَ النَّاسُ لَيَلَتَهُمُ ايَّهُمُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَةً فَبَاتَ النَّاسُ لَيَلَتَهُمُ ايَّهُمُ يَعُظِي فَعَدَوا كُلُّهُمُ يَرُجُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ يَعْظِي فَعَدَوا كُلُّهُم يَرُجُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ كَيْعُمُ عَيْنَهِ وَدَعَالَةً فَبَرَءَ كَانُ لَمْ يَكُنُ بِهِ وَجَعٌ فَاعُطِاهُ فَقَالَ آقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذُ عَلِي وَمَعَلَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذُ عَلِي وسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ الِي الْإِسُلامِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ الِي اللهِ لَانُ يَهُدِي وَاللهِ لِانُ يَهُدِي وَاللهِ لِانُ يَهُدِي وَاللهِ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنُ اَنُ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنُ اَنُ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنُ اَنُ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ اللّهُ مِنَ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنُ اَنُ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَحْوَلَ لَكَ حُمُرُهُ النَّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ لَكَ مُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ عَمْرُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٨٧ بَابِ الْأُسَارَى فِي السَّلَاسِلِ. ٢٦٣\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَجَبَ اللَّهُ مِنُ قَوْمٍ يَّدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي

١٨٨ بَاب فَضُلُ مَنُ اَسُلَمَ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابَيْنِ. الْكِتَابَيْنِ.

السَّلَاسِل.

٢٦٤ حَدَّنَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنَةَ حَدَّنَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّ آبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعُتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّنَنِي آبُوبُرُدَةَ آنَّةً سَمِعَ آبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ شَمِعَ آبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَلْنَةٌ يُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ

فخض کے ہاتھ میں پرچم دوں گا 'جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فخ نصیب کریگا 'وہ اللہ ور سول اسکو دوست رکھتاہے 'اور اللہ ور سول اسکو دوست رکھتاہے 'اور اللہ ور سول اسکو دوست رکھتاہے 'اور اللہ ور سول اسکو پرچم کس کو مرحت ہو تاہے 'صبح کو سب لوگ اس کے امید وار شے 'کہ آپ نے فرمایا 'علی کہاں ہیں ؟ عرض کیا گیا'ان کی آ تکھیں دکھ رہی ہیں' چنانچہ (ائکو طلب کر کے) انکی آ تکھوں میں آپ نے اپنا لعاب د بمن لگا کر دعائے صحت کی 'اور وہ اچھے ہوگئے 'ایبا معلوم ہو تا لعاب د بمن لگا کر دعائے صحت کی 'اور وہ اچھے ہوگئے 'ایبا معلوم ہو تا تعالی کی آ تکھوں میں 'اور آپ فا گویاان کی آ تکھوں میں کسی فتم کی تکلیف تھی ہی نہیں 'اور آپ ان کو آپ نے فرمایا 'در اصبر سے کام لو' جب تک وہ ہمار کی طرح نہ ہو جا میں 'تو آپ نے فرمایا 'در اصبر سے کام لو' جب تک وہ ہمار کی طرح نہ ہو جا میں 'تو آپ نے فرمایا 'در اصبر سے کام لو' جب تم ان کے میدان جا میں جاو' تو ان کو اسلام کی دعوت دینا' اور منجانب اللہ جو پچھ ان پر واجب ہے 'اس کی اطلاع پہنچادینا' کیونکہ اللہ تعالی اگر تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیے 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیے 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیے 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیے 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیے 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیے 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کو ہدایت دید ہیں 'تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کی حرف نے سرخ

باب ١٨٥ قيديون كوزنجيرون مين كسف كابيان

۲۲۳ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'محمد بن زیاد' حضرت ابوہر برہ ہے ۔
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان
لوگوں کے حال پر تعجب کرتا ہے 'جوز نجیر میں جکڑے ہوئے جنت
میں داخل ہوتے ہیں(ا)۔

باب ۱۸۸۔ اہل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی فضیلت کابیان۔

۲۲۳ علی 'سفیان' صالح' شعبی' ابوبردہ سے روایت کرتے ہیں' ابوبردہ نے دوایت کرتے ہیں' ابوبردہ نے اپنے خرمایا کہ تین ابوبردہ نے اپنے دوایت کرتے ہیں' آدمی ایسے ہیں' جن کودوگنا ثواب ملے گا'ایک وہ جواپنی لونڈی کواچھی طرح تعلیم دے' اور اس کو ادب سجھائے' اور پھر اسے آزاد کرکے اس سے خود تکاح کرلے' اس کودوہر انواب ملے گا' اور ایک وہ مومن

(۱)اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کا فرتھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔

الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحُسِنُ تَعُلِيْمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحُسِنُ اَدَبَهَا ثَمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّ جُهَا فَلَهُ اَجُرَانِ فَيُحُسِنُ اَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّ جُهَا فَلَهُ اَجُرَانِ وَمُؤْمِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤُمِنًا ثُمَّ امَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ الله وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعُبِيُّ وَاعُطَيْتُكَهَا بِغَيْرِشَىءٍ وَقَدُكَانَ الرَّجُلُ الشَّعْبِيُ وَاعْدَكَانَ الرَّجُلُ يَرُحَلُ فِي اَهُونَ مِنْهَا اللَّهِ الْمَدِينَةِ .

٥٦٠ حَدَّنَا رُهُرِى عَنُ عُبِيُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا رُهُرِى عَنُ عُبِيُدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللهِ عَنْهُمُ قَالَ مَرَّبِي الشَّعُبِ بُنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ قَالَ مَرَّبِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُمُ قَالَ مَرَّبِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنُ اهُلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ وَسُعِلَ عَنُ اهُلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ وَسَعِعَتُهُ يَقُولُ لَاحِمٰى اللهِ اللهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِيِ آنَّةُ سَمِعَ عُبَيْدَ الله عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِي آنَّةُ سَمِعَ عُبَيْدَ كَانَ عَمُرُو يُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِي كَانَ عَمُرُو يُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِي كَانَ عَمُرُو يُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّهِي كَانَ عَمُرٌ وَيُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّيِي كَانَ عَمُرُو يُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّهِي كَانَ عَمُرُو يُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّهِي مَنَ النَّهُمِي كَانَ عَمُرٌ وَيُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّهِي قَالَ هُمُ مِنُهُمُ وَلَمُ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ وَ يُحَدِّنَا الصَّعَبُ فَي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللهُ عَمُرُو يُعَمِّلُهُمُ ولَهُمْ وَلَمُ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ وَ يُعَرِي ابْنَ عِبُسُ وَلَمُ مَنُ اللّهُ عَمُرُ وَلَهُ مَنُ ابْآئِهِمُ مُنَ ابْآئِهِمُ مَنُ الْمَعْمُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ وَ هُمُ مِنُ ابْآئِهِمْ مُ

١٩٠ بَابَ قَتُلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرُبِ .
 ٢٦٦ حَدَّئَنَا ٱحُمَدُ بُنُ يُونُسَ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ
 عَنُ نَافِعِ ٱنَّ عَبُدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ

اہل کتاب جو پہلے سے مومن تو تھا، لیکن پھر رسول اللہ علیہ پر ایمان لایا اس کو بھی دوہر اثواب ملے گا اور ایک وہ غلام جواللہ کاحق اداکر تا ہے اور اپنے آقاکی بھی خیر خواہی کرتا ہے 'پھر شعمی نے کہا یہ حدیث میں نے تم کو تم سے کچھ لئے بغیر سنائی ہے 'حالا نکہ اس سے کم مضمون کی حدیث سننے کے لئے آدمی مدینہ منورہ جاتا تھا۔

باب ۱۸۹۔ دارالحرب والوں پر شبخوں مارنے میں بچوں اور سوئی ہوئی عور توں کے قتل ہو جانے کا بیان لیبیتنه لیلاً جمعنی رات کے سوئے ہوئے۔

باب • 19۔ جنگ میں بچوں کے قتل کر دینے کا بیان۔ ۲۲۲۔ احمد بن یونس 'لیٹ' نافع' حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محمد رسالت آب علیہ کے کسی جہاد میں ایک مقولہ

(۱) جہاد میں کفار کی عور توں اور بچوں کو قتل کرنے سے ممانعت ہے، لیکن اگر کفار پر شبخون مارا جائے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے عور توں اور بچوں کی تمیز مشکل ہو توالیی صورت میں اگر غیر اختیار ی طور پر بیرلوگ نشانہ بن جائیں تو گناہ نہیں۔ ۔ عورت ملی ' تو آپ نے بچوں اور عور توں کے قتل کو براجانا۔

باب ۱۹۱ ۔ جنگ میں عور توں کو مار ڈالنے کا بیان۔

۲۶۷ الحق بن ابراہیم' ابو اسامہ' عبید الله' نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے کسی جہاد میں ایک قتل شدہ عورت دیکھی' تو رسول الله علیہ نے عور توں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمادی۔

باب ۱۹۲ عذاب الہی کی سز انہ دینے کابیان۔

۲۲۸ قتید ایث بگیر 'سلیمان 'جضرت ابو ہر روٌ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت آب علی ایک جس ایک لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا' اور فرمایا کہ فلال فلال آدمی مل جائیں توان کو آگ میں جلا ڈالنا' پھر جب ہم لوگ جانے گئے' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کہاتھا 'کہ فلانے فلانے کو نذر آتش کر دینا' لیکن آگ کا عذاب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے' لہذااگر تم کو وہ مل جائیں' تو ان دونوں کو قتل کر دینا۔

۲۲۹۔ علی سفیان ابوب عرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب علیٰ نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلادیا تھا جب ابن عباس کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ میں آگر ان کی جگہ پر ہوتا تو ہر گزنہ جلاتا کیونکہ رحمتہ اللعالمین نے فرمایا ہے کہ عذاب البی سے کسی کو سزانہ دینا اور میں توان کو قتل کر دیتا جیسا کہ رسالت آب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنا نہ بہ تبدیل کر دے تواس کو جان سے مار ڈالو۔ باب ساما۔ قید کے بعد یا تو احسان کرنا چاہئے 'یا فدیہ لینا جاہے' اور اسی مضمون کی حدیث نمامہ نے بیان کی ہے اور فرمان البی کہ نبی کو بیزیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں' فرمان البی کہ نبی کو بیزیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں' آخر تک۔۔

امُرَاةً وُجِدَتُ فِى بَعُضِ مَغَازِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتُلَ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ .

١٩١ بَابِ قَتُلِ النِّسَآءِ فِي الْحَرُبِ.

٢٦٧ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي اُسَامَةَ حَدَّنَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبِي اُسَامَةَ حَدَّنَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبِي عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وُجدَتِ اَمُرَأَةً مَقُتُولَةٌ فِى بَعْضِ مَغَازِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتُلِ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ .

١٩٢ بَابِ لَايُعَدَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ .

٢٦٨ حَدَّنَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَّنَا اللَّيْتُ عَنُ بُكْيُرِ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَشُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِى بَعُثٍ فَقَالَ اِنْ وَّجَدُتُّمُ فُلَانًا وَّفُلَانًا فَاحُرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حِيْنَ ارَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي اَمَرُتُكُمُ اَنُ تُحُرِقُوا فُلانًاوَّ فُلانًا وَإِنَّ النَّارَلَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَّجَدَّتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمَا. ٢٦٩ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ آنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابُنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ لَوْ كُنُتُ آنَالُمُ ٱحَرِّقُهُمُ لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلَتُهُمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ بَدَّلَ دِيْنَةً فَاقْتُلُوهُ . ١٩٣ بَابِ فَاِمًّا مَنَّا بَعُدُ وَاِمًّا فِدَآءً فِيُهِ حَدِيْتُ ثُمَامَةً وَقُولُهُ عَزُّوجَلَّ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ أَنُ يُّكُونَ لَهُ أَسُرْى الْاَيْةَ .

١٩٤ بَابِ هَلُ لِلاَسِيْرِ أَنْ يَّقْتُلَ وَيَخُدَعَ اللَّذِينَ آسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ. الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ. المُسُورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ١٩٥ بَابِ إِذَا حَرَّقَ الْمُشُرِكُ الْمُسُلِمَ هَلُ يُحَرَّقُ .

٢٧٠ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا وَهَيُبٌ عَنُ إِيُّونِ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَهُطًا مِّنُ عُكُل تَمَانِيَةً قَدِمُوُا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱبْغِنَارِسُلًا قَالَ مَاآجِدُ لَكُمُ اِلَّا اَنْ تَلُحَقُوا بالذُّودِ فَانُطَلَقُوا فَشَربُوا مِنُ ٱبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا حَتَّى صَهُّهُوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّودُوكَ كَفَرُوا بَعُدَ إِسُلَامِهِمُ فَاتَى الصَّريُخُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِي بِهِمُ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمُ وَٱرْجُلَهُمُ ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتُ فَكَحَلَهُمُ بِهَا وَطَرَحَهُمُ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسُقُونَ فَمَا يَسُقَوُنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ آبُوُ قَلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَعَوُا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

۱۹۲ بَابِ \_

حَدَّنَنَا يَحُيٰ بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَةَ أَنَّ آبَاهُزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ

باب ۱۹۴ مسلمان قیدی کاان لوگوں کو جنہوں نے اسکو قید کیا ہے ' قتل کرنا' اور ان کو دھو کہ دینا' تاکہ کافروں سے نجات یا جائے کیا یہ جائزہے ؟ مسور نے رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ باب ۱۹۵ کسی مشرک کا مسلمان کو سوختہ کر دینے کے بدلے میں اس مشرک کو جلاد سے کابیان۔

٢٤٠ معلى وبيب الوب البوقلاب انس بن مالك سے روايت كرتے ہيں كم قبيله عكل كے آٹھ آدمى دربار رسالت ميں حاضر ہوئے 'اور انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو ناموافق یا کر عرض كيا كمه يار سول الله! بهم كو كچه او نث ديد بيجيّ اس پررسالت مآب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، تمہارے لئے يہى مناسب ہے كم تم جنگل میں اونٹوں کے پڑاؤ پر جار ہو' چنانچہ وہ لوگ اونٹوں کے پڑاؤ پر جا رے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست اور مولے ہو گئے 'اور انہوں نے چرواہوں کو قتل کر کے او نٹوں کو ہائک لیا 'اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے 'جب سے مقدمہ دربار رسالت میں پیش کیا گیا' تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی روانہ کئے' ابھی زیادہ دن چڑھنے نہ پایا تھا کہ وہ سب گر فمار کر کے لائے گئے 'اور ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے گئے 'اور پھر سلا خیس گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھروا دیں' اور انہیں جنگل بیابان میں ڈال دیا' گیا اور وہ پانی پانی کرتے سب کے سب مر گئے 'ابو قلابہ نے کہا مکہ ان لوگوں نے قتل و غارت گری کی 'اور الله ورسول ہے جنگ کی تھی 'اور ملک میں بدامنی ىچىلائى تقى۔

باب ١٩٦١ اس باب ميس كوئى عنوان نہيں ہے۔

نجی بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' سعید بن مسینب اور ابو سلمہ حضرت ابوہری ٹے سال دوایت کرتے ہیں 'کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سائکہ ایک چیو نٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا' توانہوں کے فرماتے ہوئے سائکہ ایک چیو نٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا' توانہوں نے حکم دے کر چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا' اللہ تعالیٰ نے وحی جھیجی ممکہ تم کو ایک چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا'

آحُرَقُتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ.

جواللہ کی تنہیج کرتی تھیں۔

١٩٧ بَاب حَرُقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ.
٢٧١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُنِي عَنُ السَمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَى قَيْسُ بُنُ اَبِي حَازِمٍ قَالَ السُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيْسُ بُنُ اَبِي حَازِمٍ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمِّى كَعُبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانُطَلَقَتُ وَعَنَى الْخَلَقَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُمَّ ثَبِّتُهُ وَاجْعَلُهُ السَّعِهِ فِي صَدُرِي وَقَالَ اللهُمَّ ثَبِتُهُ وَاجْعَلُهُ السَّعِهِ فِي صَدُرِي وَقَالَ اللهُمَّ ثَبِتُهُ وَاجْعَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْكَ بِالْحَقَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْكَ بِالْحَقَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

فَأُحُرِقَتُ فَاوُحَى اللَّهُ اِلَيْهِ اَنُ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ

٢٧٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُّوُسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيْرِ .

مَاجِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ ٱجُوَفُ أَوُ

آجُرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ ٱحُمَسَ وَرِجَالِهَا

خَمْسَ مَرَّاتٍ.

١٩٨ بَابِ قَتُلِ النَّآثِمِ المُشُرِكِ.

٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّاءَ بُنِ آبِى زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنِى آبِي عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَهُطًا مِّنَ الْأَنْصَارِ إلى آبِي رَافِع لِيَقْتُلُوهُ فَانُطَلَقَ رَهُطًا مِّنَ الْأَنْصَارِ إلى آبِي رَافِع لِيَقْتُلُوهُ فَانُطَلَقَ

باب ١٩٤ - گھروں اور باغوں كے سوخت كردينے كابيان - ١٤٤ - مسيد ، يجيٰ اسلحيل ، قيس ، جرير سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليہ في خوص فرمايا كه تم جھے ذى خلصه كى طرف سے فرمايا كه تم جھے ذى خلصه كى طرف سے فرمايا كه تم جھے ذى خلصه كى طرف سے باور ہيں كر ديت ، وور سے برباد كيوں نہيں كر ديت ، و قبيله خم كابت خانہ ہے ، اور بيا اسكو كعبہ يمانيہ كے نام سے ياد كرتے ہيں ، چنانچہ ميں (جرير) بنو حمس كے ڈيڑھ سو گوڑ سواروں كولے كر بيں ، چنانچہ ميں (جرير) بنو حمس كے ڈيڑھ سو گوڑ سواروں كولے كر چيا ، اور ميں اينے گوڑ ب يہ جم كر نہيں بيٹھ سكتا تھا ، تو آپ نے مير بينہ پر مير سيانت مير بينہ پر موجود ہيں ، اور پھر رسالت ماب نے فرمايا اے الله! اس كو ثبات مير جا بينہ پر موجود ہيں ، اور پھر رسالت ماب نے فرمايا اے الله! اس كو ثبات ديد سيئے ، اور اسكو ہدايت كر نيوالا ، اور ہدايت يافته بنادے ، بالآخر جرير ديد سيئے ، اور اسكو ہدايت كر نيوالا ، اور ہدايت يافته بنادے ، بالآخر جرير

اس بت خانه کی طرف روانه ہوئے 'اور توڑ پھوڑ کر نذر آتش کر دیا'

اور پھر رسول اللہ علیہ کو اسکی اطلاع بھیجی 'اور جریر کے قاصد نے

دربار رسالت میں عرض کیا، قتم ہے اسکی جس نے حق کے ساتھ

آپ کو مبعوث فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں'

جبکہ میں نے اس بت خانہ کو اس حال پر چھوٹرام کہ وہ کھو کھلے اونٹ یا

خارشی اونٹ کی طرح تھا' تو آپ نے بنو حمس کے گھوڑوں اور

ہاشندوں کے لئے پانچ دفعہ برکت کی دعاما گی۔ ۲۷۲۔ محمد بن کثیر 'سفیان' موسیٰ 'نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت آب صلی الله علیہ وسلم نے (قبیلہ) بنونضیر کے باغ جلادیئے تھے۔

باب ۱۹۸۔ سوئے ہوئے مشرک کو قتل کر دینے کابیان۔
۲۷۳ علی کی ذکریا ابوالحق حضرت براء بن عازب سے روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے چند انصاریوں کو ابور افع کے پاس
بھیجا تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں 'چنانچہ ایک انصاری اس کے قلعہ میں
داخل ہوا 'اور وہ کہتا تھا کہ میں گھوڑوں کے اصطبل میں حجیب گیا '
اور قلعہ کا دروازہ بند ہو گیا 'اس کے بعد ایک چوکیدار اپنا گدھا تلاش

رَجُلٌ مِنْهُمُ فَدَحَلَ حِصْنَهُمُ قَالَ قَدَحَلُتُ فِي مَرُبطِ دَوَابٌ لَهُمُ قَالَ وَاَغْلَقُو بَابَ الْحِصُن ثُمَّ إِنَّهُمُ فَقَدُوا حِمَارًا لَّهُمُ فَخَرَجُو يَطُلُبُونَهُ فَخَرَجُتُ فِيمَنُ خَرَجَ أُريُهِمُ أَنَّنِي أَطُلُبُهُ مَعَهُمُ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلُتُ وَاغُلَقُوا بَابَ الْحِصُنِ لَيُلًا فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيُحَ فِي كَرَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوا اَحَذْتُ الْمَفَاتِيُحَ فَفَتَحُتُ بَابَ الْحِصُن ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَاآبَارَافِع فَآجَابَنِيُ فَتَعَمَّدُتُّ الصَّوُتَ فَضَرَبُتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجُتُ ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعُتُ كَانِّي مُغِيُثٌ فَقُلُتُ يَا آبَا رَافِع وَغَيَّرُتُ صَوْتِي فَقَالَ مَالَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَاشَانُكَ قَالَ لَا آدُرى مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَ بَنِي قَالَ فَوَضَعُتُ سَيْفِيُ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلُتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظُمَ ثُمَّ خَرَجُتُ وَآنَا دَهِشٌ فَٱتَيْتُ سُلَّمًا لَّهُمُ لِاَنُزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتُ رِجُلِيُ فَخَرَجُتُ اللي أَصُحَابِي فَقُلُتُ مَا أَنَا بِبَارِح حَتَّى اَسُمَعَ النَّاعِيَةَ فَمَا بَرِحُتُ حَتَّى سَمِعُتُ نَعَايَا أَبِي رَافِع تَاجر أَهُل الْحِجَازِ قَالَ فَقُمُتُ وَمَا بِيُ قَلَبَةٌ حَتَّى أَتُينَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَانْحُبَرُنَاهُ

٢٧٤ حَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنُ اَبِي وَائِدَةً عَنُ اَبِي وَائِدَةً عَنُ اَبِي وَائِدَةً عَنُ اَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اللهِ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا مِنَ اللهِ بُنُ عَتِيلُهِ بَيْتَهُ لَيُلًا رَافِع فَدَخَلَ عَهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَتِيلُهِ بَيْتَهُ لَيُلًا فَقَتَلَهُ وَهُونَآئِمٌ.

١٩٩ بَابِ لَاتَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ.

کرنے باہر نکلا' میں بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا'اور میں ب د کھلار ہاتھا کہ میں بھی ان کے ساتھ گدھا تلاش کر رہا ہوں 'جب ان كو گدهامل كيا' تومين ان كے ساتھ قلعه مين چلا آياور انہوں نے قلعہ کادروازہ بند کر کے اس کی تنجیاں ایک سوارخ میں رکھ دیں 'جس کو میں دیکھ رہا تھا'اور جب وہ سب سو گئے' تو میں نے تنجیاں لے کر قلعه كادروازه كھولا 'ابورافع كي طرف چلا'اور آواز دياھ ابورافع! اس نے مجھے جواب دیا تومیں آواز کی طرف لیکا 'اور اس پر وار کیا 'وہ چیخے لگا' تو میں باہر نکل آیا'اس کے بعد پھراس طرح گیا'گویامیں فریاد رس ہوں'اور میں نے آواز بدل کر کہا'اے ابورافع!اس نے کہا تو کون ہے؟ تیری مال کی خرابی ہو' میں نے کہا کیا بات ہے' تواس نے کہا ، مجھے کچھ معلوم نہیں پس اس آدمی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے (اتناسكر) ميں نے اپنى تلواراس كے پيك يرركھ دى اوراس يراتنا زور دیا محہ وہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئ اور اس کے بعد میں باہر نکل آیا ، اور میں خوفزدہ تھاجوں توں کر کے اترنے کے لئے سیر تھی کے پاس آیا مگر گریڈا'اور میر اپیر ٹوٹ گیا'اور پھر میں نے اس حالت میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچ کر کہا' میں اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک رونے والوں کی آواز نہ سن لوں' چنانچہ میں اس وقت تک باہر نہیں گیا'جب تک میں نے اہل حجاز کے تاجر ابور افع پررونے والیوں کي آوازنه سن لي'ميں وہاں کھڑارہا' گر مجھ ميں چلنے کی قوت نہ رہی تھی' آخر ہم سب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر پور اواقعہ بیان کیا۔

پ ۲۷۳ عبداللہ بن محمد ' یجیٰ بن آدم ' یجیٰ بن ابی زائدہ ' ان کے والد ابوالحق ' حضرت براء بن عازب ؓ سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسالت مآب علیہ نے چند انصاریوں کو ابو رافع کے ( قتل ) کیلئے بھیجا تھا ' چنانچہ حضرت عبداللہ بن علیک نے رات کے وقت اس کے کمرہ میں داخل ہو کرسوتے ہی میں اس کو مار ڈالا۔

باب ۱۹۹۔ دسمن کے مقابلہ نہ کرنے کی خواہش کابیان۔

٢٧٥\_ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسِٰى حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ حَدَّنَنَا آبُوُ اِسُحَاق الْفَزَارِيُّ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنُتُ كَاتِبًا لَّهُ قَالَ كَتَبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي ٱوُفِّي حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَاِذَا فِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي بَعُضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيُهَا الْعَدُوَّ إِنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ ٱلشَّمُسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَاالنَّاسُ لَاتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصُبِرُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحُتَ ظِلَالِ السُّيُّوفِ ثُمَّ قَالَ اللُّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُحْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ إِهْزِمُهُمْ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوْسَى بُنُ عُقُبَةَ حَدَّثَنَىُ سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ قَالَ كُنُتُ كَاتِّبًا لِعُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ كِتَابُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي ٱوَفَىٰ ۖ آنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَامُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ اللَّهِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُو قِاذَا لَقِينتُمُوهُمُ فَاصُبِرُوا.

٢٠٠ بَابِ الْحَرُبُ خُدُعَةً.

٢٧٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدُّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِیُ هُرَیُرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ قَالَ هَلك كِسُرای ثُمَّ لَایَكُونُ كَسُرای بَعُدَةً بَعُدَةً وَقَیُصَرٌ لِیَهُلِکُنَّ ثُمَّ لَایَکُونُ قَیْصَرٌ بَعُدَةً

۲۷۵ پوسف بن موسیٰ عاصم بن يوسف بر بوعی ابوالحق فزاری ا موی بن عقبہ 'سالم ابوالنضر سے روایت کرتے ہیں مکہ میں عمر بن عبيد الله كامنشى تقااور عبدالله بن الى اوفى نے انہيں ايك خط بھيجا ، جبكه وہ حروریہ کے مقابلہ پر جارہاتھا میں نے دہ خط پڑھا اس میں تحریر تھا ، کہ رسول اللہ عظام بعض ان سفرول میں جن میں وستمن سے آمنا سامناہو تا'اس وقت تک انتظار کرتے جب تک سورج ڈھل نہ جاتا' پھر لوگوں میں کھڑے ہوتے 'اور فرماتے 'اے لوگو! دسمن سے ملنے کی تمنانه کرو'اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اگر تمہارا دسمن سے مقابله مو و توصير كرو واوريه جان لومكه جنت تلوارول سائ مين ہے۔ پھر فرماتے اللہ اکتاب کے نازل کرنے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے 'انہیں شکست دے 'اور ہمیں ان پر غالب فرماله موسیٰ بن عقبہ نے سالم ابوالنضر سے روایت کیاہے ہکہ میں عمر بن عبید الله كاكاتب تقائمه عبد الله بن الى اوفى كا خط آياكه ر سول الله عظی نے ارشاد فرمایا و شمن سے ملاقات کی تمنانہ کرو اور ابو عامر نے مغیرہ بن عبدالر حمٰن ابو الزناد اور اعرج کے ذریعہ ابوہر رہ سے روایت کیا ہے 'رسول الله علی فی نے فرمایا' دستمن سے ملا قات کی تمنانه کرو اور اگر ملا قات ہو جائے ' تو صبر کرو۔

#### باب ۲۰۰\_ جنگ میں فریب دہی کابیان(۱)۔

۲۷۲۔ عبداللہ عبدالرزاق معمر نہام محضرت ابوہر براہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کسریٰ ہلاک ہو گیا 'اور اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا 'اور عنفریب قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا 'اور اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا 'اور بلاشبہ تم لوگ قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ کے راستہ میں تقسیم کرو گے 'اور لڑائی کو آپ کسریٰ کے خزانے اللہ کے راستہ میں تقسیم کرو گے 'اور لڑائی کو آپ

(۱)"الحرب خدعة "کامطلب بیہ ہے کہ دسمُن کو شکست دینے کیلئے خفیہ تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔اس طرح عملاً چالبازی سے کام لیا جاسکتاہے،ذومعنی الفاظ یاطرز عمل اختیار کر کے بھی دسمُن کو دھو کے میں رکھا جاسکتاہے، لیکن جہاں تک غدراور بدعہدی کا تعلق ہے تو بہ جائز نہیں،نہ لڑائی کے دوران اور نہاس کے بعد۔ نے فریب کانام دیا۔

۲۷۷۔ ابو بکر بن اصرم' عبداللہ' معمر' ہمام بن مدبہ' حضرت ابو ہر مرق سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی نے لڑائی کا نام فریب رکھاہے۔

۲۷۸۔ صدقہ 'ابن عیبینہ 'عمرہ 'حضرت جابڑے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ لڑائی دراصل دھو کہ ہے۔

باب ۲۰۱- جنگ میں جھوٹ بو گنے کابیان۔

721۔ قتیبہ 'سفیان' عمرو بن دینار' حضرت جابڑے ہوایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علیہ نے نے فرمایا 'کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا ذمہ کون لیتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کواور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے' تو محہ بن مسلمہ نے عرض کیایار سول اللہ! آپ پیند کرتے ہیں 'کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ جس پر آپ نے فرمایا ہاں' جابر نے کہا 'کہ محمہ بن مسلمہ نے اس کے بس پر آپ نے فرمایا ہاں' جابر نے کہا 'کہ محمہ بن مسلمہ نے اس کے مانگتے ہیں' تو اس نے جو ابدیا 'کہ خداکی قتم تم بھی ان کو پریشان کرو' پاس پر محمہ نے کہا 'کہ ہم تو ان کی بیروی کا قرار کر چکے ہیں' انہیں اس پر محمہ نے کہا 'کہ ہم تو ان کی بیروی کا قرار کر چکے ہیں' انہیں جو قائے اور وہ اس طرح اس سے با تیں کرتے رہے' حتی کہ قابو پاکر کو تہ وہ تی کہ وہ تاہے' اور وہ اس طرح اس سے با تیں کرتے رہے' حتی کہ قابو پاکر کھی۔ کو تہ تی کردیا۔

باب ۲۰۲ حربی کا فرول کو پوشیدہ طور پر قتل کردیے بیان۔
۲۸۰ عبداللہ سفیان عمرو حضرت جابڑے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کعب بن اشر ف کے لئے کون ذمہ داری قبول کرتاہے جمیر بن مسلمہ نے عرض کیا آپ پیند کرتے ہیں کہ میں اسے مار ڈالوں؟ فرمایا ہاں! محمد بن مسلمہ نے پھر عرض کیا آپ جمعے اجازت دیجے کہ میں اس سے پچھ کہوں تو آپ نے فرمایا کہ

وَلَتُقُسَمَنَّ كُنُوزَهَا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ خُدُعَةً.

٢٧٧\_ حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَصُرَمَ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّام بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الخُدُعَةً.

٢٧٨ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ
 عُيينَةَ عَنُ عَمُرٍو سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى
 الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ
 وسَلَّمَ الْحَرُبُ خُدُعَةٌ.

٢٠١ بَابِ الْكِذْبِ فِي الْحَرُبِ.

٢٧٩ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللّهُ عَنَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لِكُعْبِ بُنِ الْإَشُرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اللّهِ وَالله وَرَسُولُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْحَيْ اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاتَاهُ اللّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِى النَّبِيِّ صَلّى الله قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِى النَّبِيِّ صَلّى الله قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاتَاهُ قَدُ عَنَّانَا وَسَالَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَايُضًا وَاللهِ قَالَ فَاتَاهُ فَانَا قَالَ اللهِ قَالَ وَايُضًا وَاللهِ قَالَ فَانَا قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ مَنْكُرَهُ اللهِ قَالَ مَا يَوْلُ اللهِ قَالَ مَا يَعْمُ كُنَ مِنُهُ فَقَتَلَةً مَا لَا فَلَمُ يَزَلُ يُكِلِّمُهُ حَتَّى السَّمَكُنَ مِنُهُ فَقَتَلَةً .

٢٠٢ بَابِ الْفَتُكِ بِاَهُلِ الْحَرُبِ.
 ٢٨٠ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفِيَانُ عَنُ عَمْرِو عَنُ حَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ لِكُعْبِ بُنِ الأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ آنُ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعَلْتُ .

میں نے تحقیے اجازت دی۔

باب ۲۰۳ دستمن کے شرو فساد سے بچاؤ کیلئے حیلہ گری کا بیان۔

لیف عقیل 'ابن شہاب' سالم بن عبداللہ 'حضرت ابن عمر سے روایہ روایہ کرتے ہیں 'کہ ابن صیاد کی طرف رسول اللہ علی وانہ ہوئے 'اور آپ کے ساتھ ابن صیاد کی طرف جانے کے لئے ابی بن کعب بھی ہمراہ تھے 'آپ سے کہا گیا 'کہ ابن صیاد باغ میں ہے چنا نچہ آپ باغ میں در ختوں کی آڑ لیتے ہوئے 'اس کے پاس پہنچ جو اپنی چادر پر لیٹا ہوا کچھ گن گنارہا تھا 'ابن صیاد کی مال نے آپ کو دکھے لیا 'اور کہا اے صاف (ابن صیاد) دکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہ ہیں 'تو ابن صیاد فور آبی اٹھ بیٹے 'جس پر رسالت مآب نے فرمایا'اگر ہیں کی ماں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی 'تو حقیقت حال معلوم ہو جاتی۔

باب ۲۰۴۰ جنگ میں رجز خوانی اور خندق کھودتے وقت آواز بلند کرنے کابیان 'سہل وانس دونوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزید نے سلمہ کے ذریعہ یہ حدیث آنخضرت سے بیان کی ہے۔

۲۸۱۔ مسد د ابوالا حوص ابوالحق حضرت براء بن عازب رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن رسالت مآب علیہ علیہ کے میں اللہ کا میں اللہ کے سینہ کے بال حجیب گئے تھے اور آپ بہت بالوں والے تھے اور آپ عبداللہ بن رواحہ کا رجز پڑھتے جاتے اور فرماتے اے اللہ! اگر تو ہمارا مددگار معاون نہ ہوتا تو ہم ہمایت نہ پاتے نہ صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے ،بس تو ہم پراطمینان نازل فرما اور دسمن کے مقابلہ میں ہم کو بابت قدم رکھ ابے شک و شمنوں نے ہم پر بغاوت اور چڑھائی کی بابت قدم رکھ اب شک و شمنوں نے ہم پر بغاوت اور چڑھائی کی ہے ،جب وہ فساد کرنا چاہتے ہیں تو ہم مانع و مزاحم ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بلنداوراونچی آواز سے فرماتے تھے۔

٢٠٣ بَابِ مَايَجُوزُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ وَالْحَتِيَالِ وَالْحَدُرِ مَعَ مَنُ يَّحُشَى مَعَرَّتَهُ .

وَقَالَ اللَّيَثُ حَدَّنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمَ وَمَعَهُ أَبَى بُنُ كَعُبٍ قِبُلَ ابُنِ صَيَّادٍ عَلَيْهِ وَسَعَلَمَ النَّحُلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ يَتَّقِى بَحُدُوع النَّحُلِ وَابُنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَة لَهُ فِيهُا بِحُدُوع النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ لَهُ فِيهُا لِمُحَمَّدٌ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْتَرَكَتُهُ بَيَّنَ .

٢٠٤ بَابِ الرَّحْزِفِي الْحَرُبِ وَرَفُعِ الصَّوْتِ فِيُهِ سَهُلُّ الصَّوْتِ فِيُهِ سَهُلُّ وَانَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِيْهِ يَزِيُدٌ عَنُ سَلَمَةَ.

٢٨١ حَدَّنَنَا أَبُو السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَنَا أَبُو السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدُقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التَّرَابَ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَعْرَصَدُرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَا لشَّعُرِ وَهُويَرُتَجِزُبِرَجُزِ عَبُدِ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَالْأَوْلُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَالْاَقْدَامَ إِلَى لَاقَيْنَا فَالْعُدَاءَ فَدُ بَغُوا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَالْعَدَاءَ فَلَدُ بَغُوا عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَالْعَمْ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَيْنَا فَالْعَلَامُ الْمُعَلِيْنَا فَالْعَلَامُ الْعُلَالَةُ عَلَيْنَا فَالْعَلَامُ الْعَلَيْنَا فَالْعَلَامُ الْعَلَيْنَا فَالْعَلَامُ الْعُلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَا فَالْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلْعُلُولُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ الْعُلَمْ الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَمْ الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالِيْ الْعُلَالِمُ الْعُلَالِمُ الْعُلَالِمُ الْ

إِذَا اَرَادُو فِتُنَةً اَبِيْنَا يَرُفَعُ بِهَا صَوُتَةً.

٢٠٥ بَابِ مَنُ لَا يُشِبِتُ عَلَى الْخَيُلِ. ٢٨٢ ـ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا ابُنُ إِدُرِيُسَ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَدِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ مَاحَجَبَنِي النَّبِيُّ

جُرِيْرٍ رُضِيَ اللهَ عَنهُ قَالَ مَاحَجَنِيَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اَسُلَمْتُ وَلَا رَانِیُ اللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اَسُلَمْتُ وَلَا رَانِیُ اللّٰ تَبَسَّمَ فِیُ وَجُهِیُ وَلَقَدُ شَکُوتُ اِنِّیُ لَا اللّٰهُ عَلَی الْخَیْلِ فَضَرَبَ بِیَدِهٖ فِی صَدُرِیُ وَقَالَ اللّٰهُمَّ نَبِّنُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِیًا مَّهُدِیًّا.

٢٠٦ بَاب دَوَآءِ الْحُرُحِ بِإِحْرَاقِ الْحُرُحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسُلِ الْمَرُأَةِ عَنُ اَبِيْهَا الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَحَمُلِ الْمَآءِ فِي التُّرُسِ.

٢٨٣ - حَدَّنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَالُوا سَهُلَ ابُنَ سَعُدِ نِ حَدَّنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَالُوا سَهُلَ ابُنَ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُو وِيَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي مَنَ النَّاسِ اَحَدُ اَعُلَمُ بِهِ مِنْيُ كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ مِنَ النَّاسِ اَحَدُ اَعُلَمُ بِهِ مِنْيُ كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُرَهُ مِنَ التَّنَازُع حُسِيرٌ فَالُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَازَعُوا وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا وَتَدُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا وَتَلَقَلُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا وَتَلُومُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنَازَعُوا وَتَدُهُ الْمُحُرُبُ وَيُعَلِي وَلَا تَنَازَعُوا وَتَدُهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

٢٩٤\_ حَدَّثَنَا يَحُينى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِيُ بُرُدَةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ اَنَّ

باب ٢٠٥٦ گھوڑے كى سوارى المجھى نہ كر سكنے والے كابيان۔
٢٨١ محمد بن عبدالله ابن ادريس اسلام لايا تيس حضرت جرير سے
روايت كرتے ہيں كہ جب سے ميں اسلام لايا تب سے رسالت
آب علي في نے محمد سے كوئى حجاب نہيں ركھا اور مجھے ديكھ كر
مسكراتے تھے ميں نے آپ سے شكايت كى كہ ميں گھوڑے پر جم كر
نہيں بيٹھ سكن تو آپ نے دست مبارك ميرے سينہ پر تھپ تھپاكر
فرمايا كم الله اس كو جمادے اور اس كو ہدايت كرنے والا اور

باب ۲۰۶- جلائے ہوئے ٹاٹ سے زخم کو مندمل کرنے اور عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونے 'اور ڈھال میں یانی بھر کر لانے کا بیان۔

۲۸۳ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابوحازم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سہیل بن سعد ساعدی سے بوچھا کہ رسالت آب علی ہے خواب میں کے خواب کی ایک اللہ مجھ سے زیادہ واقف کارلوگوں میں کوئی نہیں رہاہے' حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لاتے تھے' اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چرہ مبارک سے خون دھوتی تھیں' اور ٹاٹ کی چٹائی جلا کررسول اللہ علی کے زخم میں بھری گئی۔

باب ٢٠٤ ميدان جنگ ميں افرا تفرى مجانے 'آپس ميں فتنہ و فساد ڈالنے 'اور حكم حاكم كى مخالفت كرنے كى كراہيت كا بيان اور الله كا فرمان مكہ تم باہم نزاع نه كروورنه ست ہو جاؤ گے 'اور تمہارى ہواا كھر جائے گی 'قادہؓ نے كہاكه رئے بمعنی جنگ ہے۔

۲۸۴ ینچیٰ وکیع شعبه 'سعیداین والد برده اور این دادات روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ علیہ کے حضرت معادّ اور ابو موکی کو جانب

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَابَا مُوسَى اِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِرَّاوَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفًا.

٢٨٥\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنا أَبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوُمَ أُحُدٍ وَكَانُوُا خَمُسِيُنَ رَجُلًا عَبُدَاللَّهِ بُنَ جُبَيُرِ فَقَالَ اِنُ رَآيَتُمُونَا تَخُطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبُرَحُواً مَكَانَكُمُ هَذَا حَتَّى أُرُسِلَ اِلْيَكُمُ وَاِنْ رَآيَتُمُونَا هَزَمُنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَاهُمُ فَلَا تَبْرَحُواحَتَّى أُرْسِلَ اِلۡيُكُمُ فَهَزَمُوهُمُ قَالَ فَانَا وَاللَّهِ رَايَتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدُنَ قَدُ بَدَتُ خَلَاحِلُهُنَّ وَاسُرُ قُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيْابَهَنَّ فَقَالَ اَصُحَابُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ أَى قَوْمُ الْغَنِيْمَةَ ظَهُرَ اَصُحَابُكُمُ فَمَا تُنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جُبَيُرِ ٱنَسِيْتُمُ مَاقَالَ لَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوُا وَاللَّهِ لَنَاتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيُمَةِ فَلَمَّا اَتَوهُمُ صُرفَتُ وُجُوهُهُمُ فَاقْبَلُوا مُنُهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْيَدُعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي ٱلْخَرَاهُمُ فَلَمُ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْنَيُ عَشَرَ رَجُكُلًا فَاصَابُوُا مِنَّا سَبُعِيْنُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ يَوُمَ بَدُرِ ٱرُبَعِينَ وَمِائَةً سَبُعِينَ اَسِيْرًا وَسَبُعِيْنَ قَتِيُلًا فَقَالَ ٱبُوسُفُيَانُ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُحِيْبُونُهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابُنُ الْحَطَّابِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اللي أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا

یمن روانه کرتے وقت به فرمایا کمه تم دونوں آسانیاں کرنااور کوئی تختی نه کرنا 'خوشخبری سنانا اور لوگوں کو متنفر نه کر دینا 'باہم اتحاد وانصاف رکھنا 'اور کبھی اختلاف نه ہونے دینا۔

۲۸۵ عمرو بن خالد' زہیر' ابو الحق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے احد کے دن بچاس پیادوں پر عبداللہ بن جبیر کوسر دار مقرر کر کے فرمایا مکہ اگرتم ہم کو اس حالت میں دیکھوم کہ پر ندے ہمارا گوشت کھارہے ہیں 'تب بھی ا بی جگہ سے نہ ہنا'جب تک کہ میں تم سے کہلانہ تبیجوں'اوراگرتم یہ دیکھو کہ ہم نے کافروں کو بھگا دیاہے'اور ان کو پامال کر دیاہے' تب بھی تمایی جگہ سے نہ بلنا'تا آئکہ میں تم کو کہلانہ جھیجوں' بالآخر آپ نے کفار کو شکست دے دی مضرت براءنے کہا کمہ میں نے عور توں کو دیکھامکہ اللہ کی قتم! وہ بھاگ رہی تھیں 'اور ان کے جھانج نے رہے تھے 'اور ان کی پیڈلیاں کھلی ہوئی تھیں 'اور وہ اپنے كيڑے اٹھائے ہوئے تھيں كە عبداللد بن جبير كے ساتھيول نے کہا لوگو! مال غنیمت! مال غنیمت! تمہارے ساتھی تو غالب آگئے' اب تم کیاد کھے رہے ہو'اس پر عبداللہ بن جبیر ؓ نے کہا کہ لوگو! کیا تم نے رسالت مآب ﷺ کاار شاد گرامی طاق نسیان میں رکھ دیا تواور لوگوں نے کہام کہ ہم تو کا فروں کے پاس جا کران کا مال غنیمت لو ٹیس ك ونانچه يدلوگ وبال پنج وان كارخ بدل كيااور كفار بهاكة موے سامنے کی طرف آگئے 'اور پھر سے لڑائی ہونے لگی' اور مسلمان شكست خورده مو كئ 'اوريبي معنى بين اس آيت و تحكم البي کے مکہ جب رسول ان کو ان کے پیچھے سے بلار ہے تھے 'اور رسول اور مسلمانوں کے سر آدمیوں کو کافروں نے شہید کر دیا ادھر رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپيج اصحاب نے ايک سو چاليس مشر کوں کو بوم بدر میں مارا تھا کمہ ستر محل ہوئے اور ستر قیدی ہاتھ آئے تھے' توابوسفیان نے تین مرتبہ کہا کہ کیاان میں محمد (عَلِیْکُةُ) ہیں؟ جس پررسول اللہ علیہ نے اپنے اصحاب کو اس کاجواب دینے سے منع کردیاتھا، پھر ابوسفیان نے تین مرتبہ کہاکیاتم میں ابنائی قافہ ہیں؟ ( یعنی صدیق اکبر) اور پھر تین مرتبہ کہا' کیا تم میں عمر بن

٢٠٨ بَابِ إِذَا فُرِعُوا بِاللَّيُلِ.

٢٨٦ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ تَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسِ وَاشُحِعَ احْسَنَ النَّاسِ وَاجُودَ النَّاسِ وَاشُحِعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدُفَزِعَ اهْلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لِآبِي طَلَحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلَحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلَحَةً عُرَى وَهُو مُقَلِّدٌ سَيْفَةً فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَدُتُهُ بَحُرُّا يَعْنِى الْفُرَسَ.

٢٠٩ بَابِ مَنُ رَاى الْعَدُوَّ فَنَادى بِأَعُلَى
 صَوْتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتَّى يَسُمَعَ النَّاسُ .

الخطاب ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر كهنه لگاكه بيه توسب مارے كئے 'جس پر فاروق اعظم اپنے آپ كوند روک سکے 'اور کہا کہ اے اللہ کے دستمن 'اللہ کی قشم ! جن لو گوں کا تونے نام لیاہے 'وہ سب زندہ ہیں 'اور جس بات سے تم رنجیدہ ہو 'وہ بر قرار ہے' ابوسفیان نے کہا' آج بدر کے دن کا بدلہ نکل گیا' اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے'تم اپنے لوگوں میں سے بعض کے ناک کان کٹے یاؤ گے 'جس کامیں نے کوئی تھم نہیں دیا'اور یہ بات مجھے ناگوار بھی معلوم نہیں ہوئی اس کے بعد ابوسفیان رجز پڑھنے لگا کہ اے ہمل بلند ہو جا'اے ہمل او نیا ہو جا'جس پررسالت مّاب علیہ ا نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے 'آپ کے اصحاب نے یو چھا' یار سول اللہ ہم کیا کہیں' فرمایا کہواللہ ہی سب سے زیادہ بلنداور بزرگ موجودہے 'جس پر ابوسفیان نے کہا ہمارے پاس عزاہے اور تہارے لئے عزیٰ نہیں ہے' تو پھر رسول اللہ عَلِی ہے اصحاب سے کہائتم اس کاجواب کیوں نہیں دیتے 'انہوں نے عرض کیا 'یارسول الله جم کیا کہیں' آپ نے فرمایا محمد کہواللہ ہمارامدد گارہے'اور تمہارا مدد گارومعاون تہیں ہے۔

باب ۲۰۸۔ جبرات کے وقت کچھ خوف ہو جائے۔

۲۸۱۔ قتیبہ بن سعید عداد ' ثابت ' حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ عظیمی سب سے زیادہ خوبصورت ' سب سے زیادہ خوبصورت ' سب سے زیادہ کئی ' اور سب سے زیادہ بہادر تھے ' ایک مر تبہ شب کے وقت ایک آواز سننے سے کچھ خوف طاری ہو گیا تھا' توابو طلحہ کے نگی پیٹے والے گھوڑے پر رسول اللہ علیہ سوار ہو کر اور اپنی گردن میں تلوار حمائل کر کے باہر تشریف لے گئے ' اور وہاں سے لوٹ کر فرمایا' ڈرو نہیں' کوئی خوف نہیں کرواور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ' کہ اس گھوڑے کو میں نے دریا کی طرح تیزرویایا۔

باب ۲۰۹۔ دشمن کے دیکھنے کے بعد خوب چلا کر تمام لوگوں کی اطلاع کے لئے "فریاد کو پہنچو" کہنے کا بیان۔

٢٨٧ حَدَّنَّنَا الْمَكِّئُّى بُنُ إِبْرَهِيُمَ ٱخُبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخُبَرَهُ قَالَ خَرَجُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحُوَ الْغَابَة حَتّٰى إِذَا كُنُتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ قُلُتُ وَيُحَكَ مَابِكَ قَالَ أُخِذَتُ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قُلُتُ مَنُ اَخَذَهَا قَالَ غَطُفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخُتُ تُلْثَ صَرَخَاتِ ٱسُمَعُتُ مَابِينَ لَابَتَيهَا يَاصَبَاحَاهُ يَاصَبَاحَاهُ ثُمَّ انُدَفَعُتُ حَتَّى الْقَاهُمُ وَقَدُ اَحَذُوهَا فَجَعَلْتُ ٱرْمِيُهِمُ وَٱقُولُ آنَا ابْنُ الْآكُوَ ع وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعَ فَاسْتَنْقَدُتُهَا مِنْهُمُ قَبُلَ أَنُ يَّشُرَبُوا قَاقُبَلَتُ بِهَا اَسُوْقُهَا فَلَقِينِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمُ أَنْ يَشُرَبُوا سَقْيَهُمُ فَابُعَثُ فِي إِثْرِهِمُ فَقَالَ يَا ابْنَ الْآكُوَعِ مَلَكُتَ إِنَّ الْقَوُمَ يُقُرَوُنَ فِي قَوْمِهِمُ .

وَقَالَ سَلَمَةٌ خُدُهَا وَآنَا ابُنُ الْاکُوعِ.
وَقَالَ سَلَمَةٌ خُدُهَا وَآنَا ابُنُ الْاکُوعِ.
اللّهُ عَنُ اِسُرَائِيُلَ عَبُدُ اللّهِ عَنُ اِسُرَائِيُلَ عَنُ اللهِ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ اللهِ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ اللهِ عَنُهُ اللّهِ عَنُ السَرَائِيلَ عَنُ اللّهُ عَنُهُ فَقَالَ يَا ابَا عُمَارَةً اَولَيْتُم يَوْمَ حُنَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّا السَمْعُ آمَّا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُولِ يَوْمَعِذٍ كَانَ ابُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُولِ يَوْمَعِذٍ كَانَ ابُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا شَفْيَانَ بُعُلَتِهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا لَهُ عَنِهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا لَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلْمَ لَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا لَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا لَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَا لَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٢٨٧ - كلى بن ابراجيم ، يزيد بن عبيد الله ، حضرت سلمه سے روايت کرتے ہیں کہ میں مدینہ سے غابہ کی طرف جار ہاتھا'اور جب غابہ کی بہاڑی پر پہنچا، تو مجھے عبدالرحمٰن بن عوف کاایک غلام ملا میں نے کہا ، تیری خرابی مو تو یہاں کہاں؟اس نے کہام کہ رسول اللہ عظیم کی ایک او نمنی پکڑی گئی 'اور میرے استفسار پر اس نے جواب دیا' بنو غطفان وفزارہ نے پکڑلی اور پھر میں نے فریاد کو پہنچو افریاد کو پہنچو اتین مر تبداس زورہے کہا کہ سب مدینہ والے س لیں 'اس کے بعد میں نے دوڑ کران لوگوں کو جالیا'جواو نٹنی کو پکڑے ہوئے جارہے تھے' میں نے ان کو تیر مارنے شروع کئے 'اور میں کہد رہاتھا کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج ذلیلوں کی ہلاکت کادن ہے 'بالآخر میں نے ان کے اس او نٹنی کا دودھ پینے سے پہلے وہ او نٹنی حیشرالی 'اور ہائک لایا' پھر رسالت مآب عظی سے مل کر میں نے کہائمہ یارسول اللہ! وہ لوگ پیاسے تھے 'اور میں نے اس کادودھ پینے سے پہلے ہی وہ او نٹنی ان سے چھرالی'اب آپ ان کے تعاقب میں کسی کو تھیجے، جس پر ارشاد عالی موامکہ اے ابن اکوع اب تم کواو نٹنی مل گئی ہے 'اور جب تم قابویاؤ' تو بخشش کرو'ان کی قوم ان کی مہمانی کرے گی۔

باب ۱۱۰- جس نے کہا کہ اس کو پکڑلو 'اور میں فلال کا لڑکا ہوں۔
ہول 'سلمہ نے کہا کہ اس کو پکڑلو اور میں ابن اکوع ہوں۔
۲۸۸ عبداللہ 'اسر ائیل 'ابوالحق ہے روایت کرتے ہیں ہکہ حضرت براء ہے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے ابو عمارہ! کیا تم حنین کے دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے 'تو براء نے کہا 'اور میں سن رہا تھا لیکن رسول اللہ علیہ نے اس دن پیٹے نہیں موڑی 'ابوسفیان بن خارث آپ آپ کے فرکی باگ تھا ہے ہوئے تھے 'اور جب مشرکول نے آپ کو نرغہ میں کے لیا' تو آپ سواری ہے اثر کر فرمانے لگے 'میں نبی ہوں 'جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے 'اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ' براء کا بیان ہے 'کہ اس دن آپ سے زیادہ کی کو بہادر نہیں دیکھا براء کا بیان ہے 'کہ اس دن آپ سے زیادہ کی کو بہادر نہیں دیکھا

٢١١ بَابِ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُل.

٢٨٩ - حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيُمْ عَنُ آبِيُ سَعِيْدِ نِ هُوَابُنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ هُوَابُنُ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ هُوَ ابُنُ مَعَاذٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَحَآءَ عَلَي حِمَارٍ فَلَمَّا ذَنَا وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَحَآءَ عَلَي حِمَارٍ فَلَمَّا ذَنَا وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَحَآءَ عَلَي حِمَارٍ فَلَمَّا ذَنَا قُومُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قُومُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَكُ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ حَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَدُ حَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ 

. ٢٩٠ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ مَالِكِ مَالِكُ عَنِ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَآءَ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابُنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسُتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ.

٣ ١ ٢ بَاب هَلُ يَسْتَاسِرُ الرَّجُلُ وَمَنُ لَمُ يَسْتَاسِرُ وَمَنُ رَكَعَ رَكُعَتَيُنِ عِنْدَ الْقَتُل.

رِ ٢٩١ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آخبَرَنِي عَمُرُو بُنُ آبِي سُفُيَانَ ابْنِ أُسَيُدِ بُنِ حَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيُفٌ

باب۲۱۱۔ کسی آدمی کے حکم پردستمن کے اتر آنے کابیان۔

۲۸۹۔ سلیمان شعبہ 'سعد 'ابوامامہ بن سہل بن حنیف 'حضرت ابو سعید خدر گئے ہے روایت کرتے ہیں 'کہ سعد بن معاذکی ثالثی پرجب بنو قریظ رضامند ہو کر نیجے اتر آئے 'تورسالت آب علی ہے نے سعد کو بلوایا 'جو آپ کے قریب ہی مقیم تھے 'وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے اور جب وہ نزدیک آگے 'تو آپ نے فرمایا 'اپنے سر دار کواتار نے کے اور جب وہ نزدیک آگے 'تو آپ نے فرمایا 'اپنے سر دار کواتار نے کے لئے کھڑے ہو جاو' حضرت سعد نے آکر رسول اللہ علی ہے کہ پاس نشست کی 'پھر آپ نے فرمایا 'کہ بیدلوگ تمہارے تھم پر قلعوں سے اتر آئے ہیں 'سعد نے جواب دیا'ان میں سے جو لڑنے کے قابل ہیں' وہ قل کردیئے جائیں 'اور بال بچوں کو قید کر لیاجائے 'اس پر رسالت قرمایا نے مطابق یہ قبلہ کیا ہے۔

باب ۲۱۲\_ جنگی قیدی کے قتل اور ایک جگہ کھڑا کر کے قتل کرنے کابیان۔

190- اسلعیل 'مالک 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ فتح کمہ کے سال کمہ معظمہ میں داخل ہوئے 'آپ کے سر اقدس پر خود تھا'جب آب ہے نے اس کوسر سے اتارا' تو ایک آدمی نے آکر کہا 'کہ ابن خطل کعبہ کے پردے پکڑے کھڑا ہے 'اس کے جواب میں آپ نے فرمایا' اس کو وہیں قتل کردو۔

باب ۲۱۳۔ کیا آدمی اپنے آپ کو گر فتار کرادے 'اور وہ جو اپنے آپ کو گر فتار کرادے 'اور کت اپنے آپ کو گر فتار نہ کرائے 'اور فتل ہوتے وقت دور کعت نماز پڑھنے کابیان۔

۲۹۱ - ابوالیمان شعیب زہری عمرو بن ابی سفیان حلیف بنوز ہر ہاور دوست ابو ہر ریم کشرت ابو ہر ری است کرتے ہیں کد رسول دوست ابو ہر ری سے سالیت کرتے ہیں کد رسول اللہ علیت کے آدمیوں کا جاسوسی کا گروپ بنایا اور اس پر عاصم بن

ثابت انصاری کوجو عاصم بن عمر کے دادا تھے سر دار بناکر رواند کیا جب یہ لوگ مکہ اور عسفان کے در میان مقِام ہداۃ میں پہنچ ' تو بنو ہذیل کے ایک قبیلہ بولھیان کوان کی خبر مل گئ، جنہوں نے ان کے مقابلہ کے لئے تقریبادوسو آدمیوں کوروانہ کیا جوسب کے سب ماہر تیر انداز تھے 'اور الکے پاؤں کے نشانات پر چلے' یہاں تک کہ انہوں نے ان کے کھائے ہوئے چھوہارے ،جو زادراہ کے طور پریہ لوگ مدینہ سے لائے تھے 'ویکھ کر کہایہ مدینہ کے جھوہارے ہیں 'اور جب ان لوگوں نے عاصم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا' توبہ لوگ بہاڑ کی چوٹی پرچڑھ گئے 'اوران کو قبیلہ بنولحیان والوں نے گھیر لیا 'اوران سے کہائکہ پہاڑے اتر آؤ 'اور اپناہا تھ ہمارے ہاتھ میں دو 'اور ہمارا یہ عہدو پیان ہے مکہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے 'جس یر عاصم بن ثابت سر دار کشکرنے کہا'اللہ کی قتم! میں تو کسی کا فر کی امان میں نہیں اتزوں گا'اوراےاللہ! تو ہماری خبر اپنے رسول پاک کو دیدے، پھر انھوں نے تیر اندازی کر کے عاصم کو شہید کر دیا بوکہ سات آدمیوں میں سے ایک تھے 'پھر تین آدمی وعدہ لیکر اڑ گئے ' خبیب انصاری'ابن د ثنه 'اور ایک تیسر ا آدمی جب انھوں نے ان پر قدرت یائی ' توان لوگوں نے کمانوں کی تانت سے ان کو باندھ لیا ان میں سے تیسرے آدمی نے کہامکہ یہ پہلی بے وفائی ہے اور وعدہ خلافی ہے 'اور اللہ کی قتم! تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا'بیشک میں اپنے ساتھیوں کی طرح ہو ناچا ہتا ہوں 'پھر سب لوگوں نے اس کو تھینچا اور اس بات پر مجبور کیا، کہ وہ بھی اسکے ساتھ رہیں، گر انہوں نے نہ مانااور ان کا فروں نے ان کو ہیں شہید کر دیا 'اور خبیب وابن دمینہ کو لیے جا کر مکہ میں چھ ڈالا' بیہ واقعہ جنگ بدر کے بعد معرض ظہور میں آیا خبیب کو حارث بن نو فل بن عبد مناف کے بیوں نے مول لے لیااور خبیب نے حارث بن عامر کوبدر کے دن مار ڈالا تھا' اور خبیب ان لوگوں کے پاس قید و بند میں رہے' زہری نے کہامکہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے اطلاع وی کم حارث کی بٹی نے مجھے خبر دی 'جب وہ لوگ ان کے قتل کے لئے جمع ہوئے ' تو انہوں نے حارث کی بیٹی سے اسر امانگا تاکہ زیر ناف کی صفائی کرلیں' چنانچہ اس نے اس کو استر ا دے دیا' اور میرے ایک بچہ کو

لِبَنِيُ زُهُرَةً وَكَانَ مِنُ اَصِحَابِ اَبِيُ هُرَيُرَةً أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشُرَةَ رَهُطٍ سَرِيَّةً عَيُنًا وَأَمَّرَعَلَيُهِمُ عَاصِمَ بُنَ تَابِتِ نِ الْاَنْصَارِيُّ جَدٌّ عَاصِمْ بُنِ عُمَرَ فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدَاةِ وَهُوَ بَيُنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوُا لِحَيِّ مِّنُ هُذَيُلٍ يُقَالُ لَهُمُ بَنُولِحُيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمُ قَرِيبًا مِّنُ مِّائَتَىٰ رَجُٰلٍ كُلُّهُمُ رَامٍ فَاقْتَصُّوا اثَارَهُمُ حَتَّى وَجَدُوا مَاآكَلَهُمُ تَمُرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوا هَذَا تُمُرِيَثُرِبَ فَاقْتَصُّوا اتَّارَهُمُ فَلَمَّا رَاهُمُ عَاصِمٌ وَّاصْحَابُهُ. لَحَآثُوا اللي فَدُفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ ٱنُزِلُوا وَآعُطُونَا بِآيَدِيُكُمُ وَلَكُمُ الْعَهُدُ وَالْمِيْثَاثُ وَلَا نَقُتُلُ مِنْكُمُ آحَدًا قَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ أَمِيْرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا ٱنۡزِلُ الۡيَوُمَ فِى ذِمَّةِ كَافِرِ ٱللَّهُمَّ ٱخۡبِرُعَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوُهُمُ بِالنَّبُلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبُعَةٍ فَنَزَلَ اِليهِمُ ثَلَائَةُ رَهُطٍ بِالْعَهُدِ وَالْمِيُثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيُبُ نِ الْأَنْصَارِيُّ وَابُنُ دَثِنَةَ وَرَجُلُ اخَرُ فَلَمَّا اسْتَمُكَّنُوا مِنْهُمُ. اطُلَقُوا اَوْتَارَقِسِيُّهِمُ فَاَوْتَقُوهُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمُ إِنَّ فِي هَوُلَآءِ لَأُسُوَّةً يُرِيدُ الْقَتُلى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى اَنُ يَصْحَبَهُمُ فَٱبْنِي فَقَتَلُوهُ فَانُطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابُنُ دَثِنَةً حَتَّى بَاعُوُهُمَا بِمَكَّةَ بَغُدَوَقُعَّةٍ بَدُرٍ فَالْبَتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ الْبِنِ عَامِرِ ابُنِ نَوُفَلٍ بُنِ عَبُدَ مَنَافٍ وَّكَانَ خُبَيَّبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارُثَ بُنَ عَامِرٍ يُّومَ بَدُرٍ فَلَبِثَ

خُبِيُبٌ عِنْدَهُمُ آسِيرًا فَاخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابُن عِيَاضِ أَنَّ بِنُتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمُ حِيْنَ اجْتَمَعُوا إِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسِلِ يَسْتَحِدَّبَهَا فَأَعَارَتُهُ فَٱخَذَا اِبُنَّا لِّي وَانَا غَافِلَةٌ حَيُنَ آتَاهُ قَالَتُ فَوَجَدُتُهُ مَجُلِسَهُ عَلَّى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَرَعُتُ فَرُعَةً عَرَفَهَا نُحبَيُبٌ فِي وَجُهِي فَقَالَ تَخْشِيُنَ آنُ ٱقْتُلَهُ مِمَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ ذَٰلِكَ وَاللَّهِ مَارَايَتُ اَسِيْرًاقَطُ خَيْرًا مِنُ خُبَيْبِ وَاللَّهِ لَقَدُ وَحَدُتُهُ يَوُمَ يَأْكُلُ مِنُ قِطُفٍ عِنَبِ فِيُ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُرُتَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ تَمْرِ وَكَانَتُ تَقُولُ اَنَّهُ لَرِزُقٌ مِّنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبِيبًا فَلَمَّنا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقُتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمُ خُبَيُبٌ ذَرُونِيُ أَرُكُعُ رَكُعَتِينِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوُلَا أَنَ تَظُنُّوا أَنَّ مَابِي خَزُعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللَّهُمَّ اَحُصِهِمُ عَدَدًا..

مَا أَبَالِى حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصُرَعِیُ وَذَلِكَ فِی ذَاتِ الْإِلَّهِ وَإِنْ يَّشَا يُبَارِكُ عَلَى اَوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع دُرُونِ الْمُعَلِي اَوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع

بٹھالیا'اور میں غفلت میں تھی کہ میر ابچہ ان کے پاس چلا گیا'وہ کہتی ہیں مکہ پھر میں نے ضبیب کے زانو پراینے بچیہ کو بیٹھادیکھا'اوراسترا ان کے ہاتھ میں تھا' تو میں دیکھ کر گھبر اگٹی اور میرنے ہوش وحواس ٹھکانے نہ رہے مخبیب نے میرے چہرے سے بیجیان لیا'اور کہا کیا تم اس بات سے ڈررہی ہو محمد میں اس بچہ کہ مار ڈالوں گا' میں تو ہر گز ایسا نہیں کروں گا عارث کی بیٹی نے کہا اللہ کی قتم! میں نے خدیب ہے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا اور اللہ کی قتم! میں نے توایک دن ہی دیکھا مکہ انگور کاخوشہ ان کے ہاتھ میں تھا'اور وہ انگور کھارہے تھے درال حالیکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے'اور اس وقت مکہ میں کوئی میوہ نہیں تھا'اور وہ کہتی ہیں (۱) کہ یہ رزق من جانب اللہ نازل ہوا تھاجواس نے خبیب کو دیا تھا پھر جب وہ لوگ حرم سے باہر چلے گئے ' تاکہ ان کو حرم کے باہر قتل کردیں، توخییب نے ان سے کہائکہ مجھے اتنی مہلت دے دوئکہ میں دور کعت نماز پڑھ لوں'اور انہوں نے ان کو جھوڑ دیا اور خبیب دور کعت نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا کہ اگرتم کویہ خیال نہ ہو تام کہ مجھے قتل کاخوف ہے' توایک بہت کمبی نماز پڑھتا' اور اے اللہ!ان کا فروں کو گن گن کر مار (اور پھر کہا)

" مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے "کہ میں حالت اسلام میں شہید کیا جارہا ہوں 'جس پہلو پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بچھاڑا جاؤں 'اوریہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے 'اگر وہ جاہے تو کئے ہوئے اعضاء کے محکڑوں میں برکت دیدیے۔"

پھر ان کو ابن حارث نے قتل کر دیا 'اور خبیب ہی وہ شخصیت ہیں ' جنہوں نے ہر مر د مسلمان کے لئے جو قید کر کے قتل کیا جائے ' دو ر کعت نماز مسنون کر دی ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے عاصم بن ثابت کی وہ دعاجس دن وہ شہید کئے گئے من کی 'اور رسول اللہ علیہ کو آئی خبر پہنچا دی 'اس کے بعد سرور کا مُنات نے اسپے اصحاب سے ان کی خبر بیان کی 'اور جو پچھ ان پر گزر ااس کا ظہار فرمایا 'اور کفار قریش نے حضرت عاصم کی نعش مبارک کے پاس پچھ آدمی جسیج ' تاکہ انکے جسم کا پچھ حصہ کاٹ کر لے جائیں ' جس سے ان کی وفات کی صدادت ہو سکے '

(۱) میہ حضرت خبیب کی کرامت تھی اوراس میں کفار کیلئے میہ اشارہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اورا نکالایا ہوادین سچادین ہے۔

عَلَى عَاصِمٍ مِثُلُ الطَّلَّةِ مِنَ النَّيُرِ فَحَمَّتُهُ مِنُ رَسُولِهِمُ فَلَمُ يَقُدِرُوا عَلَى أَنْ يَقُطَعَ مِنُ لَحُمِهِ شَيْئًا.

٢١٤ بَابِ فَكَاكِ الْأَسِيْرِ فِيُهِ عَنُ آبِيُ مُوسِي فِيهِ عَنُ آبِي مُوسِي اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٩٢ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ اَبِي مُوسَٰ عَنُ اَبِي مُوسَٰ عَنُ اَبِي مُوسَٰ عَنُ اَبِي مُوسَٰ وَآئِلِ عَنُ اَبِي مُوسَٰ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي اللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلَي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٩٣ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا وَمُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا مُطَرِّفٌ اَنَّ عَامِرًا حَدَّنَهُمُ عَنُ اَبِي جُحَيُفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّى اللَّهِ عَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْوَحْيِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا اَعُلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرُانِ وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيرِ وَانَ لَا يُقَتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ.

٥ ٢١ بَابِ فِدَآءِ الْمُشُرِكِيُنَ.

٢٩٤ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ آبِى أُويُسٍ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى آنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِى الله عَنهُ آنَّ رَجَالاً مِّنَ الْانُصَارِ اسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ

اور جناب عاصم نے بدر کے دن کفار قریش کے ایک سر دار کو قتل کر دیا تھا ، گر عاصم کی نغش پر بھڑیں بادلوں کی طرح اللہ نے پیچھے سے مقرر فرمائیں ، جنہوں نے عاصم کی نغش کو ان کافروں کے بیھیج ہوئے آدمیوں سے بچالیا ، اور وہ اس بات پر قادر نہ ہوسکے ، کہ آپ کی نغش مبارکی سے کوئی ٹکڑاکاٹ سکیں۔

باب ۲۱۴ جنگی قیدی کی رہائی کابیان اس بارے میں حضرت ابو موسیؓ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔

۲۹۲ قتیه بن سعید 'جریر' منصور 'ابودائل' حضرت ابوموسیٰ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم رسالت مآب عظی نے فرمایا ' قیدی کورہائی دو' بھوکے کو کھانا کھلاؤاور بیاروں کی عیادت ( لیعنی بیار پرسی )کرو۔

۳۹۱۔ احمد بن یونس 'زہیر 'مطرف 'عامر 'ابو جیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے یو چھا کہ آپ کے پاس قرآن کریم کے سوا کچھ اور بھی وحی کے طور پرہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ قشم ہے اللہ کی! جس نے دانہ کو چیر ااور اس میں سے در خت نکلا 'میں اس بات سے واقف نہیں 'البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ تو مجھے دی ہے 'جو اللہ تعالیٰ فہم قرآن میں کی کو مرحت فرما تاہے 'اور جو کچھاس صحیفہ میں ہے (اس کے سوااور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے) میں نے یو چھا' صحیفہ میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا' دیت اور قیدی کی رہائی 'اور یہ کوئی مسلمان کافر کے بدلہ میں قبل نہ کیا جائے۔ باب ۲۱۵۔ مشرکوں کے فدید کی ادائی کابیان۔

۲۹۴ ـ اسلعیل بن ابواویس اسمعیل بن ابزاہیم موی بن شہاب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے بعض انصار نے اجازت طلب کی انہوں نے کہا کم یارسول اللہ! آپ ہم کواجازت و بیخ کم ہم اپنے بھا نجاعباس کیلئے ان کا فدید چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا ان کو ایک درہم بھی نہ چھوڑو اور ابراہیم معبد العزیز ،حضرت انس کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کم بحرین عبد العزیز ،حضرت انس کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کم بحرین

اللّٰذَنُ فَلَنتُرُكُ لِا بُنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَآتَهُ فَقَالَ لَاتَدُعُونَ مِنْهُ دِرُهَمَّا وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ أَتِى النَّيِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحُرَيُنِ فَجَآءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِيُ فَالِيِّيُ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ خُذَفَاعَطُاهُ فِي نَوْبِهِ.

٢٩٥ حَدَّنَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ الرَّهُرِيِّ عَنُ الرَّهُرِيِّ عَنُ أَبِيهِ وَكَانَ جَآءَ فِي مُصَدَّدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ وَكَانَ جَآءَ فِي السَّارِي بَدُرِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

٢١٦ بَابِ الْحَرَبِيِّ اِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسُلَام بِغَيُرِ آمَانِ .

٢٩٦ - حُدَّنَنَا آبُو نَعِيم حَدَّنَنَا آبُو الْعُمَيُسِ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً بُنِ الْاَكُوعِ الْعُمَيُسِ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً بُنِ الْاَكُوعِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشُرِكِينَ وَمَرَّفِى سَفَرٍ فَصَلَّمَ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشُرِكِينَ وَمَرَّفِى سَفَرٍ فَصَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشُرِكِينَ وَمَرَّفِى سَفَرٍ فَحَلَسَ عِنْدَ آصُحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَطُلُبُوهُ وَقَتَلَهُ فَنَقَّلَهُ سَلَبَهُ.

٢١٧ بَابِ يُقَاتَلُ عَنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّوُنَ .

٢٩٧ \_ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اَبُوُ عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

ے رسالت مآب علی کے پاس مال آیا ' تو حضرت عباس نے آپ کے پاس آکر عرض کیا 'یار سول اللہ! مجھے کچھ دیجئے 'اس لئے کہ میں نے اپنااور عقیل کا فدیہ دے دیاہے ' تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو'اور ان کوسر ور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے ہی میں بحرین کا مال دیا۔

190- محود' عبدالرزاق' معمر' زہری' محمد بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں محمد کر اسے والد سے مالیت کرتے ہیں محمد بن جبیر اسے مالیت کا میں معرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے ساہے۔

باب ۲۱۷۔ حربی کافر کا امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں داخل ہونے کا بیان۔

۲۹۲۔ ابو نعیم' ابو عمیس' ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے پاس حالت سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا' اور آپ علیہ کے صحابہ کرام کے پاس میٹھ کر باتیں کرنے لگا' اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا' اس کو بلا لو ' اور اس کو مارڈ الو' چنانچہ اس کو قتل کیا گیا' اور اس کا سامان آپ نے قاتل کو دلوایا(1)۔

باب ۲۱۷۔ ذمیوں کی جانب سے جنگ کرنے اور غلام نہ بنائے جانے کابیان۔

۲۹۷۔ موسیٰ ابو عوانہ 'حصین عمرو بن میمون 'حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کمہ آپ نے فرمایا 'میرے بعد جو کوئی خلیفہ ہو '
اس کواللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ کے ذمہ کی وصیت کر تا ہوں کمہ لوگوں سے قول وا قرار پوراکرے 'اور ان کی طرف سے جنگ کرے '

(۱)اگر کوئی کا فرحربی ( یعنی ایسے کا فر ملک کا باشندہ جنکے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو) بغیر امان لیے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تو وہ مسلمانوں کیلیے مال غنیمت ہے۔اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ کا فرحر بی جاسوس اگر مسلمانوں کے ملک میں پکڑا جائے تواسے قتل کیا جاسکتا ہے۔ اوران کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے۔

باب۲۱۸۔ قاصد کوانعام دینے کا بیان۔ باب۲۱۹۔ ذمیوں اور ان کے معاملات میں سفارش کرنے کا بیان۔

۲۹۸ - قبیصه ابن عیینه سلیمان احول سعید ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاجمعرات کادن 'ادر آو! جمعرات کا دن بھی کیساتھا'اور پھراتناروئے کہ انکے آنسوؤں سے منگریزے تک بھیگ گئے 'اور پھر کہنے لگے 'کہ جمعرات کے دن رسالت مآب عَلِيلةً ك مرض مين شدت موئى اتو آپ نے فرمايا كھنے كے لئے کوئی چیز لاؤم کہ میں ممہیں ایک تحریر لکھ دوں ،جس کے بعدتم مگر اہی میں مجھی نہ پڑسکو گے 'پھر لوگوں نے اختلاف کیا' حالا تکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف نہ کرناچاہئے 'لوگ بولے مکہ آپ ہمیں چھوڑ کر جارہے ہیں'اور فرمایا مجھے حیصور دو' میں جس حالت میں ہوں وہ اس ہے بہتر ہے 'جس کی طرف تم لوگ مجھے بلارہے ہو'اور آپ نے بوقت وفات تین وصیتیں کیں مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا' قاصدوں کوای طرح انعام دینا'جس طرح میں انعام دیا کرتاتھا' اور تیسری وصیت میں خود بھول گیا۔ یعقوب بن محمد نے کہام کہ میں نے مغیرہ بن عبدالرحن سے جزیرہ عرب کی بابت دریافت کیا او انہوں نے کہااس سے مکہ معظمہ 'مدینہ منورہ' بمامہ اور ارض یمن مرادے 'اور لیقوب نے کہا'اور عرج تہامہ کاابتدائی حصہ۔

باب ۲۲۰۔ قاصدوں کے لئے اپنی آرائش کا بیان۔ ۲۹۹۔ یجیٰ کیف عقبل 'ابن شہاب 'سالم بن عبداللہ 'حضرت! بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں محد حضرت عمرٌ نے بازار میں ایک ریشی چونہ بلتے ہوئے دیکھا' تواس کورسول اللہ عقبی کی فدمت میں لا کرعرض کیا' یارسول اللہ! آپ اسکو خرید لیجئے، عید کے روز اور جس دن وفد آتے ہیں' اس کو زیب تن فرمایا کیجئے' تو آپ نے فرمایا' یہ لباس ان عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُّوُفِىَ لَهُمُ بِعَهُدِ هِمُ وَ اَنُ يُقَاتَلَ مِنُ وَرَآئِهِمُ وَلَا يُكَلَّفُوا اِلَّاطَا قَتَهُمُ ٢١٨ بَابِ جَوَائِزِ الْوَفُدِ.

٢١٩ بَابِ هَلُ يُسْتَشُفَعُ اللَّى اَهُلِ اللَّهِ مَا الذِّمَّةِ وَمُعَامِلَتِهِمُ.

٢٩٨ ـ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ الْآحُوَلِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالٌ يَوُمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَيْ حَتَّى خَضَبَ دَمُعُهُ الْحَصُبَآءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجُعُهُ يُومَ الْخَمِيس فَقَالَ اتْتُونِي بِكِتَابِ آكُتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَّهُ ۚ اَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يُنْبَغِيُ عِنْدَ نَبِيّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ دَعُونِيُ فَالَّذِي آنَا فِيُهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَدُعُونِي اِلَيُهِ وَاَوُطَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلْثٍ آخُرِجُوا الْمُشْرِكِيُنَ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبَ وَأَجِيْزُوا الْوَفَدَ بِنَحُومًا كُنْتُ أَجِيْزُهُمُ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ أَبُو يَعُقُوبِ بُنِ مُحَمَّدٍ سُئِلَ المُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَالْيَمَامَةَ وَالْيَمَنَ وَقَالَ يَعُقُوبُ وَالْعَرَجُ اَوَّلُ تِهَامَةً .

٢٢٠ بَابِ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ.

٢٩٩ حَدَّنَنَا يَحُنَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ اللَّيُثُ عَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ استَبُرَق تُبَاعُ فِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ فِي السَّوُقِ فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْتَعُ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَحَمَّلُ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلُوفُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَاهَذِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَاهَذِهِ لَهَ اللهُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوُ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِئَ مَاشَآءَ اللهُ ثُمَّ اَرُسَلَ اللهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ دِيْبَاحٍ فَاقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى اَتَى بِهَا رَسُولَ دِيْبَاحٍ فَاقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى اَتِي بِهَا رَسُولَ دِيْبَاحٍ فَاقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى اَتِي بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ اللهِ قُلْتَ النَّهُ بَهُ هَا هَذِهِ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَبِيعُهَا اَوْ تُصِيْبُ اللهُ بَعْضَ جَاجَتِكَ.

٢٢١ بَاب كَيُفَ يُعُرَضُ الْإِسُلامُ عَلَىٰ الْوِسُلامُ عَلَىٰ الصَّبِيِّ.

لوگوں کا ہے جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گائ پھر تھوڑے دنوں بعد حسب مشیت خداوندی، آپ نے ایک ریشی چوغہ حضرت عمر کو بھیجا،جس کو لے کروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لباس اس شخص کا ہے 'جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے'یا یہ فرمایا تھا کہ اس کو تو وہی شخص زیب تن کرتا ہے 'جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے'یا یہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے'لین وہی لباس آپ نے میرے لئے بھیجا ہے'ار شاد گرامی ہوا کہ اس کو بھی ڈالو'یا اپنے کسی اور کام میں لئے بھیجا ہے'ار شاد گرامی ہوا کہ اس کو بھی ڈالو'یا اپنے کسی اور کام میں لئے آؤ۔

## باب ۲۲۱۔ بچوں کو اسلامی اصول بتانے کی ترکیب کابیان۔

وس عبداللہ بن محمہ 'ہشام 'معمر' زہری' سالم 'عبداللہ بن عمر ' سے اور عالم کے روایت کرتے ہیں ' کہ حضرت عمراور دیگر اصحاب نے سر ور عالم کے ساتھ ابن صیاد کی طرف جانے کے لئے رخت سفر باندھا' اور بنومغالہ کے ٹیلوں کے پاس اس کو بچوں کے ساتھ کھیلا ہواپایا' ابن صیاد بچہ نہیں تھا' بلکہ وہ تقریباً بالغ ہو چکا تھا' لیکن سر ور عالم کی تشریف آوری کی اسکو بچھ خبر نہیں ہوئی' یہاں تک کہ رسول اللہ عقالیہ نے اپنے ہا تھ سے اس کی پیٹھ ٹھوئی ' اور فرمایا کیا تواس بات کی شہادت دیتا ہوں ' تو ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا' میں بھیٹا اس بات کی شہادت دیتا ہوں ' کہ آپ اسکو کے رسول ہیں' (ا) اور پھر رسول اللہ عقالیۃ سے پوچھا ' کہ کی اسکو کے رسول ہوں ' تو ابن صیاد نے آپ کی اسکوں کے رسول ہوں ' تو ابن صیاد نے آپ اس بات کی شہادت دیتا ہوں ' تو ابن صیاد کے رسولوں ہوں ' تو ابن بات کی شہادت دیتا ہیں ' کہ میں اللہ کا رسول ہوں ' تو ایکان لایا ہوں ' فرمایا اب تو کیا دیکھا ہے ' جس پر ابن صیاد نے کہا رسالت ما باب فرمایا اب تو کیا دیکھا ہے ' جس پر ابن صیاد نے کہا ایکان لایا ہوں ' فرمایا اب تو کیا دیکھا ہے ' جس پر ابن صیاد نے کہا ایکان لایا ہوں ' فرمایا اب تو کیا دیکھا ہے ' جس پر ابن صیاد نے کہا

(۱) اس جملے کی بناء پر بعض نے کہا کہ یہ ابن صیادان یہودیوں میں سے تھاجور سول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان تور کھتے تھے، لیکن ساتھ ہی ہی ہے۔ ساتھ ہی ہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت صرف عرب کے ساتھ خاص ہے۔

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاذَا تَرِيْ قَالَ ابُنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي قَدُخَبَاتُ لَكَ خَبِيْنًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِخُسَافَلَنُ تَعُدُو قَدُرَكَ ۚ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ اتُذَنَّ لِيُ فِيْهِ أَضُرِبُ عُنَقَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ يَكُنُهُ فَلَنُ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمُ يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَلَكَ فِي قَتُلِهِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ إِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَأَبَى بُنُ كَعُبٍ يَأْتِيَانِ النَّخُلَ الَّذِي فِيهِ ابنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخُلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَّقِىُ بِحُذُوع النَّخَلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابُنَ صَيَّادٍ أَنْ يَّسُمَعَ مِنِ ابُنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبُلَ اَنُ يَّرَاهُ وَابُنُ صَيَّادٍ مُضُطَّحَعُّ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيُهَا رَمُزَةٌ فَرَاتُ أُمُّ ابُن صَيَّادِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِىٰ بِحُذُوع النَّخُلِ فَقَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ أَى صَافِ وَهُوَ اسُمُهُ فَنَارَ ابُنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُتَرَكَتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَٱتُّنٰى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمٌّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي ٱنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنُ نَّبِيّ إِلَّا قَدُ ٱنْذَرَهُ قَوْمَةً لَقَدُ ٱنْذَرَةً نُوحٌ قَوْمَةً وَلَكِنُ سَاقُولُ لَكُمُ فِيُهِ قَوُلًا لَّمُ يَقُلُهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ تَعُلَمُونَ الَّهُ اَعُوَرُ وَاَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِاَعُورَ.

میرےیاس کوئی خبر سچی آتی ہے اور کوئی جھوٹی اوسر ورعالم عظی اے ار شاد فرمایا کمہ تھھ پر اصل حقیقت کا پر دہ پڑ گیا ہے 'اور اس کے بعد فرمایا میں این دل میں ایک بات کہتا ہوں 'بتاؤوہ کیا ہے؟ اس پر ابن صیادنے جواب دیاوہ دھوال ہے 'جس کے جواب میں سرور عالم علیہ نے فرمایا 'دور ہو جا تواپی حدے زیادہ نہیں برھ سکتا ' تو حضرت عمر ا نے عرض کیام کہ یار سول اللہ! مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں اس کی گردن صاف کردوں 'تورسول الله عظی نے فرمایا که اگریہ د جال ہے' تواس کو مار ڈالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے'اور اگریہ د جال نہیں ہے ، تواس کے قتل سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ، ابن عمر کابیان ہے کہ رسالت مآب عظی اور ابی بن کعب اس باغ میں جس میں ابن صیاد رہا کر تا تھا' ایک دن جار ہے تھے' اور جب باغ میں پہنچ گئے ' تودر ختوں کے تنول میں چھپنے لگے ' تاکہ وہ آپ کود کھ ندسکے 'اور آپاس کی کچھ باتیں س سکیں 'آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچھونے پراپی جادر میں لیٹا پڑاتھا'جس میں ایک گنگناہٹ تھی' آپ تھجوروں کے تنول میں چھپے ہوئے تھے مکہ ابن صیاد کی مال نے آپ کودکیھ لیااوراہے بیٹے ابن صیاد سے اس کا نام لے کر کہا'ارے او بیٹا' "صاف" چنانچه ابن صياد (١) اله بيها ، تورسالت مآب علي في في · فرمایا' اگریه عورت اینے بیٹے صاف کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دیت او حقیقت حال صاف ہو جاتی اسالم کابیان ہے اکم حضرت ابن عر نے کہا'اس کے بعد رسالت مآب علیہ نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی 'اور پھر د جال کا تذکرہ کر کے فرمایا' میں شہبیں د جال سے ڈرا تا ہوں' اور ہر نی نے اپنی قوم کو د جال سے ڈرایا ہے 'اور حضرت نوٹ نے بھی اپنی قوم کود جال سے ڈرایا ہے 'لیکن میں ایسی بات بھی بتائے دیتا ہوں'جو كى نبى نے اپنى قوم سے نہيں كہى، سنووه بات بيہ ہے كه د جال كانا ہو گااور اللہ تعالیٰ یک چشی نہیں ہے۔

(۱) ابن صیاد کا معاملہ مشکوک تھااور بعد میں بھی مشکوک رہاای نے اسلام قبول کیااور بہت سے اسلامی اعمال میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک رہا، مگر بعد میں ایسی باتیں بھی کیس جو ایمان کے منافی تھیں، د جال کی بہت سی علامتیں اس میں پائی جاتی تھیں، کئی صحابہ کرام اس کے د جال ہونے میں متر دد تھے۔

٢٢٢ بَابٍ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ السَّلِمُوا تَسُلَمُوا قَالَهُ الْمَقُبُرِيُّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً .

٢٢٣ بَابِ إِذَا اَسُلَمَ قَوُمٌ فِي دَارِ الْحَرُبِ وَلَهُمُ مَالٌ وَاَرُضُونَ فَهِيَ لَهُمُ .

٣٠١ حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ اَحُبَرَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمُرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلِيِّ بُنِ حُسَيُنٍ عَنُ عَلَيِّ بُنِ حُسَيُنٍ عَنُ عَمُرِ و بُنِ عُثُمَانَ بُنِ عَقَّانِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ آيْنَ تَنُزِلُ غَدًا فِي حَجَّيْهِ قَالَ وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنُزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحُنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيفِ بَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ نَحُنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيفِ بَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ نَحُنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيفِ بَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ خَيثُ قَاسَمَتُ قُريشٌ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ اللَّهُ بَيْنُ هَاسَمَ اللهُ يَنِي هَاشِمِ اللهُ لَيْنُ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ اللَّهُ اللهُ يَنِي هَاشِمِ اللهُ لَيْنُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

باب ۲۲۲۔ ارشاد گرامی رسالت مآب که یہودیو! تم اسلام لاؤ' تاکه تمہاری حفاظت ہو جائے' مقبری نے حضرت ابوہر ریالگھسے بیہ حدیث بیان کی ہے۔

باب ۲۲۳۔ دارالحرب میں مسلمان ہونے والے اگر سر مایہ داراور زمیندار ہوں' تووہ پوراسر مایہ انہیں کاہے۔

۱۰۳۔ محود عبدالرزاق معمر 'زہری علی عمر و بن عثان بن عفان گل حضرت اسامہ بن زیدسے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے جمتہ الوداع کے موقع پر عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کل کہاں قیام فرما ہوں گے ؟ تو آپ نے فرمایا 'عقیل نے ہمارے لیئے کوئی مکان چھوڑا' یا سب نے ڈالے 'پھر فرمایا ہم لوگ کل خیف بن کنانہ میں 'بمقام محصب قیام کریں گے 'جہاں قرایش نے کفر پر قسم کھائی تھی 'اوریہ واقعہ یوں تھا کہ بنی کنانہ نے قریش سے بنوہاشم کے بارے میں یہ قسم لی تھی 'کہ ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے 'اور نہ ان کو رہنے کی جگہ ہی دیں گے 'زہری نے کہا کہ خیف جمعنی چٹیل میدان۔

۲۰۳۰ اسلعیل الک زیدای والداسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرِّ نے اپنے ہی غلام کو ایک چراگاہ پر مقرر کر کے فرمایا اے ہی تم مسلمانوں سے بردی عاجزی کے ساتھ ملنا مظلوم کی دعا سے بین تم مسلمانوں سے بردی عاجزی کے ساتھ ملنا مظلوم کی بددعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور اس چراگاہ میں تھوڑے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں والوں کو اندر آنے کی اجازت دینا کیکن خبر دار عبدالر حمٰن بن عوف اور عثان بن عفان کے مویشیوں کو اس میں نہ آنے دینا کیونکہ ان دونوں کے جانوراگر بلاک بھی ہو جائیں 'تویہ دونوں کھیتی باڑی اور باغوں سے اپناکام چلا سے ہیں اور اگر تھوڑے سے اونٹ والوں اور تھوڑی می بکریوں والوں کے مویشی ہلاک ہو جائیں 'تو وہ اپنے بچوں کو میر بیاس لاکر کہیں گے اے امیر المومنین ہم تو۔ فقیر ہوگئ 'او ھی! تیرا باپ نہ رہے کیا میں انہیں بچھ رقم دیئے جانے کا عظم نہیں دوں گا؟ للذا سونے اور نوٹوں کے دینے کی بہ نسبت اکوپانی اور گھاس دینا میر سونے اور نوٹوں کے دینے کی بہ نسبت اکوپانی اور گھاس دینا میر سے لئے زیادہ آسان ہے 'اور اللہ کی قتم! یہ لوگ یہ خیال کرینگ کہ میں لئے زیادہ آسان ہے 'اور اللہ کی قتم! یہ لوگ یہ خیال کرینگ کہ میں

ظَلَمْتُهُمُ إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَاسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْاسْلام وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِه لَوُلَا الْمَالُ الَّذِي وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِه لَوُلَا الْمَالُ الَّذِي اَحْمِيتُ احْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَاحَمِيتُ عَلَيْهِمُ مِنْ بِلَادِهِمُ شِبْرًا.

٢٢٤ بَابِ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ. ٣٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّيْفَةَ سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ حُدَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُو اليُ مَنُ تَلَفَّظ بِالْإِسُلامِ مِنَ النَّاسِ وَسَلَّمَ اكْتُبُو اليُ مَنُ تَلَفَّظ بِالْإِسُلامِ مِنَ النَّاسِ وَسَلَّمَ اكْتُبُو اليُ مَنُ تَلَفَّظ بِالْإِسُلامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ الفًا وَّ حَمُسَمِاتَةٍ وَلُولٍ فَقُلْنَا نَحَافُ وَنَحُنُ الفَّ وَ حَمُسُمِاتَةٍ فَلَقَدُ رَايَتُنَا الْبَتُلِينَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْ الْبَتُلِينَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْ كَمُزَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْ حَمُزَةً عَنُ اللَّهُ عَلَى حَمْزَةً عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَمْزَةً عَنُ اللَّهُ عَلَى مَا أَبِي حَمْزَةً عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُتُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلَا عَلَيْلَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُعَاوِيَةَ مَابَيُنَ سِتِّمِائَةٍ إلى سَبُعِمائَةٍ. ٣٠٥ ـ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنُ آبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ جَآءَ رَجُلَّ الْمِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُتِبُتُ فِى غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَامُرَاتِي حَآجَةٌ قَالَ ارْجِعُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

الْأَعْمَشِ فَوَحَدُ نَاهُمُ خَمُسَمِائَةٍ قَالَ أَبُو

٢٢٥ بَابُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ.

٣٠٦ عَرِيَّنَا أَبُوُ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَحَدَّنَنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرُّوُّونِ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ الرُّوُّونِ عَنُ ابْنِ عَبُدُ الرُّوُّونِ عَنُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنِ هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ

نے ان پر ظلم کیا ہے 'کیونکہ یہ شہر انہیں کے ہیں زمانہ جاہلیت میں انہوں نے انہی شہر ول کے لئے لڑائیوں میں اپنی عزیز جانیں قربان کیس ہیں 'اور اسلام میں وہ اسی زمین پر اسلام لائے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر میری تحویل میں ایسے جانور نہ ہوتے 'جن کو میں اللہ کی راہ میں سواری کے طور پر دیتا ہوں' تومیں ہر گزائے شہر ول کی ایک بالشت بھر جگہ کو بھی چراگاہ نہ بنا تا۔

باب ۲۲۳-امام کالوگول کی اسم نولی کرنے کابیان۔
۳۰ سے محمد بن یوسف 'سفیان 'اعمش 'ابوائل 'حضرت حذیفہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں 'ان سب کے نام لکھ کر میرے سامنے لاؤ 'چنانچہ ہم نے ایک ہزار پانچ سومر دوں کے نام لکھ کر چیش کئے ' میں نے دل میں کہا کہ ہم اب تک کافروں کا خوف کرتے ہیں حالا نکہ ہم ڈیڑھ ہزار آدمی ہیں 'اور اپنے آپ کو فتنہ میں جتال پاتے حالا نکہ ہم ڈیڑھ ہزار آدمی ہیں 'اور اپنے آپ کو فتنہ میں جتال پاتے ہیں اور ڈرکے مارے بعض آدمی تو تنہ انماز پڑھ رہے ہیں۔

۱۹۰۳ عبدان ابوحزہ اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں پانچ سوپایا ابو معاویہ کہتے ہیں اکہ وہ چھ سات سو کے قریب

۰۰ سابو تعیم سفیان ابن جرت عمروبن دینار ابی معبد عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسالت مآب علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کمہ میر انام فلانے فلانے جہاد میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی جج کو جانے والی ہے 'فرمایا' جاوًلوٹ جاوًاورا پنی بیوی کے ساتھ فریضہ جج اداکرو۔

باب۲۲۵۔اللہ تعالی کا فاجر' فاس آدمی کے ذریعہ اسلام کی امداد کابیان۔

۱۳۰۷ - ابوالیمان شعیب 'زہری (دوسری سند) محمود 'عبدالرزاق' معمر 'زہری' ابن میتب' حضرت ابوہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں' کہ ہم رسالت مآب عظی کے ہمر کاب تھے' آپ نے اس شخص کی بابت جواسلام کادعولیٰ کیا کر تاتھا' فرمایایہ دوزخی ہے' اور جب میدان

شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا النَّارِ فَلَمَّا خَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا النَّهِ فَلَمَّا اللَّهِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدُقَاتَلَ اللَّهِ النَّهِ فَلَكَ اللَّهُ اللَّهِ فَلَكَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ الذِي قَلَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ الله يَمُتُ وَلَكِنَ بِهِ جَرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ يَمُتُ وَلَكِنَ إِذَ قِيلَ إِنَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ اللهُ مَا اللهُ ال

٢٢٦ بَاب مَنُ تَامَّرَ فِي الْحَرُبِ مِنُ غَيُرِ إِمُرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ .

جنگ میں آیا 'تواس آدمی نے بہت سے لوگوں کو نہ تینے کیا 'اور اس معرکہ میں اسے کاری ضرب گی تھی 'کسی نے عرض کیا 'یار سول اللہ! جس کو آپ نے دوز خی فرمایا تھا 'اس نے آج بڑی جوانمر دی سے کشتے کے پشتے لگائے تھے 'اور بالآخر خود داعی اجل کو لبیک کہا ہے 'جس پر رسالتماب علیلے نے فرمایا 'وہ تو دوز خیس گیا حضرت ابو ہر ری "کابیان ہے 'کہ قریب تھا کہ بعض لوگ شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں ' ہے 'کہ قریب تھا کہ بعض لوگ شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں ' اس نے میں کسی نے کہا وہ جوانم دا بھی تک مرا نہیں ہے ' بلکہ اس کوکاری زخم آئے ہیں' جب رات ہوئی 'تو وہ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرسکا'اور اس نے خود کشی کرئی 'جب رسالت آب علیلے کواس کی اطلاع ملی 'تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر! میں اس امر کی شہادت و بتا ہوں 'کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہوں اس کے بعد آپ و بیال کو حکم دیا کہ اعلان کر دو 'کہ جنت میں مسلمانوں کے علادہ اور کوئی دو سر اداخل نہیں ہوگا'اور اللہ تعالیٰ بعض او قات اسلام کو بدکار آدمی کے کام سے بھی مدد بیا ہے۔

باب ۲۲۷۔ میدان جنگ میں دسمن کے ڈر سے امیر بنائے بغیرائیے آپ سالار بن جانے کابیان۔

۳۰۸ یقوب ابن علیه ایوب مید انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کم رسالت مآب نے جنگ موتہ کے زمانہ میں خطبہ پڑھ کر فرمایا کمہ زید نے جھنڈ الیا اور وہ شہید کر دیئے گئے (۱) پھر وہ علم جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے اس پرچم کو بلند کیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے 'پھر خالد بن ولید نے قبل اس کے کہ ان کو امیر بنایا جائے اس پھر برے کو اونچا کیا اور ان کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی 'جھے اسکی خوشی نہیں 'یا یہ فرمایا کہ ان کو ان کی مسرت نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے 'انس کا کہنا فرمایا کہ ان کو ان کی مسرت نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے 'انس کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ کی آئھوں سے شامی آنبو گررہے تھے۔

(۱) یہ واقعہ غزؤہ مونہ کا ہے ، یہ غزوہ جمادی الاولیٰ ۸ھ میں پیش آیا، جعفر ؒ نے جھنڈا پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا تو وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر بائیں ہاتھ سے پکڑاوہ بھی کٹ گیا، پھر کلائیوں سے پکڑاوہ بھی کٹ گئیں،اس کے ساتھ ہی آپ شہید ہوگئے،اس وقت اکی عمر ۳۳سال تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کے عوض دو پر عطافر مائے۔ باب ۲۲۷\_ فوجی امداد کابیان

٩٠٣- محمد بن بشار 'ابن عدى و سهل 'سعيد ' قاده 'انس سے روايت كرتے ہيں كم رسالت آب كياس رعل ذكوان 'عصيه اور بنوليان في يہ دعوىٰ كر كے كه وه اسلام لا چكے ہيں ' آپ سے اپنی قوم كے لئے امداد كى درخواست كى ' تو آپ سر انصار ائلى امداد كيلئے ان كے دواله كئے 'انس نے كہا كہ ہم ان انصار يوں كو ' قراء '' كہتے ہے ' يہ لوگ دن كو كلاياں جع كرتے 'اور رات بحر نماز پڑھے ' چنانچہ وه عابدو ناہد سر قراء اللے ساتھ روانہ ہوئے 'اور مقام بير معونہ ميں بہنچ كرديا' زاہد سر قراء اللے ساتھ روانہ ہوئے 'اور مقام بير معونہ ميں بہنچ كر تو ان لوگوں نے ان انصار يوں سے بے وفائى كى اور سب كو شهيد كرديا' تور سالت آب ہوئے ايك مهينہ تك قنوت ميں رعل 'ذكوان اور بوليان كے لئے بدد عاكی ' قاده نے كہا كہ انس نے بيان كيا ہے كہ بوليان كے لئے بدد عاكی ' قاده نے كہا كہ انس نے بيان كيا ہے كہ ملمان ان كى شان ميں ايك عرصہ تك يہ آبت پڑھے رہے 'كہ مسلمان ان كى شان ميں ايك عرصہ تك يہ آبت پڑھے رہے 'كہ آگاہ ہو جاؤ' اور ہمارى قوم كويہ خبر پہنچاد و كہ ہم اپنے رب سے مل آگاہ ہو جاؤ' اور ہمارى قوم كويہ خبر پہنچاد و كہ ہم اپنے رب سے مل ميں منبوخ ہو گئی۔

باب ۲۲۸۔ دسمن پر فتح مندی کے بعدان کے میدان جنگ میں تین دن تک تھہرنے کابیان۔

اس محد بن عبدالرحيم 'روح بن عباده 'سعيد 'قاده سے روايت کرتے ہيں مکہ ہم سے حضرت انس بن مالک آنے بتوسط ابو طلح آک کہا کہ جب رسول اکرم علي کے قوم پر فتح مند ہو جاتے 'تو تين دن تک ان کے ميدان جنگ ميں اقامت فرماتے تھے 'معاذ وعبدالاعلیٰ نے اس حدیث کو سعید 'قادہ 'حضرت انس اور ابو طلح آکے ذریعہ بحوالہ آنخضرت علی ہے۔

باب ۲۲۹۔ دوران جہاد وسفر میں مال غنیمت تقسیم کر لینے کا بیان 'حضرت رافع نے کہام کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں مقیم تھے'جہاں ہم کومال غنیمت میں سے اونٹ اور بکریاں ملیں' اور سر کار دو عالم نے دس بکریوں کو ایک ٢٢٧ بَابِ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ.

٣٠٩ حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا ابُنُ آبِيُ عَدِي وَسَهُلُ بَنُ يُوسُفَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَدُ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ رِعُلُّ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوا لَحَيَانَ فَزَعَمُوا اَنَّهُمُ قَدُاسُلَمُوا وَاستَمَدُّوهُ لَحَيَانَ فَرَعَمُوا اَنَّهُمُ قَدُاسُلَمُوا وَاستَمَدُّوهُ عَلَيهِ لَحُيَانَ فَوَمِهِمُ فَامَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِسَبُعِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا فَرَويَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِسَبُعِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا فَرَويَصَلُونَ بِالنَّهَا رِويُصَلُّونَ بِالنَّهَا رِويُصَلُّونَ بِاللَّهُ عَلَيهِ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعُونَةً عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ ا

٢٢٨ بَابِ مَنُ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَاقَامَ عَلَى عَرُصَتِهِمُ ثَلاثًا.

٣١٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيم حَدَّنَا رَوُحُ بُنُ عُبَدِالرَّحِيم حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَلَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنُ آبِي طَلْحَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَةً كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلْكَ لَيَالٍ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلْكَ لَيَالٍ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلْكَ لَيَالٍ تَابَعَةً مَعَاذٌ وَعَبُدُ الْأَعُلى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ تَابَعَةً مَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .
 اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢٢٩ بَابِ مَنُ قَسَمَ الْغَنِيُمَةَ فِي غَزُوهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِذِى الحُليُفَةِ فَاصَبُنَا غَنَمًا وَابِلًا فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ اونٹ کے مساوی قرار دیا۔

اس مدبہ بن خالد' ہمام' قادہ' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت مآب علی شکھ نے مقام جر انہ سے عمرہ کیا' جہاں آپ علی نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی(۱)۔

باب • ۲۳۰ مسلمان کا مال جب مشرک لوٹ کر لے جائیں پھر یہ مال مسلمان پا جائیں 'ابن نمیر 'عبید اللہ 'نافع نے ابن عمر 'عبید اللہ 'نافع نے ابن عمر ' عبید اللہ 'نافع نے ابن عمر ' کے ذریعہ بیان کیا' کہ انکا ایک گھوڑا چلا گیا' جس کو دشمنوں نے بکڑلیا' اور جب مسلمانوں نے کا فروں پر غلبہ حاصل کیا' تو وہ گھوڑار سول اللہ کے زمانہ میں ابن عمر کو واپس کر دیا گیا' اور ان کا ایک غلام بھی بھاگ گیا' اور رومیوں میں جا کر مل گیا' جب مسلمانوں نے ان رومیوں پر فتح مندی حاصل کی ' تو وہ غلام بھی خالد بن ولید نے رسول اللہ علی ہے بعد ابن عمر کو واپس کر دیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کا ایک غلام بھاگ کر رومیوں ہیں مل
گیا' اور حضرت خالد بن ولید ؓ نے جب روم فتح کیا' تو حضرت عبداللہ
بن عمرؓ کو وہ غلام واپس کر دیا' ان کا ایک گھوڑا بھی رومیوں میں چلا گیا
تھا' فتح کے بعد خالد بن ولید ؓ نے وہ گھوڑا بھی ان کو واپس کر دیا۔
ساسہ احمد' زہیر' موسیٰ' نافع سے روایت کرتے ہیں 'کہ جس دن
مسلمانوں نے رومیوں سے مقابلہ کیا' تو اس دن عبداللہ بن عمرا یک
گھوڑے پر سوار تھے' اور خالد بن ولید مسلمانوں کے سبہ سالار تھے
جن کو حضرت ابو بکرؓ نے سر دار فوج مقرر کیا تھا' اس گھوڑے کو
دشمنوں نے پکڑلیا' اس کے بعد جب دشمنوں کو شکست ہوئی' تو سپہ
سالار خالد بن ولید نے ابن عمر کو وہ گھوڑا واپس کر دیا۔
سالار خالد بن ولید نے ابن عمر کو وہ گھوڑا واپس کر دیا۔

ساسد محمد بن بشار ' یخیٰ عبید الله ' نافع سے روایت کرتے ہیں ' کہ

الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ .

٣١١ ـ حَدَّنَّنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخُبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيِثُ قَسَمَ غَنَآئِمَ خُنيُن .

٢٣٠ بَابِ إِذَا غَنَمَ الْمُشُرِكُونَ مَالَ الْمُسُلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسُلِمُ قَالَ ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنُ اِبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ ذِهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسُلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيُهِ فِيُ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَابَقَ عَبُدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ . ٣١٢ \_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبُدًا لِإِبْنِ عُمَرَ آبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومُ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللهِ وَاَنَّ فَرُسَّالِّابُنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ. ٣١٣ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مُّوُسِى بُنِ عَقَبَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسُلِمُونَ وَآمِيْرُ الْمُسُلِمِينَ يَوْمَثِدٍ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ بَعَثَةً أَبُو بَكْرٍ فَاخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

(۱) حنیفہ کے ہاں مال غنیمت دارالاسلام میں لا کر ہی مجاہدین کے در میان تقسیم کیا جائے گا، دارالحرب میں تقسیم نہیں کیا جائے گا،اس باب اور اس میں ذکر کر دہ حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ذوالحلیفہ اور جعر انہ جہاں مال غنیمت تقسیم کیا گیادونوں جگہیں دارالاسلام میں شامل تھیں۔

٢٣١ بَابِ مَنُ تَكُلَّم بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ وَقَولُةً تَعَالَى وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمُ وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ٣١٤ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّنَنَا ابُو سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَسَعَدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهُ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَ فَحَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَنَا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُنْ الْمُعَلِيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُنْ الْمُعَلِيْهِ وَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُنْ ال

الله عَنُ حَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أُمِّ حَالِدٍ اللهِ عَنُ خَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أُمِّ حَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنَ أَبِيهِ عَنُ أُمِّ حَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَتَ آتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ صَعَ آبِى وَعَلَى قَمِيصٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبُدُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَتُ فَدَهَبُتُ ٱلعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوةِ فَزَجَرَئِي آبِى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ ابْلِي وَاخْلِقِي فَا أَبُلِي وَاخْلِقِي ثُمَّ الله وَاخْلِقِي ثُمَّ الله وَاللهِ وَاخْلِقِي دُورَا اللهِ وَاخْلِقِي وَاخْلِقِي دُورَا اللهِ وَاخْلِقِي وَاخْلِقِي وَاخْلِقِي وَاخْلِقِي وَاللهُ وَاخْلِقِي وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاخْلِقِي وَاللّهُ وَالْمَالَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِلْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَاللّهُ وَالْمَالِلْهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَى وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

٣١٦ حَدَّنَنَا مُخَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ آخَذَ تَمُرَةً مِّنُ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كَحْ كَحْ آمَا تَعُرِفُ إِنَّا لَانَا كُلُ الصَّدَقَةَ .

باب ۲۳۱ ـ فارسی یا کسی غیر عربی زبان میں گفتگو کرنے اور الله تعالیٰ کا فرمان که تمهارے رنگ اور زبان کا اختلاف اور ہم نے ہر قوم میں اس کاہم زبان رسول بھیجا:

۵۱س حبان عبراللہ ' فالد ' سعید ' ام خالد بنت خالد بن سعید ٔ سے روایت کرتے ہیں گھ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ' اور میں پیلے رنگ کا ایک کرتہ پہنے ہوئی تھی ' رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' سنہ سنہ ' عبداللہ کہتے ہیں ' کہ سنہ کے معنی حبثی زبان میں حسنہ اور خوب کے ہیں ' پھر (ام خالد) مہر نبوت سے کھیلنے گئی ' تو میر سے والد نے مجھے ڈانٹا ' جس پر رسالت آب علیہ نے فرمایا ' کھیلنے کئی ' تو میر نے والد نے مجھے ڈانٹا ' جس پر رسالت آب علیہ نے فرمایا ' کر تا پر اناکر و (ا) اور پھاڑو' قیص پر انی کر و اور پھاڑو' اور پھر پر انی کر و اور پھاڑو' اور پھر پر انی کر و اور پھاڑو' عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ' کہ ام خالد نے اتن عمر پائی ' کہ ان کی درازی عمر کالوگوں میں چر چاہوا کر تا تھا۔

۱۳۱۱ محمد بن بثار 'غندر' شعبه 'محمد بن زیاد' حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کے چھوہارہ لے کراپنے منہ میں رکھ لیا' تو سرور کا کنات علی نے فرمایا' کو کئے'کیا تم نہیں جانے' کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے'فاری زبان میں کو کئے کے معنی ہیں تھو تھو۔

\_\_\_\_\_ (۱) پیه دعاہے۔اس شخص کو دی جاتی جو کوئی نیالباس پہنے۔

٢٣٢ بَابِ الْغُلُولِ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنُ يَّغُلُلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ.

٣١٧\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ آبِيُ حِبَّانَ قَالَ حَدَّنَيُ آبُوزُرُعَةَ قَالَ حَدَّنَيُ آبُوزُرُعَةَ قَالَ حَدَّنَيُ آبُوهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْغَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَّهُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمُحَمَةٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ آغِنْنِي فَاقُولُ لَا لهِ آغِنْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ آغِنْنِي فَاقُولُ لَا اللهِ آغِنُي فَاقُولُ لَا اللهِ آغِنْنِي فَاقُولُ يَارَسُولَ اللهِ آخِنْنِي فَاقُولُ يَارَسُولَ اللهِ آخِنُنِي فَاقُولُ يَارَسُولَ اللهِ آخِنُنِي فَاقُولُ لَا آمُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ آبُلَغُتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ مَا أَولُ لَا آمُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ آبُلُغُتُكَ وَقَالَ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ أَبِي خَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمُحَمَةً .

٢٣٣ بَابِ الْقَلِيُلِ مِنَ الْغُلُولِ وَلَمُ يَدُكُرُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِوَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا اَصَحُّ.

٣١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِيُ الْحَعُدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو قَالَ كَانَ عَلِى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى

باب۲۳۲ مال غنیمت میں خیانت کر نیکا بیان 'اور الله تعالیٰ کا فرمان جو شخص خیانت کریگا' تو بروز حشر اس چیز کو لاویگا جس کی اس نے خیانت کی۔

١١٣٥ مسدد ، يجيٰ ابوحيان ابوزرعه ، حضرت ابوہر برة سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسالت مآب عظیفہ نے ہم میں کھڑے ہو کر مال غنیمت میں خیانت کرنیکا تذکرہ کر کے اس کو برا بھاری گناہ ظاہر کر کے 'اور خیانت بڑاجرم بتاکر فرمایا' مجھے قیامت کے دن کسی کواس حالت میں دیکھنا محبوب نہیں مکہ اس کی گردن پر میماتی ہوئی بکری سوار ہو'اور اس کی گردن پر گھوڑا بیٹھا ہوا ہنہنا رہا ہو'اور وہ کہے'یا رسول الله امداد فرماييّے ' تو ميں كهه دونگا كه تيرے لئے مجھے كوكى اختیار نہیں ہے 'میں نے تحقی تھم الہی پہنچادیا تھااور اس کی گردن پر لدا موااونث بلبلار بامووه كي يارسول الله ميرى امداد فرمايي ومين کہہ دوں گا'میرے اختیار میں تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے' اور اگر اس کی گردن پرسوناچاندی بلبلارہے ہون اوروہ مجھے کیے مکہ پارسول الله امداد فرماییے و میں کہہ دول گا، تیرے لئے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے میں تو احکام الٰہی پہنچا چکا 'یا اس کی گردن پر کیڑے حرکت کررہے ہوں 'اور وہ کیے یار سول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے ' تو میں کہوں گا' تیرے لئے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میں تو تجھے احکام الٰہی پہنچاچکاہوں 'ابوب نے ابو حیان کے واسطہ سے فرس لہ محمۃ کے الفاظروايت كئے ہيں۔

باب ۲۳۳ مال غنیمت میں سے تھوڑا سالینے کا بیان عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں کیا کہ آپ نے ایسے خیانت کرنے والے شخص کامال ومتاع سوختہ کرادیا ہو'(۱) اور یہی بیان صحح ہے۔

۱۳۱۸ علی 'سفیان' عمرو' سالم بن ابی الجعد' عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں مکہ کر کرہ نامی ایک شخص رسالت مآب علیا سے دوایت کرتے ہیں مکہ کر کرہ نامی ایک شخص رسالت مآب علیا تھا' جب اس کا انقال ہوا' تو نبی صلی الله علیا تھا

(۱) بہت سے صحابہ و فقہاء حنفیہ کے ہاں تھم یہی ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کامال جلایا نہیں جائے گا۔

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةً فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ الِيهِ فَوَجَدُوا عَبَآئَةً قَدُ غَلَّهَا قَالَ آبُو عَبُدُ اللهِ قَالَ ابْنُ سَلامٍ كُرُكَرَةٌ يَّعُنِيُ بِفَتُح الكافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا.

٢٣٤ بَاب مَايَكُرَهُ مِنُ ذَبُحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمِعْلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ.

٣١٩\_ حَدَّثَنَا مُوُسَىٰ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا ٱبُو عُوَانَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوْقٍ عَنُ عَبَايَةً ابُنِ رَفَاعَةً عَنُ جَدِّهِ رَافِع قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ حُوعٌ وَأَصَبُنَا إِبَّلا وَّغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ٱخْرِيَاتِ النَّاسِ فَعَجَّلُوا فَنَصَبُوا الَقُدُورَ فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَاكْفِئتُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّمِنُهَا بَعِيْرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيُلٌ يَسِيُرٌ فَطَلَّبُوهُ فَاعْيَاهُمُ فَاهُواى اِلَّيْهِ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هذه البهائم لها أوابدكاوابدالوحش فَمَانَدٌ عَلَيُكُمُ فَاصُنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ حَدِّى إِنَّا نَرُجُوا اَوُنَحَافُ اَنُ نَلُقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَامُدًى أَفَنَذُبَحُ بِالْقَصِبِ فَقَالَ مَا ٱنْهَرَ الدُّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاحَدِّنُكُمُ عَنُ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَّى الْحَبَشَةِ.

٣٣٥ بَابِ البَشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ. ٣٣٥ بَابِ الْبَشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ. ٣٢٠ حَدَّثَنَا يَحَيْي

علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے 'پھر لوگ اس کی تفتیش کرنے
گئے ' تو انہوں نے اس کے سامان میں ایک عباء دیکھی 'جو اس نے
خیانت کر کے مال غنیمت میں سے چھپا کر رکھ لی تھی ' ابو عبداللہ کا
بیان ہے کہ ابن سلام نے کہا کہ کر کرہ کاف کے زبرسے ہے اور اسی
طرح محفوظ ہے۔

. باب ۲۳۳-مال غنیمت کے اونٹوں اور بکریوں کے ذرج کی کراہیت کابیان۔

١٩١٩ موسى بن اسلعيل ابوعوانه سعيد بن مسروق عبايه رافع بن خد ج سے روایت کرتے ہیں کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے رسول الله علی کے ساتھ قیام کیا جہاں لوگوں کو بھوک لگی اور ہم کو پچھ بمریاں ملی تھیں 'اور رسالت مآب عظیقہ لوگوں سے کچھ پیچھیے تھے کہ انہوں نے جلدی جلدی ہانٹریاں چڑھادیں 'آپ علیہ نے تشریف لا کران ہانڈیوں کے او ندھادینے کا حکم دیا' چنانچہ وہ سب ہانڈیاں او ندھا دی گئیں 'اس کے بعد آپ علیہ نے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے ماوی قرار دے کر مال غنیمت تقسیم فرمایا 'ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا'لوگوں کے پاس گھوڑے بہت کم تھے' وہ سب اس اونٹ کے بیچیے دوڑے 'لیکن اس نے سب کو تھکادیا' اور پھرا یک آدمی نے اس اونٹ کو تیر ماراجس سے وہ رک گیا' تورسالت مآب عظیمہ نے فرمایا که ان جانوروں میں بھی و حشیوں کی طرح بعض و حشی جانور ہوتے ہیں 'پس جو کوئی اس میں سے سرکشی کرے ' تو تم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرو'اس پر میرے دادانے کہا، ہمیں دستمن سے کل کے دن مقابلہ کاخوف ہے 'اور ہمارے پاس چا قو نہیں ہیں' بتائیے کہ کیا ہم بانس سے ذبیحہ کرلیں ' تو سرور عالم سی فی نے فرمایا جو چیز جانوروں کی گردن سے خون بہاوے اور ان پر بوقت ذی اللہ کا نام لے لیا گیا ہو' تواس کو کھاؤبشر طیکہ دانت اور ناخن سے نہ ذی کیا گیا ہو' اور اس کی اصل وجہ بھی ممہیں بتائے دیتا ہوں' کہ دانت در حقیقت ہڑی ہے اور ناخن سے حبثی ذی کاکام لیتے ہیں۔ باب۵ سمد فتوحات کی بشارت دینے کابیان۔

وب مربع من منی کیلی اسلفیل قیس جریر بن عبداللہ سے روایت

حَدَّنَا اِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّيْنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّا تُرِيحُنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّا تُرِيحُنِي مِنُ ذِى الْخَلَصْةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَمُعِينَ وَمِائَةٍ كَعُبَةَ الْيَمَانِيَّةِ فَانُطَلَقْتُ فِي خَمُسِينَ وَمِائَةٍ مِن اَحْمَسِ وَكَانُوا اَصْحَابُ خَيْلٍ فَاخْبَرُتُ مَن النّهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَصَدُرِي حَتّى رَايُتُ اثَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبَعْهُ وَاحَمَّلَهُ وَاجْعَلُهُ فَالُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مَا يَبْتُهُ وَاجْعَلُهُ فَالُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَشِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْمَلُهُ فَالَكُ بَعْمَلُهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَشِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْمَلُهُ وَلَيْقَالَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْمُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَشِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّهُ يُعَمِّلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَرِيرُهُ وَاللّهِ مَلْكُ عَلْمُ عَمْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْمَلُهُ عَمْلًا عَمْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَمَالًا عَلَى خَمْلُ مَعْمُلُولُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَمْلًا عَلَى خَمْلُ مَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْولُولُ عَلَى خَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُسَدِّدٌ بَيْتُ فَى خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتُ فِي خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتُ فَى خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتُ فَى خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتُ فَي عَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَالًا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الم

٢٣٦ بَاب مَايُعُطَى الْبَشِيْرُ وَاعُظَى كَوْبَيْنِ حِيْنَ بُشِّرَ كَاعُظَى بَالتَّوْبَةِ. بِالتَّوْبَةِ.

٢٣٧ بَاب لَاهِجُرَةَ بَعُدَ الْفَتِحِ. ٣٢١\_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ لَاهِجُرَةً وَلَكِنُ جَهَادٌ وَنِيَةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُهُمْ فَانْفِرُوا.

٣٢٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُم بُنُ مُوسِى آخَبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ آبِي عُثُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ مُحَاشِع بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ جَآءَ مُحَاشِعٌ بِآخِيهِ

کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ نے مجھ سے فرمایا کمہ توذی الخلصہ کو تباہ و برباد کر کے مجھے خوشخبری کیوں نہیں دیتا؟ ذی الخصہ دراصل ا یک مکان تھا'جو بنو بشعم کا بنایا ہوا تھااور وہ اسے کعبہ بمانیہ کہتے تھے' میں بہادر ڈیڑھ سو گھوڑا سواروں کے ساتھ روانہ ہوا' اور میں نے آپ سے عرض کیا کمہ میں گھوڑے پر اچھی طرح جم کر نہیں بیٹھ سكنا' توآپ نے ميرے سينہ كو تھيكا جس سے آكي مبارك الكيوں کے نشانات کومیں نے اپنے سینہ پر ڈیکھاہے 'پھر آپ نے فرمایا' اے الله جرير كو گھوڑنے كى نشست پر ثبات عطا فرما' اور اس كو ہدايت كرنے والا اور مدايت يافت بنادے كير مارى اولى اس بت خانه كى طرف گئ 'اوراہے تھوڑ پھوڑ کر جلاڈالا 'اور پھر رسالت مآب علیہ ا کی خدمت میں خو شخری دینے کے لئے ایک قاصد روانہ کیااور جریر كاس قاصدنے دربار رسالت ميں عرض كيا 'يارسول الله! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے 'میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اس بت خانہ کو خارشی اونٹ کی طرح چھوڑا ہے او آپ نے بنواحمس اور ان کے سواروں کے لئے یانچ دفعہ برکت کی دعامانگی مسدونے کہام کہ ذی الخلصہ بنو بختم کابت خانہ تھا۔ باب ۲۳۲ خو شخری دینے والے کو انعام دیتے جانے کا بیان، کعب بن مالک نے توبہ قبول ہونے کی خوشی پر خوشخری دینے والے (۱) کود و کیڑے دیئے۔

باب ٢٣٧ - فتح مكه كے بعد ہجرت باقی نه رہنے كابيان -١٣٦ - آدم شيبان مضور عجابه طاؤس حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روايت كرتے ہيں مكه رسول الله عليہ نے فتح مكه ك دن فرمايا كه اب ہجرت باقی نه رہی مگر جہاداور نيك نيتی كاثواب باقی ہے 'اور جب تم لوگ جہاد كے لئے طلب كئے جاؤ' بو فوراً حاضر ہو

به الراہیم 'یزید' خالد 'ابو عثان' نہدی' مجاشع بن مسعود ؓ ہے روایت کرتے ہیں ہم مجاشع بن مسعود کو لے کر روایت کرتے ہیں ہم مجاشع نے اپنے بھائی مجالد بن مسعود کو لے کر رسالت مآب عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہمکہ یہ مجالد

(۱)ان کوخوشنجر ی سنانے والے حضرت سلمہ بن اکوع<sup>ط</sup> تھے۔

مُجَالِدِ بُنِ مَسُعُودٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ لَاهِجُرَةَ بَعُدَ فَتُحِ مَكَّةَ وَلَكِنُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

٣٢٣ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قَالَ عَمُرُّو ابُنُ جُرَيُجِ سَمِعُتُ عَطَآءً يَقُولُ ذَهَبُتُ مَعَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ إلى عَآئِشَةَ رَضِيَ الله عَنُهَا وَهِي مُجَاوِرَةٌ بِشِيْرٍ فَقَالَتُ لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجُرَةُ مُنُذُفَتَحَ الله عَلْي نَبِيّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ مَكَة.

٢٣٨ بَابِ إِذَا إِضُطَّرَّ الرَّجُلُ اِلَى النَّظُرِ فِي النَّظُرِ فِي النَّطُرِ فِي النَّكُورِ الْهُلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤُمِنَاتِ إِذَا عَصِيْنَ اللَّهُ وَتَجُرِيُدِ هِنَّ .

٣٢٤ حَوَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَحُبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَكَانَ عُتُمَانِيًّا فَقَالَ لِابُنِ عَطِيَّةً وَكَانَ عَلَوِيًّا اللهِ عَلَي الدِّمَاءِ وَكَانَ عَلَي الدِّمَاءِ اللهِ عَلَي الدِّمَاءِ اللهِ عَلَي الدِّمَاءِ اللهِ عَلَي الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَنْنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَي الدِّمَاءِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ التَّوُا رَوْضَةً كَذَا وَتَجِدُونَ بِهَا المُرَاةً المُعَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ بِه وَمَالِه وَلَمُ يَكُنُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ بِه عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ بِه عَنْ اللهِ وَمَالِه وَلَمُ يَكُنُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ بِه عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَمَالِه وَمَالِه وَلَمُ يَكُنُ لِي الْحَدِ قَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ 
آپ سے ججرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں 'ار شاد ہوا کمہ فنخ مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی ہے 'لیکن اسلام پران کی بیعت لے لیتا ہوں۔

سسس علی 'سفیان' عمر و بن جرتج' عطاء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ عبید بن عمیر کو لے کر حضرت عائشہ کے پاس گیاوہ شمیر بہاڑ کے پاس تشریف فرما تھیں' پس انہوں نے ہم سے فرمایا کہ جب سے پرور دگار عالم نے اپنے حبیب پاک کو مکہ پرفتح دی ہے اس وقت سے ہجرت باقی نہیں رہی ہے۔

باب ۲۳۸۔ ذمی عور توں اور نافرمان مسلمان عور توں کے بال دیکھنے '(۱) اور ان کے نگا کرنے کی ضرورت پر مجبور ہو جانے والے شخص کابیان۔

(۱) زنا اور بد نظری کے حرام ہونے میں مومن اور کافر عور تیں برابر ہیں ہاں البتہ شدید ضرورت کے موقع پر دیکھنا جائز ہے اس کی دھمکی دی گئی گمراسکی نوبت نہیں آئی۔

اتَّخَذَ عِنْدَهُمُ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ دَعُنِيُ اضُرِبُ عُنْقَهُ فَالِنَّهُ قَدُ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ دَعُنِي اَضُرِبُ عُنْقَهُ فَالِّهُ نَافَقَ فَقَالَ مَايُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِئتُمُ فَهٰذَا لَّذِي جَرَّاهٌ.

٢٣٩ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الْغُزَاةِ . ٣٢٥ عَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِیُ الْاَسُودِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِیُ الْاَسُودِ عَنُ حَبِیْبِ يَزِیْدُ بُنُ زُرَیْعِ وَحُمَیْدُ بُنُ الْاَسُودِ عَنُ حَبِیْبِ بُنِ الشَّهِیْدِ عَنِ ابْنِ آبیُ مُلَیْکَةَ قَالَ ابْنُ الزَّبیْرِ لِا بُنِ حَعْفَرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ آتَدُکُرُ اِذُ تَلَقَّیْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَنْهُمُ آتَدُکُرُ اِذُ تَلَقَّیْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ آنَا وَآنُتَ وَابُنُ عَبَّاسِ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

٣٢٦\_ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ قَالَ السَّآئِبُ ابُنُ يَزِيُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبُنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ الصِّبْيَانِ الِلَّي تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

٢٤٠ بَابِ مَايَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَرُو.
٣٢٧ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعَيُلَ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعَيُلَ حَدَّئَنَا مُوسَى الله عَنهُ الله وَضِى الله عَنهُ الله وَسَي الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ لَلله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ لَله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ لَله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله تَآتِيهُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعُدَه وَنَصَرَ عَبُدَه وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَه .

٣٢٨\_ حَدَّثَنَا أَبُوُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي يُخْيَى بُنُ أَبِي السُحَاقَ عَنُ آنَسِ بُنِ

میں نہ ہو'اور جن سے اللہ ان کے اہل و عیال اور مال و اسباب کی حفاظت نہ کرتا ہو'لیکن وہاں میراکوئی نہیں اس لئے میں نے یہ چاہا کہ میں ان پر ایک احسان کروں (تاکہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کراسکوں) جس کی رسالت مآب علیہ نے نقد بق فرمائی حضرت عمر نے عرض کیا'حضور آپ مجھے اجازت دید بجئے' میں اس کی گردن مارے دیتا ہوں' اس لئے کہ یہ منافق ہے' تو سرور عالم علیہ نے ارشاد فرمایا' ممہیں معلوم نہیں' کہ اللہ تعالی اہل بدر کا حال جانتا ہے اور اس نے فرمایا اے بدر والو! تم جو چاہو کرو' پس اس تھم نے انہیں اور اس نے فرمایا اے بدر والو! تم جو چاہو کرو' پس اس تھم نے انہیں جری اور دلیر بنادیا ہے۔

باب ۲۳۹-غازیوں کے استقبال کرنے کے تھم کابیان۔
۳۲۵ عبداللہ بن ابی الاسود 'یزید بن زریع 'حید بن الاسود 'حبیب بن الشہید 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت ابن زبیر ' ن الشہید 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت ابن زبیر ' نے حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہم سے کہا 'کہ تمہیں یاد ہوگا 'جب کہ ہم تم اور حضرت ابن عباس رسول اللہ علی ہے استقبال کیلئے آئے 'انہوں نے کہا ہاں! آپ نے ہمیں اٹھالیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔

۳۲۷ مالک بن اسلیل ابن عینیه 'زہری 'سائب بن یزیدر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر شنیتہ الوداع تک رسالت ماب علیقہ کے استقبال کو جایا کرتے تھے۔

## باب ۲۴۰ جہادے لوٹ کر کیا کہے؟

۳۲۷ موسیٰ جو رید 'نافع' عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں'
کہ رسالت مآب علیہ جباد سے واپس ہوتے 'تو تین دفعہ تکبیر
کہتے اور فرماتے 'ہم واپس آ رہے ہیں' الله نے چاہا' تو ہم توبہ کرنے
والے اور پکے عبادت گزار بن کر اپنے پروردگار کی تعریف کریں
گے 'اور خوب سجدے کریں گے 'اللہ تعالی نے ابناوعدہ پچ کرد کھایا'
اور انے بندہ کی مدد کی 'اور کا فرجماعتوں کو تتر بتر کر دیا۔

۳۲۸ ابو معمر' عبدالوارث' یجی بن ابی اسحاق' حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں محم عسفان سے واپسی پر ہم

مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُفَلَهُ مِنُ عُسُفَانَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ اَرُدَفَ صَلّْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ اَرُدَفَ صَفِيَّةً بِنُتَ حُمِيً فَعَثَرَتُ نَاقَتُهُ فَصُرِعًا جَمِيعًا فَاقَتَحَمَ أَبُو طَلَحَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ جَعَلَيٰيَ اللهُ فِدَآتُكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرُأَةَ فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَى اللهُ فِدَآتُكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرُأَةَ فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَى وَجُهِم وَآتَاهَا فَالْقَاهُ عَلَيْهَا وَاصُلَحَ لَهُمَا مَرُكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ مَرْكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهَا حَامِدُونَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُ تَلْكُونَ عَابِدُونَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُ وَلَاكُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ قَالَ المَدُونَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُ فَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ .

٣٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي اِسْحَاقَ عَنُ أَنُس بُن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ اَقَبَلَ هُوَ وَٱبُو طَلُحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ صَفِيَّةٌ مُرُدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعُضِ الطَّرِيُقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْآةُ وَإِنَّ أَبَا طُلُحَةً قَالَ اَحُسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنُ بَغِيْرِهٖ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَآثِكَ هَلُ أصَابَكَ مِنُ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنُ عَلَيْكَ بِالْمَرُأَةِ فَٱلْقَى أَبُو طَلَحَةَ نُوْبَةً عَلَّے وَجُهِم فَقَصَدَ قَصُدَهَا فَٱلْقَى نُوبَةً عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرُأَةُ فَشَذَلَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوُا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهُرِ الْمَدِيْنَةِ أَوْقَالَ اشْرَفُوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آثِبُونَ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

٢٤١ بَابِ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ.

رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نٹی پر سوار سے اور حضرت صفیہ بنت جی کو اپنے پیچے بٹھالیا تھا'آپ کی او نٹی کا پیر پھسلا اور دونوں گر پڑے' تو ابو طلحہ نے سواری سے کود کر عرض کیا کہ اے سر ور عالم علیہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے' تو آپ نے فرمایا' تم ذرا صفیہ کو دیکھو' چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے منہ پر کپڑاؤال کر صفیہ کے پاس پہنے کران کو چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے منہ پر کپڑاؤال کر صفیہ کے پاس پہنے کران کو جادر الرہائی اور دونوں کے لئے سواری کو ٹھیک ٹھاک کیا' جب وہ دونوں سوار ہو گئے' تو ہم نے رسول اللہ علیہ کے اطراف حلقہ بنالیا' اور جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچ تو آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک اور جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچ 'تو آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک دینوں' تا بیون' عابدوں' لربنا حامدون فرماتے رہے' اس دعاکا ترجمہ صدیث نمبرے ۲۲ میں گزرچکا ہے۔

٣٢٩ على 'بشر بن المغفل ' بيجيٰ بن ابي الحق ' حضرت انس بن مالك الله ہے روایت کرتے ہیں کمہ وہ اور ابو طلحہ دونوں رسالت ماب علیہ کے شریک سفر تھے 'اور سرور عالم علی نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضى الله عنها كواپي سواري پر بشمالياتها اشائه تراه مين او نتني كاياؤن پھلا' تو آپ اور بی بی گر پڑیں اتو حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ابوطلحہ اپنی او نثنی پرسے کود کررسالت مآب عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور عرض کیا کہ اے سر ور عالم علیہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے 'آپ کو پچھ چوٹ تو نہیں آئی ' فرمایا نہیں 'گربی بی کو و کیمو' چنانچہ ابو طلحہ کے اپنے منہ پر کٹراڈال کر حضرت صفیہ رضی الله عنها كي جانب رخ كيا اوران كو جادر اژهادي پهروه بي بي (حضرت صفیه) کھڑی ہو گئیں اور دونوں کی سواریاں کس کر ٹھیک کر دی كئيں 'تو پھر دونوں سوار ہوكر روانہ ہوئے يہاں تك كه جب مدينہ کے میدان میں تھے 'یا مدینہ منورہ دور سے دکھائی دے رہاتھا توسر ور عالم على الله في فرمانا شروع كيا أبون تا بُون عابدون كربنا حامدون اوریمی دعایز ھتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے (ترجمہ پہلے گزرچاہے)

باب ۲۴ سفر سے لوٹ کر نماز پڑھنے کے تھم کابیان۔

٣٠٠ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنِ حَرَبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ عَنُ مَّحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ رَكُعَتَيْن.

٣٣١ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابُنِ شُهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ أَنَّ النَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَعُبٍ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَعُبُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَعَلَى فَدِمَ مِنُ سَفَرٍ ضُحَى ذَخَلَ الْمَسُجِدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْن قَبُلَ آنُ يَجُلِسَ.

٤٤٢ بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ الْبُنُ عُمَرَ يُفُطِرُ لِمَنُ يَّغُشَاهُ .

٣٣٢ حَدَّنَى مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَجَزُورًا اَوْبَقُرَةً زَادَ مُعَاذٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ مُحَارِبِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ اِشْتَرَى مِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِاَوْقِيَتَيُنِ وَدِرُهُم اَوُدِرُ هَمَيْنِ فَلَمَّا وَسِمَّمَ مَوْرُهُم اَوُدِرُ هَمَيْنِ فَلَمَّا وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِاَوْقِيَتَيُنِ وَدِرُهُم اَوُدِرُ هَمَيْنِ فَلَمَّا فَدِمَ صَرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُ بِحَتُ فَاكُلُوا مِنُهَا فَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ المُدِينَةَ اَمَرَنِي اَنُ اتِي المُسْجِدَ فَاصَلِي رَكُعَتِينِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنُ الْبَعِيْرِ.

٣٣٣\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُّدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَدِمُتُ مِنُ

۲۳۰ سلیمان بن حرب شعبه کارب بن د خار مطرت جابر بن عرب ملیمان بن حرب شعبه کارب بن د خار مطرت جابر بن عبد الله عنه سے روایت کرتے ہیں که میں ایک سفر میں رسالت مآب علیقہ کے ہمر کاب تھا 'توجب ہم مدینه منورہ پہنچ' تو آپ نے محصے فرمایا کمه مسجد میں جاکر دور کعت نماز اداکرو۔

۲۳۱۔ ابو عاصم 'ابن جرتے' ابن شہاب 'عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن کعب 'عبد کعب 'عبد اللہ بن کعب 'کعب ﷺ سے روایت کرتے ہیں 'کہ چاشت کے وقت جب رسالت مآب علیہ سفر سے واپس آتے ( تو بیٹھنے سے پہلے )مجد میں جاکر دور کعت نماز ادا فرماتے تھے۔

باب ۳۲ مل (مسافر کو) آتے وقت کھانا کھلانے کا بیان 'اور ابن عمرؓ (جب سفر سے واپس آتے تو(۱)) مزاج پرس کیلئے آنے والوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔

سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی جب مدینہ تشریف کے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اونٹ یا ایک گائے ذن کرائی معاذ نے شغبہ کے ذریعہ محارب سے اس حدیث میں اسنے الفاظ اور زیادہ کئے ہیں کہ جابر گہتے ہیں دواوقیہ اور ایک یادو در ہم میں ایک اونٹ آپ نے محص سے مول لیا 'اور مقام صرار میں پہنچ کر ذن گائے کا حکم دیا 'چنانچہ وہ ذن کی گئ اور سب او گول نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے کہ دیا کہ میں مجد میں جاکر دور کعت نماز اداکروں اور آپ علی ہے نے اس اونٹ کی قیمت مجھے تول کر دی تھی۔

سسس ابوالولید 'شعبہ 'محارب بن د ثار 'حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر سے میں واپس ہوا' تو رسالت

(۱) حضرت ابن عمر کی بیہ عادت تھی کہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے نہ فرض نہ نفل،البتہ جب گھر پر مقیم ہوتے تو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے،گھر پر مقیم ہونے کی صورت میں اگر چہ آپ کی عادت بکثرت روزے رکھنے کی تھی لیکن جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے توایک دن اس خیال سے روزہ نہیں رکھتے تھے کہ لوگ ملنے آئیں گے اور اکلی ضیافت ضروری ہے۔

سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ صِرَارٌ مَوُضِعٌ نَاحِيَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ.

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

٢٤٣ بَابِ فَرُضِ الْخُمُسِ .

٣٣٤ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٌّ أَخُبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِيُ شَارِفٌ مِّنُ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوُمَ بَدَرٍ وَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَعُطَانِينَ شَارِفًا مِّنَ النُّحُمُس فَلَمَّا أَرَدُتُ أَنَّ ابْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاعَدَتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنُ بَنِيُ قَيُنُقَاعَ أَنُ يَّرُتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِيَ بِاذُخَرِ أَرَدُتُ أَنْ أَبِيْعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَاسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيُمَةِ عُرُسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجُمَعُ لِشَارِفِيَّ مَتَاعًا مِّنَ الْاقْتَابِ وَالْغَرَآثِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاحَتَانِ اللي جَنُبِ حُجُرَةِ رَجُل مِّنَ الْاَنُصَارِ رَجَعُتُ حِيْنَ جَمَعُتُ مَاجَّمَعُتُ فَاِذَا شَارِفَاى قَدُ اجْتُبُّ اَسُنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُ هُمَا وَأَخِذَ مَنُ أَكْبَادِهِمَا فَلَمُ آمُلِكُ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَايُتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنُ فَعَلِ هَذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ المُطَّلِبِ وَهُوَ فِى هٰذَا الْبَيْتِ فِى شَرُبٍ مِّنَ الْإَنْصَارِ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى آدُخُلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِئَةً فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهُ وَجُهِيَ الَّذِي لَقِيُتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَالَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايَتُ كَالْيَوْم قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَىٰ نَاقَتَىَّ

مَّابِ عَلِيْتُ نِي فرمايا 'دور كعت نماز ادا كرو 'اطراف مدينه مِين ايك مقام كانام صرار ہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

باب ۲۴۳ مال غنيمت كے يانچويں حصه كى فرضيت كابيان. ۳۳۳ عبدان عبدالله 'یونس 'زهری علی بن حسین محنین بن علی ا سے روایت کرتے ہیں ممکہ علی نے کہامکہ بدر کے دن مال غنیمت میں ے ایک او نٹنی میرے حصہ میں آئی تھی 'اور خمس کے مال میں ہے ایک او نٹنی رسالت مآب ﷺ نے مجھے مرحمت فرمائی تھی 'پھرجب میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ سے شب ز فاف کاارادہ کیا' تومیں نے ہو قینقاع کے ایک سارے تھہرالیا کہ وہ میرے ہمراہ چل کر اذخر لے آئیں 'اور میں وہ اذخر سناروں کے ہاتھ ﴿ کُر اس سے اس اینے نکاح کی دعوت ولیمہ میں امداد حاصل کروں اور اس د وران میں کہ میں اپنی او نٹنی پر متعلقہ سامان از قبیل کجاوہ گھاس ر کھنے کا جال اور رسیاں ر کھنے کے لئے جمع کر رہا تھا' اور میری بیہ دونوں او نٹنیاں ایک انصاری کے کمرہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں 'جب کہ میں سامان لے کر لوٹا اور یکھا کہ میری دونوں او نٹیوں کے کوہان كاث لئے گئے ہيں اور ان كے كو ليے توڑ ديئے گئے ہيں اور ان كى کلیجیاں نکال لی گئیں ہیں' تو یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنی آئکھوں پر قابو نہیں رہااور میں نے بوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ تولوگوں نے بیان کیا کہ حزہ بن عبد المطلب نے سب کاروائی کی ہے اور جواس گھر میں چند شرالی انصاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 'چنانچہ میں روانہ ہو کر سیدھار سالت مآب علیہ کے پاس پہنچا'اور اس وقت آپ کے یاس زید بن حارثہ بیٹے ہوئے تھے'رسالت مآب علیہ نے میرے ب چرے سے میری کیفیات دلی کو بیچان کر فرمایا کیابات ہے؟ میں نے عرض کیا' یار سول الله! آج کے جبیبادن میں نے مجھی نہیں ویکھا' حزہ نے میری او نٹیوں پر ظلم کیا'ان کے کوہان کاٹ لئے 'اور ان کے كولهج توزُ ڈالے 'اور وہ ايك گھريس بيھا ہوا شراب بي رہا تھا' تو رسالت مآب علي في في اپن جادر منكوا كر اور هي اور چلد ي اور آب کے ساتھ میں اور زید بن حارثہ شے' جہاں حضرت حزہ تھے'

فَاجَبُّ اسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَخُوا صِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرُبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرِدَآيَهِ فَارْتَلاى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمُشِى وَاتَّبِعُتُهُ آنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَآءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمَرَةً فَاسْتَأْذَنَ فَاذَنُوا لَهُمُ فَإِذَاهُمُ شَرُبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَلُومُ حَمْرَةً فِينَاهُ فَيَنظُرُ حَمْرَةٌ رَسُولَ قَدُنظِرَ إلى مُحَمَرَةً عَيْنَاهُ فَيَنظُرُ إلى مَعَد النَّظُرَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ فَنظَرَ إلى حَمْرَةً هَلَ ٱنْتُمُ إلَّا عُبَيْدٍ لِآبِى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهُ قَرْى وَخَرَجُنَا مَعَةً وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهُ قَرْى وَخَرَجُنَا مَعَةً .

٣٣٥\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْجُبَرِنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزَّبَيْرِ اَلَّ عَآئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا الْحَبَرَتُهُ اَلَّ فَاطِمَةَ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا الْحَبَرَتُهُ اَلَّ فَاطِمَةَ

آپ علی اور اس گھر میں پہنچ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی اور ان کی اجازت بلاب کو شراب ان کی اجازت پر آپ اندر تشریف لائے ' تو آپ نے سب کو شراب نوشی کرتے دیکھا' اور حمزہ کو ان کی حرکت پر ملامت کرنے گئے ' مگر حمزہ بد مست تھے ' اور ان کی سرخ سرخ آ تکھیں باہر نکلی پرٹر ہی تھیں ' انہوں نے پہلے تو نظریں اٹھا کر رسول اللہ علی کہ کو گھٹوں تک دیکھا' پھر ناف تک دیکھا' کھرناف تک دیکھا' کھرناف تک دیکھا کہا' تم لوگ تو میرے باپ کے غلام ہو' رسول اللہ علی کے جرے کو دیکھ کر کہا' تم لوگ تو میرے باپ کے غلام ہو' رسول اللہ علی ہے گئے کہ حمزہ شراب کے نشہ میں بالکل مست ہے ' پھر آپ الٹے پاؤں لوٹ آئے ' اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی واپس آگئے۔

۳۳۵ عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح 'ابن شہاب ' عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول الله علی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے استدعاکی (۱) کہ رسالت مآب علیہ

(۱)اس روایت میں یہ ملحوظ رہے کہ حضرت فاطمۃ کی نارا ضکی حضرت ابو بکڑسے وراثت کے مسئلہ پر نہیں ہوئی تھی کیو نکہ یہ سب کو معلوم ہوگیا تھا کہ خود نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تمام صحابہ کو اس بات کا علم تھاخود حضرت فاطمۃ 'مصرت علی 'مصرت ابن عباس سے بھی کسی موقع پر اس کی نفی منقول نہیں ہے، بلکہ نزاع صرف اس مال کے انتظام وانصرام کے معالمہ پر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے بعد میں اس کا نتظام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمۃ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس موضوع پر بات نہیں فرمائی اور اپنی وفات تک ناراض رہی تھیں، مشہور روایات میں اس طرح ہے، لیکن بعض روایات سے ثابت ہو تاہے کہ حضرت فاطمہ ؓ ناراض ہو کمیں تو حضرت ابو بکڑائی خدمت میں پہنچے اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک وہ راضی نہیں ہو گئیں، جیسا کہ فتح الباری (ج۲،ص۵۱) میں ایس روایات نہ کور ہیں۔

یہ بھی واضح ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی وغیرہ حضرات کو بطور ملکیت کے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ وہ بطور متولی اپنے جھے کی بقدر نفع حاصل کریں اور اس میں ای طرح کا تصرف کریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر جب حضرت علی خلیفہ بنا تو انہوں نے بھی ای طرح تضرف جاری رکھا، ان کے بعد بیہ حضرت حسن 'پھر حضرت حسین'' پھر حضرت علی (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَالَتُ آبَا بَكُر نَ الصِّدِّيْقِ بَعُدَ وَفَاةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ يَقُسِمَ لَهَا مِيْرَاثُهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُوبَكُر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَانُوُرَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَجَرَتُ آبَا بَكُرِ فَلَمُ تَزَلَ مُهَاجِّرُتُهُ خَتَّى تُوْفِيَتُ وَعَاشَتُ بَعُدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سِتَّةَ اَشُهُرٍ قَالَتُ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسُالُ اَبَابَكُرِ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَلِى أَبُو بَكْرِ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسُتُ تَارِكًا شَيُعًا كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُمَلُ بِهِ الَّا عَمِلَتُ بِهِ فَانِّيُ أُخْشِيُ أَنْ تَرَكُتُ شَيْئًا مِّنُ آمُرِهِ أَنْ أَزِيْغَ فَأَمًّا صَدُقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اللَّي عَلِيّ وَعَبَّاسِ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَٱمُسَكَّهُمَا عُمَرُ وَقَالَ لَهُمَا صَدَقَةُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُونِهِ ٱلَّتِي تَعُرُوهُ وَنَوَاثِبِهِ وَٱمۡرُهُمَا اِلِّي مَنُ وَلِيَّ الْاَمۡرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَٰلِكَ اِلِّي الْيَوْمِ .

٣٣٦ حُدُّنَا إِسُحَاقُ بُنُ مُحمَّدِ الْمَوْوِيُ مُحمَّدِ الْمَوْوِيُ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ بُنِ الْحَدُثَانِ شِهَابٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ بُنِ الْحَدُثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرٍ ذَكْرَ لِي ذِكْرًا مِّنُ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانُطَلَقَتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانُطَلَقَتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى

کے اس ترکہ میں سے جواللہ تعالیٰ نے سر کار دوعالم علیہ کو بطور فئے عنایت فرمایا تھاان کامیر اثی حصہ ان کودیدیں' تو صدیق اکبڑنے ان کو جواب دیام که رسول الله عظی فرما کے بیں مکه جمارے مال میں عمل میراث نہیں ہو تا'ہم جو کچھ جھوڑ جائیں' وہ سب صدقہ ہے'اس پر جناب فاطمہ ناخوش سی ہوئیں'اور اپنی وفات تک صدیق اکبڑ سے گفتگونہ کی 'اور رسالت مآب علیہ کی رحلت کے بعد آپ چھ ماہ تک زندہ رہیں 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جناب فاطمہ نے صدیق اکبر ا ہے اپنا حصہ رسول اللہ کے مال متر و کہ خیبر و فدک میں ہے اور اس مال صدقه میں سے جو مدینہ منورہ میں موجود تھا طلب کیا توصدیق اكبر في الله علي في الكاركيا وركهاكه رسول الله علي في جو کچھاس میں تصرف فرمایاہے ، میں اس میں سے آپ کے کسی عمل کو نہیں چھوڑ سکتا' میں ڈر تا ہوں' کہ اگر رسالت مآب علیہ کے طریقہ عمل سے کچھ بھی چھوڑ دول گا' تو مم کردہ راہ ہو جاؤں گا'سررر عالم عَلِينَةً كا مال مو توفه حضرت عمرٌ نے حضرت علی اور حضرت عباسٌ كو وے دیا تھا الیکن خیبر اور فدک اپنی تگرانی میں رکھا تھا اور کہا تھا مکہ رسالت مآب علی کا وقف ہے اور آپ نے ان دونوں کو ان مصارف وضروریات کے لئے رکھا تھا جو در پیش ہوتے رہتے تھے ' اوران کے انظام کا اختیار خلیفہ وقت کو دیا تھا'امام بخاری نے کہاہے' که بیر دونوں آج کی تاریخ تک اپنی اسی حالت و کیفیت میں بطور و قف موجود ہیں۔

۳۳۱ \_ اسحاق 'مالک بن انس 'ابن شہاب 'مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے بیہ حدیث بیان کی ہے ' تو میں روانہ ہو کر مالک بن اوس کے پاس پہنچا' اور ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو مالک نے کہا کہ میں اپنے الل وعیال میں بیٹھا ہوا تھا' اور دن چڑھ آیا تھا' کہ حضرت عمر"کے قاصد نے آکر کہا محد تم

(بقیہ گزشتہ صغہ) بن حسین 'پھر حضرت حسن بن حسن' پھر زید بن حسن' پھر عبداللہ بن حسین کے پاس دہالیکن ان حضرات نے بھی ای طرح تصرف کیا جس طرح شیخین کے زمانے میں تھااور ان میں ہے کسی نے نہ اپنی ملکیت کادعویٰ کیانہ وراثت کا۔ فاروق اعظم مے پاس چلو، تو میں اس کے ساتھ چل دیااور فاروق اعظم کے پاس پہنچا' تووہ تھجور کی چھال سے بنی ہوئی کھری چاریائی پر چڑے کے ایک تکیہ سے ملک لگائے ہوئے رونق افروز تھے' میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اے مالک!میرے پاس تہباری قوم کے کچھ گھروالے آئے 'اور میں نے ان کو کچھ دینے کا محکم دیا ہے البذائم وہ مال لے کر ان میں تقسیم کر دو اس پر مالک نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین!اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو تھکم دیتے' تو زیادہ مناسب تھا' تو آپ نے فرمایا'اے بندہ خدا!ان کو پچھ دیدے اس اثناء میں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ یر فا دربان نے عرض کیام کمہ عثان عبدالرحمٰن بن عوف 'زبیر اور سعد بن ابی و قاص آپ سے ملنا چاہتے ہیں 'جواب دیاوہ شوق سے آئیں' چنانچہ بدلوگ آگر سلام کر کے بیٹھ گئے 'اس کے میچھ دیر بعدیر فاجو دروازے پر بیشاتھا'اندر آیا'اوراس نے کہاعلیؓ اور عباسؓ آپ سے ملنا چاہتے ہیں'آپ نے فرمایا'بصد شوق تشریف لائیں' چنانچہ یہ دونوں بھی اندر آکر سلام کے بعد بیٹھ گئے 'پھر حضرت عباس نے کہااے امیر المومنین! آپ میرے اور ان (علی) کے درمیان تصفیه کر دیجئے 'اور دونوں اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے تھے 'جو اللہ نے رسالت مآب کو بنو نضیر کے مال میں سے بطور فئے دیا تھا'جس پر حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ان دونوں کے جھڑے کا فیصلہ کر دیجئے 'اور ایک کو دوسرے ہے چھٹکارا دلا دیجئے (بیہ سن کر) حضرت عمرؓ نے کہا' تھہرو' میں تمہیں اللہ کی قشم ولا تا ہوں 'جس کے تھم سے آسان وزمین تھہرے ہوئے ہیں کہ تم سب جانتے ہو کہ رسالتماب علیقہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے 'جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے اور سر ور عالم علی اینے ہی مال کے لئے یہ فرمایا کرتے تھے 'اس پر لو گوں نے کہا جی ہاں! سرور دو عالم علیہ نے یہی فرمایا ہے اس کے بعد فاروق اعظم نے جناب علی و جناب عباس کی طرف رخ کر کے کہا'میں تم دونوں کواللہ کی قتم دلا تاہوں 'کیاتم جانتے ہو کہ رسالت مَب عَلِينَ فِي مِي فرمايا ہے ' تو دونوں نے کہاجی ہاں! رسول اللہ علی کے یمی فرمایا تھااس کے بعد فاروق اعظم نے کہااب میں تم

مِالِكِ بُنِ آوُسِ فَسَأَلَتُهُ عَنُ ذَلِكَ الْحَدِيُثِ فَقَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ فِي آهُلِيُ حِيْنَ مَتَعَ النَّهَا رُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِيُ فَقَالَ أَجِبُ أَمِيْرُ الْمُؤُمِنِيُنَ فَانْطَلَقُتُ مَعَةً حَتَّى ٱدُخُلَ عَلَى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيُرٍ لَيْسَ بَيْنَةً وَبَيْنَ فِرَاشٍ مُتَّكِئًى عَلَى وِسَادَةً مِّنُ أَدَم فَسَلَّمُتُ عَلَّيْهِ ثُمَّ جَلَسَتُ فَقَالَ يَامَالِكُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ قَوْمِكَ آهُلُ ٱبْيَاتٍ وَقَدُ آمِرُتُ فِيُهَمُ بِرَضُحٍ فَاقْبِضُهُ فَاقُسِمُهُ بَيْنَهُمُ فَقُلُتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَوُ اَمَرُتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضُهُ أَيُّهَا الْمَرُءُ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرُفُأُ فَقَالَ هَلَ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَّاصٍ يَسْتَادِنُونَ قَالَ نَعَمُ فَاذِنَ لَهُمُ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرُفَأُ يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَأَذِنَ لَهُمُ فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسًا فَقَالَ عَبَّاسُ يَاٱمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اقُضِ بَيْنِيُ وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا. يَخْتَصِمَانِ فِيُهَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ بَنِي النَّضِيُرِ فَقَالَ الرَّهُطُ عُثُمَانُ وَاصْحَابُهُ يَاآمِيُرُ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱقْضِ بَيْنَهُمَا وَٱرِحُ ٱحَدَهُمُ مِنَ الاَخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيُدَكُمُ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي بِاِذُنِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ هَلُ تَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا نُوُرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيُدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفُسَهُ قَالَ الرَّهُطُ قَدُ قَالَ ذٰلِكَ فَٱقُبَلَ عُمَرُ عَلَى

ے اس معاملہ میں گفتگو کر تاہوں 'بیشک الله تعالیٰ نے رسالت مآب عَلِينَةً كواس مال غنيمت فئے ميں سے ايك چيز كے ساتھ مخصوص كر ديا تھا'جو آپ کے علاوہ کی اور کو نہیں دی ہے اور پھر یہ آیت بر حی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور جو مال غنیمت بطور فئے اللہ نے . رسالت مآب عظیفہ کو دیاہے اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ سوار 'اور الله تعالیٰ اپنے رسول علیہ کو جس پر جا ہتا ہے مسلط کر دیتا ہے' اور اللہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے پس میہ مال خالص سرور عالم عَلِينَةً كَ لِنَهُ تَفَاللهُ كَي قُتُم مَ ثُمَ كُو حِيورُ كُريهِ مال سرور عالم عَلِينَةً فِي نہیں لیااور نہ یہ مال صرف اُسلطے تمہاری ذات کو دیا 'بلکہ اس مال میں سے تم سب کو دیااور تم سب میں بانٹ دیا تھا' اور اس مال میں سے جو باتی نے جاتا تھا' تو سر ور عالم عظیماں مال میں سے اپنے الل وعیال کی سال بھر کی ضروریات کے لئے خرچ فرمادیتے تھے 'اوراس کے بعد جو کچھ نے جاتا' تو آپ اس مال کو اس مصرف میں خرج فرمادیتے جس میں الله تعالى كامال يعنى صدقه خرج كياجاتا بين نيزر سول الله علي الي عمر بھر کے لئے یہی عمل کرتے رہے 'اپ لوگو!تم سے اللہ کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کیاتم یہ جانتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیاجی ہاں (آپ جو مجھ فرمارہے ہیں کیہ حرف بحرف صحیح ہے) پھر جناب علی اور جناب عباس کی طرف متوجه موکر کہا میں آپ دونوں کو بھی اللہ کی قتم دلا کر بوچھتا ہوں کہ آپ دونوں بھی اس سے واقف ہیں؟ انہوں نے جوابدیاجی ہاں! پھر فاروق اعظم نے کہااللہ نے رسالت مآب علی که کووفات دی وان کی جگه صدیق اکبرٹنے میر کہہ کر کہ میں رسالت مآب عليه كا جانشين مون اس مال مو قوفه كواين تكراني مين لیااوراس میں انہوں نے وہی کام کیا جور سالت مآب عظیما کاعمل تھا' اور الله جانتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں سیچے 'نیکو کار 'ہر ایت یا فتہ اور حق کے پابند تھے'ان کی وفات کے بعد میں اُنکا جائشین ہوں میں نے اپنی خلافت کے دوسال میں وہی کام کیاہے ، جوسر ورعالم عظیم اور صدیق اکبر کا عمل تھا' اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس معاملہ میں سچا' نیکو کار' ہدایت یافتہ اور حق کا پیروکار ہوں' آج تم دونوں میرے پاس آئے ہو اور گفتگو کر رہے ہو اور تم دونوں کا مقصد واحد ہے اور بات بھی ایک ہی ہے اے عباس! تم اپنا حصہ اسے بھتیج کے مال میں سے

عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُ كُمَا باللَّهِ ٱتَعُلَّمَان ٱنَّا رَّشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ و سَلَّمَ قَدُ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا قَدُ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَانِّى أَحَدِّثُكُمُ عَنُ هِذَا الْاَمُرِ لِلَّ اللَّهَ قَدُ خَصَّ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فِي هذِا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَّمُ يُعُطِهِ آحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأُ وَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ اِلِّي قَوُلِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتُ هذِهِ خَالِصَةً لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ مَااحُتَازَهَا دُونَكُمُ وَلَا اِسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمُ قَدُ أعُطَاكُمُوْهَا وَبَئَّهَا فِيُكُمُهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُنُفِقُ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمُ مِّنُ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَانُحُذُ مَابَقِيَ فَيَحُعَلُهُ مَجُعَلَ مَالَ اللَّهِ فَعَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ ثُمَّ قَالَ لِعَلِّي وَعَبَّاسِ ٱنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمَان ذَٰلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفِّي اللَّهُ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ ٱبْوُبَكُرِ ٱنَا ُولِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَبَضَهَا أَبُوُ بَكْرِ فَعَمِلَ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ فِيهُا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلُحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّي اللهُ اَبَا بَكُرٍ فَكُنُتُ اَنَا وَلِيُّ اَبِيُ بَكُرٍ فَقَبَضُتُهَا سَنَتَيُنٍ مِنُ إِمَارَتِي ٱعُمَلُ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيُهَا آبُوُ بَكُرٍ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اِنِّي ٰ فِيُهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَأْبِعٌ لِلْحَقِّ ثُمٌّ جِعْتُمَانِي تُكَلِّمَانِيُ وَكُلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَٱمُرُ كُمَا

وَاحِدٌ جَئَتَنِيُ يَا عَبَّاسُ تَسَالُنِيُ نَصِيبَكَ مِنُ اِبُنِ آخِيُكَ وَجَآءَ نِيُ هَٰذَا يُرِيُدُ عَلِيًّا يُرِيدُ نَصيب امْرَاتِهِ مِنْ اَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا نُوُرَثُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَالِيُ أَنُ آدُفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلْيُكْمَا عَلَى اَنَّ عَلَيُكُمَا عَهُدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لِتَعْمَلَانِ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ فِيُهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيُهَا ٱبُوٰبَكُرٍ وَّبِمَا عَمِلُتُ فِيُهَا مُنُدُ وَلَيْتُهَا فَقُلْتُما ادْفَعُها إِلَيْنَا فَبِلْأَلِكَ دَفَعُتُهَا إِلَيْكُمَا فَٱنۡشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا اِلۡيُهِمَا بِلَالِكَ قَالَ الرَّهُطُ نَعَمُ ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا اِلنَّكُمَّا بِدَلِكَ قَالَا نَعَمُ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِاذَٰنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرُضُ لَا ٱقُضِى فِيُهَا قَضَآءً غَيْرَ دْلِكَ فَإِنُ عَجَرُتُمَا عَنُهَا فَادُفَعَاهَا إِلَّى فَإِنِّي اكفيكماها.

طلب کررہے ہو'اوریہ علیٰ اپناحصہ اپنے خسر کے مال میں سے مانگ رہے ہیں اور میں وہ تمام احکام ممہیں بتا چکا ہوں ، جن کو تم سب جانة موسك رسالت مآب علية نے فرمايا بي ماراكوكي وارث نہيں اور ہم جو کچھ چھوڑ جا کیں وہ سب صدقہ ہے 'اور پھر جب مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس کو تمہاری تحویل میں دے دوں 'تومیس نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو' تو میں اس کو اس شرط پر تمہارے حواله كردول مكم تم الله تعالى سے قول و قرار اور عبد و پيان باندھ لو کہ تم اس میں وہی کرو گے 'جور سالت مآب عظیمہ 'صدیق آکبر اور میں نے اپنی ابتدائی خلافت سے اب تک عمل کیاہے اور تم دونوں نے کہا تھا کہ اس شرط پریہ مال ہمارے حوالہ کر دو' تو میں نے وہ مال تمہیں سونب دیااب میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر ہوچھتا ہوں کہ وہ مال اسی مندرجہ بالا شرط پر دیا تھا (یا نہیں) توانہوں نے کہا جی بس اس شرط پر جوسر ورعالم علی کاعمل تھا'اس کے بعد فاروق اعظم نے ان دونوں جناب علی و جناب عباس کی جانب متوجہ موکر کہا کہ میں نے اسی شرط پر مال تمهمیں سپر دکیا تھایا نہیں؟ توانہوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں!اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ؓ نے کہا' تواب تم مجھ ے اس امر فیصل شدہ کے خلاف تصفیہ کرانے کی خواہش کیوں کرتے ہو ' فتم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہیں' میں اس معاملہ میں رسول اللہ علیہ کے احکام وعمل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا 'اوراگر تم اب اس کے انتظام سے عاجز آگئے ہو' تواس کا انظام مجھے لوٹادو میں تمہاری طرف سے اس کے انظام كيلئے بہت كافى ہوں۔

باب ۲۴۴ خس کی ادائیگی خیر و مذہب ہے۔

۳۳۷۔ ابو نعمان 'حاد 'حزہ 'ضبی 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالقیس کے پچھ لوگوں نے رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یار سول اللہ! ہم لوگ رہید کے قبیلہ میں رہتے ہیں 'اور ہمارے آپ کے در میان کفار مفر سکونت پذیر ہیں ' اور ہم لوگ ماہ حرام کے سوائے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے ' لہذا آپ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ جسے ہم آپ سے سکھ کراپی چھے والوں کو اس کی طرف بلائیں ' تو آپ نے فرمایا' میں تم کو چھے والوں کو اس کی طرف بلائیں ' تو آپ نے فرمایا' میں تم کو

عَنُ اَرُبَعِ الْإِيُمَانِ بِاللّهِ شَهَادَةِ اَنُ لّا اِللّهَ اِلَّا اللّهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاِقَامِ الصَّلوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاَنُ تُؤَدُّوا لِلّهِ خُمُسَ مَا عَنِمُتُمُ وَانُهَاكُمُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيُرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ.

٢٤٥ بَاب نَفَقَةِ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعُدَ وَفَاتِهِ

٣٣٨ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي مُلكُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ .

٣٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنُ شَيْءٍ يَا كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلَّا شَطُرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِيُ فَاكَلُتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى قَكِلُتُهُ فَفَنِي.

٣٤٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنايَحُنِي عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حِدَّنَنايَحُنِي عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنَنِي عَنُ سُفُيَانَ فَالَ حَدَّنِي عَنُ سُفُيَانَ فَالَ حَدَّنِي اللهُ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ 
٢٤٦ بَاب مَاجَآءَ فِى بُيُوْتِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ

چارباتوں کے کرنے اور چارباتوں سے بیخے کا تھم دیتا ہوں (کرنے کے احکام یہ ہیں) اللہ پر ایمان لا نا اور اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسر امعبود نہیں ہے 'اور آپ نے عقد انامل فرمایا (یعنی ایک تو یہ ہوئی اور باقی یہ ہیں) نماز پڑھنا' زکوۃ دینا' ماہر مضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا (اور ممانعتی امور یہ ہیں) جن کے کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں کد ککڑی کا ٹوکہ (کھلا) چینی کی ٹھلیاں اور پالش کیا ہواروغی برتن (یہ ظرف شراب نوشی کے لئے مستعمل ہوتے تھے)۔

باب ۲۴۵ ـ رسالت مآب علیقیہ کی رحلت کے بعد ازواج مطہر ات کے نفقہ کابیان۔

٣٣٨ عبدالله 'مالك 'ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر يره سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله نے فرمايا مير ب ور ثاء كو چاہئے كه وه مير بعد روييد بييه حصه كے طور پر نه ليس 'اور ميس جو بچھ چھوڑ جاؤں 'تو ازواج مطہرات كے نان و نفقه اور كار پردازوں خدمت كے اخراجات كے لئے ہے اور اس سے فاضل جو بچھ زج رہے وہ صدقه احراجات كے لئے ہے اور اس سے فاضل جو بچھ زج رہے وہ صدقه

٣٣٩ عبدالله بن ابی شیبه 'ابواسامه 'شام 'عروه 'عائش سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت آب علیہ اللہ نے جس وقت رحت فرمائی اس وقت میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا' البتہ تھوڑے سے جو'میرے ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے جن کو میں نے ایک مدت دراز تک کھایا میں نے جس دن انہیں ناپا تو وہ ختم میں نے ایک مدت دراز تک کھایا میں نے جس دن انہیں ناپا تو وہ ختم موگئے۔

۳۴۰ مسدد کی اسفیان ابوالحق عمرو بن حارث سے روایت کرتے بین کہ رسالت مآب علی نظر نے بتھیار ایک سفید نچر اور ایک زمین کے سوائے اور کوئی چیز نہیں جھوڑی اور اس زمین کو حیات ہی میں صدقہ کر دیا تھا۔

باب ۲۴۲۔ ازواج مطہرات کے مکانوں اور ان مکانوں کا انہی کی طرف منسوب کرنے کا بیان 'اور فرمان الہی ہے اے

الْبُيُونِ الِيُهِنَّ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى النَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى اللَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى اللَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى اللَّهِيِّ اللَّا اَنُ اللَّهِيِّ اللَّاسِيِّ اللَّا اَنُ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

٣٤٢ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعٌ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِيَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا تُوقِي النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْنَ سَحُرِي وَنَحْرِي وَحَمَعَ اللّهُ بَيْنَ رِيْقِي وَبِيقِهِ قَالَتُ دَحَلَ عَبُدُالرَّحُمْنِ اللّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ قَالَتُ دَحَلَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ فَاحَدُنَهُ فَمَضَعُتُهُ ثُمَّ سَنَتُهُ بِهِ.

٣٤٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْ فَالَ حَدَّنَى اللَّيْ فَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ اللَّ صَفِيَّةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحُبَرَتُهُ أَنَّهَا جَآئَتُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحُبَرَتُهُ أَنَّهَا جَآئَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحُورُونُ وَهُو مَنُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَوْرُةُ وَهُو مَنَى الْعَشْرِ الْاَوَاجِرِ مِنُ رَمَضَانَ نُمَّ قَامَتُ تَنُقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِن اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَحُلَانِ مِن النَّيِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَحُلَانِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَحُلَانِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَحُلَانِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعَالَلُهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَا الْمَا الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا اللَّهُ ا

ازواج مطہر ات رسالت آب علیہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو' مومنو!تم خانہ رسالت آب علیہ میں ان کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو۔

ا ٣٣- حبان بن موسیٰ و محمد عبدالله 'معمر 'یونس 'زہری عبیدالله ' معمر 'یونس 'زہری عبیدالله ' معمر 'یونس 'زہری عبیدالله ' معنرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ جب رسالت مآب علیا ہم مرض شدید ہوگیا 'تو سرور عالم علیا ہے خود اپنی ازواج مطہرات سے اس امرکی اجازت جا ہی کہ آپ کا علاج معائشہ کے مکان میں کیا جائے 'جس پر تمام ازواج مطہرات نے آپ علیا ہے کواجازت دے دی۔

۳۴۲۔ ابن ابی مریم' نافع' ابن ابی ملیکہ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں مکہ میرے (عائشہ کے) گھر میں 'میری باری کے دن' میرے سینہ اور میری گردن کے در میان رسالت مآب عظیہ نے ر حلت فرمائی اور اللہ تعالی نے میر ااور ان کالعاب د بمن ملادیا (واقعہ یہ ہے) عبدالر حمٰن ایک مسواک لائے جس کو رسول اللہ عیہ جبانہ سکے 'تو میں نے اس کو چباکر اس سے آپ عیہ کی مسواک کی۔

۳۳ سعید بن عفیر کیف عبدالر حن ابن شهاب علی بن حسین رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که حفرت صفیہ زوجہ مظہرہ نے ان سے کہا کہ وہ خود رسول الله علی سے اس وقت ملا قات کو آئیں 'جب کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں معتلف تھے 'اور جب وہ واپس جانے گیس ' تورسول الله علی ان کے ساتھ اٹھے اور معجد کے دروازے کے پاس حضرت ام سلمہ کے مکان کے پاس بنچ ' تواس طرف سے دوانساری گزرے اور آپ کو سلام کہہ باس بنچ ' تواس طرف سے دوانساری گزرے اور آپ کو سلام کہہ یوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئے یارسول بیوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئے یارسول بیوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئے یارسول بیوی ہیں شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ میں شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ امر تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدانہ کردے۔

عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا هَذِهِ زَوُجِى قَالَا سُبُحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيُهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ اِنَّ الشَّيُطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاتِّى خَشِيُتُ اَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا .

٣٤٤ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُنُذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ حَبَّانَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفُصَةَ فَرَايَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُيرَ الْقِبُلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. تَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُيرَ الْقِبُلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. وسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُيرَ الْقِبُلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. وسَلَّمَ بُنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا انَسُ مَنُ عِيَاضٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعَلِي الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَخُرُجُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ لَمُ تَخُرُجُ مِنَ اللهُ مِنْ وَالشَّمُسُ لَمُ تَخُرُجُ

٣٤٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّثَنَا جُويُرِ يَةُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاشَارَ نَحُومَسُكُنِ عَآئِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتُنَةُ ثَلْثًا مِّنُ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَانِ .

٣٤٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُرَ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرِ عَنُ عَمْرَةَ ابُنَةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرِ عَنُ عَمْرَةَ ابُنَةِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ عَائِشَةَ زَوُجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ انْسَان يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَة فَقُلْتُ إِنْسَان يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَة فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ هذَا رَجُلٌ يَسَتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ هذَا رَجُلٌ يَسَتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمْ حَفَصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَة أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمْ حَفَصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا

۳۳۳۔ابراہیم 'انس بن عیاض 'عبید اللہ' محمد بن کی بن حبان 'واسع بن حبان 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت حفصہؓ کے کوشھ پر چڑھا' تو ناگاہ دیکھا کہ رسول اللہ علیہ تھے۔ کررہے تھے۔

۳۵ سرابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'ہشام 'عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت مآب علیقہ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے جب دھوپان کے کمرہ کے اندر ہوتی تھی۔

۳۲۲ موسی جویریه نافع عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی نے خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت عائش کے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا ادھر فتنہ ہوگا ، حدهر قرن شیطان طلوع ہوتا ہے (قرن شیطان کے معنی تو آفناب ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ مشرق سے بہت سارے فتنے اکھیں گے اور ہر فتنہ ایساہو گاجو شیطان کی طرح جھلکیاں لے گا)۔

2 اس عبداللہ بن بوسف الک عبداللہ بن ابو بکر عرق بنت عبداللہ اللہ عبداللہ بن ابو بکر عرق بنت عبدالرحل دورت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ان (عائش) کے پاس تھے کہ اتنے میں انہوں نے کسی آدمی کی آواز سی جو حضرت هضه کے مکان پر جانا چاہ رہا تھا، تو میں (عائش ) نے عرض کیایار سول اللہ ایہ آدمی جو آپ کے گھر جانے کا اجازت خواہ ہے یہ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت هضہ کے فلانے دود یہ شریک چچا ہیں اور رضاعت بھی ان رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔

تُحَرَّمُ الْوَلَادَةُ .

٢٤٧ بَابِ مَاذُكِرَ مِنُ دِرُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيُفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعُمَلَ الْخُلَفَآءُ بَعُدَهُ مِنُ ذَكِرُ قِسُمَتُهُ وَمِنُ شَعُرِهِ ذَلِكَ مِمَّا لَمُ يُذُكِرُ قِسُمَتُهُ وَمِنُ شَعُرِهِ وَنَعَلِهِ وَانَيتِهِ مِمَا يَتَبَرَّكُ اَصْحَابُهُ وَغَيْرُ هُمُ بَعُدَ وَفَاتِهِ.

٣٤٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَبِيُ عَنُ ثَمَامَةَ عَنُ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا استُخْلِفَ بَعَثَهُ الِّي الْبَحْرَيُنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَقُشُ الْخَاتَمِ ثَلْثَةَ اَسُطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطُرٌّ وَرَسُولٌ سَطُرٌ

٣٤٩ حَدَّنَا عَبُدِ اللهِ الْاسْدِى حَدَّنَا عِيسْ ابُنُ مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْاسْدِى حَدَّنَنا عِيسْ ابُنُ طَهُمَانَ قَالَ اَخْرَجَ اللَّيْنَا اَنَسَّ نَعُلَيْنِ جَرُدَاوَيُنِ طَهُمَانَ قَالَ اَخْرَجَ اللَّيْنَا اَنَسَّ نَعُلَيْنِ جَرُدَاوَيُنِ لَهُمَا قِبَالًا نِ فَحَدَّنَنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعُدُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . ٣٥٠ حَدَّنَنى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَادَ سَلَيْمَانُ عَبُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ عُمِيدٍ بَنِ هِلَالٍ عَنُ عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اللهُ عَنْهُ بَلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ المُلَبَّدَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتَ وَيْكَ اللّهُ الْمُنَاقُ مِنْ هَذِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُلَادُةُ وَلَالَ الْمُلَالَدُ وَكِكَسَاءٌ مِنْ هَذِهِ اللّهُ اللّهُ المُلَابُدَةُ .

٩ ٣٥-حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِیُ حَمُزَةً عَنُ عَاصِمِ عَنِ ابُنِ سِیْرِیُنَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنَهُ آنَّ قَدُحَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ

باب ٢٣٧ ـ رسالت مآب علی کی زرہ عصا کوار پیالہ انگوشی اور آپ کے بعد خلفاء کے عہد میں غیر تقسیم شدہ اشیاء نیز موئے مبارک تعلین شریف اور ان بر تنول کے استعال کا بیان من جن سے آپ کے اصحاب اور دوسرے حضرات آپ کی وفات کے بعد برکت حاصل کرتے تھے۔

۳۴۸۔ محمد بن عبداللہ انصاری ،عبداللہ انصاری ، ثمامہ 'انسؓ سے روایت کرتے ہیں مکہ صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے 'توانہوں نے مجھ (انسؓ) کو بحرین کی طرف جھیجااور ایک تحریر لکھ دی جس پر رسول اللہ عظیمی کی مہر لگادی 'آپ کی مہر میں تین سطریں کندہ تھیں پہلی سطر میں محمد علیمی 'دوسری میں رسول اور تیسری میں لفظ اللہ کندہ تھا۔

۳۹۔ عبداللہ بن محمد من عبداللہ اسدی عیسی بن طہمان سے روایت کرتے ہیں محمد من عبراللہ اسدی عیسی بن طہمان سے روایت کرتے ہیں محمد حضرت انسؓ نے دوجوتے ان کے سامنے بغیر بال کے چڑے کے نکالے 'جس میں دو تھے گئے ہوئے تھے' پھر ثابت نے انسؓ سے من کر مجھ سے کہا محمد وہ تعلین مبارک رسالت میں ایک تھے۔

۳۵۰ محمد بن بشار عبدالوہاب ایوب محمید بن ہلال مخرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقة نے ہمارے سامنے ایک موٹی چادر جیسے اہل یمان بنایا کرتے ہیں نکال کر کہا کہ آنخضرت علیقہ کی وفات اس کیڑے میں ہوئی تھی سلیمان محمید ابو بردہ کے واسطہ سے اتنازیادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائش نے ایک موٹی ازار اور ایک چادر جے ملبدہ کہتے ہیں ہمارے سامنے نکالی۔

۳۵۱۔ عبدان 'ابو حمزہ 'عاصم 'ابن سیرین ' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں 'کہ جب سرور عالم علیقے کا پیالہ ٹوٹ گیا' تو آپ نے اس کرتے ہیں 'کہ جب سرور عالم علیقے کا پیالہ ٹوٹ گیا' تو آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا ایک ٹکڑالگوا دیا تھا' حضرت عاصم کا بیان

انُكْسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعُبِ سِلْسِلَةً مِّنُ فِضَّةٍ

قَالَ عَاصِمٌ رَآيَتُ الْقَدُحَ وَشَرِبُتُ فِيُهِ . ٣٥٢\_حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّد الْحَرُمِّيُّ حَ

٣٥٢\_حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَرُمِّيُّ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا أَبِيُ أَنَّ الْوَلِيْدَ بُنَ كَثِيُرِ حَدَّنَهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِهِ بُنِ حَلَحَلَةَ الدُّوَّلِيّ حَدَّنَهُ أَنَّ ابُنَ شِهَابِ حَدَّنَهُ أَنَّ عَلِيّ بُنَ حُسَيْنِ حَدَّثَةً أَنَّهُمُ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِن عِنُدِ يَزَيْدَ بُن مُعَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ لَقِيْهُ الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلُتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلُ ٱنُتَ مُعْطِىً سَيُفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانِّي إَخَافُ اَنْ يَغُلِبَكَ الْقَوْمَ غَلَيْهِ وَآيُمُ اللَّهِ لَئِنُ اَعُطَيْتَنِيْهِ لَايُخُلَصُ اِلَيْهِمُ آبَدًا حَتَّى تُبُلَغَ نَفُسِنَى اِنَّ عَلِيٌّ بُنَ آبِي طَالِبِ خَطَبَ ابْنَةَ آبِي جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُها فَسَمِعُتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يُومَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةً مِنِّي وَانَا اتَّخَوُّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِي دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ شَمْسِ فَٱثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي ْفَوَفَىٰ لِيُ وَاِنِّيُ لَسُتُ ٱحَرِّمُ حَلَا لًا وَّلَا أُحِلَّ حَرَامًا وَلَكِنُ وَاللَّهِ لَا تَحْتَمِعُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبِنُتُ عَدُوِ اللَّهِ ابَدًا.

٣٥٣ حَدَّنَنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ الْحَنُفِيَّةِ قَالَ لَوُ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَكْرَهَ يَوْمَ جَآءَ ةُ نَاسٌ

(۱) ظاہر یہی ہے کہ بیہ "ذوالفقار" نامی تکوار تھی۔

(۲)اس سے مراد حضرت ابوالعاص بن الربیج ہیں جو کہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند تھے۔

## ہے بھر میں نے قدح مبارک کو دیکھا تھااوراس میں پیاہے۔

٣٥٢ سعيد بن محمد الجرمي 'يعقوب' ابراجيم' وليد 'محمد' ابن شهاب' علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں (زین العابدين)شہادت حسين كے بعد يزيد بن معاويہ كے ياس سے جب مدینہ آیا' تو مسور بن مخرمہ نے مجھ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ اگر \_ کچھ کام ہو تو بتائے 'میں نے جواب دیا' مجھے کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے ، پھر انہوں نے کہا کیا آپ مجھے رسالت مآب علیہ کی تلوار مبارک دیں گے؟(۱) مجھے ڈرہے کہ لوگ اس کی بابت آپ پر ز بردستی کریں گے اور اللہ کی قتم !اگر وہ تلوار آپ مجھے دے دیں گے تو پھراس تلوار کو میری زندگی میں مجھ سے تبھی نبھی کوئی شخص نہیں لے سکے گا 'حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں جب ابو جہل کی بیٹی ہے منگنی کی ' تو میں نے رسول اللہ عظیم کو لوگوں کے سامنے اس بارے میں خطبہ پڑھتے سنا میں اس وقت بالغ تھا آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور مجھے ڈر لگا ہواہے کہ ان کے دین کے بارے میں ان کی آزمائش کی جائے گی 'اس کے بعد آپ نے بنو عبد مش والے اینے (۲) داماد کی تعریف کی اور فرمایا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ بالکل سیج کہی اور مجھ سے جو وعدہ انہوں نے کیا' وه ہمیشہ بورا کیااور میں خود حلال چیز کو حرام اور کسی حرام چیز کو حلال كريًا نهين حابتًا، ممر الله كي قتم رسول الله عَلَيْنَة كي بيثي اور عدوالله كي ً بیٹی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔

۳۵۳ ۔ قتیبہ 'سفیان' محمر 'منذر' محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو حضرت عثانؓ کی کچھ برائی کرنا مقصود ہوتی ' تواس دن حضرت عثان کی برائی ضرور بیان کرتے' جس دن ان کے پاس کچھ لوگوں نے آکر حضرت عثان کے گور نروں کی شکایت کی تھی'

فَشَكُوا سُعَاةً عُثُمَانَ فَقَالَ لِي عَلِيُّ اِذُهَبُ اللهِ صَلَّى عُثُمَانَ فَاحُبِرُهُ اَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمُرسُعَاتَكَ يَعُمَلُونَ فِيهَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرسُعَاتَكَ يَعُمَلُونَ فِيهَا فَاتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاتَحُبُرُتُهُ فَقَالَ ضَعُهَا حَيثُ اخَدُتَهَا قَالَ الخُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُحَمِيدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُحَمِيدِيُ عَلَيْ المُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا التَّورِيَّ عَنِ ابُنِ المَحْمَدُ بُنُ المَحْمَدِيُ عَنِ ابُنِ المَحْمَدِيِّ عَنِ ابُنِ المَحْمَدِيُ عَلَى المَسلَيْ ابِي خُدُهِذَا لَكِتَابَ فَادُهُمَ لِيهُ إِلَى عُثْمَانَ فَإِنَّ فِيهِ آمُرَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ .

٢٤٨ باب الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَآئِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْمَسَاكِيْنِ وَايُثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَايُثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اهُلَ الصُّفَّةِ وَالْاَرَامِلَ حَيْنَ سَالَتُهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتُ الِيهِ الطَّحْنَ وَالرَّخى أَنُ فَاطِمَةُ وَشَكَتُ الِيهِ الطَّحْنَ وَالرَّخى أَنُ يُخدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَّلَهَا اللهِ . يُخدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَّلَهَا اللهِ . يَدُلُ بُنُ المُحَبَّرِ اَحْبَرَنَا شُعْبَةُ مِدَانًا شُعْبَةُ اللهِ . حَدَّثَنَا بَدُلُ بُنُ المُحَبَّرِ اَحْبَرَنَا شُعْبَةُ

مَا لَا اَخْبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي لَكُلَى حَدَّنَا عَلِيِّ الْحَكُمُ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي لَكُلَى حَدَّنَا عَلِيِّ الْخَبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي لَكُلَى حَدَّنَا عَلِيِّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِسَبِي مَا تَطُحِنُ فَبَلَغَهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِسَبِي فَاتَتُهُ تَسُالُهُ خَادِمًا فَلَمُ تُوافِقُهُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَاتَانَا وَقَدَ دَخَلْنَا مَضَا جِعَنَا فَذَهُبُنَا فَلَا شَعْدَ عَلَيْ عَلَى صَدُرِي فَقَالَ اللَّا الْأَلْكُمَا عَلَى خَيْرِ لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى صَدُرِي فَقَالَ اللَّا الْمُلْكُمَا عَلَى خَيْرِ لَكُمَا عَلَى خَيْرِ اللَّهَ ارْبَعًا وَتُلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلْنًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَنًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلْنًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَنًا وَتَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلْنًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَنًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلْنًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا فَلَاثُونَ وَاحْمَدَا فَكُبُرَا وَسَيِّحًا ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ فَالَّا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَا مِعَالَى اللَّهُ وَسَلِيحًا فَلَاثُونَ وَاحْمَدَا فَلَاثُونَ وَاحْمَدَا فَلَاثُونَ وَاحْمَدَا فَلَاثُونَ وَاحْمَدَا فَلَاثُونَ وَلَا فَالْكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَا مِمَا اللَّهُ وَلَائِلُونَ فَالَالَا وَقَلَالِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَا اللَّهُ وَلَائِلُونَ فَقَالَ اللَّهُ الْكُلُونَ وَلَى خَيْرُ لَلْكَ خَيْرًا لَا وَلَائِلُونَ فَالْكُونُ الْمَالِقُونُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْلُونَ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ وَلَائِلُونَ فَالَالَاقُونَ الْمُعَالِيلُونَ الْمُنْ ال

ای دوران میں مجھ (محمد بن حفیہ فرزند علی) سے پدر بزرگوار جناب علی نے کہا' حضرت عثان کے پاس جاکر کہورسول اللہ عظیم کا یہ دستور العمل ملاحظہ فرمائے 'اور اپنے ماتحت حاکموں کو حکم دیجئے کہ اس پر عمل کریں چنانچہ اس کتا بچہ ''دستور العمل'' کو میں حضرت عثان کے پاس لے کر پہنچا' تو حضرت عثان نے فرمایا مجھے اسکے دیکھنے کا اس وقت فرمت نہیں ہے 'تو میں حضرت علی کے پاس اس دستور العمل کو واپس لے آیا اور پوری سرگزشت انکو شادی' تو انہوں نے کہا اسکو جہاں سے اٹھایا تھاو ہیں رکھ دو' حمیدی نے کہا ہم سے 'سفیان' محمد اسکو جہاں سے اٹھایا تھاو ہیں رکھ دو' حمیدی نے کہا ہم سے 'سفیان' محمد میں سوقہ 'منذر توری' ابن حفیہ نے بیان کیا کہ میرے والد نے مجھے منے بیان کیا کہ میرے والد نے مجھے منان کے پاس جاؤ کیونکہ اس کتاب میں مغانب رسول اللہ صدقہ کے تفصیلی حکام کھے ہوئے ہیں۔

باب ۲۴۸۔ رسول اللہ اور مسکینوں کی ضرور توں کو پورا کرنے کیلئے ادائے خمس کی دلیلوں اور سرورعالم علیہ کا حضرت فاطمہ کی چکی پینے کی شکایت پر آپ کولونڈی نہ دینے اور ان کی ضروریات کواللہ تعالیٰ کے حوالہ کر کے اہل صفہ اور بیوہ عور توں کیلئے ایٹار کرنے کے حکم کی وضاحت کابیان۔

سول الله علی می می می شعبه علم این ابی لیلی و حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ جناب فاظمۃ الزہراء نے چی پینے کی تکلیف کی رسول الله علی ہے ہیں کہ جناب وقت شکایت کی جب کہ آپ کے پاس کچھ لو نڈیاں گر فبار ہو کر آئیں تھیں 'تاکہ حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا مرور عالم علی ہو کہ رسول اللہ علی کہ مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے 'لیکن ملا قات نہ ہوئی 'رسول اللہ علی کی مراجعت پر حضرت عائش نے جناب فاظمہ کا مطالبہ آپ کو سایا سرور عالم علی اس وقت ہمارے گھر پر آئے جب کہ ہم لوگ اپنی خواب گاہ میں جاچکے سے 'اور ہم آپ کو دیمے کرافھنے گئے 'تو آپ نے فرمایا (اٹھنے کی ضرورت نہیں آپ کو دیمے کرافھنے کے باؤں کی ٹھنڈک اپ بیٹھ گئے اور میں (علیٰ) نے سرور عالم علی اور میں فرمایا تم نے جو چیز مجھ سے طلب کی ہے 'اس سے انجھی چیز تم کو بتا تا فرمایا تم نے جو چیز مجھ سے طلب کی ہے 'اس سے انجھی چیز تم کو بتا تا

سَاَلْتُمَاهُ .

٢٤٩ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى فَاِنَّ لِلْهِ خُمُسَةً يَعُنِى لِلرَّسُولِ قَسُمُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعُطِيُ.

٣٥٥\_ حَدَّثَنَا ٱبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ وَمَنُصُورٍ وَقَتَادَةً سَمِعُوا سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعُدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَارَادَ اَنْ يُسَمِيّهِ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُورِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلُتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِي حَدِيْثِ سُلِّيُمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَارَادَ اَنْ يُسَمِّيَّهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي فَاتِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقُسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ خُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقُسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ عُمُرُوا حُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنُ حَابِر اَرَادَ اَنُ يُسَمِّيَةَ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسْمِيُ وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي . ٣٥٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي سَالِمٍ عَنُ آبِي الْحَعُدِ عَنَّ جَابِرِ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وُلِدَ ، لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَانُكَنِيْكَ آبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا

ہوں 'اوروہ یہ ہے کہ جب تم اپنی خواب گاہ میں جاؤ' تو چو نتیس مرتبہ اللہ اکبر' میننتیں مرتبہ الحمد اللہ' 'اور میننتیں مرتبہ سجان اللہ پڑھالیا کرواور یہ دعاتمام ان چیزوں سے زیادہ اچھی ہے' جس کی تم لوگ خواہش کرتے ہو۔

باب ۲۳۹۔ اللہ تعالی کا حکم کہ مال غنیمت کاپانچوال حصہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہے 'اس کا مطلب میہ ہے کہ رسول اللہ کو تقسیم خمس کا اختیار حاصل ہے 'آپ نے فرمایا میں تو صرف خزانچی اور بانٹے والا ہوں اور اللہ تعالی ہر چیز کا دیے

۳۵۵ رابوالولید 'شعبہ 'سلیمان و منصور و قادہ 'سالم بن ابی جعد '
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم انصاریوں میں لڑکا پیدا ہوااور یہ ارادہ کیا گیا کہ اس کانام محمد رکھا جائے 'شعبہ نے کہا' منصور کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے 'کہ انصاری نے کہا میں اس لڑکے کو سر ور عالم عظیلہ کی خدمت میں لے گیا اور سلیمان کی حدیث میں یہ کہا گیا کہ خود ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا 'جس کانام انہوں نے محمد رکھنا چاہا' تو سر ور عالم علیلہ نے نے ار شاد فرمایا کہ میر انام بور کہ لورا) 'مگر میر کی کنیت نہ رکھنا 'کیونکہ صرف میں ہی قاسم بنایا گیا ہوں 'اور تم میں تقسیم کرنا میراکام ہے 'حصین کابیان ہے کہ سر وردو عالم علیلہ نے نہ ارشاد فرمایا میں تو قاسم بناکر بھیجا گیا ہوں 'جو تم میں تقسیم کرتا ہوں 'عرو کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم عقسیم کرتا ہوں 'عرو کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم عقسیم کرتا ہوں 'عرو کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم عقسیم کرتا ہوں 'عرو کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم عالم علیلہ غربہ کے ساتھ میر کی کنیت نہ رکھنا۔

چاہا' تو سر ور عالم علیلہ نے ارشاد فرمایا کہ میر انام رکھ لو'کر میر بے جا ہا تھ میر کی کنیت نہ رکھنا۔

۳۵۱۔ محد 'سفیان' اعمش' ابو سالم' ابو جعد' جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم انصاریوں میں سے کسی کے ہاں فرزند تولد ہوا اور اس نے اس بچہ کا نام قاسم رکھا' جس پر انصار نے اس انصاری سے کہا کہ تم کو ہم ابوالقاسم نہیں کہیں گے' اور اس مبارک کنیت سے تیری آ تھوں کی ٹھنڈک کیسے دے سکتے ہیں' اس انصاری

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم والانام یاکنیت کسی اور کیلئے اختیار کرناصح ہے یا نہیں ؟اس بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر التباس نہ ہو تو جائز ہے۔

فَاتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَلِیُ غُلَامٌ فَسَمَّیْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ اللَّهِ وُلِدَلِیُ غُلَامٌ فَسَمَّیْتُهُ الْقَاسِمِ وَلَا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكْیِّیكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَیْنًا فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وسَلَّمَ انْعُمْلَ عَیْنًا فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وسَلَّمَ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإِسْمِی وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْیتی فَانِّمَا اَنَا قَاسِمٌ.

٣٥٧ - حَرَّثَنَا حِبَّانٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ يُونَسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ يُونَسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهُ الدِّيْنِ وَاللَّهُ المُعُطِى وَآنَا القَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيُنَ عَلَى مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيُنَ عَلَى مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَاتِيَ آمُرُ اللَّهِ وَهُمُ ظَاهِرُونَ .

٣٥٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ حَدَّنَنَا هِلَالٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي عُمُرَةً عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ مَا اُعُطِيْكُمُ وَلَا اللَّهُ اَمْرُتُ .

٣٥٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيُدٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بُنُ اَبِي اَيُّوبَ قَالَ حَدَّنَنِي اَبُو الْاَسُودِ عَنِ ابنِ عَنَاشٍ وَإِسُمُهُ نُعُمَانُ عَنُ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِي اللهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بَغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٢٥٠ بَابَ قَولِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِمُ وَقَالَ اللَّهُ تعالى
 وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَانُحُدُونَهَا
 فَعَجَّلَ لَكُمُ هذِه وَهِى لِلْعَامَّةِ يُبَيَّنُهُ

نے رسالت مآب علیہ کی خدمت میں جاکر عرض کیایا رسول اللہ علیہ امیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہوا در میں نے اس کانام قاسم رکھا ہے، گر تمام دوسرے انصار کہہ رہے ہیں، کہ ہم لوگ تجھ کو ابو القاسم نہیں کہیں گے اور تیری آ تکھوں کو اس مبارک کنیت کے دکھنے سے ٹھنڈ انہیں کر سکتے یہ سن کر سر ورعالم علیہ نے فرمایا انصار نے اچھا کیا تم میر انام تورکھ سکتے ہو، گر میرے نام کے ساتھ میری کنیت نہ درکھو کیونکہ قاسم تو صرف میں ہی ہوں۔

سے ۱۳۵۷۔ حبان عبداللہ 'یونس 'زہری 'حمید بن عبدالر حلٰ خضرت معاویہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے 'تواس کو دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرمادیتا ہے 'اور اللہ تعالی ہی دینے والا ہوں 'اور یہ امت ہمیشہ مخالفین پر غالب رہے گی اور قیامت آنے تک غالب رہے گی۔ قیامت آنے تک غالب رہے گی۔

۳۵۸۔ محمد بن سنان ولیح اہلال عبدالرحلٰ بن ابی عمرہ مضرت الوہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ عظیمی ۔
نے فرمایا کہ میں نہ تم کو بچھ دیتا ہوں اور نہ تم سے بچھ رو کتا ہوں 'بلکہ میں تو تقسیم کرنے کا مجھے تھم دیا جاتا ہے میں تو تقسیم کرنے کا مجھے تھم دیا جاتا ہے وہاں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔

۳۵۹ عبدالله بن زید 'سعید بن الی ایوب 'ابوالا سود 'ابن عیاش یعن نعمان 'خوله انساریه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں ہم میں فعمان 'خوله انساریه کو کہتے ہوئے ساہے مکہ کچھ لوگ الله تعالی کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں ان کے لئے قیامت میں آتش دوزخ ہوگی۔

باب ۲۵۰۔ رسالت آب کا فرمان کہ مال غنیمت تمہارے لئے حلال کر دیا گیاہے 'اور پروردگار عالم کا حکم کمہ اللہ تعالیٰ نے ملال کر دیا گیاہے 'اور پروردگار عالم کا حکم کمہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غیمتوں کا وعدہ کیاہے 'جن کو تم حاصل کرو گے اور ان غیمتوں کے منجملہ بعض تم کو جلدی سے

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٣٦٠ حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عُمِينٍ عَنُ عُرُوةَ الْبَارِقِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهِ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ للَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْدُ وَالْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ اللّى يَوْمِ الْفَيْدُ وَالْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ اللّى يَوْمِ الْفَيْامَة .

٣٦١ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخِبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخِبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى بَعُدَهُ وَإِذَا هَلَكَ إِذَا هَلَكَ كَسُرَى بَعُدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كِسُرَى بَعُدَهُ وَالّذِى نَفُسِى بِيدِهِ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعُدَهُ وَالّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيل اللّهِ .

٣٦٢ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيُرًا عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالُ وَاللَّهِ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كَيْمُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ هَلَكَ كَيْمُ وَاللَّهِ يَعْدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَكُ فَيْصَرُ بَعُدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَكُ فَيْمُ وَاللَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَتُتَنْفِقُنَّ فَكُوزَهُمَا فِي سَبِيل اللَّهِ .

٣٦٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ اَخُبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ نِ الْفَقِيُرُ حَدَّنَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ بَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الغَنَآئِمُ . ٣٦٤ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنُ اَبِى الغَنَآئِمُ مَا عَنُ اَبِى الغَنآئِمُ مَالِكُ عَنُ اَبِى الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ اَبِى هُرَيُرةً عَنُ اَبِى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ رَضِى الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَليهِ وَسَلِّمَ قَالَ تَكُفَّلَ الله لِمَن جَاهَدَ فِى سَبِيلِهِ وَتَصُدِيقُ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُفَّلَ الله لِمَا يَهُ المَن جَاهَدَ فِى سَبِيلِهِ وَتَصُدِيقُ لَا اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيلِهِ وَتَصُدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ اَوْيَرُ جِعَةً الله كَلْمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ الْحَنَّةَ اَوْيَرُ جِعَةً الله كَلُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَتَصُدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ الْحَنَّةَ الْوَيْرُ جِعَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَلِمَاتِهِ بِأَنُ يُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ الْحَنَّةَ الْوَيْرُ جِعَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ المُنَاقِقِهُ اللهُ المُنْ اللهُ الل

عنایت بھی فرمادی ہیں'اور یہ تعلیمتیں تمام لوگوں کیلئے عام ہیں'جن کورسالت مآب نے بیان فرمادیاہے۔

۳۱۰ مسدد 'خالد 'حصین 'عامر 'عروه بارقی سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول الله علی پیشانیوں سے قیامت تک کیلئے تواب 'خیر و برکت اور مال غنیمت وابستہ کر دیا گیا ہے۔

الاسا\_ابوالیمان مشعیب ابوالزناد اعرج ابو ہر بری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ، جب کسری مر جائے گا تواس کے بعد کوئی کسری فرمای اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواسکے بعد پھر کوئی قیصر نہیں رہے گا اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے ، تم لوگ قیصر و کسری کے خزانے راہ اللی میں صرف کرو کے۔

۳۱۲ - الحق 'جریر' عبدالملک ' حضرت جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے۔ فرمایا 'جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا' تواس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں رہے گا'اور جب قیصر ہلاک ہو جائےگا' تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا'اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'تم لوگ ان دونوں کا خزانہ اللہ کانام بلند کرنے کی راہ میں خرج کروگے۔

۳۱۳ محد بن سنان 'مشیم' سیار' بزید الفقیر' حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ غنیمت کامال میرے لئے حلال کردیا گیا ہے۔

۳۱۳ - اسلمیل الک ابوزناد اعرج حضرت ابوہری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جس کو جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے وعدوں کی تقدیق کے علاوہ کی اور چیز نے اس کے گھرسے باہر نہ نکالا ہو تو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا یااس کو اس مکان پر جہاں ہے وہ چلا تھا ' ثواب و مال غنیمت کے ساتھ بعافیت

مَسُكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ اَجُرٍ اَوْغَنِيُمَةٍ. ٣٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَّاءِ حَدَّثَنَا بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّا م بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ فَقَالَ لِقَوُمِهِ لَايَتَبَعُنِيُ رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَاةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبُنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبُنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنٰى بُيُوتًا وَلَمُ يَرُفَعُ سُقُوفَهَا وَلَا اَحَدُ ن اشُتَرَى غَنَمًا ٱوُخَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَا دَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرُيَةِ صَلواةً الْعَصُر ٱوُقَرِيْبًا مِّنُ ذلِكَ فَقَالَ لِلشَّمُسِ إِنَّكَ مَامُورَةٌ وَآنَا مَامُورٌ ٱللّٰهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا فَخُبِسَتُ حَتّٰى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَآئِمَ فَجَآءَ تُ يَعْنِي النَّارَ لِتَاكُلَهَا فَلَمُ تَطُعَمُهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمُ غُلُولًا فَلْيُبَا يِعْنِيُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌّ فَلَزَقَتُ يَدُرَجَل بِيَدِهِ فَقَالَ فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَلَيْبَا يَعْنِيُ قَبِيُلَتُكُ فَلَزِقَتُ يَدُرَجُلَيُنِ أَوُثَلَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَحَآئُوا بِرَاسِ مِثْلِ رَاسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَآءَ تِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ثُمَّ آحَلَّ اللَّهُ لَهُمُ الْغَنَآئِمَ وَرَاى ضُعُفَنَا وَعَجُزَنَا فَاحَلُّهَا لَنَا.

٢٥١ بَابِ الْغَنِيُمَةِ لِمَنُ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

٣٦٦ حَدَّنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ مَالِكِ عَنُ زَيْدٍ بُنِ ٱسُلِمَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ

واپس پہنجادے گا۔

٣١٥ عد عمد ابن مبارك معمر عمام بن مديه عضرت الومرية ت روایت کرتے ہیں کم رسول الله علیہ نے فرمایا که زمانه ماضي میں ایک نبی نے جہاد کیا'(۱)اور اپنی قوم سے کہائکہ میرے ساتھ وہ نہ چلے جس کی بیوی موجود ہو اور وہ یہ جاہتا ہو اگه اس کے ساتھ رات گزارے اور اس نے اب تک ہم بستری نہ کی ہو' نیز وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو' کیکن اس کی حصیت نہ پاٹی ہو' اور وہ شخص بھی جس نے او نٹنیاں ادر بکریاں مول کی ہوں'ادران جانوروں کے جننے کا منتظر ہو' الحاصل اس نبی نے جہاد کارخ کیا 'اور پھر عصر کی نماز کاوقت ایک گاؤں کے قریب ہوا' توانہوں نے آفاب کی طرف رخ کر کے کہا'اے آ فآب! تو الله كا محكوم ہے 'اور میں تھی اس كا محكوم ہوں 'اے یروردگار! تواس سورج کوروک دے ' تووہ سورج ڈوینے سے روک دیا كيا'اور پھر الله نے اپنے نبی كو فتح ياب كر ديا'اس جنگ ميں جب مال غنیمت کو جمع کرلیا گیا، توایک آگ نے آگر اس مال غنیمت کو کھا جانا چاہا الیکن نہ کھاسکی توان نبی نے فرمایالو گواتم میں خیانت کرنے والے موجود ہیں'لہذاہر قبیلہ کاایک ایک آدی آگر مجھ سے بیعت کرلے' چنانچہ بیعت کرتے کرتے ایک آدمی کا ہاتھ ان نبی کے ہاتھ سے چیک گیا' تو آپ نے فرمایا' وہ خائن تم میں موجود ہے' لہذا تمہارے قبیلہ کاہرایک آدمی آگر مجھ سے بیعت کرے 'چنانچہ دو تین آدمیوں ك ما تعد ان ني ك ما تعد ميں چيك كك 'توان ني في كہا خيانت كرنے والاتم میں موجود ہے تو وہ سونے کا ایک سر گائے کے سرکی طرح كالان اور اسكور كه ديا چنانچه آگ نے آكر اس سر كو كھاليا 'اسكے بعد الله نے ان کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا اور اللہ نے ہماری کمزوری وعاجزی کودیچه کرمال غنیمت ہمارے لئے بھی حلال کر دیا۔ باب ۲۵۱ جنگ میں شرکت کرنے والے کے لئے مال غنيمت كابيان\_

۳۷۷ صدقه 'عبدالرحلٰ 'مالک 'زید 'اسلم 'حضرت عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے فرمایا کمہ اگر بچھلے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا'

(۱) یہ نبی حضرت یو شع بن نون تھے۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوُ لَا آخِرُ الْمُسُلِمِيْنَ مَا فَتَحُتُ قَرُيةً إِلَّا قَسَمَ النَّبِيُّ وَلَا أَخِرُ الْمُسُلِمِيْنَ مَا فَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ.

٢٥٢ بَابِ مَنُ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلُ يَنْقُصُ مِنُ أَجُرِهِ. .

٣٦٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرِو قَالَ سَمِعُتُ اَبَا وَائِلِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرِو قَالَ سَمِعُتُ اَبَا وَائِلِ قَالَ حَدَّنَا اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَقَالَ مَنُ وَيُ سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنُ قَاتَلَ اللَّهِ فَعَلَيْ اللَّهِ فَقَالَ مَنُ قَاتِلُ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَيُ سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

٢٥٣ بَابِ قِسُمَةِ الْإِمَامِ مَايَقُدِمُ عَلَيُهِ وَيَخُبَأُ لِمَنُ لَمُ يَحُضُرُهُ اَوْغَابَ عَنْهُ

٣٦٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا اللهِ بُنِ آبِيُ حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِيُ مُلَيُكَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهُدِيَتُ مُلَيُكَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهُدِيَتُ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِّنُ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِاللَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي لَهُ اَقْبِيةٌ مِّنُ وَمُحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَةَ نَاسٍ مِنُ اصَحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَةَ بَنِ نَوُفَلٍ فَحَآءَ وَمَعَةً ابْنَةُ الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةً فَقَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ وَاسَتَقَبَلَةً بِإِزُدَادِهِ فَقَالَ يَا اَبَا الْمِسُورِ حَبَاتُ هَذَالِكَ وَكَانَ وَاسَتَقَبَلَةً بِإِزُدَادِهِ فَقَالَ يَا اَبَا الْمِسُورِ حَبَاتُ هَذَالِكَ وَكَانَ هَلُولُكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ الْبُوبَ عَنُ اللهُ عَلَيْهُ عَنُ الْبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَنُ الْبُوبَ عَنُ الْبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ مَلَيْكَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُنِيَةُ تَابَعَةُ اللَّيْكُ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُنِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُنِهُ عَنْ ابْنِي مُلَيْكَةً وَسَلَّمَ الْهُنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

تو جو مقام میں فنح کرتا وہ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتا' جس طرح سر درعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا۔

باب ۲۵۲۔ مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنے والے کیلئے تواب میں کمی کابیان۔

٣١٧- محمد بن بشار' غندر' شعبه' عمرو' ابووائل' حضرت ابوموی اشعریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیباتی نے سر ورعالم علی اللہ سے دریافت کیا کہ ایک آدمی تو صرف مال غنیمت کیلئے لڑتا ہے' اور ایک آدمی اپنی دلیری ایک آدمی اپنی ناموری کیلئے لڑتا ہے' اور ایک آدمی اپنی دلیری دکھانے کیلئے لڑتا ہے' تو ہا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تواس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو کوئی صرف بر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو کوئی صرف اللہ کانام بلند کرنے کیلئے جنگ کرے تووہ فی سبیل اللہ مجاہد ہے۔

باب ۲۵۳۔ امام کے پاس جو کچھ مال غنیمت آئے 'اس کو بانٹنے اور غیر حاضر لوگوں کے جھے اٹھار کھنے کابیان۔

۳۲۸ عبداللہ بن عبدالوہاب عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ملیہ سے روایت کرتے ہیں کہ سر ورعالم علیہ کے پاس کچھر کیٹی قبائیں جن میں سونے کے بیش کہ سر ورعالم علیہ کے بیس کچھر کیٹی قبائیں جن میں سونے کے بیش لگ ہوئے تھے 'ہدیہ کے طور پر لائی گئیں 'تو آپ نے وہ اپنے اصحاب میں بانٹ دیں 'اور مخرمہ بن نو فل کیلئے ان میں سے ایک الگ کرلی 'جب وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے مسور بن مخرمہ بھی تھے 'انہوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ رسول بن مخرمہ بھی تھے 'انہوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ رسول من کروہ قبالٹھائی اور ان کے پاس آئے اور قبالوان کے سامنے کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المسور! یہ میں نے تمہارے لئے رکھ چھوڑی ارشاد فرمایا کہ اے ابو المسور! یہ میں نے تمہارے لئے رکھ چھوڑی اور تمہارے بی لئے رکھی ہے (سر ور عالم نے یہ الفاظ اس لئے اور فرمایا کہ مخرمہ طبیعت کے تیز واقع ہوئے تھے 'ابن علیہ نے ابو سے حاتم نے ایوب 'ابوملیکہ 'مسور سے نقل کیا کہ یہ قبائیں ایوب 'ابوملیکہ 'مسور سے نقل کیا کہ یہ قبائیں رسول اللہ علیہ سے بیان کیا ہے۔

٢٥٤ بَابِ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيُظَةً وَالنَّضِيرَ وَمَا اَعُطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِبِهِ.

٣٦٩ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِيُ الْاَسُودِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرًّا عَنُ آبِيُ الْاَسُودِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرًّا عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ آنُسَ ابُنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ النَّخَلَاتِ حَتَّى إِفْتَتَحَ قُريُظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمُ .

٥٥٥ َ بَابِ بَرُكَةِ الْغَازِىُ فِى مَالِهِ حَيَّا وَ مَيْتًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَوُلَاةِ الْأَمُرِ.

٣٧٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أَسَامَةَ أَحَدَّنَّكُمُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْحَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ اللي جَنبه فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَايُقَتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوُ مَظُلُومٌ وَإِنِّي لَا أَرَانِيُ إِلَّا سَأُقُتُلُ الْيَوْمَ مَظُلُومًا وَإِنَّ مِنُ اَكْبَرِ هَمِّى لَدَيْنِي اَفَتَرَىٰ يُبُقِيُ دَيْنُنَا مِنُ مَالِنَا شَيئًا فَقَالَ يَا بُنَيَّ بِعُ مَالَنَا فَاقُضِ دَيْنِيُ وَاَوُضِي بِالثُّلُثِ وَتُلْثِهِ لِبَنِيُهِ يَعُنِيُ عَبُدَالُلّٰهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثَلْتُ الثُّكُثِ فَإِنْ فَضُلَ مِنُ مَّالِنَا فَضُلِّ بَعُدَ قَضَآءِ الدَّيُن شَيُءٌ فَتُلْثُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَّكَانَ بَعُضُ وَلَدِ عَبُدِ اللَّهِ قَدُوَارَى بَعُضَ بَنِيُ الزُّبَيُرِ خُبَيُبٌ وَعَبَادٌ لَهُ يَوُمَئِذٍ تِسُعَةُ بَنِيُنَ وَتِسُعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَابُنَيُّ إِنْ عَجَزُتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنُ عَلَيْهِ مَوُلَايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَادَرَيْتُ حَتَّى قُلتُ يَا اَبَةِ مَنُ مَوُلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاوَقَعُتُ فِيهُ

باب ۲۵۴۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے مال کور سول اللہ علیہ کا تقسیم فرمانا'اور اپنی اسلامی ضرور توں کیلئے اس مال میں سے کس قدر دیا۔

۳۲۹ عبدالله بن افی الا سود معتم 'اپ والد سے 'حضر ت انس ؒ سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک آدمی نے رسول اللہ علی کو اپ کھوروں کے کھی در خت دیئے 'اور جب بنو قریظہ اور بنو نفیر کو آپ نے فض کرلیا' تو رسالت ماب (علیکہ ) نے ان کے در خت ان کو واپس کرد ہے۔

باب ۵۵ سر سالت مآب علی اور خلفاء کرام کے ہمراہ رہ کر جہاد کرنے والے کے مال میں بحالت زیست و مرگ برکت ہونے کا بیان۔

۰۷ سالی 'ابواسامه 'هشام' عروه' عبدالرحمٰن بن زبیر ہے روایت کرتے ہیں مکہ والد ماجد حضرت زبیر جب میدان جمل میں کھڑے ہوئے' تو مجھے طلب فرمایا' میں آکر ان کے بہلو میں کھڑا ہو گیا' تو انہوں نے کہامکہ اے بیٹے! آج یا تو ظالم کو قتل کیا جائے گا'یاایک مظلوم کو نہ تیج کیا جائے گا'اور مجھے نظر آ رہاہے مکہ میں مظلوم کی حیثیت سے ماراجاؤں گا'اور مجھے سب سے بڑی فکراینے قرضہ کی تگی ہو ئی ہے '(میں مقروض ہوں) میرا قرض اداکر کے کیامیری دولت باقی کے سکتی ہے؟ اور اے میرے بیٹے! اب تم میرا مال فروخت کر کے میرا قرض ادا کردواور انہوں نے تہائی کے مال کی میرے لئے وصیت کی تھی'اور میری اسی تہائی میں سے میری اولاد کیلئے وصیت کی'انہوں نے کہام کہ اس تہائی مال کے تین حصہ کر دینا' عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں مکہ تہائی میں سے ایک تہائی کی تقتیم کو کہا تھا اس لئے کہ ادائے قرض کے بعد ہارے مال میں سے جو پچھ فاضل کے جائے ' تواس کا تیسر احصہ تمہاری اولاد کیلئے ہے ہشام کابیان ہے مکہ عبداللہ کے لعض لڑکے حضرت زبیر کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے'جیسے خبیب اور عبادہ اور ان کے نو بیٹیے اور نو بیٹیاں تھیں' عبداللہ کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے مجھے اینے اوپر کے قرض کو جلد اداکرنے کی وصیت کی 'اور کہااے بیٹے!اگر تم کسی امر میں عاجز ہو جاؤ' تواس میں

میرے مولا سے امداد حاصل کرنا عبداللہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قتم میں نہیں سمجھا کہ اس جملہ ہےان کی کیامر اد تھی 'البُذامیں نے یو جھا ابا جان! آپ كامولاكون بى؟ جواب دياالله تعالى عبدالله كت بين الله كى قتم! مجھ پران كا قرض اداكرنے ميں جب كوئى مصيبت پرى ، تو میں نے کہااے مولائے زبیر 'توبی ان کا قرض اداکرے 'تواللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کا قرض ادا کر دیا حضرت زبیر شہید ہو گئے 'اور کوئی دیناریا در ہم نہیں چھوڑا'البتہ زمینیں ورثہ میں چھوڑیں 'ایک کا نام غابہ ہے' علاوہ ازیں مدینہ منورہ میں گیارہ مکانات 'بھر ہیں دو' کو فہ اُ اور مصر میں ایک ایک مکان چھوڑا عبداللہ کابیان ہے کمہ اسکے ذمہ قرض کی حالت سے تھی مکہ کوئی شخص انکے پاس اپنامال امانت کے طور پر ر کھنا چاہتا' تو وہ اس کو جواب دیتے 'کہ میں اس مال کو بطور امانت نہیں رکھنا البتہ بطور قرض کے لے لیتا ہوں (۱) کیونکہ مجھے اس کے هم ہو جانے کا ڈر لگا ہواہے'اور انہوں نے مجھی حاکم اعلیٰ ہونا' خراج حاصل كرنا 'اوركسي چيز كاتول كرنا پيند نهيس كيا 'ان كامحبوب مشغله بيه تقاممه وه سرور عالمٌ ياصديق اكبرٌ ، فاروق اعظمٌ اور حضرت عثان غيُّ کے ساتھ میدان جہاد میں جایا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے ، کہ جب میں نے اسکے ذمہ قرض کا حساب کیا، تووہ دو کروڑ اور دو لا کھ تھا' پھر حکیم بن حزام مجھ (عبداللہ بن زبیر ) سے ملے 'اور انہوں نے کہا'اے بھتیج! بتاؤمیرے بھائی کے ذمہ کتنا قرض ہے' تومیس نے اصل رقم کو ظاہر نہ کر کے کہا ایک لاکھ جس پر تھیم بن حزام نے کہا ' بخدامیں جانتا ہوں مکہ تم میں اسکی ادائیگی کی قدرت نہیں ، تو میں نے ان ہے کہا'آپ پراگر میں ظاہر کردوں کہ ایجے ذمہ قرض کی رقم کی مقدار دو کروڑ اور دو لا کھ ہے ' تو حکیم بن حزام نے جواب دیا کہ تم

كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ اِلَّا قُلْتُ يَامَوُلَى الزُّبَيْرِ اقَصِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقُضِيهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَلَمُ يَدَعُ دِيُنَارًا وَلَا دِرُهَمًا إِلَّا ٱرْضِيُنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَالْحُدى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصُرَةِ وَدَارًا بِٱلْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصُرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانُ دَيْنَهُ ۚ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيُهِ بِالمَالِ فَيَسُتَوُدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولَ الزُّبَيْرُ لَاوَلٰكِنَّهُ سَلَفَ فَانِّي اَخْشَىٰ عَلَيُهِ الضَّيُعَةَ وَمَا وُلِيَى اِمَارَةً قَطُّ وَلَا جَبَايَةِ خِرَاجِ وَلَا شَيْئًا إِلَّا اَنْ يَّكُونَ فِى غَزُوَةٍ مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوْمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ عَبُدُّاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبُتُ مَاعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدُتُهُ ٱلْفَىٰ ٱلْفِ وَّمِاتَتَىٰ ٱلْفِ قَالَ فَلَقِىَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابُنَ آحِيُ كُمُ عَلَى أَحِيُ مِنَ الدَّيْنِ فَكُتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ ٱلفِ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللَّهِ مَاأُرَى آمُوَالَكُمُ تَسِعُ لِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ أَفَرَايَتَكَ إِنُ كَانَتُ ٱلْفَىُ ٱلْفِ وَّمِائَتَىُ ٱلْفِ قَالَ مَااَرَاكُمُ تُطِيُقُونَ هَذَا فَاِنْ عَجَزُتُمُ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسُتَعِيْنُوا بِيُ قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبُعِيْنَ وَمِاثَةَ ٱلْفِ فَبَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بِٱلْفِ ٱلۡفِ وَسِتِّمِائَةِ ٱلۡفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنُ كَانَ لَهُ

(۱) حضرت زبیر کامقصدیہ ہو تاتھا کہ یوں امانت کے طور پراگر تم نے میر باس رکھ دیا تو بکار پڑار ہے گاور ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہے اور الی صورت میں اگر ضائع ہو گیا تو تمہار امال ضائع ہوگا، جبکہ قرض کی صورت میں اگر ضائع ہو گیا تو اسکی اوائی ہر حال میرے لیے ضروری ہوگی۔ دوسر امفید پہلو قرض کایہ بھی ہوگا کہ تمہار امال میر بیاس بیار نہیں پڑار ہے گابلکہ میں اسے کاروبار میں لگاسکوں گا۔ بہت نے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے سودی کاروبار کو حرام کر کے اسلام نے تجارتی ترتی کی بہت سی راہیں مسدود کردی ہیں، اور موجودہ بیکوں کی تو کوئی صورت سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس واقعہ میں غور کیا جائے تو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زبیر سودی لین دین کے بغیر جس صورت پر عمل کرتے تھے وہ بلاسود بیکنگ ہی کی شکل تھی اس طرح کی مثالیں عہد صحابہ میں متعدد ہیں، اس مسئلہ کی مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو"مسئلہ سود" مولفہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قد س سرہ۔

عَلَى الزُّبَيْرِ حَتٌّ فَلَيُوافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ وَّكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ ٱرْبَعُمِاتَةِ ٱلْفٍ فَقَالَ لِعَبُدِاللَّهِ إِنْ شِئْتُمُ تَرَكَّتُهَا لَكُمُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمُ جَعَلْتُمُوهَا فِيُمَا تُوَخِّرُوُنَ إِنْ اَخَّرُتُهُمْ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَاقَطَعُوا لِيُ قِطُعَةً فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لَكَ مِنُ ههُنَا اللي ههُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقُضِيَ دِيْنُهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنُهَا أَرْبَعَةُ اَسُهُم وَنِصُفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَةً عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ وَالْمُنَذِرُ ابُنُ الزُّبَيْرِ وَابُنُ زَمُعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كُمُ قُوِّمَتِ الْغَابَةُقَالَ كُلَّ سَهُم مِّائَةَ ٱلْفِ قَالَ كُمْ بَقِيَ قَالَ ٱرْبَعَةُ ٱسُهُم وَّيْصُفِ قَالَ الْمُنْذِرُ بُنُ الزُّبَيُرِ قَدُ أَخَذُتُ سَهُمًا بِمِائَةِ ٱلْفِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدُ آخَذُتُ سَهُمًا بِمِاثَةِ ٱلْفِ وَقَالَ ابُنُ زَمُعَةَ قَدُ اَحُذُتُ سَهُمًا بِمِائَةِ ٱلْفِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كُمُ بَقِيَ فَقَالَ سَهُمٌ وَنِصُفٌ قَالَ اَحَذْتُهُ بِحَمُسِيْنَ وَ مِاثَةِ ٱلْفِ قَالَ وَبَاعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرَ نَصِيبَةً مِن مُعَاوِيَةً بِسِتِّ مِائَةِ ٱلْفِ فَلَمَّا فَرَعَ ابُنُ الزُّبَيْرِ مِنُ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ أَقُسِمُ بَيْنَنَا مِيْرَاتْنَا قَالَ لَا أَقُسِمُ بَيْنَكُمُ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ ٱرْبَعَ سِنِيُنَ إِلَّا مَنُ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيُنَّ فَلَيَاتِنَا فَلَنَقُضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُّنَادِيُ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمُ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ ٱرْبَعُ نِسُوَةٍ وَّرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةِ ٱلْفُ ٱلْفِ وَمِاثَتَا ٱلْفِ فَحَمِيتُهُ مَالِهِ خَمُسُونَ ٱلْفَ ٱلْفِ وَمِائَتَا اَلْفٍ.

میں اس کی ادائیگی کی سکت ہی نہیں ہے'اور اگر اس کی ادائیگی ہے تم عاجز ہو جاؤ' تو مجھ سے مدد لے لینا۔ حضرت زبیر نے غایہ کی زمین کو ایک لاکھ ستر ہزار میں خریداتھا'جس کو میں (عبداللہ)نے سولہ لاکھ میں فروخت کر دیا 'اور لوگوں ہے کہا کہ حضرت زبیر ؓ کے ذمہ جس کسی کا کوئی حق ہو' تووہ ہمارے پاس غابہ میں آئے' چنانچہ عبداللہ بن جعفرنے آکر کہامکہ میرے جار لا کھ کے زبیر مقروض تھے'(۱)اگر تم چاہتے ہو' تو میں بیر رقم تمہارے لئے حچوڑے دیتا ہوں' تو میں نے جواب دیا جی نہیں عیں رقم معاف کرانا نہیں جا ہتا ' تو عبدالله بن جعفر نے کہا' تواچھااییا کروئکہ سب سے آخر میں میرے قرضہ کو ر کھو'جس پر میں نے جواب دیا'جی پیہ بھی نہیں ہو سکتا' تو پھر عبداللہ بن جعفر نے کہا' اس زمین کا ایک قطعہ یہ مجھے دے دو تو میں (عبدالله) نے کہا یہاں سے وہاں تک دیا جاتا ہے 'راوی کابیان ہے' کہ وہ قطعہ زمین انہوں نے ان کے ہاتھ چے ڈالا 'اور ان کا قرض ادا كرنے كے بعد بھى اس زمين كے ساڑھے جار حصے باقى رہے اس كے بعد عبداللہ بن زبیر نے معاویہ کے پاس جا کر ملا قات کی'جہاں عمرو بن عثان نذر بن زبير 'ابن زمعه بيشے ہوئے تھے ' تو معاويه نے یو چھا عابہ کی زمین کی کتنی قیمت گلی ہے ، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا ، ہر حصه کی قیمت ایک لا کھ تک آتی ہے'اس پر امیر معاویہ نے پوچھا' اب كتف حصے باقى بين ،جواب دياساز سے چار حصے ،منذر بن زبير نے كها ايك حصه تومين ايك لا كه مين مين خريد ليتا مون عمرو بن عثان نے کہا'ایک لاکھ کاایک حصہ میں لے رہاہوں'این زمعہ نے کہاایک لا کھ کا حصہ میراہے' پھرامیر معاویہ نے یو چھااب کتنے جھے باقی رہے میں نے جواب دیا ویردھ حصہ توانہوں نے کہا اس کو میں ڈیڑھ لا کھ میں خرید لیتا ہوں 'راوی کابیان ہے مکہ پھر عبداللہ بن جعفر نے اپنا خریدا ہوا حصہ امیر معاویہ کے ہاتھ چھ لاکھ میں فروخت کیا'اس کے بعد جب ابن زبیر اپنے والد کا قرضہ ادا کرنے سے فارغ ہو گئے ' توان کے دوسرے بھائیوں نے کہا' ہماری میراث ہم میں بانٹ دیجئے'جس پر عبداللہ بن زبیر نے کہا'میں تمہارے جھے تم کواس وقت تک نہیں (۱) حضرت عبدالله بن جعفرٌ بهت تخي تحےاس سخاوت کی وجہ ہے انہیں" بحر الکرم" ( یعنی سخاوت کاسمندر ) کالقب دیا گیا ہے۔ دوں گا'(۱) جب تک مسلسل حاِر سال تک زمانہ حج میں یہ اعلان نہ كرلول ، كم جس كاكوئى قرض زيير ير مو ، وه مار ياس آئ ، تاكه وه قرض اس کوادا کر دیں۔راوی کابیان ہے مکہ عبداللہ بن زبیر نے پھر حار سال تک مج کے زمانہ میں اینے والد کے قرضہ کی ادائی کیائے لو گوں میں اعلان کیا اور چار سال کے بعد اینے بھائیوں میں ترکہ کی تقسیم کردی اور حضرت زبیر کی چار بیویاں تھیں عبداللہ بن زبیر نے مال کی ایک تہائی اٹھار کھی تھی' چنانچہ ہر بیوی کو دو لا کھ اور دس دس ہزار کی رقم ملی 'الحاصل زِبیر کاتماِم مال پانچ کروڑاور ِ دولا کھ کاہوا۔ باب۲۵۷۔ جب امام کسی کو کسی ضرورت پر کہیں بھیجے 'یااس کوکسی جگہ پر حکما تھہرائے ، تواس کے حصہ رسدی کابیان۔ ا ٤ سر موسى 'ابوعوانه 'عثان بن موہب 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کم حضرت عثان جنگ بدر میں اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ عظیم کی ایک صاحبزادی جوان کی بیوی تھیں 'سخت بیار تھیں (۲)' تورسالت مآب ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے شخص کے برابرتم کو بھی حصہ اور ثواب ملے گا۔

باب ۲۵۷۔ مسلمانوں کی ضرورت کیلئے خمس ثابت ہونے کا ایک دلیل میہ کہ بنو ہوازن نے رسول اللہ علیہ سے اپنا اسب کی اسلاعا کی ہے ، جس کا سبب میں اسلاعا کی ہے ، جس کا سبب میں اسلاعا کی ہے ، جس کا سبب میں اور عالم علیہ کی رضاعت بنو ہوازن میں ہوئی تھی اور آپ نے دوسرے مسلمانوں کے برابران کے بھی حصے لگائے 'اور آپ وعدہ فرمایا کرتے تھے کہ 'نے اور انفال کے پانچویں حصہ میں سے ان کو بھی دینگے 'اور آپ نے انصار کو بھی دینگے 'اور آپ نے انصار کو دیااور حضرت جابر' کو خیبر کے چھوارے عنایت فرمائے۔

٢٥٦ بَابِ إِذَا بَعُثَ الْإُمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوُامَرَةً بِالْمَقَامِ هَلْ يُسُهَمُ لَةً. حَاجَةٍ أَوُامَرَةً بِالْمَقَامِ هَلْ يُسُهَمُ لَةً. ٣٧١ - حَدَّئَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ حَدَّئَنَا مُثُمَانُ بُنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُمَانُ عَنُ بَدُرٍ فَإِنَّهُ عَنُهُمَا فَالَ إِنَّمَا تَغِيبُ عُثُمَانُ عَنُ بَدُرٍ فَإِنَّهُ

عَنُهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغِيبُ عُثُمَانُ عَنُ بَدُرٍ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنُتُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيُضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ لَكَ آجُرَرَجُلٍ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا تَا يُهُ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ آجُرَرَجُلٍ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا

٢٥٧ بَاب وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخَمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيُنَ مَاسَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهِمُ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهِمُ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنُ مُطَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنُ يُعْطِيهُمُ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعُطَى جَابِرَ بُنَ وَمَا أَعُطَى جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ تَمُرَخَيْبَرَ.

(۱)اس سے معلوم ہواکہ قرضہ کی ادائیگی کی ضرورت کی بناء پر وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقبہ تھی اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہواکہ اگر امام کسی کو کسی کام ہے جیجے تومال غنیمت میں اس جانے دالے کا حصہ بھی شامل ہوگا۔

٣٧٢\_ حَدَّنَنَا سَعِيُدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَيى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكُم وَمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ اَخُبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَآءَ ةُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِيْنَ فَسَالُوهُ اَنْ يُرَدَّالِيُهِمُ اَمُوالَهُمُ وَسَبِيُّهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وسَلَّمَ اَحَبَّ الْحَدِيْثِ إِلَى آصُدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيُنِ إِمَّا السَّبُى وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدُ كُنُتُ اسْتَانَيْتُ بِهِمُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْتَظَرَ اخَرَهُمُ بِضُعَ عَشَرَةَ لَيُلَةٍ حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيُرُ رَادٍّ اِلَيُهِمُ اِلَّا اِحُدَى الطَّائِفَتَيُن قَالُوُا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبُيَّنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمُسُلِمِيُنَ فَٱتُّنٰي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخُوَانَكُمُ هِؤُلَّاءِ قَدُ جَآؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدُ رَأَيْتُ أَنُ أَرُدٌ اِلْيُهِمُ سَبْيَهِم مَنُ أَحَبُّ أَن يُطيّبَ ذَايَفُعَلُ وَمَنُ أَخَبُّ مِنْكُمُ أَن يَكُونَ عَلَى خَطِّهِ حَتَّى نُعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّل مَايُفِيٌّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا ذَالِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَانَدُرَىٰ مَنُ اَذِنَ مِنْكُمُ فِي ذَٰلِكَ مِمَّنُ لَمُ يَاٰذَنَ فَارُ حَعُوا حَتَّى يَرُفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَآؤُكُمُ أَمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ ثُمَّ رَجَعُوا اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ أَنَّهُمُ قَدُطَيَّبُوا فَآذِنُوا فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنُ سَبُي هَوَازِنَ . ٣٧٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّاتُ جَدَّنُنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ

٣٤٢ سعيد بن عفير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عروه' مروان بن تحكم ومسور بن مخرمه رضى الله عنه سے روایت كرتے ہیں محمد رسول الله عليه كياس بنو ہوازن مسلمان ہوكر آئے 'اورانہوں نے آپ سے استدعا کی ممکر آپ ان کے قیدی اور ان کا مال و اسباب ان کو واپس کر دیں' تو سر ور عالم علی نے فرمایا' مجھے وہی بات پسند ہے جو بالكل سچى ہے 'تم ايك چيز اختيار كرلو' مال يا قيدى اور ميں نے صرف تمہاری وجہ سے تقسیم میں تاخیر کی ہے 'اور سر ور عالم عظی نے اپنی طائف سے واپسی کے بعد کچھ اوپر دس راتوں تک ان کے آخری جواب کاا نظار کیا جب ان لو گون کو یقین ہو گیا ممہ رسول اللہ علیہ صرف ایک ہی چیز انہیں واپس دیں گے ' تو انہوں نے کہا ہم اپنے قیدی مانگتے ہیں ، جس پر رسول الله عظی نے مسلمانوں کے مجمع میں الله تعالی کی تعریف کی جس کاوہ سز اوار ہے 'اور اس کے بعد فرمایا ' اے مسلمانو! تمہارے ہے بھائی شرک سے توبہ کر کے مارے پاس آئے ہیں' اور میں مناسب خیال کرتا ہوں 'کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دوں 'لہذاجو شخص پاکیزگی کو دوست رکھتاہے 'اسکویہ کام كر ذالنا حاہيے 'اور جو شخص اپنے حصه پر قائم رہنا جا ہتا ہے ' تووہ بھی اینے حصہ کا قیدی ان کو دے دے اور ایسے شخص کو ہم اس کے حصہ کے بدلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کوجو مال نیاعنا یت کرے گا' اس کا حصہ ادا کریں گے ' یہ س کر سب لوگوں نے کہا کہ یارسول الله! ہم ان لوگوں کو ان کے قیدی اپناا پنا حصہ لئے بغیر ہی دینا پند كرتے بين ورسول الله عظي نے ارشاد فرمايا بهم نبيس جانے كه تم میں ہے کس نے اس کی اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی اُ لہذا مناسب میہ ہے کہ تم سب واپس چلے جاؤ 'اور تمہارے سر دار تمہارے امور کی نیابت کریں ' تو سب لوگوں نے لوٹ کر اینے سر داروں سے بات چیت کی'اور پھر سر داروں کے مندوب نے رسول الله عليه کو مطلع کيا که سب لوگ بخوشي دے رہے ہيں 'اور ہوازن کے قیدیوں کی بابت یہ حدیث ہم تک میجی ہے۔

ساس سے سراللہ 'حماد' ابوب' ابو قلابہ ' قاسم ' زہرم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موکی اشعری کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کمہ اتنے

وَحَدَّثَنِيُ الْقَاسِمُ بُنُ عَاصِمِ الْكُلَيْبِيِّ وَآنَا لِحَدِيُثِ الْقَاسِمِ ٱحُفَظُ عَنُ زَهُدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِیٰ مُوْسٰی فَأَتِیَ ذِكُرُ دَجَاجَٰةٍ وَعِنْدَهٔ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي تَيْمِ آحُمَرُ كَأِنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَآيَتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرُتُهُ فَحَلَفُتُ لَا اكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَأَحَدِّثُكُمُ عَنُ ذَاكَ إِنِّي ٱتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ نَفَرٍ مِّنَ الْاَشُعَرِيْيَنَ نَسُتَحُمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱحُمِلُكُمُ وَمَا عِنُدِينُ مَا ٱحُمِلُكُمُ وَأَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَهَبِ ابِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيُنَ النَّفَرُ الْأَشَعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذُوُدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انَّطَلَقُنَا قُلْنَا مَاصَنَعُنَا لَايْبَارَكُ لَنَا فَرَجَعُنَا اِلَّيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَٱلْنَاكَ اَنْ تُحْمِلْنَا فَحَلَفُتَ أَنُ لَاتَحْمِلْنَا أَفَنَسِيتَ قَالَ لَسُتُ آنَا حَمَلُتُكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمُ وَالِّينُ وَاللَّهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَااَحُلِفُ عَلَى يَمِيُنِ فَٱرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا ٱتَّيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّ تَحَلَّلُتُهَا .

٣٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيُهَا عَبُدُ اللهِ قِبَلَ نَجَدٍ فَعَنَمُوا إبِلًا كَثِيرًا فَكَانَتُ سِهَامُهُمُ إِنْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَانْقِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا أَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَانْقَلُوا بَعِيرًا مَوْ الْجَيرًا اللهِ عَيْرًا اللهِ اللهِ عَشْرَ بَعِيرًا وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
٥ُ٧٧ - حَدَّنَنَا يَخْنَى بُنُ بُكُيْرٍ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعُضُ مَنُ يَبَعَثُ مِنَ السَّرَايَا

میں ان کے پاس مرغ مسلم کی ایک قاب آئی 'اووان کے پاس سرخ و سفيد رنگ والاايك آدمي بنوتيم كابيها مواتها اور وه غلام معلوم موتا تھا اس کو بھی کھانے پر بلایا۔ تو اس نے کہا' میں نے اُس جانور کو نجاست کھاتے دیکھاہے 'اس لئے میں اسے مکروہ جانتا ہوں'اور میں نے قتم کھائی ہے کہ یہ نہیں کھاؤں گا۔ توابو موسیٰ اشعری نے کہا' كه آؤمين تم كواس كى بابت سناؤن كم رسول الله عظي كى خدمت میں چنداشعریوں کے ساتھ میں نے حاضری دی اور سواری طلب کی ' تو آپ نے فرمایا 'اللہ کی قشم! میں تم کو سوار ی نہیں دوں گا'اور میرے پاس کوئی سواری ہے ہی نہیں ' چرر سول الله علی کے پاس مال غنيمت كے پچھ اونث آئے او آپ نے فرماياو داشعرى كہاں ہيں ا پھر آپ نے ہم کوپانچ اونٹ سفید کوہان والے دلوائے 'توہم نے چلتے وقت اپنے دل میں کہام کہ ہم نے کیا حرکت کی اس میں ہم کو کوئی برکت نفیب نہیں ہوگی، تو ہم نے رسالت ماب عظیم کے پاس لوث كركها بهارے مطالبہ يرآپ نے قتم كھاكر فرمايا تھام كه ميں تم كو سواريان نهيس دول گا\_ سواريان نه دينے كى اپني قتم كو كيا آپ بھول كئ إجس پر سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تم كو ہم نے سواریاں نہیں دیں 'بلکہ الله تعالیٰ نے تم کوسواریاں مہیاکی ہیں 'اور الله کی قتم!انشااللہ جب میں کسی بات پر قتم کھاؤں گا'اور اس کے خلاف كو بهتر ْياوُل گا' توجو بات بهتر ہو گی اس كو برسر عمل لاوُل گا'اور قتم توڑ ڈالا کروں گا۔

۳۵/۳ عبدالله' مالک' نافع' حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں' کہ رسالت ماب عَلِی فی نخبد کی طرف ایک ٹولی روانہ کی'جس میں عبدالله بھی تھے' اور ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے فی کس گیارہ گیارہ' بارہ بارہ اونٹ حصہ میں آئے' اور ایک ایک اونٹ ان کو حصہ سے زیادہ اور مرحمت فرمایا گیا۔

۳۷۵۔ یجیٰ کیٹ عقیل 'ابن شہاب 'سالم 'حضرت عبداللہ بن عرِّ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت آب علی جو سریہ روانہ کرتے تھ ' تواس میں بعض خاص آ دمیوں کو عام لشکر کے حصوں سے زیادہ حصہ مرحمت فرمایا کرتے ہیں۔

لِأَنْفُسِهِمُ حاصَّةً سِواى قِسُمِ عَامَّةِ الْحَيُشِ. ٣٧٦ ۚ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلآءِ حَدَّثَنَا اَبُوُ ٱسَامَةَ حَدَّثَنَابُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِيُ مُوُسْى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِيُنَ الِلَهِ آنَا وَاَخَوَانِ لَيُ أَنَا ٱصْغَرُهُمُ ٱحَدُهُمَا أَبُو بُرُدَةَ وَالْانْحَرُ ٱبُو ُرُهُم إِمَّا قَالَ فِيُ بِضُعَ وَامَّا قَالَ فِي ثَلَائَةِ وَخَمُسِّينَ آوُإِنَّنَيْنِ وَخَمُسِيُنَ رَجُلًا مِنُ قَوُمِيُ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُ بِالْحَبْشَةِ وَوَافَقُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِيُ طَالِبٍ وَٱصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعُفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَنَا هَهُنَا وَامَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَاقِيْمُوا مَعَنَا فَاقَمُنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمُنَا جَمِيعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاسُهَمَ لَنَا اَوْقَالَ فَأَعُطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنُ فَتُح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَةً إِلَّا أَصُحَابُ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعُفَرِ وَأَصُحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَّعَهُمْ. ٣٧٧\_ حَدَّئْنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا شُفُيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنُكِدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُقَدُ جَآءَ نِيُ مَالُ الْبَحْرَيُنِ لَقَدُ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ يَجَىٰ حَتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيُنِ اَمَرَ اَبُو بَكُر مُّنَا دِيًّا فَنَادَى مَنُ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَيُنٌ أَوُعِدَةٌ فَلَيَا تِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ كَذَاوَكَذَا فَحَثَالِيُ ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحُثُوا بِكُفَّيُهِ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِر وَقَالَ مُرَّةٌ

۲۷ سامه محمد 'ابواسامه ' برید ابو برده ' حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسات مآب عظیم کی ہجرت کی ہم کواس وقت اطلاع ملی کمہ ہم لوگ یمن میں تھے ' تو ہمارے دو بھائی جن میں ابوبردہ چھوٹا تھا اور میرے بڑے بھائی ابور ہم قوم کے پچھ آدمیوں کے ساتھ ہی باون ترین آپ کی طرف بحثیت مہاجر رواند ہونے کیلئے ایک کشتی میں سوار ہو گئے ، نیکن ہماری کشتی نے ہم کو حبشہ میں نجاشی کی طرف پہنچادیا 'جہاں ہم جعفر بن ابو طالب اور اُن کے ساتھیوں سے ملے ' تو جعفر نے کہا کہ رسول اللہ عظیم نے ہم کو یہاں بھیجاہے اور یہاں تھہرنے کا تھم دیاہے ،تم بھی ہمارے ساتھ رک جاؤ' تو ہم ان کی روانگی تک ان کے ساتھ تھہر گئے' پھر ہم سب نے وہاں سے کوچ کیا'اور رسالت ماب علیہ کی خدمت میں حاضر موئ 'تو آپ خيبر فنح كر چك تھ 'اور آپ علينة نے مم كو بھى حصه رسدی تقسیم فرمایا اور آپ علیقہ نے کسی ایسے شخص کوجو فتح خیبر میں شریک نہیں تھا'سوائے ان لوگوں کے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہماری مشتی والے جو حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھے 'مقررہ حصہ کے سواکو کی چیز نہیں دی۔

فَاتَيُتُ اَبَابَكُو فَسَالُتُ فَلَمُ يُعُطِنِيُ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَلَمُ يُعُطِنِيُ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمُ يُعُطِنِيُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمُ تَعُطِنِيُ ثُمَّ سَالْتُكَ فَلَمُ تَعُطِنِيُ ثُمَّ سَالْتُكَ فَلَمُ تَعُطِنِيُ ثُمَّ سَالْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِيُ وَإِمَّا اَلُ تَبُخَلَ عَنِي قَالَ قُلْتُ تَبُخَلُ عَنِي قَالَ قُلْتُ مِن مَرَّةٍ إِلَّا وَانَا قُلْتُ تَبُخَلُ عَلَى مَامَنَعُتُكَ مِن مَرَّةٍ إِلَّا وَانَا قُلْتُ مَنْ مَا مَعَيْنَ وَإِمَّا اَلُ تَبُخلُ عَنِي قَالَ مُعَلِي عَن جَابٍ فَحَثَالِي حَثْيَةً وَلَا عَمْرُو عَن مُحَايِمٍ فَحَثَالِي حَثْيَةً وَالَ عَمْرُو وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكُدِرَ وَاَيُّ دَاءٍ مِثْلُهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكُدِرَ وَاَيُّ دَاءٍ مَثْلُهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكُدِرَ وَاَيُّ دَاءٍ وَقُالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكُدِرَ وَاَيُّ دَاءٍ وَقُالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكُدِرَ وَاَيُّ دَاءٍ الْمُؤْمِنَ الْبُخُلِ .

٣٧٨ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا قُوَّةُ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُسِمُ غَنِيْمَةً بِالْحِعُرَانَةِ إِذُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اَعُدِلُ فَقَالَ لَهُ شَقِيْتُ اِنَ لَمُ اَعُدِلُ.

٢٥٨ بَابِ مَامَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الاُسَارِٰى مِنُ غَيْرِ اَنْ يُخَمِّسَ .

٣٧٩ حَدَّنَنَا السِّحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ آخِبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخِبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدُرٍ لَوُكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدُرٍ لَوُكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدُرٍ لَوُكَانَ النَّنَى فِي هَوُلَآءِ النَّنَى فِي هَوُلَآءِ النَّنَى لَتَرَكُتُهُم لَهُ لَهُ.

٢٥٩ بَابِ وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْحُمُسَ
 لِلْإِمَامِ وَأَنَّةُ يُعُطِى بَعُضَ قَرَابَتِهِ دُونَ
 بَعُضِ مَاقَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

نے تین مرتبہ مانگا اور تینوں مرتبہ انہوں نے نہیں دیا' بالآخر میں (جابر) نے حضرت صدیق اکبڑے کہا کہ میں نے آپ سے تین مرتبہ مانگا' اور تینوں مرتبہ آپ نے نہیں دیا' اب آپ دے دیجئے یا انکار کر دیجئے' تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں نے انکار کر دیا' حالا نکہ میں نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا' اور میں ارادہ تم کو دینے کا ہے' سفیان کہتے ہیں' کہ ہم سے عمرو نے محمد میر اارادہ تم کو دینے کا ہے' سفیان کہتے ہیں' کہ ہم سے عمرو نے محمد سے جابڑگ زبانی بیان کیا کہ مجھ (جابر) کو صدیق اکبڑنے لپ جرکر مصرت دیا اور کہا کہ اس کو گنومیں نے جو شار کیا' تو دہ پانچ سوتھ' پھر حضرت صدیق اکبڑنے کہا کہ اسے جی دو مرتبہ اور لے لو' اور ابن منکدر کا قول ہے'کہ کون سامر ض بخل سے زیادہ خطرناک ہے۔

۳۷۸ مسلم ، قوہ ، عمر و بن دینار ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جب که رسالت مآب علیلی مقام جعر انہ (۱) میں مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے ، توایک آدمی نے کہا ، ذراانصاف کرتے رہے ، تو آپ نے فرمایا 'اے بد بخت! میرے سوائے انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

باب،۲۵۸۔ خس لینے کے بغیر رسالت مآب علیہ کا قیدیوں پر احسان کرنے کا بیان۔

9 سے الحق بن منصور' عبدالرزاق' معمر' زہری' محمد بن جبیر حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ بدر کے قیدیوں کی بابت رسالت آب عظیمہ نے ارشاد فرمایا محمد اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا'اور وہ مجھ سے ان ناپاکوں کے متعلق کہتا' تو میں ان لوگوں کو صرف اس کی خاطر رہا کر دیتا۔

باب ۲۵۹۔ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ خمس اپنے بعض عزیزوں کو دے اور بعض کو نہ دے 'اس کے اس اختیار کی دلیل میہ ہے کہ رسالت مآب علیقی نے خیبر کے خمس میں

(۱) جعر انہ میں آپ علی نے جنگ حنین میں حاصل ہونے والا مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا،روایات کے مطابق اس موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا جس میں چھ ہزار قیدی، چو ہیں ہزاراونٹ چالیس ہزار سے زیادہ بکریاں اور چار ہزاراوقیہ چاندی بھی تھی۔ آنخضرت علی ہے کے سامنے بولنے والا شخص" ذوالخوبصیرة" تھاجو کہ بعد میں خارجیوں کے ساتھ پیش پیش تھااور جنگ نہر میں قتل ہوا۔

لِبَنِى الْمُطَّلِبِ وَبَنِى هَاشِمِ مِنُ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ لَمُ يَعُمَّهُمُ بَدُيُ الْعَزِيْزِ لَمُ يَعُمَّهُمُ بِنَا عُبُدِ الْعَزِيْزِ لَمُ يَعُمَّهُمُ بِنَالِكَ وَلَمُ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنُ اَخُوجَ لِنَالِكَ وَلَمُ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنُ اَخُوجَ اللّهِ وَلِنَا كَانَ الّذِي اَعُظى لِمَايَشُكُوا اللّهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتُهُمُ فِي جَنْبِهِ مِنُ قَوْمِهِمُ وَحُلَفَآئِهِمُ .

٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ قَالَّلَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثُمَانُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ قَالَّلَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِبِ وَقَلْنَا يَارَسُولَ اللهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِبِ وَقَالَ اللهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِبِ وَمَاشِمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّمَا بَنُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّمَا بَنُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّمَا بَنُو اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّي عَبُدِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى يُونُسَ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقُسِمِ النَّيْقُ عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَهَاشِمِ وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَهَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَهَا لِبَنِي وَاللهِ وَقَالَ البَيْكُ عَبُدِ شَمُسٍ وَهَا لِبَنِي وَاللهِ وَاللهِ الْمُولِي إِنَامٌ وَاللهِ مُنَا عَبُدُ شَمُسٍ وَهَاشِمٍ وَاللهِ الْحِوالَةُ لَيْهُ مُ وَاللهُمْ عَاتِكُةُ بِنُتُ مُرَّةً وَاللهِ وَكَالَ بَنُولُ وَقَالَ الْبُنُ اسْحَاقَ عَبُدُ شَمُسٍ وَهَاشِم وَاللهِ الْحُوالَةُ لِلْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُؤْلُولُ وَقَالَ الْبُنُ اسْحَاقَ عَبُدُ شَمُسٍ وَهَاشِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ عَلَيْهِ مُ الْمُؤْلِلَ الْعَالَةُ عُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ ْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ 

٢٦٠ بَابَ مَنُ لَّمُ يُخَمِّسِ الْاَسُلابَ وَمَنُ قَتَلَ قَتِيُلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنُ غَيْرِ اَنُ يُخَمِّسَ وَحُكُمُ الْإِمَامِ فِيُهِ.

٣٨١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونَ عَنُ صَالِحِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّم قَالَ بَيْنَا الرَّحُمْنِ بُنِ عَنُكَ اللَّهِ عَنُ جَدِّم قَالَ بَيْنَا اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

سے بنو مطلب و بنو ہاشم کو دیا 'اور عمر بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں 'کہ آپ نے تمام قریشیوں کو خیبر کا خمس نہیں دیا 'اور کسی مختاج کے علاوہ آپ نے یہ خمس اپنے کسی عزیز ورشتہ دار کو خاص طور سے نہیں دیا 'اور رسالت مآب ہر فرد کی حاجت و ضرورت کا لحاظ رکھتے تھے' اور خمس دیتے وقت قرابت اور قومی حلیف ہونے کا خیال تک بھی ملح ظ نہیں رکھا۔

۱۳۸۰ عبدالله اليف عقيل ابن شهاب ابن سيب حضرت جير بن مطعم سے روايت كرتے جيں اكه رسالت مآب عقيلة كى خدمت ميں عثان بن عفان اور ميں نے حاضرى دے كركہا كه يارسول الله! آپ نے بنو مطلب كو تو ديا اور ہم كو نظر انداز كر ديا ہے والا نكه وہ اور جم آپ كى نظر ميں ايك درجہ كے جيں اتو رسالت مآب عليلة نے ارشاد فرمايا بے شك بنو مطلب اور بنو ہاشم ايك ہى درجہ ميں جيں ارشاد فرمايا بے شك بنو مطلب اور جير نے اتنا لفظ اور اضافه كر كے ليث كه رسالت ماب عليلة نے بنو عبد مشس اور بنو نو فل كوكوكى چيز ليش بائى ابن اسحاق كہتے ہيں اكه بنو عبد مشس اور بنو نو فل كوكوكى چيز مبيں بائى ابن اسحاق كہتے ہيں اور ان كى والدہ كانام عاتكه بنت مرہ مال جائے (اخيافى) بھائى ہيں اور ان كى والدہ كانام عاتكه بنت مرہ بنو نو فول ان كے باپ كى طرف كے (علاقى) بھائى ہيں۔

باب ۲۶۰۔ جو کوئی مقتول کا فروں کے سازوسامان میں خمس دے اور جو کوئی کسی کا فر کو قتل کر دے 'تو مقتول کا فروں کا سازوسامان اس کا ہے 'بغیر اس بات کے مکہ وہ خمس نکالے یا امام کا تھم حاصل کرے۔

۱۸ سار مسدد ' یوسف بن ماجشون ' صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بدر کے دن ایک لائن میں تھا ' اور میرے دائیں بائیں دو کمن انساری لڑکے دکھائی دیئے ' میرے جی میں اس وقت یہ آیا کہ کاش! میں دو طاقت ور آدمیوں کے بیج میں ہو تا ' اسی اثناء میں ان دونوں میں سے طاقت ور آدمیوں کے بیج میں ہو تا ' اسی اثناء میں ان دونوں میں سے

حَدِيْثَةٍ اَسُنَا نُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنُ اكُونَ بَيْنَ اَضُلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيُ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَاعَمِّي هَلُ تَعُرِفُ اَبَا جَهُلِ قُلُتُ نَعَمُ مَّا حَاجَتُكَ اِلَيُهِ يَاابُنُ اَخِيُ قَالَ ٱلْحُبِرُتُ اَنَّهُ ٰ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَالَّذِّى نَفُسِىُ بِيَدِهِ لَئِنُ رَآيَتُهُ لَايُفَارِقُ سَوَادِيُ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوُتَ الْآعُجَلُ مِنَّا فَتَحَجَّبُتُ لِلْالِكَ فَغَمَزَنِيُ الاخَرُ فَقَالَ لِيُ مِثْلَهَا فَلَمُ ٱنْشَبُ آنُ نَظَرُتُ إِلَى آبِي جَهُلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلُتُ آلَا أَنَّ هَٰذَا صَاحِّبُكُمَا الَّذِي سَاَلُتُمَانِي فَابْتَدَوَاهُ بِسَيُفَيُهِمَا فَضَرَباهُ حَتَّى قَتَلاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَةً قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنَا قَتَلُتُهُ فَقَالَ هَلُ مَسَحُتُمَا سَيُفَيُكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيُفَينِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَسَلَبُهُ لِمُعَاذِ ابُنِ عَمُرِو بُنِ الْحَمُّوُعِ وَكَانَا مُعَاذُ بُنُ عَفُرَآءَ وَمُعَاذُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْحَمُّوُح.

٣٨٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكُ عَنُ اَبِيُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ اَفْلَحَ عَنُ اَبِيُ مَحَمَّدٍ مَوُلَى اَبِيُ قَتَادَةً عَنُ اَبِيُ قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ مَحَمَّدٍ مَوُلَى اَبِيُ قَتَادَةً عَنُ اَبِيُ قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَامَ حُنينٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتُ لِلمُسُلِمِينَ خَلَمًا التَقَيْنَا كَانَتُ لِلمُسُلِمِينَ فَاستَدَرُتُ حَتَّى اتَيْتُهُ لِلمُسلِمِينَ فَاستَدَرُتُ حَتَّى اتَيْتُهُ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُشُرِكِينَ عَلَى حَبُلِ مِن وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبُلِ مِن وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبُلِ عَنْ وَاللهِ فَقُلَتُ مَابَالُ النَّاسِ وَيُحَدِّلُ مِنَهُ الْمَوْتُ فَارُسَلِييُ فَلَحَ الْمَوْتُ فَارُسَلِييُ فَلَمُ اللهَ مُنَالُ النَّاسِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَا حَمُولُ النَّاسِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَحِقُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاحِقُتُ عَمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتِهُ فَالْمَوْتُ عَمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَا مَالُ النَّالُ النَّاسِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَابَالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَا اللَّالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَا اللَّهُ النَّاسُ الْقَاسِ فَلَاتُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ النَّاسِ الْفَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ النَّاسِ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالِ المَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالُ النَّاسِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِ الْ

ایک نے مجھ سے دباکر پوچھام کہ اے پچا! کیا آپ ابوجہل کو بہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیاکہ ہاں!لیکن اے میرے سیتے، تہمیں اس کی کیاضرورت ہے؟ تواس کمن انصاری لڑکے نے کہا ، مجھے یہ اطلاع ملی ہے مکہ وہ رسول اللہ علی کو گالیاں دیتا ہے 'اور قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے'اگر میں نے اس کو دیکھ لیا' تو پھر میر ا جم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوسکتا' یہاں تک کہ 'ہم دونوں میں ہے کسی کی موت ہی جلدی کرے 'میں یہ سن کر حیرت زدہرہ گیا'پھر اس دوسرے نے بھی مجھے دباکر پہلے والے کی طرح کہا پھر تھوڑی ہی دیر میں ابو جہل دوڑ تا ہواد کھائی دیا' تو میں نے ان لوگوں سے کہا' یمی وہ شخص ہے 'جس کی بابت تم دریا بنت کر رہے تھے' تو وہ دونوں اپی تلواریں گئے ہوئے اس کی طرف جھیٹے 'اور اس کو مار مارے تہ تیج کر دیا' پھر ان دونوں نے لوٹ کر ابو جہل کے قتل کی اطلاع رسالت مآب علی کودی و آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو مارا ے؟ توان میں سے ہر ایک نے کہامیں نے ماراے! آپ عظیم نے دریافت فرمایا کیاتم نے اپی خون بحری تلواریں صاف کرلی ہیں؟ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی نہیں' تو سر ور عالم عظی نے ان دونوں کی تلواروں کو دکھ کر فرمایا عمر دونوں نے اس کو تد تیج کیا ہے ا ليكن اس كاساز وسامان اور مال واسباب معاذبن عمر وبن جموح كوسلے گا' اور وہ دونوں لڑ کے حقیقت میں معاذبن عفر ااور معاذبن جموح نکلے۔ ٣٨٢ عبدالله ' مالك ' يحيل ' ابن اللي ' ابو مُحمه ' ابو قنادة سے روایت كرتے ہيں كم يوم حنين ميں ہم لوگ رسالت مآب عليہ ك مركاب تص كه مارك ال مقابله مين مم مسلمانون كو يجه فكست ى د کھائی دی اور میں نے ایک مشرک کودیکھا کہ ایک مسلمان پرچڑھا ہواہے ' تو میں گھوم کراس کے پیچھے سے آیا 'اوراس کے شِانہ پر تلوار کا وار کیا' تو وہ میرے مقابلہ پر ڈٹ گیا' اور خوب گھسان کی لڑائی ہوئی ،حتی کہ اس نے مجھے موت کی خوشبوسو نگھائی ، پھر وہ مر گیا ، تو اس نے میرا پیچیا حجوزا' تو پھر میں نے حضرت فاروق اعظم سے مل كريوچهاك لوكول كاكيا حال ہے؟ انہوں نے جواب ديا الله كا تحكم ہے'اس کے بعد وہ سب لوگ لوٹے'اور رسول اللہ عظی نے بیٹھ کر فر مایا ،جس نے کسی کا فر کو قتل کیا ہو 'اور اس کے پاس ثبوت ہو 'تواس

قَالَ أَمُواللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَتَلَ قَتِيُلًا لَهُ عَلَيُهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنُ يَشُهَدُ لِيُ ئُمَّ حَلَّسُتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةُ مِثْلَةٌ فَقَالَ رَجُلُّ صَدَقَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي فَقَالَ أَبُوبَكُرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاهَا إللَّهِ إِذًا يَعُمِدُ الِّي اَسَدٍ مِّنُ أُسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَـ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعُطِيُكَ سَلَبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعُطَاهُ فَبِعُتُ الدِّرُعَ فَابُتَعُتُ بِهِ مَخُرِفًا فِيُ بَنِيُ سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالِ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسُلَامِ.

٢٦١ بَابِ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُعُطِى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمُ وَغَيْرَهُمُ مِّنَ النُّحُمُسِ وَنَحُوَةً رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . ٣٨٣\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوُ زَاعِيٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمَسَيِّبِ وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَأَلَتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَاحَكِيُمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ خُلُوٌ فَمَنُ أَخَذَهُ بِسَحَاوَةِ نَفُسٍ بُورِكَ لَهُ فِيُهِ وَمَنُ آخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفُسٍ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيُهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشُبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ

مقول كافر كااس مسلمان مجامد كومال واسباب ملے گا' تومیں (ابو قیادہ) نے کھڑے ہو کر کہائکہ میری گوائی کون دے گا'اور پھر بیٹھ گیا'اس کے بعد دوسری مرتبہ رسالت مآب عظی نے فرمایا محم جس کے پاس کسی کا فر کو قتل کرنے کا ثبوت ہو' تواس کواس کا مال واسباب ملے گا' تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کون ہے جو میری شہادت دے 'اور ( پیہ کہہ كر) ميں بيھ كيا'اس كے بعد رسالت مآب علي نے يہلے كى طرح تیسری مرتبہ پھر فرمایا' توایک آدمی نے کھڑے ہو کرع ض کیا'یا رسول الله! يه ابوقاده ي بين اور اس مقول كافر كاسازوسامان میرے پاس ہے' اور ان کو بھی سے رضی کر دیجے' تو صدیق اکبڑنے کہا نہیں'اللہ کی قتم! آپ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کے ساتھ جواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرتاہے 'یہ نہیں کریں گے مکہ اس کاساز وسامان تم کودے دیں 'اس پر رسالت مآب مثالله علیہ نے فرمایا' یہ سچ کہہ رہے ہیں' چنانچہ وہ ساز وسامان اس نے مجھ کودے دیا 'اور میں نے اس کی زرہ کو چے کر بنو سلمہ کا ایک باغ مول لے لیا' اور زمانہ اسلام کا بیہ سب سے پہلا دور تھا' جس میں مجھے یہ مال حاصل ہواتھا۔

باب٢٦١ ـ رسالت ماب عليه كامؤلفة القلوب وغير ه كوخمس یا اسی طرح کے دوسرے مال میں سے دینے کا بیان' اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن زید نے رسالت مآب علیہ سے روایت کیاہے۔

۳۸۳ محمه 'اوزاعی 'سعید بن میتب و عروه بن زبیرٌ ' حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی ہے میں نے کچھ طلب کیا' تو آپ علیہ نے عنایت فرمایا' اور پھر دوسری مرتبہ مانگا' تو آپ عَلِي لَ نے پھر دے كر فرمايا كه اے حكيم يه مال سر سنر اور میٹھائے 'جواس کو لالچ کے بغیر لے گا' تواس کے مال میں برکت ہو گی'اور جو کوئی اس کو اپنے نفس و خواہش کی سیر ابی کیلئے حاصل کرے گا' تواس کے مال میں کسی قتم کی کوئی برکت نہ ہوگی' اور اس کی مثال ایسی ہوگی'جو کھائیگا شکم سیر نہیں ہوگا'اور (سنو) دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ اچھاہے 'اور میں (تحکیم بن

الشُّفُلَى قَالَ حَكِينُم فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا اَرُزَا أَ اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْعًا حَتَى أَفَارِقَ الدُّنِيَا فَكَانَ اَبُوبَكُرٍ يَّدُعُو حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَآءَ فَيَابِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ اِلَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَابِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ اِلَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَابِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ الله المُسلِمِينَ إِنِّي اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ المُسلِمِينَ إِنِّي اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ الله لَهُ لِهُ مِنْ هَذَا الفَيءِ فَيَابِي اَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمُ يَرُزَأُ الله لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَابِي اَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمُ يَرُزَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى النَّاسِ بَعُدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَى تُوفِقِي .

٣٨٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوكِ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَشُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اِعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَامَرَهُ اَنُ يَفِيَ بِهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِ يَتَيْنِ مِنُ سَبُي خُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِى بَعُضِ بَيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى سَبِيِّ حُنَيُنِ فَجَعَلُوا يَسُعَوُنَ فِي السِّكُكِ فَقَالَ عَمَرُ يَا عَبُّدَ اللَّهِ انْظُرُ مَاهٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى السَّبْيِ قَالَ اذُهَبُ فَارُسِلِ الْحَارِيَتَيُنِ قَالَ نَافِعُ وَلَمُ يَعْتَمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوُ اِعْتَمَرَ لَم يَخُفَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ أَيُّوكِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ الْحُمُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ فِي النَّذُرِ وَلَمُ يَقُلُ يَوُمَ .

٣٨٥ حَدَّنَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا

حزام) نے عرض کیا 'یار سول الله! قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیاہے 'میں آپ کے بعد دنیاہے روانہ ہونے تک تکسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کروں گا مضرت ابو بکر صدیق اپی خلافت کے زمانہ میں کیم بن حزام کو بلاتے رہے 'تاکہ ان کی پنشن مقرر کر دیں' مگر وہ اس کے لینے سے انکار کرتے رہے' پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانہ میں آپ کور قم دینے کیلئے طلب کیا بھر آپ نے ان کے سامنے جانے سے بھی انکار کیا او فاروق اعظم نے مسلمانوں کے مجمع میں کہامکہ اے مسلمانو! حکیم بن حزام کوان کاوہ حق جوفئے میں سے اللہ تعالی نے ان کے لئے مقرر کر دیاہے 'ان کورینا چاہر ہاہوں 'لیکن وہ اس کے لینے سے انکار کررہے ہیں 'اور حکیم بن حزام نے رسالت مآب علیہ کی رحلت کے بعد بھی بھی اپنی زندگی کی آخر کی سانس تک کسی سے کوئی چیز طلب نہیں گ۔ سممس ابونعمان ماد ابوب نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے کہا'یار سول اللہ!زمانہ جاہلیت کا میرے ذمہ ایک دن کااعتکاف باتی ہے' تو آپ علیہ نے اس کے پورا کرنے کا تحكم دیا 'نافع كابیان ہے مكہ حضرت فاروق اعظم كے حصہ میں حنین کے قیدیوں میں سے دولونڈیاں آئی تھیں' جن کو انہوں نے مکہ معظمہ میں کسی کے پاس حچوڑ دیا تھا۔ نافع کہتے ہیں کہ رسالت مآب عَلِيلًا فَ حَنِين كَ قيديوں برجب احسان كيا، تولوك كليوں ميں دوڑنے لگے'جس پر حفزت فاروق اعظم نے اپنے فرزند حضرت عبدالله سے کہا کہ دیکھوا یہ کیابات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسالت مآب علی فی فیدیوں پراحیان کر کے ان کو آزاد کر دیاہے' تو حضرت عمرٌ نے کہا کہ جاؤ'تم بھی ان دونوں لونڈیوں کو آزاد کر دو' نافع کابیان ہے کہ رسالت مآب عظی نے مقام جر انہ ہے عمرہ نہیں کیا'اوراگر آپ عمرہ کرتے 'توبیامر حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ مخفی نہ رہتا'جر ہرِ بن حازم نے ایوب'نافع اور ابن عمرؓ کے ذریعہ یہ اضافہ کیا ہے تکہ حمس میں سے اور معمر نے ابوب 'نافع اور حضرت ابن عمر کے وسلہ سے میربیان کیاہے کہ سرور عالم علیہ نے نذریں پوری کرنے کے بارے میں لفظ یوم نہیں فرمایا ہے۔

۳۸۵ سه موسیٰ مجریر محسن عمروین تغلب سے روایت کرتے ہیں محمد

جَرِيُرُ بُنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثِنَى أَعُمُرُ و بُنُ تَغُلِبَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اَعُظَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَّمَنَعَ الْحَرِيْنَ فَكَانَّهُمُ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى اَعُظَى الْحَرِيْنَ فَكَانَّهُمُ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى اَعُظَى الْحَرِيْنَ فَكَانَّهُمُ عَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى اَعُظَى قَوْمًا اَحَافُ ظَلْعَهُمُ وَهُو كِلُ قَوْمًا إِلَى مَاجَعَلَ الله فِي قُلُوبِهِمُ مِنَ الْحَيْرِ وَالْعِنِي وَالْعِنِي مِنْ الْحَيْرِ وَالْعِنِي مَنْ اللهِ مَمْرُو بُنُ تَعْلِبَ مَنْ اللهِ مَمْرُو بُنُ تَعْلِبَ مَا أَيْ يَكُلُم وَ رَبُولِ اللهِ صَلّى الله عَمْرُ و بُنُ تَعْلِبَ عَمْرُ و ابْنُ تَعْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو اللهِ صَلّى الله عَمْرُ و بُنُ تَعْلِبَ اللهِ مَلَى الله عَمْرُ و بُنُ تَعْلِبَ اللهِ مَلَى الله عَمْرُ و بُنُ تَعْلِبَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرُ النَّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَيْنَ بَعْلُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَيْنَ بَعْلُ الله عَلْهُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ بَعْلُ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَيْنَ بِمَالٍ الْوَبِسَبِي فَقَسَمَةً بِهِذَا .

٣٨٦ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى أُعُطِى قُرَيْشًا آتَا لَّفُهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى أُعُطِى قُرَيْشًا آتَا لَّفُهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ بِجَاهِلِيَّةٍ.

رسول الله علی نے بعض لوگوں کو دیا اور بعض کو نہیں دیا اور جن کو نہیں دیا تھا، تو وہ شمکین ہوگئے تو رسالت آب علی نے فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو ان کی کجروی اور بے صبری کی وجہ سے دے دیتا ہوں اور بعض لوگوں کو ان کی اس نیکی اور استغناء نفس پر چھوڑ دیتا ہوں 'جو الله تعالی نے ان کے دلوں میں رکھ چھوڑی ہے 'اور انہی لوگوں میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں 'اور عمرو بن تغلب کہتے تھے 'کہ میں رسول الله علی کے اس فرمان کے عوض یہ مناسب نہیں کہ میں رسول الله علی کے اس فرمان کے عوض یہ مناسب نہیں سجھتا ہوں کہ مجھے سرخ اونٹ ملیں (اور مجھے رسالت آب علی کی میں بیان کیا توسط سے بیان کیا ہے کہ عمرو بن تغلب کہتے تھے کہ درسالت آب علی کی طرح بانے دیا۔ نراور قیدی آئے 'تو آپ علی کے ان کو پہلے کی طرح بانے دیا۔

۳۸۷-ابوالولید 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کو ان کے دل اسلام پر مائل ہونے کیلئے دیتا ہوں 'کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہیں۔

سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ سے بعض انصاریوں نے کہا' اللہ نے اپنے رسول کو بنو ہوازن کا مال و زر مفت میں اپنی مثیب کے کہا' اللہ نے اپنے رسول کو بنو ہوازن کا مال و زر مفت میں اپنی مثیبت کے موافق دے دیا' تو آپ علی اللہ اپنے رسول کو معاف سواونٹ دینے گئے ' اللہ اپنے رسول کو معاف سواونٹ دینے گئے ' اللہ اپنے رسول کو معاف کرے ' آپ قریش کو تو دیتے ہیں' اور ہم کو ٹال جاتے ہیں' مالا نکہ ہماری تلواروں سے کافروں کا خون فیک رہا ہے ' حضر ت انس کا بیان ہماری تلواروں سے کافروں کا خون فیک رہا ہے ' حضر ت انس کا بیان ہماری تاہیں بلوا کر چڑے کے ایک خیمہ میں جع کیا' اور ان کے علاوہ نے انہیں بلوا کر چڑے کے ایک خیمہ میں جع کیا' اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو طلب نہیں فرمایا' جب وہ انصار اس خیمہ میں اکشے ہوگئے' تو آپ نے ان کے پاس تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ یہ کسی بات ہے 'جو مجھ کو تمہاری طرف سے معلوم ہوئی ہے! تو ان میں سے بعض سمجھ دار لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم میں جو سمجھ بعض سمجھ دار لوگوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو پچھ بھی نہیں کہا ہے ' لیکن بعض کم عمر

يَقُولُوُا شَيْعًا وَامَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيْعَةٌ اَسُنَانُهُمُ فَقَالُوا يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِى قُرَيْشًا وَيَتُرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنُ دِمَآئِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى أَعُطِى رِجَالًا حَدِيثٌ عَهُدُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى أَعُطِى رِجَالًا حَدِيثٌ عَهُدُهُمُ بِكُفُرٍ امَا تَرُضُونَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوالِ بِكُفُرٍ امَا تَرُضُونَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوالِ بِكُفُرٍ امَا تَرُضُونَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ مَاتَنَقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْفُلُهُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا فَوَاللهِ مَاتَنَقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا فَقَالُ لَهُمُ إِنَّكُمُ مَتَرَونَ بَعُدِى اللَّهِ قَدُ رَضِينَا فَقَالُ لَهُمُ إِنَّكُمُ مَتَرَونَ بَعُدِى أَثُرَةً شَدِيدًة فَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ رَضِينَا فَقَالُ لَهُمُ إِنَّكُمُ مَتَرَونَ بَعُدِى أَثُرَةً شَدِيدًة فَاللهِ قَدْ رَضِينَا فَاصَبِرُوا حَتَى تَلَقُوا اللَّهِ وَرَسُولَة صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ آنَسٌ فَلَمُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ آنَسٌ فَلَمُ نَصُبُر.

٣٨٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبُرَنِي عُمَرُ ابُنُ مُحَمَّدُ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ ابُنَ جُبَيْرٍ قَالَ ٱخُبَرَنِى جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمِ أَنَّةً بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنُ حُنَيْنِ عَلِقَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعُرَابُ يَسُالُونَةً حَتَّى اضُطَرُّوهُ اللِّي سَمُرَةٍ فَخَطِفَتُ رِدَآءَ ةً فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُطُونِيُ رِدَآثِيُ فَلُو كَانَ عَدَدُ هِذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَّمُتُهُ بَيْنَكُمُ ئُمَّ لَا تَجِدُونِيُ بَخِيُلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا . ٣٨٩\_ َ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَنْسَ ابُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمُشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَحُرَانِيٌّ غَلِيُظُ الْحَاشِيَةِ فَاكْرَكَهُ اَعُرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيُدَةً

لوگوں نے کہا، اللہ تعالی اپنے رسول کو معاف کرے، قریش کو دیتے ہیں اور انصار کو نہیں دیتے 'حالا نکہ ہماری تلواریں خون پڑکارہی ہیں 'جس پرسر کار دوعالم علی ہے نے ارشاد فرمایا 'کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیا 'جن کا زمانہ تاحال کفر سے نزدیک ہے 'کیاتم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو مال و دولت لے جائیں 'اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ علی ہے کو ساتھ لے کرلوٹو 'اور اللہ کی قسم! جس چیز کو تم لئے جارہے ہو' وہ اس سے بدر جہا بہتر ہے جس کو وہ لوگ لے کر جائے ہیں 'در کے اللہ اور اس کے بعد سرور عمال ہائے ہیں 'در اللہ اور اس کا بعد سرور ترقی پاتا ہواد یکھو گے 'اس وقت صبر کرنا' کیونکہ حوض کو ٹر پرتم اللہ ترقیح پاتا ہواد یکھو گے 'اس وقت صبر کرنا' کیونکہ حوض کو ٹر پرتم اللہ اور اس کے رسول علی ہے سے ملا قات کرو گے ' منرت انس کا بیان اور اس کے رسول علی ہے کہ ہم نے صبر نہیں کیا۔

به به العزیز بن عبداللہ اولی اراہیم بن سعد الله الله الله الله الله الله الله عبر بن مطعم رضی الله شهاب عمرو بن محمد بن جبیر بن مطعم وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسالت آب علی کے ہم مال کاب حنین سے واپس آ رہے تھے اکہ بدؤوں نے رسالت آب مالی مالی میں اللہ علی کے اور رسول اللہ علی کو بول کے علی اور رسول اللہ علی کو بول کے درخت کے نیچ لے گئے اور آپ کی چادر مبارک ایک کی تو سر ور عالم نے فرمایا کہ میری چادر مجھے دے دو اگر میرے پاس ان در ختوں کی تعداد میں بحریاں ہو تیں تو میں وہ تم میں تقسیم کردیتا اور تم مجھے کی تعداد میں بحریاں ہو تیں تو میں وہ تم میں تقسیم کردیتا اور تم مجھے کی تعداد میں جمونا اور بردل نہیں یاؤگے۔

۳۸۹ یکی بن بکیر 'مالک' الحق بن عبدالله' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں (انس) رسالت مآب علیہ کے ساتھ چل رہا تھا' اور اس وقت آپ چوڑے حاشیہ کی ایک نجرانی چادر اوڑ ہے ہوئے تھے ، تو ایک اعرابی نے آپ سے مل کر آپ کو زور سے کھینچا' اور میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے آپ کو زور سے کھینچا' اور میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے

حَتَّى نَظَرُتُ اِلَى صَفُحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَثَّرَتُ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَآءِ مِنُ شِدَّةِ جَدُبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرُلِي مِنُ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عِنُدَكَ فَالْتَفَتَ اللَّهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَآءٍ. ٣٩٠ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِى وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنيُنِ اثْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَاسًا فِي الْقِسُمَةِ فَأَعُطَى الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ مِائَةً مِّنَ الْإُبِلِ وَاعُظِى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَاعُظِى أَنَاسًا مِّنُ أَشُرَافِ الْعَرَبِ فَاتَرَهُمُ يَوُمَئِذٍ فِي الْقِسُمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِسُمَةَ مَاعُدِلَ فِيُهَا وَمَا أُرِيْدَ فِيُهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ: فَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَمُ يَعُدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوُسْي قَدُ أُوُذِيَ بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

٣٩٢ حَدَّنَنِيُ آحُمَدُ بَنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَا الْفَصِيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ الْفُضِيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقَبَةَ قَالَ آخُبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ آجُلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي مِنُ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى آهُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى آهُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى آهُلٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى آهُلٍ

کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر چادر کے کنارے کا نشان پڑ گیاتھا' اور اس بدونے کہا کہ مجھے بھی آپ اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے کچھ دلواد بچئے' تور سالت مآب علیہ اس کی طرف دیکھ کر مشکرائے اور کچھ دینے کا حکم دیا۔

۳۹۰ عان جریر' منصور' ابو واکل' حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یوم حنین میں رسالت مآب علیہ نے لوگوں میں جھے تقییم فرمائے' اقرع بن حابس کو سواونٹ دیے اور عینیہ کو بھی استے ہی دیئے اور دوسرے معززین عرب کو بھی جھے عینیہ کو بھی استے ہی دیئے اور ان کو جھے دینے میں ترجیح دی' توایک آدمی نے کہا' اللہ کی قسم اس تقییم میں انصاف کو بروئے کار نہیں لایا گیا' اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نظر نہیں رکھی گئ' تومیں نے کہااللہ کی قشم رسالت مآب کواس کی اطلاع دیتا ہوں' چنا نچہ میں نے جاکر سر ورعالم سے بوراما جراع ض کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کارسول اگر انصاف نہ کریں گے تو اور کون ہے جو انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر مہر بانی کرے' انہیں تواس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئ' اور انہوں نے جو انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر مہر بانی کرے' انہیں تواس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئ' اور انہوں نے مبر سے کام لیا۔

۱۹۹ محمود 'ابواسامہ 'ہشام 'اساء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی نے حضرت زبیر "کو جو زبین دی تھی (اسا) اس میں سے تھجوروں کی تھلیاں اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی 'اوروہ زمین میرے گھرسے تین فرسخ دور تھی 'ابوضم ہ لایا کرتی تھی 'اوروہ زمین میرے گھرسے تین فرسخ دور تھی 'ابوضم ہ نے بشام اوران کے والد کی زبانی بیان کیا ہے 'کہ رسالت مآب علی تطعہ نے بنو نضیر کے مال میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوایک قطعہ زمین کاعنایت فرمایا تھا۔

۳۹۲ - احمد بن مقدام ' فضیل بن سلیمان ' موسیٰ بن عقبه ' نافع ' حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں ' که فاروق اعظمؓ نے یہودیوں اور عیسایوں کو ملک حجاز سے نکال دیا ' اور جب رسول الله علیہ نے خیبر کوفتے کیا ' تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ یہودیوں کووہاں سے نکال باہر کریں ' اور یہودی مملکت پر قبضہ ہونے کے بعدوہ تمام مملکت مسلمانوں اور رسول اللہ کی ملکیت ہوگئ تھی، تو یہودیوں نے مملکت فیم مسلکت کو یہودیوں نے سے مملکت مسلمانوں اور رسول اللہ کی ملکیت ہوگئ تھی، تو یہودیوں نے

خَيْبَرَ اَرَادَ اَنَ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلمَّسُلِمِينَ فَسَنَّالَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يَتُرْكُهُمُ عَلَى اَنْ يَكُفُوا اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يَتُرْكُهُمُ عَلَى اَنْ يَكُفُوا اللهِ الْعَمَلَ وَلَهُمُ نِصُفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُقِرُّكُمُ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُقِرُّكُمُ عَلَى ذَلِكَ مَاشِئْنَا فَاقِرُوا حَتَّى اَجُلَاهُمُ عُمَرُ فِى إِمَارَتِهِ اللهِ تَيْمَاءَ وَارِيْحًا.

٢٦٢ بَاب مَايُصِيُبُ مِنَ الطَّعَامِ فِيُ الرَّعَامِ فِيُ الطَّعَامِ فِيُ الرَّضِ الْحَرُبِ.

٣٩٣ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى خُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصُر حَيْبَرَ فَرَمٰى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصُر حَيْبَرَ فَرَمٰى اللهُ عَنْهُ بِحَرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزُونُ لِإَخِذِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحُيْنُتُ مِنْهُ.

٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَا كُلُهُ وَلَا نَرُفَعُهُ.

٣٩٥ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا المُّيبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ اَسُمَاعِيلَ حَدَّنَا الشَّيبَانِیُّ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ ابِی اَوُنی رَضِیَ اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ اَصَابَتُنَا مُحَاعَةٌ لَيالِیَ خَيبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ خَيبَرَ وَقَعُنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ فَانْتَحَرُنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ فِي الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ فَانْتَحَرُنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَي هِ وَسَلَّمَ اكْفِؤُ الْقُدُورَ فَلَا تُطَعِمُوا مِن

آپ سے اس بات کی استد عاکی کہ آپ ہم کو اس شرط پر یہاں رہنے دیں کہ ہم کام کریں گے اور مسلمانوں کو پیداوار میں سے آو ھی بٹائی کے پھل ملیں گے ( یعنی اد ھیائی پر بٹائی کا عمل کر لیا جائے ) تو سر ور عالم علی شخصے نے فرمایا کمہ ہم تم کو اس شرط پر جب تک چاہیں گے رکھیں گے ' تو وہ یہودی تھر الئے گئے ' اور پھر فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان یہودیوں کو مقام تیااور ار بجاء کی جانب نکال باہر کیا۔

باب۲۲۲۔ دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں پائے جانے کابیان۔

۳۹۳-ابوالولید 'شعبہ 'حمید بن بلال 'حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ قلعہ خیبر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے 'کہ اتنے میں ایک مخض نے ایک کی چینکی 'جس میں چربی بھری تھی میں نے ایک جست لگائی 'اور مڑ کر جو دیکھا تو رسالت آب علیہ تشریف فرمانتھ 'اور میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔

۳۹۳۔ مسد دحماد 'ایوب' نافع' حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم کو میدان جہاد میں شہداورانگور ملتے تھے' جن کو ہم کھالیاکرتے تھے'اوران کاذخیر ہ نہیں کرتے تھے(ا)۔

۳۹۵ مولی بن اسلعیل عبد الواحد شیبانی ابن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں کہ ایام خبیر میں ہم کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی اور خاص خیبر کے دن ہم لوگ پلے ہوئے گدھوں کی طرف لیکے اور ان کو ذرج کیا (اور ان کا گوشت پکاناشر وع کیا) جس وقت ہانڈیوں میں جوش آ رہا تھا تو رسالت مآب علیلی کے منادی نے اعلان کیا۔ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گدھے کے گوشت کا ایک ریزہ تک نہ کھاؤ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے (آپس میں) کہا کم آپ نے عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے (آپس میں) کہا کم آپ نے

(۱) دارالحرب میں کافروں سے حاصل ہوئے والے مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے بہلے مجاہدین بقدر ضرورت اشیاء استعال کر سکتے ہیں، کیکن ذخیر ہ کرنا جائز نہیں اور اگر امام مال غنیمت کے عارضی استعال سے بھی صراحة زوک دے تو عارضی طور پر لینا بھی جائزنہ ہوگا۔

لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبُدُاللّٰهِ فَقُلْنَا اِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِانَّهَا لَمُ تُخَمَّسُ قَالَ وَقَالَ اخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَنَّةَ وَسَالَتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَنَّةَ .

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٢٦٣ بَاب الْجِزْيَةِ وَالْمُوادَعَةِ مَعَ اَهُلِ الْذِمْيَةِ وَ قُولِ اللّٰهِ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِينَ الْمُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيُومِ الْالْجِرِ وَلَا يُلْيُومُ اللّٰهِ وَلَا يَلِيُنُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ يَحْنَى يَدِينَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ عَنَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَ لَمُ يَدُهَبُ اللّٰهِ مِنْ فَكُونِ وَمَا جَآءَ فِي اَخْدِ الْجِرْيَةِ مِنَ اللّٰهُودِ وَالنَّصَارِي وَالْمُحُوسِ وَالْعَجَمِ اللّٰهُ وَلَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمَعْمَ وَلَا الشَّامِ عَلَيْهِمُ الْرَبَعَةُ وَلَا السَّامِ عَلَيْهِمُ الْرَبَعَةُ وَلَا السَّامِ عَلَيْهِمُ الْمَبْعَةُ وَالْمُوسِ وَالْعَجَمِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَيْنَةً عَنُ ابْنِ اَبِي نَحِيْحِ قُلْتُ لِيلُ السَّامِ عَلَيْهِمُ وَيُنَارٌ قَالَ جُعِلَ لَيْسَارِ . وَمَا لِلْكَ مِنُ قِبَلِ الْيَسَارِ .

٣٩٦ حدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ سَمِعُتُ عَمُرُوا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ وَعَمُرِو بُنِ آوُسٍ فَحَدَّنَهُمَا بَحَالَةُ سَنَةَ سَبُعِينَ عَامٍ حَجَّ مُصْعَبُ بُنُ الزُّبَيْرِ بِاَهُلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرُج زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزُرِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرُج زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزُرِ الْبَيْرِ بِاَهُلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرُج زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزُرِ الْبَيْرِ بِلَهُلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرُج زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحَرُرِ اللهَ مُنَالَى الْمَابُ عُمَرَ الْنِ

گدھے کا گوشت کھانے ہے اس لئے منع فرمایا کہ اب تک اس کا نمس نہیں نکالا گیا تھا'اور تقسیم نہیں ہوئی تھی 'اور دوسر بے لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے گدھے کے گوشت کھانے کو بالکل حرام قرار دیدیا' میں نے سعید بن جبیر ہے پوچھا توانہوں نے کہا کہ رسالت مآب نے گدھے کے گوشت کھانے کو بالکل حرام کر دیا ہے۔

باب ۲۲۳ - ذمی کافرول سے جزیہ (۱) لینے اور قول و قرار کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ان سے جنگ کرو 'جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے 'اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے ' اس کو حرام نہیں گردانتے 'اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے اور یہ لوگ اہل کتاب ہیں (ان سے تم اس وقت تک جنگ کرو) جب تک کہ یہ جزیہ نہ دے دیں 'اور یہ لوگ بڑے ہی ذلیل و گوں سار ہوں ' صاغر ون ' بمعنے گوں سار وزلیل 'اور یہی حکم یہود یوں ' عیسائیوں ' مجوسیوں اور عجمیوں سے جزیہ لینے کے متعلق قرار دیا گیا ہے اور ابن عیمینہ نے بتوسط ابن ابو کیجو مجاہد کہا ہے 'کہ شامیوں سے بحساب فی کس چار دینار اور یمنیوں سے بحساب فی کس چار دینار اور یمنیوں سے بحساب فی کس چار دینار اور یمنیوں سے بحساب فی کس چار دینار اور کہایہ اصول آسانی سرمایہ کے مد نظر ہے۔

۱۹۹ سے علی سفیان عمر و بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ میں جابر بن زیداور عمر و بن اوس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان سے بجالہ نے چاہ زمزم کی سیر ھیوں کے پاس ۵۰ ھ میں جس سال مصعب بن زبیر شیر میں میں میں میں تھ جج کیا تھا یہ کہا کہ احنف کے بھینچ جزر بن معاویہ کے پاس میں منتی کی حیثیت سے مامور تھا کہ ہمارے پاس محصوبہ میں منتی کی حیثیت سے مامور تھا کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کانامہ مبارک ان کی و فات سے

(۱)"جزیه" سے مرادوہ مال ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے کا فروں سے لیا جاتا ہے اسکی مشر وعیت کھیا ۸ھ میں ہوئی۔

الْخَطَّابِ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرَّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحُوْسِ وَلَمُ يَكُنُ عُمَرُ آخَذَ الْجَزْيَةَ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْجَزْيَةَ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْحُوْسِ هَجَرَ.

٣٩٧\_ حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَّ عَوُفِ ٱلْأَنْصَارِىُّ وَهُوَ حَلِيُفٌ لِبَنِيُ عَامِرٍ بُنِ لُؤَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الَحَرَاحِ اِلَى الْبَحْرَيُنِ يَأْتِيُ بِحِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوُلُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيُنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَآءَ بُنَ الْحَضُرَمِيَّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيُنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومِ آبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَقَتُ صَلوٰةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ ٱلْفَحُرَ انْصَرَفَ فَتَعُرَضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ وَقَالَ اَظُنُّكُمُ قَدُ سَمِعْتُمُ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةً قَدُ جَآءَ بِشَيْءٍ قَالُوا اَجَلُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ فَٱبْشِرُوُا وَامِّلُوا مَايَسُرُّ كُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقَرَ أنحشى عَلَيْكُمُ وَلكِنُ أخشى عَلَيْكُمُ أَنُ تُبسَط عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ فَتَنَا فَسُوهَا كَمَا تَنَا فَسُوْهَا وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا اَهُلَكُتُهُمُ.

٣٩٨ حَدَّنَا الْفَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرَ الرَّقِيُّ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ البُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النُّقَفِيُّ حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ المُزَنِيُّ اللهِ المُزَنِيُّ

ایک سال پہلے آیا (جس میں لکھاتھا) کہ مجوسیوں کے ہر ذی رحم محرم کے در میان جدائی کر دو 'اس وقت فاروق اعظم نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیاتھا'اور اس امرکی عبدالر حمٰن بن عوف نے شہادت دی ہے 'کہ رسالت مآب علیہ نے مقام ہجر کے مجوسیوں (پارسیوں) سے جزیہ وصول کیا ہے۔

٩٤ ٣- ابواليمان شعيب 'زهري 'عروه 'حضرت مسور رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے عمرو بن عوف انصاری نے جو بنو عامر بن لوی کے حلیف اور بدری تھے 'بیان کیامکہ رسالت مآب مبالله عليه في ابوعبيده بن جراح كو جزييه لانے كيلئے بحرين روانه كيا' اور آپ نے بحرین کے باشندوں سے صلح کر کے ان پر علاء بن حضر می کو حاكم اعلى مقرر فرمادياتها انصار نے جب س لياكه ابو عبيده بحرين سے مال لے کرلوٹ آئے ہیں' توانہوں نے ایک دن نماز فجر رسالت مآب علی کے ساتھ پڑھی کھرجب آپ نماز فجر پڑھ کے واپس مونے لگے ، توانساری آپ کے آگے جمع ہوگئے ، یہ دیکھ کررسول الله عليه مسكرائے اور فرمایا محمد میں سمجھتا ہوں كہ تم نے سناہے مكہ ابوعبیدہ کچھ مال لائے ہیں ان لوگوں نے عرض کیا 'جی ہاں 'یار سول ' الله!اس کے بعد آپ نے فرمایا مسرور ہو جاؤ 'اور اس امر کی امید ر کھو'جو تم کو فرحان و شادال کر دے گی'اللہ کی قتم! مجھے تمہاری ناداری کا اندیشہ نہیں البتہ اس امر کاڈر لگا ہواہے کہ تمہارے لئے د نیاالی ہی وسیع کر دی جائے گی'جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ و فراخ کر دی گئی تھی اور اس و نت تم جھکڑے کر و گئے 'جیسے کہ تچیل قوموں نے جھڑے مچائے تھے اور یہ فراخی و کشادگی تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی 'جس ظرح گزشتہ لو گوں کواس نے ہلاک کر دیاہے۔

۳۹۸ فضل بن یعقوب عبدالله بن جعفر معتمر بن سلیمان سعید مسیم الله مین عبید الله تعقی کر بن عبد بن عبد بن عبد الله المرنی وزیاد بن جبیر بن عبد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے بور مبیل کے مسلم میں مشرکوں سے لؤنے کے لئے مسلم النہ اور

ہر مزان کے اسلام لانے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ ان لڑائیوں کی بابت میں تم سے مشورہ طلب کرنا جا ہتا ہوں 'توہر مزان نے جواب دیا' جی ہاں ،اس لڑائی کی مثال اور ان لو گوں کی مثال جواس میدان میں مسلمانوں کے دسمن ہیں 'بالکل ایک پر ندہ کی طرح ہے که جس کاایک سر ،دو بازواور دو پیر ہوں اگر اس کاایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ دونوں پیروں ایک باز واور ایک سر پر کھڑارہے گا'اور اگر دوسر ابازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں یاؤں اور ایک سر پر کھڑ ارہے گا اوراگراس کاسر چکناچور کر دیا جائے ' تواس کے دونوں پیراور دونوں بازواور سر سب بے کار ہو جائیں گے ' بحالت موجودہ کسراے سر ہے 'فارس ایک بازواور قیصر دوسر ابازو ہے۔ لہذا مناسب بیہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کسراے کی طرف جانے کا تھم صادر فرمائیں 'بکرو زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ پھر فاروق اعظم نے ہم کو طلب فرماکر نعمان بن مقرن کو ہمار اامیر فوج مقرر کیا اور ہم کور وانہ کر دیا'جب ہم لوگ دسٹمن کی مملکت میں واَر د ہوئے' تو كسراك كافوجي كور نرج ليس بزار كالشكر جرارك كربهار بدمقابل موا اور اس کے ترجمان نے کہام کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مجھ ے گفتگو کرے' تو حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا' پوچھ جو تیرا جی جاہتا ہے'اس ترجمال نے کہاتم کون ہو'حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا'ہم عرب کے باشندے ہیں 'ہم لوگ سخت بد بختی اور سخت مصیبت میں گر فار تھے ' بھوک کی وجہ نے ہم لوگ چمڑہ اور چھوہارے کی گھلیاں چوسا کرتے تھے 'چڑے اور بال کی پوشاک پہنتے تھے' در ختوں اور پھر وں کی بوجا کرتے تھے 'اس وقت جنب کہ ہماری پیر در گت تھی' تو آسانوں اور زمینوں کے مالک نے جس کابیان بہت او نجاہے ،جس کی عظمت کی بلندی کا کنارہ نہیں ہے اس نے ہماری قوم میں سے ایک نبی ہمارے لئے مبعوث فرمایا 'جن کے ماں باپ کو بھی ہم جانتے ہیں ' چنانچہ ہم کو ہمارے نبی اور اللہ کے رسول علیہ نے حکم دیاہے کہ ہم تم نے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں'جب تک کہ تم ایک خدا ک پر ستش شروع نه کردو' یا جزیه دینا قبول کرلو' نیز سر ور عالم علی این بنے الله كى جانب سے ہم كويد اطلاع بھى دى ہے كه تم مسلمانوں ميں سے جو کوئی مارا جائے تو وہ سیدھا آرام دہ جنت میں داخل ہو جائے گا'جس

وَزِيَادُ بُنُ جُبَيُرٍ عَنُ جُبَيْرٍ بُنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِيُ ٱفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشُرِكِيُنَ فَاسُلَمَ الْهُرُمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسُتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيٌّ هَذِهٖ قَالَ نَعَمُ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنُ فِيُهَا مِنَ النَّاسِ مِنُ عَدُوِّ المُسلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَّهُ رَاسٌ وَّلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجُلَانِ فَإِنْ كُسِرَ آحَدُ الْجَنَاحَيُنَ نَهَضَتِ الرِّحُلَانِ بِجَنَاحِ وَّالرَّاسِ فَاِنُ كُسِرَ الْحَنَاحُ الْاخَرُ نَهَّضَتِ الرِّحُلان وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ ذَهَبَ الرِّجُلانِ وَالْجَنَاحَنَانَ وَالرَّاسُ فَالرَّاسُ كِيسُرى وَالْحَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْحَنَاحُ الْاخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوا إلى كِسُرَى وَقَالَ بَكُرٌ وَّزِيَادٌ جَمِيعًا عَنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسُتَعُمَلَ عَلَيْنَا النُّعُمَانَ بُنَ مُقَرَّنِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسُراى فِي ٱرْبَعِيْنَ ٱلْفًا فَقَامَ تَرُجُمَا لَالَهُ فَقَالَ لِيُكَلِّمُنِي رَجُلٌ مِّنكُمُ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلُ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا أَنْتُمُ قَالَ نَحُنُ أَنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيُدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيُدٍ نَمَصُّ الْحِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْحُوُعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالْشُّعُرَ وَنَعُبُدُ الشُّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَٰلِكَ إِذَا بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرُضِيُنَ تَعَالَى ذِكُرُهُ وَجَلَّتُ عَظُمَتُهُ اللَّيْنَا نَبِيًّا مِّنُ اَنْفُسِنَا نَعُرِفُ آبَاهُ وَأُمَّةً فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَنُ نُقَاتِلَكُمُ حَتَّى تَعُبُدُوا الله وَحُدَةً اَوْتُوَدُّوا الْحَزُيَةَ وَٱخۡبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَنُ رِسَالَةِ رَبَّنَا أَنَّهُ مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ

فِيُ نَعِيْمِ لَمُ يَرَ مِثُلَهَا قَطُّ وَمَنُ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمُ فَقَالَ النَّعُمَانُ رُبَّمَا اَشُهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَكُ مِثْلُهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَكُمْ يُنُونِكَ وَلَكِنِّي شَهِدُتُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْوَاحُ وَ تَحُضُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللْمُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّ

٢٦٤ بَاب إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرُيةِ
 هَلُ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمُ

٣٩٩ حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ عَنُ عَبُاسِ السَّاعِدِيِّ عَنِ عَبُاسِ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَبِي حُمَيُدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ تَبُوكَ وَاهُدى مَلِكُ أَيُلَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعْلَةً بَيُضَآءَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعْلَةً بَيُضَآءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكَتَبَ لَهُ بَبَحُرِهِمُ .

٢٦٥ بَابِ الْوَصَايَا بِاَهُلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ
 صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ وَالذِمَّةُ الْعَهُدُ
 وَالْإِلُّ الْقِرَابَةُ

٤٠٠ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آياسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا آبُو جَمُرَةً قَالَ سَمِعُتُ جُويُرِيةَ بُنَ قَدَامَةَ التَّمِيمُ عَى قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَلَامَةَ التَّمِيمُ عَنَهُ قُلْنَا آوُصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا آوُصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ أَوْصِينَكُمُ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيَّكُمُ وَرِزُقُ عَالِكُهُ .

٢٦٦ بَابِ مَا اَقُطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی کوئی مثال آج تک بھی نہیں دیکھی گئی اور ہم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا' تو وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہو گا (مغیرہ کا ارادہ ہوآ کہ فور آبی لڑائی شروع کر دی جائے ) لیکن نعمان بن ثابت امیر فوج نے کہا کہ اے مغیرہ! تم بارہار سالتماب علیقے کے ساتھ شریک جنگ رہے ہو جہاں تم نے کوئی ندامت ور سوائی نہیں اٹھائی ہے' اور میں اکثر مرتبہ رسالت مآب علیقے کے ساتھ لڑائیوں میں گیا ہوں' اور قاعدہ جنگ رسالت مآب علیقے کے ساتھ لڑائیوں میں گیا ہوں' اور قاعدہ جنگ سے واقف ہوں' جب سرور عالم علیقے دن کے شروع حصہ میں جنگ نہیں کرتے تھے' تو نماز پڑھنے کے بعد مناسب ہواؤں کے چلنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔

باب ۲۲۴ امام اگر بادشاہ مملکت سے کوئی عہد و پیاں کرلے ' تواس معاہدہ کی پابندی اس ملک کے تمام باشندوں پر ہونے کا بیان۔

٣٩٩ - سهل بن بكار 'وہيب 'عمرو بن بحلي 'عباس ساعدی 'حضرت العرمی حضرت الله عنه سے روایت كرتے ہیں 'كه ہم غزوه تبوك ميں رسالت آب علي الله عنه كے ساتھ شريك تے كه شاه ايله نے رسات آب علي کے خدمت میں ایک سفید خچر اور ایک چاور بطور مربه پیش كی 'تو آپ نے اس كے ملك میں اس كيك بحمد معافی لكھ دی۔ دی۔

باب ٢٦٥ سر كار رحمة اللعالمين عليه كي امان ميس آئے ہوئے لوگوں سے حسن سلوك كابيان 'ذمه بمعنے عہدو بيان ال بمعنے رشتہ دارى۔

۰۰ سارادم بن الى اياس شعبه ابوجمره جويريد بن قدامه تميى سے روايت كرتے ہيں كه ہم نے حضرت فاروق اعظم سے عرض كيا كه اسكان ميں المومنين ہميں تصيحت فرمائي تو آپ نے ارشاد فرمايا ميں تم كواللہ تعالى كے عہد و پياں كى تعيل كى تصيحت كرتا ہوں كيونكه وہ تمہارے رسول الله كا قول و قرار ہے اور تمہارے اہل و عيال كى روزى كاذر يعہ ہے۔

باب۲۲۲ ـ رسالت مآب عليه كابحرين ميں جاگيريں دينااور

وسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنُ مَّالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزُيَةِ وَلِمَنُ يُقْسِمُ الْفَيُءَ وَالْحِزْيَةَ.

٤٠١ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زَهِيرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ سِعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ آنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ وَاللَّهِ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمُ بِالبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنُ قُرَيُشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَكَ لَهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ ذَكَ لَهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَالَّ فَالَ لَهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَالَّا لَهُمُ مَاشَرَون بَعُدِى أَثْرَةً فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِنَى عَلَى الْحَوْض.

٤٠٢ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِيُ رَوْحُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ لُوْقَدُ جَآئَنَا مَالُ ٱلۡبَحۡرَيُنِ قَدُ ٱعۡطَيۡتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَآءَ مَالَ البَحْرَيُنِ قَالَ أَبُوْبَكُرٍ مَنُ كَانَتُ لَهُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلَيَاتِي فَاتَيُتُهُ فَقُلتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ كَانَ قَالَ لِيُ لَوُ قَدُ جَآءَ نَا مَالُ الْبَحْرَيُنِ لَاعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ لِي احْثِهِ فَحَثَوُثُ حَثْيَةً فَقَالَ لِيُ عُدَّهَا فَعَدَّدُتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمُسُمِائَةٍ فَٱعُطَانِي ٱلْفًا وَّخَمُسَمِائَةٍ وَقَالَ ابْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيُبٍ عَنُ آنَسِ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ آكُثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ

بحرین کے مال ودولت اور جزیہ میں سے امت مسلمہ کودیئے کے لئے وعدے نیز فئے 'اور جزیہ کی تقسیم کابیان۔

الم ۱۰ احد 'زہیر ' یکی ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی میں ان کیلئے جاگیر و معانی لکھ دیں تو انصاریوں نے کہا اللہ کی قتم ایہ ہر گز نہیں ہو سکتا ' آپ پہلے ہمارے قریش بھائیوں کیلئے بھی اتناہی لکھ دیجئے ' تو حضور نے (مشیت ایزوی کے موافق) جواب دیا 'انشاء اللہ وہ قت بھی آئے گا اور انصار اپنی اس بات پر اڑے رہے ' تو آپ نے فرمایا ' تم عنقریب میرے بعد لوگوں کو غیر معقول ترجے پاتے ہوئے دیکھو گے ' اس وقت صبر کرنا تاکہ حوض کو شریر جھے سے ملا قات کر سکو۔

۴۰۴ على بن عبدالله السلعيل بن ابراجيم 'روح بن قاسم 'محمد بن منكدر ،حضرت جابر بن عبداللدر ضي الله عنه سے روایت كرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے مجھ (جابرٌ) ہے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کامال آگیا تومیس تم کو بہت کچھ دوں گا'اور رسالت مآب علیہ علیہ کی رحلت کے بعد بحرین کا مال غنیمت آنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں اعلان کیا کہ رسالت مآب عظیم نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو' تووہ آئے' چنانچہ میں نے حضرت ابو برصدیق کے پاس جاکر کہائمہ سرور عالم علیہ نے مجھ سے فرمایا تھاکہ اگر بحرین کا مال میرے یاس آگیا' تومیں تم کو بہت کچھ دوں گا' تو صدیق اکبڑنے مجھے حکم دیا کہ تم دونوں ہاتھ مجر کرلے لو 'چنانچے میں نے ایک لپ مجر کر لے لیا تو آپ نے کہا'ان کو گنو'میں نے انہیں شار کیا' تووہ پانچ سوتھ' پھر آپ نے مجھے ڈیڑھ ہزار (اشر فیاں)اور عنایت فرمائیں 'ابراہیم نے بذریعہ عبدالعزیز و حضرت انسؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی کے پاس بحرین کامال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کومسجد میں پھیلا دو 'اور اب تک سر ور عالم علیہ کی خدمت میں جومال آیا تھا اس سے موجودہ دولت بہت زیادہ تھی اینے میں حضرت عبال في آپ ك ياس آكر كهام يارسول الله علي الله علي الله عليه عنایت کیجے کونکہ مجھ برا پنااور عقبل کافدیہ آیاہے ' تو آپ نے فرمایا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَ جَآءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِى إِنِّى فَادَيُتُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِى إِنِّى فَادَيُتُ نَفُسِى وَفَادَيُتُ عَقِيلًا قَالَ خُدُفَحَثَا فِى ثُوبِهِ نَفُسِى وَفَادَيُتُ عَقِيلًا قَالَ خُدُفَحَثَا فِى ثُوبِهِ نَمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمُ يَستَطِعُ فَقَالَ ءُامُرُ بَعْضَهُمُ يَرُفَعُهُ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ اَنُتَ عَلَى قَالَ لَا يَرُعُهُ اللهِ ثُمَّ انطلقَ فَمَا زَالَ يَتُبعُهُ نَمَّ اللهُ عَلَى عَلَيْنَا عَجَبًا مِّن حِرُصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مِنها ورُهُمَ مِنها ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مِنها ورُهُمَ مَنها ورُهُمَ مَنها ورَهُمَ مَنها ورها اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مِنها ورها اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مِنها ورها اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مَا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مِنها ورها اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَثُمَّ مِنْها ورها اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وسَلَّمَ وسَلَّمَ وسَلَّمَ وسَلَّمُ وسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ وسَلَّا وسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وسَلَمْ وسَلَّمَ وسَلَّمَ وسَلَمَ وسَلَّمَ وسَلَّمِ وسَلَمْ وسَلَمْ وسَلَّمَ وسَلَمَ وسَلَمَ وسَلَّمُ وسَلَمْ وسَلَمْ وسَلَمْ وسُلِمُ وسَلَمَ وسَلَمْ وسَلَمُ وسُلُمُ وسَلَمْ وسُلَمْ وسُلَمْ وسَلَمْ وسَلَمْ وسَلَمُ وسُولُ وسُلَمْ وسُلَمَ وسَلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلَمْ وسُلَمَ وسَلَمُ وسُلَمْ وسُلَمَ وسُلَمُ وسُلَمُ وسَلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسَلَمَ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلّمَ وسُلَمُ وسُلَمَ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسَلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلَمُ وسُلُمُ وسُلَ

٢٦٧ بَابِ إِنْمِ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرُم.

2.٠٣ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا عَبُولُ الْحَسَنُ بُنُ عَمُرٍ وَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمُرٍ وَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمُرٍ وَرَضِى اللَّهُ مُجَاهِدٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ ورَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يُرِحُ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَاَنَّ رِيُحَهَا تُوْجَدُ مِنُ مَّسِيرَةِ اَرْبَعِينَ عَامًا.

٢٦٨ بَابِ اِخْرَاجِ الْيَهُوُدِ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَهُودِ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقِرَّكُمُ مَّا اَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

٤٠٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا

لے لو'اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مال ودولت سمیٹ کراپ کیڑے میں رکھ لی'اور جب اس کو اٹھانے گئے تو وہ گھر نہ اٹھ سکا' تو انہوں نے آپ سے عرض کیا' کسی کو کہنے کہ وہ اس کو میرے اوپر رکھ دے' اس پر سر ور عالم نے فرمایا' یہ تو نہیں ہو سکا' تو حضرت عباسؓ نے کہا' ذرا آپ ہی تکلیف کر کے اس کو اٹھا کر جھ پرر کھ دیجئ' آپ نے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں اس کے بعد حضرت عباسؓ نے اس میں سے بچھ کم کر کے اٹھانا چاہا' تب بھی وہ نہ اٹھ سکا' اور وہ انکے حص پر تعجب کرتے ہوئے اس میں سے کم کرتے رہے' یہاں تک کہ جب اس گھر کو وہ اٹھا سکے تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئے اور رسالت کہ جب اس گھر کو وہ اٹھا سکے تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئے اور رسالت آپکھوں سے او جھل نہیں ہوگے اور یہ تمام مال وزر تقسیم ہونے تک رسالت آپکھوں سے او جھل نہیں ہوگے اور یہ تمام مال وزر تقسیم ہونے تک رسالت مآب علیا تھیں وہاں تشریف فرمار ہے ڈی کہ ایک رسالت مآب علیاتھیں بہاں تشریف فرمار ہے ڈی کہ ایک در ہم بھی وہاں باقی نہیں رہا۔

باب۲۶۷۔ قول وا قرار کئے ہوئے آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کردینے کے گناہ کابیان۔

۳۰۰۳ قیس بن حفص عبدالواحد ، حسن بن عمرو ، مجاہد ، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علی اللہ عبد و بیان عبداللہ بن عمر سے میں کہ رسات مآب علی اللہ فرمایا ، جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس سے پہلے عبد و بیان ہو چکا ہو ، تواس قاتل کو جنت کی خو شبو تک نہ مل سکے گی۔ در آس حالیکہ جنت کی خو شبو عالیس برس کی مسافت سے معلوم ہوتی ہے (۱)۔

باب ۲۱۸۔ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا بیان 'اور حضرت عرش کا بیان ہے 'کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے فرمایا تھا مکہ اس وقت تک میں بھی تم کو یہاں رہنے دوں گا 'جب تک اللہ تعالیٰ تم کوبر قرار رکھے گا۔

م م مل عبد الله بن يوسف 'ليث 'سعيد مقبري' أن ك والدحضرت

(۱)اس حدیث سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کو کس قدر تحفظ دیا گیا ہے، مسلمانوں کے ملک میں ذمی بن کررہنے والے کا فرکوناحق قتل کرنے پر جب اتنی سخت و عید ہے تو کسی مسلمان کو قتل کرنے کاوبال اس سے کہیں زیادہ شدید ہو گا۔

اللَّيثُ قَالَ حَدَّنِيُ سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسُجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ انُطَلِقُوا اللَّي يَهُودٍ فَخَرَجُنَا حَتَّى جَنْنَا بَيْتَ الْمَدُرَاسِ فَقَالَ آسُلِمُوا تَسُلَمُوا وَاعْلَمُوا آنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ اَنُ أُجُلِيَكُمُ مِنْ هَذَا الْاَرْضِ فَمَنُ يَجِدُ مِنْكُمُ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا آنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

مَدُّ وَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا ابُنُ عُيينَةً عَنُ سُكِيمَانِ الْاَحُولِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ جُبيُرٍ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ اللَّهُ دَمُعُهُ الْحَمِيسُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ اِئْتُونِي بِكَتِفِ اكْتُبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ اِئْتُونِي بِكَتِفِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَاتُضِلُّوا بَعُدَهُ ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا لَكُمُ كِتَابًا لَاتُضِلُّوا بَعُدَهُ ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا اللَّهُ عَيْدٌ نَبِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَالَهُ الْمَحْرَ لَكُمُ كِتَابًا لَاتُولِي اللَّهِ فَامَرَهُمُ بِثَلَاثٍ فَقَالُوا مَالَهُ الْحَرْجُوا الْمُشَرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْيرُوا الْوَفُدَ مِنَّا اللَّهُ خَيْرٌ إِمَّا اللَّهُ الْمُسُرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالْمَالِيَةُ خَيْرٌ إِمَّا اللَّهُ عَيْرٌ إِمَّا اللَّهُ الْمُسَرِّكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْوَلُوا الْوَفُدَ سَنَّهُ عَنُوا اللَّهُ اللَّهُ خَيْرٌ إِمَّا اللَّهُ الْمَالِيَةُ خَيْرٌ إِمَّا اللَّهُ الْمَا فَنَسِيتُهَا قَالَ لَهَا فَسَيْتُهَا قَالَ اللَّهُ الْمَامِلُ هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ.

٢٦٩ بَابِ إِذَا غَدَرَ الْمُشُرِكُونَ بِالْمُسُلِمِينَ هَلُ يُعُفِّي عَنْهُمُ .

٢٠٠٦ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد ہی میں تھے 'کہ رسول اللہ علیہ لیے نے باہر تشریف لا کر فرمایا'کہ یہودیوں کے پاس چلو'اور جب ہم لوگ بیت مدراس میں پنچے'تو آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ'اور اچھی طرح جان لوئکہ بیز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے'اور میں یہ چاہتا ہوں'کہ تم کواس زمین میں سے نکال کر باہر کر دوں۔ سنو! کہ تم میں سے جس کے پاس مال ہو'وہ اس کو فرو خت کر دے'ورنہ یہ بات اچھی طرح ذہن تشین کر لوئکہ زمین صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

٥٠٠٥ محد 'ابن عيينه 'سليمان الاحول 'سعيد بن جبير سے روايت کرتے ہیں کمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جعرات کا دن! اور آہ جعرات کا دن! پھر انہوں نے ایسی گریہ وزاری کی مکہ جس سے سگریزے بھیگ گئے او میں (ابن جبیر) نے یو چھامکہ اے ابوالعباس جعرات کادن کیساہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس روز رسالت مآب ﷺ کے مرض میں شدت ہوئی' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شانہ کی کوئی ہڈی لاؤ ' تو میں تم کو ایک تحریر لکھ دول' تاکہ تم لوگ میرے بعد گراہ نہ ہوسکو' کیکن لوگوں نے اختلاف کیا' در آنحالیکه رسول الله کے پاس جھگڑنا نہیں کرناچاہے تھا' پھر ان لوگوں نے پچھ سمجھ کر پوچھا کمہ رسول اللہ دنیا کو جھوڑ رہے ہیں' تو آپ نے ارشاد فرمایا'تم نجھے جھوڑ دو' میں جس حال میں ہوں' وہ اس کیفیت و حالت سے اچھاہے ،جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ' پھر آپ نے تین باتوں کے کرنے کا تھم دیا' فرمایا مکہ تم جزیرہ عرب ہے مشرکوں کو نکال باہر کرو'اور وفد کواس طرح انعام دیتے رہنا' جس طرح میں انعام واکرام دیتا ہوں'اور تیسری بات بھلی ہی تھی' جس كوكه ميس بهول كيا سفيان كابيان ہے كه يه قول سليمان كا ہے؟ باب۲۲۹\_مسلمانوں ہے بے و فائی کرنے والے مشر کین کو كيامعاف كردياجائيه

۴۰۷۔ عبداللہ بن یوسف ایے اسعید عضرت ابوہر ری اُرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا اُتو ایک زہر آلودہ کی

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خُيْبَرُ ٱهْدِيَتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ شَاةً فِيُهَا سَمٌّ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ آجُمِعُوُا اِلَّيُّ مَنُ كَانَ

هَهُنَا مِنُ يَهُودٍ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَآئِلُكُمُ عَنُ شَيْءٍ فَهَلَ أَنْتُمُ صَادِقِي عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ أَبُوكُمُ قَالُوا فَلَانٌ فَقَالَ كَذَبُتُمُ بَلُ أَبُوكُمُ فُلَانٌ قَالُوا صَدَقُتَ قَالَ فَهَلُ ٱنْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُ شَيُءٍ إِنْ سَالَتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا آبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفُتَ كِذُبْنَا كَمَا عَرَفْتَةً فِي ٱبيُنَاۨ فَقَالَ لَهُمُ مَّنُ اَهُلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيُهَا يَسِيُرًا ئُمَّ تَخُلُفُوٰنَا فِيُهَا ۚ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِخْسَئُوا فِيُهَا وَاللَّهِ لَا نَخُلُفُكُمُ فِيُهَا اَبَدًا نُمَّ قَالَ هَلُ أَنْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُكُمُ عَنُهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا آبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلُ جَعَلْتُمُ فِيُ هَٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوا نَعَمُ قَالَ مَاحَمَلَكُمُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا اَرَدُنَا إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا نَسُتَرِيُحُ مِنُكَ وَإِنْ كُنُتَ نَبِيًّا لَمُ يَضُرُّكَ .

کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باب ۲۷۰۔ بے و فائی اور عہد شکنی کرنے والے کے لئے امام کی بدد عاکابیان۔

اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں' تو زہر آپ کو کسی قتم

ہو کی بکری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی گئی(1) تو

رسالت مآب علی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جتنے بہودی ہیں ان

سب کو جمع کرلو'جب وہ سب آپ کے سامنے جمع کر لئے گئے 'تو آپ

نے فرمایا کم میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا تم سے سے بتاؤ کے ؟ پھران لوگوں کے جی ہاں کہنے پر آینے دریافت فرمایاکہ تمہارے باب

کانام کیاہے 'انہوں نے کہا فلانا' تو آپ نے فرمایا مکہ تم جھوٹ کہہ

مرئے ہو' بلکہ تہاراباب تو فلال آدمی ہے'اس پر انہوں نے جواب

دیا' آپ سے فرماتے ہیں' اس کے بعد آپ نے فرمایا' اگر میں تم سے

كوئى بات يو جيمول توتم سي سي جي بتاؤ ك 'توان لو كول في جواب ديا 'جي ہاں'اے ابوالقاسم اگر ہم جھوٹ کہیں گے ' تو آپ ہمار اجھوٹ بہجان

لیں گے جیسا کہ انبھی آپ نے ہارے باپ کے نام کی بابت بیجان لیا

ہے' تو آپ نے فرمایا' بتاؤ دوزخی کون لوگ بیں' انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو دوزخ میں تھوڑے ہی دنوں تھہریں گے 'اور ہمارے بعد تم'

اس میں ہماری جانشینی کرو گے 'توسر ورعالم ﷺ نے فرمایاتم اس میں

ذلیل وخوار رہو گے اور اللہ کی قتم! ہم دوزخ میں مبھی تمہاری جانشینی

نہیں کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم ہے ایک

بات اور يو چھوں تو كياتم سي بتاؤ كے؟ انہوں نے كہا جي الى! اے

ابوالقاسم 'آپ نے فرمایا کیاتم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا انہوں

نے کہاجی ہاں! تو آپ نے فرمایاتم کواس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ توانہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ جاہا تھاکہ اگر آپ جھوٹے ہیں' توہم کو آپ سے چھنکارامل جائے گا'اور ہم آرام سے رہیں گے 'اور

> ٢٧٠ بَابِ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنُ نَّكَثَ عَهُدًا .

(۱) آپ علی کوزہر دینے کاواقعہ غزؤہ خبیر کے بعد پیش آیاجب ایک یہودی عورت نے آپ کیلئے کھانا تیار کیااور اس میں زہر ملادیا،اس عورت کانام زینب بنت حارث تھا، مر حب بہودی کی بہن تھی۔اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟اس نے جواب دیا کہ مسلمانوں نے میرے باپ چیابھائی اور خاد ندتمام کو قتل کر دیاہے، پھر اس عورت کو قتل کیا گیایا چھوڑ دیا گیا،اس بارے میں مختلف روایات وا قوال ہیں ا یک قول میہ بھی ہے کہ اس زہر کے اثر سے جب ایک صحابی فوت ہو گئے ، تواس عورت کواس صحابی کے ور ٹاء کے حوالے کر دیا گیا۔

2. ٤٠٧ ـ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ابُنُ يَرِيُدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلَتُ انَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ قَبُلَ الرَّكُوعِ فَقُلُتُ إِنَّ فَلُانًا يَزُعَمُ انَّكَ قُلُتَ بَعُدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ فَلَانًا يَزُعَمُ انَّكَ قُلُت بَعُدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّنَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَنَتَ شَهُرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُوا عَلى وَسَلَّمَ انَّهُ قَنَتَ شَهُرًا بَعُدَ الرُّكُوعِ يَدُعُوا عَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انَّهُ وَيَهُ مِنَ القُرَّاءِ إلى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشُوكِينَ يَشَكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَهُد المُشْرِكِينَ فَعَرَضَ لَهُمُ هُؤُلَآءِ فَقَتَلُوهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَضَ لَنَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَبَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَبَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَبُيْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَبِي رَبُونَ النَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَبَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا وَكَانَ رَائِتُهُ وَجَدَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا وَكَانَ وَلَيْهُ مَا وَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُد رَائِينُهُ وَجَدَ عَلَي وَعَلَى الْحَدِ مَاوَجَدَ عَلَيْهِمُ .

٢٧١ بَابِ آمَانِ النِّسَآءِ وَجَوَارِ هِنَّ. 1 ٢٠٤ عَدُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي النَّصُرِ مَوُلِي عُمَرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ مَالِكُ عَنُ اَبِي طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اللهِ اللهِ عَمْرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَولِي النَّهِ اَبِي طَالِبٍ اَخُبَرَهُ اللهُ سَمِع أُمَّ هَانِيّ ابْنَةَ اَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ فَسَلَّمَتُ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ هذِهِ فَقُلْتُ اَنَا أُمُّ هَانِي فَلَمَّ ابْنَ ابْعُ هَانِي فَلَمَّ ابْنَ ابْعُ هَانِي فَلَمَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرُحَبًا بِأُمْ هَانِي فَلَمَّا وَسُلُم تَكُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ فَلَانَ ابْنُ الْمِي عَلِي اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله اله عَلَى الله الله الله عَلَى الله اله اله اله

2 • ١٠- ابوالعمان ' ثابت بن برید ' عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت پڑھنے کی بابت دریافت کیا ' تو انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا چاہئے ' تو میں نے کہا کہ فلال شخص تو یہ بیان کر تاہے ' کہ آپ نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کہا ہے ' اس پر حضرت انس نے جواب دیا کہ وہ شخص جھوٹا ہے ' اور پھر انہوں نے رسالت آب میں سے حدیث بیان کی ' کہ آپ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے ' اور بوسلیم کے قبیلوں کے لئے آپ بددعا دعائے قنوت پڑھی ہے ' اور بوسلیم کے قبیلوں کے لئے آپ بددعا کرتے تھے ' حضرت انس کا یہ بھی بیان ہے ' کہ سر ور عالم نے ان کرتے مشرکین کی طرف چالیس یا سر قاری روانہ کئے تھے ' جنہوں نے قر آن شریف کے ان قاریوں سے مزاحمت کر کے ان کو جان سے مزاحمت کر کے ان کو جان سے مزاحمت کر کے ان کو جان سے معاہدہ ہو چکا تھا' اس قبل کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ معاہدہ ہو چکا تھا' اس قبل کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ معاہدہ ہو چکا تھا' اس قبل کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں نے رسالت آب کو دیکھا ' کہ آپ کو ان کے بعد میں کے در میان آیا۔

٠٠٠ - عبدالله بن يوسف 'مالک 'ابوالنضر (جو که عمر بن عبيد الله که آزاد کرده غلام سے) ابوم ه (جو که ام بانی دختر ابوطالب کے آزاد کرده غلام سے) ابوم ه (جو که ام بانی دختر ابوطالب نے کہا کمہ فتح کمه کے سال میں رسالت آب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی 'تو آپ عنسل فرمار ہے سے 'اور حضرت فاطمہ رضی الله عنها پرده بکڑے ہوئے تھیں، تو میں نے آپ کوالسلام علیم کہا'تو آپ نے فرمایا'کون ہے؟ میں نے عرض کیا' میں ہوں ام بانی بنت ابی نے فرمایا'کون ہے؟ میں نے عرض کیا' میں ہوں ام بانی بنت ابی سے فراغت کر کے ایک ہی کیڑے میں لیٹے لیٹے کھڑے ہو کر آٹھ کر کھت نماز پڑھی'تو میں (ام بانی) نے کہا کمہ یا رسول الله میں نے فلاں ابن ہمیر ہ کو پناہ دی ہے (ا) 'اور میرے بھائی حضرت علیؓ ان کو فلاں ابن ہمیر ہ کو پناہ دی ہے (ا) 'اور میرے بھائی حضرت علیؓ ان کو مارناچا ہے ہیں'تورسالت آب علیہ پناہ دی ہے' اور میہ عیاشت کا وقت نے پناہ دی ہے' اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے' اور میہ عیاشت کا وقت

(۱) اس روایت سے معلوم ہوا کہ عورت بھی کسی کا فر کو پنادد ہے سکتی ہے اور اسلام نے عورت کی پناہ کو بھی معتبر سمجھا ہے۔

تھا۔

قَالَتُ أُمُّ هَانِيءٍ وَذَٰلِكَ ضُحَّى .

٢٧٢ بَابِ ذِمَّةِ الْمُسُلِمِينَ وَجَوَارُهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ

2.٩ حَدَّنَيْ مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِيهِ قَالَ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٍّ فَقَالَ مَاعِنُدَنَا كِتَابٌ نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَافِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْحِرَاحَاتُ وَاسُنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ اللَّي كَذَا فَمَنُ آحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوُاوى عَيْمًا مُحُدِثًا وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ عَيْرٍ اللَّي كَذَا فَمَنُ آحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوُاوى فِيهَا مُحُدِثًا وَالنَّاسِ عَيْرٍ اللَّي كَذَا فَمَنُ آخُدَثَ فِيهَا حَدَثًا وَالنَّاسِ وَيُهَا مُحُدِثًا وَالنَّاسِ عَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ اللَّهِ عَيْرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ اللَّهِ مَثُلُ ذَلِكَ وَذِمَّةً اللَّهِ مَثُلُ ذَلِكَ وَذِمَةً اللَّهِ مَثُلُ ذَلِكَ وَذِمَةً مَنْ اللَّهِ مَثُلُ ذَلِكَ وَذِمَّةً مَثْلُ ذَلِكَ وَاحِدَةً فَمَنُ آخُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةً مِثْلُ ذَلِكَ وَاحِدَةً فَمَنُ آخُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٧٣ بَابِ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمُ يَحُسِنُوا اَسُلَمُنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ حَالِدٌ يَقُتُلُ اَسُلَمُنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ حَالِدٌ يَقُتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَأُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَأُ اللهُ عَمَرُ إِذَا قَالَ اللهُ مَمَّرُ إِذَا قَالَ مَتَرسُ فَقَدُ امَنَهُ إِنَّ الله يَعْلَمُ الْالسِنةَ كُلَّهُ وَقَالَ يَعْلَمُ الْالسِنةَ كُلَّهُ وَقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنةَ كُلَّهُ وَقَالَ مَكَلَّمُ الْالسِنةَ كُلَّهُا وَقَالَ تَكَلَّمُ الْالسِنة كُلَّهُا وَقَالَ تَكَلَّمُ الْالسِنة عَلَيْهُا وَقَالَ تَكَلَّمُ الْالسِنة عَلَيْهُا وَقَالَ تَكَلَّمُ الْاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

باب ۲۷۲۔ مسلمانوں کی ذمہ داری اور پناہ دہی پر پناہ دہندہ کے ہر فردکی عمل آوری میں یکسانیت کابیان۔

9 - ۲/2 - محمہ 'وکیع' اعمش 'ابراہیم تمیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارے پاس صرف قرآن کریم ہے ، جس کو ہم پڑھتے ہیں اس صحفہ ربانی میں زخمیوں کے احکام اور او نئوں کی دیت اور مقام عیر سے فلال مقام تک مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا بیان ہے 'یہاں جو کوئی ظلم کرے 'یا کسی نئ بات کرنے والے کو جگہ دے تو اس پر اللہ تعالی فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے 'اور ایسے شخص سے 'اس کی کوئی نفلی عبادت اور فرضی عبادت منظور نہیں کی جاتی 'اور جو کوئی اپنے مالک و آقا کی اجازت و مرضی کے خلاف کسی دوسر سے سے دلار اور دوستی کرے گا' والیہ توالیہ شخص پر بھی لعنت ہوتی ہے 'اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ذمہ داری ہو کوئی کسی مسلمان کی ہے عزتی کریگا' تو اس پر بھی اس کے طرح لعنت ہوتی ہے 'اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد نہ ہوتی ہے۔ اور تمام مسلمانوں کی طرح لعنت ہوتی ہے۔ اور تمام مسلمان کی بے عزتی کریگا' تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہوتی ہے۔

باب ۲۷۳ کافروں کا اسلمنانہ کہہ کر لفظ صبانا کہنے کا بیان '
ابن عمر کا بیان ہے 'کہ خالد نے صبا نا (۱) کہنے والوں کو مار ڈالنا شروع کیا 'تورسالت مآب عیل شرع نے فرمایا ہے اللہ! خالد کے افعال سے میں اپنی برات پیش کر تا ہوں 'اور عمر گا بیان ہے '
کہ جب سی نے ''متر س''کہا تو گویا اس نے امان دے دی '
کیونکہ اللہ تعالی تمام زبانوں سے واقف ہے 'اور اگر کوئی تکلم کہدے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں '(اس لفظ سے امان دینا

(۱) واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ بنو جذیمہ کی طرف نشکر دے کر بھیجاا نہوں نے جاکرا نہیں اسلام کی دعوت دی جواب میں انہوں نے اسلمنا کی بجائے صبانا کہا، اس پر حضرت خالد نے انہیں قتل کر ناشر وع کر دیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔" صابی" کے معنی بے دین کے بیں یا اپنے آبائی دین سے نقل جانا امام بخاری اس باب سے شریعت اسلام یہ کا یہ حکم بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہونے کا اظہار اپنی زبان اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے اور صحیح طریقہ سے اپنے آپکو مسلمان نہیں کہ پیاتا، تو بھی اسکا اسلام معتبر سمجھا جائے گا، جیسا کہ اس نہ کورہ واقعہ میں قبیلہ جذیمہ کے لوگوں نے صبانا کہانہ کہ اسلمنا کیونکہ ابتداعر ب میں مسلمان کو صابی ہی کہا جاتا تھا۔

٢٧٤ بَابِ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيُنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِنْمِ مَنُ لَمُ يَفِ بِالْعَهُدِ وَقُولِهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحُ لَهَا الْآية.

٤١٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا بِشُرٌ هُوَا بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَا يَحُنِى عَنُ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةً قَالَ انْطَلَقَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلٍ وَمُحَمَّصَةُ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنَ عَيْرَ وَهِي يَوْمَئِدٍ صُلَحٌ فَتَفَرَّقَا فَآتَى مُحَمَّصَةُ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا مَسَعُودٍ اللَّهِ سَهُلٍ وَمُحَمَّتَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ الرَّحُمْنِ بُنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا وَتَسَتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمُ اوَ صَاحِبَكُمُ قَالُوا وَتَسَتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمُ اوُ صَاحِبَكُمُ قَالُوا وَتَسَتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمُ اوُ صَاحِبَكُمُ قَالُوا وَتَسَتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمُ اوَ صَاحِبَكُمُ قَالُوا وَتَسَتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمُ اوَ صَاحِبَكُمُ قَالُوا وَتَسَتَحِقُّونَ وَلَمْ نَشَهَدُولَكُمْ نَوْ صَاحِبَكُمُ قَالُوا فَتُبُرِيكُمُ وَ كَيْفَ نَاخُذُ آيَمَانَ قَوْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنُ عَنْدِهِ وَسَلَمَ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنُ عَنْدِهِ وَسَلَمَ مِنُ عَنْدِهِ وَسَلَمَ مِنُ وَعَلَهُ وَسَلَمَ مِنُ وَيَعْمَلُهُ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ وَيَدِهِ وَسَلَمَ مِنُ وَيَدِهِ وَسَلَمَ مِنُ

٢٧٥ بَابِ فَضُلِ الْوَفَآءِ بِالْعَهُدِ.

٤١١ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَّةَ اَخُبَرَةً اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عَبَّاسٍ اَخُبَرَةً اللهِ بُنِ عُبَّةَ اَخُبَرَةً اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عَبَّاسٍ اَخُبَرَةً اللهِ بُن عُبَّالًا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَالَّا اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ فِي رَكَبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَحَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ النِّي مَادَّ فِيها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

مقصود ہو تاہے)اور مترس فارسی لفظہے 'جمعنی نہ ڈر۔ باب ۲۷۴۔ مشر کوں سے مال وغیرہ پر صلح اور قول و قرار کرنے کا بیان اور جس نے وعدہ شکنی کی تو وہ گنہگار ہوگا'اور فرمان اللی'اگر کافرتم سے صلح کرنے پر مائل ہوں' تو تم بھی صلح پر مائل ہو جاؤ (آخر آیت تک):

١٠١٠ مسدد 'بشر تعنی ابن مفضل ' يحلي 'بشير ' سهل ابن ابی حثمه سے روایت کرتے ہیں ممہ عبداللہ بن مہل اور محیصہ ابن مسعود بن زید ہیہ دونوں خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر والوں سے صلح کازمانہ تھا" ایک مرتبہ یہ دونوں ذراالگ ہوگئے تھے کم عبداللہ بن سہل کے پاس محیصه کی لاش کوخون میں لتھڑا ہوالایا گیا، جن کوانہوں نے دفن کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ لوث آئے ایک مرتبہ سہیل کے بیٹے عبدالرحمٰن اور مسعود کے دو بیٹے محیصہ اور حویصہ پیہ نتیوں مل کر ر سول الله عليه كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عبداللہ بن سہل شہيد کی بابت عبدالر حمٰن آپ ہے گفتگو کرنے گئے ' تو آپ نے فرمایا برے کو بات کرنے دو 'اور وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے'لہذاوہ خاموش ہوگئے 'تو آپ نے حویصہ اور محیصہ سے فرمایا مکہ کیاتم قتم کھاکر قاتل ے اپنے عزیز مقتول کے خون کے استحقاق کو ثابت کرو گے ' توانہوں نے عرض کیاممہ ہم فتم کیے کھاسکتے ہیں 'نہ ہم وہاں تھے 'اور نہ ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھاہے ' تو آپ نے فرمایا کم کیاتم پند کرتے ہو کمہ یہودی بچاس قتمیں کھا کراپنی بریت کرالیں' توانہوں نے جواب دیام که جم ان کافرول پر کیے اعتبار کر سکتے ہیں 'بالآخرر سالتمآب نے ان تیوں مرعیوں کواپنے پاس سے دیت عطافر مائی۔

باب224۔ایفائے وعدہ کی برتری کابیان۔

ااس یکی بن بکیر 'لیٹ 'یونس' ابن شہاب' عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتب معنی منتب 'حضرت عبداللہ بن عباس من اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ ابوسفیان بن حرب نے ان سے کہا کہ ہر قل بادشاہ روم نے ان کو جو مملکت شام میں تاجر بن کر گئے تھے' مع چند قریشیوں کے بلوا بھیجا تھا' اور یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے' جس میں رسالت مآب علی ہے نے ابوسفیان سے کفاران قریش کے ساتھ صلح کی تھی۔ ابوسفیان سے کفاران قریش کے ساتھ صلح کی تھی۔

عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَبَا سُفُيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

٢٧٦ بَابِ هَلُ يَنْفِى عَنِ الذِّمِي إِذَا سَحَرَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِى يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ سُئِلَ اَعُلَى مَنُ سَحَرَ مِنُ اَهُلِ شِهَابٍ سُئِلَ اَعْلَى مَنُ سَحَرَ مِنُ اَهُلِ الْعَهُدِ قَتُلٌ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ يَقُتُلُ مِنُ صُنُعِهِ وَكَانَ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ.

٤١٢ ـ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى حَدَّنَا يَحْنَى حَدَّنَنا هِشَامٌ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وسَلَّمَ سُجِرَ حَتَّى كَانَ يُحَيَّلُ اللهِ آنَّةُ صَنَعَ شَيْعًا وَلَمُ يَصْنَعُهُ .

٢٧٧ بَابِ مَا يُحُذَرُ مِنَ الْغَدُرِ وَقَوُلُهُ تَعَالَى وَإِنْ يُرِيُدُوا اَنْ يَّخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْنَكَ اللَّهُ الْاَنة.

٢١٣ ـ حَدَّنَىٰ الْحُمَيُدِیُّ حَدَثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ اللهِ بُنُ الْعَلَآءِ بُنِ زَبُرٍ قَالَ سَمِعَتُ بُشُرَ بُنَ عُبَيْدِاللهِ انَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدُرِيُسَ قَالَ سَمِعُتُ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيِّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكُ وَهُو فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكُ وَهُو فِي مَلَّى اللهَّاعَةِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكُ وَهُو فِي مَوْتَالُ مَوْتِيْ الْمَقْدَسِ ثُمَّ مَوْتَالُ مَوْتَالُ مَالِحُطُا يَنُحُدُ فِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاحِطًا يَنُحَدُ بُينَ إِنْ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ الْمَعْوَلِ فَيَعْلِلُ سَاحِطًا مُدُنَةً لَايَنَةً لَا يَبُقَى بَيْتَ مِنَ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ اللهِ فَيُعْدِرُونَ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمُّ اللهُ وَيَعْدِرُونَ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ اللهُ عَلَوْ فَيَغُدِرُونَ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ اللهُ عَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعَرَبِ اللهِ دَحَلَتُهُ أَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِى الْاصَفَو فَيَغُدِرُونُ الْعَالِ هُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْدِرُونَ الْعَرَبِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

باب ۲۷۱۔ کوئی ذمی اگر جادو کرے' تو اس کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھ سے یونس نے ابن شہاب کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ یو چھا گیا۔ اگر کوئی ذمی کسی پر جادو کرے تو کیا ایسے ذمی کو قتل کیا جاسکتا ہے' تو میں نے جواب دیا کہ رسالت آب کی ذات بابر کات پر اس طرح کیا گیا' مگر جادوگر اہل کتاب کو آپ نے اس جادوگی وجہ سے قتل نہیں کرایا۔

۱۳۱۲ محد ' یکی ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا 'اس کا اثریہ ہوا تھا کہ آپ نیال فرماتے سے 'کہ فلاں کام کر چکے ہیں(۱) ' حالا نکہ وہ کام آپ نے انجام نہ دیا ہوتا۔

باب ٢٧٧ بيو فائى كى ممانعت كابيان اور فرمان الهى كه ال ٢٧٧ بيو فائى كى ممانعت كابيان اور فرمان الهى كه ال نبي الله الله الله الله الله الله الله تعالى آپ كى مدد كے لئے كافى ہے۔

ساس۔ حیدی ولید عبداللہ ابسر ابوادریس عوف بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں (عوف بن مالک) نے غزوہ تبوک میں روایت کرتے ہیں کہ میں (عوف بن مالک) نے غزوہ تبوک میں رسالت آب علی ہے پاس حاضری دی اور وہ چڑے کے ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ یاد کرلو قیامت برپا ہونے سے پہلے چھ باتیں معرض وجود میں آئیں گی میری رحلت فتح بیت المقدس کیدم سے مرنا ہے نیہ وباتم میں اس طرح بھیلے گی جس طرح بکریوں میں یکا یک مرنے کی بیاری بھیل جاتی ہے سرمایہ طرح بکریوں میں یکا یک مرنے کی بیاری بھیل جاتی ہے سرمایہ داری کی کشرت بینی اگر کسی کو سواشر فیاں دی جائیں تب بھی وہ خوش نہ ہو افت کی بیاری جو عرب کے ہر گھر میں واخل ہوگی اور پھر صلح نامہ جو تم مسلمانوں اور بنواصغر رومیوں کے در میان مر تب ہوگا کیا ہے گھر وہ اس صلح نامہ سے پھر جائیں گے اور تمہارے مقابلہ کیلئے اس

(۱)اس روایت سے معلوم ہواکہ آپ علی پر جادو کیا گیااور اس کااڑ بھی ظاہر ہواکہ وہ بعض کام جنہیں آپ علی نے نہیں کیا ہو تا تھا، آپ علی کوخیال ہو تاکہ میں نے کرلیاہے، لیکن اس جادوسے و حی اور شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ و حی ہر اعتبار سے محفوظ رہی۔

َ فَيَاتُونَكُمُ تَحُتَ ثَمَانِيُنَ غَايَةً تَحُتَ كُلِّ غَايَةٍ ن إِنْنَا عَشَرَ ٱلْفًا.

٢٧٨ بَاب كَيْفَ يُنْبَدُ إلى آهُلِ الْعَهُدِ
 وَقَوُلُهُ وَإِمَّا تَخَا فَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدُ اللَّهِمُ
 عَلى سَوَآءِ الْاَيْة.

213 حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ اَحْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ اَخْبَرَنَا حُمَيُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَعَتَنِى أَبُوبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِيُمَنُ هُرَيْرَةً قَالَ بَعَدَ الْعَامِ مُشُرِكُ يُؤَذِّنُ يَوْمُ النَّحْجِ الْاَكْبَرِ مِنَ اَحْلِ قَوُلِ النَّاسِ فَي الْكَبَرِ مِنَ اَحْلِ قَوُلِ النَّاسِ فَي دَلِكَ يَوْمُ النَّحْجُ الْاَصْعَرُ فَنَبَدَ آبُو بَكُرِ اللَّي النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ مَشْرِكُ الْمَامِ فَلَهُ الْمَعْمِ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُشْرِكُ .

٢٧٩ بَاب إِثْم مَنُ عَاٰهَدَ ثُمَّ غَدَرَوَقَوُلِهُ اللّٰذِينَ عَاهَدُتَ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَاهَدُتُ مَرَّةٍ وَّهُمُ لَا يَتَّقُونَ .
 عَهُدَهُمُ فِى كُلِ مَرَّةٍ وَّهُمُ لَا يَتَّقُونَ .

210 - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوُقٍ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوُقٍ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّٰهُ عَنْهَمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْبَعُ خِلالٍ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ كَنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ كَانَتُ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ وَمَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى النِّهَاق حَتَّى يَدَعَهَا .

٤١٦ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخُبَرَنَا سُفُيَالُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ النَّيُمِيِّ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَلِيٍّ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاكَتَبَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَّا الْقُرُانَ وَمَا فِي هَذِهِ

جھنڈے لئے ہوئے آئیں گے اور یہ ان کے ہر ایک پر چم کے نیجے بارہ ہزار آدمیوں کاغول ہوگا۔

باب ۲۷۸ قول و قرار فنح کر دینے کا بیان 'اور الله تعالیٰ کا فرمان اے مسلمانو!اگرتم کو کسی قوم سے خیانت کا ندیشہ ہو تو ان کاعہد و پیان ان کو برابر واپس کر دو۔

الالاله ابوالیمان شعیب 'زہری 'حمید 'ابوہر ریوہ ہے روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جھے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا 'جو قربانی والے دن مقام منی میں اس امر کا اعلان کررہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے 'اور کعبہ کا طواف کوئی شخص برہنہ نہ کرے 'اور ج اکبر اس لئے کہا کہ کرے 'اور ج اکبر اس لئے کہا کہ عمرہ کو بعض لوگ جج اصغر کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے 'اور صدیق اکبر نے اس سال لوگوں کوان کا عہد و بیان واپس کر دیا 'چنانچہ حمدیق اکبر نے اس سال ہوگوں کوان کا عہد و بیان واپس کر دیا 'چنانچہ حمدیق اکبر نے نامل جس میں سرور عالم علیق نے جج کیا تھا 'کسی مشرک نے جج نہیں کیا۔

باب ۲۷۹۔ معاہدہ کر کے غداری کرنے والے کے جرم کا بیان 'اور فرمان الٰہی 'کہ جن لوگوں نے تم سے عہد و بیان کیا '
اور پھر ہر مر تبد اپنا بیان توڑڈ التے ہیں 'اورڈرتے نہیں ہیں۔ ۱۵؍ قتیہ 'جریر 'اعمش 'عبداللہ 'مسروق 'عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی ہے نے فرمایا 'کہ جس میں مندر جہ ذیل چارعاد تیں ہوں گی 'وہ پکامنا فق ہوگا 'جب گفتگو کرے ' توجھوٹ کہے 'جب وعدہ کرے 'تو بیان شکنی کرے 'جب کوئی معاہدہ کرے 'تو معاہدہ کی خلاف وزی کرتے ہوئے غداری کرے 'اور جب کی مندر جہ بالا جھٹڑا کرے ' تو گالیاں بلنے لگے ' اور جب کسی میں مندر جہ بالا خصلتوں میں سے کوئی بھی خصلت ہوگی 'تو اس میں ایک نشانی منافقت کی ہے 'تاہ فتیکہ وہ اس عادیت کوٹرک نہ کردے۔

٢١٦ ـ محمد 'سفيان 'اعمش 'ابراجيم 'تيمي اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كم حفرت على كابيان ہے كم ہم نے قر آن كريم اور جو كچھ اس صحفه ربانی ميں ہے 'اس كے علاوہ سر ور عالم سے اور كچھ نہيں لكھا' سر ور عالم نے فرمايا عمير سے فلانے مقام تك مدينه منورہ حرم ہے 'جو

الصَّحِيفةِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَّابَيْنَ عِيْرِ اللِّي كَذَا فَمَنُ أَحَدَثَ حَدَثًا أَوُ أَوْى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدُلٌّ وَلَا صَرُفٌ وَذِمَّةُ ٱلْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسُعَى بِهَا أَدُنَاهُمُ فَمَنُ أَخُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَنُ وَّالَى قَوْمًا بغَيْر إِذُن مَوَالِيُهِ فَعَلَيُهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ قَالَ ٱبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ إِذَالَمُ تَجْتَبُؤُا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا فَقِيُلَ لَهُ وَكَيُفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا آبَا هُرَيْرَةً قَالَ إِي وَالَّذِي نَفُسُ آبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنُ قَوُلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوق قَالُوُا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنتَهَلُكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوَمَحَلَّ قَلُوُبَ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَيَمُنَعُونَ مَافِي آيُدِيهِمُ .

٢٨٠ بَابِ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَحُبَرَنَا اَبُو
 حَمْزَةَ قَالَ سَمِعُتُ الْاَعُمَشَ قَالَ سَالُتُ
 اَبَا وَآئِلٍ شَهِدُتَّ صِفِيَنَ قَالَ نَعَمُ
 فَسَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ حُنيفٍ يَقُولُ اتَّهِمُوا
 رَايَكُمُ رَايَتُنِي يَوْمَ اَبِي جُندلٍ وَلُوا سُتَطِيعُ
 اَن أُرَدَّ اَمُرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 لَرَدُدُتُّهُ وَمَا وَضَعُنَا اَسْيَافَنَا عَلَى عَواتِقِنَا

کوئی یہاں ظلم کرے 'یاکسی نئی بات پیدا کرنے والے کو جگہ دے ' تو اس پراللہ تعالیٰ و شتوں 'اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے 'اس کی کوئی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں کی جاتی 'اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحدہے 'جس میں تمام چھوٹے بوے داخل ہیں 'جو کوئی کسی مسلمان کی آبروریزی کریگا' تواس پرالله فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے 'اس کی نفل اور فرض عبادت منظور نہیں ہوگی' اور جو کوئی اینے آتا اور والی کی اجازت کے بغیر کسی ہے دوستی اور موالات کریگا' تواس پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی' اور ایسے شخص سے بھی اس کی نفل بندگی اور فرض عبادت منظور بارگاہ الہی نہیں ہوگی ابو موسی کابیان ہے کہ ہم سے ہاشم بن قاسم اسحاق بن سعید 'حضرت ابو ہر ریا نے کہالوگو!اس وقت تههاری کیا کیفیت ہوگی' جب تم کو اشر فی مل سکے گی'اور نہ روپیہ پییہ ' توان سے بوچھا گیام کہ شہیں آئندہ ہونے والی یہ بات کیے معلوم ہوئی؟ جس پر انہوں نے کہا ، قتم ہے اس ذات کی ،جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہر ریاہ کی جان ہے میں نے حضور صادق و مصدوق کی زبان سے یہ بات معلوم کرلی ہے اوگوں نے یوچھا ' معاشی بدحالی کی میر کیفیت اور اس کی وجه کیا ہوگی 'تو ابوہر برہؓ نے جواب دیا کمہ اللہ تعالیٰ اور سر ور عالم کے عہد و پیان اور ضانت کی ہے عزتی اور بے حرمتی کی جائے گی اور اس وقت اللہ بزرگ و برتز ' ذمیوں کے دل سخت کر دے گا'اور جو کچھ ان کا فروں اور مشرکوں کے ہاتھوں میں ہوگا' اس سے مسلمانوں کو باز ر تھیں گے' اور مسلمانوں کی کوئی امداد نہیں کریں گے۔

باب ۲۸۰ عبدان نے ابو حمزہ سے روایت کیا کہ اعمش نے ابو واکل سے بو چھا کیا تم جنگ صفین میں شریک تھ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں 'اور میں نے سہل بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا تم لوگ آئی رائے کو تہمت لگاؤ 'میں نے تو ایخ آپ کو "ابو جندل" والے دن بید دیکھا کمہ رسالت مآب ایٹ آپ کو "ابو جندل" والے دن بید دیکھا کمہ رسالت مآب علی تھا اور جب ہم نے اپنی تلواریں ایک ہولناک کام کے لئے تھا اور جب ہم نے اپنی تلواریں ایک ہولناک کام کے لئے تھا اور جب ہم نے اپنی تلواریں ایک ہولناک کام کے لئے

لِأَمُرٍ يُفُظِعُنَا إِلَّا اَسُهَلُنَ بِنَا اِلَى اَمُرٍ نَعُرِفُهُ غَيْرَ اَمُرِنَا هَذَا.

٤١٧ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحُيْي بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِعَنُ أَبِيُهِ حَدَّنَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ حَدَّنَيي أَبُو وَائِلِ قَالَ كُنَّابِصِفِيَّنَ فَقَامَ سَهُلُ بُنُ حُنَيُفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمُ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوُ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا فَجَآءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَلَسُنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِل فَقَالَ بَلَى فَقَالَ الْيُسَ قَتُلانًا فِي الْجَنَّةِ وَ قَتُلَاهُمُ فِي النَّارِ قَالَ بَلِي قَالَ فَعَلَى مَانُعُطِيُ الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَا ٱنَرُجعُ وَلَمَّا يَحُكُم اللَّهُ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُمُ فَقَالَ يَا بُنَ الْخَطَّابِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُّضَيَّعَنِيَ اللَّهُ اَبَدً فَانُطَلَقَ عُمَرُ اِلِّي اَبِيُ بَكْرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ آبَدً فَنَزَلَتُ سُوْرَةُ الْفَتُح فَقَرَاهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ اللَّي اخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ آفَتُحْ هُوَقَالَ نَعَمُ.

٤١٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ إِيَّهِ عَنُ اَسُمَآءَ ابُنَةِ آبِيُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ إِيَّهِ عَنُ اَسُمَآءَ ابُنَةِ آبِيُ بَكُرٍ رَضَي اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَيَّ أُمِّيُ أُمِّي وَهِي مُشُرِكَةٌ فِي عَهُدِ قُرَيْشٍ إِدُعَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ آبِيهُا فَاسْتَفُتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ أَبِيهُا فَاسْتَفُتَتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّ أُمِّي قَدِمَتُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أُمِّي قَدِمَتُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّ أُمِّي قَدِمَتُ

ا پنے کاندھوں پر رکھ لیں' تو جو کام جاہتے تھے وہ آسان ہو گیا'البتہ بیکام مشکل ہی رہا۔

ان الله عبدالله ، کی نیزید ، حبیب بن ابو ثابت ، ابووائل ہے روایت کرتے ہیں نکہ ہم لوگ جنگ صفین میں شریک و موجود تھے نکہ سہل بن حنیف نے کھڑے ہو کر کہا'لوگو!تم اپنی رائے کا قصور سمجھو'ہم لوگ تو جنگ حدیبیہ میں رسالت مآب علیہ کے ساتھ حاضر تھے' اگر جنگ کی ضرورت دیکھتے 'تو ضرور لڑتے 'جہاں فاروق اعظم نے سر ور عالم سے کہا تھایار سول اللہ! کیا ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں ارشاد ہواہاں! اسکے بعد انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مرے ہوئے لوگ دوزخ میں نہیں ہیں'ار شاد ہوا کہ ہاں! تواس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا' بتائے تو پھر ہم اپنے مذہب کے بارے میں ان لوگوں سے کمزوریوں کو قبول کیوں کریں' اور دین میں اُن ہے کیوں دہیں 'اور قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمار ااور ان كا فيصله كرے كيا جم واپس مو جائيں ' توسر ور عالم نے فرمايا اے ا بن خطاب! ميں الله كار سول ہوں 'اور الله تعالیٰ مجھے تبھی رسواوذ ليل نہیں کرے گا 'اس کے بعد فاروق اعظم نے صدیق اکبڑ کے پاس جاکر وبی سب کچھ کہا جورسالت مآب سے کہاتھا ، توصدیق اکر شنے کہا ، سر ور عالم بیشک اللہ کے رسول بیں 'جن کواللہ مجھی بھی رسوااور برباد نہیں کریگا'اور جب سورت فنخ نازل ہوئی توبیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رسالت ماب نے پوری کی پوری پڑھی 'جس کو س کر فاروق اعظم نے کہا'یار سول اللہ (بیہ صلح حدیدیہ) کیا فتح ہے؟ار شاد عالی ہواہاں (صلح حدید بیشک فتح مندی ہے)۔

۸۱۸ ۔ قتیمة بن سعید عاتم 'ہشام بن عروہ 'حضرت اساء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ میر بنانا کو لے کر میرے پاس آئیں 'اور وہ مشرک تھیں اور رسول اللہ علیقہ سے قریش معاہدہ کر چکے تھے 'تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں 'اور وہ اسلام کی طرف راغب ہیں 'تو کیا میں ان سے پچھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں 'آپ نے فرمایاان سے نک سلوک کرو۔

عَلَىَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ افَاصِلُهَا قَالَ نَعَمُ صَلِيُهَا.

٢٨١ بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَئَةِ آيَّامٍ أَوُوَقُتٍ مَّعُلُومٍ.

٤١٩\_ حَدَّثَنَا ۗ اَحْمَدُ بُنُ عُثُمَانِ بُنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ ابْنُ يُوسُفَ ابُنَ آبِي إِسُحَاقَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَآءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنُ يُّعُتَمِرَ ٱرُسَلَ اِلِّي اَهُلِ مَكَّةَ يَسُتَأْذِنُّهُمُ لِيَدُخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَّا يُقِيْمَ بِهَا ٱلَّا تُلَاثَ لَيَالٍ وَّلَايَدُخُلَهَا إِلَّا بِحُلْبًانِ السِّلَاحِ وَلَايَدُعُومِنُهُمُّ آحَدًا قَالَ فَاخَذَ يَكُتُبُ الشَّرُطُ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بُنُ أَبِيُ طَالِبِ فَكُتَبَ هَذَامَا قَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَوُ عَلِمُنَا آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمُ نَمُنَعُكَ وَلَبَا يَعُنَكَ وَلَكِنُ أَكْتُبُ هَذَا مَاقَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ اَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَإَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَايَكُتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيِّ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَا اَمُحَاهُ اَبَدًّا قَالَ فَارِنِيُهِ قَالَ فَارَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْآيَّامُ آتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوُا مُرُصَاحِبَكَ فَلَيَرُتَحِلُ فَذَكَرُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ ارْتَحَلَّ.

٢٨٢ بَابِ الْمُوَادَعَةِ مِنُ غَيْرِ وَقُتٍ وَّقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُقِرُّكُمُ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

باب۲۸۱ - تین دن یاوفت مقررہ تک کے لئے صلح کرنے کا بیان -

١٩٨ احد 'شر ك ابراجيم ' يوسف ' ابن الى اسحاق ' حضرت برار بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے عمرہ کاارادہ کر کے 'الل مکہ کے پاس آدمی بھیجا' اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی' توانہوں نے بیہ شرط لگائی محہ میں تین رات سے زیادہ نہ تھہریں 'اور غلاف یوش ہتھیاروں کے بغیر وہاں داخل نہ ہوں 'اور کسی کودین اسلام کی دعوت نه دین اس معاہدہ کوعلی بن ابی طالب ککھنے لگے کہ بیہ وہ معاہدہ ہے ، جس کے ذریعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صلح کی ہے ، توان مشر کول نے کہا کہ اگر ہم یہ جان لیتے کہ تم اللہ کے رسول ہو' توتم کو ہر گز منع نہ کرتے بلکہ تمہاری بیعت بھی کر لیتے لبذا یہ عبارت لکھوائے محدید وہ تحریرہے ،جس کے ذریعہ محمد بن عبداللد نے صلح کی ہے 'سرور عالم نے فرمایا الله کی قتم! میں محمد بن عبدالله مول الله كارسول مجمى مول مراءر ضي الله عنه بن عازب كابيان ہے ہمہ سرور عالم خود نہیں لکھنا جانتے تھے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کمہ لفظ یر سول کاٹ دوحضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ' بخدامیں تواسکو مجھی نہ کاٹوں گا فرمایا اچھا مجھے د کھاؤ 'چنانچہ آپ صلی الله عليه وسلم كود كھايا گيا' تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے دست مبارک ہے اس کو مٹادیا ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے ميئ اور جب وہال تين دن گزر ميئ اوان مشركين نے حضرت على رضی الله عنه کے پاس آکر کہا کہ اب تم اپنے آقا سے کہو کہ وہ تشریف لے جائیں' تومیں نے سرور عالم علی سے اس کا تذکرہ کیا' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا محم ہاں مھیک ہے اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔

باب ۲۸۲۔ غیر معین وقت کے لئے معاہدہ کرنے سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے (اے یہودیو) جب تک اس سر زمین میں اللہ کو تمہارا تھہرانا مقصود ہے 'اس وقت تک میں بھی تم کورہے دوں گا۔

٢٨٣ بَابِ طَرُحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيُنَ فِي الْمُشْرِكِيُنَ فِي الْبِئِرِ وَلَا يُؤُخَذُ لَهُمُ تَمَنَّ .

٠٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدَالُ بُنُ عُثُمَالَ قَالَ اَخْبَرَنِي أَبِيُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ عَمُر و بُن مَيُمُون عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَاحِدٌ وَّحَوُلَةً نَاسٌ مِّنُ قُرَيُشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِذُجَاءَ عُقُبَةُ ابُنُ آبِي مُعَيُطٍ بِسَلَى جَزُوْرِ فَقَدَفَهُ عَلَى ظَهُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَرُفَعُ رَاُسَةٌ حَتَّى جَآءَ تُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَاخَذَتُ مِنُ ظَهُرِهِ وَدَعَتُ عَلَى مَنُ صَنَعَ دْلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنُ قُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ اَبَاجَهُلِ بُنَ هِشَامٍ وَّعُتُبَةَ بُنَ رَبيُعَةَ وَشَيْبَةَ ابُنَ رَبيُعَةَ وَعُقْبَةَ بُنَ أَبِي مُعَيُطٍ وَأُمَيَّةَ بُنَ خَلُفَ أَوُ أَبَيَّ بُنَ خَلْفَ فَلَقَدُ رَآيُتُهُمُ قُتِلُوا يَوُمَ بَدُرٍ فَٱلْقُوا فِي بِثُرِ غَيْرَ أُمَيَّةٍ أَوْأُبَيِّ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخُمًا فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتُ أَوْ صَالَهُ قَبُلَ أَنْ يُلُقِّي فِي الْبِئْرِ. ٢٨٤ بَابِ إِتُمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاحِرِ.

211 حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيْدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ وَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَّوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ السَّخَرُيُرِى يَوُمَ الْقِينَمَةِ الْعَرَفُ بِهِ.

٤٢٢ - حَدَّنَا سُلَيْمَانَ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا صَلَيْمَانَ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادٌعَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

باب ۲۸۳ ـ مشر کوں کی لا شوں کو کنویں میں بھینکنے کی اجرت نہ لینے کابیان ـ

میران بن عثان شعبه 'ابوالحق' عمرو بن میمون ' محضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ سجدے ہیں تھے 'اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اور گرد قریش کے مشر کول نے گھیرا ڈال دیا تھا کہ عقبہ بن ابو معیط نے ایک آلائش لا کر رسالت مآب علیہ کی پشت مبارک پر پھینک دی 'آپ صلی الله علیہ وسلم اسی طرح سر نیجا کئے ہوئے سجدہ میں دی 'آپ صلی الله علیہ وسلم اسی طرح سر نیجا کئے ہوئے سجدہ میں رہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آکر آپ کی پشت مبارک بر سے وہ اٹھائی 'اور جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو بدد عادی ' تو ہر ور عالم علیہ نے فرمایا اے اللہ!اس جماعت قریش کی گرفت کو سخت کر لے۔ابو جہل ' عتبہ ' عقبہ ' امیہ بن خلف کو د کھے لے چنانچہ میں ( عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ) نے دیکھا کہ یہ سب چنانچہ میں ( عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ) نے دیکھا کہ یہ سب کے بیر طب کی برامیہ یا ابی بن خلف کے ' بیر براکیم شیم تھا ' جب اس کی لاش کو صحابہ رضی الله عنہم نے کھینچا' تو کویں میں جھینئے سے پہلے ہی اس کے حور جو ڑالگ ہو گئے تھے۔

باب ۲۸۴ ۔ نیک اور بد کار سے غداری کرنے والے پر گناہ کا مان

ا ۱۳۲۸ ابوالولید' شعبه' سلیمان الاعمش' ابودائل' عبدالله' ثابت' انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے' قیامت کے دن ہر غدار کے لئے ایک جینڈا ہوگا' عبدالله بن مسعودٌ اورانس رضی الله عنصمامیں سے ایک کہتے ہیں کہ وہ جینڈا سفدار کی نصب کیا جائے گا'اور دوسر نے فرماتے ہیں کہ وہ جینڈااس غدار کی بیجان کیلئے بلند کیا جائے گا۔

 اس کی بے و فائی کا نشان ہو گا۔

٣٢٣ على بن عبدالله'جرير'منصور'مجاهد'طاؤس'ابن عباسٌّ ہے روایت کرتے ہیں مکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا 'اب جرت باقی نہیں رہی البتہ جہاد اور نیک نیتی کا ثواب ملے گا'اور جس وقت تم کو جہاد کے لئے طلب کیا جائے' تو فوراً ہی چھوٹی چھوٹی فوجی نکڑیاں بنا کر جہاد کے لئے روانہ ہو جاؤ 'اور فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کمہ اللہ تعالی نے آسان اور زمین کی پیدائش ہی کے دن اس شہر مکہ معظمہ کو حرمت والا بنا دیا ہے' اور انشاء اللہ تا قیامت باحرمت رہے گا'اور یہاں جنگ و جدال کرنا مجھ سے پہلے كسى كيلي طلل نبيس موا البية ايك دن تھوڑى ديريك ميرے لئے قال جائز ہوا'اور یہ کہ مکہ اللہ تعالیٰ کے باحر مت کرنے سے قیامت تک کے لئے باحرمت ہو گیا ہے ' یہاں کا کا نانہ توڑا جائے اور کسی جانور کو ہنکایااور بھگایانہ جائے 'اور گری پڑی چیز کو کوئی نہ اٹھائے 'البتنہ . شاخت کی خاطر اٹھالے 'اور کسی خالی مقیام پر رہ جانے والے سے وہ جَلَّه بھی خالی نہ کرائی جائے نیز کوئی سو تھی گھاس نہ کاٹی جائے 'تو حضرت عباس رضی الله عنه نے کہا' یار سول الله صلی الله علیه وسلم اذ خر کے سوائے 'کیونکہ وہ گھروں اور سناروں کے کام میں آتی ہے' تو ار شاد ہوا' ہاں اذ خر کے سوا( کوئی گھاس نہ کائی جائے )

وسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنُصَبُ لِغَدُرَتِهِ. ٤٢٣ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا حَرِيُرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَةَ لَاهِجُرةً وَلِكِنُ جِهَادٌ وَيَّةٌ وَإِذَا استُنفِرُتُمُ فَانفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَضَ فَهُو حَرَامٌ بِحُرُمَةِ اللهِ اللي يَوْمِ الْفَيَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبُلِي يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَنْقَلُ الْعَبَّالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبُلِي وَلَا يَنْقَلُ الْعَبَّالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبُلِي وَلَا يَنْقَلُ وَلَا يَلْقَطَتُهُ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يَعْرَفُهُ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ إِلّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يَنْقَلُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَلْتَقِطُ لَقُطَتُهُ إِلّا مَنُ عَرَّامُ اللهِ اللهُ 
## تيرهواں پاره بِسُمُ اللَّهِ الرَّاحُمْنِ الرَّحِيُم

## كِتَابُ بَدُءِ الْخَلُق

٥٨٥ باب ماجآء في قُولِ اللهِ تَعَالى وَهُوَ اللهِ تَعَالى وَهُوَ الَّذِي يَبُدُو الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْخِلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ خُتَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلِّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ وَهَيْنٌ وَهَيْنٌ وَهَيْنٌ مِثُلُ لَيْنٍ وَلَيْنِ وَمَيْتٍ وَضَيْقٍ وَلَوْرًا كَنُونُ النَّصَبُ اطُوارً طُورًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ ايُ

٤٢٥ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا

## تیر ہواں پارہ بہ<sub>اللہ</sub>ار <sup>طن</sup>ار حیم مخلو قات کی ابتداء کا بیان

باب ۲۸۵-اللہ تعالی کے قول "اور وہی ہے جو اول بار پیدا کر تاہے ' پھر دوبارہ زندہ کریگا" کابیان ر بھے بن خثیم اور حسن نے فرمایا' ہر چیز اللہ تعالی کے لئے آسان ہے ھیُن اور ھین اور ھین اور مین اور مین اور مین اور مین اور مین کا فرق نہیں ) اَفَعَینا کے معنی مشد داور محفف میں کوئی فرق نہیں ) اَفَعَینا کے معنی ہیں کیا ہمارے لئے دشوارہ 'جب تہمیں اور تہاری خلقت کو پیدا کیا گئوب "کے معنی تکان ہیں' اطوار آ بھی ایک حالت میں بھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں بھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں بھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں بھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں بھی دوسری میں دوسری میں دوسری میں بھی دوسری میں بھی دوسری میں دوسری دوسری میں دوسری دوسری دوسری دوسری میں دوسری د

۳۲۲ مرد می بن کثیر 'سفیان 'جامع بن شداد 'صفوان بن محرز 'عران بن حصین سے روایت کرتے ہیں 'آپ نے کہا کہ بنو تمیم کی ایک جماعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی 'آپ نے فرمایا' اے بنو تمیم خوشخری حاصل کرو' انہوں نے جواب دیا 'کہ (اے رسول اللہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخری تو دیدی لہذا اب مجھ عطا فرمائے 'تو حضور علیا ہے کے چرہ مبارک کارنگ بدل گیا' چرائل مین آپ کی خدمت میں آئے' آپ نے فرمایا' اے اہال مین بشارت کو قبول کرو' کیونکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آفر نیش وعرش کے بارے میں بیان فرمانے گئے 'چرائیک آدمی آیا' اور اس نے کہا کہ ہمیں قبول سے عمران تمہاری سواری بھاگ گئ (عمران کہتے اور اس کے کہا کہ اے عمران تمہاری سواری بھاگ گئ (عمران کہتے ہیں کہ )کاش میں اس کی بیا تیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں میں وعظ سے کھڑ انہ ہو تا۔

٣٢٥ عربن حفص بن غياث ان ك والد اعمش عامع بن شداد

أَبِيُ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ ابْنُ شَدَّادٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ عِمُرَانَ بُنّ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَّنْهُمَا قَالَ دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَقَلْتُ نَاقَتِيُ بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِّنُ بَنِي تَمِيْمٍ فَقَالَ اقْبِلُوا الْبُشُرِي يَابَنِيُ تَمِيْمٍ قَالُوا قَدُ بَشُّرُتَنَا فَاعُطِنَا مَرَّتَيُنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيُهِ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمُنِ فَقَالَ أَقْبِلُوا الْبُشْرَى يَااَهُلَ الْيَمْنِ اِذْلَمْ يَقْبَلُهَا بَنُوُا تَمِيُم قَالُوا قَدُ قَبِلُنَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالُوا حِئْنَاكَ نَسُأَلُكَ عَنُ هَذَا الْإَمْرِ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيُءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عُرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتُ نَاقَتُكَ يَا ابُنَ الْحُصَينِ فَانُطَلِقُتُ فَاذَا هِيَ يَقُطَعُ دُونَهَا السُّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوَدِدُنُّ إِنِّى كُنْتُ تَرَكُتُهَا وَرُوِىَ عِيُسْ عَنُ رَقَبَةٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ ابُنِ شَهَابِ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوُّلُ قَامً ۚ فِيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَأَهُلُ النَّارِ مَنَّازِلَهُمُ لَهُمُ حَفِظ ذلك مَنُ حَفِظَةً وَنَسِيَةً مَنُ نَسِيَةً

٢٦ ٤ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ عَنُ آبِي الْآفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ الْحَمَدَ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ اللهِ ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الْآفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى الله قَالَ قَالَ اللّهِ شَتَمَنِي ابْنُ ادَمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارَاهُ يَقُولُ الله شَتَمَنِي ابْنُ ادَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ آمَّا شَتُمُهُ إِيَّاى فَقُولُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَامَّا تَكُونُهُ الله يَعْدُدُ نِهُ كَمَا بَدَأَنِي وَلَدًا وَامَّا تَكُذِيبُهُ فَقُولُهُ لِيَسَ يُعِيدُ نِهُ كَمَا بَدَأَنِي .

صفوان بن محرز 'عمران بن حصین رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں مکہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی او نثنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے پچھ لوگ آئے'آپ نے فرمایابشارت قبول کردائے بنو تمیم!انہوں نے دومر تبہ کہام کہ آپ نے ہمیں بشارت تودی ہے 'اب کچھ عطا بھی تو فرمائے ' پھریمن کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے ' تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا محمد اے اہل يمن بشارت قبول كرو كو نكه بنى تمیم نے تواہے رد کر دیاہے 'انہوں نے کہا' یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے قبول کیا 'ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں اس امر (دین) کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کیلئے عاضر ہوئے تھے ' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ممکہ (ابتداء میں)اللہ تعالیٰ کاوجو د تھا' اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اِس کا عرش پانی پر تھا 'اور اس نے ہر ہونے والی چیز کولوح محفوظ میں لکھ لیا تھا 'اور اس نے زمین و آسان کو پیدا فرمایا (حضور علی ہے میں نے اتنی ہی بات سی کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حصین! تیری او نٹنی بھاگ گئ 'میں (اٹھ کر) چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سر اب چھمیں جائل ہو گیا 'بس خدا کی قتم! میں نے تمنا کی اکہ میں اسے چھوڑ دیتا 'عیسٰی 'رقبہ ' قیس بن مسلم ' طارق ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے حضرت عمررضی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنام کہ حضور عظی ہمارے در میان ایک مقام پر کھڑے ہوئے 'ادر آپ نے ابتدائے آفر نیش کی بابت ہمیں بتلایا ، حتی کہ (بیہ بھی بتلایا کہ) جنتی اپنی منزلوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہوگئے 'اس بات کویاد رکھا جس نے یاد ر کھا 'اور مجول گیاجو بھول گیا۔

۳۲۲ عبدالله بن الی شیبه 'ابواحمه 'سفیان 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو بر ریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم رسول الله علی الله علی فرمایا کم سمجھتا ہوں کمہ الله تعالی فرما تا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالا نکه اس کے لئے مناسب نہیں کہ مجھ کو گالی دے 'اور مجھے جھوٹا سمجھتا ہے 'حالا نکه بیاس کے لئے مناسب نہیں، گالی دینا تو میہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہے (لیتی شرک کرتا ہے) اور جھوٹا سمجھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ الله مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا '

جیے پہلے اس نے پیدا کیا۔

۲۷ میں سعید 'مغیرہ بن عبدالر حمٰن قرشی 'ابوالزناد 'اعرج حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ حضور عصلہ نے مخاوق کو پیدا فرمایا' حضور عصلہ نے مخاوق کو پیدا فرمایا' تو اس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا' سووہ اس کے پاس عرش کے او پر موجود ہے 'کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئ۔ موجود ہے 'کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئ۔

باب ۲۸۲ سات زمینول کے بارے میں جو روایات آئی بیر اور آیت کرنیہ اللہ ایسا ہے 'جس نے سات آسان پیدا کئے 'اور ان کی ہی طرح زمین بھی الق سب میں (اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں ' (یہ اس لئے بتلایا گیا) کہ تم کو معلوم ہو جائے 'کہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے 'اور اللہ ہر شے کو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے ''کابیان " کابیان " میکھا" یعنی اس کی بنا جس جین الیونات تھے۔ ''الحجک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت میں حیوانات تھے۔ ''الحجک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت میں حیوانات تھے۔ ''الحجک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت میں حینات ناور اطاعت کی 'والقت یعنی جتنے بھی مر دے وغیر ہ زمین میں ہیں 'انہیں نکال بھیکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ''طحابا" یعنی بچھایا اس کو ''الساہر ہ'' یعنی سطح زمین جس میں جانداروں کاسونا جاگناہو تا ہے۔

۲۲۸ علی بن عبداللہ 'ابن علیہ 'علی بن مبارک ' یحلی بن ابی کثیر ' محمد بن ابراہیم بن عارث ' ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں 'کہ ان کے اور چندلوگوں کے در میان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا' تو ابو سلمہ ' حضرت عائشہ ؓ کے پاس آئے ' اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا' تو حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا ' اے ابو سلمہ زمین سے بچو ' کیونکہ حضور علیہ نے فرمایا ہے ہمہ جس نے بالشت برابر زمین پر بھی ناحق قبضہ کیا' تو ( قیامت کے دن ) اس کی گردن میں سات زمینوں کاطوق ڈالا جائے گا۔

٤٢٧ ـ حَدَّنَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْد حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْقَرُشِيِّ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوُقَ الْعَرُشِ إِنَّ رَحُمَتِي غَلَبَتُ غَضَبِي .

٢٨٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ سَبُعِ اَرْضِينَ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُوتٍ وَمِنَ الْاَرُضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا الْاَمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عَلِمًا وَالسَّقُفِ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلمًا وَالسَّقُفِ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلمًا وَالسَّقُفِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمَا وَالسَّقُفِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

27۸ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ آخَبَرَنَا ابُنُ عُلَيَّةً عَنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحُيَى ابُنَ اَبِيُ كَلِيَّةً عَنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحُيَى ابُنَ ابِي كَثِيرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنُ اَبِي سَلْمَةً بُنِ عَبُدِللرَّحُمْنِ وَكَانَتُ بَيْنَةً وَيُ اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلَيْمَةً وَنِي الله عَنْهَا فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ عَلَى عَلَيْهَ وَسِي الله عَنْهَا فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمُ قِيدً شِبْرٍ. عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمُ قِيدً شِبْرٍ. طُوقًة مِنْ سَبُع اَرْضِينَ.

2 ٢٩ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَنُ مَّالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ آخَذَ شَيْقًا مِّنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوُمَ الْقِيَامَةِ اللهِ سَبع أَرْضِينَ.

٤٣٠ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى ْ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا اللهُ عَنُهُ عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنِ الْهُ عَنُهُ عَنِ الْبُنِ اَبِي بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ السَّنَدَا رَكَهَيْقَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَدَا رَكَهَيْقَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَّةُ النَّي عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلْثَةٌ السَّمَاتِ وَالْمَحَرَّمُ اللهُ مُتَوالِيَاتُ ذُو الْمَحَرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ.

٤٣١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ اَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَعِيدِ ابُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيْلٍ آنَّةً خَاصِمَتَةً اَرُوى فِي حَقِّ زَعَمَتُ اَنَّهُ اِنْتَقَضَةً لَهَا اللّٰي مَرُوانَ فَقَالَ سَعِيدٌ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَعِيدٌ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ الْحَدَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبُع اَرُضِينَ قَالَ ابُنُ ابِي الزّنَادِ عَنُ الْقِيامَةِ مِنُ سَبُع اَرْضِينَ قَالَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الزّنَادِ عَنُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ .

٢٨٧ بَابِ فِي النَّحُومِ وَقَالَ قَتَادَةً وَلَقَدُ زَيَنَّ السَّمَآءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيُحَ خُلِقَ هذِهِ النُّحُومُ لِثَلْثٍ جَعَلَهَا زِيْنَةً للسَّمَآءِ

۳۲۹۔ بشیر بن محمہ 'عبداللہ بن موسی بن عقبہ 'سالم اینے والد سے روایت کرتے ہیں محمد 'عبداللہ بن موسی بن عقبہ نسالم اینے والد سے درا سے د

۱۳۳۰ محمد بن مطنی عبدالوہاب الوب محمد بن سیرین ابن الی بکرہ الو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محمد رسالت مآب علی اللہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محمد رسالت مآب علی اللہ فیر مایا اسی رفتار کی طرف لوٹ گیا جو آسان وز بین کی تعلیق کے وقت تھی ( یعنی اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہوئی لہذا ) سال بارہ مہینہ کا ہے ، جس میں سے چار اشہر حرم ہیں ، تین تو پہ بے ، یعنی ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم اور قبیلہ مضر کا وہ رجب جو جمادی (الاخری) اور شعبان کے در میان ہے (ا)۔

اسا ۱۳ - عبید بن اسلعیل ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد 'سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت کرتے ہیں کہ اردای (عورت کا نام) نے مروان کے پاس حضرت سعید کے اوپر ایک حق (جائیداد) ہیں مقدمہ دائر کیا 'تو حضرت سعید نے فرمایا ' ہیں اس عورت کے حق (جائیداد) ہیں پچھ کمی کر سکتا ہوں ؟ (حالا نکہ) ہیں شہادت دیتا ہوں ' رحائیداد) ہیں پچھ کمی کر سکتا ہوں ؟ (حالا نکہ) ہیں شہادت دیتا ہوں ' کہ ہیں نے بقینار سول اللہ علیات کو فرماتے ہوئے سناہے ' کہ جس نے ایک بالشت زمین مجھی ظلماد بائی ' تواس کی گردن میں قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا ' ابن ابی الزناد ' ہشام اور انکے والد سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا ' ابن ابی الزناد ' ہشام اور انکے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں ' کہ سعید نے یوں فرمایا کہ میں رسول اللہ علیات کے پاس حاضر ہوا۔

باب ۲۸۷ ستارہ کا بیان 'قادہ نے آیت کریمہ 'اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا" کے ماتحت فرمایا کہ ان ستاروں کی تخلیق کے تین مقصود ہیں 'نمبرا آسان کی زینت

(۱) جاہلیت میں اہل عرب مہینوں میں نقذیم و تاخیر اور کی بیثی کرتے رہے، نیز حرام مہینہ کو طال اور حلال کو حرام بھی قرار دیتے ، انکایہ عمل نسکی کہلا تاتھا، قر آن حکیم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ج فرمایا اس سال ذوالحجہ وغیر ہ تمام مہینے اپنی اصل جگہ پر ہی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کیلئے نسکی سے منع فرمادیا۔

وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيُنِ وَ عَلاَمَاتٍ يُهُتَدى بِهَا فَمَنُ تَاوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اَخْطَاءَ وَاضَاعَ نَصِيبَةً وَتَكُلَّفَ مَالَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَاضَاعَ نَصِيبَةً وَتَكُلَّفَ مَالَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالَابُّ مَايَا كُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلْأَنَامُ الْخَلْقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلْأَنَامُ الْخَلْقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلْأَنَامُ الْخَلْقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْمُلْتَقَةً فِرَاشًا مِهَادًا كَقَولِهِ وَالْكُلُبُ الْمُلْتَقَةُ فِرَاشًا مِهَادًا كَقُولِهِ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرِّ نَكِدًا قَلِيلًا.

٢٨٨ بَاب صِفَتُ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ بِحُسُبَانِ قَالَ مُجَاهِدٌ كَحُسُبَانِ الرَّحٰي وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَابٍ وَمَنَازِلِ لَايَعُدُوانِهَا حُسُبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابِ مِثْلُ شِهَابِ وَشُهُبَانِ ضُحَاهَا ضَوُئُهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ لَا يَسُتُرُ ضَوُءَ اَحَدِهِمَا ضَوُءَ الْاَخَرِ وَلَا يَنُبَغِيُ لَهُمَا ذَلِكَ سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ نَسُلَخُ نُخُرِجُ ٱحَدُّهُمَا مِنَ الْالْحَر وَيَجُرِىُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَاهِيَةٌ وَهُيُهَا تَشَقُّقُهَا ٱرُجَائِهَا وَلَمُ يَنشَقُّ مِنْهَا فَهِيَ عَلَى حَافَّتُهُ كَقَوُلِكَ عَلَى ٱرْجَاءِ الْبِئْرِ أغُطَشَ وَجَنَّ أَظُلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ كُوِّرَتُ تُكُوِّرُ حَتَّى تَذُهَبَ ضَوُءُ هَا وَاللَّيُلِ وَٰمَا وَسَقَ، جَمُع مِنُ دَآبَّةٍ إِتَّسَقَ اسْتَوىٰ بُرُوْجًا، مَنَازِلَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمُسِ وَقَالَ ابْنُ

بنانا نمبر ۲ شیاطین کومارنا 'نمبر ۱۳ ہنمائی کاذر بعد 'جس نے ان تنوں کے علاوہ ستاروں کے بارے میں اور کچھ تاویل کی' تو اس نے غلطی کی اور اپنے حصہ کو ضائع کر دیا'اور ایسی چیز میں سر ماراجس کا اسے کچھ بھی علم نہیں 'ابن عباسؓ نے فرمایا ہشیما تعنی متغیر "الاب" تعنی وہ حیارہ جو مو<sup>ی</sup>ثی کھاتے ہیں "الانام" ليني مخلوق "برزخ" ليني آژا اور حاجب 'اور مجامِد نَے فرمایا 'اتفاقا لیعنی لیٹے ہوئے ''الغلب'' لیعنی لیٹے ہوئے " فراشا" لینی بچھونا ' جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اور تمہارے لئے زمین میں تھہرنے کی وجہ ہے 'نکد أیعنی تھوڑ ااور کم۔ باب ۲۸۸ ـ آیت کریمه سورج اور چاندایک خاص حساب کے ساتھ (گردش میں) ہیں، کی کیفیت کا بیان 'مجاہدے فرمایا (حسبان کا مطلب سے ہے) چکی کی گردش کے مطابق ' دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایسے حساب اور منزلوں کے ساتھ کہ وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتے 'حبان جمع ہے حساب کی 'جیسے شہبان جمع ہے شہاب کی 'ضحام ایعنی اس کی روشنی ان تدرک القمر لیعنی ایک کی روشنی کو دوسرے کی روشنی چھیا نہیں سکتی' حالا نکہ ہر ایک ان دونوں میں ہے گردش کر رہا ہے 'واہینہ ' وہیہا لعنی اس کا پھٹ جانا' ار جائہا' لعنی اس کا وہ حصہ جو پھٹا نہیں' توبیراس کے دونوں کناروں پر ہوگا' جیسے تم کہتے ہو علی ار جاءالبر ( کنویں کے کناروں پر )اغطش وجن لعنی تاریک ہو گیا'اور حسن نے فرمایا کورِث تعنی لبیٹ دیا' جائے گا۔ متی کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ واللیل و ماوس کینی جو جانور بھی جمع کرلئے اتسق لینی برابر ہوا' بروجا لعنی مثمل و قمر کی منزلیں 'الحرور دن میں سورج کے ساتھ ہوتی ہے 'ابن عباسؓ نے فرمایا 'حرور رات میں 'اور سموم دن

عَبَّاسٍ الْحَرُورُ بِاللَّيُلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ يُقَالُ يُولِجُ يُكُوِّرُ وَلِيُحَةُ كُلُّ شَيْءٍ لَيُحَلِّدُ فَيُ شَيْءٍ . الْدُخَلَتَةُ فِي شَيْءٍ .

27٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِي ذَرِّحِينَ غَرَبَتِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَرُشِ فَتَسَتَأَذِنَ فَلَا يُؤُذِنُ لَهَا وَتُوشِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُؤُذِنُ لَهَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

27٣ حَدَّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُغَزِيْرِ ابُنُ الْمُخْتَارِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُغِوِيْرِ ابُنُ الْمُخْتَارِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّنَنِيُ الْمُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْقَمُرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

274 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهَبٍ قَالَ انْحُبَرَنِى عَمْرُ و اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ انْحُبَرَنِى عَمْرُ و اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ قَاسِم حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ كَانَ يُخبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى رَضِى اللَّهُ عَنَهُ اَنَّهُ كَانَ يُخبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَحُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَللْكِنَّهُمَا اللهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُمَا فَصَلُوا .

میں ہوتی ہے'کہاجا تاہے یو لج یعنی لپیٹ دیتاہے'وَلیجہ یعنی ہر ایسی چیز جسے تم نے دوسر ی چیز میں داخل کر دیا۔

۲۳۲ محمد بن بوسف 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم النیمی ان کے والد حضرت ابوذر ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول الله علي في حضرت الوذر السي فرمايا محمد منهمين معلوم ہے كه سورج کہاں جاتاہے 'میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کار سول خوب جانتے ہیں "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے ختی کہ عرش کے پنچے سجدہ کرتاہے(۱) پھر (طلوع ہونے کی)اجازت مانگتا ہے ' تواسے اجازت مل جاتی ہے 'اور عنقریب وہ وقت آئے گامکہ بیہ (جاکر) سجدہ کریگا' تووہ مقبول نہ ہو گا'اور (طلوع ہونے کی)اجازت چاہے گا' تواجازت ندملے گی'بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیاہے وہیں واپس چلا جا 'اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا 'اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے' اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چاتا رہتاہے بیراندازہ باندھاہواہے 'اس کاجوز بردست ہے علم والاہے۔ ساسم مسدد عبدالعزيز بن مخار عبداللد داناج البوسلم بن عبدالرحمٰن' حضرت ابوہر بریؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللهِ علی فی فرمایا کہ جاند اور سورج قیامت کے ون لپیٹ دیئے جائیں گے۔

سم سهر۔ یکی بن سلیمان 'ابن وہب 'عمرو 'عبدالرحمٰن بن قاسم'
اکنے والد 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں 'کہ رسالت آب علیہ نے فرمایا 'کہ چاند اور سورج کسی کی
موت یازندگی کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں خداکی
نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں' لہذا جب تم ان دونوں کو گر بن
د کیھو' تو نماز پڑھو۔

(۱) سورج واقعہ سجدہ کرتاہے یاسجدے سے مراد صرف اللہ کے تھم کے تالع بن کر رہناہے اور سجدہ کرتاہے، تواسکی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پوری حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں بندوں کی طرف سے تو صرف قیاس آرائی اور اندازہ ہی ہو سکتاہے۔

200 حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ لايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُ ذَلِكَ فَاذُكُرُوا اللهُ .

١٣٦ - حَدَّنَا يَحُي بُنُ بُكِيرٍ حَدَّنَا اللَّيْ عَنُوهُ اَنَّ عَفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً فَمَّا فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ طَوِيلَةً فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً وَقَامَ كَمَا هُو فَقَرا قِرَاءَةً وَطَويلَةً وَهِي حَمِدةً وَقَامَ كَمَا هُو فَقَرا قِرَاءَةً وَطَويلَةً وَهِي الدَّكُعَةِ الْاولِي ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي الدَّكُعَةِ الْاولِي ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي الدَّكُعَةِ الْاولِي ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي الدَّكُعَةِ الْاولِي ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلَةً وَهِي السَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ السَّمُ سَحَدَ اللَّهِ كَلَيْحَ اللَّهُ مُسَلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ فِي الرَّكُعَةِ اللَّهِ لَكَعَتِ السَّمُ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسِ مِثُلُ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ السَّمُ وَقَدُ تَحَلَّتِ اللَّهُ لَا يَعْسَفَانِ فَيَ اللَّهُ لَكَ السَّمُ وَقَدُ اللَّهِ لَيَحْسِفَانِ وَالْتَهُ وَا إِلَى الصَّلُوةِ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا فَا إِلَى الصَّلُوةِ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا فَا إِلَى الصَّلُوةِ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا إِلَى الصَّلُوةِ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا إِلَى الصَّلُوةِ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا الْمَالُوقِ وَلَا اللَّهُ الْمَوْقِ اللَّهُ وَا إِلَى الصَّلُوةِ وَلَا اللَّهُ الْمَوْقِ اللَّهُ الْمَاسُ وَقُولُ الْمَا الْكَالِي الْمَاسُولُوهِ اللَّهُ الْمَاسُولُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْكُولُولُ الْمَاسُولُولُ الْمَاسُولُ وَاللَّهُ الْمَاسُولُ الْمُعَلِّ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

27٧ ـ حَدَّئِنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّئَنَا يَحُدُنَا يَحُنِى عَنُ الِمُثَنَّى حَدَّئَنَا يَحُنِى عَنُ اللهُ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ لَايَنُكُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَالْكِنَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ

۳۳۵\_اسلعیل بن ابی اولیس 'مالک ' زید بن اسلم ' عطاء بن بیار ' حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی شانیوں میں سے رسول الله علی شانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں 'کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے (ا) 'لہذاجب تم ایساد یکھو تواللہ تعالیٰ کویاد کرو(نماز پڑھو)۔

۱۳۳۸ یکی بن بگیر الیف عقبل ابن شہاب عودہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ جس دن سورج گر بہن ہواتو رسالت آب عقبی (نماز کیلئے) کھڑے ہوئے او آپ نے تکبیر (سالت آب ملی اور بہت طویل قرات کی اپھر بہت طویل رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (رکوع سے) سر اٹھایا کہا سمح اللہ لمن حمدہ اور اسی طرح کھڑے رہے ، پھر آپ نے طویل قرات کی 'جو پہلی قرات سے پچھ کم تھی 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل تروت کی 'جو پہلی رکوع سے پچھ کم تھا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا ' بھر آپ اس وقت آ قاب صاف ہو گیا تھا 'پھر آپ اس وقت آ قاب صاف ہو گیا تھا 'پھر آپ کی اس کے بعد سلام پھیر دیا 'اس وقت آ قاب صاف ہو گیا تھا 'پھر آپ کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دو نوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بہن نہیں ہوتے 'لہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر بین نہیں ہوت کی انہوں موت و نوب کی کی دوجہ سے گر بین نہیں ہوت کی دو ہو کی کو دو ہو کی کی دو ہو کی دو ہو کی کو دو ہو کی دو ہو کو دو ہو کی کو دو ہو کو دو کی کو دو کی کو دو ہو کی کو دو کو کو دو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو

۲۳۷۔ محمد بن مثنی کی اسلمعیل ویس حضرت ابو مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ چانداور سورج کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گر بهن نہیں ہوتے 'بلکہ یہ الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں 'لہذا جب تم ان کو گر بهن موتے دیکھو' تو نماز پڑھو۔

(۱) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کاجس دن انقال ہواای دن سورج گر بن ہوا، تولوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کی وفات کی بناء پر سورج گر بن ہواہے،اس موقع پر حضور صلی الله علیه وسلم نے بیدار شاد فرمایا که سورج اور جاند کسی کی موت کی وجہ ہے گر بن نہیں ہوئے۔

ايْتِ اللهِ فَإِذَا رَآيُتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

۲۸۹ بَاب مَاجَآءَ فِي قَوُلِهِ وَهُوَالَّذِي اَرُسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهِ قَاصِفًا تَقُصِفُ كُلَّ شَيءٍ لَوَاقِحَ مَلَاقِحَ مُلَاقِحَ مُلُحِقَةً اِعُصَارٌ رِيُحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْاَرْضِ الِي السَّمَآءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرٌ الْرُدُنُ الْمُنَامُ الْمُتَفَرِّقَةً.

٤٣٨ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَاهْلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

279 حَدَّنَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَاللَّهُ عَنُهَا وَلَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا قَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا رَاى مَحِيْلَةً فِي السَّمَآءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ رَاى مَحِيْلَةً فِي السَّمَآءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وجُهُهُ فَإِذَا الْمُطَرَتِ السَّمَآءُ شُرِى عَنُهُ فَعَرَّفَتُهُ عَآئِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُااَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُااَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ اوُدِيَتِهِمُ الْالِيةِ.

٢٩٠ بَابِ ذِكْرِ الْمَلَآئِكَةِ وَقَالَ آنَسٌ قَالَ عَبُدُاللهِ بُنُ سَلامٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَدُوَّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَآثِكَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَنَحُنُ الصَّاقُونَ الْمَلَاثِكَةِ

٤٤ - حَدَثْنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ عَنُ
 قَتَادَةَ وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعٍ

باب ۲۸۹۔ آیت کریمہ اور وہی ہے جو باران رحت سے
پہلے متفرق ہوائیں بھیجا ہے کا بیان 'قاصفاً ہر چیز کو توڑنے
والی 'لوائے بمعنے ملاقے جو ملحقہ کی جمع ہے (جس کے معنی ہیں
بھرئی ہوئی کے )اعصار 'وہ تیز ہوا'جو ستون کی طرح زمین
سے آسان تک اٹھتی ہے 'جس میں آگ ہوتی ہے (بگولا)
قیر 'ٹھنڈک نشرامتفرق اور جداجداً۔

۸۳۶ ـ آدم 'شعبہ تھم 'مجاہد 'این عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'میری مدد پرواہواسے ہوئی اور قوم عاد پچھواہواسے ہلاک کئے گئے۔

۳۹ مرکی بن ابراہیم 'ابن جرنے' عطاء 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیاتہ آسان برابر کاکوئی گلزاد کھتے 'تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کو جاتے 'بھی پیچھے کو بھی اندر جاتے اور بھی باہر 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کارنگ بدل جاتا' پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کارنگ بدل جاتا' پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے معلوم نہیں 'شاید یہ ایسا ہی ابر ہو' جیسا ایک قوم (عاد) نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہ انگی وادیوں کی طرف رخ کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔' آخرتک۔

باب ۲۹۰۔ فرشتوں کا بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ علیہ سے کہائکہ تمام فرشتوں میں جبر ئیل یہودیوں کے دسمن ہیں 'بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کخن الصنّافُون لیعنی فرشتے۔

۰۳۳۰ مدبه بن خالد 'هام ' قاده خلیفه 'یزید بن زریع 'سعید و مشام ' قاده ' حضرت انس بن مالک ' مالک بن صصعه رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کعب کے یاس خواب وبیداری کی حالت میں تھا'اور آپ صلی الله علیه وسلم نے (اینے کو) دومر دول کے درمیان ذکر کیا '(۱) میرے پاس سونے کا ۔ طشت لایا گیا' جو حکمت وائمان سے مجرا ہوا تھا( میرے) سینہ سے پیٹ کے بینچے تک جاک کیا گیا پھر پیٹ کوز مزم کے پانی سے دھویا گیا' پھر حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا' اور ایک سفید چویا یہ جو نچر سے نیجا' اور گدھے سے براتھا، میرے پاس لایا گیا، یعنی برات ، پھر میں جر کیل امین کے ساتھ چلا حق کہ ہم آسان دنیا پر پننچ ' پوچھا گیا کون ہے جواب ملامیں جرائیل ہوں ' پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ محمد (عَلِقَتْ ) ہیں 'پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے 'جواب دیا مکہ ہاں 'کہا گیا 'مر حبا! کتنی بہترین آپ (صلی الله علیه وسلم) کی تشریف آوری ہے ' تومیں اس آسان پر حضرت آدم (علیہ السلام) کے پاس آیا 'اور انہیں سلام کیا 'انہوں نے جواب دیا 'اے بیٹے اور نی مرحبا پھر ہم دوسرے آسان پر پنتے اپوچھا گیا 'کون ہے' جواب ملا جرائیل ، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے 'انہوں نے کہا محر (علی ) ہیں یو چھا گیا کہ انہیں بلایا گیاہے 'انہوں نے کہاہاں! کہا گیامر حبا'آپ صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کتنی بهترین ہے' تویس (دوسرے آسان پر)عیسی اور یجی (علیماالسلام) کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا'اے بھائی اور نبی مرحبا' پھر ہم تیسرے آسان پر پہنچے' بوچھاکون ہے جرائیل نے جواب دیا کہ جرائیل ' بوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ كون ہے 'انہوں نے جواب دياكه محمد (عطاقية ) ہيں۔ بوچھاگیا کیاانہیں بلایاگیاہے'انہوںنے کہا'ہاں!کہاں مرحبا'کتی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے ' تو میں (تيسرے آسان پر) حضرت يوسف (عليه السلام) سے ملا 'اور انہيں سلام کیا 'انہوں نے کہا 'اے بھائی اور نبی مرحبا ' پھر ہم چوتھ آسان ر بنیج ' بوجھا گیا کون ہے ' جرئیل نے کہا کہ جرئیل ' بوچھا گیا تمہارے ساتھ كون ہے 'انہوں نے كہامحد (عطاق ) ہيں 'يو چھا كيا' کیاا نہیں بلایا گیاہے 'انہوں نے کہاہاں! کہا گیام حبا! کتنا بہترین آپ صلی الله علیه وسلم کا تشریف لاناہے' تو میں (اس آسان پر) حضرت

حَدَّنَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حَدَّنَنَا قَتَادَةُ حَدَّنَا أنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكِ ابْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عِنُدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقُظَانِ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَٱتِيَتُ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُلِئً حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اللَّي مَرَاقِ الْبَغُلِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطُنُ بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ مُلِئً حِكْمَةً وَّإِيْمَانًا وَأُتِيْتُ بِدَآبَّةٍ أَبْيَضَ دُوُنَ الْبَغَلِ وَفَوُقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانُطَلَقُتُ مَعَ جِبُرِيُلَ حُتَّى ٱتَّيُنَا السُّمَآءَ الدُّنُيَا قِيْلَ مَنُ لَهٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ المَحِيُّ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى ادَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ إِبْنٍ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنُ هَذَا قِالَ جِبُرِيُّلُ قِيلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيُلَ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّءُ جَآءَ فَاتَيُتُ عَلَى عِيُسْى وَيَحْيَى فَقَالَامَرُحَبًا بِكَ مِنُ أَخِ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ الثَّالِئَةَ قِيلَ مَنُ هَذَا قِيُلَ جِّبُرِيُلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ أَخٍ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيُنَا السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قِيلَ جِبُرِيُلُ قِيلَ وَمَنُ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيُلَ وَقَدُ أُرْسِلَ الِّذِهِ قِيُكُ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ المَجِيءُ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمُتُ عَلَيُهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِّنُ أَخِ وَّنَبِيِّ فَٱتَيُنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قُأْلَ جِبُرِيلُ قِيلَ

(۱) ان دو شخصوں سے مراد حضرت حمزۃ اور حضرت جعفرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے مابین آرام فرمار ہے تھے۔

ادریس کے پاس آیا 'اور انہیں سلام کیا 'انہوں نے کہا اے بھائی اور نى مرحبا! پر جم پانچويس آسان بر پنچ (دبال بھى) بوچھا گيا۔ كون ہے؟ جرائیل نے کہا کہ جرائیل 'بوچھا گیا' تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد (علیہ) ہیں پوچھا گیا 'کیاا نہیں بلایا گیا ے انہوں نے کہا کہ ہاں 'کہا گیا مر حبا کتنا بہتر آپ صلی الله علیہ وسلم کا درود ہے ' تو (اس آسان پر) ہم حضرت ہارون (علیہ السلام) ك يأس آئے اور ميں نے سلام كيا اتوانبوں نے فرمايا اے بھائى اور ني مرحا! پھر ہم چھے آسان پر بنیے ' تو بوچھا گیا ' کون ہے ؟جواب ملا کہ جبرائیل ' پوچھا گیا ' تمہارے ساتھ کون ہے ؟جواب ملاکہ محمد ﴿ عَلِيلًا ﴾ بير يو چهاكيا مياا نبيل بلاياكيا بهمال مهام حبا! آپكا قدم کتااچھاہے ، تواس آسان میں حضرت موسی سے ملا ، میں نے انہیں سلام کیا' اے بھائی اور نبی مرحبا' جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسی رونے لگے ' پوچھا گیا 'تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہااے خدایہ لڑکاجو میرے بعد نبی بنایا گیاہے 'اسکی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہو نگے ' پھر ہم ساتویں آسان پر پہنچے 'تو دریافت کیا گیا کہ کون ہے 'جواب دیا کہ جرائيل ' يو چھا تمہارے ساتھ كون ہے ؟ جواب ملا محمد (عليك ) ہيں کہا گیا 'انہیں بلایا گیاہے 'مرحبا کتنا چھاہے آپ صلی الله علیه وسلم کا آنا (تواس آسان بر) میں حضرت ابراہیم سے ملااور انہیں سلام کیا' انہوں نے کہامر حبا'اے بیٹے اور نبی ' پھر میرے سامنے بیت معمور ظاہر کیا گیا' میں نے حضرت جرائیل سے پوچھا' توانہوں نے جواب دیا مکہ بیت معمور ہے ،جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ (نماز پڑھ کر) نکل جاتے ہیں ' تو فرشتوں کی کثرت کی وجدسے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے (کدانکا نمبر ہین آئیگا)اور مجھے سدرۃ المنطبی بھی د کھائی گئی' تواسکے کھل (پیر)اننے موٹے اور بڑے تھے 'جیسے ہجر (مقام) کے مٹکے اور اس کے پتے ایسے تھے 'جیسے ہاتھی کے کان اسکی جڑمیں چار نہریں تھیں 'دواندر اور دوباہر'میں نے حضرت جرائیل سے یو چھا، توانہوں نے کہا، کہ اندروالی نہریں تو جنت میں ہیں اور باہر والی نہریں فرات اور نیل میں ہیں ' پھر میرے (اور میری امت کے)اویر بچاس (وقت کی) نمازیں فرض ہو کیں '

وَمَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيءُ جَآءَ فَٱتَيْنَا عَلَى هُرُوُنَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ أَخِ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيُنَا عَلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةِقِيلَ مَنُ هَٰذَا قِيْلَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مُّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّ جَآءَ فَٱتَّيُتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنُ أَخ وَّنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزُتُ بَكَى فَقِيْلَ مَا أَبُكَاكَ قَالُّ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِى بُعِثَ بَعُدِى يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ اَفْضَلُ مِمَّا يَدُخُلُ مِنُ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعُمَ الْمَحِيءُ جَآءَ فَٱتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ إِبُنِ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَالَتُ جِبْرِيلًّ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّى فِيُهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبُعُونَ ٱلۡفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمُ يَعُودُوا اِلَّيۡهِ اخَرَ مَاعَلَيْهِمُ وَرُفِعَتُ لِيُ سِدُرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا كَانَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَانَّهُ اذَانُ الْفُيُولِ فِي أَصُلِهَا أَرُبَعَةُ أَنُهَارِ نَهُرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهُرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَالَتُ جِبُرِيُلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْحَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمُسُونَ صَلواةً فَٱقْبَلُتُ حَتَّى جَفْتُ مُوسَى فَٱتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَاصَنَعُتَ قُلُتُ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمُسُونَ صَلواةً قَالَ أَنَا أَعُلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَحُتُ بَنِي إِسُرَآئِيُلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِيقُ فَازُحِعُ اِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ فَرَجَعُتُ فَسَالُتُهُ فَجَعَلَهَا ٱربَعِينَ ثُمَّ مِثْلَةً ثُمَّ ثَلِيْنَ ثُمَّ مِثْلَةً

فَحَعَلَ عَشُرِينَ ثُمَّ مِثْلَةً فَجَعَلَ عَشُرًا فَاتَيُتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَجَعَلَهَا حَمُسًا مُوسَى فَقَالَ مَاصَنَعُتَ قُلُتُ جَعَلَهَا خَمُسًا فَقَالَ مِثْلَةً قُلْتُ سَلَّمُتُ بِخُيْرٍ فَنُودِى إِنِّى قَدُ اَمُضَيْتُ فَرِيضَتَى وَحَفَّفُتُ عَنُ عِبَادِى وَاَجْزِى الْحَسَنِ غَنُ اَبِى وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ غَنُ آبِي هُرَيْرةً رَضِى اللَّهُ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي البَيْتِ الْمَعُمُورِ.

میں لوٹا' توحفرت موسٰی کے پاس آیا' انہوں نے پوچھا'تم نے کیا کیا' میں نے کہا مکہ مجھ پر بچاس نمازیں فرض مو کیں 'انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہ نبت لوگوں کا حال زیادہ جاتا ہوں ' میں نے بی اسرائیل کو بہت اچھی طرح آزمایا ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی۔ لہذااللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے' اور عرض ومعروض بيجيح مين واليس كيا 'اور مين في عرض كيا 'توالله نے چالیس نمازیں کردیں پھرالیابی ہوا' تو تمیں پھریہی ہوا' توبیس پھر یہی ہوا' تو دس نمازیں کر دیں' پھر میں حضرت موسٰی کے پاس بہنچا توانہوں نے وہی کہا (جو پہلے کہاتھا) تواللد تعالی نے یا نج نمازیں كردين كهريس حضرت موسى كے پاس آيا توانهوں نے يوچھاكياكيا میں نے کہا اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کردیں ، حضرت موسی نے پھر وہی کہا (جو پہلے کہاتھا) میں نے کہامیں نے تو بھلائی کے ساتھ قبول كرلياب ' ندائ اللي آئي كم مين نے اپنا فريضه جاري و نافذ كرديا ' اور میں نے اپنے بندول سے تخفیف کر دی اور میں ایک کادس گنا تواب دونگا' (توپائج نمازوں کا تواب بچاس نمازوں کے برابر ہوگا) ہم ' قادہ 'حسن ' ابوہریہ ' حضور علیہ سے فی البیت المعور کے الفاظ روایت کرتے ہیں۔

اس سے بین رہے 'ابوالاحوص' اعمش ' زید بن وہب' فضرت عبداللدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ انش ماں فرمایا' اور وہ صادق و مصدوق تھے 'کہ تم میں سے ہرا یک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں بوری کی جاتی ہے ' چالیس دن تک (نطفہ رہتا ہے) پھر استے ہی دنوں تک مضغہ گوشت رہتا ہے ' پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے ' اور اس سے کہا جاتا ہے ' کہ اس کا عمل ' اسکارزق' اور اس کی عمر لکھ دے ' اور یہ ( بھی لکھدے ) کہ وہ بدخت (جہنی) ہے بائیک بخت (جنتی) پھر اس میں روح پھوتک دی بدبخت کے درمیان (صرف) ایک آدمی الیے عمل کرتا ہے کہ اس کا نوشتہ جاتی ہے بیشک تم میں سے ایک آدمی الیے عمل کرتا ہے کہ اس کانوشتہ جنت کے درمیان (صرف) ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کانوشتہ (ایک آدمی) ایسے عمل کرتا ہے ' کہ اس کانوشتہ (ایک آدمی) ایسے عمل کرتا ہے ' کہ اس کانوشتہ (ایک آدمی) ایسے عمل کرتا ہے ' کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے ' کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے ' کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے ' کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے ' کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے ' کہ استے میں نقد پر (الین) اس پر

2 ٤٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلام آخُبَرَنَا مَحُلَدٌ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَافِعِ قَالَ قَالُ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَتَابَعَهُ آبُوعاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنِ ابُنِ جُريُحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى الله عنه عَنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ إِذَا آحَبُ اللّهُ النّبِيِّ صَلّى الله عَنْهُ عَنِ اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجِبِهُ اللّهُ يُحِبُ فُلانًا فَاجِبِهُ اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجِبِهُ اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجِبِهُ اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجِبِهُ اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجَبُولُ فِي اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجَبُولُ فَي اللهُ السّمَآءِ إِنَّ اللهِ يُحِبُ فُلانًا فَاجَبُولُ فِي اللهِ السّمَآءِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ فُلانًا فَاجَبُولُ فِي الْارْضِ .

٤٤٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا ابُنُ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيثُ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِي جَعُفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّبُيْرِ عَنُ عَآفِشَةَ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبُيْرِ عَنُ عَآفِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ المَكَرَّمِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُو السَّمَعَ السَّمَعُ فَتُومِي فِى السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ السَّمَاءِ وَلَيْ السَّمَعَ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ فَتَسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ اللّه عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ فَتُسُمَعُهُ فَتُوحِيهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَعُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَعُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ السَّمَاءُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

٤٤٤ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَالْاَغَرِّ عَنُ آبِي شَلَمَةً وَالْاَغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّجِمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِيْنُ ٱبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالاَوْلَ فَاذَا الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكْتُبُونَ النَّوَّلَ فَالاَوْلَ فَاذَا كَانَ عَلَى خَلِلَ الصَّحْفَ وَجَآءُ وأَ الصَّحْفَ وَجَآءُ وأَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ.

غالب آجاتی ہے 'اوروہ اہل جنت کے کام کرنے لگتاہے۔

الا ہر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبہ 'نافع 'حفرت الا ہر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبہ 'نافع 'حفرت اللہ ہر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبہ 'نافع نے اس کے متا لع حدیث الوعاصم 'ابن جر بج 'موسی بن عقبہ 'نافع نے حضرت الوہر روہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے 'کہ نبی عقبہ نو فرمایا' کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے' تو جرائیل کو ندادیتا ہے 'کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے' لہذا تو بھی اس سے محبت کر نے لکتے ہیں' پھر حضرت جرائیل تمام اہل آسان کو ندادیتے ہیں 'کہ اللہ تعالی فلاں کو دوست رکھو' تو آسان والے بھی اس دوست رکھو' تو آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لکتے ہیں' پھر دنیا میں (بھی) اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔

سره ۱۳۳ محمد ابن ابی مریم الیف ابن ابو جعفر المحمد بین عبدالرحمٰن الله عروه بن زبیر احضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں الله عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے رسول الله علی کے دفرماتے ہوئے ساہے کہ فرصتے بادل میں آتے ہیں اور اس کام کاذکر کرتے ہیں جسکا فیصلہ آسان میں کیا گیا ہے اپس اسے شیاطین حجیب کر سن لیتے ہیں اور کا ہنوں کے پاس آکر بیان کر دیتے ہیں اوکا ہن اپنی طرف سے اس میں سوچھوٹ ملا لیتے ہیں۔

۳۳۳ - احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابوسلمہ اوراغر،
حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
عقامیة نے فرمایا ، جب جعد کا دن ہوتا ہے ، تو فرشتے ہر دروازہ پر
(متعین ہوکر)سب سے پہلے پھر اس کے بعد (پھر اس کے بعد اسی
طرح) آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں ، جب امام (خطبہ کے لئے) ممبر
پر بیٹھ جاتا ہے ، تو وہ اپنے صحیفوں کو لیپٹ لیتے ہیں ، اور خطبہ سننے کے
لئے آجاتے ہیں۔

٤٤٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّعُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّالُ يَنْشُدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشَدُ فِيُهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنُكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اللي أَبِي هُرَيُرَةً فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آجِبُ عَنَّى ٱللَّهُمَّ آيِّدُهُ بِرُوحَ

الْقُدُسِ قَالَ نَعَمُ.

٤٤٦\_ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَسَّانَ آهُجُهُمُ أَوْهَا جِهِمُ وَجِبُرِيْلُ مَعَكَ.

٤٤٧ ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ آخَبَرَنَا وَهَبُ بُنُ جَرِيُرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعُتُ حُمَيُدَ بُنَ هِلَالِ عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّي ۗ أَنْظُرُ اِلِّيَ غُبَارٍ سَاطِع فِيُ سِكَّةِ بَنِيٌ غَنُمٍ زَادَ مُوسَى مَرْكَبِ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

٤٤٨ ـ حَدَّثَنَا فَرُوَةُحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيُّ اللَّهُ عَبُهَا أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَيُفَ يَأْتِيُكُ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَاتِيُ المَلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثُلِ صَلْصَلَةِ الْجَرُسِ فَيَفُصِمُ عَنِّي وَقَدُ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَى وَيَتَمَثَّلُ لِنَي الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِيُ فَاعِيْ مَايَقُولُ.

٤٤٩ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَحُيَى ابُنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

۴۳۵ علی بن عبدالله سفیان 'زہری سعید بن میتب سے روایت كرتے ہيں 'كه حضرت عمرر ضي الله عنه كا گذر مبجد ميں ہوا ' تو حفزت حسان رضی الله عنه شعر پڑھ رہے تھے (حفرت عمر رضی الله عنہ نے روکا) تو انہوں نے کہا تھ میں معجد میں ایسے مخص کے سامنے جوتم سے بہتر تھا ( یعنی رسول اللہ عَلِینَة ) شعر پڑھا کرتا تھا' (آپ صلی الله علیه وسلم نے منع نہیں فرمایا) پھر حضرت حسان رضی الله عنه ابو ہریرہ رضی الله عنه کی جانب متوجه ہوئے 'اور فرمایا 'که میں تم کو قتم دیتا ہوں کیا تم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری طرف سے جواب دو اور اے اللہ ان کی تائید روح القدس سے فرماتوانہوں نے کہا 'ہاں!

۴۷ ۲ حفص بن عمر ' شعبه 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی نے حفزت حسان سے فرمایا کہ تم مشر کوں کی ججو کرو جرائیل تمہارے

٢ ٣ ٨ الحق 'وجب بن جرار 'ان كے والد 'حميد بن ملال 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ گویا وہ غبار میری نظر کے سامنے ہے 'جو بی غنم کی گلی میں بند ہو رہاتھا' موٹی نے اتنااور زیادہ روایت کیاہے کہ حضرت جبرائیل کی سواری کی وجہ

۸ ۴/۳ فروه' علی بن مسهر ' هشام بن عروه ' اینکے والد ' حضرت عا کشه رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں محد انہوں نے کہاکہ حارث بن مشام رضی الله عنه نے رسول الله علی سے دریافت کیا کہ آپ صلی الله عليه وسلم كے پاس وحي كيسے آتى ہے' آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بر کسی و حی میں فرشته آتاہے ، مجمی گفته جیسی آواز میں 'جبوہ وحی ختم ہوتی ہے 'تومیں اسے جو فرشتے نے کہا 'یاد کرچکا ہو تا ہوں 'اور یہ وحی میرے اوپر بہت سخت ہے 'اور مبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتاہے 'اور مجھے کلام کر تاہے 'توسی اس بات کویاد کر لیتا ہوں۔ ۴ مهم آدم 'شيبان ' يجيٰ بن اني كثير 'ابوسلمه 'حضرت ابو بريره رضي الله عندے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے بنا کہ جو کوئی ایک طرح کی چیزوں کا جوڑا جوڑا اللہ کی

عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اَنُ فَقَ زَوُجَيُنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ اَى فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍ ذلِكَ الَّذِى لَاتَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرُجُواَنَ تَكُونَ مِنْهُمُ .

٠٥٠ حَدَّئنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَانُ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَانُ اللهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَهُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَهُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَحُمَهُ الله وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَالًا اَرْى تُرِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
 الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

201 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّح قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّح قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَمْ مُرَ بُنِ ذَرِّعَى بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَمْ بُنِ جُعْفِرٍ اَبُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبُنِ عَنَّ اللَّهِ عَنَ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبْرِيْلَ الْاَتَزُورُنَا اكْتُرَ مِمَّا تَزُورُزَنَا قَالَ فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اللَّهِ بِاَمْرٍ رَبِّكَ مِمَّا تَزُورُزُنَا قَالَ فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اللَّهِ بِاَمْرٍ رَبِّكَ لَمَا مَيْنَ ايُدِيْنَا وَمَا حَلَفَنَا الْاِيْةَ .

٢٥٠ ـ حَدَّنَنَا السَمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي سُلَيْمَانُ عَن يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد اللهِ بُنِ عَبُد اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَن عُبَيْدِ اللهِ عَبَّاسٍ عَبُد اللهِ مَن عُبَّاسٍ رَضِى اللهِ صَلَّى اللهُ مَنهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي حَرُفٍ فَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقُرَانِي جِبُرِيلُ عَلى حَرُفٍ فَلَمُ اَزَلُ اَسْتَزِيدُهُ فَحَتَّى انْتَهى الله سَبْعَةِ اَحُرُفٍ فَلَمُ اَزِلُ اَسْتَزِيدُهُ فَحَرَّى انْتَهى الله سَبْعَةِ اَحُرُفٍ.

وَ عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اِنْ مُقَاتِلَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيُّ قَالَ حَدَّثِنَي عُبُيدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

راہ میں خرچ کریگا' تواسے جنت کے خازن (ہر طرف سے) بلائیں گے مکہ اے فلاں یہاں آؤ' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس شخص پر تو پھر کوئی خوف و ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے' رسول اللہ علیقہ نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ تم انہیں میں سے ہوگے۔

۳۵۰ عبدالله بن محمد 'بشام 'معمر 'زبری 'ابوسلمه 'حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'که رسول الله علی نے ان سے فرمایا 'که اے عائشہ! یہ جبریل ہیں 'منہیں سلام کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمتہ الله و برکانه 'اور رسول الله علی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھی سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دکھے سے کہا کہ آپ صلی الله در سے دیں الله میں الله در سے دیکھی سے دی سے در س

ا۳۵ ۔ ابو نعیم 'عمر بن ذرح (دوسری سند) یحلی بن جعفر 'وکیع 'عمر بن ذر 'ان کے والد 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت جریل سے فرمایا ' جتنا تم اب ہمارے پاس آتے ہو 'اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے 'تو یہ آ یت کریمہ نازل ہوئی 'اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرور دگار کے حکم کے بغیر نہیں اترتے 'اس کا ہے جو پچھ ہمارے بمامنے ہے 'اور پچھ سے سیحصر سے

" معلیل سلیمان ' یونس ' ابن شہاب ' عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن مسعود ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں اکمہ رسول الله علی الله علی الله عبد بیل میں ان سے برابرزیادہ طلب کر تارہا ' حتی کہ سات قر اُت (۱) تک پہنچ گیا۔

۳۵۳ محمد بن مقاتل عبدالله ایونس از هری عبیدالله بن عبدالله ا ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله علیہ سب سے زیادہ سخی تھے اور ہمیشہ سے زیادہ آپ صلی الله علیہ وسلم

(۱)اس روایت کے آخر میں قر آن کریم کی سات مشہور قراء توں کی طرف اشارہ ہے، جن کا تفصیلی ثبوت صحیح روایات واحادیث ہے ہے، ان کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کیلئے ملاحظہ ہو علوم القر آن ص ۹۷ مولفہ شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی زید مجد هم۔

عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُودَ مَايَكُونُ فِى وَسَلَّمَ اَحُودَ مَايَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلْ مَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلْرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ حَبْرِيلُ اَجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ وَعَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ وَعَنُ وَرَوٰى اللهُ عَنهُمَا عَنِ وَمَالَمَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّهِ عَنهُمَا عَن يُعَارِضُهُ الْقُرُانَ.

\$ 0 \$ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيُتُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَهَا اَنَّ جَبُرِيلَ قَدُ نَزَلَ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ اَمَا اَنَّ جِبُرِيلَ قَدُ نَزَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اِعْلَمُ مَّا تَقُولُ يَا عُرُوةُ قَالَ سَمِعُتُ بَشِيرَ بُنَ ابِي مَسْعُودٍ يَقُولُ يَا عُرُوةُ قَالَ سَمِعُتُ بَشِيرَ بُنَ ابِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ سَمِعُتُ رَسُولَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ سَمِعُتُ رَسُولَ نَزَلَ جَبُرِيلُ فَامَّنِي فَصَلَّيتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيتُ مَعَدُ نَرَلَ حَبُرِيلُ فَامَّنِي فَصَلَّيتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيتُ مَعَدًا يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جَبُرِيلُ فَامَّنِي فَصَلَّيتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيَاتٍ مَعَدَ يَحُمْسَ صَلَوَاتٍ.

٥٥٤ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِيُ عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ حَبِيبِ ابُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ وَهَبِ عَنُ آبِي ذَرٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جِبُرِيْلُ مَنُ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِكَ لَايُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ الْحَنَّةَ آوُلُمُ يَدُخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنِى وَانُ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ .

٥٦ ٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا

رمضان میں جب جریل آبصلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے 'تی ہو جاتے تھے' اور آپ ان سے قرآن کریم کادور کرتے 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریل ملتے تورسول اللہ علیہ فائدہ پہنچانے میں تیز ہوا ہے بھی زیادہ تی ہوتے تھے 'عبداللہ اور معمر نے بھی ای سند کے ساتھ اس جیسی روایت کی ہے 'اور حضرت ابوہر رو رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے بجائے "یدارسہ القرآن "کے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ "ان جبریل کان یعارضہ القرآن "

۳۵۳ - قتید کیف ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عربی عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں (کچھ) تاخیر کر دی توان سے عروہ نے کہا کہ جریل آئے اور حضور علی کہ رہے ہو (کیایہ ممکن ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ سوچو کیا کہہ رہے ہو (کیایہ ممکن ہے کہ جبریل حضور کے امام بنیں 'حالا نکہ حضور سے افضل نہیں) عروہ نے کہا کہ میں نے بثیر بن ابی مسعود سے 'انہوں نے ابو مسعود سے ' اور انہوں نے ابو مسعود سے ' اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپھلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ' اور انہوں نے اور میرے امام ہے ' میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ' پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی ' پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی ' آپ اپنی انگیوں کے ساتھ نماز پڑھی ' آپ اپنی انگیوں کے ساتھ نماز پڑھی ' آپ اپنی انگیوں پریا نے نماز دول کا شار کرتے تھے۔

۳۵۵ محمر بن بشار 'ابن الی عدی 'شعبه 'حبیب بن الی ثابت 'زید بن و بب 'حضرت ابوذر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'که رسول الله علی نے فرمایا کہ مجھ سے جریل نے یہ کہا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی امت میں سے جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اس نے الله کے ساتھ شرک نہ کیا ہو' تو وہ جنت میں داخل ہوگا'یا فرمایاد وزخ میں نہ جائے گا'ابوذر رضی الله عنه نے عرض کیا' چاہے اس نے زنااور چوری کی ہو' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنااور چوری کی ہو' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چاہے (اس نے زنااور چوری کی ہو)۔

٣٥٦ ابواليمان شعيب ' ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابوبر روا س

آبُو الزَّنَا دِعَنُ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَالزَّنَا دِعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّيْلِ وَمَلَاَثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاَثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاَثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاَثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاَثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً بَاللَّهُمُ وَهُوَ أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَهُوَ الْمَكُونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ . اعْمَلُونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ . وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الحَدُهُمُ المِينَ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الحَدُهُمَ المِينَ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الحَدُهُمَا الْمِينَ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الحَدُهُمَا الْمُنْ وَالْمُكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الحَدُهُمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الْحَدُهُمَا الْمُنْ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الْحَدُهُمَا الْمُنْ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الْحَدُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْتَى الْمُنْ وَالْمَلَاثِينَا هُمُ الْمِينَ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الْمُؤْتِكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ الْحَدُمُ الْمُنْ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمَالِيقِينَ السَّمَاءِ فَوَافَقَتُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكِينَا اللَّهُ الْمُؤْتِكِينَا اللَّهُ الْمُؤْتِكِينَا اللَّهُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتَلُولُونَ الْمُؤْتِكِولَالِمُ الْمُؤْتِكَ اللَّهُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتَلِقُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْتَلِقُولُونَا اللْمُؤْتِلَ الْمُؤْتِكُونَا اللَّهُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِقُونَا الْمُؤْتِلُونُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُو

٧٥ ٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيجٍ عَنُ إِسُمْعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّئَنَا اَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهَا قَالَتُ حَشُوتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيلُ كَانَّهَا نُمُرُقَةٌ فَجَآءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُةً فَقُلْتُ مَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الوسادَةِ قَالَتُ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَحِعَ عَلَيْهَا مَا اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الوسَادَةِ قَالَ مَا عَلَى اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الْوسَادَةِ قَالَ مَا عَلَى اللهُ وَاللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الْوسَادَةِ قَالَ مَا عَلَى اللهِ قَالَ مَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَا عَلِمُ اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الْوسَادَةِ عَلَيْهَا مَصُورَةٌ وَانَّ مَنُ صَنَعَ الصَّورَ يُعَدِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اَحْيُوا مَا خَلَقُتُمْ .

٤٥٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ المَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الاَتَدُخُلُ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے دن کو اور یہ سب جح دیگرے آتے ہیں کچھ فرشتے رات کو کچھ دن کو اور یہ سب جح ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں کچھ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس سے 'آسان پر چلے جاتے ہیں 'قواللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے ' اسان پر چلے جاتے ہیں 'قواللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے ' حالا نکہ وہ ان سے زیادہ جانتے ہی کہ تم نے میر بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے ' اور جب انکے پاس پنچے تھے 'اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ باب 191۔ جب کوئی تم میں سے آمین کہتا ہے ' اور آسان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ' سوان دونوں کی آمین جب مل جائے ' تواس کہنے والے آدمی کے سب پچھلے گناہ معاف موجاتے ہیں۔

2007 محمد ' مخلد ' ابن جرت کا اسلعیل بن امید ' نافع ' قاسم بن محمد ' مخرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم تشریف لائ ' قصورین تھیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائ ' تو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئ ' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کارنگ بدلنے لگا ' میں نے عرض کیا ' یارسول اللہ ہم سے کیا خطا ہوئی ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ تکیہ کیما ہے ؟ میں نے کہا کہ یہ تکیہ کیما ہے ؟ میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ' یہ تکیہ کیما ہے ؟ میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا ہے ' کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سر رکھ کر لیٹیں ' فرمایا کہ تم نہیں ہوتے جس جانتیں کہ (رحمت کے) فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو ' اور جو تصویریں بنائیں ' تو قیامت کے دن اسے میں تصویر ہو ' اور جو تصویریں بنائیں ' تو قیامت کے دن اسے دیا نہ کہا ہے دن اسے زندہ کرو۔

۵۸ سراین مقاتل عبدالله معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله ، معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله ، معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله ، حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کمہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ، جس میں کمااور جانداروں کی تصویر ہو۔

الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلُ.

٥٩ ٤ ـ حَدَّنَا اَحُمَدُ حَدَّنَا ابْنُ وَهَبٍ اَحُبَرَنَا عَمُرٌ وَ اَلَّ بُكُيْرَ بُنَ الْاَشْجِ حَدَّنَهُ اَلَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ حَدَّنَهُ اَلَّ بُسُرَ بُنَ الْاَشْجِ حَدَّنَهُ اَلَّ بُسُرَ بُنَ الله عَيْدٍ عُبَيْدُ اللهِ الله عَنْهُ حَدَّنَهُ اللهِ الله عَنْهُ حَدَّنَهُ الله عَنْهُ وَمَعَ بُسُرِ ابْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلّمَ الله عَنْهُ وَسَلّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَدُخُلُ النّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَتَدُخُلُ النّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَتَدُخُلُ النّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَتَدُخُلُ النّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ قَالَ لاَتَدُخُلُ الله عَدُونَ فَى بَيْتِهِ بِسِتُرٍ فِيهِ اللهُ الْخُولَانِي اللهِ يَعْدُلنَاهُ اللهِ الْخُولَانِي الله يُحَدِّنَنَا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ اللهِ الْخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَانَا فِيهِ اللهِ الْخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَانَا اللهِ الْخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَانَا اللهِ الْخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَانَا اللهِ اللهِ الْخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَانَا اللهِ الْخُولَانِي اللهِ يُعَدِّلنَا اللهِ الْحَدَامُ اللهِ الْحَدَامُ فَى اللهِ الْمُولِولِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِدِ اللهِ الْحَدَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ ُ اللهُ ال

٤٦٠ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمُرٌ و عَنُ سَالِمٍ عَنُ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمُرٌ و عَنُ سَالِمٍ عَنُ ابَيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلَا حَبُرُيلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلَا حَبُرُكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْرَةٌ وَلَا

271 حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيٰيُ مَالِكُ عَنُ سُمَيِّ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَآثِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

قوله قول المالايكة عقر له مانقدم مِن دبية . ٢٥٦٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيُحٍ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيّ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيّ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عُمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عُمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً

709\_احمد 'ابن وہب 'عمر و 'بكير بن افح 'بسر بن سعيد 'زيد بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روايت کرتے ہيں کہ بسر كے ساتھ (اس وقت) وہ بھی تھ 'جوزوجہ رسول اللہ علیہ حضرت ميمونہ کی تربيت ميں تھ 'زيد بن خالد نے ان دونوں سے بيان کيا کہ ابو طلحہ بيان کرتے ہيں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرضے اس گھر ميں داخل نہيں ہوتے '(1) جس ميں تصوير ہو 'بسر فرماتے ہيں کہ پھر زيد بن خالد بيار ہوئے ' تو ہم الکی عيادت کو آئے ' تو ہم نے ان كے گھر تصويروں والا ايک پردہ ديكھا ' تو ميں نے عبد اللہ خولانی سے کہا کہ کیا انہوں نے تھو ہوں والا ایک پردہ دیکھا ' تو ميں ہم سے حد بيث بيان نہيں کی کھا تھا کہ کپڑے کھی ' تو عبد اللہ نے جواب ديا کہ انہوں نے يہ بھی کہا تھا کہ کپڑے کے نقوش جو بے زبان چيزوں کے ہوں 'اس سے مستقیٰ ہيں 'کيا تم نے يہ نہيں ساتھا ميں نے کہا نہيں تو انہوں نے کہا ' ہاں يہ بھی کہا تھا کہ کپڑے نے یہ نہيں ساتھا ميں نے کہا نہيں تو انہوں نے کہا ' ہاں يہ بھی کہا ہیں انہوں نے کہا 'ہاں يہ بھی کہا ہیں ہیں کہا

۴۷۰ کی بن سلیمان 'ابن وجب 'عمرو' سالم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں ممہ حضرت جریل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (آنے کا)وعدہ کیا مگر وعدہ پر نہیں آئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے اس کی وجہ یو چھی تو 'انہوں نے کہامکہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے 'جس میں تصویریا کتا ہو۔

الا ۱۲ ما اسلعیل 'مالک 'شمی 'ابوصالح 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں گھ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کیے 'تو تم اللہم ربنالک الحمد کہو 'کیونکہ جس کا (یہ ) قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا؛ تواس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۳۹۲ ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلیح 'ان کے والد ' ہلال بن علی ' عبدالرحمٰن 'بن ابی عمرہ 'حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا مکہ تم میں سے ہر شخص

(۱) یہاں فرشتوں سے ،رحمت کے ، برکت کے اور استغفار کرنے والے فرشتے مراد بیں نہ کہ حفاظت کرنے والے ،اس لیے کہ وہ تو موجود ہی ہوتے ہیں۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَكُمُ فِى صَلوْةٍ مَّادَامَتِ الصَّلوٰةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَآئِكَةُ تَقُولُ اللّٰهُمَّ الْحُفِرُلَةُ وَارْحَمُهُ مَالَمُ يَقُمُ مِّنُ صَلوْتِهِ آوِيُحُدِثُ.

٤٦٣ ـ جَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ عَطَآءِ عَنُ صَفُوانِ ابُنِ يَعُلَى عَنُ أَبِيُهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُرَأُ مُعَلَى الْمِنْبَرِ وَنَا دُوَا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبُدِ اللَّهِ وَنَا دَوُا يَا مَالٍ. ٤٦٤ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آحُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّنِّنِي عُرُوَّةُ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ آتَى عَلَيْكَ يَوُمُّ كَانَ اَشَدُّ مِّنُ يُّومِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنُ قَوُمِكِ مَالَقِيُتُ وَكَانَ اَشَدُّمَا لَقِيُتُ مِنُهُمُ يَوُمَ الْعَقَبَةِ اِذْعَرَضُتُ نَفُسِيُ عَلَى ابُنِ عَبُدِ يَا لِيُلَ بُنِ عَبُدِ كَلَالِ فَلَمُ يُجِبُنِي اللَّي مَا اَرَدُتُ فَانُطَلَقُتُ وَآنَا مَّهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمُ ٱسْتَفِقُ إِلَّا وَانَا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعُتُ رَأْسِي فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَدُ أَظَلَّتُنِي فَنَظَرُتُ فَاذَا فِيُهَا جِبُرِيُلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَمِعَ قَوُلَ قَوُمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدُ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْحِبَال لِتَامُرَهُ بِمَاشِئُتَ فِيهِمُ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ فِيُهِمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ اَنْ

(گویا) نماز میں ہوتا ہے 'جب تک اسے نماز روکے رکھے' فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی مغفرت فرما'اس پررحم فرما'جب تک وہ اپنی نماز (کی جگہ) سے نہ اٹھے 'یااس کا وضونہ ٹوٹے۔

۳۲۳ ملی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو' عطاء' صفوان بن یعلی' اپنے والد یعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ ہوئے سنا ہے 'اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک (دروغہ جہنم) سفیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے 'وتادوایامال (ترخیم کے ساتھ )۔

٣٦٣ مـ عبدالله بن يوسف 'ابن ونهب 'يونس 'ابن شهاب 'عروه ' زوجہ رسول اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے رسول اللہ عظیم سے عرض کیا محمد کیا یوم احدے بھی سخت دن آپ صلی الله علیہ وسلم پر آیاہے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کی جوجو تکلیفیں اٹھائی ہیں 'وہ اٹھائی ہیں' اور سب سے زیادہ تکلیف جو میں نے اٹھائی 'وہ عقبہ کے دن تھی'جب میں نے اپنے آپ کوابن عبدیالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا' (۱) تواس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا 'پھر میں رنجیدہ ہو کر سيدها چلا' انجى ميں ہوش ميں نه آيا تھام که قرن الثعالب ميں پہنچا ' میں نے اپناسر اٹھایا' تو بادل کے ایک کھڑے کواپنے اوپر سایہ فکن پایا' میں نے جود یکھا' تواس میں جبریل ﷺ انہوں نے مجھے آواز دی'اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کی گفتگواور انکاجواب س لیا، اب پہاڑوں کے فرشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجا ہے' تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کا فروں کے بارے میں جو عاین تھم دیں ، پر مجھے بہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی اور سلام کیا ' پھر کہا کہ اے محمد (علیہ) یہ سب کچھ آپ کی مرضی ہے 'اگر آپ عامیں' تومیں اخشبین نامی دو پہاڑوں کوان کا فروں پر لا کر رکھ دوں' تو

(۱) نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جب دہاں کے سر داروں کے اشارے پر آپ پر پھر برسائے گئے ،جب جناب ابوطالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر طائف گئے تھے کہ ممکن ہے کہ دہاں کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ نے وہاں پہنچ کروہاں کے تین سر داروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان سب نے نہایت بدتمیزی سے آپ کی دعوت کورد کر دیااور ان کے کہنے پر آپ پر پھر برسائے گئے۔

أطبق عَلَيْهِ مَ الْاَحْشَيِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اَرْجُو اَلُ يُخْرِجَ اللهُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ يَعْبُدُ الله وَحُدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا. اصلابِهِم مَن يَعْبُدُ الله وَحُدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا. ١٩٥٤ ـ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَنَ قُولِ الله تَعَالَى فَكَانَ قَابَ قَوسَيْنِ أَو اَدُنى فَلَ حَبَيْشِ فَو سَيْنِ أَو اَدُنى فَلَو مَن اللهِ عَبُدِهِ مَا اَوْلِي قَالَ حَدَّنَنَا اللهُ بَعَالَى مَعْدِ اللهِ مَنْ عَلَيْ مَن عَلَيْهِ جَنَاحٍ . مَلَا عَمُو مَن عَلَيْهَ عَن عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَلْمَ مَعْنَ عَلْقَمَةً عَن عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الْبَرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةً عَن عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ لَقَدُ رَاى مِن آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرى وَضَى اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ لَقَدُ رَاى مِن آيَاتٍ رَبِّهِ الكُبُرى قَالَ رَاى رَفْرَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ ال

47٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِیُ حَنِ ابُنِ عَوُن اَنُبَانَنَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا عَوُن اَنْبَانَنَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَن زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاى رَبَّةً فَقَدُ اَعُظَمَ وَلَكِنُ قَدُرَاى جِبُرِيُلَ فِى صُورَتِه وَخَلَقُهُ سَادِّمَا بَيْنَ الْأُفْق .

27٨ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا آبُو اَسَامَةَ حَدَّنَا آبُو السَّعْبِي عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَايُنَ قُولُهُ ثُمَّ دَنَا لِعَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَايُنَ قُولُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قُوسَيُنِ آوُ آدُنَى قَالَتُ ذَاكَ جَبُرِيلُ كَانَ يَاتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ آتَاهُ هَذِهِ المَرَّةَ فِي صُورَتِهِ النِّيمُ هِيَ صُورَتُهُ اللَّيمُ هِي صُورَتُهُ هَذِهِ المَرَّةَ فِي صُورَتِهِ النِّيمُ هِي صُورَتُهُ فَسَدَالُافُقَ.

٤٦٩\_ حَدَّثَنَا مُوُسٰى حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيَانِيُ قَالَا

رسول الله علی نے فرمایا (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ الله تعالیٰ ان کا فروں کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ای کی عبادت کریں گے۔

کریں گے 'اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں گے۔

(۲۹۵ ۔ قتیمیہ ' ابوعوانہ ' ابو اسحاق شیبانی نے کہا ' کہ میں نے زربن میمیش سے آیت کریمہ " پس دو کمانوں کی مقداریا اس سے بھی کم فاصل تھا ' کھوالٹ نیا سے بھی کم فاصل تھا ' کھوالٹ نیا سے بھی کم فاصل تھا ' کھوالٹ نیا سے بھی کم کے بھیجی جہ کے بھیجی ' کے اس میں کی اس میں کی اس میں کے اس میں کہ اس کا کہ اس کے اس کریمہ انگر کی مقداریا اس سے بھی کم کا کھوں کی مقداریا اس سے بھی کم کی کی اس میں کی کہ اس کی کی اس میں کریمہ کی کی اس میں کریمہ کی کی اس میں کریمہ کی کی اس میں کہ کی کہ اس کی کہ اس کی کی اس میں کریمہ کی کہا کہ کہ کو کی کی کریمہ کی کہا کہ کہ کریمہ کی کہا کہ کریمہ کی کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کی کریمہ 
فاصلہ تھا' پھر اللہ نے اپنے بندہ پروی بھیجی جو پچھ بھیجی" کے بارے میں دریافت کیا' توانہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مسعودؓ نے بیان کیا' کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جریل کود یکھا'ان کے چھ سوپر تھے۔ ۱۲۲۸۔ حفص بن عمر' شعبہ 'اعمش' ابراہیم' علقہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت کریمہ بیشک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں' (کا مطلب یہ ہے) کہ 'آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنر بادل دیکھا' جس نے آسان کے کنارے دھانپ لئے تھے۔

۲۲ اس محمد بن عبدالله بن اسمعیل محمد بن عبدالله انصاری ابن عون قاسم محمد بن عبدالله بن اسمعیل محمد بن عبدالله انسان کماجو محف تا استخص به خیال رکھ ایک محمد علی کے اپنے بروردگار کو دیکھا تواس نے سخت علطی کی بلکه آپ نے جبریل کوان کی (اصلی) صورت و خلقت میں دیکھا جنہوں نے آسان کے کنارے بھر رکھے تھے۔

۳۱۸ محمد بن یوسف ابواسامه از کریا بن الی زائده ابن الاشوع افتحی اسروق سے روایت کرتے ہیں اسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش ہے کہا کہ اللہ تعالی کے فرمان "پھر قریب ہوا "پھر اور ینجے آیا پس ان کے در میان دو کمانوں یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا کا کیا مطلب ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ وہ جبریل تھے 'وہ (ویسے تو) کا کیا مطلب ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ وہ جبریل تھے 'وہ (ویسے تو) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی صورت میں آئے تھے اور انہوں نے تھے اور انہوں نے آسان کے کنارے بھر رکھے تھے۔

۲۲۹ موسی ، جریر 'ابور جاء 'حضرت سمره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم رسالت مآب علیہ نے فرمایا کمہ آج رات میرے یاس دو آدمی آگ روشن کررہاہے '

الَّذِي يُوُقِدُالنَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَآنَا جِبُرِيُلُ وَهَذَا مِيْكَآثِيُلُ.

٤٧٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا آبُو عُوانَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاتَهُ اللَّي فِرَاشِهِ فَابَتُ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاتَهُ اللَّي فِرَاشِهِ فَابَتُ فَبَاتَ عَضَبَانُ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى فَبَاتَ عَضَبَانُ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصَبِحَ تَابَعَةً شُعْبَةُ أَبُوحُمُزَةً وَابُنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعُمَشِ .

١٧١ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا اللَّيْ فَالَ حَدَّنَيُ عُقَيُلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعُتُ ابَا سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِیُ جَابِرُ ابُنُ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النِّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ اللهِ وَصَلَّم يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَالُوحُی عَنِی فَتُرةً فَبَيْنَا اللّٰه مَنْهُ عَنِی السَّمَاءِ فَافَدُا المَلكُ الّٰذِی جَآءَ نِی بَصَرِی قِبَلَ السَّمَاءِ فَافَدُا المَلكُ الّٰذِی جَآءَ نِی بَصِرِاءَ قَاعِدٌ عَلی کُرُسِی بَیْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ الِی الاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ اللّٰ اللّٰهُ نَعَالٰی یَایَّهَا الْمُدَیِّرُ الِی فَاهُجُرُ قَالَ ابُو اللّٰهُ تَعَالٰی یَایَّهَا الْمُدَیِّرُ الِی فَاهُجُرُ قَالَ ابُو اللّٰهُ وَالرَّجُزُ الاَوْئَانُ .

٤٧٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي يَرِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي لَا لَهُ عَلَيْهِ الْعَالِيةِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَمِّ نَبِيكُمُ يَعُنِي ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وہ مالک دوزخ کا داروغہ ہے 'اور میں جبر میل ہوں اور بیہ میکائیل ہیں۔

۰۷۰ مسدد 'ابوعوانه 'اعمش 'ابوحازم 'حضرت ابوہر یره رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں ہکہ رسول الله علیہ فیصلے نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر '(ہم بستر ی کیلئے ) بلائے اور وہ انکار کر دے 'پھر مر د ناخوش ہو کر سور ہے 'تو بیوی پر صح تک فرشتے لعنت کرتے رہے ہیں 'ابو حزہ 'ابن داؤد اور ابو معاویہ نے اعمش سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

اکس عبد الله بن یوسف الیث عقیل ابن شهاب ابوسلمه و حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اکه انہوں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنائکہ اس کے بعد و حی منظع ہوگئ اپس (ایک دن) میں جارہا تھا کہ میں نے ایک آسانی آواز سی تو میں نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میر بیاس آیا تھا اسان وزمین کے در میان ایک کرسی پر بیٹھا ہے امیں اس سے ڈرگیا اٹھا کہ ذمین کے در میان ایک کرسی پر بیٹھا ہے امیں اس سے ڈرگیا اٹھی کہ زمین کر گئی کہ زمین کر گئی کہ زمین ایک اور میں نے کہا کہ جھے کہل اڑھاؤ اور اور کافروں کو عذاب سے ) ڈرائے اور این روائی کے جو اور (کافروں کو عذاب سے ) ڈرائے اور این ربی کی اور این کی کہ در بوں کو عذاب سے ) ڈرائے کو جھوڑ کے ابوسلمہ نے کہا کہ رجز کے معنی ہیں بت۔

۲۷ مر محمد بن بشارح غندر 'شعبه 'قاده (دوسری سند) خلیفه یزید بن زریع 'سعید 'قاده 'ابوالعالیه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علیقی نے فرمایا کمہ جس رات معراج ہوئی 'قویل نے حضرت موسی کو دیکھا کمہ وہ گندی رشکت دراز قد 'اور کنگھریالے بال ہیں 'گویا کہ وہ قبیلہ شنوہ کے ایک آدی ہیں 'اور میں نے حضرت عیلی کو دیکھا کمہ میانہ قد 'در میانہ اعضاء' سرخ و سفید رنگ 'سیدھے بال والے ہیں 'اور میں نے مالک لیمی دارو نہ جہنم کو اور د جال کو دیکھا 'یہ نشانیاں مجملہ ان نشانیوں کے دارو نہ جہنم کو اور د جال کو دیکھا 'یہ نشانیاں مجملہ ان نشانیوں کے خصیں 'جو الله تعالی نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو اس رات د کھائی

خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِى آيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللَّهُ اِيَّاهُ فَلَاتَكُنُ فِى مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَآئِهِ قَالَ أَنَسٌ وَٱبُوبَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَحُرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ.

٢٩٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهَا مَخُلُوْقَةٌ قَالَ آبُو الْعَالِيَةِ مُطَهَّرَةٌ مِّنَ الحَيُضِ وَالْبَوُلِ وَالْبُزَاقِ كُلَّمَا رُزِقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَتُوا بِاخَرَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزَقُنَا مِنُ قَبُلُ آتَيْنَا مِنُ قَبُلُ وَ أَتُوابِهِ مُتَشَابِهًا، يُشْبِهُ بَعُضُهُ بَعُضًا وَّ يَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ قُطُوفُهَا يَقُطِفُونَ كَيُفَ شَائُوا دَانِيَةٌ قَرِيبَةٌ ٱلْاَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضُرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورِ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ سَلْسَبِيلًا حَدِيْدَةَ الْجِرْيَةِ غَوُلَّ وَجَعُ الْبَطُنِ يُنْزَفُونَ لَاتَذُهَبُ عَقُولُهُمَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ دِهَاقًا مُمُتَلِئًا كُوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيْقُ الْخَمَرُ التَّسُنِيْمُ يَعُلُوُ شَرَابَ آهُلِ الْجَنَّةَ خِتَامُةً طِينُهُ مِسُكُ نَضًّا خَتَان فَيَّاضَتَان يُقَالُ مَوُضُونَةٌ مَنُسُوْجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ مَالًا أَذُنَ لَهُ وَلَا عُرُوَّةً وَالْآبَارِيْقُ ذَوَاتُ الْاَذَان وَالْعُرَا عُرُبًا مُثَقَّلَةً وَاحِدَتُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَّصبُرٍ يُسَمِينَهَا اَهُلُ مَكَّةِ الْعَربَةَ وَاهُلُ الْمَدِيْنَةِ الْعَنِجَةُ وَاهُلُ الْعِرَاق الشَّكِلَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَوُحٌ جَنَّةٌ وَرَخَآءٌ وَالرَّيْحَانُ الرِّزُقُ وَالْمَنْضُورُ الْمَهُزُ

تھیں 'لہذااللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے میں تجھے قطعاً شک نہ ہوناچاہئے 'ابن عباس اور ابو بکرہ نے رسول اللہ علیہ سے روایت کیا ہے 'کہ د جال سے مدینہ کی حفاظت فرشتے کریں گے۔

باب۲۹۲۔ جنت کابیان 'اور پیر (ثابت ہے) کہ وہ پیڈا ہو چکی ہے 'ابوالعالیہ نے کہا کہ وہ حیض ' پیثاب اور تھوک سے یاک ہیں' کلمارز قوالیعنی انہیں ایک چیز دی جائے گی پھر دوسری دی جائے گی' تووہ کہیں گے مکہ یہ تووہی ہے'جو ہمیں پہلے دی گئی تھی'واتوابہ متشابہالیعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہوگی 'لکین مزے میں اختلاف ہوگا' قطوفہا' یعنی اس کے پھل جس طرح چاہیں گے ' توڑیں گے 'دانیہ قریب کے معنی میں ہے 'الارائک یعنی تخت اور مسہری 'حسن نے کہا' نضر ۃ چہرہ کی ترو تازگی اور سرور دل کی خوشی کو کہتے ہیں 'مجاہد نے کہا سلسبیلًا ' یعنی تیزاور (نہر) غول ' یعنی در د شکم ' بیز فون کے معنی ہیں 'ان کی عقلیں زائل نہ ہوں گی 'ابن عباسؓ نے فرمایا ' دھا قا کے معنی تجرا ہوا ' کواعب ' یعنی وہ عور تیں جن کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں 'رحیق کے معنی شراب ' تسنیم اہل جنت کی شراب کے اوپر ہو گی 'ختامہ لیعنیاس کی مہر مشک سے ہوگی ' نضاختان کے معنی بہنے والیاں کہا جاتا ہے 'کہ موضوعة کے معنی ہیں بنی ہوئی 'اس سے ماخوذ ہے 'وضین الناقته 'کوب وه برتن جس کی ٹو نٹی اور دستہ نہ ہو 'اباریق' وہ برتن جس کی ٹونٹی اور دستہ ہو ' عرباً بھاری ' اس کا مفرد عروب ہے جیسے صبور کی جمع صبر ہے 'اہل مکہ اسے عِربُہ 'اہل مدینه غنجه اور اہل عراق شکِله کہتے ہیں 'مجاہد کہتے ہیں کہ روح جنت اور خوش عیشی کے معنی ہیں 'ریحان ' یعنی رزق ' منضود کے معنیٰ کیلا'اور مخضود کے معنی بھر اہوا یو چھ سے 'اور

وَالْمَخْضُودُ الْمُوقَرُّحَمُلًا وَيُقَالُ آيُضًالَا شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اللّٰي شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اللّٰي اَزُوَا جِهِنَّ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارٍوَ بَاطِلًا تَأْثِيمًا كَذِبًا آفْنَانِ آغُصَانِ وَجَنَا الْجَنَّتُينِ تَأْثِيمًا كَذِبًا آفْنَانِ آغُصَانِ وَجَنَا الْجَنَّتُينِ دَانِ مَا يُحْتَنِى قُرِيبٌ مُدُهَآمَّتَانِ سَوُدَا وَانِ مِنَ الرَّي .

١٧٣ \_ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا مَاتَ آحَدُ كُمُ فَإِنَّهُ يُعُرَضُ عَلَيْهِ مَقُعَدُهٌ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى فَإِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ فَهِينُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَمِنُ آهُلِ النَّارِ.

278 ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ جَدَّثَنَا سَلَمُ بُنُ زَرِيُرٍ حَدَّثَنَا سَلَمُ بُنُ زَرِيُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ اطَلَعْتُ فِى النَّجَنَّةِ فَرَايُتُ اكْثَرَ آهُلِهَا الْفَقَرَآءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَايُتُ اكْثَرَ آهُلِهَا النِّسَآءَ.

2 4 - حَدَّنَنَا سَعُدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَ عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحُبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ المُسُيِّ اَنَّ آبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بَيْنَا آنَا نَآيُمٌ رَآيَتُنِى فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةِ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بَيْنَا آنَا نَآيُمٌ رَآيَتُنِى فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا الْمَرَاةٌ تَتَوَضَّآءُ إلى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ آعَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ آعَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ آعَلَيْكَ اللَّهِ .

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے کہتے ہیں 'جس میں کانٹانہ ہو '
الکر ب 'وہ عور تیں جواپے شوہر ول کو پہند ہوں 'کہا جاتا ہے 
کہ مسکوب کے معنی ہیں 'جاری اور فرش مر فوعہ 'یعنی او پر
تلے بچھے ہوئے فرش 'لغوا کے معنی ہیں 'بے کار اور باطل '
تا جیٹا یعنی جھوٹ ' افنان لعنی شاخیس وجنا الجنتین دان لعنی 
تا جیٹا یعنی جھوٹ ' افنان لعنی شاخیس وجنا الجنتین دان لعنی 
اس کے پھل بہت قریب (سے توڑے جاسکتے) ہیں مدہامتان 
یعنی سر سبزی کی وجہ سے کالے معلوم ہوتے ہیں۔

۳۷۳۔ احد بن یونس الیف بن سعد ' نافع ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں اکمہ رسالت مآب علی فی فی الله عنهما سے کوئی شخص مر جاتا ہے ' تواس کو صبح و شام اس کا شما کا اد کھائی جا تا ہے ' آگر جنتی ہے ' تو جنت اور اگر دوزخی ہے ' تواسے دوزخ د کھائی جاتی ہے۔

س س س س ابوالولید 'سلم بن زریر 'ابور جاء ' حضرت عمر ان بن حصین رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'که رسالت مآب علی الله نظراء کی فرمایا 'که میں نے جنت کو دیکھا 'تو جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء کی تھی 'اور میں نے دوزخ کودیکھا 'تودوزخیوں میں زیادہ تعداد عور توں کی تھی۔

20 مرسعد بن ابی مریم الیث عقیل ابن شهاب سعید بن میتب مستب مصرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آنخضرت عقیدہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانب میں وضو کرتی ہوئی ملی میں نے بوچھا کیہ محل کس کا ہے ، تو فرشتوں نے کہا کہ عمر بن مطابع کا فور آجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا ، تو میں الئے پاؤں واپس خطاب کا، فور آجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا ، تو میں الئے پاؤں واپس آگیا (یہ سن کر) حضرت عمر رونے گئے ، اور عرض کیا ، یار سول اللہ! بھلامیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرغیر ت کرسکتا ہوں۔

٤٧٦ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيِّ عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوُّفَة طُولُهَا فِي السَّمَّآءِ ثَلْتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ وَلَهَا لِللهُ وَمِنِ اهْلَ لَا يَرَاهُمُ كُلِّ وَلَا خَرُونَ قَالَ الْبُو عَبُدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ الْمُحُونَ مِيلًا .

٢٧٧ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهُ اَعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ وَاللهُ اللهُ اَعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ وَاللهُ اللهُ اَعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ وَاللهُ اللهُ 
اللهِ آخُبرَنَا مُعَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبرَنَا مَعُمَّدُ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ زَمْرَةِ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلهَ البَدُرِ صُورَتُهُمُ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلهَ البَدُرِ الْيَتُهُمُ فِيهَا وَلَا يَمُتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ اللهَ النَّهُمُ اللهُ المُقَلِقُ وَرَشُحُهُمُ المِسُكُ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَغُولُونَ النَّهُ اللهُ الله

٤٧٩ \_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا آبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

۲۷۳۔ جاج بن منہال 'ہمام 'ابوعمران جونی 'ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اشعری 'ابیخ والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی مومنوں کے لئے ) تراشیدہ موتی کا ایک خیمہ ہے 'جس کی او نچائی آسمان میں تمیں میل ہے 'اس کے ہر گوشہ میں مومن کے لئے ایس عور تیں ہیں جنہیں کسی دوسرے نے نہیں دیکھا 'ابو عبدالصمداور حارث بن عبید نے ابوعمران سے ساٹھ میل روایت کی ہے۔

۷۷ - حمیدی 'سفیان 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتاہے کہ مین نے اپنے ٹیک بندوں کے لئے اسی ایسی تعتیں تیار کرر کھی ہیں ،جونہ کسی آگھ نے ویکھیں نہ کسی (کے) کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل پر (ان کا) خطرہ گزرا'اگرتم چاہو' توبیہ آیت کریمہ (اس کے استدلال میں) پڑھ لوم کہ پس کوئی نہیں جانتا جو آنکھ کی شندک کے سامان ان کے لئے پوشیدہ رکھ گئے ہیں۔ ٨٧٨ محد بن مقاتل عبدالله ، معمر ، بهام بن مدبه ، حضرت ابوہر برہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے اول گروہ کے چبرے ایسے ہول گ جیسے چود ھویں رات کا جا ند' نہ تو جنت میں انہیں تھوک آئے گا' نہ ناک کی ریزش 'نہ پاخانہ 'ان کے برتِن سونے کے ہو نگے 'ان کی کنگھیاں سونے جاندی کی'اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتارہے گا ان كالسينه مشك (جيهاخو شبودار) موگا اور مرايك كى دو دو يويال ہوں گی اطافت حسن کی وجہ سے ان کی پٹدلیوں کا گودا گوشت کے او پر سے دکھائی دے گا'نہ اہل جنت میں آپس میں اختلاف ہوگانہ بغض و کدورت 'سب کے دل ایک ہوں گے 'صبح وشام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔

29 سرابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی کے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چبرے ایسے

آوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَالَّذِينَ عَلَى الْرَهِمُ كَاشَدِ كُوكِ الْبَدُرِ وَالَّذِينَ عَلَى الْرَهِمُ كَاشَدِ كُوكِ الْسَاتَةَ قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ لَا الْحَتَلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ الْمُرِيءِ مِنْهُمُ الْحُتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنَ وَرَخَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنَ الْحُسُنِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بَنُ وَرَجَتَانِ يُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنَ الْحُسُنِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بَكُرَةً وَعَشِيًّا لَايَسُقَمُونَ وَلَا يَمتَخِطُونَ وَلَا اللَّهَ وَالْمَشَاطُهُمُ اللَّهَانِ الْمَعْلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ الْمَعْلَى وَقَالَ الْمُعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْاللَّوَةُ قَالَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي وَلَا الْمَعْرِ وَالْعَشِيّ مَيُلُ الْشَمْسَ الْ تَوَالُهُ تَعُرُبُ .

٤٨٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ
 حَدَّنَنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي جَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ الله عَلَيْ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ الله عَلَيْ مَنْ أُمِّتِى سَبُعُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله المَدرة القَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدُر.

201 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعُفِيُّ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ عَدَّاذَةَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ الْهُدى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَكَانَ يَنُهِى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنُهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ آحُسَنُ مِنُ هَذَا .

٤٨٢ حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنَيْيُ أَبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ

(چک رہے) ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چانداور جوان کے بعد داخل ہوں گے 'ان کے چیرے ایسے ہو نگے جیسے بہت زیادہ چمکدار ستارہ 'سب کے سب ایک دل ہوں گے 'نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا'نہ بغض وحید' ہر آدمی کی دو بیویاں ہو نگی 'زاکت حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گاہر صبح و شام (۱) اللہ کی تشبیح کریں گے 'نہ وہ بیار ہوں گے 'نہ انہیں ناک کی ریزش آئے گی 'نہ تھوک آئے گاائے برتن سو نے اور چاندی کے اور کنگھیاں سونے کی ہو نگی 'ان کی انگیہ شیوں میں عود سلگارہے گا' اور ان کا پیشہوں میں عود سلگارہے گا' معنی اول صبح اور عثی کے معنی سورج کا غروب ہونے کے لئے ڈھل جانا ہے۔

۹۸ میر محمد بن ابو بکر مقد می ' فضیل بن سلیمان ' ابو حازم ' حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' که رسالت مآب میں میالیہ میری امت کے ستر ہزار (یا فرمایا) سات لا کھ آوی جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے ' ( لیمنی آگے پیچے نہیں) ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔

۱۸ ۲- عبدالله بن محمد جعفی 'یونس بن محمد 'شیبان و قاده 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علی کو ایک ریشی جبہ ہدید میں دیا گیا' آپ صلی الله علیه وسلم ریشی کپڑے کے استعمال سے منع فرمایا کرتے تھے 'وہ لوگوں کو پسند آیا' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ اس محمد میں اس سے بھی زیادہ

۴۸۲ مسدد کی بن سعید 'سفیان 'ابوالحق' حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علیہ کے

(۱) جنت میں صبح اور شام دنیا کی طرح تو نہیں ہوگی، صبح و شام ہے انکاوہ وقت مر ادہے، جود نیا کے حساب سے بنمآ ہو گا کہ انکو صبح و شام کے وقت کا ندازہ ہو جایا کرے گا،اس کے بارے میں ایک روایت عمد ۃ القاری ج ۱۵:ص ۱۵۵ میں درج کی گئی ہے وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِّنُ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوا يَعُجَبُونَ مِنُ حُسْبِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنُ هذَا .

24. حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ آبِي حَارِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعَدِنِ السَّاعِدِي عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوُطٍ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنَيَا وَمَا فِيهَا. مَوْضِعُ سَوُطٍ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنَيَا وَمَا فِيهَا. ٤٨٤ ـ حَدَّنَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي طِلِهَا مِافَةً عَام لَا يَقُطَعُهُا.

٥٨٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مِثْنَتُم وَظِلِّ مَّمُدُودٍ وَلَقَابَ قَوْسٍ آحَدِكُمُ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا وَلَقَابَ عَلَيْهِ الشَّمُسُ اَوْ تَغُرُّبُ .

28٦ حَدَّنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنَاذِرِ حَدَّنَا الْمُنَاذِرِ حَدَّنَا الْمُوَلِّمِ مُنَ الْمُنَاذِرِ حَدَّنَا اللهِ عَنُ هِلَالِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْبَيْ عَمُرَةً عَنُ اَبِي هُرَيُّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اَوَّلُ وَمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَالَّذِينَ عَلَى الْنَارِهِمُ كَاحُسَنِ كُوكِبٍ دُرِّي وَاللَّهُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ فِي السَّمَآءِ اِضَاقَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ فَي السَّمَآءِ اِضَاقَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَالِحَدِ لَا تَبَا غُضَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ لَا تَبَا غُضَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلٍ

پاس ریشم کاایک کپڑالایا گیا 'لوگوں نے اس کی خوبصورتی اور نرمی کو بے صدید کیا 'قورسالت مآب علیہ فیصلے نے فرمایا کمہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ بہتر ہیں۔

۳۸۳ علی بن عبدالله 'سفیان 'ابوحازم ' حضرت سهل بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علیہ ا نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا بھر جگہ دنیاوما فیہاسے بہتر ہے۔

۳۸۴ ـ روح بن عبدالمومن 'یزید بن زریع 'سعید ' قاده ' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں محمد رسالت مآب میں ایک در خت ایباہے که 'ایک سوار اس کے سایہ ہیں سوسال تک چلے ' تو بھی طے نہ کرسکے۔

۸۵ سے محمد بن سنان 'فلی سلیمان 'ہلال بن علی 'عبدالرحمٰن ابن الی عمرہ ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت آب علی اللہ نے فرمایا محمد جنت میں ایک ایبادر خت ہے 'کہ جس کے سایہ میں ایک سوار سوسال تک چلے 'اگر تم چاہو' تو پڑھ لو "اور دراز سایہ "اور بے شک تمہاری کمان مجر جگہ جنت میں اس چیز سے بہتر ہے 'جس پر سورج نکلتا اور ڈو بتا ہے۔

۲۸۷-ابراہیم بن منذر 'محمہ بن قلع' ان کے والد' ہلال 'عبدالرحمٰن بن ابوعمرہ 'حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ جنت میں داخل ہونے والے' سب سے پہلے گروہ کے چہرے چود حویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے 'اور جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے 'ان کے چہرے آسان میں موتی جیسے روشن ستارے سے بھی زیادہ چمکدار ہونگے 'سب ایک دل ہو نگے 'نہ ان میں بنف ہوگا 'نہ حسد ہر آدمی کی بڑی بڑی سیاہ آ تکھوں والی دو بیویاں ہوگی ' انکی پنڈلیوں کا گوداہڈی اور گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا۔

امُرِىءٍ زَوُجَتَانِ مِنَ الْحُورِالْعِيْنِ يُرْى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنُ وَرَآءِ الْعَظُمِ وَاللَّحُمِ .

٤٨٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِى بُنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا

٨٨٤ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنِيُ مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٌ عَنُ عَطْآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اَبِي سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اَبِي سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَهُلَ الْخُرُفِ مِنُ قَالَ إِنَّ اَهُلَ الْغُرُفِ مِنُ فَوْقِهِمُ كَمَا تَتَرَاقُونَ الْكُوكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ فَوْ اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَآءِ فِي اللهُ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَآءِ مَا اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَآءِ لَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ قَالُ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَآءِ لِيَكَا اللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

٢٩٣ بَابُ صِفَةِ أَبُوَابِ الْحَنَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَنْفَقَ زَوُجَيْنِ دُعِيَ مِنُ بَابِ الْحَنَّةِ فِيهُ عُبَادةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤٨٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَى آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَنَّةِ ثَمَانِيَةُ آبُوابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّالُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّاتِمُونَ .

٢٩٤ بَابِ صِفَةِ النَّارِ وَإِنَّهَا مَحُلُوفَةٌ غَسَّاقًا يُقَالُ غَسَقَتُ عَيْنُهُ وَيَغُسِقُ

۷۸۷۔ تجاج بن منہال 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ جب (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند) ابراہیم کا انتقال ہوا' تو رسول اللہ علیہ فرمایا کمہ ان کودودھ بلانے والی جنت میں موجودہے۔

۸۸ ۲۸ عبد العزیز بن عبدالله 'مالک بن انس 'صفوان بن سلیم 'عطاء بن بیار 'حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عقط نے فرمایا کہ الل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کوایسے دیکھیں گے 'جیسے مغربی یامشرقی گوشہ کے قریب ایک روشن ستارہ کو دیکھتے ہوں اس تفاوت کی وجہ سے جوان کے در میان ہے صحابہ رضوان الله اجمعین نے عرض کیا 'یارسول الله وہ تو انبیاء علیم السلام کے مقامات ہیں 'وہاں دوسر انہیں پہلج سکی 'آپ سلی علیم السلام کے مقامات ہیں 'وہاں دوسر انہیں پہلج سکی 'آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'قشم اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد کی جان ہے 'وہ لوگ جو الله پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں ہوں ہے وہ لوگ جو الله پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں ہیں جس کے تبسہ میں الله علیہ وہاں ہوں ہیں ہے ہیں۔

باب ۲۹۳۔ جنت کے دروازوں کا بیان 'آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مملہ جو ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ جنت کے ہر دروازہ سے بلایا جائیگا 'اس مضمون کو عبادہ نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

۸۹ سعید بن ابی مریم محمد بن مطرف 'ابوحازم ' حضرت سهل بن سعد رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ الله علیہ نے فرمایا ' جنت کے آٹھ دروازے ہیں 'جن میں ایک کانام ریان ہے 'اس سے صرف روزہ دار (جنت میں) داخل ہوں گے۔

باب ۲۹۴۔ دوزخ کا بیان اور یہ ثابت ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے عساق کے معنی میں دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والا بد بو

الْجُرُحُ وَكَانَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسَقَ وَاحِدٌ غِسُلِيُنُ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلَتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسُلِيُنَ فِعُلِيُنَّ مِنَ الْغَسُلِ مِنَ الْجُرُحِ وَالدَّبَرِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ حَصَّبُ حَهَنَّمَ خَطَبٌ م بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا الرّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَاتَرُمِيَ بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا يُرُمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمُ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصُبٌ فِيُ الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِّن حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ صَدِيدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ خَبَتُ طَفِئتُ تُورُونَ تَسْتَخْرِجُونَ آوُرَيْتُ آوُقَدُتُ لِلْمُقُوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالقِيُّ الْقَفُرُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ صِرَاطُ الحجيم سَوَآءُ الْحَجِيم وَوَسُطُ الْحَجِيم لَشَوْبًا مِّنُ حَمِيمٍ يَخُلُطُ طَعَامُهُمُ وَيَسَاطُ بِالْحَمِيمِ زَفِيُرٌ وَّشَهِيُقٌ صَوُتٌ شَدِيُدٌ وَصَوُتٌ ضَعِيُفٌ وِرُدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسُرَانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسُجَرُونَ تُوْقَدُبِهِمُ النَّارُ وَنُحَاسٌ الصُّفُرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمُ يُقَالُ ذُولُقُوا بَاشِرُوا وَجَرِبُوا وَلَيْسَ هَٰذَا مِنُ ذَوُقِ الْفَمِ مَارِجِ خَالِصٍ مِّنَ النَّارِ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا حَلَّاهُمُ يَعُدُوا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ مَرِيُجٍ مُلْتَبِسٍ مَرِجَ اَمُرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرَجَ ۖ الْبَحْرَيُنِ مَرَجُتَ دَابَّتَكَ تَرَكُتَهَا.

. ٤٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنُ مُهَاجِرٍ

دار مادہ کہا جاتا ہے 'غسقت عینہ ویغسق الجرح اور شاید غساق اور غسق ایک ہی چیز ہے غِسلِین کسی چیز کو د ھونے سے جو ( دھوون) نکلتا ہے اسے غسلین کہتے ہیں ' یہ بروزن فعلین ہے ' ماخوذ ہے ' عنسل سے 'جو مادہ زخم اور جانوروں کے زخموں سے نگلے ، عکرمہ نے کہا کہ کھٹ جہنم ، صب کے معنی حبثی زبان میں لکڑیوں کے ہیں اور دوسر کے لوگوں نے کہا کہ حاصباً کے معنی تیز ہوا اور حاصِب وہ چیز ہے جسے ہوا پھینکے 'اور اسی سے ماخوذ ہے 'صب جہنم 'لینی جو چیز جہنم میں ڈالی جائے 'کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے 'محاورہ ہے کہ صب في الارض لعني كيا اور حسب حسباء الحجارة جمعني سنگریزوں سے ماخوذ ہے 'صدید کے معنی ہیں پیپ اور خون حبت کے معنی ہیں ' بجھ گئی ' تورون جمعنی تم نکالتے ہو' أور بت كے معنى بيں ميں نے آگروش كى المقوين لعنى مافروں کیلئے، فی کے معنی میدان کے ہیں 'ابن عباس نے کہاکہ صراط اجھیم کے معنی دوزخ کا چے اور در میان لشوبامن حمیم یعنی ان کے کھانے میں گرم پانی ملایا جائے گاز فیروشہیں یعنی تیز آواز اور ہلکی آواز وردا کیعنی پیاسے 'عُیّا کے معنی نقصان 'مجامد نے کہا کہ یہر ون یعنی ان پر آگ جلائی جائے گی' نحاس کے معنی تانباجو (گرم گرم)ان کے سروں پر ڈالا جائے گا 'کہاجا تاہے ذو توالینی برتو 'اور آزماو 'اور یہ لفظ ذوق الفم سے ماخوذ نہیں 'مارج کے معنی خالص آگ (کہاجا تاہے) مرج الامیر رعیتہ جب وہ انہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کیلئے چھوڑ دے 'مرتج کے معنی مخلوط 'مرج امر الناس یعنی لوگول كاكام غلط ملط هو گيا 'مرج البحرين 'مَرَجَتُ دَابَّتَكَ یعنی تونے اپناچویایہ (چراگاہ میں) چھوڑ دیا۔ ٩٠ ٣٠ ابوالوليد 'شعبه 'مهاجرابوالحن 'زيد بن وهب 'حضرت ابوذر

آبِيُ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ وَهَبٍ يَّقُولُ سَمِعُتُ آبَا ذَرِّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُ حَتَّى فَاءَ الْفَيُءُ يَعْنِيُ لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُو ابِالصَّلوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ. ابُرُدُو ابِالصَّلوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُحِ حَهَنَّمَ. اللَّهُ عَنْهُ مَالَ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ ابُرِدُوا بِالصَّلوةِ فَإِنَّ شِدَّةً الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

٧ - كَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَيْ آبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ الرَّحُمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْتَكْتِ النَّالُ إلى رَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِ آكلَ اشْتَكْتِ النَّالُ إلى رَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِ آكلَ بَعْضِى بَعْضًا فَآذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشَّيْفِ فَآشَدُ مَاتَحِدُونَ فِى الشَّيْفِ فَآشَدُ مَاتَحِدُونَ فِى الصَّيْفِ فَآشَدُ مَاتَحِدُونَ فِى الْحَيْقِ فَآشَدُ مَاتَحِدُونَ فِى الْحَيْقِ فَآشَدُ مَاتَحِدُونَ فِى الْحَيْقِ وَآشَدُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ 
عَامِرٍ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا آبُوُ عَامِرٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ آبِي جَمْرَةَ الضَّبُعِيُ قَالَ كُنتُ أَجَالِسُ ابُنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاخَذَتَنِي الْحُمَّى فَقَالَ آبُرِدُهَا عَنُكَ بِمَاءِ زَمُزَمَ فَإِلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِدُوهَا بِالْمَآءِ آوُقَالَ بِمَاءِ زَمُزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ.

١٩٤ - حَدَّنَنَى عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا شُفْيَالُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ الرَّحُمْنِ حَدَّنَا شُفْيَالُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةٍ قَالَ الْحُمْنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ النَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ النَّحَمِّي مِنُ فَورِجَهَنَّمَ فَٱبُردُوهَا عَنُكُمُ بِالْمَآءِ.

رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی سلے میں تھے 'تو آپ نے فرمایا (ابھی نماز ظهر نه پڑھو) ذرا شخنڈ ہونے دو' ذرا شخنڈ ہونے دو' ذرا شخنڈ ہونے دو' ختی کہ ٹیلوں سے سایہ اتر جائے' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز (ظہر) کو ذرا شخنڈ سے وقت پڑھو' کیونکہ گرمی کی شدت جہم کی تیزی سے ہے۔

کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔ ۱۹۷۸۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'اعمش 'ذکوان 'حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب عظیمی نے فرمایا 'کہ نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو'کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔

۳۹۲ - ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ اللہ نے فرمایا 'دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اسے خدامیر سے ایک حصہ نے دوسر سے حصہ کو کھالیا 'تواللہ تعالیٰ نے اسے دوسرانس لینے کی اجازت دی 'ایک سانس جاڑوں میں 'دوسرا گرمیوں میں 'لہذاتم جوگری اور سردی کی شدت دیکھتے ہو (وہ انہیں سانسوں کا اثر ہے )۔

۳۹۳۔ عبداللہ بن محمد 'ابو عامر ' ہمام ' ابو جمرۃ ضبعیٰ سے روایت
کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہ کے پاس بیٹھا کر تاتھا ' پھر مجھے بخار آگیا ' توابن عباس رضی اللہ
عنہ نے فرمایا کہ آب زمزم سے اسے ٹھنڈا کر 'کیونکہ رسول اللہ
علیہ نے فرمایا ہے کہ بخار جہنم کی تیزی سے ہے ' تواسے پانی سے یا
فرمایا ' آب زمزم سے ٹھنڈا کرواہام کوشک ہوگیا ہے۔

۳۹۴۔ عمرو بن عباس عبدالرحلٰ سفیان ان کے والد عبایہ بن رفاعہ عضرت رافع بن خدت کر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے فرماتے ہوئے سنام کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے البذااسے تمہانی سے مختذ اکرو۔

٤٩.٥ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّئَنَا زُهِيرٌ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ
 عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمِّى مِنُ قَيْح جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِالْمَآءِ.

297 عَدَّنَنا مُسَدَّدٌ عَنُ يَحْنِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِالْمَآءِ.

29٧ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ آبِي أُوَيُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ جُزُةً مِّنُ سَبُعِيْنَ جُزُةً ا مِّنُ نَارِجَهَنَّمَ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ جُزُةً ا مِّنُ نَارِجَهَنَّمَ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِينًا قَالَ فُضِلَتُ عَلَيْهِنَ بِيسْعَةٍ وَسَتِينَ جُزُقًا كُلُّهُنَّ مِثُلُ حَرِّهَا.

29۸ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُو وَ سَمِعَ عَطَاءَ يُخْبِرُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ اَبِيُهِ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ عَلَى الْمِنْبَرُونَا دَوُايَامَالِكُ.

89 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْاَعُمْشِ عَنِ اَبِي وَ آئِلِ قَالَ قِيلَ لِأَسَامَةَ لَوْ آتَيْتَ فُكَانًا فَكُلَّمَةً قَالَ إِينَ لِأَسَامَةَ لَوْ آتَيْتَ فُكَانًا فَكَلَّمُةً قَالَ إِينَى لَا أَكَلِمُهُ إِلَّا أَشْمِعُكُمُ إِنِّى أَكَلِمُهُ فِي السِّرِدُونَ آنُ اَفْتَحَ بَابًا أَشُوعُكُمُ إِنِّى أَكَلِمُهُ فِي السِّرِدُونَ آنُ اَفْتَحَ بَابًا لَا الْحُونُ اَوْ لَا أَقُولُ لِرَجُلِ إِنْ كَانَ عَلَى آمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعُدَ شَيْءٍ كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَحَةً مِن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالُوا وَمَا سَمِعْتَةً يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ يُحَمَّا يَدُورُ الْحِمَارُ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَخْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آئِ

90 سم۔ مالک بن اسلمعیل' زہیر 'ہشام 'عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا' بخار جہنم کی تیزی سے ہے'لہذااسے پانی سے ٹھنڈاکرو۔

۴۹۷۔ مسدد مسیحی عبیداللہ 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی تیزی سے ہے کا نشاد اسے پانی سے مختد اکر و۔

۹۸ می قتیبہ بن سعید 'سفیان 'عمرہ 'عطاء 'صفوان بن یعلی 'حضرت یعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو منبر پرید پڑھتے ہوئے سنااور وہ پکاریں گے کہ اے مالک " (داروغہ جہنم)

99 سے علیٰ سفیان 'اعمش 'ابووائل سے روایت کرتے ہیں 'ابووائل سے روایت کرتے ہیں 'ابووائل کہ اے کاش آپ فلال مخص ( ایعنی حضرت عثان) کے پاس جاتے اور ان سے ( فتنہ کی آگ بجھانے کے سلطے میں ) گفتگو کرتے تو اسامہ نے کہاتم یہ سبجھتے ہو کہ میں ان سے صرف تمہارے سنانے کے لئے بات چیت کر تا ہوں' میں تو بغیر اس کے کہ ( فتنہ ) کے نئے باب کا آغاز کروں ان سے خلوت میں گفتگو کر تا ہوں' میں فتنہ پیداکر نے والا سب سے پہلا مخفی نہیں بن سکنا' کر تا ہوں' میں فتنہ پیداکر نے والا سب سے پہلا مخفی نہیں بن سکنا' کے بہتر ہے ' جب سے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے ایک بات سی چکا ہوں ' کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا بات سی حز مانہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہے' انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے

فُلانُ مَاشَانُكَ آلَيْسَ كُنُتَ تَامُرُنَا بِالْمَعُرُونِ وَتَنُهَانَا عَنِ الْمُنكرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمُ بِالْمَعُرُونِ وَلَا انِيَهِ وَآنُهَا كُمُ عَنِ الْمُنكرِ وَاتِيهِ رَوَاهُ غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ.

٢٩٥ بَاب صِفَةِ إِبُلِيسَ وَجُنُودِهٖ وَقَالَ مُحَاهِدٌ وَ يُقَدَّفُونَ يُرْمَوُنَ دُحُورًا مَطُرُودِينَ وَاصِبٌ دَآئِمٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَطُرُودِينَ وَاصِبٌ دَآئِمٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَدُحُورًا مَطُرُودًا يُقَالُ مَرِيدًا مُتَمَرِّدًا بَتَكَهُ مَدُحُورًا مَطُرُودًا يُقَالُ مَرِيدًا مُتَمَرِّدًا بَتَكَهُ قَطَّعَهُ وَاسْتَفْزِرُ استَخِفَّ بِخَيلِكَ الْفُرُسَانُ وَالرَّجِلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثُلُ وَالرَّجِلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثُلُ صَاحِبٍ وَصَحبٍ وَتَاجِرٍ وَّتَحْرٍ لَاَحْتَنِكَنَّ صَاحِبٍ وَصَحبٍ وَتَاجِرٍ وَّتَحْرٍ لَاَحْتَنِكَنَّ مَنْكُلُلُ لَاسْتَاصِلَنَّ قَرِيُنَ شَيْطَانً .

سنائ کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائیگا 'چراسے جہنم میں ڈالا جائیگا 'قواس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی 'پس وہ اس طرح گردش کریگا 'جس طرح گدھا ایک چی کو لیکر (اسکے گرد) گھومتا ہے 'چر دوز خی اسکے پاس جع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلال تیرایہ حال کیوں ہے 'کیا تو جمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا اور برائی سے رو کتا نہ تھا 'وہ کیے گا (ہاں) میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا 'گر خود اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا 'گر خود اچھی باتوں سے رو کتا تھا 'گر خود برائیوں میں جتلا ہو جاتا تھا۔

باب ۲۹۵۔ ابلیس اور اس کے لشکروں کا بیان مجاہد کہتے ہیں '
یقذ فون ' یعنی ان کو پھینک کر مارا جاتا ہے (دموراً) یعنی دھتکارے ہوئے واصب کے معنی دائمی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 'کہ مدحوراً یعنی راندہ ہوا' مریداً یعنی سرکش ' بُتُلہ یعنی اسے کا ف ڈالا استفراز کے معنی خفیف اور بلک سمجھ (کربہکا) نجیلک یعنی اپنے سواروں کو 'رجل کے معنی بیادہ 'اس کا مفرد راجل ہے جسے صاحب کی جمع صحب اور تاجر کی جمع تجر ہے لاکھیں گئوں گا' قرین کی جمع تجر ہے لاکھیں گئوں گا' قرین کے معنی شیطان۔

مه ۱۰۵ ابراہیم بن موسی 'عیسی 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مرسول اللہ عنہا ہے بر جادو کیا گیا الیٹ نے جاد کہا اللہ عنہا سے سااور گیا الیٹ نے والد 'انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنااور میں نے ایپ والد 'انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سنااور میں نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ عنہ پر جادو کیا گیا 'میں نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ عنہ نیال ہو تاکہ کرلیا جس کا یہ اللہ علیہ وسلم نے ایک دن (اللہ سے اپی شفاکی) خوب دعاکی 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جمھ سے) فرمایا 'کیا خوب دعاکی 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جمھ سے) فرمایا 'کیا خوب دعاکی 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جمھ سے) فرمایا 'کیا خوب دعاکی 'جر سے میری شفا ہو' میرے پاس دو آدمی آئے 'ایک میرے سر ہانے بیشا اور دوسر ایا بھتی کی طرف توایک نے دوسر سے کہا کہ اس مخص کو کیا دوسر ایا بھتی کی طرف توایک نے دوسر سے کہا کہ اس مخص کو کیا

طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بُنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِيهُ مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلَعَةِ ذَكْرِ قَالَ فَايُنَ هُوَ مَشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلَعَةِ ذَكْرِ قَالَ فَايُنَ هُوَ قَالَ فِي بِعُرِ ذَرُوانَ فَخَرَجَ الِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَآئِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَانَّهُ حَيْنَ رَجَعَ فَقَالَ لِعَآئِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَانَّهُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلُتُ النَّهُ السَّيَاطِيْنِ فَقُلُتُ اللَّهُ السَّيَخُرَجُتَهُ فَقَالَ لَا أَمَّا آنَا فَقَدُ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِينتُ آنُ يُشِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا ثُمَّ دُفِنَتِ البِيْرُ.

٥٠١ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّثَنِي آخِي عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنُ يَحُيَى بَنِ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي بُنِ سَعِيدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ اَحَدِكُمُ إِذَا هُو نَامَ ثَلْثَ عُقُدةً فَإِن عَلَيْ طَوِيلٌ فَارُقُدُ فَإِن النَّي اللَّهِ الْحَلِيلُ طَوِيلٌ فَارُقُدُ فَإِن النَّي اللَّهُ الْحَلِّتُ عُقُدةً فَإِنْ مَلَى انْحَلَّتُ عُقُدةً فَإِنْ تَوضًا اللَّهُ الْحَلِيبُ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ خَبِيثَ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ خَبِيثَ النَّفُسِ كَسُكَنَ .

٥٠٢ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّبَيْدِ اللهِ جَرِيْرٌ عَنُ مَّنَيْدِ اللهِ جَرِيْرٌ عَنُ مَّنَيْدِ اللهِ جَرِيْرٌ عَنُ مَّنَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيُلَةً حَتَّى اَصُبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِيهِ اَوْقَالَ فِي أُذُنِهِ. رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِيهِ اَوْقَالَ فِي أُذُنِهِ. وَمُدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّئَنَا مَوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّئَنَا

هَمَّامٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْحَعُدِ عَنُ

بیاری ہے 'دوسرے نے کہاان پر جادو ہوا ہے پہلے نے کہا یہ جادو کس نے کیا ہے 'دوسرے نے جواب دیا 'لید بن اعصم نے پہلے نے کہا کہ کس نے کیا ہے 'دوسرے نے جواب دیا 'کٹھی اور روئی کے گالے میں اور کھجور کی کلی کے اوپر والے چیلکے میں 'پہلے نے کہا یہ چیزیں کہاں ہیں 'دوسرے نے جواب دیا کہ ذروان کے کنویں میں 'تو آپ دہاں تیر یف لے گئے 'پھر واپس آئے 'تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس کنویں کے قریب مجور کے در خت ایسے معلوم ہوتے فرمایا کہ اس کنویں کے قریب مجور کے در خت ایسے معلوم ہوتے وہ جادو کی ہوئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوالیں 'آپ وہ جادو کی ہوئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوالیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوالیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوالیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 'لیکن اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی' وہ جادے 'پھر دہ کنواں بند کر دیا گیا۔

ا ۵۰ اسلعیل بن ابی اولیں 'ان کے بھائی سلیمان بن بلال ' یکی بن سعید ' سعید بن میتب ' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیٹ کے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سونے میں شیطان تین گر ھیں باندھ دیتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے کہ "ا بھی بہت رات پڑھی ہے ' ابھی سوجا" جب وہ مخص بیدار ہو کر اللہ کویاد کر تاہے توایک گرہ کھل جاتی ہے ' پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھے ' تو تمام وضو کرے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھے ' تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں 'اور اسکی ضبح فرحت وانبساط اور شگفتہ خاطری سے نمودار ہوتی ہے (اور دن بھر یہی کیفیت رہتی ہے) ورنہ کبیدہ خاطری اور کسل مندی سے دوچار رہتا ہے۔

۲۰۵- عثان بن ابی شیبہ 'جریر ' منصور ' ابووائل ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی کا سامنے ایک ایسے آدمی کاذکر ہواجو صبح تک تمام رات سو تارہا ' آپ نے فرمایا کا کہ آدمی کے کانوں میں (یا فرمایا کان میں) شیطان نے پیٹاب کردیا ہے۔

سه ۱۵۰ موسی بن اسلعیل ٔ همام ، منصور ' سالم بن ابوالجعد ' کریب ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں که رسالت

كُرِيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَمَا إِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا آنَى اَهُلَهُ وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمُ يَضُرُّهُ الشَّيُطَانُ .

٥٠٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ عُرُوةَ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَدَعُوا الصَّلوٰةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا عَلَيْ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَدَعُوا الصَّلوٰةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا عَلَيْبَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَدَعُوا الصَّلوٰةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا تَعْيَبُ وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمُسِ تَعْيبُ وَلا عُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعَ بَيْنَ قَرُنَى شَيطانٍ وَلا عُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعَ بَيْنَ قَرُنَى شَيطانٍ وَالشَّمُسِ وَالشَّيْطانِ لا اَدُرِى آئَ ذلكَ قَالَ هِشَامٌ .

هَ . ٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُوُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ حُمَيُدِّ بُنِ هِلَالِ عَنُ أَبِيُ صَالِحٍ عَنُ آيِهُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّبَيْنَ يَدَى ٱحَدِكُمُ شَيُّءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيُقَا تِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَانٌ وَقَالَ عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثُم حَدَّنَنَا عَوُفٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَݣَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاتَانِيُ اتٍ فَحَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطَّعَامِ فَاحَدُتُهُ فَقُلُتُ لَارُفَعَنَّكَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيُتَ اللَّي فِرَاشِكَ فَاقُرَا ايَةَ الْكُرُسِيِّ لَنُ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقُرُبُكَ شَيُطَانٌ حَتَّى تُصُبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ ذَاكَ شَيْطَالٌ .

٠٦ . ٥ \_ حَدَّنَنَا يَحْيَ بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ

مَّبِ عَلِيْكُ نِ فَرِمایا و مِکھواجب کوئی تم میں سے اپنی گھروالی کے پاس (جماع کے لئے) جائے اور یہ پڑھ لے "اللہ کے نام سے شروع کر تا ہوں اللہ ہم کو شیطان (کے اثر) سے بچااور جو (اولاد) ہمیں عطا فرمائے 'اسے بھی شیطان سے بچا 'پھر ان کے جو بچہ بیدا ہوگا تو شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔

م ۵۰ مه محمد عبده 'بشام بن عروه 'حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب علی الله عنه کے دوایت کرتے ہیں که رسالت آب علی الله کے دو پورا جب آ فتاب کا کنارہ طلوع ہو جائے اور جب آ فتاب کا کنارہ غروب ہو تو نماز ترک کردو یہاں تک که پوراغروب ہوجائے 'اور تم اپنی نماز آ فتاب کے طلوع مار غروب کے وقت نہ پڑھا کرو 'کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان طلوع ہو تاہے۔

۵۰۵۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'یونس حمید بن ہلال 'ابو صالح 'حفرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا تے میں کوئی فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے سامنے سے نماز پڑھتے میں کوئی گزرے تو وہ اسے روک دے 'اگر نہ مانے تو پھر روکے 'اور اگر پھر بھی نہ مانے تو الا) شیطان ہے اور اگر پھر عثان بن بیٹم عوف 'محمہ بن سیرین 'حضرت ابو ہر ریاہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے فرمات کے لئے مقرر فرمایا 'ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھرکے غلہ لینے لگامیں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تھے دونوں ہاتھ بھرکے غلہ لینے لگامیں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تھے رسول اللہ علیا ہے کہا ہوں نے پوری صدیث رسول اللہ علیا ہے کہا ہوں نے پوری صدیث بیان کی (اس میں سے بھی تھا) پھر اس نے کہا جب تم اپنے بستر پرسونے بیان کی (اس میں سے بھی تھا) پھر اس نے کہا جب تم اپنے بستر پرسونے فرما تارہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس بھی نہ پھیلے گا 'رسول فرما تارہے گا اور شیطان تھا۔

٧-٥- يحيٰ بن بكير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب 'عروه' حضرت ابو هريره

عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوَةً قَالَ اَبُوبَرَنِي عُرُوةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي الشَّيْطَانُ اَحَدَّكُمُ فَيَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَاحَتَّى يَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَاحَتَّى يَقُولُ مَنُ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَةً فَلْيَسُتَعِذُ بِاللهِ وَلَيْنَتُهِ.

٧٠٥ حدَّنَنَا اللَّيثُ اللَّهُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ ثَنِي ابْنُ ابِيُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّئَنَا اللَّيثُ ابْنُ ابِيُ ابْنُ مَوْلَى اللَّهِ مَدَّنَهُ ابْنَ مَسْوَلَ اللَّهِ هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَتِحَتُ ابْوَابُ الْحَنَّةِ وَعُلِقتُ ابْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

٥٠٨ \_ حَدَّنَا الْحُمَيُدِى تَحَدَّنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا لَا عُمُرٌ و قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّنَنَا أَبَى بُنُ كَعُبِ آنَّةً سَمِعَ لِابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّنَنَا أَبَى بُنُ كَعُبِ آنَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا عَدَآءَ نَا قَالَ آرَايُتَ إِذَاوَيُنَا لِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا آنسَانِيهُ الله الشَّيْطَالُ آنُ آذَكُرةً وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى النَّصَبَ النَّصَبَ النَّهُ بِهِ.

9. ٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَسُلَمً وَيُنَا عِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهِ عَنُهُمَا قَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشُرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِتُنَةَ هُهُنَا مِنُ حَيثُ يَطُلَعُ الْفَتِنَةَ هُهُنَا مِنُ حَيثُ يَطُلَعُ قَرُنُ الشَّيطُان .

٥١٠ حَدَّئَنَا يَحُيَى بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ
 بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّئَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ
 اَخُبَرَنِيُ عَطَاءُ بُنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَحُنَحَ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اور فلال کو کس نے جمحتی کہ یہ کہتا ہے (بتاؤ) تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تواللہ سے پناہ مانگنااور خاموش ہو جانا چاہئے۔

۔ ۵۰۰ یکی بن بگیرالیف ، عقیل ابن شہاب ، تیمین کے آزاد کردہ علام ابن ابی انس ان کے والد حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تاہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔

۸۰۵۔ حمیدئ سفیان 'عمرو 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس ' حضرت ابی بن کعب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا 'ہمارا کھانا لاؤ تو خادم نے عرض کیا 'آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب ہم چٹان کے پاس پہنچے تھے تو میں مچھلی بھول گیااور جھے اس کی یاد شیطان ہی نے بھلائی ہے اور حضرت موسی کواس سفر میں تکان محسوس نہ ہوئی 'یہاں تک کہ آپ اللہ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے آگے بڑھ گئے۔

9-9- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'عبداللہ بن دینار 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علی اللہ کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے ' فتنہ یہاں ہے ' جہاں سے شیطان کاسینگ فکاتا ہے۔

• ۵۱- یخیٰ بن جعفر 'محمد بن عبدالله انصاری 'ابن جریج 'عطاء' حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیقے نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تاریکی چھانے لگے تواپنے بچوں کو (گھروں سے ) باہرنہ جانے دؤکیو نکہ اس وقت شیاطین کھیل جاتے

اَوْكَانَ جُنُحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوُصِبْيَانَكُمُ فَاِلَّ الشَّيَاطِيُنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَاذٍ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنُ الْعِشَاءِ فَحَلُّوهُمُ وَاعُلِقُ بَابَكَ وَاذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاطُفِىءُ مِصْبَاحَكَ وَاذُكُرِاسُمَ اللَّهِ وَأُوْكِ سِقَائَكَ وَاذُكُرِاسُمَ اللَّهِ وَأُوْكِ سِقَائَكَ وَاذُكْرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ سِقَائَكَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَلَوْتَعُرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

١١٥ - حَدَّثَنِيُ مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُويِ عَنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ عَنُ صَفِيَّة ابْنَةِ حُيَى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ خُسَيْنٍ عَنُ صَفِيَّة ابْنَةِ حُيَى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيُلا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانُقَلَبُتُ فَقَامَ مَعِى لِيُقَلِبَنِي وَكَانَ مَسُكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَة بُنِ زَيُدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسُرَعًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ عَلَي وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُلِكُمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٥١٢ - حَدَّنَنا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ اللهُ مَشْ عَنُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ سُلَيْمَانَ ابُنِ صَرْدٍ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يُستَبَّانِ فَاحَدُهُمَا إِحْمَرَّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يُستَبَّانِ فَاحَدُهُمَا إِحْمَرً وَجُهُةً وَانْتَقَخَتُ أَوْدَاجُةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا

میں اور جب رات کا پکھ حصہ گزر جائے توان کو چھوڑ دواور اللہ کانام کے کر اپنادر وازہ بند کرو'اور اللہ کانام لے کر اپنا چراغ گل کر داور اللہ کانام لے کر اپنے پانی کا برتن بند کر واور اللہ کانام لے کر اپنے برتن دھانک دواور اگر ڈھائینے کی کوئی چیز نہ ملے تو عرضاً کوئی چیز اس پرر کھ دو۔

ااه۔ محود بن غیلان عبدالرزاق معمر زہری علی بن حسین محدد صفیہ بنت جی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا اللہ علیا اللہ علیا وسلم اللہ علیا اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کے لئے رات کو آئی میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھنگوکی پھر میں واپسی کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم محصے بہنچانے کھڑے کھڑے ہوئے اور صفیہ کا قیام اسامہ بن زید کے مکان پر تھا 'اتنے میں دوانصاری ادھر سے گزرے 'جب انہوں نے آخضرت علیہ کو (اس حال میں) دیکھاتو تیزی سے چلئ تو رسول اللہ علیہ فرائی کی اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھر اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھر اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھر اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھر اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری خون کی طرح دوڑ تا ہے '(ا) جھے اندیشہ ہوا کہ میں دون کی طرح دوڑ تا ہے '(ا) جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں (میری طرف سے) کوئی برائی (بابد گمانی) نہوں دوڑ تا ہے '(ا) جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں (میری طرف سے) کوئی برائی (بابد گمانی) نہوال دے۔

2017 عبدان 'ابو حمزہ 'اعمش 'عدی بن ثابت ' حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ علیہ کیاں بیٹا تھا اور دو آدمی باہم گالم گلوچ کررہے تھے 'ان میں ہول میں ہے ایک کا منہ (مارے غصہ کے) لال ہو گیا اور رگیس پھول میں تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہیں ایک ایس بات جانتا ہوں کہ اگریہ اعود فرمایا کہ ہیں ایک ایس بات کو کہدے تو اس کا غصہ جاتا رہے 'اگریہ اعود ف

(۱) یا تو حقیقتاً حق تعالیٰ نے شیطان کو بیہ قدرت دی ہے کہ وہ خون کی طرح انسان کے باطن اور رگوں میں دوڑ تا ہے ،یا یہ کنایہ ہے اسکی طرف سے کثرت کے ساتھ ڈالے جانے والے وساوس ہے ، کہ وہ وساوس اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ خون کے اندر شامل ہو کر انسان کے رگ ویے میں دوڑتے ہیں۔

ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُلُوُ قَالَ آعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشِّيطَانِ ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُ قَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلُ بِي جُنُونٌ .

٥١٣ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا مَنْصُورٌ عَنُ سَالِم بُنِ آبِى الْحَعْدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُانَّ آخَدَكُمُ إِذَا آتَى آهُلَةٌ قَالَ جَنِبَنِى لَوُانَّ اَخَدَكُمُ إِذَا آتَى آهُلَةٌ قَالَ جَنِبَنِى الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنِى فَإِن كَانَ الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنِى فَإِن كَانَ الشَّيْطَانَ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيُطانَ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةً .

\$ أَه \_ حَدَّنَا مُحُمُودٌ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنَهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ أَنَّهُ صَلّى عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ أَنَّهُ صَلّى صَلُواةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى فَشَدَّ عَلَى يَقُطُعُ الصَّلواةَ عَلَى فَامُكُنى اللّهُ مِنهُ فَذَكَرةً . مَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَنهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَنهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلواةِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلواةِ وَبُرَ الشّيونَ اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ قَالَ الْمُ يَدُر الشّيونَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرُكَذَا وَكَذَا حَتَّى يَخُطُر بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرُكَذَا وَكَذَا حَتَّى يَخُطُر بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرُكَذًا وَكَذَا لَمُ يَدُر ثَلِنًا صَلّى الْوَارَبَعًا صَحَدَى السَّهُو. وَلَيْ السَّهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ الْكُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْوَلَى اللّهُ عَنْهُ الْمُ يَدُر ثَلْنًا صَلّى الْوَارُبَعًا سَحِدَ سَحُدَتَى السَّهُ وِ.

بالله من الشيطان كهدے تواس كاغصه جاتارہے 'اگريداعوذبالله من الشيطان كهدے تواس كاغصه جاتارہے 'اگريداعوذبالله من الشيطان كهدے صلى الله عليه وسلم يه فرمارہے بيس كه اعوذ بالله من الشيطان بردھ لے تواس نے جواب ديا كيا مجھے جنون ہو گياہے (كه شيطان سے پناه ما گول)۔

سا۵۔ آدم 'شعبہ 'مضور 'سالم بن ابوالجعد 'کریب 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گروالی کے پاس (جماع کے لئے) آئے اور یہ دعا پڑھ لے 'اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان مارزقتنی ' توان کے اگر بچہ پیدا ہو ' توشیطان نہ اسے ضرر پہنچا سکے گا اور نہ اس پر قابو پاسکے گا ' اعمش ' سالم ' کریب بھی حضرت ابن عباس سے یہی روایت کرتے ہیں۔

۵۱۴ محود 'شابہ 'شعبہ 'محد بن زیاد 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور نماز توڑڈالنے کی پوری کوشش کی (گر) اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا 'چر پوری حدیث بیان کی۔

۵۱۵۔ محمد بن یوسف 'اوزاعی 'سخیی بن ابی کثیر 'ابوسلمہ 'حضرت ابوہر رور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز (۱) مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے جب اذان ختم ہو جائے توسامنے آجاتا ہے بھر جب اقامت ہوتی تو بھاگتا ہے اور جب پوری ہو جائے توسامنے آجاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلال بات یادکر' اور فلال کام یادکر' حتی کہ اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ تین رکعتیں پڑھیں ہیں 'یا پڑھیں یا چار تو فقہ کی تفصیل کے مطابق سمہو کے دو سجدے کرے۔

(۱) یہ "ولہ ضراط "کاتر جمہ ہے اسکا حقیق معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور دوسری روایات (اکل شرب وغیرہ) سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے اور اسکامنہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انتہائی سر شانی اور یہ حالی میں بھا گتا ہے کہ چیچے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔

١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَاشُعَيْبٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلُّ بَنِي ادَمَ يَطُعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ كُلُّ بَنِي ادَمَ يَطُعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِيْنَ يُولِدُ عَيْرَ عِيسلى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

١٥١٥ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا السَرَائِيلُ عَنِ المُغِيرَةِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ فَالَ قَدِمُتُ الشَّامَ فَقُلتُ مَنُ هَهُنَا قَالُوا آبُو اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ. الشَّيْطَانِ عَلَي لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ. الشَّيْطَانِ عَلي لِسَانِ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ. ١٨٥ - حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَلَي اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ عَنُ مُغِيرًةَ وَقَالَ الَّذِي اَجَارَهُ اللَّهُ عَلى لِسَانِ نَبِيه صَلَّى اللَّهُ عَلى لِسَانِ نَبِيه صَلَّى اللَّهُ عَلى لِسَانِ نَبِيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَعْنَى عَمَّارًا قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَعْنَى عَمَّارًا قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَعْنَى عَمَّارًا قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَالْعَنَانِ وَالْعَنَانِ وَالْعَنَانُ وَالْعَنَانُ وَالْعَنَانُ وَالْعَنَانُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَعَهَا مِاقَةَ كُذِيهِ فَى الْعَنَانِ وَلَا مَعَمَا مُاقَةً كُذِيهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا مُولَى الْكُورُ وَ فَيَوْلِكُونَ مَعَهَا مِاقَةً كُذِيهٍ .

٥١٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي وَهَبٍ عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي وَهَبٍ عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ احَدُكُمُ فَلَيَرُدَّةً مَااستَطَاعَ آحَدُ كُمُ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيُطَانُ.

٥٢٥ حَدَّئَنَا زَكْرِيَّاءُ بُنُ يَحُيى حَدَّئَنَا أَبُوُ
 أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ آخُبَرَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ
 رَضِى الله عَنها قَالَتُ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هَزِمَ

۲۱۵۔ ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر یره رضی الله علیہ الله علیہ الله علیہ کہ مربی کہ رسول الله علیہ کے فرمایا کہ ہر بنی آدم کے پیدا ہوتے وقت شیطان اس کے پہلومیں کھو کے مار تاہے ' سوائے حضرت عیلی علیہ السلام کے کہ وہ تو ٹھوکا مارنے گیا تھا (گر اس کا ہاتھ انکے جسم تک نہ پہنچ سکا) تو اس نے اوپر کی جھلی ہی میں ٹھوکا مار دیا۔

201 مالک بن اسلعیل 'اسرائیل 'مغیرہ 'ابراہیم 'علقمہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ' یہاں کوئی (صحابی) ہیں؟ انہوں نے کہا ' ابوالدر داء ہیں اس نے کہا کیاتم میں وہ ہخص بھی ہیں جے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھاہے۔

۸۱۵ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جے اللہ تعالی نے اپنے رسول کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہے ' عمار بن یاسر ہیں 'لیٹ خالد بن یزید ' سعید بن ابی ہلال ' ابوالاسود 'عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے فرمایا کہ فرشتے بادل میں آکران کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا میں ہوں گے ' توشیاطین ان میں سے کوئی ایک آدھ بات بن بھا گئے ہیں اور اسے کا ہنوں کے کان میں اس طرح ڈال دیتے ہیں جیسے شیشی میں (پانی وغیرہ) ڈالا جاتا ہے ' تو وہ کا ہنوں کا مین اس عمل سوجھوٹ کا اضافہ (کرکے بیان) کرتے ہیں۔

819۔ عاصم بن علی 'ابن ابی وهب 'سعید مقبری 'ان کے والد حضرت ابوہر ری ﷺ نے والد حضرت ابوہر ری ﷺ نے فرمایا مصروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے الہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الا مکان اس کورو کے 'کیونکہ جب جمائی لیتے وقت کوئی ہا کہتا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔

۵۲۰۔ زکریا بن سیلی ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ ّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ احد کے دن جب کفار بھاگنے لگے توابلیس نے چلا کر کہا 'اے مسلمانو!اپنے پیچھے والوں '

الْمُشُرِكُونَ فَصَاحَ إِبُلِيْسُ، أَى عِبَادَ اللهِ أَخُرَاكُمُ فَرَجَعَتُ أُولَاهُمُ فَاجُتَلَدَتُ هِي الْحُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ وَأَخْرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَى عِبَادَاللهِ أَبِى أَبِى فَوَاللهِ مَا احْتَجَرُوا فَقَالَ أَي أَبِى فَوَاللهِ مَا احْتَجَرُوا خَتَى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةً غَفَرَ الله لَكُمُ قَالَ عُرُوةً فَمَازَالَتُ فِي حُدَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

٥٢١ - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُوُ الْاَحْوَصِ عَنُ اَشِعَتْ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَسُرُوقِ الْاَحُوصِ عَنُ اَشِعِتْ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ قَالَتُ عَالَيْتُ اللَّهِ عَنُهَا سَالُتُ اللَّبِيِّ صَلَى الله عَنُهَا سَالُتُ اللَّبِيِّ صَلَى الله عَنُها سَالُتُ اللَّبِيِّ صَلَى الله عَنُها سَالُتُ فَي الله عَنُها الله عَنُها الله عَنْها الله الله عَنْها عَنْها عَنْها الله عَنْها الله عَنْها الله عَنْها عَنْها عَلَى الله عَنْها عَلَيْها عَلَى الله عَنْها عَنْها عَلَم عَنْها عَلَاها عَلَم عَلَيْها عَلَيْها عَلَمْ عَلَيْها عَلَى الله عَنْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَم عَلَيْها عَلَيْها عَلَم عَ

٥٢٢ حَدَّنَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنِيُ يَحُيٰى عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةً عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

مارو (کہ کافر ہیں حالا نکہ پیچے بھی مسلمان سے) لہذا آگے والے پیچے کی طرف ہوٹ پڑے اور باہم لڑنے لگئ حذیفہ نے اپنے والد یمان کودیکھا(کہ مسلمان ان پر حملہ کرناچاہتے ہیں حالا نکہ وہ مسلمان سے) تو کہنے لگے کہ اے مسلمانو! میرے والد میرے والد (مسلمان ہیں) مگر خداکی قتم وہ نہ رکے خی کہ انکے باپ کو قتل کردیا 'حذیفہ بیں) مگر خداکی قتم ہوں نہ رکے خی کہ انکے باپ کو قتل کردیا 'حذیفہ بین کہ حذیفہ کو برابراس بات کارنج رہا 'خی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔

ا ۵۲۔ حسن بن رہیج 'ابوالا حوص 'اشعث ان کے والد' مسروق عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقہ سے نماز میں او هر اد هر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دست بردہ بجو شیطان تم میں سے کسی کو نماز میں کر تا ہے۔

۵۲۲ - ابوالمغیر ہ 'اوزاعی ' پیخیی ' حضرت عبداللہ ' حضرت ابو قیادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علطی نے نے فرمایا (سنداول)

معدل سلیمان بن عبدالرحمن 'ابوالولید 'اوزاع ' سلیمان بن ابی کثیر' عبدالله بن ابوقاده رضی الله عنه سے روایت عبدالله بن ابوقاده ' اینے والد ابوقاده رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہے فرمایا 'اچھاخواب الله کی جانب سے اور براخواب شیطان کی طرف سے پس جو تم میں سے کوئی ایسا برا خواب دیکھے جو ڈراؤنا ہو تو دواپنی بائیں جانب تھکارے اور اللہ کے خواب دیکھے جو ڈراؤنا ہو تو دواپنی بائیں جانب تھکارے اور اللہ کے ذریع اس کے شرسے پناہ مانگ تو دوخواب اسے پچھ بھی ضررنہ پہنچا در سند دوم)

م ۵۲ معراللہ بن یوسف 'مالک 'ابو بکر کے آزاد کردہ غلام کی 'ابو صالح حضرت ابو ہر ریورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جس نے روزانہ سو مرتبہ بید دعا پڑھی (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے اور اس کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تواسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا'سونیکیاں اس

عَشُرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتُ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنُهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنُهُ مِائَةُ مَيْقَةً وَكَانَتُ حِرُزًا مِّنَ الشَّيُطَانِ يَوُمَةً ذَلِكَ حَتْ الشَّيُطَانِ يَوُمَةً ذَلِكَ حَتْ يَأْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا خَلَةً مِنُ ذَلِكَ .

٥٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ حَدَّثَنَا اَبِیُ عَنِ صَالِحٍ عَنُ بُنِ شِهَابِ قَالَ اَحْبَرَنِيُ عَبُدُ الْحَمِيدِ ابُنَ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سَعُدِ ابْن اَبِيُ وَقَّاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعُدُ بُنَ اَبِيُ وَقَّاصِ قَالَ اسْتَأَذَٰنَ عَمُرُ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَةً نِسَآةٌ مِنْ قُرَيْش يُكَلِّمُنَةً وَيَسُتَكُثِرُنَهُ عَالِيَةٌ أَصُواتُهُنَّ فَلَمَّا اسُتَّاذَنَ عُمَرُ قُمُنَ يَبْتَدِرُنَ الْحِجَابَ فَآذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَضُحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَقَالَ عَجَبُتُ مِنُ هَؤُلَآءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنُتَ يَارَسُولَ اللهِ كُنُتَ آحَقُّ أَنُ يَهَبُنَ ثُمَّ قَالَ أَيُ عَدُّوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ آتَهَبُنَنِيٰ وَلَاتَهَبُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمُ ٱنْتَ اَفَظُ وَاَغُلَظُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيُطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجَّكَ .

٥٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثِي الْبُرَاهِيمُ اللهُ الْبُنُ اَبِي حَازِمٍ عَن يَزِيُدٍ عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَن عَن عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْبُرَاهِيمَ عَن عِيْسَ بُنِ طَلَحَةً عَن اَبِي هُرَيُرَةً رَضِي اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَليهُ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَليهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

کے لئے لکھ لی جائیں گئ اور اس کی سو برائیاں مٹادی جائیں گی 'اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس سے بہتر ثواب کا عمل پیش نہیں کر سکے گا 'ہاں وہ شخص کر سکے گا جس نے اس دعا کواس سے زیادہ پڑھا ہو۔

۵۲۵ علی بن عبدالله ' يعقوب بن ابراتيم 'ان كے والد صالح 'ابن شهاب عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد ، محمد بن سعد بن ابي و قاص حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی کے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور (اس وقت) آپ صلی الله عليه وسلم كے ياس قريش كى كچھ عور تيس آپ صلى الله عليه وسلم ے گفتگو کررہی تھیں اور اونچی آوازوں سے خوب زور سے گفتگو کر رہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نے اجازت ما تکی تووہ اُٹھ کے جلدی سے پُردہ میں چلی گئیں 'رسول اللہ علیہ فی نے حضرت عمرر ضی الله عنه کو بنتے ہوئے آنے کی اجازت دی 'حضرت عمر ؓ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ خدا کرے آپ ہمیشہ تبہم ریز رہیں (اس وقت باعث تبہم کیاہے) آپ نے فرمایا مجھے ان عور تول پر تعجب مو رہائے جو میرے ماس تھیں 'جب انہوں نے تمہاری آواز سی تو جلدی ہے پر دہ میں تھس گئیں ،حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ (به نببت میرے) آپ صلی الله علیه وسلم سے ڈرنے کازیادہ حق تھا ' پھر عمر نے (عور توں سے خطاب کرتے ہوئے) کہااے اپن جانوں کی دشمنواتم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ سے نہیں ڈرتیں 'انہوں نے کہا ہاں ! تم رسول الله کی به نبست زیادہ درشت اور سخت ہو ' رسول الله عظام نے فرمایا 'قتم ہے 'اس ذات کی 'جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب شہبیں شیطان کسی راستہ میں چلتے ہوئے دیکھا ہے تو تمہارے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہولیتا ہے۔

۲۵- ابراہیم بن حزہ 'ابن الی حازم 'یزید 'محمد بن ابراہیم 'عیلی بن طلحہ ' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک ( میں پانی ڈال کر) جھاڑنا چاہئے کیو تکہ شیطان رات اس کی ناک کے بانسہ میں گزار تاہے۔

ئَلْتًا فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَبِينُتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ .

٢٩٦ بَابِ ذِكْرِ الْحِنِّ وَتُوابِهِمُ وَعِقَابِهِمُ لِقَوُلِهِ يَامَعُشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنُسِ اللَمُ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنُكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ التِّي اللَّى قَوُلِهِ عَمَّا يَعُمَلُونَ بَخُسًا نَقُصًا وَقَالَ مُحَاهِدٌ كُفَّارُ قُرَيْشِ نِ الْمَلَآثِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَاوَاتِ الْحِنِّ قَالَ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَاوَاتِ الْحِنِّ قَالَ اللهِ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ سَتَحُضُرُ لِلْحِسَابِ جُنُدٌ مُحضَرُونَ عِندَ الْحِسَابِ.

٥٢٧ - حَدَّنَنَا قُتَبَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي اللَّهِ عَنُهِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ الْاَنْصَادِيِ عَنُ آبِيهِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ إِنِّي سَعِيْدِ نِ النَّحُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ إِنِّي سَعِيْدِ نِ النَّحُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ إِنِّي السَّلَاقِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَهُ إِنِّي الْعَنَم والبَادِيَة فَإِذَا كُنتَ فِي عَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَادَّنَتَ بِالصَّلَوْقِ فَارُفَعُ صَوْتِ عَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَانَّةً لَا يَسُمَعُ مَدَى صَوْتِ عَنُوبَكَ بِالنِّذَآءِ فَإِنَّةً لَا يَسُمَعُ مَدَى صَوْتِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللهِ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَزَوجَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَلَا اللهِ عَزَوجَلَّ وَاللهِ فَوَلِهِ اللهِ عَزَوجَلَّ وَاللهِ فَوَلِهِ اللهِ عَزَوجَلَّ وَاللهِ فَي اللهِ عَرَوجَلَّ اللهِ عَرَوجَلَّ اللهِ عَرَوجَلَّ اللهِ عَرَوجَلَ اللهِ عَرَوجَهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهِ عَرَادِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

٢٩٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَبَتَّ فِيُهَا مِنُ

باب ۲۹۲ جنات اور انکے ثواب و عقاب کا بیان 'اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اے جن وانس کے گروہ! کیا میرے پیغیر تمہارے پاس میری آیتیں بیان کرتے ہوئے اور اس قیامت کے) دن کی پیٹی سے ڈراتے ہوئے نہیں آئے 'علیملون تک بختا کے معنی نقصان 'عاہد نے فرمایا کہ آئے 'علیملون تک بختا کے معنی نقصان 'عاہد نے فرمایا کہ آئیت کریمہ 'اور ان کا فروں نے خدا اور جنوں کے در میان رشتہ قائم کیا ہے 'کی تشر تک ہے ہے کہ کفار قریش یوں کہا کرتے تھے 'کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور جنوں کے مر داروں کی بیٹیاں ان فرشتوں کی ماں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے مر داروں کی بیٹیاں ان فرشتوں کی ماں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے داس کی تردید میں فرمایا ' بے شک جنات جانے ہیں کہ وہ حساب کے لئے عاضر کئے جائیں گے ' جند محضر ون ' یعنی حساب کے لئے عاضر کئے جائیں گے ' جند محضر ون ' یعنی عندالحساب۔

272 قتیم الک عبدالر حمن بن عبداللہ بن عبدالر حمن بن ابی صحصعہ انساری اپ والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دیکھا ہوں کہ تم بریوں اور جنگل کو پند کرتے ہو 'جب تم اپنی کریوں کہ تم بریوں اور جنگل کو پند کرتے ہو 'جب تم اپنی کواذان میں بند کرایا کہ میں ہوا کرو 'پھر نمازی اذان دو 'تواپی آواز کواذان میں بلند کرلیا کرو 'کیونکہ موذن کی آواز جو جن وانس یااور کوئی چیز سنے 'وہ قیامت کے روز اس کے واسطے گوائی دے گی 'ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ سے سی ہوا در فرمان اللی اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت کارخ پھر دیا 'جو قر آن پاک سنتے تھے جب وہ قر آن کی تلاوت میں پنچے تو کہنے گئے کہ خاحوش رہو 'جب تلاوت قر آن کی تلاوت میں پنچے تو کہنے گئے کہ خاحوش رہو 'جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے کے واسطے واپس لوٹ نی ضدل میں تک (اس سے جنات کا مکلف ہونا معلوم ہوا) معرفا لوٹے کی جگہ 'صرفنا' یعنی ہم نے متوجہ کیا'رخ پھیردیا۔ طلال میں تک (اس سے جنات کا مکلف ہونا معلوم ہوا) معرفا باب کے ۲۹۔ اللہ تعالی کا قول اور اللہ نے زمین میں ہر قشم کے باب درخ بھیردیا۔

كُلِّ دَآبَةٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الثَّعْبَانُ الْحَيَّةُ اللَّكُرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ اَجُنَاسُ الْجَآنُ وَالْاَسَاوِدَ اخِذْ بِنَا صِيتِهَا فِي وَالْاَسَاوِدَ اخِذْ بِنَا صِيتِهَا فِي مُلْكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطُ مُلُكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطُ الْجُنِحَتِهِنَّ بُسُطُ الْجُنِحَتِهِنَّ .

٥٢٨\_ حَدَّثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ جَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفُيتَيْنَ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطُمِسَان الْبَصَرَ وَيَسْتَسُقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَبَيْنَا آنَا أطارِ دُحَيَّة لِاقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لَبَابَةَ لَاتَقْتُلُهَا فَقُلُتُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَدُ آمَرَ بِقَتُلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهْى بَعُدَ ذَلِكَ عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرِ فَرَانِي أَبُولُبَابَةَ أَوْزَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابُنُ عُيَيْنَةَ وَاِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَالزُّبَيْدِيُّ وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ آبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُحَمَّع عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَانِيُ أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ .

٢٩٨ بَابِ خَيْرِ مَالِ الْمُسُلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ

جانور پھیلا دیے کا بیان 'ابن عباس ؓ نے فرمایا ' تعبان ' نر سانپ کو کہتے ہیں ' کہا جاتا ہے ' کہ سانپ کی مختلف قسمیں ہیں ' جیسے جَان باریک سانپ افاع کا اُڑد ہے ' اساود کالے ناگ ( وغیرہ) اجذبنا صِیتَها لیعنی ( سب کے سب ) اس کی حکومت اور سلطنت میں ہیں۔ کہا جاتا ہے صافات کے معنی ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یَقُبِضُنَ لیعنی اپنے پروں کو (سمیٹنے اور پھٹ پھٹاکر) مارتے ہیں۔

٥٢٨ عبدالله بن محمر ، بشام بن يوسف ، معمر ، زهرى ، سالم ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب علیہ کو ممبر پر خطبہ کے دوران پیہ فرماتے ہوئے سناکہ سانپوں کو مار ڈالو ( بالخصوص ان سانپوں کو) جن کے سر پر دو نقطے ایک سیاه ایک سفید '(ا) (یا جسم پر دو ککیریں) ہوں اور دم بریده (یا چھوٹی دم کے )سانپوں کو بھی مار ڈالو 'کیونکہ ہید دونوں آنکھ کی روشنی مثاتے ہیں اور حمل گردادیتے ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک سانپ کو مارنے کیلئے بل ہے الل رہاتھا کہ مجھےابولبابہ نے آواز دے کر کہا کہ انسے نہ ہارو 'میں نے کہا کہ رسول الله علی فی نہوں کے مارنے کا حکم دیاہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے جنہیں عوامر کہتے ہیں منع فرمادیا تھا'عبدالرزاق نے معمر سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ مجھے ابولبابہ یازید بن الخطاب نے کہا اوراس کے متالع حدیث یونس وابن عیبینہ والحق کلبی اور زبیدی نے روایت کی ہے اور صالح وابن ابی حصہ وابن مجمع نے زہری 'سالم' ابن عمر سے بدالفاظ روایت کئے ہیں کہ مجھے ابولبابہ اور زید بن خطاب نے دیکھا۔ 👡

باب ۲۹۸\_ مسلمان کا بهترین مال بکریاں ہیں جنہیں وہ کیکر

(۱) پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجو باسانپوں کے مارنے کا تھم فرمایا تھا پھریہ وجوب تو ختم ہو گیااب اس کے بعد سانپوں کے مارنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر گھرسے کوئی غیر مصر سانپ نکلے تو مارنے سے پہلے اسے تنبیہ کردو کیونکہ بعض او قات جنات بھی سانپ کی شکل میں آجاتے ہیں۔

بهَا شَعَفَ الْحِبَالِ.

٥٢٩ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَيٰيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ جَدَّنَيٰيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ آبِي صَعْصَعَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَعْدَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوشِكُ آنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوشِكُ آنُ يَّحُونُ خَيْرَ مَالِ الرَّحُلِ غَنَمٌ يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْحَبَال وَمَوَاقِعَ الْقَطُر يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٥٣٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاسُ الْكُفُرِ نَحْوَالْمَشُرِقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاسُ الْكُفُرِ نَحْوَالْمَشُرِقِ وَالْفَحْرُوَا لَخُيلَاءُ فِي اَهُلِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّا دِينَ اَهُلِ الْحَيْلِ وَالْفِلْا وَالْفَدَّا دِينَ اَهُلِ الْعَنْمِ.

٥٣١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنِا يَحُيٰى عَنُ السُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيُسٌ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَمْ السُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيُسٌ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَمْ و وَ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيدِهِ نَحُوالْيَمِن فَقَالَ الْإِيمَانُ يَمَان هُهُنَا آلَا إِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطُلُعُ الْفَدُّوبِ فِي الْفَدَّادِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطُلُعُ فَرُنَا الشَّيْطَان فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ.

٣٠٥ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنا اللَّيثُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِعَةَ عَنِ الْأَهُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعُ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ صَيَّاحَ الدِّيْكَةِ فَاسُالُوا اللَّهَ مِنُ فَضُلِهِ فَاسُالُوا اللَّهَ مِنُ فَضُلِهِ فَاتَّهُ رَاى شَيعُتُمُ نَهِيُقَ الْحِمَارِ فَاتَّهُ رَاى شَيطانًا . فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ فَانَّةُ رَاى شَيطانًا . وسَمِعْتُمُ نَهِيُقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ فَانَّةً رَاى شَيطانًا . وسَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ جُرَيْحِ قَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى

یہاڑوں کے دروں میں چلاجائے گا۔

279۔ اسلمیل بن ابی اولیں ' مالک ' عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ ' ان کے والد ' حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے ارشاد فرمایا ' وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جنہیں وہ پہاڑوں کے دروں اور جنگوں میں لے کر چلا جائے اوراپے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔

• ۵۳۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ میں رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ کفر کاسر مشرق کی طرف ہے ' فخر اور تکبر اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہے اور کاشتکار گاؤں والوں میں ہے اور سکون کبری والوں میں ہے۔

۵۳۱۔ مسدد ' کیمیٰ ' اسمعیل قیس ' حضرت عقبہ بن عمروابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ایمان تواد هر ہے ' تحقیٰ اور سنگدلی ان کاشتکاروں میں ہے جو اونٹوں کی دموں کے پاس ( کھڑے ہو کر چلاتے) ہیں جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ نکتے ہیں ' یعنی قبائل ربعہ ومضر میں ( یعنی عراق اوراس کی سرحد پر )

2007 قتیه الیث مجعفر بن ربیعه اعرج محضرت ابو ہریر اور ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی فیلے نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تواللہ سے اس کے رحمت و فضل کی دعاما گو کو نکه اس مرغ نے فرشتہ دیکھاہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو توشیطان سے خداکی پناہ ما گو کیونکہ اس نے شیطان کودیکھاہے۔

۵۳۳ ملی 'روح 'ابن جریج 'عطاء 'حضرت جابر بن عبداللدرضی الله علیله عنداللدرضی الله علیله عندالله علیله عند الله علیله علی

الله عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَا يَجَانَ جُنْحُ اللَّيُلِ اَوُامُسَيْتُمُ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمُ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِيْنَانِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيُلِ فَحَلُّوهُمُ وَاغَلِقُوا الْأَبُوابَ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُعُلَقًا قَالَ وَاخْبَرَنِي عَمُرُ و بُنُ دِينَارٍ سَمِعَ حَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ نَحُومَا اَخْبَرَنِي عَطَآةٌ وَلَمُ يَذْكُرُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ .

٥٣٤ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا وُهَيُبٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِنُ بَنِي اِسُرَائِيلَ لَايَدُرِي مَافَعَلَتُ وَانِي لَا اَرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الْإِبِلِ لَمُ تَشُرَبُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتُ فَعَدَّتُ كَعُبًا فَقَالَ النَّانُ الشَّاةِ شَرِبَتُ فَحَدَّتُ كَعُبًا فَقَالَ النَّتَ الشَّاةِ شَرِبَتُ فَحَدَّتُ كَعُبًا فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ مَنَا لَا يُعَلِيهُ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَلُكُ نَعَمُ قَالَ إِنَّهُ مَرَارًا فَقُلُتُ افَاقُرَءُ التَّوْرَاةً .

٥٣٥ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنُ عُرُوَةً قَالَ حَدَّثُ عَنُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزْغِ الْفُويُسِقُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزْغِ الْفُويُسِقُ وَلَمُ اسْمَعُهُ آمَرَ بِقَتُلِهِ وَزَعَمَ سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَّاصٍ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِقَتُلِهِ .

٥٣٦ حَدَّنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا اَبُنُ عُيَنَةَ حَدَّنَا عَبُرَ اللَّهُ عُيَنَةَ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنِ اللَّهِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أُمَّ شَرَيُكِ اَخْبَرَتُهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ.

اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ.

٥٣٧ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ السَّمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ السَّامَةَ عَنُ عَالِيشَةَ رَضِيَ

کوباہر نکلنے سے بازر کھو 'کیونکہ اس وقت میں شیاطین پھیل جاتے ہیں اور جب تھوڑی رات گزر جائے توانہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اللہ کا نام کے کر در واز ہے بند کر دو 'کیونکہ شیطان بند در واز ہے کو نہیں کھولٹا اور عمر و بن دینار 'جابر بن عبداللہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں ' لیکن وہ''اللہ کانام لے کر'' کے الفاظر وایت نہیں کرتے۔

ماس موسی بن اسلیل وہیب خالد ، محد ، حضرت ابوہری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقالیہ نے فرمایا ، بی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہوگیا ، معلوم نہیں کیا ہوا ، میراخیال ہے کہ یہ چوہ (مشخ شدہ صورت میں) وہی گمشدہ گروہ ہے بہی وجہ ہے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں پینے اور جب بکری وغیرہ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں پیر میں نے کعب سے یہ وغیرہ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں اللہ علیہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا تم نے خود آ مخضرت میلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سناہے ؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کی مرتبہ مجھ سے وسلم سے یہ سناہے ؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کی مرتبہ مجھ سے اقوام کے تین دن سے زیادہ زیدہ ندرہ نے کی وحی آنے سے پہلے کی یہ اقوام کے تین دن سے زیادہ زیدہ ندرہ نے کی وحی آنے سے پہلے کی یہ حدیث ہے )

۵۳۵۔ سعید بن عفیر 'ابن وہب یونس 'ابن شہاب 'عروہ ' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیات کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیات کر گئے نے گرگٹ کو فویس فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے مارنے کا حکم دیتے نہیں سنا اور سعد بن ابی و قاص کا یہ دعوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم دیا ہے۔

۵۳۱۔ صدقہ 'ابن عینہ ، عبدالحمید بن جیر' ابن شیبہ 'سعید بن میتب ' حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیقے نے گر گٹ کے مارنے کا حکم دیا ہے۔

۵۳۷ عبید بن اسلمیل 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے

الله عَنُهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اقْتُلُوا ذَا الطُّفُيتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَمُلَ.

٥٣٨\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَبِيُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِقَتُلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ اِنَّهُ يُصِيُبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَمُلَ.

٥٣٩ - حَدَّنَيْ عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنِ آبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِي عَنِ ابُنِ آبِي عَدِي عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ آنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَدَمَ حَائِطًا لَّهُ فَوَجَدَ فِينَهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُوَ فَوَجَدَ فِينَهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُو فَوَجَدَ فِينَهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُو فَوَجَدَ فِينَهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا آيُنَ هُو فَوَجَدَ فِينَهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ النَّلُولَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ فَنَظُرُوا الْجَنَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقْتُلُوا الْجَنَّانَ اللَّهُ كُلُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللل

٥٤٠ حَدَّئنا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّئنا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّئنا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَةً كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّئةً أَبُولُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهٰى عَنُ قَتُلِ حِنَّانِ البَيُونِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهٰى عَنُ قَتُلِ حِنَّانِ البَيُونِ فَمُسَكَ عَنْهَا.

٢٩٩ بَابِ خَمُسٌ مِّنَ الدَّوَآبِ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ.

٥٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَالَمِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خَمُسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ.

فرمایا 'وودھاری والے سانپ کو مار ڈالو 'کیو نکہ وہ اندھاکر دیتا ہے اور حمل گرادیتا ہے۔

۵۳۸۔ مسدد ' بچیٰ 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِیلِنِے نے دم بریدہ سانپ کو مارنے کا حکم دیااور فرمایا کہ وہ اندھا کر دیتاہے اور حمل گرادیتاہے۔

900- عمروبن علی 'ابن البی عدی 'ابویونس قشری 'ابن البی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر (پہلے) سانیوں کو مارا کرتے سے پھر منع کرنے لگے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے اپنی دیوار گرا دی تواس میں ایک سانی کی کینچلی دیکھئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو! سانپ کی کینچلی دیکھئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو 'تو میں اسی وجہ سے سانپ مارا کرتا تھا 'پھر میری ملا قات ابولبابہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوائے دم بریدہ اور دھاری والے سانپ کے کسی کونہ مارؤ کیونکہ یہ حمل کو گرا دیتا ہے اور بینائی کو ختم کر دیتا ہے 'لہذا اسے مار ڈالو۔

۰۵۴۰ مالک بن اسلعیل ، جریر بن حازم ، نافع ، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (پہلے) سانپوں کو مارا کرتے تھے ، پھر ان سے ابولبابہ نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا ہے تو وہ سانپ مارنے سے باز آگئے۔

باب۲۹۹۔ پانچ فاس (موذی) جانوروں کو حرم میں مارنے کی اجازت کابیان۔

۵۴۱۔ مسدد ' بزید بن زریع ' معمر ' زہری ' عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور فاسق ہیں 'انہیں حرم میں بھی مارا جاسکتاہے 'چوہا' بچھو' چیل'کوااور کا شخے والاکتا۔

٥٤٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمُلٌ مِنَ الدَّوَآبِ مَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسٌ مِّنَ الدَّوَآبِ مَنُ قَلَلُهُ خَنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَرَابُ وَالْحِدَاةُ . وَالْفَارَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ . وَالْفَارَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ . كَثِيرٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى كَثِيرٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا رَفَعَةً قَالَ خَمِّرُو الْائْيَةَ وَاوْكُوا الْآلِوَابَ وَاكْفِئُوا صِيانَكُمُ اللهُ عَنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْحِنِ الْتِشَالِ آوَ خَطُفَةً وَالْمُونُونِ الْمُعَلِيمِ عَنُدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَاطُفِقُوا الْمَصَابِيحَ عِنُدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَاطُفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَاطُفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ وَاطُفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرِقَادِ فَإِنَّ الْمُونِ الْمُونِي قَالَ وَاللّهِ الْمُعَلِيمَ عَنْدَ الْمِقَادُ الْمَعَادِيمَ الْمُونِيمِ قَالًا الْمُعَادُ الْمَعَادُ الْمَعَادِيمَ قَالَ الْمُعَلِيمَ قَالَ الْمُعَلِيمَ عَنْدَ الْمِقْتَلُةَ فَاحْرَقَتُ الْمُقَالُ الْبَيْتِ قَالَ وَمُعَلِّيمَ عَنْدَ الْمُعَلِيمَ عَنْدَ الْمُعَلِيمُ فَالُولَ الْمُعَلِيمَ عَنْدَا الْمُعَلِيمَةُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَةُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمَةُ الْمُعَلِيمَةُ الْمَعْمَالِ الْمِيمِيمَ الْمُعَلِيمِ اللهُ الْمُعَلِيمَ عَلَى الْمُعَلِيمَ عَنْدَالِهُ اللهُ الْمُعَلِيمَ عَنْدَا الْمُعَلِيمُ اللهُ الْمُعَلِيمِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ اللهُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِيمَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعِلَى الْمُع

٤٤ - حَدَّنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِاللهِ آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنُ إِسُرَآئِيلُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيمُ عَنُ عَلَيْهِ وَاللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتُ وَاللهُ رَسَلا عَنَى عَبْرٍ فَنَزَلَتُ إِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ إِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ إِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ إِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ إِنَّا لَيْتَلَقَّاهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ فِي حَجْرِهَا فَابْتَدُرُنَا هَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ فِي حَجْرِهَا فَابْتَدُرُنَا هَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيتُ مَشَرَّهَا وَعَنُ إِسُرَآئِيلُ عَنِ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيتُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيتُ إِنَا لَيْتَلَقَّا هَا مِنْ فِيهِ رَطَبَةً وَتَا بَعَهُ أَبُولُ عَنِ عَلَيْهِ وَمَلْتَةً وَتَا بَعَهُ أَبُولُ عَوْلَنَةً عَنُ مُغِيرَةً وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيّةً مَا أَلَا مُعَالِيلًا إِلَيْهِ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْمَالِقَالَ وَالَا مَعْوَانَةً عَنُ مُعْوِيةً إِلَاهُ إِلَيْهِ اللهُ الْمَالِقُولُ اللهِ الْمَالِقُولُ اللهِ الْعَلَى وَالْ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْعَلَى الْمَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمَالِ الْمَلْقُولِ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَعُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالَوْلَالَهُ الْمَالِقُ الْمَالُ اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُ الْمُو

ابُنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيُبٌ عَنُ عَطَآءٍ فَاِنَّ الشَّيُطَانَ .

۵۳۲ عبدالله بن مسلمه 'مالک'عبدالله بن دینار' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماہ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا' پانچ جانور فاسق ہیں'جوانہیں حالت احرام میں بھی مارڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے' بچھو' چوہا کا نے والا کتا' کوااور چیل۔

الم ۱۵۲۸ عبده بن عبدالله ، یکی بن آدم ،اسرائیل امضور ابراہیم، علقمہ احضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ سورہ مرسلات نازل ہوئی ہم اسے آپ صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل سے لکلا ہم اسے مبارک سے سیھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل سے لکلا ہم اسے مبارک سے سیکھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل میں کھس مار نے کیلئے دوڑ ہے، لیکن وہ ہم سے پہلے چل دیااور اپ بل میں کھس کی تورسول الله علیہ نے فرمایا وہ تبہارے ضررسے اسی طرح محفوظ رہا ،جس طرح تم اس کے ضررسے ابراہیم اسر ائیل اعمش علقمہ مبداللہ سے ایک ہی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترو تازگی سے سیکھ رہے تھے اور اس کے متابع روایت کی ہے ابوعوانہ نے مغیرہ سے اور حفص و اور اسی کے متابع روایت کی ہے ابوعوانہ نے مغیرہ سے اور حفص و ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ، اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ، اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ، اسود ، عبداللہ سے ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم ، اسود ، عبداللہ سے ابو عور میں میں قرم نے اعمش ابراہیم ، اسود ، عبداللہ سے ابراہیم ، ابراہیم ، اسود ، عبداللہ سے ابراہیم ، ا

(۱)اس حدیث میں بیان کردہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے انتہاء شفقت ہونے پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایسے کام اور ایسی چیزیں جن سے لاعلمی اور غفلت کی بناء پر لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے حضور صلی آللہ علیہ وسلم نے ان پر متنبہ فرمایا کہ تہیں لوگ لاعلمی میں نقصان میں نہ پڑجائیں۔ روایت کیاہے۔

عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّهِ.

98 - حَدَّنَنَا نَضُرُو بُنُ عَلِيِّ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ اللّهُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ اللّهِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ اللّهِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ اللّهِ عُمَرَ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَمَرَ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ قَالَ دَحَلَتِ امْرَأَةُ النّارَ فِي هِرَّةٍ وَلَكُم تَلُعُهَا قَالُ وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنُ رَبَطَتُهَا فَلَمُ تُلُعِمُهَا وَلَمُ تَدَعُهَا تَاكُلُ مِنُ حِشَاشِ الْأَرْضِ قَالَ وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنُ حِشَاشِ الْأَرُضِ قَالَ وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنُ سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي

وَسُلَيْمَانُ بُنُ قَرُمٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيُــَ،

سَعِيُدِ نَ الْمَقْبُرِيِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

٥٤٦ - حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آبِي اُوَيُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِي مِّنَ الْاَنْبِيآءِ لَكُونَ بَيْدَةِ فَامَرَ بِجَهَازِهِ لَنَا لَا تُحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحُرِقَ بِالنَّارِ فَانُحْرَجَ مِنُ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحُرِقَ بِالنَّارِ فَانَحُرِجَ مِنُ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحُرِقَ بِالنَّارِ

٣٠٠ بَابِ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ اَحَدِي مَنَاحِيهِ اَحَدِي مَنَاحَيهِ اَحَدِي جَنَاحَيهِ دَاءٌ فِي الْأُخُرِي شِفَآءٌ.

فَاَوُحَى اللَّهُ اِلَّهِ فَهَلَّا نَمُلَةً وَّاحِدَةً.

٧٤ ٥ ـ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنِي عُتُبَةُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ اخْبَرَنِي عُبَيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ اخْبَرَنِي عُبَيْدُ بُنُ حُنيُنِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابِ اَحَدِكُمُ فَلَيْعُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَالِّ فِي إِحْدى جَناحَيْهِ دَاءٌ فَلَيْهِ فَلَيْعُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَالِّ فِي إِحْدى جَناحَيْهِ دَاءٌ فَلَيْهِ فَالَّ فِي إِحْدى جَناحَيْهِ دَاءٌ

۵۳۵۔ نصر بن علی عبدالاعلیٰ عبیداللہ بن عمر 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا'نداسے کھانے کو دیتی تھی 'نداسے چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی 'عبداللہ 'سعید المقبری' حضرت ابوہریں ہُ' رسول اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں (۱)۔

۲۳۸۵ - استمعیل بن ابی اولیس ' مالک ' ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابو ہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمت نے فرمایا ' زمانہ ماضی میں ایک نبی (۲) ایک در خت کے بنچ گزرے ' انکوایک چیونٹی فی کاٹ لیا توانہوں نے اسکے چھتے کے متعلق حکم دیا تو وہ در خت کے بنچ سے نکالا گیا پھرا سکے گھر کی بابت حکم دیا تواسے آگ میں جلادیا گیا کیا اللہ تعالی نے ان پروحی جھجی کہ تم نے ایک ہی چیونی کو سز اکیوں نہیں دی۔

باب ۲۰۰۰ جب کسی کے (کھانے) پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دینا چاہئے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے پر میں شفاہے کابیان۔

2002 خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال 'عتبه بن مسلم 'عبید بن حنین ، حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی کے ارشاد فرمایا جب تمہارے پینے کی چیز میں کھی گر جائے تو اور ڈبو دینا چاہئے پھر نکال کر پھینک دیا جائے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفاہے۔

(۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی جانورا پی تحویل میں رکھے تو شرعاًا سکی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکی غذاو غیرہ کا بھی انتظام کرے، اگر نہیں کر سکتا تواس جانور کو کھلا چھوڑ دے۔ (۲) یہ نبی حضرت عزیرًیا حضرت موتی تھے۔

وَفِي الْأُخُرٰى شِفَآءٌ.

٥٤٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا الْسَحَاقُ الْاَزُرَقُ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابُنِ سِيرِيُنَ عَنُ اَبِي هُرَيُرةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ غُنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ غُنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاةٍ مُومِنَةٍ مَوْمِنَةٍ مَرَّتُ بِكُلْبِ عَلَى رَاسِ رَكِي يَلُهَتُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتُ خُفَّهَا فَاوُثَقَتُهُ بِحِمَارِ هَا يَقْتُلُهُ الْعَطشُ فَنَزَعَتُ خُفْهِرَ لَهَا بَذَلِكَ.

9 8 0 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ قَالَ حَفِظُتُهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ كَمَا إِنَّكَ هَهُنَا الْحُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابِيُ طَلْحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّهِي وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدُخُلُ الْمُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّهِي وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدُخُلُ الْمُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدُخُلُ الْمُمَا وَنَهُ مَا عَنْهُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّهُ عَنْهُمُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّهِ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْ النَّهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَ

٥٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ آمَرَ بِقَتُلِ الْكِلابِ .

٥٥٠ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا مَوُسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنِي اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كَلَبًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كَلَبًا يَنُقُصُ مِنُ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ اِلَّا كَلَبً مَاشِيَةٍ.

٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُّاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُّاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ اَخْبَرَنِی يَزِیدُ بُنُ جُصَيْفَةَ قَالَ اَخْبَرَنِی السَّائِبُ بُنُ يَزِیدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بُنَ اَبِیُ زُهُیرِ الشَّنَوُی اللهِ صَلَّی اللهٔ رَهُولَ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنٰی كَلُبًا لَّا یُغَیٰی عَنْهُ زَرُعًا وَلَا ضَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ زَرُعًا وَلَا ضَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ

۵۴۸ حسن بن صباح 'المحق ازرق عوف 'حسن 'ابن سیرین ' حضرت ابوہر برہ و ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ نے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس لئے بخش وی گئی کہ اس کا گزرایک کتے پر ہوا 'جوایک کنویں کے کنارے بیشاہانپ رہاتھا ' عنقریب پیاس سے مر جاتا 'اس عورت نے اپنا موزہ اتار ااور اسے عنقریب پیاس سے مر جاتا 'اس عورت نے اپنا موزہ اتار ااور اسے ویٹ ہیں باندھ کراس کے لئے پانی کھینچا (اور اسے بلادیا) تواسی بات پراس کی بخشش ہوگئی۔

۵۳۹ علی بن عبدالله 'سفیان 'زہری' عبیدالله 'ابن عباس' حضرت ابوطلحه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیلیہ فی ان الله عنه سے اوایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیلیہ فی میں کتا اور تصویر ہو۔ اور تصویر ہو۔

۵۵۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنجما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ شخص کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔

ا ۵۵۔ موسٰی بن اسلحیل 'ہمام ' پھی ٹابوسلمہ 'حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے کتاپالا تواس کے عمل سے روزانہ ایک قیراط کم ہو تار ہتا ہے البتہ تھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کابیہ تھیم نہیں۔

201 عبدالله بن مسلمه 'سلیمان 'یزید بن حفصه 'سائب بن یزید '
حضرت سفیان بن زمیر شنوی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کتا
پالے نہ اس سے زراعت کو فائدہ ہو 'نہ مویشیوں کو (کہ ان کی
حفاظت کرے) تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہو تا
رہتاہے 'سائب نے کہا 'کیا آپ نے رسول اللہ علیہ سے یہ سناہے ؟

انہوں نے کہافتم اس کعبہ کے پرورد گار کی ہاں۔

قِيُرَاطٌ فَقَالَ السَّآئِبُ آنُتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اِئُ وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبُلَةِ.

لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فِي كَبَدٍ فِي شِدَّةِ حَافِظُ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فِي كَبَدٍ فِي شِدَّةِ خَلْقٍ وَرِيَا شَا الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُو مَاظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسٍ مَاتُمُنُونَ النَّطُفَةُ فِي اَرْحَامِ النِّسَآءِ وَقَالَ مَي مَاتُمُنُونَ النَّطُفَةُ فِي اَرْحَامِ النِّسَآءِ وَقَالَ مَي مَاتُمُنُونَ النَّطُفَةُ فِي مَاظَهَرَ النَّطُفَةُ فِي مَاتَعَةً فَهُو شَفْعٌ الْاِحْلِيلِ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَةً فَهُو شَفْعٌ السَّمَآءُ شَفَعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ شَفْعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ اللهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ اللهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ اللهُ عَرَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِي السَّمَآءُ اللهُ عَلَيْ السَفَلَ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ عَرَّوجَلُ فِي السَّمَآءُ اللهُ اللهُ عَرَّوجَلُ فِي اللهُ اللهُ عَرَّوجَلُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَّوجَلُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلْ اللهُ 
## انبياء عليهم انسلام كابيان

باب ۱۰۰۱۔ حضرت آدم اور انکی ذریت کی پیدائش کا بیان '
صلصال یعنی وہ مٹی جس میں ریت کی آمیزش ہو اور پھر وہ
ایسے بجے جیسے مشیری بجتی ہے بیہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکے
معنی ہیں خمیر کی ہوئی 'بدبودار 'ان لوگوں کے نزدیک بیہ ماخوذ
ہوگااصل سے (بمعنی بدبودار ہونا 'خمیر اٹھنااورصل اور صلصل
کے ایک ہی معنی ہو نگے) جیسے کہا جاتا ہے کہ صر اور صر صر
ایک ہی ہیں یعنی وہ آواز جو در وازہ بند کرتے وقت نگلتی ہے اور
جیسے کبلیتہ معنی میں کبلیتہ کے ہے (میں نے اسے او ندھاکر دیا)
فرت بہ یعنی حواکو حمل برابر رہا 'پھر اسکی مدت پوری ہوگئی '
ان لا تسجد معنی میں ان تسجد کے (یعنی لازا کدہ)
ان لا تسجد معنی میں ان تسجد کے (یعنی لازا کدہ)

باب ٢٠٠٢ فرمان الهي "اورجب آپ صلى الله عليه وسلم كرب نے فرشتوں سے كہاكہ ميں دنيا ميں (اپنا) ايك خلفيه بنانيوالا ہوں "كابيان "ابن عباس نے فرمايالما عليها حافظ يعنى مراس كا حفاظت كرنے والا ہے فى كبد كے معنى سخت بيدائش ہيں 'رياشا كے معنى مال دوسر بوگوں نے كہاہے ' بيدائش ہيں 'رياشا كے معنى مال دوسر بوگوں نے كہاہے ' رياش اور ريش ايك ہى ہيں ' يعنى ظاہرى لباس ما تمنون كے معنى ہيں كہ تم منى عور توں كرحم ميں ڈالتے ہواور مجاہد نے كہا كہ آيت كريمہ بے شك وہ اس كے واپس كردينے پر قادر ہے كہ نطفه كو كہا مطلب بيہ ہے كہ وہ اس بات پر بھى قادر ہے كہ نطفه كو پر احليل ذكر ميں واپس كردے 'جو چيز بھى الله تعالى نے بيدا فرمائى ہے وہ جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما توالله تعالى فرمائى ہے وہ جفت ہے "سمان بھى جفت ہے اور يكما تواليہ تعالى الله تعالى

سَافِلِينَ إِلَّا مَنُ امَنَ خُسُرٍ ضَلَالٍ ثُمَّ الْسَتَفُنِي إِلَّا مَنُ امَنُ لَازِبِ لَازِمٌ نُنُشِفَكُمُ فِي آيِ خَلَقٍ نَشَآءُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ نَعَظِمُكُ وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقِّى ادَمُ مِنُ نُعَظِمُكُ وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقِّى ادَمُ مِنُ لَيَّة عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ

٣٥٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَنُ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَطُولُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ المَلاَمِكُمُ فَاللهِ مَن المَلاَمِكِمِ فَاللهِ فَاللهِ فَرَيَّتِكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ فَاللهِ فَكُلُّ مَن المَلاَمُ عَلَيْكُمُ فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَن وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَن وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَن يَذَكِ الْحَلَقُ يَذَكِ الْحَلَقُ اللهِ فَكُلُّ مَن يَنْفِ النَّهِ فَكُلُّ مَن يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مَن يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مَن يَنْفُصُ حَتَّى اللهُ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ يَنفُصُ حَتَّى اللهُ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ يَنفُصُ حَتَّى اللهُ فَاللهِ فَلَالهُ اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ لَا مَن اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ لَامُ يَنفُصُ حَتَّى اللهُ فَاللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ مَن اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ اللهِ يَنفُصُ حَتَّى اللهُ اللهِ فَلَالُهُ اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ اللهِ يَنفُصُ حَتَى اللهُ اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ اللهِ يَنفُصُ حَتَّى اللهُ اللهِ فَلَامُ يَزَلِ الْحَلَقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٤ ٥ ٥ \_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ

ے فی احسن تقویم کے معنی ہیں 'عمرہ پیدائش میں 'اسفل سافلین سے مومن مشکئی ہے حسرو کے معنی گراہی 'پھر اس سے اللہ تعالی نے مومنوں کو مستگلی کیا 'لازب کے معنی چیکنے والی 'ننشنکم یعنی جس صورت میں ہم چاہیں پیدا کر وین نسبح بحمدك العنى بم تيرى عظمت بيان كرتے بين اور ابوالعاليه نے كہاكه فتلقى آدم من ربه كلمات ميں كلمات سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا ہے 'فازلهما کے معنی ہیں کہ انہیں بہکادیایتسنہ کے معنی خراب ہوجاتا ہے 'اسن کے معنی متغیر 'مسنون کے معنی بھی متغیر 'حماء' حماۃ کی جمع ہے 'سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ' یخصفان لیعنی جنت کے پتول کوجوڑنے ككے بعنی ایك پنة كودوسرے پنة پرجوڑنے لگے 'سواتهما يعنی ان کی شرمگاہیں 'متاع الے حین 'یہاں حین سے مراد قیامت کے دن تک ہے 'اہل عرب کے نزدیک حین کے معنی ایک ساعت سے لے کر لا تعداد وقت کے آتے ہیں ' قبیلہ کے معنی اس کی وہ جماعت جس سے وہ خود ہے۔

معداللہ بن محمہ عبدالرزاق 'معمر 'ہام ' حضرت ابوہریہ رضی اللہ علی ہے نے فرمایا کہ رضی اللہ علی ہے نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان (کے قد) کی لمبائی ساٹھ گر تھی 'پھر اللہ تعالی نے فرمایا 'جاؤاور فرشتوں کو سلام کر واور جو پھھ وہ جواب دیں اسے غور سے سنو!وہی تمہار ااور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا 'حضرت آدم نے فرشتوں کے پاس جاکر کہاالسلام علیک اور حمتہ اللہ انہوں نے لفظ ور حمتہ اللہ انہوں نے لفظ ور حمتہ اللہ انہوں نے لفظ ور حمتہ اللہ زیادہ کیا 'پس جو مخص بھی جنت میں داخل ہو گاوہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا (آدم علیہ السلام ساٹھ گر کے تھے 'کیکن اب تک مسلسل آدمیوں کا قد کم ہو تارہا۔)

۵۵۴ قتید بن سعید 'جریر 'عماره 'ابوزرعه 'حضرت ابو ہریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا سب سے

عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ صُورَةِ الْقَمَرِ لِلَّهَ الْبَدُرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كُوكَبٍ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كُوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَآءِ اِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتُعَلِّمُ الدَّهَبُ وَلَا يَتُعَلِمُ الدَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ الدَّهَبُ اللَّوة وَرَشُحُهُمُ الْحُورُ الطَّيِّبِ وَازْوَاجُهُمُ الْحُورُ الطَّيِّبِ وَازْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِيْنُ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمُ الْحُورُ الْعِيْنُ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمُ السَّمَآءِ. المَّيْرِ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمُ الدَّهُمُ اللهُمُورُ اللَّهُمُ اللهُمُ 
٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ آنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلُ عَلَى الْمَرُأَةِ الْغُسُلُ إِذَا احْتَلَمَتُ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَاتِ الْمَآءَ فَضَحِكَتُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ تَحْتَلِمُ الْمَرُأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْةِ وسَلَمَ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ.

٢٥٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا الْفَرَارِيُّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ انْسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَلَغَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَلَغَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنُ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِى اَوَّلُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ السَّرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ الْمَدَّةِ وَمِنُ اَي شَيءٍ يَنُزعُ الْمَدَّةِ وَمِنُ اَي شَيءٍ يَنُزعُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمِنُ اَي شَيءٍ يَنُزعُ وَمَلَ اللَّهُ عَلَيهِ وَمِنُ اَي شَيءٍ يَنُوعُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَمِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرُبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا 'ان کے چرے چود ھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے ' پھر جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے ' تو ان کے جبرے اس چکدار ستارہ کی طرح ہوں گے ' جو آسان میں بہت روشن ہے ' نہ پیثاب کریں گے ' نہ پاخانہ ' نہ تھوک آئے گا' نہ ناک کی ریزش 'ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی 'اس کا پیپنہ مشک ناک کی ریزش 'ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی 'اس کا پیپنہ مشک رجبیاخو شبودار) ہوگا'ان کی انگیمٹھیوں میں عود سلگتار ہے گا'ان کی بویاں بڑی بڑی سیاہ آئکھوں والی عور تیں ہوں گی ( باہمی الفت کی وجہ سے )سب ایک جان ہوں گئاور سب لوگ اپنے باپ آدم کی شکل پر ساٹھ گز لمبے ہوں گے ، آسان میں۔

مدد ، یخی ، جشام بن عروه ان کے والد ازیب بنت الی سلمه احضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت کرتے بین که ام سلم نے عرض کیا که یا رسول الله الله الله حق بات سے شرم نہیں فرماتا اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہے آنحضرت نے فرمایا اس ام سلمه (یہ سن کر) ہننے لگیں اور کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے ؟ تورسول الله علیہ نے فرمایا (اگر ایسا نہیں ہے) تو اولاد میں اس کی مشابہت کیسے آتی ہے۔

201 - محد بن سلام فزاری 'مید ' حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے بین کہ جب عبدالله بن سلام کو رسول الله علیه وسلم که دینہ میں تشریف آوری کاعلم ہوا ' تو آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین ایس باتیں معلوم کرنا چاہتا ہول ' جن کاعلم بی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ' قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اور کس وجہ سے بچہ اپنے باپیا نہال کے مشابہ ہو تاہے؟ تورسول الله علیہ نہا کہ نے فرمایا جر کیل نے مجھے ابھی یہ باتیں بتائی بین عبدالله نے کہا کہ یہ تو تمام فرشتوں میں بہودیوں کے دشمن ہیں ' پھر رسول الله علیہ نہا مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گئ اور اہل جنت کے کھانے مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گئ اور اہل جنت کے کھانے مشرق سے بہلا کھانا مجھلی کی کیلجی کی نوک ہوگی ' رہی بچہ کی مشابہت ، تو مر دجب اپنی ہوی سے جماع کر تاہے اور اسے پہلے انزال مثابہت ، تو مر دجب اپنی ہوی سے جماع کر تاہے اور اسے پہلے انزال مثابہت ، تو مر دجب اپنی ہوی سے جماع کر تاہے اور اسے پہلے انزال مثابہ تو بچہ اس کے مشابہ ہو تاہے اور اگر عور سے کو پہلے انزال مور بہ تو بی اس کے مشابہ ہو تاہے اور اگر عور سے کو پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہو تاہے اور اگر عور سے کو پہلے انزال بو جاتا ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہو تاہے اور اگر عور سے کو پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہو تاہے اور اگر عور سے کو پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہو تاہے اور اگر عور سے کو پہلے انزال

الرَّجُلَ إِذَا غَشِى الْمَرُأَةَ فَسَبَقَهَا مَآوُةً كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ اللَّهِ إِنَّ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبُلَ اللَّهِ إِنَّ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبُلَ اللَّهِ إِنَّ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبُلَ اللَّهِ اللَّهُ مِنَهُ وَمَدَى عَنْدَكَ فَحَآءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُر اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُر اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُر اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُر اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَر اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَر اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَر اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَر اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَر اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَر اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اقَر اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوا الْمُولَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُولُوا الْمُؤْلُولُولُولُولُ

٥٥٧ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحُوةً يَعْنِي لَوُلَا بَنُو إِسُرَآتِيُلَ لَمُ يَخُنزِ اللَّحُمُ وَلَوُلَا حَوَّآءُ لَمُ يَخُنزِ اللَّحُمُ وَلَوُلَا حَوَّآءُ لَمُ يَخُنزِ اللَّحُمُ وَلَوُلَا حَوَّآءُ لَمُ يَخُنزِ اللَّحُمُ وَلَوُلَا

٥٥٨ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيُبٍ وَّمُوسَى بُنِ حِرَامٍ قَالًا حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ مَّيُسَرَةً الْاَشْحَعِيِّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي مَّيُسَرَةً الْاَشْحَعِيِّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْتَوُصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْتَوُصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرُأَةُ خُلِقَتُ مِنْ ضِلَع وَإِنَّ آعُوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَع آعُلَاهُ فَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِينُمَةً كَسَرُتَةً وَإِنْ

ہو جائے تو پچے اس کی صورت پر ہو تا ہے 'عبداللہ بن سلام نے کہا'
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ،اللہ کے رسول ہیں'
پھر انہوں نے کہا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بہت ہی
بہتان توڑنے والی قوم ہے (اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری
بہتان توڑنے والی قوم ہے (اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری
بابت ان سے پوچھے سے پہلے میر سے اسلام لانے سے واقف ہوگئے
تو جھ پر بہتان لگا نمیں گے 'پھر یہودی آئے اور عبداللہ گھر میں چپ
گئے 'تورسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیے
آدمی ہیں ؟انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سب سے بہتر اور بہتر آدمی کے بیٹے
میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اچھا بناؤ تو سہی 'اگر عبداللہ
ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اچھا بناؤ تو سہی 'اگر عبداللہ
اسلام لے آئیں (تو کیا تم بھی اسلام لے آؤگے ) انہوں نے کہا'اللہ
انہیں اس سے بچائے 'فور آوہ ان کے سامنے آگئے اور کہا میں گواہی
دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ
دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ
دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ
دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ میں سب سے ہوتر اور بدتر
دیتا ہوں کہ اللہ بی ' تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے ہدتر اور بدتر
دیتا ہوں کہ بیٹے ہیں۔

204۔ بشر بن محمد عبداللہ معمر 'ہمام 'حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی کے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو گوشت بھی نہ سڑتا(ا) اور اگر حوانہ ہو تیں ۔ تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔

۵۵۸۔ابوکریب و موٹی بن حرام 'حسین بن علی 'زائد 'میسر واشجعی ابوحازم 'حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ عور توں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکر وکیو نکہ عورت پہلی سب سے بیدا ہوئی ہے اور پہلی میں سب سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصہ میں ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھاکرنا چاہو گئے تو وہ ٹوٹ جائیگی اور اگر حجوز دو کے تو ٹیر ھی رہے گی 'لہذا تم عور توں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکر و۔

(۱) بنی اسر ائیل کو من وسلو کی انعام الٰہی کے طور پر ملا تھااور انہیں اس کے جمع کر کے رکھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے جمع کر نااور ذخیر ہ کرنا شروع کر دیا، سزاء کے طور پر وہ کھانا نراب کر دیا گیا۔ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ کے نتیج میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے در خت کے کھانے کی ترغیب دی تھی، خیانت سے اسی طرف اشارہ ہے۔

تَرَكْتَهُ لَمُ يَزَلُ أَعُوجَ فَاسْتَوُصُوا بِالنِّسَآءِ.

٥٥٩\_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُّ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُونُ لِلَّ اَحَدَكُمُ يُحْمَعُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضُغَةً مِّثُلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ اللَّهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَحَلَهُ وَرِزُقَهُ وَشَقِيٌّ اَوُسَعِيْدٌ ثُمٌّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوُحُ فَاِنَّ الرَّحُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيُهِ الْكِتَابُ فِيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَنَّةِ فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَغُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْحَنَّةِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيُهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَيَدُحُلُ النَّارَ. ٥٦٠\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ ، زَيْدٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ بَكُرِ بُنِ انَسٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَكُلَ فِيَ الرَّحِيمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارَبُّ نُطُفَةٌ يَارَبٌّ عَلَقَةٌ يَارَبٌّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَانُ يَّخُلُقَهَا قَالَ يَارَبِّ أَذَكُرٌّ يَارَبِ آمُ أَنْثَى يَارَبِ شَقِيٌّ آمُ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزُقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

٥٦١ - حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا خَالِدُ ابُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْمَحُونِي عَنُ آنَسٍ يَرُفَعُهُ آنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِآهُونِ الْحَوْنِي عَنُ آنَسٍ يَرُفَعُهُ آنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِآهُونِ مِنُ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا لُو آنَّ لَكَ مَافِى الْأَرْضِ مِنُ شَيْءٍ كُنْتَ تَهُتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَكُمْ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَلَلَتُكَ مَاهُوَ آهُونُ مِنُ هذَا وَآنَتَ فِي صُلبِ المَّرَدُكَ .

209 عروین حفص 'ان کے والد اعمش 'زید بن وجب 'حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش فرمایا آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش فیلئے نے فیالیس دن اسکی مال کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے پھر چالیس دن میں نظفہ خون بستہ بن جاتاہے پھر اتی بی مدت میں وہ مضغہ گوشت ہوتا ہے پھر اللہ ایک فرشتے کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے 'پی وہ اس کا ممل 'اس کی موت 'اس کارزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور ایک آدمی دوز خیوں جیسا عمل کر تا ہی سیکے اور دوزخ کے در میان صرف ایک گزکا فاصلہ رہ جاتا ہے اور ایک آدمی دور خیوں جیسا عمل کر تا ہی ہوتا ہے اور وہ اہل جنت کے جاتا ہے اور ایک آدمی اہل جنت کے جاتا ہے اور ایک آدمی اہل حنت کے در میان صرف جنت کے در میان صرف میں گزکا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ الٰہی آگے بوحتا ہے اور وہ دوزخیوں جیسے عمل کر تا ہے کہ اس کا نوشتہ الٰہی آگے بوحتا ہے اور وہ ایک گزکا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ الٰہی آگے بوحتا ہے اور وہ دوزخیوں جیسے عمل کر نے لگتا ہے اور دوزخ میں چلاجا تا ہے۔ دور خیوں جیسے عمل کر نے لگتا ہے اور دوزخ میں چلاجا تا ہے۔ دور خیوں جیسے عمل کر نے لگتا ہے اور دوزخ میں چلاجا تا ہے۔

- ۵۹۰ ابوالعمان عماد بن زید عبید الله بن ابو بکر بن انس خضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا الله علی نے دم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کرر کھاہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پروردگار ابھی تو نطفہ ہے 'اے پروردگار اب خون بستہ ہوگیا' اگر الله تعالی اسے بیدا کرنا اے پروردگار اب مضغہ گوشت بن گیا 'اگر الله تعالی اسے بیدا کرنا علی ہتا ہے تو کہتا ہے اے پروردگار لڑکا ہویا لڑکی اے پروردگار نیک بخت ہویا بد بخت 'اس کارزق کیما ہو 'اس کی عمر کتنی ہو 'پس اسی طرح سب بچھ مال کے پیٹ میں لکھ دیا جا تا ہے۔

الاه۔ قیس بن حفص 'خالد بن حارث 'شعبہ 'ابو عمر ان جونی ' حضرت انس سے م فوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوز خی ہے جے سب سے کم عذاب ہوگا 'فرمائے گا 'اگر تھے تمام دنیا کی چیزیں مل جائیں تو تو اس عذاب کے فدیہ میں دے دیگاوہ کے گا کہ ہاں 'اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ میں نے تجھ سے جب تو پشت آدم میں تھا اس سے بھی کم طلب کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرکنہ کرنا 'مگر تو بغیر شرک

77 ٥ - حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَرَّا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُوَّا عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ مُوَّا عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ الْاَتُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا اللهِ كَانَ عَلَى ابُنِ ادَمَ الْاَوَّلِ كِفُلُ مِّنُ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلُ. اللهُ عَنُودٌ مُحَنَّدةٌ قَالَ اللّهُ عَنُودٌ مُحَنَّدةٌ قَالَ اللّهُ عَنُها قَالَتُ عَمُرةً عَنُ اللهُ عَنُها قَالَتُ عَمُرةً عَنُ اللهُ عَنها قَالَتُ عَمُرةً عَنُ اللهُ عَنها قَالَتُ مَسَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ مَمُولًا اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ مَمُولُ الْاَرُواحُ جُنُودٌ مُحَنَّدةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنهَا انْحَلَفَ وَقَالَ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنهَا انْحَلَفَ وَقَالَ مَنها انْحَلَفَ وَقَالَ مَنها انْحَلَفَ وَقَالَ مَنها انْحَلَفَ وَقَالَ مَنها انْحَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنها انْحَلَفَ وَقَالَ مَنْ سَعِيدٍ عَنُ يَحْيَى بُنُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنها انْحَلَفَ وَقَالَ مَنها انْحَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنها انْحَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنها انْحَلَفَ وَقَالَ بَعْمَى اللهُ عَنها الْحَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنها الْحَلَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا الْحَلَفَ وَقَالَ بَعَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ الْمُعَلِدِ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه مَنْهَا الْحَلَفَ وَمَا تَنَاكُو مَنْهَا الْحَلَفَ وَقَالَ اللهُ ال

بَاب قَولِ اللهِ تَعَالى عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نُوحًا اللهِ تَعَالى عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَادِئَ الرَّايِ مَاظَهَرَ لَنَا اَقْلِعِي اَمُسِكِي وَفَارَا لَتَنُّورُ نَبَعَ الْمَآءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَجُهُ الْاَرْضِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَجُهُ الْاَرْضِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْحُودِيُ جَبَلٌ الْكَوْدِيُ جَبَلٌ بِالْحَزِيرَةِ دَابٌ مِثْلُ حَالٍ.

مَّ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا اَرُسَلْنَا نَوحًا إِلَى قَوُمِهِ اَنُ اَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنُ اَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَّالِيَهُمُ عَذَابٌ الِيُمَّ إِلَى الْحِرا السُّورَةِ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنُ كَلِيهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوُمِ إِنُ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِيُ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِيُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ .

291- عربن حفص بن غیاث ان کے والد 'اعمش عبدالله بن مره مسروق 'حفرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که مسروق 'حفرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب علی نے فرمایا (جب بھی دنیا میں) کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تواس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے (یعنی قابیل) پر ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

باب ٣٠٣ - تمام روحوں كے (روزازل ميں) ايسے لشكر تھے؛ جوا يك جگہ جمع تھے؛ كابيان اليف اليخى بن سعيد عمرہ وحفرت عائشہ سے روایت كرتے ميں كہ ميں نے رسول الله عليہ وكو فرماتے ہوئے سنا، كہ تمام ارواح كے لشكر ايك جگہ جمع تھے؛ بس جس جس روح ميں وہاں پہچان ہو گئ يہاں بھی ان ميں باہم دوستی ہوگی اور جس جس ميں وہاں پہچان نہ ہوئ تو يہاں بھی بی سعيد سے بھی بیگا گی رہے گی ' محلی بن ايوب نے تملی بن سعيد سے بھی ايک ہی روایت كی ہے۔

باب ۳۰۴ فرمان اللی اور جم نے نوح کو آئی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجاکا بیان ابن عباس فرماتے ہیں کہ بادی الرای کے معنی وہ بات جو جمیں ظاہر ہوئ اقلعی لیمنی روک لے ' فارالتنور لیمنی پی پھوٹ پڑا اور عکر مہ نے فرمایا کہ (تنور سے مراد)روئے زمین ہے 'اور مجاہد کہتے ہیں کہ جودی جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے۔ داب کے معنی حالت۔

باب ۰۵ سا۔ فرمان الہی بیشک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف (پیہ پیغام دیمر) بھیجا "کہ اپنی قوم کو ان پر در دناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائے۔ آخر سورت تک اور آیت کر بیمہ اور آکونو جگا قصہ پڑھا کر سنائے "جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تہہیں میر امقام اور احکام الہی کی تمہیں نصیحت کرنا شاق گزر تاہے مسلمین تک کابیان۔

٣٦٥ - حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النَّاسِ فَاتَنٰى عَلَى اللّهِ بِمَا هُوَ اللّهُ ثُمَّ ذَكْرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّي لَأَنُذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنُ نَبِي إلَّا اَنُذَرَةً قَوْمَهُ لَقَدُ اَنُذَرَ نُوحٌ وَمَا مِنُ نَبِي اللهِ اَنُدَرَةً قَوْمَهُ لَقَدُ اَنُذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ لَقَدُ اَنُذَرَ نُوحٌ فَوَمَهُ لَقَدُ اَنُذَرَ نُوحٌ فَوُمَهُ لَقَدُ اَنُذَرَ نُوحٌ لَقُومُهُ وَلَا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي قَوْمَهُ لَقَدُ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ وَاللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . وَقَلْ اللهَ لَيْسَ بِاعُورَ . وَقَوْمَهُ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ . وَلَيْنُ عَنُ ابِي سَلَمَةً سَمِعْتُ ابَاهُرَيْرَةً رَضِي كَدُينَ هَيْبَالُ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ مَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ مَلَاهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
٥٦٥ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى عَبُ الْسَمَاعِيلَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ آبِي عَبُدُالُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحِيُّ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحِيُّ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَلَى وَلِمَّ مَنَ يَشُهُدُ لَكَ وَبِ ثُمَّ يَقُولُ لَامَاحَاءَ نَا يَقُولُ لِلمَّاجَاءَ نَا يَقُولُ لِلمَّاجَاءَ نَا مَنُ يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ مَن يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ مَن يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ مَن يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ لَلهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَامَّتُهُ فَتَشُهَدُ النَّهُ مَن يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ مَعَلَنَا مَن مَن يَشَهُدُ لَكَ فَيَقُولُ لَيْكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسُطُ الْعَدُلُ.

رَّهُ وَ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُوُ حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دَعُوةٍ فَرُفِعَ الِيُّهِ

الله عنبما سے روایت کرتے ہیں 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی ایسی تعریف کی جس کاوہ مستحق تھا پھر د جال کاذکر کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو الیا ہے 'اور نوح نے بھی اپنی توم کو ڈرایا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی (اور وہ یہ ہے) کہ بیشک و جال کانا ہے اور اللہ تعالی کانا نہیں نہیں بتائی (اور وہ یہ ہے) کہ بیشک و جال کانا ہے اور اللہ تعالی کانا نہیں

۱۹۲۵ - ابو نعیم 'شیبان ' یخیی ' ابو سلمه ' حفرت ابو ہر رورضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں د جال کے متعلق الی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی بیشک وہ کانا ہے ' اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی آیک شبیہ لائے گا' پس جے وہ جنت کیے گا' در حقیقت وہ دوزخ ہوگی اور میں تمہیں د جال سے ایسا ہی ڈراتا ہوں ' جیسے نوح نے اپنی قوم کوڈرایا تھا۔

۵۲۵ مونی بن اسمعیل عبدالواحد بن زیاد ' اعمش ' ابوصالح ' حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا (قیامت کے دن) نوح مع اپنی قوم کے تشریف لا کیں گئ تو اللہ تعالیٰ بوجھے گاکیا تم نے (ہماراپیغام) پہنچادیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ' تعالیٰ بوجھے گاکیا تم نے (ہماراپیغام) پہنچادیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ناہوں اے جروردگار ' پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے بوجھے گاکہ کیا انہوں نے ضمیمیں ہماراپیغام دیا تھا؟ تووہ کہیں گے نہیں 'ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا' تمہمارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے 'محمد علیہ اور آئی امت ' تووہ گوائی دیں گے ہم ہاں انہوں نے کہیں گئے اور آئی امت ' تووہ گوائی دیں گے ہم ہاں انہوں نے تہمیں متوسط امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو ' وسط کے معنی در میان کے ہیں۔

۱۹۲۸ الحق بن نفر 'محد بن عبيد 'ابوحيان 'ابوزرعه 'حضرت ابوہريرةً سے روايت كرتے ہيں كه ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك دعوت ميں تھ 'آپ صلى الله عليه وسلم كے سامنے دست پيش كياكيا اور آپ صلى الله عليه وسلم كو دست كا گوشت مرغوب تھا 'تو

الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعُجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً وَقَالَ آنَا سَيَّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلُ تَدُرُونَ بِمَنُ يَحُمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْاخْرِيْنَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيُ وَتَدُنُوا مِنْهُمُ الشَّمُسُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ ٱلاَتَرَوُنَ اِلَى مَا أَنْقُمُ فِيُهِ اِلَى مَا بَلَغَكُمُ ٱلَّا تَنْظُرُونَ اِلِّي مَنُ يَّشُفَعُ لَكُمُ اِلِّي رَبِّكُمُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ أَبُو كُمُ ادَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا ادَمُ أَنُتَ أَبُو الْبَشُرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُحِهِ وَامَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَٱسُكَنَكَ الْحَنَّةَ ٱلَّا تَشُفَعُ لَنَا اللَّى رَبِّكَ ٱلَّا تَرْى مَانَحُنُ فِيُهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبَّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَةً مِثْلَةً وَنَهَانِي عَنِ الشَّحَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِيُ اِذُهَبُوا اللي غَيْرِي اِذُهَبُوا اللي نُوْح فَيَاتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَانُوحُ ٱنُتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْأَرُضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا اَمَا تَرٰی اِلٰی مَا نَحُنُ فِیُهِ اَلَا تَرٰی اِلّٰے مَابَلَغَنَا اَلَا تَشُفَعُ لَنَا اِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَةً مِثْلَةً نَفُسِىُ نَفُسِىُ أَتُتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَسُجُدُ تَحُتَ الْعَرُش فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ وَاسَكَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعُطَةً قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ لَا أَحُفَظُ سَاثِرَةً.

آپ صلی الله علیه وسلم اس میں سے نوج نوج کر کھانے لگ اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام آدمیوں کاسر دار ہوں گا 'کیاتم جانے ہو' کس کئے؟ وجہ ریہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام المکلے بچھلے لوگوں کو ہموار میدان میں جمع کریگااس طرح کہ دیکھنے والاان سب کو د کم سکے، اور پکارنے والا انہیں اپنی آواز سناسکے اور آفتاب ان کے (بہت) قریب آ جائیگا 'پس بعض آ دمی کہیں گئے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری کیاحالت ہور ہی ہے اور تمہیں کتنی مشقت پہنچ رہی ہے کمیاتم الیے مخص کو نہیں دیکھو کے جو اللہ سے تمہاری سفارش کرے دوسرے لوگ کہیں مے 'اپنے باب آدم کے پاس چلو تووہ ان کے پاس آکر کہیں مے کہ آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں 'آپ کواللہ نے این ہاتھ سے پیدا کر کے اپنی روح آپ کے اندر پھو نکی اور فرشتوں کو تحكم ديا توانہوں نے آپ كو سجدہ كيااور آپ كو جنت ميں تھہرايا "كيا اہے رب سے آپ ہماری سفارش نہیں کرینگے کیا آپ ہماری حالت اور بماری مشقت کامشاہرہ نہیں فرمارے 'وہ فرمائیں کے محمد آج اللہ اتناغضبناك بك نداس سے پہلے الياغضبناك بوائد آئندہ بوگا اور اس نے مجھے در خت کا پھل کھانے ہے منع کیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی مجھے توخوداپی جان کی پڑی ہے 'لہذاکسی دوسرے کے پاس جاؤ (ہاں) نوح کے پاس چلے جاؤ ' تو وہ نوح کے پاس آکر کہیں مخ کہ اے نوح آپ دنیا میں سب سے پہلے (تشریعی)رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب عطافر مایاہے "کیا آپ ہماری حالت کامعائنہ نہیں فرمارے 'کیا آپاپ رب سے ماری سفارش نہیں كرينك وه فرمائيں كے كه آج الله اتنا غضبناك بئ كه اس سے قبل اليا غضبناک ند ہوانہ آئندہ ہو گامجھے توخودا پنی فکرے (یہاں تک کہ ان ہے کہاجائےگاکہ )رسول اللہ علیہ کے پاس جائو تووہ میرے پاس آئیں کے 'میں عرش کے نیچے سجدہ میں گریڑوں گاتو مجھ سے کہا جائےگا 'اے ہمارے محبوب اپنا سر اٹھائیے اور سفارش سیجئے ' آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سفارش مقبول ہو گئ اور مانگئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیاجائے گا۔ محمد بن عبیدنے کہا کہ مجھے پوری حدیث محفوظ نہیں۔ ١٨٥ فرين على بن نفر 'ابواحمه 'سفيان 'ابواسحاق 'اسود بن يزيد' حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت كرتے بيل كه رسالت

٥٦٧\_ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصُرٍ اَحُبَرَنَا أَبُو اَحُمَدَ عَنُ شُفْيَانَ عَنُ اَبِى اِسُحَاقٍ عَنِ

الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَرَا فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَةِ.

قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونُ آتَدُعُونَ بَعُلَا فَالَّ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونُ آتَدُعُونَ بَعُلَا وَتَدُونَ آتَدُعُونَ بَعُلَا وَتَدُرُونَ آخَسَنَ النَّعَالِقِيْنَ اللَّهَ رَبَّكُمُ وَ وَتَذَرُونَ آخَسَنَ النَّعَالِقِيْنَ اللَّهَ رَبَّكُمُ وَرَبَّ ابْآئِكُمُ الْاَوْلِيْنَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحُطَرُونَ اللَّهِ الْمُحُلَصِينَ لَلَّهِ الْمُحُلَصِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُحُلَصِينَ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَحْرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَحْرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُذُكّرُ بِحَيْرٍ سَلَامٌ عَلَى اللَّهُ عِنْ ابْنِ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ يَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ مَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ الْيَاسَ هُوَ اِدُرِيشُ .

٣٠٧ بَابِ ذِكْرِ اِدُرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ عَبُدَانُ اللهِ تَعَبَرَنَا عَبُدًاكُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ النَّهُ مَكَانًا يُونُسُ عَنِ النَّهُمِى .

٥٦٥ - حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا عَنبَسَةُ
 حَدَّنَنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آنَسٌ
 كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقُفُ
 بَيْتِى وَآنَا بِمَكَّةَ فَنزَلَ جِبُرِيلُ فَفَرَجَ صَدُرِى ثُمَّ
 غَسَلَةً بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ جَآءَ بِطَسُتٍ مِن ذَهَبٍ

مَّابِ عَلِيْقَةً نے فہل من مد کر ( یعنی کیا ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا)مشہور قرات کے موافق پڑھا۔

باب ۳۰۹ مندر جه ذیل آیت کریمه کابیان اور بیشک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں (یاد کرو)جب انہوں نے اپنی قوم سے كہاكہ تم خداكاخوف كيوں نہيں كرتے "كياتم (عبادت كركے) . ایکارتے ہو بعل (۱) (جو بت ہے) کؤاور چھوڑ دیتے ہواس اللہ کوجوسب سے اچھاپیدا کر نیوالا ہے جو تہار اور تمہارے تمام پچھلے باپ دادوں کا پر ور د گارہے؛ توانہوں نے الیاس کو حمثلایا' بیشک وہ جہنم میں لائے جائیں گے 'مگر اللہ کے نیک اور خالص بندے و ترکنا علیه فی الآخرین کامطلب ابن عباس نے بہ فرمایا کہ ان کا تذکرہ احیمائی اور بھلائی سے ہوگا 'سلام ہوال یاسین پر ہم نیکو کاروں کو ایبا ہی بدلہ دیتے ہیں ' بیشک وہ جارے ایماندار بندول میں سے تھے ' ابن مسعود اور ابن عباس فے فرمایا کہ الیاس حضرت ادیس ہی کانام ہے۔ باب ۷۰۰ حضرت ادیس علیه السلام کابیان اور الله تعالیٰ کا فرمان ہم نے ادریس (علیہ السلام) کو بلند مرتبہ عنایت کیا ' عبدان 'عبدالله' بولس 'زهری (دوسری سند)۔

۵۱۸ ـ احمد بن صالح عنبه 'یونس 'ابن شہاب 'انس 'حضرت ابوذرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ (شب معران میں) میرے مکان کی حصت کھلی اور میں (اس وقت) مکہ میں تھا پس جریل آئے اور انہوں نے میر اسینہ جاک کیا 'پھراسے آب زمز م سے دھویا پھر سونے کا ایک طشت جو تحکمت وایمان سے بھرا ہوا تھا' لائے اور اسے میرے سینہ میں انڈیل دیا میر اسینہ سی کر برابر کر دیا

(۱) بعل یہ اس بت کانام ہے جس کی وہ لوگ پو جا کیا کرتے تھے ،ایک روایت کے مطابق یہ سونے کا بناہوا بت تھا جس کی لمبائی ہیں ہاتھ تھی اور اس کے چار منہ تھے، حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کواس کے چھوڑ نے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔

پھر میر اہاتھ پکڑ کر مجھے آسان کی طرف چڑھا لے گئے 'جب آسان ونیا پر پہنچ تو جریل نے اس آسان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھو گئے 'اس نے پوچھاکون ہے؟انہوں نے کہا جریل ہے 'انہوں نے پوچھاکیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہامیرے ساتھ محمہ (علیہ) ہیں،اس نے پوچھا 'کیاا نہیں بلایا گیاہے؟ انہوں نے کہا 'ہاں! دروازہ کھولئے جب ہم آسان پر چلے سے توایک آدی و يكها جس كى دائن طرف بهى تيكم أوى تص اور بائين طرف بهى جب وہ اپنی داہنی طرف (والوں) کو دیکھاہے تو مینے لگتاہے اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھا ہے تورونے لگتاہے اس نے (مجھے دیکھ كر) كہا!اے نبي صالح اور اے بسر صالح مر حبا، ميں نے بوچھايہ كون م ے ؟ جريل نے جواب ديا 'يه آدم بين اور جولوگ افكى دائن اور باكيں طرف ہیں یہ انکی اولاد کی روحیں ہیں داہنی طرف والے تواہل جنت مل اور بائيں طرف والے الل دوزع توجب دائن طرف ديھے ہيں ، توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں 'توروتے ہیں 'پر جبریل مجھے اور اوپر چڑھا کے گئے منی کہ دوسرے آسان پر پہنچ 'پسِ جبریل نے اسکے داروغہ سے وہی کہاجو پہلے کہاتھا 'اس نے دروازہ کھول دیا انس مجت میں کہ ابو ذر نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانوں میں اور پس موسٰی عیسٰی اور ابراہیم (علیہم السلام) کو دیکھا' ابو ذرنے انکے مقامات و مراتب مجھ سے بیان نہیں کئے 'سوائے اس کے کہ ابوذر نے بیہ بیان ضرور کیا مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسانِ دنیااور ابراہیم کو چھٹے آسان پر دیکھا۔انس کہتے ہلل که جب جریل کاگز، (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہمراہی میں) ادر ایس کے پاس ہوا تو انہوں نے کہا اے نبی صالح اور اے برادر صالح مر حبا میں نے یو چھا یہ کون ہے؟ تو جریل نے کہا ' یہ ادریس ہیں 'پھر میں موسٰی کے پاس سے گزراتوانہوں نے کہا' نبی صالح اور برادر صالح مرحبا 'میں نے پوچھامیہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا 'میہ موسی ہیں ' پھر میر اگز رعیسٰ کے پاس ہوا توانہوں نے کہا'نی صالح اور برادر صالح مر حبا میں نے پوچھامیہ کون ہے تو جبریل نے کہا ' یہ عیلی ہیں 'پھر ابراہیم کے پاس سے میر اگزر ہوا توانہوں نے کہا'نی صالح اور پسر صالح مرحبا اس نے بوچھامیا کون ہے؟ توجریل نے کہا

مُمْتَلِيٌّ حِكْمَةً وَّالِمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدُرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا جَأْءَ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبُرِيْلُ لِحَازِنِ السَّمَآءِ افْتَحُ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ هَٰذَا جِبْرِيُلُ فَقَالَ مَعَكَ آحَدٌ قَالَ مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ ٱرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَافْتَحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَآءَ إِذَا رَجُلٌ عَنُ يَّمِينِهِ ٱسُوِدَةٌ وَعَنُ يَسَارِهِ ٱسُوِدَة فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيُنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِ بُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هَذَا يَا جَبُرِيُلُ قَالَ هَذَا ادَمَ وَهٰذِهِ الْاَسُودَةُ عَنُ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَاهُلُ اليَمِينِ مِنْهُمُ أَهُلُ الْحَنَّةِ وَالْاَسُوِدَةُ الَّتِي عَنُ شِمَالِهِ اَهُلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينُهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى نُمَّ عَرَجَ بِي حِبُرِيلُ أَتَى السَّمَآءَ الثَّائِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا الْفَتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّالُ فَفَتَحَ قَالَ آنَسٌ فَذَكَّرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّنطوٰتِ اِدْرِيْسَ وَمُوْسْى وَعِيْسْى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمُ يَثُبُتُ لِيُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَحَدَ ادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا وَابْرَاهِيُمَ فِي السَّادِ سَةِ وَقَالَ أَنَسُّ فَلَمَّا مَرَّ جِبُرِيُلُ بِإِدْرِيْسَ قَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِدُرِيْسُ ثُمَّ مُرَرُتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرُتُ بِعِيْسْى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِح قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا عَيُسِلَى ثُمُّ مَرَرُتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَ الإِبُنِ الْصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا اِبْرَاهِيهُمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱنْحَبَرَنَى ابْنُ حَزُمٍ اَنَّ ابْنَ

عَبَّاسِ وَابَا حَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولُان قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ غُرِجَ بِيُ حَتَّى ظَهَّرُتُ لِمُسْتَوَّى أَسُمَعُ صَرِيْفَ الْأَقَّلَامِ قَال ابُنُ حَزُمٍ وَانَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ العَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ خَمُسِينَ صَلواةً فَرَجَعُتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوْسْى فَقَالَ مُوسْى مَالَّذِيُّ فَرَضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلُتُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسِينَ صَلواةً قَالَ فَرَاحِعُ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِلُقُ ذٰلِكَ فَرَجَعُتُ فَرَاجَعُتُ رَبِّى فَوَضَعَ شَطَرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسْى فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَةً فَرَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ الِّي مُوسَى فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَاِنَّ أُمَّتَكَ لَاتَّطِيْقُ ذَلِكَ فَرَجَعُتُ فَرَاجَعُتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمُسٌ وَّهِيَ خَمْسُونَ لَايُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَىٌّ فَرَجَعْتُ اللَّي مُوُسْى فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِاسُتَحُيَيْتُ مِنُ رَّبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي سِلْرَةُ الْمُنتَهٰى فَغَشِيَهَا ٱلْوَانَ لَا ٱدُرِى مَاهِىَ ثُمَّ ٱدُحِلْتُ الْحَنَّةَ فَاِذَا فِيُهَا حَنَابِدُ اللُّؤُلُوِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ.

٣٠٨ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَالِّى عَادٍ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوَمِ اعْبُدُوا اللهِ وَقُولِهُ اِذُ ٱنْذَرَقَوُمَهُ بِالْاَحْقَافِ الى قَوْلهِ كَلالِكَ نَحْزِى الْقَوْمَ الْمُحْرِمِيْنَ فِيْهِ عَنُ عَطَآءٍ وَّسُلَيْمَانَ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ید ابراہیم ہیں 'ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس وابوحیہ انصاری کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا پھر مجھے او پر چڑھایا گیا ، ختی کہ میں ایک ہموار مقام میں پہنچا جہاں ہے قلموں کی کشش کی آواز سن رہاتھا'ا بن حزم دانس بن مالک نے کہا کہ ر سول الله علیہ نے فرمایا کہ مچر اللہ نے میرے اوپر بچاس (ونت کی) نمازیں فرض کیں تو میں اس تھم کو لے کر واپس آیا تنی کہ میرا گزر موسی علیہ السلام کے پاس سے ہوا او موسی علیہ السلام نے بوچھا كەاللەنے آپ صلى الله عليه وسلم كى امت بركيا فرض كيا؟ ميں نے کہاکہ پیاس نماز س موسی علیہ السلام نے کہا " ب این پروردگار سے دوبارہ کہنے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں اتن طاقت نہیں ہے تو میں واپس گیااور اپنے پرورد گار سے دوبارہ عرض کیا اواللہ تعالی نے اس کا ایک حصہ معانف فرمایا اچر میں موسی کے یاس دالیس آیا توانہوں نے کہااینے پروردگارے پھر کہنے اور انہوں نے ویہا ہی کیا ' تو انہوں نے پھر ایک حصہ معاف کر دیا ' میں پھر موسیٰ کے پاس واپس آیاور میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہاایے برور د گار سے پھر عرض کیجئے 'کیونکہ آپ (ضلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں اسکی طاقت نہیں 'میں نے واپس آکر پھر پرور د گار سے کہا تواس نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں (باقی رکھی جاتی ہیں) اور یہ ثواب میں بچاس نمازوں کے برابر میں میرے پاس بات نہیں بدلی جاتئ پھر میں موسٰی کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہاا پے پرورد گارے پھر عرض کھیئے تو میں نے کہاکہ اب تو مجھے اپنے پروردگارے شرم آتی ے پھر مجھے جریل لیکرسدرۃ المنتی پر پہنچ اس پر سجھ عجیب قتم کے اليه رنگ نظر آر ب تھ جنہيں ميں بيان نہيں كرسكتا ' پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تواسکے سنگریزے موتی تھے اور اس کی مٹی مشک تھی۔ باب ۳۰۸۔ آیت کریمہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کورسول بنا کر تھیجا توانہوں نے کہا' اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔"اور آیت کریمہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے) ڈرایا 'مجرمین تک اس میں عطا 'و سلیمان ' عائشہ رسالت

ہ ساللہ ماب علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

د مکھتے ہو'باقیہ کے معنی ہیں'بقیہ 'بچا کھیا۔ ٥٢٩ محد بن عرعرة شعبه ' حكم ' مجامد ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچھوا ہواہے میری مدد ہوئئ اور پر واہواسے عاد ہلاک ہوئے این کھیر سفیان 'ان کے والد 'ابن ابو نعیم 'حضرت سعید خدری رضی الله عنه ہے ردایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ کو پچھ سونا بھیجا' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم كرديا 'اقرع بن حابس منظلي ثم المجاهني 'عيينه بن بدر فزاري 'زيد طاكي َ 'جو بعد میں بنو مبہاں میں شامل ہو گئے اور علقمہ بن علاثہ عامری جو بعد میں بنو کلاب ہے متعلق ہو گئے ' تو قریش وانصار اس پر ناراض ہوگئے اور کہنے لگے کہ یہ اہل نجد کے سر داروں کو دیتے ہیں 'ہمیں نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیہ میں ان کی تالیف کرتا ہول پھر ایک مخص (۱) سامنے آیا جس کی آئکھیں اندر د ھنسی ہو ئی اورر خسارا بجرے ہوئے تھے بیشانی او نجی داڑھی تھنی اور سر منڈ اہوا تھا'اس نے کہا'اے محد! خداسے ڈرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر میں بی خدا کی نافر مانی کرنے لگوں ' تو پھر اسکی اطاعت کون كرے كا 'الله نے تو مجھے زمين والوں پر امين بنايا ہے اور تم مجھے امين نہیں سمجھتے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخص نے شایدوہ خالد بن ولید تھے،اس کے قتل کرنے کی اجازت مانگی ،مگر آپ صلی

عَلَيُهِ وسَلَّمَ .

٣٠٩ بَابِ قُولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَامَّا عَادٌ فَأُهُلِكُوا بِرِيْحِ صَرُصَرٍ شَدِيُدَةٍ عَاتِيَةٍ قَالَ ابُنُ عُينُنَةَ عَتَّتُ عَلَى الْحُزَّانِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَّنْمَانِيَّةُ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَا بَعَةً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيُهَا صَرُعَى كَانَّهُمُ اعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيَةٌ أُصُولُهَا فَهَلُ تَرْى لَهُمُ مِنُ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٌ.

٥٦٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَأُهُلِكُتُ عَادَّ بِالدَّبُورِ قَالَ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعَمٍ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقُرَعِ بُنِ حَابِسَ الْحَنُظَلِّي ثُمَّ الْمَحَاشِعِّى وَعُيَيْنَةَ بُنِ بَدُرِ الْفَزَارِيِّ وَزَٰيُدِ نِ الطَّائِيُ ثُمَّ اَحَدُ بَنِيُ نَبُهَانِ وَعَلَقَمَة بُنُ عَلاَئَةٍ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ آحَدُ بَنِي كَلَابٍ فَغَصِبَتُ قُرَيُشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعُطِى صَنَادِيْدَ اَهُلَ نَجُدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا آتَالَفُهُمُ فَأَقْبَلَ رَجُلُ غَائِدُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجُنَتَيْنِ نَاتِي الْحَبِيُنِ كُثُّ اللِّحْيَةِ مَحُلُوثُ الرَّاسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهِ ۚ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ مَنُ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ آيَا مَنِنَى اللَّه عَلَى آهُلِ الْأَرْضِ فَلَا تَاْمَنُونِيُ فَسَالَةً رَجُلٌ قَتُلَةً اَحُسِبُةً خَالِدُ بُنُ

(۱)اس سے مر اد ذوالخویصر ہنامی مختص ہے جو کہ خار جیوں کاسر دار بنااور بیالوگ حروراء میں حضرت علیؓ کے ساتھ مقالبے میں مارے گئے۔

الوَلِيُدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنُ ضِعُضِى هذَا اَوُفِى عَقِبِ هذَا قَوُمٌ يَّقُرُأُونَ القُرُانَ لَا يُحَاوِزُ حَنَا حِرَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقُتُلُونَ اَهُلَ الْإِسُلامِ وَيَدُعُونَ اَهُلُ الْاَوْنَانِ لَئِنُ اَنَا اَدُرَكُتُهُمُ لَا قُتُلَنَّهُمُ قَتُلَ عَادٍ.

٥٧٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسُرَآئِيُلُ
 عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ سَمِعُتُ
 عَبُدَاللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ يَقُرُأُ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ.

٣١٠ بَابِ قِصَّةِ يَاجُوُجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى قَالُوا يَاذَا الْقَرُنيُنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض.

٣١١ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَيَسَتُلُونَكَ عَنُ ذِى الْقَرُنَيْنِ قُلُ سَاتُلُوا عَلَيْكُمُ مِّنَهُ ذِى الْقَرُنَيْنِ قُلُ سَاتُلُوا عَلَيْكُمُ مِّنَهُ ذِكُرًا إِنَّا مَكَنَّالَهُ فِى الْاَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتُبَعَ سَبَبًا إِلَى قَولِهِ اتُونِى كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتُبَعَ سَبَبًا إلَى قَولِهِ اتُونِى كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتُبَعَ سَبَبًا اللَّى قَولِهِ اتُونِى الْقِطعُ رَبِرَ الْحَدِيدِ وَاحِدُهَا زُبُرَةٌ وَهِى الْقِطعُ حَتَّى إِذَا سَاوِى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ يُقَالُ عَنِ الْمَعَلَيْنِ وَالسَّدِينِ يُقَالُ عَنِ الْمَعَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْمَعَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ وَالسَّدِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلِينِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْحَبَلَيْنِ الْمَعْلَمُ الْمُونِ الْمُعَلِّالِ الْمَدِينُ الْمَعْلَى الْمَرْنِ وَالسَّلَالُ الْمُولِى الْمُولِى الْمَالُ الْمَدِينُ الْمَلِي الْمُولِى الْمُنْ وَقَالُ الْمِنْ عَبَاسِ النَّحَاسُ فَمَا لُولِهُ الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُعْلِي الْمَعْلَى الْمُولِى الْمُعْلَى الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهِ الْمُولِى اللّهِ اللّهِ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهِ اللّهُ الْمُولِى اللّهِ الْمُولِى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهِ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهِ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهِ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى اللّهُ الْمُولِى الْمُولِى اللّهُ الْمُ

الله عليه وسلم في انبيس منع كر دياجب وه فخص واپس چلا گيا تو آپ في مايا كه اس كے بعد كچھ لوگ ايسے ہوں گے ، وقر آن پڑھيں گے ، ليكن وه ان كے حلق سے پنچ نه اتريكا وه دين سے اس طرح نكل جائيں گئ جيسے تير كمان سے نكل جاتا ہے ، الل اسلام كو تو قل كريں گئ ليكن بت پرستوں كوہا تھ بھى جاتا ہے ، الل اسلام كو تو قل كريں گئ ليكن بت پرستوں كوہا تھ بھى نه لگائيں گے ، اگر ميں انہيں يا تا تو عاد كى طرح انہيں قل كر دينا۔ معود علامی الله عنہ سے روایت كرتے ہيں ، وہ كہتے ہيں كه ميں نے رسول رضى الله عنہ سے روایت كرتے ہيں ، وہ كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله علي الله عنہ سے دوايت كر مشہور قرات كے مطابق ) پڑھتے نا الله علي الله علي الله على الله علي الله على الله الله على الله عل

باب ۱۳۱۰ یاجوج ماجوج کے واقعہ کا بیان اور فرمان خداو ندی انہوں نے کہا کہ اے ذوالقر نین (۱) بیٹک یاجوج وماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔

باب ااس فرمان الہی اور بیدلوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقر نین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماد ہجئے، میں انکا تھوڑ اساقصہ شہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے ہر قسم کاسامان ہوں ہم نے ہر قسم کاسامان انہیں دیا 'سووہ ایک راستہ پر (باارادہ فتوحات) چلے 'میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ تک 'زبر کا مفرد زبرہ یعنی گلڑے ' پیال تک کہ جب انہوں نے دو پہاڑوں کے در میان میں برابر کر دیا ابن عباس سے منقول ہے 'صدفین کے معنی دو پہاڑ اور سدین کے معنی ہی دو پہاڑ فرجا کے معنی اجرت 'تو ذوالقر نین نے کہا 'اسے پھو کو 'خی کہ جب اسے آگ (کی ذوالقر نین نے کہا 'اسے پھو کو 'خی کہ جب اسے آگ (کی طرح) سرخ کر دیا 'تو ذوالقر نین نے کہا کہ میرے پاس آئو

<sup>(</sup>۱) یہ ذوالقر نین نامی مسلمان بادشاہ تھااس کانام عبداللہ بن ضحاک بن معد تھا، راجج قول کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گذراہے۔

السُطَاعُوا اَنُ يَّظَهَرُوهُ يَعُلُوهُ السَّطَاعَ السُطَاعُوا اَنُ يَظْهَرُوهُ يَعُلُوهُ السَّطَاعَ السَّطَاعَ يَسُطِيعُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ السَّطَاعَ يَسُطِيعُ وَمَا استَطَاعُوالَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا يَسْتَطِيعُ وَمَا استَطاعُوالَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنُ رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ الزَّقَةُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ دَكَّاءَ الزَّقَةُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ مَلَكَ حَتَّى الْاَرْضِ مَثَلَةً حَتَّى صَلَّى صَلَّى عَقَاوَتَرَكُنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَئِذٍ يَّمُوجُ وَمَا رَبِّي حَقَّاوَتَرَكُنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ وَمَا فِي بَعْضِ حَتَّى إِذَا فَتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَا فِي بَعْضِ حَتَّى إِذَا فَتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَا فِي بَعْضِ حَتَّى إِذَا فَتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَا فِي بَعْضِ حَتَى إِذَا فَتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَا فِي بَعْضِ حَتَى إِذَا فَتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَا فَي بَعْضِ حَتَى اِذَا فَتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَا فَي بَعْضَ مَنْ كُلِّ حَدَبِ يَّنْسِلُونَ قَالَ فَكُو بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايُتُ السَّدَّمِثُلُ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايُتُ السَّدَّمِثُلُ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايُتُ السَّدَّمِثُلُ الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايُتُ السَّدَمِثُلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَايُتُ السَّدَمِثُلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَايُتُ السَّدَمِثُولَ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَايُتُ السَّدَمِ وَاللَّهُ مَالِكُ وَاللَّهُ الْمُحَبِرِ قَالَ رَايَتُهُ السَّوْمَ الْمُ الْمُعَرِقُ الْمُحَبِرِ قَالَ رَايُتُ السَّدَامُ الْمُحَرِرِ قَالَ رَايَتُهُ السَّكُمُ الْمُحَبِرِ قَالَ رَايُتُ السَّدُمُ الْمُعَرِقُ الْمُ الْمُعَرِقُ الْمُهُمُ الْمُعَالِ الْمُعَمِرِ قَالَ رَايُتُ السَّوْدُ الْمُعَالِ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَوْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلُ لُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

٥٧١ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنُ الرَّبَيْرِ اللَّهُ عَنُهُنَّ بَنَةَ ابِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ عَنُ أُمَّ حَبِيبَةً. بِنُتِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحُش رَضِى اللَّهُ عَنُهُنَّ اللَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَحَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمُ مِنُ رَدُم يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هذِه وَحَلَّق بِإصْبَعَيْهِ الْإِبْهَام وَالَّتِي تَلِيُهَا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحُشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ تَلِيُهَا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحُشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ

میں اس پر قطرہ ڈالدوں ' قطر کے معنی را نگ بعض کہتے ہیں كه لوما اور بعض كہتے ہيں كه پيتل اور ابن عباسٌ نے كہاكه تانبا ئنہ وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں یظہر وہ کے معنی وہ اسكے اور چڑھيں 'استطاع اطعت له كاباب استفعال بے 'اس وجہ سے مفتوح پڑھا گیاہے کہ اسطاع یسطیع اور بعض کہتے ہیں ' استطاع ينتطيع اور نه وه اس مين سوراخ كرسكته بين ' ذوالقرنین نے کہایہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے اور جب میرے رب کاوعدہ آئے گاتووہ اسے ریزہ ریزہ کرڈالے گا'د کاء ك معنى اسے زمين سے ملادے كا عاقد دكاء الل او نتى كو كہتے ہیں جس کی کوہان نہ ہواور د کداک وہ زمین ہے جو ہموار ہونے کی وجہ سے اتنی سخت ہو گئی ہو کہ اسپر پڑیاں جمی ہوں 'اور میرے رب کا وعدہ سچاہے اور ہم اس دن انکی یہ حالت کڑے 🕏 دینگے کہ ایک دوسرے میں گڈ ٹہ ہو جائیں گئے حتی کیہ یاجوج ماجوج کھول دیئے جائنگے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے قادہ کہتے ہیں کہ حدب کے معنی ہیں ٹیلہ ایک شخص نے آپ 🗝 صلی الله علیه وسلم سے کہا کہ میں نے ایک دیوار منقش جا در کی طرح دیکھی ہے (کیایہی سد سکندری ہے) آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا 'بال تونے اسے د مکھ لياہے۔ ا ۵۷ کی کی بن بکیر 'لیٹ' عقیل ابن شہاب ' عروہ بن زبیر ' زینب بنت ابو سلمه ، حضرت ام حبيبه بنت ابوسفيان ، حضرت زينب بنت جش رضی اللہ عنہن سے روایت کرتی ہے کہ رسالت مآب علیہ

ا کے۔ یکی بن بگیر 'لیٹ عقیل ابن شہاب 'عروہ بن زبیر 'زینب بنت ابوسلم من تغیر الیٹ عقیل ابن شہاب 'عروہ بن زبیر 'زینب بنت بنت ابوسلم اللہ عنہان سے روایت کرتی ہے کہ رسالت آب علیہ ایک دن ان کے پاس گھبر ائے ہوئے تشریف لائے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمارہ سے کہ لاالہ الااللہ عرب کی خرابی ہو 'اس شر سے جو قریب آگیا 'آپ نے انگوٹھے اور شہادت والی انگل کا حلقہ بنا کراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس کے برابر یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کرلیا ہے 'حضرت زینب نے عرض کیایا ماجوج نے دیوار میں سوراخ کرلیا ہے 'حضرت زینب نے عرض کیایا رسول اللہ کیا ہم میں نیک لوگ بھی

اللهِ آنَهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كُثُرَ الْحَبُثُ .

٧٧ - حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاؤُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنُ رَدَم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هذا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسُعِينَ.

٥٧٣\_ حَدَّثَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنُ أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوُلُ اللَّهُ تَعَالَى يَاادَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيُكَ فَيَقُولُ آخُرِجُ بَعُثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعُثُ النَّارِ قَالَ مِنُ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَعِنْدَةً يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسُ شُكَارَى وَمَاهُمُ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيُدٌ قَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَٱيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ ٱبشِرُوُا فَاِنَّ مِنْكُمُ رَجُلًا وَمِنُ يَّا جُوْجَ وَمَا جُوُجَ ٱلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ اِنِّى ٱرُجُواَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ ٱرُجُوُ ٱنُ تَكُونُنُوا ثُلُكَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ ٱرْجُوْاَنُ تَكُونُوا نِصُفَ آهُلِ الْجَنَّةَ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعُرَةِ السَّوُدَآءِ فِيُ جِلَدِ تُورِ ٱبْيَضَ أَوُكَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جلدِ ئُورِ اَسُوَدَ .

٣١٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخَذَ اللَّهُ

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں!اس وقت جبکہ فسق وفجور کی زیادتی ہو جائے گا۔

241۔ مسلم بن ابراہیم 'وہیب 'ابن طاؤس 'ان کے والد 'حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیلتہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی اتنی دیوار کھول دی ہے اور آپ علیلتہ نے اپنے ہاتھ سے نوے کے ہندسے کا حلقہ بنایا۔

۵۷۳ الحق بن نفر 'ابواسامه 'اعمش 'ابو صالح 'حضرت ابوسعيد خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا اللہ تعالی (قیامت کے روز) فرمائے گا 'اے آدم! عرض کریں گے میں حاضر موں اور شرف یاب موں 'اور ہر طرح کی بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے اللہ فرمائے گادوزخ میں جانے والالشکر نکالو 'وہ عرض کرینگے' دوزخ کا کتنالشکرہے 'الله فرمائے گافی ہزار نوسو ننانوے (دوزخ میں اور ایک جنت میں جائیگا کہ اوہ ایباوقت ہوگا کہ (خوف کے مارے) نے بوڑھے ہو جائیں مجے اور ہر حاملہ کاحمل گر جائے گااور تم کولوگ نشہ کی س حالت میں (لغزیدہ گام وسراسیمہ) نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہو نگے 'بلکہ خدا کاعذاب سخت ہو گاصحابہؓ نے عرض کیایار سول الله (جنت میں فی ہزار ایک جانبوالا) ہم میں سے کون ہوگا' آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ، خوش ہو جاؤ كيونكه تم بيس ايك آدى ہو گااور یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، مجھے امید ہے کہ تماہل جنت کاچو تھاحصہ ہو محے تو ہم لوگوں نے تکبیر کہی پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو مے ہم نے پھر تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھے امید ہے کہ تم الل جنت کا نصف حصہ ہو مے ( یعنی نصف تم اور نصف دوسرے لوگ) ہم نے پھر تکبیر کہی 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اور لوگوں کے مقابلہ میں ایسے ہو 'جیسے سیاہ بال سفید بیل کے جسم پریاسفیدبال سیاہ بیل کے جسم پر۔

باب ١٣١٢ الله تعالى كا فرمان "أور الله نے ابراہيم ( عليه

إِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلًا وَقُولُهُ إِنَّ اِبْرَاهِيُمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا وَقَولُهُ إِنَّ اِبْرَاهِيُمَ لَاوَّاهٌ حَلِيُمٌ وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةً الرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ .

٥٧٤ حَدَّنَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ سَفِيالُ حَدَّنَيٰ سَفِيالُ الْمُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ سَعِيلُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَحَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَانَا اوَّلَ حَلَقِ نَّعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَالَّ مَن يُعْمَ الْقِيَامَةِ الْبَرَاهِيمُ وَإِلَّ وَاللَّهُ الْعَلَيْمَ وَإِلَّ الْعَبَدُهُ الْقِيَامَةِ الْبَرَاهِيمُ وَإِلَّ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمَ وَاللَّهُ الْعَلَيْمَ وَاللَّهُ وَعُدًا عَلَيْمَ فَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالَّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ لَمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَيْمُ لَمُ اللَّهُ وَلُهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلُهُ الْحَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ لَمُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُولِي الْمُولِلَةُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهُمُ الْمُعَالِهُ الْمَالِحُ وَلَاهُ الْمَعْلِي الْمُعْلِقُ الْمَالِحُ وَلَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِعُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِحُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِع

٥٧٥ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ الْحَبَرَنَىُ اَخِيُ عَبُدُ الْحَمِيُدِ عَنِ ابُنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيمُ اللّهُ اَقُلُ لَكَ انْرَقَتَرَةً وغَبَرَةً فَيَقُولُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ اللّهُ اَقُلُ لَكَ انْرَقَتَرَةً وغَبَرَةً فَيَقُولُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ اللّهُ اَقُلُ لَكَ الْمَصِيْكَ فَيَقُولُ لَلْ الْمُصِيْكَ فَيَقُولُ لَلْ الْمُصِيكَ فَيَقُولُ لِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ 
السلام) کو اپنادوست بنایا۔" اور "بے شک ابراہیم (علیہ السلام) خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔"اور "بے شک ابراہیم (علیہ السلام) نرم دل اور برد بارینے) کا بیان ابو میسرہ کہتے ہیں کہ اواہ کے معنی حبثی زبان میں رحیم کے ہیں۔ ۵۷۴ محمر بن کثیر 'سفیان ' معجیره بن نعمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے روایت کرتے میں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا 'تمہاراحشر برہنہ پا 'ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے ہوگا 'پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) نے بیہ آیت پڑھی" ہم نے ابتداء جس طرح پیدا کیا تھا' ای طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے' یہ ہمارا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں مجے اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کیڑے پہنائے جائیں سے اور (اس روز) میرے چند اصحاب کو بائیں جانب لے جایا جارہا ہوگا ' تو میں کہوں گا' یہ تو میرے اصحاب ہیں تواللہ تعالیٰ فرمائیگا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعدیہ لوگ اپنے بچھلے دین کی طرف لوٹ گئے '(۱) سومیں اس وقت ایسا کہوں گا 'جیسے اللہ کے نیک بندے (عیسی علیہ السلام) نے کہا تھا۔اور میں ان پر گواہ رہاجب تک ان میں رما، جب تونے مجھے اٹھالیا ، تو توان کا نگر ان رہا العزیز الحکیم تک۔ ۵۷۵۔ اسلعیل بن عبدالله ان کے بھائی عبدالحمید ابن ابی ذئب سعید مقبری مضرت ابو ہر برہ د ضی اللہ عنہ سے روابت کرتے ہیں کہ رسول الله عليه في فرمايا ابراتيم عليه السلام الني باب آذر سے (قیامت کے دن)ملیں گے 'آذر کے چیرے پر (اس وقت)سیا ہی اور غبار چھایا ہو گا تواس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کے کہ میں نے تم سے نہ کہاتھا کہ میری نافر مانی نہ کر فاان کا باب کے گا 'اب میں تہاری نافرمانی نہ کرونگا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار تونے مجھ سے حشر کے دن مجھے رسوانہ کرنے کاوعدہ

کیاتھا' پس کونسی رسوائی اپنے کم بخت باپ کی رسوائی سے بڑھ کر ہو گئ

تواللہ فرمائے گا 'کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے ' پھر

(۱)اس سے مراد منافقین اور وہ دیہاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو کسی طمع یاڈر سے ایمان لے آئے تھے ، گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

الْكَافِرِيُنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيُمُ مَاتَحُتَ رِجُلَيُكَ فَيَنُظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِبُحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُؤُخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُنُظُرُ فَاذَا هُوَ بِذِبُحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُؤُخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ .

٥٧٦ حَدَّنَا يَحُيى بُنُ سُلَيُمَانَ قَالَ حَدَّنَى الْبُنُ وَهَبٍ قَالَ اَحُبَرَنِي عَمُرٌ و اَنَّ بُكُيرًا حَدَّنَهُ عَنُ كُريُبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُمَا فَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْبَيْتَ فَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْبَيْتَ فَوَرَدَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْبَيْتَ فَوَرَدَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْبَيْتَ فَوَرَدَ فَالَهُ يَستَقُسِمُ مَالَهُ مُ فَقَالَ مَلَا فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ صُورَةً هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَةً يَستَقُسِمُ مَلَّهُ مَالَةً يَستَقُسِمُ عَن اللَّهُ عَنهُ مَعَوَّرٌ فَمَالَةً يَستَقُسِمُ عَن اللَّهُ عَنهُ مَعَوَّرٌ فَمَالَةً يَستَقُسِمُ عَن اللَّهُ عَنهُ مَا اللَّهُ عَنهُ مَعَ مَعْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ١٤٠٤ عَنْ عَكْمِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَن اللَّهُ عَنهُ مَا اللَّهُ عَنهُ مَا النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ بَعْمَ وَاسَمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ السَّكُمُ بِاللَّهُ مَا الْأَزُلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّكُمُ بِاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّقُسَمَا بِالْأَزُلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ

رُهُ مَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَى سَعِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِى سَعِيدُ بُنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ بَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُ الْحَدُمُ النَّاسِ قَالَ اللهِ مَنُ اكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اللهِ مَنُ الْحَدَا نَسُألُكَ قَالَ فَعُنُ هَذَا نَسُألُكَ قَالَ فَعَنُ خَلِيُلِ اللهِ قَالُوا لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسُألُكَ قَالَ فَعَنُ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسُألُكَ قَالَ فَعَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسُألُونَ خِيَارُهُمُ فِى الْحَاهِلِيَّةِ وَمُعْتَمِرٌ عَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَمُعْتَمِرٌ عَنُ عُبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَمُعْتَمِرٌ عَنُ عُبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَمُعُونَا فَالَ آبُولُ اللهِ هُرَيْرَةً وَمُعْتَمِرٌ عَنُ عُبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَمُعُونَا فَالَ آبُولُ اللهِ هُرَيْرَةً وَمُعُولًا عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ عَنُ آبِي هُمْ وَيُرَاقًا فَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ عَنُ آبِي هُمُرَيْرَةً وَمُعُولًا عَالَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُمُ وَلَا اللهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُمُ وَيُولًا عَلَى اللهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ابراہیم سے کہاجائے گا 'اے ابراہیم علیہ السلام (دیکھو) تہہارے پاؤں کے پنچے کیاہے 'وہ دیکھیں گے توالیک ندبوح جانور خون میں لتھڑ اہوا یا نمینگے 'اس جانور کے پیروں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

پ یے بن بارر سے باروں و پار درووں میں اللہ عبد ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے دوایت کرتے ہیں کہ درمالت مآب علی کہ عبد میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی تصویریں دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہوگیا 'حالا نکہ وہ سن چکے تھے کہ فرشتے ایسے گریس داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو 'یہ ابراہیم کی تصویر بنائی گئ '

۵۷۷ ابراجیم بن موسٰی ' ہشام ' معمر 'ابوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ عیالیہ نے کعبہ میں تصویرین دیکھیں تو داخل نہ ہوئے کئی کہ انہیں آپ صلی الله عليه وسلم كے تھم سے ہٹاديا كيااور آپ صلى الله عليه وسلم نے ابراہیم واسلعیل کی تصویروں کودیکھاکہ ان کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قریش پر لعنت کریۓ بخداد ونوں بزر گوں نے مجھی کو ئی تیر (۱) نہیں پھینکا تھا۔ ٨٥٨ على بن عبدالله بحلي بن سعيد 'عبيدالله 'سعيد بن ابي سعيد ' ان کے والد 'حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے بوچھاکئا کہ سب سے زیادہ معزز اور بزرگ كون ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرماياجوسب سے زيادہ خداكا خوف رکھتا ہو 'لوگوں نے کہا ہم یہ بات نہیں پوچھٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نی الله ابن خلیل الله بین او گول نے کہاہم یہ بھی نہیں پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عرب کے خاندانوں کے متعلّق ہوچھ رہے ہو 'ان میں جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے 'وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں' بشر طیکہ علم دین حاصل کریں' ابواسامہ معتمر'

(۱) جاہلیت میں تیروں سے جواکھیلا جاتاتھا، مخصوص تیر ہوتے تھے ان سے گوشت کی تقتیم ہوتی تھی اسلام کے ظہور کے بعد جواہونے کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے انبیاء علیہم السلام ایسے کاموں سے معصوم ہیں اس بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرت اور افسوس کا اظہار فرمایا کہ ایک تواپنے پاس سے تصویر بنالی، دوسرے تصویر میں انہیں حرام کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ .

٥٧٩ حَدَّنَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَوُونٌ حَدَّثَنَا سَمْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اتَانِى اللَّيلَا اَتِيَانِ فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لَا آكادُ اَرَى رَاسَةً طُولًا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٥٨٠ حَدَّنَنَا بَيَانُ بُنُ عَمُرٍ و حَدَّنَنَا النَّضُرُ الْخَبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُّجَاهِدٍ أَنَّةً سَمِعَ ابْنَ عَبُسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا وَذَكَرُو اللَّهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْكَ فَ رَ قَالَ لَمُ اسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ لَمُ الْبَرَاهِيمُ فَانُظُرُوا اللي صَاحِبِكُمُ وَامَّا مُوسَى فَجَعُدٌ اَدَمُ عَلَى جَمَلِ صَاحِبِكُمُ وَامَّا مُوسَى فَجَعُدٌ اَدَمُ عَلَى جَمَلِ الْحَمَرَ مَخُطُومٌ بِخُلَبَةٍ كَانِّى انْظُرُ اللَّهِ اِنْحَدَرَ فِي الْوَادِيّ.

آهُ وَهُوَ اللَّهُ مَنَا فَتَيَنَةُ ابُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا مُغِيْرَةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْقَرُشِيِّ عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرِجَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَا نِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُومِ .

٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً تَابَعَةً عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ السَّحَاقَ عَنُ آبِي الزَّنَادِ تَابَعَةً عَجُلانُ عَنُ آبِي الرَّنَادِ تَابَعَةً عَجُلانُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ آبِي سَلَمَةً. هُرُيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِي الْحَبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ اِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلْنًا .

٥٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبٍ حَدَّثَنَا

عبید الله معید ابو ہر رہ و منی الله عنه رسول الله علی سے روایت کرتے ہیں۔

۵۷۹۔ مومل 'اسلعیل 'عوف 'ابور جاء 'حضرت سمرہ رضی الله عنہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا آج رات (خواب میں میرے) پاس دو آدمی آئے اور ہم سب ایک طویل القامت آدمی کے پاس بہنچ 'جس کی لمبائی کے سبب میں اس کاسر نہ دکھے سکتا تھا' دہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔

مه میان بن عمرو 'نفر 'ابن عون 'عجابد' ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے لوگ د جال کا تذکرہ کررہے تھے کہ اس کے ماضے پر کافر 'یاک 'ف' ر' لکھا ہوا ہے' ابن عباس رضی الله عنه نے کہا میں نے یہ نہیں سنا' بلکہ میں نے یہ سناہ کہ نبی میں اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ نہیں سنا' بلکہ میں نے یہ سناہ کہ نبی عباس عبال ہے کہ نبی عبال کے موسی تووہ گئریا لے بال اور گندم گوں رنگ کے ایک سرخ اون پر جس کے محبور کے چھال کی تکیل پڑی ہوئی ہے "گویا میں انکی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ نشیب میں از رہے ہیں۔

ا ۵۸ قتیبه بن سعید 'مغیره بن عبدالرحمٰن قرشی 'ابوالزناد 'اعرج ' حضرت ابو ہر ریه رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیلہ نے ارشاد فرمایا 'حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے ختنے ایک بسولے سے اس سال کی عمر میں کئے۔

۵۸۲ - ابوالیمان 'شعیب ' ابوالزناد نے لفظ قدوم تخفیف دال سے روایت کیا ہے ' اس کے متابع حدیث عبدالرحمٰن بن الحق نے ابوالزناد سے اور اس کے متابع مجلان نے ابوہر ریڑھ سے روایت کی ہے ۔ اور اس کومحد بن عمرونے ابوسلمہ سے روایت کیا ہے۔

۵۸۳۔ سعید بن تلیدر عینی 'ابن وہب 'جریر بن حازم 'ایوب 'محمد '
ابوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہے نے (
هیتا بھی جموث نہیں بولا البتہ) تین مرتبہ کے سوابھی (ظاہری طور
پر بھی) جموث نہیں بولا (اور اس ظاہری جموث کو توریہ کہتے ہیں ا جس کے جواز میں قطعاً شبہ نہیں 'بالخصوص مواضع حاجت میں)۔
میں ہے جواز میں قطعاً شبہ نہیں 'بالخصوص مواضع حاجت میں)۔
میں ہے جواز میں محبوب 'حماد بن زید 'ابوب 'محمد 'حضرت ابوہر برہ

حمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ عَلِيهِ السَّلَامُ إِلَّا تُلَاثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيُن مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوُم وَّسَارَةُ اِذَاتَى عَلَى جَبَّارٍ مِّنَ الْحَبَابِرَةِ فَقِيُلَ لَهُّ إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مَعَةُ امْرَأَةٌ مِّنُ أَحُسَنِ النَّاسِ فَارُسَلَ اِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنُهَا فَقَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَ أُخْتِيُ فَأَنِّي سَارَةً قَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُؤُمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هَٰذَا سَالَنِي فَاخْبَرُتُهُ إِنَّكَ أُخْتِى فَلاَتُكَذِّبِينِي فَٱرُسَلَ الِيُّهَا فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيُهِ ذَهَبَ يَتَنَا وَلُهَا بِيَدِهِ فَأَخِذًا فَقَالَ أُدُعِيُ اللَّهَ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطُلِقَ نُمَّ تَنَاوَلَهَا النَّانِيَةَ فَأَخِذَ مِثْلَهَا اَوُ اَشَدَّ فَقَالَ ادُعِي اللَّهَ لِيُ وَلَا أُضُرُّكِ فَدَعَتُ فَأُطُلِقَ فَدَعَا بَعُضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَمُ تَاتُونِي بِإِنْسَان إنَّمَا ٱتَيْتُمُونِيُ بِشَيُطَانِ فَٱخۡدَمَهَا هَاحَرَ قَٱتَّيَهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَاوُمَاءَ بيَدِهٖ مَهُيَا قَالَتُ رَدًّ اللُّهُ كَيُدَ الْكَافِرِ أَوِالْفَاحِرِ فِي نَحْرِهِ وَآخُدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو ۚ هُرَيْرَةً تِلُكَ ٱمُكُمُ يَابَنِيُ مَاءِ السَّمَاء .

٥٨٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى آوِابُنُ سَلَامٍ عَنْهُ اَنْحَبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أُمَّ شَرِيُكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امَرَ بِقَتُلِ الْوَزُغِ وَقَالَ كَانَ يَنُفُخُ عَلَى

رضی الله عنه سے روایت کرتے میں وہ فرماتے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین مرتبہ (ظاہری) جھوٹ بولاہے 'وو توخداک واسطے 'ان کاب قول کہ میں بیار ہوں ''اور یہ نوان کے بڑے بت نے كياب " (يه توخداك لخ اورايك اين لئ "يدكه ) فرماياايك دن ابراہیم اور (انکی زوجہ)سارہ جارہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سے گزرے 'کسی نے بادشاہ سے کہد دیا کہ یہاں ایک ایسا محض آیاہے جس کے ساتھ بے انہاخوبصورت عورت ہے 'اس ظالم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر سارہ کے متعلق بوچھا کیے کون ہے ؟ تو ابراہیم نے کہد دیا میری (دین) بہن ہے ، پھر ابراہیم سارہ کے پاس آئے اور کہاکہ اے سارہ روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں،اس ظالم نے مجھ سے پوچھا، تومیں نے کہد دیا یہ میر ک بہن بے لہذا مجھے جھوٹانہ کرنا،اس ظالم نے سارہ کوبلوا بھیجاجب سارہ اس کے پاس پہنچیں، تووہ اکل طر ف ہاتھ بڑھانے لگا' فور اُمنجانب اللہ اس کی گرفت ہو گئی ' (اس نے سارہ سے ) کہامیرے لئے اللہ سے دعا كرو ' ميں تمهميں پھر كچھ ضررنہ پہنچاؤں گا 'انہوں نے دعاكی 'وہ اچھا ہو گیا' پھر دوسری مرتبہ اس نے اُس کی طرف ہاتھ بڑھایا' پھرای طرح پکڑلیا گیا بلکہ اس سے بھی سخت پھر اس نے کہا میرے لئے اللہ ہے دعا کرو میں تمہیں بالکل ضررنہ پہنچاؤں گاانہوں نے دعا کی تووہ اچھا ہو گیا' پھراس نے اپنے کسی دربان کوبلا کر کہا کہ تم میرے پاس انسان کو نہیں لائے بلکہ شیطان کو لائے مؤ پھر اس نے سارہ کی خدمت کیلئے ہاجرہ کودیا سارہ ابراہیم کے پاس آئیں تووہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؛ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بوچھا کہ کیا ہوا؟ سارہ نے کہاکہ اللہ تعالی نے کا فر کا فریب اس کے سینہ میں لوٹادیا اور ہاجرہ کو خدمت کے لئے دیا 'ابوہر برہؓ کہتے تھے کہ اے ماء ساء کے بیڑا! یمی تمہاری ماں ہے۔

۵۸۵ عبیداللہ بن موٹی 'یاعبیداللہ بن سلام 'ابن جریج 'عبدالحمید بن جبیر 'سعید بن مستب 'ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیہ نے گرگٹ کو مارنے کا تھم دیااور ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ چونک رہاتھا۔

إبراهِيم عَلَيْهِ السَّلامُ

٥٨٦ حَدَّنَنَا أَيِّى حَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَى اِبْرَهِيمُ عَنَ عَنَاثٍ حَدَّنَى اللهُ عَنُهُ قَالَ حَدَّنَى اِبْرَهِيمُ عَنُ عَلَيْ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِبْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَيْنَا لَا يَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيُسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمُ يَلْبِسُو اِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ لِيُسَانَهُمُ بِظُلْمٍ بِشِرُكٍ اَوْلَمُ تَسُمَعُوا اللهِ قَولِ لَقُمَانَ لِابْنِهِ بِشِرُكٍ اَوْلَمُ تَسُمَعُوا اللهِ قَولِ لَقُمَانَ لِابْنِهِ يَاللهِ إِنَّ الشِرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

٣١٣ بَابِ يَزِفُّونَ النَّسَلَانِ فِي الْمَشِي . ٥٨٧ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي وَ يُمُو حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي وَ يُكُو عَنَ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَوُمًا بِلَحْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يَحُمَعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِيُنَ وَالْاَحِرِيُنَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًا بِلَحْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِذُ هُمُ السَّمَاءَ وَيَنْفِذُ هُمُ السَّمَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَهُ وَلُونَ انْتَ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ وَمَنَا اللَّهِ وَمَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُونَ انْتَ نَبِي اللَّهِ وَكُلِيلًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ  اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ  اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنَاهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ عَلَيْهِ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاهُ عَلَيْهِ الْمَلَاءُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ

٥٨٨ حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنِ جَرِيُرٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبُو عَبُدِاللّٰهِ عَنُ آبُو عَبُدِاللّٰهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبَيُهِ عَنُ آبَيُهِ عَنُ آبَيُهِ عَنُ آبَيُهِ عَنُ آبَيُهِ عَنُ آبَيهِ عَنُ آبَيهِ عَنُ آبَيهِ عَنِ آبَنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ يَرُحَمُ اللّٰهُ أُمَّ إِسُمَاعِيُلَ لَوُلَا آنَّهَا عَجَلَتُ لَكُانُ زَمُزُمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ الْاَنْصَارِيُ عَجَلَتُ لَكُانُ زَمُزُمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ الْاَنْصَارِيُ عَجَلَتُ اللّٰهُ ابْنُ جُرَيْحٍ آمًّا كَثِيرُ بُنُ كَثِيرٍ فَحَدَّئَنِي قَالَ عَلَيْمُ عَلَى قَالَ اللّٰهُ عَلَيْهُ فَالَ

۲۸۵- عربن حفص بن غیاث ان کے والد اعمش ابراہیم علقمہ کورت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت کریم "جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا" نازل ہوئی " تو ہم نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایساکون ہے 'جس نے اپنے اوپر (گناہ کر کے) ظلم نہیں کیا 'فرمایا ' یہ بات تہارے خیال کے مطابق نہیں ہے ' بلکہ لم یلسو ایمانهم بظلم میں ظلم سے مراوشرک ہے 'کیا تم نے لقمان کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سن کہ اے میرے کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سن کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ باب ساسا۔ یو فُون ' لینی تیز چانے کا بیان۔

200- الحق بن ابراہیم بن نفر 'ابو اسامہ 'ابو حیان 'ابو زرعہ '
حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روزر سول اللہ علیہ و مسلم نے فرمایا کہ

حسرت ابو ہر برہ سے گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) تمام الگلے پچھلوں کو ایک ہموار میدان
میں جمع کر ریگا کہ ان کو پکار نے والما پی آواز سنا سکے گااور ان پر نظر بھی
پڑسکے گی 'سورج ان کے قریب آجائیگا 'پھر انہوں نے حدیث شفاعت کو بیان کیا کہ لوگ ابراہیم کے پاس جا کیں جا کیں گاور کہیں گے
کہ دنیا میں آپ اللہ کے نبی اور دوست تھے 'اپنے پروردگار سے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیجئے 'وہ اپنے جھوٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ جھے
ہماری شفارش بیا بیٹری ہے ' موسی کے پاس جاد 'اس کے متا بع حدیث
دورت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کیا ہے۔

مهه الله بن سعيد الوعبيد الله و بب بن جرير ان كے والد الله عبد الله بن جرير ان كے والد الله عبد الله بن سعيد بن جبير ان كے والد و حضرت ابن عباس رفتى الله عبد الله عبد كرتے بين كه رسول الله عبد كن فرمايا كه الله تعالى اسلعيل كى والده پر رحم فرمائ اگر وه جلدى نه كرتيں و و زمزم ايك جارى چشمه ہوتا انسارى كہتے بيں كه ہم سے ابن جرت كن بيان كيا كہ بيل اور في بيان كيا كہ بيل اور عبان بن ابى سليمان سعيد بن جبير كے ياس بين مين تو انہوں نے عالى بين الى سليمان سعيد بن جبير كے ياس بين مين و انہوں نے عثان بن ابى سليمان سعيد بن جبير كے ياس بين مين و انہوں نے نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہو

إِنِّى وَعُثُمَانَ بُنَ آبِى سُلَيُمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ مَاهَكَذَا حَدَّنَنَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عَنه قَالَ أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلُ وَأُمَّةً عَلَيُهِمُ السَّلَامُ وَهِى تُرُضِعُةً مَعَهَا شَنَّةٌ لَمُ يَرُفَعُةً تُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ.

٥٨٩ ـ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيُّ وَكَثِيْرِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ ابُنِ آبِيُ وَدَاعَةَ يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الاخِر عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ اَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَآءُ الْمِنُطَقُّ مِنْ قَبُلِ أُمِّ اِسُمَاعِيُلَ اتَّخَذَتُ مِنْطَقًا لِتُعْفِي ٱلْرَهَا عَلَى سَارَةً ثُمٌّ جَآءَ بِهَا اِبْرَاهِيُمُ وَبِابُنِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرُضِعُةً حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوُقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسُجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَثِذٍ أَحَدُّ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَ هُمَا حِرَابًا فِيُهِ تَمَرٌ وَّسِقَاءً فِيهِ مَاءً ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبَعَتُهُ أُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتُ يَا اِبْرَاهِيْمُ آيَنَ تَذْهَبُ وَتَتُرُكُنَا بِهِذَا الْوَادِيِّ الَّذِيُ لَيْسَ فِيُهِ إنُسُّمُولَا شَيُّةٌ فَقَالَتُ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَّيْهَا فَقَالَتُ لَهُ اللَّهُ الَّذِي آمَرَكَ بهذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتُ إِذَٰنَ لَايُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتُ فَانُطَلَقَ اِبْرَاهِيُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوُنَهُ إِسْتَقَبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهِ وُلاَّءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي ٱسُكْنُتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرُعٍ حَتَّى بَلَغَ يَشُكُرُونَ وَجَعَلَتُ أُمُّ اِسْمَاعِيُلَ تُرُضِعُ إِسْمَاعِيْلَ وَتُشْرِبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَآءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَآءِ عَطِشَتُ وَعَطِشَ ابُنُهَا وَجَعَلَتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوُقَالَ يَتَلَبُّطُ

کہاکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے سے ایسے بیان نہیں کیا 'بلکہ یہ فرمایا کہ ابراہیم 'اسلعیل اور ان کی والدہ کو لے کر آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشک بھی تھی 'اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان نہیں کیا 'پھر ہاجرہ اور اسلعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر آئے۔

٥٨٩ عبدالله ٰبن محمه عبدالرزاق معمر 'ابوب سختياني تحير بن كثير بن مطلب بن ابووداعہ ایک دوسرے پر کچھ زیادتی بیان کر تاہے ' سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ عور توں نے سب سے پہلے ازار بند بنانا اسلعیل کی مال سے سکھا ' انہوں نے ازار بند بنایا تاکہ اپنے نشانات کو سارہ سے چھپائیں ' پھر انہیں اور ایکے لڑ کے اسلعیل کو ابراہیم لے کر آئے 'اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں'توان دونوں کومسجد کے اوپری حصہ میں زمزم کے یاس کعبہ کے قریب ایک در خت کے پاس بٹھادیااور اس وقت مکہ میں نہ تو آدمی تھا'نہ پانی ابراہیم نے انہیں وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس ایک چڑے کے تھلے میں مجوری اور مشکیرہ میں پانی رکھ دیا اس کے بعد ابراہیم لوٹ کر چلے 'تواسلعیں کی والدہ نے انکے پیچیے دوڑ کر کہا ' اے ابراہیم کہاں جارہے ہو 'اور ہمیں ایسے جنگل میں جہال نہ کوئی آدمی ہے نہ اور کچھ (کس کے سہارے چھوڑے جارہے ہو) اسمعیل کی والدہ نے یہ چند مرتبہ کہا ، گرابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اسلعیل کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا 'ہاں! ہاجرہ نے کہا ' تواب اللہ بھی ہم کو برباد نہیں کرے گا' پھر وہ واپس چلی آئیں 'اور ابراہیم چلے گئے 'مثی کہ وہ ثدیہ کے پاس پہنچے 'جہال سے وہ لوگ انہیں دیکھ نہ سکتے تھے ' توانہوں نے ا پنامنہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کریہ دعا کی کمہ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک (کفدست) میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں يشكرون تك ادر اسليل كي والده انبيس دوده پلاتي تفيس ور اس مشكيزه كاياني بيتي تحيس بخي كه جب وه پاني ختم مو كيا او انبيس اور ان کے بچہ کو (سخت) پیاس لگی 'وہ اس بچہ کو دیکھنے لگیس کہ وہ ماریے بیاس کے تُرْب رہاہے 'یا فرمایا م کہ ایران سر گررہاہے وہ اس منظر کود کھنے کی

تاب نہ لا کر چلیں اور انہوں نے اپنے قریب جو اس جگہ کے متصل تھا 'کوہ صفا کو دیکھا پس وہ اس پر چڑھ کر کھڑی ہو ئیں 'اور جنگل کی طرف منه كركے ديكھنے لگيں كير كوئى نظر آتا ہے 'يا نہيں؟ توان كو کوئی نظر نہ آیا (جس سے بانی مانگیں) پھر وہ صفائے اتریں جب وہ نشیب میں پہنچیں ' تو اپنادامن اٹھا کے ایسے دوڑیں جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ آدمی دوڑ تاہے منی کہ اس نشیب سے گزر کئیں ' پھروہ کوہ مروہ پر آکر کھڑی ہوئیں 'اور ادھر ادھر دیکھاکہ کوئی نظر آتاہے یا نہیں ' توانہیں کوئی نظرنہ آیا 'ای طرح انہوں نے سات مرتبہ کیا ' ابن عبان رصی الله عندنے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا اسی کئے لوگ صفاو مروہ کے در میان سعی کرتے ہیں 'جب وہ آخری دفعہ کوہ مروہ پر چڑھیں' توانہوں نے ایک آواز سی خود ہی کہنے لگیں ' ذرا مظہر کرسنا جائے 'توانہوں نے کان لگایا' تو پھر بھی آواز سن 'خود ہی کہنے لگیں (اے مخض) تونے آواز 'توسنادی 'کاش کہ تیرے پاس فریاد درس بھی ہو' یکا یک ایک فرشتہ کو مقام زمزم میں دیکھا'اس فرشته نے اِنی ایری اری یا فرمایا کہ اینا پر مارا احلی کہ یانی فکل آیا اہر ہ اسے حوض کی شکل میں بنا کرروکنے لگیں اور ادھر ادھر کرنے لگیں اور چلو بھر بھر کے اپنی مشک میں ڈالنے لگیں 'ان کے چلو بھرنے کے بعدیانی زمین سے اللخ لگا۔ ابن عباس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ . رسول الله علي في فرمايا محمد الله اسلعيل كي والده يررحم فرمات اكر وہ زمزم کو (روکتی نہیں بلکہ) چھوڑ دیتیں 'یا فرمایا' چلو تجر بحر کے نہ ڈالتیں 'توزمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ ہوتا' پھر فرمایا کہ انہوں نے پانی پیااور بچہ کو بلایا پھران سے فرشتہ نے کہاکہ تم اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ یہال بیت اللہ ہے جسے بدلز کا اور اس کے والد تقمیر کریں گے 'اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا (اس وقت) بیت الله زمین سے ٹیلہ کی طرح اونیا تھا 'سیلاب آتے تھے ' تواس کے دائیں بائیں کٹ جاتے تھے ' ہاجرہ ای طرح رہتی ر ہیں یہاں تک کہ چند لوگ قبیلہ بنو جرہم کے انکی طرف سے گزرے یا یہ فرمایا کہ بنو جرہم کے کچھ لوگ کدا کے راستہ سے لوٹے ہوئے آرہے تھے ' تو وہ مکہ کے نشیب میں ازے انہوں نے پچھ یر ندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا' توانہوں نے کہا بیٹک یہ پر ندے

فَانُطَلَقَتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقُرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيُهَا فَقَامَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقُبَلَتِ الْوَادِيُّ تَنْظُرَ هَلُ تَراى أَحَدًا فَلَمُ تَرَاحَدًا فَهَبَطَتُ مِنَ الصَّفَاحَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيُّ رَفَعَتُ طَرُفَ دَرُعِهَا ثُمَّ سَعَتُ سَعَى الْإِنْسَانِ الْمَجُهُودِ حَتَّى حَاوَزَتِ الْوَادِئُ ثُمَّ اتَّتِ الْمَرُوَّةَ فَقَامَتُ عَلَيْهَا وَنَظَرَتُ هَلُ تَرْى آحَدًا فَلَمُ تَرَاحَدًا فَفَعَلَتُ ذَلِكَ سَبُعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَالِكَ سُعُيُّ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشُرَفَتُ عَلَى الْمَرُوَةِ سَمِعَتُ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهِ تُرِيْدُ نَفُسَهَا ثُمَّ تَسْمَعَتُ فَسَمِعَتُ اَيُضًا فَقَالَتُ قَدُ اَسُمَعُتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَّاتٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْقَالَ بِحَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَآءُ فَجَعَلْتُ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سَقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعُدَ مَاتَغُرِفُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رضى الله عَنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أَمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْتَرَكَتُ زَمْزَمَ أَوُقَالَ لَوُلَمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَآءِ لَكَانَتُ زَمُزَمُ عَيْنًا مَّعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَٱرْضَعَتُ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَاٰتَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هَهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنَىٰ هَذَا الْغُلَامُ وَابُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُعُ آهَلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرُتَفِعًا مِّنَ الْأَرُضِ كَالَّرَّابِيَةِ تَأْتِيُهِ السُّيُولُ فَتَاخُذُ عَنُ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهُ فَكَانَتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى مَرَّتُ بِهِمُ رَفَقَةَ مِنُ جُرُهُمِ أَوُاهُلَ بَيُتٍ مِّنُ جُرُهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنُ طَرِيْقٍ كَدَاءٍ فَتَزَلُوا فِي ٱسْفَلَ مَكَّةَ فَرَاوُا طَائِرًا عَائِفٌ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا

الطَّائِرُ لَيَدُورُ عَلَى مَآءٍ لَعَهُدُنَا بِهِٰذَا الْوَادِيّ وَمَا فِيُهِ مَآءٌ فَأَرُسَلُوا جَرِيًّا أَوْجَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمُ بِالْمَآءِ فَرَجَعُوا فَاخْبَرُوُهُمُ بِالْمَآءِ فَاقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ اِسُمَاعِيلَ عَنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا اتَّاذَ نِيْنَ لَّنَا أَنُ نُنُزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتُ نَعَمُ وَلَكِنُ لَاحَقَّ لَكُمُ فِي الْمَآءِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَٱلْفَى ذَلِّكَ أُمُّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوْا وَٱرۡسَلُوا الِي اَهۡلِيُهِمۡ فَنَزَلُوا مَعَهُمُ حَتَّى اِذَا كَانَ بِهَا آهُلُ آبَيَاتٍ مِّنَّهُمُ وَشَبُّ الْغُلامُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمُ وَٱنْفَسَهُمُ وَٱعْجَبَهُمُ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا أَدُرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِّنْهُمُ وَمَاتَتُ أُمُّ اِسْمَاعِيُلُ فَجَآءَ اِبْرَاهِيُمُ بَعُدَ مَاتَزَوَّجَ اِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتُهُ فَلَمُ يَجِدُ إِسْمَاعِيُلَ فَسَأَلَ إِمْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِىٰ لَنا ثُمَّ سَالَهَا عَنُ عَيْشِهِمُ وَهَيُثَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِشَرٍّ نَحُنُ فِى ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتُ اِلَّيُهِ قَالَ فَإِذَا جَآءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيُهِ السَّلَامَ وَقُولِينَ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسُمَائِيَلُ كَأَنَّهُ انَسَ شَيْعًا فَقَالَ هَلُ جَآئَكُمُ مِّنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ جَآءَ نَا شَيُخٌ كَذَاوكَذَا فَسَالَنَا عَنُكَ فَانْحَبَرْتُهُ وَسَالَنِيُ كَيْفَ عَيْشُهِنَا فَٱخْبَرْتُهُ آنَا فِي جُهُدٍ وَّشِدَّةٍ قَالَ فَهَلُ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ قَالَتُ نَعَمُ أَمَرَنِي أَنْ ٱقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ غَيّرُ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ آبِيُ وَقَدُ آمَرَنِيُ آنُ أَفَارٍ قَكِ الْحَقِيُ بِٱهۡلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمُ ٱخُرٰى فَلَبِثَ عَنْهُمُ إِبْرَاهِيمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمُ بَعُدُ فَلَمُ يَجدُهُ فَدَحَلَ عَلَى امُرَأَتِهِ فَسَالَهَا عَنُهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِيُ لَنَا قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ وَسَالَهَا عَنُ

یانی پر چکر نگارہے ہیں (حالا تکہ) ہماراز مانداس وادی میں گزرا تواس مٰیں یانی نہ تھا'انہوں نے ایک یاد و آدمیوں کو بھیجا' توانہوں نے یانی کو د کھے لیا 'واپس آ کر انہوں نے سب کو پانی ملنے کی اطلاع دی وہ سب لوگ ادھر آنے لگے ، کہا کہ اسمعیل کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں' توان لوگوں نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس قیام كرين انبول نے كہااجازت ہے ، مكر پانى پر كوئى حق نہ ہوگا 'انہول نے بیر شرط منظور کرلی 'ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله ماللَّةِ أَنْ فرمایا 'اسلعیل کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھاوہ انسانوں سے انس رِ کھتی تھیں ' تو وہ لوگ مقیم ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پیام بھیج کروہاں بلالیا 'انہوں نے بھی وہیں قیام کیا تھی کہ انکے پاس بیں چند خاندان آباد ہوگئے 'اور اب اسلعیل بچہ سے برے ہوگئے اور انہوں نے بنو جر ہم سے عربی سکھ لی اور خود ان کی حالت بھی معلوم کرلی 'اسلعیل جب جوان ہوئے' تو انہیں بڑے بھلے معلوم ہوئے جب اسلميل بالغ موئ وانہوں نے اپنے قبيله كى ايك عورت سے ان كا نكاح كر ديا اور اسلعيل كي والده و فات پا كئيس ، حضرت ابراجيم ا پنے چھوڑے ہوؤں کو دیکھنے کے لئے اساغیل کے نکاح کے بعد تشریف لائے اواسلیل کونہ پایا ایکی بیوی سے معلوم کیا اواس نے كہاكہ وہ ہمارے لئے رزق تلاش كرنے گئے ہیں پھر ابراہيم نے اس سے بسراو قات اور حالت معلوم کی اتواس عورت نے کہاہماری بری حالت ہے اور ہم بوی منظی اور پریشانی میں مبتلا ہیں (گویا) انہوں نے ابراہیم سے شکوہ کیا ابراہیم نے کہاکہ جب تمہارے شوہر آجائیں او ان سے میر ااسلام کہنااور یہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چو کھٹ تبدیل کر دیں 'جب اسلمیل واپس آئے 'تو گویاانہوں نے اپنے والد کی تشریف آوری کے آثاریائے تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بوی نے کہا' ہاں!ایساایک بوڑھا مخص آیا تھا'اس نے آپ کے بارے میں یو چھا' تو میں نے بتا دیا اور اسنے ماری بسر او قات کے متعلق دریافت کیا و میں نے بتادیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں اسلمیل نے كها كمياانهول في مجمد پيغام ديائي ؟ كهامان! مجمد كو تحكم ديا تفاكه تهميل ان كاسلام پېنچادول 'اوروه كمتے تھے تم اپنے دروازه كى چو كھٹ بدلدو ' اسلحیل نے کہادہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا

تحكم ديا ہے 'لہذاتم اپنے گھر چلی جاؤ اور اسكو طلاق ديدی اور بنوجرہم کی گئی دوسری عورت ہے نکاح کرلیا کچھ مدت کے بعد ابراہیم پھر آئے اور اسلفیل کونہ پایا انکی بیوی کے پاس آئے اور اس سے دریافت كيا واس نے كہاوہ جارے ليے رزق حلاش كرنے كئے ہيں ابراہيم نے یو چھاتمہار اکیا حال ہے؟ اور انکی بسر او قات معلوم کی 'انے کہاہم ا چھی حالت اور فراخی میں ہیں اور اللہ کی تعریف کی ابر اہیم نے پوچھا تمہاری غذاکیاہے؟انہوں نے کہا گوشت ابراہیم نے پوچھا ، تمہارے ینے کی کیاچیز ہے؟ انہوں نے کہاپانی ابر اہیم نے دعائی اے اللہ النے لئے گوشت اور پانی میں برکت عطافرما۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس وقت وہاں غلہ نہ ہوتا تھا 'اگر غلہ ہیں اُتواس میں بھی ان کے لئے دعاکرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فخص مکہ کے سواکسی اور جگہ گوشت اور پانی پر گزارہ نہیں کرسکٹا صرف موشت اور پانی مزاج کے موافق نہیں آسکتا 'ابراہیم نے کہاجب تہارے شوہر آ جائیل تو ان سے میر اسلام کہنا اور انہیں میری طرف سے یہ تھم دیٹا کہ اینے دروازہ کی چو کھٹ باتی رتھیں جب استعیل آئے تو یو جھاکیا تہارے پاس کوئی آدمی آیاتھا؟ بیوی نے کہا ہاں!ایک بزرگ خوبصورت پاکیزہ سیرت آئے تھے اور اکی تعریف كى توانبول نے مجھ سے آپ كے بارے ميں بو چھا' تو ميں نے بتاديا' پھر مجھ سے ہماری بسر او قات کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم بڑی اچھی حالت میں ہیں 'اسلحیل نے کہا کہ تمہیں وہ کوئی تھم دے مے بیں 'انہوں نے کہاکہ وہ آپ کو سلام کہد گئے میں اور تھم دے محے ہیں کہ آپ اپنے دروازہ کی چو کھٹ باٹی رکھیں۔اسلعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور چو کھٹ سے تم مر اد ہؤ گویا انہوں نے مجھے سے حکم دیا مکمه متهمیں اپنی زوجیت میں باتی رکھوں ' پھر ابراہیم کچھ مدت کے بعد پھر آئے اور اسلمیل کو زمزم کے قریب ایک درخت کے سامیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے تیر بناتے پایا،جب اسمعیل نے انہیں دیکھا توانکی طرف بڑھے اور دونوں نے ایسامعالمہ کیا' جیسے والد لڑ کے سے اور لڑ کا والدے کرتاہے 'ابراہیم نے کہااے اسلعیلِ!اللہ نے مجھے ایک کام کا تھم دیاہے 'انہوں نے عرض کیا کہ اس تھم کے مطابق عمل سيجيئ ابراميم بولے كياتم مير الاتھ بناؤ كے ؟ اسلميل نے كہال!

عَيُشِهِمُ وَهَيُئَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَٱثَّنَتُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَاطَعَامُكُمُ قَالَتِ اللَّحُمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمُ قَالَتِ الْمَآءُ قَالَ اللُّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِي اللَّحْمِ وَالْمَآءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ يَوُمَيِّذٍ حَبٌّ وَّلُوكَانَ لَهُمُ دَعَالَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَايَخُلُوا عَلَيُهِمَا آحَدٌ بِغَيْرٍ مَكَّةَ إِلَّا لَمُ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا حَآءَ زَوُجُكِ فَاقُرَئِيُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيُهِ يُثْبِتُ عُتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسُمَاعِيُلُ قَالَ هَلُ اَتَاكُمُ مِّنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ آتَانَا شَيُخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَٱثْنَتُ عَلَيْهِ فَسَالَنِيُ عَنُكَ فَٱخْبَرُتُهُ فَسَالَنِيُ كَيُفَ عَيْشُنَا فَٱخْبَرُتُهُ أَنَا بِخَيْرِ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمُ هُوَيَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَامُرُكَ اَنْ تَثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَلَكَ أَبِّي وَٱنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِيُ اَنْ ٱمُسَكِكِ ثُمَّ لَبِكَ عَنهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعُدَ ذَلِكَ وَاِسُمَاعِيُلُ يَبْرِىٰ نَبَلَالَةً تُحْتَ دَوُحَةٍ قَرِيْدًا مِّنُ زَمُزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ اِلَّيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصُنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَاعِيُلُ اِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ بِاَمْرِ قَالَ فَاصِمُ مَا امْرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتَعِينُنِيُّ قَالَ وأُءِيُنُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ اَمْرَنِيُ اَنَّ ابْنِيُ هَهُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ اللِّي آكُمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلُهَا قَانَ فَعنَدَ ذلِكَ رَفَعَاالْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَاعِيُلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبُنىُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَآءُ جَآءَ بِهِذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِيُ وَإِسْمَاعِيُلُ يْنَاوِلُهُ الْحَكَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ ٱنُّتَ السَّمِيْعَ الْعَلِيْمُ قَالَ فَحَعَلَا يَبُنِيَانِ حَتّٰى يَدُورَ اَحَوُلَ الْبَيُتِ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا

تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

. ٩٠\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنِ نَافِعِ عَنُ كَثِیْرِ بُنِ كَثِیْرِ عَنُ سَعِیْدِ بُنِ خُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهُلِهِ مَاكَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيُلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَمَعَهُمُ شَنَّةٌ فِيُهَا مَآءٌ فَحَعَلَتُ أُمُّ اِسُمَاعِيُلَ تَشُرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَنُهُا عَلَى صَبِّيهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحُتَ دَوُحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ اللَّى اَهُلِهِ فَاتَّبَعَتُهُ أُمُّ إِسْمَاعِيُلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءَ نَادَتُهُ مِنُ وَّرَآئِهِ يَا اِبْرَاهِيْمُ اِلِّي مَنُ تَتُرُكُنَا قَالَ اِلَى اللَّهِ قَالَتُ رَضِيُتُ بِاللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتُ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنُ الشُّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِّيهَا حَتَّى لَمَّا فَنَى الْمَآءُ قَالَتُ لَوُ ذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتُ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ هَلُ تُجِسُّ اَحَدًا فَلَمُ تُجِسُّ آحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِئُّ سَعَتُ وَٱتَّتِ الْمَرُوَةَ فَفَعَلَتُ ذَلِكَ أَشُواطًا ثُمَّ قَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ مَافَعَلَ تَعُنِي الصَّبِيُّ فَذَهَبَتُ فَنَظَرَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمُ

میں آپ کا ہاتھ بناؤنگا 'ابراہیم نے کہاکہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا تھم دیا ہے اور آپ نے اس او نچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا' لینی اس کے گرداگرد 'ان دونوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کیں ' اسلعیل پھر لاتے تھے اور ابراہیم تغییر کرتے تھے کئی کہ جب دیوار بلند ہوئی تواسمعیل ایک پھر کواٹھالائے اور اسے ابراہیم کے لئے رکھ دیا' ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تغمیر کرنے لگئے اور الملعیل انہیں پھر دیتے تھے اور دونوں ہے دعا کرتے رہے کہ اے پرور دگار! ہم سے (پہ کام) قبول فرما ' بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے ' پھر دونوں تعمیر كرنے لگئ اور كعبہ كے گرد گھوم كريد كہتے جاتے تھے 'اے ہمارے پروردگار ہم سے (بدکام) قبول فرما' بیشک توسننے والا جانے والا ہے۔ ٥٩٠ عبدالله بن محمد 'ابوعامر عبدالملك بن عمردابراهيم 'نافع 'كثير بن کثیر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم اور انکی بیوی کے در میان شکر رنجی ہو گئ تو اسلعیل اور ان کی والدہ کولے کرنگلے 'اور ن کے پاس ایک مشکیزہ میں پانی تھا' پس اسلعیل کی والدہ اس کایانی پیتی رہیں اور انکادودھ اینے بحیہ کے لئے جوش مار رہا تھا ، ختی کہ وہ مکہ پہنچ کئیں ابراہیم نے انہیں ایک در خت کے بنچ بٹھادیا 'پھر ابراہیم اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ چلے ، تواسلعیل کی والدوان کے چیچے دوڑین کئی کہ جب وہ مقام کدامیں يهي تواسلعيل كي والده في انهيس يحيي سے آواز دى كه اے ابراہيم! ہمیں کس کے سہارے چھوڑاہے؟ ایراہیم نے کہا کہ اللہ تعالی کے ' اسلعیل کی والدہ نے کہا' میں اللہ (کی گرانی) پر رضامند ہوں 'ابن عباس رضی الله عنه نے کہا ' پھر وہ واپس چلی گئیں اور اینے مشکیز ہ کا پانی پیتی رہیں اور ان کادودھ اپنے بچہ کیلئے ٹیک رہاتھا مٹی کہ پانی ختم ہو گیا تواسلعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ کاش میں جاکر (ادھر ادھر) و میستی شاید مجھے کوئی و کھائی وے جاتا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ وہ گئیں اور کوہ صفایر چڑھ گئیں اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا' خُوب ديكها كم كوئي فمخص نظر آجائے الكن كوئي فخص نظر نہيس آيا ا پھر جب وہ نشیب میں چنچیں 'تو دوڑنے لگیں اور کوہ مروہ پر آگئیں۔ ای طرح انہوں نے چند چکر نگائے ' پھر کہنے لکیں کاش میں جاکر اینے بچہ کود کیھوں کہ کیاحال ہے ' جاکر دیکھا، تواساعیل کواپنی سابقہ

حالت میں بایا محویاان کی جان نکل رہی ہے ، پھر ان کے دل کو قرارنہ آیا ' تو کہنے لگیس کہ کاش میں جاکر (ادھرادیھر)دیکھوں 'شاید کوئی مل جائے چنانچہ وہ چلی گئیں اور کوہ صفایر چڑھے گئیں (ادھر ادھر) دیکھااور خوب دیکھا 'مگر کوئی نظرینہ آیا 'خی کہ ایسے بی انہوں نے پورے سات چکراگائے 'چرکہنے لکین کاش میں جاکرائیے بچہ کودیکھوں کہ کس حال میں ہے ' تو یکا یک ایک آواز آئی تو کہنے لگیں ' فریاد رسی كريہ اگر تیرے پاس بھلائی ہے ' تواجانک جبریل کودیکھاابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پر جریل نے اپن ایری زمین پر ماری یازمین کواپی ایرای سے دبایا ابن عباس رضی الله عند کہتے ہیں که (فورأ) یانی چھوٹ برا 'اسلعیل علیہ السلام کی والدہ متحیر ہو گئیں 'اور گڑھا کھودنے لگیں ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ ابوالقاسم علیہ نے فرمایا 'اگروہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتیں توپانی زیادہ ہو جاتا 'ابن عباس نے کہا کہ وہ یہ پانی پیتیں اور ان کے دودھ کی دھاریں اسکے بچہ کے لئے بہتی رہتیں۔ ابن عباس نے کہا کچھ لوگ قبیلہ جرہم کے وسطودادی سے گزرے 'تو انہوں نے پرندے دیکھے توانہیں تعجب ہونے لگادر کہنے لگے کہ بیہ یر ندے تو صرف پانی پر ہوتے ہیں 'سوانہوں نے اپناایک آدمی بھیجا' اس نے جاکر دیکھا، تو وہاں پانی پایا 'اس نے آگر سب لوگوں کو بتایا 'لہذا وہ لوگ حضرت اسلمبیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اسلمیل علیہ السلام کی والدہ کیا تم ہمیں اجازت ویق ہو مکہ ہم تمہارے ساتھ قیام کریں؟ان کایچہ (اسلمیل)جب بالغ مواتوای قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھرابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا اورانہوں نے اپنی بیوی سے کہاکہ میں اپنے چھوڑے ہوؤں کے حال سے واقف ہونا جاہتا ہوں ' ابن عباس كہنے ميں 'ابراہيم آئے 'اور آكر سلام كيا ' پھر يو چھااسلعيل علیہ اسلام کہاں ہیں؟اسلعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہاوہ شکار کیلئے ك ين ابراييم ن كها جبوه آجائيل توان سے كهناكه اسي دروازه کی چو کھٹ تبدیل کر دو' جب وہ آئے اور انکی بیوی نے انہیں (سب واقعہ بتایا) اسلمل نے کہا کہ چو کھٹ سے مرادتم ہو لہذاتم اپنے گھر بیٹھو،ابن عباس کہ ہیں کہ پھرابراہیم کے دل میں آیا، توانہوں نے اپی بوی سے کہاکہ میں اپنے چھوڑے ہوؤں کے حال سے واقف ہونا

تُقِرَّهَا نَفُسُهَا فَقَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ لَعَلِّيُ. أُحِسُّ اَحَدًا فَلَهَبَتُ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ فَلَمُ تُحِسُّ اَحَدًا حَتَّى اَتَمَّتُ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ مَا فَعَلَ فَاِذَا هِيَ بصَوْتٍ فَقَالَتُ أَغِثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا حُبُريُلُ فَقَالَ لِعَقَبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ بِعَقَبِهِ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَاتَّبُثَقَ الْمَآءُ فَلَهَشَتُ أُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَجَعَلَتُ تَحُفِرٌ قَالَ فَقَالَ آبُوالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَوُتَرَكَتُهُ كَانَ الْمَآءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنَ الْمَآءِ وَيَدُرُّ لَبُنُهَا عَلِي صَبِيَّهَا قَالَ فَمَرَّنَاسٌ مِّنُ جُرُهُم بِبَطُنِ الْوَادِيِّ فَاَذَاهُمُ بِطَيْرٍ كَانَّهُمُ اَنْكُرُوا ذَاكُ وَقَالُوا مَايَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَآءٍ فَبَعَثُوا رَسُولَهُمُ فَنَظَرَ فَإِذَاهُمُ بِالْمَآءِ فَأَتَاهُمُ فَأَخْبَرَهُمُ فَأْتُوا الِيُهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اِسْمَاعِيلَ آتَادُنِينَ لَنَا آنُ نَكُوُنَ مَعَكِ ٱوُنُسُكِنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابُنُهُا فَنَكَحَ فِيُهِمُ امْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَ الإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهُلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَحَآءَ فَسَلُّمَ فَقَالَ آيُنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتُ إِمْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قَالَ قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيِّرُ عَتَيَةً بَابِكَ فَلَمَّا جَاءَ ٱخْبَرَتُهُ قُالَ اَنُتِ ذَاكِ فَاذُهَبِيُ اِلَّى اَهُلِكِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَ. الإِبْرَاهِيُمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَحَآءَ فَقَالَ آيُنَ اِسْمَاعِيلُ فَقَالَتُ اِمْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتُ الَا تَنْزِلُ فَتَطُعَمَ وَقَشُرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمُ وَمَا ۖ شَرَابُكُمُ قَالَتُ طَعَامُنَا اللَّحُمُ وَشَرَابُنَا الْمَآءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِي طَعَامِهِمُ وَشَرَابِهِمُ قَالَ فَقَالَ أَبُوالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَرَكَةٌ بِدَعُوةِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَهِيُمَ ٰفَقَالَ لِاَهُلِهِ ۚ اِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي ۚ فَحَآءَ فَوَافَقَ إِسُمَاعِيلُ مِنُ وَّرَآءِ زَمُزَمَ يَصُلَحُ

نَبُلًا لَهُ فَقَالَ يَا اِسْمَاعِيلُ اِنَّ رَبَّكَ آمَرِنِيُ اَنُ اَبْنَى لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعُ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدُ آمَرِنِيُ اَنُ تَعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ الِذَنُ اَفْعَلُ اَوْكَمَا قَالَ قَالَ فَالَ فَقَامَا فَحَعَلَ اِبُرَاهِيمُ يَبْنِي وَاِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولُون رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَى حَجُرِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَيَقُولُون رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ الْسَعِيعُ الْعَلِيمُ .

چاہتا ہول ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم آئے اور پوچھا کہ اسلعیل کہاں ہیں؟ انکی بیوی نے کہا 'شکار کو گئے ہیں اور آپ مشہرتے کیوں نہیں؟ کہ کچھ کھائیں پئیں 'ابراہیم نے کہاتم کیا کھاتے اوریعتے ہو؟انہوں نے کہاہمارا کھانا کوشت اور پیناپانی ہے 'ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ انکے کھانے پینے میں برکت عطافر ما'ابن عباس نے کہاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (مکہ میں کھانے پینے میں) حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے برکت ہے 'ابن عباس نے کہا پھر (چندروز بعد)ابراہیم کے دل میں آیااور انہوں نے اپنی بیوی سے کہاکہ میںاینے چھوڑے ہوؤں کوریکھناچاہتاہوں'وہ آئے تواسلعیل کو زمزم کے پیچھے ایے تیرول کودرست کرتے ہوئے پایا پس ابراہیم نے كہا، كمراك الشعيل! الله تعالى نے مجھے حكم دياہے كم اس كاايك گھر بناؤل اسلعیل نے کہا پھر اللہ کے حکم کی سکیل سیجئے ابراہیم نے کہا کہ اس نے یہ بھی حکم دیاہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو 'استعیل نے کہا'میں حاضر ہوں'یاجو بھی فرمایا'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر دونوں کھڑے ہوگئے ابراہیم علیہ السلام تغییر کرتے تھے اور اسلعیل انہیں پتھر دیتے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پرور د گار ہم سے (بیر کام) قبول فرما، بیشک توسننے جاننے والا ہے ، کنی کہ دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کی وجہ سے پھر اٹھانے سے عاجز ہوگئے 'سودہ مقام (ابراہیم) کے پھر پر کھڑے ہوگئے 'اسلمیل انہیں پھر دینے لگے اور کہتے تھے 'ربنا تقبل منالک انت السیع العلیم\_ ا 39۔ موسی بن اسمعیل عبد الواحد اعمش ابر اہیم تیمی ان کے والد حضرت ابوذرر ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض كياكه يارسول الله! ونياميس سب سے پہلے كون ى مسجد بنائى كى؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مکہ کی)مسجد حرام 'میں نے عرض کیا پھر كون ى؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا (بيت المقدس كى)معجد اقصلی ، میں نے عرض کیاان کے در میان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، چالیس سال ، پھر جہاں بھی تمہین نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو کیو تکہ فضیلت و برتری ای میں ہے۔ 297 عبدالله بن مسلمه 'مالك (مطلب كے آزاد كرده غلام) عمرو بن ابوعمر دانس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ

091 حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ التَّيمِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اَيُّ مَنُ اَبِيهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ مَسُحِدٍ وُضِعَ فِي الْاَرْضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى مَسُحِدٍ وُضِعَ فِي الْاَرْضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى الْحَرَامُ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ تَكْمُ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْرَبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ آيَنَمَا الْحَرَامُ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَلَ فِيْهِ . الْحَرَامُ وَلَى الْمُطَلِقِ فِيهِ . اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَمْرٍ و مَّوْلَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و مُولَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ آبِي عَمْرٍ و مَّوْلَى الْمُطَلِبِ عَنُ

آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَلَعَ لَهٌ أُحُدٌ فَقَالَ هذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٥٥ ـ كَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ آنَّ ابْنَ اللهِ عَنَ سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ آنَّ ابْنَ اللهُ عَنْهُمُ رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ مَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ مَرَانَّ قَوْمَكِ بَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ تَرَانَّ فَوْمَكِ بَنُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوَاعِدِ ابْرَاهِيْمَ عَنُى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ السُمَاعِيلُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُورٍ .

مِسَدَّ بِينَ مَبَعُمَّدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ ابُنُ انَسٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُر و بُنِ حَرْم عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَمُر و بُنِ سَلِيم الرَّرَقِي اَخُبَرَنِي أَبُو حُمِيدِ السَّاعِدِيُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّاعِدِيُ نَصَلِي اللَّهِ عَلَيْكِ السَّاعِدِي اللَّهِ عَلَيْكِ وَضِي اللَّهِ عَلَيْكِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْكِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْكِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهِ الْمَرَاهِيمَ وَارَواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّتِه كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّتِه كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الللَه

٥٩٥ ـ حَدَّنَنَا قَيْسُ بْنُ حَفُصٍ وَّمُوْسَى ابْنُ

کواحد (پہاڑ) دکھائی دیا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اسے 'اے خداابراہیم نے تو مکہ کو حرم بنایا 'اور میں اس کی دونوں پہاڑیوں کے در میان (مدینہ ) کو حرم بنا تا ہوں 'اسے عبداللہ بن پزیدنے آنخضرت سے روایت کیا۔

294 عبدالله بن يوسف الك بن انس عبدالله بن ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان كے والد عمرو بن سليم زرقی حضرت ابو حميد ساعدى رضى الله عنه سعروايت كرتے بين محمد صحاب رضى الله عنهم المحمين نے عرض كيايار سول الله ابهم آپ صلى الله عليه وسلم پردرود كيے پرهيں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس طرح پرهاكرو الله عليه وسلم فروحه و ذريته كماصليت على اللهم صل على محمد و ازوجه و ذريته كماسليت على ابراهيم و بارك على محمد و ازواجه و ذريته كماباركت على ابراهيم انك حميد محيد

۵۹۵ - قیس بن حفص ' موسٰی بن اسلمیل 'عبدالواحد بن زیاد 'ابو قره

إِسْمَاعِيُلَ قَالَا حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُوُقُرَّةً مُسُلِمُ بُنُ سَالِمِ الْهَمُدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ ابُنُ عِيسٰی سَمِعَ عَبُدَالرَّحُمْنِ بَنُ آيِی لَيُلٰی قَالَ لَقِينِی كَعُبُ بُنُ عُحْرَةً فَقَالَ بَنُ اَيِی لَيْلٰی قَالَ لَقِينِی كَعُبُ بُنُ عُحْرَةً فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلِی فَاهُدِهَا لِی فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا فَقُلْنَا مَسُولُ الله عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا فَقُلْنَا مَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا فَقُلْنَا مَسُولًا اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا مَسُولًا اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ قُولُوا اللّهُمُ مَا فَعُلْنَا كَيْفَ نُسَلِمُ قَالَ قُولُوا اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُ حَمِيدًا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْمِنَا عَلَى اللهُ عَلَى ال

99 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهَبٍ قَالَ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَسَعِيدٍ ابْنِ المُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ

مسلم بن سالم بهدائی عبدالله بن عیلی عبدالر حمٰن بن ابی لیلی سے
روایت کرتے ہیں عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ جھ سے کعب بن عجر ہ
طے و فرمایا کیا ہیں حمہیں ایسا تخفہ نہ دوں؟ جے ہیں نے رسول الله
عقالیہ سے ساہے میں نے عرض کیا ضرور دیجئے 'انہوں نے کہا ہم
نے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ صلی الله علیہ وسلم پر لینی اہل بیت
پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ الله تعالی نے ہمیں یہ تو بتادیا
ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم پر کسے درود پڑھیں (اب اہل بیت پر
درود کا طریقہ آپ بتادیجئے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اس
طرح پڑھو 'اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما
صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انگ حمید محید 'اللهم
بارک علی محمد و علی آل محمد کمابار کت علی ابراهیم و

291 عثان بن ابی شیبہ 'جریہ منصور 'منہال 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علیہ حسن وحسین پریہ کلمات پڑھ کر چھو نکا کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ (ابراہیم) بھی اسلعیل والحق پریہ کلمات پڑھ کرم کیا کرتے تھے (ترجمہ) میں الله تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریخہ ہر کیا کرتے تھے (ترجمہ) میں الله تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریخہ ہر شیطان وجاندار اور ہر ضرررسال نظر کے شرسے پناہ مانگا ہوں۔

باب ۱۳۱۳ آیت کریمہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بتاؤ۔اور اسکا قول اور لیکن میر ادل مطمئن ہو جائے۔ کا بمان۔

294 احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن وسعید بن میتب 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'ہم ابراہیم علیہ السلام کی نبیت شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب انہوں نے کہا اے پروردگار! مجھے دکھائے کہ آپ مردوں کو کیے زندہ کرتے ا

آحَقُّ بِالشُّكِّ مِنُ اِبْرَاهِيْمَ اِذُ قَالَ رَبِّ آرِنْيُ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي قَالَ آوُلُمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِيُ وَيَرُحُمُ اللَّهُ لُوُطًا لَّقَدُ كَانَ يَاوِىُ الِنَّى رُكُنٍ شَٰدِيُدٍ وَّلُو لَبِثُتُ فِى السِّحُن طُولَ مَالَبِثَ يُوسُفَ لَاَحَبُتُ الدَّاعِيَ. ٣١٥ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاذْكُرُ فِيُ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ. ٥٩٨ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنا حَاتِمٌ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ ٱسُلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي اِسُمَاعِيْلَ فَاِنَّ آبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَّٱنَا مَعَ بَنِي فُكان قَالَ فَأَمُسَكَ آحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِآيُدِيْهِمُ فَقَالَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَاتَرُمُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ نَرُمِيُ وَٱنْتَ مَعَهُمُ قَالَ إِرْمُوا وَآنَا مَعَكُمُ كُلُّكُمُ.

٣١٦ بَابِ قِصَّةِ اِسُحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ عَلَيُهِمَا السَّلَامُ فِيُهِ ابْنُ عُمَرَ وَابُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٣١٧ بَاب قَولِهِ تَعَالَى آمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ إِذُ حَضَرَ يَعُقُوب الْمَوْتُ اللَّي قَولِهِ وَنَحُنُ لَهُ

مُسُلِمُونَ .

٥٩٩\_ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ

میں؟ تواللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا ایمان تو بیشک لایالیکن (میں یہ چاہتا ہوں کہ ) میر ادل مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالی لوظ پر رحم کرے ہمہ وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اسنے دنوں رہتا جتنے دنوں یوسف قید رہے (۱) تومیں اس بلانے والے کی بات مان لیتا۔

باب ۱۹۵۵ آیت کریمہ ''اور کتاب میں اسلمبیل کاذ کر کرو' بیشک وہ وعدہ کے سیچے تھے۔''کابیان۔

موہ قتیہ بن سعید 'ماتم 'یزید بن ابوعبید 'حضرت سلمہ بن الا کوئ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ کا گذر بنواسلم کے پچھ افراد کے پاس سے ہوا 'وہ اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بنواسلمیل! تیزاندازی کر کئے جاؤ 'کیونکہ تمہارے والد (اسلحیل) بڑے تیر انداز تھے اور میں راس تیر اندازی میں) فلاں لوگوں کی طرف ہوں 'سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (یہ سن کر) دوسرے فریق نے فور آباتھ روک لیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ تم کیوں تیر اندازی نہیں کرتے اندازی کرسکتے ہیں ' مال کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں ' آپ اندازی کرسکتے ہیں ' مالانکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہیں ' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم تیر اندازی کرو ' میں تم سب کے ساتھ ہیں ۔ آپ ساتھ ہوں۔

باب ۳۱۷۔ حفرت الحق بن حفرت ابراہیم کے قصہ کا بیان اس واقعہ کو حضرت ابن عمرؓ و حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے بیان کیاہے۔

باب ١٣١٤ آيت كريم "كياتم يعقوب كى وفات كے وقت موجود تھے۔" آخر آيت كابيان۔

٩٩٩ ـ الحق بن ابراہيم 'معتمر 'عبيد الله 'سعيد بن ابوسعيد مقبری'

(ا)اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صابر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ قاصد کے آنے پر بھی وہ نہیں نظلے بلکہ یہ فرمایا کہ جاکر جمتیق کرو کہ قصور میر اتھایاان عور توں کا؟

الْمُعُتَمَرُ عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ آبِي سَعِيُدِ اللّهُ عَنُهُ قَالَ قِيلًا الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قِيلًا لِلنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكُرَمُ النّاسَ قَالَ اكْرَمُهُمُ اتْقَاهُمُ قَالُوا يَانَبِيَّ اللّهِ لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسُالُكَ قَالَ فَآكُرَمُ النّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ هَذَا نَسُالُكَ قَالَ فَآكُرَمُ النّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ قَالُوا اللهِ قَالُوا للهِ قَالُوا للهِ قَالُوا للهِ قَالُوا للهِ قَالُوا للهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَخِيارُكُمُ فِي اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣١٨ بَابِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمُ تَبُصِرُونَ آئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمُ تَبُصِرُونَ آئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّحَالَ شَهُوةً مِّنُ دُونِ النِّسَآءِ بَلُ آنْتُمُ قَوْمِهِ إِلَّا قَوْمٍ إِلَّا قَوْمٍ إِلَّا فَوْمٍ مِنْ قَرْنَتِكُمُ اللَّالُولُ مِّنُ قَرْنَتِكُمُ الْفُولِ مِّنُ قَرْنَتِكُمُ النَّالُ الْوَلِمِ مِنْ قَرْنَتِكُمُ النَّاسُ يَّتَطَهَّرُونَ فَانْحَيْنَهُ وَآهُلَهُ إِلَّا الْمُراتَةُ قَلَرُنَاهَا مِنَ الْعَبِرِينَ وَآمُطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطُرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ وَآمُطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ وَآمُطُرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ وَآمُطُرُنَا

٦٠٠ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعِيبٌ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَّادِ عَنِ الْاَعُرِجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ لِلهُ طِلْوطِ إِنْ كَانَ لَيَاوِي إلى رُكنى شَدِيدٍ.

٣١٩ بَابِ فَلَمَّا جَآءَ الَ لُوطِ نَ الْمُرْسَلُونَ قِالَ لَوُطِ نَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنْكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ بِرُكُنِهِ بِمَنُ مَعَةً لِإَنَّهُمُ قُوَّتَةً تَرُكُنُوتَمِيْلُوا فَانْكَرَهُمُ وَاحِدٌ فَانْكَرَهُمُ وَاحِدٌ

حضرت ابوہر رہ و ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ میں اللہ عنہ سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر تاہو 'لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز پوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن فلیل سب سے زیادہ معزز پوسف نبیں پوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تو کیا تم عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں انہوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں جو لوگ اچھے تھے 'وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں 'بشر طیکہ علم وین حاصل کریں۔

باب ۱۹۱۸ - آیت کریمہ کابیان (اور ہم نے) لوط کو (رسول بنا کر بھیجا) جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالا نکہ تم دیکھ رہے ہو، تم کیوں عور توں کو چھوڑ کر مر دوں کے پاس للچاتے ہوئے آتے ہو؟ کچھ بھی نہیں تم تو جاہل لوگ ہو ' توائی قوم کاجواب صرف یہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دویہ لوگ تو بڑا تقدس جھاڑتے ہیں ' تو ہم نے انہیں اور انکے گھر والوں کو انکی بیوی کو مقرر کر دیا تھا رہ جانے والوں میں سے ' اور ہم نے ان پر ( بھروں کا) تھا رہ جانے والوں میں سے ' اور ہم نے ان پر ( بھروں کا) برساؤ برسایا ' پس کتنا بر اتھاڈرائے ہوؤ نکایہ برساؤ۔

۰۱۰ \_ ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریرہ درضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علیہ کے فرمایا کہ الله تعالیٰ لوط کی مغفرت کرے وہ ایک مضبوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے۔

باب ٣١٩ آيت كريمه " پس جب لوط ك پاس فرشة آئ اوانهول نے كہاكه تم اجنى لوگ ہو كابيان بركنه سے مراد وہ لوگ بيں جوان كى قوت مراد وہ لوگ بيں جوان كى ماتھ تھے كيونكه وہ ان كى قوت (بازو) تھے انركنوا كے معنى تم مائل ہوتے ہؤ انكرهم "

يُهُرَعُونَ يُسُرَعُونَ دَابِرٌ اخِرٌ صَيْحَةٌ هَلَكَةٌ لِلمُتَوَسَّمِينَ لِلنَّاظِرِينَ لَبِسَبِيلٍ لَبِطَرِيْقٍ.

٦٠١ حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا آبُو اَحُمَدَ
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ
 عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ قَرَا النَّبِيُّ صَلّى
 اللّهُ عَليُهِ وسَلَّمَ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

٣٢٠ بَاب قَولِ اللهِ تَعَالَى وَالَىٰ ثَمُودَ اَخَاهُمُ صَالِحًا كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجُرِ: مَوْضِعَ ثَمُودَ وَاَمَّاحَرُتُ حِجُرٌ: حَرَامٌ مَوْضِعَ ثَمُودَ وَاَمَّاحَرُتُ حِجُرٌ مَحُجُورٌ مَحُجُورٌ وَكُلُّ مَمُنُوعِ فَهُوَ حِجُرٌ وَمِنُهُ سُحِي حَجُرُتَ عَلَيْهِ وَالْحِجُرُ كُلَّ بَنَاءٍ بَنَيْتَةً وَمَا حَجَرُتَ عَلَيْهِ وَالْحِجُرُ كُلَّ بَنَاءٍ بَنَيْتَةً وَمَا حَجَرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُوَ حِجُرٌ وَمِنُهُ سُمِّى حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجُرًا كَانَّةً مُشْتَقٌ مِنَ مَحُطُومٍ البَيْتِ حِجُرًا كَانَّةً مُشْتَقٌ مِنَ مَحُطُومٍ مِثْلَ قَتِيلٍ مِنَ مَقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْخَيلِ الْحِجُرِ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْخَيلِ الْحِجُرِ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْحَيلِ الْحِجُرِ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْحَيلِ الْحِجُرِ وَيُقَالُ لِلْعَقُلِ حَجُرٌ الْيَمَامَةِ فَهُو مَنْزِلٌ .

٦٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيْنِ أَبُوالْحَسَنِ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانِ بُنِ حَيَّانَ أَبُو زَكْرِيَّآءَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ

هِشَام بُنُ عُرُوَةَ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَمَعَةَ

قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَكَرَ

الَّذِي عَقَرَالنَّاقَةَ قَالَ: اِنْتَدَبَ لَهَا رَجُلُّ ذُوعِزِّ

وَمَنَعَةٍ فِي قُوَّةٍ كَابِي زَمُعَةً.

نکرهم اور استنکرهم کے ایک ہی معنی ہیں 'بهرعون کے معنی وہ دوڑتے تھے 'داہر کے معنی آخر 'صیحه کے معنی ہلاک کرنے والی آواز 'للمتو سمین کے معنی دیکھنے والوں کے لبسبیل یعنی راستہ ہیں۔

۱۰۱ \_ مُحمود 'ابواحمد 'سفیان 'ابوالحق 'اسود 'حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں مکد رسالت مآب علی کے فقط نے فقط من مد کر (دال سے ) پڑھاہے۔

باب ۱۳۲۰ آیت کریمہ (اور ہم نے) ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (رسول بناکر بھیجا) کا بیان۔ "ججر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا 'ججر شمود کی جگہ کا نام ہے 'رہا حرث ججر یہاں اسکے معنی حرام اور ممنوع چیز کے ہیں 'تو وہ کھیتی ججر مجور ہوئی اور ججر ہر وہ عمارت جے تم بناؤ 'الدر جو زمین تم (عمارت کے ذریعہ) گھیر لو 'تو وہ بھی ججر ہے 'اسی وجہ سے عمارت کے ذریعہ) گھیر لو 'تو وہ بھی ججر ہے 'اسی وجہ سے حطیم کعبہ کو ججر کہتے ہیں 'گویا حطیم محطوم کے معنی میں ہے جسے قتیل 'مقتول کے معنی میں ہے اور گھوڑی کو ججر کہا جا تا ہے اور عقل کو ججر اور لجی کہتے ہیں 'رہا ججر الیمامہ' تو وہ ایک منزل کانام ہے۔

۲۰۲- حمیدی 'سفیان ' ہشام بن عروہ ' ان کے والد ' عبد الله بن نرمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کوصالح کی او نتنی کے پیر کاشنے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اس او نتنی کو مارنے کیلئے وہ شخص تیار ہوا ' جو عرب والا اور قوت کے لحاظ سے بڑے جھے کا آدمی تھا 'جو ابوز معہ کی طرح تھا۔

۱۰۶۳ محمر بن مسکین 'ابوالحسن 'محلی بن حسان بن حیان 'ابوز کریا' سلیمان 'عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی الله عنهماسے روایت کرتے ہیں ممہ رسول الله علیہ جب غزوہ تبوک میں (جاتے ہوئے)

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّانَوَلَ الْحِحْرَ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكَ الْمَرَهُمُ أَنُ لَا يَشْتَقُوا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ لَا يَشْتَقُوا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ فَقَالُوا قَدُ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَطُرَّحُوا ذَلِكَ الْمَآءَ يُطَرِّحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِيُقُوا ذَلِكَ الْمَآءَ وَيُرُونِي عَنْ سَبُرَةً بُنِ مَعْبَدِ وَآبِي الشَّمُوسِ أَنَّ وَيُرُونِي عَنْ سَبُرَةً بُنِ مَعْبَدِ وَابِي الشَّمُوسِ أَنَّ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ آبُو ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ.

٦٠٤ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا آنَسُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا آنَسُ الْمُنْ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِعِ آنَّ عَبُدَ اللهِ عَنُ نَافِعِ آنَّ عَبُدَ اللهِ مَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آخُبَرَهُ آنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارُضُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْضُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارُضَ نَفُوهُ مِن بِيْرُهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَآمَرَ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَجِينَ وَآمَرَهُمُ آنُ يَسُتَقُوا مِن بِغُرِهَا وَاللهُ الْعَجِينَ وَآمَرَهُمُ آنُ يَسُتَقُوا مِن اللهُ الْعَجِينَ وَآمَرَهُمُ آنُ يَسُتَقُوا مِن اللهُ اللهُ الْعَجِينَ وَآمَرَهُمُ آنُ يَسُتَقُوا مِن اللهُ ال

7.٦ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا اللهِ مَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا اللهِ مَنْ سَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا

مقام حجر میں اترے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محم دیا کہ بہال کے کویں کا پانی نہ تو پیک اور نہ (مشکول وغیرہ میں) بھر کر کھیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تواس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور اس سے بھر کر بھی رکھ لیا ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہادیئے کا حکم دیا ' سرہ بن معبد اور ابوالشموس نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا پھینک دینے کا حکم دیا۔ ابو ذر ہے نہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ آپ الفاظ روایت کے ہیں کہ جس نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے (وہ پھینک دیا۔

۱۰۴ ـ ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'عبید الله 'نافع 'عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'کہ لوگ رسالت آب علی الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'کہ لوگ رسالت آب عنویں الله عنها ہور کی جگہ مقام جمر میں اترے 'تو وہاں کے کنویں سے انہوں نے پانی جمر کرر کھ لیا 'اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا 'تو رسالت آب علی تھے نے انہیں تھم دیا 'کہ اس کنویں کاجو پانی بھر کر رکھا ہے اسے بہادیں 'اور گوندھا ہوا آٹا او نٹوں کو کھلادیں 'اور انہیں تھم دیا کہ اس کنویں سے پانی بھریں جس سے (معالے علیہ السلام) کی او نتی بھی۔

۲۰۵ - محمد عبدالله معمر نربری سالم بن عبدالله ای والد عبدالله رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کمہ جب رسول الله علیہ کا گزر (مقام) حجر میں ہوا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے این اللہ علیہ کیا تھاروتے ہوئے داخل ہونا مباداتم پر بھی وہ مصیبت آ جائے جوان پر آئی تھی پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادرا پے منہ پر آلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادرا پے منہ پر قال ہی رادر گزر مے کے دال ہی رادر گزر مے کے دول ہونا کے دالے منہ پر قال ہی رادر گزر مے کے دول ہونا کی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادرا پے منہ پر قال ہی رادر گزر مے کے دول ہونا کے دول ہونا کی میں کو اللہ دادر گزر مے کے دول ہونا کی میں کو دول ہونا کی جو دول ہونا کی دول ہونا کے دول ہونا کی دول ہو

۲۰۲ عبدالله و بب ان کے والد ایونس از بری سالم احضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله عنها سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله عنها نے الله عنها الله عنها کا الله عنها کا الله عنها کا الله عنها کا الله عنها کہ ان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اروتے ہوئے داخل ہونا اکہیں ایسانہ ہو اکہ ان جیسی

مصيبت تم ير مهى آجائے(١)۔

باب ۳۲۱ آیت کریمہ 'ڈکیاتم یعقوب کی وفات کے وقت موجود تھے "کابیان۔

201- الحق بن منصور عبدالعمد عبدالرحمن بن عبدالله ان ك والد حضرت ابن عمر رضى الله عنها سے روایت كرتے ہیں كه انہوں في رسالت آب علی الله عنها سے دوایت كرتے ہیں كه انہوں في رسالت آب علی الله عن الله عن كريم بن 
باب ١٣٢٢ آیت کريمه "بيشک يوسف اوران کے بھائيوں ( کے قصم ) ميں يو چينے والوں کے لئے نشانياں ہيں " کابيان .
١٠٨ عبيد بن اسمعيل، ابواسامه، عبيد الله، سعيد بن ابوسعيد، الله علي الله عنه سے روايت کرتے ہيں که رسول الله علي ابور کر کے ہيں که رسول الله علي ہے؟ آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا جو سب سے زيادہ معزز و بزرگ خوف کرے " صحابہ نے عرض کيا ہم يہ بات نہيں پوچھ رہے " تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا سے زيادہ معزز و بزرگ يوسف نی الله عليه وسلم نے فرمايا سے نيادہ معزز و بزرگ يوسف نی الله بن نی الله ابن نی الله ابن طیل الله ہیں، صحابہ نے عرض کيا ہم نہارا سوال عرب کے خاندانوں کے بارے میں ہے؟ انہوں نے مرض کيا ہاں! آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا " تو کیا مرب کے خاندانوں کے بارے میں ہے؟ انہوں نے عرض کيا ہاں! آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا جو زمانہ جا ہليت ميں مرض کيا ہاں! آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا جو زمانہ جا ہليت ميں الله عنه وسلم نے فرمايا جو زمانہ عليہ علم دين حاصل کريں۔ اسمال سے عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد الله عنه منہ الله عنه تعدہ الله عبد الله عليہ علیہ وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد عبد الله عنه نہر مالیہ عبد الله عبد الله عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد الله عنہ منہ الله عنہ وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد الله عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد الله عبد وسلم نے فرمايا جو زمانہ عبد وسلم نے نہر طبح عبد وسلم نے نہر وابت کرتے ہیں۔

۱۱۰ بدل بن مجر 'شعبه 'سعد بن ابراہیم 'عروہ بن زبیر 'حضرت

أَنْفُسَهُمُ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ أَنْ يُصِيْبَكُمُ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمُ .

٣٢١ بَابِ أَمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعُقُوبَ الْمَوْتُ.

7.٧ حَدَّنَنَا اِسْحَاقَ ابْنُ مَنْصُورِ اَخْبَرَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَبُدِاللّهِ عَنُ عَبُدُاللّهِ عَنُ اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهٌ قَالَ الكريْمُ ابْنُ الكريْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهٌ قَالَ الكريْمُ ابْنُ الكريْمِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٢٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ النَّ لِلسَّآثِلِينَ.

٦٠٨ - حَدَّنَى عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةً عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي اللّهِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي اللّهِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهِ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَنُ آكُرَمُ النَّاسِ قَالَ اللهِ عَنْ هَذَا النَّاسِ قَالَ اللهِ ابْنُ نَسُالُكَ قَالَ اللهِ ابْنُ عَلَيْلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَبِي اللهِ اللهِ ابْنَ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا لَيْسَ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا لَهُ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا لَيْسَ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَالُولُ لَيْسَ عَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ عَنَا هُمُ فِي الْاسَلامِ إِذَا فَقِهُوا.

٦٠٩ حَدَّنَني مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا عَبُدةٌ عَنُ عُبَيْدِ
 اللهِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بِهذَا.

٠ ٦١- حَدَّثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ

(۱)ان احادیث سے معلوم ہواکہ ایس تباہ شدہ بستیاں اور ان کے کھنڈر ات سے اگر مجبور اُگزر نا بھی پڑجائے تو بہت تیزی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے گزر ناچاہئے،الی جگہ بطور سیر و تفر تک کے جانا اور وہاں جاکر تھہر ناپسندیدہ نہیں ہے۔

عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا مُرِي اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتُ إِنَّهُ رَجُلٌ أَبْرِيْفٌ مَتَى يُقِينُمُ مُقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِى النَّالِثَةِ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِى النَّالِثَةِ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِى النَّالِثَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

711 حَدَّنَنَا الرُّبَيِّعُ بُنُ يَحْيَى الْبَصْرِىُّ حَدَّنَنَا الرُّبَيِّعُ بُنُ يَحْيَى الْبَصْرِىُّ حَدَّنَا زَائِدَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ اَبِي بُرُدَةً بُنِ اَبِي مُوسَى عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرْضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُر وَجُلَّ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ إِنَّ اَبَابَكُر وَجُلَّ فَقَالَ مِثْلُةً فَقَالَتُ عَآئِشَةُ إِنَّ اَبَابَكُر وَجُلَّ فَقَالَ مِثْلُةً فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ مِثْلُةً فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَامَ ابُوبَكُر فِي حَيَاةٍ وَسُولِ اللهِ صَلَّى لَيُوسُقَ قَامَ ابُوبَكُر فِي حَيَاةٍ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَجُلًى وَلَيْ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَجُلًى وَلَيْقَ .

71٢ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا أَنْجِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَّ اَنْجِ سَلَمَةَ اللهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ اللهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيُدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّهُمَّ اَنْجِ الْمُولِيدَ بُنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُمَّ اللهُمَّ الشَّدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللهُمُّ الجُعَلَة السِنِينَ كَسِنى وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللهُمَّ الجُعَلَة السِنِينَ كَسِنى اللهُمْ اللهُمُ المُدُومِنِينَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُعْرَالِلهُمُ المُعْرَالِيدَ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ المُعْمَلِ اللهُمُ المُعْلَمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُعْمِلِينَ اللهُمُ المُعْمَلُومُ اللهُمُ ُ ا

٦١٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اَسُمَاءَ
 هُوَ ابُنُ اَحِي حَدَّنَا جُويرية بُنُ اَسُمَاءَ عَنُ
 مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيدُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَابَا
 عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ

عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے نے عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرمایا 'ابو بحر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھادیں 'انہوں نے عرض کیاوہ رقیق القلب انسان ہیں 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو نگے 'تورقت طاری ہو جائے گی (اور نماز نہ پڑھا سکیں گے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا 'تو عائشہ رضی اللہ عنھانے بھی وہی جواب دیا 'شعبہ کہتے ہیں کہ تیسری عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یوسف کی ہم نشین عور توں کی طرح ہوا ہو بحرے نماز پڑھانے کو کہو۔

االدر ریح بن یکی بھری 'زائدہ ' عبدالملک بن عمیر 'ابو بردہ بن موسی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 'کہ جب رسول اللہ علیہ بیار ہوئے 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ابو بکر کولوگوں کو نماز پڑھانے کیلئے کہو 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے عرض کیا 'کہ ابو بکر توایسے (یعنی قبل القلب) آدمی ہیں 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا 'تو عائشہ نے بھی وہی کہا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سے کہو اور تم تو یوسف کی ہم نشین علیہ وسلم کی حیات ہی میں امامت کی 'حسین نے زائدہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں امامت کی 'حسین نے زائدہ سے رجل رقبی کے ہیں۔

۱۱۲ - الیمان 'شعیب ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عند نے (دعا کے طور پر) فرمایا الله عناش بن ابور بیعہ کو (کفار کے ظلم سے) نجات عطا فرما ' اے الله ولب من فرما ' اے الله ولب من ولید کو چھٹکاراد ہے ' اے الله کمزور مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرما ' اے الله ان خالموں پر الله ولب پر الله ولب بن قط سالیاں نازل فرما ۔

۱۱۳ عبداللہ بن محمد بن اساء بن اخی جو برید ، جو برید بن اسا، مالک زہری معید بن میتب اور ابوعبید ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ فرمایہ کہ اللہ تعالی لوظ (علیہ السلام) پررحم کرے ، وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا تعالی لوظ (علیہ السلام) پررحم کرے ، وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدُ كَانَ يَاوِىُ اللّى رُكُنِ شَدِيْدٍ وَلُولَئِشُتُ فِى السِّحْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ آتَانِى الدَّاعِیُ لَاَجَبُتُهُ.

٦١٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ اَحُبَرَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَّسُرُو قِ قَالَ سَاَلُتُ أُمَّ رُوُمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَآثِشَةَ رضي الله عنها لَمَّا قِيْلَ فِيهُا مَا قِيْلَ قَالَتُ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَآئِشَةَ رضى الله عنها حَالِسَتَان إِذُ وَلَحَتُ عَلَيْنَا إِمْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفُعِلَ قَالَتُ فَقُلَتُ لِمَ قَالَتُ إِنَّهُ لَمَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَتُ عَآثِشَةُ آئِي حَدِيُثٍ فَأَخْبَرَتُهَا قَالَتُ فَسَمِعَةً أَبُو بَكُر وَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُّ فَخَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيُهَا فَمَا اَفَاقَتُ اِلَّا وَعَلَيُهَا حُمّٰى بِنَا فِضٍ فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مُالِهٰذِهِ قُلُتُ حُمَّى آخَذَتُهَا مِنُ آجُلِ حَدِيْثٍ تُحَدِّثُ بِهِ فَقَعَدَتُ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَئِنُ حَلَفُتُ لَا تُصَدِّ قُونِيُ وَلَئِنُ اِعْتَذَرُتُ لَاتُعَذِّرُونِيُ فَمَثَلِيُ وَمَثَلَكُمُ كَمَثَل يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ مَا اَنْزَلَ فَاخْبَرَهَا فَقَالَتُ بِحَمُدِ اللَّهِ لَابِحَمُدِ أَحَدٍ.

٦١٥ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرُوةً اَنَّهُ سَأَلَ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرَايَتِ قَوُلَةً حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا انَّهُمُ قَدُ كُذِّبُوا

چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنے زمانہ رہتا جتنے کہ یوسف رہے' تواس بلانے والے کی بات فور آمان لیتا۔

١١٧- محد بن سلام 'ابن فصيل حصين 'سفيان 'مسروق سے روايت كرتے ہيں 'وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عائشہ رضى الله عنهاكى والدهام رومان سے واقعہ افک کے بارے میں معلوم کیا ' توانہوں نے بتایا که میں اور عائشہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک انصاری عورت ہمارے پاس میہ کہتی ہوئی آئی مکہ فلاس پراللہ کی لعنت ہواور لعنت کا عذاب تواس پر مسلط بھی ہو چکا 'ام رومان کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ اس انصاریہ نے کہا کیونکہ اس نے اس بات کے ذکر کو پھیلایاادر بڑھایاہے عائشہ رضی اللہ عنھانے کہا کونسی بات؟ تباس نے وہ افک کا واقعہ بتایا عائشہ نے یو چھا 'کیار سول اللہ اور ابو بکر نے مجى يه بات سى ہے؟ انصاريه نے كہا ہاں! پس عائشہ رضى الله عنها ( اس صدمہ ہے) بیہوش ہو کر گر پڑیں، جب انہیں ہوش آیا' توانہیں جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا 'میں نے کہاجو بات آپ صلی الله علیہ وسلم سے بیان کی گئ ہے 'اسکے صدمہ سے بخار آ گیاہے ' پھر عائشہ اٹھ بیٹھیں اور کہنے لگیں کیہ بخدااگر میں قتم کھاؤ نگئ تو تم یقین نه کرو مے اور اگر عذر بیان کرو عکی تو نه مانو کے 'بس میری اور تمہاری مثال یعقوب اور اسکے بیٹوں کی طرح ہے 'بس اللہ ہی ہے مدد ماتکی جاتی ہے 'اس پر جوتم بیان کرتے ہو چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ نے اس باب میں جو کچھ نازل فرمایا تھا نازل فرمایا آپ نے عائشہ کواسکی اطلاع دی توانہوں نے کہامیں اللہ کا شکراداکروں کی کسی اور کا نہیں۔

۱۱۵ \_ یکی بن بکیر الیف، عقیل ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے بیل کہ انہوں نے زوجہ رسول اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنھا سے دریافت کیا کہ بتائے فرمان خداو ندی "جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ انکی قوم انہیں جمٹلاد یکی "میں کذبوا کے ذال پر تشدید ہے انہیں ؟ یعنی مُخذِبُوا ہے اِنْ کُذِبُوا اَوَانْہوں نے فرمایا (کذبوا

ٱوُكُذِبُوا قَالَتُ بَلُ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيُقَنُوا أَنُ قَوْمَهُمُ كَذَّبُوهُمُ وَمَا هُوَ بَالظُّنِ فَقَالَتُ يَاعُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا أَوْكُذِبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللَّهِ لَمُ تَكُن الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا وَاَمَّا هٰذِهِ الْاَيْةُ قَالَتُ هُمُ ٱتُّبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ امَنُوا بِرَبِّهِمُ وَصَدَقُوُهُمُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَكَّآءُ وَاسْتَاخَرَعَنُهُمُ النَّصُرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيَأْسَ مِمَّنُ كَذَبَهُمُ مِّنُ قَوْمِهِمُ وَظَنُّوا اَنَّ رَأَتُبَاعَهُمُ كَذَّبُوهُمُ حَآءَ هُمُ نَصُرُ اللَّهِ قَالَ ٱبُو عَبُدِ اللَّهِ اسْتَيَأَ سُوا افْتَعَلُوا مِنْ يَعِسَتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لَاتَيُا صُوا مِنُ رَّوْحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرِّجَاءُ اَخُبَرَنِيُ عَبُدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ أَبِيُهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ: الْكَرِيْمُ بُنُ الْكَرِيْمَ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكَرِيْمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ إستحاق بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

٣٢٣ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَآيُّوُبَ اللهِ تَعَالَى وَآيُّوُبَ الْهُ تَعَالَى وَآيُّوُبَ اِخْمُ الْخُرُّوَآنُتَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ اَرُحُضُونَ الرَّاحِمِينَ اَرُحُضُونَ الِضُرِبُ يَرُكُضُونَ يَعُدُونَ. يَعُدُونَ. يَعُدُونَ.

٦١٦ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَعُفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌّ عَنُ هَمَّامٌ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا آيُّوُبُ يَغْتَسِلُ عُرُيَانًا خَرَّ

ہے) کیونکہ انکی قوم تکذیب کرتی تھی 'میں نے عرض کیا ' بخدا رسولوں کو توایی قوم کی تکذیب کا یقین تھا (پھر طنو اکیو تکر صادق آئيگا) توعائشہ رضی اللہ عنھانے فرمایا اے عربیہ (تصغیر عروہ) بیثک انہیں اس بات کا یقین تھا میں نے عرض کیا توشاید بیز کدبواہے ' عائشه رضى الله عنهان فرمايا معاذ الله انبياء الله ك ساته ابيا كمان نہیں کر سکتے (کیونکہ اسطرح معنی یہ ہو نگے کیہ انہیں یہ گمان ہوا مکہ ان سے جموث بولا گیا لینی معاذ اللہ خدانے فتح کا وعدہ پورا نہیں کیا کیکن مندر جہ بالا آیت میں ان رسولوں کے وہ متبعین مراد ہیں 'جو ' اپنے پرورد گار پرایمان لے آئے تھے اور پیغبروں کی تصدیق کی تھی' پھرانگی آزمائش ذراطویل ہو گئ اور مدد آنے میں تاخیر ہو گی، حتی کہ جب پینمبرایی قوم سے خطلانے والوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور انہیں بیا گمان مونے لگا کہ اسکے متبعین بھی ان کی تکذیب کرویں عے تواللہ کی مرد آگئ 'امام بخاری فرماتے ہیں کہ استیاسواینست باب انتعال سے ہے ' لیمن یوسف سے مایوس ہوگئے لاتینسوا من روح الله کے معنی میں کہ اللہ کی رحت کے امیدوار ہو عبدہ ' عبدالصمد 'عبدالرحمٰن 'ان کے والد 'ابن عمرے زوایت کرتے ہیں كه رسول الله عَلِينَةُ نے فرمایا 'يوسف بن يعقوب بن الحق بن ابراہيم ' کر یم بن کر یم بن کر یم بن کر یم بیں۔

باب ٣٢٣ فرمان اللي "اور جم نے نجات دى "ايوب (١) كو جب انہوں نے اپنے رب كو پكارا "اے پر وردگار جھے تكليف پہنے رہی ہے اور تو براار حم الراحمین ہے۔ "كابیان "ار كض كے معنی ہیں تو ماریر كضون كے معنی ہیں دوڑتے ہیں۔ ١١٦ عبداللہ بن محمہ جھی عبدالرزاق "معمر "ہام "حضرت ابوہر يره رضى اللہ عنہ ہے دوايت كرتے ہيں كه رسول اللہ عليقة نے فرمايا كه ايك روز اس كيفيت ہے كہ ايوب برہنہ عسل كر رہے ہے كہ ان كے اوپر بہت مى سونے كی ٹٹیاں گریں "پس وہ بور بور كر اپنے

(۱) حضرت الوب کواللہ تعالی نے مال ودولت اور اولاد، تمام نعتوں سے خوب نواز اہوا تھا بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوئی، سار امال و اولاد ختم ہو گیا، سوائے ہوی کے تمام رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، اور ایک خطر تاک مرض میں جتلا کردیئے گئے۔ سات باتیر ویا اٹھارہ سال ای مرض میں جتلارہے، پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور صحت اور دیکہ نعتیں پہلے سے زیادہ عطافر مادیں۔

عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِّنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحُنِى فِى نَوْبِهِ فَنَادى رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغُنَيْتُكَ عَمَّا نَوْبِهِ فَنَادى رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرى قَالَ بَلَى يَارَبِ وَلَكِنُ لَّاغِنَى لَيْ عَنُ بَرَكِيْكُ لَّاغِنَى لَيْ عَنُ بَرَكِيْكُ .

٣٢٤ بَاب وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى النَّهَ كَانَ مُسُولًا اللَّهُ كَانَ مُحُلَّمًا وَ كَانَ رَسُولًا اللَّهُ وَنَادَيُنَاهُ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ الْإِيُمَنِ وَقَرَّبُنَهُ نَحِيًّا كَلَّمَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا اَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلْاِئْنَيْنِ وَالْحَمِيع نَجِيًّ وَيُقَالُ وَلِلْاِئْنَيْنِ وَالْحَمِيع نَجِيًّ وَيُقَالُ خَلَصُوا نَحِيًّا وَالْحَمِيع نَجِيًّ وَيُقَالُ خَلَصُوا نَحِيًّا وَالْحَمِيع نَجِيًّا وَالْحَمِيعُ نَجِيًّا وَالْحَمِيعُ اَنْحِيًّا وَالْحَمِيعُ اَنْحِيًّا وَالْحَمِيعُ اَنْحِيًّا وَالْحَمِيعُ اَنْحِيًّا وَالْحَمِيعُ اَنْحِيًّا وَالْحَمِيعُ اللَّهُونَ لَا اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِيقُ الْمُولُونَ نَجِيًّا وَالْحَمِيعُ الْمُولُونَ لَيْحَيْلُوا نَجِيًّا وَالْحَمِيعُ الْمُولُونَ لَيْحِيًّا وَالْحَمِيعُ الْمُولُونَ لَيْحِيًّا وَالْحَمِيعُ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلُولُونَ لَيْحِيلًا وَالْحَمِيعُ الْمُؤْلُونَ لَكِيلًا لَهُ الْحَمِيعُ الْمُؤْلُولُونَ لَكِيلًا لَهُ اللَّهُ الْحَلَيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ لَيْحِيلُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٣٢٥ بَاب وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤُمِنٌ مِّنُ الِ فِرُعَوُنَ الِلَى قَوُلِهِ مُسُرِفٌ كَذَّابٌ.

71٧ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَلَيْ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعتُ عَرُوةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله خَدِيْحَةَ يَرُجُفُ فَوَادَةً فَانُطَلَقَتُ بِهِ إلى وَرَقَةَ بُنِ نَوْقَلٍ وَكَانَ وَجُكَّ تَنصَّرَيَقُرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مِذَا النَّامُوسُ الَّذِي مَاذَا تَرَى فَالُحُبَرَةً فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي مَا فَلُولُ اللهُ عَلِي مُوسَى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَوْمُكَ النَّامُوسُ اللّذِي النَّامُوسُ اللّذِي النَّامُوسُ اللّذِي النَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلِي مُوسَى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَوْمُكَ النَّامُوسُ اللّذِي النَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلِي مُوسَى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَوْمُكَ النِيرِ اللهُ عَلَي مُوسَى عَلَوهُ أَوْدًا النَّامُوسُ اللّذِي يَطُلِعُهُ بِمَا يَسُتُرُهُ عَنُ عَيْرِهِ.

کپڑے میں رکھنے لگے توان کے پروردگارنے آواز دے کر کہا 'اے ابوب تم دیکھ رہے ہو 'کیامیں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر دیا ' انہوں نے عرض کیا 'بیٹک اے پروردگار! مگر مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔

باب ٣٢٣ مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور کتاب میں موسی کاذکر سیجے بیشک وہ خالص (دوست) اور پینمبر ونبی سے اور ہم نے انہیں طور کی جانب سے آواز دی اور انہیں باتیں کرنے کے لئے اپنا مقرب بنایا اور ہم نے انہیں محض اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا 'قربنا و نحیا کے معنی ان سے گفتگو کی ، مفرد و تثنیہ اور جمع سب کے نحیا کے معنی ان سے گفتگو کی ، مفرد و تثنیہ اور جمع سب کے لئے نحی ہولتے ہیں 'محاورہ ہے حلصو انجیا یعنی وہ مشورہ کرنے ہیں 'محاورہ کے اور اس کی جمع انجیہ آتی ہے یعنی وہ مشورہ کرتے ہیں۔

باب۳۲۵۔ آیت کریمہ "اور فرعون کے خاندان میں اس مومن نے کہاجو (ابتک اپناایمان چھپائے ہوئے تھا 'کیاتم ایسے شخص کو قتل کروگے جویہ کہتاہے کہ میر اپرور دگار اللہ ہے 'آخر آیت تک کابیان۔

۱۹۱۰ عبدالله بن یوسف الیث عقیل این شهاب عروه احضرت عائشه سے روایت کرتے ہیں اوه فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ و مرخی الله علیہ و مرخی دور ته دهر کتے دل سے حضرت خدیجہ کے پاس واپس آئے وہ آپ کو ورقہ بن نو فل کے پاس لے گئیں اور ورقہ نے بوچھا ایپ نے کیا دیکھا؟ عربی میں پڑھا کرتے تھے او ورقہ نے بوچھا ایپ نے کیا دیکھا؟ آپ خضرت نے انہیں سب بتادیا اور قہ نے کہا ایہ وہی ناموس ( یعنی فرشتہ ) ہے اجواللہ تعالی نے مولی پرنازل فرمایا تھا اور اگر مجھے تمہار افرشتہ کے او میں تمہاری زبردست مدد کروں گا الناموس یعنی وہ راندار جے آدمی ایپنا ایسے راز بتادے جنہیں وہ ہرایک پر ظاہر نہیں

٣٢٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَهَلُ آتُكَ حَدِيْثُ مُوسى إِذُراى نَارًا اِلِّي قَوُلِهِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى انسَتُ. أَبْصَرُتُ. نَارًا لَعَلِّي اتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسِ الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُقَدَّسُ. الْمُبَارَكُ. طُوًى: اِسُمُ الوادِي. سِيرتها. حالتها. والنُّهي: التُّقَى بِمَلْكِنَا: بِٱمُرِنَا لِهُواى: شَقِيَ فَارِغًا إِلَّا مِنُ ذِكُر مُوسِلي رِدُءً اكُي يُصَدِّقُنِي \_ وَيُقَالُ مُغِيَثًا اَوُمُعِينًا يَبُطُشُ وَيَبُطِشُ يَاتَمِرُونَ: يَتَشَاوَرُونَ وَالْجَذُوَةُ قِطُعَةٌ غَلِيُظَةٌ مِّنَ ٱلنُّحشُب لَيُسَ فِيُهَا لَهَبُّ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّرُتَ شَيْئًا فَقَدُ جَعَلُتَ لَهُ عَضُدًا وَقَالَ غَيْرُهُ كُلُّمَا لَمُ يَنُطِقُ بِحَرُفٍ أَوُفِيهِ تَمُتَمَةٌ أَوْفَافَاةٌ فَهِيَ عُقُدَةً. اَزُرِيُ: ظَهُرِيُ فَيُسُحِتَكُمُ فَيُهُلِكُكُمُ الْمُثْلَى تَأْنِيتُ الْأَمْثَلِ يَقُولُ بدِيُنِكُمُ يُقَالُ خُذِالمُثُلَى خُذِالْاَمُثَلَ ثُمَّ اتُتُواصَفًّا، يُقَالُ هَلُ اَتَيُتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِيُ الْمُصَلِّي الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَأَوْجَسَ: أَضُمَرَ خَوُفًا، فَذَهَبَتِ الْوَاوُمِنُ خِيفَةٍ لِكُسُرَةِ الْجَارِ فِيُ جُذُوعِ النَّخُلِ: عَلَى جُذُوع خَطُبُكَ: بَالْكَ مِسَاسَ مَصُدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا لَنَنْسِفَنَّهُ لَنُلُرِيَنَّهُ الضَّحَآءُ ٱلۡحَرُّ قُصِیۡهِ: اِتَّبِعُیٰ ٱثۡرَهٗ وَقَدۡیَکُونُ ٱنُ تَقُصَّ الْكَلَامُ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنُ

باب٣٢٦ - آيت كريمه "اور كيا آپ تك موسٰى كا قصه پہنجا ے جب انہوں نے آگ دیکھی طوی تک کابیان 'آنست لعنی میں نے آگ دیکھی ہے تاکہ میں اس میں سے کھ آگ کیکر آؤں 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ مقدس کے معنی ہیں ' بابرکت 'طوی ایک وادی کانام ہے 'سیر تہالینی اس کی حالت 'النهی لینی پر میز گاری 'بملکنا مجمعنی با ختیار خود 'موی لینی بد بخت ' فارغاً لعنی سوائے موسٰی کی یاد کے ہر چیز سے خال ہے 'رِدع' ليني (مدد گار) تاكه وه ميري تصديق كرے 'اور كہاجاتا ہے کہ روع کے معنی فریاد رس یا مددگار کے ہیں 'ببطش اور يبطش دونوں طرح ہے 'ياتمرون ليني وہ مشورہ كررہے ہيں ' جذوة یعنی (سوخته) لکڑی کاوہ موٹا ٹکڑہ جس میں لیٹ (تو) نہیں (ہاں آگ ہے) سنشد لعنی ہم عنقریب تمہاری مدد کریں گے جب تم کسی کے مدد گار ہو جا ئو تو گویاتم اس کے بازو ہوگئے ' دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حرف ادانه کر سکتا ہو 'یااس کی زبان میں لکنت ہو 'یادہ 'ف زیادہ بولتا ہو ' تو وہ عُقدہ ہے ازری لینی میری پشت، فیسحتکم یعنی تمهیں ہلاک و برباد کرے گا 'المثلی امثل کا مؤنث ہے (بمعنی افضل و بہتر گویا)وہ کہتاہے کہ (بطریقت کم المنلی) لینی تمہارا دین ختم کر دیں گے) کہا جاتا ہے ' خذالمثلى 'خذالامثل (ليني بهتر چيز كولي لو) ثم أنتُوا صفًا محاورہ ہے 'ہل اتیت القف اليوم لعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ے کیاتم اس جگہ آئے ہو 'فاو حس یعنی ول میں خوف کیا ' حیفہ (اصل میں خوفہ تھا) واؤ کے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے واؤختم ہو گیا (اور یاء آگئی) فی جذوع النحل میں فی علی کے معنی میں ہے ' حطبك لين تمہاري حالت 'مساس

جُنُبٍ: عَنُ بُعُدٍ. وَعَنُ جَنَابَةٍ وَعَنُ الْجُنَابَةِ وَعَنُ الْجُنِنَابِ وَاحَدُ. قَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى قَدُرٍ: مَوْعِدٌ لَاتَنِيَا. يَبَسًا يَابِسًا. مِنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنُ الِ فِرُعَوْنَ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنُ الِ فِرُعَوْنَ فَقَدَفُتُهَا: الْقَيْتُهَا الْقِي: صَنَعَ. فَنَسِيَ فَقَدُفُتُهَا: الْقَيْتُهَا الْقِي: صَنَعَ. فَنَسِيَ مُوسِي هُمُ يَقُولُونَهُ الْحُطَا الرَّبُ الْ لَا يَرُحِعَ النَّهِمُ قَولًا فِي الْعِجُلِ.

710 حَدَّنَنَا هَدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ مَّالِكِ ابُنِ صَعْصَعَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّنَهُ مُ عَنُ لَيُةٍ أُسُرِى بِهِ حَتَّى آتَى السَّمَآءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونَ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَرَدَّنَمٌ قَالَ مَرُحبًا بِالْآخِ عَلَيْهِ فَرَدَّنَمٌ قَالَ مَرُحبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ تَابَعَةً ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بُنُ الصَّالِحِ تَابَعَةً ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بُنُ السَّي عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٢٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: وَهَلُ اَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى تَكُلِيْمًا. حَدِيثُ مُوسَى تَكُلِيْمًا. 199 حَدِيثُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بَنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ بَنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

مصدر ہے ماسّہ کالنسفنہ یعنی ہم اسے ضرور پھیلادیں گے 'اٹرادیں گے 'الضحالیحیٰ گرمی (دھوپ) قصیہ 'لیخی اس کے پیچھے چلی جااور بھی باتیں کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے نحن نقص علیك 'عن جنب کے معنی دور سے 'عن جیسے نحن نقص علیك 'عن جنب کے معنی ایک ہی ہیں 'مجاہد جنابة و عن احتناب 'سب کے معنی ایک ہی ہیں 'مجاہد فرماتے ہیں کہ علی قدر معنی وعدہ کی جگہ پر 'لاَتنیا (ست نہ ہونا) یبسالیعنی خشک من زینتہ القوم سے مراد فرعونیوں کے وہ زیورات جوانہوں نے مستعار لئے تھے 'فقذ فتھالیمٰی میں فور یورات جوانہوں نے مستعار لئے تھے 'فقذ فتھالیمٰی میں نے اسے ڈال دیا 'القی کے معنی بنایا 'فیسَی موسنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ موسٰی (علیہ السلام) اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں 'ان لایر جع الیہ میں فولاً۔ گوسالہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

باب سے ۳۲۷ فرمان البی اور کیا آپ تک موسی کا واقعہ پہنچا اور اللہ تعالی نے موسی کو کلام سے نواز اکا بیان۔

۱۹۱۸ ـ ابراہیم بن موسی 'ہشام بن یوسف 'معم' زہری 'سعید بن میں سیب ' حضرت ابوہر روہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ عقائق نے شب معراج کے بیان میں فرمایا کہ میں نے موسلی کو دیکھا، تو وہ ایک دبلے قتم کے آدمی تھے' ان کے بال زیادہ

لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ رَآيَتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرُبٌ رَجِلٌ كَانَّةً مِنُ رِجَالٍ شَنُوءَ ةَ وَرَآيَتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَآيَتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَآيَتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مِنُ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مِنُ فَإِذَا هُو رَجُلٌ رَبُعَةً آخُمَرُ كَآنَمَا خَرَجَ مِنُ يَنِ فِي الْخَرِ خَمُرٌ فَقَالَ يُنِ فِي الْلِخَرِ خَمُرٌ فَقَالَ اللّٰمَرَ بُ وَفِي الْلِخَرِ خَمُرٌ فَقَالَ اللّٰمَرَ بَ اللّٰمَ اللّٰمَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلًا اللّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلًا اللّٰمَ لَو اخَذَتَ اللّٰمِنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلًا اللّٰمَ لَو اخَذَتَ اللّٰمَ لَو اخَذَتَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ المَامِمُ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ المَامِمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

مَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ آبَا الْعَالِيَةِ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ آبَا الْعَالِيَةِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَمِّ نَبِيَّكُمُ يَعُنِى ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاينَبَغِى لِعَبُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاينَبَغِى لِعَبُدِ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً أَسُرِى بِهِ فَقَالَ مُوسَى ادَمُ طِوَالٌ كَانَّةً مِنُ السَّرِي بِهِ فَقَالَ مُوسَى ادَمُ طِوَالٌ كَانَّةً مِنُ رَجَالٍ شَنُوئَةً وَقَالَ عِيسَلَى جَعُدٌ مَرُبُوعٌ وَذَكَرَ مِلْكَ خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَ الدَّجَالَ .

٦٢١ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابنِ سَعِيدِ بَنِ جُبيْرٍ عَنَ ابْنِ سَعِيدِ بَنِ جُبيْرٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمُ يَصُومُونَ يَومًا يَعْنِي عَاشُورَآءَ فَقَالُو هَذَا يَومٌ عَظِيمٌ وَهُو يَومٌ نَجَّى الله فِيهِ مُوسَى وَاعْرَقَ الله فِيهِ مُوسَى وَاعْرَقَ الله فَيهِ مُوسَى الله وَاعْرَا لِلْهِ فَقَالَ الله وَاعْرَقَ الله فِيهُمُ فَصَامَهُ وَامْرَ بِصِيَامِهِ.

٣٢٨ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى: وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلْقِينَ وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلْثِينَ لَيُلَةً وَّاتُمَمُنَاهَا بِعَشُرٍ فَتَمَّ مِيُقَاتُ رَبِّهِ اَرُبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَى لِاَخِيْدِ هَرُونَ الْحَلَفَنِي فِي قَوْمِي وَاصَلِحُ لِاَخِيْدِ هَرُونَ الْحَلَفَنِيُ فِي قَوْمِي وَاصَلِحُ

پیچدار نہیں تھے 'ایبامعلوم ہو تا تھا، کہ گویادہ (قبیلہ) شنوۃ کے ایک فرد ہیں اور میں نے عیلی کو دیکھا، تو دہ میانہ قد سرخ رنگ کے تھا ایب معلوم ہو تا تھا جیسے وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں اور میں ابراہیم کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں 'پیر مجھے دوپیالے دیئے گئے ' ایک میں دودھ اور دوسر سے میں شراب تھی 'جریل نے کہا ' دونوں میں جو چاہیں پی لیجئے 'میں نے دودھ لے کرپی لیا، تو مجھ سے کہا گیا' کہ تم نے فطرت کو اختیار کیا ہے 'اگر آپ شراب کو پی لیتے، تو آپ کی امت گر اہ ہو جاتی۔

م ۲۲۰ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'قادة 'ابوالعالیہ 'آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے چھازاد بھائی 'ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی کے نیم الله عنہیں ان کے باپ کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا اور رسول الله علی کے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موٹی ایک دراز قد گندی رنگ کے آدمی تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے ایک مرد ہیں اور فرمایا کہ عینی پیچیدہ بال والے میانہ قد کے انسان متھ اور آپ نے داروغہ جہنم مالک اور د جال کا بھی ذکر فرمایا۔

۱۲۱ علی بن عبدالله 'سفیان 'ایوب سختیانی 'ابن سعید بن جبیر 'ان کے والد 'ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشوراکاروزہ رکھتے ہوئے پایا 'یہودیوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑادن ہے 'اس دن الله فر عونیوں کو غرق کیا تھا، تو شکرانہ کے طور پر موٹی نے اس دن روزہ رکھاتھا' آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سب میں موٹی کے زیادہ قریب ہوں 'لہذا آپ نے اس کاروزہ رکھااور دوسروں کور کھنے کا تھم دیا۔

باب ۳۲۸۔ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا بیان،اور ہم نے موٹی سے تمیں رات کا وعدہ کیااور ہم نے انہیں دس رات رادہ کر کے پورا کیا 'پس ان کے پرور دگار کا وقت چالیس راتیں پوری ہو گئیں اور موٹی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا

وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّةً قَالَ رَبِّ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّةً قَالَ رَبِّ اَرِنِى اَنْظُرُ الِيُكَ قَالَ لَنُ تَرَانِى اللَّى قَولُهِ وَانَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ دَكَّهُ: زَلْزَلَهُ فَدُكَّتَا فَدُكِّكُنُ مَعَلَ الْحِبَالُ كَالُواحِدَةِ فَدُكِّتَا فَدُكِّكُنُ مَعَلَ الْحِبَالُ كَالُواحِدَةِ فَدُكِّتَا فَدُكِّكُنُ مَعَلَ الْحِبَالُ كَالُواحِدَةِ كَمَا قَالُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمٰوتِ كُمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمٰوتِ وَالْارضَ كَانَتَارَتُقًا وَلَمْ يَقُلُ كُنَّ رَتُقًا وَلَهُ مِيقُلُ كُنَّ رَتُقًا فَاللَّهُ عَنَّوبَ مُشَرَّبٌ مَصُبُوعٌ فَالَ اللهُ عَبَّاسٍ انْبَحَسَتُ انْفَحَرَتُ مَصُبُوعٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْبَحَسَتُ انْفَحَرَتُ وَإِذُ لَا لَتُمْ مَلَا الْحَبَلُ: رَفَعُنَاةً .

٦٢٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْنِى عَنُ اَبِيهِ سَعِيدٍ رَّضِى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يُصْعَفُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ اَوَّلَ مَنُ يُفِينُ فَإِذَا آنَا بِمُوسْى اخِذَ بِقَآئِمَةِ مِنُ مَن يُفِينُ فَإِذَا آنَا بِمُوسْى اخِذَ بِقَآئِمَةِ مِنُ قَوَآئِمِ الْعَرُشِ فَلَا آدرِي اَفَاقَ قَبُلِي اَمُ جُوزِي بَصَعُقَةِ الطُّورُ.

مَرَدُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّا الْجَعُفِيُّ حَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ لَمُ يَخْنَزِ اللَّحُمُ وَلَوُ لَا جَوَّاءُ لَمُ تَحُنُ أَنْنَى زَوْجَهَا الدَّهُرَ.

رُودُ مُواءَ لَمُ مَصَّ اللَّهِ مِنْ السَّبِيلِ يُقَالُ لِلمَوْتِ الْكَثِيرِ طُوفَانٌ مِّنَ السَّبِيلِ يُقَالُ لِلمَوْتِ الْحُمُنَانُ لِلمَوْتِ الْحُمُنَانُ يَشُبَهُ صِغَارَ الْحَلْمِ حَقِينٌ: حَقَّ سُقِطَ كُلُّ يَشُبَهُ صِغَارَ الْحَلْمِ حَقِينٌ: حَقَّ سُقِطَ كُلُّ

تم میری قوم میں میرے نائب ہو 'اور اصلاح کرتے رہنا،اور فساد کر نیوالوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرنااور جب موسی ہمارے وقت کے مطابق آئے اور انہیں انکے رب نے کلام سے نوازاً توانہوں نے درخواست کی کہ اے پروردگار تو مجھے اپناویدار دکھا کہ میں تجھے دیھوں 'اللہ نے کہا تو مجھے بھی بھی نہیں دیکھ سکتا 'اول المو منین تک 'دکتہ یعنی اسے زلزلہ میں ڈالا 'فد کتا یہاں فد کئن ہو تا 'لیکن تمام پہاڑوں کو ایک ہی سمجھ لیا گیا ہے جھے دوسری آیت میں ہے کہ آسان اور زمین ملے ہوئے 'سمجھ لیا گیا ہے جھے دوسری آیت میں ہے کہ آسان اور زمین اشر بواائک دلوں میں رچ گئی 'ثوب مشرب یعنی رنگ کیا ہوا کھڑا 'ابن عباس نے فرمایا 'انبحسن کے معنی بھوٹ پڑی '

۱۹۲۲ - محمد بن یوسف ، سفیان ، عمر و بن شخیی ، ان کے والد ، حضر ت ابو سعید رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ، که رسالت مآب علیقہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں موسی کود یکھوں گا کہ وہ عرش کا پاید پر سے ہوش معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں طور کی بیہوشی کا معاوضہ دیا جائے گا (کہ وہ یہاں ہے ہوش نہیں ہول گے۔)

۱۲۳ عبدالله بن محمد جعفی عبدالرزاق معمر مهام مصرت ابو بریره رصی الله عظیم نیست ابو بریره رصی الله عظیم نیست کرتے بین که رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا که اگر بنی اسر ائیل نه ہوتے تو گوشت مجمی نه سرم تااور اگر حوانہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نه کرتی۔

باب ۳۲۹ طوفان کابیان 'طوفان کبھی سیلاب کاہو تاہے اور لوگوں کے زیادہ مرنے کو بھی طوفان کہتے ہیں 'القمل کے معنی چیچڑی جو چھوٹی جو آئی ہے 'حقیق کے معنی

مَنُ نَدَمَ فَقَدُ سَقَطَ فِي يَدِهِ .

حَدِيُثِ الْحَضِرِ مَعَ مُوسْى عَلَيْهِمَا السَّلَام ٦٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ جَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ صَالِح عَنِ إِبُنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ ٱخُبَرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارى هُوَ وَالْحُرُّ بُنُ قَيْسِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِب مُوسَى قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هُوَ خِضُرٌّ فَمَرٌّ بِهِمَا أَبَيُّ بُنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيُتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِب مُوسَى الَّذِي سَالَ السَّبِيلُ اللَّي لَقِيَّهِ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَذُكُرُشَانَةً قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَمَا مُوسْى فِي مَلاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ جَآءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعُلُّمُ أَحَدًا أَعُلَمَ مِنُكَ قَالَ لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوُسِي بَلِي عَبُدُنَا خَصِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحُونُ ايَةُوقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتَ الْحُوْتَ فَارُحِعُ فَإِنَّكَ سَتَلَقَاهُ فَكَانَ يَتَبَعُ الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسَى فَتَاهُ اَرَايُتَ اِذُ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوُتَ وَمَا أنسانيه إلَّا الشَّيطانُ أَنُ أَذْكُرَةً فَقَالَ مُوسَى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارْتَدًّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنُ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللُّهُ فِي كِتَابِهِ .

٦٢٥ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُلِيَّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍّ إِنَّ مَوْسَى صَاحِبَ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزُعَمُ اَنَّ مُوسَى صَاحِبَ

ہیں لا کُق اور حق 'مُقِط لیعنی نادم ہواجو شخص نادم ہو تاہے تو وہاینے ہاتھ پر گریڑ تاہے۔

#### واقعه خضروموسى عليهالسلام

٦٢٣ عروبن محمر ' يعقوب بن ابراجيم 'ان ك والد' صالح 'ابن شهاب ، عبيد الله بن عبدا الله ، حضرت ابن عباس رضى الله عنھماسے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور حربن قیس کے در میان موسی کے ساتھی کے بارے میں اختلاف ہوا 'ابن عباس نے فرمایاوہ خضریں ' پھر ابی بن کعب اد هر سے گزرے اوا نہیں ابن عباس فے بلا کر کہا کہ میر ااور میرے اس دوست کا موٹے کے اس ساتھی کے ا بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملنے کی موسی نے سبیل دریافت کی تھی 'کیاتم نے رسول الله علیہ سے ان کا کچھ حال بیان كرتے سا ہے؟ الى نے كما بال! ميس نے رسول الله عظافة كو فرماتے ہوئے ساہے کہ موسٰی بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ ایک مخص آیااوراس نے کہا 'کیا آپ ایسے مخص کو جانتے ہیں 'جو آپ سے براعالم ہو؟ تو موسی نے کہانہیں تواللہ تعالی نے ان کی طرف وحی تھیجی کہ ہاں (تم سے بڑا عالم) ہمار اایک بندہ خضر موجود ہے تو موسی نے ان سے ملا قات کاراستہ دریافت کیا توائی نشانی مچھلی بنادی گئی 'اوران سے کہا گیاجب تم مچھلی کونہ پائو تو پیچھے کولوٹنا'تم خضر سے مل جاؤ کے ' تو موسی دریا میں مجھلی کا نشان دیکھتے رہے ' پھر موسٰی ہے ان کے خادم نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس پھر کے پاس بیٹے تھ ' تو میں مچھلی کو بھول گیااور مجھے اس کی یاد سے صرف شیطان نے غافل کر دیاہے ' تو حضرت موسٰی علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تواسی کی تلاش تھی ' پس وہ دونوں پچھلے پاؤں لوٹ پڑے اور خصرے ملاقات ہوئی ' پھر اکلی کیفیت اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔

317ء علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو بن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ خضر (کی ملا قات) والے موسی وہ نہیں ہیں جو بنی اسر ائیل کے پیغیمر تھے بلکہ وہ دوسرے ہیں۔ابن عباس نے کہاوہ دیشن خدا جھوٹ

كہتا ہے؛ مجھے الى بن كعب كے واسطه سے رسول الله عليقة كى بير حديث پیچی ہے کہ ایک دن موسی بن اسر ائیل کے سامنے وعظ کہنے کھڑے ہوئے توان سے بوچھا گیاسب سے براعالم کون ہے؟ مو<sup>ل</sup>ی نے کہاکہ میں پس اللہ تعالیٰ کویہ بات پندنہ آئی کیونکہ موسی نے اسے خداکی طرف منسوب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مجمع البحرین میں جاراایک بندہ ہے جوتم سے براعالم ہے 'موٹی نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے ان تک کون پہنچائے گااور مجھی سفیان یہ الفاظ روایت کرتے کہ اے پروردگار میں کس طرح ان تک پہنچوں 'اللہ نے فرمایاتم ایک مچھلی او اور اسے زنبیل میں رکھ لو 'جہاں وہ مچھلی غائب ہوئے تومیر ابندہ وہیں ہوگا مجھی سفیان ٹم کی جگہ ثمہ تروایت کرتے، پھر وہ اور ایکے خادم یوشع بن نون چلے ،حتی کہ ایک بڑے پھر کے پاس پنچے ' دونوں نے اِس پراپناسر رکھا' تو موسٰی کو نیند آگئی 'مچھل تڑپ کر نظی اور دریامیں گر گئی، اور اس نے دریامیں اپنار استہ سرنگ کی طرح بنالیا لینی اللہ نے مچھلی جانے کے راستہ سے پانی کے بہاؤ کو روک لیا 'پس وہ طاق کی طرح ہو گیااور آپ نے اشارہ سے بتایا کہ طاق کی طرح ہو گیا پھر دونوں باقی رات اور پورادن آ گے چلئے جب دوسر ادن ہوأتو موسٰی نے اپنے خادم سے كہاذر اہمار ا كھانا تو لاؤہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی، اور موسٰی کوسفر میں کلفت اس وقت تک محسوس نہ ہوئی جب تک وہ اللہ کے تھم کردہ راستہ سے آگے نہ بڑھ گئے ' توان کے خادم نے کہا 'آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول کیااور مجھے تو صرف شیطان ہی نے اسکی یاد سے غافل کیاہے اور اس نے دریا میں اپنا عجیب طریقہ ہے راستہ بنالیا سومچھلی کاوہ سرنگ نمار استدان کے لئے تعجب کا باعث تھا' موسٰی نے کہاہم تو یہی جاہتے تھے' پھر وہ دونوں اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے چیکھے لوٹے 'بہاں تک کہ دونوں اس پھر کے یاس مینیج توایک آدمی کود نیماکه کیرااور هے ہوئے لیٹاہے ، موسی نے اسے سلام کیا، توانہوں نے جواب دیا اور کہااس سر زمین میں توسلام کارواج نہیں ہے توانہوں نے کہا 'میں موسٰی ہوں اُس چھف نے کہا ' کیا بنی اسر ائیل کے موسٰی؟ موسٰی نے کہا ہاں! میں آپ کے پاس وہ ہدایت کی باتیں سکھنے کو آیا ہوں 'جو آپ کو بتائی گئ ہیں۔ انہوں نے

الْحِضُرِ لَيْسَ هُوَ مُوسْنِي بَنِيُ اِسْرَآتِيُلَ اِنَّمَا مُوُسِنيَ اخَرَ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ أَنَّا مُوسَلَى قَامَ حَطِيبًا فِي بَنِي اِسُرَآئِيُلَ فَسُئِلُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ آنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَّذِهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبُدٌّ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيُنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ اَى رَبّ وَمَن لِي بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفَيَانُ آئ رَبّ وَكَيُفَ لِيُ بِهِ قَالَ آتَانُخُذُ حُوْتًا فَتَجُعَلُهُ فِيُ مِكْتَلِ حَيُثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ وَرُبَّمَا قَالَ وَهُوَ ثُمَّهُ وَانْحَذَ حُونًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَوُشَعُ بُنُ نُوْنٍ حَتَّى آتَيَا الصَّخُرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَاضُطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِسَرَبًا فَٱمُسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُورَتِ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلَ الطَّاقِ فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانَ بَقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَا وَيَوُمِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآئَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَلَمُ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى حَاوَزَ حَيْثُ آمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أرَايُتَ إِذُاوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا ٱنْسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْظُنُ أَنُ ٱذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلُحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسَى ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبُعْ فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِ هِمَا قَصَصًا رَجَعَا يَقُصَّانُ اتَّارَ هُمَا حَتَّى انْتَهَيَا اِلِّي الصَّخَرَةِ فَاِذَا رَجُلُ مُّسَجَّى بِثَوُبٍ فَسَلَّمَ مُوسٰى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَٱنَّى بِٱرُضِكُ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسِنِي قَالَ مُوسِنِي بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ قَالَ

کہا 'اے موسی مجھے کچھ خداداد علم ہے جواللہ نے مجھے عطا کیا ہے تم اسے نہیں جانے اور تمہیں کچھ خداداد علم ہے جواللہ نے تمہیں عطا کیاہے میں اسے نہیں جانتا'موسی نے کہاکیامیں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ خفرنے کہاتم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اور تم کیونکرایی بات پر صبر کر سکتے ہو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ' ہے ' موسیٰ نے کہاانشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی سکی معاملہ میں نافرمانی نہیں کرونگا، پھریہ دونوں دریا کے کنارہے کنارے چلے 'ایک کشی ان کی طرف سے گزری انہوں نے کشی والوں سے کہا ہمیں بٹھالو 'کشتی والوں نے خصر کو پیچان لیا، تو بغیر کسی اجرت کے انہیں بھالیا (اتنے میں) ایک چڑیا آگر کشتی کے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس نے دریا میں ایک یاد و چونچیس ماریں 'خضر نے کہا 'اے موسٰی میرے اور تہارے علم سے خدا کے علم میں اتن کی بھی نہیں ہوئی جتنااس چڑیانے اپنی چو نجے سے دریاکایانی کم کیاہے ( پھر) یکا یک خضرنے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا ' پس ایکیک موسی نے ویکھا مکہ انہوں نے کلباڑی سے کشتی کا تختہ نکال ڈالا ہے' توانِ سے کہا' آپ نے یہ کیا کیا 'ان لوگوں نے تو بغیر اجرت کے ہمیں کشتی میں بٹھایااور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا۔ تا کہ اس کی سواریوں کو غرق کر دیں۔ بے شک آپ نے یہ براکام کیا ہے خضرنے کہا 'کیامیں نے نہیں کہاتھا 'کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے 'موسٰی نے کہا'میں بھول گیا تھااس پر مواخذہ نہ سیجئے اور میرے کام میں مجھ پر تنگی بیدانہ کیجے ' پس پہلی مرتبہ تو موسی سے بھول ہوئی 'پھرید دونوں دریاہے نکلے توایک لڑکے کے پاس سے گزرے جوادر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا 'خضرنے اس بچہ کاسر پکڑ كراين اتھ سے اسے كردن سے جداكر ديا ،سفيان نے ابى انگليوں سے الیا اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑتے ہیں موسی نے ان سے کہا' آپ نے ایک پاکیزہ اور بے گناہ انسان کو بغیر جرم کے قتل کر دیا ' بینک آپ نے بہت خراب کام کیا 'خطرنے کہا کیا میں نے تم ہے نہیں کہاتھاکہ تم میرے ساتھ مبر نہیں کرسکتے 'مویٰنے کہاکہ اگر اس كے بعد ميں آپ سے بچھ يو چھول تو مجھے جداكرد يجئے 'ب شك آپ میری طرف ہے معذوری کی حد کو پہنچ گئے 'پھروہ دونوں یلے

نَعَمُ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ يَامُوُسَى اِنِّىُ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهُ اللَّهُ لَا تَعُلَمُهُ وَأَنُتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ قَالَ هَلُّ اتَّبِعُكَ قَالَ إنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا اللَّي قُولِهِ أَمُرًّا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمُ أَنْ يَحْمِلُو هُمُ فَعَرَ فُوا اَلَخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ تَوُلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَآءَ عَصَٰفُوٰرٌ فَوَٰقَعَ عَلَى حَرُفٍ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقُرَةً أَوْنِقُرَتَيُنِ قَالَ لَهُ الْحَضِرُيَا مُوُسَى مَا نَقَصَ عِلْمِيُ وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصُفُوُرِ بِمِنْقَارِهُ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَاسَ فَنَزَعَ لُوْحًا قَالَ فَلَمْجَآءُ مُوْسَى إِلَّا وَقَدُ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّوْمِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعُتَ قَوُمٌ جَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُّ إِلَى سَفِينَهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ اَهْلَهَا لَقَدُ حِئْتَ شَيْئًا اِمُرًّا قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنُ أَمْرَىُ عُسُرًا فَكِانَتِ الْأَوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنُ الْبَحْرِ مَرُّوابِغُلام يَلُعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاخَذَ النَّحْضِرَ بِرَأْسِهُ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَا سُفَيَانُ بِٱطُرَافِ أَصَابِعِهُ كَانَّهُ يَقُطِفُ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى ٱقْتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرًا قَالَ ٱلمُ ٱقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ إِنَّ سَٱلۡتُكَ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغَتَ مِنُ لَّدُنِّي عُدُرًا فَانْطَلَقَا حَتُّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قُرُيَّةٍ نِ اسْتَطُعَمَا أَهُلَهَا

فَابَوُا أَنُ يُّضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ آنُ يَنْقَضَّ مَائِلًا ٱوُمَا بِيَدِهِ هَكُذَا وَاشَارَ سُفْيَانُ كَانَّهُ يَمُسَحُ شَيْئًا اللي فَوُقَ فَلَمُ ٱسُمَعُ سُفُيَانَ يَذُكُرُمَا ئِلًا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوُمٌّ ٱتَيُنَاهُمُ فَلَمُ يُطُعِمُونَا وَلَمُ يُضَيِّفُونَا عَمَدُتُّ اِلِّي حَآثِطِهِمُ لَوُ شِثُتَ لَاٰتَّخَذَٰتَ عَلَيُهِ اَجُرًّا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ سَٱنَبِّقُكَ بِتَٱوِيُلِ مَالَمُ تَسُطِعُ عَّلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَدِدُنَا أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنُ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفُيَانُ قَالَ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوْسَى لَوُكَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ ٱمُرِهِمَا وَقَرَأُ ابُنُ عَبَّاسِ اَمَامَهُمُ مَلِكٌ يَّالْحُذَّكُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَأَمَّا الْغُكَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَّ كَانَ آبَوَاهُ مُؤُمِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيُنِ وَحَفِظُتُهُ مِنْهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ حَفِظَتَهُ قَبُلَ أَنُ تَسُمَعَهُ مِنُ عَمُرٍ و إَوۡتَحَفَّظُتَهُ مِنُ اِنۡسَانِ فَقَالَ مِمَّنُ ٱتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ آحُمَدُ عَنُ عَمْرِو غَيْرِى سَمِعْتُهُ مِنْ مِنْهُ مَرَّتَيْنَ اَوْتُلائًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ.

٦٢٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ نِ الْاَصُبَهَانِيُّ اَخُبَرَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّةٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيُّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمَّى الْخَضِرُ اللَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوُوَةٍ بَيُضَآءَ فَإِذَا هِي تَهُتَزُّ مِنُ اللَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوُوَةٍ بَيُضَآءَ فَإِذَا هِي تَهُتَزُّ مِنُ

حتی کہ جب وہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کھانامانگا 'انہوں نے کھانادیے سے انکار کردیا، توانہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی،جو گراها ہتی تھی اور جھک گئی تھی 'اینے ہاتھ ہے اس طرح اشارہ کیااور سفیان نے اس طرح اشارہ کیا 'جیسے وہ کسی چیز یر اویر کی طرف ہاتھ پھیر رہے ہیں اور میں نے سفیان کو یہ کہتے ، ہوئے سنا کہ وہ جھک گئی تھئ صرف ایک مرتبہ سناہے ' موسٰی نے کہا ' یا لوگ ایسے ہیں کہ ہمان کے پاس آئے۔ توانہوں نے نہ ہمیں کھانا دیا 'نہ ضافت کی اور آپ نے انکی دیوار کو درست کر دیا،اگر آپ عاہتے توان سے اجرت لے لیتے 'خطرنے کہا' یہی ہارے تمہارے . در میان جدائی ہے میں تہہیں ان باتوں کی حقیقت بتا تاہوں جن پرتم صر نہیں کر سکے تھے 'رسول اللہ عظی نے فرمایا 'کاش موسی صر كرت اور الله جم سے ان كا (اور زياده) قصه بيان كرتا "سفيان كہتے مین که رسول الله علی نے فرمایا 'الله موسی پررحم کرے 'اگروہ صبر كرتے تو جم سے ان كااور قصد بيان كيا جا تااور ابن عباس في ( بجائے وکان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا كے)كان اما مهم ملك ياحذ كل سيفنة صالحة غصبا يرما ( يعنى ان ك آك ایک بادشاہ تھا'جو ہر بے عیب کشتی کوز بر دستی چھین لیتا ہے اور ابن عباس نے يہ يڑھا)والغلام انعام فكان كا فراكان ابواہ مومنين (لینی وہ لڑکا تو کا فرتھااور اس کے والدین مومن تھے) پھر سفیان نے مجھ سے کہا' میں نے لیہ حدیث عمرو بن دینارسے دومر تبہ سی اور انہیں ہے یاد کی 'سفیان سے پوچھا گیا 'کیا آپ نے عمروسے سننے سے پہلے یہ حدیث یاد کرلی تھی 'یا آپ نے کسی اور سے یہ حدیث یاد کی؟ سفیان نے کہامیں کس سے یاد کرتا 'کیا میرے علاوہ یہ حدیث عمرو سے کسی اور نے روایت کی ہے میں نے سے حدیث عمروسے دویا تین مرتبه سنی اور انہیں سے یاد کی۔

۱۲۲ محر بن سعید اصبانی ابن مبارک معمر اہم بن منبہ مضرت ابو ہر ریرہ میں اللہ علیہ وضرت ابو ہر ریرہ اللہ علیہ فیلی نے ابو ہر ریرہ اللہ علیہ فیلی نے فرمایا کہ خضر کی وجہ تسمیہ ریہ ہے کہ وہ جس کسی صاف اور خشک زمین پر بیضتے اور خشک زمین پر بیضتے وال کے المحصتے ہی وہ جگہ سنر سے سے لہلہانے لگتی۔

خَلْفِهِ خَضُرَآءَ .

۳۳۰ بَاب \_

٦٢٧ حَدَّنَنِيُ اِسُحْقُ بُنُ نَصُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ انَّهُ سَمِعَ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ انَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلُ الدُّخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا يَرُحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ وَقَالُوا حَبَّةً فَبَدَّلُوا خَبَّةً فَدُ شَعْرَةً فَدَالُوا حَبَّةً فَدُلُوا خَبَةً فَدَالُوا حَبَّةً فَدَالُوا حَبَّةً فَدُ شَعْرَةً فَدَالُوا حَبَّةً فَدَالُوا عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

٦٢٨\_ حَدَّنَنِيُ اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَن الْحَسَن وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنُ اَبِىُ هُرَيُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوْسَلَى كَانَ رَجُلًا حَييًّا سِتِّيرًا لَّا يُراى مِنُ جلدِةِ شَيْءٌ اسْتِحْيَآءً مِنْهُ فَاذَاهُ مَنُ اذَاهُ مِنْ بَنِي اِسُرَآئِيُلَ فَقَالُوا مَايَسُتَتِرُ هَذَا التَّسَتَّرُ الَّا مِنُ عَيْبٍ بِحِلْدِهِ إِمَّا بَرَصِ وَإِمَّا أَدُرَةٍ وَإِمَّا افَةٍ وَإِنَّا اللُّهَ أَرَادَ أَنُ يُبَرِّفَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسْى فَحَلا يَوُمَّا وَحُدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ اللَّي ثِيَابِهِ لِيَائْحُذَهَا وَاِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثُوبِهِ فَاحَدُ مُوسَى عَصَاهُ طَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ نُوبِي حَجَرَ نُوبِي حَجَرَ خَتَّى انْتَهٰى اللي مَلَاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَرَاوُهُ عُرْيَانًا ٱحُسَنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ وَٱبْرَاةٌ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الحَجَرُ فَاخَذَ ثُوْبَةً فَلَبِسَةً وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرُبًا بعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بَالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِّنُ آثَرَ ضَرُبه نَلْثًا أَوُ اَرُبَعًا اَوْخَمُسًا فَلْلِّكَ قَوُلُهُ يَآيُهُا الَّذِيْنَ امَنُوُا لَاتَكُونُوُا كَالَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَىٰى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَحِيْهًا .

باب • ٣٣٠ ـ اس باب ميں كوئى عنوان نہيں ہے۔

۱۲۷ ما المحق بن نفر عبد الرزاق معمر 'ہمام بن منبہ 'ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسالت مآب علی اللہ نے ارشاد فرمایا، بنی اسر ائیل کو تھم ہوا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور زبان سے حلمة (بخشدے) کہتے جاؤ 'انہوں نے یہ تھم تبدیل کر دیا ' یعنی وہ اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور زبان سے حبة فی شعر ق (بال میں دانہ) کہہ رہے تھے۔

۲۲۸\_الحق بن ابراہیم 'روح بن عبادہ ' عوف ' حسن و محمد ' خلاس ' حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اور ستر بوش آدمی سے ان کی شرم کی وجہ سے ان کے جسم کا ذراسا حصہ بھی ظاہر نہ ہو تا تھا بی اسر ائیل نے انہیں اذیت پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جواتنی پر دہ یوشی کرتے ہیں تو صرف اس کے کہ ان کاجسم عیب دارہے یا توانہیں برص ہے یا انتفاخ خصیتین ہے یا اور کوئی بیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کوان تمام بہتانوں سے پاک صاف کرنا چاہا 'سوایک دن موسیٰ نے تنہائی میں جاکر کپڑے اتار کر پھر پر رکھ دیئے، پھر عسل کیا' جب عسل سے فارغ ہوئے تواپنے کیڑے لینے چلے مگر وہ پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا' موٹی اپنا عصالے کر پھر کے پیچیے چلے اور کہنے لگے اے پھر ا میرے کپڑے دے 'اے پھر ا میرے کپڑے دے ، حتی کہ وہ پھر بن اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس بہنچ گیا ' انہوں نے برہنہ حالت میں موسی کو دیکھا، تو اللہ کی مخلو قات میں سب سے اچھا اور ان تمام عیوب سے جو وہ منسوب کرتے تھے انہوں نے بری پایا 'وہ پھر کھہر گیااور موسٰی نے اپنے کپڑے لے کر بہن لئے ' پھر موسٰی نے اپنے عصاہے اس پھر کو مار ناشر وع کیا، پس بخداموسٰی کے مارنے کی وجہ سے اس پھر میں تین یا چاریایا نج نشانات ہو گئے ' یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو 'ان لو گوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسٰی کو تکلیف پہنچائی ' تواللہ نے انہیں اس بات سے (جووہ موسٰی کے بارے میں کہتے تھے) بری کر دیا

اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔

179 - ابوالولید ، شعبہ اعمش ، ابووائل ، حضرت عبداللدرض اللہ عنہ سے بیروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ایک دن کچھ تقسیم فرمایا توایک آدمی نے کہا کہ یہ توایک تقسیم ہے جس سے اللہ کی رضا جو کی مقصود نہیں ، میں نے یہ بات رسول اللہ علی کو بتادی تو آپ اسے غصہ ہوئے کہ میں نے اس غصہ کا اثر آپ کے چرہ انور میں دیکھا ، پھر آپ نے فرمایا ، اللہ تعالی موسی پر رحم فرمائے ، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ، لیکن انہوں نے صبر کیا۔

باب ۳۳۱ فرمان خداوندی ده اینی بتوں کے پاس جمع بیٹے تھے کا بیان 'متبریعنی نقصان (رسیدہ) والیتبر و الیمنی وہ ہلاک کردینگے 'ماعلوا' یعنی وہ چیز جس پران کا قبضہ ہو جائیگا:

۱۳۰۰ کی بن بکیر الیث ایونس ابن شہاب ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله علی کے ہمراہ پیلو کے پھل چن رہے تھے اور رسول الله علی فرمارے تھے کہ ان میں سے سیاہ پھل لو 'کیونکہ وہ عمدہ ہوتے ہیں توصحابہ نے عرض کیا، کیا آپ نے بحریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 'ہرنی نے ہی بکریاں چرائی ہیں۔

باب ۱۳۳۲ آیت کریمه "اور جب موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک گائے ذرج کرنے کا تھم دیتا ہے "کا ہیان "ابوالعالیہ نے کہا"التوان" یعنی نوجوان اور بڑھیا کے در میان "فاقع" جمعنی صاف" لاذلول "یعنی کام نے اسے دبلا اور کمزور نہ کیا ہو "تشیر الارض" یعنی وہ اتنی کمزور نہ ہو کہ زمین جو تتی ہواور نہ زراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی زمین جو تتی ہواور نہ زراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی عیوب سے پاک ہو "لاشیہ "لعنی سپیدی نہ ہو "صفراء" یعنی آگر تم چاہؤ تو سیاہ کے معنی کر لواور صفراء سیاہ کو بھی کہا جاتا

٦٢٩ حَدَّنَنَا آبُوا لُوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاوَآئِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذَا لَقِسُمَةٌ مَّا أُرِيُدَبِهَا وَجُهُ اللّهِ فَاتَبُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى رَايُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى رَايُتُ اللّهِ فَاتَبُتُ اللّهِ مُوسَى الْغَضَبَ حَتَّى رَايُتُ اللّهُ مُوسَى الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى قَدُ أُوْذِي بِاكْتُرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

٣٣١ بَاب يَعُكُفُونَ عَلَى أَصُنَامٍ لَّهُمُ مُتَبَّرٌ خُسُرَانٌ وَلِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا

٦٣٠ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُكِيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِى الكَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِى الكَبَاثَ وَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِى الكَبَاثَ وَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمُ بِالأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَهلُ مِنُ الْعَنَمَ قَالَ وَهلُ مِنُ الْبَيْ إِلَّا وَقَدُرَعَاهَا .

٣٣٢ بَاب وَإِذُ قَالَ مُوسْنَى لِقَوْمِةَ إِنَّ اللَّهُ يَامُرُكُمُ اَنُ تَذْبَحُوا بَقَرَةً اللَّيَةِ قَالَ آبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَانُ النِّصُفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهَرُمَةِ فَاقِعٌ صَافَ لَا ذَلُولٌ لَمْ يُذِلُهَا الْعَمَلُ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا الْكَرُضَ لَيُستُ بِذُلُولُ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا الْعَمَلُ فِي الْحَرُثِ مُسَلَّمَةٌ مِّنَ الْعُيُوبِ لَا شِيئَةَ بَيَاضٌ صَفْرَآءُ إِنُ شِعْتَ سَوُدَآءَ شِيئَالُ صَفْرًا صَفْرًا مَ كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا صَفْرًا مَ كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا مَصْفَرًا مَ مَقْولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا صَفْرًا مَ كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا مَ صُفْرًا مَ كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا مَ مُفَرًا مَ كَالَاتٌ صَفْرًا مَ مَنْ الْعَلَاتُ صَفْرًا مَ كَالَوْلِهِ الْعَمَالَاتُ صَفْرًا مَ مَنْ الْعَلَاتُ صَفْرًا مَ كَالَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَاتُ الْعَلَالُ مَنْ الْعَلَاتُ الْعَلَالُ مَنْ الْعَلَاتُ الْعَلَالُ مَنْ الْعَلَاتُ الْعُلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعُلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعُلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلِلَالُهُ اللْعُلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَ

فَادِّرَءُ تُمُ إِنْحَتَكَفُتُمُ.

٣٣٣ بَابِ وَفَاةِ مُوسٰى وَذِكْرِ مَا بَعُدَةً.

٦٣٢ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّحُمْنِ النُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي آبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ وَسَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِى اصُطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُ وَالَّذِى اصَطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُ عَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُ عَسَمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فَى قَسَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فِى قَسَمِ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامِ اللَّهِ عُلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهِي وَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَل

ہے، جیسے قول خداوندی جمالات صفر ( یعنی سیاہ رنگ کے اونٹ)"فاداراً تم"یعنی تم نے اختلاف کیا۔ باب ۳۳۳۔ موسی کی وفات اور اس کے بعد کے حالات کا بیان۔

اسالا۔ یکیٰ بن موسیٰ عبدالرزاق 'معمر 'ابن طاوَس' ان کے والد ' حضرت ابوہر رہورضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا 'جب وہ ان کے پاس آئے تو موسیٰ نے ان کے ایک گھو نسہ مارا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے کہ تو نے ایسے بندہ کے پاس جھے بھیجا ہے 'جو موت نہیں عبا باللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم واپس جا کر اس ہے کہو کہ تم کسی بیل کی عبر بالی تھ رکھو' پس جینے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آجا کیں گئے تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی، موسیٰ نے کہا کہ تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی، موسیٰ نے کہا کہ کہا ' تو ابھی آجائے گئے 'موسیٰ نے درخواست ابوہر رہ فرکی ہو گئے ' موسیٰ نے درخواست کی (۱) انہیں ارض مقد س سے ایک پھر بھیکنے کے فاصلہ تک قریب کی (۱) انہیں ارض مقد س سے ایک پھر بھیکنے کے فاصلہ تک قریب کر دے ' ابوہر رہ ہے کہا رسول اللہ عقیقے نے فرمایا ' اگر میں وہاں موسیٰ نے درخواست ہو تا، تو تہہیں ان کی قبر راستہ کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچ دکھا دیا۔

۱۳۳ - ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن وسعید بن میں اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی نے باہم گالی گلوچ کی، مسلمان نے اپنی یہ قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم! جس نے محمد مصطفے اللہ کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا 'یہودی نے کہا 'اس ذات کی قسم جس نے موسی کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا 'یہن اس موقعہ پر مسلمان نے اپنا ہا تھ اٹھا کر یہودی کے ایک طمانچہ رسید کیا 'یہودی نے فور ارسول اللہ علیہ کے بہا سی مالی کا معاملہ بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا تم

(۱) مقدس و بابر کت جگہ میں اور صالحین کے قرب میں دفن ہونا متحب ہے، جیبا کہ حضرت موتی کے اس ارشاد سے معلوم ہو تا ہے۔ حضرت موتی ایک سوبیں سال زندہ دہے اور حضرت ہار و با کی و فات کے گیارہ سال بعد انکی و فات ہوئی۔

وَالَّذِى اصَطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسُلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَةً فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ الْمُسُلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَةً فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ الْيُهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاَحُبَرَهُ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاَحُبَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا النَّاسَ يُصَعَقُونَ تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَلَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصَعَقُونَ تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصَعَقُونَ فَاخُونُ اوَّلَ مَن يُفِينَى فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِحَانِبِ الْعَرُشِ فَلَا آدُرِى آكَانَ فِيمَن صَعِقَ بِحَانِبِ الْعَرُشِ فَلَا آدُرِى آكَانَ فِيمَن صَعِق فَافَاقَ قَبُلِي اوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَنْنَى اللَّهُ .

٦٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَد بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مَوسَى الله عَلَيْقَتُكَ مَوسَى اللهِ عَلَيْهَ ادَمُ انْتَ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ وَبِكُلامِة ثُمَّ تَلُومُنِى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى قَبُلَ ان أَخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ عَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى مَرَّتُنُ.

آ٣٤ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًا قَالَ عُرِضَتُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًا قَالَ عُرِضَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَوَادًا كَثِيرًا مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ اللَّهُ فَقُومِهِ .

٣٣٤ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امَنُوا امْرَاةً فِرُعَوُنَ اللهَ قَولِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ.

٦٣٥\_ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً

مجھے موسی پر فضیلت نہ دو کو تکہ قیامت کے دن لوگ ہے ہوش ہو جا کیں گئے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں موسی کو دیکھوں گا کہ دہ عرش کا کنارہ کپڑے ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کیاوہ ان میں سے تھے 'جو ہے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یاان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیہوش ہونے سے مستلیٰ کر دیا ہے۔

۱۳۳- عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب حمید بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر برہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی نے فرمایا 'موسٰی نے آدم سے (خدا کے یہاں) مباحثہ کیا 'موسٰی نے کہا تم وہی آدمی ہو جس کی لغزش نے اسے جنت سے نکلوایا 'آدم نے کہا 'تم وہ موسٰی ہو 'جسے اللہ نے اپنی رسالت اور کلام سے برگزیدہ کیا پھر بھی تم مجھے ایسی بات پر جو اپنی رسول میں بیدائش سے پہلے مقدر ہو چکی تھی ' ملامت کرتے ہو 'رسول میں بیدائش سے پہلے مقدر ہو چکی تھی ' ملامت کرتے ہو 'رسول اللہ علی ہے دومر تبہ فرمایا کہ آدم موسٰی پراس مباحثہ میں غالب آگئے۔

۱۳۳ مسدد، حصین بن نمیر، حصین بن عبدالرحمٰن، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علیہ فلک کر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام (انبیاء کی) امتیں لائی گئیل میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے کنارہ آسان کوڈھانپ رکھاتھا تو بتایا گیا کہ یہ موسی ہیں اپنی قوم میں۔

باب ۳۳۳ الله تعالیٰ کا فرمان "اور الله تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے زوجہ فرعون کی مثال بیان کر تاہے" آخر آیت

٦٣٥ - تيجيٰ بن جعفر 'وکيع 'شعبه 'عمرو بن مره 'مره بهدانی 'حضرت ابوموسٰی رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیمیۃ نے

الْهَمُدَانِيِّ عَنُ آبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّحَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّا اسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوُنَ وَمَرَيْمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَآثِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَصُٰلِ الثَّرِيُدِ عَلَى سَآثِرِ الطَّعَامِ.

٣٣٥ بَابِ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنُ قَوْمٍ مُوُسِلَى الْآيَةَ لَتَنُوٓءُ لَتَتُقِلُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ أُولِي الْقُوَّةِ لَايَرُفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ يُقَالُ الْفَرِحِيُنَ الْمَرِحِيُنَ وَيُكَانَّ اللَّهَ مَثَلُ اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ وَيُوسِعُ عَلَيْهِ وَيُضِيُقُ وَالِي مَدُيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا إِلَى أَهُلِ مَدُيَنَ لِأَنَّ مَدُيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلَةً وَاسْئَلَ الْقَرْيَةَ وَاسْئَلِ الْعِيْرَ يَعْنِيُ أَهُلَ الْقَرُيَةِ وَأَهُلَ الْعِيْرِ وَرَآئَكُمُ ظِهُرِيًّا لَمُ يَلْتَفِتُوا اِلَّيْهِ يُقَالُ اِذَا لَمُ يَقُض حَاجَتَهُ ظَهَرُتُ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظِهُرِيًّا قَالَ الظَّهُرِيُّ أَنُ تَأْخُذَ مَعَكَ دَآبَّةً أَوُوعَآءً تُسْتَظُهَرُبِهِ مَكَانَتِهِمُ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ يَّغُنَوُا يَعِيشُوا يَايُفَسُ يَحُزُنُ اللَّى اَحُزَنُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَآنُتَ الْحَلِيُمُ يَسْتَهُزِئُونَ بِهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَيُكُةُ الْاَيُكَةَ يَوُمُ الظُّلَّةِ اَظُلَالُ الْغَمَامُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمُ .

فرمایا مردوں میں بہت کامل ہوئے ہیں لیکن عور توں میں سوائے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے کوئی کامل نہیں ہوئی اور عائش کی فضیلت تمام عور توں پرالی ہے جیسے شور بے میں بھیگی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر (اس زمانہ میں یہ کھانا تمام کھانوں سے بہتر سمجھاجا تا تھا)

باب ١٣٣٥ آيت كريمه "بيتك قارون موسى كى قوم سے تها'الايته كابيان 'طعوء'' ' يعني وه بهاري هوتي تحييس 'ابن عباس نے فرمایا '''اولی القوۃ '' یعنی جنہیں مر دوں کی طاقتور جماعت بھی نہ اٹھا سکے کہا جاتا ہے" فرحین" لینی اترانے والے 'ویکان اللہ 'مثل الم تران اللہ کے ہے لیعنی کیا تونے نہیں دیکھا کہ اللہ جس پر چاہتاہے روزی وسیع کر دیتاہے'اور جس پر چ**اہتا ہے تنگ** کر و<mark>یتا ہے،"وال</mark>ی مدین اخاہم شعيباً" لعنى الل مدين كى جانب مم في شعيب كو بهيجا 'مدين سے مراد اہل مدین ہیں کیونکہ مدین توشہر کانام ہے اور اسی طرح واسئل القرية اور واسئل العيرہے 'لینی نستی والوں اور قافلہ والوں سے بوچھ لیجئے وراء کم ظهر یا لینی انکی طرف انہوں نے توجہ نہ کی 'جب تم کسی کی حاجت روائی نہ کرو' تو اس موقعہ پرظهرت حاجتی وجعلتنی ظهر یاکہاجاتاہے' اور ظہری ہے کہ تم اپنے ساتھ سواری یابر تن لو 'جس سے مدوچا مو مكانتهم و مكانهم كايك معنى بين أيغنواليعنى زنده رے 'یایئس جمعیٰ رنجیده موا' انسی لیمیٰ میں رنجیده ہوں 'حسن نے فرمایا کہ بیشک تم برد بار اور ہدایت یافتہ ہو'' نداق اور استھزاء کے طور پر کہتے تھے 'مجاہدنے کہالیکہ اصل میں الا یکہ تھا' یوم الظلہ اس کئے کہتے ہیں کہ اس دن عذاب کے بادلوں نےان پرسایہ کرلیا تھا۔

٣٣٦ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيُنَ اللَّى قَولِهِ وَهُوَ مُلِيُمٌ قَالَ مُحَاهِدٌ مُدُيِّبُ الْمَشْحُونُ الْمُوفَرُ فَلُولًا مُحَاهِدٌ مُدُيِّبُ الْمَشْحُونُ الْمُوفَرُ فَلُولًا أَنَّةً كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ الْايَّةَ فَنَبَذُنَا هُ بِالْعَرَآءِ بِوَجُهِ الْارْضِ وَهُو سَقِيمٌ وَانْبَتُنَا بِالْعَرَآءِ بِوجُهِ الْارْضِ وَهُو سَقِيمٌ وَانْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرةً مِّنُ يَّقُطِينٍ مِنُ غَيْرِ ذَاتِ عَلَيْهِ شَجَرةً مِّنُ يَقُطِينٍ مِنُ غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٦٣٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَجُيِّى عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّنَىٰ الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهِ نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ الله وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ النِّي صَلَّى الله عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ النِّي حَيْرٌ مِن الله يُونُسَ أَنِ مَتَّى .

رَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنُهُمُ لَا يَعْدُدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنُهُمُ لَا يَنْهُ خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَنْ يُونُسَ بُنِ مَنْ وَنَسَبَةً إلى آبِيهِ .

٦٣٨ - حَدَّثَنَا يَخُيَى بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْمَصَلَّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضُلِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَّعُرِضُ سَلَعَتَهُ أَعُطِى بَهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا وَالَّذِى اصُطَفْ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَةً رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَامَ عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَةً رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَامَ

باب ٣٣٦ فرمان خداوندی اور بیشک یونس پیغیبرول میں سے بیں ملیم تک عجامد نے کہاملیہ لیعنی گناہ گار المشحون لیعنی بحری ہوئی اور لدی ہوئی 'سواگر وہ تشیح پڑھنے والے نہ ہوتے "الایة فنبذناہ با لعراء یعنی ہم نے انہیں زمین میں ڈالا اور وہ بیار تھے اور ہم نے ان کے قریب ایک بغیر تناوالا در خت 'جیسے کدووغیر ہ پیدا کر دیا 'یقطین بغیر تناکے در خت جیسے کدووغیر ہ پیدا کر دیا 'یقطین بغیر تناکے در خت جیسے کدووغیر ہ اور ہم نے یونس کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آد میوں کے پاس بھیجا پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں آد میوں کے پاس بھیجا پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کے دول تک نفع اندوز کیا "اور (اے محمد) تم مچھی والے کی طرح نہ ہو جانا، جب انہوں نے خدا کو پکار ااور وہ سخت غمز دہ ختے 'مکظوم 'کظیم لیعنی غمز دہ۔

۱۳۶۔ مسدو' یکی' سفیان ' اعمش ( دوسر ی سند ) ابو تعیم ' سفیان اعمش ' ابوائل ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی ہے نہ کہ کہ رسالت مآب علی ہے نہ کہ کہ میں ہے بہتر ہوں ' مسدد نے بید الفاظ اور زیادہ روایت کئے ہیں کہ یونس بن متی۔

۲۳۷۔ حفص شعبہ فقادہ ابوالعالیہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کسی بندہ (مومن) کو یہ کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔

۱۳۸ یی بن بگیر الیث عبدالعزیز بن ابوسلمه عبدالله بن الفضل اعرج، حفر ت ابو مر برهٔ سے روایت کرتے بین اوہ فرماتے بین که ایک یہودی اپنا کچھ سامان فروخت کر رہا تھا اسے اس کے عوض اتن قیت دی جارہی تھی جس پروہ راضی نہیں تھا، تواس نے کہا نہیں اس ذات کی قتم ہے جس نے موٹی کو نوع بشر پر برگزیدہ کیا 'یہ بات ایک انصاری نے س لی اس نے کھڑے ہو کر یہودی کے منہ پر طمانچہ مارا

فَلَطَمَ وَجُهَةُ وَقَالَ تَقُولُ وَ الَّذِى اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشْرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَذَهَبَ الِيَّهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَذَهَبَ اللَّهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ اللَّهِ فَقَالَ لَمَ الطَّمَ وَجُهِي اللَّهِ فَالَ لِمَ لَطَمَتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَكَنِ لَطَمَ وَجُهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَكَنِ لَطَمَ وَجُهِةً فَمَّ اللَّهِ فَالَّهُ فَيْعَ وَجُهِةً ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رُوعَى فِي وَجُهِةً ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِيلُوا بَيْنَ انْبِيآءِ اللَّهِ فَانَةً يُنْفَخُ فِي الصَّمُواتِ وَمَن فِي الصَّمُواتِ وَمَن فِي الصَّمُواتِ وَمَن فِي السَّمُواتِ وَمَن فِي اللَّهُ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أَخُرى اللَّهُ تُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أَخُرى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُراى فَي السَّمُواتِ وَمَن فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَراى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوسِى الْحَدَا اَفْضَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ ا

٦٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ سَمِعُتُ حُمَيُدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اللَّهُ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِعَبُدِانُ يَّقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسُ ابُن مَتَّى .

٣٣٧ بَابُ وَاسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيُ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعُدُونَ فِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ السَّبُتِ يَتَعَدُّونَ يُحَاوِزُونَ فِي السَّبُتِ الْسَبُتِ يَتَعَدُّونَ يُحَاوِزُونَ فِي السَّبُتِ اللَّهُمُ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا اِذْتَا تِيهِمُ حِيْتَا نُهُمُ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا شَوْرارِعَ اللَّي قَوْلِهِ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ .

اوراس سے کہا، تو کہتا ہے کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے موسی کو نوع بشر پر بر گزیدہ کیا 'حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں 'وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور کہاا ہے ابوالقاسم! مجھے امان اور عہد مل چکا ہے ( یعنی میں ذی ہوں) پھر کیا وجہ ہے کہ فلال شخص نے میرے منہ پر طمانچہ مارا 'پھر پور اواقعہ اس نے بتایا 'پس رسول اللہ علیہ کوا تناغصہ آیا کہ چبرہ مبارک سے ظاہر ہور ہاتھا 'پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے پیغیروں میں ہے کی کو کسی پر فضیلت نہ دو(۱) کیونکہ جس وقت صور پھو تکا جائے گا، تو آسان اور فضیلت نہ دو(۱) کیونکہ جس وقت صور پھو تکا جائے گا، تو آسان اور خصات نہ دو(۱) کیونکہ جس وقت صور پھو تکا جائے گا، تو آسان اور عمل کے رہنے والے سب بیہوش ہو جائیں گے 'سوائے اس کے حصے اللہ چاہے پس میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤل گا، تو میں موسی کو عرش پکڑے ہوئے دیکھول گا، پس میں نہیں کہہ سکتا کہ آیاا نہیں عور کے دن کی بیہوشی کا یہ معاوضہ ملا ہے ( کہ وہ آج بیہوش نہ ہوئی کہا نہیں ہوئی کا یہ معاوضہ ملا ہے ( کہ وہ آج بیہوش نہیں کہتا کہ ہوئی وکئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔

۱۳۹ - ابوالولید 'شعبہ ' سعد بن ابراہیم ' حمید بن عبدالرحمان ' حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسالت مآب علیلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ ( مومن) کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کہے ممک میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

باب ٢ ٣٣٥ "آيت كريمه "اوران سے اس بستى كى حالت يوچھے 'جو دريا كے كنارے تھى كا بيان اذبعذون فى السبت ليمنى جب انہوں نے شنبہ (كى حرمت و عظمت كے بارے) ميں حدسے تجاوز كياجب ہفتہ كے روزان كى محصلياں ان كے پاس او پر آجاتى تھيں شُرَّعاً يعنى ظاہر ہو كر اور او پر آخر آيت حاسئين تك۔

(۱)اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے مابین ایسے انداز سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو، جس سے دوسر بے نبی کی تنقیص یااسکی شان میں گستاخی ہوتی ہو، آگر ایسااند از نہ ہوتو پھر کسی نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، جیسا کہ نص قر آنی میں بھی فرمایا گیا "تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض "ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطافرمائی ہے۔

٣٣٨ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورٌ الزُّبُرُ الْكُتُبُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرُتُ كَتَبُتُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرُتُ كَتَبَتُ وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلَا يَاجِبَالُ اوِبِي مَعَهُ قَالَ مُحَاهِدٌ سَبِّحِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ انِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ انِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ الدُّرُوعُ وَقَدِّرُ فِي السَّرُدِ الْمُسَامِيرِ الْمُسَامِيرِ الْمُسَامِيرِ وَالْحَلَقِ وَلَا يُدَقُّ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلَسَلُ وَالْحَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي وَلَا يُدَقُّ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلَسَلُ وَلَا يُعَلِي وَلَا يُدَقُ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلَسَلُ وَلَا يُعَمِّلُوا صَالِحًا إِنِّي وَلَا يُعَمِيرٌ.

75. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلامُ الْقُرُانُ فَبُلُ اللهَ عَكَيْهِ السَّلامُ الْقُرُانُ فَبُلُ اللهَ فَكُانَ يَامُرُ بِدَو آبِهِ فَتُسُرَجُ فَيَقُرَأُ الْقُرُانَ قَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقُبَةً وَلَا يَاكُلُ إِلَّا مِن عَمَلِ يَدِهِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ صَفُوانَ عَنُ عَطَل يَدِهِ رَوَاهُ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَن صَفُوانَ عَن عَطَى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَن صَفُوانَ عَن عَطَى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَن صَفُوانَ عَن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرةً عَن النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ .

٦٤١ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ وَابَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّيُ اَقُولُ وَاللَّهِ لَاصُو مَنَّ النَّهَارَ وَلَاقُومَنَّ اللَّيلَ مَاعِشُتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتُ اللَّيلَ مَاعِشُتُ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهِ كَامُومَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ

باب ١٣٨٨ آیت کریمہ "اور ہم نے داؤد کو زبور مرحت فرمائی "کابیان زبر " یعنی کتابیں "ان کامفر دزبورہ نزبرت و لیعنی بیل ان کامفر دزبورہ نزبرت کی لیعنی میں نے لکھا اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگ عنایت فرمائی اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ )اے پہاڑو!ان کے ساتھ شبیج پڑھو ' مجابد کہتے ہیں کہ او ہی معہ یعنی ان کے ساتھ شبیج پڑھو اور پر ندوں کو بھی (حکم دیا) اور ہم نے ان کے لئے لوہازم کردیا کہ زر ہیں بناؤ "سابغات یعنی زر ہیں اور خاص انداز رکھو بنانے میں "سر د کے معنی زرہ کی کیلیں اور طقے (یعنی) نہ تو کیلوں کو باریک کرو اکہ وہ ڈھیلی ہو جائیں اور نہ موٹا کرو کہ ٹوٹ جائیں "اور اچھے عمل کرو ' بے شک اور نہ موٹا کرو کہ ٹوٹ جائیں "اور اچھے عمل کرو ' بے شک میں تہارے عمل کو د کھے رہا ہوں۔

۱۹۴۰ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نهام محضرت ابوہر ریڑے سے
روایت کرتے ہیں محمد مسالت آب علیہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد
کے لئے (زبور) کی تلاوت بہت آسان کر دی گئی تھی ،حتی کہ وہ اپنی
سواری پرزین کنے کا حکم دیتے ، تواس پرزین کسی جاتی ، تو وہ زین کئے
سے پہلے پڑھ چکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے ، اسے
موسٰی بن عقبہ ، صفوان عطاء بن بیار ، حضرت ابوہر برہؓ نے رسالت
ماب علیہ سے دوایت کیا ہے۔

۱۹۲۰ یکی بن بکیر 'لیث 'عقیل 'ابن شهاب 'سعید بن مستب وابو سلمه بن عبدالرحمٰن ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله عنها کو میرے بارے میں یہ بتایا گیا کہ میں نے قتم کھائی ہے 'زندگی بحر دن کوروزہ رکھنے کی اور رات کو عبادت کرنے کی رسول الله علی ہے ہو عبادت کرنے کی رسول الله علی ہے ہو کہ بحص سے فرمایا 'کیاتم ہی کہتے ہو کہ بخدامیں زندگی بحر دن کوروزہ رکھوں گاور رات کو عبادت کروں کا تو میں نے عرض کیا 'ہاں میں نے ایسا کہا ہے 'آپ نے فرمایا 'تم میں اس کی طاقت نہیں 'لہذا ( بھی ) روزہ رکھواور ( بھی ) چھوڑ دواور اس کی طاقت نہیں 'لہذا ( بھی ) روزہ رکھواور ( بھی ) چھوڑ دواور

اللَّيُلَ مَاعِشُتُ قُلْتُ قَلُ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمُ وَاَفْطِرُ وَقُمُ وَنَمُ وَصُمُ مِنَ الشَّهُ لِ خَلْتُهُ وَلَمْ وَصُمُ مِنَ الشَّهُ لِ خَلْتُهُ النَّهُ لِ عَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهُ فَقُلْتُ إِنِّى أُطِيتُ النِّي عَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهُ فَقُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ اَفْضَمُ يَومًا وَافْطِرُ يَومًا وَفَلِكَ مِنْ الْمِنْ اللهِ قَالَ فَصُمْ يَومًا وَافْطِرُ يَومًا وَذَلِكَ صِيامُ ذَلِكَ عَلَى المَسْتَامِ قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ افْضَلَ مِن ذَلِكَ صِيامُ وَذَلِكَ صِيامُ وَذَلِكَ صِيامُ مَنْ ذَلِكَ صِيامُ وَذَلِكَ صِيامُ مِنْ ذَلِكَ اللهِ قَالَ لَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ .

7٤٢ حَدَّثَنَا حَدِّثَنَا حَلَّادُ بُنُ يَحْلَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ عَنُ آبِي الْعَبَّاسِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّمُ أَنَبًا أَنَّكُ رَسُولُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ فَانَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ النَّهُ أَنَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

٣٣٩ بَابِ أَحَبِّ الصَّلَوْةِ الِّى اللهِ صَلَوةً دَاوَّدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اللَّى اللهِ صِيَامُ دَاوَّدَ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً وَيَصُومُ يَوُمًا وَيُفْطِرُ يَوُمًا هَالَ عَلِيَّ وَهُوَقُولُ عَآئِشَةً مَا أَلْقَاهُ السِّحُرُ عِنْدِى إِلَّا نَائِمًا.

٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ اَوُسٍ الثَّقَفِّـ

(بھی)رات کوعبادت کرواور (بھی آرام ہے) سوجاو اور ہر ماہ تین روزے رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کادس گنا اجر ماتا ہے (قو مہینہ میں تین روزے تمیں کے برابر ہوئے) اور یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں اس ہے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور دودن چھوڑ دو میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھواور یہ صوم داودی ہے یہ سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس سے نہیں ہے۔

۱۳۲ - خلاد بن یجی مسع ، حبیب بن ابی ثابت ابوالعباس ، حضرت عبدالله بن عرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علی ہے فرمایا کیا مجھے یہ اطلاع (صحیح) نہیں ملی مکہ تم رات مجر نماز پڑھتے ہو اور دن کوروزہ رکھتے ہو ، میں نے عرض کیا ہاں (صحیح ہے) آپ نے فرمایا 'ایسا کرو گے ، تو آ تکھیں کمزور ہو جائیں اور جی تھک جائے گا 'ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو 'یہ تمام عمر کے روزوں تمام عمر کے روزوں کا حرض کیا ، کہ عمر مجر کے روزوں کی طرح ہو جائیں گے ، میں نے عرض کیا ، کہ میں اپنے میں محسوس کی طرح ہو جائیں گے ، میں نے عرض کیا ، کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں مسعر نے کہا ، یعن قوت ، تو آپ نے فرمایا ' کھر داؤد علیہ السلام کا ساروزہ رکھو ، وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے ہے اور دسمن السلام کا ساروزہ رکھو ، وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے ہے اور دسمن سے مقابلہ کے وقت بھی بھا گتے نہ ہے۔

باب ۹ ۳۳۹ داؤد علیه السلام کا نماز 'روزه الله کوسب سے زیاده پیند ہونے کا بیان ' داؤد علیه السلام آدهی رات تک سوتے ' تہائی حصه رات میں عبادت گزارتے اور پھر رات کے چھٹے حصه میں سوجاتے تھے 'اور آپ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھاکرتے 'علی کہتے ہیں اور یہی عائشہ فرماتی ہیں کہ سحر کے وقت آنخضرت میر بے پاس ہمیشہ سوئے ہوئے ملے۔ کے وقت آنخضرت میر بیاس ہمیشہ سوئے ہوئے ملے۔ ۱۳۳۳ تنیه بن سعید 'سفیان 'عمرو بن دینار 'عمرو بن اوس تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے

سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحَبُ الصِيْبَامِ الِى اللهِ صِيَامُ دَاؤِدَ كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفُطِرُ يَومًا وَاَحَبُ الصَّلوةِ الِي اللهِ صَلوةُ دَاؤِدَ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلْقَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً.

٣٤٠ بَابِ وَاذْكُرُ عَبُدَ نَا دَاوَٰدَ ذَالْآيُدِ إِنَّهُ أوَّابٌ اللي قَوُلِهِ وَفَصُلَ الْخِطَابِ قَالَ مُجَاهِدٌ ٱلْفَهُمُ فِي الْقَضَآءِ وَلَا تُشُطِطُ لَا تُسُرِفُ وَاهُدِنَا اِلِّي سَوَآءِ الصِّرَاطِ اِنَّ هَٰذَا اَخِيُ لَهُ تِسُعٌ وَّتِسُعُوٰنَ نَعُجَةً يُقَالُ لِلْمَرُاةِ نَعُجَةٌ وَيُقَالَ لَهَا آيضًا شَاةٌ وَّلِيَ نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ آكُفِلُنِيُهَا مِثْل ُوَكُفَّلُهَا زَكَرِيًّا ضَمُّهَا وَعَزَّنِي غَلَبَنِي صَارَاعَزُّمِنِّي اَعُزَزُتُهُ جَعَلَتُهُ عَزِيْزًا فِي الخِطَابِ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةَ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالَ نَعُجَتِكَ اللَّى نِعَاجِهِ وَاِنَّا كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ الشُّرَكَآءِ لَيَبُغِيُ اِلٰي قَوْلِهِ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ اِخْتَبَرُنَاهُ وَقَرَأُ عُمَرُ فَتَنَّاهُ بِتَشُدِيُدِ اِلتَّآءِ فَاسُتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابٍ.

78٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ الْعَوَّامَ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّالً ٱسُجُدُ فِي صَ غَقَرَاوَ مِنُ ذُرِيَّتِهِ ذِاؤُدَوَ سُلَيْمَانَ حَتَّى آتَى فَبِهُدْهُمُ اقْتَدِهُ فَقَالَ ذِاؤُدَوَ سُلَيْمَانَ حَتَّى آتَى فَبِهُدْهُمُ اقْتَدِهُ فَقَالَ

پی کہ مجھ سے رسالت آب علیہ کے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پہندیدہ دوزہ اللہ تعالی کو داؤد علیہ السلام کاروزہ تھا 'وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے 'اور سب سے پندیدہ نماز اللہ تعالی کو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ وہ آدھی رات تک سوتے 'تہائی رات عبادت کرتے اور رات کے چھٹے حصہ میں آرام فرماتے۔

باب ۲۸۴۰ آیت کریمه "اور هارے بنده داؤد کوجو قوت والے تھے یاد کیجئے ' بیٹک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے 'وفصل الحطاب تک مجام کہتے ہیں کہ فصل الحطاب سے مراد فیصلہ میں سمجھ بوجھ ہے 'لاتشطط' لینی زیاد تی نه کر اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمایا 'پیہ میر ابھائی ہے اس کے پاس ننانوے نعجہ میں نعجہ عورت کو کہا جاتا ہے اور وہ شاۃ ( بکری) کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میرے پاس ایک نعجہ (عورت یا بکری) ہے 'سویہ کہتاہے کہ وہ بھی مجھے دیدے اکفلنیھا کفلھاز کریا کی طرح ایک بی معنی ہیں ' یعنی اسے اپنے ساتھ ملالیا ' و عزنبی لیعنی وہ مجھ پر غالب آگیا'اعزز نہ کے معنی ہیں میں نے اسے غالب کر دیا' فی الخطاب لینی گفتگومیں 'بیٹک اس نے تیری نعجہ کواپی نعجہ کے ساتھ ملالینے کی درخواست میں تجھ پر ظلم کیااور اکثر شر کاء باہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں 'انما فتناہ تک' ابن عباس نے فرمایا ' فتناہ کے معنی ہیں ہم نے انہیں آزمایا اور حضرت عمرنے فتناہ بشدید تا پر صاب " پس انہوں نے اینے پرور د گار سے استغفار کیااور سجدہ میں گریڑے اور اس کی طرف متوجه ہو گئے۔

۱۳۴- محر 'سہل بن یوسف 'عوام 'مجاہرے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ ص میں سجدہ کہتے ہیں کہا 'کیا میں سورہ ص میں سجدہ کروں؟ توانہوں نے یہ آیت پڑھی و من ذریته داو د و سلیمان الی فبھد اهم اقتدہ کھر فرمایا تمہارے پنجمر ان لوگوں میں سے ہیں

نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَاَلُ إِيُّقَتَلَاى بِهِمُ .

780 ـ كَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا وَهُيَبٌ حَدَّنَنَا اللهُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيْسَ صَ مِنُ عَزَائِمِ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيْسَ صَ مِنُ عَزَائِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَرَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيْهَا.

٣٤١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اَلرَّاحِعُ الْمُنِيُبُ وَقَوْلُهُ هَبُ لِيُ مُلَكًا لَّا يَنْبَغِيُ لِأَحَدٍ مِّنُ بَعُدِىُ وَقَوْلُهُ وَاتَّبَعُوا مَا تُتُلُوا الشَّيَاطِيُنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَّاسَلُنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ آذَبُنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيْدِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنُ يَّعُمَلُ بَيُنَ يَدَيُهِ اللِّي قَوُلِهِ مِنُ مَّحَارِيُبَ قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَّادُونَ القُصُور وَتَمَاتِيلَ وَحَفَانِ كَالْحَوَابِ كَالْحِيَاضِ لِلْإِبِلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَقُدُوْرِ رَّاسِيْتِ اللي قَوُلِهِ الشُّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوُتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرُضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَةً عَصَباهُ فَلَمَّا خَرَّ اللي قَوُلِهِ الْمُهِيُنِ حُبَّ الْحَيْرِ عَنُ ذِكْرِ رَبِّي فَطَفِقَ مَسُحًا م بالشُّوُق وَالْاَعُنَاق يَمُسَحُ اَعُرَافَ الْخَيْل وَعَوَاقِيْبَهَا الْاَصْفَادُ الْوَتَّاقُ قَالَ مُجَاهِدٌ الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسَ رَفَعَ إحلاى

جنہیں اُگلے انبیاء کی پیروی کا حکم ہوا (ادر سورہ ص میں داؤڈ کا سجدہ کرناند کور ہے للہٰذاا نکیافتذاء میں سجدہ کرناچاہتے)

۲۳۵ موسی بن اسلعیل 'وہیب 'ایوب 'عکر مد 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورت ص کا سجدہ ضروری نہیں ہے اور میں نے رسالت مآب علی کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

باب اسس آیت کریمه اور جم نے داؤد کوسلیمان (جیبابیا) عنایت فرمایاوہ کتنا بہترین بندہ تھا' بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا تھا"كا بيان اواب كے معنى رجوع كرنے والا 'منيب كے معنى ميں ہے اور فرمان خداو ندى اور مجھے ایسی حکومت عطا فرماجو میرے بعد کسی کو نہ ملے 'اور آیت کریمہ" اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کے زمانہ میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور ہوا کو ہم نے سلیمان کامطیع بنادیا 'صبح کوایک ماه کی مسافت اور شام کوا یک ماہ کی مسافت طے کرلیتی تھیٔ اور ہم نے ایکے واسطے لوہے کا چشمہ بہادیااسلناله عین القطر کے معنی ہیں ہم نے ان کے لئے لوہے کا چشمہ بہادیااور کچھ جنات انکے تا بع کر دیئے تھے 'جواللہ کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے مجاہدنے کہامحاریب لیعنی وہ عمارت جو محل سے کم ہؤاور مورتیاں اور ایسے لگن جیسے حوض ''لیعنی جیسے اونٹو نکاحوض ابن عباس نے کہا(وہ لگن ایسے تھے) جیسے زمین کے (بڑے بڑے) گڑھے اورایک جگه جمی ہو ئی بڑی بڑی دیکٹیں شکور تک 'پس جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا ' تو کسی چیز نے انکی موت کو نہیں بتایا ' مگر کھن کے کیڑے نے جوان کا عصا کھا تا تھا ' منساته 'لینی ان کا عصا 'سوجب وه گرے ' المهین تک "

رِجُلَيُهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرُفِ الْحَافِرِ الْحَافِرِ الْحَافِرِ الْحِيَّةُ الْحِيَادُ السِّرَاعُ جَسَدًا شَيُطَانًا رُخَآءً طَيْبَةً حَيْثُ اصَابَ حَيثُ شَآءَ فَامُنُنُ اَعُطِ بِغَيْرِ حَيْثُ شَآءَ فَامُنُنُ اَعُطِ بِغَيْرِ حَرَجٍ.

٦٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنِ زِيَادٍ عَنُ ابِنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ زِيَادٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ عِفْرِيْتًا هِنَ الْحِنِ تَفَلَّتِ الْبَارِحَةَ لِيَقُطعَ عَلَىَّ صَلاَتِي فَامُكننِي اللَّهُ مِنْهَ فَاخَدُتُهُ فَارَدُتُ انُ صَلاَتِي فَامُكننِي اللَّهُ مِنْهَ فَاخَدُتُهُ فَارَدُتُ انُ الْبُعِلَ عَلَى سَارِيَةٍ مِنُ سَوَارِي الْمَسُجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْهُ فَلَكُونُ لَا مَسُجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْهُ فَلَكُونُ لَا مَسُجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ سَوَارِي الْمَسُجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ سَوَارِي الْمَسُجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَسُجِدِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانَ رَبِّ هَبُ لِي مُلكَالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ اللَّهُ مَانَ مُنَالِقًا مِفْرِيْتُ مُتَمَرَّدٌ مِنْ النَّسِ الْمُعَالِي اللَّهُ مَانِيَّةً مَا اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ 
7٤٧ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا مُغِيْرَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ لَاَطُوفَنَّ اللَّيُلَةَ عَلَي سَبُعِيْنَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَآءَ لللهُ فَلَمُ يَقُلُ وَلَمُ تَحْمِلُ شَيْعًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا آحَدُ شِقَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ سَاقِطًا آحَدُ شِقَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوُقَالَهَا لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْقَالَهَا لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ شَعْيَبٌ وَهُوا آصَحُ.

الله کے ذکر کے مقابلہ میں مال کی محبت کو میں نے پیند کیا 'سو وہان کی گرد نیں اور کو نجیب کا شخ لگے 'الا صفاد یعنی بند ھن 'مجاہد کہتے ہیں کہ صافنات مشتق ہے ،صفن الفرس سے 'جب گھوڑا ایک پاؤں اٹھا کر سم کی نوک پر کھڑا ہو جائے الحجاد، یعنی تیز رفتار حسدًا یعنی شیطان 'رخا(یعنی اچھی اور عمدہ) حیث اصاب 'یعنی جہاں چاہے فامنُن یعنی تم دو' بغیر حساب یعنی بغیر کسی تکلیف ومضائقہ کے۔

۱۹۲۲ - محد بن بشار 'محمد بن جعفر 'شعبه 'محمد بن زیاد ' حضرت الاجهر ریده رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله عند سے مروی ہے کہ ایک سرکش جن یکا یک رات میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑ ڈالے 'پس الله نے مجھے اس پر قدرت دی میں نے اسے پکڑلیااور میں نے سوچا کہ اسے معجد کے ایک ستون سے باندھ دول تاکہ (صبح کو) تم سب لوگ اسے دیکھو 'پس مجھے اپ بھائی سلیمان کی دعایاد آئی کہ "اے میرے پروردگار مجھے ایس حکومت عطا فرما'جو میرے بعد کسی کونہ ملے تو میں نے اسے نامر ادوناکام واپس کر فرما'جو میرے بعد کسی کونہ ملے تو میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر بید میں عفرین ہوتو زبنیتہ کی طرح ہوگا جس کی جمع زبانیہ آتی ہے۔

۲۳۷۔ خالد بن مخلہ مغیرہ بن عبدالوحمٰن 'ابوالز ناداعرج حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں آج رات ستر عور توں کے پاس جاؤں گا 'ہر عورت کو ایک شہسوار اور مجاہد فی سبیل اللہ کا حمل رہ جائے گاان کے ایک مصاحب نے کہا کہ انشاء اللہ کہنے گر سلیمان نے نہ کہا 'سوکوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی 'سوائے ایک کے سلیمان نے نہ کہا 'سوکوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی 'سوائے ایک کے گر اس کے بھی بچہ ایسا پیدا ہواجس کی ایک جانب گری ہوئی تھی ' رسول اللہ علیہ نے نہ رایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ دیتے توسب بچے پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے 'شعیب اور ابن ابوالز ناد نے نوے عور توں کی روایت کی ہے اور بہی زیادہ صحیح ہے۔

٦٤٨ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِى عَنَ اَبِيهِ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِى عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِيهِ عَنَ اَبِي كَنَ اَبِي ذَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اَتُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ قَالَ قُلْتُ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَتُّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَتُ قَالَ أَنْمَ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ ثُمَّ قَالَ عَلَيْ وَالْاَرْضُ لَكَ حَيْثُمَا اَدُرَ كَتُكَ الصَّلْواةَ فَصَلِّ وَالْاَرْضُ لَكَ حَيْثُمَا اَدُرَ كَتُكَ الصَّلْوةَ فَصَلِّ وَالْارْضُ لَكَ

7٤٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَعَّنَا أَنَّهُ سَمِعَ الْوَالَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَوُقَدَنَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهِذِهِ كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَوُقَدَنَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهِذِهِ اللَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ وَقَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَا هُمَا جَآءَ الذِيْفُ فَلَى كَانَتِ امْرَأَتَانِ الْعَدَاهُمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابِينِكَ فَتَحَا كَمَتَا إِيْمَا ذَهَبَ بِابِينِكَ فَتَحَا كَمَتَا اللهِ وَقَالَتِ الصَّغُولَى اللهُ مُوابِئُهَا فَقَالَ التَّوْنِي لَا سُلِيكَيْنِ الشَّعُرَى اللهُ هُوابُنُهَا فَقَالَ التَّوْنِي لِالسَّكِيْنِ اللهُ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ اللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِيكِيْنِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ الِّا الْمُدُيَةِ. وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِيكِيْنِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ اللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِيكِيْنِ إلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ اللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِيكِيْنِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدُيةِ.

٣٤٢ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَلَقَدُ اتَيُنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلهِ اللهِ قَولِهِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرُ الْإِعْرَاضُ بِاللَّهَ كِلْ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرُ الْإِعْرَاضُ بِاللَّهَ جُهِ.

. ٦٥ ِ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنِ

۱۳۸ عربن حفص ان کے والد اعمش ابراہیم تیمی ان کے والد ابودرر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! سب سے پہلے کون می مجد بنائی گئ؟ آپ نے فرمایا فرمایا کہ مجد حرام میں نے کہا پھر کون می مجد بنائی گئ آپ نے فرمایا مجد اقصی میں نے کہا ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا علی سال کھر فرمایا ، جہاں بھی کہیں نماز کا وقت آ جائے ، نماز پڑھ لؤکیونکہ تمام زمین تمہارے لئے سجدہ گاہ (بنادی گئی) ہے۔

١٣٩ ـ ابواليمان ، فعيب ابو الزناد ، عبدالرحمن ، حضرت ابومريره رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علی کو فرماتے ہوئے سناکہ میری ادر لوگوں کی مثال الی ہے جیسے کوئی فخص آگ روش کرے پس پروانے اور یہ کیڑے اس آگ میں گرنے لگیں ' آپ نے ( تذکرۂ پھریہ) فرمایا کہ دو عور تیں تھیں ان کے ساتھ دونوں کے بیجے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اورایک کے بچہ کو لے گیا۔ ایک عورت نے کہا بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیاہے دوسری نے کہا' نہیں تیرے کو لے گیاہے 'ان دونوں نے داؤد کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ انہوں نے بڑی عورت کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ کر دیا ' پھر دونوں وہاں سے نکل کر سلیمان بن داؤد کے باس آئیں اور یہ واقعہ انہیں بتایا تو سلیمان نے کہا کہ ایک حچری لاؤ' میں اس بچہ کے دو کھڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دول گا مچھوٹی عورت نے کہا کہ ایسانہ سیجے 'خدا آپ کا بھلا کرے ' یہ اس کا بیٹا سہی 'پس سلیمان نے بچہ چھوٹی کو دلوادیا۔ ابوہر رہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم میں نے سکین کالفظاسی دن سناور نہ ہم تو (حجری) كومڈيہ كہتے تھے۔

باب ۳۴۲ مندرجہ ڈیل آیت کریمہ کابیان 'اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو فحور تک ولاتصعر لینی رخنہ پھیرو۔

• ٦٥ ـ ابوالوليد 'شعبه 'اعمش 'ابراہيم 'علقمه ' حضرت عبداللَّاللَّه ہے

الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُواۤ اِيُمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الشَّرِكَ لَلْهُ مَنْزَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ إِللهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ .

101 حَدَّثَنَى السُحاقُ آخُبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُواۤ إِيْمَانَهُمُ بِظُلَمِ شَقْيى ذَالِكَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللّهِ اَيُّنَالَا يَظَلِمَ نَفُسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ اللهِ مَثْنَالًا يَظُلِمَ نَفُسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ اللهِ تَشُرِكُ اللهِ تَشُرِكُ اللهِ تَشُرِكُ اللهِ مَعْلِمَ مَظِيمً يَاللهِ إِنَّ الشِّرُكُ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ.

٣٤٣ بَابِ وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَصُحَابَ الْقَرُيةِ الْآيَةَ فَعَزَّزُنَا قَالَ مُحَاهِدٌ شَدَّدُنَا وَقَالَ ابُنُ عَبَّالِمِ طَآئِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ .

٣٤٤ بَاب قُولِ اللهِ تَعَالَى ذِكُرُ رَحُمَةِ رَبِّكَ عَبُدَةً زَكْرِيًّا إِذْنَادَى رَبَّةً نِدَآءً حَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا إِلَى قَولِهِ لَمُ نَحُعَلُ لَةً مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَثَلًا يُقَالَ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عَلَيْ عَبَّاسٍ مَثَلًا يُقَالَ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عَتِيًّا عَصِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِّ آنَّى مَرُضِيًّا عَتِيًّا عَصِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِّ آنَّى مَرُضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ إلى قَولِهِ ثَلاثَ لَيَالٍ مَكُونُ لِي غُلامٌ إلى قَولِهِ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا وَيُقَالُ صَحِيحًا فَحَرَجَ عَلَى قَومِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُ لِي إِلَيْهِمْ اَنُ سَبِّحُوا مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُ لِي إِلَيْهِمْ اَنُ سَبِّحُوا مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُ لِي إِلَيْهِمْ اَنُ سَبِّحُوا

روایت کرتے ہیں کہ آیت جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی نازل ہوئی تورسول اللہ علیہ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی توبہ آیت نازل ہوئی۔اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو ' بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

ا ۱۵۸ - اسحاق عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابراہیم علقمہ عصرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہوئی جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی تو مسلمانوں کو بڑاشاق گزرا تو انہوں نے کہایار صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے او پر ظلم نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ (ظلم سے) ہے گناہ مقصود نہیں بلکہ اس سے مرادشرک ہے کیا تم نے لقمان کا قول اپنے بیٹے سے نہیں سنا جب وہ اسے تھیجت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

باب ۳۴۳ فرمان خداوندی کابیان اور ان کے سامنے نستی والوں کی مثال بیان سیجئے جب ان کے پاس پیغیر پہنچ ' مجاہد فرماتے ہیں کہ فعززنا کے معنی ہیں 'ہم نے مضبوط کیا' ابن عباس نے فرمایاطائر کم یعنی تمہاری مصبتیں۔

باب ۱۳۳۳ آیت کریمہ "آپ کے رب کی مہر بانی کاذکر اس کے بندے زکر یا پر جب انہوں نے اپنے رب کو چیکے سے پکارا 'انہوں نے کہا اے رب میر کی ہٹریاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر میں بڑھایا چکنے لگا سمیا تک کا بیان 'ابن عباس نے فرمایا سمیا کے معنی ہیں مثل 'رضیا پند بیدہ عتبا ' یعنی نافرمان ' عتایعتو اس کا باب ہے زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لڑکا کیونکر ہو سکتا ہے 'لیال سویا تک ' سویا کے معنی صحیح ' پھر زکریا پی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے کے معنی صحیح ' پھر زکریا پی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے نکل کر آئے اور ان سے اشارہ سے کہا کہ اپنے پر وردگار

بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَاوُخِي فَاشَارَ يَايَحُيٰي خُذِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اللّٰي قَوُلِهٖۤ وَيَوُمَ يُبُعَثُ حَيًّا حَفِيًّا لَطِيفًا عَاقِرًا الذَّكُرُ وَالْأَنشي سَوَآءٌ.

٢٥٢ حَدَّنَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامُ ابُنُ يَحْلِي حَدَّنَنَا هَمَّامُ ابُنُ يَحْلِي حَدَّنَنَا قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَالِكِ بَنِ مَعْصَعَةَ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيْلَةٍ أُسُرِى بِهِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيْلَةٍ أُسُرِى بِهِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى اللَّهِ مَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَآءَ النَّانِيَةَ فَاستَفْتَحَ قِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أَرُسِلَ اللَيهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا خَلَقٍ قَالَ هَذَا يَحُيلَ وَقِدُ وَعِيسْلَى وَهُمَا ابُنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحُيلَى وَعِيسْلَى وَهُمَا ابُنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحُيلَى وَعِيسْلَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمُتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالَ هَذَا يَحُيلَى مَرُحبًا بِالْاَحِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِح .

٣٤٥ بَابَ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَادُكُرُ فِى الْكِتَابِ مَرُيمَ إِذِ انْتَبَدَّتُ مِنُ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا اِذْقَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَمَرُيمُ إِنَّ اللهَ شَرُقِيًّا اِذْقَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَمَرُيمُ إِنَّ اللهَ وَيُورِّكُ يَكُلِمَةٍ إِنَّ اللهَ اصطفى ادَمَ وَنُوحًا وَّالَ إِبْرَاهِيمَ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ الِي قَوُلِهِ وَيَرُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّ عِمْرَانَ وَالَّ عِمْرَانَ وَالَّ عِمْرَانَ وَالَّ عِمْرَانَ وَالَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّ يَاسِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّ عَمْرَانَ وَيُقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللهِ يَالِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اللهُ وَالْوَلُولُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

کی پاکی صبح و شام بیان کروا و حی لیعنی اشارہ کیا 'اے یخیی کتاب کو مضبوطی سے پکڑلویبعث حیاتک 'حفیا لیعنی لطیف و مہر بان 'عاقر میں مذکر ومونث برابر ہیں۔

۱۵۲ - ہدبہ بن خالد 'ہام بن یکی 'قادہ ' حضرت انس بن مالک ' حضرت مالک بن صعصہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا کہ سے معراج کی کیفیت صحابہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل اوپر لے چلے حتی کہ دوسرے آسان پر پہنچ 'اسے کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد (علیا ہے) ہیں ' پوچھا گیا 'کیاا نہیں بلایا گیا ہے؟ توانہوں نے کہا ہاں! پس جب وہاں پہنچا تو پخی اور عیسیٰ کود یکھا اور سے وہاں خالہ زاد بھائی تھے 'جبریل نے کہا کہ یہ پخی اور عیسیٰ ہیں اور یہ بیل مام کیا ' انہیں سلام کیے تو میں نے سلام کیا ' انہیں سلام کیج تو میں نے سلام کیا ' انہوں نے جواب دے کر کہا ' انہیں سلام کیے اور نی صالح مر حبا۔

باب ٣٩٥ مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور کتاب میں مریم کاذکر کیئے جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان میں جدا ہو گئیں ' جب فرشتوں نے کہا ' اے مریم اللہ تعالیٰ نے متہیں ایک بات کی خوشخری دیتا ہے ' بیٹک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو تمام جہانوں پر گزیدہ کیا بغیر حساب تک ابن عباس نے فرمایا ' کہ آل عمران سے آل ابراہیم ' آل عمران ' آل یاسین اور آل عمران سے آل ابراہیم ' آل عمران ' آل یاسین اور آل لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے متبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کی طرف لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیے جائیں تواہیل کہیں گے۔

٦٥٣ حَدَّنَنَا آبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ آبُوهُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنهُ الله عَليهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ بَنِي ادَمَ مَوْلُودٍ إِلَّا يَمَشُهُ الشَّيطانُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسُتَهِلُ صَارِحًا مِن مَوْلِهُ فَيَسُتَهِلُ صَارِحًا مِن مَوْلِهُ فَيَسُتَهِلُ صَارِحًا مِن مَوْلِهُ هَرَيْرَةً وَإِنِي الشَّيطانِ غَيْرَ مَرُيَمَ وَابُنِهَا ثُمَّ مَا يَقُولُ آبُو هُرَيُرَةً وَإِنِّي الْعَيْدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيطانِ الرَّحِيم .

٣٤٦ بَاب وَإِذُ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اللهَ اَصُطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصُطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ يَامَرُيمُ اقْتُتِى لِرَبِّكِ وَاسُحُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنُ انْبَآءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ اللَّكَ وَمَا كُنْتَ مِنُ انْبَآءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ اللَّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ اذْ يَحْتَصِمُونَ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمُ اذْ يَحْتَصِمُونَ مَنْ اللهُ يُونِ وَشِبُهِهَا مُحَفَّفَةً لَيْسَ مِنُ كَفَالَةِ الدَّيُونِ وَشِبُهِهَا مُحَفَّفَةً لَيْسَ مِنُ كَفَالَةِ الدَّيُونِ وَشِبُهِهَا .

10٤ حَدَّنَنَى اَحُمَدُ بُنُ آبِى رَجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحْبَرَنِى آبِى وَجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحْبَرَنِى آبِى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَرَ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُهُ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَآئِهَا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمُرانَ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمُرانَ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا خَدِيْحَةُ.

٣٤٧ بَابِ قَوُلُهُ تَعَالَى إِذُ قَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَامَرُيَمُ الِّى قَوُلِهِ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ يُبَيِّرُكِ وَيَبُشُرُكِ وَاحِدٌ وَحِيُهًا

۱۵۳۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'سعید بن مسیب 'حضرت ابوہریہ اسے دوایت کرتے ہیں کہ بنی عظیمائے کو فرماتے ہوئے سٹاکہ بنی آگئے کو فرماتے ہوئے سٹاکہ بنی آدم میں جب کوئی بچہ بیدا ہو تاہے تو شیطان اسے چھو تاہے بس وہ چی کر آواز بلند کر تاہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے 'گر مریم اور ان کے کے لڑکے (پر شیطان کا بیر اثر نہیں ہو سکا) پھر ابوہر ریمؓ فرماتے ہیں (کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی بید دعاہے) کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردودسے تیری پناہ میں دیتے ہوں۔

باب ٢٣٣٦ آيت كريمه كابيان اور جب فرشتول نے كہا اے مريم اللہ نے مهميں برگزيدہ كيا، اور مهمين پاك كيا اور دنيا جہال كى عور توں پر مهمين برگزيدہ كيا اے مريم اپنے رب كى عبادت كرو اور سجدہ كرد اور ركوع كر نيو الوں كے ساتھ ركوع كرويہ غيب كى خبريں ہيں جن كى ہم تم پر وحى مجمع ہيں اور آپ اس وقت الكے پاس نہيں تھے؛ جب وہ (اسى كفالت اور آپ اس وقت الكے پاس نہيں تھے؛ جب وہ (اسى كفالت كے سلسلہ ميں) جھاڑا كر رہے تھے 'كہا جاتا ہے يكفل يعنى ملاتا ہے كفلها يعنى اسے ملايا۔ يہ بغير تشديد كے ہے 'اور كفالت ديون سے اس كاكوئى تعلق نہيں ہے۔

۱۵۴۔ احمد بن ابور جاء 'نضر 'ہشام 'ان کے والد 'عبداللہ بن جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا محمد (اگلی) امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران میں اور (اس) امت میں سب ہر خدیجہ ہیں۔

باب ٢٣٣ فرمان خداوندى كابيان كه اور جب فرشتون في كهاات مريم كن فيكون تك يبشرك اور يبشرك ايك بى معنى مين بين وجيها لعنى شريف ومعزز ابراهيم في

شَرِيْفًا وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ الْمَسِيْحُ الصِّدِّيْقُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْكُهُلُ الْحَلِيُمُ وَالْاكْمَهُ مَنُ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَايُبُصِرُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَنُ يُّولَدُ اَعُمٰى.

٦٥٥\_ حَدَّثَنَا ادَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُر ابُن مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمَدَ انِيَّ يُحدِّثُ عَنُ اَبِيُ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَضُلُ عَآئِشَةَ عَلَى النِسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَآئِرِ الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَلِيُرٌ وَلَمُ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعُونَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ نِسَآءُ قُرَيُشِ خَيْرُنِسَآءٍ رَكِبُنَ الْإِبِلَ آحُنَآءُ عَلَى طِفُلِ وَأَرْعَآءُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَقُولُ أَبُوهُرَيُرَةَ عَلَى أَثُر ذَٰلِكَ وَلَهُ تَرُكَبُ مَرُيَمُ بنُتُ عِمُرَانَ بَعِيُرًا قَطُّ تَابَعَةً ابُنُ آخِي الزُّهُرِيِّ وَاسْحَاقُ الْكُلْبِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَوْلُهُ يَآاَهُلَ الْكِتَابِ لَاتَغُلُوا فِي دِيْنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ رَسُوُلُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَآ اِلَى مَرَيَمَ وَرُوحٌ مِّنُهُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ اِللَّهِ وَاحِدٌ شُبُحَانَةً أَنُ يَّكُوُنَ لَةً وَلَدٌ لَهُ مَافِى السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيُلًا قَالَ اَبُوُ عُبَيُدٍ كَلِمَتُهُ كُنُ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوُّحٌ مِّنُهُ آحُيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحُاوَلًا تَقُولُوا ثَلَالَةً.

٢٥٦ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

فرمایا 'المسیح لیخی صدیق 'مجاہد نے فرمایا الکھل لیخی بردبار الاکمه ' جسے دن کو نظر آئے رات کونہ آئے 'دوسرے لوگوں نے کہام کہ اکمہ کے معنی مادر زادنا بینا۔

۲۵۵ \_ آدم 'شعبه 'عمروبن مره 'مر دابو موسٰی اشعری سے روایت كرتے ميں كه نبي علي كے فرمايا عائشہ كى فضيلت تمام عور تول ير اليي ب جيسے ثريد كى فضيلت تمام كھانوں ير عمر دوں ميں توبہت كامل ہوئے مگر عور تول میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی کامل نہیں ہوئ ابن وہب ' پوئس ' ابن شہاب ' سعید بن میتب 'حضرت ابو ہر برہ اے روایت کرتے ہیل کہ میں نے نبی علی کے کو فرماتے ہوئے سنا قریش کی عور تیں اونٹ پر سوار ہونے والی تمام عور توں ( لینی عرب عور توں) سے بہتر ہیں 'سب سے زیادہ بچہ سے محبت رکھے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کر نیوالی ہیں 'اسکے بعد ابو ہر رہ فرماتے کہ مریم بنت عمران مجھی اونٹ پر سوار نہیں ہو کیں۔اسکے متالع حدیث 'زہری کے بھتیج اور الحق کلبی نے زہری سے روایت کی ہے اور قول خداوندی "اے اہل کتاب این دین میں زیادتی نه کرواور خدا کی شان میں غلط بات نه کہو مسیح عیسٰی بن مريم تو يھے بھى نہيں البتہ اللہ كے رسول اور اس كے ايك كلمہ ہيں ' جے اللہ نے مریم کک پیچایا تھااور اس کی طرف سے ایک جان ہیں ' سوتم الله اوراس کے رسولول پر ایمان لا کا اور یوں مت کہو کہ تین خدامیں 'باز آجاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا 'معبود حقیقی توایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں بے سب اس کی ملک ہے اور اللہ تعالی کارساز ہونے میں کافی ہے ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ کلمته سے مراد (الله کاب فرماناہے کہ) کن بس وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح منہ کے یہ معنی میں کہ اللہ نے انہیں زندہ کیااور روح دی اور بیرنہ کہو کہ (خدا) تین

٢٥٢ ـ صدقة بن فضل 'وليد 'اوزاعي عمير بن ماي جناده بن ابواميه '

عَنِ الْأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيُّ قَالَ حَدَّنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيُّ قَالَ حَدَّنِي أُمَيَّةً عَنُ عُبَادَةً رَضِي اللهُ عَنَهُ عَنِ عُبَادَةً رَضِي اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ شَهِدَانُ لَا اللهُ وَحُدَةً لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيُكَ لَهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا الله مَرَيَمَ وَاللَّهُ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْحَلَّةُ اللَّهُ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْحَلَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ اَدُخَلَهُ اللّهُ الْحَدَّةُ عَلَى اللهُ الْوَلِيُدُ الْحَدَّةُ عَلَى اللهُ عَمْدُ عَنُ جُنَادَةً وَزَادَ الْوَلِيُدُ مَنْ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيُدُ حَدَّى اللهُ عَمْدُ عَنُ جُنَادَةً وَزَادَ وَزَادَ مِنَ الْهَامُ اللهُ الْوَلِيُدُ عَلَيْمٍ عَنُ جُنَادَةً وَزَادَ وَزَادَ اللهُ ا

٣٤٨ بَاب وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ الْتَبَذَتُ مِنُ اَهْلِهَا نَبُدْنَاهُ الْقَيْنَاهُ اِعْتَزَلَتُ شَرُقِيًّا مِمَّا يَلِي الشَّرُقَ فَاجَآتُهَا اَفْعَلُ مِنُ شَرُقِيًّا مِمَّا يَلِي الشَّرُقَ فَاجَآتُهَا اَفْعَلُ مِنُ جَعُتُ وَيُقَالُ الْجَاهَا اضُطَرَّهَا تُساقِطُ تَسَقُطُ قَصِيًّا فَرِيًّا عَظِيمًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ نَسُيًّا وَقَالَ غَيْرَهُ عَبَّاسٍ نَسُيًّا لَمُ اكْنُ شَيئًا وَقَالَ غَيْرَهُ النَّسُى الْحَقِيرَ وَقَالَ آبُو وَآئِلِ عَلِمَتُ النَّسُى الْحَقِيرَ وَقَالَ آبُو وَآئِلِ عَلِمَتُ مَرْيَمُ اللَّ التَّقِيَّ ذُونَهُيةٍ حِينَ قَالَتُ الِنَ مَرْيَمُ اللَّ التَّقِيَّ ذُونَهُيةٍ حِينَ قَالَتُ الِنَ كَنُ مَرْيَمُ اللَّ اللَّهُ وَآئِلُ عَنُ السَرَآئِيلُ عَنُ السَرَآئِيلُ عَنُ أَسُرَآئِيلُ عَنُ السَرَآئِيلُ عَنُ السَرَآئِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ نَهَرٌ صَغِيرٌ اللَّالَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُو

٦٥٧ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتَكُلَّمَ

عبادہ سے روایت کرتے ملن کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دئ کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ یکتا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں اور محمہ علیہ اس کے بندہ اور رسول ہیں 'اور عیلی کاکوئی شریک نہیں اور محمہ علیہ اس کے بندے اور رسول اور اسکاوہ کلمہ ہیں جواس نے مریم کو پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان مل اور جنت حق ہو اور دوزخ حق ہے تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی اور دوزخ حق ہے تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی ممل کر تا ہو ولید نے ابن جائر عمر' جنادہ کے واسطہ سے یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے (اللہ داخل جنت کرے گا)۔

باب ٣٨ ساراس فرمان الهی کابیان 'که اور کتاب میں مریم کا ذکر سیجے 'جب دہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئیں نبذناہ 'لیمی ممرق کی اسے ڈال دیا 'وہ جدا ہو گئیں 'شرقیا لیمی ڈوہ کو شہ جو مشرق کی طرف تھافا جا ٹھا ہے جئت کا باب افعال ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی الحاها لیمی مجبور ومضطر کر دیا تساقط لیمی گرائے گی 'قصیا لیمی بعید فریا لیمی بردی بات۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نسیا کے معنی ہیں میں کچھ نہ ہوتی 'دوسر کے لوگوں نے کہا کہ نمی حقیر کو کہتے ہیں 'ابووائل فرماتے ہیں' کہ مریم اس بات کو جانتی تھیں کہ متی ہی عقل مند ہو تاہے 'کہ مریم اس بات کو جانتی تھیں کہ متی ہی عقل مند ہو تاہے 'پین بری باتوں سے بچتا ہے 'جبی تو انہوں نے کہا 'کہ اگر تو لیمین بری باتوں سے بچتا ہے 'جبی تو انہوں نے کہا 'کہ اگر تو لیمین بری باتوں سے بچتا ہے 'جبی تو انہوں نے کہا 'کہ اگر تو کہ سریا سریا نی زبان میں چھو ٹی نہر کو کہتے ہیں۔

۱۵۷۔ مسلم بن ابراہیم 'جریر بن حازم 'مجھ بن سیرین 'ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے فرمایا گہوارے میں صرف تین بچوں نے کلام کیاہے '(ا)عیلی اور بنواسر ائیل میں

(۱) گہوارے میں کلام کرنے والے احادیث ہی کی روشنی میں نتین سے زیادہ بنچے ہیں، ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک و حی کے ذریعے نتین کاعلم دیا گیا ہواس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعدادیان فرمائی بعد میں مزید علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔اس روایت میں جرت کا واقعہ ند کورہے جمہور کے ہاں جرج کو اپنی والدہ کی بات کا جواب دینا چاہیے تھا، جیسا (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

فِي الْمَهُدِ اِلَّا ثَلْثَةٌ عِيُسْي وَكَانَ فِي بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيُجٌ كَانَ يُصَلِّي جَآءَ تُهُ أُمُّةً فَدَعَتُهُ فَقَالَ أُحِيبُهَا أَوُ أُصَلِّي فَقَالَتُ ٱللَّهُمَّ لَاتُّمِتُهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوُهَ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ اِمْرَاةٌ وَكُلَّمَتُهُ فَالِي فَاتَتُ رَاعِيًّا فَامُكَنَّتُهُ مِنُ نَّفُسِهَا فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَقَالَتُ مِنُ جُرَيْجِ فَاتَوُهُ فَكُسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَٱلْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ ۚ فَتَوَضَّا وَصَلَّى ثُمَّ اتَى الْغُلامَ فَقَالَ مَنُ ٱبُوكَ يَاغُلامُ قَالَ الرَّاعِيُ قَالُوُا نَبُنِيُ صَوُمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ اِمْرَأَةً تُرُضِعُ اِبْنًا لَهَا مِنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْشَارَةٍ فَقَالَتُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَةً فَتَرَكَ تُدُيَهَا وَٱقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ لَاتَجُعَلْنِيُ مِثْلَةً ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى نَدُيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ ٱبُوٰهُرَيْرَةَ كَأَيِّي ٱنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَمَصُّ اِصُبَعَةً ثُمَّ مَرَّبِاَمَةٍ فَقَالَتُ ٱللَّهُمَّ لَاتَجْعَلُ اِبْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدُيَهَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِيُ مِثْلَهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ حَبَّارٌ مِنَ الْحَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْاَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقُتِ زَنَيُتِ وَلَمُ تَفُعَلُ.

٦٥٨\_ حَدَّنْنِي اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوُسْى اَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعُمَرِحَ وَحَدَّثَنِي مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةً

ایک آدمی تھاجس کانام جریج تھا 'وہ نماز پڑھ رہاتھا۔ تواس کی مال نے آكر آواز دى اس نے (اپنے دل ميس) كہا آيا ميں جواب دوں يا نماز پڑھتار ہوں'اسکی ماں نے بدعا کی اے اللہ جب تک بیزانیہ عور توں کی صورت نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے جریج ایخ اینے عبادت خانہ میں رہتے تھے (ایک دن) ایک عورت ان کے پاس آئی اور کچھ گفتگو کی 'مگر انہوں نے (اسکی خواہش پوری کرنے سے )انکار کر دیا پھروہ ایک چرواہے کے پاس بینچی اور اسے اپنے او پر قابو دے دیا ' پھراس ك ايك لركايدا موا تواس نے كہايد لركا برت كاب الوك برت كے یاس آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا 'اور انہیں نیچے اتار کر گالیاں ویں 'جرتے نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آکر کہاا ہے يح تيراباپ كون ہے؟اس نے كہا 'چرواہا (اب) لو كول نے كہا ہم تمبارا عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مٹی کا ہی بناد داور بنی اسر ائیل کی ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ یلار ہی تھی کہ اس کے پاس ہے ایک خوبصورت سوار گزرا' عورت نے کہااے خدامیرے بچہ کواس طرح کرنا' بچہ اپنی ماں کالپتان جھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر بولااے خدامجھے اس جیسانہ کرنا' پھروہ پتان کیطر ف متوجه ہو کر چوسنے لگا 'ابوہر یرہ فرماتے ہیں گویا میں اب (نبی علیہ کود کیے رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس کر)اس بچہ کے دودھ یینے کی حالت بتارہے تھے پھر اس عورت کے پاس سے ایک باندی گزری تواس نے کہا 'اے خدامیرے بچہ کواس باندی جیسانہ كرنا بچه نے بیتان جھوڑ كر كہااے خدا مجھے اس جيسا كرنا۔ مال نے پو چھانیہ کیوں' بچہ نے کہا'وہ سوار تو ظالموں میں سے ایک ظالم تھااور اس باندی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تونے چوری کی۔ تونے زنا کیا، حالا نکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔

۲۵۸ ابراهیم بن موسٰی ' ہشام 'معمر ( دوسری سند) محود ' عبدالرزاق 'معمر' زہری سعید بن میتب 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے شب معراج کے سلسلہ میں فرمایا کہ موسی سے ملا ابوہر ریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ

(بقيه گزشته صفيه) كه علامه عيني في عدة القارى من اس مضمون كى ايك حديث بهى نقل فرمائى ب "لوكان حريج فقيها لعلم ان احابة امه اولیٰ من عبادة ربه "رجمه: اگر جرت جفقيه موتاتويد جان ليتاكه مال كى بات كاجواب ديناالله تعالى كى عبادت سے بهتر ہے۔

رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسُرَى بِهِ لَقِيْتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتَهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبُتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّاسِ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيسَى فَنَعَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ اخْمَرُكَانَّمَا خَرَجَ مِنُ دِيْمَاسٍ يَعُنِى الْحَمَّامَ وَرَايُتُ لِبُرَاهِيْمَ وَآنَا اَشْبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأَتِيتُ بِإِنَاتَيْنِ اَحَدُهُمَا لَبَنَ وَالْالْخَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهَ فَقَيلَ لِي اللّهَ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأَتِيتُ بَاللّهُ عَلَيْهِ فَعَيلَ لِي اللّهَ فَقَيلَ لِي اللّهَ اللّهَ فَقَيلَ لَي اللّهَ اللّهَ فَقَيلَ لَي اللّهَ مَا اللّهَ اللّهَ فَقَيلَ لَي هُدُونَتُ اللّهَ اللّهَ وَالْمَرَةَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

٩٥٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا اِسُرَآئِيلُ اَخْبَرَنَا عُثْمَالُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسنى وَمُوسنى وَأَبْرَاهِيمَ فَامَّا عِيسنى فَاحْمَرُ جَعُدٌ عَرِيضُ الصَّدُرِ وَامَّا مُوسنى فَادَمُ جَسِيمٌ سَبُطُ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ الزُّطِّ.

٦٦٠ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّنَنَا آبُوُ ضَمْرَةً حَدَّنَنَا مُوسَى عَنُ نَافِعِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ ذَكَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا بَيْنَ ظَهْرِى النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَيُسَ بِاعُورَ اللّا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَيْسَ بِاعُورَ اللّا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ اعُورُ الْعَيْنِ الدَّهَالِ اعُورَ الْعَيْنِ الدَّجَالِ اعْوَرُ الْعَيْنِ الدَّهَا الْمَعْنِ الدَّجَالِ اللّهَ عَنْدَ الكَّعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلُ ادَمُ كَاحُسَنِ الكَّعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلُ ادَمُ كَاحُسَنِ مَايُرى مِن أَدُم الرِّجَالِ تَضُرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَايُرى مِن أَدُم الرِّجَالِ تَضُرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَايُرى مِن أَدُم الرِّجَالِ تَضُرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَايُرى مِن أَدُم الرِّجَالِ تَضُرِبُ لِمَّتُهُ مَاءً وَاضِعًا مَنُكِبَيْ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَيْهِ عَلَى مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرُيَمَ لَيْنَ اللّهُ مَنْ مَرَيَمَ الْمُعْلَى الْمُولِي وَالْعَيْنِ وَهُو يَطُوفُ أَنْ الْمَنْ مَوْيَمَ الْمَنْ وَالْمَعْلَى الْمُلْكُ مَنُ مَلَيْمَ مَنْ مَالَيْنِ فَطَى وَاضِعًا الْمُولِي وَالْعَيْنِ وَهُو يَطُولُوا الْمَنْ وَالْمَعْنِ وَاضِعًا اعْوَرَالْعَيْنِ وَالْمَعْنِ وَاضِعًا اعْوَرَالْعَيْنِ وَالْمَعْنِ وَاضِعًا الْمُولِي وَاضِعًا الْمُعْلِى وَاضِعًا الْمُعْنِ وَاضِعًا وَالْمَعْنِ وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضَعَانُ وَالْمَعْنِ وَاضِعًا وَاضَعَالَ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُنْ وَالْمَعْنِ وَاضِعًا وَالْمُلْولَةُ مِنْ وَالْمَالِي الْمُولِي وَالْمَالِي الْمُولِ وَالْمُ الْمَنْ وَاضِعًا وَالْمُولُولُ وَالْمَالِي اللّهِ الْمُ الْمُنْ وَالْمَالِهُ الْمُ الْمَالِقُولُولُ الْمُنْ وَالْمَالِولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمَا الْمُولِي اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِي اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ

علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا ہمہ وہ (عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں) دراز قامت سیدھے بالوں والے تھے 'گویا وہ (قبیلہ) شنوہ کے ایک آدمی ہیں آپ نے فرمایا اور میں عیسی سے ملا' توان کا حلیہ نبی علیہ ہیں ہے ملا' توان کا حلیہ نبی علیہ ہے نہ بیان کیا ہمہ متوسط قد'سر خرنگ کے ہیں 'گویا حمام سے ابھی نکل کر آرہے ہیں اور میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں انکی اولاد میں سب سے زیادہ انکے مشابہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرے پاس دو پیالے لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی مجھے کہا گیا کہ ان میں سے جسے چاہو لے لؤمیں نے دودھ نے کرلی لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے فطرت کاراستہالیا' یا یہ فرمایا کہ تم فطرت تک بہنے گئے اگر تم شراب لے لیتے تو تمہاری امت گر اہ ہو جاتی ۔

109\_ محد بن کثیر اسرائیل عثان بن مغیرہ ' مجاہد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ہے نے فرمایا میں نے علیٰ موسی اور ابراہیم کو (شب معراج میں) دیکھا عیسی تو سرخ رنگ ' پیچیدہ بال اور چوڑے چکلے سینہ کے آدمی تھے ' رہے موسی تو گندم گوں اور موٹے تازے سیدھے بالوں والے آدمی تھے گویاوہ (قبیلہ زل) کے آدمی ہیں۔

۱۹۲۰ - ابراہیم بن منذر 'ابوضم ہ 'موسی 'نافعی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے لوگوں کے سامنے مسیح د جال کاذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے کہ کو کرکیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے کی طرح (اوپر کو نکلی ہوئی) ہے اور رات میں نے خواب میں اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا' توایک گندی رنگ کے آدی کو دیکھا جیسے تم نے بہترین رنگ کے گندی آدی دو کیھا جھا تھا اسکے بال دونوں شانوں تک سید سے لیکٹے تھے'اس کے سرسے پائی کئیک رہاتھا دو آدمیوں کے کاند سے پر ہاتھ رکھے 'وہ بیت اللہ کا طواف کر رہاتھا میں نے این کی کو دیکھا جو سخت بیچیدہ بالوں تھا' جو رہنی آدی کو دیکھا جو سخت بیچیدہ بالوں تھا' جو رہنی آئی ہے کہا تھا تھا' بو رہنی آئی ہے کانا تھاجو ابن قطن (کافر) سے بہت زیادہ مشابہ تھا' والیہ آدی کے دونوں شانوں پر ہاتھ درکھی ہوئے بیت اللہ کے گرد ایک آدی کے دونوں شانوں پر ہاتھ درکھی ہوئے بیت اللہ کے گرد

يَدَيُهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلٍ يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا الْمَسِيُحُ الدَّجَّالُ تَابَعَةً عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِع .

مَعْتُ اِبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنِي الرَّهُوِيُّ قَالَ عَنْ اَبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنِي الرُّهُوِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسُنِي اَحُمَرٌ وَلَاكِنُ قَالَ سَبُطُ الشَّعُوِيُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَاسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا وَجُلَّ اَدُمَّ مَرْيَمَ فَذَهَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْدِ فَإِذَا رَجُلَّ اَحْمَرُ حَسِيمٌ مَرْيَمَ فَذَهَ بَتُ الْبَعْنِ اللَّهُ مَنَ هَذَا قَالُو ابْنُ طَعْنِهَ الْمُعْنِي كَانًا الدَّجَالُ وَاقُرَبُ عَلِيهِ الْيُمْنِي كَانًا الدَّجَالُ وَاقْرَبُ طَافِيةً قَلْتُ مِنُ هَذَا قَالُوا اللَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِنُ طَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ مُرَى رَجُلَّ مِنُ اللَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِنُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالَ الزَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِنُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالَ الزَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِنُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالَ الزَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِنُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ قَالَ الزَّهُ مِنْ وَحُلَّ مِنُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَى وَحُلِّ مِنْ اللَّالُولُ وَاقَالُ اللَّهُ مُونَى وَحُلَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ فَيَاكَ فِي الْعَاهِ لِيَّةٍ .

77٢ حَدَّثَنَا آَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آبُو سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ آنَا آوُلَى النَّاسِ بِابُنِ مَرْيَمَ وَالْاَنْبِيَآءُ آوُلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةً مَرْيَمَ وَالْاَنْبِيَآءُ آوُلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةً أَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةً

آآآ۔ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيّ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمْرةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَا آوُلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابُنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ وَالْاَنْبِيَآءُ اِنْحُوةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمُ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُوسَى بُنِ

گھوم رہاتھا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ توجواب ملاکہ یہ مسیح د جال ہے اس کے متالع حدیث عبیداللہ نے نافع سے ذکر کی ہے۔

الالا احدین کی ابراہیم بن سعد زہری سالم اپنوالد سے روایت کرتے ہیں اوہ فرماتے ہیں کہ بخدانی علیقے نے عینی کوسر خرنگ کا خبیں کہا کین آپ نے یہ فرمایا کہ ایک دن میں خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک گند می رنگ کاسید ہے بالوں والا آدمی دو آدمیوں کے در میان چل رہا ہے ایک گند می رنگ کاسید ہے بالوں والا آدمی سر سے پانی نچو ژر ہا تھایا اپنی سر سے پانی بہارہا تھا 'میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابن مر کم ہیں 'میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ سرخ رنگ کا ایک فربہ آدمی ہی چیدہ بالوں والا دائمی آئھ سے کانا 'اسکی آئھ چھولے انگور کی طرح تھی 'موجود ہے 'میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ د جال ہے اور اس سے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے 'زہری نے کہا یہ د جال ہے اور اس سے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے 'زہری نے کہا یہ کر گیا ہا بن قطن قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا 'جو زمانہ جاہلیت میں مرگیا تھا۔

۱۹۲۲ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' ابوسلمہ ' ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے سٹا کہ میں ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں (گویا) علاقی بھائی ہیں (کہ باپ ایک مال جدا) پس اسی طرح انبیاء دین کے اصول میں متحد (۱) اور فروع میں زمانہ کے لحاظ سے مختلف میرے اور عیشی کے در میان کوئی نبی نہیں ہے۔

ابی عره 'ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی عبدالر حمٰن بن ابی عره 'ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ میں ابن مریم کے دنیااور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں علاقی بھائی ہیں کہ ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین (جو مثل والد کے ہے) ایک ہے 'ابراہیم بن طہمان 'موسٰی بن عقبہ 'صفوان بن علیم 'عطاء بن بیار 'حضرت ابوہر رہ مضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبہ نے یہی

(۱) دین ایک ہونے سے مرادیہ ہے کہ اصول دین (توحید 'رسالت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا) یہ ایک ہیں، فروعات یعنی مسائل اور عبادات کی مقد اراور کیفیت میں انبیاء کے ندا ہب اور ادیان مخلف رہے ہیں۔ فرمایا۔ (دوسری سند)

عُقْبَةَ عَنُ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٦٦٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالَّا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُورَيْرَةً عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاى عِيسْنَى بُنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ اَسَرَقُتَ قَالَ كَهُ اَسَرَقُتَ قَالَ كَهُ اَسَرَقُتَ قَالَ كَا اللهِ اللّهِ اللّهِ يُلْا اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَى.

٦٦٥ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِى حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِى يَقُولُ آخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ ابُنِ عَبَّالِ اللهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ ابُنِ عَبَّالِ سَمِعَ عُمَرَ رَضِى اللَّه عَلَيْهِ عَنُه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَطُرُونِي كَمَا آطُرَتِ النَّصَارِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَطُرُونِي كَمَا آطُرَتِ النَّصَارِي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا آنَا عَبُدُهُ فَقُولُوا عَبُدُاللِهِ

٦٦٦ حَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ اَهُلِ خَرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيِّ اَخْبَرَنِي اللهِ عَرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيِّ اَخْبَرَنِي اللهِ عَرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيِّ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ الْحُرَانِ وَالْعَبُدُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ الْحُرانِ وَالْعَبُدُ الْمُعْبِرَةِ ابْنُ النَّعُمَانِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ النَّعُمَانِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُنُيْرُ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحْشَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حَلْقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حَلَيْ وسَلَّمَ تُحْشَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حَلَيْ وسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حَلَيْ وسَلَّمَ تَحْمَرُونَ حَلَيْ وسَلَّمَ تَحْمَرُونَ خَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحْمَرُونَ خَلَقِ حَمْلَهُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحْمَرُونَ خَلْقَ خَرَاةً غُرَالًا فَحُلَمُ وَرَاكُمَا بَدَانَا اولَ خَلَقِ حَمْالُونَ خَلَو خَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَحْمَرُونَ خَلْقِ خَاةً غُرَاةً غُرَاةً غُرَاةً غُرَاةً عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَدَانَا اولَ خَلَقِ حَلَيْهِ وسَلَّمَ تَدَانًا اولَ خَلَقِ حَلَاهِ حَلَيْهِ وسَلَّمَ تَدَانًا اولَ خَلَقِ حَلَاهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَدَانَا اولَ خَلَقِ حَلَاهِ مَا عَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَدَانَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَدَانَا اولَ خَلَقِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَدَانًا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَلَاهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَرَاهُ عَرَاهُ عَرَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ عَرَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ

۱۹۲۴۔ عبداللہ بن مجمہ عبدالرزاق معمر 'ہمام 'ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقے نے فرمایا ' حضرت عیسیٰ نے ایک آدمی کو چوری کررہاہے؟اس نے کہانہیں اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں 'عیسی نے فرمایا میں اللہ پرایمان لایاادراپی آنکھ کودھو کہ کی طرف منسوب کر تاہوں۔

۲۹۵ - حیدی سفیان زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پریہ فرماتے ہوئے ساکہ میں نے نبی علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اتنانہ بڑھاؤ جتنا نصارای نے عیلی بن مریم کو بڑھایا ہے میں تو محض اللہ کابندہ ہول تو تم بھی یہی کہو کہ اللہ کابندہ اوراس کارسول۔

۱۹۲۸ محمد بن مقاتل عبدالله اسالح بن حی کمتے ہیں کہ ایک خراسانی نے قعمی سے پھی کہا تو قعمی نے کہا ہمیں بواسطہ ابوہریہ ابوموسی اشعری کے نبی علی ہے کہ کہا تو قعمی نے کہا ہمیں بواسطہ ابوہریہ ابوموسی اشعری کے نبی علی ہے کہ کہا تو قعمی کے خرایا کہ ایس سے نکاح کرے تواسے بہتر طریق پر کرے پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تواسے دہرا تواب ملے گااور جو مخص عیلی پرایمان لایا پھر میرے ادپرایمان لایا تواسے دہرا تواب ملے گااور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور اسے آنائ کی اطاعت کرے تواسے بھی دہرا تواب ملے گا۔

۲۱۷ محمد بن یوسف 'سفیان ' مغیرہ بن نعمان سعید بن جبیر ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاتم لوگ برہند پابرہند بدن بغیر ختند کئے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤگ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے ابتداء کہلی دفعہ پیدا کیا تھااسی طرح دوسری دفعہ بھی کریں مجے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے ہم

نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَاَوَّلَ مَنَ يُكُسٰى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤُخَدُ بِرِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِي يُكسٰى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤُخَدُ بِرِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصُحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمُ لَمُ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى اَعْقَابِهِمُ مُنُدُ فَارَقْتَهُمُ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ عَيْسَى بُنُ مَرْيَمَ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمُتُ عَيْسِهِمُ فَلَمَّا تَوَقَيْبَ عَلَيْهِمُ فَي فَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ .

٣٤٩ بَابِ نُزُولِ عِيسَى بُنِ مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .

77٨ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ آخُبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ابْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ اَنُ يَنُزِلَ وَيَضَعُ الْجِزُيَةَ وَيَفِيضُ الْصَلِيبَ فَيْكُمُ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلًا فَيكُسِرُ الصَّلِيبَ فَيْكُمُ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلًا فَيكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقُعُ الْجِزِيةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى تَكُونَ السَّحُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٦٦٩ حَدَّنَنَا أَبُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يُونُسُ عَنِ اللَّيْثُ عَنُ يُونُسُ عَنِ الْبِي شَهَابٍ عَنُ نَافِعٍ مَّوُلَى آبِي فَيُ الْأَنْصَارِيِّ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اسے ضرور پوراکریں گئ توسب سے پہلے جسے کیڑے بہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہیں چر چند اصحاب کو داہنی طرف ( جنت ہیں) اور بائیں طرف (دوزخ ہیں) لے جایا جائے گا ہیں کہوں گا یہ تو میر سے اصحاب ہیں تو کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ تو مرتدرہے ' پس میں کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عینی بن مریم کہتے ہیں اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے بچھے اٹھالیا تو تو ان کا ٹہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے الحکیم تک محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ابو عبید اللہ قبیصہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ مرتد ہیں جو عہد ابو بکر میں مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان سے جہاد

# باب ۹ س-عیلی بن مریم علیه السلام کے اتر نے کابیان۔

۱۹۱۸ ۔ الحق بعقوب بن ابراہیم 'ان کے والد 'صافح ابن اشہاب سعید بن میتب ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے' کہ عفر یب ابن مریم تمہارے در میان نازل ہوں گے 'انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے 'صلیب توڑ ڈالیس گے 'خزیر کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے 'صلیب توڑ ڈالیس گے 'خزیر کو قتل کر ڈالیس گے 'جزیہ ختم کر دیں گے (کیونکہ اس وقت سب مسلمان ہوں گے ) اور مال بہتا پھرے گا حتی کہ کوئی اس کا لینے والانہ طے گا 'اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر سمجھا جائے گا 'پھر لوگ کہ اور ابوہر بری گھر جیں 'اگر اس کی تائید میں تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ اور کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہو گاجو عیلی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہو گاجو عیلی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ کے آئے اور قیامت کے دن عیلی ان پر گواہ ہوں گے۔

۲۲۹ \_ ابن بکیر 'لیٹ 'یونس ' ابن شہاب ' نافع جو ابو قادی انصاری کے آزاد کردہ غلام ہیں 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا تمہار ااس وقت کیا حال ہوگا

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابُنُ مَرْيَمَ فِيُكُمُ وَإِمَا مُكُمُ مِنْكُمَ تَابَعَهُ عُقَيُلٌ وَالْآوُزَاعِيُّ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط • ٣٥ بَابِ مَاذُكِرَ عَنُ بَنِيَ اِسُرَآئِيُلَ.

٦٧٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ رِبُعِّي بُنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمُرِو لِحُذَيْفَةَ ٱلَّا تُتَحَدِّنُنَا مَّا سَمِعُتَ مِنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنِّيُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَآءً وَّنَارًا فَاَمَّا الَّذِي يَرَى الَّنَّاسُ انَّهَا النَّارُ مَاءٌّ بَارِدٌ وَاَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ انَّةً مَآءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تَحُرِقُ فَمَنُ ادُرَكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذُبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَةً فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلْتَ مِنُ خَيْرِ قَالَ مَا اَعُلَمُ قِيلَ لَهُ أَنْظُرُ قَالَ مَا اَعُلَمُ شَيْعًا غَيْرَ أَنِّي كُنُتُ ٱبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيُهِمُ فَٱنْظُرُ الْمُوْسِرَ وَٱتَّحَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَٱدَّخَلَةً اللُّهُ الْحَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ ۚ يَقُولُ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيْوةِ أَوُصٰى آهُلَهُ إِذَا آنَا مِتُّ فَأَجُمِعُوا لِيُ حَطَبًا كَثِيْرًا وَ أَوُقِدُوا فِيُهِ نَارًا حَتَّى إِذَا اكْلَتُ لَحُمِيُ وَخَلَصَتُ اللي عَظْمِيُ فَامُتَحَشَتُ فَخُذُوْهَا فَاطُحَنُوهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوُمًا رَاحًا فَاذَرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ لَهُ عُقُبَةُ بُنُ عَمْرِ و آنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا.

جب ابن مریم تم میں نازل ہوں محے اور تمہاراامام تمہیں میں سے ہوگا 'اس کے متابع حدیث عقبل اوز ای نے روایت کی ہے۔

باب ۳۵۰ بنی اسر ائیل کے واقعات کابیان۔

• ۲۷ موسی بن اساعیل 'ابوعوانه عبدالملک 'ربعی بن فراش سے روایت کرتے ہیں کہ عقبہ بن عمرو ( یعنی حضرت ابومسعود انصاری) نے حذیفہ سے کہاتم ہمیں وہ باتیں کیوں نہیں ساتے جوتم نے رسول الله علي سن من المانهول نے كمامل نے آپ كو فرماتے موے سا 'جب د جال نکلے گا تواس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گئے پس جے لوگ آگ سمجھ رہے ہوئگے وہ تو (حقیقت میں) ٹھنڈایانی ہو گااور جے لوگ پانی سمجھ رہے ہوں مخ وہ جلانے والی آگ ہو گئ جو شخص تم میں سے د جال کویائے تواہے اس میں گرنا جاہئے جسے وہ آگ سمجھ رہا مؤاس لئے کہ وہ حقیقت میں محندااور شیریں یانی موگا۔ حذیفہ بنے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا 'انگلے لو گوں میں سے ایک شخص ك ياس اس كى روح قبض كرنے كيلئے ملك الموت آيا (چنانچہ جب وہ مر کیا) تواس سے سوال ہواکیا تونے کوئی نیکی کی ہے؟اس نے کہا' مجھے معلوم نہیں 'اس سے کہا گیا(اچھی طرح) سوچ 'اس نے کہا اس کے سوا مجھے کوئی معلوم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ہاتھ ( قرض) بیچا کرتا 'اور ان سے تقاضا کیا کرتا تھا تو میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھااور تنگدست کو معاف کر دیتا تھا تواللہ نے اسے جنت میں داخل کرلیا 'حذیفہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوبیہ فرماتے ہوئے سٹاکد ایک آدمی کاموت کاوقت قریب آیااور اسے این زندگی سے مایوی ہوئی تواس نے اپنے گھروالوں کووصیت کی کہ جب، میں مر جاؤں تو بہت لکڑیاں جمع کرنے ان میں آگ لگادیٹا (اور مجھے اس میں ڈال دینا) حتی کہ جب آگ میرے گوشت کو ختم کر کے ہدیوں تک پہنچ اور انہیں جلا کر کو کلہ کردے تووہ کو تلے لے کرپیں لینا' پھر جس دن تیز ہواہوا ہی (راکھ) کو دریامیں ڈال دیٹااس کے گھر والوں نے ایسائی کیا 'اللہ تعالی نے اس کے ذرات) کو جمع کر کے (اور حالت جم يرلاكر)اس سے يوچھا، تونے ايباكيوں كيا 'اس نے كہا

7٧١ حَدَّنِيُ بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنِيُ مَعُمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُبَيُدُ اللهِ اَنَّ عَآيِشَةَ وَ ابُنَ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَآيِشَةَ وَ ابُنَ عَبُّلِ اللهِ اَنَّ عَآيِشَةَ وَ ابُنَ عَبُّلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمُ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمَ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَبُهِم فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ لَعُمَّةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارِي اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبِيَآئِهِمُ مَسَاجِدَ يُحَذِرُ مَاصَنَعُوا.

7٧٢ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةَ خَمُسَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةَ خَمُسَ سِنِينَ فَسَمِعُتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَ وَاللَّهُ لَانَبِيَّ عَلِفَةً نَبِي وَإِنَّهُ لَانَبِيَّ عَلَيْهُ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا الْاَبِي بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ فَالُوا فَمَا الْأَوْلِ فَمَا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَعُاهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَعُاهُمُ عَمَّا اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَعُاهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَعُمُ عَالَاهُ اللَّهُ سَرَّعُاهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَّعُاهُمُ عَمَّالُهُ اللَّهُ سَرَائِلُهُمُ اللَّهُ لُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّةُ

٦٧٣ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ حَدَّنَنَا آبُوُ غَسَّانَ قَالَ حَدَّنِي زَيْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِي عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ قَبُلَكُمُ شِبُرًا بِشِبُرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ حَتَّى لَوُسَلَكُوا حُجُرَضَتٍ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ الْيَهُودَوَ النَّصَارَى قَالَ فَمَنُ .

٦٧٤\_ حَدَّثَنَا عِمُرَانْ بُنُ مَيُسَرَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِىُ قَلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ

تیرے خوف سے سواللہ نے اسے بخش دیا عقبہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں حذیفہ کویہ کہتے ہوئے من رہاتھا کہ وہ شخص کفن چور تھا۔

۱۵۲ بشر بن محمر 'عبداللہ، معمر ویونس 'زہری 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ معمر ویونس 'زہری 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنہم سے روایت کرتے میں کہ جب رسالت آب علی کے حالت نزع شروع ہوئی تو آپ نے ایک چادر منہ پر ڈال کی 'پھر جب بری معلوم ہوتی تو اسے چہرہ مبارک سے ہٹادیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں فرمایا کہ یہود و نصار کی پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے آپ انبیاء کی قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے (مسلم انوں کو ) بچانا چاہتے تھے۔

۱۹۲۲ - محد بن بشار 'محمد بن جعفر 'شعبه 'فرات قزاز 'ابوحازم سے رواہت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوہر برہؓ کے پاس پانچ سال ہیٹا ' میں نے ان سے نبی میں کھیا کی یہ حدیث سن کہ آپ نے فرمایا بنی اسر ائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کاوصال ہو تا تو دوسر ااس کا جانشین ہو جا تا اور میرے بعد تو کوئی نبی نبیں ہوگا ' البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہو نگے ' صحابہ نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تھم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس کیا جو تر ہی کر عاور انہیں ان کا (وہ فرمایا کیے بعد دیگرے ہر ایک کی بیعت پوری کر خااور انہیں ان کا (وہ حق جو تم پر ہے) دیتے رہا، اور اللہ نے انہیں جن پر حکم ان بنایا ہے '

۱۹۷۳۔ سعید بن ابو مریم 'ابو غسان 'زید بن اسلم 'عطار بن بیار 'ابو سعید رضی الله علی فیلی که رسول الله علی فیلی نے فرمایا تم لوگ ایپ سے پہلے لوگوں کی (الی زبر دست) پیروی کر و فرمایا تم لوگ ایپ ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز بر (یعنی ذراسا بھی فرق نہ ہوگا) حتی کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے موں گے تو تم بھی داخل ہوگے 'ہم نے عرض کیا 'یار سول الله یہود و نسار کی مراد ہیں آپ نے فرمایا 'پھراور کون مراد ہو سکتا ہے۔ نسار کی مراد ہو سکتا ہے۔ مران بن میسرہ 'عبد الوارث 'خالد 'ابو قلابہ 'حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (جماعت کیلئے جمع ہونے کے رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (جماعت کیلئے جمع ہونے کے

رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ ذَكَرُوُا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشُفَعَ الْاَذَانَ وَ اَنْ يُوتِرَالُوقَامَةَ.

٦٧٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ اَبِي الصَّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا كَانَتُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا كَانَتُ تَكْرَهُ اَنُ يَّجُعَلَ يَدَةً فِي خَاصِرَةٍ وَتَقُولُ اِلَّ الْيَهُودُ تَفْعَلُهُ تَابَعَةً شُعْبَةً عَنِ الْأَعُمَش.

٦٧٦ حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمُ فِي أَجَل مَنُ خَلَامِنَ الْأُمَمِ مَابَيْنَ صَلَوْةِ الْعَصْرِ إلى مَغُرِب الشَّمُس وَإِنَّمَا مَثَلَكُمُ وَمَثَلُ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى كَرَجُل اِسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنُ يُّعُمَلُ لِي إلى نِصُفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنُ يَعُمَلُ لِي مِنُ يَصْفِ النَّهَارِ اللي صَلواةِ الْعَصُر عَلَى فِيُرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنُ يِّصُفِ النَّهَارِ اللِّي صَلواةِ الْعَصُرِ عَلَى قِيُراطٍ قِيُرَاطٍ نُمٌّ قَالَ مَنُ يَعُمَلُ لِي مِنُ صَلُّوة الْعَصْر إِلَى مَغُرِبِ الشَّمُسِ عَلَى قِيُرَاطَيُنِ قِيْرَاطَيُنِ اللَّهِ فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ مِنُ صَلوٰةِ الْعَصُرِ اللِّي مَغُرِبِ الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطَيُنِ قِيْرَاطَيُنِ ٱلْاَلَّكُمُ الأَجُرُ مَرَّتَيُن فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحُنُ آكُثَرُ عَمَلًا وَآقَلُ عَطَآءً قَالَ اللَّهُ هَلُ ظَلَمُتُكُمُ مِّنُ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوُا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضُلِي أَعُطِيُهِ مَنُ شِئْتُ .

٦٧٧ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَمُولَ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ

بارے میں) صحابہ نے آگ جلانے اور ناقوس بجانے کو کہا تو اور لوگوں نے یہود و نصارای کا ذکر کیا 'پس حضرت بلال کو حکم ہوا کہ اذان دودود فعہ اورا قامت ایک ایک د فعہ کہیں۔

142- محمد بن یوسف 'سفیان 'آعمش 'ابوالضحی ' مسروق ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کڑکھ پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند فرماتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہودی ایسا کرتے ہیں 'اس کے متابع حدیث شعبہ نے اعمش ہے روایت کی ہے۔

٢٧٢\_ قتبيه بن سعيد 'ليث 'نافع 'ابن عمرر ضي الله عنهماي روايت كرتے ہيں، كه رسالت مآب علي كا فرمايا كه تمهار اگزشته امتوں کے زمانہ کے مقابلہ میں زمانہ ایباہے 'جیسے وہ وقت جو عصر اور مغرب کے در میان ہے اور تہاری اور یہود و نصارای کی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے چندلو گوں کو کام پر نگایااور اس نے کہا کون ہے جو ا یک قیراط کے بدلہ میں میر اکام دوپہر تک کرے ' تو یہود نے دوپہر تك ايك قيراط كے عوض ميں كام كيا ' پھراس نے كہا ' كون ہے 'جو میرا کام ایک قیراط کے بدلہ میں دوپہر سے نماز عصر تک کرے' تو نصاریٰ نے ایک قیراط کے بدلہ میں دوپہر سے نماز عصر تک کام کیا ' پھراس نے کہا 'کون ہے جو میراکام دو قیراط کے معاوضہ میں نماز عصرے غروب آفتاب تک کرے 'دیکھوتم ہی وہ لوگ ہو' جنہوں نے نماز عصرے غروب آفتاب تک دوقیراط کے بدلہ میں کام کیا' د مکھو تمہیں د گنااجر ملا' تو یہود و نصارای ناراض ہوئے اور انہوں نے کہاکہ ہم نے کام توزیادہ کیااور عطیہ کم ملا تواللہ تعالی نے فرمایا کیامیں نے تمہیں تمہارے حق سے کچھ کم دیاہے انہوں نے کہا' نہیں' تواللہ تعالی نے فرمایا یہ تو میر اانعام ہے جے میں پاہتا ہو ل دیتا ہوں۔

الاست على بن عبدالله 'سفيان 'عمره 'طاوّس 'حضرت ابن عباسٌ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے بیہ بات سنی کہ الله فلال (سمرہ بن جندب) کو غارت کرے 'کیااسے

فُلانًا اَلَمُ يَعُلَمُ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا اللَّهُ اللَّهُ النَّهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَالَ لَعَنَ اللَّهُ النَّهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَخَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا تَابَعَةً جَابِرٌ وَّ اَبُوهُمُريُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رِسَلَّمَ.

مَحُلَدٍ اَخُبَرَنَا الْاُوْرَاعِيُّ حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ مَحُلَدٍ اَخُبَرَنَا الْاُوْرَاعِيُّ حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنُ اَبِي كَبُشَةَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُرٍو اَنَّ عَطِيَّةَ عَنُ اَبِي كَبُشَةَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَلَوُ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَلَوُ النَّبِي وَسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَمَنُ كَدَبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَمَنَ النَّارِ. كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبُوا المَقْعَدَةُ مِنَ النَّارِ. عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّنِي اللهِ قَالَ حَدَّنَ صَالِح عَنِ ابْنِ حَدَّنَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ مَنْ اللهُ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَهُمْ اللهُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ ا

مَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا جُنُدُبُ بُنُ عَدِّاتًا جُنُدُبُ بُنُ عَدِ اللّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَانَسِينَا مُنُدُ عَدِ اللهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَانَسِينَا مُنُدُ حَدَّنَنا وَمَا نَحُشَى اَنُ يَّكُونَ جُنُدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ مَرَجُلَّ بِهِ جُرُحٌ فَجَزِعَ فَاحَدَ فِيمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ مَرَجُلَّ بِهِ جُرُحٌ فَجَزِعَ فَاحَدَ سِكَيْنَا فَحَزَّبِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَاءَ الدَّمُ حَتَى مَاتَ سِكِينَا فَحَزَّبِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَاءَ الدَّمُ حَتَى مَاتَ عَلَيْهِ الْحَدَدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمُتُ عَبُدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمُتُ عَلَيْهِ الْحَدَدُ فَيَا اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبُدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمُتُ عَلَيْهِ الْحَدَدُ .

٣٥١ بَاب حَدِيُث آبُرَصُ وَآعُمٰى وَأَعُمٰى وَأَعُمٰى وَأَعُمْى

٦٨١ حَدَّنْنِي أَحْمَدُ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّنْنا عَمْرُو

معلوم نہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے ان پر چربی حرام ہوئی توانہوں نے اس کو پکھلا کر بیچا 'اس کے متابع حدیث جابراورابو ہر برہ نے نبی علیہ سے روایت کی ہے۔

۱۷۵۸۔ ابوعاصم 'ضحاک بن مخلد 'اوزاعی 'حسان بن عطیه 'ابو کبشہ' حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیمہ نبی کہ نبی عظیمہ نبی کہ نبی علیہ نبی کہ نبی علیہ نبی کہ نبی اس ایس میں آیت ہو، اور بنی اسر ائیل کے واقعات (اگر تم چاہو تو) بیان کرو' اس میں کوئی حرج نہیں اور جس مخص نے مجھ پر قصد أجھوٹ بولا تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس مخص نے مجھ پر قصد أجھوٹ بولا تو اسے اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔

942 عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح ابن شہاب ابو سلمتہ بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر رہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے فرمایا کہ یہود و نصارای (اپنے بالوں میں مہندی وغیرہ کا)رنگ نہیں دیتے تم (رنگ دے کر)ان کی مخالفت کرو۔

۱۹۸۰ محمہ 'جاج 'جریر 'حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جندب بن عبداللہ نے اس مسجد میں ہم سے بیان کیا 'اور اس وقت سے نہ تو ہم کو معول ہو کی اور نہ ہمیں یہ خیال آیا کہ جندب نے رسول اللہ علیہ پر جموث بولا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر ایک مخفل کے بچھ زخم آگئے 'جن کی تکلیف سے ب قرار ہو کر اس نے چھری ہا تھ میں لی، اور اس سے اپناہا تھ کاٹ ڈالا 'چر ہو کر اس نے چھری ہا تھ میں لی، اور اس سے اپناہا تھ کاٹ ڈالا 'چر اس کاخون بند نہ ہوا حتی کہ مرگیا تواللہ تعالی نے فرمایا 'میرے بندے نے جان دینے میں مجھ سے سبقت کی لہذا میں نے جنت اس پر حرام کر دی۔

باب ۳۵۱ بنی اسرائیل میں ابرص ' نابینا اور ایک گنج کا بیان!

١٨١ ـ احمد بن الحق عمرو بن عاصم 'هام 'الحق بن عبدالله 'عبدالرحمٰن

بن ابوعمرہ حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے نبی ﷺ سے سنا(دوسری سند) محمد 'عبداللہ من رجاء' ہمام ' الحق بن عبدالله ، عبدالرحمن بن ابو عمره ، ابوہر ریه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ بی اسرائیل کے تین آدمی ایک ابرص 'دوسر انابینا' تیسرے سنج کواللہ تعالیٰ نے آزمانا جاہا، توان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا'وہ فرشتہ ابرص کے پاس آگر کہنے لگاکون سی چیز تجھ کوزیادہ محبوب ہے؟اس نے کہا مجھ کو انتھی رنگت اور خوبصورت چمڑہ مل جائے 'جس سے لوگ مجھ کو ا پے یاس بیٹھنے دیں اور گھن نہ کریں۔ فرشتہ نے اپناہا تھ اس کے بدن ير چيم ديا تووه فور اوچها موكياور خوبصورت رسكت اوراجيمي كهال نكل آئی ' پھراس سے دریافت کیا ' تجھ کو کو نسامال محبوب ہے؟اس نے کہا اونٹ یا گائے (راوی کواس میں شک ہے کہ کوڑھی اور سنج میں سے ایک نے اونٹ مانگااور دوسرے نے گائے) لہذاایک گابھن او نی اس کو عطائ فرشتہ نے کہااللہ تعالی برکت دے پھر منجے کے پاس آیا آکر کہا کہ تجھ کو کوئنی چیز مرغوب ہے؟اس نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے کہ لوگ مجھے سے نفرت کرتے میں چر یو چھا تھ کو کو نسامال پندہے؟اس نے کہاکہ گائے ایک گا بھن گائے اس کو دے دی اور کہا کہ خدا تعالی اس میں برکت عنایت کرے پھر اندھے کے پاس آگر ہو چھا' تجھ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ کہا میری آ کھوں کو درست کر دو کہ تمام لوگوں کو دیکھ سکوں 'فرشتہ نے اس کی آ تکھوں پر ہاتھ مچھیر دیا۔ خدا تعالی نے اسکی نگاہ درست کر دی ' پھر دريافت كيا ، تجه كوكيامال بيارا ب ؟ كها بكرى البذااس كوايك كابهن بری عطاکر دی عنوں کے جانوروں نے بیج دیے 'تھوڑے دنوں میں ان کے او نٹول سے جنگل بھر گیا 'اس کی گابوں سے اور اس کی بریوں سے پھر مجکم خداوندی فرشتہ اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے یاس آیااور کہامیں ایک مسکین آدمی ہوں 'میرے سفر کاتمام سامان ختم ہوگیاہے آج میرے چنچنے کااللہ کے سواکوئی ذریعہ نہیں ، پھریس خدا کے نام پر جس نے تحقی المجھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت کی 'تجھ سے ایک اونٹ کاخواستگار ہول کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں 'وہ بولا یہاں سے آ کے بڑھ دور ہو ' مجھے اور مجھی بہت سے حقوق ادا

بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ ٱبِيُ عَمُرَةَ ٱلَّ آبَاهُرَيْرَةَ حَدَّثَةً أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءَ أَخُبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عَبُدُالرَّحُمۡنِ بُنُ ٱبِیُ عَمُرَةً ٱلَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلْثَةً فِي بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ ٱبْرَصَ وَٱقُرَعَ وَٱعُمٰى بَدَأَ اللَّهُ ٱنْ يَبْتَلِيَهُمُ فَبَعَثَ اللَّهِمُ مَلَكًا فَاتَّى الْابْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ لَوُنَّ حَسَنَّ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدُ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعُطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ الْآبِلُ اَوُ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ الْاَبْرَصَ وَالْاَقُرَعَ قَالَ آحَدُهُمَا الْإِبلُ وَقَالَ الْاخَرُ الْبَقَرُفَأُعُطِىَ نَاقَةً عُشُرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَآتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ شَعُرٌ حَسَنَّ وَيَذُهَبُ عَنِّيُ هَذَا قَدُ قَذَرَنِيُ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَةً فَذَهَبَ وَأُعُطِيَ شَعُرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَال اَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَاعُطَاهُ بَقَرَةً حَامِلَةً قَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَآتَى الْأَعُمٰي فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبُصِرَبِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَةً فْرَدَّ اللَّهُ اِلَّهِ بَصَرَةً قَالَ فَاَتُّى الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعُطَاهُ شَاةً وَالِدَاةً فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَهَذَا فَكَانَ لِهِذَا وَادٍ مِّنُ اِبِلٍ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِّنُ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ اِنَّهُ آتَى الْآبُرَصَ فِى صُورَتِهِ وَهَيئتِهِ فَقَالٌ رَجُلٌ مِسُكِيُنٌ تَقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلَا بَلَاعَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسُأَلُكَ

بالَّذِي اَعُطَاكَ اللَّوُنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا ٱتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَانِّينُ اَعُرِفُكَ اَلَمُ تَكُنَابُرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَاعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدُورِثُتُ لِكَابِرِ عَنُ كَابِرٍ فَقَالَ اِنُ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ ٱللَّهُ اللَّى مَاَّكُنُتَ وَآتَى الْاَقُرَعَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيُثَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اِلِّي مَاكُنُتَ وَٱتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّسُكِيْنٌ وَابُنُ سَبِيُلٍ وَتَقَطَّعَتُ بِىَ الْحِبَالُ فِيُ سَفَرِيُ فَلَا بَلَاعُ الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسُالُكَ بِالَّذِي رَدًّ عَلَيُكَ بَصَرَكَ شَاةً أتَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدُ كُنُتُ اَعُمٰى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَى وَفَقِيْرًا فَقَدُ آغُنَانِيُ فَخُذُ مَاشِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا ٱجُهَدُكَ الْيَوْمَ بشَيُءٍ آخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا اَبْتُلِيْتُمُ فَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيُكُ.

بَابُ قَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحْبِ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ ٱلَايْةَ ٱلْكُتُبُ الْمَرُ قُومُ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقِيْمِ ٱلَايْةَ ٱلْكُتُبُ الْمَرُ قُومُ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقِيْمِ رَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱلْهَمُنَا هُمُ صَبُرًا لَوُلَا اَنُ رَّبَطُنَا عَلَى عَلَى عَلَى قَلْدِهِمُ ٱلْهَمُنَا هُمُ صَبُرًا لَوُلَا اَنُ رَّبَطُنَا عَلَى عَلَى قَلْدِهِمُ الْهَمُنَا هُمُ الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَحُمْدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَحَمْعُةً وَصَائِدُ وَوصد ويقالُ الوصيدُ الله البَابُ المُؤصدة ٱلمُطبَقَة اصدالبَاب وَاو البَابُ المُؤصدة ٱلمُطبَقَة اصدالبَاب وَاو صَدبَعَنْنَا هُمُ اَزُكَىٰ آكُثَرَ رِيْعًا فَضَرَبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤا رَجُمَّا بِالْغَيْبِ كُمُ عَلَى الْمُؤا رَجُمَّا بِالْغَيْبِ كُمُ عَلَى الْمُؤا رَجُمَّا بِالْغَيْبِ كُمُ عَلَى اللهُ الْمَوْلُ مُحَاهِدٌ تَقُرضُهُمُ تَتُرُكُهُمُ .

كرنے بيں مير إلى تير دينے كى گنجائش نہيں ہے ، فرشتہ نے کہا 'شاید میں تھ کو پہانا ہوں 'کیا تو کوڑ ھینہ تھا مکہ لوگ تھے سے نفرت کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تھے کو خداتعالی نے اس قدر مال عنایت فرمایا 'اس نے کہاواہ! کیاخوب! بید مال تو کئی پشتوں سے باب دادا کے وقت سے چلا آتاہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹاہے ' تواللہ تعالی تجھ کو دییا ہی کر دے جیسے پہلے تھا، پھر فرشتہ منج کے پاس اس صورت میں آیااوراس طرحاس سے بھی سوال کیا اس نے بھی ویا بى جواب ديا 'فرشته نے جواب ديا 'اگر توجھوٹا مو توخداتعالى تھ كوويا ہی کریے جس طرح پہلے تھا پھراندھے کے پاس ای پہلی صورت میں آیاادر کہامیں مسافر ہوں 'بے سامان ہو گیا ہوں' آج خدا کے سوااور تیرے سواکوئی ذریعہ میرے مکان تک پہنچنے کا نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تمہیں بینائی بخشی ہے ' جھے سے ایک بکری مانگٹا موں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں 'اس نے کہا بیٹک میں اندھا تھا'اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بینائی عنایت فرمائی ' جتنا تیرادل چاہے لے جااور جتنا چاہے چھوڑ جا ' بخدا میں تھ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا 'فرشتہ نے کہا تو اُ بنامال اپنیاس ر کھ' مجھ کو کچھ نہ چاہئے' مجھے تو فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی' سو ہو چکی 'خداتعالٰی تجھ سے راضی ہوااور ان دونوں سے ناراض۔

باب: الله عزوجل كا قول 'كيا آپ يه خيال كرتے بيں كه اصحاب كهف اور (اصحاب رقيم 'رقيم كے معنی لكھا ہوا 'ان كے دلوں كو باندھ ديا يعنی ان پر صبر نازل كيا۔ موصدہ ك معنی بند كيا ہوا بولا جاتا ہے اصد الباب و او صدا انكو معبوث كيا يعنی انہيں زندہ كيا شططا 'زيادتی 'الوصيد صحن 'اسكی جمع وصا كداور وصد آتی ہے 'كہا جاتا ہے و صيدا لباب 'ازكی 'عدہ كھانا 'الله تعالی نے النے كانوں پر مهر لگادی يعنی وہ سوگئے رحماً بالغيب الكل يجي 'مجاہد كہتے ہيں تقرصهم كے معنی رحماً بالغيب الكل يجي 'مجاہد كہتے ہيں تقرصهم كے معنی ہيں انہيں چھوڑد يتاہے۔

## چود ہواں یارہ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحْيَمِ

باب۳۵۲ عار والول كاقصه

٦٨٢ ـ اسلميل 'على بن سهر 'عبيد الله 'حضرت ابن عمرٌ سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليہ في فرماياكه تم سے يہلے لوگوں ميں سے تین آدمی چلے جارہے تھے ' یکا یک ان پر بارش ہونے گی ' تووہ سب ایک غار میں پناگیر ہوئے اور اس غار کامنہ ان پر بند ہو گیا 'پس ایک نے دوسرے سے کہا' صاحبو! بخدا بجز سچائی کے کوئی چیز تم کو نجات نہ دے گی، لہذاتم میں سے ہر ایک کو حیاہئے کہ اس چیز کے وسیلہ سے دعامانگئے جس کی نسبت وہ جانتا ہو کہ اس نے اس عمل میں سیائی کی ہے 'اننے میں ایک نے کہااے خدا! توخوب جانتاہے کہ میر ا ایک مز دور تھا'جس نے فرق حیاول کے بدلے میر اکام کر دیا تھاوہ جلا گیااور مز دوری چھوڑ گیاتھا میں نے اس فرق کوئے کر زراعت کی پھراس کی پیداوار سے ایک گائے خرید لی (چند دن کے بعد) وہ مز دور میرے پاس اپنی مز دوری لینے آیا 'میں نے اس سے کہا کہ اس گائے کوہانک لے جا 'اس نے کہا (نداق ند کرو) میر اتو تمہارے ذمہ صرف ایک فرق حاول تھا(یہ گائے کیسی) میں نے کہا 'اس گائے کو ہانک لے جا 'کیونکہ یہ گائے اس فرق جاول کی پیداوار ہے میں نے خریدی ہے 'بس دواس کوہائک لے گیا 'آے اللہ تو جانتاہے کہ یہ کام میں نے تیرے خوف سے کیاہے تواب ہم سے (اس پھر کو) ہٹادے ' چنانچہ وہ پھر کچھ ہٹ گیا' پھر دوسرے نے (خلوص کے ساتھ) دعا کی کہ اے خدا! توخوب جانتاہے کہ میرے ماں باپ بہت س رسیدہ تھے 'میں روزانہ رات کوان کے لئے اپنی بکریوں کادودھ لے جاتاتھا' ا یک رات اتفاق ہے ان کے پاس اتنی د مزے پہنچا کہ وہ سوچکے تھے۔ اور میرے بال بیج بھوک کی وجہ سے بلیلارہے تھے۔ (گر) میں اپنے ترسية موئ بال بچول كومال باب سے يملے اس لئے دودھ نه پلاتا تھا کہ وہ مور ہے تھے اور ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھااور ندان کو جھوڑنا گوارا ہوا کہ دہاس ( دودھ ) کے نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں '

### چودهوان پارَهُ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحُيَمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحُيَمِ ٣٥٢ بَاب حَدِيُثِ الْغَارِ۔

٦٨٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسُهَرِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنُ ابُنِ خُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثُةً نَفَرٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ يَمُشُونَ إِذَا اَصَابَهُمُ مَطَرٌ فَاَوَوُا اِلِّي غَارِ فَانُطَبَقَ عَلَيُهِمُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَاهُؤُلَآءِ لَايَنْحِيُكُمُ إِلَّا الصِّدُقُ فَلْيَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنُكُمُ بِمَا يَعُلَمُ أَنَّهُ قَدُ صَدَقَ فِيُهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِيُ أَجِيْرٌ عَمِلَ عَلَى فَرَقِ مِّنُ أَرُزِّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّيُ عَمِدُتُ اللِّي ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنُ اَمُرِهِ اَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّانَّةُ اَتَانِيُ يَطُلُبُ أَجُرَهُ فَقُلُتُ اعْمِدُ إِلَى تِلُكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَالِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنُ أَرُزًّ فَقُلُتُ لَهُ اعْمِدُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنُ ذَلِكَ الْفَرَق فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنُتَ تَعُلُمُ آنِّي فَعَلُتُ ذَلِكَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانُسَاخَتُ عَنَّهُمُ الصَّخُرَةُ فَقَالَ الْاخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ انَّهُ كَانَ لِيُ اَبُوَان شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنُتُ اتِيُهِمَا كُلَّ لَيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِّي فَابُطَانَتُ عَلَيْهِمَا لَيُلَةً فَجعُتُ وَقَدُ رَقَدَا وَآهُلِيُ وَعِيَالِيُ يَتَضَلَّفُونَ مِنَ الْجُوْعِ فَكُنْتُ لَا اَسْقِيْهُمُ حَتَّى يَشُرَبَ أَبْوَاىَ فَكُرَهُتُ آنُ أُوْقِظَهُمَا وَكُرِهُتُ آنُ آدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمُ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ آيِّي فَعَلْت

ذلك مِن خَشُيتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانُسَاخَتُ، عَنُهُمُ الصَّحُرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ الْاَحْرُ الصَّحُرةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ الْاَحْرُ اللَّهُمَّ إِلَّ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِى الْبَنَةُ عَمِّ مِنَ اللَّهُمَّ النَّهُ كَانَ لِى الْبَنَةُ عَمِّ مِن اللَّهُمَّ النَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفُسِهَا فَامَكُنتُنِي وَالِّي وَاللَّهُا فَامُكُنتُنِي مِنُ فَلَيْتُ اللَّهُا فَامُكُنتُنِي مِن قَلْسِهَا فَلَمُكَنتُنِي مِن اللَّهَ وَلَا تَفُرتُ فَعَلَيْهَا اللَّهُا فَامُكُنتُنِي مِن اللَّهَ وَلَا تَفُرتُ اللَّهُ عَلَيْهُا فَقَالَتُ التَّقِ اللَّهُ وَلَا تَفُضِ الْخَاتَمِ اللَّه اللَّهُ عَلَيْ فَقُرتَ تَعْلَمُ اللَّهُ عَنُهُمُ وَتَلَيْكُ فَقَرِّجُ عَنَّا فَقَرَّجَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَلَا مَنُ مَن خَشْيَتِكُ فَقَرِّجُ عَنَّا فَقَرَّجَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَلَا مَنُ حَشَيَتِكُ فَقَرِّجُ عَنَّا فَقَرَّجَ اللَّهُ عَنُهُمُ فَخَرَجُوا.

٣٥٣ بَابٍ

مَدُنَا شَعُبُ حَدَّنَا اللهِ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَا اللهِ الْبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرُضِعُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرُضِعُهُ فَقَالَتُ اللهُمَّ الأَتْمِتُ البَنِي مِثْلَةً ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدِي وَمُرَّ اللهُمَّ الْاَتْمُ اللهُمَّ المَعْلَقُ مِثْلَقا فَقَالَ اللهُمَّ المَعْمُ اللهُمَّ اللهُمَّ المَعْمُ اللهُ وَيَقُولُونَ اللهُمُ الْمُوالُّ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ وَتَقُولُ حَسُبِي الله وَيَقُولُونَ عَسُرِي الله وَيَقُولُونَ عَسُرِي الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ اللهُ وَيَعُولُونَ عَسُرِي الله وَيَقُولُونَ عَسُرِي الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ الْمُولَةُ اللهُ وَيَقُولُونَ الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الله وَيَقُولُونَ عَسُولَ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَونَ عَسُولَ الله وَيَقُولُونَ عَلَا اللهُ وَلَونَا الْمُولُونَ اللهُ وَلَا الْمُولُونَ اللهُ وَلَونَ اللهُ وَلَا الْمُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ 
لہذامیں رات بھر برابرا نظار کر تارہا' یہاں تک کہ سویراہو گیا 'اے خدا! اگر تو جانا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا ہے۔ تواب ہم سے اس پھر کو ہٹادے ' چنانچہ وہ پھر ان پر سے (تھوڑا سا)اور ہٹ گیااور اتناہٹ گیا کہ انہوں نے آسان کو دیکھا اس کے بعد تیسرے نے دعاکیٰ اے خدا! توخوب جانتاہے کہ میرے چپاکی بٹی تھی 'جو مجھ کوسب آدمیوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس ے ہم بسر ہونے کی خواہش کی گروہ بغیر سواشر فیاں لینے کے رضامندنه ہوئ اس لئے میں نے مطلوبہ اشر فیاں حاصل کرنے کیلئے دوڑ دھوپ کی 'جبوہ مجھے مل گئیں تومیں نے وہ اشر فیاں اس کو دے دیں اور اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا ، جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے نے میں بیٹھ گیا تواس نے کہا اللہ سے خوف کر اور (مروجہ قانونی اختیارات حاصل کئے بغیر) مہر بکارت کو ناحق نہ توڑیس میں اٹھ کھڑا ہوااور وہ سواشر فیاں بھی چھوڑ دیں اے خدا! توخوب جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے ڈر کریہ کام چھوڑ دیا تواب (اس پھر کو) ہم سے ہٹادے چنانچہ خداتعالیٰ نے وہ پھر پوری طرح ان پر سے ہٹادیا اوروہ (تینوں) ہاہر نکل آئے۔

باب ٣٥٣-اس باب مين كوئي عنوان نهيس بـــ

سالا۔ابوالیمان شعیب ابولزناد عبدالر مین مضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلارہی تھی۔ اتفاقا اس طرف سے ایک سوار گزرااور وہ اپنے بچہ کو دودھ پلارہی تھی تو اس نے کہا اے خدا! میرے بیٹے کومر نے سے پہلے اس سوار کی طرح کر دے۔اس بچہ نے کہا اے خدا! مجھے اس طرح نہ کرنا 'اس کے بعد وہ پھر پیتان کی طرف جھک پڑا 'پھر بچھ دیر بعد ادھر سے ایک عورت کو بچھ لوگ کھینچتے ہوئے کے جارہ سے تھاور بچھ لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ بچہ کی ملانے کہا اے خدا میرے بیٹے کواس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے مال نے کہا اے خدا میرے بیٹے کواس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا اے خدا میرے بیٹے کواس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا اے خدا میرے بیٹے کواس عورت کی مثل نہ کرنا۔ بچہ نے کہا کہ یہ سوار تو کا فرہے 'لیکن یہ عورت ایس ہے کہ لوگ اس کی نہیت کہتے ہیں کہ یہ سوار تو کا فرہے 'لیکن یہ عورت ایس ہے کہ فدا تعالیٰ میر ن کہا یہ تھا ہیں کہ یہ جور کی کرتی حایت کیلئے کافی ہے اور لوگ اس کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ جور کی کرتی حایت کیلئے کافی ہے اور لوگ اس کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ جور کی کرتی حایت کیلئے کافی ہے اور لوگ اس کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ جور کی کرتی حایت کیلئے کافی ہے اور لوگ اس کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ جور کی کرتی حایت کیلئے کافی ہے اور لوگ اس کی نبیت کہتے ہیں کہ یہ جور کی کرتی

٦٨٤ حَدَّئنَا سَعِيدُ بُنُ تَلِيدٍ حَدَّئنَا ابُنُ وَهُبِ فَالَ اَحْبَرَنِی جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ اَيُوبَ عَنُ اللهُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَمَا كَلْبُ يُطِينُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْرَاتُهُ كُلْبٌ يُطِينُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْرَاتُهُ

بَعِيٌّ مِّنُ بَغَايَا بَنِي اِسُرَ آئِيُلَ فَنَزَعَتُ مُوُقَهَا فَسَقَتُهُ فَغُفِرَلَهَا بِهِ.

7۸٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرِّحَمْنِ اللهُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرِّحَمْنِ اللهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بُنَ آبِى سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنُ شَعْرِ وَ كَانَتُ فِي يَدَى حَرَسِي فَقَالَ يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَا وَ كُمُ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُ مِثُلُ هَذَا وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ مِينَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنُهُى عَنُ مِينَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنُهُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى عَنُ مِينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنُهُى عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ ُ اللهُ ال

٦٨٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا الْبَوْ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَلْمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَ النَّهِ وَ اللهُ عَنْهُ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي مَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِنْ الْاَمْمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْمَتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ.

١٨٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَنُ آبِي عَنُ شَعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الصِّدِيْقِ النَّاجِيّ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنِ النَّسِينَ اِنُسَانًا بَيْنُ اِسُرَآئِهُلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسُعَةً وَّتِسُعِينَ اِنُسَانًا فَمَالَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ ثُمَّ خَرَجَ يَسُالُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَالَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ لَمُ هَلُ لَمُ هَلُ لَهُ هَلُ لَهُ هَلُ

ہاوروہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی میری حمایت کیلئے کافی ہے۔

۱۹۸۳ سعید بن تلیدا بن و جب 'جریر 'ایوب 'ابن سیرین 'حضرت ابو جریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی ہے فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کے گردگھوم رہا تھا ' معلوم ہو تا تھا کہ پیاس سے مرجائے گا اتفاق سے کمی بدکار اسرائیلی عورت نے اس کتے کو دیکھ لیا اور اس زانیہ نے اپنا جو تا اتار کر کنویں سے بانی نکال گراس کتے کو پانی بلادیا جس سے خدا تعالی نے اس کواسی بات پر بخش دیا۔

۱۸۵ عبدالله 'الک 'ابن شهاب 'حضرت حمید بن عبدالر حمن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن افی سفیان کو جس سال انہوں نے جج کیا ممبر پریہ بیان کرتے ہوئے سناور آپ نے بالوں کا ایک لچھا ایک پاسبان کے ہاتھ میں سے لے کر فرمایا کہ اب اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم علیہ کو اس (مصنوعی) بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جھوڑ نے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسر ائیل اس وقت ہلاک ہوگئے۔ جب ان کی عور توں نے اس کو بنایا۔

۲۸۷۔ عبدالعزیز 'ابراہیم 'سعد 'ابی سلمہ 'حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسالت مآب علی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں پچھ لوگ محدث(۱) ہوتے تھے (لیعنی حق تعالی کی ہم کلامی ان کو حاصل ہوتی تھی) میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو یقینا وہ عمر بن خطاب ہے۔

۱۹۸۷ محمد بن بشار 'محمد بن ابی عدی 'شعبه 'قاده 'ابوصدیق '
ابوسعید نبی علیه سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ بنی اسر ائیل کے ایک شخص نے ننانوے آدمیوں کو قل کر دیا
تھا۔ پھر اس کی بابت مسئلہ دریافت کرنے کو نکلا 'پہلے ایک درویش
کے پاس آیااور اس سے دریافت کیا کہ کیا (میری) توبہ قبول ہے؟
درویش نے کہا نہیں 'اس نے اس درویش کو بھی قبل کر دیا 'اس کے

را) محدث ان حضرات کو کہتے ہیں جن کی زبان پر بغیر و حی اور نبوت کے کچی اور حق بات جاری ہو جاتی ہے ، یہ مر تبداولیاءو صدیقین کا ہے ، حضرت عمرؓ کی زندگی میں اس طرح کے متعد دواقعات ملتے ہیں۔

٦٨٨ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلاِةَ الصَّبُحِ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلاِةَ الصَّبُحِ ثُمَّ اللهِ صَلَّى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذُرَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ بَقَرَةً لَا أَنَّا لَمُ نُحُلَقُ لِهِذَا إِنَّمَا تُكَلِّمُ فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ بَقَرَةً تُكَلِّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا آنَا وَآبُوبَكُو وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذُ عَدَا اللهِ فَقَالَ لَهُ الذِيْفُ هَذَا اسْتَنْقَذَتَهَا النَّاسُ سُبَحَانَ اللهِ فِقُلَ لَلهُ الذِيْفُ هَذَا اسْتَنْقَذَتَهَا اللهِ فِقَالَ النَّاسُ سُبَحَانَ اللهِ فِئُلُ يَتَكُلُّمُ قَالَ فَإِنِّى اللهِ فَقَالَ اللهِ فِي عَمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَاللهِ فَقَالَ اللهِ فِي عَمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَاللهِ فَقَالَ اللهِ فِنُكِ يَتَكُلُّمُ قَالَ فَإِنِي لَهُ الْمَالِي فَقَالَ اللهِ فِي عَمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ اللهِ فَالَى فَالَوْلُ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمَ وَمَا هُمَا ثُمَّ اللهُ عَنْ مَنُ لِهَا عَنَوْمَ اللهُ الْوَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِي الْفَى الْمَا عَلَى الْمَالَةُ اللهُ اللهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِيَ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالُمُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَالمُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ المَالمُ اللهُ المُعَلِّمُ المَالِمُ اللهُ المَا اللهُ المَالِ

بعد پھر وہ یہ سکلہ پوچھنے کی جتبو میں لگارہا۔ کسی نے کہافلاں بستی میں ایک عالم ہے ان کے پاس جاکر پوچھ لا (چنانچہ وہ چل پڑا کیکن راستہ ہی میں) اس کو موت آگئ (مرتے وقت اس نے اپناسینہ) اس بستی کی طرف بڑھادیا (جہاں جاکر وہ مسکلہ دریافت کرنا چا ہتا تھا) رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارہ میں باہم تکرار ہوئی (رحمت کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گئ کونکہ یہ توبہ کا پختہ ارادہ رکھتا تھا 'عذاب کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گئ کہ اس کی سوح کو ہم لے جائیں گئ کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گئ کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گئ کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گئ کہ کونکہ یہ سخت گناہ گار تھا اس ابتی کو (جہاں ان ان گناہ کا اس کی اور جہاں اس نے گناہ کا اس کی زدیک ہو جا اور اس بستی کو (جہاں اس نے گناہ کا دونوں بستیوں کی مسافت ناپو (دیکھو یہ مردہ کس بستی کے قریب رونوں بستیوں کی مسافت ناپو (دیکھو یہ مردہ کس بستی کے قریب باشت بھر نزدیک تھی 'خدانے اس بخش دیا۔

مراد علی 'سفیان 'ابوزناد 'اعری 'ابوسلمہ ' حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ علیا ہے نماز فجر پڑھ کرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،اور فرمایا کہ ایک شخص بیل ہاکک رہاتھا' ہا گئتے ہا گئتے اس پرسوار ہو کراس کومار نے لگا' بیل نے کہا کہ ہم سواری کیلئے پیدا نہیں کئے گئے 'ہم کو تو تھیتی کیلئے پیدا کیا گیا ہے کہا کہ ہم سواری کیلئے پیدا نہیں کئے گئے 'ہم کو تو تھیتی کیلئے پیدا کیا گیا ہے فرمایا لوگوں نے کہا' سجان اللہ! بیل بول رہا ہے' آنخضرت علیات نے فرمایا میں اور ابو بکر وعمر اس واقعہ پرائیمان لاتے ہیں 'طالا نکہ ابو بکر وعمر وہاں موجود نہ تھے (لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پورااعتماد رکھنے کی وجہ سے اان کی طرف سے شہادت دی) ایک مرتبہ ایک مختص کی بکریوں پرائیک بھیٹر نے نے جست لگائی 'اور ایک بکری اٹھا شخص کی بکری وہوائے نے (بھیٹر نے کا) پیچھا کر کے بکری چھڑا لیا 'لیکن در ندہ بھیٹر نے نے کہا 'اس بکری کو تو نے جھے سے چھڑا لیا 'لیکن در ندہ والے دن (ا) بکری کا محافظ کون ہوگا؟ جس روز میر سے سوااس کا چرواہا فظ کون ہوگا؟ جس روز میر سے سوااس کا چرواہا نہ ہوگا 'لوگوں نے (تعجب سے) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا 'لوگوں نے (تعجب سے) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا 'لوگوں نے (تعجب سے) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا 'لوگوں نے (تعجب سے) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا 'لوگوں نے (تعجب سے) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا نہ ہوگا 'لوگوں نے (تعجب سے) کہا سجان اللہ! بھیٹریا بھی با تیں کر تا

(۱)اس سے مراد قرب قیامت کازمانہ، کہ ہر طرف سے در ندوں کی پورش ہو گی ذالو حو ش حشرت لینی وحثی جانور (مارے گھر اہٹ کے )سب کے سب جمع ہو جائیں گے

وَحَدَّثَنَا عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنُ مِسُعَرٍ عَنُ سَعُدَ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

١٨٩ حَدُّنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصْرِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَّعُمْرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهُا ذَهَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ مِنْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ مِنْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ قَالَ النَّكِحُوا النَّكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ قَالَ النَّكِحُوا النَّكُمُ اللَّهِ قَالَ النَّكِحُوا النَّكُمُ اللَّهِ قَالَ النَّكِحُوا النَّكُمُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ اللَّهُ وَتَصَدَّقًالَ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ عَنُ عَامِر وَعَنْ اللَّهِ عَنْ عَامِر مَولَلَى عَنْ مُحَمَّد بُنِ اللَّهُ عَنُ عَامِر وَعَنْ اللَّهِ عَنْ عَامِر اللَّهِ عَنْ عَامِر اللَّهِ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَمْرُ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِر وَعَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر مَولَلَى عَمْرُ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِر وَعَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر الْمُنْكِدِرِ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر الْمُنْكِدِرِ وَعَنْ اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر الْمُنْكِدِر وَعَنْ الْمُنْكِدِر وَعَنْ اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَالْمُ اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ الْمُنْكِدِي اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

بُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِىُ وَقَاصِ عَنُ اَبِيُهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ

يَسُأَلُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنُ رَّسُول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ

أَسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ

الطَّاعُونُ رِجُسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنُ بَنِيُ

إِسْرَآئِيُلَ اَوْعَلَى مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ فَاِذَا سَمِعْتُمُ

به بَارُض فَلَا تَقُدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بَارُض

وَّأَنْتُمُ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِّنُهُ قَالَ أَبُو النَّصُر

لَا يُخُرِجُكُمُ إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ.

٦٩١\_ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا

ہے 'آنخضرت علیہ نے فرمایا ' ٹر میں اور ابو بکر وعراس پر ایمان رکھتے ہیں ' حالا نکہ یہ دونوں حضرات اس وقت وہاں موجود نہ تھے نیز ایک دوسری سند کے ذریعہ حضرت ابوہر ریوہ نے رسالت مآب علیہ ہے۔ سے اسی طرح کی ایک اور حدیث روایت کی ہے۔

۱۹۸۹ المحق عبدالرزاق معم 'ہام ' حضرت ابوہر ہرہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا 'اگلے ذمانہ میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا 'اگلے ذمانہ میں ایک محض نے کسی آدمی سے کچھ زمین خریدی اور اس خریدی ہوئی زمین میں خریدار نے سونے سے بھراہواایک گھڑاپیا ' پھر بائع زمین سے کہا کہ تم اپناسونا مجھ سے لے لو 'کیونکہ میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی تھی سونا مول نہیں لیا تھا ' بائع نے کہا کہ میں نے توزمین اور جو کچھ اس زمین میں تھا ' سب فروخت کر دیا تھا میں نے توزمین اور جو کچھ اس زمین میں تھا ' سب فروخت کر دیا تھا کھر ان دونوں نے کسی مخص کو نی بنایا 'اس نی نے نے مقدمہ کی روئیداد بھران دونوں نے کہا گھر کے کہا میر کے کا کہا کہ ایک لڑکا ہے دوسر سے نے کہا میر کے کا دخیر میں فکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دواور اس روپیہ کو ان کے کا دخیر میں صرف کرو۔

۱۹۰- عبدالعزیز 'مالک 'محمد بن مندر 'ابونضر 'عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام 'عامر بن سعد بن ابی و قاص سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو حضرت اسامہ بن زید طاعون کے بارے میں کچھ سنا ہے ؟ حضرت اسامہ نے کہار سول اللہ علی اللہ علی ہے مناکیا تم نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ایک عذاب ہے جو بی اسر ائیل کی ایک علی حاعت پر آیا آپ علی نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے جماعت پر آیا آپ علی نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم وہاں نہ جاو اور جب اس جگہ طاعون بھیل جائے 'جہاں تم رہے ہو تو وہاں سے بھاگ کردوسری جگہ نہ جاؤ، ابوالنظر فرماتے ہیں 'اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص بھاگنے کی نیت سے (دوسری جگہ ) نہ جاؤ 'اگر کوئی دوسری ضرورت بیش آ جائے تو وہاں سے دوسری جگہ جانے میں دوسری جگہ جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

١٩١ ـ موسٰى 'داؤد 'عبدالله، يحيٰ بن يعمر ، حضرت عائشه نبي كريم عليه

دَاوَّدُ ابُنُ آبِي الْفُرَاتِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةَ عَنُهَا عَنُ لَلهُ عَنُهَا مَنُ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا رَوُجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَالَتُ مَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَالَتُ عَنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَاخْبَرَنِي اللهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى مَنُ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنُ يَشَاءُ وَالَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مَنُ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى مَنْ يَشَعُدُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مِنْ احْدِيقَةً اللهُ لَهُ مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَهُ لَهُ مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللهُ لَهُ لَهُ مَنْ كَتَبَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ كَانَ لَهُ مِثُلُ اَخْرِشَهِيُدٍ .

٦٩٢ حَدِّثْنَا قُتُيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا لَيْثُ عَنِ اللّهُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمُ شَانُ الْمَرُأَةِ الْمَحُرُومِيَّةِ الْتَي سَرَقَتُ فَقَالُوا وَمَن يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ فَقَالَ وَمَن يَحْتَرِي عَلَيهِ وسَلّم الله عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وسَلّم الله عَلَيه عَلَيهِ الْعَلْمَ اللهِ عَلَيهِ الطّعِيفُ الطّعِيفُ الطّعِيفُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلَيهِ الْحَدِّ وَايَمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلَيهِ الْحَدِّ وَايَمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُ اللّهِ عَلَيهِ الْحَدِّ وَايَمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلَيهِ الْحَدِّ وَايَمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلْهِ مَن اللّهِ الْحَدَّ وَايمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلَيهِ الْحَدِّ وَايمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلَيهِ الْحَدِّ وَايمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا عَلَيهِ الْحَدِّ وَايمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا مَلُهُ اللّهِ الْمُوالِعَة الْحَدْ وَايمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا مَا عَلَيْهِ الْحَدْ وَايمُ اللّهِ لَوْالًا قَامُوا مَا عَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ السَلْمَةُ اللّهِ الْعُوالَةُ الْعَلَا اللّهِ الْمُؤْلِقَالًا اللّهِ الْعَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ الْعَلْمَة عَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ الْعُمْدُ يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ اللّهِ الْعُلَامُ اللّهِ الْمُؤْلِقَالَةُ الْعُمْدُ اللّهُ الْعُمْدُ اللّهُ لُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٦٩٣ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيُسَرَةً قَالَ سَمِعُتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةً الْهَلَالِيَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَجُلًا قَرَأً ايَةً وَسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُرَأً خِلَا فَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ

سے بیان کرتی ہیں، کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ
علیہ سے طاعون کی حقیقت دریافت کی۔ آپ علیہ نے فرمایا '
طاعون ایک عذاب ہے، جس کواللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر
چاہتا ہے' نازل فرما تا ہے' اور خدا تعالی اس کو مومنوں کے لئے رحمت
قرار دیتا ہے' اور جس جگہ طاعون ہو اور وہاں کوئی خدا کا مومن بندہ
مخہر ارہے (یعنی آبادی اور شہر کو چھوڑ کرنہ بھاگ جائے ) اور صابر
اور خدا تعالی سے ثواب کا طالب رہے' اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کو
کوئی مصیبت نیمیں پنچے کی مگر صرف وہی جو خدا تعالی نے اس کے
لئے مقرر کردی ہے' تواس کو شہید کا ثواب ماتا ہے۔

۲۹۲\_ قتیبه 'لیث 'ابن شهاب 'عروه 'حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ (امرائے) قریش ایک مخزوی عورت کے معاملہ میں بہت ہی فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی۔ (اور آپ عظیم نے اس کے ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیاتھا)وہ لوگ کہنے کھے کہ اس سارقہ کے واقعہ کے متعلق کون شخص رسول اللہ علیکے ہے بات چیت کرے بعض لوگوں نے کہا 'اسامہ بن زید جور سول اللہ علیہ کے چہیتے ہیں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تووہی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں نے مشورہ کر کے اسامہ بن زید کواس بات پر مجبور کیا چنانچہ اسامہ نے جرات کر کے اس واقعہ کور سول اللہ علیہ کی خدمت میں بیش کیا جس یر آپ علیہ نے اپنے چہتے اسامہ سے کہا کہ تم خداک قائم کردہ سزاؤل میں سے ایک مدے قیام کے سفارشی ہؤید کہہ کر آپ علیہ كفري موكة اور لوكول كے سامنے خطبه فرماياكه تم سے بيلى امتيں اس لئے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور سز انہ دیتے اور جب کوئی کمز حرور آدمی چوری کرتا تو اس كوسر ادييخ قسم ب خداك إاكر فاطمة ، محمد علية كى بين بهى چورى كرے توميں اس كام تھ مھى كاث دالوں۔

۱۹۳۔ آدم 'شعبہ 'عبدالملک 'نزال بن سر ۃ الہلالی 'حسرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخص کو نبی کریم علی کے قرات کے خلاف ایک آیت پڑھتے سی تو میں اس مخص کو نبی کریم علی کے پاس لے آیا اور میں نے آپ کے چرہ انور پرناگواری کا آپ علی کے چرہ انور پرناگواری کا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهٌ فَعَرَفُتُ فِي وَجُهِهِ الْكَرِاهِيَّةَ وَقَالَ كَلَامُكُمَا مُحُسِنٌ وَلَا نَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنُ كَانَ قَبَلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. 198 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي شَقِيْقٌ قَالَ عَبُدُ اللهِ كَانِّي اَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَمُسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ الْحُفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ .

790- حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ اللهُ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَبُدِ الْغَافِرِ عَنُ آبِى سَعِيُدٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ مَالَا فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ آئَ آبِ كُنتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَابٍ قَالَ فَإِنَّى لَمُ اَعُمَلُ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مِتُ فَاكُوا فَحَمَعُهُ اللهُ عَرُّونِي فِي يَوْمٍ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحُمَتِهِ وَقَالَ مَعَادًّ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةَ سَمِعتُ عُقْبَهُ بُنَ مُعَادًا عَنْ عَنُ قَتَادَةً سَمِعتُ عُقْبَةً بُنَ مُعَادً حَدِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

آ ؟ ٦٩٦ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا أَبُو عُوانَةَ عَنُ عَبُ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رَبِّعِي بنِ حِرَاشٍ قَالَ عَلَيْهِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رَبِّعِي بنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُدَّيْفَةَ أَلَا تُحَدِّنُنَا مَاسَمِعُتَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعُتُهُ يَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعُتُهُ يَقُولُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعُتُهُ يَقُولُ النَّي صَلَّمًا السَّعِعُتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَضَرَهُ المَوْتُ لَمَّا اللَّي مَطَبًا كَثِيرًا الْوصِي الْهَلَهُ إِذَا مِتُ فَاجُمِعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاتُ الْحَمِي وَخَدُوهَا فَاطَحَنُوهَا وَكَلَتُ لَحُمِي وَخَدَوُهَا فَاطَحَنُوهَا فَاطَحَنُوهَا فَاطَحَنُوهَا فَذَرُونِي فِى اللّهِ عَظْمِي فَخُذُوهَا وَارَاحٍ فَجَمَعَهُ فَذَرُونِي فِى الْهِمْ فِي يَوْمٍ خَارٍ اَوْرَاحٍ فَجَمَعَهُ فَذَرُونِي فِى الْهَمْ فِي يَوْمٍ خَارٍ اَوْرَاحٍ فَجَمَعَهُ

ار محسوس کیا۔ آپ علی نے فرمایاتم دونوں صحیح پڑھتے ہو۔اختلاف نہ کرو 'جولوگ تم سے پہلے تھے۔انہوں نے اختلاف کیا تھا 'اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔

۲۹۴۔ عمر بن حفص 'اعمش 'شقیق نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عند فرماتے سے 'اس وقت بھی رسول اللہ علیات کود کھ رہا ہوں جو انبیاء سابقین کے ایک نبی کی کیفیت بیان فرمار ہم میں کہ ان کی قوم نے ان کومارا اور خون آلود کردیا 'وہ اپنے چرہ سے خون پو نچھتے جاتے اور کہتے جاتے اے خدا 'میر کی قوم کو بخش دے کیونکہ وہ میر کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں۔

190 - ابوولید 'ابوعوانہ 'عقبہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوسعید خدر گُرِّ نے رسول اللہ علیا ہے ۔ روایت کی 'ایک شخص تم سے پہلے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا ' میں تمہارا کس قتم کا باب تھا ' انہوں نے کہا تو (ہمارا) اچھا باپ تھا ' پھر اس نے کہا ( تو اچھا میری انہوں نے کہا تو (ہمارا) اچھا باپ تھا ' پھر اس نے کہا ( تو اچھا میری وصیت پر عمل کرنا) میں نے بھی کوئی نیکی نہیں کی ہے تو جب میں مر جاؤں تو جھے جلا دینا اور جلا کر پیس ڈ الٹاس کے بعد جھے تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا ' چنا نچہ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے موافق اس طرح کیا ۔ فداے بررگ و برتر نے اس کی وصیت بخت کر کے دریا فت کیا کہ بختے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا اس نے عرض کیا ' تیرے خوف نے ' پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں طے لیا۔

المالا مسدد 'ابوعوانہ 'عبدالملک 'ربعی بن حراش سے بیان کرتے بیل کہ عقبہ نے حضرت خذیفہ سے کہا آپ ہم سے وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جورسول اللہ علی ہے ہے آپ نے سی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ علی کو یہ فرماتے ہوئے سٹا کہ ایک شخص کو موت آئی جب اس کو زندگی کی کچھ امید نہ رہی تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاول تو میر سے واسطے بہت می لکڑیاں جمح کر کے آگ روشن کر نااور اس کے اندر مجھے ڈال دینا یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹیوں تک پہنچ جائے تو جب آگ میرے گوشت کو کھالے اور میری ہٹی میری ہوگی ہٹریوں کو کے کر پیس ڈول کا کہ پہنچ جائے تو میں ہوگی ہٹریوں کو کے کر پیس ڈول کا کہ پینے والے اور میری ہٹریوں کو کے کر پیس ڈول کا کہ کیا کہ کہ کی کہ دول کے کہ کہ دول کو کھائے اور میری ہٹریوں کو کے کر پیس ڈول کا کہ کیا کہ کی کے اس کے کہ کر کے آگاں کہ کا کہ کو کھائے کو کھائے کا کہ کہ کے کہ کہ کی کو کھائے کو کھائے کو کھائے کا کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کھائے کو کھائے کو کھائے کہ کہ کہ کی کھوٹر کی کھوٹر کی کہ کی کی کھوٹر کی کہ کو کھائے کو کھوٹر کے کہ کو کھائے کو کھائے کی کھوٹر کے کہ کی کھوٹر کے کہ کے کہ کی کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کو کھائے کو کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کے کہ کی کھوٹر کے کہ کی کھوٹر کے کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کے کہ کی کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کے 
الله فَقَالَ لِمَ فَعَلَتَ قَالَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَغَفَرَلَهُ قَالَ عَقَبَةُ وَآنَا سَمِعُتُهُ يَقُولُ .

٦٩٧ حَدَّثَنَا مُوسى حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ وَقَالَ فِي يَوْمٍ راحٍ .

٦٩٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُالَعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيُتَ مُعُسِرًا يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيُتَ مُعُسِرًا فَتَحَاوَزُعَنُهُ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهَ فَلَقِى اللَّهَ فَلَقِى اللَّهَ فَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى .

٦٩٩ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِ شَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ خُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الرَّيْحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لَيْعَذِيبِينِي عَذَابًا الرِّيْحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لَيْعَذِيبِينِي عَذَابًا اللهُ 
٧٠٠ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَاءَ
 حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسُمَاءَ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ
 اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُذِيّبَتِ امْرأَةٌ فِى

کو) کسی گرم یا (به کہا) کسی تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا (چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا) پھر اللہ تعالی نے اس کو جمع کر کے فرمایا کہ تو نے (ایسا) کیوں کیا؟) اس نے عرض کیا' تیرے خوف سے' بس خدا تعالی نے اس کو بخش دیا۔

۱۹۷۔ موسی ابوعوانہ 'عبدالملک 'ابن شہاب سے روایت ہے کہ اس شخص ( مذکورہ بالا) نے کہا 'تیز ہوا چلنے والے دن میں ( میر ی پسی ہوئی بڈیوں کو دریا میں ڈال دینا)۔

۱۹۸۔ عبدالعزیز 'ابراہیم 'ابن شہاب 'عبیداللہ 'حضرت ابوہریہ رف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دے دیا کر تا تھا اور اپنے غلام سے کبہ دیا کر تا تھا کہ جب تو (تقاضا کیلئے) کسی تک دست کے پاس جائے تواس سے در گزر کرنا شاکداللہ تعالی ہم سے در گزر کرے۔ آپ علیہ نے نے فرمایا پھر وہ (مرنے کے بعد) خدا تعالی سے ملا، تو خدانے اس سے در گزر فرمایا۔

199۔ عبداللہ 'ہشام ' معم ' زہری حمید ' ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد 
ن کے عبداللہ جو رہیہ 'نافع' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت پرایک بلی کی وجہ سے عذاب کیا گیا'اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا(اور کھانایانی نددیتی تھی) یہاں تک کہ دہ مرگئ پس اس وجہ سے وہ

هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِى النَّارِ لَاهِىَ اَطُعَمَتُهَا وَلَا سَقَتُهَا اِذْ حَبَسَتُهَا وَلَا هِىَ تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنُ خِشَاشِ الْاَرْضِ.

٧٠١ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُونُسَ عَنُ زُهُيُرٍ حَدَّنَنَا اَبُو حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ عَنُ رِبُعِي بُنِ حِرَاشٍ حَدَّنَنَا اَبُو مَسُعُودٍ عُقُبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنُ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمُ تَسُتَجِي فَافْعَلُ مَاشِئْتَ .

٧٠٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مَّنُصُورٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِیَّ بُنَ حِرَاشٍ یُحَدِّثُ عَنُ اَبِیُ مَسُعُودٍ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ اِنَّ مِمَّا اَدَرَكَ النَّاسُ مِنُ كَلَامٍ النَّبَوَّةِ اِذَا لَمُ تَسُتَحُی فَاصُنَعُ مَاشِئْتَ.

٧٠٣ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عُبَيُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ اَخْبَرَنِيُ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ "حَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ "حَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَنْمَا رَجُلِّ يَحُرُّإِزَارَةً مِنَ النَّحْيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ يَنْمَا رَجُلِّ يَحُرُ الْوَرَارَةُ مِنَ النَّحْيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّحُلُ فِي الْأَرْضِ اللّٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابَعَةً عَبُدُ الرَّحْنَنِ بُنُ خَالِدٍ عنِ الزَّهُرِيِّ.

٧٠٥\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمُرُو

عورت دوزخ میں گئی 'نہ اس نے بلی کو کھلایااور نہ ہی اس کو پانی دیااور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشر اِت الارض ( یعنی چوہے ' چڑیاں وغیر ہ) کھالے۔

ا • 2 - احمد زہیر 'منصور 'ربعی بن حراش 'حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے جن کو عقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کلمات نبوت (۱) میں سے جولوگوں نے پایا ہے ' یہ جملہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ماشنت۔ یعنی جب تم کو حیانہ رہے ' توجو چاہے کر ڈال۔

۲۰۷- آدم 'شعبہ ' منصور سے روایت کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ربعی بن حراش کو ابو مسعود سے یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا (اگلی) نبوت کے کلمات میں سے جو لوگوں نے پایا ہے ' یہ جملہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیانہ رہے تو جو جا ہے کرڈال۔

سن کے بشر 'عبیداللہ 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنائی نے فرمایا کہ ایک هخص اپنی ازار تکبر سے لئکائے ہوئے جارہاتھا کہ زمین میں دھنس گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا 'عبدالرحمٰن بن خالد نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۱۹۰۷ - موسی ، وہیب ، ابن طاؤس ، طاؤس ، حضرت ابوہر روہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہم (ظہور کے اعتبار سے سب سے ) پچھلے ہیں ، لیکن قیامت کے روز (مر تبہ میں) سب سے سبقت لے جانے والے ہیں ، بچزاس کے کوئی بات نہیں کہ اور امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ہمیں اس کے بعد دی گئی پھریہ دن جعد کا) وہ دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا 'اس سے کل والا دن ( یعنی سنچر ) یہود کیلئے مقرر ہوا اور پرسول والا دن ( یعنی اتوار ) نصار کیا جہر مسلمان پر سات دنوں میں ایک دن مقرر کیا گیاہے جس میں وہ اپناسر اور بدن دھولے۔

۵۰۵ ـ آدم 'شعبه 'عمروبیان کرتے ہیں که سعید بن میتب کہتے ہیں

(۱) یعنی ده بات جس پر تمام انبیاء متفق رہے ہیں۔

بُنُ مُرَّةَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفُيَانَ الْمَدِيْنَةَ احَرَقَدُمَةٍ قَدِمَهَا فَحَطَبْنَا فَاخُرَجَ كُبَّةً مِّنُ شَعَرٍ فَقَالَ: مَاكُنُتُ آرَى آنَّ آحَدًا يَفُعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَآنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَيَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعْرِ، تَابَعَهُ غُنَدُرٌ عَنُ شُعْبَةً.

٧٠٦ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدِ الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَنَا الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَنَا الْبُو بُكْرِ عَنُ اَبِي جُمَيْرٍ عَنُ سَعِيدِ ابُنِ جُمَيْرٍ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَجَعَلنَكُمُ شُعُوبًا وَجَعَلنَكُمُ شُعُوبًا الْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعُظُوبُ الْقَبَآئِلُ الْعُطَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْمُطُونُ.

٧٠٨ حَدَّثَنَا قَيُسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ

کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جب آخری مرتبہ مدینہ منورہ آئے تو ہمارے سامنے خطبہ پڑھااور ایک مصنوعی بالوں کا کچھا نکالا اور یہ کہا میں نہ سمجھتا تھا کہ بجزیہود کے کوئی ایبا کرتا ہوگا اوریقینا رسالت آب علیقے نے اس کانام زور رکھا ہے 'یعنی بالوں میں جوڑ ملانے کو زور (حجوث) فرمایا ہے 'غندر نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٣٥٣ ـ بزرگ اور فخرکی با تول کے بیان بین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایاایها الناس انا حلقنا کم من ذکر و انثی و حعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اور اس کا ارشاد ہے و اتقو الله الذی تساء لون به والا رحام ان الله کان علیکم رقیبا اور جا بلیت کے دعوؤں سے کیا چیز منع ہے 'شعوب کے معنی دور کا نسب ہیں۔ اور قبائل کے معنی اس سے نزدیک کا نسب ہیں۔

201 - خالد 'ابو بكر 'ابو حسين سعيد سے بيان كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا كى تفير ميں مروى ہے كه انہوں نے فرمايا 'شعوب كے معنى بڑے قبيلوں كے اور قبائل كے معنى (چھوٹے چھوٹے) بطن كے ہيں۔

2.2- محر ' یحیٰ 'عبیداللہ ' سعید ' ابو سعید ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ یار سول اللہ! سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو ' صحابہ نے عرض کیا ہم یہ دریافت نہیں کرتے ' فرمایا تو یوسف اللہ کے نبی عرض کیا ہم یہ دریافت نہیں کرتے ' فرمایا تو یوسف اللہ کے نبی (سب سے زیادہ بزرگ ہیں)

۵۰۸۔ قیس 'عبدالواحد 'کلیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زینب

۔ لے اےلوگو!ہم نے تم کوایک مر دادرایک عورت سے پیدا کیااور تم کو فخلف قبائل اور مخلف خاندان بنایا، تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو،اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑاشریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے۔

الُوَحِدِ حَدَّثَنَا كَلِيُبُ بُنُ وَآثِلِ قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْنَبُ ابْنَةِ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اَرَآیُتَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكانَ مِنُ مُضَرٍ قَالَتُ فَمِمَّنُ كَانَ قِلَيْهِ وسَلَّمَ اكانَ مِنُ مُضَرٍ قَالَتُ فَمِمَّنُ كَانَ إلَّا مِنُ مُضَرِ مِنُ بَنِي النَّضُرِ بُنِ كِنَانَةً.

٧٠٩ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا كُلَيْبٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّئَنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا اَحْبِرِينِي النَّبِيِّ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا اَحْبِرِينِي النَّبِيِّ وَالْحَنْتَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ كَانَ مِنُ مُضَرٍ كَانَ مِنُ وَلَدِ النَّضُرِ بُنِ كَنَانَةً.

٧١٠ حَدَّنَيْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً جَرِيْرٌ عَنُ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً وَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجَدُّونَ النَّاسَ مَعَادِنَ حِيَارُهُمُ فِي وَسَلَّمَ قَالَ تَجَدُّونَ النَّاسَ مَعَادِنَ حِيَارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمُ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمُ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمُ لَهُ وَتَجِدُونَ ضَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهِيْنِ الَّذِي كَرَاهِيةً وَتَجِدُونَ ضَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهِيْنِ الَّذِي كَاتِي هُولًا عِوجُهٍ .

٧١١ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَغِيدٍ حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الرَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّابُ مُسُلِمُهُمُ النَّابُ مُسُلِمُهُمُ تَبَعٌ لِكُافِرِ هِمُ تَبَعٌ لِكُافِرِ هِمُ وَكَافِرُهُمُ تَبَعٌ لِكُافِرِ هِمُ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْعَامِلِ النَّاسِ فِي الْمَامِ النَّاسِ فَي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ النَّاسِ

بنت افی سلمہ رہیمہ رسالت مآب علیہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے دریافت کیا تھا ہے مطر کے میں نے ان سے دریافت کیا تھا گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ مصر کے قبیلہ میں سے ؟انہوں نے کہا ہاں! قبیلہ مصر مصر میں سے تھے جو نصر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔

9-2- موسی عبدالواحد کلیب بیان کرتے ہیں کہ جھ سے رسول اللہ علیہ کی رہید نے کہااور میر اخیال ہے کہ انکانام زینب تھاوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دباء طقع نقیر اور مزفت (۱) کے استعال سے منع فرمایا ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ ہتلائے کہ نبی کریم علیہ مفر (قبیلہ) میں سے تھے (یا کسی اور قبیلہ سے) انہوں نے جو اسر یا کہ آپ مضر ہی (کے قبیلہ) میں سے تھے جو نفر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔

• الم- المحق 'جریر ' عمارہ ' ابوزر عہ ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کان کی مانند (مختلف الطبائع) پاؤ گے 'ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ میں اچھے تھے۔ وہ اسلام ( کے زمانہ ) میں بھی اچھے ہیں ' بشر طیکہ وہ دین کاعلم حاصل کریں اور تم سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤ کے جو سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤ کے جو سب سے زیادہ اس کا دشمن تھا اور تم سب سے برااسی دوز فی (منافق) کو پاؤ کے جو ان لوگوں کے پاس ایک منہ سے آتا ہو اور ان

ااک قتیمہ 'مغیرہ 'ابوزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اس کام میں لوگ قریش کے تابع ہیں 'ان کامسلمان ان کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافران کے کافر کے تابع ہے اور لوگ کانوں کی مانند مختلف طبائع کے ہیں ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ میں بہتر سے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں 'بشر طیکہ وہ دین کاعلم حاصل کرلیں اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں 'بشر طیکہ وہ دین کاعلم حاصل کرلیں 'تم سب سے اچھااس شخص کو پاؤ محے جو اسلام کاسب سے برداد سمن

(۱) یہ چاروں شراب کے برتن تھے جن میں اہل عرب شراب بنایااور پیا کرتے تھے ،انکی وضع پچھے ایسی تھی کہ شر اب ان میں جلد تیار ہو جایا کرتی تھی، جب شراب کی ممانعت نازل ہوئی تواحتیاطاان برتنوں کے استعمال سے بھی پچھ عرصہ کیلئے روک دیا گیا۔

حَدَّنَى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيهِ الْقُرُبِي قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيهِ الْقُرُبِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قُرُبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنُ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ فَيْهِ قَرَابَةٌ مَنِينَى وَبَيْنَكُمُ. وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنُ قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ. عَنُ ابِي مَسْعُودٍ يَبُلُغُ عَنُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مِنُ هَهُنَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مَعْدُو يَبُلُغُ جَآءَ تِ الْفِتَنُ نَحُوا الْمَشُرِقِ وَالْحَفَآءُ وَغِلْظُ بَوْ الْمَقَرِقِ وَالْحَفَآءُ وَغِلْظُ الْوَبَرِ عِنُدَ أَصُولِ الْوَبَرِ عِنُدَ أَصُولِ الْوَبَرِ عِنُدَ أَصُولِ الْوَبَلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ.

٧١٤ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانُ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنَى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزُّهُرِي قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزَّهُرِي قَالَ اَخْبَرَنَى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الْفَخُرُ وَالْحُيكَآءَ فِى الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْغَنَمِ وَالْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ سُمِيّتِ الْيَمَنُ لِآنَهَا عَنُ يَمَانِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامَ لِآنَهَا عَنُ يَسَارِ الْكَعْبَةِ الْمَسْرَةُ وَالْيَدُ الْيُسُرِى الشَّومِيُّ وَالْحَانِي الْمَشَامَ لِآنَهَا عَنُ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامَ لِآنَهَا عَنُ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامَ اللَّهُ الْمُسْرَى الشَّومِيُّ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَالَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُسَادِ الْلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْم

٣٥٦ بَابِ مَنَاقِبُ قُرَيُش.

٥ ٧١٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ

تھا(۱)اور پھراسلام میں داخل ہو گیا۔

باب۵۵سداس باب میں کوئی سرخی نہیں ہے۔

112 مسدد ' یکی ' شعبہ ' عبد الملک ' طاؤس بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الاالمودة فی القربی کی تفییر میں منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ سعید بن جبیز رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قربی ہے محمد علی کی قرابت مراد ہے ' انہوں نے بیان کیا کہ قریش میں کوئی بطن ایسانہ تھا جس سے رسول اللہ علیہ کی قرابت نہ ہو ' اسی میں کوئی بطن ایسانہ تھا جس سے رسول اللہ علیہ کی قرابت نہ ہو ' اسی قرابت کا کیا ظرر کھو۔

ساے۔ علی 'سفیان 'اسلحیل' قیس' حضرت ابومسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عقبہ کہ اسی طرف یعنی مشرق کی طرف سے فتنے اشمیں گے 'ظلم اور سنگدلی شتر بانوں میں ہے ' ظلم اور سنگدلی شتر بانوں میں ہے ' یعنی اونی خیموں والوں کے ہاں اونٹ اور گائے کی دموں کے پاس 'یعنی ربیعہ اور مصرکے قبیلہ میں ہے۔

۱۵۲ - ابوالیمان ، شعیب ، زہری ، ابوسلمہ ، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ کو عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرو تکبر شتر بانوں یعنی اونی خیموں میں رہنے والوں میں ہے اور سکون بکری والوں میں ہے ایمان یمانی ہے اور حکمت بھی یمانی ، یمن کانام اس وجہ سے یمن رکھا گیا کہ وہ کعبہ کرمہ سے داہنی جانب ہے اور شام کانام اس وجہ سے شام رکھا گیا کہ وہ کعبہ کرمہ سے بائیں جانب کو بائیں جانب کو بائیں جانب کو بائیں جانب کو الید الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اللہ الشام کہا جاتا ہے۔

باب۳۵۶\_ قریش کی خوبیوں کابیان۔

۵۱۷۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کویہ خبر پہنچی اور اس

<sup>(</sup>۱) لیعنی جو شخص کفر کی حالت میں اسلام کا سخت مخالف ہو تاہے، وہی اسلام لانے کے بعد اسلام کا دوست بن جاتا ہے۔

يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنُدَةً فِي وَفُدٍ مِّنُ قُرَيْشِ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُرٍ و ابُنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِّنَ قَحُطَانِ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ ۚ اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي اَنَّ رِجَالًا مِّنْكُمُ يَتَحَدَّثُونَ آحَادِيُثَ لَيُسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤُنُّرُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمُ فَايَّاكُمُ وَالْاَمَانِيَّ الَّتِيُ تُضِلُّ اَهُلَهَا فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْاَمُرَ فِي قُرَيُشِ لَايُعَادِيُهِمُ آحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ. ٧١٦\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعُتُ آبِي عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَٰذَا الْأَمُرُ فِي قُرَيْشٍ مَّابَقِي مِنْهُمُ اتَّنَانِ. ٧١٧\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرٍ أَبْنِ مُطُعَمْ قَالَ مَشَّيْتُ أَنَا وَعُثُمَانٌ بَنُ عَفَّانِ فَقَالَ يَارَسُولً اللَّهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَ كُتَنَا وَإِنَّمَا نَحُنُ وَهُمُ مِّنُكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُوْهَاشِم وَبَنُوالمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ اللَّيُثُ حَٰدَّنْنِيُ ٱبُو الْاَسُودِ مُحَمَّدٌ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِّنُ بَنِي زُهُرَةَ اللَّى عَآئِشَةَ وَكَانَتُ اَرَقُ شَيْءٍ عَلَيْهِمُ لِقَرَابَتِهِمُ مِّنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ .

٧١٨ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عَنُ سَعَدٍ حَ قَالَ يَعْقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ آبِيهِ قَالَ يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ هُرُمُزِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي الْأَعْرَجِ

وقت محمد بن جبیر قریش کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس سے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مخطان (کے قبیلہ) میں سے کوئی بادشاہ ہوگا کہ حضرت معاویہ غضبناک ہو کر کھڑے ہوگئ 'پھر خداتعالیٰ کی تعریف کی جیسی کہ اس کے لائق ہے کھڑے ہو گئے اس کے لائق ہے اس کے بعد فرمایا مجھے یہ خبر پہنی ہے کہ تم میں سے پچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں 'جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں اور نہ رسول اللہ علیقہ سے منقول ہیں 'یہی لوگ تمہارے جہاں ہیں خبر دار! تم گر اہ کن خیال پیدانہ کرو' میں نے رسول اللہ علیقہ سے سناہے' آپ علیقہ فرماتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے گی ' جب تک وہ دین کو درست رکھیں گے 'جو شخص بھی ان سے دشمنی کرے گا' خدا تعالی اس کواوند ہے منہ گرادے گا۔

۲۵۱ - ابوولید 'عاصم محمد 'حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله علیہ سے سنا'جب تک قریش میں دو آدمی بھی دیندار باقی رہیں گے 'اس وقت تک یہ امر لیعنی خلافت بھی قریش میں رہے گی۔

212- یخی الیت عقیل ابن شہاب ابن میتب احضرت جیرین معظم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور عثان بن عفان رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر حضرت عثان نے مرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم! آپ علیہ نے بی مطلب کو مال عطا کیا اور ہمیں نہ دیا۔ حالا نکہ آپ علیہ کے نزدیک ہم اور وہ ایک درجہ میں ہیں تو آپ علیہ نے فرمایا کہ صرف بی ہاشم ہم اور وہ ایک درجہ میں ہیں تو آپ علیہ نے فرمایا کہ صرف بی ہاشم اور بی مطلب ایک ہیں اور لیٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابوالا سود لیمن محمد نے عروہ بن زبیر سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ کہتے سے کہ عبداللہ بن زبیر (قبیلہ) زہرہ کے چند آدمیوں کے ساتھ حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ خوات مائشہ ان لوگوں کے ساتھ خوات مائشہ ان لوگوں کے ساتھ خوات کہ وہ حضورا کرم علیہ کے ساتھ نہا ہے بیش آتی تھیں اس لئے کہ وہ حضورا کرم علیہ کے خوابت دارتھے۔

۱۵۷ ـ ابولغیم 'سفیان 'سعد (دوسری سند) یعقوب بن ابراہیم 'اپنے والد سے 'عبدالرحمٰن بن ہر مزالا عرج 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیمتے نے ارشاد فرمایا کہ

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قُرَيُشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَهُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسُلَمُ وَاَشْحَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيّ لَيْسَ لَهُمُ مَّوُلًى دُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ.

٧١٩\_ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبُو الْاَسُوَدِ عَنُ عُرُوَةَ ابُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ اَحَبُّ الْبَشَرَ اِلِّي عَآئِشَةَ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبِيُ بَكْرِ وَكَانَ ٱبْرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتُ لَاتُمُسِكُ شَيئًا مِّمًّا جَآءَ هَا مِنُ رِّزُقِ اللهِ إلَّا تَصَدَّقَتُ فَقَالَ ابُنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِيُ اَنَّ يُؤُخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتُ أَيْؤُخَذُ عَلَى يَدَى؟ عَلَى نَذُرٌ إِنْ كَلَّمَتُهُ فَاسْتَشُفَعَ اِلَّيْهَا بِرِجَالِ مِّنُ قُرَيُشِ وَبِاَخُوَالِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَامُتَنَّعَتُ فَقَالَ لَهُ الزَّهُرِيُّونَ: اَخُوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ ۚ الْأَسُودِ بُنِ عَبُدِ يَغُونَ وَالْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةَ إِذَا استَأَذَنَّا فَاقْتَحَمَ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرُسَلَ اِلْيَهَا بِعَشُر رِقَابِ فَاعْتَقَهُمُ ثُمَّ لَمُ تَزَلُ تَعْتَقَهُمُ حَتَّى بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَقَالَتُ وَدِدُتُّ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعُمَلُهُ فَأَفْرَغَ.

٣٥٧ بَاب نُزِلَ الْقُرُانُ بِلِسَانِ قُرَيُشٍ. ٧٢٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ اللهِ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الْوَبَيْرِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ وَسَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ وَسَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ بَنَ هَشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ بَنَ هَمْانُ لِلرَّهُطِ الْقَرُشِيْنَ النَّلائَة: إِذَا اخْتَلَفُتُمُ النَّيْمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُانِ النَّلائَة وَيَا الْقُرُانِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُانِ

قریش 'انصاراور قبائل جہینہ 'مزینہ 'اسلم 'اشجع 'وغفار کا بجز اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے کوئی دوست نہیں ہے۔

219 عبدالله 'ليف' ابوالاسود' عروه بن زبير بيان كرتے بيں كه عبدالله بن زبیر ' حضرت عائشہ کے نزدیک رسول الله علیہ اور حضرت ابو بکڑے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور وہ حضرت عائشہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کی عادت تھی الله تعالی کے دیئے ہوئے میں سے جس قدر ان کے پاس آتا تھاوہ اس کواندوختہ نہ کرتی تھیں عبداللہ بن زبیر نے کہاان کے ہاتھوں کو روک دینا چاہیۓ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا میرے ہاتھوں کورو کتاہے اور نذر مان کی کہ میں اس سے مجھی کلام نہ کروں می تو انہوں نے قریش کے چند لوگوں سے خاص کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالیوں سے سفارش کرائی کیکن انہوں نے نہیں مانا تو ابن زبیر ے زہریوں نے جو آنخضرت علیہ کے نہالی قرابت دار تھان ہی بیں عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد بعوث اور مسعود بن مخرمه بھی تھے؛ کہاکہ جب ہم عائشہ کے یہاں جانے کی اجازت طلب کریں توتم پردہ کے اندر کیلے جانا ' پھر ہم ان سے تمہاری صفائی کرا دیں گے ' چنانچہ ابن زبیر نے ایبائی کیا اور حضرت عائشہ کے پاس دس غلام بجيج توعائش في ازاد كردياادر مسلسل غلام آزاد كرتي ربي حتى ... كه چاليس تك ان كى تعداد پينچ گئى اور فرمايا كه ميں چاہتی تھى كه اپنی قتم کے بعد کوئی ایسی بات کروں کہ اس قتم سے باہر ہو جاؤں۔ باب، سه سه قریش کی زبان میں قرآن مجید کے نزول کابیان۔ ٠٤٠ عبدالعزيز 'ابراہيم 'ابن شہاب ' حضرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت اور عبدالله بن زبير اور سعيد بن عاص اور عبدالرحل بن حارث بن ہشام کوبلایا ، پھران لوگوں نے قر آن مصحفوں میں لکھااور حضرت عثان نے قریش کے تین آدمیوں سے کہد دیا تھاکہ جب تم لوگوں سے اور زید بن ثابت سے قر آن کے کسی مقام پر اختلاف واقع ہو تواس کو قریش کی زبان میں لکھنا 'اس لئے کہ قرآن قریش کی

فَاكُتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيُسٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَعَنُوا ذَلِكَ .

٣٥٨ بَاب نِسُبَةُ الْيَمَنِ اللَّى اِسُمَاعِيُلَ مِنْهُمُ اَسُلَمُ بُنُ اَفُطى بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَامِرٍ مِّنُ خُزَاعَةَ .

٧٢١ حُدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحَيٰي عَنُ يَزِيدَ بَنِ آبِي عُبَيْدٍ حَدَّنَا سَلَمَهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَنِ آبِي عُبَيْدٍ حَدَّنَا سَلَمَهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مَنُ آسُلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ ارُمُوانِينَ إِسُمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا وَآنَا مَعَ بَنِي فَلَان لِآحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَامُسَكُوا بِايْدِ مَعَ بَنِي فَكُن مَا لَهُمُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرُمِي وَآنُتَ مَعَ يَنِي فَلانِ قَالَ آرُمُوا وَآنَا مَعَكُمُ كُلُكُمُ.

## ۳۵۹ بَابِ

٧٢٢ حَدَّنَنَا أَبُومَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ عَنِ
الْحُسَيُنِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ بُرَيُدَةً قَالَ حَدَّنَنَى
يَحْيَى بُنُ يَعُمُرَ أَنَّ آبَاالُاسُودِ الدِّيْلِيِّ حَدَّنَهُ عَنُ
آبِي ذَرِّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنُ رَجُلٍ اِدَّعَى لِغَيْرِ
آبِيهِ وَهُوَ يَعُلُمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ
لَهُ فِيهِمُ فَلَيْتَبَوَّأً مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ.

٧٢٣ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّنَنَى عَبُدُاللهِ النَّصُرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسُقَعْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَعْظَمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اَعْظَمِ اللهِ عَيْرِ ابِيهِ اَوْيُرِي اللهِ صَلَّى عَيْزَ ابِيهِ اَوْيُرِي عَنْهَ مَالَمُ تَرَاوُ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَمُ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَمُ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَمُ يَقُلُ.

زبان میں نازل ہواہے 'چنانچہ ان لوگوں نے ایساہی کیا۔

باب ۱۳۵۸ اہل مین سے حضرت اسلفیل کی رشتہ داری کا بیان 'قبائل مین میں سے اسام بن افضی بن حارثہ بن عمر و بین عامر ہیں 'جو قبیلہ خزاعہ کے نام سے مشہور ہیں۔

الله علی کہ رسول الله علی کہ دسول الله علی الله علی کہ دسول الله علی فیلہ اسلم کے پھولوگوں کی طرف تشریف لے کئے وہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آنخضرت علی فیل نے فرمایا کہ اے اولاد اسلمیل تیر اندازی کرو' اس لئے کہ تمہارے باپ (اسلمیل) تیر انداز تھے اور میں فلال مخضوں کے ساتھ ہوں 'کسی ایک فریق کے بارہ میں (آپ نے ایسا فرمایا) پس دوسرے فریق کے لوگوں نے اپنی بارہ میں (آپ نے ایسا فرمایا) پس دوسرے فریق کے لوگوں نے کہا ہم باتھ روک لئے 'حضور نے فرمایا کہ ان کو کیا ہوگیا' لوگوں نے کہا ہم کیسے تیر اندازی کریں' آپ تو فلاں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا تیر اندازی کریں' آپ تو فلاں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا تیر اندازی کریں سب کے ساتھ ہیں۔ فرمایا تیر اندازی

باب،۵۹ سيرباب بھي سرخي سے خالى ہے۔

۲۲ک۔ ابو معمر عبد الوارث ، حسین ، عبد الله ، پیکی ، ابولا سود ، حضرت ابو ذرر صی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله علی الله عنه ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے آپ کواپنے باپ کے علاوہ کسی دوسر ہے شخص کی طرف منسوب کرے اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہو تو وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کر تا ہے۔ اور جو شخص کسی ایسی قوم میں سے ہونے کا دعوے کرے ، جس میں اس کا کوئی قرابت دارنہ ہو تواس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔

ساک۔ علی 'جریر 'عبدالواحد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے واثلہ بن الاسقع کویہ کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا حقیقاً سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ کوئی مخص اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کوکسی اور مخص کی طرف منسوب کرےیاا پی آگھ کی طرف کسی ایسی بات کے دیکھنے کو منسوب کرے 'جس کو اس نے طرف کسی یارسول اللہ علیہ کی جانب ایسی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ نے نہیں کہی۔

٧٢٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ آبِي جَمُرةً قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو رَسُولِ اللَّهِ إنَّا مِنُ هذا الْحَيِّ مِنُ رَبِيعَةَ قَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسُنَا نَحُلَصُ خَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسُنَا نَحُلَصُ لَا اللهِ اللهِ إنَّا مِنُ هذا الْحَيِّ مِنُ رَبِيعَةَ قَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسُنَا نَحُلَصُ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلوةِ وَإِيْنَا بِاللهِ شَهُمُ مَنُ اللهِ خُمُسَ مَاعَنِمُتُمُ الرَّبِعِ وَ النَّهَا لِللهِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلوةِ وَإِيْنَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عُمْسَ مَاعَنِمُتُمُ اللهِ خُمُسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ خُمُسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرُ وَاللهِ عُمْسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرُ وَاللهِ عُمْسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ وَالْمَرَقَتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيمُ وَاللَّهِ عُمُسَ مَاعَنِمُتُمُ وَاللهِ وَالْمَرَقَتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيمُ وَاللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَالْمَا اللهُ وَاللهِ وَالْمَامُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَامِونَ وَاللّهُ و

٥٢٥ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ
 الزُّهُرِيِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ
 عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ
 الله إنَّ الْفِئنَةَ هُهُنَا يُشِيرُ إلى الْمَشْرِقِ مِن حَيْثُ
 يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيطان.

٣٦٠ بَابِ ذِكْرِ اَسُلَمَ وَغِفَارٍ وَّمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ.

٧٢٦ حَدَّنَا اَبُونُعَيْمٍ حَدَّنَنا سُفَيَانُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَنَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَغَفَارُ وَالْعُجَعُ مَوَالِيُّ لَيْسَ لَهُمُ مَّولًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

۲۲۰ مسدد 'حماد 'ابو حزہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے ساکہ قبیلہ عبدالقیس کے پچھ لوگوں نے آنخضرت علیلہ کی فدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا 'یار سول اللہ ہم ربیعہ کے قبیلہ میں سے ہیں چو نکہ ہمارے اور آپ کے در میان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں اسلئے ہم اشہر حرم کے علاوہ کی دوسر نے زمانہ میں آپ کی فدمت میں نہیں آسکٹے لہذا آپ ہمیں الی بات کا حکم دیں۔ جس کو ہم لوگ یاد کر کے پیچے والوں کو آگاہ کر دیں 'آپ نے فرمایا میں تہمیں چار باتوں سے کرنےکا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہول فدا پر ایمان لانے اور اس امر کی شہادت دینے کا 'کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور زکو قدینے اور مال غنیمت کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور زکو قدینے اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اور تم کو چار چیز وں سے باز رہنے کو کہتا ہوں۔ دباء (کدو کے تو نبوں) اور حمتم (لاکھ کے ہوئے بر تنوں) اور مز فت (رال کئے ہوئے بر تنوں) کے موتے بر تنوں) اور مز فت (رال کئے ہوئے بر تنوں) کے استعال سے۔

240۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'سالم 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ میں نے رسالت بہت عبیاتی سے برسر منبریہ فرماتے ہوئے سناہے کہ آگاہ رہو' فتنہ یہاں سے اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یہیں سے شیطان کاسینگ ظاہر ہو تاہے۔

باب ۱۳۷۰ اسلم عفار 'مزینه 'جهینه اور اشجع کے تذکروں کابیان۔

۲۲۷۔ ابو نعیم 'سفیان 'سغید عبدالرحمٰن بن ہر مز 'حضرت ابوہریہ رہ رضی اللّٰد عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے فرمایا کہ قریش 'انصار 'جبین' مزینہ 'اسلم' غفار اور ا جُحے کے قبائل میرے دوست ہیں اور ان کو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دوستی حاصل ہے۔

٧٢٧\_ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ غُرَيْرِ الزَّهُرِيُّ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبُدَاللهِ اَخْبَرَهٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ عَلَى اللهُ وَعُصَيَّهُ عَفَرَ الله وَعُصَيَّهُ عَصَبِ الله وَرَسُولُهُ

٧٢٧\_ حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً النَّقَفِيُّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَسُلَمُ سَالَمَهَا الله وَغَارُ غَفَرَ الله لَهَا.

٧٢٨\_ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابُنُ مَهُدِيِّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ بُنِ اَبِيُ بَكْرَةً عَنُ اَبِيُهِ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُتُمُ اِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَغِفَارُ بَحْيُرًا مِيِّنُ بَنِىُ تَمِيْمٍ وَّبَنِىُ اَسَدٍ وَمِنُ بَنِىُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ غَطَفَانَ وَمِنُ بَنِيُ عَامِرِ بُنِ صَعُصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمُ خَيْرٌ مِّنُ بَنِي تَمِيْمٍ وَمِنُ بِنِنِي اَسَدٍ وَّمِنُ بَنِي عَبُدِاللَّهِ بُنِ غَطَفَانَ وَمِنُ بَنِيُ عَامِرِ بُنِ صَعُصَعَةً. ٧٢٩\_ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي يَعْقُونَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَالرُّحُمْنِ بُنَ آبِي بَكْرَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ الْاَقُرَعَ بُنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَاقُ الْحَجِيْجَ مِنُ ٱسُلَمَ وَغِفَارِ وَ مُزَيْنَةً وَٱخْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ ابْنُ آبِيُ يَعُقُوبَ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱرَايُتَ إِنْ كَانَ ٱسَلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَٱحُسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنُ بَنِيُ تَمِيْمٍ وَّبَنِيُ عَامِرٍ وَاَسَدٍ وَّغَطَفَانَ خَابُوا و خَسِرُوا قَالَ نَعَمُ قَالَ

272۔ محمد ' یعقوب ' ابراہیم ' ان کے والد صالح نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا! رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کو اللہ بخشے اور اسلم قبیلہ کو خدا سلامت رکھے ' عصیہ قبیلہ نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے نافرمانی کا چھداا پے سرر کھ لیاہے۔

۷۲۷۔ محمد 'عبدالوہاب 'ایوب 'محمد 'حضرت 'ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اسلم کو خدا سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے۔

۲۲۸۔ قبیصہ 'سفیان' محمہ 'عبدالملک 'عبدالرحمٰن 'حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علیلے نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہوجہینہ 'مزینہ 'اسلم اور غفار کے قبیلے بی تمیم بنی اسد ' بی عبداللہ بن غطفان اور بی عامر بن صعصعہ سے بہت اچھے ہیں 'تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ بنی تمیم وغیرہ نامراد اور ناکام ہوگئے ؟ ارشاد فرمایا ہاں جہنیہ وغیرہ کے قبائل بنی تمیم 'بنی اسد' بنی عبداللہ بن غطفان بنی عامر بن صعصعہ سے بہت اچھے ہیں۔

219 - محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'محمد بن ابو یعقوب 'عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ ' حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ سراق الحج جو اسلم کے قبیلہ سے ہے اور غفار مزینہ 'جبینہ نے آپ علیہ سے ہو؟اسلم' بیعت کی ہے تورسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کیا تم جانتے ہو؟اسلم' مزینہ اور جبینہ یہ سب بنی تمیم ' بنی عامر اور غطفان ناکام اور نامر او سے بہتر ہیں۔ اقرع بن حابس نے عرض کیا 'جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اسلم وغفار وغیرہ بن حمیم وغیرہ سے بہت اچھے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ نَفُسِيُ بِيَدِهِ إِنَّهُمُ لَحَيْرٌ مِنْهُمْ.

٣٦١ بَابِ ابُنِ أُخُتِ الْقَوْمِ وَمَوُلَى الْقَومِ مِنْهُمُ.

٧٣٠ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُهُ قَالَ دَعَا عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْاَنْصَارَ فَقَالَ هَلُ فَيُكُمُ اَخَدُ مِنْ غَيْرِ كُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أَخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنُ أَخْتِ الْقَوْم مِنْهُمُ.

٣٦٢ بَابِ قِصَّةِ زَمُزَم.

٧٣١\_ حَدَّثَنَا زَيُدٌ هُوَا بُنُ اَخْزَمُ قَالَ اَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمُ بُنُ قُتُنِيةَ حَدَّنْنِي مَثَنِّي بُنُ سَعِيدِ الْقُصَيرُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو حَمْرَةً قَالَ قَالَ لَنَا ابُنُ عَبَّاسِ آلَا أُخْبِرُكُمُ بِاِسُلَامِ آبِيُ ذَرِّ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَ أَبُو ذَرِّ: كُنُتُ رَجُلًا مِّنُ غِفَارِ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا قَدُ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِي فَقُلتُ لِآخِي انْطَلِقُ اللِّي هَذَا الرَّجُلِ كَلِّمُهُ وَاثْتِنِيُ بِخَبَرِهٖ فَانُطَلَقَ فَلَقِيَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلُتُ مَاعِنُدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَايُتُ رَجُلًا يَآمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنُهِى عَنِ الشَّرِّ فَقُلُتُ لَهُ لَمُ تَشُفِنِي مِنَ الْخَبُرِ فَاخَذُتُ حَرَابًا وَّعَصَا ثُمَّ ٱقْبَلَتُ اللَّى مَكَّةً فَجَعَلْتُ لَا اَعْرِفُهُ وَاكْرَهُ اَنْ اَسْالَ عَنْهُ وَاشْرَبَ مِنُ مَآءِ زَمُزَمَ وَاكُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَمَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَال كَانَ الرَّجُلُ غَرِيُبٌ قَالَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَانُطَلِقُ الْمَ الْمَنْزِلِ قَالَ فَانُطَلَقُتُ مَعَةً لَايَسُالَٰنِيُ عَن شَيْءٍ وَلَا ٱلْحُبرُةُ فَلَمَّا ٱصْبَحْتُ غَدَوُتُ اِلَى الْمَسُجِدِ لِأَسُأَلَ عَنْهُ وَلَيُسَ اَحَدُّ يُخْبِرُنِيُ عَنُهُ بِشَيءٍ قَالَ فَمَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَّا نَالَ لِلرَّحُلِ يَعُرِفُ مَنُزِلَةً بَعُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ

باب ۳۱۱ سے قوم کے بھانجہ اور غلام کوائ قوم میں شار کرنے کابیان۔

400- سلیمان شعبہ فادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے انسار کی مجلس ہیں کہا آج اس مجلس میں تہا آج اس مجلس میں تہارے علاوہ اور دوسر کی قوم کا شخص بھی موجود ہے ؟ سب نے ایک آواز ہو کر عرض کیا! سوائے ہمارے بھانچ کے اور کوئی دوسر اشریک نہیں ہے اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا بھانچ بھی اپنے مامووں کی قوم میں سے ہیں۔ مامووں کی قوم میں سے ہیں۔

باب۳۲۲\_آبزمزم كابيان\_

ا ۲۵ ـ زید ابو قتیمه اسلم انتنی ابوجمره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ حضرت ابن عباس نے ہم سے کہا میں تم سے ابوذر کے اسلام كاواقعه بيان كرتا مول 'مهم نے كهاضرور بيان فرمائيے 'چنانچيه حضرت ابن عباس في فرمايا 'ابوذر كمتے تھے ' ميں قبيله غفار كا آدمي ہوں ،ہم کو خبر <sup>پی</sup>نچی کہ مکہ میں ایک <sup>هخ</sup>ص ظاہر ہواہۓ جو نبوت کا دعویٰ کرتاہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہاکہ تم اس مخص کے پاس جا كربات چيت كرو اور مجمع اس كى خبر دو يس وه كف اور آپ عُلِيلة سے ملاقات كرنے كے بعد لوك كر آئے۔ ميں نے اپنے بھائى ے دریافت کیا۔ کیا خرر لائے؟ جوابدیا! بخدا میں نے ایک ایے جوانمر د کودیکھاجو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا' مجھے اتنی می خبر سے تسکین نہیں ہوئی۔ میں نے خود ناشتہ اور لا تھی ٹی اور مکہ کی طرف چل دیا اور مکہ میں داخل ہو کر سخت پریشان ہوآ کیونکہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھااور نہ ہی ہی مناسب سمجماکہ (کی سے) آپ علیہ کے بارے میں یو چھوں میں نے اپنا معمول کر لیاتھا' زمزم کاپانی پی لیتا اور کعبہ میں رہتا 'ایک دِ فعد میری طرف سے حضرت علی گزرے اور انہوں نے کہا (یہ مسافر ہے؟ میں نے کہا ہاں ' تو انہوں نے مجھ سے کہا (ہمارے) مکان چلو! میں ایکے ساتھ چل دیا 'راستہ بھرندانہوں نے مجھ سے کوئی بات بو چھی اور نہ میں نے ان سے پچھ بیان کیا 'جب مج

إنطَلِقُ مَعِي قَالَ فَقَالَ: مَا آمُرُكَ وَمَا ٱقُدَمَكَ هٰذَهِ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمُتَ عَلَىَّ آخُبَرُتُكَ قَالَ فِانِّي ٱفْعَلُ قَالَ قُلُتُ لَهُ بَلَغَنَا ٱنَّهُ قَدُ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَٱرْسَلْتُ آخِيُ لِيُكَلِّمَةً فَرَجَعَ وَلَمْ يَشُفِنِيُ مِنَ الْخَبَرِ فَارَدُتُ أَنُ الْقَاهُ فَقَالَ لَهُ آمَا إِنَّكَ قَدُرَشَدُتَ هَذَا وَجُهِيُ اِلَيُهِ فَٱتُبُعُنِيُ ٱدُخِلُ حَيْثُ ٱدُخُلُ فَانِّيىُ إِنْ رَآيُتُ اَحَدًا اَحَافُهٔ عَلَيْكَ قُمُتُ اِلَى الْحَآيْطِ كَأَنَّى أُصُلِحُ نَعُلِى وَامْضِ أَنْتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَ دَخَلَتُ مَعَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ اعُرِضُ عَلَى الْإِسُلامَ فَعَرَضَهُ فَاسْلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِيُ يَا آبَا ذَرِّ أَكُتُمُ هَذَا الْآمُرَ وَارُحِعُ اِلِّي بَلَدِكَ فَإِذَا بَلَغَتُكُ ظُهُورُنَا فَاقْبِلُ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصُرَحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظُهُرِهِمُ فَجَآءَ اِلَى الْمُسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيُهِ فَقَالَ يَامَعُشَرَ قُرَيُشِ إِنِّي أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُرِبُتُ لَامُوْتَ فَادُرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَاكَبُّ عَلَى ۚ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ: وَيُلَكُّمُ تَقُتُلُونَ رَجُلًا مِّنُ غِفَارٍ وَمَتُحَرُّكُمُ وَمَمَرُّكُمُ عَلَى غِفَارِ فَٱقُلَعُوا عَنِّي فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُتُ الْغَدَ رَجَعُتُ فَقُلُتُ مِثُلَ مَاقُلُتُ بِالْآمُسِ فَقَالُوُا قُومُوا اِلَى هٰذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالْأَمُسِ وَأَدُرَكُنِي الْعَبَّاسُ فَأَكُبُّ عَلَىٌّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتَهُ بِالْآمُسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ إِسُلَام اَبِيُ ذَرِّرٌّحِمَهُ اللَّهُ .

موئی تومیں کعبہ میں گیا تاکہ آ مخضرت علقہ کو (کسی سے) دریافت كرون اور كوئى مجھ سے آپ كے حالات بيان كرے دوبارہ پھر ميرى طرف علیٰ کا گذر ہواُ انہوں نے کہا ابھی تک تمہارے لئے وہ وقت نہیں آیاکہ تم اپی جائے قیام کو پہانو؟ میں نے کہانہیں حضرت علی ا نے کہا میرے ساتھ چلو ' پھر علی نے ( جھے سے کہا) یہاں مکہ میں تم کیوں آئے؟ میں نے کہااگرتم میرے راز کو ظاہر نہ کرو تؤتم سے کہتا مول علی نے کہا میں راز دار ہی رہول میں نے ان سے کہا ہمیں خر ملى ہے كه يهال ايك ايسے مخف ظاہر ہوئے 'جو نبوت كے مدعى ميں' اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجاتھا' تاکہ وہان سے بات چیت کر کے امر واقعی کی مجھے اطلاع دیں۔ مگر انہوں نے لوٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس لئے میں خود ہی ان سے ملنا جا ہتا ہوں علی نے كها! بس اتنى سى بات توخوش مو جاؤكه تم ايخ مقصد ميس كامياب ہو گئے میں خودان کے پاس جارہا ہوں تم میرے ساتھ چلا جہاں میں جاؤں 'وہاں تم بھی جانا 'اگر میں سی ایسے آدمی کود کیھوں گاجس سے تم کو کچھ اندیشہ ہو تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور سے معلوم ہوگا کہ اپناجوتہ درست کر رہا ہوں 'خبر دارتم میرے ساتھ کھڑے نہ ہونا بلکہ آگے نکل جانا چنانچہ میں علیؓ کے ساتھ چل دیااور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے دولت اسلام سے سر فراز فرمائے 'چنانچے سرور عالم صلى الله عليه وسلم في مجه مسلمان كيااور فرمايا ابوذراس بات كو پوشیدہ رکھو اور اپنے شہر کی طرف واپس جاؤ' پھر جب ہمارے غلبہ کی تم کو خبر پنچے تو آ جانا میں نے عرض کیا 'اس ذات کی قتم جس نے آپ عظیم کوسپارسول بناکر بھیجاہے ، میں اس بات کولو گوں میں پکار كر كُهول كا 'چنانچه ابوذر" نے كعبر ميں قريش سے كما!اے قريشيو!ميں کواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول میں قریش نے کہا اس بے دین کی کھڑے ہو کر خبر لو، اور وہ مارنے کیلئے تیار ہو گئے اور مار مار کرادھ موا کر دیا 'حضرت عباسؓ نے مجھے دیکھا خود کو میری ڈھال بنالیا اور کافروں سے کہا تہاری خرابی ہو (قبیلہ) غفار کے آدمی کو قتل کے دیتے ہو، حالا نکہ تمہاری تجارتی منڈی اور راستہ غفار ہی کی طرف

٧٣٢ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَالَ: اَسُلَمُ وَ غِفَارُ شَيُءٌ مِّنُ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ اَوْقَالَ شَيْءٌ مِنُ جُهَيْنَةَ اَوْمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنُدَاللَهِ اَوْقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ اَسَدٍ وَّتَمِيمٍ وَهُوَازِنِ وَغِطَفَانَ.

٣٦٣ بَابِ ذِكْرِ قَحُطَانَ.

٧٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ ثُورِ بُنِ زَيُدٍ عَنُ اَبِى الْغَيُثِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُوقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَانَ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّ

٣٦٤ بَابِ مَايُنُهِى مِنُ دَعُوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ . ٧٣٤ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْحَالَمُ اللهُ عَرْدُهُ الْحَبَرُنَا مَحُلَدُ اللهُ عَنْدُ يَوْدُ الْحَبَرُنَا مَحُلَدُ اللهُ عَنْدُ يَقُولُ عَرُو اللهُ عَنْدُ يَقُولُ عَرَوُا اللهُ عَنْدُ يَقُولُ عَزَوُنَا مَعَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوُنَا مَعَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوُنَا مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ ثَابَ مَعَةً نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِيُنَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِيُنَ رَجُلِّ لَعَّابٌ فَكُسَعَ انْصَارِيًّا فَعَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ عَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعُو وَقَالَ المُهَاجِرِيُ وَقَالَ المُهَاجِرِيُ وَقَالَ المُهَاجِرِيُ وَقَالَ المُهَاجِرِيُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ المُهَاجِرِيُ َ فَخَرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى اهُلِ الْجَاهِلِيَةِ ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى اهُلِ الْجَاهِلِيَةِ ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى اهُلِ الْجَاهِلِيَةِ ثُمَّ

سے ہے۔ یہ سن کروہ باز آگئے 'پھر جب صبح ہوئی تو میں نے کعبہ میں جاکر وییا ہی کہا جیسا کل کہا تھا 'پھر انہوں نے کہااس ہے دین کی کھڑے ہوگر وہیا ہوا جھا پھر عباس نے دیکھااور مجھے ان سے بچاکر کل کی طرح بات چیت کی ابن عباس نے دیکھااور مجھے ان سے بچاکر کل کی طرح بات چیت کی ابن عباس فرماتے ہیں ابوذر کے اسلام کی سے پہلی منزل ہے۔ ۲۳۲ سلیمان 'حماد 'ایوب 'مجمد 'حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیا ہے نے ارشاد فرمایا 'اسلم اور غفار کے لوگ اور مزینہ اور جہینہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) جہینہ مزینہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) جہینہ مزینہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) قیامت کے دن مزینہ کے بہت اچھے ہو نگے۔ اسد 'تمیم 'ہوازن اور غطفان سے بہت اچھے ہو نگے۔

## باب۳۲۳ ـ قطانیون کابیان ـ

سے 2000 عبدالعزیز بن عبداللہ 'سلیمان بن بلال ' ثور بن زید ' ابو الغیث ' حضرت ابوہری و مضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیلہ نے فرمایا ' قیامت ہونے سے پہلے قبطان (کے قبیلہ) سے ایک محض ظاہر ہوگا 'جواپی لا تھی سے لوگوں کو ہانے گا ( یعنی جر و استبداد کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے گا۔)

باب ۱۳۲۳ جاہلیت کی طرح گفتگو کرنے کی ممانعت۔

۲۳۲۷ محر 'مخلد 'ابن جرتج 'عمر بن دینار 'حضرت جابر ؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم (ایک مرتب) رسول اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں سے 'انفاق ہے مہاجرین میں ہے کچھ لوگ برافروختہ ہوگئے (جس کی بیہ وجہ ہوئی کہ) مہاجرین میں ہے ایک شخص ظریف الطبع تھ' کی بیہ وجہ ہوئی کہ) مہاجرین میں ہے ایک شخص ظریف الطبع تھ' ایک انساری کی پیٹھ پر انہوں نے (مذاق ہے) ایک تھٹر کھینج بارأ جس سے انساری کی پیٹھ پر انہوں نے (مذاق ہے) ایک تھٹر کھینج بارأ جس سے انساری کی بیٹھ پر انہوں نے (مذاق ہے) ایک تھٹر کھینج بارا جس سے انساری کو غصہ آگیا ' یہاں تک کہ ان لوگوں نے باہم ارب نے ایک انسار! مدد کو پہنچو! میں انساری کہ کہا! اے مہاجرین مدد کو پہنچو! میں کر) آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جاہیت کی طرح کیوں پکار ہوئی ' پھر فرمایا! ان لوگوں کی بیہ حالت کیوں ہوئی ،

قَالَ مَاشَانُهُمُ فَأُخْبِرَ بِكُسُعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْالْهُ عَلَيُهِ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيْفَةٌ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ أَبِي بُنِ سَلُولٍ أَقَدُ تَدَاعُوا عَلَيْنَا: لَيْنُ رَّجَعُنَا اللَّي ابْنُ الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ هَذَا الْخَبِيْثَ لِعَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّهِ هَذَا الْخَبِيْثَ لِعَبْدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ هَذَا الْخَبِيْثَ لِعَبْدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ هَذَا الْخَبِيْثَ لِعَبْدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ اصَحَابَهُ.

٥٣٥ حَدَّنَنَى ثَابِتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّة عَنُ مَسُروُقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّة عَنُ مَسُروُقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ وَمَيْدٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ مَسُرَبَ النّحُدُودَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنّا مَنُ ضَرّبَ النّحُدُودَ وَشَقَّ النّجُبُوبَ وَدَعَا بِدَعُوىَ الْجَاهِلِيَّةِ .

٣٦٥ بَابِ قِصَّةِ خُزَاعَةً

٧٣٦ حَدَّنَيٰ إِسُحَاقُ بُنَ إِبُرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ ادَمَ اَخْبَرَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي حَصِينٍ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ و بُنُ لُحَيِّ بُنِ قَمَعَةَ ابُنِ خِنُدِفَ اَبُوخُوَاعَةَ .

٧٣٧ حَدَّنَنَا آبُوُ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ النُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبُحَيْرَهُ النَّيْ الْمُسَيَّبِ وَلَا الْبُحَيْرَهُ اللَّهُ اللَّيْ كَانُوا يُحْلِبُهَا احَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّاتِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُصَلِّبُهَا اللَّيْ كَانُوا يُصَلِّبُهَا شَيْءٌ قَالَ يُصَلَّبُهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْدَيْ عَمْرَ و بُنَ عَامِرِ بُنِ لَحَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْتُ عَمْرَ و بُنَ عَامِرِ بُنِ لَحَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ وَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَى النَّارِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ

السُّوُ ائِبَ.

پس حضور علی کے مہاجر کے انصاری کو تھیٹر مارنے کی کیفیت بیان کی گئی ، جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ کے فرمایا اس طرح کی پکار چھوڑ دو ، کی بری بات ہے اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کہا 'ان مہاجرین نے ہم سے فریادرس چاہی تھی اگر ہم مدینہ لوث کر گئے تؤ جو ہم میں زیادہ عزت والا ہوگا وہ کمزور کو نکال باہر کرے گااس پر حضرت عمر نے آپ علیہ سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو قتل کیوں نہ کر دیں ؟ نبی علیہ نے فرمایا! ایسانہ کرو 'ورنہ یہ لوگ چر چاکھیں کریں گے کہ محمد (علیہ ایک ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔

2002۔ ثابت بن محمد 'سفیان 'اعمش 'عبداللہ بن مرہ 'مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ( عمی و ماتم میں) اپنے رخساروں کو پیلے اور گریبان بھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے ' تووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

باب۳۲۵ قبیله خزاعه کابیان۔

۳۱۷۔ اسحاق بن ابراہیم ' یجیٰ بن آدم 'اسرائیل 'ابو حصین 'ابو صالح ' حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیقہ نے فرمایا کہ عمرو بن کمی بن قمعہ بن خندف ' خزاعہ فنبیلہ کاباپ تھا۔

2 ساک۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے سعید بن میتب کو کہتے ہوئے سنا کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کادودھ بتوں کیلئے (نذر میں مخصوص کر کے آدمیوں کو استعمال کرنے سے) روک دیا جائے اور آدمیوں میں سے کوئی ہخص نہ دو ھے۔ اور سائیہ وہ جانور ہے جس کو کفارا پنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اکبیراس پر کوئی چیز نہ لادی جاتی۔ (نیز) سعید بن میتب بیان کرتے ہیں 'حضرت ابو ہر ریا گہتے تھے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا! میں نے عمرو بن عامر بن کمی کود یکھا کہ وہ آگ میں آنتیں کھینچ رہا ہے اور یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے سائیہ کی ایجاد کی ؟

٣٦٦ بَابِ قِصَّةِ زَمُزَمَ وَجَهُلِ الْعَرَبِ. ٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِذَا اَسَرَّكَ أَنُ تَعُلَمَ جَهُلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِذَا اَسَرَّكَ أَنُ تَعُلَمَ جَهُلَ الْعَرَبِ فَاقُرَأُ مَافَوُقَ النَّلاثِيْنَ وَمِائَةً فِي سُورَةِ النَّلاثِيْنَ وَمِائَةً فِي سُورَةِ النَّلاثِينَ وَمِائَةً فِي سُورَةِ النَّلاثِينَ وَمِائَةً فِي سُورَةِ النَّلاثِينَ وَمَائَةً فِي سُورَةٍ النَّلاثِينَ وَمِائَةً فِي سُورَةٍ النَّلاثِينَ قَتَلُوا اَوْلا دَهُمُ سَفَهًا م

٣٦٧ بَاب مَنِ انْتَسَبَ اِلَّى ابَآئِهِ فِى الْاِسُلَامِ وَالْحَاهِلِيَّةِ.

بِغَيْرِ عِلْمِ الِي قَوُلِهِ قَدُ ضَلُّوُا وَمَا كَانُوُا

٧٣٩ ـ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ وَآبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُرِيْمَ بُنَ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ اللَّهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ السُّحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلِ اللَّهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ السُّحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلِ اللَّهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ السُّعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَا ابُنُ عَبُدِ المُطِلَّب .

٧٤٠ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا عَمُرُ وَ بُنُ مُرَّةً عَنُ اللهُ عَدِّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا عَمُرُ وَ بُنُ مُرَّةً عَنُ اللهُ سَعِيٰدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ وَانْذِرُ عَشِيْرَنَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الْاَقْرَبِينَ جَعَلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الْاَقْرَبِينَ جَعَلَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يُنَادِى يَابَنِى فَهُرِ يَابَنِى عَدِى بِيُطُونِ قُرَيْشٍ وَقَالَ لَنَا قَبِيْصَةُ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيْ بُنِ عَبَّاسٍ أَنِي قَالَ لَنَا قَبِيْصَةً أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنِي قَالَ لَنَا قَبِيْصَةً أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنِي قَالَ لَنَا قَبِيْصَةً أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَآئِلَ قَبَآئِلَ قَبَاتِلَ . فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابِيْنَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ يَابَيْنُ

باب٣١٦ ـ زمزم اور عرب كي جهالت كابيان ـ

۱۳۵۸ - ابوالیمان 'ابوعوانه 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں کہ اگر عرب کی جہالت معلوم کرنے کی تم کو خواہش ہے تو سورہ انعام میں ایک سو تمیں سے اوپر والی آیتیں پڑھو (ترجمہ) واقعی خرابی میں پڑھئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض ہے وقوفی سے بلاسند قتل کر ڈالا اور جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کودی تھیں 'ان کو حرام کرلیا' محض اللہ تعالیٰ پراقرار باندھ کر ب شک میدلوگ گر ابی میں پڑھئے اور بھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوتے۔ باب کا سے خود کو اپنے باپ دادا کی طرف اسبلام یا زمانہ جا ہلیت میں منسوب کرنے کا بیان۔

9 - 2 - حضرت ابن عر اور حضرت ابوہر برہ نبی اکرم علی کے روایت کرتے ہیں کہ کریم ابن کی اور حضرت براہ نے نہوں اللہ علی کہ حضرت علی کے فرمایا میں عبد المطلب کا فرزند ہوں (اس طرح کا انتساب اگر فخر کے طور پرنہ ہوتو جا تزہے)

مراک عربی حفص اعمش عمر بن مراسعید بن جیر محفرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی" وانذر عشیر تك الاقربین" (یعنی اور آپ این قربی نازل ہوئی" وانذر عشیر تك الاقربین" (یعنی اور آپ این قربی رشتہ داروں کو عذاب اللی سے ڈرائے) تورسالت مآب علی نے آ واز دی محمد اسفیان حبیب تورسالت ماب علی عدی! (نیز) قبیصه مفیان حبیب بن الی ثابت معید بن جیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس محمد میں کہتے ہیں کہ آیت و انذر عشیر تك الاقربین نازل ہونے کے بعد نی کریم علی نے اہل عرب کے تمام قبائل کو آوازدی۔

۱۳۷ - ابوالیمان 'شعیب 'ابوزناد 'اعرج ' حضرت ابوہر برہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی نے فرمایا 'اے بنی عبد مناف تم اپنی جانوں کواللہ کے عذاب سے بچاوُاوراے بنی عبدالمطلب تم اپنی جانوں

عَبُدِمَنَافِ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمُ مِّنَ اللَّهِ يَابَنِيُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمُ مِّنَ اللَّهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَافَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا اَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لَا اَمُلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

٣٦٨ بَابِ قِصَّةِ الْحَبَشِ وَقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَابَنِيُ اَرُفِدَةً.

٧٤٢ حَدَّنَا اللَّيُ عَن بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَن عُرُوةَ عَن عَن عُرُوةَ عَن عَرَوةَ عَن عَرَوةَ عَن عَرَوقَ عَن اللَّهُ عَنه دَحَل عَلَيْهَا وَعِنْدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي آيَّامٍ مِنَى تُدَقِّقَانِ وَعَنْد هَا جَارِيَتَانِ فِي آيَّامٍ مِنَى تُدَقِّقَانِ وَتَصُرِبَانِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَعَشٍ بَوْدِهِ فَانَتَهَرَهُمَا آبُوبَكِمٍ فَكَشَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَتَعَشٍ بَوْدُهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَن وَجُهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَن وَجُهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا مَرُو فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا وَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجُهِ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسُتُرُنِي وَآنَا آنَظُرُ إِلَى الْحَبُشَةِ وَهُمُ وَقَالَ النَّي وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُونَ فِي الْمُسَحِدِ فَرَجَرَهُمُ عُمَرُ فَقَالَ النَّي عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنًا بَنِي الْمُعَنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنًا بَنِي الْمُعَنِي مِنَ الْاهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنًا بَنِي الْمُعَنِي مِنَ الْاهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنًا بَنِي الْمُعَنِي مِنَ الْاهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنًا بَنِي الْمُعَنِي مِنَ الْاهُمُنِ.

٣٦٩ بَابِ مَنُ اَحَبُّ اَنُ لَّا يَسُبُّ نَسَبَةً.

٧٤٣ حَدَّنَنِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَاءً حَدَّنَا عَبُدَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتِ اسْتَأَذَنَ حَسَّانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَجَا المُشْرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَجَا المُشْرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ بِنِسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لِاَسُلَنَّكَ مِنْهُمُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْمَعْجِيْنِ وَعَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ

کو خدا کے عذاب سے بچاؤاور اے زبیر ابن العوام کی والدہ رسول اللہ کی پھو پھی اور اے فاطمہ بنت مجمد! تم دونوں اپنے نفوس کو خدا ( کے عذاب سے بچاؤ ' میں تمہارے لئے اللہ کے عذاب سے بچانے کا اگرچہ کوئی اختیار نہیں رکھتا 'لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سواور اس پر عمل کرواور بید دوسری بات ہے کہ تم مجھ سے میر امال جس قدر جا ہو کے سکتی ہو۔

باب ۳۲۸ مسیوں کا قصہ اور نبی علیہ کے فرمان کہ "اے بنی ار فدہ "کا بیان۔

۲۳۱۷ ۔ یکی الیت عقبل ابن شہاب عودہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ منی لیعنی زمانہ جج میں میرے پاس دو لاکیاں بیٹی ہوئی گارہی تھیں اور دف بجارہی تھیں اور رسول اللہ عقبہ چادراوڑھے ہوئے آرام فرمارہ تھے کہ اتنے میں ابو بکڑنے نے آرام فرمارہ تھے کہ اتنے میں ابو بکڑنے نے آرام فرمارہ تھے کہ اتنے میں ابو بکران کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کازمانہ ہے اور منی کے دن ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی عقبہ کو دیکھا کہ آپ عقبہ جھے چھپائے ہوئے اور میں حبضیوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ مجد میں ( پھینک ہے کے ) کر تب دکھارہ تھے ، جہاں حضرت عمر نے میں ان کو ڈانٹا، تو نبی عقبہ نے فرمایی انہیں رہنے دواور اے بنی ارفدہ تم ان نہیا یہ اطمینان سے فن سے گری میں مشغول رہو۔

باب۳۱۹۔اپنے نب کوسب وشتم سے بچانے کو پیند کرنے کابیان۔

200 على عبره 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حسانؓ نے رسول اللہ علی ہو کوں کی ہو کرنے کی اجازت چاہئ تو آپ علی نے فرمایا! میرے نسب کو کیا کرو گے (ہیں بھی توان کے نسب میں شریک ہوں) حضرت حسانؓ نے عرض کیا ہیں آپ علی کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور عروہ اسے والد سے بیان کرتے طرح خمیر سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور عروہ اسے والد سے بیان کرتے

اَسُبُّ حَسَّانَ عِنُدَ عَآئِشَةَ اللهِ فَقَالَتُ لَاتَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

وسَلَّمَ. 
٣٧٠ بَابِ سَاجَآءَ فِى اَسُمَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى اللهِ قَوْلِهِ مِنْ مَ بَعُدِى اسْمُهُ عَلَى اللهُ الْحَمَدُ.

٧٤٤ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى مَعُنَّ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنُ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِى خَمْسَةُ اسْمَآءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا الْمَاحِيُ الَّذِي اللَّهُ بِي الْكُفرَ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَآنَا الْعَاقِبُ .

٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَعْجَبُونَ كَيُفَ يَصُرِفُ اللهُ عَنْهُ مُ شَتُمَ قُرَيُشٍ وَلَعَنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَعْنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَعْنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَعْنَهُمُ مَنْ مَثَمَّا وَيَعْنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَعْنَهُم يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَنَا مُحَمَّدٌ.

٣٧١ بَاب خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

٧٤٦\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانَ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سِعِيدُ بُنُ مِيْنَآءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ

ہیں کہ میں حسانؓ کو حضرت عائشہؓ کے سامنے برا بھلا کہنے لگا 'انہوں نے فرمایا 'حسان کو برامت کہو 'اس لئے کہ وہ آپ عیافیہ کی طرف سے دشمنوں کاد فاع کیا کرتے تھے۔

باب ۲۰ سر سول الله علی کے اسائے گرامی اور فرمان اللی کہ ''محمہ صلی الله علیہ وسلم الله کے رسول ہے اور جو لوگ آپ علی کے متابلے میں تیز آپ علی کے محبت یافتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور الله کا فرمان 'میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمہ ہوگا'کا بیان:

۱۹۲۷۔ ابراہیم بن منذر 'معن مالک' ابن شہاب 'محمد بن جبیر بن مطعم' حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں (۱) میں محمد ہوں اور میں اللہ علیہ نے فرمایا میرے والا ماحی ہوں کہ خداتعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مثاتا ہے اور حاشر ہوں کہ (قیامت کے دن) سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں (کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئےگا)

246 على بن عبدالله اسفيان ابوزناد اغرج حضرت ابوہريرة سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليه في فرماياتم اس پر تعجب كوں نہيں كرتے ہيں كه رسول الله عليه في گاليوں اور لعنتوں كيوں نہيں كرتے ہيں اور سے كيو نكر بچايا وہ فدمم كو گالياں ديتے اور فدمم پر لعنت كرتے ہيں اور ميں تو محمد ہوں (مشركين مكه نے آپ عليه كانام محمد كے بجائے فرم ركھ ليا تھا اور وہ فدمم كه كر گالياں ديتے تھے اس لئے وہ گالياں ديتے تھے اس لئے وہ گالياں محمد بر نہيں بلكه ان بريزيں)

بابا ا سونی علیہ کے خاتم النبین ہونے کابیان۔

۲ ۲ کے محد بن سنان 'سلیم 'سعید بن مینا' حضرت جابر بن عبدالله مسلطة من مسلطقة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطقة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطقة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطقة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطقة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطقة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطة من مسلطقة من مسلطة 
(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بعض علماء نے تین سواور بعض نے ایک ہزار کی تعداد بتلائی ہے،اس حدیث میں جوپانچ کاذکر آیا ہے اس سے زیادہ کی نفی مقصود نہیں ہے،خود قر آن کریم میں بھی ان پانچ کے علاوہ آپ کے کئی اور نام بھی نہ کور ہیں۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثَلِىُ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ كَرَجُلٍ م بَنٰى دَارًا فَاكُمَلَهَا وَاحُسَنَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلَا مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ.

٧٤٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ آنَّ مَثْلَى وَمَثَلَ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ آنَ مَثْلَى وَمَثَلَ اللّهُ عَنْهُ إِنَّى مَثْلَى وَمَثَلَ الْاَنْبِيَآءِ مِنُ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْتًا فَاحُسَنَةً وَاجَمَلَةً إِلَّا مَوضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ هِلّا وُضِعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ هِلًا وُضِعَتُ يَطُوفُونَ هِلًا وُضِعَتُ هَلَا وَيَعْمَلُ اللَّبِيَةُ وَآنَا خَاتِمُ النَّبِيْنَ .

٧٤٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَة بُنِ اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَة بُنِ اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَة بُنِ اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِيَّى وَهُوَا بُنُ ثَلَاثٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِيِّى وَهُوَا بُنُ ثَلَاثٍ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِيِّى وَهُوَا بُنُ ثَلَاثٍ وَسَيِّنَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِيِّى وَهُوَا بُنُ ثَلاثٍ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ بُنُ اللهِ عَلَيْهُ بُنُ اللهِ مَثْلَةً.

٣٧٣ بَابِ كُنِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٧٤٩ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَدِ عَنُ اَنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّوقِ وَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِي.

٧٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا

میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال الی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو پایہ سخیل تک پہنچایا اور عمدہ بنایا لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی 'لوگ اس مکان میں جاتے اور اس کی عمد گی پر تعجب کرتے اور کہتے کاش اس ایک اینٹ کی جگہ خالی ندر کھی ہوتی۔

242 قتید اسلمیل عبدالله ابوصالح وضرت ابوہری و منی الله عند سے بیان کرتے ہیں رسول الله علی فی خفر نے فرمایا! میری مثال اور ان پیغیروں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر گئے ایس ہے جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور خوشما بنایا اس کے ایک گوشہ میں صرف ایک این کی جگہ چھوڑ دی الوگ جب اس مکان میں جاتے تو تعجب کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ ایک این کیوں نہیں مرک کی گئی؟ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ این میں ہوں اور میں خاتم النمین ہوں۔

۸ ۲۵ عبدالله بن پوسف 'لیث' عقیل 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیقہ کی جب وفات ہوئی تواس وقت آپ علیقہ کی عمر تریسٹھ سال کی تھی 'ابن شہاب نے سعید بن مسیتب سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

## باب ٣٤٣ نبي عليه كي كنيت كابيان ـ

9 42 - حفص 'شعبہ 'حمید 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی ہے ازار میں تھے۔ کہ ایک شخص نے کہا! ابدالقاسم! پس رسول اللہ علیہ نے اس کی طرف چہرہ انوار پھیرا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کو پکار تاہے تو آپ علیہ نے فرمایا میر انام تو رکھ لو 'لیکن میری کنیت ندر کھو۔

۰۵۵۔ محمد بن کثیر 'شعبہ 'منصور 'سالم 'حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی اللہ نے فرمایا! تم میر انام تور کھ سکتے ہو 'لیکن میر بے نام کے ساتھ تم میر ی کنیت ندر کھنا۔

بِاسُمِيُ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِيُ.

ا ٧٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اللهِ عَنِ البَنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسُمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِي.

۳۷٤ بَابٍ

٧٥٢ حَدَّنِي اِسُحَاقُ آخُبَرَنَا فَضُلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ رَايُتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيْدَ ابُنَ اَرْبَعِ وَّتِسُعِيْنَ جَلدًا مُعْتَدَلاً فَقَالَ قَدُعَلِمْتُ مَامُتِّعُتُ بِهِ سَمُعِيُ وَبَصَرِيُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَصَرِيُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ يَعُ اللهِ فَقَالَتُ يَيُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ قَادُعُ الله لَهُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى ابْنَ أُحْتِي شَاكٍ فَادُعُ الله لَهُ لَهُ قَالَ فَدَعَالِيُ .

٣٧٥ بَابِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ.

٧٥٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْحُعَيْدِ بُنِ عَبُدِاللّهِ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيُدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَحَالِي بِالْبَرُكَةِ وَتَوَضَّأً فَشَرِبُتُ مِن وَضُوئِهِ وَمَعَ فَمُت خَلَفَ ظَهُرِهِ فَنَظَرُتُ اللي حَاتَم بَيْنَ كَتِفَيُهِ قَالَ ابْنَ عُبَيْدِاللهِ الْحَجَلَةُ مِن خُجَلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةً مِنْ خَمُزَةً مِنْ وَمُؤتِهُ مِنْ أَرِرَالْحَجَلَة مِن خُجَلٍ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةً مِن أَمْرَةً مِنْ وَمُؤتِهُ مِنْ أَنْ إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةً مِنْ أَمْرُ وَلِلْ وَرِالْحَجَلَةِ .

٣٧٦ بَاب صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

٧٥٤ حَدَّنَا أَبُوعَاصِم عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيُكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ

ا2۵۔ علی 'سفیان الیوب' ابن سیرین 'حضرت ابوہر برورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا! ابو القاسم علیہ فرماتے ہیں میر انام تورکھ لو' میری کنیت نہ رکھو۔

باب ۱۳۷۳ اس باب میں کوئی سرخی نہیں ہے۔

۷۵۲ الحق 'فضل 'جدید سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سائب بن بزید کو چورانوے سال کی عمر میں بہت توانا و تندرست دیکھا'سائب نے کہاتم جانتے ہو کہ میں اپنے کان اور آنکھ سے صرف رسول اللہ علیقے کی دعا کی وجہ سے فائدہ اندوز ہوں 'میری خالہ مجھے آخضرت علیقے کی خدمت میں لے گئی تھیں اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ علیقے میر ابھانجام یض ہے آپ علیقے خدا تعالی سے اس کیلئے دعا کردیجے 'آپ علیقے نے میر سے لئے دعا کی تھی۔

باب۵۷ سر مهر نبوت کهال تقی ـ

سا 20 ۔ محمد بن عبداللہ ' حاتم ' معید بن عبدالرحمٰن ' حضرت سائب بن بزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ علیہ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میر اللہ معانجہ بیار ہے تو آپ علیہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے مواسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا' پھر میں نے آپ کے واسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا' پھر میں نے آپ کے بچھے کھڑا بیچ ہوئے وضو کا پانی پیااس کے بعد میں آپ کی پیٹھ کے بیچھے کھڑا ہوگیا اور میں نے آپ علیہ میر میان ایک مہر مثل پردے کی گھنڈی کے دونوں شانوں کے در میان ایک مہر مثل پردے کی گھنڈی کے دیکھی۔

باب ٧٤ ٢-رسول الله عليه كاوصاف كابيان

۵۵۳ ابو عاصم 'عمر 'ابن ابی ملیکه 'حضرت عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی

الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ الْعَصُرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمُشِى فَرَائَ الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الْحِسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الْحِسِّيَانَ فَحَمَلَةً عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِآبِيُ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِى يَضُحَكُ.

٧٥٥\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا أَهُيُرٌ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُةً.

٧٥٦ حَدَّنَنَى عَمُرُ و بُنَ عَلِي ّ حَدَّنَنَا ابُنُ فَصَيُلٍ حَدَّنَنَا ابُنُ ابِي خالِدٍ قَالَ فَصَيُلٍ حَدَّنَنَا إسماعِيُلُ بُنُ ابِي خالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي وَاللَّهُ عَنْهُ يُشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَة صِفْهُ لِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَ

٧٥٧ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّنَنَا اِسُرَئِيُلُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ وَهُبٍ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَايُتُ بَيَاضًا تَحْتَ شَفَتِهِ السُّفُلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

٧٥٨ حَدَّثَنَا عَصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بُنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَاللّهِ بُنَ يُسُرِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَرَايَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ شَيْحًا قَالَ كَانَ فِيُ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بَيُضٌ.

٧٥٩\_ حَدَّنْنِيُ ابُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنْنِيُ اللَّيْثُ

اس کے بعد معجد سے نکلے تو حسن کو دیکھا کہ وہ اڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو (اٹھاکر) کندھوں پر بٹھالیااور کہامیرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تم رسول اللہ علیہ کے مشابہ ہو علیٰ کے مشابہ نہیں 'حضرت علی کھڑے ہوئے بنس رہے تھے۔

200۔ احمد 'زہیر 'اسلعمل 'حضرت ابو حصفه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا! میں نے رسول الله علی کو دیکھا ہے حضرت علی کے مشابہ تھے۔

202 عبدالله، امر ائیل ابوالحق عضرت ابو حمده موائی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم علیہ کو دیکھا تھا اور پچھ سفیدی میں نے حضرت علیہ کے یہے والے ہونٹ کے نیچے کھوڑی کے بالوں میں دیکھی تھی۔

۸۵۷۔ عصام ، حریز بن عثان سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہامیں نے رسول علیہ کو حضرت عبد اللہ بن اسر سے دریافت کیا ، تلائے ، کیار سول اللہ علیہ بوڑھے تھے ؟ انہوں نے کہا نہیں ، صرف آپ علیہ کیار سول اللہ علیہ کے کھ بال سفید ہوگئے تھے۔

209\_ابن بكير 'ليڤ 'خالد 'سعيد 'حضرت ربيعه بن ابوعبدالرحمٰن

(۱) ایک دوسری روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے توانہوں نے ان حضرات کو دعدے کے مطابق تیر ہاو نٹیال دے دی تھیں۔

عَنُ خَالِدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ رَّبِيعَةَ مَالِكٍ يَّصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رُبُعَةً مِّنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ وَلَا كَانَ رُبُعَةً مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بِالْقَصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِالبَيْضَ اَمُهَقَ وَلَا اَدَمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِالبَيْضَ اَمُهَقَ وَلَا اَدَمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِالبَيْضَ اَمُهَقَ وَلَا اَدَمَ لَيْسَ بِعَعْدٍ قَطَطٍ وَّلا سَبُط رَجُلُّ انْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوا وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحَيتِهِ وَبُلْمَ وَيُ رَاسِهِ وَلِحَيتِهِ وَبُلْمَرُونَ شَعْرِهُ فَلِانَا هُوَ اَحْمَرُ فَسَالُتُ فَقِيلَ اَحْمَرُ مِنَ الطِيْبِ .

٧٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَنَسٍ بَنِ مَالِكِ رَّضِى اللهُ عَنْهُ انَّةُ سَمِعَةً يَنُ اَنِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ انَسٍ بُنِ مَالِكِ رَّضِى اللهُ عَنْهُ انَّةُ سَمِعَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لِيُسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا لِيسَ بِالطَّويلِ الْبَائِنِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالقَصِيرِ وَلا بِالنَّمِطِ بَعَنْهُ الله عَلى رَاسٍ اربَعِينَ الله عَلى رَاسٍ اربَعِينَ الله عَلى رَاسٍ اربَعِينَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ مِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ مِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ مِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ مِنْ مَاسَةِ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحُيتِهِ عِشْرُونُ شَعَرَةً بَيْضَاءً.

٧٦١\_ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيْدِ آبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيْمُ ابُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک کو سر ور دوعالم علیہ کے صفت بیان کرتے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ (نہ تو حداعتدال سے) زیادہ لمبے شے اور نہ پست قدار تگ نہ تو بالکل سفید تھانہ گندم گوں 'بال سر کے نہ تو زیادہ بل کھائے ہوئے شے ( بلکہ ان دونوں کے شے ( بینی گھو گر والے) اور نہ بالکل سیدھے ( بلکہ ان دونوں کے در میان شے) چالیس برس کی عمر میں آپ علیہ پر وحی نازل ہونی شر وع ہوئی اس کے بعد دس سال آپ علیہ کمہ مکرمہ میں رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں اور (وفات کے وقت) آپ علیہ کے سر اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ تھے 'ربعیہ فرماتے ہیں میں نے اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ تھے 'ربعیہ فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ کے سر ان تھا میں ان خضرت علیہ کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے دریافت کیا ، یہ بال سرخ کیوں ہے ؟ تو کہا گیا کہ خو شبو سے سرخ ہو گیا ہے۔

۲۵- عبدالله 'مالک 'ربیعه بن ابو عبدالر طمن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله علی (نہ تو بہت لیے قد کے تھے آئه قد (بلکہ میانہ قد تھے) اور نہ تو بالکل سفید رنگ کے نہ تو بہت نے وار بال تھے 'نہ بالکل سیدھے (بکہ ان دونوں کے در میان تھے) چالیس سال کی عمر میں آپ علی کو خدانے نبوت سے سر فراز کیا' نبوت ملنے کے بعد دس سال (۱) کمہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ میں 'خدا تعالیٰ نے آپ علی کو وفات دی 'تو آپ علی کے سر اور داڑھی میں بیں بال بھی میں بیں بال میں مقیم سفیدنہ تھے۔

الاع۔ احمد 'الحق' ابراہیم بن یوسف 'یوسف نے الحق سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت براء کو کہتے ہوئے ساکہ رسالت ماب علیقہ سب آدمیوں سے زیادہ خوب صورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے نہ تو آپ علیقہ بہت لمبے قد کے تھے 'نہ پست قد۔

(۱) کمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیام کی مدت تیرہ سال رہی، جبکہ اس روایت میں دس سال کاذکر ہے، علاء نے اسکی مختلف توجیہات بیان کر ناہے، توفترت وحی کا زمانہ نکال کر بقیہ مختلف توجیہات بیان کر ناہے، توفترت وحی کا زمانہ نکال کر بقیہ مدت دس سال ہی بنتی ہے اور ایک توجیہہ یہ کی گئے ہے کہ دس یاس سے زیادہ کے عدد میں کسر کے اعداد حذف کرنے کا عرب میں رواج عام تھا، راوی نے اس بناء پر تیرہ کے بجائے دس سال کہہ دیا۔

وسَلَّمَ أَحُسَنَ النَّاسِ وَحُهًا وَآحُسَنَهُ خَلَقًا لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

٧٦٧ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً وَالَّهُ سَأَلْتُ انسًاهَلُ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُّغَيْهِ. ٧٦٣ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِب رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُبُوعًا بَعِيدَ مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعُرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذُنِهِ رَايَّتُهُ فِي خُلَّةٍ حُمَرَآءَ لَمُ السَّعَاقَ عَنُ آبِيهِ إلى مَنْكِبَيْهِ. السَحَاقَ عَنُ آبِيهِ إلى مَنْكِبَيْهِ.

٧٦٤ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ عَنُ آبِيُ
 اِسُحَاقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَّآءُ اَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ
 مِثْلَ الْقَمَرِ.

رَبُونَا حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ اَبُو عَلِيّ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَعُورُ بِالْمِصِيْصَةِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ اللّى الْبَطْحَافَتَوَضَّا تُمَّ صَلّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَرَةً وَقَامَ النَّاسُ فَحَيْفَةً قَالَ الظَّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَرَةً وَوَا دَنِيهِ عَوْلًا عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي جُحَيْفَةً قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنُ وَرَاقِهَا الْمَرُاةُ وَقَامَ النَّاسُ فَحَيْفَةً قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنُ وَرَاقِهَا الْمَرُاةُ وَقَامَ النَّاسُ فَحَيْفَةً قَالَ يَاحُدُونَ بِهِمَا وَجُوهَهُمُ يَاحُدُونَ بِهِمَا وَجُهِى فَإِذَا هِى فَاخَدُنُ بِيدِهِ فَوضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِى فَإِذَا هِى أَبُرَدُ مِنَ النَّاسُ فَلَا الْمَرُاقُ مِنَ الْمِسُكِ.

رَ مِنْ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدَاللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ

۲۷۷۔ ابو نعیم 'ہمام نے قادہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علی ہے نے خضاب کیا؟ فرمایا نہیں! صرف کچھ سفیدی آپ علی کی دو کنپٹیوں میں تھی۔ ۲۷۳۔ حفص شعبہ 'ابوالحق' حضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اگرم علی تھی 'آپ علی ہے کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان بہت کشادگی تھی 'آپ علی ہے کہ سرمبارک کے بال کانوں کی لو تک تھے میں نے آپ علی کو آپ علی ہے سے زیادہ دھار یدار) لباس میں دیکھا میں نے بھی کسی کو آپ علی ہے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا میں نے بھی کسی کو آپ علی ہے کہ سرمبارک کے بال آپ علی کے سرمبارک کے بال آپ علی کے کہ سرمبارک کے بال آپ علی کے کہ کندھوں تک بہنچ تھے۔

۲۱۵ ـ ابو تعیم 'زہیر 'ابواطحق 'سبعی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا حضرت براءؓ سے دریافت کیا گیا کیا رسول اللہ عظیم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ تو فرمایا نہیں!بلکہ چاند کی طرح۔

240۔ حسین بن منصور ابوعلی ' تجابی بن مجد الاعور ' شعبہ ' عکم سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حصفہ سے سنا کہ ایک روز رسول اللہ علی و رپیر کے وقت بطحا کی جانب تشریف لے گئے ' پھر آپ علیہ نے وضو کر کے ظہر کی دور کعتیں اور عصر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں اور آپ علیہ نے کے سامنے چھوٹا نیزہ گاڑ دیا گیا' اس نیزہ کے آگے سے عور تیں گزر رہی تھیں ( نماز کے بعد ) لوگ کھڑ ہے ہوگئے اور آپ علیہ کے دونوں ہا تھ کو لے کر اپنے چہروں پر ملنے ہوگے اور آپ تھی آپ علیہ کا ہاتھ لیا اور اس کو اپنے چہرہ پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ خو شبود ارتھا۔

277۔ عبدان 'عبداللّٰد' یونس 'زہری 'عبیداللّٰد بن عبداللّٰد 'حضرت ابن عباس رضی اللّٰد عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ علیہ علیہ علیہ ا

عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ وَاجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلَقَاهُ جِبْرِيُلُ وَاجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلَقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ وَكَانَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلَقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنَ رَّمُضَانَ فَيُدارِسُهُ القُرُانَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجُودُ بِالنَّحَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجُودُ بِالنَّحِيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَة.

٧٦٧ حَدَّثَنَا يَحُيِّى حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ عُرُوةَ اللهِ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرُوقًا عَنْ عَرَوْقًا اللهِ عَنْ عَرُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ صَلَّى الله عَنْهَا اللهِ عَلَيْهَا مَسُرُورًا صَلَّى الله عَلَيْهَا مَسُرُورًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسُرُورًا تَبُرُقُ اَسَارِيرَ وَجَهُم فَقَالَ اللهُ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُدُلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَاسَامَةً وَرَاى اَقُدَامَهُمَا اِلَّ المُمُلِحِيُّ الْمَرْدُورُا اللهُ عَضْ هَذِهِ الْأَقُدَام مِنُ م بَعْضٍ.

٧٦٨ - حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُبُدَالرُّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنَ عَبُدَالرُّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ قَالَ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ قَالَ مَبُدَاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ قَالَ مَبُدَاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ قَالَ مَعْدَاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ قَالَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ قَالَ عَنُ تَبُوكَ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَيَبُرُقُ وَجُهُةً مِنَ السُّرُورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا وَكُنَّ وَجُهُةً مِنَ السُّرُورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا سَرَّاسُتَنَارَ وَجُهُةً حَتَّى كَانَّةً قِطْعَةً قَمُرٍ وَكُنَّانَعُرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ.

تمام لوگوں سے زیادہ تخی تھے اور تمام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں تخی ہو جاتے تھے جبکہ جبر میل علیہ السلام آپ علیہ السلام آپ علیہ سے برابر ملتے اور رمضان المبارک میں ہر رات کو آپ علیہ سے جریل علیہ السلام ملا کرتے تھے اور آپ علیہ کے دور کرتے تھے 'پس رسول اللہ علیہ فائدہ رسانی میں باد نسیم سے دور کرتے تھے 'پس رسول اللہ علیہ فائدہ رسانی میں باد نسیم سے زیادہ برھے ہوئے ہوتے تھے۔

212 \_ يحلى عبدالرزاق ابن جرتج ابن شهاب عروه حضرت عائشه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی جہت خوش و خرم میر پال تشریف لائے ، چرهانور کی شکنیں چک رہی تھیں ، فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک قیافہ شناس نے زیداور اسامہ کے بارہ میں کیا کہا (اسامہ زید کے بیٹے تھے 'لوگ ان کے نسب کا انکار کرتے تھے) اس نے دونوں کے پیرد کھے اور کہاان میں سے ایک قدم باپ کا ہے اور دسر اقدم اس کے بیٹے کا (ا)۔

۸۷۷۔ کی بن بگیر 'لیف' عقیل 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب نے کہامیں عبدالله بن کعب نے کہامیں عبدالله بن کعب نے کہامیں نے کعب بن مالک کو بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن کعب نے کہامیں بن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا 'غزوہ تبوک کے موقعہ پر جب کہ میں پیچھے رہ گیا تھا (ایک وقت) میں نے رسول اللہ علیہ کو سلام کیا (اس وقت) آپ علیہ کے چہرہ انور خوش کے مارے چیک سلام کیا (اس وقت) آپ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ علیہ خوش موتا اور یہ بات ہم آپ علیہ کی اللہ تھا کو یادہ ایک چا ندکا معلوم کر لہتے تھے۔

(ا) حضرت اسامہ بیٹے تھے اور حضرت زیر ان کے باپ تھے اور حضرت ام ایمن ان کی والدہ تھیں جو جبشہ سے تعلق رکھی تھیں، حضرت اسامہ سیاہ رنگ کے تھے جبکہ حضرت زیر سرخ وسفید تھے۔ اس لیے بعض لوگ ان کے نسب پر بی شبہ کرنے لگے تھے کہ ایک سرخ وسفید باپ کا بیٹا اتناسیاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت نا گوار تھی، اتفاق سے ایک قیافہ شناس آیااس وقت یہ دونوں باپ بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور صرف قدم باہر دکھائی دے رہے تھے۔ قیافہ شناس نے صرف قدم دیکھے کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ ان بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور صرف قدم باہر دکھائی دے رہے تھے۔ قیافہ شناس نے صرف قدم دیکھے کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ ان میں سے ایک باپ، دوسر ابیٹا ہے۔ اسلام کی نظر میں تو قیافہ کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن چو نکہ عرب والے اس پر اعتاد کرتے تھے اور جولوگ میں سے ایک باپ، دوسر ابیٹا ہے۔ اسلام کی نظر میں تو قیافہ کی گھیزیں مطمئن کر سکتی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اس تا سکتہ غیبی پر خوشی کا اظہار فرمایا۔

٧٦٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنُ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرُنَّا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنُ الْقَرُن الَّذِي كُنْتُ فِيُهِ .

٧٧٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكير حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنِي يُونُسَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُولُهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَسُدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ كَانَ يَسُدِلُونَ رَوُسَهُمُ رُوسُهُمُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ لَيَفُرِقُونَ لَكُوسَهُمُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ لَيَفُرِقُونَ وَوُسَهُمُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ اَهُلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُفِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ اَهُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً.
 مُوافَقَةَ اَهُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً.
 وَرَقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً.

٧٧١ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمَرٍ و رَضِى اللّٰهُ عَنَهُمَا قَالَ لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ خِيَارِكُمُ أَخُلَاقًا.

٧٧٢ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَالِكُ عَنِ النَّبَيْرِ عَنُ عَلَيْهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهِ قَالَتُ مَاخَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيُنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيُنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيُنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إلله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إلله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إلله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إلله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إلَهُ إللهُ إللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ إللهُ إللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إللهُ إلهُ إلهُ إلهُ اللهُ إلهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٧٧٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

219 - قتیه بن سعید 'یعقوب بن عبدالرحمٰن 'عمرو' سعید 'المقمری' حضرت ابو ہر ریو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین طبقوں میں قرن کے بعد قرن (یعنی ہر قرن میں) پیدا کیا گیاہے 'یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوا۔

۰۷۷۔ یکی ایف ایونس ابن شہاب عبید اللہ عضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہا سے بال یوں بی چھوڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں کے بالوں کے دوحمہ کردیتے تھے اور اہل کتاب اپنے بال یو نہی چھوڑے رکھتے تھے اور نبی علیہ ان باتوں میں جن میں آپ علیہ کوکوئی تھم نہیں دیا جاتا تھا 'اہل کتاب کی موافقت کو پند کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے اپنے سرکے بالوں کے دوجھے کردیئے تھے۔

ا کے عبدان 'ابو حمزہ 'اعمش 'ابو وائل 'مسروق 'حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیت فخش گوتھے 'نہ بنکلف فخش گو بننے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں ہے بہتر وہ شخص ہے جو تم سب میں زیادہ خلیق ہو۔

221 عبدالله بن يوسف 'مالک ' ابن شهاب 'عروه بن زبير المحضورة عائشه رضى الله عنها سے بيان كرتے بيں كه رسول الله عليه و دوكاموں ميں اختيار ديا جاتا تو آپ عليه ان ميں سے آسان كام كو اختيار فرما ليتے 'اگروه گناه نه ہو تا 'اگروه كام گناه (كاسب) ہو تا تو آپ عليه سب سے زياده اس سے دور رہنے والے تھے ' اور رسول الله عليه في نين الله عليه في الله عليه في الله عليه في الله تعالى كى حرمت كے خلاف (كوئى) كام كيا جاتا ' تو آپ عليه ضرور خداكے لئے اس كانقام ليتے تھے۔

٣٧٧ عد شليمان بن حرب مهاد ' ثابت ' حضرت انس رضي الله عنه

عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: مَامَسِسُتُ حَرِيْرًا وَّلَا دِيْبَاجًا آلَيْنَ مِنُ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ رِيْحًا قَطُّ آوُعَرُفًا قَطُّ آطُيَبُ مِنُ رِيْحٍ آوُعَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٧٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَن شُعْبَةً عَن أَبِي عَن شُعْبَةً عَن أَبِي عَن شُعْبَةً عَن أَبِي عَن قَتَادَةً عَن أَبِي عَنه أَبِي عَنه أَبِي الله سَعِيلَةٌ نِ النُّحُدُرِيِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدُرهَا.

٧٧٥\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحُيٰى وَابُنُ مَهُدِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعُبَةٌ مِثْلَةً وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فَي وَجُهِهِ.

٧٧٦ يَ حَدَّنَى عَلِي بُنُ الْجَعُدِ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْاَعُمِنَ الْمُعَبَةُ عَنِ الْمُعَدِ آخُبَرَنَا شُعُبَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعَابَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ إِشْتَهَاهُ آكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

٧٧٧ حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا بِكُرُ بُنُ مُضَرٍ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيْعَةً عَنُ الْأَعُرَجِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَالِكٍ بُنِ بُحَيْنَةَ الْأَسُدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى نَرَى إِبُطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكْيُرٍ يَدَيْهُ حَدَّنَنَا بِكُرِّ بَيَاضَ إِبُطَيْهِ.

٧٧٨ حَدَّنَنَا عَبُدُالاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا يَرِيدُ بُنُ زُرَيُسِعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنُسًا يَرِيدُ بُنُ زُرَيُسِعِ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنُسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُ . بِهِ إلَّا فِي الْإِسْتِسُقَآءِ فَإِنَّةً كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرْى بَيَاضُ ابُطِيهٍ .

٧٧٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے دیباج اور کسی ریٹم کے کپڑے کو آپ علیقہ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا 'اور نہ میں نے کپڑے کو آپ عظر رسول اللہ علیقہ کے پیینہ کی خو شبو سے عمدہ پائی۔

۷۵۷۔ مسدد ' کیجیٰ ' شعبہ ' قادہ ' عبداللہ بن ابی عتبہ ' حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ لے پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم گین تھے۔

۵۷۷۔ محمد بن بشار 'یکیٰ 'ابن مہدی کی روایت میں یہ الفاظ زائد تھے کہ جب آپ علی کے کوکوئی بات ناگوار پیش آتی تو اس کا اثر آپ کے چہرہ انور سے معلوم ہو تاتھا۔

۲۰۷۱ علی 'شعبہ 'اعمش 'ابوحازم 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا 'اگراس کی طرف آپ علیہ کی رغبت ہوتی تو تناول فرمالیتے 'ورنداس کو چھوڑ دیتے۔

222۔ قتیبہ بن سعید 'بکر بن مضر 'جعفر بن رہیعہ 'اعرج 'حضرت عبداللہ بن مالک اسدی رضی اللہ عنہ سے (جن کی والدہ بحسینہ) تصیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب سجدہ کرتے توانی دونوں بغلوں کو دونوں بغلوں کو دکھے بتھے کہ ہم آپ علیہ کی دونوں بغلوں کو دکھے لیتے تھے۔

۸۷۷۔ عبدالاعلی 'یزید بن زریج 'سعید 'قادہ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ دونوں ہاتھوں کو کسی دعامیں بجر نماز استہقاء میں آپ علیہ وست مبارک استہقاء میں آپ علیہ وست مبارک استہقاء میں سفیدی دکھائی دیے لگئ ' این موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ فیصلے نے دعاکی اور اپنے دونوں ہاتھ المائے تومیں نے آپ علیہ کے بغلوں کی سفیدی دکھی ہے۔ المحالے تومیں نے آپ علیہ کے بغلوں کی سفیدی دکھی ہے۔ المحالے تومیں نے آپ علیہ کے بغلوں کی سفیدی دکھی ہے۔ المحالے تومیں نے آپ علیہ کے بغلوں کی سفیدی دکھی ہے۔ المحالے حدید نا محد 'مالک بن مغول 'عون 'حضرت ابو حدید نے اللہ من مغول 'عون 'حضرت ابو حدید نے آپ

مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ قَالَ سَمِعُتُ عَوْنَ بُنَ آبِي جُحَيْفَةَ ذَكْرَ عَنُ آبِيهِ فَالَ دُفِعُتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَنَادى بِالصَّلُوةِ ثُمَّ دَخَلَ فَاخَرَجَ فَضُلَ وَصُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَا خُذُونَ مِنهُ ثُمَّ دَخَلَ فَاخَرَجَ فَضُلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَا خُذُونَ مِنهُ ثُمَّ دَخَلَ فَاخُرَجَ النَّاسُ عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ الْعَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الْعَنْزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ وَلِيْضِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَضُرَ وَالْمَرُأَةُ .

٧٧٩ حَدَّئَنَا سُفُيانُ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَلَيْهِ النَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لُوعَدَّهُ الْعَادُ لَكَحُصَاهُ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّئِنِى يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اللَّهُ قَالَ الحَبْرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ عَنُ شَهَابٍ اللَّهِ قَالَ الحَبْرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ عَنُ عَنَ ابْنِ مُحَدِّرَتِى يُحَدِّثُ عَنُ الزَّبَيْرِ عَنُ مَا يُشَافِعُنِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ يُسُونُ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَكُنُ يَسُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَكُنُ يَسُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُرُدُ كُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُرُدُ كُنُ يَسُرُدُ كُمْ .

٣٧٧ بَابِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيُنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٨٠ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ

روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے رسول اللہ علیہ کے اندر پس پہنچا ، دو پہر کا وقت تھا ، اس وقت آپ اللے میں خیمہ کے اندر تھے ، بلال باہر نکلے ، اذان کہی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا 'لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اس کے بعد بلال اندر جا کر نیزہ نکال لائے اور رسول اللہ علیہ باہر تشریف لائے گویا میں اب بھی آپ علیہ کی پنڈلی کی چک دیچہ رہا ہوں پھر بلال نے نیزہ گاڑ دیا ، اس کے بعد آپ علیہ نے نظر کی دور کعتیں اور عصر کی دور کعتیں پڑھیں آپ علیہ کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر رہی تھیں (اس کی آپ علیہ نے کھے پرواہ نہیں کی)۔

922۔ حسن بن صباح البراز سفیان 'زہری 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ (اس طرح کھنم کھنم کھنم کھنم کر ابت کرتے تھے کہ اگر کوئی شار کرنے والا (حروف) کو گفتا چاہتا 'تو گن لیتا 'لیف 'بونس 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری روایت ہے انہوں نے کہا 'فلاں شخص کے حال پر تہبیں تعجب نہیں ہو تا؟وہ آیااور میرے حجرہ فلاں شخص کے حال پر تہبیں تعجب نہیں ہو تا؟وہ آیااور میرے حجرہ کی طرف بیٹے گیا۔ وہ رسول اللہ علیہ کے حالات مجھ کو سارہا تھا اور میں نماز میں مشغول تھی قبل اس کے کہ میں نماز تمام کروں وہ چلا گیا طرح اس قدر جلد ہا تیں نہ کرتے تھے۔

باب کسے نیند کی حالت میں رسول اللہ علیہ کی آب کسی میں میں کسی اللہ علیہ کی آب کسی سو جاتی اور دل بیدار رہنا تھا 'سعید بن میناء نے رسول اللہ علیہ سے اس حدیث کوبیان کیا ہے۔

٠٨٠ عبدالله 'مالك 'سعيد 'حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن سے

عَنُ سَعِيدِ وِالْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ آنَّهُ سَالَ عَآئشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا كَيَفِ كَيْفِ كَانَتُ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَانَتُ صَلَوةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحُلاى عَشُرَةً رَكُعَةً يُصَلِّى أَرْبَعَ وَكُلا تَسْفَلُ عَنُ حُسْنِهِنَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاتَسْالُ عَنُ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاتَسْالُ عَنُ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاتَسْالُ عَنُ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ يُصَلِّى أَلَاثًا فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ تَنَامُ وَلَوْ بَنَامُ قَلْبَى.

٧٨١ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي اَعِي عَنُ سُلِيمَانَ عَنُ شَرِيكِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ اَبِي نَعِيرٍ سَيعُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّنَنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِي سَعِعْتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّنَنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِي سَعِعْتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّنَنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِي بِالنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنُ مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَنْ يُولِحَى اللهِ وَهُو نَاتِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَنَّ يُولِحَى اللهِ وَهُو نَاتِمٌ فَي اللهُ مَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلْهُمُ اللهُمُ اللهُمُ هُو نَاتُم فَقَالَ اَوْلَهُمُ وَقَالَ الْحِرُهُمُ فَقَالَ الْوَلَهُمُ وَقَالَ الْحِرُهُمُ خَتَى خَدُوا خَيْرَهُمُ وَقَالَ الْحِرُهُمُ حَتَى خَدُوا خَيْرَهُمُ فَكَانَتُ تِلْكَ فَلَمُ يَرَهُمُ مَ حَتَى اللّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَالِكَ الْاَنْبِيَّاءُ تَنَامُ اعْيَنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اعْيَنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اعْيَنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اعْيَنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَالِكَ الْانْبِيَاءُ تَنَامُ اعْيَنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمْ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اعْمَا عَلَى السَّمَاءِ .

٣٧٨ بَابِ عَكَامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسُلَامِ. ٣٧٨ عَدَّنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَا سَلُمُ بُنُ زَرِيُرٍ

سَمِعُتُ ابَارَجَاءِ قَالَ حَدَّنَنا عِمْرَانُ ابُنُ

حُصَيْنِ الَّهُمُ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَدَمَ فِي مَسِيرُ فَادُلَحُوا لَيُلتَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ

وَجُهُ الصَّبُحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتُهُمُ مَتَّى الشَّمُ حَتَّى ارْزَا كَانَ

ارْتَفَعَتِ الشَّمُسُ فَكَانَ اَوَّلُ مَنُ اِسْتَيُقَظُ مِنُ مَنْ السَّيَقَظُ مِنُ مَ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا 'کہ رسول اللہ علیہ رمضان المبارک میں کئی رکعت نماز پڑھتے تھے ؟۔
حضرت عائشہ نے کہا' آپ علیہ گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے 'اس 'نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں 'آپ چار رکعت پڑھتے تھے 'اس کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' پھر چار رکعت نماز پڑھتے تھے 'اس تم ان کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' اس کے بعد تین رکعت بر سے تھے میں نے عرض کیا 'یار سول اللہ علیہ آ آپ علیہ و تر پڑھنے در پڑھنے در پڑھنے در پڑھنے در پڑھنے در پڑھنے در پر سے کہا آرام فرماتے ہیں۔ فرمایا میری آئکھ سوجاتی ہے ، لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔

ا ۱۵ - استعیل 'برادراستعیل 'سلیمان 'شریک 'حضرت انس بن مالک ' سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہم سے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبحد کعبہ سے معراج ہوئی 'و می نازل ہونے سے پیشتر تین مخص آپ علیہ کے پاس آئے ' (اس وقت) آپ مبحد حرام میں سورہ تھے، توان تین مخصوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کون مخص ہیں، دوسرے نے کہا جو در میان میں ہیں وہی سب سے بہتر ہیں اور تیسرے نے کہا جو ان سب میں ہمتر ہو۔ اس کو لو 'پس آتی ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے میں ہمتر ہو۔ اس کو لو 'پس آتی ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے مات کو وہ آئے اس بہتر ہو۔ اس کو لو 'پس آتی ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے مات کی مات کو وہ آئے اس بہتر ہو۔ اس کو نہیں دیکھا پھر دوسری رات کو وہ آئے اس آپ علیہ کی خاہری آپ ماتی ہو گئے کا قلب نہیں سو جاتی میں ،اور آپ علیہ کا قلب نہیں سو جاتی ہیں، اور ان کے قلب نہیں موجہ کہ ان کی آٹکھیں سو جاتی ہیں، اور ان کے قلب نہیں موجہ کے بعد وہ آپ مان کی طرف چڑھا لے گیا۔

باب۸۷سد اسلام میں نبوت کی علامتوں کابیان۔

۱۸۷ - ابوالولید 'سلم' ابور جاء' حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی سفر میں ہم (صحابہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے'رات بھر چلتے رہ؛ جب صح نزدیک ہوئی، توسب نے قیام کیا، پھر نیندان پراتی غالب ہوئی کہ سورج بلند ہوگی، سب سے پہلے جو مخفی بیدار ہواُوہ ابو بکر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار نہ کیا جا تا تھا' یہاں تک

مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَّكَانَ لَا يُوْقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ مَنَامِهِ حَتَّى يَسُتَيُقَظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَحَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَةً حَتَّى إِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمُ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ يَافُلانُ مَايَمُنَعُكَ أَنُ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنُ يُتَيَمَّمَ بِالصَّعِيلِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيُهِ وَقَدُ عَطِشُنَا عَطُشًا شَدِيدًا فَبَيُّنَمَا نَحُنُ نَسِيرُ إِذَا نَحُنُ بِامُرَاةٍ سَادِلَةٍ رِحُلَيُهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا آيْنَ الْمَآءُ فَقَالَتُ إِنَّهُ لَا مَآءَ فَقُلْنَا كُمُ بَيْنَ آهُلِكَ وَبَيْنَ الْمَآءِ قَالَتُ يَوُمٌّ وَّلَيْلَةٌ فَقُلْنَا إِنْطَلِقِي اللَّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ وَمَا رَسُولُ اللهِ فَلَمُ نُمَلِّكُهَا مِنُ اَمُرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلُنَا بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَدَّنْتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنَا غَيْرَ ٱنَّهَا حَدَّنْتُهُ ٱنَّهَا مُؤُتِمَةٌ فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيُهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزُلَا وَيُنِ فَشَرِبُنَا عَطَّاشًا ٱرْبَعِيْنَ رَجُلًا حَتَّى رَوِيْنَا فَمَلاَنَا كُلُّ قِرُبَةٍ مُّعَنَا وَاِدَاوَةٍ غَيْرَانَّهُ لَمُ نَسُقِ بَعِيْرًا وَّهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلُءِ ثُمٌّ قَالَ هَاتُوُا مَاعِنُدَكُمُ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمَرِ حَتَّى آتَتُ آهُلَهَا قَالَتُ لَقِيُتُ آسُحَرَ النَّاسِ أَوْهُوَ نَبِيٌّ كَمَازَ عَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرُمَ بِتِلُكَ الْمَرُأَةِ فَأَسُلَمَتُ وَأَسُلَمُوا.

کہ آپ علی خود بیدار ہوں، پھر عمر بیدار ہوئے اس کے بعد ابو بکڑ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور بلند آوازے تکبیر کئے لگے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر آپ عظی نے ہم لوگوں کو صح کی نماز پڑھائی۔ قوم میں سے ایک آدمی علیحدہ رہا'اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں بردھی جب آپ علی فارغ ہوئے تو آپ علی نے فرمایا اے فلال! جھ کو مارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیزنے بازر کھا؟اس نے عرض کیا مجھے جنابت پیش آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکم دیا کہ مٹی ے میم کرلواس کے بعداس نے نمازاداکی اور مجھ کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے چند سواروں کے ہمراہ آ گے بھیج دیا 'ہم لوگ سخت پیاسے تھے کیکن چلے جارہے تھے۔ اچانک ہم کو ایک عورت ملی جو اسے دو پیر بڑی مشکول کے در میان اٹکائے ہوئے تھی۔ ہم نے اس عورت سے بوچھایانی کہاں ہے؟اس نے کہایانی نہیں ہے۔ ہم نے وریافت کیا تیرے گھراور پانی کے در میان کتنا فاصلہ ہے؟اس نے کہا ایک دن رات کا! پھر ہم نے کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس چل۔ اس نے کہا کون رسول اللہ؟ ہم اس کو مجبور کر کے آپ علاق کے پاس لے گئے۔ آپ علاقے سے بھی اس نے ویا کہا جینا ہم سے کہا تھااور آپ علیہ سے اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ میٹیم بچوں کی ماں ہے' آپ علی نے اس کی دونوں مشکوں کے کھولنے کا تھم دیا۔ اور ان کے دہانہ پر ہاتھ چھیرا، چنانچہ ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے خوب پانی بیااور ہم سب سیر اب ہو سکے اور ہم نے جس قدر مظلیں اور برتن مارے پاس تھے سب مجر لئے صرف ہم نے اونٹوں کویانی ند بلایا پھر بھی اس کی مشک زیادہ بھری ہونے کی وجہ سے معنے والی تھی،اس کے بعد آپ علیہ نے فرمایا جو کھھ پاس ہے۔ لے آؤ چنانچہ اس کے لئے روٹی کے کلڑے اور چھوہارے جمع کر دیے گئے۔ حتی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئی اور اس نے کہا! میں نے ایک بوے جادوگر کو دیکھا،لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔اللہ نے اس کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کو ہدایت کی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ ۲۸۳ محر 'ابو عدی 'سعید' قاده' حضرت انس رضی الله عنه سے

٧٨٣\_ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنْنَا ابْنُ

آبِيُ عَدِيٍّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْإِنَآءِ فَوضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَآءِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنُ م بَيُنِ اصَابِعِهِ فَتَوَضَّآءَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةً قُلْتُ لِآنَسٍ كُمُ كُنْتُمُ قَالَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةً قُلْتُ لِآنَسٍ كُمُ كُنْتُمُ قَالَ لَلْمَائَةِ اوْزُهَآءَ نَلْمَمِائَةٍ .

٧٨٤ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلِمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِي طَلَحَةً عَنُ اَسَحَاقَ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رُأَيْتُ اَسَوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رُأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَآءَ تُ صَلَوٰةُ الْعَصْرِ فَالتَّمِسَ الْوَضُوءُ فَلَمُ يَجِدُوهُ فَاتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءً فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ فَامَرَ النَّاسَ اَنُ يَتَوَضَّاءُ وَا مِنُ عَنْدِ الْحِرِهِمُ . وَمَالَمَ يَتَعُ ضَاءً وَا مِنْ عَنْدِ الْحِرِهِمُ.

٧٨٥ حَدُّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُبَارَكٍ حَدَّنَا اَنَسُ بُنُ مَبَارَكٍ حَدَّنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنَ اصَحَابِهِ فَانُطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلوةُ فَلَمُ يَجِدُوا مَآءً يَتَوَصَّأُونَ فَانُطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمُ فَحَآءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَّآءٍ يَسِيرُ وَجُلٌ مِنَ القَوْمُ فَحَآءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَّآءٍ يَسِيرُ مَدُوا اَصَابِعَهُ الْاَرْبَعَ عَلَى الْقَدُحِ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَيُمَا مُتَوَصَّأً ثُمَّ فَالُ قُومُوا فَيُمَا فَتُوصَّأَ وَاللَّهُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَصَّأً ثُمَّ مَا وَيُمَا فَيُومَ اللَّهُ مُنَ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيدَ اللَّهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيدًا وَيُمَا اخْبَرَنَا حَمِيدً عَلَى اللَّهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيدًا اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ مَالَكُهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ مَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ مَنُهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ فَالَ اللَّهُ عَنُهُ وَالْمُورُونَ مِنَ اللَّهُ عَنُهُ وَلَا اللَّهُ عَنُهُ وَلَا اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنُهُ وَالْمُ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ الْمُعَالَ الْمُعْمِلُ الْمُعُولُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَنُهُ الْمُعَلِّ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤُ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس پانی کا ایک برتن لایا کیا (اس وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم
(مدینہ کے بازار کے نزدیک) مقام زوراء ہیں تشریف فرماتھ اس
برتن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ رکھ دیا اور پانی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے الملخ لگا، جس سے تمام لوگوں نے
وضو کرلیا قادہ گہتے ہیں ہیں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ تم
لوگ کس قدر تھے، انہوں نے کہا تین سویے تبریا مسلی کے مرحت انس بن مالک رضی
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عصر کی نماز کا وقت آگیا تھا لوگوں نے وضو
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عصر کی نماز کا وقت آگیا تھا لوگوں نے وضو
وسلم کے پاس بچھ تھوڑا ساپانی لایا کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس برتن میں اپناہا تھ رکھ دیا اور لوگوں کو تھم دیا کہ اس سے وضو

كرين توميس في ياني كو ديكهاكه آپ صلى الله عليه وسلم كى الكيول

کے نیچے سے ابلتا تھا۔ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ

سب آوگوں نے وضو کر لیا۔

200- عبدالر حمٰن بن مبارک ، حزم ، حسن ، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی ہمراہی میں آپ علیہ کے کہ اصحاب بھی تھے۔ چلتے چلتے نماز کاوقت آگئاتوان کووضو کرنے کے لئے پانی نہیں ملا۔ ان میں سے ایک شخص گیااور ایک پیالہ جس میں تھوڑا ساپانی تھا لے آیااس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے لیااور وضو فرمایااس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک چواواور فرمایا کھڑے ہو جاواور وضو کرد چنانچہ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب وضو کرد چنانچہ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کرلیااور وہ سب ستریاستر کے قریب آدمی تھے۔

۷۸۷۔ عبداللہ' یزید' حمید' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا (ایک دفعہ) نماز کاوقت آگیا۔ توپانی نہ تھا تو

حَضَرَتِ الصَّلوٰةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِمِنَ الْمَسُجِدِ فَتَوَضَّاءَ وَبَقِى قَومٌ فَأَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَآءٌ فَوَضَعَ كُفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنُ يَبُسُط فِيُهِ كَفَّهُ فَضَعٌ الْمِخْضَبِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَخْضَبِ كَفَّةً فَضَمَّ اصَابِعَةً فَوَضَعَهَا فِي المِخْضَبِ فَتُومَ كُلُّهُمُ جَمِيعًا قُلْتُ كُمُ كَانُوا فَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

٧٨٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عُبُدُالَعَزِيْرِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ عَنُ سَالِمٍ عَدُّنَنَا حُصَيْنُ عَنُ سَالِمٍ عَدُّنَنَا حُصَيْنُ عَنُ سَالِمٍ عَنْهُمَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّا فَكَ فَحَهَشَ النَّاسُ نَحُوةً فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيُسَ فَحَهَشَ النَّاسُ نَحُوةً فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيُسَ فَحَهَشَ النَّاسُ نَحُوةً فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيُسَ عَنْدَنَا مَاةً نَتُوضَانًا وَلَوَضَانَا قُلْتُ الصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوضَّانَا قُلْتُ كُمُ عَلَيْهُ لَكُفَانَا كُنَّا مَاتَةَ الْفِ لَكُفَانَا كُنَّا حَمْسَ عَشُرَةً مِائَةً .

٧٨٨ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اللهُ السُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اللهُ السُرَآءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اَيِيُ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الحُدَيُبِيَّةِ اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةٍ وَالحُدَيْبَةُ بِثُرٌ فَنَزَحْنَا هَا حَتَّى لَمُ نَتُرُكُ فِيهَا قَطَرَةً فَحَدَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَطَرَةً فَحَدَسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ الْبِيْرِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِى الْبِيرِ شَفْيُرِ الْبِيرِ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَمَكُنْنَا حَتَّى رُويَنَا فَمَكُنْنَا حَتَّى رُويَنَا وَرُويَتُ اوصَدَرَتُ رَكَائِيْنَا .

٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِيُ طَلَحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ اَبُو طَلَحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ

جس فخص کا گرمسجد کے قریب تھا۔ وہ وضو کرنے چلا گیا۔ اور کچھ آدمی باقی رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن چھر کا لایا گیا۔ جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ما ته اسكے اندر پھيلانا حياباليكن وہ برتن جھوٹا تھا۔ آپ عليه اسميس اپنا ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملالیں۔ اوران کواس برتن کے اندرر کھ لیا۔ پس تمام آدمیوں نے وضو کر لیا میں نے بوچھاوہ لوگ کتنے تھے حضرت انس نے فرمایاس آومی تھے۔ ٧٨٥ موني عبدالعزيز مصين سالم بن ابي جعد مضرت جابر من عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے واقعہ میں لوگ پیاسے تھے۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھاگل تھی،جس سے آپ صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا۔ جب آپ علیہ وضو کر چکے ، تو لوگ اس کی طرف جھے۔ آپ علیہ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا ہمارے ماس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے صرف يهي پانى ہے۔جو آپ عليہ كى چھاگل ميں ہے۔جو كافى نہيں ہو سكنارية من كرآب علية في ابناهاته جها كل پرركه ديااور باني اسك اندرے اللے لگا۔ آپ علیہ کی انگلیوں کے در میان میں سے گویایانی کے چشمے جاری ہو گئے ، چنانچہ ہم سب نے پیا اور وضو کیا میں نے دریافت کیا۔ تم سب کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابرنے کہا کہ اگر ہم ایک لا که موتے، تب بھی دویانی کانی مو تا۔اس ونت ہم پندر وسوتھ۔ ۸۸۷\_ مالک 'اسر ائیل 'ابوانتحق' حضرت براءٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حدیبی کے واقعہ میں ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ حدیبیا ایک کنوال ہے۔ ہم نے اس کے اندرسے پانی کھینچا یہال تک که اس میں ایک قطرہ پانی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجب اس کی خبر پینی تو آپ عصلہ کنویں پر تشریف لائے اور کنویں کے کنارے بیٹھ کریانی (کا برتن) منگایا اور کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے کنویں کوپانی سے بھراہوادیکھا۔ ہم نے خوب پانی پیااور سیر اب ہو گئے اور ہمارے مولیثی بھی سیر اب ہو گئے۔ الم الله عبدالله عبد الله عبد الله بن الى طلحه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک کویہ کہتے ہوئے سنا۔ ابو طلحة (انس كى والده كے دوسرے شوہر) نے ام سليم (انس كى والده)

لَقَدُ سَمِعُتُ صَوُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَعِيْفًا أَعُرِفُ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنُ شَىٰءٍ ۚ قَالَتُ نَعَمُ فَٱخُرَجَتُ ٱقْرَاصًا مِّنُ شَعِيْرِ ٱخُرَجَتُ حِمَارًا لَّهَا فَلَقَّتِ الْخُبُرَ بَبَعُضِهِ ثُمًّ دَسَّتُهُ تَحُتَ يَدِى وَلَا تَتُنِى بِبَعُضِهِ ثُمَّ ٱرْسَلَتُنِيُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبُتُ بِهِ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسَ فَقُمُتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ٱرُسَلَكَ ٱبُو طَلُحَةً فَقُلُتُ نَعَمُ قَالَ بطَعَام فَقُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوا فَانُطَلَقَ وَانُطَلَقُتُ بَيْنَ آيُدِيُهِمُ حَتَّى حِثُتُ آبَا طَلَحَةَ فَآخُبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ قَدُجَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَانُطُعِمُهُمُ فَقَالَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ فَانْطَلَقَ آبُوطُلُحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبُوطُلُحَةَ مَعَةً فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُمِّي يَاأُمَّ سُلِّيْمِ مَاعِنُدَكِ فَاتَتُ بِذَلِكَ الْحُبُزَ فَأَمَرَبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَاَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيُهِ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يَّقُولَ ثُمَّ قَالَ اتُذَنّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا نُّمَّ قَالَ اتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنُ لِعَشْرَةٍ فَاكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَبِغُوا وَالْقَوْمُ سَبِعُونَ أَوْتُمَانُونَ رَجُلًا.

٧٩٠ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَا

سے کہا کہ میں نے (آج) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آواز كو کمزور اور ست پایا ہے۔ میرے خیال میں آپ عظام بھو کے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ ام سلیم نے کہاہاں ہے یہ کہہ کرام سلیم نے جو کی چندر وٹیاں نکالیں۔ پھراپنی اوڑ ھنی لی اور اس میں ان روٹیوں کو لپیٹااور چھپا کر میرے ہاتھ میں دے دیں۔اور کچھ اوڑھنی مجھے از ہادی اس کے بعد مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے یاس بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومبحد میں دیکھا۔ آپ علیہ کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے۔ بس میں (خاموش) کھڑا ہوا تھا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو ابو طلحہ نے جیجاہے؟ میں نے عرض کیا۔جی ہاں! پھر دریافت کیا کھانادے کر بھیجاہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے لوگوں سے جو آپ علیہ کے پاس موجود سے فرمایا کہ اٹھو عِلْوا آپ عَلِينَةُ (بمعدلوگوں کے) جِلے میں بھی آپ عَلِینَة کے آگے آ کے چلااور ابوطلحہ کے پاس بہنچ کر آپ علیہ کی تشریف آوری کی خردی ابوطلحہ نے ام سلیم سے کہاکہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہمارے پاس تشریف لارہے ہیں۔اور اتناسامان نہیں کہ ہم ان (سب کو) کھلا سکیں ام سلیم نے کہا! اللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں۔ ابوطلحہ (استقبال کے لئے) گھرسے باہر نکلے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ملاقات كى پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ہمراہ تشریف لائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو میچھ تہارے پاس ہے لے آو۔ ام سلیم وہی روٹیاں جو ان کے پاس تخییں لے آئیں۔اور رسول اللہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے ابو طلحۃ کو تھکم دیا کہ وہان کے فکرے کریں۔ (چنانچہ ان کوریزہ ریزہ کیا گیا)اور ام سلیم نے کی میں سے گھی نچوڑاجو سالن ہو گیا۔ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کردم کردیا۔اس کے بعد آپ مالیہ نے حکم دیا که وس دس آدمیوں کو بلاؤ، چنانچہ وس آدمیوں کو بلا کر کھانے کی اجازت دی گی اورانہوں نے پیٹ بھر کر کھالیا، پھر جب بیراٹھ گئے تو دس کواور بلایا گیا۔ یہاں تک کہ اس طرح تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھالیایہ سب ستریاسی آدمی تھے۔ •94\_ محمد 'احمد 'اسرائيل 'منصور 'ابراہيم 'علقمہ حضرت عبداللَّه (بن

آحُمَدُ الزَّيْرِيُّ حَدَّنَنَا إِسْرَآئِيلُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ اِبْرَاهِيمُ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّالَايَاتِ بَرَكَةً وَّأَنْتُمُ تَعُدُّونَهَا تَحُويُفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَ الْمَآءُ فَقَالَ اطْلَبُوا فَضُلَةً مِّنُ مَّآءٍ فَحَآثُوا فَقَلَ المُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّهِ فَلَقَدُ رَايْتُ الطَّهُورِ المُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ المَآءَ يَنَبَعُ مِنُ م بَيْنِ اَصَابِعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَقَدُ كُنَّا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَقَدُ كُنَّا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَلَقَدُ كُنَا نَسُمَعُ تَسُبِيعَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤكُلُ .

٧٩١ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيُم حَدَّنَنَا زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّنَيُ جَابِرٌ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم فَقُلْتُ إِنَّ آبِيُ تَرَكَ عَلَيُهِ دَيْنًا وَّلِيُسَ عَلَيُهِ وَسُلَّم اللَّهُ عَنْدِي إِلَّا مَا يَخُورُجُ نَخُلُهُ وَلَا يَبُلُغُ مَايَخُورُجُ سِنِينَ مَاعَلَيْهِ فَانُطَلَقَ مَعِى لِكُي لَا يَشُخِرُجُ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَزِعُوهُ عَلَى اللَّهُ الْعُرَمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيُدَرٍ مِّنُ بَيَادِرِ التَّمَرِ عَنْ بَيَادِرِ التَّمَرِ فَدَعًا ثُمَّ اخَرَثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَزِعُوهُ فَدَعًا ثُمَّ اخَطَاهُمُ الَّذِي لَهُمُ وَبَقِى مِثْلَ مَا اعْطَاهُمُ الذِي لَهُمُ وَبَقِى مِثْلُ مَا اعْطَاهُمُ .

٧٩٢ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَةً مُعْتَمِرٌ عَنُ آبِيهِ حَدَّنَنَا آبُو عُثْمَانَ آنَّةً حَدَّنَةً عَبُدُالرَّحُمْنُ بُنُ آبِي بَكُر رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ اَصُحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَآءَ وَآبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلَيْدُهَبُ بِثَالِثٍ وَمَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلَيْدُهَبُ بِثَالِثٍ وَمَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِثَالِثٍ وَمَنُ كَانَ عِنْدَةً طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِخَامِسِ اَوْسَادِسٍ طَعَامُ ارْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ اَوْسَادِسٍ 
مسعود) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ (یعنی محابہ) آیات قران یا مجزات نبوی کو باعث برکت قرار دیتے تھے، اور تم لوگ باعث خوف (یعنی کافروں کے ڈرانے کا سبب) سبھتے ہو۔ (ایک مرتبہ) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کہ پانی کم ہو گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سے تھوڑا سا بچا ہوا پانی لاؤ، چنا نچہ صحابہ ایک برتن جس میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی لاؤ، چنا نچہ صحابہ ایک برتن جس میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی تھالائے۔ آپ علی کے ان برتن میں اپنا ہا تھے ڈالا اور فرمایا! پاک کرنے والے بابر کت پانی کی طرف آؤ۔ اور برکت ڈالا اور فرمایا! پاک کرنے والے بابر کت پانی کی طرف آؤ۔ اور برکت پانی ابلاد کی طرف آؤ۔ اور ہرکت کے انگیوں سے پانی ابل رہے اور ہم کھانے کی تنبیح بھی (بطور مجزہ بھی بھی) سنا

192- ابو نعیم 'زکریا' عام ' حضرت جابڑے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کا انقال ہوا اور ان پر کچھ قرض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے والد نے اپنے اوپر کچھ قرض چیوڑا ہے۔ اور میرے پاس بجزاس کے جوان کے کھور کے در ختوں سے پیدا ہو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی پیدا وار کئی سال سال تک ان کے قرضہ کی اوا کیگی کے لئے کافی نہ ہوگئ لہذا آپ عیاقی میرے ساتھ چلئے تاکہ قرض خواہ مجھ پر مختی نہ کریں۔ چنا نچہ حضور تشریف لیف کے اور ان مجور کے ڈھیروں میں کریں۔ چنا نچہ حضور تشریف لی کے اور ان مجور کے ڈھیروں میں سے ایک کے گر دوسرے ڈھیر پر (ایبابی کیا) اس کے بعد ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چھوہارے نکالو، چنا نچہ آپ میں اس کے بعد ایک ڈھیر پر ایرا کر دیا اور جتنا ان کو دیا اتنے جھوہارے نکالو، چنا نچہ آپ میں رہے۔

291۔ موسیٰ معتمر 'ابوعثان' حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ مفلس اور فقیر لوگ تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا جس مخص کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسر ا آدمی (ان میں سے) لے جائے۔ اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ پانچویں اور اس سے زیادہ ہو تو چھے کو لے جائے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر تنین آدمیوں کو لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وس آدمیوں کو

ٱوُكَمَا قَالَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرِ جَآءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَّلَّمَ بِعَشُرَةٍ وَّٱبُو بَكْرٍ وَّ ثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَابِيُ وَأُمِّيُى وَلَا اَدُرِيُ هَلُ قَالَ إِمْرَاتِيُ وَخَادِمِيُ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِيُ بَكْرٍ وَّالَّا اَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَآءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَجَآءَ بَعُدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَآءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَآتُهُ مَاحَبَسَكَ عَنُ أَضُيَافِكَ أَوُضَيُفِكَ قَالَ أَوْ عَشَّيْتُهُمُ قَالَتُ أَبُوا حَتَّى تَحِيءَ قَدُ عَرَضُوا عَلَيْهِمُ فَغَلَبُوهُمُ فَذَهَبُتُ فَانَحْتَبَأَتُ فَقَالَ يَاغُنثُرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا اَطُمَعُهُ اَبَدًا قَالَ وَآيُمُ اللَّهَ مَاكُنَّا نَانُخُذُ مِنَ اللُّقُمَةِ إِلَّا رَبًّا مِّنَ اَسُفَلِهَا اَكُثَرَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوُا وَصَارَتُ اَكُثَرُ مِمَّا كَانَتُ قَبُلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوُ أَكُثَرَ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَاأُنُحُتَ بَنِيُ فِرَاسِ قَالَتُ لَا وَقُرَّةً عَيْنِيُ لَهِيَ الْانَ آكُثَرُ مِمَّا قَبُلَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَآكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُر وَّقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْنِيُ يَمِيْنَةً نُمَّ اكَلِّ مِنْهَا لُقُمَةً نُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَصْبَحَتُ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيُنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَمَضَى الْآجَلُ فَتَفَرَّقُنَا إِنَّنَا عَشَرَ رَجُلًا مِّنُ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ أَنَاسٌ اَللَّهُ أَعُلَمُ كُمُ مَّعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمُ قَالَ أَكُلُوا مِنْهَا أَجُمَعُونَ أَوْ كُمَا قَالَ.

٧٩٣\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ خَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَبُ الْعَزِيْزِ عَنُ أَنَسٍ وَعَنُ يُونُسَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ وَعَنُ يُونُسَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ

لے گئے حضرت ابو بکڑ کے گھر میں تین آدمی تھے میرے والد اور میری والده اور ایک خادم جو جارا اور ابو بکر کا مشترک تھا (اس رات کو) ابو بکڑنے شب کا کھانا بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے همراه کھایا، پھر وہیں توقف کیااور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھہرے رہے 'اس کے بعد بہت رات گئے گھرلوٹے تو ان سے ان کی بیوی نے کہا۔ آپ کو اپنے مہمانوں کا خیال نہ آیا۔ ابو بکڑنے کہا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ہے؟ان كى بيوى نے كہاانہوں نے اس وقت تك كھانا كھانے سے انکار کیا،جب تک تمند آجاؤ۔ لوگوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، گر انہوں نے نہ مانا (عبدالرحلن کہتے ہیں) میں تو مارے خوف کے چھپ رہا، ابو بکرنے کہاارے غنثر (بدایک سخت کلمہ ہے جو ڈانٹ ڈیٹ کے وقت بولا جاتاہے) پھر انہوں نے مجھے بہت سخت کہااور کہا تم لوگ کھا کو میں اس کھانے کو ہر گزنہ کھاؤں گاعبدالر حمٰن کہتے ہیں خداکی قتم ہم جولقمہ اس کے نیچے سے اٹھاتے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ب (لین جس جگه سے کھانا اٹھاتے تھے وہ خالی ہونے کی بجائے کھانے سے بھر جاتی اور کھانے میں زیادتی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور وہ کھانااس سے بھی تین گنازیادہ ہو گیا۔ ابو بکرانے اپنی بیوی سے کہاائے بن فراس کی بہن اید کھانا تو پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہااپی ٹھنڈی آکھ کی قتم ہے۔ بے شک وہ کھانا تو پہلے سے تین گنازیادہ ہے۔ پھرابو بکڑنے اس میں سے کھایااور کہاوہ فتم شیطان کی وجہ سے تھی اس کے بعد اس کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ياس لے سيخ صبح تك وہ كھانا حضرت كے ہاں رہا ہمارے اور کچھ لوگول کے در میان معاہدہ تھاجب مدت معاہدہ گزر گئی تو ہم نے بارہ آدمی تھم اور جج بنائے ان میں ہر ہخض کے ساتھ کچھ لوگ تھے خدا معلوم ہر تھخص کے ہمراہ کتنے آدمی تھے۔ بہر حال پانچوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھیجا کیا عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ای کھانے میں سے سب لو گوں نے کھایا۔

۷۹۳ مسدد' عبدالعزیز' انس' یونس' ثابت' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں (ایک)م تبہ قحط پڑا۔ان ہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعہ

قَحُطُّ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُّبُ يَوُمَ جُمُعَةٍ إِذْقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ النَّكَرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاءُ فَادُعُ اللَّهِ يَسُقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ فَادُعُ اللَّهِ يَسُقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ فَادُعُ اللَّهِ عَلَيْتِ السَّمَاءُ الشَّمَاءُ لَمِثُلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتُ رِيْحٌ انْشَأَتُ سَحَابًا ثُمَّ اجُتَمَعَ ثُمَّ ارُسَلَتِ السَّمَاءُ عَنَى اَتَيْنَا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْاُحُراى مَنَازِلْنَا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْاُحُراى مَنَاذِلْنَا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْاُحُراى فَقَامَ اللَّهُ يَحْبِسُهُ فَتَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ لَا فَقَالَ يَارَسُولُ لَ اللَّهِ تَهَدَّمُتُ الْبُيُوتُ فَادُعُ اللَّهُ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللَّهِ تَهَدَّمُ اللَّهُ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللَّهِ تَهَدَّمُ اللَّهُ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللَّهُ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَحْبِسُهُ فَتَكَسَّمَ اللَّهُ يَعْرَابُ الْمَدِينَةِ كَانَّهُ الْحُمُلُولُ الْمَدِينَةِ كَانَّهُ الرَّحُلُ اللَّهُ يَعْرَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَكُولُ الْمَدِينَةِ كَانَّهُ الْحُلُولُ لَكُولُ الْمَدِينَةِ كَانَّهُ الْكُلِيلُ . السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلُ الْمَدِينَةِ كَانَّهُ وَكُلِيلًا . وَلَا عَلَيْنَا فَنَطُرُتُ الْكُولُولُ . السَّحَابِ تَصَدَّعُ حَوْلُ الْمَدِينَةِ كَانَّةُ وَكُلِيلًا . .

٧٩٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّئَنَا يَحُيَى بَنُ كَثِيْرٍ آبُو غَسَّانَ حَدَّئَنَا آبُو حَفُصٍ وَإِسُمُهُ بَنُ كَثِيْرٍ آبُو غَسَّانَ حَدَّئَنَا آبُو حَفُصٍ وَإِسُمُهُ عَمَرُ بُنُ الْعَلَّاءِ آخُوابِي عَمْرِ و بُنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعُتُ نَا فِعًا عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ اللَّي حَدْع فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ اللَّهِ فَحَنَّ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ اللَّهِ فَحَنَّ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ اللَّهِ فَحَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ جَدْع فَاتَاهُ فَمَسَع يَدَةً عَلَيْهِ وَقَالَ عَبُدُالُحَمِيْدِ آخُبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا عَنُمَانُ بُنُ عُمَرَ آخُومَ وَقَالَ مَعْدُالُومِ بَهْذَا وَرَوَاهُ آبُو عَاصِمٍ مَعَادُ بُنُ الْعَلاءِ عَنُ نَافِع بِهِذَا وَرَوَاهُ آبُو عَاصِمٍ عَنِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَافِع بِهِذَا وَرَوَاهُ آبُو عَاصِمٍ عَنِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَافِع بِهِذَا وَرَوَاهُ آبُو عَاصِمٍ عَنِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَافِع بِهِذَا وَرَوَاهُ آبُو عَاصِمٍ عَنِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَافِع بِهِذَا وَرَوَاهُ آبُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ ابْنِ عُمَلَ مَنَ ابْنِ عُمَلَ عَنِ ابْنِ عُمَلَ عَنِ ابْنِ عُمَلَ عَنِ ابْنِ عُمَلَ عَلِيهِ وسَلَّم .

٥ ٩٧- حَدَّئنَا آبُو نُعَيْم حَدَّئنَا عَبُدُالُوَاحِدِ
 ابُنِ آيُمَنَ قَالَ سَمِعُتُ آبِي عَنُ جَابِرِ بُنِ
 عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ اللَّى شَجَرَةٍ آوُنَخُلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ آوُ
 رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا نَحْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ

کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض
کیایار سول اللہ عظیم گھوڑے مرکئے بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ خدا تعالیٰ
سے ہمارے لئے دعا فرمائے کہ وہ آب رحمت برسائے۔ آپ
علیہ نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھاد سے اور دعا کی۔ حضرت انس گھیے ہیں اس وقت آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا اس پر ابر کا
ایک ظرا بھی نہ تھا۔ ایک ہوا چلی بادل آئے اور آسمان نے اپنامنہ
کھول دیا آئی بارش ہوئی کہ ہم پانی میں اپنے گھر پنچے اور دوسرے جعہ کو کہ بم پانی میں اپنے گھر پنچے اور دوسرے جعہ کہ بایار سول اللہ کمانات گر پڑے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پانی کو روک دے۔ تو آپ علیہ مسکرائے 'اس کے بعد فرمایا ہمارے آس باس برس ہمارے او پر نہ برس۔ بس میں نے ابر کی طرف دیکھا کہ وہ مربیان تاح کی طرح نظر آرہا ہے۔ درمیان تاح کی طرح نظر آرہا ہے۔ درمیان تاح کی طرح نظر آرہا ہے۔

۱۹۹۷ - محمد بن مثنی کی بن کثیر ابو عسان ابو حفص عمر بن العلاء افع حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم مجور کی لکڑی سے فیک لگا کے خطبہ پراھا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو آپ علیہ منبر پر تشریف لے گئے تو یہ ستون زار قطار رونے لگا۔ آپ علیہ اس کے پاس آئے اور اپنا دست مبارک اس پر بھیرا۔ عبدالحمید ، عثان بن عمر ، معاذ بن اپنا دست مبارک اس پر بھیرا۔ عبدالحمید ، عثان بن عمر ، معاذ بن العلاء نافع سے اس طرح روایت کرتے ہیں (نیز) ابو عاصم ابن ابی رواد ، نافع ، ابن عمر نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

290- ابو تعم عبدالواحد بن ایمن حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جعه کا خطبہ پڑھتے وقت ایک مجور کے در خت کے تناہے کم لگا لیتے تھے تو ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول الله! ہم آپ ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول الله! ہم آپ ایک منبر کیوں نہ بنادیں فرمایا اگر چاہو (تو بنادو) چنا نچہ ان لوگوں نے آپ کے لئے منبر بنا دیا جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ

إِنْ شِئْتُمُ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّحُلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ صِيَاحَ الصَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا اللَّهِ تَثِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا اللَّهِ تَثِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا اللَّهِ تَثِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي اللهِ يَعْنَى مَاكَانَتُ تَبُكِي عَلَى مَاكَانَتُ تَسُمَعُ مِنَ الذِّكُم عِنْدَهَا.

٧٩٦ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ اَخِي عَنُ سُلِيمَانَ بُنِ بِلَالِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سِعِيْدٍ قَالَ الْحُبَرَنِي حَفُصُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ انَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ انَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ مَنُهُمَا يَقُولُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُدُوعٍ مِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِدْعٍ مِنْهَا فَلَمَّا وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِدْعٍ مِنْهَا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا لِخَدْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَسَمْعَنَا لِنَالِكَ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهَا فَلَمَّا فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهَا فَلَمَّا فَسَكَنَتُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهَا فَلَمَا فَسَكَنَتُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهَا فَلَمَا فَسَكَنَتُ فَيْهُا فَلَمَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَلَمَانِ فَلَكُونَ اللهُ مَعْلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَلَمَا فَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَسَكَنَتُ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَسَكَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوْضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَا عُلْهُ الْمُعْتَلِيْهُ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ الْعَصَوْتِ الْعِشَادِ الْعَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمَ اللّهُ اللّهِ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّ

علیہ منبر پر تشریف لے گئے تھجور کی لکڑی کا وہ ٹکڑا بچوں کی طرح رونے اور چلانے لگا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اتر کر اس لکڑی کو (سینہ سے) لگالیاوہ ایسی آواز سے رونے لگاجس طرح وہ بچہ روئے جو چپ کرایا جاتا ہے حضرت جابرؓ کہتے ہیں وہ اس ذکر کی یاد میں رونے لگاجواس کے پاس ہواکر تاتھا۔

294 - اسلعیل سیلمان کیلی حفص حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئی ہوئی ہوئی (ابتداء میں) مجد (نبوی) مجبور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو مجبور کے ایک ستون سے سہارالگا لیتے تھے۔ جب آپ علیہ کے لئے منبر بنایا گیا تو آپ علیہ اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اس مجبور کے ستون سے ایک آواز سی مثل او خمنی کی آواز کے ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ نے دسول دست مبارک اس پررکھا تو وہ جپ ہوا۔

292۔ محمد 'ابن ابی عدی 'شعبہ 'سیلمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو واکل کو حذیفہ سے بیان کرتے ہوئے ساکہ حضرت عمر نے ایک دن کہا کہ فتنہ کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تم سب میں کس کو زیادہ یاد ہے۔ حذیفہ نے کہا جھے اس طرح یاد ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بیان کرو۔ بیشک تم بوے جری ہو۔ حضرت حذیفہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل خانہ اور مال 'اور اس علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل خانہ اور مال 'اور اس کے بڑوسی میں ہے جو نماز صدقہ خیر ات اور ایکھے کام کرنے اور بری بات کے منع کرنے سے رفع ہو جا تا ہے۔ حضرت عمرنے فرمایا میں یہ نہیں یو چھتا بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح موجیس مارے گا حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین! آپ کو اس فتنہ کا کچھ خوف نہیں بر شک آپ کے اور فتنہ کے در میان ایک بند در وازہ ہے۔ حضرت عمرنے فرمایا دروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی ہاں! توڑا جائے دروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا حذیفہ نے کہا جی ہاں! توڑا جائے

قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ اَوْيُكُسَرُ ؟ قَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَحُرَى اَنُ لَا يُغُلَقَ قُلْنَا عَلِمَ الْبَابَ قَالَ نَعَمُ كَمَا اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ اَنِّي حَدَّئَتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْإَغَالِيْطِ فَهَبُنَا اَنُ نَسْفَالَهُ وَامَرُنَا مَسُرُوقًا فَسَعًا لَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ.

٧٩٨ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِّعَالُهُمُ الشَّعُرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الاَّعُينِ حُمُرَ الشَّعُرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الاَّعْينِ حُمُرَ الشَّعُومُ وَخَوْهَهُمُ الْمَحَالُ المُطرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِن خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمُ الْمُطرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِن خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمُ عَي كَالَّهُم فِي كَرَاهِيَةً خِيَارُهُمْ فِي كَرَاهِيَةً خِيارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسُلامِ وَلَيَاتِينَ عَلَى اَحِدِ كُمْ زَمَانَ لَالُكُ لَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَيْهُ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا لَهُ مِثْلُ الْعَلِهِ وَمَا اللهُ وَمَا لَاللهُ وَمَا لَا اللهُ الله

٧٩٩ حَدَّئِنِي يَحُنِي حَدَّئَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَّكُرُمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَّكُرُمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حُمُرَالُوجُوهِ فُطُسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْاَعْبُنِ وَجُوهُهُمُ المَّمَانُ الْمُطُرَقَةُ نِعَالَهُمُ الشَّعُرُ الشَّعُرُ المَّعَلَ السَّعَمُ الشَّعُرُ المَّعْرَاقَ .

٨٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ

گا۔(۱) حضرت عمرٌ نے کہا پھر وہ اس قابل ہو گاکہ مجھی بند نہ کیا جائے۔ ہم لوگوں نے (حذیفہ سے) پوچھاکیا حضرت عمرٌ اس در وازہ کو جانے تھے جس طرح تم جانے تھے جس طرح تم کل کے بعد رات کا یقین رکھتے ہو۔ میں نے ان سے ایک الی حدیث بیان کی تھی جس میں شک نہ تھا پھر ہمیں ان سے زیادہ پوچھتے ہوئے خوف معلوم ہوا! اور ہم نے مسروق سے کہاانہوں نے دریافت کیاوہ در وازہ کون تھا'حذیفہ نے کہاوہ حضرت عمرٌ کی ذات تھی۔

298-ابوالیمان شعیب ابوزناد اعرج حضرت ابو ہر ریا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی ، جب تک تم ایس قوم سے جنگ نہ کر وجن کی جو تیاں بال کی ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے قال نہ کر و گے۔ جن کی آئے میں چھوٹی ہوں گی ، چہرے سرخ ہوں گے ناکیں چپٹی ہوں گی گویاان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالیس ہیں اور تم ان میں سے اجھے اشخاص کو بھی پاؤ گے کہ وہ سب سے زیادہ اس خلافت سے نفرت کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ اس کو مجور کیا جائے گالوگوں کی مثال معدن اور کان کی طرح ہے ان میں جولوگ زمانہ جا ہمیت میں مثال معدن اور کان کی طرح ہے ان میں جولوگ زمانہ جا ہمیت میں ایسے ایس کی پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کو میر اد کھنااس کے گھر والوں اور مال سے زیادہ پیند ومرغوب ہوگا۔

992۔ یکی عبدالرزاق معم 'ہمام' حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں قیامت نہ آئے گئ جب تک خوز اور کرمان سے تم جنگ نہ کرلو گے ، یہ مجمی ہیں ان کے چرے سرخ 'ناکیں چپٹی اور آئکھیں چھوٹی ہوں گی گویا ان کے چرے پی ہوئی ڈھالیں ہیں اور ان کے جوتے بالوں کے ہوں گئے کی کے علاوہ دوسر ول نے عبدالرزاق سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

٠٠٠ على بن عبدالله 'سفيان 'اسمعيل قيس سے روايت ہے انہوں

(۱) دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی ذات ہے کہ جب تک وہ موجود ہیں،امت فتنوں ( یعنی باہمی اختلافات ) سے محفوظ ہے۔ دروازہ کھولا جائے تو دوبارہ بند کیا جاسکتا ہے، تو ژ دیا جائے تو دوبارہ بند نہیں کیا جاسکتا،اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا بھروہ منقطع نہیں ہوگا۔

٨. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بُيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَانَّ قَوْمًا كَانَّ وَخُوهَهُمُ الْمَجَانُ المُطْرَقَةُ .

٨٠٢ حَدَّنَنَا الْحِكُمُ بُنُ نَافِعِ اَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِم ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودُ .

٨٠٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ جَابِرٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَقُولُونَ فَيْقَالُ هَلُ فِيْكُمُ مَنُ فَيَقُولُونَ فَيْقَالُ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقُولُونَ فَيْقَالُ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقُولُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغُرُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغُرُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفَتُحُ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفُولُونَ نَعَمْ فَيْفُتَحُ لَهُمْ .

٨٠٤ حَدَّئَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْحَكْمِ اَخْبَرَنَا النَّحْكُمِ اَخْبَرَنَا النَّاشُرُ اَخْبَرَنَا مُحِلُّ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنُ عَدِى بُن حَاتِم قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ

نے کہاہم (ایک مرتبہ) حضرت ابوہریہ اُٹے پاس آئے توانہوں نے کہاہم (ایک مرتبہ) حضرت ابوہریہ اُٹے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تین سال صرف کئے، اپنی تمام عمر میں حدیث یاد کرنے کا مجھے اس قدر شوق نہ تھا، جس قدران تین سال میں اشتیاق بڑھ گیا۔ میں نے آپ بھائے کو ایٹ ہوئے یہ ساکہ قیامت سے پہلے تم ایک ایس قوم سے جنگ کرو گے، جس کی جو تیاں بالدار ہوں گی اور وہی اہل عجم ہیں۔

ہیں۔

۱۰۸۔ سیلمان بن حرب حریر بن حاذم مسن حضرت عمر بن تغلب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ علیہ فرماتے سے قیامت سے پہلے تم الیی قوم سے جنگ کروگے جن کی جو تیاں بال دار ہوں گی اور الیی قوم سے بھی لڑوگے جن کے چرے گویا تہ بہ تہ (چرئے کی) ڈھالیں ہیں۔

۱۰۲ حکم ، فعیب زہری ٔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے
بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہودی تم سے جنگ کریں
گے۔ پھر تم ان پر غالب آ جاؤگے ، یہاں تک کہ (یہودی پھر کے پیچے
چچتا پھرے گا) پھر تم سے کہیں گے کہ اے مسلمان! ادھر آ میرے
پیچے یہ یہودی (چھیا بیٹھا) ہے اس کو موت کے گھاٹ اتاردے۔

۱۹۰۸ - قتیه سفیان عمرو ، جابر ، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پرایک ایسازمانہ آئے گاکہ وہ جہاد کریں گے توان سے دریافت کیاجائے گاکیا تم میں کوئی ایبا فخص موجود ہے ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں توان کو فتح دی جائے گئ پھر وہ جہاد کریں گے توان سے بوچھا جائے گاکیا تم میں کوئی ایبا شخص موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ ہے ، وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ ہے ، وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گی۔ مراسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شے کہ ایک فخص نے آگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَاتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا اِلْيُهِ ۚ الْفَاقَةَ ثُمَّ آتَاهُ اخَرُ فَشَكًا قَطُعَ السَّبِيُلِ فَقَالَ يَاعَدِيُّ هَلُ رَآيُتَ الْحِيْرَةَ قُلْتُ لَمُ اَرَهَا وَقَدُ ٱنْبِئُتُ عَنُهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرُتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوُفَ بِالْكُعْبَةِ لَاتَحَافُ اَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيُمَا بَيْنِيُ وَبَيْنَ نَفُسِىٰ فَاَيْنَ دُعَّارُ طَيِّ الَّذِيْنَ قَدُ سَعَّرُ وا الْبِلَادَ وَلَٰتِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوَةٌ لَنُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرى قُلْتُ كِسُرَى بُنُ هُرُمُزَ قَالَ كِسُرَى بُنُ هُرُمُزَ وَلَئِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوَةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلُ ءَ كَفِيِّهِ مِنُ ذَهَبِ أَوْفِضَّةٍ يَّطُلُبُ مَنُ يَّقُبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَحِدُ آحَدً يَّقُبُلُهُ مِنْهُ لَيَلُقَيَنَّ اللَّهَ آحَدُكُمُ يَوْمَ يَلُقَاهُ وَلَيْسَ مِنْهُ وَبَيْنَا ۚ تَرْجُمَانٌ يُتَرُحِمُ لَهُ فَيَقُولُنَّ أَلَمُ أَبْعَتُ اِلَيُكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اَلَمُ أُعُطِكَ مَالًا وَٱفۡضِلُ عَلَيُكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنُظُرُ عَنُ يَّمِينِهٖ فَلَا يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنظُرُ عَن يَّسَارِهِ فَكَ يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقَّةِ تَمُرَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ شِقَّةَ تَمُرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّيَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَآيُتُ الظَّعِيْنَةَ تَرُتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَّطُوفَ بِالْكُعْبَةِ لَاتَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيُمَنُ اِفْتَتَحَ كْنُوْزَ كِسُرَى بُنِ هُرُمُزَ وَلَئِنُ طَالَتُ بِكُمُ حَيْوةً لَتَرَوُكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلُ ءَ كَفِّهِ .

حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنِيُ آبُوُ عَاصِمٍ آخَبَرَنَا سَعُدَانُ بُنُ بِشُرِ حَدَّنَنا آبُومُجَاهِدٍ حَدَّنَنا مُحِلُّ بُنُ خَلِيْفَةَ سَمِغْتُ عَدِيًّا كُنتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ.

کی شکایت کی، دوسرے نے آپ کے پاس آکرڈاکہ زنی کی شکایت کی تو آپ علی نے فرمایا عربی کیاتم نے حیرہ دیکھاہے۔ میں نے عرض کیامیں نے وہ جگہ نہیں دیکھی لیکن اس کا محل و قوع مجھے معلوم ہے۔ فرمایااگر تمهاری زندگی زیاده موئی ویقیناتم دیکھ لو کے کہ ایک برهیا عورت جیرہ سے چل کر کعبہ کاطواف کرے گی۔ خدا کے علاوہ اس کو سكى كاخوف نه مو كاميس نے اپنے جى ميں كہا (قبيله) طے كے ڈاكو كذهر جائيں گے۔ جنہوں نے تمام شہروں میں آگ لگار كھی ہے؛ آپ نے فرمایا تہهاری زندگی زیادہ ہوئی تویقیناتم کسری کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے دریافت کیا کسری بن ہر مز آپ عظیف نے فرمایا ہاں (کسری بن ہر مز)اور اگر تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تویقیناتم دکیھ لو کے کہ ایک مخص مشی بحر سونایا جا ندی لے کر نظے گااور ایسے آدی کو تلاش کرے گا،جواسے لے بے ، کیکن اس کو کوئی نہ ملے گاجو پیرر قم لے لے۔ یقیناتم میں سے ہر مخص قیامت میں اللہ سے ملے گا(اس وقت)اس کے اور اللہ کے در میان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ جواس کی گفتگو کا ترجمہ کرے۔ خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے ياس رسول نه جيجاتها جو تجفيح تبليغ كرتا؟ وه عرض كرے گاہاں پھر الله تعالی فرمائے گا کیامیں نے تجھ کومال وزراور فرزندسے نہیں نواز اتھا؟ وہ عرض کرے گاہاں! پھر وہ اپنی داہنی جانب دیکھے گادوزخ کے سوا كچھ نہ ديكھے گا۔ حضرت عديؓ كہتے ہیں كہ میں نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے سناکہ آگ ہے بچواگر چہ چھوارے کاایک مکڑاہی سہی یه بھی نہ ہو سکے تو کوئی عمدہ بات کہہ کر ہی سہی۔ عدیؓ کہتے ہیں میں نے بر ھیا کو دکھے لیا کہ جرہ سے سفر شروع کرتی ہے اور کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے سوااس کو کسی کا ڈر نہیں تھااور میں ان لو گوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ بن ہر مز کے خزانے فتح کئے تھے اگر تم لوگوں کی زندگی زیادہ ہوئی توجو کھھ آپ عظیمہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونالے کر نکلے توتم پیہ بھی دیکھ لو گے۔ عبدالله 'ابوعاصم 'سعدان بن بشير 'ابو مجامد ' محل بن خليفه ' حضرت عدی سے کنت عندالنبی کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔

٥٠٨ حَدَّنَىٰ سَعِيدُ بُنُ شَرُحِيلَ حَدَّنَا لَيُكُ عَنُ يَزِيدُ بُنِ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ اُحُدٍ صَلَوتَةً عَلَى الْمَيَّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ الَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمُ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ إِنِّى وَاللَّهِ لَانْظُرُ إلى حَوْضِى اللان وَإِنِّى قَدُ اعْطِيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الْارْضِ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا اَحَافُ بَعُدِى آنُ تُشْرِكُوا وَلَكِنُ اَحَافُ آنُ مَنَافَسُوا فِيهًا.

٨٠٦\_ حَدَّثَنَا أَبُوُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَّةَ عَنُ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِّنَ الْاطَامِ فَقَالَ هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى إِنِّي أرَىَ الْفِتَنَ تَقَعَ خِلَالَ بُيُوتِكُمُ مَوَاقِعَ القَطْرِ. ٨٠٧\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنْنِي عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيُنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنُتَ آبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتُهَا عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحَشٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا ۚ فَزِعًا يَّقُولُ لَآ اِللهَ اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرِّقَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوُمَ مِنُ رَدُمِ يَاجُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَحَلَّقَ بِاصْبَعِهِ وَبِالَّتِيُ تَلِيُهَا فَقَالَتُ زَيْنَبُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱنْهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْخَبُثُ وَعَن الزُّهُرِيِّ حَدَّثَتُنِيُ هِنُدُ بِنُتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ اِسُتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا ٱنُزلَ مِنَ الْخَزَآئِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ.

٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابُنُ الْبِي سَلَمَةَ بُنُ الْمَاجِشُونَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

۵۰۸۔ سعید 'لیٹ 'یزید 'ابو الخیر ' حضرت عقبہ بن عامر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے 'اس کے بعد منبر پر تشریف لا کر فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور گواہ ہوں اور خدا کی قتم میں اس وقت حوض کو ٹرکی طرف د کھے رہا ہوں اور بے شک مجھ کو تمام روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں۔ خدا کی قشم میں اپ بعد تمہارے مشرک ہو جانے کا خوف نہیں کر تا بلکہ اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ تم صرف د نیا میں لگ جاؤ۔

۱۹۰۸ - ابو تعیم 'ابن عیینه' زہری' عروہ ' حضرت اسامة سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) مدینہ کے بلند ٹیلہ پر چڑھ کر (صحابہ کو مخاطب کر کے) فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پراس طرح برس رہے ہیں جس طرح مینہ برستاہے۔

المرون پران سرن بر الرجے بل ال سرن میند برسا ہے۔
اس ۱۹۰۸ ابو بمان شعیب نر ہری عروہ بن زبیر نریب ام جبیب حضرت زینب بنت بحش سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) خوف کی حالت میں یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ لاالہ الااللہ عرب کی خرابی ہو گئی۔اس شرسے جو نزد یک آگیا ہے کا باجوج ماجوج نے دیوار میں اس قدر سوراخ کر لیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا حلقہ بنا کر بتایا ،حضرت زینب فرمانی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جا میں گے؟ ہیں میں فوت برائی زیادہ بھیل جائے گی ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلم شاک نیادہ بھیل جائے گی ایک دوسری روایت میں حضرت ام سلم شاکہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر خزانے نازل کے گئے ہیں اور بیدار ہو کر فرمایا کہ سجان اللہ کس قدر فرمایا کہ سجان اللہ کیا ہیں۔

۸۰۸۔ ابو نعیم 'عبدالعزیز بن ابی سلمہ 'عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ ان کے والد 'حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

آيِى صَعْصَعَةَ عَنُ آيِيهِ عَنُ آيِي سَعِيدِ نِ
النَّحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِي اِنِّي اَرَاكَ
تُحِبُّ الْعَنَمَ وَتُتَّحِدُهَا فَاصَلِحُهَا وَاصَلِحُ
رُعَامَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسَلَّمَ يَقُولُ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ
الْعَنَمُ فِيهِ حَيْرَ مَالِ الْمُسُلِمِ يَتُبُعُ بِهَا شَعَفَ
الْحَبَالِ اَوْسَعَفَ الْحِبَالِ فِي مَواقِع الْقَطرِ يَفِرُّ
بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٩٠٨ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ الْأُويُسِيُّ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُولُ فِتَنَ الْقَاعِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُولُ فِتَنَ الْقَاعِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُولُ فِتَنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ الْمَاشِي وَيُهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ الْمَاشِي وَيُهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ السَّاعِي وَمَنُ الْمَاعِي وَمَنُ الْمَاعِي وَمَنُ الْمَاعِي وَمَنُ الْمَاعِي وَمَنُ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّئِنِي الْمَعْدِ عَنُ اللَّهُ وَمَنُ وَجَدَ مَلَحَاءً اللَّهُ عَلَي الْمَعْ بُنِ الْاَسُودِ عَنُ الْوَلْلِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْاَسُودِ عَنُ الْوَلْلِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْاَسُودِ عَنُ الْوَلْلِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْاَسُودِ عَنُ الْوَلْلِ بَنِ عَبُدِ اللَّهُ وَمَالُهُ مَى الْمَالِقِ صَلُوةً مَّنُ فَاتَنَهُ فَكَانَّمَا وَيَهُ مَنْ السَّلُوةِ صَلُوةً مَّنُ فَاتَتُهُ فَكَانَّمَا وَيَوْ الْمَ اللَّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ .

٨١١ حَدَّنَيى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا

میں انہوں نے فرمایا میں تم کودیکھ تاہوں کہ تم بکریوں کو پہند کرتے ہو اور ان کو پالتے ہو تم ان کی ہم طرح تکہداشت کرو، ان کی بھاری کا خیال رکھو۔ اس لئے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھو۔ اس لئے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا، جس میں مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گئ کہ ان کو لے کر بہاڑے دروں میں پانی برنے کی جگہوں میں چلا جائے گا اور فتنوں سے بھاگ کرا ہے دین کو بچالے گا۔

۹۰۸- عبدالعزیزالاولیی ابراہیم مالے بن کیبان ابن شہاب ابن المسیب ابی سلمہ وضرت ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا،ان فتنوں کے زمانہ میں بیضے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے ظہور ہوگا،ان فتنوں کے زمانہ میں بیضے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے جو شخص ان فتنوں کی طرف حیائے گا فتنہ اس کواپنی طرف میں اگر کوئی پناہ عمائے گا فتنہ اس کواپنی طرف میں اگر کوئی پناہ کی جگہ پائے تو وہاں جا کر پناہ حاصل کر لئے ابن شہاب ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث عبدالرحمٰن بن المحاویہ وقل بن معاویہ وحفرت ابوہر روہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں اسے معاویہ وہوں جائے تو گویااس کا گھر بار اور مال و متاع اس سے چھین لیا گیا۔

۱۹۰- محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'زید بن و بب 'حضرت ابن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفر یب تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور چند با تیں ایسی ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گئے صحابہؓ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا تم پر جو حق ان کا ہو وہ ادا کے کرواور اپناحق اللہ تعالی سے مانگو۔

اا٨\_ محمد بن عبدالرحيم 'ابومعمر 'اسلعيل بن ابراجيم 'ابواسامه ' شعبه

<sup>(</sup>۱)اس سے مراد نماز عصر ہے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح موجو د ہے۔

أَبُو مَعُمَرِ إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هذَا الْحَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هذَا الْحَيُّ مِن قُرَيُشٍ قَالُوا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ لَوُ اَنَّ النَّاسَ اعْتَرَلُوهُمُ وَقَالَ مَحُبُودٌ حَدَّنَنَا آبُو دَاوُدَ الْعَبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَحُبُودٌ حَدَّنَنَا آبُو دَاوُدَ الْعَبَرُنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . اَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ نِ الْمَكِنَى حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُويُّ عَن حَدِّهِ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُونُ عَن حَدِّهِ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُونُ فَسَمِعْتُ آبَا وَابِي هُرَيُرَةً فَسَمِعْتُ آبَا مُولُونَ قَالَ مَوْلُ وَالْعُ عَلَى يَدَى عِلْمَةٍ مِن فَرَيْرَةً وَلُ شَعْتَ آبُ وَالْمِي عَلَى اللَّهُ هُرَيُرَةً اِلْ شَعْتَ آبُ الْمُولُونَ وَبَنِي فَلَانٍ وَبَنِي فَلَانٍ وَبَنِي فَلَانٍ . .

٨١٢\_ حَدَّثَنَا يَخُيَى بُنُ مُوُسِّى حَدَّثَنَا ٱلْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ بُسُرُ بُنُ غُبَيُدِ اللَّهِ الْحَضْرَ مِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو اِدُرِيْسَ الْحَوُلانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسُأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسُأَلُهُ عَنِ الشَّرَّمَخَافَةً أَنْ يُّدُركَنِيُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِيُ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَآءَ نَا اللَّهُ بِهِذَا الْحَيُرِ فَهَلُ بَعُدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنُ خَيُر؟ قَالَ نَعَمُ وَفِيُهِ دَخُنَّ قُلُتُ وَمَا دَخُنُهُ قَالَ قُوُمٌ يَّهُدُونَ بِغَيْرِ هَدُينُ تَعُرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الْحَيْر مِنُ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمُ دُعَاةٌ اللي أَبُوابِ جَهَنَّمَ مَنُ آجَابَهُمُ اِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيُهَا قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمُ لَنَا فَقَالَ هُمُ مِّنُ جَلَدَتِنَا وَيَتَكُلُّمُونَ بِٱلسِنتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ

ابوتیاح ابوزرعہ محضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ قریش عام لوگوں کو ہلاک کر دے گا صحابہؓ کرام نے عرض کیا پھر آپ علیہ ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ علیہ فرمایا کاش لوگ ان سے علیحہ ہ رہے۔ محمود نے کہا کہ بذریعہ ابو داؤد شعبہ 'ابو تیاح ابوزر عہ سے میں نے سنا۔

احمد بن محمد المكى عمرو بن يحيى بن سعيد الاموى ان كے دادا نے حضرت ابو ہر يره رضى الله عنه سے روايت كيا كه ميں نے صادق و مصدوق حضرت رسول الله صلى الله عليه سلم كو فرماتے ہوئے ساكه مير كامت كى ہلاكت قريش كے چند نوجوانوں كے ہاتھ ہم وان نے كہا چند نوجوانوں كے ہاتھ ميں ، حضرت ابو ہر يرة نے كہا اگر تو عاب توميں ان كے نام بھى تجھ كو بتلادوں۔

٨١٢ يين وليد 'ابن جابر 'بسر 'ابوادريس سے بيان كرتے ہيں وہ كہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو یہ کہتے ہوئے سالوگ (اکثر) رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خير كى بابت دريافت كرتے رہتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراور فتنوں کی بابت پوچھا کرتا تھااس خیال ہے کہ کہیں میں کسی شرو فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ ایک روز میں نے عرض کیا کہ بار سول اللہ! ہم جاہلیت میں گر فقار اور شرمیں مبتلاتھ پھر خداوند تعالیٰ نے ہم کواس بھلائی (یعنی اسلام) سے سر فراز کیا 'کیااس بھلائی کے بعد بھی کوئی برائی پیش آنے والی ے ؟ فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا اس بدی وبرائی کے بعد بھی جملائی ہو گی؟ فرمایا ہاں! کیکن اس میں کدور تیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا کدورت سے مراد وہلوگ ہیں جو میرے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتائیں محے توان میں دین بھی دیکھے گااور دین کے خلاف امور بھی ہیں۔ عرض کیا 'کیااس بھلائی کے بعد بھی برائی ہو گی؟ فرمایا ہاں! یجھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے جو ان کی بات مان لیں گے وہ ان کو دوزخ

آدُرَكَنِيُ ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِينَ وَ الْمَا مَهُمُ قُلْتُ فَإِنْ لَهُمْ يَكُنُ لَهُمُ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوُ آنَّ تَعَضَّ بِأَصُلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

٨١٣ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّنَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُتَلِ فِئَتَان دَعُواهُمَا وَاحِدَةً.

٨١٤ ـ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ ٱبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَّلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبُعَثَ دَجًّا لُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبًا مِّنُ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمُ يَزْعَمُ انَّهُ رَسُولُ اللَّهِ . ٨١٥\_ حَدَّثَنَا أَبُوُ الْيَمَانَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَىٰيُ أَبُوُ سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ اَبَا سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَقُسِمُ قِسُمًا آتَاهُ ذُوالُخُوَيُصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ تَمِيُرٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُدِلُ فَقَالَ وَيُلَكَ وَمَنُ يُّغُدِلُ إِذَا لَمُ اَعْدِلُ قَدُ خِبُتُ وَخَسِرُتُ اِنَ لَّمُ اَكُنُ اَعُدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ اِتُذَنَّ لِينَ فِيهِ فَأَضُرِبَ عُنُقَةً فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ آصُحَابًا يَحُقِرُ

میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ!ان کا حال مجھ سے بیان فرمائے؟ فرمایاوہ ہماری قوم سے ہوں گئے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ علیاتہ مجھ کو کیا تھم دیتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم کیڑو اور ان کے امام کی اطاعت کرو، میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو۔ (تو کیا کروں) فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جااگرچہ مجھے کسی در خت کی جڑ میں بناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو گروہوں میں جنگ ہوگی اور ان دونوں کادعویٰ ایک ہی ہوگا۔

۱۸۱۳ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نهام محضرت ابو ہریرہ وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوگروہ آپس میں لایں مح ان کے در میان جنگ عظیم ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور اس دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا ۔ اور اس وقت تک قیامت نہ ہوگی جب تک تقریباً تمیں جھوٹ بولنے والے دجال پیدانہ ہوں محاور دوسب یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول اور پنجمبر ہیں۔

۸۱۵ - ابوالیمان شعیب نهری ابوسلمه وضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علی کھ مال تقسیم کررہے تھے کہ آپ کے پائ ذوالخویصر وجو قبیلہ بنی تمیم کاایک شخص تھا حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! انصاف کیجے! آپ علی میں انصاف نہ کروں گا تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟اگر میں انصاف نہ کروں تو بہت ناکام ونام اد ہوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت د بیجے کہ میں اس کی گردن اڑادوں فرمایا اسکور ہے دواس کے چند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کھے کرتم اپنی نمازوں کو حقیر چند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کھے کہ جند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کھے کرتم اپنی نمازوں کو حقیر

آخَدُ كُمُ صَلُوتَةً مَعَ صَلُوتِهِمُ وَصِيَامَةً مَع صِيَامِهِمُ يَقُرَءُ وُنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى نَصُلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرَ اللي رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرَ إِلَى نَضِيَّهِ وَهُوَ قِدُحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيُءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ اللِّي قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيُّءٌ قَدُ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدُّمَ ايَتُهُمُ رَجُلٌ اَسُوَدُ اِحُدى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرُاةِ آوُمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرُ دَرُ وَيَخُرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرُقَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَالَ أَبُوُ سَعِيْدٍ فَأَشُهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيْتَ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَشُهَدُ أَنَّ عَلَىَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمُ وَٱنَّا مَعَهُ فَامَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرُتُ اِلَيْهِ عَلَى نَعُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ .

آ ٨٦٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ انْحِبَرَنَا سُفَيَالُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ خَيْثَمَةَ عَنُ سُويُدِ بُنِ غَفُلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ إِذَا حَدَّنُتُكُمُ عَنُ رَشِي اللَّهُ عَنهُ إِذَا حَدَّنُتُكُمُ عَنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ فَلِانُ آخِرً مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُ إِلَى مِنُ اَنُ اَكُذِبَ عَليهِ وَإِذَا حَدَّنَّكُمُ فَإِنَّ الْحَرُبَ مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُ إِلَى مِنُ اللَّهُ عَليهِ وَإِذَا حَدَّنَّكُمُ فَإِنَّ الْحَرُبَ مَدُعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَالنَّا مَدُدُعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَالنَّا مَدُدُعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَالنَّمَ يَقُولُونَ مِن خَيرٍ قَولِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ مِن خَيرٍ قَولِ اللَّهُ مَا يَمُرُقُ السَّهُمُ الْمَرَقِيَّةِ لَا يُحَالِمُ لِللَّهُ مَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مَنَ اللَّهُ مَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ إِيْمَانُهُمُ حَنَاجَرَهُمُ فَالْتَنَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمَالَةُ مُ الْحَرِيلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَالَةُ مَا الْمَالَةُ مَا الْمَالَةُ مُن الْمُعَامِلُ اللَّهُ مُن الْمُعَلَامُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَا الْمَوْلُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَا مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَا الْمُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَمُ اللَّهُ مَا الْمَعْمَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٨١٧ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَا

مستجھو گے۔ادران کے روزوں کے سامنے اپنے روزہ کو کمتر وہ قر آن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے ینچے نہیں اترے گارہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس کے پکڑنے کی جگہ دیمھی جائے تواس میں کوئی چیز معلوم نہ ہو گ۔اس کے پر دیکھے جائیں توان میں کوئی چیز معلوم نہ ہو گی۔اس کے پراور پکڑنے کی جگہ کے در میانی مقام کو دیکھا جائے تواس میں کوئی چیز د کھائی نہ دے گی حالا تکہ وہ گند گی اور خون سے ہو کر گزراہے؛ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ آدمی ہو گااس کا ایک مونڈھا عورت کے بیتان یا پھڑ کتے ہوئے گوشت کے لو تھڑے کی طرح ہو گا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گا تو یہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں اس امرکی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بیہ حدیث نبی صلی الله علیه وسلم سے سی ہے اور بدکہ حضرت علی بن الی طالب نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے۔ میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حکم دیاوہ شخص تلاش کر کے لایا گیا، میں نے اس میں وہی خصوصیات یا نمیں جن کو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارہ میں بیان فرمایا تھا۔

٨١٧ عير 'يَيْلُ' اسمعيل' قيس' حضرت خباب بن ارت رضي الله عنه

يَحُيٰى عَنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيُسٌ عَنُ خَبَّابِ

بُنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكُونَا اللّٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ
الْكُعْبَةِ قُلْنَا لَهُ آلَا تَسْتَنُصِرُ لَنَا أَلَّا تَدُعُوا اللّٰهَ لَنَا
الْكُعْبَةِ قُلْنَا لَهُ آلَا تَسْتَنُصِرُ لَنَا أَلَّا تَدُعُوا اللّٰهَ لَنَا
قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُ فَيُحَآءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
الْارْضِ فَيُحْعَلُ فِيهِ فَيُحَآءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالنَّنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِالْمَنْسَاطِ الْحَدِيدِ مَادُونَ لَحُمِهِ
مِنْ عَظُم اوُعَصَب وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ
وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْإَمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ
وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْإَمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ
صَنْعَآءَ اللّٰهِ عَلَى خَصْرَ مَوْتَ لَايَخَافُ إِلَّا اللّٰهِ
وَالْذِيْنَ عَلَى عَلَى غَنْمِهِ وَلٰكِنَّكُمُ تَسْتَعُجُلُونَ .

٨١٨ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا اَزَهَرُ الْبُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ اَنْبَانِي مُوسَى الْبُنُ انَسٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ ابْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلُّ يَلَيْهِ وسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ ابْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلُّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُّ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَاسَهُ فَقَالَ مَاشَانُكَ فَقَالَ شَرِّكَانَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوُتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ صَوُتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ صَوُتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنُ آهُلِ النَّارِ فَاتَى الرَّجُلُ فَاخُبَرَهُ عَمَلُهُ وَهُو مِنُ آهُلِ النَّارِ فَاتَى الرَّجُلُ فَاخُبَرَهُ عَمَلُهُ وَهُو مِنُ آهُلِ النَّارِ فَاتَى الرَّجُلُ فَاكُ لَمُ السَّ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَرَحَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلُ لَهُ إِنَّكَ لَسُتَ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَلَكِنُ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَالَكُ لَسُتَ مِنُ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِنَ آهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِنْ آهُلُ الْحَرَّةِ .

٨١٩ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَا شُغُبَةُ عَنُ البَرَآءَ حَدَّنَا شُغُبَةُ عَنُ البَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَرَأً رَجُلُ الْكُهُفَ بُنَ عَازِبِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَرَأً رَجُلُ الْكُهُفَ

۸۱۸ علی بن عبدالله از هر ابن عون موک بن انس ، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو (ایک روز) نہ دیکھ کر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ثابت کی خبر لائے ؟ ایک شخص نے عرض کیایار سول الله! بیس اس کی خبر لائے ؟ ایک شخص نے عرض کیایار سول الله! بیس اس کی خبر لا تا ہول چنانچہ وہ جو انمر د ثابت بن قیس کے پاس گیاور ان کو ان کے گھر میں سر محکوں بیٹے ہوا پایا۔ اس نے دریافت کیا تمہارا کیا صلی الله علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر تا تھا۔ اس لئے اس کا نیک عمل برباد ہو گیاور دوز خی ہو گیا چنانچہ اس شخص نے واپس آکر حصرت کو برباد ہو گیاور دوز خی ہو گیا چنانچہ اس شخص نے واپس آکر حصرت کو شخص دو بارہ ایک بڑی بشارات کے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکر م شخص دو بارہ ایک بڑی بشارت کے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکر م شخص دو نور میں سے نہیں بلکہ جنتی ہو۔

۸۱۹ محمد بن بشار' غندر' شعبه 'ابواسخق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب کویہ کہتے ہوئے سناایک شخص نے (نماز میں) سورہ کہف پڑھئ جس کے گھر میں ایک گھوڑ ابندھا تھاوہ بدکنے لگاجب

وَفِى الدَّارِ الدَّآبَةُ فَحَعَلَتُ تَنْفِرُفَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ اَوُسَحَابَةٌ غَشِيتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اقُرَأُ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتُ لِلْقُرُان .

٨٢٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا أَحْمَدُ بُنُ يَزِيدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً حَدَّنَنَا ٱبُو اِسُحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ يَقُولُ حَآءَ أَبُوبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللِّي اَبِيُ فِي مَنْزَلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَجُلًا فَقَالَ لِعَازِبِ اِبْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِيَ قَالَ فَحَمَلُتُهُ مَعَةً وَخَرَجَ آبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ آبِيُ يَا آبَا بَكُرِ حَدِّنْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيُتَ مَعَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ ٱسُرَيْنَا لَيُلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمَ الظُّهِيْرَةِ وَحَلَا الطُّرِيْقُ لَايَمُرُّ فِيُهِ اَحَدٌّ فَرُفِعَتُ لَنَا صَخُرَةٌ طَوِيُلَةٌ لَّهَا ظِلٌّ لَمُ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمُسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَةً وَسَوَّيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَكَانًا بِيَدِئ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطُتُ فِيُهِ فَرُوَّةً وَقُلُتُ نَمُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَآنَا ٱنْفُضُ لَكَ مَاحَوُلَكَ فَنَامَ وَخَرَجُتُ ٱنْفُضُ مَاحَوُلَهُ فَاِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقُبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخُرَةِ يُرِيُدُ . مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي اَرَدْنَا فَقُلْتُ لِمَنُ اَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ ٱوُمَكَّةَ قُلُتُ ٱفِيُ غَنَمِكَ لَبَنُّ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ أَفَتَحُلَبُ قَالَ نَعَمُ فَاَحَذَشَاةً فَقُلُتُ انْفَضِ الضَّرُعَ مِنَ التُّرابِ وَالشُّعُرِ وَالْقَذُءِ قَالَ فَرَايَتُ الْبَرَآءَ يَضُرِبُ إحداى يَدَيُهِ عَلَى الأُخراى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي

اس نے سلام پھیرا تودیکھا کہ ایک ابر کا نکڑااس پرسایہ قکن ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں! پڑھے جااس گئے کہ یہ سکینہ قر آن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔

٠٨٠- محمد بن يوسف 'احمد' زبير 'ابواسخق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں (ایک دن) حضرت ابو بکر میرے والد کے پاس گھر تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوا خریدا پھر فرمایا اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ وہ اس کو میرے ساتھ لے چلئے پھر ان سے ميرے والدنے كہا۔ مجھ كو بتلاييج جب آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ ہجرت کو چلے تھے تواس وقت آپ دونوں پر کیا گزری حضرت ابو بكر في بيان كياكه (غارسے نكل كر) بم سارى رات يلي اور دوسرے دن بھی آدھے دن تک سفر کرتے رہے جب دو پہر ہو گئی اور راسته بالکل سونا ہو گیااس پر کوئی شخص چلنے والانہ رہا تو ہم کو ا کی بڑا پھر نظر آیا جس کے نیچے سامیہ تھادھوپ نہ تھی ہم اس کے پاس اتر پڑے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جگہ اپنے ہاتھوں سے صاف و ہموار کر دی تاکہ آپ علیہ اس پر سو ر ہیں۔ پھر اس پر ایک پوشنین بچھا کر عرض کیایار سول اللہ آپ تھوڑی دیر کے لئے آرام فرمایئے اور میں ڈھونڈ کر ادھر ادھر سے دودھ لا تاہوں۔ آپ علیہ سورے اور میں دودھ لینے کے لئے ادھر اد هر چلار ناگہاں میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بکریاں لیے ہوئے اس پھر کی طرف آرہا تھاوہ بھی اس پھر سے وہی بات جا ہتا تھا جوہم نے چاہی تھی میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے مدینہ یا مکہ والوں میں سے کسی شخص کا بتلایا 'میں نے بوچھا کیا تیری بریوں میں دورھ ہے؟ (۱) اس نے کہاہال میں نے کہا تو دورھ دودہے گا؟اس نے کہاہاں! یہ کہ کراس نے ایک بکری کو پکر لیامیں نے کہااس کے تھن سے مٹی و نجاست اور بال صاف کر لواسخی کہتے میں میں نے براء کو دیکھا وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر

(۱) یہاں بہت حضرات نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ چرواہالک تو نہیں تھا،اوراصل مالک سے اجازت بھی حاصل نہیں تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چروا ہے ہے دود ھر کیسے مانگ لیا؟اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں (۱) عرفا اجازت ہی تھی کیو نکہ عرف میں اس کاعام رواج تھا(۲)اس چروا ہے کومالک کی طرف سے مہمانوں اور مسافروں کے لئے اجازت تھی۔

قِعَبٍ كَثْبَةً مِّنُ لَبُنٍ وَّمَعِىَ إِدَاوَةً حَمَلَتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُتَوِىُ مِنْهَا يَشُرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَاتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَرِهُتُ اَنُ ٱوُقِظَةً فَوَافَقُتُهُ حِيْنَ اسْتَيُقَظَ فَصَبَبُتُ مِنَ المَآءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسُفَلَهُ فَقُلُتُ اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيُتُ ثُمَّ قَالَ اللَّمُ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ قُلُتُ بَلَى قَالَ فَارُتَحَلْنَا بَعُدَ مَازَالَتِ الشَّمُسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ فَقُلُتُ أَتَيُنَا يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَقَالَ لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَارُتَطَمَتُ بِهِ فَرَسُهُ اللَّي تَطُنِهَا أَرْي فِيُ جَلَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيُرٌ فَقَالَ اِنِّيُ أَرَاكُمَا قَدُ دَعَوُتُمَا عَلَيَّ فَادُعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا آنُ أَرُدًّ عَنُكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَنَحَا فَجَعَلَ لَا يَلُقِي أَحَدًا إِلَّا قَالَ كَفَيْتُكُمُ مَاهُنَا فَلَا يَلْقِىُ آحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفَىٰ لَنَا.

جھاڑتے کہ اس طرح اس نے تھن جھاڑ کر صاف کیااور ایک پیالہ میں دودھ دوھ دیا۔ میرے پاس ایک چھاگل تھیٔ میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر این ہمراہ رکھتا تھا، تاکہ آپ عظی اس سے پانی بی سكيں اور وضو كر سكيں۔ ميں آپ عظيہ كے پاس واپس آيا اور مجھے آپ کو بیدار کرنااچھانہ معلوم ہوائیکن میں نے آپ علی کواس حال میں پایا کہ آپ بیدار ہو چکے تھے پھر میں نے دودھ میں تھوڑا سایانی ڈالا ختی کہ وہ خصنڈا ہو گیااور پھر عرض کیایار سول اللہ پی کیجئے آپ نے پی لیامیں بہت خوش ہوا پھر آپ علی اللہ نے فرمایا کیا اجھی کوچ کاوفت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں! وقت آممیا چنانچہ آفتاب وهل جانے کے بعد ہم نے کوچ کیااور سراقہ بن مالک ہمارے پیچیے چیلا جس کومکہ کے کا فرول نے آپ علیہ کی تلاش میں بھیجا تھا اور سو ادنٹ مقرر کیاتھا میں نے عرض کیایار سول اللہ! ہمار اکو کی تعاقب کر رہاہے؟ آپ علیہ نے فرمایاتم فکر نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے پھر آپ ﷺ نے سراقہ پر بددعا کی تواس کا گھوڑا پیٹ تک مع اس کے زمین میں دھنس گیاز مین کے سخت اور پھریلے ہونے کا زبیر نے شک کیا ہے۔ سراقہ نے کہامیں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے تم میرے لئے دعا کروتا کہ میں زمین سے نکل آؤں بخدا میں تمہاری تلاش کرنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے لئے دعا کی اور اس نے نجات یائی پھر سراقہ جب کسی سے ملتا تو کہتا میں تلاش کر چکا ہوں غرض جس سے ملتا اسکو واپس کر دیتاابو بکر کہتے ہیںاس نے اپناوعدہ پوراکیا۔

اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَنَعَمُ إِذًا .

٨٢٣ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُونُسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِى ابُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرى فَلا كِسُرِى بَعُدَهٌ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ بَعُدَةً وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ م بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَافِي سَبِيلِ اللهِ.

٨٢٤ حَدَّئَنَا فَبَيُصَةُ خَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرَةً رَفَعَةً عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَفَعَةً قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعُدَةً وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوزَ هُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

٨٢٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِیُ حُسَیُنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ جُبَیْرٍ

علیہ وسلم نے فرمایامان اب یہی ہوگا۔

الا معمر عبدالوارث عبدالعزیز حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فرانی اسلام المایاور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمر نمی سلی اللہ علیہ وسلم کاکاتب و جی مقرر ہو گیا اس کے بعد پھروہ فرانی ہو گیااور مشر کوں سے جاملاہ کہ ہم اس کے بعد پھر ان ہو گیااور مشر کوں سے جاملاہ کہ ہم اس کو خدا سرف اتناہی جائے ہیں۔ جتنا میں نے ان کو لکھ دیا ہے پھر اس کو خدا تعالی نے موت دی تولوگوں نے اس کو دفن کر دیا جب صبح کو دیکھا گیا تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا 'لوگوں نے کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا فعل ہے چو نکہ ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا اس کے ساتھیوں کا فعل ہے چو نکہ ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا اس حتی الا مکان بہت گہر او میں دفن کیا۔ دوسر می صبح بھی اس کی لاش کو جب زمین نے باہر پھینک دیا تولوگوں نے کہا یہ محمد اور ان کے اصحاب حتی الا مکان بہت گہر او میں کر دیا لیکن تیسر می صبح بھی اس کی لاش کو کو فن کر دیا لیکن تیسر می صبح بھی جب زمین نے کا فعل ہے کیونکہ دیا تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں اس کی لاش کو د فن کر دیا لیکن تیسر می صبح بھی جب زمین نے اس کی لاش کو د فن کر دیا لیکن تیسر می صبح بھی جب زمین نے اس کی لاش کو د فن کر دیا لیکن تیسر می صبح بھی جب زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب نہیں کی نہیں۔ تب نہیں۔ تب نہیں۔ تب نہیں۔ تب نہیں۔ تب نہیں کی نہیں۔ تب نہیں کی نہیں۔ تب

۸۲۳ کی الیٹ ویس ابن شہاب ابن المسیب مضرت ابوہریہ اسلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسر کی ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی کسر کی نہیں ہو گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہو گا۔ نیز آپ عیلیہ نے فرمایا کہ تم عنقریب ان لوگوں کے خزانے اللہ تعالی کی راہ میں صرف کروگے۔

۸۲۴۔ قبیصہ 'سفیان' عبدالملک' حضرت جابر بن سمرہ سے مر فوعا روایت کرتے ہیں فرمایا جب کسر کی ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی کسر کی نہ ہو گااور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا آپ عیلی ہے نے یہ فرمایا کہ (عنقریب) تم ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کروگے۔

۸۲۵ ابوالیمان شعیب عبدالله بن ابی حسین نافع بن جبیر و محرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيُلَمَةُ الْكَدَّابُ عَلَى عَهُدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِيُ مُحَمَّدٌ الْأَمُرَ مِنُ م بَعُدِهِ تَبِعُتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيْرٍ مِّنُ قَوْمِهِ فَٱقُبَلَ الِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ وَفِيُ يَدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِطُعَةُ جَرِيُدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيُلِمَةَ فِي أَصُحَابِهِ فَقَالَ لُوسَالْتَنِيُ هَذَهِ الْقِطُعَةَ مَا أنمطيتُكَهَا وَلَنُ تَعُدُوا اَمُرَاللَّهِ فِيُكَ وَلَيْنُ آدُبَرُتَ لَيَعُقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَازَاكَ الَّذِي أُرِيْتُ فِيُكَ مَارَايُتُ فَأَخُبَرَنِيُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَآثِمٌ رَّأَيْتُ فِي يَدَىَّ سِوَارِيُن مِن ذَهَب فَأَهَمَّنِي شَانُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِّ انْفَخُهُمَا فَنَفَخُتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلُتُهُمَا كَذَّابَيُنَ يَخُرُجَانِ بَعْدِى فَكَانَ آحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْاخَرُ مُسَيُلِمَةَ الْكُذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ .

٨٢٦ حدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَدَةً عَنُ بَنُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَدَةً عَنُ اَبِى مُوسَى اَرَاهُ عَنِ النَّبِيّ جَدِّهِ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِى مُوسَى اَرَاهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ النَّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَ

صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب نے آکر عرض ہو جاتا ہون اور وہ اپنی قوم کے بہت لوگوں کو اینے ساتھ لایا تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كي طرف چلئ آپ علي كات كه ساته ثابت بن قيس بن شاس بهي تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی کا کلڑا تھا آپ عظی مسلمہ کذاب کے پاس معہ اصحاب جاکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تو مجھ سے بقدر اس لکڑی کے مکڑے کے طلب کرے تومیں تجھ کونہ دوں گااور خدا تعالی کا جو تھم تیرے بارہ میں ہو چکا ہے تواس سے تجاوز نہیں کر سكتا-ادراگر تو پچھ روزز نده رہا تو خدا تجھ كو ہلاك كردے اور يقينا ميں تجھ کو وہی مخص سمجھتا ہول جس کی نسبت میں نے خواب میں دیکھا ہے، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے خبری دی ہے کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ میں سور ہاتھا تو میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے تو مجھے فکر ہوئی اور خواب میں وحی آئی کہ آپ ان کو پھونک و یجئے، میں نے ان کو پھونک دیا تو وہ اڑ گئے • میں نے اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے لی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے پس ان میں سے ایک عنسی اور دوسر ایمامہ کا رہنے والا مسلیمہ كذاب تفايه

۸۲۲ محمد بن العلاء عماد بن اسامه برید بن عبدالله الى بردة حضرت ابو مو کارضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکه سے بجرت کرکے ایک الیی جگه کی طرف جارہا ہوں جہاں تھجور کے در خت ہیں تو میر اخیال ہواوہ مقام بمامہ ہے یا بجر لیکن در حقیقت وہ مدینہ تھااور پڑب نیز میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تلور ہلائی تواسکی دھار ٹوٹ کئی پس یہ وہی مصیبت تھی جواحد کے دن مسلمانوں کو پینچی پھراس تلوار کو دوبارہ ہلایا تو پہلے سے زیادہ عمدہ ہوگئ اور وہ بہی تھا جو خدا تعالی نے فتح دی اور مسلمان کو جمعیت عنایت فرمائی۔ نیز میں نے خواب میں ایک گائے ویکھی ہے۔ تو یہ گائے احد کے دن مسلمان مقے اور خیر وہ تھا جو خدا تعالی نے بھلائی اور سیائی کا ور سیائی کا ور سیائی کا ور مسلمان کے بعد سے عنایت ومر حمت فرمایا ہے۔

٨٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيُمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنُ فِرَاسٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ مُّسُرُوُقٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اَقْبَلَتُ فَاطِمَةُ تَمُشِي كَانَ مَشْيَتُهَا مَشْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرُحَبًا بابُنتِيُ ئُمَّ اَجُلَسَهَا عَنُ يَمِيْنِهِ اَوْعَنُ شِمَالِهِ ثُمَّ اَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتُ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبُكِينَ ثُمَّ أَسَرَّ اِلَيْهَا حَدِيْثًا فَضَحِكُتُ فَقُلُتُ مَا رَآيُتُ كَالْيَوُم فَرَحًا ٱقْرَبُ مِنْ حُزُن فَسَالْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتُ مَاكُنُتُ لِأُفُشِيَ سِرًّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ اَسَرَّ اِلَيَّ اَنَّ جَبُريُلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرُانَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَٱلَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ اَجَلِيُ وَإِنَّكَ اَوَّالُ اَهُلِ بَيْتِينُ لِحَاقًا بِيُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرُضَيُنَ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةُ نِسَآءِ أَهُلِ الْحَنَّةِ أَوُ نِسَآءِ الْمُؤُ مِنِيُنَ فَضَحِكُتُ لِلْإِلَّ .

٨٢٨ حَدَّنَىٰ يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابُنَتَةُ فِى شِكُواهُ الَّذِى قُبِضَ فِيهَا فَسَارَّهَا بِشَىءٍ فَبَكْتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَصَحِكْتُ قَالَتُ فَسَالَتُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَّنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِى أَنَّهُ يُقْبَضُ فِى وَجَعِهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِى ثُمَّ سَارَّنِى فَاخْبَرَنِى آنِّى أَوَّلُ آهُلِ بَيْتِهِ اتَبْعَهُ فَضَحِكْتُ .

٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّثَنَا شُعُبَةً

٨٢٧ ابو نعيم' زكريا' فراس عامر' مسروق' حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک روز) فاطمہؓ آئیں اوران کی حیال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حال كي طرح تقى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نے فرمایا بٹی خوش آمدیداس کے بعد آپ ﷺ نے ان کواپی داہنی طرف یاا پی بائیں جانب بٹھلالیا پھر آہتہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں میں نے ان سے بوچھاتم روتی کیوں ہو؟ پھر ایک بات ان سے آپ علی نے آستہ سے کہی تو وہ بننے لگیں۔ میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کورنج سے اس قدر قریب نہیں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمة نے کہامیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشاء کرنا پند نہیں کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسُلم کی و فات ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے یو چھا تو انہوں نے کہا آپ علیقہ نے کہل مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ جریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک بار قر آن كادور كياكرتے تھاس سال انہوں نے مجھ سے دوبار دور كياہاس سے میراخیال ہے کہ میری موت کاوقت قریب آگیااورتم میرے تمام گھروالوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی توبی (س کر) میں رونے گئی پھر (دوسری مرتبہ) فرمایا کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عور توں کی پاسارے مومنوں کی عور توں کی سر دار ہو گی اس وجہ ہے مجھے ہنمی آگئے۔

۸۲۸۔ یکی بن قزعہ ابراہیم بن سعد سعد عروہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اپنی بٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا اور ان سے کچھ آہتہ سے فرمایا تو وہ رونے لگیس پھران کو بلایا اور آہتہ سے ایک بات کہی تو ہننے لکیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے بات کہی تو ہننے لکیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہتہ سے یہ خبر بیان کی تھی کہ وہ اس مرض میں جس میں رصلت فرمائی وفات پائیں گئے تو میں رونے لگی اس کے بعد مجھ سے آہتہ سے بیان کیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں ان بعد مجھ سے آہتہ سے بیان کیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں ان سے ملول گی تو میں ہننے گی۔

٨٢٩ محمد بن عرعره شعبه الي بشر سعيد بن جبير حضرت ابن

عَنُ إِبَى بِشُوعَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ يُدُنِى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ اَنَّ ابْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ لِنَّهُ مِنُ حَدِيثٍ تَعْلَمُ فَسَالَ عُمَرُ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ هذِهِ الْآيةِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ عَمَرُ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ هذِهِ الْآيةِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ اَحَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا اَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا اَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا اَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا اَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا

٨٣٠ حَدَّثَنا أَبُونُعَيُمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَنُظَلَةَ بُنِّ الْغَسِيُلِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ بِمَلْحَفَةٍ قَدُعَصَبَ رَأْسَةً بِعَصَابَةٍ دَسُمَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثَّنِّي عَلَيُهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَاِلُّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلُح فِي الطُّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ شَيْئًا يَّضُرُّ فِيُهِ قَوْمًا وَّيَنْفَعُ فِيُهِ اخَرِيُنَ فَلَيَقُبَلُ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيَتَحَاوَزُ عَنُ مُسِيَّئِهِمُ فَكَانَ اخِرُ مَحُلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ٨٣١ حَدَّنَنيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَحَيَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعُفِيُّ عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آخُرَجَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم الْحَسَنَّ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

مَّدُنَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ عَنُ الْمُعَادُ بَنُ وَيُدٍ بَنِ هَلَالٍ عَنُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ الَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ الَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَ وَزَيْدًا قَبُلَ اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعٰى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبُلَ اَنُ

عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب مجھے اپنے پاس بھلایا کرتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے کہا ہمارے لڑکے ان کے برابر ہیں اور آپ ان کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا یہ صاحب علم و فضل ہیں کھرا بن عباس سے حضرت عمر نے ایک آیت کا مطلب پو چھااذا جاء نصر اللہ و الفتح تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی و فات سے اس میں مطلع کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تم جانے ہو میں بھی اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں۔

اسد عبدالله بن محمد ' یخی بن آدم ' حسین جعفی ' ابو موسی حضرت ابو بحره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حسن رضی الله عنه کوایک روز باہر لے کر نکلے اور ان کو منبر پر چڑھا کرار شاد فرمایا که بیه میر ابیٹا سید ہے اور امید ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح کرا

۸۳۲ سیلمان بن حرب محاد اوب محید بن ہلال مصرت انس بن مالک مضرت انس بن مالک مضی اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم وسلم نے جعفر اور زید کے مارے جانے کی خبر بیان کی اس ہے پہلے کہ ان (کے مارے جانے) کی خبر آئے اور آب کی دو آئھوں سے کہ ان (کے مارے جانے) کی خبر آئے اور آب کی دو آئھوں سے

آنسوجاري تتھے۔

۸۳۳ عرو' ابن مهدی' سفیان' محمه' حضرت جابرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) فرمایا کیا تم لوگوں کے پاس فرش ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس فرش ہوں کہاں! آپ علیہ نے فرمایا یادر کھو عنقریب تمہارے پاس فرش ہوں کہ اپنا کے حضرت جابر کہتے ہیں اب میں جواپنی ہوئی سے کہتا ہوں کہ اپنا فرش میرے پاس سے ہٹالو تو وہ کہتی ہیں کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس فرش ہوں گے اس کی طرح میں نے ان کور ہے دیا ہے۔

۸۳۴ ـ احمه 'عبيدالله' اسرائيل' ابو اسحٰق' عمرو بن ميمون' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا سعد بن معاذ عمره كرنے كى نيت سے چلے اور اميد بن خلف الى صفوان کے پاس تھہرے 'اور جب امیہ شام جاتااور اس کامدینہ سے گزر ہوتا تووہ سعد کے پاس تھہرتا 'امیہ نے سعدے کہاذرا توقف کرو تاکہ دوپېر ہو جائے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ، ک غافل ہو جائیں تو چلیں گے اور طواف کریں گے جس وقت سعد طواف کر رہے تھے تواجاتک ابوجہل آگیااور کہا کعبہ کاطواف کون کر رہاہے؟ سعد نے کہا میں سعد ہوں۔ ابوجہل نے کہا تم کعبہ کا طواف اس اطمینان سے کر رہے ہو حالا تکہ تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو (ایے شہر میں) رہائش کے لئے جگہ دی ہے سعدنے کہاں ہاں! پس ان دونوں نے باہم چیخاشر وع کر دیا۔ امیہ نے سعد سے کہاابوالحکم (ابوجہل) پراپی آواز کو بلندنه کرواسلئے که وادی (لیعن مکه) کے تمام لوگوں کاسر دارہے۔ سعدنے کہااگر توجھ کوطواف کرنے سے روکے گا! تو خدا کی قتم میں تیری شام کی تجارت بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سعد سے امیہ یہی کہتار ہااور ان کوروکمار ہا۔ سعد کو غصبہ آگیااور کہاتومیرے سامنے سے ہٹ جااس لئے کہ میں نے محمد (صلی الله علیه وسلم) کو فرماتے سناہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔امیہ نے کہا مجھ کو؟ سعد نے کہاہاں تھے! امیہ کہنے نگااللہ تعالیٰ کی قتم محمد (صلی الله علیه وسلم) جب کوئی بات کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔امیدانی بیوی کے پاس اوٹ گیااوراس سے کہاتم کو معلوم ہے

يَحْيَىءَ خَبْرُ هُمُ وَعَيْنَاهُ تَذُرفَانِ .

٨٣٨ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٌ حَدَّنَنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا اسُفُيَانُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَّكُمُ مِّنُ اَنْمَاطٍ قُلْتُ وَانِّي يَكُونُ لَكُمُ يَكُونُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنَالَةُ الْجَرِي عَنِي الْمُرَاتَةُ اَجِرِي عَنِي الْمُرَاتَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآلَهُ الْمُرْكِالُونُ لَكُمُ الْآنُمَاطُ فَادُعَهَا

٨٣٤ حَدَّثَنِي ٱحُمَدُ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ اَبِي اِسُحْقَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْطَلَقَ سَعُدُ بُنُ مَعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً بُنِ خَلُفٍ آبِي صَفُوانَ وَكَانَ أُمَّيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ اِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعُدٍ انْتَظِرُ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقُتُ فَطُفُتُ فَبَيْنَا سَعُدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُوْجَهُلِ فَقَالَ مَنُ هَذَا الَّذِي يَطُوُفُ بِالكَّعْبَةِ فَقَالَ سُّعُدُّ آنَا سَعُدٌ فَقَالَ ٱبُوجَهُلٍ تَطُوُفُ بِالْكُعُبَةِ امِنًا وَقَدُ اوَيُتُمُ مُحَمَّدً وَّاصْحَابَهُ فَقَالَ نَعَمَ فَتَلاحِيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعُدِ لَّا تَرُفَعُ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكِمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ اَهُلِ الْوَادِيُ ثُمَّ قَالَ سَعُدٌ وَاللَّهِ لَئِنُ مَنَعُتَنِىُ أَنَّ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لَأُقَطِّعَنَّ مُتُحَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعُدٍ لَاتَرُفَعُ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمُسِكُهُ فَغَضِبَ سَعُدٌ فَقَالَ دَعُنَا عَنُكَ فَإِنِّي سَمِعُتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَزُعَمُ انَّةً قَاتَلَكَ قَالَ إِيَّاىَ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ مَايَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ آمَا تَعُلَمِيْرَ،

مَاقَالَ لِيُ آخِي الْيَثُرِبِيُ ؟ قَالَتُ وَمَا قَالَ ؟ قَالَ رَعَمَ اللّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا اللّهُ قَاتِلِي قَالَتُ فَوَاللّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إلى بَدُرٍ وَجَآءَ الصَّرِيُخُ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ اَمَا ذَكُرُتَ مَاقَالَ لَكَ اخْوُكَ الْيَثْرِ بِيُّ قَالَ فَارَادَ اَنُ لَا مَاقَالَ لَكَ اَخُوكُ الْيَثْرِ بِيُّ قَالَ فَارَادَ اَنُ لَا يَخُرُجَ فَقَالَ لَكَ اَبُو جَهُلِ إِنَّكَ مِنُ اَشْرَافِ لَلْوَادِي فَسِرْيَوْمًا أَوْ يَوْمَيُنِ فَسَارَ مَعَهُمُ فَقَتَلَهُ اللهُ.

٥٣٥ حَدَّنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى عُقْبَةَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ قَالَ رَآيُتُ النَّاسَ مُحتَمِعِينَ فِى صَعِيدٍ فَقَامَ آبُوبَكُم فَنَزَعَ ذَنُوبًا مُحَدَّمِعِينَ فِى صَعِيدٍ فَقَامَ آبُوبَكُم فَنَزَعَ ذَنُوبًا اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ بِعَطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ بِعَطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ بِعَطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمِ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمْ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمْ فَيْرَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمْ فَيْرَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَرَعَ آبُو بَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَوْرَ الْمَهُ فَنَوْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيْرَانَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَوْرَ الْمُنْ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللَهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهَ الْمُ اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاتِعَالَ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهَ الْمُعَلِيْمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمَ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمَ الْمَالِمُ الْم

حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي طَوْلِيدِ النَّرُسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَنَا أَبُو كَنَا أَبُو عَدَّثَنَا أَبُو عُثَمَانَ قَالَ أُنْبِئُتُ أَنَّ حِبْرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَةً أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمُ 
کہ میرے بیڑبی بھائی نے بھے سے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کیا کہا امیہ
نے ، کہاوہ کہتے ہیں میں نے محمد علیہ کا کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جھے
قل کریں گے۔ اس کی بیوی نے کہا بخدا وہ جھوٹ نہیں بولتے۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب کفار میدان بدر کی طرف جانے
گے اور اس کا اعلان ہو گیا توامیہ سے اس کی بیوی نے کہا کیا تہمیں یاد
نہیں رہا تمہارے بیڑبی بھائی نے تم سے کیا کہا تھا۔ ابن مسعود فرماتے
نہیں امیہ نے نہ جانے کا مصم ارادہ کر لیا تھالیکن ابو جہل نے اس سے
ہیں امیہ نے سر دار اور شرفاء میں سے ہے ایک دو دن ہمارے ہمراہ
گھا خوا نے وہ ان کے ساتھ ہو لیا خدا تعالیٰ نے اس کو موت کے
گھاٹ اتاردیا۔

۸۳۵ عبدالر حمٰن بن شیبه عبدالر حمٰن بن المغیره معنیره موئی بن عقب سالم بن عبدالله و حضرت عبدالله بن عمر رضے الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میں نے سوتے میں لوگوں کوایک ٹیلہ پردیکھاابو بکررضی الله عنه الحقے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچاان کے ڈول کھینچ میں سستی اور کمزوری پائی جاتی تھی۔(۱) خدا تعالی (ان کی سستی اور کمزوری) معاف فرمائے بھی وہ ڈول حضرت عمر نے لیا توان کے ہاتھ میں وہ ڈول چرس بن گیا وہ وہ وہ کی طرح زور کے ساتھ پانی کھینچ تا ہوا نہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ سب لوگ سیر اب ہوگئے۔

۱۳۹۸ عباس بن وليد معتم 'الومعتم 'حضرت الوعثان سے روايت كرتے ہيں انہوں نے كہا جھے خبر ملى كه حضرت جبر ئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں اس وقت حاضر ہوئے جب كه آپ علية كياس ام سلمه بيٹھى ہوكى تھيں' پس جبريل عليه السلام آپ علية سے باتيں كرنے گا۔اس كے بعدا ٹھ كرچلے گئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ام سلمة سے بوچھا يہ كون تھے؟

(۱)اس میں حضرت ابو بکڑے زمانہ خلافت کے متعلق خبر دینا مقصود ہے۔اس طرح سے کہ ایک توان کا زمانہ خلافت عہد فارو تی سے بہت کم رہا، دوسرے اس قلیل عرصے میں بھی وہ مرتدین وغیرہ سے قال اور ان کی سرکوبی میں مصروف رہے۔ فتوحات کی طرف توجہ نہ دے سکے 'البنڈ انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد س مضبوط کر دیں جن پر فتوحات کی عمارت تقمیر ہوئی۔

قَالَ قَالَتُ هَذَا دِحُيَةُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ آيُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُخْبِرُ جِبُرِيُلَ اَوُكَمَا قَالَ قَالَ فَقُلُتُ لِآبِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سَمِعُتَ هَذَا قَالَ مِنُ أُسَامَةَ ابُنِ زَيْدٍ.

٣٧٩ بَاب قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى يَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً لَكَمُايُعُرِ فُوْنَةً لِمُنْهُمُ لَيَكُمُونَ. لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ.

٨٣٧ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّ الْيَهُودَ جَآءُ وَا إلَى رَسُولِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ آنَّ رَجُلًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ آنَّ رَجُلًا مِنْهُمُ وَامْرَاةً زَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَانِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَانِ عَبُدُاللَّهِ ابنُ سَلَامٍ كَذَبُتُمُ إلَّ فِيهَا الرَّحُمَ فَاتَوا الرَّحُم فَقَالُوا نَفُضَحُهُمُ وَيُحَدُّهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةِ بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهُمَا فَوضَعَ احَدُهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةِ الرَّحُم فَقَالُ لَهُ الرَّحُم فَقَالُ لَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ ارْفَعُ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَةً فَإِذَا فِيهَا الرَّحُم فَقَالُ لَهُ الرَّحُم فَقَالُوا صَدَق يَامُحَمَّدُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحُم فَقَالُوا صَدَق يَامُحَمَّدُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَرَايَتُ الرَّجُمِ فَامَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَجَارَةَ .

٣٨٠ بَاب سُؤَالِ المُشْرِكِيُنَ آنُ يُّرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

مُعْمَدِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُعُودٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُسُعُودٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْ عَنْهُ

انہوں نے کہاد حیہ سے محصرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قشم میں ان کو بس دحیہ سمجی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے وقت جریل کی اطلاع پائی تب سمجی کہ وحیہ یہی جریل ہیں (راوی نے کہا) میں نے ابو عثان سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے انہوں نے کہا اسامہ بن زیدسے میں نے خود ساہے۔ باب 2 سا۔ خدا تعالیٰ کاار شاد ہے 'یہ اہل کتاب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا بہجانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہجانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہجانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہجانے ہیں جی الیک تاب وجھ کر حق کو چھیاتے ہیں۔

سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ عنہا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (ایک دن) حاضر ہو کر عوض کیا کہ ان اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (ایک دن) حاضر ہو کر عوض کیا کہ ان کی قوم میں سے ایک مر داور ایک عورت نے زنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تورات میں رجم کی بابت تم کیا بی اور ان کے درے لگائے جاتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا تم حصولے ہو۔ تورات کا ور تواند میں رحم کا تھم ہے۔ تورات لاؤ۔ چنانچہ انہوں میں اور ان کے درے لگائے جاتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا تم کیا بیت انہوں میں سے ایک خص نے توارت کا وجہ چنانہوں بی ہوا تھ رکھ کراس کوچھپالیاور آگے پیچھپے کا مضمون پڑھتارہا۔ عبداللہ بن سلام نے کہاذر ااپناہا تھ ہٹا۔ چنانچہ اس نے اپناہا تھ ہٹایا تو وہاں بن سلام نے کہاذر ااپناہا تھ ہٹا۔ چنانچہ اس نے اپناہا تھ ہٹایا تو وہاں رحم کی آیت موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نے بین میں نے مر دکو دیکھا دہ عورت پر جھکا پڑتا تھا اور اس کو پھر وں سے بچانا چا ہتا تھا۔

باب ۱۳۸۰ مشر کین کی خواہش بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ د کھلا ئیں اس پر آپ علیہ فیات کو شق القمر کامعجزہ د کھلایا۔

۸۳۸ صدقه 'این عیدیه 'این الی نجیح 'مجامد 'ابو معمر 'حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جاند شق ہوا یعنی در میان

قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِشُهَدُوا.

٨٣٩ حَدَّنَىٰ عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا يُونِسُ حَدَّنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مُونُسُ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْتِ مَالِكٍ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْتِ مَالِكٍ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ أَرَيْتِ مَالِكٍ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللهِ عَنْهُ آنَةً حَدَّنَهُمُ آنَ آهُلَ مَكَّةً سَالُوا رَضُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ آنُ الْهُلَ مَكَةً سَالُوا مَكَّةً فَارَاهُمُ انْ يُرِيَهُمُ آيَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

٨٤٠ حَدَّثَنِي خَلَفُ بُنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنا بِكُو بُنُ مُضَرِعَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ عَرَاكَ بُنِ مَالِكٍ عَنُ عُبَيدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ عَنُهُمَا اَنَّ الْقَمَرَ عَنِ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
 انشقَقَ فِي زَمَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

۳۸۱ بَابِ

٨٤١ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مَعَاذً قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَّضِى قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنُ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلةٍ مُظلِمةٍ وَمَعَهُما مِثُلُ الْمِصْبَاحَيُنِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلةٍ مُظلِمةٍ وَمَعَهُما مِثُلُ الْمِصْبَاحَيُنِ يَضِينُانِ بَيْنَ آيُدِيهِما فِللمَّا افْتَرَقًا صَارَمَعَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُما وَاحِد مَنهُما وَاحِد مَنهُما وَاحِد حَتَى آني آهُلهُ.

٨٤٢ حُدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنَا يَخْيَى عَنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيْسٌ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي ظَاهِرِيُنَ حَتَّى يَاتِيَهُمُ اَمُرُاللهِ وَهُمُ ظَاهِرُونَ .

٨٤٣ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَيٰ الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُمَيْرُ ابُنُ هَانِيءٍ حَدَّنَيٰ عُمَيْرُ ابُنُ هَانِيءٍ

سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے · (کافروں سے )فرمایا کہ گواہر ہو۔

۸۳۹۔ عبداللہ بن محمہ 'یونس'شیبان' قادہ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا (اگر تم نبی ہو تو) کوئی معجزہ دکھاؤ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاند کے دو کلڑے کر کے دکھلائے۔

• ۸۳۰ خلف بن خالد القرشی ' بکر بن مصر' جعفر بن ربیعه ' عراک بن مالک ' عبید الله بن مسعود ' حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں چاند کے دو مکڑے ہوگئے تھے۔

باب،۳۸۱۔ بیرباب بھی سرخی سے خالی ہے۔

ا ۸۴ و محمد بن متنی معاذ ابو معاذ و قادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو مخص اند هیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے۔ ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو چراغوں کے مانند تھیں جو ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو جب وہ علیحدہ ہوئے تو وہ چراغ ان دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ ہرایک مخص اسے گھر پہنچ گیا۔

۸۳۲ عبدالله بن ابی الاسود کیل اسمعیل قیس سے روایت کرتے بیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سناہے کہ آپ علیہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گیاوروہ لوگ غالب ہی رہیں گے۔

۸۴۳ میدی ولید ابن جابر عمیر بن بانی حضرت معاویه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِّنُ أُمَّتِى أُمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِّنُ أُمِّتِى أُمَّةً وَاللهُ مَنُ خَذَلَهُمُ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُاللهِ وَهُمْ عَلَى ذلِكَ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُاللهِ وَهُمْ عَلَى ذلِكَ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بُنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذً وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَالِكٌ يَزْعَمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا بِقَولٍ وَهُمُ بِالشَّامِ.

٨٤٤ مَدَ حَدَّنَا شُعَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا شُعَيْبُ بُنُ عَرُقَدَةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَقُ مَدَحَدِّثُونَ عَنُ عُرُوةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاقً فَاسُتَرَى اللهِ يَنَارٍ وَجَآءً هُ لِهِ يَنَارٍ وَجَآءً هُ لِهِ يَنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ بِهِ يَنَارٍ وَشَآةٍ فَلَكَ لَهُ بِلْهَرَى كَةً فِي بَيْعِهِ وَكَانَ اللهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَعْهُ لَكُ سَمِعْتُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَلَ وَالْ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَ

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ النَّحِيلُ فِي نَوَاصِيهَا النَّحَيرُ اللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٨٤٦ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعُتُ أَنسًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناکہ میری امت کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمیشہ قائم رہے گاجو کوئی ان کو ذلیل کرے گایاان کی مخالفت کرے گا۔ تو وہ ان کو بچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا اور قیامت تک وہ اس حالت (یعنی احکام البی) پر ثابت قدم رہیں گے عمر بن ہائی 'مالک بن یخامر کی وساطت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے فرمایا یہ لوگ ملک شام میں ہوں گے تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ مالک اس کا دعوی کر رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ سے سناکہ وہ لوگ شام میں ہوں گے۔

مرد است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اشر فی دی کہ ایک بری آپ علیات کر نے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اشر فی دی کہ ایک بری آپ علیات کے لئے خرید کر لائیں چنانچہ انہوں نے ایک اشر فی میں آپ علیات کے لئے دو بریاں خریدیں۔ ایک بکری کو تو ایک اشر فی میں فروخت کر دیا اور ایک اشر فی اور ایک بکری آپ کو لا کر دے دی آپ علیات نے ان کے لئے اشر فی اور ایک بری کو تو ایک اشر فی اور ایک بری کو تو ایک اشر فی اور ایک بری کری آپ کو لا کر دے دی آپ علیات نے ان کے لئے خریدتے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو تا ایک دوسری روایت میں خریدتے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو تا ایک دوسری روایت میں حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے گھر میں سر گھوڑ ہے گئی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے عروہ کے گھر میں سر گھوڑ ہے دیکھے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بکری خرید نے کاذ کر دیکھے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بکری خرید نے کاذ کر ہے شائدہ کری قربانی کے لئے ہوگی۔

۸۴۵۔ مسدد' کیجیٰ عبیداللہ'نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رکھ دی گئی

۸۳۷ قیس بن حفص 'خالد بن حارث 'شعبه ابو تیاح حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے۔

قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ.

٨٤٧ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ، لِرَجُلٍ آجُرٌ و لِرَجُلٍ سِتُرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزُرٌ، فَإَمَّا الَّذِئُ لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَاَطَالَ لَهَا فِي مَرَج أَوُرُوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِي طِيَلِهَا مِنُ الْمَرِّجَ أَوِ الرَّوُضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ أَنَّهَا قَطَعَتُ طَيلَهَا قَاسَتَنَّتُ شَرَفًا أَوْشَرَفَيُنِ كَانَتُ اَرُ وَاتُّهَاحَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوُ آنَّهَا مَرَّتُ بِنَهُر فَشَرِبَتُ وَلَمُ يُرِدُ اَنُ يَّسُقِيَهَا كَانَ ذَٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَّرَجُلِّ رَبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَّسِتُرًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَٰلِكَ سِتُرٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيَاءُ وَنِوَآءً لِإَهُلِ الْإِسُلَامِ فَهِيَ وِزُرٌّ وَّسُثِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا إِلَّا هذِهِ الآيَّةُ الْحَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يُّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً وَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرّايرَهُ .

٨٤٨ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا يُونُ مُحَمَّدٍ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللّٰهُ عَنُهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرَةً وَقَدِمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرَةً وقَدِمَ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِى فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالنَّحِيْسَ وَاَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَونَ فَرَفَعَ وَالنَّهِ مَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ الله وَلَيْ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ الله النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ الله النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللّٰهُ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِيُنَ .

۷ ۲۷ ۔ عبداللہ 'مالک' زید' ابو صالح' حضرت ابوہر برہ سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كھوڑوں كى تين فتمیں ہیں بعض لوگوں کے لئے موجب نواب ہیں بعض کے لئے باعث ستر اور بعض کے لئے موجب گناہ نیکن وہ فخص جس کے لئے یہ باعث تواب بین وہ ہے جس نے محور کے کوخدا کی راہ میں جہاد كرنے كے واسطے باندھااوركسى چراگاہ ياكسى باغ ميں چرنے كے لئے ا يك برى رسى ميس بانده ديا توجس قدر زمين اس چراگاه يا باغ كى اس ری میں آ جائے گی اتنی ہی نیکیاں اس شخص کو ملیں گی اور اگر وہ اپنی ری توژ کرایک دوٹیلے بھاند جائے تواس کی لید (پییثاب وغیرہ سب کچھ) مالک کے لئے موجب ثواب ہوگی اور اگر کسی نہر پر جا کر پانی بی لے۔اگرچہ مالک نے پانی پلانے کاارادہ بھی نہ کیا ہو تب بھی اس کے لئے نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی مالداری ظاہر کرنے ویردہ پوشی کے لئے اور خیرات وغیرہ سے بیخے کے لئے اور اللہ کاحق اداکرنے کے لئے جواس کی گردن پرہے گھوڑ اپالے تواپیا گھوڑ امالک کے لئے باعث ستر ہو گاادر اس کو بطور فخر د کھانے کی نیت سے مسلمانوں کی دشمنی کے لئے باندھے توبہ کھوڑااس کے لئے موجب گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایاان کے بارہ میں مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن جامع اور بے مثل یہ آیت جو مخص ذرہ برابر نیکی کرے گادہ اس کو دیکھ لے گااور جو ذرہ برابر برائی كرك كا وهاس كود مكي لے كا\_

۸۳۸ علی بن عبداللہ سفیان ابوب محمد حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت خیبر پہنچ وہاں کے لوگ پھاوڑ ہے لے کر (اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے) فکے جب انہوں نے آپ علیہ کود یکھا تو کہا محمد مع لشکر کے آگئے یہ کہہ کروہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں جا کربند ہوگئے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ بزرگ و برتہ اللہ بزرگ و برتہ خیبر خراب ہو گیا۔ ہم جب سمی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی میدان میں اتر تے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی

٨٤٩ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي الْفُدَيُكِ عَنِ ابُنِ آبِي ذِئْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّيُ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَانُسَاهُ قَالَ اَبُطُطُ رِدَائِكَ فَبَسَطُتُ فَعَرَفَ بَيْدِهٖ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَانَسِينتُ حَدِيثًا بَعُدَةً.

٣٨٢ بَاب فَضَآئِلِ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَنُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُرَاهُ مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ فَهُوَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَهُوَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ.

، ٥٨ حدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُو عَمُرِ وَ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ مَنُ عَبُدِ اللهِ مَنَ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ حَدَّنَا آبُو سَعِيْدِ نِ النَّحُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغُرُو فِقَامٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُغُرُو فِقَامٌ مِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفُتَحُ لَهُمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفُتَحُ لَهُمُ ثُمَّ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ فَيَغُرُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفُتَحُ لَهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفُتَحُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ مَنُ صَاحَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ مَنُ صَاحَبَ مَنُ صَاحَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنَ صَاحَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنَ صَاحَبَ مَنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنَ صَاحَبَ مَنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنَ صَاحَبَ مَنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنَ صَاحَبَ مَنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفُتَعُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُفَتَعُ لَهُمُ مَنَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَيقُولُونَ نَعَمُ فَيُعُولُونَ فَعَمُ فَي فَي فَتَعُ لَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَونَ نَعَمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُون

رَّ اللَّهُ النَّضُرُ النَّحَاقُ حَدَّنَنَا النَّضُرُ اَخُبَرَنَا شُخْبَدُ النَّضُرُ اَخُبَرَنَا شُغْبَدُ عَنُ اَبِي جَمُرَةَ سَمِعُتُ زَهُدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ سَمِعُتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۸۳۹۔ ابراہیم ابن ابی فدیک ابن ابی ذیب مقبری حضرت ابوہریہ اسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے بہت کی حدیثیں سنی ہیں۔ لیکن میں ان کو بھول گیا۔ فرمایاتم اپنی چادر پھیلاؤ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینہ سے مل لو۔ چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا بھراس کے بعد بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

باب ۳۸۲۔ صحابہ کے فضائل کا بیان جس مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی آپ عظیہ کو دیکھاوہ آپ علیہ کے اصحاب میں سے ہے۔

مه ملی سفیان عمرو عبار بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی جماعت جہاد کرے گی توان سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے! توان کو فتح دے دی جائے گی پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اس وقت بھی کثیر تعداد میں جہاد کریں گے۔ تو دریافت کیا جائے گا کہا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں آئے گا کہ لوگوں کی کثیر تعداد جہاد کرے گی توان سے پوچھا جائے گا کہا تم میں وہ بھی ہے جو صحابہ رسول علی ہے صحبت یافتہ حضرات کیا تم میں وہ بھی ہے جو صحابہ رسول علی ہے صحبت یافتہ حضرات کے ساتھ رہا ہو؟ کہیں گے ہاں! توانہیں فتح دے دی جائے گی۔

۱۵۸۔ اسلحق انظر اشعبہ ابوجمرہ زہدم بن مصرب حضرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر میر ازمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا،جو ان کے بعد متصل اس کے بعد متصل

وسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى قَرُنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَوْمًا يَّشُهَدُ قَرُبِهِ قَرُنَيْنِ اَوْئَلَانًا ثُمَّ اِلَّ بَعُدَ كُمْ قَوْمًا يَّشُهَدُ وَنَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَلَا يُشَهَدُ وَنَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَلَا يُؤُتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُهُمُ السَّمَنُ .

٢ ٥٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَالُ عَنُ مَّنُدُةً عَنُ عَبُدِاللّهِ عَنُ مُنِيدُةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ خَيْرُ النّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمُ ثَمَّ اللّهَ المَا اللّهُ اللّهُ المَا اللّهُ اللّهُ المَا المَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

قَصُلِهِمُ مِنْهُمُ آبُو بَكْرِ عَبُدُاللّهِ بُنُ آبِي فَصَلِهِمُ مِنْهُمُ آبُو بَكْرِ عَبُدُاللّهِ بُنُ آبِي فَحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وَقَولِ اللّهِ تَعَالَى لِلْفَقَرَآءِ المُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمُ وَآمُوالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَةً وَلَيْكِ وَقَالَ اللّهَ وَرَسُولَةً وَلَيْكِ وَقَالَ اللّهَ مَعَنَا قَالَتُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّهُ إلى قَوْلِهِ إنَّ اللّهَ مَعَنَا قَالَتُ عَائِشَةً وَآبُو سَعِيدٍ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنَا قَالَتُ عَنْهُمُ وَكَانَ آبُوبَكُرٍ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فِي الْغَارِ.

٨٥٣ حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنا اللهِ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنا اللهِ اللهِ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ: اشْتَرٰى أَبُو بَكْرٍ رَّضِىَ اللهِ عَنْهُ مِنُ عَازِبٍ

۸۵۲ محمد بن کثیر سفیان منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسب سے بہتر میر ازمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جوان کے بعد متصل ہوں گے۔ اس کے بعد پچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قتم سے پہلے گوائی دیں گے اور گوائی سے پہلے قتم کھائیں گے۔ ابراہیم نخی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ قتم کھانے اور وعدہ کرنے پر ابراہیم نخی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ قتم کھانے اور وعدہ کرنے پر ماراکرتے تھے (اس زمانہ میں) ہم بچے تھے۔

باب ١٩٨٣ مهاجروں كے منا قب اور فضيلتوں كابيان ان ميں سے حضرت ابو بكر عبدالله بن ابی قافه سیمی بھی ایک مهاجر ہیں باری تعالی كا ارشاد ان حاجت مند مهاجرین كا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے اخصوص حق ہے جو اپنے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی اور مامندی کے طالب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں اور یہی لوگ ایمان کے سول اور باری تعالیٰ کا یہ ارشاد (یعنی اگر تم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد نہ کرو گے ، پس اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے علیہ وسلم) کی مدد نہ کرو گے ، پس اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کی کا دو ترین کی مدد کرے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گئے دور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو بحر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ کہ ابو بحر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ کہ ابو بحر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ کہ ابوں نے کہا حضرت ابو بحر صدین نے (ان کے والد) عازب ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت ابو بحر صدین نے (ان کے والد) عازب سے ایک کجا وہ تیرہ در ہم میں خرید کر کہا کہ براء کو حکم دو تو وہ اس سے ایک کجا وہ تیرہ در ہم میں خرید کر کہا کہ براء کو حکم دو تو وہ اس

کجاوے کو میرے ہاں اٹھائے چلیں۔ عازب نے جواب دیا یہ نہیں ہو سكتابه مكر مجھ سے وہ واقعہ بیان سیجئے۔ تمہار ااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکیا ہوا تھاجب تم دونوں مکہ سے نکلے اور مشرک تمہاری تلاش کررہے تھے۔ فرملاجب ہم نے مکہ سے کوچ کیا توایک رات دن سفر کرتے رہے اور جب ٹھیک دو پہر ہو گئی تو میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں سامیہ دیکھوں تھہر جانے کو میں نے ایک پھر کے پاس بہنچ کر جہال اس کا کچھ سامیہ دیکھا میں نے اس کو صاف و ہموار کر دیااس کے بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے وہيں فرش بچھاكر آپ عليلة ے کہایار سول اللہ! آپ علیہ آرام فرمائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ليك مح عير مين ادهر ادهر ديكما جواچلاكه كوكى مجصر د كهاكي دے اتفاق سے بکریوں کا ایک چروام نظر پڑاجو اپنی بکریوں کو اس پھر کے پاس ہانکے آرہا تھاوہ بھی اس پھر سے وہی چاہتا تھا۔جو ہم نے جاہا تھا میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلاں قریشی کاس نے اس کانام بتلایا میں نے اس کو پیچان لیا پھر میں نے اس ے دریافت کیا گیا تیری کریوں میں کچھ دودھ ہے؟اس نے کہاہاں ہے۔ میں نے کہاکیا تودودھ دوہے گا؟اس نے کہاہاں پھر میں نے اس ے کہاتواس نے اپن ایک بکری کے پیر باندھے پھر میں نے اس سے کہاکہ اس کے تھن سے غبار صاف کر اور اپنے ہاتھ صاف کر۔ براء فرہاتے ہیں اس نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماراجس طرح گرد صاف کیا کرتے ہیں پھراس نے میرے لئے ایک برتن میں دودھ دوھ دیامیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے واسطے ایک چڑے کابرتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا میں نے (اس نے یانی لے کر) دودھ میں ڈالا جس سے وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس کورسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے چلا تومیں نے آپ علی و بیدار پایامی نے عرض کیایار سول اللہ یہ دودھ نوش فرمائے آپ علیہ نے بی لیاجس سے میں خوش ہو گیا پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ! چلنے کاوقت آگیاہے فرمایاہاں پس ہم چل دیے کفار ہم کو تلاش کررہے تھے۔ مگران میں سے کسی نے بھی ہم کونہ پایا سر اقد بن مالک کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! اللاش كرف والول في مهم كوياليا آب عظي في فرمايا عمكين

رَحُلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرُهَمًا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعَازِبِ مُرِالْبَرَآءَ فَلْيَحْمِلُ اِلَىَّ رَحُلِيُ فَقَالَ عَازِبٌ لَا حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيُفَ صَنَعُتَ ٱنْتَ وَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجُتُمَا مِنُ مَّكَّةَ وَالْمُشُرِكُونَ يَطُلُبُونَكُمُ، قَالَ ارْتَحَلْنَا مِنُ مَّكَّةَ فَاحُيَيْنَا ۚ أَوۡسَرَيْنَا لَيُلۡتَنَا وَيَوۡمَنَا حَتَّى أَظۡهَرُنَا وَقَامَ قَآئِمُ الطَّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلُ أَرْى مِنُ ظِلَّةٍ فَاوِى اللَّهِ فَإِذَا صَخُرَةً ٱتَّيْتُهَا فَنَظَرُتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَّهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اضُطَحَعُ يَانَبَيَّ اللهِ فَاضُطَحَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَتُ ٱنْظُرُ مَاحَوْلِيُ هَلُ آرى مِنَ الطَّلُبِ أَحَدًا فَاِذَا أَنَا بِرَاعِيُ غَنَمٍ يَسُوُقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخُرَةَ يُرِيُدُ مِنْهَا الَّذِي ٱرَدُنَا فَسَالَتُهُ فَقُلُتُ لَهٔ لِمَنُ ٱنُتَ يَاغُلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ قُرَيُشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلُتُ هَلُ فِي غَنَمِكَ مِنُ لَّبُنِ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ فَهَلُ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا قَالَ نَعَمُ فَامَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِّنُ غَنَمِهِ ثُمُّ اَمَرُتُهُ اَلُ يَّنْفُضَ ضَرُعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرُتُهُ اَنُ يَّنْفُضُ كَفَّيُهِ الْفَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ اِحُدى كَفَّيُهِ بِالْأُخُرِاى فَحَلَبَ لِيُ كُثُبَةً مِّنُ لَّبَنِ وَقَدُ جَعَلَتُ لِرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا حِرُقَةٌ فَصَبَبُتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلَةٌ فَانُطَلَقُتُ بِهَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظُ فَقُلْتُ اِشْرَبُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدُانَ الرَّحِيُلُ يَارَشُولَ اللهِ قَالَ بَلَى فَارُتَحَلْنَا وَالْآرُمْ يَطُلُّبُونَا فَلَمُ يُدُرِكُنَا اَحَدٌ مِّنَّهُمُ غَيْرُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ ابْنُ جُعُشُمَ عَلَى فَرُسِ لَّهُ فَقُلُتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدُ لَحِقُنَا يَارَسُولُ اللَّهِ

نه ہواللہ ہمارے ساتھ ہے۔

۸۵۴۔ محمہ 'ہام' ثابت 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے غار کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیااگر کوئی شخص ان (تلاش کرنے والوں) میں سے اپنے قد موں کے نیچے نظر کرے۔ تو بے شک ہم کو دکھیے لیے گا۔ آپ عیات نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسر اخد اتعالی ہے۔

پاب ۱۳۸۴ سر سول الله صلی الله علیه وسلم کافرمان ابو بکر کے دروازہ مے علاوہ مسجد میں سب کے دروازے بند کر دوجس کو حضرت ابن عباس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا

٨٥٥ عبدالله' ابو عمر' فليخ' سالم' بسر بن سعيد' حضرت ابو سعيد خدری سے روایت کرتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ پڑھااور فرمایا بے شک خداتعالی نے ایک بندہ کو دنیااور اس چیز کے درمیان جوخدا کے پاس ہے اختیار دیا تو بندہ نے اس چیز کو پسند کیا جو خدا کے پاس ہے ابو سعید 'حضرت ابوسعید خدر کا سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما حے ہيں پھر حضرت ابو بكررونے لگے ہم نے ان كے رونے ير تعجب كر كے كہاكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تواكب بنده كاحال بيان فرمار بي بين-كه اس كو اختیار دیا گیااس میں رونے کی کیابات ہے؟ گر بعد میں معلوم ہواوہ اختیار دیا ہوا بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضرت ابو بكر بم سب مين زياده علم ركف والے تھے۔ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياسب لوگوں سے زياده اپني صحبت اور اپنے مال سے مجھ پراحسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔اگر میں کسی کواللہ تعالیٰ کے سوا خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اخوت اسلامی اور مودت (مساوی درجه کی بر قرار) ہے آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازہ کے علاوه کوئی دروازه ایبانه رہے جو بندنه کیا جائے۔

باب ۳۸۵ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد سب پر ابو بکر صدیق کی افضیلت کابیان۔ فَقَالَ لَاتَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنِا.

١٥٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ بَكْرٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ عَن ثَابِتٍ عَن انس عَن آبِي بَكْرٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قُلتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآنَا فِي الْغَارِ لَوُ آنَ أَحَدَهُم نَظَرَ بَحْتَ قَدَمَيْهِ لَا بُصَرَنَا فَقَالَ مَاظَنَّكَ يَا آبَا بَكْرٍ بِإِنْنَيْنِ اللهُ ثَالِئُهُمَا.

٣٨٤ بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ · وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ · وَسَلَّمَ سُدُّ وَ الْاَبُوابَ الِآبَابَ اَبِي بَكْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْ

٥٥٨ حَدَّنَنَا فَلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ عَنَ بَسُرِ بَنِ سَعِيُدٍ عَنُ آبِى سَعِيُدٍ نِ الْحُدُرِيِ عَنُ أَبِى سَعِيُدٍ نِ الْحُدُرِيِ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَنْدَالِهِ وَلَوْكُنتَ الْعَبُدُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو يَنْدَاللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِهِ ابَا بَكُمٍ وَلُوكُكُنتُ مُتَّخِدًا اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسَعِدِ اللهِ ابَا بَكُم وَلُوكُنَ النَّاسِ عَلَيْ فِي صُحْبَتِهِ وَمَا لِهِ ابَا بَكُم وَلُوكُكُنتُ مُتَّخِدًا فِي اللهُ عَيْرُ وَبِي لَا اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسَجِدِ بَابَ عَلَيْلُا عَيْرُ وَبِي لَا اللهِ ابَا بَكُم ولَولَكُنُ الْحَوْلُهِ اللهِ اللهِ ابَا بَكُم ولَولَكُنُ الْحَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَيْرُ وَلِيكُنُ الْحُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَيْرُ وَلِيكُنُ الْحَوْلُهُ لَا يَنْعَدُنُ أَلَا اللهُ الل

٣٨٥ بَابِ فَضُلِ آبِى بَكْرٍ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّمَ .

٨٥٦ حَدَّنَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ يَّافِع عَنِ ابُنِ سَعِيدٍ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ. كُنَّا نُحَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعَمَانَ فَنُحَيِّرُ ابَا بَكُرٍ ثُمَّ عَمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ ثُمَّ عُمُمَانَ بُنُ الْحَطَّابُ ثُمَّ عُمُمَانَ بُنُ عَفَّمَانَ بُنُ عَفَّانِ رَّضِى اللهُ عَنْهُمُ .

٣٨٦ بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَوُكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلًا قَالَةً أَبُو سَعِيدٍ لَوَكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَةً أَبُو سَعِيدٍ ٢٥٧ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنُ أُمَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنُ أُمِّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْكُنُ أَخِي وَصَاحِبِي حَدَّثَنَا مُعَلِّى وَمَا عَنِ أَيُّوبَ وَقَالَ الْمَاكِمُ وَمُوسِلِي عَنُ أَيُّوبَ وَقَالَ وَمُوسِلِي قَالًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ أَيُّوبَ وَقَالَ لَوْكُنُ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ الْمَاكِمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْلًا ولَكُنْ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا ولَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَوْلِكُونَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٥٨ حَدَّنَنَا مِثْلَةً سَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ اَخْبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ عَنُ الْتُوبَ حَدَّنَنا عَبُدُالُوهَّابِ عَنُ الْتُوبِ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ مَنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ مَنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي مَلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ آهُلُ الْكُوفَةِ الِي ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْحَدِّ فَقَالَ آمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَو كُنتُ مُتَّخِذًا مِّنُ هذهِ الْأُمَّةِ خَلِينًا لا لَّا تَحَدُّتُهُ انْزَلَهُ آبًا يَعْنِي ابَا بَكُرٍ.

## ۳۸۷ بَاب\_

٨٥٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَتَتُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَتَتُ اِمُرَاةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنُ تَرُجِعَ اللهِ قَالَتُ اَرَايَتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمُ اَجِدُكَ تَرُجِعَ اللّهِ قَالَتُ اَرَايَتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمُ اَجِدُكَ

۸۵۲ عبدالعزیز بن عبداللهٔ 'سیمان ' یجیٰ بن سعید ' نافع ' حفرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں لوگوں (صحابہ ) کے در میان ترجیح دیا کرتے تھے تو ہم ابو بکر کو ترجیح دیتے۔ پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان بن عفان کو۔

باب ٢٨٦٦ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشاد اگر ميں كسى كو خليل بنا تاجس كو ابوسعيد نے نقل كيا ہے كابيان - ٨٥٨ مسلم 'وہيب'ايوب' عكر مه 'حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه اگر ميں اپنی امت میں ہے كسی كو (اپنا) خليل (خالص دوست) بنا تا تو ابو بكر كو بناتا كين وہ مير بے بھائی اور مير بے صحابی ہيں -

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو بے شک ان ہی (ابو بکڑ) کو بناتا لیکن اخوت اسلام افضل ہے۔

۸۵۸۔ قتید 'عبدالوہاب' ایوب 'حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ابن زبیر کودادا کی میراث کے بارہ میں پوچھا تو کہا ' اس مخض نے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو خلیل بناتا توان ہی کو بناتا ' یعنی حضرت ابو بکر شنے دادا کو باپ کے درجہ میں رکھاہے۔

## باب،١٨٨- يه باب ترجمة الباب سے خالى ب

محمد بن جبیر الله 'ابراہیم بن سعد 'سعد 'محمد بن جبیر ' حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک عورت عاضر ہوئی ' آپ علیہ نے اس سے فرمایا پھر کسی وقت آگااس عورت نے عرض کیا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں ( یعنی انتقال فرما جا کیں تو کیا

كَانَّهَا تَقُولُ الْمَوُتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ لَّمُ تَحِدِيْنِيُ فَأْتِيُ اَبَا بَكُرِ.

مَ ٨٦٠ حَدَّنَا أَحُمَدُ بُنُ آبِي الطِيَّبِ حَدَّنَا السَمَاعِيلُ بُنُ مِحَالِدٍ حَدَّنَا بَيَانُ بُنُ بِشُرِ عَنُ وَبُرَةً بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا حَمْسَةُ آعُبُدٍ وَامْرَاتَانِ وَسُلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا حَمْسَةُ آعُبُدٍ وَامْرَاتَانِ وَابُوبَكُرِ.

٨٦١\_ ُ حَدَّثَنِيُ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ حَدَّثَنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنَّ بُسُرٍ بُنِ عُبَيُدٍ اللهِ عَنُ عَآئِذِ اللَّهِ آبِيُ إِدْرِيْسَ عَنُ آبِي الدُّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذُ ٱقْبَلَ ٱبُوُ بَكْرٍ اخِذًا بِطَرُفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبُدِىَ عَنْ رُكُبَتِهِ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امَّا صَاحِبُكُمُ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْحَطَّابِ شَيُءٌ فَاسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمُتُ فَسَالَتُهُ أَنَّ يُّغُفِرَلِيُ فَٱبْنِي عَلَىٌّ فَٱقْبَلُتُ اِلَيْكَ فَقَالَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا آَبَا بَكُرِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَآتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَنَّمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَحُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ حَتَّى ٱشُفَقِ أَبُو بَكْرٍ فَحَثَا عَلَى رُكْبَتَيُهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنَّا كُنْتُ أَظُلَمُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيُ اِلَيْكُمُ فَقُلْتُمُ كَذَبُتَ وَقَالَ ٱبُوُبَكُرِ صَدَقَ وَوَاسَانِيُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْتُمُ تَارِكُونِيُ صَاحِبِيُ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِيَ بَعُدَهَا.

٨٦٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيُزِ

کروں) آپ عَلَیْ نے فرمایا اگر تو مجھ کونہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی مانا۔

م ۸۷۰ احمد اسلعیل بیان و برہ جمام سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمار کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پانچ غلاموں(۱)اور دوعور توں اور ابو بکر کے سواکوئی نہ تھا۔

١٢٨ - بشام بن عمار صدقه بن خالد 'زيد بن واقد 'بسر بن عبيد الله، عائذ الله الى ادريس وضرت ابو الدرداء رضى الله عنه سے روايت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسِ بیٹھا ہوا تھا كه ابو برا پن جادر كاكناره الهائ موئ آئ ان كالمستاكل كياتها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نے فرمایا تمہارے بیہ دوست لڑ كرآرم بين 'ابو بكرنے آكر سلام كيا اور كہاكه ميرے اور ابن خطاب کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا میں نے بے ساختہ انہیں کچھ کہہ دیا 'اس کے بعد میں شر مندہ ہوااور میں نے ان سے معاف کردئیے ک در خواست کی کیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا کلہذامیں آپ کے پاس التجا لایا ہوں آپنے تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر خدا سمبیں معاف کر دے' پھر عمر شر مندہ ہوئے ادر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے اور دریافت کیاابو بکریہاں ہیں؟لوگوں نے کہانہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ کو سلام کیا آنحضرت کاچېره متغیر ہونے لگاحتی کہ ابو بکر ڈر گئے اور دونوں گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا کہ میں نے ہی ظلم کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداتعالی نے مجھے تمہاری طرف بھیجاتو تم لوگوں نے کہا جھوٹا ہے اور ابو بکرنے کہا سے کہتے میں اور انہوں نے اپنے مال و جان سے میری خدمت کئ پس کیا تم میرے لئے میرے دوست کو جھوڑ دو کے یا نہیں دومر تبہ (یہی فرمایا)اس کے بعد ابو بکڑ کو کسی نے نہیں ستایا۔

٨٦٢ معلى بن اسد ، عبد العزيز بن المخار ، خالد الحذاء ابي عثان

(۱) پانچ غلاموں سے مراد حضرت اللہ فال 'زید بن حارثہ' عامر بن فہیر ہ' ابو فکیہہ اور عبید بن زید حبثی مراد ہیں۔

بُنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدُ الْحَدَّآءُ حَدَّنَا عَنُ آبِي عُثُمَانَ قَالَ حَدَّنَيْ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ آيُّ النَّاسِ آحَبُ إلَيْكَ قَالَ عَآئِشَهُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ آبُوهِا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الرِّجَالِ فَقَالَ آبُوهِا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.

٨٦٣ حَدِّنَا آبُو الْبَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ غَدَا عَلَيْهِ الذِّقُبُ فَقَالَ مَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيُسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَ مَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَيُسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَ مَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَيُسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَتُ إِنِّي مَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُعْمَلُهُ فَقَالَتُ إِنِّي لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

٨٦٤ - حَدَّنَنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنُ لِمُسَيَّبِ لَوْنُسَ عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ ابُنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ بَیْنَا آنَا نَآیِمٌ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ بَیْنَا آنَا نَآیِمٌ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ آخَذَهَا ابُنُ آبِی قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ آخَذَهَا ابُنُ آبِی قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبُهَا اوُ ذَنُوبُینِ وَفِی نَزُعِهِ ضُعُفٌ وَاللَّهُ یَغْفِرُلَهٔ ضُعُفَ وَاللَّهُ یَغْفِرُلَهٔ ضَعُفًا آبُنُ ابْنُ عَرْبًا فَاحَدَهَا ابْنُ اللَّهِ یَعْفِرُلَهٔ ضُعُفًا وَاللَّه یَغْفِرُلَهٔ الْبَنُ اللَّهُ یَنْ عَلَی اللَّه یَنْفِرُلَهٔ الْبَنُ اللَّهُ یَنْ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ اللَّهُ یَنْفِرُلَهٔ الْبَنُ اللَّهُ یَنْفِرُلَهٔ الْبَنْ عَرْبًا فَا خَذَهَا ابْنُ اللَّهُ یَا اللَّهُ یَنْفِرُلَهٔ الْبَنْ عَلَیْهَا مَنْ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ اللَّهُ یَنْفِرُلُهُ الْخَطَّابَ فَلَمُ اَرْعَبُقَرِیًّا مِنْ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ فَاللَّهِ یَنْوَابُ اللَّهُ یَنْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَبْقَرِیًا مِنْ النَّاسِ یَنْزِعُ مَنْ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ مَنَ اللَّهُ مَنَ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُ الْمَاسُونَ فَلَالَهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاسِ یَنْزِعُ مَا الْمَاسُونَ الْمُنْ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُاسُونَ الْمَاسُونَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

حفرت عمرو 'بن العاص رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا میر مقرد کرکے بھیجا (وہ فرماتے ہیں) جب میں اس غزوہ سے لوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'تو میں نے دریافت کیا 'آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے ؟ فرمایا عائشہ سے میں نے عرض کیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے ؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ' کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے ؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ' میں نے عرض کیا ' پھر کس سے فرمایا عمر سے پھر آپ نے چند میں کانام لیا۔

۱۹۱۸-ابوالیمان شعیب نرہری ابوسلمہ ،حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک چرواہا پی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس پر حملہ کیا 'اورا یک بکری کواٹھا کرلے گیا 'چروا ہے کفیا سی کری کواٹھا کرلے گیا 'چروا ہے متوجہ ہو کہا سیع کے دن (پھاڑ نے والے) بکری کا کون محافظ ہوگا ؟ جس دن کہ میر سے سوا بکری چرانے والا کوئی نظر نہ آئے گا 'اورا یک بخص بیل کو ہا نکے جارہا تھا کہ اس پر سوار ہوگیا تو بیل نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا ' مجھے اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم مجھ پر سواری کرو ' بلکہ میں کاشت کاری کے کاموں کے لئے پیدا کیا گیا کہ میں واقعہ من کر سحان اللہ کہا تو رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکڑ اور عمر بن خطاب اس پر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکڑ اور عمر بن خطاب اس پر الگان لائے ہیں۔

۸۲۸۔ عبدان عبداللہ یونس زہری ابن المسیب حضرت ابوہریہ و من اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ میں سورہا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول پڑا ہوا تھا میں نے اس ڈول سے جس قدر اللہ نے چاہا پانی کے ڈول نکالے 'چر ابن ابی قافہ (ابو بکڑ) نے ڈول لے ایک نور اللہ نے چاہا پانی کے ڈول نکالے 'چر ابن ابی قافہ (ابو بکڑ) نے ڈول لے لیاانہوں نے ایک دوڈول پانی کے نکالے خدا تعالی ان کی کروری کو معاف کرے اس کے بعد وہ ڈول چرس بن گیا اور عمر ابن خطاب نے اس کو لے لیا تو میں نے بوگوں میں کسی قوی و مضبوط شخص کو ایسانہ پایا جو عمر کی طرح چرس کھنچتا' اس نے بری قوت سے اس قدر

عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

٨٦٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبُةَ عَنُ سَالِمِ ابْنِ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ خَلَالهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ خَرَّنُوبَةً خُيكَاءَ لَمُ يَنُظُرِ اللهُ اللهُ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ ابُو بَكُرِ إِنَّ اَحَدَشِقًى تُوبِى يَسُتَرُجِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ اَحَدَشِقًى تُوبِى يَسُتَرُجِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّكَ لَسُتَ تَصُنَعُ ذَلِكَ خُيكاءَ اللهِ عَلَى إِللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّكَ لَسُتَ تَصُنَعُ ذَلِكَ خُيكاءَ اللهِ مَنْ جَرَّ اللهِ مَنْ جَرَّ اللهِ مَنْ جَرًا اللهُ مُعَالِمُ اللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرً اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ مُنْ اللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرَالهُ مَنْ جَرَالِكُ مُنْ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرَالهُ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهُ مُنْ حَلَى اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ جَرَالِكُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ جَلَالهُ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللّهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٦٦٦ حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِيُ حُمَيُدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَوْفٍ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ انْفَقَ زَوُجِيُنِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ انْفَقَ زَوُجِيُنِ مَنُ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَآءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنُ الْمَالِةِ مَنَ اللَّهِ هُذَا خَيْرٌ فَمَنُ ابْوَابٍ يَعُنِي الْمَحَنَّة يَاعَبُدَاللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ آهُلِ الصَّلَوةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ آهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ الْجَهَادِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ آهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْكُولُ الْمِيَامِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُ الْصَدِي مَنُ عَلَى الْمُولِ الْمِي الْمَدِي مَنُ اللهِ الْمُولِ الْمَدِي مَنُ اللّهُ قَالَ اللهِ عَلَى الْمَدُولُ مَنُ اللهِ الْمَدِي الْمُولُ اللّهِ قَالَ نَعُمُ وَارُجُوا اَنُ تَكُونَ مِنُهُمُ مَا أَلُولُ مِنُ اللّهِ قَالَ نَعَمُ وَارُجُوا اَنُ تَكُونَ مِنُهُمُ مَا الْمَابِكِرِ.

٨٦٧ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ڈول نکالے کہ سب لوگوں کوسیر اب کر دیا۔

۸۲۵ محمد بن مقاتل عبدالله موسی بن عقبه سالم بن عبدالله محضرت عبدالله بن عبدالله محضرت عبدالله بن عررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لاکائے گا قیامت کے دن خداو ند تعالی اس پر رحمت کی نظر سے نه دیکھے گا 'ابو بکرٹ نے کہا 'میرے کپڑے کاایک کونه لاک جاتا ہے 'ہاں میں اس کی مگبداشت رکھوں تو خیر 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میں اس کی مگبداشت رکھوں تو خیر 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مالم فرمایا بے شک تم سکبر نہیں کرتے 'موکی کہتے ہیں مکه میں نے سالم سے دریافت کیا کیا حضرت عبد الله نے "من جرازارہ کے لفظ کہا ہیں ؟ انہوں نے کہا میں نے تو " توبة "کے لفظ سے ہیں۔

۲۲۸۔ابوالیمان شعیب 'زہری 'حید 'حضرت ابوہر ریور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک فتم کی دوچیزیں دے 'اس کو جنت کے در وازوں سے پکارا جائے گا خدا کے بندے خیر یہاں ہے پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا وہ نماز کے در وازے سے پکارا جائے گا اور جو جُہاد کرنے والوں سے ہوگا 'وہ جہاد کے در وازے سے بلایا جائے گا اور جو شخص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے در وازہ سے بلایا جائے گا اور جو شخص میں در واز وں سے بلایا جائے گا اور جو شخص ان سب در واز وں سے بلایا جائے گا اس کو چر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریا فت کیا 'یار سول اللہ! پکارا جائے گا اس کو چر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریا فت کیا 'یار سول اللہ! کیا کوئی شخص ان سب در واز وں سے پکارا جائے گا اس کو چر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریا فت کیا 'یار سول اللہ! کیا کوئی شخص ان سب در واز وں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اور میں امیدر کھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم ان ہی میں سے ہو۔

۸۷۷۔ اسلمعیل 'سلیمان 'بہشام' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی توابو بکر مقام سخ ہیں تھے (اسمعیل کہتے ہیں کہ سخ مدینہ کے بالائی حسمہ میں ایک مقام ہے) عمر

یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے بخدارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و قات نہیں ہو کی محضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے بخدا میرے دل میں بھی یہی تھا "کہ یقینا خدا تعالیٰ آپ عظی کو اٹھائے گا۔ اور آپ علیہ چند لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیس مے اتنے میں ابو بكر آمنے اور انہون نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا چېره انور کھولا ' آپ علیہ کا بوسه لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان موجائين آپ علي حيات وممات مين پاكيزه بين 'اس ذات كي قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ آپ کو دو موتول کا مزہ مجھی نہیں چکھائے گا'(یہ کہہ کر) پھراس کے بعد باہر آگئے اور عمرٌ سے کہا' اے قتم کھانے والے صبر کرو'جب حضرت ابو بکڑ باتیں کرنے لگئ تو عمر بیٹھ گئے۔ پھر ابو بکرنے خدا کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا خبر دار ہو جا کوجولوگ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتے تھے توان کو معلوم ہو کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جولوگ اللہ تعالٰی کی عبادت كرتے ہيں وہ مطمئن رہيں كه ان كاخداز نده ہے جس كو تبھى موت نہیں آئے گئاور خدا کاار شادہ کہ آپ علیہ بقینام جائیں گے اور ہے لوگ بھی مر جائیں گے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو آیک رسول ہیں۔ آپ ﷺ سے 'اگروہ مر جائيں يا قتل كر ديئے جائيں تو كياتم مر مذہو جاؤ كے؟ اور جو هخص مر تد ہو جائے گاوہ خدا تعالیٰ کو ہر گزشچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا 'اور اللہ تعالی شکر گزارلوگوں کواچھابدلہ دے گا۔سب لوگ (بیہ س کر) ب اختیار رونے لگے۔ (راوی کابیان ہے) کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار ا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو 'اور ایک تم میں سے ہو ' پھر حضرت ابو بکر و عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح 'حضرات معدے پاس تشریف کے گئے۔ حضرت عمر نے گفتگو کرنی جاہی 'کیکن حضرت ابو بکڑنے ان کوروک دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بخدامیں نے بیہ ارادہ اس لئے کیا تھا کہ میں نے ایک ایساکلام سوچا تھا جو میرے نزديك بهت احيماتها مجهاس بات كاذر تفاكه وبال تك ابو بكررضي الله عنه نہیں پنچیں گے۔لیکن ابو بمرنے ایساکلام کیا جیسے بہت برا فصیح وبلیغ آدمی گفتگو کر تاہے۔انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا کمہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَ وَٱبُو بَكْرِ بِالسُّخّ قَالَ اِسُمَاعِيُلُ يَعْنِيُ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَّرُ مَقُولً وَاللَّهِ مَامَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَتُ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَاكَانَ يَقَعُ فِي نَفُسِيُ إِلَّا ذَاكَ وَلَيَنْعَنَّنَّهُ اللَّهُ فَلَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِي رِحَالٍ وَّارُجُلَهُمُ فَجَآءَ اَبُوْبَكُرِ فَكَشَفَ عِمَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبُتَ حَيًّا وَّمَيْتًا وَالَّذِي نَفُسِي بَيدِهِ لَايُذِيْقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ آبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسُلِكَ فَلَمَّا تَكُلَّمَ أَبُو بَكُرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُوُ بَكْرٍ وَٱثَنِّي عَلَيْهٍ وَقَالَ اَلَا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَّلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَالَّ مُحَمَّدًا قَدُمَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُاللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَّا يَمُونُتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيّتٌ وَإِنَّهُمُ مَّيّتُونَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَشُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنُ مَّاتَ أَوُقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يُضُرًّا لِلَّهَ شَيْئًا وَسَيَحْزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبُكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْاَنْصَارُ اللِّي سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فِي سَقِيُفَةِ بَنِيُ سَاعِدَةً فَقَالُوُا مِنَّا أَمِيرٌ وَّمِنُكُمُ أَمِيرٌ فَذَهَبَ اِلنَّهِمُ أَبُوبَكُرٍ وَّعُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكُلُّمُ فَاسُكَتَهُ آبُوُ بَكْرِ وَّكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا اَرَدُتُ بِذَلِكَ اِلَّا اَنِّيُ قَدُهَيَّاتُ كَلَامًا قَدُ اَعُجَبَنِي خَشِيتُ اَن لَّا يُبَلِّغَهُ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ تَكُلَّمَ أَبُو بَكُر فَتَكُلُّمَ ٱبۡلَغَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلامِهِ نَحُنُ الْأُمَرَآءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَرَآءُ فَقَالَ حَبَّابُ بُنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللَّهِ لَا نَفُعَلُ مِنَّا آمِيْرٌ وَمِنْكُمُ آمِيْرٌ فَقَالَ لَبُو بَكُر: لَا وَلَكِنَّا الْأُمَرَآءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَّرَآءُ

هُمُ أَوْسَطُ الْعَرُبِ دَارًا وَ أَعْرَبُهُمُ أَحْسَابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوُ اَبَا عُبَيْدَةً فَقَالَ عُمَرُ بَلُ نُبَايِعُكَ ٱنُتَ فَٱنُتَ سَيِّدُ نَا وَحَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاَحَذَ عُمَرُ بِيَدِمَ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَآئِلٌ قَتَلُتُمُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَالِم عَنِ الزُّبَيُدِيِّ قَالَ عَبُدُالرُّ حُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ أَخَبَرَنِي ٱلْقَاسِمُ ٱلَّا عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيٰقِ الْاَعْلَى ثَلَاثًا وَقَصَّ الْحَدِيْكَ قَالَتُ فَمَا كَانَتُ مِنْ خُطُبَتِهمَا مِنُ خُطُبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدُ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمُ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِنَالِكَ ثُمٌّ لَقَدُ بَصَّرَ أَبُوبَكُرٍ النَّاسَ الهُلاى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيُهُمُ وَخَرَجُوا بِهِ يَتُلُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولًا قَدُ خَلَتً مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ.

ہم لوگ امیر بنیں گے تم وزیر رہو۔اس پر حباب بن منذرنے کہاکہ نہیں بخدااہم بیرنہ کریں گے بلکہ ایک امیر ہم میں سے بنا کوایک امیر تم میں سے مقرر کیا جائے گا محضرت ابو بکرنے فرمایا نہیں بلکہ ہم امیر وصدر بنیں گے اور تم وزیر اس لئے کہ قریش باعتبار مکان کے تمام عرب میں عمدہ برتر اور فضائل کے لحاظ سے بڑے اور بزرگ ترہیں ' لہذاتم عر یاابوعبیدہ بن جراح سے بیعت کرلو' توحضرت عمرر ضی اللہ تعالی عنہ بولے 'جی نہیں ہم تو آپ سے بیعت کریں گے 'آپ ہمارے سر دار اور ہم سب میں بہتر اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے محبوب ہیں پس حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑلیا 'اور ان سے بیعت کرلی 'اور لوگوں نے آپ سے بیعت كى جس يرايك كمن والے نے كہاكه تم نے سعد بن عباده كو قتل كرديا حضرت عرر نے کہاکہ خداتعالی نے ہی اسے قتل کر دیاہے عبداللہ بن سالم زبیدی ٔ عبدالرحنٰ بن قاسم ٔ قاسم ٔ حضرت عاکشه رضی الله عنہاکی ایک دوسری روایت میں مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے وقت آ تکھیں اوپر اٹھ گئیں اور آپ علی الله الله الله الرفیق الاعلی لین رفت اعلی خدا تعالی سے ملنا جا ہتا ہوں اور پوری حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہما کی جو تقریر ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت نفع پہنچایا حضرت عمر رضی الله عنه نے لوگوں کو الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے ڈر ایا۔ ان میں جو نفاق تھا خدا تعالی نے عمر کی وجہ سے دور کیا پھر حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے لوگوں کو ہدایت د کھائی۔اور جو حق ان پر تھاؤہان کو بتلایا پر لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے و ما محمد الارسول قد حلت من قبله الرسل الشا كرين تكس

۸۲۸۔ محمد 'سفیان' جامع' ابو یعلی' حضرت محمد بن حفیۃ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے والد (حضرت علی) سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا' ابو بکر'' محمد بن حفیہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر توہیں ڈر گیا کہ اب کی مر فیہ وہ عثان کانام لیں مے' تو میں نے اس لئے کہا' تو پھر آپ؟ آپ ٨٦٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخَبَرَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا جَامِعُ بُنُ اَبِي رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اَبُو يَعُلَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي اَتُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعُرٌ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَبُوبَكُرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيْتُ اَنُ لَقُولً عُمْرُ وَخَشِيْتُ اَنْ لِقُولً عُمْرًا وَخَشِيْتُ اَنْ لِقُولً عُمْرًا وَخَشِيْتُ اَنْ لِلَّهُ عَمْرُ وَخَشِيْتُ اَنْ لِيَّا لِلَّا رَجُلً

مِّنَ الْمُسُلِمِينَ.

٨٦٩ حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكِ عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَحُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى بَعْضِ ٱسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ أَوْبِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقُدَّلِيُ فَاَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَٱقَامَ النَّاسُ مَعَةً وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ اَبَا بَكْرٍ فَقَالُوُ آلًا تَرَى مَاصَنَعَتُ عَآئِشَةُ ٱقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَةً وَلَيُسُبُوا \_ عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فُجَآءَ أَبُو بَكُرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاضِعُّ رَاسَةُ عَلَى فَحِذِي قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنُنِي بِيَدِم فِيُ خَاصِرَتِيُ فَلَا يَمُنَعُنِيُ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَجِذِي فَنَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَصُبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَهُم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيُدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمُ يَا إِلَ اَبِيُ بَكْرٍ فَقَالَتُ عَآثِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فُوَجَدُنَا الْعِقُدَتَحُتَهُ . ٨٧٠ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِيُ اَيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعُتُ ذَكُوَاْنَ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيُ سَعِيُدٍ النُّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا أَصُحَابِيُ فَلَوَٰانَ اَحَدَكُمُ ٱنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّاحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَمُدُ الله

نے فرمایا میں تومسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ٨٢٩ قتيمه بن سعيد 'مالك عبدالرحل بن قاسم ' قاسم ' حضرت عائشہ رضے اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں ہمہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکئے جب ہم بیداء ياذات الحيش ميں پنچے ، تو مير اايك ہار گر گيا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کے تلاش کرنے کے لئے وہاں مقام فرمایا 'لوگ بھی آپ كے ساتھ تھبر گئے 'ہم جس مقام پر تھبرے تھاس جگہ پانی ند تھانیز ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس پانی نہ تھا ' تولوگوں نے ابو بکر ك پاس آكر كهاكيا آپ نہيں ديكھتے؟ عائشہ نے كيا كيا؟رسول الله صلی الله علیه وسلم کواور لوگوں کے ساتھ تھہر الیا حالا نکہ وہ لوگ نہ بانی پر تھہرےندان کے پاس پانی ہے؛ چنانچہ ابو بکر مارے یاس آئے اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم اپناسر مبارك ميرے زانو پر رکھے ہوئے خواب اسر احت فرمارہے تھے ' توانہوں نے فرمایا 'ثم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کور وک لیاہے وہ نہ پانی پر (مھمرے) ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ، پھر انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوانا جاہا وہ کہااور اپ ہاتھ سے وہ میرے کو کھ میں کچو کے دینے لگئ جھ کو حرکت کرنے سے صرف اس بات نے روک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر (سورہے) تھے رسول الله صلی الله عليه وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئ اور پانی نہ تھااس لئے خداتعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی 'اورلوگوں نے تیم کیا تواسید بن حفیر نے کہاکہ اے آل ابی بریہ تہاری پہلی برکت نہیں ہے (پہلے بھی بر کتیں ظاہر ہو چکی ہیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تووہ ہار اس کے نیچے پڑا مل گیا۔ ٠٨٥- آدم بن ابي اياس 'شعبه ' اعمش ' ذكوان ' حضرت ابو سعيد خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ میرے اصحاب کو برانہ کہو 'اس لئے کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونااللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ' تو میرے اصحاب کے ایک ' مد (سیر بھر وزن) یا آوھے (کے ثواب) کے برابر بھی (ثواب کو) نہیں بھنے

سکتا(۱)۔

ا ٨٥ محمد ، يجيل سليمان شريك ، سعيد بن ميتب ، حضرت ابو موسى اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ وہ اپنے گھر میں وضو كرك باہر فكے 'اورجى ميں كہاكہ ميں آج رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں لگار ہوں گا 'اور آپ ہی کے ہمراہ رہوں گا 'وہ فرماتے ہیں کہ چر میں نے معجد میں جاکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں پوچھالوگوں نے بتلایا کمہ آپ اس جگہ تشریف لے گئے میں بھی آئے نشان قدم مبارک پر چلا بیال تک کہ جاہ اریس پر جا پہنچا'اور دروازہ پر بیٹھ گیااوراس کادروازہ تھجور کی شاخوں كا تها ' يبال تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے 'اور آپنے وضو کیا 'چرمیں آپ کے پاس گیا، تو آپ بیر ارلیں پر تشریف فرماتھ آپ اس کے چبوترے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا دیا تھا میں نے سلام کیااس کے بعد میں لوٹ آیااور دروازہ پربیٹھ گیااوراینے جی میں کہاکہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کادر بان بنوں گا پھر حضرت ابو بكرٌ آئے اور انہوں نے در وازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھاکون؟ انہوں نے کہاابو برا میں نے کہا تھبر سے پھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیایار سول اللہ! ابو بکر اجازت ما تگتے ہیں فرمایاان کو اجازت دواور جنت کی بشارت دے دوامیں نے آگے بڑھ کر ابو بکڑ ے کہااندر آ جامیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشنجری دیتے ہیں چنانچہ ابو بکر اندر آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی داہنی طرف چبوترے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں افکا دیئے اور اپنی پنڈلیاں کھول لیں پھر میں لوٹ گیااور اپنی جگہ بیٹھ گیامیں نے اپنے بھائی کو گھر میں وضو کرتا ہوا چھوڑاتھا، وہ میرے ساتھ آنے والاتھا'میں نے اپنے ہی میں کہاکاش الله فلال محض ( یعنی میرے بھائی ) کے ساتھ بھلاٹی کرے اور اسے بھی یہاں لے آئے، یکایک ایک شخص نے دروازہ ہلایا میں نے کہا کون؟ اس نے کہاعمر' میں نے کہا تھہر پئے میں رسول اللہ صلی اللہ

بُنُ دَاوِّدَوَ أَبُوُ مُعَاوِيَةَ وَمَحَاضِرُ عَنِ الْأَعْمَشِ. ٨٧١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيْنٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا مُسُلِّيمَانُ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ آبِي نَمِرٍ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخُبَرَنِيُ أَبُوُ مُوسَىٰ الْاَشُعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوُمِي هذَا، قَالَ فَجَآءَ الْمُسُجِّدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَهُنَا فَخَرَجُتُ عَلَى آثَرِهِ ٱسُأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِثُرَارِيْسِ فَحَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنُ جَرِيْدٍ خَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً فَتَوَضَّأَ فَقُمُتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِثُرِ اَرِيُسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيُهِ وَدَلًّا هُمَا فِي الْبِيْرِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمٌّ أنَصَرَفُتُ فَحَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَاكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْيَوُمَ فَحَآءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا؟ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ فَقُلُتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ ذَهَبُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ هذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اتُذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَاقْبَلُتُ حَتَّى قُلْتُ لِاَبِىُ بَكْرٍ ٱدْخُلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُوْبَكُمٍ فَحَلَسَ عَنُ يَّمِيُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَعَةً فِي الْقُفِّ وَدَلِّي رِحُلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كُمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعُتُ فَجَلَسُتُ وَقَدُ تَرَكُتُ آخِي يَتَوَضَّأُ وَيُلحِقُنِي فَقُلُتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ خَيْرًا

(۱) دوسر اکوئی شخص خرچ کرنے میں صحابہ کو نہیں پہنچ سکتااس لیے کہ صحابہ کا خرچ کر ناشد نید ضرورت اور ننگ دستی کے ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں کامل اخلاص کے ساتھ تھا، بعد والے لوگول میں یہ چیز اس درجہ کی نہیں۔

يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلُتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ جِئُتُ اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَٰذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَسۡتَأۡذِنُ فَقَالَ اتُذَنَّ لَهُ · وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَحِثُتُ فَقُلْتُ ٱدُخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَحَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْقُفِّ عَنُ يَّسَارِهِ وَدَلِّي رِحُلَيْهِ فِي الْبِفُرِ ثُمَّ رَجَعُتُ فَحَلَسُتُ فَقُلْتُ إِنَّ يُردِاللَّهُ بِفُلَانِ خَيْرًا يَاتِ بِهِ فَجَآءَ إِنْسَانًا يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هِذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ مَنُ هٰذَا فَقَالَ عُثُمَانٌ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ فَجِعُتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ الْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ فَقُلتُ له ادُخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحَنَّةِ عَلَى بلوى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدُ مُلِئًى فَجَلَسَ وَجَاهَةً مِنَ الشِّقّ الْالْحَر قَالَ شَرِيُكٌ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ المُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمُ.

AVY حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُنَى عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَّضِى عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَّضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَرَحَفَ بِهِمُ فَقَالَ البُّتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي فَوَالَ البُّتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِينَ وَشَهِيدَان.

رَّ مَ يَا رَبُّ اللَّهِ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا صَعْدِ أَبُو عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا صَعْدٌ عَنُ نَّافِعِ حَدَّنَنَا صَعْدٌ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَمَا آنَا عَلَى بِثُرِ آنُزِعُ مِنُهَا حَآءَ نِى أَبُوبَكُرٍ و عُمَرُ فَآخَذَ أَبُو

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اور سلام کر کے عرض کیا،عمر بن خطاب آئے ہیں اجازت ما تکتے ہیں فرمایا ان کو اجازت دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت وے وؤمیں نے حضرت عمر کے یاس جاکر کہا اندر آ جائي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ كو جنت كى بثارت دی ہے وہ اندر آئے اور رسول الله ضلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چبوترہ پر آپ علیہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں اٹکاد میے اس کے بعد میں لوٹااور اپنی جكه جابيط مير مين نے كہاكه كاش الله تعالى فلال فخص ( يعنى مير ف بھائی) کے ساتھ مھلائی کرتااوراہے بھی یہاں لے آتا چنانچہ ایک مخض آیا دروازہ پر دستک دینے لگا میں نے پوچھا کون؟اس نے کہا عثان بن عفان! میں نے کہا تھہر سے اور میں نے رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كے ياس اندر آكر اطلاع دئ فرمايان كو اندر آنے كى اجازت دو نیز انهیں جنت کی بشارت دو 'ایک مصیبت پر جوان کو بہنچ گ ، میں ان کے پاس گیااور میں نے ان سے کہاا ندر آ جائے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مصیبت پرجو آپ کو پہنچ گی پھر وہ اندر آئے اور انہوں نے چبوترہ کو بھراہواد یکھاتواں کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے (شریک راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ سعید بن میتب کہتے تھے میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے لی ہے۔

۸۷۲ محر بن بشار ' یخی ' سعید ' قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ حضرات ابع بکر" عمرا عثان کوہ احد پر چڑھے اچانک بہاڑ (احد)ان کے ساتھ (جوش مسرت سے) جھومنے لگا تو آپ نے فرمایا احد! کھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

سے ۱۵۔ احمد 'وہب 'صحر 'نافع 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (میں نے خواب میں دیکھا) کہ میں ایک کنویں کے اوپر ہوں اور اس سے پانی تھینچ رہا ہوں ابو بکر نے دور اس سے پانی تھینچ رہا ہوں ابو بکر نے دول لیا تو انہوں نے ایک دو ڈول یانی کے نکالے اور ان کے ڈول

بَكْرِ الدَّلُوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوُذَنُو بَيْنِ وَفِي نَزُعِهِ ضَعُفٌ وَاللَّهُ يَغُفِرُ لَهٌ ثُمَّ اَخَذَهَا ابُنُ الْخَطَّابِ مِنُ يَدِ اَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرُبًا فَلَمُ اَرَ عَبُقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَفُرِى فَرِيَّةً فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ قَالَ وَهُبَّ: الْعَطَنُ مَبُرَكُ الْإِبِلِ يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبِلُ فَانَاخَتُ .

يَعُونُ عَنَى رَوِيكِ، وَ بِنَ مَاكِحَ حَدَّنَنَا عِيْسَى ١٠٠ مَدُنَنَا عِيْسَى ١٠٠ مَدُنَنَا عُمَرُ بُنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي الْمُحَسَيْنِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لُوَاقِفٌ فِي عَبْسِ رَضِي اللَّهُ يَعْمَرُ بُنِ الْحَطَّابِ وَقَدُ وُضِعَ عَلَى سَرِيُرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنُ خَلْفِي قَدَ وَضَعَ عَلَى سَرِيُرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنُ خَلْفِي قَدَ وَضَعَ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ مَرْفَقَةً عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا كُنتُ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنتُ اسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ اسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ اسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَعُمَرُ وَانُطَلَقْتُ وَآبُوبُكُو وَعُمَرُ وَانُطَلَقْتُ وَآبُوبُكِم وَعُمَرُ وَانُطَلَقْتُ وَآبُوبُكِم وَعُمَرُ وَانُطَلَقْتُ وَآبُو بَكُنِ اللَّهُ مَعَمَّدُ اللَّهُ مَعْمَلُ فَاللَّهُ مَا فَالنَّهُ مَا فَالنَّهُ مَنْ أَبِي طَالِبٍ . وَعُمَرُ وَانُطَلَقْتُ وَابُولُ اللَّهُ عَلَكَ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَالنَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَالنَّهُ مَا فَالنَّهُ مَا فَالنَّهُ مُ اللَّهُ مُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَ

معهما فالتفت فإذا هو على بن ابي طالب. معهما فالتفت فإذا هو على بن ابي طالب. ملام. حَدَّنَهُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ فَنَ الْوَلِيُدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ قَالَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عُرُوةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَالَتُ عَبْدَ اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَيُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُويُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُويُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُويُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَنَقَهُ بِهِ خَنُقًا شَدِيدًا فَحَاءَ وَمَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُويُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَ فَهُ فَقَالَ اتَقْتُلُونَ رَجُلًا اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِنَاتِ مِن يَقُولُ رَبِّي اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِنَاتِ مِن اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِنَاتِ مِن اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيِنَاتِ مِن

کھینچنے میں کمزوری (پائی جاتی) تھی خدا تعالی معاف کر بن پھر عمر بن خطاب نے ابو بکڑ کے ہاتھ میں خطاب نے ابو بکڑ کے ہاتھ میں چرس بن گیا پس میں نے کسی جوان قوی 'مضبوط مخض کو نہیں دیکھا جو ایسی قوت کے ساتھ کام کرتا ہوا نہوں نے اس قدر پانی کھینچا کہ تمام لوگ سیر اب ہو گئے ، پانی کافی ہونے کیوجہ سے اس جگہ کولوگوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنالیا۔

ابن الجی ملید بن صالح عیسی بن یونس عربن سعید بن ابو حسین کی ابن الجی ملید ، حضرت ابن عباس و ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ لوگوں میں کھڑا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر کے لئے خدا تعالی سے دعا کی اور ان کا جنازہ تابوت پر رکھا جاچکا تھا۔ اچانک ایک شخص میرے پیچے سے آیا 'اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا (اے عمر) الله تعالی تم پر رحم کر بن میں امید کر تا تھا کہ خدا تعالی تم کو تمہارے ساتھوں کے ساتھ رکھ گا 'اس لئے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکر تا تھا کہ میں ابو بکڑاور عمر (فلاں عگہ ) گئے 'ب شک جھے کو امید وا تن تھی کہ خدا تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھ گا میں نے جب بیچے تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھ گا میں نے جب بیچے بھر کر دیکھا تو وہ علی بن افی طالب تھے جنہوں نے میرے کندھے پر باتھ رکھا تھا۔

۸۷۵ مرد می بن بزید الکونی اوزائ کیلی بن ابی کیر محمد بن ابراہیم کوه بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'عروہ کہتے ہیں 'میں نے عبداللہ بن عمرو سے دریافت کیا وہ شخت ترین بات کون می تھی جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ؟ انہوں نے فرمایا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے 'اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر آپ کا گلابہت زور سے گھوٹنا چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر آپ کا گلابہت زور سے گھوٹنا شروع کیا تنے میں حضرت ابو بکر آگئے اور آکر اس کو آپ سے ہٹایا اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہوجو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزے بھی لاچکا ہے۔

٣٨٨ بَابِ مَنَاقِبِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ آبِيُ حَفُصِ الْقُرُشِيِّ الْعَدُويِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. حَفُصِ الْقُرُشِيِّ الْعَدُويِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ٨٧٦ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَنْكِدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَايَّتُنِي وَخَدُلتُ الْحَنَّةُ فَإِذَا آنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امُرَاقِ ابِي طَلْحَةً وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا إِينَ عَبُدِاللَّهِ جَارِيَةً الْمَاكِقَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ هِنَائِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ لَمِنُ هَذَا لِكُومَ وَايَتُ قَصُرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ لِمَنُ هَذَا لِنَهُ خَارِيَةً فَقُلْتُ عَمْرُ بِأُمِي فَقَالَ عُمْرُ بِأُمِي فَانَظُرَ الِيهِ فَذَكُرُتُ عَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمْرُ بِأُمِي وَابِي يَارَسُولُ اللَّهِ اَعَلَيْكَ اَعَارُ وَا اللَّهِ اَعَلَيْكَ اَعَالُ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَابِي يَارَسُولُ اللَّهِ اَعَلَيْكَ اَعَارُ وَالَهُ عَلَيْكَ اَعْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْعَلَيْكَ اَعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٧٧ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ آخُبَرَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عِندَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلّمَ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ رَأَيْتُنِي فِي اللهِ عَلَيهِ وسَلّمَ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ رَأَيْتُنِي فِي اللهَ عَلَيهِ وسَلّمَ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ رَأَيْتُنِي فِي اللهَ عَلَيهِ وسَلّمَ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ وَأَيْتُنِي فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَآئِمٌ وَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْكَ عَمْرُ قَالُ اعْمَرُ فَذَكُوتُ عَيْرَتَهُ فَوَلِيتُ مُدُيرًا فَبَكَى عُمْرُ قَالَ اعَلَيْكَ اعَالُ اعْلَيْكَ اعْمَارُ فَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٨٧٨ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلَتِ آبُو جَعُفَرٍ الْكُونِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ النَّهُ حَدَّنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَيُونُسَ عَنِ النَّهُ حَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ شَرِبُتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ شَرِبُتُ يَعُنِى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ شَرِبُتُ يَعُنِى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ شَرِبُتُ يَعُنِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ فَقَالُوا فَعُلُم اللَّهُ عَمْرَ فَقَالُوا فَعَالُوا فَعَالُوا الْعِلْمُ .

، باب ۳۸۸ قرشی عدوی ابو حفص حضرت عمر بن خطاب کے فضائل کابیان۔

۸۷۱ - جائ عبدالعزیز ، محمد بن المنکدر ، حضرت جابر بن عبدالله
رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم
نے فرمایا ہے (خواب ہیں) ہیں نے اپنے آپ کو جنت میں جاتے
ہوئے دیکھا تو اچانک ابوطلحہ کی بیوی رمیھاء کو دیکھا اور میں نے
قد موں کی چاپ سی ، میں نے دریافت کیایہ کون ہے ؟ تواس نے کہا
یہ حضرت بلال ہیں وہاں میں نے ایک محل بھی دیکھا ، جس کے صحن
میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا
میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا
میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا
میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا
میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا
میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا
میں ایک نوجوان کورت بیٹھی ہوئی تھی ایس نے جا ہا ندر جا کر
میں ایس باپ آپ پر قربان ہوں ، یارسول اللہ کیا میں آپ کے
داخل ہونے پر غیرت کروں گا۔

2/4 سعید بن الی مریم الیث عقیل ابن شهاب سعید بن میتب مطرت ابو ہر ررہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا ہیں نے سوتے میں اپنے آپ کو جنت میں موجود پایا وہاں ایک عورت ایک محل کے گوشہ میں وضو کر رہی تھی میں نے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کا محل ہے؟ تو جنت کے لوگوں نے کہا نیہ عراضی اللہ عنہ رونے گئے اور کہا کہ رسول اللہ اکیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

۸۷۸۔ محمد 'ابن المبارک 'یونس 'زہری 'مزہ سے بیان کرتے ہیں کہ مخرہ اپن المبارک 'یونس 'زہری 'مزہ سے بیان کرتے ہیں کہ مخرہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ذریعہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی میں سورہا تھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا 'چھر میں نے دودھ کی سیر ابی کی حالت کو دیکھا کہ اس کا اثر میر سے ناخنوں سے ظاہر ہورہا ہے چھر میں نے (پیالہ کا بچا ہوا دودھ) عمر کو دے دیا لوگوں نے دریا فت کیااس خواب کی تعبیر آپ نے کیادئ فرمایا علم۔

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ قَالَ حَدَّنَى اَبُوبَكُرِ بُنُ سَالِم عَنُ سَالِم عَنُ عَبُدِاللّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا آنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا آنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أُرِهُتُ فِى الْمَنَامِ آنِي صَلَّى اللّهُ يَعْفِرُلُهُ فَنَرَعَ ذَنُوبًا بِدَلُوبِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ فَحَآءَ البُوبَكُرِ فَنَزَعَ ذَنُوبًا وَاللّهُ يَغْفِرُلُهُ ثُمَّ جَآءَ وَكُنُوبًا عَمْرُ بُنُ الْخَطَابِ فَاستَحَالَتُ عَرْبًا فَلَمُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَابِ فَاسْتَحَالَتُ عَرْبًا فَلَمُ ارْعَبُقُرِيَّ عَتَاقُ الزَّرَابِيُ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى وَقَالَ يَحْمُلُ رَقِيقًى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى وَقَالَ يَحُمُلُ رَقِيقًى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى مَنَوْدُ أَنَّ كَثِيرَةً .

٠ ٨٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ قَالَ حَدَّثَنِی آبِی عَنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْحَمِيُدِ أَنَّ مُحَّمَّدَ بُنَّ سَعُدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ قَالَ عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنِ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عَبُدِالْحَمِيُدِ بُنِ عَبُدِالرُّحُمْنِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ ابْنِ اَبِيُ وَقَّاصٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِنُدَهٌ نِسُوَّةٌ مِنُ قُرَيْشِ يُكَلِّمُنَةً وَيَسُتَكْثِرُنَةً عَالِيَةً أَصُواتِهِنَّ على صَوُّتِهِ فَلَمَّا اسْتَأَذَنَ عُمَرُ ابُنُ الْحَطَّابِ قُمُنَ فَبَادَرُنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَضُحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَحبُتُ مِنُ هؤُلَاءِ اللَّاتِيُ كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ اَحَقُ اَن يُهَبُنَ

مالم عبدالله بن عبدالله بن نمير محمد بن بشر عبيدالله ابو بكر بن سالم سالم حمد من عبدالله ابو بكر بن سالم محمد بن بشر عبيدالله ابو بكر بن سالم محمد من سالم حضرت عبدالله بن عرر ضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں كه ميں د كھلايا گيا كه ميں اليك كنويں پر كھڑ اہوااتنا برا ولول جوا يك او نمنی فكال سكتى ہے فكال رہا ہوں پھر ابو بكر آئے اور انہوں نے ايك يا دو ول فكالے مكر كمز ور طريقه سے الله تعالى ان كو بخش دے ان كے بعد عمر بن خطاب آئے تو وول چرس بن گياميں نے كسى طاقت ور مضبوط قوى شخص كونه د يكھاكه وہ عمر (رضى الله عنه) كى طرح كام كرتا ہو يہاں تك كه تمام لوگ سير اب ہو گئے اور بيٹھ گئے۔

٨٨٠ على ' يعقوب' ابراجيم' صالح' ابن شهاب' عبدالحميد' حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی (ایک دن) اجازت طلب کی 'اس وقت کچھ عور تیں قریش کی ( یعنی از واج مطہر ات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بیٹھی ہوئی باتیں کررہی تھیں اور باتیں کرنے میں ان کی آوازیں آپ سے بلند ہو رہی تھیں۔ جب حضرت عمر نے (آپ سے) اجازت طلب کی اور این عور تول نے ان کی آواز سی تووہ اٹھ کھڑی ہو کیں اور بردہ میں ہو سی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمر کو اجازت دی چنانچه وه اندر آئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مسكراتے ہوئے ديكھ كر حضرت عمرٌ نے عرض كيا، يارسول الله! خدا تعالی آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہسائے آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا 'ان عور توں کی حالت پر مجھ کو تعجب ہے (میرے پاس بیٹھی ہوئی شور میار ہی تھیں) تمہاری آواز سنتے ہی پر دہ میں چکی منین حضرت عرض نے کہایار سول اللہ آپ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ آپ ہے ڈرین پھر حضرت عمرؓ نے ان عور توں کو ا خاطب کر کے کہا، آے اپن جان کی دسمن عور توں! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں؟انہوں

٨٨١ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيٰي عَنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيٰي عَنُ السُّمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيُسٌ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ مَازِلْنَا آعِزَّةً مُنُذُ اَسُلَمَ عُمَرُ .

٢ ٨٨ حد تَنَاعَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ حَدِّنَنَا عُمَدُ اللهِ حَدِّنَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ اَنَّةً سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٌ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَةً النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ اَنُ يُرفَعَ وَآنَا فِيهِمُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ انَ يُرفَعَ وَآنَا فِيهِمُ فَلَمُ يَرُعَنِي اللهِ رَجُلُ احِدِّ مَنكيبِي فَإِذَا عَلِيٌّ فَلَمُ يَرُعَنِي اللهِ بِمِثُلِ عَمَلِهِ مِنكَ وَآيَمُ اللهِ إِنَّ فَنَتُ كَنْتُ كَفَتُ احَدًا اَحَبُّ لِللهِ إِنَّ كُنتُ لَا لَهُ مَعَ صَاحِبَيُكَ كُنتُ لَا لَهُ مَعَ صَاحِبَيُكَ وَحَمِيبُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ آنَا وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَحَمَدُ وَحَمَدُ وَحَمَدُ وَحَمَدُ وَخَمَدُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ آنَا وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَحَمَدُ وَحَمَدُ وَحَمَدُ وَخَمَدُ اللهُ وَابُو بَكُو وَعُمَرُ وَحَمَدُ وَخَمَدُ اللهُ وَابُو بَكُو وَعُمَرُ وَحَمَدُ وَانَا وَآبُو بَكُو وَابُو بَكُو وَابُو بَكُو وَعُمَرُ وَحَمَدُ انَا وَآبُوبَكُو وَابُو بَكُو وَعُمَرُ وَالْمَالَا وَابُوبَكُو وَاللّهُ وَالْمُو بَكُونَا اللهُ ال

٨٨٣ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ وَكَهُمَسُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اُحُدٍ وَّمَعَةً أَبُوبَكُمٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ بِهِمُ فَضَرَبَةً بِرِحُلِهِ وَقَالَ النَّبُتُ الْحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا

نے کہا ہاں تم سے اس لئے ڈرتی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نسبت عادت کے سخت اور سخت گو ہو 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بہ نسبت عادت عراسے فرمایا!اے خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو 'ان کو چھوڑو' مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تم سے شیطان کی راستہ میں چلتے ہوئے ملتا ہے ' تووہ تمہارے راستہ کو چھوڑ کرکی اور راہ پر چلنے لگتا ہے۔

۱۸۸۔ محمر ' یکیٰ' اسلعیل ' قیس ' حضرت عبد الله بن مسعودٌ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سے حضرت عمرؓ اسلام لائے ہیں ' اس وقت سے ہم برابر کامیّاتِ اور غالب رہے ہیں۔

۱۸۸۱ عبدال عبدالله عربی سعید این ابی ملیه حضرت این این ملیه محضرت این عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عراب تابوت پررکھے گئے تولوگوں نے ان کو گھیر لیاوہ لوگ دعاما نکتے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اس سے بیشتر کہ جنازہ اٹھلیا جائے میں بھی ان بی لوگوں میں تھا کہ یکا یک ایک فخص نے میر اشانہ پکڑلیا اور وہ حضرت علی تھے بھر انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعائے رحمت کی اور کہااے عمر انم نے اپنے بعد کسی ایسے فخص کو نہیں چھوڑا جو عمل کے اعتبار سے جھے تم جیسا محبوب ہو تا اور بخدا میں خیال کر تا تھا کہ خدا تعالی کہ تا تھا کہ خدا تعالی کر تا تھا کہ خدا تعالی کر تا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو نے فرماتے ساتھ دکھے گا اور میں خیال کر تا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو یہ فرماتے ساہے کہ میں تھا اور ابو بکر و عمر اور میں گیا اور ابو بکر و عمر اور میں داخل ہو ااور ابو بکر و عمر اور میں نکا اور ابو بکر و عمر (یعنی آپ اور میں داخل ہو ااور ابو بکر و عمر اور میں نکا اور ابو بکر و عمر (یعنی آپ اور میں داخل ہو ااور ابو بکر و عمر اور میں نکا اور ابو بکر و عمر (یعنی آپ این ہرکام و فعل میں ان کو شریک رکھتے تھے)

سه ۱۸۸۰ مسد د میزید بن زریج سعید خلیفه محمد بن سوار کهمس بن منهال سعید قاده محضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسالت مآب صلی الله علیه وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ہمراہ حضرات ابو بکر وعر وعثان بھی تھے بس احد حرکت کرنے لگامسرت میں جھومنے لگا ،جس پر آپ نے اس پرایک محموم کے لگا کی اور فرمایا اے احد تھم جااس لئے کہ تیرے اوپرایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

نَبِيٌّ أَوْصِدِيِّينٌ أَوْشَهِيُدَانِ.

٨٠٤ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَني ابْنُ وَهَبِ قَالَ حَدَّنَني ابْنُ وَهَبِ قَالَ حَدَّنَني عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اَنَّ زَيْدَ بُنَ السَلَمَ حَدَّنَهُ عَنُ ابِيهِ قَالَ سَالَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنُ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنِي عُمَرُ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ مَارَايَتُ اَحَدًا قَطُّ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَي الله عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ اَحَدًّ وَاَحْوَدَ عَتِّي انْتَهٰى مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ .

٥٨٥ حَدَّنَا شَلَيْمَانُ بَنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَسَاعَةً قَالَ وَمَا ذَا اَعُدَدُتَ لَهَا؟ قَالَ لَاشَىءَ إِلَّا إِنِّي أَنِّي أَحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَانَا أُحِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَانَا أُحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وَاللَّهُ مَا إِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وَسَلَّمَ وَابَابُكُمْ وَ عُمَرَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وَسَلَّمَ وَابَابُكُمْ وَ عُمَرَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وَسَلَّمَ وَابَابُكُمْ وَ عُمَرَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ بِحْبِي إِيَّاهُمُ وَإِنْ لَمُ اعْمَلُ بِعِثُلِ اعْمَالِهِمُ .

٨٨٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيهُمَا قَبُلَكُمُ مِّنَ الْاُمُمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِى أُمَّتِى اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ رُكَرِيَّاءُ ابْنُ آبِى زَآئِدَةً عَنُ سَعْدٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِى صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمُ مِنُ بَنِى اِسُرَآئِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِن عَنْ مَنْ عَيْرِ آنَ

۸۸۸ یکی ابن و بب عمر زید عضرت اسلم سے بیان کرتے بیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عرضے جمعے سے حضرت عمل بین کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عرضے جمعے صالات دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے میں نے بھی کسی کو حضرت عمر سے زیادہ صالح اور سخی تر نہیں دیکھا 'اور یہ تمام خوبیاں حضرت عمر بن خطاب پر ختم ہو کئیں۔

۸۸۵۔ سلیمان 'حماد' ثابت 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی بابت دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے دریافت کیا کہ قیامت کب آپ گا؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے کیاسامان تیار کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بجراس کے کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اوراس کے رسول کو مجوب رکھتا ہوں اس پر حضور پر نور نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو گے جس کو تم دوست رکھتے ہو جس محرس کہتے ہیں ہم ہم کسی بات پر اسنے خوش نہیں ہوئے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر کہ تم اس کے ساتھ ہو گئے جس کو تم دوست انس کے جس کو تم دوست رکھتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عراک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عراک وست رکھتا ہوں اور جمعے امید وا تی ہے کہ چو نکہ جمعے ان حضرات حضرات جسے اعمال نہیں گئے۔

۱۸۸۸ یکی بن قزعہ ابراہیم بن سعد سعد ابوسلمہ ،حضرت ابوہریہ رم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوا کرتے سے آگر میری امت میں کوئی محدث (ملہم) ہوا تو وہ عرقہ و گاز کریا ابن ابی زائدہ سعد ابی سلمہ حضرت ابوہریرہ کی دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بیشتری اسر ائیل میں کچھ لوگ ایے ہوتے تھے کہ ان سے (اللہ تعالی کی جانب اسر ائیل میں کچھ لوگ ایے ہوتے تھے کہ ان سے (اللہ تعالی کی جانب اسر ائیل میں کی جاتی تھیں ابغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، پس آگر میری امت میں ایسا کوئی ہوگا تو عمر ہوگا۔

يَكُّونُونُانْبِيَآءَ فَإِنْ يَكُنُ مِنُ أُمَّتِيُ مِنْهُمُ اَحَدُّ فَعُمَرُ.

٨٨٧ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ حَدَّنَنَا عُقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيُدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَا بَنِ المُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَا سَمِعُنَا ابَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: بَيْنَمَارَاعِ فِي غَنَمِهِ عَدَهُ الذِّقْبُ فَاَحَدَمِنُهَا شَاةً فَطَلَبَهَا فِي غَنَمِهِ عَدَهُ الذِّقْبُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الذِّقْبُ فَقَالَ لَهُ حَتَى اسْتَنُقَدَهَا فَالْتَفَتَ الِيهِ الذِّقْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع لَيْسَ لَهَا رَاعِ غَيْرِي فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَمَا ثَمَّ وَسَلَّمَ فَانِيْ وُومَا يَمُ وَابُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَمَا ثَمَّ ابُوبَكِرٍ وعُمَرُ وَمَا ثَمَّ ابُوبَكِرٍ وعُمَرُ وَمَا ثَمَّ ابُوبَكِرٍ وعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكُو وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمَ الْمَالِيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَوْمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْمُ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ال

٨٨٨ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْكُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِى آبُو عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِى آبُو الْمَامَةَ ابْنُ سَهِلٍ بُنِ حُنَيْفٍ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ وَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ وَعَلَيْهِمُ قُمُصُّ وَعَلَيْهِمُ المَيْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرْضَ عَلَى عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اجْتَرَّهُ قَالُوا وَعُرِضَ عَلَى عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اجْتَرَّهُ قَالُوا وَعُرِضَ عَلَى عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اجْتَرَّهُ قَالُوا فَمَا اللّهِ يَنْ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللل

٨٨٩ حَدَّنَا الصَّلَتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا اللهِ اللهِ عَنِ ابْنِ اَبِيُ اللهِ عَنِ ابْنِ اَبِيُ مُلَكَةً عَنِ ابْنِ اَبِيُ مُلَكَّةً عَنِ ابْنِ اَبِيُ مُلَكَّةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ لَمَّا طُعِنُ عُمَرُ جَعَلَ يَالَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَّةً يُحَرِّعُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَلَئِنُ كَانَ ذَاكَ لَقَدُ لَقَدُ

محمد عبداللہ کیف عقیل ابن شہاب سعید بن میتب وابوسلمہ معنرت ابوہر یرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک چرواہا پی بریوں کے ربوڑ میں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس ربوڑ پر حملہ کیا 'اور اس میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا اس چروا۔ ہے نے اس کا پیچھا کیا 'اور اس بحری کو اس سے چھین لیا تو بھیڑ ہے نے چرواہے سے کہا 'کہ در ندے والے (یعنی قیامت کے ) دن اس کا کون نگہان ہوگا؟ جس روز بجز میرے الے والانہ ہو گالوگوں نے (یہ واقعہ سن روز بجز میرے اس کا کوئی چرانے والانہ ہو گالوگوں نے (یہ واقعہ سن کر کہا سجان اللہ (بھیڑیا اور با تیں کر تاہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اور ابو بکر وعمر مجمی اس پر ایمان لا کے مسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اور ابو بکر وعمر مجمود نہ تھے۔

۸۸۸۔ یکی بن بکیر الیث عقبل ابن شہاب ابو امامہ حضرت ابو اسعید خدری رضے اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سور ہاتھاد یکھا کیا ہوں لوگوں کو میر سے سامنے لایا جارہا ہے (اور مجھے دکھایا جارہا ہے) یہ سب لوگ کرتے ہوئے تھے اور پہنے ہوئے تھے جن میں بعض کے کرتے تو سینے تک پہنچتے تھے اور ابعض کے اس سے نیچ پھر میر سے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا جو اتنا لمباکرتے پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر تھیٹتے ہوئے چلتے تھے '(ا) لمباکرتے پہنے ہوئے واس کی کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعیر لی ہے فرمایادین (اسلام)

۸۸۹۔ صلت 'اسلمحیل' ایوب ' ابن ابی ملیکہ ' حضرت مسور بن مخر مہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ہمکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوزخی کیا گیا توانہوں نے تکلیف کااظہار کیا حضرت ابن عباس نے ان کو جزع فزع کرنے پر گویا یا ملامت کرتے ہوئے کہا ' امیر المومنین!اگریہ بات ہوئی یعنی اگر آپ کو موت آگئ تو کچھ غم نہیں المومنین!اگریہ بات ہوئی یعنی اگر آپ کو موت آگئ تو کچھ غم نہیں

(۱) اس سے بظاہر یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عمر فارون کیا حضرت ابو بکڑ سے بھی افضل ہوئے، حالا تکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکڑ تمام صحابہ سے افضل ہیں،اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خواب میں جولوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرپیش کیے گئے، ممکن ہے ان میں حضرت عمر سب سے افضل تھے۔ ان میں حضرت عمر سب سے افضل تھے۔

صَحِبُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَحُسَنُتَ صُحْبَتُهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبُتَ اَبَانِكُرِ فَاحُسَنُتَ صُحُبَتَةً ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنُكَ رَأْضٍ ثُمٌّ صَحِبُتَ صُحْبَتَهُمُ فَٱحُسَنُتَ صُجُبَتَهُمُ وَلَئِنُ فَارَقْتَهُمُ لَتُفَارِقَنَّهُمُ وَهُمُ عَنُكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكُرُتَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ۚ ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَىّٰ وَاَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنُ صُحْبَةِ اَبِيُ بَكُرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكُرُهُ مَنُّ بِهِ عَلَىَّ وَأَمَّا مَاتَرَى مِنُ جَزَعِي فَهُوَ مِنُ أَجُلِكَ وَاَحُلِ اَصُحَابِكَ وَاللَّهِ لَوُانَّ لِي طِلَاعَ الْاَرُضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ قَبُلَ آنُ أَرَاهُ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ دَخَلَتُ عَلَى عُمَرَ بِهٰذَا .

اس لئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ کی محبت بہت اچھی رہی ہے کہ ان کاحق محبت اچھاادا کیا ' پھر جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم آپ عظام سے رخصت ہوئے تو حضور اکرم آپ ہے بہت خوش اور راضی تھے پھر آپ حضرت ابو بکڑ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت بہت ا چھی رہی کہ ان کا حق صحبت بھی بہت اچھاادا کیا ' پھر جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے وہ بھی خوش اور راضی تھے پھر آپ اپنے ایام خلافت میں مسلمانوں لین ان کے صحابہ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت خوب رہی 'اب اگر آپ ان سے جدا ہوں گے تو وہ آپ ہے راضی ہوں مج حضرت عمر نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو ذکر کیا اور آپ کے راضی اور خوش ہو کرر خصت ہو نے کا توبیہ محض اللہ کا حسان ہے جو اس نے مجھ پر کیاہے گھر حضرت ابو بکر کی صحبت اور خوشنودی کا تم نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی محض خدا تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے اور اب جو تم مجھ کو جزع فرع کرتے دیکھ رہے ہو وہ تہارے اور تمہارے دوستوں کے سبب سے ہے ( مین اس خوف ے کہ میرے بعد کہیں تم فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤ) خدا کی فتم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تا تو عذاب الیٰ کے بدلے میں اس کو قربان کردیتااس سے پہلے کہ میں اس کود کھوں۔

۱۹۰۰ یوسف ابو اسامه عثمان بن غیاث ابو عثمان نهدی حضرت ابو موسی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کے کسی باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس باغ کا دروازہ کھلولیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولد واور اس (آنے والے) کو جنت کی بشارت دو میں نے دروازہ کھولا 'دیکھا تو وہ ابو بکر شخص میں نے ان کو جنت کی بشارت دی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ابو بکر نے اللہ ک شااور شکر اداکیا 'پھر ایک فخص آیا اس نے دروازہ کھلولیا 'رسول اللہ شلی نے فرمایا دواور اس کو بھی جنت کی بشارت دو چنانچہ میں نے دروازہ کھولاد کیما تو حضرت عمر تھے میں نے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَفُتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِى افْتَحُ لَهٌ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيْبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَاخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

٨٩١ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنِى اللهُ وَهُ فَالَ حَدَّنَنِى اللهُ اللهُ وَهُ فَالَ حَدَّنَنِى اللهُ عَقِيلٍ زُهُرَةً بُنُ مَعْبَدٍ الله سَمِعَ جَدَّةً عَبُدَاللهِ بُنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِدِّ بِيَدِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ.

٣٨٩ بَاب مَنَاقِبِ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ آبِي عَمْرٍ و الْقَرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَحُفِرُ بِثُرَرُومَةَ فَلَهُ الْحَنَّةُ فَحَفَرَهِا عُثَمَانُ وَقَالَ مَنُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَزَهُ عُثُمَانُ .

٨٩٢ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي مُوسَلَى عَنُ أَيِي مُوسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَخَلَ حَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَاءَ رَجُلَّ يَسُتَأَدِنُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَاءَ اخَرُ يَسَتَأْذِنُ فَسَكَتُ فَخَاءَ اخَرُ يَسَتَأْذِنُ فَسَكَتُ فَنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَالِحَنَّةِ عَلَى بَلُوى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُتَمَانُ بُنُ عَقَالَ اللَّهُ وَعَلِي بُنُ عَلَى اللَّهُ وَعَلِي بَنُ عَلَى اللَّهُ وَعَلِي بَنُ اللَّهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى بَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کی حمد و ثناء کی اور شکر اداکیاان کے بعد پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو ان مصائب پر جو اس آنے والے کو پینچیں مح میں نے دروازہ کھولدیاد یکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تنے میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیاس پر انہوں نے بھی خداکی حمد و ثناء کی شکر اداکیاس کے بعد کہااللہ تعالی ہی میر الددگاروناصر ہے۔

۱۹۸۔ یکی بن سلیمان ابن وہب کیوہ ابو عقیل 'زہرہ بن معبد حضرت عبدالله بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔

باب ٣٨٩ - ابو عمر و قرشی حضرت عثمان بن عفان کے منا قب کابیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم کاار شاد گرامی تھا که جس نے چاہ رومہ کھد وایا اس کے لئے جنت ہے اور اس کو حضرت عثمان نے کھد وایا تھا اور جس نے جیش عسرت کا مستحق ہے ' اور اس کا حضرت عثمان نے تمام سامان تیار کیا تھا۔

۱۹۹۰ سلیمان 'حماد 'ایوب 'ابو عثان 'حضرت ابو موی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے اور مجھ کو دروازہ کی حفاظت کا حکم دیا پھر ایک خفس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دواور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر تھے پھر ایک اور شخص نے اندر آنے کی اجازت ما گئی 'تو آپ نے فرمایا اس کو بھی آنے کی اجازت دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھول کر اجازت دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھول کر ایک اور شخص نے اجازت ما گئی تورسول دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے بھر ایک اور شخص نے اجازت ما گئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دواس مصیبت

الله عَلَيُهِ وسَلَّمَ كَانَ قَائِدًا فِي مَكَانَ فِيُهِ مَآءٌ قَدِانُكُشَفَ عَنُ رُكُبَتَيُهِ أَوُ رُكُبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثُمَانُ غَطَّاهَا.

٨٩٣\_ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ شَبِيُبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَبِيُ عَنُ يُونُسَ قَالَ ابُنُ شِهَابِ ٱخۡبَرَنِيُ عُرُوَةُ ٱنَّ عُبَيۡدَ اللّٰهِ بُنَ عَدِيِّ بُنِ الْحِيَارِ أَخُبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً وَعَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ الْاَسُودِ بُنِ عَبُدِ يَغُوثَ قَالَا مَايَمُنَعُكَ اَنْ تَكُلُّمَ عُثُمَانَ لِأَحِيُهِ الْوَلِيُدِ فَقَدُ آكُثَرَ النَّاسُ فِيُهِ فَقَصَدُتُ لِعُثُمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلوْةِ قُلُتُ إِنَّ لِيُ اِلَيُكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيُحَةً لَكَ يَاأَيُّهَا الْمَرُءُ مِنْكَ قَالَ مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ آعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانُصَرَفُتُ فَرَجَعُتُ اللَّهِمُ اِذَا جَآءَ رَسُولُ عُثُمَانَ فَاتَّيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلتُ: إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَةً بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَاجَرُتَ الْهِجُرَتَيْنِ وَصَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَآيَتَ هَدُيَةً وَقَدُ ٱكُثَرَ النَّاسُ فِي شَاُنِ الْوَلِيُدِ قَالَ ٱدُرَكُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلُتُ لَا وَلٰكِنُ خَلَصَ اِلَىَّ مِنُ عِلْمِهِ مَا يَخُلُصُ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتُرِهَا قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ

پرجواس کو پنچے گی 'دیکھا تو حضرت عثان بن عفان تھے اور عاصم نے اتفااور زیادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا آپ نے اپنے دونوں گھٹنے یا ایک کھول دیۓ تھے پھر جب حضرت عثان آئے تو آپ نے ان کو چھیالیا۔

۸۹۳ احمد مشبیب سعد بونس ابن شهاب عروه عبید الله بن عدی بن خیار سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن اسود بن عبديغوث نے ان سے كها دمكم تم كو حضرت عثان سے ان کے بھائی ولید (۱) کے بارہ میں گفتگو کرنے سے کیاامر مانع ہے؟ حالا تکہ لوگوں نے ان کے بارہ میں بہت گفتگو کی ہے لبذا میں نے حضرت عثمان سے کہنے کا ارادہ کیا وہ نماز ادا کرنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے پھھ کام ہے جس میں آپ ہی کی بھلائی ہے انہوں نے کہاتم سے خدا کی پناہ چنانچہ میں لوٹ آیااور ان لوگوں کے پاس لوٹائی تھا کہ حضرت عثمان کا قاصد آیا میں حضرت عثان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ خدا تعالی نے محمر کوحق کے ساتھ تھے جاان پر اپنی کتاب نازل فرمائی 'آپان لوگوں میں تھے 'جنہوں نے خداتعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بات مانى ' پھر آپ نے دو مرتبہ ہجرت كى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كي صحبت ميس رہے اور ان كي روش كو و یکھالوگ عام طور پر ولید کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عثان نے فرمایاتم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے آپ کاعلم پہنچاہے جس طرح کواری لڑکی کواس کے پردہ میں پہنچتاہے اس پر حضرت عثان نے فرمایا، خداتعالی نے یقیناً حضرت محدر سول الله صلی الله عليه وسلم كوحق كے ساتھ بيجاب اور ميں ان لوگول ميں سے ہوں جنہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانی اور میں اس

(۱) ولید پر شراب پینے کا الزام تھا، اس پر مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی گراس وقت تک بید الزام شرعی دلا کل سے ثابت نہیں ہو سکا تھا چونکہ حضرت عثمان کے انظامات کیخلاف بعض لوگ صرف فتنہ پھیلانے کی غرض سے بھی نئتہ چینی کیا کرتے تھے، اس وقت جب عبیداللہ بن عدی بن خیار نے ان سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا اور عوام وخواص کی اس واقعہ پرعام بے چینی کاذکر کیا تو حضرت عثمان نے ایک حد تک اس پرناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن بعد میں جب واقعہ کی شخیق ہوگئی اور ولید کا شراب پینا ثابت ہوگیا، تواسے اس کوڑے لگوائے جو شراب پینے کی شرعائز اے۔

مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَامَنَتُ بِمَا بَعَتَ بِهِ وَهَاجَرُتُ الْهِجُرَتَيُنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشِشُتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشِشُتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ فَمَّ السَّتُحُلِفُتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ مِثْلُهُ ثُمَّ استَخُلِفت اللَّهُ ال

A94 حَدَّنَنَا شَاذَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةً حَدَّنَنَا شَاذَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةً الْمَاحِشُونُ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زُمَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَانَعُدِلُ بِآبِي بَكْرٍ اَحَدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَانَعُدِلُ بِآبِي بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثُمَانَ ثُمَّ نَتُرُكُ اَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ تَابَعَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ تَابَعَهُ عَبُدِالْعَزِيْزِ.

٥٩٥ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا الْمُوعَوانَةَ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ هُوَ ابُنُ مَوُهَبٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ مِصُرَوَ حَجَّ الْبَيْتُ فَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ مِصُرَوَ حَجَّ الْبَيْتُ فَرَاى قَومًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنُ هُؤُلَآءِ الْقَومُ قَالَ هُو الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ هَوْ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ هَمْ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ انِّي قَالُ عَنْ الشَّيخُ اللهِ مُنَ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ انِّي سَائِلُكَ عَنُ شَيءٍ فَحَدِّنْنِي هَلُ تَعُلَمُ اللهَ عَنْ اللهِ مُنَا لَكُمْ اللهَ تَعْمَ فَقَالَ تَعُلَمُ اللهُ تَعْمَ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ ا

۱۸۹۱۔ کو بن جام بن بری سمادان حبر اللہ عنہ سے روایت الماجنون عبیداللہ نافع عضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کونہ سجھتے کے برابر کسی کونہ سجھتے کے بھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے۔ ویتے تھے ، یعنی ان میں باہم کسی کوایک دوسرے پرتر جی نہ دیتے تھے۔

۸۹۵۔ موسیٰ ابو عوانہ عثان بن موہب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مصروالوں میں سے آیا اور اس نے جھ کیا بیت اللہ کا توایک جگہ چندلوگوں کو بیٹے ہوئے دیچہ کر کہا نیہ کون لوگ ہیں ؟ کسی نے کہا یہ قریش ہیں 'اس نے بوچھا ان کا شخ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر 'اس شخص نے ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابن عمر! میں تم سے کچھ بوچھنا چاہتا ہوئ تم اس کا جواب دو کیا تم کو معلوم ہے کہ عثان جنگ اور ہیں بھاگ گئے تھے ابن عمر نے کہا ہاں! ایسا بی ہوا تھا بھراس نے بوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے ہوا تھا بھراس نے بوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے خائب شے اور جنگ میں شریک نہ تھے اور خاکہ میں شریک نہ تھے اور کہا تھا ور جنگ میں شریک نہ تھے اور کہا تم کو معلوم ہے کہ عثان میں بھی شریک نہ تھے اور

يَشُهَدُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ آكُبَرُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ تَعَالَ أَبَيَّنُ لَكَ أَمَّافِرَارُهُ يَوُمَ أُحُدِ فَاشُهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَاعَنُهُ وَغَفَرَلَهُ وَامَّا تَغَيُّبُهُ عَنُ بَدُرِ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنُتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجُرَ رَجُلِ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَامَّا تَغَيُّبُهُ عَنُ بَيُعَةِ الرِّضُوَانِ فَلَوُكَانَ آحَدٌ ٱعَزَّبِبَطُنِ مَكَّةَ مِنُ عُثُمَانً لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عُثُمَانٌ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرَّضُوَان بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثُمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمُنِّي هَذِهِ يَدُعُثُمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هذِهِ لِعُثُمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبُ بِهَاالُانَ مَعَكَ .

٨٩٦ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحُلِى عَنُ سَعِيُدٍ عَنُ سَعِيُدٍ عَنُ شَعِيُدٍ عَنُ قَالَ عَنُهُ حَدَّنَهُ مَ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُحُدًا وَمَعَةً اَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ فَقَالَ اسْكُنُ أُحُدُ اَظُنَّهُ ضَرَبَةً بِرِجُلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ وَصِدِيْقٌ وَشَهِيُدَانِ .

٣٩٠ بَابِ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى
 عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

٨٩٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمْرِو ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ رَايَتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ

غائب رہے ابن عمر ؓ نے کہاہاں!اس پر اس شخص نے اللہ اکبر کہا توابن عرانے اس سے فرمایا کہ ادھر آئیں تجھ سے حقیقت حال بیان کرون احد کے دن عثان کا بھاگ جانا تواس کے متعلق یہ ہے کہ خدانے ان کے اس قصور کو معاف فرمادیااور ان کو بخش دیااور بدر کے دن عثان کا غائب ہونااس کاواقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی (حضرت رقیه)ان کی بیوی تھیں 'اور وہ (اس زمانہ میں ) بیار تھیں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان کو ان کی خبر سیری کے لئے مدینہ میں حجوز دیا) اور فرمایا عثان کو بدر میں حاضر ہوئے والے شخص کا ثواب ملے گا 'اور مال غنیمت میں ہے بھی بورا حصہ ملے گا'رہابیت رضوان سے عثان کاغائب رہٹا تواس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر مکہ میں عثان سے زیادہ ہر دل عزیز اور باعزت کوئی مخص ہو تا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مکہ روانہ فرماتے لیکن ایسانہ تھااس لئے آپ عظی نے انہیں کو مکہ روانہ کیااوران کے جانے کے بعد بیعت رضوان کاواقعہ پیش آیااور بیعت کے وقت آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کواٹھا کر کہا یہ عثال کا ہاتھ ہے پھر اس ہاتھ کوائیے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے اس کے بعد ابن عمرؓ نے کہا تو میرے اس بیان کو لے جاجو میں نے تیرے سامنے دیاہے یہی بیان تیرے سوالات کا مکمل جواب ہے۔

۱۹۹۸ مسدد' یجی 'سعید' قاده' حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم (ایک روز) احد بہاڑ پر چڑھے تھاور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ' وعمرو عثال جھی تھے جب وہ (جوش مسرت سے ) ملنے لگا' تو آپ نے فرمایا اے احد کھر جا' خیال ہے کہ آپ نے اس کے ایک ٹھوکر لگائی 'اور فرمایا تیرے او پرایک نبی ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

باب ۳۹۰۔ حضرت عثان بن عفانؓ سے بیعت کرنے پر سب کے متفق ہونے کابیان۔

۸۹۷ موی ابو عوانه 'حصین عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کم میں نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں دیکھا 'وہ حذیفہ بن کمان اور عثان

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبُلَ أَنُ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى خُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بُن حُنَيُفٍ قَالَ كَيُفَ فَعَلْتُمَا ٱتَخَافَانِ ٱنَ تَكُونَا قَدُ حَمَّلَتُمَا الْاَرُضَ مَالَا تُطِينُ قَالَا حَمَلْنَاهَا آمُرًاهِيَ لَهُ مُطِيْقَةٌ مَافِيُهَا كَبِيْرُ فَضُلِ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُونَا حَمَّلُتُمَا الْاَرُضَ مَّالَا تُطِينُ قَالَ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ لَئِنُ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَاَدَعَنَّ اَرَامِلَ آهُلِ الْعِرَاقِ لَايَحْتَحُنَ اللَّي رَجُلِ بَعُدِي آبَدًا قَالَ فَمَا آتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِغَةٌ حَتَّى أُصِيُبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَابَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبَّاسِ غَدَاةً أُصِيْبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّبَيْنَ الصَّفَّيُنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمُ يَرَفِيُهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةً يُوسُفَ أَوِالنَّحُلِ أَوُ نَحُوَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولُكِ حَتَّى يَحْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا اَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوُاكَلَنِي الْكُلُبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنِ ذَاتِ طَرُفَيُنِ لَايَمُرُّ عَلَى اَحَدٍ يَمِينُنَا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَائَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتُّ مِنْهُمُ سَبُعَةٌ فَلَمَّا رَاى دْلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَلَمَّا ظُنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَاخُوُّذٌ نَحَرَ نَفُسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنُ يَلِي عُمَرَ فَقَدُ رَأَى الَّذِي أَرْى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمُ لَايَدُرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمُ قَدُ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمُ يَقُولُونَ سُبُحَانَ اللَّهِ سُبُحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى (۱)اس سے مرادو ہی غلام ہے جس نے آپ کو شہید کیایہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کاغلام تھااس کانام فیروزاور کنیت ابولولو تھی، حضرت عرسی

شہادت کاواقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مفصل موجود ہے۔

بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرمارہے تھے مکہ تم دونوں نے جو کیااچھا نہیں کیا گیاتم کواس بات کاخیال نہیں آیا؟ کہ تم نے ارض سواد یراس کی طافت ہے زیادہ خراج مقرر کر دیا 'ان دونوں نے عرض کیا نہیں ہم نے اس پر اس قدر خراج مقرر کر دیا ہے جس کی وہ طاقت ر کھتی ہے اس میں زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے ، حضرت عمر نے فرمایا ، غور کروشایدتم نے اس زمین پراس قدر خراج مقرر کیاہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتیاس پرانہوں نے عرض کیا کمہ نہیں پھر حضرت عرر نے فرمایا اگر خداتعالی نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عور توں کو اتناخوش حال کر دوں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی مختاج نه رہیں گئ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ چوتھے دن وہ شہید کر دیے ملے نیز عمرو بن میون بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ شہید ہوئے میں کھڑا ہوا تھا میرے اور ان کے در میان بجز عبداللہ بن عباس کے اور کوئی دو سر انہیں تھااور آپ دو صفوں کے بیچ میں سے گزرتے تھے توصف سیدھی کرنے کی تلقین کرتے جاتے تھے 'یہاں تک کہ جب مفول میں کچھ خلل نہ دیکھتے تو آ گے بڑھتے تھے اور اکثر سور و يوسف ياسور و تحل ياايسي جي كو ئي صورت پېلې ر كعت ميس پرها كرتے تھے؛ تاكه سب لوگ جمع مو جائين جيسے بى آپ نے تكبير كمى (ایک شخض نے آپ کوزخمی کردیا) میں نے آپ کو کہتے سنا مجھے کتے نے قتل کر ڈالا یا کاٹ کھایا '(ا) جب وہ غلام دو دھاری حجری لئے ہوئے بھاگا تو دائیں بائیں جدہر بھی جاتالو گوں کو اس سے مارتا 'اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا 'ان میں سات تو مر گئے 'اس کو ایک مسلمان نے دیکھااس نے اپنالمبا کوٹ اس پر ڈال دیا' پھر اس غلام کو خیال ہوا کہ وہ گر فتار کر لیا جائے تواس نے ای خنجر سے خود کشی کرلی' جعنرت عمرؓ نے عبدالر حمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آ گے کیاجو تخض اس وفت حضرت عمر کے قریب تھاوہ ان با توں کو دیکھ رہا تھاجو میں نے دیکھیں 'اور جو لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کچھ معلوم نہ ہواانہوں نے صرف حضرت عمر کی آوازنہ سی اور وہ سجان الله! سبحان الله! كهتم تنط ' پھر ان لوگوں كو عبدالرحمٰن بن

عوف نے جلد جلد نماز پڑھائی 'جب لوگ نمازے فارغ ہوئے تو حضرت عمر ف فرمایا 'ابن عباس! دیکمو تو مجھ پر کون حمله آور جوا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر انہوں نے کہامغیرہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیاہے 'حضرت عمر فے دریافت کیا کمیااس کار یگر نے ؟ حفرت ابن عباس نے جواب دیا جی ہاں! تو حفرت عمر نے فرمایا 'خداتعالیٰ اس کوغارت کرے میں نے تواس کوایک مناسب بات بتائی تھی خداتعالی کا شکرہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے محض کے ہاتھ پر نہیں کی جواسلام کے پیرو ہونے کا دعوی کر تاہو<sup>ہ</sup> بلاشبه تم اور تمہارے والد ماجد اس بات كو پند كرتے تھے كه مديند منورہ میں غلام بہت ہو جائیں ،حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تصابن عباس في كهااكرتم جامو توميس ايساكرون اكر جامو توميس ان کو قتل کر دول حضرت عمر بولے تو جھوٹ بولتاہے کیونکہ جبوہ تمہاری زبان میں گفتگو کرنے گے اور تمہارے قبلہ کی طرف نما کر سکتے 'پھر حضرت عمر کوان کے گھرلے جایا کیالو گوں کے رنج والم کا یہ حال تھا کہ گویاان کواس دن سے پہلے کوئی مصیبت ہی نہ پینجی تھیٰ كوئى كہتا فكركى كچھ بات نہيں اچھے ہو جائيں مخ اور كوئى كہتا جھے ان كى زندگی کی کوئی آس نہیں ہے چر چھوہاروں کا بھیگا ہوا پانی لایا گیا ' حضرت عمر فاس کونوش فرمایا او وہ ان کے پیدے نگل گیا اس کے بعد دودھ لایا گیاانہوں نے نوش فرمایا تووہ بھی شکم مبارک سے نکل کیالوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ اب زندہ ندر ہیں مے پھر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'وہاں اور لوگ بھی آرہے تھے'اکثر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے پھر ایک جوان مخص آیااس نے کہااے امیر المومنین! آپ کوخدانعالیٰ کی جانب سے خوشخبر ی ہواس لئے کہ آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت اور اسلام قبول کرنے میں تقدم حاصل ہواجس کو آپ خود مھی جانتے میں جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف کیااور آخر کار شہادت یا کی حضرت عمر نے فرمایا میں جا ہتا ہوں کہ یہ سب باتیں مجھ پر برابر ہو جائیں نہ عذاب ہونہ ثواب جب وہ هخص لو ٹا تواس کا تہ بند زمین پر لٹک رہاتھا۔ حضرت عمر منے فرمایاس لڑ کے کو میرے پاس واپس لا کؤ چنانچہ وہ لایا

بِهِمُ عَبُدُالرَّحُمْنِ صَلوٰةً خَفِيُفَةً فَلَمَّا انُصَرَفُوا قَالَ يَا ابُنَ عَبَّاسِ انْظُرُ مَنُ قَتَلَنِي فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ غُلامُ المُغِيرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمُ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدُ آمَرُتُ بِهِ مَعْرُوفًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَحْعَلُ مَيْنَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسُلَامَ قَدُ كُنُتَ ٱنْتَ وَٱبُوكَ تُحِبُّانِ ٱنْ تَكُثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ آكُثَرُهُمُ رَقِيْقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ آىُ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا فَقَالَ كَذَبُتَ بَعُدَ مَاتَكُلَّمُوا بِلِسَانِكُمُ وَصَلُّوا قِبُلَتَكُمُ وَحَمُّو حَمَّكُمُ فَاحْتُمِلَ اِلِّي بَيْتِهِ فَانْطَلَقُنَا مَعَةً وَكَانَ النَّاسُ لَمُ تُصِبُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَبُلَ يَوُمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ آخَافُ عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِنَبِيُدٍ فَشَرِبَةً فَخَرَجَ مِنُ جَوُفِهِ ئُمَّ أَتِىَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَةً فَخَرَجَ مِنُ جُرُحِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيَّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيُهِ وَجَآءَ النَّاسُ يَتُنُونَ عَلَيُهِ وَجَآءَ رَجُلٌ شَآبٌ فَقَالَ آبُشِرُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشُرَى اللَّهِ لَكَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَاقَدُ عَلِمُتَ ثُمٌّ وُلِيُتُ فَعَدَلُتُ ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ وَدِدُتُ اَنَّ ذْلِكَ كِفَافٌ لَا عَلَىَّ وَلَالِيُ فَلَمَّا ٱدُبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْاَرُضَ قَالَ رُدُّوا عَلَىَّ الْغُلامَ قَالَ ابُنَ آخِيُ اِرْفَعُ ثُوْبَكَ فَاِنَّهُ ٱبُقَى لِثَوْبِكَ وَٱتُقَى لِرَبِّكَ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ انْظُرُ مَاعَلَى مِنَ الْدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَّنَّمَانِيُنَ ٱلْفًا ٱوُنَحُوَّةً قَالَ إِنْ وَفِي لَهُ مَالُ الِ عُمَرَ فَادِّهِ مِنَ آمُوَالِهِمُ وَإِلَّا فَسَلُ فيُ بَنِيُ عَدِيّ بُنِ كَعُبِ فَكِنُ لَّمُ تَفِ أَمُوَالُهُمُ فَسَلُ فِي قُرَيْشِ وَلَا تَعُدُهُمُ إِلَى کیا تو آپ نے فرمایا اے سجتیج اپنا کپڑااونچا کر کہید بات کپڑے کو صاف رنھے گی اور خدا کو بھی پسندہ؛ پھر آپ نے اپنے عبداللہ ے کہاد کھو مجھ پرلوگوں کا کتنا قرض ہے ؟لوگوں نے حیاب لگایا او تقریا چھیای ہزار قرضہ تھے فرمایا اگر اس قرض کی ادائیگی کے لئے عمر کی اولاد کامال کافی ہو توانہی کے مال سے اسے اداکرنا 'وگرنہ پھر بنی عدى بن كعب سے مانگنا 'اگر ان كا مال بھى ناكافى ہو تو قريش سے طلب کر لینا 'اس کے سوااور کسی سے لے کر میرا قرض ادانہ کرفاام المومنین حضرت عائشه کی خدمت میں جاؤاور کہو کہ عمر آپ کو سلام كهتاب؛ امير المومنين نه كهنا كيونكه اب ميں امير المومنين نہيں ہوں ' اور کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ وہ ا پنے دونوں دوستوں لیعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بہاو میں دفن کیا جائے چنانچہ عبداللہ بن عمرنے بہنچ کر سلام کے بعد اندر جانے کی اجازت جاہی (اجازت ملنے پر)اندر گئے ' توام المومنین کوروتے ہوئے دیکھاحضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اس بات کی اجازت جاہتے ہیں کہ اینے دوستوں کے پاس دفن کئے جائین حضرت عائشہ نے فرمایا اس عِكْهُ كُومِين نِهِ الشِّخِ لِئَے اٹھار کھاتھا مگراب میں ان کواپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں 'جب عبداللہ بن عمر واپس آئے تو حضرت عمر اسے اطلاعاً کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آگئے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ تو ایک شخص نے ان کو اپنے سہارے لگا کر بٹھا دیا۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمرے دریافت کیا کیا جواب لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیاامیر المومنین وہی جو آپ جاہتے ہیں 'حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے حضرت عمر نے فرمایا 'خداتعالی کا شکر ہے میں کسی چیز کواس سے زیادہ اہم خیال نہ کر تا تھا پس جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھانااور پھر حضرت عائشہ کو سلام کر کے کہنا مکہ عمر بن خطاب اجازت جا ہتا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے سونپ دینا اور اگر وہ واپس کردیں تو جھ کو مسلمانوں کے قبر ستان میں لے جاناس کے بعد ام المومنین حفرت حفصہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ اور عور تیں بھی آئیں 'جب ہم نےان کود یکھاتو ہم لوگ اٹھ گئے وہ تمام حضرت عمر کے پاس آئیں اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر روئین

غَيْرٍ هِمْ فَادِّ عَنِّي هذا المَالَ انطلِقُ إلى عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ فَقُلُ: يَقُرَأُ عَلَيُكِ عُمَرُ السَّلامَ وَلا تَقُلُ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاتِّي لَسُتُ الْيَوُمَ لِلْمُؤْمِيْنَ آمِيْرًا وَقُلُ يَسُتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُّدُ فَنَ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَاٰذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَحَدَهَا قَاعِدَةً تَبُكِى فَقَالَ يَقُرَأُ عَلَيُكِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسُتَأْذِنُ أَنُ يُّذُ فَنُ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَقَالَتُ كُنتُ أُرِيُدُهُ لِنَفُسِي وَلَاُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفُسِى فَلَمَّا ٱقْبَلَ قِيْلَ هَٰذَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَدُ جَآءَ قَالَ ارُفَعُونِي فَاسُنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَذِنَتُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ مَاكَانَ مِنُ شَيْءٍ اَهَمُّ إِلَىَّ مِنُ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحُمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُ فَقُلُ يَسْتَاذِنْ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَإِنَّ آذِنَتُ لِيُ فَادُحِلُونِيُ وَاِنْ رَدَّتُنِيُ رُدُّونِيُ اِلِّي مَقَابِرِ الْمُسُلِمِيُنَ وَجَآءَ تُ اُمُّ الْمُؤُمِينَ حَفُصَةُ وَالنِّسَآءُ تَسِيرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَآيْنَاهَا قُمُنَا فَوَلَحَتُ عَلَيْهِ فَبَكَتُ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَحَتُ دَاحِلَالَهُمُ فَسَمِعْنَا بُكَاءَ هَا قُمُنَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوُا اَوُصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤمِنِيُنَ اسْتَخُلَفُ قَالَ مَا آجِدُ آحَقُّ بِهٰدَاالُامُرِمِنُ هُؤُلَآءِ النَّفَرِ ٱوِالرَّهُطِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ عَنُهُمُ رَاضِ فَسَمِّى عَلِيًّا وَعُثُمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلَّحَةً وَسَعُدًا وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ وَقَالَ يُشْهِدُكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمُرِشَىءٌ كَهَيْئَةِ التَّعُزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ

جب مر دوں نے اندر آنے کی اجازت جاہی تو وہ عور تیں مکان میں چلی مسین پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین کچھ وصیت فرمایئے اور کسی کو خلیفہ بنادیجئے حضرت عمرٌ نے کہاکہ میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم انقال کے وقت راضی تھے پھر آپ نے حضرت علی عثمان 'زبیر ' طلحہ ' سعد ' عبدالرحن بن عوف كانام ليااور فرماياكه عبدالله بن عمر تمهار ياس حاضر رہا کریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ نے یہ جملہ ابن عمر کی تسلی کے لئے کہااور فرمایا اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ حقیقتااس کے اہل ہیں ورنہ جو شخص بھی خلیفہ بنادیا جائے وہان سے امور خلافت میں مدد اع میں نے ان کونا قابلیت یا خیانت کی بناء پر معزول نہیں کیاتھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہواس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کااولین حق سمجھے ان کی عزت کی مگہداشت کرہے اس کو انصار کے ساتھ بھلائی کی بھی وصیت کرتا ہوں جو دارالھجرت دارالا یمان میں مہاجرین سے پہلے سے مقیم میں خلیفہ کو چاہئے کہ ان میں سے نیک لو گوں کی نیکو کاری کو بنظر استحمان دیکھے اور ان کے خطار کار لوگوں کی خطاہے در گز کرے نیز میں اس کو تمام شہروں کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کر تا ہون اس لئے کہ وہ لوگ اسلام کی پشت و پناہ ہیں وہی مال غنیمت حاصل کرنے والے اور دستمن کو تباہ کرنے والے ہیں اور وصیت کرتا ہول کہ ان سے ان کی رضا مندی سے اس قدر مال لیا جائے جوان کی ضروریات زندگی سے زائد ہومیں اس کواعراب کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہی اصل عرب اور مادہ اسلام ہیں اور ان کی (ضروریات سے )زائد مال لئے جائیں اور ان کے فقراء پر تقتیم کر دیئے جائیں میں اس کو خدا تعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذمه كى وصيت كرتا ہوں كه ان كے ساتھ ان کاعبد پوراکیا جائے اور ان کی حمایت میں پر زور جنگ کی جائے ' اوران سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ جب ان کی و فات ہو گئی تو ہم لوگ ان کو لئے جارہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ نے جاكر حضرت عائشة كوسلام كيااور كهاكه عمر بن خطاب اجازت مانكتے

الْإِمْرَةُ سَعُدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَيَسُتَعِنُ بِهِ أَيُّكُمُ مَا أُمِّرَفَالِنِّي لَمُ اَعُزَلُهُ عَنُ عَجُزٍ وَلَا خَيَانَةٍ وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيُفَةَ مِنُ بَغُدِيُ بِالْمُهجرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَنْ يَّعُرِفَ لَهُمُ حَقَّهُمُ وَيَحْفَظَ لَهُمُ حُرُمَتَهُمُ وَأُوْصِيُهِ بِالْأَنْصَارِ حَيْرًا ٱلَّذِيْنَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبُلِهِمُ آنُ يَقُبَلَ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَآنُ يُعُفِيَ عَنُ مُسِيئِهِمُ وَٱوُصِيُهِ بِٱهُلِ الْاَمُصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ رِدُءُ الْإِسُلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيُظُ الْعَدُوِّوَاَنُ لَّا يُؤُخَذُمِنُهُمُ إِلَّا فَضَلَٰهُمُ عَنُ رِضَآهُمُ وَأُوْصِيُهِ بِالْآعُرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ أَصُلُ الْعَرُبِ وَمَادَةُ الْإِسُلَامُ أَنُ يُؤُخَذُ مِنُ حَوَاشِيُ اَمُوَالِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَآئِهِمُ وَٱوۡصِيُهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يُوَفِّى لَهُمُ بِعَهُدِهِمُ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنُ وَرَآئِهِمُ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمُ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجُنَا بِهِ فَانُطَلَقُنَا نَمُشِي فَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَاذِنُ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ قَالَتِ ادْخُلُوهُ فَأُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَا لِكَ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ دَفُنِهِ اجْتَمَعَ هَوُلآءِ الرَّهُطُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ اِجْعَلُوا أَمْرَكُمُ اِلِّي ثَلاَئَةٍ مِنْكُمُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدُ جَعَلْتُ أَمُرِي إلى عَلِيّ فَقَالَ طَلَحَةُ قَدُ جَعَلْتُ آمُرى إلى عُثُمَانَ ۗ وَقَالَ سَعُدٌ قَدُ جَعَلُتُ ٱمُرِى اِلِّي عَبُدِالرَّحُمْنِ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عوفٍ أَيُّكُمَا تَبَرًّا مِنُ هٰذَا الْاَمُرِ فَنَحُعَلُهُ اِلَّيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسُلَامُ لِيَنظُرُنَ اَفْضَلَهُمُ فِي نَفْسِهِ فَأُسُكِتَ الشَّيُحَانُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمٰن أَفَتَحُعَلُونَهُ إِلَىَّ وَاللَّهِ عَلَىَّ أَنُ لَّا الَّوُا عَنُ

اَفُضَلِكُمُ قَالَ نَعَمُ فَاخَذَ بِيَدِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِى الْإسكامِ مَاقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِى الْإسكامِ مَاقَدُ عَلِمُتَ فَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنُ اَمَّرُتُكَ لَتَعُدُلُنَّ وَلَيْلِهُ لَلهُ عَلَيْكَ لَيْنُ اَمَّرُتُكَ لَتَعُدُلُنَّ وَلَيْلِهُ لَلهُ عَلَيْكَ لَيْنُ اَمَّرُتُكَ لَتَعُدُلُنَّ وَلَيْطِيعُنَّ ثُمَّ وَلَيْطِيعُنَ ثُمَّ فَكَالِهِ لَاللهِ عَلَيْكَ لَيْنَ اللهُ عَلْمَانَ فَلِكَ فَلَمَّا اَحْدَلَى اللهِ الْمَنْفَاقُ فَلَمَانَ فَبَايَعُه لَهُ الْمُينَاقُ وَلَيْجَوْهُ اللهِ الرَّفَعُ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعُه لَهُ عَلِي وَوَلَجَ اهُلُ الدَّارِفَبَايَعُوهُ.

ہیں حضرت عائشہ نے فرمایاان کو داخل کر دو چنانچہ وہ اندر لائے گئے اور وہاں اینے دونوں دوستوں کے پہلومیں دفن کئے گئے ان کے دفن کئے جانے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر کی نظر میں خلافت کے مستحق تھے جمع ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اس معاملہ کو صرف تین شخصوں پر چھوڑ دوجس پر زبیر بن عوام نے کہا کہ میں نے اپناحق حضرت علی کے سیر د کیا اور حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے اپناحق حضرت عثمان کو دیااور حضرت سعد نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کودے دیا پھر عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت عثان اور حضرت علی سے کہا کہ تم دونوں میں سے جو تخض اس کام (خلافت) ہے برات طاہر کرے گا ہم خلافت کو اس کے سپر د کریں گے اور اس پر اللہ اور اسلام کے حقوق کی مگہداشت لازم ہو گئ ہرایک کو غور کرنا چاہئے کہ ایس کے خیال میں کون مخص افضل ہے اس کو خلیفہ کر دیے اس پر شیخین لیعنی عثان و علی نے سکوت کیا جب یہ حضرات چپ رہے تو عبدالر حمٰن نے کہا کیا تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کامسلہ میرے حوالہ کرتے ہو؟ بخدامجھ پر لازم ہے کہ میں تم سے افضل کے ساتھ کو تاہی نہ کروں گادونوں نے کہایہ مسئلہ آپ کے حوالہ کیا جاتا ہے عبدالر حمٰن نے دونوں میں ے ایک یعنی حضرت علی کا ہاتھ بکڑ لیااور کہاتم کور سول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى قرابت اور اسلام ميس قدامت حاصل بي جوتم كو معلوم ہے خدا کے واسطے تم پر لازم ہے اگر میں تمہیں خلیفہ بناؤں تو تم عدل وانصاف کرنااوراگر میں عثان کو خلیفه بناؤں توتم اس کی بات سننااور اطاعت کرنااس کے بعد حضرت عثان کاہاتھ پکڑااوران سے بھی ایسا ہی کہا چنانچہ عبد الرحلٰ نے عہد لے لیا پھر کہا، عثان اپنا ہاتھ اٹھاؤ عبدالرحمٰن نے اور ان کے بعد علیؓ نے ان سے بیعت کی پھر تمام مدینه والول نے حاضر ہو کر حضرت عثمان سے بیعت کی۔

باب ٣٩١ حضرت ابوالحن على بن ابى طالب قرش ہاشى كے فضائل كابياك رسول خداصلى الله عليه وسلم نے حضرت على سے فرمايا تھا كہ تم مجھ سے ہو اور بيس تم سے ہول اور حضرت على الله عليه وسلم بوقت حضرت صلى الله عليه وسلم بوقت

٣٩١ بَاب مَنَاقِب عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبِ الْقَرُشِيّ الْهَاشَمِّى آبِي الْحَسَنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِعَلِّى أَنُتَ مِنِّى وَآنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ

## وفات ان ہےراضی تھے۔

٨٩٨\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ عَنُ آبِیُ حَازِمِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

٨٩٨ - قنيمه 'عبدالعزيز'ابوحازم 'حضرِت سهل بن سعدر ضي الله عنه سے بیان کرتے ہیں مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خیبر کے دن) فرمایا کل میں بیہ حبضنڈاا یک شخص کو دوں گاجس کے ہاتھوں سے خداد ند تعالیٰ ( قلعہ خیبر کو ) فتح کرائے گارات کو تمام لوگ سوچتے رے؛ دیکھئے جھنڈاکس کو ملتاہے 'جب صبح ہوئی تو تمام لوگ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں بیر امید لے کر حاضر ہوئے کہ جھنڈاا نہیں کو کیلے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ!ان کی آئکھیں د کھتی ہیں 'آپ نے فرمایا کوئی جا کران کو بلا لائے چنانچیہ ا نہیں بلا کر لایا کیا جب وہ آئے تو آپ نے ان کی دونوں آئکھوں پر لعاب دہن لگادیا 'اور ان کے لئے دعا کی۔ وہ اچھی ہو گئیں گویاد کھتی ہی نہ تھیں ' پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول الله میں ان لوگوں ( یعنی د شمنوں ) ہے اس وقت تک لروں گاجب تک وہ ہماری مانند مسلمان نہ ہو جائیں 'آپ نے فرمایا تهم و،جب تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پہلے ان کواسلام کی دعوت دینا(لینی اسلام کی طرف بلانا) پھر خدا کاحق جوان پر واجب ہے اس ے ان کو مطلع کرنااس لئے کہ بخدا!اگر تمہاری تحریک و تبلیغ کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی۔ تو تہارے لئے سرخ او نٹول سے بھی بدر جہا بہتر ہے۔

٨٩٩ قتيمه 'حاتم' يزيد حضرت سلمه رضي الله عنها سے روايت كرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علیٰ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہِ علیہ وسلم سے پیچھےرہ گئے تھے،جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آ تکھیں دکھتی تقين انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچھے رہ جانا کچھ زیب نہیں دیتا، چنانچہ حضرت علیٰ تیزی ہے چل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بہنچ گئے ،جب شام ہو كى جس کے دوسرے دن صبح کو خدا تعالیٰ نے فتح دی ہے ، تورسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایامیں کل جھنڈ اایسے شخص کودوں گا،یا فرمایا

تُوُفِّىَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

لَاُعُطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَرُجُوُ اَنْ يُعُطَّاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشُتَكِي عَيُنيَهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَارُسِلُوا الِيَّهِ فَاتُونِيُ بِهِ فَلَمَّا حَآءَ بَصَقَ فِي عَيُنيُهِ وَدَعَالَهُ فَبَرَأً حَتَّى كَانَ لَمُ يَكُنُ بِهِ وَجُعٌ فَأَعُطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُوُلَ اللَّهِ ٱقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انُفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنُزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ اِلَى الْإِسُلامِ وَاَخْبِرُهُمُ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَقِّ اللَّهِ فِيُهِ فَوَاللَّهِ لَأَنُ يَهُدِى اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم .

٨٩٩\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ عَنُ يَزِيْدَ ابُنِ اَبِيُ عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدُ تَحَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمُدٌ فَقَالَ: أَنَا ٱتَعَحَلُّفُ عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَأُعُطِيُنَ الرَّايَةَ ٱوُلَيَا

خُدَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُجِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا يَوْقَالَ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِي وَمَا نَرُجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

٩٠٠ حَدُّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدُّنَا عَبُدُالَعَ بِنُ مَسُلَمَةَ حَدُّنَا اللهِ الْعَرْدِ بُنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ رَجُلًا جَآءَ اللهِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا فُلَانٌ لِأَمِيرِ اللهِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا فُلانٌ لِأَمِيرِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ قَالَ يَقُولُ مَاذَا وَاللهِ مَاسَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ إِسُمَّ اَحَبُّ اللهِ مِنْهُ فَاسُتَطُعَمْتُ كَانَ لَهُ إِسُمَّ اَحَبُ اللهِ مِنْهُ فَاسُتَطُعَمْتُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا الْحَدِيثُ سَهُلًا وَقُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسِ كَيْف؟ قَالَ دَخَلَ عَلِي فَاطِمَة فَمُ الله عَبَّاسِ كَيْف؟ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْ فَالله الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْ عَلَى فَاطِمَة فَمُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله الله عَلَيْ عَلَى فَالله عَنُ طَهُرِهِ فَحَرَجَ اللهِ فَوَجَدَ رِدَآقَةً قَدُ سَقَطَ عَنُ طَهُرِهِ وَحَلَى الله وَحَلَصَ التَّرَابُ الله عَمْ الله الله عَلَيْ فَالْمِ الله عَنْ طَهُرِهِ فَحَمَلَ يَمُسَحِ وَحَلَصَ التَّرَابُ الله عَلَيْهِ وَمَلَى الله عَنْ طَهُرِه فَحَمَلَ يَمُسَحُ الله التَّرَابُ عَنْ طَهُرِه فَيَقُولُ الْحِلِسُ يَا آبَارُابٍ مَنْ طَهُرِه فَيَقُولُ الْحِلِسُ يَا آبَارُابٍ مَنْ طَهُرِه فَيَقُولُ الْحِلِسُ يَا آبَارُوابٍ مَنْ طَهُرِه فَيَقُولُ الْحِلِسُ يَا آبَارُوابٍ مَنْ طَهُرِه فَيَقُولُ الْحِلِسُ يَا آبَارُوابٍ مَنَّ مَلَيْهِ وَمَلَا يَمُسَمِ

٩٠١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ عَنُ رَافِع حَدَّنَنَا حُسَيْنٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيُدَةً قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى ابُنِ عُمَرَ فَسَالَةُ عَنُ عُتُمَانَ فَلَا جَآءَ رَجُلٌ إِلَى ابُنِ عُمَرَ فَسَالَةُ عَنُ عُتُمَانَ فَلَا كَرَ فَسَالَةُ عَنُ عَلِي قَالَ فَارُغَمَ الله بِاللهِ بِاللهِ عَلَ ذَاكَ يَسُونُكُ ثَمَّ سَالَةً عَنُ عَلِي فَذَكَرَةً مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ سَلَاةً بَانَفِكَ ثُمَّ مَنَالَةً عَنُ عَلِي فَذَكَرَةً مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ مَنَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلُ ذَاكَ يَسُونُ وَكَ قَالَ اَجَلُ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُونُهُ كَا قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الْحَلُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ ع

جھنڈاوہ شخص لے گاجس کو خدااور رسول محبوب رکھتے ہیں، یافر مایاوہ جو اللہ اور اس کے ہاتھوں جو اللہ اور اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا،اچانک ہماری ملا قات حضرت علی سے ہوگئ، ہم کوان کے آنے کی امید نہ تھی لوگوں نے کہا بیہ علی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈاان کو مرحمت فرمایا اور خدانے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔

٠٩٠٠ عبدالله بن مسلمه عبدالعزيز بن الى حازم عضرت ابوحازم ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے حضرت سہل بن سعد کے پاس آ کر کہا فلاں هخص امیر مدینہ حضرت علی کو برسر منبر برا کہتا ہے؛ حضرت سہل نے پوچھاوہ کیااستعال کر تاہے؟اس نے جواب دیا کہ وہ ان کو ابوتراب کہتا ہے تو سہل بنے اور کہا خدا کی قشم ان کا یہ نام تو ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے رکھاہے اور جس قدریہ نام ان کو پند تھااور کوئی نام پیند نہیں تھا چر میں نے پوری حدیث سہل ہے دریافت کئ میں نے عرض کیا،اے ابوالعباس ٰ بیہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ (ایک روز) حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علیؓ تھوڑی دیر کو گئے اور پھر باہر نکل کر معجد میں آئر لیٹ گئے تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے (حضرت فاطمہ ﷺ) دریافت کیا تمہارے چیا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے کہامسجد میں پس آپ ان كے پاس (معجد ميں) تشريف لے كئے توديكھاكدان كى جادر بيٹھ سے سرک گئی ہے اور ان کی پیٹھ پر مٹی ہی مٹی تھی ' آپ مٹی پو ٹچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے ابوتراب اٹھ بیٹھو' دومر تبہ آپ نے یمی فرمایا۔

1-9- محمد' حسین' زائدہ' ابو حسین' حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک مختص حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے حضرت عثان کے متعلق بوچھا حضرت ابن عمر نے نے حضرت عثان کی نیک اعمالیاں بیان کر دین حضرت ابن عمر نے فرمایا شاید میہ باتیں تجھ کو ہری گئی ہیں اس نے کہاہاں! تو آپ نے فرمایا اللہ مختص نے حضرت علی کی بابت بوچھا تو حضرت ابن عمر نے ان کی بھی نیک اعمالیاں بیان کمیں کہا وہ ایسے تو حضرت ابن عمر نے ان کی بھی نیک اعمالیاں بیان کمیں کہا وہ ایسے ہیں ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بیج میں ہے؛

فَارُغَمَ اللَّهُ بِٱنْفِكَ انْطَلِقُ فَاجُهَدُ عَلَىَّ جَهُدَكَ.

٩٠٢ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّنَا عَلِيِّ آنَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتُ مَاتَلَقَى مِنُ آثَرِ الرُّحَا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبِي فَانُطَلَقَتُ فَلَمُ تَجِدُهُ فَوَجَدَتُ عَآئِشَةً فَاخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَبَرَتُهَا فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ الْخَبَرَتُهُ عَآئِشَةً بِمَحِيً فَقَالَ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّيْقَ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَبَرَتُهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْلَيْلَ وَلَيْنَ وَتَحْدَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ: آلَا أُعَلِمُكُمَا خَيْرًا عَلَى صَدُرِى وَقَالَ: آلَا أُعَلِمُكُمَا خَيْرًا عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ وَتَلَيْنَ وَتُحَمَدًا ثَلَيْلًا وَثَلِيْنَ وَتُحَمَدًا ثَلْكَةً وَمَلِيْنَ وَتُحَمَدًا ثَلْكَةً وَتَلَيْنَ وَتُحَمَدًا ثَلْكَةً وَاللَيْنَ وَتُحَمَدًا ثَلْكَةً وَتَلِيْنَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِن خَادِمٍ .
 وَتَلْيُونَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ .

9.٣ حِدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غَنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَلِيِّ اَمَا تَرُضَى اَنُ تَكُونَ مِنِّيُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُّوْسَى.

9. ٤ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ الْحَعُدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلِي عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ سِيْرِينَ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَلِي رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنتُمُ تَقُضُونَ فَانِّى اَكُرَهُ الْإِخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ خَمَاعَةٌ اَوُامُوتَ كَمَا مَاتَ اَصُحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيْرِينَ يَرَى اَنَّ عَامَّةَ مَايُرُونى عَلَى عَلِي الْكَذِبُ .

پھر فرمایا کہ شایدیہ باتیں بھی تجھ کوبری لگتی ہیں اس شخص نے کہاہاں محضرت ابن عمر نے فرمایا خداتچھ کو ذلیل کرے جا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر۔

۲۰۹۰ محمر 'غندر' شعبہ 'عمم 'ابن ابی لیلی' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ؓ نے چکی پینے کی وجہ سے جو تکلیف کپنچی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ ؓ آپ کے پاس کئیل توانہوں نے آپ کونہ پایا، حضرت عائش کوپایا اور ان سے اپنے آنے کی وجہ بیان کی جب آپ تشریف عائش کوپایا اور ان سے اپ آئے گی وجہ بیان کی جب آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ ؓ نے آپ سے آنے کی وجہ بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر اور آپ ہم دونوں اپنی جگہ رہو اور آپ ہم دونوں کے در میان بیٹھ گئے میں نے آپ کے پیروں کی اور آپ ہم دونوں کی آپ نے فرمایا میں تم کوایک ایس بات سکھا تا ہوں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بدر جہا بہتر ہے؛ جب تم سونے کے لئے آپ بستر پر جایا کرو تو چو نتیس مر تبہ اللہ اکبر کہواور شینتیس مر تبہ اللہ اکبر کہوان خاد م سے بہتر ہے۔

سوور محمد بن بشار' غندر' شعبہ 'سعد' ابراہیم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص سے سنا ہے کہ حضرت علیؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ تم میرے ساتھ اس در جہ پرہؤجس در جہ پر حضرت ہارون' حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔

م ٩٠٠ على بن جعد 'شعبہ 'الوب 'ابن سیرین 'عبیدہ 'حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تم لوگ جس اختلاف کو براسمحمتنا ہوں سب لوگ متفق اور ایک جماعت بن جائیں 'یا پھر مجھے بھی موت سے ہم آغوشی موت سے ہم آغوشی فرمائی ہے ابن سیرین کی رائے ہے 'کہ اکثر روایتیں جو حضرت علیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں جموٹ پر مبنی ہیں۔

٣٩٢ بَابِ مَنَاقِبِ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آشُبَهُتُ خَلْقِي وَخُلْقِيُ.

٩٠٦ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيّ آنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحِين .

٣٩٣ بَاب ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ .

٩٠٧ - حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّنَنِي آبِيُ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبُدِاللهِ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ ابْنِ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُو اسْتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ الْحَطَّو اسْتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ الْحَطَّو اسْتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ

باب ۳۹۲ حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی کے فضائل کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد تھا (اے جعفر)تم صورت وسیرت میں میرے مشابہ ہو۔

۵۰۰- احمد محمد ابن ابی ذیب سعید المقیری خضرت ابو ہر یره رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر یره بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیٹ بھرنے کے لئے ہر وقت لگار ہتا تھا خمیری نان اور لباس فاخرہ پہننے کو نہ ملتا تھا اور لونڈی غلام میری خدمت کے لئے میرے پاس نہ تھے اور بھوک کے مارے پیٹ پر پھر فدمت کے لئے میرے پاس نہ تھے اور بھوک کے مارے پیٹ پر پھر باندھ لیتا تھا۔ بعض آیتوں کے معنی مجھے معلوم ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں سے میں اس لیے دریافت کرتا تھا۔ کہ کوئی سب خض مجھے اپنے گھر بے جاکر کھانا کھلا دے مساکین کے ساتھ سب نے دیادہ سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تاوہ مجھ کو ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تاوہ مجھ کو ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان میں جو پچھ ہو تااس کو میں چپ کھا دیا کرتے وہ میں اس کی قرائی میں جو پچھ ہو تااس کو میں چپ لیتا تھا۔

۱۰۹- عمرو بن علی 'یزید بن ہارون 'اساعیل بن ابی خالد ' هعمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حضرت جعفر کے بیٹے (عبداللہ) کو سلام کرتے تو کہتے ''السلام علیک یا ابن ذی الجناحین حضرت جعفر کالقب تھا)

باب ۳۹۳۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

2 • 9 - حسن بن محمد عمد بن عبدالله انصاری ابو عبدالله بن مثنی مثمامه بن عبدالله بن مثنی مثمامه بن عبدالله بن انس حضرت الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی قطر پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب محصرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعاما نگتے تھے کہ اے خدا! ہم مجھے تیرے رسول کا واسطہ دیا کرتے تھے اور توپانی برسا تا تھا اور اب ہم مجھے

بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلْيُكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا قَالَ فَيَسُقُونَ . ٣٩٤ بَاب مَنَا قِبٍ قَرَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَنْقِبَةٍ فَاطِمَةً بِنُتِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ

اَهُلِ الْحَنَّةِ .

٩٠٨\_ حَدَّثَنَا أَبُو أَلْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً أَنَّ فَاطِمَةَ أَرُسَلَتُ اللي آبِيُ بَكْرِ تَسُأَلَهُ مِيْرَاتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُمَا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّتِيُ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنُ نُحُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ ٱبُوۡبَكُرِ اِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَانُوُرِثُ مَاتَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ الْ مُحَمَّدٍ مِّنُ هَذَا الْمَالِ يَعْنِى مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمُ أَنُ يَزِيُدُوا عَلَى الْمَاكُلِ وَإِنَّى وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنُ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّتِيُ كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَاعُمَلَنَّ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ فِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ نُّمَّ قَالَ إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا يَا آبَا بَكُرٍ فَضِيُلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمُ مِّنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَقَّهُمُ فَتَكُلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آحَبُّ اِلَىَّ اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِيُ اَخُبَرَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ عَبُدِالْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ

تیرے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچاکا واسطہ دیتے ہیں لہذا تو پانی برساچنانچہ خوب بارش ہوتی تھی۔

باب ۱۳۹۴ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رشتہ داروں خصوصاً آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہاالسلام کے فضائل کا بیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ ؓ جنت کی عور توں کی سر دار ہوگی۔

۹۰۸ - ابوالیمان 'شعیب' زہری' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آدمی بھیج کران سے اپنی میراث طلب کی لینی وہ چزیں جو خدا تعالی نے اپنے رسول کو فئے کے طور پر دی تھیں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمصرف خير جويديينه منوره اور فدك میں تھااور خیبر کی متر و کہ آمدنی کاپانچواں حصہ 'تو حضرت ابو بکررضی الله عنه نے فرمایا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے كه جاراكونى وارث نہيں ہو تاجو كچھ ہم چھوڑ جائيں وہ صدقہ ہے اُل محر صلى الله عليه وسلم اس مال يعنى خداد اد مال ميس سے كھا سكتے مين ان کو بیر اختیار نہیں کہ کھانے سے زیادہ لے لین خدا کی قتم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے صدقات کی جو حالت آپ کے زمانہ میں تھی اس میں کوئی تبدیکی نه کروں گا بلکہ وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حضرت علیؓ نے تشہد پڑھا پھر کہااے ابو برا ہم آپ کی فضیلت و بزرگی سے خوب واقف ہیں اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کی قرابت اور حق کوواضح کیا تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قرابت سے سلوک کرناایی قرابت کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ مجبوب ہے (نیز) عبداللہ بن عبدالوماب عالد شعبه واقدان کے والد ' حضرت ابن عمرٌ حضرت ابو بکرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت محمد صلی الله علیه وسلم کی خوشنودی آپ کے الل بیت کی

خدمت اور محبت میں سمجھو۔

9•9۔ابوالولید 'ابن عیبینہ 'عمرو'ابن ابی ملیکہ 'حضرت مسور بن مخرمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہؓ میرے گوشت کا ایک نکڑاہۓ جس نے اس کو غضب ناک کیااس نے مجھ کو غضب ناک کیا۔

91- یجی بن قزعہ 'ابراہیم بن سعد 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بین فاظمہ کو اپنے مرض میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی بلوایا (جب وہ آئیں) توان سے آہتہ آہتہ کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں پھر آہتہ سے کوئی بات کہی فوہ رونے لگیں پھر سبب دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہتہ سے اس بات سے خبر دار کیا تھا کہ آپ ای مرض میں وفات پائیں گے، تو میں رونے گی جب دوبارہ آپ نے موں گرض میں وفات پائیں گے، تو میں رونے گی جب دوبارہ آپ نے تو میں بینے کہا کہ میں ان کے اہل میں سب سے پہلے ان سے ملوں گ

باب ۹۵- حضرت زبیر بن عوام کے فضائل کا بیان 'ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے ہیں۔

ااو۔ خالد علی 'شام 'عروہ 'حضرت زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو مروان بن حکم نے جردی کہ مرض نکیبر کے سال حضرت عثان کو آتی سخت نکیبر پھوٹی کہ ان کو ج سے رکناپڑااور وصیت بھی کردی تھی کہ ایک قریش نے آپ کے پاس جا کر عرض کیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کردیجئے 'حضرت عثان نے پوچھاکیالوگ خلیفہ مقرر کرنے کو مقرر کرنے کو کہتے ہیں؟اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کس کو؟وہ خاموش رہا پھر .

وَاقِدٍ قَالَ سَمِعُتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ آبِىُ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمُ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّـ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آهُلِ بَيْتِهِ .

9.9 حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَمُرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بُضُعَةٌ مِّنِّيُ فَمَنُ اغْضَبَهَا اغْضَبَهَا اغْضَبَهُا الْمُ

٩١٠ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ قُزُعَةَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعَدٍ عَنُ اَيِهِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قَبِضَ فِيهَا فَسَارَّهَا بِشَيءٍ فَبَكَتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَسَارَّهَا فَصَارَّهَا فَضَحِكَتُ قَالَتُ سَالتُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَّنِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي النَّهُ يَعْفَى فِيهِ فَبَكَيْتُ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي أَنَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاجْبَرَنِي أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاجْبَرَنِي فَيْهِ فَبَكِيثُ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاجْبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي فَعَمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرَنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَنِي فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرَنِي فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُمَرَنِي فَا فَعَلْهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ فَسَارَّهَا فَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرَنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا خَبَرَنِي فَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرَنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ 
٣٩٥ بَابِ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِى الْحَوَارِيُّوُنَ لِبَيَاضِ تَلَاهُ مُنَاهِمُ.

ا ا و ا حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مِخُلَدٍ حَدَّنَنَا عَلِيُّ ابُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ مَرُواْنُ بُنُ الْحَکْمِ قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ رُعَافَّ شَدِیُدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتْی حَبَسَةً عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصٰی فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِّنُ قُرَیْشٍ قَالَ استَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوْا قَالَ نَعَمُ

(۱)حواری کالفظ قرآن تھیم میں اصلاً حضرت عیسی کے رفقاء کے بارے میں استعال ہواہے حضرت عیسی کے بارہ حواری تھے۔

كتاب الانبياء

قَالَ وَمَنُ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ آخَرُ اَخَرُ اَخُرُ اَحُرُ اَخُرُ اَحُسِبُهُ الْحَرُثَ فَقَالَ اِسْتَخُلِفُ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنُ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمُ قَالُوا الزُّبُيْرَ قَالَ نَعَمُ قَالَ: اَمَا وَالَّذِي فَلَعَلَّهُمُ قَالُ: اَمَا وَالَّذِي فَلَعِيمُ مَاعَلِمُتُ وَإِنْ كَانَ نَعُمُ عَالَى الله عَلَيْهِ لَاَحَبَّهُمُ الله عَلَيْهِ لَاحَبَّهُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

917\_ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ آخُبَرَنِيُ آبِي سَمِعْتُ مَرُوانَ كُنتُ عِنْدَ عُثُمَانَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفُ قَالَ وَقِيُلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمُ الزُّبَيْرُ قَالَ آمَاوَاللهِ إِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ آنَّةً خَيْرُ كُمُ تَلْثًا.

٩١٣\_ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ هُوَا بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ قَالَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ.

رَبِي رَبُونَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَحُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنَ اَبِيهِ عَنَ عَبُدِاللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوُمَ الْاَحْزَابِ جَعَلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بُنُ اَبِي كَنْتُ يَوُمَ الْاَحْزَابِ جَعَلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بُنُ اَبِي كُنْتُ يَوُمَ الْاَحْزَابِ جَعَلْتُ اَنَا بِالزَّبَيْرِ عَلَى سَلَمَةَ فِي النِّسَآءِ فَنَظَرُتُ فَإِذَا آنَا بِالزَّبَيْرِ عَلَى فَرُسِهِ إِلَى بَنِي قُريُظَةَ مَرَّيَّنِ اَوْتُلاَثًا فَلَمَّا وَجَعُتُ فَلَكُ يَا ابَتِ رَايَّتُكَ تَحْتَلِفُ قَالَ اوَهَلُ رَبَّولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُريُظَةً وَلَيْكَ بَعْمُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُريُظَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَن يَّاتِ بَنِي قُريُظَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابَويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَامِي .

٩١٥\_ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا ابْنُ

ایک اور شخص آپ کے پاس آیا میر اخیال ہے کہ وہ حرث تھے انہوں نے کہاکی کو خلیفہ بنایے آپ نے اس سے بھی پوچھاکیا خلیفہ مقرر کرنے کولوگ کہتے ہیں ؟اس نے کہاہاں! آپ نے اس سے بھی فرمایا کس کو؟ شاید وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا شاید لوگوں کی رائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثان نے فرمایا ہاں اس دائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثان نے فرمایا ہاں اس سب سے بہتر ہیں یقینا وہ ہر ورعالم کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔

119۔ عبید 'ابواسامہ 'ہشام 'حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مروان سے سنا ہے کہ میں حضرت عثان کے پاس بیٹھا تھا کہ میں نے مروان سے سنا ہے کہ میں حضرت عثان کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت عثان نے دریافت کیا "کیالوگ خلیفہ بنا دیکئے ہیں ؟اس خضرت عثان نے دریافت کیا "کیالوگ خلیفہ بنانے کو کہتے ہیں ؟اس نے کہا ہاں! حضرت زبیر کو حضرت عثان نے تین مر تبہ کہا آگاہ ہو جاؤ کہ زبیر سب سے بہتر ہیں۔

91۳ مالک بن اساعیل عبدالعزیز ابن ابی سلمه و محمد بن منکدر حضرت جابررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں اور یقیناً میرے حواری زبیر ہیں۔

۱۹۳-احمد 'شام 'عروہ 'حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے ایام میں 'میں نے اور عمر بن ابی سلمہ نے عور توں کی حفاظت کی میں نے حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ دو تین مرتبہ بنی قریظہ کی طرف آمدور فت کرتے رہے جب میں (جنگ فہ کور) سے والیس آیا تو میں نے کہااے میرے باپ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آمدور فت کررہے تھے انہوں نے فرمایا میرے بیٹے تو نے جھے دیکھا؟ میں نے عرض کیا ہاں!انہوں نے کہا بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی ہے جو بنی قریظہ کی طرف جا کر ان کی خبر میں سال کا خر ان کی خبر میں سال باپ جمع کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔

۹۱۵ علی 'ابن مبارک 'ہشام 'حضرت عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ

الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ اَنَّ اَصُحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّا تَشُدُّ فَنَشَدُّ مَعَكَ لِلزُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّا تَشُدُّ فَنَشَدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ فَضَرَبُوهُ ضَرُبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ فَخَمَلَ عَلَيْهِمُ فَضَرَبُوهُ ضَرُبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرُبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدُرِ قَالَ عُرُوهُ فَكُنتُ الْخُرُولُ الصَّرْبَاتِ الْعَبُ وَانَا الضَّرُبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَعْبُرٌ .

٣٩٦ بَابِ ذِكْرِ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ تُوفِقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُهُ رَاضٍ .

٩١٦ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ ابُنُ آبِي بَكْرِ الْمَقَدَمِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ الْمَقَدَمِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ الْمَقَدَمِيُّ عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَّامِ اللَّيْ اللَّهِ غَيْرَ طَلْحَةَ وَسَعُدٍ اللَّيْ عَنْرَ طَلْحَةَ وَسَعُدٍ عَنُ حَدِيثِهِمَا .

91٧ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَالِدٌ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِيُ خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِيُ حَازِمٍ قَالَ رَايَتُ يَدَ طَلَحَةَ الَّتِيُ وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ شَلَّتُ .

٣٩٧ بَابِ مَنَاقِبِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَمَّالَى اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ .

٩١٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُالوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ المُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَّقُولُ سَعِيدَ بُنَ المُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابَوَيْهِ يَوُمَ أُحُد.

٩ ٩ - حَدَّنَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ لَقَدُ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے جنگ ریموک میں حضرت زیر سے کہاکہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضرت زبیر شنے حملہ کیا تو کافروں نے دو زخم ان کے شان نے پر لگائے الن دونوں زخموں کے در میان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے دن ان کے آیا تھا جھزت عروہ کا بیان ہے جب میں چھوٹا تھا تو کھیل میں اپنی انگلیاں ان کے زخموں کے نشان کے اندر ڈالیا تھا۔

باب ۳۹۲۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے فضائل کا بیان' حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت طلحہؓ ہے راضی تھے۔

917۔ محمد معتمر 'ابو معتمر 'حضرت ابو عثان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جنگ میں شرکت کی تھی تو بجز طلحہ وسعد کے اس زمانہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہمر کا ب باقی نہ رہاتھا۔

912۔ مسدد' خالد' ابن ابی خالد' حضرت تیس بن ابی حاذم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہؓ کے ہاتھ کو بے کاروشل دیکھاانہوں نے اس ہاتھ سے (احد کے دن) آنخضرت صلعم کو کفار کے حملوں سے بچایاتھا۔

باب سام ۳۹۷ حضرت سعد بن ابی و قاص کے فضائل کے بیان ' بنوز ہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی عزیز ہیں اور سعد بن مالک آپ کے مامول تھے۔

91۸۔ محمد بن مثنی عبد الوہاب کی مضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد کو کہتے سنا کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے دونوں ماں باپ جمع فرماد سے تھے (یعنی فرمایا تھا میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں تیر چلا)

. 919 می بن ابراہیم' ہاشم بن ہاشم' عامر بن سعد' حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے اچھی طرح

رَآيُتُنِيُ وَآنَا ثُلُثُ الْإِسُلَامِ .

٩٢٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا ابْنُ آبِى زَآئِدَةَ حَدَّنَنَا هِاشِمُ بُنُ هَاشِم بُنِ عُتَبَةَ بُنِ آبِى وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ مَا سَلَمَ آحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي آسُلَمُتُ فِيهِ وَلَقَدُ مَكْنُتُ سَبُعَةَ آيًامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسُلامِ تَابَعَةً آبُو اُسَامَةً حَدَّئَنَا هَاشِمٌ.

٣٩٨ بَابِ ذِكْرِ اَصُهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمُ أَبُوالْعَاصِ بُنُ الرُّبَيُّعِ. ٩٢١\_ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَلِيٌّ بُنُ حُسَيُنِ اَلَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بَنُتَ أَبِي جَهُل فَسَمِعَتُ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتُ رَّسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَزُعُمُ قَوُمُكَ أَنَّكَ لَاتَغُضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنُتَ اَبِيُ جَهُلٍ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشُهَدُ يَقُولُ أمَّا بَعُدُ انْكُحُتُ اَبَا الْعَاصِ بُنَ الرَّبِيُعِ فَحَدَّنْنِيُ وَصَدَّقَنِيُ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بُضُعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي ٱكُرَهُ آلُ يَسُوُءَ هَا وَاللَّهِ لَاتَجْتَمِعُ بنُتُ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبِنُتُ عَدُوَّاللَّهِ عِنْدَ رَجُلِ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرَ و بُنُ حَلَحَلَةَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِيٌّ عَنُ مِسُورٍ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلُّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبُدِشَمُسٍ فَأَتْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحُسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيُ فَصَدَّقَنِيُ وَوَعَدَنِيُ فَوَقِي لِيُ .

واقف ہوں، میں تیسرا شخص ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ۱۹۲۰ براہیم بن موسی 'ابن ابی زائدہ ' ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابی و قاص سعید بن مسیت سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں اس دن اور لوگ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے اور بے شک سات دن تک میں اسی حالت میں رہا کہ میں اسلام کا تیسرا شخص تھا (یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر شکے بعد تیسرا مسلمان میں ہوں)۔

باب ۱۳۹۸ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سسر الی رشته داروں کابیان جن میں ابوالعاص بن ربیع بھی ہیں۔

٩٢١ ابواليمان شعيب زهري على بن حسين حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی ہے منگنی کرلئ تو حضرت فاطمہ " بیہ سن کر رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا آپ کی قوم کاخیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں خفانہیں ہوتے اس لئے تو علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی بات چیت مکمل کر لی ہے میہ سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پہلے تشہد پڑھااور پھر فرمایا کہ میں نے ابوالعاص بن رہے سے (اپنی لڑکی کا) نکاح کر دیا تو ابوالعاص نے جو بات مجھ سے کہی بچ کہی فاطمہ یقینا میرے گوشت کا ایک عکراہے اور میں اس بات کو گوار انہیں کرتاکہ اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچ خدا تعالیٰ کی قتم! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیٹی اور عدواللہ کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں پس حضرت علیؓ نے مید منگنی حچوڑ دی ایک دوسری روایت میں علی بن حسین (حضرت زین العابدین) سے مروی ہے۔انہوں نے حضرت سعد کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے قبیلہ عبد شمس والے اپنے داماد کا ذکر کیا اور ان کی تعریف و توصیف بیان کر کے فرمایا نہوں نے جو بات مجھ سے کہی تچی کہی اور مجھ سے جو وعدہ کیااس کو پورا کیا۔

٣٩٩ بَاب مَنَاقِبِ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةَ مَوُلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ اَخُونَا وَمَوُلَانَا.

٩٢٢ ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ قَالَ حَدَّنْنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَعُثًا وَأَمَّرَ عَلَيُهِمُ أُسَامَةً بُنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعُضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتَهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنْ تَطُعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدُ كُنْتُمُ تَطُعَنُونَ فِي إِمَارَةِ آبِيُهِ مِنْ قَبُلُ وَآيُمُ اللَّهِ إِنَّ كَانَ لَخَلِيُقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنُ اَحَبّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هَذَا لَمِنُ آحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعُدَةً. ٢٣ و حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ مُضُطَحِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذَهِ الْأَقُدَامَ بِعُضُهَا مِنُ بَعُضٍ قَالَ فَسَرَّ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ فَٱخْبَرَبِهِ عَآئِشَةَ. ٠٠٠ بَابِ ذِكْرِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ .

9 ٢٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا لَيُثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا الَّ قُرَيُشًا اَهَمَّهُمُ شَانُ الْمَخُرُومِيَّةِ فَقَالُوا مَنُ يَحْتَرِي عَلَيْهِ اللَّا السَّامَةُ بُنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عِنْ عَنُ حَدِيثِ المَمْخُرُومِيَّةٍ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفَيَانَ فَلَمُ المَحْرُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفَيَانَ فَلَمُ المَحْرَومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفَيَانَ فَلَمُ اللَّهُ عَنُ احَدٍ قَالَ وَجَدُتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ

باب ۹۹سدر سول الله صلى الله عليه وسلم كے آزاد كردہ غلام زيد بن حارثہ كے فضائل حضرت براء نے نبی صلى الله عليه وسلم سے روایت كيا (آپ نے زيد سے فرمایاتم ہمارے بھائی اور آزاد كردہ غلام ہو۔

977 - خالد بن مخلد 'سلیمان 'عبدالله بن دینار 'حضرت عبدالله بن محررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک لشکر جمع کیااوراس کاسر دار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی سر داری پر طغن و تشنیع کرتے ہو تو کوئی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی سر داری پر طعن و تشنیع کرتے ہو تو کوئی تعجب نہیں اس لئے کہ تم بے شک پہلے ان کے باپ کی سر داری پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے ' حالا نکہ بخدا وہ سر داری کے لئے بہت موزوں تھے وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد موزوں تھے اور ان کے بعد بیر اسامہ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے۔

الله عنها سے اللہ عنہا سے دور کے بین اللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے اور اسامہ بن زیداور زید بن حارثه دونوں لیٹے ہوئے تشریف فرماتے قیافہ شناس آیااور کہا کہ یہ دونوں پاؤل باہم ایک دوسر سے سے پیدا ہوئے ہیں 'حضرت عاکشہ فرماتی تصیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی اور آپ نے مجھ سے اس واقعہ کو بیان کیا۔

باب ۲۰۰۰ حضرت اسامه بن زید کے فضائل کابیان۔

الله عنها سے موالیت کرتے ہیں کہ ایک مخزومی عورت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخزومی عورت نے قریش کو بہت فکر میں دال دیا 'انہوں نے کہا کہ بجز اسامہ محبوب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو آپ علیقہ سے سفارش کی جرات کر سکے 'علی (بن مدینی) بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیا میں حضرت زہری کے پاس مخزومی عورت کا قصہ پوچھنے نے بیان کیا میں حضرت زہری کے پاس مخزومی عورت کا قصہ پوچھنے گیا 'وہ مجھ سے خفا ہو گئے 'میں نے سفیان سے دریافت کیا 'کیا تم نے اس قصہ کو کسی سے سناہے ؟ انہوں نے انکار کیا اور کہا البتہ میں نے اس قصہ کو کسی سے سناہے ؟ انہوں نے انکار کیا اور کہا البتہ میں نے اس

كَتَبَةً أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَرُوةً عَنُ عَارِهِمَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ الْمَرَأَةً مِنُ بَنِي عَنُ عَرُوةً مِنُ بَنِي مَخُرُومٍ سَرَقَتُ فَقَالُوا مَنُ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَحْتَرِئُ آحَدٌ أَنُ يُكِلِّمَةً فَكُلَّمَ يَحْتَرِئُ آحَدٌ أَنُ يُكِلِّمَةً فَكُلِّمَ يَحْتَرِئُ آحَدٌ أَنُ يُكِلِمَةً فَكُلِّمَ يَحْتَرِئُ آحَدٌ أَنُ يَكِلِمَةً فَكَلَم يَحْتَرِئُ آحَدٌ أَنُ يَكِلِمَةً فَكَلَم يَحْتَرِئُ آمِيلُ إِنَّا بَنِي يُكِلِمَةً أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِي إِسُرَآئِيلُ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً

## ٤٠١ بَابِ

970 حَدَّنَى الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا الْبُو عَبَّادٍ يَحُيَى بُنُ عَبَّادٍ حَدَّنَا الْمَاحِشُونَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اللّٰي رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيَابَةً فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي قَالَ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوُرَاهُ رَاسَةً وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوُرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لاَحَبَّةً .

مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبِي حَدَّنَنَا آبُو عُثُمَانَ عَنُ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبِي حَدَّنَنَا آبُو عُثُمَانَ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَاحُدُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَاحُدُهُ وَاللَّهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَإِنِّي اللَّهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَإِنِّي الحَبُّهُمَا وَاللَّهُمُّ اَحِبَّهُمَا فَإِنِّي الحَبُّهُمَا فَاتِي أُحِبُّهُمَا وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الل

اس واقعہ کو ایک کتاب میں دیکھا ہے جس کو ایوب بن موسیٰ نے زہری کے حوالہ سے درج کیا ہے ' وہ عروہ کے واسطے سے حضرت عائش سے نقل کرتے ہیں کہ بنی مخزوم میں ایک عورت نے چوری کی تولوگوں نے کہاکوئی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت کرے ؟ جب کسی کو اس کی جرات نہ ہوئی کہ آپ سے گفتگو کر سکے تو حضرت اسامہ بن زید نے آپ سے بات چیت کی ' اس پر آپ نے فرمایا بنی اسر ائیل کا دستور تھا کہ جب کوئی مخرور شریف آدمی چوری کر تا تو اس کو معاف کر دیتے اور جب کوئی مخرور ترین چوری کر تا تو اس کو اس کے 'اگر فاطمہ سے بھی یہ فعل سر زد ہو تا تو یقیناً میں ان کا بھی ہاتھ کا شر ذالتا۔

## باب ا ۲۰۰۰ میرباب عنوان سے خالی ہے۔

970۔ حسن بن محد ابوعباد کی بن عباد 'مابشون 'حضرت عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے کیڑے مسجد کے ایک کونہ میں پھیلارہا تھا۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایاد یکھوایہ کون شخص ہے؟ کاش یہ میرے پاس ہو تا تو میں اس کو نصیحت کرتا 'ایک شخص نے کرض کیا گیا آپ ان کو نہیں پہنچانے؟ یہ محمد بن اسامہ ہیں ' تو حضرت ابن عمر اپناسر جھکا کر دونوں ہا تھوں سے زمین کریدنے گئے ' محمورت بحد فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو بھینا محبوب سمجھتے۔(۱)

947 موسیٰ بن اسلحیل 'معتم 'ابو معتم 'ابو عثان 'اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو (یعنی اسامہ اور حسن کو گود ہیں لیتے اور فرماتے اے خدا میں دونوں سے محبت کر '(نیز) نعیم ابن المبارک ' معمر ' زہری اسامہ بن زید کے مولی سے منقول ہے کہ حجاح بن ایمن بن ام ایمن جو اسامہ کے اخیافی بھائی تھے اور ایک انساری تھے ' حضرت ابن عمر " نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں انساری تھے ' تو حضرت ابن عمر " نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتے تھے ' تو حضرت ابن عمر " نے ان سے کہا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ

أم آيمن آخا أسامة لأمّ وهُو رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ فَرَاهُ ابُنُ عُمَر لَمُ يُتِمَّ رُكُوعَةً وَلَا سَجُودَةً فَقَالَ آعِدُ قَالَ آبُو عَبُدُاللّهِ وَحَدَّنَى سَجُودَةً فَقَالَ آعِدُ قَالَ آبُو عَبُدُاللّهِ وَحَدَّنَى سَجُودَةً فَقَالُ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَا الْوَلِيدُ حَدَّنَى عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ نَمَ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَى اللهِ مَولِي السَامَة بُنِ زَيْد آنَّةً بَيْنَمَا هُو مَعَ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ الْوَدَة فَقَالَ آعِدُ فَلَمَّا عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ الْوَدَة فَقَالَ آلِهُ عَمْرَ لَوُرَاى هَذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَاحَبَّةُ فَذَكَرَ بَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاحَبَّةُ فَذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاحَبَةً فَذَكُرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاحَجَةً فَذَكُرَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاحَبَّةُ فَذَكُر مَنُ هَذَاكُمُ وَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّ آيَمَنَ قَالَ وَكَانَتُ حَاضِنَةَ النّبِي مَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتُ حَاضِنَةَ النّبِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

٤٠٢ بَابِ مَنَاقِبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا.

٩٢٧ - حَدَّنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ النَّهُ مِنَهُما قَالَ كَانَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا اعْزَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا اعْزَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا اعْزَبَ وَمَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا اعْزَبَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرُأَيْتُ فِي المَنَامِ كَانَّ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي النَّارِ فَاوَا الْهَاوَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهُا قَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهُا قَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهُا قَرُنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهُا قُرْنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهُا قُرْنَانِ كَقُرُنَى الْبِيْرِ وَإِذَا لَهُا مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهَا مَلَكُ وَذُ بِاللّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهَا مَلَكُ وَدُ

کرو'ایک دوسری روایت میں اسامہ بن زید کے مولی حرملہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھے تھاتنے میں حقاب بن منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کوع' سجود پوری طرح ادا نہیں کئے' تو حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نماز کا اعادہ کرو' پھر جب وہ لوٹے تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ بنہ کون ہے' میں نے کہا تجائی بن ایمن بن ام ایمن ' تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقینا اس کو دوست رکھتے' پھر انہوں نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات ام ایمن کی اولاد سے بیان کے ابو عبد اللہ کہتے ہیں میرے بعض دوستوں نے روایت میں یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ ام ایمن رسول اللہ علیہ وسلم کی گود کھلائی تھیں۔

باب ۰۲ ۲۳ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔

الله عبد الرزاق معم زبری سالم محفرت ابن عمر رضی الله عنیماسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی شخص خواب دیکھا تھا تو اس کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتا میں ایک مجر دجوان تھا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں مجد کے اندر سویا کرتا میں نے خواب میں دیکھادو فر شتوں نے مجھے پکڑااور دوزخ کی طرف لے گئے 'جو بل والے خانہ دار کنویں کی طرح بیجاد کر وکنارے تھے 'جس میں پچھ لوگ موجود تھے جن کو پہچان کر طرح دو کنارے تھے 'جس میں پچھ لوگ موجود تھے جن کو پہچان کر خدا کی پناہ مانگنا ہوں پھر ان فر شتوں میں سے ایک فر شتہ نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگنا ہوں پھر این فر شتوں میں سے ایک فر شتہ نے مجھ سے کہا تم مت ڈرو 'پھر میں نے یہ خواب حضرت حقصہ رضی الله عنہا کہا تم مت ڈرو 'پھر میں نے یہ خواب حضرت حقصہ رضی الله علیہ وسلم سے بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایچھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایچھ

9 ۲۸ حِدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ أُخْتِهِ حَفُصَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبُدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ . عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبُدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ . ٣ . ٤ بَابِ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُدَيْفَةَ رَضِيَ

٤٠٣ باب منافِبِ عمارٍ وحديقة رضِي اللَّهُ عَنْهُمَا .

٩٢٩\_ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيُلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمُتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللَّهُمَّ يَسِرُّلِي حَلِيسًا صَالِحًا فَاتَّيْتُ قَوُمًا فَجَلَسُتُ الِيهِمُ فَإِذَا شَيْخٌ قَدُجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى حَنْبِي قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا أَبُو الدَّرُدَآءِ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوُتُ اللَّهَ أَنُ يُيَسِّرَلِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِي قَالَ مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنُ اَهُلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيُكُمُ الَّذِي اَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيُطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوَلَيْسَ فِينَكُمُ صَاحِبُ سِرًّا لنَّبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي لَا يَعُلَمُهُ ٱحَدُّ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ يَقُرَأُ عَبُدُاللَّهِ وَالَّيُلِ إِذَا يَغُشَّى فَقَرَأْتُ عَلَيُهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغُشَّى، وَالنَّهَارِ اذَا تَحَلّٰى، وَمَا خَلَقَ الذُّكُّرَ وَالْأَنْثَى، قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ أَقُرَانِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ فِيُهِ إِلَّى فِيَّ .

آدمی ہیں کاش وہ رات کی نماز پڑھا کرتے 'سالم بیان کرتے ہیں پھر عبداللّٰدرات کو بہت کم سونے لگے۔

97۸ یکی 'ابن و ب بونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنی بہن حضرت هفه می خدرت هفه کے ذریعہ سے بیان کیا کہ ان سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ایچھے آدمی ہیں۔

باب ۴۰۳۔حضرت عمار وحضرت حذیفیہ رضی اللہ عنہما کے فضائل کابیان۔

٩٢٩ مالك' اسرائيل' مغيره' ابراہيم' حضرت علقمةٌ ہے روايت كرتے ہيں كہ ميں ملك شام ميں گيا توميں نے دور كعت نماز پر هي ' پھر میں نے بیہ دعا کی اے اللہ مجھ کو کوئی نیک بخت ہمنشین عطا فرما' پھر میں ایک جماعت میں پہنچااور اس کے ساتھ بیٹھ گیااحانک ایک بوڑھا آیااور میرے پہلومیں بیٹھ گیا میں نے لوگوں سے دریافت کیا ' یہ کون ہیں؟لوگوں نے کہاابودرداء ہیں 'میں نے ان سے کہا' میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مجھ کو ایک صالح ہمنشین عطا فرمائے چنانچہ خدانے آپ کو بھیج دیا 'ابو در داءنے مجھ سے بوچھاکہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کوفہ کارہنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تم میں ابن ام عبد (عبدالله بن مسعود) نہیں ہیں جور سول الله صلی الله علیه وسلم کی جو تیاں و تکیہ اور چھاگل اپنے پاس رکھتے تھے "کیاتم میں وہ ہخص نہیں جس کواللہ نے نبی کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہے 'اور کیاتم میں وہ ھخص نہیں 'جورسول اللہ کے اسرار کے جاننے والا ہے ' جن کااس کے سواکوئی دوسر اواقف نہیں ' (یعنی حذیفہ ؓ) (میں نے کہا ہاں! ہیں) پھر انہوں نے کہا بتاؤ عبداللہ بن مسعود واللیل اذا یغشی والنهارإذا تحلى وما خلق الذكر والانثى كس طرح يڑھتے ہيں؟ میں نے ان کو پڑھ کر سائی۔ انہوں نے کہا خداکی قتم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في مجھ كواسى طرح يه سورة يدهائي ہے اسى طرح اين

منہ سے میرے منہ میں ڈالا ہے۔

٩٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّام فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِرُّلِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اللَّي الدُّرُدَآءِ: مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ آهُلِ الْكُونَةِ قَالَ ٱلْيُسَ فِيُكُمُ ٱوُمِنْكُمُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَايَعُلَمُهُ غَيْرُهُ يَعُنِيُ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلُتُ بَلَى قَالَ اَلَيْسَ فِيكُمُ أَوُمِنُكُمُ الَّذِي آجَارَةُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُنِيُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلُتُ بَلَى قَالَ الَّيُسَ فِيُكُمُ اَوْمِنُكُمُ صَاحِبُ السِّوَاكِ أَوِالسِّوَادِ قَالَ بَلِّي قَالَ كَيُفَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ يَقُرَأُ وَالَّيُلِ إِذَا تَحَلَّى قُلُتُ وَالذَّكَرَ وَالْاَنْثَى، وَالنَّهَارِ ۚ إِذَا تَجَلَّى قُلُتُ وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى قَالَ مَازَالَ بِيُ هَوُلَآءِ حَتَّى كَادُوُا يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

> ٤٠٤ بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

> ٩٣١\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُالُاعُلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينًا وَإِنَّ أَمِيُنَنَا أَيُّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُوعُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَاحِ .

> ٩٣٢ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ صِلَةَ عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِاَهُلِ

• ٩٣٠ سليمان 'شعبه 'مغيره 'حفرت ابرا جيم (نخعي ) سے روايت كرتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب ملک شام آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو بيه دعاما تكى اسے الله تعالیٰ مجھ كو كو ئی صالح ہمنشین عطا فرما' اور حضرت ابو در داء کے پاس جابیٹھے ابو در داء نے دریافت کیاان سے کہ تم کون ہو؟ علقمة نے كہاميں كوفه كارہنے والا مول انہوں نے كہاكيا تمہارے بال وہ شخص نہیں ہے جس کو خد اتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعہ شیطان سے پناہ دی نے یعنی عمار جعلقمہ نے کہاہاں (وہ ہیں)انہوں نے کہا کیاتم میں وہ شخص نہیں ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسر ار کو جاننے والا ہے جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسر ا واقف نہیں ہے لینی حذیفہ علقمہ نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کیاتم میں صاحب مواک ( یعنی عبداللہ بن مسعود) نہیں ہے؟ علقمہ نے کہا ہال (ہیں) پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عبدالله والليل اذا يغشي والنهار اذا تحلي كيے يڑھتے ہيں؟ چنانچہ میں نے بیر سورت پڑھ کرسنائی والذ کرو الانشی ابودر داءنے فرمایا یہ اوگ میرے پیچیے را گئے ہیں اور میں نے جس طرح رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ساہاس سے مجھے مثاد يناحا سے ميں۔

باب م ۲۰۰۰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

٩٣١ ـ عمر و بن على 'عبدالا على 'خالد 'ابي قلابه 'حضرت انس بن مالك رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاہے کہ ہر امت میں ایک امین ہو تاہے اور ہماری امت کے امین 'ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

٩٣٢ - مسلم بن ابرابيم شعبه 'ابواسحاق' صله 'حضرت حذيفه رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اہل نجران (۱) سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاں ایسا شخص حاکم بنا کر

(۱) یہ یمن کے ایک علاقے کانام ہے 9ھ میں وہاں سے عیسائیوں کاچودہ آدمیوں پر مشتمل ایک وفد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔

نَحُرَانَ لَاَبُعَثَنَّ يَعُنِي عَلَيُكُمْ يَعُنِي اَمِينًا حَقَّ اَمِينٍ فَاشُرُفَ اَصِّحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيُدَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَاشُرُفَ اَسُحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيُدَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هَا بَانِ عُمَيْرٍ .

٤٠٦ بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسِيُنِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ.

٩٣٣ ـ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُييْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُييْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ ابَا بَكُرَةَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إلى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإلَيْهِ مَرَّةً وَيقُولُ ابْنِي هَذَا سَيّدٌ ولَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُصُلِحَ مِرَّةً وَيقَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ .

9٣٤ حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا المُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعُتُ آبِي قَالَ حَدَّنَنَا الْهُو عُثْمَانُ عَنُ أَسَامَةَ سَمِعُتُ آبِي قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عُثُمَانُ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَا نُحُدُّهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا أَو كَمَا قَالَ .

٩٣٥ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيُنِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ وَضَى الله عَنُهُ الله عَنُهُ الله عَنُهُ فَجَيْدُ اللهِ بُنُ زِيَادٍ بِرَاسِ الْحُسَيْنِ رَضِى الله عَنُهُ فَعَدَلُ يَنُكُتُ وَقَالَ الله عَنْهُ فَحَمَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي طُسْتٍ فَحَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي طُسْتٍ فَحَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي طُسْتٍ فَحَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي حُسُنِهِ شَيْعًا فَقَالَ انَسٌ: كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْهُ مَكُنُهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْهُ مَكُنُهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوسُمَةِ .

٩٣٦ - حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنُهَالِ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ الْمِنُهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْمُعَتُ الْبَرَآءَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جھیجوں گاجوامین ہوگائیہ سن کر آپ کے صحابۃ امارت کا تظار کرنے
لگے 'پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو حاکم بناکر بھیجا۔
باب ۲۰۹۸۔ حضرت مصعب بن عمیر کے حالات۔
باب ۲۰۹۸۔ حضرت حسن اور حسین کے فضائل کا بیان 'نافع
بن جبیرہ حضرت ابو ہر رہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے سینہ اور گلے سے
لگالیا۔

۱۹۳۳ صدقه 'ابن عیینه 'ابو موئ 'حسن 'حضرت ابو بحرة سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں منبر پر دیکھاہے کہ حضرت حسن آپ کے پہلومیں تھے ' بھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور بھی حضرت حسن کی جانب اور فرماتے جاتے تھے 'میر ایہ بیٹا سر دار ہے 'اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فریقوں کے در میان صلح کرادے۔ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فریقوں کے در میان صلح کرادے۔ مسد د 'معتمر کے والد'ابو عثان 'حضرت اسامہ بن زید مسلم ان کو (یعنی اسامہ کو) اور حسن کو اٹھاتے اور فرماتے تھے اے وسلم ان کو (یعنی اسامہ کو) اور حسن کو اٹھاتے اور فرماتے تھے اے اللہ تعالیٰ میں ان دو نوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر

990 - محمد بن حسین بن ابراہیم ، حسین بن محمد ، جریر ، محمد ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کاسر مبارک لایا گیااور طشت میں رکھا گیا توابن زیاد (ان کی آنکھ اور ناک میں) مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی میں اعتراض کیا تو حضرت انس نے فرمایا آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور اس وقت حضرت حسین کے سر اور داڑھی میں وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔

۹۳۷۔ حجاج 'شعبہ 'عدی 'حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھاکہ حضرت حسن بن علیؓ آپ کے کاندھے

وسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ الْحَبُّهُ فَاحِبَّةً .

9٣٧\_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا عَبُدَاللهِ قَالَ اَخُبَرَنِي عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابُنِ آبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابُنِ آبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ الْحَارِثِ قَالَ رَآيَتُ ابَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيْةٌ بِعَلِي وَعَلِي يَقُولُ بِأَبِي شَبِيةٌ بِعَلِي وَعَلِي يَقُولُ بِأَبِي شَبِيةٌ بِعَلِي وَعَلِي يَفُحُدُ .

٩٣٨ حَدَّنَنِي يَحُنِي بُنُ مَعِيْنٍ وَصَدَقَةٌ قَالَا الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ وَاقِدِ بُنِ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُمَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَهُل بَيْتِه.

٩٣٩ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُى اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ اَنَسٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ اَخْبَرَنِی اَنَسٌ قَالَ لَمُ يَكُنُ اَحَدٌ اَشْبَهَ بِالنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّثَنَا غُنُدُرٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّثَنَا غُنُدُرٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّثَنَا غُنُدُرٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّثَنَا غُنُدُرٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي . عَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُو

صلى الله عليه وسلم من التحسن بن علي . 94. حَدَّثَنَا غُنُدُرَّ عَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَسَالَةً عَنِ المُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةً اَحْسِبُةً يَقْتُلُ وَسَالَةً عَنِ المُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةً اَحْسِبُةً يَقْتُلُ الدُّبَابِ وَسَالَةً عَنِ الدُّبَابِ وَقَالَ النَّهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُمَا وَسَلَّمَ هُمَا وَسَلَّمَ وَمَا الدُّنِيلَ .

٤٠٧ بَابِ مَنَاقِبِ بِلَالِ بُنِ رِبَاحٍ مُّوُلَى أَبِي بَكْرٍ رَبَاحٍ مُّوُلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ دَفَّ

پرتھے 'اور آپ بیہ فرمار ہے تھاے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی سے محت کر

2942 عبدان عبدالله عمر بن سعید بن ابی حسین ابی میکه و مطرت عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو بیں نے اس حال میں دیکھاکہ آپ نے حضرت حسن کو گود میں اٹھالیا تھااور کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو علی کے مشابہ نہیں ہواور حضرت علی کھڑے ہوئے مسکرارہے تھے۔

۹۳۸ یکی بن معین و صدقہ 'محمد بن جعفر 'شعبہ 'واقد بن محمد 'محمد صخرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے فرمایا کہ محمد صلی الله علیه وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کی خدمت اور محبت میں پوشیدہ ومضمر سمجھو۔

979-ابراہیم بن موسیٰ ہشام معمر 'زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں تھا۔

• ۱۹۳- محمد بن بشار عندر شعبه ، محمد بن الى يعقوب حضرت ابن الى نعم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے سنا 'ان سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا آگر کوئی محرم ( یعنی وہ محض جو احرام کی حالت ہیں ہو ) کسی مکھی کو مار ڈالے ( تو کیا ) حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے عراقی مکھی کے قبل کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے میٹے (حسین ) کو قبل کر دیا ہے 'حالانکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بید دونوں میری دنیا کے دو چھول ہیں۔

باب ٢٠٠٥ حضرت ابو بكر ك مولى بلال بن رباح ك فضائل كابيان ' نبي صلى الله عليه وسلم في حضرت بلال سے فرمايا تقاميں في جنت ميں اپنے آگے آگے تمہارى جو تيوں

وَعَمَلِيُ لِلَّهِ .

نَعُلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ .

کی آواز سنی ہے۔

٩٤١\_حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنُ امهو\_ابولعيم معبدالعزيز بن ابي سلمه محمد بن المئكد رحضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ أَبِي سَلْمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَنَا جَابِرُ حفرت عمرٌ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر جمارے سر دار ہیں اور انہوں ابُنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ نے ہارے سر دار (یعنی) بلال کو آزاد کیاہے۔ يَقُولُ: ٱبُوبَكْرِ سَيَّدُنَا وَاعْتَقَ سَيَّدَنَا يَعُنِي بِلَالًا. ٩٤٢\_ حَدَّثُنَا الْبَنُ نُمَيُرٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِأَبِيُ بَكُرِ إِنْ كُنُتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفُسِكَ فَأَمُسِكْنِيُ وَإِنْ كُنُتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيُ لِلَّهِ فَدَعُنِيُ

٤٠٨ بَابِ ذِكْرِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ

٩٤٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا عَبُدُالُوَارِثِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ: قَالَ ضَمَّنى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّى صَدُرِهِ وَقَالَ اَللَّهُمَّ عَلِمَّهُ الْحِكْمَةَ.

٤٠٩ بَابِ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

٩٤٤\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اَنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ نَعْى زَيْدًا وَّجَعُفَرًا وَّابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبُلَ اَنْ يَّاتِيَهُمُ خَبَرُهُمُ

۹۳۲ ابن نمیر ، محد 'اسلعیل ، حضرت قیس (بن حازم) سے روایت كرتے ہيں كہ رسالت مآب كى وفات كے بعد جب حضرت ابو بكڑ نے بلال سے کہا کہ تم میرے پاس رہواور اذان کہتے رہو' تو حضرت بلال نے ابو بکر سے کہااگر آپ نے مجھے اپن ذات کے لئے خریداہے توجھ کواپنیاس کھ لیجئ اوراگر آپ نے خدا کے لئے خرید کیا ہے یعنی خدا کی خوشنودی کے لئے ' تو مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے '

باب ۰۸ میر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے فضائل کا بيان\_

اور خداتعالی کے لئے عمل کرنے دیجئے۔(۱)

۹۴۳ مسدد و عبدالوارث و خالد و عکرمه و حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کواپنے سینہ سے نگایا اور فرمایا اے اللہ!اس کو حکمت عطا فرمااور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ میں کہ اے اللہ! اس کو کتاب ( قرآن ) کاعلم دے۔

باب ۰۹ م۔حضرت خالد بن ولیدر ضی اللّٰدعنہ کے فضائل کا بيان\_

٩٣٣ احمد بن واقد عاد 'ايوب عميد 'حضرت السَّ سے روايت كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زيد ، جعفر 'ابن رواحه ك مارے جانے كى خر (اس سے پہلے كه ميدان جنگ سے ان كى شہادت کی خبر آئے)دے دی تھی 'چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا که زیدنے جھنڈاہاتھ میں لیااور شہید کیا گیا 'پھر علم کو جعفرنے

(۱) حضرت بلالٹ نے بیہ بات اس وقت کہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے مدینہ سے ہجرت کاارادہ ظاہر فرمایااور حضرت ابو بكر صديق في انبيس مسجد نبوى مين اذان كيلير وكناچا باس موقع پر حضرت بلال في اين جهاد كى مصروفيات كے ساتھ يہ بھى فرمايا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعداب میں مدینہ میں نہیں رہناجا ہتااور حضور صلی الله علیہ وسلم سے خالی مدینہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔

فَقَالَ آخَذَالرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَا بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَا بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى أَخَذَهَا سَيُفٌ مِّنُ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهِ عَلَيْهِمُ.

٤١٠ بَابِ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوُلَى آبِيُ حُذَيُفُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

9 \$ 9 \_ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ ذُكِرَ عَبُدُ اللهِ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالً ذَكَ رَجُلٌ لَا ازَالُ أُحِبُّةً بَعُدَ مَاسَمِعْتُ رَسُولُ ذَكَ رَجُلٌ لَا ازَالُ أُحِبُّةً بَعُدَ مَاسَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: اِستَقْرَوُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: اِستَقْرَوُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَّولِلَى آبِي حُدَيْفَةً وَأَبَّي بُنِ عَبْدَالِهِ اللهِ الْدُرِيُ بَدَا بِأَبَي كَعُبٍ وَمَعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ لَا اَدُرِيُ بَدَا بِأَبَي الْوَبُمُعَاذِ.

٤١١ بَابِ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ .

٩٤٦ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلِيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ قَالَ سَمِعُتُ مَسُرُوقًا قَالَ قَالَ عَبُدُاللّهِ بُنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ فَاحِشًاوَّلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنُ آجَبِّكُمُ اللَّي فَالَى اسْتَقُرَوُ اللّهُ اللهُ اللّهُ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَى الرَبْعَةِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَى البَيْ جُبَلِ . اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَى آبِي حُدَيْفَةً وَابَيّ بُنِ كَعُبٍ وَمُعَاذِبُنِ جَبَلٍ . وَكَالَ اللهِ عَنُ آبِي عَوَانَةً عَنُ اللهِ عَنُ آبِي عَوَانَةً عَنُ اللهِ عَنُ آبِي عَوَانَةً عَنُ اللهِ عَنْ آبِي عَوَانَةً عَنُ اللهِ عَنْ آبِي عَوَانَةً عَنُ اللهِ عَنُ آبِي عَوَانَةً عَنُ اللهِ عَنْ آبِي عَوَانَةً عَنْ اللهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَوْانَةً عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي عَوْانَةً عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي عَوْانَةً عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي عَوْانَةً عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْ آبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مُغِيْرَةً عَنُ عَلَقَمَةَ دَحَلَتُ الشَّامَ فَصَلَّيتُ

۹۷۔ موسیٰ 'ابو عوانہ 'مغیرہ 'ابراہیم 'حضرت علقمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں آیااور دور کعت نماز پڑھی ' پھر میں

سنجالا اور وہ بھی شہید ہوا' پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کولے لیا اور وہ بھی ماراگیا' آپ یہ واقعہ بیان فرمارے تھے اور آ تکھوں سے آنسو جاری تھے' پھر فرمایاس کے بعد علم کواس شخص نے لیاجو خداتعالیٰ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے (یعنی خالد بن ولید نے) یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کود شمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔ باب مامے حضرت ابو حذیفہ کے آزادہ کر دہ غلام سالم کے فضائل کا بیان۔

966 سلیمان بن حرب شعبہ عمرہ بن مرہ ابراہیم ، حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عرق کے سامنے جب عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عرق نے فرمایا وہ ایسے مخص ہیں جن کو میں برابر دوست رکھتا ہوں 'جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن چار مخصوں سے پڑھو ،عبداللہ بن مسعود سے 'ابی مولی حذیفہ سے 'ابی بن کعب سے 'اور معاذ بن جبل سے حضرت ابن عرق کہتے ہیں سب سے پہلے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کانام لیا 'راوی کا بیان ہے جھے یاد نہیں کہ پہلے آپ نے ابی بن کعب کانام لیا معاذ بن جبل کا۔

باب ااسم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

۱۹۴۷ - حفص بن عمر 'شعبہ سلیمان 'اباوائل 'مسروق 'حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخش گواور فخش کام کرنے والے نہیں تھے 'آپ نے فرمایا سب لوگوں میں مجھ کووہ شخص زیادہ پسند ہے جوتم میں سب سے زیادہ خوش خلق ہو ' نیز آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف چار شخصوں سے پڑھو 'عبداللہ بن مسعود سے سالم مولے ابی حذیفہ سے ابی بن کعب سے اور معاذبن جبل سے۔

رَكُعَتِينِ فَقُلْتُ: اَللّٰهُمَّ يَسِرُلِي جَلِيسًا فَرَايَتُ شَيْحًا مُقْبِلًا فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ اَرُجُوا اَنَ يَّكُونَ اسْتَجَابَ قَالَ مِنَ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنَ اَهُلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَفْلَمُ يَكُنُ فِيْكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَالْمِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ أَوْلَمُ يَكُنُ فِيْكُمُ اللّٰذِي النَّعُلَيْنِ الشَيْطُنِ اَوْلَمُ يَكُنُ فِيْكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ السَّرِّالَّذِي لَا يَعُلَمُهُ عَيْرُهُ كَيْفَ قَرَابُنُ أَمِّ عَبُدٍ السَّرِّالَّذِي لَا يَعُلَمُهُ عَيْرُهُ كَيْفَ قَرَابُنُ أَمِّ عَبُدٍ وَاللَّيلِ اِذَا يَعُشَى، وَالنَّهَا النَّي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُ الله فِي قَلَانُهُ النَّي الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُ الله فِي فَمَازَالَ هَوُلَاءِ مَنْ فَمَازَالَ هُولَاءِ مَنَّى كَادُوا يَرُدُونِي .

٩٤٨ ـ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابْنِ زَيُدٍ عَنُ آبِي السَّمُتِ فَقَالَ سَالْنَا حُذَيْفَةَ عَنُ رَّجُلٍ قَرِيُبِ السَّمُتِ وَالْهَدِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى نَاخُذَعَنُهُ فَقَالَ مَاأَعُرَفُ اَحَدًا اَقُرَبَ سَمُتًا وَهَدُيًا وَدَلَّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ ابْنِ أُمِّ عَبُدٍ وسَلَّمَ مِنُ ابْنِ أُمِّ عَبُدٍ وسَلَّمَ مِنُ ابْنِ أُمِّ عَبُدٍ .

٩٤٩ - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِى الْاَسُودُ بُنُ يَزِيُدَ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِى الْاَسُودُ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ سَمِعُتُ آبِى مُوسَى الْاَشُعَرِى رَضِى اللّهُ عَنُهُ يَقُولُ: قَدِمُتُ آنَا وَآخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَنُنَا حِينًا مَانَرَى اللّهِ آنَّ عَبُدَاللّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَّجُلٌ مِّنُ آهُلِ بِيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا نَرَى مِنُ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٤١٢ بَابِ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

نے دعاکی اے اللہ تعالی مجھ کو کوئی ہم نشین عطا فرما' پس میں نے ایک بوڑھے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا 'جب وہ میرے قریب آئے تویس نے (جی میں) کہا مجھے امید ہے کہ خداتعالی نے میری دعا قبول فرمائی 'انہوں نے یو جھاتم کون ہو؟ میں نے کہامیں کو فد کارہے والا موں 'انہوں نے کہاکیا تمہارے ہاں آ مخضرت کی جو تیاں 'تکیہ 'اور چھا گل اپنے یاس رکھنے والے عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں 'کیاتم میں وہ شخص نہیں ہے جن کو شیطان سے پناہ دی گئی ہے 'کیاتم میں وہ مخص نہیں ہے جواسر ار کے جاننے والے ہیں 'جن سے ان کے علاوہ کوئی دوسراواقف نہیں (اچھا بتاؤ) ابن ام عبد والکیل کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں نے پڑھا واللیل اذایعشی والنھار اذا تجلی والذكر والانشى توانہوں نے كہاكہ مجھ كو بھى رسول اللہ نے بيہ سورت اسی طرح پڑھائی ہے وہ میرے روبرو بیٹھے ہوئے تھے پیہ لوگ میرے بیچھے پڑگئے ہیں کہ مجھ کواس طرح پڑھنے سے ہٹادیں۔ ۱۹۳۸ سلیمان شعبه 'ابو اسحٰق 'حضرت عبدالر حمٰن بن بزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے ایک ایسے شخص کو دریافت کیا جور سول الله صلی الله علیه وسلم کی صورت و سیرت میں نزدیک تر ہو تاکہ ہم اس سے پچھ حاصل کریں 'حضرت حذیفہ "نے فرمایا میں کی کو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وسیرت میں ام عبد (بعنی عبدالله بن مسعود) سے قريب ترہو تابہ

949۔ محمد بن العلا' ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق' یوسف' ابو اسحاق' یوسف' ابو اسحاق' اسود بن بزید' حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی یمن سے (مدینہ میں) آئے اورا کی عرصہ تک (مدینہ میں) قیام کیا 'ہم ہمیشہ یہ بی خیال کرتے رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی ہیں' اس لئے کہ ہم عبداللہ بن مسعود اور ان کی ماں کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسعود اور ان کی ماں کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

باب ۱۲۲ حضرت معاویه رضی الله عنه کے فضائل کابیان۔

٥٥ - حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ حَدَّنَا الْمُعَانِى عَنُ عُثُمَانُ بُنِ الْاَسُودِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيُكَةَ قَالَ:
 اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَآءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَةً مَولِلَى لِا
 بُنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ
 صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٥١ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِيُ مَرُيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَى ابُنُ آبِيُ مُلَيُكَةً قِيْلَ لِا بُنِ عَبَّاسٌ هَلُ لَّكَ فِي آمِيرِ الْمُؤْمِنِيُنَ مُعَاوِيَةً فَانَّةً مَا آوُتَرُ اِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنَّةً فَقِيْةٌ.

٢ ٥ ٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ سَمِعُتُ حُمْرَانَ بُنَ آبَانِ عَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّكُمُ لَتُصَلُّونَ صَلواةً لَقَدُ صَحِبُنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَارَ آيُنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدُ نَهِي عَنُهُمَا يَعُنِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ.

٤١٣ بَابِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اهُلِ الْجَنَّةِ .

٩٥٣ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرِ وَ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ آبِيُ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُمَا آلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بُضُعَةٌ مِنِّيُ فَمَنُ آغُضَبَهَا آغُضَبَنِي.

٤١٤ بَابِ فَضُلِ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا.
 ٤٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُر حَدَّثَنَا اللَّيُثُ
 عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آبُو سَلْمَةَ آنَّ
 عَاثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

• 90- حسن 'معانی 'عثان 'ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویۃ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا 'ان کے پاس حضرت ابن عباس کا ایک آزاد کر دہ غلام بیٹھا تھا اس نے ابن عباس سے آکر کہا 'دیکھئے حضرت معاویۃ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں 'حضرت ابن عباس نے فرمایاان کو کچھ نہ کہواس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔

90-ابن ابی مریم 'نافع' حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ امیر المومنین معاویۃ کے متعلق آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ وہ ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں توحضرت ابن عباسؓ نے فرمایاوہ خود فقیہ نیں۔

907۔ عمرو محمد 'شعبہ 'ابوتیاح' حمران' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاایک دفعہ میں نے لوگوں سے کہاتھا کہ تم ایک نمازالی پڑھتے ہو جس کوہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز پڑھنے کے عمل کو نہیں دیکھا' نماز کی دونوں رکعتوں سے جو عصر کی نماز کے بعد یہ لوگ پڑرہے ہیں آنخضرت نے منع فرمانا ہے۔

باب ۱۳۱۳۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ فاطمہ جنت کی عور توں کی سر دار ہیں۔

90۳۔ ابوالولید' ابن عیبینہ' عمرو بن دینار' ابن ابی ملیکہ' حضرت مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک محکڑا ہے جس نے فاطمہ کوغضب ناک کیا۔

باب ۱۹۳۸ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے فضائل کابیان۔ ۱۹۵۰ یکی بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' ابو سلمہ' حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تم کو سلام کہتے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا يَا عَآئِشَهُ هَذَا جِبُرِيُلُ يُقُرِثُكِ السَّلَامَ فَقُلُتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَالًا اَرْى تُرِيْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

900 - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنا شُعْبَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمُرٌ و اَبُنِ مُرَّةً عَنُ عَمُرٍ و ابُنِ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً عَنُ اللهُ عَنُهُ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ مُرَّةً عَنُ اللهُ عَنُهُ وَسَلَمَ كَمُلَ مِنَ الرِّحَالِ كَثِيرُ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ اليِّسَآءِ اللهِ مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرُعُونَ وَ فَضُلُ مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرُعُونَ وَ فَضُلُ عَلَيْهِ النِّسَآءِ عَلَى النِّسَاءِ كَلَيْ مَنُ النِّسَاءِ كَفَضُلُ الثَّرِيُدِ عَلَى مَا يُرَالُهُ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلُ الثَّرِيُدِ عَلَى مَا يُرالطُّعَامِ .

907 - حُدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ رَّضِى عَبُدِالرَّحَمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ فَضَلُ عَآئِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ الثّرِيُدِ عَلَى الطّعامِ.

٩٥٧ \_ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوُنٍ عَبُدُالُوَهَّابِ بُنُ عَبُدِالْمَحِيْدِ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوُنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةَ اشْتَكَتُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةَ اشْتَكَتُ فَحَاءَ ابْنُ عَبُاسٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤُمِنِيْنَ تَقُدَمِيْنَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَي وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَي وَسُلُم وَعَلَى آبِي بَكُرِ.

٩٥٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندَرٌ حَدَّنَنَا غُندَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعْتُ اَبَا وَآثِلِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ اِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لَاعُلَمُ اَنَّهَا لِيَسْتَنْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لَاعُلَمُ اَنَّهَا لَيْسَتَنْفِرَهُمُ فِي الدُّنيَا وَاللاجِرَةِ وَللكِنَّ اللهَ اِبْتَلاكُمُ لِتَبْعُوهُ اَو اللهَ اِبْتَلاكُمُ لِتَبْعُوهُ اَو اِيَّاهَا .

٩ ٥ ٩ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو

ہیں 'میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ و ہر کانہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ وہ با تیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔

900۔ آدم 'شعبہ 'عمرہ 'شعبہ 'عمرہ بن مرہ 'مرہ 'حضرت ابو موی الشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں 'لیکن عور تول میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی ہیں 'اور عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی بزرگی تمام عور توں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی بزرگی تمام کھانوں پر (شوربہ میں بھگی ہوئی روٹی کو ٹرید کہتے ہیں)

904۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ، محمد بن جعفر ، عبداللہ بن عبدالرحمٰن ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت عائشہ کی بزرگ تمام عور توں پر الیل ہے جینے ترید کی بزرگ تمام کھانوں پر۔

-902 محد بن بشار عبدالوہاب ابن عون عضرت قاسم بن محد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیار پڑیں او حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے آکر کہا کہ اے ام المومنین تم سے ہراول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحر صدیق) کے یاس جارہی ہو۔

90۸۔ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'حکم' حضرت ابو واکل سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے عمار اور حسن کو کو فہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کے لئے آمادہ کریں ' تو عمار نے خطبہ پڑھ کر بیان کیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یقیناً حضرت عائشہ ہی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں ' لیکن خدا نے مہاری آزمائش کی ہے کہ تم علی کا اتباع کرتے ہویا عائشہ کی پیروی۔ مہاری آزمائش کی ہے کہ تم علی کا اتباع کرتے ہویا عائشہ کی پیروی۔ 909۔ عبید' ابو اسامہ ' ہشام ' عروہ ' حضرت عائش سے روایت کرتے

أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآفِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا النَّهَا أَسْتَعَارَتُ مِنُ اَسُمَآءَ قِلَادَةً فَهَلَكُتُ فَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَاسًا مِّنُ اَصُحَابِهِ فِى طَلَبِهَا فَادُرَكَتُهُمُ الصَّلوةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا اَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ اللهِ فَنَزَلَتُ ايَةُ التَّيَمُ مِ فَقَالَ أُسَيدُ بُنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللهُ خيرًا فَوَاللهِ مَانزَلَ بِكِ آمُرٌ قَطُّ الله جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنهُ مَحْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . فَي مَرَفِهِ بَرَكَةً . أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ الله عَلَيه وسَلَّمَ الله عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِه جَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ وَيَقُولُ آيُنَ انَا غَدًا حِرُصًا الله عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ وَيَقُولُ آيُنَ انَا غَدًا حِرُصًا الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَيَقُولُ آيُنَ انَا غَدًا حِرُصًا

عَلَى بَيُتِ عَآئِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمِيُ سَكُنَ. وَمَادٌ عَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَّابِ حَدَّنَا حَمَّادٌ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ حَمَّادٌ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمَ عَآئِشَةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَالَّتُ عَآئِشَةُ فَالَّتُ عَآئِشَةُ فَالَّتُ عَآئِشَةُ فَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَومَ عَآئِشَةُ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَومَ عَآئِشَةُ وَاللهِ اللهِ عَليهِ وسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالتُ فَاعُرَضَ عَنِّى فَلَمَّا مَاذَالُ فَاللهُ عَلَيهُ وسَلَّمَ قَالتُ فَاعُرَضَ عَنِّى فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِيَةِ ذَكُرُتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَيكُو كُونُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً لَكَ كُونُ لُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً لَكَوْلُ عَلَيْكُ وَاللهِ مَانَوَلَ عَلَيَّ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مَانَوَلَ عَلَيَّا اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مَانَوَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مَانَوَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَ

ہیں کہ میں نے ایک ہارا پنی بہن اساء سے بطور عاریت لیاتھا 'وہ گم ہو
گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھونڈھنے کے لئے
اپنے چند صحابہ کو بھیجا 'اثنائے راہ میں نماز کاوفت آگیا (پانی نہ ملنے پر)
انہوں نے بلاوضو نماز پڑھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس
آکر آپ سے اس کی شکایت کی 'جس پر تیم کی آیت نازل ہوئی '
اسید بن حفیر نے عرض کیا (اے عائشہ) اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر
عنایت فرمائے اس لئے کہ بخد اجو بات تم کو پیش آئی 'خد اتعالیٰ نے
منایت آپ کو بری کر دیا اور مسلمانوں کے لئے اس میں برکت عطا
فرمادی۔

۵۹۰ عبید 'ابواسامہ 'ہشام 'حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے تواپی ہیوبیوں سے روزانہ فرماتے کل کومیں کہاں رہوں گا؟ کل کومیں کہاں ہوں گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میر ادن آیا تو آپ کو سکون ہوگیا۔

ا ۱۹ عبداللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہدیے حضرت عائشہ کی باری سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہدیے حضرت عائشہ کی باری کے دن پیش کرتے تھے 'عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری ساتھ والی بیویاں ام سلمہ " بخدا لوگ اپنے هدیے قصد أعائشہ کی باری کے دن میں سمجہ ہیں۔ لوگ اپنے هدیے قصد أعائشہ کی باری کے دن میں سمجہ ہیں۔ حالانکہ جس طرح عائشہ کو مال کی خواہش ہے 'اس طرح ہم کو بھی حالانکہ جس طرح عائشہ کو مال کی خواہش ہے 'اس طرح ہم کو بھی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرماتی ہیں چنانچہ ام سلمہ " نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرماتی ہیں چنانچہ ام سلمہ " نے آپ سے ہدیے پیش کر دیا کرو' عائشہ فرماتی ہیں چنانچہ ام سلمہ " نے آپ سے اس بارے میں عرض کرا ، ام سلمہ فرماتی ہیں آپ نے بچھ سے اعراض کیا میرے دو تین مر تبہ کہنے پر آپ نے فرمایاام سلمہ " مجھے حائشہ کے بارے میں اذبیت مت دو ' بخدا میرے پاس کی ہوی کے عائشہ کے بارے میں اذبیت مت دو ' بخدا میرے پاس کی ہوی کے کاف میں جریل وحی لے کر کاف میں وحی نہیں آئی مگر عائشہ کے لحاف میں جریل وحی لے کر ایس۔

## پندرهوان پاره

٥١٥ بَاب مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ وَالَّذِيُنَ تَبَوَّؤُا اللَّارَ وَالَّذِيُنَ تَبَوَّؤُا اللَّارَ وَالْإِيُمَانَ مِنُ قَبُلِهِمُ يُحِبُّوُنَ مَنُ هَاجَرَ الِيُهِمُ وَلَايَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا.

٩٦٢ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُهَدِى بُنُ مِيمُونَ حَدَّنَنَا غَيُلانُ بُنُ جَرِيُرٍ قَالَ فَلَتُ لِآنَسِ اَرَايَتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمُ تُسَمُّونَ بِهِ اَمُ سَمَّانَا اللَّهُ كُنَّا يَهُ سَمَّانَا اللَّهُ كُنَّا نَدُحُلُ عَلَى اَنْسِ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الْأَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمُ وَيَقِبُلُ عَلَى اَوْعَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَزْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا

9٦٣ حَدَّنَنَى عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُو اَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَومُ بُعَاتَ يَومًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَولُهِمُ وَعَدَّامَهُ الله لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمُ فِي الْإِسْلَامِ.

٩٦٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي

## يبدر هوال بإره

باب ۱۹۵۸۔ انصار کے مناقب کا بیان اور آیت کریمہ اور جو لوگ دار ہجرت اور دار السلام یعنی مدینہ منورہ میں مہاجرین (کے آنے) سے پہلے قیام کئے ہوئے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کوجو کچھ دیا جائے تو وہ اس سے اپنے دلوں میں خلش نہیں یاتے۔

917 موک بن اساعیل ، مهدی بن میمون ، غیلان بن جریر فرماتے بیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ ذراافسار نام کے متعلق تو فرمایئے کہ یہ نام آپ نے (انسار نے خود) رکھا تھایااللہ تعالی نے یہ نام رکھاہے ، توانہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھابلکہ اللہ تعالی نے ہمار ایہ نام رکھاہے ، (غیلان) کہتے ہیں کہ ہم حضرت اللہ تعالی نے ہمار ایہ نام رکھاہے ، ووہ ہم سے انسار کے منا قب اور ان کے کارنا مے بیان کیا کرتے اور میرے یا قبیلہ از د کے کسی آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے کہ فلال فلال دن تمہاری قوم طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے کہ فلال فلال دن تمہاری قوم (انسار) نے فلال فلال کام کیا۔

سا ۱۹ عبید بن اساعیل ابواسامہ 'ہشام ان کے والد 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کا دن خدا تعالی نے اپنے رسول (کی کامیابی) کے لئے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا ' چنا نچہ جب (مدینہ)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے توان کی جماعتیں پر اگندہ ہو گئی تھیں (۱) 'اور ان کے کچھ سر وار زخمی اور پہلے کچھ مارے گئے تھے 'پس اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لئے یہ دن پہلے سے ان جماعتوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لئے جو بعد میں ان جماعتوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لئے جو بعد میں انصار کے لقب سے نوازی گئیں 'مقرر کرر کھا تھا۔

٩٦٣- ابوالوليد 'شعبه 'ابوالتياح فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت انس

(۱) یعنی جنگ بعاث کی بناء پران کے بڑے بڑے سر دار مارے گئے تھے ،اس بناء پر دوسر بے لوگوں کا اسلام قبول کرنا آسان ہو گیااگران کے سر دار زندہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ تکبر اور سر داری کی بناء پر نہ خود مسلمان ہوتے اور نہ دوسر وں کو ہونے دیتے۔

٤١٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا الْهِحُرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَةٌ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

970 حَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَ غُنُدَرَّ حَدَّنَنَ شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُانَّ وَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُانَّ الْوَقَالَ بَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُانَّ الْوَقَالَ بَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُانَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا اَوْشِعْبًا لَسَلَكُتُ فِي الْاَنْصَارَ سَلَكُتُ فِي الْاَنْصَارَ وَلُولًا الْهِجُرَةُ لَكُنتُ امْرًا مِّنَ وَادِي الْاَنْصَارِ فَقَالَ: آبُوهُرَيْرَةُ: مَاظَلَمَ بِآبِي وَأُمِّي الْمُعْرَى وَامْرَى وَلُولًا الْهِجُرَةُ الْمُخْرَى .

٤١٧ بَابِ إِخَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

٩٦٦ - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا الْبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ الْحِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکہ آنخضرت نے قریش کو فتح کمہ کے دن کچھ عطیہ دیا تھا، توانسار نے کہا بخدایہ تو بڑے انجب کی بات ہے، کہ ہماری تلواروں سے تو قریش کاخون فیک رہا ہے 'اور ہماری علیہ علیہ میں انہیں کے حوالہ ہو رہی ہیں۔ یہ خبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچی تو آپ نے انسار کو بلا کر فرمایا جو خبر تمہاری جانب سے مجھے پیچی ہے وہ کسی ہے؟ اور انسار جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ اطلاع جو آپ کو پیچی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اوالی قوابی گھروں کو مال غیمت (جو بہت ہی حقیر چیز ہے) لے کر واپس جا کو گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کرواپس جا کو رابس جا کہ گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کرواپس جا کو رجس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی) جس میدان یا گھائی میں انسار چلیں گے تو میں ہمی انہیں کے میدان یا گھائی ہیں باب ۲۱ سے۔ ارشاد رسالت مآب آگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو تیں صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

918 - محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابوہر رہور ضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار جس میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی اسی میں چلوں گا۔ اوراگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کاایک فرد ہو تا حضرت ابوہر ریڑ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ نے بیہ بات خلاف حق نہیں کی (کیونکہ) انسار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور ہے کی جگہ دی اور آپ کی مدد کی یا کوئی دوسر اکلمہ حضرت ابوہر ریڑ نے فرمایا۔

باب ۱۹۲۷ سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا مهاجرین و انصار کے در میان اخوت قائم کرنا۔

917- اساعیل بن عبدالله 'ابراہیم بن سعداینے والد سے اور داداسے روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالر حمٰن اور سعد بن رہیج کے در میان اخوت قائم کر

وسَلَّمَ بَيْنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَسَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنِّى آكُثَرُ الْاَنْصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ مَالِى نِصُفَيْنِ وَلِى امْرَاتَانِ فَانُظُرُ اَعُجَبَهُمَا اللَّهُ لَكُ فَصَدِّ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكُ وَمَا لِللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكُ وَمَا فَتَزَوَّجُهَا قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكُ وَمَا لِكَ اَيْنَ سُوقًا كُمُ فَدَلُوهُ عَلَى سُوقٍ بَنِي قَيْنِقَاعَ فَصَلَّ مِنْ اَقِطٍ وَسَمُنِ ثُمَّ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَصُلَّ مِنْ اَقِطٍ وَسَمُنِ ثُمَّ تَابَعَ الْغَدُو ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ تَوَاقً مِنْ ذَهْبِ شَكَ إِبْرَاهِيمُهُ قَالَ تَوَاقً مِنْ ذَهْبِ شَكَ إِبْرَاهِيمُهُ.

٩٦٧ \_ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالً قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ وَالحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَةً وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيُعِ وَكَانَ كَثِيْرُ الْمَالِ فَقَالَ سَعُدُّ قَدُ عَلِمَتِ ٱلْآَنُصَارُ آنِّى مِنُ ٱكْثَرِ هَا مَالًا سَاقُسِمُ مَالِيُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطُرَيْنِ وَلِيَ امُرَتَانِ فَانْظُرُ اَعُجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَأُطَلِّقَهَا حَتَّى اِذَا حَلَّتُ تَزَوَّ جُتُهَا فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي ٱهۡلِكَ فَلَمُ يَرۡجِعُ يَوۡمَقِدۡ حَتَّى ٱفۡضَلَ شَيۡثًا مِّنُ سَمُنٍ وَاقِطٍ فَلَمُ يَلْبَتُ اِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى جَآءَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌّ مِّنُ صُفُرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَاسُقُتَ فِيُها قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبِ أَوْنَوَاةً مِّنُ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلِمُ وَلَوْبَشَاةٍ .

دی سعد نے عبدالر حمٰن سے کہا کہ میں انصار میں زیادہ دولت مند ہوں تو میں اپنے مال کے دوھے کئے دیتا ہوں (ایک تم لے لو) نیز میر ی دو بیویاں ہیں 'تم جاکر دکھے لوجو تہمیں ان میں سے پند آئے ' مجھے اس کانام بتادو میں اس کو طلاق دے دول گا 'اور جب عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا 'عبدالر حمٰن نے کہا کہ خدا تمہارے مال اور تمہاری ازواج میں برکت عطا فرمائے (جھے یہ بتاؤ دو کہ) تمہارا بازار کہاں ہے؟ تو انہیں بنی قینقاع نامی بازار بتادیا گیا 'جب وہ بازار سے واپس آئے توان کے ہمراہ کچھ نیراور کھی تھا 'اس کے بعدوہ برابر صبح کو بازار جانے گئے ' بھر ایک دن وہ آئے توان کے اوپر زردی کا بچھ اثر تھا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نردی کا بچھ اثر تھا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں عبدالر حمٰن نے کہا میں نے نکاح کر لیا ہے ' آپ نے پوچھاتم نے اسے کتنا مہردیا؟ عبدالر حمٰن نے کہا میں نے کہا سونے کی ایک مختلی یا یہ کہ ایک مختلی کے برابر مین از ابراہیم راوی کو یہاں شک ہو گیا ہے۔

٩١٧ قتييه 'اساعيل بن جعفر 'حميد 'حفرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے کہ جب ہمارے پاس مدینہ جرت کر کے عبدالرحمٰن بن عوف آئے اور رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ان کے اور سعد بن رہیج کے در میان اخوت کر دی 'اور سعد بڑے مالدار تھے ' تو سعد نے ان سے کہا کہ تمام انصار کو معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دولت مند ہوں ، میں اپنا مال اینے اور تمہارے در میان دو حصول میں تقسیم کر دوں گا'نیز میری دو بیومال ہیں لہذا د کیھ لوجوان میں تمہیں پند آئے تو میں اسے طلاق دے دول گا' جباس کی عدت گزرجائے ' توتم اس سے تکاح کر لینا 'عبدالر حلٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی تہمیں مال اور تہماری گھر والیوں میں برکت عطا فرمائے ' جھے اس کی ضرورت نہیں ' مجھے تو بازار بتادِو' چنانچہ بتادیا گیا تووہ اس روز بازار ہے لوٹے توانہیں نفع میں کچھ تھی اور پنیر مل گیا 'اس حال میں عبدالر حمٰن تھوڑے ہی دن رہے 'حتی کہ ایک روز حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ ان ك لباس پر زردى كے كھ د صب كك موئے تھ ' توان سے آب نے یو چھار کیا ہے؟ توانہوں نے کہا کہ میں نے ایک انساری عورت سے نکاح کر لیا ہے ' آپ نے فرمایا تم نے اسے کتنا حق ممر دیا؟

97۸ عَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ سَمِعُتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا أَبُو اللَّهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُورَةِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اقْسِمُ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ تَكْفُونَا الْمُؤْنَةَ وَتُشُرِكُونَا فِي النَّهُ وَتُشُرِكُونَا فِي النَّمُ قَالُوا سَمِعُنَا وَاطَعُنَا .

٤١٨ بَابِ حُبِّ الْأَنْصَارِ.

979 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْمَعْبَةُ وَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُ لَايُحِبُّهُمُ اللهِ مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغِضُهُمُ الله مُنَافِقٌ فَمَنُ اَحَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُمُ اللهُ وَمَنُ اَجَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُمُ اَبْغَضَهُ اللهُ وَمَنُ اَحَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللهُ وَمَن اَبْغَضَهُمُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

. ٩٧٠ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ايَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَايَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْاَنْصَارِ .

٩ ٤١٩ بَاب قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ أَنْتُمُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ.

٩٧١ ـ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَأَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النِّسَآءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيُنَ قَالَ حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ مِنُ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُمَثِّلًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِّنُ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا

عبدالرحمٰن نے کہا کہ تھلی برابر سونا یا فرمایا سونے کی ایک تھلی' حضور نے فرمایا تواب ولیمہ کرواگر چہ ایک بکری ہی سہی۔

۹۲۸ صلت بن محمد ابو ہمام 'مغیرہ بن عبدالرحمٰن 'ابوالزناد 'اعرج' حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انصار نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارے اور مہاجرین کے در میان کھجوروں کے در خت تقسیم فرماد بیجئے 'تو آپ نے فرمایا نہیں 'انصار نے کہا تم محنت کیا کرو' اور کھجوروں میں تمہاری شرکت' مہاجرین نے کہا تم مے مانا۔

باب۱۸۸ انصارے محبت رکھنے کابیان۔

919۔ حجاج بن منہال 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا 'اور ان سے بعض صرف منافق ہی رکھے گا 'جوانصار سے محبت رکھے گا تواللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا اور جوانصار سے بغض رکھے تواللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔

940 مسلم بن ابراجیم شعبه عبدالرحل بن عبدالله بن جبیر 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ 'اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔

باب۱۹۹۸ انصارے فرمان رسالت مآب صلی الله علیه وسلم تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہونے کابیان۔

ا اور ابو معم عبدالوارث عبدالعزیز حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عور توں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا 'تو آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے سروقد کھڑے ہو کر تین مرتبہ بیدار شاد فرمایا محمد خداشاہد ہے تم جھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو۔

ئَلاثَ مِرَارِ .

٩٧٢ - حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ كَثِيرٍ حَدَّنَنَا بَهُذُبُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً قَالَ اَحُبَرَنِیُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً قَالَ اَحُبَرَنِیُ هِشَامُ بُنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابُنَ مَالِكٍ هِشَامُ بُنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابُنَ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا صَبِی لَهُ لَهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا صَبِی لَهُ اللّهُ عَلیْهِ وسَلّمَ فَقَالَ وَالَّذِی نَفُسِی بِیدِه اِنْکُمُ اَحَبُ وسَلّم اللّه مَرَّتَیْن .

٤٢٠ بَابِ ٱتُّبَاعِ الْأَنْصَارِ.

٩٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرٍ و سَمِعْتُ ابَا حَمْزَةَ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ: لِكُلِّ نَبِي ٓ اَتَبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعُنَاكَ فَادُعُ اللّهَ اَنُ يَّجُعَلَ اتَّبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ اللّهَ ابْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ قَدُزَعَمَ ذَلِكَ زَيُدٌ .

9٧٤\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا عَمُرُ بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا حَمُزَةً رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا حَمُزَةً رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اَتَبَاعًا وَإِنَّا قَدِ اللَّهُ اَنُ يَجْعَلَ اللَّبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجُعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجُعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ النَّالَةُ اللَّهُ ال

٤٢١ بَابِ فَضُلِ دُوَرِالْأَنْصَارِ .

٩٧٥ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندَرَّ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِي أُسَيُدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ

1941 ليقوب بن ابراہيم بن كثير 'بہر بن اسد 'شعبه 'ہشام بن زيد '
حضرت انس بن مالک رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے
ہیں كه ایک انصار خاتون اپنے بچه كو لئے ہوئے رسول الله صلى الله
عليه وسلم كے پاس آئيں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے
گفتگو كى ' تو دوران گفتگو میں آپ نے دو مر تبه فرمایا اس ذات كى فتم
جس كے قضه قدرت میں میرى جان ہے كہ تم مجھے سب سے زیادہ
محبوب ہو۔

باب ۲۰ ۲۰ انصار کی اتباع کرنے کا بیان۔

ما 20 محد بن بثار عندر شعبه عمرو ابو حزه حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انصار نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا ہر نبی کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروک کی ہے البذ اللہ سے دعا تیجئے کہ ہمارے پیروکار ہمارے گروہ میں سے بنادے آپ نے بید دعا فرمائی عمرو کہتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث ابولیل کے سامنے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ ایسا کہا ہے۔

744 - آدم 'شعبہ 'عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری آدمی ابو حزہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ انصار نے (آنخضرت سے) عرض کیا کہ ہر قوم کے کچھ بیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروک کی ہے لہذا اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمارے پیروکار ہم میں سے کر دے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے پیروکار انہیں میں سے کر دے ' عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حدیث ابولیا سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ اسی طرح یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ اسی طرح یہ حدیث بیان کی 'شعبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں دہ زید بن ارقم

باب ۲۱ مرانصار کے گھرانوں کی فضیلت کابیان۔

940۔ محمد بن بشار 'غندر'شعبہ'قادہ' حضرت انس بن مالک حضرت ابواسیدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انصاری گھرانہ بنی نجار کا ہے' پھر بنی

النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْرُ دُوْرِ الْانْصَارِ بَنُو النَّحَارِثِ بَنُو النَّحَارِثِ بَنُو النَّحَارِ فَمَّ بَنُو النَّحَارِ فَمَّ بَنُو النَّحَارِ فَمَّ بَنُو النَّعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعُدٌ مَاارَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِلَى كَثِيرٍ وقَالَ عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَا شَعْدَ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدًا وَقَالَ عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعِذَا وَقَالَ عَبُدُ بُنُ عُبَادَةً وَقَالَ عَبُدُ وسَلَّمَ بِعِذَا وَقَالَ عَبُدُ بُنُ عُبَادَةً وَقَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعِذَا وَقَالَ عَبُدُ بُنُ عُبَادَةً وَالَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعِذَا وَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَالَّا عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعِذَا وَقَالَ عَبُولُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَدَا وَقَالَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَذَا وَقَالَ عَبُولُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَذَا وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَذَا وَقَالَ عَبُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَا وَقَالَ عَبُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَا وَقَالَ عَبُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَا وَقَالَ عَبُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدَا وَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَا وَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَا وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَا وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَالَةُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ

٩٧٦ حَدَّثْنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا شَيبَالُ عَنُ يُّحٰى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ اَخْبَرَٰنَا أَبُو ٱسَيُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ اَوْقَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُوالنَّجَّار وَبَنُو عَبُدِالْاَشُهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُوسَاعِدَةً. ٩٧٧ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمْرُ و بُنُ يَحْيِي عَنْ عَبَّاس بُن سَهِلِ عَنُ أَبِي حُمَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوُرِالْاَنْصَارِ دَارُ بَنِيُ النَّحَّارِ نُمَّ عَبُدِ الْأَشْهَلِ نُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ نُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقُنَا سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَقَالَ أَبُو أُسَيُدٍ ٱلَّمُ تَرَ ٱنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ خَيَّرَالُانُصَارَ فَجَعَلْنَا اَحِيرًا فَأَدُرَكَ سَعُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيَّرَ دُرَرُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسُبِكُمُ أَنْ تَكُونُواْ مِنَ الْحِيَارِ.

كَابُ بَابُ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُنِيُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

عبدالا شہل پھر بن حارث بن خزرج اور بن ساعدہ کا ہے اور (ویسے تو 'ہر انصاری گھرانہ میں بہتری ہے ' تو سعد نے کہا کہ میں سجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اوروں کو) ہم پرترجیح دی ہے ' تو انہیں جواب دیا کہ شہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتوں پر فضیلت دی ہے ' عبدالعمد' شعبہ' قادہ' حضرت انس و حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی محصرت ابواسید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی عمد بن حدیث بیان کرتے ہیں (البتہ) انہوں نے (سعد کی جگہ) سعد بن عبادہ کہاہے۔

742 سعد بن حفص شیبان کیل ابو سلمه محضرت ابواسید رضی الله عنه سه دوایت کرتے ہیں که انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکه بہترین انصاری فرماتے ہوئے ساکه بہترین انصاری گھرانے بی نجار بنی عبدالا شہل بنی حارث اور بنی ساعدہ ہیں۔

292- فالد بن مخلد اسلیمان عمرو بن کیی عباس بن سهل حضرت ابو حمیدر ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انصاری گھرانہ بن نجار کا ہے ' پھر عبدالحبل کا پھر بن حارث کا گھرانہ ' پھر بن ساعدہ کا اور ہر انصاری گھر ہیں بہتری ہے ' پھر سعد بن عبادہ ہاری ملا قات ہوئی تو ابواسید نے کہا کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انصار کی نضیلت بیان کی ' تو ہمیں سب سے آخر میں رکھا' تو حضرت سعد آخر میں رکھا' تو حضرت سعد آخر میں رکھا' تو جمن سب سے آخر میں رہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یارسول الله! انصاری گھرانوں کی فضیلت بیان کی گئی' تو ہم سب سے آخر میں رہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات تمہیں کا فی نہیں ہے کہ تم بہترین لوگوں میں سے رہے۔ آپ انسار سے ارشاد نبوی تم صبر کرنا حتی کہ مجھ باب باب ۲۲۳۔ انصار سے ارشاد نبوی تم صبر کرنا حتی کہ مجھ عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا۔

٩٧٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ عَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعَتُ قَتَادَةً عَنُ آنسِ ابُنِ مَالِكٍ عَنُ اُسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ آنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ آلا تَسْتَعُمِلْنِي كَمَا اسْتَعُمَلَتَ فُلانًا قَالَ سَتَلَقَوُنَ بَعُدِي الْرَةً السَّعُمَلَتَ فُلانًا قَالَ سَتَلَقَوُنَ بَعُدِي الْرَةً فَاصُبرُوا حَتَّى تَلَقَونِي عَلَى الْحَوْضِ.

9٧٩ ـ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ: إِنَّكُمُ سَتَلَقَوُنَ بَعُدِى أَثْرَةً فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ.

٠ ٩٨٠ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

سُفُيَانُ عَنُ يَّحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَعِيْدٍ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْاَنْصَارَ اللَّي آنُ يُقُطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا اللَّهُ الْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا اللَّهُ الْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا اللَّهُ الْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا اللَّهُ الْمُقَالُولُ اللَّهُ لُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤٢٣ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَا جِرَةً .

٩٨١\_ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةٌ حَدَّنَنَا اَبُو إِيَاسٍ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا عَيْشَ اللَّعَيْشُ الاخِرَةِ فَاصُلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَةً وَقَالَ فَاغْفِرُلِلْأَنْصَارِ .

٩٨٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيُلِ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

944۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' قادہ' حضرت انس بن مالک حضرت اسید بن حفیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ مجھے فلاں شخص کی طرح عامل (گورنر) نہیں بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد اپنے اوپر دوسروں کو ترجے دیتے ہوئے یاؤ گئے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کو ثریہ مجھ سے ملو۔

949۔ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ہشام 'حضرت انس بن مالک رضی الله علیہ وسلم نے الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم میرے بعد (اپنے پر دوسروں کی) ترجے دیھو گئے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملوادر ملا قات کی جگہ حوض (کوثر) ہے۔

940- عبداللہ بن محمہ 'سفیان' یکیٰ بن سعید نے حضرت انس بن مالک ہے جب وہ ان کے ساتھ ولید کے پاس جارہے تھے تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بحرین کی جاگیریں ان کے نام لکھنے کے لئے بلایا توانسار نے عرض کیا کہ ہمیں یہ اس طرح منظور ہے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی الیی ہی جاگیریں دین آپ نے فرطیا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو (اب) تم صبر کرنا حتی کہ مجھ سے مل جائو کیونکہ میرے بعد تمہارے مقابلہ میں دوسروں کو تجے ہوگی۔

باب ۱۳۲۳ نبی صلی الله علیه وسلم کی دعا (اے الله) انصار اور مهاجرین کی حالت درست فرماکابیان۔

۱۹۹۰ آدم 'شعبہ 'ابوایاس' حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے الله اعیش تو صرف آخرت کا عیش ہے پس انصار اور مہاجرین کی حالت درست فرمااور قمادہ بھی نبی صلی الله علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں (بس اتنا فرق ہے) کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرمایا پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

۱۹۸۲ - آدم 'شعبہ 'حمید طویل 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن انصار یہ رجز بڑھ رہے

تھے کہ:-

"جمیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تازید گی جہاد کی بیعت کی ہے۔"

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے کہ ''اے اللہ عیش تو صرف آخرت کاعیش ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فریا

سه ۱۹۸۳ محمد بن عبیدالله بن ابی حازم ان کے والد حضرت سہل رضی الله عنیہ وسلم اس وقت الله عنیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم خندق کھود رہے تھے۔ اور اپنے کاندھوں پر مٹی ڈھور ہے تھے۔ تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله عیش تو آخرت کا ہی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مخفرت فرما۔

باب ۲۲۴ آیت کریمه اور وه (مهاجرین کو)اینے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں کابیان

مرد عبراللہ بن داؤد ، فضیل بن غروان ، ابو حازم ، حضرت ابو ہر ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی ازواج کے پاس اس کا کھانا مذکانے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا۔ تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا بچھ بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ؟ جو اس مہمان کو اپ ساتھ لے جائے یا یہ فرمایا کہ فرمایا کون ہے ؟ جو اس کی میز بانی کرے۔ ایک انصاری نے عرض کیا کہ میں (یارسول اللہ) پس وہ اسے اپی زوجہ کے پاس لے گیااور اس سے میں (یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب خاطر کر نااس نے کہا ہمارے ہاں تو صرف بچوں کا کھانا ہے تو اس انصاری نے کہا تم کھانا تو تیار کرواور چراغ روشن کرو ، بچا آگر کھانا ما نگیں تو انہیں سلا دیا پھر دیا ہی فرش کی ہوئی۔ گر اسے گل کر دیا وہ وہ وہ وہ کی انہوں نے کھڑی ہوئی۔ گر اسے گل کر دیا اب وہ وہ دونوں میاں بوی مہمان کو یہ دکھاتے رہے کہ کھانا کھارہے ہیں حالا نکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔

قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ .

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، .

عَلَى الْجِهَادِ مَاحَييناً آبَدًا، .

فَاَجَابَهُمَّ: اَللَّهُمَّ لَا غَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْالْحِرَهُ. فَاكُرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ.

٩٨٣ ـ حَدَّنَني مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَا ابُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سِهُلِ قَالَ جَاءَ نَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ نَحُفِرُ الْحَنُدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى اكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الاخِرَةِ، فَاغْفِرُ لِلمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ.

٤٢٤ بَاب وَيُؤُثِرُوُنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلُوُكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ.

٩٨٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ دَاوُدَ عَنَ أَبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي عَنُ وَضَيُلِ بُنِ عَزُوانَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي مَامَعَنَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّضُمُّ أُويُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّضُمُّ أُويُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّضُمُّ أُويُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَصُمُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَكِ وَاصَّبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّ طَعَامَكِ وَاصَّبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ طَعَامَكِ وَاصَّبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ طَعَامَكِ وَاصَّبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ وَنَوِّمِي مِنْ وَكُو مَنَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ مَنَاتًا طَاوِينِنَ فَلَمَّا اصَبْحَ عَدَا الِي يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَقَالَ اللهُ وَسُلُمُ الْمُعَلِيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَهُ اللهُ 
ضَحِكَ اللهُ اللَّيُلَةَ أَوْعَجَبَ مِنُ فَعَالِكُمَا فَانُزَلَ اللهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ اللهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَنُ يُّوُقَ شُحَّ نَفُسِهٖ فَأُولَاكِكُ هُمُ المُفُلِحُونَ.

٥٢٥ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اقْبَلُوا مِنُ مُّحُسِنِهِمُ وَتَحَاوَزُوُا عَنُ مُّسِنَيْهِمُ.

وَهُ وَخَوْنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٩٨٦ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيُلِ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَبُه عِصَابَةٌ دَسُمَاءُ

جب وہ انصاری صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے اللہ آپ نے فرمایا کہ خداتعالی رات تمہارے کام سے براخوش ہوا پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ دوسر وں کو اپنے او پر ترجیح دیتے میں اگرچہ خود حاجت مند ہوں اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو وہ کا لوگ کامیاب ہوں گے۔

ً باب ۴۲۵ ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم نیکو کار انصار یوں کی نیکی قبول کر داور خطاکار وں سے در گزر کرو کابیان۔

٩٨٥ محمد بن يجيٰ ابو على عبدان كے بھائي شاذان ان كے والد شعبه بن حجاج مشام بن زید محضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی ایک مجلس میں ہواجہاں وہ رورہے تھے انہوں نے پوچھاتم لوگ کیوں رورہے ہو؟انصار نے کہا ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اپنے پاس بیشمنا ياد آرباب اس زمانه ميس آنخضرت يهارته پهر حضرت ابو بكررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کی آپ صلی الله علیہ وسلم کواطلاع دی تو نبی صلی الله علیه وسلم چادر کے ایک سرے سے سريري بي باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی منبر پر تشریف نہیں لائے (کہ چندیوم کے بعد وصال ہو گیا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمرو ثنابیان کرنے کے بعد فرمایا میں متہمیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیونکہ وہ میرے معدہ اور زنبیل کے درجہ میں ہیں اور انہوں نے تو انی ذمہ داری پوری کردئ ہاں ان کے حقوق ابھی باتی ہیں الہذاتم ان میں سے نیوکاروں کی نیکی قبول کرنااور خطاکاروں سے در گزر کرنا۔ ٩٨٦ - احمد بن يعقوب ابن غسيل عكرمه 'حضرت ابن عباس رضي الله عنهاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں اپنی حادر کو دونوں شانوں پر اوڑھے ہوئے اور ایک تیل كى موئى پى باندھے موئے باہر تشريف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے ادر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ امابعد اے لو گو! اور

حَتَّى حَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَاللَّهُ وَآثَنَى عَلَيُهِ ثُمَّ قَالَ النَّاسَ يَكُثُرُونَ ثُمَّ قَالَ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَتَقِلُّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ النَّاسَ يَكُثُرُونَ الْعَلَمِ فِي الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ اَمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ اَمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا الْوَيْنَفَعُهُ فَلْيَقُبُلُ مِن مُحسِنِهِمُ وَيَتَحَاوَزُ عَنُ مُسْتَهِمُ وَيَتَحَاوَزُ عَنُ مُسْتَهِمُ .

٩٨٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ الْاَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ فَأَقْبَلُوا مِنُ مُّحَسِنِهِمُ وَتَجَاوَزُوا عَنُ مُّسِيئِهِمُ.

٤٢٦ بَاب مَنَا قِبِ سَعُدِبُنِ مُعَادٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ .

٩٨٨ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ اُهُدِيتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُلَّةً حَرِيْرٍ فَجَعَلَ آصُحَابُهُ يَمَسُّونَهَا حُلَّةً حَرِيْرٍ فَجَعَلَ آصُحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيُعْجِبُونَ مِنُ لِيُنِهَا فَقَالَ آتَعُجَبُونَ مِنُ لِيُنِهَا فَقَالَ آتَعُجَبُونَ مِنُ لِيُنِ هَيْعَجَبُونَ مِنُ لِيُنِهَا فَقَالَ آتَعُجَبُونَ مِنُ لِيُنِ هَيْعَجَبُونَ مِنُ لِيُنِ هَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ مَعَادٍ خَيْرٌ مِنْهَا آوُالَيْنُ رَوَاهُ قَتَادَةً وَالزَّهُرِيُّ سَمِعَا آنَسًا عَنِ النَّيةِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٩٨٩ ـ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّىٰ حَدَّنَنَا فَضُلُ بُنُ مُسَاوِرِ خَتَنُ آبِى عَوَانَةَ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِى سُفُيَانَ عَنُ جَابِرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّالْعَرُشُ لِمِوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ وَعَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا آبُو صَالِح عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ

آدمیوں کی تعداد تو زیادہ ہوتی رہے گئ لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے اور کم ہوتے ہوئے کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گئ لہٰذا تم میں سے جو مخص ایسے اقتدار پر آ جائے کہ وہ کسی کو نفع یاضر رپہنچا سکئ تواسے انصار میں سے نیکو کاروں کی نیکی قبول کرنااور خطاکاروں سے در گزر کرناچاہئے۔

942 محمد بن بیثار 'غندر 'شعبه 'قادہ 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ انصار میر امعدہ اور میری زنبیل ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے رہے گئ انصار میر مہوتے جائیں گئلہذاان میں سے نیکو کاروں کی نیکی قبول کرو ' اور خطا کروں سے در گزر کرو۔

باب ۲۲۲۔ حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے مناقب کابیان۔

۹۸۸ - محمد بن بشار عندر شعبه ابواسخی حضرت براءر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس تحفه میں ایک رئی حله آیا۔ تو صحابہ کرام اسے چھو کر اس کی نرمی پر تعجب کرنے گئے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو (حالا نکہ) سعد بن معاذ کے رومال (جنت میں) اس سے بھی زیادہ نرم ہیں اس کو قادہ اور زہری نے بواسطہ انس نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور زہری نے بواسطہ انس نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

9۸۹۔ محر بن منتیٰ فضل بن مساور ابوعوانہ کے داماد 'ابوعوانہ اعمش'
ابوسفیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی
موت سے عرش بھی ہل گیا 'اعمش' ابوصالے 'جابر نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت
جابر سے کہا کہ حضرت براء تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جنازہ کی
جابر سے کہا کہ حضرت براء تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جنازہ کی
جابر ابی دونوں ( یعنی

فَاِنَّ الْبَرَآءَ يَقُولُ اهْتَزَّالسَّرِيُرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيُنَ هَذَيُنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّعَرُشُ الرَّحُمْنِ لِمَوْتِ سَعُدِ بُن مُعَاذٍ.

٩٩٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ ابُنِ سَهُلِ بَنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي الْمُحَدِيِّ رَضِيَ بَنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ أَنَاسًانَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَلُمَّا بَلَغَ مُعَاذٍ فَلُمَّا بَلَغَ مُعَاذٍ فَلُمَّا بِلَغَ مَعَاذٍ فَلُمَّا بِلَغَ مَعَاذٍ فَلَمَّا بِلَغَ وَمَادٍ فَلَمَّا بِلَغَ وَسَدِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا عَلَى حُكُمِكَ قَالَ فَإِنِّى يَاسَعُدُ إِنَّ هَوُ لَآءِ نَزَلُوا عَلَى حُكُمِكَ قَالَ فَإِنِي يَعْمُ اللَّهِ الْفِيقِمُ وَتُسَلَى اللَّهِ الْفِيمِ مَ اللَّهِ الْفِيمِ مُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمِحْكُمِ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحَكِمُ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمُحِكِمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحِكِمِيكَ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحِكِمُ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكِمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهِ الْمُحْكَمِ اللَّهِ الْمُحْكُمِ اللَّهُ الْمُحْلُمُ الْمُعِلَى الْمُحْلُمُ الْمُحْلِي الْمُحْلِي اللَّهُ الْمُحْلُمُ اللَّهُ الْمُحْلُمُ الْمُحْلُمُ اللَّهُ الْمُحْلُمُ اللَّهُ الْمُحْلُمُ اللَّهُ الْمُحْلُمُ الْمُحْلِي الْمُحْلُمُ الْمُحْلُمُ الْمُحْلِي الْمُحْلُمُ الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلَى الْمُحْلِي الْمُحْلِقُ الْمُحْلِي الْمُوا الْمُحْلِي الْمُحْلَى الْمُحْلُمُ الْمُحْلُمُ الْمُحْلَى الْمُعُمِ اللَّهُ الْمُحْلِي الْمُحْلَمُ الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِ

٤٢٧ بَابِ مَنُقَبَةِ أُسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بُنِ بِشُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا

٩٩٠ عَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ اَخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنُ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ ايَدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعُمَرٌ عَنُ تَابِتٍ عَنُ انَسٍ اَنَّ اُسَيُدَ ابُنَ حُضَيرٍ وَّرَجُلا مِنَ تَابِتٍ عَنُ انَسٍ عَنُ انَسٍ عَلَيْهِ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ عَنِ النَّبِي كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٤٢٨ بَاب مَنَاقِبِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَّضِىَ اللّهُ عَنُهُ

سعداو براء کے) قبیلوں کے در میان کچھ عداوت تھی اس لئے انہوں نے بیہ تاویل کی جو درست نہیں، کیونکہ میں نے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمان لیعنی الله تعالیٰ کا عرش، ال گیا تھا۔

موہ محمد بن عرعرہ شعبہ سعد بن ابراہیم ابو امامہ بن سہل بن موہ حدیث حصرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ (یعنی یہودی بنی قریظ) سعد بن معاقہ کی ٹالثی تسلیم کرتے ہوئے ( قلعہ سے باہر ) فکل آئے تو سعد بن معاقہ بلائے گئے وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ مجد کے قریب چہنے تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے ) فرمایا اپنے میں سے بہترین مخص یا یہ فرمایا کہ اپنے سر دار کے اعزاز میں کھڑے ہو جائو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہاری ٹالتی پر فکل آئے ہیں تو سعد فرمایا میں جو لڑائی و سعد کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی فیصلہ کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی قیدی بنالیا جائے۔ آنخضر ت نے فرمایا تم نے اللہ کے عظم کے موافق فیصلہ کیا ہے۔

باب ۲۷۲- اسید بن حفیر اور عباد بن بشر رضی الله عنهماکی منقبت کابیان-

99- علی بن مسلم عبان عهام قادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک تاریک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلئے تو ان دونوں کے سامنے یکا یک ایک نور ظاہر جواحتی کہ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو وہ نور بھی ان کے ساتھ الگ الگ ہوگیا معمر نے بواسطہ ثابت اور انس کہا ہے کہ یہ دونوں اسید بن حفیر اور ایک دوسر سے انصاری تھے اور حماد نے بواسطہ ثابت وانس بیان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس تھے اور بیان دونوں ہی کا واقعہ ہے۔

۳۲۸\_ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کے منا قب کا بیان۔

٩٩٢ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ حَدَّنَنَا غُنُدَرَّ مَشَارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرَّ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا سَمِعُتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُهُمَا سَمِعُتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَقُرِؤُا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِّنُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلِي آبِي حُذَيْفَةً وَ أَبَيٍ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ.

٤٢٩ بَابِ مَنْقَبَةِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا.

٩٩٣ - حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ حَدَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ آبُو اُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ آبُو اُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْاَنْصَارِ بَنُو الْ هَارِ ثُمَّ بَنُو عَبُدِالْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنُوالْحَارِثِ بَنُو الْحَدُرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ بَيْرُ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلينَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَلَكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَّلَكُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَّلَكُمُ عَلَى نَاسِ كَثِيرٍ.

٤٣٠ بَابِ مَنَاقِبِ أَبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . اللهُ عَنْهُ .

٩٩٤ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنُ مَّسُرُوُقٍ قَالَ فَكُرَ عَبُدُاللّٰهِ ابُنِ عَمْرٍ ذُكِرَ عَبُدُاللّٰهِ ابُنِ عَمْرٍ وَ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّةٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَفَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّةٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ أَرْبَعَةٍ مِّنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلًى اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلًى اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلًى ابْنَ جَبَلَ وَابُتَى بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلًى ابْنَ جَبَلَ وَابُتَى بُنِ

1997 محمد بن بشار' غندر' شعبه' عمرو' ابراہیم' مسروق' حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہماہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سٹا کہ قرآن شریف چارآ دمیوں سے پڑھو (حضرت) ابن مسعود (حضرت) سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابی اور حضرت معاذ بن جبل ہے۔

باب ۴۲۹۔ حضرت سعد بن عبادہ کی منقبت کا بیان حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ وہ اس (واقعہ افک) سے پہلے نیک آد می تھے۔

99-اسحاق عبدالصمد شعبہ قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ عنہ سے روایت کر ہیں کہ ابواسید نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میں بہترین گھرانہ بی نجار کا ہے چر بنو عبدالا شہل پھر بنی حارث بن فزرج پھر بنی ساعدہ اور ہر انصاری گھرانے میں بہتری ہے تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا میں سجھتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو ترجے دی تو انہیں جواب ملاکہ تنہیں بھی تو بہت سے لوگوں پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے نفشیلت دی ہے۔

باب • ۳۳ م حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کے مناقب کا بیان

99%- ابوالولید شعبہ عمرو بن مرہ ابراہیم مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروک سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود کاذکر ہواتوانہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ میں ان سے برابر محبت کر تار ہوں گامیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سٹاکہ قرآن چار آدمیوں سے حاصل کرو۔ عبداللہ بن مسعود توانہیں سب سے پہلے ذکر کیاسالم مولی حذیفہ 'معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔

گعُب

990 م حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ قَالَ سَمِعُتُ شُعْبَةَ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ شُعْبَةً قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَّي إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ اَنُ اَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ اَنُ اَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ اللَّهَ اَمْرَنِي اَنُ اَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ اللَّهُ اَمْرَنِي قَالَ نَعَمُ فَبَكيْ.

٤٣١ بَابِ مَنَاقِبِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ . .

٩٩٦ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُنَى حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ جَمَعَ الْقُرُانَ عَلَى عَهْدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اربَعَةٌ كُلُّهُمُ مِّنَ الْاَنْصَارِ أَبِيٌّ وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَبُدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِاَنَسٍ مَنُ آبُو زَيْدٍ قَالَ آحَدُ عَمُومَتِي.

٤٣٢ بَاب مَنَاقِبِ آبِيُ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٩٩٧ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوطُلَحَةَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوَّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَحَفَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِحَحَفَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوَّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَحَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوَّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَحَفَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْقَوْمِ نَحُرِي كُولُونَ نَحُرِكَ وَلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَا وَلَا اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَامُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ

990 محر بن بشار عندر شعبه وقاده انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے الی بن کعب سے فرمایا الله تعالی نے بچھے عظم دیا ہے کہ میں تنہیں لم یکن الذین کفروا ساؤں توانہوں نے عرض کیا کیا الله نے میر انام لے کریہ فرمایا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں توانی بن کعب (باضیار) رونے لگے۔

باب ۲۳۱ حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه کے مناقب

کابیان۔

997 محد بن بشار' یمیٰ شعبہ' قادہ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چار آدمیوں نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا۔ اور وہ چاروں انصاری تھے ابی بن کعب' معاذبن جبل' ابوزید' زید بن ثابت۔ میں نے انس سے پوچھا۔ ابوزید کون؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک چچا تھے۔

باب ۱۳۳۲ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کا بیان۔

الله علم عبر الوارث عبد العزیز عضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھا گئے گئے تو ابو طلحہ بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کوایک ڈھال سے چھپائے ہوئے موجود تھے اور ابو طلحہ ایک اچھے تیر انداز تھے جن کی کمان کی تانت بہت سخت ہوگی تھی وہ اس دن دویا تین کما نیں توڑ چکے تھے اور جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس سے تیروں سے بھر اہوار کش لے جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس سے تیروں سے بھر اہوار کش لے کرگزر تا تو اس سے کہتے کہ ان تیروں کو ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر کا فروں کی طرف دیکھتے۔ تو ابو طلحہ عرض کرتے یارسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان! سر اوپر نہ اٹھائے (مبادا) کا فروں کا کوئی تیر آپ کو لگ قربان! سر اوپر نہ اٹھائے (مبادا) کا فروں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ میر اسینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے۔ انس کہتے ہیں کہ اور عیں نے عائشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھا یہ دونوں اپنے دامن میں نے عائشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھا یہ دونوں اپنے دامن

لَمُشَمِّرَتَانِ آرَى خَدُمَ سُوقِهِمَا تَنُقِّزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفُرِغَانِهِ فِي اَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرُجِعَانِ فَتَمُلَاثِهَا ثُمَّ تَجِيْثَانِ فَتُفُرِغَانِهِ فِي اَفُواهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيفُ مِنْ يَدَى آبِي طَلَحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا.

٤٣٣ بَاب مَنَاقِبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ.

٩٩٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنُ آبِي النَّصُرِ مَوُلَى عَمَرَ بُنِ سَعُدِ ابُنِ آبِي عَمَرَ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعُدِ ابُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْأَرْضِ اللهِ بُنِ سَكَمٍ قَالَ الْحَدِيدِ اللهِ بُنِ سَكمٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتُ هذِهِ اللهَ "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ مَ بَنِي السَرَآئِيلُ" الله قَالَ لَا آدُرِي قَالَ مَالِكُ اللهِ الْايَةِ اللهِ الْحَدِيثِ .

اٹھائے ہوئے تھیں ان کے پاؤں کے زیور دیکھ رہاتھا یہ دونوں اپنی پیٹے پر مشک لاڈلاد کر لا تیں اور (زخمی) لوگوں کے منہ میں پانی ڈالٹین پھر واپس جا کر اسے بھر تین آتیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں اور ابوطلحہ کے ہاتھ سے اس دن دویا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گریڑی۔

باب ۳۳۳م۔حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مناقب کابیان۔

۹۹۸۔ عبداللہ بن یوسف الک عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ابو النفر عامر بن سعد بن ابی و قاص سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن سلام کے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کے متعلق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نبیں سٹا کہ وہ اہل جنت سے ہے فرمایا اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اہل جنت سے ہے فرمایا اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بن اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی "الآیة" راوی کہتا ہے کہ بنی اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی "الآیة میں ہے۔

999۔ عبداللہ بن محد 'از ہر سمان، ابن عوف 'محد' قیس بن عباد سے
روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مجد مدینہ میں بیٹے ہواتھا کہ
ایک آدمی جن کے چرہ پر خشوع و خضوع کے آثار پائے جاتے تھے
داخل ہوئے لوگوں نے انہیں دکھ کر کہا کہ یہ آدمی اہل جنت سے
داخل ہوئے لوگوں نے انہیں دکھ کر کہا کہ یہ آدمی اہل جنت سے
کا نہوں نے مخضر طریقہ سے دور کعتیں پڑھیں پھر وہ (مبحد سے)
میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی جنت سے ہے
انہوں نے کہا بخدا کی کوالی بات کہنا جسے وہ جانتانہ ہو مناسب نہیں
انہوں نے کہا بخدا کی کوالی بات کہنا جسے وہ جانتانہ ہو مناسب نہیں
وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جو میں ایک باغ میں ہوں۔
وسلم کے سامنے بیان کیا۔ میں نے دیکھا گویا میں ایک باغ میں ہوں۔
حس کی وسعت اور سر سنری و شادانی کو انہوں نے بیان کیا اس باغ

فَقِيلُ لَهُ ارْقَهُ قُلْتُ لَا استَطِيعُ فَاتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِن خَلْفِي فَرَقِيتُ حَتّٰى كُنتُ فِي فَرَفَعْ ثِيَابِي مِن خَلْفِي فَرَقِيتُ حَتّٰى كُنتُ فِي اعْكَلَاهَا فَاحَدُتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيلَ لَهُ اسْتَمُسِكُ فَاسْتَيُقَظَتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصُتُهَا عَلَى النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ الرَّوضَةُ الْإِسُلامُ وَتِلْكَ الْعُمُودُ عُمُودُ الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةَ عُمُودُ الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُمُودُ عُمُودُ الْإِسُلامِ حَتّٰى الْعُرُوةَ عُمُودً الْإِسُلامِ حَتّٰى الْعُرُوقَ الْوَنقى فَانُتَ عَلَى الْإِسُلامِ حَتّٰى الْعُرُوقَ الْوَنقى فَانُتَ عَلَى الْإِسُلامِ وَقَالَ لَهُ خُودُ اللهِ بُنُ سَلامٍ وَقَالَ لَي خَلِيفَةُ حَدَّنَنَا مُعَاذَ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَن لَي خَلِيفَةً حَدَّنَا فَيْسُ بُنُ عُبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلامٍ قَالَ مُحَدَّدٍ حَدَّنَا فَيْسُ بُنُ عُبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلامٍ قَالَ وَضِيفٌ مَكَانَ مِنْصَفٍ

مُنَّا مُلْيَمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُلْعُبَةُ عَنُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبُدَاللّهِ بُنَ سَلامٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللّا تَحِيْءُ فَأَطُعِمُكَ سَوِيْقًا وَّتَمُرًا عَنْهُ فَقَالَ اللّا تَحِيْءُ فَأَطُعِمُكَ سَوِيْقًا وَّتَمُرًا وَتَدُخُلُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَابِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَاَجُلاى فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَاجُلاى فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَاجُلاى إِلَيْكَ حِمُلَ بَيْنٍ اوْحِمُلَ شَعِيرٍ اوْحِمُلَ قِتٍ اللّهُ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا وَلَمْ يَذُكُرِ النَّصُرُواَبُودَاوُدَ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا وَلَمْ يَذُكُرِ النَّصُرُواَبُودَاوُدَ وَوَهَبَ عَنُ شُعْبَةَ الْبَيْتَ .

٤٣٤ بَاب تَزُوِيْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَدِيْجَةَ وَفَضُلِهَا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ.
وسَلَّمَ خَدِيْجَةَ وَفَضُلِهَا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ.
عَدْ أَنْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ اللهِ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُن جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ بَن جَعُفَرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ.

اوپر والاحصہ آسان میں ہے۔اس کے اوپر والے حصہ میں ایک کنڈا ہے جس میں کنڈی لئک رہی ہے ان سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جا کؤ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا تو میرے پاس ایک غلام آیا اس نے پیچے سے میرے کپڑے اٹھاد ہے تو میں چڑھ کیا حتی کہ میں اس کے اوپر تھا تو میں نے دوسر اکنڈا کپڑ لیا توان سے کہا گیا کہ مضبوط کپڑ لومیں بیدار ہوا تو وہ میرے ہاتھ میں تھا میں نے خواب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے (تعبیر آ) ارشاد فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام ہے اور وہ متون اسلام کاستون ہے اور وہ کنڈاعر وہ وہ تھی ہے پس اسلام ہے اور وہ متدن اسلام پر قائم رہو گے اور یہ شخص عبداللہ بن سلام ہے۔

•••ا۔ سیلمان بن حرب شعبہ مسعید بن ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا۔ تو عبداللہ بن سلام سے ملا قات ہوئی انہوں نے کہاتم (ہمارے یہاں) کیوں نہیں آتئے کہ ہم تمہیں ستواور کھوریں کھلا نئیں اور تم ایک باعزت گھر میں داخل ہو جائو پھر فرمایا کہ تم الی جگہ (۱) رہتے ہو جہاں سود کارواج بہت ہے لہٰذااگر کسی پر تمہارا کچھ قرض ہو اور وہ تمہیں گھاں جو یا چارہ جیسی حقیر چیز کا ہدیہ تحفہ بھیج تو اسے نہ لیٹا کیونکہ یہ بھی سود ہے نظر ابو داؤداور وہ بیس کیا۔

باب ۳۳۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ ؓ سے نکاح اوران کی فضیلت کابیان

ا ۱۰۰۱۔ محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ ان کے والد 'عبداللہ بن جعفر ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔

(۱)اس زمین سے عراق کی زمین مراد ہے،مقروض اگر قرض خواہ کو قرض کے بعد کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے تو ظاہریہی ہے کہ وہ اسے اس کے قرض کی وجہ سے ہی دے رہاہے، توبیہ قرض کی وجہ سے ہی دے رہاہے، توبیہ قرض کی وجہ سے ہی دے رہاہے، توبیہ قرض کے ذریعے نفتی میں ماللہ علیہ وسلم نفع کھنچ کر لائے رہوا ہے۔ نے فرمایا ''کل قرض جَرَّ نفعاً فھو رہا''ہروہ قرض جو نفع کھنچ کر لائے رہوا ہے۔

١٠٠٢ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنُ
 هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ
 عَنُ عَلِي رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَآئِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ
 نِسَآئِهَا خَدِيْحَةُ

٣٠٠٠ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهَ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ هَلَكُتُ قَبُلُ اَنُ يُتَرَوَّجَنِي لِمَاكُنتُ اَسُمَعُهُ عَلَيْكِتُ السَّمَعُةُ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَّهَا بِبَيْتٍ مِنُ قَصَبٍ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَّهَا بِبَيْتٍ مِنُ قَصَبٍ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ مِنُ قَصَبٍ وَانْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيْهُدِي فِي خَلائِلِهَا مَايَسَعُهُنَّ .

١٠٠٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ على إِمُرَاَةٍ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْحَةَ مِنُ كَثُرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهَا قَالَتُ وَتَزَوَّ حَنِي بَعُدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَامَرَةً رَبُّةً وَتَزَوَّ حَنِي بَعُدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَامَرَةً رَبُّةً عَزَّوَ حَلَّ اَوُ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلُ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنُ قَصَبٍ .

٥٠٠٥ حَدَّنَنَا عَمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَسَنٍ حَدَّنَا آبِيُ حَدَّنَا حَفُصٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَالِهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَنُ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلَى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَمَا رَأَيْتُهَا وَلكِنُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ ذِكرَهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ ذِكرَهَا وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُبْعَثُهَا وَكُنَ المُعْمَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فَي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَلَيْهِ فَى صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَلَيْهِ فَى صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ

۱۰۰۲۔ صدقہ عبدہ 'ہشام ان کے والد 'عبد اللہ بن جعفر' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیامیں تمام عور توں سے بہتر مریم تھیں اور دنیامیں موجودہ امت میں سب سے افضل خدیجہ ہیں۔

۔ ۱۰۰۳۔ سعید بن عفیر 'لیف' ہشام ان کے والد' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنار شک حضرت خدیجہ پر آتا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بی بی پر نہیں آتا (حالا نکہ) وہ میرے نکاح سے پہلے ہی و فات پانچی تھیں اس وجہ سے کہ میں اکثر آپ کوان کاذکر کرتے ہوئے سنتی تھی اور اللہ تعالی نے آنخضرت کو حکم دیا تھا کہ حضرت خدیج "کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں اور آپ بکری ذی کرتے تو خدیج "کی ملنے والیوں کواس میں سے بقدر کفایت بطور تحفہ تھے۔

۱۹۰۱- قتیه بن سعید عبد بن عبدالرحمٰن بشام بن عروهان کے والد حضرت عائشہ رضی الله عنہاسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنار شک حضرت خدیجہ پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ان کواکٹریاد کرنے کی وجہ سے آتار ہتا تھا آپ کی کسی بی بی پر نہیں آتا تھا۔ حالا تکہ آپ صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے نکاح خدیجہ کی وفات کے تین سال بعد کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم کوالله عزوجل نے یا حضرت جریل نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک موتی کے محل کی بیارت دے دیں۔

۵۰۰۱- عمر بن محمد بن حسنان کے والد حفص 'ہشام 'ان کے والد' حض نہشام 'ان کے والد' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک حضرت خدیج پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہوی پر نہیں آتا تعامالا تکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑ تان کاذکر فرماتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذریح فرماتے ۔ پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے پھراسے حضرت خدیج کی طنے جلنے والیوں میں بھیج دیتے اور محمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہد دیتی کہ دنیا میں خدیج کے کہد دنیا میں خدیج کے کہد دیتی کہ دنیا میں خدیج کے کہ دنیا میں خدیج کے کہد دیتی کہ دنیا میں خدیج کے کہ دنیا میں خدیج کے کہد دیتی کہ دنیا میں خدید کے کہد کے کہ دنیا میں خدید کے کہد کی کہ دنیا میں خدید کی کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں کر دی کو کو کہ کے کہ دنیا میں خدید کی کہ دنیا میں خدید کی کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دیا میں کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں کہ دینا میں کے کہ دنیا میں کے کہ دی کے کہ دنیا میں کے کہ دنیا میں کے کہ در کے کہ دی کے کہ دیا میں کے کہ دی کے کہ دی کے کہ در کے کہ دی 
يَكُنُ فِي الدُّنَيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيُحَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ.

١٠٠٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيِّى عَنُ السُمَاعِيُلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَوُقَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيْجَةً قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِّنُ قَصَبٍ لَّا صَخَبَ فِيهُ وَلَا نَصَبَ .

١٠٠٧\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى جِبْرَيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيْحَةُ قَدُاتَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيُهِ إِدَامٌ أَوْطَعَامٌ أَوُشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنُ رَّبِّهَا وَمِنَّىُ وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْحَنَّةِ مِنُ قَصَبِ لَّا صَخَبٌ فِيُهِ وَلَا نَصَبَ وَقَالَ اِسُمَاعِيلُ ابْنُ خَلِيُلٍ ٱخۡبَرَنَا عَلِيُ بُنُ مِسُهَرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَاثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اِسْتَاٰذَنَتُ هَالَةُ بِنُتُ خُوَيْلَدٍ أَخُتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِتُذَانَ خَدِيُحَةَ فَارُتَاعَ لِلْالِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتُ فَغِرُتُ فَقُلَتُ مَاتَذُكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِّنُ عَجَائِزِ قُرَيُشٍ حَمُرَآءِ الشِّدُقَيْنِ هَلَكُتُ فِي الدُّهُرِ قَدُ أَبُدَلَكُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهَا .

٤٣٥ بَابِ ذِكْرِجَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللهِ البَحَلِيّ رَضِيَ اللهَ عَنُهُ .

١٠٠٨\_ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا

سوااور عورت ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھیں اور انہیں سے میرے اولاد (۱) ہوئی ہے۔

۱۰۰۲۔ مسدد ، یجی اسلمیل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ عنہ سے کہا کیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو (پھے) بثارت دی تھی ؟ انہوں نے کہا ہاں جنت میں ایسے موتی کے محل کی بثارت دی تھی جس میں شور وشغب ہوگانہ تکلیف۔

٥٠٠١ قتيبه بن سعيد ، محمد بن نضيل ، عماره ، ابو زرعه ، حضرت ابوہری وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یار سول اللہ بیہ حضرت خدیجہ ایک برتن لئے آرہی ہے جس میں سالن کھانایا پینے کی کوئی چیز ہے جب یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تواللہ تعالی کی اور میری طرف سے انہیں سلام کہتے، اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ شور و شعب ہو گانہ تکلیف اساعیل بن خلیل علی بن مسہر 'ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہالہ بنت خویلد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (اندر آنے کی) اجازت طلب کی۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت خدیجة کا اجازت مانگناسمجما تو آپ (مارے رنج کے ) لرزنے لگے پھر آپ نے فرمایا خدایایه توباله بین حضرت عائش فرماتی بین که مجصے برارشک آیا۔ تومیں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی کیایاد کرتے ہیں لیعنی ایک سرخ رخساروں والی قریش برھیا کو جے مرے ہوئے بھی زمانہ ہو منا(۲) حالا نکہ اللہ تعالی نے آپ کوان سے بہتر بدل عطافر مایا۔ باب ۴۳۵ حضرت جریر بن عبدالله بجلی رمنی الله عنه کا

١٠٠٨ اسطق واسطی ٔ خالد ' بیان قیس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے

(۱) سوائے جناب ابراہیم کے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ اسے تھی آپ کے بیٹے جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ (۲) مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیااور فرمایا اس سے بہتر مجھے کیا چیز ملی ہے ؟ حضرت عائشہ کھڑی ہو گئیں اور اللہ کے حضور توبہ کی ، پھر بھی آپ کے سامنے ایس گفتگو نہیں کی۔

٤٣٦ بَابِ ذِكُرِحُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ الْعَبَسِةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ.

١٠٠٩ - حَدَّثِنَى اِسُمَاعِيلُ بُنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا سَلَمَهُ بُنُ رَجَآءٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَكُدٍ هُزِيمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ الْبُلِيسُ اَى عِبَادَ اللَّهِ أَخُرَاكُمْ فَرَجَعَتُ اَوُلَا هُمُ عَلَى أَخُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيفَةً فَصَاحَ عَلَى أُخُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيفَةً فَلَا عُمَ الْمُشَرِكُونَ هَزِيمَةً بَيْنَةً فَصَاحَ عَلَى أُخُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيفَةً فَلَا اللهِ أَخُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيفَةً فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ فَنَادى آي عِبَادَاللهِ آبِي اَبِي اَبِي اَبِيهِ فَنَادى آي عِبَادَاللهِ آبِي اَبِي اَبِي الله فَاحْتَحَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيفَةً حُدَيفَةً مِنْهَا بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى فَوَاللهِ مَازَالَتُ فِي الله فَي الله عَرُوجَتَى لَقِي الله عَرُوجَتَى لَقِي الله عَرُوجَتَى لَقِي الله عَرُوجَتَى الله عَرْوجَتَى الله عَلَيْهُ عَيْمٍ حَتَى لَقِي الله عَرْوجَتَى الله عَرْوجُولَ الله عَرْوجَتَى الله عَرْوجَتَى الله عَرْوجَتَى الله عَرْوجَتَى الله عَرْوجَتَى الله عَرْوجَتَى الله عَلَم المُعْتَعَالِي الله المُعْتَعَلَى الله المُعْتَلِي الله المُعْتَعَلَى الله المُعْتَعَلَى الله المُعْتَى الله المُعْتَعَلَى الله عَرْوجَةً عَلَى الله المُعْتَعَلَى الله المُعْتَلِقَتَى الله المُعْتَعَلَعْتَ الله المُعْتَعَلَى المُعْتَعَلَى المُعْتَعَلَى المُعْتَعَلَى المُعْتَعَلَى المُعْتَعَلَى المَعْتَعَلَى المُ

٤٣٧ بَابِ ذِكْرِ هِنُدٍ بِنُتِ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا .

وَقَالَ عَبُدَانُ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهُ الزَّهُرِيِّ حَدُّنَنِيُ عُرُوةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ

ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں روکا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا بنس دیے؛ نیزا نہیں جریر بن عبداللہ سے بواسطہ قیس مروی ہے کہ زمانہ جابلیت میں ایک مکان تھا جسے ذوالخلصۃ کہتے تھے اور اسے کعبہ کیانیہ یا کعبہ شامیہ بھی کہاجا تا تھا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ کو ڈھاکر اس کی طرف سے مطمئن کر دو مح جریر کہتے ہیں ذوالخلصہ کو ڈھاکر اس کی طرف سے مطمئن کر دو مح جریر کہتے ہیں کہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سوسواروں کو لے کر وہاں گیا اور جم نے آ کہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سوسواروں کو لے کر وہاں گیا اور جم نے آ سے ڈھادیا اور جو ہمیں اس کے قریب ملااسے قبل کر دیا پھر ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور احمس کے لوگوں کے لئے دعا فرمائی۔

باب ۱۳۳۹ حضرت حذیفه بن بمان عبسی رضی الله عنه کا بیان -

ہیان۔

9 • • ا۔ اسلیل بن خلیل 'سلمہ بن رجاء' ہشام بن عروہ ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب جنگ احد کے دن مشر کوں کو شکست ہونے گئی تو ابلیس نے چخ جب جنگ احد کے دن مشر کوں کو شکست ہونے گئی تو ابلیس نے چخ مسلمانوں نے بات خدا کے بندو! پنے پیچے (والوں کو قتل کرو) تو آگے والے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیااور سخت مسلمانوں نے اپنے بیچے والے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیااور سخت اپنے کو دکھے پایا تو وہ پکار نے لگے کہ اے خدا کے بندو میر نے باپ ہیں باپ کو دکھے پایا تو وہ پکار نے لگے کہ اے خدا کے بندو میر نے باپ ہیں میرے باپ ہیں قتل نہ کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بخداوہ بازنہ آئے حتی کہ انہیں قتل کر دیا تو حذیفہ نے کہااللہ تمہاری مغفر ت فرمائے۔ عروہ کے والدہ نے کہا کہ بخدا حذیفہ کو اپنے والد کے اس طرح قتل ہونے کابرابر رنج رہاحتی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ طرح قتل ہونے کابرابر رنج رہاحتی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ باب کے سام ہر بیعہ رضی اللہ عنہ کابیان۔

عبدان عبدالله ' يونس ' زيرى ' عروه سے روايت كرتے ہيں كه هفرت عائشه رضى الله عنهانے فرمايا كه ہند بنت عتبہ نے آكر كہاكہ يا

عَنْهَا قَالَتُ جَآئَتُ هِنَدٌ بِنُتُ عُتِبَةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاكَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنُ اَهُلِ خِبَائِكَ اَهُلِ خِبَائِكَ أَنْ يَلْلُوا مِنُ اَهُلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَااَصُبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ خِبَائِكَ ثُمَّ مَااَصُبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ خِبَائِكَ قَالَ أُحَبَّ اِلَيَّ اَنُ يُعِزُّوا مِنُ اَهُلِ خِبَائِكَ قَالَ وَالَّذِي اَنُ يُعِزُّوا مِنُ اَهُلِ خِبَائِكَ قَالَ وَالَّذِي اَنُ يُعِرُّوا مِنُ اَهُلِ خِبَائِكَ قَالَ وَالَّذِي اَنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٤٣٨ بَاب حَدِيُثِ زَيُدِ بُنِ عَمُرِ و ابُنِ عَمُرِ و بُنِ نُفَيُلٍ .

١٠١٠ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّثَنَا مُوسٰى حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَقِيَ زَيُد َ بُنُ عَمْرِ وَ بُنِ نُفَيُلٍ بِٱسُفَلِ بَلَدَحِ قَبُلَ اَنُ يَّنَزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقُدِّمَتُ اللَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُفُرَةٌ فَابِي أَنُ يَّاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسُتُ اكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمُ وَلَا اكُلُ إِلَّا مَاذُكِرَ اسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ زَيْدَ بُنَ عَمُرِ كَانَ يَعِيُبُ عَلَى قُرَيُشِ ذَبَائِحَهُمُ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَٱنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَآءِ الْمَاءَ وَٱنْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِ إِنْكَارًا لِلْلِكَ وَإِعْظَامًالَّهُ قَالَ مُؤسَى جَدَّثَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ وَلَا اَعُلَمُهُ اِلَّا تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ نُفَيُلٍ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ يَسُأَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتُبَعُهُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ فَسَالَةً عَنُ دِيْنِهِمُ فَقَالَ

رسول الله! (اب سے پہلے) روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت مجھے
آپ کے گھرانہ کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی گراب روئے زمین پر
کسی گھرانے کی عزت آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں
راوی نے کہا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر ی
جان ہے اس نے یہ بھی کہایار سول اللہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہیں
اگر میں ان کے مال میں سے بچھ چھپا کر آپنے بال بچوں کو کھلا دول تو
مجھ پر بچھ گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
صرف دستور کے موافق جائز سجھتا ہوں۔

## باب ۸۳۸ زید بن عمرو بن نفیل کے قصہ کابیان۔

•ا•ا محمد بن ابو بكر ' فضيل بن سيمان ' موسى ' سالم بن عبدالله حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبماسے روایت کرتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدح کے نشیبی حصہ میں زید بن عمرو بن تفیل سے ملا قات ہوئئ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستر خوان بچھایا کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے کھانے سے اٹکار کر دیا چر زیدنے کہامیں بھی اس میں سے بالکل نہیں کھاتاجو تماپنے بتوں کے نام پر ذنج کرتے ہواور میں توصرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام (بوقت ذنج) لیا گیا ہو اور زید بن عمرو قریش کے ذبیحہ کو براسجھتے تھے۔ادر کہتے تھے کہ بکری کواللہ نے پیدا كياس كے لئے آسان سے بارش برسائي اور اس كے لئے اى نے زمین سے چارہ پیدا کیا۔ پھرتم اسے غیر اللہ کے نام پر ذرج کرتے مؤ اس بات کو وہ بہت معیوب اور برا سجھتے تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ بے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور میرا خیال ہے کہ ان سے بید روایت بھی ابن عمر ہی نے بیان کی ہو گئ کہ زید بن عمر و بن نفیل دین حق کی تلاش وا تباع میں ملک شام کی طرف گئے توایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ زید نے ان کے ندہب کے بارے میں پوچھااور کہاکہ ممکن ہے میں تمہارادین اختیار کرلوں للبذامجھے بتاؤاس نے کہاتم اس وفت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب اللی ہے ا

إِنِّي لَعَلِّي أَنُ اَدِيْنَ دِيْنَكُمُ فَانْحُبرُنِي فَقَالَ لَاتَكُونُ عَلْے دِیُنِنَا حَتّٰی تَانُحُذَ بِنَصِیُبِكَ مِنُ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا أَفِرِقُ إِلَّا مِنُ غَضَبِ اللَّهِ وَلَا اَحْمِلُ مِنُ غَضَبِ اللَّهِ شَيْعًا اَبَدًا وَّٱنَّى ٱستَطِيعُهُ فَهَلُ تَلُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعُلَمُهُ إِلَّا أَنُ يَكُونَ حَنِيُفًا قَالَ زَيُدٌ وَمَا الْحَنِيُفُ قَالَ دِيْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمُ يَكُنُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَا يَعُبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ النَّصَارِى فَذَكَرَ مِثْلَةً فَقَالَ لَنُ تَكُونَ عَلَى دِيُنِنَا حَتَّى تَانُحُذَ بِنَصِيبُكَ مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا اَفِرُّ إِلَّا مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنُ غَضَبِهِ شَيْئًا اَبَدًا وَإِنَّىٰ لَا اَسْتَطِيْعُ فَهَلُ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعُلَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ حَنِيُفًا قَالَ وَمَا الْتَحْنِيُفُ قَالَ دِيْنُ إِبْرَاهِيُمَ لَمُ يَكُنُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَا يَعُبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَلَمَّا رَاى زَيْدٌ قَوُلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَشُهَدُ أَنِّي عَلَى دِيُن إِبْرَاهِيُمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَيَّ هِشَامٌ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ: رَأَيْتُ زَيْدَ بُنَ عَمُرِوَ بُنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسُنِدًا ظَهْرَةُ اِلَى الْكُعُبَةِ يَقُولُ يَامَعَاشِرَ قُرَيُشِ وَاللَّهِ مَا مِنُكُمُ عَلَى دِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ غَيْرِيُ وَكَانَ يُحْيِي الْمَؤُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنُ يَّقُتُلَ إِبْنَتَهُ مَاتَقُتُلُهَا آنَا آكُفِيكُهَا مَوُونَتَهَا فَيَاخُذُهَا فَاِذَا تَرَعُرَتُ قَالَ لِآبِيُهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعُتُهَا اِلَيْكَ و إِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُونَتَهَا.

٤٣٩ بَابِ بُنْيَانِ الكَعُبَةِ . ١٠١١ ـ حَدَّثَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ

ا پناحصہ نہ لے لو۔ زید نے کہامیں غضب الہی سے ہی بھاگتا ہوں اور اس کے غضب کو مجھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیاتم مجھے کوئی دوسر اند ہب بتا سکتے ہواس نے کہامیں حنیف کے سوااور کوئی ند ہب (تمہارے لئے) نہیں جانتازید نے کہا حنیف کیا چیز؟اس نے کہادین ابراہیمیٰ نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے کہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصر انی عالم سے ملا قات کی اور زیدنے اس سے بھی اسی طرح بیان کیاس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آؤ گے۔ توخدا کی لعنت سے اپناحصہ تمہیں لینارے گازیدنے کہامیں تواللہ کی لعنت سے بھا گتا ہون اور الله كى لعنت و غضب كوييں بالكل برداشت نہيں كرسكتا اورنه مجھ ميں طاقت ہے۔ كياتم كوئى دوسر اند ہب بتا سكتے ہو؟ اس نے کہاکہ تمہارے لئے میں حنیف کے سوااور کوئی ند جب نہیں جانتا انہوں نے کہا حنیف کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم علیہ السلام وہ نہ يبود تھے اور نہ نصر انى اور بجز الله تعالى كے كسى كى عبادت نہیں کرتے تھے؛جب زیدنے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں سن لی۔ تووہاں سے چل دیئے جب باہر آئے تواپے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے خدامیں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ لیٹ نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد اور اساء بنت ابی بکڑ لکھااساء فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن تفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش! میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور وہ مؤودة (لیغی وہ نوزائید لڑکی جسے زندہ در گور کر دیا جاتا تھا) کو بھی بیا لیتے تھے وہ اس آدمی ہے جو اپنی لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہی فرماتے کہ اسے قتل نہ کرواور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت كروں گا تووہ اسے (پرورش كے لئے) لے جاتے جب وہ برى ہو جاتى تواس کے باپ سے کہتے اگرتم جا ہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہار امنشاہو تومیں ہی اس کی خدمت کر تار ہوں۔ باب۹۳۹ کعبه کی تغمیر کابیان

اا ۱۰ محمود 'عبدالرزاق' ابن جرتج' عمرو بن دینار 'حضرت حابر بن

قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ جُرَیْجِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو اَبُنُ دِیْنَارِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عُبُدِاللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِیَتِ الْکُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ یَنْقُلانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُ عَبَّاسٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُ اِزَارَكَ عَلَی رَقَبُتِكَ یَفِقُكَ مِنُ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ اِلْی الْاَرْضِ وَطُمِحَتُ عَیْنَاهُ اِلٰی السَّمَآءِ ثُمَّ اَفِی السَّمَآءِ ثُمَّ اَفِی السَّمَآءِ ثُمَّ اَفِی السَّمَآءِ ثُمَّ اَفَقَالَ اِزَارِی اِزَارِی فَشُدَّ عَیْنَاهُ اِلٰی السَّمَآءِ ثُمَّ اَفَقَالَ اِزَارِی اِزَارِی فَشُدَّ عَلَیْهِ اِزَارُهُ .

1 . ١ . ٢ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ وَّعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ يَزِيْدَ قَالَا لَمُ يَكُنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَوُلَ الْبَيْتِ حَائِطً كَانُوا يُصَلُّونَ حَوُلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَةً حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ جُدُرُةً قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ.

٤٤٠ بَابِ أَيَّامِ الْحَاهِلِيَّةِ.

1.1٣ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يُحْلَى قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا يُحَلَى اللهُ عَنْهَا هِشَامٌ حَدَّنَىٰ اللهُ عَنْهَا هِشَامٌ حَدَّنَىٰ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ عَاشُورَآءُ يَوُمًا تَصُومُهُ قُرَيُشٌ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَةً وَأَمَر بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءَ صَامَةً وَمَنُ شَآءَ صَامَةً وَمَنُ شَآءَ لا يَصُومُهُ .

١٠١٤ حَدَّثَنَا مُسَلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ طَاوِّسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالُوُا يَرَوُنَ آنَّ الْعُمْرةَ فِى أَشُهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُحُورِ فِى الْاَرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ مِنَ الْفُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا

عبداللدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی تغیر ہونے گئی تو ہی صلی الله علیہ وسلم اور حضرت عبال پھر فرھورہے تھے؛ تو حضرت عبال نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ابنا تہ بند (اتا رکر) کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ اس سے آپ پھر وں (کی رگز) سے محفوظ رہیں تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ مگر آپ صلی الله علیہ وسلم نہیں پر گرپڑے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی آئیس آسان کولگ کئیں پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کی آئیس آسان کولگ کئیں پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے باندھ دیا گیا۔
میر اتہ بند تو وہ تہ بند آپ صلی الله علیہ وسلم کے باندھ دیا گیا۔

۱۰۱۲- ابوالنعمان عماد بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن ابویزید نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ شریف کے اردگرد دیوار نہیں تھی لوگ بیت اللہ کے اردگرد نماز پڑھاکرتے تھے حتی کہ حضرت عمر کازمانہ آیا تو آپ نے اس کے اردگرد دیوار تعمیر کرائی۔ عبیداللہ نے کہا کہ اس کی دیواریں چھوٹی تھیں پھراس کی تعمیر ابن زبیر نے کرائی (اور دیواریں اونچی کرادیں)۔ باب ۲۰۰۰ درانہ جاہلیت کابیان (۱)

۱۰۱۳ مسد کی بین ہشام ان کے والد حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جرت کر کے مدینہ تشریف لائے عاشورہ کاخود بھی روزہ رکھا۔ اور اس کے روزہ کا دوسرے مسلمانوں کو تھم بھی دیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جس کا دل چاہتا۔ عاشورہ کا روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جس کا دل چاہتا۔ عاشورہ کا روزہ رکھتا۔

۱۰۱۲۔ مسلم 'و ہیب' ابن طاؤس ان کے والد 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا دنیا میں بڑا گناہ ہے، نیز وہ ماہ محرم کو صفر کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب اونٹ کا زخم اچھا ہو جائے اور نشان مٹ جائے تو عمرہ کرنے والے کے لئے

الْآئُرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحِلِينَ بِالحَجِّ اَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَن يَّحُعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آئُ الحِلِّ قَالَ الحِلُّ كُلُهُ.

1.10 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابُنُ سُفَيَانُ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ سَيُلٌ فِي الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ سَيُلٌ فِي الْجَالَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ الْجَالَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَحَدِيثٌ لَهُ شَانٌ .

عَنُ بَيَانَ عَنُ أَبِي بِشُو عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ بَيَانَ عَنُ أَبِي بِشُو عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ دَحَلَ آبُوبَكُو عَلَى امْرَأَةٍ مِّنُ آحُمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبٌ فَرَاهَا لَا تَكَلَّمُ فَقَالَ مَالَهَالَا تَكَلَّمُ فَالُو الْمَوْلُ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ لَهَا مِنُ قُرِيشٍ قَالَتُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنُ قُرَيْشٍ قَالَتُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْمُولِلَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُهُاجِرِينَ قَالَ اللّهُ لِهُ بَعُدَ الْجَاهِلِيَّةِ: قَالَ بَقَاقُ كُمْ عَلَيْهِ حَالَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى النّه مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى النّه مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُا اللّهُ مُنْ مَا لَتُ مَلَ اللّهُ عَلَى النّاسِ . وَاللّهُ مُلْكُ عَلَى النّاسِ . وَالْمُلُولُ عَلَى النّاسِ .

المَعْرَآءِ آخُبَرَنَا عَلَيْ الْمَغْرَآءِ آخُبَرَنَا عَلَيْ الْمَغُرَآءِ آخُبَرَنَا عَلَيْ الْمَغُرَآءِ آخُبَرَنَا عَلَيْ ابْنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ آسُلَمَتِ امُرَأَةٌ سَوُدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسُجِدِ لَبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسُجِدِ قَالَتُ الْعَرَبُ عَلَيْنَا فَتَحَدَّثُ عِنُدَنَا فَإِذَا

عمرہ درست ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ احرام باندھے ہوئے (مکہ) پنچے، اور نبی اکرم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اس کو عمرہ بنالیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! کس قدراحرام کھولیں؟ آپ نے فرمایا پورااحرام کھول دو۔

10-12 علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمر' سعید بن میتب اپنو والد اور اپنو داد اسے روایت کرتے ہیں ان کے داد اکہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سلاب آیا تو وہ دونوں بہاڑوں کے در میان کی جگہ پر چھاگیاسفیان نے کہاکہ اس حدیث کا بڑاوا قعہ ہے۔

۱۰۱۸۔ ابوانعمان ابو عوانہ 'بیان ابولبھ' قیس بن حازم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر قبیلہ احمس کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا نام زینب تھا تو آپ نے اسے دیکھا کہ بات نہیں کرتی آپ نے فرمایا اسے کیا ہوگیا کہ بولتی بھی نہیں؟ لوگوں نے کہااس نے فاموشی کے جی نیت کی ہے آپ نے اس سے کہا کہ بات چیت کر۔ کیونکہ یہ طریقہ جائز نہیں یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے تواس نے بات شروع کی اور کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آئی مہاجر آدمی ہوں۔ اس نے کہا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تو بری پوچھے قریش اس نے کہا قریش میں سے کون؟ آپ نے فرمایا تو بری پوچھے والی ہے۔ میں ابو بحر ہوں۔ اس نے کہا اس نیک کام پر جو اللہ تعالی فی ہے۔ میں ابو بحر ہوں۔ اس نے کہا اس نیک کام پر جو اللہ تعالی نے جاہلیت کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم میں ایسے شریف ور کیس آپ نہیں۔ جو لوگوں کو عکم دیتے ہیں تو وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہی لوگ پیشوا ہیں۔

کاوا۔ فردہ بن ابی المغر اعلیٰ بن مسیر' ہشام ان کے والد' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک حبثی عورت جو کسی عرب کی لونڈی تھی۔ ایمان لائی اور مسجد (کے قریب) میں اس کی ایک جھو نیرڈی تھی جس میں وہ رہتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آکر ہم سے باتیں کرتی اور جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوتی توبیہ پاس آکر ہم سے باتیں کرتی اور جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوتی توبیہ

کہاکرتی کہ

فَرَغَتُ مِنُ حَدِيثِهَا قَالَتُ مِـ رَمُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَرِي

وَيَوُمُ الْوِشَاحِ مِنُ تَعَاجِيُبِ رَبِّنَا آلَا إِنَّهُ مِنُ بَلَدَةِ الْكُفِرِ ٱنْحَانِيُ

١٠١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ .
 جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحُلِفُ إِللهِ بِاللهِ فَكَانَتُ قُرَيُشٌ تَحُلِفُ بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهُمَ .

9 أ · ا حَدَّنَى يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمُرُو اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُشِى بَيُنَ بَنُ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُشِى بَيُنَ يَدَى الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبَرُ عَنُ عَآئِشَةَ يَدَى الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبَرُ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا يَقُولُونَ فَاللَّهُ مَا أَنْتِ مَرَّتَيْنِ . وَذَا رَاوُهَا كُنْتِ فِي آهُلِكِ مَا أَنْتِ مَرَّتَيْنِ .

١٠٢٠ حَدَّنَنَى عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا مُفَيْنُ عَنُ آبِي إستحاقَ عَنُ عَمُر و بُنِ مَيْمُون قَالَ قَالَ عَمُرُ رَضِى اللهُ عَنُ عَمُو رَضِى اللهُ عَنُهُ إِنَّ الْمُشْرِكِيُنَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِن جَمُع حَنْهُ إِنَّ الْمُشْرِكِيُنَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِن جَمُع حَتَّى تَشُرُقَ الشَّمُسُ عَلَى تَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنْ تَطَلَّعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنْ تَطَلَّعَ

اور ہاروالا دن پروردگار کی عجائبات قدرت میں سے ہے ہاں اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی! جب اس نے بہت دفعہ یہ کہا تواس سے حضرت عائشہ نے یو چھا۔ ہار والادن (کیماکیاواقعہ ہے)اس نے کہامیرے آقاکی ایک لڑی باہر نکلی اس پرایک چڑے کا ہار تھاوہ ہاراس کے پاس سے گر گیا توایک چیل گوشت سمجھ کراس پر جھپٹی اور لے گئی۔لوٹوں نے مجھ پر تہمت لگائی اور مجھے سزادی۔ حتی کہ میرامعالمہ يہاں تك برهاكه انہوں نے میری شرم گاہ کی بھی تلاشی لی۔ لوگ میرے ارد گرد تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی۔ کہ دفعتاوہ چیل آئی جب وہ ہمارے سروں پر آ گئ۔ تواس نے وہ ہار ڈال دیا۔ لوگوں نے اسے لے لیا تو میں نے کہائم نے اس کی تہت مجھ پرلگائی تھی حالانکہ میں اس سے بالکل بری تھی۔ ۱۰۱۸ قتیبه اساعیل بن جعفر عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھوجو فتم کھانا چاہے؛ تواسے اللہ کے سواکسی کی قتم نہ کھانا چاہئے اور قریش اینے باپ دادوں کی قتم کھاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اینے باپ دادوں کی قشم نہ کھاؤ۔

10-1- یکی بن سیلمان ابن وہب عمر و عبد الرحمٰن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم جنازہ کے آگے آگے جاتے تھے اور اسے دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایازمانہ جاہلیت میں لوگ جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور دو مرتبہ کہا کرتے تھے کہ تواپنے عزیزوں کے پاس ہے جیسے پہلے تھا۔

۰۱۰۲- عمرو بن عباس عبد الرحل سفیان ابواسحاق عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مشرکین فیمر نامی پہاڑ پردھوپ آ جانے کے بعد مزدلفہ سے اکلا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آ فاب سے پہلے ہی وہاں سے نکل کران کی مخالفت کی۔

لشَّمُسُ

١٠٢٢ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ
 عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي
 الله عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 أَصُدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ: آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا الله بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِي
 العَّلُتِ آنُ يُسُلِمَ .

المُرَادِ عَلَيْنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّنَيْ اَخِي عَنُ الْكُمَانَ عَنُ يَّحُينَ اِسْمَاعِيلُ حَدَّنَيْ اَخِي عَنُ اللَّهُ عَنُ عَبُدِالرَّ حَمْنِ الْمُعَيدِ عَنُ عَبُدِالرَّ حَمْنِ الْمُ اللَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِآبِي رَضِى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِآبِي اللَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ البُو بَكُو بَكُو عَلَامٌ اللَّهُ الْخَلامُ تَدُرِى مَاهِذَا فَقَالَ لَهُ الْغَلامُ تَدُرِى مَاهِذَا فَقَالَ اللهُ الْغُلامُ تَدُرِى مَاهِذَا فَقَالَ اللهُ الْغُلامُ تَدُرِى مَاهِذَا فَقَالَ اللهُ لِ اللهُ ا

١٠٢٤ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَا يَعُونَ لُحُومَ الْحَوْمَ اللهُ عَنُونَ لُحُومَ اللَّهَ عَنُونَ لُحُومَ الْحَرُورِ اللي حَبَلِ الْحَبَلَةِ اَنُ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَافِي الْحَرْفُولِ اللهِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ اَنُ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ اللَّيْ نُتِحَتُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ .

١٠٢٥\_ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا مَهُدِيٌّ

۱۰۱۱ اسلی بن ابراہیم 'ابواسامہ ' یکیٰ بن مہلب حضرت حصین سے روایت کرتے ہیں کہ عکر مہ نے فرمایا کہ و کاساً دھاقا کے معنی ہیں مسلسل بھرا ہوا پیالہ ' نیزیہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ہمیں لبالب جام شراب پلادے۔

۱۰۲۲ - ابو تعیم سفیان عبد الملک ابوسلمه عضرت ابو هریره رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که شاعر کی سب سے سجی بات لبید کی بات ہے که دیکھوالله تعالیٰ کے سوائے ہر چیز باطل ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن صلت اسلام لے آتا۔

الا ۱۰۲ - اساعیل ان کے بھائی سیلمان کی بن سعید عبد الرحل 'بن قاسم 'قاسم بن محمد 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جو انہیں کچھ محصول دیا کر تا تھا اور آپ اس کا محصول کھانے کام میں لاتے تھے 'ایک دن وہ کوئی چیز لایا تو حضرت ابو بکر نے اسے کھالیا توان سے غلام نے کہا 'آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے ؟ آپ نے فرمایا کیا تھی ؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جا بلیت میں آئندہ ہونے والی بات (کہانت) ایک آدمی کو بتادی تھی والا نکہ میں خودیہ فن نہیں جانتا تھا بلکہ میں نے اسے دھوکا دیا تھا تو الرائی وہ مجھ سے ملا اور (یہ چیز ) اس نے مجھے اس کے عوض دی ہے 'اور اس کو آپ نے کھایا ہے تو ابو بکر نے اپنی انگی منہ میں ڈال کر پیٹ اور اس کو آپ نے کھایا ہے تو ابو بکر نے اپنی انگی منہ میں ڈال کر پیٹ کی ہر چیز کوتے کر کے نکال دیا۔

۱۰۲۴- مسدد کی عبیدالله نافع حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حبل الحبلة کے وعدے پر خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور حبل الحبله یہ ہے کہ او نتنی کے بچہ بیدا ہو ، پھر وہ بچہ حاملہ ہو جائے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس فعل سے ممانعت فرمادی ہے۔

۱۰۲۵ ابوالعمان مهدى غيلان بن جرير سے روايت كرتے بيل وه

قَالَ غَيْلَانُ بُنُ جَرِيْرٍ كُنَّانَاتِي آنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِيُ فَعَلَ قَوُمُكَ كَذَا وَكَذَايَوُمَ كَذَا وَكَذَا فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا .

٤٤١ بَابِ الْقَسَامَةِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ.

١٠٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَر حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطَنَّ أَبُو الْهَيْثَمِ حَدُّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَقِينًا بَنِيُ هَاشِمِ كَانَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيَ هَاشِمِ اسْتَأْجَرَةً رَجُلٌ مِّنُ قُرِّيُشٍ مِّنُ فَخِذٍ أُخُرَى فَأَنْطَلَقَ مَعَةً فِيُ اِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِيُ هَاشِمٍ قَلِـ انْقَطَعَتُ عُرُوةً حُوَالِقِهِ فَقَالَ آغِنْنِي بَعِقَال ٱشُدُّبِهَ عُرُوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبْلُ فَٱعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّبِهِ عُرُوةَ جُوالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيْرًا وَّاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَةً مَاشَانُ هَذَا الْبَعِيْرِ لَمُ يُعُقَلُ مِنُ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيُسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيُنَ عِقَالُهُ قَالَ فَخُذَ فَهُ بعِصًا كَانَ فِيُهَا اَجَلُهُ فَمَرَّبِهِ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ آتَشُهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا اَشُهَدُ وَرُبَمَا شَهِدَتُهُ قَالَ هَلُ اَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَّرَّةً مِّنَ الدَّهُرِ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُنُتَ إِذَا أَنُتَ شَهِدُتُّ الْمَوُسِمَ فَنَادِ يَا الَ قُرَيُشِ فَإِذَا آجَابُوكَ فَنَادِيَا الَ بَنِيُ هَاشِمٍ فَاِنْ أَجَابُوكَ

کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یاس آئے تووہ ہمیں انصار کی باتیں سایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ تیری قوم (انصار)نے فلاں دن ایبا کیااور فلاں دن ایبا کیا۔

باب اسم سمر دور جابلیت میں قسامت کابیان(۱)

١٠٢٢ الومعم عبدالوارث وقطن ابوالهيثم الويزيدمدني عكرمه روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں سب سے پہلی قسامت (۲) بنوہاشم میں ہوئی (جس کاواقعہ یہ ہے)کہ ایک ہاشمی آدمی کو قریش کی کسی دوسری شاخ والے آدمی نے مر دوری پرر کھاوہ اس کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلا جارہا تھا کہ اس کے پاس سے ایک دوسرے ہاشمی کا گزر ہوا' جس کے غلہ کی بوری کابند هن ٹوٹ گیا' تواس نے ہاشمی مز دور سے کہاکہ مجھے ایک ابیا ہندھن دے کر جس ہے اپنی بوری کامنہ باندھ لوں تاکہ اونٹ بھی نہ بھاگ سکیں میری مدد کر 'اس نے ایک بند ھن اسے دے دیا' جس سے اس نے اپنی بوری کا منہ باندھ دیا (اور چلا گیا) جب ان لوگوں نے بڑاؤڈ الا تو سوائے ایک اونٹ کے سب باندھ دیئے گئے ' تو اس قریشی نے جس نے ہاشمی کو مز دور رکھاتھا (ہاشمی سے) کہا کیا بات ہے کہ بیراونٹ دوسرے اونٹول کی طرح نہیں باندھا گیا ' تواس نے جواب دیااس کی رس نہیں ہے اس نے یو چھااس کی رس کہاں گئ؟ (ہاشمی نے واقعہ بیان کر دیا جس ہے اس کو بہت غصہ آیا) ابن عباس نے فرمایا کہ اس قریش نے ہاشی کے الیم لا تھی ماری جو اس کی موت کا سبب بنی (اس ہاشمی کے آخری سانس تھے)ایک یمنی شخص اد ھر سے گزراہاشی نے کہا کیاتم موسم فج میں جارہے ہو؟اس نے کہا نہیں 'ال چر جاؤں گاہاشی نے کہا تو میری طرف ہے کسی وقت بھی

(۱) قسامت اے کہتے ہیں کہ کسی محلّم یابستی میں ایسامقول پڑا ہوا مے جس کے قاتل کا پید نہیں، تواس مجلّمہ کے کچھ لوگوں سے اس بات کی قسم لی جاتی ہے کہ ہم نے نہ تواسے قل کیااور نہ اس کے قاتل کو ہم جانتے ہیں۔

(۲) کسی محلے یا گاؤں وغیرہ میں کوئی محض مقتول پڑا ہوا ملا قاتل کا پچھ پتہ نہیں اور نہ اس سے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں ایی صورت میں اس محلّہ والوں سے بچاس فتسیس لی جاتی ہیں کہ ان کااس قتل میں کوئی حصہ نہیں اور نہ وہ اس کے متعلق بچھ علم ر کھتے ہیں۔

فَسَلُ عَنُ اَبِي طَالِبٍ فَانْحُبِرُهُ اَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالَ وَّمَاتَ الْمُسْتَاجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي استأجَرَهُ آتَاهُ آبُو طَالِب فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَاحُسَنُتُ ٱلْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلَّيْتُ دَفْنَةً قَالَ قَدُ كَانَ آهُلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِيْنًا ثُمَّ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي ٱوُصٰى اِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوُسِمَ فَقَالَ يَا الَ قُرَيْشِ قَالُوُا هَذِهِ قُرَيُشٌ قَالَ يَا الَ بَنِيُ هَاشِمٍ قَالُواً هَذِهِ بَنُوُهَاشِمِ قَالَ آيُنَ ٱبُوُطَالِبِ قَالُوا هَٰذَا ٱبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ اَنُ ٱبَلِغُكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالَ فَاتَاهُ أَبُو طَالِب فَقَالَ لَهُ انْحَتُرُ مِنَّا إِحْدَى نَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّى مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلُتَ صَاحِبَنَا وَإِنُ شِئْتَ حَلَفَ خَمُسُوُنَ مِنُ قَوُمِكَ أَنَّكَ لَمُ تَقْتُلُهُ فَإِنُ آبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوُمَةً فَقَالُوا نَحُلِفُ فَاتَتُهُ امْرَاَةٌ مِّنُ بَنِيَ هَاشِمٍ كَانَتُ تَحُتَ رَجُلٍ مِنْهُمُ قَدُ وُلِدَتُ لَهُ فَقَالَتُ يَا آبَا طَالِبِ أُحِبُّ أَنْ تُحِيْزَ ابْنِيُ هَذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْحَمُسِيُنَ ۗ وَلَا تَصُبَرُ يَمَيْنَهُ حَيْثُ تُصُبَرُ الْاَيْمَانُ فَفَعَلَ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ مِنْنُهُمُ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ أَرَدُتَّ خَمُسِيْنَ رَجُلًا أَنْ يَّحُلِفُوا مَكَانَ مِاثَةٍ مِّنَ الْابِلِ يُصِيُبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ هَذَانِ بَعِيْرَان فَاقْبَلُهُمَا عَنَّىٰ وَلَا تَصُبُرُ يَمِينَىٰ حَيْثُ تُصْبَرُ الْآيُمَانُ فَقَبَلَهُمَا وَجَآءَ نَمَانِيَةٌ وَٱرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَالَّذِى نَفُسِيّ بِيَدِهِ مَاحَالَ الْحَوُلُ وَ وَمِنَّ الثَّمَانِيَةِ وَٱرْبَعِيُنَ عَيْنٌ تَطُرِفُ .

ایک پیغام پہنچادے گا؟اس نے کہاہاں 'ابن عباس نے فرمایااس نے كهاجب توموسم جي ميں جائے تو آواز ديناے آل قريش جب وہ تجھے جُوابُ دیں تو آواز دینااے آل بنوہاشم تواگر وہ بھی تجھے جوابدیں 'تو ابوطالب کومعلوم کر کے انہیں یہ اطلاع دینا کہ فلاں قریثی نے مجھے صرف ایک رسی کے مارے قتل کر دیا (پیہ کہہ کر) وہ ہاشی مز دور مر کیا'جبوہ( قریثی مکہ)واپس آیا توابوطالب کے پاس آیا 'ابوطالب نے کہا ہارے آدمی کو کیا ہوا؟اس نے کہاوہ بیار ہو گیا تھا تو میس نے اچھی طرح اس کی تیار داری کی '(گر جب وہ مرگیا) تو میں نے اس کے دفن کاانتظام کر دیاابوطالب نے کہاتم سے یہی توقع تھی 'تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ وہ آدمی جے ہاشمی نے پیغام رسانی کی وصیت کی تھی موسم ج میں آیا ، تواس نے کہااے آل قریش الو کول نے کہا قریشی میر میں اس نے کہااے آل بوہاشم الوگوں نے کہا بوہاشم میر ہیں 'اس نے کہاا بوطالب کہاں ہیں ؟لو گوں نے کہاا بوطالب یہ ہیں ' اس نے کہا مجھے فلاں شخص نے یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں اس کا یہ پیغام پہنچادوں کہ فلاں آدمی نے اسے ایک رس کے مارے قتل کر دیا۔ ابوطالب اس قاتل کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری طرف ہے تین باتوں میں کسی کوایک کواپے لئے اختیار کرلواگر تم جاہو توسو اونٹ دیت کے اداکرو کیونکہ تم ہی نے ہمارے آدمی کو قتل کیاہے ' اوراگر جا ہو تو تمہاری قوم کے بچاس آدمی اس بات کی قتم کھائیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا 'اور اگر ان میں سے کچھ منظور نہیں ہے تو ہم تہمیں اس کے بدلہ میں قتل کر دیں گے 'وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم نے کہاہم قتم کھالیں گے 'پھر ابوطالب کے پاس ایک ہاشی عورت جواس خاندان کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس . کے ایک بچہ بھی تھا' آئی اور کہااے ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس بچہ کو منجملہ بچاس آدمیوں کے معاف کر دو 'اور اس سے قتم نہ لوجہاں قتمیں لی جاتی ہیں (یعنی رکن اور مقام کے در میان) ابو طالب نے منظور کر لیا ' پھر ابوطالب کے پاس انہیں میں سے ایک اور آدمی آیااوراس نے کہااے ابوطالب تم سوانٹوں کے بدلہ بچاس آدمیوں سے قتم لینا چاہتے ہواس لحاظ سے ہر آدمی کے حصہ میں دو اونٹ آئے الہذائید دواونٹ میری طرف سے منظور کرلواور مجھ سے

١٠٢٧ ـ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَوُمُ بُعَاثَ يَوُمَّا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مِلْؤُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاوَاتُهُمُ وَجُرِّحُوا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمُ فِي الْإِسُلَامِ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا عَمْرٌ و عَنُ بُكُيْرِ بُنِ الْأَشَجَّ اَنَّ كُرَيْبًا مُّولَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعُى بِبَطْنِ ٱلْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَسْعُونَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُحِيْرُ الْبَطْحَآءَ إِلَّا شَدًّا. ١٠٢٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعُفِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ اَخُبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعُتُ اَبَا السَّفُرِ يَقُولُ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ يَآيُّهَاالنَّاسُ اسْمَعُوا مِنَّى مَا أَقُولُ لَكُمُ وَاسُمِعُونِي مَاتَقُولُونَ وَلَا تَذَهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفُ مِنُ وَّرَآءِ الْحِجُرِ وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيْمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحُلِفُ فَيُلَقِي سَوُطَةً أَوُنَعُلَةً أَوُقُوسَةً .

١٠٢٩ حَدَّنَنَا نَعْيُمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا هُشَيُمٌ
 عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ رَايَتُ
 في الْجَاهِلِيَّةِ قِرُدَةً اِحْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةً قَدُزَنَتُ
 فَرَجَمُوهَا فَرَجَمُتُهَا مَعَهُمُ .

اس جگه قتم نه لوجهال قتمیں لی جاتیں ہیں ابوطالب نے یہ بھی منظور كرك دواونث لے لئے اور اڑتاليس آدميوں نے آكر فتم كھالي ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایک سال کے بعدان اڑتالیس آومیوں میں سے ایک بھی نہ بچا۔ ۲۵-۱- عبید بن اسلیل 'ابواسامه 'ہشام ان کے والد ' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بعاث کے دن کواللہ تعالی نے اپنے رسول کے فائدہ کے لئے پہلے سے متعین فرمادیا تھا 'رسول الله صلى الله عليه وسلم (جب مدينه) تشريف لائے توان کی جماعتوں میں چھوٹ پر چکی تھی 'ان کے سر دار مارے گئے تھے ( پچھ) زخمی ہو گئے تھے 'اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اینے رسول اکر م صلی الله علیه وسلم کے فائدے کے لئے پہلے سے متعین فرمادیا تھاکہ وہ اسلام میں داخل ہول گے 'اور ابن وہب 'عمرو ' بکیر بن افج' حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام کریب حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا صفاو مروہ کے در میان بطن وادی میں دوڑنا سنت نہیں 'بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس میں دوڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بطحاہے دوڑ کر

۱۰۲۸ عبداللہ بن محمد جعفی سفیان مطرف ابوالسفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبال سے ساوہ فرماتے تھے کہ اے لوگا میری بات سنواور اپنی بات مجھے سناؤاور (بغیر سمجھے ہوئے) نہ جاؤ کہ کہتے چھر وابن عباس نے یوں کہااور یوں کہا (یادر کھو) جو کوئی بیت اللہ کو طواف کرے ' تو حجر (حطیم) کے پیچھے سے کر لے اور یہ نہ کہو کہ حطیم (خارج از کعبہ) ہے (اسے حطیم اس لئے کہا جاتا کہ) زمانہ جابلیت میں جب کوئی آدمی قسم کھاتا تو (یہاں) اپنے کوڑے ' جوتے یا کمان کوڈال دیتا تھا۔

۱۰۲۹ نعیم بن حماد 'ہشیم 'حصین 'عمرو بن میمون سے روایت کرتے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو جس نے زنا کیا تھادیکھا کہ بہت سے بندر اس کے پاس جمع ہو گئے 'اور ان سب نے اسے سنگسار کردیا' میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگسار کیا۔

١٠٣١ ـ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رِجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ بِمَكَةً ثَلَّ أُمِرَ بِالْهِحُرَةِ فَهَا جَرَ اللَّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَا عَشُرَ سِنِينَ ثُمَّ تُوفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

وَ مَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ بِمَكَّةً . - حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا قَيْسًا يَقُولُ حَدَّنَا بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيْلُ قَالًا سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ اللَّهُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُومُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً وَهُو فِي ظِلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُومُتَوسِّدٌ بُرُدَةً وَهُو فِي ظِلِ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَقَالَ وَهُو مُحُمَّ وَجُهُةً فَقَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَالْحُوا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ فَالْحَالَ اللَّهُ فَالْحَالَ اللَّهُ فَقَالَ اللْمُسُولِ اللَّهُ فَالْحَالَ اللَّهُ فَالْحَالَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ فِي مُنْ الْمُنْ الْمُ

• ۱۰۳۰ علی بن عبدالله 'سفیان 'عبیدالله سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبال کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنااور میت پر نوحہ کرنازمانہ جاہلیت کی خصلت ہے ' تیسری بات عبیدالله بھول کئے سفیان نے کہالوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کے سبب بارش کا برسناہے۔

باب ۲۴۴ مرسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعث كابيان اور محمد (صلى الله عليه وسلم) بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدر كه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

۱۰۱۱-احمد بن ابی رجاء 'نضر 'ہشام 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ مکہ میں (بعد نبوت) تیرہ سال رہے 'پھر آپ کو ہجرت کا تھم ہوا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں وس سال رہے پھر آپ کی و فات ہوگئ ' صلی اللہ علیہ وسلم۔

باب ٣٣٣ رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب كومشر كين كے ہاتھوں تكاليف جينچنے كابيان۔
١٠٣٢ ميدى مفيان بيان اور اسمعيل فيس سے روايت كرتے بيں كه حضرت خباب نے فرمايا كه ميں رسول الله كے پاس آيا آپ اس وقت كعبہ كے سايہ ميں اپنی چاور سے تكيه لگائے بيٹھے تھے 'چونكہ ہميں مشركوں كی طرف سے بہت اذبت بینچی تھی 'اس لئے میں نے ہميں مشركوں كی طرف سے بہت اذبت بینچی تھی 'اس لئے میں نے عرض كيا آپ دعا كيوں نہيں فرماتے ؟ آپ يہ سن كر سيد ھے بيٹھ عرض كيا آپ دعا كيوں نہيں فرماتے ؟ آپ يہ سن كر سيد ھے بيٹھ گئے اور آپ كاچرہ مبارك سرخ ہو گيا 'پھر آپ نے فرماياتم سے پہلے

لَقَدُ كَانَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَيُمُشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيُدِ مَادُونَ عِظامِهِ مِنُ لَحُم اَوُعَصَبٍ مَا يَصُرِفُهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ زَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَاسِهِ فَيُشَقَّ بِإِثْنَيْنِ مَايَصُرِفُهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ وَلَيْتِمَنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنُ صَنْعَآءَ الله هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنُ صَنْعَآءَ الله هَذَا الْآمَرَ عَتَى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنُ صَنْعَآءَ الله وَاذَ وَلَيْقَانُ الله وَاذَ وَالذِّلْ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالذَّانِ وَالذِّلْ وَالذِّلْ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُونَ وَلَاللهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيْفُونَ وَلَيْعِلَالِهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيْفُونَ وَلَالِمُ وَالْمَالِقُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْنِهِ وَيُونِ وَلَيْمِهُ وَلَالِي وَالْمَالِيْفُونَ وَلَالِيْكُ وَالْمَالِيْفُونَ وَلَالِيْلُونُ وَالْمَالِيْفُونُ وَلَالِيْفُ وَلَالِيْفُ وَلَالِهُ وَلِيْفَالِهُ وَلَالِيْفُونَ وَلَالْمُ وَلَالْمُونَ وَلَيْكُونُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَيْعِالِهُ وَلَالْمُ اللهُ وَلَالَيْمَ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونَ وَلِي اللَّهُ وَلَالْمُونُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِيْكُونُ وَلِلْمُ وَلِيْكُونُ وَلِي وَلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللّهُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُونُ وَلَالْمُ وَلِي وَلِي مِنْ فَالْمُؤْلِقِي وَلِيْلِي وَلِيلِونَ وَلِي مُنْ مَنْ لِلْمُ وَلِي مِنْ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقِي وَلِيْلِمُ وَلِمُ لِلْمُ وَالْمُؤْلِقِي وَلِي مَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِي مَالْمُولُولِونُ الْمُؤْلِقُولُ وَلِي مِنْ لَلْمُ وَلِمُ لِلْمُ وَل

1.7٣ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ الْاَسُودِ عَنُ عَبِدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ النَّهُ مَا فَسَحَدَ فَمَابَقِى اَحَدٌ الله سَجَدَ الله رَجُلُ رَايُتُهُ اَحَدَّ كَفًّا مِنُ حَصًّا فَرَفَعَهُ فَسَحَدَ اللهِ وَقَالَ هذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَايْتُهُ بَعُدُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَايْتُهُ بَعُدُ فَسَرَكَ اللهِ وَقَالَ هذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَايْتُهُ بَعُدُ فَتَالَ كَافِرًا .

آ ١٠٣٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ مَنَ اللهِ عَنُهُ قَالَ بَيْنَا مُعُمُونِ عَنُ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهِ عَنُهُ قَالَ بَيْنَا اللّهِ عَنُهُ قَالَ بَيْنَا مَعْمُ اللّهِ عَنُهُ قَالَ بَيْنَا مَ مَعْمُ اللّهِ عَنُهُ ابُنُ آبِي مُعَيُطٍ نَاسٌ مِّنُ أَبِي مَعْمُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْ مَنُ صَنَعَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْ مَنُ صَنَعَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ مَنْ رَبِيعَةً وَالْمَيَّةُ بُنَ حَلَيْ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُ مُن رَبِيعَةً وَالْمَيَّةُ بُنَ حَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُعْمَلًا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ایسے لوگ تھے کہ ان کی ہڈیوں پر گوشت یا پھوں کے نیچے لوہ کی کنگھیاں کی جاتی تھیں (گر) یہ شدید تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی 'اور بعض کے نیچ سر میں 'آرار کھ کر دو کلڑے کر دیئے جاتے تھے 'پھر بھی انہیں یہ چیز ان کے دین سے نہ ہٹاتی تھی 'اور بخدااللہ تعالی اس دین کو کامل کرے گا حتی کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اس طرح بے خوف ہو کر سفر کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کاڈر نہیں ہوگا 'بیان نے یہ الفاظ بھی زیادہ روایت کئے ہیں کہ اپنی بکریوں پر بھیڑ ہے کاخوف نہ ہوگا۔

ساه السلمان بن حرب شعبه 'ابواسحاق 'اسود' حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سور ۃ النجم پڑھی پھر آپ نے سجدہ (تلاوت ادا) کیا تو آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا 'گرایک آدمی (۱) کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں کنگریاں لے کراو پراٹھا ئیں اور ان پر سجدہ کر لیااور کہا جھے تو ہیں کافی ہے 'میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل ہو گیا

الله الله و بن بینار 'غندر 'شعبه 'ابواسحاق 'عمرو بن میمون 'حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدہ میں تھے اور آپ کے اردگرد قریش کے کچھ لوگ بھی تھے مکہ اسنے میں عقبه بن ابی معیط ایک فرئ شدہ اونٹ کی الآئش اٹھالایا اور اسے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پشت پررکھ دیا تو آپ نے (اس کی وجہ سے) اپناسر نہیں اٹھایا 'پھر حضرت فاطمہ علیما السلام آئیں اور اس کو آپ کی پشت سے ہٹایا اور یہ حرکت کرنے والے پر بدعا کرنے لگیں 'پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، اب غدا جماعت قریش کی گرفت فرما 'یعنی ابوجہل بن ہشمام 'عتبہ بن ربیعہ 'شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کی شعبہ کو شک ہوا ہے تو میں نے ان سب کو جنگ بدر میں مقتول پایا انہیں ایک کویں میں فرمای بیا تھا علاوہ امیہ یا ابی کے کہ اس کا جوڑ ویک ہوا ہے کئویں میں نہیں پھینکا گیا۔

<sup>(</sup>۱) پیه شخص امیه بن خلف یاولید بن مغیره تھا۔

١٠٣٥ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنَصُورٍ حَدَّنَىُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَا لَحَكُمُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْمَرْنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبُرٰى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَالًا عَنَ اللَّهُ وَمَنُ يَقْتُلُ مُوْمِنَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّقُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَسَالَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أَنُولِتِ اليِّي فِي النَّقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

١٠٣٦ ـ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسَلِمٍ حَدَّثَنِي الْاَوُزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ مُسَلِمٍ حَدَّثِنِي الْاَوُزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ الْبَيْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوةُ بُنُ الزَّيْيُرِ قَالَ سَالَتُ ابْنَ عَمْرِ و بَنِ الْعَاصِ اَخْبَرَنِي بَاشَدِ شَيْءٍ صَنْعَهُ بُنِ الْعَاصِ اَخْبَرَنِي بَاشَدِ شَيْءٍ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصَلَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصَلَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعِيْطٍ بَيْنَا اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْمَلِي فِي عَنْهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا حِحْدِ الْكَعْبَةِ إِذَا اَقْبَلَ عُقْبَةُ بُنُ ابِي مُعِيْطٍ فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاَيْهَ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ . اللَّهُ الْاَيْهُ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ . اللَّهُ الْاَيْهُ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْايْهُ تَابَعَهُ ابْنُ إِسُحَاقَ . . مَنْ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْاَيْهُ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ . . مَنْ مُعَالِمُ اللَّهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ اللَّهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْلَهُ الْالْهُ الْلَهُ الْالْهُ الْلَهُ الْالْهُ الْالْهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْلِهُ الْلَهُ الْالْهُ الْلَهُ الْلَهُ الْمُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْلَهُ الْالْهُ الْلَهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ 
اَں يَھُوں رَبِي اَلله الآيه نابعه ابن اِسْحَاق .

۱۰۳۷ حَدَّئَنِيُ يَحُيَى بُنُ عُرُوَةً عَنُ عُرُوَةً قُلُ عُرُوةً قُلُتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَقَالَ عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنُ اَبِيهِ قِيْلَ لِعَمُرِ بُنِ الْعَاصِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرُ و بُنُ عَمُرُ و بُنُ عَمُرُ و بُنُ

۱۰۳۵ میں بن ابی شیبہ 'جریر' منصور' سعید بن جیریا تھم ' سعید بن جیر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبدالر حمٰن بن ابزی حلوم کروں کہ ابن عباس سے ان دو آیوں کے بارے میں معلوم کروں کہ ان کا کیا مطلب ہے (آیت) اور اس نفس کو قبل نہ کروجس کے قبل کواللہ تعالی نے حرام کیا ہے (اور آیت) اور جو کس مومن کو قصد آقل کرے گا' تو میں نے ابن عباس سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا جب سور ہ فر قان والی آیت نازل ہوئی' تو مشرکین مکہ نے کہا' ہم نے اللہ کے حرام کردہ نفس کو بھی قبل کیا' اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارا (پوجا) بھی کی اور ہم نے اور بھی بری ساتھ دوسرے معبود کو پکارا (پوجا) بھی کی اور ہم نے اور بھی بری باتیں کی ہیں' تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی مگر جو تو بہ کرے اور ایمان کے آئے تو یہ آیت اس کے حق میں ہے اور سور ہ نساء والی ایت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام اور اس کی شریعت کو جان آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام اور اس کی شریعت کو جان انہوں نے کہاہان مگر جو شخص تو بہ کرے وہاں سے مشتیٰ ہے۔

۱۰۳۲ عیاش بن ولید ولید بن مسلم اوزائ کیلی بن انی کیر محمد بن ابراہیم سیم عروہ بن زیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر و بن العاص سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ سخت بات جو مشر کول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی وہ مجھے بناؤ انہوں نے کہا (سنو) ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسے میں عقبہ بن الی معیط آیااور آپ کی گردن میں کیڑاؤال کرزور سے گلا گھو نے لگا تو حضر ت ابو بر سامنے آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے 'الذیہ ابن اسحاق نے اس

۱۰۳۷ میلی بن عروہ عروہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہاد وسر ی سند عبدہ 'ہشام ان کے والد سے روایت ہے کہ عمرو بن العاص سے کہا گیا ' تیسر ی سند محمد بن عمروابو سلمہ سے روایت ہے کہ مجمد سے عمرو بن العاص نے حدیث

کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

٤٤٤ بَابِ اِسُلامِ أَبِيُ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

١٠٣٨\_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حَمَّادٍ الْاَمُلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ يَحُيَى بُنُ مَعِيُنِ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ مُحَاهِدٍ عَنُ بَيَانَ عَنُ وَبَرَةً عَنُ هَمَّام بُن الحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمُسَةُ أَعُبُدٍ وَّامُرَاتَانِ وَٱبُوبَكْرِ .

باب ٤٤٥ إِسُلَام سَعُدٍ.

١٠٣٩ \_ حَدَّنْنِيُ إِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا اِسُحٰقَ سَعُدَ بُنَ اَبَىٰ وَقَاصِ يَّقُولُ مَا اَسُلَمَ اَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسُلَمَتُ فِيُهِ وَلَقَدُ مَكْثُتُ سَبُعَةَ آيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسُلَامِ .

٤٤٦ بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: \_ قُلُ أُوْحِيَ اِلَيَّ آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ

. ٤ . أ . \_ حَدَّنْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثْنَا أَيُّوُ أُسَامَةً حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنُ مَعُنِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ أَبِي قَالَ سَأَلَتُ مَسُرُوقًا مَنُ اذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيُلَةً اِسْمَعُوا الْقُرانَ فَقَالَ حَدَّثَنَى أَبُوكَ يَعْنِيُ عَبُدَ اللَّهِ آنَّهُ اذَنَتُ بِهِمُ شَجَرَةً .

١٠٤١\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ قَالَ آخُبَرَنِي جَدِّي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِدَاوَةً لِّوْضُوبُهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنُ هَذَا

بیان کی۔

باب مهم مرحضرت ابو بكررضى الله عنه كے اسلام كابيان۔

١٠١٨ عبدالله بن حماد املي ، يحيل بن معين اساعيل بن مجامد عبيان وبرہ 'ہمام بن حارث سے روایت کرتے ہیں 'حضرت عمار بن یاسر رضی الله عند نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د مکھاتو آپ کے پاس پانچ غلام ' دوعور تیں اور حضرت ابو بکڑتھے (جو اسلام لائے تھے)

باب ۲۹ مرحفرت سعد کے اسلام لانے کابیان۔

۱۰۳۹ اساق ابواسامه الاشم سعيد بن ميتب سے روايت كرتے . ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سعد بن الی و قاص کو فرماتے ہوئے سناکہ کوئی اسلام نہیں لایا مگراسی دن جس دن میں اسلام لایاور۔ میں سات دن تک اسلام میں تیسر اھنحض رہا۔

باب ۴۴۷۔ آیت کریمہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قران بغور سنا' کے ماتحت جنات کابیان۔

• ١٩ • ١ ـ عبيد الله بن سعيد 'ابو اسامه 'مسعر 'معن بن عبد الرحمٰن ان کے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی اطلاع جس رات انہوں نے قران ساتھا کس نے دی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارے والد یعنی عبداللہ نے بیہ بیان کیا ہے کہ ا<sup>ن</sup> کی اطلاع آپ کوایک در خت نے دی تھی۔

امهوا۔ موسیٰ بن اساعیل عمرو ابن کیجیٰ بن سعید ' ان کے دادا حضرت ابوہر مرہ اوایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے وضواور (دوسری) حاجت کے لئے ایک برتن ساتھ گئے آپ کے پیچھے جارہے تھے' آپ نے فرمایا کون ہے؟ توانہوں نے کہامیں ابوہریرہ ہوں 'آپ نے فرمایا میرے

فَقَالَ آنَا آبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ آبُغِنِيُ آحُجَارًا اسْتَنْفِضُ بِهَاوَلَا تَأْتِنِيُ بِعَظُمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ فَآتَيْتُهُ السَّتَنْفِضُ بِهَاوَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ فَآتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ آحُمِلُهَا فِي طَرُفِ تَوْبِي حَتِّى إِذَا فَرَغَ وَضَعْتُهَا اللى جَنْبِهِ ثُمَّ انصرَفُتُ حَتِّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقَلْتُ مَابَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْتَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْحِنِ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ جِنِ نَصِيبُينَ مِنْ طَعَامِ الْحِنِ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ جِنِ نَصِيبُينَ مِنْ طَعَامِ الْحِنِ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ جِنِ نَصِيبُينَ وَنِعْمَ الْحِنِ فَسَالُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمُ اللهِ لَا يَمْرُونُهِ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامُا.

٤٤٧ بَابِ إِسُلَامِ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ. ١٠٤٢\_ حَدَّنَييُ عَمُرُ و َ بُنُ عَبَّاسٌ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا الْمُثَنِّيُ عَنُ آبِي حَمْرَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبُعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيُهِ ارْكَبُ اللَّي هَذَا الْوَادِيُ فَاعُلِمُ لِيُ عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَّاتِيُهِ الْحَبَرُ مِنَ السَّمَآءِ وَاسُمَعُ مِنُ قَوْلِهِ ثُمَّ التَينِيُ فَانُطَلَقَ الْآخُ حَتَّى قَدِمَةً وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ نُمَّ رَجَعَ إلى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ رَآيَتُهُ يَامُرُ بِمَكَارِم الْاَخُلَاقِ وَكَلَامًا مَّا هُوَ بِالشِّعْرِ فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِيُ مِمَّا أَرَدُتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَّهُ فِيُهَا مَآءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسُحدَ فَالتَّمَسَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا يَعُرُّفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يَّسُأَلَ عَنْهُ حَتَّى اَدُرَكَةً بَعُضُ اللَّيُلِ فَاضُطَجَعَ فَرَاهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَاهُ تَبِعَةً فَلَمُ يَسُالُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَةً عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أَصُبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ الِّي الْمَسْجِدِ وَظُلَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَمُسْى فَعَادَ اللَّي مَضُجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ آمَانَالَ لِلرَّجُلِ آنُ يَعُلَمَ مَنْزِلَةً

لئے پھر تلاش کر کے لاؤ کہ میں استخاکروں (لیکن) ہڑی اور لیدنہ لانا 'میں اپنے کیڑے کے ایک گوشہ میں پھر اٹھائے ہوئے آپ کے یاس لایاحتی کہ انہیں آپ کے پہلومیں رکھ دیا ' پھر میں وہاں سے ہٹ گیا 'جب آپ فارغ ہو گئے تو میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ ہڑی اورلید میں کیابات ب (جو آپ نے انہیں لانے سے منع فرمایا تھا) آپ نے فرمایایہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں اور میرے یاس (شہر) نصیمین کے جنات کا وفد آیا تھااور وہ کیا بی اچھے جنات تھے' انہوں نے مجھ سے کھانے کی خواہش کی تومیں نے اللہ تعالی سے ان کے لئے دعا کی کہ جس ہٹری یالید پران کا گزر ہو تواس پر کھانایا تیں۔ باب ٢ ٢٨٨ حضرت ابوذرر ضي الله عنه كے اسلام كابيان۔ ۱۰۴۲ عمرو بن عباس ٔ عبدالرحمٰن بن مهدی ٔ مثنی ٔ ابو جمره حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر کو جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعشت کی خبر پیچی توانہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤاور مجھے اس شخص (کے حالات و تعلیمات) ك بارے ميں بتاؤ 'جواينے بي ہونے كااور آساني خبرول كے آنے كا د عوِی کر تاہے اور تم اس کی بات س کر میرے پاس آنا ' تو (ان کا) بھائی چل کر آنخضرت کے پاس آیااور آپ کی باتیں س کر ابوذر کے یاس واپس گیا اوران سے کہا کہ میں نے انہیں مکارم اخلاق کا تھم ۔ دیتے ہوئے دیکھااور ان سے ایسا کلام سناجو شعر نہیں 'ابوذرنے کہاجو میں نے چاہاتھااس میں تم سے میری تسلی نہیں ہوئی 'پھر ابوذر ؓ نے خود زاد راہ لی اور ایک مشک جس میں پانی تھاسا تھ لے کر چلے حتی کہ مكه آ كتے " پير وه مجدين آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تلاش کرنے لگے اور ابو ذر آنخضرت کو پہنچانتے نہ تھے اور کسی ہے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پسندنہ کیا حتی کہ رات ہو گئی اوریہ لیٹ رہے پھر ان کو حضرت علیٰ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ بیہ کوئی مسافر ہے 'جب انہول نے حضرت علیؓ کو دیکھا توان کے ساتھ ہو لئے اور ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کھے نہ یو چھا ،حتی کہ صبح ہوگئی 'پھریداپنامشکیز داور زادراہ لے کرمسجد میں آگئے اور دن بمررہے (لیکن) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا حتیٰ که شام کو پھریدانی خواب گاہ کی طرف واپس آگئے 'پھر حضرت علیٰ کا

فَاقَامَةً فَذَهَبَ بِهِ مَعَةً لَايَسْقُلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَةً عَنُ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَعَادَ عَلِيٌ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَةً ثُمَّ قَالَ ٱلا تُحَدِّثْنِيُ مَاالَّذِي ٱقُدَمَكَ قَالَ إِنَّ ٱعُطَيْتَنِيُ عَهُدًا وَّمِيثَاقًالَتُرُشِدَنَّنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَٱخْبَرَةً قَالَ فَإِنَّهُ حَتَّى وَّهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاِذَا اَصُبَحْتَ فَاتَّبِعْنِيُ فَالِّيْيُ اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَحَافُ عَلَيْكَ قُمُتُ كَانِّي أُرِيْقُ الْمَآءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَٱتَّبِعُنِي حَيِّى تَدُخُلَ مَدُخَلِي فَفَعَلِ فَانُطَلَقَ يَقُفُوهُ حَتَّى ۚ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَةً فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسُلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِرُجِعُ اِلِّي قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمُ حَتَّى يَاتِيَكَ آمُرِي صَوْتِهِ اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى وَيُلَكُمُ ٱلسُّتُمُ تَعُلَّمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيْقَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَ بُوُهُ وَثَارُوُ اِلَّذِهِ فَأَكَبُ الْعَبَّاسُ عَلَيْه .

قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَأَصُرُخَنَّ بِهَابَيُنَ ظَهُرَا نِيُهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْحِدَ فَنَادَى بَاعُلَمْ أَضُجَعُوهُ وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَاكَبَّ عَلَيُهِ قَالَ تُجَّارِكُمُ الِي الشَّامِ فَٱنْقَذَهُ مِنْهُمُ ثُمَّ عَادَ مِنَ

٤٤٨ بَابِ اِسُلامِ سَعِيُدِ بُنِ زَيْدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ .

١٠٤٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ

اد هر سے گزر موا۔ تو آپ نے فرمایا کیاا بھی تک اس آدمی کوایے گھر کا پید نہیں چلا کہ وہال قیام کرتا 'اور انہیں اینے ساتھ لے گئے ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے پچھ نہیں پوچھا' حتیٰ کہ تیسرے دن بھی حضرت علی نے ایساہی کیااور انہیں اینے پاس تھہر ا لیا پھران سے کہاتم اپنے آنے کا سبب مجھے کیوں نہیں بتائے ؟ ابوذر نے کہااگر تم مجھ سے عہدو پیان کرلو کہ میری رہبری کرو کے تومیں بھی بتادوں 'حضرت علی نے عہد کر لیا تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا ' حضرت نے فرمایا بے شک یہ حق ہے اور آپ اللہ کے (برحق) رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تم میرے پیچھے چلنااگر (راستہ میں) مجھے تمہارے حق میں خوف کی کوئی بات نظر آئی تو میں عظہر جاؤں گااییا ظاہر کروں گاکہ میں پیشاب کررہا ہوں پھر اگر میں چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچیے آنا' یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہو جاؤ'تم بھی داخل ہو جانا' پھر حضرت علی چلے اور ابو ذران کے پیچیے ہو لئے یہاں تک کہ حضرت علی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے توب بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے مچر ابوذرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سی تواسی جگہ مسلمان ہو گئے ان سے آپ نے فرمایا تم اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں یہ سب کچھ بتادو 'حتیٰ کہ تمہیں میر اغلبہ معلوم ہو 'انہوں نے کہااس دات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں توسب لوگوں کے سامنے چلا چلا کراس کلمہ کا اعلان کروں گا' پھروہ باہر نکل کر مسجد میں آئے اور بلند آواز میں پکار کر کہاا شہد ان لاالہ الاالله واشہدان محمد رسول الله 'بس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں ماراحتیٰ کہ مارتے مارتے لٹا دیا عباس آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا تمہارا ناس جائے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے 'اور تمہارے تاجروں کے شام جانے کاراستہ اسی طرف ہے ' تو عباس نے ان کو کفار سے بچایا پھر دوسرے دن بھی ابوذر نے آبیا ہی کیا تو کفار نے انہیں مار ااور ان پر امنڈ آئے پھر عباس ان پر جھک پڑے اور کا فروں سے بچایا۔

باب ۲۸ مرحفرت سعيد بن زيدر ضي الله عنه ك اسلام كا بيان\_

۱۰۴۳ قتیبه بن سعید 'سفیان 'اساعیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں

عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ قَيُسِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيلٍ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدُرَ اَيْتُنِى وَإِنَّا عُمَرَ لَمُوثِقِى عَلَى الْإِسْلَامِ قَبُلَ اَنُ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوُ اَنَّ أُحُدًا اِرْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعُتُمُ بِعُثْمَانَ لَكَانَ .

٤٤٩ بَابِ اِسُلامِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

1 . ٤٤ مَدَّنَيُ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسُلَمَ عُمَرُ.

2.١٠٤٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَلَنَّي عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَاخُبرَنِي جَدِّى زَيْدُ بُنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ الْيَهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِى الدَّارِ خَائِفًا إِذُجَآءَ هُ الْعَاصُ بُنُ وَائِلِ السَّهُمِى الْبُو عَمْرٍ عَلَيْهِ حُلَّةُ لِعَاصُ بُنُ وَائِلِ السَّهُمِى اللَّو عَمْرٍ عَلَيْهِ حُلَّةُ مِبْرَةٍ وَقَوْمِنُ بَنِي الدَّالِ فَعَمْ عَلَيْهِ خُلَةً وَنَا فِي الدَّالِ وَهُو مِنُ بَنِي مَا اللَّهُ مَالَكُ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ انَّهُمُ سَيَقُتُلُونِي اللَّهُ السَيلُ اللَّكِ بَعُدَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ فَعَلَ اللَّهُ الْمَنْ فَدُ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي فَقَالَ الْمِنْ فَدَ سَالَ بِهِمُ الْمَنْ فَدُ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي فَقَالَ الْمِنْ فَدُ سَالَ بِهِمُ الْمَوْدِي فَقَالَ الْمِنْ فَدُ سَالَ بِهِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کو مجد کو فہ میں فرماتے ہوئے میں کہ مخدا میں نے اپنے آپ کو حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے دیکھا کہ وہ جھے اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے باندھنے والے تھے 'اور اگر اس حرکت کی وجہ سے جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کی ہے (ایعنی شہید کرنا) احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہے جائے تو کچھ بعید نہیں ہے (ا)۔

باب ۹ سمرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کا بیان۔

۱۰۴۴ محمد بن کثیر مسفیان اساعیل بن ابی خالد و قیس بن ابی حازم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر (رضی الله عنه) اسلام لائے ہم برابر غالب رہے۔

۵۲۰۱۰ کی بن سلیمان 'ابن وہب 'عربن محمد 'ان کے دادازید بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمراہ پٹے گھر ہیں خوفزدہ سے کہ ان کے پاس عاص بن واکل سہی ابو عمرو آیا جو ایک ریشی حلہ اور ایک ریشی گوٹ کا کرتہ پہنے ہوئے تھا۔ عاص قبیلہ بنو سہم کا تھا اور بنو سہم زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف سے 'تو عاص نے عمر سے کہا تمہار اکیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے قل کر دیں گے 'اس نے کہا تم پر کسی کا ابن نہ چلے گا 'عاص کے یہ بات کہنے کے بعد حضرت عمر نے کہا میں اب نہ خوف ہوں 'پھر عاص باہر نکا تولوگوں کود یکھا کہ کی وادی ان سے بھر گئی ہے 'عاص نے ان سے بچ چھا کہاں کا ارادہ ہے ؟ انہوں نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جوا پنے دین سے پھر گیا ہے عاص نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جوا پنے دین سے پھر گیا واپس ہو گئے۔

(۱) گویا حضرت سعید انقلاب زمانه پر جیرت زده بین که ایک دفت تھاجب حضرت عمر جواس دفت تک اسلام نہیں لائے تھے ایک مسلمان کو جو ان کا عزیز تھااس طرح جذبہ انتقام کی وجہ ہے باندھ دیتے تھے، لیکن اب کفر واسلام کا سوال اٹھ گیا اور خود مسلمانوں نے اسلام کے دعوے کے باوجودایک مسلمان جلیل القدر صحالی مبشر بالجنتہ کوجوان کا خلیفہ تھا کس بے در دی سے قتل کر ڈالا؟

1.٤٦ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا عَلِى اللهِ حَدَّنَا سُفُيَانُ قَالَ عَمْرُ و بُنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا اَسُلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ وَانَا غُلامٌ فَوُقَ ظَهْرِ بَيْتِي فَحَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَانَا غُلامٌ فَوُقَ ظَهْرِ بَيْتِي فَحَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنُ دِيبَاجٍ فَقَالَ قَدُ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَانَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرُايُتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا الْعَاصَ بُنَ وَآئِلٍ .

١٠٤٧\_ حَدَّثْنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ وَهَبِ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُمَرُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ مَاسَمِعُتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي ۖ لَاَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذُمَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدُ اَخُطَاظَيِّي أَوُاِنَّ هَذَا عَلَى دِيْنِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْلَقَدُ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَارَآيَتُ كَالْيَوُم اسْتُقُبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسُلِمٌ قَالَ فَانِّيى اَعُزِمُ عَلَيْكُ إِلَّا مَا اَخْبَرُتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا اَعُجَبُ مَا جَآئَتُكَ بِهِ جنِيَّتُكَ قَالَ بَيُنَمَا أَنَا يَوُمَّا فِي السُّوقِ حَاءَ تُنِيُ أَعُرِفُ فِيُهَا الْفَزَعَ فَقَالَتُ: ٱلَهُ تَرَالُحِنَّ وَإِبُّلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ م بَعُدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَٱحُلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الِهَتِهِمُ اِذُ جَآءَ رَجُلُّ بَعِجُلٍ فَذَبَحَةً فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَّمُ ٱسْمَعُ صَارِخًاقَطُ اَشَدَّ صَوُتًا مِّنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيْحُ اَمُرِّ نَجِيُحٌ رَّجُلُّ فَصِيُحٌ يَّقُولُ لَآاِلَةَ اِلَّا ٱنْتَ فَوَتْبَ الْقُوُّمُ قُلْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعُلَمَ مَاوَرَآءَ هَذَا ثُمَّ نَادَى يَاجَلِيُحُ اَمُرٌّ نَجِيُحٌ رَجُلٌّ فَصِيُحٌ يَّقُولُ لَآ

۱۰۳۲ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمر و بن دینار' عبداللہ بن عراسہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمراسلام لائے توان کے مکان کے چاروں طرف کفار کا اجتماع ہو گیاجو کہہ رہے تھے کہ عمراپنے دین سے پھر گیا (ہم اسے قبل کر دیں گے) میں اس وقت لڑکا تھا اپنے گھر کی حجوت پر کھڑ اتھا' پھر ایک آدمی ریشی قبا پہنے ہوئے آیا اور اس نے (کا فروں سے ) کہا 'عمراپنے دین سے پھر گیا تو کیا ہوا' میں اس کا حمایتی ہوں' ابن عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ (یہ سنتے ہی) ادھر ادھر منتشر ہو گئے' میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا عاص بن وائل۔

۷ ۱۰۴۰ یکیٰ بن سلیمان 'ابن وہب'عمر 'سالم' حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عرا سے کسی چیز کے بارے میں جب بھی بیہ سنامیر اخیال اس میں ایا ہے ' تو وہ آپ کے خیال کے مطابق ہی ہوتا ' ایک دن حفرت عمر بیٹے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت آدمی کااد هر سے گزر موا ' تو آپ نے فرمایا ' یا تو میر اخیال غلط ہے یا یہ مخص اینے دین جاہلیت پر ہے 'یایہ کائن تھا 'اس آدمی کومیر نے یاس لاؤلیس اسے بلایا گیا تو آپ نے اس سے یہی فرمایااس نے کہامیں نے آج کی طرح بھی نہیں دیکھاکہ مسلمان آدمی سے ایس باتیں کی گئی ہوں 'آپ نے فرمایا میں تجھ کو قتم دیتا ہوں کہ مجھے ضرور بتا'اس نے کہا ک<sup>ہ</sup> زمانہ جابليت مين كابن تهاآپ نے يو چھاجو باتيں تجھے جديد نے بتائى بين ان میں سب سے زیادہ تعجب الگیز کون سی بات تھی 'اس نے کہاہاں ' ایک دن میں بازار میں جارہا تھا کہ وہ جدیہ میرے پاس آئی وہ خود خوفزدہ سی تھی' تواس نے کہا کیا تہمیں معلوم نہیں کہ جنات میں تگونساری کے بعد کسی قدر حیرت اور مایوسی پائی جاتی ہے 'اور وہ اونث والول اور چادر اور صنے والول (اہل عرب) کے تابع ہو گئے ہیں ' حضرت عمر فن فرمایا سی کہتاہے (کیونکہ) ایک دن میں بھی ان کے بتوں کے پاس سور ہاتھا کہ ایک آدمی نے ایک بچھڑ الا کر ذرج کیا 'پھر ایک چینے والا اتن زور سے چیاکہ میں نے اس سے پہلے اتنی سخت آواز نہیں سی تھیں وہ کہہ رہا تھا کہ اے دسمن! ایک سیدھا معاملہ (ظاہر ہونے والا ہے) کہ ایک قصیح آدمی کم گالا اله الا انت تو

اِللهَ إِلَّا انْتَ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبُنَا أَنْ قِيْلَ هَذَا نَبِيٌّ .

١٠٤٨ - حَدَّنَىٰ مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَكُنَ حَدَّنَا قَيُسٌ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدُ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوُرَايُتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الْإِسُلامِ آنَا وَأُخْتُهُ وَمَا اَسُلَمَ وَلَوُالَّ لِعُشَمَانَ لَكَانَ وَلَوُالَّ لِعُشَمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا اَن يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُشُمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا اَن يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُشُمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا اَن يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُشَمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا اَن يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُشَمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا اَن يَنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُشَمَانَ لَكَانَ

٤٥٠ بَابِ إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ.

١٠٤٩ حَدَّنَنِي عَبُدُاللهِ بَنُ عَبُدِالُوهَّابِ حَدَّنَنَا سِعِيدُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ آهُلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَينِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنُ يُرِيَهُمُ آيَةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَينِ حَتَّى رَاوُا حَرَآءً بَيْنَهُمَ آ.

١٠٥١ ـ عُدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ ابُنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعَفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عُتْبَةَ

لوگ کود کر بھاگے 'میں نے کہامیں تواس جگہ سے اس وقت تک نہ ہوں گاجب تک مجھے اس کے پیچھے کی چیز معلوم نہ ہو جائے پھر آواز آئی اے دشمن! ایک سیدھا معاملہ (ظاہر ہونے والا ہے) کہ ایک فصیح آدمی کے گالا الله الا انت تومیں پھر اٹھ کھڑ اہوااور تھوڑے ہی عرصہ بعد چرچا ہونے لگا کہ یہ نبی ہیں۔

۱۰۴۸ - محمد بن مثنیٰ یجیٰ اساعیل قیس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید سے قوم کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر کے اسلام سے پہلے اپنے آپ کو اور ان کی بہن (فاطمہ ) کو دیکھا کہ عمر ہمیں باندھے ہوئے تھے اور جو حرکت تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کی ہے آگر اس وجہ سے احد پہاڑ پھٹ جائے تو بعید نہیں ہے۔

باب ۵۰ م م شق القمر كابيان \_

۱۰۳۹ عبدالله بن عبدالوہاب 'بشر بن مفصل سعید بن ابی عروبہ' قادہ 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ طلب کیا تو آپ نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے (کر کے) دکھائے حتی کہ انہوں نے حرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا ' یعنی وہ دونوں ٹکڑے اسے فاصلہ پر ہو گئے تھے کہ حرا پہاڑ ان کے درمیان نظر آ رہاتھا۔

۰۵۰ - عبدان 'ابو حمزہ 'اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ (جب)شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں تھے 'آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنااور چاند کا ایک گلزا پہاڑ کی جانب چلا گیا تھا 'ابوالضحٰ نے بواسطہ مسروق 'عبداللہ سے روایت کیاہے کہ شق القمر مکہ میں ہوا اور اسی کے متابع محمد بن مسلم 'ابن ابی تجیم' مجاہد' ابو معمر نے عبداللہ سے حدیث روایت کی ہے۔

۵۰۱۔ عثمان بن صالح ' بکر بن مصر ' جعفر بن ربیعہ ' عراک بن مالک ' عبید الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود ' حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے زمانہ ميں شق القمر ہو چكا ہے۔

۵۲-۱- عمر بن حفص 'ان کے والد' اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر' حضرت عبدالللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شق القم ہو چکاہے۔

باب ۱۵۷۱۔ مملکت حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا بیان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس نے تمہاری ہجرت کی جگہ خواب میں دیکھی ہے وہاں محبوروں کے در خت (بکثرت) ہیں 'اور وہ دو پہاڑوں کے در میان ہے 'اس کے بعد جس نے ہجرت مدینہ کی طرف کی 'اور اکثر وہ لوگ بھی جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے واپس آگئے۔اس مضمون میں ابو موسیٰ اور اساء بھی نبی صلی واپس آگئے۔اس مضمون میں ابو موسیٰ اور اساء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

۱۵۰۱۔ عبداللہ بن محمہ 'معفی' ہشام' معمر' زہری عبیداللہ بن عدی

بن خیار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مسور بن مخرمہ اور
عبدالر حمٰن بن اسود بن عبدیغوث نے کہا کہ تم اپنے مامول (حضرت
عثان بن عفان) سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملہ میں گفتگو
کیوں نہیں کرتے اور اکثر لوگ اس کی تائید میں تھے 'عبیداللہ کہتے
ہیں کہ جب حضرت عثان نماز کے لئے نکلے ' تو میں ان کے سامنے آ
کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے پچھ ضروری بات
مخش میں اللہ کے ذریعہ تیرے شبہ سے مانگرا ہوں ' تو میں ہٹ گیا'
نماز سے فارغ ہو کر مسور اور ابن عبدیغوث کے پاس آ بیٹھا اور ان
کہ تو نے اپنی اور حضرت عثان کی گفتگو نقل کر دی انہوں نے مجھے سے کہا
کہ تو نے اپنی ور حضرت عثان کی گفتگو نقل کر دی انہوں نے مجھے سے کہا
کہ تو نے اپنی ور حضرت عثان کی گفتگو نقل کر دی انہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا
کہ میرے پاس حضرت عثان کا قاصد آیا تو میں ان کے پاس آیا' تو
آپ نے فرمایاوہ کون می نفیحت تھی جس کائم نے ابھی ذکر کیا تھا' وہ
آپ نے فرمایاوہ کون می نفیحت تھی جس کائم نے ابھی ذکر کیا تھا' وہ

بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٢٠٥٢ ـ حَدَّنَا الْمُعُمَّمُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّنَا آبِي مَعْمَ حَدَّنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَا الْبَرَاهِيمُ عَنُ آبِي مَعْمَ عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ انشقَّ الْقَمَرُ. عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ انشقَّ الْقَمَرُ. ١٤٥ بَابِ هِحُرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُرِيتُ دَارَ هِحُرَيْكُمُ ذَاتَ نَحُلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ هِحُرَيْكُمُ ذَاتَ نَحُلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ مَنُ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ مَنُ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ اللّى الْمَدِينَةِ كَانُ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ اللّى الْمَدِينَةِ فَيْهُ عَنْ آبِي مُوسَى وَاسُمَآءَ عَنِ النّبِي قَلْهُ مَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُعُفِيُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا عُرُوةُ بُنُ الزُّبُيْرِ اَنَّ عُبِيدَ اللهِ بُنَ عَدِى بُنِ عَدِي بُنِ عَدِي بُنِ عَدِي بُنِ عَبُدِيغُوثَ قَالَا بُنِ الْجِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسُورِ بُنِ عَبُدِيغُوثَ قَالَا لَهُ مَايَمُنَعُكَ اَنُ تُكْلِم خَالَكَ عُثُمَانَ فِي اَحِيهِ لَهُ مَايَمُنَعُكَ اَنُ تُكْلِم خَالَكَ عُثُمَانَ فِي اَحِيهِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَيدُ اللهِ فَانتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَيدُ اللهِ فَانتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ اللهِ مِنْكَ اللهِ مِنْكَ الْمَرُءُ اعْوُدُ بِاللهِ مِنْكَ الْمَرْءُ اعْوُدُ بِاللهِ مِنْكَ الْمَرْءُ اعْوُدُ بِاللهِ مِنْكَ الْمَسُورِ وَ الْمَى الْمَدُ عَبُدِيَغُوثَ فَحَدَّتُهُمَا الْمَارُةُ عَلَيْكُ فَقَالًا فَدُ قَصَيْتَ الْمِسُورِ وَ الْمَى الْبَنِ عَبُدِيَغُوثَ فَحَدَّتُهُمَا الْمُ اللهِ مِنْكَ الْمِسُورِ وَ الْمَى الْبَنِ عَبُدِيغُوثَ فَحَدَّتُهُمَا الْمُ اللهِ مِنْكَ الْمَدُ مُعَمَانَ فَقَالَ لِي فَقَالًا قَدُ قَطَيتَ الْمَارُةُ مَالِكُ اللهِ مَنْكَ الْمَدُونَ فَعَلَا الْمُرَاءُ اللهِ مَنْكَ الْمَارِةُ فَقَالًا قَدُ فَطَيْتُ الْمُ اللهِ مَنْكَ الْمَدُونَ عَلَيْكُ فَقَالًا قَدُ وَعَلَى اللهِ اللهِ مَنْكَ الْمَدُى الْمَدُى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَنْكَ الْمَدُى اللهِ اللهِ اللهِ مَنْكَ الْمَدِي وَاللهِ مَنْكَ الْمَدَى اللهُ اللهِ مَنْكَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ لُ اللهُ 
جَآءَ نِيُ رَسُولُ عُثُمَانَ فَقَالَا لِي قَدِ ابْتَلاكَ اللَّهُ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى دَخَلتُ عَلَيُهِ فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرُتَ انِفًا قَالَ فَتَشَهَّدُتُّ ثُمَّ قُلُتُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنْزَلَ عَلَيُهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَامَنُتَ بِهِ وَهَاجَرُتَ الْهِجُرَتَيُن الْأُولَيْسَيْن وَصَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَرَآيُتُ هَدُيَّةً وَقَدُ آكُثَرَ النَّاسُ فِي شَأَن الْوَلِيُدِ بُنِ عُقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنُ تُقِيْمَ عَلَيُهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ آخِي أَدُرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُلتُ لَا وَلكِنُ قَدُ خَلْصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلْصَ إِلَى الْعَذُرَآءِ فِي سِتُرهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثُمَانُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَامَنُتُ بِمَا بُعِثَ بهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَاجَرُتُ الْهِجُرَتَيُنِ الْأُولَيُنِ كَمَا قُلُتَ وَصَحِبُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَايَعُتُهُ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشُتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اسُتَخُلَفَ اللَّهُ اَبَابَكُر فَوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشُتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفً عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفُتُ اَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَى ۗ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَّا هَذِهِ الْأَحَادِيْثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمُ؟ فَأَمَّا مَاذَكُرُتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيُدِ بُن عُقُبَةً فَسَنَائُحُذُ فِيُهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيدَ ٱرْبَعِينَ جَلْدَةً وَّامَرَ عَلِيًّا ٱنْ يُّحُلِدَةً وَكَانَ هُوَ يَجُلِدُهُ وَقَالَ يُونُسُ وَابُنُ آخِي

کہتے ہیں پھر میں نے تشہد پڑھااور کہاکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم كومبعوث فرمايا اور ان پر قرآن نازل فرمايا اور آپ ان او گول میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبنیک کہی اور اس پر ایمان لائے 'اور آپ نے پہلی دو ہجر تیں راول حبشہ اور دوسری مدینہ کی جانب بھی کیں 'اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی سیرت کو بھی دیکھا'اوراب لوگ ولید بن عقبہ کے بارے میں بہت کچھ چہ میگوئیاں کر رہے ہیں 'لہذا آپ پر ضروری ہے کہ اس پر حد جاری کریں ' تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھیتے! کیاتم نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو دیکھاہے؟ میں نے کہا نہیں 'لیکن آپ کے حالات اس طرح معلوم ہیں جس طرح کنواری اور کی کواس کے پردہ میں معلوم ہوتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ پھر حصرت عثان نے تشہد روح كر فرماياكه ب شك الله تعالى نے محمد صلى الله عليه وسلم كوحق كے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے اور میں نے الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی وعوت پر لبیک کهی اور میں محمد صلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا 'اور میں نے تمہارے قول کے مطابق پہلی دو ہجر تیں بھی کیں اور میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہا'اور آپ سے بیعت بھی کی ' بخدانہ تو میں نے ان کی نافرمانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا 'حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کووفات دی پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو بخدا میں نے ان کی بھی نہ فرمانی کی اور نہ دھو کہ دیا 'پھر حضرت عمرٌ خلیفہ ہوئے تو بخدا! میں نے ان کی بھی نہ نا فرمانی کی ہے اور نہ د ھو کا دیاہے ' پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا تو کیا تم پر میر االیاحق نہیں ہے جو پہلے خلفاء کا مجھ پر تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ' تو آپ نے فرمایا پھر یہ کسی باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچر ہی ہیں اور تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں جوذ کر کیاہے توانشاء اللہ تعالی ہم اس کے بارے میں حق پر عمل کریں گے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ولید کے جالیس کوڑے مارنے کا فیصلہ کیااور حضرت علیؓ کو کوڑے مارنے کا تھم دیااور حضرت علیٰ ہی کوڑے مارا کرتے تھے 'اور یونس زہری کے جیتیج نے بواسطه زبري افليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم

روایت کیاہے۔

۱۰۵۴ - محد بن مثن ، یجی ، ہشام ، ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اورام سلمہ نے اس گرجاکا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں ہی تصویریں تھیں۔ پھر انہوں نے اس گرجاکا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ نے فرمایاان لوگوں میں جب کوئی نیک علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ نے فرمایاان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مرجاتا تواس کی قبر پریہ لوگ مجد بناتے اور اس میں یہ تصویر نقش کرتے تھے ، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک بدترین مخلوقات میں سے ہیں۔

100%۔ حمیدی سفیان اسحاق بن سعید سعیدی ان کے والدام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بکی تھی جب جبشہ سے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جادر اوڑھنے کے لئے دی جس میں در ختوں وغیرہ کی تصویریں تھیں او تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ پھیر کر فرمارہ شھیں او تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ پھیر کر فرمارہ شھے کیے ایجھے ہیں ؟ کیے ایجھے ہیں ؟ حمیدی کہتے ہیں ساہ بمعنی حسن (ایتھے) ہے۔

۱۹۵۰ الدیخی بن جماد 'ابوعوانه 'سلیمان 'ابراہیم 'علقه 'حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کو جب آپ ہمیں (حالت بنی بماز پڑھ رہے ہوتے ' توسلام کرتے ' آپ ہمیں (حالت نماز میں) جواب دیتے ' پھر جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو (حالت نماز میں) سلام کیا 'گر آپ نے جواب نہیں ویا (بعد فروغ) ہم نے عرض کیایار سول اللہ! ہم آپ کو سلام کرتے ہے تو آپ جواب دیا کرتے ہے ' گراب آپ نے جواب نہیں دیا ؟ تو تھی اس نے فرمایا کہ نماز میں (خدا کے ساتھ) مشغولی ہوتی ہے 'سلیمان آپ نے دل میں جواب دے لیتا ہوں۔

اینے دل میں جواب دے لیتا ہوں۔

اینے دل میں جواب دے لیتا ہوں۔

۵۰۱۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ ' برید بن عبداللہ 'ابوبردہ حضرت ابو موکیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَفَلَيْسَ لِيُ عَلَيْكُمُ مِّنَ النَّهُرِيِّ اَفَلَيْسَ لِيُ عَلَيْكُمُ مِّنَ النَّهُرُ .

آب حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَى الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِى اَبِى عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَ تَا كَيْسُةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهُا تَصَاوِيُرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَاكِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى شِرَارُ الْحَلَقِ عِنُدَ اللهِ يَومُ الْقِيمَةِ .

٥٠٠٥ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا السُحَاقُ بُنُ سَعِيُدِ السَّعِيُدِيُّ عَنُ آبِيُهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَمِيهِ عَنُ أَمِيهِ عَنُ أَمِي حَنَالٍ قَالَتُ قَدِمُتُ مِنُ الرَّضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُويُرِيَةٌ فَكَسَا نِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ خَصِيصةً لَهَا آعُلامٌ فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ فَحَمينَ عَليهِ وسَلَّمَ فَحَمينَ الله عَليهِ وسَلَّمَ يَمسَحُ الأَعْلامَ بِيدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمينِ حَسَنٌ حَسَنٌ .

١٠٥٦ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا اللهُ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ اللهُ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدَاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا نُسَلِّمُ عَلَى النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلِّمُ عَلَيهِ فَلَهُ عَلَيْهِ قَلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْهُ فَلَهُ يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا قَالَ إِنّا فِي الصَّلواةِ شُعُلًا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلِمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا قَالَ إِنّا فِي الصَّلواةِ شُعُلًا فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصُنَعُ آنتَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُوالِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
١٠٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا آبُوُ ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبُدِاللّهِ عَنُ آبِيُ بُرُدَةَ

عَنُ آبِي مُوسى رَضِى اللهُ عَنهُ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبُنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّحَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقُنَا جَعُفَرَبُنَ آبِي طَالِبٍ فَاقَمُنَا مِعَةً حَتَّى قَدِمُنَا فَوَافَقُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُمُ انْتُمُ يَا اَهُلَ السَّفِينَةِ هِحُرَتَانِ.

٢٥٢ بَابِ مَوُتِ النَّجَاشِيّ .

100 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
ابُنِ جُرَيْجِ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ
مَاتَ الْيَوُمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى
اَحِيْكُمُ اَصْحَمَةً.

١٠٥٩ حَدَّثَنَا عَبُدُالُاعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً أَنَّ يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً أَنَّ عَطَآءً حَدَّثَهَا مَعُنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْانصارِيِّ رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّى الله عَليهِ وسَلَّى الله عَليه وسَلَّى الله عَليه وسَلَّم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَفُنَا وَرَآءً ةً فَكُنتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيُ أَوِالثَّالِثِ .

١٠٦٠ - حَدَّنَنِي عَبُدُاللَّهِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا يَرِيدُ عَنُ سَلِيمٍ بُنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اَصُحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكُبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبُدُالصَّمَدِ.

١٠٦١ ـ حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِيُ آبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَابُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ظہور کی خبر پینی توہم یمن میں تھے ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آکر مشرف باسلام ہوں 'گر ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس جا پھیکا 'تو وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب مل گئے 'ہم ان ہی کے ساتھ مقیم رہے 'حتی کہ ہم (مدینہ) واپس آئے توہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس وقت ملے جب آپ نے خیر فتح کیا اور آپ نے فرمایا تمہارے لئے اے کشتی والو! دو ہجر تیں باعتبار ثواب کے ہیں۔

باب ۴۵۲ نجاش (شاه حبشه) کی و فات کابیان۔

۱۹۵۰ - ابوالربیع 'ابن عیینه 'ابن جرتج 'عطاء حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس روز نجاشی کی و فات ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک صالح آدمی کا انقال ہو گیا 'لہذا اٹھ کھڑے ہو' اپنے بھائی اصحمہ (نجاشی کے جنازہ) کی نماز پڑھو۔

۱۰۵۹ عبدالاعلیٰ بن حماد' یزید بن زریع' سعید' قمادة' عطاحضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاشی (کے جنازہ) کی نماز پڑھی' تو آپ کے پیچھے ہم صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے' تو میں (آپ کے پیچھے) دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

1010 عبدالله بن افی شیبه 'یزید' سلیم بن حیان 'سعید بن مینار حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (شاہ حبشه جس کانام) اصحمه نجاثی تھا (کے جنازہ) کی نماز پڑھی تو آپ نے اس میں چار تحبیریں کہی۔عبدالصمد نے اس کی ہے۔

۱۲۰۱ زہیر بن حرب ' یعقوب بن ابزاہیم 'ان کے والد ' صالح بن شہاب ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن اور سعید بن میتب شعضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ' کوشاہ حبشہ کی وفات کی خبر اسی دن دے دی جس دن ان کا

اَخُبَرَهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَى لَهُمُ النَّحَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِآخِيكُمُ وَعَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنهُ أَخَبَرَهُمُ المُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنهُ أَخبَرَهُمُ الله عَنهُ وَسَلَّمَ صَفَّ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ بِهِمُ فِي الْمُصَلِّى فَصَلَّى عَليهِ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

٤٥٣ بَاب تَقَاسُمِ الْمُشُرِكِيُنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

1.7٢ حَدَّنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَى ابْرَ شِهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَالًا هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ بِعَيْفِ بَنِى كَنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ بِعَيْفِ بَنِى كَنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ بِعَيْفِ بَنِى كَنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ الل

٤٥٤ بَابِ قِصَّةِ آبِي طَالِبٍ.

مُن الله عَبُدُ الله عَبُدُ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنُ سُفُيَانَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا الله عَنهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا الله عَنهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا الْمُنْ الله عَنهُ عَن عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُومُكَ وَيَعُضَبُ بِكَ قَالَ هُو فِي ضَحُضَاحٍ مِّنُ نَّارٍ وَيَعُضَبُ بِكَ قَالَ هُو فِي ضَحُضَاحٍ مِّنُ النَّارِ. وَلَوُلا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاَسُفَلِ مِنَ النَّارِ. وَلَوْلاَ آنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاَسُفَلِ مِنَ النَّارِ. وَلَوْلاَ آنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاَسُفَلِ مِنَ النَّارِ. .

أَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ

عَنُ آبِيُهِ أَنَّ آبَا طَالِبٍ لَّمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَحَلَ

عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَهُ

انتقال ہواتھا 'اور آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ کے ذریعہ ان کے لئے استغفار کرو 'صالح' ابن شہاب سعید بن میتب حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور ان (یعنی نجاشی کے جنازہ) کی نماز پڑھی تو آپ نے چار تکبریں کہیں۔

باب ۵۳-رسول الله صلی الله علیه وسلم (کی مخالفت) پر مشر کین کا (آپس میں عہد و پیان کر کے) قشمیں کھانے کا

۱۰۲۲ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن حضرت ابوہر ریورضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کاارادہ فرمایا تو کہا کل انشاءالله ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں مشرکوں نے کفر پر جے رہے (کی) فتم کھائی ہے۔

باب ۵۴ مرابوطالب کے قصد کابیان۔

بيان\_

۱۰۱۳ مدد کی سفیان عبدالملک عبدالله بن حارث حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں فی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے پہایا ہو طالب کو کچھ نفع کہنچایا کیونکہ وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کی طرف داری میں (مخالفوں پر) عصد کیا کرتے تھے اور نے فرمایا کہ وہ صرف مخنوں تک آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہو تا تو وہدوز خ کے نجلے طبقہ میں ہوتے۔

۱۰۱۳ محود عبدالرزاق معمر نزہری ابن مینب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے (اس وقت) ابوطالب کے پاس ابوجہل بھی تھا تو آپ نے ان سے فرمایا اے

أَبُوجَهُلٍ فَقَالَ آَى عَمْ قُلُ لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَاللّهِ فَقَالَ آبُوجَهُلٍ وَّعَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِى أُمَيَّةً يَا آبَا طَالِبٍ تَرُغَبُ عَنُ مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَلَمُ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ الجُرُشَىءِ كَلَّمَهُمُ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مَالُمُ انَّهُ عَنْهُ فَنَزَلَتُ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ امَنُوا مَالُمُ أَنُهُ عَنْهُ فَنَزَلَتُ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ امَنُوا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرُنَّ لَهُ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَ امَنُوا أُولِى قُرُبِى مَاكَانَ لِلنَّبِي وَاللّذِينَ امَنُوا أُولِى قُرُبِى مَنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اللّهُمُ اصْحَابُ الْحَجِيمِ وَنَزَلَتُ إِنَّا لَهُ لَهُ مُ اللّهُ مَنْ اَحْبَبُتَ .

1.70 حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ اَبِي سَعِيدِ النَّحُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِيِّ صَلَّى وَدُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى وَدُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجُعَلُ فِى فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنفَعُهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجُعَلُ فِى ضَحُضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبُلغُ كَعُبَيهِ يَعُلِى مِنْهُ دِمَاعُهُ. ضَحُضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبُلغُ كَعُبَيهِ يَعُلِى مِنهُ دِمَاعُهُ. مَن حَمْزَةَ حَدَّئَنَا بُنُ الْمِن حَمْزَةَ حَدَّئَنَا بُنُ اللهِ مَا اللَّرَاوَرُدِي عَن يَزِيُدَ بِهِذَا وَقَالَ اللهِ مَنهُ أُمُّ دِمَاغِهِ.

وه ٤ بَاب حَدِيثِ الْإسُرَآءِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى سُبُحَانَ الَّذِي آسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلَا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَ الْمَسْجِدِ الْاَقْطَى . الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَ الْمَسْجِدِ الْاَقْطَى . ١٠٦٧ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيَرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى ابُو سَلَمَةَ مَنُ عُقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى ابُو سَلَمَة بُنُ عَبُدِاللهِ سَمِعتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِاللهِ مَلْمَ رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَليهِ وسَلَمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ الله عَليهِ وسَلَمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ الله عَليهِ وسَلَمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ اللهِ عَليهِ وسَلَمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ الله عَليهِ وسَلَمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ

میرے پچاصرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجے 'تو میں اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے (آپ کی بخشش کے لئے) عرض و معروض کرنے کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب تم عبدالمطلب کے دین سے پھرے جاتے ہو' پس یہ دنوں برابر ان سے یہی کہتے رہے حتی کہ ابو طالب نے ان سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ (میں) عبدالمطلب کے دین پر مر تا ہوں' تو بات کہی وہ یہ تھی کہ (میں) عبدالمطلب کے دین پر مر تا ہوں' تو تک اس وقت تک استغفار کرتار ہوں گاجب تک مجھے روکانہ جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نی اور ایمان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ مشر کین کے لئے استغفار کریں' اگر چہ وہ ان کے قرابتدار ہوں جب کہ انہیں یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ دوز خی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جے عامی ہرایت نہیں کر سکتے۔

۱۰۱۵ عبدالله بن یوسف کیف ابن باد عبدالله بن خباب حفرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چھا(ابوطالب) کاذکر ہواتو آپ نے فرمایا کہ امید ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کچھ نفع دے جائے گی کہ وہ آگ کے درمیانی درجہ میں کردیئے جائیں گے کہ آگ ان کے نخوں تک پہنچے گی جس سے ان کادماغ کھولنے گئے گا۔

۱۰۶۷ ار ابراہیم بن حمزہ 'ابن ابی حازم اور درا وردی 'یزید ہے اس طرح روایت ہے (فرق میہ ہے کہ اس روایت میں ہے کہ بجائے دماغ کے ) بھیجہ کھولنے لگے گا۔

باب ۵۵ ملے۔ شب اسراء کی حدیث اور آیت قر آنی ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک لے گئی کا بیان۔

۱۰۱۷ کی بن بگیر 'لیث عقیل 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ معراج کے سلسلہ میں جب قریش نے میری تکذیب کی تومیں حجر میں کھڑا ہو گیا 'پس الله تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو میں کھڑا ہو گیا 'پس الله تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو

فِى الْحِجُرِ فَجَعَلَ اللَّهُ لِيُ بَيْتَ الْمَقُدَسِ فَطَفِقُتُ أُخْبِرُهُمُ عَنُ ايَاتِهِ وَآنَا أَنْظُرُ اِلَيْهِ .

٤٥٦ بَابِ الْمِعْرَاجِ.

١٠٦٨ حَدَّثَنَا هُدُبَّةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحُيني حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِهِ بَيْنَمَا آنَا فِي الْحَطِيْمِ وَرُبُّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَحِعًا إِذُ آتَانِي اتٍ فَقَدُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ اللَّي هَذِهِ فَقُلُتُ لِلْحَارُوُدِ وَهُوَ اللَّي خَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغُرَةِ نَحْرِهِ اللِّي شِعْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنُ قَصِّهِ اللَّى شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيْتُ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبِ مَّمُلُوءَ وْ آيُمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ئُمَّ حُشِيَ ثُمَّ ٱتِيُتُ بِدَآبَّةٍ دُوُنَ الْبَغُلِ وَفَوُقَ الحِمَارِ أَبِيضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُ وُدُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا آبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمُ يَضَعُ خَطُوَهُ عِنْدَ ٱقُطى طَرُفِهِ فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَانَطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الدُّنيَا فَاسُتَفَتَحَ فَقِيلَ مَنُ هَٰذَا قَالَ جِبُرِيُلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهُا ادَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ ادَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِح النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى آتَى السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ فَاسَٰتَفُتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبُرِيْلُ قِيُلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصُتُ اِذَا يَحُنِي وَعِيُسْي وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هٰذَا يَحُنِي وَعِيُسٰي فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا

منکشف فرما دیا ' سومیں قریش کو اس کی علامتیں بتانے لگا اور بیت المقدس میری نظروں کے سامنے تھا۔

باب۵۷م معراج کابیان۔

١٠٦٨ مديد بن خالد 'همام بن يجيٰ 'قاده 'حضرت انس بن مالك 'مالك بن صعصعہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے صحابہ کے سامنے شیب اسر ا (معراج) کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا که میں حطیم میں اور (مجھی حطیم کی جگه حجر) کہا'لیٹا تفاکہ ایک آنے والا میرے پاس آیا پس اس نے (میر اسینہ) یہاں سے وہاں تک جاک کر ڈالا 'روای کہتا ہے کہ میں نے جارود سے جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے بوچھا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ حلقوم سے زیرِ ناف تک ' تواس نے میرا قلب نکالا پھرایمان سے لبریز سونے کا ایک طشت میرے پاس لایا گیا پس میر ادل د هویا گیا ، پھر (وہیں)ر کھ دیا گیا ، پھر میرے یاس نچرے چھوٹااور گدھے سے بڑاایک سفید جانور لایا گیا' جارود نے (حضرت انس سے بوچھا) کہ اے ابو حمزہ وہ براق تھا؟ تو انسؓ نے کہا ہاں!وہ اپنے معتبائے نظر پر اپنا قدم ر کھتا تھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا 'اور وہ مجھے لے کر اڑا حتی کہ آسان دنیا پر آیا تواس کا دروازہ کھلوانا جاہا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جريل 'بوجها تمهارے ساتھ كون ہے؟ كہا محمد (صلى الله عليه وسلم) پوچھاکیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں! کہا گیا خوش آمدید، کتنی بہترین تشریف آوری ہے ' پھر دروازہ کھول دیا جب اندر پہنچا تو وہاں حضرت آدم کود یکھا جریل نے کہایہ آپ کے والد آدم ہیں 'انہیں سلام سیجے میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دیااور کہااے نی صالح اور پسر صالح خوش آمدید' پھر جبریل اوپر کو چلے حتی کہ دوسرے آسان پر بینچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پو چھا گیا کون ہے؟ کہا جریل یو چھا تمہارے ساتھ کون ہے ، کہا محد (صلی الله علیه وسلم) بوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں! کہا گیا خوش آمدید آپ کی تُشرُ یف آوری کتنی مبارک ہے 'پُس دروازہ کھول دیاجب میں اندر پېنچا تو وہاں یکیٰ اور عیسیٰ (علیماالسلام) کو دیکھااور وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں 'جریل نے کہا یہ یکی اور علی ہیں انہیں سلام سیجے 'میں

نے انہیں سلام کیا ' توانہوں نے جواب دے کر کہابرادر صالح اور نی صالح خوش آمدید ، پھر جریل مجھے تیسرے آسان پرلے کر چڑھے اور دروازہ کھلوانا جاہا یو چھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، یو چھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ' یو چھا کیا انہیں بلایا گیا ہے 'کہاہاں! کہا گیاخوش آمدید، آپ کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے اور دروازہ کھول دیا' جب میں آندر پہنچا تو وہاں یوسف (علیہ اللام) کود یکھا جریل نے کہا یہ یوسف ہیں 'انہیں سلام سیجئے' میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہااے برادر صالح اور نی صالح خوش آمدید ' پھر جریل مجھے اوپر لے کر چڑھے حتی کہ چوتھے آسان پر بہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پو چھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ' یو چھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) يو چها گيا نہيں بلايا گيا ہے؟ كہا ہاں! كہا گيا خوش آمديد، كتنى اچھی تشریف آوری ہے آپ کی 'پھر در وازہ کھول دیا 'جب میں اندر حفرت ادریس (علیہ السلام) کے پاس پہنچا' تو جریل نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام سیجئے 'میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہااے برادر صالح اور نبی صالح خوش آمدید ' پھروہ مجھے لے کراوپر چڑھے 'حتی کہ پانچویں آسان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جریل پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ كهامحمد (صلى الله عليه وسلم) يو چهاكيا نهيس بلايا گيا ہے؟ كهالال محمر الله خوش آمدید آپ کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے 'جب میں اندر پہنچا توحضرت بارون (عليه السلام) ملے 'جبريل نے كہايه بارون بيل انہیں سلام سیجئے میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہاخوش آمدید! برادر صالح اور نبی صالح ، پھر جبریل لے کر مجھے اوپر چڑھے 'حتی کہ چھٹے آسان پر بہنچ اور در وازہ تھلوانا چاہا پو چھا گیا کون ہے؟ کہا جریل 'پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محد (صلی الله عليه وسلم) يوچها ميا انبيس بلايا كيا ہے؟ كہا ہال الله كيا خوش آمديد! آپ کا تشرُ یف لانا کتنامسرت بخش ہے 'جب میں اندر پہنچا تو حضرت موی (علیہ السلام) سے ملا جریل نے کہایہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجے ' میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہاخوش آ مدید! برادر صالح اور نبی صالح جب میں آ گے برها تو موی رونے

فَسَلَّمُتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالَا مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ الْيَ السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّهِ قَالَ نَعَمُ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيُءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَّى آتَى السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ فَاسُتَفَتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَال مُحَمَّدٌ قِيْلَ اَوَ قَدُ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعْمَ المَجِيءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصُتُ اللَّي اِدُرِيْسَ قَالَ هَذَا إِدُرِيْسُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ تُمُّ صَعِدَ بِي حَتَّى اتَّى السَّمَآءَ الخَامِسَةَ فَاسُتَفُتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبُرِيُلُ قِيُلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قِيُلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُوُنُ قَالَ هٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَّى أَتَّى السَّمَآءَ السَّادِسَةَ فَاسُتَّفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَٰذَا مُوسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح فَلَمَا تَحَاوَزُتُ بَكَى قِيْلَ لَهُ مَايُبُكِيُكَ قَالَ ٱبُكِى لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعُدِى يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ آكُثَرُ مَنُ يَّدُخُلُهَا مِنُ أُمَّتِي ثُمَّ

لگان سے بو چھا گیا آپ کول رور ہے ہیں؟ کہنے لگے اس لئے رور ہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان کو (نبی بناکر) بھیجا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے ' پھر جریل مجھے ساتویں آسان پرلے کر گئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا حابات چھا گياكون ہے؟ كہامحمر (صلى الله عليه وسلم) يو چھا كياانہيں بلايا كيا بي 'كها بال كها كيا خوش آمديد! آڀ كي تشريف آوري كتني بہترین ہے 'جب میں اندر پنجاتو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ملے جریل نے کہایہ آپ کے والد ہیں انہیں سلام کیجے 'میں نے انہیں سلام کیا' تو انہوں نے جواب دے کر کہا' پسر صالح اور نبی صالح خوش آمدید ' پھر میرے سامنے سدرة المنتبی کو ظاہر کیا گیا ' تواس کے پیل (مقام) ہجر کے ملکوں کی طرح اور اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کی طرح (بوے) تھے 'اور میں نے وہاں چار نہریں دیکھیں دو یوشیدہ اور دو ظاہر ' میں نے کہااہے جبریل بیہ دو نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہادو پوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیں اور دو ظاہر نہریں تو نیل و فرات ہیں ' پھر میرے سامنے بیت معمور پیش کیا گیا۔ پھر مجھے شراب ' دودھ اور شہر کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا تو جریل نے کہا یمی فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور اسی پر آپ کی امت رہے گی ' پھر میرے اوپر یومیہ بچاس نمازیں فرض ہو نیں 'میں واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت موی کے پاس سے گزرا توانہوں نے دریافت کیا آپ کو کیا تھم ملاہے؟ آپ نے فرمایا یومیہ پیاس نمازوں کا تھم ملاہے ،حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یومیہ پیاس نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ بخدا! میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیاہے اور بنی اسر ائیل کے ساتھ بہت شخت بر تاؤ کیاہے ' لہذا آپ این رب کے پاس واپس جائے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی در خواست سیجئے 'میں واپس آگیا تواللہ تعالیٰ نے (پہلے یا کچ پر دوسری مرتبه اور پانچ یعنی کل) دس نمازیں معاف فرمادی<sup>ں '</sup>پچر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا توانہوں نے ویباہی کہا پھر میں واپس گیااور الله تعالی نے (دومرتبه میں)دس نمازیں پھر معاف فرمادیں۔ پر حضرت موسیٰ کے باس واپس گیااور اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ میں دس نمازیں معاف فرمادیں۔ پھر میں حضرت موسی کے پاس واپس آیا

صَعِدَ بِيُ إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفُتَحَ جَبُريلُ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ بُعِثَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيُمُ قَالَ هَذَا آبُوكَ فَسَلِّمُ عَلَيُهِ قَالَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرُحَبًا بِالْإِبُن الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ لِى سِدُرَةً المُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اذَان الْفِيلَةِ قَالَ هَذِهِ سِلْدَرَةُ الْمُنْتُهِي وَإِذَا ٱرْبَعَةُ ٱنُّهَار نَهُرَان بَاطِنَان وَنَهُرَان ظَاهِرَانِ فَقُلُتُ مَاهِّذَانِ يَاجِبُرِيُلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهُرَان فِي الْجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعُمُورُ ثُمَّ أَتِيْتُ بِانَآءٍ مِّنُ خَمُرٍ وَّاِنَآءٍ مِّنُ لَّبَنٍ وَّاِنَآءٍ مِّنُ عَسَلِ فَاخَذْتُ اللَّبُنَّ فَقَالَ هِيَ الْفِطُّرَةُ ٱنُتَ عَلَيْهَا وَّ أُمَّتُكَ نَّمَّ فُرِضَتُ عَلَى الصَّلَوَاتُ خَمُسِينَ صَلواةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قَالَ أُمِرُتُ بِخَمُسِيْنَ صَلوْةً كُلَّ يَوُم قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسُتَطِيعُ خَمُسِينَ صَلوٰةً كُلَّ يَوُمٍ وَّانِّيى وَاللَّهِ قَدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَعَالَحُتُ بَنِي إِسْرَآئِيُلَ اَشَدُّ الْمُعَالَحَةِ فَارُجعُ اللي رَبُّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيُفَ لِلْأُمَّتِكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشُرًا فَرَجَعُتُ اللي مُوُسْى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشُرًا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوسَلَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّىٰ عَشُرًا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَأُمِرُتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعُتُ فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَأُمِرُتُ بِخَمُسِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوُمٍ فَرَجَعُتُ اِلِّي مُوُسْىَ فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أُمِرُتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ

يُوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمُسَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَإِنِّى قَدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلُكَ وَعَالَحُتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارُجِعُ وَعَالَحُتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارُجِعُ اللّي رَبِّكَ فَاسُالُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَالَتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخْيَيُتُ وَلَكِنُ اَرُضَى وَاسَلِّمُ قَالَ مَالَتُ فَلَمَا جَاوَزُتُ نَادى مُنَادٍ اَمُضَيتُ فَرِيْضَتِي وَنَحَتِي وَلَكِنَ اَرُضَى وَاسَلِمُ قَالَ وَخَفَّهُتُ عَنُ عِبَادِي .

1.79 حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِىُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا عَمُرٌ و عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُوُيَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الرُوُيَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُلَةً أَرِيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَيُلَةً أُرِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَيُلَةً أُسِرِى بِهِ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّحَرَةَ الرَّقُومِ. المَلْعُونَة فِى الْقُرُانِ قَالَ هِى شَحَرَةُ الرَّقُومِ. المَلْمُ بِمَكّة وَبَيْعَةِ الْعَقْبَةِ. كَانِهِ وسَلّمَ بِمَكّة وَبَيْعَةِ الْعَقْبَةِ.

مَن عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَنَا الحَمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا عَنبَسَهُ حَدَّنَنا يُونُسُ عَنِ ابُنِ صَالِحٍ حَدَّنَنَا عَنبَسَهُ حَدَّنَنا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَعِبٍ وَكَانَ دَعُبٍ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ دَعُبٍ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ مَالِكٍ يُخِينَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كُعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كُعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَالِكُ يُحَدِّدُ حُيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ

توانہوں نے چروبی کہا ہیں چرواپس گیا توپانچ نمازیں چرمعاف
ہوئیں 'اور جھے ہومیہ دس نمازوں کا تھم ہوا 'چرواپس آیا تو حضرت
موسیٰ نے پھروبی کہا ہیں پھرواپس گیا تو (پانچ نمازیں پھر معاف
ہوئیں 'حق کہ اب) جھے ہومیہ پانچ نمازوں کا تھم ہوا ہیں پھر حضرت
موسیٰ کے پاس آیا توانہوں نے پوچھا آپ کو کیا تھم ملاہے ؟ ہیں نے
کہا ہومیہ پانچ نمازوں کا 'انہوں نے کہا آپ کی امت ہومیہ پانچ نمازیں
نہیں پڑھ سکی اور ہیں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تج بہ کر لیاہ اور
نماس اسکیل کے ساتھ سخت برتاؤ کیا ہے 'الہذاوالیس جاکراپ رب
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی برطا توایک منادی نے آوازدی کہ ہیں نے
اپنافریضہ جاری کردیا اور اپ بندوں سے تخفیف کردی۔

۱۹۹- حمیدی سفیان عمرو عکرمہ حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے آیت قرآنی اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا ، وہ صرف لوگوں کے امتحان کے لئے تھا ، کی تغییر میں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ آنکھ کی رویت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جس میں آپ کو بیت المقدس تک سیر کرائی گئی ، دکھائی گئی متن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں شجرہ ملعونہ سے مراد تھوہر لیخی سینڈکادر خت ہے۔

باب ۱۳۵۷ انصار کے وفود رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مکه اور بیعت العقبہ میں جانے کابیان۔

۰۷-۱- یچیٰ بن بکیر 'لیٹ 'عقیل 'ابن شہاب (دوسری سند) احمد بن صالح عنبسہ 'یونس 'ابن شہاب 'عبد الرحمٰن بن عبد الله بن کعب بن مالک کعب بن مالک کے نابینا ہونے کے بعد ان کو پکڑ کر لے جانے والے عبد اللہ بن کعب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپناوہ قصہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے سنایا اور پوراواقعہ سنایا 'ابن بکیر کہتے ہیں کہ ان کے قصے میں یہ بھی تھا کہ میں سب (بیعت) عقبہ میں

عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ بِطُولِهِ قَالَ ابُنُ بُكُيُرٍ فِي حَدِيْثِهِ وَلَقَدُ شَهِدُتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَائَقُنَا عَلَى الْإِسُلامِ وَمَا أُحِبُّ اَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدُرُو إِلُ كَانَتُ بَدُرٌّ اَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا .

1.۷۲ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا مَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمُرٌ و يَقُولُ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَبِيُ خَالَاى الْعَقَبَةَ قَالَ أَبُو عَبُدِاللهِ قَالَ ابُنُ عُيينَةَ اَحُدُهُمَا الْبَرَاءُ بُنُ مَعُرُورٍ.

١٠٧٣ حَدَّنَي اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا هِسَامٌ آنَّ ابْنَ جُرَيْحِ آخَبَرَهُمْ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ آنَا وَآبِي وَخَالِيُ مِنُ آصَحَابِ الْعَقَبَةِ . جَابِرٌ آنَا وَآبِي وَخَالِيُ مِنُ آصَحَابِ الْعَقَبَةِ . ١٠٧٤ عَدَّنَى اِسُحَاقُ بُنُ مَنُصُورٍ آخَبَرَنَا يَقُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ يَقَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ مِنَ الْمُعَابِ مِنَ الْمُعَرِنِي آبُو اِدْرِيُسَ مِنَادُاللهِ آنَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَصَابَةً مِّنُ اصَحْدابِهِ تَعَالُوا بَايِعُونِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَصَابَةً مِّنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَصَابَةً مِّنُ اللهِ شَيْعًا وَلَا تَسُرِقُوا وَلَا تَشُرِعُونِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوَ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ لِي اللهِ شَيْعًا وَلَا تَسُرِقُوا وَلَا تَرُنُوا وَلَا تَشُرُكُوا وَلَا تَرُنُوا وَلَا تَسُرَقُوا وَلَا تَسُرَقُوا وَلَا تَسُرَقُوا وَلَا تَشُولُ وَلَا تَسُولُهُ وَلَا تَسُولُوا وَلَا تَسُرَقُوا وَلَا تَسُرَقُوا وَلَا تَسُولُوا وَلَا تَسُولُوا وَلَا تَسُولُوا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مُنِيسًا وَلَا تَسُرَقُوا وَلَا تَسُولُوا وَلَا تَسُولُوا وَلَا اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

تَقْتُلُوا اَولا دَكُمُ وَلَا تَاتُونَ بِبُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ

ٱيَدِيُكُمُ وَٱرْجُلِكُمُ وَلَا تَعْصُونِي ۚ فِي مَعْرُونِ

فَمَنَ وَفِي مِنْكُمُ فَاجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنُ اَصَابَ

مِنُ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوُقِبَ بِهِ فِي الدُّنَيَا فَهُوَلَةً

كَفَّارَةٌ وَمَنُ اَصَابَ مِنُ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ

رسول الله صلی علیہ وسلم کے ساتھ تھا 'جب کہ ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا عہد و پیان کیا تھا اور مجھے اس کے بدلہ میں بدر کی حضوری پیند نہیں (۱) اگر چہ لوگوں میں بدر کا زیادہ تذکرہ ہے۔

120-1- على بن عبدالله اسفيان عمرو عبار بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ مجھے ميرے دونوں ماموں (بیعت) عقبہ میں لے گئے تھے امام بخارى فرماتے ہيں كه ابن عيينه في كہاا يك ان ميں سے براء بن معرور تھے۔

۱۰۷۳ ابراہیم بن موکیٰ ہشام 'ابن جر جے' عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ میں میرے والد اور میرے دونوں ماموں اصحاب (بیعت)عقبہ میں سے تھے۔

۲۵۰۱-۱۳ الله علیه و سلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے اور آپ کے اصحاب صلی الله علیه و سلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے اور آپ کے اصحاب لیتہ الحقبہ میں سے تھے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے اور آپ کے اصحاب صلی الله علیه و سلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا آواور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ الله تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرفااور نہ چوری کرفانہ زفانہ اپنی اولاد کو قتل کرفاور نہ کوئی ایسا بہتان باند ھناجو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے در میان افتراء کرفاور نہ کی ایسا بہتان باند ھناجو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے در میان افتراء کرفاور نہ کی ایسا بہتان باند ھناجو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے در میان افتراء کرفاور نہ کی ایسا بہتان باند ھناجو تم ابند کے پاس ہا اور جو اس میں سے کی بات کی تو وہ فلاف ورزی کرے گاتو یا تو دنیا میں اسے پچھ سزادی جائے گی تو وہ دنیا میں پچھ سزادی جائے گارہ ہے (یا) خلاف ورزی کر تا ہے اور اسے دنیوی سزائیں کے سے کھارہ ہے (یا) خلاف ورزی کر تا ہے اور اسے دنیا میں پچھ سزانہ یہ سزانہیں ملتی 'بلکہ الله تعالی اس کی پردہ پوشی فرنا تا ہے تو دنیا میں کے میز دہے ،اگروہ چاہے تو (آخرت میں) سزادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہے ،اگروہ چاہے تو (آخرت میں) سزادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہے ،اگروہ چاہے تو (آخرت میں) سزادے

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے عقبہ کی رات جو بیعت کی اس میں اپنی شرکت کودہ غز ؤہ بدر میں شرکت پر فضیلت دیتے تھے اس لیے کہ یہ بیعت ابتداء اسلام میں لی گئی اور اس سے اسلام پھیلا ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہوئی، اسلامی مملکت اور اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی۔

فَامُرُهُ الِّي اللَّهِ اِنْ شَآء عَاقَبَهُ وَاِنْ شَآءَ عَفَاعَنُهُ قَالَ فَبَايَعُتُهُ عَلَى ذَلِكَ .

١٠٧٥ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيُدَ الْبُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنُ عَبَادَةَ بُنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلِي اَنْ لَانُشُرِكَ اللَّهِ صَلَّى بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَانُشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَانُشُرِقَ وَلَا نَوْنِي وَلَا نَقْتُلَ النَّهُ سَلِ اللَّهِ شَيْعًا وَلَا نَتَهِبَ وَلَا نَعْصِي بِالْجَنَّةِ اللَّهُ وَلَا نَتَهِبَ وَلَا نَعْصِي بِالْجَنَّةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ 
٤٥٨ بَابِ تَزُوِيْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَآئِشَةَ وَقُدُ وَمِهَا الْمَدِيْنَةَ وَبِنَآئِهِ
 سَا.

المَدِينَة مُسُهِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَة عَلَىٰ بُنُ مُسُهِ عِنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا بِنُتُ سِتِ سِنِينَ فَقَدِمُنَا الْمَدِينَة فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَة فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَة فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَة فَنَرَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ حَزُرَجِ فَوَعِي الْمَدِينَة فَنَرَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ حَرَّرَج فَوَعِي الْمَدِينَة فَنَاتَتُنَي الْمَدِينَة فَاتَتُنِي الْمَدِينَ الْمَدَّرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِ وَاتِي لَانَهَجُ حَتِّى سَكَنَ بَعُصُ مَاتِ اللَّالِ وَاتِي لَانَهَجُ حَتِّى سَكَنَ بَعُصُ مَاتِ فَقُلْنَ عَلَى الْمَدَنِ الْمَوْقُ اللَّهِ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِرِ فَاللَّمَتُنِي النَّهِ الْمَيْرِ فَاسُلَمَتُنِي الْمَوْقُ اللَّهِ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِرِ فَاسُلَمَتُنِي الْمَوْلُ اللَّهِ وَالْمَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِرِ فَاسُلَمَتُنِي الْمُولُ اللَّهِ وَالْمَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِرِ فَاسُلَمَتُنِي الْمَالِلَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِرِ فَاسُلَمَتُنِي الْمَوْلُ اللَّهِ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِرِ فَاسُلَمَتُنِي الْالَهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى فَلُمُ يُرْعَنِي إِلَّا وَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى خَيْرِ طَآثِو فَاسُلَمَتُنِي الْاللَهِ وَعَلَى فَلُمْ يُرْعَنِي إِلَّا وَسُولُ اللَّهِ فَاصُلِحُنَ مِنُ شَانِي فَلُمُ يَرُعَنِي إِلَّا وَسُولُ اللَّهِ فَاصُلِكُونَ مِنْ شَانِي فَلُمُ يَرْعَنِي إِلَّا وَسُولُ اللَّهِ فَاصُلِكُونَ مِنْ شَانِي فَلُمُ يَرْعَنِي الْكَورِ فَاسُلَمَتُنِي الْكَالِقُولُ اللَّهُ وَعَلَى مِنْ شَانِي فَلُمُ يَرْعَنِي الْمَالَولَةِ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَعَلَى مِنْ شَانِي فَلَامُ يَرْعَنِي الْكَالِهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرِقِي اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُ

اور اگر چاہے تو معاف فرما دے عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آ تخضرت سے اس کی بیعت کی۔

20-1- قتیہ ایٹ کرید بن الی حبیب ابوالخیر 'صنا بحی 'حضرت عباده بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ان نقیبوں میں تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے جنت کے وعدہ پر بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر پیک نہ کریں گے 'بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر پیک نہ کریں گے 'چور ی نہ کریں گے اور جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ہم اسے قتل نہ کریں گے اور اوٹ مار نہ کریں گے اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گے 'اگر ہم اس کی تعیل کریں تو جنت ملے گ۔ اور اگر خلاف ورزی کریں گے تواس کا فیصلہ اللہ کے حوالہ ہوگا۔

باب ۵۸؍ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا حضرت عاکشةً سے نکاح کرنے اور ان کا مدینہ میں آنے اور ان کی رخصتی کا

بيان\_

دیا 'اس وقت میری عمر نوسال کی تھی۔

10-1- معلی و جیب بشام بن عروه ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تنہیں ( نکاح سے پہلے ) خواب میں دوم رتبہ ریشی کپڑوں میں لپٹا ہواد یکھااور (مجھ سے ) کہا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں 'جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا 'تو تم نظر آئیں ' میں نے کہااگریہ منجاب اللہ ہے تو وہ اسے پور اکر کے رہے گا۔ میں اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال پہلے حضرت خدیج کا انتقال ہو گیا تھا 'تو ہم ان کی عربی رخصتی آپ نے کم و بیش دوسال تو قف کیا 'پھر حضرت عائش سے جب کہ ہوئی۔ ان کی عمر جی برس کی تھی نکاح کر لیا اور پھر نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ میں مصل اللہ علیہ سلم سے مصل میں مصل سے م

باب ۵۹۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا بیان عبداللہ بن زید اور ابوہ ریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار میں ایک فرد ہوتا 'اور ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے در خت (بکثرت) ہیں تو میرے خیال میں آیا کہ وہ کیامہ یا ہجرہے لیکن وہ مدینہ یعنی پڑب تھا۔

94 - ا۔ حمیدی سفیان اعمش ابودائل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے محض لوجہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارا تواب اللہ تعالی کے بہاں ہوگیا انگر ہم میں سے بعض حضرات (دنیاسے) اس حال کے بہاں ہوگیا مگر ہم میں سے بعض حضرات (دنیاسے) اس حال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضُحَى فَاسُلَمَتُنِىُ اللَّهِ وَآنَا يَوُمَثِذِ بنُتُ تِسُع سِنِيُنَ .

١٠٧٧\_ حَدَّثَنَا مُعَلِّي حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوَّةً عَنُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيُنِ أَرْى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِّنُ حَرِيُرِ وَيُقَالُ هَٰذِهِ اِمُرَآتُكَ فَٱكُشِفُ عَنُهَا فَاِذَا هِيَ أنُتِ فَاقُولُ إِنْ يَّكُ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ. ١٠٧٨ ـ حَدَّنَييُ عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ تُوفِيَّتُ خَدَيُحَةُ قَبُلَ مَخُرَجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلُّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ سِنِيُنَ فَلَبِثَ سِنَتَيْنِ آوُ قَرِيْبًا مِّنُ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَآثِشَةَ وَهِيَ بِنُتُ سِتِّ سِنِيُنَ ثُمَّ بَنِي بِهَا وَهِيَ بِنُتُ تِسُع سِنِيُنَ. ٤٥٩ بَابِ هِجُرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَأَصُحَابِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيُدٍ وَٱبُوٰهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لُولَا الْهِجُرَةُ لَكُنُتُ امْرَاءً مِّنَ الْأَنْصَار وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَآيَتُ فِي الْمَنَامِ آنِّيُ أَهَاجِرُ مِنُ مُّكَّةَ اللَّي ٱرْضِ بِهَا نَخُلُّ فَذَهَبَ وَهَلِيٰ اِلِّي أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوُهَجَرُ فَاِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ

٩ - ١٠٧٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَآثِلِ يَقُولُ
 عُدُنَا حَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُرِيدُوجُهَ اللهِ فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى

اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمُ يَاخُذُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا مِنْ مَصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحدِ وَتَرَكَ مِنَ أَجُرِهِ شَيْئًا نَمَرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَابِهَا رَأْسَةً بَدَتُ رِجُلاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ بَدَأً رَاسَةً فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ نُغَطِّى رَأْسَةً وَنَجُعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ نُغَطِّى رَأْسَةً وَنَجُعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ شَيْئًا مِّنُ إِذُخِرٍ وَمِنَّا مَنُ اَيَنَعَتُ لَهُ مُرَنَّةً فَهُو يَهُدِبُهَا .

رَيُدٍ عَنُ يَّحَيٰى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَمُ مَعَمَّدَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى يَقُولُ الأَعُمَالُ بِالنِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى دُنيَا يُصِيبُهَا أوامراً وَ يَتَزَ وَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إلى مَاهَاجَرَ اللّهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إلى اللهِ مَاهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِ مَنْ كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِ مَنْ اللهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ .

1 · A ۱ - حَدَّنَى اِسُحَاقُ بُنُ يَزِيْدَ الدَّمَشُقِیُّ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَنِي اَبُو عُمَرٍ و الأَوْزَاعِیُّ عَنُ عَبُدَةً بُنِ اَبِی لَبَابَةَ عَنُ مُحَاهِدِ بُنِ جَبُرِالْمَكِّی آنَّ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ بُنِ عَمْرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَاهِحُرَةً بَعُدَالْفَتُح .

٧٠ ١ - حَدَّثَنِيُ الْأُوزَاعِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ آبِيُ رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةَ مَعَ عُبَيُدِ بُنِ عُمَيُر اللَّيْثِيِّ فَسَالْنَاهَا عَنِ الْهِجُرَةِ الْيَوْمَ قَالَتُ كَانُ الْمُؤُمِنُونَ يَفِرُّا اَحَدُهُمُ بِدِينِهِ الِي اللهِ تَعَالَى وَالِّي رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَخَافَةً اَلْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَامَّا الْيَوْمَ فَقَدُ اَظَهَرَ اللهُ الْإِسُلَامَ وَالْيَوْمَ يَعُبُدُ رَبَّةً جَيْتُ شَآءَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةً.

میں چلے گئے کہ انہوں نے (دنیا میں) اس کا پچھ بھی اجرنہ لیا 'انہیں دنیا میں راحت نہ ملی 'انہیں میں سے مصعب بن عمیر "ہیں 'جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور صرف ایک کمبل انہوں نے چھوڑا جب ہم کفن میں اس سے ان کا سر ڈھانیتے 'تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھانیتے تو سر کھل جاتا 'تو ہمیں آنخضرت نے یہ حکم دیا کہ ہم ان کا مر (تواس کمبل سے) ڈھانید دیں اور ان کے پاؤں پراذ خرگھاں رکھ کرانہیں چھپادیں 'اور ہم میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے لئے ان کا پھل یک گیا اور وہ اسے توڑ کر کھارہے ہیں۔

۱۰۸۰۔ مسدد 'حماد بن زید کیلی 'محمد بن ابراہیم 'علقمہ بن و قاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ اعمال کا دارو مدار نیت پرہے 'جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہوگی ' تو اس کی ہجرت اس کام کے لئے کسی جائے گی اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کسی جائے گی۔

۱۰۰۱۔ اسحاق بن بزید دمشقی کی بن حمزہ الوعمر واوزاعی عبدہ بن الولبابہ مجاہد بن جر کلی مضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ فتح (مکہ) کے بعد ہجرت باتی نہیں رہی۔

۱۰۸۱۔ اوزائی عطابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر لیٹی کے ہمراہ حضرت عائشہ کی زیارت کے لئے گیا تو ہم نے ان سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے (پچھلے زمانہ میں ہجرت کا منشایہ تھا کہ) مسلمان اپنے دین کو (محفوظ رکھنے کے لئے) اللہ ورسول کی طرف فتنہ میں پڑجانے کے خوف سے بھاگ کر آئے تھے 'لیکن اب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا 'لہذا اب کوئی جہاں جی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتاہے 'البتہ جہاد اور نیت کا ثواب ملتاہے۔

1 · A ٣ حَدَّنَى زَكَرِيَّاءُ بُنُ يَحُيٰى حَدَّنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فَاخْبَرَنِى آبِى عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا آنَّ سَعُدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ اللَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبُّ إِلَى آنُ اُجَاهِدَهُمُ فِيْكَ مِنُ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّى اَظُنُّ إِنَّكَ قَدُ وَضَعُتَ وَاخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّى اَظُنُّ إِنَّكَ قَدُ وَضَعُتَ الْحَرُبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ وَقَالَ اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ اَخْبَرَتُنِى عَآئِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا فَيْلَكُ وَاخْرَجُوهُ مِنْ قَرْيُشٍ .

١٠٨٤ حَدَّنَنَا مَطَرُ بُنُّ الْفَضُلِ حَدَّنَنَا رُوحٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ لَلْاتُ عَشُرَةَ سَنَةً يُوحِى اللَّهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَهَا جَرَ عَشُرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَا بُنُ نَلاثٍ وَسَيِّينَ.

١٠٨٥ حَدَّنَنى مَطُرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَا رَوُحٌ
 بُنُ عُبَادَةً حَدَّنَا زَكْرِيَّآءُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَا عَبُن اِسُحَاقَ حَدَّنَا عَمْرُ و بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشُرَةً وَتُونِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِيَّينَ .

٨٠٨٦ حَدَّنَنَى مَالِكُ عَنُ اَسِمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكُ عَنُ اَبِى النَّضُرِ مَوُلَى عُمَر ابُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ عَبَيْدٍ اللهِ عَنُ عَبَيْدٍ اللهِ عَنُ عَبَيْدٍ اللهِ عَنُ عَبَيْدٍ اللهِ عَنْهُ اَلَّهُ عَنْهُ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْدَ أَنُو اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنُ زَهُرِةِ الدُّنِيَا اللهِ مَا اللهِ عَنْدَةً فَبَكَى اللهُ اللهِ مَا اللهِ عَنْدَةً فَبَكَى اللهِ اللهُ عَنْدَا الشَّيْخَ يُخبرُ الله وَقَالَ الله النَّاسُ انْظُرُوا إلى هذا الشَّيْخَ يُخبرُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إلى هذا الشَّيْخَ يُخبرُ

۱۹۰۱- ذکریا بن یکی 'ابن نمیر 'شام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد کہا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے کہ جھے تیری راہ میں جہاد کرنا کس سے اتنا پیند نہیں ' جتنا اس قوم سے ہے جس نے تیرے رسول کی کلڈیب کی کہ انہیں (ان کے وطن سے) تکالا (یعنی قریش سے) اے اللہ میر اخیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور ان کے در میان سے لڑائی ختم کر دی ہے 'اور ابان بن یزید نے ہشام ان کے والد اور حضرت عائشہ کے واسطے سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں من قوم کذبوا نبیك واحر حوه من قویش۔

۱۰۸۴۔ مطربن فضل 'روح' ہشام ' عکر مہ ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ' آپ مکہ میں تیرہ سال اس حال میں کہ آپ پروحی نازل ہوتی تھی ' تھہرے رہے ' پھر آپ کو ہجرت کی (حالت میں) دس سال کو ہجرت کی (حالت میں) دس سال (مدینہ میں گزارے) اور تر یسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔

۱۰۸۵ مطرین فضل 'روح بن عبادہ 'زکریا بن اسحاق 'عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعدر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے اور آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال کی تھی جب کہ آپ کی وفات ہوئی۔

۱۹۸۱-۱ساعیل بن عبدالله 'مالک 'عربن عبیدالله کے آزاد کردہ غلام ابوالنصر 'عبید بن حنین 'حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض وفات میں منبر پر تشریف فرما ہوئے 'اور آپ نے فرمایا کہ الله تعالی نے اپنے ایک بندہ کواختیار دیا کہ وہ دنیااور اس کی ترو تازگی کو اختیار کرلے 'یواس اختیار کرلے 'تواس بندہ نے الله کے پاس جو نعتیں ہیں انہیں اختیار کرلے 'تواس بندہ نے الله کے پاس والی نعتوں کو اختیار کرلیا (یہ سن کر) ابو بکر رو پر نیدے اور عرض کیایار سول الله! ہم آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں (راوی کہتا ہے) کہ ہمیں حضرت ابو بکر پر تعجب ہوااور

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ عَبُدٍ
خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ اَنُ يُّوْتِيَةً مِنُ زَهْرَةِ الدُّنيَا وَبَيْنَ
مَاعِنُدهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِابَآئِنَا وَأُمَّهَاتِنَا
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ مَن اَمَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ مَن اَمَنِ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكُرٍ وَلَو كُنتُ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَو كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَو كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهَ بَكْرٍ وَلَو كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْكُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَسْعِدِ خَوْحَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَسْعِدِ خَوْحَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المُسْعِدِ خَوْحَةً الْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ المَسْعِدِ خَوْحَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ُ اللهُ ال

١٠٨٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ فَٱخْبَرَنِي عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ: لَمُ اَعُقِلُ اَبَوَىُّ قَطُّ اِلاَّوَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوُمُّ إِلَّا يَٱتِينَنَا فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسُلِمُونَ خَرَجَ أَبُوبَكُرِ مُهَاجِرًا نَحَوَ أَرُضِ الْحَبُشَةِ حَتَّى بَلَغَ بَرَكَ الَّغِمَادِلَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَّةِ وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيُنَ تُرِيدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ ٱخُرَجَنِيُ قَوْمِيُ فَأُرِيْدُ اَنْ ٱسِيُحَ فِي الْأُضِ وَاَعُبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَابَكُو لَايَخُوجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعُدُّوْمَ وَتَصِلُّ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقُرِي الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَآثِبِ الْحَقِّ فَإِنَّالَكَ جَارٌ إِرْجِعُ وَاعْبُدَ رَبُّكَ بِبَلَدِكَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابُنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشُرَافِ

لوگوں نے کہااس بڈھے کو تو دیکھو کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توایک بندہ کا حال بیان فرمارہ ہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا کی ترو تازگی اور اپنیاس کے انعامات کے در میان اختیار دیا 'اور یہ بڑھا کہہ رہاہ کہ ہم اپنی مال باپ کو آپ پر فدا کرتے ہیں 'اور روہا ہے لیکن چندروز کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا 'تو ہم یہ راز سجھ گئے کہ حضرت ابو بکر سمجھ گئے تھے 'حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم کو ہی اختیار دیا گیا تھا گویا آپ کی وفات کی طرف اشارہ تھا اللہ علہ وسلم کو ہی اختیار دیا گیا تھا گویا آپ کی وفات کی طرف اشارہ تھا کہ جسے ابو بکر سمجھ گئے تھے 'اور حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے مجھ پر عالم تھے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے مجھ پر خلل (دوست حقیق) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اسلامی دوستی (کافی) ہے (دیکھو) معجد میں سوائے ابو بکر گو بنا تا لیکن اسلامی دوستی (کافی) ہے (دیکھو) معجد میں سوائے ابو بکر گو بنا تا لیکن اسلامی دوستی (کافی) باتی نہ رہے۔

١٠٨٧ يي بن بكير 'ليث 'عقيل 'ابن شهاب 'عروه بن زبير"رسول الله صلی علیه وسلم کی زوجه حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنجالا تواپنے والدین کو دین (اسلام) سے مزین پایا اور کوئی دن ایسانہ ہوتا تھاجس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح وشام دونوں وفت ہمارے یہاں تشريف نه لاتے موں 'جب مسلمانوں كوستايا جانے لگا' تو حضرت ابو بکر ابرادہ ہجرت جبش (گھرسے) نکلے حتی کہ جب (مقام) برک انعمادتك بينيح ، توابن الدغنه سے جو (قبيله) قاره كاسر دار تھاملا قات ہو گئی 'اس نے کی جھااے ابو بکر گہاں جارہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیاہے 'میں جاہتا ہوں کہ سیاحی کروں اوراپنے رب کی عبادت کروں 'ابن الد غنہ نے کہاکہ اے ابو بکر"تم جیہا آدمی نه نکل سکتاہے نه نکالا جاسکتاہے 'تم فقیر کی مدد کرتے ہو رشتہ داروں ہے حسن سلوک کرتے ہو 'بے کسوں کی کفالت کرتے ہو 'مہمان کی ضیافت کرتے ہو 'اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہو 'میں تمہارا حامی ہوں 'چلولوٹ چلواور ا پنوطن میں اپنے رب کی عبادت کرو' چنانچہ آپ ابن الد غنہ کے ساتھ واپس آئے ' پھر ابن الد غنہ نے شام کے وقت تمام اشر اف

قریش میں چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہاورنہ نکالا جاسکتاہے "کیاتم ایسے شخص کو نکالتے ہوجو فقیر کی مدد كرتا ہے 'رشتہ داروں كے ساتھ سلوك كرتا ہے ' بے كسول كى کفالت کر تا ہے 'مہمانوں کی ضیافت کر تا ہے اور حق کی (راہ میں پیش آنے والے مصائب) میں مدد کرتا ہے 'پس قریش نے ابن الدغنه كي امان سے انكار نه كيا 'اور ابن الدغنه سے كہاكہ ابو بكڑ ہے کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں 'گھر میں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دیں 'اور زور سے نہ پڑھیں ، کیو کر ہمیں خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بیچ (اس منے دین میں) کھنس جائیں گے 'ابن الد غنہ نے حضرت ابو بکڑ سے یہ بات کہہ دی ، کچھ عرصہ تک حضرت ابو بکر اس طرح اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے کہ نہ زور سے نماز پڑھتے تھے اورنہ گھر کے سواپڑھتے تھے 'حضرت ابو بکر کے دل میں آیا توانہوں نے ایک معجدایے گھر کے سامنے بنالی اور (اب) وہ اس معجد میں نماز اور قرآن پڑھتے اور مشر کین کی عور تیں اور بیٹے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے خوش ہوتے 'اور ان کی طرف دیکھتے تھے' بات سیہ ب ہے کہ حضرت ابو بکڑ (رفت قلبی کی وجہ سے) بڑے رونے والے تھے 'جبوہ قرآن پڑھا کرتے توانہیں اپنی آنکھوں پراختیار نہ رہتا' اشراف قریش اس بات سے گھبر اگئے اور انہوں نے ابن الد غنہ کوبلا بھیجاجی وہان کے پاس آیا توانہوں نے کہاکہ ہم نے تمہاری امان کی وجہ سے ابو بکر کواس شرط پرامان دی تھی کہ وہ آپنے رب کی عبادت کریں 'گر دہ اس حدے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک معجد بناڈالی اور اس میں زور سے نماز و قر آن پڑھتے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بچے نہ مچنس جائیں 'لہذاانہیں روکو اگروہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرنے پر اکتفاکریں تو فبہااور اگر وہ اعلان کئے بغیر نہ مانیں توان سے کہہ دو کہ وہ تمھاری ذمہ داری کو واپس کر دیں 'کیونکہ ہمیں تمہاری بات نیچی کرنا بھی گوارا نہیں ' اور ہم ابو بمر کو اس اعلان پر جھوڑ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن الد غنہ ابو بکڑ کے پاس آیا اور کہا جس بات پر میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے اب یا تواس پر قائم رہویا

قُرَيُشِ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّ آبَا بَكْرٍ لَايَخُرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ ٱتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقُرِئُ الضَّيُفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَآئِبِ الْحَقِّ فَلَمُ تُكَذِّبُ قُرَيْشٌ بِحَوَارِ ابُنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوُا لِإبُنِ الدَّغِنَةِ مُرُابَابَكْرٍ فَلْيَعُبُدُ رَبَّةً فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيلَهَا وَلَيَقُرَأُ مَا شَآءً وَلَا يُؤُذِيْنَا بِذَلِكَ وَلَايَسْتَعُلِنُ بِهِ فَاِنَّا نَخُشَى أَنُ يُّفُتَنَ نِسَآءُ نَا وَٱبْنَآئُنَا فَقَالَ ذَلِكَ ابُنُ الدَّغِنَةِ لِآبِيُ بَكْرٍ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَٰلِكَ يَعُبُدُ رَبَّةً فِيُ دَارِهِ وَلَا يَسْتَعُلِنُ بِصَلواتِهِ وَلَا يَقُرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَالِاَبِي بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسُجِدًا بِفَنَآءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّىٰ فِيُهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَنُقَذِفُ عَلَيُهِ نِسَآءُ الْمُشُرِكِيُنَ وَٱبْنَآوُهُمُ وَهُمُ يَعُجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ اِلَيْهِ وَكَانَ آبُوُ بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَايَمُلِكُ عَيْنَيُهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرُانَ ۚ وَٱفْزَعَ ذَلِكَ اَشُرَافُ قُرَيُشٍ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ فَارُسَلُوا اللَّى ابُنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوُ إِنَّا كُنَّا اَجَرُنَا اَبَا بَكُرِ بِحِوَارِكَ عَلَى أَنُ يَعُبُدَ رَبَّةً فِي دَارِهِ فَأَعُلَنَّ بِالصَّلَوٰةِ وَالْقِرُأَةِ فِيُهِ وَإِنَّا قَدُ خَشِيْنَا اَنُ يَفْتِنَ نِسَآتُنَا وَٱبْنَآتَنَا فَانُهَهُ فَإِنْ اَحَبُّ اَنُ يَقُتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعُبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِيْ إِلَّا أَنْ يُعُلِنَ بِلْلِكَ فَسُفَلُهُ أَنْ يَرُدُّ اللَّيكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَدُكُرِهُنَا آنُ نُخُفِرَكَ وَلَسُنَا مُقِرِّيْنَ لِآبِيُ بَكْرٍ الْإِسْتِعُلَانَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَاتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلَى اَبِيُ بَكْرٍ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتَ الَّذِي عَاقَدُتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا آنُ تَقُتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا آنُ تَرُجِعَ اللَّى ذِمَّتِي فَانِّيى لِأَاحِبُ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ آنَّى ٱنْحَفَرُتُ فِيُ رَجُلٍ عَقَدُتُّ لَهُ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرٍ فَالِنِّيُ اَرُدُّ اِلَيْكَ حِوَارَكَ وَٱرُضَى بِحَوَارِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَيُّذٍ بِّمَكَّةَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسُلِمِيْنَ إِنِّي أُرِيْتُ دَارَ هِحُرَتِكُمْ ذَاتَ نَحُلٍ بَيْنَ لَابَتَيُنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ ٱلْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبُشَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَةً رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكَ فَالِنِّى ٱرْجُوا آنُ يُؤذَنَ لِيُ فَقَالَ آبُوبَكُرِ وَهَلُ تَرُجُوُا ذَٰلِكَ بِٱبِيُ ٱنْتَ قَالَ نَعَمُ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفُسَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِّيَصُحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَالْخَبَطُ ٱرْبَعَةَ اَشُهُرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابِ قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ: فَبَيْنَا نَحُنُ يَوُمًا خُلُوسٌ فِي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ فَآئِلٌ لِاَبِيُ بَكْرٍ هَذَا رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مُتَقَنِّعًا فِى سَاعَةٍ لَّمُ يَكُنُ يَأْتِيْنَا فِيُهَا فَقَالَ ٱبُوُبَكُرٍ فِدَاءٌ لَهُ آبِيُ وَ ٱمِّيُ وَاللَّهِ مَاجَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمُرٌ قَالَتُ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَاٰذَنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِاَبِيُ بَكْرِ أُخُرَجُ مِنُ عِنُدِكَ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ إِنَّمَاهُمُ آهُلُكَ بِاَبِيُ ٱنُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالِّييُ قَدُ أَذِنَ لِيُ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرِ الصَّحَابَةَ بِٱبِیُ ٱنْتَ یَارَسُوُلَ اللّٰہِ قَالَ رَسُوُلُ اللّٰہِ صَلَّی الْلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ أَبُوبَكُرٍ: فَخُدُبِابِيُ أنُتَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ اِحُدى رَاحِلَتَى هَاتَيُنِ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالثَّمَنِ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَجَهَّزُنَا هُمَا أَحَتُّ الْجَهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفُرَةً في جِرَابٍ فَقَطَعَتُ ٱسُمَاءُ بِنُتُ اَبِيُ بَكْرٍ قِطُعَةً مِنُ نِطَافِهَا فَرَبَطَتُ بِهِ عَلَىٰ فَم الجرَابِ فَبِدْلِكَ سُمِيَّتُ ذَاتَ النِّطَاقِ قَالَتُ

میری ذمہ داری مجھے سونپ دو 'کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اہل عرب بیہ بات سنیں کہ میں نے جس مخص سے معاہدہ کیا تھااس کی بابت میری بات نیجی موئی 'حضرت ابو بکر نے کہامیں تمہاری امان حتهمیں واپس کر تاہوں 'اوراللہ عزوجل کی امان پر راضی ہوں رسول الله صلى الله عليه وسلم اس زمانه ميں مكه ميں تھے ' پھر نبی صلی الله عليه وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے (خواب) میں تمہاری ہجرت کا مقام د کھایا گیاہے کہ وہ تھجور کے در خت ہیں 'اور وہ دوسنگ تانوں کے در میان واقع ہے ' پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو اُوگ حبشہ کو گئے تھے ان میں سے اکثر مدینہ لوٹ آئے ' حفرت ابو بکڑنے بھی مدینہ کے طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پچھ تھمرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی 'حضرت ابو بکڑنے ( فرط مسرت سے ) عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان 'کیا آپ کوالیی امید ہے ' پھر حضرت ابو بکر 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى وجه سے رك كئے اور دواو ثنيال جوان کے پاس تھیں انہیں چار مہینہ تک کیکر کے بے کھلاتے رہے ' ابن شہاب بواسط عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن ابو برا کے مکان میں ٹھیک دو پہر میں بیٹے ہوئے تھے مکہ ایک کہنے والے نے ابو بکڑے کہا (دیکھو) وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه پر جادر دالے ہوئے تشریف لارہے ہیں آپ کی تشریف آور کالیے وقت تھی جس میں آپ بھی تشریف نہ لاتے تھے ' حضرت ابو بکڑنے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ' بخدا ضرور کوئی بات ہے جھی تو آپ اس وقت تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھرر سول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپنے اندر آنے کی اجازت مانگی 'آپ کو اجازت مل گئی آپ اندر تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا اپنے پاس سے اوروں کو ہٹا دو ، حضرت ابو بکر انے عرض کیایار سول الله! میرے (ماں) باپ آپ پر فدا ہو جائیں یہاں توصرف آپ کی گھروالی ہیں 'آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئے ہے 'ابو بکرنے عرض کیامیار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ

یر فدا ہوں مجھے بھی رفاقت کا شرف عطا ہو، آپ نے فرمایا ہاں (رفیق سفرتم ہو گے) حضرت ابو بکرنے عرض کیا یارسول اللہ! میرے (مال) باپ آپ پر قربان، میری ایک او نٹنی آپ لے لیج رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہم تو بقیمت لیں گے ،حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں کے لئے جلدی میں جو کچھ تیار ہو سکا تیار کر دیا 'اور ہم نے ان کے لئے چڑے کی ایک تھیلی میں تھوڑا ساکھانار کھ دیا' اساء بنت ابو بکڑنے اپنے ازار بند کا ایک مکڑا کاٹ کر اس تھیلی کا منہ اس سے باندھ دیا 'اسی وجہ سے ان کا لقب (ذات النطاق) ازار بند والى مو كيا حضرت عائشه فرماتي بين كه پهرنبي صلی الله علیہ وسلم اور ابو بکر جبل ثور کے ایک غار میں پہنچ سکے اور اس میں تین دن تک چھے رہے 'عبراللہ بن ابو بکر جو نوجوان 'ہشیار اور ذکی لڑکے تھے آپ حضرات کے پاس رات گزارتے اور علی الصح اند هيرے مندان كے پاس سے جاكر مكد ميں قريش كے ساتھ اس طرح صبح کرتے 'جیسے انہوں نے یہیں رات گزاری ہے 'اور قریش کی ہر وہ بات جس میں ان دونوں حضرات کے متعلق کوئی مکرو تدبیر ہوتی 'یہ اسے یاد کر کے جب اندھیرا ہو جاتا توان دونوں حضرات کو آکر بتادیے تھے 'اور ابو بکرا کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر وان کے یاس ہی دن کے وقت بریال چراتے اور تھوڑی رات گئے وہ ان دونوں کے پاس بکریال لے جاتے اور بید دونوں حضرت ان بکریوں کا دودھ لی کر اطمینان سے رات گزارتے ، حتی کہ عامر بن فہیر ہ صبح اند هیرے مندان بکریوں کو ہائک لے جاتے 'اور ان تین را توں میں الیابی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو برا نے (قبیلہ) بوویل کے ایک آدمی کوجو بی عبد بن عدی میں سے تھا مز دور کھاوہ بردا واقف کار رہبر تھا' اور آل عاص بن واکل سمجی کا حلیف تھا 'اور قریش کے دین پر تھاان دونوں نے اسے امین بناکراپی دونوں سواریاں اس کے حوالہ کر دیں 'اور تین راتوں کے بعد صبح کو ان دونوں سواریوں کو غار ثور پر لانے کاوعدہ لے لیا (چنانچہ وہ حسب وعدہ آگیا)اوران دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیر ہاور رہبر ان کوساحل کے راستہ پر ڈال کر لے چلا 'ابن شہاب نے فرمایاسر اقہ بن جعثم کے بھیتے عبدالرحمٰن بن مالک مدلجی نے بواسطہ اینے والد

ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبُوۡبَكُرِ بِغَارِ فِي جَبَلِ ثَوُرِ فَكُمۡنَا فِيۡهِ ثَلَاتَ لِيَالِ يَبِيُتُ عِنْدَهُمَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَّمٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيَدَّلِجُ مِنُ عِنُدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائتٍ فَلايَسُمَعُ ٱمُرًا ۖ يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبُرٍ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرُعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرُةَ مَوُلِي آبِيُ بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنُ غَنَمٍ فَيُرِيُحُهَا عَلَيُهِمَا حِينَ تَذُهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَآءِ فَيَبِيْتَانِ فِي رِسُلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنُحَتِهِمَا وَرَضِيُفُهُمَا حَتَّى يَنُعِقَ بِهَا عَامِرُ ابُنُ فُهَيْرَةً بِغَلَسٍ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلَّ لَيُلَةٍ مِنُ تِلُكَ اللِّيَالِيُ اَلنَّلَاتُثِ وَاسْتَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَأَبُوْبَكُرِ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ اللَّيُلِ وَهُوَ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ بُنِ عَدِيِّ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَالْحِرِّيْتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدُغَمَسَ حِلْفًا فِي الِ الْعَاصِ بُنِ وَآئِلٍ السَّهُمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِيُنِ كُفَّارٍ قُرَيُشِّ فَأَمِنَاهُ فَلَدَفَعَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَثُورٍ بَعُدَثَلَاثِ لِيَالِ بِرَاحِلَتَيُهِمَا صُبُحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً وَالدَّلِيْلُ فَاَحَذَبِهِمُ طَرِيْقَ السَّوَاحِلَ قَالَ ابْنُ شِهَاب وَٱخۡبَرَنِیُ عَبُدُالرَّحُمۡنِ بُنُ مَالِكِ الۡمُدُلِحِیُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِى سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ أَنَّ آبَاهُ آخُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بُنَ جُعُشُمٍ يَّقُولُ: جَآءَ نَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيُشِ يَخْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَنُ قَتَلَهُ أَوَاسَرَهُ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِيُ مَحُلِسٍ مِنُ مَحَالِسٍ قَوْمِيُ بَنِيُ مُدُلِجِ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ جُلُوسٌ فَقَالَ يَاشُرَاقَةُ إِنِّي قَدُرَايَتُ انِفًا ٱسُودَةً

بِالسَّاحِلِ ارُاهَا مُحَمَّدًا وَاصْحَاٰبَةً قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُمُ هُمُ فَقُلْتُ لَةً إِنَّهُمُ لَيُسُوابِهِمُ وَلَكِنَّكَ رَايَتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بَاعُيُنِنَا نُمَّ لَبِثُتُ فِي الْمَحُلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمُتُ فَلَحَلُتُ فَأَمَرُتُ جَارِيَتِي اَنُ تَنْحُرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنُ وَرَاءِ آكَمَةٍ ۚ فَتَحْبِسَهَا عَلَى ۗ وَٱخَذُتُ رُمُحِي فَخَرَجُتُ بِهِ مِنُ ظَهْرِا الْبَيْتِ فَخَطَطُتُ بزُجَّهِ الْاَرْضَ وَخَفَضُتُ عَالِيَةٌ حَتَّى اَتَيُتُ فَرَسِيُ فَرَكِبُتُهَا فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمُ فَعَثَرَتُ بِيَ فَرَسِيُ فَخَرَرُتُ عَنْهَا فَقُمُتُ فَأَهُوَيُتُ يَدِئُ اِلِّي كِنَانَتِيُ فَاسْتَخْرَجُتُ مِنْهَا الْأَزُلَامَ فَاسْتَقُسَمُتُ بِهَا اَضُرُّهُمُ اَمُ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَرَكِبُتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزُلَامَ تُقَرِّبُ بِيُ حَتَّى إِذَا سَمِعُتُ قِرَاءَ ةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَهُوَلَا يَلْتَفِتُ وَٱبُوۢ بَكْرِ يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدَا فَرَسِيُ فِي الْأَرُضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَتَيْنِ فَخَرَرُتُ عَنُهَا ثُمَّ زَجَرُتُهَا فَنَهَضُتُ فَلَمُ تَكُدُ تُخرِجُ يَدَيُهَا فَلَمَّا اسْتَوَتُ قَآئِمَةً إِذَا الْأَثْرِيَدَيُهَا عُثَالٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَآءِ مِثُلُ الدُّحَان فَاسْتَقُسَمُتُ بِالْآزُلَام فَخَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْآمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبُتُ فَرَسِىٰ حَتَّى جِئْتُهُمُ وَوَقَعَ فِيٰ نَفُسِىٰ حِيْنَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبُسِ عَنْهُمُ أَنْ سَيَظُهَرُ آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدُ جَعَلُوا فِيُكَ الدِّيَّةَ وَاخْبَرُ تُهُمُ · اَخُبَارَ مَايُرِيُدُ النَّاسُ بِهِمُ وَعَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمُ يَرُزَانِي وَلَمُ يَسُئَالَانِي إِلَّا أَنَّ قَالَ

کے سراقہ بن جعشم سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یاس کفار قرکش کے قاصد آپٹے (جو اعلان کر ہے تھے) کہ جو مخص رسول الله صلی الله علیه و منلم اور حضرت ابو بکر کو قتل کر دے یا پکڑ لائے ' تواسے ہر ایک کے عوض سواونٹ ملیں گے 'اسی حال میں میں اپنی قوم بنومد کج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی آکر ہارے پاس کھڑا ہو گیا' ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی چندلوگوں کو ساحل پر دیکھاہے 'میراخیال ہے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے ساتھی ہیں 'سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں (گر میں نے (اسے دھوکہ دینے کے لئے تاکہ وہ میرے حاصل کر دہ انعام میں شریک نہ ہو سکے)اس سے کہایہ وہ لوگ نہیں 'بلکہ تونے فلال فلال آدمی کو د یکھا ہے 'جو ابھی ہمارے سامنے سے گئے ہیں ' پھر میں تھوڑی دیر مجلس میں تھہر کر کھڑا ہو گیااور گھر آکراپٹی باندی کو حکم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کولے جاکر (فلاں) ٹلیہ کے پیچیے میرے کئے پکڑ کر کھڑی رہے 'اور میں اپنانیزہ لے کراس کی نوک سے زمین پر خط تھنیجتا ہوااوراوپر کے حصہ کو جھکائے ہوئے گھر کے پیچیے سے نکل آیا حتی کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آگیا(۱)بس میں نے اپنے گھوڑے کواڑادیا کہ وہاں پھلد پہنچ سکوں جب میں ان حضرات کے قریب ہوا تو مگوڑنے نے ٹھوکر کھائی اور میں گریڑا ' فور آمیں نے کھڑے ہو کر این ترکش میں ہاتھ ڈالااور اس میں سے تیر نکالے ' پھر میں نے ان تیروں سے بیہ فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچاسکوں گایا نہیں' توده بات نکلی جو مجھے پیند نہیں تھی 'پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے ان تیروں کی فال کی پرواہنہ کی وہ مگھوٹرا مجھے ان کے قریب لے گیا 'حتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت (کی آواز) سیٰ 'آپ اد ھر اد ھر نہیں دیکھ رہے تھے اور ابو بکر اد ہر اد ھر بہت دیکھ رہے تھے ہکہ میرے گھوڑے کے ایکلے یاؤں گھٹوں تک زمین میں دھنس گئے 'اور میں اس کے اوپر سے گر پڑا میں نے اپنے

(ا) یہ سب کارروائی اس لیے کی جارہی تھی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جارہاہے، کیو نکہ اگر کوئی اور جان لیتا اور ساتھ ہولیتا تو مقررہ انعام تقتیم ہو جاتا اور پوراحصہ ان صاحب کونہ ملتا، بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے روا تگی ہے پہلے بھی جالمیت کے دستور کے مطابق فال نکالی تھی، ہر مرتبہ یہی نتیجہ لکا تھا کہ انہیں یہ ارادہ ترک کردینا چاہیے۔

محموڑے کوللکاراجب وہ (بڑی مشکل ہے) سیدھا کھڑا ہوا تواس کے اگلے یاؤں کی وجہ سے ایک غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسان تک چڑھنے لگا' پھر میں نے تیروں سے فال نکالی تو اس میں میری ناپندیدہ بات نکلی پھر میں نے ان حضرات کوامان طلب کرتے ہوئے پکارا تو یہ مظہر مکئے ' میں سوار ہو کران کے پاس آیا ' توان تک چینجنے میں مجھے جو موانع پیش آئان کے پیش نظر میرے دل میں یہ خیال آیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دین غالب مو جائے گا ' تو پیس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گر فاری یا قتل ك سلسله مين سواونث انعام ك مقرر كے بين 'اور مين ف انہيں وہ تمام خبریں بتادیں 'جولو گوں کا ان کے ساتھ ارادہ تھا اور میں نے ان کے سامنے کھانااور سامان بیش کیا 'لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور نہ مجھ سے کچھ مانگا صرف یہ کہا کہ ہمارا حال چھپانا 'پھر میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے ایک امن کی تحریر لکھ دیں 'آپ نے عام بن فہرہ کو تھم دیاانہوں نے چڑے کے کلڑے پر تحریر لکھدى پھررسول الله صلى الله عليه وسلم چلے گئے ابن شہاب كہتے ہيں كه مجھ ہے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ رسول الله صلی علیہ وسلم کی ملا قات زبیرے ہوئی جومسلمان تاجروں کے ایک قافلہ میں شام سے آرہے تھے ' توزبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکررضی الله عنه كويمنغ كے لئے سفيد كيڑے ديئے ادھر مدينہ كے مسلمانول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے نکل آنے کی خبر سن لی تھی' تووہ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک (آپ کے استقبالِ کے لئے) آتے اور آپ کا انظار کرتے رہتے ' یہاں تک دوپہر کی گرمی کی وجہ سے واپس کیلے جاتے 'ایک دن وہ طویل انظار کے بعد واپس کیلے كے 'اور جباب محرول ميں پہنچ كئے 'تواتفاق سے ايك يہودى اپنى کسی چیز کو دیکھنے کے لئے مدینہ کے کسی ٹیلہ پر چڑھا' بس اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کو سفید (کپڑول میں ملبوس) دیکھا کہ سراب ان سے حصیب گیا ' تو وہ یہود بے اختیار بلند آوازے پکاراکہ اے گروہ عرب! یہ ہے تمہارانصیب و مقصود' جس کاتم انظار کرتے تھے یہ سنتے ہی مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر امنڈ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ کے سیجھیے

ٱخُفِ عَنَّافَسَالَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ آمُنِ فَامَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَ فِي رُقُعَةٍ مَنُ اَدِيُمٌ نُمَّ مَضَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرُوَّةً بْنُ الزُّبَيْرِ الَّهِ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقِىَ الزُّبَيْرَ فِيُ رَكُبِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوُا تُحَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامُ فَكُسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابَابَكُرٍ ثِيَابَ بِيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسُلِمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ مُخْرَجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ مَكَّةَ فَكَانُوُا يَغُدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ اِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَةً حَتَّى يَرُدُّهُمُ حَرُّ الطَّهِيْرَةِ فَانُقَلَبُوا يَوُمًا بَعُدَ مَا أَطَالُواً اِنْتَظَارَهُمُ فَلَمَّا اوَوَالِى بُيُوتِهِمُ اَوْفِى رَجُلٌ مِّنُ يَهُوُدٍ عَلَى أُطُمٍ مِنُ اطَامِهِمُ لِامْرٍ يَنْظُرُ الِيُهِ فَبَصُرَ بِرَسُوُلِ ۚ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمُ يَمُلِكِ الْيَهُوُدِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعُلَى صَوْتِهِ يَامَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا جَدُّكُمُ الَّذِى تُنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسُلِمُونَ اِلَى السَّلَاحِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِظُّهُرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِى بَنِي عَمْرِ وَ بُنِ عَوُفٍ وَذَٰلِكَ يَوُمُ الْإِنْنَتَيْنِ مِنُ شَهُرِ رَبِيُع الَاوَّلِ فَقَامَ أَبُوُ بَكْرِ اللَّى النَّاسِ وَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنُ جَآءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنُ لَمُ يَرَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَيَّىٰ آبَا بَكْرٍ حَتَّى آصَابَتِ الشَّمُسُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرَدَآثِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى بَنِي عَمْرِ و بُنِ

عَوُفٍ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً وَأُسِسَ الْمَسْجِدُ الَّذِيُ ٱسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى وَصَلَّى فِيُهِ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَيَمُشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتُ عِنْدَ مَسُجدِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِيُهِ يَوُمَئِذٍ رَجَالٌ مِّنَ المُسُلِمِيُنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرِ لِسُهَيُلَ غُلامَيُن يَتِيُمَيْنِ فِي حِجْرِ اَسْعَدَبُنِ زُرَارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَٰذَا إِنْ شَآءَ اللَّهُ الْمَنَّزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسُجدًا فَقَالًا: لَابَلُ نَهَبُهُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبَنَ فِيُ بُنُيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنُقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هَذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَرَ هَذَا آبَرُ رَبَّنَا وَٱطْهَرُ وَيَقُولُ اَللُّهُمَّ إِنَّ الْاَجُرِ اَجُرُ الْانْحِرَةُ: فَارْحَم الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعُرٍ رَجُلٍ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ لَمُ يُسَمَّ لِيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمُ يَبُلُغُنَا فِي الأَحَادِيُثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيُتِ شِعُرٍ تَامٍّ غَيْرِ هَذَا الْبَيُتِ.

استقبال کیا' آپ نے ان سب کے ساتھ داہنی طرف کاراستہ اختیار کیا حتی کہ آپ نے ماہ رہیج الاول پیر کے دن بی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا 'پس حضرت ابو بکررضی الله عنه لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے ، جن انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھاوہ آتے تو حضرت ابو بکر محوسلام کرتے 'یہاں تک کہ رسول اللہ صلی پر دھوپ آگئ ' تو حضرت ابو بکرر ضی اللہ عنہ نے آ گے بڑھ کراپی حادر ہے نبی صلی الله علیه وسلم پر سامیه کر دیا 'اس وقت ان لو گوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهجإنا ' پھر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف میں دس دن سے پچھ اور مقیم رہے 'اور یہیں اس مجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور اس میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپائی او مٹنی پر سوار ہو کر چلے 'لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے 'بہاں تک کہ وہ انٹنی مدینہ میں (جہاں اب) معجد نبوی (ہے اس) کے پاس بیٹھ گئ 'اور وہاں اس وفت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور وہ زمین دویتیم بچوں کی تھی جو اسعد بن زراره کی تربیت میں تھے 'اور جن کانام سہل و سہبل تھااور ان کی تھجوروں کا کھلیان تھی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی او نمنی بیٹھ گئ ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء اللہ یہی ہمارا مقام ہو گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں بچوں کو بلایا اوراس جگد مسجد بنانے کے لئے آپ نے اس کھلیان کی ان سے قیمت معلوم کی ' توانہوں نے کہا (ہم قیمت ) نہیں (لیں گے ) بلکہ یار سول الله صلَّى الله عليه وسلم ہم يه زمين آپ کو ہبه کرتے ہيں۔ پھر آنخضرِت صلی الله علیه وسلم نے اس جگه مسجد کی بنیاد ڈالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تغییر میں اینٹیں اٹھااٹھا کر لارہے تھے 'اور فرماتے جاتے تھے یہ بوجھ اٹھانااے ہمارے رب بڑا نیک اور پاکیزہ کام ہے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تھے اے خدا ثواب تو صرف آخرت کا ہے ' انصار اور مہاجرین پررحم فرما' پھر آپ نے کسی مسلمان شاعر کاشغر پڑھاجس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا ابن شہاب کہتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں بی بات معلوم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر

کے سوااور شعر کو بورایڑھا ہو۔

۱۰۸۸ عبداللہ بن الی شیبہ 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد اور فاطمہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ؓ نے جب مدینہ جانے کاار ادہ کیا تو میں نے اپ والد کا رقوشہ دان کے کھانا تیار کیا 'اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ مخجے اس (توشہ دان کے منہ) کو باند ھنے کے لئے سوائے میر نے ازار کے کچھ نہیں ملتا 'تو میرے والد (ابو بکر ؓ) نے فرمایا کہ اسے بھاڑ ڈالو ' چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اسی لئے میر القب ذات النطاقین پر گیا۔

۱۰۸۹۔ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے 'تو سر اقہ بن مالک بن جعشم آپ کے پیچھے لگ گیا آپ نے اس کے لئے بددعا کی 'تواس کا گھوڑاز مین میں دھنس گیااس نے کہا آپ اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے 'میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا 'چنانچہ آپ نے اس کے لئے دعا کر دی پھر آپ کو بیاس لگی توایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا حضرت ابو بکر آپ کہ میں نوش ہو گیا۔ کے یاس لایا تو آپ نے بیالہ لیااور اس میں تھوڑاد ودھ دوم پھر آپ کے یاس لایا تو آپ نے بیاحتی کہ میں خوش ہو گیا۔

90-1- زکریا بن یجی ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'ان کے والد حضرت اساء ہو وایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں تھے وہ کہتی ہیں کہ میں بورے دنوں سے بھی کہ چل پڑی اور مدینہ آئی ' پھر میں قبامیں مقیم ہو گئی تو قباء میں ہی عبداللہ پیدا ہوئے تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی 'اور ان کو آپ کی گود میں رکھ دیا 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی اور اسے چباکر ان کے منہ میں ڈال دی 'اور برکت کے لئے دعادی ' اور یہ سب سے پہلے بچہ ہیں جو اسلام میں (ہجرت کے بعد) پیدا ہوئے 'اس کے متا بع حدیث خالد بن مخلد نے بواسطہ علی بن مسہر ' ہوئے 'اس کے متا بع حدیث خالد بن مخلد نے بواسطہ علی بن مسہر ' ہشام' ان کے والد ' جنرت اساء رضی اللہ عنہا ہے اس طرح مشام' ان کے والد ' جنرت اساء رضی اللہ عنہا ہے اس طرح وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

١٠٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنُ آبُو اُسَامَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا صَنَعُتُ سُفُرَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ حِيْنَ ارَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلُتُ لِآبِي مَا آجِدُ شَيْعًا آرُبِطُهُ إلَّا الْمَدِيْنَةَ فَقُلُتُ لِآبِي مَا آجِدُ شَيْعًا آرُبِطُهُ إلَّا يَطاقِي قَالَ فَشُقِيّهِ فَفَعَلَتُ فَسُمِيّتُ ذَاتَ النِّطَاقِيُنِ.

١٠٨٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُم فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللهَ لِيُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللهَ لِيُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ ابُو بَكُرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ ابُو بَكُرٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ ابُو بَكُرٍ فَاخَدُتُ فَيْهِ كُثْبَةً مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَاكُرِبُ وَيُهُ كُثْبَةً مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَصَرَّ بَرَاعٍ قَالَ ابُو بَكُرٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ .

## کی طرف حالت حمل میں ہجرت کی تھی۔

عَنُ آبِيُهِ عَنُ آسُمَآءَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا هَارَجًا هَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِىَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِىَ حُبُلِى.

1 . ٩١ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً عَنُ آبِي أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ آوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الْإِسُلامِ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ آتُوا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمُرَةً فَلَاكُهَا أَنُمَّ آدُخَلَهَا فِي فِيْهِ فَاوَّلُ مَادَخَلَ بَطُنَةً رِيْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

١٠٩٢ حَدَّنْنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنَنا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبِيُ حَدَّثَنَا اَبِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيُبِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَقُبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مُرُدِفٌ اَبَا بَكْرٍ وَٱبُوْبَكْرٍ شَيُخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَابٌّ لَايُعُرَفُ قَالَ فَيَلُقَى الرَّجُلُ آبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا آبَا بَكْرٍ مَنُ هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُكَ فَيَقُونُ هَذَا الرَّجُلُ يَهُدِينِيُ السَّبِيلَ قَالَ فَيَحُسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعُنِيَ الطَّرِيْقَ وَإِنَّمَا يَعُنِي سَبِيُلَ الْحَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَاهُمُ بِفَارِسِ قَدُ لَحِقَهُمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِذَا فَارِسٌ قَدُ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اصُرَعُهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتُ تُحَمِّحِمُ فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ مُرُنِي بِمَاشِئْتَ قَالَ فَقِفُ مَكَانَكَ لَاتَتُرُكُنَّ أَحَدًا يَّلُحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى

۱۹۰۱۔ تنیبہ 'ابو اسامہ' ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جو اسلام میں (ہجرت کے بعد) پیدا ہواوہ عبداللہ بن زبیر ہے ' ایک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ نے ایک کھجور لے کر چبائی ' پھر ان کے منہ میں ڈال دی 'ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔

۱۰۹۲ محمد عبدالعمد ان کے والد عبدالعزیز بن صهیب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه تشريف لائے 'اور آپ كے پیچھے (اپی سواری بر) ابو بکر تھے 'ابو بکر چو تکہ تجارت وغیرہ کے سلسلہ میں رہتے تھے'اس لئے وہ مثل اس بوڑھے آدمی کے تھے جسے لوگ جائنة پېچاينة (ہوں)اور نبي صلى الله عليه وسلم كامعامله چو نكه باہر کے لوگوں سے نہ پڑا تھا 'اس لئے وہ مثل اس جو ان کے تھے جے لوگ نه پېچاينته مون '(۱)لېذاراسته ميں جب بھي کوئي آد مي ابو بكر کو ملتا تو وہ ان ہے پوچھتااے ابو بکر تمہارے سامنے یہ کون شخص ہے؟ توابو بكر جواب ديتے كه يه مجھے راسته بتانے والا ہے ' توسیحھنے والا اس سے معروف راستہ سمجھتا 'حالا نکہ ابو بکر کی مراد نیکی کا راستہ تھی' پھرابو بکرنے ایک جگہ بیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار ان تک پہنچنا جا ہتا ہے فور أابو بكر نے كہايار سول الله صلى الله عليه وسلم بيه سوار ہم تک پہنچنا جا ہتا ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھر كر دیکھاتو فرمایا ہے اللہ اسے گرادے ' چنانچہ وہ گھوڑے سے گر پڑا پھر وہ گھوڑا کھڑا ہو کر آواز نکالنے لگا 'اس سوار نے کہایار سول اللہ! آپ جس بات کا چاہیں مجھے تھم دیجئے ' آپ نے فرمایا کہ تم ای جگہ

(۱) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدایق سے دوسال چند مہینے بڑے تھے لیکن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ساہ تھے، معلوم ہو تا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدایق کے بال کافی سفید ہوچکے تھے۔راوی نے اس کو تعبیر کیاہے حضرت ابو بکر صدایق چو نکہ تاجرتھے اور تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے اس لیے لوگ آپ کو جانتے بہچانتے تھے۔

کھڑے رہو اور کی کو ہم تک نہ چنچنے دو 'انس کہتے ہیں خدا کی قدرت ہے کہ صبح کو وہ مخص آپ کا دسمن تھا اور شام کو آپ کا دوست بن گیا ، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم (مقام حرہ) میں اترے اور آپ نے انصار کو بلوا بھیجا' نو وہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں حضرات کو انہوں نے سلام کیا ' اوران سے عرض کیا 'نہایت اطمینان کے ساتھ سوار ہو کر چلئے 'ہم آب کے مطبع ہیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سوار ہو گئے 'اور تمام انصار نے انہیں ہتھیاروں سے گھیر لیا (اس وقت) مدینہ میں ایک شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول آگئے 'اللہ کے ر سول آگئے 'لوگ بلندیوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے ' الله کے رسول آگئے 'اللہ کے رسول آگئے ' آپ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ابوابوب انساری کے مکان کے قریب اترے 'آپ ان کے گھر والوں سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سنی اور وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے باغ میں محبوریں توڑرہے تھے (یہ خبر سنتے ہی) وہ توڑی ہوئی تھجوریں جلدی ہے رکھ 'کراپنے ساتھ لئے ہوئے آ گئے اور ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی با تیں س کر پھر اپنے گھر چلے گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جارك لوكون مين سي مسكا محريهان قريب بع ؟ ابوايوب في عرض كيامين مون يارسول الله! یہ میرا گھرہے اور یہ اس کا دروازہ ہے ' آپ نے فرمایا تو جاؤ اور ہمارے آرام کرنے کاسامان کروانہوں نے عرض کیااللہ تعالیٰ کی برکت ہے 'آپ دونوں صاحبان تشریف لے چلئے 'پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے تو حضرت عبدالله بن سلام آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ سچانہ ہب لے کر آئے ہیں ' یہودی جانے ہیں کہ میں ان کا سر دار اور سر دار کا بیٹا ہوں 'ان کا بڑا عالم اور بڑے عالم کا بیٹا موں 'آپ آنہیں بلائے اور میرے اسلام کا نہیں علم ہونے سے بہلے ان سے میرے بارے میں معلومات سیجے ' کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام لانے کاعلم ہو گیا تو پھروہ میری نسبت ایسی باتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا

اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ الْحِرَالنَّهَارِ مَسُلَحَةً لَّهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ اِلَى الْأَنْصَارِ فَحَآؤُ اِلَى نَبِيّ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ فَقِيُلَ فِي الْمَدِيْنَةِ جَاءً نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَٱقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ آبِي أَيُّوبَ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ آهُلَهُ إِذُ سَمِعَ بِهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَحُلٍ لِآهُلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمَ فَعَجَّلَ أَنْ يَّضَعَ الَّذِيُّ يَخْتَرِثُ لَهُمُ فِيُهَا فَجَآءَ وَهِيَ مَعَةً فَسَمِعَ مِنُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ رَحَعَ اللَّى آهُلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيُهِ وسَلَّمَ آتُّ بُيُوْتِ اَهُلِنَا اَقُرَبُ فَقَالَ اَبُوُ آَيُّوُبَ اَنَا يَانَبِيَّ اللَّهِ هَذِهِ دَارِيُ وَهَذَا بَابِيُ قَالَ فَانُطَلِقُ فَهَيٌّ لَنَا مَقِيُلًا قَالَ قُوْمًا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَلَمَّا حَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَآءَ عَبُدُاللَّهِ بَنُ سَلامٍ فَقَالَ اَشُهَدُانَّكَ رَسُولُ اللهِ وَانَّكَ جِئْتَ بِحَقٌّ وَقَدُعَلِمَتُ يَهُودُ إِنِّي سَيَّدُهُمُ وَابُنُ سَيِّدٍ هَم وَاعْلَمُهُمُ وَابُنُ اعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمُ عَيِّيُ قَبُلَ اَنُ يَعَلَمُوا اَنِّي قَدُ اَسُلَمْتُ فَاِنَّهُمُ اَنُ يَعُلَمُوا أَنِّي قَدُ اَسُلَمَتُ قَالُوا فِيَّ مَالَيْسَ فِيَّ فَأَرُسَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْبَلُواْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ يَامَعُشَرَ الْيَهُوْدِ وَيُلَكُمُ إِتَّقُوا اللَّهِ فَوَ اللَّهِ الَّذِى لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ اِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ آنِّى رَسُولُ اللهِ حَقَّاوَ أَنَّى جِئْتُكُمُ بِحَقٍّ فَٱسُلَمُوا قَالُو امَا نَعُلَمُهُ قَالُو لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ فَأَنَّى رَجُلٍ فِيُكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا ذَاكَ سَيَّدُنَا وَابُنُّ سَيِّدِنَا وَاعُلَمُنَا

وَابُنُ اَعُلَمِنَا قَالَ اَفَرَايُتُمُ إِنْ اَسُلَمَ قَالُوُا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفَرَايُتُمُ إِنْ اَسُلَمَ قَالُوُا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفْرَايْتُمُ إِنْ اَسُلَمَ قَالُوا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفْرَايَتُمُ إِنْ اَسُلَمَ قَالَ اَفْرَايَتُمُ اِنْ اَسُلَمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلامٍ قَالُوا حَاشَ لِلهِ مِنَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلامٍ أَخُرُجُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الْيَهُودِ إِتَقُواللّهَ فَوَاللّهِ الَّذِي لَآ الله إلَّا هُوَ إِنَّكُمُ لَتَعَلَمُونَ اَنَّهُ فَوَاللّهِ وَانَّهُ حَآءَ بِحَقِ فَقَالُوا كَذَبُتَ رَسُولُ اللّهِ وَانَّةُ حَآءَ بِحَقِ فَقَالُوا كَذَبُتَ فَانُورَ حَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

١٠٩٣ حَدَّنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرِيَجٍ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيُنَ الْأَوَّلِيُنَ ارْبَعَةَ الآفٍ وَحَمُسَمِاتَةٍ وَفَرَضَ لِللهُ هُو مِنَ اللهُ هَاجِرِيُنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِيُنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِيُنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِيُنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِيُنَ فَلِمَ الْمُهَاجِرِيُنَ فَلِمَ المُواهُ يَقُولُ لَيْسَ هُو كَمَنُ هَاجَرَ بِنَهُ اللهِ الْمَواهُ يَقُولُ لَيْسَ هُو كَمَنُ هَاجَرَ بِنَهُسِهِ.

١٠٩٤ ـ خَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا سُفُبَانُ
 عُنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ
 هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .
 ١٠٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيلى عَنِ

بھیجا'جب وہ اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے جماعت یہود! تمہاراناس ہواللہ سے ڈرو کیونکہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں اور سچا مذہب لے کر تمہارے پاس آیا ہوں 'لہذا مسلمان ہو جاؤا نہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے ، تین مرتبہ یہی کہا اوپ نے فرمایا اچھا بتاؤ عبد الله بن سلام تم میں نیسے شخص میں 'انہوں نے کہاوہ ہمارے سر دار اور سر دار کے بیٹے بڑے عالم کے بیٹے ہیں ' آپ نے فرمایا اچھا بتاؤاگروہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ مسلمان کیے ہو سکتے ہیں' آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے 'آپ نے فرمایا اے ابن سلام ذراان کے سامنے تو آؤ' وہ باہر نکلے اور کہا اے جماعت یہود! اللہ سے ڈرو کیونکہ اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں یقیناتم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول بیں اور سچا فد بب لے کر آئے ہیں ' یہودی كہنے لگے تم جھوٹے ہو پھر آپ نےان كوباہر نكلوايا۔

99-1 ابراہیم بن موکی 'ہشام 'ابن جر بج 'عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مہاجرین اولین (۱) کا وظیفہ چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا 'اور ابن عمر (اپنے بیٹے ) کاساڑھے تین ہزار 'توان سے کہا گیا کہ ابن عمر مجمعی تو مہاجر ہیں 'آپ نے ان کا وظیفہ کیوں چار ہزار سے کم کر دیا ہے 'آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے تنہا ہجرت کی سے م

۱۰۹۴۔ محمد بن کثیر سفیان اعمش ابودائل حضرت خباب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرت کی۔

١٠٩٥ مسدد كيلي اعمش شقيق بن سلمه حضرت خباب سے

(۱)مہاجرین اولین سے مرادیا تووہ صحابہ ہیں جنہوں نے تبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی میاوہ صحابہ مراد ہیں جوبدر میں شریک رہے۔

الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعتُ شَقِيْقَ بُنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجُرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ وَوَجَبَ اجُرُنَا عَلَى اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ وَوَجَبَ اجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنُ مَضِى لَمُ يَاكُلُ مِنُ اجُرِهِ شَيْئًا مِنَّهُمُ مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اجُدِ فَلَمُ نَحِدُ شَيْئًا تُكَفِّنَهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا عُطَينَا بِهَارَاسَةً خَرَجَتُ رِجُلَهُ فَإِذَا غَطَينَا رِجُلَهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَينَا اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ رَجُلَهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ رَجُلَهُ مَنُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَي وَمُنَا مَنُ اينَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُ اللهِ مَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنُ اذْخُو وَمِنَا مَنُ اينَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُا اللهِ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي عَلَيْهِ مَنُ اذْخُو وَمِنَا مَنُ اينَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنُ اذْخُو وَمِنَا مَنُ اينَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
١٠٩٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عَوُفُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو بُرُدَةً بُنُ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ هَلُ تَدُرِئُ مَاقَالَ آبِي لِآبِيُكَ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَإِنَّ آبِىٰ قَالَ لِٱبِيُكَ يَا اَبِّ مُوسَىٰ هَلُ يَسُرُّكَ إِسُلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِجُرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَةً وَعَمَلْنَا كُلُّهُ مَعَةً بَرَدَلَنَا وَاَنَّ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدَةً نَحَوُنَا مِنْهُ كَفَاقًارَاُسًا بِرَاسِ فَقَالً ٱبُوُكَ لِاَبِيُ لَا وَاللَّهِ قَدُ جَاهَدُنَا بَعُدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَّٱسُلَم عَلَى آيُدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيُرٌ وَّإِنَّا لَنَرُجُوُا ذَٰلِكَ فَقَالَ اَبِيُ لَكِيِّيُ اَنَا وَالَّذِي نَفُسُ عُمَرَ بيَدِهِ لَوَدِدُتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَلَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدُ نَحَوُنَا مِنْهُ كَفَافًا رَاسًا برَاس فَقُلُتُ إِنَّ آبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّنُ آبِي .

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض لوجہ اللہ ہجرت کی 'اور ہمار ااجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جع ہوگیا 'اب ہم میں سے بعض وہ ہیں جو د نیاسے اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے (د نیامیں) کچھ بھی نہیں لیا 'انہیں میں سے مصعب بن عمیر بھی ہیں 'جو احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں ان کو کفن دینے کے لئے علاہ ایک کمبل کے کچھ بھی نہ مان وہ کمبل کے کچھ بھی نہ فاؤں وہ کمبل بھی اتنا چھوٹا تھا کہ جب ہم اس سے ان کاسر ڈھانیت تو ہمیں پاؤں کھل جاتے 'اور جب پاؤں ڈھانیت تو سر کھل جاتا 'تو ہمیں بور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تھے دیا کہ ہم مبل سے سرچھپادیں 'ور پاؤں اذ خرگھاس سے ڈھانی دیں 'اور بعض ہم میں سے وہ ہیں اور پاؤں اذ خرگھاس سے ڈھانی دیں 'اور بعض ہم میں سے وہ ہیں کہ ان کے لئے ان کا کچل و نیاہی میں بھی گیا اور وہ اس سے نفع اندوز ہوں ہیں۔

١٠٩٢ ييلي بن بشر 'روح' عوف 'معاويه بن قره حضرت ابو برده بن ابو موی اشعری سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبدالله بن عمر ف فرمایا که آپ کو معلوم ہے که میرے والدنے آپ کے والدے کیا کہاتھا؟ میں نے کہا نہیں توانہوں نے کہاکہ میرے والدنے آپ کے والدسے میہ فرمایا تھاکہ اے ابو موسیٰ کیا تمہیں یہ بات پیند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمار ااسلام 'ہماری ججرت 'ہمار اجہاد اور ہروہ کام جو ہم نے آپ کے ساتھ لینیٰ آپ کے زمانہ میں کیا ' قائم رہے ' یعنی اس کا ثواب ہم کو مل جائے اور جتنے ہم نے عمل آپ کے بعد کئے ہیں 'ان سے برابر حچوٹ جائیں کہ نہ نیکیوں کا ثواب ملے اور نہ گناہوں کا عذاب ' تو آپ کے والد نے میرے والد سے کہا' نہیں بھائی' بخداہم نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد جہاد كئے ' نمازيں براهيں ' روزے رکھے بہت سے نیک کام کئے اور بہت سے آدمی ہمارے ہاتھوں پر اسلام لائے اور ہمیں ان کے ثواب کی امید ہے 'میرے ، والدنے کہالیکن میں اس ذات کی قتم کھا تا ہوں جس کے قبضہ میں عرر کی جان ہے یہ جا ہتا ہوں کہ ہمارا وہ عمل تو باتی رہے 'اور جیتے اعمال ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں ان سے برابر چھوٹ جائیں تو میں نے کہا بخدا! آپ کے والد میرے والدسے افضل ہیں۔

١٠٩٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحٍ اَوُبَلَغَنِيُ عَنُهُ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيُلُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عُثُمَانَ قَالُ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لِإِذَا قِيلَ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لِإِذَا قِيلَ لَهُ عَلَى وَمُعَرُ قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَجَدُنَاهُ قَائِلًا فَرَجَعُنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَارُسَلَنِي فَوَجَدُنَاهُ قَائِلًا فَرَاجَعُنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَارُسَلَنِي فَوَجَدُنَاهُ قَائِلًا فَلَى الْمَنْزِلِ فَارُسَلَنِي فَوَجَدُنَاهُ قَالَ الْحَدُنَالُهُ عَلَيْهِ فَمَارُ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَمَارً فَلَ اللهِ فَهَرُولُ فَلَ اللهِ فَهُرُولُ فَا اللهِ فَهُرُولُ فَا اللهِ فَهَرُولُ هَلُ اللهِ فَهُرُولُ هَا اللهِ اللهِ فَهُرُولُ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
١٠٩٨ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيُ اسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ أَبُوْبَكُرٍ مِّنُ عَازِبٍ رَحُلًا فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَالَهُ عَازِبٌ عَنُ مَّسِيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ أَخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجُنَا لَيُلًا فَاحُثَثْنَا لَيُلَتَنَا وَيَوُمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظُّهِيْرَةِ ثُمَّ رُفِعَتُ لَنَا صَخُرَةٌ فَٱتَّيْنَاهَا وَلَهَا شَيُءٌ مِّنُ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُوَّةٌ مَّعِىَ ثُمَّ اصُطَحَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانْطَلَقُتُ أَنْفُضُ مَاحَولَةً فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدُ ٱقْبَلَ فِي غُنيُمَةٍ يُّرِيدُ مِنَ الصَّخُرَةِ مِثْلَ الَّذِيِّ اَرَدُنَا فَسَالَتُهُ لِمَنُ ٱنَّتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ آنَا لِفُلَانِ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ فِي غَنَمِكَ مِنُ لَبُنِ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ لَهُ هَلُ ٱنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمُ فَاحَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ

۱۰۹۷۔ محد بن صباح اساعیل عاصم ابوعثان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عرق ہے کہاجا تاکہ انہوں نے اپنے والدسے پہلے ہجرت کی ہے اور فرماتے کہ (ہجرت کرکے) میں اور حضرت عرق دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور حضرت عرق دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'ہم نے آپ کو سوتا ہوا پایا 'تو ہم گھر کو واپس چلے گئے 'چر مجمعے حضرت عرق نے بھیجا اور کہا کہ جاکر دیکھو کیا آپ بیدار ہو گئے ہیں ؟ میں آپ کے پاس آیا اور اندر چلا گیا پھر میں نے آپ سے بیعت کی 'پھر میں حضرت عرق کے پاس آیا اور اندر چلا گیا پھر میں بتایا کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں 'لہذا ہم دونوں دوڑتے ہوئے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'حضرت عرق اندر چلے گئے اور حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر میں نے بیعت کی۔

۹۸ ا۔ احد بن عثان 'شر یک بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف 'ان کے والد ابواسحاق حضرت براء (بن عازب) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے (میرے والد)عازب سے ایک کجاوہ خریدا' میں اس کجا وہ کو اٹھا کر ان کے ساتھ لے کر چلا' تو عازب نے حضرت ابو بکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر (ہجرت) کی کیفیت ہو چھی 'حضرت ابو بکر نے کہا ہم پر گماشتے مقرر تھ 'پس ہم (غار ثورے)رات کو نکلے اور ایک شب وروز تیز چلتے رہے ' یہاں کک کہ دو پہر ہو گئی ہمیں ایک چٹان نظر آئی ہم اس کے پاس آ گئے اور اس چٹان کا تھوڑا سا سایہ تھا' میں نے اپنی ایک یو ستین جو میرے پاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بچھادی' آپ اس پرلیٹ گئے میں اد ھر ادھر دیکھنے کے لئے چلا تو میں نے ایک چرواہے کودیکھاجو کچھ مکریاں لئے سامنے سے آرہاتھا' اور وہ بھی اس چٹان کے سامیہ کی حلاش میں آیا تھا میں نے اس سے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلال کا ' میں نے کہا تیری بكريوں ميں کچھ دورھ ہے؟اس نے كہالاں! ميں نے كہا كيا تورودھ دے سکتاہے؟اس نے کہاہاں! پھراس نے ایک کری پکڑی میں

(۱) اس بات سے بظاہر چونکہ حضرت ابن عمر کی اپنے والد حضرت عمر پر فضیلت معلوم ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا تو آپ غصے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ حقیقت صرف اتن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بعد بیعت میں نے پہلے کرلی تھی، پھر حضرت عمر ٹنے کی،ورنہ ہجرت تواکشے ہی تھی۔

انفُضِ الطَّرُعَ قَالَ فَحَلَبَ كُنْبَةً مِّنُ لَبُنِ وَمَعِى إِدَاوَةٌ مِّنُ مِّآءٍ عَلَيْهَا خِرُقَةٌ قَدُ رَوَّاتُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَصَبَبُتُ عَلَى اللَّهِ حَتَّى بَرَدَ اَسُفَلَهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلَتُ اشْرَبُ يَارَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِى إِرْنَا قَالَ الْبَرَآءُ فَدَخَلَتُ مَعْ آبِى بَكْرٍ عَلَى اَهْلِهِ فَإِذَا عَالِشَهُ ابْنَتُهُ مُضُطَحِعَةً قَدُ اصَابَتُهَا حُمَّى فَرَايُتُ ابَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَابُنِيَّةً .

٩٩٠ . حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبُلَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ وَسَّاجٍ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبُلَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ وَسَّاجٍ حَدَّنَا أَبُرَاهِيمُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ وَلَيْسَ فِي اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكُمٍ وَلَيْسَ فِي اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكُمٍ وَلَيْسَ فِي اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكُمِ النَّبِي اللَّهُ عَيْدُ عَنُ الْوَلِيدُ حَدَّنَا الْاوُزَاعِيُّ حَدَّنَيٰ اللهُ عَيْدُ عَنُ الْوَلِيدُ حَدَّنَا الْاوُزَاعِي حَدَّنِي انَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِي اللهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَا لُونُهَا .

أَ ١١٠٠ - حَدَّنَا اَصُبَغُ حَدَّنَا اَبُنُ وَهُبٍ عَنُ الْوَّبَيْرِ عَنُ الْوَّبَيْرِ عَنُ اللهِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَلَيْفَ اللهُ عَنُهُ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً مِنْ كُلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ اَبُو بَكْرٍ مَلَّقَهَا فَتَزَ وَّجَهَا ابُنُ عَجِهَا هذا اللسَّاعِرُ الَّذِي فَلَا اللسَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هذه المَّاعِرُ الَّذِي اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

نے اس سے کہا کہ اس کا تھن صاف کر لے 'پھر اس نے تھوڑا سا دورہ دوہا' میر بے پاس کپڑے سے ڈھکا ہواا یک برتن تھا' جے میں فرصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باندہ رکھا تھا میں نے اس دورہ میں پانی ڈالا یہاں تک کہ ینچے تک شخنڈ اہو گیا' پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس لے کر آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا۔ یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر ہم نے (دہاں سے) کوچ کیااور علاش کرنے والے پیچھے پیچھے (آرہے) تھے حضرت براء (رضی اللہ عنہا) کمٹے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑے ساتھ ان کے گھر میں چلاکیا تو ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) لیٹی ہوئی تھیں انہیں بخار آگیا تھا تو بھر پوچھا ہی طاحد دھرت ابو بکر) کود یکھا کہ انہوں نے ان کار خمار چو مااور پھر پوچھا ہی طبیعت کیسی ہے۔

109- سلیمان بن عبدالرحن ، محمد بن حمیر 'ابراہیم بن ابی عبلہ ' عقبہ بن وساح خادم رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحابہ میں کھچڑی بالوں والا سوائے حضرت ابو بکڑ کے کوئی نہیں تھا 'انہوں نے وسمہ کا خضاب لگایا ' جیم ' ولید 'اوزاعی 'ابو عبید ' عقبہ بن وساح حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ حضرت ابو بکڑ سے ' حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے اپنی داڑھی پر مہندی اور وسمہ کا خضاب لگایا حتی کہ وہ تیز سرخ ہوگئی۔

۱۱۰۰۔ اصبغ ابن وہب ایونس ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے نورت سے جس کا نام ام بکر تھا ' ابو بکڑنے نجرت کی تواسے طلاق دے دی ' نکاح کیا جب حضرت ابو بکڑنے ہجرت کی تواسے طلاق دے دی ' اس کے بعد ام بکر کے چھازاد بھائی نے اس سے نکاح کر لیا ' یہ وہی شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ بدر میں مقتول کفار قریش کے مرشیہ میں کہا ہے۔

ا وَمَا ذَا بِالْقَلِيُبِ قَلِيبِ بَدُرٍ
 ٢) مِنَ الشِيرْي تُزيَّنُ بِالسَّنَامِ
 ٣) وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدُرٍ
 ٤) مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشِّرُبِ الْكِرَامِ
 ٥) تُحيّى بِالسَّلامَةِ أُمُّ بَكْرٍ
 ٥) تُحيّى بِالسَّلامَةِ أُمُّ بَكْرٍ
 ٢) وَهَلُ لِى بَعُدَ قَوْمِى مِنُ سَلامٍ!
 ٧) يُحَدِّننَا الرَّسُولُ بِالُ سَنحُيا!
 ٨) وَكَيْفَ حَيَاةُ اَصَدَاءٍ وَهَامِ!
 مَن تَابِتٍ عَن انَسٍ عَن اَبِي بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ عَن تَابِي عَن اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى اللَّهَ لَوْاَنَّ بَعْضَهُمْ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ لَوْاَنَّ بَعْضَهُمْ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ تَالِئَهُمَا .

١١٠٢ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ حَدَّثَنَا الزُّهُرِیُ قَالَ حَدَّنَیٰ اَبُو مُسَفَ حَدَّنَیٰ الْاُوْزَاعِیُّ حَدَّثَنَا الزُّهُرِیُ قَالَ حَدَّنَیٰ اَبُو صَدَّقَیٰ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِیٌّ اِلَی سَعِیدٍ رَّضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِیٌّ اِلَی سَعِیدٍ رَّضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِیٌّ اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَهَلُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَهَلُ النَّبِیِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ فَسَالُهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَهَلُ لَنَّيْمُ قَالَ فَتُعُطِی صَدَقَتَهَا قَالَ لَكُ مِنُ اِبِلٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتُعُطِی صَدَقَتَهَا قَالَ لَكُ مِنُ اللَّهُ لَنَ تَعُمُ قَالَ فَتُعُطِی صَدَقَتَهَا قَالَ لَكُ مِنُ اللَّهُ لَنَ تَعُمُ قَالَ فَتَعُمُلُ مِنُ وَرَآءِ يَوْمَ وُرُودِهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَرَآءِ اللَّهَ لَنُ يَتُمُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَرَآءِ اللَّهَ لَنُ يَتُمُكُ مِنُ عَمَلِكَ شَيْعًا .

٤٦٠ بَابِ مَقُدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور قلیب بدر(۱) میں (وہ لوگ) نہیں رہے تھ (جو مالک تھے ان پیالوں کے جو) شیریں لکڑی کے ہوں اور اونٹ کے کوہان جو گوشت سے مزین ہوں اور قلیب بدر میں گانے والیاں اور شراب پینے میں شریک لوگ بھی نہیں رہے مجھے ام بکر سلامتی کے لئے دعائیں ویتی ہے حالا نکہ میری قوم (کی ہلاکت) کے بعد میری سلامتی کہاں؟ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے حالا نکہ ہڈیاں اور کھو پڑیاں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں۔

ا ۱۰ اا۔ موئی بن اساعیل 'ہمام ' ثابت ' انس ' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ( نور ) میں تھا ' جب میں نے اپناسر اٹھایا تو لوگوں کے پاؤں دیکھے ' میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگران میں سے کوئی اپنی نظر نیجی کرے تو ہمیں دیکھے لے گا ' آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو (ہم ) دو آدمی ہیں ( گر ہمارے ساتھ ) اللہ تیسر ا ہے۔

۱۰۱۱ علی بن عبدالله ولید بن مسلم اوزای (دوسری سند) محمد بن یوسف اوزای زیری عطاء بن بزید لیثی حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں دہ کہتے ہیں که رسالت مآب صلی الله تعالی عنه وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور آپ سے مجرت کے بارے میں دریافت کرنے لگا و آپ نے ارشاد فرمایا ارے ہجرت کے بارے میں دریافت کرنے لگا و آپ نے ارشاد فرمایا اس نے کہاہاں! آپ نے فرمایا کیا توان کا دودھ بھی خیر ات کر تاہے اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کیا توان کا دودھ دوھ کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ پنی پر لانے کے دن کیا توان کا دودھ دوھ کر فقیروں کو دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اب اگر تو سمندر پار بھی (جاکر) عمل کرے تواللہ تعالی تیرے اعمال (کے سمندر پار بھی (جاکر) عمل کرے تواللہ تعالی تیرے اعمال (کے شواب) میں کھے بھی کی نہیں کرے گا۔

باب ۲۰۲۰ رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے

(۱) قلیب بدر میں کنوال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے بدر میں مرنے والے کفار مکہ کی لاشیں ڈالی گئیں تھیں۔

وسَلَّمَ وَأَصُحَابِهِ الْمَدِيْنَةَ.

11.٣ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ اللهُ عَنَهُ اللهُ عَنهُ الْبَرَآءَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اوَّلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَ بِلَالٌ رَّضِى اللهُ عَنهُ .

2 ١١٠٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ آوَّلُ مَنُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ آوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصُعَدٌ وَعَمَّارُ وَاللَّهُ عَنُهُما قَالَ آوَّلُ مَنُ وَكَانَا يُقُرِغَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ فَرَ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى فَى سُورٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ولَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَ

مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةً مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّهَا قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ آبُو بَكُو وَبَلَالٌ قَالَتُ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِمَا فَقُلَتُ يَا آبَتِ وَبِلَالٌ قَالَتُ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِمَا فَقُلَتُ يَا آبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتُ كَا اللهِ عَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتُ فَالَتُ فَكُونَ آبُوبُكُم وَيَقُولُ مَا فَكُانَ آبُوبَكُم إِذَا آخَذَتُهُ الْحُمْنَى يَقُولُ مَا مَالِكُ مَنْ مَا ِكُ مَنْ مَالِكُ مَا مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَا مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَنْ مَالَتُ مَالِكُ مَا مَالِكُ مَا مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَا مَالْكُمْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَتُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَلَدِي مَالُولُ مَالِكُ مَلْكُولُ مَالِكُ مَالِكُ مَلْكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَلْكُ مَالِكُ مَالِكُ مَلْكُولُولُ مَالِكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَلْكُ مَالِكُ مَنْ مَالِكُ مَلْكُولُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَلْكُولُ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ لُ مَالِكُولُولُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُولُ مَالِكُ

أَكُلُّ امْرُىءٍ مُصَبَّحٌ فِى اَهْلِهِ
 وَالْمَوْتُ اَدُنْى مِنْ شِرَاكِ نَعَلِهِ
 وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرُفَعُ
 عَقِيْرَتَهُ وَيَقُولُ مـ

اصحابه کی مدینه میں تشریف آوری کابیان۔

۱۰۳-ابوالولید'شعبہ'ابواسحاق'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے (مدینہ میں) ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے تھے ان کے بعد عمار بن یاسر اور بلال تشریف لائے تھے۔

۱۹۰۱- محمد بن بثارت ، غندر ، شعبه ، ابو اسحاق ، حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس (مدینہ میں) سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے میں محتوال معتوم آئے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر اس ابن مکتوم آئے ہی حضرت بلال "معد اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پر محاتے میں صحابہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے ، پیس صحابہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو بھر اتنا خوش نہیں و یکھا جتنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محمول تشریف کا یہ عالم تحال کہ لو تدیاں تک یہ کہتی قدم رنجہ فرمانے سے (خوش کا یہ عالم تحال کہ لو تدیاں تک یہ کہتی تحص کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے ، اور جب تحص کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے ، اور جب تحص کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے ، اور جب مضل کی چند سور توں کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔

10.0 عبداللہ بن بوسف الک اسم بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکراور حضرت بلال کو بخار آگیا میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے کہاا با جان طبیعت کیسی ہے ؟ اور اے بلال تمہاری طبیعت کیسی ہے ؟ دور اے بلال تمہاری طبیعت کیسی ہے ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کا یہ حال تھا کہ جب انہیں بخار چڑ ھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے ہم مخص اپنے گھر والوں میں صبح کر تا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال کا بخار اتر تا تو وہ زور زور سے یہ اشعار پڑھتے تھے۔

آلاً لَيْتَ شِعْرِى هَلُ آبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَّحَوْلِىُ إِذْخَرَّ وَجَلِيُلُ وَهَلُ آبِيْتَنَّ لَيْلَةً وَهَلُ آبِدَنُ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُونَ لِى شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلُ يَبُدُونَ لِى شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَجَمُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللهُ مَجَبِّبُ النِّنَا اللهُ مَجَبِّبُ النِّنَا الله مَلَّى اللهُ لَيْنَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللهُ مَ حَبِّبُ النِّنَا الله مَلَّى الله لَيْنَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاجْعَلُهَا بِالْخُحُفَةِ.

١١٠٦ حَدَّنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَى عُرُوةً هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَى عُرُوةً اللهِ بُنَ عَدِى آخُبَرَةً دَخَلَتُ عَلَى عُمُواً وَعُمَانَ وَقَالَ بِشُرِ بُنُ شُعَيْبٍ حَدَّنَى اَبِي عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَى اَبِي عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَى اَبِي عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَى اللهِ عَرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اللَّ عُبَيُدَ اللهِ بُنَ عَدِي بُنِ خِيَارٍ اَخْبَرَةً قَالَ دَخَلَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِ وَكُنتُ عَلَى مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِ وَكُنتُ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا مَعَمَيْهُ وَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا عَصَيْتُهُ وَلا عَمْرُتُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلا عَلَيْهِ وَاللهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلا عَشَيْهُ وَلا عَمْدُونُ الله تَابَعَةُ إِسُحَاقُ الْكُلْبِيُ عَنْهُ الله تَابَعَةً إِسُحَاقُ الْكُلْبِي عَلَيْهِ وَاللهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلا عَلَيْهِ الله تَابَعَةً إِسُحَاقُ الْكُلْبِي عَنْهِ وَاللهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلا عَلَيْهِ الله تَابَعَةً إِسُحَاقُ الْكُلْبِي عَنْهُ الله تَابَعَةً إِسُحَاقُ الْكُلْبِي عَنْهُ الله تَابَعَةً إِسُحَاقُ الْكُلْبِي عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلا عَلَيْهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالله وَالله وَلَالِهُ وَالله وَالله وَلَالِهُ وَالله وَلَاله وَلَا الله وَلَا لَالْهُ وَالله وَلَالِهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَهُ وَالله وَلَا الله وَلَالِهُ وَلَا الله و

١٠٧ ـ حَدَّئَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّئِنِى ابْنُ وَهَبٍ حَدَّئِنَى ابْنُ وَهَبٍ حَدَّئِنَا مَالِكُ وَّاخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللّهِ بُنُ عَبُدِاللّهِ ابْنَ عَبُدِاللّهِ ابْنَ عَبُدِاللّهِ ابْنَ عَبُدِاللّهِ ابْنَ عَوْفٍ اللّهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ رَجَعَ اللّهِ عَلَى أَهْلِهِ وَهُو بِمِنَى فِي أَخِرِ حَجَّةٍ رَجَعَ اللّي أَهْلِهِ وَهُو بِمِنِى فِي أَخِرٍ حَجَّةٍ

کاش مجھے معلوم ہوجاتا کہ کیا ہیں کوئی رات وادی (مکہ)
میں گزارسکوں گاکہ میرے چاروں طرف اذخراور جلیل گھاس ہو
اور جمنہ نامی چشتے پر کب پہنچوں گااور مجھے شامہ
اور طفیل نامی پہاڑیاں بھی و کھائی دیں گی
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئی اور میہ حالت آپ کو بتائی 'تو آپ نے میہ دعا فرمائی اے خدامہ ینہ
ہمیں محبوب بنادے جبیا کہ مکہ سے ہمیں محبت ہے بلکہ اس سے بھی
زیادہ 'اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے 'اس کے مداور صاح
زیادہ 'اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے 'اس کے مداور صاح
دو پیانہ ہیں) میں ہمارے لئے برکت دے اور اس کے بخار کو منتقل
کر کے جمفہ (ا) بھیج دے۔

۱۹۰۱- عبدالله بن محمہ 'بشام ' معمر ' زہری ' عروہ ' عبیدالله بن عدی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت عثان کے پاس آیا (دوسری سند) بشر بن شعیب ' ان کے والد ' زہری ' عروہ بن زبیر ' عبیدالله بن عدی بن خیار سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس آیا تو انہوں نے تشہد پڑھا پھر فرمایااہ بعد!الله تعالی نے محمد (صلی الله علیه وسلم) کو سچانہ ہب دے کر بھیجا ہے اور ہیں ان میں سے تھا جنہوں نے الله تعالی اور اس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی دعوت پرلیک کھی اور جو پچھ محمد صلی رسول (صلی الله علیه وسلم) کی دعوت پرلیک کھی اور جو پچھ محمد صلی الله علیه وسلم لائے تھے اس پر ایمان لائے ' پھر میں نے دو ہجر تیں کیں اور جس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دامادی کا شرف کیں اور ہیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا ' اور آپ سے بیعت کی ' بخد انہ میں نے آپ کی نا فرمانی حاصل کیا ' اور آپ سے بیعت کی ' بخد انہ میں نے آپ کی نا فرمانی اسحاق قلبی نے زہری سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے۔

ے ۱۱۔ یکی بن سلیمان 'ابن وجب' مالک (دوسری سند) یونس 'ابن شہاب 'عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس ؓ ہے روایت کرتے بیں وہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف اپنے گھرواپس جارہے تھے اور وہ اس وقت حضرت عمر کے ساتھ ان کے آخری جج میں منی میں مقیم تھے ' تو میں انہیں (راستہ میں) مل گیاانہوں نے مجھ سے کہا

<sup>(</sup>۱) جھہ مدینہ سے سات منزلوں کے فاصلے پرایک جگہ کانام ہے اس وقت بیہ جگہ یہودیوں کامسکن تھی۔

N.

حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِيُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَقُلُتُ يَا آمِيرَ الْمُؤُمِنِيْنَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَحْمَعُ وَعَاءَ النَّاسِ وإِنِّيُ آرَى آنُ تُمُهِلَ حَتَى تَقُدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّهَا دَارُالْهِجُرَةِ وَالشَّنَّةِ وَتَحُلُصَ لِاَهُلِ الْفِقُهِ وَآشُرَافِ النَّاسِ وَذَوِيُ رَأَيْهِمُ قَالَ كُمُرُ لَاقُومَنَّ فِي وَالْمَدِيْنَةِ .

١١٠٨\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ آنحُبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَّةِ امُرَّأَةً مِّنُ نِّسَآئِهِمُ بَايَعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ عُثُمَانَ بُنَ مَظُعُونِ طَارَلَهُمُ فِي السُّكْنَى حِيُنَ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِيْنَ قَالَتُ أُمُّ الْعَلَآءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَ نَا فَمَرَّضُتُهُ حَتَّى تُوُقِّى وَجَعَلْنَاهُ فِي أَتُوَابِهَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ آكُرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيُكَ أَنَّ اللَّهَ ٱكُرَمَهُ قَالَتُ قُلُتُ لَا اَدْرِىٰ بِاَبِیُ اَنْتَ وَاُمِیّٰی یَارَسُولَ اللّٰهِ فَمَنُ؟ قَالَ آمًّا هُوَ ۚ فَقَدُ جَآءَ هُ وَاللَّهِ الْيَقِيْنُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاَرُجُوا لَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدْرِى وَاللَّهِ وَآنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفُعَلُ بِيُ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّىُ اَحَدًا بَعُدَةً قَالَتُ فَأَحُزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمُتُ فَأُرِيُتُ لِعُثُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ عَيْنًا تَحُرِي فَحِثُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ.

کہ (حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے موسم حج میں وعظ کا ارادہ فرمایا تو) میں نے ان سے کہااے امیر المومنین! حج میں ہر قتم کے لوگ جمع ہوتے ہیں 'میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں ' (یعنی انہیں وعظ نہ فرمائیں) حتی کہ آپ مدینہ چلیں (تو وہاں وعظ فرمائیے) کیونکہ وہ دار تھجر تاور دارالسنۃ ہے وہاں آپ کو سمجھ دار شریف اور عقل مند حضرات ملیں گے 'جو آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے 'اہذا حضرت عمر نے یہ رائے پیند فرمائی اور فرمایاسب سے پہلے میں مدینہ ہی میں جاکر وعظ کہوں گا۔

۸ • اا ـ موکیٰ بن اساعیل 'ابراہیم بن سعد 'ابن شیاب ' خارجہ بن زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں کہ ام علاء نے جوان عور توں میں سے ہیں 'جنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ' فرمایا کہ جب انسار نے مہاجرین کی سکونت کے سلسلہ میں قرعہ اندازی کی توحفرت عثان بن مظعون ان کے حصہ میں آئے وہ کہتی ہیں کہ پھر عثان ہمارے يہال بيار مو محك ' تو ميں نے ان كى باری میں د کھ بھال کی ، حتی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں چھوڑ دیا ' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس آئے تو میں نے عثان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو . سائب تم پراللہ تعالیٰ کی رحت ہو 'میں شہادت دیتی ہوں کہ یقینااللہ نے تنہیں نوازاہے ، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تنہيں كيے معلوم ہوا ہے كہ اللہ تعالى نے انہيں نوازانے؟ ميں نے عرض کیایارسول الله میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں عمل نہیں جانتی لیکن اگران پر نواز شیں نہ ہوں تو کون ہے (جس پر نواز شیں موں) آپ نے فرمایا 'ویکھو! عثمان کا تو بخد اانقال ہو گیا 'اور میں ان کے بارے اچھی امیدیں رکھنا ہوں 'اور بخدا حالا نکہ بیل اللہ کا رسول ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ (اللہ کے یہاں) کیا معاملہ ہوگا 'وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج کے بعد میں کسی کی تقدیس نہیں کروں گی 'وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے کافی رنج ہوا' پھر میں سوگئی تو مجھے خواب میں عثان بن مظعون کی ایک نہر آئی جو بہدری تھی 'میں نے آپ کو آکر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ ان کاعمل (نیک) ہے۔

11.9 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اَبُوُ السَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَدَّمَهُ اللهُ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوُمًا قَدَّمَهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهِمُ فِي الْاسَلام.

١١١٠ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا غُندَرٌ
 حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَلَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيُهِا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِندَهَا يَوْمَ فِطْرٍ اَوُاضَحٰى وَعِندَهَا قَيْنَتَانِ تُغَيِّيانِ بِمَا تَقَاذَفَتِ الْانْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَيْدًا وَإِنَّ عِيْدَنَا هذَا الْيَوْمُ.
 قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هذَا الْيَوْمُ.

وَحَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنُصُورٍ اَحْبَرَنَا عَبُدُالُوَارِثِ وَحَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنُصُورٍ اَحْبَرَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ سَمِعُتُ آبِي يُحَدِّثُ حَدَّئَنَا اَبُو التَّبَاحِ يَزِيُدُ فَلَا سَمِعُتُ آبِي يُحَدِّثُ حَدَّئَنَا اَبُو التَّبَاحِ يَزِيُدُ بَنُ حُمَيُدِ الضَّبُعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ بَنُ حَمَيُدِ الضَّبُعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ مَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَي فِي عَلُو المَدِينَةِ فِي عَمْ و بُنِ عَوْفٍ قَالَ فَاقَامَ وَيَهُمُ اللَّهِ عَمْر و بُنِ عَوْفٍ قَالَ فَاقَامَ وَيُهُمُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ السَّلُولُ وَيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكُو رِدُفُهُ وَمَلَاء بَنِي اللَّهُ عَلَيُهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُهُ وَمُلَاء بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَاء يَعْمَ الْعَلَى عَيْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ ال

9 • اا۔ عبید اللہ بن سعید 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ بعاث کے دن کو اللہ تعالیٰے نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ کے دن کو اللہ تعالیٰے سے معین فرمایا تھا (یعنی ان لوگوں کے اسلام لانے کا سے ذریعہ بنا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی جماعت میں بچوٹ بڑچکی تھی اور ان کے سر دار مارے جانچکے تھے۔

ااا۔ محمد بن مثنیٰ عندر 'شعبہ 'ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن حضرت عائشہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے کہ حضرت ابو بکر شمجی اندر گئے 'اس وقت حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیال ان رجزیہ اشعار کو گار ہی تھی جو انصار نے جنگ بعاث میں کہے تھے 'تو حضرت ابو بکر نے دو مرتبہ کہا شیطانی راگ اور آنخضرت کے قریب 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور آنخضرت کے قریب 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہے دو اے ابو بکر دیکھو' ہر قوم میں خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ

فَارُسَلَ اللَّى مَلَاءِ بَنِى النَّجَّارِ فَجَآءُ وُا فَقَالُ اللّهِ النَّجَّارِ تَامِنُونِى حَآئِطِكُمُ هلذًا فَقَالُوا لَا وَاللّٰهِ لَا نَطُلُبُ ثَمْنَهُ إِلَّا إِلَى اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ وَاللّٰهِ لَا نَطُلُبُ ثَمْنَهُ إِلَّا إِلَى اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا اَقُولُ لَكُمُ كَانَتُ فِيهِ قُبُورُ الْمُشُرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ نَجُلٌ فَامَرَ رَسُولُ وَكَانَ فِيهِ نَجُلٌ فَامَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشُرِكِينَ فَنبِشَتُ وَبِالنَّحُلِ فَقُطِعَ فَلَا فَصَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورُ اللّهِ عَلَوا وَجَعَلُوا فَقُطِعَ قَالَ وَجَعَلُوا عَنْهُ لَو وَسُلُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَيْرَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْحَيْرَ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّ

٤٦١ بَابِ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِيِمَكَّةَ بَعُدَ قَضَآءِ نُسُكِهِ.

مَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حَمَيْدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حَمَيْدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حَمَيْدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْعَزِيْزِ يَسُألُ السَّائِبَ بُنَ أَخَتِ النَّمِرِ مَاسَمِعْتَ فِي سُكُنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِ مَاسَمِعْتَ فِي سُكُنَى مَكَّةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَضُرَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلاث لِلمُهَاجِرِ بَعُدَ الصَّدُرِ.

٤٦٢ بَابِ

الله بَنُ مَسُلَمَةً حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ مَسُلَمَةً حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ مَسُلَمَةً حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بَنِ سَعُدٍ قَالَ عَبُدُالْعَزِيْزِ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بَنِ سَعُدٍ قَالَ مَاعَدُّوا مِنُ مَقْدَمِهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا مِنُ مَقْدَمِهِ المَدِينَة. وَلَا مِنُ مَقْدَمِهِ المَدِينَة. وَلَا مِنُ مَقْدَمِهِ المَدِينَة. مَا اللهُ مَن مَقَدَمِهِ المَدِينَة. عَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْح حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَا يَشِشَةً حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنْ عُرُوةً عَنُ عَاتِشَقَةً

اس باغ کو میرے ہاتھ چڑالو 'توانہوں نے کہانہیں خداک قتم!ہم
اس کی قیمت اللہ کے یہاں تواب کی شکل میں لیں گے 'حضرت انس گی قیمت اللہ کے یہاں تواب کی شکل میں لیں گے 'حضرت انس گہتے ہیں کہ اس جگہ یہ چیزیں تھیں جو میں تہہیں بتا تا ہوں لیمی مشرکوں کی قبریں 'وہاں ویرانہ بھی تھاالبتہ کچھ در خت خرما کے بھی تھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں تو تھم دے کر کھد واڈالیں 'اور ویرانہ کو برابر کرادیااور در ختوں کو کڑاڈالا 'پھر صحابہ ؓ نے مسجد کے قبلہ کی جانب ان در ختوں کو ایک قطار میں نصب کر دیااور اس کے بچ میں پھر رکھ دیئے 'حضرت انس کہتے ہیں نصب کر دیااور اس کے بچ میں پھر رکھ دیئے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ ؓ پھر ڈھور ہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اے خدا عیش تو آخرت کا ہے انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔

باب ۲۱ سم۔ مہاجر کامکہ میں جج اداکرنے کے بعد تھہرنے کا بیان۔

۱۱۱۱۔ ابراہیم بن حزہ حاتم عبد الرحمٰن بن حمید زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے سائب بن اخت نمر سے دریافت کیا کہ تم نے (مہاجر کے لئے بعد حج) کمہ میں تشہر نے کے بارے میں کیا سامے ؟ انہوں نے کہامیں نے علاء بن حضری سے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو طواف صدر کے بعد تین دن کمہ میں تشہر نے کی اجازت ہے (۱)۔

باب ۲۲ مربیہ باب ترجمة الباب سے خالی ہے۔

۱۱۱۳ عبدالله بن مسلمه عبدالعزیز ان کے والد سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے (سنہ تاریخ) کا شار نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیانہ و فات سے بلکہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے کیا۔

۱۱۱۳ مسدد 'یزید بن زر لیع 'معمر 'ز ہری 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نماز دو دور کعت

(۱) فتح کمہ سے پہلے جب تک ججرت واجب تھی اس وقت تک مہاجرین کیلئے کمہ میں سکونت اختیار کرنے اور اسے مستقل اپناو طن بنانے سے ممانعت تھی، اعمال جج سے فارغ ہونے کے بعد صرف تین دن تک تھہرنے کی اجازت تھی، حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَ فُرِضَتِ الصَّلُواةُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَا لنَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ فَفُرِضَتُ اَرْبَعًا وَتُرِکَتُ صَلَواةُ السَّفَرِ عَلَی الْاُولٰی تَابَعَهٔ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعْمَرٍ .

٤٦٣ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ اَمُضِ لِأَصْحَابِي هِجُرَتَهُمُ وَمَرُثِيَتِهِ لِمَنُ مَّاتَ بِمَكَّةَ.

١١١٥ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ مَّرَضِ اَشُفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوُتِ فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَلَغَ بِىُ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرْى وَٱنَا ذُوْمَالِ وَّلَا يَرِثْنِيُ الِّلَّا الْبَنَّةِ لِيمُ وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَيُّ مَالِيُ قَالَ لَا قَالَ فَاتَصَدَّقُ بَشَطُرِهِ قَالَ الثُّلُثُ يَاسَعُدُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ اَنُ تَذَرَ نُزِّيَّتُكَ ٱغُنِيَآءَ خَيُرٌ مِّنُ ٱنُ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكُفَّفُونَ النَّاسَ قَالَ آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ آنُ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ وَلَسُتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَبْتَغِيُ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا اجَرَكَ اللَّهُ حَتَّى ٱللَّقَمَةَ تَجُعَلُهَا فِي فِي امُرَاتِكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَحَلُّفُ بَعُدَ أَصْحَابِيُ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُبْتَغِىٰ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا اَزُدَدُتَّ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفُعَةً وَلَعَلَّكَ تُنحَلُّفُ حَتَّى بَنْتَفِعَ بِكَ اَقُوامٌ وَّيُضَرَّبِكَ اخَرُوُنَ اللَّهُمُّ اَمُضِ لِلاَصُحَابِيُ هِجُرَتَهُمُ وَلَا تَرُدَّهُمُ عَلَى آعُقَابِهِمُ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعُدُ بُنُ جَوُلَةَ يَرُثِيُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ وَقَالَ

فرض ہوئی تھی 'پھر آپ نے ہجرت فرمائی تو چار چار رکعت فرض ہو گئ 'اور سفر کی نماز پہلی حالت پر باقی رکھی گئ ہے 'عبدالرزاق نے معمرے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٣٦٣ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كافرمان ال خدا مير عصابه كى جمرت كو قبول فرما اور جو لوگ (بغير جمرت) كمه ميں انقال كر گئے تھے ان كے لئے آپ كے كر ھنكاران

۱۱۱۵ یکی بن قزعه ابراہیم زہری عامر بن سعدٌ بن مالک اپنے والد (حضرت سعد) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے سال اس مرض میں میری عیادت فرمائی جس میں میرے بیٹنے کی کوئی امید نہیں تھی میں نے عرض کیا يار سول الله صلى الله عليه وسلم! ميري تكليف كي شدت كاحال آپ كو معلوم ہی ہے ' میں مالدار آدمی موں 'سوائے ایک لڑکی کے میرا کوئی وارث نہیں ہے ' تو کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے سعد 'تہائی مال خیر ات کر دو اور تہائی بھی بہت ہے 'تم اپنی اولاد کو مال دار حچیوڑ جاؤ' تواس سے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چھوڑو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانکتے پھریں ' احمد بن یونس نے ابراہیم سے بیالفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ جو پچھ بھی تم لوجہ اللہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بی بی کے منہ مین رکھواس پر تبھی تُواب ملے گا' میں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد مکہ میں تنہا چھوڑ دیا جاؤں گا' آپ نے فرمایاتم چھوڑے نہ جاؤ کے اگر چھوڑے بھی گئے ' تو مقصود تو حاصل ہو تارہے گا کہ تم جو عمل بھی محض لوجہ اللہ کرو گے تواس کی وجہ سے تہارادرجہ اور تہاری عزت زیادہ ہوتی رہے گی 'اور امیدہے کہ تم میرے بعد تک زندہ رہو گے 'حتی کہ پچھ لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا کچھ کو ضرر 'اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول فرمااور ا نہیں الٹے یاؤں واپس نہ فرما'لیکن قابل رحم توسعد بن خولہ ہے'

آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنُ اِبْرَاهِيُمَ آنُ تَذَرَ وَرَئَتَكَ .

٤٦٤ بَابَ كَيُفَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ وَقَالَ ابُو حُحَيْفَةَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ النَّهِيُّ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ وَابِي الدَّرُدَآءِ.

مُلُمَّانُ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ أَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ بُنُ عَوْفٍ فَاخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَى وَمَالَةً وَمَالَةً وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن وَقِطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن وَقِطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن وَقِطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن وَقَطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْعًا مِن وَقَطٍ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ وَسَلَّمَ بَعُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ يَاعَبُدَالرَّ حُمْنِ قَالَ اللَّهِ تَرَوَّ جُتُ امْرَاةً مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ يَاعَبُدَالرَّ حُمْنِ قَالَ اللَّهِ تَرَوَّ جُتُ امْرَاةً مِن الْانْصَارِ قَالَ يَالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُلِمُ وَلُو بِشَاوٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلُومَ وَلُو بِشَاوٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُلُومُ وَلُو بِشَاةٍ .

١١١٧ ـ حَدَّنَنِيُ حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ بِشُرِ بُنِ الْمُفَصَّلِ حَدَّنَنَا اَنَسَّ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ الْمُفَصَّلِ حَدَّنَا اَنَسَّ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ سَلَامٍ بَلَغَةً مَقُدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ فَاَتَاهُ يَسُالُهُ عَنُ اَشُيَآءَ فَقَالَ إِنِّيُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مين ان كى وفات برافسوس فرمايا كرتے تنے احمد بن يونس اور موسىٰ نے ابراجيم سے ان تذر ورثتك نقل كيا ہے۔

باب ٣١٣- نبي صلى الله عليه وسلم نے كس طرح اپنے اصحاب كے در ميان اخوت قائم كرائى عبد الرحمٰن بن عوف كہتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مير اور سعد بن رہيے كے در ميان بھائى چارہ قائم كرايا جب كه ہم مدينہ ميں آئے اور ابو جيفه فرماتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے سلمان اور ابوالدر داكے در ميان بھائى چارگى قائم كرائى۔

۱۱۱۱ محمد بن یوسف سفیان مید و حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف جب مدینہ آئے تورسول الله صلی الله علیه سلم نے ان کے اور سعد بن رہے کے در میان موافات قائم کر دی سعد نے ان سے ورخواست کی کہ میری یویوں اور میرے مال کو آ دھا آ دھا بانٹ لو ' تو عبدالر حمٰن نے کہا الله تعالیٰ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت عطا فرمائے مجھے بازار بتادو ' وہاں عبدالر حمٰن کو ( تجارت کر کے ) نفع میں کچھ کئی ملا چند دن کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالر حمان پر زر دی کا کچھ اثر دیکھا ' تو آپ نے فرمایا الله علیہ وسلم میں عبدالر حمان پر زر دی کا کچھ اثر دیکھا ' تو آپ نے فرمایا الله علیہ وسلم میں نے کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے ایک انسوں نے عراب دیا کہ ایک مسلی الله علیہ وسلم میں کتا مہر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مشطی بر ابر سونا ' تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا و لیمہ کرواگر چہ ایک عملی بر ابر سونا ' تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا و لیمہ کرواگر چہ ایک بی بحری سے ہو۔

باب ۲۵ مرسير باب عنوان سے خالى ہے

۱۱۱د حامد بن عمر بشر بن مفضل عید عضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینه میں تشریف آوری کی خبر جب عبدالله بن سلام کو پینچی تو انہوں نے آکر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے چند سوالات کے

سَأَئِلُكَ عَنُ ثَلَاثٍ لَا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ مَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّأَكُلُهُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالَ الْوَلَدِ يُنْزَعُ اللَّي أَبِيُّهِ أَوُ اللَّي أُمِّهِ؟ قَالَ اَنْحَبَرَنِي بِهِ حِبْرِيلُ انِفًا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ قَالَ آمًّا أَوَّلُ ٱشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُهُمُ مِّنَ الْمَشُرق إلَى الْمَغُرِبِ، وَاَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّاكُلُهُ اَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَٰةُ كَبِدِالْحُوُتِ وَاَمَّا الْوَلَدُ فَاِذَا سَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَآءُ الْمَرُاةِ مَآءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَّآ اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَائَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوُمٌ بُهُتٌ فَاسُالُهُمُ عَنِّي قَبُلُ اَنُ يَّعُلَمُوا بِإِسُلَامِي فَحَآءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَئُ رَجُلٍ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلام فِيُكُمُ قَالُوا خَيُرُنَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَٱفْضَلْنَا وَابُنُ اَفُضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱرَايَتُمُ إِنْ ٱسُلَمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنُ ذَٰلِكَ فَاعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَخَرَجَ اِلَيُهِمُ عَبُدُاللَّهِ فَقَالَ أَشُهَدُانُ لَّا اللَّهُ وَاَنَّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، قَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَ تَنَقَّصُوهُ مُ قَالَ هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَارَسُولَ اللهِ.

اور کہامیں آپ سے تین ایس باتیں دریافت کروں گاکہ جنہیں نبی کے سوائے کوئی نہیں جانتا' سب سے پہلی قیامت کی علامت کیا ہے؟اور سب سے پہلی غذا جے اہل جنت کھائیں کیا ہے؟اور کیاوجہ ہے کہ بچہ (مجھی)باپ کے مشابہ ہو تاہے اور (مجھی)ماں کے؟ آپ نے فرمایا جریل نے مجھے ابھی ان کاجواب بتلایاہے 'ابن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے خصوصی دسمن ہیں 'آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ ہوگی جولو گون کومشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی'اور اہل جنت کی سب سے پہلی غذا مچھلی کی کلیجی کا مکڑا ہوگا 'اور رہا بچہ کا معاملہ توجب مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی صورت پر ہوتا ہے اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ عورت کا مشابہ موتا ، انہوں نے کہا اشہد ان لا اله الا الله و انكر سول الله (پھر) کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی افترا پر داز قوم ہے 'میرے اسلام لانے کا نہیں علم ہونے سے پہلے آپ ان سے ميرے بارے ميں دريافت يجيح تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ( يہود كوبلوا بھيجاجب وہ آگئے تو آپ نے يه ) فرمايا كه عبدالله بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم میں سب سے بہتر اور بہترین آدمی کے لڑ کے ہم میں سب سے افضل اور افضل کے لڑے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تواگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو کیاتم بھی ہو جاؤ کے ؟ انہوں نے کہااللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے ' آپ نے دوبارہ یہی فرمایا توانہوں نے وہی جواب دیا ' پھر عبداللہ بن سلام ان کے سامنے (باہر) نکل آئے اوركمااشهدان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله تويموريول نے کہا یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر کی اولاد ہیں 'اور ان کی برائیاں بیان کرنے لگے 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے ان ہے ای بات کا اندیشہ تھا۔

۱۱۱۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو ' ابوالمنهال عبدالرحمٰن بن مطعم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے ایک ساجھی نے چند اشر فیاں بازار میں ادھار فروخت کیں ' تو میں نے کہاسجان اللہ! کیا یہ جائز ہے؟ اس نے جواب دیا سجان اللہ! اللہ کی قسم! میں نے انہیں

١١١٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَلْيَ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَسُعَ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِّيُ حَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيْئَةً فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ

آيصُلُحُ هذا فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ بِعُتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَةُ آحَدٌ فَسَأَلُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ نَتَبَايَعُ هذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَسَالُتُ زَيْدَ بُنَ ارْقَمَ فَقَالَ مِثْلَةً وَقَالَ سُفيانُ مَرَّةً وَقَالَ سُفيانُ مَرَّةً وَقَالَ سُفيانُ مَرَّةً وَقَالَ سَفيانُ مَرَّةً وَقَالَ نَسِيْعَةً اللّهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحُنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيْعَةً اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَوْسِمِ اوالْحَجِ.

٤٦٦ بَابِ اِتَيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ هَادُوا صَارُ وُا يَهُودَ وَاَمَّا قَولُهُ هُدُنَا تُبُنَا هَائِدٌ تَائِبٌ.

١١١٥ حَدَّئنَا مُسَلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّئنَا قُرَّةُ
 عَن مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَوُ امَنَ بِي عَشَرَةٌ مِّنَ الْيَهُودِ
 لا مَن بي اليَهُودُ

الْغَدَانِيُّ حَدَّنَيٰ اَحُمَدُ اَوُمُحَمَّدُ اَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَدَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ اَنُ اُسَامَةَ اَخُبَرَنَا الْغَدَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ اَنُ اُسَامَةَ اَخُبَرَنَا الْغُدَانِيُّ عَنُ طَارِقِ اَنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ اَنِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ شِهَابٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ شَهَابٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١١٢١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

( بھرے ) بازار میں فروخت کیا تو کسی نے بھی برا نہیں سمجھا تو میں نے حضرت براء بن عازب سے دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( بھرت کر کے مدینہ ) آئے اور ہم اس قتم کی بیچ و شرا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ( سونے چاندی میں ) معاملہ دست بدست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو اوہار ہو تو جائز نہیں ' اور تم زید بن ارقم کے پاس جاکر بھی دریافت کر لوکیو نکہ وہ ہم میں بڑے تا جر ہیں ' تو میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی براء بن عازب جیسا جواب دیا اور بھی سفیان نے یہ الفاظ روایت کے کہ قدم علینا النبی صلی اللہ علیہ و سلم المدینته و نحن نتبایع و قال نسیئته إلى الموسم او الحج۔

باب ٢٦٦ مدينہ تشريف الله صلى الله عليه وسلم مدينہ تشريف الائ تو آپ كے پاس يہوديوں كے آنے كابيان ہادوا كے معنی بيں يہودى ہوں گے ليكن (قران ميں جو) هدنا ہے اس كے معنے بيں ہم نے توبہ كى ہائد توبہ كرنے والے كو كہتے ہيں۔ معنے بيں ہم بن ابراہيم ، قرہ ، محمر ، حضرت ابوہر يرہ رضى الله عنہ سے روايت كرتے بيں وہ فرماتے بيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اگر دس يہودى (۱) بھى مجھ پر ايمان لے آتے تو سارے يہودى مسلمان ہو جائے۔

• ۱۱۱۔ احمد یا محمد بن عبید الله غدانی عماد بن اسامه 'ابو عمیس 'قیس بن مسلم 'طارق بن شہاب 'حضرت ابو موسی (اشعری) رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم مدینه تشریف لائے تو آپ نے یہود بوں کو عاشورہ کے دن کی عزت و تحریم کرتے اور اس دن روزہ رکھتے دیکھا 'تو رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے ریبود سے زیادہ حق دار ہیں 'اور پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے روزہ کا حکم دیا۔

ا ۱۱۲ زیاد بن ابوب 'مشیم' ابوبشر' سعید بن جبیر' حضرت ابن عباس

(۱)اس سے بڑے بڑے دس متعین یہودی مراد ہیں،ان میں سے صرف دو مسلمان ہوئے تھے عبداللہ بن سلام ، عبداللہ بن صور یا باقی مسلمان نہیں ہوئے۔

حَدَّنَنَا أَبُوبِشُرٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُيَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَآشُورَاءَ فَسُفِلُوا عَنُ ذَلِكَ فَقَالُوا هذا الْيَوْمُ الَّذِي اَظَفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسُرَآئِيُلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحُنُ نَصُومُهُ تَعُظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحُنُ اَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ ثُمَّ اَمَرَ بِصَوْمِهِ.

يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَدُاللَّهِ عَنُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُ وسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ وسَلَّمَ كَانَ يُشُرُقُونَ يَفُرُقُونَ يَشُرُقُونَ يَشُرُقُونَ يَشُرُقُونَ يَشُرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ يَشَرُقُونَ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ آهُلُ الْكِتَابِ يَسُدِلُونَ رُءُ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسُدِلُونَ رُءُ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً .

رَوْ اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلُ هُمُ اَهُلُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلُ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلُ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلُ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَفَرُوا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٦٧ بَاب إِسُلَام سَلَمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

1174 مَعَتَمِرٌ قَالَ آبِي وَحَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ بُنِ شَفِيُقٍ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ آبِي وَحَدَّنَنَا آبُو عُثُمَانَ عَنُ سَلَمَانَ الْفَارِسِي أَنَّهُ تَدَا وَلَهُ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنُ رَّبِ إِلَى رَبِ .

رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا 'تو یہودیوں سے اس کی وجہ پوچھی گئی 'انہوں نے جواب دیا کہ الله تعالیٰ نے اس دن حضرت موکیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسر ائیل کو فرعون پر غالب کیا تھا اس لئے ہم اس کی تعظیم میں اس دن روزہ رکھتے ہیں تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہ نسبت تمہارے ہم حضرت موکیٰ کے زیادہ قریب ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

۱۱۲۲ عبدالله بن عبدالله ولس و نهری عبیدالله بن عبدالله بن عتبه و محضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشر کین مانگ نکالا کرتے تھے اور اهل کتاب بھی مانگ نہیں نکالتے تھے اور رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کو جس معامله میں الله تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم نہ ہو تا تھا تواس بارے میں اہل کتاب کی موافقت کو پہند فرماتے تھے پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے گئے۔

۱۲۳ زیادہ بن ایوب مشیم ابوبشر سعید بن جیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہی میں جنہوں نے تورات کو کھڑے کھڑے کر دیااور بعض پر ایمان لے آئے اور بعض سے کفر کیا۔

باب ٢٤ م- حفرت سلمان فارسي رضى الله عنه كے اسلام كا · بيان ـ (١)

۱۱۲۳۔ حسن بن عمر بن شفیق معتمر 'ان کے والد 'ابو عثان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دس سے اوپر مالکوں کے قبضہ میں ایک ایک کر کے بدلتا .

۱۱۲۵ محمد بن یوسف سفیان عوف ابو عثان رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی کو فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی کو فرماتے ہوئے سناہے کہ میں رام ہر مز (شہر)کارہنے والا ہوں۔
۱۲۱۱ حسن بن مدرک میجیٰ بن حماد ابوعوانہ عاصم احول ابوعثان محضرت سلمان فارسی رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ (بن مریم علیمالسلام) اور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے در میان چھ سوسال کازمانہ ہے۔

## سولهواں پارہ

### بِسُمِ اللهِ الرَّجُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْمَغَازِي

١٦٨ بَابِ غَزُوةِ الْعُشَيْرَةِ آوِ الْعُسَيْرَةِ قَالَ الْبُنُ اِسْحَقَ آوَّلَ مَاغَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَبُوآءَ ثُمَّ بَوَاطَ ثُمَّ الْعَشِيْرَةَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَبُوآءَ ثُمَّ بَوَاطَ ثُمَّ الْعَشِيْرَةَ. ١١٢٧ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسْحَقَ كُنْتُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسْحَقَ كُنْتُ اللهِ مَنْ مَزَوَةٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى جَنْبِ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ فَقِيلَ لَهُ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةً لَلهُ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى قَلْتُ عَمْرَةً قَلْتُ مَعْهُ قَالَ سَبْعَ عَشَرَةً قُلْتُ الْعُشَيْرَةُ وَلَا الْعُشَيْرَةُ .

٤٦٩ بَابِ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّقُتَلُ بِبَدُر.

١١٢٨ - حَدَّنَنَى اَحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا شُرَيُحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِيهُ عَنُ اَبِي اِسُخِقَ قَالَ حَدَّنَيى عَمْرُ و بُنُ مَيْمُونِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ بُنَ مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنهُ حَدَّثَ عَنُ سَعُدِ بُنِ مُعَادٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيُقًا كِلْمَيَّةَ بُنِ حَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزلَ عَلَى أُمَّيةً فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعُدٌ مُعْتَمِرًا فَلَمَّا نَزلَ عَلَى أُمَيَّةً انْظُرُلُى سَاعَةً عَلَى أُمَيَّةً انْظُرُلُى سَاعَةً خَلُوةٍ لَعَلْى آنُ اَطُوفَ بِالْبَيْنِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا خَلُوةٍ لَعَلْى آنُ اَطُوفَ بِالْبَيْنِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا

## سولهوال **باره** بم الله الرحن الرحيم

# نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے غزوات

باب ۸۲۸ جنگ عشیرہ یا عسیرہ کا بیان ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابواء کاغزوہ کیا پھر بواط کا پھر عشیرہ کا۔

کااا۔ عبداللہ بن محمد 'وہب 'شعبہ 'ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ابواسحاق نے روایت کرتے ہیں کہ ابواسحاق نے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اکرم نے کتنے غزوات کئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نیس ، پھر بوچھا گیا آپ نے کتنی مر تبہ رسول اکرم کے ہمراہ غزوات میں 'ابواسحق کہتے ہمراہ غزوات میں شرکت کی ہے؟ جواب دیاسترہ میں 'ابواسحق کہتے ہیں کہ میں نے بہلے کون ساغزوہ واقع جواتھا؟ فرمایا عسیرہ یا عشیرہ 'شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات قادہ سے دریافت کی توانہوں نے جواب دیا کہ عشیرہ۔

باب ۲۹ سم۔ بدر کے مقولین کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حومانا۔

۱۱۲۸ او احمد بن عثان نثر ت بن مسلمه ابراہیم بن یوسف یوسف بن اسلح الواسخی سبعی سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن میمون نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو میں نے کہتے ہوئے ساکہ سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف کے در میان گہری دوستی تھی امیہ جب مدینہ آتا تو سعد کے مکان پر اتر تا اور سعد بن معاذ جب مکہ تشریف لے جاتے تو امیہ کے یہاں قیام فرماتے ، ہجرت کے بعد جب رسول اگرم مکہ سے تشریف لے آئے تو سعد بن معاذ ایک مرتبہ عمرہ کے اگر مدینہ سے مکہ گئے ، اور حسب سابق امیہ کے یہاں مقیم ہوئے اور فرمانے گئے امیہ مجھے کوئی سکون اور تنہائی کا وقت بتانا تاکہ میں اطمینان سے کعبہ کا طواف کر سکوں ، چنانچہ امیہ دو پہر کے وقت سعد اطمینان سے کعبہ کا طواف کر سکوں ، چنانچہ امیہ دو پہر کے وقت سعد

مِّنُ نِّصُفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا ٱبُوجَهُلِ فَقَالَ يَا اَبَا صَفُوَانَ مَنُ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعُدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهُلِ آلَا أَرَاكَ تَطُونُ بِمَكَّةَ امِنًا وَّ قَدُ اوَيُتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمُتُمُ اَنَّكُمُ تَنْصُرُونَهُمُ وَتُعِينُونَهُمُ آمَا وَاللَّهِ لَوُلَا أَنَّكَ مَعَ آبِي صَفُوانَ مَا رَجَعُتَ اللي اَهُلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ وَّرَفَعَ صَوُتَةً عَلَيْهِ آمَا وَاللَّهِ لَئِنُ مَّنَعُتَنِي هَذَا لَامُنَعَنَّكَ مَا هُوَ اَشَدُّ عَلَيُكَ مِنْهُ طَرِيُقَكَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لَاتَرُفَعُ صَوْتَكَ يَاسَعُدُ عَلَى أبِي الْحَكْمِ سَيّدِ آهُلِ الْوَادِيُ فَقَالَ سَعُدّ دَعْنَا عَنُكَ يَاأُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا ٱدْرِى فَفَزِعَ لِلْالِكَ ٱمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيُدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى آهُلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفُوَانَ آلَمُ تَرَى مَاقَالَ لِيُ سَعُدٌ قَالَتُ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخُبَرَهُمُ أَنَّهُمُ قَاتِلِيٌّ فَقُلُتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لَا ٱدُرِى فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لَا أَخُرُجُ مِنُ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ بَدُرِ نِ اسْتَنْفَرَ أَبُوْجَهُلِ النَّاسَ قَالَ اَدْرِكُوا عِيْرَ كُمُ فَكِرَهَ أُمَيَّةُ أَنُ يَّخُرُجَ فَأَتَاهُ أَبُوجَهُلٍ فَقَالَ يَآ آبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتْنِي مَايَرَاكَ النَّاسُ قَدُ تَخَلَّفُتَ وَاَنُتَ سَيَّدُ اَهُلِ الْوَادِيُ تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ ٱبُوُجَهُٰلِ حَتَّى قَالَ ٱمَّا اِذَا غَلَبْتَنِيُ فَوَاللَّهِ لَاَشْتَرِيَنَّ اَجُوَدَ بَعِيْرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ اُمَّيَّةُ يَا اُمَّ

کو ہمراہ لے کر گھرہے چلا' راستہ میں ابو جہل نے دونوں کو دیکھ کر یو چھااے صفوان (امیہ) تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے جواب دیا یہ سعد ہیں ابوجہل سعد کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کیے بے خوف ہو کر مکہ میں پھرتے اور طواف کرتے ہو 'میں مجھے دیکھ رہاہوں اور تم نے دین بدلنے والوں کواپنے ملک میں اطمینان سے رہنے کا موقعہ دیاً ہے اور ان کی مددو حمایت بھی کر رہے ہو 'خداکی قتم اگرتم ابو صفوان کے ہمراہ نہ ہوتے تواپنے گھر والوں تک سلامت نہیں لوٹ سکتے تھے 'حضرت سعد نے ابوجہل کو بلند آواز سے جواب دیا خدا گواہ ہے اگر تونے مجھے طواف ہے روکا تویادر کھ میں تیرادہ راستہ روک دوں گا جواس سے بھی زیادہ تھے پر گرال گزرے گا'(۱) یعنی تو مدینہ سے شام کی طرف نہ جاسکے گا'امیہ نے حضرت سعد سے کہایہ ابوالحکم مکہ کے سر دار ہیں ان سے آہتہ بات کرو' سعد نے کہااے امیہ!اب زیادہ حمایت نه کر خدا کی قتم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ وہ تیرے قاتل ہیں ' توان کے ہاتھ سے مارا جائے گا' امیہ نے یو چھا کیا مکہ میں مارا جاؤں گا؟ سعدنے کہا میں صرف اتنابی جانتا ہوں 'امیہ اس اطلاع سے بہت گھبر ایااور اپنی ہوی سے جاکر کہااے ام صفوان! تجھ کو کچھ معلوم ہے سعد میرے متعلق کیا کہتے ہیں ' بوی نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟اس نے کہایہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنے اصحاب کو خبر دی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے 'میں نے یو چھا کہاں؟ تو کہایہ مجھے معلوم نہیں غرض امیہ نے قتم کھائی کہ اب میں مکہ ہے باہر نہیں جاؤں گا(۲) پھر جب جنگ بدر کاونت آیا توابو جہل نے مکہ والوں سے کہالو گو! لڑائی کے لئے نکلو اوراینے قافلہ کو بیجاؤ مگر امیہ نے نکلنے میں خطرہ محسوس کیااور پس و پیش کی 'ابوجہل نے اسے مجبور کرتے ہوئے کہاامیہ! تم سر دار مکہ ہو

(۱) کمہ کے لوگ شام کی طرف تجارت کیلئے جاتے تھے اور ان کار استہ مدینہ سے ہو کر گزر تا تھا چو نکہ مکہ والوں کی معاش کا دارومدار شام سے تجارت پر تھا، اس لیے قدرتی طور پریہ بندش ان کی موت وزندگی کاسوال بن جاتی۔

(۲) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے جوالفاظ بھی نکلتے تھے وہ سچے ہوتے تھے اور ان کی صدافت کا قریش نے ہمیشہ تجربہ کیا تھا، یہ تو محض ایک ضد تھی کہ آپ کی مخالفت سے باز نہیں آتے تھے، شعوری طور پر وہ بھی حضور صلی الله علیہ و سلم کو سپانی جانے تھے، یہی وجہ تھی کہ آنحضور صلی الله علیہ و سلم کی پیٹین گوئی سنتے ہی امیہ گھبر اگیااور مکہ سے باہر نہ جانے کاعبد کرلیا۔

صَفُوانَ جَهِّزِيُنِي فَقَالَتُ لَهُ يَا آبَا صَفُوانَ وَقَدُ نَسِيُتَ مَا قَالَ لَكَ آخُوكَ الْيَثُرَبِيُّ قَالَ لَا مَا أُرِيُدُ إِلَّا آنُ أُجُورَمَعَهُمُ إِلَّا قَرَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُ أُمِيَّةُ آخَذَ لَا يَنُزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيْرَةً فَلَمْ يَزَلُ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِبَدُرٍ.

٤٧٠ بَابِ قِصَّةِ غَزُوَةٍ بَدُرٍ وَّقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ بِبَدُرِ وَّٱنْتُمُ اَذِلَّةٌ قَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُّرُونَ اِذُتَقُولُ لِلْمُؤُمِنِيُنَ الَّنُ يُكْفِيَكُمُ اَنْ يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْثَةِ الْآفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُنْزِلِيُنَ بَلِّي إِنْ تَصُبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تُوْكُمُ مِّنُ فَوُرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمُسَةِ الَافٍ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيُنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرٰی لَکُمُ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوٰبُکُمُ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنُدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيُمِ لِيَقُطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ اَوُ يَكْبِتَهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَآثِبِيُنَ وَقَالَ وَحُشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بُنَ عَدِيٌّ بُنِ الْخِشَارِ يَوُمَ بَدُرِ وَّقُولُهُ تَعَالَى وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيُنِ أَنَّهَا لَكُمُ الْآيَةُ .

١١٢٩ ـ حَدَّنِي يَحُيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

اگر لوگوں نے تم کو نکلتے نہ دیکھا تو کوئی بھی نہ نکلے گا 'غرض ابوجہل کے اصر ارسے مجبور ہو کر امیہ نے کہا خیر جب تو نہیں مانتا تو خدا کی قسم ایک نہایت تندرست اور تیزر فار اونٹ ایبا خریدوں گا کہ جس کی مکہ میں کوئی نظیر نہ نکلے 'اس کے بعد امیہ نے بیوی سے کہا ام صفوان 'سفر کا سامان تیار کر دو 'بیوی نے کہا ابو صفوان! کیا تم اپنے مدینہ والے بھائی سعد کا کہنا بھول گئے 'امیہ نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، صرف تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ جاؤں گا 'آخر امیہ نکلا مگر راستہ میں ہر منزل پر اپنے اونٹ کو قریب ہی باند ھتااس کی احتیاط کا یہ سلسلہ جاری رہاحتی کہ بدر کے دن اسے اللہ نے قبل کیا۔

باب ۵۰ ۲۳ قصه غزوه بدر ٬ فرمایاالله تعالیٰ نے بے شک بدر کے دن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جس وقت تم کمزور تھے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے شکر گزار ہو' جب اے پیغمبرتم ایمان والول سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لئے پیہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کو تہاری مدد کے لئے اتار دے بلکہ اگرتم صبر کرواور خداسے ڈرتے ر ہو اور کا فرتم پر حملہ آور ہوں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار نشان شدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا'اور یہ جو الله تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کاوعدہ کیا ہے وہ تمہارے دلوں کی خوشی اور اطمینان کے لئے کیاہے ور نہ مد داللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑاز بردست محکمت والاہے تاکہ اللہ کا فروں کے گردہ کو ہلاک کر دے اور وہ خائب و خاسر ہو کرلوٹ جانیں (آل عمران)اور وحشی ( قاتل امیر حمزه) نے کہا کہ بدر کے دن حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھااور الله کا قول کہ جب اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں سے ایک کا تم سے وعدہ کیا آخر تک۔

۱۱۲۹ یکی بن بکیر 'لیٹ 'عقبل 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب 'اپنے والد کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں ہر

عَبُدِاللهِ بُنِ كَعُبِ أَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ كَعُبِ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ لَمُ اتَخَلَفُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَرُاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْرَ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ عَزَاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْرَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ تَخَلَفَ عَنهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ اللهُ عَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ الله عَليهِ وسَلَّمَ الله عَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ الله بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُو هِمْ عَلى غَيْرِ مِيْعَادٍ .

٤٧١ بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى اِذْ تَسُتَغِيْثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّ كُمُ بَٱلْفٍ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُرُدِفِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَلِتَطُمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنُدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنُكُمُ رِجُزَالشَّيْطَانِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبُكُمُ وَيُثَبَّتَ بِهِ الْأَقُدَامَ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْثِكَةِ أَنِّيُ مَعَكُمُ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ امَنُوا سَأَلُقِيُ فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَاضُرِبُوا فَوُقَ الْاَعُنَاقِ وَاضُر بُوُا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَنُ لَيُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَاِلَّ الله شَدِيُدُ الْعِقَابِ.

١١٣٠ ـ حَدَّثَنَا آبُونُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ مُخَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعُتُ

اس الرائی میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے علاوہ جنگ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور علاوہ جنگ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور پر واقع ہوگئ تھی 'لڑائی کرنے کی نیت نہیں تھی 'چنانچہ جولوگ پیچھچے رہ گئے ان پر اللہ تعالی نے عماب نہیں فرمایا اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلہ کے خیال سے نکلے سے مگر اللہ تعالی نے قبل از وقت مسلمانوں کی ان کے وشمنوں سے ٹر بھیڑ کردی۔

باب ا کسم۔ فرمایا الله تعالی نے جب تم اینے مالک سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا پھر فرمایا میں مسلسل ایک ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری امداد کروں گااور مدد جو اللہ نے کی وہ صرف تم کوخوش کرنے اور تمہارے اطمینان قلب کے لئے تھی ورنہ اصلی فتح تو خدا ہی کی طرف سے ہے ' كيونكه الله تعالى زبردست اور حكمت والاہم بيه وه وقت تھا جب کہ اللہ تم کو بے ڈر بنانے کے لئے تم پراو نگھ ڈال رہاتھا اور آسان سے تہمارے پاک کرنے کوپانی برسایا تاکہ تم سے شیطان کاوسوسہ دور کر دے 'اور تمہارے دل محکم ہو جائیں اورتم ثابت قدم رہ سکو 'اے محمر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تہارے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاکر مسلمانوں کا دل مضبوط کرومیں ابھی کا فرول کے دل میں رعب بٹھائے دیتا ہوں تم ان کی گر دنوں اور جوڑ جوڑیر مار لگانا 'ان کی یہی سزاہے 'کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خلاف کیا اور جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت كرے گااس كويہ سمجھ لينا جائے كه الله كاعذاب بہت

• ۱۱۳- ابو نعیم 'اسر ائیل بن بونس ، محارق بن عبدالله بجل ، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے سنا وہ

ابُنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بُنِ الْالْسُودِ مَشُهَدًا لَآنُ اكُونَ صَاحِبَةً اَحَبُّ الِّي الْاَسُودِ مَشُهَدًا لَآنُ اكُونَ صَاحِبَةً اَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّا عُدِلَ بِهِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُو عَلَى الْمُشُرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى الْمُشُرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى وسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى الْدُهَبُ انْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلًا وَلِكِنَّا نُقَاتِلُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ وَبَيْنَ يَدَيُكَ وَخَلَفَكَ وَجُهُةً وَسَرَّةً يَعُنِي قَوْلَةً .

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ اللّٰهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَعُدَكَ اللّٰهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ فَاحَدَ ابُو بَكُرٍ بِيدِهِ فَقَالَ حَسُبُكَ فَحَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهُزَمُ الدَّبُر.

#### ٤٧٢ بَابٍ

١١٣٢ - حَدَّثَنِيُ اِبْرَاهِيُمُ بُنَ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُاللَّهِ بُنِ عَبُدُاللَّهِ بُنِ عَبُدُاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ سَمِعَهُ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا يَسْتَوِثَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَن يَقُولُ لَا يَسْتَوِثَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَن يَدُرٍ وَالْخَارِجُونَ إلى بَدُرٍ .

٤٧٣ بَابِ عِدَّةِ أَصُحَابِ بَدُرٍ.

11٣٣ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ اسْتُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ.

فرماتے تھے میں نے مقداد بن اسود کی ایک ایک بات دیکھی ہے کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تواس کے مقابلہ میں دنیا کی کمی نعمت کو محبوب نہ رکھتا، وہ بات میہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی رغبت دلا رہے تھے کہ استے میں مقداد آگئے اور انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسی کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تواور تیراخدا جاکر قوم عمالقہ سے لڑے بکہ ہم آپ کے دائے بائیں آگے اور چھے سے لڑیں گئے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مقداد کے میہ کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک روش ہو گیا اور مقداد کی اس گفتگو سے آپ علیہ وسلم کا چرہ مبارک روش ہو گیا اور مقداد کی اس گفتگو سے آپ خوش ہو گئے۔

اساا۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکرمہ عبدالله بن عباس سے روائیت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا اللہ میں تجھ سے سوال کر تاہوں کہ تواپناوعدہ اورا قرار پورا فرمایا 'اللہ اگر تو چاہتاہے کہ ہم پر کا فرغالب ہو جائیں تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی ابھی آپ نے اتناہی فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکرنے آپ کا ہاتھ پکڑ لیااور عرض کیایار سول اللہ! بس سیجے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے عقریب کا فر شکست کھائیں گے اور پیٹھ بھیر کر بھاگیں گے۔

باب ۷۲-۱سباب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

۱۳۳۱ ابراہیم بن موسی بشام ابن جرتے عبدالکریم بن مالک بمقسم (علام عبدالله بن حارث) عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس آیت لایستوی القاعدون من المومنین الح سے مراد یہ ہے کہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے اور گھرول میں بیٹھے رہنے والے مرتبہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔

باب ۷۲۳ شر کاء جنگ بدر کی تعداد کابیان۔

سااا۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'ابواسحاق 'براء بن عازبسے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر بدر کی لڑائی میں چھوٹے خیال کئے گئے ( یعنی لڑائی میں شامل نہیں کئے گئے ( یعنی لڑائی میں شامل نہیں کئے گئے )

11٣٤ ـ حَدَّنَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا وَهَبٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ شُعُبَةَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ اسْتُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدُرٍ وَّكَانَ السُّصُغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدُرٍ وَّكَانَ السُّهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدُرٍ نِيُفًا عَلَى سِتِيَّنَ وَالْأَنْصَارُ نِيُفًا وَّارَبَعِينَ وَمِاتَتَيْنِ.

١١٣٥ ـ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو السُخقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ حَدَّنَنِيُ اصَحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا اَنَّهُمُ كَانُوا عِدَّةَ اصَحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ اصَحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمَ وَنَعُهُ النَّهُرَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ قَالَ الْبَرَآءُ لَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللْهُ اللَهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آ الله عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كُنَّا السُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كُنَّا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدُّثُ طَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدُّثُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُحَاوِزُ مَعَهُ النَّهُ وَلَمُ يُحَاوِزُ مَعَهُ النَّهُ وَلَمُ يُحَاوِزُ مَعَهُ النَّهُ وَلَمُ يُحَاوِزُ مَعَهُ النَّهُ مَوْمِنَ بَضَعَةً عَشَرَ وَتُلْشَمِاتَةٍ .

١٩٣٧ - حَدَّنَيى عَبُدُاللَّهِ بَنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ الْبَرَآءِ يَحُيٰى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ الْبَرَآءِ حَوَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٤٧٤ بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيُشٍ شَيْبَةَ وَعُتُبَةَ وَالْوَلِيُدِ وَاَبِىُ جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ وَّهَلاكِهِمُ.

۳ ساا۔ محمود 'وہب 'شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براءسے روایت کرتے بیں کہ میں اور ابن عمر دونوں کو بدر کی جنگ میں کم س سمجھا گیااور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے کچھ اوپر تھی اور دو سو چالیس سے کچھاوپرانصار تھے جو مدینہ کے باشندے تھے۔

۱۳۵۵۔ عمرو بن خالد 'زہیر بن معاویہ 'ابواسحاق براء بن عازب سے
روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے اصحاب نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں حاضر ہونے والے ان
اصحاب طالوت کے برابر تھے جو نہر سے پاراتر گئے تھے 'اور وہ تین سو
دس آدمیوں سے پچھ زیادہ تھے 'حضرت براء کہتے ہیں خداکی قشم
طالوت کے ساتھیوں میں وہی لوگ نہر پار کر سکے جو ایماندار تھے۔

۱۳۲۱۔ عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابواسحاق' حضرت براءرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کہا کرتے تھے کہ بدری تین سودس آدمیوں سے پچھ زیادہ تھے اور تقریباً اصحاب طالوت کے برابر تھے 'اور جواس کے ساتھ نہر کے پاراتر گئے تھے اور وہ سب ایمان والے تھے۔

ے ۱۱۳ عبداللہ بن ابی شیبہ 'یمیٰ بن سعید 'سفیان 'ابواسخق' حضرت براء (دوسری سند) محمد بن کثیر 'سفیان توری 'ابواسحاق حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے ہیں کو ایس میں کہا کرتے ہیں کہ شرکاء بدر کی تعداد تین سودس سیکچھ زیادہ تھی گویا جتنے لوگ طالوت کے ساتھ نہرپار ہو گئے تھے 'اور نہرپاروہی ہوئے تھے 'اور نہرپاروہی ہوئے تھے جوا کیا ندار تھے۔

باب ٢٠٤٣ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعا كفار قريش كى باب ٢٠٤٠ كن ما كفار قريش كى باب كالم كان عقبه اور ابوجهل بن بشام ـ (١)

(۱) پیر سارے مکہ کے بڑے بڑے سر دار تھے اور سارے ہی بدر میں قتل ہوئے، عتبہ کو حضرت عبید بن حارث نے ' (بقیہ اگلے صفحہ پر )

٥٧٥ بَابِ قَتُلِ آبِي جَهُلٍ .

11٣٩ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ آخُبَرَنَا قَيُسٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ آنَّةُ آتَى آبَا جَهُلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَّوُمَ بَدُرٍ فَقَالَ آبُو جَهُلٍ هَلُ آعُمَ بُدُرٍ فَقَالَ آبُو جَهُلٍ هَلُ آعُمَدُ مِنُ رَّجُلٍ قَتَلَتُمُوهُ.

مَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَّنْظُرُمَا صَنَعَ أَبُوجَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَةً قَدُ ضَرَبَةً ابُنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ اَنْتَ فَوَجَدَةً قَدُ ضَرَبَةً ابُنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ اَنْتَ أَبُوجَهُلٍ قَالُوكَيَةِ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ أَبُوجُهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ رَجُلٍ قَتَلَةً قَوْمُةً قَالَ اَحْمَدُ بُنُ رَجُلٍ قَتَلَةً قَوْمُةً قَالَ اَحْمَدُ بُنُ يُونُ مَنْ اللَّهُ جَهُلٍ .

١ ١ ١ ١ - حَدَّنْنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا ابْنُ
 آبِى عَدِى عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنُ اَنَسُ قَالَ النَّبِي عَدُ اَنَسُ قَالَ النَّبِي صَدًّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَّنُ يَّنْظُرُ مَافَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَةً

۱۳۸ عربن خالد' زہیر بن معاویہ' ابو اسحاق' عمرو بن میمون' عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا اور قریش کے کئی کافروں کے لئے بددعا کی لیعنی شیبہ' عتبہ' ولید اور ابوجہل بن ہشام کے لئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں خدا گواہ ہے میں نے ان سب کو بدر کے دن میدان میں پڑا ہواد یکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بد بودار ہو گئیں اور اس دن سخت گری تھی۔

#### باب۵۷ مرابوجہل کے قتیل کابیان۔

9/11- ابن نمیر' ابو اسامہ' اسمعیل' قیس' عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے دن ابو جہل کے پاس اس وقت آئے جب کہ وہ دم توڑ رہا تھا ابو جہل نے ابن مسعود سے کہا کیا ہی عجیب بات ہے کہ مجھ جیسے شخص کو قوم کے لوگوں نے مار ڈالا بھلا مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو تم نے ماراہے۔

۱۱۳۰ عمرو بن خالد زہیر 'سلیمان تیمی' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا کون ہے جو یہ معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا 'عبداللہ بن مسعود گئے اور دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس قدر ماراہے وہ سسکیاں لے رہاہے 'ابن مسعود نے ڈاڑھی پکڑی اور کہا کیا تو بی ابو جہل ہے ؟اس نے کہا کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ایک مخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے لینی اس مخص سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو برادری کے لوگوں نے قتل کیا ہو 'مخص سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو برادری کے لوگوں نے قتل کیا ہو 'گویا یہ کوئی بری بات نہیں 'احمد بن یونس جو بخاری کے شخ ہیں است ابو حہل روایت کرتے ہیں۔

ا ۱۱۳ محمد بن غنی ابن ابی عدی سلیمان تیمی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ابو جہل کو دکیھ کر کون اس کی خبر لا تاہے ؟ عبداللہ بن مسعود میں سن کرگئے اور دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے ابو جہل کو مار مار کے ب

( بقیہ گزشتہ صغحہ ) شیبہ کو حضرت حمزہؓ، ولید کو حضرت علیؓ نے قتل کیا 'ابو جہل کو معاذین عمر واور معوذین عفراء نے شدید خمر کیااور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسکاسر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

قَدُ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ فَاخَذَ بِلِحُيَتِهِ فَقَالَ آنُتَ اَبَاجَهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ آوُ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ.

١١٤٤ مَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الرُّفَاشِيُّ حَدَّنَا اللهِ الرُّفَاشِيُّ مَحَلَّا اللهِ الرُّفَاشِيُّ مَحَلَّا اللهِ الرُّفَالَ اللهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي مَحَلَلٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّٰهُ قَالَ اَنَا اوَّلُ مَن يَّحُثُوا بَيْنَ يَدَىِ الرَّحُمٰنِ لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ مَن يَّحُثُوا بَيْنَ يَدَىِ الرَّحُمٰنِ لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقَالَ قَيْسُ ابن عُبَادٍ وَقِيهِمُ قَالَ هُمُ الْذِينَ تَبَارَزُو الْيَوْمَ بَدُرٍ حَمْزَةً وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةً اللهِ مُن رَبِّهِمُ قَالَ هُمُ الْذِينَ تَبَارَزُو الْيَوْمَ بَدُرٍ حَمْزَةً وَعَلِيٌّ وَعَبَيْدَةً وَعُتَمَةً وَعُتَمَةً وَعُتَمَةً وَعُتَمَةً وَالْوَلِيْدُ بُنُ عَبَيْدَةً وَعُتَمَةً وَعُتَمَةً وَعُتَمَةً وَالْوَلِيْدُ بُنُ عَبَيْدَةً وَعُتَمَةً وَالْوَلِيْدُ بُنُ عَبَيْدَةً وَعُتَمَةً وَالْوَلِيْدُ بُنُ عَبِيْدَةً وَعُتَمَةً وَالْمَاتِهُ اللهِ الْعُمْ وَالْمَاتِهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَبَيْدَةً وَعُتَمَةً وَعُتَمَةً وَالْمَاتِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبَيْدَةً وَعُتَلَةً وَالْمَاتِهُ اللّٰهُ عَبْدُةً وَالْوَلِيْدُ اللّٰهُ عَبْدَةً وَعُتَلَةً وَالْمَاتِهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَبْدَةً وَاللّٰهُ عَبْدَةً وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَبْدَةً وَعُتَلَةً وَالْمَاتُولُ اللّٰهُ عَبْدَةً وَعُتَلَةً وَالْمَاتُولَ اللّٰهُ عَبْدَةً وَاللّٰهُ عَبْدُهُ وَالْمَالِيْدُ اللّٰهُ عَبْدَةً وَعُتَلَةً وَالْمَاتُولُولُولُهُ اللّٰهُ عَبْدَةً وَالْمَالِمُ اللّٰهُ عَبْدَالًا عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَبْدُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ الْعَمْدَةُ وَعَلَيْهُ وَعَبْدَةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ الْمُؤْمِقِيلَةً وَالْمَالِهُ اللّٰهُ ال

آءَ ١١٤٥ حَدَّنَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِيُ هَاشِم عَنُ آبِيُ مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ عَنُ آبِي ذَرٍّ قَالَ نَزَلَتُ هَذَانِ خَصُمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ فِي سِتَّةٍ مِّنُ قُرَيُشٍ عَلِي وَحَمُزَةَ وَعُبَيْدَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَعُتَبَةً بُنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيُدِ ابْنِ عُتَبَةً .

1127 - حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا یُوسُفُ بُنُ یَعُقُوبَ کَانَ یَنْزِلُ فِی بَنِیُ ضُبَیْعَةَ وَهُوَ مَولًی لِّبَنِیُ سَدُوسٍ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ التَّیْمِیُ عَنُ اَیِیُ مِحُلَزٍ عَنُ قَیْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ فِیْنَا نَزَلَتُ هَذِهِ الْاَیْةُ هَذَانِ

دم کردیاہے 'آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کیا توابو جہل ہے؟ اس نے جواب دیا جھے سے بڑا آدمی کون ہو سکتاہے جس کواس کی قوم یا تم لوگوں نے ہلاک کیا ہو۔

۱۱۳۲ محرین مثنی معاذین معاذ بن معاذ سلیمان تیمی انس بن مالک سے بھی اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔

سا ۱۱۳ علی بن عبدالله مدینی کوسف بن مایشون مالح بن ابراہیم ، ابراہیم محضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ سے اس قصه کوروایت کرتے ہیں۔

۱۳۳۷ میر بن عبداللہ 'رقاشی امعتمر بن سلیمان اپ والد ابو مجلز (لاحق بن حمید) قیس بن عباد احضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپ خدا کے سامنے جھڑے کو ختم کرانے کے لئے دوزانو بیٹھوں گا۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ سورہ کج کی یہ آیت ای سلسلہ میں اتری هذان حصمان احتصوا فی ربھم یہ دو فریق ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن جوایئے پروردگار کے مقدمہ میں جھڑے ان دونوں فریقوں دشمن جوایئے پروردگار کے مقدمہ میں جھڑے ان دونوں فریقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو لڑنے کے لئے بدر کے دن نکلے تھے ایعنی ایک طرف حمزہ علی اور عبیدہ یا ابو عبیدہ بن حارث دوسری طرف سے شیبہ اور عتبہ ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ فریق ثانی۔

۱۱۳۵ قبیصه 'سفیان 'ابوہاشم 'ابو مجلز 'قیس بن عباد 'حضرت ابوذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سورہ ج کی یہ آیت هذان خصمان احتصموا فی ربهم دو فریق کے حق میں نازل ہو کی جو آخر تک ایک دوسرے کے دسمن سے اور چھ ہیں علی حز اواور عبیدہ بن صارث (رضی اللہ عنہم) فریق اول شیبہ بن ربیعہ 'عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ فریق فانی

۱۱۳۱۱۔ اکلی بن ابراہیم صواف 'یوسف بن یعقوب (جو بی ضبیعہ کے محلّہ میں کھہرتے تھے اور نبی سدوس کے غلام تھے) سلیمان 'ابو مجلو حضرت قیس بن عباد اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے ہذان خصمان الح

انُحتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ .

١١٤٧ ـ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرٍ اَحُبَرَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَبِي هَاشِمٍ عَنُ اَبِي هَاشِمٍ عَنُ اَبِي مِحُلَزٍ عَنُ قَيُسِ بُنِ عُبَادٍ سَمِعُتُ اَبَا ذَرٍ يُقُسِمُ لَنَزَلَتُ هَؤُلَآءِ الْآيَاتُ فِي هَؤُلَآءِ الرَّهُطِ السِتَّةِ يَوُمَ بَدُرِ نَّحُوةً .

١١٤٨ - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هُشَيُمٌ اَخُبَرَنَا اَبُوهَاشِمٍ عَنُ اَبِي مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِيْقُسِمُ قَسَمًا اِنَّ هَذِهِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِيْقُسِمُ قَسَمًا اِنَّ هَذِهِ الْاَيْةَ هَذَانِ خَصُمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ نَزَلُتُ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ حَمُزَةً وَعَلِيٍ نَزَلُتُ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ حَمُزَةً وَعَلِي وَعُبَدَةً وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بُن عُتَبَةً وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بُن عُتَبَةً .

1189 ـ حَدَّنَى اَحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَا اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّنَا اِسُحَاقَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ سَالَ رَجُلُ نِ الْبَرَآءَ وَآنَا آسُمَعُ قَالَ آشِهَدَ عَلِيٌّ بَدُرًا قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ حَقًّا .

١١٥٠ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنْيَى يُوسُفُ بُنُ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِحِ ابْنِ الْبَرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ حَدِّهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ خَدِّهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتُلَ ابْنِهِ فَقَالَ بلللَّ لَا نَحَوُتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةً .

آه ١١٥ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِيُ آبِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي اِسْحَقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّةً قَرَاوَالنَّحُمِ فَسَجَدَبِهَا وَسَجَدَ مَنُ مَّعَةً غَيْرَ اَنَّ شَيْحًا اَخَذَ كَفًّا مِّنُ تُرَابٍ فَرَفَعَةً اللى جَبُهَتِهِ

۱۳۷ - یخی بن جعفر 'وکیج بن جراح 'سفیان 'ابوہاشم 'ابو مجلز 'قیس بن عبادؓ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو قتم کھا کر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیہ آئیتیں جو اوپر گزریں 'بدر کے دن چھ آدمیوں کے حق میں نازل ہو کیں جو بدر کے دن مقابل ہوئے تھے جن کے نام اوپر گزرے۔

۱۳۸ ۔ یعقوب بن ابراہیم ، مشیم ابوہاشم ابو مجلز ، حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوذر کو قسم کھا کر کہتے سنا کہ بیہ آیت ھذان حصمان ان لوگوں کے حق میں اتری جو بدر کے روز لڑنے کے لئے اترے تھے حضرت حزہ علی اور عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور عتبہ وشیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے اور ولید بن عتبہ یہ کا فروں کی طرف سے تھے۔

9 ۱۱۳ - احمد بن سعید 'ابو عبدالله' اسحٰق بن منصور 'ابراہیم بن یوسف اپنے والد سے وہ ابواسخق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ مقابلہ کے لئے میدان میں مقابل طلب کیااور حق کااظہار کیا براء بن عازب نے کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا جس کوابواسحات سن رہے تھے۔

100- عبدالعزیز بن عبدالله 'یوسف بن مابشون صالح بن ابراہیم' عبدالرحلٰ بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ میر ہے اور امیہ بن طف کے در میان باہم نہ لڑنے کا ایک تحریری معاہدہ ہو گیا تھا 'پھر انہوں نے بدر کے دن امیہ اور اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا قصہ بیان کیااور یہ بھی کہا کہ بدر کے دن حضرت بلال کہنے گئے کہ اگر امیہ بن خلف نے گیا تو میں کوئی خوشی محسوس نہیں کروں گا۔

اداا۔ عبدان بن عثان عثان بن جبلہ 'شعبہ 'ابواسحاق سبیم 'اسود بن بزید 'عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والبخم کو پڑھااوراس میں سجدہ کیا 'آپ کے ہمراہ جولوگ تھے سب نے سجدہ کیا۔ گرایک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا' بلکہ تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھا کر بیشانی پر خلف نے سجدہ نہیں کیا' بلکہ تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھا کر بیشانی پر

فَقَالَ يَكُفِيُنِيُ هَذَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا .

١١٥٢ - أَخْبَرَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُمُورَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةَ قَالَ كَانَ فِي الزَّبَيْرِ تَلْثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ إِحُدا هُنَّ فِي عَاتِقِهِ قَالَ إِنْ كُنتُ كُنتُ لَاكُونُ وَقَالَ إِنْ كُنتُ لَا لَا كُنتُ بَلُورٍ وَّاحِدَةً يَوُمَ الْيَرُمُوكِ قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيُنِ يَومَ بَدُرٍ وَ وَاحِدَةً يَومُ الْيَرُمُوكِ قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيُنِ يَومَ بَدُرٍ وَ وَاحِدَةً يَومُ الْيَرُمُوكِ قَالَ عُرُوةً وَقَالَ لِي بَدُرٍ وَاحِدَةً يَومُ الْيَرُمُوكِ قَالَ عُرُوةً وَقَالَ لِي بَدُرٍ وَاحِدَةً يَومُ الْيَرُمُوكِ قَالَ عُرُوةً وَقَالَ لِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ قَلْتُ نَعْمُ الزَّبَيْرِ قَلْتُ نَعْمُ الزَّبَيْرِ قَلْتُ نَعْمُ اللهِ بُنُ قَلْلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ قَالَ فَمَا فِيهِ قُلْتُ فَيْكُ سَيْفَ الزَّبَيْرِ قُلْتُ نَعْمُ وَقَلَ اللهِ بُنُ قَلْلُ عَنْ فَيْلًا عَلَيْهُ اللهِ بُنُ عَمُ مَدُرٍ قَالَ هِشَامٌ فَاقَمُنَاهُ بَيْنَنَا ثَلْقَةَ اللهِ فَا عَلَى عُرُونَ قَالَ هِشَامٌ فَاقَمُنَاهُ بَيْنَنَا ثَلْقَةَ الْافِ عَلَى عُرُونَةً قَالَ هِشَامٌ فَاقَمُنَاهُ بَيُنَنَا ثَلْقَةَ الْافِ وَاخَذَ بَعُضُنَا وَلَوَدِدُتُ آتِي كُنْتُ الْخَذَةُ اللهِ الْقَالَامُ اللهُ صَلَيْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَاللهُ عَلُوهُ اللهُ ا

١١٥٣ ـ حَدَّثَنَا فَرُوةً عَنُ عَلِيٍّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اللَّهِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ هِفَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَ كَانَ سَيُفُ عُرُوةً مُحَلَّى بِفِضَّةٍ .

١٥٤ - حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللَهِ
اَخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ اَنَّ اَصُحَابَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالُو لِلزَّبَيْرِ
يَوْمَ الْيَرُمُوكِ اَلَاتَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ إِنِي اِنُ
شَدَدُتُ كَذَبُتُمُ فَقَالُوا لَا نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ
شَدَدُتُ كَذَبُتُم فَقَالُوا لَا نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ
صَدَّتَى شَقَّ صُفُوفَهُمُ فَجَاوَزَهُمُ وَمَا مَعَهُ اَحَدِّ
ثُمَّ رَجَعَ مُقبِلًا فَاخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ
ضَرُبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرُبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ
بَدْرٍ قَالَ عُرُوةً كُنتُ اُدُخِلُ اصَابِعِي فِي يَلكَ
الضَّرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ
الضَّرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ

لگائی اور کہابس میرے لئے یہی کافی ہے 'ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کو بدر کے دن حالت کفر میں مقتول پایا۔

۱۵۲ ایرا ہیم بن موسیٰ 'ہشام بن پوسف'معمر 'ہشام' عروہ بن زبیر ٌ سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر کے جسم پر، تلوار کے تین گہرے زخم تھے 'ان میں ایک کندھے پر موجود تھا' میں اپنی انگلی اس میں ڈالا کر تا تھاعر دہ کہتے ہیں کہ ان میں دوزخم تو بدر کے دن لگے تھے اور تیسرا جنگ ريموک بين آيا تھا'عروهٌ کہتے ہيں جب عبدالله بن زبير شهيد ہوئے تو عبدالملک نے پوچھا عروہ تم اپنے والد زبیر کی تکوار بہجان سكتے ہو؟ ميں نے كہاہاں!اس نے پوچھاكو كى علامت بتاؤ 'ميں نے كہا بدر کی جنگ میں اس کی دہار ایک جگد سے ٹوٹ گئ تھی اس نے کہا واقعی تم سے ہو 'اس کے بعدیہ مصرعہ (ترجمہ) لڑتے لڑتے ان کی دہاریں ٹوٹ گئ ہیں 'اس کے بعد عبد الملک نے عروہ کووہ تلوار واپس كردى ، شام كہتے ہيں كہ جب ہم نے اس كى قيبت كے متعلق مشوره کیاتو تین ہزار در ہم کااندازہ لگایا' ہم ہے ایک شخص نے یہ تلوار تین ہزاردر ہم میں خرید کی مگر میری یہ تمنارہ گئی کہ کاش میں اسے لیتا۔ ۱۱۵۳ فروہ علی 'ہشام حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت زبیرا کی تلوار پر جاندی کا کام کیا گیا تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے والدعروہ کی تلوار بھی چاندی سے مزین کی ہوئی تھی شاید بہ زبیر ہی کی تلوار ہو گی۔

۱۵۳۔ احمد بن محمد عبداللہ 'شام اپنے والد حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یر موک کے دن صحابہ کرام نے میرے والد زیر سے کہا کہ چلوہم تم مل کر کا فروں پر حملہ کریں 'زبیر نے کہا جھے اندیشہ ہے کہ تم میر اساتھ نہیں دے سکو گے 'انہوں نے کہا ہم ضرور ساتھ دیں گے 'آخر حضرت زبیر نے حملہ گیا اور کا فروں کی صفیں چیرتے ہوئے پار نکل گئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی قائم نہ رہ سکا 'پھر وہ لوٹے تو کا فروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور حضرت زبیر کے مونڈ ہے پر دو وار کئے 'ان ضربوں کے در میان وہ خضرت زبیر کے مونڈ ہے پر دو وار کئے 'ان ضربوں کے در میان وہ خضو تا تھا تو ان زخوں کے عاریس انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا 'عروہ جموع وہ کہتے ہیں کہ جب میں جموع تا تھا تو ان زخوں کے غاریس انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا 'عروہ حقوی کے خور کا تھا 'عروہ کے خور کا تھا 'عروہ کے خور کیا تھا 'عروہ کھیلا کرتا تھا 'عروہ کو کھیلا کرتا تھا 'عروہ کھیلا کرتا تھا 'عروہ کو کھیلا کرتا تھا 'عروہ کھیلا کرتا تھا 'عروہ کو کھیلا کرتا تھا 'عروہ کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کی کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کی کھیلا کرتا تھا کہ کھیلا کی کھیلا کرتا تھا کہ کھیلا کو کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کھیلا کی کھیلا کر کھیلا کو کھیلا کرتا تھا کھیلا کی کھیلا کرتا تھا کو کھیلا کرتا تھا کھیلا کرتا تھا کھیلا کرتا تھا کہ کو کھیلا کرتا تھا کھیلا کو کھیلا کی کھیل کی کھیلا کرتا تھا کھیلا کرتا تھا کھیلا کی کھیلا کرتا تھا کھیل کی کھیلا کرتا تھا کھیلا کرتا تھا کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کرتا تھا کھیلا کی کھیلا کے کھیلا کے کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کی کھی

مَعَةً عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ يَوُمَثِلْهِ وَهُوَ ابُنُ عَشُرِ سِنِيُنَ فَحَمَلَةً عَلَى فَرَسٍ وَكُلِّ بِهِ رَجُلًا .

١١٥٥ - حَدَّنْنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوُحَ بُنَ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوْبَةً عَنُ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَلْنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ آبِي طَلُحَهُ أَنَّ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ يَوُمَ بَدُرٍ بِٱرْبَعَةٍ وَّعِشُرِيُنَ رَجُلًا مِّنُ صَنَادِيُدِ قُرَيُشٍ فَقُذِفُوفِي طَوِي مِّنُ اَطُوآءِ بَدُرِ خَبِيُثٍ مُخْبِثٍ وَّكَانَ إِذَا ظُهَرَ عَلَى قَوْمٍ ٱقَامً بِالْعَرُصَةِ ثُلُثَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُرِ ٱلْيَوُمِّ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدٌّ عَلَيُهَا رَحُلُهَا ۚ ثُمٌّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ اَصُحَابُهُ وَقَالُوا مَانَرٰی يَنُطَلِقُ اِلَّا لِبَعُضِ حَاجَتِهِ حَتّٰی قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيُهِمُ بِأَسُمَآءِ وَٱسۡمَآءِ ابۡآئِهِمُ يَافُلَانُ بُنُ فُلَانٍ وَّيَافُلَانُ ابُنُ فُلَانِ اَيَسُرُّكُمُ اَنَّكُمُ اَطَعْتُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَاِنَّا قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدُ تُمُ مَا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَكْتِمُ مِنُ أَجُسَادٍ لا أَرُوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا ٱنْتُمُ بِٱسُمَعَ لِمَا ٱقُولُ مِنْهُمُ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ أَحُيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسُمَعَهُمُ قَوْلَةٌ تَوْبِيُحًا وَتَصُغِيْرًا وَّنَقِيُمَةً وَّحَسُرَةً وَّنَدَمًا .

آ ١٩٥٦ ـ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا عُمُرٌ و عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعُمَةَ اللَّهِ كُفُرًا قَالَ هُمُ وَاللَّهِ كُفَّارُ قُرُيشٌ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ قُرَيْشٌ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

کہتے ہیں کہ یر موک (۱) میں زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی سے حالانکہ ان کی عمراس وقت دس (بارہ) برس کی تھی زبیر نے ان کو گھوڑے پر سوار کرکے ایک شخص کی حفاظت میں دے دیا تھا۔

١١٥٥ عبدالله بن محمه 'روح بن عباده سعيد بن الي عروبه 'حضرت قمادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے ابو طلحہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیں مر داران مکہ کی لاشوں کوبدر کے ایک گندے کویں میں چھینکنے کا تھم دیااور رسول پاک کی عادت تھی کہ جب وہ کسی قوم پر غالب آتے تھے 'تو تین راتیں اس جگہ قیام فرماتے تھے 'لہذابدر میں بھی تین دن قیام فرمایا 'تیسرے دن آپ کے علم سے او نٹنی پرزین كى كئى پير آپ چلے 'صحابہ كرام نے خيال كياكہ آپ كس حاجت کے لئے جارہے ہیں اصحاب ساتھ ہو گئے آپ چلتے چلتے اس کویں کی منڈ چر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر مقتولین قریش کونام بنام آ واز دینے لگے اور اس طرح فرمانے لگے اے فلاں بن فلاں اور ا فلال بن فلال اب تم كويه اح هامعلوم مو تا ہے كه تم الله تعالى اور اس کے رسول کا تھم مان لیتے ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھاوہ ہم نے پالیا تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھاوہ تم نے بھی پایایا نہیں ؟ حفزت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حفزت عمرؓ نے عرض کیایا رسول الله! آپ الي لا شول سے خطاب فرمارے ہيں 'جن ميں كوئى جان نہیں ہے ، آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں جو باتیں کررہا ہوں تم ان کوان سے زیادہ نہیں س سكتے " قادہ نے كہاكہ اللہ نے اس وقت ان كوزندہ فرماديا تھا تاكہ ان كو ا پی ذلت ور سوائی اور اس سز اسے شر مندگی حاصل ہو۔

۱۱۵۲ - حمیدی سفیان بن عینیه عطاء بن الی رباح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله عنمانے الذین بدلوا نعمة الله کفراً کی تفییر کے سلسلہ میں فرمایا 'اس سے کفار قریش ہیں اور نعمت سے مرادرسول پاک ہیں۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں سے مراد

(۱) جنگ رر موک کاواقعہ ۵اھ میں پیش آیا یہ مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک بہت بڑی جنگ تھی، مسلمانوں کے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنے ، مسلمانوں کے چار ہزار افراد اس جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے ایک سوبدری صحابہ تنے ، رومیوں کے ایک لاکھ چار ہزار مارے گے اور چالیس ہزار قیدی ہے ،اللہ تعالی نے مسلمانوں کوشاندار فتح عطافر مائی۔

عَلَيْهِ وسَلَّمَ نِعُمَةُ اللهِ وَأَجَلُوا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارُ يَوُمُ بَدُر .

١٩٥٧ - حَدَّنَيْ عُبَيْدُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا ابُو أَسَامَةً عَنُ هِ شَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِندَ عَلَيْهِ أَسَامَةً عَنُ هِ شَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِندَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَدَّبُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَدَّبُ فِي قَبُرِهِ بِبُكَآءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَدَّبُ بِخَطِينَتِهِ وَذَنبِهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَدَّبُ بِخَطِينَتِهِ وَذَنبِهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْفَهُمُ مَنَ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ النَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقُهُمُ مَا قَالَ إِنَّهُمُ يَسُمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقُهُمُ مَنَ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقُولُ إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقُهُمُ مَنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْمَوْلِي الْمُولِ الْمُولِي وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُولِي وَعَلَى الْمُولِ تَقُولُ عِينَ الْمُولِي وَلَى الْمُولِي وَلَمُ الْمُولِي وَلَى عَبُولُ عَلَى الْمُولِي وَلَوْلُ حِينَ بَوْقُولُ عَلَى الْمُولِي وَلَا اللَّهُ عَلَى الْقُلُولِ تَقُولُ عَلَى الْمُولِي وَلَى الْمُؤْلِي وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِي الْقُولُ عَلَى الْمُؤْلِي وَلَا عَلَى الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي وَلَى الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْم

110٨ حَدَّنَي عُثْمَانُ حَدَّنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ " قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَلِيْبِ بَدُرٍ فَقَالَ هَلُ وَجَدُ تُهُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمُ الُانَ يَسُمَعُونَ مَا آقُولُ فَذُكرٍ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لِيَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَيْعُلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ لَلهُ عَلَيْهُمُ الْانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمُ عُلُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُمُ الْانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْانَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٤٧٦ بَابِ فَضُلِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا . ١١٥٩ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا

کفاراور نعمت سے مرادر سول پاک کی ذات ہے اور دار البوار سے مراد وہ دوز خ ہے جس میں بدر کے دن داخل کئے گئے۔

١١٥٥ عبيد بن اسمعيل ابواسامه الشام بن عروه اي والدس روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے سامنے حضور اکرم کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پر اس کے عزیزوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے اور ابن عمرٌ اس حدیث کور سول اکر م تک بینچی ہوئی بتاتے ہیں 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردے پر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو تاہے اور اس کے عزیزروتے ہی رہتے ہیں ' یہ بالکل ایسا ہی مضمون ہے جیسے ابن عمرٌ یہ کہتے ہیں کہ حضور ا کرم مشر کین بدر کے لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ میر اکہنا س رہے ہیں حالا نکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان کواب معلوم ہو گیا کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا 'وہ پچ اور حق تھا 'اس کے بعد حفرت عائشہ نے سورہ تمل کی بیہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمه) اے پیغیر! تم مردول کو اپن بات نہیں سا سکے اور اے پغیبر صلی الله علیه وسلم! تم قبر والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی مراداس آیت کے پڑھنے سے یہ تھی کہ جب ان کودوزخ میں اپناٹھکانامل جائے گا۔

۱۱۵۸ عثمان بن الی شیبه عبده بن سلیمان استام حضرت عروه سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول خدا بدر کے کویں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعده سچاپایا؟ پھر فرمایا اے مشر کو! تمہارے رب نے تم سے جو وعده کیا تھا بے شک تم نے وہ پالیا 'پھر فرمایا یہ لوگ اس وقت میر اکہنا سن رہے ہیں 'ابن عمر کی یہ روایت حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی گئی توانہوں نے فرمایا کی یہ رسول خدا نے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو ہیں ان کے رسول خدا نے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو ہیں ان سے کہنا تھا وہ سی تھا 'پھر انہوں نے سور ہ نمل کی یہ آیت پڑھی انگ سے الدوتے آخر تک یعنی اے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں ساکتے۔

باب ۲۷ مر شر کاءاصحاب بدر کی فضیلت کابیان۔ ۱۵۹۔ عبداللہ بن محمر' معاویہ بن عمرو' ابواسحاق' حضرت حمید ؓ ہے

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا آبُو اِسْحَقَ عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوُمَ بَدُرٍ وَهُوَ غُلامٌ فَجَآتَتُ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ عَرَفُتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ يَكُنُ فِى الجَنَّةِ أَصُبِرُ وَأَحْتَسِبُ وَإِنْ تَكُ الْأَخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيُحَكِ أَوَهَبِلَتِ اوْجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِى إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرُدُوسِ.

١١٦٠ حَدَّثَنِيُ اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعُتُ خُصَيْنَ ابْنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ أَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ بَعَنْنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِبَا مَرُتَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا ۚ حَتَّى تَاتُّواً رَوْضَةَ خَاخِ فَإِلَّ بِهَا امْرَأَةً مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنُ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشُركِينَ فَٱدُرَ كُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيْرِ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْنَا الكِتَابَ فَقَالَتُ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَٱنَحُنَاهَا فَالْتَمَسُنَا فَلَمُ نَرَكِتَابًا فَقُلْنَا مَاكَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْتُحُرِ حِنَّ الْكِتَابَ أَوُ لَنْجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتِ الْحَدُّ اَهُوَتُ اِلِّي خُجُزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَآءٍ فَأَخُرَجَتُهُ فَانُطَلَقُنَا بِهَا اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالْمُؤْمِنِيُنَ فَدَعْنِي فَلِاَضُرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعُتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّهِ مَانِيُ أَنُ لَّا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدُتُ اَنُ يَكُونَ لِي عِنْدَ

روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس کو فرماتے ساکہ حارث بن سر اقد بدر کے دن شہید ہوئے وہ لڑکے تھے ان کی والدہ حضرت انس کی پھو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیایار سول اللہ! آپ جانتے ہیں حارثہ سے جھے کو کیسی محبت تھی اب اگر وہ بہشت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امیدر کھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں امیدر کھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیساہی رور ہی ہوں 'حضور اکرم نے فرمایا افسوس! کیا تودیوانی ہوگئی ہے اور کیا اللہ کی ایک ہی بہشت سمجھی ہے 'بیشتیں بہت سی ہیں اور تیر ابیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔

•١١١ـ اسخلّ بن ابراہيم ،عبدالله بن ادريس ،حصين بن عبدالرحمٰن ، سعدین عبیدہ 'ابو عبدالر حمٰن سلمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مر ثد اور زبیر کوروضہ خاخ کی طرف بھیجااور فرمایا کہ گھوڑے پر جاؤوہاں تم کو ایک مشرکہ عورت ملے گی (نام سارہ تھا)اس کے پاس حاطب بن آئی بلّعه کاایک خط ہے 'جواس نے مشر کین مکہ کے لئے بھیجانے وہ لے آؤ حضرت على فرماتے ہیں جہاں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھاو ہیں ہم نے اس عُورت کو پکڑ لیاوہ اونٹ پر جار ہی تھی تو ہم نے خط مانگا۔ اس نے کہا میرے یاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اونٹ بھلا کراس کی تلاشی لی تو کوئی خط نہیں ملا' آخر ہم نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا تبهى غلط نہيں ہو سكتا 'خط نكال دے ورنہ ہم تجھے برہنہ کر کے تلاشی لیں گے 'جباس نے اتن سختی دیکھی تو اس نے اپنے نیفے سے ایک چادر کی تہ میں سے خط نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم خط لے کر حضور اگر م صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے 'حضرت عمر نے عرض کیا ایار سول اللہ حاطب نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانیت کی ہے۔ آپ اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن مار دوں ' حضور صلی الله علیہ وسلم نے حاطب مو بلا کر اس خط کے لکھنے کی وجہ پو چھی کہ سے تم نے کیا کیا؟ حاطب نے عرض کی خدا کی قشم! میں دل سے اللہ اور اس کے رسول علی پر ایمان رکھتا ہوں'اس خط سے میری غرض صرف یہ ہے کہ قریش پر میراکوئی احسان ہو جائے تاکہ وہ اس لحاظ سے میری جائیداد 'بال بیچ وغیرہ

الْقَوْمِ يَدَّيَّدُفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنُ اَهُلِيُ وَمَا لِي وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنُ اَصُحَابِكَ اِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنُ عَشِيرَتِهِ مَنُ يَدُفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنُ اَهُلِهِ وَمَا لِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا تَقُولُوا لَهُ اللَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ إِنَّهُ قَدُ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالمُؤُمِنِينَ فَقَالَ عَمْرُ إِنَّهُ قَدُ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالمُؤمِنِينَ فَدَعُنِي فَلَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُؤمِنِينَ فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

٤٧٧ بَابٍ

١١٦١ - حَدَّثَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ نِ الْجُعُفِيَّ حَدَّثَنَا اَبُو اَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْغَسِيلِ عَنُ حَمْزَةً بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ وَالزَّبَيْرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ وَالزَّبَيْرِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُنْذِرِ بُنِ اَبِي اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا اكْتَبُورُكُ مُ فَارُمُوهُمُ وَاسْتَبَقُوا نَبُلكُمُ .

١١٦٢ ـ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُيمِ حَدَّنَا الْبُو اَحُمَدَ الزَّبُيرِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمِنِ بُنُ الْبُو اَحْمَدَ الزَّبُيرِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحَمِنِ بُنُ الْغَسِيلِ عَنُ حَمْزَةً بُنِ آبِي اُسَيْدٍ وَّالْمُنْذِرِ بُنِ ابِي اُسَيْدٍ وَّالْمُنْذِرِ بُنِ ابِي اُسَيْدٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ابِي اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا اكْتُبُوكُمُ صَلَّى اللَّهِ يَعْنِي كَثَرُوكُمُ فَارُمُوهُمُ وَاسْتَبَقُوا نَبُلَكُمُ .

بربادنہ کریں اللہ ان کے ذریعہ ان کو محفوظ رکھے 'کیونکہ آپ کے سب اصحاب کے وہاں رشتہ دارا سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کے مال کو بچاتا ہے 'میر اوہاں کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا بیان سن کر فرمایا 'یہ بچ کہتے ہیں 'لہٰ داان کو برامت کہو اور مسلمان ہی سمجھو! حضرت عرض نے پھر عرض کیایار سول اللہ! یہ اللہ 'رسول اور مسلمانوں کا خائن ہے 'حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں! آپ نے فرمایا کہ حاطب بررکی لڑائی میں شریک تھے 'اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دیکھ رہا تھا اور فرمارہا تھا 'اب تم جسے عاہوکام کرو' تمہارے لئے بہشت واجب ہوگئ 'یامیں نے تم کو بخش ویا 'تو حضرت عرض کے آنسونکل آئے اور کہنے گے اللہ ور سولہ اعلم۔ باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

الااا۔ عبداللہ بن محر بعقی ابواحد زبیری عبدالرحمٰن بن عسیل محزہ بن الجاا۔ عبداللہ بن محر بعقی ابواحد زبیری عبدالرحمٰن بن عسیل محزہ بن الجا اسید زبیر بن منذر محضرت ابواسید سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ہی لوگوں سے بیدار شاد فرمایا تھا کہ جب کا فرتمہارے قریب آ جائیں تو اس وقت تیر مارواور اپنے تیروں کو ضائع نہ کرو۔

۱۹۲۱۔ محد بن عبدالرحیم 'ابواحمدز بیری 'عبدالرحمٰن بن غسیل 'حزہ بن ابی اسید 'منذر بن ابی اسید 'حضرت ابو اسید ٹسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ جب کا فرتمہارے اوپر حملہ کریں توان کو تیر مارو اوراپنے تیر ضرورت کے لئے محفوظ رکھو۔

۱۱۲۳ عمرو بن خالد 'زہیر 'حضرت ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں عبداللہ بن جبیر گو پہلی تیر اندازوں پر سر دار مقرر کیا کا فروں نے ستر مسلمانوں کو شہید کر دیا اور جنگ بدر میں آنخضرت کے اصحاب نے کا فروں کے ایک سوچالیس آدمیوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا تھا 'ستر کو قید کیا تھا ستر کو مار ڈالا تھا۔ جنگ احد کے دن ابوسفیان نے کہا! بدر کے دن کا بدلہ

أَبُو سُفُينَ يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدُرٍ وَّالْحَرُبُ سِجَالٌ. ١٦٦٤ ـ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ جَدِّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى اَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَاجَآءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعُدُ

وَتُوَابُ الصِّدُقِ الَّذِى اَتَانَا بَعُدُ يَوُمِ بَدُرٍ .

مَعُدٍ عَنُ اَيِهُ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ سَعُدٍ عَنُ اَيهُ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ بَنُ عَوْفٍ إِنِّى لَغِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنُ يَمِينِى وَعَنُ يَسَارِى فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِ فَكَانِي لَمُ امَنُ بِمَكَانِهِمَا إِذَ قَالَ لِى السِّنِ فَكَانِي لَمُ امَنُ بِمَكَانِهِمَا إِذَ قَالَ لِى السِّنِ فَكَانِي مَا مِنُ عَمْ الرِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِ فَكَانِي لَمُ امَنُ بِمَكَانِهِمَا إِذَ قَالَ لِى السِّنِ فَكُلُتُ يَا ابْنَ الْحِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدُتُ اللَّهَ إِنْ رَكِي البَاحَهُلِ اللَّهَ إِنْ رَجُلُنِ مَكَانَهُمَا فَاشَرُتُ دُونَةً فَقَالَ لِي اللَّهِ فَشَدًّا اللَّهِ فَشَدًا اللَّهِ فَشَدًا اللَّهِ فَشَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقُرِينِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّهِ فَشَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقُرِينِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّهِ فَشَدًا عَفُرَاءً .

اِرَاهِيُمُ اَخْبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی حُدَّنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُمَرُ اِبُرَاهِیُمُ اَخْبَرَنِی ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُمَرُ ابُنُ اُسَیْدِ بُنِ جَارِیةَ النَّقَفِیُّ حَلِیُفُ بَنِی زُهُرَةً وَکَانَ مِنُ اَصُحَابِ اَبِی هُرَیْرَةً عَنُ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بُنَ ثَابِتِ نِ عَشَرَةً عَیْدًا وَامَّرَ مُنِ الْخَطَّابِ عَشَى الله عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ حَتَّى الله عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ حَتَّى الله كَتْ عَصْمَ ابْنُ عُسَفَانَ وَمَكَةً خَتَى الله مَدْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الل

آج ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔

۱۱۲۳ محمد بن علاء 'ابو اسامہ' برید اپنے دادا حضرت ابوبردہ سے روایت کرتے ہیں 'میں گمان کرتا ہوں کہ ابو مویؓ نے رسول خدا سے روایت کی کہ آپؓ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جو خیر کالفظ دیکھا'اس کی تعبیر یہی ہے کہ خدانے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور سچائی کا بدلہ وہ ہے جو بدر کی لڑائی میں اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا۔

۱۹۱۵۔ یعقوب ابراہیم بن سعد اپ والد داداحفرت عبدالر ممن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 'بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا 'مڑ کر دیکھا تو داہنے بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر خوف محسوس کرنے لگا اور میرا اطمینان جا تارہا۔ اتنے میں ایک نے چیکے سے مجھ سے بوچھا ' بچا! درا مجھے ابو جہل کو تو دکھا دو 'تاکہ میں دیکھوں وہ کون شخص ہے ؟ میں نے کہا! بھیجے تم ابو جہل کا کیا کرو گے ؟جوان نے کہا! میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جب ابو جہل کا دیکھوں گا تو قل کروں گایا خود مر جاول گا ، چھر دوسرے نے بھی اپ ساتھی سے چھیا کروہی بات جو تھی اب تو جھی اب تو جھی اب تو بھی ان کو ان سے دل جھی بیدا ہو گئے۔ آخر میں نے ان کو اشارہ سے ابو جہل کی بہچان کرا دی۔ یہ سنتے ہی دونوں عقاب کی طرح جھیٹے اور مار مار کراس کاکام تمام کردیا یہ دونوں جوان عفراء کے سیٹے معاذ اور معوذ تھے۔

الااا۔ موسی بن اسمطیل ابراہیم ابن شہاب زہری عمر بن اسید بن جاریہ ثقفی جو بنوزہرہ کے حلیف اور ابوہر برہؓ کے دوست تھ ' حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت پر عاصمؓ بن ثابت انصاری کو سر دار بنا کر جاسوسی کے لئے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ ہدہ میں پنچ 'جو عسفان اور مکہ کے در میان میں ہے ' تو قبیلہ لوگ ہدہ میں پنچ 'جو عسفان اور مکہ کے در میان میں ہے ' تو قبیلہ کی ایک شاخ ہے اسے کسی نے ان کے آنے کی خبر کی دی۔ انہوں نے سو تیر اندازوں کو ان کے تعاقب میں پت لگانے کے لئے روانہ کر دیا۔ ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھا اور مدید کی تحموریں کھائیں تھیں 'ان کی گھلیوں کو دکھ کر ان تیر مدید کی دی۔ کر ان تیر

اندازوں نے سمجھ لیااور پھر پیروں کے نشان سے پنہ لگانے لگے۔ جب حفرت عاصم اوران کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ قریب آگئے ہیں ' تواکی پہاڑی پر پناہ لی 'تیر اندازوں نے پہاڑی کو گھیر لیااور کہا کہ تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں۔اگر تم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا توسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔حضرت عاصمؓ نے ساتھیوں ہے کہا کہ میں تو کا فرکی پناہ پند نہیں کر تاہوں پھر کہا 'اے اللہ! ہمارے حال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادے! بنی لحیان نے ان پرتیر برساناشر وع کردیئے۔ آخر حضرت عاصم اور ان کے سات ساتھی شہید ہو گئے اور خبیب 'زید بن وشنہ اور عبد الله بن طارق نے مجبور ہو کرخود کو کا فروں کے حوالہ کر دیا۔ کا فروں نے کمان کی تانت نکال کران کی مشکیس کسیس ' تو عبدالله بن طارق نے کہا ' میر پہلی دغا ہے خداکی قتم! میں تمہارے ساتھ ہر گزنہ جاؤں گا۔ میں تواپنے ساتھیوں ہی میں جانا پیند کرتا ہوں کا فروں نے بہت کھینچا کہ کسی طرح مکہ تک لے جائیں مگر وہ نہیں گئے 'آخر خبیبؓ اور حفزت زیدؓ کو لے گئے اور مکہ جاکر نے ڈالا۔ چونکہ بیہ واقعہ بدر کے بعد ہواتھااس لئے خبیب کو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب فی بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب بہت دن قید میں رہے 'جب انہوں نے قتل کی ٹھان لی توا کی دن حضرت خبیب نے حارث کی بیٹی سے اسر ہ مانگا 'اس نے دے دیا۔ اتفاق سے اسی و قت اس کا بچہ خبیب کے پاس جلا گیا 'خبیب نے اپنی ران پر بٹھالیا عورت نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹھاہے اور استرہ خبیب کے ہاتھ میں ہے ' تو وہ سخت پریشان ہو گئی اور ضبیبؓ نے اس کی پریشانی بیجان لی اور کہا کیا تواس وجہ ہے خوف کھار ہی ہے کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا 'اس عورت نے کہا خدا کی قشم! میں نے کوئی قیدی خبیب سے زیادہ نیک نہیں دیکھا۔خدا کی قتم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیبٌ انگور کا خوشہ لئے ہوئے کھا رہا ہے' حالا تکه وه لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھااور پھراس زمانہ میں کوئی میوہ مکہ میں نہیں تھا۔عورت کا بیان ہے کہ یہ میوہ اللہ تعالیٰ نے خبیب کو بھیجاتھا۔ غرض جب حارث کے بیٹے خبیب کو قتل کرنے کے لئے حرم کی حدیے باہر لے گئے توخبیبؓ نے کہاذرا مجھے دو نفل پڑھ

اتَّارَهُمُ حَتَّى وَجَدُوا مَا كَلَهُمُ التَّمُرَ فِي مَنْزِلِ نَّزَلُوهُ فَقَالُوا تَمُرُ يَثُرِبَ فَاتَّبَعُوا اثَارَهُمُ فَلَمَّا أحَسَّ بِهِمُ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إلى مَوْضِع فَاحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوالَهُمُ انْزِلُوا فَاعُطُواً بِٱيۡدِيۡكُمُ وَلَكُمُ الۡعَهُدُ وَالۡمِيۡثَاقُ ۚ اَنُ لَّا نَقُتُلَ مِنْكُمُ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ امَّا آنَا فَلَا ٱنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آخُبِرُعَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ فَرَمُوهُمُ بِالنَّبُلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَّنْزُلَ اِلْيَهِمُ ثَلْثَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهُدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيْتٌ وَّزَيْدُ بُنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اخَرُ فَلَمَّا اسْتَمُكَّنُوا مِنْهُمُ اَطُلَقُوا اَوْتَارَ قَسِيِّهِمُ فَرَبَطُوهُمُ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ وَاللَّهِ لَا اَصْحَبُكُمُ اِنَّ لِيُ بِهِؤُلَّاءِ ٱسُوَةً يُّرِيُدُ الْقَتُلي فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُواهُ فَاَبِي اَنْ يَصْحَبَهُمُ فَانُطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَّزَيُدِ بُنَ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُواهُمَا بَعُدَ وَقُعَةِ بُدُرٍ فَابْتَاعَ بَنُوُالُخرِثِ بُنِ عَامِرِ بُنِ نَوُفَلٍ خُبَيْبًا وَّكَانَ خُبَيْتٌ هُوَ قَتَلَ الْحَرِثَ بُنَ عَامِرٍ يَوُمَ بَدُرٍ فَلَبِتَ نُحْبَيُبٌ عِنْدَهُمُ أَسِيْرًا حَتَّى أَجُمَعُوا قَتْلَةً فَاسُتَعَارَ مِنُ بَعُضِ بَنَاتِ الْحَرِثِ مُؤسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَّهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى آتَاهُ فَوَجَدَتُهُ مَجُلِسَةً عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسْى بِيَدِم قَالَتُ فَفَرْعُتُ فَزَعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ ٱتَخْشَيْنَ ٱنْ ٱقَتُلَهٔ مَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ دْلِكَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَارَايَتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ خُبَيُبٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَجَدُتُّهُ يَوُمًا يَّا كُلُ قِطُفًا مِّنُ عِنَبُ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُونَقٌ بِالْحَدِيُدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنُ تُمَرَةٍ وَكَانَتُ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزُقٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقُتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمُ خُبَيْبٌ دَعُونِي أُصَلِّي رَكَعَتَين

فَتَرَكُواهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوُلَا اَنُ تَحْسِبُوا اَنَّ مَابِي جَزَعٌ لَزِدُتُ ثُمَّ اللَّهُمَّ اَحْصِهِمُ عَدَدًا وَّاقْتُلُهُمُ بَدَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا ثُمَّ انشَأَ يَقُولُ ه

فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا وَلَا يَلْهِ مَصُرَعِيُ وَلَاكَ فِي خَنَبٍ كَانَ لِلَٰهِ وَإِنَ يَّشَا وَ وَلَاكَ فِي خَلَي اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع لَيْبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع لَيْبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع لَيْبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَسَنَّ لِكُلِّ مُسُلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلُوةَ وَاَخْبَرَ اَصُحَابَةً يَوْمَ اُصِيْبُوا خَبَرَهُمُ وَكَانَ خُبِينَ حُدِّتُوا النَّهُ قُتِلَ اللَّهُ يَوْمَ الصِيْبُوا خَبَرَهُمُ وَبَعَثَ نَاسٌ مِّنُ قُرِيشٍ اللَّي عَاصِم بُنِ ثَابِتٍ وَيَنَ حُدِّتُوا النَّهُ قُتِلَ اللَّهُ يَوْمَ السِيْبُوا خَبَرَهُمُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِّنَ عُظِمَآءِ هِمْ فَبَعَثَ حِينَ حُدِّتُوا النَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظَّلَةِ مِنَ الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِنُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِّنَ عُظَعُوا مِنُهُ شَيْعًا وَقَالَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظَّلَةِ مِنَ الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِنُ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَةِ مِنَ الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِنُ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَةِ مِنَ الرَّبُرِ فَحَمَتُهُ مِنُ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَةِ مِنَ الرَّبُو مِنَا الرَّبُو فَكُولُوا مُرَارَةً بُنَ الرَّبَيَّ وَهِلَالَ بُنُ أَمَيَةً الْوَاقِقِي وَهِلَالَ بُنُ أَمَيَةً الْوَاقِقِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنَ قَدُ شَهِدَ ابَدُرًا .

117٧ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيُثٌ عَنُ يَّحُيْى عَنُ يَحْيَى عَنُ يَحْيَى عَنُ نَا فِعِ آلَّ ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ لَهُ آلَّ سَعِيدَ بُنَ زَيُدِ بَنِ عَمْرٍ ذَكَرَ لَهُ آلَّ سَعِيدَ بُنَ زَيُدِ بُنِ عَمْرٍ وَ بُنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدُرِيًّا مَّرِضَ فِي يَوْمِ جُمْعَةَ فَرَكِبَ اللَّهِ بَعُدَ آنُ تَعَالَى النَّهَارُوا فَتَرَبَّتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَة .

١١٦٨ ـ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ أَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اللَّي عُمَرَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَامُرُهُ آنُ ،يَّدُخُلَ عَلَى سُبَيُعَةَ بِنُتِ الْحَرِثِ الْاَسُلَمِيَّةِ فَيَسَالُهَا عَنُ حَدِيْثِهِا

لینے دو! چنانچہ اجازت کے بعد دور کعت پڑھیں 'پھر کہا! بخد ااگریہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تواور نماز پڑھتا!اس کے بعد خییب ؓ نے یہ دعاما نگی یااللہ!ان کو تباہ کر دے اور کسی ایک کوزندہ مت چھوڑ پھریہ اشعار پڑھے۔

جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر گرول 'میرامر ناخدا کی محبت میں ہے اگر وہ جاہے تو ہر ککڑے اور جسم کے اعضاء کے بدلہ میں بہترین ثواب عطا فرمائے اور برکت دے اس کے بعد حارث کے بیٹے ابو سروعہ عقبہ نے خبیب کو شہید کر دیا۔ یہ سنت خبیب سے نکلی کہ جب کوئی مسلمان بے بس ہو کر مارا جانے لگے تو دور کعت نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپے اصحاب کو عاصم اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر اسی دن دے دی 'جس دن وہ شہید ہوئے ' قریش نے عاصم ؓ کے مرنے کی خبر من کر کچھ لوگ بھیج تاکہ وہ عاصم کی لاش سے کوئی حصہ کاٹ کر لائیں تاکہ ہم بہچانیں۔ کیونکہ عاصمؓ نے کافروں کے ایک برے آدمی کو قتل کیا تھا۔اللہ نے بے شار بھروں کو ان کی لاش پر بھیج دیا تاکہ قریش کے آدمی لاش کے قریب نہ آنے یائیں اور پھے کاشے نہ یا ئیں 'کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے که مراره بن ربیع عمر ی اور بلال بن امیه واقعی دونیک آدمی تھے جو بدر میں شریک تھے (مگر تبوک میں پیچیے رہ گئے تھے)

۱۱۷ه قتیه بن سعید الیث ، تحیی ، حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے جمعہ کے مور دن بیان کیا کہ سعید بن زید ،عمر و بن نفیل بدری بیار ہیں۔وہ سوار ہو کران کے دیکھنے کو گئے ،دن چڑھ چکا تھااور جمعہ کاوقت قریب تھااور انہوں نے جمعہ ترک کردیا۔

۱۲۱۸ لیف بن سعد 'یونس' حضرت ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے والد عبد اللہ نے عمر بن عبد اللہ بن ارقم کو خط لکھا کہ تم سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا قصہ دریافت کرواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جو جواب دیا تھا' وہ

وَعَنُ مَّاقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرٌ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْأَرْفَعِ الِّي عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بنُتَّ الْخرثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحُتَ سَعُدِبُنَ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيّ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا فَتُوفِّيَ عَنُهَا فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ وَهِيَ خَامِلٌ فَلَمُ تَنْشَبُ أَنْ وَّضَعَتُ حَمْلَهَا بَعُدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِّنُ يِّفَاسِهَا تَحَمَّلَتُ لِلُخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بُنُ بَعُكُكِ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي عَبُدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِيُ أَرَاكِ تَحَمَّلُتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّيْنَ النِّكَاحَ فَانَّكَ وَاللَّهِ مَاٱنُتِ بِنَا كِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ ٱرْبَعَةُ ٱشُهُرِ وَعَشُرٌ قَالَتُ شَّبِيعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيُ ذْلِكَ جَمَعُتُ عَلَى ثِيَابِي حِيْنَ آمُسَيْتُ وَٱتَيْتُ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُ عَنُ لْلِكَ فَأَفْتَانِيُ بَأَنِّي قَدُ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعُتُ حَمُلِيُ وَاَمَرَنِيُ بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَالِيُ تَابَعَهُ اَصْبَغُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَّسَالْنَاهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ ثَوْبَانِ مَوُلّى بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ إِيَاسِ بُنِ الْبُكُيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا أَخُبَرَهُ.

٤٧٨ بَابِ شُهُوُدِ الْمَلْثِكَةِ بَدُرًا .

١١٦٩ ـ حَدَّنَنَى اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا جَرِيُرٌّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع الزُّرَقِيِّ عَنُ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوهُ مِنُ اَهُلِ بَدُرٍ قَالَ جَآء جِبُرِيُلُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

بھی معلوم کرو اعمر بن عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ سبیعہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی اور وہ عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھے 'یاان کے حلیف تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور حجتہ الوداع میں انقال کر گئے اور سبیعہ کو حاملہ حچھوڑ گئے 'تھوڑ ہے دن بعد و ضع حمل ہوا۔ جب وہ نفاس ہے پاک ہوئی تو نکاح کا پیغام مجیجے والوں کے لئے بناؤ سنگھار کیا 'اس وقت عبدالدار قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام ابوالسابل تھا اس کے یاس آیااور کہنے لگاسبیعہ کیاحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ توپیغام دینے والوں کے لئے تیار ہو کر بیٹی ہے 'کیا تو نکاح کرنا جا ہتی ہے ؟ خدا کی قتم جب تک چار ماه دس دن نہیں گزر جاتے تو ہر گز نکاح نہیں کر كتى سبيعه كهتى ہے كه جب ميس نے ابوالسابل كى بات سى توايے کپڑے پہنے اور شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے مسلد یو چھا' آپ نے جواب دیاجب تووضع حمل سے فارغ ہو گئی تودوسرا نکاح کرنادرست ہو گیا 'جب تم چاہو نکاح کرلو۔امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں اصغ نے لیث کی پیروی کی ہے الیث نے کہاہم نے یونس سے اس مدیث کو بیان کیا اور ابن شہاب زہری سے یونس نے یوچھا 'تو انہوں نے کہا کہ عبدالرحنٰ بن ثوبان جو بن عامر بن لوی کاغلام ہے ' مجھے اس کی خبر دی اوران کوایاس بن بکرنے جو بدری تھے۔

باب ۷۸ - ۷۸ میدان بدر میں فرشتوں کی حاضری کابیان۔(۱)
۱۹۹۱ - اسخق بن ابراہیم ، جریر ، یجیٰ بن سعید ، حضرت معاذ بن رفاعہ بن رافع زرتی اپنے والد رفاعہ سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیا سیجھے ہیں ؟ آپ صلی

(۱) حضرت علی نزول ملائکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے تین مرتبہ تیز ہوا چلی اور وہ حضرت جرائیل ، میکائیل اور اسر افیل کی آمد تھی۔ کا فروں کی ہلاکت کیلئے تنہا حضرت جرائیل ہی کافی تھے گر مسلمانوں کے اطمینان قلب کیلئے بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے۔

وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاتَعُدُّوُنَ آهُلَ بَدُرٍ فِيُكُمُ قَالَ مِنُ الْفَصْلِ الْمُسُلِمِيُنَ آوُ كَلِمَةً نَحُوَهَا قَالَ وَكَالِمَةً نَحُوهَا قَالَ وَكَالِكُمُ لَاكُمُ لِلْكَالِكُ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ الْمَلَئِكَةِ .

١١٧٠ حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّئَنَا حَمَّادٌ عَن يَّحُيٰى عَن مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِع وَكَانَ رَافِعٌ مِّن اَهُلِ وَكَانَ رَافِعٌ مِّن اَهُلِ وَكَانَ رَافِعٌ مِّن اَهُلِ الْعَقْبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِابُنِهِ مَايَسَرُّنِيُ إِنِي شَهِدُتُ بَدُرًا بِالْعَقْبَةِ قَالَ سَالَ حِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا .

11V1 حَلَّانَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا يَرِيُدُ اَخُبَرَنَا يَحُينَى سَمِعَ مُعَاذَ بُنَ رِفَاعَةَ اَنَّ مَلَكَا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَّحٰيٰى اَنَّ يَزِيْدَ بُنَ الْهَادِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَصُومُ حَدَّنَهُ مُعَاذٌ هذَا الْحَدِيْتَ فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

المَرَاهِ اللهِ اللهِ الْمَرَاهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُوسَى الْحُبَرَنَا عَبُدُالُوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ هَذَا جَبُرِيلُ الْحِدُّ بِرَاسٍ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةً الْحَرُبِ.

٤٧٩ بَاب\_

١١٧٣ - حَدَّنِي خَلِيْفَةُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٍ قَالَ مَاتَ اَبُو زَيُدٍ وَلَمُ يَتُرُكُ عَقِبًا وَ كَانَ بَدُرِيًّا .

1174 ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ اللَّيثُ قَالَ حَدَّنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ اَنَّ ابَا سَعِيْدِ بُنَ مَالِكٍ الْخُدُرِيِّ قَدِمَ مِنُ سَفَى فَقَدَّمَ اللَّهِ اهْلُهُ لَكُمْ اللَّصُحٰى فَقَالَ مَا اَنَا بِاكِلِهِ لَحُمَّا مِنْ لُحُومِ الْاَضُحٰى فَقَالَ مَا اَنَا بِاكِلِهِ حَتَّى اَسُالَ فَانُطَلَقَ اللَّي اَحِيْهِ لِأُمَّةٍ وَكَانَ بَدُرِ

الله علیہ وسلم نے فرہایا! تمام مسلمانوں سے افضل 'یاابیاہی کوئی دوسر ا کلمہ فرہایا۔ حضرت جبریلؓ نے عرض کیااسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔

• کاا۔ سلیمان بن حرب 'حماد ' یحی 'حضرت معاذبن رفاعہ "بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والدر فاعہ "بدری تھے اور دادار افع "بیعت عقبہ والوں میں سے تھے ' چنا نچہ رافع اپنے بیٹے رفاعہ " سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت جریل نے اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا جیسا کہ اوپر گزرا۔

اکاا۔ اسلحق بن منصور 'یزید' پیملی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن رفاعہ کو کہتے سا ہے کہ ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ' سیحی کا بیان ہے کہ یزید بن الہاد نے جھے سے بیان کیا کہ جب حضرت معاذ نے اس حدیث کو مجھ سے بیان کیا تو تم بھی میرے ساتھ تھے 'یزید نے کہا کہ معاذ فرماتے تھے اور یو چھنے والے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔

1211۔ ابراہیم بن موسی عبدالوہاب خالد کیرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا 'میہ جبریل آگئے ہیں! گھوڑے کا سرتھاہے اور لڑائی کے ہتھیار سجائے ہوئے۔

باب ٩ ٢ م - يه باب عنوان سے خالى ہے۔

سا ۱۱۷ خلیفه بن خیاط محمد بن عبدالله انصاری سعید بن ابی عروبه م قاده مخضرت انس سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که ابوزید صحابی لاولد انقال کر گئے اور دہ بدر میں شریک تھے۔

۳ کاا۔ عبداللہ بن یوسف ایٹ کی بن سعید واسم بن محمد حضرت خباب ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری جب سفی حب کے روایس آئے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پیش کیا تو آپ نے فرمایا ! میں اسے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے مال جائے بھائی قادہ بن نعمان سے مسلہ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے مال جائے بھائی قادہ بن نعمان سے مسلہ نہیو چھالوں 'جو کہ بدری تھے۔وہ قادہ بن نعمان کے پاس آئے '

يَّاقَتَادَةَ بُنَ النُّعُمْنِ فَسَالَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعُدَكَ امُرٌ نَقُصٌ لِّمَا كَانُوا يَنُهَوُنَ عَنُهُ مِنُ اكْلِ لَعُدُو الْمَوْنَ عَنُهُ مِنُ اكْلِ لَحُومِ الْاَضُحِي بَعُدَ تَلْنَةِ آيَّامٍ.

١١٧٥\_ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُّ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنُ هِشَام بُن عُرُوةً عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيْتُ يَوُمَ بَدُرِ عُبَيْدَةً بُنَ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَهُوَمُدَ حِجٌّ لَايُرِي مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكُنِّي أَبُونَاتِ الْكُرشَ فَقَالَ أَنَا أَبُونَاتِ الْكُرش فَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبَرُتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدُ وَضَعُتُ رِجُلِيُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّاتُ فَكَانَ الْجَهُدُ أَنُ نَزَعُتُهَا وَقَدِ انْثَنِي طَرَفَا هَا قَالَ عُرُوَّةٌ فَسَالَةً إيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُر فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبضَ أَبُو بَكُرِ سَالَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فَاعُطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُبضَ عُمَرُ اَخَذَهَا نُمَّ طَلَبَهَا عُثُمَانُ مِنْهُ فَاعُطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثُمَانُ وَقَعَتُ عِنْدَ الِ عَلِيّ فَطَلَبَهَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَتُ عِنْدَةً حَتَّى قُتِلَ .

١١٧٦ ـ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِى أَبُو إِدُرِيُسَ عَآئِدُاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ أَنَّ عَبَادَةً بُنَ الصَّامَتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَايُعُونِيُ.

١٧٧ \_ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَبَا حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا

انہوں نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد وہ پہلا تھم منسوخ ہو گیا' جس میں قربانی کے گوشت کو تین دن کے بعدر کھنا منع کیا گیا تھا۔

24اا۔ عبید بن اسمعیل 'ابواسامہ 'ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد زبیر "بن عوام فرماتے تھے کہ بدر کے دن میں نے عبیدہ بن سعید بن عاص کودیکھا کہ ہتھیار وں میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف دونوں آئکھیں تھلی ہو ئی تھیں 'اس کی کنیت ابوذات الكرش تقى 'كہنے لگاميں ابوذات الكرش ہوں 'ميں نے ايك بر چھی لے کراس پر حملہ کیا' بر چھی آنکھ میں لگی اور وہ مر گیا' ہشام کتے ہیں کہ مجھ ہے بیان کیا گیا کہ زبیر کتے تھے کہ جب عبیدہ مر گیا تو میں نے اپنایاؤں اس پر رکھااور اپناپورازور لگا کر بڑی د شواری سے وہ بر چھی اس کی آنکھ ہے نکالی 'اس کے دونوں کنارے میر ھے ہو گئے تھے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس بر چھی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے مانگاانہوں نے دے دی محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد بیہ بر حچھی ابو بکڑنے مانگی 'ان کو زبیر" نے دے دی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے مانگی ان کو دے دی ' پھر ان کی و فات کے بعد حضرت عثانؓ نے ما نگیان کو دے دی' پھر حضرت علیؓ کی اولاد نے اس پر قبضہ کر لیا 'پھر عبداللہ بن زبیر نے ان سے مانگ لی جوان کی شہادت تک ان کے پاس رہی۔

۱۷۱-ابوالیمان مشعیب مصرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ابوادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے جو کہ بدر میں شریک تھے۔ مجھ سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیعت کرو۔

22 الدیخی بن بکیر 'لیث 'عقیل 'ابن شہاب زہری 'عروہ بن زبیر "
حضرت عائشہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو حذیفہ " نے جو
بدر میں شریک تھے 'سالم کوجو کہ ایک انصاریہ عورت کاغلام تھا 'اپنا
بیٹا بنا کر اپنی جھتیجی یعنی ہندہ ولید بن عتبہ کی بیٹی سے اس کا نکاح کردیا

وَّأَنُكَحَهُ بِنُتَ آخِيُهِ هِنُدَ بِنُتِ الْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَهُوَ مَوْلًى لِّامُرَاةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيُدًا وَكَانَ مَنُ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اللهِ وَوَرِثَ مِنُ مِيْرَاثِهِ حَتَّى انْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَدُونُ مَنُ مِيْرَاثِهِ حَتَّى انْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَدُونُ مَنُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَآئَتُ سَهُلَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٨٧٨ ـ حُدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خِالِدُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ فَالَّتُ دَخَلَ عَلَيٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بُنِيَ عَلَيٌ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيُ عَدَاةً بُنِيَ عَلَيٌ وَجُويُرِيَاتٌ يَضُرِ بُنَ بِالدُّفِ كَمَجُلِسِكَ مِنُ وَجُويُرِيَاتٌ يَضُرِ بُنَ بِالدُّفِ يَنُدُ بُنَ مَنُ قُتِلَ مِنُ ابَآئِهِنَّ يَوُمَ بَدُرٍ حَتَّى قَالَتُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَاتَقُولِيَ عَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَاكُذَا وَقُولِي مَاكُذَا وَقُولِي مَاكُنُت تَقُولُينَ .

1179 حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَىٰ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّئَنَا اِسُمْعِيلُ هِشَامٌ عَنُ مُعَمْدٍ بَنِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي اَخِي عَنُ سُلَيُمْنَ عَنُ مُجَيَّدٍ اللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ مَسُعُودٍ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبُداللهِ بُنِ مَسُعُودٍ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُو طَلَحة صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَقَدُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ اللهِ اللهِ صَوْرَةً يُرِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدُ بَكُانَ شَهِدَ بَكُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدُ بَكُانَ شَهِدَ بَكُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ المَالِيكَةُ بَيْتًا فِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبٌ وَلا صُورَةً يُرِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ 
١١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُسُهُ يُونُسُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ

تھا 'جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنالیا تھا ۔ اور جاہلیت کے زمانہ میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنالیا تا تو وہ اس کے نام سے پکارا جا تا اور اس کے مال کا وارث ہوتا تھا 'یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ادعو هم لا با تھم کہ تم ان کو ان کے حقیق بابوں کے نام سے پکارو' اس آیت کے نزول کے بعد سہلہ بنت سہل ابو حذیقہ گی بی بی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی پھر اس حدیث کو بیان کیا۔

۸ کاا۔ علی بن عبداللہ 'بشر بن مفضل 'خالد بن ذکوان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رہے بنت معوذ سے روایت کی کہ حضور اکر م شب زفاف کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے 'جیسے تم بیٹھے ہو'اس وقت کی لڑکیاں دف بجا کر مقتولین بدر کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہی تھیں۔ آخران میں ایک لڑکی یہ گانے گئی کہ ہم میں ایک ایسانجی تشریف لایا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا 'حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو(ا) بلکہ جو پہلے کہ در ہی تھیں وہی کہو۔

9211۔ ابراہیم بن موکی ہشام معمر زہری سے اور دوسری سند میں امام بخاری کہتے ہیں ہمہ ہم سے اسمعیل بن اولیں نے ان سے ان کے بھائی عبدالحمید نے انہوں نے سلیمان بن ہلال سے انہوں نے محمد بن عتیق سے انہوں نے ابن شہاب زہری سے اور وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں مصرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابو طلح صحابی رسول نے جو بدر میں شریک تھے۔ مجھ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس کھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہویا تصاویر ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے جانداروں کی تصاویر مراد ہیں۔

۱۱۸۰ عبدان عبداللہ بن مبارک نونس بن یزید املی ۔ (دوسری سند) امام بخاری احمد بن صالح عنبسه بن خالد 'یونس 'زہری علی بن حسین 'حسین بن علی 'حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؓ

(۱) اس میں حضور صلی الله علیه وسلم نے کسی مخلوق کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے سے ممانعت فرمادی۔

نے فرمایا کہ بدر کے مال عنمیت سے ایک او نٹنی مجھے ملی ' دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے مال خمس سے عنایت فرماکی' تو میرے پاس دو ہو گئیں 'میں نے چاہا کہ حضرت فاطمہ ؓ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب گزاروں ' تو میں نے بی قینقاع کے ایک یہودی سنار ہے کہا کہ ہم تم دونوں چلیں 'اور اذخر گھاس اونٹنیوں پرلاد کرلائیں 'میرامطلب بیہ تھاکہ اس کو فروخت کر کے این نکاح کاولیمه کروں 'چنانچه اس خیال سے میں او نشوں کے لئے یالان 'رسیاں اور تھلے وغیرہ فراہم کر رہا تھا 'او نٹنیاں ایک انصاری کے گھر کے قریب بیٹی ہوئی تھیں 'جب سامان لے کر میں او نٹیوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ کسی نے ان کے کوہان کاٹ دیے ہیں 'اور پیٹ چیر کر کلبیاں نکال لی ہیں 'میں یہ دیکھ کررونے لگااور لوگوں سے بوچھاکہ یہ کس نے کیا ہے ؟لوگوں نے بتایا کہ یہ کام حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے۔ اور وہ انصار کے ساتھ اس گھر میں بیٹے شراب بی رہے ہیں 'ایک لونڈی گانے والی موجودہ ہے اور یار دوست جع ہیں 'بات سے ہوئی کہ لونڈی نے کہا 'اے حمزہ اِ اٹھواور سے موٹی اونٹنیاں کاٹو 'حمزہ اٹھے تلوار کیکر اور او نٹیوں کے کوہان کاٹ دیئے اور پیٹ جاک کر کے کلبیال نکال لیں تو حضرت علی کہتے ہیں 'میں بی د کھ کر حضور کی خدمت میں آیااس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس زید بن حارثہ بیٹے ہوئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رنجیدہ چہرہ کو دیکھ کر پوچھا کیوں خیریت توہے! میں نے عرض کیایار سول الله آج کی می مصیبت مجھی نہیں دیکھی۔ حزہ نے میری او نثیوں پر براستم کیا ہے۔ان کے کوہان کاٹ دالے اور پیٹ جاک کر دیئے اور وہ ایک گھر میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ شراب بی رہے ہیں "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ كرپيدل چل ديئے 'ميں اور زيد بن حارث ساتھ ہو لئے 'آپ صلى الله عليه وسلم نے اس گھر پر پہنچ كر اندر آنے كى اجازت جاہى ' اجازت کے بعد اندر گئے 'اور حمزہ کواس کام پر ملامت فرمائی اور کہایہ تم نے کیا کیا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ نیشہ میں چور ہیں ' اُس تکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ حمزہ نے نظر دوڑائی اور مکشنوں تک حضور صلی الله علیه وسلم کو دیکھا' پھر چېره تک نظر بلند کی اور کہاتم

حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِي شَارِفٌ مِّنُ نَّصِيْبِي مِنَ الْمَغُنَمِ يَوْمَ بَدُرٍ وَّكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَعُطانِيُ مِمًّا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَيُهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوُمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدُتُّ أَنُ ٱبْتَنِيَ بِفَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاَعَدُتُّ رَجُلًا صَوَّاعًا فِي بَنِي قَيُنْقَاعَ أَنُ يَرُتَحِلَ مَعِىٰ فَتَاتِىَ بِالْدُحِرِ فَارَدُتُ أَنُ ٱبِيُعَةً مِنَ الصَّوَّاغِيُنَ فَنَسُتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيُمَةِ عُرُسِي فَبَيْنَا آنَا ٱجُمَعُ لِشَارِ فِى مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَآئِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ اللَّي جَنَّبِ حُجُرَةً رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى جَمَعُتُ مَا جَمَعُتُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِ فِيَّ قَدُ أُجِّبَتُ ٱسُلِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخِذَ مِنُ آكُبَادِهِمَا فَلَمُ آمُلِكُ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَآيُتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هذَا قَالُوا فَعَلَةً حَمُزَةً بُنُ عَبُدِالمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيُتِ فِي شِرُبٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَّاصُحَابُهُ فَقَالَتُ فِي غَنَائِهَا ۖ ٱلاَيَا حَمُزَ لِلشُّرُفِ النَّوَآءِ فَوَتَبَ حَمْزَةً إِلَى السَّيُفِ فَاجَبُّ اَسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَاَحَذَ مِنُ آكَبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى ٱدُخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنُدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِئَةَ وَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَقِيْتُ فَقَالَ مَالَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايُتُ كَالْيَوْمِ عَدَاحَمُزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجَبَّ ٱسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَّعَةٌ شِرُبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَآئِهِ فَارُتَلاى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمُشِيُ وَاتَّبَعْتُهُ آنَا وَزُيُدُ بَنُ حَارِئَةَ حَتَّى جَآءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيُهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً فِيْمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةً فِيْمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمُزَةً ثِيلًا مُّحُمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ اللَّى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ رَكُبَيْهِ ثُمَّ النَّظُرَ اللَّى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمُزَةً وَهَلُ انْتُمُ اللَّه عَبِيدٌ لِآبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً ثُمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً ثُمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقَبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَقِبْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَقِبْهُ عَلَى عَلَمَ عَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَمَ عَلَهُ عَلَمَ عَلَمْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَمَ عَلَمْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمْ عَلَمُ ع

11۸۱ ـ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ اَخُبَرَنَا الْمُنَ عُيَّادٍ اَخُبَرَنَا الْمُنَ عُيَّنَةَ قَالَ انْفَذَهُ لَنَا ابُنُ الْاَصُبَهَانِى سَمِعَهُ مِنِ ابُنِ مَعْقَلٍ اَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنيُفِّ الْمُن فَقَالَ اِنَّهُ شَهدَ بَدُرًا .

١١٨٢\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمْعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ ابُنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتُ خَفُصَةُ بِنُتُ عُمَرَ مِنُ خُنيُس بُن حُدَّافَةَ السَّهُمِيّ وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا تُوُفِّي بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَعَرَضُتُ عَلَيُهِ حَفُصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ٱنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ بِنُتَ عُمَرَ قَالَ سَانُظُرُ فِي آمُرِي فَلَبِثُتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدُ بَدَا لِيَ آنُ لَّا آتَزَوَّ جَ يَوُمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ آبَابَكُر فَقُلُتُ إِنْ شِئْتَ آنُكُحْتُكَ حَفُصَةَ بننتَ عُمَرَ فَصَمَتَ ٱبُوبَكِرِ فَلَمُ يَرْجِعُ اِلَيَّ شَيْئًا فَكُنُتُ عَلَيْهِ ٱوَجَدَ مِنِّى عَلَى غُثْمَانَ فَلَبثُتُ لَيَالِيُ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكُحُتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي ٱبُوبَكُرِ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَحَدُتَّ عَلَىَّ حَيْنَ عَرَضُتَ عَلَىَّ حَفُصَةَ فَلَمُ ٱرُحِعُ اِلَيُكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمُ

لوگ میرے باپ کے غلام معلوم ہوتے ہو 'اس وقت آپ سمجھ گئے کہ حمز ؓ نشہ میں بدمست ہیں 'آپ اسی وقت الٹے پاؤں گھرہے باہر نکلے اور ہم ساتھ تھے۔

۱۸۱۱۔ محمد بن عباد 'سفیان بن عیدینہ 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ اصبانی حضرت ابن معقل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے سہل بن حنیف انصاری کے جنازہ پر تکبیریں کہیں اور فرمایا بیہ بدر میں شر کے تھے۔

۱۸۲ ارابوالیمان شعیب 'ز ہری سالم بن عبدالله عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت عمرٌ بن خطاب نے فرمایا 'جب حفصہ بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر خمیس من حذافہ سہی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شریک بدر تھے 'مدینہ میں انقال کر گئے ' تو میں حضرت عثانٌ سے ملااور حفصه کا ذ کر کیااور ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں 'حضرت عثمانؓ نے کہامیں غور کر کے جواب دوں گا'میں کئی دن تشہر ارہا' پھر جب ملا تو کہنے لگا کہ مناسب یہی معلوم ہو تاہے کہ ابھی میں دوسر انکاح نہ کروں 'پھر میں حضرت ابو بکڑ سے ملااوران سے کہا کہ اگر آیے کہیں تو میں هصة کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں 'وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا ، مجھ کو حضرت ابو بکڑ کے اس طر ز ہے اس ہے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثانؓ کے انکار ہے ہوا تھا'میں کئی راتیں خاموش رہا کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے هضہ کو پیغام بھیجا 'میں نے فور ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا 'اس کے بعد حضرت ابو بکر جھے سے کہنے لگے کہ شایدتم کو میر اجواب نہ دینانا گوار ہوا ہو گا۔ میں نے کہا بے شک مجھے رنج ہوا تھا 'حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا بات سے کہ میں نے تم کواس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ آنخفرت کے مجھ سے

يَمْنَعُنِيُ اَنُ اَرُجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضُتَ اِلَّا اَنِّيُ قَدُ عَلِمُتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ذَكْرَهَا فَلَمُ اكُنُ لِأَفْشِى سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. ١١٨٣ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيًّ عَنْ عَبْدِيًّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُودٍ الْبَدُرِيَّ عَنْ عَبْدِيًّ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدَ سَمِعَ اَبَا مَسْعُودٍ الْبَدُرِيِّ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَى اَهُلِهِ صَدَقَةٌ .

١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعْتُ عُرُوةً بُنَ الزُّيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْعَزِيْرِ فِي إِمَارَتِهِ اَخْرَالُمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ الْعَصَرَ وَهُوَ آمِيْرُ الْكُوفَةِ فَدَخَلَ آبُو مَسُعُودٍ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرِ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بُنِ حَسَنٍ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرِ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بُنِ حَسَنٍ شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَ لَقَدُ عَلِمُتَ نَزَلَ جَبُرِيلُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَمْسَ صَلَواتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرُتَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَذَا لَكُونَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْسَ صَلُواتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرُتَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا هَالَكُ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُعُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ال

٥ ١١٨ - حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا اَبُوعُوانَةَ عَنِ الْالْعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَلَيْهِ اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْتَانِ مِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْتَانِ مِنُ الْجِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ الحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَاهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالَتُهُ فَحَدَّنَنِيهِ.

١١٨٦ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ آخُبَرَنِيُ مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيع آنَّ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ وَّكَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ أَنَّهُ آني رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هفصة كاذكر كيا تقااور مشوره كيا تقاكه ميں ان سے نكاح كرلوں 'ميں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كاراز فاش نہيں كرنا جا ہتا تھا۔ ہاں اگر آپ هفصة سے نكاح كااراده ترك كر ديتے تو اس سے ميں نكاح كر ليتا۔ ليتا۔

۱۸۳ مسلم 'شعبہ 'عدی 'حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو مسعودؓ بدری سے یہ بات سی کہ رسول اکرمؓ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل وعیال پر خرج کرے تو اس میں بھی صدقہ کا ثواب ملتاہے۔

ساماا۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ ہین زبیر سے سنا 'وہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے زمانہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مغیرہ ہیں شعبہ نے جو معاویہ کی طرف سے کو فہ کے حاکم تھے 'عصر کی نماز میں دیر کی تو ابو مسعود ٌ عقبہ بن عمر وانصاری جو زید بن حسن بن علی ؓ کے نانا تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے 'مغیرہؓ سے کہنے گئے کہ تم کو معلوم ہی ہور جنگ بدر میں شریک تھے 'مغیرہؓ سے کہنے گئے کہ تم کو معلوم ہی نمازیں ان کے چھے پڑھیں 'پھر جریل اترے اور نماز پڑھائی 'آپ نے نے پانچوں نمازیں ان کے چھے پڑھیں 'پھر جریل کہنے گئے کہ اس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے 'عروہ کا بیان ہے کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے یہ حکم دیا گیا ہے 'عروہ کا بیان ہے کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے یہ روایت اس طرح نقل فرمایا کرتے تھے۔

۱۱۸۵ موسیٰ بن اسمطیل ابوعوانه اعمش ابراہیم عبدالرحمٰن علقمہ معزرت ابو مسعود بدری سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جو شخص سور ہ بقر ہ کی آخری دو آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے وہ اس کے لئے بس ہیں۔ عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ میں خود ابو مسعود سے ملاوہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے میں نے اس حدیث کو ان سے بوچھا تو انہوں نے اس طرح بیان فرمائی۔

۱۱۸۱ یکی بن بکیر' لیث' عقیل' ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ مجھ کو محمود بن رہیج نے خبر دی کہ عقبان بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں شریک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'ہم سے اس حدیث کو احمد بن صالح نے اور ان سے عیبنہ بن

وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ هُوَ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَالُتُ الْحُصَيُنَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ اَحَدُّ بَنِيُ سَالِتُ الْحُصَيْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ اَحَدُّ بَنِيُ سَالِمٍ وَهُوَ مِنُ سَرَاتِهِمُ عَنُ حَدِيْثِ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعُ عَنُ عَتُبَانَ بُنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَةً .

١١٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخُبَرَنِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَامِرِ ابْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ رَبِيْعَةَ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعُمَلَ قُدَامَةَ بُنَ مَظُعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيُنِ السَّعُمَلَ قُدَامَةً بُنَ مَظُعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيُنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَّهُوَ خَالٌ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَّهُوَ خَالٌ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَحَفُصَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ.

١١٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ اَنَّ سَالِمَ خَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُدِاللهِ اَحْبَرَهُ قَالَ اَحْبَرَ رَافِعُ بُنُ خُدَيُجِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَ بَدُرًا عَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَ بَدُرًا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ كَرِاءِ المُزَارِع قُلُتُ لِسَالِمٍ فَتَكُرِيهَا الله عَلَى نَهْسِه .

١١٨٩ ـ حَلَّنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَن حُصَيْنِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللهِ بُنَ شَدَّادِ بُنِ عَبُدَاللهِ بُنَ شَدَّادِ بُنِ اللهَادِ اللَّيْشُ قَالَ وَايْتُ رِفَاعَةَ بُنَ رَافِع نِ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ شَهدَ بَدُرًا .

١٩٠ أَ \_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ آخُبَرَنَا
 مَعُمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ

خالد نے 'ان سے یونس بن برید نے بیان کیا ہے کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حصین بن محمد سے جو بنی سالم کے شریف آدمیوں میں سے تھے اس حدیث کو لوچھاجو محمود نے عتبان سے روایت کی 'تو انہوں نے کہا محمود تج بیان کرتے ہیں۔

ک ۱۱۸ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے جو بنی عدی کے سر دار تھے۔ ان سے زہری نے ملا قات کی 'ان کے والد عامر بن ربیعہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے 'انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر نے قدامہ بن مظعون کو بحرین کا عامل مقرر کیا تھا اور وہ جنگ بدر میں شریک تھے 'وہ عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ کے ماموں ہوتے شے۔

۱۱۸۸ عبدالله بن محمہ بن اساء 'جویریہ 'مالک ' زہری ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رافع بن خدی کے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ان کے دونوں چپاؤں ظہیر اور مظہر نے ان سے کہا کہ حضورا کرم نے قابل کاشت زمین کو کرایہ پر دینے ہے منع کیا ہے ' زہری نے کہا کہ میں نے سالم سے کہا کہ تم تو کرایہ پر دیا کرتے ہو ' تو انہوں نے کہا ہاں! رافع نے اپ او پر زیادتی کی ہے ' ظہیر اور مظہر یہ دونوں بدر میں شریک سے (ا)۔ زیادتی کی ہے ' ظہیر اور مظہر یہ دونوں بدر میں شریک سے (ا)۔ انہوں نے فرایا کہ میں نے عبداللہ بن شداد لیثی سے ساکہ انہوں انہوں نے کہا کہ حضرت رفاعہ بن رافع انصاری جنگ بدر میں شریک سے ۔

۱۱۹۰ عبدان عبدالله ، معمر ' یونس ' زہری ' حضرت عروہ بن زبیر ا سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے مسور بن مخرمہ

(۱) مقصدیہ ہے کہ کاشکار سے زمین کامالک جو اجرت اپنی زمین کے استعال کی لے گااس کی دو صور تیں ہیں، ایک تو دہ جو عرب میں رائج تھی کہ کھیت کے جس جصے میں زیادہ بیداوار ہوتی تھی اسے مالک اپنے لیے مخصوص کر لیتا تھا اور باتی کی بیداوار کاشکار کو دینا طے ہو تااس کرح اور بھی بعض غیر منصفانہ طریقے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زمین کی اجرت لینے سے منع فرمایا تھا لیکن جہاں تک زمین پر نقد اجرت لینے کاسوال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا ہی طرح اگر ساری بیداوار میں دونوں کی متناسب شرکت ہو تو بھی جائز ہے۔

أَنَّهُ اَخُبَرَهُ اَنَّ الْمِسُورِ بُنَ مَخُرَمَةَ اَخُبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بُنَ عَوُفٍ وَّهُوَ حَلِيُفٌ لِّبْنِيُ عَامِرٍ بُنِ لُوَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزُيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ صَالَحَ اَهُلَ الْبَحْرَيُنِ وَامَّرَ عَلَيْهِمُ الْمَلَاءَ ابُنَ الْحَضُرَمِيُّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيُنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومَ آبِيُّ عُبَيْدَةَ فَوَافَوُا صَلوٰةَ الْفَحْرِ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ نُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمُ سَمِعُتُمُ اَنَّ اَبَا عُبِيُدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوُا اَجَلُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ فَابُشِرُوُا وَ اَمِّلُوُا مَايَسُرُّكُمُ فَوَاللَّهِ مَاالْفَقُرُ اَخْشَى عَلَيُكُمُ وَلٰكِنِّيُ اَخُشَى اَنُ تُبُسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ قَبُلَكُمُ فَتَنَا فَسُوْهَا كَمَا تَنَا فَسُوْهَا وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا آهُلَكُتُهُمُ .

1191 حَدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى حَدَّنَهُ آبُولَبَابَةَ الْبَدُرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ قَتْلِ حِنَانِ الْبُيُوتِ فَآمُسَكَ عَنُهَا .

1197 حَدَّنَنِي اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأَذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتُذَنُ لَنَا فَلْنَتُرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَةً قَالَ وَاللهِ لَاتَذَرُونَ مِنْهُ دِرُهَمًا .

صحابی نے بیان کیا کہ عمر قربن عوف انساری نے جوبی عامر بن لوی

الم حلیف تھے 'اور جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کا جزیہ وصول کرنے کے لئے روانہ
فرمایا، آپ نے بحرین والوں سے صلح کر کے علاء بن حصر می کو وہاں کا
مقر رکردیا 'اور خودمال لے کر واپس آگئے۔انسار کو معلوم ہوا تو
وہ سب صحح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئے اور نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مین آئے اور نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مین آئے اور نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مین کرجو ابو عبیدہ لا لے کر آئے ہیں (آئے ہو) سب نے کہا جی ہاں!
میح ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاخوش ہو جاد اور خوش کی امریہ رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مقلس ہو جانے کا ڈر نہیں
ایک دوسر سے پر رشک کرنے لگو 'اور دنیا تم کو بھی ای طرح خوش حال ہو کر

ااا۔ ابوالنعمان 'جریر بن حازم 'حضرت نافع سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمرٌ ہر سانپ کو مار ڈالتے تھے 'آخر ان سے ابولبابہ بشیر بن عبدالمنذرجو صحابی رسول اکرم اور شریک بدر تھے 'یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سفید سانپول کو جو نیلے اور پتلے ہوتے ہیں مار نے سے منع فرمایا ہے 'اس کے بعد عبداللہ بن عمرٌ نے ان کامار ناچھوڑدیا۔

1991- ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلیے' موسیٰ بن عقبہ 'ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انسؓ نے فرمایا کہ انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آپ اجازت دیجئے کہ ہم این بھینچ حضرت عباس کا فدید معاف کر دیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قتم ایبا نہیں ہو سکتا تم ایک درہم بھی مت چھوڑنا۔

١١٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَطَآءِ بُن يَزِيْدَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيٌّ عَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْأَسُوَدِ حِ وَحَدَّثَنَي اِسْحَاقُ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ آخِيُ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عَمِّهٖ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَطَآءُ بُنُ يَزِيَدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنُدَعِيُّ اَلَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِيٌّ بُنِ الْحِيَارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ابُنَ المِقْدَادِ بُنَ عَمُرٍ و الكَنْدِيِّ وَكَانَ حَلِيُفًا لِبَنِيُ زُهُرَةً وَكَانَ مِئَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَهُ آنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُتَ اِنُ لَّقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحُدى يَدَىّ بالسَّيُفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا ذَمَنِي بشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسُلَمُتُ لِلَّهِ ٱ أَقُتُلُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ اَنُ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتُلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنَّهُ قَطَعَ إِحُدى يَدَى ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعُدَ مَاقَطَعَهَا فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتُلُهُ فَإِنَّ قَتَلُتَهٌ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبُلَ أَنُ تَقُتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبُلَ أَنُ يَّقُولَ كَلِمَةً الَّتِيُ قَالَ .

رَى اللهِ عَلَيَّةَ حَدَّنَنَى يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْهِ حَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ مَّنُ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ ابُوجَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسْعُودٍ فَوجَدَةً قَدُ ضَرَبَةً ابْنَا عَفُرآءَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ انْتَ اَبَاجَهُلٍ قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَيْةً قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَيْةً قَالَ سُلَيْمُنُ اللهِ فَكَلَةً قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَيْةً قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَى وَهَلُ فَعُلُو عَيْرُ فَوَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

۱۹۳۳ او عاصم 'ابن جریج' زہری' عطاء بن پزید 'ابو عبیدہ بن عدی' حضرت مقداد بن اسور (دوسری سند) امام بخاری نے کہا 'اسحاق بن منصور 'لیقوب بن ابراہیم بن سعد 'اپنے چیاا بن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عطابن پزید نے خبر دی اور ان کو عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی مکہ ان سے مقدادٌ بن عمر و کندی جو بنی زہرہ کے حلیف اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ ' مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی کا فر ے بھڑ جاؤں اور باہم خوب مقابلہ ہو اور وہ میر اا یک ہاتھ تلوارے کاث دے 'اور پھر در خت کی پناہ لے 'اور کیے میں خدایر ایمان لایا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں 'تواب اس ا قرار کے بعد میں اس کو مار دوں یا نہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت مار۔ احضرت مقدادؓ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے 'اور اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہواہے مت قتل کرو 'ورنداس کووہ در جہ حاصل ہو گاجوتم کواس کے قتل کرنے ہے پہلے حاصل تھا 'اور پھر تمہاراوہی حال ہو جائے گاجو کلمہ اسلام کے پڑھنے سے پہلے اس کا تھا۔

۱۹۹۳۔ یعقوب بن ابراہیم اسملیل بن علیہ اسلمان ہی ہے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ بدر کے دن رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے! جو ابو جہل کا حال معلوم کرے 'یہ
من کر عبداللہ بن مسعودؓ گئے اور دیکھا کہ عفر اء کے بیٹوں نے مار مار کر
قریب المرگ کر دیا ہے۔ ابن مسعودؓ نے پوچھا 'کیا تو ہی ابو جہل ہے؟
ابن علیہ کہتے ہیں کہ انس نے اس طرح فرمایا کہ کیا تو ہی ابو جہل
ہے؟ اس نے دم توڑتے ہوئے جواب دیا کہ جھے سے برااور کون ہوگا '
جس کو تم لوگوں نے مار اہو! سلیمان کہتے ہیں یا یوں جواب دیا جس کو مساور سے وقت ابن
مسعود سے کہنے لگاکاش! مجھ کو کسان کے علاوہ کو کی اور مارتا۔

١١٩٥ حَدَّنَا مُوسَى حَدَّنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ حَدَّنَيُ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي عَبُدِاللهِ حَدَّنَيُ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي عَبُدِاللهِ حَدَّنَيُ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لِآبِي بَكْرٍ نِ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لِآبِي بَكْرٍ نِ انْطَلِقُ بِنَا إلَى إِخُوانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَقِينَا مِنُهُمُ انْطَلِقُ بِنَا إلَى إِخُوانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَقِينَا مِنُهُمُ رَبُّكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولَا فَحَدَّثُتُ عُرُوةً رَبُكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُن سَاعِدَةً وَمَعُنُ بُنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ هُمَا عُويُهُم بُنُ سَاعِدَةً وَمَعُنُ بُنُ عَلِي عَدِي .

١٩٦ - حَدَّنَنَا إِسُخْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فُضِيلٍ عَنُ إِسُمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ كَانَ عَطَآءُ الْبَدُرِيينَ خَمُسَةَ الآفٍ خَمُسَةَ الآفٍ وَقَالَ عَمْرُ لَأَفَضِلَنَّكُمُ عَلَى مَن بَعُدَ هُمُ .

رَبِي مَرْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
1900۔ موکی عبدالواحد معمر نربری عبیداللہ بن عبداللہ محص سے ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقال فرمایا تو میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے انصاری بھائیوں کے پاس لے چلو اراستے میں دو انصاری نیک خصلت ملے اور وہ دونوں شریک جنگ بدر تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عروق بن زبیر سے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرے معن بن عدی تھے۔

1991۔ اسلحق بن ابراہیم محمد بن فضیل اسمطیل بن ابی خالد حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 'بدر میں شریک ہونے والوں کاپانچ ہزار سالانہ و ظیفہ مقرر تھا 'کیونکہ حضرت عمر شنے فرمایا کہ میں بدری حضرات کو دوسرے لوگوں سے زیادہ دول گا۔

کرمایا کہ پین بدری مظرات لودوسر ہے کو لوں سے زیادہ دوں کا۔

194۔ اسلی بن منصور عبدالرزاق معمر 'زہریؓ سے وہ محمد بن جیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سور ہ طور پڑھتے ہوئے سنا 'اور یہ پہلا موقعہ تھا کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑلی 'پھر اسی سند سے زہری سے روایت ہے 'انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے لئے فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تااور ان کی سفارش کر تا تو میں اس فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تااور ان کی سفارش کر تا تو میں اس کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا 'الیث بچی سے وہ سعید بن میتب سے فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تااور ان کی سفارش کر تا تو میں اس حوان شہید کئے گئے 'اس فتنہ سے اہل بدر میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد جرہ کا ہوا 'اس میں صلح صدیب والوں میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگوں میں پچھ بھی عقل و خوبی باتی تھی۔

(۱) حضرت علی 'زبیر' طلحہ 'سعد اور سعید جیسے اکا بر صحابہ جو بدر کی لوائی میں شریک تھے وہ حضرت عثانؓ کی شہادت کے بعد زندہ رہے ہیں، اس لیے بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ راوی کا یہ کہنا کہ شہادت عثان کے بعد کوئی بھی بدری صحابی باتی نہیں رہا، یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ راوی کی مرادیہ ہو کہ یہ فتنہ جس بنیاد پراٹھا تھاوہ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ تمام اکا بربدری صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر اٹکی اکثریت دنیا سے چلی گئی۔

١٩٨٨ عَبُدُ اللهِ بَنُ النَّمَيْرِيُّ حَدَّنَا يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ عَبُدُ اللهِ بَنُ النَّمَيْرِيُّ حَدَّنَا يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةً بَنَ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةً بَنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بَنَ الْمُسَيّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنَ وَقَاصِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بَنَ الْمُسَيّبِ وَعَلَقَمَة بُنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً وَعُبَيْدَ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَآئِشَةً وَعُبَيْدَ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَآئِشَةً وَعُرَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّ حَدَّنَيى طَآئِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ قَالَتُ فَاقْبَلَتُ انَا وَأَمُّ مِسُطِحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ بَعْسَ مَاقُلَتِ تُسُبِينَ رَجُلًا شَهَدَ بَدُرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ.

٩٩ ١١٩ حَدَّنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنَدِرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ مُّوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هذِهِ مَعَازِىُ رَسُولِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هذِهِ مَعَازِىُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلُقِيهُمُ هَلُ وَجَدَتُهُمُ مَّاوَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبُدُ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبُدُ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنَ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتُمُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتُمُ مَلُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتُمُ مَلُ اللهِ فَحَدِيعُ اللهِ فَحَدِيعُ مَلَ اللهِ فَحَدِيعُ مَلَى اللهِ فَحَدِيعُ مَا اللهِ فَحَدِيعُ مَلَى اللهِ فَحَدِيعُ اللهِ فَحَدِيعُ مَنْ ضُرِبَ لَهُ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنُ صَرِبَ لَهُ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنُ وَكَانَ عُرُونَ اللهِ فَحَدِيعُ اللّٰهُ الْمُدَالِي اللهِ فَحَدِيعُ اللّٰهِ عَلْمُ اللهِ فَحَدِيعُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُولُ اللهِ فَحَدِيعُ مَنْ ضُوبَ لَهُ اللّٰهُ الْمُؤْلُ وَكَانَ عُرُونَ اللهِ فَكَانُولُ وَكَانَ عُرُونَ اللّٰهُ الْمُؤْلُ وَكَانَ عُرُونَ اللهُ اللهِ فَكَانُوا مِافَةً وَاللّٰهُ اعْلَمُ اللهِ فَسَمْتُ سَهُمَا نَهُمُ فَكَانُوا مِافَةً وَاللّٰهُ اعْلَمُ اللهِ فَصَدِيعُ مَا اللهُ الْمُؤْلُ وَكَانَ عُرُونَ اللّٰهُ الْمُؤْلُ وَلَالُهُ الْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ وَلَالُهُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْلُ وَلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ ا

١٢٠٠ حَدَّئَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّوْرَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتُ يَوْمَ بَدُرٍ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِعِائَةِ سَهُمٍ .

، ٤٨ بَابُ تَسُمِيَةِ مَنُ سُمِيَّ مِنُ اَهُلِ بَدُرِ

194 - جاج بن منہال عبداللہ بن عرق نمیری پونس بن یزید زہری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ عروۃ بن زہری زیبر سعید بن مسیت ، علقمہ بن و قاص لیٹی اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سے میں نے سنا کہ ان چاروں نے حضرت عائش زوجہ رسول اکر مم پر تہمت لگائی تھی اس حدیث کا ایک عمرار وایت کیا۔ حضرت عائش فرماتی تھیں کہ میں اور مسطح کی مال ، ہم دونوں رفع حاجت کے لئے فرماتی تھیں کہ میں اور مسطح کی مال ، ہم دونوں رفع حاجت کے لئے کئیں کہ اتنے میں مسطح کی مال کاپاؤں چادر میں الجھااور وہ گر پڑی ، اور کھیراس نے اپنے بیٹے مسطح کو برا بھلا کہا ، میں نے کہا ارب تواس کو برا کہیں ہے وہ تو بدر کی جنگ میں شامل تھے ، پھر پورا قصہ تہمت کا بیان فرماا۔

1911- ابراہیم بن منذر 'محمد بن قلیح بن سلیمان 'موکیٰ بن عقبہ 'ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں کاذکر کیااور پھر کہا 'یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی لاشوں کو کنویں ہیں ڈال رہے تھے 'اور ان سے فرمارہ تھے اب کہو تم! تمہارے پروردگار نے جو وعدہ تم نافع سے کیا تھاوہ تم نے حق پایا یا نہیں ؟اور اسی سند سے موئی بن عقبہ ' نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصحاب رسول ہیں جن میں حضرت عمر "بھی تھے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری بات نہیں سن سکتے 'بدر میں جو لوگ شریک تھے اور جن کو مال فیمت سے حصہ ملاان کی تعداد اکاسی (۱۸) تھی 'اور عروہ بن زبیر بیت کہ حضرت زبیر شے فرمایا کہ میں نے خود جھے تقسیم کئے تھے اور لوگوں کی تعداد سو(۱۰۰) تھی۔

•• ۱۲- ابراہیم بن موکی'ہشام' معمر'ہشام بن عروہ اور وہ اپ والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن مہاجرین کے لئے سوحصہ لگائے گئے تھے۔

اب ۴۸۰۔ شر کائے جنگ بدر بتر تیب حروف تنہی 'مرتبہ

فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُوُعَبُدُاللَّهِ عَلَى حُرُوُفِ الْمُعُجَمِ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِيَاسُ بُنُ الْبُكْيُرِ بِلَالُ بُنُ رِبَاحٍ مُّولَى أَبِي بَكُر الْقُرَشِيُّ. حَمْزَةُ بَنُ عَبُدِالْمُطَّلِب الْهَاشِمِيُّ. حَاطِبُ بُنُ اَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيُفٌ لِّقُرُيش أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ عُتُبَةَ بُن رَبيُعَةَ الْقَرَشِيُّ. حَارِثَةُ بُنُ الرَّبِيُعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوُمَ بَدُرٍ وَّحَارِثَةُ ابُنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ. خُبَينُ بُنُ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيُّ خُنَيْسُ بُنُ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ. رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ رِفَاعَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُنْذِر أَبُولْبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ. الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ .زَيْدُ بُنُ سَهُلِ ٱبُوُ طَلَحَةَ الْأَنْصَارِيُّ. أَبُو زَيُدِ الْأَنْصَارِيُّ. سَعُدُ بُنُ مَالِكِ الزُّهُرِيُّ سَعُدُ بُنُ خَوُلَةَ الْقُرَشِيُّ سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ. سَهُلُ بُنُ خُنيُفٍ الْأَنْصَارِيُّ. ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِئُ وَٱنْحُوٰهُ. عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ. أَبُوبَكُرِ الصِّدِّيْقُ الْقَرُشِيُّ. عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ. عُتَبَةُ بنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِي أُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ الزُّهَرِيُّ. عُبَيْدَةُ بُنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ.عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ الْقَرَشِيُّ خَلَّفَةُ

امام بخاری رحمه الله اسمائے گرامی (۱) محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبدالله باشمى (٢) اياسٌ بن بكير (٣) بلال بن رباحٌ حضرت ابو بكر ك غلام (٣) حمزة بن عبدالمطلب باشى (۵) حاطبٌ بن ابي بلعه حليف قريش (۲) ابو حذيفةٌ بن عتبه بن ربیعه قرشی (۷) حارثهٔ بن ربیج انصاری آپ کو حارثہ بن سراقہ بھی کہتے ہیں "آپ بچے تھے صرف تماشہ د مکھنے گئے تھے۔ لیکن شہید ہوئے۔ (۸) خبیب بن عدی انصاريٌّ (٩) خبيس بن حذافه سهيٌّ (١٠) رفاعه بن رافع انصاريٌ (۱۱) رفاعه بن عبدالمنذرٌ ابولبابه (۱۲) زبير بن عوام قرشیٌ (۱۳)زید بن سهل ابو طلحه انصاریٌ (۱۴) ابوزید انصاريٌ (۱۵)سعد بن مالكٌ لعني سعدٌ بن ابي و قاص (۱۲)سعد بن خوله قرشی (۱۷) سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قرشیًّا (۱۸) سهل بن حنیف انصاری (۱۹) ظهیر بن رافع انصاری اور ان کے بھائی مظہر (۲۰) عبداللہ بن عثان ابو بکر صدیق قرشيٌّ (٢١) عبدالله بن مسعود بذليٌّ (٢٢) عتبهٌ بن مسعود الهذلي (۲۳) عبدالر حمٰن بن عوف زهريٌّ (۲۳) عبيده بن حارث قرشیؓ (۲۵) عبادہ بن صامت انصاریؓ (۲۲) عمر بن خطاب عددیؓ (۲۷) عثان بن عفان قرشیؓ ان کو آنخضرت صلى الله عليه وسلم مدينه مين اين بيجهي اين صاحبزادی کی تیمار داری کے لئے چھوڑ گئے تھے مگران کا حصہ مال غنیمت سے لگایا تھا (۲۹) علی بن ابی طالب ہاشی (۳۰) عروٌ بن عوف بني عامر لومي كے حليف (۳۱) عقبه بن عمروانصاريٌ (٣٢) عامر بن ربيعه عنزيٌ (٣٣) عاصم بن ثابت انصاري (۳۴) عويم بن ساعده انصاري (۳۵) عتبان بن مالك انصاري (٣٦) قدامه بن مظعون (٣٤)

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ عَلِيُّ بُنُ ٱبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيُفُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ عُقُبَةُ بُنُ عَمُرِو الْأَنْصَارِيُّ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ الْانْصَارِيُّ عُوَيْمُ بُنُ سَاعِدَةِ الْاَنْصَارِيُّ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ قُدَامَةُ بُنُ مَظُعُونِ قَتَادَةُ بُنُ النُّعُمَانِ الْأَنْصَارِيُّ مُعَاذُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْجُمُّوُحِ مُعَوِّذُ بُنُ عَفُرآءَ وَٱنْحُوٰهُ مَالِكُ بُنُ رَبِيْعَةَ ٱبُوُ ٱسَيُدٍ الْانَصَارِيُّ مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيُّ مَعَنُ بُنُ عَدِي الْأَنْصَارِي مِسْطَحُ بُنُ أَثَاثَةَ بُنِ عَبَّادِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ مِقْدَادُ بُنُ عَمْرِ وَ الْكُنُدِئُ حَلِيُفُ بَنِيُ زُهُرَةً هِلَالُ بُنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ .

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهُرِيُّ عَنُ عُرُوةً كَانَتُ عَلَى رَاسِ سِتَّةِ اللهُ هُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ هَوَ اللهِ مَنْ عُرُوةً كَانَتُ عَلَى رَاسِ سِتَّةِ الشَّهُ مِنْ وَقَعَةِ بَدُرٍ قَبُلَ أُحْدٍ وَقَولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هُوالَّذِي آخُرَجَ الذِينَ كَفَرُوا مِن تَعَالَى هُوالَّذِي آخُرَجَ الذِينَ كَفَرُوا مِن

قادہ بن نعمان انصاری (۳۸) معاذ بن عمرو بن جمور فقادہ بن نعمان انصاری (۳۸) اور ان کے بھائی عوف (۳۹) معوذ بن عفرائ (۴۰) اور ان کے بھائی عوف (۳۱) مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری (۴۲) مرارہ بن ربیع انصاری (۳۳) معن بن عدی انصاری (۴۳) مصلح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف (۴۵) مقد اد بن عمرو کندی بنی زہرہ کے حلیف (۴۳) ہلال بن امیہ انصاری اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو۔

باب ۱۸۸۱ یہود بنی نضیر کے پاس آنخضرت کا جانا دو آدمیوں کی دیت کے سلسلہ میں اور ان کار سول خداسے دغا کرنا'(ا) زہری عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ غزوہ بنی نضیر بدر سے چھ ماہ بعد اور احد سے پہلے ہوا اور اللہ تعالی کا سور ہ حشر میں فرمانا ہو الذی احر ج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیار ہم لاول الحشر وہی پروردگار ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے پروردگار ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے

(۱) بنونفیر اور بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کے دوبڑے قبیلے تھے ،جب حضور اکر م ہجرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ امن اور صلی کا معاہرہ کیا تھا لیکن یہ لوگ غدر اور بدعہدی کے عادی تھے ، بنونفیر نے تورسول اور آپ کے ہمراہ چند صحابہ کو اوپر کی جانب سے پھر پھینک کر ہلاک کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا ،اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرما دیا پھر آپ نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا۔

هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بِشَرٍ. 17.٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آبِيهِ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آبِيهِ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَلاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ.

سُوْرَةُ الْحَشُرِ قَالَ قُلُ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ تَابَعَةُ

17.4 حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللَّهُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ النَّهِيرَ وَقَطَعَ وَهِيَ النَّهِيرَةَ فَنَزَلَتُ مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لِيَنَةٍ أَوُ تَرَكُتُمُوهَا فَبَاذُن اللَّهِ.

١٢٠٥ حَدَّثَنِيُ اِسُحْقُ اَحْبَرَنَا حَبَّالُ اَخْبَرَنَا

گھروں سے نکالا بیان کا پہلا ٹکلنا تھا 'اور ابن اسخق نے بھی بی نضیر کے بعد بیر معونہ اور جنگ احد کاذکر کیا ہے۔

۱۰۱۱۔ استحق بن نفر عبدالرزاق ابن جرت موئی بن عقبہ ان فاق محضرت ابن عرق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنی نضیر اور حضرت ابن عرق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنی نضیر اور بنی قریظہ پر بنی قریظہ نے جنگ کی، تو بنی نضیر کو جلاو طن کر دیا گیا اور بنی قریظہ پر احسان کر کے ان کو رہنے دیا گیا اکیکن انہوں نے دوبارہ آپ سے لڑائی کی 'تو مسلمانوں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عور توں اور بچوں اور مال واسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا 'مگر جولوگ کہ نبی صلمان ہو گئے وہ باتی مسلمان ہو گئے وہ باتی مدینہ کے تمام یہودیوں کو جو بنی قبیقاع لیتی عبداللہ بن سلام کی قوم والے شے اور بنی حارثہ کے یہودیوں کو اور جو بھی یہودی مدینہ میں شخص سب کو نکال دیا۔

۱۲۰۲ حسن بن مدرک میمی بن حماد ابو عوانه ابوبشر اسعید بن جیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس کے سامنے سور او حشر کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سور او نضیر کہو! ابو عوانہ کے ساتھ اس حدیث کو ہشیم نے بھی ابوبشر سے روایت کیا ہے۔

۱۲۰۳ عبداللہ بن اسود معتمر بن سلیمان اپ والد سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت کے لئے لوگوں نے تھجوروں کے درخت بطور تخفہ نامز دکر دیئے تھے تاکہ آپ اس کے میوہ سے گزریں ، یہاں تک کہ آپ نے بن قریظہ اور بنی نضیر پر فتح پائی اور پھر آپ نے ان کوواپس کردیا۔

۱۲۰۳ ۔ آدم 'لیف' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے در خت جلا دیئے بعض کوادیئے جو بویرہ میں تھے ' چنانچہ اس وقت سور وَحشر کی یہ آیت اتری (ترجمہ) یعنی جو در خت تم نے کاٹ دیئے یاان کوان کی جڑوں کے ساتھ قائم رکھانویہ اللہ کے تھم سے ہے۔ یاان کوان کی جڑوں کے ساتھ قائم رکھانویہ اللہ کے تھم سے ہے۔ ۱۲۰۵۔ اسحاق' حبان' جویریہ بن اساء' نافع' حضرت ابن عمر سے

جُوَيُرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اكَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِير قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ م وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِيُ لُؤَيِّ حَرِيُقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرٌ قَالَ فَاجَابَهُ ٱبُوسُفَيْنَ بُنُ الْحَرِثِم اَدَامَ اللَّهُ ذلِكَ مِنُ صَنِيع وَحَرَّقَ فِيُ نَوَاحِيُهَا السَّعِيْرُ سَتَعُلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزُهٍ وَتَعُلَمُ أَيُّ أَرُ ضِيُنَا تَضِيرُ ١٢٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ مَالِكُ بُنُ اَوُسِ ابُنِ الْحَدُنَّانِ النَّصْرِيُّ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ دَعَآهُ إِذْجَآءَ ةُ حَاجِبُهُ يَرُفَا فَقَالَ هَلُ لَّكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِالرَّحُمْنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعُدٍ يَسُتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمُ فَادُخِلُهُمُ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ هَلُ لَّكَ فِي عَبَّاسٍ وَّعَلِيٌّ يَسُتَاذِنَانِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخُتَصِمَانِ فِي الَّذِيُ اَفَآءَ اللَّهُ عَلِيهِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِي النَّضِيُرِ فَاسُتَتَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهُطُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْاَحَرِ فَقَالَ عُمَرُ إِتَّئِدُوا ٱنْشُدَّكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي بِاذْنِهِ ۚ تَقُوٰمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ هَلُ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَّسُوُلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُوُرَثُ

مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفُسَهُ قَالُوا قَدُ قَالَ

ذلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسِ وَّعَلِيَّ فَقَالَ

ٱنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمَانِ أَنَّ رَسُوُّلَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمُ

قَالَ فَانِّيُ أُحَدِّثُكُمُ عَنُ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی نضیر کے تھجور کے در خت جلواد سے 'چنانچہ حسانؓ بن ثابت نے
سی شعر کہا ۔
سیشعر کہا ۔
سینی بنی لوئی کے شریفوں پر ہو گیا آسان

گی ہو آگ ہورہ میں سب طرف برابر ابوسفیان بن حارث نے حمال کے جواب میں کہا یعنی خدا کرے کہ ہمیشہ بیہ حال وہاں رہے مدینہ کے چاروں طرف ہو آتش سوزال یہ جان لو گے تم عفریب کون ہم میں رہے گا محفوظ اور كون سا ملك اور المحائ كا نقصان ۲۰۲۱۔ ابوالیمان شعیب 'زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے مالک بن اوس بن حدثان نصری نے خبر دی کہ مجھے حضرت عر ف بلایا کہ است میں ان کے پاس برفا دربان نے آکر کہا آپ عاہتے ہیں کہ حضرت عثانؓ اور عبدالرحلٰ ؓ بن عوف اور زبیرؓ اور سعد بن ابی و قاص آپ کے پاس آئیں 'آپ نے فرمایا آنے دو' تھوڑی د مرے بعد پھر مرفانے کہا کہ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ بھی آنا حاہتے ہیں ' فرمایا آنے دو ' پھروہ آئے اور سلام کیا پھر حضرت عباسؓ نے کہا امیر المومنین! میرے اور علیٰ کے در میان اس جھڑے کا فیصله کردیجے جواس مال کے متعلق ہے جواللہ نے بلالڑے ہوئے بی نضير سے اپنے رسول كو دلوايا ہے 'اور آپس ميں سخت كلاى بھى موكى ہے تاکہ یہ رات دن کا جھڑا ختم ہو جائے 'حضرت عمر نے فرمایا ذرا تهم و ٔ جلدی مت کرو! میں تم کو اس پرور د گار کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے آسان اور زمین قائم ہیں تم کو معلوم ہے کہ آ مخضرت نے فرمایاہے ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جومال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے 'انہول نے کہابے شک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ' پھر حضرت عمرؓ نے عباسؓ اور علیؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیاتم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم نے ایسابی فرمایا تھا' انہوں نے کہاہے شک ایہاہی فرمایا تھا 'اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تم کو معاملہ کی حقیقت سے آگاہ کر تا ہوں 'الله تعالیٰ نے رسول اکرم کو مال غنیمت میں ایک خاص حق دیا تھا' جو دوسرے

پیغمبروں کو نہیں دیا گیا' چنانچہ سورۂ حشر میں ارشاد فرماتا ہے (ترجمه)جومال الله نے اپنے رسول کے واسطے بنی نضیر کا غنیمت میں دیا تھااس کے حاصل کرنے کے لئے تم نے اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائی تھیں 'لہذااس فتم کے مال خاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے مجاہدین کااس پر کوئی حق نہیں تھا ، مگر خدا کی فتم! آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس مال کو خاص اپنی ذات کے لئے محفوظ نہیں رکھابلکہ اپنی ذات پر خرچ کیااور جو چی گیاوہ بانٹ دیا ' جوباقی رہتااس میں سے اپنی بوبوں کے لئے سال بمر کا خرج نکالتے اور پھر جو بچتااس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی ایساہی کرتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکڑنے نیہ کہد کر میں رسول خداکا جانشین ہوں اس پر قبضہ کر لیااور اس کو اسی طرح تقسیم اور خرچ كرتے رہے 'اور تم اس وقت ان سے اس سلسلہ میں شكوہ كرتے تھے ' عالا نکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں حق بجانب تھے ' جب حضرت ابو بکر یے وفات پائی تو میں نے خود کو ان دونوں حضرات کا ولی اور جانشین سمجھتے ہوئے وہی کیا اور کر رہا ہوں جو حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے 'اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا اور حق کا پیرو ہول ' پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور متفق الرائے تھ ' پھراے عبال تم میرے پاس آئے اور میں نے تم سے یمی کہا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمار اکوئی وارث نہیں ہے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے ' پھر میں نے سوچاکہ تم دونوں کے سپر داس کام کے انتظام کو کر دوں ' پھر میں نے آپ دونوں سے کہاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ دونوں کے سپر د کر دوں بشر طیکہ آپ خدا کے عہد و پیان کومد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسی طرح انجام دیئے رہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے 'ابو بکر کرتے رہے 'اور میں کر رہا ہوں 'اگر تم کو میہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں 'تم نے اس کو منظور کر لیا' میں نے حوالہ کر دیا اب اگر تم اس کے سواکوئی فیصلہ چاہتے ہو تو قتم!اس پروردگار کی جس کے حکم سے آسان وزمین قائم ہیں 'میں قیامت تک کوئی دوسر افیصلہ کرنے والا نہیں 'البتہ اگر تم

سُبُحَانَةً كَانَ خَصَّ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ هَٰذَا لَفَيۡءِ بِشَيۡءٍ لَّمُ يُعُطِهٖۤ اَحَدًا غَيْرَةً فَقَالَ جَلَّ ذِكُرُهُ وَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا ٱوُجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ اِلِّى قَوُلِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمُ وَلَا استَأْتَرَهَا عَلَيْكُمُ لَقَدُ اَعُطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيُكُمُ حَتَّى بَقِىَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُفِقُ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمُ مِّنُ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاخُذُ مَابَقِيَ فَيَجُعَلُهُ فَجَعَلَ مَالَ اللَّهِ فَعَمِلَ ذلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوبَكُر فَانَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهُ ٱبُوۡبَكُرِ فَعَمِلَ فِيُهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمُ حِيْنَئِذٍ فَٱقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ وَّقَالَ تَذُكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيُهِ كَمَاتَقُولَانِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ فِيُهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدَّتًا بِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ اَبَابَكُرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَابِيُ بَكْرٍ فَقَبَضُتُهُ سَنَتَيْنِ مِنُ إِمَارَتِي أَعُمَلُ فِيُهِ بِمَا عَمِّلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوٰبَكُرِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اِنِّيُ فِيُهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لِللَّحْقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاجْدَةٌ وَّأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِئْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا . فَقُلُتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَالِي آنُ اَدُفَعَهُ اِلۡيُكُمَا قُلُتُ اِنۡ شِئتُمَا دَفَعُتُهُ اِلۡيُكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيُكُمَا عَهُدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ لَتَعُمَلَانِ فِيُهِ بِمَا عَمِلَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَٱبُوبَكُرٍ وَّعَمِلْتُ فِيُهِ مُذُولِيَّتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِيُ فَقُلْتُمَا ادْفَعُهُ اِلْيُنَا بِلْالِكَ فَدَفَعُتُهُ اِلْيُكْمَا اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَآءَ غَيْرَ دْلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ لَآ اَقُضِي فِيُهِ بِقَضَآءٍ غَيُرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُوُمَ السَّاعَةُ فَاِنُ عَجَزُتُمًا عَنُهُ فَادُفَعَا اِلَيَّ فَانَا اَكُفِيكُمَاهُ قَالَ فَحَدَّثُتُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ عُرُوَّةَ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ • صَدَقَ مَالِكُ بُنُ إَوْسٍ أَنَا سَمِعُتُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ ٱرُسَلَ أَزُواَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثُمَانَ اللَّي آبِيُ بَكْرٍ يُّسُالُنَهُ تُمَنَّهُنَّ مِمَّا ٱفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلُتُ لَهُنَّ ٱلْاتَّقِيْنَ اللَّهَ أَلَمُ تَعُلَمُنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَانُوْرَكُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيُدُ بِلْلِكَ نَفُسَهُ إِنَّمَا يَا كُلُ الُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهٰى اَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا أَخُبَرُتُهُنَّ قَالَ فَكَانَتُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٌّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيُهَا ثُمٌّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ عَلِي ثُمَّ بِيَدِ حُسَيُنِ بُنِ عَلِي ثُمَّ بِيَد عَلِيٌّ بُنِ خُسَيْنٍ وَحَسَنِ بُنِ حَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَا وَلَاتِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بُنِ حَسَنٍ وَّهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَقًّا .

رَّ ١٢٠٧ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ عَآئِشُةَ اَلَّ مَعُمَرٌ عَنِ عَآئِشُةَ اَلَّ مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشُةَ اَلَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتُمُ مِنُ فَدَكٍ وَسَهُمَةً مِنُ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْبَرَ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا

ے اس مال کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر میرے حوالہ کر دومیں خود کر لیا کروں گا'زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو عروہ ہے بیان كيا تو انہوں نے كہاكہ مالك بن اوس نے سيح كہا! كيونكه ميں نے حفرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سنا کہ حضرت رسول اکرم کی بیوبوں نے حضرت عثان کو حضرت ابو بکر ك ياس بهيجا تاكه وه اس مال ميس سے جو بني نضير سے ملا تھا' اپنا آ تھوال حصہ حاصل کریں 'لیکن میں نے ان کو منع کر دیا 'اور کہا کہ تم كوخداكاخوف نهيس ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماياكرتے تھے کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہے ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے 'آپ نے اس سے اپنی ذات مراد لی۔ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھا سکتے ہیں اور گزارے کے لئے لے سکتے ہیں ' یہ سن کر بیویاں تر کہ مانگنے سے باز آ گئیں 'عروہ نے کہا کہ بیہ مال حضرت علیٰ کے قبضہ میں رہے 'انہوں نے حضرت عباسؓ کواس پر قبضہ نہ کرنے دیاان کے بعد امام حسنؓ 'پھر امام حسینؓ اور پھر زین العابدين اور حسن بن على بارى بارى انظام كرتے رہے ، چرزيد بن حسن کے قبضہ میں رہا حالا تکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا خالص صدقہ تھا۔

2 • 11- ابراہیم بن موکی 'ہشام' معمر' زہری' عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ حضرت عبال اور حضرت فلاک فاظمہ الزہرادونوں حضرت ابو بکر گئے پاس آکر اپنائز کہ زمین فلاک اور آمدنی خیبر سے مانگنے لگے 'حضرت ابو بکر ٹے فرمایا میں نے رسول خداسے سناہے کہ ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہو تا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لئے جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لئے

يَاكُلُ الْ مُحَمَّدٍ فِي هذَا الْمَالِ وَاللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَّى اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِي .

٤٨٢ بَابِ قَتُلِ كَعُبِ بُنِ الْأَشُرَفِ ١٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ عَمُرٌ و سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِّكُعُب بُن الْاَشُرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّ اَنُ اَقُتُلَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاُذَنُ لِي ٓ اَنُ اَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلُ فَاتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هذَا الرَّجُلَ قَدُ سَالَنَا صَدَقَةً وَّإِنَّهُ قَدُعَنَّانَا وَإِنِّي قَدُ آتَيْتُكَ اَسُتَسُلِفُكَ قَالَ وَايَضًا وَّاللَّهِ لَتُمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبُعُنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنُ نَّدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ اِلِّي آيِّ شَيْءٍ يَّصِيْرُ شَانُهُ وَقَدُ اَرَدُنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا اَوُوَسُقَيْنِ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمُ يَذُكُرُ وَسُقًا أَوُ وَسُقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسُقًا ٱوُوَسُقَيُنِ فَقَالَ اَرَى فِيهِ وَسُقًا اَوُوَسُقَيْنِ فَقَالَ نَعَمُ ارْهَنُونِي قَالُوا آئَ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَآءَ كُمُ قَالُوا كَيُفَ نَرُهَنُكَ نِسَآءَ نَا وَأَنْتَ آجُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارُهَنُونِيُ آبُنَآءَ كُمُ قَالُوا كُيْفَ نَرُهَنُكَ آبُنَآءَ نَا فَيُسَبُّ اَحَدُهُمُ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسَقٍ اَوُ وَسُقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرُهَنَكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفُينُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَ آنُ يَّاتِيَةً فَجَآءَ ةً لَيُلًا وَّمَعَةً أَبُونَآثِلَةَ وَهُوَ آخُوُ كُعُبِ مِّنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْحِصُنِ فَنَزَلَ اِلَيْهِمُ فَقَالَتُ لَهُ اِمْرَاتُهُ آيُنَ تَخُرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَآخِي ٱبُو

اس میں سے لے سکتے ہیں 'رہاسلوک کرنا تو خدا کی قتم میں رسول اکرم کے رشتہ داروں سے سلوک کرنے کو اپنے رشتہ داروں سے زمادہ پیند کرتا ہوں۔

باب ۸۲ ۲۸ کعب بن اشر ف یہودی کے قتل کا واقعہ۔ ۰۸ ۱۲- علی بن عبدالله 'سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سناکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کعب بن اشرف(۱) یہودی کا کام کون تمام کر تا ہے اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستار کھا ہے 'محمر بن مسلمہ انصاری نے کھڑے ہو کر کہایار سول اللہ!اگر آپ مجھے اجازت دیں تویس اس کام کوانجام دول آپ نے فرمایا جازت کے محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے یہ بھی اجازت دے دیجئے کہ جو مناسب سمجھوں وہ باتیں اس سے کہوں 'آپ نے اجازت دی غرض محمد بن مسلمہ ، کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہا کہ یہ مخص محمد بن عبداللہ ہم سے زکوۃ مانگتاہے ' ہمارے پاس خود نہیں اور یہ ہم کوستاتا ہے 'کعب نے کہا ا بھی کیاد یکھا ہے بخدایہ آ کے چل کرتم کو بہت ستائے گا ، محد بن مسلمہ نے کہا خیر ابھی تو ہم نے اس کی پیروی کرلی ہے فورا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ' دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس وقت میں تمہارے یاس اس لئے آیا ہوں کہ ایک یادووست مجوری ہم کو قرض وے دو 'سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے ہم کو کئی مرتبہ حدیث سائی تواس میں ایک وست یا دووست کاذکر نہیں کیا جب میں نے یاد دلایا تو کہنے لگے کہ ہاں میراخیال ہے کہ ہوگا 'غرض کعب نے کہا قرض مل جائے گا کچھ رہن رکھ دو' میں نے کہا کیار ہن رکھ دول کعب نے کہا کہ اپنی عور توں کور ہن رکھ دو 'محمر بن مسلمہ نے کہا' پیہ کیے ہو سکتاہے ہم عور توں کو کس طرح ربن کر دیں سارے عرب میں تم خوبصورت ہو!اس نے کہاا پنے بیٹے رہن رکھ دو' میں نے کہا تمہارے پاس بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں آئندہ جوان سے لڑے گاوہ طعنه دے گاکہ توایک یاد ووسق میں رہن رکھا گیاہے اور اس کوہم برا سمجھتے ہیں 'البتہ ہم اپنے ہتھیار رکھ سکتے ہیں 'سفیان نے لفظ لامہ کی

(۱) کعب بن اشرف ایک مالد اریبودی شاعرتها، حضوره صلی الله علیه وسلم کی جو کیا کرتا تھااور جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کیخلاف کا فروں کی مدد کرتا، بدر میں مارے جانے والے کا فرسر داروں پر رویا کرتا تھااور اشعار میں ان کا تذکرہ کرتا۔

نَآئِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمُر و قَالَتُ ٱسُمَعُ صَوُتًا كَانَّةُ يَقُطُرُ مِنْهُ الدُّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ اَحِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَرَضِيُعِي أَبُو نَآئِلَةً إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوُدُعِىَ اِلِّى طَعْنَةٍ بِلَيُلٍ لَّاجَابَ قَالَ وَيُدُخِلُ مُحَمَّدُ ابُنُ مَسُلَمَةً مَعَةً رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفَينَ سَمَّاهُمُ عَمُرٌ و قَالَ سَمَّى بَعُضُهُمُ قَالَ عَمُرٌ وجَآءَ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمُرِ وَٱبُو عَبَسِ بُنُ جَبُرٍ وَالْحَرِثُ بُنُ اَوْسٍ وَّعَبَّادُ ابْنُ بِشُرٍّ قَالَ عَمُرٌ و جَآءَ مَعَةً بِرَجُلَيُنِ فَقَالَ إِذَا مَاجَآءَ فَإِنِّي قَآئِلٌ بِشَعُرِهِ فَاشَمُّهُ فَإِذَا رَايُتُمُونِي اسْتَمُكُنتُ مِنُ رَّأْسِهِ فَدُوْنَكُمُ فَاضُرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةٍ ثُمَّ ٱشِمْكُمُ فَنَزَلَ اِلْيَهِمُ مُتَوَشِّحًا وَّهُوَ يَنْفُخُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيْبِ فَقَالَ مَارَآيَتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا أَيُ ٱطُيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمُرٍ و وَقَالَ عِنْدِى ٱعُطَرُ نِسَآءِ الْعَرَبِ وَٱكُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمُرٌ و فَقَالَ أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَاسَكَ قَالَ فَشَمَّةً ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَةً ثُمَّ قَالَ أَتَادُنُ لِي قَالَ نَعُمُ فَلَمَّا اسْتَمُكُنَّ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمُ فَقَتَلُوهٌ ثُمَّ آتُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ.

٤٨٣ بَابَ قَتُلِ آبِيُ رَافِع عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِيُ الْحُقَيُقِ وَيُقَالُ سَلّامُ بُنُ آبِي الْحُقَيُقِ كَانَ بِخَيْبَرَ وَيُقَالُ فِي حِصْنٍ لَّهُ بِأَرْضِ

تفییر سلاح لینی ہتھیار سے ہے محمد بن مسلمہ نے کعب سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور چلے گئے رات کو دوبارہ آئے اور ابونا کلہ کو ساتھ لائے جو کعب کا دور و شریک بھائی تھا 'کعب نے ان کو قلعہ میں بلا لیااور پھران کے پاس نیچے آنے لگا 'اس کی بیوی نے کہااس وقت كہال جاتے ہو؟ كعب نے كہابيہ محمد بن مسلمه اور ابونا كله مير ابھائي ہے جوبلاتے ہیں 'سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار کے سوااورلو گوں نے اس حدیث میں اتنااور زیادہ کیاہے کہ کعب کی بیوی نے بیہ بھی کہا کہ اس کی آواز سے توخون کی بو آر بی ہے 'یاخون ٹیک رہاہے 'کعب نے کہا کچھ نہیں میر ابھائی ابو نا کلہ اور محمد بن مسلمہ ہیں اور شریف آدمی کو تورات کے وفت بھی اگر نیزہ مارنے کو بلائیں ' تو جانا جا ہئے اور محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کواور لائے تھے 'سفیان ہے بوچھا گیا کہ عمرونے ان کانام لیا تھا؟ انہوں نے کہا بعض کالیا تھا مگر دو سر ول نے ابوعبس بن جبر اور حارث بن اوس اور عبادہ بن بشر لیاتھا ' عمرونے اتناہی کہامحمر بن مسلمہ اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگے کعب جب آئے گا تو میں اس کے سر کے بال تھام کر سو تھوں گا، جب تم دیکھوکہ میں نے مضبوط تھام لیاہے ' تو تم اپناکام کرڈالنا 'غرض کعب چادر اوڑھے ہوئے اترااس کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی ، محمد بن مسلمہ نے کہامیں نے آج تک ایسی خو شبو نہیں دیکھی جو ہوامیں بی ہوئی ہے ،عمرو کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ کعب نے جواب میں کہا کہ اس وقت میرے پاس الی عورت ہے جو سب عور توں سے زیادہ معطر رہتی ہے 'اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہے عمرو کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ نے پوچھا کیاسر سو تکھنے کی اجازت ہے؟اس نے کہاہاں محمد بن مسلمہ نے خود بھی سو تکھااور ساتھیوں کو بھی سو نگھایا 'پھر د وبارہ اجازت لے کر سو نگھااور زور سے تھام لیا' اور سا تھیوں سے کہاہاں اس کولو!انہوں نے فور اُکام تمام کر دیا 'اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قتل کعب کی خوشخبر ی سنائی۔ باب ٨٣ ٨- قصه قتل ابورافع عبدالله بن ابي الحقيق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کانام سلام بن ابی الحقیق ہے اور وہ خبیر میں رہتا تھا'اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے قلعہ واقع حجاز میں

الْحِجَازِ وَقَالَ الزُّهُرِئُ هُوَ بَعُدَ كَعُبِ بُنِ الْأَشُرَفِ. الْأَشُرَفِ.

١٢٠٩ حَدَّنَيْ السُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ اَلِيهِ عَنُ اَلِيهِ عَنُ اَلِيهِ عَنُ اَلِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا اللي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا اللي اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَتِيُكٍ بَيْتَهُ لَيْهِ وَمَدَّلُهِ بُنُ عَتِيلُ بَيْتَهُ لَيْهُ وَمَدَّلُهُ بُنُ عَتِيلُ بَيْتَهُ لَيْهُ وَمَدَّلُهُ بُنُ عَتِيلُ بَيْتَهُ لَيْلًا وَهُو نَا مِنْ فَقَتَلَهُ .

١٢١٠\_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ اَمِي اِسُحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّي أَبِي رَافِعِ الْيَهُوُدِيّ رِجَالًا مِّنَ الْأَنُصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيُهُمُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَتِيُكٍ وَكَانَ آبُوُ رَافِع يُّؤُذِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَيُعِيُنُ عَلَيُهِ وَكَانَ فِى حِصُنِ لَّهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوُا مِنْهُ وَقَدُ غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرُحِهِمُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لِأَصُحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمُ فَانِّيُ مُنْطَلِقٌ وَّمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّيُ اَنْ اَدُخُلَ فَاَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَانَّهُ يَقُضِي حَاجَةً وَقَدُ دَحَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَاعَبُدَاللَّهِ إِنْ كُنُتَ تُرِيدُ اَنْ تَدُخُلَ فَادُخُلُ فَانِّي أُرِيْدُ اَنُ أُغُلِقَ الْبَابَ فَدَخَلُتُ فَكَمَنُتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَغُلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْإَغَالِيُقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمُتُ الِّي الْاَقَالِيُدِ فَاحَدُ تُهَا فَقَتَحُتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُوُ رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَةً وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ اَهُلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ اللَّهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحُتُ بَابًا أَغُلَقُتُ عَلَيَّ مِنُ دَخِلِ قُلْتُ إِنَّ الْقَوْمَ نَذِرُوابِي

رہتاتھا'زہری کابیان ہے کہ ابورافع کو کعب بن اشر ف کے بعد قتل کیا گیاہے (رمضان ۲ھ میں)

9-11-1 سلحق بن نفر ' یکی بن آدم ' ابن ابی زائده ' ابوزئده ' ابواسحاق سبیعی حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجاس میں عبدالله بن عتیک بھی تھے وہ رات کو اس کے گھر میں گھسے وہ سور ہا تھا اور انہوں نے اس کو اس حالت میں قتل کر دیا۔

١٢١٠ يوسف بن موسىٰ عبيدالله بن موسىٰ 'اسرائيل 'ابواسخل' براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصار یوں کو بھیجا اور عبداللہ بن علیک کو سر دار مقرر کیا 'ابورافع دستمن رسول تھااور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھااس کا قلعہ حجاز میں تھا'اور وہ اس میں رہا کرتا تھاجب پیہ لوگ اس کے قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اینے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے 'عبداللہ بن عتیک نے ساتھیوں سے کہاتم بہیں تھہرو عیں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا چنانچہ عبداللہ گئے اور دروازہ کے قریب پہنچ گئے پھر خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپایا جیسے کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتاہے' قلعہ والے اندر جا کیے تھے دربان نے عبداللہ کویہ خیال کر کے کہ ہماراہی آدمی ہے آواز دی اور کہا! اے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا جا ہتا ہے تو آ جا' کیونکہ میں دروازہ بند کرناچا ہتا ہوں عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں کہ میں یہ س کراندر گیااور حصب رہااور دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل میں لاکادیں 'جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر جا بیاں اتار لیں اور قلعه كادروازه كھول ديا تاكه بھا كنے ميں آساني ہو 'اوھر ابورافع کے پاس رات کو داستان ہوتی تھی وہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا داستان سن رہاتھا'جب داستان کہنے والے تمام چلے گئے اور ابور افع سو گیا تو میں بالا خانہ پر چڑھااور جس در وازہ میں داخل ہوتا تھااس کواندر ہے بند کر لیتا تھااور اس سے میڑی یہ غرض تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر

لَمُ يَخُلُصُوا اِلَيَّ حَتَّى ٱقْتُلَةً فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَاذَا هُوَ فِى بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَّسُطَ عِيَالِهِ لَا ٱدُرِى ٱيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلُّتُ يَا اَبَارَافِعِ قَالَ مَنُ هَذَا فَاهُوَيُتُ نَحُوالصُّوتِ فَاضُرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيُفِ وَانَا دَهِشٌ فَمَا اَغُنَيْتُ شَيْئًا فَصَاحَ فَحَرَجُتُ مِنَ الْبَيْتِ فَٱمُكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلُتُ الِّيهِ فَقُلُتُ مَاهٰذَا الصَّوْتُ يَا اَبَارَافِع فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّا رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِيٌّ قَبُلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضُرِبُهُ ضَرُبَةً أَتُخَنَّتُهُ وَلَمُ أَقُتُلُهُ ثُمَّ وَضَعُتُ ظُبَّةَ السَّيُفِ فِيُ بَطْنِهِ حَتَّى اَخَذَفِيُ ظَهُرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْاَبُوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ اللَّي دَرَجَةٍ لَّهُ فَوَضَعْتُ رِجُلِيُ وَانَا أَرَى آنِّيُ قَدِ انْتَهَيْتُ الِّي الْاَرْض فَوَقَعُتُ فِي لَيُلَةٍ مَّقُمِرَةٍ فَانُكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقُتُ حَتَّى جَلَسُتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخُرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعُلَمَ اَقَتَلُتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أنْعَى آبَا رَافِع تَاجِرَ آهُلِ الْحِجَازِ فَانُطَلَقُتُ الِي أَصُحَابِي فَقُلُتُ النَّجَآءَ فَقَدُ قَتَلَ اللَّهُ آبَا رَافِعِ فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ ابُسُطُ رَجُلَكَ فَبَسَطُتُّ رجُلِي فَمَسَحَهَا فَكَانَّمَا لَمُ اَشُتَكِهَا قَطَّ.

١٢١١ ـ حَدَّنَنَا آحمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا شُرَيُحٌ هُوَا بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ الْبِيهِ عَنُ اَبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اَبِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتِيُكٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةَ فِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عُتِيكٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةَ فِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتِيكٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةَ فِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عُتُبَةً فِي رَافٍ مِنَ الحِصُنِ نَاسٍ مَّعَهُمُ فَانُطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِنَ الحِصُنِ نَاسٍ مَّعَهُمُ فَانُطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِنَ الحِصُنِ

ہو جائے توان کے پہنچنے تک میں ابورافع کا کام تمام کر دوں 'غرض میں ابورافع تک پہنچا وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سورہا تھا میں اس کی جگہ کواچھی طرح معلوم نہ کر سکا 'ادر ابو رافع کہہ کر پکارااس نے کہاکون ہے؟ میں نے آواز پر بڑھ کر تلوار کا باتھ مارا' میرادل دھڑک رہا تھا مگریہ وار خالی گیا اور وہ چلایا' میں کو تھڑی سے باہر آگیااور پھر فور آبی اندر جاکر پوچھاکہ اے ابور افع تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھا اور کہا تیری مال تجھے روئے 'ابھی کسی نے مجھ پر تلوارہے وار کیاہے ' یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب اور لگائی زخم اگرچہ گہرالگا 'لیکن مرا نہیں آخر میں نے تلوار کی دھاراس کی پیٹ پرر کھ دی اور زور سے دبائی 'وہ چیرتی ہوئی پیٹے تک پہنچ گئ 'اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا ' پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک در دازہ کھولتا جاتا تھا اور سٹر میوں سے اتر تا جاتا تھامیں سمجھاکہ زمین آگئے ہے 'چاندنی رات تھی میں گر پڑااور پنڈل ٹوٹ گئ میں نے اپنے عمامہ سے پنڈلی کو باندھ لیااور قلعہ سے باہر آکر دروازہ پر بیٹھ گیااور دل میں طے کرلیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گاجب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے ' آخر صحبو کی مرغ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو كرايك شخص نے كہاكہ لوگو!ابورافع حجاز كاسوداگر مر گيا 'ميں يہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیااور ان سے آکر کہااب جلدی چلو یہاں سے 'اللہ نے ابورافع کو ہلاک کرادیااس کے بعد ہم نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی آپ نے میرے پیر کو و یکھا اور فرمایا کہ اپنا یاؤں چھیلاؤ اس نے چھیلایا آپ نے دست مبارک پھیر دیا بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کوئی صدمہ نہیں

اا ۱۱۔ احمد بن عثمان 'شر ی بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف اپنے والد یوسف بن ایس نے والد یوسف بن ایس نے دوایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع کے مارنے کے لئے عبداللہ بن عتیک 'عبداللہ بن عتبہ اور کئی آدمیوں کو روانہ فرمایا یہ لوگ جب اس قلعہ کے قریب بہیں عظم و میں جا کہنچے تو ابن عتیک نے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب بہیں عظم و میں جا

کر موقعہ دیکتا ہوں 'ابن عتیک کہتے ہیں کہ میں گیااور دربان کو ملنے کی تدبیر کررہاتھا کہ استے میں قلعہ والوں کا گدھا گم ہو گیا 'اور وہ اسے روشیٰ لے کر تلاش کرنے نکلے میں ڈراکہ کہیں مجھ کو پیچان نہ لیں' لہذامیں نے اپناسر چھپالیااور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتا ہے 'اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند ہوتا ہے جو اندر آنا چاہے آجائے، چنانچہ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیااور گدھوں کے باندھنے کی جگہ حجیب گیا' قلعہ والوں نے ابورافع کے ساتھ کھانا کھایااور پھر پچھ رات گئے تک باتیں کرتے رہے 'جب سب چلے گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا میں نکلا اور در بان نے جہاں دروازہ کی جابی رکھی تھی 'اٹھالی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ آسانی سے بھاگ سکوں اس کے بعد میں قلعہ میں جو مکانات تھے ان کے پاس گیااور باہر سے سب کی زنجیر لگادی اس کے بعد میں ابورافع کی سٹر ھیوں پر چڑھا کیادیکھا ہوں کہ کمرے میں اندھیراہے مجھے اس کا مقام معلوم نہ ہو سکا آخر میں نے ابو رافع کہہ کر پکار ااس نے یو چھاکون ہے؟ میں نے بڑھ کر آواز پر تلوار کاہاتھ مارا 'وہ چیخا گر واراوچھاپڑا 'میں تھوڑی دیر مھم کر قریب گیااور دریافت کیا کہ اے ابورافع کیابات ہے!اس نے سمجھاکہ شاید میر اکوئی آدمی میری مدد کو آیاہے اس لئے اس نے کہا 'ارے تیری مال مرے 'کسی نے میرے او پر تلوارے وار کیاہے یہ سنتے ہی میں نے پھر وار کیا مگر ہلکالگااس کی بوی بھاگی اور وہ چیخا 'میں نے پھر آواز بدل دی اور مدد گار کی حیثیت ے اس کے قریب گیادہ حیت پڑاتھامیں نے تکوار پیٹ پرر کھ کرزور ے دبادی اب بڑیاں کو کھنے کی آواز میں نے سی 'اب میں اس کا کام تمام کر کے ڈرتا ہوا گھبر اہٹ میں جا ہتا تھا کہ نیچے اتروں مگر جلدی میں گریزااور پاؤل کاجوڑ نکل گیا ، میں نے پیر کو کیڑے سے باندھ لیا اور پھر آہتہ آہتہ چلنا ہوااپے ساتھیوں سے آکر کہاکہ تم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس كے قتل كى خبر سناؤ ميں اس كى موت کی بقینی خبر سننے تک یہیں رہتا ہوں آخر صح کے قریب ایک ھخص نے دیوار پر چڑھ کر کہا کہ لو گو! میں ابورافع کی موت کی خبر سنا تا ہوں ابن منتیک کہتے ہیں کہ میں چلنے کے لئے اٹھا مگر خوشی کی دجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی میں تیزی سے چلا اور ساتھیوں کے

فَقَالَ لَهُمُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَتِيُكٍ امْكُثُوا ٱنْتُمُ حَتَّى انُطَلِقَ آنَا فَٱنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَّفُتُ آنُ أَدُخُلَ الحِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَّهُمُ قَالَ فَخَرَ جُوا بِقَبَسِ يَطُلُبُونَهُ قَالَ فَخَشِيْتُ اَنُ أُعُرَفَ قَالَ فَغَطَّيْتُ رَاسِيُ كَانِّي ٱقْضِي حَاجَةً ثُمَّ نَادى صَاحِبُ الْبَابِ مَنُ اَرَادَانَ يَّدُخُلَ فِيهِ فَلَيَدُخُلُ قَبُلَ اَنُ أُغُلِقَهُ ۚ فَدَخَلُتُ ثُمَّ الْحَتَبَاتُ فِي مَرْبَطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَشُّوا عِنْدَ آبِي رَافِع وَتَحَدُّثُوا حَتُّى ذَهَبَتُ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيُلِ ثُمَّ رَجَعُوا اللي بُيُوتِهِمُ فَلَمَّا هَدَاتِ الْأَصُوَاتُ وَلَا ٱسُمَعُ حَرَكَةً خَرَجُتُ قَالَ وَرَآيُتُ صَاحِبَ البَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصُنِ فِى كُوَّةٍ فَاخَذْتُهُ فَفَتَحُتُ بِهِ بَابَ الْحِصُنِ فِي كُوَّةٍ فَاحَدْتُهُ فَفَتَحُتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ إِنْ نَّذَرَبِيَ الْقَوْمُ انْطَلَّقُتُ عَلَى مَهُلٍ ثُمَّ عَمَدُتُ الى أَبُوَابِ بُيُوتِهِمُ فَعَلَّقُتُهَا عَلَيْهِمُ مِّنُ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدُتُ اللَّي اَبِي رَافِعِ فِي سُلَّمٍ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظُلِمٌ قَدُطُفِيٌّ سِرَاجُةً فَلَمُ اَدُرِ آيُنَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ يَا آبَا رَافِع قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ فَعَمِدُتُ نَحُوَالصَّوْتِ فَأَضَّرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمُ تُغُنِ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ جِئْتُ كَانِّيُ أُغِيْتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَا اَبَا رَافِعٍ وَّغَيَّرُتُ صَوْتِى فَقَالَ آلَا أُعُجِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيُّلُ دَخَلَ عَلَى ّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيُفِ فَقَالَ فَعَمَدُتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضُرِبُهُ أَخُرَى فَلَمُ تُغُنِ شَيْعًا فَصَاحَ فَقَامَ آهُلُهُ قَالَ ثُمَّ حِثُتُ وَغَيَّرُتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيُثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلَقِ عَلَى ظَهُرِهِ فَاضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ ٱنْكُفِيُّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ سَمِعُتُ صَوُتَ الْعَظُمِ ثُمَّ خَرَجُتُ دَهِشًا حَتَّى آتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِ يُدُ آنُ آمِرل فَاسُقُطَ مِنْهُ فَانْحَلَعَتُ رَجُلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ

آتَيُتُ اَصُحَابِي اَحُجُلُ فَقُلْتُ انطلِقُوا فَبَشِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّي لَا اَبْرَحُ حَتَّى اَسُمَعَ النَّاعِيةِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجُهِ الصُّبُحِ صَعِدَ النَّاعِيةُ فَقَالَ اَنْعَى اَبَا رَافِعِ قَالَ فَقُمُتُ اَمُشِى مَابِي قَلَبَةٌ فَادُرَكُتُ اَصُحَابِي قَبُلَ اَن يَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرُتُهُ .

٤٨٤ بَابِ غَزُوَةِ أُحُدٍ وَّقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَــ وَإِذْ غَدَوُتَ مِنُ اَهُلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ وَقَولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱنْتُمُ الْآعُلُونَ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُن ۞ اِنُ يَّمُسَسُكُمُ قَرُحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرُحٌ مِّثُلَةً وَتِلُكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللُّهُ الَّذِيُنَ امَنُوا وَيَّتَخِذَمِنُكُمُ شُهَدَآءَ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِيُنَ امَّنُوا وَيَمُحَقَ الْكَفِرِيُنِ ٥ أَمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُ وُامِنُكُمُ وَيَعُلَمَ الصَّابِرِيْنَ ٥ وَلَقَدُ كُنْتُمُ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَلَقَرُهُ فَقَدُ رَّأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ٥ وَقَوُلِهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ اِذُ تَحُسُّوْنَهُمُ بِاِذُنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَ عُتُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِّنُ مَ بَعُدِ مَا اَرْكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّنُ يُرِيَدُ الدُّنْيَا

رسول خدا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کو پکر لیااور پھر خود ہی آپ کو یہ نوشخری سنائی ' آپ نے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا اور میں بالکل کو یہ خوشخری سنائی ' آپ نے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔

باب ٨٨٣ ـ قصه جنگ احد (١) فرمايا الله تعالى في سور هُ آل عمران میں کہ اے ہمارے رسول یاد سیح جب آپ صبح کے وقت اینے گھرسے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کی جگہ بیشانے لگے اور اللہ سننے والا اور جاننے والے والا ہے پھر دوسر ی جگہ اسی سورت میں فرمایا کہ مت ست ہواور مت عملین ہوتم ہی غالب ر ہو گے اگر ایمان والے ہو اگر تم زخمی ہوئے تو ان کو بھی زخم لگے ہیں اور بیہ تو زمانہ کی الٹ پھیر ہے جو ہم باری بارى لوگوں پر لاتے رہتے ہیں، تاكہ اللہ تعالی مومنوں كوممتاز كردے اور تم ميں سے بعض كودرجه شهادت دے اور الله تعالى ا ظالموں كودوست نہيں ركھتااور الله تعالىٰ ايما نداروں كوصاف ستھر اکرے گااور کا فروں کو مٹادے گا کیا تمہارایہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ تم میں کون لڑنے والے اور کون صبر کرنے والے ہیں اورتم تواس فتح ہے پہلے موت کی آرزو کرتے تھے'اب تو موت کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپناوعدہ سیاکرد کھایاجب کہ تم اللہ تعالی کے تھم سے ان کومارتے تھے یہاں تک کہ جب تم نے نامر دی کی اور کام میں جھٹڑاڈالا اور اپنی سہولت کی چیزیں دیکھ لینے کے بعد تم

(۱) یہ غزوّہ ۳ھ شوال بروز ہفتہ پیش آیا، جب کفار بدر مکہ کی شکست کا نقام لینے کے جذبہ سے مسلمانوں سے لڑنے کیلئے آئے تھے۔ تین ہزار کے لگ بھگ اکلی تعداد تھی۔

وَمِنْكُمُ مَّنُ يُّرِيُدُ الْالْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنُهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَضُلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ • وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ أَمُواتًا اللَّائِة. اللَّهِ آمُواتًا اللَّائِة.

١٢١٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُدُالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ هَذَا جِبُرِيُلُ اخِذٌ م بِرَأْسِ فَرَسِهِ وَادَاةِ الْحَدُ م بِرَأْسِ فَرَسِهِ وَادَاةِ الْحَدُ م بِرَأْسِ فَرَسِهِ وَادَاةِ الْحَدُ م بَرَأْسِ فَرَسِهِ وَادَاةِ الْحَدُ م بَرَاسٍ فَرَسِهِ وَادَاةٍ اللهَ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقِ اللهُ الْحَدُ الْحَدْ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدْ الْحَدْ الْحَدُ الْحَدْ الْحِدْ الْحَدْ الْحِدْ الْحَدْ ا

آ۲۱۳ حددً نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ اَحْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ حَيْوَةَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنُ اَبِي الْحَيْرِ عَنُ عَيْوَةَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنُ اَبِي الْحَيْرِ عَنُ عَنْ عَلَيْ مَسُولُ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى قَتُلى الحَدِ بَعُدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالمُودِ ع لِلاَحْيَآءِ وَالْإَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ آيَدِيكُمُ فَرَطٌ وَآنَا عَلَيْكُمُ الْمُنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ آيَدِيكُمُ الْحَوْثُ وَإِنِّي لَانْظُرُ اللهِ مِن مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي لَسْتُ آخُسْنَ عَلَيْكُمُ الدُّنَيَا آنُ تَنَا اللهِ مِن مُقَامِي هَذَا وَإِنِّي لَسُتُ آخُسْنَ عَلَيْكُمُ الدُّنَيَا آنُ تَنَا فَسُوهًا قَالَ فَكَانَتُ احِرَ نَظُرَةٍ نَظَرُتُهَا اللهِ فَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ نَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

آرَاً وَ كَالَّا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السَّرَآءِ قَالَ لَقِيْنَا السَّرَآءِ قَالَ لَقِيْنَا السَّرَآءِ قَالَ لَقِيْنَا السَّرَآءِ قَالَ لَقِيْنَا السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا مِّنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ عَبُدَاللَّهِ وَقَالَ لَا تَبُرَحُوا إِنْ رَايَتُمُونَا ظَهَرُنَا عَبُدُنا فَعَدُنا عَبُدَاللَّهِ وَقَالَ لَا تَبُرَحُوا إِنْ رَايَتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَيْهِمُ

نے نافرمانی کی بعض تم میں سے دنیا کو چاہتے تھے اور بعض آخرت کو چاہتے تھے چر تم کو ان سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آخرت کو چاہتے تھے چر تم کو معاف کر چکا ہے کیونکہ اللہ تعالی ایمان والوں پر مہربان ہے جو لوگ اللہ تعالی کے راستہ میں مارے گئے (یعنی شہید ہوئے)ان کو مردہ مت خیال کر وبلکہ وہ زندہ ہیں آخر آیت تک۔

۱۲۱۲۔ ابراہیم بن موئی عبدالوہاب خالد عکرمہ محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا (دیکھو!) یہ جبریل علیہ السلام آگئے ہیں اپنے گھوڑے کاسر پکڑے اور ہتھیار لگائے۔

الاا۔ محد بن عبدالرحیم 'زکریا بن عدی 'عبداللہ بن مبارک 'حیوہ '
یزید بن ابی حبیب 'ابوالخیر 'حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے آٹھ برس کے بعداحد کے شہیدوں پراس طرح نماز پڑھی جیسے
کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے پھر واپس آکر منبر پر
تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں '
تمہارے اعمال کا گواہ ہوں میری اور تمہاری ملا قات حوض کو ثر پر ہو
گیاور میں توای جگہ سے حوض کو ثر کود کھے رہا ہوں مجھے اس کا ڈربالکل
نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤگے 'البتہ میں اس بات کا
اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں
میں پڑکررشک و حدد نہ کرنے لگو 'عقبہ کہتے ہیں کہ میراد نیا میں نبی

ا۱۲۱۲ عبیداللہ بن موسیٰ اسر ائیل ابواسخی حضرت براء بن عازب اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ احد کے دن جب مشرکوں کے مقابلہ پرگئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازوں کی ایک جماعت پر عبداللہ بن جبیر کوسر دار مقرر فرماکران سے فرمایا تم کواس جگہ سے کسی حال میں نہ سرکنا چاہیے 'تم ہم کوغالب دیکھویا

عَلَيُهِمُ فَلَا تَبَرَحُوا وَإِنْ رَّآيَتُمُوهُمُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هُمُ هَرَبُوا حَتَّى رَايُتُ النِّسَآءَ يَشُتَدُّونَ فِي الْحَبَلَ رَفَعُنَ عَنُ سُوقِهِنَّ قَدُ بَدَتُ خَلَا خِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الْغَنِيُمَةَ الْغَنِيْمَةَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ عَهِدَ اِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَّا تَبُرَحُواْ فَابَوُا فَلَمَّا اَبَوُا صُرِفَ وُجُوهُهُمُ فَأُصِيُبَ سَبُعُونَ قَتِيُلًا وَّٱشُرَفَ ٱبُو سُفَيْنَ قَالَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تُجِيْبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ هُوَلَّآءِ قُتِلُوُا فَلَوُا كَانُوُا آحُيَآءٌ لَّاجَابُوُا فَلَمُ يَمُلِكُ عُمَرُ لِنَفُسِهِ فَقَالَ كَذَبُتَ يَاعَدُ وَّاللَّهِ أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَايُخُرِيُكَ قَالَ آبُو سُفْيَانَ أُعُلُ هُبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجِيْبُوهُ قَالُوا مَانَقُولُ ۚ قَالَ قُولُوا اللَّهُ اَعُلِے وَاجَلُّ قَالَ اَبُو سُفَيَانَ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِيْبُوُهُ قَالُوُا مَانَقُولُ قَالَ قُولُوُا: اَللَّهُ مَوُلَا نَا وَلَا مَوُلَى لَكُمُ قَالَ أَبُوسُفُيَانَ يَوُمٌ بِيَوْمٍ بَدُرٍ وَّالْحَرُبُ سِحَالٌ وَّتَحِدُونَ مُثْلَةً لَّمُ امْرُبِهَا وَلَمُ تَسُونِني .

١٢١٥ ـ أَخْبَرَنِي عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَصُطَبَحَ الْخَمُرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَآءَ.

٦٢١٦ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا شُعُبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوُفٍ أَتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ صَآئِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ

مغلوب اور ہماری مدد کے لئے بھی نہ آنا غرض جب ہماری اور كا فروں كى ككر ہوئى تووہ ميدان چھوڑ كر بھا گنے لگے 'ميں نے ان كى عور توں کو دیکھا کہ پنڈلیاں کھولے اور پائنچ چڑھائی بہاڑ پر بھاگ ربی ہیں اور ان کی پازیس چک ربی ہیں۔ عبداللہ بن جبیر کے سِ تھیوں نے کہا دوڑو اور مال غنیمت لوٹو ' عبداللہ نے منع کیا کہ د کیھو! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا گر کسی نے نہ مانا آخر مسلمانوں کے منہ پھر کے اور ستر مسلمان شہید ہو گئے 'ابوسفیان نے ایک بلند جگہ پر چڑھ كريكارااب مسلمانو! كيامحد زنده بين! حضور في فرمايا خاموش رمو ،جو اب نه دو پھر کہنے لگا چھاابو قافہ کے بیٹے ابو بکر زندہ ہیں 'آپ نے فرمایا حیب رہو جو اب مت دو پھر کہاا چھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں 'پھر کہنے لگامعلوم ہو تاہے کہ سب مارے گئے 'اگرزندہ ہوتے تو جواب دیتے ' یہ س کر حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکااور کہنے لگے او دسمن خدا! تو جھوٹا ہے اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لئے ان کو قائم ر کھاہے 'ابوسفیان نے نعرہ لگایا اے ہبل! تو بلند اور او نیجاہے ہماری مدد کر 'حضور اکرم نے فرمایاتم بھی جواب دو پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو خدابلند و بالا اور بزرگ ہے ' ابوسفیان نے کہا ہمارا مددگار عزی ہے 'اور تمہارے یاس عزیٰ نہیں ہے 'حضور نے فرمایا اس کو جواب دو' پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہواللہ ہمارا مدد گار ہے' تمہارا مددگار کوئی نہیں 'ابوسفیان نے کہابدر کابدلہ ہو گیا 'لڑائی ڈول کی طرح ہے 'ہار جیت رہتی ہے 'کہاتم کو میدان میں بہت سی لاشیں ملیں گی جن کے ناک کان کٹے ہوں گے میں نے یہ تھم نہیں دیا تھااور نه مجھے اس کاافسوس ہے۔

۱۲۱۵۔ عبداللہ بن محمہ 'سفیان' عمرو بن دینار' حضرت جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا احد کے دن ایسا معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے ضبح کوشر اب فی اور پھر جنگ میں شہید ہوئے۔

۱۲۱۷۔ عبدان 'عبداللہ' شعبہ 'سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف کاروزہ تھاشام کوان کے پاس کھانا لایا گیا تو کہنے گے مصعب بن عمیر احد کے دن شہید ہوئے 'وہ مجھ لایا گیا تو کہنے گے مصعب بن عمیر احد کے دن شہید ہوئے 'وہ مجھ سے ایک چادر میں ان کود فن کیا گیااگر سر چھیاتے تھے تو پیر

مِنْنَى كُفِّنَ فِي بُرُدَةٍ إِنْ غُطِّى رَاسُهُ بَدَتُ رِجُلاهُ بَدَا رَاسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ رَجُلاهُ بَدَا رَاسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمُزَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْنَى ثُمَّ بُسِط لَنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا لَيْنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا اللَّيْنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا أَعُطِيْنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا أَعُطِيْنَا وَقَدُ خَشِيْنَا اَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبُكِى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

1 / 1 / 1 حَدِّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدِّثَنَا مُهُيَانُ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أَحُدٍ اَرَايُتَ اِنْ قُتِلتُ فَآيُنَ آنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَاللهِ يَمُرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .

مَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيْقٍ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيْقٍ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ مَاجَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّضَى اوَدُهَ اللهِ فَوجَبَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَّضَى اوُدُهَ اللهِ فَوجَبَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَّضَى اوُدُهَ اللهِ فَوجَبَ اجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنُ مَضَى اوُدُهَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْوُا بِهَا رَاسَهُ فَقَالَ لَنَا النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُوا بِهَا رَاسَهُ فَقَالَ لَنَا النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُوا بِهَا رَاسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلِهِ الْاِذُخِرَ اوْقَالَ الْقُوا عَلَى رِجُلِهِ مِنَ الْاِذُخِرِ وَمِنَّا قَدُ اَيْنَعَتُ لَهُ تَمُرتُهُ فَهُويَهُدِ بُهَا .

١٢١٩ ـ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسُ ۖ أَنَّ عَبَّةُ غَابَ عَنُ بَدُرٍ فَقَالَ غِبُتُ عَنُ أَوَّلٍ قِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَئِنُ اَشُهَدَنِي اللَّهُ مَا أَجِدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُّ فَلَقِى يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيُ

کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا' ابراہیم کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حزہ بن عبدالمطلب بھی اسی دن شہید ہوئے وہ بھی جھے سے اجھے تھے پھر ہم لوگوں کو دنیا کی فراخی دی گئی اور کیسی دی گئی 'ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا تواب جلدی ہی دنیا ہیں نہ مل گیا ہو' اس کے بعدرونے گئے اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔

۱۲۱۷۔ عبداللہ بن محمہ 'سفیان 'عمرو بن دینار' حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن ایک مخص نے حضور اکرم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتایئے کہ اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں 'وہ س کر ایہا ہو گیا کہ محبوریں جو کھارہا تھا بھینک دیں اور پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔

۱۲۱۸۔ احمد بن یونس 'زہیر 'اعمش 'شقیق 'حضرت خباب بن ارت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور محض رضائے البی کے لئے اب ہمارا تواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگیا 'ہم میں بعض ایسے ہیں جو گزر گئے اور وہ دنیا میں کوئی بدلہ نہ پاسکے 'انہیں لوگوں میں مصعب بن عمیر شہیں 'جو احد کے دن شہید ہوئے تھے انہوں نے صرف ایک دھاری دار کملی چھوڑی 'جب ہم اس سے ان کا سرچھپاتے تھے تو مر کھل جاتا تھا 'پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کا سرچھپاد واور پاؤں پراذ خر گھاس ڈال دواور ہم میں بعض ایسے ہیں کہ ان کا میوہ خوب پکااور اس کو چن رہے ہیں۔

۱۲۱۹ حیان بن حیان عمر بن طلحہ عمید عضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انس کے چھانس بن نضر بدر کی لڑائی میں غیر حاضر سے کہنے گئے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا نیر اب اگر اللہ نے مجھ کو لڑائی میں آنخضرت کے ساتھ شریک ہونے کا موقعہ دیا تواللہ دیکھ لے گاکہ میں کوشش کرتا ہوں 'جب احد کا دن آیا اور مسلمان بھاگئے میں کوشش کرتا ہوں 'جب احد کا دن آیا اور مسلمان بھاگئے

آعَتَذِرُ اِلْيُكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُ لَآءِ يَعْنِي الْمُسُلِمِيْنَ وَابُرَأُ اِلْيُكَ مِمَّا جَآءَ بِهِ الْمُشُرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيُفِهٖ فَلَقِيَ سَعُدَ بُنَ مُعَاذٍ فَقَالَ آيُنَ يَاسَعُدُ اِنَّى اَجِدُ رِيُحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَمَضى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ اَوُبِهَنَانِهِ وَبِهِ بِضُعٌ وَّنَمَانُونَ مِنُ طَعْنَةٍ وَضَرَبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ.

اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابِ اَخْبَرَنِیُ اِبْرَاهِیْمُ بُنُ سَعُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابِ اَخْبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَیْدَ بُنَ نَابِتٍ الْاَحْزَابِ حِیْنَ نَسَخُنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللهِ ضَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُرَابِهَا فَالْتَمَسُنَا هَا ضَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُرَابِهَا فَالْتَمَسُنَا هَا فَوَجَدُنَا هَا مَع خُزِیْمَة بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِی مِنَ الْمُوجِدُنَا هَا مَع خُزِیْمَة بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِی مِنَ الله عَلَیْهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَی نَحْبَهٔ وَمِنْهُمُ مَّنُ یَنْتَظِرُ فَمِنَهُمُ مَّنُ یَنْتَظِرُ فَمِنْهُمُ مَّنُ یَنْتَظِرُ فَعَلَیْهِ الْمُصْحَفِ .

١٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَدِي بَنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ يَزِيُدَ يُحِدِّتُ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰي أُحُدٍ رَّجَعَ نَاسٌ مِثَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰي أُحُدٍ رَّجَعَ نَاسٌ مِثَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ النَّبِي صَلَّى وَفِرُقَةٌ تَقُولُ النَّهِ وَكَانَ اصَحَابُ النَّبِي صَلَّى وَفِرُقَةٌ تَقُولُ النَّهِ وَكَانَ اصَحَابُ النَّبِي صَلَّى وَفِرُقَةٌ تَقُولُ لَا نُقَاتِلُهُم فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي النَّالُ اللهُ الرُّكَسَهُمُ بِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِى الذَّانُوبَ كَمَا تَنْفِى النَّالُ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةً تَنْفِى الذَّيُوبَ كَمَا تَنْفِى النَّالُ عَبَنَ الْفِطَّةِ .

لگے توانس بن نضر نے کہایااللہ میں تیری بادگاہ میں عذر کر تاہوں جو ان مسلمانوں نے کیااور مشرکین نے جو پچھ کیااس سے بیزار ہوں ' پھر تلوار لے کر میدان میں بڑھے راستہ میں سعد بن معاذ ملے (جو بھا گے آرہے تھے) انس نے کہا 'کیوں سعد کہاں بھا گے جاتے ہو؟ میں تواحد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سو تگھ رہا ہوں ' غرض میں تواحد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سو تگھ رہا ہوں ' غرض انس قدر لڑے کہ شہید ہو گئے (زخموں کی کثرت سے) ان کی لاش بیچانی نہیں جاتی تھی 'ان کی بہن نے ایک تل اور پاؤں کی انگلی کے نشان سے ان کو بیچانا 'اس سے زیادہ زخم تلوار وغیرہ کے جسم پر لگھے تھے۔

۱۲۲۰ موکی بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب حضرت خارجہ بن زید عضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو حضرت عثان کی خلافت میں لکھرہے تھے توسور ہاحزاب کی ایک آیت اس میں نہیں ملی میں نے اس کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے ساتھا آخر وہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی جو یہ ہے (ترجمہ) مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے جو تول و قرار کیا تھاوہ پورا کر دیاان میں بعض تو اپناکام پورا کر کے شہید ہو گئے قرار کیا تھاوہ پورا کر دیاان میں بعض تو اپناکام پورا کر کے شہید ہو گئے (جیسے حضرت عمران اور طلحہ) لہذا ہم نے اس آیت کو سورت میں درج کردیا۔

ا۲۲۱ ابوالولید 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'عبداللہ بن یزید 'حضرت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے لئے نکلے تو بچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے واپس لوٹ گئے 'صحابہ کرام میں ان کے متعلق دو گروہ ہو گئے ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے 'دو سرے گروہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت اللہ تعالی نے سور ہ النساء کی یہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ) مسلمانو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دوگروہ ہو گئے ہو حالا نکہ اللہ تعالی نے ان کو کفر کی طرف لوٹادیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے وہ گناہ گاروں کو اس طرح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے وہ گناہ گاروں کو اس طرح

٥٨٥ بَابِ إِذْ هَمَّتُ طَّآئِفَتْنِ مِنْكُمُ اَنُ تَفُشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤُمِنُونُ • .

1 ٢٢٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ جَايِرٍ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا إِذْهَمَّتُ طَآئِفَتْنِ مِنْكُم اَنْ تَفْشَلا بَنِيُ سَلِمَةً وَبَنِي حَارِثَةً وَمَا أُحِبُّ اَنَّهَا لَمُ تَنْزِلُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

مُرَّ و عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَمُرٌ و عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكْحُتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكْحُتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَاذَا أَبِكُرًا أَمُ ثَيْبًا قُلْتُ لَا بَلُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ آبِي قُتِلَ جَارِيَةً تُلاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ آبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحِدٍ وَّتَرَكَ تِسُعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسُعَ الْحَوَاتٍ فَكُرِهُتُ آنُ أَحْمَع اللهِي لَيْهِنَّ جَارِيَةً الْحَوَاتِ فَكُرِهُتُ آنُ أَمْرَأَةً تَمُشُطُهُنَ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اصَبُتَ .

١٢٢٤ ـ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ آبِي شُرَيْحِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَبِيدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَى جَابِرُ ابْنُ عَبُدِاللهِ آنَّ اَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَازُ النَّخُلِ قَالَ إَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ

نکال کر پھینک دیتاہے جیسے بھٹی چاندی کامیل نکال دیتی ہے۔
باب ۸۵ ساس آیت کریمہ کے متعلق کہ جب دو جماعتوں
(۱) نے تم میں سے سستی کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالی ان کا مددگار تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔
مددگار تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔
عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سورہ آل عمران کی مندر جہ بالا آیت میں دوگروہ سے بنی سلمہ اور بنی حارثہ مراد ہیں اور یہ آیت نازل ہونا مجھے پندہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے دونوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔

الالا تنیه 'سفیان' عمر و بن دینار' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے ہوچھا جابر کیاتم نے نکاح کرلیاہے ' ہیں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کنواری جابر کیاتم نے نکاح کرلیاہے ' ہیں نے عرض کیا ہوہ سے ' آپ نے فرمایا کنواری سے یا ہوہ سے ' میں نے فرمایا کنواری سے رابعنی کم عمر والی کرتے تو وہ تمہارا دل خوش کیا کرتی ' میں نے عرض کیایار سول اللہ! میر سے والد احد میں شہید ہوئے اور نو بیٹیاں اپنے بعد چھوڑیں 'لہذا نو بہنوں کی موجودگی میں یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی طرح ایک اور نادان لڑکی کا ان میں اضافہ کر دیا جائے میں نے چاہا کہ ایک لبی عمر والی سمجھ دار عورت لاؤں تاکہ وہ ان کی کئی چو ٹی اور خد مت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منے نہیا۔

الم ۱۲۲ احد بن شر تک عبیداللہ بن موسی شیبان فراس بن یجی الله طعنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت جابڑ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے وہ قرض دار تھے اور چھ لڑکیاں کم عمر چھوڑ گئے 'جب محجوریں توڑنے کا وقت آیا تو ہیں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد احد

(۱) دو جماعتوں سے مراد انصار کی دو جماعتیں بنوسلمہ اور بنوحارثہ ہیں، احد کے دن جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے لئکر سے پیچھے لوٹ گیا، توان دو جماعتوں نے بھی پیچھے جانے کاارادہ کرلیا مگراللہ تعالیٰ نے اکو ثابت قدم رکھااور اس فعل سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

عَلِمُتَ اَنَّ وَالِدِى قَدِ اسْتُشُهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ دَيُنَا كَثِيْرًا وَّالِنَى أُحِبُ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَآءُ فَقَالَ الْخُرَمَآءُ فَقَالَ الْحُهَبُ فَبَيْدِرُ كُلَّ تَمْ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلَتُ ثُمَّ الْحُهُ ثَلَمَّا نَظُرُوا إلَيْهِ كَانَّهُمُ أُعُرُوبِى تِلْكَ السَّاعَة فَلَمَّا رَاى مَا يَصْنَعُونَ اَطَافَ حَولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْدُعُ لَكَ اَصْحَابَكَ فَمَازَالَ يَكِيلُ لَهُمُ حَتَى اللَّهُ اللَّه

١٢٢٥ حَدَّنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّفَنَا اللهِ حَدَّفَنَا الْمِرُهِ مِنْ سَعُدِ الْمِرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعُدِ الْمَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّمَعَةً رَجُلانِ يُقَاتِلانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيُضٌ كَاشَدِّ الْقِتَالِ مَا لَيْهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعُدُ.

مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَحَمَّدِ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ اللهِ مُرُوَانُ بُنُ هَاشِمِ اللهُ عَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ السَّعُدِيُّ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نَقَلَ يَقُولُ نَقَلَ يَقُولُ نَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانَتُهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَنَانَتُهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَتُهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ وَسُلِهُ وَسُلِيهُ وَسُلَامً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

١٢٢٧ ـ خُدُّنَنَا مُسَدُّدٌ خَدُّنَنَا يَحُيٰى عَنُ يَحُيٰى عَنُ يَحُيٰى بَنِ سَعِيُدِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيُدَ بُنَ

میں شہید ہو گئے 'اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں اور میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں 'آپ نے فرمایا اچھاتم باغ میں چلو اور الگ الگ مجوروں کا دھیر لگاؤ 'چنانچہ میں نے بہی کیا پھر آپ تشریف لائے مگر قرض خواہ آپ کو دیکھ کر اور بھی ضد کرنے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت و یکھی تو ایک بڑے ڈھیر کے تین چکر لگائے اور بیٹھ گئے پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے بیٹھ گئے پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے حواہ نے 'یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میر ے والد کاسب قرض بیباق کرا دیاور میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہویہ قرض ادا ہو جائے خواہ میر کی بہنوں کے لئے مجبور کا ایک دانہ بھی نہ بیچ اللہ تعالی نے سب دیاور میں کہ جی ڈھیر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دھیروں کو بچادیا جس ڈھیر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گئور بھی کم نہیں ہوئی ہے (یہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سے ایک مجبور بھی کم نہیں ہوئی ہے (یہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مجزہ تھا'اس قسم کے واقعات آپ کی نبوت کے دلائل کی برکت اور مجزہ تھا'اس قسم کے واقعات آپ کی نبوت کے دلائل میں جس میں ہیں)

۱۲۲۵۔ عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد اپنے والد سعد بن ابراہیم اور داداعبدالرحمٰن بن عوف سعد بن الى و قاص ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے احد کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہمراہ دومر د (۱) سفید لباس والے تھے جو آپ کی حمایت میں بڑی مستعدی ہے لڑرہے تھے میں نے ان کواس ہے بہلے اور بعد بھی نہیں دیکھا۔

بالالا عبدالله بن محمد مروان بن معاویه الشم بن ہاشم سعدی الله عند سے سعد بن ابی و قاص رضی الله عند سے روایتکرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیتے اور فرمایا اے سعد! تیر چلاؤتم پر میرے مال باب قربان!

ے ۱۲۲۔ مسد دبن مسر مدن بھی بن سعید قطان ' بیلی بن سعید انصاری' سعید بن البو قاص سعید بن میت ہیں کہ وہ کہتے

(۱) به دومر د حفزت جبر ائیل اور حضرت میکائیل تھے۔

الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوُيهِ يَوُمَ اُحُدٍ .

١٢٢٨ حَدَّثَنَا قُتَبَبَةُ حَدَّثَنَا لَيُتْ عَنُ يَحْيى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعَدٌ ابْنُ ابِي وَقَاصٍ لَقَد جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ابَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّي وَهُوَ يُقَاتِلُ.

١٢٢٩ حَدَّثَنَا آبُونُعَيُم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ سَعُدٍ عَنِ ابْقِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ مَاسَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَاسَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمَعُ ابَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعُدٍ.

١٢٣٠ حَدَّنَنَا بُسُرَةً بُنُ صَفُوانَ حَدَّنَنَا بُسُرَةً بُنُ صَفُوانَ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِيَّ وَسَلَّمَ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَعَ ابَوَيُهِ لِآحَدِ إِلَّا لِسَعُدِ بُنِ مَالِكِ ارْمِ فَإِنِّي حَمَّعَ ابَوَيُهِ لِآحَدِ إِلَّا لِسَعُدِ بُنِ مَالِكِ ارْمٍ فَإِنِّي صَلَّى اللهُ عَدَاكَ ارْمٍ فَإِنِّي صَعْدُ ارْمٍ فِذَاكَ آبِي سَعِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِينًا سَعُدُ ارْمٍ فِذَاكَ آبِي وَأُمِينَ .

1۲۳۱ حَدِّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ مُعْتَمِرِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ زَعَمَ اَبُو عُثُمَانَ اَنَّهُ لَمُ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ النَّيَامِ النِّي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلَحَةً وَسَعُدٍ عَنُ حَدِيثِهِمَا .

آبى الاَسُودِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِى الْاَسُودِ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ قَالَ سَجِبُتُ سَمِعُتُ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيدُ قَالَ صَجِبُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَطَلَحَة بُنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالْمِقْدَادَوَ سَغُدًا اللهِ فَمَا سَمِعُتُ آحَدًا مِنِهُمُ يُحَدِّثُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله يَحَدِّثُ عَنْ يَوْم أُحُدٍ.

تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے احد کے دن آپنے مال باپ جمع کر کے فرمایا (فداک ابی وامی) یعنی میرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔

الالم قتیبہ الیث کیلی ابن میتب وضرت سعد بن ابی و قاص سے الالام سلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ دونوں کو میرے لئے جمع کیا 'سعد کا مطلب یہ تھا کہ میں لڑر ہاتھااس وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔

۱۲۲۹۔ ابو تعیم 'مسعر بن کدام' سعد بن ابراہیم' عبداللہ بن شداد' حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سوااور کسی ہے اس طرح فرمایا ہوکہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔

\* ۱۲۳- بسرہ بن صفوان ابراہیم بن سعد 'وہ اپنے والد سے وہ عبداللہ بن شداد سے وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں سناکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہو سوائے سعد بن مالک کے کہ احد کے دن میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ متھ سعد! تیر مارو تم پر میرے ماں باپ صدتے ہوں۔

۱۲۳۱۔ موسیٰ بن اسلمیل 'معتمر اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو عثان نہدی کہتے تھے کہ ایک جنگ میں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے (یعنی احد کے دن) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی و قاص کے سوا کوئی باقی نہ رہا، ابو عثمان نے یہ بات طلحہ اور سعدسے سن کربیان کی۔ ۱۲۳۲۔ عبد اللہ بن ابی الاسود ' حاتم بن اسمعیل ' محمہ بن یوسف حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ مقد اد بن اسود اور سعد بین ابی و قاص کی صحبت میں رہا ہوں ' میں نے ان میں سے کسی کو بھی بن ابی و قاص کی صحبت میں رہا ہوں ' میں نے ان میں سے کسی کو بھی آ تخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سا البتہ ابو طلحہ کو جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے ساہے۔

١٢٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ رَآيَتُ وَكِيْعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ رَآيَتُ يَدَطَلَحَةَ شَكَّاءَ وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ.

١٢٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّئَنَا عَبُدُالُعَزِيُزِ عَنُ آنَسِ ۗ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوُطُلُحَةَ بَيُنَ يَدَيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَّهُ وَكَانَ ٱبُوُ طَلُحَةً رَجُلًا رَّامَيًا شَدِيُدَ النَّزُع كَسَرَ يَوُمَيْذٍ قَوُسَيُنِ ٱوْثَلَثًا وَّكَانَ الرَّجُلُ يَمُّرُ مَعَةً بِحَعْبَةٍ مِّنَ النَّبُلِ فَيَقُولُ انْثُرُهَا لِأَبِي طَلَحَةً قَالَ وَيُشُرِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ اِلَى الْقَوْمُ فَيَقُولُ ٱبُو طَلْحَةً بِآبِي ٱنْتَ وَأُمِّي لَاتُشُرِفُ يُصِيبُكَ سَهُمٌّ مِّنُ سِهَام الْقَوُم نَحْرِي دُوُنَ نَحْرِكَ وَلَقَدُ رَآيَتُ عَآثِشَةَ بِنُتَ آبِيُ بَكُرِ وَأُمَّ سُلَيُمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمًّ سُوقِهِمَا تَنْقُذَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفُرِغَانِهِ فِيُ اَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمُلَاثِهَا ثُمَّ تَجَينان فَتُفُرِغَانِهِ فِي أَفُوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيفُ مِنُ يَّدَى أَبِي طَلَحَة إمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلْثًا.

٢٣٥ ـ حَدَّثَنَا عَبَيُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشُرِكُونَ فَصَرَخَ اِبُلِيسُ لَعَنَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَى عِبَادَاللهِ أَخْرَاكُمُ فَرَجَعَتُ أُولَاهُمُ فَاجْتَلَدَتُ هِيَ

۱۲۳۳ عبدالله بن ابی شیبه 'وکیج بن جراح 'اسلعیل بن خالد 'قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے طلحہ ' (۱) کا ایک ہاتھ شل دیکھا تھا کیونکہ وہ احد کے دن اس ہاتھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچارہے تھے۔

۴ ۱۲۳ او معمر 'عبدالوارث' عبدالعزیز' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھا گے ، تگر ابو طلحہؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنی ڈھال لگائے کھڑے تھے 'حضرت ابوطلحہ بزے تیر انداز اور کماندار تھے 'انہوں نے اس دن دو تین کمانیں توڑ ڈالیں جو مسلمان تیروں کا ترکش لے کر گزرتا تو حضور اکرم اس سے فرماتے میہ تیر ابو طلحہ کے سامنے رکھ دو 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھا کر کا فروں کو دیکھتے تو ابو طلحہ عرض کرتے یار سول الله! ميرے ماں باپ قربان ہوں اپناسر نداٹھا ئيں 'کہيں ايبانہ ہو کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے اگر میرے گلے پرلگ جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں کیونکہ میراگلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر قربان ہے ،حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عائشة اور اپنی مال ام سليم كو ديكهاكه كيرے المائے موتے يانی كی مشکیس مجر بھر کر لار ہی تھیں اور مر دوں کو پلار ہی تھیں وہ پھر لوٹ کر جاتیں 'اور مشکیں مجر کر لاتیں اور لوگوں کے منہ میں ڈالتیں ان کے یاؤں کی پازیبیں د کھائی دے رہی تھیں اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوطلحہ کے ہاتھ سے دویا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔

۱۳۳۵ عبیداللہ بن سعید 'ابواسامہ 'ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ اسے والد عروہ اسے وہ سے دن جب سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکین کو پہلی مر تبہ شکست ہوئی تو شیطان نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو تمہارے عقب سے ایک جماعت آربی ہے اس سے بچو!(۲) یہ من کرلوگ بلیٹ پڑے 'اسے میں دیکھا کہ حذیفہ کے والدیمان کو یہ من کرلوگ بلیٹ پڑے 'اسے میں دیکھا کہ حذیفہ کے والدیمان کو

(۱) غزؤه احديل حفرت طلحه كو ٣٥ يا٩ ساز خم آئے تھے۔

(۱) کو یاجو جماعت ان کے پیچھے ہے وہ کفار کی ہے اور ان پر حملہ کرناچا ہتی ہے، مسلمانوں کو غلط فہنی ہوئی اور انہوں نے اسے اپنے ہی کسی امیر کی آواز سمجھ کر چیچھے والوں پر حملہ کردیا، حالا نکہ ان کے پیچھے بھی مسلمان ہی تھے اس طرح مسلمان آپس میں کھتم گھتا ہو گئے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔

وَأُخُرَاهُمُ فَبَصُّرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْيَمَانِ هَفَالَ اللهِ الْيَمَانِ هَفَالَ اللهِ الْيَ آبِيُ اللهِ مَاحُتَحَرُوُا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً يَغُفِرُ اللهُ لَكُمُ قَالَ عُرُوةً فَوَاللهِ مَازَالَتُ فِي حُذَيْفَةً بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ بَصُرُتُ فِي حُذَيْفَةً بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ بَصُرُتُ فِي حُذَيْفَةً بَقِيَّةً الْبَصِيرَةِ فِي الْاَمْرِ وَابْصَرُتُ مِن بَصَرِالْعَيْنِ الْبَصِيرَةِ فِي الْاَمْرِ وَابْصَرُتُ مِن بَصَرِالْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرُتُ مِن بَصَرِالْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرُتُ وَاحِدٌ.

٤٨٦ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: لِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُا مِنْكُمُ يَوُمَ الْتَقَى الْحَمُعْنِ إِنَّمَا استَزَلَّهُمُ الشَّيُظنُ بِبَعُضِ مَآ كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَااللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ •

١٢٣٦ ـ حَدَّنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُو حَمْزَةً عَنُ عُمُسُنَ بُنِ مَوُهَبٍ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنُ هَوُلَآءِ الْقُعُودُ فَرَاى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنِ الشَّيْخُ قَالُوا بُنُ عَمَرَ فَآتَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَآئِلُكَ عَنُ شَيءٍ عُمَرَ فَآتَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَآئِلُكَ عَنُ شَيءٍ ثَحَدِّنْنِى قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرُمَةِ هَذَا الْبَيْتِ اَتَعْلَمُ ثَحَدِّنْنِى قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرُمَةِ هَذَا الْبَيْتِ اَتَعْلَمُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّيْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

مسلمان مارے ڈال رہے ہیں 'چانچہ حذیفہ نے بلند آواز سے کہاکہ
اے اللہ کے بندو! یہ تو میرے والد ہیں 'عروہ کہتے ہیں کہ حفرت
عائشہ فرماتی ہیں خداکی فقم وہ نہ مانے یہاں تک کہ یمان کو مار ڈالا
حذیفہ نے کہا خداتم کو بخش دے 'عروہ کہتے ہیں بخدا صدیفہ اپنے آخر
وقت تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے امام بخاری گہتے ہیں
بھرت 'بصیرت ہے ہے لیعنی میں نے جانا اور ابھرت کے معنی آٹھ
سے دیکھا بعض نے کہاکہ بھرت اور بھیرت کے ایک ہی معنی ہیں۔
باب ۲۸۹ ہے بھاگئے والوں کے بیان میں جیسا کہ اللہ تعالی
دوگروہ بھر گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے
دوگروہ بھر گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے
ان کو بھر کادیا تھا اور بے شک اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا
ہے کیو نکہ اللہ تعالی بخشنے والا 'مخل والا ہے

اله ۱۲۳۷ عبدان ابو حزه عثان بن موجب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک محض (بزید بن بشر) بیت اللہ کا جج کرنے آیا تو چھا اور لوگوں کو وہاں بیٹے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ قریش ہیں اس نے پوچھا یہ ضعیف العمر کون ہے؟ کہا گیا یہ ابن عمر ہیں چنانچہ وہ حضر ت ابن عمر کے قریب آیا اور کہا ہیں آپ سے بچھ بوجھا نے ابن عمر ابن جم ابن کی حرمت کی قتم الکیا عثان بن عفان احد کے دن بھاگ نکلے سے ؟ ابن عمر نے کہا اس مکان کی حرمت کی اس ایک بیا عثان بن عفان احد کے دن بھاگ نکلے سے ؟ ابن عمر نے کہا کیا تھے ؟ ابن عمر نے کہا کیا ہم واس نے کہا کیا ہم کو معلوم ہے کہ عثان بیعت رضوان سے بھی محروم رہے سے ؟ آپ نے کہا ہاں! اس وقت بیعت رضوان سے بھی محروم رہے سے ؟ آپ نے کہا ہاں! اس وقت سائل نے اللہ اکبر کہا 'ابن عمر نے فرمایا آؤ ہیں تم کو ان سوالات کی حقیقت بناؤں 'احد کے دن بھاگئے کے قصور کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا(ا) (جیسا کہ مندر جہ بالاایت سے ظاہر ہوا) جنگ بدر سے غیر خاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

(۱) غزؤواحد کے موقعہ پر مسلمانوں میں کفار کے اچانک اور غیر متوقع حملے کی وجہ سے گھبر اہٹ اور دہشت بھیل گئی اور چند صحابہؓ کے سوا اکثر حضرات منتشر ہوگئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو آواز دی تو تمام صحابہؓ جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کی اس غلطی کو معاف فرماویا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلٍ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَاَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنُ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لُو كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّبِبَطُنِ مَكَةً مِنُ عُثُمَانَ بَنِ عَفَّانَ لَبَعَثَةً مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللّهِ عُثُمَانَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثُمَانُ اللّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثُمَانُ اللّهِ مَكَانَةً وَسَلَّمَ بِيدِهِ مَكَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثَمَانَ اذُهَبُ بِهِذَا الْانَ مَعَكَ .

٤٨٧ بَابِ إِذُ تُصُعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَاثَا اَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَاثَا بَكُمُ عَمَّا بِغَمِّ لِكُيُلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مَافَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مَافَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مَافَاتُكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ مَ مِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ مَ مَافَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ وَصَعِدَ فَوُقَ الْبَيْتَ .

١٢٣٧ ـ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَّ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَّ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَّ الْمَعُولُ فِي الرَّسُولُ فِي الْجَرَاهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمُ .

٨٨ بَابِ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعُدِ الْغَمِّ اَمْنَةً ثُعَاسًا يَّغُشى طَآئِفَةً مِّنْكُمُ وَطَآئِفَةً

صاجزادی حضرت رقیہ بھار تھیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرولیکن ثواب تم کو بھی اتناہی ملے گا جتنا شریک ہونے والے کو 'اور مال غنیمت سے بھی حصہ پاؤ گے ' بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ بیہ ہوئی کہ وہ مکہ والوں پر گہر ااثر رکھتے تھے لہٰذا آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکہ والوں کے پاس سمجھانے کے لئے بھیجا اور پھر ان کی غیر موجودگی میں بیعت واقع ہوئی ' تو آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنادایاں ہا تھ اپنے بائیں ہوئی ' تو آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنادایاں ہا تھ اپنے بائیں ہوئی کو مکم نے ابنادایاں ہا تھ اپنے بائیں ہوئی ' تو آ نومایا کہ یہ عثان کاہا تھ ہے ' حضرت ابن عمر شنے اعرابی میں باتھ لے کر واپس جا۔

باب ۸۷ مر واستقلال کے بیان میں جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم بھا گے جارہے تھے اور کسی کی طرف مڑ كرنه ديكھتے تھے اور رسول صلى الله عليه وسلم تم كو بيجھے كى طرف بلارہے تھے لیکن تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے '(آخر میں نے بھی تم کورنجیدہ کیا)اور غم پر غم پہنچے اور اس میں پیہ حکمت بھی تھی کہ جب تم سے کوئی اچھی چیز نکل جائے یا مصیبت آئے تو رنج نہ کرو بلکہ صبر سے کام لو اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں تصعدون کے معنی تذھبون ہیں یعنی علے جارہے تھو صعدفوق البیت گھرکے اوپر پڑھ گیا۔ ۷ ۱۲۳۷ عمر وین خالد 'ز هیر 'ابواسخق 'حضرت براء بن عازب ر ضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في احد ك دن پيدل الشكر كاسر دار حضرت عبدالله بن جبيرٌ كو مقرر فرمايا چنانچه تمام لشكر مدينه كي طرف بهاگ کھڑا ہوااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے (چنانچہ اس سلسله ميس بير آيت نازل جوئي والرسول يدعو كم في احراكم) بَابِ٨٨م-(الله تعالى نے فرمایاہے)كه الله نے عُم كے بعد پھرامن کی او نگھ ڈال دی جس نے تم میں سے ایک جماعت کو

قَدُ اَهَمَّتُهُمُ اَنْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنُ شَيءٍ قُلُ إِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ الْاَمْرِ مِنُ شَيءٍ قُلُ إِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخُفُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَغُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبِدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَيُّ مَّا قَتِلْنَا هَوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَيُّ مَّا قَتِلْنَا هُولُونَ لَوْكُنَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَيُّ مَّا قَتِلْنَا هُلُ لَو كُنْتُمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُم لَيَرَ اللَّذِينَ كُم لَيَرَ اللَّذِينَ كُمْ وَلِيُمَجِّمِ وَلِيَبَتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيُمَجِّمَ وَلِيُمَجِّمَ وَلِيُمَ وَلِلْهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيُمَجِّمَ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عُلَيْمٌ فِي اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ فِي اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ فَي اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الْمَالِكُونِ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُونِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُ الْمُؤْمِلِكُمْ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْ

١٢٣٨ ـ وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ عَنُ آبِيُ
طَلَحَةً قَالَ كُنتُ فِيمَنُ تَّغَشَّاهُ النَّعَاشُ يَوُمَ
الْحَدِ حَتَّى سَقَطَ سَيُفِى مِن يَّدِى مِرَارًا يَّسُقُطُ
وَانْحُذُهُ وَيَسُقُطُ وَانْحُذُهُ .

٤٨٩ بَاب لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمُرِ شَيُءٌ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوْيُعَذِّبَهُمُ فَاِنَّهُمُ ظلِمُونَ٥

١٢٣٩ ـ قَالَ حُمَيُدٌ وَّنَابِتٌ عَنُ آنَسٌ شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفُومُ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ فَنَزَلَتُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمُرِشَىءٌ.

ڈھانپ لیا اور بعضوں کو اس وقت بھی اپنی جان کی فکر گئی ہوئی تھی اور وہ اللہ تعالی کے متعلق جاہلیت کے سے گمان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے اس کام میں وہ بہتری کہاں ہے جس کا وعدہ کیا تھا' اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے یہ منافق اپنے دل میں جھپائے رکھتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فتح ونصرت ہماری یہاں ہوتی تو ہم کیوں مارے جاتے 'اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھر میں ہوتے جب بھی جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنی قبل گاہ میں آ جاتے اس لڑائی میں یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا اور اللہ تعالیٰ دلوں کی با تیں خوب جانتا ہے۔

۱۲۳۸۔ خلیفہ بن خیاط 'یزید بن زریع 'سعید 'قادہ 'حضرت انس ' حضرت ابو طلحہ ہر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو احد کے دن او تھے نے دبالیا تھا مجھ کو الی او نگھ آئی کہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے میری تکوار گریڑی وہ گرتی تھی اور میں اٹھا تا تھا۔

باب ۸۹۹۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہم خاف کرے، چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلار کھے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

۱۲۳۹ - حید اور ثابت بنانی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ اصد کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آیااس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلااس قوم کو کیاترتی و فلاح حاصل ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغیر کوزخی کردیا چنانچہ اس وقت مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔

١٢٤٠ حَدَّنَا يَحُيى بُنُ عَبُدِاللهِ السُّلَمِيُّ الْخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَى سَالِمٌ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ كُوعَ مِنَ الرَّكُعَةِ الالخِرَةِ مِنَ الْفَحْرِ يَقُولُ اللهُ العَنُ فَلَانًا وَقَلَانًا وَقَلَانًا بَعُدَ مَا يَقُولُ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ فَانُزَلَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولِهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ لِمَن حَمِدةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ فَانُزَلَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ إلى قَولِهِ فَإِنَّهُمُ اللهُ لِمَن عَبُدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله مَلُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ عَبُرِ وَ وَالْحَرِثِ بُنِ هِشَامِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْامُونَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُونُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ ولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لُ اللهُ ا

٤٩٠ بَابِ ذِكْرِ أُمِّ سُلَيْطٍ.

17٤١ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ بُكِيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنَيْهُ اللَّهُ أَبِي عَنَيْهُ اللَّهِ عَنَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى عَمْدُ وَاللَّهُ عَمْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَ

٤٩١ بَابِ قَتُلِ حَمْزَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
 ١٢٤٢ حَدَّئَنِى أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ
 حَدَّئَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّئَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ

ارشد معربی الله سلمی عبدالله بن مبارک معم بن ارشد نهری حضرت سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عرفر وایت کرتے بیل که میرے والد حضرت عبدالله بن عرفی بیان کرتے تھے که بیل نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم فجر کی نماز بیل الله علیه وسلم فجر کی نماز بیل افتد علیه وسلم فجر کی نماز بیل افتد ملا فلال فلال اور فلال پر لعنت بھیج یه دعا آپ سمع الله که اے الله فلال فلال اور فلال پر لعنت بھیج یه دعا آپ سمع الله من حمده ربنالك المحمد كمنے كے بعد كرتے تھے اس وقت یه آیت لیس لك من الامرشئ آخر تک نازل ہوئی اور عبدالله بن ابی مفیان سے روایت کی ہم مبارک نے ای اساد سے خظله بن ابی سفیان سے روایت کی ہم انہوں نے كہا كہ میں نے سالم بن عبدالله سے سنا وہ كہتے تھے كه آخر شرت احد كے دن زخی ہوئے تو آپ صفوان بن امیہ سهیل بن عبدالله سے مرواور حادث بن ہشام بن مغیرہ كے لئے بدوعا كرنے گا اس وقت مرواور حادث بن ہشام بن مغیرہ كے لئے بدوعا كرنے گا اس وقت به آیت لیس لك من الامر آخر تک نازل ہوئی۔

باب ۹۰ ۲ حضرت ام سليطٌ كاذكر

۱۳۱۱۔ یکی بن بکیر 'لیٹ بن سعید 'یونس 'ابن شہاب ' تغلبہ بن ابی مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عور توں کو چادریں بطور تقسیم عنایت فرمائیں توایک چادر عمدہ قسم کی خگر ہی تو بعض لوگوں نے جوان کے باس بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ کی بی بی اس بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ ہی بی بی یعنی ام کلثوم بنت علی ہو مسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کی بی بی بین یعنی ام کلثوم بنت علی ہو ، تو حضرت عرش نے فرمایا نہیں 'ام سلیل اس کی زیادہ حق دار ہیں ام سلیل مدینہ کی انصاریہ تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی صلی اللہ علیہ و سلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی عمر کر ہوارے لئے لایا کرتی تھیں۔

باب ۱۳۹۱ شهادت امیر حمزه رضی الله عنه کابیان . ۱۲۳۲ ابو جعفر "محمد بن عبدالله بن مبارک مجبن ابن مثنی ' عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی مسلمه عبدالله بن فضیل 'سلیمان بن

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْفُضَيُلِ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُروِ بُنِ أُمَّيَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُبَيُدِاللَّهِ بُنِ عَدِيّ بُن الْخَيَارِ فَلَمَّا قَدِمُنَا حِمَّصَ قَالَ لِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَلُ لَّكَ فِى وَحُشِيٍّ نَسُٱلَهُ عَنُ قَتُلِ حَمْزَةَ قُلُتُ نَعَمُ وَكَانَ وَحُشِيًّ يَّسُكُنُ حِمُّصَ فَسَالُنَا عَنُهُ فَقِيْلَ لَنِنا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصُرِهُ كَانَّةً حَمِيُتٌ قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيُهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمُنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِزٌّ بِعُِمَامَتِهِ مَايَرِى وَحُشِيٌّ إِلَّا عَيُنَيُهِ وَرِجُلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَاوَجُشِيٌّ ٱتَّعُرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا إِنِّى اَعُلِمُ أَنَّ عَدِيٌّ بُنَ الْحَيَارِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالِ بِنُتُ أَبِي الْعَيْصِ فَوَلَّدَتُ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فُكُنْتُ ٱسُتَرُضِعُ لَهُ فَحَمَلُتُ ذَالِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَا وَلُتُهَا آيًّاهُ فَكَانِّيُ نَظَرُتُ اللَّى قَدَمَيُكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ وَّجُهِم ثُمَّ قَالَ آلَا تُخبِرُنَا بِقَتُلِ حَمْزَةً قَالَ نَعَمُ إِنَّا حَمْزَةً قَتَلَ طُعَيْمَةَ بُنَ عَدِيٍّ بُنِ الْخَيَّارِ بِبَدُرٍ فَقَالَ لِيُ مَوُلَاىَ جُبَيْرُ بُنُ مُطُعِمٍ إِنْ قَتَلَتَ حَمْزَةً بِعَمِّى فَأَنُتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ أَنُحرَجَ النَّاسُ عَامَ حُنيُنٍ وَحُنَيْنِ حَبَلٌ بِحِبَالِ أُحُدٍ بَيْنَةً وَبَيْنَةً وَادٍّ خَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ اِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا اصُطَفُّوُا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلُ مِنْ مُبَارِزِ قَالَ فَخَرَجَ الِيُهِ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَاسِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ ٱنْمَارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ٱتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدًّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَامُسِ الذَّاهِبِ قَالَ وَكُمُّنُتُ لِحَمُزَةَ تَحُتَ صَخُرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرُبَتِي فَأَضَعَهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجُتُ مِنُ م

یبار ، جعفر بن عمر و بن امیه ضمر ی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں عبیداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر کے لئے نکلا تو جب ہم لوگ ممص ہنچے تو عبیداللہ بن عدی نے کہاکہ چلووحثی بن حرب سے مل کر حضرت مزا کے قتل کا حال ہو چھیں 'میں نے کہا چلو 'وحثی حمص میں ہی رہتا تھا چنانچہ ہم نے لوگوں سے پید معلوم کیا تو بتایا گیا کہ دیکھو! وہ اپنے مکان کے سامیہ کے پنچے مشک کی طرح پھولا ہوا بیٹا ہے ، جعفر کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے قریب گئے اور سلام کیااس نے سلام کاجواب دیااس وقت عبید الله اپناعمامه سریراس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں 'وخثی کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آر ہاتھا کہ وہ ان کی آئکھیں اور پیر دیکھے رہا تھا' آخر عبیداللہ نے پوچھاو حش مجھے پہنچانتے ہو' وحش نے ان کو دیکھااور کہا خدا کی قتم! میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قال بنت ابی العیص سے شادی کی تھی ام قال کے مکہ میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لئے اناکو تلاش کر رہا تھا کہ اجالک اس بچہ کواس کی مال کے پاس لے گیااور وہ بچہ اس کو دے دیا میں نے اس کے دونوں میر دیکھے تھے گویااب بھی میں اس کے پاؤں د مکھے رہا ہوں 'جعفر کہتے ہیں کہ عبیداللہ نے منہ پرسے پردہ ہٹادیااور وحثی ہے کہا کہ ذراحزہؓ کے قتل کا حال توبیان کرووحثی نے کہابات یہ ہے کہ بدر کے دن حزہؓ نے طعمہ بن عدی بن خیار کو مار ڈالا تھا' جبر بن مطعم نے جو کم میرے مالک تھے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تو حزہ کو میرے چیاطعیمہ کے بدلے مار ڈالے تو تو آزادہے 'وحثی نے بیان کیا کہ جب لوگ حنین کی لڑائی کے سال نظے جواحد کے قریب ایک پہاڑ کانام ہے 'احداور اس کے در میان ایک نالہ ہے اس وقت میں بھی الرف والول كے ساتھ فكا جب لزائى كے لئے صفيں درست مو چکیں ' تو سباع بن عبدالعزى نے آگے نكل كر كہاكياكوئي لڑنے والا ہے حمزہ بن عبدالمطلب نے اس کے بالقابل پہنچ کر کہااو سباع!ام نمارہ کے بیٹے جو بچوں کاختنہ کیا کرتی تھی کیا تواللہ اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرتا ہے ' پھر حضرت حمزہ نے سباع کو گزرے ہوئے دن کی طرح بنادیا 'وحثی نے کہا پھر میں قتل حمزہ کی فکر میں ایک پھر کی آڑ میں بیٹھ گیا 'جب حمزہ میرے قریب آئے میں

بَيْنِ وَرَكَيُهِ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهُدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعُتُ مَعَهُمُ فَأَقَمُتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَافِيهُمَا الْإِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجُتُ اِلَى الطَّآئِفِ فَارُسُلُوا اِلِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوُلًا فَقِيْلَ لِي إِنَّهُ لَا يَهَيُّجُ الرُّسُلَ فَخَرَجُتُ مَعَهُمُ حَتَّى قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانُي قَالَ ٱنْتَ وَحُشِيٌّ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَلْتَ قَتَلُتَ حَمُزَةً قُلُتُ قَدُكَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهِلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تُغَيّبَ وَجُهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجُتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيِّلُمَةُ الْكَدَّابُ قُلْتُ لَاخُرُ جَنَّ اللي مُسَيُلِمَةَ لَعَلِّي ٱقْتُلَهُ فَأَكَا فِيُ بِهِ حَمْزَةً قَالَ فَخَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنُ آمُرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلُّ قَآئِمٌ فِي ثُلُمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمُلٌ ٱوُرَقُ ثَائِرُ الرَّأُس قَالَ فَرَمَيْتُهُ بَحِرُبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَلَيَيهِ حَتّٰىٰ خَرَجَتُ مِنُ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيُفِ عَلَى هَآمَّتِهِ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْفَضُلِ فَٱخْبَرَنِي سُلَيُمَانُ بُنُ يَسَارِ آنَّةً سَمِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتُ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهُرِبَيْتٍ وَّأَمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبُدُ الْأَسُودُ.

نے ان کواپنا ہتھیار بھینک کر مار دیااور آخر میر ابھالا ان کے زیر ناف الیالگاکہ وہ سرین سے یار ہو گیا 'وحش نے کہایہ ان کا آخری وقت تھا جب اہل قریش مکہ میں واپس آئے تو میں بھی ان کے ہمراہ مکہ آگیا جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں اسلام کھیل گیا ' تو میں طا نف میں جاکر مقیم ہو گیا اس کے بعد طا نف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیج اور مجھ سے کہاکہ وہ قاصدوں کو نہیں ستائين و نو بحريب بحثيت قاصد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کود کھ کر کہا کیاتم ہی وحشی ہو؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاکیا حزا کو تم ہی نے شہید کیا تھا؟ میں نے کہاجی ہاں' آپ صلی الله علیہ وسلم کو توسب کیفیت معلوم ہے آپ نے فرمایا کیاتم اپنا منہ مجھ سے چھپا سکتے مو(ا) میں یہ بات س کرباہر آگیااور پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد جب مسلمه نے نبوت كا وعویٰ کیا تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کو مارنے جاؤں گاشایداس کو مار کر خزہ کے قتل کا کفارہ ہو سکے میں مسلمانوں ك ساتھ مسلمہ كے مقابلہ ير نكلا مسلمہ كے لوگوں نے جو پچھ كياوہ میں دیکھ رہاتھااس کے بعد میں کیادیکھا ہوں کہ مسلمہ ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہے سر پر نشان اور اونٹ کا سارنگ ہے ' میں نے وہی حربہ جو حزۃ کے لئے استعال کیا تھا نکالا اور اس کے مار دیا جو دونوں چھاتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دونوں مونڈھوں کے درمیان ہے پار نکل گیا۔ اتنے میں ایک انصاری کود کر اس کی طرف گیا اور میں نے اس کی کھویڑی پر ایک تلوار بھی لگائی عبد اللہ بن فضیل اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان بن بیار نے ان کو عبدالله بن عمرٌ نے بتایا کہ جب مسلمہ مارا گیا توایک چھو کری مکان کی حیت برچڑھ کر کہنے لگی ہائے امیر المومنین (مسلمہ) کوایک کالے غلام نے مار ڈالا۔

(۱) اسلام لانے کے بعدان کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیے گئے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاحضرت حمزہ کو انتہائی بے در دی سے شہید کیا تھا، بعد میں انکامثلہ بھی کیا تھا،اس لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی اس لیے سامنے آنے سے منع فرمادیا۔

٤٩٢ بَابِ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِرَاحِ يَوُمَ أُحُدٍ.

٦٢٤٣ حَدِّنَنَا السُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدِّنَنَا السُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدِّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ يَّقُتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَّقُتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ رَسُولُ اللَّهِ .

١٢٤٤ ـ حَدَّثَنِيُ مَخُلَدُ بُنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْييَ بُنُ سَعِيُدِ الْأُمُوِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اشْتَدَّغَضَبُ اللهِ عَلى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى قَوْمٍ دَمُّوا وَجُهَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٥ ٢ ٢ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ أَبِيُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ وَّهُوَ يَسْئَلُ عَنُ جُرُحٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّيُ لَاَعُرِفُ مَنُ كَانَ يَغُسِلُ جُرُحَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ كَانَ يَسُكُبُ الْمَآءَ وَبِمَا دُوُويَ قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُسِلُهُ وَعَلِيٌ يُسُكُبُ الْمَآءَ بِالْمَحِنِّ فَلَمَّا رَآتُ فَاطِمَةُ آنَّ الْمَآءَ لَايُرِيُدُ الدَّمَ إِلَّا كَثُرَةً آخَذَتُ قِطُعَةً مِّنُ جَصِيُرٍ فَٱحْرَقَتُهَا وَٱلصَفَتُهَا فَاسْتَمُسَكَ الدُّمُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيَتُهُ يَوْمَثِذٍ وَّجُرِحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ . ١٢٤٦\_ حَدَّثَنَىٰ عَمْرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوُ

عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيُجِ عَنُ عَمُرِ و بُنِ دِيْنَارٍ

باب ۴۹۲ میں احد میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے زخمی ہونے کابیان۔

سالا ۱۲۳۳ الخی بن نفر عبدالرزاق معمر نهام محضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایار سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا سخت غضب ہے اس قوم پر جس نے اللہ علیہ مسلم ساتھ یہ کیا (دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اللہ سخت غصے ہوا' اس مخض پر جس کو اللہ کے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں مارا (جیسے الی بن خلف کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں مارا (جیسے الی بن خلف کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوداس کو میدان احد میں مارا)

ساس توم پر ہے جوائے پیٹی بن سعیداموی ابن جرتے عمرو بن دینار عمر مدان مسلم اللہ علیما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سخت عصداس قوم پر ہے جس کو استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مار دیں اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم پر ہے جوابی پیٹیمر صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ کو خون آلود کریں (جیسے قریش نے کیا)

۱۲۳۵ قتیم بن سعید 'یقوب بن عبدالرحلٰ 'ابو حازم 'سلم بن دینار 'سہل بن سعد نے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخی ہونے کا حال بو چھا سہل بن سعد نے کہا خدا کی قتم! میں جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون (دھورہاتھا) اور کون پائی ڈال رہاتھا 'اور کون سی دوالگائی گئی 'ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زخم دھو رہی تھیں۔ اور حضرت علی ڈھال سے پائی ڈال رہے تھے 'جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون کی طرح بند نہیں ہو تاہے توانہوں نے بوریے کاایک مکر اجلا کراس کی راکھ زخم میں مجردی 'خون بند ہو کیا یہی دن تھا جب کہ آپ کے دانت شہید ہوئے اور چہرہ مبارک زخمی کیا گیا اور خود کو پھر مار کرسر پر توڑا گیا۔

۱۲۳۷ عمر بن علی' ابو عاصم' ابن جریج' عمرو بن دینار' عکرمه' حضرت ابن عباس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ کا

عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اشْتَدَّغَضَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنُ قَتَلَةً نَبِيٍّ وَّاشُتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنُ دَمَّى وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

٤٩٣ بَابِ الَّذِيُنَ اسْتَحَابُوُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللللّهُ وَالللّهُ وَاللللّهُ وَالللّهُ وَالللّهُ وَالل

مِشَامِ بُنِ عُرُونَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَا آبُو مُعْوِيةً عَنُ عِشَامِ بُنِ عُرُونَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا الَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنُ مِ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا مِنُهُمُ وَاتَّقُوا مَنَهُمُ وَاتَّقُوا مَنُهُمُ وَاتَّقُوا مِنُهُمُ الْقَرُحُ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا مِنُهُمُ وَاتَّقُوا مَنُهُمُ الرَّبُيرُ وَآبُو بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابَ يَوْمَ أَحُدٍ وَالزَّبِيرُ وَانُو بَكُولَ خَافَ اَنُ يَرُجُعُوا فَانَ مَن يَذُهُمُ اللَّهُ مَن يَذُهُمُ اللَّهُ مَن يَذُهُمُ اللَّهُ مَن يَذُهُمُ اللَّهُ مَن يَدُهُمُ اللَّهُ مَن يَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَن يَدُهُمُ اللَّهُ مَن يَحْولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُشَودُ مُن يَعْهُمُ اللَّهُ مَن يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَن يَعْمُ مُ اللَّهُ مَن رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيهُمُ اللَّهُ مَنُونَ مَكْمٍ وَالزَّبَيْرُ .

٤٩٤ بَابِ مَنُ قُتِلَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ الْحُدِ مِنْهُمُ حَمْزَةً بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَ آنَسُ بُنُ النَّضُرِ وَمُصْعَبُ بُنُ عُمْد.

١٤٨ - حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ مَا نَعُلَمُ حَيَّا مِّنُ آلَكُمْ شَهِيدًا آعَزُّ نَعُلَمُ حَيَّا مِّنُ آلَكُمْ شَهِيدًا آعَزُّ نَعُلَمُ حَيَّا مِنْ آلَكُمْ شَهِيدًا آعَزُّ نَعُلَمُ بَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةً وَحَدَّثَنَا آنَهُ مُتَاكِلُ آنَّةً قُتِلَ مِنْهُمُ يَوْمَ الْحَدِ سَبُعُونَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنَّةً قُتِلَ مِنْهُمُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبُعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبُعُونَ قَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبُعُونَ قَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ قَالَ وَكَانَ بِثُومَعُونَةً عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَهُدِ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَهُدِ مَسُولِ اللهِ عَلَى عَهُدِ مَسُولًى عَهُدِ مَسَلًى اللهُ عَلَى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ مَسُولًى عَهُدِ مَسَالًى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ مَسُولًا اللهِ عَلَى عَهُدِ مَلَى اللهُ عَلَى عَهُدِ مَسُولًى اللهِ عَلَى عَهُدِ مَسَالًى وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ مَسُولًى اللهُ عَلَى عَهُدِ مَسُولًى اللهُ عَلَى عَهُدِ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَى عَهُدِ وَسَلَّى وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهُدِ عَلَى عَهُدِ مَا لَهُ اللهُ عَلَى عَهُدِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى عَهُدِ وَسُلَى اللهُ عَلَى عَهُدِ اللهُ عَلَى عَهُدُ اللهُ عَلَى عَهُدِ اللهُ عَلَى عَهُدِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَهُمُ اللهُ عَلَى عَهُدِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ 
سخت غضب اس شخص پرہے جس کوخود پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں اور سخت غضب ہے خدا کا اس پر جس نے پیغیبر کے چیرہ مبارک کوخون آلود کیا۔

باب ۹۳سر (ان لوگوں كا بيان) جنہوں نے اللہ تعالى اور اس كے رسول كا تحكم مانا۔

۱۲۳۷ محر بن سلام ابو معادیه ابشام بن عروه عروه احزت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ الذین استحابوا لله والرسول الح یعنی جن لوگوں نے زخی ہونے کے بعد الله تعالی اور رسول کا عظم ماناان میں جو نیک پر ہیزگار ہیں ان کو بہت ثواب طے گا اے میرے بھانے! تمہارے والد زیر اور نانا ابو بکر صدیق انہیں لوگوں میں سے تھے ابت یہ ہوئی کہ احد کے دن رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کو جو صدمہ پنجاتھا 'پنچااور کا فر مکہ کو واپس کے تو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کا فر کہیں پھر لوث نہ آئیں واپس کے تو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کا فر کہیں پھر لوث نہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا فرون کا تعا قب کون کر تا ہے ؟ یہ عظم س کر سیر حضرات نے اس عظم کی تعمیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بکر سیر عشرات نے اس عظم کی تعمیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بکر سیر عشرات نے اس عظم کی تعمیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بکر بھی شامل ہے۔

باب ۱۹۳۸ شهداء احد کا بیان جیسے حضرت حمزہ بن عبد المطلب ' حضرت میمان ' حضرت نضر بن انس اور حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنهم۔

۱۲۳۸ عرو بن علی افلاس معاذ بن ہشام اپنے والد سے وہ حضرت، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم نہیں سیحقے کہ عرب کے تمام قبائل میں انصار سے زیادہ عزت والا کوئی قیامت کے دن ہو 'قادہ کہتے ہیں کہ جھے سے انس بن مالک نے کہا کہ احد کے دن سر آدمی انصار کے شہید ہوئے اور اشنے ہی ہیر معونہ کے دن اور اشنے ہی ہیر معونہ کے دن اور اشنے ہی ہیر معونہ کا واقعہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں ہوا تھا اور ممامہ کا واقعہ خلافت صدیقی میں ہوا جس ہوا۔

أَبِيُ بَكْرٍ يُّومَ مُسَيُلَمَةَ الْكُذَّابِ .

وَقَالَ أَبُو الْوَلِيُدِ عَنُ شُعْبَةً عَنِ ابُنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ آبِي جَعَلَتُ آبُكِي وَآكُشِفُ النَّوُبَ عَنُ وَجُهِم فَجَعَلَ آصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَونِيُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيْهِ أَوْمَا تَبْكِيْهِ مَازَالَتِ المَلْهِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَحْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

مَامَةَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ الْعَلآءِ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةً عَنُ النَّبِ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى أَرَى عَنِ النَّبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايُتُ فِي رُوُيَاىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايُتُ فِي رُوُيَاىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايُتُ فِي رُوُيَاىَ إِنِّي هَزَرُتُهُ أَحُرِى النَّهُ وَمِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ثُمَّ هَزَرُتُهُ أَحُرى أَصِيبُ مِنَ المُوْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ثُمَّ هَزَرُتُهُ أَخُرى أَصِيبُ مِنَ المُومِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ثُمَّ هَزَرُتُهُ أَخُرى فَعَادَ آخُسَنَ مَاكَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجَآءَ بِهِ اللّٰهُ عَنِ النَّهُ عَنِ اللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُو مَاجَآءَ بِهِ اللّٰهُ عَنِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ اللّٰهُ مُنْولًا يَوْمَ أَحُدٍ .

١٢٥١ ـ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيُقٍ عَنُ خَبَّابٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَبْتَغِى وَجُهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجُرُنَا

۱۲۳۹ قتیه بن سعید الیث ابن شهاب عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے ان کو بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن دو شہیدوں کو ایک ہی کیڑے میں لیٹنے اور پوچھے کہ ان دونوں میں قر آن کریم کس کو زیادہ یاد تھا 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتایا جاتا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتایا جاتا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت آگے کرتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا اور آپ نے فرمایاان کو اسی طرح خون آلودہ بلا عسل و نمازد فن کر دیا جائے۔

ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ ابوالولید نے شعبہ سے انہوں نے محمہ بن منکدر سے انہوں نے محمہ بن منکدر سے انہوں نے محمہ احد کے دن شہید ہوئے تو میں ان کی لاش کو دیکھ کررو تا تھا اور چرہ سے کیڑا ہٹا کر دیکھ اور آنخضرت کے اصحاب مجھ کورونے نے منع کرتے مگر آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے فاطمہ بنت عمرو (میری پھوپھی) سے فرمایا تم عبداللہ پر مت رؤاس پر تو فرشتے جنازہ اٹھانے تک سایہ کئے رہے۔

۱۲۵۰ مجر بن علاء ابواسامہ کرنید بن عبداللہ بن ابی بردہ ابی بردہ ابی بردہ ابی بردہ ابی مردہ ابی بردہ بن عامر اپنے داداسے اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ آنخسرت نے فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک بار تلوار ہلائی تواس کی نوک ٹوٹ گی اس کی تعبیر یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے 'پھر دوسری مرتبہ ہلائی تو ٹھیک ہو گئی اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آخر میں فتح دے دی اور ان میں اتحاد پیدا کر دیااور میں نے خواب میں گائیں دیکھیں (جو ذرج ہو رہی تھیں) اور اللہ تعالی کے سب کام بہتر ہیں اس کی تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہجرت کی تواب ہمار ااجر اللہ کے ذمہ ہو گیا

چنانچہ کچھ لوگ تو ہم میں سے دنیا سے گزر گئے اور اپنی محنت کا پچھ

عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنُ مَضَى اَوُذَهَبَ لَمُ يَا كُلُ مِنُ اَجُرِهِ شَيئًا كَانَ مُصُعِبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ اَجُدٍهِ شَيئًا بَهَارَاسَهُ اَجُدٍ فَلَمُ يَتُرَكُ إِلَّا نَمِرةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنًا بِهَارَاسَهُ خَرَجَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّى بِهَا رِجُلَيُهِ خَرَجَ رَاسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا بِهَا رَاسَهُ وَاجْعَلُوا عَلى رِجُلَيْهِ الْإِذُخِرِ وَمِنَّا مَنُ الوَقَالَ اَلْقُوا عَلى رِجُلَيْهِ مِنَ الْإِذُخِرِ وَمِنَّا مَنُ الْوَدُخِرِ وَمِنَّا مَنُ الْمَثَ لَهُ فَهُو يَهُدِيهَا .

٤٩٥ بَابِ أُحُدُّ يُّحِبُّنَا قَالَةً عَبَّاسُ بُنُ سَهُلٍ عَنُ اَبِى حُمَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

١٢٥٢ ـ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ اَخْبَرَنِي آبِي عَن قَتَادَةً سَمِعُتُ آنَسًا آنَّ عَن قُتَادَةً سَمِعُتُ آنَسًا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُجِبُّنَا وَنُجِبُّدُ.

٦٢٥٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمُرٍ و مَّولَى المُطَّلِبِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكُ عَنُ عَمُرٍ و مَّولَى المُطَّلِبِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ اَحُدُ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّةً طَلَعَ لَهُ اَحُدُ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّةً اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّى حَرَّمُتُ مَالِينَ لَابَتَهُهَا .

170٤ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنُ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَنِي يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنُ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ اُحُدٍ صَلواتَهُ عَلَى خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ اُحُدٍ صَلواتَهُ عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطَّ الْمَيْتِ نُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطَّ لَكُمْ وَانِّى لَانُظُرُ الِّى لَكُمْ وَانِّى لَانُظُرُ الِلَى حَوْضِى الْالْ وَإِنِّى أَعَطِيْتُ مَفَاتِيْحَ حَزَآئِنِ حَوْضِى الْالْ وَإِنِّى أَعَطِيْتُ مَفَاتِيْحَ حَزَآئِنِ اللّهِ مَا خَافُ اللّهُ مَا اَخَافُ اللّهُ مَا اَخَافُ

بدلہ (دنیامیں)نہ پایاا نہیں اوگوں میں مصعب بن عمیر سے جواحد کے دن شہید ہوئے اورا یک دھاری دار چاور چھوڑ گئے جب اس سے ان کا سر چھپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا آخر رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کا سر چھپا دواور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دویا یہ فرمایا کہ پیروں پر تھوڑی سی اذخر گھاس ڈال دویا یہ فرمایا کہ پیروں پر تھوڑی سی اذخر گھاس ڈال دواور پچھ لوگ ہم میں ایسے ہوئے کہ ان کامیوہ خوب پھلا اور ان کو چن چن کر کھاتے تھے۔

باب ۹۵ س/ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کایه ارشاد که احد هم سے محبت رکھتا ہے ، عباس بن سہل نے ابو حمیلاً سے یہ روایت بیان کی ہے

۱۲۵۲۔ نفر بن علی 'ان کے والد علی قرہ بن خالد' حفرت قادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے ساکہ رسول اگرم نے فرمایا یہ احدا یک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

۱۲۵۳ عبدالله بن یوسف امام مالک عمرو بن الی عمرو انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے جب احد نظر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ احد ایک پہاڑی ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں یااللہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو دو پھر یلے علی قول کے در میان حرم بناتا ہوں۔

۱۲۵۴ عروبن خالد کیف بن سعد 'یزید بن ابی حبیب 'ابوالخیر مر ثد' حضرت عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کی طرف گئے اور شہداء احد پر مثل نماز جنازہ نماز پڑھی ' پھر منبر پر آکر فرمایا میں تمہارے واسطے کام درست کرنے کے لئے آگے چلنے والا ہوں ' میں تم پر گواہ ہوں ' میں حوض کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی تنجیاں دی گئیں اور بات یہ ہے ججھے اسپنے بعد بخدا تمہارے مشرک ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ڈر ہے کہ کہیں تم

د نیامیں نہ تھنس جاؤ۔

عَلَيْكُمُ اَنْ تُشُرِكُوا بَعُدِى وَلَكِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيُهَا .

٤٩٦ بَابِ غَرُوةِ الرَّجِيعِ وَرِعُلٍ وَّذَكُوانَ وَبِيْرِ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَبَيْرٍ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بُنِ تَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَ اَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ اللّهَ ابْعُدَ أُحُدٍ.

١٢٥٥ ـ حَدَّنَييُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسْى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَمْرِ وَ بُنِ اَبِى شُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ الْتَ قَالَ بَعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَّامَّرَ عَلَيُهِمُ عَاصِمَ بُنَ ثَابِتٍ وَّهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ ۖ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُو الِحَيِّ مِّنُ هُزَيُلِ يُّقَالُ لَهُمُ بَنُوُ لِحُيَانَ فَتَبِعُوْهُمُ بِقَرِيْبٍ مِّنُ مِّائَةِ رَامٍ فَاقَتَصَّوُا اثَّارَهُمُ حَتَّى اَتَوُا مَنْزِلًّا نَّرْلُوٰهُ فَوَجَلُوا فِيُهِ نَوٰى تَمُرٍ تَزَوَّدُوا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمُرُ يَثُرِبَ فَتَبِعُوْآ اثَارَهُمُ حَتَّى لَحِقُوهُمُ فَلَمَّا انْتَهٰى عَاصِمٌ وَّٱصْحَابُهُ لَجَآءُ وُا اِلِّي فَدُ فَدٍ وَّجَآءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُو الِهِمُ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهُدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَّزَلْتُمُ إِلِّينَا اَنَّ لَّا نَقُتُلَ مِنْكُمُ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ وَّامَّا أَنَا فَلَا ٱنْزِلُ فِى ذِمَّةِ كَافِرِ ٱللَّهُمَّ ٱخُبِرُ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوهُمُ حَتَّى قَتَلُوًا عَاصِمًا فِي سَبُعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبُلِ وَبَقِىَ خُبَيُبٌ وَّزَيُدٌ وَّرَجُلٌ احَرُ

باب ۹۹۸۔ غزوہ رجیع کے بیان میں اور رعل ذکوان(۱) بیر معونہ 'اور عضل و قارہ کا بیان اور عاصم بن ثابت 'خبیب اور ان کے ہمراہیوں کا قصہ 'ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سے عاصم بن عمرونے بیان کیا کہ غزوہ رجیع احد کے بعد ہوا (صفر سے سے)

١٤٥٥ ارابهم بن موسى بشام بن يوسف معمر زهرى عمروبن ابي سفیان ثقفی 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوی کی غرض ے قریش کی خبر لانے کو تبھیجی اوراس کاافسر عاصم مین ثابت انصاری ا کو بنایا جو کہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے یہ لوگ چل کر جب مکہ اور عسفان کے در میان پہنچے ' تو ہذیل قبیلہ کے خاندان بی لحیان کوان کی خبر ہو گئی توانہوں نے ایک سوتیراندازوں کوان کے تعاقب میں روانہ کر دیااوریہ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ <u>پنچ</u>ے جہال یہ مقیم تھے اور وہاں انہوں نے مدینہ کی تھجوروں کی گھلیاں بڑی ہوئی و یکھیں اور پھر وہاں سے ان کے پیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے ملمانوں کو پکڑلیا مسلمان اینے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیکہ پر چڑھ گئے کا فروں نے گھیر لیااور کہنے لگے کہ ہم دعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے خود کو ہمارے حوالہ کر دیا تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا ئیں گے عاصمؓ نے کہامیں کا فروں کے وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہر گزینچے نہیں اتروں گا 'اے اللہ اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حال کی خبر کر دے کا فروں نے حملہ کر دیااور تیر برسانے لگے یہاں تک کہ حفزت عاصم اپنے سات ہمراہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے ' صرف حضرت خبیب' زیرٌ اور ایک دوسرے مسلمان فی رہے'

(۱) امام بخاری علیہ الرحمتہ نے غزؤہ رجیع اور غزؤہ بڑ معونہ دونوں کو ایک باب میں ذکر کر دیا ہے، مگر راجج قول کے مطابق یہ دوالگ الگ واقعے ہیں، جو مختلف او قات میں پیش آئے تھے۔ غزؤہ رجیع کا تعلق دس صحابہؓ کی اس جماعت سے ہے جس میں حضرت عاصم اور خبیبٌ شریک تھے، یہ حادثہ قبائل عضل و قارہ کی اسلام دشنی کا نتیجہ تھااور بئر معونہ کا تعلق ان ستر قاری صحابہ سے ہے جو اسلام کی تعلیم کیلئے بھیجے گئے تھے اور جنہیں قبائل عل وذکوان نے دھو کہ دے کر شہید کیا تھا۔

فَأَعُطُوهُمُ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ فَلَمَّا أَعُطُوهُمُ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا اللَّهِمُ فَلَمَّا اسْتَمُكَّنُوا مِنْهُمُ حَلُّوا اَوتَارَ قَسِيّهِمُ فَرَبَّطُوهُمُ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هٰذَا اَوَّلُ الْغَدُرِ فَابٰي اَنْ يَّصُحَبَهُمُ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى اَنَ يَّصُحَبَهُمُ فَلَمُ يَفُعَلُ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَّزَيُدٍ حَتَّى بَاعُوُهُمُ بِمَكَّةَ فَاشْتَرٰى خُبَيْبًا بَنُوالْحَارِثِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ نَوْفَلٍ وَّكَانَ خُبَيُبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِكَ يَوُمَ بَدُرِ فَمَكَثَ عِنْدَهُمُ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجُمَعُوا قَتُلَهُ اِسْتَعَارَ مُوسَى مِنُ م بَعُض بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدُّ بِهَا فَاعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَلَتُ عَنُ صَبِيّ لِّي فَدَرَجَ اِلَيْهِ حَتَّى آتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلى فَحَذِهٖ فَلَمَّا رَآيَتُهُ فَزِعُتُ فَزَعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى فَقَالَ ٱتَخْشِيُنَ ٱنُ ٱقْتُلَهُ مَاكُنُتُ لِٱفْعَلَ ذَاكَ اِنُ شَآءَ اللَّهُ وَكَانَتُ تَّقُولُ مَارَايَتُ آسِيرًا قَطُّ خَيُرًا مِّنُ خُبَيْبِ لَّقَدُ رَايَتُهُ يَأْكُلُ مِنُ قِطُفِ عِنَبٍ وَّمَا بمَكَّةً يَوُمَئِذٍ نَمَرَةٌ وَّإِنَّهُ لَمُونَقٌ فِي الْحَدِيُدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزُقٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِيُ أُصَلِّيُ رَكُعَتَيُن ثُمَّ انُصَرَفَ اِليُّهِمُ فَقَالَ لَوُلَا أَنُ تَرَوُا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِّنَ الْمَوُتِ لَزِدُتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنُ سَنَّ الرَّكُعَتِيُنِ عِنْدَ الْقَتُلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَ أَحُصِهِمُ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ م

مَا أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى أَنْ مُسُلِمًا عَلَى آَيَ شَقِ كَانَ لِللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِللهِ وَإِنُ يَّشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى آوُصَالِ شَلُوٍ مُمَزَّع

کا فروں نے ان کو امان کا یقین دلایا اور بیدان کے پاس اتر آئے کا فروں نے ان پر قابو پالیا اور کمان کی تانت سے ان کی مشکیس باندھ لیس ، تیسرے مسلمان نے کہا کہ یہ ان کی مہلی عبد شکنی ہے اور اس نے جانے سے انکار کر دیا کا فروں نے تھینچ کر لے جانے کی کو شش کی اور . جب پریشان ہوگئے تواس کو قتل کر دیااور خبیب اور زیلا کو ساتھ لے گئے اور مکہ میں لے جا کر چے ڈالا خبیب کو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خریدا کیونکہ ضبیب نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا' حفزت خبیب عرصہ تک ان کے پاس مقیدرہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے قتل کاارادہ کیاایک دن اسی در میان میں خبیب نے حارث کی بٹی سے صفائی کے لئے استر امانگا' کہتی ہے کہ میر اخیال کسی اور طرف ہو گیا کہ اتنے میں میرا بچہ ابو حسین خبیب کے پاس چلا گیا خبیب نے اس کو محبت سے اپنی ران پر بٹھالیا 'میں نے جب بیہ حالت د کیھی تو گھبرا گئی خبیب نے میری گھبراہٹ پیچان لی استرااس کے ہاتھ میں تھا ، وہ کہنے گئے کیا تو خوف کرتی ہے یہ کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا خدانے چاہا تو ایسا کام مجھ سے مجھی نہیں ہو سکتا' زینب کہا کرتی تھی میں نے خبیب سے زیادہ کسی قیدی کو نیک نہیں دیکھا میں نے خود دیکھا ہے کہ انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لئے کھارہے تھے حالا نکہ اس وقت مکہ میں میوہ نہیں تھااور وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے یہ خداکارزق تھاجواس نے خبیبؓ کوعنایت فرمایا تھاغرض یہ کافر خبیب و قل کرنے کے لئے حدود حرم سے باہر لے گئے۔خبیب نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں دو گانہ نماز اداکر لوں 'اجازت مل گئی نماز ے فارغ ہو کر خبیب نے کہا کہ اگریہ خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں تو اور نما زیر هتا' غرض قتل سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کاطریقہ حضرت خبیبؓ سے ایجاد ہواہے پھر حضرت خبیبؓ نے اُس طرح د عاکی کہ اے اللہ!ان سب کو چن چن کر تباہ کر دے کوئی باقی نہ رہے پھر یہ اشعار پڑھے۔

جب میں مسلمان مر رہا ہوں تو کوئی فکر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر مرول میں خداکی راہ میں مر رہا ہوں وہ اگر چاہے تو میں زبول حالت نہ ہوں گا بدن اگرچہ کلڑے کلڑے ہو جائے تو اس کے جوڑول پر

## بر کت ہو گی

ثُمَّ قَامَ الِيهِ عُقْبَةُ بُنُ الْحَرِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتُ قُرَيُشٌ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُؤْتُوا بِشَيءٍ مِّنُ جَسَدِهِ يَعُرِفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِّنُ عُظَمَآئِهِمُ يَوُمَ بَدُرٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ 
1۲٥٦ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ و سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ الَّذِيُ قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ اَبُو سَرُوعَةً.

٧٥٧ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ ۖ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ ۗ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ شَقَالُ لَهُمُ الْقُرْآءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانُ مِنُ مَ بَنِي شَقَالُ لَهُمْ الْقُرْآءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانُ مِنُ مَ بَنِي سُلَيْمٍ رِعُلِّ وَذَكُوانُ عِنْدَ بِمُر يُقَالُ لَهَا بِيمُ مَعُونَةً فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللّهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا مَعُونَةً فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللّهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمُ فَدَعَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي صَلواةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي صَلواةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدَهُ الْقَنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقَنُتُ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ وَسَالَ رَجُلِّ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ الْعَدُوتِ الْعَدُوتِ الْقَرُوتِ الْعَرَاءَةِ قَالَ لَا بَلُ عَنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَآءَةِ قِ قَالَ لَا بَلُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْقِرَآءَةِ قِ قَالَ لَا بَلُ عَنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَآءَةِ قَالَ لَا بَلُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْقِرَآءَةِ قَالَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ الْقِرَآءَةِ قَالَ لَا بَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْقِرَآءَةِ قَالَ لَا بَلُ عَنْ الْقَرَاغِ مِنَ الْقِرَآءَةِ قَالَ لَا بَلُ

آرِ اللهِ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا فَتَادَةُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَسُهُرًا بَعُدَ الرَّكُوعِ يَدُعُوا عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا بَعُدَ الرَّكُوعِ يَدُعُوا عَلَى الْحَرَبِ.

ُ ٩٥ ٢ . حَدَّنَنَى عَبُدُالُاعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعٌ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رِعُلًا وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيُ

اس کے بعد عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر خبیب کو قتل کر دیااور دوسری طرف یہ ہواکہ قریش نے لوگوں کو بھیجا کہ عاصم بن ثابت گل کو لاش کا ایک مکڑا کاٹ کر لاؤ تاکہ ہم پیچانیں کیونکہ عاصم نے بدر کے دن ایک بڑے آدمی عقبہ بن الی معیط کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم کی لاش پر بھڑوں کی فوج نازل کر دی جس نے عاصم می کو بچالیا اور قریشی لوگ لاش کے قریب بھی نہ آسکے۔

۱۲۵۲ عبداللہ بن محمد مسفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابڑ سے سنا کہ خبیب کو ابوسر وعہ (عقبہ بن حارث) نے قبل کیا تھا۔

الا الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر صحابیوں کو جن کو ہم قاری کہتے ہے کی کام کے لئے بھیجا' بنو سلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکوان نے ہیر معونہ کے پاس ان کو گھیر لیا اور مارنے لگے صحابہ نے کہا خدا کی قتم! ہم کورسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام کی غرض سے روانہ کیا ہے' مگر کفار نے کوئی و ھیان نہیں دیا اور سب کو شہید کر دیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک صحیح کی نماز میں بدوعا فرمائی یہاں سے قنوت کی ابتدا ہوتی مہینہ ہیں کہ کئی نے حضرت انس سے قبل ہم قنوت نہیں پڑھتے تھے عبدالعزیز (شاگر وانس کا ہم ہوئے ہوئے بعد ہوئے کے بعد ہوئے کہو کرر کوع سے پہلے۔

۱۲۵۸۔ مسلم بن ابراہیم' ہشام' قادہ' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبائل کے لئے بدد عافر ماتے تھے۔

۱۲۵۹ عبداالعلی بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید بن ابی عروب 'قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رعل و ذکوان 'عصیہ اور بنی لحیان نے رسول اکرم صلی الله

لِحُيَانَ ٱسُتَمَدُّوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُو ۗ فَامَدُّهُمُ بِسَبْعِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ القُرَّآءَ فِي زَمَانِهِمُ كَانُوُا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيُلِ خَتَٰى كَانُوُا بِبئُرِ مَعُوْنَةً قَتَلُوهُمُ وَغَدَرُوابِهِمُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهُرًا فِي الصُّبُح عَلَى اَحُيَآءٍ مِنَ اَحُيَآءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعُلِّ وَّذَكُوَانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحُيَانَ قَالَ ٱنَسَّ فَقَرَٱنَّا فِيهِمُ قُرُانًا نُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا إِنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَٱرُضَانَا وَعَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا فِي صَلواةِ الصُّبُح يَدُعُوُا عَلَى أَحُيَآءٍ مِّنُ أَحُيَآءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعُلِّ وَّذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِى لِحُيَانِ زَادَ خَلِيُفَةً حَدَّثَنَا ابُنُ زُرَيُع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أُولَٰئِكَ السَّبُعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئرِ مَعُونَةَ قُرُانًا كِتَابًا نَحُوَهُ .

مَدَّانًا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا هُمُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا هُمَّامٌ عَنُ إِسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى طُلُحَةً وَاللّٰهِ مَنِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ خَالَةً اَخْ لِلّٰمِ سَلَيْمٍ فِى سَبُعِينَ وَسَلّمَ بَعَثَ خَالَةً اَخْ لِلّٰمِ سَلَيْمٍ فِى سَبُعِينَ وَسَلّمَ بَعَثَ خَالَةً اَخْ لِلّٰمِ سَلَيْمٍ فِى سَبُعِينَ الطُّفَيلِ خَيَّرَ بَيْنَ تَلْثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ الطُّفَيلِ خَيَّرَ بَيْنَ تَلْثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ الْمُلْ السَّهُلِ وَلِي الْمُلْ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ خَلِيفَتَكَ اَوْا غُرُوكَ بِاللهِ خِصَالٍ فَقَالَ بِكُونُ لَكَ خَلِيفَتَكَ اَوْا غُرُوكَ بِاللهِ إِلَى الْمُلَو وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَقَالَ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ فَلَانِ فَقَالَ غُدَّةً كَغُدَّةً لِعَلْمِنَ عَامِرُ فِى بَيْتِ الْمُرَاةِ مِينَ اللّهِ فَلانِ فَقَالَ غُدَّةً كَغُدَّةً الْمُرَاةِ مِينَ اللّهِ فَلانِ فَقَالَ غُدَةً كَغُدَةً اللّهَ فَلانِ التَّكُونِي فَلَانٍ فَقَالَ غُدَةً كَغُدَةً اللّهَوْسَةِ فَانُطَلَقَ حَرَامٌ اللّهُ فَلانِ اللّهُ فَلانِ التَتُونِي اللّهُ عَلَى ظَهُرٍ فَرَسِهِ فَانُطَلَقَ حَرَامٌ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ فَلَانِ اللّهُ فَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

علیہ وسلم سے اپنے د شمنوں کے مقابل میں مدد جاہی ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر اصحاب کوانصار سے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا ہم ان کو قاری کہا کرتے تھے بیہ لوگ دن کو لکڑیاں لاتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے یہ حفرات جب بیر معونہ پہنچے تو قبیلے کے آدمیوں نے ان کو دھو کے سے مار ڈالا ' رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کوجب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں ان قبیلے والوں کے لئے بدد عا فرمائی لیتی رعل' ذكوان عصيه اوربى لحيان ير 'حضرت انس كمت بي كه جم في توان کے صدمہ میں کئی آئیتیں پڑھیں چھران کی تلاوت مو قوف ہو گئی وہ آیات سے تھی بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا قادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ تک قنوت پڑھی آپ عرب کے چند قبلوں پر بددعا فرماتے تھے تعنی رعل 'ذکوان' عصیہ اور بنی لحیان پر 'خلیفہ بن خیاط شخ بخاری نے اتنااور اضافہ کیاہے کہ ہم سے ابن زریع نے ان سے سعید بن ابی عروہ نے انہوں نے قیادہ سے سنا کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ یہ ستر قاری بیر معونہ پر شہید کئے گئے یہ سب انصاری تھ اس حدیث میں قراناً سے کتاباً مراد ہے لین الله منکی کتاب۔

۱۲۱۰۔ موسیٰ بن اسلحیل 'ہمام 'اسخی 'عبداللہ بن ابی طلحہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حرام بن ملحان) ام سلیم کے بھائی بعنی انس کے مامول کو ستر سواروں کے ساتھ بی عامر کے پاس بھیجا 'وجہ یہ ہوئی کہ مشرکوں کے سر دار عامر بن طفیل نے آنحضرت کو تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا تھااس نے کہایا تو یہ ہوناچا ہے کہ گوار اور دیباتیوں پر آپ کو مت کریں اور شہر والوں پر میں حکومت کروں یامیں آپ کا خلیفہ بعنی جانشین بنوں یا پھر میں دو ہز ار غطفانی لشکر سے آپ پر چڑ ہائی کروں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدد عا فرمائی اور کہا اس اللہ 'تو مجھے عامر کے شرسے بچانا! چنانچہ اس دعا کے بعد عامر ایک عورت ام فلال کے گھر طاعون میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلال خاندان کے گھر کے یہاں اونٹ کے غدود کی طرح

بَنِيُ فُلان فِيَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى اتِيَهُمُ فَاِنُ امَنُونِيُ كُنتُمُ وَ إِنْ قَتَلُونِيُ اتَّيْتُمُ اَصُحَابَكُمُ فَقَالَ آتُوْمِنُونِيُ ٱبِلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمُ وَاومَؤُوا اِللَّى رَجُلٍ فَاتَاهُ مِنُ خَلُفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ ٱحُسِبُهُ حَتَّى ۚ ٱنْفَذَهُ بِالرُّمُحِ قَالَ اَللَّهُ اَكُبُرُ فُزُتُ وَرَبّ الْكُعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقَتَلُوا كُلَّهُمْ غَيْرَ الاَعْرَجَ كَانَ فِيُ رَاسٍ جَبَلٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخُ إِنَّا لَقَدُ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَ ٱرُضَانَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيُهِمُ ثَلْثِيُنَ صَبَاحًا عَلَى رِعُلِ وَّ ذَكُوَانَ وَبَنِيُ لِحُيَانَ ۚ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُّا اللَّهَ وَرَسُولَةً

صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ.

١٢٦١ ـ حَدَّثَني حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّنَنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَنْسِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ آمًّا طُعِنَ حَرَامُ بُنُ مِلْحَانَ وَ كَانَ خَالَهُ يَوُمَ بِئُرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدُّم هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجُهِهِ وَ رَأْسِه ثُمَّ قَالَ فُزُتُ وَ رَبِّ الْكُعُبَةِ.

١٢٦٢ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ إَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اسُتَادُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُرُوْجِ حِيْنَ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْآذَى ۚ فَقَالَ لَهُ آقِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ آتَطُمَعُ آنُ يُتُوذَنَ لَكَ

میرے بھی غدود نکل آیا 'پھراس نے کہامیرا گھوڑالاؤ 'جب گھوڑا آیا تووہ اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی مر گیا 'حرام بن ملحان ایک لنگڑے آدمی اور ایک اور آدمی کے ساتھ عامر کے پاس کئے حرام نے ان دونوں ے کہاتم دونوں میرے قریب ہی رہنا 'پہلے میں ان کے پاس جاتا ہوں اگر کا فروں نے مجھے امن دے دیا ' تو تم تھبرے رہنااور اگر مار ڈالیں تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا 'چنانچہ حرام نے کا فروں ہے جاکر کہا کیا تم مجھ کوامن دیتے ہو کہ رسول عظیمہ خدا کی ایک حدیث تمہارے سامنے بیان کروں 'آخر حرام حدیث بیان کرنے لگےان لوگوں نے ایک آدمی کواشارہ کیا'اس نے چیھیے ہے آکر حرام کے ایک نیزہ مارا (ہمام راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسحٰق نے اس طرح کہا کہ وہ نیزہ ان کے آرپار نکل گیا) نیزہ لگتے ہی حرام نے کہااللہ اکبر! رب کعبہ کی قتم! میں اپنی مراد کو پہنچ گیا (اس کے بعد شہید ہو گئے)' پھر وہ لوگ حرام کے ساتھیوں کے بیچھیے لگے حتی کہ سب مارے گئے 'صرف ایک کنگڑا باقی رہ گیاجو پہاڑکی چوٹی پر چڑھ گیا،اس وقت په آیت نازل هو کی جو بعد کو منسوخ هو گئ (ترجمه) هم اینے پروردگارے مل گئے وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی 'اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیں دن تک رعل 'ذکوان' بن لحیان اور بنی عصبیتہ کے لئے بدد عا فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی۔

١٢٦١ حبان عبدالله بن مبارك معمر ، ثمامه بن عبدالله ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ جب میرے ماموں حرام بن ملحان نیزہ سے شہید کئے گئے 'بیر معونہ کے دن توانہوں نے اپناخون اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر مل لیااور کہا رب کعبہ کی قتم! میں اپنی مراد کو پہنچے گیا۔

١٢٦٢ عبيد بن اسلعيل 'ابواسامه ' ہشام حضرت عائشةٌ سے روایت كرتے ہيں 'انہوں نے فرمايا كه نبي صلى الله عليه وسلم سے ابو بكر انے مکہ والوں کی ایذاد کھتے ہوئے مکہ سے باہر جانے کی اجازت جاہی' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھبر جاؤ احضرت ابو بکرانے عرض کی نیار سول الله! کیا آپ صلی الله علیه وسلم به چاہیے ہیں کہ میں اس

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّيُ لَا رُجُو دْلِكَ قَالَتُ فَانْتَظَرَهُ ۚ ٱبُو بَكْرٍ فَٱتَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَّ يَوُم ظُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَخُرجُ مِنُ عِنُدِكَ فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّمَا هُمَا اِبُنَتَاىَ فَقَالَ اَشَعَرُتَ اَنَّهُ قَدُ أُذِنَّ لِيُ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّحُبَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّحُبَةُ قَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ عِنْدِى نَاقَتَانَ قَدُ كُنْتُ ٱعُدَدُتُّهُمَا لِلُخُرُوجِ فَٱعُطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ اِحُلاَّهُمَا وَهِيَ الْجَدُعَآءُ فَرَكِبَا فَانَطَلَقَا حَتَّى آتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِغُورٍ فَتَوَارَيَا فِيُهِ فَكَانَ عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً غُلامًا لِعُبُدِ اللهِ بُن الطُّفَيْلِ بُنِ سَخُبَرَةً اَخُوُ عَائِشَةَ لأُمِّهَا وَ كَانَتُ ۚ لاَبِيُ بَكْرٍ مِّنُحَةً فَكَانَ يَرُوُحُ بِهَا وَ يَغُدُوا عَلَيْهِمُ وَ يُصِّبِحُ فَيُدَلِّجُ اِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسُرَحُ فَلا يَفُطُنُ بِهِ اَحَدٌ مِّنَ الرِّعَآءِ فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجَ مَعَهُمَا يُعُقِبَا حَتَّى قَدِمَا الْمَدِيْنَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بُنَّ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِثُرِمَعُونَةً وَعَنُ اَبِي أَسَامَةً قَالَ قَالَ هَشَامُ بُنُ عُرُوَةً فَٱخْبَرَنِيُ أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِبِئُرِ مَعُوْنَةً وَ أُسِرَ عُمُرُو بُنُ أُمَيَّةً الضَّمْرِئُّ فَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ الطُّفَيُلِ مَنُ هَذَا فَأَشَارَ الِّي قَتِيُلٍ فَقَالَ أَعَمُرُو بُنُ أُمَيَّةً هَذَا عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةً فَقَالَ لَقَدُ رَاتَيْتُهُ بَعُدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اللَّي السَّمَاءِ حَتَّى أَنِّيُ لَا نُظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَةً وَبَيْنَ الأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمُ فَنَعَاهُمُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدُ أُصِيبُوا وَ إِنَّهُمْ قَدُ سَالُوا رَبَّهُمُ مَقَالُوا رَبَّنَا اَحُبِرُ عَنَّا إِحُوانِنَا بِمَا رَضِيُنَا عَنُكَ وَرَضِيُتَ عَنَّا فَانُحُبَرَهُمُ عَنُهُمُ وَ أُصِيْبَ يَوُمَئِذٍ فِيُهِمُ عُرُوَةُ بُنُ اَسُمَاءَ بُنِ الصَّلَتِ فَسُمِّي عُرُوَّةُ

وقت تک مھہروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کی اجازت مل جائے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! مجھے اپنے رب سے اس کی امید ہے۔ حضرت ابو بکر انتظار کرتے رہے 'ایک دن ظہر کے وقت حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ابو بکڑ کے پاس آئے آواز دی اور فرمایا تمہارے یاس کوئی ہو تواسے ہٹادو 'حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کوئی نہیں ہے 'میری دولڑ کیاں (عائشہ اور اساء) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم کو معلوم ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئ ہے 'حضرت ابو بکر نے کہامیں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا 'آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا احيى بات ہے ابو بكڑنے عرض كيا ميرے یاس دواونٹنیاں تیز رفار ہیں جن کو سفر کے لئے خوب تیار کیا گیا بے، چنانچہ اس میں ہے ایک او نٹنی جس کانام جدعا تھا حضور صلی اللہ · علیه وسلم کو دے دی اور پھر خود بھی سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیه وسلم کے ہمراہ چل دیئے اور غار تور میں آ کر روبوش ہو گئے 'عامر بن فہیر ہ عبداللہ بن طفیل کاغلام تھا معبداللہ حضرت عائشہ کے مال جائے بھائی تھے اور حضرت ابو برٹ کے پاس دودھ والی او مٹنی صبح شام لاتے تھے اور رات کو بھی ان کے پاس آتے اور جاتے تھے 'کوئی چرواہا اس راز سے آگاہ نہ تھا 'جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑاس غار سے برآمد ہوئے توان کو ہمراہ لے لیا اور پیر دونوں راستہ بتاتے جاتے تھے 'راستہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر باری باری ان کواپی سواری پر بھاتے رہے، یہ عامر بن فہیرہ بیر معونہ کے دن شہید ہوئے 'ابو اسامہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب عامر بن فہیر ہ بیر معونہ والے دن شہید کئے گئے اور عمرو بن امیہ ضمری قید کئے گئے 'تو عامر بن طفیل نے اشارہ کرتے ہوئے یو چھاب لاش کس کی ہے'انہوں نے کہایہ عامر بن فہیرہ ہیں عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ جب میہ شہید ہوئے توان کی نغش آسان پر اٹھائی گئی 'میں نے دیکھا کہ آسان وزمین کے در میان معلق ہے پھر زمین پر رکھ دی گئی ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اس واقعہ کی خبر دی "آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ ہے فرمایا تمہارے بھائی شہید کئے گئے اور انہوں نے وقت شہادت یہ دعا

بِه وَ مُنُذِرُ بُنُ عَمُرِو سُمِّىَ بِهِ مُنُذِرًا.

177٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَنُحِبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَنُحِبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَنُحِبَرَنَا مُلهِ اَنُحِبَرَنَا مُلهِ اَنُس قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ اَنِس قَالَ قَنتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلى رِعُدٍ وَ ذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَ رَسُولُهُ.

وَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ قَالَ مَالُتُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ قَالَ سَالُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُوتِ فِى الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ اَوُ الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ اَوُ بَعُدَهُ قَالَ تَعَمُ فَقُلْتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ مَنْكَ بَعُدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوع شَهُرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَتَ نَاسًا يَقُولُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمُ

ما نگی 'یااللہ ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو کر دے کہ ہم تجھ سے راضی ہوئے اور تو ہم سے خوش ہوا 'اللہ نے ان کی خبر مسلمانوں کو پہنچادی 'انہیں شہیدوں میں عروہ بن اساء بن صلت بھی تھے 'اسی لئے عروہ بن زبیر جب بیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ رکھا گیااور ان ہی شہیدوں میں منذر بن عمرو بھی تھے 'چنانچہ اسی وجہ سے منذر (بن زبیر) نام رکھا گیا۔

۱۲۹۳۔ محمد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک سلیمان متمی ابو مجلز ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل 'ذکوان اور عصیہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے لئے بدد عافرماتے رہے۔

۱۲ ۲۸۳ یکی بن بکیر 'امام مالک 'اسخی بن عبداللہ بن ابی طلحہ ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمیں دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بیر معونہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا تھا 'یعنی رعل ذکوان اور بن لحیان کے لئے بددعا فرماتے رہے اور فرمایا کہ عصیہ نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ عصیہ نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی 'حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان شہداء ہیر معونہ کے حق میں آیات نازل فرمائیں 'مگر بعد کو ان کا پڑھنا موقوف ہو گیا وہ آیات یہ ہیں بلغوا عنا قومنا لقد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه۔

۱۲۱۵۔ موئی بن اسمعیل عبدالواحد بن زیاد عاصم بن سیلمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نماز میں قنوت پڑھناکیسا ہے 'انہوں نے کہا کہ کھی ہے 'میں نے کہا رکوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے نابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے نابعد 'انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب (محمد بن سیرین یا کوئی اور) تو آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد 'انس نے کہاوہ غلط کہتے ہیں 'رکوع کے بعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی 'اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے صرف ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی 'اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ

سَبُعُوْنَ رَجُلاً إلى ناسٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَ يَئِنَ مُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَهَدٌ قِبَلَهُمُ فَظَهَرَ هُوُلَآءِ الَّذِيُنَ كَانَ بَيْنَهُمُ وَبَئِنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ وَبَئِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوع شَهُرًا يَّدُعُوا عَلَيْهِمُ.

٤٩٧ بَابِ غَزُوَةِ الْخَنُدَقِ وَهِيَ الْأَخُرَابُ قَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً كَانَتُ فِي فَيُ شَوَّال سَنَةَ اَرْبَع.

١٢٦٦ عَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحُى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِی نَافِعٌ عَنُ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَه يَوُمَ الْخَيْدَةِ وَهُوَ ابْنُ عَمْسَ يَجِزُهُ وَ عَرَضَه يَوُمَ الْخَنْدَةِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ يَجِزُهُ وَ عَرَضَه يَوُمَ الْخَنْدَةِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةً فَا بَنُ خَمْسَ عَشَرَةً فَا جَازَةً.

١٢٦٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَنُدَقِ وَهُمُ يَحْفِرُونَ وَ نَحُنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْشَ اللهِ عَيْشَ اللهِ عَيْشَ الله عَلَيْهِ لِلمُهَاجِرِيْنَ وَ الاَنْصَارِ.

مُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعُويَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا اللهِ اِسْحَقَ عَنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا يَّقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

صلی الله علیه وسلم نے سر قاربوں کو مشرکوں کی طرف بھیجا تھا 'کیونکہ ان سے اور آپ صلی الله علیه وسلم سے عہد تھا 'ان معاہدین کفار نے عہد توڑ دیا اور دھو کہ سے ان قاربوں کو شہید کر ڈالا چنا نچہ اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے اور ان کے لئے بددعا فرماتے رہے۔

باب 49 ملہ جنگ خندق کا بیان '(۱) اسے احزاب بھی کہتے میں 'موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں یہ لڑائی شوال مہھ میں واقع ہوئی تھی۔

۱۲۲۱ ۔ یعقوب بن ابراہیم ' یخیٰ بن سعید 'عبیداللّٰد عمری ' نافع ' حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ احد کے دن میں حضور اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ' اس وقت میں ۱۲ برس کا تھا ' آپ نے مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیالیکن خندق میں جب کہ میں پندرہ برس کا تھا ' آپ نے دیکھا اور شریک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

۱۲۲۷۔ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم 'وہ اپنے والد سلمہ بن دینار سے وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کھود رہے تھے اور مٹی کا ندھوں پر اٹھا رہے تھے 'اس وقت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے اللہ! آخرت کے عیش کے سواکوئی عیش اچھا نہیں 'تو مہاجرین اور انسار کو بخش دے اور ان پر مہر بانی فرما۔

. الم ۱۲۲۸ عبد الله بن محمد ' معاویه بن عمرو' ابو اسخق' حمید الطّویل' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے سے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب خندق کی طرف تشریف

(۱) غزوہ خندق کے پیش آنے کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنونضیر کو مدینہ سے جلاوطن کیا تو یہ لوگ خیبر چلے گئے ، پھر وہاں سے ان کا ایک و فعد مکھ پنچااور اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کخلاف جنگ کرنے پر ابھار ااور اپنی مدد کا بھی یقین و لایا، اس طرح دوسرے بعض قبائل کو بھی اس بات پر آمادہ کیا، چنانچہ وس ہز ارکالشکر جرار مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے چلا۔ اوھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی غرض سے حیار۔ اوھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظیت کی غرض سے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا حکم دیا بالآخر کا فرناکام و نام او ہو کرواپس جلے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي الْحَنْدَقِ فَاذَا الْمُهَاجِرُونَ وَ الأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ عَبِيدٌ يَّعُمَلُونَ ذِلكَ لَهُمُ فَلَمَّا رَاى مَا بِهِمُ مِّنَ النَّصَبِ وَ الْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ اللَّخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلانصارِ وَ الْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُحيبينَ لَهُ.

نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ١٢٦٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ اَنَسُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الاَنْصَارُ يَحُفِرُونَ النَّحَنُدَقَ حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ وَ الاَنْصَارُ يَحُفِرُونَ النَّحَنُدَقَ حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ وَ يَتُقُلُونَ النَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإسلامِ مَا بَقِيْنَا ابَدًا قَالَ يَقُولُ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رُحَنَّهُمُ

اَللَّهُمَّ اِنَّهُ لا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاخِرَةِ فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرَةِ

لے گئے 'تو کیاد کھتے ہیں کہ مہاجرین وانصار سر دی میں خندق کھود
رہے ہیں ان کے پاس بی کام لینے کے لئے غلام بھی نہیں تھے
ا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف اور بھوک کو دیکھ کر
فرمانے گئے کہ اے اللہ! عیش تو آخرت ہی کا بہتر ہے تو مہاجرین و
انصار کو بخش دے 'مسلمانوں نے یہ سن کرجواب دیا کہ ہم تو محمد صلی
اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چے کہ جب تک جان جسم میں ہے جہاد

۱۲۶۹ ابو معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز بن صبیب 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے اطراف میں خندق کھود رہے تھے اور مٹی اپنے کا ندھوں پر دھور ہے تھے اور مٹی اپنے کا ندھوں پر دھور ہے تھے کہ

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ عمر بھر کے لئے اسلام پر قائم رہیں گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ

> اے اللہ فائدہ تو آخرت ہی کا بہتر ہے انصار اور مہاجرین میں بر کت عطافر ما

حضرت انس مجتے ہیں کہ ایک ایک منھی جو آتے 'چران کو بد مزہ چربی میں بکا کر سب مل کر کھا لیتے 'حالا نکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔

ملاد بن یجی عبدالواحد بن ایمن این والد ایمن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس آیا انہوں نے فرمایا ہم خند ق کھود رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت پھر نکل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ایک سخت پھر خندق میں نکل آیا کیا کرنا چاہئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھم و میں خود خندق میں اثر تا ہوں 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے علیہ وسلم کے بیٹ سے بھر بندھا ہوا تھا اور تین دن کے بھوکے پیاسے تھے 'ہم لوگوں نے بھی تین دن سے بچھ نہ کھایا تھا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ کدال

الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِإِمْرَاتِي رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَّا كَانَ فِي ذَٰلِكَ صَبُرٌ فَعِنْدَكَ شَيُءٌ. قَالَتُ عِنْدِي شَعِيْرٌ وَّ عَنَاقٌ فَذَبَحُتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحَمَ فِي الْبُرُمَةِ ثُمَّ حِئْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَ الْبُرُمَةُ بَيْنَ الْأَثَّافِيَّ قَدُ كَادَتُ أَنْ تُنْضَجَ فَقُلْتُ طُعَيَّمٌ لِيُ فَقُهُ ٱنُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوُ رَجُلانِ قَالَ كُمُ هُوَ فَذَكُرُتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيّبٌ قَالَ قُلُ لَّهَا لا تَنْزِعُ الْبُرُمَةَ وَ لا الْخُبُزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آني فَقَالَ قُوْمُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امُرَأْتِهِ قَالَ وَيُحَكَ جَآءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِيُنَ وَ الأَنْصَارِ وَ مَنُ مَّعَهُمُ قَالَتُ هَلُ سَالَكَ قُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ ادُخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ النُّحُبُزَ وَ يَحْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَ يُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَ التَّنُّورَ إِذَا آخَذَ مِنْهُ وَ يُقُرِبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمُ يَزَلُ يَكْسِرُ الخُبُزَ وَيَغُرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِىَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِي مُ هَذَا وَ آهُدِي فَاِنَّ النَّاسَ اَصَابَتُهُمُ مَجَاعَةٌ.

ہاتھ میں لے کراس پھر کے سخت قطعہ پر ماری 'بھر ریت کی طرح بہنے لگا( ٹکڑے ٹکڑے ہو گیاراوی کوشک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اهيل يا اهيم لفظ كها "آخر ميں نے اجازت ما نكى كه كھرتك جانے دیا جائے 'میں گھرِ آیااور اپنی بیوی (سہلا بنت مسعود) سے کہا آج میں نے الی بات دیکھی کہ صبر کرناد شوار ہو گیا یعنی حضور صلی الله عليه وسلم بھو کے ہیں مکیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے میوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے ، میں نے بکری کا بچہ ذن کے کیا ' بیوی نے جو ' پیسے اور گوشت ہانڈی میں کینے کور کھ دیا ' آٹا خمیر ہورہاتھااورہانڈی کینے کے قریب تھی 'اس وقت میں حضور صلی الله عليه وسلم كے پاس آيااور عرض كيا تھوڑاسا كھانا تيار كياہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں اور دوایک دوسرے آ دمیوں کو ساتھ لے لیجئے 'آپ سلی اللہ علیہ و الم نے پوچھاکتنا کھانا تیار ہے ایس نے عرض کیا کہ ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ یکایاہے اس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے اور اچھاہے 'تم جاو اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چو لہے سے نہ اتاریں اور روئی تنور سے نہ نکالیں میں آتا ہوں 'پھر آپ نے سلمانوں سے فرمایا اٹھو جابڑ کی دعوت میں چلو'مہاجرین دانصار کھڑے ہوگئے۔ مگر جابڑنے اس کیفیت کودیکھا توبیوی کے پاس جاکر کہنے لگے اب کیا ہو كا؟ أتخضرت صلى الله عليه وسلم مهاجرين انصار اور ساته وال سب کولے کر آرہے ہیں 'بیوی نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ بوچھا تھا 'کہنے لگے ہاں بوچھا تھا 'پھر آ تخضرت صلی الله عليه وسلم تشريف لے آئے اور سب سے فرمايا ندر چلواور گربر مت کرو' پھر آپ نے روٹیاں توڑ کراور ان پر گوشت رکھ کر سب کے سامنے رکھااور تنور وہانڈی کو بند دیتے 'برابراس طرح کرتے رہے ' یہاں تک کہ سب نے پیٹ مجر کر کھالیا ' پھر بھی تھوڑا کھانا ہے رہا' پھر آپ نے جابڑ کی بیوی سے فرمایا کہ تم کھاؤاور اپنے آد میوں کو بھی حصہ روانہ کرو کیو نکہ آج کل بھوک سے پریشان ہورہے ہیں۔ ١٤ ١١ عمرو بن على 'ابو عاصم 'خطله بن ابي سفيان 'سعيد بن ميناء' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ جب خندق کھودی جارہی تھی تومیں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ

١٢٧١ ـ حَدَّنَنِي عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ اَنْحَبَرَنَا جَنْظَلَةُ بُنُ اَبِي سُفُيانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَآءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللّٰهِ

قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنُدَقُ رَآيَتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَمُصًا شَدِيُدًا ۚ فَانَّكَفَاتُ اِلَى امْرَاتِي فَقُلْتُ هَلُ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَانِّي رَايُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُصًا شَدِيُدًا فَٱخُرَجَتُ اِلَىَّ حِرَابًا فِيُهِ صَاعٌ مِّنُ شَعِيْرِ وَّ لَنَا بُهَيُمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحُتُهَا ۚ وَ طَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغُتُ اِلى ۚ فَرَاغِيُ و قَطَعُتُهَا فِيُ بُرُمِتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ اِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لا تَفُضَحُنِىُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِمَنُ مَّعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرُتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ ذَبَحُنَا بُهَيُمَةً لَّنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِّنُ شَعِيْرِ كَانَ عِنُدَنَا فَتَعَالَ آنُتَ وَ نَفَرٌ مَّعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آهُلَ الْخَنْدَقُ إِنَّ جَابِرًا قَدُ صَنَعَ سَوُرًا فَحَىَّ هَلَّا بِكُمُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلْنَّ بُرُمَتَكُمُ وَ لَا تُخبِزُنَّ عَجِيْنَكُمُ حَتَّى اَجِيٓءَ فَجِئْتُ ۚ وَ جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى حَثُثُ امْرَأْتِي فَقَالَتُ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدُ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتُ فَاخُرَجَتُ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيُهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدًا إِلَى بُرُمَتِنَا فَبَصَقَ وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادُعُ خَابِزَةً فَلُنُخْبِزُ مَعِىٰ وَ اقُدَحِىٰ مِنُ بُرُمَتِكُمُ وَ لَا تَنُزِلُوُهَا وَهُمُ ٱلْفُ فَٱقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدُ آكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَ انْحَرَفُوا وَ إِنَّ بُرُمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَ إِنَّ عَجِيُنَنَا لِيُخْبَزَكَمَا هُوَ. ١٢٧٢ ـ حَدَّثَنِي عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً ۗ إِذُ جَاءُ

وُ كُمُ مِينُ فَوُقِكُمُ وَ مِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ إِذْ

زَاغَتِ الأَبْصَارُ قَالَتُ كَانَ ذَاك يَوُمَ الْحَنُدَق.

علیہ وسلم سخت بھو کے ہیں 'میں گھر آیااور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے 'کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھو کے معلوم ہوتے ہیں 'بوی نے بوری سے جو نکالے جوایک صاع تھے 'گھر میں بکری کا ایک بچہ پلا ہوا تھا'وہ میں نے ذرج کیا'اتنے میں بیوی نے آٹا پیس لیا اور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑہاڑیا 'پھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'بیوی نے چلتے وقت کہا کہ دیکھو کہ مجھے حضور صلی الله علیه وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے شر مندہ مت كرناكه بهت سے آدمى آ جائيں اور كھانا تھوڑا ہو جائے 'ميں نے رسول اکرم صلی الله علیہ و ملم سے چیکے سے عرض کیا میں نے ایک بکری کابچہ کاٹاہے اور ایک صاع کا آٹا پییا ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینے ساتھ چند آدمیوں کولے کر چلئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے خندق والو! جلدی چلو جابر نے کھانا یکایا ہے 'چر آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چلو مگر میرے آنے تک نہ ہانڈی اتار نااور نہ خمیر کی روٹیاں یکانا 'آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر آنے کے لئے تیار ہونے لگے ، میں نے آگر بیوی سے سب باتیں کہہ دیں ' تووہ گھبر آگئی اور کہاتم نے بیہ کیا کیا 'میں نے کہامیں نے تمہاری بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی 'غرض آنخضرت تشریف لائے اور خمیر میں لعاب دہن ملایااور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جابر!روٹی پکانے والی کو بلاؤ 'وہ میرے پاس روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نكالے اوراسے چولہے سے ندا تارے 'آخر سب نے پیٹ جركر كھايا لیا 'بانڈی اسی طرح یک رہی اور اہل رہی تھی اور روٹیاں پکائی جارہی تحیں 'جابر کہتے ہیں خدا کی قتم! کھانے والے ایک ہزار تھے 'سب نے کھایااور پھر بھی نے رہا 'ہانڈی میں گوشت بھرا ہوا تھااور روٹیاں برابریک رہی تھی۔

۱۲۷۱۔ عثمان بن ابی شیبہ 'عبدہ بن سیلمان 'شام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائش سے بوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے ؟ (ترجمہ) جب کفار نے تمہارے او پر اور ینجے سے چڑہائی کی اور تمہاری آئکویں د شمنوں کو دیکھ کر پھر اگئیں تھیں 'حضرت عائش نے جواب دیا ہے جنگ خندق کے دن کا حال تھا۔

177٣ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ إِبِي إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ التُرَابَ يَوْمَ النَّمَانَةُ وَاغْبَرَّ بَطُنَةً يَقُولُ الْخَدَدُقِ حَتِّي آغُمَرَّ بَطُنَةً أَوِاغْبَرَّ بَطُنَةً يَقُولُ الْخَدَدُقِ حَتِّي آغُمَرًّ بَطُنَةً أَوِاغْبَرَّ بَطُنَةً يَقُولُ الْخَدَدُقِ حَتِّي آغُمَرً بَطُنَةً أَوِاغْبَرَّ بَطُنَةً يَقُولُ الْمَدَادُةِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

وَ اللهِ لَولَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا وَ لَا صَلَيْنَا وَ لَئِنَا اللهُ ال

١٢٧٤ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعُبَةَ قَالَ حَدَّئَنِى الْحَكُمُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادِّ بِاللَّبُورِ. وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادِّ بِاللَّبُورِ. ١٢٧٥ - حَدَّئَنِى اَحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّئَنِى ابْرَاهِيمُ بُنُ شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّئِنِى ابْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّئِنِى ابْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّئِنِى ابْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّئِنِى ابْرَاهِيمُ بُنُ يَوسُلُ اللهِ عَنَ ابْنِي السَّحَاقَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلِّمَ رَايَّتُهُ يَنُقُلُ مِنُ تُرَابِ الْحَنَدَقِ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَ اللّٰهِ لَولَا اللّٰهِ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْرِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَ لَا تَبْيَنَا الْأَقْدَامَ اِلْ لَّاقِيْنَا

الا ۱۲۷ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'ابواسحاق' حضرت براءٌ بن عازب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن بذات خود مٹی اٹھار ہے تھے 'یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو مٹی نے چھپالیا تھایا گرد آلود ہو گیا تھا اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے ہے۔

تو اگر ہدایت نہ کرتا تو کبال ملتی جنت نہ پڑھتے ہم نمازیں اور نہ دیتے ہم زکوۃ اب اتار ہم پر تعلی اے شہ و عالی صفات پاؤں جما دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات باؤں جما دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات بے سبب ہم پر بید دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب پکاریں وہ ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری مصرعہ کو بلند آواز سے ادا فرمارے تھے۔

۷ کا۔ مسدد بن سرید' کیلیٰ بن سعید' شعبہ' حکم بن عتبیہ' مجاہد' حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرواہواسے مدد دی گئی ہے اور قوم عاد کو پچھوا ہواسے ہلاک کیا گیاہے۔

120 ار اور داداابواسحاق سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں والد اور داداابواسحاق سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازبؓ سے سنا 'وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احزاب یعنی خندق کے دن میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی ڈھور ہے تھے یہاں تک کہ شکم مبارک مٹی سے حجیب گیا تھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پربال بہت تھے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہؓ کے بیہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہؓ کے بیہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہؓ کے بیہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہؓ کے بیہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی

اے اللہ اگر تو ہدایت نہ کرتا اور فضل نہ فرماتا تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے اے اللہ! ہمیں تسکین عطا فرما! اور دشمنوں سے مقابلہ کے وقت ہمارے پاؤل جما دے

إِنَّ الأُولَى قَدُ بَغَوُا عَلَيْنَا وَإِنْ الرَّوُلِي قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا وَإِنْ الرَّيْنَا وَإِنْ الْمِينَا قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ بِالْحِرِهَا قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ بِالْحِرِهَا

١٢٧٦ - حَدَّنَنِيُ عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا عَبُدِ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ قَالَ آوَّلُ يَوْمِ شَهِدُتُهُ يَوْمَ الْحَنُدَقِ.

٢٧٧ َ ـ حَدَّثِنيُ اِبْرَاهَيْمُ بْنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم عَن اَبُن عُمَرَ قَالَ وَ اَخْبَرَنِيُ اَبُنُ طَاوُسٌ عَنُ عَكْرِمَةَ بُن خَالِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى حَفُصَةَ وَ نَوُسَاتُهَا تَنْطُفُ قُلُتُ قَدُ كَانَ مِنُ اَمُرِ النَّاسِ مَا تَرَيُنَ فَلَمُ يَجُعَلُ لِّي مِنَ الْإَمُر شَيُّةٌ فَقَالَتُ الْحَقُ فَإِنَّهُمْ يَنتَظِرُونَكَ وَ أَخُشِي اَنُ يَكُونَ فِيُ اِحْتِبَاسِكَ عَنْهُمُ فُرُقَةٌ فَلَمُ تَدَعَةُ حَتّٰىَ ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنُ كَانَ يُرِيُدُ أَنُ يَّتَكُلَّمَ فِي هَذَا الْأَمُرِ فَلْيُطْلِعُ لَنَا قَوْلُهُ ۚ فَلَنَحُنُ اَحَقُّ بَهِ مِنْهُ وَ مِنْ اَبِيُهِ قَالَ حِبِيُبُ بُنُ مَسُلَمَةً فَهَلَّا أَجَبُتَهُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَحَلَلُتُ حَبُوتِينُ وَ هَمَمُتُ اَنُ اَقُولَ اَحَقُّ بهٰذَا الْأَمُر مِنُكَ مَنُ قَاتَلُكَ وَآبَاكَ عَلَى الْإِسُلام فَخَشِينتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الحمُع وَ تَسُفِكُ الدُّمَ وَ يُحْمَلُ عَنِّى غَيْرُ دْلِكَ فَذَكَرُتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجَنَانِ قَالَ حَبِيُبٌ حُفِظُتَ وَ عُصِمُتَ قَالَ مَحُمُودٌ عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَ نَوُسَاتُهَا.

١٢٧٨ ـ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ آبِي السُحَاقَ عَنُ سُلِيُمَانُ بُنِ صُرُدٍ قَالَ قَالَ اللهِ عَالَ ُ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اگر یہ ہم ہم پر ظلم کیا ہے اگر یہ ہم سے فتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مصرعہ تھینج کر پڑھتے تھے۔

17 کا۔ عبدہ بن عبداللہ عبدالصمد بن عبدالوارث عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مکہ ابن عمر کہتے تھے کہ سب سے پہلے میں جس جنگ میں شریک ہوا وہ خندق کادن تھا یعنی جنگ خندق تھی۔

۷۲۱- ابراہیم بن موسیٰ ، شام ، معمر ، زہری ، سالم بن عبدالله بن وینار حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین حضرت حِفصة کے پاس گیا ' توان کے بالوں سے پانی ٹیک رہا تھامیں نے کہاتم دیکھتی ہو کہ لوگوں نے بیہ کیا کیاہے 'مجھے تو حکومت ہے کوئی چیز نہیں ملی 'وہ فرمانے لگیں۔ تم جاؤلو گوں سے ملا قات کرو' وہ تمہاراا نظار کررہے ہیں ، کہیں ایبانہ ہو کہ تم جاؤاور ان میں اختلاف بیدا ہو جائے 'غرض ام المومنین ؓ کے کہنے سے وہ چلے گئے آخر میں امیر معاویہ نے خطبہ پڑھااور کہااگر کوئی خلافت کے معاملہ میں کچھ کہنا جا ہتاہے ' توسامنے آئے۔ ہم اس سے اور اس کے باپ ے زیادہ مستحق ہیں 'حبیب بن مسلمہ نے کہاکہ آپ نے امیر معاویة کو جواب کیوں نہیں دیا 'ابن عمر نے کہا کہ میں جاہتا تھا کہ معاوی است جواب میں کہوں کہ اس معاملہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اسلام کی خاطر تم ہے جنگ کر چکا ہو' (۱) مگر میں خوں ریزی کے خوف سے خاموش ہو کر جنت کے ثواب پر قناعت کر گیا' حبیب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فساد ے بچالیا 'اس حدیث کو محمود بن غیلان نے بھی عبدالرزاق ہے روایت کیاہے 'اس میں نسوانھا کی جگہ نوساتھاہے۔

۱۲۷۸ ابو تعیم 'سفیان' ابو اسحاق' سلیمان بن صرد سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱)اس میں حضرت ابن عمرؓ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم سے زیادہ مستحق حضرت علیؓ ہیں، جو کہ جنگ احد و خندق وغیرہ میں حضرت معاویہؓ اوران کے والد حضرت ابوسفیان سے جہاد کر چکے ہیں۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ نَغُزُوهُمُ وَ لا يَغُزُأُونَنَا .

١٢٧٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ ادَمَ حَدَّنَنَا اِسُرِآئِيلُ سَمِعْتُ اَبَا اِسُرِآئِيلُ سَمِعْتُ اَبَا اِسُرِآئِيلُ سَمِعْتُ اَبَا اِسُحْقَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ اَجُلَ الاَحْزَابِ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ اَجُلَ الاَحْزَابِ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلا يَعْزُونُهُمْ وَ لا يَغُولُونَنَا نَحُنُ نَسْيَرُ اللّهُهُمُ.

١٢٨٠ حَدَّنَا اِسْحَاقُ حَدَّنَا رَوُحْ حَدَّنَا رَوُحْ حَدَّنَا اَسُحَاقُ حَدَّنَا رَوُحْ حَدَّنَا اللهُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُبَيُدَةً عَنُ عَلِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةً قَالَ يَوُمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمُ وَ قُبُورَهُمُ نَارًا اللهُ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمُ وَ قُبُورَهُمُ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنُ صَلوةِ الوسطى حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ.

17۸١ حَدَّنَا الْمَكِىُ "بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَا الْمَكِى "بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحٰيٰى عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١٢٨٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيَانَ عَنِ ابُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الاَحْزَابِ مَن يَّاتِينَا بِخَبُرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا تُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا تُمَّ قَالَ الزَّبَيْرُ الْأَبَيْرُ الْأَبَيْرُ الْأَبَيْرُ الْأَبَيْرُ الْأَبَيْرُ الْأَبَيْرُ .

احزاب کے دن فرمایا 'اب ہم ہی ان پر چڑھائی کیا کریں گے 'وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔

9-11- عبداللہ بن محمہ ' یکیٰ بن آدم 'اسر ائیل ' ابو اسحاق ' سیلمان بن صرد سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے تھے کہ جب جنگ خندق کے دن کا فراین اپنے ملک کو لوٹ گئے اور میدان صاف ہو گیا ' تو میں نے سنا کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ اب آج سے ہم بھی ان پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ' وہ ہم پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ' وہ ہم پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ' وہ ہم پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ' وہ ہم پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ' وہ ہم پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ' وہ ہم پر چڑھائی کر سے جر ہوائی کر سکتے۔

۱۲۸۰۔ اسحاق بن منصور' روح بن عبادہ' ہشام بن حسان' محمد بن سیرین' عبیدہ سلمانی' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا' اے اللہ! کا فروں کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے' کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی کی نماز نہ پڑھنے دی اور سورج ڈوب گیا (بوجہ مشغولت جنگ۔)

۱۲۸۱۔ کی بن ابراہیم ، ہشام بن حسان ، پیلی بن ابی کثیر ، ابو سلمہ بن عبدالرحلن ، حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن حضرت عمر بن خطاب سورج دوسنے کے بعد کا فروں کو برا کہتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں عصر کی نماز اواکر نے نہ پایا تھا اور سورج دوب گیا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخد اہیں نے بھی نماز نہیں پڑھی ، پھر ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحامیں آئے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے وضوکیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی وضوکیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی مرحوائی۔

۱۲۸۲۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'محمد بن منکدر 'حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 'جنگ احزاب کے دن کون ہے؟ جو کفار قریش کی خبر لائے 'زبیر "نے کہا میں ہوں 'چر فرمایا کون ہے جو ہم کو قوم کی خبر لا کر دے 'زبیر "نے کہا میں ہوں 'چر فرمایا کون ہے جو قوم بن قریظہ کی خبر لائے 'زبیر "بن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکرم بن قریظہ کی خبر لائے 'زبیر" بن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکرم

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر پنجبر کا حواری (رفیق خاص) او تاہے اور میر احواری زبیر من عوام ہے۔

الا ۱۲۸ ۔ قتیبہ بن سعید 'لیث بن سعید 'سعید بن الی سعید 'اپنے والد سے وہ حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں اکم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے 'جس نے اپنے لشکر کو غلبہ عطا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور جماعت کفار کو مغلوب کیا 'اس کی ذات بے مثل ہے باتی ہرشے کو فنا ہے۔

۱۲۸۳ - محد بن سلام بیکندی مروان بن معاویه فزاری عبده اساعیل بن ابی خالد عمر ت عبدالله بن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں که بین ابی خالد عمر ت عبدالله بن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے سنا کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا فروں کی جماعت کہ اے لئے بدد عا فرماتے تھے کہ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے اکا فروں کی جماعت کو شکست دے ' یا اللہ ان کو شکست دے وقد م اکھیڑ دے۔

۱۲۸۵ - محمد بن مقاتل عبدالله بن مقاتل موی بن عقبه سالم بن عبدالله اور نافع دونول حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں عبدالله اور نافع دونول حضرت عبدالله بن عمر سے واپس آتے تو پہلے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جج ، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے تین بار الله اکبر افرماتے کہ الله کے سوا کوئی سپامعبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے ، وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں 'وہ سب کچھ کر سکتا ہے 'ہم اسی کی طرف لو منے والے ہیں 'تو یہ عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں ہم اپنے مالک کے شکر گزار ہیں 'اس نے اپناوعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی الله علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور کا فروں کو شکست دی اور مغاب کیا۔

باب ۹۸-رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ خندق سے واپس آنا اور یہود ان بنی قریظہ پر چڑھائی کرنا اور ان کا محاصرہ کرنا۔

۱۲۸۲ عبدالله بن ابی شیبه 'ابن نمیر 'هشام بن عروه اپنوالدسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ ٦٢٨٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ اَبِى سَعِيُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَ حَدُهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ غَلَبَ الأَحْزَابَ وَحُدَهُ فَلا شَيْءَ بَعُدَهُ.

17٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَ عَبُدَةُ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ اَبِي اَوْفِي يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ • صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَخْزَابِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَخْزَابِ الْمُرْمِ الأَخْزَابِ الْمُرْمِ الأَخْزَابِ الْمُرْمِ اللهُ مُزَابَ المُرْمِ وَزَلْزِلَهُمُ .

١٢٨٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مُقَّاتِلٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ عَنُ عَالِمٍ وَ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَقَلَ مِنَ الْغَزُوِ آوِ الْحَجِّ آوِ الْعُمُرَةِ يَبُدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلْثَ مَرَّارٍ ثُمَّ يَقُولُ لاالله الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الْبُونَ تَاتَبُونَ عَلَيْهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ عَابِدُونَ صَدَقَ الله نَا عَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعُدَهُ وَ هَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَةً .

٤٩٨ بَابِ مَرُجَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَحْزَابِ وَ مَخْرِجِهِ اللَّى بَنِيُ قُرَيْظَةَ وَ مُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمُ.

١٢٨٦ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ

لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَنُدَقِ وَ وَضَعَ السِّلاحَ وَ اغْتَسَلَ آتَاهُ جُبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ قَدُ وَضَعْتَ السِّلاحَ وَ اللَّهِ مَا نَزَعْنَهُ فَاخُرُجُ اللَّيْهِمُ قَالَ فِالِى آينَ قَالَ هَهُنَا وَ اَشَارَ الِى بَنِي قُرَيْضَةَ فَحَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمُ.

١٢٨٧ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمِ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ أَنَسٌ قَالَ كَأَنِّى انظُرُّ الَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنَمٍ مَرُكِبِ جِبُرِيلٌ حِيْنَ صَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بَنِي قُرَيْظَةً.

مَدَّنَا جُويُرِيَةُ بُنُ اَسْمَآءَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ مَحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عَمَرَ قَالَ جُويُرِيَةُ بُنُ اَسْمَآءَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ يَوُمَ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّبَنَّ اَحَدٌ الْعَصُرَ الله في بَنِي قُرَيُظَةَ فَادُركَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ فَقَالَ لا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيَهَا وَقَالَ الطَّرِيقِ فَقَالَ لا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الله بَعْضُهُمُ الْعَصُر فِي الله بَعْضُهُمُ الْعَصُر فِي الله بَعْضُهُمُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعَنِفُ وَاحِدًا مِنْهُمُ فَلَمُ يَعَنِفُ وَاحِدًا مِنْهُمُ فَلَمُ يَعَنِفُ وَاحِدًا مِنْهُمُ.

١٢٨٩ ـ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِيُ الاَسُودِ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ وَّ حَدَّنَيُ خَلِيُفَةُ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ اَبِيُ عَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ النَّحَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَ النَّضِيرَ وَ إِنَّ اَهُلِيُ اَمُرُونِيُ اَنُ الْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَاَسُالَهُ اللهِ الدِينَ

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'بتھیار اتارے ' عسل کیا 'پھر حضرت جبریل علیه السلام آپ صلی الله علیه وسلم نے ہتھیار وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے 'آپ صلی الله علیه وسلم نے ہتھیار کھول دیئے مگر ہم فر شتوں نے واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ، عول دیئے مگر ہم فر شتوں نے واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ، عول ان پر حملہ کریں '(۱) آپ صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کس پر؟ جبریل علیہ السلام نے اشارہ سے کہا کہ بنی قریظہ پر' چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے۔

۱۲۸۷۔ موی بن اساعیل 'جریر بن حازم 'حمید بن بلال 'حضرت انس ﷺ مرایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں انشکر جریل علیہ والسلام کاگر دو غبار اب تک بن عنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں 'یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بن قریظہ کی طرف گئے تھے۔

۱۲۸۸ عبدالله بن محر بن اساء 'جو رید بین اساء 'نافع 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 'جنگ خندق کے دن حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نماز عصر بی قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے 'مگر نماز کاوقت راستہ ہی میں آگیا۔ پچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں پہنچ کر نماز پڑھیں گے 'بعض نے کہا کہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں 'کیو نکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دی جائے 'جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بچھ نہیں فرمایا۔

۱۲۸۹۔ عبداللہ بن ابی الاسود 'معتمر بن سیلمان (دوسری سند) امام بخاری خلیفہ بن خیاط 'معتمر بن سیلمان وہ اپنے دادات اور وہ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار تھجور کے در خت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مدیہ پیش کیا کرتے تھے 'آخر اللہ نے بی قریظہ اور بنی نصیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائی 'حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں ہے امن وصلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن یہودی برابر اسلام کیخلاف ساز شوں میں لگے رہتے تھے، در پر دہ توان کی طرف ہے معاہدہ کی خلاف درزی ہوتی رہتی تھی لیکن غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بہت کھل کر قریش کاساتھ دیا تھااس لیے غزوہ خندق کے فور أبعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوا کہ انہیں اب مہلت نہیں ملنی چاہیے۔

كَانُوُ اعْطَوُهُ أَوُ بَعُضَةً وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَعُطَاهُ أُمَّ اَيْمَنَ فَحَاءَ تُ أُمُّ اَيْمَنَ فَحَاءَ تُ أُمُّ اَيْمَنَ وَجَعَلَتِ النَّوُبَ فِى عُنْقِى تَقُولُ كَلَّا وَ النَّيْ لَا يُعْطِينُكُمُ وَقَدُ اَعُطَانِيُهَا الَّذِي لَا الله الله هُو لَا يُعْطِينُكُمُ وَقَدُ اَعُطَانِيُهَا أَوْ كَمَا قَالَتُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ كَذَا وَ تَقُولُ كَلَّا وَ الله حَتَّى اَعُطَاهَا حَسِبُتُ الله قَالَ عَشْرَةً اَمُثَالِهِ اَوْ كَمَا قَالَ.

١٢٩٠ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدٍ قَالَ سَمِعُتُ عُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَالْمَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِّ يَقُولُ اَبَالْمَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِّ يَقُولُ نَزَلَ اَهُلُ قُرَيُظَةً عَلِي حُكُم سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَارُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى سَعُدٍ فَالَى سَعُدٍ فَانَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمِسْجِدِ فَقَالَ فَأَنِى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمِسْجِدِ فَقَالَ لِللَّانُصَارِ قُومُوا إلى سَيِّدِكُمُ اَوْ خَيْرِكُمُ فَقَالَ لِللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ فَقَالَ هَوَيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْكُمُ فَقَالَ وَتَشَيْنَ بِحُكُم اللَّهُ وَتَسَلِي وَتَسُبِي ذَرَارِيَّهُمُ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكُم اللَّهِ وَرَبُمَا قَالَ بَحُكُم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٢٩١ - حَدِّنَنَا زَكْرِيَّآءُ بُنُ يَحْيٰى حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ أُصِيبُ سَعُدٌ يَوُمَ الْحَنُدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرِيشٍ يُقَالُ لَهٌ حِبَّانُ بُنُ الْعِرُفَةِ رَمَاهُ فِي الْاكْحُلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنُدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ وَ اغْتَسَلَ فَآتَاهُ جِبُرِيلُ الْخَنُدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ وَ اغْتَسَلَ فَآتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ

علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں ان سے دودر خت والیس ما تلوں '
جو آپ کو بطور ہدیہ دیئے تھے 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
در خت ام ایمن کو دے دیئے تھے 'اتنے میں وہ آ گئیں اور میری
گردن میں کپڑاڈال کر کہنے لگیں 'اس خدا کی قتم جو معبود حقیق ہے یہ
در خت رسول پاک نے دیئے ہیں 'اب تم کو واپس نہیں دیں گے 'یا
ایساہی کچھ کہا 'اور آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ سے تھے ام ایمن
تم اتنے در خت ان کے بدلے لے لو 'مگروہ یہی کے جارہی تھی 'بخدا
میں نہیں دو نگی 'حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھاان سے
میں نہیں دو نگی 'حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھاان سے
دس گنا لے لویا انس نے بچھا ایسی ہی بات کہی۔

۱۲۹۰ محمد بن بشار' منذر' شعبہ 'سعد بن ابراہیم' ابوامامہ' حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ بی قریظہ سعد بن معادؓ کے فیصلہ پر راضی ہو کر قلعہ سے اتر آئے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلوایا 'وہ گدھے پر بیٹے ہوئے جب معجد کے قریب آئے تو آپ نے انصار سے فرمایا۔ اٹھو! اپنی سر دار کے لینے کے لئے یا یہ فرمایا کہ اٹھو! اس کے لینے کو جو سب میں بہتر ہے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدؓ سے فرمایا کہ بی قریظہ تمہارے فیصلہ پر راضی ہو کر اتر آئے ہیں انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! جوان میں ارائی کے قابل ہیں ان کو قبل کر دیاجائے اور عور توں و بچوں کو قیدی بنالیا جائے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابق فیصلہ کیایا بادشاہ کی مرضی کے مطابق۔

ادر وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ سعد اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ سعد کو جنگ خندق میں حبان بن عرفہ ایک قریش نے تیر ماراجو کہ ہفت اندام کی رگ میں لگا' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلئے مبعد میں ایک خیمہ لگادیا تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'ہتھیارا تارے 'غسل کیا اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'ہتھیارا تارے 'غسل کیا کہ حضرت جریل علیہ السلام آگے اور اینے سرسے گرد و غبار دور کر رہے تھے 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے ہتھیارا تارویئے خداکی قسم ایمیں نے ابھی تک نہیں کھولے 'چلئے بنی قریظہ کی طرف خداکی قسم ایمیں نے ابھی تک نہیں کھولے 'چلئے بنی قریظہ کی طرف

قَدُ وَضَعُتَ السِّلاحَ وَ اللَّهِ مَا وَضَعُتُهُ ٱخُرُجُ اِلَيْهِمُ قَانَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَّ فَأَشَارَ اللِّي بَنِيُ قُرَيُظَةً فَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَليه وسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلى حُكمِهِ فَرَدَّ الحُكمَ اِلِّي سَعُدٍ قَالَ فَانِيُ آحُكُمُ فِيُهِمُ أَنْ تُقُتَلَ المُقَاتِلَةَ وَ أَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَ اللَّارِيَّةُ وَ أَنْ تُقْسَمَ آمُوالُّهُمُ قَالَ هشَامٌ فَانْحَبَرَنِي آبي عَنْ عَآئِشَةَ أَنُ سَعُدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنَّهُ لَيُسَ أحدٌ أَحَبُّ إِلَى آنُ أَجَاهِدَهُمُ فِيُكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوُا رَسُوُلَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ وَ أَخْرَجُوا فَانِّي أَظُنُّ إِنَّكَ قَدُ وَضَعْتَ الْحَرُبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ فَاِنْ كَانَ لَقِىَ مِنْ حَرُبِ قُرَيْشٍ شَيُءٌ فَابُقِنِيُ لَهُ حَتَّى أَجَاهِدَهُمُ فِيُكَ وَ إِنَّ كُنُتَ وَضَعُتَ فَافُحُرُهَا وَ اجْعَلُ مَوْتَتِى فِيُهَا فَانْفَجَرَتُ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمُ يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمُ فَقَالُوا يَا اَهُلَ الْخَيُمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِيُنَا مِنُ قَبُلِكُمُ فَإِذَا سَعُدٌ يَّغُدُوا جُرُحُهُ دَمَّا فَمَاتَ مِنُهَا رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ.

مُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَدِیٌّ اَنَّهُ سَمِعَ البُرَآءَ قَالَ شَعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَیُ عَدِیٌّ اَنَّهُ سَمِعَ البُرَآءَ قَالَ شَعْبَةُ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلَی وَرَادَ الله عَلَی وَرَادَ ابُنِ عَانِ الشَّیبَانِیِّ عَنُ عَدِیِّ ابْرَاهِیمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ الشَّیبَانِیِّ عَنُ عَدِیِّ ابْرَاهِ ابْنِ عَانِ بِ قَالَ قَالَ رَسُولُ بُن ثَابِتٍ عَنِ اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ یَوُمَ قُریُظَةً لِحَسَّانَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ یَوُمَ قُریُظَةً لِحَسَّانَ بُن ثَابِتٍ اُهُجُ الْمُشْرِکِیُنَ فَانَّ جِبُریلَ مَعَكَ.

چلیں 'چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر بنی قریظہ کو گھیر لیا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہو کر بنو قریظہ قلعہ ے اتر آئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ کردیں منظور کرلو' پھر سعد آئے اور انہوں نے کہاکہ میں یہ فیصلہ کر تاہوں کہ جو لڑائی کے لائق ہیں 'ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عور توں کو قیدی بنالیا جائے 'انہیں لونڈی غلام بنایا جائے اور ان کامال مسلمانوں میں تقتیم کر دیا جائے 'ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ! توخوب جانتا ہے کہ مجھ کو کسی قوم سے اور خصوصاً اس قوم سے جس نے تیرے رسول کو جھوٹا کہااور مکہ سے نکال دیالڑنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں 'اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کردی' پھر بھی اگر کوئی لڑائی ہاتی ہو تو مجھے توزندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں میں ان ہے جہاد کروں اور اگر تیری طرف ہے لڑائی کا سلسلہ بند کر دیا گیام و تھ چھو میرے زخم کو جاری کر دے تاکہ میں اس میں شہید ہو جاؤل(۱) چنانچہ ان کے سینہ سے خون جاری ہو گیاجو ڈیرہ سے بہ بہ کرمسجد میں آرہاتھا 'لوگ ڈر گئے اور بنی غفار سے پوچھنے لگے کہ یہ تمہارے خیمہ سے کیابہ بہ کر آرہاہے 'پھر معلوم ہوا کہ حضرت سعد کے زخم سے خون بدر ہاہے آخر وہ اس میں فوت ہو گئے۔

۱۲۹۲ حجاج بن منہال شعبہ عدی بن ثابت وضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیان بن ثابت سے فرمارہ تھے 'مشر کوں کی جو کرو' جبریل علیہ السلام تمہاری مدد پر ہیں (دوسری سند) ابراہیم بن طہمان شیبانی عدی بن ثابت نے حضرت براء بن عاذب سے اتنااور برهایا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن قریظہ کے دن حیان برهایا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن قریظہ کے دن حیان بن ثابت سے اس طرح فرمایا کہ مشرکوں کی جو کرو 'جریل علیہ والسلام تمہاری مدد پر موجود ہیں۔

(۱) بظاہر سے موت کی تمنا نظر آتی ہے، لیکن دراصل یہ شہادت کی آرزو ہے کہ اگر تواس کے بعد کوئی لڑائی ہے تواے اللہ مجھے اس میں شرکت کاموقع عطافرمائے اگر نہیں تواسی زخم کومیری شہادت کاذر بعہ بناد ہیجئے۔

٤٩٩ بَابِ غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهَىَ غَزُوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنُ بَنِي تُعُلَبَةَ مِنُ غَطُفَانَ فَنَزَلَ نَخُلًا وَّهِيَ بَعُدَ خَيُبَرَ لِإِنَّ آبَا مُوُسْنِي جَآءَ بَعُدَ خَيْبَرَ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْعَطَّارُ عَنُ يَّحْيَى بُن أَبِي كَثِير عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِربُن عَبُدِ اللَّهِ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصُحَابِه فِي الْخَوُفِ فِي غَزُوَةِ السّابعَةِ غَزُوةَ ذَاتِ الرَّقَاعِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوُفَ بِذِي قَرُدٍ وَّ قَالَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةً حَدَّثَنِيُ زِيَادُ بُنُ نَافِعِ عَنُ اَبِيُ مُوسَلَى اَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمُ صَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ يَوُمَ مُحَارِبِ وَّتُعَلَبَةَ وَقَالَ ابُنُ اِسُحَاقَ سَمِعُتُ وَهُبَ بُنَ كَيُسَانَ سَمِعُتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللِّي ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنُ نَخُلِ فَلَقِيَ جَمُعًا مِنُ غَطُفَانِ فَلَمُ يَكُنُ قِتَالٌ وَّ أَخَافُ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بَعُضًا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الخَوُفِ وَقَالَ يَزِيُدُ عَنُ سَلَمَةَ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْقَرَدِ.

١٢٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ عَنُ يَّزِيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَرُدَةً عَنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَّ نَحُنُ سِتَّةُ

باب ۹۹س غزوہ ذات الر قاع 'یہ جنگ قبیلہ محارب سے ہوئی'جو خصفہ کی اولاد تھی اور خصفہ نثلبہ کی اولاد میں سے تھ 'جو قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے 'اس لڑائی میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نخلشان میں جا کراترے تھے' پیر لڑائی جنگ خیبر کے بعد ہوئی 'کیونکہ ابو موسیٰ خیبر کے بعد حبش سے آئے ہیں اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم کو عمران نے ان کو بیچیٰ بن کثیر نے اور ان کو ابو سلمہ نے 'وہ جابر بن عبداللہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز خِوف ساتویں غزوہ ذات الر قاع میں پڑھائی 'ابن عباس<del>ے' کہتے</del> ہیں کہ آنخضرت نے نماز خوف ذی قرد میں پڑھی 'بکر بن سوادہ نے کہا مجھ سے زیاد بن نافع نے ان کو ابو موسیٰ سے وہ جابرؓ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محارب اور تعلبه کی لڑائی میں نماز خوف پڑھائی 'ابن اسحاق وہب بن کیبان سے وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نخل ہے ذات الر قاع کی لڑائی میں گئے 'وہاں غطفان ملے ' گر لڑائی نہیں ہوئی 'ہر ایک ا یک دوسرے کو ڈرا تارہا'اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی ، پزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اکوع سے کہاکہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرد کے دن جہاد میں شریک ہوا۔

۱۲۹۳۔ محد بن علا ابواسامہ کیزید بن عبداللہ اپنے داد االی بردہ سے وہ حضرت ابو موسی اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک لڑائی کے لئے نکلے 'ہم سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا' باری باری سوار ہوتے۔ چلتے سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا' باری باری سوار ہوتے۔ چلتے

نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقَبَتُ اَقُدَامُنَا وَ نَقِبَتُ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتُ اَظُفَارِى وَ كُنَّا نَلَفُ عَلَى اَرُجُلِنَا الْفِرَقَ فَسُمِيَّتُ غَزُوةً ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعُصِبُ مِنَ الْحَرَقِ عَلَى اَرُجُلِنَا وَ حَدَّثَ كُنَّا نَعُصِبُ مِنَ الْحَرَقِ عَلَى اَرُجُلِنَا وَ حَدَّثَ اللهُ مُوسَى بِهِذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنتُ اللهُ مُوسَى بِهِذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنتُ السَّعُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

١٢٩٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ رُوُمَانَ عَنُ صَالِحٍ بُنِ خَوَّاتٍ عَمَّنُ شَهِدَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلوةَ الْحَوُفِ ٱنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَةً وَ طَائِفَةٌ وِّجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَةً رَكَعُةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَّٱتَّمُّوا لِإَنْفُسِهِمُ ثُمَّ انُصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدَوِ وَجَاءَ تِ الطَّائِفَةُ الأُخُرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةُ الَّتِيُ بَقِيَتُ مِنُ صَلَواتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَّ ٱتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاهَِشَامُ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ حَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَكُّولِ فَذَكَرَ صَلُّوةً الْحَوُفِ قَالَ مَالِكُ وَّذَلِكَ اَحُسَنُ مَا سَمِعُتُ فِي صَلْوةِ الْخَوُفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنُ هِشَامِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَةً صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ بَنِيُ أَنُمَارٍ.

آرِدُونَ الْقَطَّانُ مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُى الْقَطَّانُ عَن يَّحَى الْقَطَّانُ عَن يَّحَى الْقَطِّانُ عَن يَّحَى الْقَصِم ابُنِ مُحَمَّدٍ عَن صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ عَن سَهُلِ بُنِ ابِي حَوَّاتٍ عَن سَهُلِ بُنِ ابِي حَثْمَة قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِلَ الْقِبُلَة وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُوِ وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِّن قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِّن قِبَلِ الْعَدُو وَطَائِفَةٌ مِن مَعَةً رَكُعَةً وَحُوهُهُمْ الِي الْعَدُو وَلَيْصَلِّ بِالَّذِينَ مَعَةً رَكُعةً

چلتے پاؤں پھٹ گئے اور میرے توایک پیرسے خون بھی بہنے لگا' آخر کیا کرتے اپنے پاؤں پر پرانے کیڑے (چھٹرے) لیبٹ لئے 'اسی وجہ سے اس لڑائی کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے لینی چھٹرے والی لڑائی کہ پیر پر چھٹرے باندھے تھے 'ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان تو کر دی مگر ان کو اس کا بیان کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا' کہنے لگے میں پند نہیں کرتا کہ اپنے اعمال میں سے کسی کو ظاہر کروں۔

۱۲۹۳ قتیمه بن سعید ٔ امام مالک ٔ بزید بن رومان ٔ صالح بن خوات ہے روایت کرتے ہیں جو کہ ذات الر قاع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کہ نماز خوف کے لئے ایک گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف باند ھی اور ایک گروہ دستن کے مقابلہ پر موجود رہا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی' پھر خاموش کھڑے رہے 'مقتدی اپنی دوسری ر گعت پوری کر کے لوٹ گئے اور دسٹمن کے مقابلہ میں جم گئے 'پھر دوسر اگروہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر خاموش بیٹھے رہے 'مقتذیوں نے ایک رکعت خودیوری کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا 'معاذ بن ہشام نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے ابی الزبیر سے وہ جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نخل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھ 'پھر نماز خوف کاذکر کیا' جیسا کہ اوپر گزرا' امام مالک نے فرمایاصلوۃ الخوف کی سب سے عمدہ یہی روایت میں نے سی 'معاذین ہشام کے ساتھ اس حدیث کولیث بن سعد 'انہوں نے زید بن اسلم وہ قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے خوف کی نماز غزوہ بنی انمار میں پڑھی۔

۱۲۹۵۔ مسدد کی بن سعید قطان کی بن سعید انصاری قاسم بن محمد صالح 'بن خوات 'سہل بن ابی حثمہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ صلوۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام قبلہ کو منہ کر کے مشرا ہو اور ایک گروہ مسلمانوں کا امام کے بیچھے اور ایک گروہ دشمن کے مقابل کھڑارہے 'جوامام کے بیچھے ہیں ان کے ہمراہ ایک رکعت پڑھے (اور خاموش کھڑارہے) مقتدی ابنی دوسری رکعت

ثُمَّ يَقُوْمُونَ فَيَرُكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ رَكَعَةً وَيَشَعِهُمُ رَكَعَةً وَيَسْحَدُونَ سَجُدَتَيُنِ فِى مَكَانِهِمُ ثُمَّ يَذُهَبُ هُؤُلَآءِ إِلَى مَقَامِ أُولُفُكَ فَيَرُكُعُ بِهِمُ رَكُعَةً فَلَهُ يُنتَانِ ثُمَّ يَرُكُعُونَ وَيَسُجُدُونَ سَجُدَتَيُنِ.

1 ٢٩٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَبُ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةَ عَنُ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةَ عَنْ صَالِحٍ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةً عَنْ صَالِحٍ بُنِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٢٩٧ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى ابُنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ يَّحَيٰى سَمِعَ الْقَاسِمَ الْعَاسِمَ الْعَاسِمَ الْعَاسِمَ الْعَاسِمَ الْعَاسِمَ الْعَبْرَنِي صَالِحُ بُنُ حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلٍ حَدَّنَهُ قَولُهُ. اخْبَرَنِي صَالِحُ بَنُ حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلٍ حَدَّنَهُ قَولُهُ. ١٢٩٨ - حَدَّنَهَ ابُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ ابْنَ عُمَرَتُ قَالَ الزُّهُرِيِ قَالَ الْحَبْرَنِي سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَتُ قَالَ عَزُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا لَهُمُ. قَالَ نَحُدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو قَصَفَفَنَا لَهُمُ.

١٢٩٩ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَدِ اللهِ بُنِ عَمُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإحدى الطَّائِفَتَيُنِ وَ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى مَوَاجَهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فِي مَقَامٍ اصَحَابِهِمُ فَجَاءَ أُولِيكَ فَصَلَّى بِهِمُ رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثُمَّ قَامَ هُولَآءِ فَقَضَوُا رَكُعَتَهُمُ وَقَامَ هُولَآءِ فَقَضَوُا رَكُعَتَهُمُ وَقَامَ هُولَآءِ فَقَضَوُ رَكُعَتَهُمُ.

١٣٠٠ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَى شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيٰ سَنَانٌ وَ ابُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَحْدٍ.

١٣٠١ حَدَّنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ آخِيُ عَنِ أَخِي عَنِ أَبِي عِنَانِ الدُّؤَلِيُ عَنُ شِهَابٍ عَنُ سِنَانِ أَبِي سِنَانِ الدُّؤُلِيُ عَنُ

پڑھ لیں اور دشمنوں کے مقابلہ پر چلے جائیں 'پھر وہ لوگ آئیں اور امام ایک رکعت ہو گئیں امام ایک رکعت ہو گئیں 'مقتدی اپنی رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھیں 'پھر امام اور بیہ سب ایک ساتھ سلام پھیریں۔

۱۳۹۲ مسدد' کیجیٰ شعبه 'عبدالرحمٰن 'قاسم بن محمد صالح ' بن خوات 'حضرت سهل بن ابی همه رضی الله عنه وه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

۲۹۷ د محمد بن عبید الله 'ابن ابی حازم 'یجیٰ 'قاسم بن محمد 'صالح بن خوات 'حضرت سہل ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ سہل نے مجھے اپنا قول جس کالویر ذکر ہواہے 'بیان کیا۔

۱۲۹۸۔ ابوالیمان شعیب زہری سالم ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نجد کے جہاد میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم لوگ دسمن کے مقابل کھڑے ہوئے اور صفیں باندھیں۔

۱۲۹۹۔ مسدد 'یزید بن زر لیج 'معمر 'زہری 'سالم بن عبداللہ 'عبداللہ 'عبداللہ بن عمر اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی اور دوسر اگروہ و شمن کے مقابل رہا'جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ چلے گئے 'تودوسر اگروہ آگیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی اور پھر سب کے ساتھ سلام پھیرا'انہوں نے کھڑے ہو کراپی ایک رکعت ممل اور تمام کرلی تھی۔

۰۰ ۱۳۰۰ ابوالیمان شعیب 'زہری' سنان 'ابو سلمہ ' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا تھا۔

۱۰ سا۔ اساعیل 'ان کے بھائی 'سیلمان 'محمد بن ابی عتیق 'ابن شہاب' سنان بن ابی سنان الدولی' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے بیں کہ حضرت جابڑنے ان سے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ

جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ آخُبَرَهُ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا فَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَادُرَ كَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاةِ فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاةِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّحْرِ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَ سَمُرةٍ فَعَنَّى بِهَا سَيُفَةً قَالَ جَابِرٌ فَنِمُنَا نَوْمَةً ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ هَذَا اخْتَرَطَ فَحَنَا فَاؤُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ هَذَا اخْتَرَطَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْعُيْ وَ اَنَا نَاقِمٌ فَاسُتَيْقَطُتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ هَذَا اللهُ فَهَا سَيْعُ فَلُتُ اللهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ فَهَا مَنْ يَمُنُ يَعْمَلُكُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّى اللهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلْهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسُلُولُ اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلّى اللهُ اللهُ وَسَلّى اللهُ اللهُ وَسَلّى اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلّى اللهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ آبَانُ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَّاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا آتَيْنَا عَلَى شَحَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ فَاخَتَرَطَهُ فَقَالَ تَحَافُنِي قَالَ لا قَالَ فَمَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَاجَّرُوا وَصَلِّى بِالطَّائِفَةِ بَعُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُى اللَّهُ عَلَيْهِ بَطُائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ ابِي عَوَانَةً عَنُ ابِي بِشُرِ اسُمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ أَبِي عَوَانَةً عَنُ ابِي بِشُرِ اسُمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ أَالِي عَوْرَثُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى مُسَدَّدٌ عَنُ ابِي عَوَانَةَ عَنُ ابِي بِشُرِ اسُمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ أَيْ فَا أَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَوْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَوْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَوْرَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ال

ابان کہتے ہیں ہم سے یخی بن کثر نے ان سے حضرت جابر ؓ نے کہا کہ جنگ ذات الر قاع میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وسلم کے بین جی جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیوڑ دیتے ایک مشرک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی در خت میں لئی ہوئی تلوار کھینجی لاور کہا! ہم مجھ سے ڈرتے ہو وسلم کی در خت میں لئی ہوئی تلوار کھینجی لاور کہا! ہم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا تم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب دیا نہیں۔ اس نے کہا تم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کھیں پڑھیں مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کھیں پڑھیں پڑھیں کے مواب کے دور کھیں پڑھیں پڑھیں بڑھیں کے دور کھیں پڑھیں ہو مسلم کی جار ہو کیں دو دور کھیں پڑھا اور لوگوں کی دو دور کھیں وسلم کی جار ہو کیں دو دور کھیں دو نفل اور لوگوں کی دو دور کھیں ہو کیں۔ مسدد کہتے ہیں کہ ابو عوانہ 'ابولبشر نے اس کانام غورث بن

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انقام نہیں لیااور چھوڑ دیا تو وہ شخص بہت متاثر ہوااور مسلمان ہو گیا، پھراین قوم کے پاس گیااور بہت سے لوگ اس کے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرنے والے بنے۔

بُنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيُهَا مُحَارِبَ خَصُفَةً وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخُلٍ فَصَلَّى الْخَوُفَ وَقَالَ أَبُوُ هُرَيُرَةً صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيُرَةً صَلَّيْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُوةً نَحُدٍ صَلُوةً الْخَوُفِ وَ إِنَّمَا جَآءَ آبُو هُرَيْرَةً الْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَامَ هُرَيُرَةً اللَّى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَامَ خَيْبَرَ.

٥٠٠ بَابِ غَرُوةِ بَنِي الْمُصطلِقِ مِن خُرَاعَةَ وَ هِي غَرُوةُ الْمُرَيسيع قَالَ ابْنُ السُحق وَ ذَلِكَ سَنةَ سِتٍ وَ قَالَ مُوسَى السُحق وَ ذَلِكَ سَنةَ سِتٍ وَ قَالَ النَّعُمَانُ بُنُ بُنُ عُقْبَةَ سَنةَ ارْبَعِ وَقَالَ النَّعُمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهُرِيِ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَرُوةِ الْمُرِيسِيع.

السُمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنُ سَعِيدٍ آخَبَرَنَا السَمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الرَّهُ فَالَ دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ فَرَايَتُ ابَنِ مَحَيْدِ بَرَجُنَا الْمَسْجِدَ فَرَايَتُ عَنِ الْعَرْلِ قَالَ آبُو سَعِيدٍ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَاصَبْنَا سَبِيًا مِنْ سَبِي الْعَرْبِ فَاشْتَهَيْنَا النِسَآءَ فَاسَلَنَا النِسَآءَ وَالْعَبْنَا الْعَزَلَ فَارَدُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرُوةِ بَنِي المُصَطِلِقِ وَالْسَبَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعُهُرِنَا قَبُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظَهُرِنَا قَبُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظَهُرِنَا قَبُلَ اللَّهِ تَفْعَلُوا مَا مِنُ نَسَالَةً فَسَالَنَاهُ عَنُ طَلِكَ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمُ اللَّهِ لَا قَعْلُوا مَا مِنُ نَسَمَةٍ وَالْعَيْمَةِ إلَّا وَهِى كَائِنَةً إلَى يَوْمِ الْقِينَةِ إلَّى وَهِى كَائِنَةٌ . .

1 ﴿ ١٣٠٣ حَدَّنَنَا مُحُمُودٌ خَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَال غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِ

حارث بتایا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ محارب خصفہ کے لوگوں سے لڑی تھی ابو الزبیر ' جابڑ سے کہتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نخل میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز پڑھی۔ ابو ہر ریہ کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے جہاد میں خوف کی نماز پڑھی۔ حالا نکہ ابو ہر ریہ خیبر کے دنوں میں آنخضرت کے پاس آئے تھے۔

باب ۵۰۰ قصه غزوه بنی مصطلق نبی مصطق خزاعه کی ایک شاخ ہے اس غزوه کو مریسیع بھی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ سے جنگ ۲ھ میں اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سمھ میں ہوئی اور نعمان بن راشد نے زہر ی سے روایت کی کہ تہمت حضرت عائشہ کا واقعہ اسی جنگ میں ہوا۔

۱۳۰۱ قتیبہ بن سعید اساعیل بن جعفر اربیع بن ابی عبدالر حمٰن امھر بن کی بن حبان و حضرت ابن محریر است روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مبحد نبوی میں حضرت ابو سعید خدری کو دیکھا اور ان سے میں نے عزل کا مسئلہ دریافت کیا 'آپ نے کہا کہ ہم غزوہ بی مصطلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'وہاں عرب کی باندیاں ہاتھ آئیں ادھر ہم کو عور توں کی خواہش تھی اور بے عورت رہنا مشکل ہو رہا تھا 'ہم عزل کرناچاہے تھے 'مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا خیال آتے ہی ہم آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ مسئلہ بو چھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نہ مسئلہ بو چھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نہ مسئلہ بو چھا تو حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نہ مسئلہ بو چھا تو حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا میں جو جان قیامت تک آنے والی ہے وہ ضرور آکر م سلی اللہ علیہ وسلم میں جو جان قیامت تک آنے والی ہے وہ ضرور آکر م سے گی۔

۳۰۱۳ محمود' عبدالرزاق' معمر'زہری' ابی سلمہ' حضرت جابڑ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم نجد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب دوپہر کاوقت آیا تو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ نَحُدٍ فَلَمَّا اَدُرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِى وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاةِ فَنَزَلَ تَحُتَ شَجَرَةٍ وَ اسْتَظَلَّ بِهَا وَ عَلَّى سَيُفَةً نَحُتَ شَجَرَةٍ وَ اسْتَظَلَّ بِهَا وَ عَلَّى سَيُفَةً نَحُنُ كَذَلِكَ إِذَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَفْنَا فَإِذَا أَعُرَايِيٍّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيُهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَفْنَا فَإِذَا أَعُرَايِيٍّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيُهِ فَلَيْ اللَّهُ فَاخْتَرَطُ سَيْفِى فَلَتُ اللَّهُ فَشَامَةً نَمْ فَلَى اللَّهُ فَشَامَةً نَمْ فَلَتُ اللَّهُ فَشَامَةً نَمْ فَلَى اللَّهُ فَشَامَةً نَمْ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهُ فَشَامَةً نَمْ فَلَى اللَّهُ فَشَامَةً نَمْ فَلَا وَلَمُ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٥٠١ بَابِ غَزُوَةِ ٱنْمَارِ.

١٣٠٤ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ
 حَدَّثَنَا عُثَمْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ سُرَاقَةَ عَنُ جَابِرِ
 بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ ٱنْمَارٍ يُصَلِّى عَلى
 رَاحِلَتِهِ مُتَوِجَّهًا قِبَلَ الْمَشُرِقِ مُتَطَوِّعًا .

٥٠٢ بَاب حَدِيثِ الْإِفْكِ وَ الْإِفْك
 بِمَنْزِلَةِ النَّحُسِ وَ النَّحُسُ يُقَالُ اِفْكُهُمُ.

١٣٠٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا وَاللهِ حَدَّنَنَا وَاللهِ عَنْ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدِ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِينَى عُرُوةً بُنُ الزَّيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍ وَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَيْ مَا عَتُهَةً بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا اَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمُ حَدَّنِيْهَا مِنُ الْعَلَا اللهِ مَنْ جَدِيثِهَا مِنُ بَعْضٍ وَ ٱلْبَتَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سابہ دار در خت کے بنیج آرام کرنے گے اور تلوار کو لاکا دیا ہم لوگ بھی ادھر ادھر در ختوں کے بنیج سابہ کے لئے متفرق ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا 'ہم گئے اور دیکھا کہ ایک اعرابی پاس بیھا ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی نے میرے سوتے ہی آ کر تلوار میرے اوپر تھینچ کی 'میں جاگ اٹھا یہ میرے سامنے تلوار تا نے ہوئے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا۔ بناؤتم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے ؟ میں نے جو اب دیا اللہ تعالی ۔ پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ سکتا ہے ؟ میں نے جو اب دیا اللہ تعالی ۔ پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیاد کی سر انہیں دی۔

## باب ا٠٥ ـ قصه غزوه بن انمار (يدايك قبيله هـ)

۱۹۰۳ - آدم بن ابی ایاس ابن ابی وجب عثان بن عبیدالله بن سراقه و حضرت جابر بن عبدالله انصاری سے روایت کرتے ہیں که میں نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کو جنگ انمار میں سواری پر بیٹے بیٹے قبلہ کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے دیکھاہے۔

باب ۵۰۲۔ قصہ افک ' یعنی حضرت عائش پر تہمت لگانے کا بیان افک کالفظ نجس اور نجس کی طرح ہے اور کہتے ہیں اس کو

۱۳۰۵ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد صالح بن کیمان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروق ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروق بن نزییر اسعید بن میتب علقمہ بن و قاص عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کمہ ان چاروں نے حضرت عاکشہ رضی الله علیہ وسلم کے عائشہ رضی الله عنها زوجہ محترمہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ظلاف اس تہمت کا قصہ بیان کیا اور ان میں سے ہر ایک اس حدیث کا ایک ایک کمر اروایت کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے یہ حدیث زیادہ یاد میں اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے۔ میں نے ہر ایک کی حدیث حدیث حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یاد رکھی ہے چنانچہ یہ جازوں حدیث حدیث عدیث خوابوں نے مجھ سے بیان کی یاد رکھی ہے چنانچہ یہ جازوں

حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے توازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے جن کا نام قرعہ میں نکاتااس کوساتھ لے جاتے تھے ایک مرتبہ قرعہ میں میرانام آیااور آپ صلی الله علیه وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے یہ ونت وہ تھاجب کہ پر دہ کی آیات نازل ہو چکی تھنیں چنانچہ میں پر دہ کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی غرض کہ جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کرواپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب بہنچ گئے تورات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نگل گئی واپس آئی اور جب سوار ہونے کے لئے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میراہارجو خزف یمنی کا تھاوہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے میں فور أواپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اس میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپر د مجھے ہو دے پر سوار کرنے کاکام تھاانہوں نے ہو دے کواٹھا کر اونٹ پر ر کھ دیااور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہو دے میں بیٹھی ہوںاس زمانہ میں عور تیں ہلکی ہوتی تھیں 'کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھیٰ اس لئے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پہتہ نہیں چلا دوسرے میں بہت کمن بھی تھی اس کے بعد دہ سب اونٹ لے محر چل دیئے۔ مجھے ہار اس وقت ملاجب کہ لشکر ا پنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا میں اپنی جگہ پر بیٹھ مکئ اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگئ تو وہ ضرور تلاش كرنے كى غرض سے واپس آئيس كے ميں بيٹھے بيٹھے سوگئی۔ صفوان بن معطل سلمی جو بعد کو ذکوانی کے نام سے مشہور ہوئے وہ لشکر کے بیچیے بیچیے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئيں وہ صبح کو جب قريب پہنچ تو مجھے سو تا ہوا دیکھ کر بہجان ليا كيونكه برده سے پہلے وہ مجھے دكھ چكے تھے۔اس نے زورسے انالله وانا الیہ راجعون پڑھا تو میری آئھ کھل گئی اور میں نے اپنی جادر ے اپنامنہ چھپالیا خدا کی قتم!ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے سوائے انا للہ کے کوئی بات اس سے سن۔ صفوان نے اپنی

الْحَدِيْثَ الَّذِي حَدَّثَنيي عَنُ عَآئِشَةً و بَعُضُ حَدِيْثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّ إِنْ كَانَ بَعُضُهُمُ أَوْعَى لَهُ مِنُ بَعْضٍ قَالُوُا قَالَتُ عَآئِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاحِه فَٱنُّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتُ عَآثِشَةُ فَٱقۡرَعَ بُیۡنَنَا فِیُ غَزُوٓةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِیُهَا سَهُمِیُ فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنُتُ أَحُمَلُ فِي هَوُدَجِيُ وَٱنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَزُوَةِ تِلُكَ وَقَفَلَ دَنُوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْل فَقُمْتُ حِيْنَ اذْنُوا بِالرّحِيْلِ فَمَشِيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْحَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِيُ أَقْبَلْتُ اللِّي رَحُلِيُ فَلَمَسُتُ صَدُ رِى فَإِذَا عِقُدٌ لِّي مِنُ جَزَع اَظُفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسُتُ عِقُدِي فَحَبَسَنِيُ ابْتِغَآؤُهُ قَالَتُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوُا يُرَجِّلُونِيُ فَاحْتَمَلُوا هَوُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنُتُ اَرْكُبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اِنِّي فِيُهِ وَ كَانَ النِّسَاءُ إِذَ ذَاكَ خِفَاقًا فَلَمُ يَهْبَلَنَ وَلَمُ يَغُشَهُنَّ اللَّحُمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمُ يَسُتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِفَّةَ بِالْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوهُ وَ حَمَلُوهُ وَ كُنُتُ جَارِيَةً حَدِّيْئَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدُتُ عَقُدِى بَعُدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمُ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمُ دَاعِ وَّلا مُجِيُبُ فَتَيَمَّمُتُ مَنْزِلِيُ الَّذِي كُنُتُ بِهِ وَ ظَنَنْتُ ۚ أَنَّهُمُ سَيَفُقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ اِلَىَّ فِيْبَنَا آنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِيُ غَلَبَتْنِيُ عَيْنِيُ فَنِمُتُ وَ كَانَ صَفُوَانُ بُنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنُ وَّرَآءِ الْحَيُشِ فَأَصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيُ فَرَاى سَوَادَ

اِنْسَانٍ نَّآثِمٍ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَ كَانَ رَانِيُ قَـُلَ الحِجَابُ فَاسُتَيَقَظُتُ بِإِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ بِجِلْبَابِيُ وَ اللَّهِ مَا تَكُلَّمُنَا بكلِمَاتٍ وَّ لا سَمِعُتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسُتِرُجَاعِه وَهَوٰى حَتّٰى آنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئُ عَلَى يَدِهَا فَقُمُتُ الِيُهَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوُدُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَيُشَ مُوْغِرِيْنَ فِى نَحْرِ الزَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتُ فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَ الْإِفْكِ عَبُدُ اللَّهُ بُنُ آبِيِّ ابْنِ سَلُولَ قَالَ عُرُوَّةُ ٱخْبِرُتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَ يَتَحَدَّثُ فِيُهَ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَ يَسْتَمِعُهُ وَ يَسْتَوُشِيُهِ وَقَالَ عُرُوَّةً أَيْضًا لَّمُ يُسَمّ مِنُ اَهُلِ الْإِفُكِ اَيَضًا إِلَّا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّ مِسْطَحُ بُنُ آثَاتَةَ وَ حَمْلَةً بِنْتُ حَحْشِ فِي نَاسِ اخرِيْنَ لا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصَّبَّةٌ كَمَا قَالَ اللُّهُ تَعَالَى وَ إِنَّ كِبُرَ ذَلِكَ يُقَالُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِيّ بُنِ سِلُوُلَ قَالَ عُرُوَّةً كَانَتُ عَآئِشَةُ تَكُرَهُ أَنُ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَ تَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ.

فَاِنَّ آبِيُ وَ وَالِدَهُ وَ عِرُضِيُ لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ قَالَتُ عَآئِشَهُ فَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكُيْتُ حِيْنَ قَولِ قَلِمُتُ شَهُرًا وَّ النَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَولِ اَصْحابِ الْإِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَيءٍ مِّنُ ذَلِكَ وَهُو يُرِينُنِي فِي وَجُعِي إِنِّي لَا اَعُرِفُ مِنُ وَلِكَ وَهُو يُرِينُنِي فِي وَجُعِي إِنِّي لَا اَعُرِفُ مِنُ وَلِكَ وَهُو يُرِينُنِي فِي وَجُعِي إِنِّي لَا اَعُرِفُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطْفَ وَهُو يُرَبُنِي وَيَّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطْفَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِمُ فَيُسَلِّمُ فَيْ يَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ فَيُسَلِّمُ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ فَيُسَلِّمُ فَيْسَكِمُ أَمَّ يَنُصُوفُ فَلَالِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَكِمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ فَيْسَكِمُ وَيَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَلِمُ فَيْسُكِمُ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسَلِمُ وَيَلَا الْمَنَاصَعِ وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا وَ كُنَّا لَا نَحُرُجُتُ وَبِلَ الْمَنَاصَع وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا وَ كُنَّا لَا نَحُرُجُ إِلَّا لَيُلَا الْكُولُ لَيْكُولُ الْمَنَاصَع وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا وَ كُنَّا لَا نَحُرُجُ إِلَّا لَلِكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَ

سواری سے اتر کر اس کے دست ویا کو باندھ دیااور میں اس پر بیٹھ گئی صفوان آگے آگے اونٹ کو تھینیتا ہوا چلا اور ہم دو پہر کے قریب شدت کی گرمی میں کشکر میں بہنچ گئے اور وہ سب تھہرے ہوئے تھے۔ پھر جے تہمت لگا کر ہلاک ہو نا تھاوہ ہلاک ہوا۔ اور جو سب سے زیادہ محرک اس حرکت بہتان کا ہوا وہ منافقوں کے سر دار عبدالله بن ابي بن سلول تھا' عروہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جب افک کاذ کر ہو تا تھا تو وہ اس کا قرار کرتا تھااور اس کو سنتااور بیان کرتا تھاعروہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا کیا بانی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ گران کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والذی تولی کبرہ منہم له عذاب الیم یعنی جوان کاسر غنہ ہے اس کے لئے در دناک عذاب ہے اور ان سب کا بڑا یہ ہی (عبداللہ بن الی بن سلول ہے) عروہ کہتے ہیں کہ اگر چہ حفرت حسان رضی اللہ عنہ نے تہمت لگائی تھی گر حضرت عائشہ ً ان کو برا کہنا بیند نہیں کرتی تھیں اس لئے کہ یہ شعر حسانؓ ہی نے

میرا باپ دادا' اور میری عزت و آبرو سب محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عزت کا بچاؤ ہیں حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں مدینہ میں ایک مہینہ تک بیار ہی اور میراشک بوھتا لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میراشک بوھتا رہا اور قدرے اس وجہ سے زور پیدا ہو تارہا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا' آپ صلی الله علیہ وسلم کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا' کے چلے جاتے کہ اب تم کیسی ہو؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیار میں پھے اضافہ ہو تاتھا' مجھے اس طوفان کی کر نہیں تھی 'غرض جب مجھے بھے صحت ہوئی تو میں مسطح کی ماں کو کی خبر نہیں تھی 'غرض جب مجھے بھے صحت ہوئی تو میں مسطح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے سے 'ایک رات کو جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہو جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بیت الوں ہم

تھے 'اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لئے جنگل ہی میں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء کے بنانے سے ہم کو تکلیف رہتی ہے 'میں اور مسطح کی ماں جو کہ ابور ہم بن عبدالمطلب' بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی مال صحر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد حضرت ابو بکڑ کی خالہ تھیں اور منظم بن اثاثہ بن عباد بن مطلب اس کا بیٹھا تھا ہم اس کے ساتھ گئے 'جب دونوں فارغ ہو کر لوٹے ' تواس کا پیر راستہ میں جادر میں الجھااور وہ گریڑی اور مسطح کو ہرا کہامیں نے کہاارے تم مطلح کو برا کہتی ہو وہ تو جنگ بدر میں شریک تھا'اس نے کہااے اللہ کی بندی! تم نے مسطح کی بات نہیں سنی میں نے کہاکیابات! تواس نے وہ بات بیان کی بیرس کر میری بیاری دگی ہو گئی 'میں گھر آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام علیک کے بعد مجھ سے بوچھااور فرمایا کیسی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے میرے مال باپ کے گھر جانے کی اجازت وے دیجئے 'میراخیال تھاکہ میں ان کے یاس بہنچ کراس بات کی تحقیق کرلوں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پ اجازت عطا کر دی میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں میہ لوگ کیا باتیں کررہے ہیں؟انہوں نے جواب دیابٹی تم اس کا بالکل مت غم کرو' میہ تو نثر وع سے ہو تا چلا آیا ہے کہ جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شوہر کواس سے پچھ زیادہ محبت ہوتی ہے ' تو اس قتم کے فریب نکلتے رہتے ہیں 'میں نے کہا سجان اللہ! لوگ ایسے باتیں منہ سے نکالنے لگے 'خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی نہ آنسو تھے اور نِہ نیند آئی اس کے بعد آپؓ فرماتی ہیں کہ جب وحی الہی آنے میں دیر لگی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ اور اسامة كوبلايااوراس معامله مين مشوره كيااسامه جوازواج مطهرات كي یاک دامنی ہے واقف تھا' کہنے لگایار سول اللہ! حضرت عاکثہ آپ ضلی الله علیه وسلم کی بیوی ہیں اپنے پاس ہی رکھئے 'میں ان میں کو ئی برائی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور پاک دامن ہیں پھر حضرت علیٰ ہے یو چھاانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کے لئے عور تول کی کیا کی ہے اور بھی بہت عور تیں موجود ہیں 'آپ صلی الله علیہ وسلم بریرہ خادمہ سے دریافت کیجئے وہ سب قصہ بیان کر دے گی۔ حضرت

لَيْلٍ وَّ ذَلِكَ قَبُلَ اَنُ تَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِّنُ بُيُوَٰتِنَا قَالَتُ وَ اَمْرُنَا اَمُرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِيَّةِ قِبَلَ الْغَآثِطِ وَ كُنَّا تَتَاذِّي بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوٰتِنَا قَالَتُ فَانْطَلَقُتُ آنَا وَ أُمُّ مِسْطَح وَّهِىَ ابُنَةُ اَبِىٰ رُهُمِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّبِ بُنِ عَبُدٍ مَنَافٍ وَّ أُمُّهَا بِنُتُ صَحْرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ آبِيُ بَكْرِ الصِّدِيْقِ وَ ابْنُهَا مِسُطَحُ بُنُ أَثَاثَةَ بُنِ عَبَّادِ بُنِ ٱلمُطَّلِبِ فَٱقْبَلَتُ آنَا وَ أُمٌّ مِسْطَحٍ قِبُلَ بَيْتِي حِيْنَ فَرَغُنَا ۚ مِنُ شَانِنَا فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرُطِهَا فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلُتُ لَهَا مُئْسَ مَا قُلُتِ ٱتُسَبِّينَ رَجُلا شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَتُ آئ هَنْتَاهُ وَلَمُ تَسُمَعِيُ مَا قَالَ قَالَتُ وَ قُلُتُ مَا قَالَ فَاخْبَرَتُنِىُ بَقَوُلِ آهُلِ الْإِفْكِ قَالَتُ فَازُدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيُ فَلَمَّا رَجَعُتُ اِلِّي بَيْتِيُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلُتُ لَهُ آتَاٰذَنُ لِيُ أَنُ اتِّيَ آبُوَكَّ قَالَتُ وَ أُرِيْدُ أَنُ ٱسْتَيْقِنَ الْخَبُرَ مِنُ قِبَلِهِمَا قَالَتُ فَأَذِنَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقُلُتُ لِأُمِّى يَا أُمَّتَاهُ مَا ذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتُ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيُكِ فَوَ اللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيُهَا قَالَتُ فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ اَوَلَقَدُ تَّحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتُ فَبَكُيْتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحْتُ لا يَرُقَأُلِي دَمُعٌ وَّلَّا ٱكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ ٱصُبَحْتُ ٱبْكِي قَالَتُ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ اَبِيُ طَالِبٍ وَّ اُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ حِيْنَ اسْتَلَبَتَ الْوَحْيُ يَسَالُهُمَا وَ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِيُ فِرَاق اَهُلِه قَالَتُ فَامًّا أُسَامَةُ فَاشَارَ عَلَى رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعُلَمُ

عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیااور فر مایااے بریرہ اعائش کی کوئی بے جابات اگر مجھے معلوم ہواور دیکھی ہو' تواس کو بیان کر۔ بریر ہے نے جواب دیاس خدا قدوس کی قتم! جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور سؤل بِنا کر مبعوث فرمایا ' میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی 'کہ میں اس تہت کی تصدیق کر سکوں 'ہاں وہ تو نہایت مسن لڑ کی ہے اور اس ك جول بن كى بير حالت ہے كه آٹا كوندھ كرسوجاتى ہے اور بكرى آکر کھاجاتی ہے۔ آنخضرت بریرہ کی بات س کر کھڑے ہو گئے اور منبر پر آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کے متعلق فرمایا مسلمانو!اس شخص سے کون بدلہ لیتا ہے۔جس نے میری بی بی برالزام لگایا ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لایا ہے 'خدا کی قتم! میں ا پی بی بی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں 'اور جس غریب کواس اتہام میں شریک کر رہے ہیں 'اس کو اچھا آد می سمجھتا ہوں 'وہ جھی میری غیر موجود گی میں میری بی بی کے پاس نہیں گیا 'یہ کلام سنتے ہی سعد بن معاذ قبیلہ بی شہل کے کھڑے ہوئے اور عرض کیایارسول الله! میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے اس تھم کی تغییل کرتا ہوں۔ اگریہ شخص میرے قبیلہ کا ہے تو بھی اس کی گردن مار کر حاضر کر تا موں اور اگریہ ہمارے بھائیوں خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر قبیلہ خزرج کاایک خض کیٹر اہواجس کی ماں حسان کی چیا زاد بہن ہوتی تھی اور اس کے قبیلہ کی تھی اس کا نام سعد بن عبادہ تھا اور وہ خزرج کا سر دار تھا کھڑا ہوااور کہنے لگا بخدا تو جھوٹا ہے ادر تھی اس کو نہیں مار سکتااور نہ تیری یہ مجال ہے کہ تواس کومارے 'اوراگر وہ تیری قوم کاہو تا تو بھی تواس کا قتل کرنا گوارہ نہ کر تا 'یہ س کراسید بن حفیر کھڑے ہو کر کہنے لگے اور اسید سعد بن معاذ کے چیاز ادبھائی تھے خدا کی قتم ہم اس کو ضرور قتل کریں گے ' تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کر تاہے۔ حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اب توم کی ج کررہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس گفتگو کے بعد اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور لڑنے پر مستعد نظر آنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبرے ان کو

مَنُ يَعْلَمُ مِنُ بَرَآئَةِ اَهُلِهِ وَ بِالَّذِى يَعْلَمُ لَهُمُ فِيُ نَفُسِهِ فَقَالَ اَسَامَةُ اَهُلَكَ وَ لَا نَعُلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَّ أَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ يُضِيِّقِ اللُّهُ عَلَيْكَ وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيُرٌ وَّسِلَ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَى بَرِيْرَةَ هَلُ رَايُتِ مِنُ شَيْءٍ يُرِيُبُكِ قَالَتُ بَرِيْرَةُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا آمُرًا قَطُّ أَغُمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَاجَارِيَةٌ حَدِيْتُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجِيْنِ ٱهۡلِهَا فَتَاۡتِي الدَّاجِنُ فَتَا كُلُهُ قَالَتُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَّوُمِهِ فَاسْتَعُذَرَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِيَّ وَّهُوَ عَلَى الْمِنْبَزِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِّنُ يَعْذِرُنِي مِن رَّجُلٍ قَدُ بَلْغَنِيُ عَنْهُ اَذَاهُ فِي اَهْلِيُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَى أَهْلِيُ اِلَّاخَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا يَدُخُلُ عَلَى آهُلِي إِلَّا مَعِي قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعاذٍ آخُو بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱعُذِرُكَ فَاِنُ كَانَ مِنَ الْاَوُسِ ضَرَبُتُ عُنُقَةً وَ اِنْ كَانَ مِنُ إِحُوَانِنَا مِنَ الْحَزُرَجِ آمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا آمُرَكَ قَالَتُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ الْخَزْرَجِ وَ كَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بِنُتِ عَمِّهٖ مِنُ فَخِذِهٖ وَهُوَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَ هُوَ َسَيَّدُ الْخُزُرَجِ وَ قَالَتُ وَ كَانَ قَبُلَ دْلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعُدِ كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتُلِه وَ لَوُكَانَ مِنُ رَّهُطِكَ مَا أَحْبَبُتَ أَنُ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابُنُ عَمِّ سَعُدٍ فَقَالَ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةً كَذَبُتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقُتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّالُ الْأُوْسُ وَ الْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا اَنْ يَّقَتَتِلُوا وَ

خاموش کررہے تھے۔ آخروہ خاموش ہو گئے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی نہ آنسو تھے اور نہ نیند آتی تھی 'اور میرے ماں باپ بھی کبیدہ خاطر تھے۔ میں دورات دن برابر روتی رہی'نہ آنسو تقمے اور نہ نیند آئی' اور میں سمجھنے لگی کہ اب میراکلیجہ پھٹ جائے گا' ماں باپ میرے پاس موجود تھے۔اتنے میں انصار کی ایک عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی۔ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے 'ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں بیٹھے تھے۔ تہت کے بعد ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھمرے رہے اور میرے بارے میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کلمہ شہادت پڑھااور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری نسبت اس قتم کی اطلاع ملی ہے۔ اگرتم بے گناہ ہو تواللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرمادے گا۔ اگرتم سے کوئی گناہ ہو كيا ہے ' تواللہ سے توبه كرواور مغفرت جامو 'اس كئے كه بنده أكر اینے گناہ کا قرار کر لے اور پھر توبہ کرے تواللہ تعالیٰ بخش دیتاہے' رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب اپني بات ختم فرما يكي تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنو فور أبند ہو گئے 'اور ایک قطرہ بھی نہیں رہا ' پھر میں نے ایپے والد سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قشم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم كوجواب د بيجيّـ - مرانهول نے بھی مجھے یہی جواب دے دیا۔ جب میں نے ان کو جواب سے عاجز دیکھا۔ تو خود ہی جو اب دینا شر وع کیا۔ حالا نکبہ میں اس وقت کم عمر تھی اور قرآن بھی بہت کم جانتی تھی۔ میں نے کہااللہ کی قتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنااور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جم گئی اور میری طرف سے شبہ بید اہو گیا 'اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا نہیں جانیں گے۔ ہاںاگر میں گناہ کاا قرار کرلوں اور میں حقیقت میں ،

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآثِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتُ فَلَمُ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكَّتُوا وَسَكَّتَ قَالَتُ فَبَكِيُتُ يَوْمِيُ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَرْقَالِيُ دَمُعٌ وَلَا ٱكْتِحِلُ بِنَوْمٍ وَقَالَتُ وَ ٱصُبَحَ ٱبَوَاىَ عِنْدِى وَقَدُ بَكَيْتُ لَيُلتَيْنِ وَ يَوْمًا لَا يَرُقَأَلِي دَمُعٌ وَّلَا ٱكْتَحِلُ بَنَوْمٍ خَتَّى اِنِّي لَاَظُنُّ اَنَّ الْبَكَاءَ فَالِقٌ كَبَدِي فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَ آنَا ٱبُكِيُ فَاسُتَأَذَنَتُ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِّنَ ٱلاَنْصَارِ فَأَذِنُتُ لَهَا فَجَلَسَتُ تَبُكِىُ مَعِيَ قَالَتُ فَيَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ دَخَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَجِلِسُ عِنْدِي مُنْذُ قِيُلَ مَاقِيُلَ قَبُلَهَا وَقَدُ لَبِكَ شَهُرًا لَّا يُوْلِى اِلَيْهِ فِي شَانِيُ بِشَيْءٍ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمًّا بَعُدُ يَاعَآئِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِيُ عَنُكِ كَذًا وَ كَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرَيْفَةً فَسَيْبَرَّتُكَ اللَّهُ وَ إِنْ كُنُتِ ٱلْمَمْتِ بَذَنُبِ فَاسْتَغُفِرِى اللَّهَ وَ تُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذًا اعُتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَصْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِآبِيُ أَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِّىُ فِيْمًا قَالَ فَقَالَ آبِي وَاللَّهِ مَا آدُرِیُ مَآ اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلُتُ لِأُمِّيُ أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُمَا قَالَ قَالَتُ أُمِّيُ وَ اللَّهِ مَا اَدُرِى مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلُتُ وَ أَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرُانِ كَثِيْرًا إِنِّي وَ اللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقَدُ سَمِعْتُمُ هَذَا

اس سے پاک ہوں تو آپ مانیں گے 'خداگواہ ہے اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یو سف کے والد ( یعقوب ) کی تھی عائشہؓ نے کہا فصبر حميل والله المستعان على ماتصفون ابيهي بهتر ب كه ا چھی طرح صبر کیا جائے میہ کر میں نے منہ تھمالیا اور بستر پر خاموش لیٹ گئی' کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ میری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا ' مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قران کی کوئی آیت نازل کی جائے گئ اور پھر وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق کلام فرمائے گا'ہاں یہ امید تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق سیچھ معلوم ہو جائے گا'جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گ اس کے بغدرسول اکرم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی باہر گیا تھاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروحی کی حالت طاری ہو گئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتی تھی یہ شختی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تا تھا کہ سر دی کے ایام میں بھی جسم مبارک سے بسینہ ٹیکنے لگتا تھاغر ض جب و حی کی حالت گزر چکی 'آپ صلی الله علیه وسلم نے تبسم فرمایااور سب سے ئیلی بات بیه فرمائی که عائشهٔ الله نے تمہاری پاک دامنی بیان فرمادی ' میری ماں نے فور ا مجھے کہا کہ اٹھو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شكويداداكرو مين في كهاخداكي فتم إيين آپ صلى الله عليه وسلم كا شكريه ادا نهيں كروں گى۔ بلكه اپنے 'پرورد گار كا شكريه ادا كروں گی' اور الله تعالى نے يه وس آيات اس باب يس نازل فرمائيس ان الدين جاء وا بالا فك الى اخره ل**ينى جن لوگول نے تمہارے اوپر ب**یر بہتان اٹھایا ہے آخر تک اور میرے رب نے میری بے گناہی کو ظاہر فرمادیا حضرت ابو بحر صدیق مجورشته دار (۱) کی غربت کی وجه سے مطح کے ساتھ کچھ سلوک کیا کرتے تھے 'انہوں نے مطح کے متعلق بیہ سوچا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا ' کیونکہ اس نے عائشہ کواس طرح متہم کیاہے ' چنانچہ اللہ تعالٰی نے ید آیت نازل فرمائی (ترجمه)جولوگ تم میں بزرگ اور صاحب فضل

الَحَدِيُثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمُ بِهِ فَلَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ إِنِّى بَرِيْئَةٌ لَّا تُصَدِّقُونِي وَ لَئِنِ اعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِأَمْرٍ وَّ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَّتْصَدِّقْنِي فَوَ اللَّهِ لَا آجِدُ لِيُ وَلَكُمُ مُّثَلاً إِلَّا اَبَا يُوسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيْلٌ وَّ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۚ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ وَ أَضُطَحَعُتُ عَلَى فِرَاشِيُ وَ اللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّيُ حِيْنَةِذٍ بَرِيْئَةٌ وَّ أَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِيُ بِبَرَآءَ تِيُ وَلَكِنُ وَّ اللَّهِ مَا كُنُتُ اَظُنُّ اَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَانِي وَحُيًّا يُّتُلِّي لِشَانِيُ فِي نَفُسِيُ كَانَ اَحُقَرَ اَنُ يَّتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بَامُر وَّ الْكِنُ كُنْتُ أَرْجُوا أَنُ يَّرَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي النَّوُمِ رُوُّيًا يُبَرِّئُنِيُ اللَّهُ بِهَا فَوا اللَّهِ مَا دَامَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَحُلِسَهٌ وَ لَا خَرَجَ اَحَدُّ مِّنُ اَهُلِ الْبَيْتِ حَتَّى ٱنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَانُحُذُهُ مِنَ الْبُرَجَآءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِىٰ يَوْمٍ شَاتٍ مِّنُ يْقُلِ ۚ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتُ فَسُرِّى عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ يَصُحَكُ فَكَانَتُ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَآئِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدُ بَرَّاكِ قَالَتُ فَعَالَتُ لِيُ أُمِّى قُوْمِيُ اِلَيْهِ فَقُلُتُ وَ اللَّهِ لَا أَقُومُ اِلَيْهِ فَانِّي لَآ اَحُمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ حَلَّ قَالَتُ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيُنِ جَآءُ وُا بِالْإِفُكِ الْعَشُرَ الْآيَاتِ نُمَّ اَنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا فِيُ بَرَآءَ تِيُ قَالَ ابُوُ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ وَ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسُطَحٍ بُنِ آثَاثَةَ لِقَرَابَةٍ مِّنْهُ ۚ وَفَقُرِه وَ اللَّهِ لَا ٱنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا آبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَآئِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلُ اللَّهُ وَ لَا يَأْتِلِ أُولُوُ الْفَضُلِ مِنْكُمُ (۱)ام مطح حفزت ابو بكر كي خاله تقين ادر مطح خاله زاد بھائي تھے۔

الى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكُرِ نِ الصِّدِيقُ بَلِّي وَ اللَّهِ إِنِّيُ لَأُحِبُّ اَنْ يَّغُفِرَ اللَّهُ لِيُ فَرَجَعَ اِلَىٰ مِسْطَح النَّفَقَةَ التَّىٰ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيُهِ ۖ وَقَالَ وَ اللَّهِ لاَ اَنُزُّعُهَا مِنْهُ آبَدًا قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَالَ زَيُنَبَ بنُتَ جَحُش عَنُ آمُرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمُتِ أَوُ رَّايُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَحْمِيُ سَمُعِيُ وَبَصَرِىُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمُتُ الَّا خَيْرًا قَالَتُ عَآئِشَةُ وَهِيَ الَّتِيُ كَانَتُ تُسَامِيُنِيُ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعَ قَالَتُ وَ طَفِقَتُ أُخْتُهُا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكُتُ فِيمَنُ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَاب فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنِيُ مِنُ حَدِيُثِ هَؤُلَّآءِ الرَّهُطِّ ثُمَّ قَالَ عُرُوَّةً قَالَتُ عَآثِشَةُ وَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيُلَ لَهُ مَا قِيُلَ لَيَقُولُ سُبُحَانَ اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنُ كَنُفِ أنْثى قَطُّ قَالَتُ أُمَّ قُتِلَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي سَبِيل

١٣٠٦ حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آمُلَى عَلَيَّ هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ مِنُ حِفُظِهِ آخُبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ الزَّهُرِيِّ قَالَ قَالَ لِى الْوَلِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ اَبَلَغَكَ اَنَّ عَبُدِ الْمَلِكِ اللَّمُ اللَّهُ ا

١٣٠٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا

ہیں وہ اس طرح قتم نہ کھائیں 'اس کے بعد حضرت ابو بکڑ کہنے لگے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے ادر پھر وہ منطح ہے جو سلوک کیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا 'اور کہنے لگے بخد امیں اس سلسلہ کو مجھی بند نہ کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی الله عليه وسلم نے تہمت كے ايام ميں ام المومنين زينب سے جو ميري سوکن ہیں میراحال دریافت کیا کہ تم عائشہ کو کیسا جانتی ہواور تم نے ان کو کیسایایا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اینے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں (برائی وغیرہ سے ) بخدامین توعائشه کونیک اور بهتری متجهتی موں 'حضرت عائشه فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کی از واج میں زینب میرے برابر کی تھیں۔اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ ہے ان کو محفوظ رکھا 'مگر ان کی بہن حمنہ نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہو حکئیں 'ابن شہاب کا قول ہے کہ بیہ حدیث جار آدمیوں سے مجھے <sup>پہنچ</sup>ی عروہ 'سعید' علقمہ' عبیداللہ۔ عروہ نے سے نبھی کہا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ بخداجس شخص سے مجھے متبم کیا گیا تھا یعنی صفوان بن معطل وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کرتا اور سبحان اللہ کہتا اور کہتا اس الله کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے تو بھی کی عورت كاسر تجمى نہيں كھولا' (جماع كيسا) حضرت عائشة فرماتی ہيں اس کے بعد وہ (صفوان)اللہ کی راہ میں شہید ہوگئے۔

۱۳۰۷ عبداللہ بن محمد 'ہشام بن یوسف' معمر' علامہ زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ولید بن عبدالملک بن مروان نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت علیٰ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھے میں نے کہا نہیں 'البتہ تمہاری قوم قریش کے دو آدمیوں نے جن کانام ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن اور ابو بکر بن حارث ہے 'مجھ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ حضرت علیٰ ان کے اس معاملہ میں خاموش تھے 'پھر لوگوں نے ہشام بن یوسف سے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے یہی کہامسلماً کا لفظ) اور علیه کا لفظ نیادہ کیا۔

۷ • ساله موسیٰ بن اسمعیل 'ابوعوانه 'حصین بن عبدالرحمٰن 'ابووا کل

أَبُو عَوَانَةَ عَنُ حُصَيُنِ عَنُ آبِي وَائِلٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَسُرُوُقُ بُنُ الْاَجُدَعِ قَالَ حَدَّنَٰييُ الْمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَآئِشَةَ قَالَتُ بَيْنَا آنَا قَاعِدَةٌ آنَا وَ عَآثِشَةُ إِذْ وَ لَحَتْ اَمُرَاةٌ مِّنَ الأنصارِ فَقَالَتُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلان وَّ فَعَلَ فَقَالَتُ أُمُّ رُومَان وَّ مَا ذَاكِ قَالَتُ اِبْنِيُ فِيُمَنُ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتُ وَ مَا ذَاكِ قَالَتُ، كَذَا وَ كَذَا قَالَتُ عَآئِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ وَ أَبُو بَكُرِ قَالَتُ نَعَمُ فَخَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتُ ٱلَّا وَ عَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِض فَطَرَحُتُ عَلَيُهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَحَآءَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانُ هَذِهِ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهَ أَخَذَتُهَا الْحُمِّي بِنَافِضٍ قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيْثٍ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَعَدَتُ عَآئِشَةُ فَقَالَتُ وَ اللَّهِ لَئِنُ حَلَفُتُ لا تُصَدِّقُوْنِيُ وَلَئِنُ قُلْتُ لَا تَعُذِرُوُنِيُ مَثَلِيُ وَ مَثَلَكُمُ كَيَعُقُوبَ وَ بَنِيُهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ قَالَتْ وَ ٱنْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْعًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَها قَالَتُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَّ لَا بِحَمُدِكَ.

١٣٠٨ حَدَّنَنِي يَحُنِي حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَآثِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ الْوَلَقُ كَانَتُ تَقُولُ الْوَلَقُ الْكَذِبُ قَالَ الْبُنُ آبِي مُلَيْكَةً وَ كَانَتُ آعُلَمَ مِنْ عَيْرِهَا بِذَٰلِكَ لاَنِةٌ نَوْلَ فِيُهَا.

١٣٠٩ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبُدَةً عَنُ هَبِينَةً حَدَّثَنَا عَبُدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَتُ ذَهَبُتُ آسُبُّ

مسروق بن اجدع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ام رومانؓ حضرت عائشہؓ کی والدہ نے کہا کہ میں اور عائشہؓ دونوں جیٹھی ہوئی تھیں "کہ اتنے میں ایک انصاریہ عورت آئی اس کا نام مجھے معلوم نہیں 'وہ کہنے لگی اللہ فلاں فلاں کو نتاہ کرے ' میں نے یو چھااٰلیا کیوں کہتی ہو کہنے گئی۔ میرا بیٹا بھی اس بات میں شریک ہے ، تہمت لگانے والول میں 'ام رومان نے کہاوہ کون سی بات ہے۔ تو پھراس نے تہمت کا واقعہ بیان کیا 'حضرت عائشہ نے کہا کیا حضور اکرم صلی الله علیه کواس بات کی اطلاع ہو گئی ہے؟اس نے کہا ہاں! پھر پوچھااور ابو بکر کو 'کہاہاں بس سے سنتے ہی عائشہ بے ہوش ہو کر گر یریں ہوش آیا تو بخار لرزے کے ساتھ موجود تھا' میں نے کیڑے اڑھادیئے اور جسم کوچھیادیااس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا که کیا ہوا؟ میں نے جواب میں کہاکہ ان کولرزے سے بخارا آگیاہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہو تاہے کہ شاید اس طوفان لینی تہست کی بات کا علم ہو گیاہے! میں نے عرض کیا 'جی ہاں پھر عائشہؓ اٹھ کر بیٹھیں اور قتم کھاکر کہنے لگیں کہ اگر میں اپنی بے گناہی بیان کروں تو بھی تم کو یقین نہیں آئے گا 'اب تو میر ااور تمہار احال ایباہے جیسا یعقوب اور ان کے بیٹوں کا تھا یعقوب نے صبر کیااور کہااللہ سے میں تمہاری بنائی ہوئی پر مدد طلب کر تا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیہ بات سن کر خاموش چلے گئے 'آخراللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی اور وہ کہنے لگیں میں اللہ کے سواکسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ ٨٠ ١١- يجيل بن جعفر' وكيع' نافع' ابن عمر' عبدالله بن ابي مليكه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سور ہ نور کی پیہ آیت اس طرح تلاوت کی اذتلقونه بالسنتکم لام کے زیر کے ساتھ پڑھی اور فرماتی تھیں کہ یہ ولق سے نکلاہے اور اس کے معنی حجوث کے ہیں۔ عبداللہ بن الی ملیکہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ ؓ اس آیت کوسب سے زیادہ جانتی تھیں کیونکہ یہ انہیں کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہے۔

۰۹ سا۔ عثمان بن الی شیبہ 'عبدہ بن سیلمان' ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں حضرت عائشہ کے پاس گیااور حسان کو

حَسَّانَ عِنْدَ عَآئِشَةَ فَقَالَتُ لَاتَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنُ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي هَجَآءِ الْمُشُرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ بنسبى قَالَ لَاسُلَّنَّكَ مِنْهُمُ كَمَا تُسَلَّ الشَّعُرةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ فَرُقَدٍ سَمِعُتُ هِشَامًا عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَبَبُتُ حَسَّانَ وَ كَانَ مِمَّنُ كَثَرَ عَلَيْهَا.

١٣١٠ حَدَّثِنِي بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُر عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي الصُّّخي عَنُ مُّسُرُوُق قَالَ دَحَلُنَا عَلَى عَآئِشَةَ وَ عِنْدَهَا حَسَّانُ ۚ بُنُ ثَابِتٍ يُّنْشِدُهَا شِعُرًا يُّشَبَّبُ بِٱبْيَاتٍ لَّهُ وَقَالَ: م

حِصَانٌ رَّزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتُصبِحُ غَرُثَىٰ مِنُ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتُ لَهُ عَآئِشَةُ لِكِنَّكَ لَسُتَ كَذَٰلِكَ قَالَ مَسُرُونٌ فَقُلُتُ لَهَا لِمَ تَٱذَنِيُ لَهُ اَنُ يُّذُخَلَ عَلَيُكَ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِى تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَقَالَتُ وَ أَيُّ عَذَاب أَشَدُّ مِنَ الْعَمْى قَالَتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِخُ أُوْيُهَاجِيُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ

سَلَّمَ .

برا بھلا کہنے لگا' انہوں نے فرمایا تم حسان بن ثابت کو برا مت کہو کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کا فروں سے لڑا کرتا تھا۔حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حسان نے رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سے اجازت طلب كى كه مجھے قريش كى فد مت اور جوكى اجازت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو برامت کہو کیونکہ میں خود بھی قریثی ہوں حسان نے عرض کیا یہ صبح ہے گر میں آپ کواس طرح نکال اول گاجیے بال آٹے میں سے تھنے کیتے ہیں 'امام بخاریؓ کہتے ہیں مجھ سے عثان بن فرقدنے کہا کہ میں نے ہشام سے سنا 'انہوں نے اپنے والد عروہ سے سنا 'وہ کہتے تھے میں نے حسان کو برا کہا کیو نکہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں تھا گر (عائشہ نے مجھے روک دیا)۔

•اساله بشرين خالد' محمرين جعفر' شعبه 'سيلمان' ابو الضحٰی' حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ ہم حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنهاکی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت حسان بن ثابت ان کواشعار سنار ہے تھے اور کہہ رہے تھے

وه سنجيده اور ياك دامن مجهى اس ير تهمت نه موكى وہ ہر صبح بھوکی نہیں کھاتی نادان بہنوں کا گوشت حفرت عائشے نے حمال سے کہایہ تو ٹھیک ہے مگرتم ایسے نہیں ہو۔ مروق کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائش سے عرض کیا کہ آپ حسان کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں ' حالا نکہ اللہ تعالیٰ سور ہ نور میں فرماتا ہوالذی تولی کبرہ منہم عذاب عظیم یعی جسنے اس تہمت کے لگانے میں زیادہ حصہ لیااس کو براعذاب ہو گا حضرت عائشٌ نے فرمایااندھے ہو جانے سے زیادہ کیاعذاب ہو گا(۱) آپ نے ید بھی کہاکہ حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کا فروں ہے مقابلہ کر تااور مشر کوں کی ججو کر تاتھا۔

(۱) یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، حضرت عائشہ حضرت حسان کی شان میں کسی برے کلمہ کو گوارا نہیں گرتی تھیں، حضرت حسانؓ ہے تہمٹ میں شرکت کی غلطی ضرور ہوئی تھی لیکن سز ااور توبہ کے بعد گناہ معاف ہو گیا تھا، حضرت عائشہ کادل بھی اگرچہ غلطی سے شریک ہونے والوں کی طرف سے صاف ہو گیا تھا، لیکن جب اس طرح کے تذکرے ہوتے تودل کا کبیدہ ہو جاناایک قدرتی بات تھی یہاں بھی حضرت عائشہ نے یہ جملہ اس تاثریں فرمایاہے حضرت حسان ؓ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔

٥٠٣ بَابِ غَزُوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ.

سُلَيْمَانُ بُنُ بِكُلُ قَالَ حَدَّنَنِى صَالِحُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَى صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ وَيُدِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبُحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اتَدُرُونَ مَا لَيْلَةٍ فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبُحَ ثُمَّ الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ فَقَالَ قَالَ ذَا قَالَ الله وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَمِنْ بِي وَكَافِرٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَا الله وَبِرْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبَوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبَوْقِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

١٣١٢ حَدَّنَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ انَسًا اَحُبَرَهُ قَالَ اعْتَمَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ مِنَ الْحُدَيْيَةِ فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعُدَةَ وَعُمْرَةً مِّنَ الْجَعُرانَةِ حَيْثُ فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْجَعُرانَةِ حَيْثُ فَي ذِي الْقَعُدَة وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَعْمَ حَيْثِ فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَعْمَ الْقَعُدَة وَعُمْرَةً مَّ عَمَّدَةً مَنْ الْعَعْمَرَةً مَّ عَمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ.

١٣١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ المُبَارَكِ عَنَ يَحْيِي عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ آبِي فَيَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاَحُرَمَ اَصُحَابُهُ وَلَمُ اُحُرهُ .

باب ۵۰۳۔ جنگ حدیبیہ کا قصہ اور اللہ تعالیٰ کا نیہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کررہے تھے۔

ااسار خالد بن مخلد 'سیمان بن بلال 'صالح بن کیسان 'عبیدالله بن عبدالله 'معارالله 'معارالله 'معارالله 'معارالله 'معارالله 'معارالله 'معارالله علیه و مسلم کے ہمراہ حصر بیبیہ کے سال ہم بھی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صح حصر ایک رات بارش ہونے گئی تو حضوراکرم صلی الله علیه و سلم صح کی نماز پڑھا'کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیاار شاد فرمایا ہے؟ہم نے عرض کیا الله اور اس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی الله علیه و سلم نے فرمایا الله تعالی ارشاد فرما تاہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے مناز سے وہ تو ایمان دار ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں 'یہ کی ستارے کے اثر سے ہوئی ہے ' تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے خدا تعالیٰ پر نہیں۔

اسالہ ہدیہ بن خالد 'ہمام بن یکیٰ قادہ سے اور ان سے حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے ادا کئے سب ماہ ذیقعدہ میں مگر ایک وہ جو جج کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں کیا تھا۔ چنانچہ حدیبیہ کا ذی قعدہ میں ہوا پھر دوسرے سال کا بھی ذی قعدہ میں اس کے بعد چعر انہ کا عمرہ جہاں حنین کے مال غنیمت کو تبقیم کیا میں اس کے بعد چعر انہ کا عمرہ جہاں حنین کے مال غنیمت کو تبقیم کیا گیاوہ ذی قعدہ میں ہوا اور چو تھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ماہ میں جج کے ساتھ اداکیا۔

ساسا۔ سعید بن رہیج علی بن مبارک 'یجیٰ بن کشر 'عبداللہ بن قادہ ایپ والد ابو قادہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب نے والد ابو قادہ شہر سلم کے ساتھ حدیبیہ میں احرام باندھا ہوا تھا مگر میں نے نہیں باندھا تھا۔

١٣١٤ \_ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السُرَآءِ قَالَ السُرَآءِ ثَقَالُ عَنُ اَبِيُ اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ تَعُدُّونَ اَنْتُمُ الْفَتَحَ فَتَحَ مَكَّةً وَ قَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةً وَتُدُونَ اللهُ عَلَيُهِ مَكَّةً النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الرَّبَعَ عَشَرَةً مِائَةً وَ الْحُدَيْبِيَّةُ بِعُرٌ فَنَرَحُنَا هَا فَكُمْ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهًا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهًا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهًا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا لَكُمْ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ مَضُمَضَ وَ اللهُ عَيْدِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَ اللهُ عَلَيْهِ فَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ النَّهَا عَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ النَّهَا الْمُحَدُونَ وَرِكَابَنَا.

١٣١٥ حَدَّنَى فَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آغَيَنَ آبُو عَلِيّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَا أَبُو السَحَاقَ قَالَ آنْبَانَا الْبَرَآءُ مُنُ عَازِبٍ إِنَّهُمُ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْفًا وَّ اَرْبَعَ مِائَةٍ اللّهُ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبِثر وَ قَعَدَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبِثر وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا اللهِ عَلَى فَاتَى الْبِثر وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا فَاتَى الْبَعْر وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا فَاتَى الْبَعْر وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِهَا فَاتَى الْبَعْرَول اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْتُونِي بِدَلُو مِن مَّآتِها فَاتَى الْبَعْر وَ عَلَى فَاتَى الْبَعْر وَ عَلَى اللهِ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ اثْتُولُهِم عَتَى الْرَعَمُولَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

1717 حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسْى حَدَّنَا ابُنُ فَضَيُلٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَيْسَى حَدَّنَنَا ابُنُ فَضَيُلٍ حَدَّنَنَا حُصَينٌ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّاءَ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّاءَ مِنْهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَآءٌ نَتَوَضَّا بِهِ وَ لَا نَشُرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَكُوتِكَ قَالَ فَوضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَكُوتِكَ قَالَ فَوضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا نَشُرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَكُوتِكَ قَالَ فَوضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي رَكُوتِكَ قَالَ فَوضَعَ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ 
اسال عبیداللہ بن موئ اسرائیل ابواسخق حضرت براؤ سے مکہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو! تم اِنّافَتَحُنَا سے مکہ کی فتح مراد لیتے ہو بے شک مکہ کی فتح بھی ایک فتح ہی ہے مگر ہم تو بیعت رضوان کو جو حدیبیہ میں ہوئی فتح جانتے ہیں چنانچہ ہم سب مااسو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شے حدیبیہ ایک کواں تھا ہم نے اس سے پانی بھرنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ نکال لیا کیوں کہ بہت لوگ پیاسے ہو رہے تھے نہ خبر رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی اور اللہ تعالی سے دعاما تکی پھر بچاہوا پانی کویں میں ڈال دیااور انظار کی اور اللہ تعالی سے دعاما تکی پھر بچاہوا پانی کویں میں ڈال دیااور انظار کرنی ملاا۔

۱۳۱۵۔ فضل بن یعقوب وسن بن محمد بن اعین ابو علی حرانی زہیر بن معاویہ ابواسخی سبعی نے کہا کہ ہم کو حضرت براء بن عازب نے بنا کہ ہم سب لوگ حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ۱۳۱۳ سوسے کچھ زیادہ تھے ہم ایک کنویں پر آکر کھہرے تمام پائی نکال لیا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کال لیا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ! پائی باتی نہیں رہا کیا کرنا چاہیے؟ آپ فور آ تشریف لائے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پائی کا ایک تشریف لائے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پائی کا ایک ڈول لے آؤجو حاضر کیا گیا آپ نے اس میں اپنالعاب د بمن ڈالا اور خدا سے دعا فرمائی۔ ذرا تھہرے کہ تمام لوگوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی جی بھر کریائی پلایا۔

بالاساا۔ یوسف بن عیسی ، محمد بن فضیل ، حصین بن عبدالر حمٰن ، سالم حضرت جابر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے دن لوگ پانی کی سخت شکی محسوس کررہے تھے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، جس میں پانی موجود تھا آپ نے اس سے وضو کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے ؟ سب نے کہایا رسول اللہ! بس یمی اتنا پانی ہے جس سے آپ وضو کررہے ہیں۔ حضرت جابر گہتے ہیں کہ آپ نے یہ سنتے ہی اپنا دست مبارک پانی میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں سے یانی فوارے کی طرح پھوٹے لگا میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں سے یانی فوارے کی طرح پھوٹے لگا

وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيُ الرَّكُوَةِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَفُوزُ مِنُ اَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبُنَا وَ تَوَضَّانَا فَقُلُتُ لِجَابِرِ كُمُ كَنْتُمُ يُومَقِذٍ قَالَ لَوُ كُنَّا مِائَةَ الْفِ لَكُفَانَا كُنَّا خَمُسَ عَشَرَةً مِائَةً.

١٣١٧ ـ حَدَّنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً قُلُتُ لِسَعِيدِ بَنِ قَتَادَةً قُلُتُ لِسَعِيدِ بَنِ الْمُسِيّبِ بَلَغَنِيُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّنَى جَابِرٌ كَانُو خَمُسَ عَشَرَةً لِيُ سَعِيدٌ حَدَّنَى جَابِرٌ كَانُو خَمُسَ عَشَرَةً مِائَةً الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ الْحُدَيبِيَّةِ قَالَ اَبُو دَاوِدَ حَدَّنَنَا قُرَّهُ عَنُ يَومُ الْحُدَيبِيةِ قَالَ اَبُو دَاوْدَ حَدَّنَنَا قُرَّهُ عَنُ عَنُ قَتَادَةً تَابَعَةً مُحَمَّدُ ابُنُ بَشَّارٍ.

مَعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ اَنْتُمُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ اَنْتُمُ خَيْرُ اهْلِ الْاَرْضِ وَ كَنَّا الْفًا وَّ اَرْبَعَ مِائَةٍ وَّ لَوُ كُنتُ ابْصِرُ الْيَوْمَ لاَرَيْتُكُمُ مَّكَانَ الشَّجَرَةِ تَابَعَهُ الاَعْمَالُ سَمِعَ جَابِرًا الْفًا وَ يَابَعَهُ الاَعْمَالُ سَمِعَ جَابِرًا الْفًا وَ يَابَعَهُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّئَنَا آبِي كَانَ السَّعَ جَابِرًا اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّئَنَا آبِي كَانَ السَّعَ عَلَيْ عَبُدُ اللهِ ابْنُ مَعْاذٍ حَدَّئَنَا آبِي كَانَ السَّعَ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
١٣١٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَلَى أَخْبَرَنَا عِيُسْيَعَنُ السُمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرُدَاسَا الْاسُلَمِيَّ يَقُولُ وَ كَانَ مِنُ اَصُحَابِ الشَّجَرَةِ يُقُبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ تَبْقَىٰ وَحُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَ الشَّعِيرُ لَا يَعْبَاءُ اللَّهُ بِهِمُ شَيْعًا.

یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کیااور خوب پیا' سالم نے دریافت کیا اس دن آپ سب کتنے آدمی تھے انہوں نے فرمایا ہم ایک لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لئے کافی ہوتا' مگر اس دن ہم کل پندرہ سو آدمی تھے۔

کاساا۔ صلت بن محمد 'یزید بن زریع 'سعید بن ابی عروبہ 'حضرت قادہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن میتب سے کہا کہ میں نے سعید بن میتب سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت جابرؓ بن عبداللہ شرکاء حدیبیے کا شار ۱۳ سو کرتے ہیں سعید نے جواب دیا کہ مجھے حضرت جابرؓ نے بتایا کہ صلح حدیبیے کے دن بیعت کرنے والے پندرہ سو حضرات سے ابوداؤد کہتے ہیں کہ ہم سے قرہ بن خالد نے کہاانہوں نے قادہؓ سے اور محمد بن بشار نے بھی ابوداؤد کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

۱۳۱۸ علی بن عبداللہ مدینی 'سفیان بن عینیہ 'عمرو بن دینار ' حضرت جابر ہن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم علی ہے نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے ارشاد فرمایا آج تم تمام زمین والوں سے افضل ہو۔ جابر گہتے ہیں اس دن چو دہ سو آدی سخے۔اگر آج میں بیناہو تا' تو تم کو در خت کی جگہ بتا تا اس حدیث کو سفیان کے ساتھی اعمش بھی بیان کرتے ہیں 'انہوں نے سالم بن ابی معیان کے ساتھی اعمش بھی بیان کرتے ہیں 'انہوں نے سالم بن ابی عبد سے سنااور انہوں نے حضرت جابر سے سناکہ چودہ سو آدمی تھے ' عبداللہ بن معاذ نے شعبہ بن حجاج سے 'انہوں نے عمرو بن مرہ سے عبداللہ بن معاذ نے شعبہ بن حجاج سے 'انہوں نے عمرو بن مرہ سے اور ان سے عبداللہ بن ابی او فی نے بیان کیا کہ بیعت رضوان میں لوگوں کی تعداد سا سو تھی اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کے آتھویں حصہ کے برابر تھے 'عبداللہ بن معاذ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن بثار نے بھی روایت کیا ہے ان سے ابوداؤد طیالی نے اور ان سے شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

۱۳۱۹۔ ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن خالد 'اسلمعیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے مرداس اسلمی سے جو اصحاب شجرہ میں داخل ہیں سناہے کہ قیامت کے قریب نیک لوگ ایک ایک کرے اٹھائے جائیں گے۔ جو بے کار ہیں جیسے جائیں گے۔ جو بے کار ہیں جیسے خراب تھجوریا جو کی بھوسی اور اللہ کو انکی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

١٣٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ مُّرُوَانَ وَ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةً قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضُع عَشُرَةً مِائَةً مِنُ اَصُحَابِه فلَمَّا كَانَ بَذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُي وَ ٱشْعَرَ وَ ٱجُرَمَ مِنْهَا لِٱلْحُصِيٰ كُمُ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفَيْنَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَحُفَظُ مِنَ الزُّهُرِيِّ الْإِشْعَارَ وَ التَّقُلِيُدَ فَلَا اَدُرِیُ يَعْنِیُ مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَ التَّقُلِيُدِ آوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ. ١٣٢١ \_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِي بِشُرٍ وَّرُفَّاءَ عَنِ ابُنِ أَبِيُ نَجِيُحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ ۖ قَالَ ۚ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ أَبِّى لَيُلَى عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاهُ قُمَّلُهُ يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِه فَقَالَ أَيُؤُذِيُكَ هُوَامُّكَ ؟ قَالَ نَعَمُ فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحُلِقَ وَهُوَ بِالْحُدِيْبِيَّةِ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَّهُمُ أَنَّهُمُ يَحِلُّونَ وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَّدُخُلُوا مَكَّةَ فَانْزَلَ اللَّهُ الْفِدُيَةَ فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنْ يُطُعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ أَوْيُهُدِي شَاةً أَوْ يَصُومُ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ.

رَبُ اللّٰهِ عَلَىٰ السَمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ السَّمَعِ عَنُ آبِيُهِ قَالَ حَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللّٰهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللّٰهِ السَّوقِ فَلَاحِقَتُ عُمَرَامُرَاةٌ شَاالَةٌ فَقَالَتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَ اللّٰهِ مَا يُنْضِحُونَ كُرَاعًا وَلا لَهُمُ زَرُعٌ وَلا لَلْهِ مَا يُنْضِحُونَ كُرَاعًا وَلا لَهُمُ زَرُعٌ وَلا ضَرُعٌ وَ خَشِيبَ ان تَاكُلَهُمُ الصَّبُعُ وَ آنَا بِنُتُ ضَرُعٌ وَ خَشِيبَةً مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُحَدِيبَةَ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّبَعُ وَ اللّهِ وَسَلّمَ الْحُدَيْبِيَةً مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّمَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّمَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ السُلّمَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ السَلّمَ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ السَلّمَ اللّهُ الْعَلّمُ السَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ السَلّمَ اللّهُ اللّهُ السَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلّمَ اللّهُ اللّهُ السَلم

۳۲۰ علی بن عبدالله مدینی 'سفیان بن عیبینه زهری 'عروهٔ بن زبیر ہے اور وہ مروان اور مسور ہے کہ انہوں نے کہا حضور اکر م علیہ حدیبیے کے سال تقریباً ۱۳ یا ۱۳ سو صحابہؓ کے ساتھ روانہ ہو کر ذوالحلیفہ پہنچے۔اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کوہار پہنایا 'کوہان سے خون بہایا اور وہیں سے عمرے کا حرام باندھا' علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں شار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس حدیث کو کتنی مرتبہ سفیان سے سناہے آخروہ کہنے لگے کہ زہری سے ہار ڈالنا اور کوہان چرنایاد نہیں رہا اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کامطلب کیاتھا ' یعنے اشعار اور تقلید کامقام یاد نہیں رہا یا تمام حدیث یاد نہیں رہی <sub>ن</sub>ے ١٣٢١ حسن بن خلف 'الحق بن يوسف 'ابوبشر 'ور قاء 'عمر بن الي جيح ' مجاہد ' عبدالر حمٰن بن ابی کیلی ' کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله عظی نے انہیں دیکھاکہ ان کے سرے جوئیں گررہی ہیں 'ان کے چہرے پر تو آپ نے فرمایاتم کوان کیڑوں ہے نکلیف ہے اس نے کہاجی ہاں فرمایا پھر بالوں کو منڈ اڈالواس وقت آپ ٔ حدیبیہ میں تھے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ وہ مکہ سے رو کے جائیں گے اوریہیں احرام کھول ً ڈالنا ہوگا' بلکہ امید تھی کہ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ پورا کریں کے 'اس کے بعد اللہ تعالی نے فدید کی آیت نازل فرمائی (سورہ بقرہ میں)اں وقت آنخضرت علیہ نے کعب کو حکم دیا کہ چھے مسکینوں کو ۱۲ سیر کھانادے دویاایک بکری قربانی کرویا ۱۳ روزے رکھو۔

۳۲ ساراسلعیل بن عبداللہ 'امام مالک 'زید بن اسلم 'اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار گیا ' وہاں ایک جوان عورت ان کو ملی اور کہنے لگی 'اب امیر المومنین میراشو ہر مر چکا ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا ہے' اللہ کی فتم!اتنا بھی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لئے کھانا پکاسکوں 'نہ کوئی کھیتی اور دورہ والا جانور ہے ' مجھے ڈر ہے کہ کہیں قحط کی وجہ سے وہ مرنہ جائیں 'اور میں خفاف بن ایما غفاری کی لڑکی ہوں اور میر بے والد حدیدید میں رسول اللہ عیالیہ کے ساتھ موجود تھے 'حضرت عمر اللہ عیابیہ من کر فرمایا' مر حبا! تمہارا خاندان تو میر بے خاندان سے ملتا ہوا نے یہ سن کر فرمایا' مر حبا! تمہارا خاندان تو میر بے خاندان سے ملتا ہوا

فَوقَفَ مَعْهَا عُمَرُ وَلَمُ يَمُضِ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيُبٍ ثُمَّ انُصَرَفَ الِي بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَّاهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَّاهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَ ثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِحِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيهِ فَلَنُ يَّفُنِي حَتَّى يَأْتِيكُمُ اللَّهُ بِحَيْرٍ فَقَالَ رَجُلِّ يَّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتَرُكُمُ اللَّهِ بِحَيْرٍ فَقَالَ رَجُلِّ يَّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتَرُكُمُ لَلَهُ اللَّهِ الذِي لَارَى اللهِ الذِي لَارَى اللهِ الذِي لَارَى اللهِ فَلَنُ عَمْرُ اللهِ الذِي لَارَى اللهِ فَلَنُ عَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ اكْتُرُتُ فَلَا اللهِ الذِي اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٣٢٤ - حَدَّنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ السَرَآئِيلَ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرَتُ بِقُومٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هذِه الشَّجَرَةُ حَيثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ فَاتَيْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بَنَ الْمُسَيِّبِ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بَنَ المُسَيِّبِ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بَنَ المُسَيِّبِ فَالْمُ بَلِيعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقَبِلِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقْبِلِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقَبِلِ السَّيْنَاهَا فَقَالَ سَعِيدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ النَّهُ مَا أَنْتُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْمَولَ وَعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَا وَعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

١٣٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنُ اَبِيهِ اللَّهَ عَنُ اَبِيهِ اللَّهَ كَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعُنَا الِيُهَا

ہے اس کے بعد آپ نے ایک اونٹ پر اناج دو بوریاں اور انکے در میان کپڑے اور روپے رکھ کراونٹ کی رسی عورت کے ہاتھ میں دیدی اور فرمایا ہے جاؤ ' جھے امید ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالی اس سے بہتر تم کو عطا کر دے گا ' ایک شخص نے اس کیفیت کو دکھے کر کہا ' آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ' آپ نے فرمایا، اے تیر کی مال تھے روئے ' فدا گواہ ہے کہ میں نے اس عورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھا ہے (۱) کہ انہوں نے کا فروں کے ایک قلعہ کواس وقت تک گھرے رکھا 'جب تک وہ فتح نہ ہوا ' پھر صبح مال غنیمت سے ان دونوں کا حصہ وصول کیا گیا۔

۱۳۲۳ محمد بن رافع شبابه بن سوار 'ابوعمر فزاری شعبه 'قاده' سعید بن میتب سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں نے اس در خت کو دیکھا تھا جس کے پنیچے بیعت لی گئی تھی مگر میں نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو پہچان نہ سکا شیخ بخاریٌ محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ ابن میتب نے کہاکہ میں اس کو بھول گیا۔ ۱۳۲۴ محود 'عبيد الله 'اسرائيل بن يونس ' طارق بن عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں تج کی غرض ہے مکہ جارہا تھا' راستہ میں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں' میں نے یو چھا یہاں کون سی مسجد ہے؟ جواب دیا یہ وہ در خت ہے جس کے ینچ رسول اکرم علی نے سے بیت لی تھی یہ س کر میں سعید بن ميتب كے ياس آيا وران ہے بيہ بات بيان كى 'انہوں نے كہاكہ میرے والد میتب بن حزن ان لوگول میں ہیں، جنہوں نے آنخضرت علی کے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ بیان كرتے ہيں كہ جب ميں دوسرے سال آيا تواس جگه در خت كو بھول گیا سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے اصحاب تواس در خت کو بہچان نه سکے 'تم نے کیسے بہچان لیا؟ کیا تم ان سے زیادہ علم والے ہو۔

۱۳۲۵ موسی بن اسلعیل 'ابوعوانه 'طارق 'سعید بن میتب سے اور وہ ان حضرات میں سے تھے ' جنہوں نے در خت کو الد سے اور وہ ان حضرات میں سے تھے ' جنہوں نے در خت کے نیچے بیعت کی تھی ' کہتے ہیں کہ ہم جب دوسر سے برس وہاں گئے

(۱) اس عورت کے باپ کانام خفاف تھااور خفاف کے دوسیلے تھے حارث اور مخلا یہاں بھائی سے ان دومیں سے کوئی ایک مر اد ہے۔

تو بہوان نہ سکے کہ کون سادر خت ہے۔

۳۲۷ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان توری' طارق سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مستب سے جب اس در خت کا ذکر آیا تو آپ نے ہستے ہوئے کہا میرے والد نے مجھ سے جو کچھ بیان کیا وہ او پر گزر چکا اور میرے والد اس بیعت میں شریک تھے۔

۱۳۲۷ - آدم بن الی ایاس شعبه عمرو بن مره سے روایت کرتے بیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الی او فے سے ساجو کہ بعت رضوان میں شامل تھے کہ آنخضرت علیہ کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی قوم آپ کے پاس صدقہ لے کر آتی ' تو آپ صلی الیہ علیہ وسلم فرماتے 'اے اللہ! ان پر اپنار حم فرما' چنانچہ میرے والد بھی صدقہ لے کر عاضر ہوئے تھے' تو آپ نے فرمایا اے اللہ! تو عبداللہ بن الی او نے کی اولاد پر اپنار حم فرما۔

۱۳۲۸ اسلميل بن ابى اويس عبدالحميدان كے بھائى سليمان عمرو بن کي مازنی عباد بن تميم سے روايت کرتے ہيں انہوں نے کہا کہ جنگ حرہ کے دن لوگ عبداللہ بن خظلہ سے بیعت کررہے تھے۔ ابن زید نے بچ گہا کہ ابن خظلہ لوگوں سے کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہیں آخضرت کے بعد اس معاملہ میں کسی سے بیعت نہ کروں گائیں آخضرت کے بعد اس معاملہ میں کسی سے بیعت نہ کروں گائی کو نکہ ابن زید حضورا کرم کے ہمراہ صدیبیہ کی بیعت میں حاضر تھے۔ کیونکہ ابن زید حضورا کرم کے ہمراہ صدیبیہ کی بیعت میں حاضر تھے۔ کیونکہ ابن زید حضورا کرم کے ہمراہ صدیبیہ کی بیعت میں حاضر تھے۔ اور وہ ایا سی بن سلمہ بن انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے کہا کہ ہم رسالت مآب علی کے ساتھ کمانہ جم رسالت مآب علی کے ساتھ کمانہ جم رسالت مآب علی کے ساتھ کمانہ جم رسالی نہ ہو تا تھا کہ ساتھ نماز جمعہ پڑھ کرواپس آتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہ ہو تا تھا کہ ہم اس میں بیٹھے۔

۱۳۳۰ قتیه بن سعید 'حاتم 'یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا کہ تم نے صلح حدیدیہ کے موقع پر کس اقرار کے ساتھ آنخضرت علیقے سے بیعت کی تھی' وہ کہنے گئے ہم نے موت پر بیعت کی تھی۔ (۱)

الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتُ عَلَيْنَا.

١٣٢٦ \_ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ طَارِقِ قَالَ ذُكِرَتُ عِنُدَ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ الشَّحَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ اَحُبَرَنِيُ اَبِيُ وَكَانَ شَهِدَهَا.

١٣٢٧ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ ابُنُ آبِي اِيَاسٍ حَدَّنَنَا ادَمُ ابُنُ آبِي اِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرو بُنِ مُرَّةَقَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ ابْنِ آبِي اَوُفَىٰ وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّحَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ آتَاهُ قَوَمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مَ فَاتَاهُ آبِيُ وَصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مَ فَاتَاهُ آبِيُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ فَاتَاهُ آبِيُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ فَاتَاهُ آبِيُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ الْوَابِيُ اوُفَى.

١٣٢٨ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ عَنُ آخِيهِ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَمَّادِ بُنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا عَنُ عَمَّادِ بُنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمَ الْحَرَّةِ وَ النَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابُنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يُبَايِعُ ابُنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيُلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايعُ عَلَى النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايعُ عَلَى وَلِنَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايعُ عَلَى وَسَلَّمَ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الدُّدَيْبِيَّةً.

1 ٣٢٩ - حَدَّثَنَا يَحُينَى بُنُ يَعُلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنَ الْاَكُوعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجِمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطانِ ظِلِّ نَستَظِلُّ فِيهِ.

بَهُ ١٣٣٠ مَدَّنَا قُتَبَيَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنُ يَرْيُدِ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ يَرْيُدِ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ عَلَى آبِي شَيْءٍ بَا يَعْتُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى المَوْتِ. عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

(۱) موت پر بیعت کرنے سے مرادیہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے بھا گیں گے نہیں خواہ موت آ جائے۔

١٣٣١ حَدَّنَنِيُ آحُمَدُ بُنُ اِشُكَابٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِشُكَابٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ لَقَيْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ فَقُلْتُ طُوبِي لَكَ صَحِبُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَكَ صَحِبُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُتَهُ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابُنَ آخِي إِنَّكَ لا تَدُرِيُ مَا آحُدَنْنَا بَعُدَةً .

1٣٣٢ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ حَدَّنَنَا يَحُلَى اَنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُلَى اَنُ صَالِحٍ عَنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْمُعْوِيَةُ هُوَ الْبُنُ سَلامٍ عَنُ يَّحُلَى عَنُ اَبِيَ قِلَابَةَ اَنَّ ثَابِتَ ابْنَ الضَّحَاكِ اَخْبَرَهُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّحَرَة.

١٣٣٣ - حَدَّنْنِيُ آحُمَدُ بُنُ اِسُحاقَ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ عَمَرَ آنُحَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنْسِ بُن مَالِكِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا .

قَالَ الْحُدَيْبِيَّةُ قَالَ اَصْحَابُهُ هَنِيْنًا مَّرِيْنًا فَمَا لَنَا فَانُزَلَ اللهُ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ خَنَّاتٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّئْتُ بِهِذَا كُلِّهِ عَنُ قَتَادَةً ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ اَمَّا إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَعَنُ اَنَسٍ وَّامًّا هَنِيئًا مَرِيعًا فَعَنُ اَنَسٍ وَّامًّا هَنِيئًا مَرِيعًا فَعَنُ عِكْرِمَةً.

يَّ ١٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامَرٍ حَدَّثَنَا إَسُرَآئِيلُ عَنُ مَّحُرَاةِ بُنِ زَهْرِ اللهِ عَامَ حَدَّاةِ بُنِ زَهْرِ اللهِ عَامَ حَدَّانَا السَّجَرَةَ اللهِ عَامَ اللهِ عَلَيْ الشَّجَرَةَ قَالَ إِنِّى لَا وُقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمْرِ إِذُ نَاكَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَنُهَا كُمُ عَنُ لَّحُومُ الْحُمْرِ وَ عَنُ مَّحُزَاةً عَنُ رَّجُلٍ مِنْهَا كُمُ مِن اَصُحَابِ الشَّحَرةِ السُمَةَ اَهْبَانُ ابُنُ اَوْسٍ مِنْ اَصُحَابِ الشَّحَرةِ السُمَةَ اَهْبَانُ ابُنُ اَوْسٍ وَكَانَ افْ اسَجَدَ جَعَلَ 
اسسا۔ احمد بن اشکاب محمد بن فضیل علاء بن میتب وہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں بنے کہا کہ میں نے براؤ بن عازب سے کہا کہ تم قابل مبارک باد ہو کہ تم کو آنخضرت علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوااور تم نے در خت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل کی 'انہوں نے انکسار سے فرمایا کہ اب جی بیعت کی معلوم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا برائیاں کیں۔

۱۳۳۲ الحق ، یحیٰ بن صالح ، معاویه بن سلام ، یحیٰ بن ابی کثیر ، ابو قلابه سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو ثابت بن ضحاک نے بتایا کہ میں نے آنخضرت علیقہ سے در خت کے ینچے بیعت کرنے کی سعادت جاصل کی تھی۔

سسسا۔احمد بن اسحاق 'عثان بن عمر ' شعبه ' قمادہ ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ انا فتحنالك فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا' آپ کے واسطے توبہ امر باعث تمرک و مسرت ہے گر ہمارے لئے اس وقت میہ آیت نازل ہوئی لید حل المومنين و المومنات جنات ليحي مومن مرداور مومن عورتيل جنت میں داخل کئے جائیں گے 'کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ آکر قادہ سے اس حدیث کو بیان کیا توانہوں نے فرمایا کہ انا فتحنا کی تفییر حضرت انس في بيان كى باور هنيا مرئيا عكر مدس منقول بـ ٣ ١٣٣٦ عبدالله بن محمه 'ابوعامر عقدي 'اسرائيل بن يونس'مجزاة بن زہر اسلمیٰ اپنے والد سے جو شریک حدیبیہ تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں گدھے کے گوشت کو پکار ہاتھا (جنگ خیبر میں) کہ آنخضرت علیہ کے ایک منادی نے ندادی۔ کہ آنخضرت علیہ تم کو منع کرتے ہیں ،گدھے کا گوشت کھانے سے اور یہی مجز اۃ ایک مخض سے روایت کرتے ہیں جس کانام اہبان بن اوس تھااور وہ بھی در خت کے بنچ بیعت کرنے والوں میں سے تھا 'اس کے گھٹے میں داد کی بیاری تھی وہ جب سجدہ کرتا تھا تواس گھٹنے کے نیچے تکیے ر کھ لیا كرتاتها' تاكه اس مين تكليف نه هو\_

تَحُتَ رُكُبَتِهِ وَسَادَةً.

١٣٣٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَّحُنِى بُنَ سَعِيْدٍ عَنُ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سُويُدِبُنِ النَّعُمَانَ وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّحَرَةَ كَانَّةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابُةُ أَتُوا بِسَوِيْقٍ فَلَا كُوهُ تَابَعَةً مُعَاذٌ عَنُ شُعْبَةً .

١٣٣٦ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ بَزِيُعِ حَدَّنَا شَاذَالُ عَنُ شُعْبَةً عَنُ آبِي جَمُرَةً قَالَ مَا لَتُ عَمُوو وَ كَانَ مِنُ اَصُحَابِ سَالُتُ عَآئِدَبُنَ عَمُرو وَ كَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَصُحَابِ الشَّجَرَةِ هِلُ يُنقَضُ الوِتُرُ قَالَ إِذُ اَوْتَرُتَ مِنُ الحِره. الشَّجَرَةِ هِلُ يُنقَضُ الوِتُرُ قَالَ إِذُ اَوْتَرُتَ مِنُ الحِره.

١٣٣٧\_ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ آبِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ ۖ وَسَلَّمَ كَانَ ۚ يَسِيْرُ فِى بَعُضِ ٱسْفَارِهِ وَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيُلَّا فَسَالَةً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمُ يُجِبُّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ الُحَطَّابُ لَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَاعُمَرُ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلُّ دْلِكَ لَا يُحيَبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيْرِي ثُمَّ تَقَدَّمُتُ أَمَامَ الْمُسُلِمِينَ وَ خَشِينتُ أَنَّ يُتُزِلَ فِيَّ قُرُانٌ فَمَا نَشِبُتُ أَنُ سَمِعُتُ صَارِخًا يَّصُرُخُ بِيُ فَقَالَ فَقُلْتُ لَقَدُ خَشِينتُ أَنُ يَّكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُانٌ وَّ حِئْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدُ أُنْزِلَتُ عَلَىَّ اللَّيْلَةُ 'سُوْرَةٌ لَّهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا.

۔ ۱۳۳۵۔ محمد بن بشار 'ابن عدی 'شعبہ ' پھی بن سعید ' بشیر بن بیار حضرت سوید بن نعمان سے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ آنحضرت علی اوران کے اصحاب ستو پی کر گزر کیا کرتے تھے 'ابن عدی کی شعبہ سے روایت کرتے ہیں ' معاذ نے بھی ساتھ دیا ہے۔

۱۳۳۷۔ محمد بن حاتم بن بزلع 'شاذان 'شعبہ 'ابی جمرہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے عائد بن عمروسے جو کہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے 'دریافت کیا کہ کیاوتر کو ہم دوبارہ پڑھا کریں 'تو انہوں نے کہااگراول شب میں پڑھ لئے 'تو پھر آخر شب میں نہیں پڑھناچاہئے۔

١٣٣٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيُّ حِيْنَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيْثَ حَفِظُتُ بَعُضَٰهُ ۚ وَ تُبْتَنِيُ مَعْمَرٌ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً وَ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكُمِ يَزِيُدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِه قَالًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بضع عَشْرَةً مَائَةً مِّنُ أَصُحَابِهِ فَلَمَّا اَنَّى ۚ ذَا الْحُلُّفَةِ قَلَّدَ الْهَدَى وَ اَشْعَرَهُ وَ ٱحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَّ. بَعَثَ عَيْنًا لَّهُ مِنُ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَغَدِيرِ الْأَشُطَاطِ آتَاهُ عَيُنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيُشًا جَمَعُوُا لَكَ جُمُوعًا وَقَدُجَمَعُو لَكَ الْاَحَابِيشَ وَهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا نِغُوكَ فَقَالَ أَشِيرُو أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىَّ أَتُرَوُنَ أَنُ أَمِيلَ اِلِّي عِيَالِهِمُ وَذَرَارِيِّ هَؤُلآءِ الَّذِيُنَ يُرِيُدُوُنَ اَنُ يَّصُدُّونَا عَنَ الْبَيُتِ ۚ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ قَدُ قَطَعَ عَيْنًا مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَإِلَّا تَرَكُنَا هُمُ مَّحُرُوبُيِينَ قَالَ ٱبْوُبَكُرِ يًّا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجُتَ عَامِدًا لِهِذَا البَيُتِ ۚ لَا تُرِيدُ قَتُلَ اَحَدٍ وَّلَا حَرُبَ اَحَدٍ قَتَوَجَّهَ لَهُ فَمَنُ صَدَّنَا عَنُهُ قَاتَلُنَاهُ قَالَ آمُضُوا عَلَى اسُمِ اللَّهِ.

١٣٣٩ حدَّنَى ابُنُ اَحِى ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهُ اَخُبَرَنَا يَعُقُوبُ حَدَّنَى ابُنُ اَجِى ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهُ اخْبَرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ اَنَّهُ شَمِعٌ مَرُوانَ ابُنَ الْحَكَمِ وَ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبُرًا مِّنُ خَبُرًا مِنْ خَبُرًا مِنْ خَبُرًا مِنْ خَبُرًا مِنْ عَمْرَةَ يُخْبِرَانِ خَبُرًا مِنْ خَبُرًا مِنْ عَمْرَمَة يُخْبِرَانِ خَبُرًا مِنْ عَمْرَانِ خَبُرًا مِنْ عَمْرَانِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي خَبُرُ وَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَمْرَةِ الْخُدَيْبِيَّةِ فَكَانَ فِيمَا اَخْبَرَنِي عُرُقَةً عَلَيْهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعُلِهُ ا

۱۳۳۸ عبدالله بن محمد مفیان بن عیبینه، زهری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے سناجب کہ وہاو پر والی حدیث بیان کر رہے تھ ' چنانچہ کچھ میں نے یادر کھی اور کچھ معمر نے مجھے یاد دلادی 'وہ عروہ بن زبیر سے اور وہ مسور اور مروان سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں کاہر ایک دوسرے سے زیادہ بیان کر تاہے 'انہوں نے کہاکہ حدیبیہ کے لئے رسول اللہ عظیمہ دس سوے کی سوز اکد اصحابؓ کے ہمراہ ذی الحلیفہ میں پہنچ تو قربانی کے جانور کے گلے میں ہار پہنایا 'اور اس کا کوہان چیرا'اور پھر اس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھا'اور پھر بنی خزاعہ کے ایک جاسوس کو آپ نے آگے روانہ کیا ' اور آنخضرت علی ہی برابر چلتے رہے 'یہاں تک کہ جب مقام غدیر الا شطاط میں پنیج ' تو جاسوس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ قریش نے بہت سے قبائل اور جماعتوں کو آپ سے لڑنے کیلئے اکٹھا كيا ہے وہ آپ كو بيت الله تك نہيں جانے ديں كے "آپ نے مسلمانوں سے فرمایا 'لوگو! مجھے اس معاملہ میں بتاؤ کہ کیا کرنا چاہئے ' کیامیں کا فروں کے اہل وعیال پر جھک پروں اور ان کو تباہ کر دوں 'جو ہم کو کعبہ سے روکنے کی تدبیریں کررہے ہیں اور اگروہ مقابلہ کے لئے . آئے تواللہ تعالیٰ مددگارہے 'اس نے ہمارے جاسوس کوان کے ہاتھ سے بچایا ہے 'اگر وہ نہ آئے ' تو ہم ان کو سوئے ہوئے یا مفرور کی طرح چھوڑیں گے 'اس موقعہ پر حفرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ یا رسول الله عَلِيلِيَّة بم تو صرف الله کے گھر کاار ادہ کر کے حاضر ہوئے ہیں ، کسی سے لڑنااور مارنا 'یااہے لوٹنا جاری غرض نہیں ہے رسول الله علی تشریف لے چلیں 'اگر کوئی ہم کورو کے گا تو ہم اس سے جنگ كريں كے 'آنخضرت عَلِينة نے فرمايٰا تصوخداكانام لے كرچلو۔ ۱۳۳۹- الحق بن راہویہ 'یعقوب بن ابراہیم 'ابن اخی ابن شہاب' محمد بن مسلم بن شہاب ' حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں نے مروان اور مسور سے سناہے وہرسول اکرم علیقہ کے قصہ عمرہ حدیبیہ کو بیان کرتے تھے 'راوی نے کہا کہ عروہ نے جب سے قصہ مجھے سے بیان کیا تواس میں بیہ بات بھی بیان کی کہ جب حضور اکرم علیہ نے حدیبیہ کے دن سہبل بن عمرو سے معاہدہ ایک معینہ مرت کے لئے تحریر کیا او سہیل کی شرطوں میں

عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ سُهَيُلَ ابْنَ عَمْرِ وَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَ كَانَ فِيُمَا اشْتَرَطَ سُهَيُلُ بُنُ عَمُرو آنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيُكَ مِنَّا اَحَدٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتَّهُ اللِّنَا وَ خَلَّيُتَ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُ وَ أَبْي سُهَيُلٌ أَنُ يُقَاضِيَ رَٰسُولَ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا عَلَى ذَٰلِكَ فَكُرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَٰلِكَ وَ امَّعَضُّوا فَتَكُلَّمُو فِيُهِ فَلَمَّا اللَّي سُهَيُلُّ أَنُ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَرَدًّ رَسُولُ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبَاحَنُدَل بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ اللَّى اَبِيهِ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو وَّلَمُ يَأْتِ رَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحَدَّ مِّنَ الرِّحَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَ إِنْ كَانَ مُسُلِمًا وَّ جَاءَ تِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجرَاتٍ فَكَانَتُ أُمُّ كُلُثُوم بِنُتُ عُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيْطٍ مِّمَّنُ خَرَجَ اِلَى رَشُوُلِ اللَّهِ ُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَآءَ اَهُلُهَا يَسُٱلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَرُحِعَهَا اللَّهِمُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ وَّ اَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ الَّهِ عَآئِشَةَ زَوُجَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنُ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤُمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْآيَةِ يَاآيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَائِكَ الْمُؤُمِنَاتُ وَعَنُ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِيْنَ اَمَرَ اللَّهُ رَسُولَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَنُ يَّرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنُ هَاجَرَ مِنُ أَزُوَاجِهِمُ وَبَلَغَنَا أَنَّ آبَا

ہے ایک شرط میہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو گیا ہو 'تمہارے یاس آئے گا ' تواسے واپس کرنا ہو گا اور تم اس در میان میں رکاوٹ تنہیں ڈال سکتے ، سہیل بن عمر واس شرط پراڑاہوا تھااور مسلمان نامنظور کررہے تھے 'لیکن شہیل بن عمروئے اس شرط کو داخل معاہدہ کر لیا تھااس کے بعد ابو جندل بن سہیل بن عمر و کواس ك باب ك حواله كرديا كيا (يه آنخضرت عليلة) كياس مكه س بھاگ کر آئے تھے اور اس در میان میں جو کوئی بھی رسالت مَابِ عَلِينَةً كے ياس حاضر ہو تا تھا' آپ اس كو واپس كر ديا كرتے تھے 'خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ' چنانچہ کچھ عورتیں بھی ہجرت کر کے آنے لگیں ام کلثوم بنت عقبہ بن انی معیط بھی آئیں اور وہ بالغ تھیں 'اس کے رشتہ داروں نے آنخضرت علیہ سے واپسی کی درخواست کی 'اس وقت سورت ممتحنه کی وہ آیت اتری '(۱)جوعور تول کے حق میں ہے (یا ایھا الذین امنوا اذجاء کم المومنات) این شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ جو عور تیں ہجرت کر کے آنحضرت علیہ کے یاس آیاکرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بموجب ان . كا متحان لياكرت تصر (يا ايها النبي اذا جاءك المومنات) يعنى اے مارے نی جو عور تیں آپ کے پاس آئیں۔ آخر تک 'ابن شہاب عروہ 'زہری کے سیتے آپے چیاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ ہم کویہ حدیث بینی ہے کہ آنخضرت علی ا الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکوں نے اپنی ان بیویوں پر جو ہجرت کر کے چلی آئی ہیں 'جو کچھ خرچ کیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے چنانچہ ابو بصیر کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

(۱)چونکہ معاہدہ کی شرط میں عور توں کا کوئی ذکر نہیں تھااس لیے جب عور توں کامسئلہ سامنے آیا تو قر آن حکیم میں حکم نازل ہوا کہ عور توں کومشر کین کے حوالے نہ کیا جائے کہ اس سے معاہدہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔

بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

1 ٣٤٠ مَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ مُعُتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ اِنْ صُدِدُتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعُنَا كَمَا صَنَعُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاهَلَ بِعُمُرَةٍ مِّنُ اَجُلِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اهَلَ بعُمُرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ.

١٣٤١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيلي عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّهُ اَهَلَّ وَقَالَ إِنْ • حِيْلَ بَيْنِي وَ بَيْنَةً لِفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ حَالَتُ كُفَّارُ قُرَيَشٍ بَيْنَهُ وَ تَلَا لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةٌ خَسَنَةٌ. ١٣٤٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱسُمَآءَ حَدَّثَنَا جُوَيُرِيَةُ عَنُ نَّافِيعِ ٱلَّا عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنْنَا جُوَيْرَيَّةُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ بَعْضَ بَنِيُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوُ أَقَمُتَ الْعَامَ فَإِنِّيُ آخَافُ أَنُ لَّا تَصِلَ اِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُّ قُرَيَشٍ دُوُنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَدَايَاهُ وَ حَلَّقَ وَ قَصَّرَ اَصُحَابُهُ وَقَالَ ٱشُهِدُكُمُ آنِّي ٱوُجَبُتُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفُتُ وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعُتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أُرْي شَانَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشُهِدُكُمُ أَنَّىٰ قَدُ اَوْجَبُتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا وَّسَعُيًا وَّاحِدًا حَتِّي حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

۱۳۴۰ قتیبه 'امام مالک 'نافع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کرنے کیلئے نکلے اور کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گاجو آنخضرت علیلیہ کے زمانہ میں حدیبیہ میں کیا تھا'غرض انہوں نے عمرہ کا حرام باندھا' جبیبا کہ آنخضرت علیلیہ نے عمرے کا حرام باندھا تھا (یہ زمانہ حجاج اور ابن زبیر "کی جنگ کا تھا)

ا ۱۳۴۱۔ مسدد ' کیلی' عبید الله' نافع ' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھا'ادر پھر كمنے لگے كه اگر مجھے بيت اللہ سے روكا گيا تو ميں وہى كروں گاجور سول پريه آيت تلاوت فرماكي القد كان في رسول الله اسوة حسنة. ۳۲ سا۔ عبداللہ بن محمد بن اساء 'جو بریہ 'حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ ہم دونوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عراب علقاً کی (دوسر ی سند) امام بخاری موسی بن اساعیل ،جویریه ، حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹوں نے ان ہے کہاکہ اس سال آپ عمرہ کونہ جائے 'کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید آپ صلی الله علیہ وسلم بیت الله تک نه پہنچ سکیں 'انہول نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم علیہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے فکلے تھے مگر قریش کے کافروں نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا' آخر سول اکر م علیہ نے حدیبید میں قربانی کے جانور ذرج کر دیے 'سر منڈوایااور آپ کے اصحاب نے بھی بال اتروادیئے 'پھر ابن عمر نے فرمایا مکہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کرلیاہے 'اب اگر مجھے لو گوں نے ہیت اللہ تک جانے دیا ' تو میں طواف کروں گااور عمره بجالاً وَل گااوراً گر مز احمت کی گئی تو پھر وہی کر وں گا جور سول الله عَلِيلَةً نے كيا تھامہ كہد كر چل ديئے 'كچھ دور جاكر كہاكہ ميں نے عمرہ کے ساتھ اینے ذمہ جج بھی واجب کرلیاہے اس کے بعد آپ نے جج و عمره کاایک ہی طوا نف کیااور ایک ہی سعی کی اور د سویں تاریخ کواحر ام

١٣٤٣\_ حَدَّثَنِيُ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ سَمِعَ النَّضُرُ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخُرٌ عَنُ نَّافِيعِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ أَسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ وَلَكِنُ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ٱرْسَلَ عَبُدَ اللَّهِ اِلَّى فَرَسٍ لَّهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَاتِيُ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيُهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَ عُمَرُ لَا يَدُرِى بِلْلِكَ فَبَايَعَهُ عَبُدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ اللِّي الْفَرَسِ فَجَآءَ بِه اللي عُمَرَ وَ عُمَرُ يَسْتَلْفِمُ لِلْقِتَالِ فَٱخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَايعُ تَحُتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانُطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَةً حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِهِيَ النَّىٰ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ ٱسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ وَقَالَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْلُهِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرَ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوُا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلالِ الشَّجَرِ فَاذَا النَّاسُ مُحُدِقُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ انْظُرُ مَا شَانُ النَّاسِ قَدُ اَحُدَقُوُا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدَهُمُ يُبَايِعُونَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ اللي عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ. ١٣٤٤\_ حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّدَ اللَّهِ ابْنَ اَبِيُ اَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ اعُتَمَرَ فَطَافَ فَطُهُنَا مَعَهُ وَ صَلَّى وَ صَلَّينًا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةِ فَكُنَّا نَسُتُوهُ مِنُ اَهُل مَكَّةَ لَا يُصِينُهُ أَحَدٌ بشَيْءٍ.

١٣٤٥\_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحْقَ حَدَّثَنَا

١٣٨٣ شجاع بن وليد 'نضر بن محمد' صحر بن جويرييه' حضرت نافع ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر ہے پہلے اسلام لائے 'یہ درست نہیں ہے ملکہ بات یہ ہے کہ حدیبیہ کے روز حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبدالله کوایک انصاری کے پاس اس لئے بھیجا کہ وہان سے ان کا گھوڑا لے کر آئیں تاکہ اس پر بیٹھ کر کا فروں سے جہاد کیا جائے اس وقت حضور اکر م علیہ اصحابؓ ہے در خت کے تلے بیعت لے رہے تھے حفرت عمر مُواس کی خبر نہیں تھی 'عبدالله رسول اکرم علی کے سے بیت کر کے گھوڑا لینے گئے اور پھر حضرت عمرؓ کے پاس گھوڑا لئے ہوئے آئے 'حفرت عرابہتھیار لگارہے تھے 'عبداللہ نے ان سے بیہ بات بیان کی ' تو وہ عبداللہؓ کو ساتھ لئے ہوئے گئے اور آنخضرت علی ہے جاکر بیعت کی ' یہ ہے وہ بات جس کی وجہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ 'حضرت عمررضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔(دوسری سند) ہشام بن عمار 'ولید'بن مسلم 'عمر بن محمد عمری حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز آنخضرت عظیمہ کے ساتھ الگ الگ در ختوں کے سامید میں تھہرے ہوئے تھے 'اجانک نظر آیا کہ لوگ حضور اکرم علیہ کے گر دجمع ہیں 'حضرت عمرؓ نے (اپنے بیٹے) عبداللہ سے کہا' ذرا جاکر دیکھو' کہ بیہ لوگ کیوں جمع ہیں اور آنخضرت علی کو کس لئے گھیرے ہوئے ہیں 'وہ گئے اور دیکھا کہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ' چنانچہ عبداللہ ؓ نے بھی بیعت کرلی ' پھر والیس آکر حضرت عمر کو خبر دی تو آپ بھی گئے اور بیعت کرلی۔ مم م الدابن نمير ' يعلى ' اسلحيل سے روايت كرتے بين انہوں نے کہاکہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی کو کہتے سناکہ ہم رسول اللہ علیہ ك مراه تھ 'جب كه آپ نے عمره اداكيا چنانچه آپ نے طواف كيا توہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا 'پر آپ نے نماز پر ھی توہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ' آپ نے صفا مروہ کے در میان سعی فرمائی تو ہم نے بھی سعی کی اور ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کر رے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ دے سکے۔ ۵ سابق من اساق ، محمد بن سابق ، مالك بن مغول ، ابو حصين ،

مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ اَبُو وَآثِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَمِعُتُ ابَا حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ اَبُو وَآثِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ مِّنُ صَفِيَنَ اَتَيْنَاهُ نَسْتَحْبِرُهُ فَقَالَ اتَّهِمُوا الرَّاى فَلَقَدُ رَايَتُنِى يُومُ ابِي جَندَلِ وَلَو اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ امُرَةً لَرَدُدُتُ وَ الله وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ وَمَا وَضَعُنَا اسيافَنَا عَلى عَواتِقِنَا لِامُ يُقُظِعُنَا وَمَا وَضَعُنا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا عَلى عَواتِقِنَا لِامُ يَقُطِعُنَا اللهَ مُواتِقِنَا لِامُ اللهِ مَلْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَرَاتِقِنَا لِامُولَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْنَا خَصُمٌ مَّا لَكُولُ اللهُ عَصُمٌ مَّا لَكُولُ اللهُ عَلَيْنَا خَصُمٌ مَّا لَدُرى كَيُفَ نَاتِئَى لَهُ.

١٣٤٦ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ ابْنِ أَيْكُ بُنُ ذَيْدٍ عَنُ الْبَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَّةِ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَّةِ وَ النَّهِ صَلَّى يَتَنَائَرُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ يُؤُذِيكَ هَوَّآمُ الْفَمَّلُ يَتَنَائَرُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ يُؤُذِيكَ هَوَّآمُ رَاسِكَ قَلْتُ نَعْمُ قَالَ فَاحُلِقُ وَصُمْ تُلْثَةَ آيًا مِ رَاسِكَ قَلْتُ نَعْمُ قَالَ فَاحُلِقُ وَصُمْ تُلْثَةً آيًا مِ السَّكُ نَسِيكَةً قَالَ أَو السُلكُ نَسِيكَةً قَالَ أَو السُلكُ نَسِيكَةً قَالَ أَيُوبُ لا آدُرِي بَايِّ هَذَا بَدَا .

ابو دائل 'شفق بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سہل بن حنیف جنگ صفین سے واپس آئے تو ہم ان کی واپسی کا سبب معلوم کرنے گئے 'توانہوں نے کہا کہ بھائیا پی رائے پر ناز مت کرو 'ایک وہ بھی دن تھا کہ میں اتنا مستعد تھا کہ ابو جندل کی واپسی پر بھی راضی نہ ہو تااوراگر قدرت رکھتا تو تھنم رسول خدا علیہ کے ونہ مانتا اوراچی طرح لڑتا' یہ بات اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ خوب وائے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی مہم پر تلوار اٹھائی تو وہ کام آسان ہو گیا' غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے ہوگیا' غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے ہوگیا' غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے کہ ہم ایک کام کو سنجالتے ہیں تو دوسر ا بگر جاتا ہے 'ہم حیران ہیں کہ اس کے انسداد کی کیا تد ہیر کریں۔

۱۳۳۷ سلیمان بن حرب عداد بن زید ایوب عباید عبدالرحمٰن بن الى لیل کیب بن عجره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زمانہ حدیبیہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے سرسے جو ئیں گررہی تھیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ئیں تم کو تکلیف دیتی ہو تگی بیس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تم اپنا سر منڈ اوواور تین روزے رکھو'یا چھے مساکین کو کھانا کھلا دو'یا ایک بری ذبح کر دو۔ ایوب (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات حدیث) کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات آپ نے کیاارشاد فرمائی۔

۱۳۳۷ میر بن بشام ابو عبدالله "بشیم" ابوبشر "مجابه" عبدالرحل بن ابی لیلی کعب بن مجر ه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں صدیبیہ میں رسالت آب علی اس علی اس وقت میرے سر پر پٹھے بال تھا کہ مشر کوں نے ہم کوروک دیا "اس وقت میرے سر پر پٹھے بال سے موکل میں جو کیں چہرہ پر گر رہی تھیں "حضور اکرم علی نے محصے دکھ کر فرمایا "کیا تم کو یہ جو کیں تکلیف دیت ہیں ؟ میں نے عرض کیا "جی ہاں! کعب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعدیہ آ بت نازل موکی فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیة من مولی فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیة من تکلیف ہو " تووہ اس کے بدلہ میں روزے رکھ لے "یاصد قہ دے دے سے تکلیف ہو " تووہ اس کے بدلہ میں روزے رکھ لے "یاصد قہ دے دے

### یا قربانی کردے۔

باب ۵۰۴ قصه قبائل عمل وعرینه۔

۱۳۴۸ عبدالاعلے بن حماد 'یزید بن زر بع 'سعید ' قیادہ سے روایت كرتے ہيں انہوں نے كہا مجھ سے حضرت انس بن مالك نے بيان كيا کہ عکل و عرینہ کے پچھ لوگ رسول اکر م علی کے خدمت میں بمقام مدینه طیبه حاضر موئے اور کلمه اسلام پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ پارسول اللہ! ہم دود هیل جانور والے تھے ' یعنی دودھ والے جانور رکھتے تھے 'اور کھیتی نہیں کرتے تھے 'ہم کو مدینہ کی ہوانا موافق ہے ' رسول اکرم علی نے نے چنداونٹ اور ایک چرواہادے کر فرمایا 'تم ان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے جاؤاوران کادودھ وغیر ہاستعال کرو'وہ كن عكر حره ميں بننج كر اسلام سے منكر ہو گئے اور آنخضرت عليہ کے چرواہے(بیار)(ا) کو قتل کر ڈالااور اونٹ لے کر بھاگ کھڑے ہوئے 'رسول اکر م علیہ کوجب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پکڑنے کے لئے آدمی بھیجے ' چنانچہ بکڑ کر لائے گئے ' آنخضرت علی کے علم دیا کہ ان کی آنگھوں میں گرم سلائیاں مچھری جائیں ' ہاتھ یاؤں کائے جائیں اور حرہ کے ایک گوشہ میں ڈال دیئے جائیں' آخر وہ ای حال میں مرکئے ' قادہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بھی پیچی ہے کہ اِس کے بعد ہر وقت رسول اکرم علیہ لوگوں کو خیرات کرنے کی تر غیب دیتے تھے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے 'شعبہ ابان اور حماد نے قادہؓ سے صرف عرینہ کا لفظ روایت کیا ہے اور یجیٰ بن ابی کثیر 'ابوب ابو قلابہ نے حضرت انسؓ ہے اس طرح روایت کی ہے کہ عکل کے کچھ لوگ آنخضرت کی خدمت میں آئے تھے۔

9 سار محر بن عبدالرحيم 'حفص بن عمر 'ابوعر حوضی 'عماد بن زيد'
ابوب 'حجاج صواف 'ابور جاء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم
قسامت کے متعلق کیا جانتے ہو' لوگوں نے کہا کہ قسامت برحق

## ٤ . ٥ بَابِ قِصَّةُ عُكُلٍ وَّ عُرَيْنَةَ.

١٣٤٨ \_ حَدَّنْنِي عَبُدُ الْأَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنسًا حَدَّنَهُمُ أَنَّ نَاسًا مِّنُ عُكُلٍ وَّ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَكُلُّمُوا بِالْإِسُلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَهُلَ ضَرُع وَّ لَمُ نَكُنُ اَهُلَ ۚ رِيُفٍ وَّاسُتَوُخَمُوُ الْمَدِيْنَةَ فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِذَوْدٍ وَّرَاعٍ وَّامَرَهُمُ أَنُ يَّخُرُجُوا فِيُهِ فَيَشُرَبُوا مِن الْبَانِهَا وَ اَبُوَالِهَا فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعُدَ إِسُلامِهِمُ وَ قَتَلُوُا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اسْتَاقُوُا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي اتَّارِهِمُ فَآمَرَ بِهِمُ فَسَمَرُوا آعُيْنَهُمُ وَقَطَعُوا آيَدِيَهُمُ وَ تُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمُ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُتُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَ يَنُهٰى عَنِ الْمُثُلَةِ وَقَالَ شُعُبَةُ وَ آبَالٌ وَ حَمَّادٌ عَنُ قَتَادَةً مِنُ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْلِي بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ وَّ اَيُّوبُ عَنُ أَبِيُ قِلَابَةَ عَنُ أَنْسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِّنُ عُكْلٍ.

١٣٤٩ حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيُمِ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيُمِ حَدَّنَنَا حَفُصُ الْحَوْضِيُّ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ وَ الْحَجُّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّنَيٰ أَبُو رِجَآءٍ مَّولُى آبِيُ

(۱)چرواہے کانام بیار النوبی تھاجب قبیلے والے اونٹ لیکر بھاگنے لگے توانہوں نے مزاحمت کی ،اس پر انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے زبان اور آئکھوں میں کانٹے گاڑ دیئے جس سے انہوں نے شہادت یائی۔

قِلابَةَ وَ كَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْعَزِيْزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقِّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَضَتُ بِهَا الْحُلَفَاءُ قَبُلُكَ قَالَ وَ أَبُو قِلَابَةَ خَلَفَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ عَبُسَةُ بُنُ سَعِيُدٍ فَلَيْنَ حَدِيثُ انَسٍّ فِي عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيدٍ فَلَيْنَ حَدِيثُ انَسٍّ فِي الْعُرَنِيْنِ بَنُ صَهيئٍ عَنُ انَسٍ مِنُ عَكُلٍ مَالِكٍ قَالَ آبُو قِلابَةَ عَنُ انَسٍ مِنُ عَكُلٍ مَنْ عَنْ انَسٍ مِنُ عَكُلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ.

ہے۔رسول اکر م علیہ اور آپ کے خلفاء نے بھی اس کا حکم دیا ہے '
جو کہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اس وقت ابو قلابہ 'حضرت عمر بن
عبد العزیز کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے 'اتنے میں عنبہ بن
سعید بولے کہ حضرت انس کی روایت کردہ حدیث عرنیین کہاں
ہے۔ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت انس نے بھی حضرت انس نے ہے۔
کی تھی اور اس کو عبد العزیز بن صہیب نے بھی حضرت انس سے
روایت کیا ہے اس میں صرف عرینہ کاذکر ہے 'گر ابو قلابہ کی روایت
میں حضرت انس سے عکل کالفظ ذکر کیا گیا ہے جواس قصہ میں ہے۔
میں حضرت انس سے عکل کالفظ ذکر کیا گیا ہے جواس قصہ میں ہے۔

### سترهوال پاره

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنَ الرَّحِيْمِ
٥٠٥ بَابِ غَزُوَةٍ ذَاتِ الْقَرَدِ وَهِيَ الْغَزُوةُ

الَّتِيُ اَغَرُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ قَبُلَ خَيْبَرَ بِثَلاث.

١٣٥٠ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ ۚ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ ابْنَ الاَكُوَع يَقُولُ خَرَجُتُ قَبُلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولِي وَ كَانَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ تَرُعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلامٌ لِّعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتُ لِقَاحُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَتُ مَنُ اَخَذَهَا قَالَ غِطُفَانٌ قَالَ فَصَرَخُتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسُمَعُتُ مَا بَيُنَ لَابَتِي الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعُتُ عَلَى وَجُهِيُ حَتَّى اَدُرَكُتُهُمُ وَقَدُ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَآءِ فَجَعَلْتُ ٱرْمِيْهِمُ بنَبلِيُ وَكُنُتُ رَامِيًا وَّ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكُوَع الْيَوُمُ يُومُ الرُّضَعَ. وَ اَرُتَحزُ حَتَّى اسْتَنْقَذُتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمُ وَ اسْتَلَبْتُ مِنْهُمُ ثَلاَّثِيْنَ بُرُدَةً. قَالَ وَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ النَّاسُ فَقُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدُ حَمِيْتُ الْقَوْمَ الْمَآءَ وَهُمُ عِطَاشٌ فَابُعَتُ اِلْيُهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابُنَ الْاكُوعِ مَلَكُتَ فَٱسْجِحُ قَالَ ثُمَّ رَحَعُنَا وَيُرُدِفَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ.

٥٠٦ بَابِ غَزُوَةِ خَيْبَرَ.

١٣٥١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ

# ستر ہواں پارہ

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۵۰۵ جنگ ذی قرد کا بیان ' یعنی جنگ خیبر سے تین روز پہلے کچھ کا فروں نے نبی علیقی کے (بیس) او نتوں کو لوٹ لیا تھا۔

٥٠ ١٦ قتيم بن سعيد عاتم ، يزيد بن الى عبيد ، سلمه بن اكوع س روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی اذان سے پہلے ( جنگل کی طرف) نکلًا 'مقام ذی قرد میں نبی عَلِیَّ کی دود ھے والی او ننٹنیاں چرر ہی تھیں' مجھ سے عبدالرحلٰ بن عوف کا غلام ملا اور بتایا کہ آنخضرت علی کی اونٹنیاں بکڑی گئیں میں نے پوچھاکس نے بکڑا؟ اس نے جوابدیا کہ (قوم) عظفان نے۔ تو میں نے تین آوازیں یا صباحاہ (یہ کلمہ دستمن کی آمد کی اطلاع پرلوگوں کو جمع کرنے کیلئے بولا جاتاہے) کہہ کر لگائیں 'جس سے قیام اہل مدینہ کو خبر ہو گئ ' پھر میں فورأسيد هاجلا ، حتى كه ان كافرول كوجاً پكر اوه ان او نشيول كوپاني پلانے لگے تومیں ان پر تیر چلانے لگا اور میں (بڑا) تیر انداز تھا' میں پیر جز پڑھتارہا کمہ میں ابن اکوع ہوں ' آج کادن کمینوں کی ہلاکت کادن ہے ، ختی کہ میں نے ان سے او نٹیوں کو حیطرالیا ، اور میں نے ان سے تمیں جاوریں بھی چھین لیں 'سلمہ کہتے ہیں کہ پھر آنخضرت علیقہ اور دوسر ے لوگ بھی آگئے ، میں نے عرض کیا! یار سول الله میں نے ان او گوں کو پانی بھی نہیں پینے دیا 'حالا نکہ وہ پیاسے تھے 'لہذا فور أان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیج دیجئے' آپؓ نے فرمایااے ابن اکوع تم نے انہیں بھگا دیا ہے 'لہذااب چھوڑو بھی ' سلمہ کہتے ہیں ' پھر ہم واپس آگئے اور رسول اللہ علیہ اپنی او نٹنی پر مجھے بیچھے بٹھا کر لائے حتی که ہم مدینہ میں داخل ہو گئے۔

باب ۲۰۵- جنگ خیبر کابیان (جوسن کره میں ہو گی) ۱۳۵۱۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' محلٰی' بن سعید 'بشیر بن بیار 'سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے سال

سُويُدَ بُنَ النُّعُمَانِ اَخْبَرَهُ آنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُبَآءِ وَ هِيَ مِنُ اَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزُوادِ فَلَمُ يُؤُتَ اللا بالسَّوِيُقِ فَامَرَ بِه فَتُرِّى فَاكُلُ وَ اكْلُنَا ثُمَّ قَامَ الِي الْمَعُرِبِ فَمُضْمَضَ وَمَضْمَضُنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّأً.

١٣٥٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا صَلَيَهُ بُنِ الِمِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَحُوْعِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ اللهِ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ اللهِ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا فَسَرُنَا لَيُلا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله خَيْبَرَ فَسَرُنَا لَيُلا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ رَجُلًا اللهُمَّ لَوُلا أَنْتَ مَا الْهَدَيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَادُ مَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَى عَ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ المَّذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ بُنُ الْاَكُوعِ قَالَ يَرُحَمُهُ اللهُ قَالَ رَجُنَّ مِنَ الْقَوْمِ وَ جَبَتُ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوُلَا اَمُتَعْتَنَا بِهِ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرُنَاهُمُ حَتَّى اَصَابَتُنَا مِحْمَصَةٌ شَدِيدةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ حَتَّى اَصَابَتُنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيدةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمُ فَلَمَّا اَمُسَى النَّاسُ مَسَاءَ اليُومِ الَّذِي فَتِحَتُ عَلَيْهِمُ اَوْقَدُوا نِيْرَانًا كَثِيرةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِيْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَا لَوْ عَلَى لَحُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا هُو عَلَى لَحُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَالْهُ عَلَى لَحُمْ

نبی علی الله کے ہمراہ (جنگ کے ارادہ سے) چلے 'جب مقام صہباء میں پہنچ 'جو خیبر کے قریب ہے ' تو آپ نے نماز عصر پڑھی ' پھر آپ نے تو شہ سفر (جو کسی کے پاس تھا) طلب فرمایا ' تو بجز ستو کے اور پچھ بھی نہ آیا ' تو آپ کے حکم کے مطابق انہیں پانی میں گھول دیا گیا اور ہم سب نے آ مخضرت علی ہے ساتھ مل کر کھایا ' پھر آ مخضرت مصلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کیلئے کھڑے ہوگئے تو آپ نے اور ہم نے کلی کی اور بغیر وضو کے اعادہ کے آپ نے نماز پڑھ لی۔

۱۳۵۲ عبدالله بن مسلمه عاتم بن اساعیل نیزید بن ابی عبید اسلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ ہم آخضرت علیقی کے ہمراہ خیبر کی جانب (جنگ کے ارادہ سے) چلے ' ہم رات میں جارہ سے کہ ایک شخص نے عامر سے کہا کہ تم ہمیں اپنا شعار کیوں نہیں ساتے 'عامر ایک شاعر آدمی تھے (یہ من کر) وہ نیچے اترے اور اس طرح حدی خوانی کرنے گئے۔

اے خدااگر تیرا حکم نہ ہو تا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدیقے دیتے اور نہ نماز پڑھتے

ہم تیرے نبی اور دین کے اوپر قربان 'ہماری کو تاہیوں کو معاف فرما اور جنگ میں ثابت قدم رکھ

اور ہمیں سکون کی دولت سے نواز

جب ہمیں (باطل کی طرف) بلایا جائے گا تو ہم انکار کردیں گے۔ اور کا فرغل مچاکر ہارے خلاف اتر آئے ہیں۔

تونی علی نے فرمایا یہ حدی خوال کون ہے 'صحابہ نے عرض کیا عامر بن اکوع' آپ نے فرمایا' اللہ اس پرر حم کرے' تو جماعت میں سے ایک آدمی (حضرت عمر) نے عرض کیا 'یار سول اللہ! اب یہ جنت یا شہادت کا مستحق ہو گیا' آپ نے جمیں اس سے منتفع ہونے دیا ہو تا 'پھر ہم خیبر پہنچ گئے تو ہم نے یہودیوں کا محاصرہ کرلیا' حتی کہ ہمیں سخت بھوک گئی' پھر اللہ تعالی نے خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی' فتح کے دن مسلمانوں نے شام کو (پھھ پچانے کیلئے) خوب آگ سلگائی' تو نبی علی ہے اور تم لوگ اس پر کیا چیز پکا تو نبی علی ہے اور تم لوگ اس پر کیا چیز پکا رہے ہو؟ عرض کیا گیا' گوشت اور دریافت فرمایا کس کا گوشت؟

مَالِكُ عَنُ حُمَيُدِ الطَّوِيُلِ عَنُ أَنُّ يُوسُفَ أَخَبَرَنَا مَالُكُ عَنُ حُمَيُدِ الطَّوِيُلِ عَنُ أَنسٍ رَّضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آني عَنُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آني خَيْبَرَ لَيُلا وَ كَانَ إِذَا التي مَوْمًا بِلَيْلٍ لَّمَ يُغْرِبِهِمُ خَتْبَرَ لَيُلا وَ كَانَ إِذَا التي مَوْمًا بِلَيْلٍ لَّمَ يُغْرِبِهِمُ حَتَّى يُصُبِحَ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ الْخَوِيشُ فَقَالَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرِيتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا آنْزَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرِيتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا آنْزَلَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنُولُونَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّرُنَا ابُنُ عُينَدَ حَدَّنَا اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّرُنَا ابُنُ عُينُنَةً حَدَّنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّرُنَا ابُنُ عُينَاةً حَدَّرَنَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّرُنَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحُنَا خَيْبَرَ الْمُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ فَنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ

(۱) بعض صحابہ کوان کے حیط اعمال کا شبہ اس لیے ہوا کیو تکہ وہ اپنی تلوار کے لگنے سے ہی شہید ہو گئے تھے ، لیکن چو تکہ جان ہو جھ کر انہوں نے ایسانہیں کیا تھااس لیے آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ خود کشی نہیں ہے۔

مُحَمَّدٌ وَ الْحَمِيسُ فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ الْكَبُرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيْنَ فَاصَبْنَا مِنُ لَحُومٍ الْحُمُرِ فَنَادى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومُ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ.

١٣٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَاللهِ عَنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَ هُ جَآءٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَ هُ جَآءٍ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَنَهُ التَّاهُ التَّانِيَةَ فَقَالَ الْكَلْتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ اَنَاهُ التَّالِيَةُ فَقَالَ الْكَلْتِ الْحُمُرُ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فِي النَّاسِ الْحُمُرِ الله وَرسُولَة يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ الله وَرسُولَة يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْاَهُدُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللهَ لَلهُ وَرسُولَة يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ اللهَ لَيَقُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
مَّ اللهُ عَنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنُهُ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الطُّبُحَ قَرِيبًا مِّنُ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ اكْبَرُ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ اكْبَرُ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسُمَعُونَ فِي السَّلِي صَفِيةً فَقَتَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ المُقَاتَلَةَ وَسَلَّمَ المُقَاتِلَةَ فَصَارَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَصَارَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النَّبِي صَلَيقًا النَّبِي صَلَيقًا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَعَلَ عِتُقَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَّكَ الْمَرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَعَلَ عَنُهُ الْمَرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَكَ اللهُ مَحَمَّدٍ النَّا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَّكَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ الْمُحَمَّدِ النَّالِي اللهُ عَلْمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ الْعَرْدُ اللّهُ اللهُ لُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٣٥٦\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ

ڈرائے ہوؤے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں گدھوں کا گوشت ملا' تو آنخضرت علیقی کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (علیقیہ) تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں 'کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔

۱۳۵۳ میداللہ بن عبدالوہاب عبدالوہاب ایوب محمد 'انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے باس ایک شخص آیااوراس نے عرض کیایارسول اللہ! گدھے کھالئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر اس نے آکر دوبارہ عرض کیا کہ گدھے کھالئے گئے 'آپ نے جواب نہ دیا پھر اس نے تیری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تہمیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے اور اس کے رسول تہمیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں' تو ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالا تکہ ان میں گوشت خوب بک رہا

۱۳۵۵۔ سلیمان بن حرب عاد بن زید ' ثابت ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قریب اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی ' پھر فر مایا اللہ اکبر! خیبر برباد ہو گیاجب ہم کسی قوم کے میدان میں از پڑیں توان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے ' اہل خیبر نکل کر گی کوچوں میں ہوئے لگے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنے والوں کو تو بھا گئے لگے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنے والوں کو تو مقل کر دیااور بچوں (وغیرہ) کو قید کر لیا فیدیوں میں (حضرت) صفیہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں جلی گئیں آپ نے ان سے نکاح کر لیا فار ان کا مہران کی آزادی کو مقرر فرمایا ' عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان کا مہران کی آزادی کو مقرر فرمایا ' عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے کہا کہ اے ابو محمد کیا تم نے انس سے کہا تھا کہ آنخضور نے ہوئے اپنا ان کا کیا مہر مقرر فرمایا تھا توا نہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا ان کا کیا مہر مقرر فرمایا تھا توا نہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ہلادیا۔

۱۳۵۷ آدم 'شعبه عبدالعزیز بن صهیب انس رضی الله عنه سے

الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيُبٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَفِيَّةً فَاعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا . فَقَالَ ثَابِتُ لِانَسِ مَا أَصُدَقَهَا قَالَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا فَالَ أَصُدَقَهَا فَالَ أَصُدَقَهَا فَالَ أَصُدَقَهَا فَالَ أَصُدَقَهَا

١٣٥٧\_ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنُ آبِيُ حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِي رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ ۚ سَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَ الْمُشُرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إلى عَسُكرِهِ وَ مَالَ الْانْحَرُولَ إلى عَسُكُرِهِمُ وَفِي أَصْحَابِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمُ شَاذَّةً وَّلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ مَا آجُزَأُمِنَّا الْيَوُمَ آحَدٌ كَمَا آجُزَأُ فُلانٌ فَقَا لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَةً وَ إِذَا ٱسُرَعَ ٱسُرَعَ مَعَةً قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرُجًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيُفَةً بِالْأَرْضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تُدُييُهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيُفِهِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ . فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَشُهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا أَنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ ا فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرُحًا شَدِيدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْاَرُضِ وَ ذُبَابُهُ بَيْنَ تَدُييُهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيُهِ فَقَتَلَ نَفُسَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

> \_ (۱)اس هخص کانام قزمان تھا۔

روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو قید کیا پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تو ثابت نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مہر مقرر فرمایا؟ حضرت انس نے کہاخودان کو ہی ان کا مہر مقرر فرمایا کہ انہیں آزاد کر دیا۔

۱۳۵۷ قتییه ' بیقوب ' ابی حازم ' سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشر کین (لیعنی بہود خیبر)صف آراہو کرخوب لڑے 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ اپنے اشکروں کی طرف واپس آئے اور اصحابِ نبی صلی الله علیہ وسلم (کے لشکر) میں ایک ایسا بھی آدمی (۱) تھا جو کسی اکیلے یہودی کو بغیر تلوار سے قتل کئے نہ چھوڑ یا تھا' مسلمانوں میں مشہور ہواکہ ہماری طرف سے جتناکام آج فلاں شخص نے کیا کسی نے نہیں کیا اور سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و کیمووہ دوزخی ہے (یہ سن کر) ایک آدمی نے کہامیں (امتحان کے طوریر)اس کے ساتھ رہوں گا'چنانچہ وہاس کے بیچھیے ہو گیا کہ جب وہ تھہر تاب بھی تھہر جاتااور جبوہ تیزی سے چلتاتو یہ بھی چلنے لگتاوہ کہتا ہے کہ پھراس مخف کے ایک سخت زخم لگا (جس کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے)اس نے جلدی سے مرناچاہاتواس نے اپنی تلوار زمین پر طیک کراس کی نوک اینے سینہ کے در میان رکھی' پھر اس پراپنابو جھ ڈال کر جھول گیااور خود مشی کرلی توبیہ آدمی آ بخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیااور کہامیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ الله کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیابات ہے اس نے عرض کیا کہ ابھی آپ نے جوایک شخص کے دوزخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا تولو گوں کویہ چیز دشوارسی معلوم ہوئی تومیں نے کہااس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذمہ دار ہوں' تو میں اس کی تلاش میں چلا پھروہ سخت زخمی ہوااور جلدی مرنے کے لئے اپنی تلوار کوز مین پر میک کراس کی نوک اپنے سینہ کے در میان رکھ لی مچراس پر اپنابوجھ ڈال کر خود کشی کر لی تواس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه انسان لو گول كي نظرمیں جنتیوں جیساعمل کرتاہے حالاتکہ وہ دوزخی ہوتاہے کہ کوئی

وَ سَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُوُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُوُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

١٣٥٨ \_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَلَّ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهدُنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَاَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِرَجُلِ مِّمَّنُ مُّعَهُ يَدِّعِي الْإِسُلامَ هذا مِن اَهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ آشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثْرَتُ بِهِ الْحَرَاحَةُ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ يَرُتابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ اَلَمَ الْحرَاحَةِ فَأَهُواى بَيْدِه اللَّي كِنَانِتِه فَاسُتَخُرَجَ مِنْهَا اَسَهُمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفُسَةً فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيْثُكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَقَالَ قُمُ يَا فُلانُ فَاذَنُ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤُمِنَّ إِنَّ اللُّهَ يُؤيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ تابَعَهُ مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ شَعَيْتٌ عَنُ يُؤنُّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِيُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ كَعِبِ أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ شَهِدُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. وَقَالَ ابُنُ الْمُبَارِكِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اَخْبَرَنِيُ الزُّهُرِيُّ اَنَّ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنَ كَعُبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَّ كَعُبِ قَالَ اَخُبَرَنِي مَنُ شَهِدَ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. قَالَ الزُّهُرِيُّ وَ اَحْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَ سَعِيُدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

ایباکام کر تاہے کہ جس سے پہلے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص لوگوں کی نظر میں دوز خیوں جیسا عمل کر تاہے حالا نکہ وہ جنتی ہو تاہے۔

۵۸ اوالیمان شعیب 'زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر ہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں حاضر تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدعی اسلام کے بارے میں جو آپ کے ساتھ تھا فرمایا کہ بیہ شخص دوزخی ہے (لیکن) جب جہاد شروع ہوا تواس نے زبردست جہاد کیا یہاں تک کہ بہت زیاده زخی مو گیااب بعض لوگول کو (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرمان پر) کچھ شبہ سا ہوا کہ نہ جانے آنخضرت صلی اللہ علیہ ' وسلم کااس سے کیا مقصد ہے 'جسے ہم سمجھ نہ سکے اس زخمی شخص کو زخموں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تواس نے اپناہا تھ تر کش میں ڈال كرىچھ تير نكالے اور انہيں اپنے گلے ميں بھونک ليا تو پچھ مسلمان تیزی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ یار سول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کی بات کو سیا کر د کھایا کہ فلال شخص نے گلے میں تیر بھونک کر خود مشی کرلی ہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کسی سے) فرمایا کہ اے فلاں شخص کھڑے ہو کر لوگول میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گااوراللہ (مجھی) بد کار شخص کے ذریعہ بھی اپنے اس دین کی مدد فرماتاہے 'صالح نے زہری سے اس حدیث کے متابع حدیث روایت کی ہے اور شعیب نے ابواسامہ یونس 'ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابن میتب اور عبدالر حمٰن بن عبدالله بن کعب نے خبر دی كه حضرت ابوبر مرة في يرالفاظ فرمائ شهدنا مع النبي صلى الله علیه و سلم خیبر اورابن مبارک نے بواسطہ یونس 'زہری 'سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے صالح نے زہری ہے اس کے متالع حدیث روایت کی اور زبیدی نے بواسطہ زہری عبدالر حمٰن بن كعب عبيد الله بن كعب بي الفاظ كم بي احبر ني من شهد مع النبي صلی الله علیه وسلم حیبر اور زہری نے بواسطہ عبیراللہ بن عبدالله اورسعيد نبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كياہے۔

١٣٥٩\_ حَدَّنَهَا مُوُسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَهَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي غُثُمَانَ عَنُ آبِي مُوُسَى الْاَشُعَرِيّ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوُلُ اللَّهُ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ ٱوُ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَشُرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصُوَاتَهُمُ بالتَّكْبِيرُ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُ اكْبَرُ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ آَكُبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُم إِنَّكُمُ لَا تَدُعُونَ اَصَمَّ وَ لَا غَآئِبًا إِنَّكُمُ تَدُعُونَ سَمِيُعًا قَرِيْبًا وَّهُوَ مَعَكُمُ وَ آنًا خَلُفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَمِعَنِيُ وَ آنَا ٱقُولُ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِيُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيُسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ آلَا أَدُلُكَ عَلَى كِلِمَةٍ كَنُزٍ مِّنُ كُنُوْزِ الْحَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ اَبِّي وَ أُمِّيُ. قَالَ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

آ٣٦٠ حَدَّنَنَا الْمَكِيُّ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا الْمَكِيُّ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا يَزِيُدُ بُنُ اَبِي عُبَيُدٍ قَالَ رَايَتُ اَلْرَ ضَرُبَةٍ فِي يَرِيُدُ بُنُ اللّهَ مَلَلِمٍ مَّا هَذِهِ الطَّرُبَةُ فَقَالَ هَذِهِ ضَرُبَةٌ ؟ اَصَابَتْنِي يُومَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَقَتُ فِيهِ ثَلَاثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَقَتُ فِيهِ ثَلَاثَ انْفَثَاتٍ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَقَتَ فِيهِ ثَلَاثَ الْفَقَاتِ فَمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِيْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ ال

١٣٦١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا الْبَيْ عَنُ سَهُلٍ قَالَ الْتَقْى الْبُيُ عَنُ سَهُلٍ قَالَ الْتَقْى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي النَّبِيُّ وَسَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ عَسُكُرِهِمُ وَفِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ عَسُكُرِهِمُ وَفِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ شَاذَةً وَّلَا فَاذَةً إلَّا اتَّبْعَهَا فَضَرَبَهَا اللهِ مَا اَجْزَأُ اَحَدُهُمُ مَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَجْزَأُ اَحَدُهُمُ مَا

۱۳۵۹ موئی بن اساعیل عبد الواحد عاصم ابوعثان خضرت موئی اشعری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی یایہ فرمایا کہ جب آپ خیبر کی طرف چلے تولوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے حکیبر پڑھنے کے کہ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نری کرو (یعنی زور سے نہ چینو) کیونکہ تم کسی بہرے یاغیر موجود ذات کو نہیں پار رہے ہو الکہ تم سننے والے کو جو قریب بھی ہے 'پار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے ابو موئی کہتے ہیں 'میں آخضرت صلی الله تمہارے ساتھ ساتھ ہے ابو موئی کہتے ہیں 'میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا تو آپ نے جھے لاحول و لاقوۃ الا باللہ کہتے ہوئے نا تو آپ نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے 'میں نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے 'میں نے فرمایا کیا میر میاں باپ آپ پر قربان! ضرور بتائے آپ نے فرمایا کیا میر میں ای الله (ہے)۔

۱۳۹۰ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تلوار کی چوٹ کا نشان دیکھا تو میں نے بوچھا اے ابو مسلم! یہ چوٹ کیسی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میرے یہ چوٹ خیبر کے دن لگی تھی تولوگوں نے تو یہ کہا کہ سلمہ مرگیا (لیکن) میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس پر تین مرتبہ دم فرمادیا تو مجھے اس وقت سے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

۱۳۹۱۔ عبداللہ بن مسلمہ 'ابن ابی حازم 'ان کے والد 'حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جہاد (یعنی خیبر) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مقابل ہو کر خوب لڑے پھر ہر قوم اپنے اپنے اشکر کی طرف واپس ہوئی مسلمانوں میں ایک مخص تھا جو اکیلے مشرک کو نہ چھوڑ تا تھا بلکہ اس کے پیچھے سے آکر اس کے تیجھے سے آکر اس کے تیجھے سے آکر اس کے تیکھی سے آگر اس کے تیکھی سے آگر سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! جتناکام فلاں نے کیا کسی نے نہیں سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! جتناکام فلاں نے کیا کسی نے نہیں

١٣٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيُعِ عَنُ آبِيُ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَرَاى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ.

حَاتِمْ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيُدٍ عَنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا حَاتِمْ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى حَاتِمْ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ تَخَلَّفَ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ تَخَلَّفَ عَنِ اللَّهِ عَنُهُ تَخَلَّفَ كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَ كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ فَلَحِقَ فَلَمَّا بِنَنَا اللَّيْلَةَ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلِيهِ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفُتَحُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفُتَحُ عَلَيْهِ فَنَحُنُ نَرُجُوهًا فَقِيلَ هَذَا عَلِيًّ فَاعُطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ .

١٣٦٤ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيُ

کیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ تو دوزخی ہے 'صحابہ ؓ نے دل میں کہا اگر وہ دوزخی ہے تو پھر ہم میں جنتی کون ہوگا' اتنے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے پیچے رہوں گا تاکہ اس کا امتحان کروں' جب وہ تیز چاتا یا آہتہ' تو میں اس کے ساتھ رہتا حی کہ وہ زخمی ہوااور زخموں کی تکلیف ہے بہ تاب ہو کر جلدی مرنا چاہا'لہذا اس نے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکاکر اس کے پھل کو اپنے سینہ کے در میان رکھا پھر اس پر اپنا ہو جھ ڈال کر خود کشی کر لی اب علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی' تو اس نے وہ واقعہ آپ کو سادیا آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں جیسا عمل کر تا ہے حالا نکہ وہ دوز خی ہو تا ہے اور کوئی لوگوں کی نظر میں دوز خیوں جیسا عمل کر تا ہے حالا نکہ وہ جاتی ہو تا ہے۔

۱۲۳۱۲ محمہ بن سعید خزائی زیاد بن رہے ابوعمران سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے (بھرہ میں) جعہ کے دن لوگوں پر الی عیاد ریں دیکھیں جو یہود خیبر کی جادروں کی طرح معلوم ہورہے ہیں۔ حیاد اللہ بن مسلمہ عاتم 'یزید بن ابوعبید' سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم میں مسلمہ ناتم 'یزید بن ابوعبید' سلمہ رضی اللہ عنہ میں مسلمہ عنالہ عنہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آئے بھر حضرت علی نے کہا کہ میں آگئے جب وہ رات آئی رہ جاؤں (بیہ نہیں ہو سکم) لہذاوہ بھی بعد میں آگئے جب وہ رات آئی جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے تو آخضرت سے بیچھے کہا کہ میں اگئے جب وہ رات آئی کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گایا یہ فرمایا کل ایسا شخص جھنڈ ا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈ ادوں گایا یہ فرمایا کل ایسا شخص جھنڈ ا کے گاجس سے اللہ اور رسول محبت رکھتے ہیں 'اس کے ہاتھ پر فتح بھی کہا گیا ۔ کی قرمایا کہا گیا ۔ کی وعلی البذا ہم اس جھنڈ ا کے امید وارشے کہ آ مخضرت سے حاصل ہوگی البذا ہم اس جھنڈ ا کے امید وارشے کہ آ مخضرت سے کہا گیا ۔ کیجے وہ علی آئے گا لہذا آپ نے انہیں جھنڈ ادیا اور ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ کہا گیا ۔ کیجے وہ علی آئے گیا لہذا آپ نے انہیں حصنڈ ادیا اور ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔

الله ۱۳۶۴ قتیبه بن سعید ' یعقوب بن عبدالرحلٰ ' ابو حازم ' سہل بن سعدر ضی الله صلی الله علیه سعدر ضی الله عنبه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَوُمَ خَيْبَرَ لَأُعُطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّاٰيَةَ غَدًا رَّجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ كُلَّهُمُ يَرُجُوا أَنْ يُّعُطَاهَا فَقَالَ آيُنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقِيْلَ هُوَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ يَشتَكِيُ عَيْنَيُهِ قَالٌ فَٱرُسِلُوا اِلَيْهِ فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَيْنَيُهِ وَ دَعَالَهُ فَبَرَا كَانُ لَّمُ يَكُنُ بِه وَجَعٌ فَأَعُطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يًّا رَشُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمُ حَتِّى يَكُونُوُا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنُزِلَ بَسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ اللَّي الْإِسُلامِ وَ اَخْبِرُهُمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَقِّ اللَّهِ فِيُهِ فَوَ اللَّهِ لَآنُ يَّهُدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا حَيْرٌ لَّكَ مِنُ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

١٣٦٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا يَعُفُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ حَدَّنَنِي اَحَمَدُ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ حَدَّنَنِي المُعَلِبِ الرَّحُمْنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ عَمْرِو مَّولَى المُطَلِبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ المُطَلِبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ خَمَالُ صَفِيَّة بِنُتِ حُيَى "بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ خَمَالُ صَفِيَّة بِنُتِ حُيَى" بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ خَمَالُ صَفِيَّة بِنُتِ حُيَى "بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ خَمَالُ صَفِيَّة وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهُ فَنَا سُدَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهُ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهُ فَخَرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَكُولُ اللَّهُ السَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَجَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں کل کو بیہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فتح عطا فرمائے گاجواللہ اور اس کے رسول ً ہے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کار سول اس سے محبت رکھتے ہیں' سہبل کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بڑی بے چینی ہے گزاری کہ دیکھئے کل کسے پرچم عطا ہو تا ہے 'جب صبح ہوئی تولوگ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچ گئے اور ہر آیک اس پر چم کے ملنے کا خواہش مند تھا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابوطالب كهال بير؟ عرض كيا كيايار سول الله! ان كي آتكسير و كهتي ہیں آپ نے فرمای ان کے پاس آدمی بھیج کر انہیں بلاؤ' چنانچہ انہیں بلایا گیا تو آنخضرت نے اپنالعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا کر ان کے لئے دعاکی تووہ ایسے تندرست ہوگئے گویا نہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی' تو آپ نے انہیں برچم دے دیا حضرت علی نے عرض کیایا رسول الله كيايس ان سے اس وقت تك جہاد كر تار ہوں جب تك وہ ہاری طرح مسلمان نہ ہو جائیں آپ نے فرمایاتم سیدھے جاکران کے میدان میں اتر پڑو ' پھر انہیں اسلام کی دعوت دواور اسلام میں الله کے جو حقوق اِن پر واجب ہوں گے وہ بتاؤ' قتم خدا کی! تمہارے ذریعہ اللہ تعالی کاکسی کو (اسلام کی طرف) ہدایت فرمادینا تمہارے لئے سرخ (عدہ)اونٹوں سے بہتر ہے۔

۱۳۱۵ عبدالغفار بن داؤد 'یقوب بن عبدالر حمٰن (دوسری سند)
احمدابن وجب 'یعقوب بن عبدالر حمٰن 'زہری 'مطلب کے آزاد کردہ
غلام عمرو 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر آئے جب اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو قلعہ خیبر میں فتح عنایت فرمادی تو آپ سے صفیہ "بنت
حی کے حسن و جمال کاذکر کیا گیا 'وہ نئی دلہن ہی تھیں کہ ان کا شوہر
مارا گیا تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے لئے انتخاب
مارا گیا تھا تو آنخضرت انہیں لے کر چلے 'یہاں تک کہ جب ہم مقام
سد صہباء میں بنیج تو صفیہ " (حیض سے عسل کر کے آنخضرت کے
سد صہباء میں بنیج تو صفیہ " (حیض سے عسل کر کے آنخضرت کے
سل موجہاء میں آپ نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی 'پھر آپ

(۱) الله تعالیٰ کی جانب سے نبی کویہ اختیار حاصل تھا کہ مال غنیمت میں سے جس غلام یا باندی کو چاہتے اپنے لیے متعین فرمالیتے اس اختیار کو "صفی"کہاجا تا ہے اسی اختیار کی بناء پر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صفیه کواپنے لیے منتخب فرمایا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنْ مَنُ حَولَكَ فَكَانَتُ تِلْكَ وَلِيَمَتَّةً عَلَى صَفِيَّةً ثُمَّ خَرَجُنَا اللَّي الْمَدِيْنَةِ وَلِيُمَتَّةً عَلَى صَفِيَّةً ثُمَّ خَرَجُنَا اللَّي الْمَدِيْنَةِ وَرَكَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحَوِّيُ لَهَا وَرَآءَ ةً بِعَبَآقَةٍ ثُمَّ يَجُلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَتَةً وَ تَضَعُ صَفِيَّةً رِجُلَهَا عَلَى رُكَبَتِهِ حَتَّى رُكُبَتِهِ حَتَّى رَحُكَهَا عَلَى رُكُبَتِهِ حَتَّى رَحُكَهَا عَلَى رُكَبَتِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَى رُكَبَتِهِ حَتَّى رَحُكَمَةً وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى رُكُبَتِهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُنْ عَلَيْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْتُوالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِي كُولِهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ كُلِهُ وَالْمُعُ

١٣٦٦ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنِيُ آخِيُ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آقَامَ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آقَامَ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حُمَيٌ بِطَرِيُقِ خَيْبَرَ ثَلاثَةً آيَّامٍ حَتَّى آعُرَسَ بِهَا وَ حَيْرً ثَلاثَةً آيَّامٍ حَتَّى آعُرَسَ بِهَا وَ كَانَتُ فِيُمَنُ ضُرِبَ عَلَيْهَا اللَّحِجَابُ.

١٣٦٧ حَدَّنَا سَعِيدُ ابنُ آبِي مَرُيَمَ الْحَبَرَنَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ بُنِ آبِي كَثِيْرِ قَالَ الْحَبَرَنِي حُمَيدٌ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: حُميدٌ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: حُميدٌ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ خَيبَرَ وَ الْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالَ يُبنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوتُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوتُ الْمُسلِمِينَ اللَّي وَلِيُمَتِهِ وَ مَا كَانَ فِيهَا مِن خُبُرٍ الْمُسلِمِينَ اللَّي وَلِيمَتِهِ وَ مَا كَانَ فِيهَا مِن خُبُرٍ اللَّهُ المُسلِمُونَ اللَّي وَلِيمَتِهِ وَ مَا كَانَ فِيهَا اللَّهُ وَ السَّمَنَ فَقَالَ الْمُسلِمُونَ إِحُلاي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَا مَلكَتُ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا إِنُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَجْبُهَا فَهِي وَمَا مَلكَتُ يَمِينُهُ . فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَالَهَا خَلْفَةً وَ مَدًّا الْحِجَابَ. .

١٣٦٨\_ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلال عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي

نے مالیدہ بناکر چھوٹے سے دستر خوان پررکھ کر مجھ سے فرمایا اپنے
آس پاس کے لوگوں کو جاکر بتادو (اور بلالاؤ) چنانچہ یہی حضرت صفیہ
کی شادی کاولیمہ تھااور ہم مدینہ کی طرف چلے تومیں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے لئے اپنے پیچھے ایک چادر بچھاتے
ہوئے دیکھا پھر آپ اپنے اونٹ کے قریب بیٹھتے اور اپنا زانوئے
مبارک ٹکا دیتے حضرت صفیہ آپ کے زانوئے مبارک پر اپناپاؤں
رکھ کر سوار ہو جا تیں۔

۱۳۲۷۔ اسلمعیل 'برادراسلمعیل 'سلیمان 'یجیٰ 'حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم صفیہ بنت جی کے پاس خیبر کے راستہ میں نین دن تک تضمرے رہے یہاں تک کہ آپ نے ان سے خلوت فرمائی اور وہ ان عور تول میں خمیں جن پر پر دہ مقرر تھا (لیعنی امہات المومنین میں سے خمیں)

اسعید بن ابو مریم، محمد بن جعفر بن ابی کثیر، مید، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ اور خیبر کے راستہ میں تین دن فروکش رہے جہاں آپ نے حضرت صفیہ سے خلوت فرمائی چنانچہ میں نے آپ کے ولیمہ میں مسلمانوں کو بلایا اور اس ولیمہ میں نہ روئی تھی نہ گوشت کے ولیمہ میں صرف یہ ہوا تھا آپ نے (حضرت) بلال کو دستر خوان بچھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ بچھا دیے گئے، تو آپ نے اس پر امہات المومنین میں سے ہیں یا آنحضرت کی کنیز ہیں؟ تولوگوں نے امہات المومنین میں سے ہیں یا آنحضرت کی کنیز ہیں؟ تولوگوں نے کہا کہ اگر آنحضرت ان کا پردہ کرائیں گے، تو امہات المومنین میں کہا کہ اگر آنحضرت ان کا پردہ کرائیں گے، تو امہات المومنین میں تی اور گئی رہے دیا تو گئی کہ صفیہ کہا کہ اگر آنحضرت ان کا پردہ کرائیں گے، تو امہات المومنین میں سے ہوں گی اور اگر پردہ نہ کرایا تو پھر کنیز ہیں جب آپ نے کوچ کیا تو این کے لئے اپنے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پردہ کھنے دیا۔

۱۳۹۸ ابوالولید 'شعبہ (دوسری سند) عبدالله بن محمد 'وہب 'شعبہ ' حمید بن ہلال 'عبدالله بن مغفل رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر کامحاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک ناشتہ دان پھینکا جس پر چر بی تھی تو میں اسے لینے

خَيْبَرَ فَرَمْى اِنْسَانٌ يَجِرَابِ فِيُهِ شَحُمٌّ فَنَزَوُتُ لَا نُحَذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ۔ سَلَّمَ فَاسُتَحْيَيْتُ.

١٣٦٩ ـ حَدَّثَنِي عَبُدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ آبِي أَسَامَةَ عَن عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِع وَّ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ أَكُلِ النَّوْمِ وَ عَنُ لَحُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ. نَهٰى عَنُ أَكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنُ نَّافِعٍ وَحُدَهُ وَلُحُومِ الدَّحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ عَنُ سَالِم.

مَن ابُن شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَى مَن اللهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَى مَن اللهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنُ عَبُدِ اللهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنُ آبِيهِمَا عَنُ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ وَ عَنهُ النِّسَآءِ يَوْمَ خَينَرَ وَ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنهُ النِّسَآءِ يَوْمَ خَينَرَ وَ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنهُ وَ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٣٧١ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ أَنَّا فِي عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُمْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوُمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

١٣٧٢\_ حَدَّنَيى إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدٍ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع وَّ سَالِم عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اَكُلِ لُحُوْمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اكْلِ لُحُومِ النَّهُ لِيَّةِ.

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنِ عَلِيِّ حَمَّادُ بُنِ عَلِيِّ عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ عَلِيِّ عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ عَلِيِّ عَنُ جَابِرٌ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُوم الحُمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ.

کودوژاجب چیچے مژانو کیاد بکھاہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجھے بڑی شرم آئی(اوراسے چھوڑدیا)

۱۳۱۹ عبد بن اسلحیل 'ابواسامہ 'عبیداللد' نافع وسالم 'ابن عمر رضی اللہ عنیہ دو ایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن لہمن اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی 'لہمن کے کھانے کی ممانعت کے راوی صرف نافع ہیں اور پالتو گدھو کا گدھوں کے گوشت کی ممانعت سالم سے مروی ہے (پالتو گدھے کا گوشت جمہور علاء کے نزدیک حرام اور کچابد بودار لہمن مکروہ ہے)۔

4 اس کی بن قزعہ 'مالک' ابن شہاب' محمد بن علی کے دونوں لؤکے عبداللہ اور حسن ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عور توں سے نکاح متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا (اور نکاح متعہ یہ ہے کہ مثلاً ایک دوہفتہ کے لئے نکاح کرلیا جاوے یہ تمام علاء کے زدیک بالکل حرام ہے)

ا کے ۱۳ او محمد بن مقاتل عبد الله عبید الله بن عمر 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنها الله علیہ وسلم رضی الله علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

۲۷ سالہ اسلی بن نصر 'محمد بن عبید 'عبیداللّٰد 'نافع و سالم 'حضرت ابن م عمر رضی اللّٰد عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰد م علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

ساسا۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید عمرو محمد بن علی محضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایااور گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمائی۔

١٣٧٤ حَدِّنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا رَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ حَدَّانَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ ابِي اَوُ في رَضِي اللَّهُ عَنُهُما اَصَابَتُنَا مَجَّاعَةٌ يَّوُمَ خَيْبَرَ فَإِلَّ الْقُدُورَ لَتَغُلِي قَالَ وَ بَعْضُهَا نُضِحَتُ فَحَاءَ مُنَادِى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَتَأْكُلُوا مُن لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْعًا وَ اَهْرِيقُومَ قَالَ ابنُ ابنُ ابنُ ابنُ ابنُ ابنُ ابنَ الله عَنها لِانَّهَا لَهُ الْحَمَّسُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَا عَنها الْبَتَّةَ لِالنَّهَا لَمُ كَانَتُ تَاكُلُ الْعَدُرةَ.

١٣٧٥ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَدِیٌ بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَدِیٌ بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ وَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ اَبِی اَوْقی رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ اَنَّهُمُ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاصَابُوا حُمُرًا فَطَبَحُوهَا فَنَادی مُنَادِیُ النَّبِیِّ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَکْی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ضَلَّی اللهٔ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاصَابُوا عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اكْفِفُو الْقُدُورَ.

١٣٧٦ حَدَّثِنِيُ اِسُحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا عَدِیُّ بُنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَ ابُنَ آبِیُ اَوْفی رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُمُ یُحَدِّثَانِ عَنِ اللَّهُ عَنُهُمُ یُحَدِّثَانِ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ قَالَ یَوُمَ حَیْبَرَ وَقَدُ نَصَبُوا الْقُدُورَ اکْفِئُوا الْقُدُورَ.

١٣٧٧ \_ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيِّ بُن ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحُوَهٌ.

١٣٧٨ - حَدَّنَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا اَبُنُ اَبِي زَآئِدَةً اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عَامِرِ عَنِ الْبُنُ اَبِي زَآئِدَةً اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عَامِرِ عَنِ الْبُرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةِ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةِ خَيْبَرَ اَنُ لُلّٰهِ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةِ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةِ خَيْبَرَ اَنُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَامُ لِللّٰهُ لِللّٰهُ لَيْهَةً وَ لَنْضِحَةً ثُمَّ لَمُ لَمُ لَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لِللّٰهُ لَلْمُ لَامُ لَلْمُ لَلْمُ لَامُ لَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَ لَنْ اللّٰهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰهُ لَلْمُ لَلْمُ لِللّٰهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللّٰهُ لِللّٰهُ لِللّٰهُ لِللّٰهُ لِللّٰهُ لَا لَا لَهُ لَاللّٰهُ لِللّٰهُ لَلْمُ لَاللّٰهُ لَاللّٰهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَاللّٰهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّٰهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَاللّٰهُ لَا لَا لَاللّٰهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَا لَا لَا لَمْ لَا لَاللّٰهُ لَاللّٰهُ لَا لَا لَاللّٰهُ لَاللّٰمُ لَا لَاللّٰهُ لَا لَاللّٰهُ لَلْمُ لَا لَا لَاللّٰهُ لَعْلَالًٰهُ لَا لَهُ لَاللّٰهُ لَلْمُ لَلّٰهُ لَلّٰ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَاللّٰمُ لِلْمُ لَا لَا لَاللّٰهُ لَلْلّٰ لَا لَا لَاللّٰمُ لَلْمُ لَا لَا لَالْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّٰهُ لَلْمُ لَا لَا لَاللّٰهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللّٰهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلّٰهُ لِللّٰهُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَاللّٰمُ لِللّٰمُ لِللّٰمُ لِلللّٰمُ لَاللّٰمُ لِللللّٰمُ لِلللّٰمُ لِلللّٰمُ لِلللّٰمِ لَلْمُ لِلْمُ لَا لَا لَاللّٰمُ لِلللّٰمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللّٰمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَاللّٰمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَاللّٰمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْ

١٣٧٩ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْحُسَيْنِ

الله عند بن سلیمان عباد شیبانی ابن ابی اونی رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم پر بھوک کا غلبہ ہوا(اس وقت) ہائڈیوں میں جوش آرہا تھا اور کچھ بک گئ تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آکر کہا کہ گدھوں کا گوشت ذراسا بھی نہ کھاؤ اور ہائڈیاں او ندھادو 'ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہنے لگے کہ آنخضرت نے صرف اس لئے منع فرمایا ہے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں لکا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ نے سے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں لکا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ نے نیاست کھا تا ہے۔

1 الله عليه وسلم كے منادى نے اعلان كياكه ہانڈياں بھائے دو آنخضرت مادالله بن ابی اوفی رضی الله عنہم سے روایت ہے كه وہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ (جنگ خيبر كے موقعه پر) تھے توانہيں كھانے كو صرف گدھے ملے انہوں نے انہيں پكایا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے منادى نے اعلان كياكه ہانڈیاں بھینک دو۔

24 ساراسخق عبدالصمد شعبه عدی بن ثابت مصرت براز اور ابن ابی اوفی رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن جب ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھیں فرمایا کہ ہانڈیاں چھیک دو۔

الا المسلم شعب عدى بن ثابت حضرت براءً سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ ہم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جہادييں تھے پھر پہلے كى طرح روايت ذكركى۔

۱۳۷۸ - ابراہیم بن موسی ابن ابی زائدہ عاصم عام 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پالتو گدھوں کا کچااور لیکا گوشت کھینک دینے کا تھم دیا پھر اس کے بعد ہمیں اس کے کھانے کا تھم نہیں دیا۔

9 سار محمد بن ابوالحسين عمر بن حفص ان كے والد عامر 'ابن

حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لا آدُرِيُ آنَهٰي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِنُ آجُلِ آنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكْرِهَ وَ سَلَّمَ مِنُ آجُلِ آنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكْرِهَ وَ سَلَّمَ مِنُ آجُلِ آنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكْرِهَ أَنُ تَدُهَبَ حَمُولَةَ هُمُ أَوُ حَرَّمَةً فِي يَوْم خَيْبَرَ لَكُمَ الْحُمَر الْاَهُلِيَّةِ.

١٣٨٠ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَا أَلِدَةً عَنُ عُبَيُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّنَا زَآئِدَةً عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّاحِلِ سَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّاحِلِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّاحِلِ سَهُمَا قَالَ فَسَّرَةً نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلائَةً اسَهُمٍ فَإِنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ شَهْرٌ.

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی بار برداری کے کام آتا ہے اور ان کے کھالینے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی یا آپ نے خیبر کے دن جمیشہ کے لئے پالتوں گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ خیبر کے دن جمیشہ کے لئے پالتوں گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔

۱۳۸۰ حسن بن اسطق محمد بن سابق زائدہ عبیداللہ بن عمر نافع اسلام حضرت ابن عمر نافع محمد بن سابق زائدہ عبیداللہ بن عمر نافع محمد حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت) اس کہ خیبر کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت) اس طرح تقسیم فرمایا کہ گھوڑے کے دوجھے اور پیادہ کا ایک حصہ نافع نے اس کی تشر تے اس طرح فرمائی کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو تا تواسے تین جھے ملتے ایک اس کا اور دوگھوڑے کے اور اگر اس کے پاس گھوڑا شاہد تا تواسے نہ ہو تا تواسے ایک حصہ ملتا۔

۱۳۸۱۔ یکیٰ بن بگیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثال بن عفان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ آپ نے بنوالمطلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا حالا نکہ ہم (اور وہ) آپ سے قرابت میں ایک در جہ میں ہیں' تو آپ نے جواب دیا کہ بنوہاشم اور بنو عبد المطلب ایک ہیں' جبیر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب ایک ہیں' جبیر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبیر منوع بر منمی اور بنو نو فل کو کچھ حصہ نہیں دیا۔

۱۳۸۲۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'یزید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ ہمیں کمن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کی خبر ملی تو میں اور میرے دو بھائی جن سے میں حجوثا تھا ایک ابوبردہ اور دوسرے ابورحم کچھ اوپر بچاس یا یہ فرمایا کہ ۵۲ آومیوں کے ہمراہ جو میری قوم کے تھے (یمن سے )بقصد ہجرت چلے اور کشتی میں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں

ہمیں جعفر بن ابی طالب ملے ہم ان کے ساتھ مقیم ہو گئے 'وہاں سے ہم سب مدینہ کی طرف چلے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے فتح خیبر کے موقعہ پر ملا قات ہوئی کھھ لوگ ہم اہل سفینہ سے یہ کہنے لگے کہ ہجرت میں لوگ تم سے سبقت لے گئے 'اساءؓ بنت عمیس جو مارے ساتھ آئی تھیں ام المومنین حفصہ کے پاس زیارت کے واسطے گئیں اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف بھی ہجرت کی تھی اساء حضرت هفصہؓ کے پاس ہی تھیں کہ حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس آئے اور اساء کو دیکھ کر ہو چھا یہ کون ہے؟ حضرت هضه ی جواب دیا کہ اساتا بنت عمیس ہیں حضرت عمر نے کہا کیادریاوالی حبشیہ اسائے ہیں ایعنی جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور اب براه سمندر آئی ہیں 'اساء نے کہاہاں! حضرت عر ؓ نے کہا ہجرت میں ہم تم پر سبقت لے گئے لہذاہم تم سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور حق دار ہیں ، حضرت اسالہ کو بیہ سن کر غصہ آگیااور کہا ہر گز نہیں بخداتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ تمہارے بھو کے کو کھانا کھلاتے اور ناواقف کو نصیحت ووعظ فرماتے تھے اور ہم غیر وں اور دشمنوں کے ملک میں تھے اور یہ سب کچھ (مصائب)اللہ اور اس کے رسول کے راستہ میں ہوتی تھیں 'اور خداکی قتم میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے تمہاری بات نه کهه دوں اور جمیں تو ایذادی جاتی تھی اور خوف د لایا جاتا تھا' میں بہت جلدیہ بات رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے بیان کر کے آپ سے بو جھوں گی بخدانہ میں حھوٹ بولوں گی نہ تجراہی اختیار کروں گی اور نہ اس سے زیادہ بات بیان کروں گی 'پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تواساءً نے عرض کیایار سول اللہ! عمرؓ نے ایسااییا کہاہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم نے انہیں کیاجواب دیا 'انہوں نے کہاکہ میں نے ان ے اس اس طرح کہا' آپ نے فرمایاوہ تم سے زیادہ میرے قریب اور حقدار نہیں ہیں کو نکہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ایک مرتبہ ہجرت ہے اور اے اہل سفینہ! تمہاری دو مرتبہ ہجرت ہے 'اساءٌ کہتی ہیں کہ میں ابو موسیٰ اور اہل سفینہ کو دیکھتی کہ وہ میرے پاس گر وہ در گروہ آتے اور یہ حدیث مجھ سے بوچھے 'ونیاکی کوئی چیز ان کے دلوں

خَمُسِيُنَ اَو اِثْنَيْنِ وَ خَمُسِيْنَ رَجُلًا مِّنُ قَوْمِي فَرَكِبُنَا سَفِينَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا اِلَى النَّجَاشِيُ بِالْحَبُشَةِ فَوَاقَقُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَٱقَمُنَا مَعَةً حَتَّى قَدِمُنَا حِمِيُعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ حِيُنَ الْتُتَّتِحَ خَيْبَرُ وَ كَانَ أَنَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعُنِي لِاَهُلِ السَّفِينَةِ سَبَقُنَاكُمُ بِالْهِجُرَةِ وَ دَخَلَتُ اَسُمَآءُ بِنُتُ عُمَيْسٍ وَّهِيَ مِمَّنُ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفُصَةَ زَوُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَآثِرَةً وَّ قَدُ كَانَتُ هَاجَرَتُ اِلَى النَّجَاشِيُ فِيُمَنُ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفُصَةَ وَ ٱسُمَآءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاى اَسُمَآءَ مَنُ هَذِهِ ؟ قَالَتُ اَسُمَآءُ بِنُتُ عُمَيُس قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هذهِ البَحرِيَّةُ هذه قَالَتُ أَسُمَاء نَعَمُ قَالَ سَبَقُنَاكُمُ بِالْهِحُرَةِ فَنَحُنُ اَحَقُّ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْكُمُ فَغَضِبَتُ وَقَالَتُ كَلَّا وَ اللَّهِ كُنْتُمُ مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَ يَعِظُ جَاهِلَكُمُ وَ كُنَّا فِي دَارٍ اَوُفِي اَرُضِ الْبُعَدَآءِ الْبُغَضَآءِ بِالْحَبَشَةِ وَ ذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ آيُمُ اللَّهِ لَا اَطُعَمُ طَعَامًا وَلَا اَشُرَبُ شَرَابًا حَتَّى آذُكُرَ مَا قُلُتَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحُنُ كُنَّا نُوْذَى وَ نُحَافُ وَسَاذُكُرُ دْلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَسُأَلُهُ وَ اللَّهِ لا آكُذِبُ وَ لاِ أَزِيْنُهُ وَ لاَ أَزِيْدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ : يُانَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا غُمَرَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ؟ قَالَتُ قُلُتُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا . قالَ لَيُسَ باَحَقَّ بِيُ مِنْكُمُ وَلَهُ وَلِأَصُحَابِهِ هِجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّلَكُمُ أَنْتُمُ آهُلَ السَّفِينَةِ هِجُرَتَانِ قَالَتُ فَلَقَدُ رَآيَتُ

آبَا مُوسَى وَاَصُحَابَ السَّفِينَةِ يَاتُونِي اَرُسَالًا يَسَالُونِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنيَا شَيُءٌ هُمُ اَفْرَحُ وَ لَا اَعْظَمُ فِي اَنْفُسِهِمُ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَبُو بُرُدَةَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَلَقَدُ رَايَتُ اَبَا مُوسَى وَ إِنَّهُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنِي . قَالَ اَبُو بُرُدَةَ عَنُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنِي . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ مُولِي وَمُنَا وَلَهُمُ مِنْ وَاعْرِفُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ مِنْهُمُ حَكِيْمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ الْعَلَقُ قَالَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْعَدُولُ اللهُ الْعَلَو اللهُ الْعَلَو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
١٣٨٣ - حَدَّنَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ سَمِعَ حَفُصَ بُنَ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسِى قَالَ قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ بَعُدَ اَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمُ يَقُسِمُ لاَحَدٍ لَمُ يَشُهَدِ الْفَتُحَ غَيْرَنَا.

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وحَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُن انَسٍ قَالَ حَدَّنَنِى سَالِمٌ بُن انَسٍ قَالَ حَدَّنَنِى سَالِمٌ مُّولَى ابُنِ مُطِيع انَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ: افْتَتَحْنَا حَيْبَرَ وَلَمُ نَغْنَمُ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً إِنَّمَا عَيْمَرَ وَلَمُ نَغْنَمُ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً إِنَّمَا عَيْمَا اللهِ صَلَى اللهُ الْحَوَائِط ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى الله عَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله صَلَى الله

میں آنخضرت کے اس فرمان سے بڑی اور مسرت بخش نہیں تھی،
ابو بردہ کہتے ہیں 'اساءؓ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اس حدیث کو بار بار مجھ
سے سنتے تھے 'ابو بردہ واسطہ ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میں اشعری احباب کے قرآن پڑھنے کی آواز کو
جب وہ رات میں آتے ہیں پہچان لیتا ہوں 'اور میں ان کے رات میں
قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کی منزلوں کو پہچان جاتا ہوں 'اگرچہ
دن میں میں نے ان کی فرددگاہ نہ دیکھی ہوان میں سے حکیم بھی ہیں
جب وہ کی جماعت یاد شمن (شک راوی) سے مقابلہ کرتے توان سے
کہتے میرے احباب تمہیں انظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ساسه المحق بن ابراہیم، حفص بن غیاث، برید بن عبدالله، ابو بردہ ابو مولی اشعری رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس فتح خیبر کے بعد آئے تو آپ نے مال غنیمت میں ہمارے لئے تقسیم کرتے وقت حصہ مقرر فرمایا(۱) حالا نکہ ہم غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ہمارے علاوہ کسی کو بھی جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا حصہ نہیں دیا۔

۱۳۸۴ عبداللہ بن محمہ 'معاویہ بن عمرو' ابو اسحاق' مالک بن انس' ثور' ابن مطیع کے آزاد کردہ غلام سالم 'حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خیبر فنخ کیا اور ہمیں مال غنیمت میں سونا جا ندی نہیں ملا بلکہ گائے ' اونٹ اسباب اور باغ ملے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القری میں آئے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھا جو بنو الضباب میں آئے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھا جو بنو الضباب کے ایک آدمی نے آپ کو نذرانہ میں دیا تھا وہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا باوجود اس کے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے ،اس سے حنیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دار الحرب میں لڑائی ختم ہو جانے کے بعد کمک پنچے ، تووہ لوگ بھی مال غنیمت میں شریک ہو نگے اگرچہ لڑائی میں شریک نے ہوئے اگرچہ لڑائی میں شریک نہ ہوئے ہوں۔

عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِلَى وَادِى الْقُرَى وَ مَعَةً عَبُدٌ لَهُ يُقَالَ لَهُ مِدُعَمٌ اَهُدَاهُ لَهُ اَحدُبَنِي الضِبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِذُ جَآءَةً شَهُمٌ عَايُرٌ حَتَّى اَصَابَ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اِذُ جَآءَةً شَهُمٌ عَايُرٌ حَتَّى اَصَابَ فَلَكِهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمَلَةَ الْتِي اَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ لَمُ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ لَمُ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ وَسَلَّمَ شِرَاكِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكِ اَوْ وَسُلَّمَ شِرَاكِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْ الْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهُ مَالُولُ مِنْ نَارٍ.

١٣٨٥ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِي زَيُدٌ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ؛ أَمَا وَ الَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوُلَا آنُ ٱتُرُكَ الْجَرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَّا فُتِحَتُ عَلَى قَرُيَةٌ إِلَّا قَسَمُتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى قَرُيةٌ إِلَّا قَسَمُتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ وَ لَكِنِينُ ٱتُرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقُتَسِمُونَهَا.

آ۱۳۸٦ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا ابُنُ المُثَنِّى حَدَّنَا ابُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَا ابُنُ الْمُثَنِّى حَدُّنَا ابُنُ اَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَوُلَا اخِرُ الْمُسُلِمِينَ مَا فُتِحَتُ عَلَيُهِمُ قَرْيَةٌ إِلا قَسَمَتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ خَيبَرَ. كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ خَيبَرَ. كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ خَيبَرَ. ١٣٨٧ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَا مِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْمَيْدِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ ال

وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اسے میں ایک ایسا تیر جس کے مار نے والے کا پہتہ نہ تھا اس طرف آیا اور اس غلام کے لگ گیالوگوں نے کہا اس کو شہادت مبارک ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اس پر آگ کا شعلہ بے گی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کرایک آدمی ایک یادو تھمہ لے کر آیا اور کہنے لگا یہ چیز مجھے ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تے (بھی) آگ می جو جاتے۔

۱۳۸۵۔ سعید بن ابو مریم محمد بن جعفر 'زید 'زید کے والد 'عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے اگر مجھے آنے والی نسلوں کے مفلس ہونے کا اندیشہ نہ ہو تا توجو ملک بھی فتح ہو تا میں اسے اسی طرح (مجاہدین میں) تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھالیکن میں اسے آنے والوں کے لئے خزانہ کے طور پر چھوڑر ہاہوں جے وہ تقسیم کرلیں گے۔

۱۳۸۷۔ محمد بن متنی 'ابن مہدی 'مالک بن انس 'زید بن اسلم 'ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آنے والے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا توجو علاقہ بھی فتح ہو تامیں اسے (انہیں میں) تقسیم کردیتا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔

۱۳۸۷ میلی بن عبدالله 'سفیان ' زہری 'اسمعیل بن امیہ نے زہری اسمعیل بن امیہ نے زہری سعید سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح سندیبان کی کہ عنب بن سعید حضرت ابوہر ریورضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ غنیمت

وَ سَلَّمَ فَسَالَهُ قَالَ لَهُ بَعُصُ بَنِي سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَا تُعْكِهِ فَقَالَ آبُوهُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابُنِ قَوُقَلٍ فَقَالَ وَاعْجَبَاهُ لِوَبُرِ تَدَلَّى مِنُ قَدُومِ الضَّانِ. وَيُدُكُرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْضَّانِ. وَيُدُكُرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ الْخَبَرَنِيُ عَنْبَسَهُ بُنُ سَعِيْدٍ آنَّةُ سَمِعَ ابَاهُريُرَةً لَا يَعْبُ رَسُولُ اللهِ يَخْبِرُ سَعِيْد بُنَ الْعَاصِيُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَخْبِرُ سَعِيْد بُنَ الْعَاصِيُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ ابَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَحْدِ قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ ابَانُ وَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ مَ لَلِيْفَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ لَهُمُ قَالَ النَّهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُمُ قَالَ الْبَوْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُمُ قَالَ الْبَانُ الْحُلِسُ فَلَمُ يَقُسِمُ لَهُمُ .

٩ آ٣٨٩ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ارْسَلَتُ الِي اَبِيُ بَكُرٍ

خیبر میں سے جھے بھی حصہ ملے 'توسعید بن عاص کے کسی لڑکے ۔
نے کہایار سول اللہ ابوہریوہ کو حصہ نہ دیجے ابوہریہ ڈنے کہااس کونہ دیجے کیونکہ یہ ابن قوقل کا قاتل ہے 'تواس نے کہا تعجب ہے اس اولیے پرجو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے 'زبیدی' زہری' عنبسہ بن سعید' ابوہریہ ڈاسعید بن عاص سے نہ کور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو مدینہ سے نجد کی طرف کسی لشکر کا سر دار مقرر کر کے روانہ کیا تھا' ابوہریہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں فتح خیبر کے بعد ابان اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں واپس آئے اور ان کے گوڑوں کی پیٹیاں چھال کی تھیں لینی بے سر وسامان سے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہ دیجے' تو ابان نے کہا او بلے جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے تو یہ بات کہتا ہے ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عبی میں ان کی بیٹیاں جھانہ وسلم نے فرمایا انہیں جھانہ وسلم نے فرمایا

۱۳۸۸ موسیٰ بن اسلمعیل عمرو بن کیلیٰ بن سعید ان کے داداابان بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کوسلام کیا تو ابو ہر برہؓ نے کہایار سول اللہ یہ ابن قو قل کا قاتل ہے 'توابان نے ابو ہر برہؓ سے کہا کہ تجھ پر تعجب ہے کہ توایک اوبلہ ہے جو کوہ ضان سے اتر کر آیا ہے اور ایسے شخص کے مارنے کا مجھ پر عیب لگاتا ہے جے اللہ نے میرے ہاتھوں (شہادت دے کر) بررگی دی اور مجھے اس کے ہاتھ سے (حالت کفر میں قبل کراکے) ذریل ہونے سے بحالیا(ا)۔

۱۳۸۹ یکی بن بکیر 'لیف' عقیل 'ابن شہاب' عروہ حضرت عائشہ رضی رضے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ دختر نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے (کسی کو) حضرت ابو بکر ؓ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں جھیجا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کی جو اللہ

(۱) ابن قوقل صحابی ہیں ابان بن سعید انجھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ای حالت میں انہوں نے ابن قوقل کو شہید کیا تھا حضرت ابان کی بات کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اگر ابن قوقل کو شہید کیا تھا تو وہ میری جاہلیت کا زمانہ تھا اور شہادت ایک مطلوب امر ہے، جس سے ابن قوقل کو اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوئی دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہوا کہ کفر کی حالت میں ان کے ہاتھ سے میں قتل نہیں ہوا دنہ وہ میری دنیوی اور اخروی ذلت کا سبب بنآ۔

تعالی نے آپ کومدینداور فدک میں دیا تھااور خیبر کے بقیہ خس کی میراث چاہتے ہیں' توابو بکرنے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے 'ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے (بقدر ضرورت) کھا مکتی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کے عہد مبارک کے عمل کے خلاف بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا اور میں اس میں اس طرح عمل در آمد کروں گا جس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكرتے تھے 'لينی حضرت ابو بكر نے اس میں ذراس بھی حضرت فاطمہ یے حوالے کرنے ہے انکار کر دیا' تو حضرت فاطمہ اس مسلہ میں حضرت ابو بکڑ سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے اپنی و فات تک حضرت ابو بکر سے گفتگونہ کی حضرت فاطمہ ؓ آنخضرت کی و فات کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں جب ان کا انتقال ہو گیا توان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات ہی کو د فن کر دیااور حضرت ابو بکر کواس کی اطلاع بھی نہ دی 'اور خود ہی ان کے جنازہ کی نماز برم لی حضرت فاطمه کی حیات میں حضرت علی کو لوگوں میں وجابت حاصل تھی جبان کی وفات ہو گئی توحضرت علیؓ نے لو گوں کارخ پھر اہوایایا توابو بکرسے صلحاور ببیت کی درخواست کی محضرت علیؓ نے ان (چیھ) مہینوں میں (حضرت فاطمہؓ کی تیا داری اور دیگر مشاغل واسباب کی بناء پر) حضرت ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی تو حفرت علی نے حضرت ابو بمر کے پاس پیام بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسر انہ ہویہ اس لئے کہا کہ کہیں عمر نہ آ جائیں' حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ہو ئی تو انہوں نے فرمایا نہیں بخدا آپ وہاں تنہانہ جائیں حضرت ابو بکڑنے کہا مجھے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ برائی کریں بی ا میں ان کے یاس جاؤں گالہذاابو بکران کے یاس طلے گئے تو حضرت علی نے تشہد کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کی نصیات اور اللہ کے عطا کردہ انعامات کو بخولی جانتے ہیں نیز ہمیں اس بھلائی میں ( یعنی خلافت میں)جواللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافر ہائی ہے کوئی حسد نہیں لیکن آپ نے اس امر خلافت میں ہم پر زیادتی کی ہے 'حالا نکہ قرابت رسول کی بناء پر ہم سمجھتے تھے کہ بیہ خلافت ہماراحصہ ہے 'حضرت ابو بکریہ س

تَسْأَلُهُ مِيْرَاتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيُهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَ مَا بَقِيَ مِنْ خُمُس خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ الُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فِى هٰذَا الْمَالِ وَ انِّى وَ اللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنُ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَنُ حَالِهَا الَّتِيُ كَانَ عَلَيُهَا فِي عَهُدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلَا عَمَلَنَّ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَابْنِي أَبُو بَكْرِ اَنْ يَّدُفَعَ اِلِّي فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوُجَدَتُ فَاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتُهُ ۚ فَلَمُ تُكَلِّمُهُ حَتَّى ۚ تَوُفِّيَتُ وَ عَاشَتُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ ٱشُهُرِ فَلَمَّا تُوُفِيَّتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيُلَّا وَلَمُ يُؤُذِنُّ بِهَا اَبَابُكْرُ وَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ كَانَ لِعَلِيَّ مِّنَ النَّاسِ وَجُهٌ حَيَاةً ۚ فِفَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِيَّتُ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ آبِي بَكْرٍ ۚ وَّمُبَايَعَتَهُ وَلَمُ يَكُنُ يُبَايِعُ تِلُكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى اَبِي بَكْرِ اَنِ ائْتِنَا وَلَا يَاٰتِنَا اَحَدٌ مَّعَكَ كَرَاهِيَةَ لِمَحْضَرٍ عُمَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدُخُلُ عَلَيْهِمُ وَ حُدَكَ فَقَالَ أَبُوُ بَكُرٍ وَّ مَا عَسَيْتُهُمُ أَنُ يَّفُعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَاثِيَنَّهُمُ فَدَخَلَ عَلَيُهِمُ أَبُو بَكُرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ : إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا فَضُلَكَ وَ مَا اَعُطَاكَ اللَّهُ وَ لَمُ نَنْفَسُ عَلَيُكَ خَيُرًا سَاقَهُ اللَّهُ اِلَيُكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبُدَدُتَّ عَلَيْنَا بِالْآمُرِ وَ كُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتُ عَيْنَا أَبِيُ بَكُرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ قَالَ: وَ الَّذِي نَفُسِيُ بِيَّدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ اَحَبُ اِلَّى اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِي وَ اَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِنْ هَذِهِ الْاَمُوالِ فَلَمُ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ وَلَمُ اتَّرُكُ اَمُرًا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصْنَعُهُ فَيُهَا اِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌ لِآبِي بَكْرٍ مَّوْعِدُ كَ الْعَشِيَّةُ لِلَيْعِةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ رَقِي عَلَى لَلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ رَقِي عَلَى الْمِينَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ رَقِي عَلَى الْمِينَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظَّهُرَ وَقَى عَلَى الْمِينَةِ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ بَعُو لَا يَعَلَّفُهُ عَنِ الْمَيْعَةِ وَ عُدُرَةً بِالَّذِي اِعْتَذَرَ الِيهِ ثُمَّ اسْتَغُفَرَ وَ تَشَهَدَ عَلَيْ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَمُ يَكْرٍ وَ حَدَّثَ انَّهُ لَمُ يَحْمِلُهُ عَلَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى فَيْ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى اللَّهُ بَعْ وَلَى اللَّهُ بِهُ وَلَكِنَا فَوَجَدُنَا فَي اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَجَدُنَا فَي اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَ حَدُنَا فَي اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَ حَدُنَا فَوَ عَلَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَ حَدُنَا فَي اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَ عَلَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَ عَلَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَيَلِي اللَّهُ اللَ

، ١٣٩ - حَدَّنَني مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ حَدَّنَا خَرَمِیٌّ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنی عُمَارَةُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَلَيْمَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ قُلْنَا الْاَنْ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ. حَدَّنَنَا الْحَسَنُ حَدَّنَا قُرَّةُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ دِيْنَارٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي عَبُدِ اللهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ مَا قَالَ: مَا شَبِعُنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

٥٠٧ بَابِ اِسْتِعُمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى آهُلِ خَيْبَرَ.

١٣٩١ ـ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبُدِ الْمَجِيْدِ بُنِ سُهَيُلٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ

کررونے لگے اور فرمایا قتم ہے خدا کی قرابت رسول کی رعایت میری نظر میں اپنی قرابت کی رعایت سے زیادہ پندیدہ ہے 'اور میرے اور تمہارے در میان آنخضرت کے بارے میں جواختلاف ہواہے تومیں نے اس میں ہر گز امر خیر سے کو تاہی نہیں کی اور اس مال میں 'میں نے جو کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھااہے نہیں چھوڑا' حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہاکہ زوال کے بعد آپؓ سے بیت کرنے کا وعدہ ہے جب حضرت ابو بکڑنے ظہر کی نماز پڑھ لی تو آیٹ منبر پر بیٹھے اور تشہد کے بعد حضرت علیٰ کا حال 'بیعت سے ان کا پیچیے رہنے اور انہول نے جو عذر پیش کئے تھے انہیں بیان فرمایا ' پھر حضرت علیؓ نے استغفار و تشہد کے بعد حضرت ابو بکڑے حقوق کی عظمت و بزرگی بیان کر کے فرمایا کہ میرے اس فعل کا باعث حضرت ابو بكرير حسد اور الله نے انہيں جس خلافت سے نواز اے اس کا انکار نہیں تھا'لیکن ہم سبحتے تھے کہ امر خلافت میں ہمارا بھی حصہ تھالیکن حضرت ابو بکڑائں میں ہمیں چھوڑ کر خود مختار بن گئے تواس سے ہمارے دل میں پچھ تکدر تھا'تمام مسلمان اس سے خوش ہو گئے اور کہاکہ آپ نے درست کام کیا اور مسلمان حضرت علیٰ کے اس وقت پھر ساتھی ہو گئے جب انہوں نے امر بالمعروف کی طرف رجوع كرليا\_

۱۳۹۰ محد بن بشار 'خرمی 'شعبہ 'عمارہ 'عکر مہ 'عائشہ رضے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کر کھایا کریں گے حسن 'قرہ بن حبیب 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار 'عبداللہ بن دینار کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

باب ۷۰۵ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاابل خیبر پر عامل مقرر کرنا۔

۱۳۹۱ اسلمیل 'مالک 'عبد المجید بن سهیل 'سعید بن میتب حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے

الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ وَ آبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحَآقَةً بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكُذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكُذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا وَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَنَاجُدُ الصَّاعَ مِنُ هَذَا بِالصَّاعِينِ بِالثَّلاَةِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ بِعِ الْجَمْعَ بِالشَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ عَبُدُ الصَّاعِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ عَبُدُ الْمَحْيَدِ عَنُ سَعِيدٍ الْمَحْيَدِ عَنُ سَعِيدٍ الْمُحْيَدِ عَنُ سَعِيدٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اَخَابَنِي عَدِي مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَابَنِي عَدِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَابَنِي عَدِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَابَنِي عَدِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَلَيْهَا. وَ عَنُ عَبُدِ الْمُحِيدِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَلَيْهَا. وَ عَنُ عَبُدِ الْمُحِيدِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَةً اللَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ .

٨٠٥ بَاب مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ اَهُلَ خَيْبَرَ.

١٣٩٢ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا جُويُرِيةُ عَنُهُ جُويُرِيةُ عَنُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ اليَّهُودَ اَنْ يَّعُمَلُوهَا وَ يَزْرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا.

٩ . ٥ بَاب الشَّاةِ الَّتِيُ سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُرُوَةُ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ١٣٩٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ الهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَلَّمَ شَاةً فِيْهَا سُمَّ.

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کاعامل بنایا وہ آپ کے پاس عمدہ محجوریں لے کر آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا خیبر کی تمام محجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یارسول اللہ بخدا ہم (معمولی) محجوروں کے دو صاع کے بدلہ میں اس (اچھی) محجور کا ایک صاع اور تین کے بدلہ میں دوصاع لیتے ہیں' آپ نے فرمایا ایسانہ کرنا کہ یہ سود ہے بلکہ تمام صدقہ کی محجوروں کو دراہم سے فروخت کر دو پھر ان درا ہم سے اچھی محجوری نزین خمر 'عبدالمجید 'سعید 'ابو سعید او خدری) اور حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں دو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی کے بھائی انصاری و خیبر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید 'ابو صالح' سمان 'حضرت ابوہر برہ گو خیبر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید 'ابوصالح' سمان 'حضرت ابوہر برہ گو دیسر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید 'ابوصالح' سمان 'حضرت ابوہر برہ گو دیسر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید 'ابوصالح' سمان 'حضرت ابوہر برہ گو دیسر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید 'ابوصالح' سمان 'حضرت ابوہر برہ گو دیسر کا امیر بنا کر بھیجا' عبدالحمید 'ابوصالح' سمان 'حضرت ابوہر برہ گا ور حضرت ابوہر برہ گا میں۔

باب ۵۰۸۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ بٹائی کامعاملہ کرنا۔

۱۳۹۲۔ موسیٰ بن اسلمیل' جو برید' نافع' حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خیبر (کی زمین) یہودیوں کواس شرط پر دی کہ وہ اس میں کام کریں اور کھیتی کریں اور کھیتی کریں اور اس کی پیداوار کا نصف لے لیں۔

باب ۹۰۹- خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (کھانے کے)
لئے زہر آلود کری کا بیان اسے عروہ بواسطہ عائش اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
آنخضرت صلی اللہ بن بوسف کیث سعید و حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری ہدیہ پیش کی گئی۔

١٠ ٥ بَابِ غَزُوَةِ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةً.

١٣٩٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَيْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَيْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَيْنَا عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ بُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ السَامَةَ عَلَى وَ سَلَّمَ السَامَةَ عَلَى وَمَارَتِهِ فَقَالَ اِنُ تَطُعُنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَالَ اِنُ تَطُعُنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَالَ اِنُ تَطُعُنُوا فِى إِمَارَتِهِ فَقَالَ اِنُ تَطُعُنُوا فِى إِمَارَةِ آبِيهِ مِنُ قَبُلِهِ وَ فَى إِمَارَةِ آبِيهِ مِنُ قَبُلِهِ وَ اَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١١٥ بَابِ عُمُرَةِ الْقَضَآءِ ذَكَرَةً أَنَسٌ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

إِلَى اللهِ عَنَ اللهِ عَنَيْدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَرَآئِيلُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَرَآئِيلُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنهُ قَالَى: لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ فَابِي اَهُلُ مَكَّةَ اَنْ يَدُعُوهُ يَدُّي اللهُ عَلَيْهِ وَ يَدُحُلُ مَكَّةَ مَتَى قَاضَاهُمُ عَلَى اَن يُقِيمَ بِهَا يَدُحُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمُ عَلَى اَن يُقِيمَ بِهَا يَدُحُلُ مَكَةً حَتَّى قَاضَاهُمُ عَلَى اَن يُقِيمَ بِهَا تَلاثَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا : هذَا مَا فَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا فَاللهِ لَا اللهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا وَ لَكُنُ اللهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ كَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنْ لَا يَحُرُبَ مَكَةً مَا اللهِ لَا يُحْرَبُ وَ اللهِ لا يُدُحِلُ مَكَةً السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنْ لَا يَحُرُبَ مَكَةً اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ لا يُدُحِلُ مَكَةً السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنْ لَا يَحُرُبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ وَ اَنْ لَا يَحُرُبَ مَا عَلَيْهِ اللهُ 
باب ۱۵۔ زید بن حارثہ کے غزوہ کا بیان۔

۱۹۳۸۔ مسدد' یکی بن سعید' سفیان بن سعید' عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم (مہاجر وانصار) پر اسامہ (بن زید) کو (کسی جہاد میں) امیر بنایالوگوں نے ان کے امیر ہونے پر طعن کیا تو آنخضرت کنے فرمایااگر آج تم اسامہ کی امیر ی پر طعن کر رہے ہو تو پہلے تم نے ان کے باپ کی امیر ی پر طعن کر رہے ہو تو پہلے تم نے ان کے باپ کی امیر ی پر بھی طعن کیا تھا قتم ہے خدا کی وہ امیر ہونے کے مستحق اور اہل متے اور وہ جھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب تھے اور ان کے بعد (یہ اسامہ) مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

باب ۵۱۱۔ عمرہ قضاء کا بیان اسے حضرت انسؓ نے آنخضرت علیہ علیہ سے روایت کیاہے۔

(۱) شار حین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے تو آپ نے یہ کیے کھو دیا؟اس کے متعدد جواب ذکر کیے گئے ہیں (۱) ای اے نہیں کہتے جو لکھنانہ جانتا ہو بلکہ ای اس شخص کو کہتے ہیں جے لکھنے کی عادت نہ ہو (۲) کھا تو کسی اور نے تھا تھم چو نکہ نبی آگرم نے دیا تھا اس لیے نبیت حضور کی طرف کردی گئ (۳) بطور مجزہ کے رسول نے کھودیا تھا۔

مِنُ اَهُلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ اَرَادَ اَنْ يَتُبَعَهُ وَاَنْ لَّا يَمُنَعَ مِنُ اَصْحَابُهِ اَحَدًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَ مَضَى الاَجَلُ اَتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلُ لِّصَاحِبِكَ انحُرُجُ عَنَّافَقَدُ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَتَبِعَتُهُ ابْنَةُ حَمْزَةً تُنَادِيُ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَٱخَذَ بِيَدِهَا وقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا دُوُنَكِ ابْنَةَ عَمِّكَ حَمَلُتُهَا فَانُحتَصَمَ فِيُهَا عَلِيٌّ وَ زَيْدٌ وَّ جَعَفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذُتُهَا وَهِيَ بِنُتُ عَمِّيُ وَقَالَ جَعُفَرٌ اِبُنَةُ عَمِيُّ وَخَالَتُهَا تَحْتِيُ. وَقَالَ زَيُدٌ ابْنَةُ أَخِيُ. فَقَصَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنْتَ مِنِّيُ وَ آنَا مِنْكَ . وَقَالَ لِجَعُفَرَ ٱشْبَهُتَ خَلُقِيُ وَ خُلُقِيُ. وَقَالَ لِزَيُدٍ ٱنْتَ آخُوْنَا وَ مَوُلَانَا . وَقَالَ عَلِيٌّ: ٱلَا تَتَزَوَّا جُ بِنُتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

١٣٩٦ حَدَّنَا فَلَيُحٌ حَ وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ ابُنُ رَافِع حَدَّنَا شُرَيْجٌ حَدَّنَا فَلَيُحٌ حَ وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ ابُنُ الْحُسَيُنِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَيٰ اَبِي حَدَّنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قَرِيشٍ بَيْنَةً وَلَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدُيَةً وَحَلَقَ رَاسَهُ اللهُ عَلَيْمَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلَا يَحْمِلُ سِلاحًا عَلَيْهِمُ إِلا سُيُوفًا وَلَا يَحْمِلُ سِلاحًا عَلَيْهِمُ إِلا سُيُوفًا وَلَا يَحْمِلُ سِلاحًا عَلَيْهِمُ إِلا سُيُوفًا وَلَا يَحْمِلُ سِلاحًا عَلَيْهِمُ إِلا سُيوفًا وَلَا يَحْمِلُ سِلاحًا عَلَيْهِمُ إِلا سُيوفًا وَلَا عَلَيْهِمُ إِلا سُيوفًا وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرُ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرُ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرُ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَلُهُ مِنْ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرُ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَرُ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَلُونَا وَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ وَلَا يَعْمَلُونَا وَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ وَالْعَلَامُ وَلَا اللهُ مَا الْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَامِ اللّهُ وَلَا عَلَامَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَامِ وَالْعَلَامُ وَلَا اللّهُ 
اہل مکہ میں اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا جاہے گا تو آپ اے نہیں لے جائیں گے اور اگر آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو آپ نہ رو کیں گے (سال آئندہ)جب آپ مکہ تشریف لا کے اور (تین دن کی) مت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علیؓ کے پاس آکر کہا کہ آپً اپنے سانھی (آنخضرت) سے کہہ و بجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت بوری ہوگئ و نی علی کہ سے تشریف لے گئے 'حفرت حمزہ کی صاحبزادی چیا چیاپکارتی ہو کی آپ کے بیچھے چلی توانہیں حضرت علیؓ نے لے لیااور اسکا ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمه رضی الله عنهاہے کہا کہ اپنے چچاکی صاحبزادی کو لے لو اکه میں نے اسے لے لیاہے (مدینہ پہنچ کر) علی 'زید اور جعفر نے جھڑا کیا 'حضرت علیٰ نے کہا کہ میں نے ہی (پہلے)اے لیاہے اور یہ میرے چیا کی صاحبزادی ہے جعفر نے کہا ' یہ میرے چیا کی صاحبزادی ہے'اوراس کی خالہ میرے نکاح میں ہے 'زیدنے کہایہ میری جیشجی ہے 'رسول اللہ علیہ نے (حضرت جعفر کے حق میں) اسکی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرمادیااور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے اور حضرت علیؓ ہے بطور تسلی فرمایا کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور حضرت جعفر ﷺ فرمایا کہ تو میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہے اور زید سے فرمایا تو ہمارا بھائی اور محبوب ہے ، حضرت علی نے کہا کہ حمزہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایاوہ میری رضاعی جینیجی ہے۔

۱۳۹۱۔ محمد بن رافع 'سرتے' فلے (دوسری سند) محمد بن حسین بن ابراہیم' انکے والد 'فلے بن سلیمان ' نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی عمرہ کے قصد سے چلے تو کفار قرایش آپ کے بیت اللہ پہنچنے سے آڑے آئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قربانی ذبح فرمائی ' اور سرکے بال منڈوائے علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قربانی ذبح فرمائی ' اور سرکے بال منڈوائے اور ان سے اس شرط پر صلح کرلی کہ آپ آئندہ سال عمرہ اداکریں گے اور اور سوائے (غلاف پوش) تلواروں کے کوئی ہتھیار نہ لائیں گے ' اور کفار کی خواہش کے مطابق مکہ میں صلح کے مطابق آپ سے چلے جانے کو کہا تو سال عمرہ ادافر مایا اور مکہ میں صلح کے مطابق آپ سے چلے جانے کو کہا تو 
آپ طِلے گئے۔

قَامَ بِهَا ثَلاثًا اَمَرُوهُ اَن يَخُرُجَ فَخَرَجَ.

1٣٩٧ - حَدَّثَنِي عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلَتُ اَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُنْصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلَتُ اَنَا عُمُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا جَالِسٌ اللي حُجُرَةِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا جَالِسٌ اللي حُجُرةِ عَالَيْشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ عَرُونُ ثَلَّ سَمِعُنَا اسْتِنَانَ عَآئِشَةً قَالَ عُرُونً ثَا أُمَّ المُومِنِينَ اَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ وَاللهُ عُرُونُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عُرُونُ لَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ لَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ لَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ لَ

أَبُو عَبُدِالرَّحُمْنِ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱعُتَمَرَ ٱرْبُعَ عُمَرٍ فَقَالَتُ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ۖ عُمُرَةً

المُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمُ فَلَمَّا أَنْ

إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَ مَا اَعُتَمَرَ فِي رَجَبِ قَطُّ. ١٣٩٨ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ إِسُمَاعِيُلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابُنَ اَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابُنَ اَبِي اَوْقَى يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ سَتَرُناهُ مِن غِلْمَانِ الْمُشْرِكِيُنَ وَ مِنْهُمُ اَنْ يُؤُذُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

١٣٩٩ حدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا مُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ هُوَ ابُنُ زَيُدٍ عَنُ الْيُوبَ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصَحَابُهُ فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ إِنَّهُ يَقُدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ إِنَّهُ يَقُدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ إِنَّهُ يَقَدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمَشُواطَ النَّكُونَةُ وَ الْاَيْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ. وَ زَادَ ابْنُ الْأَسُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَآءُ عَلَيْهِمُ. وَ زَادَ ابْنُ اللَّشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَآءُ عَلَيْهِمُ. وَ زَادَ ابْنُ سَلَيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ. وَ زَادَ ابْنُ عَبَالِمْ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ ا

۱۳۹۷ عثان بن افی شیبہ 'جریر' منصور' مجاہد کہتے ہیں کہ ہیں اور عروہ بن زبیر مجد (نبوی) میں پنچے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے جمرہ کے قریب بیٹے ہوئے شخے 'چرع وہ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ علی نے نے کتے عرب بیٹے عمرے کئے ؟ ابن عمر نے جواب دیا 'چار' پھر ہم نے حضرت عائشہ کے مواک کرنے کی آواز سی تو عروہ نے کہا کہ اے ام المومنین آپ مواک کرنے کی آواز سی تو عروہ نہیں سی کہ آنخضرت علی نے خواب دیا 'جواب نہیں سی کہ آنخضرت علی نے خواب کی بات نہیں سی کہ آنخضرت علی نے خواب کی بات نہیں سی کہ آنخضرت علی ہے کیونکہ ) نبی علی عمرہ نہیں کیا تو یہ اس میں موجود سے (وہاں) آپ نے موجود سے روہاں) آپ نے دیا ہیں کہی عمرہ نہیں کیا۔

۱۳۹۸ علی بن عُبدالله 'سفیان 'اسمعیل بن ابی خالد 'ابن ابی او فی ہے۔ روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله علیہ کے اللہ علیہ کے عمرہ کیا 'تو ہم نبی علیہ کی مشر کوں اور ان کے بچوں کی ایذا سے حفاظت کر رہے تھے۔

۱۳۹۹۔ سلیمان بن حرب ' جماز بن زید ' ایوب ' سعید بن جیر ' حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ اور آپ کے اصحاب جب ( مکہ ) آئے تو مشرکوں نے ( آپس ) میں کہا کہ تمہارے پاس وہ جماعت ( مسلمان ) آر بی ہے ' جے یٹر ب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ آنخضرت علیہ نے مسلمانوں کو (طواف کے ) پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم دیا اور مون میں اکڑ کر چلنے کا حکم کر چلنے کا حکم آپ نے صرف مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے کا حکم آپ نے صرف مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ صلح کے سال ( مکہ ) تشریف میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ وصلح کے سال ( مکہ ) تشریف میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ وسلم کے سال ( مکہ ) تشریف مسلمانوں کی قوت د کھے لیس اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب سے مسلمانوں کی قوت د کھے لیس اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب سے مسلمانوں کی قوت د کھے لیس اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب سے ( کھڑ ہے ہو کر ) دیکھاکر تے۔

١٤٠٠ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدٌ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عُيينَةَ
 عَنُ عَمُرٍ وَ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ
 الله عَنهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ
 وَ سَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لَيْرِى
 المُشُركِينَ قُوَّتَهُ.

١٤٠١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَرُمَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٌ قَالَ نَرَزَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ وَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ وَ مَاتَتُ بِسَرِفَ. وَ زَادَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّنَيُ ابْنُ اَسِحَاقَ حَدَّنَيُ ابْنُ اَبِي نَجِيْحٍ وَ آبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَطَآءٍ وَ اللَّهِ مَنْ مَوْلَةً فِي عَمُرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَوْلَةً فِي عُمُرَةِ الْقَضَاء. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمَونَةً فِي عُمُرَةِ الْقَضَاء.

۱۳۰۰ محد 'سفیان بن عیدنه 'عمرو 'عطاء 'ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی ہیت الله کے طواف میں اور صفاو نمروہ کے در میان کا فروں کو اپنی قوت دکھانے کی غرض سے دوڑرہے تھے۔

ا ۱۰ ۱۰ موسی بن اسلعیل 'وہیب 'ایوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے حضرت میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا اور حلال ہونے کے بعد خلوت فرمائی اور حضرت میمونہ کا انتقال (مقام) سرف میں ہوا ' ابن المحق ' ابن البی نجے ' ابان بن صالح ' عطاء ' مجاہد ' حضرت ابن عباس نے اتن زیادتی اور روایت کی ہے کہ نبی میانہ نے عمرہ تضاء میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔

باب ۱۵۲ غزوہ مونہ کابیان 'جوملک شام میں ہے۔

ام ۱۵ ادامہ 'ابن وہب 'عمرہ 'ابن ابی ہلال 'نافع ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں غزوہ مونہ (ا) میں جعفر کی شہادت کے بعد ان کے پاس کھڑ اہوا تو میں نے ان کے (جسم پر) پچاس نشان نیزہ اور تلوار کے دیکھے 'ان میں سے کوئی بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا۔ احمد بن ابی بکر 'مغیرہ بن عبدالرحمٰن 'عبداللہ بن سعد نافع 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبد عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبد عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عبد نے غزوہ مونہ میں زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا 'پھر آ مخصرت عبداللہ بن عرفی نے فرمایا 'اگر به شہید ہو جا کیں تو پھر سپہ سالار جعفر ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا (جنگ ختم ہونے پر) ہم نے صفرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم کھرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم

(۱)اس غزوہ کے پیش آنے کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ گنے اپناایک قاصد لیعنی حضرت حارث بن عمیر کو قیصر روم کی طرف سے متعین کردہ شام کے امیر شرجیل غسانی کے پاس جیجااس نے حضور کے قاصد کو شہید کر دیااس پر حضور گنے تین ہزار کا لشکر حضرت زید بن حارث ٹی امارت میں مقام موند کی طرف روانہ فرمایا۔ پر کچھ اوپر نوے (۹۰)زخم تیر اور نیزہ کے پائے۔

۳۰ ۱۳۰۳ احمد بن واقد 'حماد بن زید 'ایوب 'حمید بن ہلال 'حضرت انس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم نے زید 'جعفر اور ابن رواحۃ کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی حالا نکہ ابھی تک کوئی خبر ان کی نہیں آئی تھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ (پہلے) زید ہے جعنڈ استجالا 'اور وہ شہید ہوگئے 'پھر جعفر نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'پھر جعفر نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'آپ کی آئکھوں سے یہ کہتے وقت آنسو جاری تھے 'پہاں تک ہوگئے 'آپ کی آئکھوں سے یہ کہتے وقت آنسو جاری تھے 'پہاں تک کہ اللہ کی کہ اللہ نے عیمائیوں پر فتح عنایت فرمائی :

۳۰۱۱ قتیه عبدالوہاب میلی بن سعید عمره و حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب (زید) بن حارثہ و جعفر بن ابو طالب اور عبدالله بن رواحه کی شہادت کی خبر آئی تورسول الله علی (معجد میں) تشریف فرما ہوئے اور آپ پر آثار حزن پائے جاتے تھ و حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دروازہ کی حضریوں میں سے دکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ! جعفر کے گھر کی عور تیں رورہی ہیں آپ نے فرمایا منع کردے وہ محض گیا کھر آکر کہا کہ میں نے انہیں منع کیا انہیں منع کردے وہ محض گیا کھر منع کرنے کا تھم دیا وہ گیا اور پھر آگر کہا کہ میں نے انہیں منع کیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں بیلکہ ) ہم پر غالب آگئ ہیں کہ دسول الله تیری حضرت عائشہ کہتی ہیں میں میں نے اس سے کہا الله تیری حضرت عائشہ کہتی ہیں میں میں نے اس سے کہا الله تیری دو کے دور کے دورہ کی تاود کرے تونہ تووہ کر سکتا ہے '(کہ انہیں رونے سے ناک کو خاک آلود کرے تونہ تووہ کر سکتا ہے '(کہ انہیں رونے سے دوک دے) اور نہ رسول اللہ عیلی کا تیجھا چھوڑ تا ہے۔

۰ ۱۳۰۵ محمد بن ابو بکر عمر بن علی استعیل بن ابوخالد عامر سے

فِيُهِمُ فِى تِلْكَ الْغَزُوةِ فَالْتَمَسُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِيٌ طَالِبٍ فَوَجَدُنَاهُ فِى الْقَتْلَى وَ وَجَدُنَا مَا فِى جَسَدِه بِضُمَّا وَّتِسُعِينَ مِنُ طَعْنَةٍ وَّ رَمُيَةٍ.

١٤٠٣ ـ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنَ وَاقِدٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْحَمَدُ بُنَ وَاقِدٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هلالِ عَنُ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ انَسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعٰى زَيْدً وَ جَعْفَرًا وَ ابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ فَبُلُ اَنُ يَاتِيَهُمُ خَبُرُهُمُ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدً فَلُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَة زَيْدً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابُنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ اللَّهِ عَتَى اَحَدَ اللَّهُ اللَّهِ عَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهِ عَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ

٤٠٤ \_ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَتُنِي عُمْرَةُ قَالَتُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا تَقُولُ: لَمَّا جَآءَ قَتُلُ ابُنِ حَارِثَةً وَ جَعُفَرِ بُنِ آبِيُ طَالِبٍ وَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ جَلَسً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعْرَفُ فِيُهِ الْحُزُلُ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ آنَا اَطَّلِعُ مِنُ صَائِرِ الْبَابِ تَعُنِيُ مِنُ شِقِّ الْبَابِ فَاتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ: أَيُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نِسَآءَ جَعُفَرٍ قَالَ وَ ذَكَرَ بُكَآءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُّنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرُّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدُ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمُ يُطِعُنَهُ قَالَ فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمٌّ أَتَّى فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدُ غَلَبُنَنَا فَزَعَمَتُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَاحُثِ فِي ٱفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتُ عَآثِشَةُ فَقُلَتُ اَرُغَمَ اللَّهُ ۚ اَنْفَكَ فَوَ اللَّهِ مَا ٱنُتَ تَفُعَلُ وَ مَا تَرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ مِنَ الْعَنَاءِ.

١٤٠٥\_ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا

عُمَرُ بُنُ عَلِي عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ • قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا حَيًّا ابْنَ جَعُفَرٍ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيُنِ.

18.7 حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ السُفَيَانُ عَنُ السُمَاعِيُلَ عَنُ عَنُ السَمَاعِيُلَ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ يَقُولُ: لَقَدُ اِنْقَطَعْتُ فِي يَدِيُ يَوْمَ مُوْتَةَ تِسُعَةَ اَسُيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي اِلَّا صَفِيْحَةً يَمَانِيَةً.

١٤٠٧ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثِّى حَدَّنَنَ يَحْنِى عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعُتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيْدِ يَقُولُ لَقَدُ دَقَّ فِي يَدِى يَوُمَ مُوْتَةَ تِسُعَةُ اَسْيَافٍ وَّ صَبَرَتُ فِي يَدِى صَفِيهُ حَةٌ لِّي يَمَا نِيَّةً.

11.۸ حَدَّنَنِي عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَامِرِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُغُمِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُغُمِى عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختُهُ عَمْرَةُ تَعلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختُهُ عَمْرَةُ تَعلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختَهُ عَمْرَةُ تَبَكِى وَاجَبَلَاهُ وَ كَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ آفَاقَ: مَا قَلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي ٱنْتَ حَيْنَ آفَاقَ: مَا قَلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي ٱنْتَ كَلْلُكَ.

18.9 مَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا عَبُشُرُ عَنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُغُمِى عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُغُمِى عَلْى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ بِهِذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمُ تَبُك عَلَيْه.

٥١٣ بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ إلَى الْحُرُقَاتِ مِنُ
 حُمَنْنَةَ

١٤١٠ حَدَّنَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حضرت جعفر سے جعفر شکے فرزند کو سلام کرتے تو کہتے 'السلام علیك یا ابن ذی السمناحین (بعنی اے دو پروالے کے فرزند تم پر سلام ہو)۔ ۲۰ ۱۱۔ ابو نعیم 'سفیان 'اسلعیل' قیس بن ابو حازم 'حضرت خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا 'کہ غزوہ موتہ میں میرے ہاتھ سے (مارتے مارتے) نو تلواریں ٹوٹ گئی تھیں 'صرف ایک یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باتی رہ گئی۔ (۱)

۱۲۰۷۱۔ محمد بن مثنی ' یجیٰ ' اسلیمیل ' قیس ' حضرت خالد بن ولید ' رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ جنگ موتہ میں میرے ہاتھ سے ( جنگ کرتے کرتے ) نو تلواریں ٹوٹ گئیں ' اور میری کیمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔

۱۳۰۸ عران بن میسره محمد بن فضیل محسین عامر نعمان بن بشیر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن رواحه ایک بشیر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن رواحه ایک دن بیبوش ہو گئے توائل بہن و احبلاه و اکذا و اکذا (ہائے ببال جیسا بھائی 'ہائے یوں ہائے یوں) کہہ کر رونے لگیس (یعنی) انکے اوصاف گن گن کر بیان کرتی تھیں جب انہیں ہوش آیا تو (بہن سے) کہا کہ تم جو جو بات کہتیں تو مجھ سے پوچھا جاتا 'کیا تو ایسا بی

9 • ۱۳ و تتیبہ عبثر 'حصین 'شعبی ' نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے مروی ہوگئے اور پہلی حدیث کی مروی ہوگئے اور پہلی حدیث کی طرح روایت بیان کی (مگرا تنی زیادتی تھی کہ) جب عبدالله کا انتقال ہوا توان کی بہن ان پر بالکل نہ روئیں۔

باب ۱۵۳ قبیله جهینه کی قوم حرقات کی طرف نبی علیه کا اسامه بن زید کو بھیجنا۔

۱۴۱۰ عمرو بن محمد ، مشيم ، حصين 'ابوظهيان ' حضرت اسامه بن زيد

(۱) ای دن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت خالد بن ولید کوسیف الله کالقب عطافر مایا۔

هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا حُصَيْنٌ آخُبَرَنَا آبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعُتُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ فَكَنَّ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَكَنَّ الْانْصَارِيُّ فَطَعَنتُهُ بِرُمُحِي حَتَى قَتَلْتُهُ فَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَالُسُمَتُ قَبُلُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلْتُ كَانُ مَتَعَوِّذًا فَمَازِالَ يُكِرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ آتَى كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَازِالَ يُكِرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ آتَى كَانَ اللَّهُ قَلْتُ لَكُولُ اللَّهُ ا

1811 حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةَ ابُنَ الْالْاَكُوعِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ وَ خَرَجُتُ فِيمَا عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ وَ خَرَجُتُ فِيمَا يَبُعَثُ مِنَ البُّعُوثِ تِسُعَ غَزَوَاتٍ مَّرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَقَالَ عُمَرَ ابُنُ ابُوبُكِرٍ وَّمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَقَالَ عُمَرَ ابُنُ ابُوبُكِرٍ وَّمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَقَالَ عُمَرَ ابُنُ ابِي حَدُّقَنَا آبِي عَنُ يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَنْ مَنَ يَرِيدَ ابُنِ آبِي عَنْ يَرِيدُ ابُنِ آبِي عَنْ مَنَ البَعْثِ قَلُولُ غَزَوتُ مَعَ عَبُيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ غَزُوتُ مَعَ عَزُواتٍ وَخَرَجُتُ فِيمًا يَبُعْثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسُعَ غَزُواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ عَلَيْهُ مِنَ الْبَعْثِ تِسُعَ غَزُواتٍ عَلَيْهُ وَ مَوَّةً أَسَامَةً .

1817 - حَدَّنَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزُواتٍ وَّ غَزَوُتُ مَعَ النَّهِ حَالِئَةَ اسْتَعُمَلَةً عَلَيْنَا.

١٤١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

اا ۱۱ و تتیه بن سعید 'حاتم 'یزید بن ابی عبید 'سلمه بن اکوع رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت علیقہ کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہااور دیگر لشکر جو آپ (کسی کی سپہ سالاری) میں روانہ فرماتے 'ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مرتبہ ہمارے سپہ سالار ابو بکر شخے اور ایک مرتبہ اسامہ "
مربن حفص بن غیاث 'ان کے والدیزید بن ابی عبیدہ 'سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت علیقہ کے ساتھ اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت علیقہ کے ساتھ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مرتبہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مرتبہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مرتبہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مرتبہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مرتبہ اسامہ "۔

۱۳۱۲۔ ابوعاصم 'ضحاک بن مخلد 'یزید 'سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت علیقے کے ساتھ سات فروہ میں ابن حارثہ کے ساتھ اس غزوہ میں بھی تھا'جس میں آنخضرت نے انہیں ہماراامیر بنایا تھا۔

الامار محمد بن عبدالله ، حماد بن مسعده ، يزيد بن ابوعبيد ، سلمه بن

(۱) یہ اس واقعہ پر انتہائی حسرت وافسوس کااظہار تھا یعنی یہ غلطی اتنی عظیم تھی کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہو تاآج مسلمان ہو تا تومیرے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے بہر حال اس جملہ سے صرف اظہار حسرت مقصود تھا۔

حَمَّادُ بُنُ مَسُعَدَةً عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةً بُنِ اللَّيِّيِّ صَلَّى سَلَمَةً بُنِ الآكُوعِ قَال: غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَوُمَ الْقَرَدِ قَالَ يَزِيدُ وَنَسِيْتُ بَهُمُ.

١٥ مَاب غَزُوةِ الْفَتُحِ وَ مَا بَعَثَ حَاطِبُ
 ابُنُ آبِی بَلْتُعَة اللی اَهُلِ مَكَّة یُخبِرُهُم بِغَزُو
 النَّبی صَلَّی الله عَلیهِ وَ سَلَّمَ.

١٤ُ١٤ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ عَنُ عَمُرو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي رَافِع يَقُولُ: سَمِعُتُ عَلِيًّا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَّعَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آنَا وَ الزُّبَيْرَ وَ الْمِقُدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُو رَوَضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا قَالٌ فَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا خَيُلُنَا حَتَّى أَتَيُنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِيْنَةِ قَلْنَا لَهَا أُخُرِجِيُ الْكِتَابَ قَالَتُ مَا مَعِيُ كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخُرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْلَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَٱخُرَجَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَٱتَّيُنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بُنِ اَبِيُ بَلْتَعَةَ اِلَى نَاسِ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ يُخُبِرُهُمُ بِبَعْضِ آمُر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مُلْصَفًا فِي قُرَيُشِ يَقُولُ كُنُتُ حَلِيُفًا وَلَمُ آكُنُ مِنُ أَنْفُسِهَا وَ كَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاحِرِيْنَ مَنُ لَّهُمُ قَرَابَاتٌ يَّحُمُونَ اَهُلِيُهُمْ وَ اَمُوَالَهُمُ فَأَحُبَبُتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهُمُ أَنْ

اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت لرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا 'کہ میں آنخضرت علی کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا' پھر انہوں نے خیبر 'حدیبیہ 'حنین اور جنگ قرد کاذکر کیا' یزیدنے کہاباتی غزوات کو میں بھول گیا۔

باب ۵۱۳ ـ غزوہ فتح (مکہ) اور حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو آنخضرت علیقہ کی لشکر کشی کی جو اطلاع بھیجی تھی اس کا بیان۔

۱۳۱۴ - قنیبه 'سفیان 'عمروین دینار 'حسن بن محمه 'عبیدالله بن الی رافع 'حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 'زبیر اور مقداد رضی الله تعالیٰ عنهم کو نبی علیہ انے بھیجا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم لوگ جاؤ خی که (مقام)روضه خاخ تک پہنچو۔ وہاں شہبیں ایک کجاوہ نشین عورت ملے گی جس کے یاس ایک خط ہو گا'وہ خط اس سے لے لو' حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ مارے گھوڑے تیزی کے ساتھ ہمیں لے اڑے حتی کہ روضہ خاخ پہنچ گئے 'وہاں ہمیں ایک کجاوہ نشین عورت ملی 'ہم نے اس سے کہا خط تکال'اس نے کہامیرے یاس کوئی خط نہیں 'ہم نے اس سے کہاکہ یا تو توخط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار (کر تلاشی)لیں گے ، تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکالا 'ہم وہ خط لے کررسول اللہ عظیم کے پاس آئے تواس میں لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بتعد کی جانب ہے مشر کین مکہ کے نام 'انہیں آنخضرت علیہ کے بعض معاملات ( جنگ) کی اطلاع دے رہے تھے 'رسول الله عظی نے حاطب سے فرمایا ' حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ' یار سول الله مجھ پر جلدی نہ کیجئے 'میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے میر ا تعلق ہے ' یعنیٰ میں ان کا حلیف ہوں اور میں ان کی ذات سے نہیں اور آگ کے ساتھ جو مہاجر ہیں 'ان سب کے رشتہ دار ہیں جوان کے مال 'اولاد کی حمایت کر سکتے ہیں ' چونکہ ان سے میری قرابت نہیں تھی اس لئے میں نے چاہا کہ ان پر کوئی ایسااحسان کر دوں جس سے وہ میری رشتہ داری کی حفاظت کریں اور یہ کام میں نے اپنے دین سے پھر

1810 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ اَلَّ ابْنَ عَبُرِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ اَلَّ ابْنَ عَبَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَبَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَزَا غَرُوةَ الْفَتُح فِي رَمَضَانَ. قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عَزَا غَرُوةَ الْفَتُح فِي رَمَضَانَ. قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنَ عَبَيْدِ اللهِ اللهِ الله الله عَنْهُمَا قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ اللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ الْمُعَلِقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَعْ الكَدِيدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَعْ الكَدِيدَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَتَى إِذَا بَلَعْ الْكَدِيدَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ ال

١٤١٦ حَدَّنَى مَحُمُودٌ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ قَالَ آخُبَرَنِیُ الزُّهُرِیُّ عَنُ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْبُنِ عَبُّسٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ فِی رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِیْنَةِ وَ مَعَةً عَشَرَةُ الافٍ وَّذَلِكَ عَلی رَاسٍ ثَمَانِ سَنِینَ وَ نِصُفٍ مِنَ مَّقُدَمِهِ الْمَدِیْنَةَ وَسَارَ هُو وَ مَنُ مَّعَةً مِنَ الْمُسُلِمِینِ إلی مَكَّة فَسَارَ هُو وَ مَنُ مَّعَةً مِنَ الْمُسُلِمِینِ إلی مَكَّة فَسَارَ هُو وَ مَنُ مَّعَةً مِنَ الْمُسُلِمِینِ إلی مَكَّة

جانے اور اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیاہے، تورسول اللہ علی کے فرمایا 'دیجھو' حاطب ئے تم سے پچ کے کہہ دیاہے، حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ جھے اجازت دیجے کہ میں اس منافق کی گردن ماردوں 'آپ نے فرمایا (نہیں نہیں کہ) یہ بدر میں شریک سے اور تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالی نے حاضرین بدر کی طرف التفات کر کے فرمایا تھا 'کہ تم جو تمہارا ہی چاہے 'عمل کرو کہ میں تمہیں بخش چکا 'پھر اللہ تعالی نے یہ سورت چاہے 'عمل کرو کہ میں تمہیں بخش چکا 'پھر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ''اے ایمان والو! تم میرے اور اپنو شنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان سے اپنی محبت ظاہر کرو' آخر آیت فقد ضل سوارا لسبیل تک۔

باب۵۱۵\_غزوه فتح (مکه) کابیان 'جور مضان (س۸ھ) میں ۔ پیش آیا۔

۱۳۱۵ عبدالله بن یوسف 'لیف' عقیل' ابن شهاب 'عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے غزوہ فتح ( مکہ ) رمضان میں کیا 'زہری کہتے ہیں کہ میں نے ابن میتب سے بھی ایسا ہی سنا ہے اور عبیدالله نے بواسطہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے روزہ رکھا 'یہاں تک کہ جب ( مقام ) کدید میں اس چشمہ پر پہنچ 'جو قدید اور عسفان کے در میان تو آپ نے روزہ افطار کیا 'پھراس ماہ کے ختم ہونے تک روزہ نہیں رکھا۔

۱۲۱۱۔ محمود 'عبدالرزاق 'معمر 'زہری 'عبیداللّه بن عبدالله حضرت ابن عباس ضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیلی وس ہزار مسلمانوں کے ساتھ رمضان میں (فق کمہ کے لئے ) مدینہ ہجرت کئے مکہ کے لئے ) مدینہ ہجرت کئے ساڑھے آٹھ سال ہوئے تھے ' تو آپ اور آپ کے ہمراہ دوسرے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھے 'اور مسلمان کھی کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھے 'اور دسرے مسلمان بھی 'یہاں تک کہ (مقام) کدید پر پنچے 'جو عسفان دوسرے مسلمان بھی 'یہاں تک کہ (مقام) کدید پر پنچے 'جو عسفان

يَصُومُ وَ يَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ وَهُوَ مَآءٌ بَيْنَ عُسُفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفُطَرَ وَ أَفُطَرُوا. قَالَ الزُّهُرِئُ وَ إِنَّمَا يُؤُخِذُ مِنُ آمرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الالخِرُ فَالالخِرُ.

١٤١٧ ـ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ الْاَعْلِي حَدَّنَنَا عَبْدُ الْاَعْلِي حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيُ رَمَضَانَ اللَّهِ حُنَيْنٍ وَّ النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَي رَاحِلَتِهِ فَصَائِمٌ وَ مُفُطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَآءٍ مِّنُ لَبْنٍ اَوُ مَآءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَآءٍ مِّنُ لَبْنٍ اَوُ مَآءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِه ثُمَّ نَظُرَ اللَّى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفُطِرُونَ لِلصَّوَّامِ أَنُونَ عَنَى اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِه الْمُؤْونَ لِلصَّوَّامِ الْمُفُورُونَ لِلصَّوَّامِ الْمُفَلِرُونَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهِ وَ سَلَّمَ عَامَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَسَلَّمَ وَ سَلَّمَ وَ سَلَّمَ .

مَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنَصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ وَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارً لِيُرِيهُ النَّاسَ وَ وَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارً لِيُرِيهُ النَّاسَ وَ فَا فَطُرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ: قَالَ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتُح.

المَّامِ مَا عَدُنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُوُ اَسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُوُ اُسُامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ

اور قدید کے در میان ایک چشمہ ہے تو آپ نے بھی روزہ افطار کر لیا اور مسلمانوں نے بھی 'زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کا آخری فعل لینا چاہئے ( یعنی سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنا چاہئے ' جیسا آخضرت نے یہاں روزہ نہیں رکھا)۔

۱۳۱۷۔ عیاش بن ولید 'عبدالاعلی 'فالد 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقہ حنین کی جانب رمضان میں چلے اور لوگوں کا حال مختلف تھا ' بعض روزہ دار تھے اور بعض بغیر روزہ کے ' جب آخضرت علیقہ اپنی سواری پر بیٹے تو آپ نے دودھ ' یاپانی کا گلاس منگایا وراسے اپنے ہاتھ پرر کھا' پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو منگایا وراسے اپنے ہاتھ پرر کھا' پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو کے روزہ داروں نے روزہ داروں سے آخضرت علیقہ کایہ فعل دیکھ کر کہا' کہ روزہ توڑ دو 'عبدالزراق ' معمر 'ابوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس ' ابن عباس نگلے ' حماد بن زید ' ابوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس ' مال نگلے ' حماد بن زید ' ابوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس ' مقارت علیقہ سے روایت کرتے ہیں۔

۱۳۱۸ علی بن عبداللہ 'جریر 'منصور 'مجاہد 'طاوس 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ نبی عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آپ علی اور روزہ رکھا 'یباں تک کہ آپ رمقام )عسفان میں پنچے 'چر آپ نے پانی کا گلاس منگوایا 'اورلوگوں کو دکھانے کیلئے اسے دن میں پی لیا 'چر آپ نے مکہ آنے تک روزہ نہیں رکھا اور ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیلتے نے سفر میں روزہ رکھا جو رکھا ور نہیں بھی رکھا 'لہذا جس کادل جا ہے رکھے اور جس کادل جا ہے درکھے اور جس کادل جا ہے نہ رکھے۔

باب ۵۱۲ فتح (مکه) کے دن نبی علیقہ نے پر چم کہاں نصب فرمایا:

۱۳۱۹۔ عبید بن اساعیل 'ابو اسامہ ' ہشام 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ فتح (مکہ) کے سال روانہ ہوئے '

تو قريش كواس كي خبر پننج كئ 'ابوسفيان بن حرب 'حكيم بن حزام اور بدیل بن ور قا (قریش کی جانب سے) رسول اللہ علیہ کے خبر لینے كيلئ نكلي سي تيول چلتے چلتے (مقام) مرالظهران تك پنجي وہاں بكثرت آگ اس طرخ روشن ديكھيٰ جسطرَح عَر فيه ميں ہوتی ہے'' ابوسفیان نے کہا'یہ آگ کیسی ہے'جیسے عرفہ میں ہوتی ہے 'بدیل بن در قاءنے جواب دیا 'بنو عمر و کی آگ ہو گی 'ابوسفیان نے کہا 'عمر و کی تعداد اس سے بہت کم ہے 'ان تینوں کو آنخضرت علیہ کے محافظوں نے دیکھ کر پکڑ لیااور انہیں آنخضرت علیقہ کی خدمت میں بيش كيا 'ابوسفيان تومسلمان ہوگئے ' پھر جب رسول اللہ عليہ روانہ یں یہ ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرِمایا کہ ابوسفیان کو لشکر اسلام کی شک گزرگاہ کے پاس تھہرا' تاکہ یہ لشکر اسلام کا نظارہ کر سکیں انہیں حضرت عباسؓ نے وہاں کھڑ اکر دیا 'اب آنخضرت علی کے ساتھ قبائل گزرنے شروع ہوئے اکشکر کاایک ایک دستہ ابوسفیان کے پاس سے گزرنے لگا' چنانچہ جب ایک دستہ گزرا تو ابوسفیان نے بوچھا 'اے عباس پیہ کون سا دستہ ہے؟ انہوں نے کہایہ قبیلہ غفار ہے 'ابوسفیان نے کہاکہ میری اور قبیلہ غفار کی تو لڑائی نہ تھی ' پھر قبیلہ جہینہ گزرا تواسی طرح کہا ' پھر سعد بن ہذیم گزراتوای طرح کها' پھر سلیم گزراتوای طرح کها' پھرا یک دسته گزرا کہ اس جیساد یکھائی نہ تھا 'ابوسفیان نے کہایہ کون ہے؟ عباس نے کہا'یہ انصار ہیں'ان کے سیہ سالار سعد بن عبادہ ہیں'جن کے پاس یر چم ہے 'سعد بن عبادہؓ نے کہااے ابوسفیان آج کاون جنگ کاون ب ' آج کعبہ ( میں کا فروں کا کشت و خون ) حلال ہو جائے گا ' ابوسفیان نے کہا 'اے عباس ہلاکت (کفار) کا دن کتنا اچھاہے ' پھر ا یک سب سے خچھوٹادستہ آیا جس میں آنخضرت علیہ اور آپ کے ( . مہاجر) اصحابؓ تھے اور نبی عظیمہ کا پر چم زبیر بن عوام کے پاس تھا' جب نبی علی الوسفیان کے پاس سے گزرے ' تو ابوسفیان نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہاہے؟ آپ نے فرمایا مکیا کہاہے؟ ابوسفیان نے کہاایہاایہا کہاہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'سعد نے صحیح نہیں کہا 'لیکن آج کادن تووہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتُح فَبَلَغَ دْلِكَ قُرْيُشًا خَرَجَ ٱبُوُ سُفْهَانَ بُنُ خَرُب وَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامٍ وَ لَمَيْلُ بُنُ وَرُقَآءَ يَلْتَمِسُّونَ الْحَبَرَ عَنُ رَّسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَٱقۡبَلُوا يَسِيُرُونَ حَتَّى آتَوُا مَرَّ الظَّهُرَانِ فَاِذَا هُمُ بِنِيُرَانَ كَأَنَّهَا نِيُرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ ٱبُوُ سُفُيَانَ: مَا هَٰذِهٖ لَكَانَّهَا نِيُرَانُ عَرَفَةً. فَقَالَ بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ: نِيْرَانُ بَنِيُ عَمُرُو فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمُرُّو اَوَّلُ مِنُ ذَلِكَ فَرَاهُمُ نَاسٌ مِنُ حَرَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَٱدُرَكُوهُمُ فَٱحَذُوهُمُ فَأَتَوُا بِهِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَسُلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسُ: إِحُلِسُ اَبَا سُفَيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْحَيُلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَحَعَلَتِ الْقَبَآئِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتُ كَتِيبَةً قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنُ هَذِه ؟ قَالَ هَذِه غِفَارٌ قَالَ مَالِيُ وَلِغِفَارَ نُمَّ مَرَّتُ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ نُمَّ وَمَرَّتُ سَعُدُ ابُنُ هُذَيُمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلَكَ وَمَرَّتُ سُلَيُمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلَكَ.حَتَّى ٱقْبَلَتُ كَتِيْبَةٌ لَمُ يُرَمِثُلُهَا قَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَ: هَؤُلاءِ الْأنْصَارُ عَلَيْهِمُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايةُ. فَقَالَ سَعُدُ بُنُّ عُبَادَةً يَا آبَا سُفْيَانُ الْيَوُمَ يَوُمُ المَلْحَمَةِ الْرُوْمَ تَسْتِحَلُّ الكُّعْبَةُ. فَقَالَ أَبُوُ سُفُيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوُمَ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَآءَ تُ كَتِيْبَةٌ وَّهِيَ ٱقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيُهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَصُحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامَ. فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بأبى سُفْيَانَ قَالَ: اللَّم تَعُلَّمُ مَا قَالَ سَعُدُ بُنُ

عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعُدٌ وَلَكِنُ هَذَا يَوُمٌ يُعُظِمُ اللّهُ فِيهِ الْكُعْبَةُ قَالَ وَ آمَرَ الْكُعْبَةُ قَالَ وَ آمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ تُرُكَزَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ تُرُكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرُوةً وَ اَخْبَرَنِى نَافِعُ بُنُ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرُوةً وَ اَخْبَرَنِى نَافِعُ بُنُ لِكُوبَةً بِالْحَجُونِ قَالَ عَرُوةً وَ اَخْبَرَنِى نَافِعُ بُنُ لِكُوبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبُدِ اللّهِ هَهُنَا امْرَكَ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ الْاسَعْرَو كُرُزُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَ مَلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ الْاسَعْرَو كُرُزُ بُنُ الْاللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ كُذَا بُنُ الْاللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مِنُ كُذَا فَقُتِلَ مِنْ الْالشَعْرِو كُرُدُ بُنُ الْاللهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ اللهُ 
آ. ٢٠ - حَدِّنَنَا آبُو الوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ مُعَقَلٍ يَقُولُ يَقُولُ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقُراُ سُورَةَ الْفَتُحِ يُرَجِّعُ. وَقَالَ لَوُلا اَنُ يَحْتَمِعَ النَّاسُ حَولِي لَرَجَّعُتُ كَمَا رَجَّعَ.

المُحَلَّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحُلْنِ حَدَّنَنَا سَعُدُ ابُنُ يَحْلِى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ اَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ اَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ اَبِي حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ اَبِي حَمُوهِ اللَّهِ عَنْ عَلِي ابْنِ زَيْدٍ اللَّهُ قَالَ عَمُرِو ابْنِ عُشُمَانَ عَنُ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ اللَّهُ قَالَ رَمَنَ اللَّهِ اللَّهِ الْبُنِ رَبُدٍ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدُلُ عَدًا قَالَ اللَّهِ صَلَّمَ وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلً اللَّهِ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلً مِن اللَّهُ مُن الكَافِرَ وَلا يَرِثُ المُؤمِنُ الكَافِرَ وَلا يَرِثُ المُؤمِنُ الكَافِرَ وَلا يَرِثُ المُؤمِنُ الكَافِرَ وَلا يَرِثُ المُؤمِنُ الكَافِرَ وَلا يَرِثُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْ

غلاف پہنایا جائے گا عروہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے پرچم کو (مقام) ججون میں نصب کرنے کا حکم دیا عروہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے بتایا کہ انہوں نے عباس گوز بیر بن عوام سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو عبد اللہ! رسول علیہ نے آپ کو یہاں پرچم نصب کرنے کا حکم دیاہے ،عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے اوپر کے حصہ یعنی کداسے داخل ہوں اور خود آئے ضرب علیہ کداسے داخل ہوئے ،اس دن خالد کے دستہ کے دو آدمی حبیش بن اشعر اور کرز بن جابر فہری شہید ہوئے (باتی اور کسی کاکان بھی گرم نہیں ہوا۔)

۱۳۲۰- ابوالولید 'شعبہ 'معاویہ بن قرہ 'عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ علیہ کو ناقہ پر سوار 'خوش الحانی سے سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا 'معاویہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے اردگرد جمع ہوجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی طرح خوش الحانی کر کے دکھا تا (جیسا کہ عبداللہ بن مغفل نے کی تھی)۔

۱۳۲۱۔ سلیمان بن عبدالرحمن ' سعد بن کیلی ' محمد بن ابی حفصہ ' زہری' علی بن حسین ' عرو بن عثان ' اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا کہ یار دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فئے کمہ کے زمانہ میں عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ کہ انہوں نے فئے کمہ کے ؟ تورسول اللہ علیہ کے بیار مول اللہ علیہ کے فرایا ' کیا عقیل نے ہمارے واسطے تھہر نے کی کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ' نہ مومن کا فرکاوارث ہو سکتا ہے اور نہ کا فر مومن کا ' زہری سے پوچھا گیا ' کہ ابو طالب کا کون وارث ہوا؟ انہوں نے کہا عقیل ' اور طالب ان کے وارث ہوئے ' معمر نے انہوں نے کہا عقیل ' اور طالب ان کے وارث ہوئے ' معمر نے زہری سے میر دوایت کی ہے کہ آپ کل کہاں تھہریں گے ' آپ کے زمانہ میں (اسامہ نے کہا) تھااور یونس کی روایت میں نہ جج کا ج

ذ کرہے نہ زمانہ فتح کا۔

۱۳۲۲ - ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد 'عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے فتح دی توانشاء اللہ ہمارے تھمرنے کی جگہ خیف ہوگئ جہال قریش نے کفر پر قسمیں کھائیں تھیں۔

ساسه ابوسلمه 'ابوسلمه 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'ابوسلمه ' حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے جب جنگ حنین کاارادہ کیا تو فرمایا کہ ہم انشاء اللہ خیف بی کنانہ میں مھہریں گے 'جہاں کافروں نے کفر پر باہم عہد و پیان کیا تھا۔

۱۳۲۳ کی بن قزعہ 'مالک 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ فق (مکہ) کے دن سر مبارک پرخود رکھے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے 'آپ نے خود اتارابی تھا کہ ایک آدمی نے آکر کہا کہ ابن خطل (جو کہ چند مسلمانوں کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا) کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے موجود ہے 'آپ نے فرمایا 'اسے قتل کر دو' مالک کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے نبی علیستے اس وقت محرم نہیں تھے۔

1776 صدقه بن فضل 'ابن عیدینه 'ابن ابی نیج ' مجابه 'ابو معمر ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت علیقہ فتح (مکه) کے دن مکه میں داخل ہوئے اور بیت الله کے اردگرد تین سوساٹھ بت تھے 'آپ صلی الله علیه وسلم ایخ ہاتھ کی لکڑی سے ان کو مارتے ہوئے فرماتے تھے "حق آگیا اور باطل ملیا میٹ ہوگیا"حق آیا اور اب باطل نہ آئے گا اور نہ دوبارہ لوٹے گا۔

۱۳۲۷۔ اسحاق 'عبدالصمد'ان کے والد 'ابوب 'عکرمہ 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عیس ہے جب مکہ وَلَمُ يَقُلُ يُونُسُ حَجَّتِه وَلَا زَمَنَ الْفَتُح.

حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنَ آبِي حَدَّنَنَا شُعَيُبُ حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيُبُ الرَّحُمْنِ عَنَ آبِي حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنَ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْزِلْنَا إِنْ شَآءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. 18۲۳ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو اللَّهُ عَنْهَ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ق

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ اَرَادَ حُنَيْنًا مَّنُزِلْنَا غَدًا إِنْ شَآءَ اللهِ بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. عَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. ١٤٢٤ - حَدَّنَنَا مَالِكُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتِح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغُفُرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ حَلَّةَ يَوْمَ الْفَتِح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغُفُرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ حَلَّةً وَحُلِّ مُتَعَلِقٌ بِاَسْتَارِ حَلَّ فَقَالَ الْتُلُهُ قَالَ مَالِكُ وَّلَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيمًا نَرْى وَ اللَّهُ آعُلَمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيمًا نَرْى وَ اللَّهُ آعُلَمُ يَوْمَنَذٍ مُّحْرِمًا.

1870 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا الْبُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ ابُنُ عُيَنَةَ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ ابِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتُحِ وَ حَوْلَ البَيْتِ سِتُّونَ وَتَلْثُمِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطِعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهٍ وَ يَقُولَ: جَآءَ فَحَيْ وَ مَا يُبُدِئُ 
١٤٢٦ حَدَّنَنَى اِسُحَاقُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا مَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوُبُ عَنُ

عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا ۚ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَنِي اَنُ يَدُخُلَ الْبَيْتَ وَفِيُهِ الْالِهَةُ فَامَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتُ فَأُخْرِجَ صُوْرَةُ اِبْرَاهِيُمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ فِي أَيْدِيْهِمَا مِنَ الْأَزُلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدُ عَلِمُوا مَا اسْتَقُسَمَا بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكُبَّرَ فِي نَوَاحِى الْبَيُتِ وَ خَرَجَ ۖ وَلَمُ يُصَلِّ فِيُهِ تَابَعَةً مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوُبَ. وَ قَالَ وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ١٧٥ بَابِ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِنُ اَعُلَى مَكَّةً. وقالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ٱقُبَلَ يَوُمَ الْفَتُح مِنُ اَعُلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ وَّ مَعَهُ بِلالٌ وَّ مَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى آنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ فَامَرَهُ أَنْ يُّاتِى بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ مَعَهُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَّ بِلَالٌ وَّ عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةً فَمَكَّتَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيُلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسُتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنُ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَّرَآءَ الْبَابِ قَآئِمًا فَسَالَهُ آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَشَارَ

لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيُهِ . قَالَ عَبُدُ

تشریف لائے تو کعبہ میں (بہت سے) بت تھے 'آپ کعبہ میں داخل ہونے سے رکے رہے ' تو آپ نے ان بتول کے نکا لنے کا تھم دیا تو انہیں نکالا گیا (ان میں) ابراہیم علیہ السلام اورا سلعیل علیہ السلام کی تصویریں نکالی سکیں 'جن کے ہاتھوں میں (پانسہ) کے تیر تھے ' تو نبی علیہ نے فرمایا 'اللہ ان کا فروں کو سمجھ دے ' انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے بھی پانسہ کے تیر نہیں چھیکے ' پھر معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے بھی پانسہ کے تیر نہیں تھیکے ' پھر آ تخضرت کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے گوشوں میں تنبیر کہی ' اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے باہر تشریف لے آئے معمر نے اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے باہر تشریف لے آئے معمر نے بواسطہ ایوب ' عکرمہ نبی علیہ سے اس کے متابع حدیث دوایت کی ہے۔

باب کا۵۔ نبی علیہ کا مکہ کے اوپر سے داخل ہونے کا بیان لیث ' یونس ' نافع ' عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیصہ فنح مکہ کے دن مکہ کے اوپر والے حصہ سے اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تشریف لائے 'آپ کے ساتھ بلال اور حاجب کعبہ عثان بن طلحہ تھے 'آپ نے مسجد میں اپنی سواری کو بٹھا دیا اور عثمان کو کعبہ کی جابی لانے کا حکم دیا ' آنخضرت کے ساتھ اسامہ بن زیرٌ ' بلالٌ اور عثمان بن طلحه کعبه میں داخل ہو گئے اور اس میں بہت دریا تک تھہرے رہے ' پھر آ تخضرت علیہ باہر تشریف لے آئے اب لوگ دوڑے 'سب سے پہلے حضرت عبدالله بن عمرٌ اندر گئے 'انہول نے دروازے کے پیچھے حضرت بلال کو کھڑ اہواد یکھا توان ہے دریافت کیا کہ رسول الله علي في في أن كمار كمال برهي بيع توبدال في آنخضرت عَلَيْتُهِ کے نماز پڑھنے کی جگہ بتادی 'عبداللّٰہ کہتے ہیں کہ میں بلالؓ ہے یہ یوچھنا بھول گیا کہ آنخضرت نے کتنی ر کعتیں یره هی تھیں۔

اللهِ فَنَسِيتُ أَنُ أَسُالَهُ كُمُ صَلَّى مِن ُ سَخَدَة.

١٤٢٧ حَدَّئنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِحَةَ حَدَّئنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِحَةَ حَدَّئنَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ آبِيهِ حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ آلِيهِ اللَّهُ عَنُهَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُح مِنُ كَدَآءِ اللَّيْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُح مِنُ كَدَآءِ الَّتِيُ بِاعْلَى مَكَّةَ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَ وَهَيْبٌ فِي كَدَآءٍ.

١٤٢٨ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُوُ أُسَامَةَ عَنُ هِشَامِ عَنُ آبِيُهِ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ آعُلَى مَكَّةَ مِنُ كَذَآء.

٨ ٥ بَابِ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ يَوُمَ الْفَتُح.

1879 ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرٍو عَنِ ابُنِ آبِي لَيُلَى مَا أَخْبَرَنَا آحَدٌ آنَّهُ رَاى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّيُ الشُّخي غَيْرُ أُمِّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتُ آنَّةً يَوْمَ الشُّخي غَيْرُ أُمِّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتُ آنَّةً يَوْمَ الشَّخو مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي وَكَعَاتِ قَالَتُ لَمُ آرَةً صَلَّى صَلَاةً اَخَفَّ مِنْهَا عَيْرَ آنَّةً يُتِمُ الرُّكُوعَ وَ السَّجُودَ.

۱۹ ه بَاب\_

18٣٠ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنَ بَشَّارٍ حَدَّنَا فَعُنَا عَنُ اَبِي عُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اَبِي اللَّهُ الضُّحى عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَ بَحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي.

١٤٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ

٢ ١٣٢٤ بشيم بن خارجه عنص بن ميسره 'بشام بن عروه 'ان كے والد 'حضرت عائشهر صى الله عنها سے روایت كرتے ہیں كه نی علی الله عنها سے روایت كرتے ہیں كه نی علی الله فتح (مكه) كے دن كداسے 'جو مكه كے اوپر والے حصه میں ہے ' داخل ہوئے ' ابو اسامہ اور وہیب نے كداء میں اس كے متابع حدیث روایت كی ہے۔

۱۳۲۸ عبید بن اسلمبیل 'ابواسامه ' ہشام 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیقہ فتح مکہ کے سال مکہ کے اوپر کے حصہ لیمنی کداسے داخل ہوئے:

باب ۵۱۸ فق (مکه) کے دن آنخضرت علیہ کے اترنے کی جگہ کابیان۔

۱۳۲۹۔ ابوالولید 'شعبہ 'عمرہ 'ابن ابی لیلی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ام ہانی کے سواکسی نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ علیہ کو جمیں اللہ علیہ کی نماز پڑھتے و یکھا ہے 'وہ کہتی ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں عسل فرما کر آٹھ رکعتیں نماز پڑھی 'وہ کہتی ہیں 'کہ میں نے آنخصرت کو اس نماز سے بلکی کوئی نماز پڑھے نہیں دیھا' گریہ کہ آپ رکوع و جود پوری طرح ادا فرمار ہے تھے۔

باب،١٩٩ (يدباب ترجمة الباب عالى م)

۱۳۳۰ محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'منصور 'ابوالضحیٰ 'مسروق ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیلتہ اپنے رکوع اور بجود میں یہ پڑھا کرتے تھے 'اے اللہ تو پاک ہے 'اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں 'اے اللہ مجھے بخش دے۔

ا ۱۳۳۳ ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابولبشر 'سعيد بن جبير 'ابن عباس رضي

عَنُ أَبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمِّرُ يُدُخِلْنِيُ مَعَ ٱشۡيَاحَ بَدُرٍ فَقَالَ بَعُضُهُمُ : لِمَ تُدُحِلُ هَذَا الْفَتْيَ مَعَنَا وَلَنَا اَبُنَاءٌ مِّثُلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنُ قَدُ عَلِمُتُمُ قَالَ فَدَعَاهُمُ ذَاتَ يَوْمٍ وَّ دَعَانِي مَعَهُمُ قَالَ وَ مَارُؤُيتُهُ دَعَانِيُ يَوُمِئِذٍ أَلَّا لِيُرِيَهُمُ مِنِّيُ. فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتُحُ وَرَأَيُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ حَتَّى خَتَمَ السَّوْرَةَ؟ فَقَالَ: بَعُضُهُمُ أُمِرُنَا أَنَّ نَّحُمَدَ اللَّهَ وَ نَسُتَغُفِرَةً إِذَا نَصَرَنَا وَ فَتَحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَاندُرِي ٱوْلَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَقَالَ لِيُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ آكَذَا كَ تَقُولُ قُلُتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ؟ قُلُتُ هُوَ اَجَلُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَعُلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذًا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتُحُ: فَتُحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلامَةُ اَجُلِكَ فَسَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ وَ اسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا . قَالَ عُمَرُ مَا أَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعُلَمُ.

١٤٣٢ - حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ شُرِحُبِيلَ حَدَّنَا اللَّيُ عَنِ الْمَقْبِرِى عَنُ آبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِيِ آنَّهُ قَالَ لِعَمُرِو بُنِ سَعِيدٍ وَّ هُو يَبُعَثُ الْبُعُوثَ اللَّي قَالَ لِعَمُرِو بُنِ سَعِيدٍ وَّ هُو يَبُعثُ الْبُعُوثَ اللَّي مَكَةَ الْذَنُ لِي اللَّهِ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْغُدَ يَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوْمَ اللَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ الْمَصَرِّتُهُ النَّهُ وَاللَّهِ وَ النَّهِ عَلَيهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ الْمَوْمَ عَلَيهِ النَّهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا اللَّهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا اللَّهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ الْيَوْمِ النَّاسُ لَا يَحِلُّ لِامُرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ الْيَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ مجھے (این مجلس میں) مشاکخ بدر کے ساتھ بھاتے تھے تو بعض نے ان میں سے کہا کہ آپ اس لڑ کے کو جس کے برابر ہماری اولاد ہے ' ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں 'انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ لوگ ابن عباس کو کن لوگوں ( کس طبقہ ) میں سے سیحصے ہو ' ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر ایک دن انہیں اور ان کے ساتھ مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں 'صرف اس لئے بلایا کہ انہیں میری طرف ہے (علمی کمال) د کھادیں ' چنانچہ حضرت عمرؓ نے (ان لو گوں ہے) کہاکہ اذاحاء نصر الله آخر سورت تك مين تمهارى كيارائ بع البعض نے کہا کہ جب اللہ ہماری مدد کرے اور فتح عطا فرمائے ' تو اس نے ہمیں حمد واستغفار کا حکم دیا ہے 'بعض نے کہا ہمیں معلوم نہیں ' بعض نے کچھ بھی نہیں کہا' تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہااے ابن عباسؓ کیا تہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں' آپ نے فرمایا پھرتم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہاجب اللہ کی مدواور فتح مکہ حاصل ہو کی تواللہ نے ا پےرسول علی کو وفات کی خبر دی ہے ' تو فتح کمہ آپ کی وفات کی علامت ہے البذا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تشبیح کیجئے اور استغفار کیجئے الله قبول كرنے والا ہے 'حضرت عمرؓ نے فرمایا كه مير البھى يہى خيال ہے جو تمہاراہے۔

لِرَسُولِه وَلَمُ يَاذَنَ لَكُمُ وَ إِنَّمَا اَذِنَ لِيُ فِيهُا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَقَدُ عَادَتُ حُرُمتُهَا الْيَوُمَ كَحُرُمتِهَا بِالْاَمُسِ وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ فَقِيلًا لِإِينُ شُرَيُحٍ مَا ذَا قَالَ لَكَ عَمُرُو؟ قَالَ فَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِنْالِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًّا بِدَمٍ وَّلَا فَارًّا بِخَرُبَةٍ.

١٤٣٣ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن يَّزِيدَ بُنَ اليَّثُ عَن يَّزِيدَ بُنَ ابِي رَبَاحٍ عَن جَابِرِ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَلْمَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتُحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَةً حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمُرِ.

٥٢٥ بَابِ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتُحِ.

١٤٣٤ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا شُفَيَالُ حَدَّنَنَا شُفَيَالُ حَدَّنَنَا مُنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ يَّحُيى بُنِ أَبِي السُّحَاقَ عَنُ أَنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَفَمُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا نَّقُصُرُ 
1870 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَامِهُ اللهِ آخُبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ آقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمُكَّةَ تِسُعَةَ عَشَرَ يَوُمًا يُصَلِّى رَكُعَتَيْن.

١٤٣٦ ـ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آبُو شِهَابٍ عَنُ عَاصِمِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ آقَمُنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي

مجھے بھی صرف بہت تھوڑی دیر کیلئے اجازت دی تھی 'پھر آج اس کی حرمت ولی بی بی اوٹ آئی 'جیسے کل تھی اور (یہ بات) موجود لوگ' غیر موجود لوگوں کو پہنچادیں' ابوشر تے سے پوچھا گیا کہ پھر عمرونے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمرو نے یہ جواب دیا کہ اب ابوشر تے اس بات کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں (لیکن) حرم (مکہ) کسی گنبگار' قاتل اور مفسد کو پناہ نہیں دیتا ہے (یعنی یہ لوگ اس کی حرمت سے مشتی ہیں۔)

۳۳۳ او قتیبه الید این برید بن ابی حبیب عطاء بن ابی رباح احضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیقہ نبی سے انوفر ملیا کیا کہ نبی علیقہ نبی سے انوفر ملیا کہ الله اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔
۔۔

باب ۵۲۰ نبی علی کے زمانہ فتح میں مکہ میں تھہرنے کا بیان۔

۱۳۳۳ - ابو تعیم 'سفیان '(دوسری سند) قبیصه 'سفیان ' یجی بن ابی اسحاق 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیقی کے ساتھ دس روز تک مکہ میں تھہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے۔

۱۳۳۵ عبدان عبدالله عاصم عکرمه عضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمی مکہ میں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیمی میں انہوں کتیں پڑھتے تھے۔

۱۳۳۷۔ احمد بن یونس 'ابوشہاب 'عاصم 'عکرمہ 'حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علیہ کے ساتھ (فتح مکہ میں) بحالت سفر انیس روز تشہرے کہ نماز قصرادا کرتے تھے (ا) ابن

(۱) یہ فٹخ کمہ کاواقعہ ہے احناف نے اتنی مدت تک مکمہ مکرمہ میں قیام کے باوجود قصر کرنے کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی نیت یکبارگی نہیں کی تھی اور آپ نے وہاں کا قیام حالات پر موقوف رکھا، کیونکہ فٹخ مکہ کے بعد غزؤہ حنین ور پیش تھا،اس کے علاوہ مکہ میں مدت اقامت کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض روایتوں میں پندرہ دن کی مدت بھی بیان کی گئے ہے۔

سَفَرِ تِسُعَ عَشَرَةَ نَقُصُرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ وَ نَحُنُ نَقُصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسُعَ عَشَرَةَ فَإِذَا زِدُنَا ٱتُمَمُنَا.

٥٢١ بَاب وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّنْنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ مَسَحَ وَجُهَةً عَامَ الْفَتُح. عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ مَسَحَ وَجُهَةً عَامَ الْفَتُح. ١٤٣٧ - حَدَّنْنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّنَيْنِ ابِي هَشَامٌ عَنُ مَّعَمَرٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سُنيْنِ ابِي هِشَامٌ عَنُ مَّنَيْنِ ابِي عَنْ سُنيْنِ ابِي عَنْ سُنيْنِ ابِي عَنِ النَّهُ وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسِيَّبِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ خَرَجَ مَعَةً عَامَ الْفَتُحِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ خَرَجَ مَعَةً عَامَ الْفَتُحِ.

١٤٣٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ آيُّوُبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ عَمُرو بُنِ سَلِمَةِ قَالَ قَالَ لِيُ أَبُوُ قِلَابَةَ أَلَا تُلْقَاهُ فَتَسُالُهُ؟ قَالَ فَلَقِيتُه فَسَالُتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَآءٍ مَّمَرَّ النَّاسِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكَبَانِ فَنَسُالُهُمُ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزُعَمُ أَنَّ اللَّهَ ٱرْسَلَةُ ٱوْخِي اِلَيْهِ ٱوْ ٱوْحَى اللَّهُ بِكَذَا ۚ فَكُنْتُ آحُفَظُ ذٰلِكَ الْكَلامَ وَ كَانَّمَا يُغُرَى فِي صَدُرِىٰ وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسُلَامِهِمُ الْفَتُحَ فَيَقُولُونَ: أَتُرُكُوهُ وَقَوْمَةً فَاِنَّةً إِنَّ ظَهَرَ عَلَيُهِمُ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَ وَقُعَةُ أَهُل الْفَتُحَ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسُلامِهِمُ وَبَدَرَ آبِيُ قَوْمِىً بِإِسُلامِهِمُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمُ وَ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِيُنِ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِيُ حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤُذِّنُ اَحَدُكُمُ ولْيَؤُمَّكُمُ اَكْثَرُكُمُ قُرُانًا

عباس کہتے ہیں کہ ہم نے انیس دن کے در میان نماز قصر ہی پڑھی اگر اور زیادہ تھہرتے تو پوری پڑھتے۔

۷ ۱۳۳۷ - ابراہیم بن موسی 'ہشام 'معمر 'زہری 'سنین ابی جیلہ کہتے بیں کہ ہم ابن میتب کے ہمراہ تھے 'زہری کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جیلہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو دیکھا ہے' اور آپ کے ساتھ فتح کمہ کے سال گئے تھے۔

۱۳۳۸ سلیمان بن حرب مهاد بن زید الیب ابوقلابه عمره بن سلمہ سے مروی ہے الوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ تو عمرو بن سلمہ سے مل کر کیوں نہیں پو چھتا؟وہ کہتے ہیں کہ میں ان ہے ملااوران سے یو چھا' توانہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک چشمہ پر جہاں لوگوں کی گزر گاہ تھی' رہتے تھے' ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تے اور کا کیا حال ہے اور ( مدعی نبوت) آدمی کی کیا حالت ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ وہ دعویٰ کر تاہے کہ وہ اللہ کارسول ہے 'جس کی طرف و حی ہوتی ہے یا یہ کہا کہ الله اسے میہ وحی بھیجاہے 'میں وہ کلام یاد کر لیا کرتا 'گویاوہ میرے سینہ میں محفوظ ہے اور اہل عرب اپنے اسلام لانے میں فتح مکہ کا انتظار كرتے تھے اور يہ كہتے كه آنخضرتُ اور ان كى قوم ( قريش ﷺ مُنے دو' اگر آنخضرت غالب آگئے تو آپ سچے نبی ہیں' چنانچہ جب معنی مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی اور میرے والد بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے میں جلدی کرنے لگے اور مسلمانوں سے جب واپس آئے تو کہااللہ کی قتم! میں تمہارے پاس بی برحق میاللہ علیقہ کے پاس سے آیا ہوں 'انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں وقت اليے ايسے نماز يڑھو'جب نماز كاوفت آجائے توايك آدمى إذان كم

فَنَظُرُو فَلَمُ يَكُنُ أَحَدٌ أَكُثَرَ قُرُانًا مِّنِّى لِمَا كُنْتُ الْتَلَقَّى مِنَ الرُّكُبَانِ فَقَدَّمُونِى بَيْنَ ايَدِيهِمُ وَ آنَا الْبُنُ سِتِ آوُ سَبُع سِنِيُنَ. وَ كَانَتُ عَلَى بُرُدَةً لَابُنُ سِتِ آوُ سَبُع سِنِيُنَ. وَ كَانَتُ عَلَى بُرُدَةً كُنْتُ إِذًا سَجَدُتُ تَقَلَّصَتُ عَنِّى فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْ الْحَيِّ: أَلَّا تُغَطُّولُ عَنَّا إِسُتَ قَارِئِكُمُ مِنَ الْحَيِّ: أَلَّا تُغَطُّولُ عَنَّا إِسُتَ قَارِئِكُمُ فَاشَتَرُو فَقَطَعُوا لِي قَمِيْطًا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ فَاشَتَرُو فَقَطَعُوا لِي قَمِيْطًا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.

١٤٣٩ - حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآثِشَةً رَضِّيَ ٱللَّهُ عَنْهًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . وَقَالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَن ابُنِشِهَابٍ ٱخُبَرَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ: كَأَنْ عُتْبَةُ بُنُ آبِيُ وَقَاصٍ عَهِدَ اللَّى آخِيُهِ سعُدٍ أَنْ يَّقْبِضَ ابُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةً وَقَالَ عُتَبَةُ إِنَّهُ ابُنِيُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتُحِ آخَذَ سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَّاصِ ابُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَقْبَلَ مَعَهُ عَبُدُ بُنَّ زَمُعَةَ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِيُ وَقَاصِ هَذَا ابُنُ اَحِيُ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ ابُنُهُ قَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ هَذَا آحِيُ هَٰذَا ابُنُ زَمُعَهَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه فَنَظَرَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إلى ابُنِ وَلِيُدَةِ زَمُعَةِ فَإِذَا أَشُبَهُ النَّاسِ بِعُتَبَةَ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ لَكَ هُوَ اَخُوكَ يَا عَبُدَ ابُنَ زَمُعَةِ مِنُ آجُلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوُدَةُ لِمَا رَاى مِنْ شِبَهِ عُتْبَةَ بُنِ أَبِيُ وَقَاصِ ۚ قَالَ ابُنُ شِهَابِ قَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْوَلَدُ

اور جے قرآن زیادہ یاد ہو وہ آمام ہے 'چو نکہ میں قافلہ والوں سے قرآن سیکھ کریاد کرلیتا تھا 'اس لئے ان میں کسی کو بھی جھے سے زیادہ قرآن یاد نہ تھا 'میں آیا کے سال کا تھا کہ انہوں نے مجھے (امامت کیلئے) آگے بردھادیا اور میرے جسم پرایک چادر تھی 'جب میں سجدہ کر تا تو وہ او پر چڑھ جاتی (اور جسم ظاہر ہو جاتا) تو قبیلہ کی ایک عورت نے کہا 'تم اپنے قاری (امام) کے سرین ہم سے کیوں نہیں چھپاتے '
تو انہوں نے کپڑا خرید کر میرے لئے ایک قیص بنادی 'تو میں اتناکی چیز سے خوش نہیں ہوا' جتنااس قیص سے۔

٩ ١٣٣٩ عبدالله بن مسلمه ، مالك ، ابن شهاب ، عروه بن زبيرٌ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں که آنخضرت علی نفر مایا (دوسری سند)لیث، یونس،ابن شهاب، عروہ بن زبیرٌ حضرت عائشہ رضی اُللّٰہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن الی و قاص سے کہا تھا کہ زمعہ کی باندی کے لڑے کو لے لینااور عتبہ نے کہا تھا کہ وہ میرابیٹا ہے 'جب آنخضرت علیہ ایام فتح میں مکہ میں تشریف لائے توسعد بن ابی و قاص زمعہ کی باندی کے لڑے کو لے كررسول الله علي كان آئے اور ان كے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آیا 'سعدنے کہا' یہ میر ابھتیجاہے 'عتبہ نے مجھ سے کہاتھا کہ بیہ اس کالڑ کاہے 'عبد بن زمعہ نے کہایار سول اللہ! یہ میر ابھائی زمعہ کا بیٹاہے 'اس کے فراش پر پیدا ہواہے ' تورسول اللہ عظیمی نے اس بچہ کی طرف دیکھا' تووہ عتبہ بن ابی و قاص کے زیادہ مشابہ تھا'رسول الله علي في فرمايا: اع عبد بن زمعه اسے ليو سي تمهار ابھائي ہے ' کیونکہ یہ اس کے فراش پر پیدا ہواہے اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا اے سودہ! اس سے بردہ کرو کیونکہ ِ آنخضرت علیہ نے اس کی مشابہت عتبہ بن الی و قاص کے ساتھ دیکھی تھی 'ابن شہاب بواسطہ حضرت عائش ٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا ' بچہ . اس کاہے 'جس کے فراش پر پیداہؤاور زانی کے لئے پھر ہیں 'ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابوہر مرة اس حدیث کو با آواز بلند بیان کرتے تھے۔

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يَصِينُهُ بِنالِكَ.

١٤٤١ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قُالَ أَخْبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتُ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي غَزُوَةِ الْفَتُح فَفَزِعَ قَوْمُهَا اللي أَسَامَةً بُن زَيْدٍ يَسْتَشُفِعُونَةً قَالَ عُرُوَّ أَ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةً فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: ٱتُكَلِّمُنِيُ فِي حدٍّ مِّنُ حُدُودِ اللَّهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ استَغُفِرُ لِي يَا رَسُولَ الله. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطِيْبًا فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أمَّا بَعُدُ فَإِنَّمَا اَهُلَكَ النَّاسُ قَبُلَكُمُ أَنَّهُمُ كَانُوُا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمُّدٍ بِيَدِهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا ثُمَّ آمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرُأَةِ فَقُطِعَتُ يَدُهَا فَحَسُنَتُ تَوُبَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَ تَزَوَّجَتُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَتُ تَأْتِي بَعُدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

رَى رَوَّ مَنَ عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا رُهَيْرٌ حَدَّنَا رُهَيْرٌ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَاشِعٌ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَاشِعٌ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَاشِعٌ قَالَ آتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَاجِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتُتُكَ بِاجِي لِتَبَايِعَةً عَلَى الْهِحُرَةِ قَالَ: ذَهَبَ اللهِ مُرَةِ قَالَ: ذَهَبَ اللهِ مُحْتَلِ بَعْدُ وَ قَالَ: ذَهَبَ تَبُايِعَةً عَلَى الْإِسُلامِ وَ الْإِيْمَانِ وَ الْجِهَادِ. فَقُلْتُ عَلَى الْإِسُلامِ وَ الْإِيْمَانِ وَ الْجِهَادِ. فَلَيْتُ بَعْدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَا الْجَهَادِ. فَلَقِيتُ آبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ وَ كَانَ آكَبَرَهُمَا الْجَهَادِ. فَلَيْتُ بَعْدُ وَ كَانَ آكَبَرَهُمَا

۱۳۴۱۔ محمد بن مقاتل 'عبدالله' یونس 'زہری 'عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ غزوہ فتح میں نبی علیہ کے زمانہ میں ایک عورت نے چوری کی (حضور کے اس کاہاتھ کا شنے کا حکم دیا)اس کی قوم اسامہ بن زید کے پاس سفارش کرانے کیلئے دوڑی آئی 'عروہؓ کہتے ہیں جب اسامہ " نے آنخضرت سے اس عورت کو ( معاف کر دینے) کے بارے میں گفتگو کی ' تورسول الله علیہ کا چرہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تو مجھ سے اللہ کی (مقرر کردہ) حدود میں سفارش کر تاہے؟ اسامة في عرض كيا كارسول الله مير المستخشش كي دعاميج أشام کور سول اللہ علیہ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا 'امابعدتم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیاہے کہ اگران میں کوئی شریف اور بڑا آدمی چوری کرتا تواہے چھوڑ دیے اور اگر کوئی ضعیف اور جھوٹا آدمی چوری کرتا 'تواس پر حد جاری کر دیتے اس ذات پاک کی قتم! جس کے قبضہ (قدرت) میں میری جان ہے 'اگر فاطمہ بنت محمہ (علیہ) چوری کرے (اعادها الله عنها) تومین اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں ' پھر رسول اللہ علیہ نے اس عورت پر تھم جاری فرمایا تواس کاہاتھ کاٹ دیا گیا' پھراس کی توبہ مقبول ہو گئی اور اس نے (کسی ہے) نکاح کر لیا 'عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعدوہ عورت (میرےیاس) آیا کرتی تھیاوراس کی جو ضرورت ہوتی تھی اسے رسول اللہ علیہ سے بیان کر دیتی۔

اس ال عمرو بن خالد 'زہیر 'عاصم 'ابوعثان ' مجاشع کہتے ہیں کہ فُخ کمہ کے بعد میں اپنے بھائی کو نبی عظیمتے کی خدمت میں لے کر آیا 'اور عرض کیایار سول اللہ اُ میں اپنے بھائی (مجالد) کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ اس سے ہجرت پر بیعت لیں 'آپ نے فرمایا کہ ہجرت کی فضیلت تو نہا جرین نے حاصل کرلی 'میں نے عرض کیا 'کہ بھر سی چز پر آپ اس سے بیعت لیں گے ؟ آپ نے فرمایا 'اسلام ' پھر کس چیز پر آپ اس سے بیعت لیں گے ؟ آپ نے فرمایا 'اسلام ' بہاد پر ' پھر میں نے ابو معبد سے جوان دونوں میں سب سے براے شے ملاقات کی اور ان سے (اس حدیث کے متعلق ) پوچھا تو براے شے ملاقات کی اور ان سے (اس حدیث کے متعلق ) پوچھا تو

فَسَالُتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

1887 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی بَكْرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی بَكْرِ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِی الْفُضَیلُ بُنَ سُلَیُمَانَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِی عُثُمَانَ النَّهُدِیِ عَنُ مُحَاشِع بُنِ مَسُعُودٍ اِنْطَلَقُتُ بِآبِی مَعُبَدِ اِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ لِیْبَایِعَهُ عَلَی اللهِحُرَةِ قَالَ مَضَتِ اللهِحُرَةِ قَالَ مَضَتِ اللهِحُرَةُ لِاَهُلِهَا اَبَایِعَهُ عَلَی الْاِسُلامِ وَ الْجَهَادِ الْمَهَادِ فَسَالتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُحَاشِعٌ انَّهُ وَقَالَ حَدُق مُحَاشِع انَّهُ وَقَالَ حَدُق مُحَاشِع انَّهُ وَقَالَ حَدُ مُحَاشِع انَّهُ جَآءَ بَاخِیهِ مُحَالِدِ.

١٤٤٣ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ عُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ قُلُتُ لِابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي أُرِيدُ آنُ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجُرَةَ وَلَكِنُ جَهَادٌ فَانُطِلِقُ فَاعُرِضُ نَفُسَكَ فَإِنُ وَجَدُتَّ شَيْعًا وِ إِلَّا رَجَعُتَ وَقَالَ النَّصُرُ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ ٱخبَرَنَا أَبُو لِللَّهِ صَمَرَ فَقَالَ: لِللَّهِ صَمَرَ فَقَالَ: لِا هُرُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ: لَا هِجُرَةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ: عَمْرَ فَقَالَ: عَمْرَ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَةً .

١٤٤٤ مَدَّئِنَى اِسُحَاقُ بُنُ يَزِيُدَ حَدَّئَنَا يَحْنِي اَبُو عَمُرٍو يَحْنِي بُنُ حَمُزَةً قَالَ حَدَّئَنِي اَبُو عَمُرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنُ عُبَيْدَةً بُنِ اَبِي لَبَابَةَ عَنُ مُحَاهِدِ بُنِ جَبُرٍ الْمَكِيِّ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَاهِجُرَةً بَعُدَ الْفَتْح.

٥ ٤٤ ٤ ـ حَدَّنَا اسْحَاقُ بُنُ يَزِيُدَ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةً مَعَ عُبَيُدِ بُنِ عُمَيرٍ فَسَالَهَا عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَتُ: لَا هِجُرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ اَحَدُهُمُ بِدِينِهِ اللَّى اللّٰهِ وَ اللَّى رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهِ وَ اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَخَافَةً اَنُ يُفْتَنَ عَلَيْهِ.

انہوں نے کہاکہ مجاشع " نے سچ کہاہے:

۱۳۳۲ محمد بن ابو بکر ' فضیل بن سلیمان ' عاصم ' ابو عثان نهدی ' مجاشع بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آ تخضرت علیقے کی خدمت میں ابو معبد کو ہجرت پر بیعت لینے کے لئے لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت تو مہاجرین پر ختم ہو چکی ' میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا' پھر میں نے ابو معبد سے میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا' پھر میں نے ابو معبد سے ملاقات کر کے بوچھا' تو انہوں نے کہا کہ مجاشع " نے بچ کہا ہے ' خالد' ابو عثان ' مجاشع " سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے۔

ساس المحمد بن بشار 'غندر' شعبه 'ابوبشر' مجاہد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہماسے عرض کیا کہ میں شام کی طرف ججرت کرنا چاہتا ہوں' توانہوں نے کہا کہ ہجرت تو ختم ہو چکی' اب تو جہاد ہے' لہذا تم جاؤ اور اپنے دل میں غور و فکر کرو،اگر تم پچھ (طاقت جہاد کی) پاتے ہو (تو خیر) ورنہ باز آ جاؤ'نضر' شعبہ 'ابوبشر' مجاہد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ہجرت کرنے کو کہا توانہوں نے فرمایا کہ اب یا یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ بھر سے نہیں رہی۔

سم ۱۳۳۳ اسحاق بن بزید ' کیلیٰ بن حمزہ ' ابو عمرہ ' اوزاعی ' عبیدہ بن ابولبابہ ' مجاہد بن جبر کمی سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما فرمایا کرتے تھے کہ فتح ( کمہ ) کے بعد ہجرت ختم ہوگئ (کیونکہ تمام ملک دارالاسلام بن گیا)

۳ ۱۳۳۵ اسحاق بن برید ' یخی بن حمزہ 'اوزائی 'عطاء بن ابی رباح ' سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ گئے پاس آیااور ان سے اجرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ' اب اجرت نہیں ہے (پہلے چو نکہ اسلام غالب نہ تھا اس لئے ) مسلمان اپنے دین کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھا گیا تھا ' لیکن اب تواللہ نے اسلام کو غالب کر

فَامَّا الْيَوْمَ فَقَدُ اَظُهَرَ اللَّهُ الْإِسُلَامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعُبُدُ رَبَّةً حَيْثُ شَآءَ وَلكِنُ حِهَادٌ وَّ نِيَّةٌ.

٦٤٤٦ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبُنِ جُرَيْحٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ حَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَاهِدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ عَنُ مُحَاهِدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفَتُحِ فَقَالَ إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ سَلَمَ قَامَ يَوْمَ الْفَتُحِ فَقَالَ إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمُ تَحِلُ لِإَحْدٍ قَبُلِي وَلا يَعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهَا وَلا يَعْضَدُ شَوكُهُ الله وَلَا الله فَعَلَى وَ الله وَالله والله وَالله وَاله وَالله والله وَالله والله والمؤاله والله والمؤاله واله والله واله والله واله والله والمؤاله والله والمؤاله والله والله والمؤاله والمؤاله

٢٢٥ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَ يَوْمَ حُنَيْنِ اِذُ اَعُحَبَتُكُمُ كَثُرَّتُكُمُ فَلَمُ تُغُنِ عَنْكُمُ فَلَمُ تُغُنِ عَنْكُمُ شَيْعًا وَضَّاقَتُ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدُبِرِينَ ثُمَّ اَنُزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ إلى قَوُلِه غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

٧٤٤٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا اِسُمَاعِيُلُ رَآيَتُ بِيَدِابُنِ آبِيُ اَوْقَى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبُتُهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلُتُ

دیاہے 'لبذامومن جہاں جاہے اپنرب کی عبادت کرے 'ہال ابھی جہاداور (اخلاص) نیت باقی ہے۔

باب ۵۲۲ فرمان الهی (یاد کرو) حنین (۱) کے دن کو جب تم اپنی کثرت پر پھول گئے تھے 'تواس نے تمہیں کچھ فا کدہ نہ دیا اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی 'پھر تم نے پشت پھیر لی' پھر اللہ تعالی نے تمہاری تسکین (کی صورت) نازل فرمائی۔غفورر حیم تک کابیان:

2 م ما۔ محد بن عبداللہ بن نمیر 'یزید بن ہارون 'اسلیل سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی اوفی کے ہاتھ میں چوٹ کا نشان دیکھا 'انہوں نے کہامیر سے بیہ چوٹ حنین کے دن نمی علیقی کے ہمراہ لگی تھی 'میں نے کہاکیا آپ (معرکہ) حنین میں شریک تھے ؟انہوں نے فرمایا کہ

(۱) فتح مکہ کے بعد جب اکثر اہل مکہ اور قبائل عرب مسلمان ہوگئے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تشریف فرماتھ کہ آپ کو اطلاع ملی کہ فتبیلہ ہوازن مسلمانوں سے لڑنے کے ارادے سے جمع ہورہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ان سے مقابلہ کیلئے چلے، پھر شوال ۸ھ میں سے غزؤہ حنین پیش آیا۔

شَهِدُتَّ حُنينًا؟ قَالَ قَبُلَ ذلِكَ.

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرْآءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ وَ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبَا عُمَارَةً آتَولَيْتَ عَنُهُ وَ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبَا عُمَارَةً آتَولَيْتَ يَوُمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ آمَّا آنَا فَاشُهُدُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آنَّهُ لَمُ يُولِ وَلَاكِنُ عَجلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آنَّهُ لَمُ يُولِ وَلَاكِنُ عَجلَ سَرَعَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آنَّهُ لَمُ يُولِ وَ آبُو سُفْيَانَ سَرَعَانُ الْقُومِ فَرَشَقَتُهُمُ هَوَاذِنُ وَ آبُو سُفْيَانَ بَنُ النَّيْقِ الْبَيْضَآءِ يَقُولُ بُنُ النَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ.

١٤٤٦ - حَدَّنَنَا آبُوا الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ ابِي اِسْحَاقَ قِيلَ لِلْبَرَآءِ وَ آنَا آسُمَعُ آوَلَيْتُمُ مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمُ حُنَيْنٍ فَقَالَ آمًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَا كَانُوا رُمَاةً فَقَالَ آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا البَنُ عَبُدِ المَطَّلَدُ.

180٠ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ سَمِعَ عُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ مِّنُ قَيْسِ اَفَرَرُتُمْ عَنُ رَّسُولِ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ مِّنُ قَيْسِ اَفَرَرُتُمْ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِرَ كَانَتُ هَوَازِنُ رُمَاةً وَ إِنَّا لَمَّا حَمَلَنَا عَلَيْهِمُ الْكَثُنَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِلَ النَّكَشَفُوا فَاكَبَبُنَا عَلَى الغَنَاثِمِ فَاستُقْبِلْنَا عَلَي اللهُ النَّهِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْبَيْضَاءَ وَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ الْمَاعِ وَاللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلَاهُ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللّهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

١٤٥١\_ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ عُقَيْرٍ قَالَ حَدَّنَيَىُ لَيُثٌ حَدَّئَنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَ حَدَّنَىٰيُ اسْحَاقُ حَدَّئَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّئَنَا ابْنُ

میں اس سے پہلی (جنگوں میں) بھی شریک ہو تاتھا۔

۱۳۳۸ محمد بن کثیر 'سفیان 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب نے اس شخص سے جس نے آکران سے بوچھاتھا کہ اے ابو عمارہ کیا آپ نے حنین کے دن پشت دکھادی تھی؟ فرمایا کہ دیکھو میں گواہ ہوں کہ نبی علیلی میں اللہ نہیں چھیری 'لیکن قوم میں سے جلد بازوں نے جلدی کی 'تو قوم ہوازن نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی اور ابوسفیان بن حارث آنخضرت کے ٹچرکا سر پکڑئے ہوئے حقے اور آپ فرمار ہے تھے کہ میں سچانی ہوں 'میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

9 سار ابوولید 'شعبہ 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے براء بن عازب ؓ سے بوچھااور میں سن رہاتھا کہ کیائم رسول اللہ عظیم کے ساتھ حنین کے دن بھاگ گئے تھے 'توانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ تو نہیں بھاگے 'وہ لوگ تیرانداز تھے تو آپ یہ فرمارہے تھے کہ میں سچانی ہوں 'میں عبدالمطلب کابیٹا ہوں۔

مه ۱۲۵۰ محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے براؤسے سنا 'جب ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے بوچھا کیا تم رسول اللہ علیہ کو حنین کے دن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ؟ توانہوں نے فرمایا مگر رسول اللہ علیہ تو نہیں بھا گے (ہوایہ کہ ) قوم ہوازن بہت زیادہ تیرانداز تھے 'جب ہم نے ان پر حملہ گیا تو وہ بھاگ گئے 'ہم ملل غنیمت لوٹے میں مصروف ہوگئے 'تو ہمارے سامنے سے تیر آنے ملک اور میں نے رسول اللہ علیہ کو آپ کے سفید فچر پردیکھاجس کی لگام ابوسفیان پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرمار ہے تھے کہ میں سچانی ہوں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہوں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہوں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہوں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہوں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی

۱۳۵۱۔ سعید بن عقیر 'لیث' عقیل ابن شہاب (دوسری سند) اسلی ' یعقوب بن ابراہیم 'ابن شہاب کے بھیتیج 'محمد بن شہاب 'عروہ بن زبیر" 'مردان اور مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ

أَخِى ابُنِ شِهَابِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ شِهَاب وَزَعَمَ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرُوانَ وَ الْمِسُوَرَ بُنَّ مَحُرَمَةَ ٱخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ حِينَ جَآءَ ةُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ فَسَالُوهُ أَنْ يُردُّ اللَّهِمُ أَمُوالُهُمُ وَسَبَيْهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُوُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعِيُ مَنُ تَرَوُنَ وَ اَحَبُّ الْحَدِيُثِ اِلَيَّ اَصُدَقُهُ فَأَخْتَارُوُا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْيَ و َ اِمَّا الْمَالُ وَقَدُ كُنُتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمُ وَ كَانَ ٱنْظَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمُ اِلَّا اِحدَى الطَّاثَفِتَيْنَ قَالُوُا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُ الْمُسُلِمِيُنَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمًّا بَعُدُ فَاِنَّ اِخُوَانَكُمُ قَدُ جَآءُ وُنَا تَائِبِيُنَ وَ إِنِّي قَدُ رَآيَتُ أَنْ أَرُدَّ اِلْيَهِمُ سَبَيَهُمُ فَمَنُ اَحَبُّ مِنُكُمُ اَنُ يُطَيّبَ ذَلِكَ فَلَيَفُعَلُ وَمَنُ آحَبَّ مِنْكُمُ اَنْ يَّكُونَ عَلى حَظِه حَتَّى نَعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا كَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدُرِيُ مِن أَذِنْ مِنْكُمُ فِي ذَلِكَ مِمَّنُ لَّمُ يَأْذَكُ فَارُحِعُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلَّيْنَا عُرَفَآئُكُمُ ٱمْرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمْ عُرَفَآءُ هُمُ ثُمَّ رَجَعُوا اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ ٱنَّهُمُ طَيَّبُوا وَ آذِنُوُا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبُي هَوَازِنَ.

١٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابَنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ

کے پاس ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیااور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال انہیں واپس کردیئے جائیں 'تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس جنہیں تم دیکھ رہے ہو'وہ (میرے صحابہ) ہیں اور مجھے سب سے زیادہ تحی بات پسند ہے 'لہذاتم دومیں ہے ایک چیز پند کرلو 'یا قیدی 'یامال اور میں نے تو تمہاری وجہ سے (تقیم غنیمت میں) تاخیر بھی کی تھی اور رسول اللہ علیہ نے طائف سے واپس تشریف لاتے وقت دس سے زیادہ دن تک ( قوم ہوازن کا)ا تظار کیا تھا'جب ان پریہ روشن ہو گیا کہ نبی علیہ صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے ' توانہوں نے کہاہم اپنے قیدیوں کواختیار کرتے ہیں' تو رسول الله عليه مسلمانوں كو خطب دينے كھڑے ہوئے اور آپ نے الله كى شايان شان تعريف كرك فرمايا اما بعد! تمهارے بھائى (كفر سے) توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیئے جائس 'للذاتم میں سے جو شخص احسان کے طور پر چھوڑنا چاہے وہ ایسا کرے 'اور جواپنے حصہ کو نہ چھوڑنا چاہے بلکہ وہ یہ چاہے کہ ہم اس کے عوض میں اس مال میں ہے جواللہ تعالیٰ اول نے میں ہمیں عطا فرمائے'اسے دیں' تواپیا کرے 'لوگوں نے کہا' یار سول اللہ! ہم احسان کرنا چاہتے ہیں' آپ ّ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں اکہ تم میں ہے کس نے پیند کر کے اجازت دی ہے کس نے نہیں؟ لہذاتم واپس چلے جاؤ' یہاں تک کہ تمہارے سر دار آگر ہمارے پاس میہ معاملہ پیش کریں 'لوگ واپس چلے گئے اور ان سے ان کے مر داروں نے گفتگو کی ' پھر وہ سر دار رسول الله علي علي إس واليس آئ اور آپ كو بتايا كه سب لوگ خوشی سے اس کی اجازت دیتے ہیں 'یہ وہ حدیث ہے جو مجھے ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہو گی ہے۔

۱۳۵۲ - ابوالنعمان 'حماد بن زید 'ابوب ' فافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہایار سول اللہ ( دوسر ی سند ) محمد بن مقاتل ' عبداللہ' معمر 'ابوب ' نافع ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت

آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنُ حُنَيْنِ سَالَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ نَّدُرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ آعُتِكَافَ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ بَعُضُهُمُ حَمَّادٌ عَنُ آيُوبَ عَنُ بَّافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَرَوَاهُ جِرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ وَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

١٤٥٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوُسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَّحْيَى ۚ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ كَثِيْرٍ بُنِ ٱفْلَحَ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ مُّولِل آبِي قَتَادَةً عَنُ اَبِيُ قَتَادَةً قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ خُنَيْنِ فَلَمَّا ۖ التَّقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسُلِمِينَ حَوُلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشُرِكِينَ قَدُ عَلَا رَجُلًا مِّنُ الْمُسُلِمِيْنَ فَضَرَبْتُهُ مِنُ وَّرَآئِه عَلَى حَبُلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَتُ الدِّرُعَ وَٱقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَّجَدُتُ منِهَا رِيْحَ الْمَوُتِ ثُمَّ اَدُرَكَهُ الْمَوْتُ فَارُسَلَنِيُ. فَلَحِقُتُ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَتَلَ قَتِيلًا لَّهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلْتُ مَن يَّشُهَدُ لِي ثُمَّ حَلَسُتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَةً فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنُ يَشْهَدُ لِي نُمَّ ﴿ إِلَّهُ مَا لَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً فَقُمُتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا آبَا قَتَادَةً فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِى فَارُضِهِ مِنِّى فَقَال آبُوُ بَكْرٍ: لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعُمِدُ اللَّي اَسَدٍ مِّنُ اَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غزدہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت عمر نے آنخضرت عمر نے معلیت سے اپنا عتکاف کی نذر کے بارے میں پوچھا'جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مانی تھی' تو آنخضرت علیہ نے نہیں اس نذر کے پوراکر نے کا تھم دیااور بعض نے اس طرح سند بیان کی 'حماد' ایوب' نافع' حضرت ابن عمر اور جریبن حازم' حماد بن سلمہ 'ایوب' نافع' ابن عمر نے بھی نی علیہ جریب بن حازم' حماد بن سلمہ 'ایوب' نافع' ابن عمر نے بھی نی علیہ سلمہ نابیہ سلمہ کیا ہے۔

١٣٥٣ ـ عبدالله بن يوسف 'مالك ' يجيٰ بن سعيد 'عمر بن كثير بن اقلح' ابو محمد 'ابو قادہؓ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کے ساتھ حنین کے سال نکلے 'جب ہم مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں انتشار ساہوا 'میں نے ایک مشرک کو آیک مسلمان پر غالب دیکھا امیں نے اس کے عقب سے اس کی گردن پر تلوار ماری تواس کی زرہ کاٹ دی 'وہ پلیٹ کر مجھ پر آیااور مجھے اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے موت نظر آنے لگی 'پھر وہ مر گیااور مجھے چھوڑ دیا 'پھر میں حضرت عمر ا ے ملا' تو میں نے ان سے کہا'لوگوں کو کیا ہو گیا (کہ منتشر ہورہے ہیں) انہوں نے جوابدیا کہ تھم خدا ہی ایسا ہے ' پھر مسلمان پلٹے اور حمله آور ہوئے 'اب نبی علیہ (جو میدان میں جوہر شجاعت د کھا رہے تھے) بیٹھ گئے اور فرمایا جس نے کسی (کافر) کو قتل کیااور اس کے یاس گواہ بھی ہو تواسے مقتول کا تمام سامان ملے گا' تو میں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا' پھر نبی علیہ نے اس طرح فرمایا میں پھر کھڑ اہوااور میں نے کہا میری گواہی کون دیگا ؟ اور میں بیٹھ گیا' پھر نبی علیہ نے اس طرح فرمایا' پھر میں کھڑ اہوا تو آپ نے فرمایا 'ابوقادہ کیا ہوا؟ تومیں نے آپ کو واقعہ بتادیا 'ایک آدی نے کہا کہ بیر سچ کہتا ہے اور اس کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے'کیکن آپ میری طرف سے (اس مال کے میرے پائیں رہنے یہ) اسے راضى كريجة ' توابو بكران كم بخداا رسول الله بيراراده نهيس كريس کے کہ اللہ کے ایک شیر سے جو اللہ ورسول کی جانب سے الرتاہے اسباب لے کر تھے دیدیں ' تو نبی عظی کے نے فرمایا ' یہ بات بالکل صحیح

وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وَ سَلَّمَ فَيُعَطِيُكَ سَلَبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَقَ فَاعُطِهِ فَأَعُطَانِيُهِ فَابْتَعُتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ ثَائَّلُتُهُ فِي الْإِسُلامِ. وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثِنِي يَحْيِي بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُمَرَ ابُنِ كَثِيْرِ بُنِ ٱفْلَحَ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ مُّوُلَى آبِي قَتَادَةً أَنَّ آبَا قَتَادَةً قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنَيُنٍ نَظَرُتُ اِلِّي رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ رَجُّلًا مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَاخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ يَخْتِلُهُ مِنُ وَّرَآئِهِ ۚ لَيَقْتُلَةً فَٱسُرَعْتُ اِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضُرِبَنِي وَ أَضُرِبُ يَدَهُ فَقَطَعُتُهَا ثُمَّ ٱخَذَٰنِيُ فَضَمَّنِيُ ضَمَّا شَدِيۡدًا حَتّٰى تَخَوُّفُتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعُتُهُ ثُمَّ قَتَلَتُهُ وَ انْهَزَمَ الْمُسُلِمُونَ وَ انْهَزَمْتُ مَعَهُمُ فَاِذَا بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي النَّاسِ فَقُلُتُ لَهُ مَا شَاٰنُ النَّاسِ؟ قَالَ آمَرُ اللَّهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ الِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيُلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمُتُ لِالْتَمِسَ بَيَّنَةً عَلَى قَتِيلِكُى فَلَمُ ارَ أَحَدًا يَّشُهَدُ لِي فَجَلَسُتُّ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكُرتُ آمُرَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ جُلَسَائِهِ سَلاحُ هَذَا الْقَتِيُلِ الَّذِي يَذُكُرُ عِنُدِى فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكُرِ كَلَّا لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَّ يَدَعَ أَسَدًا مِّنُ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولِهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَدَّاهُ اِلَىَّ فَاشْتَرَيُتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالِ ثَأَتَّلُتُهُ فِي الْإِسُلامِ.

٢٣ ٥ بَابِ غَزَاة أَوُطَاسٍ.

١٤٥٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ٱبُوُ

ہے 'لہذا بیراسباب ابو قارہ کو دے دو 'اس نے وہ اسباب مجھے دیدیا ' میں نے اس سے بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا 'اسلام میں یہ پہلا مال ہے جے میں نے جمع کیا 'لیث ' یکی بن سعید 'عمر بن کثیر بن افلح 'ابو قادہ کے آزاد کردہ غلام 'ابو محمد 'ابو قادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو ایک مشرک سے مارتے ہوئے دیکھاایک دوسر امشرک مسلمان کو قتل کرنے کیلئے اس کے بیچیے سے تاک نگار ہاتھاجو تاک نگار ہاتھا میں اس کے بیچیے دوڑا 'اس نے مجھے مارنے کیلئے اپناہاتھ اٹھایا میں نے اس کے ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا چراس نے مجھے پکڑ لیااور مجھے اتنے زور سے دبوجا کہ مجھ (موت کا)خوف ہو گیا 'پھراس نے مجھے چھوڑ دیا 'اور ڈھیلاپڑ گیا' میں نے اسے ہٹا کر اسے قتل کر دیا مسلمان بھا گے 'میں بھی ان کے ساتھ بھاگا' تو مجھے لوگوں میں عمر ابن خطاب ملے 'میں نے ان سے کہا' لوگوں کو کیا ہو گیا؟انہوں نے جوابدیااللہ کا تیم 'پھرلوگ نبی علیہ کے پاس بلٹے' تو آنخضرت نے فرمایا جواپنے قتل کئے ہوئے (کا فر) پر گواہ بیش کرے ' تواسے مقتول کا تمام اسباب ملے گا ' میں اپنے مقتول پر گواہ کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا 'لیکن <u>جھے</u> کوئی گواہ نہیں ملا پھر میری سمجھ میں آیا 'تومیں نے اپناواقعہ رسول اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا تو آپؑ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ جس مقتول کاذ کریہ کررے ہیں اس کا سباب میرے پاس ہے ' کیکن انہیں میری طرف ے راضی کردیجئے (کہ وہ یہ اسباب میرے پاس رہنے دیں) توابو بکڑ نے کہا' ہر گزنہیں آنخضرت عظیمہ یہ اسباب اللہ کے اس شیر کو چھوڑ کر جو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی جانب سے لڑتاہے ' ایک قریش بردل کو نہیں دیں گے ' تو آ بخضرت عظیمہ نے وہ مال مجھ داوادیا عیں نے اس سے ایک باغ خریدا 'اسلام میں برسب سے بہلامال ہے جے میں نے جمع کیا۔

باب۵۲۳۔غزوہاوطاس کا بیان۔

۱۳۵۳ محد بن علاء ابواسامه ، بريد بن عبدالله ، ابوبرده ، ابوموسى

اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی عظیم غزوہ جنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوعامر کوایک لشکر کاسر دار بناکر قوم ادطاس کی جانب بھیجا'ان کامقابلہ درید بن صمہ سے ہوا' درید مارا گیااوراس کے ساتھیوں کواللہ نے شکست دی ابو موسیؓ کہتے ہیں کہ آنخضرت نے مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا توابو عامر کے گھٹنہ میں ایک تیر آ کر لگا'جوایک جشمی آدمی نے پھینکا تھاوہ تیران کے زانو میں اتر گیا' میں ان کے پاس گیااور پوچھا' چچاجان آپ کے کس نے تیر ماراہے؟ انہوں نے ابو موسٰی کو اشارہ سے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے ، جس نے میرے تیر ماراہے ' تو میں اس کی تاک میں چلا 'جب اس نے مجھے ویکھا تو بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے کہتا جارہا تھا 'او بے غیرت او بے غیرت تھہر تا کیوں نہیں 'وہ تھہر گیا میں اور وہ ایک دوسرے پر تکواروں سے حملہ آور ہوئے 'اور میں نے اسے قتل کر دیا ' پھر میں نے ابو عامر سے کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیاہے 'انہوں نے کہا میرایہ پوست شدہ تیر تو نکالو' میں نے وہ تیر نکالا تواس (زخم) سے پانی نکلا 'انہوں نے کہا' برادر زادہ نبی علیہ کے سے میراسلام کہنا اور آپ سے عرض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں 'ابوعامر نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامز د کیا 'تھوڑی دیر زندہ رہ کر شہید ہو گئے ' میں واپس لوٹا اور نبی عظیمہ کے پاس حاضر ہوا آپ اپنے مکان میں ایک بانوں والی چاریائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس پر (برائے نام ایسا) فرش تھا کہ جاریائی کے بانوں کے نشانات آپ کی پشت اور بہلومیں پڑگئے 'چنانچہ میں نے آپ کوانی اور ابوعامر کے حالات کی اطلاع دی اور (میں نے کہاکہ) انہوں نے آپ سے یہ عرض کرنے کو کہاہے کہ میرے لئے دعائے مغفرت سیجنے' آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا' پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا' اے خداعبیدانی عامر کی مغفرت فرمااور (آپ کے ہاتھ اسے او نچ تھے کہ) آپ کی بغلوں کی سفیدی میں دیکھ رہاتھا پھر آپ نے فرمایااے الله! اسے قیامت کے دن اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت عطا فرمامیں نے عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرمائے 'آپ نے فرمایااے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے 'اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ داخل فرما 'ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے

أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِيُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنيْنٍ بَعَثَ آبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيُشٍ إِلَى أَوُطَاسٍ قَلَقِيَ ذُرَيُدَ بُنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَ هَزَمَ اللَّهُ اَصْحَابَةً. قَالَ اَبُوُ مُوُسْى وَ بَعَثَنِىُ مَعَ اَبِىُ عَامِرٍ فَرُمِىَ اَبُوُ عَامِرٍ فِي رُكُبَيْهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسُهُمٍ فَٱلْبَتَهُ فِي رُكُبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنُ رَمَاكَ فَأَشَارَ اِلِّي ٱبِيُ مُوسَٰى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِيُ رَمَانِيُ فَقَصَدُتُ لَهُ فَلحِقُتُهُ فَلَمَّا رَانِيُ وَلَٰى فَاتَّبُعْتُه وَ جَعَلُتُ ٱقُولِيُ لَهُ الَا تَسْتَحُى آلَا تَثُبُتُ فَكُفَّ فَاخْتَلَفُنَا ضَرُبَتَينِ بِالسَّيْفِ فَلْقَتَلْتُهُ ثُمَّ قَلْتُ لِاَبِيُ عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانُزِعُ هَذَا السَّهُمَ فَنَزَعُتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَآءُ قَالَ يَا ابُنَ أَخِي أَقُرِئِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلامَ وَقُلُ لَّهُ: اسْتَغُفِرُ لِيُ وَ اسْتَخُلَفَنِيُ اَبُوُ عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَّثَ يَسِيُرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَخَعُتُ فَدَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيْرٍ مُّرُمَلٍ وَّ عَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدُ أَثْرَ رِمَالُ السَّرِيُرِ بِظُهُرِهِ وَ حَنْبَيُهِ فَٱخْبَرُتُهُ بِخَبَرِنَا وَ خَبَرِ اَبِيُ عَامِرٍ وَقَالَ قُلُ لَّهُ اسْتَغُفِرُ لِيُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ: ٱللَّهُمَّ اغُفِرُ لِعُبَيُدٍ آبِي عَامِرٍ وَ رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِّنُ خَلَقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلُتُ وَلِيُ فَاسْتَغُفِرُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيُسٍ ذَنْبَهُ وَ اَدُخِلُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مُدُخَلًا كَرِيْمًا قَالَ أَبُو بُرُدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخُرَى لِأَبِي مُوسَى.

ایک دعاابوعام کیلئے تھی اور دوسری ابو موٹی کیلئے۔

باب ۵۲۴ عزوه طائف کا بیان جو بقول موسٰی بن عقبه شوال سن ۸ھ میں ہوا۔

۱۳۵۵ حمیدی سفیان 'ہشام 'ان کے والد زینب دختر ابوسلمہ 'ان کی والد وام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک بیجوا بیٹا تھا کہ نبی علی تشریف لائے آپ نے اس ہیجوے کو عبداللہ دیکھو تو 'اگر کل عبداللہ بن امیہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ دیکھو تو 'اگر کل کو اللہ تعالیٰ تہہیں طائف پر فتح عطا فرمائے ' تو دختر غیلان کو لے لینا کو ولے لینا کیو نکہ وہ (اتن گداز بدن ہے کہ )جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار بل پڑتے ہیں اور جب پیٹے موڑتی ہے تو آٹھ بٹیں پڑتی ہیں ' تو آخضرت علی ہے نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آنے پائیں (ان سے پردہ کرو) ابن عیبینہ اور ابن جرت کے کہا کہ اس مخت کانام ھیت تھا۔

۱۳۵۷۔ محود نے اسامہ 'ہشام ہے بھی یہی روایت کی ہے گراتی زیادتی ہے کہ آپ اس وقت طائف کامحاصرہ کئے ہوئے تھے۔

زیادی ہے کہ اپ اس وقت طالف کامحاصرہ کئے ہوئے ہے۔

2/ ۱/۵۷ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو 'ابو العباس 'نابینا شاع '
عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیا ہے نے طائف
کامحاصرہ کیا اور ان سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا 'تو آپ نے فرمایا '
انشاء اللہ ہم (محاصرہ اٹھا کر) واپس چلے جائیں گے 'ملمانوں پریہ بات گراں می گزری اور کہنے لگے کہ بغیراسے فتح کئے ہوئے ہم واپس چلے جائیں (راوی نے بھی ندھب کی جگہ ) نقفل کہا تو آپ نے فرمایا اچھا صبح جاکر لڑنا 'چنانچہ وہ لڑے تو زخمی ہوگئے'(ا) آپ نے فرمایا کل ان شاء اللہ ہم لوٹ چلیں گے 'اب مسلمانوں کو آئخضرت علیا ہے کا یہ فرمان انجھا معلوم ہوا تو آئخضرت علیا گئے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم سے سفیان نے بھی کہا کہ مسکرائے 'میدی کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم سے سفیان نے بھی کہا دان کی

۵۸ ۱۲ محمر بن بشار 'غندر 'شعبه 'عاصم 'ابوعثان کہتے ہیں کہ میں

٢٥ بَابِ غَزُوةِ الطَّآئِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ
 تُمَانِ قَالَةً مُوسَى بُنُ عُقْبَةً.

مَدُنّنا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَمِيهَا أُمِّ سَلَمَةً رَضِي اللّهُ عَنُهَا دَحَلَ عَلَيَّ النَّهِ عَنُ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً رَضِي اللّهُ عَنُهَا دَحَلَ عَلَيَّ النَّهِ عَنُهَا وَعَدِي مَحَنَّتُ اللّهِ النَّهِ بُنِ أُمَّيَةً : يَا عَبُدَ اللّهِ فَسَمِعَةً يَقُولُ لِعَبُدِ اللّهِ بُنِ أُمَّيَةً : يَا عَبُدَ اللّهِ فَسَمِعَةً يَقُولُ لِعَبُدِ اللّهِ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا اللهِ فَسَيْعَةً وَاللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا فَعَلَيْكُ بِابْنَةٍ عَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِارْبَعِ وَ تُدُبِرُ بِعُمَانٍ وَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِنَ عَيْدَةً وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً وَقَالَ ابْنُ عُرِيْجِ الْمُخَمَّتُ هِيُتْ.

٢٥٤ - حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بِهِذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّآئِفَ يَوُمَئِدٍ. هِشَامٍ بِهِذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّآئِفَ يَوُمَئِدٍ. ١٤٥٧ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلَيْ بُن عَبُدِ اللهِ حَدُّ اللهِ بُن عَمْرٍ وَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ الشَّاعِرِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ وَسُلُمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَقَالُوا نَدُهَبُ وَ لَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقُلُولُ عَلَى القِتَالِ فَغَدَوا عَلَى القِتَالِ فَغَدَوا فَا اللهُ فَاعَمَعَهُمُ فَطَالُ إِنَّا قَافِلُونَ عَلَى القِتَالِ فَعَدَوا اللهُ فَاعَمَعَهُمُ فَطَحِكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّهُ فَاعَمَعَهُمُ فَضَحِكُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ الخَبَرَ كُلَّهُ . وَقَالَ قَالَ قَالَ الْعَبَرَ كُلَّهُ . وَاللهُ قَالُ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعَبَرَ كُلَّهُ .

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرِّ

(۱) پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانے کاارادہ ظاہر فرمایا تو صحابہ کو طبعًا اچھانہ لگالیکن جب پچھے زخمی ہو گئے ، پھر فرمایا تو سب نے واپسی کااظہار فرمایااس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی۔

حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عُمُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا بَكُرَةً وَ كَانَ تَسَوَّرَ بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ وَ ابَا بَكُرَةً وَ كَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّآلِفِ فِى أَنَاسٍ فَحَآءَ الِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِي صَلَّى المُعَلِيةِ أَوُ ابِي وَهُو يَعُلُمُ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ ابِي الْعَالِيَةِ اَوُ ابِي وَهُو النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ ابِي الْعَالِيةِ أَوُ ابِي عُمْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ ابِي الْعَلِيةِ وَاللهِ هِشَامٌ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ ابِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ ابِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ ابِي النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عَالَهُ وَسَلَّمَ قَالِكُ مُنْ رَمِي بِسَهُم وَسَلَّمَ قَالِكَ فَلَيْهُ وَ عِشُرِيُنَ مِنَ اللّهِ وَسَلَّمَ قَالِتَ فَلَيْهُ وَعِشُويُنَ مِنَ الطَّآبُفِ. وَسَلَّمَ قَالِتَ فَلَيْهُ وَعِشُويُنَ مِنَ الطَّآبُفِ.

٩٥٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَا آبُوُ الْسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النّبِيّ هَمِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَازِلٌ النّبِيّ هَمِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَازِلٌ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآعُرَابِيُّ فَقَالَ: آلَا النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآعُرَابِيٌّ فَقَالَ: آلَا النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآعُرَابِيٌّ فَقَالَ: آلَا النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُرَابِيُّ فَقَالَ: آلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُرَابِيُّ فَقَالَ: آلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَةً فِيهِ وَمَعَ فِيهِ عَلَى آبِي مُوسَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

نے سعد سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پچینکا تھااور اللہ کرہ سے جو چند آدمیوں کے ساتھ (حضور علیہ کی خدمت میں آئے کے لئے کفرسے نکل کر) قلعہ طائف کی دیوار پر پڑھ گئے تھے ' پو دونوں حضرات نبی علیہ کھر ابو بکرہ نبی علیہ کہ آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ (یا قوم) کی جانب باوجود ہے کہ اسے علم ہے منسوب کرے ' تو اس پر جنت حرام ہے ' ہشام ' بواسطہ ' معمر ' عاصم روایت کرتے ہیں کہ ابو العالیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکڑ سے العالیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکڑ سے آخضرت علیہ کی روایت سی ' عاصم کہتے ہیں ' میں نے کہا ' آپ سے روایت ایسے دو آدمیوں نے بیان کی ہے 'جو آپ کو (یقین کیلئے) آپ سے روایت ایسے دو آدمیوں نے بیان کی ہے 'جو آپ کو (یقین کیلئے) سے دو ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا اور دوسر ہے دہ جو طائف سے باکیس آدمیوں کے ہمراہ آخضی کے پاس

۱۳۵۹ - محر بن علاء 'ابواسامه 'برید بن عبدالله 'ابوبرده 'ابو موسی است روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ کے ساتھ تھاجب آپ مکہ اور مدید کے در میان (مقام) جر انہ میں فروکش ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے 'ایک اعرابی نے آپ کی خدمت میں آکر کہا 'کیا آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورانہ فرمائیں گے ؟ آپ میں آکر کہا 'کیا آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورانہ فرمائیں گے ؟ آپ بنارت بشارت فرما کی بشارت حاصل کر 'اس نے کہا 'آپ بادہا فضیناک صورت میں ابو موسی اور بلال کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ فضیناک صورت میں ابو موسی اور بلال کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس نے توبشارت کو قبول نہ کیا 'لہذاتم اسے قبول کرو 'انہوں نے کہا منہ دھو کر اس میں کلی کی 'پھر آپ نے پائی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ اور اپنے چروں اور سینوں پر چھڑ ک کو 'اور بشارت حاصل کرو 'انہوں نے پیالہ لے لیا اور ایسانی کیا 'ام سلمڈ نے پردہ کے پیچھے سے پیار کر اپنی ماں کے (بعنی میر ہے) گئے بھی پچھ چھوڑ دینا 'تو انہوں نے ابناک کیا کہ اپنی ماں کے (بعنی میر ہے) گئے بھی پچھ چھوڑ دینا 'تو انہوں نے ان کیلئے بھی ایک حصہ چھوڑ دیا۔

١٤٦٠ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخُبَرَنِي عَطآءُ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ يَعُلَى بُنِ أَمَيَّةَ اَخُبَرَ أَنَّ يَعُلَى كَانَ يَقُولُ : لَيُتَنِيُ اَرْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِعْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ نُوُبُ قَدُ أُظِلُّ بِهِ مَعَةً فِيهِ نَاسٌ مِّنَ أَصُحَابِهِ إِذُ جَاءَهُ أَعُرَابِي عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّحٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ تَرْى فِى رَجُلٍ اَحُرَمَ بِعُمُرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعُدَ مَا تُضَمِّخُ بِالطِّيْبِ فَأَشَارَ عُمَرُ الى يَعْلَى بِيَدِه أَنُ تَعَالَ فَحَآءَ يَعْلَى فَأَدُخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا اِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجُهِ يَغِطُ كَاذَٰلِكَ شَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِي يَسُالُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنِفًا فَالتَّمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِىَ بِهِ فَقَالَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغُسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّأَمَّا الْحُبَّةُ فَانُزِعُهَا ثُمَّ اصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ.

1 ٤٦١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْنَى عَنُ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبَدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنَيْنٍ قَسَمَ فِى النَّاسِ فِى المُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِى النَّاسِ فِى المُولِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ عُنَيْنٍ قَسَمَ فِى النَّاسِ فِى المُولِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ يُعْظِ الْاَنْصَارَ شَيْعًا فَكَانَّهُمُ وَجَدُوا إِذَا لَمُ مَعْشَرَ الاَنْصَارِ اللهُ اَجِدُكُمُ صُلَّالًا فَهَدَاكُمُ الله يَعْوَلَكُمُ الله بِي وَعَالَةً مَعْشَرَ اللهُ بِي كَلَّمَا قَالَ شَيْعًا قَالُوا: الله وَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ شَيْعًا قَالُوا: الله وَ الله قَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلَنَا قَالَ شَيْعًا الله وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلَنَا قَالَ شَيْعًا الله وَرَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُو شِعْتُمُ قَالُوا: الله وَرَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلُنَا قَالَ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلُنَا قَالَ شَيْعًا قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ المَنَّ . قَالَ لَو شَعْتُمُ قَالُوا الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ المَنْ. قَالَ لَو شَعْتُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَيَعْمُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمَالَةُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۱۲ ۱۲ موسی بن اسلعیل ، و بیب ، عمر و بن کی ، عباد بن تمیم ، عبدالله بن زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن الله تعالیٰ نے جب اپ رسول کو مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ علیہ نے ان لوگوں کو جن کے دل کو ایمان پر جمانا مقصود تھاوہ مال دیدیا ورانصار کو بالکل نہ دیا ، جب مال اور وں کو ملا اور انہیں نہ ملا تو انہیں کچھ رنج ہوا تو آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا: اے انہیں کچھ رنج ہوا تو آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا: اے گروہ انسار! کیا ہیں نے تم کو گراہ نہیں پایا تھا؟ تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت بخشی اور تم میں نااتفاقی تھی ، تو اللہ نے میری وجہ میں الفت پیدا کر دی ، اور کہا تم فقیر نہیں تھے ؟ تو اللہ نے میری وجہ میری وجہ سے تمہیں مالدار بنایا ، آپ جب بھی کچھ فرماتے تو انسار عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بردا احسان ہے ، آپ عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بردا احسان ہے ، آپ عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بردا احسان ہے ، آپ الی ایک حالت میں تشریف لائے تھے (تو ہم نے آپ کو مدددی) الی الی عالت میں تشریف لائے تھے (تو ہم نے آپ کو مدددی)

كَذَا وَكَذَاتَرُضُونَ آنُ يَّذَهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَلِلْبَعِيرِ وَ تَذَهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَرَةً لَكُنتُ آمُرًا مِّنَ الْهِ مُرَةً لَكُنتُ آمُرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ اللهُ وَاللَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَادِيًا وَسُعْبًا لَسَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَالْمَاسُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّاسُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّاسُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ اللَّاسُ اللللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ِ ١٤٦٢ ـ خَدَّنَيْيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ قَالَ نَاسٌّ مِّنَ الْأَنْصَارِ حِيْنَ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا آفَآءَ مِنْ آمُوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِّى رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ْ فَقَالُوا يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَطِى قُرَيْشًا وَ يَتُرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَآئِهِمُ. قَالَ آنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَأَرُسَلَ اِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمُ فِي قُبَّةٍ مِّنُ أَدُم وَّ لَمُ يَدَعُ مَعَهُمُ غَيْرَهُمُ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا حَدِيْثُ بَلَغَنِيُ عَنْكُمُ؟ فَقَالَ فُقَهَآءُ الْاَنُصَارِ اَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمُ يَقُولُوا شَيْئًا ' وَ آمًّا نَاسٌ مِنًّا حَدِيثَةٌ اَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى قُرَيْشًا وَ يَتُرُكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنُ دِمَآثِهِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَانِّیُ اُعُطِیُ رِجَالًا حَدِیْثیُ عَهْدٍ بِکُفُرِ آتَا لُّفُهُمْ ' آمَا تَرُضَوُنَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْآمُوالِ وَ تَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اللَّهُ رِحَالِكُمُ فَوَا اللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِّمًّا

کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جا کیں اور تم اپنے گھروں میں نبی علیقے کو لے کر جاؤ 'اگر (میں نے) ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہو تا۔ اگر اور لوگ کسی میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کے میدان یا گھاٹی میں جاؤنگا' میدان یا گھاٹی میں جاؤنگا' انصار استر (اندر کا کپڑا) ہیں اور دوسر بے لوگ ابرا (باہر کا کپڑا) تم میر سے بعد دوسر ول کی ترجیح کو دیکھو کے 'تو صبر کرنا حتی کہ حوض کو ژیم میر کے ملا قات ہو۔

۱۳۶۲ عبدالله بن محمد 'بشام 'معمر 'زهری 'انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب الله تعالی نے اپنے رسول کو موازن کامال غنیمت عطافر مایا ور آپ بعض آدمیوں کو سو سواونٹ عطا فرمانے گئے ' تو پھھ انصاری آدمیوں نے کہااللہ اپنے رسول کی مغفرت فرمائے ' ہمیں نظر انداز كرك وليش كومال وس رب بين عالاتكه قريش كاخون جارى تكواروں سے فيك رہاہے 'انس كہتے ہيں كه آنخضرت علي كوانسار کی بیر بات معلوم ہو گئی تو آپ سیالی نے انہیں چڑے کے خیمہ میں بلا كرجمع كيااوران كے ساتھ كنى كو نہيں بلايا 'جبوہ آكر جمع ہو گئے تو آنخضرت عَلِي في كور عرفر فرمايا وه كيسي بات ب جو مجھے تہماری معلوم ہوئی ہے' علاء انصار نے جواب دیا' یار سول اللہ انصار کے بروں نے تو کچھ نہیں کہا'ہاں ہم میں کچھ نوعمرا یہے تھے جنہوں نے یہ کہاہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول علیہ کی مغفرت فرمائے ، ہمیں نظرانداز کرے قریش کومال دے رہے ہیں عالا تکہ ہماری تلواروں سے قریش کاخون میک رہاہے ' تو آنخضرت علیہ نے فرمایا میں نو مسلم آدمیوں کو تالیف قلب (اسلام پردل جمانے) کیلئے دیتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں' اور تم اپنے مروں میں آنخضرت علیہ کولے کر جاؤ؟اللہ کی قتم!تم جو چیز لے كر جاؤ كے ان كى لے جائى موئى چيز سے (بہت بہت ) بہتر ہے 'انہوں نے کہاکہ یارسول اللہ! ہم راضی ہیں 'پھر ان سے آ تخضرت علیہ نے فرمایا 'تم میرے بعد (اپنے اوپر دوسر وں کی) بے انتہا ترجیح دیکھو کے ' تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ عَلِيْكُةُ سے مل جاؤاور میں تمہیں حوض (کوش) پر ملوں گا حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انصار نے صبر نہیں کیا۔

يَنُقَلِبُونُ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ رَضَيُنَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَجِدُونَ ٱثْرَةً شَدِيُدَةً فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ انْسَفْلَمُ يَصُبرُوا.

مُعُبَةً عَنُ آبِى التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ شُعُبَةً عَنُ آبِى التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ شُعُبَةً عَنُ آبِى التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ فَتُحِ مَكَّةً قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا الْاَنْصَارُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا الْاَنْصَارُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرُضُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ لُوسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا أَوْ شَعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا أَوْ شَعْبًا لَسَلَكُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْهِ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَكُ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُمْ وَالْكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْتُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٤٦٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزُهَرُ عَنِ ابُنِ عَوْنِ ٱلْبَالَا هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ٱنَسِ عَنُ أَنْسِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يُومُ خُنيَنِ التَقُّى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ الْآفِ وَّ الطُّلَقَآءُ فَأَدُبَرُوا ۚ قَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَعُدَيُكُ لَبُيُّكَ نَحُنُ بَيْنَ يَدَيُكُ ۚ فَنَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانَهَزَمَ الْمُشُرِكُونَ. فَأَعْطَى الطَّلَقَآءَ وَالْمُهَا حِرِيْنَ وَلَمُ يُعُطِ الْاَنُصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمُ فَاَدُخَلَهُمُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: آمَا تَرُضُونَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَ الْبَعِيْرِ وَ تَذْهَبُوُ نَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَّانُحَتَرُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

۱۳۲۳ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'ابوالتیاح 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فتح کہ کے دن رسول اللہ علیہ فتح کہ کے دن رسول اللہ علیہ فتح کہ نے دن رسول اللہ اللہ کے خضرت علیہ ہوکہ لوگ تو آخضرت علیہ نے ان سے فرمایا کہ کیاتم راضی نہیں ہوکہ لوگ تو دنیا لے کر جاؤ؟ انہوں نے دنیا لے کر جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں'ہم راضی ہیں 'آپ علیہ نے فرمایا اگر لوگ ایک میدان یا گھائی میں چلیں تو میں انصار کے میدان یا گھائی میں چلیں تو میں انصار کے میدان یا گھائی میں چلوں گا۔

۱۳۲۳ علی بن عبداللہ 'ازہر 'ابن عون 'شام بن زید بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قوم ہواذن سے مقابلہ ہوااور آنخفرت علیہ کے ساتھ دس ہزار (مہاجر وانصار) اور کمہ کے نومسلم تھ 'توبیہ (میدان سے) بھاگ ' آنخفرت نے فرمایا کہ اے گروہ انصار! انہوں نے جواب دیا 'لبیك یا رسول اللہ و سعد یك و نحن بین یدیك (ہم عاضر اور آپ کی مدو کو موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہیں) آنخفرت علیہ از پڑے اور فرمایا میں اللہ کا ہندہ اور اس کار سول ہوں ' چنانچہ مشر کوں کو شکست موئی 'آپ نے مہاجرین اور کمہ کے نومسلموں کو (مال غنیمت) دیا اور انصار کو پچھ نہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر اور انصار کو پچھ نہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر اور انصار کو پچھ نہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر ایک خیمہ ہیں بھایا پھر فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور کم بکریاں لے جا کیں اور انصار دوسر سے ہیں چلیں 'تو ہیں انصار کے میدان ہیں چلیں اور انصار دوسر سے ہیں چلیں 'تو ہیں انصار کے میدان ہیں چلوں گا۔

1870 - حَدَّنَنَا مُعَنَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنَدُرٌ مَ اللهِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّى اَرَدُتُ اَنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّى اَرَدُتُ اَنُ اَحْبُرَهُمُ وَاتَالَقَهُمُ اَمَا تَرُضُونَ اَنُ يَرُجعَ النَّاسِ اللهُ عَليهِ إللَّهُ عَليه وَسَلَّمَ الله عَلَي الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْانْصَارِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَادِيًا وَسَلَّكَ الْانْصَارِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَادِيًا وَسَلَكَ الْانْصَارِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَادِيًا وَسَلَّكَ الْانْصَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَليه وَادِيًا وَسَلَّكَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَّكَ الْالْمُصَارِ اوْشِعْبَ الْانْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِيً الْانْصَارِ اوْشِعْبَ الْانْصَارِ .

1877 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللهِ قَالَ لَمَّا الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَآفِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا قَسَمٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسُمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مَا اَرَادَ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَخَبَرُتُهُ فَتَعَيَّرَ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلى مُوسَى لَقَدُ أُوذِي بِاكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

١٤٦٧ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنُهِ اللهِ رَضِيَ عَنُ مَّنُهِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنُهُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنُهُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَال لَمَّا كَانَ يُومُ حُنَيْنِ الرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا اَعْطَى الْأَقْرَعَ مِاقَةً مِنْ الْإِبِلِ وَ اَعُظَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ وَ اَعْظَى اللهُ عَلَيْهِ نَاسًا وَ اَعْظَى اللهُ عَلَيْهَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ اَعْظَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال رَحِمَ الله مُوسَلَّى قَدْ اُوذِي بِالْكُمْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا فَصَيرَ.

١٤٦٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنْ هِشَامِ ابُنِ زَيْدٍ بُنِ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ

۱۳۲۵ محرین بشار 'غندر' شعبہ 'قادہ 'حضرت انس بن مالک وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے انصار کے آدمیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ قریش نومسلم اور تازہ مصیبت اٹھائے ہوئے ہیں ' میں نے سوچاہے کہ ان کی دل جوئی کر دوں 'کیا تم اس پرراضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جا کیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول علیہ کو لے کر جاؤ 'انصار نے کہا 'کیوں نہیں 'ہم راضی ہیں آنخضرت علیہ نے فرمایا 'اگر سب لوگ ایک میدان میں چلیں اور انصار دوسری گھائی میں تو میں انصار کے میدان یا فرمایا انصار کی گھائی میں چلوں گا۔

۱۳۲۷ - قبیصہ سفیان 'اعمش 'ابووائل 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ نے حنین کا مال غنیمت تقسیم کر دیا توایک انصاری آدمی (۱) نے کہا کہ آپ نے اس تقسیم میں حکم خداوندی محوظ نہیں رکھا (عبداللہ کہتے ہیں) کہ میں نے آکر آنخضرت علیہ کویہ بات بتادی تو آپ کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا 'پھر فرمایا اللہ تعالی حضرت موسی پر حم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پنچی مگر انہوں نے صبر کیا۔

۱۳۱۷ قتید بن سعید 'جریر 'منصور 'ابو واکل ' حضرت عبدالله ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن آخضرت علی نے نے بعض لوگوں کو زیادہ دیا 'چنا نچہ اقرع اور عیبنہ کو سواونٹ دیئے اور دوسرے (قریش) لوگوں کو بھی دے دیا تو ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں تھم خداوندی کی رعایت نہیں ہوئی ' میں نے کہا کہ اس تقسیم میں تھم خداوندی کی رعایت نہیں ہوئی ' میں نے کہا 'یہ بات میں ضرور آ مخضرت علی ہوئی گو بتاؤنگا آپ نے (یہ بات میں ضرور آ مخضرت علی ہوئی اس سے بھی بات میں کر) فرمایا اللہ تعالی موسی پررحم کرئے ' انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ' تو انہوں نے صبر کیا۔

۱۳۶۸ محمد بن بشار 'معاذبن معاذ 'ابن عون 'بشام بن زید بن انس بن مالک 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قبیلہ ہوازن وعظفان وغیرہ اپنے

(۱) بعض محدثین کی رائے ہیہ کہ اس مخص کانام معتب بن قشیر انصاری تھااور یہ منافقین میں سے تھا۔

عَنُهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ خُنَيْنِ ٱقْبَلَتُ هَوَازِنُ وَ غِطُفَانُ وَ غَيْرُهُمُ بِنَعَمِهِمُ وَ ذَرَارِيِّهِمُ وَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةٌ الافِّ وَّمِنَ الطُّلَقَآءِ فَاَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِىَ وَحُدَهُ فَنَادى يَوُمَثِذٍ نَدَآثَيُنِ لَمُ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنُ يَّمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوُا لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ٱبشِرُ نَحُنُ مَعَكَ: ثُمَّ الْتَفَتَ عَنُ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعُنَمَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبْشِرُ نَحُنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَآءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَٱنْهَزَمَ الْمُشُرِكُونَ فَأَصَابَ يَوُمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الطُّلَقَآءِ وَلَمُ يُعُطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتُ شَدِيْدَةٌ فَنَحُنُ نُدُعَى وَيُعَطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرَنَا فَبَلَغَةً ذَلِكَ فَجَمَعَهُمُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيُثٌ بَلَغَنِيُ عَنُكُمُ فَسَكَّتُوا فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ الَّا تَرُضَوُنَ اَنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالدُّنَيَا وَ تَذُهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوزُونَةً إِلَى بُيُوَٰتِكُمُ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوَ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَّ سَلَكَتِ الأنُصَارُ شِعْبًا لَّا خَذْتُ شِعْبَ الأنْصَارِ فَقَالَ هِشَامٌ يَا آبَا حَمْزَةً وَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَ أَيْنَ أغيث عَنْهُ.

٥٢٥ بَابِ السِّرِيَّةِ الَّتِيُ قِبَلَ نَجُدٍ. ١٤٦٩\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّنَنَا آثُوُبُ عَنُ نَّافِغِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَحُدٍ فَكُنْتُ فِيُهَا فَبَلَغَتُ سِهَامُنَا النَّي عَشَرَ بَعِيرًا وَّ نُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعُنَا بَثَلَاثَةً عَشَرَ بَعِيرًا.

جانور اوراینے بال بچوں سمیت مقابلہ میں آئے ' آ مخضرت کے ساته دس بزار (مهاجروانصار)اور کچه نومسلم تنے 'توبیہ بھاگ نکلے ' يهال تك كه آپ اكيلے ره گئے 'تو آپ نے دو آوازيں الى ديں جو بالكل صاف اور واضح تحيين الپانے وائن طرف رق كر كے فرمايا: اے جماعت انصار انہوں نے کہاہم حاضر ہیں یار سول اللہ ا آپ فکر نہ کیجئے 'ہم آپ کے ساتھ ہیں ' پھر بائیں طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے جماعت انصار! انہوں نے کہاہم حاضر ہیں یارسول الله آپ فکرنہ کریں 'ہم آپ کے رکاب میں حاضر ہیں ' آپ اس دن سفید خچر پر تھے تو آپ نیچے از پڑے اور فرمایا کہ میں الله کابندہ اور اس کار سول موں ' چنانچہ مشر کوں کو شکست ہو گئی اور اس دن بہت سامال غنیمت ملا' تو آپ نے مہاجرین اور نومسلوں کو تقسیم فرمایااور انصار کو کھے نہ دیا 'انصار نے کہا کہ سختی کے وقت تو ہم پر پکار پڑتی ہے اور مال غنیمت دوسر وں کو ملتاہے ' آنخضرت کوبیہ بات معلوم ہو گئی توآپ نے انہیں ایک خیمہ میں جمع کیااور فرمایا ہے جماعت انصار!وہ کیسی بات ہے جو مجھے تمہاری جانب سے معلوم ہوئی ہے 'انسار خاموش رہے' آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو ونیالے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاد؟ انہوں نے کہاہم راضی ہیں 'پھر آپ نے فرمایا 'اگر لوگ ایک میدان میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں ' تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا' ہشام نے (حضرت انسؓ سے) پوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہامیں آپ سے جداکب ہوتا

باب۵۲۵ نجد کی طرف دسته کی روانگی کابیان۔ ٢٩ ١٣ ـ ابوالعمان 'حماد 'ابوب ' نافع ' حضرت ابن عمر ر صي الله عنهما ے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے نجد کی طرف جو دسته روانه فرمایا تھا' میں اس میں شریک تھا ( مال

غنیمت میں) ہمارے حصہ میں بارہ بارہ اونٹ آئے پھر ایک ایک اونث ہمیں زیادہ ملا عیرہ عیرہ اونٹ لے کر ہم واپس آئے۔

٥٢٦ بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّي بَنِي جَذِيْمَةً. ١٤٧٠ حَدَّنَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاق ٱخۡبَرَنَا مَعۡمَرٌ وَ حَدَّثِنِي نُعَيُمٌ ٱخۡبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ ٱبِيُهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّي بَنِي جَذِيْمَةَ فَدَعَاهُمُ اللَّي الْإِسُلام فَلَمُ يُحِسِنُوا اَنُ يَّقُولُوا اَسُلَمُنَا فَجَعَلُوا ۚ يَقُولُونَ صَبَانَا صَبَّا نَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَّقُتُلُ مِنْهُمُ وَيَاسِرُ وَدَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ يُومٌ آمَرَ خَالِدٌ أَنَ أَيَّقُتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا اَسِيْرَةً فَقَلْتُ : وَ اللَّهِ لَا اَقْتُلُ أَسِيُرِيُ وَ ۚ لَا يَقُتُلُ رَجُلٌ مِّنَ أَصْحَابِيُ أَسِيْرَةً حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ كَرُنَاهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي آبَرَأُ اِلَيُكَ مِّمًّا صَنَعَ حَالِدٌ

٢٧٥ بَاب سَرِيَّة عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ
 السَهُمِىُ وَعَلَقَمَة بُنِ مُحَزِّزٍ الْمُدُلِحِيِّ
 وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ.

1871 ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيُ سَعُدُ بُنُ عُبَيْدَةَ عَنُ الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيُ سَعُدُ بُنُ عُبَيْدَةً عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعُمَلَ رَحُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَ آمَرَهُمُ اَنُ شَرِيَّةً فَاسْتَعُمَلَ رَحُلًا مِّنَ الْانْصَارِ وَ آمَرَهُمُ اَنُ يُطِيعُونُ فَغَضِبَ فَقَالُ الْيُسَ آمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُطِيعُونِي قَالُو ابَلَى 
باب ۵۲۷ بن جذیمه کی طرف نبی علیه کا خالد بن ولید گو روانه کرنے کابیان۔

مع ۱۱ محود عبدالرزاق معمر (دوسری سند) قیم عبدالله معمر فر دوسری سند) قیم عبدالله معمر فر دوسری سند) قیم عبدالله می دارد کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت علی نے نالد بن ولید کو بنو جذیرہ کی طرف بھیجا فالد نے انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے یہ دعوت تو قبول کرلی ممرا بنی زبان سے انہوں نے "ہم مسلمان ہو گئے" کہنے کو اچھانہ سمجھا تو یوں کہنے گئے کہ "ہم نے اپنادین چھوڑ دیا" (۱) مگر حضرت خالد انہیں قبل وقید کرنے گئے اور قیدیوں کو ہم میں سے ہرا یک کے دار قیدیوں کو ہم میں سے ہرا یک کے دوالے کردیا ایک دن حضرت خالد نے ہمیں اپنے اپنے قیدی قبل کر دیا گئے دن حضرت خالد کی قتم انہ میں اپنے قیدی کو اور نہ میر ب ساتھی اپنے آپ قیدی کو تو اور نہ میر ب ساتھی اپنے آپ قیدی کو قبل کریں گئے ، تو میں نے آپ سے یہ میر ب ساتھی اپنے آپ فیدی واپس آگئے ، تو میں نے آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آ مخضرت علی ہوں۔

باب ۵۲۷۔ عبداللہ بن حزافہ سہمی 'اور علقمہ بن مجر زمد لجی کے دستہ کابیان 'اور اس کو"سریہ انصار" بھی کہاجا تاہے۔

اے ۱۳ اسدو علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تواس کا امیر ایک انصاری کو بنایا اور اہل دستہ کو اس کی اطاعت کا تھم دیا' اس امیر کو غصہ آیا' تو کہنے لگا کہ کیا آئے تخضرت علی نے تمہیں میری اطاعت کا تھم نہیں دیاہے ؟ لوگوں نے کہا ہاں دیاہے 'اس نے کہا کہ میرے لئے ککڑیاں جمع کروا چنا نچہ جمع کر دی گئیں' اس نے کہا ان میں آگ لگا دو' چنا نچہ آگ لگا دی

(۱) حضرت خالد نے ان کے الفاظ سے سمجھاکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ اپنے شیک وہ مسلمان ہونے کاہی اظہار کرناچاہ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلد بازی پراظہارافسوس فرمایا۔

قَالَ فَاجُمَعُوا الِّي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ اَوْقِدُوا ثَارًا فَاوُقَدُوُهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَ جَعَلَ بَعْضًا وَ يَقُولُونَ فَرَرُنَا لِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا خَتَى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكُنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا خَتَى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكُنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَو دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعُرُوفِ.

١٨٥ بَابِ بَعُثِ أَبِي مُوسى وَ مُعَاذِ إِلَى الْكِمَنِ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاع.

١٤٧٢\_ حَدَّثَنَا مُوُسِلي حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا ۚ عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ آبِي بُرُدَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ آبَا مُوسَى وَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَ بَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا عَلَى مِخُلَافٍ. قَالَ وَ الْيَمَن مِحُلَافَانِ ثُمَّ قَالَ: يَسِّرَا وَ لا تُعَسِّرَا وَبِشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اللِّي عَمَلِهِ وَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِذَا سَارَ فِى اَرُضِه كَانَ قَرِيْبًا مِّنُ صَاحِبِهِ ٱحُدَثَ بِهِ عَهُدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌّ فِي أَرْضِهِ قَرِيْبًا مِّنُ صَاحِبِهِ اَبِيُ مُوُسْي فَجَاءَ يَسِيُرُ عَلَى بَغُلَتِهِ حَتَّى انْتَهِي اِلَيْهِ وَ اِذَا هُوَ حَالِسٌ وَقَدِ احْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَ إِذَا رَجُلٌ عِنُدَةً ۚ قَدُ جُمِعَت ۗ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعاذٍّ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسِ أَيُّمَ هَذَا قَالَ: هَٰذَا رَجُلُ كَفَرَ بَعُدَ اِسُلَامِهِ قَالَ لا ٱنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ . قَالَ إِنَّمَا حِيْءَ بِهِ لِلْالِكَ فَٱنْزِلَ. قَالَ مَا ٱنُولُ حَتَّى يُقُتَلَ فِأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ كَيُفَ تَقُرَأُ الْقُرُانَ قَالَ اَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا قَالَ فَكُيُفَ تَقُرأُ أَنْتَ يَا مُغَاذُ قَالَ: آنَامُ

گئی،اس نے کہا 'اس آگ میں تھس جاؤ 'لوگوں نے گھنے کاارادہ کیا ' گرایک دوسرے کو گھنے سے رو کتارہااور کہا ہم دوزخ سے بھاگ کر ہی تو آنخضرت علی خاہیں آئے بیں 'وہ برابرای شش و پنج میں رہے حتی کہ آگ بچھ گئی 'اور اس امیر کا غصہ بھی فرد ہو گیا جب نبی علیکے کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں گھس جاتے 'تو قیامت تک اس سے نہ نگتے 'فرمانبر داری نیک کام میں ہوتی

باب ۵۲۸۔ جمتہ الوداع سے پہلے ابو موسیؓ اور معانؓ کو یمن روانہ کرنے کابیان۔

۲۷ ۱/۲ موسیٰ 'ابوعوانہ 'عبدالملک 'ابو بر دہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ابو موسی اور معاذبن جبل کو یمن کی طرف بھیجااور ہر ایک کو الگ الگ صوبہ میں بھیجا' یمن کے دو صوبہ تھے 'پھر آپ نے فرمایا 'تم دونوں نرمی کرنا ' تختی نہ کرنا 'او گوں كوخوش ر كھنا 'رنجيده نه كرنا' چنانچه قبر ايك اپني اپي حكومت پر چلا گيا' ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنی حدود حکومت میں سیر کرتا'اور وہ حصہ اس کے لئے دوسرے ساتھی سے قریب ہوتا' تو وہ ملا قات کر کے سلام کرتا 'معاذبین جبل 'ابو موکیٰ کی حدود کے قریب اپنی حدود میں اپنے خچر پر سیر کرتے کرتے ابو موکیٰ سے پاس آگئے 'ابو موسی بیٹھے تھے اور ایک آدمی جس کی مشکیس کسی ہوئی تھیں اوراس کے ارد گر دلوگ جمع تھے 'ان کے پاس تھا'معادؓ نے ابو مو گ سے کہاکہ اے عبداللہ بن قیس یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی اسلام لا کر مرتد ہو گیاہے 'معادِّنے کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کردیا جائے میں (اپنی سواری) سے نہ اتروں گا۔ ابو موکیٰ نے کہااسے قتل بی کے لیے لایا گیاہے 'لہذا آپ اتر آئیں' معاذ نے کہاجب تک بہ قمَّل نہ ہو میں نہ اتروں گا'چنانچہ ابو موسیٰ کے تھم سے اسے قلّ کر دیا گیا' پھر معاذ ( فچر سے ) اترے 'معاذ نے یو چھااے عبد اللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟انہوں نے کہا میں تھبر کھبر کر پڑھتاہوں 'ابو موی نے کہا اے معاذتم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں

أَوَّلَ اللَّيُلِ فَاقُومُ وَقَدُ قَضَيْتُ جُزُيِّى مِنَ النَّوْمِ فَاقُرُا مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَاحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.

الشَّيْبَانِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنَ آبِيهِ عَنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنَ آبِيهِ عَنُ آبِي مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آلَى اليَمَنِ فَسَالَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ إِلَى الْمِينَ فَسَالَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ إِلَى الْمِينَ فَسَالَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ إِلَى الْمِينَ فَسَالَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ اللَّهُ عَيْدِ. فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيدُ الشَّعِيْرِ. فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيدُ الشَّعِيْرِ. فَقَالَ كُلُّ مُسُكِر السَّيْبَانِيِّ حَرَامٌ: رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَ عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنُ الشَّيبَانِيِّ عَنُ الشَّيبَانِيِّ عَنْ السَّيبَانِيِّ عَنْ السَّيبَانِيِّ عَنْ السَّيبَانِيِّ عَنْ السَّيبَانِيِّ عَنْ السَّيبَانِيِّ عَنْ السَّيبَانِي عَنْ الْمَابِي السَّيبَانِي عَنْ السَّيبَانِي السَّيبَانِي عَنْ السَّيبَانِي السَلَيبَانِي السَّيبَانِي السَالَةُ السَالِقُ السَالِقُولِ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَّيبَ السَّيبَ السَالَةُ السَالَةُ السَالِقُ السَّيبَ السَالَةُ السَالِقُ السَالَةُ السَالِقُ السَّيبَ السَالَةُ السَالِقُ السَالَةُ السَالِقُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالِقُ السَالَةُ الْ

١٤٧٤ حَدَّثْنَا مُسُلِمٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّةً آبَا مُوسَى وَ مُعَاذًا " إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرًا وَ لا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَ تَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيْرِ الْعِزُرَ وَشَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ الْبِتُعُ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ فَٱنْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌّ لِآبِي مُوسَى: كَيُّفَ تَقُرَأُ الْقُرَانَ قَالَ قَاتِمًا وَّ قَاعِدًا وَّ عَلَى رَاحِلَتِي وَ ٱتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ أَمَّا أَنَا فَٱنَامُ وَ ٱقُوُمُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. وَضَرَبَ فُسُطَاطًا فَجَعَلا يَتَزَاوَرَانَ فَزَارَ مُعَاذٍّ آبَا مُوسَى فَاِذَا رَجُلُ مُونَقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى. يَهُودِئُ ٱسُلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذِّ لَّاضُرَبَنَّ عُنُقَةً. تَابَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَ وَهُبُّ عَنُ شُعْبَةً ۚ وَقَالَ وَ كِيُعٌ وَ النَّصْرُ وَ ٱبُوُ دَاوَّدَ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عُنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيْرُ بُنُ عَبُدِ

اول رات میں سوجاتا ہوں 'پھرایک نیند لے کراٹھ جاتا ہوں اور جتنا خدا کو منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں میں اپنی نیند میں بھی عبادت کے برابر ثواب سجھتا ہوں۔

ساک ۱۱ استی افالد 'شیبانی 'سعید بن ابی برده ان کے والد 'ابو موک الله میری الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ہمیں یمن کی جانب بھیجا تو ابو موسیٰ نے یمنی شرابوں کا مسکلہ آخضرت علیہ سے بوچھا 'تو آپ نے فرمایاوہ کون کون می شرابیں ہیں ؟ ابو موسیٰ شنے کہا 'تبج اور مرز 'سعید راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ سے بوچھا کہ تبج کیا 'انہوں نے کہا شہد کا شیر ہاور مرز جو کا شیر ہ : تو آپ نے انہیں جو اب دیا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے 'اس روایت کو جریر نے بواسطہ عبد الواحد 'شیبانی 'ابو بردہ سے روایت کیا روایت کو جریر نے بواسطہ عبد الواحد 'شیبانی 'ابو بردہ سے روایت کیا

سم المسلم شعبه سعيد بن الى برده ان ك والدروايت كرت ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ان کے داداابو موی اور معاد کو یمن کی طرف تبیج ہوئے فرمایا 'نرمی کرنا ' سختی نہ کرنا 'لوگوں کوخوش ر کھنا ' ر نجیدہ نہ کرنا اور تم دونوں متفق رہنا 'ابو موسیٰ نے کہایار سول اللّٰہ ً ہمارے ملک میں جو کی شراب مرز (نامی)اور شہد کی تج (نامی)شراب ہے (ان کا کیا تھم ہے) آپ نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ چنانچہ یہ دونوں ملے ملے ' معالاً نے ابوموسیٰ " سے بوجھا ' تم کس طرح قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ' کھڑے ہو کر ' بیٹھ کر ' سواری پر تھہر تھہر کر پڑھتا ہوں' معاذ نے کہامیں توسوجاتا ہوں اور پھر اٹھتا ہوںاورا پنی نیند میں بھی وہی ثواب سمجھتا ہوں' جواپنی عبادت میں' پھر ابو موسیٰ نے ایک خیمہ نصب کرایا اور ایک دوسرے کی ملا قات ہونے گی۔ ایک ون معاذ ابو موسیٰ کے پاس آئے توایک آدمی کی مشکیں کسی ہوئی دیکھیں،معاذ نے کہایہ کیا (قصہ)ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا' یہ یہودی (تھااب)اسلام لا کرمر تدہو گیاہے معاذنے کہا میں اس کی گردن ماردوں گا۔عقدی اور وہیب نے شعبہ سے اس کے متالع حدیث روایت کی 'اور وکیع 'نضر اور ابو داؤد نے بواسطہ شعبہ ' سعید اور ان کے والد 'ان کے دادا ' نبی علیہ سے روایت کی اور جریر بن عبدالحميد نے بواسطہ شيبانی 'ابو برده سے روايت كى۔

الْحَمِيْدِ عَنِ الشَّيْبَانِيُ عَنُ آبِي بُرُدَةً.

عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عَائِدٍ حَدَّنَا قَيُسٌ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعُتُ طَارِقَ بُنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّنَى اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيْخٌ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيْخٌ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيْخٌ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيْخٌ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ: وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيْخٌ بِالْاَبُطِحِ فَقَالَ: وَسُولُ اللَّهِ عَالَ كَيُفَ قُلُسُ مُنِيْخٌ بِالْاَبُوعِ وَاسُعَ بَيْنَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ قَالَ فَهُلُ شُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا وَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَهُلُ شُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا الْمُعُنِي اللَّهِ قَالَ فَهُلُ شُقْتَ مَعَكَ هَدُيًا السَّفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

آ ١٤٧٦ حَدَّنِي حِبَّالُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ رَكُرِيَّاءَ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ يَّحْنِى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِي عَنُ اَبِي مَعْبَدٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَادُعُهُمُ اللَّى اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ اللَّهُ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ اللَّهُ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَعُواللَّكَ بِذَلِكَ فَاحُبِرُهُمُ اللَّهُ عَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَعَةً تُوحُولُهُمُ وَاللَّهُ مِنُ اللَّهُ عَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَلَعَةً تُوحُولُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدُ وَرَقَ عَلَيْهِمُ فَانُ هُمُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَانُهُمُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَانُ هُمُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَانُهُمُ وَالَّهُ مِنُ اللَّهِ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَقَرَآئِهِمُ فَانُ هُمُ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَةً وَانُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ماس بن مسلم، مسلم

۲۷ ۱۱ حبان عبدالله 'زکریا بن اسحاق ' یکی بن عبدالله بن صفی حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معبد حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معبد حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت عیلیہ نے معالاً بن جبل کو یمن سیسجے وقت فرمایا 'کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤگے 'لہذا جب تم وہاں پہنچ جاؤ توان لوگوں کو کلمہ تو حید وشہادت کی طرف بلاؤاگر وہ اس دعوت کو قبول کرلیں (اور مسلمان ہوجا کیں) تو پھر انہیں یہ تعلیم دو کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں 'اگر وہ مان لیس 'تو پھریہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوۃ فرض کی ہیں 'اگر وہ اللہ نے اس کی جو مالد اروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی 'اگر وہ تمہماری یہ بات بھی تسلیم کرلیس 'تو تمہمیں ان کے عمدہ مال (زکوۃ میں) لینے سے بچنا چاہیے اور مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرتے رہنا ' میں) لینے سے بچنا چاہیے اور مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرتے رہنا ' کیو کلہ اس کی بددعا اور اللہ تعالی کے در میان کوئی پر دہ نہیں ہے 'ابو عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ طوعت طاعت اور اطاعت ایک عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ طوعت طاعت اور اطاعت ایک بی معنی ہیں۔

حِجَابٌ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ طَوَّعَتُ: طَاعَتُ وَاَطَعَتُ: طَاعَتُ وَاَطَعَتُ.

معنة عن حبيب بن آبى تابت عن سعيد ابن خبير عن عَرف حدّننا شعبة عن حبيب بن آبى تابت عن سعيد ابن خبير عن عمرو بن ميمون الله معند رضى الله عنه لله الله المبر الميمن صلى بهم الصّبح فقرا والتّخذ الله ابراهيم خليلًا فقال رَجُل مِن الفَوم لَقَدُ قَرْتُ عَيْنُ أُمّ ابراهيم . زاد مُعاذَ عَن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذًا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذًا اللي النبي فقرا مُعاذَ في صلاة الصّبح سورة النبي عنه النبي عنه المعند عليه النبي عنه المعند عليه النبي عنه الله المراهيم خليلًا النبي مَلَة الله المراهيم خليلًا قال رَجُل خلفة قرّت عين أمّ إبراهيم.

٩٢٥ بَاب بَعُثِ عَلِيّ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِى عَلَيْ الْوَلِيُدِ رَضِى عَلَيْ الْوَلِيُدِ رَضِى الله عَنهُ الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله عنه

18۷۸ حَدَّنَنَى اَحْمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا فَرُهُمَانَ حَدَّنَنَا فَرُهُمَانَ حَدَّنَنَا فَرُاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ آبِي اسْحَاقَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ابِي إِسْحَاقَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ بَعِثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعُدَ ذَلِكَ مَكَانَةً فَقَالَ: مُرُ اَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنُ مَنَّا وَيُمَنُ عَلَيْ مَعَلَى فَلَيْعَقِبُ وَ مَنْ شَآءَ فَلُيُعَيِّلُ فَكُنْتُ فِيْمَنُ عَقَبَ مَعَدُ فَلَيْعَقِبُ وَمَنُ مَعَةً فَالَ:

١٤٧٩\_ خَدَّنْنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنْنَا

فَغَنِمُتُ أَوَاقَ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

24 ۱/۱- سلیمان بن حرب 'شعبہ 'حبیب بن الی ثابت 'سعید بن جیر 'عرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاقل بن جبل جب بمن میں آئے تو لوگوں کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ جبل جب بمن میں آئے تو لوگوں کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھی کہ ''اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنالیا'' تو ایک آدمی نے کہا(ا) ابراہیم (علیہ السلام) کی ماں کی آئھ شنڈی ہوگئ ' معاذ نے بواسطہ شعبہ 'حبیب 'سعید 'عرواس روایت میں زیادتی اس طرح بیان کی ہے کہ نبی علیہ اسلام کو دوست بنالیا۔ "تو ایک معاذ رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں سورت نساء پڑھی ' جب یہ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابراہیم علیہ اسلام کو دوست بنالیا۔ "تو ایک آگھ شنڈی آدمی نے پیچھے سے کہا ''ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آگھ شنڈی ہوگئی۔ "

باب۵۲۹ علی بن ابی طالب اور خالد بن ولیدر ضی الله عنه کی حجته الوداع سے پہلے یمن کی طرف روانگی کابیان۔

۱۳۷۸ - احمد بن عثان 'شریح بن مسلمه 'ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابیاسحاق 'حضرت براء رضی الله اسحاق بن ابیاسح نے والد 'ابواسحاق 'حضرت علی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آنحضرت علی کہ ولید کے ساتھ یمن بھیجا پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی کو بھیجااور فرمایا کہ خالد کے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ جو تمہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے اور جو آنا چاہے آجائے (براڑ کہتے ہیں کہ) میں جیچے رہ جانے والوں میں تھا اور مجھے غنیمت میں سے بہت سے اوقیہ چھے رہ جائے والوں میں تھا اور مجھے غنیمت میں سے بہت سے اوقیہ (ایک اوقیہ چالیس در ہم کا ہوتاہے) ملے تھے۔

۷۵ ۱۴۷ محمد بن بشار 'روح بن عباده' على بن سويد بن منجوف عبدالله

(۱) یمن کے لوگوں کوا بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے،اس لیے انہوں نے نماز کے دوران ہی جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ سنا تو بول پڑے۔ آتکھ کے مٹھنڈی ہونے سے مراد مسرت وسرور ہے۔

رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سُويُدِ ابُنِ مَنُحُوفٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَصَى اللهُ عَنهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إلى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ النَّحُمُسَ وَ كُنتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اعْتَسَلَ فَقُلتُ لِخَالِدٍ: اللهُ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدَةً اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي النَّغِضُ عَليًّا فَقُلتُ نَعَمُ قَالَ لَا تُبْغِضُهُ فَالِّ لَهُ اللهُ عَليهِ فَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ مَن ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ مِنْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تُبْغِضُهُ فَالِّ لَهُ اللهُ عَلَيهُ فَاللّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلِكَ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلِكَ لَلهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلْهُ فَيْعَالًا فَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٠ ١٤٨ ـ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الواحِدِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ شُبُرُمَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي نُعُمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيُدٍ الْخُدُرِيُّ يَقُولُ بَعَثٌ عَلَيِّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي آدِيْمٍ مُقُرُّوطٍ لَمُ تُحَصَّلُ مِن تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيُّنَ ٱربَعَةَ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بُنِ بَكْرٍ وَّ ٱقْرَعَ بُنِ حَابِسٍ وَّ زَيْدٍ الْحَيُلِ وَ الرَّابِعُ أِمًّا عَلَقَمَةُ وَ إِمَّا عَامِرُ بُنُ الطُّفَيُلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحُنُ أَحَتُّى بِهٰذَا مِنُ هَوُلآءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَأْمَنُونِي وَ أَنَا أَمِيْنُ مَن ۗ فِي السَّمَآءِ يَأْتِيْنِي خَبَرُ مَنُ فِي السَّمَآءِ صَبَاحًا وَّ مَسَآءٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْحَيْهَةِ كَثَّى اللِّحْيَةِ مَحُلُوثُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيُلَكَ اَوَ لَسُتُ احَقَّ آهُلِ الْأَرْضِ أَنْ يُتَقِى اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيُدِ: يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلَّا أَضُرِبُ عُنُقَةً قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنُ يَكُونَ يُصَلِّي

بن بریدہ اپنے والد (بریدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے حضرت علی کو حضرت خالد کے پاس خمس لینے کو بھیجا (حضرت علی نے اس میں سے ایک باندی لے لی میں سمجھاانہوں نے خیانت کی لہذا) میں ان کا مخالف ہو گیااور (لطف یہ کہ انہوں نے دایت کو اس سے خلوت کی اور صبح کو) عسل کیا 'تو میں نے خالد ہے کہا کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے (کہ خیانت کی ہے) جب ہم نی علیلے کہا کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے (کہ خیانت کی ہے) جب ہم نی علیلے کے پاس آئے تو میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا 'کہا کہ تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا 'ہاں! آپ نے فرمایا کہ بغض نہ کرو کہ اس کا حصہ تو خمس میں اس سے بھی زیادہ ہے۔

٠٨ ١٠ قتيمه عبدالواحد عماره بن قعقاع بن شبر مه عبدالرحن بن الی نغم 'ابوسعید خدری رستی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت علی ا نے یمن سے رسول اللہ علیہ کے لئے ریکے ہوئے چڑے کے تھیلے میں تھوڑاساسونا بھیجا،جس کی مٹیاس سونے سے جدا نہیں کی گئی (کہ تازه کان سے فکلاتھا) آپ نے اسے جار آدمیوں عیبینہ بن بدر 'اقرع بن حابس 'زيد بن خيل 'اور چوتھے علقمہ پاعامر بن طقيل ر ضوان الله علیم اجمعین کے درمیان تقسیم کر دیا 'آپ کے اصحاب میں ہے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اس کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں' ا تخضرت علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تہمیں مجھ پر اطمینان نہیں ہے؟ حالانکہ میں آسان والے کا امین ہوں۔ میرے پاس میجوشام آسان والے کی خبریں آتی ہیں' توایک آدمی د هنسی ہوئی آنکھوں والا ' ر خساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی' ادنچی پیشانی بچھنی داڑھی 'منڈا ہواسر 'نہ بنداٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہو كربولا عارسول الله! الله عدر! آپ فرمايا و بلاك مو كامي تمام روئے زمین پر اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھروہ آدمی چلاگیا' توخالد بن ولیدنے عرض کیا' یارسول الله! کیایس اس کی گردن نہ مار دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں 'ممکن ہے وہ نماز پڑھتا ہو ( یعنی ظاہری اسلام سے وہ مستحق قتل نہیں رہا) خالد نے عرض کیا، اور بہت سے ایسے نمازی ہیں جو زبان سے ایس باتیں کہتے ہیں ' جوان کے دل میں نہیں ہو تیں '(یعنی منافق ہوتے ہیں) تورسول

فَقَالَ خَالِدٌ: وَ كُمُ مِّنُ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيُسَ فِى قَلْبِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمُ أَوُ مَرُانُ آنَقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَ لَا اَشُقَّ بُطُونَهُمُ . قَالَ ثُمَّ نَظَرَ الِيهِ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنُ ضِعُضِى هَذَا قَوُمٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطَبًا لَّا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ قَالَ لَيْنُ آدُرَ كُتَهُمُ لَا قُتُلَنَّهُمُ قَتُلَ ثَمُودَ.

١٤٨١ - حَدَّنَنَا الْمَكِى بُنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اِبْنِ اَبُرَاهِيمَ عَنُ اِبْنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ آمَرَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِیّا اَنْ یُقِیمَ عَلی اِحْرَامِهِ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ عَنُ اِبْنِ جُرَیْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِیٌّ بُنُ آبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُ بِسِعَایَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ: بِسِعَایَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ: بِمِ اَهُلَلتَ یَا عَلِی قَالَ بِمَا اَهُلَّ بِهِ النَّبِی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَالَ بِمَا اَهْلُ بِهِ النَّبِی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ: حَرَامًا كَمُ اَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا اَهْلُ بِهِ النَّبِی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا اَهْلِ فِهُ النَّبِی صَلّی عَلَیْهُ هَدُوا مُحُثُ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ قَالَ وَ اَهُدَى لَهُ عَلِیٌ هَدُیًا.

الله علی کے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو کرید نے اور ان کے پیٹوں
کو چاک کر (کے بالمعنی حالات معلوم کر) نے کا حکم نہیں ہے 'ابو
سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹے موڑے جارہا تھا تو آنخضرت نے پھر
اس کی طرف د کیے کر فرمایا اس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی 'جو
کتاب اللہ کو مزے سے پڑھے گی 'حالا نکہ وہ ان کے گلوں سے بینچ نہ
اترے گا 'دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار
کے پار نکل جاتا ہے 'ابو سعید کہتے ہیں 'مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی
فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہو تا تو قونم شمود کی طرح انہیں
قتل کرتا۔

۱۳۸۱ کی بن ابراہیم 'ابن جرنج 'عطاء 'جابرے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے حضرت علی کو تھم دیا کہ اپن (احرام پر قائم رہو) محمد بن ابو بکرنے بواسطہ ابن جرنج 'عطاء اور جابرا تی زیادتی اور روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے وصول کردہ محصول (یمن ہے) کے کر تشریف لائے تھے ' توان ہے آ مخضرت علی نے فرمایا اس میں نے فرمایا ہے علی تم نے کون سااحرام باندھا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علی کے کاسااحرام باندھا ہے 'آپ علی نے فرمایا تم قربانی بھیجی دواور حالت احرام میں تھہرے رہو' جیسے اب ہو'رادی کہتا ہے بھیجے دواور حالت احرام میں تھہرے رہو' جیسے اب ہو'رادی کہتا ہے کہ حضرت علی نے آئے خضور کے لئے قربانی جمیجی تھی۔

۱۴۸۲۔ مسدد 'بشر بن مفضل 'حید طویل ' برسے روایت ہے 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عرقے نے آرکیا کہ انس لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیقہ نے آج اور عمرہ کااحرام باندھا اور ہم نے بھی آپ کے فرمایا کہ نبی علیقہ نے آج کااحرام باندھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ قربانی نہیں لایا 'وہ اس احرام کو عمرہ (کااحرام) بنالے اور عمرہ ساتھ قربانی نہیں لایا 'وہ اس احرام کو عمرہ (کااحرام) بنالے اور عمرہ اداکر کے حلال ہو جائے 'اور نبی علیقہ کے ساتھ قربانی کے جانور سے نبی حیات ہے ' بی کون سااحرام باندھا ہے ؟ کیونکہ مارے ساتھ تو قربانی تے نم ایا تو تم (حالت احرام میں) میں نے نبی میں نے نبی میں اندھا ہے آپ نے فرمایا تو تم (حالت احرام میں) میں کے میں نے نبی ساتھ تو قربانی ہے۔

٥٣٠ بَابِ غَزُوَةٍ ذِي الْخَلَصَة.

١٤٨٣\_حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنُ قَيُسٍ عَنُ جَرِيْرٍ قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالَ لَهُ ذُوُّ الْخَلَصَةِ وَ الْكُعُبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَ الْكُعُبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيُحُنِي مِنُ ذِي الْخَلَصَةِ فَنَفَرُتُ فِي مِأْلَةٍ وَّ خَمُسِيْنَ رَاكِبًا فَكَسَرُنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنُ وَّجَدُنَا عِنْدَهُ فَاتَّيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَ لِأَحْمَسَ. ١٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيني جَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنْنَا فَيُسْ قَالَ قَالَ لِيُ جَرِيْرٌ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُرِيْحُنِي مِنُ ذِي الْخَلَصَةِ وَ كَانَ بَيْتًا فِي خَثُعَمَ يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ فَانْطَلَقُتُ فِي خَمْسِينَ وَ مِائَةِ فَارِسٍ مِّنُ آخُمَسَ وَ كَانُوُا اَصُحَابَ خَيْلٍ وَّكُنْتُ لِا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيُلِ فَضَرَبَ فِي صَّدُرِي حَتَّى رَآيَتُ أَثَرَ اَصَابِعِهِ فِي صَدُرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًّا فَأَنْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَ حَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْرِ وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمُلٌ أَجُرَبُ. قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحُمَسَ وَ رِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

١٤٨٥ ـ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا آبُوُ أَسَامَةً عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ آبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُرِيْحُنِي مِنُ ذِي الْحَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى فَأَنُطَلَقْتُ فِي خَمُسِيْنَ وَ مِاتَةٍ فَارِسٍ مِّنُ آخُمَسَ وَ كَانُوا آصُحَابَ خَيْلٍ وَ

باب • ۵۳ ـ غزوه ذى الخلصه كابيان ـ

م ۱۲۸۳ مسدد ، خالد ، بیان ، قیس ، جریر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مکان تھا جے ذوالخلصہ ، کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ کہتے تھے ، تو مجھ سے آنخضرت علیقے نے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ (کی فکر) سے نجات نہ دو گے ؟ (کہ اسے گرا دو) تو میں فریا تھے سو سواروں کو لے کر چل دیا اسے گرا کر ، جو لوگ اس کے فریر ہے سو سواروں کو لے کر چل دیا اسے گرا کر ، جو لوگ اس کے اردگردتھے ، انہیں قتل کردیا ، پھر میں نے آگر آنخضرت علیقے کواس کی اطلاع دی تو آپ نے ہمارے اور (قبیلہ) احمس کے لئے دعا فرمائی۔

الم ۱۹ مردی فی کی اساعیل ، قیس ، جریس مروی ہے کہ مجھ سے آنحضرت علیہ نے فرمایا کیا تم مجھے ذی الخلصہ (کی فکر) سے ناجات نہ دو گے ؟ وہ قبیلہ مجمع میں ایک مکان تھا ، جے کعبہ بمانیہ کہتے ، تو میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سوار لے کر چل دیا اور وہ (میرے ساتھی) گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پرجم نہیں سکتا تھا تو آنحضرت نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ، حتی کہ آپ کی انگلیوں کے آنخضرت نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ، حتی کہ آپ کی انگلیوں کے نشان میں نے اپنے سینہ میں دیکھے ، آپ نے فرمایا ، اے اللہ اسے دہ کھوڑے پر) جمادے اور اسے ہرایت کرنے والا ، اور ہرایت یا فتہ بنا ، وہ کعبہ بمانیہ پنچے ، اور اسے گرا کر جلادیا ، پھر انہوں نے نبی علیہ کے وہ کہ ہے ہیں جب وہاں باس قاصد بھیجا ، اس قاصد جریر نے آپ سے عرض کیا کہ قتم ہے باس قاصد بھیجا ، اس قاصد جریر نے آپ سے عرض کیا کہ قتم ہے باس قاصد بھیجا ہوں تو وہ مکان خارشی اونٹ کی طرح (جل کر) سیاہ ہو گیا تھا ، سے چلا نہوں تو وہ مکان خارشی اونٹ کی طرح (جل کر) سیاہ ہو گیا تھا ، تو آپ نے باخ کے مر تبدا حمس کے سوار اور بیادوں کو برکت کی دعادی۔

۱۳۸۵۔ یوسف بن موکی 'ابواسامہ 'اساعیل بن ابی خالد' قیس' جریہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جھ سے نبی علیہ نے فرمایا کیا تو جھے ذوالخلصہ (کی فکر) سے نجات نہ دے گا؟ میں نے عرض کیا ضرور نجات دول گا۔ لہذا میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سوسوار لے کر چل پڑاوہ سب گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر قائم نہ رہ سکتا تھا' تو میں نے یہ نبی علیہ سے ذکر کیا آپ نے میرے سینہ میں ہاتھ مارا'

كُنُتُ لا ٱلْبُتُ عَلَى الْعَيْلِ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى حَتَّى رَآيَتُ آئَرَ يَدِهٖ فِي صَدُرِى وَ قَالَ ٱللُّهُمُّ ثَبِّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنُ فَرَسٍ بَعْدُ. قَالَ وَ كَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثُعَمَ وَبِحَيْلَةَ فِيْهِ نُصُبُّ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الكَعْبَةُ. قَالَ فَاتَناهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَ كَسَرَهَا.قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيْرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلُ يَسْتَقُسِمُ بِالأَزُلامِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَهُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنَقَكَ. قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضُربُ بهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيْرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَا أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَوُ لَأَضُرِبَنَّ عُنُقَكَ. قَالَ فَكُسَرَهَا وَ شَهِدَ ثُمٌّ بَعَثَ جَرِيُرٌ رَجُلًا مِّنُ أَحُمَسَ يُكُنِّي آبَا ۚ اَرُطَاةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِلْلِكَ فَلَمَّا اتَّبَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جئتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ آخُرَبُ. قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيُلٍ أَحُمَسَ وَرِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

٥٣١ بَابُ (غَزُوةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ) وَهِيَ غَزُوةُ لَخَمِ وَ جُذَامَ قَالَةً اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِيُ خَالِدٍ. وَقَالَ ابُنُ اِسْحَاقَ عَنُ يَّزِيدَ عَنُ عُرُوةً هِيَ بِلادُ بَلِي وَعُدْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. عَرُوةً هِيَ بِلادُ بَلِي وَعُدْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. عَرُوا هَي بَلادُ بَلِي وَعُدْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. ١٤٨٦ حَدُّنَا أُسْحَاقُ آخِبَرَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ الله عَنُ حَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِي عُثُمَانَ آنَ

جس سے میں نے آپ کے ہاتھ کا نشان اپنے سینہ میں دیکھااور آپ نے فرمایا 'اے اللہ!اے محورے پر قائم رکھ اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا 'جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مجھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا' جریر کہتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن میں (قبیلہ) مجمع اور بجیله کاایک مکان تھاجس میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی اسے کعبہ بھی کہتے تھے ،قیس کہتے ہیں کہ جریر وہاں پہنچ اوراسے آگ سے جلا کر ڈھادیا ' قیس کہتے ہیں کہ جب جریر یمن میں آئے تو وہاں ایک آدمی تیروں سے فال نکالا کر تا تھا'اس سے کسی نے کہاکہ آنخضرت عَلِيلَةً كَ قاصد يهال بين 'اگرانهيس تيراپية جل گياتو تيري گردن ماردیں کے 'رادی کہتاہے کہ دہ ایک دن فال نکال رہاتھا کہ جریروہاں پہنچ گئے اور اس ہے کہا کہ ان تیروں کو توڑاور مسلمان ہو جا'ور نہیں تیری گردن ماردوں گا' تواس نے وہ تیر توڑ دیئے اور مسلمان ہو گیا' پر جریرنے (قبیلہ) احمس کے ایک آدمی اباار طاق کو آنخضرت علیلة کی خدمت میں اس فنچ کی خوشخری دینے کے لئے بھیجا اس نے آگر آ مخضرت سے عرض کیایار سول اللہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحت کے ساتھ بھیجاہے 'میں وہاں سے چلا ہوں تواس مکان کو میں نے دیکھاکہ خارثی اونٹ کی طرح (جل کرسیاہ) ہو گیا تھا او بی علیہ نے احمس کے سواروں اور پیادوں کو پانچ مرتبہ برکت کی دعا دی۔

باب ۵۳۱ غزوہ سلاسل کا بیان 'اسلعیل بن ابو خالد نے کہا ہے کہ یہ (قبائل) گخم و جذام سے جنگ ہوئی تھی اور ابن اسلحق نے بواسطہ یزید 'عروہ سے روایت کیاہے کہ یہ (قبائل) بلی 'عذرہ 'اور بنوالقین کے شہر ہیں۔

۱۳۸۷ ـ اسخن 'خالد بن عبدالله' خالد حذاء' ابوعثان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے جیش ذات السلاسل (۱) میں عمرو بن عاص کو

(۱) بعض روایات کے مطابق اس غزوُہ کانام سلاسل اس لیے قرار پایا کہ اس غزوے میں کا فروں نے اپنے آپکوایک دوسرے سے بائدھ لیا تھا تا کہ کوئی بھاگ نہ سکے۔

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَلْتُ: آئَى النَّاسُ اَحَبُّ الِيُكَ قَالَ عَآئِشَهُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ آبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةَ اَنْ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةَ اَنْ قَيْحُعَلَنِي فِي الْحِرِهِمُ.

٥٣٢ بَابِ ذَهَابِ جِرِيُرٍ الِي الْيَمَنِ. ١٤٨٧ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنُ إِسْمَاعِيلُ ابْنِ اَبِيُ حَالِدٍ عَنُ قَيُسٍ عَنُ جَرِيُرٍ قَالَ: كُنُتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِيْتُهُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاع وُّ ۚ ذَا عَمْرُو فَحَعَلَتُ ٱحَدِّتُهُمْ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمُرِو وَلَئِنُ . كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنُ آمُرِ صَاحِبِكَ لَقَدُ مَرَّ عَلَى اَجَلِهِ مُنَدُ ثَلَاثٍ وَّ اقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِيُ بَعُضِ الطَّرِيُقِ رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِّنُ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ فَسَيَالْنَاهُمُ فَقَالُوا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اسْتُحُلِفَ ٱبُوبَكُرِ وَّ النَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالًا: أَخُبِرُ صَاحِبَكَ إِنَّا قَدُ حَثْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعَا اِلَّى الْيَمَنِ فَأَخْبَرُتُ آبَا بَكْرٍ بِحَدِيْثِهِمُ قَالَ أَفَلَا حَتُثُ بِهِمُ؟ فَلَمَّا كَانَ بَغُدُ قَالَ لِي ذُو عَمُرِو يَا جَرِيْرُ إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً وَّإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبْرًا أَنَّكُمُ مَعْشَرُ الْعَرُبِ لَنُ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَّا كُنتُهُ إِذَا هَلَكَ آمِيرٌ تَأَمَّرُتُهُ فِي اخَرَ فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغُضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ وَيَرُضَونَ رِضَا المُلُوكِ.

٥٣٣ بَابِ غَزُوةِ سَيُفِ الْبَحْرِ وَهُمُ يَتَلَقَّوُنَ عِيْرًا لِقُرَيْشِ وَ اَمِيْرُهُمُ اَبُو عُبَيْدَةً.

امير بناكر بهيجا عمره كہتے ہيں كہ ميں نے آتخضرت عليہ كى خدمت ميں آكر پوچھاكہ آپ كوسب سے زيادہ محبوب كون ہے؟ آپ نے فرمايا ان كے والد ( فرمايا عائش ميں نے كہام دوں ميں؟ آپ نے فرمايا ان كے والد ( ابو بكر اللہ علی ميں نے عرض كيا ، پھر كون ، آپ نے فرمايا عر ، پھر آپ نے چند اور آدميوں كانام ليا ، بس ميں اس خوف سے كہ ميں سب سے آخر ميں نہ آجاؤں ، خاموش ہو گيا۔

باب۵۳۲ جرير كايمن كى طرف جانے كابيان۔

٨٨٥ عبدالله بن ابوشيبه عبسي، ابن ادريس 'اسلعيل بن ابي خالد ' قیں 'جریرے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں (سفر) دریا میں تھاکہ لیمن کے دو آدمیوں ذو کلاع اور ذو عمرو سے ملا قات ہوئی تومیں ان ہے رسول اللہ علیہ کی حدیث بیان کرنے لگا' توان سے ذو عمر نے کہا کہ اگریہ بات تمہارے نی (علیقہ) کی ہے 'جوتم بیان کر رہے ہو تو ان کی وفات کو تین روز گزر گئے اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے 'جب ہم ایک راستہ میں تھے ' تو مدینہ کی جانب سے ہمیں کھ سوار آتے نظر آئے 'ہم نے ان سے بوچھا' تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی وفات ہو گئ ہے اور لوگوں کے مشورہ سے حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہوگئے 'ان دِونوں نے مجھ سے کہاکہ اپنے امیر سے کہہ دیناکہ ہم آئے تھے 'اور عنقریب انشاء اللہ واپس آئیں گے 'اور وہ دونوں یمن کوواپس چلے گئے 'میں نے ابو برڑ سے ان كى بات بيان كى و انہول نے كہاكہ تم انہيں لے كركيول نہيں آئے؟ پھراس کے بعد مجھ سے ذو عمرونے کہاکہ اے جریر تو مجھ ہے۔ بزرگ ہے اور میں تجھے ایک بات بتارہا ہوں 'وہ سے کہ تم اہل عرب ہمیشہ کامیاب رہو گے 'جب تک تم ایک امیر کے فوت ہونے پر دوسرے کو امیر بناؤ کے 'اگر یہ امارت تلوار کے ذریعہ ہوتی تو یہ بادشاہوں کی طرح ہوتے انہیں کی طرح عصد کرتے اور انہیں کی طرح راضی ہوتے۔

باب ۵۳۳ غزوہ سیف البحر (ساحل سمندر) کا بیان اور وہ (اس جنگ میں) قافلہ قریش کے منتظر تھے اور مسلمانوں کے

#### اميرابوعبيدة تتهيه

١٤٨٨ - حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيُسَانَ عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَضَى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الطَّرِيقِ فَنِي الرَّادُ فَامَرَ فَخَرَجُنَا وَ كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِي الرَّادُ فَامَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِازُوادِ الْحَيْشِ فَحَمَعَ فَكَانَ مِرُودَى تَمُر فَكَانَ يَقُونُنَا كُلَّ يَوْمِ قَلِيلٌ قَلِيلٌ فَلِيلٌ مَرُودَى تَمُر فَكَانَ يَقُونُنَا كُلَّ يَوْمِ قَلِيلٌ قَلِيلٌ مَرُودَى تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا حَتَى فَنِي عَنُكُم تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا حَتَى فَنِي عَنُكُم تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدُهَا حِينَ فَنِيتَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا الِى البَحْرِ فَاذَا فَقُدُهَا حِينَ فَنِيتَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا الِى الْبَحْرِ فَاذَا لَقُومُ ثَمَانَ خُودَ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّي البَحْرِ فَاذَا فَقُومُ ثَمَانَ خُودَ مَنْ أَنَّهُ مُنَا اللَّي الْحَرْمِ فَلَا الطَّرِبِ فَاكُلُ مِنْهُ الْقَوْمُ ثَمَانَ خُودَ مَنْ اللَّهُ مُنْ الطَّرِبِ فَلَكُلُ مِنْهُ الْقَوْمُ ثَمَانَ عَنْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ الْمَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا الْقَامُ مُ الْمَلِيمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

١٤٨٩ حَدِّنَا عَلَى بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّنَا اللهِ حَدِّنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَفُولُ بَعِنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَقُولُ بَعَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَئُمِاتَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَئُمِاتَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَئُمِاتَةِ رَاكِبِ اَمِيرُنَا ابُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْحَرَّاحِ نَرُصُدُ عَيْرَ قُرَيْشِ فَاقَمُنَا بِالسَّاحِلِ نِصُفَ شَهُرٍ عَيْرَ قُرَيْشِ فَاقَمُنَا بِالسَّاحِلِ نِصُفَ شَهُرٍ فَا كَلْنَا الْخَبَطُ فَالقَى لَنَا الْخَبَطُ فَالقَى لَنَا الْخَبَطُ فَالقَى لَنَا الْخَبَطُ فَالقَى لَنَا الْخَبُطُ فَاكْنَا مِنْهُ نِصُفَ فَسُمِي ذَلِكَ الْحَيْشُ جَيْشُ الْخَبُطِ فَاكْنَا مِنْهُ نِصُفَ الْمَدِيمِ وَا دُّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتُ النَّا الْخَبَطُ فَالْمَى لَنَا الْخَبُطُ فَالْمَا مِنْ الْمَدُولِ رَجُلٍ مَّعَهُ قَالَ سُفَيَالُ الْمُعَالِمُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنُ اصَلاعِهِ فَنَصَبَةً وَ احَدَ رَجُلًا وَ مَرَّةً مِنَا لَمُعَلَا مِنُ اصَلاعِهِ مَنْصَبَةً وَ احَدَ رَجُلًا وَ مَعْلَا مِنَ الْقَوْمِ مَرَّةً عِلَا الْمَالَعِهُ مَنَّالَةً مَنَا الْمَعْلَا مِنَ الْصَلاعِهِ مَوْلَكُمْ وَكُولُ وَحُلُ مِنَ الْقَوْمُ مَرَّةً صِلْمًا مِنُ الْمَلَاعِةِ فَنَصَبَةً وَ الْحَدُ رَجُلًا وَ مَوْلُ مِنْ الْقَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْلُ مَرَّةً عَلَى الْمَالَعُ مِنْ الْقَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْلُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْفَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْقَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مَرَّةً مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مُولِ مَا مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْمُ مَا مِنْ الْمُولِ مَا مِنْ الْمَوْمُ مِنْ الْمُولُولُ مَا مِنْ الْمُومُ مُنْ الْمُؤْمُ مِنْ الْمُولُولُ مَا مُولُولُ مَا مَا مِنْ الْمُومُ مُنْ الْمُؤْمُ مِنْ الْمُؤْمِ مُنْ الْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنَا اللْمُولُ مُنَا مُنَا اللهِ مُنْ الْمُؤْمُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولُولُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُولُولُ مَا مُعُولُ

رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیا ہے ابو عبیدہ کو امیر بناکر تین سو آدمیوں کا ایک لشکر ساحل کی طرف بھیجا' ہم چل بڑے 'ہم راستہ ہی ہیں سے کہ زادراہ ختم ہوگی' ابوعبیدہ نے تمام لشکر کے توشے حکم دے کر جمع کر لئے تو وہ کھجور کے دو تھیلے ہوئے 'ابو عبیدہ ہمیں روز تھوڑا تھوڑا دیتے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہوگی' میں نے جابر سے کہا ایک مجور سے کیا پیٹ بھر تا ہوگا؟ جابر نے کہا اس ایک عجور کے ملنے کی حقیقت جب معلوم ہوئی کہ جب وہ بھی ختم ہوگی' میں نے بہال تک کہ ہم (ساحل) سمندر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک مچھل کی طرح موجود ہے 'اس لشکر نے وہ مچھلی اٹھارہ دن تک کھائی بہاڑی کی طرح موجود ہے 'اس لشکر نے وہ مچھلی اٹھارہ دن تک کھائی بہاڑی کی طرح موجود ہے 'اس لشکر نے وہ مچھلی اٹھارہ دن تک کھائی اورایک سواری کو اس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے اورایک سواری کو اس کے بینچ سے گزارا' تو بغیراس کے لگے ہوئے سواری نے سے صاف نکل گئی۔

نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ. ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَآئِرَ. ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ وَ كَانَ عَمُرٌ قَلَاثَ جَزَآئِرَ. ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ وَ كَانَ عَمُرٌ يَّقُولُ: اَخْبَرَنَا اَبُو صَالِح اَنَّ قَيُسَ الْبَنَ سَعُلِ قَالَ لِإَبِيهِ : كُنْتُ فِي الْجَيشِ اَبُنَ سَعُلٍ قَالَ الْحَيشِ : كُنْتُ فِي الْجَيشِ فَخَاعُوا قَالَ الْحَيشِ فَخَاعُوا قَالَ الْحَيشِ قَالَ لَمُ جَاعُوا قَالَ الْحَيشِ قَالَ الْحَرُقُ قَالَ لَمَّ جَاعُوا قَالَ الْحَيشِ قَالَ لَهُ جَاعُوا قَالَ الْحَرُقُ قَالَ الْحَرُقُ قَالَ لَهُ اللَّهُ الْحَوْلَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْكُلِيْ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ ال

١٤٩٢ ـ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّنَنا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ

ویں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا'جب سخت بھوک لگی تو حضرت سعد نے ان سے کہا کہ اونٹ ذرج کرو وا وہ کہتے ہیں اکہ میں نے ذرج کردیا' جب پھر بھوک لگی تو انہوں نے پھر جب پھر کہا کہ اونٹ ذرج کرو' میں نے پھر ذرج کردیا' وانٹ ذرج کردو' میں نے پھر ذرج کردیا' پھر جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اونٹ میں نے پھر ذرج کردیا' پھر جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذرج کردیا گیا ہے۔

۱۳۹۰۔ مسدد ، کی ابن برتی عمرو حضرت جابر سے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم جیش الخبط کے جہاد میں سے اور ہمارے امیر حضرت ابوعبیدہ شخص تو ہمیں سخت بھوک لگی تو سمندر نے ایک مری ہوئی مجھلی جے عبر کہتے ہیں ، باہر پھینک دی ، ہم نے اس جیسی مجھلی دیکھی ہی نہ تھی ، ہم نے اسے پندرہ دن تک کھایا ، حضرت ابوعبیدہ نے اس کی ایک ہڑی لی ، توایک سوار اس کے نیچ سے گزر گیا ، پھر ابوز ہیر نے حضرت جابر سے یہ روایت مجھے بتائی کہ حضرت ابوعبیدہ نے کہا ، کھاؤ ، توجب ہم مدینہ آئے تو آئے خضرت حضرت ابوعبیدہ نے کہا ، کھاؤ ، توجب ہم مدینہ آئے تو آئے خضرت ہے کھاؤ ، آئر تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ ، کسی نے آپ علیہ کو اگر دیا تو آپ علیہ کھائے کو اگر دیا تو آپ نے بھی کھایا۔

باب ۱۹۵۳ مجری میں حضرت ابو بکر کالوگوں کا حج کرانے کابیان۔

۱۹ ۱۲ سلیمان بن داؤد 'ابوالر بیع 'فلع 'زہری 'مید بن عبدالر حمٰن حضرت ابوہر بی ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہر رضی اللہ عنہ سے اس جج میں جس میں انہیں رسول اللہ علیہ نے جہ ابوداع سے پہلے امیر بنایا تھا 'مجھے ایک جماعت کے ساتھ دس تاریخ کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کردوں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور بیت اللہ کا طواف نظے ہو کر نہ کیا جائے (مشرکین عام طور پر جاہلیت میں نظے طواف کرتے تھے۔) جائے (مشرکین عام طور پر جاہلیت میں نظے طواف کرتے تھے۔) ۱۲۹۲۔ عبداللہ بن رجاء 'اسرائیل 'ابواسحاق 'حضرت براءر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جو سورت سب

اللهُ عَنْهُ قَالَ: الحِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ كَامِلَةً بَرَآءَ ةً وَ النِّسَآءِ. الخِرُ سُورَةٍ النِّسَآءِ. يَسْتَفُتُونَكَ قَلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الكلالة.

٥٣٥ بَابِ وَفُدِ بَنِيُ تَمِيُمٍ.

١٤٩٣ ـ حَدِّنَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدِّنَنَا سُفْيَالُ عَنُ اَبِي ضَخُرَةً عَنُ صَفُوالَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِيِّ عَنُ عَفُوالَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِيِّ عَنُ عِمُوالَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِيِّ عَنُ عِمُوالَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْبِلُوا الْبُشُراى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ بَشَّرَتُنَا فَاعْطِنَا فَرُوْىَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ فَحَآءَ نَفَرٌ مُنِّ الْيَمَنِ فَقَالَ آقْبِلُوا فَي وَجُهِهِ فَحَآءَ نَفَرٌ مُنِّ الْيَمَنِ فَقَالَ آقْبِلُوا الْبُشُراى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدُ قَبِلُنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

٥٣٦ بَابِ قَالَ ابُنُ اِسُحَاقَ غَزُوةً عُيينَةَ ابُنِ بَدُرِ بَنِي الْعَنْبَرِ ابْنِي الْعَنْبَرِ مِن بَنِي الْعَنْبَرِ مِن بَنِي تَمِيم بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الِيهِمُ فَأَغَارَوَ أَصَابَ مِنْهُمُ نَاسًا وَسَلَّى مِنْهُمُ نِسَآءً.

١٤٩٤ - حَدَّنَنَى زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنَ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي ُ زُرُعَةَ عَنُ آبِي ُ فَرَرُعَةَ عَنُ آبِي ُ فَرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا آزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعُدَ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمُ: هُمُ آشَدُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمُ: هُمُ آشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ ' وَ كَانَتُ فِيهِمُ سَبِيَّةٌ عِنْدَ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ ' وَ كَانَتُ فِيهِمُ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَلَى الدَّجَّالِ ' وَ كَانَتُ فِيهِمُ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَلَى الدَّجَالِ وَ كَانَتُ فِيهُمُ مَنَالًا هَنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَجَاءَ تُ صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكَالَةً هُمُ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَحَاءَ تُ مَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكَانَتُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَالًا هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكَانَتُ اللهُ هَذِهِ مَدَقَاتُ قَوْمٍ وَقُومٍ مَنَ وَلَدِ السَمَاعِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ مَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ وَلَدِ السَمَاعِيلَ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ وَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالَتُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

١٤٩٥ - حَدَّثَنِيُ الْبِرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ الْبَنَ حُدَيْجِ اَخْبَرَهُمُ عَنِ

سے آخریل پوری اتری ہے وہ سورت برات ہے اور آخری آیت جو اتری تو قد الله یفتیکم فی الکاللہ اللہ یفتیکم فی الکلاله اللہ:

البه ۵۳۵ بنو تميم كے وفد كابيان۔

الم ۱۲ ما الوقعیم "سفیان" الوضحره "صفوان بن محر زمازنی" حضرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنو تمیم کا وفد آنخضرت علیہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا اللہ آپ انہوں نے کہایا رسول اللہ آپ نے بشارت تو دے دی اُب ہمیں کچھ دلوائے "آنخضرت کے چرہ مبارک پراس کا اثر معلوم ہوا 'پھر یمن کا وفد آیا تو آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی الہذاتم قبول کرو "انہوں نے عرض کیا 'ہم نے قبول کی یارسول اللہ!

باب ۵۳۱۔ ابن اسحاق کہتے ہیں 'عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کو آنخضرت علیہ نے بنو تمیم کی شاخ بنو عنبر سے جنگ کرنے کیلئے بھیجا توانہوں نے شبخون مار کر مر دوں کو تہ تنچ کر کے ان کی عور توں کو قیدی بنالیا۔

۱۹۹۳ - زہیر بن حرب 'جریر ' عمارہ بن قعقاع ' ابوزر عہ ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول اللہ عقالیہ سے بنو تمیم کے حق میں تین باتیں سی ہیں ' انہیں برابر دوست رکھتا ہوں ' بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخت ہیں ' حضرت عائشہ کے پاس اس قوم کی ایک باندی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کردو' کیونکہ یہ اولاد اساعیل میں سے ہے' جب ان کے صد قات کامال آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری قوم یا فرمایا قوم کا صد قد ہے۔

۱۳۹۵۔ ابراہیم بن موکیٰ 'ہشام بن یوسف 'ابن جر یج 'ابن الی ملیکہ 'حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے

ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ آخَبَرَهُمُ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ آخَبَرَهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ آمِرَ الْقَعْقَاعَ بُنَ مَعْبَدِ بِنُ زَرَارَةً. قَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ. قالَ آبُوبَكُرٍ مَّا اَرَدُتُ الِا حِلافِي. عَالِمَ عَمَرُ بَلُ عَمَرُ الأَقْرَعَ بُنَ قَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الأَقْرَعَ بُنَ عَالِمَ عَمَرُ الأَوْبَكِرِ مَّا اَرَدُتُ الِا حِلافِي. قَالَ عُمَرُ مَا اَرَدُتُ خِلافَكَ فَتَمَارَيَا حَتَى الْتَفْعَتُ اصُواتُهُمُا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ يَآيُهُا اللّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٥٣٧ بَابِ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ.

١٤٩٦ حَدَّنْييُ إِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا ٱبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنُ آبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّا لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيُذٌ ۚ فَاشُرِبَةً حُلُوًا فِى حَرٍّ إِنْ ٱكْثَرُتُ مِنْهُ فَحَالَسُتُ الْقَوْمَ فَأَطَلَتُ الْجُلُوسَ حَشِيتُ أَنْ ٱفْتَصَحَ فَقَالَ : قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا النَّدَامْي فَقَالُو ا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنُ مُضَرَو إِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشُهُرِ الْحُرُمِ حَدِّثْنَا بِحُمَلٍ مِّنَ الْأَمْرِانُ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَ نَدُعُو بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا . قَالَ امْرُكُمُ بِٱرْبَعِ وَّ ٱنُّهَاكُمُ عَنُ ٱرْبَعِ: الإيْمَانُ بِاللَّهِ هِلُ تَدُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ ۖ شَهَادَةُ اَنُ لَّا اِلهُ اللَّهِ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ إِفَامُ الصَّلَاةِ وَ اِيْنَآءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَ أَنْ تُعُطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ النُّحُمُسَ وَ ٱنْهَاكُمْ عَنُ ٱرْبَعِ: مَّا ٱنْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَ النَّقِيرِ وَ الْحَنْتَمِ وَ الْمُزَفَّتِ.

سوار آنخضرت علیه کی خدمت میں آئے توابو بکر نے عرض کیا ' ان کاامیر قعقاع بن معبد بن زرارہ کو بنائے 'عرض نے عرض کیا نہیں' بلکہ اقرع بن حابس کو بنائے ' تو حضرت ابو بکر نے کہا 'تم ہمیشہ مجھ سے اختلاف کرتے ہو 'حضرت عمر نے کہا 'میں آپ ہے اختلاف کا قصد نہیں کرتا' دونوں میں تحرار ہوئی 'یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں' تواسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ''اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو' آخر تک'

### باب ۵۳۷ و فد عبد القيس كابيان ـ (۱)

١٣٩٧ اسحاق 'ابوعام عقدى 'قره 'ابوجمره كہتے ہيں كه ميس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهاسے کہاکہ میرے پاس ایک گھڑاہے جس میں میرے لئے نبیذ تیار ہوتی ہے میں اس نبیذ کو میٹھا کر کے آب خورہ میں پی لیتا ہوں ' مجھے خوف ہے کہ اگر میں وہ نبیز زیادہ پی کر لوگوں کے ساتھ دریا تک بیٹھول تو میں (نشہ پینے کی تہت ہے) رسواہو جاؤں 'حضرت ابن عباسؓ نے کہا' وفد عبدالقیس آنخضرت عَلِينَهُ كَى خدمت مِن آياتوآپ عَلِينَة نے فرمایا ، خوش آمديدات قوم جونه نقصان مي باورنه شر مسار 'انهول في عرض كيايار سول الله! ہارے اور آپ کے ور میان مشرکین مضر حاکل ہیں 'اس لئے ہم سوائے اشہر حرم (رجب 'ذیقعدہ 'ذی الحجہ 'محرم) کے آپ کے پاس نہیں آ کتے ہمیں کھ الی مخصر باتیں بناد یجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے پیچیے جولوگ (رہ گئے) ہیں ' ا نہیں بھی اس کی دعوت دیں 'آپ نے فرمایا میں شہیں جار چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور چارہے منع کرتا ہوں 'اللہ پر ایمان لانے کا تھم دیتا موں جانے مواللہ برایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں'اور نماز پڑھنا'ز کو ۃ دینا' رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خس دینا 'اور میں تہمیں جارچیزوں سے رو کتا ہوں 'کدو کی بنی نقیر 'لکڑی کے برتن' سبر مھلیااورروغن کئے ہوئے بر تنول میں نیند بنانے ہے۔

مَدَّادُ بُنَ زَيْدٍ عَنَ ابِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ حَمَّادُ بُنَ زَيْدٍ عَنَ ابِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ عَبَّلِى الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو يَا رَسُولَ اللَّه اِنَّ هَذَ الْحَيِّ مِنُ رَّبِيعَةَ وَقَدُ خَالَتُ بَيُنَنَا وَيَيُنَكَ كُفًّا لُهُ مُضَرَ فَلَسُنَا نَحُلُصُ الِيُكَ اللَّه فِي كُفًا لُهُ مُضَرَ فَلَسُنَا نَحُلُصُ الِيُكَ اللَّه فِي كُفُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اِقَامِ الصَّلاةِ وَ اِيُتَآءِ الزَّكُوةِ وَ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اِقَامِ الصَّلاةِ وَ اِيُتَآءِ الزَّكُوةِ وَ النَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اِقَامِ الصَّلاةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَ النَّقَارُ وَ الْحَنْتُمِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمَرَقُلِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْحَنْتُمِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْحَنْتُم وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمُزَفِّينِ وَ الْمُزَوْدِ فَى الْمُؤْمِةِ وَ الْمُؤَلِّينِ وَ الْمَرَادُ عِلَى اللهُ 
١٤٩٨\_ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنِيُ ابُنُ وَهَبِ ٱخْبَرَنِي عَمُرُّو وَقَالَ بَكُرُّ بُنُ مُضَرَّ عَنُ عَمُرُو بُنِ الحَارِثِ عَنُ بُكْيُرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مُّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَّهُ ۚ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ أَزُهَرَ وَ الْمِسُورَ ابُنَ مَخُرَمَةَ ٱرُسَلُوا اِلَى عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقَالُوا اَقُرَا عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا حَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكُعَيُّن بَعُدَ الْعَصْرِ ۚ وَإِنَّا أُخْبِرُنَا آنَّكِ تُصَلِّيهِمَا وَقَدُّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ عَبَّالِيٌّ وَ كُنْتُ أَضُرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنُهُمَا قَالَ كُرَيُبٌ فَدَخَلُتُ عَلَيُهَا وَبَلَّغُتُهَا مَا أَرْسَلُونِنِي فَقَالَتُ سَلُ أُمَّ سَلَمَةَ فَآخُبَرُتُهُمُ فَرَدُّونِي اللِّي أُمِّ سَلِّمَةً بِمثلِ مَا ٱرُسَلُونِي إلى عَآثِشَةَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهِي عَنُهُمَا وَ إِنَّهُ صَلَّى الْعَصُرَ لَمَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَ عِنْدِي نِسُوَةٌ مِّنُ بَنِيُ جَرَامٍ مِّنَ الأنُصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلُتُ الِيِّهِ الْحَادِمَ فَقُلُتَ قُومِيُ اللِّي حَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ

۱۳۹۷۔ سلیمان بن حرب عاد بن زید 'ابو حزہ 'ابن عباس سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ وفد عبدالقیس نی علی کے خدمت میں آیا اور عرض کیایارسول اللہ اہم ربعہ کا قبیلہ ہیں اور کفار مفر ہمارے اور آپ کے در میان حاکل ہیں۔ لہذاہم آپ کی خدمت میں سوائے شہر حرام کے نہیں آسکتے لہذا ہمارے ممل کرنے کے لئے اور جو لوگ ہم سے بیچے ہیں انہیں دعوت دینے کے لئے کچھ چیزوں کا حکم فرماد یجئے' آپ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں'اور چوار چیزوں سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانا ' یعنی اللہ کے ایک معبود جوزی کی شہادت دیتا (اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی ہونے کی شہادت دیتا (اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی طرف اشارہ کیا) نماز پڑھنا'ز کو قدینا' مال غیمت سے خمس اللہ کے اور اور آپ نے اداکرنا اور میں حہیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں حہیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں حہیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں حہیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں خمیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں خمیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں خمیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبر ٹھلیا' اور میں خمیں کدو کی آب کے دو کر کا ہوں۔

۹۸ ساله یخی بن سلیمان 'ابن و بب 'عمر و ( دوسر ی سند ) بکر بن مضر' عمرو بن حارث بكير 'ابن عباس مولى كريب سے مروى ہے كه ابن عباس 'عبدالرحلٰ بن از ہر اور مسور بن مخرمہ نے حضرت عاکشہ کے پاس (مجھے) بھیجااور کہاکہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنااور عمر کے بعد دور کعت ( نفل ) کے بارے میں ان سے بوچھنا اور کہنا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ علی عصر کے بعدیہ دور کعت پڑھتی ہیں 'حالانکہ ہمیں آنخضرت کی بیہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ آپ ّ نے ان دور کعتوں سے منع فرمایا ہے ابن عباس نے کہا کہ میں حضرت عرا کے ساتھ لوگوں کوان دور کعتوں کے پڑھنے ٹیر مار تا تھا مکریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیاادر انہیں ان لوگوں کا پیغام پہنچایا' حضرت عاکثہ نے جواب دیا کہ ام سلمہ سے جاکر معلوم کرو (كريب كتيم بين كه) ميس في ان لو كون كو حضرت عائشة كى بات بتا دی توانہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجاجو حضرت عائشہ کو دیاتھا' توام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت کو ان دور کعتوں سے منع فرماتے ہوئے سنااور آپ (ایک دن) نماز عصر پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے 'اس وقت میرے پاس بنو حرام (انصار) کی عور تیں تھیں تو آپ نے دور کعتیں پڑھیں میں نے آپ کے پاس خادمہ کو بھیجااوراس سے کہاکہ آنخضرت کے بہلو

أَمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمُ اَسُمَعُكَ تَنْهَى عَنُ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ فَارَاكَ تُصَلِيهِمَا فَإِنُ اَشَارَ بِيدِهِ فَاسَتَاحِرِيُ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسَتَاحِرِيُ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسَتَاحَرَتُ عَنْهُ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ: يَا بِنُتَ فَاسَتَاحَرَتُ عَنْهُ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ: يَا بِنُتَ الْعَصُرِالَّةُ الْيَ أُمِيَّةُ سَالَتِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِالَّةُ الْعَصُرِالَّةُ الْعَصُرِالَّةُ وَلَيْ اللَّيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِالَّةُ وَلَيْ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِ بَعُدَ الطَّهُرِ فَيُ مَا هَاتَانِ .

١٤٩٩ ـ حَدَّنَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَعُفِیُ حَدَّنَا اِبُرَاهِیمُ هُوَ الْمَلُكِ حَدَّنَا اِبُرَاهِیمُ هُوَ ابُنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِی حَمْرَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ ابُنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِی حَمْرَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتُ بَعُدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ بَعُدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی مَسْجِدِ عَبُدِ الْقَیْسِ بِحُوانَی یَعْنِی قَرْیَةً مِّنُ البَحْرِیْنِ.

٥٣٨ بَاب وَفُدِ بَنِيُ حَنِيْفَةَ وَ حَدِيُثِ ثُمَامَةَ بُنِ أَثَالٍ.

بِ بَهُ مُكُنَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللّهِ عُنَهُ اللّهِ عَالَى: بَعَثَ النّبِيُ سَعِيدٍ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَحُدٍ فَحَآءَ تُ مِلْكُونُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمُسَجِدِ فَخَرَجَ وَرَبَعُلُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسَجِدِ فَخَرَجَ وَلَيْهِ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَا عَنْدَكَ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلى شِاكِرٍ وَ يَنْ تُعْمُ تَنْعِمُ عَلى شِاكِرٍ وَ يَنْ تُعْمُ تَنْعِمُ عَلى شِاكِرٍ وَ الْ تُنْعِمُ تَنْعِمُ عَلى شِاكِرٍ وَ الْ تُنْعِمُ تَنْعِمُ عَلى شِاكِرٍ وَ كَانَ الْغَدُ ثُمَّ مَا شِفْتَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا كَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّدُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُ مِنْهُ مَا شِفْتَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا

میں کھڑی ہو کر عرض کر کہ ام سلمڈید کہہ رہی ہے کہ یارسول اللہ!

کیا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ آپ ان دور کعتوں کے پڑھنے سے

منع کرتے تھے حالا نکہ اب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکے دہ ہوں'

اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کریں تو تو پیچے ہٹ جانا' چنانچہ وہ خادمہ گئ 'پھر

اور اس نے ایساہی کیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو دہ ہٹ گئ 'پھر

جب آپ چلنے لگے تو فرمایا اے دختر ابوامیہ تو عصر کے بعد دور کعتوں

کو 'پوچھتی ہے میر بے پاس عبد القیس کے آدمی اسلام لانے کے لئے

آئے 'تو میں ان کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دور کعتیں نہیں پڑھ سکا

قما' تو یہ دور کعتیں وہی ہیں۔

۱۳۹۹ عبدالله بن محمد جعفی ابوعام عبدالملک ابراہیم بن طہمان الله عبران کرتے ہیں ابوعام عبدالملک ابراہیم بن طہمان ابو جمرہ و مضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی محبد میں جمعہ کی نماز اداکی گئی وہ (مقام) جواثی کے بعد سب سے پہلے جہاں جمعہ کی نماز اداکی گئی وہ (مقام) جواثی میں عبدالقیس کی معبد ہے ،جواثی بحرین ایک جگہ کانام ہے۔

باب ۵۳۸۔ وفد بنو حنیفہ 'اور ثمامہ بن اثال کے قصہ کا بیان۔

معداللہ بن یوسف کیف سعید بن ابوسعید مضرت ابوہریہ رفت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ نے خبر کی طرف کچھ سواروں کو بھیجا' وہ بن حنیفہ کے آدمی ثمامہ بن افال کو پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا' رسول اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے محمد وقل کردیں گے توایک خونی کو قل کردیں گے توایک خونی کو قل کریں گے اور اگر احسان کریں گے توایک شکر گزار پراصان کریں گے اور اگر احسان کریں گے توایک شکر گزار پراحسان کریں گے اور اگر احسان کریں گے توایک شکر گزار پراحسان کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنادل چاہ مانگ لیجے' حتی کہ دوسرادن ہو گیا' پھر آپ نے اس سے فرمایا کیا خیال ہے؟ اس فرمایا کیا خیال ہے؟ اس خرمایا کیا خیال ہے؟ اس خرمایا کیا خیال ہے؟ اس خرمایا کیا خیال ہے؟ اس کے شرمایا کیا خیال ہے؟ اس کے شمامہ! اس نے کہا میر اونی خیال ہے جو ہیں آپ سے کہہ چکا کہ اگر

قُلُتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شِاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعُدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ: فَقَالَ عِنْدِيُ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ اَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانَطَلَقَ إلى نَخُلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمِسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسُجدُ فَقَالُ آشَهَدُ آنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ۚ يَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأرُضِ وَجُهٌ ٱبْغَضَ اِلِّيَّ مِنُ وَجُهِكَ فَقَدُ · اَصْبَحَ وِجُهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوهِ اِلَىَّ ' وَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنُ دِيْنٍ ٱبْغَضَ اِلَىَّ مِنُ دِيْنِكَ فَٱصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَىَّ ۚ وَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنَ بَلَدٍ ٱبغَضَ اِلَى مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَيُّ ۚ وَ اِنَّ خَيْلُكَ اَحَدْتُنِي وَ اَنَا أُرِيْدُ الْعُمُرَةُ فَمَاذَا تَرْى فَبَشَّرَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ وَ لَمَرَةً اَنْ يَتُعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوُتَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنُ ٱسُلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَ اللَّهِ لَا يَاتِيُكُمُ مِّنُ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَاٰذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٥٠١ حَدَّنَا آبُو اليَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ حَدَّنَنَا نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ مُسَيُلَمَةُ الْكُذَّابِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَةُ الْكُذَّابِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِيُ مُحَمَّدٌ مِّنُ بَعُدِهِ بَبِعَتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مُنَ قَلُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَةً وَقَالِمَهَا فِي بَشَولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَةً وَسَلَّمَ وَطَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَةً فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَةً فَا اعْطَيْتُكُهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَةً وَاللهِ فَيْكَ وَلَيْنَ ادْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ وَلَيْنُ ادْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ وَلَيْنُ ادْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ وَلَيْنُ ادْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ وَلَيْنُ ادْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ لَيْنَ الْكُونَ لَيْهُ وَاللّهِ فِيلُكَ وَلَيْنُ ادْبَرُتَ لَيْهُ وَلَكَ لَوْلُ لَاهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَكُولُ لَعُلُولُ لَكُولُولُ اللّهِ فَيْكَ وَلَيْنُ ادْبَرُتَ لَيْعُورَنَاكَ لَا لَعُقِرَنَاكَ

آپ احساس کریں مے توایک شکر گزار پر احسان کریں گے ' آپ نے اسے (اس حال پر) چھوڑ دیا ، حتی کہ تیسرادن ہوا پھر آپ نے یوچھا کیاخیال ہے اے ثمامہ؟اس نے کہامیراوی خیال ہے جو میں آپ ے کہہ چکا آپ نے فرمایا ثمامہ کورہا کردو 'چنانچہ ثمامہ نے معدے قریب ایک باغ میں جاکر عسل کیا پھر مسجد میں آکر کہا (اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمد رسول الله الـ محمر ( عَلَيْكُ )روئے زمین پر آپ سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہ تھا' مگر اب آپ سے زیادہ محبوب مجھے روئے زمین پر کوئی نہیں ' بخدا آپ کے دین سے زیادہ دشمنی مجھے کسی دین سے نہیں تھی ، گراب آپ کے دین سے زیادہ محبت مجھے کسی دین سے نہیں 'اللہ کی قتم! آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی شہر نہیں تھا 'مگراب آپ کے شہر ے زیادہ پندیدہ کوئی شہر نہیں 'آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت پکڑاجب میں عمرہ کے ارادہ سے جارہاتھا 'اب آپ کا کیا تھم ہے؟ ر سول الله علی فی اسے بشارت دی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا ' جبوه مکم آیا واس سے کسی نے کہا توب دین ہو گیاہے 'انہوں نے جواب دیا نہیں 'بلکہ رسول الله علی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا ہوں اور اللہ کی قتم! تمہارے پاس نبی علیہ کی اجازت کے بغیریمامہ سے گندم کاایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔

ا ۱۵۰ ابو الیمان 'شعیب 'عبدالله بن ابی حسین 'نافع بن جبیر '
حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے

ہیان کیا کہ مسلمہ کذاب بی علیہ کے زمانے میں (مدینہ) میں آکر
کہنے لگا کہ آگر محمر (علیہ کے) اپنے بعد مجھے خلیفہ بنادیں تو میں ان کا متبع
ہو جاؤں اور مدینہ میں اپنی قوم کے بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا
تھا۔ رسول الله علیہ گابت بن قیس بن شاس کو ہمراہ لے کر اس کی
طرف چلے 'آپ کے ہاتھ میں مجور کی ایک شہی تھی 'حتی کہ آپ
اپنے اصحاب کے ساتھ مسلمہ کے پاس تظہر گئے 'تو آپ صلی الله
علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو مجھ سے یہ شہی بھی مائے گاتو میں مجھے نہ
دوں گا (چہ جائیکہ خلافت) اور تیرے بارے میں اللہ کا تکم غلط نہیں
ہوسکا (کہ تو دوز خی ہے) اگر تو نے (مجھ سے) روگر دانی کی 'تو الله
ہوسکا (کہ تو دوز خی ہے) اگر تو نے (مجھ سے) روگر دانی کی 'تو الله

الله والتي لارَاك الّذِى أُرِيْتُ فِيهِ مَا رَآيَتُ وَهِذَا اللهُ وَالِّي لَارَاكَ الَّذِى أُرِيْتُ فِيهِ مَا رَآيَتُ وَهَذَا نَابِتُ يُحِينُكُ عَنِّى ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَسَالُتُ عَنْ قَولٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُ أُرَى اللّذِى أُرِيْتُ فِيهِ مَا رَايُتُ فَي أَرُى اللّذِى أُرِيْتُ فِيهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنًا نَآئِمٌ رَايُتُ فِي اللهِ صَلَّى يَدَى سِوَارَيْنِ مِن ذَهَبٍ فَاهَمَّنِي شَانُهُمَا يَدَى المَنَامِ آنِ انْهُ حَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا يَدَى المَنَامِ آنِ انْهُ حَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَلَا لَا يَرُسُ لَلهُ اللهِ عَلَى اللهُ المَنَامِ آنِ انْهُ حَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا الْمَنْسِقُ وَ الْاحْرُ مُسَيِّلَمَةً .

١٥٠٢ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامِ اللَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةً الرَّقِقِ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا اَنَا نَآئِمٌ أَتِينتُ بِحَزَائِنِ مِنُ ذَهِبِ الأَرْضِ فَوضِعَ فِي كَفِي شِوارَانِ مِنُ ذَهَبِ الْأَرْضِ فَوضِعَ فِي كَفِي سَوارَانِ مِنُ ذَهَبِ الْكَبُرَا عَلَى فَأُوحِي الى آنِ انْفُخَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا الْكُذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ النَّا بَيْنَهُمَا : فَاحْدِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

مَهُدِىًّ بُنَ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ آبَا رَجَآءِ الْعَطَارِدِیَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا الْعُطَارِدِیَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا لَعُطَارِدِیَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا لَا حِرَ فَإِذَا لَمُ مَحَرًا هُو آخِيرُ مِنْهُ الْقَيْنَاهُ وَ آخِدُنَا الْاجِرَ فَإِذَا لَمُ مَعْدًا مُعْوَةً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ جِئْنَا لَمُ مَحِينًا مُحْفُوةً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ جِئْنَا لَمُ مَحَدًا مَعْدَا اللهِ فَإِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُنَصِلُ الْاَسِنَةِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةً إِلَّا نَزُعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُلامًا فَيُهُ مَدِيدَةً إِلَّا نَزُعُنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ مَنْهُم بَعْثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُلامًا مَعْدُولُ مَعْدُولُ مِعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُلامًا مَعْدُولُ مِعْدُولُ مِعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُلامًا مَعْدُولُ مِعْ وَمُرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُلامًا مَعْدُولُ مِعْدُولُ مِعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُلامًا مَعْدُولُ مَعْدُولُ مِعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمُولُ مَعْرُولُ مِعْ وَرُدُوا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ السَاسِوعَةَ الْمِحْرُولِهِ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُو

خواب میں نظر آیا ہے اور یہ ٹابت ہیں 'جو میری طرف سے تجھے جواب دیں گے چر آپ واپس آگئے 'ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے قول کہ "میں تو تجھے ایباہی دکھے رہا ہوں 'جیسا جھے خواب میں نظر آیا ہے "کا مطلب دریافت کیا ' تو جھے ابو ہریہ نے نئیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ایک دن میں سور ہا تھا کہ میں نے بنایا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ایک دن میں سور ہا تھا کہ میں نے اپنے تھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے 'جھے انکی حالت سے رنے ہوا تو خواب میں ہی مجھے وتی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو 'میں ہوا تو خواب میں ہی مجھے وتی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو 'میں نے بھونک ماری تو وہ الر گئے 'میں نے خواب کی تعبیر ان دو کذابوں سے کی جو میرے بعد ظاہر ہوں گئی کہ ایک عنسی 'دوسرے مسلم۔

۱۹۰۱- اسحاق بن نفر عبد الرزاق معمر نهام محضرت ابوہریہ وہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک ون سور ہاتھا کہ مجھے و نیا کے تمام خزانے دے دیئے گئے ، کہ میں ایک ون سور ہاتھا کہ مجھے و نیا کے تمام خزانے دے دیئے گئے ، کہ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے ، جو مجھ پر شاق گزرے ، تو مجھے و حی کی گئی کہ ان پر پھونک مار و میں نے پھونک مار ی ، تو وہ عائب ہو گئے تو میں نے اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے کی ، جن کے در میان میں ہول ، لیمن صنعاء والا (عنسی) اور میامہ والا (مسلمہ)۔

۱۵۰۳ صلت بن محمد 'مہدی بن میمون 'ابورجاء عطار دی کہتے ہیں کہ ہم پھر ول کی عبادت کرتے سے 'اگر ہمیں اس سے اچھا پھر مل جاتا تو ہم پہلے کو پھینک کر وہ اٹھا لیتے اور اگر ہمیں کوئی پھر نہ ماتا 'تو ہم مٹی کا ڈھیر جع کر کے ایک بکری لاتے اور اس پر اس کا دودھ دوھ کر اس کا طواف کرتے اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے کہ (یہ مہینہ) تیر ول وغیرہ کی انی دور کرنے والا ہے 'چنا نچہ ہم کسی نیزہ اور تیر کے پیکان کو نکالے بغیر نہ چھوڑتے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ پیکان کو نکالے بغیر نہ چھوڑتے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ کی خرات سے کہ جب بیک کے بیات کے میں میان ہیں کہ آبور جاءیہ بھی فرماتے سے کہ جب آخضرت علیہ ہم موث ہوئے تو میں بچہ تھا اور اپنے گھر والوں کے اور نے بین کہ بابور جاءیہ بھی فرماتے تھے کہ جب اونٹ چرایا کر تا تھا'جب ہم نے آپ کے ظہور کے بارہ میں سا' تو ہم دوز نے بینی مسیلہ کذاب کی طرف بھا گے۔

٥٣٩ بَابِ قِصَّةِ الْأَسُودِ الْعَنُسِيِّ.

١٥٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِح عَنُ اِبُنِ عُبَيْدَةً ابُنِ نَشِيُطٍ وَّ كَانَ فِي مَوْضِعُ اخَرَ اِسُمُّهُ عَبُدُ اللَّهِ ۚ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيِّلَةَ الْكَدُّابَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنُتِ الْحَارِثِ وَ كَانَ تَحْتَهُ بُنِتُ الْحَارِثِ ابْنُ كُرَيْزٍ وَّهِيَ أُمَّ ` عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ فَاَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ ابُنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِيُتٌ قَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكُلَّمَهُ ' فَقَالَ لَهٔ مُسَيْلَمَةً: إِنْ شِثْتَ خَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبِيْنَ الْإَمْرِ نُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعُدَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَوُ سَالَتَنِيُ هَذَا الْقَضِيْبَ مَا اَعُطَيْتُكُهُ وَ إِنِّي لَارَاكَ الَّذِى أُرِيْتُ فِيْهِ مَا أُرِيْتُ وَهٰذَا تَّابِتُ بُنُ قَيْسٍ وَّ سَيْجِيْبُكَ عَنِّى فَٱنْصَرَفَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ سَالَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ رُؤُيَا رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَآثِمٌ أُرِيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَى سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَفُظِعْتُهُمَا وَ كَرِهُتُهُمَا فَأَذِنَ لَيى فَنَفَخُتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّالْتُهُمَا كَذَّابَيُنِ يَخُرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ آحَدُهُمَا الْعَنُسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَرُوزُ بِالْيَمَنِ وَ اللاخرُ مُسَيّلَمَةُ الْكُدّاب.

٠ ٤ ٥ بَابِ قِصَّةِ أَهُلِ نَجُرَانَ.

باب ۵۳۹۔ اسود عنسی کے قصبہ کابیان۔

۸۰۵۔ سعید بن محمد جرمی ' یعقوب بن ابراہیم 'ان کے والد' صالح' ابن عبيدہ بن نشيط عبداللہ عبيد اللہ بن عبداللہ بن عتب سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كياكہ ہميں معلوم ہواكہ مسلمہ كذاب مدینہ آیاہے اور وخر حارث کے مکان میں مھبراہے اس کے نکاح میں ام عبد الله بن عامر 'حارث بن کریز کی لڑکی تھی تو آتخضرت علية أبت بن قيس بن شاس جنهيس خطيب رسول الله عليه كهاجاتا تھا ساتھ لئے ہوئے مسلمہ کے پاس پنچے'اور آنخضرت علیہ کے ہاتھ میں ایک مہنی تھی' آپ نے رک کراس سے گفتگو کی تومسلمہ نے کہا 'اگر آپ علی علی این ' لا آپ مارے اور کومت کے در میان حائل نه مول 'پھر اسے اپنے بعد مارے لئے کرد بیجے' تواس سے آنحصرت علیہ نے فرمایا اگر تو مجھ سے بیہ مہنی بھی مانکے گا تو میں تجھے نہ دوں گااور میں تو تحقے ویسے ہی د کھ رہا ہوں جیسے میں نے خواب میں دیکھاہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں میری طرف سے تجھے جواب دیں گے' پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے' عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرکورہ خواب کے بارے میں بوچھا' تو حضرت ابن عبال نے کہا کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیاہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه ميں سور ماتھا، توميں نے ديكھاكه میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے ہیں میں گھبر اگیااوروہ مجھے برے معلّوم ہوئے ' تو مجھے تھم ہوا تو میں نے ان پر پھونک ماری ' تووہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی 'جو ٹکلیں مے عبیداللہ نے کہا کہ ایک ان میں سے عنسی تھا ، جے فیروزنے یمن میں قتل کر دیا تھااور دوسر امسیلمہ کذاب تھا۔

باب ۵۴۰\_(نصاری)ابل نجران کے قصہ کابیان۔

١٥٠٥ حدَّثَنِي عَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيُنِ حَدَّثَنَا يَحْيى بُنُ ادَمَ عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ زَفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعاقِبُ وَ السُّيَّدُ صَاحِبًا نَجُرَانَ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلُ فَوَ اللَّهِ لَئِنُ كَانَ نَبِيًّا فَلاعَنَنَا لَا نُفُلِحُ نَحُنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنُ بَعُدِنَا قَالَا إِنَّا نُعُطِيُكَ مَاسَالَتَنَا وَ ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلًا اَمِينًا وٌّ لَا تَبُعَتُ مَعَنَا إِلَّا آمِينًا فَقَالَ لَابُعَثَنَّ مَعَكُمُ رَجُلًا اَمِينًا حَقَّ اَمِين فَاسْتَشُرَفَ لَهُ اَصْحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمُ يَا آبًا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا آمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ١٥٠٦ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّنَّنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا إِسُحَاقَ عَنُ صِلَةً بُنِ زُفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَهُلُ نَحْرَانَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالُوا: ابْعَثُ لَنَا رَجُلًا اَمِيْنًا فَقَالَ لَاَبُعَثَنَّ اِلْيُكُمُ رَجُلًا اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنِ فَاَسْتَشُرَفَ

لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَرَّاحِ. ١٥٠٧\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ أُمُّةٍ آمِيْنٌ وَامِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ.

١ ٤ ٥ بَابِ قِصَّةِ عُمَّانَ وَ الْبَحُرَيُنِ.

١٥٠٨\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ قَالَ سَمِعَ ابُنُ الْمُنْكَدِر جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا ۚ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۖ لَوُ قَدُ جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيُن لَقَدُ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ثَلاثًا.

۵۰۵ ـ عباس بن حسين مي يي بن آدم 'اسر ائيل 'ابواسحاق 'صله بن ز فر عضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عا قب اور سید 'نجران کے دوسر دار آنخضرت علیہ کے یاس مباہلہ كرنے آئے (مبللہ يہ ہے كہ دونوں فريق اپنے الى وعيال كو لے کر جنگل میں جاکر اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم سے کاذب ہو 'اس پر عذاب نازل فرما) تواکی نے اپنے ساتھی سے کہا' مبلہ مت کرنا' الله كى قتم اگروه نبى موااور جم نے مبابله كيا تو ہم اور مارے بعد ہاری اولاد مجھی فلاح نہیں یا سکتے 'توان دونوں نے کہاکہ آپ ہم سے جو طلب فرمائیں ہم اسے او اکرتے رہیں گے 'اور ہمارے ساتھ ایک امین آدمی کو بھیج دیجئے خائن کونہ بھیج 'آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو تھیجوں گاجو پکااور سچاامین ہے اصحاب رسول منتظر تھے تو آپ نے فرمایااے ابو عبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو جاؤ 'جب وہ كفرے ہوئے تو آنخضرت نے فرمایایہ اس امت كے امين ہيں ۱۵۰۲ محمد بن بشار 'محمد بن جعفر 'شعبه ابو اسحاق 'صله بن ز فر ' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے جیں انہوں نے بیان كياكه الل نجران نے آنخضرت عليہ كياس آكر كہاكه مارے لئے ایک امین آدمی بھیج و بیجئے تو آنخضرت علیہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیے اور سچے امین کو تھیجؤں گا تولوگ منتظر رہے (کہ دیکھیں آبُ كس خوش نفيب كوولال تجيج بين) تو آئي في ابو عبيده بن

جراح كو بقيج ديا\_ ٥٠٥- ابوالوليد 'شعبه 'خالد ابوقلابه 'حضرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا ہر

امت کا ایک امین ہو تاہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح

باب اممه عمان اور بحرین کے قصہ کابیان۔ ۸ - ۱۵ قتیمه بن سعید 'سفیان 'ابن منکدر 'حضرت جابر بن عبدالله

ر ضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله علي في فرماياكم أكر بحرين سے مال آيا تو ميس تحقيق اس طرح اس طرح (تین مرتبه اشاره کیا) دول گائ تخضرت علی کے زمانہ حیات میں وہاں سے مال نہ آسکا'جب وہ مال حضرت ابو بکڑ کے

فَلَمُ يَقُدَمُ مَالُ الْبَحْرَيُنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى آبِيُ بَكْرٍ آمَرَمُنَادِيًا فَنَادَى : مَنُ كَانَ لَهُ عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيُنَّ أَوُ عِدَةٌ فَلَيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَحِثُتُ اَبَابَكُرِ فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعُطَيْتُكَ ۚ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا. قَالَ فَٱعُطَانِيُ قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيْتُ آبَا بَكْرِ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَسَٱلْتُهُ فَلَمُ يُعُطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمُ يُعُطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمُ يُعُطِنيُ فَقُلْتُ لَهُ قَدُ آتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنيُ ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي ثُمَّ اتَّيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي فَإِمَّا اَنُ تُعُطِيَنِيُ وَ إِمَّا أَنْ تَبُخَلَ عَنِّيُ ۖ فَقَالَ ٱقُلُتَ تَبُحَلُ عَنِّي وَأَيُّ دَآءٍ أَدُوَأُمِنَ الْبُحُلِ قَالَهَا ئَلَائًا مَا مَنَعُتُكَ مِنُ مَرَّةٍ إِلَّا وَ اَنَا أَرِيُدُ اَنُ ٱعُطِيَكَ. وَ عَنُ عَمُرِو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ سَمِعُتُ جَابِرَبُنَ عَبدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ ۚ فَقَالُ لِيُ أَبُو بَكْرِ : عُدَّهَا فعَدَدُتُّهَا فَوَحَدُتُّهَا حَمُسَمِائَةِ فَقَالَ خُذُ مِثْلَهَا مَرَّتَيُن.

٥٤٢ بَابِ قُدُومِ الْأَشْعَرِيَيْنَ وَ اهُلِ الْيَمَنِ وَقَالَ اَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ مِنِّتِي وَ اَنَا مِنْهُمُ.

١٥٠٩ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ السُحَاقُ بُنُ نَصْرٍ قَالًا حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ السُحَاقُ بُنُ اَسُمَاقُ بَنُ اللهُ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِي زَآئِدَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا

١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ

پاس آیا توان کے منادی نے بداعلان کمیا کہ اگر نبی عظیم کے پاس کسی كُا قرض مو 'يا آپُ نے كسى سے بچھ دعدہ فرمايا ہو ' تووہ مير نے ياس آ جائے 'جابڑ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بجڑ کے پاس آیااور انہیں بتایا کہ آنخضرت علی نے مجھ سے بیہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے مال آیا' تومیں تجھے ایسے ایسے (تین مرتبہ) دوں گا' جابڑ کہتے ہیں کہ حضرت ابو برائے مجھے مال دے دیااس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو برا کے یاس آکر مال مانگا' توانہوں نے نہ دیا' میں پھر آیا' تو بھی نہ دیا' میں تیری مرتبہ پر آیا 'تب بھی کھے نددیا 'تویس نے کہامیں آیا کے یاس آیا عمر آپ نے کچھ نددیا مجمر دوبارہ آیا مجمر بھی نددیا مجمر تیسری مرتبه آیا' پھر بھی نه دیا'للزایا تو مجھے مال دیجئے' ورنه (میں سمجھوں گا كه) آپ جھے سے كل كررہے ہيں 'ابو كرنے كہا 'تم نے يہ كہاكہ "آپ مجھ سے بخل کررہے ہیں۔" بخل سے زیادہ بری کونی بماری ہے ' پیر تین مرتبہ فرمایا' میں نے تہہیں جب بھی مال دیے سے منع كياً تويس بيد چاہتا تھاكه تمهيس (كهيس سے)دے دول عمرو محمد بن علی 'جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں ابو بکڑ کے یاس آیا توانہوں نے جھے سے کہااس مال کو شار کرو' میں نے دیکھا' تویا پنج سوتھے' ابو بکڑ نے کہااتنے ہی دومر تبداور لے لو۔

باب ۵۳۲۔اشعر یوں اور یمنیوں کی آمد کابیان ابو موسی نے نی علی اللہ کابیان ابو موسی نے نی علیہ کابیات اللہ کابیات اللہ کابیات کابیہ قول (اشعربین کے بارے میں) نقل کیا ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

۱۵۰۹ عبدالله بن محمد اور اسحاق بن نفر عیلی بن آدم ابن الی زائده ان کے والد ابو اسحاق اسود بن یزید حضرت ابو موسی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میر ابھائی یمن سے آئے اور ایک زمانہ تک (آنخضرت علیہ کی خدمت میں) مضہرے رہے عبدالله بن مسعود اور ان کی ماں کو آنخضرت کے بیال بکثرت آنے جانے اور اکثر ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم اہل بیت بیاں بکثرت آنے جانے اور اکثر ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم اہل بیت سمجھتے رہے۔

١٥١٠ـ ابونعيم 'عبدالسلام 'ايوب 'ابو قلابه 'زمدم كہتے ہيں كه جب

عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ زَهُدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ ٱبُوُ مُوسٰى ٱكُرَمَ هلذَا الْحَيُّ مِنُ جَدُمٍ وَّإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنُدَةً وَهُوَ يَتَغَدَّى دُجَاجًا وَفِي ٱلْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَآءِ فَقَال إِنِّي رَايَتُهُ يَاكُلُ شَيئًا فَقَذِرُتُهُ فَقَال هَلُمَّ فَانِّي رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَٱكُلُهُ ۗ فَقَالَ اِنِّي حَلَفُتُ لَا اكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُنحُبِرَكَ عَنُ يَّمِينِكَ: إِنَّا اَتَّيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِّنَ الْأَشْعَرَيِّينِ فَأُسْتَحُمَلْنَاهُ فَأَبِي أَنْ يُحْمِلْنَا فَاسْتَحُمَلُنَاهُ فَحَلَفَ أَنُ لَّا يَحُمِلْنَا ثُمَّ لَمُ يَلْبَثِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَتِيَ بِنَهُبِ إِبِلِ فَأَمَرَ لَنَا بِحَمُسِ ذَوُدٍ فَلَمَّا قَبَضُنَاهَا قُلَنَا تَغَفَّلُنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ لَا نُفُلِحُ بَعُدَهَا آبَدًا' فَٱتَيُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفُتَ اَنُ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدُ حَمَلَتَنَا قَالَ ۚ اَجَلُ وَلَكِنُ لَا أَحُلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنُهَا إِلَّا آتَيَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنُهَا.

١٥١١ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا أَبُو صَحْرَةَ جَامِعُ بُنُ صَحَرَةً جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ مُحُرِزٍ الْمَازِنِيُّ شَدَّادٍ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ مُحُرِزٍ الْمَازِنِيُّ حَدَّنَنَا عِمُرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ تُ بَنُوُ تَمِيمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَمْرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا أَمَّا إِذَا بَشَرُتَنَا فَقَالَ جَمَّةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا اللهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا اللهُ اللهُ عَلَيهِ يَعْبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهُعُفِيُّ يَعْبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَدِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ المُعُفِي عَبُدُ اللهِ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي وَاللهِ بَنُ مُحَدَّذِ اللهِ بَنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي أَبِي اللهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي

حضرت موسی آئے توانہوں نے قبیلہ جرم کا برااعز از کیا ہم ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ مرغی کھارہے تھے او گوں میں ایک اور آدی بھی تھا' جے ابو موسی نے کھانے کیلئے بلایا تواس نے کہاکہ میں نے اس مرغی کو پچھ کھاتے ہوئے دیکھاہے 'اس لئے مجھے اس کے کھانے سے كرابت آتى ہے ابو موسى نے كہا آ جا س نے نى عليہ كوم فى کھاتے ہوئے دیکھاہے اس نے کہاکہ میں نے قتم کھالی ہے کہ نہیں کھاؤں گا ابو موسی نے کہا آجاء ، تیری قتم کے بارے میں میں بناؤں گا کہ ہم اشعرین کی ایک جماعت میں آنخضرت علی کے پاس سواری طلب کرنے آئے 'آپ نے منع فرمادیا۔ ہم نے پھر سواری طلب کی ' توآپ نے سواری نہ دینے کی قتم کھالی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے یاس مال غنیمت کے اونٹ آئے ' تو آپ نے ہمیں پانچ اونٹ دیئے جانے كا حكم دياجب ہم نے وہ اونٹ لے لئے توہم نے كہا الشخضرت منات این قشم کو بھول گئے ہم مجھی (ایسی حالت میں) کامیاب نہیں ہو سکتے ، تو میں نے آپ کے پاس آکر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قشم کھائی تھی اور اب آپ نے سواری دے دی و ب آپ نے فرمایا جی ہاں میں اگر کوئی قتم کھالوں اور اس کے خلاف مجھے بھلائی نظر آئے تومیں اس بھلائی کواختیار کرلیتا ہوں۔ اا ۱۵ ـ عمر و بن على ابو عاصم "سفيان" ابوصير و جامع بن شداد "صفوان بن محرز مازنی 'حضرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ جب بنو تمیم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے قرمایا اے ہو تمیم ابتارت حاصل کروانہوں نے کہا کہ آپ نے بثارت تودے دی اب کھ عطافرمائے 'تو آنخضرت عَلِينَةً كَا چِره مبارك متغير موكيا ' پھر يمن كے پچھ لوگ آئے تو آ تخضرت عَلِيْ فَ فِي ما ياكه بنو تميم نے توبشارت كو قبول نہيں كيا ہے، تم قبول کر او توانہوں نے کہایار سول اللہ اہم نے قبول کرلی۔

۱۵۱۲ عبداللہ بن محمد جعفی 'وہب بن جریر 'شعبہ 'اساعیل بن ابی خالد ' قیس بن ابی حازم ' حضرت ابو مسعود (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت علیہ نے

حَازِم عَنُ آبِي مَسْعُودٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإَيْمَانُ هَهُنَا وَ آشَارَ بيَدِهِ الْيَ الْيَمَنِ وَ الْحَفَآءُ وَ غِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ آذُنَابِ الْإِبِلِ مِنْ جَيْتُ لَطُلُعُ قَرُنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ.

آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ذَكُوانَ ابْنُ عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ اَرَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ اَرَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ مُمَ اَرَقُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْحَكَمَةُ وَالْحَكَمَةُ وَالْحَكَمَةُ وَالْحَكَمَةُ وَالْمَعْنَ وَالْحِكُمَةُ وَاللّمَ عَنُ شُعْبَةً وَ الْوَقَارُ فِي آهُلِ الْعَنَمِ وَقَالَ غُنُدُر وَ الْحَيَلاءُ فِي اَهُلِ الْعَنَمِ وَقَالَ غُنُدُر وَ الْحَيَلاءُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلِيمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ شُورٍ بُنِ زَيْدٍ عَنِ آبِي الْعَيْثِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَكُولُ الشَّيْطَانَ .

١٥١٥ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ
 حَدَّثَنَا آبُو الزِّيَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً
 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ آضُعَفُ قُلُوبًا
 وَ اَرَقُ آفَئِدَةً الْفِقَةُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةً.

١٥١٦ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبُراهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً: قَالَ كُنَّا حُلُوسًا مَّعَ ابُنِ مَسْعُودٍ فَحَآءَ خَبَّابٌ فَقَالَ كُنَّا مَلُو مَنْ عَلَقَمَةً وَاللَّ فَقَالَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آيستَطِيعُ هؤلآءِ الشَّبَابُ اللَّ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آيستَطِيعُ هؤلآءِ الشَّبَابُ اللَّ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آيستَطِيعُ هؤلآءِ الشَّبَابُ اللَّ عَبُلُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَ

اپنے ہاتھ سے مین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے 'درشتی اور سخت دلی ربیعہ اور مفنر میں ہے جو اونٹوں کی د موں کے پاس آواز لگاتے ہیں جہاں سے سورج فکاتا ہے۔

ساها۔ محمد بن بشار 'ابن الی عدی 'شعبہ 'سلیمان 'ذکوان 'حضرت الوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے فرمایا: تمہارے پاس بین والے آئے ہیں 'جو رقی القلب اور نرم ول ہیں 'ایمان بینی ہے اور حکمت بینی ہے 'فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہے ' سکون و و قار بکری والوں میں ہے ' عندر نے بواسطہ شعبہ 'سلیمان 'ذکوان 'حضرت ابوہر ریرہ (رضی اللہ عنہ) آنخضرت علیقہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

ا ۱۵۱۸ اسلعیل ان کے بھائی اسلیمان اور بن یزید ابوالغیف حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایمان کینی ہے اور فتنہ یہاں ہے جہال سے سورج طلوع ہو تاہے۔

1010۔ ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج عضرت ابوہریرہ رضی اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے فرمایی منہارے پاس کمنی آئے ہیں جو نرم دل اور رفیق القلب ہیں فقہ یمنی ہے۔

۱۵۱۱ عبدان ابوجزہ اعمش ابراہیم علقہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن مسعود کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ خباب تشریف لائے اور انہوں نے کہا: اے ابوعبدالر حمٰن اکیا یہ جوانوں کا طبقہ آپ کی طرح قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں ان میں سے کسی کا قرآن تہمیں سنواؤں 'انہوں نے کہا جی ہاں! سنوائے تو عبداللہ نے کہا جی ہاں!

ياً عَلَقَمَةُ فَقَالَ زَيُدُ بُنُ حُدَيْرٍ اَخُو زِيادِ بُنِ حُدَيْرٍ اَخُو زِيادِ بُنِ حُدَيْرٍ اَتُوْمُ عَلَقَمَةَ اَنُ يَّقُرَا وَ لَيْسَ بِاَقْرَيْنَا قَالَ النَّبِيُّ اَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَاتُ خَمُسِيْنَ ايَةً مِنُ سُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرْى؟ قَالَ قَدُ اَحُسَنَ قالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنْ شُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَا اَقْرَا شَيْعًا إلَّا وَهُو يَقُرَاهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اللَّهِ مَا اَقْرَا شَيْعًا إلَّا وَهُو يَقُرَاهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اللَّهِ خَاتَمٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ: اللَّهُ يَان خَبَّابٍ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ: اللَّهُ يَان لِهِذَا النَّومَ فَالَقَاهُ رَوَاهُ غُنْدُرٌ عَنُ شُعْبَةً.

٥٤٣ بَاب قِصَّةِ دَوُسٍ وَ الطُّفَيُلِ بُنِ عَمُرِو الدَّوُسِيُ.

١٥ أ - حَدِّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابُنِ

ذَكُوانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُدْنِ. الْأَعُرِجِ عَنُ آبِيُ

هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ الطُّفَيْلُ بُنُ
عَمُرُو الِنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَمُرُو اللَّهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ دَوُسًا قَدُ هَلَكُتُ عَصَتُ وَ آبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ مَا أَدُعُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ مَا أَوْاتِ بِهِمُ.

١٥ ٥١ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْمَامَةَ حَدَّنَنَا إللهُ أَسَامَةَ حَدَّنَنَا إللهُ عَنْ قَيْسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِى الطَّرِيُقِ م

يَّا لَيُلَةً مِّنُ طُولِهَا ۚ وَعَنَائِهَا ۚ عَنَائِهَا ۚ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ آبَقَ غُلامٌ لِي فِي الطَّرِيُّقِ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُتُهُ فَبَيْنَا آنَا عِنْدَهُ إِذَا طَلَعَ النُّكُمُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةً هذا غُلامُكَ فَقُلتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةً هذا غُلامُكَ فَقُلتُ

یزید بن حدیر نے کہا کہ علقمہ تو ہم سے زیادہ اچھاپڑھنے والے نہیں ہیں 'چر بھی آپ ان سے پڑھوار ہے ہیں 'عبد اللہ نے جواب دیااگر تو کہے تو میں رسول اللہ علقہ کہتے ہیں کہ) میں نے سورہ مریم کی بارے میں ہے تجھے بتادوں (علقمہ کہتے ہیں کہ) میں نے سورہ مریم کی بارے ہے بادوں (علقمہ کہتے ہیں کہ) میں نے سورہ مریم کی انہوں نے کہا کہ اچھاپڑھتا ہے 'عبد اللہ نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں (علقمہ) بھی اسی طرح پڑھتا ہے 'چر عبد اللہ نے خباب کی ہوں (علقمہ) بھی اسی طرح پڑھتا ہے 'چر عبد اللہ نے خباب کی جانب جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوشمی تھی متوجہ ہو کر فرمایا کیا ابھی اس کے چھینکے کاوقت نہیں آیا ہے؟ خباب نے کہا آج کے بعد سے آپ اسے نہ دیکھیں گے اور انگوشمی بھینک دی' اسے غندر نے شعبہ سے روایت کیا۔

باب ۵۴۳- (قبیلہ) دوس اور طفیل بن عمر ودس کے قصہ کا بیان۔

1012 ابوقیم 'سفیان 'ابن ذکوان 'عبدالرحمٰن اعرج 'حضرت ابو ہم رسفی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ طفیل بن عمر ودسی نے آنخضرت عقالیہ کے پاس آکر کہا کہ قوم دوس بلاک ہو 'اس نے نافر مانی کی ہے اور اسلام سے انکار کر دیا لہٰذا آپ ان پر بددعا کیجئے آپ نے فر مایا اے خدا قوم دوس کو ہدایت عطا فر ما اور انہیں (اسلام میں) لے آ۔

۱۵۱۸ محمد بن علاء 'ابواسامه 'اساعیل 'قیس 'حضرت ابوہریرہ (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب میں آ کضرت علی کی خدمت میں آرہاتھا تو میں نے راستہ میں کہا۔ اس اس باوجود درازی ومشقت کے (تیراشکریہ)

كه تونے مجھے دار الكفر سے تو نجات دى!

اور میراایک غلام راستہ بیں بھاگ گیا تھا' جب بیل نے آنخضرت علیات کی خدمت میں آگر آپ سے بیعت کرلی تو (ایک دن) بیل آپ کے پاس تھا کہ اچانک وہ غلام آگیا' تو آنخضرت علیات نے مجھ سے فرمایا اے ابوہریوہ! بیہ ہے تیرا غلام' میں نے کہا اسے میں نے لوحہ اللہ آزاد کردیا۔

هُوَ لِوَجُهِ اللَّهِ فَاعْتَقُتُهُ.

٥٤٤ بَابِ قِصَّةِ وَفُدِ طَيْءٍ وَّ حَدِيْثِ

عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ.

١٥١٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ عَمْرِو ابُنِ حُرِيثٍ عَنُ عَمْرِو ابُنِ حُرِيثٍ عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ اتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفَدٍ فَحَعَلَ يَدُعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِيّهِمُ فَقُلْتُ اَمَا تَعْرِفُنِي يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: بَلَى فَقُلْتُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: بَلَى السَّلَمُتَ الْدُ كَفَرُوا وَ اَقْبَلْتَ اِذْ اَدْبَرُوا وَ اَوْفَيْتَ اِذْ غَدَرُوا وَ عَرَفُتَ اِذْ اَنْكُرُوا فَقَالَ عَدِيٌّ فَلَا أَبِلِي إِذْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَدِيٌّ فَلَا أَبُلِي إِذْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعَدِيِّ فَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَدِينٌ فَلَا أَلْكُرُوا وَ عَرَفُتَ الذَ الْكُرُوا فَقَالَ عَدِينٌ فَلَا أَلِيلُ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَدِينٌ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْم

الحمد لله سترهوان پاره حتم هوا!!

باب م ۵۴ و فد بنی طے اور عدی بن حائم کے قصہ کابیان۔

1016 موسی بن اساعیل ابوعوانه عبدالمالک عمروبن حریث عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک وفد میں حضرت عمر کے پاس آئے تووہ ایک ایک آدمی کونام لے کربلانے میں حضرت عمر کے پاس آئے تووہ ایک ایک آپ مجھے نہیں پہچانے ؟ فرمایا کی میں نے کہا اے امیر منین ! کیا آپ مجھے نہیں پہچانے ؟ فرمایا کیوں نہیں جب لوگ کا فریخے او تم اسلام لائے ، جب لوگ وی تھے تو تم آئے آئے ، جب لوگوں نے دھو کہ دیا تو تم نے وفاکی ، جب لوگوں نے دھو کہ دیا تو تم نے وفاکی ، جب لوگوں نے رحق کی انکار کیا تو تم نے بہچانا ، عدی نے کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

الحمد للدكه ستر موال پاره ختم موا!!

# اڻهارهوان پاره

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٥٤٥ بَاب حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَن ُ عُرُوَةَ ابُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَلْنَا بَعُمُرةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن كَانَ مَعَةً هَدُي فَلْيُهُلِلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَايَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمُتُ مَعَهُ مَكَّةً وَ أَنَا حَائِضٌ وَّ لَمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَشَكُوتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِیُ رَاْسَكِ وَ امْتَشِطِیُ وَ اَهِلِّیُ بِالْحَجّ وَدَعِي الْعُمُرَقَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرُسَلَنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْسِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ إِلَى التَّنْعِيم فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَذِه مَكَانَ عُمُرَتِكِ قَالَتُ فَطَافَ الَّذِيْنَ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمٌّ طَافُوا طَوَافًا اخَرَ بَعُدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَّامَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَإِنَّمَّا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

١٥٢١ ـ حَدَّشِي عَمُرُو بُنُ عَلَيٌّ حَدَّنَا يَحُلَى عَلَيْ عَدَّنَا يَحُلَى بَنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا ابُنُ جُرَيُحٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَطَآءً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ إِذَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ

## الثمار ہواں پارہ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

باب٥٨٥ جية الوداع (١) كابيان

١٥٢٠ اساعيل بن عبدالله 'امام مالک 'ابن شهاب 'عروه بن زبير ' حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ججتہ الوداع کے لئے ہم آنخضرت علیہ کے ہمراہ گئے اور جب احرام باندھا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جولوگ قربانی کا جانور ا پنے ہمراہ لائے ہیں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نبیت کرلیں اور اس وقت تک احرام نہ کھولیں 'جب تک دونوں کام پورے طور پرانجام نہ دے لیں غرض میں جب مکہ پنجی توحائضہ تھی اس لئے نہ تو میں نے کعبہ کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی او میں نے رسول اکرم سے شکایت کی کیریار سول الله اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 'سر کھول کر بالوں میں تنکھی کر لواور حج کی نبیت سے احرام باندھ لواور عمرے کو رہے دوچتانچہ میں نے یمی کیا 'پھرجب فج سے فارغ ہو چکی ' تو آپ نے مجھے عبد الرحمٰن بن ابی برے ہمراہ مقام سعیم میں بھیجا 'پس میں نے وہاں سے عمرہ کا حرام باندھا' آپ نے فرمایا یہ عمرہ اس کے بدلہ میں ہے جوتم نے ترک کر دیا تھا'عائشہ فرماتی ہیں جن لو گوں نے عمرہ كى نيت سے احرام باندھاتھا ،جب وہ مكم ينيج توطواف كعبد اور صفاء مروہ کی سعی کی پھر اپنا احرام اتار دیااس کے بعد فج سے فارغ ہو کرمٹی ہے مکہ آئے توج کادوسر اطواف اور سعی کی اور جوایہے لوگ تھے کہ انہوں نے حج وعمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا تھاان کوایک ہی مرتبه طواف وسعی کرنایژی۔

ا ۱۵۲۱ عمر و بن علی ، یخی بن سعید 'این جر نج 'عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب عمرہ کرنے والا کعبہ کا طواف کرے تو حلال ہو جاتا ہے تو میں (ابن جر زج) نے عطاء سے

(۱)اس فج کو وداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضور نے لوگوں کوالوداع کیااس کے بعد پھر آپ نے کوئی فج نہیں کیا، مدینہ سے آکر آپ نے صرف یجی ایک مرتبہ نج کیا، ہاں مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے متعدد فج کیے تھے بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی (عمدة القاری جہ: ص۲۹)

فَقُلْتُ مِنُ آيَنَ قَالَ هَذَا آبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ مَجِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ وَ مَنُ آمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُحَابَةً أَنُ يَجِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّرَاهُ ذَلِكَ بَعُدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ ذَلِكَ بَعُدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَلْلُ وَتَعُدُ.

مُعُبَةُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنُ آبِيُ شُعْبَةُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَآءِ فَقَالَ آحَجَحُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَآءِ فَقَالَ آحَجَحُتَ فَلُكُ نَعَمُ قَالَ كَيْفَ آهُلَكَ قُلُتُ أَبَيْكُ فَلُكُ نَعَمُ قَالَ كَيْفَ آهُلَكَ قُلُتُ أَبَيْكَ بِالْمَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَسَلَّمَ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ وَسَلَّمَ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ الطَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ الْكَبُّ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمَوْوَةِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ الْمَرُوةِ وَ الْمَرُوةِ وَ الْمَلْوَةِ وَالْمَرْوةِ وَالْمَرْوةِ وَالْمَرْوةِ وَالْمَدِي الْمَلْهُ وَالْمَرُوةِ وَالْمَلُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ وَالْمَرُونَ وَ الْمَدَالُ وَالْمَرُونَ وَ وَالْمَدُونَ وَالْمَرُونَ وَ وَالْمَلُولُ اللّهُ اللهُ 
١٥٢٣ حَدَّنَيى أَبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ آخُبَرَنَا اَنَسُ بُنُ عَيَاضٍ حَدَّنَنَا مُوسَى ابْنُ عُقُبَةَ عَنُ انَسُ بُنُ عَيَاضٍ حَدَّنَنَا مُوسَى ابْنُ عُقُبَةَ عَنُ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ آخُبَرَةً اَنَّ حَفُصَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرَ ازُواجَةً اَنُ يَّحُلِلُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَةً اَنُ يَحُلِلُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَةً اَنُ يَحُلِلُنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنَعُكَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنعُكَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنعُكَ فَلَسُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَقَلَّدُتُ هَدُيئَ فَلَسْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَه

مُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ مُجَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ مُجَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابْنُ شِهابٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْمُرَأَةُ مِّنُ خَشُعَمَ اسْتَفَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ الفَضُلُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ الفَضُلُ بُنُ

پوچھاکہ یہ مسکلہ ابن عباسؓ نے کہاں سے لیا توانہوں نے کہا خدا کے اس ارشاد سے کہ ''کھر ان کا حلال ہونا بیت العیق کے پاس ہے ''اور خود حضورا کرم علی ہے نے اپنے اصحابؓ سے جمتہ الوداع میں احرام کھول دینے کا حکم دیا' میں نے کہا یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہے' تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے پہلے اور بعد جب بھی طواف کرے احرام کھول سکتا ہے۔

استری اشعری سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نی عظیاتہ کے ساتھ بطحا میں موجود تھا کہ آپ نے بھی سے فرمایا کیا کہ ہیں نی عظیاتہ کے ساتھ بطحا میں موجود تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا: تم نے جی کا حرام باندھ لیا ہے ؟ ہیں نے عرض کیا 'جی ہاں! آپ نے فرمایا 'تم نے احرام کیا کہہ کر باندھا؟ میں نے عرض کیا 'لبیك با ھلال کا ھلال رسول الله علی ہیں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو آنخضرت نے باندھا ہے 'اس کے بعد آپ نے فرمایا کعبہ کا طواف اور صفاو مروہ کی سعی کے بعد احرام اتار ڈالنا' لہذا میں نے طواف کیا 'سعی کی 'احرام کھولا اور پھر قبیلہ قیس کی ایک عورت سے سرکی جو کیں نکلوا کیں۔

المحال ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'موٹی بن عقبہ 'نافع ' حضرت ابن عراق ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آخضرت عقبہ کی دوجہ حضرت حفصہ نے بتایا کہ ججۃ الوداع میں حضور اکرم علیہ نے اپنی بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ تم سب احرام کھول ڈالو' میں نے عرض کیا یارسول اللہ: آپ کیوں نہیں احرام کھولتے ؟ فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ بندھاہے 'اور بالوں کو جمالیاہے قربانی ہار پہنا کرساتھ لایاہوں 'لہذا جب تک ابناجانور ذی خرکوں میں احرام نہیں اتار سکتا۔

۱۵۲۴۔ ابوالیمان شعیب 'زہری 'محد بن یوسف 'اوزاعی 'ابن شہاب 'سلیمان بن بیار 'حضرت ابن عباس رضی الله عنجماسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیمی جمتہ الوداع میں سواری پر بیٹے ہوئے تھے بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت نے آنخضرت علیمی ہے عرض کیا کہ یا رسول الله میرے باپ پر جج فرض ہوچکا ہے 'مگر وہ اس قدر بوڑھا ہے کہ سواری پر بیٹے بھی نہیں سکتا' تو کیا میں اس کی طرف سے جج

كرسكتى موں؟ آپ نے فرمایا كە ہاں!كرسكتى مو\_

١٥٢٥ ـ محمه 'سريح بن نعمان فليح' نافع 'حضرت ابن عمر رضي الله عنهما ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فتح مکہ کے سال اپنی او نثنی قصواء (۱) پر سوار تھے اور حضرت اسامہ آپ ً کے پیچیے بیٹھے ہوئے تھے 'حضرت بلال اور عثالٌ بن طلحہ ہمراہ تھے یہاں تک کیہ کعبہ کے پاس آئے اور او نٹی کو بٹھایا (عثمان بن طلحہ) ے سنجی مانگی کعبہ کا دروازہ کھولا' تو آنخضرت علیہ اور حضرت اسامیر 'بلال اور عثان اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ اندر سے بند كرليا' بہت دير كے بعد باہر تشريف لائے' تو بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کے لئے بوجے ، گرمیں سب سے پہلے اندر گیا 'حضرت بلال کواڑ کے پاس کھڑے تھے ، تو میں نے ان سے بوچھا کہ آنخضرت عَلَيْكُ نے نماز كس جگه ادا فرمائى ہے 'وہ كہنے لگے كه بيرچھ ستون ہیں ان میں سے پہلے جو تین ستون ہیں ان دو کے در میان آپ نے نماز پڑھی ہے' آپ کی پشت مبارک دروازہ کی طرف تھی اور منه سامنے کی جود بوار ہے اس کی طرف تھا'حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ میں بیر معلوم کرنا بھول گیا کہ آنخضرت علی نے کتنی ر کعات ادا فرمائی تھیں اور جہاں آپ عظیمہ نماز پڑھ رہے تھے (اس مقام میں) کوئی سرخ پھر تھا'یا نہیں۔

۱۵۲۲ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' عروہ بن زبیر ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت صفیہ ہم جمتہ الوداع کے دن حائضہ ہو گئیں' تو آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے کیا ہمیں تھہر ناپڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! وہ تو مکہ واپس آکر طواف زیارت کر چکی ہیں' آنخضرت علیہ نے فرمایا

وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ فَرِيُضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ ٱدُرَكَتُ ٱبى شَيْحًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَقُضِي أَنُ آحُجَّ عَنُهُ قَالَ نَعَمُ. ١٥٢٥\_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرًا قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَهُوَ مُرُدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصُوَآءِ وَمَعَةً بِلَالٌ وَ عُثْمَانُ بُنُ طَلَحَةَ `حَتّٰى ٱنَاخَ عِنْدَ الْبَيتِ ثُمَّ قَالَ لِعُثُمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ فَجَآءَ ةُ بِالمِفْتَاحِ فَفَتَجَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَّعُثُمَانُ ثُمَّ اَغُلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ وَٱبْتَدَر النَّاسُ الدُّخُولُ فَسَبَقُتُهُمُ فَوَجَدُتُ بِلَالًا قَآئِمًا مِّنُ وَّرَآءِ الْبَابِ فَقُلُتُ لَهُ آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَالِكَ الْعَمُودَيُنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ اَعُمِدَةٍ سَطُرَيُنِ صَلَّىٰ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيُتِ خَلْفَ ظَهُرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الَّذِي يَسْتَقُبِلُكَ حِيْنَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْحِدَارِ قَالَ وَ نَسِيْتُ أَنْ أَسُالُهُ كُمُ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَآءُ.

الرُّهُرِيِّ حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّيْرِ وَأَبُو سَلَمَةُ الزُّيْرِ وَأَبُو سَلَمَةُ الزُّيْرِ وَأَبُو سَلَمَةُ الْمُنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتُهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً بِنُتَ حُبَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ رُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱) میہ حضور ﷺ کی او نمنی کانام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی تھی ادراسی او نمنی پر آپ ہجرت کے وقت تشریف فرماتھ۔

وَسَلَّمَ حَابِسَتُنَاهِيَ فَقُلُتُ إِنَّهَا قَدُ اَفَاضَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَنْفِرُ. ١٥٢٧ \_ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْحَبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ عَنَ ابُن عُمَرُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدُّثُ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا وَ لَا نَدُرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيُهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيُحَ الدُّجَالَ فَأَطُنَبَ فِى ذِّكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنُ نَبِيِّ إِلَّا ٱنْذَرَ أُمَّتَهُ ۚ ٱنَّذَرَهُ نُوحٌ وَّ النَّبِيُّونَ مِنَ بَعُدِمٍ وَ اِنَّهُ يَخُرُجُ فِيُكُمُ فَمَا خَفِيَ عَلَيُكُمُ مِّنُ شَانِهِ فَلَيُسَ يَخُظَى عَلَيُكُمُ أَنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ عَلَى مَا يَخُظَى عَلَيْكُمُ ثَلثًا إِنَّا رَبَّكُمُ لَيُسَ بِاعُورَ وَ إِنَّهُ اَعُورُ عَيْنَ الْيُمُنِّي كَانَّ عَيْنَةً عِنبَةٌ طَافِيُةٌ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَاتَكُمُ وَ آمُوَالَكُم كَحُرُمَةِ يَوُمِكِمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهُرِكُمُ هَذَا آلَا هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلثًا وَيُلَكُمُ أَوْ وَيُحَكُّمُ أَنْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضٍ.

٢٥٢٨ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا أَبُو السَحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِي زَيْدُ ابُنُ اَرُقَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةَ غَرُوةً وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةَ غَرُوةً وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةً غَرُوةً وَ اللَّهُ اللَ

٩ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ عِلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ عَنِ آبِي زُرُعَةَ ابُنِ عَمُرو
 بُنِ جَرِيْرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 فِي حَجَّةٍ الْوَدَاع لِجَرِيْرِ اسْتَتُصِتِ النَّاسَ فَقَالَ

کہ پھر کیا فکرہے 'ہمارے ساتھ مدینہ چلو' کیونکہ طواف و داع کی کو ئی ضرورت نہیں ہے۔

۱۵۲۷ یکی بن سلیمان 'ابن و بب 'عمر بن محمد 'محمد بن زید 'حضرت ابن عمرؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بار ججتہ الوداع كاذ كر كررہے تھے اور آنخضرت علیہ ہم میں موجود تھے مگر ہم کو یہ معلوم نہیں تھاکہ جمتہ الوداع کے کہتے ہیں 'حضور اکرم علیہ نے اللہ کی تعریف کے بعد مسے د جال کا حال بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ، پھر ارشاد فرمایا که کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو مسیح و جال ہے نہ ڈرایا ہو ' یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغیبروں نے بھی ڈرایا'وہ ضرور نكلے گااور تمہارے بيجانے كے لئے يه علامت كافى ہے كه وه كانا موگا، اور تمہارار ب کانا نہیں ہے اس کی داہنی آئکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہو گی۔ لہذاا چھی طرح سن لو کہ جس طرح آج اس شہر اور مہینہ میں مسلمانوں کے خون اور مال کو حرام کیا گیا ہے 'اس طرح آئندہ بھی حرام ہے 'اس کے بعد آپ نے پوچھاکیا میں نے اللہ کے احکامات آپ کو پہنچاد ہے؟ سب نے یک زبان ہو كرا قرار كيااور كهاجى بال! چر آب نے تين مرتبه فرمايا اے الله تو كواه ر ہنا' پھر فرمایا کہ دیکھو'یہ افسوسناک کام مت کرنا کہ میرے بعد کا فر بن جاؤاور آپس میں ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو۔

. الم ۱۵۲۸ عرو بن خالد 'زہیر 'ابو اسحاق سبعی 'زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی کے اعیس دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی کے کیا 'جے ججة الوداع کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا 'ابواسحاق کابیان ہے کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا 'ابواسحاق کابیان ہے کہ آپ نے ایک حج اس وقت کیا تھا جس وقت آپ مکہ میں تھے۔

1019۔ حفص بن عمر 'شعبہ 'علی بن مدرک 'ابی زرعہ بن عمر و بن جریر حضرت جریر بجلی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حجتہ الوداع میں آنخضرت علی ہے نے مجھ سے فرمایا کہ سب لوگوں کو خاموش کرادو تاکہ میں جو کہوں وہ سن سکیں 'اس کے بعد آپ نے

لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رَفَابَ بَعُضُكُمُ رَفَابَ بَعُض.

. ١٥٣٠ حُدَّنييُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُنِ آبِيُ بَكْرَةً عَنُ آبِيُ بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمْوتِ وَ الْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلْثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوُ الْقَعَدَةِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعُبَانَ أَيُّ شَهُر هٰذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيّهِ بَغَيْرِ اسُمِهِ قَالَ الَّيْسَ ذُوالْحَجَّةِ قُلْنَا بَلِّي قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعُلَمُ فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱليُسَ الْبَلَدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَاكُّ بَوُمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ۚ ظَنَّنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ يَوُمُ النَّحْرِ قَلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّا دِمَاتَكُمُ وَ آمُوَالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّ آحُسِبُهُ قَالَ وَ اَعُرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هٰذَا فِي شَهُرِكُمُ هٰذَا وَسَتَلُقَوُنَ رَبُّكُمُ فَسَيَسُٱلْكُمُ عَنُ أَعُمَالِكُمُ آلًا فَلًا تُرُحِعُوا بَعُدِى ضُلًّا لًا يَضُربُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ أَلَّا لِيُبَلِّع الشَّاهَدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنُ أَيْبَلِّغُهُ اَنْ يَكُونَ اَوْعَى لَهُ مِنُ بَعُدِ مَنُ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَ ا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ.

فرمایا 'اے لوگو! میرے بعد ایسامت کرنا کہ اسلام سے پھر جاؤاور کا فر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹینے لگو:

• ١٥٣٠ محمد بن مثني 'عبدالوماب 'ايوب 'محمد 'ابن ابي بكر 'حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجمتہ الوداع کے دن نبی علی نے خطر میں ارشاد فرمایا 'دیکھوزمانہ گھوم پھر کر پھراسی مقام پر آگیا جہاں پیدائش آسان و زمین کے دن تھا سال کے بارہ مہينے ہوتے ہیں'ان میں سے چاراشہر حرم ہیں' تین تو متواتر ہیں ذیقعدہ وی الحجه محرم اور چوتھار جب کا مہینہ ہے ،جو جمادی الثانيہ اور شعبان کے در میان آتا ہے پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سامہینہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے' آپً تھوڑی دیر خاموش رہے ہم کو خیال ہوا کہ آپ اس مہینہ کانام کوئی دوسرا فرمائیں گے 'آپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ڈی الحجہ کا نہیں ہے؟ عرض کیاجی ہاں! پھر آپ نے پوچھایہ کونساشہر ہے؟ عرض کیا کہ الله اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے آپ تھوڑی دیرے خاموش رہے ہم نے خیال کیا کہ آپ اس شہر کا نام کوئی دوسر ا فرمائیں گے آپ نے فرمایا کیااس کانام کمہ نہیں ہے عرض کیاہاں! پھر آپ نے بوچھا آج دن کیاہے؟ عرض کیااللہ ورسول کوخوب معلوم ہے' آ<sup>ہ</sup> پھر خاموش رہے 'ہم کو خیال ہوا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام فرمائیں ك أبّ فرماياكيا آج يوم الخر نہيں ہے؟ عرض كيا جي ہاں اس کے بعد آپ نے فرمایا 'خوب س لو! تمہاری جانیں تمہارے مال 'محمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو بکرہ نے سے بھی کہا تھا کہ تمہاری آبروئیں ای طرح حرام ہیں جس طرح میہ مہینہ 'شہر اور دن حرام ہیں 'تم کو ایک روز اپنے رب کے پاس جانا ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا 'لہذا یہ مت کرنا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گرد نیں کاشنے لگو اور گمراہ ہو جاؤ تو پھر جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس کو دوسر وں تک پہنچادیں 'جو بیہاں موجود نہیں ہیں' کیونکہ بھی میہ ہو تاہے کہ پہنچانے والے سے وہ مخض زیاد میادر کھتاہے جس کو پہنچائی جائے۔ محمر اس حدیث کو بیان کرتے وقت کہہ رہے تھے کہ رسول خدانے سے فرمایا آخر میں آپ نے فرمایا میں نے خدا کا پیغام پہنچادیا' بیردومر تنبہ فرمایا۔

١٥٣١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانُ النَّورِيُّ عَنُ قَيْسٍ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ آنَّ أَنَاسًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْنَرَلَتُ هَذِهِ اللَّيَّةُ فِيْنَا لَاتَّحَدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ اكْمَلُتُ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ آيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا اليَوْمَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي فَقَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي فَقَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاقِفَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاقِفَ بِعَرَفَة.

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِى الْاَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنُ عَرُوةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَ مَنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَجَّ وَ الْعُمُرةَ فَلَمُ يَجِلُّوا حَتَى يَوْمَ النَّحْرِ. اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ مَالِكُ وَاللهِ مَدَّ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٣٤ - حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ حَدَّنَنَا مَالِكُ مِثْلُهُ.

10٣٥ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ ابْرَاهِيمُ هُوَ ابُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَامِر بُنِ سَعَدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ بِيُ مِنَ الْوَجُعِ مَا تَرَى وَ آنَا ذُو مَالٍ وَ لَا يَرِثْنِي إِلَّا ابْنَةً لِي وَاحِدَةٌ آفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالَ لَا قُلْتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ ال

۱۵۳۱۔ محد بن یوسف 'سفیان 'قیس بن مسلم ' حضرت طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ کچھ یہودیوں نے اس طرح کہا کہ اگر سورہ مائدہ کی بیہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنالیت ' حضرت عمر نے دریافت کیا کہ کون می آیت ؟ یہودی نے کہایہ آیت کہ '' آج کے دن میں نے تمہارادین مکمل کر دیااور تم پر اپنی نعمت بوری کر دی '' حضرت عمر نے جواب دیا جھے معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی ' یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی ' یہ تریف فرما تھے۔

1001۔ عبداللہ بن مسلمہ 'امام مالک 'ابوالاسود 'محمد بن عبدالر حمٰن ' عروۃ بن زبیر 'حضرت عائشہ صدیقۃ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول خدا عقطیۃ کے ساتھ ججۃ الوداع کے لئے نکلے تو کچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی تھی پچھ نے جج کی اور پچھ نے دونوں کی اور رسول خدا عقیہ نے جج کی نیت فرمائی تھی تو جس نے صرف جج کی یا جج وعمرہ دونوں کی نیت کی تھی 'تو وہ احرام باندھے رہے جب تک کہ ذی الحجہ کی دس تاریخ نہیں آگئی (یعنی قربانی کے دن)۔

۱۵۳۳ عبدالله بن يوسف المام مالك سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے اس حديث كو اس طرح بيان كيا كه جم جمت الوداع ميں آنخضرت عليلة كے ساتھ تھے۔

۱۵۳۴۔اسلعیل بن اولیس کابیان ہے کہ امام مالک نے مجھ سے بھی الیی ہی حدیث بیان کی جواو پر گزری ہے۔

1000- احمد بن يونس ابراجيم بن سعد ابن شهاب عامر بن سعد اسعد بن الى و قاص سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كياكہ بيں جمتہ الوداع بيں مرض بيل مبتلا ہو كر موت كے قريب بينج كيا رسول اللہ عليہ ميرى عيادت كيلئے تشريف لائے اليل عياں نے عرض كيا يا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمارہ بيں كہ بيں كتنا سخت بيار ہو كيا ہوں اور بين بہت مال ركھتا ہوں اور صرف اور بين بہت مال ركھتا ہوں اور صرف ايك بيني ہے اور كوئى مير اوارث نہيں ہے كيا بيں دو تہائى مال صدقہ كرسكتا ہوں؟ آپ نے فرمايا نہيں ، ميں نے عرض كياكہ اچھا آدھا كرسكتا ہوں؟ آپ نے فرمايا نہيں ، ميں نے عرض كياكہ اچھا آدھا

فَالثَّلُثُ قَالَ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ اَنُ تَذَرَ وَرَتَتَكَ اَعُنِيآ ءَ خَيْرٌ مِّنُ اَنَ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفُقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ النَّاسَ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفُقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ النَّاسِ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفُقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ اللَّهِ الْحُلَفُ بَعُدَ اللَّهِ اللَّهِ الْحُلَفُ بَعُدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا عَمَلًا وَلَعَةً وَلَمْ وَلَا تُرَودُنَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمَ الْعَلَامُ اللَ

١٥٣٦ ـ حَدَّنَيَى اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا آبُوُ ضَمُرَةً حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ نَافِع آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَخْبَرَهُمُ آنَّ رَسُّولَ اللَّهِ حَلَقَ رَاسَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٣٧ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ حَدَّنَنَا ابْنُ جَرَيْجِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ أَنْ النَّبِيَّ بَنِ عُقْبَةَ عَنْ أَنْ النَّبِيَّ عَنْ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعُضُهُم.

١٥٣٨ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ قَزُعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ ابُنِ شَهَابٍ وَّ قَالَ اللَّيُثُ حَدَّنَي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٌ اخْبَرَةً إِنَّهُ اَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

کرسکتا ہوں؟ آپ نے منع فرمایا 'میں نے عرض کیااچھا تیر احصہ '
آپ نے فرمایا 'ہاں دے سکتے ہو 'گراپنے وار ثوں کو محتاج چھوڑ نے
سے مالدار چھوڑنا اچھا ہے ' نہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ
بھیلا ئیں گے حقیقت یہ ہے کہ تم جو بچھاللہ کی راہ میں خرچ کروگ
اس کا ثواب طے گا' حتی کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤگ'
پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ
جاؤں گا'اور وہ آپ کے ساتھ یہ بینہ چلے جائیں گے ' آپ نے فرمایا
واراگررہ بھی گئے تواللہ کی مرضی پر چلوگے 'تو مر تبہ بڑھے گااور کوئی
تجب نہیں کہ تم زیادہ دن زندہ رہو 'اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو
فائدہ پنچے اور کا فرول کو نقصان اے اللہ! میرے اصحاب گی بجرت کو
پوراکر دے اور ان کو پیچھے مت بھیرنا ' البتہ سعد بن خولہ مکہ میں
انقال کر گئے '() جس کا آنخضرت علیاتھ کو بہت صدمہ ہوا۔

۱۵۳۷ - ابراہیم بن منذر 'ابوضمرہ' موسی بن عقبہ 'نافع' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے جمتہ الوداع میں تمام ارکان ادا کرنے کے بعد اپناسر منڈوادیا تھا۔

۱۵۳۷ عبید الله بن سعید محمد بن بکر 'ابن جریج' موسٰی بن عقبه ' نافع' حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجتہ الوداع میں رسول الله علیہ اور بعض صحابہ نے بال منڈوائے اور کسی نے صرف کتروائے تھے۔

۱۵۳۸ یکی بن قزعہ 'امام مالک 'ابن شہاب الیث 'یونس 'ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ 'حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک گدھے پر بیٹھا ہوا آر ہا تھا اور رسول اللہ علیہ جمتہ الوداع کے موقع پر منی میں نماز پڑھا رہے تھے 'ابھی تھوڑی سی جماعت کے سامنے سے میر اگدھا گزرا تھا

(۱) حضرت سعد بن خولہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی جمتہ الوداع کے موقع پران کی تمنایہ تھی کہ مکہ میں موت نہ آئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیلئے چھوڑا تھااس موت نہ آئے، اس لیے کہ یہ اللہ کیلئے مکہ کہ جس موت آئے، لیکن انکی تمناپوری نہیں ہوئی تھی اس لیے حضور کوان پر رحم آیا میں موت آئے، لیکن انکی تمناپوری نہیں ہوئی تھی اس لیے حضور کوان پر رحم آیا اور موت پر صدمہ ہوا۔

#### کہ میں نیچے اتر کر نماز میں شامل ہو گیا۔

1000۔ مسدد یجی 'ہشام بن عروہ 'اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں سن رہاتھا کہ کس نے اسامہ بن زید سے بوچھا کہ جمتہ الوداع میں حضور اکرم علی ایک سواری کس طرح چلاتے تھے انہوں نے کہا 'در میانی چال سے اگر جگہ کشادہ ہوتی تو تیز بھی چلاتے تھے۔

۰ ۱۵۴۰ عبدالله بن مسلمه امام مالک کیلی بن سعید عدی بن خابت عبدالله بن برن خابت عبدالله بن بزید مسلمی محضرت ابوالوب انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حجتہ الوداع میں آنخضرت علیہ کے اقتداء میں نماز مغرب وعشاءا یک ساتھ اداکی ہے۔

باب ۵۴۲۔ جنگ تبوک(۱) کا بیان اور اسے غزوہ عسرۃ بھی کہتے ہیں۔

ا ۱۵۴۱۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'اپ دادابوبردہ ہے '
وہ اپ والد حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے جنگ تبوک کے موقع پر مجھے آنخضرت علیا ہے کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں ان سے سواری طلب کروں 'میں نے آکر خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجاہے '
تاکہ میں آپ سے سواری طلب کروں 'آپ نے فرمایا 'خداک قسم! میں تمہیں کوئی سواری خدوں گا 'اور آپ اس وقت غصہ میں تھے '
میں سر تمہیں کوئی سواری نہیں افسوس کرتا ہو واپس آیا اور اپ میں اس صابح ایک غم تو یہ تھا کہ ساتھیوں سے حال بیان کر دیا ' مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ ساتھیوں کے پاس آبیس نبی علیہ نہ ہو جا کیں میں اپ ساتھیوں کے پاس آبیس نبی علیہ نبیس نبی علیہ خم نبیس مواری نبیس دی اور دوسر ایہ رنج تھا کہ کہیں نبی علیہ نبیس نبی علیہ کے نبیس اطلاع دی '

وَسَلَّمَ قَآثَمٌ بِمِنَى فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِ لَمَّ نَزَلَ عَنهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

١٥٣٩ حَدَّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّنَنَا يَحُينى عَنُ
 هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنَى اَبِى قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَ اَنَا
 شَاهِدٌ عَنُ سَيُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى
 حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوةً تَصَّ.

١٥٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ
 عَنُ يَحْيى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ
 عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطْمِي آنَّ آبَا أَيُّوبَ آخَبَرَةً
 أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 في حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَ الْعِشَآءَ جَمِيعًا.

٥٤٦ بَابِ غَزُوَةِ تَبُوكُ وَهِيَ غَزُوَةً اللهُسُرَةِ.

١٥٤١ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَا أَبُو السَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنُ اَسَامَةَ عَنُ بُرُدَةَ عَنُ اللَّهِ مُوسَلَى قَالَ اَرْسَلَيٰ اَصُحَابِي اللَّهِ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُأَلَهُ الْحُمُلانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُسُرَةِ وَهِي غَزُوةً لَهُمُ إِذَ هُمُ مَّعَةً فِي جَيْشِ الْعُسُرَةِ وَهِي غَزُوةً تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ اَصُحَابِي تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ اَصُحَابِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ عَلَى شَيءٍ وَا فَقَتُهُ وَهُو غَضُبَانُ وَ اللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفُسِه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ الْمُثَالِقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ الْمَثَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُهُ الْوَالِمُ الْمُنَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ الْمُنَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْمُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَهُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَ

(۱) یہ غزؤہ 9 ھیں پین آیا یہ وہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔

سُوَيْعَةً إِذُ سَمِعُتُ بِلَالًا يُّنَادِي آي عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيُس فَاحَبُتُهُ فَقَالَ اَحِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوكَ فَلَمَّا آتَيْتُهُ قَالَ خُذُ هذَيُنِ الْقَرُنَيُنِ وَ هذَيُنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ ٱبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَتِدٍ مِّنُ سَعُدٍ فَٱنْطَلِقُ بهنَّ اللي ٱصۡحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ اللَّهَ ۚ أَوۡ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمِلُكُمُ عَلَى هؤُلاءِ فَارْكَبُوهُنَّ فَانُطَلَقْتُ الِيَهِمُ بِهِنَّ فَقُلُتُ اِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُمِلُكُمُ عَلَى هؤُلآءِ وَلكِنبِّي وَ اللَّهِ لا اَدَعُكُمُ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيُ بَعُضُكُمُ اِلِّي مَنُ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّنْتُكُمُ شَيْئًا لَّمُ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِي إِنَّكَ عِنُدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَّ لَنَفُعَلَنَّ مَا آجَبُتَ فَانُطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرِ مِنْهُمُ حَتَّى أَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوا قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُعَةً إِيَّاهُمُ ثُمَّ اِعْطَآءَ هُمُ بَعُدُ فَحَدَّتُوهُمُ بِمِثُلِ مَا حَدَّتُهُمُ بِهِ أَبُو مُوسَلى.

رَ الْحَكُم عَنُ مُصَعَبِ ابْنِ سَعُدٍ عَنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم خَرَجَ اللي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم خَرَجَ اللي تَبُوكَ وَاسْتَخُلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ اتْخَلِّفُنِي فِي المَسْبَيانِ وَالنِسَاءِ قَالَ الا تَرُضَى اللهَ اتْحُونُ مِنْي المَسْزَلَةِ هُرُونَ مِن مُّوسَى اللهَ انَّهُ لَيسَ نَبِي المَمْزُلَةِ هُرُونَ مِن مُّوسَى اللهِ انَّهُ لَيسَ نَبِي المَحْرَم مِن مُّوسَى اللهِ انَّهُ لَيسَ نَبِي المَحْرَم مِن مُوسَى اللهِ اللهَ لَيسَ نَبِي المَحَرَم مِن مُوسَى اللهِ اللهَ لَيسَ نَبِي المَحَرم مَعْمَدُ مُصُعَبًا.

١٥٤٣ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا مُحَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعُتُ عَطَآءً يُّخْبِرُ قَالَ اَخْبَرَنِى صَفُواَنُّ ابُنُ يَعُلَى بُنِ

تھوڑی دیرنہ گزری تھی کہ حضرت بلال پکارتے ہوئے آئے 'میں نے جواب دیا' وہ کمنے لگے 'چلو آنخضرت علیہ ہے کہ کا بلاتے ہیں 'میں حاضر ہوا' تو آپ نے فرمایا' یہ اونٹ کے جوڑے (۱اونٹ) لے جاو' اوراپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ 'اللہ 'یا یہ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے تم کوسواری کے واسطے دیئے ہیں 'انھیں کام میں لاؤ' میں اونٹ لے کر ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ اونٹ آنخضرت میں سواری کے واسطے عنایت فرمائے ہیں 'مگر میں متمہیں ان لوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے بہلی بار نبی میں کی متمہیں ان لوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے بہلی بار نبی میں کہنے کا متمہیں ان لوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے بہلی بار نبی میں کہنے کو متع فرمانا سنا ہے 'کیونکہ شاید تم مجھے جھوٹا خیال کر واور یہ سمجھو کہ آنخضرت علیہ نے نبیں فرمایا۔ ساتھیوں نے کہا' نہیں ہم تم کو سیاجا نے ہیں' پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ہم چلیں گے 'آخرا کی آدی میں سیاجا نے ہیں' پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ہم چلیں گے 'آخرا کی آدی میں میں کے میرے ساتھ وہاں آیا' جہاں انکار کو سننے والے موجود تھے 'انہوں میں میرے ساتھ وہاں آیا' جہاں انکار کو سننے والے موجود تھے 'انہوں میں میں کہ تو کہا کہ واقعی رسول اللہ علیہ نے کہا کہ واقعی رسول اللہ علیہ نے بہلے میں خرمادیا تھا۔

م ۱۵۳۲۔ مسدو' یکی 'شعبہ ' تکم ' مصعب بن سعد ' سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا جب تبوک کے لئے روانہ ہونے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر ہیں انہا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچوں اور عور توں میں چھوڑ رہ ہیں ؟ آپ نے فرمایا علی تم کو خوش ہونا چاہئے کہ میرے نزدیک تمہار امر تبہ یہ ہے وضرت موسی کے نزدیک ہارون کا 'گریہ کہ میر نے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا ' ابو داؤد طیالی نے اسے اس طرح روایت کیا کہ شعبہ نے تھم سے اور تھم نے مصعب سے سالہ طرح روایت کیا کہ شعبہ نے تھم سے اور تھم نے مصعب سے سالہ سال سالہ بن سعید ' محمد بن بکر ' ابن جر بج ' عطاء سے روایت کر تی نہیں آئے گئی آبین کر تابن جر بے ' عطاء سے روایت کر تیں انہوں نے بیان کیا کہ صفوان کہتے تھے کہ میر ہے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میر ہے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میں آئخضر ت علیا ہے ساتھ جنگ

٥٤٧ بَابِ حَدِيُثِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَقَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى الثَّلثَةِ الَّذِيُنَ خُلَفُهُ ال

١٥٤٤ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ كَعُبٍ مِنْ بَنِيُهِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعُبٍ مِنْ بَنِيُهِ حِيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكِ يَحْدِثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ وَصَّةٍ تَبُوكَ قَالَ كَعُبَ لَمُ اتَخَلَّفَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي عَزُوةٍ بَبُوكَ عَالَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ وَلَهُ عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ وَلَهُ مَنْ يَعْدِ وَلَهُ عَيْرَ اللَّهِ عَلَى عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ عَلَى عَيْرَ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُولَةٍ بَدُرٍ وَلَهُ مَنْ عَلَي عَيْرَ وَلَهُ مَنْ عَلَى عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَيْرَ قُولُهُ عَيْرَ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ وَسَلَّمَ يَرُيدُ عِيْرَ قُولَةً عَلَى عَيْرٍ وَلَهُ مَنْ عَرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَةً الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتَفَنَا عَلَى اللَّهُ عَيْدِ وَسَلَّمَ لِيلَةً الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتَفَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ اللَّهُ عَيْرَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَ اللَّهُ عَلَى عَيْرَا اللَّهِ عَلَى عَيْرَ وَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَيْرَ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْرَ وَلِكُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُ الْمَلِهُ لَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنَا عَلَى اللَّهُ الْمُسَاكِمُ وَمَا أُحِبُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُنْ الْمُ الْمُلْكِالِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُلْكِلُولُ اللْهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلُهُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللْمُ الْمُوا

تبوک میں حاضر تھا، یعلی کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام عملوں میں سے اس عمل پر زیادہ اعتماد کر تاہوں 'عطاء نے کہا کہ صفوان نے مجھے بتایا کہ یعلی نے ایک شخص کو ملازم رکھا وہ ایک شخص سے لڑا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا اور گوشت منہ میں بھر لیا 'جسے بڑی دقت سے چھڑ ایا گیا' مگر کا نے والے کادانت نکل میں بھر لیا 'جسے بروی دقت سے چھڑ ایا گیا' مگر کا نے والے کادانت نکل پڑا' پھر یہ دونوں آ مخضرت علیا ہے کی خدمت میں آئے' مگر آپ نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی 'عطاء کا بیان ہے کہ صفوان نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی 'عطاء کا بیان ہے کہ صفوان نے مفوان نے یہ بھی کہا تھا کہ آ مخضرت علیا ہے نے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہے تھوان نے یہ بھی کہا تھا کہ آ مخضرت علیا ہے کے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے دیتاجو تم اونٹ کی طرح چباڈا لئے۔

باب ۱۹۸۷ غزوہ تبوک میں پیچیے رہ جانے والے تین اشخاص کی معافی کا بیان 'کعب بن مالک کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا" اور ان تین آد میوں پرجو پیچیے رہ گئے۔"

كَانَتُ بَدُرٌ ٱذُكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنُ خَبَرَى أَنِّي لَمُ أَكُنُ قَطُّ أَقُوى وَلَا أَيْسَرَحِيْنَ تَخَلُّفُتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزُوَةِ وَاللَّهِ مَا اجُتَمَعَتُ عِنْدِي قَبُلَهُ رَاحِلَتَان قَطُّ حَتَّى حَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ وَلَمْ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ تِّلُكَ الْغَزُوَّةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ وَّاسْتَقُبَلَ بِهِسَفُرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَّعَدُ وَّا كَثِيْرًا فَجَلِّي لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمَرَهُمُ لِيَتَاهَبُّوا أَهْبَةَ غَزُوهِمُ فَآخُبَرَهُمُ بِوَجُهِهِ الَّذِي يُرِيُدُ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ وَّلَا يَجْمَعُهُمُ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيُدُ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعُلَبٌ فَمَارَجُلٌ يُرْيُدُ اَنْ يَتَغَيَّبَ اِلَّاظَنَّ اَنْ سَيَخُفَى لَهُ مَالَمُ يَنُزِلُ فِيُهِ وَحُيُ اللَّهِ وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ الْغَزُوةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظَّلالُ وَتَحَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَةً فَطَفِقُتُ أَغُدُو لِكُي أَتَحَهَّزَ مَعَهُمُ فَارُحِعُ وَلَمُ ٱقْضِ شَيْئًا فَٱقُولُ فِي نَفْسِي آنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمُ يَزَلُ يَتَمَادى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْحَدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَةً وَلَمُ ٱقْضِ مِنُ جَهَازِيُ شَيْئًا فَقُلْتُ آتَحَهَّزُ بَعُدَةً بِيَوْمِ آوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ ٱلْحَقَّهُمُ فَغَدَوُتُ بَعُدَ أَنُ فَصَلُوا لِاتَجَهَّزَ فَرَجَعُتُ وَلَمُ اَقُضِ شَيْئًا ثُمَ غَدَوُتُ ثُمَّ رَجَعُتُ وَلَمُ اَقُضِ شَيْعًا فَلَمْ يَزَلُ بِيُ حَتَّى ٱسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوُ وَهَمَمُتُ اَنْ اَرُتَحِلَ فَأُدُرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمُ يُقَدِّرُلِيُ ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجُتُ فِي النَّاسِ بَعُدَ خَرُوْجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہیں جنگ کا خیال کرتے ' تو صاف صاف پیتہ نثان اور جگہ نہیں بتاتے تھے 'بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسر امقام سمجھتارہے غرض جب لڑائی کاوقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی 'راستہ طویل اور بے آب و گیاہ تھا' دسٹمن کی تعداد زیادہ تھی 'لہذا آپ صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جارہے ہیں تاکہ تیاری کرلیں اس وقت آنخضرت علیہ کے ساتھ کیٹر تعداد میں مسلمان موجود تھے 'گر کوئی الی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں 'کعب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونانہ عاہتا ہو' مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آنخضرت عَلِيلَة كواس وقت تك معلوم نهيں ہوسكتى 'جب تك كه وحی نہ آئے 'غرض آنخضرت علیہ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت تھا جب کہ میوہ یک رہا تھا اور سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم مو تا تفا سب تياريال كررب تنظ مكرين مرصح كويبي سوچاتها کہ میں تیاری کر اول گا 'کیا جلدی ہے 'میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں'ای طرح دن گزرتے رہے'ایک روز صبح کو آنخضرت علی<del>ظی</del> روانہ ہو گئے ' میں نے سوچا ان کو جانے دو اور میں دو'ایک دن میں تیاری کر کے راستہ میں ان سے شامل ہو جاؤں گا 'غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی جاہی گر نہ ہوسکی اور میں یوں ہی رہ گیا ' تیسرے روز بھی یہی ہوااور پھر میر ابرابریہی حال ہو تارہا 'ابسب لوگ بہت دور نکل چکے تھے 'میں نے کئی مرتبہ قصد کیا مکہ آپ صلی الله عليه وسلم سے جاكر مل جاؤل مكر نقدير ميں نه تفاكاش!ايماكر ليتا چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں جب . مدینه میں چلنا پھر تا تو مجھ کویا تو منافق نظر آتے یاوہ نظر آتے جو کمزور ضعیف اور بیار تھے 'مجھے بہت افسوس ہو تا تھا آنخضرت علیہ نے راسته میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا'البتہ تبوک پہنچ کر جب سب او گول میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، کعب بن مالک کہاں ہیں؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی عبد اللہ بن انیس رضی الله عنه نے کہا کہ یار سول الله صلی الله علیه وسلم وہ توایخ حسن وجمال برناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں ' تومعاذر می اللہ عنہ نے

کہاکہ تم نے اچھی بات نہیں گی۔ خداکی قتم اے اللہ کے رسول! ہم توانہیں اچھا آدمی جانتے ہیں ' آنخضرت علیہ یہ سن کر خاموش ہو رہے 'کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کابیان ہے کہ جب مجھے سے معلوم ہواکہ آنخضرت علیہ واپس آرہے ہیں 'تومیں سوچنے لگاکہ کوئی ایسا حلیہ بہانہ ہاتھ آ جائے 'جو آنخضرت علیہ کے غصہ سے مجھے بحا سكے ' پھر میں انے گھر کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسله میں کچھ تم بھی سوچو' مگر جب بیہ بات معلوم ہوئی کہ آ تخضرت علی میند کے بالکل قریب آگئے ہیں 'تومیرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا 'اور میں نے یقین کرلیا کہ جھوٹ آپ عَلِينَةً مدينه تشريف لے آئے اور آپ صلی الله عليه وسلم كاطريقه ميه تھاکہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دور کعت نفل ادا فرماتے 'اب جولوگ چیھےرہ میکئے تھے 'انہوں نے آناشروع کیا اور این این عذر بیان کرنے گئے اور قسمیں کھانے گئے 'یہ لوگ اسی (۸۰) تھے یا کچھ اس سے کچھ زیادہ ' آنخضرت علیہ نے اُن سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو خدا کے حوالے کر دیا 'کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی آیاالسلام علیم کیا' آپ نے الیی مسکر اہث ہے جس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا جواب دیا'اور فرمایا آؤ' میں سامنے جا کر بیٹھ گیا ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بوچھا کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ عالانکہ تم نے توسواری کا بھی انتظام کرلیا تھا' میں نے عرض کیا' آپ صلی الله عليه وسلم كافرمانا درست ہے ، ميں اگر كسى اور كے سامنے موتا تو ممکن تھا مکہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے حیوث جاتا 'کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں 'گر خدا گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کوراضی کر لیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیگا'اس لئے میں سے ہی بولوں گا' جاہے آپ میرے اوپر غصه ہی کیوں نہ فرمائیں' آئندہ کو تو خدا کی مغفر ت اور بخشش کیامیڈ رہے گی 'خداکی قشم میں قصور وار ہوں 'حالا تکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے

وَسَلَّمَ فَطُفُتُ فِيُهِمُ اَحَزَنَنِيُ اِنِّيُ لَا اَرَى اِلَّا رَجُلًا مُّغُمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ اَوُ رَجُلًا مِّمَّنُ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَآءِ وَلَمُ يَذُكُرُنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ حَالِسٌ فِي الْقَوُمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعُبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ سَلَّمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَةً بُرُدَاهُ وَنَظَرَهُ فِي عِطْفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ ابُنُ حَبَلِ بِقُسَ مَا قُلُتَ وَاللَّهِ يَا رَسُوَلَ اللَّهِ مَاعَلِمُنَا عَلَيُهِ إَلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِيُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِيُ هَمِّيُ وَطَفِقُتُ اَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَٱقُولُ بِمَاذَا ٱخُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ غَدًا وَّاسْتَعَنُّتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأِي مِّنُ اَهُلِيُ فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّى الْبَاطِلُ وَعَرَفُتُ آنِّى لَنُ اَخُرُجَ مِنْهُ اَبَدًا بِشَيءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَاجْمَعْتُ صِدُقَةً وَٱصْبَحَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا ۖ وَّكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسُجِدِ فَيَرُكُعُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلْنَاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جَآءَ ةَ المُتَحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعُذِرُونَ اِلَيْهِ وَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضُعَةً وَّئِمَانِيُنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَا يَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ وَوَكَّلَ سَرَآئِرَهُمُ اِلَى اللَّهِ فَحِثْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمَغُضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمُشِيُ حَتَّى جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ لِيُ مَا خَلَّفَكَ أَلَمُ تَكُنُ قَدِابُتَعُتَ ظَهُرَكَ فَقُلُتُ بَلِي إِنِّي وَاللَّهِ لَوُ جَلَسُتُ عِنْدَ غَيُرِكَ مِنُ اَهُلِ الدُّنْيَا لَرَايُتُ اَنُ سَانُحُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ بِعُذُر وَّلْقَدُ أُعُطِيُتُ جَدَلًا وَّلْكِنِّيُ وَاللَّهِ لَقَدُ

بھی شریک نہ ہو سکا' آنخضرت علیہ نے بیاس کر فرمایا کہ کعب نے صحیح بات بیان کر دی 'اچھا جاؤاور خدا کے حکم کااپنے حق میں انتظار كرو عرض ميں اٹھ كر جلا تونى سلمہ كے آدمى بھى ميرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تواب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے 'تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آنخضرت علیہ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا 'حضور کی دعاء مغفرت کے لئے کافی ہوتی 'وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے 'یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آنخضرت علیقہ کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کوغلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کردوں ' پھر میں نے ان سے یو چھاکہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیاہے 'انہوں نے کہاہاں دو آدمی اور بھی ہیں' جنہوں نے ا قرار کیااور آ مخضرت صلی اللہ علی وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیاہے 'میں نے ان کے نام پوچھے' تو کہاا یک مرارہ بن رہیج عمروی ' دوسرے ہلال بن امیہ واقفی' یہ دونوں نیک ۔ آدمی تھے'اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے 'مجھے ان سے ملنااتھا معلوم ہو تا تھا'غرض ان دو آدمیوں کانام س کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا ٔ رسول اللہ عظی نے تمام مسلمانوں کو منع فرمادیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے ، مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ تھم نہیں دیا تھا ' آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہناشر وع کر دیااور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتاہی نہیں ہے ، گویا آسان وزمین بدل گئے ہیں 'غرض پچاس را تیں ای حال میں گزر گئیں' میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے 'گر میں ہمت والا تھا ٹکلتار ہا'نماز جماعت میں شریک ہو تا' بازار وغيره جاتا 'مركوكي بات نهيس كرتا تها' مين آنخضرت عليه كي خدمت میں بھی آیا ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر رونق افروز ہوتے 'میں سلام کر تااور مجھے ایساشبہ ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں 'شاید سلام کاجواب دے رہے ہیں ' پھر میں آپ صلی الله علیه وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا 'مگر آنکھ چراکر آپ صلی الله علیه وسلم کو بھی دیکھار ہتا ہمہ آپ صلی الله علیہ وسلم کیا کرتے رہتے ہیں ' چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ صلی اللہ

عَلِمُتُ لَقِنُ حَدَّثَتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْكَ كَذِبِ تَرُضَى بِهِ عَنِّى لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ اَنُ يُسُخِطَكً عَلَىَّ وَلَّئِنُ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدُق تَحِدُ عَلَىَّ فِيُهِ اِنِّيُ لَأَرُجُوُ فِيُهِ عَفُوَاللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَاكَانَ لِيُ مِنُ عُذُرِ وَّاللَّهِ مَاكُنُتُ قَطَّ اَقُوٰى وَلَا آيُسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفُتُ عَنُكَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ صَدَقَ فَقُمُ حَتّٰى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيُكَ فَقُمُتُ وَتَارَ رِجَالٌ مِّنُ بَنِيُ سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ كُنُتَ اَذُ نَبُتَ ذَنُبًا قَبُلَ هَذَا وَلَقَدُ عَجَزُتَ اَنُ لَّا تَكُوُنَ اَعْتَذَرُتَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ اِلَّيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدُ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُوُلِ.اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللَّهِ مَازَا لُوَ يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى اَرَدُتُ اَنُ اَرُحِعَ فَأَكَذِّبَ نَفُسِى ثُمَّ قُلْتُ لَهُمُ هَلُ لَّقِيَ هَذَا مَعِيُ اَحَدٌ قَالُوا نَعَمُ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلُتُ فَقِيُلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيُلَ لَكَ فَقُلُتُ مَنُ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ الْعُمْرَوِيُّ وَهِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُواً لِيُ رَجُلَيُنِ صَالِحَيُنِ قَدُ شَهِدَا بَدُرًا فِيُهِمَا أُسُوَّةٌ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوُهُمَا لِيُ وَنَهٰى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنُ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلْثَةُ مِنُ بَيُنِ مَنُ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجُتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوُا لَنَا حُتَّى تَنَكَّرَتُ فِي نَفُسِي الْاَرُضُ فَمَا هِيَ الَّتِيُ اَعُرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمُسِينَ لَيْلَةً فَامَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيُ بُيُورَتِهِمَا يَبُكِيَانِ وَاَمَّا اَنَا فَكُنُتُ اَشَبَّ الْقَوُم وَٱجُلَدَهُمُ فَكُنُتُ آخُرُجُ فَٱشُهَدُ الصَّلوٰةَ مَعَ الْمُسُلِمِيْنَ وَاَطُوُفُ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي آحَدٌ وَّاتِيُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ سے ملی ' تو آپ صلی الله علیہ وسلم منہ پھیر لیا کرتے تھے 'اس حال میں مدت گزر گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آگیا اور پھر اینے بچازاد بھائی ایو قادہ کے پاس باغ میں آیااور سلام کیااور اس سے مجھے بہت محبت تھی 'مگر خداکی قتم!اس نے میرے سلام کاجواب نہیں دیا'میں نے کہااے ابو قادہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ مگراس نے جواب نہ دیا ' پھر میں نے قتم کھا کریمی بات کہی ' گر جواب ندارد! میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا توابو قادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے ' پھر مجھ سے ضبط نہیں موسکا' آنسو جاری مو گئے اور میں واپس چل دیا 'میں ایک دن بازار میں جار ہاتھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کارہے والا تھااور اناج فروخت کرنے آیا تھا' وہ میرا پیتہ اوگوں سے معلوم کررہاتھا تولوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں 'وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نفرانی باد شاہ کاایک خط مجھے دیا 'جس میں لکھاتھا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں ' حالانکہ اللہ نے تم کوذلیل نہیں بنایا ہے 'تم بہت کام کے آدمی ہو'تم میرے پاس آ جاؤ' ہم تم کو بہت آرام سے رتھیں گے میں نے سوجا' یہ دوہری آزمائش ہے 'اور پھراس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا' ابھی صرّف چالیس راتیں گزری تھیں اور دس باقی تھیں کے رسول الله علي كا قاصد حزيمه بن ثابت رضى الله عنه نے مجھ سے آكر کہاکہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو' میں نے کہا 'کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا پچھ اور 'حزیمہ رضی اللہ عنه نے کہا'بس الگ رہو'اور مباشرت وغیرہ مت کرو'ایاہی تھم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملاتھا' غرض میں نے بیوی سے کہا كه تم اييز شته دارول ميں جاكر رہو 'جب تك الله تعالى مير افيصله نه فرمادے ، کعب رضی الله عند کہتے ہیں کہ پھر بلال بن امیہ رضی الله عنه کی بیوی رسول الله عظی کی خدمت میں آئی اور کہنے آئی کہ اے الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ' ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میرا خاوند بہت بوڑھاہے 'اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو

فَأُسَلِّمُ عَلَيُهِ وَهُوَفِيُ مَحُلِسِهِ بَعُدَ الصَّلوٰةِ فَأَقُولُ فِي نَفُسِي هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيُهِ بِرَدِّ السَّلام عَلَى آمُ لَا ثُمَّ أُصَلِّىٰ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَفَاِذَا ٱقْبَلُتُ عَلَى صَلوْتِي ٱقْبَلَ اِلَّى وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحُوَهُ أَعُرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ ذَٰلِكَ مِنُ جَفُوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ جِدَا رَحَآئِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَا بُنُ عَمِيّى وَأَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَارَدٌّ عَلَيَّ السَّكَامَ فَقُلْتُ يَا آبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُنِيُ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَسَكَتَ فَعُدُتُّ لِهُ فَنَشَدُتُّهُ فَسَكَّتَ فَعُدُتُّ لَهُ فَنَشَدُتُّهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَفَاضَتُ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْحِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِى مِّنُ أَنْبَاطِ أَهُلِ الشَّامِ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطُّعَامِ يَبِيُعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ مَنُ يَّدُلُّ عَلَى كَعُبِ بَٰنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يَشِيْرُونَ لَهُ حَتَّى اِذَا جَآءَ نِيُ دَفَعَ اِلَيَّ كِتَابًا مِّنُ مَّلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيُهِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ قَدَ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدُ جَفَاكَ وَلَمُ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هُوَانِ وَّلَا مَضُيَعَةٍ فَالۡحَقُ بِنَانُوَا سِكَ فَقُلْتُ لَمَّاقَرَّاتُهَا وَهٰذَا آيُضًا مِّنَ الْبَلآءِ فَتَيَمَّمُتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَحَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتُ ٱرْبَعُونَ لَيْلَةً مِّنَ الْخَمْسِيُنَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاتِيُنِيُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاٰمُرُكَ اَنُ تَعْتَزِلَ امْرَاتَكَ فَقُلُتُ أُطَلِقُهَا أَمُ مَّاذَا أَفَعَلُ قَالَ لَابَلِ اعْتَزِلُهَا وَلَا تَقُرُبُهَا وَاَرُسَلَ اِلِّي صَاحِبَيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامُرَاتِيُ الْحَقِيُ بِأَهْلِكَ فَتَكُونِي عِنْدَهُمُ حَتَّى يَقُضِىَ اللَّهُ فِي هَذَا الْاَمُرِ قَالَ كَعُبُّ فَجَآءَ تِ امْرَاَةُ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى

نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کچھ نہیں 'گروہ صحبت نہیں کرسکتا اس نے عرض کیا مصوراں میں توالیی خواہش ہی نہیں ہے 'اور جب سے بیربات ہوئی ہے رور ہائے 'اور جب سے اس کایمی حال ہے 'کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی آنخضرت علیہ کے پاس جا کراپنی بیوی کے بارے میں ایس بی اجازت حاصل کراو 'تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہی 'جس طرح ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے، میں نے کہاخداکی قتم! میں مجھی ایبا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ آ تخضرت عَلِيْكَ كيا فرماكيں ' ميں نوجوان آدمي ہوں ' ہلال كِي مانند ضعیف نہیں ہوں 'غرض اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں ' اور میں بچاسویں رات کی صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس بیٹھا تھا اوریہ معلوم ہو تا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے 'اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے کہ استے میں کوہ سلع پر ے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تم کوبشارت دی جاتی ہے 'اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر برِااور یقین کر لیا کہ اب بیہ مشکل آسان ہو گئی ' کیونکہ آنخضرت علی نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیاہے 'اب تولوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخری اور مبار کباد کیلئے جانے لگے اورایک آدمی زبیر بن عوام رضی الله عنه اینے گھوڑے کو بھگاتے میرے پاس آئے اور ایک دوسر ا آدمی بنی سلمہ کاسلع پہاڑیر چڑھ گیا' اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئ 'اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اینے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے ' میرے پاس ان کے سواکوئی دوسرے کیڑے نہیں تھے 'میں نے ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے دو کیڑے لے کر پہنے ' پھر آ مخضرت علیہ کی خدمت میں جانے لگا' راستہ میں لوگوں کا ایک جوم تھا جو مجھے مبار کباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تہمیں مبارک ہو 'کعب کہتے ہیں کہ میں معجد میں گیا ' آنخضرت علیہ تشریف فرمایتے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تتے 'طلحہ بن عبید الله مجھے دیکھ کر دوڑے 'مصافحہ کیا' پھر مبارک باد دی'مہاجرین میں

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بُنَ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَّيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكْرَهُ أَنُ اَخُدُمَهُ قَالَ وَلكِمْنُ لَّايَقُرَبُكِ قَالَتُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَابِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَّاللَّهِ مَازَالَ يَبُكِي مُنُذُّكَانَ مِنُ آمُرِهِ مَاكَانَ اللِّي يَوُمِهِ هَذَا فَقَالَ لِيُ بَعُضُ اَهُلِيُ لَوِاسْتَاذَنُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيى امْرَاتِكَ كَمَا اَذَنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةً اَنُ تَخَدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱسْتَاذِنُ فِيُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيْنِيَ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنْتُهُ فِيُهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَآبٌ فَلَبِثُتُ بَعُدَ ذَلِكَ عَشْرَلَيَالِ حَتَّى كَمُلَتُ لَنَا وِ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنُ حِيْنِ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلواةَ الْفَحُرِ صُبِحَ خَمُسِينَ لَيْلَةً وَّأَنَا عَلَى ظَهُر بَيُتٍ مِّنُ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدُ ضَاقَتُ عَلَى نَفُسِي وَضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ سَمِعُتُ صُّوُتَ صَارِحَ اَوُفَى عَلَى جَبَلِ سَلُع بِاَعُلَى صَوْتِهِ يَاكَعُبُّ بُنَ مَالِكِ اَبشِرُ قَالَ فَحَرَرُتُ سَاجِدًا وَّعَرَفُتُ أَنْ قَدُ جَآءَ فَرَحٌ وَّاذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلواةَ الْفَحُر فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيٌّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ اللَّيّ رَجُلٌ فَرَِسًا وَّسَعَى سَاعٍ مِّنُ ٱسُلَمَ فَأَوْفِي عَلَى الْحَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُرَعَ مِنَ الْفَرُسِ فَلَمَّا جَآءِ نِي الَّذِي سَمِعُتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعُتُ لَةً ثَوُبَيٌّ فَكُسوتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشُرَاةً وَاللَّهِ مَا آمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوُمَعِدِ وَّأَشُعَرُتُ ثَوْبَيُنِ فَلَبِسُتُهُمَا وَانْطَلَقُتُ اِلِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہے یہ کام صرف طلحہ نے کیا 'خدا گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان مجی نہ بھولوں گا 'کعب کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آنخضرت علیہ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چیک رہا تھا تو آنخضرت علی نے فرمایا کہ اے کعب! یہ دن متہیں مبارک ہو 'جو سب دنوں سے اچھاہے ، تہاری پیدائش سے لے کر آج تک ، میں نے عرض کیا حضور اید معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کی ہے 'یا آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے ' فرمایاالله تعالیٰ کی طرف ہے معاف كيا كياب أور آنخضرت عليه جب خوش موت ت تع توچره مبارک جاند کی طرح حیکنے لگتا تھا 'اور ہم آپ کی خوش کو پہچان جاتے تھے ' پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا مکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں ابناسار امال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیرات نہ کر دول؟ آنخضرت علی نے فرمایا 'تھوڑا كرواور كچھا ہے لئے بھى ركھو 'كيونكه بية تمہارے لئے فائدہ مندہے' میں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں اپنا خیبر کا حصہ روک لیتا ہوں 'پھر میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول میں نے سچ بولنے کی وجہ ہے نجات پائی ہے 'اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا' خداکی قتم! میں نہیں کہ سکتا کہ سج بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پرایسی مہر بانی فرمائی مو ' جیسی مجھ پر کی ہے' اس وقت سے جب کہ میں نے رسول الله عليه سي بات كهه دى ، پراس وقت سے اب تك ميں نے مجھی جھوم**ہ** نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر خدا مجھے جموث سے بچائے گا 'اور الله تعالى نے اپنے رسول الله عليہ پريد آيت نازل فرماكي 'لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والانصار ، ليني الله نے نبي كواور مهاجرين وانصار كو معاف كر ديا خدا کی قتم قبول اسلام کے بعد اس سے بردھ کر میں نے کوئی انعام اور احسان نہیں دیکھا کہ آنخضرت علیہ کے سامنے مجھے کی بولنے کی توفیق دے کر ہلاک ہونے سے بچالیا 'ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ اور ہلاک ہو جاتا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جموث بولا ' جمولے حلف اٹھائے ' تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سیحلفون باالله لکم اذا نقلبتم 'لینی بیرلوگ جموٹے ہے'کعب

وَسَلَّمَ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوُجًا فَوُجًا يُهَنُّونِي بالتَّوُبَةِ يَقُولُونَ لِتَهُنِكَ تَوُبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كُعُبٌّ حَتَّى دَخَلتُ الْمَسُحِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ َ مُلَّةً النَّاسُ فَقَامَ اِلَىَّ طُلُحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولَ حَتَّى صَافَحَنِيُ وَهَنَّانِيُ وَاللَّهِ مَا قَامَ اِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ المُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ وَلَا ٱنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعُبٌ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ اَبَشِرُ بِخِيْرِ يَوُم مَّرَّعَلَيُكَ مُنُدُّ وَلَدَتُكُ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنُ عِنْدِكً يَارَسُولَ اللهِ أَمُ مِّنُ عِنْدِاللهِ؟ قَالَ لَا بَلُ مِنُ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَٰلَّمَ إِذَا شُرَّ اسْتَنَا رَوَجُهُهُ حَتَّى كَانَّهُ قِطُعَةُ قَمَرٍ وَّكُنَّا نَعُرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنُ تَوُبَتِي أَنَّ ٱنْحَلِعَ مِنُ مَّالِيُ صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَالِّي رَسُولِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمُسِكُ عَلَيُكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلُتُ فَإِنِّي اَمُسِكُ سَهُمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَّارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِيُ بِالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنُ تَوُبَتِيُ اَنُ لَا أُحَدِّثَ اِلَّا صِدُقًا مَّا بَقِيُتُ فَوَاللَّهِ مَا أَعُلَمُ اَحَدًا مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ ٱبْلَاهُ اللَّهُ فِيُ صِدُق الْحَدِيُثِ مُنُذُ ذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ مِمَّا ٱبلَانِيُ مَاتَعَمَّدَتُّ مُنُذُذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللِّي يَوُمِيُ هَذَا كَذِبًا وَّالِنِّي لَارُجُو آنُ يَّحُفَظَنِيُ اللَّهُ فِيُهَا بَقِيُتُ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اللِّي قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ

الصَّدِقِيُنَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنُ نِّعُمَةٍ قَطُّ بَعُدَ أَنُ هَدَا نِي لِلْإِسُلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفُسِي مِنُ صِدُقِيُ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَّا أَكُونَ كَذَبُتُهُ فَآهُلكَ كَمَاهَلكَ الَّذينَ كَذَّبُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا حِيْنَ ٱنْزَلَ الْوَحُي شَرَّمَا قَالَ لِآحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعالَى سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمُ الِّي قَوْلِهِ فَإِنَّا اللَّهَ لَايَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ قَالَ كَعُبُّ وَكُنَّا تَخَلَّفُنَا أَيُّهَا النَّلئَةَ عَنُ اَمُر أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبَلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوالَةٌ فَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ وَارْجَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيُهِ فَبِدْلِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلَّثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفُنَا عَنِ الْغَزُوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَارْجَاءُهُ أَمْرَنَا عَمَّنُ خَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَّهِ فَقُبِلَ مِنْهُ .

٥٤٨ بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ الْحِجْرَ.

٥٤٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَعُفِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَعُفِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّرُّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللهِ يُنَ ظَلَمُوا انْفُسَهُمُ الله يُعنَ ثُمَّ يُصِيبَكُمُ مَّا اَصَابَهُمُ إلَّا اللهُ اللهُ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَّ مَرَاسَةٌ وَاسُرَعَ السَّيْرَ حَتَّى اَجَازَ الْوَادِي .

کہتے ہیں 'ہم تنوں ان منافقوں سے علیحدہ ہیں 'جنہوں نے نہ جانے
کے بہانے بنائے اور جھوٹے حلف اٹھائے اور آنخضرت علیہ نے
ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے لی اور دعائے مغفرت
فرمائی 'مگر ہمارا معاملہ چھوڑ دیا ' یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی و علی الثلاثة الذین حلفوا لینی ان تین کو معاف کیا جو
پیچھے رہ گئے تھے 'اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان ہو جھ کر رہ
گئے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہے ' جنہوں نے
قسمیں کھائیں 'عذر بیان کئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے عذر کو قبول کر لیا۔

باب ۵۴۸۔ آنخضرت علیہ کے مقام حجر (۱) میں قیام فرمانے کابیان۔

۵۳۵۔ عبداللہ بن محمہ عبدالرزاق معمر 'زہری 'سالم بن عبداللہ' عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ عبد عبداللہ بن عبداللہ عبد عبداللہ بن عبراللہ بن عبر اللہ عبد عبد عبد عبد اللہ علیہ وسلم نے اللہ عبد الل

۲ ۱۵۴۲ میلی بن بکیر 'مالک 'عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی

١٥٤٦\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ

(۱)" حجر" حضرت صالح کی تود شمود کی بہتی کانام ہے، یہ وہی قوم ہے جس پراللہ کاعذاب، زلزلہ شدید د ھاکوں اور بجلی کی کڑک و چیک کی صورت میں نازل ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غز وُہ تبوک کیلئے تشریف لے جارہے تھے توبیہ مقام راہتے میں پڑاتھا۔

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِ الْحِجُرِلَا تَدُخُلُوا عَلى هُؤُلَآءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اللّهُ اَنْ تَكُونُوا بَاكِيْن اَنْ يُصِيبَكُمُ مُثُلُ مَا اَصَابَهُمُ

١٥٤٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ المُغِيْرَةِ عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعُضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ الْمَآءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَآءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَآءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَآءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْحُبَّةِ فَاعُورَجَهُمَا مِنُ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَعَالَ اللَّهُ مَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ .

١٥٤٨ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّنَنَا مَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَنِي عَمُرُ و بُنُ يَحْيِي عَنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِي حُمَيْدٍ آقُبَلُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَزُوةٍ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا آشُرَفَنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبَّةً .

١٥٤٩ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُرَنَا عَبُدَاللهِ آخُبَرَنَا حُمَدُ الطَّوِيُلُ عَنُ آنسِ ابُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنُ غَزُوةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقُوامًا مَّاسِرُتُمُ مَّسِيرًا وَّلا قَطَعْتُمُ وَالْدِينَةِ اللهِ وَهُمُ وَالْدِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمُ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ.

٩٤٥ بَابِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ

الله عنه سے زوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیات نے جرکے مقام میں مسلمانوں سے فرمایا' اس جگہ یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل ہوا تھا'روتے ہوئے جلدی اور خدا کاخوف کرتے گزر جاؤ'ایسانہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے'جوان پر ہوا تھا۔

۱۵۴۸ خالد بن مخلد 'سلیمان 'عمرو بن پیخیی 'عباس بن سهل بن سعد 'حضرت ابی حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علی کے ساتھ جنگ تبوک سے واپس جب مدینہ کے قریب پنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ آگیا '(مدینہ کا نام) اور یہ کوہ احد ہے 'جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

900۔ احمد بن محمد عبداللہ بن مبارک مید طویل محفرت انس اس مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم جنگ جوک سے آخضرت علی ہے ہمراہ لوٹے آرہے تھے تو مدینہ کے قریب بہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے ولوگ لوگ نوگوں نے تعجب سے عرض کیا کیارسول اللہ مدینہ میں رہ کر؟ فرمایا ہیں! وہ اپنے (گویا ان کے دل ہیں! وہ اپنے (گویا ان کے دل تہمارے ساتھ تھے)

باب ۵۴۹۔ نبی علی ہے ان خطوط کا ذکر جو کسر کی اور قیصر

(1) كولكھے گئے۔

مه ۱۵۵۰ اسحاق 'یعقوب بن ابراہیم 'صالح 'ابن شہاب 'عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ بن حذافہ سمجی کو خط دے کر کسریٰ کے عامل بحرین منذر بن ساوا کے پاس بھیجا' چنانچہ عامل بحرین کے عامل بحرین منذر بن ساوا کے پاس بھیجا' چنانچہ عامل بحرین کے وہ خط دکھ کر کسریٰ کے پاس روانہ کر دیا' مگر اس نے خط دکھ کر پھاڑ ڈالا ' زہری کا بیان ہے کہ ابن مستب کا بیہ بھی بیان ہے کہ آنموں نے خط کو پھاڑ اتھا۔ اس طرح پھاڑ دے اس خرکوس کر فرمایا کہ اے اللہ ایران والوں کو اس طرح کہ انہوں نے خط کو پھاڑ اتھا۔

1001 عثمان بن بیٹم عوف مصن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیات کے اس ارشاد نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا مین جنگ جمل کے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن میں مسلمانوں سے لڑتا کہ مجھے کے اشکر میں شریک تھا تریب تھا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا کہ مجھے آخضرت علیات کا یہ ارشادیاد آگیا 'جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کی بیٹی (۲) کے تخت نشین ہونے کی خبر سن کر فرمایا تھا کہ بھلا وہ قوم کس طرح کامیاب ہوسکتی ہے جو اپناکام ایک عورت کے حوالے کردے۔

1001 علی بن عبداللہ 'سفیان 'زہری 'سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نہیں ہوں ہکہ کرتے ہیں انہوں نے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیہ کا استقبال میں کچھ لڑکوں کے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیہ کا استقبال کرنے آیا تھا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوک سے واپس آرہے سے اور سفیان نے اس حدیث میں بھی غلمان کی جگہ صبیان کہا ہے۔ مصلیان کہا ہے۔ مصلیان کہا کہ عبد اللہ بن محمد 'سفیان بن عیدنہ ، زہری 'حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیات کے استقبال کے بھراہ شنیۃ الوداع تک آنخضرت علیاتہ کے استقبال کے

وَسَلَّمَ إِلَى كِسُرَى وَقَيْصَرَ.

.١٥٥. حَدَّثَنَا اِسُخْقُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عَبُدِاللَّهِ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسِ رضى الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِنْ كِتَابِهِ اللَّي كِسُرْى مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُن حُذَافَةَ السَّهُمِيِّ فَامَرَهُ أَنُ يَّدُفَعَهُ اللي عَظِيم الْبَحْرَيُن فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيُن إلى كِسُرَى فَلَمَّا قَرَاهٌ مَزَّقَهٌ فَحَسِبُتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَرَّق . ١٥٥١ حَدَّثَنَا عُثَمَالُ بُنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةً قَالَ لَقَدُ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكُلِمَةٍ سَمِعُتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامَ الْحَمَلِ بَعُدَ مَاكِدُتُ أَنُ ٱلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمُ قَالَ لَمًّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهُلَ فَارِسَ قَدُ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ بنُتَ كِسُرِى قَالَ لَنُ يُّفُلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا اَمْرَهُمُ اِمْرَاةً . ١٥٥٢ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيَّ عَنِ السَّآئِبِ ابْنِ يَرْيُدَ يَقُولُ أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجُتُ مَعَ الْغِلَمَانِ اِلِّي نَيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقِّي النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفُيَانُ مَرَّةً مَّعَ الصِّبْيَانِ.

١٥٥٣ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنِ السَّآئِبِ اَذُكُرُ اَنِّيُ خَرَجُتُ مَعَ الصِّبَيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) کسریٰ ملک فارس کے ہرباد شاہ کالقب ہواکر تاتھا جبکہ قیصر روم کے بادشاہ کالقب ہواکر تاتھا۔

<sup>(</sup>۲) کسر کی کی بیٹی کانام بوران کھٹے جب کسر کی کے خاندان میں کوئی مر د حکومت کے قابل نہیں رہاتولو گوں نے اسکی بیٹی کو بادشاہ بنادیا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِي تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَةً مِنُ غَزَوَةِ تَبُوك.

٥٥٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى أَبُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَن ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ أُمِّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالْمُرُسَلَاتِ عُرُفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعُدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

مُعَبَةُ عَنُ آبِى بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ اِبُنِ عُبَّسَ عَنُ اَبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ اِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ عُمَرُ ابُنُ النَّحَطَّابِ رضى الله عنه يُدُنِى اِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُدُنِى أِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُدُنِى أَبُنَ عَوُفٍ اِنَّ لَنَا اَبُنَاءً مِثْلَةً فَقَالَ لَةً عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ عَوُفٍ عَمَرُ ابُنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ هذِهِ الابَةِ عَمَرُ ابُنَ عَبُّس رضى الله عنه عَنُ هذِهِ الابَةِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ اَحَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا

کئے گیا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے۔

باب ۵۵۰ آنخضرت عليه كي بياري اور وفات كابيان اور الله تعالى كايدار شادكه انك ميت الخيعن اعمار رسول صلی الله علیه وسلم بے شک تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرناہے 'پھر قیامت کے دن تم سب اینے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ یونس 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاہے روایت کرتے ہیں "کہ آپ نے کہا کہ آنخضرت عَلَيْكُ ابنی بیاری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ' فرماتے تھے کہ خیبر میں مجھے جوز ہر دیا گیاتھا، اس کا در دپیپ میں مجھے ہمیشہ معلوم ہو تارہا ہے اور (اب) یوں معلوم ہورہاہے کہ بیدورد میری رکیس کاٹ رہاہے۔ ١٥٥٥ يكيٰ بن بكير 'كيث 'عقيل 'ابن شهاب 'عبيدالله بن عبدالله' حفرت عبدالله بن عباس 'ام فضل بنت حارث سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آتخضرت علیہ کو مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات پڑھتے سنااس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کوئی نماز نہیں پڑھائی 'گویا میہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی۔

۱۵۵۱۔ محر بن عرعرہ 'شعبہ 'ابن بشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے پاس بھاتے تھے 'عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہمارے اس جیسے بچے ہیں 'آپ اسے کیوں بھاتے ہیں 'حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے میرا بیا سلوک اس لئے ہے کہ انہیں علم آتا ہے 'پھر ابن عباس سے اذا جاء نصر الله کے متعلق معلوم کیا 'تو انہوں نے کہا کہ بیہ آیت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نازل فرمائی گئ ' آگیا یہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور اس طرح آپ کویہ بتا دیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر طرح آپ کویہ بتا دیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر طرح آپ کویہ بتا دیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر

اَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَاتَّعُلَمُ.

٨٥٥٧ - حَدَّنَنَا قُتِيبَةُ حَدَّنَنَا سُفَيانُ عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوُمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوُمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوُمُ الْحَمِيْسِ اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُونِيُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُونِيُ الكَيْبَ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَةً آبَدُ افْتَنَا زَعُوا وَلَا يَنبَغِي عِنْدَ لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَةً آبَدُ افْتَنَا زَعُوا وَلَا يَنبَغِي عِنْدَ نَيْ تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَاشَانُهُ اَهْجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالّذِي اللّهِ عَلَيْ فَاللّهِ وَاوُصَاهُمُ بِثَلْتِ قَالَ فَيُعِرْبُوا فِي اللّهِ وَاوُصَاهُمُ بِثَلْتٍ قَالَ الْحَرْبِ وَآجِيْزُوا فَيْ اللّهِ وَاوُصَاهُمُ بِثَلْتٍ قَالَ الْوَلُولِ وَآجِيْزُوا الْمَالُولُةِ الْوَلُولِ وَآجِيْزُوا الْمَالِقَةِ آوُفَالَ فَنَسِيْتُهَا .

٨٥٥٨ حَدُّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَٰهِ حَدَّنَا اللهِ بَنِ عَبُدِاللَٰهِ حَدَّنَا اللهِ بَنِ عَبُهِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبُهِ اللهِ بَنِ عَبُهِ اللهِ بَنِ عَبَهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عنه قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا وَعَنَدَكُمُ الْقُرُالُ حَسُبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاحْتَلَفَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَلَيهُ الوَحَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرُالُ حَسُبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاحْتَلَفَ الْمَنْ عَبُولُ اللهِ فَاحْتَلَفَ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللَّغُو وَالْإِخْتِلَافَ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ إِللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا فَيَنُهُ مَا الله عنه إلَّ الله عنه إلَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الزَّزِيَّةَ مَاحَالُ بَيْنَ الله عنه إلَّ الرَّالِةِ فَكَانَ يَقُولُ الزِّزِيَّةَ مَاحَالُ بَيْنَ الله عنه إلَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الزِّزِيَّةَ مَاحَالُ بَيْنَ

رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میر ابھی یہی خیال ہے۔

1002 قتیه 'سفیان 'سلیمان 'سعید بن جبیر ' حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جعرات کادن جعرات کا میں ایک تحریر کصوادول 'اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر گراہ نہ ہوگے 'لوگ جھڑنے نے بیاری کی شدت ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے جھڑا کرنا اچھا نہیں ہے 'کسی نے کہا 'بیاری کی شدت ہے آپ صلی الله علیہ وسلم بول وہو 'لوگوں نے پوچھانشر وع کردیا 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' رہنے دو' میں جس مقام میں ہول وہ اس سے اچھا ہے 'جس کی طرف تم جھے بلا میں جس مقام میں ہول وہ اس سے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات میں 'اول میر بے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات فرمائیں 'اول میر بے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات دوسر سے بیش آنا ' سعید بن دوسر سے بیش آنا ' سعید بن حوس سلوک سے بیش آنا ' سعید بن جبیر نے کہا کہ ابن عباس تیسری بات بھول گئے۔

الله الله على بن عبدالله عبدالرزاق معمر ازبرى عبيد الله بن عبدالله معر الله عنه سے روایت کرتے ہیں عبدالله محضرت علیقے کی وفات کاوفت قریب انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیقے کی وفات کاوفت قریب آیا تو آنخضرت علیقے نے فرمایا آؤ میں تمہارے لئے ایک وصیت لکھ دول تاکہ تم گر اہنہ ہو مضرت عمر رضی الله عنه نے کہا اس وقت آنخضرت علیقے کو بہت تکلیف ہے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے باس قرآن ہے اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے اس کے بعدلوگ جھڑنے نے کہا اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے اس نہ ہوگ میں نے پچھاور کہااور باتیں بہت ہی زیادہ ہونے لگیں تو نہ ہوگ میں نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ میں بیات ہی زیادہ ہونے لگیں تو عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہا نے اس کے بعد افسوس سے کہا نہ کے کئی صعیبت ہے کہ جو لوگوں نے آنخضرت میں مصیبت ہے کہ جو لوگوں نے آنخضرت میں نے خطرت کی وصیت کھوانے کے در میان حائل کر میان حائل کر میان حائل کر ایک خطرے کی وجہ ہے۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اَنَ يَكُتُبَ لَهُمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمُ وَلَغَطِهِمُ. يَكُتُبَ لَهُمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمُ وَلَغَطِهِمُ. ١٥٥٩ ـ حَدَّنَنَا يَسَرَةُ بُنُ صَفُوانَ بُنِ جَمِيلٍ اللَّخُمِيُّ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَرُوةَ عَنُ عَاتِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ دَّعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهِ فَسَارَهَا السَّكُوهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَهَا بِشَيْءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَشَكُوهِ الَّذِي قَلَلْتُ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَسَارَهَا فَصَحِكْتُ فَسَالَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقَالَتُ سَارَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقَالَتُ سَارَيْنَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقَالْتُ سَارَيْنَ فَي وَيُهِ فَبَكُنُ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُتُبَعُهُ فَضَحِكْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعَافُ فَي فَي فَهُ مَنْ عَلَيْهُ مَالَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُقَالِثُ سَارَيْنَ وَلَاكُ فَقَالَتُ سَارَيْنَ فَي وَلَيْ فَي فَي فَي فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَعُهُ فَضَحِكْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَتُبَعُهُ فَضَحِكُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَتُبُعُهُ فَضَعِرِكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

١٥٦٠ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ سَعُدٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَنُدُرٌ حَدَّنَنا شُعْبَةً عَنُ سَعُدٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كُنتُ اَسُمَعُ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كُنتُ اَسُمَعُ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كُنتُ الدُّنيا وَالالْخِرَةِ لَا يَمُوتُ نَبِي حَتَّى يُخَيَّرَبَيْنَ الدُّنيا وَالالْخِرَةِ فَسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي فَسَمِعُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَاَخَذَتُهُ بُحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الذينَ النَّهُ بُحَةً يَقُولُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الآيَةِ فَظَننتُ اللَّهُ خُيرَ.

1071 حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ سَعُدٍ عَنُ عَرُضَى اللَّهُ عَنُها قَالَتُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَضَ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيُقِ الْاَعُلَى.

١٥٦٢\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيُرِ إِنَّ عَآئِشَةَ رضى الزُّبَيُرِ إِنَّ عَآئِشَةَ رضى اللهِ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلَّهُ يَقُبُضُ نَبِيٍّ قَطُّ

1009۔ ایسرہ بن صفوان ابن جمیل گخمی 'ابراہیم بن سعد 'سعد بن ابراہیم 'عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنصا ہے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ آستہ آستہ کچھ باتیں کیں' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کو بلایا اور آستہ آستہ کچھ باتیں کیں' جن کو سن کر وہ رونے لگیں اور پھر کچھ اور فرمایا تو وہ ہننے لگیں میں نے اس کی وجہ یو چھی (بعنی بعد و فات) توانہوں نے فرمایا کہ نی علیہ نی علیہ تو یہ کہا تھا کہ میں اس بیاری میں ہی و فات یا جاؤں گئی 'تو میں رونے لگی 'پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے تم نو میں رونے لگی 'تو میں خوش ہو گئی۔

1010 محمد بن بنار 'غندر ' شعبه ' سعد ' عروه بن زبیر ' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیہ سے سناتھا کہ نبی کو موت سے پہلے اختیار دیاجا تا ہے ' چاہے تو وہ اس جہان میں رہے اور چاہے تو آخرت کے قیام کو پیند کرئے چنانچہ میں نے اس مرض میں جس میں آپ صلی الله علیه وسلم کی موت واقع ہوئی آپ صلی الله علیه وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ آیت مع الذین انعم الله علیهم تلاوت فرمارہے تھے ' یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پرالله نے انعام فرمایاہے ' میں جان گئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جن پراللہ نے انعام فرمایاہے ' میں جان گئی کہ آپ نے آخرت کو پیند فرمایا۔

1011 مسلم 'شعبہ 'سعد 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آ مخضرت علیہ اس مرض میں بیار ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہوئی تو آپ فرماتے تھے فی الرفیق الاعلی 'اعلیٰ مرتبہ کے رفقوں میں رکھنا۔

1841۔ ابوالیمان 'شعیب'زہری 'عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے ایک دفعہ تندرسی کی حالت میں فرمایا تھا کہ کوئی نبیاس وقت تک انقال نہیں کر تاجب تک کہ جنت میں اس کی جگہ

حَتَّى يَرَى مَقُعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا اَوُ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبُضُ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرَهً عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرَهً نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيُقِ نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيُقِ الْأَعُلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفُتُ اَنَّهُ حَدِيثُهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مَا يَعْرَفُتُ اَنَّهُ حَدِيثُهُ اللَّهِ مُ كَانَ يُحَدِّئُنَا وَهُوَ صَحِيثٌ .

١٥٦٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّالُ عَنُ صَخُرِ بُنِ جُويُرِيَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآ ثِشَةَ رضي الله عنها دَخَلَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مُسْنِدَٰتُهُ اللَّي صَدُرَى وَمَعَ عَبُدِالرَّحُمْنِ سِوَاكُ رَطُبٌ يَّسُتَنُّ بِهِ فَٱبَدَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَةً فَاحَذُتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبُهُ ثُمَّ دَفَعُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُتَنَّ استِنَانًا قَطُّ أَحُسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنُ فَرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ أَوُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيُقِ الْأَعُلَى ثَلَثًا ثُمَّ قَضَى وَكَانَتُ تَقُولُ مَاتَ بَيُنَ حَاقَنَتِيُ وَذَا قِنَتِيُ . ١٥٦٤\_ حَدَّنْنِي حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوَةً اَنَّ عَآئِشَةَ رضَى اللَّه عنهَا ٱخُبَرَتُهُ ٱلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفُسِهِ بِٱلْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُؤُفِّي فِيُهِ طَفِقُتُ ٱنْفِتُ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيُ كَانَ يَنُفِثُ وَٱمُسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. ١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْز بُنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً عَنُ عَبَّادِ بُنِ

اسے نہیں دکھائی جاتی ' پھراس کو اختیار دیاجا تا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پہند فرمائے ' آنخضرت جب بہار ہوئے اور وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آگیا اور فرمایا الهم فی الرفیق الاعلیٰ میں کہنے لگی ' اب آپ ہم میں رہنا گوارا نہیں فرمارہے ہیں اور معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو بات تندرسی کے زمانہ میں فرمائی تھی وہ پوری ہور ہی ہے۔

١٥٦٣ محمه بن يجيٰ 'عفانُ 'صحر بن جو برييه 'عبدالرحمٰن بن قاسم ' قاسم بن محمد ، حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں ا انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی بیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے مکہ عبدالرحمٰن بن ابی بر ایک ہاتھ میں ہری موک لئے ہوئے داخل ہوئے تو آنخضرت جلیلی نے اس کی طرف دیکھا تومیں نے ان سے لے کر اور دانتوں سے نرم کر کے دھوکر آنخضرت علیہ کودے دی' آپ صلی الله عليه وسلم في الحيمي طرح مسواك كى كه ميس في رسول الله صلى کو اس سے انچھی مسکواک کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا 'پھر جب آنخضرت عليه الله سے فارغ ہوئے تو آسان کی طرف اشارہ كرت موس فرماياالهم بالرفيق الاعلىٰ بيرآب صلى الله عليه وسلم نے تین مرتبہ فرمایااور آپ صلی الله علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئ حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم کاسر مبارک میری ہنتلی اور تھوڑی کے قریب نکا ہوا تھا۔ ۱۵۶۴ حیان 'عبدالله ' یونس 'ابن شهاب ' عروه بن زبیر" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله علي عليه بيار ہوئے تو آيات اور دعائيں پڑھ كر دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تمام جسم پر پھیر لیا کرتے تھے ' پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیاری سے بیار ہوئے 'جس میں آپ صلّی الله علیه وسلم نے وفات پائی تو میں نے وہی سور تیں اور دعائیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھرادیا۔

۱۵۷۵ معلی بن اسد ' عبد العزیز ' بشام بن عروه ' عباد بن عبد الله بن زبیر رضی الله عنه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں

عَبُدِاللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ اَخُبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصُغَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصُغَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُغَتُ اللَّهُ مَّا أَفُولُ اللَّهُ مَا أَفُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَارُحَمُنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ. اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَارُحَمُنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ. اللَّهُ مَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا البَّوْ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عُنَ عَرُوقَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَرُوقَةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَرُوقَةً بُنِ الزَّبَيْلِ عَنُ عَرُوقَةً بُنِ الزَّبِيلِ عَنُ عَرُولَةً وَاللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِي عَنُ عَرُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَهُ عَنُهَا لَوْلًا مَنْهُ مَنَ اللَّهُ عَنُهَا لَوْلًا اللَّهُ عَنُهَالُولًا مَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنُهَا لَولًا لَيْهِمَ مَرَضِهِ اللَّهُ عَنُهَا لُولًا لَكُ مَنْ اللَّهُ عَنُهَا لَولًا لَلْهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهَا لَولًا لَكُ اللَّهُ عَنُهَا لَولًا لَاللَّهُ عَنُهَالُولًا لَا اللَّهُ عَنُهَا لَولًا لَكُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَنُهَالُولًا فَي اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥٦٧ ـ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيُ قَالَ حَدَّنِي اللَّيُ قَالَ حَدَّنِي عُفَيْلًا عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْحَبَرَنِي عُبَيُدُ اللَّهِ ابُنِ عُبَيَدَ بُنِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيَدَ اللَّهِ ابْنِ عُبَيَدَ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا تَقُلَ رَسُولُ مَسُعُودُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَ بِهِ وَمَعُنَ لَلَّهُ عَنْهُ وَسُلَّمَ وَاشْتَدَ بِهِ وَمَدُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهِ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَلْنَ لَكُ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَالَ اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَلْمُ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَحَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَلْمُ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي قَالَتُ اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي قَالَتُ وَكُو اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَلْلَ وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي قَالَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي قَالَتَ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَكَانَتُ عَآئِشَةً وَوَعَلِي وَالْتَهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَ

(۱) دوسرے مخص حضرت علی کرم اللہ وجھہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے انکانام نہیں لیا۔ بعض مور خیبن نے اسکی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں ایکطرف تو حضرت ابن عباس ہی ہوتے تھے، دوسری جانب بھی حضرت علی اور بھی حضرت اسامہ ہوتے تھے۔ چو نکہ ایک محف متعین نہیں تھااس لئے حضرت عائشہ نے صرف دوسر المحض کہنے پراکتفاء کیا، کوئی عداوت وغیرہ نہیں تھی۔

وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتِي وَاشُتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيُقُوا عَلَىَّ مِنُ سَبُع قِرَبِ لَّمُ تُحُلَلُ أَوُ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعُهَدُ إِلَى النَّاسُ فَاجُلَسُنَاهُ فِي مِخْضَب لِحَفُصَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ثُمٌّ طَفِقُنَا نَصُبُّ عَلَيُهِ مِنُ تِلُكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنُ قَدُ فَعَلْتُنَّ قَالَتُ ثُمٌّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَمَا لَٰمَى لَهُمُ وَخَطَبَهُمُ وَاَخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ عُتُبَةَ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا وَعَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيُصَةً لَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغُتَمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَّجُهِم وَهُوَ كَذَٰلِكَ يَقُولُ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا أَخُبَرَنِي عُبَيُدُ اللَّهِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَدُرَ احَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِيُ عَلَى كَثُرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَقَعُ فِي قَلْبِيُ أَنُ يُجِبُّ النَّاسُ بَعُدَةً رَجُلًا قَامَ مَقَامَةً إِلَّا تَشَآءَ مَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدُتُّ أَنُ يُّعُدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبِي بَكْرِ رَّوَاهُ ابُنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يَ مَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللّهُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللّهُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ مَاتَ اللّهِي عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَاتَ اللّهِي عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَاتَ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا آكُرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ آبَدًا بَعُدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

١٥٦٩\_ حَدَّثَنِيُ اِسُحْقُ اَنْحَبَرَنَا بِشُرُ بُنُ

آنخضرت علی وسلم کو بٹھایا ۔ اور آپ صلی الله علیہ وسلم پر مشکیزے سے پانی دھارنا شروع کیا' يهال تك كه آپ صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا توجم رك كي " اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے 'لو گوں کو نماز پڑھائی' پھر کچھ وصیتیں فرمائیں'زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید الله بن عبدالله نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كهت مصحك آنخضرت عليلة بمارى میں منہ کو چادر سے چھپانے لگے اور جب دل گھبر اتا' تو کھول دیتے اور پھراسی حالت میں اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہود اور نصاری پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ' آپ صلی الله علیه وسلم لوگوں کو اس بری حرکت سے منع فرماتے تے، زہری کہتے ہیں، کہ عبیداللہ نے مجھے بتایا، کہ حفرت عاکثہ نے مجھے فرمایا، کہ جب میرے والد ابو بکڑ کو آپ نے امامت کا تھم دیا، تومیں نے کئی مرجبہ اس بات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے د ہرایا، میر اخیال تھا، کہ جو شخص آپ کی جگہ امام بنے گا،لوگ اس کو مجھی بھی محبت کی نظرسے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسے براخیال کریں ك، البذامين حامتي تقي، كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم انهيس امامت سے معاف کردیں، (امام بخاری کہتے ہیں) کہ اس حدیث کو عبدالله بن عمرٌ ابو موسىٰ اشعريُّ ابن عباسٌ نے بھی آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے گویاسب اس میں منفق ہیں۔

۱۵۲۸ عبدالله بن یوسف، لیث، ابن الهاد، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جب و فات پائی، تو آپ کاسر مبارک میرے سینہ سے لگا ہوا تھا، اور جب سے میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نزع کو دیکھا ہے، کسی کیلئے موت کی سختی کو براخیال نہیں کرتی ہوں۔

١٥٦٩ اسحاق، بشر بن شعيب بن الى حمزه، الى حمزه، زبرى، عبد الله بن

شُعَيْبِ بُنِ اَبِيُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَبِيُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ آحَدَ الثَّلْثَةِ الَّذِينَ تِينَ عَلَيْهِمُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ ٱخۡبَرَهُۚ اَنَّ عَلِیَّ بُنَ اَبِیُ طَالِبٍ خَرَجَ مِنُ عِنُدٍ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِيُ تُوُفِّيَ فِيُهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا حَسَنٍ كَيُفَ أَصْبَحَ بِحَمُدِ اللَّهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ ٱلْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ ٱنْتَ وَاللَّهِ بَعُدَ تَلْثٍ عَبُدُ الْعَصَاوَ إِنِّى وَاللَّهِ لَأَرْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُفَ يُتَوَفِّى مِنُ وَجِعِهِ هَذَا إِنَّىٰ لَاَعُرِفُ وَجُوْهَ بَنِي عَبُدِالْمُطَّلِّبِ عِنْدَ الْمَوُتِ اِذْهَبُ بِّنَا اللَّى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَنَسُا لَهُ فِيمَنُ هَذَا الْأَمُرُ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمُنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عِلَمُنَا فَأَوْضَى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنُ سَأَلُنَا هَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعُنَا هَالَا يُعُطِيُنَاهَا النَّاسُ بَعُدَةً وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا اَسُالُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رَهُ ١٥٧٠ عَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَى اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى انَسُ بُنُ مَالِكُ آنَّ الْمُسُلِمِينَ بَيْنَا هُمُ فِى صَلَاةِ الْفَحُرِ مِنُ يَّوْمٍ الْإِثْنَيْنِ وَابُوبَكُرٍ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ لَهُمُ لَمُ يَفْحَاهُمُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُجُرَةٍ عَآئِشَةَ فَنَظَرَ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُجُرَةٍ عَآئِشَةَ فَنَظَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِمُ وَهُمُ فِى صُفُوفِ الصَّلوةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفُو فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفَ عَلَيْهِ لِيَصِلَ الطَّفَ وَظَنَّ انَ يَخُوجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ان يَخُوجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ان يَخُوجَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهَمَّ الْمُسُلِمُونَ اللهِ يَخُومَ إِلَى الصَّلوةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ المَسْلِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عُولَةً عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُقَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُسْلِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُهُمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّامِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلِيمِ مُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَيْهِ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلْمُ الْعَلَالَ السُّولِي السَّهُ الْهُ الْعَلَيْمِ الْمُ الْعَلَالَ السَّالَةُ الْعَلَى السَّهُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَهُ الْعَلَيْهِ السَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَ اللهُ اللهُ السَلَّهُ اللهُ الْمُعُولُ الْعُلِمُ اللهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْعُولُولُ الْعَلَمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمَا

کعب بن مالک انصاری، اور کعب بن مالک ان تین میں سے ایک تھے، جن کی توبہ قبول کی گئی، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت علیٰ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سے باہر آئے تو لوگوں نے حضرت علی سے بوچھا، کہ اے ابوالحن آپ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مزاج کیسا پایا، انہوں نے کہاالحمدللہ! کہ آپاچھ ہیں، حفرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا، خدا کی قشم! تین دن کے بعد تم لا تھی کے غلام بنو گے ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیاری میں وفات فرما جائیں گے،اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبدالمطلب كاچرہ موت كے قريب كيسا ہو جاتا ہے، لہذاتم اور ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، اور معلوم کرلیں، کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا،اگر آپ بنی ہاشم کو خلافت ویں، تو ٹھیک ہے،اور اگر کسی دوسرے کو دیں، تو پھر اس کو ہمارے ساتھ اچھے ہرتاؤ کی وصیت فرمادیں گے، تو حضرت علی نے جواب دیا، کہ خدا کی قتم ایسِ ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے منع كرديا، تو پھرلوگ ہم كوتمجى خليفہ نہيں بنائيں گے، لہذاميں آپ سے الیی بات معلوم نہیں کروں گا۔

مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم الک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم لوگ مسجد نبوی ہیں پیر کے دن حضرت ابو بکر ؓ کے پیچھے صبی کی نمازادا کر ہے تھے، کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہؓ کے جمرے کا پردہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا، کہ سب نماز میں مشغول ہیں، آپ مسکرا دیئے، حضرت ابو بکرؓ نے خیال کیا، کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نماز کیلئے تشریف لا رہے ہیں، توانہوں نے پیچھے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ نیت توڑنا چاہتے تھے کہ انہیں مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ نیت توڑنا چاہتے تھے کہ انہیں آنخصرت صلی الله علیه وسلم بذات خود نماز پڑھائیں گے تو آخری سے اشارہ آنکھرت صلی الله علیه وسلم نے ان کی طرف اینے ہاتھ سے اشارہ آنکھرت صلی الله علیه وسلم نے ان کی طرف اینے ہاتھ سے اشارہ

بِرَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَشَارَ الِيُهِمُ بِيَدِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَتِمُّوُا صَلاَتَكُمُ ثُمَّ دَخَلَ النُّحُجُرَةَ وَاَرُخَى السِّتْرَ.

١٥٧١ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ حَدَّنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ بُن سَعِيْدٍ قَالَ ٱخۡبَرَنِي ابُنُ اَبِي مُلَيُكَةً اَنَّ اَبَا عَمُر وَذَكُوانَ مَوُلِّي عَآئِشَةَ انحُبَرَهُ أَنَّ عَآئِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ إِنَّ مِنُ نِّعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّي فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحُرِيُ وَاَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيُقِى وَرِيُقِهِ عِنْدَ مَوُتِهِ دَخَلَ عَلَىَّ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَانَا مُسُنِدَةٌ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَنُظُرُ اِلَيْهِ وَعَرَفُتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلُتُ انحُذُهُ لَكَ فَاشَارَبِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمُ فَتَنَا وَلُتُهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلُتُ أَلَيْنُهُ لَكَ فَاشَا رَبِرَاسِهِ آنُ نَّعَمُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ أَوْ عُلَبَةٌ يَّشُكُّ عُمَرُ فِيْهَا مَآءٌ فَجَعَلَ يُدُحِلُ يَدَيُهِ فِي الْمَآءِ فَيَمُسَحُ بِهِمَا وَجُهَةً يَقُولُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلُمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيٰقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتُ يَدُةً .

کردیا (جس کا مطلب بیہ تھا) کہ اپنی نماز کو پورا کرو، پھر آپ حجرہ شریف میں داخل ہو گئے،اور پر دہ کو چھوڑ دیا۔

ا ۱۵۵ محمد بن عبيد، عيسي بن يونس، عمر بن سعيد، ابن ابي مليكه، اباعمر اور ذکوان (حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام) حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ بیہ خدا کی ایک نعت اور عنایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میں، میرے گھر میں، میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے وفات یائی اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میر ااور حضور کالعاب بھی ملا دیا، بات بد ہوئی، کہ عبدالرحلٰ ہری مسواک لئے ہوئے گھر میں داخل ہوئے،اور المبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، میں نے عرض کیا، کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ سے ہال فرمایا، للذامیس نے ان سے مسواک لیکر چبائی، تاکہ نرم ہو جائے، پھر آپ کودی، آپ نے اچھی طرح مسواک کی،اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا تها، آپ اپناہاتھ یانی میں ڈال کر منہ پر پھیرتے، اور فرماتے لااله الا الله ان للموت سکرات، لین خدا کے سواکوئی معبود نہیں، بیشک موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللهم بالرفیق الاعلی، اس کے بعد آپ ر حلت فرما گئے اور ہاتھ نیچے آگیا۔

الا الماعیل، سلیمان بن بلال، ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں باربار یہ دریافت فرماتے، کہ این غدا، این غدا، لین کل میں کہاں ہو نگا، مطلب آپ کا یہ تھا کہ عائش کی باری کب آئے گی؟ یہ کیفیت و کیھ کر آپ کی یوبوں نے اجازت ویدی، کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں قیام فرمائیں، چنانچہ آپ تاوقت وفات میرے ہی گھر پر مقیم رہے، اور فرمائیں، چنانچہ آپ تاوقت وفات میرے ہی گھر پر مقیم رہے، اور جب وفات ہوئی، تو وہ میری ہی باری کادن تھا، اور اللہ تعالی نے اس آخروت میں میرے لعاب و بن سے آپ کالعاب، بن بھی شامل آخروت میں میرے لعاب و بن سے آپ کالعاب، بن بھی شامل کردیا، بات یہ ہوئی کہ عبدالر حمٰن (بن ابو بکر ایک ہری مسواک

عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَّمَعَهُ سِوَاكُ يَّسُتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اللَّهِ مَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ اَعُطِينِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُلُتُ لَهُ السِّوَاكَ يَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُلُتُهُ وَسُولَ فَاعُطَانِيْهِ فَقَضَمُتُهُ ثُمَّ مَضَعُتُهُ فَاعُطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدٌ اللَّي صَدُرِي.

١٥٧٣ حَدَّنَاً سُلَيْمَالُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَآئِشَةً اللَّهُ عَالَتُ ثُوْفَيِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَيْتِيُ وَفِيُ يَوُمِيُ وَبَيْنَ سَحْرِيُ وَنَحْرَىٰ وَكَانَتُ اِحُدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَآءٍ اِذَا مَرضَ فَذَهَبُتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَاْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ وَقَالَ فِي الرِّفِيُقِ الْاَعُلَى فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى وَ مَرَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ آبِي بَكْرِ وَّ فِيَ يَدِهِ جَرِيُدَةً رَطَبَةٌ فَنَظَرَ الِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَنُتُ ٱلَّا لَهُ بِهَا حَاجَةً فَٱخَذُتُهَا فَمَضَغُتُ رَاُسَهَا وَنَفَضُتُهَا فَدَ فَعُتُهَا اِلَيُهِ فَاسُتَنَّ بِهَا كَاحُسَنِ مَاكَانَ مُسُتَنَّا ثُمَّ نَاوَلَنِيُهَا فَسَقَطَتُ ٱوُسَقَطَتُ مِنُ يَّدِهٖ فَحَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيُقِي وَرِيُقِهِ فِيُ احِرِ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَ أَوَّ لِي يَوْمٍ مِّنَ الْانْحِرَةِ. ١٥٧٤ - حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيُ أَبُو سَلَمَةَ اَنَّ عَآثِشَةَ لَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّ اَبَا بَكُرِ ۖ اَقَبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنُ مُّسُكِّنِهِ بِالسُّنُخِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمُ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَآئِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُغُشِىًّ بِثَوُبِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّىٰ وَاللَّهِ لَا يَحْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنَ أمَّا الْمَوْتَهُ الَّتِي كُتِبَتُ عَلَيْكَ فَقَدُ مُتَّهَا قَالَ

لئے ہوئے داخل ہوئے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، تو میں نے کہا، اے عبدالرحمٰن میہ مسواک مجھے دے دی، میں نے ان سے مسواک لیکر دیجئے، اس نے مسواک کیکر اسٹی دانتوں سے اسے نرم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو آپ نے میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے مسواک فرمائی۔

ساکا۔ سلیمان بن حرب، جماد بن زید، ایوب، ابن الی ملیکہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میری باری کے دن، میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے فوت ہوئے ہمار ادستور تھا، کہ جب آپ بیار ہوتے، تو ہم آپ کیلئے دعائیں پڑھ کر شفا طلب کرتے، چنانچہ میں نے یہ کام شروع کر دیا، رسول اکرم نے آسان کی طرف نظریں اٹھائیں، اور فرمایا، کہ فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اشی مواک تھی، اٹھائیں، اور فرمایا، کہ فی الرفیق الاعلی، اتنے میں عبدالرحل آگئے، ان کے ہاتھ میں ہری مسواک تھی، آپ نے سری مرک آپ نے اس کود یکھا، میں جان گئی، اور فور آ آپ کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے ان کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے کے ہاتھ میں کی بیر وہ مسواک آپ مجھے دینے آپ کے ہاتھ میں دیکی، آپ کے کا بی کے ہاتھ میں دیکی، آپ کے ہاتھ میں کہ اس نے آپ کے ہاتھ کے تو وہ آپ کے ہاتھ سے گر پڑی، خداکا فضل دیکھو، کہ اس نے ملا یا۔

۱۵۷۴ کی بن بگیر، لیث، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر (وفات حضور ابرم کے بعد) اپنے گھر سخ سے مدینہ میں آئے، تو مجد نبوی میں گئے، پھر خاموشی کے ساتھ میرے حجرے میں آئے، اور گخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نغش شریف کو کھولا، تو جھکے، اور بوسہ دیا، اور گریہ فرمایا، پھر ارشاد کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ب شک اللہ تعالی آپ کو دو مر تبہ موت نہیں دے گا، ایک ر صلت ہے، جو واقع ہو چکی ہے، زہری کہتے ہیں، کہ مجھ سے ابوسلمہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے یہ روایت بیان کی ہے، کہ حضرت ابو بہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرض متجد میں ہے کہہ رہے ابو بہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرض متحد میں ہے کہہ رہے ابو بہر جب باہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرض متحد میں ہے کہہ رہے ابو بہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرض متحد میں ہے کہہ رہے

الزُّهُرِيُّ وَحَدَّثَنِيُ آبُوُ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسُ إَنَّ اَبَابَكُرِ ۚ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَقَالٌ اجُلِسُ يَا عُمَرُ فَآبِي عُمَرُ أَنُ يُجُلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ اِلَّيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ امَّا بَعُدُ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى َاللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ مَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُ قَالَ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اِلَى قَوُلِهِ الشَّاكِرِيُنَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَّ اْلنَّاسَ لَمُ يَعُلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَّةَ حَتَّى تَلاهَا ٱبُوبَكُر فَتَلَقًّا هَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمُ فَمَا أَسُمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوهَا فَاخْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنُ سَمِعُتُ آبَا بَكُرِ تَلَاهَا فَعُقِرُتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِيُ رِجُلَاىَ وَحَتَّى اَهُوَيُتُ اِلَى الْاَرُضِ حِينَ سِمِعْتُهُ تَلاهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُمَاتَ.

١٥٧٥ - حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَخُيى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَّوُسَى ابُنِ يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَّوُسَى ابُنِ آبِي عَآئِشَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَآئِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ ابًا بَكْرٍ " قَبَّلَ النَّبِيَّ عَنْ عَآئِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ ابَا بَكْرٍ " قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ .

آبَ ١٥٧٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحُيٰى وَزَادَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَدَدُنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَحَعَلَ يُشِيرُ الْيَنَا اَنُ اللَّهُ وَنِي فَقُلْنَا كَرَاهِيةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَآءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمُ النَّهَكُمُ اَنُ تَلُدُّونِي قُلْنَا كَرَاهِيةَ الْمَريضِ لِلدَّوَآءِ فَقَالَ لَايُبُقِى اَحَدٌ فِي البَيْتِ الْمَريضِ لِلدَّوَآءِ فَقَالَ لَايُبُقِى اَحَدٌ فِي البَيْتِ الْمَريضِ لِلدَّوَآنَا اَنْظُرُ اللَّا الْعَبَّاسَ فَانَّهُ لَمُ يَشُهَدُ كُمُ رَوَاهُ ابُنُ آبِي الزَّنَادِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ رَوَاهُ ابُنُ آبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تھے، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے،اور نہ اس وقت تک پائیں گے جب تک تمام منافقوں کو ختم نہ کریں گے ، حضرت ابو بكرّ نے خاموش كرانا چام، اور كہابيٹھ جاؤ، گريہ نہيں مانے، لوگ حضرت ابو بکڑ کے پاس جمع ہوگئے، آپ نے ان کو جھوڑ کر تقریر شروع کردی، اور فرمایا، اے لوگو سنوا تم میں سے جو کوئی محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کر تا تھا، تو وہ فوٰت ہوگئے،اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تاتھا، تواللہ تعالیٰ زندہ ہے فوت نہیں آ موكًا، پير آپ نے يه آيت پر هي "وما محمّد الا رسول" يعني محمر (صلی الله علیه وسلم) سوائے رسول کے اور پھھ نہیں، ان سے پہلے بھی ایسے رسول گزر مچکے ہیں، ابن عبال کابیان ہے، کہ جب حضرت ابو بکر ؓ نے یہ آیت تلاوت کی، تواپیا معلوم ہوا، کہ جیسے کسی کواس آیت کی خبر ہی نہیں ہے، پھر تو جے دیکھو، وہ یہی آیت پڑھ رہاہے، زہری کہتے ہیں کہ سعید بن میتب نے کہا، کہ حضرت عمر نے اس آیت کو سن کر کہا، کہ میں نے یہ آیت سنی ہی نہیں،اس وقت میں ڈر گیااوریاؤں کا پینے لگے، میں گر پڑا،ادر معلوم ہوا، کہ واقعی حضور اکر م انتقال فرما گئے۔

1040۔ عبداللہ، کیجیٰ، سفیان، مولیٰ بن ابی عائشہ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت ابو بکرنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کابوسہ لیا۔

۱۵۷۱ علی، یمی ، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اگرم کو دوائی پلائی، آپ اشارہ سے منع فرمار ہے سے، مگر ہم نے سوچا، کہ یہ تو ہر مریض کر تاہے، لہذا ہم نے پلا ہی دی، جب آپ کوافاقہ ہوا، تو آپ نے فرمایا، کہ میں منع کر تارہا، اور تم نے دوا پلادی، میں نے کہا، کہ ہماراخیال تھا، کہ آپ کا منع کرنااییا ہی ہے جیسے بیار منع کیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اچھااب گھر میں جینے آدمی ہیں سب کے منہ میں دواڈ الی جائے، صرف عباس کو چھوڑ دو، کہ وہ حاضر نہ تھے، اس حدیث کو عبدالر حمٰن بن الی الزناد نے دو، کہ وہ حاضر نہ تھے، اس حدیث کو عبدالر حمٰن بن الی الزناد نے

١٥٧٨ ـ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيُمٍ حَدَّنَنَا مَالِكُ ابْنُ مِغُولِ عَنُ طَلَحَةً قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ آبِيُ اوُفَى اللهِ ابْنَ آبِيُ اوُفَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ اَوُلُمِرُوا بِهَا قَالَ اَوْضِي بِكِتَابِ اللهِ .

١٥٧٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنُ اَمِي السَّحَاقَ عَنُ عَمُر و بُنِ الْحَرِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيُنَارًا وَّلاَ وَلاَ مَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيُنَارًا وَّلاَ دِرُهَمًا وَلاَ عَبُدًا وَّلاَ اَمَةً اللهِ بَعُلَتَهُ البَيْضَآء التِينُ كَانَ يَرُكُبُهَا وَسِلاَحَةً وَارُضًا جَعَلَهَا لِابُنِ السَّبِيلُ صَدَقَةً .

٨٥٨٠ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٌ قَالَ لَمَّا تَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا السَّلامُ وَاكْرُبَ ابَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى آبِيُكِ كُرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ لَيْسَ عَلَى آبِيكِ كُرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ فَالَتُ يَا آبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا آبَتَاهُ مِن جَنَّةِ الْفَرُدُوسِ مَاوَاهُ يَا آبَتَاهُ إلى جِبُرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا الْفَرُدُوسِ مَاوَاهُ يَا آبَتَاهُ إلى جَبُرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُونَ قَالَتُ فَالَتُ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ يَا آنسُ دُونَ قَالَتُ فَالَتُ فَاطَمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ يَا آنسُ

ہشام سے انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائش سے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

2021 عبداللہ بن محمر، ازہر، ابن عون، ابراہیم تخعی، حضرت اسود
بن یزید سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عاکشہ کے سامنے کسی نے
یہ بات کہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد
اپناجانشین اور وصی بنایا تھا، حضرت عاکشہ نے فرمایا کون کہتا ہے میں تو
خود موجود تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے سہارا
لگائے ہوئے تھے، آپ نے کلی کرنے کیلئے طشت طلب کی، پھر آپ
انتقال کرگے، اور مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا کہ علی کو کب وصی اور
حاشین بناا۔

۱۵۷۸۔ ابو تعیم، مالک بن مغول، طلحہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں
نے عبداللہ بن اوفی سے روایت کیا، کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کسی کو وصیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کسی کو کوئی
وصیت نہیں فرمائی، میں نے کہا، پھر لوگوں کو کس طرح وصیت کرنی
جانیئے؟ فرمایا جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا
ضروری ہے۔

1029۔ قتیمہ، ابوالاحوص، ابواسخق، معمر، عمرہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ در ہم، نہ غلام، نہ لونڈی، صرف ایک نچر چھوڑاہے، جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، اور کچھ تھوڑی سی زمین چھوڑی ہے، جسے آپ نے اپنی حیات میں مسافروں کی ضرورت کیلئے وقف کردیا تھا۔

۱۵۸۰۔ سلیمان بن حرب، حماد ' ثابت، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی زیادتی ہے بہ ہوش ہو گئے، حضرت فاطمہ شنے روتے ہوئے کہا، افسوس میر ے والد کو بہت تکلیف ہے، آپ نے فرمایا، آج کے بعد پھر نہیں ہوگ، کو حضرت فاطمہ شیہ کہہ کر روئیں، کہ پھر جب آپ کی وفات ہوگئ، تو حضرت فاطمہ شیہ کہہ کر روئیں، کہ اے میرے والد آپ کو اللہ نے قبول کرلیا ہے، اے میرے والد آپ کا مقام جنت الفردوس ہے، ہائے میرے ابا جان میں آپ کی وفات کی خبر جبریل کو ساتی ہوں، جب آپ کو د فن کیا جاچکا، تو

اَطَابَتُ اَنْفُسُكُمُ اَنُ تَحُثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ .

١ ٥ ٥ بَابِ الحِرِ مَا تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ

١٥٨١ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهُرِىُّ اَحُبَرَنِیُ سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ فِی رِجَالٍ مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِیحٌ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِیٌّ حَتَّی يَقُولُ وَهُو صَحِیحٌ إِنَّهُ لَمُ يُعْبَرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ يَقُولُ وَهُو صَحِیحٌ إِنَّهُ لَمُ يُعْبَرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ يَرَى مَقْعَدَةً مِنَ الْحَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَى فَجِذِی غُشِی عَلیهِ ثُمَّ افَاقَ وَرَاسُهُ عَلی فَجِذِی غُشِی عَلیهِ ثُمَّ افَاقَ وَرَاسُهُ عَلی فَجِذِی غُشِی عَلیهِ ثُمَّ افَاقَ وَرُاسُهُ عَلی فَجِذِی غُشِی عَلیهِ ثُمَّ افَاقَ اللَّهُمَّ الرَّفِیقَ الْاعلی فَقُلُتُ اِذِی کَانَ یُحَدِثُنَا وَهُو مُ مَرْفُتُ اَنَّهُ الْحَدِیثُ الَّذِی کَانَ یُحَدِثُنَا وَهُو اللَّهُ مَ اللَّهُ الْمَدِی اللَّهُ الْمَدِی اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٥٠ أَبِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

١٥٨٢ حَدْنَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْمِي غَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ وَ ابُنِ عَبَّاسٍ لَّ يَحْمِي غَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ وَ ابُنِ عَبَّاسٍ لَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِئَ بِمَكَّةً عَشُرَ سِنِينَ يُنُزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ وَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرًا.

10A٣ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللَّهُ عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللَّهُ اللَّهِ عَنُ عَرَّوَةً بُنِ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِقَى وَهُوَ ابُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِيَّنَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّاخِبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَةً. ابْنُ شِهَابٍ وَّاخَبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَةً.

٥٥٣ بَاب\_

حضرت فاطمۃ نے انسؓ سے کہا، تم لوگوں نے کیسے گوارہ کر لیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپاد و۔ باب ۵۵۱۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاوفات سے قبل آخری کلام کا بیان۔

اه۱ البخرین محمر، عبدالله، ایونس، نهری، سعید، حضرت عاکش سوای روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے کئی معزز حضرات کی موجودگی میں فرمایا، کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم حالت صحت میں دعا فرمایا کرتے تھے، کہ ہر نبی کو جنت میں اس کا محکانا اور مقام دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے، کہ وہ اگر جا ہے تو دنیا کو پہند کر لے چاہے تو آخرت کو پہند کر لے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بیار ہوئے، تو آپ کاسر میری ران پر تھا، آپ نے آنکھیں کھولیں، اور آسان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللهم الرفتی الاعلیٰ، میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دیا گیا، مگر آپ ہم لوگوں میں رہنا پہند نہیں فرمایا کرتے، اور میں یہ بھی سمجھ گئی، کہ یہ وہی بات ہے، جو آپ تندر سی میں فرمایا کرتے، اور آپ کا آخری کلام بھی یہی تھا، کہ اللهم الرفتی الاعلیٰ، کہ اے الله بلند مرتبہ رفیقوں میں مجھے رکھنا۔

باب ۵۵۲ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف اور وفات کا تذکره ـ

1001۔ ابو نعیم، شیبان، یکی، ابو سلمه، حضرت عائش اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نبوت کے بعد دس سال مکه معظمه میں مقیم رہے، اس عرصه میں قرآن کریم آپ پر برابر نازل ہوتا رہا، پھر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور دس برس قیام فرمایا۔

1000 عبدالله بن يوسف، ليث، عقيل، ابن شهاب، عروه بن زبير"، حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں، که انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ۱۳ برس کی عمر میں انقال فرمایا، ابن شهاب کابیان ہے، که حضرت سعید بن میتب نے بھی اسی طرح کی روایت مجھے سے بیان کی ہے۔

باب ۵۵۳- يه باب ترجمة الباب سے خالی ہے۔

١٥٨٤ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ " الْأَعُشِ عَنُ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ " قَالَتُ تُوُفِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرُهُونَةٌ عِنُدَ يَهُودِيِّ بِثَلْثِينَ.

٥٥ بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ " فِي مَرُضِهِ الَّذِي تُوفِي مَرُضِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ .

ەەە بَاب\_

١٥٨٧ ـ حَدَّنَا اَصُبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرُنِي اِبْنُ عَمُرٌو عَنُ اِبِنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنُ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتْى هَاجَرُتَ الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتْى هَاجَرُتَ فَقَدِ مُنَا قَالَ خَرَجُنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِ مُنَا الْخُرَدُ فَقَالَ الْخُرَدُ فَقَالَ الْخُرَدُ فَقَالَ الْخُرَدُ فَقَالَ الْخَبَرَ فَقَالَ الْخَبَرَ فَقَالَ الْخَبَرَ فَقَالَ

۱۵۸۴۔ قبیصہ ،سفیان ،اعمش ،ابراہیم ،اسود بن پزید ،حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اگر م کی جادرایک یہود کی ابوالشخم کے پاس رئن رکھی ہوئی تھی ، تمیں صاع اناج کے عوض میں ، مگر آپ اس کو چھڑا نہیں سکے ،اورانقال ہو گیا۔

باب ۵۵۴ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مرض الموت میں حضرت اسامه بن زید که بغرض جهاد امیر لشکر بنا کرروانه فرمانے کابیان -

۱۵۸۵۔ ابوعاصم ضحاک بن مخلد، فضیل بن سلیمان موسیٰ بن عقبہ .
سالم، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زیدؓ کوسر دار لشکر بناکر جب ملک شام
کی طرف روانہ کیا، تولو گوں میں کچھ چرچا ہونے لگا، لہٰذا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو،
حالا نکہ اسامہؓ مجھ کوتم میں سب سے زیادہ پند ہے۔

۲۸۵۱۔ اساعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر سے
روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسامہ کی سر داری ہیں روم کی طرف ایک لشکر روانہ
فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر وعمر جیسے حضرات بھی شامل
تھے، اسامہ کی سر داری پر بعض لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع
کردیں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا،
کہ تمہاری یہ روش یعنی اسامہ بن زید پر اعتراض، کوئی قابل تعجب
نہیں ہے، تم اس سے پہلے اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو،
خداکی قسم ! وہ سر داری کے لاگق تھے، اور جمھے سب سے زیادہ محبوب
ضداکی قسم ! وہ سر داری کے لاگق تھے، اور جمھے سب سے زیادہ محبوب

باب۵۵۵ ـ بيرباب ترجمة الباب سے خالى ب

1002 اصبغ، ابن وہب، عمرو، ابن الی حبیب، الی الخیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کہ میں نے صنا بھی سے پوچھا کہ تم اپنے گھرسے ہجرت کرکے مدینہ کب آئے، انہوں نے جواب دیا، کہ ہم کمن سے ہجرت کی نیت کرکے چلے اور جب جھہ میں پنچ تو ہم کو مدینہ طیبہ سے ایک سوار آتا ہوا ملا، جب ہم نے اس سے حالات مدینہ طیبہ سے ایک سوار آتا ہوا ملا، جب ہم نے اس سے حالات

دَفَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُدُ خَمُسٍ قُلُتُ هَلُ سَمِعُتَ فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ اَخْبَرَنِى بِلَالٌ مُّؤَذِّلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ.

٥٥٦ بَابِ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١٥٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا اللهِ اللهِ اللهُ رَيْدَ ابُنَ اللهُ اللهُ صَلَّى اللهُ الْوَقَمَ كُمُ غَزَوُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَ عَشَرَةً قُلُتُ كُمُ غَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسُعَ عَشُرَةً .

١٥٨٩ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّئَنَا الْبَرَآءُ قَالَ السَرَآئِيلُ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ حَدَّئَنَا الْبَرَآءُ قَالَ عَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسَ عَشَرَةً.

١٥٩٠ حَدَّثَنِي اَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَنبَلِ بُنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ كَهُمَسٍ عَنُ اِبُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ غَزَامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى سِتَّةَ عَشُرةً غَزُوةً.

## كِتَابُ التَّفُسِيرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلرَّحُمْنُ الرَّحِيْمُ اِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ اَلرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَّاحِدٍ كَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِمِ .

٥٥٧ بَابِ مَاجَآءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُمِّيتُ أُمُّ الْكِتْبِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي

پوچھ، تواس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوپانچ دن ہوئے، کہ آپ و فات پاگئے، ابوالخیر کہتے ہیں، کہ میں نے صنا بحی سے یہ بھی پوچھا، کہ تم شب قدر کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ توانہوں نے کہا، کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا، کہ شب قدر ر مضان کے اخیر عشرہ کی ستا کیسویں رات ہوتی ہے۔

اب ۲۵۵۔ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد، اور ان کی تعداد کا بہان۔

1000 عبدالله بن رجاء،اسر ائیل، ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے دریافت کیا، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کس قدر جہاد فرمائے، اور آپ کوان کے ہمراہ کتنے جہادوں میں شریک ہونے کا موقع ملا، انہوں نے کہا، کہ آپ نے سب ۱۹ جہاد کئے، اور میں ان کے ہمراہ کا جہادوں میں شریک ہوا۔ سب ۱۹ جہاد کئے، اور میں ان کے ہمراہ کا جہادوں میں شریک ہوا۔ عبدالله بن رجاء،اسر ائیل، ابواسحق، حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جہادوں میں شرکت کی ہے۔ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جہادوں میں شرکت کی ہے۔

109- احمد بن حسن، احمد بن محمد بن جنبل بن ہلال، معمر بن سلیمان، کھمس، حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے والد بریدہ بن حصیب کہتے تھے، کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر سولہ جہادوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔

## كتاب النفيير

بسم الله الرحمٰن الرحيم

رحمٰن اور رحیم دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں، اور دونوں کے ایک ہیں معنی ہیں، یعنی ہیں، یعنی ہیں، یعنی جاننے والا۔ جاننے والا۔

باب ۵۵۷۔ سورہ فاتحہ کی تغییر اور فضیلت کابیان،اس کوام الکتاب بھی کہتے ہیں،اس لئے کہ یہ سب سور توں سے پہلے

المَصَاحِفِ وَيُبُدُأُ بِقِرَآ تِهَا فِي الصَّلُوةِ وَالدَّيْنُ الْحَزَآءُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّكَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ بِالدِّيْنِ يَلْحِسَابِ مَدِيْنِيْنَ مُحَاسَبِيْنَ.

٥٥٨ بَابِ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيْنَ.

1091 حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ فَقُولُوا امِيْنَ فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولَ المَيْنَ فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولَ المَيْنَ فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولًا المَيْنَ فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولًا المَيْنَ فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولًا المَيْنَ فَمَنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولًا المَيْنَ فَمَنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولًا المَيْنَ فَمَنُ وَافَقَ عَولُهُ قَولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
سُورَةُ الْبَقُرَةِ

٥٥٩ بَاب قَوُلِهِ وَعَلَّمَ ادَّمَ الْأَسُمَآءَ

لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اور دین کے معنی ہیں "جزا" اچھی یا بری، جس طرح کہتے ہیں کہ "جبیبا کرے گا ویبا بھرے گا" مجاہد نے کہا کہ "بالدین" کے معنی ہیں "حساب" اس طرح "مدینین" کے معنی ہیں "حساب کئے گئے"۔

1091 مسدو، یکی شعبه، خبیب بن عبدالر حمٰن، حفص بن عاصم، ابن سعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں مسجد نبوی ہیں ایک دن نمازادا کررہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، ہیں نماز سے فارغ ہو کرحاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نماز میں تھا، اس لئے حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، آپ نے فرمایا، کیااللہ تعالی نے یہ حکم نہیں دیا، کہ جب تم کواللہ کارسول بلائے، تو فور آس کی خدمت میں پہنچو، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، قبل اس سے کہ میں مسجد سے جاؤل، تم کو قر آن پاک کی ایک ایس سورت بتاؤل گا، جو کہ تواب کے لحاظ سے قر آن پاک کی ایک ایس سورت بتاؤل گا، جو کہ تواب کے لحاظ سے میں نے یاد دہائی کرائی، توارشاد ہوا کہ وہ الحمد کی سورت ہے، اور اس میں سات آیات ہیں، اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ان آیات کو میں سات آیات ہیں، اور یہی قر آن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔

میں سات آیات ہیں، اور یہی قر آن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔

میں سات آیات ہیں، اور یہی قر آن عظیم ہے جو مجھے عطافر مایا گیا۔

باب ۵۵۸۔ "غیر المغضوب علیہ مولا الضالین" کی افسیر کا بیان۔

1091۔ عبداللہ بن بوسف، امام مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب امام "غیر المعضوب علیهم ولا الضالین" کے، تو تم کو آمین کہنا چاہئے، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

## سوره بقره كابيان

باب ٥٥٩\_الله تعالى كے اس فرمان كابيان كه "آدم كو تمام

چیزوں کے نام سکھادیے "ن

۱۵۹۳ مسلم بن ابراهیم، هشام، قناده، حضرت انسٌّ (دوسری سند) خلیفہ برید بن زریع، سعید، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مسلمان آپس میں کہتے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش لائی جائے، البذاسب مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے تمہیں خوداینے ہاتھ سے بنایا، ملائکہ سے تجدہ کرایا، اور پھرتمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے، لہذا آپ اللہ کی بار گاہ میں ہم سب کی سفارش فرمائیں، تاکہ بیہ مصیبت ختم ہو کر چین حاصل ہو، حضرت آدم فزمائیں گے، آج مجھے اپنا گناہ یاد آرہاہے، مجھے پرور دگار کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حجاب معلوم ہو تاہے، لہذاتم سب حضرت نوح کے یاس جاؤ،وہ اللہ کی طرف سے زمین میں پہلے نبی بنائے گئے تھے، چنانچہ سب ان کی خدمت میں پنچیں گے اور اپنی درخواست پیش کریں گے، وہ کہیں گے کہ آج مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، میں خوداس کی بارگاه میں شرم کررہا ہوں، لہذاتم سب حضرت ابراہیم کی خدمت میں جاؤ،سب خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے ،اور ان ہے اپن حاجت بیان کریں گے، وہ فرمائیں گے میں اس قابل کہاں، تم سب حضرت موسیٰ کی خدمت میں جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، اور خدانے انہیں تورات دی ہے، توسب لوگ حاضر خدمت ہو نگے، تو وہ کہیں گے کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھے ایک آدمی کے خون ناحق کا خیال بارگاہ اللی میں جانے سے مانع ہے، للمذاتم سب حضرت عیسی کے پاس جاؤ،وہ روح الله،الله كے بندے،رسول اور كلمة الله بين،سب ان كے پاس جائیں گے،وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم سب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کہ اللہ نے ان کے اسکے اور پیچیلے سب گناہ معاف فرمادیئے ہیں، تومیں سب کو لیکر اللہ کی بار گاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا، اجازت ملنے پر میں سجدہ میں گر پڑوں گا، اور جب تک خداجاہے گا، مجدہ میں رہوں گا، حکم البی ہو گا،اے محمد إسر کو سجدہ سے اٹھاؤ' مانگو کیا مانگتے ہو، ہم سنیں گے اور تمہاری سفارش قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا، جو

كُلُّهَا .

١٥٩٣\_ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِيي خُعلِيْفَةً حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِغُ الْمُؤُمِنُونَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اشْتَشُفَعُنَا اِلِّي رَبِّنَا فَيَاتُوُنَ ادَمَ فَيَقُولُونَ ٱنُتَ ٱبُو النَّاس خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسُجَدَ لَكَ مَلْيُكَّتَهُ وَعَلَّمَكَ ٱسُمَآءَ كُلِّ شَيءٍ فَاشُفَعُ لَنَا عِنُدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنُ مَّكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَذُكُرُ ذَنْبَةً فَيَسْتَحْيِي الْتُتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوُلِ بَعَثَهُ اللَّهُ اِلَّى اَهُلِ الْاَرْضِ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَا كُمُ وَيَذُيكُرُسُوالَةً رَبَّةً مَالَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحَى فَيَقُولُ اتَّتُوا خَلِيلَ الرَّحُمْنِ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ لَسُتْ هُنَا كُمُ التُتُوا مُوسَى عَبُدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَاعُطَاهُ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَذُكُرُ قَتُلَ النَّفُسِ بِغَيْرِ نَفُسٍ فَيَسُتَحي مِنُ رَّبِّهٖ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسْى عَبُدَ اللَّهِ وَرَسُولَةً وَكُلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَةً فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ اتْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَا تَٱخَّرَفَيَاتُونِيُ فَٱنْطَلِقَ حَتَّى اَسُتَاذَنَ عَلَى رَبِّى فَيُؤُذَنُ فَإِذَا رَايَتُ رَبِّى وَقَعْتُ سَاجدًا فَيَدَعُنِيُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعُطَهُ وَقُلُ يُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَارُفَعُ رَأْسِي فَاحُمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ اَشُفَعُ فَيَحُدُّلِي حَدًّا فَأُدُخِلُهُمُ الْحَنَّةُ ثُمَّ اَعُوُدُ اِلَّذِهِ فَاِذَا رَايَتُ رَبِّى مِثْلَةً ثُمَّ اَشُفَعُ فَيَحُدُّلِي حَدًّا فَأَدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَاقُولُ مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنُ جَلَسَهُ الْقُرُالُ

وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ إِلَّا مَنُ حَبَسَهُ الْقُرُانُ يَعْنِى قَوُلَ اللَّهِ تَعَالَى خَلِدِيْنَ فِيهَا .

٥٦٠ بَابِ قَالَ مُجَاهِدٌ اللَّي شَيْطِيُنِهُمُ أَصُحَابِهِمُ مِّنَ الْمُنْفِقِيُنَ وَالْمُشُرِكِيُنَ مُحِيُطٌ بِالْكَفِرِيُنَ اللَّهُ جَامِعُهُمَ عَلَى الْحَاشِعِيُنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيُنَ حَقًا قَالَ مُجَاهِدٌ بِقُوَّةٍ يَّعملُ بِمَا فِيُهِ وَقَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ مَرَضٌ شَكُّ صِبُغَةٌ دِيُنٌ وَّمَا خَلْفَهَا عِبُرَةٌ لِمِّنُ بَقِي لَا شِيةَ فِيهَا لَابَيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسُومُونَكُمُ يُولُونَكُمُ الولايَةَ مَفْتُوحةً مَّصُدَرُالوَلآءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ وَاِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُفَهِيَ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤكُلُ كُلُّهَا فُومٌ فَادَّارَءُ تُهُ اِخْتَلَفُتُهُ وَقَالَ قَتَادَةُ فَبَآءُ وُا فَانْقَلَبُوا وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْتَفْتِحُونَ يَسُتَنُصِرُونَ شَرَوُا بَاعُوارَاعِنَا مِنَ الرَّعُونَةِ إِذَا اَرَادُوا اَنُ يَّحَمِّقُوا اِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا لَاتَحُزِيُ لَاتُغُنِيُ اِبُتَلِي اِخْتَبَرَ خُطُوَاتٌ مِّنَ الْخَطُوِ وَالْمَعْنَى آثَارُهُ .

مجھے اس کی طرف ہے سکھائی جائے گی، اس کے بعد سفارش کروں گا، جس کی حد مقرر کردی جائے گی، میں ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آؤل گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اور وہی کیفیت ہوگی جو پہلے ہوئی تھی، پھر ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آؤل گا، پھر تیسری م تبہ بھی داخل کرونگا، پھر چوتھی مرتبہ بھی سفارش کروں گا، پھر آپنے رب سے عرض کروں گا، کہ اب تو وہی باقی رہ گئے ہیں، جن کو قر آن نے منع کیاہے،اور وہ ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رہنے والے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، دوزخ میں وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے جن کیلیے قرآن میں خالدین فیھا ابدأ وارد ہواہے۔ باب ۵۲۰۔ مجاہد کا بیان ہے، کہ شیاطین سے منافق اور مشرک مراد ہیں، اور "محیط بالکافرین کا مطلب یہ ہے، کہ الله تعالیٰ کا فروں کو جمع فرمائے گا اور ''علی الخاشعین'' ہے ایمان والے مراد ہیں، اور مجاہد کہتے ہیں، کہ "بقوة" سے عمل مرادہ،اورابوالعالیہ کابیان ہے کہ "مرض" کے معنی شک کے ہیں اور "صبغة" کے معنی دین کے ہیں اور "وماخلفہا" سے مرادیہ ہے، کہ بچھلے لوگوں کیلئے عبرت ہے جو قائم رہے "لاشية فيها"كا مطلب ہے كه اس ميس سفيدى نہيں، ابوالعاليدنے كہاكه "يسومونكم"ك معنى تم كوبميشة تكليف بہنچاتے تھے اور ''ولایۃ ''کواگر واؤکی زیرسے پڑھیں تومعنی ہیں امیری اور اگر زبر سے پڑھیں تو "ربوہیت" کے معنی ہیں،اور بعض کا خیال ہے کہ جواناج کھایا جائے اس کو"فوم" كتب ين اور "فادرأتم" لينى تم في اختلاف كيا، قاده في كها کہ ''فہاء وا'' کے معنی لوٹ کئے 'دیستفتون'' کے معنی مدد ما نگتے تھے اور "شروا" کے معنی "باعوا" ہیں"راعنا" کو رعونت سے بنایا گیاہے بمعنی بیو قوف، کیونکہ عرب احمق کو "راعن" کہتے تھے "لا تجزی" کے معنی کچھ کام نہ آئے گی "ابتلی" کے معنی آزمائش "خطوات" خطوہ کی جمع ہے، معنی

أَنُدَادًا وَّأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ.

یں اتاریں مرسوں کے کتا ہے۔ باب الاہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرما کہ ماک ماک کا فرما کہ ماک کا فرما کہ کا بیا ہے کہ کا م

١٥٩٤ حَدَّنَنَ عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَمُرو بُنِ شُرَحُبِيلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَالُتُ عَمُرو بُنِ شُرَحُبِيلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذُّنبِ آعُظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُّ الذُّنبِ آعُظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُّ الدُّن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ عِنْدَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ نَدُا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَتُّ قَالَ وَاللهِ تَقُلُو وَاللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ جَارِكَ .

٥٦٢ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَارَزَقَنْكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَارَزَقَنْكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنُ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ يَظِلِمُونَ • وَقَالَ مُحَاهِدٌ ٱلْمَنُّ صَمْعَةٌ وَالسَّلُوٰى الطَّيْرُ.

١٥٩٥ حَدَّئَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّئَنَا سُفَيَانُ
 عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ عَمُرو بُنِ حُرَيْثِ عَنُ
 سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ٱلْكُمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَآءُ هَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ.

ہیں آ ٹار لینی قد موں کے نشان۔

باب ۵۶۱ ـ الله تعالیٰ کا فرما که «مسی کوالله کاشریک مت بناؤ، حالا نکه تم جانبتے ہو"۔

1096۔ عثان بن ابی شیبہ ، جریر، منصور، ابووائل، عمر بن شرجیل، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے جواب دیا، یہ کم کسی کواللہ کے برابر قرار دے دو، حالا تکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا صحیح ہواور اس کے بعد دوسر اگناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کواس اندیشہ سے مار ڈالنا، کہ ان کو کھلانا اور پرورش کرنا پڑے گا، میں نے کہا صحیح ہے، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔

باب ۵۹۲- الله تعالی کا قول که "وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقنکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون "اس آیت کی تفیر میں مجابد کا بیان ہے کہ "من" ایک ورخت کا گوند ہے (جے ترنجبین کہتے ہیں) اور "سلویٰ" ایک پرندے کانام ہے (جے بٹیر کہتے ہیں)۔

1090 - ابونعیم، سفیان، عبدالمالک، عمر بن حریث، سعید بن زید، سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تھین لیعنی ترجیین ایک قتم کا گوندہے جو درختوں سے نکالا جاتا ہے، اور اس کاپانی آنکھوں کی بیاریوں کے لئے مفیدہے۔

باب ۵۲۳ ـ الله تعالى كاس قول "واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وداخلوا الباب سحدا وقولوا حطة نغفرلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين "كى تفير كابيان "رغداً" كے معنى بين فراغت،

وسعت اور احچی طرح کے۔

۱۵۹۲۔ محمد ، عبدالرحمٰن بن مہدی ، ابن المبارک ، معمر ، ہمام بن مدبہ ، حضرت ابوہر ری سے دوایت کرتے ہیں ، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، کہ بنی اسر ائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا، کہ شہر کے دروازہ میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں ، اور اپنی زبان سے "عطمة ، عطمة "کہتے جاؤ ، لیمن بخشش مانگتے ہیں ، انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھٹے ہوئے داخل ہو کے اور "عطمة "کو چھوڑ کر "حبتہ فی شعرة" کہنا شروع کردیا یعنی دانہ بالی کے اندر ہے۔

باب ۵۲۴- ارشاد خداوندی "من کان عدو الحبریل" ی تفییر، عکرمه نے کہا کہ "جبر"، "میک" اور "سرف" کے معنی ہیں، الله کا بندہ اور "اہل "جمعنی الله (یعنی تمام کے معنی ہیں، الله کا بندہ)۔

١٥٩٤ عبدالله بن منير، عبدالله بن بكر، حميد، حضرت انس سي روایت کرتے ہیں، کہ یہودی عالم عبداللہ بن سلام باغیچہ میں میوہ توڑ رہے تھے، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خر ہوئی، وہ فور أحاضر خدمت ہوئے، اور رسول خداہے عرض كيا، کہ میں آپ سے تین باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، جن کو ماسوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتاسکتا، ایک بیا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی، دوسرے یہ کہ جنتی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، تیسرے یہ کہ بچہ اپنے باپ یامال کے مشابہ کس وجہ سے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا، مجھے اہمی جریل بتا کر گئے ہیں، ابن سلام نے کہا، جریل اوہ تو یبودیوں کاسب فرشتوں میں سب سے بواد حمن ہے،اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی من کان عدوا آخر تک،اس کے بعد آپ نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ہے ہکہ ایک آگ اٹھے گی، جو آدمیوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھگا کر لے جائے گی، اور جنتوں کو سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھانے کا ملے گا،اور بچہ کے مشابہ ہونے کی وجدیہ ہے کہ مروعورت میں سے جس کامادہ منوبہ غالب رہتاہے ' بجہ ای کے مشابہ ہوتاہے، اگر مال کا غالب ہے تو مال سے اگر باپ کا غالب ہے توبایہ سے، عبداللہ بن سلام نے اس کے بعد کہا کہ میں

رَغَدًا وَّاسِعٌ كَثِيْرٌ .

1091 حَدَّنَى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهُدِي عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَّعْمَرِ عَنُ هَمَّا الرَّحُمْنِ بُنِ مَهُدِي عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ هَمَّا مِنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيْلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلَ النَّهُ عَلَوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَدَحَلُوا يَرْحَنُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا خِطَّةً فَدَحَلُوا حَبَّلَةً فِي شَعْرَةٍ .

٥٦٤ بَابِ قَوْلِهِ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِيجبريلَ
 وَقَالَ عِكْرِمَةُ جِبْرَ وَمِينُكُ وَ سَرَافِ عَبْدٌ
 إيْلُ اللَّهُ .

١٥٩٧\_حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ أَنْسٌ قَالَ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ بِقُدُومٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي اَرُضٍ يَخْتَرِفُ قَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ إِنِّي سَآئِلُكَ عَنُ نَّلَاثٍ لَّا يَعُلَّمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ أَشُرَاط السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنُزِعُ الْوَلَدَ اللِّي أَبِيهِ أَوُ اللِّي أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبُرِيُلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ عَدُوُّالْيَهُوُدِ مَنَ الْمَلْلِكَةِ فَقَرَا هذِهِ الآيَةَ مَنُ كَانَ عَدُوَّ الْحِبُرِيُلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ أُمَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشَرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغُرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامِ اَهُلِ الْحَنَّةِ فَزِيَادَهُ كَبِدِ حُوْتٍ وَّاِذَا سَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَآءَ الْمَرُاةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَآءُ الْمَرُأَةِ نَزَعَتُ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهَتٌ وَّإِنَّهُمُ إِنْ يَعْلَمُوا

بِإِسُلَامِى قَبُلَ اَنُ تَسَالَهُمُ يَبُهَتُونِي فَحَآءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ رَجُلٍ عَبُدُ اللهِ فِيُكُمُ قَالُوا خَيْرُ نَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابُنُ سَيِّدِ نَا قَالَ اَرَأَيْتُمُ إِنُ اَسُلَمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَكَمْ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللهُ مِنُ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبُدُاللهِ فَقَالُوا اَعُاذَهُ الله مِنُ ذَلِكَ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللهِ فَقَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَانَتَقَصُوهُ قَالَ فَهٰذَا الَّذِي كُنتُ اَخَافُ يَارَسُولَ اللهِ .

٥٦٥ بَابِ قَوُلِهِ مَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ آوُنُنُسِهَا.

١٥٩٨ حَدَّئَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّئَنَا يَحْيَى حَدَّئَنَا يَحْيَى حَدَّئَنَا سُفَيَانُ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ الْبَيْ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ الْبَيْ وَوَلَا أَبَيِّ وَذَاكَ اللَّهِ وَالْقَضَانَا عَلِيٍّ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنُ قَوْلِ أَبَي وَذَاكَ اللَّهِ أَيْنَا يَقُولُ أَبَي وَذَاكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعُالَى مَانَئَسَخُ مِنُ اللَّهُ تَعُالَى مَانَئَسَخُ مِنُ اليَةٍ اَوْنُنُسِهَا .

٥٦٦ بَابِ قَوُلِهِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُهُخُنُةً.

١٥٩٩ ـ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ اَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ

گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیچے رسول ہیں، اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، ابن سلام نے کہایار سول اللہ ایہودی بری جھوٹی قوم ہے اور بہت مفتری، ان کو میر اسلمان ہو نابہت نا گوار ہو گا، اور وہ بڑے بہتان میرے اوپر تراشیں گے، استے میں کچھ یہود آپ کے پاس آئے، ابن سلام نے کہا، کہ آپ میرے متعلق ان سے سوال کریں (اور خود آڑ میں ہوگئے) پھر آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم ابن سلام کو کیسا جانتے ہو، انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور ایجھے آدمی کا بیٹا ہے، ہمار اسر دار ہے اور سر دار کا فرزندہ، آپ نے فرمایااگر وہ مسلمان ہوجائے، یہود نے کہا خدااسے اس سے پناہ دے، ابن سلام من کر باہر نکل آئے اور کہا" اشھد ان لا اللہ الا الله واشعد ان محمدا عبدہ ورسوله"، یہودیوں نے یہ دگھ کر کہا، ابن سلام ہم میں بہت ذکیل اور ذکیل آدمی کا فرزند ہے، اور بہت ی سلام ہم میں بہت ذکیل اور ذکیل آدمی کا فرزند ہے، اور بہت ی بہلے ہی ڈر تھا، کہ یا سول اللہ مجھے تو بہلے ہی ڈر تھا، کہ یا سول اللہ مجھے تو بہلے ہی ڈر تھا، کہ یہ لیس گے۔

باب۵۲۵۔اللہ تعالی کا قول کہ "جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل تھم دیتے ہیں"کی تفسیر کابیان۔

109۸۔ عمروبن علی، میلی، سفیان، حبیب، سعید بن جیر، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر کہتے تھے، کہ ہم سب میں قر آن کے بہترین قاری الی بن کعب ہیں، اور دین احکام کو حضرت علی زیادہ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ابی بن کعب کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ میں قر آن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کو نہیں چھوڑوں گا، جس کو میں نے آنخضرت سے ساہے، حالا نکہ خود اللہ نے یہ فرما کر ماننسخ من ایم یہ ثابت کر دیا کہ قر آن کی لیمن تبین کریا کہ قر آن کی لیمن آیات منسوخ کی گئی ہیں۔

باب۵۲۲۔ارشاد باری تعالیٰ کہ ''ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کابیٹا بنالیاہے''کی تفسیر کابیان۔

۱۵۹۹ ابوالیمان، شعیب، عبدالله بن الی حسین، نافع بن جیر، حصرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ ذَلِكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَدُّبَنِي إِبْنُ ادَمَ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِك فَامَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنِّي وَلَمُ اللَّهُ عَلَى وَلَدٌ فَسُبُحَانِي اَنُ اتَّخِذَ صَاحِبَةً اوُولَدًا.

٥٦٧ بَابِ قَوُلِهِ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبْرَاْهِيُمَ مُصَلَّى مَّثَابَةً يَثُونُهُونَ يَرُجِعُونَ.

١٦٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسُ ۗ قَالَ قَالَ عُمَرُوا فَقُتُ اللَّهَ فِيُ ثَلْثٍ اَوُوَّافَقَنِيُ رَبِّيُ ثَلْثٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَواتَّخَذُتَ مَقَامَ اِبْرَاهِيُمَ مُصَلِّي وَّقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبِرُّ وَالْفَاحِرُ فَلَوُ امَرُتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ بِالْحِجَابِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِيُ مُعَاتَبَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ نِسَآئِهِ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِنَّ قُلُتُ إِنِ انْتَهَيْتُنَّ اَوْلَيْبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ نِسَآئِهِ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحُدى نِسَآئِهِ قَالَتُ يَاعُمَرُ أَمَا فِي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَعِظُ نِسَآءَ ه حَتَّى تَعِظَهُنَّ ٱنُتَ فَٱنُزَلَ اللَّهُ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنُ يُبَدِّلَهُ أَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسُلِمْتٍ الْآيَةَ وَقَالَ ابُنُ آبِي مَرْيَمَ اَنْحَبَرَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّونَ حَدَّثَنِي خُمَيُدٌ سَمِعْتُ أَنْسًا عَنْ عُمَرَ.

٥٦٨ بَابِ قَوُلِهِ تَعَالَى وَإِذْيَرُفَعُ اِبْرَاهِيُمُ . الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيُتِ وَاسُمْعِيُلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ آدمی مجھے جھٹلا تاہے، اور اس کویہ نہیں کرنا جاہئے تھا مجھے جھٹلا تا تو یہ ہے، کہ وہ کہتا ہے، کہ میں مارنے کے بعد زندہ نہیں کرسکتا ہوں، اور گلی یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ خدا کے اولاد ہے، حالا نکہ میری ذات اس سے بالکل پاک ہے، کہ کسی کو بیوی اور کسی کو اولاد بناؤں۔

باب ۵۲۷۔ ارشاد باری تعالی "واتحذوا من مقام ابراهیم مصلے" کی تفییر "مثابة" کے معنی بیں مرجع کے یعنی لوٹے کی جگہ۔

•۱۲۰- مسدد، کیجیٰ بن سعید، حمید، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ` ہیں، کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تین باتیں میری ایسی ہیں جو وحی الٰہی کے موافق ہوئیں، یاید کہا، کہ الله تعالی نے میری تین باتوں سے اتفاق کیا، پہلی بات تویہ ہے، کہ میں نے آنخضرت سے عرض کیا، کہ آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں نمازاداکریں، چنانچہ اس کے موافق واتخذ واالخ میں نماز کا حکم ہوا، دوسری بات بد کہ میں نے کہا یار سول اللہ آپ کے پاس منافق اور دوسرے غیر لوگ بھی آتے ہیں، اچھا ہواگر آپ از واج مطہرات کو پردہ کا تھم فرمائیں ، تواللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی، تیسری یه که مجھے معلوم ہوا، که آپ بیویوں سے ناراض ہیں، تو میں ان کے پاس پہنچا، اور کہا کہ دیکھو تم آنخضرت کو ناراض نه کرو، ورنه الله تعالی تم ہے بہتر عور تیں اپنے رسول کو عطا فرما سکتا ہے، مگر ایک ہوی صاحبہ نے کہا، اے عمر اکیا حضور ہم کو نصیحت نہیں کر سکتے جوتم نصیحت کرنے آئے ہو، جاوا پی تھیجت رہے دو، اس وقت ہے آیت نازل ہوئی،عسی ربه ان طلقكن الخ يعنى كوئى تعجب نہيں، كه رسول تم كو طلاق دے دے، اور الله تمہارے بدلے میں تم سے بھی بہتر بیویاں ان کو عطا فرمائے (دوسری سند) ابن ابی مریم کہتے ہیں، کہ یہی حدیث سیحی بن ابوب، حمید، حضرت انسؓ ہے اور وہ حضرت عمرؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ **باب ۵۲۸\_ارشاد باری تعالی ''و**اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع

مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمُ الْقَوَاعِدُ اَسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ .

17. - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرٍ اَحْبَرَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرَّكُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٦٩ بَاب وَقَولِهِ قَولُوْ آ امَنًا بِاللهِ وَمَآ انْزِلَ النِّنا.

17.٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُخُمَانُ بُنُ عُمَرَ الْحُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ المُبَارِكِ عَنُ يَحْمَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ آهُلُ الْكَتَابِ يَقُرَأُونَ التَّوُرَةَ هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ آهُلُ الْكَتَابِ يَقُرَأُونَ التَّوُرَةَ بِالْعِبْرَابِيَّةِ وَيُفُسِرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِآهُلِ الْإِسُلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا آهُلَ الْكِتْبِ وَلَا تُكذِبُوهُمُ وَقُولُوا لَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ الآيةً.

العلیم"کی تفییر، یعنی جس وقت حضرت ابراہیم اور اسمعیل نے کعبہ کی تغییر کی، توبار گاہ رب العزۃ میں عرض کیا، کہ اے مارے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، بیشک توسنے والا جانے والا ہے۔

ا۱۱۰ اسلعیل، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن محمہ
ابن بکر، عبداللہ بن عرق، حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہ کیا تم کواس بات کاعلم نہیں کہ تیری
قوم کے آدمیوں یعنی قریش نے جب کعبہ کواپ وقت میں تعمیر کیا
توحضرت ابراہیم کی بنیادوں سے اس کو جھوٹا کر دیا، میں نے عرض کیا
یارسول اللہ آپ اسے پھر اسی طرح بناد یجئے، آپ نے فرمایا میں تو
کردیتا، گرتیری قوم نے نیانیا اسلام قبول کیا ہے، حضرت عبداللہ بن
عمر نے اس حدیث کی ساعت کے بعد کہا، کہ اگر حضرت عائشہ نے
آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سی ہے، تو میں خیال کر تا
ہوں، کہ شاید یہی وجہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
دونوں کونوں کو نہیں چھوتے تھے، جو خطیم کے پاس ہیں، کیونکہ وہ

باب ۵۲۹۔ ارشاد باری تعالیٰ که "تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے،اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا،اس پر بھی ایمان ان بر"

۱۹۰۲ - محمد بن بشار، عثان بن عمر، علی بن مبارک، محلی بن ابی کشر،
ابی سلمه، حضرت ابو ہر رہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کہ
ابل کتاب یعنی یہودی تورات کو عبر انی زبان میں پڑھتے تھے، اور پھر
مسلمانوں کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرکے سمجھاتے تھے، تو
تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ تم ان
کونہ سچا کہو، اور نہ جھوٹا کہو، بلکہ تم اس طرح کہا کرو، کہ ہم ایمان
لائے ہیں اللہ تعالی پر، اور اس پر جو اس نے، نازل فرمایا 'ہماری
طرف۔

٥٧٠ بَابِ قَولِهِ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَٰهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَ الْمَغُرِبُ يَهُدِئ مَن يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُستقِيمٍ.

١٦٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنُ آبِيُ السُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الى بَيْتِ الْمَقُدَسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا وَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنُ صَلَّى اَوُ صَلَّاهَا مَعْدَةً وَوْمٌ فَحَرَجَ رَجُلً صَلُّى مَعَةً قَوْمٌ فَحَرَجَ رَجُلً صَلُّى أَوْ صَلَّاهِ الْمَسْجِدِ مَعْمُ وَلَمْ مَا كَانَ اللهِ لَقَدُ صَلَّيْتُ وَمَلُم قِبَلَ الْمَسْجِدِ مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ المَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ المَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ المَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْمَيْتِ رِجَالً فَلَارُوا كَمَا هُمُ قِبَلَ البَيْتِ وَكَانَ اللهِ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَاتَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَالله وَمَا وَمَا الله وَالله وَاله وَالله وَال

٥٧١ بَابِهُ كَذَٰلِكَ جَعَلُنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُوا شَهْدَآءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا.

٢ ٠ ٤ ـ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَّ اَبُوُ اُسَامَةَ وَ اللَّفُظُ لِجَرِيْرٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ

باب ۵۷۰ الله تعالی کا فرمانا که "بیو قوف لوگ جلدی کہیں گے مکہ مسلمانوں کو کس نے پرانے قبلہ کی طرف سے پھیر دیا 'اے ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ قبلہ اور یہ قبلہ یعنی مشرق و الخرب سب الله کا ہے جے چاہتاہے ہدایت کی راہ بتا تاہے ایک تفسیر۔

۱۶۰۳ ابونعیم 'زہیر 'ابواسخق 'حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ استخفرت علیہ نے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں ۱۷یا ۱۷ مهینه بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی مگر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا خیال دل میں بسا ہوا تھا آخر ایک دن ( بھکم الہی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی' سب لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداکی 'ایک مختص عبدالله بن عباد جو آپ ضلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز ادا کر چکے تھے 'مجد قباکی طرف گئے' دیکھاکہ لوگ وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں'اس شخص نے اس حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے بکار کر کہا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے 'یہ س کرسب کعبہ کی سمت گھوم گئے 'البته لوگوں کو بیہ تشویش تھی کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے انقال کر گئے ان کی نمازیں ہو کیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان الله الخ یعنی الله این مہیں ہے کہ تمہاری عباد توں کو ضائع کر دے بلکہ اللہ اپنے بندوں پر مہر بان اور رحیم ہے:

بابا ۵۷۔ (اللہ تعالیٰ کا قول کہ) اس طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط تاکہ قیامت کے دن دوسروں پر تم گواہی دواور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے (تاکہ کوئی انکار نہ کرسکے)

۱۷۰۴ ـ بوسف بن راشد 'جریر 'ابواسامه 'اعمش 'ابوصالح '(دوسری سند) ابواسامه 'ابو صالح 'حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے

آبِيُ صَالِحٍ وَّقَالَ آبُوُ أَسَامَةَ حَدَّنَنَا آبُو صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ يَّوُمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعُدَيُكَ يَا رَبِ فَيَقُولُ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعُدَيُكَ يَا رَبِ فَيَقُولُ هَلُ اللَّعُتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلُ بَلَّغَكُمُ فَيَقُولُ مَنُ فَيَقُولُ مَنُ نَدْيُرٍ فَيَقُولُ مَنُ يَشْهَدُلُكَ فَيَقُولُ مَنَ نَدْيُرٍ فَيَقُولُ مَنُ يَشْهَدُلُكَ فَيَقُولُ مَنُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شِهِيدًا وَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شِهِيدًا فَيَلُكُمُ شَهِيدًا وَ الْوَسَطُ الْعَدُلُ. الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا لَكَبُيرَةً إِلَّا عَلَى اللّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَتُ كَانَا اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ كَانَ الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفَ رَّحِيْمٌ.

17.0 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيِى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيُنارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصَّبُحَ فِيُ مُسَجِدِ قُبَآءٍ إِذُ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ انْزَلَ اللهُ عَلَى مسجدِ قُبَآءٍ إِذُ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ انْزَلَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَّسُتَقُبِلَ النَّكُعُبَةَ فَاسُتَقُبِلُوهَا فَتَوَجَّهُوا اللَي الكُعُبَة .

٥٧٣ بَابِ قَوُلِهِ قَدُ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ اللِي عَمَّا تَعُلَمُونَ

١٦٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمُ

ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے ، وہ آئیں گے اور عرض دن اللہ تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے ، وہ آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب میں حاضر ہوں 'اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا تم نے ہمارے احکامات کولوگوں تک پہنچادیا تھا؟ کہیں گے جی ہاں! اس کے بعدان کی امت سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس فداکے احکامات لے کر کوئی رسول آیا تھایا نہیں؟ امت کے گئی نہیں آیا 'رب فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ حضرت محمد علیہ اور میں کا مت اس وقت میری امت گواہی دے گی کہ بے شک نوح علیہ السلام نے احکام اللی کی تبلیغ کی تھی اور میں کہوں گا کہ بیہ سب لوگ سے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ تعالی کے اس قول کا مطلب کی بیں۔ اور وسط کے معنی عدل کے ہیں۔

باب ۵۷۲-الله تعالی کا قول که "جس قبله پر آپ صلی الله علیه وسلم ره چکے بین وه تواس کئے تھا که جم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول کا اتباع کر تاہے اور کون پیچے ہتا جاتا ہے اور یون پیچے ہتا جاتا ہے اور یون پیچے ہتا جاتا ہے اور یہ قبلہ کا بدلنالوگوں پر برا فقیل ہے مگر جن کواللہ تعالی نے ہدایت فرمائی ہے اور الله ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں اور واقعی الله توایسے لوگوں پر بہت ہی شفق اور مہربان ہیں۔

۱۹۰۵ مسدد کی مفیان عبدالله بن دیناد کضرت عبدالله بن مرحی الله بن عبدالله بن عبدالله بن میرانله بن میرانله بخو عبرا الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بچھ آدمی معجد قبامیں نماز فجر اواکر رہے تھے کہ ایک مخص نے پکار کر کہا کہ لوگوں اللہ نے قرآن میں اپنے نبی علی کے کو علم دیا ہے کہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کور فاؤ چنا نچہ اس آواز کو سنتے ہی لوگ نماز ہی کی حالت میں کعبہ کی طرف گوم گئے۔

باب ۵۷۳ ارشاد باری تعالی 'کہ ہم بار بار تمہارے منہ کا طرف کی طرف کی دیا ہے کہ ایک منہ کا آسمان کی طرف المصناد کی رہے ہیں' آخر تک۔

۱۶۰۱ علی بن عبدالله 'معتمر 'سلیمان 'حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ تمام صحابہ میں اب صرف میں وہ شخص باتی

يَبُقَ مِمَّنُ صَلَّى الْقِبُلَتَيُنِ غَيْرِي.

٧٤ بَابِ قَوْلِهِ وَلَئِنُ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُو اللَّهِ مَا تَبِعُوا قِبُلَتَكَ اللَّى قَوْلِهِ الْكِتَابَ بِكُلِّ ايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبُلَتَكَ اللَّى قَوْلِهِ النَّكَ إِذَ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ.

سُلَيُمَانُ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَا عَلِهُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبُحِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبُحِ بِقُبَآءٍ جَآءَ هُمُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُالٌ وَ أُمِرَ اَن يَّسَتَقُبِلُ الكَعْبَةَ الله فَاسْتَقْبِلُوهَا وَقَالَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا وَحُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوجُوهِهِمُ إِلَى الكَعْبَةِ.

بَابِ٥٧٥ ـ قُولِهِ الَّذِيُنَ اتَيُنْهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ آبْنَائَهُمُ وَ إِنَّ فَرِيُقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ الِلَي قَولِه مِنَ الْمُمْتَرِيُنَ.

17.۸ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزُعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِى صَلاةِ الصُّبُحِ إِذْ جَآءَ هُمُ اتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرُانٌ وَ قَدُ أُمِرَ اَنُ يَّسْتَقُبِلَ الْكُعُبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُهُمُ الِّى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ.

٥٧٦ بَاب وَلِكُلِ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِيهُا فَاسْتَبِقُوا النَّحْيُرَاتِ آيُنَمَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ره گیاہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کی ہے:

باب ۵۷۴-۱ الله تعالی کا قول که «اگر آپ صلی الله علیه وسلم ان اہل کتاب کے پاس جمله دلائل اور نشانیاں پیش کریں جب بھی میہ آپ صلی الله علیه وسلم کے قبلہ کونہ مانیں گے۔"آخر تک کی تفییر۔

۱۹۰۷ - خالد بن مخلد 'سلیمان 'عبدالله بن دینار 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد قبامیں صبح کی نمازادا کررہے تھے کہ ایک شخص بشیر بن عباد نے کہا کہ آج رات کورسول الله عقلیہ پر قر آن نازل ہواہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنامنہ کعبہ کی طرف کرلو' چنانچہ یہ بات سنتے ہی سب لوگ ای نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے (حالا نکہ یہلے رخشام کی طرف تھا)

باب ۵۷۵۔ ارشاد باری تعالی کہ "جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں رسول کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بعض ان میں سے امر واقعی کو خوب جانتے ہیں اور اخفا کرتے ہیں لہذا تم شک کرنے والوں میں شارنہ ہونا۔"کی تفسیر۔

۱۹۰۸ کی بن قزعہ 'مالک 'عبداللہ بن دینار 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز لوگ مسجد قبامیں بڑھ رہے تھے 'کہ ایک شخص نے پکار کر کہالو گو! آج رات رسول اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم دیا گیاہے 'لہذا آپ حضرات بھی اپنامنہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجے 'اس وقت سب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے 'لہذا اس بات کو س کر سب کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ باب ۲۵۵۔ ارشاد باری تعالی کہ " ہر ایک کے لئے ایک قبلہ مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے سوتم نیک کا موں میں مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے سوتم نیک کا موں میں سبقت کرو 'تم جہال کہیں ہوگے 'اللہ تم کو جمع فرمادے گا' ب

شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔''کی تفسیر۔

باب کے کے۔ارشاد باری تعالیٰ کہ ''جس جگہ بھی آپ جائیں
اپنامنہ نماز میں مسجد حرام لیعنی کعبہ کی طرف سیجئے اور یہ بالکل
حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تمہارے کا موں سے
بے خبر نہیں ہے۔ (اور) شطر کے معنی طرف کے ہیں۔
۱۲۱۰ موسیٰ بن اسلمیل' عبدالعزیز بن مسلم' عبداللہ بن دینار'
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ
بات یہ ہوئی کہ پچھ لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ
بات یہ ہوئی کہ پچھ لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ
نازل ہواہے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے
نازل ہواہے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے
نازل ہواہے لہذا آپ لوگ بھی اپنا اپنامنہ کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے
نی سب لوگ اس حالت میں کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔

باب ۵۷۸۔ ارشاد باری تعالیٰ که "آپ جہاں بھی جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں 'اور تم لوگ جہاں بھی ہو'اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھو' تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں گفتگو کی مجال نہ رہے۔"آخر آیت تک کی تفسیر۔

۱۹۱۱۔ قتیبہ بن سعید 'امام مالک 'عبداللہ بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے پکار کر کہا کہ آج رات کورسول اللہ علیات کے پاس خداکا یہ حکم آیاہے کہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ 'لہذا تم سب بھی اپنا اپنا منہ کعبہ کی طرف کرلو 'چنانچہ ہم سب لوگ بیت المقدس کی طرف سے کعبہ کی طرف گئے۔

نَدِيرٌ.

17.9 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا لَكُمُثَنَّى حَدَّنَنَا لَكُمُثَنَّى حَدَّنَنَى اَبُو اِسُلحَقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشُرَ الْمُعَدِسِ سِتَّةَ عَشُرَ الْمُعَدِسِ سِتَّةً عَشُرَ الْمُقَدِسِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

٧٧٥ بَابِ قَولِهِ وَ مِنُ حَيْثُ خَرَجُتَ
 فَوَلِ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنَّهُ
 لَلْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا .
 تَعُمَلُونَ شَطُرَةً تِلْقَآوَةً.

١٦١٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِينَارِ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصَّبُح - بِقُبَآءٍ إِذْ جَآءَ هُمُ رَجُلِّ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةُ قُرُالُ فَأَمَرَ اَنْ يِسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاستَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاستَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاستَقْبِلُوهَا وَ استذارُوا كَهَيْتَتِهِمُ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الشَّامِ.
 إلى الْكُعْبَةِ وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إلى الشَّامِ.

٥٧٨ بَابِ قُولِهِ وَ مِن حَيثُ خَرَجُتَ
 فَوَلِ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
 حَيثُمَا كُنتُمُ اللى قَولِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ.

1711 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صَلاةِ الصَّبُحِ بِقُبَآءٍ إِذْ جَا هُمُ اتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ وَقَدُ أُمِرَ اَنُ يَّسُتَقُبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُمُ إِلَى الِشَّامِ

فَاسُتَدَارُوا إِلَى الْقِبُلَةِ.

٩٧٥ بَابِ قُولِهِ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَّطُوفَ بِهِمَا وَ مِنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَنْهُ الصَّفُوالُ الْحَجَرُ عَلَيْمُ اللّهَ عَنْهُ الصَّفُوالُ الْحَجَرُ وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلُسُ الّتِي لا تُنبِتُ وَيُقَالُ الْوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَ الوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَ الوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَ الطَّفَا لِلْحَمِيعِ.

مَالِكُ عَنُ هِشَامُ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ اَنَّهُ قَالَ مَالِكُ عَنُ هِشَامُ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ اَنَّهُ قَالَ فَلُتُ لِعَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا يَوْمَعَذٍ حَدِيثُ السِّنِ آرَايُتِ قُولُ اللَّهِ تَالَى اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ يَطُوفُ وَ بِهِمَا فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ مَنَاةً وَ كَانَتُ مَنَاةً وَ كَانَتُ مَنَاةً وَلَا بَيْنَ الْمَنَاةَ وَ كَانَتُ مَنَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَلَمَّا جَآءَ الْإِسُلامُ سَالُوا وَسُلَّمَ عَنُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ

باب 24-ارشاد باری تعالیٰ کہ "صفاو مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں ' پھر جو کوئی کعبہ کا طواف کرے یا عمرہ کا ارادہ کرے تو آگر کوئی ان دونوں کے در میان سعی کرے (دوڑے) تو کوئی حرج نہیں ہے ' شعائر ' شعیرہ کی جمع ہے ' اس کے معنی ہیں نشانیاں ' علامتیں ' ابن عباس کہتے ہیں صفوان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پھر ' بعض کا قول ہے صفوان کے معنی چکنے پھر کے ہیں اور اس کا واحد صفوانہ ہے مسلمرح صفایہ بھی جمع ہے اور اس کا مفرد صفاہے۔

اااا۔ عبداللہ بن یوسف المام مالک اشام بن عروہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها دو جہ بی علیا اللہ عنها اور میں اس وقت بچہ تھا کہ یہ جواللہ تعالی کارشاد ہے کہ صفا (۱) اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں الہذا کوئی شخص جی اعمرہ کاار اوہ کرے تو ان کا طواف کر لینے میں کوئی مضا کقہ لیعنی گناہ نہیں ہے تو اس سے تو یہ خاب ہو تا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرما تاکہ اگر کوئی ان کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے آگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالی اس طرح فرما تاکہ اگر کوئی ان کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے در حقیقت یہ آبت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے 'کیونکہ وہ احرام کی حالت میں منات بت کانام لیتے تھے 'جو قدید کے پاس رکھا ہوا تھا انسار کو صفا اور مروہ کا طواف اچھا معلوم نہیں ہو تا تھا جب اسلام آیا انسار کو صفا اور مروہ کا طواف اچھا معلوم نہیں ہو تا تھا جب اسلام آیا تو انہوں نے آئی خضرت علیہ سے اس کے متعلق دریا فت کیا' تو اس تو انہوں نے آئی خضرت علیہ سے اس کے متعلق دریا فت کیا' تو اس تو انہوں نے آئی خضرت علیہ سے اس کے متعلق دریا فت کیا' تو اس

(۱) مفسرین نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں مکہ کے اندرایک مر دوعورت نے زناکیا،اللہ تعالیٰ نے انکی صور تیں مسخ فرمادی، لوگوں نے اسکے بت بناکر صفااور مروہ پر بطور عبرت کے رکھ لیے، جب کچھ زمانہ گزرگیا تولوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کردی تواسلام آنے کے بعد بعض لوگوں کو صفاو مروہ کی سعی میں کچھ تردد ہوااور انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا جس پریہ آیت نازل ہوئی کہ انکا طواف (سعی) کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

فَانْزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَآثِرِ اللّٰهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يُطَّوَّفَ بِهِمَا.

مُ الله الله عَن عَاصِم بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَالَتُ سُفَيَانَ عَن عَاصِم بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَالَتُ انسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَالَ كُنَّا نَرى أَنَّهُمَا مِنُ آمُرِ الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسُلامُ آمُسَكُنَا عَنُهُمَا فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَطُوَّ فَ بِهِمَا.

٥٨٠ بَابِ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ
 مِنُ دُوْنِ اللهِ ٱنْدَادًا أَضُدَادًا وَّاحِدُهَا نِدُّ.

1714 حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ الْأَعُمَشِ عَنُ شَقِيُقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِمَةٌ وَّ قُلْتُ أُخُرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ وَهُوَ لَلْبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ وَهُوَ يَدُعُو مِنُ دُونِ اللّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو لَلْهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو لَلْهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَاتَ وَهُو لَللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَاتَ وَهُو لَللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَاتَ وَهُو لَللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ

١٨٥ بَابِ قَولِهِ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلِي الْحُرُّ اللي قَولِهِ عَذَابٌ الْيُمْ عُفِي تُرك.
 قَولِهِ عَذَابٌ الْيُمْ عُفِي تُرك.

- ١٦١٥ حَدَّنَنَا الْحُمِيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ مَدَّنَا سُفَيَانَ مَدَّنَا عَمُرُو قَالَ سَمِعُتُ مُحَاهِدًا قَالَ سَمِعُتُ الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي الله وَلَمُ تَكُنُ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ الله تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ تُحِيبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الله تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ تُحِيبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْمُدِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبُدِ وَ الأُنْلَى

وقت الله تعالى نے به آیت نازل فرمائی كه "صفا اور مروه الله كی نشانيوں ميں سے نشانياں ميں توجوكوئى جياعره كرے توان كاطواف كرنے پراس پركوئى مضائقه نہيں ہے۔

الاا۔ محد بن یوسف 'سفیان 'عاصم بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہ صفااور مروہ کی سعی کیاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ ابتداء اسلام میں اس طریقہ کو جاہلیت کی ایک رسم سجھتے تھے اور اس وجہ سے ہم نے اسے چھوڑر کھا تھا' آخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ "بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں' آخر آیت تک۔

باب ۵۸۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "بعض لوگ ایسے ہیں جواللہ کے سواد وسر وں کو کار ساز بنالیتے ہیں 'اندادا ند کی جمع ہے اور ندے معنی ہیں مقابل یا ہمسریا شریک۔

۱۲۱۴۔ عبدان ابی جمزہ 'اعمش 'شقیق 'حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کیااور پھر مرگیا تو وہ دوزخ میں جائے گا' میں نے کہا' اور جس نے اللہ کا کسی کوشریک نہیں کیااور مرگیا' آپ نے فرمایا' وہ جنت میں داخل ہوگا۔

باب ۵۸۱۔اللہ تعالی کا فرمانا کہ "اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیاہے 'مقتولین کے بارے میں 'آزاد کے بدلے آزاد 'عذاب الیم تک "عفی "کے معنی ہیں "ترک" یعنی معاف کیا گیا۔

1910۔ حمیدی 'سفیان 'عمرہ ' مجاہد ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسر ائیل میں صرف قصاص کا قانون تھا، گردیت کارواج نہیں تھا 'امت محمدیہ پراللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دیت کا تھم نازل فرمایا 'لہذا جو کسی کو قتل کر ڈالے اس پر قصاص واجب ہے جان کے بدلے جان 'آزاد کے بدلے آزاد 'غلام کے بدلے غلام 'عورت اور اگر دیت ادا کرنے کا کے بدلے غلام 'عورت کے بدلے عورت اور اگر دیت ادا کرنے کا

بِالأُنْثَى فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيهِ شَىْءٌ فَالْعَفُو اَنُ يَّقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمَدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَاَدَاءٌ الِيهِ بِإِحْسَانِ يَتَّبُعُ بِالْمَعُرُوفِ وَيُؤدِّى بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ فَمَنِ اعْتَدى بَعُدَ ذلِكَ فَلَهٔ عَذَابٌ الْمِيمٌ قَتَلَ بَعُدَ قُبُولِ الدِّية.

٦٦١٦ - حُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ حَدَّنَا حُمَيْدُ اللهِ الأَنْصَارِيِّ حَدَّنَا حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّنَهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ القِصَاصُ. الله القِصَاصُ.

اللهِ بُنَ بَكْرِ السَّهُمِى حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ أَنسٍ اللهِ بُنَ بَكْرِ السَّهُمِى حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنسٍ اللهِ بُنَ بَكْرِ السَّهُمِى حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنسٍ اللهِ بُنَ الرُّبِيعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتُ نَيِّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا اللهِ الْعَفُو فَابَوا فَعَرَضُوا الارْشَ فَابُوا فَاتُوا وَاللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابَوُ اللهِ القِصَاصَ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ واللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ واللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ واللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ واللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ فَقَالَ انسُ بُنُ النَّضِرِ يَا وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انسُ بُنُ النَّفِرِ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَليهِ اللهِ عَليهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللهِ القَصَاصُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللهِ القَصَاصُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللهِ القَصَاصُ فَرَضِى القُومُ فَعَفُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ القَصَاصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لُو اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لُو اقَسَمَ عَلَي اللهِ مَن لُو اقَسَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اقَسَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اقَسَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اقَسَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اقَسَمَ عَلَى اللهِ لَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لَو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لُو اللهِ الْقَصَامُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن عَبَادِ اللهِ عَلَيْهِ مَن لَو اللهِ الْقَامِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ الْعَمْ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُن عَبَادِ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٨٢ بَابِ قَولِه يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا كُتِبَ عَلَيُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ.

خیال ہو تو مقتول کے دار توں کو چاہئے کہ باہمی طور پر مقرر کر کے قبول کر لیں اور قاتل کو اچھی طرح دیت اداکر ناچاہئے ہمہ یہ دیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی ایک مہر بانی اور تخفیف ہے 'اگلے لوگوں پر قصاص کا حکم تھااور تم کو دیت کی بھی رعایت دی گئ ہے 'لہٰذااس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لئے در دناک عذاب ہے (لیعنی قبول دیت کے بعد ممل)

۱۹۱۷۔ محمد بن عبراللہ انصاری جمید 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'اللہ کی کتاب قصاص کا تھم دیت ہول نہ کریں:

الاا عبدالله بن منیر عبدالله بن بکر سهی مید دورت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی رہتے نے ایک عورت کادانت تو دریا جو سامنے کا تھا رہتے کے رشتہ داروں نے معافی کی کوشش کی مگر عورت کے رشتہ داروں نے معاف نہیں کیا آخر معالمہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور قصاص کا مطالبہ ہوا آپ صلی الله علیہ وسلم نے قصاص کا تھم جاری کردیا رہتے کے بھائی انس بن نظر نے کہایار سول الله اکیاوا قعی رہتے کا دانت وڑ دیا جائے گا میں اس الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے نہ تو ڈریا جائے گا میں اس الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے نہ تو ڈریا جائے گا ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے 'رہتے کادانت نہ تو ڈرا جائے گا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے انس الله کی تب سے تعدیہ ہوا کہ عورت کے دشتہ دار معافی کرنے پر راضی ہوگے 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ س کہ دار معافی کرنے پر راضی ہوگے 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ س کہ دار معافی کرنے پر راضی ہوگے 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ س کر فرمایا کہ الله تعالی کے بچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر الله کی متم کو پورا کر ویتا ہے۔

باب ۱۸۵۲ ارشاد باری تعالی که "آے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے او گوں پر فرض کئے گئے تھے(۱) تاکہ تم پر ہیز گاری کرو۔

(۱) یہ تثبیہ نفس روزہ کی فرضیت میں ہے کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، باقی کو نسے دنوں کے اور کتنے روزے؟اس بات میں امتیں مختلف رہی ہیں، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام پرایام بیض کے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی امت پر بوم عاشورہ کاروزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔

171۸ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَآءُ يَصُومُهُ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنُ شَآءَ صَامَةً وَ مَنُ شَآءَ لَا لَمُعَمُهُ أَهُلًا لَمُعُمَّا فَ مَنُ شَآءَ لَا لَمَ مُنُ شَآءً لَمُ يَصُمُهُ.

١٦١٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ
 عُيننَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَاتِشَةَ كَانَ
 عَاشُورَآءُ يُصَامُ قَبُلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ
 رَمَضَانُ قَالَ مَنُ شَآءَ صَامَ وَ مَنُ شَآءَ أَفُطَرَ.

177- حَدَّنَنِي مَحُمُودٌ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ إِسُرَآئِيُلَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهُوَ يَطُعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَآءَ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبُلَ اَنُ يُّنَزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ثُرِكَ فَدُنُ فَكُلُ.

17۲۱ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبِي عَنُ عَنُ عَنُ عَلَيْ حَدَّنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنُ عَالَشِهَ قَالَتُ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَةً وَ اَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الفَرِيْضَةَ وَ تُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنُ شَآءَ الفَرِيضَةَ وَ تُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنُ شَآءَ صَامَةً وَمَامَةً وَمَنُ شَآءَ لَمُ يَصُمُهُ.

٥٨٣ بَابِ قَوْلِهِ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنُ كَانَ مِنكُمُ مَّرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَكَانَ مِنكُمُ مَّرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَةً فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ طَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

۱۲۱۸۔ مسدو کی عبید اللہ 'نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں عاشورہ کاروزہ فرض تھا'اس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اب عاشورہ کاروزہ تمہاری مرضی پر ہے دل جاہے تورکھو'نہ جاہے تونہ رکھو۔

۱۹۱۹۔ عبداللہ بن محمد 'ابن عیدینہ 'زہری 'عروہ 'حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہے ' قو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے' جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے عاشورہ کاروزہ رکھے جونہ چاہے نہ رکھے۔

\* ۱۹۲۰ محمود عبیداللہ اسرائیل مضور ابراہیم نخعی علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اضعیف بن قیس میرے پاس آئے تو میں اس وقت کھانا کھار ہاتھا اشعیف نے کہا کہ آج تو عاشورہ کا دن ہے ابن مسعود نے جواب دیا کہ رمضان کے روز بے مونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا گر رمضان کے بعد عاشورہ کا روزہ ترکھی کھاؤ۔

ا۱۹۲۱ ۔ محمد بن مثنی 'یخی 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنصاب روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہیت کے زمانہ میں قریش کے لوگ عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے اور نبی عیائے بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 'جرت کر کے مدینہ آئے تو بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا مگر جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے 'تو عاشورہ کاروزہ ترک کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جس کادل چاہے (عاشورہ کاروزہ) رکھے اور دل نہ چاہے تونہ رکھے۔

باب ۵۸۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "چند مقررہ دنوں کے روزے فرض کئے گئے ہیں 'چر جد کوئی تم سے بیار ہو 'یاسفر میں ہو ' قوہ دوسرے دنوں میں رکھ لے اور جن کو طاقت ہے روزہ کی 'ان کے ذمہ بدلا ہے ایک فقیر کا کھانا ' پھر جو

177٢ ـ حَدَّنَنِيُ اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا رَوُحٌ حَدَّنَا وَكُرِيَّاءُ بُنُ اِسُحْقَ اَخْبَرَنَا رَوُحٌ حَدَّنَا عَنُ وَكَرِيَّاءُ بُنُ اِسُحْقَ حَدَّنَنَا عُمُرُو ابْنُ دِيْنَارِ عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُرَءُ وَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مِسُكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ هَوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسَعَطِيعَانِ اَنُ يَّصُومَا فَلْيُطُعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا .

٥٨٤ بَابَ قَوُلِهِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ.

177٣ حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه آنَّهُ قَرَا فِدُيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيُنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ.

١٦٢٤ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ

خوشی سے نیکی کرے ' تو اس کے لئے اچھا ہے اور روزہ تمہارے لئے بہتر ہے 'اگرتم جانے ہو' عطاء کا کہنا ہے کہ ہر بیاری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں' جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'حسن بھری اور ابر اہیم کہتے ہیں کہ اگر کسی دودھ بلانے والی یا حالمہ کواپئی جان یا کچہ کی جان جانے کا ندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے نیمر بعد میں قضا کرے 'اور بہت ضعیف یعنی شخ کیبر اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہئے کہ فدیہ ادا کرے 'حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہوگئے کرے 'حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہوگئے روزہ نہیں رکھا اور بطور فدیہ ہر روز ایک ملین کو گوشت روزہ نہیں رکھا اور بطور فدیہ ہر روز ایک ملین کو گوشت روڈی کھلاتے رہے' اس آیت میں سب لوگوں نے پُطِیقو نہ پڑھا ہے۔

الالال اسحاق 'روح' زکریا عمرو بن دینار 'عطاء روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس کو یہ آیت اس طرح پڑھتے ہوئے ساہ و علی الذین بطوقونه لینی جولوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ انکے ذمہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے 'ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ' بلکہ اس کا حکم ضعیف مر دوں اور بوڑھی عور توں کے حق میں ہے 'جوروزہ نہیں رکھ سکتے' لہذاوہ ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلائیں۔

باب ۵۸۴۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جو شخص رمضان کوپائے وہ یورے مہینے کے روزے رکھے۔"

۱۹۲۳ عیاش بن ولید عبدالاعلی عبیدالله ،حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیہ پرت اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیہ پوری آیت یعنی فسن شهد پوری آیت یعنی فسن شهد منکم الشهر سے منسوخ ہوگئیہ۔

١٩٢٣ قنيه ' بكر بن مفر 'عمرو بن حارث ' بكير ' يزيد بن ابي عبيد '

عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ يَكْيُرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ يَزِيدُ مَوْلَى سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعَ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَةً فِدُيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنُ اَرَادَ اَنُ يُّفُطِرَ وَيَفُتَدِى حَتَّى مِسْكِينٍ كَانَ مَنُ اَرَادَ اَنُ يُّفُطِرَ وَيَفُتَدِى حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعُدَهَا فَنَسَختُهَا مَاتَ بُكُيرٌ قَبُلَ يَزِيدَ.

حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَا حُمَيُدٌ حَدَّنَا مَجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيُنٍ يَقُولُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يَحْمِلُونَهُ قَالَ هُوَ الشَّيئُ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يُحْمِلُونَهُ قَالَ هُوَ الشَّيئُ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يُحْمِلُونَهُ قَالَ هُوَ الشَّيئُ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يُطيئُ الصَّوْمَ امْرَانُ يُطعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا قَلُولُ وَ مَن زَادَ وَ قَالَ وَمَن زَادَ وَ الْعَمْمَ اكْثَرَ مِن مِسْكِيْنِ فَهُو خَيْرٌ.

٥٨٥ بَابِ قَولِهِ أَحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَ اللَّهُ السَّيَامِ الرَّفَ اللَّهُ اللَّهُ النَّكُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَ اَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْتُمُ تَخْتَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْتُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ اللَّهُ مَنْتُكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالْتُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ.

آبِيُ إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ ح وَ حَدَّنَنَا آحُمَدُ ابُنُ اللهِ عَنُ إِسُرَآئِيُلُ عَنُ اَبِيُ السُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ ح وَ حَدَّنَنَا آحُمَدُ ابُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا شَرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَيُ الْبَرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُو لا يَقُرَبُونَ النِّسَآءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَالَ كَانُو لا يَقُرَبُونَ النِّسَآءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَالَ رَجَالٌ يَّحُونُونَ آنُفُسَهُمُ فَآنُزِلَ اللهُ عَلِمَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَاكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَاكُمُ وَعَلَاكُمُ وَعَلَاكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَاكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَاكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَاكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمُ وَعَلَالًا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَمْ عَلَالَ عَلَى عَلَيْكُمُ وَعَلَاسَانَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَالَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَابً عَلَيْكُمْ وَالْكُلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلُ اللهُ عَلَمْ عَنْهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَالْلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت سے آیت نازل ہوئی وعلی الذین یطیقونه فدیة لینی شدرست آدمی بھی اگر چاہے توروزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے چنانچہ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ فسن شہد منکم الشہر تواس آیت سے وواگلی آیت منسوخ کردی گئے۔ بکیر کا انقال بزیدسے قبل ہواہے۔

ابو معمر 'عبدالوارث 'حميد 'مجاہد 'ابن عباس و على الذين يطوقونه پڑھتے تھے لينی جو برداشت كرسكے اس سے مراد وہ بوڑھا ہے جو روزے كى طاقت ندر كھتا ہو وہ ہر روزايك مسكين كو كھانا كھلائے اور جو زيادہ مساكين كو كھلائے گاوہ بہتر ہے۔

باب ۵۸۵۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ " حلال ہواتم کوروزے کی
رات میں بے حجاب ہونا اپنی عور تول سے 'وہ پوشاک ہیں
تمہاری اور تم پوشاک ہوان کی 'اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت
کرتے تھے اپنی جانوں سے 'سومعاف کیاتم کو اور در گذر کیا تم
سے 'پھر ملو تم اپنی عور تول سے اور طلب کر وجو لکھ دیا اللہ
نے تمہارے لیے۔

۱۹۲۵ میدالله اسرائیل ابواسحاق براء بن عازب (دوسری سند)
احد بن عثان اشر تح بن مسلمه ابرائیم بن یوسف حضرت براء بن
عازب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رمضان
المبارک کے روزے فرض کئے گئے اولوگ رات کو بھی اپنی
عور توں سے الگ رہا کرتے ایہاں تک کہ تمام رمضان گزر جاتا گر
بعض لوگوں نے چیکے سے جماع کر لیا تواس وقت الله تعالیٰ نے یہ
اتیت نازل فرمائی عَلَم اللّهُ اَنّدی خیانت کرتے سے تو تو تم سے معاف کر
الله نے جانا کہ تم این آپ کی خیانت کرتے سے تو تم سے معاف کر

٥٨٦ بَابِ قُولِه وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَحْرِثُمَّ اَتِمُّوا الصِيّامَ اللَّى الْكَلُو وَ مِنَ الْفَحْرِثُمَّ اَتِمُّوا الصِيّامَ اللَّي اللَّهُ وَ الْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاحِدِ اللَّي قُولِه تَتَّقُونَ الْعَاكِفُ الْمُسَاحِدِ اللَّي قَولِه تَتَّقُونَ الْعَاكِفُ الْمُقِيمُ.

١٦٢٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنُ حُصِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ قَالَ اَخَدَ عَدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ قَالَ اَخَدَ عَدِيِّ عِفَالًا اَبَيْضَ وَ عِقَالًا اَسُوَدَ حَتَّى كَانَ بَعُضُ اللَّيُلِ نَظَرَ فَلَمُ يَسُتَبِينَا فَلَمَّا اَصُبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي قَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيْضَ اَنُ كَانَ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ وَ الاَسُودُ لَخَيْطُ الاَبْيَضُ وَ الاَسُودُ تَحْتَ وِسَادَتِك.

177٧ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مُعَدِيّ ابُنِ حَاتِمٍ عَنُ مُكِرِّفٍ ابُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْخَيُطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطُانِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْخَيُطَانِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْخَيُطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيُضٌ الْقَفَا إِنُ اَبُصَرُتَ الْخَيُطَيُنِ ثُمَّ قَالَ لا لَعَرِيْضٌ الْقَفَا إِنُ اَبُصَرُتَ الْخَيُطِيُنِ ثُمَّ قَالَ لا بَلُ هُو سَوَادُ اللّهُ لِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

١٦٢٨ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرُيَمَ حَدَّثَنَا آبُوُ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِى آبُو حَازِم عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ وَ أَنْزِلَتُ وَكُلُوا وَ اشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطُ الابْيَضُ مِنَ الاَسُودِ وَلَمُ يُنْزَلُ مِنَ الْفَحُرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَسُودِ وَلَمُ يُنْزَلُ مِنَ الْفَحُرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَسْتَفُ وَلَمُ يُنْزَلُ مِنَ الْفَحُرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَبْيَضَ وَ الْحَيُطُ الاَسُودَ وَ يَزَالُ يَاكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَانَزُلَ اللَّهُ بَعُدَةً مِنَ الْفَحُرِ

باب ۲۸۸ ارشاد باری تعالی که "اور کھاؤاور پیوجب تک که صاف نظر آئے تم کودھاری سفید صبح کی جدادھاری سیاہ سے پھر پورا کر ور وزے کورات تک اور نہ ملو عور توں سے جب تک کہ تم معتکف ہو مبجدوں میں ' یہ حدیں ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک نہ جاؤ' اسی طرح بیان فرما تا ہے اللہ اپنی آیات لوگوں کیلئے تا کہ وہ بچتر ہیں 'عاکف کے معنی ہیں اقامت۔ الالا ایم طائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دودھا گے سیاہ اور سفید پاس رکھ اور رات کودیک تار ہوں کہا کہ میں نے وردھا گے سیاہ اور سفید پاس رکھ اور رات کودیک اللہ علیہ ورسام کی خدمت میں عرض کیا ہم یا رسول اللہ میں نے رات کوالیا کی خدمت میں عرض کیا ہم یا رسول اللہ میں نے رات کوالیا عدی کی بات من کر ہنتے ہوئے قرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے ہم صبح کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ رکھ لئے تھے' آپ نے کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے ختیج آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے ختیج آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے ختیج آگئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے ختیج آگئی۔

1912 قتیه بن سعید 'جریر' مطرف ' معی ' حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آخضرت صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ اس آیت میں کالے اور سفید دھا گے سے کیا مطلب ہے؟ کیا جو میں نے کیا وہی مطلب ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تم بھی عجیب نادان ہو کہ رات کو کالے اور سفید دھا گے دیکھا کرتے ہو حالا نکہ اس سے تو رات کی سابی اور صبح کی سفیدی مراد ہے۔

۱۹۲۸ سعید بن ابی مریم ابوغسان محمد بن مطرف ابوحازم سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب کلوا و اشربوا والی آیت نازل ہوئی او پھھ لوگوں نے اپنے پیر میں کالااور سفید دھاگا باندھ لیا اور رات کو جب تک ان دھاگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کھاتے پیتے رہے 'پھر اس کے بعد (من الفحر) کے الفاظ نازل ہوئے توسب کو پیتہ چلا کہ سیاہ دھاگے سے مرادرات اور سفید دھاگے سے مرادرات اور سفید دھاگے سے مراددن ہے ( یعنی صبح صادق کی روشنی تک کھانے پینے کی اجازت ہے)

فَعَلِمُوا آنَّمَا يَعُنِي اللَّيُلَ مِنَ النِّهَارِ.

٥٨٧ بَابِ قَوُلِهِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبَيُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبَيُّوتَ مِنُ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ التَّقَى وَ أَتُو ا الْبَيُوتَ مِنُ اَبُوابِهَا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.

1979 ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السَرَآءِ قَالَ السَرآئِيلَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ السَرآئِيلَ عَنُ اَبِي السَحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانُوا الْجَاهِلِيَّةِ آتَوُ الْبَيْتَ مِنُ ظَهُرِهِ فَانُزَلَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِاَنُ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنُ الْبَوْدَ الْبَيْوُتَ مِنُ الْبَوْدَ الْبَيْوُتَ مِنُ الْبَوْدَ فَلَا الْبَيْوُتَ مِنُ الْبَوْدَةِ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَلَابِهُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٥٨٨ بَابِ قَولِهِ قَاتِلُوهُمُ حَتّٰى لا تَكُونَ فِتُنةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهَوا فَلا عُدُوانَ إلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ.

باب ک ۵۸ ارشاد باری تعالیٰ که "به کوئی نیکی نهیں ہے که گھروں میں پشت کی طرف سے دیوار پھاند کر داخل ہوا جائے (۱) بلکہ نیکی سے کہ آدمی پر ہیزگاری کرے اور گھر میں در وازہ سے داخل ہواور اللہ سے ڈرو 'تاکہ فلاح پاؤ" کی تفسیر۔ ۱۹۲۹ عبید اللہ بن موک 'اسر ائیل 'ابواطحق 'حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب کے لوگ احرام کی حالت میں جب اپنے گھر آتے تو مکان کی پشت کی طرف سے دیوار پھاند کریا جھت پر چڑھ کر آتے تھے 'اس پشت کی طرف سے دیوار پھاند کریا جھت پر چڑھ کر آتے تھے 'اس

باب ۱۹۸۸ الله تعالی کا قول که "اور قتل کروتم ان کویبال
تک که فتنه و فساد کا خاتمه ہو جائے اور دین خالص الله کا
غالب ہواور زیادتی مت کرو مگر ظالموں پر "کی تفییر۔
۱۹۳۰ محمد بن بشار عبدالوہاب عبیدالله 'نافع 'حضرت ابن عمر سے
روایت کرتے ہیں کہ ابن زبیر کے فتنہ کے زمانہ ہیں دو آدمی میر ب
پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کیسا فتنہ و
فساد برپاہے حالا نکہ آپ حضرت عمر رضی الله عنہ کے صاحبزاد ب
اور صحابی رسول اکر م ہیں "آپ اس وقت کیوں نہیں الله عنہ اور اس
فتنہ وفساد کو کیوں نہیں روکتے ؟ میں نے کہا کہ میں اس لئے خاموش
ہوں کہ اللہ نے مسلمان کا مسلمان کوخون کرنے سے منع فرمایا ہے،
وہ کہنے لگے کیا اللہ نے بیہ نہیں فرمایا کہ "ان سے لاو" یہاں تک فتنہ
ختم ہو جائے "میں نے کہا کہ بیہ کام ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ مبارک میں کر چکے اور یہاں تک کیا کہ شرک و کفر کا فتنہ
مٹ گیا اور خالص خدا کادین رہ گیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ لڑکر فتنہ بڑھ

(۱)اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے متعددا قوال ہیں، حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بیہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص سفر کے ارادے سے گھرسے لکاتا گر پھر سفر پر جانے کاارادہ ترک کر دیتا، تواب گھر میں داخل ہونے کیلیے اسکادروازہ استعال نہ کر تابلکہ پچھلی جانب سے گھر میں داخل ہو تا توبہ آیت نازل ہوئی جس میں اس طریقہ کوختم فرمادیا گیا۔

فُلانٌ وَّ حَيُوَةُ بُنُ شُرَيُح عَنُ بَكْرِ بُنِ عَمْرٍ وَ اْلْمَعَافِرِيّ اَنَّ بُكْيُرَبُنَ عَبُّدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنُ نَّافِع أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا آبَا عَبُدِّ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنُ تَحُجُّ عَامًا وَ تَعْتَمِرَ عَامًا وَّ تُتُوكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ عَلِمُتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ ابُنَ أَخِيُ بُنِيَ الْإِسُلامُ عَلَى خَمُسِ إِيْمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الصَّلْوةِ الْخَمُسِ وَصَيَامٍ رَمَضَانَ وَ آدَآءِ الزَّكُوةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ٱلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِنْي كِتَابِهِ وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوُا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اللي أَمُرِ اللَّهِ قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فِئَنَّةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الإسُلامُ قَلِيُلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ ِ اِمَّا ۚ قَتَلُوُهُ وَ اِمَّا يُعَذِّبُوهُ حَتَّى كَثْرَ الإسُلامُ فَلَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ قَالَ فَمَا قَوُلُكَ فِي عَلِيّ وَّعُثُمَانَ قَالَ آمًّا عُثُمَانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عَنُهُ ۗ وَ أمَّا أَنْتُمُ فَكُرِهُتُمُ أَنْ يَّعُفُوَ عَنْهُ وَ أَمَّا عَلِيٌّ فَابُنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ وَ أَشَارُ بِيَدِمٍ فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوُنَ.

٥٨٩ بَابِ قُولِهِ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيُدِيُكُمُ اللهِ التَّهُلُكَةِ وَأَحُسِنُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَحُسِنُوا اللهَ اللهُ عَيْضِ اللهُ اللهُ وَاحِدٌ.

جائے 'عثان بن صالح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن وہب نے اس حدیث کواس طرح بیان کیا ہے 'عبداللہ بن لہیعہ 'حیوۃ بن شر تے' بکر بن عمرو معافری کمیربن عبدالله 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیااور کہنے لگا کہ اے ابا عبدالرحمٰن! بيه آپ کو کيا ہوا کہ ايک سال حج کرتے ہوايک سال عمرہ کرتے ہواور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر رکھاہے ' حالا نکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کی بوی فضیلت بیان کی ہے اور جہاد كرنے كى رغبت ولائى ہے 'آپ نے فرمایا 'اے ميرے بھائى!اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے 'اول توحید ور سالت کاا قرار دوم نماز پنجگانہ' سوم رمضان کے روزے 'چہارم زکوۃ کااداکرنا' پنجم حج 'اس کے بعد اس آدمی نے کہاکہ کیاتم نے اللہ کابیہ تھم نہیں ساکہ اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑنے لگیں 'توان میں صلح کرادو۔اور اگر کوئی گروہ نہ مانے اور دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر اس سے اس وقت تک ار تے رہو جب تک کہ وہ اللہ کا تھم مانے لگے 'اور ان سے الروجب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم زمانه رسالت مآب میں بد کام کر چکے میں حالانکہ اس وقت مسلمان بہت قلیل اور کا فربہت زیادہ تھے 'یہ کا فرمسلمانوں کو پریشان کرتے' اوران کے دین کو خراب کیا کرتے تھے 'آخر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئ ' فتنه ختم ہو گیا 'اس آدمی نے پھر کہا کہ اچھایہ تو فرمائے کہ علی رضی اللہ عنہ و عثان رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے قصور کو اللہ تعالی نے معاف فرمادیا ہے 'گرتم اب بهى ان كو براكهتے مو 'اور حضرت على رضى الله عنه تورسول الله عليكة کے چھازاد بھائی اور داماد ہیں 'ان کا گھرتم یہ سامنے دیکھ رہے ہو 'ان کے لئے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

باب ۵۸۹۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ '' اللہ کے راستہ میں خرچ کرواور اپنے ہاتھوں ہلا کت میں مت پڑواور احسان کرو' اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے' تہلکہ اور ہلاکت کے ایک ہی معنی ہیں' یعنی ہلاکت' بربادی۔

١٦٣١ ـ حَدَّثَنَا إِسُلَحَقُ آخُبَرَنَا النَّضُرُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سُلَيُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآثِلِ عَنُ حُدَيْفَةَ وَ الْنُفِقُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَ لا تُلَقُّوُا بِي سَبِيُلِ اللهِ وَ لا تُلَقُّوُا

٩٠ ه بَاب قَوُلِه فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيُضًا اَوُ به اَذًا مِّنُ رَّاسِهِ.

17٣٢ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الاَصُبَهَانِي قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ الرَّحُمْنِ بُنِ الاَصُبَهَانِي قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقَلٍ قَالَ قَعَدُتُ إلى كَعُبِ ابْنِ عُحُرةً فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَالَتُهُ عَنُ فِدُيةٍ مِّنُ صَيَامٍ فَقَالَ حُمِلَتُ إلى النَّبِي عَنُ فِدُيةٍ مِّنُ صَيَامٍ فَقَالَ حُمِلَتُ إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثُرُ عَلى وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنتُ أُرى اَنَّ الْحَهُدَ قَدُ بَلَغَ وَحُهِى فَقَالَ مَا كُنتُ أُرى اَنَّ الْحَهُدَ قَدُ بَلَغَ اللهُ هَذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لا قَالَ صُمْ ثَلْثَةَ اللهُ عَلَيْ مِسْكِينٍ بِكَ هَذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لا قَالَ صُمْ ثَلْثَةَ الْمُعْمِ وَاحْلِقُ رَاسُكَ فَنزَلَتُ فَيْ خَاصَةً وَهِي لَكُمُ عَامَّةً .

٩١ ٥ بَابِ قُولِهِ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمُرَةِ اللَّي الْعُمُرَةِ اللَّي الْعَمْرَةِ اللَّي الْعَجِّ.

آآآ مَسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحُيلَى عَنُ عَمُرَانَ آبِى بَكْرٍ حَدَّنَنَا آبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمُرَانَ بَنِي بَكْرٍ حَدَّنَنَا آبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمُرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ ٱنْزِلْتُ آيَةُ الْمُتُعَةِ فِى كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنُولُ قُرُانٌ يُجرِّمُهُ وَلَمُ يَنُهَ عَنُهَا وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنُهُ عَنُهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَآءَ.

٩٩ م بَاب قَوُلِه لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَبَتَغُوا فَضُلًا مِّنُ رَّبِّكُمُ .

ا ۱۹۳۱ - الحق نضر 'شعبه 'سلیمان 'حضرت الووائل وضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حذیفہ بن میان سے سنا کہ یہ آیت انفقوا فی سبیل الله الح یعنی الله کے راہ میں خرچ خرواور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو 'اللہ کے راستہ میں خرچ کر نے کے متعلق اتاری گئی ہے۔

باب ۵۹۰۔ارشاد باری تعالیٰ کہ "اگر تم سے کوئی بیار ہویااس کے سر میں تکلیف ہو۔"کی تفسیر کابیان۔

1971- آدم 'شعبہ 'عبدالرحمٰن بن اصبیانی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن معقل کو ہیں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہیں کو فہ کی معبد میں کعب بن عجر ہ کے ہمراہ بیٹا تھا ہیں نے ان سے فدیہ صیام کے متعلق دریافت کیا 'توانہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے نبی عیلیہ کی متعلق دریافت کیا 'اس وقت میرے سرسے جو 'میں چرہ پر گررہی ضدمت ہیں پیش کیا 'اس وقت میرے سرسے جو 'میں چرہ پر گررہی مسین 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھے کر فرمایا تم تو بہت تکلیف میں ہو 'تمہارے پاس کوئی بکری نہیں ہے ؟ میں نے عرض کیا 'نہیں ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا' تین روزے رکھ لو'یا جے مساکین کو کھانا کھلا دو کہ ہر مسکین کو نصف صاع اناج کا مل جائے اور اپنے سر کو منڈ وادو۔ کعب رضی اللہ عنہ سکتے ہیں کہ آیت ( لیمن فحس کان منکم مریضاً) خاص میرے لئے نازل ہوئی تھی 'گراس فحس کا تکم تم سب لوگوں کے لئے کیساں عام ہے۔

باب ۵۹۱ الله تعالى كا قول كه "جو شخص عمره كے بعد حج كا احرام باند طفے"كى تفسير كابيان۔

الاساد مسدو کی عمران الی بکر 'ابور جاء عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب تمتع کی آیت نازل ہوئی او ہم نے رسول اللہ علی کے ہمراہ تمتع کیا کی ہراس کے بعد الی کوئی آیت نہیں آئی 'جس کی روسے تمتع سے منع کیا گیا ہو 'یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاسے تشریف لے محتے صرف حضرت عمر منی اللہ عنہ ہیں جوانی رائے علیحدہ رکھتے ہیں۔

باب ۵۹۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " جج کے زمانہ میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو" کی تفسیر۔

1774 حدَّنَيى مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَيْنَةَ عَنُ عَمُرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه عَيْنَةَ عَنُ عَمُرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه قَالَ كَانَتُ عَكَاظُ وَ مَحِنَّةً وَ ذُو الْمَحَازِ الْمُوَاقَّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَتَانَّمُوا اَنُ يَتَّحِرُوا فِي الْمُواسِمِ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنُ الْمُواسِمِ الْحَجِّ. تَبْتَغُوا فَضُلا مِّنُ رَبِّكُمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

٥٩٣ بَابِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ.

17٣٥ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا مَمُحَمَّدُ بُنُ حَازِمِ حَدَّنَنا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَانَتُ قُرِيُشٌ وَّمَنُ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزُدَلِفَةِ وَ كَانُوا يُسَمُّونَ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزُدَلِفَةِ وَ كَانُوا يُسَمُّونَ اللهُ عَلَيه الْحُمُسَ وَ كَانَ سَآئِرُ الْعَرُبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَآءَ الإسلامُ آمَرَ اللهُ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ مِنْ حَيثُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَاتِي عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ وَمُنَ حَيثُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١٦٣٦ - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرٍ حَدَّنَنَا مُوسَى ابُنُ عُقْبَةَ فَضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى ابُنُ عُقْبَةَ اخْبَرَنِى كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَطَوَّ فُ الْحَبَرَنِى كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَطَوَّ فُ اللَّهُ عَلَى يُهِلَّ اللَّهُ عَلَا حَلَّلًا حَتَّى يُهِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنُ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةً مِنَ الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنَم مَا تَيَسَّرُ لَهُ هَدِيَّةً مِنَ الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنَم مَا تَيَسَّرُ لَهُ فَعَلَيْهِ تَلْنَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبُلَ يَوْمِ مِنَ الْإَيَّامِ النَّلْيَةِ فَعَرَ الْأَيَّامِ النَّلْيَةِ عَرَفَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِينَطَلِقُ حَتَّى يَوْمُ مِنَ الْإَيَّامِ النَّلْيَةِ يَوْمُ مِنَ الْإَيَّامِ النَّلْيَةِ يَوْمُ مِنَ الْإَيَّامِ النَّلْيَةِ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِينَطَلِقُ حَتَّى يَوْمُ مَنَ الْإِيلَ أَنَّ الْحَبِ وَذَلِكَ قَبُلَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِينَطَلِقُ حَتَّى لَكُومُ يَوْمُ مِنَ الْإِلَى الْكَامِ النَّلْيَةِ يَعْمَو إلَى الْكَامِ اللَّالِي الْكَامِ اللَّلْيَةِ عَلَيْهُ مُنَّ لِينَطَلِقُ حَتَّى الْكَامِ اللَّيْكِ الْكَامِ اللَّلْيَةِ الْمُولُ الْعَصْرِ اللَّي الْكُومُ الظَّلامُ ثُمَّ لِيَدُفَعُوا مِن عَرَفَاتٍ إِلَى الْكَامِ النَّالِي الْمُولِ الظَّلامُ ثُمَّ لِيَدُفَعُوا مِن عَرَفَاتٍ إِلَى الْكَامِ الْفَلَامُ الْمُؤْلِلُ مُنْ الْمُؤْلِلُومُ الْمَالَةُ الْمِلْوَةِ الْمُولُومُ الْمِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُ

۱۹۳۳ محر 'سفین بن عینیہ 'حفرت ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانہ میں تنین بازار تھے 'عکاظ' مجنہ ' ذوالحجاز ' حج کے زمانہ میں بھی ان بازاروں میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے 'گر مسلمان ہونے کے بعداس کو معیوب خیال کرتے تھے ' چنانچہ اس وقت سے آیت نازل ہوئی کہ حج کے زمانہ میں تجارت کرنا گناہ نہیں ہے۔

باب ۵۹۳۔ اللہ تعالی کا قول کہ "جس جگہ سے لوگ واپس لوٹیس اس جگہ سے تم بھی لوٹ جاؤ۔"کی تفسیر۔

1908ء على بن عبدالله محمد بن حازم 'بشام 'عروه 'حضرت عائشه رضی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریش اور انہیں ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے 'اور انہیں خس کہا جاتا تھا اور عرب کے دوسرے قبائل عرفات میں قیام کیا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد الله تعالی نے اپنے رسول علی کے حکم دیا کہ سب کو عرفات پہنچ کر وقوف کرنا چاہئے اور والی پر عزدلفہ میں تھہریں 'چنانچہ اس آیت (ثم افیصو امن حیث افاض متصد کے لئے نازل کیا گیا تھا۔

آفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبُلُغُوا جَمُعًا الَّذِي يَبِيُتُونَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرِاللَّهَ كَثِيرًا وَّاكْثِرُوا لَيَّاكُبِيرَ وَالتَّهُلِيلَ قَبُلَ آنُ تُصْبِحُوا تُمَّ الْفَكُونُ وَقَالَ اللَّهُ الْفَصُولَ فَإِلَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ وَقَالَ اللَّهُ الْفَصُولَ فَإِلَّ النَّاسُ وَ تَعَالَى ثُمَّ آفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغُفِرُوا اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ حَتَّى اسْتَغُفِرُوا اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ حَتَّى تَرُمُوا الْحَمْرَةَ.

٩٤ ت بَابِ قُولِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا الْتَافِي اللَّذِيرَةِ حَسَنَةً وَّ فِي الاَّحِرَةِ حَسَنَةً وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ.

١٦٣٧ ـ حَدَّنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّار.

٥٩٥ بَابِ قَولِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْحِصَامِ وَقَالَ
 عَطَآءٌ النَّسُلُ الْحَيُوانُ.

١٦٣٨ حَدَّنَنَا قُبِيْصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابُنِ جُرَيْجَ عَنِ ابُنِ مُلَيُكَةً عَنُ عَآئِشَةَ رضي اللهِ اللهِ عنهَا تَرُفَعُهُ قَالَ اَبُغَضُ الرِّجَالِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَال

١٦٣٩ ـ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنِيُ ابُنُ جُرِيُجٍ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيُكَةً عَنُ عَآئِشَةَ رضى اللَّهُ

ہمراہ جیباکہ اللہ تعالی کاارشاد ہے کہ نم افیضو امن حیث افضا الناس لیعنی پھروہاں سے لوٹو 'جہال سے لوگ لوٹے ہیں اور اللہ سے معافی ماگو ' بے شک اللہ تعالی بخشے والا مہربان ہے ' پھر شیطان کے کنریاں مارو۔

باب ۵۹۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی بنادے اور آخرت بھی اچھی بنادے (۱) اور ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ"کی تفسیر۔

۱۹۳۷۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز 'حضرت انس رضی الله علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ میشہ اس طرح دعا فرماتے تھے کہ "اے الله ہم کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اچھائیاں عنایت فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

باب۵۹۵ ـ الله تعالیٰ کاار شاد که "وه بهت سخت جھگڑالو ہے" کی تفسیر کابیان ـ

۱۹۳۸ قبیصہ 'سفیان توری' ابن جریخ' ابن ابی ملیکہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنصابے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ اس مخص کو ناپیند کرتا ہے جو خصومت رکھنے والا اور جھگڑ اکرنے والا ہے۔

۱۹۳۹ ـ سفیان توری 'ابن جریج 'ابن الی ملیکه 'حضرت عائشه رضی الله عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم علیه عندرجه بالا حدیث

(۱) حضرت عبداللہ بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ بعض دیہاتی مسلمان و قوف میں اپنی دعامیں صرف دنیوی حاجات مانگتے، آخرت کا تذکرہ دعاء میں نہ کرتے، تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف دنیاما نگتے ہیں ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسکے بالمقابل مومن جب دعاء کرتے تواس میں دنیاو آخرت کی بھلائیاں مانگتے اس پریہ آیت نازل ہوئی جس کاتر جمہ یہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۹۲-الله تعالی کا قول که «کمیاتم به خیال کرتے ہو که تم بغیر کچھ عمل کئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے 'حالا نکه تم پروہ وقت نہیں آیا 'جو پہلے لوگوں پر آیا تھا 'انہیں سختیاں اور اذبیتی برداشت کرنابڑیں۔

۱۶۴۰ ابراهیم بن موسٰی ' مشام ' ابن جرتے ' ابن ابی ملیکه ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے میں کہ اس آیت کا مطلب حتی اذا استیاس الرسل الخ بیر ہے کہ رسول ناامید ہو کر بیہ خیال کرنے لگے تھے کہ لوگوں سے جو و عدہ مدد کا کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو گی تواس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی 'اس کے بعدیہ آیت بر صى حتى يقول الرسول الخ ابن الى مليك نے كہاكه ميں نے عروه بن زبیر سے یہ بات بیان کی توانہوں نے کہا کہ حضرت عاکشہ رضی الله عنهانے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے تبھی غلط وعدہ نہیں فرمایا ہے 'البتہ انبیاء کرام کویہ پریشانی ضرور پیچی محمہ ان کی قوم کے لوگ انہیں جمیٹلاتے رہے 'چنانچہ جب آپ کومایوی ہو کی اور یہ خیال كرنے لگے كە كہيں ايبانه ہو كە ميں جھوٹا ثابت ہوں تواس وقت الله نے فتح عنایت فرمائی حضرت عائشہ رضی الله عنھااس آیت میں كذبواكى دال كومشد دير هتيں 'ادرابن عباس بلاتشديديرُ ھتے۔ باب ۱۹۹۸ الله تعالی کا فرمان که "عورتین تمهاری کھیتیاں ہیںا پی کھیتی میں جیسے حاہو آؤ'مباشرت کرو'لیکن اپنے لئے آگے کاخیال مد نظرر کھو۔"

ا ۱۹۳۱ ۔ الحق 'نفر 'عبداللہ بن عون 'نافع مولی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کے در میان کسی سے بات نہ کرتے تھے 'ایک دن میں ان کے پاس گیا تووہ سورہ بقر پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچ 'نسائو کم حرث لکم تو فرمایا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس وقت اتری؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا' تو آپ نے وجہ نزول بیان کی اور پھر تلاوت میں مصروف ہوگئے (دوسری سند) عبدالصمد 'عبدالوارث 'ایوب نافع سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ فاتوا

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٩٦ بَابِ قَوُلِهِ أَمْ حَسِبْتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ الَّذِيُنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ مَّشُلُ الَّذِيُنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ مَّسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ اللَّي قَبُلِكُمُ مَّسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ اللَّي قَبُلُتُ

مَلَيْكُةَ يَقُولُ قَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ ابِيُ مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه حَتَّى إِذَا اسْتَيُاسَ الرَّسُلُ وَ ظَنُّوا انَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَ تَلا حَتِّي كُذِبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَ تَلا حَتِّي يَقُولُ الرَّسُولُ وَ اللّذِينَ امْنُو مَعَةً مَتَى نَصُرُ اللهِ قَرِيبٌ فَلِقِينَتُ عُرُوةً بُنَ الرُّبَيرِ اللهِ عَنْ الرَّبَيرِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا وَعَدَ الله رَسُولُة مَن شَيْءٍ قَطُّ اللهِ عَلِمَ انَّةً كَآئِنٌ قَبُلُ اللهُ رَسُولُة مِن شَيْءٍ قَطُّ اللهِ عَلِمَ انَّةً كَآئِنٌ قَبُلُ اللهُ رَسُولُة وَالْكِهُ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُة وَالْكِهُ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُة وَلَاكِنُ لَمُ يَزَلِ البَلاءُ بِالرَّسُلِ حَتَّى خَافُوا اللهِ وَالْكِهُ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُة وَلِكُونَ مَن شَيْءٍ قَطُّ اللهِ عَلِمَ انَّةً كَآئِنٌ قَبُلُ اللهُ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

٥٩٧ بَابُ قَوُلِه تَعَالَى نِسَآؤُ كُمُ حَرُثُ
 لَّكُمُ فَٱتُوا حَرُنَّكُمُ آنَى شِئتُمُ وَقَدِّمُوا
 لِإنْفُسِكُمُ الآيَة.

1781 حَدَّنَا إِسْحَاقُ آخُبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُميُلٍ آخُبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُميُلٍ آخُبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرُانَ لَمَّ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفُرُعَ مِنْهُ فَاحَدُتُ عَلَيْهِ يَوُمًا فَقَرًا سُورَةَ الْبَقُرَةِ حَتَّى النَّهِي إلى مَكَانِ قَالَ تَدُرِى فِيمَا أُنْزِلَتُ قُلْتُ لاَقَالَ أُنْزِلَتُ كُذَا تُمَّ مَضَى وَ عَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدِّنَيْ آبِي حَدَّنَيى أَيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ الصَّمَدِ حَدِّنَيى آبِي حَدَّنَيى أَيُّوبُ عَنُ نَّافِع عَنُ ابْنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثَكُمُ آتَى شِئتُمُ قَالَ عَرُا اللَّهُ مَنْ الْبَيْ عَمَرَ فَاتُوا حَرُثَكُمُ آتَى شِئتُمُ قَالَ عَرُا اللَّهُ مَنْ الْبَيْ عَمَرَ فَاتُوا حَرُثُكُمُ آتَى شِئتُمُ قَالَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْعِ الْبُنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثُكُمُ آتَى شِئتُمُ قَالَ

يَأْتِيُهَا فِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنْ عُبَيُدِ اللهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

1787 - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ يَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنُ وَرَآئِهَا جَآءَ الْوَلَدُ آخُولَ فَنَزَلَتُ نِسَآؤُ كُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَأَتُوا حَرُنَّكُمُ آتَى شَنْتُهُ.

٥٩٨ بَاب قَولِهِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ
 فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلا تَعُضُلُوهُنَّ آنُ يَّنُكِحُنَ
 أَزُواجَهُنَّ.

٦٦٤٣ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَغِيدٍ حَدَّنَنَا آبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بَنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّنَيٰ مَعْقَلُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ الْبَرَاهِيُمُ كَانَتُ لِي أُخْتُ تُخُطَبُ اللَّي وَقَالَ الْبَرَاهِيمُ عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَتَرَكَهَا حَدَّى انْقَضَتُ عَمُّلَ فَنَزَلَتُ فَلَا يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَابَى مَعْقَلٌ فَنَزَلَتُ فَلا عِدَّنَهَا فَنَزَلَتُ فَلا يَعْضُلُوهُمُّ اَنُ يَنْكِحُنَ ازُوَاجَهُنَّ .

٥٩٥ بَابِ قُولِهِ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَدَرُونَ أَرُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اللهُمْ وَ عَشُرًا اللي تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ يَعْفُونَ يَعْفُونَ فَيَبِيْرٌ يَعْفُونَ فَيَبِيْرٌ يَعْفُونَ

١٦٤٤ ـ حَدَّنَنَى أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ اللهُ عَنْ الْبَنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ اللهُ وَرَيْعٍ عَنُ حَبِيْبٍ عَنُ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ

حرثکم انی شنتم سے مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے جماع کرے 'بعض لوگ اغلام کرتے تھے 'چنانچہ اس آیت سے اس فعل سے رو کا گیا ہے ' یہی حدیث بجی قطان ' عبید الله ' نافع ' ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔

الادابوليم سفيان ابن منكدر وضرت جابر سے دوايت كرتے بين كر يہوديوں كا يہ عقيدہ تھا كہ جو آدمی اپنی بوی سے پيچھے كی طرف سے جماع كرتا ہے اس كی اولاداحول يعنی جميناً كی پيدا ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت كو نازل فرما كر يہود كے اس عقيدہ اور خيال كو غلط قرار ديااور فرمايا جس طرح چا ہو جماع كر سكتے ہو۔ باب ماہ ہے ارشاد بارى تعالیٰ كہ "جب تم نے عور توں كو باب ہے كور توں كو طلائق مرى پھر پوراكر چكيں اپنی عدت كو "تواب نہ روكوان كو اس سے كہ تاكاح كر ليں اپنے انہى خاوندولى سے جبكہ آپس ميں راضى ہو جائيں۔

۱۹۳۳ عبید الله بن سعید 'ابو عامر عقدی 'عباد بن راشد' حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ معقل بن بیار کی چیا زاد بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی اور پھر عدت پر گزرنے کے بعداس سے نکاح کرناچا ہا' تومعقل نے روک دیااور کہائم ایسا نہیں کر سکتے ہو'اس وقت الله تعالی نے مندرجہ بالا آیت نازل فرمائی (دوسری سند) امام بخاری' ابو معمر' عبدالوارث' یونس' حسن بھری' معقل بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی' اور تمام حدیث روایت کی ہے۔

باب ۵۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ''جن عور توں کے شوہر مر جائیں 'ان کو چاہئے کہ چار ماہ دس دن کی عدت پوری کریں اور جب عدت پوری ہو جائے 'آخر تک یعفون کے معنی ہیں کہ معاف کر دیں۔

۱۶۴۷۔ امیہ بن بسطام 'یزید بن زریع 'حبیب 'ابن الی ملیکہ 'حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان

ابُنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا قَالَ قَدُ نَسَخَتُهَا الآيَةُ الأُخرى فَلِمَ تَكْتُبُهَا اَوُ تَدَعُهَا قَالَ يَا بُنَ آخِي لا أُخِيَّرُ شَيْقًا مِّنْهُ مِنُ مَّكَانِهِ.

١٦٤٥\_ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شِبُلِّ عَنِ ابُنِ اَبِيْ نَجِيْحِ عَنُ مُّحَاهِدٍ وَّ الَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُوَاجًا قَالَ كَانَتُ هَٰذِهِ العِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ اَهُلِ زَوُجِهَا وَاجِبُّ فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ اَزُوَاجًا وَّصِيَّةً لِأَزُوَاجِهِمُ مُّنَاعًا اِلَى ٱلْحَوُلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَالْ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلَنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنُ مُّعُرُونِ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبُعَةَ اَشُهُرٍ وَّعِشُرِيْنَ لَيُلَةً وَّصِيَّةً اِنْ شَآءَ تُ سَكَنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ وَهُوَ قَوُلُ اللهِ تَعَالَى غَيْرَ اَنُحْرَاجٍ فَاِنُ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فَالْعِلَّةُ كُمَا ۚ هِيَ وَاحِبُّ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنُ مُحَاهِدٍ وَّ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى اللَّه عنه نَسَخَتُ هٰذِه الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهُلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ وَهُوَ قَوُلُ اللَّهِ تَعالَى غَيُرَ اَخُرَاجٍ قَالَ عَطآءٌ اِنُ شَآءَ تُ اعْتَدَّتُ عِنْدَ اَهُلِهِ وَشَّكَنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ لِقُولِ اللهِ تَعَالَى فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلَنَ قَالَ عَطَآءٌ ثُمٌّ جَآءَ الْمِيْرَاكُ فَنَسَخَ السُّكُنِّي فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ وَ لا سُكْنَى لَهَا وَ عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنِ ابْنِ آبِی نَجِیْحِ عَنُ مُّحَاهِدٍ بِهِلَا وَ عَنِ ابْنِ إِبِی نَجِیْحِ عَنُ عُطآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ نَسَخَتُ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا

سے کہا کہ یہ آیت (الذین بتوفون منکم الخ دوسری آیت سے منسوخ ہوگی ہے ' پھر آپ اسے مصحف میں کیوں درج کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بھتے! میں توجونازل ہوا 'اسے لکھوں گااور کوئی چیز بدلوں گا نہیں (آیت کا مطلب یہ ہے) (کہ متوفی کو اپنے بیوی کے لئے ایک سال کے خرج کی وصیت کرنی چاہئے اور اگر وہ خود اس عرصہ میں چلی جائیں تو تم پر گناہ نہیں ہے۔)

١٦٣٥ ـ اسحاق 'روح ، هيل 'ابن ابي تيح ، مجابد سے روايت كرتے ہيں كه والذين يتوفون سے پہلے يعنى زمانه جاہليت ميں ايك سال كى عدت عورت کواپنے گھر پوری کرنا ضروی سجھتے تھے 'اس وقت میہ آیت نازل ہوئی کہ غَیْرَ اِخْرَاجِ فَاِنْ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ لِعِنِ الربيعورتين چار ماه وس دن كي بعدات فاوندك محمروں سے نکل جائیں تو خاوند کے وار ثوں پر کوئی گناہ نہیں 'اس آیت میں ایک سال پورا کرنے کے لئے سات ماہ اور بیس دن زیادہ خاوند کے گھر میں رکنا وصیت پر منحصر رکھا گیاہے 'مگر عورت کو اختیار ہے 'چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ایک سال پوراکرے اور جاہے توعدت پوری کرکے چلی جائے 'ابن عباس کا کہناہے کہ اس آیت سے ایام عدت عورت کو اپنے شوہر کے محرمیں رہ کرپورا کرنے کاجو حکم تھا'منسوخ ہو گیاہے' وہ چاہے تو کہیں اور بھی عدت کو پورا کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول غَیرَ إخراج كايمي مطلب ، عطاء كهتي بين كداكر عورت حاب تواي خاوند کے گھر والوں میں عدت پوری کرے اور خاوند کی وصیت کے مطابق آئی کے گھرییں رہے ' اور اگر نکل جائے اور وستور کے موافق کوئی کام کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 'عطاء کہتے ہیں اس کے بعد میراث کی آیت نازل ہوئی اور عورت کو تھم ملاکہ جہاں چاہے اپنی عدت بوری کرے 'اب نان و نفقہ ان کے ذمہ نہیں رہا' اس حدیث کو محمد بن اوسف ور قاء بن عمر 'ابن الی جیح مجابدے اور ابن ابی چیح عطاء بن ابی رباح ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کرنے کا تھم منسوخ ہو گیاہے اور اس کو اختیار مل گیا کہ جہاں بیاہے' عدت گزارے 'شوہر کے وارث وراثت دے کراہے علیحدہ کرسکتے

يق\_

فِيُ اَهُلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ لِقَوُٰلِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ غَيْرَ الْحَرَاجِ نَّحُوَهٌ.

١٤٦ ۗ ١ حَدَّثَنَا حَبَّالُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوُنٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ حَلَسُتُ إِلَى مَخُلِسِ فِيهِ عُظُمٌ مِّنَ الأنصارِ وَفِيُهِمُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ آبِي لَيْلَى فَذَكَرُتُ حَدِيْثَ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ فِي شَانِ سُبَيْعَةَبِنُتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَلِكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لا يَقُولُ ذلِكَ فَقُلُتُ إِنِّي لَحَرِيٌّ إِنْ كَذَبُتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَةً قَالَ ثُمَّ خُرَجُتُ فَلَقِيْتُ مَلِكَ بُنَ عَامِرِ أَوْ مَالِكَ بُن عَوُفٍ قُلُتُ كَيْفَ كَانَ قُولُ أَبُن مَسْعُودٍ فِيُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ آتَجُعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغُلِيْظُ وَ لا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخُصَةَ لَنزَلَتُ سُورَةُ النِّسَآءِ الْقُصُواى بَعُدَ الطُّولِي وَقَالَ أَيُّوبُ عَن مُحَمَّدٍ لَّقِينتُ آبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ.

٠٠ بَاب قَولِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
 وَ الصَّلُوةِ الْوُسُظى .

رَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَلِيهِ عَنُ عَبَدُدَةً عَنُ عَلِيهِ رضى الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَحْيَى ابُنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى ابُنُ عَبِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عَبِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عَبِي آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ حَبَسُونَا عَنُ صَلوةٍ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ حَبَسُونَا عَنُ صَلوةٍ الْوَسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ مَلَا اللهُ عَلَيهِ الشَّمُ اللهُ يَحَيِي نَارًا.

١٦٣٧ حبان بن موسى عبدالله بن مبارك عبدالله بن عون ا حفزت محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا' انصار کے بوے بوے لوگ اور عبدالرحمٰن بن الی لیلٰ بیٹے تھے میں نے وہ حدیث بیان کی جو عبداللہ بن عتبہ نے سبیعہ بنت حارث کے متعلق روایت کی تھی 'عبدالرحمٰن کہنے گئے کہ عبداللد بن عتبہ کے چھاابن مسعود تواس کے قائل نہیں تھے میں نے ذرا بلند آواز سے کہا' تب تو میں نے جھوٹ بولنے میں بہت جرات کی ہے کہ جو شخص کو فیہ میں بیٹھاہے 'میں اس پر افترا باندھ رہا مول 'اس کے بعد میں باہر فکا تو عامر بن مالک یا مالک بن عوف (راوی کو شک ہے) سے ملاقات ہوئی 'چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ بتائے عبداللہ بن مسعود اس حاملہ عورت کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کا خاو ند مر جائے 'انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود كا قول ہے كه حامله وضع حمل كے بعد عدت سے خارج مو جاتى ہے ' کیونکہ یہ آیت و اولات الاحمال الخو الذین یتوفون کے بعداتری ہے 'ابوایوب کہتے ہیں کہ محمد نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن عامر سے ملا قات کی تھی۔

باب ۲۰۰ ـ ارشاد باری تعالیٰ که "حفاظت کرو نمازوں پر خصوصاً در میانی نمازیر" کی تفسیر کابیان۔

۱۹۳۷۔ عبداللہ بن محمہ 'یزید بن ہارون' ہشام 'محمہ 'عبیدہ' حضرت'
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ
نے فرمایا (دوسری سند) عبدالرحمٰن 'محلی' ہشام' ابن سیرین عبیدہ'
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ اللہ عنہ من خندق کے دن فرمایا' ان کا فروں نے ہم کو در میانی نماز سے
ز جنگ خندق کے دن فرمایا' ان کا فروں نے ہم کو در میانی نماز سے
روک دیا' یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اللہ تعالی ان کی قبروں کو
اور ان کے گھروں کو 'یا ان کے پیٹوں کو (سیملی راوی کو شک ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نسالفظ بولا) آگ سے مجردے۔

٦٠١ بَابِ قَولِهِ وَ قُوُمُوُا لِلَّهِ قَانِتِيُنَ مُطيعينَ.

17٤٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ الْسَمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شَبَيُلٍ عَنُ آبِي عَمُو الشَّيبَانِي عَنُ زَيُدِ ابُنِ شُبَيُلٍ عَنُ آبِي عَمُو الشَّيبَانِي عَنُ زَيُدِ ابُنِ ارُقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلُوةِ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا اَحَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الاَيَةُ الْحَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الاَيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُومُو لِلْهِ قَانِتِينَ فَأُمِرُنَا بِالسُّكُوتِ.

٦٠٢ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنُ خِفْتُمُ فَرِجَالا أَوُ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ وَقَالَ ابُنُ جُبَيْرٍ كُرُسِيَّةً عِلْمُةً يُقَالُ بَسُطَةٌ زِيَادَةٌ وَّ فَضُلاَ ٱفُرَٰعُ ٱنْزِلُ وَ لا يُؤُودُهُ لا يُثُقِلُهُ ادَنِيُ ٱتُقَلَنِيُ وَ الْادُوَ الآيَدِ الْقُوَّةُ السِّنَةَ نُعَاسٌ يِتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَبُهِتَ ذَهَبَتُ حُجَّتَهُ خَاوِيَةٌ لَا اَنِيُسَ فِيُهَا عُرُوُشُهَا ٱبُنَيْتُهَا السِّنَةُ نُعَاسٌ نُنُشِرُهَا نُخُرِجُهَا اِعُصَارٌ ريُحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرُضِ إِلَى السَّمَآءِ كَعَمُودٍ فِيُهِ نَارٌ وَّ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رضى الله عنه صَلَدًا لَّيُسَ عَلَيُهِ شَيُءٌ وَّ قَالَ عِكْرَمَةُ وَابِلُ مَّطَرٌ شَدِيُدٌ الطَّلَّ النَّدى وَهٰذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ يَتَسَنَّهُ يتغير.

١٦٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ

باب ۱۰۱- الله تعالی کا قول که "الله کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہو"فانتین" کے معنی ہیں فرمانبر دار۔
۱۹۴۸ مسدد کی اسلیل بن ابی خالد 'حارث بن هبیل 'ابوعمرو شیبانی 'حضرت زید بن ارقم رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو نماز میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی، توہم باتیں کرلیا کرتے تھے 'تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں پر حفاظت کرو۔ خصوصادر میانی نماز پراور خاموش ہو کراللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو 'توہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا۔

باب ۲۰۲ ـ ارشاد باری تعالی که "اگرتم خطرناک جگه پر مو' تو جبیها موقع مو نماز پرهو<sup>،</sup> سوار مو کریا پیاده اور پھر جب امن قائم ہو جائے توجس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح پڑھو'سعید بن جیرنے کہا"وسع کرسیہ" میں کرسی سے مراد اللہ کاعلم ہے ''بسطتہ''سے مراد زیادتی اور فضیلت ہے "افرغ" سے مرادا تارنا" ولا يو ده"اس پربار نہيں ہے اسی سے "ادنی" لین مجھ کو بو مجھل کر دیا" اد" اور "اید" قوت کو کہتے ہیں۔ "سنة" کے معنی اونگھ "لم يتسنه" نہيں بگڑا" "فبهت" يعنى دليل مي باركيا" خاوية" يعنى خالى جهال كوئى ہمدم نہ ہو "عروشها" اس کی عمارتیں "سنة" اونگھ "ننشزها" بم نكالت بين "اعصار" تند بواجوز من سائم کر آسان کی طرف ایک تیر کی طرح جاتی ہے 'اس میں آگ موتی ہے'ابن عباس نے کہا''صلدا'' چکناصاف جس پر پچھنہ رہے 'اور عکرمہ نے کہا" واہل" زور کامینہ "طل" کے معنی شبنم (اوس) یہ مومن کے نیک عمل کی مثال ہے (کہ ضائع نہیں جاتا)"لم يتنسه"كي معنى بدل جائے كروجائے۔ ۱۶۳۹ عبدالله بن بوسف 'مالک 'نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے صلوۃ

إِذَا سُئِلَ عَنُ صَلَوةِ الْحَوُفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَكُعَةً وَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّى بِهِمُ الإِمَامُ رَكُعَةً وَتَكُونُ طَآئِفَةٌ مِنْهُمُ بِينَهُمُ وَبَيْنَ الْعَدُوِ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ مَكَانَ الَّذِينَ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ مَكَانَ الَّذِينَ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَةً رَكْعَةً ثُمَّ يَنُصَوِفُ اللَّذِينَ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَةً رَكْعَةً ثُمَّ يَنُصَوفُ مِنَ الطَّآفِقَتِينِ فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآفِقَتِينِ فَيَعُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآفِقَتِينِ فَيَعُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآفِقَتِينِ فَلَيْكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآفِقَتِينِ فَلَوْكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآفِقَتِينِ فَلَا كَانَ حَوُفٌ بَعُدَ اللَّهُ مِنَ ذَلِكَ مَلُوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى اللَّهِ بُنَ عُمَرَ ذَكِرَ ذَلِكَ الا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهِ بُنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ الا عَنُ رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٦٠٣ بَابِ قَوْلِهِ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَرُوَاجًا.

مَدَّنَنَا حُمَيُدُ بُنُ الأَسُودِ وَ يَزِيدُ بُنُ آبِي الأَسُودِ حَدَّنَنَا حُمَيُدُ بُنُ الأَسُودِ وَ يَزِيدُ بُنُ زَرَيْعِ قَالا حَدَّنَنَا حَمِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَلَا حَدَّنَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هذِهِ الآيةُ التَّي فِي الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوَقِّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ التَّي فِي الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوقِّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ اللَّي فَي الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوقِّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ اللَّهُ ا

٦٠٤ بَابِ قَوْلِهِ وَ إِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِ
 آرِنِی کَیُفَ تُحی الْمَوْتی.

خوف پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا توانہوں نے بیان کیا کہ امام آگے کھڑا ہو 'اور کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں 'اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں 'جب یہ لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوں 'اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں 'جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکیں 'تو پھر پیچھے ہٹ کر ان کی جگہ چلے جائیں 'جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے 'اس کے بعد وہ لوگ آئیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکا ہے اور دوسر بولوگ دینا چاہئے 'کیونکہ وہ دونوں رکعات پڑھ چکا ہے اور دوسر بولوگ اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور اس طرح سب کی دو رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں 'اور اگر خوف کی حالت زیادہ شدید ہو 'تو پھر قبلہ رخ ہونااور سوار و بیادہ ہو نا بھی ضروری نہیں ہے 'امام مالک فرمات ہیں کہ نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 'میر اخیال ہے کہ حضرت عبداللہ بین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (حدیث) آئخضرت عبداللہ روایت کی ہے۔

باب ۲۰۳- الله تعالی کا قول که "جن مر دوں کا انتقال ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں"کی تفسیر۔

۱۷۵۰ عبدالله بن افی الاسود عمید بن الاسود نیزید بن زریع عبیب بن شهید ابن افی ملیکه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نے فرمایا که میں نے حضرت عثان رضی الله عنه سے کہا که بیہ آیت توغیر آ اِنحراج تک منسوخ عثان رضی الله عنه سے کہا کہ بیہ آیت توغیر آ اِنحراج تک منسون ہے تو آپ نے اسے قرآن میں کیوں درج کر لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سے میرے بھائی کے بیٹے! میں کی آیت کواس کی جگہ سیابی نہیں سکتا ہوں محید (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ آپ نے کھ ایسابی فرمایا تھا۔

باب ۱۰۴- الله تعالیٰ کا قول که «جس وقت ابراہیم علیه السلام نے کہا که میرے رب مجھے د کھادے که تو مر دوں کو کس طرح زندہ کر تاہے؟

1701 حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا آبُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي يُونُسَ عَنِ آبُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي وَهُبِ آخُبَرَنِي يُونُسَ عَنِ آبُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي مَلَمَةً وَسَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ سَلَمَةً وَسَعَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ مِنُ إِبْرَاهِيمَ إِذُ قَالَ رَبِ آرِنِي كَيْفَ تُحي المَونِي قَالَ بَلَى وَلَكِنَ المَونِي قَالَ بَلَى وَلَكِنُ الْمَونِي قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لَيْطُمَئِنَّ قَلْبِي.

٦٠٦ بَابِ قَوُلِهِ آيَوَدُّ آحَدُكُمُ اَنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ اِلَى قَوُلِهِ تَتَفَكَّرُونَ.

١٦٥٢ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ ٱنْحَبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عنه قَالَ وَسَمِعْتُ آخَاهُ اَبَا بَكُرِ بُنَ آبِيُ مُلَيُكُةً يُحَدِّكُ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَوُمًا لِأَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَ تَرَوُنَ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتُ آيَوَدُ آحَدَكُمُ أَنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ قَالُوا اللَّهُ اَعُلَمُ فَغَضَبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعُلُمُ أَوُ لَا نَعُلُمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي نَفُسِيُ مِنْهَا شَيْءٌ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ عُمَرُ يَا بُنَ آخِيُ قُلُ وَلا تُحَقِّرُ نَفُسَكَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رضى الله عنه ضُرِبَتُ مَثَلاً لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ اَثُّى عَمَلٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عنهما لِعَمَلِ قَالَ عُمَرُ لِرَحُلٍ غَنِيٌّ يُّعُمَلُ بَطَاعَةِ اللَّهِ عَزٌّ وَّ حَلَّ أَمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيُطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيُ حَتَّى أَغُرَقَ أَعُمَالُهُ.

٦٠٦ بَابِ قَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا

۱۹۵۱۔ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'ابی سلمہ 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر برور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو ہم کو شک کرنا چاہئے تھا' (۱) جب کہ انہوں نے کہااے رب مجھے دکھا کہ تو مردے کس طرح زندہ فرما تاہے ؟ اللہ نے جواب دیا کیا تم کو یقین نہیں ہے ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب یقین تو ہے 'مگر دکھے لوں گا' تو دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔

باب، ١٠٥ ـ الله تعالى كا قول كه "كياتم ميس سے كسى كويہ بات الچھى لگتى ہے كہ اس كاايك باغ ہو" آخر تك كى تفسير ـ

١٦٥٢ ـ ابراجيم 'مشام 'ابن جريج عبدالله بن اليمليكه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن الی ملیکہ كے بھائى ابو بكر بن الى مليك سے بھى سنا ہے ، وہ عبيد بن عمير سے روایت کرتے تھے کہ ایک روز حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول سے پوچھاکہ کیاتم کو معلوم ہے مکہ اس آیت کاجواو پر گزری کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہااللہ تعالی خوب واقف ہے 'حضرت عمرر ضی الله عنه نے ذرا سخت لہجہ میں کہا کہ صاف کہو کہ ہم کو معلوم ہے یا نہیں ' حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میرے دل میں ایک خیال پیدا ہواہے 'آپ کہیں تو کہوں' حفزت عمرر ضی الله عند نے فرمایا 'اے میرے سینیج ضرور کہواور خود کو کم ترخیال مت کرو ابن عباس رضی الله عند نے عرض کیا یہ عمل کی مثال بیان کی گئی 'حضرت عمرؓ نے فرمایا 'کیسے عمل کی ' توابن عباس نے کہا بس عمل کی 'آخر حضرت عمر نے خود فرمایا کہ یہ ایک مالدار آدمی کی مثال ہے جو اللہ کی فرمانبر داری اور نیک عمل کرتا ہے 'پھر شیطان کے بہکانے سے گناہوں میں مبتلا ہو کرایے تمام نیک اعمال برباداور ضائع کر دیتاہے۔

باب ۲۰۲\_الله تعالی کا فرمانا که "وه لوگ آدمیوں سے لیٹ

(۱) نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیر پائ تواضعاار شاد فرمائی که ہم زیادہ لائق تھے کہ ہمیں شک ہوجا تاجب ہمیں شک نہیں ہوا توحضرت ابراہیم کوبطریق ادلی شک نہیں ہواہوگا۔

يُّقَالُ الْحَفَ عَلَىَّ وَ الْحَّ عَلَىَّ وَ أَحُفَانِيُ الْمَسُئَلِةِ فَيُحُفِ كُمُ يُحُهِدُ كُمُ.

170٣ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ ابُنُ آبِي نَمُرٍ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارِوَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنُ آبِي نَمُرٍ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارِوَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنُ آبِي عَمُرَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالاً سَمِعُنَا آبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ الْمِسُكِيُنُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ الْمِسُكِينُ الَّذِي تَتَعَفَّفُ وَ الا اللَّقُمَةُ وَ الا اللَّقُمَة وَ الا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لا يَسْعَلُونَ النَّاسَ وَالْ اللَّهَالَ النَّاسَ الْحَافَلُ النَّاسَ الْحَافَلُونَ النَّاسَ الْحَافَلُونَ النَّاسَ الْحَافَلُونَ النَّاسَ الْحَافَلُونَ النَّاسَ الْحَافَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا.

٦٠٧ بَابِ قَوُلِ اللهِ وَ اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَ
 حَرَّمَ الرِّبُوا الْمَسُ الْحُنُونُ.

170٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الآيَاتُ مِنُ الحِرِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّبَحَارَةَ فِي الْحَمُر.

٦٠٨ بَابِ قُولِهِ يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا يُذْهِبُهُ.

1700 - حَلَّنَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ابَا الصَّحٰى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ إِنَّهَا الصَّحٰى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ إِنَّهَا الصَّحٰى لَكُ لَوَاخِرُ مِنُ سُورَةِ قَالَتُ لَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاهُنَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّحَارَةَ فِي الْخَمْرِ. وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاهُنَّ فِي الْمَسُجِدِ فَحَرَّمَ التِّحَارَةَ فِي الْخَمْرِ. وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّحَارَةَ فِي الْخَمْرِ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَمْهُنَا فَعُلُولُهُ فَاذُنُوا بِحَرُبِ فَاعُلَمُوا.

کر نہیں سوال کرتے ہیں 'الحاف 'الحاء اور احفاء کا مطلب میہ ہے کہ لیٹ کر کو شش سے مائگے۔

۱۹۵۳۔ سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر ، شریک بن ابی نمر ، عطاء و عبد الرحمٰن ، دونوں حضرت ابوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو چھوہارے اور کھانے کالا کی دربدر لئے پھر تا ہے ، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے ، اگر تم مسکین کا مطلب جاننا عبد تو اس آیت یعنی لا یک شئلون النّاسَ اِلْحَافًا (کہ وہ لوگوں سے لیٹ کراور کو مشش سے نہیں ما تکتے ) کو پر معواور سمجھو۔

باب ٢٠٠- الله تعالى كا قول كه "الله نے تيج كو حلال كيا ہے اور سود كو حرام كيا ہے "مس كا مطلب ہے ديوانگی اور جنوں۔ ١٩٥٧ عربی حفص بن غياث "عمش "مسلم "مسروق" حفرت عائشہ رضی الله عنها ہے روايت كرتے ہيں "انہوں نے فرمايا كہ جب سورہ بقرہ كی آخر كی آيات سود كے بارے ميں نازل ہو كيں تو آخر سے عائشہ نے سب كے سامنے اس آيت كو پڑھا "اور اس كی حرمت ظاہر فرمادى "اس كے بعد شراب كی تجارت كو بھی حرام كرديا گيا۔

باب ۲۰۸ و الله تعالی کا فرمانا که "الله سود کو مثاتا ہے" کی تفسیر -

۱۷۵۵ ـ بشر 'محمد ' شعبه ' سلیمان ' ابو الفلحی ' مسروق ' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی تو آ مخضرت علیقہ گھرسے معجد میں تشریف لائے اور ان آیات کو بڑھ کر لوگوں کو سنایا' پھراس کے بعد ہی شراب کی تجارت حرام کردی گئی۔

باب ٢٠٩ ـ الله تعالى كا قول كه "فاذنو بحرب من الله"كي

تفسير-

1701 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي. الضُّحى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ لَمَّا الضُّحى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ لَمَّا أَنُزِلَتُ الْآيَاتُ مِنُ الْحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَاهُنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسُجِدِ وَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسُجِدِ وَ حَرَّمُ التِّجَارَةَ فِي الْحَمُرِ.

٦١٠ بَابِ قَولِهِ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ
 فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ آنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ
 إِنْ كُنتُهُ تَعْلَمُونَ .

170٧ ـ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اللهِ مُفَيَانَ عَنُ مَّنُصُورٍ وَّالاَعُمَشِ عَنُ آبِي الشَّخى عَنُ مَسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا الشَّخى عَنُ مَسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا أَنْزِلَتُ الآيَاتُ مِنُ اخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ وَسُلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ

٦١١ بَابِ قَوُلِهِ وَ اتَّقُوا يَوُمًا تُرُجَعُونَ فِيُهِ الِّي اللّٰهِ.

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُنُهُ عُنَا سُنُهُ عُنَا مُن عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُنُهُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ سُنُهُ عَلَى الله عنه قَالَ الحِرُ ايَةٍ نَّزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنه قَالَ الحِرُ ايَةٍ نَّزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنه قَالَ الحِرُ ايَةِ الرِّبَا.

717 بَابُ قُولِهِ وَ اِنَ تُبِدُوا مَا فِي اَنْهُ سِبُكُمُ بِهِ اللّهُ اَنْهُ سِبُكُمُ بِهِ اللّهُ فَيَعُفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ اللّهُ فَيَعُفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ.

١٦٥٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا النَّفَيُلِيُّ حَدَّثَنَا

1481۔ محد بن بشار عندر شعبہ مضور ابوالفلی مسروق حضرت عائشے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سورہ بقرہ کی آخر کی آخر کی آخر کی آخر کی آخر کی آخر میں نازل ہوئی ' تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد میں لوگوں کو اس کا مطلب سمجھایا ' پھر اس کے بعد شر اب کی تجارت کو حرام فرمادیا۔

باب ۱۱۰ ـ ارشاد باری تعالی که "اگر قرضدار نادار اور غریب مو تو قرض خواه کو لازم ہے که ذرا توقف کرے تاکه وه ادائیگی کے قابل ہوسکے اور اگرتم معاف کردو تواچھاہے "اگر تم جانتے ہو۔

1402 محر بن یوسف 'سفیان ' منصور ' اعمش ' ابوالضلی ' مسروق ' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری چند آیات نازل ہو کیں ' تو آ تخضرت علی ہے اس کا مطلب سمجھایا اس کے بعد شراب کی تجارت سے منع فرمایا گیا تھا۔

باب ۲۱۱ داللہ تعالی کا قول کہ "ڈرتے رہو"اس دن سے جس دن اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔"کی تفسیر۔

۱۹۵۸۔ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان' عاصم ' فعمی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخر میں جو آیت نازل ہوئی ' وہ سود کے متعلق متھی۔

باب ۱۱۲ ـ ارشاد باری تعالی که "اگرتم این دل کی باتیں چھپاؤیا ظاہر کرو اللہ تعالی تمہاری سب باتوں کا تم سے حساب لے گا 'پھر جسے چاہے گا بخشے گا جسے چاہے گا عذاب کریگااوراللہ سب کا موں پر قدرت رکھتاہے۔

1409 ـ محمد 'عبداللہ بن محمد نفیلی 'مکین بن بکیر 'شعبہ 'فالد حذآء'

مِسُكِينٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ مَرُوانَ الاَصْفَرِ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدُ نُسِخَتُ وَ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنُفُسِكُمُ أَوْ تُخُفُوهُ لَائِيَةً.
اللَيْهَ.

٦١٣ بَابِ قَوُلِهِ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الِّيهِ مِنُ رَّبِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه اِصُرًا عَهُدًا وَّيْقَالُ غُفُرَانَكَ مَغُفِرَتِكَ فَاغُفِرُلَنَا.

177٠ حَدَّنَى إِسْخَقُ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ اَخْبَرَنَا مَوْمٌ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَآءِ عَنُ مَّرُوانَ الأَصُفَرِ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَو تُحُفُوهُ قَالَ نَسَخَتُهَا الآيةُ اللهَ يُعَدَهَا.

## سُورةُ ال عِمْرَانَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

تُقَاةً وَ تَقِيَّةً وَّاحِدَةً صِرٌّ بَرُدَّ شَفَا حُفْرَةٍ مِثُلُ الرَّكِيَّةِ وَهُو حَرْفُهَا تَبُوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسُكِرً الْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءً بَعَلامَةٍ أَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ بِمَا كَانَ رِبَيُّونَ الْحَمِيعُ وَ الْوَاحِدُ رِبِيِّ تَحُسُّونَهُمُ قَتُلا غُزًّا وَاحِدُهَا عَزَل مِنْ عَنْ اللهِ عَقْولِكَ الْوَاحِدُ وَبِي غَازٍ سَنَكُتُبُ سَنَحُفَظ نُزُلًا صَوَابًا وَ يَحُوزُ وَ عَلَيْ اللهِ كَقُولِكَ الْزَلَّةُ وَقَالَ مُخَاهِدٌ وَ الْحَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطْهِمَةُ الْحَسَانُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَ حَصُورًا لا يَأْتِى النِّسَاءُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَ حَصُورًا لا يَأْتِى النِّسَاءُ وَقَالَ عَكْرَمَة مِنْ فَوْرِهِمُ مِنْ غَضِيهِمُ النَّعُلَةُ النَّالَةِ عَلَيْمُ النَّعَلَةُ الْحَيْلُ النَّامِةُ الْمُطْهِمَةُ النِّسَاءُ وَقَالَ عَكْرَمَة مِنْ فَوْرِهِمُ مِنْ عَضِيهِمُ النِّسَاءُ وَقَالَ عَكَرَمَة مِنْ فَوْرِهِمُ مِنْ عَضِيهِمُ النَّعَلَةُ النَّكَى النَّعَلَة الْمُعَلِيمَةُ النَّعَلَة الْحَى النَّعَلَة الْحَى النَّعَلَة الْمُعَلِقة الْمُعْلَة الْمُعْرَجُ الْحَى الْنَعْلَة الْحَى النَّعَلَة اللهُ الْعَلَقةُ الْمُعْلَة الْمُعْرَجُ الْحَى الْمُعْلَقة الْمُعْلَقة الْمُعْلِقة الْمُعْمَة مِنْ فَوْرِهِمُ الْحَى الْفَعَلَة الْمُعْلَة الْمُعْلَة اللهُ مُحَاهِدٌ الْحَيْمُ الْمُولِودُ الْحَى الْمُعْلَقة الْمُعْمَة مِنْ فَوْرِهِمْ الْحَيْلُ الْمَعْمَة اللهُ الْمُعْلَة الْمُعْلَقة الْمُعْلِقة الْمُعْمَة مِنْ فَوْرُهِمْ الْمُعْلَة الْمُعْلَقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِكُ الْمُعْلَة الْمُعْمَالُولُولِكُ الْمُعْلِقة الْمُعْلَة الْمُعْلِقة الْمُعْمِدُ الْمُعْلَقة الْمُعْمِيمُ الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْرِمُ الْمُعْلِقة الْمُعْمِعُ الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلَقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْمِيمُ الْمُعْلِقة الْمُعْلَقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِعِيمُ الْمُعْلِقة الْمُعْلَقة الْمُعْلِقة الْمُعْلِقة الْمُعْلَقة الْمُعْ

مروان اصفر' آنخضرت علی کے ایک صحابی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہیں ' سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ اِن تُبُدُو اُ مَا فِی اَنْفُسِکُمُ اَو تُحُفُو اَ (لِعِن اَلَر تم ظاہر کروجو تہاں کے ایک اسلامی اللہ نفسا تہارے نفس میں ہے یا سے چھپاؤ) والی آیت لایکلف الله نفسا والی آیت سے منوخ ہوگئ ہے۔

باب ۱۱۳ - الله تعالى كاقول كه "رسول اس چيز پرايمان لاياكه جوالله كى طرف سے اس پرنازل موئى ہے 'اصر أك معنى عهد اور ميثاق كے بين عفر انك اور مغفر نك كے ايك ہى معنى بين ليخى مغفرت ـــ

۱۹۲۰۔ اسحاق بن منصور 'روح بن عبادہ 'شعبہ 'خالد حذ آء'مروان' آنخضرت علی کے ایک صحابی بعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہول نے بیان کیا کہ (ان تبدو ۱) والی آیت 'لایکلف اللہ نفسا سے منسوخ ہوگئ ہے۔ راوی کہتا ہے رہے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہا ہی ہے۔

## سوره آل عمران!

#### بسم اللدالرحن الرحيم

"تقاة "اور "تقیة " دونوں کے معنی ڈراور بچاؤ کے ہیں "صر "سر دی

"شفا حفرة "گر صایا کویں کی من "تبوی "تم محاذ پر فوج کو جمع کرتے
ہے " ربیون " ربی کی جمع ہے ' یعنی خدا پر ست لوگ "تحسونهم "تم

قتل کر کے ان کو جڑ ہے ختم کر رہے ہے " غزا" جمع ہے غاز کی 'جہاد
کرنے والا " سنکتب " عنقریب حفظ کریں گے " نزلاً" تواب اور "
مزل " کے بھی یہی معنی ہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ " المحیل المسومة "
مراد فربہ اور تندرست گھوڑے ہیں ' ابن جبیر کہتے ہیں کہ "حصور" کے معنی غضب اور جوش کے ہیں ' جو "حصور" کے معنی غضب اور جوش کے ہیں 'جو ادر نہ ہو' عکر مہ کہتے ہیں " فور" کے معنی غضب اور جوش کے ہیں 'جو انہوں نے بدر کے دن دکھایا ' مجاہد کا بیان ہو تا ہے ' پھر اسے جان دار المحی من المیت "کا مطلب ہے ہے کہ پہلے بے جان ہو تا ہے ' پھر اسے جان دار

تُخرِجُ مَيْنَةَ وَ يَخُرُجُ مِنْهَا الْحَى الْإِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَحَرِ. وَ الْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمُسِ أَرَاهُ اللَّي اَنُ تَغُرُبَ.

يَزِيُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسُتَرِى عَنِ ابْنِ مَسُلَمَةَ حَدِّنَا يَنِ يُبِهُ مُنْ ابْرَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْفِي ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْفَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ تَلا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْايَّةَ هُوَ الَّذِي الْذِي الْمُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايَاتُ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ الْحَرَ مُتَشَابِهَاتُ مُنَّا اللّهِ مَنْهُ الْبَعَاءَ الْفِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَاتُ مِنْهُ النِّهَا اللّهُ عَلَيْهِ الله قَولِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله قَولِهِ أَولُوا الأَلْبَابِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهُ وَسَلّى اللهُ وَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَولِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَولِهِ اللهُ فَاحَذُو رَايَتَ الّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولِيكَ اللّهُ فَاحَذُرُوهُمْ مُن اللهُ فَاحَذُرُوهُمُ مُن اللّهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُن اللهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُن اللهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُن اللهُ اللّهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُن اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُن اللّهُ فَاحَذَرُوهُمُ مُن اللّهُ فَاحَدُرُوهُمُ مُن اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحَدُرُوهُمُ مُن اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحَدُولُولُ اللّهُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحَدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحَدُولُ اللّهُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ اللّهُ ف

٦١٥ بَابٍ قُولِهِ وَإِنَّى أُعِيدُهُمَا بِكَ وَ
 ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمُ.

٦٦٦٢ حَدَّنَيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُ عَنُ عَبُ الزَّهُرِيِّ عَنُ النَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ النَّهُرِيِّ عَنُ البَّيِّ هُرَيْرَةَ النَّهِيُّ

بناكر بيداكر تاب، "ابكار"ك معنى بين بهلا پهراور "عثى ك معنى اس وقت ك بين معنى ك معنى اس وقت ك بين معنى ك وطلخ سے شروع موكر غروب آقاب تك موتا ہے۔

باب ۱۱۲ مجابد کہتے ہیں کہ "محکمات" سے طال و حرام کی آیات مراد ہیں اور "متشابہات" سے وہ آیات جوایک دوسر سے ملتی ہوئی ہیں 'جیسے "و مَا یُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِینَ "یا جیسے جیسے "ویحعل الرجس علی الذین لا یعقلون "یا جیسے والذین اهتدو ازادهم هدی "کیونکہ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ فاس گراہ ہوا کر تا ہے "زیج "شک "ابتغاء الفتنة " میں فتنہ کے معنی متشابہات کی پیروی کرنا ہے "الراسخون فی میں فتنہ کے معنی متشابہات کی پیروی کرنا ہے "الراسخون فی کیا تعلم والے 'جو کہیں گے کہ ایمان لائے ہم اللہ کی طرف سے ہے۔

۱۱۲۱- عبدالله بن مسلمه 'یزید بن ابراہیم' ابن ابی ملیه 'قاسم بن محمد ' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فو الذی اَنْزَلَ عَلَیٰكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اِیَاتٌ مُّحُکماتٌ هُنَّ اُمُ الْكِتَابِ وَ اُخُرَ مُتَشَابِهَاتٌ فَامًا اللّٰذِینَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیُعٌ فَیَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ الّٰذِینَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیُعٌ فَیَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ الّٰذِینَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیْعٌ فَیَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ الّٰذِینَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیْعٌ فَیتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَاوُلِيلِهِ سے آخر آیت یعنی اولو الالباب تک تلاوت فرمائی تو آخفر ت عَلَیْهِ نَا مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ سَلّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

باب ۱۱۵ ـ الله تعالی کا قول که "اے الله میں اس کواور اس کی اولاد کو شیطان سے بچانے کیلئے تیری پناہ ما نگتی ہوں۔"
۱۲۲۲ ـ عبدالله بن محمہ 'عبدالرزاق' معمر 'زہری' پہعید بن میتب' حضرت ابو ہریر ہے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر بچے کو جب کہ وہ بیدا ہوتاہے'

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَّوْلُودٍ يُّوْلُدُ إِلَّا وَ الشَّيْطَانُ يَمُشُّهُ حِيْنَ يُوْلِدُ فَيَسُتِهِلُّ صَارِحًا مِّنُ مَّسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَ ابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَ اقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ وَ إِنِّي أَعِيْدُ هَا بِكَ وَذُرِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم.

٦١٦ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَ اَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلاً اَوُلَئِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ لَا خَيْرَ اللَيْمَ مُّؤُلِمٌ مُّوُجِعٌ مِّنَ الأَلْمِ وَهُوَ فِي مَوْضِع مُّفُعِلٍ.

١٦٦٣ \_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَبُوُ عُوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسَّعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ يَمِينَ صَبُرٍ لِيُقَتَطِعُ أَلِّهَا مَالَ امْرِيُ مِسْلِمٍ لَّقِى اللَّهَ وَهُوَ عُلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِّيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيُمَانِهِمُ ثُمَّنًّا قَلِيُلًا أُولَٰفِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ اللِّي اخِرِ الآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ أَبُوُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قُلْنَا كُذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتُ كَانَتُ لِي بِعُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِّي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَيَّنَتُكُ اَوُ يَمِيُنُهُ فَقُلُتُ إِذًا يَّحُلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ صَبُرٍ يَّقُتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيُّ مُّسُلِمٍ وَّ هُوَ فِيُهَا فَأُحِرُّ لَّقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيُهِ غَضُّبَالٌ.

١٦٦٤\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابُنُ آبِي هَاشِمٍ سِمِعَ

چھوتا ہے اور بچہ اس کے چھونے سے چلا کر روتا ہے 'کین حفرت مریم علیماالسلام اور ان کے بیٹے حفرت عیلی علیہ السلام کوہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو' وَ اِنّی اُعِیدُ هَا بِكَ الْح کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

باب ١١٦- الله تعالى كا قول كه جولوگ اس عبد كے بدله ميں جو الله سے كيا ہے اور اپنی قسموں كے بدله ميں رقم حاصل كرتے ہيں 'افكے لئے كوئی حصه نہيں ' يعنی آخرت ميں ان كے لئے كوئی نہيں " اكيئم" كے معنی دكھ دينے والا جيے مولم ' يہ فعيل جمعنی مفعل ہے۔

٣١٢٦ حجاج بن منهال 'ابوعوانه 'اعمش 'ابووائل 'حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عَلِينَةً نے ارشاد فرمایا 'جو آدمی مسلمان کا مال مارنے کی غرض سے جھوٹی قتم کھاتا ہے 'جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا' تواللہ تعالی اس پر غصہ فرمائے گا' پھر اللہ تعالی نے یہی مضمون قر آن میں نازل فرمالياكه إنَّا الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيُلًا أو آفِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ فِي الاحِرَةِ العِنْ وولوكَ جُوالله كعمد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں۔ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'آخر آیت تک 'ابووائل کہتے ہیں کہ اشعب بن قیس ہارے یاس آے اور کہنے گگے کہ عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے ان سے بیر حدیث بیان کی ' تو کہنے گگے کہ ہی آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی تھی ' کیو تکہ میرے چیازاد بھائی کی زمین میں میر اکنواں تھااور میں نے اس یر مال خرچ کیا تھا' وہ اٹکار کرتا تھا' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، گواہ لے کر آؤ 'ورنہ اس سے قتم لے لو 'میں نے عرض کیایا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وه توقشم كھالے گا، چنانچه اس موقعه پر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا مال مارنے کے لئے جھوٹی قشم کھائے اللہ تعالی اس پر غضبناک ہو گا۔

١٢٦٨ على بن باشم ، مشيم عوام بن حوشب ابراجيم بن عبدالرحملن ،

هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي ٱوْفَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلَعَةَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ فِيْهَا لَقَدُ أَعُظَى بِهَا مَا لَمُ يُعُطِهِ لِيُوْفِّعَ فِيُهَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتُ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ مِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيُمَانِهِمُ ثُمَنًا قَلِيُلا إلى اخِرِ الآيَةِ. مَ١٦٦٥ حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصُرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوَّدَ عَنُ آبُنِ جُرَيْحٍ عَنُ ابُنِ آبِي مُلَيُكُةَ أَنُ امُرَاتَيُنِ كَانَتَا تَخْرِزَأُنِ فِي بَيْتٍ أَوُ فِي الْحُجُرَةِ فَخَرَجَتُ اِحُلاَهُمَا وَقَدُ أَنُفِذَ بِإِشُفًا فِيُ كَفِيهَا فَادَّعَتُ عَلَى الأُخُولِى فَرُفِعَ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يُعُطَى النَّاسُ بَدَعُوَاهُمُ لَذَهَبَ دِمَآءُ قَوْمٍ وَّ آمُوَالُهُمُ ذَكِّرُوْهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُ وُا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ فَذَكُرُوهَا فَاعْتَرَفَتُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. ٦١٧ بَابِ قُلُ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوُ اللَّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُدَ اِلا اللُّهَ سَوَآءً قَصُدٌ.

مَنَّ مُوسَى عَنُ مُعَمِرٍ وَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ مَحَمَّدٍ عَنِ مَعَمَّدٍ عَنِ مَعَمَّدٍ عَنِ مَعَمَّدٍ عَنَ مَعَمَّدٍ عَنِ مَعَمَّدٍ عَنِ مَعَمَّدٍ عَنِ اللهِ بُنُ عَبَدُ اللهِ بُنُ عَبَدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبَدِ اللهِ عَنه قَالَ حَدَّنَى ابُنُ عَبَاسٍ رضى الله عنه قَالَ حَدَّنَنَى ابُنُ سُفَيَانَ مِنُ فِيهِ إلى فِي قَالَ عَنه قَالَ حَدَّنَنِى آبُو سُفْيَانَ مِنُ فِيهِ إلى فِي قَالَ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا وَسُلًا

حضرت عبدالله بن الى اوفى سے روایت كرتے ہیں 'انہوں نے بیان كیا كہ ایک شخص بازار میں كوئى چیز فروخت كرنے لایا اور قتم كھاكر كياكہ لوگ اس كى اتنى قیمت لگارہے ہیں 'حالا نكه اس كایہ كہنا غلط تھا اور كوئى بھى اتنى قیمت جو وہ بتارہا تھا' نہیں دے زہا تھا' اس وقت الله تعالى نے یہ آیت نازل فرمائى 'اِنَّ الَّذِینَ بَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَ اَیْمَانِهِمُ نُمَنًا قَلِیك اخر آیت تک۔

۱۹۲۵۔ تھر بن علی بن نھر 'عبداللہ بن داؤد 'ابن جرتے 'ابن ابی ملکہ 'ے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں ایک مکان میں ساتھ بیٹے کر موزہ سیا کرتی تھیں 'ان میں سے ایک باہر آئی اور کہنے گئی کہ میرے ہاتھ میں اس (دوسری) نے موزہ سینے کا سواچھو دیا ہے 'جو ہاتھ میں لگاہواتھا' آخریہ معالمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہو ہوں آیا' آپ نے فرمایا کہ آخریہ معالمہ حضرت علی ہے مال اورخون تلف پاس آیا' آپ نے فرمایا کہ آخریہ معالمہ حضرت علی ہو جاتے اور دوسری عورت سے فرمایا کہ تم کو قسم کھانا ہوگ ورض افر آپ نے یہ آلی اللہ نوب نے یہ آئی اللہ نوب نوب نوب نوب کے مال اورخون تلف بیخ جھوٹی قسم کھانے سے ڈرا بھی دیا' چنانچہ اس کے بعدوہ عورت ڈر کی اور اپنے جرم کا اقرار کرلیا' حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ قسم معاعلیہ پر ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ قسم معاعلیہ پر ہے۔ آئوا یک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان برابر باب کا اللہ کے سوائے کسی کی بندگی نہ کریں گے۔

۱۲۲۱۔ ابراہیم بن مولی ہشام ، معمرح عبداللہ بن محمد عبدالرزاق ، معمر زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان نے یہ حدیث میر سے سامنے بیان کی کہ جب ہماری اور آنخضرت علیہ کی صلح تھی ، اس وقت میں ملک شام میں تھا ، اسی زمانہ میں آئے تھے ، اس وقت میں ملک شام میں تھا ، اسی زمانہ میں آئے تھے ، اس محضرت علیہ کا خط دحیہ الکسی لے کر ہر قل کے پاس آئے تھے ، پہلے یہ خط دحیہ نے بصری کے سردار کودیا اس نے ہر قل کے پاس بیا بیا ہی جس کا خط ہے اور جو بھی دیا ، ہر قل نے خط پڑھ کر کہا کہ دیکھویہ جس کا خط ہے اور جو بھی دیا ، ہر قل نے خط پڑھ کر کہا کہ دیکھویہ جس کا خط ہے اور جو

بِالشَّامِ اِذْجِيٓءَ بِكِتَابِ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى هِرَقُلَ قَالَ وَ كَانَ دِحُيَةُ الْكُلْبِيُّ حَآءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إلى عَظِيْمٍ بُصُرْى فَدَفَعَهُ عَظِيُمٌ بُصُرَى اِلَى هِرَقُلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَلُ هَهُنَا اَحَدٌ مِّنُ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ فَدُعِينُ فِي نَفَرٍ مِّنُ قُرِيشِ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ فَأَجُلِسُنَا بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالُ أَيُّكُمُ ٱقُرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّةً نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلُتُ أَنَا فَأَجُلُسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَجُلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ قُلُ لَّهُمُ إِنِّي سَآئِلٌ هٰذَا عَنُ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ فَاِنَ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ آبُو سُفْيَانَ وَ آيُمُ اللهِ لُولا أَنْ يُؤُثِرُوا عَلَى الْكَذِبَ لَكَذَبُتُ ثُمُّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلُهُ كَيُفَ حَسُبُهُ فِيكُمُ قُلْتُ هُوَ فِيُنَا ذُوُ حَسَبٍ قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآلِه مَّلِكُ قُلْتُ لا قُالَ فَهَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِدْبِ قَبُلَ أَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَاقَالَ اَيَتَّبِعُهُ اَشُرَافُ النَّاسِ اَمُ ضُعَفَآؤُ هُمُ قَالَ قُلُتُ بَلُ ضُعَفَآؤُهُمُ قَالَ يَزِيدُونَ آوُ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلُتُ لَابَلُ يَزِيدُونَ قَالَ هَلَ يَرُتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ عَنُ دِيْنِه بَعُدَ آنُ يَّدُخُلَ فِيُهِ سَخُطَةً لَّهُ قَالَ مُّلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوهُ قَالَ مُّلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ قَالَ قُلُتُ تَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً سِحَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحُنُ مِنْهُ فِي هَٰذِهِ الْمُدَّةِ لَانَدُرِى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيُهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا اَمُكَنِّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُّ فِيُهَا شَيْئًا

نبوت کاد عویٰ بھی کر تاہے اس کی قوم کا کوئی آدمی بہاں ہے او گوں نے کہا ہاں!اس کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں ابوسفیان کابیان ہے کہ میں اور میرے چند قریبی ساتھی ہر قل کے دربار میں بلائے کئے تواس نے ہم کواپنے سامنے بٹھایا ' پھر پوچھا کہ تم میں اس ( پیغیبر ) کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں 'اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایااور دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچیے بٹھایااور پھراپنے ایک آدی سے کہاکہ تم ابوسفیان کے ساتھیوں سے کہوکہ میں محمد ( علی کے متعلق ابوسفیان سے مجھ دریافت کروں گا اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم اس کی تردید کردینا ابوسفیان نے بیان کیام کہ اگر مجھے اپنے ہمراہیوں کا خوف نہ ہو تا (کہ مجھے جھٹلا دیں گے) تو ضرور کچھ غلط باتیں بھی کہتا'(ا) آخر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا كه ابوسفيان سے محد (علي ) كاحسب دريافت كرو انہوں نے يو چھا ، تو میں نے کہا کہ وہ محمد (علیہ) ہم میں سب سے زیادہ عالی حسب ہیں، چراس نے دریافت کیا کہ کیااس کے آباؤاجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟ تومیں نے جواب دیا انہیں اپھراس نے دریافت کیا گیا تم نے دعویٰ نبوت سے بہلے مجھی ان کو جھوٹ بولتے ساہے؟ میں نے کہا نہیں ' پھراس نے بوچھا کہ اس کی اطاعت میں امیر لوگ زیادہ آتے ہیں یا غریب؟ میں نے جواب دیا غریب ' چراس نے دریافت کیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ مورہے ہیں 'یا کم؟ میں نے جواب دیا کہ برد ہتے جارہے ہیں، پھراس نے پوچھاکہ اس کے ماننے والوں میں سے بھی کوئی این ند مب سے چر بھی جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں' پھراس نے پوچھا ہمیاتم نے اس سے مجھی جنگ بھی کی ہے اور اس کی کیا صورت رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مجھی وہ غالب ہوئے اور مجی ہم ' پھر اس نے بوج ماکہ کیا محمد ( علی ) نے مجمی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں مگر آج کل ہمار ااور ان کا ایک معاہدہ ہوائے ،معلوم نہیں اس کی کیاصورت ہوتی ہے 'ابوسفیان نے بیان کیا مکہ مجھ کو سوائے اس آخری بات کے کچھ زیادہ برھانے کی مُخَائِثُ نہیں ملی 'پراس نے یو چھا کمیا محمد (علیہ) سے پہلے بھی مجھی

(۱) جھوٹ اس قدر ناپندیدہ کام ہے کہ ابوسفیان ہاوجود مشرک ہونے کے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا کہ بعد میں لوگ جھے جھوٹا کہیں یہ بات جھے گوارا نہیں۔

سمسی نے ان کے خاندان سے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے ، میں نے جواب دیا نہیں اس کے بعد ہر قل نے کہااے ترجمان تو ابوسفیان سے کہہ دے کہ تم سے ان کا حسب بوجھا گیا' تو تم نے کہا کہ وہ عالی حسب ہے 'اور پینمبر ہمیشہ عالی حسب ہوتے ہیں 'چر پوچھا کمیا کہ ان ك باب داداس كوئى بادشاه مواب، تم نے كما نہيں أمر قل كابيان ہے کہ اس سوال کے وقت میں نے سوچا تھا مکہ اگر سفیان نے کہامکہ كوئى بادشاه مواب، توميل كهه دول كاكه دعوى نبوت غلط ب اين ملک کو حاصل کرنا چاہجے ہیں ' میں نے ان کے مانے والوں کے متعلق بوجها كه ده امير بي ياغريب وتم نے كهاغريب اور پيغبروں کے ماننے والے اکثر غریب ہی ہوتے ہیں اور میں نے پوچھا کہ تم نے اس كومجھى جھوٹ بولتے ساہے ، توتم نے كہانہيں ،اس كے ميں جان عمیا کہ بیشک جولوگوں پر جھوٹ نہیں بولٹا تواللد تعالیٰ پروہ کیسے جھوٹ بولے گااور میں نے تجھ سے سوال کیا کہ اس کے دین سے کوئی بد ظن مو كر پھر مھى كياہے ، توتم نے كها، نہيں البداايمان كى علامت يبى ہے م کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے ' پھر میں نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ' تو تم نے کہام کہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ بڑھتاہی رہتاہے ، پھر میں نے بوچھاکہ کیاتم نے اِن سے بھی جنگ بھی کی ہے ، توتم نے کہا 'ہاں! اور اس میں مجھی وہ مجھی ہم غالب رہے ہیں 'اور ر سولوں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے اور آخر وہی فتح پاتے ہیں 'پھر میں نے بوچھا کہ وہ وعِدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں' تو تم نے کہا' نہیں اور رسول وعدہ خلافی مجھی نہیں کرتے 'پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس ہے پہلے بھی مجھی کسی نے نبوت کادعویٰ کیاہے ' تو مِم نے کہانہیں ' ہر قل کابیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہائمہ اگر کسی نے دعویٰ کیا موتاتومیں کہددیتاکہ بدنی نہیں ہے الکدایے پہلے والے کی پیروی كرراب ' كرم مے ميں نے يو چھاكه محد (عليہ) تم كوكس بات كا علم دیتے ہیں ' تو تم نے کہا کہ وہ نماز ' زکوۃ 'صلہ رحی 'اور پر ہیزگاری كالحكم دية بين الل كے بعد برقل نے كہاكہ أكر تواسية بيان ميں سيا ہے توبے شک وہ سے نبی ہیں اور میں جانتا تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں ، گرید معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں پیدا ہوں مے اگرید معلوم ہوتا تو

غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هٰذَا الْقَوُلَ اَحَدٌ قَبُلَةً قُلُتُ لَا ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لَّهُ إِنِّى سَٱلْتُكَ عَنْ حَسْبِهِ فِيْكُمُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوْحَسَبٍ وَكَذَٰلِكُ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي ٱحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَالُتُكَ هَلُ كَانَ فِيُ ابَآثِهِ مَلِكٌ فَرَعَمُتَ اَنُ لَّا فَقُلُتُ لَوُكَانَ مِنُ ابْآئِهِ مَلِكٌ قُلُتُ رَجُلٌ يُّطُلُبُ مُلُكَ ابَآئِهِ وَسَالَتُكَ عَنُ اتَّبَاعِهِ أَضْعَفَآ وُهُمُ أَمُ أَشُرَافُهُمُ فَقُلْتَ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمُ وَهُمُ آتَبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالَتُ لَكَ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَةً بِالْكِذُبِ قَبُلَ اَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنُ لَافَعَرَفُتُ آنَّةً لَمُ يَكُنُ لِيُدَعَ الكذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذُهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللهِ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرُّتَكُ أَحَدٌ مِّنْهُمُ عَنُ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنُ يَّدُخُلَ فِيُهِ سَخُطَةً لَهُ فَزَعَمُتَ أَنُ لَا وَكَدَّلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْب وَسَالَتُكَ هَلُ يَزِيُدُنَ أَمُ يَنْقُصُونَ فَزَعَمُتَ أَنَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَالَتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمُتَ آنَّكُمُ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُولُ الْحَرُبُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَةً سِحَالًا يِّنَالُ مِنْكُمُ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكُذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَٱلْتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ لَا يَغُدِرُوَ كَذَٰلُكَ الرُّسُلُ لَا تَغُدِرُ وَسَٱلْتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدٌ هِذَا الْقَوُلَ قَبُلَهُ فَزَعَمُتَ اَنُ لَّا فَقُلْتُ لُوْكَانَ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ آحَدٌ قَبُلُهُ قُلْتُ رَجُلٌ الْتُمُّ بِقَولِ قِيلَ قَبُلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَامُرُكُمُ قَالَ قُلُتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلوةِ وَالزَّكُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنَّ يَّكُ مَاتَقُولُ فِيُهِ حَقًّا فَانِّهُ نَبِي وَّقَدُ كُنْتُ آعُلُمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَّلَمُ أَكْ أَظُنَّهُ مِنْكُمُ وَلَوُ آتِينَ آعُلَمُ آتِينُ آخُلُصُ اِلَيْهِ لَآخَبَبُتُ لِقَاتَهُ وَلَوُ كُنْتُ عِنْدَةً لَغَسَلْتُ عَنُ قَدَمَيُهِ

وَلَيَبُلُغَنَّ مُلَكَّةً مَاتَحُتَ قَدَمَى قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَةً فَاذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنُ رَّسُولِ اللهِ إلى هِرَ قُلَ عَظِيهِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى آمًّا بَعُدُ فَإِنَّى أَدُعُولُ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسُلَمَ وَاَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْاَرِيْسِيُّنَ وَيَا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللِّي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ اِلِّى قَوْلِهِ اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَآئَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصُوَاتُ عِنْدَةً وَكُثُرَ اللَّغُطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخُرِجُنَا قَالَ فَقُلُتُ لِآصُحَابِي حِيْنَ خَرَجُنَا لَقَدُ اَمِرَ اَمُرُ ابُنِ اَبِي كَبُشَةَ أَنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلَكُ بَنِي الْاَصُفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِٱمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى َادُخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسُلَامَ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَدَعَا هِرَ قُلُ عُظَمَآءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمُ فِي دَارِ لَّهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الرُّومِ هَلُ لَّكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَ الرُّشُدِ احِرَ الْاَبَدِ وَ ۚ اَنْ يُثْبُتَ لَكُمُ مُلَكِّكُمُ قَالَ فَحَاصُوا حَيْصَةً حُمُرَالُوَحُشِ اِلَى الْأَبُوابِ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِّقَتُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمُ فَدَعَا فَقَالَ اِنِّيُ اِنَّمَا اخْتَبَرُتْ شِدَّتَكُمُ عَلَى دِيُنِكُمُ • فَقَدُ رَآيَتُ مِنْكُمُ الَّذِي ٱحْبَبُتُ فَسَحَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنُهُ

٦١٨ بَابِ قُولِهِ لَنُ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اللي بِهِ عَلِيْمٌ.

١٦٦٧ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ

میں ان سے ضرور ملا قات کرتا'اور ان کے دیدار سے مستفیض ہوتا' اور ان کے پاؤل دھوکر پہتا اور ان کی حکومت ضرور میرے ان قد موں تک پہنچ گی 'اس کے بعد ہر قل نے نبی عظی کے خط کو دوباره پرها مضمون به تقالم الله الرحل الرحيم به خط محدرسول الله كي طرف سے ہے 'روم کے بادشاہ ہر قل کو معلوم ہونا چاہئے کہ جودین حق کی پیروی کرے گا'اس پرسلام'میں تم کو کلمہ اسلام کی طرف بلاتا مول اگر تونے اسلام قبول کرلیا توسلامت رہے گاور دو گنا ثواب تم كوالله تعالى عطا فرمائے گا اور اگرتم نے اسلام قبول نه كيا' تو تمام رعايا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تیر نے ہی سر رہے گا 'اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے در میان برابرہے اس کی طرف آؤ اور وہ بات بیدے کہ ہم تم فداکے ساتھ کی کوشر یک ند کریں 'آخر آیت تک ابوسفیان نے کہا کہ ہر قل جب خط سے فارغ موا تو دربار میں عجیب ال چل کچ گئ اور پھر ہم کو باہر کر دیا گیا اس نے باہر نکلتے ہوے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ ابن الی کبعد لعنی رسول اللہ کے کام میں بوی مضبوطی پیدا ہوگئی ہے 'اور اب اس سے بادشاہ بھی ڈرنے لگے ہیں' میں تو کفر کی حالت میں یقین رکھتا تھا کہ آپ کو ضرور غلبہ موگان بری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر قل نے تمام رؤسا کو اسے یاس بلایا اوران سے کہاکہ اے اہل روم! کیاتم چاہتے ہو کہ ہمیشہ سلامت ر مواور تمہارے ملک تمہارے ہاتھ میں رہیں ' تو ہدایت اور ہمیشد کی سلامتی کی طرف آؤ 'راوی کابیان ہے کہ لوگ یہ باٹ س كر سخت ناراض ہو کر دروازوں کی طرف بھائے 'گر دروازے بندیائے 'ہر قل نے کہا بھا گو نہیں 'میرے قریب آؤ 'سب آمجئے ' توہر آل نے کہا میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا میں خوش ہوں کہ تم اپنے دین یر قائم اور ثابت ہو اس کے بعد سب خوش ہو گئے اور ہر قل کو سجدہ كرك والس يط كئ

باب ۲۱۸ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم ہر گزنیکی کو نہیں پہنچ سکتے حبتک تم اپنی محبوب شے کواللہ کے راستے میں خرج نہ کرو گے آخر آیت تک۔

١٩٧٤ اسلميل 'مالك 'الحق بن عبدالله بن ابي طلحه 'حضرت انس

عَنُ اِسْحَاقَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلُحَةَ آكُثُرَ انْصَارِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخُلاً وَّ كَانَ آحَبُّ آمُوَالِهِ اللهِ بَيْرُحَآءِ وَ كَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْحِدِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخِلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيَّبِ فَلَمَّا أُنْرِلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلَحَةَ فَقَالَ أَيَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَاِنَّ آحَبُّ آمُوَالِي اِلَيُّ بِيُرْحَآءُ وَ اِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ اَرُجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ حَيْثُ آرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَّآثِحٌ ذَٰلِكَ مَالٌ رَّآفِحٌ وَ قَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ وَ إِنِّي أَرْى أَنْ تَجْعَلَهَا فِيْ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلُحَةً فِي آقَارِبِهِ وَبَنِيُ عَمِّهِ أَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ وَ رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً ذَلِكَ مَالٌ رَّآثِحٌ حَدَّثَنِيُ يَحْيِي بُنُ يَخْيِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ مَّالَّ

ريح. 177۸ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ آبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ اللهِ عنه قَالَ فَحَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَ أَنَسَ رضي الله عنه قَالَ فَحَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَ أَبَيَّ وَ أَنَا آقُرَبُ اللهِ وَلَمْ يَحُعَلُ لَي مِنْهَا شَيْعًا .

٦١٩ بَابِ قُولِهِ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتُلُوهَا آنُ كُنتُمُ صَدِقِينَ.

١٦٦٩ - حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْمُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے انصار میں سے سب مے زیادہ باغات ابوطلحہ کے پاس تصے اور انہیں اپنے تمام باغوں میں بیر حاءسب سے زیادہ پسند تھااور ریہ باغ مسجد نبوی کے قریب تھا' حضورا کثر وہاں تشریف لے جایا کرتے اور اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پیا کرتے ' پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ' تو آپ کھڑے ہو کر حضوروا كرم صلى الله عليه وسلم ہے كہنے لگے مكه بارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ كومعلوم ہے كه ميں بير حاء كوبہت پيند كرتا ہوں اور الله فرماتا ہے کہ پندیدہ چیز کو خرچ کر کے ہی تم نیکی کو پہنچ سکتے ہو' لبذامیں بیر حاکواللہ کے نام پر خیرات کر تاہوں 'اوراللہ سے تواب کی اميد ركھتا ہوں 'آپ صلى الله عليه وسلم جس طرح چاہيں 'اس باغ كو خداکی مرضی کے مطابق استعال میں لائیں 'آ مخضرت نے ان ک اس سخاوت پر تحسین کی اور فرمایایه کام تم کو آخرت میں بہت فائدہ پہنچائے گا اے ابو طلحہ میں نے تمہاری نیت معلوم کرلی میراخیال ہے کہ تم اس باغ کواینے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کردو' ابوطلحہ نے عرض کیا بہت اچھا' پھر اس کواپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا' عبدالله بن بوسف اور روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم في فرمايا "ذلك مال رائح" بيمال نفع دين والاب ' بخارى كهت ہیں مکہ مجھ سے مکی بن مکی نے اس طرح یہ روایت کی ہے کہ " ذلك مال رايح "لعنى بيمال فنامونے والائے۔

۱۹۲۸۔ محمد بن عبداللہ 'انصاری 'ان کے والدہ 'ثمامہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ ابوطلحہ نے بیر عاء کو تقسیم کرتے وقت حسان اور ابی بن کعب کو تو دیا 'مگر مجھے نہیں دیا 'حالا نکہ میں ان سے رشتہ میں بہت قریب تھا۔

باب ۱۱۹۔ ارشاد باری تعالیٰ که "اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہدد بیجئے تورات کولاؤاوراس کو پڑھو 'اگر تھے ہو۔۔''

۱۲۲۹ ابراہیم بن منذرا ابوضمرہ موکیٰ بن عقبہ 'نافع 'حضرت ابن عرصے دوایت کرتے ہیں کہ یہودی اپنی قوم کے ایک آدمی کورسول

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ الْيَهُودَ جَآءَ وَا اللّهِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَ امْرَآةٍ قَدُ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعُلُونَ بِمَنُ زَنِى مِنْكُمُ قَالُو نَحْمِمُهُمَا وَ نَضُرِبُهُمَا فَقَالَ اللهِ مُن مَنكُمُ فَقَالُوا لا نَحِدُ فَيهَا شَيْعًا فَقَالَ لَهُمْ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلام كَذَبّتُم فَيهَا فَقَالَ لَهُمْ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلام كَذَبّتُم فَي التَّوُرةِ فَاتُلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ . فَوَضَعَ مِدُرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنهُمُ كَفَّهُ وَمَا فَوضَعَ مِدُرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنهُمُ كَفَّهُ وَمَا عَلَى البَّهِ الرَّحْمِ فَنزَعَ يَدَهُ مِن ايَةٍ وَمَا وَرَآءَ هَا وَ لا يَقْرَءُ ايَةَ الرَّحْمِ فَنزَعَ يَدَةً مِنُ ايَةِ الرَّحِمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَاوُ ذَلِكَ قَالُوا هِي اللّهُ مِن ايَةِ الرَّحْمِ فَلَمْ اللّهِ بُنَ عَنْدَ الْمَسُجِدِ فَرَايُتُ مَن ايَةٍ مَا الْحِمَا فَرِيبًا مِن حَيْثُ مَن ايَةٍ مَا اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الرَّحْمِ فَلَكُ اللّهُ مَا مَلُولًا مَن مَلُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَن عَيْدُ الْمَسُجِدِ فَرَايُتُ مَن ايَةٍ مَا حَبْهَا يَقِينُهَا الْحِمَا وَرِيبًا مِن حَيْثُ مَا مُؤْمِلًا يَقِينُهَا الْحِمَارَةً .

٦٢٠ بَابِ قَوُلِه كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ.

١٩٠٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِي مُلَا يُوسُفَ عَنُ اَبِي سُفْيَانَ عَنُ مَّيُسَرَةً عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمُ فِي السَّلاسِلِ خَيْرُ النَّاسِ لَا يُلْوَنَ بِهِمُ فِي السَّلاسِلِ فِي اَعْنَاقِهِمُ حَتَّى يَدُخُلُونَ فِي الاسلامِ .

٢٢١ بَاب قَوُلِه اِذْ هَمَّتُ طَّآثِفَتْنِ مِنْكُمُ اَنْ تَفُشَلا.

الله علی جنہوں نے زنا کیا تھا'
آپ نے فرمایا' تمہارے بہاں زنا کی کیاسزاہے؟ کہنے گئے دونوں کا
منہ کالا کر کے اچھی طرح مارتے ہیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کیا تم کو تورات میں زائی کے سنگسار کرنے کا عظم نہیں ملاہے؟
کہنے گئے کہ نہیں' عبداللہ بن سلام نے اس موقعہ پر کہا کہ تم غلط
کہنے ہو تورات لا کر پڑھو'اگر تم سے ہو' تووہ تورات لے کر آئے' تو
جب ان کے عالم نے پڑھا' تورجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور ادھر
کر کہا' و کھوایہ کیا ہے' انہوں نے اسے دیکھا تووہ آیت رجم تھی' کہنے
کر کہا' و کھوایہ کیا ہے' انہوں نے اسے دیکھا تووہ آیت رجم تھی' کہنے
کے کہ یہ آیت رجم ہے' آنحضرت نے اس کے بعد ان کو سنگسار کئے
کر نے کا تھم دیا' چنانچہ معجد ہیں ایک علیمہ جگہ بن تھی' وہ سنگسار کئے
مرات کا تھم دیا' چنانچہ معجد ہیں ایک علیمہ جگہ بن تھی' وہ سنگسار کئے
مات تھا' تاکہ پھر وں سے اسے بچاسکے۔
عات تھا' تاکہ پھر وں سے اسے بچاسکے۔

باب ۱۲۰- الله تعالی کا قول که " تم بهترین امت ہو 'جو لوگوں کی اصلاح کیلئے پیدا کئے ملئے۔

• ١٦٤ - محد بن يوسف 'سفيان 'ميسره بن عمارا تتجعی 'افي حازم ' حضرت ابو ہر مره سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے آيت ''تم لوگ بہترين جماعت ہو جو لوگوں كى اصلاح كيلئے پيدا كى گئى ہو'' كے متعلق فرماياكه كہم لوگ دوسروں كيلئے نفع بخش ہيں كہ انہيں زنجيروں ميں باندھ كر لاتے ہيں اور بالآخر وہ اسلام ميں داخل ہو جاتے ہيں۔

باب ۲۲۱ ـ الله تعالیٰ کا قول که "جب تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دیا تھا۔ "کی تغییر۔

ا ١٦٤ على بن عبدالله 'سفيان 'عرو بن دينار 'حضرت جابر بن عبدالله سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كه قرآن كى بيه عبدالله سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كه قرآن كى بيه آيت ہمارے ہى دوگروہ سے ايك بنى سلمه 'ايك بنى حارث ہم اس آيت كے نزول كو اچھا خيال كرتے ہيں 'اگر چه اس ميں ہمارى كمزورى كاذكر ہے 'مگروَ اللّٰهُ وَلِيْهُمَا كى وجہ سے ہم خوش ہيں اور ابوسفيان كابيان ہے كہ ہم كو وَلِيْهُمَا كى وجہ سے ہم خوش ہيں اور ابوسفيان كابيان ہے كہ ہم كو

اللهِ وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

٦٢٢ بَابِ قُولِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُءٌ. ١٦٧٢\_ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوُسْى اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ۚ اَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ا حَدَّثَنَىٰ مِسَالِمٌ عَنُ آبِيُهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الْوِكُوع فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْرِ يَقُولُ اللُّهُمَّ الْعَنُ فُلانًا وَّ فُلانًا وَّ فُلانًا بَعُدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّءٌ الِّي قَوْلِهِ فَإِنَّهُمُ طْلَمُونَ رَوَاهُ اِسْلَحْقَ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ. ١٦٧٣ حَدَّنَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ جَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّدُعُو عَلَى آحَدٍ أَوُ يَدُعُو لِاحَدٍ قَنَتَ بَعُدَ الرَّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الحَمْدُ اللَّهُمُّ آنُج الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَّ عَيَّاشَ بَنَ آبِيُ رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ اشُدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا سِنِيْنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ يَحْهَرُ بِلْالِكَ وَ كَانَ يَقُولُ فِى بَعْضِ صَلابِهِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ اللَّهُمُّ الْعَنُ فُلانًا وَّ فُلانًا لِآحُيآءٍ مِّنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ الآيَة.

٦٢٣ بَابِ قَوْلِهِ وَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِيُ الْخُرِكُمُ وَقَالَ ابُنُ الْخُرِكُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه اِحُدَى الْحُسُنيَيْنِ فَتُحَا اَوُ شَهَادَةً.

اس وجہ سے خوش ہوئی کہ اللہ ہمار امحافظ اور مدد گارہے۔

باب ١٢٢ الله تعالى كا قول كه "تمهار اختيار ميس يجه نبيس ب ١٦٤٢ حبان بن موسيٰ عبدالله معمر 'زهري سالم عضرت ابن عمر ے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی دوسر ی رکعت کے رکوع کے بعدرَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ كَهِ كُر آنْخَصْرت مَلِّكَ فِي اللُّهُمَّ الْعَنُ فُكانًا وَّ فُلانًا وَ فُلانًا السلامات بَعِيجَ فلال فلال اور فلال ير رادی کہتا ہے کہ یں نے اپنے کان سے ساکہ 'اس وقت یہ آیت لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً اللهُ الله فِي نازل فرماني كه ال رسول آپ صلی الله علیه وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں الله جا ہے گا، توان پر مهربانی فرمائے گایا عذاب دے گا، محقیق وہ ظالم ہیں 'اس حدیث کواسحاق بن راشدنے بھی زہری سے روایت کیاہے۔ ١٦٤٣ موسى بن اسلعيل ابراجيم بن سعد ابن شهاب سعيد بن ميتب' ادر ابو سلمه بن عبدالرحمٰن 'حفرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علقہ جب كى دوست ياد ممن كيلي وعاكرتے متے توركوع كے بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كه كر قرمات اك الله! مجات و وليد بن وليد كو مسلمه بن بشام كواور عياش بن الى ربيعه كو "اسالله قوم معزر کو سختی سے پکڑ اور ان پر زمانہ بوسف علیہ السلام کی سی قحط سالی ڈال دے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس قشم کی دعائیں بلند آوازے کیا کرتے تھے ، مجھی مجھی فجرکی نماز میں بعض قبائل عرب کے لئے ارشاد فرماتے 'اے اللہ! تولعنت بھیج فلاں اور فلاں 'آخر ہی آيت نازل موكى كيش لك مِنَ الأمُرِ شَيءٌ الخيعى ارسول تہارے اختیار میں کھے نہیں ہے 'آخر آیت تک۔

باب ۱۲۳-اللہ تعالی کا قول 'کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بچپلی جماعت میں بلا تاہے 'اخری مونث ہے 'آخرگی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دو نیکیوں میں سے کسی ایک کے منتظرر ہو'ایک فتح اور دوسرے شہادت۔

٦٢٤ بَابِ قَوْلِهِ آمِنَةً نُعَاسًا.

1770 حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الرَّاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا اَنَسَّ النَّعَاسُ وَ نُحُنُ فِي اللَّ النَّعَاسُ وَ نُحُنُ فِي مَصَافِنَا يَوُمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيُفِي يَسُقُطُ مِن يَدِي وَاخُدُهُ وَيَسُقُطُ وَ اخُدُهُ.

مَّ مَا بَابِ قَولِهِ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مَن بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِلَّهِ لِلَّذِيْنَ اَحُسَنُوا مِنْهُمُ وَ اتَّقَوُ ا اَجُرَّ عَظِيُمٌ لَقَرُحُ الْقَرُحُ الْجَرَاحُ اسْتَجَابُوا يَسْتَجِيبُ الْقَرُحُ الْجَرَاحُ اسْتَجَابُوا يَسْتَجِيبُ لِحَيْثُ .

٦٢٦ بَابِ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ الكَّمُ اللَّهَ.

مَدَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ آبِي حَصِينٍ عَنُ آبِاهُ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بَكُرٍ عَنُ آبِي حَصِينٍ عَنُ آبِي الشَّخى عَنِ آبِي حَسِينٍ عَنُ آبِي الشَّخى عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه حَسُبْنَا الله وَ نِعُمَ الوَكِيْلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ ٱلْقِى فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ

1140ء عروبن خالد 'زہیر 'ابواسحاق' حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگوں کی ایک جماعت پر رسول اللہ عقطیقے نے عبداللہ بن جبیر کوسر دار بنایا' گران لوگوں نے اپنے سر دارسے روگر دانی کی 'چنانچہ اس آیت ہیں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آنخضرت عقطیقے کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے تھے۔

باب ۱۲۳ ـ الله تعالى كا قول كه " پرامن ليعنى او نگه نازل فرمائى

1940۔ اسحاق بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن ابویعقوب مسین بن محمہ م شیبان ، قادہ ، حضرت الس ، حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن جب کہ ہم میدان جنگ میں موجود سے ایسی نیند آنے گئی کہ کئی دفعہ تو میر بے ہاتھ سے تلوار گرنے گئی ، مگر میں نے ہر مر تبداس کو پکڑلیا۔

باب ۲۲۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "لوگ تمہارے کئے جمع ہوئے"کی تفسیر۔

۱۱۷۲ احد بن يونس ابو بكر ابو حمين ابوالطلح ، حضرت ابن عباس رضى الله عند سے روايت كرتے بين انہوں نے بيان كياكه به آيت لعنى "خضرت ابراہيم عليه السلام فين "خسرت ابراہيم عليه السلام ان اس وقت فرمايا تھا ، جب كه ان كو آگ بيس دالا گيا تھا اور يمى آيت آخضرت عليا له اس وقت پڑھى تھى ، جب منافقوں نے مسلمانوں كو درانے كيلئے كہا تھا كه تم سے كرنے كو بہت لوگ جمع مسلمانوں كو درانے كيلئے كہا تھا كه تم سے كرنے كو بہت لوگ جمع

ہو گئے ہیں۔

1422- مالک بن اسلیل اسرائیل ابی حمیین ابی الفلی حضرت ابن عباس رضی الله عندست روایت کرتے بین کمه حضرت ابراہیم علیه السلام کوجب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ بیہ تھا 'حَسُمِیَ اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیُلُ ۔ اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیُلُ ۔

باب ١٢٧ ـ الله تعالیٰ کا قول که "خداداد مال میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں 'تم ان کی کنجوسی کو ان کے لئے اچھامت سمجھو 'آخر تک کی تفییر" سَیُطوَّ قُوُدَ ''کامطلب ہے کہ ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔

۱۹۷۸۔ عبداللہ بن منیر 'ابو نفر 'عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن دینار ان کے والد 'ابو صالح 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا جس کواللہ نے مال دیا ہواور اس نے اس کی زکوۃ نہ دی 'وقیامت کے روز اس کامال اس کے لئے سانپ بن جائے گا'اس کے سر پربال اور آنکھوں پردو نقطے ہوں گے 'اور پھریہ سانپ اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈالا جائے گااور وہ سانپ اپنی زبان سے کہتا ہوگا کہ میں تیرا کی طرح ڈالہ جائے گااور وہ سانپ اپنی زبان سے کہتا ہوگا کہ میں تیرا مل ہوں 'میں تیرا جمع کردہ خزانہ ہوں 'اس کے بعد آنخضرت علیہ کے اس آیت کی خلاوت فرمائی 'ولا پھسبن الذین آخر تک۔

باب ۱۷۸۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''تم ان لوگوں سے اپنی بہت برائیاں سنو گے 'جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے بھی جو کا فرومشر ک ہیں ''کی تفییر:

1941- ابوالیمان شعیب نربری عروه بن زبیر محضرت اسامه بن زید رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ ایٹ کدھے پر بیٹھے تھے ، جس پر شہر فدکیہ کی بی ہوئی چادر پڑی تھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے جھے اپنے بیچھے سوار کرلیا ، پھر آپ صلی الله علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے دیکھنے کو تشریف کرلیا ، پھر آپ صلی الله علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے اور یہ جنگ بدرسے پہلے کا واقعہ ہے ، راستہ میں آپ صلی الله

قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ قَالُوا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ .

١٦٧٧ ـ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا وَلِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي الضَّحٰى عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اخِزُ قُولِ اِبْرَاهِيمَ حِيْنَ الْبِينِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اخِزُ قُولِ اِبْرَاهِيمَ حِيْنَ الْقِي فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ .

٦٢٧ بَابِ قَوُلِهِ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتُحَلُّونَ بِمَا اتَّهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ الآيَةَ سَيُطَوَّقُونَ كَقَوُلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوُقٍ.

١٦٧٨ ـ حَدَّنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ ابَا النَّضُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ مُنِيرُ سَمِعَ ابَا النَّضُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَاهُ اللَّهُ مَالا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهٌ مَالُهُ شُحَاعًا آقُرَعَ لَهٌ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِينَةِ يَنُولُ آنَا مَالُكَ يَاتُحُدُ بِلِهُزِمَتَيُهِ يَعِنِي بِشِدُقَيُهِ يَقُولُ آنَا مَالُكَ يَاتُحُدُ بِلِهُزِمَتَيُهِ يَعِنِي بِشِدُقَيُهِ يَقُولُ آنَا مَالُكَ اللهُ مِنُ فَصُلِه اللهُ مِنُ فَصُلِه الله الذِينَ يَبُحَلُونَ بِمَا اتّهُمُ اللهُ مِنُ فَصُلِه الله الحِيلِهِ اللهُ مِنُ فَصُلِه الله الحِيلِهُ اللهُ مِنُ فَصُلِهِ اللهَ الحَيلَةِ الحَيلَةِ اللهُ مِنُ فَصُلِه اللهِ الحَيلَةِ الْحَيلِةِ اللهُ مِنُ فَصُلِه اللهُ اللهُ مِنُ فَصُلِه اللهُ الحَيلَةِ الْحَيلَةِ الْحَيلَةِ الْحَيلَةِ اللهُ مِنُ فَصُلِه اللهُ اللهُ مِنْ فَصُلِه اللهُ اللهُ مِنْ فَصُلِه اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ فَصُلِه اللهُ الحَيلَةُ المُؤْلِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنُ فَصُلِه اللهُ المُنْ اللهُ 
٦٢٨ بَاب قَوْلِه وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِينَ
 اشُرَكُوا اَذِى كَثِيرًا.

17۷٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوةً بُنُ الزُّبُيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ أَخْبَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ أَرُدَفَ أُسَامَةً بُنَ زَيُدٍ وَرَآءَهُ يَعُودُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْحَرْرَجِ قَبُلَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْحَرْرَجِ قَبُلَ

علیہ وسلم کچھ لوگوں کے باس سے گزرے 'ان میں مشہور منافق عبدالله بن ابي بن ابي سلول بهي بيها موا تها اور وه اس وقت تك ظاهر أبھی اسلام نہیں لایا تھا'اس مجلس میں مسلمان مشرک اور يبودي بھي بيٹھے تھے 'اوران ميں عبدالله بن رواحه رضي الله عنه بھي بیٹھے تھے جو مسلمان اور صحابی تھے ' چنانچہ گدھے کے چلنے سے گرد اڑی 'جوان پر پڑی' تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو چادر سے چھیادیا اور کہاکہ گرد مت اڑاؤ ا تخضرت علیہ نے سلام کیا اُ(۱) پھر سواری سے اترے ' قرآن کی تلاوت فرمائی ' اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی عبداللہ بن الی نے کہااگر تم سے ہواور تمہاری بات بھی بہت عمدہ ہے ،گر ہمارے کان مت کھاؤ 'اپنے گھر میں جاؤ 'اور جو وہاں تمہارے پاس جائے 'اس کو ساؤ 'عبداللہ بن رواحه رضى الله عنه نے كہا إلى يا رسول الله! آپ جارے كھرييں تشريف لايا يجيئ 'اور ہم كو ساليا يجيئے 'كيونكه ہم كوبيہ باتيں بہت اچھى معلوم ہوتی ہیں'اس کے بعد مسلمانوں اور کا فروں میں بچھ ناگوار تلخ گفتگو شروع ہو گئی' یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک نوبت بہنچ گئی' آخر معامله رفع دفع ہو گیااور آنخضرت علیہ اپنی سواری پر سوار ہوگئے' اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف کے گئے اور حضرت سعدر منی الله عنه سے فرمایا کہ اے سعد! کیا تم نے ابوحباب ے باتیں کی ہیں؟ یعنی عبداللہ بن ابی نے اس قتم کی باتیں سن ہیں' حضرت سعد بن عبادہ نے بیہ س کر عرض کیا کہ پارسول اللہ! آپ . فکرنه کریںاوراس کی باتوں کا کوئی خیال نه فرمائیں وہایۓ حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہے ، میں اس ذات کی قتم کھا کر کہتا مول کہ جس نے آپ پر قرآن اتاراہے ،جو پھے آپ پر تازل مور ہا ہے 'وہ ہر حق اور سیجے ہے 'اور آپ اللہ کے سیجے نبی اور رسول ہیں ' بات رہے کہ مدینہ کے لوگول نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ طے کر کیا تھا م کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپناسر دار بنائیں سے اور اس کو تاج پہنائیں گے الیکن پھر آپ تشریف لے آئے اور اس کویہ بات ناگوار گزری۔اس لئے وہ آپ کی شان میں گتاخی کر تاہے 'نبی علیہ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ آنخضرت علیہ اور آپ کے اصحاب

وَقُعَةِ بَدُرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَحْلِسِ فِيُهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي سَلُولَ وَ ذَلِكَ قَبُلَ آنُ يُسُلِمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِيَّ فَإِذَا فِي الْمَحُلِسِ آخُلاطٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِيُنَ عَبُدَةِ الأَوْثَانِ وَ اليَهُوْدِ وَ الْمُسُلِمِيْنَ ۚ وَفِي الْمَحْلِسِ عَبُدُ اللَّهُ بُنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَحُلِسَ عُجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمَّرَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ أَبِيِّ ٱنْفَهُ بِرَدَآئِهِ ثُمَّ قَالَ لا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إِلَى اللَّهِ وَ قَرَا عَلَيْهِمُ الْقُرُانَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ اَبِيَّ بُنِ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرُءُ إِنَّهُ لا ٱحُسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤُذِيْنَا بِهِ فِى مَحُلِسِنَا ازُحِعُ إلى رَحُلِكَ فَمَنُ جَآءَ كَ فَاقُصُصُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَارَسُوُلَ اللَّهِ ۚ فَاغُشَيْنَا بِهِ فِيُ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذلِكَ فَاسُتَبُّ الْمُسُلِمُونَ وَ الْمُشُرِكُونَ وَ الْيَهُودُ خَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمُ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكُنُوا ئُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ دَآبَّةً فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَا سَعُدُ اَلَمُ تَسْمَعُ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ أبِيٌّ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً يَا رَسُّولَ اللهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحُ عَنْهُ فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ لَقَدُ جَآءَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ آهُلُ هَذِهِ ٱلبُّحَيْرَةِ عَلِى أَنْ يُتُوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعَصَابَةِ فَلَمَّا آبَى اللَّهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعُطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِلْلِكَ فَلْلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ

(۱)جس مجلس میں مسلمان مجی ہوں اور کفار مجی تو مسلمانوں کی نیت کر کے انہیں سلام کیا جاسکتا ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَصُحَابُهُ يَعُفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَ آهُلِ الْكِتَابِ كَمَا آمَرَهُمُ اللَّهُ وَ يَصُبِرُونَ عَلَى الآذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِيُنَ اشْرَكُوا آذًى كَثِيْرًا الآيَةَ وَ قَالَ اللَّهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنُ اهْلِ الْكِتَابِ لَوُ يَرُدُّونَكُمُ مِنُ بَعُدِ إِيْمَانِكُمُ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ اللَّى اخِرِ الآيَةَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَاوَّلُ الْعَفُوَ مَا آمَرَهُ اللَّهُ بِهِ جَتَّى آذِنَ اللَّهُ فِيُهِمُ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَدُرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِه صَنَادِيُدَ كُفَّارِ قُرِيشٍ قَالَ ابْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ وَ مَنُ مَّعَةً مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانَ هَذَا آمُرٌّ قَدُ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الإسلامِ فَأَسُلَمُوا.

٦٢٩ بَاب قُولِه لَا تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ يَفُرَحُونَ بِمَا اَتُوا وَّيُحِبُّونَ اَنْ يُّحُمَدُوا.

مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ حَدَّنَيٰ وَيُدُ بُنُ اَسُلَمَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ حَدَّنَيٰ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدِرِيِّ عَنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمُ خِلَافَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَقَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَرُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَ َا اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ يَفُعُوا وَاللّهِ وَحَلَقُوا وَ اللّهِ وَحَلَقُوا وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ يَعْمُوا اللّهِ وَحَلَقُوا وَلَيْهُ وَسِلّمَ اللّهُ يَفْعُوا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ يَعُمُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

کی یہ عادت بھی کہ وہ ہمیشہ کا فروں کی گتا نیوں کو معاف کر دیا کرتے ہے 'جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اوپر کی آیت و لَتَسُمعُنَّ مِنَ الَّذِینَ اُورُوں الْکِیْنَ اَسُرَکُوا الْکِیْنَ اللہ تعالی نے ''و ڈ گیئیر مین الَّذِینَ اللہ تعالی نے ''و ڈ گیئیر مین الْکِیْنَ اللہ تعالی نے ''و ڈ گیئیر مین اللہ الکی ایک اللہ تعالی نے ''و ڈ گیئیر مین اللہ الکی ایک الکی ایک اللہ کی مین کا فروں کی تعلیہ اللہ کی اللہ کی اللہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی 
باب۹۲۴ اللہ تعالیٰ کا قولہ ''جولوگ معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے خوش ہوئے اور یہ بات اچھی سمجھی کہ ہماری بھی ان کے ساتھ تعریف کی جائے۔

۱۹۸۰۔ سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر 'زید بن اسلم 'عطاء بن بیار '
حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'کہ
انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ کے زمانہ ہیں پچھ لوگ منافق
تھے 'توجب آپ صلی الله علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جانے گئے '
تویہ لوگ الگ ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کہ ہم آنخضرت علیہ ہے کے ساتھ نہیں گئے 'پھر جب رسول الله علیہ واپس تشریف لے آئے 'اور حلف اٹھانے گئے اور کو ساتھ کہ نے گئے کہ ہم بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی کامیابی کے لئے کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چاہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کرنے کا کھیا کہ جائے گئے گئے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کی کا کھیا کہ کا دوسے کی کا کھیا کہ کہی تعریف کی جائے 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ الآيَةَ.

١٦٨١ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابُنَ جُرَيُحٍ أَخْبَرَهُمُ عَنِ ابِنُ أَبِي مُلَيُكَةَ أَنَّ عَلَقَمَةَ بُنَّ وَقَاصِ آخُبَرَهُ أَنَّ مَرُوانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ إِذْهَبُ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه فَقُلُ لَئِنُ كَانَ كُلُّ آمُرِيُّ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ وَ اَحَبُّ اَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمُ يَفُعَلُ مُعَذَّبًا لَنْعَذَبَنَّ اَجُمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضى اللَّه عنه وَمَا لَكُمُ وَلِهٰذِهِ أَنَّمَا دَعَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنُ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ إِيَّاهُ وَ اَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَارَوْهُ اَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوْا اِلَيْهِ بِمَا اَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيْهَا سَالَهُمُ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمُ ثُمَّ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذُ اَحَدَّ اللَّهُ مِيْفَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْلِ كَذَٰلِكَ حَتَّى قَوْلِه يَفُرَحُونَ بِمَآ أَتَوُ وَ يُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَفُعَلُوا تَابَعَةُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلِ اَخُبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ اِبُّنِ جُرَيْجِ أَخُبَرَنِيُ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّكْمُنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّهُ ٱخْبَرَ أَنَّ مَرُوانَ بِهِذَا. ، ٦٣ بَابِ قُولِهِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرُضِ الآيَةَ.

آ ١٦٨٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرُيَمَ اَحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي نَمُرٍ عَنُ كُرَيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُما قَالَ بِتُّ عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُم مَعَ وَشَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الاحِرُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الاحِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلَقٍ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلَقٍ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلَقٍ

١٨٧١ ـ ابراهيم بن موسى ' بشام ' ابن جريج ' ابن الى مليكه ' حضرت علقمہ بن و قاص سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن مروان بن تھم (1) نے اپنے خادم ہے کہا کہ جاکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے معلوم کرو مکہ جو مخف اس چیز ہے خوش ہو جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسے بطور نعت دی گئے ہے 'اور بغیر کسی کام کے کئے ہوئے اپنی تعریف کرانے کو اچھا خیال کرے ' تو اس کو آخرت میں عذاب ہوگا' یہ اگر صحیح ہے ' تو پھر تو ہم ضرور عذاب میں ڈالے جائیں گے ' توابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کواس بات سے کیاسر وکار؟ تم جس آیت سے بید خیال دل میں لائے ہو 'وہ بات تویہ ہے کہ ایک دفعہ نی علیہ نے کھ یہودیوں کو بلا کر کوئی بات دریافت کی انہوں نے اصلی بات کو چھپالیا اور غلط بات بتادی' اور بد خیال کرنے گئے کہ چلو مفت میں جماری نیک نامی ہوئی اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے آیت وَاِذْ اَحَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ الَّذِیْنَ ٱوْتُوا الْکِتْبَ ے آیت ولاتحسبن الذین تک پڑھی ' ہٹام کے ساتھ عبدالرزاق نے بھی ابن جرت کے نے اس مدیث کو ابن ابی ملیکہ کے ذریعہ حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف سے بھی بیان کیاہے کہ مروان نے اس مدیث کو مجھ سے نقل کیاہے۔

باب ۲۳۰ الله تعالی کا فرمانا که "آسان اور زمین کی پیدائش میں"آخر آیت تک کی تفسیر۔

الالال سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر 'شریک بن عبدالله بن ابی مریم محمد بن جعفر 'شریک بن عبدالله بن ابی مریم محمد بن جعفر 'شریک بن عبدالله بن ابی فراید کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنی فالہ میمونڈ کے یہاں رات کورہا تھا 'تو آنخضرت عیالیہ تشریف لائے 'پچھ دیر تو حضرت میمونڈ سے باتیں کیں 'پھر سو گئے 'اس کے بعد رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئے 'آسان کی طرف دیکھا 'اوریہ آیت پڑھی 'ان فی حلق بیدار ہوئے 'آسان کی طرف دیکھا 'اوریہ آیت پڑھی 'ان فی حلق السموات الح یعن آسان اور زمین کی پیدائش میں 'رات اور دن کے السموات الح یعن آسان اور زمین کی پیدائش میں 'رات اور دن کے

السَّمْوَاتِ وَ الأَرُضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيُلِ وَ النَّهارِ
لَايْتِ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَ اسْتَنَّ فَصَلَّى اِحُدى عَشُرَةً رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلالْ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ.

٦٣١ بَابِ قَوُلِهِ الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قَعُلُهُ فَيَامًا وَ قَعُلُهُ فَيَامًا وَ قَعُلُهُ فَي كُونُهُ فَي فَعُلُونِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلُقِ السَّمْوٰتِ وَ الأَرْضِ.

١٦٨٣ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ عَنْ مَّخُرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْب عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رضى اللَّه عنه قَالَ بِتُّ عِنُدَ خَالَتِيُ مَيْمُونَةً فَقُلْتُ لَانْظُرَنَّ اِلَى صَلوةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرحَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَادَةٌ فَنَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا فَجَعَلَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ قَرَا الْآيَاتِ الْعَشُرَ الأَوَاخِرَ مِنُ ال عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ثُمَّ آڻي شَنًّا مُعَلَّقًا فَانحَذَهٔ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمُتُ اللي جَنُبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بَأُذُنِي فَجَعَلَ يَفُتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَين ئُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتِينَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ أو تَرَ.

٦٣٢ بَابِ قَوُلِه رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلَ النَّارَ فَقَدُ اَخُزَيْتَهُ وَ مَا لِلظِّلِمِينَ مِنُ اَنْصَارٍ.

١٦٨٤ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مَعُنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مَعُنُ بُنُ عَنُ مَّخُرَمَةَ ابُن

اختلاف میں 'عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں 'اس کے بعد وضو کیا ' مسواک فرمائی 'پھر گیار ہر کعت نماز ادا کی 'حضرت بلالؓ نے اذان کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت نماز ادا فرمائی 'پھر منجد میں تشریف لاکر فرض نماز جماعت سے پڑھائی۔

باب ۱۳۳- الله تعالیٰ کا قول که "جولوگ الله تعالیٰ کو اٹھتے بیٹے اور کروٹیں بدلتے یاد کرتے ہیں اور آسان و زمین کی پیدائش میں اللہ کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۶۸۳ علی بن عبدالله عبدالرحلٰ بن مهدی امام مالک بن انس ' مخرومه بن سلیمان 'کریب 'حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله عنھاکے گھر گیا 'اور رات کو وہیں تھہر ااور خیال کیا کہ آج و کیموں گا کہ آنخضرت علیہ رات میں نماز کس طرح پڑھتے ہیں' آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکیہ اور جادر بچھائی گئ آپ صلی الله علیه وسلم لیٹ گئے 'میں بھی پائتی کی طرف لیٹ گیا'نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے 'چبرے پر ہاتھ پھیرااس کے بعد سورت آل عمران کی آخر کی دس آیات کی تلاوت فرمائی جن میں یہ آیت بھی آ جاتی ہے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے پانی لیا'وضو فرمایا' پھر نماز کی نیت باندھ لی میں بھی اس وفت اٹھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کر تارہا'جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے 'میں آپ کے پہلومیں کھڑا ہو گیا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے کانوں کو جھوا' پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی' پھر دور کعت' پھر دور کعت ' پھر دور کعت ' پھر دور کعت ' پھر دور کعت ' پھر ور پڑھے (لیعنی کل تیر ہر کعت)

باب ٦٣٢ ـ الله تعالى كا قول كه "اے ہمارے رب جس كو تو نے آگ ميں داخل كيا 'ب شك وہ ذليل ہو گيا 'اور ظالموں كا كوئى مدد گار نہيں ہوگا۔

۱۹۸۴ علی بن عبدالله امعن بن عیلی الک انخرمه بن سلیمان ا

سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيُبِ مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه أنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ رضى اللَّه عنه أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعُتُ فِي عَرُضِ الْوِسَادَةِ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَهُلُهُ فِي طُوُلِهَافَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيُلُ أَوُ قَبُلَةً بِقَلِيُلٍ أَوُ بَعُدَةً بِقَلِيُلٍ ثُمَّ اسْتَيُقظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَّجُهِه بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الايَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنُ سُوْرَةِ ال عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ الِلِّي شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنُهَا فَأَحُسَنَ وُضُولَةً نُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعُتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبَتُ فَقُمُتُ الِّي جَنْبِه فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِّي عَلَى رَأْسِيُ وَ آخَذَ بَأُذُنِيُ بَيَدِهِ الْيُمُنِّي يَفُتِلُهَا فَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيٰنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضُطَحَعَ حَتَّى جَآءَ هُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكُعَتَيُنِ خَفِيُفَتَيُنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ.

٦٣٣ باب قَولِهِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِيًا يُنَادِيًا يُنَادِيًا يُنَادِيًا لِمُنَادِيًا يُنَادِيُ اللهِ اللهُ الل

١٦٨٥ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّكِيَبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَنَّ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه آنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ آخَبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي خَالتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعْتُ فِي وَسَلَّمَ وَهِي خَالتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَهْلُهُ فِي طُولِهَافَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَهْلُهُ فِي طُولِهَافَنَامَ رَسُولُ

عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبه رات کواپنی خاله حضرت میمونهٌ زوجه نبی عظیف کے یہاں م محیرا' اور آنخضرت علیہ کے بستریر ایک طرف کو سو رہا اور آنخضرت عَلِيلَة بهي سوري، جب آدهي رات موكى به آدهي رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ' تو آنخضرت عليه بيدار ہوئے' آنکھيں مليں' پھر سورت آل عمران کی دس آخری آیات کی تلاوت فرمائی (جن میں مذکورہ بالا آیت بھی ہے) پھر مشکیزے کی طرف گئے 'اس سے پانی لے کر وضو کیا'اور بہت اچھی طرح وضو کیا'اس کے بعد آپ نماز کے لئے کھڑے ہوگئے 'میں بھی اٹھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو كروبى سب كچھ كر تار ہا جو آپ صلى الله عليه وسلم نے كياتھا ' پھر ميں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلومیں کھڑا ہو گیا تورسول اللہ علیلتے نے اپنا دایاں ہاتھ مرے سر پر رکھا' اور میرے کانوں کو مر وڑنے لگے پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی' پھر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت پڑھی' پھر تین وتر پڑھے' پھر تھوڑی دیرلیٹ رہے پھر موذن نے اذان کہی' آپ کھڑے ہو گئے اور ہلکی سی دور کعت نماز پڑھی (یعنی صبح کی سنتیں) پھر مسجد میں گئے اور فجر کے فرض پڑھائے۔

باب ۱۳۳۳ - الله تعالی کا قول که "اے ہمارے رب ہم نے ایک پکار نے والے کو سناجوا یمان کی طرف پکار رہاتھا۔
۱۹۸۵ - قنیمہ بن سعید 'مالک 'مخر مہ بن سلیمان 'کریب (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عباس ؓ) کے آزاد کردہ غلام 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ حضرت میں نیک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میں دنہ رضی اللہ عنھاز وجہ آنخضرت علیلہ کے گھر تھہر گیا 'میں رات کو آپ کے بستر کے عرض میں لیٹ گیا 'اور آنخضرت علیلہ اس کے طول میں لیٹ گیا 'اور آخضرت علیلہ اس کے طول میں لیٹ گیاں تک کہ جب رات آدھی

ہو گئی یا تھوڑا سااس سے پہلے یا تھوڑا سااس کے بعد' تورسول اللہ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيُلٍ أَوْ بَعُدَهُ بِقَلِيُلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِه بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الْاَيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ الرِعِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اللهِ شَنِ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُصُوءَ هُ لَلْى شَنِ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُصُوءَ هُ ثُمَّ يَصَلَّى قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَقُمْتُ اللهِ حَنْبِه فَوضَعَ مَثْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى مَثَلَ مَثَل مَثَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى وَ اَحَذَا بَادُنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى وَ اَحَذَا بَادُنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنى يَفْتِلُهَا وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ وَكُعَيْنِ ثُمَّ الْوَبُومَ وَلَى الشَّهُ وَسَلَّمَ الصَّابَعِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ وَاللهُ وَتَوْمَ فَصَلَّى الصَّبَعَ عَتَى بَعْقِيْنَ فُمْ الْمُؤْودِ فَقَامَ فَصَلَّى الصَّابَعَ وَاللهُ وَيَعَمَّى الصَّابَعُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا فَعَلْمُ وَلَا فَعَلَى الصَّابَعِ وَاللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ السَّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْودُ وَاللهُ السَّالِي اللهُ السَّمَ السَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهُ السَلَي السَّمَ وَلَا اللهُ السَلَّمُ وَلَا اللهُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلِي اللهُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلَي السَلَّمَ السَلَي السَلْمُ السَلِي اللهُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلَيْ اللهُ السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ السَلمَ السَ

## سُورَةِ النِّسآءِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَّسُتَنُكِفُ يَسُتَكْبِرُ قِوَامًا قِوَامُكُمُ مِّنُ مَّعَايِشِكُمُ لَهُنَّ سَبِيلاً يَّعُنىُ الرَّجُمَ لِلثَّيْبِ وَ الْحَلَدِ للِبُكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وُتُلْثَ يَعْنِى الْنَتَيْنِ وَثَلاثًا وَ اَرُبَعًا وَ لَا تَحَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

٦٣٤ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ وَ اِنْ خِفْتُمُ اَنُ لَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى.

١٦٨٦ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنِ ابْنِ جُرَيْتِ الْمِرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عُنَوْقَ عَنْ اَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي هِشَامُ ابْنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالِشَةَ اَنَّ رَجُلًا كَانَتُ لَهُ يَتُهُمةً فَنَكَحَهَا وَ كَانَ لَهَا عَذُقٌ وَّ كَانَ يَمُسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمُ يَكُنُ لَهَا مِنُ نَفْسِهِ شَيْءٌ يَمُسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمُ يَكُنُ لَهَا مِنُ نَفْسِهِ شَيْءٌ

علی بیدار ہوئے ' تو بیٹے کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا' پھر سورت آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرمائی۔ (انہیں میں یہ آیت بھی شامل ہے) پھر آپ ایک لئے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے 'اس سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا' اور بہت اچھی طرح وضو کیا' پھر آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے' ہوائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوااور جو کھے آپ نے کیا تھا'اس طرح میں نے بھی کیا' پھر جاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلومیں کھڑا ہوگیا' تورسول اللہ علیہ فی مرے سرعلی کر اپنادایاں ہاتھ بھیرا پھر میرے کان کو موڑ کر جھے سید ھی طرف کر براپنادایاں ہاتھ بھیرا پھر دور کعت نماز پڑھی' بھر دور کعت نماز پڑھی' بھر دور کعت نماز پڑھی' بھر موذن نے پھر دور کعت ' پھر دور کعت نماز اداکی ) پھر دور کعت ' پھر دور کعت نماز اداکی ) پھر دور کعت ' پھر دور کعت نماز دیا ہے اٹھ کر فجر کی دو سنیں پڑھیں رکھات نماز اداکی ) پھر دین لاکر صبح کی نماز جماعت سے ادافر مائی۔ ادائر بھر معجد میں تشریف لاکر صبح کی نماز جماعت سے ادافر مائی۔

# سوره نساء کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

ابن عباس کہتے ہیں کہ "یستنگرف "کے معنی غرور کرنے کے ہیں اور "قواماً" کے معنی معاش کے ہیں "لَھُنَّ سَبِیُلاً" سے مرادیہ ہے کہ شادی شدہ کو سنگ ارکرنا کنواری کو درے لگانا ابن عباس کے علاوہ تمام لوگوں نے "مَنْنی وَ تُلْكَ "کے معنی دو 'دو' تین' تین اور چار چار کے کئے ہیں' اہل عرب اس سے زیادہ پر اس کو نہیں ہو لتے۔ باب ۲۳۳ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اگر تم ڈرو کہ یتیم عور توں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے۔

۱۲۸۸۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام 'ابن جرتج 'ہشام بن عروہ 'عروہ وہ محروہ کا ابت اللہ عنصا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ ایک شخص ایک بیتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا'اس لڑکی کا ایک تھجور کا باغ تھا'اس شخص نے اس باغ کے لالچ میں نکاح کرلیا' مگردل میں محبت نہ تھی' چنانچہ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جواو پر گزری'

فَنَزَلَتُ فِيُهِ وَ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ لَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى ٱحُسِبُهُ قَالَ كَانَتُ شَرِيُكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدُق وَ فِيُ مَالِهِ.

١٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُرُوَّةً بُنُ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَالَ عَآئِشُةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَن قَوُل اللَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ لَا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى فَقَالَتُ يَا ابُنَ أُخْتِى هَذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجُر وَلِيَّهَا تَشُركُهُ فِي مَالِه وَ يُعُجبُهُ مَالُهَا وَ جَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنُ يَّتَزَوَّجَهَا بغَير أَنُ يُّقُسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعُطِيُهَا مِثْلَ مَا يُعُطِيهُا غَيْرَه فَنُهُوا عَنُ أَنُ يَّنُكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنُ يُقُسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُو اللَّهُنَّ اعلى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقَ فَأُمِرُوا اَنْ يَنْكِحُو مَا طَابَ لَهُمُ مِنَ النِّسَآءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ إِنَّ النَّاسَ استَفْتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ايَةٍ أُخُرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنُكِحُوهُنَّ رَغُبَةَ آحَدِكُمُ عَنُ يَّتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونَ قَلِيلَةَ الْمَال وَالْجَمَال قَالَتُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنُ مَّنُ رَّغِبُو فِي مَالِه وَجَمَالِه فِي يَتَامَى النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِنُ أَجُلِ رَغُبَتِهِمُ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيُلاتِ الْمَالِ وَ الْجَمَال .

ابراہیم کہتے ہیں کہ شاید ہشام نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عورت اس آدمی کے باغ اور دوسرے مال وغیرہ میں شریک کی حیثیت رکھتی

١٦٨٨ عبدالعزيز بن عبدالله 'ابراجيم بن سعد 'صالح بن كيسان' ابن شہاب 'عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا او انہوں نے جواب دیام کہ اے میری بہن کے بیجے اوہ پتیم لڑکی جوایئے والی کے مال میں شریک ہوتی تھی' تو والی کو اس مال اور اس کا حسن پند ہوتا تھا اور وہ سوچتا کہ نکاح کے ساتھ مال اور عورت دونوں ملیں گے '(۱) مہر کے بارے میں بھی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی 'اور اس کا خیال ہو تا تھا کہ دوسری سے کم مہراداکردوں گا'اس لئے الیی عور توں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا 'مگر اس صورت میں کہ مال اور مهر میں انصاف مد نظر جو 'اور بيه تھم ديا گيا كه ان يتيم عور توں کے علاوہ جو بھی تمہیں پیند ہوں 'ان سے نکاح کرلو 'عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی آدمیوں نے آنخضرت علیہ سے دریافت کیا ' تواللہ تعالی نے آیت یَسُتَفُتُو نَكَ فِي النِّسَآءِ الْخُ نازل فرمائی وضرت عائشہ کہتی ہیں کہ و تر غبون ان تنکحو هن الخے ہے وہ عور تیں مراو ہیں جو مال میں اور حسن میں تم ہوں 'اور ان کی طر ف لوگ ان با توں کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتے تھے 'لہٰزااللہ تعالیٰ نے یہ تھم نازل فرمایا کہ جوینتیم ہیں اور مال و حسن میں کم ہیں اور تم رغبت نہیں کرتے ' تو پھر مال اور حسن والی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ' تاو فتکیہ تم مال اوران کے مہروغیرہ کے سلیلے میں انصاف کو پیش نظرنہ رکھو۔

٥٣٥ بَابِ قَوُلِه وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِإِبِ٥٣٣ الله تعالى كا قول كه "جو شخص فقير بو' تو وهاس

(۱) زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ یہ کرتے کہ اسکی پرورش میں جو یتیم لڑکی ہوتی تھی وہ اس پر اپنا کپڑاڈال دیتا ہیے اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اب بھی بھی کوئی مر داس سے نکاح نہیں کر سکتااگر وہ خوبصورت ہوتی توبیہ شخص خود نکاح کرلیتاو گرنہ اسکویو نہی رہنے دیتا حتی کہ وہ ، مرجاتی اور بیاس کے مال پر قبضه کر لیتااس آیت میں اس سے ممانعت فرمائی گئی۔

بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اِلْيَهِمُ اَمُوالَهُمُ فَاللَّهِمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهِمُ فَاللَّهِمُ فَاللَّهِمُ فَاللَّهِ وَبِدَارًا مُّبَادَرَةً اعْتَدُنَا أَغُلَنَا مِنَ الْعَتَادِ.

١٦٨٨ ـ حَدَّنَىٰ اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ نَمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ فِي فَيُ عَائِشَةَ وَ مِنْ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَسُتَعُفِفُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّه

٦٣٦ بَاب قُولِه وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ الْوُلُواالْقُرُبلى وَالْيَتَمَاملى وَالْمَسَاكِيُنُ الآيةَ. 17٨٩ حَدَّنَا آخَمَدُ بُنُ حُمَيُدٍ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنُ سُفُيَانَ عَنِ الشَّيبَانِي عَبُّاسٍ وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُو اللَّقُرَبي وَ الْيَتَمَاملى وَ الْمَسَاكِينُ قَالَ هِي أُولُو اللَّقُرِبي وَ الْيَتَمَاملى وَ الْمَسَاكِينُ قَالَ هِي مُحُكَمَةٌ وَلَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ .

٦٣٧ بَابِ قَوْلِهِ يُوصِيُكُمُ اللَّهُ .

179. حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَنَّ اَبُنُ جُرَيْحِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابُنُ مُنَكِدٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ عَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبُو بَكْرٍ فِى بَنِى سَلَمَةَ مَاشِيْنَ فَوَجَدَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَعْقِلُ فَوَجَدَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَعْقِلُ فَرَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَى فَافَقْتُ فَلَكُ مَا تَامُرُنِى اَنُ اَصُنَعَ فِى مَالِى يَا رَسُولُ فَقُلْتُ مَا تَامُرُنِى اَنُ اَصُنَعَ فِى مَالِى يَا رَسُولُ اللَّهِ فَنَزَلَتُ يُوصِينُكُمُ اللَّهِ فِى اَوُلادِكُمْ.

(یتیم) کے مال میں سے اتناجس قدر اس نے اس کی پرورش پر خرچ کیا ہو، لے سکتا ہے اور جب ان کو مال دینے لگو' توان پر گواہ کر لو' الا پیغ" بدارًا" کے معنی جلدی جلدی "اعتدنا" ہم نے تیار کرر کھاہے یہ عماد سے فکلا ہے۔

۱۹۸۸ - الحق عبدالله بن نمیر 'شام بن عروه عروه 'حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت 'وَ مَنُ کَانَ غَنِیّا بِعِنی جو غنی ہو 'وہ معاف رکھے اور جو فقیر ہو تو دستور کے مطابق کھائے 'خاص تیبوں کے مال کے حق میں نازل فرمائی گئے ہے 'اس حالت میں جب کہ پالنے والا غریب ہو 'تواس میتیم کے مال سے جس قدر کہ خرج کیا ہولے سکتا ہے۔

باب ٢٣٦- الله تعالى كا قول كه "جب تركه كى تقسيم كرنے كے وقت رشته دار عليم اور مساكين حاضر ہوجائيں "الآية- ١٦٨٩ احمد بن حميد عبيد الله الا شجعى سفيان شيبانى عكرمه حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه يه آيت وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ الْح يعنى "جب تركه تقسيم كرنے كے وقت رشتہ دار عيم مساكين حاضر ہوجائيں منسوخ نہيں ہوئى ہے بلكه محكم ہے "سعيد بن جبير نے بھى اس حديث كوابن عباس سے روايت كراہے۔

باب ے ۲۳۷ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اللہ حمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کر تاہے۔

199- ابراہیم بن موسی 'ہشام 'ابن جرتے 'محمد بن منکدر 'حضرت علی اللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آنخضرت علی اللہ حضرت ابو بکر ڈونوں بن سلمہ کے یہاں میری عیادت کو تشریف لائے 'اور میراحال معلوم کیا' میں بیہوش پڑاتھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا' وضو کیا اور باقی بچاہوا پانی میرے او پر چھڑکا' مجھے ہوش آگیا' میں نے عرض کیا 'کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کے متعلق کیا کروں' چنا نچہ آیت یُو صِید کھم الله اللہ اللہ اللہ اللہ اسی زمانہ میں نازل ہوئی۔

٦٣٨ بَاب قَوُلِه وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ اَزُوَاجُكُمُ.

1791 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ وَرَقَآءَ عَنِ ابُنِ آبِى نَجِيْحٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلُولَدِ وَكَانَتُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبَّ فَجَعَلَ لِلْاَبُويُنِ لِكُلِّ لِللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبُ فَجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا آحَبُ فَجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا آحَبُ فَجَعَلَ لِللَّهُ وَجَعَلَ لِلاَبُويُنِ لِكُلِّ لِللَّهُ مِنْ لِكُلِّ وَالتَّهُ وَ جَعَلَ لِلاَبُويُنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَ النَّلُثُ وَ جَعَلَ لِلمَرْاقِ الرَّبُعَ ولِلزَّوْجِ الشَّطُرَ وَالرَّبُعَ.

٦٣٩ بَابِ قَوُلِه لَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَرِثُوا لِللَّهُمُ اَنُ تَرِثُوا لِلنِّسَآءَ كَرُهًا الآيةَ وَيُذُكَرُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَّ لا تَعُضُلُوهُنَّ لا تَقُهَرُوهُنَّ حُوبًا اِثْمًا تَعُولُوا تَمِيلُوا نِحُلَةً النِّحُلَةُ الْمَهُرُ.

اَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الشَّيبَانِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ اَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الشَّيبَانِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيبَانِيُّ وَ ذَكْرَةُ ابُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ وَ لا اَظْنَةُ ذَكْرَةً إِلَّا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَآتُهَا الَّذِينَ امْنُوا لا يَحِلُّ لَكُمُ اللَّ عَبَّاسٍ يَآتُهُا النِّسَآءَ كُرُهًا وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُهَبُو تَرَثُوا النِسَآءَ كُرُهًا وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُهَبُو ببعضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ كَانُوا إِذَا مَا تَ ببعضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ كَانُوا إِذَا مَا تَ الرَّجُلُ كَانَ اوَلِيَاءُ هُ اَحَقَّ بِإِمْرَاتِهِ إِنَ شَآءُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٦٤٠ بَابِ قُولِهِ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ
 مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ اللاَيَةُ
 مَوَالِيَ اَوْلِيَاءَ وَرَئَةً عَاقَدَتُ هُوَ مَولَى

باب ۲۳۸۔ الله تعالی کا قول که "تمهارے لئے نصف ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے۔"

باب ۱۳۹-ارشاد باری تعالی که "تمہارے کے حلال نہیں ہے کہ عور توں کے زبردسی وارث بن جاؤالآیة ابن عباس کہتے ہیں "لا تعضلوهن" کے معنی ہیں ان پر جبر و قبر مت کرو "حوبا" کے معنی گناہ کے ہیں "تعولوا" کے معنی ایک طرف جھک جانااور "نحله" کے معنی مہر کے ہیں۔

۱۲۹۲۔ محمد بن مقاتل اسباط بن محمد اشیبانی عکرمہ احضرت ابن عیاس سے شیبانی نے کہا کہ اس روایت کو ابو الحن سوائی نے بھی نقل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت یاایہا اللہ ین آمنو الخ یعنی اے ایمان والو اتمہارے لئے طال نہیں ہے کہ زبردستی عور توں کے وارث بنو اور نہ انہیں اس لئے بندر کھو کہ جوتم نے دیا ہے اس میں سے واپس لے لو اس وقت اتری کہ جب کوئی شخص مر جاتا اتواس کے وارث اس کی عورت کے مالک بن جاتے اگر چاہتے تو خود ذکاح کرتے اگر چاہتے اتو کی دریتے اگر چاہتے تو خود ذکاح کرتے اگر چاہتے اتو کی دریتے اور اگر جاہتے تو خود ذکاح کرتے اگر چاہتے وارث اس معاملہ کے بارہ میں نازل ہوئی۔

باب ۱۳۰۰ الله تعالی کا قول که "بر وه چیز جومال باپ نے یا رشته داروں نے اور شوہرول نے چھوڑی ہے "ہم نے اس کے وارث مقرر کئے ہیں۔" " موالی "سے مراد اس کے

الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْحَلِيُفُ وَ الْمَولِي اَيْضًا ابُنُ الْعَمِّ وَ الْمَولِي اَيْضًا ابُنُ الْعَمِّ وَ الْمَولَى الْمُعُتِقُ وَ الْمَولَى الْمُعُتِقُ وَ الْمَولَى الْمُلِيُكُ وَ الْمَولَى مَولَى مَولَى في الدِّيْنِ.

119٣ ـ حَدَّنَى الصَّلَتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّفَا ابُو اُسَامَةَ عَنُ اِدُرِيْسَ عَنُ طَلَحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى قَالَ وَرَثَةً وَ الَّذِينَ عَاقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الانصارِى دُونَ ذَوِي رَجِمِه لِلاَّحُوَّةِ الَّتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَّحُوَّةِ الَّتِي التَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ فَلَمَّا نَوَلَتُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي نُسِخَتُ لِلاَّحُوِّةِ اللَّيْنَ عَاقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ مِنَ النَّصُرِ وَ بَيْكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِي نُسِخَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْلُولُ وَ النَّيْسِيَعَ اللَّهُ أَسَمِعَ اللَّهُ أَسَامَةً الْدُرِيْسَ وَ سَمِعَ اللَّهُ أَسَامَةً الْدُرِيْسُ طَلْحَةً.

٦٤١ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَظٰلِمُ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ يَعُنِيُ زِنَةَ ذَرَّةٍ.

رُّهُ عَمْرَ حَفُصُ بُنُ مَيُسَرَةً عَنُ زَيْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَا الْبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ مَيُسَرَةً عَنُ زَيْدِ الْبَنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ اَنَّ أَنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهُ هَلُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهُ هَلُ تُضَارُّونَ فِي رُوئِيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ ضَوَّةً لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا الآقَالَ وَهَلُ تُضَارُونَ فِي رُوئِيةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ ضَوَةً لِيسَ فِيهَا لَهُ مَنْ رُونَيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبُدَرِضَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْسَ فِيهَا فَيْ مُنْ وَيُهَا فَيْ مُنْ وَيُهَا لَوْ مَنْ وَيُهَا وَهُلُ تُضَارُونَ فِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اولیاءاور وارث بیں "عاقدت" سے مراد وہ لوگ بیں جن کو بذریعہ قسم اپنا وارث بناتے یعنی حلیف اور" مولی" کے گی معنی آئے ہیں، چپاکا بیٹا علام یالونڈی کا مالک جواس پراحسان کر کے اسے آزاد کردے 'خود وہ غلام جو آزاد کیا جائے 'مالک' دینی تعلق جس سے ہو۔

الاال ملت بن محمد ابواسامہ اور ایس طحہ بن مطرب سعید بن جیر انہوں نے فرمایا کہ جیر احضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت وَلِحُلِ حَعَلْنَا مَوَالِی آخر تک کی تفسیل یہ ہے کہ جب مکہ سے مہاجرین مدینہ میں آئ وہ وہ اپنے انصاری بھائیوں کے وارث ہوتے تھے اور انصار کے رشتہ دار اور ذوی بھائیوں کے وارث نہیں ہوتے تھے 'کیونکہ آنخضرت علیہ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا 'تو جب یہ آیت مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا 'تو جب یہ آیت میراث کا سلسلہ منسوخ ہوگیا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میراث کا سلسلہ منسوخ ہوگیا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جنہوں نے قسموں کے ساتھ عہد باندھے ہوں ان کے لئے بھی ترکہ نہیں رہا البتہ وصیت باقی ہے 'اس حدیث کو ابواسامہ نے اور ایس سے اور ادر ایس نے طلح سے ساہے۔

باب ۲۴۱ ـ الله تعالیٰ کا قول که "الله تعالیٰ ذره بھر بھی ظلم پسند نہیں کر تاہے"مِثُقَالَ "کامطلب وزن ہو تاہے۔

۱۹۹۴۔ محمد بن عبدالعزیز ابوعمر حفص بن میسرہ زید بن اسلم عطا بن میسرہ و زید بن اسلم عطا بن میسرہ و زید بن اسلم عطا بن بیار دخفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اللہ سلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کو دیکھیں گے ؟ آپ نے فرمایا ، ہاں! دیکھو گے ، دو پہر کے وقت جب کہ ابر وغیرہ کچھ نہ ہو ، صاف روشی پھیلی ہو ، کیا سورج کے دیکھنے میں تم کو اختلاف ہے؟ صاف روشی نہیں ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چود ہویں رات کو جب ابر موجود نہ ہو ، جا ند کے دیکھنے میں تم کو کوئی اختلاف ہے؟ عرض کیا کہ نہیں! تو نبی علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، پس ای طرح

سَحَابٌ قَالُوُا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا تُضَآرُّونَ فِي رُؤُيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ إِلَّا كَمَا تُضَآرُّونَ فِي رُوْيَةِ اَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَّتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتُ تَعُبُدُ فَلا يَبُقَى مَنُ كَان يَعُبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الأَصُنَامِ وَ الأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى ۚ إِذَا لَمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ بِرٌّ أَوُ فَاحِرٌ وَ غُبَّرَاتُ أَهُلِ الْكِتَابِ فَتُدُعَى الْيَهُوُدُ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّنُ كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعُبُدُ عُزَيْرَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبُتُمُ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ صَاحِبَةٍ وَّلا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبُغُونَ فَقَالُواعَطِشُنَا رَبَّنَا فَاسُقِنَا فَيُشَارُ الَّهِ تَرُدُونَ فَيُحْشَرُونَ اِلَى النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ يَّحُطِمُ بَعُضُهَا بَعُضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدُعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمُ مَّنُ كُنتُمُ تَعُبُدُونَ قَالُوُا كُنَّا نَعُبُدُ الْمَسِيحَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبْتُمُ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ صَاحِبَةٍ وَّ لا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّاذَا تَبُغُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلَ حَتَّى إِذَا لَمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ مِنُ بَرٍّ اَوُ فَاجِرٍ آتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي آدُنِّي صُوْرَةٍ مِّنَ الَّتِي رَاوُهُ فِيهُا فَيُقَالُ مَاذَا تَنتَظِرُونَ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتُ تَعُبُدُ قَالُوا فَارَقَنَا النَّاسَ فِي الدُّنيَا عَلَى أَفْقَرِمَا كُنَّا اِلْيَهِمُ لَمُ نُصَاحِبُهُمْ وَ نَحُنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعُبُدُ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ لا نُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَّرَّتَيُنِ أَو تُلثًا.

تم قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کود کیھو گے '(۱)اور کوئی دفت نہیں ہو گی 'جس طرح سورج یا چاند کے دیکھنے میں نہیں ہوتی ہے اور قيامت كادن ايبادن ہو گاكه كوئي پكارنے والا پكارے گائكہ اے لو گو! تم میں جو آدمی جس کو پوجما تھا اس کے ساتھ ہو لے البذااللہ کے سوا کی پرستش کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا 'چنانچہ تمام جھوٹے بجاری اینے جھوٹے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں گریں گے 'اور صرف وہی باقی رہیں گے چواللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے اور اس میں اچھے برے سب ہی ہوں گے پھر پچھ اہل کتاب لینی یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گام کم تم نے خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی بوجا تھاوہ جواب دیں گے کہ ہاں! ہم حضرت عزیر کو بھی پوجتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے' توان سے کہا جائے گاکہ تم جھوٹ کہتے ہو' خدا کے نہ بیوی ہے نہ بیٹا' پھران سے بوچھاجائے گا کہ تم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو پیاس لگی ہے ' تھوڑا سایانی مل جائے 'لہذاان کے لئے ا یک رینے کا میدان بنایا جائے گا 'جو پانی کی طرح جبکتا ہو گا حالا نکہ وہ دوزخ ہو گی اس کے پاس بھیجاجائے گااور وہان کو جلا کر بھسم کردگی ' اس کے بعد نصاریٰ کو بلایا جائے گااور ان سے بھی یہی سوال ہو گام کہ تم نے اللہ کے علاوہ کس کو پو جاہے؟ وہ بولیں گے ہم تو بیوع مسے " کو پو جتے تھے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں 'جواب ملے گاکہ تم کاذب ہو' کیونکہ اللہ کے کوئی اولادیا ہوی نہیں ہے 'پھر پوچھا جائے گا'اچھاتم کیا عاہتے ہو؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے 'جو یہودیوں نے دیا تھا' پھر چکیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے 'پھر تو میدان میں صرف وہی باتی ہوں گے 'جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے'ان میں بھی اچھے اور برے سب ہی ہوں گے 'گراللہ ان کواس صورت پر نظر نہ آئے گاجس کو وہ جانتے تھے' توان ہے کہا جائے گا کہ متہمیں کس کا انظار ہے؟ حالا تکہ ہر فرقہ اپنے ٹھکانے پر جاچکا، جواب دیں گے کہ ہماس معبود برحق کی راہ دیکھ رہے تھے ،جس کی عبادت کرتے تھے 'چراللہ تعالی فرمائے گاکہ میں تمہارارب ہوں 'پھر سب لوگ کہیں گے کہ

(۱) قر آن و حدیث کی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کادیدار ہو گااورلوگ اپنے رب کادیدار کریں گے، کیکن دنیا میں جاگتے ہوئے رویت باری تعالیٰ نہیں ہوگی، جمہور صحابہ و فقہااور محدثین کی بھی یہی رائے ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک اور ساجھی نہیں بناتے یہ جملہ دویا تین مرتبہ کہیں گے۔

باب ١٣٢ ـ الله تعالى كا قول كه "بس كياحال مو گاجب كه مم ہر فرقہ پرایک ایک گواہ بنائیں کے اور اے محمد علیہ آپ کو ان کا گواہ بنائیں گے "محتال"اور "حتال" کے ایک ہی معنی ہیں تعنی مغرور "نطمس وجوها" کا مطلب سے کہ ہم ان کومٹادیں گے اور "سعیرا" کے معنی ایندھن کے ہیں۔ ١٩٩٥ صدقه بن فضل ، يجلى بن سعيد "سفيان تورى "سليمان ابراجيم نخعی 'عبیدہ بن عمرو سلیمانی' حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ً كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كياكہ آنخضرت عليہ في مجھ سے فرمايا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤمیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض كياكه حضورا قرآن توآپ برنازل مواب اور سناؤل مين إفرمايامال! مجھ کو دوسرے کی زبان سے سنااچھا معلوم ہوتا ہے' تو میں نے سورت نساء کی تلاوت شروع کی اورجس وقت اس آیت پر پہنچا فکیف اذا حننا الخ یعن پس کیاحال ہوگا کہ جب کہ ہر فرقہ سے ہم ا میک ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے ' تو آپ صلی الله علیه وسلم پر رفت طاری ہوگئی 'آنسو گرنے لگے اور فرمایا ' بس کرو۔

باب ۱۴۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اگرتم پیار ہویاسفر میں ہو'یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے 'یا عورت سے مباشرت کی ہو"صعیدا" کے معنی ہیں' سطح زمین، جابر کہتے ہیں کہ طاغوت وہ لوگ ہیں جن کے پاس کا فراپنے مقدمات کے جایا کرتے تھے'زمانہ جاہلیت میں ہر قبیلہ میں ایک کا ہن ہو تا تھا' جن کے قبضہ میں شیطان بھی ہوتے تھے'ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "جبت" کے معنی جادو کے ہیں اور شطاغوت" سے مراد کا ہن ہیں۔

٢٤٢ بَابِ قَوْلِهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَآءِ شَهِيدًا الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ نَّطُمِسُ نُسَوِّيْهَا حَتَّى تَعُودُ كَا قُفَائِهِمُ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ سَعِيرًا وَ قُودًا.

1790 مَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدَةً سُفَيَانَ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُيدَةً عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ يَحْيِى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَا عَلَى قَلْتُ اَقْرَا عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ انْزِلَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ اَنُ اَسْمَعُهُ مِنُ غَيْرِي النِّسَآءِ حَتَّى بَلَغُتُ انْزِلَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ اَنُ اَسْمَعُهُ مِنُ غَيْرِي الله فَكُيْفَ اِخْدَ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى بَلَغُتُ فَوَرَاتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى بَلَغُتُ فَكَ الله المُسِكَ وَجَنَابِكَ فَكَ عَلَيْكِ وَحِنْنَابِكَ عَلَى هُولًا عَنْاهُ وَكُنُونَ إِذَا حِنْنَا مَنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَابِكَ عَلَى هُولًا عَنْاهُ وَلَا عَيْنَاهُ عَلَيْهِ اللّهَ الْمُسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَرَوْزَانِ.

على سَفَرِ أَوُ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ عَلَى سَفَرِ أَوُ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ صَعِيدًا وَّجُهُ الأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتُ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ الْيَهَا فِي الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ الْيَهَا فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ وَ فِي اَسُلَمَ وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَيْنَةَ وَاحِدٌ وَ فِي اَسُلَمَ وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَيْنَةً وَاحِدٌ كُهَانَ يَّنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيطانُ حَي وَالطَّاعُوتُ السِّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ السِّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ السَّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ السَّمِ الشَّيطانُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ الْحِبُتُ بِلِسَانِ السَّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ الْكَاهِنَ. السَّمَ المَّاعُوتُ الْكَاهِنَ.

مِشَامِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هَلَكُتُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هَلَكُتُ فِلَادَةٌ لِإَسُمَآءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ وَ لَيُسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمُ يَحِدُوا مَآءً فَصَلُّوا لَيْسُوا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْزَلَ اللَّهُ يَعْنِي ايَةَ التَّهُمُ.

٦٤٤ بَابِ قَوُلِهِ أُولِى الأَمُرِ مِنْكُمُ ذَوِى الأَمُر.

1 199 مَحَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ آخُبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ مَحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ يَّعُلَى بُنِ مُسَلِمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسُلِمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُولِى الأَمْرِ اللّهَ وَ الطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُذَافَةَ بُنِ مَنْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ بُنِ عَدِي إِذْ بَعَثَةً النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.

٦٤٥ بَابِ قَوُلِهِ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤُمِنُونَ
 حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ.

١٦٩٨ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ آخَبَرَنَا مُعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيُرُ رَجُلا مِّنَ الأَنْصَارِ فِي سَرِيْحٍ مَّنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ سَرِيْحٍ مَّنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ السَّةِ اللهُ عَلَيُهِ فَقَالَ اللهِ الْمَآءَ الى جَارِكَ فَقَالَ اللهِ الْ كَانَ ابُنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ اللهِ الْ كَانَ ابُنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ اللهِ الْ كَانَ ابُنُ عَمِّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ اللهِ الْمَحَدُرِثُمَّ ارْسِلِ عَمَّتِكَ فَتَلُوْلَ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ السَّقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اللهُ الْمَآءَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ عَلَيْ صَرِيْحِ الْحُكُمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللْأَبُيْرِ حَقَّةً فِي صَرِيْحِ الْحُكُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبُيْرِ حَقَّةً فِي صَرِيْحِ الْحُكُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللْأَبُيْرِ حَقَّةً فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ اللهُ الْمُحَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللهُ الْمُحَلِيْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيْمِ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِيْمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمِلِ اللهُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلِ

۱۹۹۱۔ محمد 'عبدہ 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارسفر میں میر اہار کھو گیا جو میں نے اپنی بہن اساء سے مانگا تھا آنخضرت علیہ نے چند لوگوں کو تلاش کر ہی رہے تھے لوگوں کو تلاش کر ہی رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا'ان کے وضونہ تھے اور پانی بھی دور تک نہ تھا' لہذا نماز بغیر وضو کے ادا کرلی'اس وقت یہ آیت نازل کی گئی ( یعنی تیم کی آیت)

باب ۱۲۴ ـ الله تعالیٰ کا قول که "اینے حاکموں کی اطاعت کرو"لینیٰ جو صاحب امر ہیں۔

۱۹۹۷۔ صدقہ بن فضل ، حجاج بن محمد ، ابن جرتے ، یعلی بن مسلم ، سعید بن جمیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ فد کورہ بالا آیت عبداللہ بن حذافۃ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، آنخضرت علیقہ نے ان کو ایک فوج کا سر دار بناکر روانہ فرمایا تھا ، انہوں نے فوج کا امتحان لینے کیلئے راستہ میں آگ جلائی اور فوج سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ ، تو بہت سے لوگوں نے انکار کردیا اور کچھ راضی بھی ہو گئے تھے۔

باب ۱۴۵۔ اللہ تعالی کاار شاد کہ "فتم ہے تیرے رب کی کہ ا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے 'حتی کہ آپس کے اختلاف میں تم کو حاکم نہ بنالیں۔

۱۲۹۸ علی بن عبداللہ ، محمہ بن جعفر ، معمر ، زہری ، حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انساری ہے ایک بار جھگڑا ہو گیا ، کہ کون پہلے کھیت کو پانی پہنچائے ؟ آنخضرت علی ایک فرمایا کہ اے زبیر! تم پہلے اپنے کھیت کو پانی دے لواور پھر پڑوی کے لئے پانی کو چھوڑ دو ، انصاری نے کہا ، کو پانی دے لواور پھر پڑوی کے لئے پانی کو چھوڑ دو ، انصاری نے کہا ، اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی کے بیٹے ہیں ، یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ عصہ سے سرخ ہو گیا ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلے تم اپ باغ کو بانی دواور مینڈ ھیر تک بھر بڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں پانی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو ، پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں پانی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو ، پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں پانی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو ، پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں

حِيْنَ أَحُفَظُهُ الأَنْصَارِئُ كَانَ آشَارَ عَلَيُهِمَا بَامُرٍ لَهُمَا فَيُهِ سَعَةٌ قَالَ الزُّبَيْرُ فَمَا آحُسِبُ هَذِه الآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتُ فِى ذَلِكَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ خَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ.

٦٤٦ بَابِ قَوْلِهِ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّذِيْنَ اَنَعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِيُنَ.

- 1799 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوْشَبٍ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُرُوشَبٍ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ نَبِي يَّمُرَضُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ نَبِي يَّمُرَضُ اللهُ عَيْرَ بَيْنَ الدُّنيَا وَ الاَلْحِرَةِ وَ كَانَ فِى شَكُواهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الدِّينَ النَّبِينِينَ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّبِينِينَ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّهِ حُدَّةً وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ النَّهُ حُدَّةً اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّبِينَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّبَيْنَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعَلِمْ الْمَالِحِينَ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ

٣٤٧ بَابِ قَوُلِهِ وَ مَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُوُنَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اِلَى الظَّالِمِ اَهُلُهَا.

کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوراحق دلادیا ورنہ پہلے عکم میں دونوں کی رعایت رکھی گی تھی 'یہ اس لئے ہواکہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تھا 'حضرت زبیر محمت میں کہ میرے خیال میں یہ آیت فلا وَرَبِّكَ لا یُومِنُونَ الْحَاسِ واقعہ کے لئے نازل ہوئی تھی۔

باب ۲سک۔اللہ بتعالیٰ کا قول کہ "وہلوگ ان کے ساتھ ہیں' جن پراللہ نے انعام کیا' نبیوں سے آخر تک کی تفسیر۔

الموالد محمد بن عبدالله بن جوشب ابراہیم بن سعد ان کے والد اسلام محمد بن عبدالله بن جوشب ابراہیم بن سعد ان کے والد اسلام مو وہ حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کو یہ اختیار دیا جا تا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کورہنے کے لئے بند کرے 'جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے 'تو آپ کی آواز میں کر خملی بیدا ہوگی آپ فرمارہ تھ 'مَع الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ مسلی الله علیہ وسلم کو بھی اختیار ملاہے اور آپ مسلی الله علیہ وسلم نے آخرت کو ترجے دی ہے۔

باب ٢ ١٣٠ - الله تعالی كا قول كه "دشهبین كیا ہے؟ كه تم خدا كر راسته میں نہیں لڑتے الطالم اهلها تك كی تفییر۔
• ١٥ - عبدالله بن محمد "سفیان" عبیدالله "حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت كرتے ہیں "انہوں نے كہا كه میں اور میری ماں (ام الفضل) كمزوروں میں سے تھے۔

ا کار سلیمان بن حرب 'حاد بن زید 'ایوب 'ابن الی ملیکه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فیاس آیت '' آلا المُستَضَعَفِینَ الآیة کو پڑھااور فرمانے لگے کہ میں اور میری والدہ (ام فضل) کروروں میں شامل ہیں 'اللہ نے ہم وونوں کو معذور رکھا 'حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حصرت صافت ہم کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دل تنگ ہیں اور ''تَلُوُوُا الْسِنتَ مُحمَّمُ ''کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر بے السِنتَ مُحمَّمُ ''کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر بے اللہ سنتَ مُحمَّمُ ''کے معنی ہیں کہ زبان کو پھیر کر گواہی دو 'اور دوسر بے

قَوُمِيُ مَوُقُونًا مَّوَقَّتًا وَّقَّتَهُ عَلَيْهِمُ.

٦٤٨ بَابِ قَوْلِهِ فَمَا لَكُمُ فِى الْمُنْفِقِينَ
 فِئتَيُنِ وَ اللّٰهُ أَرْكَسَهُمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثَلَادَهُمُ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ.

١٧٠٢ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ عُنُدُرٌ وَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالا حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ عَدِيٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ زَيُدِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ زَيُدِ ابْنِ تَابِّ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَصُحِ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمُ فِرُقَتَيْنِ فَرِيُقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ فَرِيُقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِى الْخَبَثَ الْفِضَّةِ.

١٤٩ بَابِ قَوُلِهِ وَ إِذَا جَآءَ هُمُ آمُرٌّ مِّنَ الْأَمُنِ آوِ الْحَوُفِ آذَاعُوا بِهِ آفُشَوُهُ يَسْتَخُوجُونَهُ حَسِيبًا كَافِيًا إِلَّا يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخُوجُونَهُ حَسِيبًا كَافِيًا إلَّا آنِاتًا الْمَوَاتَ حَجَرًا آوُ مَدَرًا وَّ مَا آشَبَهَهُ مَرِيدًا مُّتَمَرِدًا فَلَيْبَتِكُنَّ قَطَّعَهُ قِيلًا وَّ قَوُلاً وَاحِدٌ طُبِعَ خُتِمَ.

. ٦٥ بَابِ قَوُلِهِ وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعِمَّدًا فَجَزَآءُهُ مَّ جَهَنَّمُ.

١٧٠٣ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ سَمِعُتُ

لوگول نے کہا کہ "الْمُراغَمُ" کے معنی بیں جرت کا مقام اور "موقوناً" کے معنی بیں وقت مقررہ۔

باب ۱۳۸ - الله تعالی کا قول که "متم منافقین" کے بارے میں دوگروہ کیوں ہوگئے؟ حالا نکه الله نے انہیں گراہ کر دیا" ابن عباس رضی الله عنما کہتے ہیں کہ انہیں منتشر کردیا" فئة" کا مطلب ہے گروہ اور جماعت۔

14-1- محد بن بشار 'غندر 'عبدالر حمٰن 'شعبہ 'عدی 'عبداللہ بن بزید '
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں
نے بیان کیا کہ یہ آیت فَمَا لَکُمُ فِی المنافقین الن اس وقت
نازل ہوئی جب کہ جنگ احد میں کچھ لوگ آنخضرت علیہ کے
اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ ہوگئے تھے 'اس
وقت مسلمانوں کی ان کے متعلق دورائیں ہو گئیں تھیں 'ایک فریق
تو کہتا تھا کہ انہیں قبل کر دواور پچھ کہتے تھے کہ نہیں ایسامت کرو'
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مدینہ کانام طیبہ ہے 'یہ ناپا کی
ادر خباخت کو اس طرح دور کر دیتا ہے 'جس طرح آگ چاندی کے
میل کو دور کر دیتا ہے 'جس طرح آگ چاندی کے
میل کو دور کر دیتا ہے 'جس طرح آگ چاندی کے

باب ۱۳۹-الله تعالی کاار شاد که "جبان کے پاس کوئی خبر
امن یا سلامتی کی آتی ہے ' تو اس کو فاش کر دیتے ہیں
"یَسُتَنْبِطُو نَهُ" کے معنی ہیں تحقیق کریں اور حَسِیبًا کے معنی ہیں 'فیر جاندار چیزوں کو 'مثلًا پھر معنی ہیں کافی" آنا تًا "کہتے ہیں 'فیر جاندار چیزوں کو 'مثلًا پھر وفیرہ"مرید" کہتے ہیں دلیر اور بیباک کو اور "فکیئبتّ کُنَّ "کا مطلب ہے کائنا"قیالا"اور "قَو لُلا" کے ایک ہی معنی ہیں اور شطبع "کے معنی ہیں مہر کردی۔

باب ۱۵۰ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جو کسی مسلمان کو قصد آمار ڈالے گا'اس کی سزایہ ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

سام کا۔ آدم بن الی ایاس 'شعبہ 'مغیرہ بن نعمان 'حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اہل کوفہ کواس

سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ قَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحُلْتُ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحُلْتُ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحُلْتُ فِيهَا اللّهِ اللّهِ أَنْ اللّهِ وَمَن لَقَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَخَرَآئُهُ جَهَنَّمُ هِيَ الحِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

٦٥١ بَابِ قَولِهِ وَلاَتَقُولُوا لِمَن ٱلقى
 اللَّكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا السِّلُمُ وَ
 السَّلَمُ وَ السَّلامُ وَاحِدٌ.

19.4 حَدَّنَنَى عَلِى بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَمُرٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَلاَتُقُولُوا لِمَنُ القي اليَّكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُومِنًا قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غُنيَمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسُلِمُونَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَتَلُوهُ وَ اَحَدُوا غُنيَمَتَهُ فَانُزَلَ اللهُ فِي عَلَيْكُمُ فَقَتَلُوهُ وَ اَحَدُوا غُنيَمَتَهُ فَانُزَلَ اللهُ فِي كَلِيكُمُ وَاللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَرَضَ الْجَيْوةِ الدُّنيَا تِلكَ ذَلِكَ اللهُ فَي الْغُنيَمَةُ قَالَ قَرَآ ابُنُ عَبَّاسِ السَّلامُ.

٢٥٢ بَاب لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُحَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

مَدَّنَنِيُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ ابُنِ حَدَّنَيٰيُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ ابُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيٰيُ سَهُلُ كَيْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيٰيُ سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَاى مَرُوانَ ابُنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ الله حَنْبِهِ فَاخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ امُلي عَلَيْهِ وَسَلّمَ امُلي عَلَيْهِ لِ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ فَجَآءَ هُ ابُنُ أُمْ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَجَآءَ هُ ابُنُ أُمْ

آیت کے تھم میں اختلاف تھا کیونکہ بعض اسے منسوخ اور بعض غیر منسوخ مانتے تھے 'لہذا میں نے اس بات کو حضرت ابن عباس سے دریافت کیا ' تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت یعنی وَمَنُ بَقُتُلُ مُوُمِنَا مُتَعَمِّدًا الْحَ قَلَ وَغِیرہ کے متعلق سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی اور منسوخ نہیں ہے۔

باب ١٥١ ـ الله تعالى كا قول كه "جوتم كوملا قات كے وقت السلام عليكم كم "اسے بيد مت كهوكه تو مومن نہيں ہے اور سكم" سنكم" اور سكام" سب كے ايك ہى معنى ہيں "لعنى سلامتى ـ

۱۹۰۷ ملی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو بن دنیار 'عطاء 'حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ '' و لَا تَقُولُوا لِمَنُ الْفَی اِلَبُکُمَ السَّلَامَ لَسُتَ مُومِناً " والی آیت کاشان نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمان کسی جہاد سے واپس آرہے تھ 'کہ انہیں راستہ میں ایک گڈریا ملا' تو اس نے مسلمانوں سے ''السلام علیم "کہا' مسلمانوں سے ''السلام علیم "کہا' مسلمانوں نے اس کومار ڈالااور اس کی تمام بکریاں لے لیس 'چنانچہ اس وقت یہ آیت میں ''السَّلامُ "کا فظر بڑھا ہے۔

باب ۱۵۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے مومن'اوراللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے''کی تفسیر کا بیان۔

۵۰۷ - اساعیل بن عبدالله ابراہیم بن سعد والے بن کیان ابن اسہوں نے شہاب وضرت سہل بن ساعدی سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم کو معجد میں دیکھا تو میں آگر اس کے پہلومیں بیٹھ گیا تو اس نے حضرت زید بن ثابت سے بیروایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کرسول الله علی ہے تیہ آیت مجھے کھوائی کی کہ انہوں نے بیان کیا کرسول الله علی ہے آیت مجھے کھوائی لائیستوی القاعدون یعنی گروں میں بیٹھ رہنے والے ایماندار اور الله کے راسته میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں مکہ استے میں ابن ام مکتوم آئے تو اس نے عرض کیا کہ اے الله کے رسول!اگر مجھے ہمادکی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کر تااور وہ نابینا تھ آئے خضرت

السَرَآئِيلُ عَنُ آبِى السَّخَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا لَلْمَا يَسُرَآئِيلُ عَنُ آبِى السَّخَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا لَنَّاتُ لَا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا فُلانًا فَحَآءَ وَ مَعَةُ اللَّوَاةُ وَ اللَّوحُ اوِ النَّكِيفُ فَقَالَ الْمُحَدَّهِ لَا يَسُتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ وَ الْكُتُبُ لَا يَسُتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ وَ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَلفَ النَّبِي اللَّهِ وَحَلفَ النَّبِي اللَّهِ وَحَلفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ يَا الشَّي رَسُولُ اللَّهِ آنَا ضَرِيرٌ فَنَزَلَتُ مَكَانَهَا لا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الشَّرِيرَ وَ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

٨٠٧٠ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِمَامٌ اَكُ بَرَنَا هِمَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيُحِ اَخْبَرَهُمُ حِ وَ حَدَّنَيُ هِمَامٌ اَنَّ ابُنُ جُرَيُحِ اَخْبَرَهُمُ حِ وَ حَدَّنَيْ اِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُحِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَنِي عَبُدُ الكَّرِيمِ اَنَّ مِقْسَمًا مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ لَا بُنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ لَا بُنِ المُؤمِنِينَ عَنُ بَدُرٍ وَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ عَنُ بَدُرٍ وَ النَّحَارِجُونَ اللَّي بَدُرٍ وَ النَّحَارِجُونَ اللَّي بَدُرٍ.

علیہ میری ران کواپی ران سے دبائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اس حال میں آپ پروحی آئی اور میری ران پراتنا بوجھ اور وزن بڑا کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڑی نہ ٹوٹ جائے 'جب یہ وزن کم ہوا' تو یہ الفاظ نازل ہوئے ''غَیْرُ اُولِی الضَّرَدِ '' یعنی دکھ درد والے اور معذور نہ ہوں۔

۱۷۰۱- حفص بن عمر 'شعبه 'الى اسحاق 'حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت لا بَسُتَوِی الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِینَ نازل ہوئی 'تو آپ نے زید بن ثابت گوبلایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا کہ ابن ام محتوم آگئے اور اپنے نابینا ہونے کی معذرت کرنے گئے 'اس وقت اللہ تعالی نے "غیر اُولِی الضّررِ" نازل فرمائی۔

2011 محمد بن يوسف اسرائيل ابي اسحاق وضرت براء بن عازب سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ جب يہ آيت نازل ہوئى تو آخضرت علي ہوئى تو آخضرت علي ہوئى تو آخضرت علي ہوئى تو آخ فرمايا كه زيد بن ثابت كو بلاؤ وہ دوات اور قلم اور ہڑى لئے ہوئے آئے ، تو آپ نے فرمايا يہ آيت كھو ، كي سُبيُلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
۱۰۰۱-ابراہیم بن موسی 'بشام 'ابن جر بج 'ح 'اسحاق 'عبدالرزاق ' ابن جر بج 'عبدالكريم 'مقسم 'حضرت ابن عباس سے روايت كرتے بین ' انہوں نے بیان كیا كہ به آیت لَایسَتَوى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِینَ ان لوگوں كے بارے میں نازل ہوئی تھی جولوگ بدر میں شريک نہيں ہوئے تھے اور ''عجابدين "سے وہ لوگ مراد ہیں جو جنگ بدر میں شريک ہوئے تھے۔

٦٥٣ بَاب قَوُلِه إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَيْكَةُ طَالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ الْمَلَوْكَةُ طَالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْاَرْضِ قَالُوا اللهُ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

رُ ٦٥٤ بَابِ قُولِهِ إلا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسُتَطِيُعُونَ حِيْلَةً وَّلا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا.

١٧١٠ حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ
 أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ كَانَتُ أُمِّي مِمَّنُ عَذَرَ اللَّهُ.

٦٥٥ بَابِ قُولِهِ فَعَسَى اللَّهُ اَنُ يَّعُفُو

باب ۱۵۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ "وہ لوگ (۱) جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں جس حالت میں یہ لوگ اپی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، تو فرشتے پوچیس گے کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہیں کوئی اور جگہ نہ ملی وہاں تم ہجرت کرکے چلے جاتے۔

9-21۔ عبداللہ بن یزیدالمقری عیوہ بن شریخ محمہ بن عبدالرحلٰ ابوالاسود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اہل مدینہ پر چڑھائی کیلئے ایک لشکر تیار کیا گیا 'اس میں میر انام بھی تھا 'میں عکر مہ (حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) سے ملااور انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے بڑی تختی سے مجھے اس سے منع کیا پھر کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس نے بٹایا تھا کہ آ تخضرت علی کے زمانہ میں پچھ مسلمان کا فروں کے ساتھ شامل ہوگئے تھے (کی مجبوری کی وجہ سے) تاکہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے 'پھر ایک تیر آتا 'یا تلوار کے فرانگ سے مارے جاتے 'تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ الذِینَ وَلَا اللهِ مَنْ اللّٰ کہ وہ ایک جاتے 'اس حدیث کو حالت میں کہ وہ ایٹ آپ پر ظلم کرنے والے ہیں 'اس حدیث کو لیٹ نے بھی اسود سے بیان کیا۔

باب ۱۵۴ ـ الله تعالی کاار شاد که «مگر کمزور آدمی عور تیں اور نجور تیں اور نجور تیں اور نجو کی بھی حیلہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں راستہ چلنے کی طاقت تھی ( لینی ان کا ٹھکانہ دوز خ نہیں ہے )

•اے ا۔ ابوالنعمان 'حماد 'ابوب 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کمہ حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت کو پڑھ کر کہا کہ میری ماں ایسے ہی لوگوں میں شامل ہے جن کو اللہ نے ہجرت سے معذور رکھا۔

باب ١٥٥٨ الله تعالى كا قول كه "قريب ہے الله تعالى كه

(۱) اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو کی جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا گر دل ہے مسلمان نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے ہجرت کی، شان نزول کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

عَنُهُمُ وَ كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

٦٥٦ بَابِ قُولِهِ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اِنُ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنُ مَّطَرٍ اَوُ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَنُ تَضَعُوا اَسُلِحَتَكُمُ.

١٧١٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ آبُو الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرِيُجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعُلَى عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنُ كَانَ بِكُمُ اَذً مِّنُ مَّطُرٍ اَوُ كُنْتُمُ مَّرُضَى قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا.

٦٥٧ بَابُ قَوُلِهِ وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيُكُمُ فِيهِنَّ وَ مَا يُتُلَى عَلَيُكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ.

1۷۱٣ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ اَسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ اَسَامَةَ حَدُ أَبِيهِ عَنُ اَسِيهِ عَنُ عَرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمُ فَي وَلِيُّهَا وَ فَيُهُونَ اللَّهُ يُنْكِحُوهُنَّ قَالَتُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُولُ عِنْدَةً الْيَتِيمَةُ هُو وَلِيُّهَا وَ هُو الرَّجُلُ تَكُولُ عِنْدَةً الْيَتِيمَةُ هُو وَلِيُّهَا وَ

انہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والا ہے۔

اا ۱ - ابو تعیم 'شیبان ' یخی ' ابی سلمه ' حضرت ابو ہری و سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے 'کہ آپ نے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کے بعد سجدہ سے پہلے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو کافروں کے ظلم اور ہاتھ سے نجات عطاکر ' اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات عطا فرما ' اے اللہ ولید بن ولید کو بھی نجات دے ' اے اللہ مفر کے کافروں کو اچھی کرور مسلمانوں کو نجات دلا دے ' اے اللہ مفر کے کافروں کو اچھی طرح سز ادے اور ان پر حضرت بوسف کے زمانہ کا ساطویل قط ڈال میں۔

باب ۲۵۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول مکہ اگر تم بارش کی تکلیف سے 'یا مرض کی وجہ سے 'یا کسی زخم کی وجہ سے ہتھیار اتار کرر کھ دو' تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

۱۵۱- محمد بن مقاتل ابوالحن عجاج ابن جرت بعلی سعید بن جیر، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف زخمی ہوگئے تھے 'چنانچہ انہیں کے متعلق یہ آیت اِن کان بِکمُ اَذَى مِّنُ مَّطَرٍ اَوُ کُنْتُمُ مَّرُضَى نازل ہوگا۔

باب ۱۵۷۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے رسول لوگ آپ سے عور توں کی میراث کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دو'اللہ اس بارے میں حکم دیتا ہے اور جو چیز تم پر کتاب الہی میں بیتیم عور توں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے۔

ساكا۔ عبيد بن اساعيل 'ابواسامه 'بشام بن عروه 'عروه 'حفرت عائشہ سے روایت كرتے ہيں 'انہوں نے بیان كیا كه اس آیت وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآء الْخ سے مرادوه آدمی ہے جوكى يتيم عورت كاوارث ہو 'اور اس كے كى مال ميں شريك بھى ہواور پھر اس سے نكاح كرنا جائے 'اس نكاح كھى كرنا جائے 'اس نكاح كھى كرنا جائے 'اس

وَارِثُهَا فَاشُرَكَتُهُ فِي مَالِه حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيُرْغَبُ اَنُ يَّنُكِحَهَا وَيَكُرَهُ اَنُ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيشُرَكُهُ فِي مَالِه بِمَا شَرِكَتُهُ فَيَعُضُلُهَا فَنَزَلَتُ هذه الآية.

٦٥٨ بَابِ قُولِه وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ إِعْرَاضًا وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ شِقَاقٌ تَفَاسَدٌ وَّ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحُرِصُ عَلَيْهِ كَالْمُعَلَّقَةِ لَا هِيَ آيُمٌ وَ لَا ذَاتُ زَوْجٍ نُشُوزًا بُغُضًا.

1۷۱٤ - حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيه عَنُ عَائِشَةَ وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ عَرَاضًا قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْمَرُاةُ لَيُسَ إِعْرَاضًا قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْمَرُاةُ لَيُسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ اَجْعَلْكَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ اَجْعَلْكَ مِنْ شَانِي فِي حِلٍ فَنزَلَتُ هذِهِ الآيةُ فِي ذلِك. مِنْ شَانِي فِي حِلٍ فَنزَلَتُ هذِهِ الآيةُ فِي ذلِك. 9 مَ بَابِ قَولِهِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْاسَفَلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَسْفَلَ النَّارِ نَفَقًا النَّارِ نَفَقًا اللَّالِ نَفَقًا اللَّالِ نَفَقًا اللَّالِ نَفَقًا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّالَ اللَّالَ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّالِ اللَّالَ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْقَالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّلَالِ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

رَبِينَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيٰ اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْمَاهِيمُ عَنِ الْمَاهِيمُ عَنِ الْمَاهِيمُ عَنِ الْمَسُودِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ فَجَآءَ كُذَيْهُ أَبْرَاهِيمُ عَنِ الْمَسُودِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ فَجَآءَ حُذَيْهَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيمنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ الْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِتْكُمُ قَالَ الْاسُودُ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّ اللهِ يَقُولُ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبُدُ اللهِ وَحَلَسَ حُدَيْفَةُ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ وَحَلَسَ حُدَيْفَةُ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ اَصُحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَآتَيْتُهُ اللهِ فَتَفَرَقَ آصَحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَآتَيْتُهُ

لئے کہ وہ غیر آدمی اس کے مال میں اس کے شریک ہوجائے گا'لہذا اس بنا پر عورت کو دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے 'چنانچہ اس کے لئے میہ ہدایت نازل فرمائی گئی۔

باب ۱۵۸ - الله تعالی کا قول که جو عورت این خاوند کے الرنے یا منه پھیرنے سے ڈرے ابن عباس کہتے ہیں که سینے قاق "کا مطلب حرص سینے قاق "کا مطلب حرص اور خواہش نفسانی ہے اور "گالمُعَلَّقَةِ "کا مطلب ہے که نیچ میں لئکی ہوئی "گویانه ہوہ نه شوہر والی اور "نُشُوزًا"کا مطلب ہے 'ناراضگی خفگی اور بخض وغیرہ۔

۱۵۱۲ محمد بن مقاتل عبدالله ابشام بن عروه عروه احضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا بر تاؤ نہیں کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو الگ کر دیا جائے عورت نے کہا اچھا میں اپنانان و نفقہ معاف کئے دیتی ہوں 'گرتم مجھے طلاق مت دو اس وقت ہے آیت نازل فرمائی گئی یعنی تم آپس میں صلح کرلو 'یجی اچھی بات ہے۔

باب ۲۵۹ ـ الله تعالیٰ کا قول که "منافقین دوزخ کے نیچ کے طبقه میں رہیں گے 'ابن عباس کہتے ہیں یعنی دوزخ کے نیچے ک کی آگ"نَفَقًا "سرنگ اور زمین دوزراستہ کو کہتے ہیں۔

01 ک تھ کا سر مناور رین دورراسہ و کے اس اور سے ۱۵ کا ۱۵ عبداللہ بن معود روایت کرتے ہیں کہ ہم اور چند دوسر بوگ عبداللہ بن معود کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی حذیفہ بن کمان آئے اور سلام کیا پھر کہا کہ نفاق الی بلاہے 'جو تم سے اچھے لوگوں پر نازل ہو چک ہے 'میں نے ذرا تعجب سے کہا سجان اللہ 'اللہ تعالی تو فرما تا ہے کہ منافق دوزخ کے نچلے حصہ میں رہیں گے 'عبداللہ بن معود ہے شاگر د بھی اٹھ گئے 'حذیفہ نے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے 'عبداللہ کے شاگر د بھی اٹھ گئے 'حذیفہ نے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے 'عبداللہ کے شاگر د بھی اٹھ گئے 'حذیفہ نے ایک کنگری میری طرف بھینی اور اشارہ سے اپنے پاس بلایاور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے اشارہ سے اپنے پاس بلایاور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے اشارہ سے اپنے پاس بلایاور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے

فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبُتُ مِنُ ضِحُكِهِ وَقَدُ عَرَفَ مَا قُلُتُ لَقَدُ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِّنْكُمُ ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

٦٦٠ بَاب قَوُلِه إِنَّا اَوُ حَيْنَا اِلْيُكَ الله قَوُلِه وَيُونُسَ وَ هُرُونَ وَ سُلَيْمَانَ .

آ ۱۷۱٦ حدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِى عَنُ سُفُيَانَ فَالَ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنبَغِيُ عَنِ النّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنبَغِيُ لِإَحْدِ اَن يَقُولَ اَنَا خَيْرٌ مِّن يُونُسَ بُنِ مَتَّى. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنبَغِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَنَا هُرَيْرَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ اَنَا عَيْرٌ مِّن يُسَارٍ عَن ابِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَالَ اَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَالَ النَا اللهُ عَيْرُ مِن مَتَّى فَقَدُ كَذَب.

٦٦١ بَاب قَوُلِه يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفْتِيكُمُ فِى الْكَلَةِ إِنِ امْرُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمُ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَنُ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَنُ لَمْ يَرِثُهُ آبٌ اَوُ إِبُنَّ وَهُوَ مَصُدَرٌ مِّنُ تَكَلّلُهُ لِللهُ النَّسُبُ.

1۷۱۸ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُعَبَٰهُ عَنُ آبِي اِسُخقَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ قَالَ الحِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ بَرَآءَ ةٌ وَ الحِرُ ايَةٍ نَزَلَتُ يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ.

سے تعجب میں پڑ گیا کیونکہ جو پچھ میں نے کہادہ انہوں نے انچھی طرح سمجھ لیا 'بیٹک نفاق اس قوم پر آیا جو تم سے بہتر تھی' پھر اسلام سے پھر گئ۔ پھر تو بہ کی' تواللہ تعالیٰ نے ان کی خطاکو معاف کر دیا۔

باب ۲۹۰-الله تعالی کا قول که "مم نے آپ کی طرف وحی مجمعی مجس طرح نوخ اور دوسرے نبیوں کی طرف" آخر آست تک:

۱۱۵۱۔ مسدد کی سفیان 'اعمش 'ابودائل 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے یونس بن متی پر فضیلت مت دو (کیونکہ ممکن ہے تم یہ سمجھو کہ وہ بے صبر ی کی دجہ سے عرصہ تک مجھلی کے شکم میں رہے) کا کا۔ محمد بن سنان 'فلح بن سلیمان 'بلال بن علی 'عطاء بن بیار 'کاا۔ محمد بن سنان 'فلح بن سلیمان 'بلال بن علی 'عطاء بن بیار کا کہ حضرت ابوہر روہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہ کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں 'تواس نے جھوٹ کہا۔

باب ١٦٦١ الله تعالی کا قول که "آپ سے کلاله کے متعلق پوچھتے ہیں "آپ کهه د بیجے که الله تمہیں کلاله کے بارے ہیں فتوی دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو ، صرف ایک بہن ہو ' تو اس کے مال کا نصف حصہ بہن کا ہو ، صرف ایک بہن کا وارث ہے ' اگر بہن کے اولاد نہ ہو "کلالہ" کہتے ہیں جس کے باپ اور بیٹانہ ہو ' یہ لفظ تَکلّلَهُ النّسُبُ سے نکلا ہے ' یعنی نسب سے اس کے دونوں کنارے خراب کردیئے۔

۱۵۱د سلیمان بن حرب شعبہ الی اسحاق ، حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورت برات ہے اور آخر میں جو آیت اتری وہ یہ آیت ہے یکستَفُتُونَكَ قُل اللّٰه يُفَتِيكُمُ الْحُ

#### المَآئِدَةُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
حُرُمٌ وَّاحِدُهَا حَرَامٌ فَبِمَا نَقُضِهِمُ بِنَقُضِهِمُ
الَّتِي كَتَبَ اللهُ جَعَلَ اللهُ تَبُوءُ تَحُمِلُ دَآئِرةٌ
دَولَةٌ وَ قَالَ غَيْرُهُ الْأَغُرَآءُ التَّسُلِيطُ الْحُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ الْمُهُورَهُنَّ الْمُهَيْمِنُ الْقُرُانُ امِينٌ عَلَى مُهُورَهُنَّ الْمُهُنَانُ مَا فِي الْقُرُانِ اليَّا كُلَّ كِتَابٍ قَبُلَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرُانِ اليَّا اللهُ عَلَى شَيءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوُرةَ وَ الْإِنجِيلَ وَ مَا أُنُولَ الْيَكُمُ مِن رَبِّكُمُ التَّورةَ وَ الْإِنجِيلَ وَ مَا أُنُولَ اللَّيُكُمُ مِن رَبِّكُمُ مَن حَرَّمَ التَّورةَ وَ الإنجيلَ وَ مَا أُنُولَ اللَّهُ مَن عَني مَن حَرَّمَ مَن عَرَّمَ عَلَى اللهُ مِنهُ جَمِيعًا شِرُعَةً وَ عَنَى النَّاسُ مِنهُ جَمِيعًا شِرُعَةً وَ مَن اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

٦٦٢ بَابِ قَوُلِهِ الْيَوُمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينُكُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَخُصَمَةٌ مَّجَّاعَةٌ.

١٧١٩ ـ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ اِنَّكُمُ تَقُرَءُ وُنَ اللَّهُ لَوْ نَزَلَتُ فَيَنَا لَإِنَّخَذُنَا عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ لَاعُلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتُ وَآيَنَ أُنْزِلَتُ وَآيَا وَاللّٰهِ بِعَرُفَةَ قَالَ سُفَيَالُ وَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ آمُ لَا الْيَوْمَ آكُمَلُتُ لَكُمْ دِيُنُكُمُ وَكُمْلُتُ لَكُمْ دِيُنُكُمْ.

٦٦٣ بَابِ قَوُلِهِ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا امِينَ عَامِدِينَ اَمَّمُتُ وَتَيَمَّمُتُ وَإِحِدٌ وَقَالَ

## سوره ما ئده کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمن الرحيم

باب ۲۹۲ - الله تعالى كاقول كه "آج ميس نے تمهار ادين مكمل كرديا ورابن عباس عَلَيْتُهُ نے كہا كه "مُخْمَصَةً" كے معنى بيں بھوك -

1218 محمد بن بشار عبد الرحمٰن سفیان قیس طارق بن شهاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے بہودیوں سے کہا کہ یہ آیت جو تم پڑھتے ہو گر ہمارے متعلق نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن یہ اتری عید کادن بنا لیتے 'حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب کہاں اور کس وقت نازل ہوئی تھی 'اور آنخضرت علیہ کہاں رونق افروز تھے 'خدا کی قتم اکہ جب یہ نازل ہوئی تو ہم عرفات میں تھے 'سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ جعد تھا'یا کوئی اور دن تھا۔

باب ١٦٣ ـ الله تعالى كا قول كه "اكرتم كوسفر مين پانى نه ملے ، تو پاك مئى سے تيم كر ليا كرو۔ " تَيَسَّمُوُا" كے معنی قصد اور ارادہ كے بين ق " آئين" كے معنی قصد كرنے والے

ابُنُ عَبَّاسٍ لَامَسُتُمُ وَ تَمَسُّوُهُنَّ وَ الَّلاتِيُ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ وَ الْإِفْضَآءُ النِّكَاحُ.

١٧٢٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَعُضِ اَسُفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيُدَآءِ أَوُ بِذَاتِ الْحَيُشِ انْقَطَعَ عِقُدٌ لِّي فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ ﴿ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآةً فَاتَى النَّاسُ إِلَى آبِيُ بَكْرِ الصَّدِّيْقِ فَقَالُوا اَلَا تَرَى مَا صَنَعَتُ عَآئِشَةُ ۚ اَقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَحَآءَ أَبُو بَكُرٍ وَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَّأُسَةً عَلَى فَخِذِي قَدُنَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَعَاتَبَنِنَي آبُو بَكْرِ وَّ قَالَ مَا شَآءَ اللَّهُ اَنُ يَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنْنِي بِيَدِه فِي خَاصِرَتِيُ وَ لا يَمُنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ اللا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِى فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ النَّيُّدُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مَّا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمُ يَا الَ اَبِيُ بَكْرٍ قَالَتُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنُتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعَقُدُ تَحْتَهُ.

١٧٢١ \_حَدُّنَنَا يَحُلِي بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّنَبِي

ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَمُرٌو اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمٰنِ

۲۱ ۱۷ یکیٰ بن سلیمان 'ابن وہب 'عمرو بن حارث 'عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد 'حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان

"أُمَّمُتُ "اور "تَيَمَّمُتُ "دونول كے ايك بى معنى بين ابن عباس في كهاكه "لامستم"اور"تمسوهن"اور"د حلتم بهن اور "افضا"ان سب کے معنی مباشر ت(جماع) کے ہیں۔ ٠٤٤٠ اسلعيل 'امام مالك 'عبدالرحمن بن قاسم ' قاسم بن محمد ' حفرت عائشہ زوجہ آنخضرت علقہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ علی کے ہمراہ سفر کو گئی' جيب ہم مقام بيداء ميں پنچے' تو مير ابار کہيں گم ہو گيا' تورسول الله عَلِينَةُ اِسَ جَكَهُ مُصْهِرِ كُنَةِ اورلوگ ہار ڈھونڈ نے لگے اور یہ جگہ ایسی تھی كه يانى كا كهيس نام و نشان نهيس تها 'اور ساته ميس بهي ياني موجو د نه تها ' کچھ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آکر کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کی وجہ ہے رسول اللہ علیہ اور دوسرے سب لوگوں کور کناپڑاہے 'اور نہ وہ یانی پر ہیں 'اور نہ ہی ان کے پاس یانی ہے ' اس وقت رسول الله عليه ميري ران پرسر ركھ ہوئے سورے تھے كه حفرت ابو بكر آئ اور كهنے لكے كم اے عائش اتم نے رسول الله علی کے کہ جہاں پانی بھی ایک جگہ روک دیا ہے کہ جہاں پانی بھی دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی موجود ہے 'اور انہوں نے مجھے سخت ست کہاہے 'میں اس کئے خاموش ہو رہی کہ رسول اللہ عَلِينَا مِيرِي ران پر مر رکھ ہوئے سورے تھے 'حالا نکہ انہوں نے میری کو کھ میں انگلی بھی ماری تھی۔ آخر صبح کو آنخضرت ﷺ بیدار موے ، مریانی موجود نہیں تھااس وقت الله تعالی نے یہ آیت (لعنی آیت تیم کازل فرمائی معفرت اسید بن حفیرنے کہا کہ اس آیت کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر کی اولاد کی بزرگی اور کرامت ہے' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرااونٹ کھڑا ہوا' توہاراس کے ینچے سے بر آمد ہوااور مجھے مل گیا۔

بُنَ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنِ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ سَقَطَتُ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَآءِ وَ نَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِيْنَةَ فَانَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَزَلَ فَتَنْى وَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَزَلَ فَتَنْى رَافِدٌ أَقْبَلَ ابْوُبَكْرٍ فَلَكَزَنَى لَكُرَةً شَدِيدَةً وَ قَالَ حَبَسُتِ النَّاسَ فِي قِلادَةٍ فَيَى الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَوْجَعَنِى ثُمَّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَوْجَعَنِى ثُمَّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْقَظُ وَ حَضَرَتِ الصَّبُحُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا الَ اَبِي حَضَيْرٍ لَقَدُ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا الَ اَبِي الْمَاءُ لَهُ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا الَ اَبِي بَكُرِمًّا اللهُ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا الَ اَبِي بَكُرِمًّا اللهُ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا الَ اَبِي بَكُرِمًّا اللهُ 
٦ أُ ٦ بَابِ قُولِهِ فَاذُهَبُ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ سَمِعُتُ ابْنَ مُسَعُودٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ سَمِعُتُ ابْنَ مَسُعُودٍ قَالَ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ حَ وَ مَسَعُودٍ قَالَ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ حَ وَ حَدَّنَنَا الْهِ النَّشُرِ حَدَّنَنَا الْهِ النَّشُرِ حَدَّنَنَا الْهِ النَّشُرِ عَدَّنَنَا الْهِ النَّشُرِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَومُ بَدُرٍ عَدَّنَنَا الْالْهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُحَارِقٍ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُحَارِقٍ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُّحَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُعَلِيقٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُعْورِقٍ عَنُ طَارِقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُعْورِقٍ عَنُ طَارِقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوارِقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسُلَاقًا فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُولُ وَسُولُونَ وَلَا مُعْتَوقًا وَلَا فَالِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلَوْلُ وَلَا فَا وَلَا فَالِهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَالَ وَلِي عَلَى وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا فَا مُعْلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَا مُولِعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُول

٦٦٥ بَابِ قُولِهِ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوُنَ فِي

کیا کہ ہم مدینہ کو واپس آرہے تھے کہ راستہ میں مقام بیداء میں میرا اللہ علی ہے کہ راستہ میں مقام بیداء میں میرا اللہ علی ہے کو معلوم ہوا تو آپ نے اپن او نٹنی کو بٹھا دیا اور اس جگہ تھر گئے اور آرام کرنے گئے اور اپناسر مبارک میری کو دمیں رکھ لیا تھوڑی دیر میں میرے باپ حفرت ابو بکڑ آئے اور میرے سینہ پر ہاتھ مار کر کہا تم نے سب لوگوں کو یہاں روک کر بوی پریثانی میں ڈال دیاہے 'جھے بوی تکلیف ہوئی 'گریاں روک کر بوی پریثانی میں ڈال دیاہے 'جھے بوی تکلیف ہوئی 'گر آخضرت علی کے خیال سے برداشت کر گئی اور خاموش رہی 'میح کو جب آخضرت علی ہوئی ہوئی اللہ کو جب آخضرت علی ہوئی ہوئی اللہ ہوئی اس موقع پر اسید بن حفیر نے کہا کہ اے اولاد آخر تک نازل ہوئی اس موقع پر اسید بن حفیر نے کہا کہ اے اولاد آبو بکڑ تم لوگوں کیلئے باعث برکت ورحمت ہو کہ تمہاری وجہ سے آبیت جم نازل ہوئی۔

باب ۲۶۴ ـ الله تعالی کا قول که "تم اور تمهار ارب جاکر لژو' ہم تو یہاں بیٹھے ہیں"کی تفسیر۔

باب ۲۲۵ ـ الله تعالی کا قول که "جموں نے الله اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانااور زمین میں فساد بھیلانے کی کوشش کی

الْأَرُضِ فَسَادًا أَنُ يُقَتَّلُوا أَوُ يُصَلَّبُوا اللهِ قَوْلِهِ أَوْ يُصَلَّبُوا اللهِ قَوْلِهِ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الْأَرُضِ الْمُحَارِبَةُ لِللهِ الْكُفُورُ بِهِ.

١٧٢٣\_ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوُنِ قَالَ حَدَّثَنِيُ سَلَمَانُ أَبُو رَجَآءٍ مُّولِي أَبِي قِلَابَةً عَنُ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلُفَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ ۚ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُو وَقَالُوا قَدُ اَفَادَتُ بَهَا الْخُلَفَآءُ فَالْتَفَتَ اِلَى آبي قَلَابَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهُرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَاعَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ أَوُ قَالَ مَا نَقُولُ يَا آبَا قِلاَبَةَ قُلُتُ مَا عَلِمُتُ نَفُسًا حَلَّ قَتُلُهَا فِي الْإِسُلامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَّى بَعُدَ اِحُصَانِ اَوُ قَتَلَ نَفُسًا بَغِيُر نَفُس آوُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَّسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا آنَسٌ بِكُذَا وَ كَذَا قُلُتُ إِيَّاىَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَالَ قَدِمَ قَوُمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ استُونحَمُنَا هذِهِ الأرض فَقَالَ هذِهِ نَعَمَّ لَّنَا تَخُرُجُ فَخَرَجُوا فِيُهَا فَاشْرَبُوا مِنُ ٱلْبَانِهَا وَ ٱبُوَالِهَا فَخَرَجُوا فِيُهَا ۖ فَشَرِبُوا مِنُ ٱبُوَالِهَا وَ أَلْبَانِهَا واسْتَصَحُّوا وَمَالُو عَلَى الرَّاعِيُ فَقَتَلُوهُ وَ اطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبَطَأُ مِنُ هَؤُلآءِ قَتَلُوا النَّفُسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ فَقُلُتُ تَتَّهمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا أَنَسَ قَالَ وَقَالَ يَآاهُلَ كَذَا إِنَّكُمُ لَنُ تَزَالُوُ بِخَيْرِ مَّا ٱبْقِيَ هٰذَا فِيُكُمُ وَ مِثْلُ هٰذَا .

'ان کی سزایہ ہے کہ قتل کئے جائیں یاسولی دیئے جائیں'یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں'یا جلا وطن کئے جائیں" محاربہ کے معنی کفرہے۔

٣٢٠ على بن عبدالله ، محمد بن عبدالله الانصاري ، ابن عون ، سلیمان ابو رجاء (ابن قلابه کا آزاد کرده غلام) ابوقلابه 'حضرت عبدالله بن زیدے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے قسامت کاذکر چھیر دیااور کہاکہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا کیونکہ خلفاءنے بھی قصاص كا حكم ديا عمر بن عبدالعزيز نے گھوم كر ديكھا، تو ابو قلابہ ليہي بیٹھے ہوئے تھے 'عمر بن عبدالعزیزنے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ بن زیداس معاملہ میں تم کیا کہتے ہو'انہوں نے کہا' میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے سوائے ان تین مخصوں کے واجب القتل نہیں ہے 'اول جو محصن ہو کر زنا کرے ' دوم جس نے ناحق کسی کو مار ڈالا ہو 'سوم وہ جس نے اللہ ورسول کے ساتھ کفر کیاہو'یہ بات س کر عبنہ بن سعید کہنے گئے ہم نے توانس (بن مالک) کو کہتے ساہے کہ قصاص ہونا چاہئے 'چھریہ حدیث بیان فرمائی کہ عربینہ کے کچھ آدمی حضور اکرم کی خدمت میں آئے اور كن كل كديد كى آب و بوا موافق نبيس آئى اور بد بضى بوگى ہے' آپ نے فرمایا اچھا ہمارے اونٹ چرنے جنگل کو جارہے ہیں'تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ' اور ان کا دودھ وغیرہ پیو ' وہ گئے اور تندرست ہو گئے ' پھر انہوں نے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے 'کیاایے لوگوں کے قتل میں کوئی تامل ہو سکتا ہے 'کہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا 'اللہ ورسول سے لڑے 'اور نافر مانی کی اوراس طرح انہوں نے رسول پاک کوخو فزدہ کیا' یہ س کر عنب نے سجان الله کہا، میں نے کہا کیاتم مجھ کو حبطلاتے ہو؟ انہوں نے کہا' بلکہ حفرت انسؓ نے یہ حدیث مجھ سے بھی بیان کی ہے مجھے تو تعجب ہوا کہ آپ کو حدیث (خوبیادر ہتی ہے)اس کے بعد عنبہ نے کہااے اہل شام تم ہمیشہ خوش رہو گے 'جب تک تم میں ابو قلابہ جیسے عالم موجودر ہیں گے۔

٦٦٦ بَابِ قَوُلِهِ وَالْجُرُو ُ حَ قِصَاصٌ.

1971 حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ آخُبرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ وَهِيَ عَمَّةُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ ثَنِيَّة جَارِيّةٍ مِّنَ الاَّبُعَ وَهِيَ عَمَّةُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ ثَنِيَّة جَارِيّةٍ مِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ فَقَالَ آنَسُ بُنُ النَّشَيِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسُلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْنَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْنَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْنَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ بَيْنَابُ اللَّهِ القِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهِ مَنُ لَوْاقَسَمَ عَبَادِ اللَّهِ مَنُ لَوْاقَسَمَ عَلَى اللَّهِ كَابُهُ وَسَلَّمَ إِلَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لُواقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ .

٦٦٧ بَابِ قَوُلِه يَايُّهَا الرَّسُوُلُ بَلِّغُ مَآ ٱنْزِلَ اِلْيُكَ مِنُ رَّبِّكَ.

٥ / ١٧٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُوُقِ عَنُ عَالَمَ مَنُ حَدَّثَكَ اَلَّ مُسُرُوقٍ عَنُ عَآفِشَةً قَالَتُ مَنُ حَدَّثَكَ اَلَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِّمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِّمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ يَقُولُ يَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ اللَّهُ يَقُولُ يَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ اللَّهَ .

٦٦٨ بَابِ قَوُلِهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِيُ آيُمَانِكُمُ

أَن سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ سَعِيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنْزِلَتُ هُذَهِ الْآيَةُ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعُو فِي آيُمَانِكُمُ فِي قَوُلِ الرَّجُلِ لَا وَ اللهِ وَبَلْي وَ بَلْي وَ الله.

باب ۲۲۲\_الله تعالی کا قول که "مربات کابدله اس کے مثل لیاجائیگا"

ساکا۔ محمد بن سلام 'فراری 'مید 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری چھو پھی روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری چھو پھی رویج نے ایک انصاریہ کے دو دانت توڑ ڈالے ' تواس کی قوم دالوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور آنحضرت علیا کے مصادر فرمادیا 'میرے پچا انس بن نضر کہنے گئے کہ یارسول اللہ!اللہ کی قیم اس کے دانت نہیں انس بن نضر کہنے گئے کہ یارسول اللہ!اللہ کی قیم اس کے دانت نہیں توڑے جاسکتے 'تورسول اللہ علیا ہے فرمایا اے انس! یہ اللہ کا تھم ہے لیا منطور کر لیا آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ جب کی بیت کی قیم کے اور دیت بیات کی قیم کے اور اس کے دائت کی بات کی قیم اللہ کا نیک بندہ جب کی جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔

باب ٢٦٧ ـ الله تعالى كا قول كه "اك رسول پہنچاد يجئے 'جو آپ كے اوپر آپ كے رب نے نازل كياہے۔"

۱۷۲۵۔ محد بن یوسف 'سفیان 'اسلعیل 'هعمی 'مسروق 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ نے خدا کے کسی حکم کو چھپالیا ہے وہ کاذب ہے 'اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعہ تبلیغ کا حکم فرمادیا ہے اور انبیائے کرام خدا کے حکم کے مطابق ہی تعلیم دیتے ہیں۔

باب ۲۲۸ ـ الله تعالی کا قول که "الله تعالی تم" کو تمهاری برکار قسموں برگر فت نہیں فرمائے گا۔

1274 غلی بن سلمہ 'مالک بن سعیر 'ہشام' عروہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت لایو احذ کم الله النحاس آدمی کے متعلق نازل فرمائی گئ ہے 'جواپنی عادت سے مجبور ہو کر بلا قصد قتم کھاتا ہو' جیسے لوگ واللہ اور باللہ باتیں کرتے ہوئے کہا کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں۔

١٧٢٧ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ اَبِي رَجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحْبَرَنِي اَبِي عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ هَا كَانَ لَا يَحْبَرَنِي اَبِي عَنُ عَانَ لَا يَحْبَرُنِي أَي يَمِينِ عَآئِشَةَ اَنَّ اَبَا هَا كَانَ لَا يَحْبَثُ فِي يَمِينِ حَتِّى اَنُولَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ اَبُوبَكُم لَا حَتَّى اَنُولَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ اَبُوبَكُم لَا الله عَيْرًا مِنْهَا الله قَبِلُتُ رُخْصَةَ اللهِ وَفَعَلِتُ الَّذِي هُو خَيْرً.

آ ؟ ٦٦ بَاب قَوُلِه لَا تُحَرِّمُوُا طَيِّبِاتِ مَا اَحَلِّ اللهُ لَكُمُ.

الله عَنُ السَمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا خَالِدٌ عَنُ اِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَغُرُوا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَآءً فَقُلْنَا آلَا نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنُ ذَلِكَ مَعَنَا نِسَآءً فَقُلْنَا آلَا نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنُ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَنَا بَعُدَ ذَلِكَ آنُ نَتْرَوَّجَ الْمَرُأَةَ فِلْكُ أَنْ نَتْرُوَّجَ الْمَرُأَة بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَا يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا اَحَلُّ لَكُمُ.

آبُ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّمَا الْخَمُرُ وَ الْمَيُسِرُ وَ الْاَنُصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسِ الْاَزُلَامُ الْقِدَاحُ الشَّيُطْنِ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسِ الْاَزُلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأَمُورِ وَ النَّصُبُ انْصَابٌ يَّذَبَحُونَ عَلَيْهَا وَ قَالَ غَيْرُهُ الْفَدُحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الْاَزُلَامُ الْقِدُحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الْاَزُلَامِ وَ الإستِقُسَامُ اَن يُجيلُ الْقِدَاحَ الْاَزُلَامِ وَ الإستِقُسَامُ اَن يُجيلُ الْقِدَاحَ فَإِنْ اَمَرَتُهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقِدُ الْقَدَامَ وَقَدُ الْقِدَاحَ اعْكَلُمًا بِضُرُوبِ وَقَدُ الْقِدَامُ الْقِدَاحُ الْقَدَامُ مِنْهُ قَسَمَتُ وَ الْقَسُومُ الْمَصُدُونَ بِهَا وَ فَعَلَتُ مِنْهُ قَسَمَتُ وَ الْقُسُومُ الْمَصُدَرُ.

2121- احمد بن ابی رجاء 'نفر 'بشام 'عروہ 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد ابو بکر اپنی قسم کے خلاف بھی نہیں کیا کرتے تھے 'یہاں تک کہ کفارۃ کی یہ آیت نازل ہوئی 'چنانچہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے ہر اس قسم کو توڑ دیا جس میں میں میں نے بھلائی دیکھی اور کفارہ ادا کر دیا اور اس کے احتمال کیا۔

باب ٢٦٩ ـ الله تعالى كا قول كه "اے ايمان والو اجس كو الله تعالى في تمهارے لئے حلال كر ديا ہے اسے حرام مت كفير اؤ ـ

۱۵۲۸ عرو بن عون 'خالد 'اسلعیل 'قیس 'عبدالله بن مسعود سی روایت کرتے ہیں کہ ہم آ مخضرت علی کے ساتھ جہاد پر گئے اور عوا ہش مارے ساتھ خبیں تھیں 'ہم نے اپنی حرارت اور خواہش سے مجور ہو کرع ض کیا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جا کیں ؟ آپ نے فرمایا ' ایما مت کرواور فرمایا کہ تھوڑے یا کم دن کے لئے جس پر عورت راضی ہو جائے ' نکاح کرلو' پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ' یا اینا الذین آمنو الاتحر موا الح۔

باب ١٦٩٩ الله تعالی کا قول که "شراب بوااور بت اور فال که تیر سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں۔ "ابن عباس کہتے ہیں کہ "ازلام" سے مراد فال کھولنے کے تیر ہیں جن سے که قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے اور " نصب" سے تھان مراد ہیں جن پر کافرلوگ قربانیاں کیا کرتے تھے دوسر ب لوگوں نے کہا کہ "ازلام" " زلم" کی جمع ہے زلم کہتے ہیں ب پر کی تیر کا پھرانامراد ہے اگر منع کی فال نگلی، تو وہ کام نہ کرتے اور اگر تھم کی فال نگلی، تو اس کام کو کرتے ان تیروں پر مشرکوں نے قسم فتم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے پر مشرکوں نے قسم قسم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے پر مشرکوں نے قسم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے کے معنی کو مشکلم کے صیفہ میں لے جاؤ" تو کہیں گے "

قسمت "اور "قسوم "مصدر ہے۔

1219۔ الحق بن ابراہیم 'محمد بن بشر 'عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز، نافع 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں بے بیان کیا کہ حرمت شراب کی جس دن سے آیت نازل ہوئی (لیمنی انسا کی المحدر والمیسر النخ) تو مدینہ میں اس وقت پانچ قتم کی شراب تھی مگرانگوری نہیں تھی۔

• سا کا۔ یعقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'عبدالعزیز بن صہیب 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میرے گھر میں سوائے محبور کے شراب کے اور کوئی شراب نہیں تھی میں طلح اور دوسر ب لوگوں کو فضی (یعنی محبور کی شراب) بلارہا تھا کہ ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم کو معلوم نہیں 'پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ کیا تم کو معلوم نہیں 'پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ شراب حرام کردی گئی ہے ' تو انہوں نے کہا اے انس! ان مکلوں کو بہادو' انس جہتے ہیں کہ پھر کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہ اس بات کے خلاف کوئی کام کیا۔

ا ۱۷۳ مدقه بن فضل 'ابن عیینه 'عمر و حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے صبح کے وقت جنگ احدیمی شراب کی 'پیر سب میدان میں مارے گئے 'پیر قصہ اس وقت پیش آیا 'جب کہ حرمت شراب کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔

الا کا۔ اسحاق بن ابر اہیم الخفظی عیلی وابن ادریس ابی حیان ، شعمی عصرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو خلافت کے زمانہ میں منبر رسول اللہ علیہ پر تقریر کرتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگو! مثر اب کی حرمت نازل ہو چی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور اب کی خاصیت ہے کہ عقل کوزائل کردیتی ہے۔

باب اع۲-الله بتعالى كا قول كه "ان لوگوں پر كوئى گناه نہيں' جوايمان لائے اور نيك عمل كئے اس چيز ميں جوانہوں نے كھا بى كى والله يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ تك- 1۷۲۹ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عِمْرَ ابُنِ مُحَمِّدُ بُنُ عُمَرَ ابُنِ عُبَدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ ابُنِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَزُلَ تَحُرِيُمُ الْحَمُرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمُسَةُ اَشُرِيَةٍ مَّا فِيُهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.

1٧٣٠ - حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَا الْبُنُ عُلَيَّةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ صُهَيْبٍ قَالَ الْبُنُ عُلَيَّةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ انَسُ بُنُ مَالِكٍ مَّا كَانَ لَنَا خَمُرٌ غَيُرٌ فَيَرِ فَضِيْحَكُمُ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَةُ الْفَضِيْحَ فَإِنِّي فَضِيْحَكُمُ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَةُ الْفَضِيْحَ فَإِنِّي فَضَيْحَ فَإِنِّي فَضَالُوا وَ مَا لَقَائِمٌ الْخَبُرُ فَقَالُوا وَ مَا ذَكَ وَهَلَ بَلَغَكُمُ الْخَبُرُ فَقَالُوا وَ مَا ذَكَ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمُرُ قَالُوا آهُرِقُوا هذِهِ ذَكَ قَالَ يَا آنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنُهَا وَ لا الْقِلالَ يَا آنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنُهَا وَ لا رَجَعُوهَا بَعْدِ خَبُرِ الرَّجُلِ.

١٧٣١ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَرَنَا ابْنُ عُبَرَنَا ابْنُ عُبَرَنَا ابْنُ عُبَرِهِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أَنَاسٌ غَدَاةَ أَخُدِ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَّوْمِهِمُ جَمِيعًا شُهَدَآءَ وَذَلِكَ قَبُلَ تَحُرِيمِهَا.

المُحْنَظِينَ السَّحْقُ اللهُ الْبَرَاهِيمَ الْحَنْظِينَ الْبَرَاهِيمَ الْحَنْظِينَ الْحَنْظِينَ الْحَبَرَنَا عِيسْنَى وَ الْبُنُ اِدُرِيسَ عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّةَ نَزَلَ تَحُرِيمُ الْحَمْرِ وَالْعَسَلِ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْعِنْبِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ.

٦٧١ بَابِ قَوُلِه لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِختِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا اللَّه عَمِلُوا اللهِ قَوُلِه وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ.

٦٧٣٣ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا تَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ الْحَمْرَ الْتِيُ أَهُرِيُقَتِ الْفَصِيعُ وَ زَادَنِي مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الْعُمَانِ قَالَ كَنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ آبِي طَلَحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى طَلَحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى طَلَحَة فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فَقَالَ البَّو طَلَحَة أُخُرُجُ فَانُظُرُ مَا هَذَا الصَّوتُ فَقَالَ الْمُ الْحَدُن اللَّهُ الْحَمْرَ قَدُ حُرِّمَتُ فَقَالَ لِي الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتُ الْخَمُر هُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَقَالَ لِي الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ الْمُدِينَةِ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ الْمُدَى الْمَدُينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخِي الْمَدِينَةِ فَيْمُ الْمَلِحْتِ لَيْنَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخِي الْمَدِينَةِ فَيْمَا طَعِمُوا الصَّلِخِي الْمَدِينَةِ فَيْمُ اللَّهُ فَيْمَ فَيْمُ وَيْمُ وَلَا الصَّلِخِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخِينَ الْمَنْولَ الْمَدِينَةِ فَيْمَا طَعِمُوا الصَّلِخِينَ الْمَنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخِينَ الْمَدُينَة فَيْمَا طَعِمُوا الصَّلِخِينِ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَة فَيْمُ وَيُعْمُوا الصَّلِخِينَ الْمَنْوا وَلَا الْمَلْمُونَا الْمَلْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْوا وَلَا الْمَلْمُونَا الْمُلْمِنُونَا الْمُلْمُونَا الْمُعْمُوا الْمُنْعِلُوا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُنْوا وَلَا الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُولُ الْمُلْمُ الْمُو

٦٧٢ بَابِ قُولِهِ لَا تَسُالُوا عَنُ اَشُيَآءَ اِنُ تُبُدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ.

1۷٣٤ حَدَّنَا مُنْدِرُ بُنُ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْحَارُودِیُّ حَدَّنَا آبِیُ حَدَّنَا شُعْبَةُ الرَّحُمْنِ الْحَارُودِیُّ حَدَّنَا آبِیُ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ مُّوسَی بُنِ آنسِ عَنُ آنسِ قَالَ خَطَبَةً مَّا رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ خُطِبَةً مَّا سَمِعُتُ مِثْلَهَا قَطْ قَالَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ السَمِعُتُ مِثْلَهَا قَطْ قَالَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ السَّمِعُتُ مِثْلَهَا قَطْ قَالَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ السَّمِعُتُ مِثْلَهَا قَطْ قَالَ لَو تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ السَّمِعُتُ مِثْلَهَا وَلَيْ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُوهُهُمُ لَهُمُ حَنِيُنَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّنُ آبِی قَالَ فَعَلَی وَسَلَّمَ فَلانٌ فَغَرْلُ مَنْ آبِی قَالَ وَجُوهُهُمُ لَهُمُ حَنِیُنَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّنُ آبِی قَالَ فَعَلَیهِ وَسَلَّمَ فَلانٌ فَعْرَا عَنُ آشِی قَالَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلانٌ فَعَرْلُ مَنْ آبِی قَالَ فَعَلَی وَسَلَّمَ فَلَانَ فَعَلَی وَسَلَّمَ فَلَانَ فَعَلَی وَسَلَّمَ فَلَانَ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ وَجُوهُهُمُ لَهُمُ حَنِینٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَّنُ آلِی قَالَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ عَنُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ فَلَانَ فَعَلَی وَسَلَّمَ فَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ اللهُ لُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

١٧٣٥ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلٍ حَدَّثَنَا أَبُو

ساکا۔ ابوالنعمان 'حاد بن زید ' ثابت ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب شراب بھینگی گئی تھی ' قو ہیں ابو طلحہ کے یہاں سب کو شراب پلارہا تھا' اس وقت حرمت شراب کا تھم نازل ہوا تھا' ہوایہ کہ رسول اکر م نے ایک شخص کو تھم دیا کہ منادی کردے ' وہ منادی کر تاہوااد هر آیا ' تو ابو طلحہ نے کہا کہ دیکھویہ کیا کہہ رہا ہے ؟ ہیں باہر آیا تو دیکھا کہ ایک منادی کرنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہے ' کہ اے لوگو! خبر دار ہو جاؤ' آج سے شراب حرام کردی گئی رہا ہے ' کہ اے لوگو! خبر دار ہو جاؤ' آج سے شراب حرام کردی گئی رہا ہے ' اس کے بعد ابو طلحہ نے فرمایا ' جاؤ شراب کو پھینک دو۔ حضرت بہا ' اس کے بعد ابو طلحہ نے فرمایا ' جاؤ شراب کو پھینک دو۔ حضرت رہی تھی ( ا) اور اس دن شراب فقے تھی پھی لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمان اس حال میں مارے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب بھری تھی چنانچہ اس وقت یہ آیت لیس علی اللّذِیْنَ امْنُوا وَ عَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَ وَعِبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبُمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبُمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبُمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَعَبِمُلُوا وَتُ مِلْ وَیْسُولُ وَالْمُعُلُوا وَعَبُمُوا وَالْمُولُولُ وَلَیْ وَالْمُلِی وَالْمُولُولُ وَلَیْ وَالْمُولُولُ وَلَیْ وَالْمُلِی وَالْمُلُولُولُ وَلَیْ وَالْمُلِی وَالْمُلِی وَلُولُ وَلُولُولُولُ وَلِیْ وَالْمِلْمُلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلَا وَلُولُولُ وَلُولُولُولُولُ وَلُولُولُول

باب ۲۷۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "الی باتیں مت پوچھو 'جن کے ظاہر ہونے سے تم کورنج ہو۔

الا ۱۵۳۴ مندر بن ولید بن عبدالر حمٰن الجارودی ان کے والد استجبہ موسی بن انس ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ایبا خطبہ پڑھا ، جو ہیں نے پہلے نہیں ساتھا ، آپ نے فرمایا ، جو پھھ میں جانتا ہوں ، اگر تم اس کو جانتے ، تو بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ، یہ بات من کراصحاب نے اپنے چہرے چادر سے جسپالئے اور ان کے رونے کی آواز آنے گی ، ایک آدمی نے پوچھا محضور! میراباپ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا ، فلاں محض تیراباپ ہے ، کیونکہ اسے لوگ حرامی کہا کرتے تھے ، آپ نے اس کے پوچھنے پر وہی نام بتایا ، جس کی طرف یہ منسوب کیا جاتا تھا ، یہ من کراسے بہت رہے ، مناوب کیا جاتا تھا ، یہ من کراسے بہت سے روایت کرتے ہیں۔

۵ ۱۷۳۸ فضل بن سهل الوالنضر الوضيثمه الوالجويرييه احضرت ابن

(۱) میہ تھاصحابہ کرام گا جذبہ ایمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی محبت کا مظاہرہ کہ محض ایک اعلان سے شراب بہادی، حالا نکہ یہ لوگ شراب کے عادی د دلدادہ تھے، مگر بہاتے وقت کسی نے بھی نہ تو حکمت یو چھی نہ کوئی تاویل کی۔

النَّضُرِ حَدَّنَا آبُو خَيْنَمَةَ حَدَّنَا آبُوالُحُويُرَيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَوُمٌ يَّسُأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِهْزَآءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنُ آبِي وَيقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ آيَنَ نَاقَتِيُ فَانَزَلَ اللهِ فِيهِمُ الْآيَةَ يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسُالُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمُ تَسُوُكُمُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا.

٦٧٣ بَاب قَوُلِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنُ بَحِيرَةٍ وَلا سَآئِبَةٍ وَّلا وَصِيلَةٍ وَّلا حَامٍ وَّ اِذُ قَالَ اللَّهُ يَقُولُ وَ " اِذُ " هَهُنَا صِلَةُ الْمَآئِدَةِ اللَّهُ يَقُولُ وَ " اِذُ " هَهُنَا صِلَةُ الْمَآئِدَةِ اَصُلُهَا مَفُعُولَةٌ كَعِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ تَطُلِيُقَةٍ بِآئِنَةٍ وَّ الْمَعُنَى مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنُ خَيْرٍ بِآئِنَةٍ وَ الْمَعُنَى مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنُ خَيْرٍ يُقَالُ مَا دَنِى يَمِيدُنِى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوفِيكُ مُمِيتُكَ.

١٧٣٦ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْبَرَهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْبَرَيْمُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْبُحِيْرَةُ الَّتِي يُمنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيَّتِ فَلا البُحْيَرَةُ الَّتِي يُمنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيَّتِ فَلا يَحْلُبُهَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَ السَّائِيمَةُ كَانُوا يَسَيَّبُونَهَا لِالِهَتِهِمُ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَسَيَّبُونَهَا لِالْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي يَخُرُّ فُصُبَةً فِي النَّارِ كَانَ اَوَّلَ مَنُ سَيَّبَ يَعُدُ بُكُرُ فَي يَحُرُّ فُصُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَدُودَ فِإِذَا فَصَى اللَّهُ لَا لَهُ مُلُكُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَمَلَتُ الْحَدَاهُمَا وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَلَاكُ وَصَلَتُ الْحَدَاهُمَا وَكُولُهُ وَالْمَامُ وَكَانُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُوا وَعَيْتِهُمُ الْ وَصَلَتُ الْحَدَاهُمَا وَكُرُ وَ الْحَامُ فَحُلُ الْإِلِى يَضُرِبُ الضِرَابَ الْمَعُدُودَ فِإِذَا قَصْى اللَّالِ يَصُرِبُ الضِرَابَ الْمَعُدُودَ فِإِذَا قَصْى اللَّهِ لِي يَضُرِبُ الضَرَابَ الْمَعُدُودَ فِإِذَا قَصْى

عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے بطور فداق رسول اللہ علیا ہے ہے ہیں 'ایک آدمی بطور فداق رسول اللہ علیا ہے ہیں ایک نے ہما کہ میری او نٹنی گم ہوگئ ہے ' فی کہا نہر اباپ کون ہے؟ ایک نے کہا کہ میری او نٹنی گم ہوگئ ہے ' وہ کہاں ہے؟ تواس وقت یہ آیت با ایہا الذین آمنو الینی اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو 'جو اگر ظاہر کر دی جائیں ' تو تمہیں بری گیں ' آخر آیت تک نازل ہوئی۔

باب ٢٤٣ الله تعالى كاقول كه "الله في بحيره سائيه وصيله اور حام كوجائز نبيس ركهابي "كي تفسير" اذقال الله "الخ ميس " يقول" كى معنى مستقبل كے لئے بين اور "اذ" زائد ب مائدة "مين ماكده اسم فاعل جمعنى مفعول ہے ' جيسے " راضية (عیشة راضیة) اس میں مرضیته کے معنی مراد بیں اور " بائنه" بھی بمعنی مفعول ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ " متو فیك" كے معنی ہیں میں تجھ كو موت دینے والا ہوں۔ ١٣٦١ موسى بن اسلحيل ابرابيم بن سعد 'صالح بن كيسان 'ابن شہاب 'حضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بحیرہ اس او نٹنی کو کہا جاتا ہے 'جس کو کفار کسی بت کی نذر کر کے آزاد حجوڑ دیتے تھے 'اور اس کادودھ نہ دوہتے تھے اور سائبہ وہ او نٹنی ہے جو بتوں کی نذر کی جاتی اور جس پر کوئی سواری نہ کی جاتی تھی اور نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے 'ابن میتب کابیان ہے کہ حضرت ابو ہر ریہ ہے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کودوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا'اس کی انتزیاں باہر نگلی ہوئی تھیں اور وہ ان کو گھیٹا تھا'یہ وہ آدمی ہے'جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پراو نٹنی کو چھوڑا تھااور وصیلہ اس او نٹنی کو کہتے ہیں ، جو پہلی اور دوسری مرتبہ میں مادہ جنے اور اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے (لینی متصل دور فعہ مادہ جنے) جن کے در میان نرنہ ہو اور حام اس اونٹ کو کہتے ہیں ،جس کیلئے کفار کہتے تھے کہ اگر اس سے ہماری او نٹنی کے دس یا ہیں (مقررہ تعداد) بے پیدا ہوں 'تو ہمارے لئے

ضِرَابَةً وَ دَعُوهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَ اَعَفُوهُ مِنَ الْحَمُلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَمُّوهُ الْحَامِي وَقَالَ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهُويِ سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهِذَا قَالَ وَقَالَ اَبُوهُ مُرَيْرَةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَوَاهُ ابنُ الْهَادِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَوَاهُ ابنُ الْهَادِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَىٰ يُونُسُ عَنِ الزَّهُويِ عَنُ يَعُقُوبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُمِلُمُ بَعْضُهَا وَهُو اَوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا وَهُو اَوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا وَمُو اَوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعُضُهَا وَمُو اَوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعُضُهَا وَهُو اَوَّلُ مَنُ السَّوا وَلِيَ السَّوا وَلِي مَنَ السَّوا وَلَيْلُ مَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمُرًا يَّهُو قَصَبَةً وَهُو اَوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمُرًا يَّهُو قَصَبَةً وَهُو اَوَّلُ مَنُ السَّوا وَلِيَ مَنَ السَّوا وَلَى مَنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهَ وَالَّهُ مَنَا السَّوا وَلَيْدٍ وَسَلَّمَ وَالْوَلُ مَنْ السَّوالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ مَنَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَالْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ ال

٦٧٤ بَابِ قَولِهِ وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهُمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الْنَتَ الْأَقِيبَ عَلَيْهِمُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

٣٧٠٠ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ اَخُبَرَنَا الْمُغِيُرَةُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدُ الْمَنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ بَنَ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ يَالَّيُهَا النَّاسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا فَالَ كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا فَالَ كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْحَلِيلَةِ فَمُ قَالَ الْآوَ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاثَقِ يُعَلِينَ إِلَى الْحِيرِ الْآيَةِ فَمَ قَالَ الْآوَ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاثَقِ يُكُملَى يَوْمَ الْقِيلَةِ إِبْرَاهِيمُ اللَّوَ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاثَقِ يُكُملَى يَوْمَ الْقِيلَةِ إِبْرَاهِيمُ اللَّهُ إِنَّ أَوْلَ الْخَلَقُ مَا أَوْلَ الْمَالُ الْعَبُدُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

ہوں گے اور اگر زائد ہوں ، تو ہارے بتوں کے لئے ہوں گے ، پھر جو زائد ہوتے ہیں ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے اور اس سے پچھ کام نہیں لیا کرتے تھے ' بخاری کا بیان ہے کہ یہ حدیث ابوالیمان نے ' بتوسط شعیب ' انہوں نے نہیں کیا کہ ابو ہر بر ہ کہتے ہیں ' میں نے آ نخصر ت سے بیان کی ' انہوں نے کہا کہ ابو ہر بر ہ کہتے ہیں ' میں نے آ نخصر ت سے اسی طرح سنا ہے ' آبن الہاد نے بواسطہ ابن شہاب ' سعید ' حضر ت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ میں نے نبی علی ہے سے سنا ' عمد بن ابی یعقوب ' ابو عبد اللہ الکرمانی ' حسان بن ابراہیم ' یونس ' زہری ' عروہ ' ابلی یعقوب ' ابو عبد اللہ الکرمانی ' حسان بن ابراہیم ' یونس ' زہری ' عروہ ' اللہ علی ہے دوایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نہ فرمایا کہ میں نے دوز خ کود یکھا کہ اپنے آپ کو پکل رہی نقی اور میں نے اس میں عمرو بن لحی کو اپنی آ نتیں تھینچتے ہوئے دیکھا' اسی نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر سانٹر ھے جھوڑ سے شے۔

باب ۲۷۴ الله تعالی کا قول که "میں ان کا گواہ تھا 'جب تک میں ان میں تھااور جب تونے مجھے اٹھالیا' توان کا نگہبان اور گواہ توہے'اور توہر چیز کودیکھاہے۔

۱۳۵۱۔ ابوالولید 'شعبہ 'مغیرہ بن نعمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عبال ؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی طرف نظے پیراور نظے بدن اور بلاختنہ کے اٹھائے جاؤگے 'پھر آپ نے یہ آیت کیما بدائاً اوّل حکلتی اللہ تلاوت فرمائی 'یعنی جس حال میں تم کو پیدا کیما بدائاً اوّل حکلتی اللہ تلاوت فرمائی 'یعنی جس حال میں تم کو پیدا کیا ہے 'اس حال میں تم کو تامت کے دن اٹھا میں گے اس وعدہ کے مطابق جو ہم نے کیا ہے 'اور ہم اس کام کے کرنے والے ہیں 'اس کے بعد فرمایا 'سب سے اول حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا 'پھر چند آدمی میری امت کے لائے جا میں عرض کروں گا 'کہ اے رب یہ تو میں عرض کروں گا 'کہ اے رب یہ تو میرے صحابی ہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا 'ہاں 'گر تم کو نہیں معلوم کہ میرے صحابی ہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا 'ہاں 'گر تم کو نہیں معلوم کہ

الصَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيَنِي كُنتَ الْتَقِيبَ عَلَيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيَنِي كُنتَ انْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ فَيُقَالُ إِنَّ هَوُلاءِ لَمُ يَزَالُوا مُرْتَدِيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمُ مُّندُ فَارَقَتَهُمُ.

٦٧٥ بَابِ قَوُلِهِ إِنْ تُعِذِّبُهُمُ فَاِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ.

١٧٣٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثَيْرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثَيْرِ حَدَّنَنَى سُفُيَانُ حَدَّنَنَا مُغِيْرَةُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّنَنَى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ وَ إِنَّ نَاسًا يُؤخَذُ بِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ كَمَا فَاللَّهُ وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا فَاللَّهُ وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهُمُ إِلَى قَولِهِ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ.

# سُورَةُ الْاَنْعَامِ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنَ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَتَنتُهُم مَّعُذِرَتُهُم مَّعُرُوشَاتٍ مَّا يُعُمَلُ يُعُرَشُ مِنَ الْكُرُم وَ غَيْرِ ذَلِكَ حَمُولَةً مَّا يُحُمَلُ عَلَيْهَا وَلَلَبَسُنَا لَشَبَّهُنَا يَنَاوُنَ يَتَبَاعَدُونَ تَبُسلُ تُفَضَحُ الْبَسِطُوا آيَدِيُهِمُ الْبَسُطُ الضَّرُبُ اسْتَكْثَرُتُم آصُلَلْتُم كَثِيْرًا ذَرَا مِن الْحَرُثِ جَعَلُوا لِلهِ مِن ثَمَرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ مَن الْحَرُثِ جَعَلُوا لِلهِ مِن ثَمَرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ نَصِيبًا آكِنَةً وَالْحَرُثُ مَن الْحَرُثِ جَعَلُوا لِلهِ مِن ثَمَرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ وَ مِلْكُ عَنْ الْحَرُثِ مَعْنَا وَلِلشَّيْطَانِ وَ الأَوْثَانِ نَصِيبًا آكِنَةً وَاللَّهُ عَلَى ذَكِر اوْ أَنْنَى فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعُضًا وَ اللَّوْتُانِ مَعْنَا وَلِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُورَاقِ مَن عَمْرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ وَ مِالِهِمُ وَ مِالِهُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا کام کئے '(ا) اس وقت میں حضرت عیلی کی طرح عرض کروں گا کہ وَ گُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ ' کی طرح عرض کروں گا کہ وَ گُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ ' آخر آیت تک 'پھر ارشاد باری ہوگا کہ بید وہ لوگ ہیں جو تمہارے جدا ہوتے بی دین سے پھر گئے تھے۔

باب ۲۷۵-الله تعالی کا قول که "اگر توان کوعذاب دے" تو پیرے بندے ہیں اور اگر تومعاف کردے "تو تو غالب اور برائے ہے۔

۸ساکا۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'مغیرہ بن نعمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عبال ؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علی ہے فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف الله اللہ عباد گا' علی ہے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا' اللہ اقتصافی حضرت عیسیٰ کی طرح وہی کہوں گا'جوا ٹہوں نے کہاتھا اس وقت میں حضرت عیسیٰ کی طرح وہی کہوں گا'جوا ٹہوں نے کہاتھا کہ ''میں ان پر گواہ تھاجب تک میں ان میں رہا' العزیز الحکیم تک۔

### سورهانعام کی تفسیر! بماللهار حن الرحیم

ابن عباس كہتے ہيں كه "فِتنَتُهُمْ" كے معنی ان كا عذر اور بہانه " مَعُرُوشَاتِ" وہ بلیں جو دیوارول ، چھرول پر پھیلی ہیں ، چیے اگور وغیرہ "حمولته" كے معنی وہ جانور جن پر بوجھ لادا جاتا ہے "للبسنا" كے معنی ہم شبہ ڈال دیں گے "بناون" كے معنی دور ہتے ہیں "تُبسَلُ" كے معنی رسواو خوار كيا جائے "ابسلوا" ہلاكت ميں ڈالے گئے۔ "باسِطُو ا آيلِديَهم" اپنے ہاتھ بڑھارہ ہول گے " بسط" مارنا" استكثرتم "تم نے بہت سے انسان مراہ كئے "ذرا من الحرث" يعنی انہوں نے اپنے مالوں اور پھلوں میں سے ایک من الحرث " يعنی انہوں نے اپنے مالوں اور پھلوں میں سے ایک حصہ تواللہ كے واسطے تھر ایااور ایک حصہ اپنے بتوں كيلئے مقرر كيا "كنته" كے معنی پردہ بید" كنان" كی جمع ہے" امااشتملت " يعنی نر

(۱) ان لوگوں سے مر اد منافقین اور وہ دیہاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں ڈریاطمع کی بناء پر ظاہر آایمان لے آئے تھے بعد میں مرتد ہوگئے جلیل القدر مخلص صحابہ مر اد نہیں ہیں۔

آعُرَضَ ٱبلِسُوا أُويُسُوا وَٱبسِلُوا السَلِمُوا السَلِمُوا السَلِمُوا السَرَمَدُا دَآئِمًا اِلسَتَهُوتُهُ اَضَلَتُهُ يَمْتَرُونَ يَشُكُونَ وَقَرَّ صَمَمٌ وَآمًا الوِقُرُ الْحِمُلُ اَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا السَطُورَةُ وَ إِسُطَارَةٌ وَهِي التَّرَهَاتُ الْبَاسَآءُ مِنَ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ البُّوسِ جَهْرَةٌ وَّ سُورٌ مَّلَكُوتُ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ البُّوسِ جَهْرَةٌ وَ سُورٌ مَّلَكُوتُ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ البُوسِ جَهْرَةٌ وَ سُورٌ مَّلَكُوتُ مَلْكُ مَّنَلَ رَهَبُوتِ خَيْرٌ مِن رَّحَمُوتٍ وَيَقُولُ مَلْكُوتُ اللّهِ حُسَبَانًا مَرَامِي اللّهِ حُسَبَانًا مَّرَامِي اللّهِ حُسَبَانًا مَّرَامِي اللّهِ حُسَبَانًا مَّرَامِي وَيُقَالُ حُسَبَانًا مَّرَامِي وَ رُحُومً اللّهِ مُسَتَقَدٌ فِي الصَّلَبِ وَ اللّهُ اللّهِ مُسَتَقَدٌ فِي الصَّلَبِ وَ اللّهُ اللّهِ مُسَتَودً عَ فِي الرِّحُمِ الْقِنُو الْعِدُقُ وَ الاَئْنَانِ وَ الْحَمَاعَةُ آيُضًا قِنُوانٌ مِثْلُ صِنُو وَ الاَئْنَانِ وَسِنُوانِ وَ الْحَمَاعَةُ آيُضًا قِنُوانٌ مِثْلُ صِنُو وَ الاَئْنَانِ وَسِنُوانٍ وَ الْحَمَاعَةُ آيُضًا قِنُوانٌ مِثْلُ صِنُو وَ الاَئْنَانِ وَسِنُوانٍ .

٦٤٦ بَابِ قَولِهِ وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا
 يَعُلَمُهَا إلا هُوَ.

١٧٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ إَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمُسٌ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزَّلُ خَمُسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ بِاَيِّ اَرُضٍ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بِاَي اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

٦٧٧ بَابِ قَوُلِه قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنُ يَّبُعَثَ عَلَيُكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوُقِكُمُ الْاَيْةَ

اور مادہ کے سواکسی اور جنس پر مشتمل نہیں ہوتے 'پھرتم کیوں ایک کو طلل اور دوسرے کو حرام مھمراتے ہو "مسفوحاً" بہتا ہوا "صدف"ال سے پھرے"ابلسوا"نامیر ہوگئے"ابسلوا" پھانے كئ ' بلاكت كے سپرد كئے گئے "سرمدًا" بميشہ قائم رہے ولا "استهوته"اس کو پھیک دیا"تمترون"تم شبہ کرتے ہو "وقر" بمعنی ڈاٹ "صمم" کے معنی بہراین"حمل "بمعنی وزن"اساطیر" بے سند باتين 'جس كا واحد" اسطورة" اور" اسطارة" لعني كهاني وغيره "الباساء" محاجی و سختی "باس" اور "بوس" کے معنی محاجی اور سختی "جهرة" سامنے روبرو" الصور" صورتیں جیسے سورة سور میں " "ملکوت"کا مطلب ہے بادشاہت" (ھبوت" کے معنی بہت ڈر "رحموت"مهربانی 'اور کہتے ہیں تیراڈرایا جانا تجھ پر مهربانی کرنے سے بہتر ہے " جَنَّ "رات کی اند هری میں چھا گئی "حسبانه" کے معن "حسبانًا" اور "حسبان" کے معنی کھی یہی ہیں نیز "حسبان" کے معنی شیطان کو تیر مارنے کے بھی ہیں "مستقر"کا مطلب ہے رہنے کی جگه "صلب" بمعنی پیٹی "مستودع" عورت کارحم" القنو" گچھاخوشہ اس کا تثنیہ اور جمع "قنوان" ہے اور اس طرح "صنو"کا "صنوان" - العنى جراطے موتے در خت.

باب ۲۷۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں اور ان کو سوائے خدا کے 'کوئی نہیں جانتا۔

9 ساکا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب سالم بن عبداللہ عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عبداللہ عضرت عبداللہ نن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ غیب کے پانچ خزائے ہیں اجن کوسوائے خدائے کوئی نہیں جانتا ہے اول قیامت کاعلم (کہ کب آئے گی) دوم بارش کاعلم (کہ کب ہوگی) سوم رحم میں کیا ہے؟ ریعن نریامادہ) چہارم کل کیا کرے گا؟ اور پنجم یہ کہ موت کہاں (اور کین نریامادہ) چہارم کل کیا کرے گا؟ اور پنجم یہ کہ موت کہاں (اور کبنی آئے گی ؟ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا اور خبر دار ہے۔

باب، ۲۷۷-الله تعالی کا قول که "آپ کهه دیجئے که الله اس بات پر قادر ہے "که تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے" آخر

يُلْبِسَكُمُ يَخُلِطَكُمُ مِنَ الإَلْتِبَاسِ يَلْبِسُوُا يَخُلِطُوُا شِيَعًا فِرَقًا.

١٧٤٠ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَايِرٍ قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ قُلُ هُوَ القَادِرُ عَلَى اَنُ يَّبُعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوُقِكُم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اَوُ مِنُ تَحْتِ اَرُجُلِكُمُ قَالَ اَعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اَوُ مِنُ تَحْتِ اَرُجُلِكُمُ قَالَ اَعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اَوُ مِنْ تَحْتِ اَرُجُلِكُمُ قَالَ اعْوُدُ بِوجُهِكَ قَالَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرُجُلِكُمُ قَالَ اعْوُدُ بِوجُهِكَ قَالَ اللهِ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اَهُولُ اَوْ هَذَا آيُسَرُ.

٦٧٨ بَابِ قُولِهِ وَلَمُ يَلْبِسُوُا اِيُمَانَهُمُ بِظُلُمٍ.

1 أ 2 أُ 1 \_ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمَ عَنُ عَنُ الْمَا نَزَلَتُ وَلَمُ يَلْبِسُوا اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَلَمُ يَلْبِسُوا اللهِ قَالَ اَصْحَابُهُ وَ أَيْنَا لَمُ يَظُلِمُ فَنَزَلَتُ إِنَّا المُشَرِّكُ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ.

٦٧٩ بَابِ قُولِهِ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَّ كُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعُلَمِيْنَ.

١٧٤٢ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ فَالَ حَدَّنَى ابُنُ عَمِّ نَبِيّكُمُ يَعِنِي ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِيُ لِعَبُدٍ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيُرٌ مِّنُ يُّونَسَ بُنِ مَتَّى.

١٧٤٣ \_ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آياسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ الْحُبَرَنَا سُعْبَةُ الْحُبَرَنَا سَعْدُ بُنَ الْبَرَاهِيمَ قَالَ سَمِعُتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبُرِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ

تک" یلبسکم"کامعنی ملادے 'خلط کر دے 'یہ التباس سے نکلاہے" شیعًا"گروہ گروہ' فرقے فرقے۔

٠٠٠ ١١ ابوالنعمان 'حماد بن زيد 'عمر و بن دينار 'حضرت جابر بن عبد الله صروايت كرتے بين 'انہوں نے بيان كياكه جس وقت يه آيت ' قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا '' الْخ نازل ہو كَى تو آخضرت عَلَيْكُمُ عَذَابًا '' الْخ نازل ہو كَى تو آخضرت عَلَيْتُ نے ارشاد فرمايا ''اعو ذبو جهك '' الْخ يعني ميں پنا ليتا ہوں تيرى ذات كى 'يعنى اس عذاب كى بابت آپ نے معافی چابى 'پھر الله تعالى نے فرمايا ''او من تحت ار جلكم '' آپ نے اس سے بھى پناه ما كى ' پھر الله تعالى نے فرمايا ''او يلبسكم شيعاً 'الى تو تو الله تعالى من فرمايا 'الى بيا سے آسان ہے كه ان پر بيد عذاب مسلط كر ديا جائے۔

باب ۲۷۸۔ اُللہ تعالیٰ کا قول کہ ''جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم واستبداد سے مخلوط نہیں کیا۔

ا ۱۵۱ - محمد بن بشار 'ابن ابی عدی 'شعبه 'سلیمان 'ابراہیم 'علقمه ' حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں اکم جس وقت یہ آیت نازل ہوئی (یعنی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم) تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ایبا کون ہے ؟ جس نے ظلم نہ کیا ہو' تو اس کے بعدیہ آیت نازل فرمائی گئی کہ ان الشرك لظلم عظیم 'لینی ظلم سے مراد شرک ہے۔

باب ١٤٩- الله تعالى كا قول كه "مم نے يونس 'لوط اور تمام انبياء كو تمام عالم پر فضيلت تجشى ہے۔

۲ ۲ ۲ ۲ ۱ محمد بن بشار عبد الرحمٰن بن مهدی شعبه و قاده ابوالعالیه و مضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کیے کہ میں (یعنی آنخضرت علیقہ ) یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

سام الد آدم بن الى اياس ' شعبه ' سعد بن ابراتيم ' حميد بن عبدالرحمن بن عوف ' حضرت الوجريرة سے روايت كرتے ہيں ' انہوں نے بیان كیاكه آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایاكه كسى بندے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِيُ لِعَبُدٍ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى. لِعَبُدٍ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى.

٦٧٩ بَابٍ قَولِه أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُلاهُمُ اقْتَدِهُ.

١٧٤٤ حَدَّئِنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ مُوسَى اَخْبَرَنَى هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْحِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی شَکْیمَانُ الاَحُولُ اَنَّ مُحَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَ فِی صَ سَحُدَةٌ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ هُو مِنْهُمُ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ هُو مِنْهُمُ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَ سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ عُبَيْدٍ وَ سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ مُحَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيْكُمُ صَلّى مُحَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيْكُمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّنُ أُمِرَ أَنْ يَّقْتَدِى بِهِمُ.

٦٨٠ بَاب قُولِه وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمُنَا عَلَيُهِم شُحُومَهُمَا الآيَةَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كُلَّ ذِى ظُفُرٍ الْبَعِيْرُ وَ النَّعَامَةُ الْحَوَايَا الْمَبْعَرُ وَ قَالَ غَيْرُهُ هَادُوا صَارُوا لَلْحَوَايَا الْمَبْعَرُ وَ قَالَ غَيْرُهُ هَادُوا صَارُوا يَهُودُا وَآمَا قَوْلُهُ هُدُنَا تُبْنَا هَآئِدٌ تَائِدٌ تَائِبٌ.

مَّ ١٧٤٥ حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ قَالَ عَطَآءٌ سَمِعُتُ عَنْ يَّزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَالَمُ وَسُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا عَلَمْ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَا عَلَمُ اللَ

کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھ کو پونس بن متی سے افضل خیال کرے۔

باب ۱۷۹۹ ارشاد باری تعالی که "ان نبیول کو الله نے مدایت بخشی تھی ابے رسول ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ ۱۸۲۷ اربراہیم بن موسی اہشام ابن جرتی سلیمان احول عجابه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ سورہ صمیں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے ، پھر یہ آیت پڑھی اولفك الذین الخ یعنی انبیا کی پیروی ضروری ہے انہیں میں حضرت داؤد بھی ہیں ، جن کے سجدہ کااس سورت میں ذکر ہے ، اسی حدیث کو یزید بن ہارون محمد بن عبیداور سہل بن یوسف نے عوام بن حوشب سے اور وہ مجاہد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پیغیر عیالی کو بھی الگے انبیاء کی بیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

باب ۱۸۰-الله تعالی کا قول که جولوگ یهودی ہوگئے 'ہم نے ان پر ناخن والے جانور حرام کردیئے اور گائے بکری کی چربی حرام کردیئے اور گائے بکری کی چربی حرام کردی 'آخر آیت تک 'حضرت ابن عباس گہتے ہیں که" ذی ظفر "سے شتر مرغ اور اونٹ مراد ہے اور "حوایا" کا مطلب ہے وہ آنتیں جن میں مینگئی رہتی ہے 'اور بعض کا کہنا ہے کہ "ہاد وا"کا مطلب یہود ہوگئے اور سورہ اعراف میں اس کے معنی ہیں' تو بہ کرنے والے:

۵ ۱۵ ۱ - عمرو بن خالد الیث این حبیب عطاء احضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ آپ فرماتے سے الله تعالی یہودیوں کو برباد کرے کہ جب چربی کو ان کے لئے حرام کیا گیا او اس کو برباد کرے کہ جب چربی کو ان کے لئے حرام کیا گیا او اس کو تیل کہنے گیا اور اس کو خت کیا اور اس کی قیت وصول کی اور اس کو تیل کہنے گئے اور اس طرح اسے کھایا (دوسری سند) ابو عاصم اس عبدالحمید ایز عطا احضرت جابر نی علیہ نے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

٦٨١ بَابِ قَوُلِهِ وَ لَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ.

٦٧٤٦ حَدَّنَا شَعُمَةُ عَنُ عَمْدِ اللهِ رَضِى عَنُ عَمْدِ اللهِ رَضِى عَنُ عَمْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لا اَحَدٌ اَعُيرُ مِنَ اللهِ وَلِدَلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَنُهُ قَالَ لا اَحَدٌ اَعُيرُ مِنَ اللهِ وَلِدَلِكَ حَرَّمَ اللهِ وَلِدَلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنُهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا شَيءَ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنُهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا شَيءَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٦٨٢ بَابِ قَوُلِهِ هَلُمَّ شُهَدَآءَ كُمُ لُغَةُ آهُلِ الْحِجَازِ هَلُمَّ لِلْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَ الْهَ ـُهِ

١٧٤٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا اَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا أَبُو زُرُعَةَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا اَرَاهَا النَّاسُ امَنَ مَنُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امْنَ مَنُ اللهُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امْنَتُ مِنُ قَبُلُ.

باب ۱۸۸ دالله تعالی کا قول که "مت قریب جاؤ فخش چیزوں کے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں۔

۲ ۲ کار حفص بن عمر ' شعبه 'عمرو 'ابو واکل ' حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام ظاہر و باطن کی فخش چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ تعالی سب سے زیادہ تعریف کو پند کر تاہے 'یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی تعریف فرمائی اور ہم کو بھی حکم دیا' (جیسے الحمد للہ)عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابوواکل سے اس حدیث کو سن کر کہا کہ کیا آپ نے بیہ حدیث حضرت ابن مسعود سے سنی ہے؟ توانہوں نے فرمایا ہاں!اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کاسلسلہ رسول اکرم تک پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں! بخاری کہتے ہیں کہ "و کیل" کے معنی "حفیظ" و"محیط" کے ہیں' "قبلا" سے مراد ہر قتم کاعذاب ہے"ز خرف" کے معنی بیار چیز جس کو ظاہر اطوار پر خوبصورت کہا گیا ہو 'اور" وحرث حجر "میں "حجر"کے معنی ممنوع ' حرام ' عمارت ' مادہ گھوڑی عقل کے ہیں اور "اصحاب حجر "اور "حجر" ہے مراد قوم ثمود کی بستی ہے "اور علاقہ ممنوعہ کو بھی کہتے ہیں اور خانہ کعبہ کے حطیم کو بھی "حجر" کہا جاتا ہے حطیم جمعنی محطوم کے ہے 'جس طرح کہ '' قتیل ''' مقتول'' کے معنیٰ میں ہے اور "جراليمامه" ايك مقام كانام عياايك منزل كا

باب ۱۸۲ داللہ تعالی کا قول کہ "تم اپنے گواہوں کو بلاؤ 'یالے آؤ' "بلم" اہل حجاز کا محاورہ ہے 'واحد تثنیہ اور جمع سب کے لئے بولا جاتا ہے۔

۱۷۳۷ موسی بن اسلیل 'عبدالواحد ' عماره ' ابوزرعه ' حضرت ابو بر برة سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا که اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی 'جب تک که سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا ' پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے توسب ایمان لے آئیں گے ' مگریہ وقت ایما ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا ' جبیا کہ فرمایا ' لا یَنفَعُ نَفُسًا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا ' جبیا کہ فرمایا ' لا یَنفَعُ نَفُسًا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا ' جبیا کہ فرمایا ' لا یَنفَعُ نَفُسًا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا ' جبیا کہ فرمایا ' لا یَنفَعُ نَفُسًا

1۷٤٨ حَدَّنَنِيُ اِسُحْقُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَاهَا النَّاسُ امَنُوا آجُمَعُونَ وَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَا الآيَةَ.

#### سُوُرَةُ الأَعُرَافِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ.

قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ وَّ رَيَاشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَآءِ وَ فِي غَيْرِهِ عَفَوُا كَثُرُوا وَ كَثُرَتُ آمُوَالُهُمُ الْفَتَّاحُ الْقَاضِي افْتَحُ بَيْنَنَا اقْضِ بَيْنَنَا نَتَقُنَا رَفَعُنَا انْبَحَسَتُ اِنْفَجَرَتُ مُتَبَّرٌ خُسُرَاكٌ اللَّيْ اَحْزَنُ تَأْسَ تَحْزَنُ وَ قَالَ غَيْرُهُ مَا مَنَعَكَ أنَّ لا تَسُجُدَ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَسُجُدَ يَخْصِفَان أَخَذَ الْخِصَافَ مِنُ وَّرَق الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانَ الْوَرَقَ يَخْصِفَانَ الْوَرَقَ بَعُضَةً اللَّي بَعُض سَوُاتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنُ فَرُجَيُهِمَا وَ مَتَاعٌ اِلِّي حِيُنِ هَهُنَا اِلَى الْقِيَامَةِ وَ الْحِيُنُ عِنْدَ الْعَرَب مِنُ سَاعَةٍ اللي مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهَا، الرِّيَاشُ وَ الرِّيْشُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْلْبَاسِ، قَبِيلُهُ حِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمُ، إِذَّارَكُوا اِجْتَمَعُوا وَ مَشَاقُ الإنْسَانِ وَ الدَّابَّةِ كُلُّهُمُ يُسَمِّى سُمُومًا وَاحِدُهَا سَمٌّ وَّهِيَ عَيْنَاهُ وَ مَنْحِرَاهُ وَفَمُهُ وَ أُذُنَاهُ وَ دُبُرُهُ وَإِحُلِيْلُهُ، غَوَاش مَا غُشُّوا بِه نُشُرًا مُّتَفَرِّقَةً نَكِدًاقَلِيُلا يَغُنُو يَعِيشُو حَقِينًا حَقٌّ اسْتَرُهَبُوهُمُ مِّنَ الرَّهُبَةِ تَلْقَفُ تَلُقَمُ طَآئِرُهُمُ حَظُّهُمُ طُوفَانٌ مِّنَ السِّيْلِ وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ الطَّوْفَانُ القُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشبهُ صِغَارَ الْحَلْم، عُرُوشٌ وَّ عَرِيشٌ.

۸ ۱۷۳۸ المحق عبد الرزاق معم نهام محضرت ابوہر رو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیاتہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا بچر اس حال کو دیکھ کرسب لوگ ایمان لائیں گے مگریہ وقت ایسا ہوگا مکہ جو پہلے ایمان نہیں لایا ہے 'اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پنجائے گا۔

# سورهاعراف کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ "وریشا" میں بعض قرآت "ریاشا" بھی آیاہے جس کے معنی ریشا کے ہوتے ہیں لیعنی مال "معتدین" کے معنی میں ہیں کہ اللہ تعالی ان سے محبت نہیں کرتا ،جو دعامیں حد سے برھ جاتے ہیں "عفواً" کے معنی ہیں مال کی زیادتی "فتاح" کے معنى بين ' فيصله كرنے والا ' جيسے "افتح بَيْنَنَا" مارا فيصله كر دو ' "نتقنا" کے معنی ہیں اٹھایا ہم نے"انبَحَسَتُ" کے معنی ہیں جاری ہو گئے یا پھوٹ نکلے "متبر" خمارہ پانے والے" آسی" کے معنی ہیں عُم کروں 'ان کے علاوہ دوسرے کہتے ہیں''مامنعك ان لاتسجد'' میں " لا" زائدہ ہے اور معنے ہوئے کس چیز نے سجدہ سے رو کا اور "بَعُصِفَانِ" کے معنی ہیں کہ آدم وحوانے بہشت کے پتول سے شرمگاه کوچھپایا"متاع الی حین" میں "حین" سے مراد قیامت ہے اور "ریاش وریش" کے معنی ہیں لباس" قبیلہ" سے ذات والے مراد ہیں"اِڈارَ کُوا" کے معنی ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے "مَسَامَ" اور "مشاق" کے معنی سوراخ کے ہیں 'جیسے آئکھ کان'ناک اور قبل ودبروغيره" غواش"غلاف كوكمت بيس" نشرًا" كے معنى بين متفرق "نكدًا" ك معنى قليل لعنى تھوڑا" يغنوا"ك معنى بين زند كى كرار وی "حقیق" کے معنی ہیں حق اور سیائی" استر هبوهم "رهبته کے معنى بين ان كو دراو "تلقف" كے معنى بين ان كولقمه بنائے كا "طار" کے معنی قسمت 'تقریر ''طوفان'' کے معنی ہیں بارش 'موت "قمل"جوئين" اسباط" قبائل بني اسرائيل "يعدون" حد شريعت سے برھتے تھے" تعد" کے معنی حدسے بر ھناہ "شرعا" کے معنی

بِنَآةٌ سُقِطَ كُلُّ مَنُ نَّدَمَ فَقدُ سُقِطَ فِي يَدِهِ الأَسُبَاطُ قَبَآئِلُ بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ يَعُدُونَ فِي السَّبِتِ يَتَعَدُّونَ لَهُ يُجَاوِزُونَ تَعُدُ تُجَاوِزُ شُرَّعًا شَوَارِعَ، بَثِيُسِ شَدِيْدٍ ٱخْلَدَ قَعَدَ وَ تَقَاعَسَ، سَنَسْتَكُرِجُهُم نَاتِيهِمُ مِّنُ مَّا مِنْهُمُ كَقَوُلِهِ تَعَالَى فَٱتَاهُمُ اللَّهُ مِنُ حَيُثُ لَمُ يَحْتَسِبُوُا مِنُ جَنَّةِ مِّنُ جُنُونُ فَمَرَّتُ بِهِ استَمَرَّبهَا الْحَمُلُ فَاتَمَّتُهُ يَنْزَغَنَّكَ يَسُتَخِفَّنَّكَ طِيُفٌ مُّلِمٌّ به لَمَمٌ وَ يُقَالُ طَآفَفٌ وَ هُوَ وَاحِدٌ يَّمُدُّونَهُمْ يُزَيِّنُونَ وَخِيُفَةً خَوُفًا وَّ خُفُيَةً مِّنَ الْاَخْفَآءِ وَ الْآصَالُ وَ احِدُهَا اَصِیْلٌ مَّا بَیْنَ الْعَصُرِ اِلَى الْمَغُرِبِ كَقَوُلِهِ بُكْرَةً وَّ آصِيلًا. ٦٨٣ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ. ١٧٤٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِىُ وَآثِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلُتُ أَنْتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنُ عَبُدِ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمُ وَرَفَعَةً قَالَ لا آحَدٌ آغَيَرُ مِنَ اللَّهِ فَلِلْالَكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدُّ آحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدُحَةُ مِنَ اللهِ فَلِذلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ. ٦٨٤ بَابَ قَوُلِهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ٱرِنِيُ ٱنْظُرُ اِلَّيْكَ قَالَ لَنُ تَرَانِيُ وَلَكِنِ انْظُرُ اِلِّي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَةً فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلُحَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّ خَرَّ

مُوُسٰى صَعِقًا فَلَمَّا ٱفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ

ہیں پانی کی سطح پر ظاہر "بئیس" کے معنی بہت شدید "احلدالی الارض" بیٹے گیاد ہرکی ایعنی پستی کی طرف جھک گیااور خواہش کی کہ ہمیشہ اسی جگہ رہوں گا" سنستدر جھم" کے معنی ہیں ہم ان کوان کی امن کی جگہ سے لا کیں گے، فاتا ھم اللہ من حیث لم یحتسبوا کی امن کی جگہ سے لا کیں گے، فاتا ھم اللہ من حیث لم یحتسبوا کینی اللہ تعالی کاعذاب او ھر سے آگیا، جہاں سے انہیں عذاب کاوہم و گمان بھی نہیں تھا" جنہ "کے معنی ہیں اس نے اپنے پیٹ کی مدت پوری کی "ینز غنگ" بہکائے ہے کو "طاکف" جمح اپنے پیٹ کی مدت پوری کی "ینز غنگ" بہکائے ہے کو "طاکف" جمح خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں" حیفته ""خوف" اور خفیۃ سب کے خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں" حیفته ""خوف" اور خفیۃ سب کے معنی ہیں ، بعنی خوف اور ڈر "آصال" بہتے ہے" اور خفیۃ سب کے معنی ہیں عصر سے مغرب تک کا وقت 'جسے اللہ کا قول" بکرة واصیلا"

باب ۱۸۳-الله تعالی کا قول که "آپ کهه دیجئے که میرے
رب نے فواحثات کو حرام کیاہے 'کھلے ہوں یاچھے۔
۱۹۸۹- سلیمان بن حرب 'شعبہ 'عرو بن مرہ 'ابو واکل 'حضرت
عبدالله بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ
سب سے زیادہ غیرت منداللہ کی ذات ہے ' یہی وجہ ہے کہ اس نے
بحیائی کے کاموں کوجو کھلے ہوں 'یاچھے ہوں حرام کیاہے 'اوراللہ
تعالی اپنی تعریف کوسب سے زیادہ پند کر تاہے 'ای لئے اس نے اپنی
تعریف کی ہے۔

باب ٦٨٣- الله تعالى كا قول كه جب موسى ہمارے بنائے ہوئ وقت پر آئے اور انكے رب نے ان سے باتيں كيں او انہوں نے وقت دے كه ميں تيرى انہوں نے كہااے مير رورب مجھے قوت دے كه ميں تيرى طرف د كھوں اللہ نے كہا تم د كھے نہ سكو گے اگر بہاڑ كود كھو اگر اپنى جگہ قائم رہا توشايد تو مجھے د كھے سكے توجب اللہ نے بہاڑ پر مجلى دالى (1) تو وہ مكڑ ے مكڑ سے ہو گيا اور موسى بيہوش ہو پر مجلى دالى را) تو وہ مكڑ سے موگيا اور موسى بيہوش ہو

(۱) بچلی سے مراواللہ تعالیٰ کانور ہے اس موقع پر اللہ تعالی نے بہت تھوڑی سی بچلی ظاہر فرمائی تھی، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ستر ہزار پردوں میں سے ایک درہم کی بقدر بچلی ڈالی تھی جس سے پہاڑر بیزہ ریزہ ہو گیا۔

تُبُتُ اِلَيُكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَرِنِيُ اَمُطِنِيُ.

مُنكَانُ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِيِّ عَنُ آبِيهِ الْحُدُرِيِّ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ مِّنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَطِمَ وَجُهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجُهِى قَالَ الْحُورُ فَوَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجُهِى قَالَ الْحُورُ فَوَ اللهِ إِنِي مَرَرُتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ اللهِ إِنِي مَرَرُتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ اللهِ يَنِي الْمُنْ وَعَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْحَدَيْنَى عَضَبَةٌ فَالَلَمَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْحَدَيْنَى عَضَبَةٌ فَالَلَمَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْحَدَيْنِي عَلَى الْبَشِرِ فَقُلْتُ النَّاسَ وَعَلَى مُرَدُتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ فَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

1,۷01 حَدَّنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ عَمُدِ بِنُ الْمَلِكِ عَنُ سَعِيْدِ بِنُ وَرَيْثٍ عَنُ سَعِيْدِ بِنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِ وَمَآءُ هَا شَفَآءُ الْعَيُنِ.

٦٨٦ بَابِ قَوْلِهِ قُلْ يَالِّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلْيَكُمُ جَمِيْعَا نِ الَّذِي لَهُ مُلكُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيّ اللَّهِ وَ كَلِمَاتِه وَ اللَّهِ وَ كَلِمَاتِه وَ اللَّهِ وَ كَلِمَاتِه وَ اللَّهِ وَ كَلِمَاتِه وَ

کر گریڑے 'جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے توپاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اور پہلا ایمان والا ہوں 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "ارنی" سے مراد ہے مجھے اپنے دیدار سے عزت عطاکر۔

ما المحمد بن يوسف سفیان عمرو بن يجي ارتی اکے والد حضرت ابو سعيد خدري سے روايت کرتے ہيں کہ ايک دفعہ ايک يہودي نے آخضرت علي الله کی خدمت ميں فرياد کی کہ آپ کے ايک انصاری صحابی نے مير ہمنہ پر تھیٹر مارا ہے اور نشان پڑگیا ہے 'آپ نے فرمايا صحابی کو بلاؤ' جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے تھیٹر کيوں فرمايا صحابی نے کہا کہ ميں جب اس يہودي کے پاس سے گزراتو يہ کہہ رہا تھا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے موسی عليہ السلام کو تمام انسانوں پر بھی موسی کو افضل بتايا ہے جھے غصہ آگيا' اور ميں نے اس فرمايني مارديا' آخضرت نے فرمايا کہ جھے دوسر سے انبياء پر فضيلت نہ طماني مارديا' آخضرت نے فرمايا کہ جھے دوسر سے انبياء پر فضيلت نہ دو کی موسی کو انسانوں پر بھی موسی کو افضل بتايا ہے جھے دوسر سے انبياء پر فضيلت نہ علی گے اور پھر سب ميہوش ہو جائيں گے اور پھر سب بيہوش ہو جائيں گے دور پوش کہ سکنا کہ دہ جھے سے پہلے ہوش ميں آئے يائے ہوش بيں نہيں ہو ہے۔

باب ١٨٥- الله تعالى كا قول "المن والسلوى" يعنى ترنجبين اور بيرين-

ا ۱۵۵ مسلم 'شعبہ 'عبد الملک 'عمرو بن حریث 'حضرت سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت سے سناکہ کھنمی مَنّ کی قتم ہے (خودروہے)اوراس کاپانی آنکھ کیلئے فائدہ مند ہے۔

باب ۲۸۲ ۔ اللہ تعالی کا قول کہ "اے لوگو! میں تمہاری سب
کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہوں 'اس اللہ کی طرف ہے
جس کی حکومت زمین اور آسان میں ہے اسکے سواکوئی معبود
نہیں 'وہی زندہ کر تاہے 'وہی مار تاہے تم ایمان لاؤ 'اللہ پراور
اس کے رسول پر جوامی ہیں اور اللہ اور اس کی باتوں پر یقین

اتَّبِعُوٰهُ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ.

١٧٥٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ مُوسَى بُنُ هَارُوُنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبُرِ قَالَ حَدَّثَنِيُّ بُسُرُ بُنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوُلانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا اللَّرُدَآءِ يَقُولُ كَانَتُ بَيْنَ اَبِيُ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَاغُضَبَ أَبُو بَكُرٍ عُمَرَ فَانُصَرَفَ عَنُه عُمَرُ مُغْضِبًا فَإَتَّبَعَهُ آبُوبَكُرٍ يَسُأَلُهُ آنُ يَّسُتَغُفِرَ لَهُ فَلَمُ يَفُعَلُ حَتَّى اَعُلَقَ بَابَةً فِي وَجُهِهِ فَاقْبَلَ اَبُو بَكْرٍ اِلِّي رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَآءِ وَ نَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمُ هَذَا فَقَدُ غَامَرَ قَالَ وَ نَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَٱقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبُرَ قَالَ أَبُو الدَّرُدَآءِ وَ غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَعَلَ أَبُو بَكْرِ يَّقُولُ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لانَاكُنُتُ اَظُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ ٱنْتُمُ تَارِكُوُا لِيُ صَاحِبِيُ هَلُ اَنْتُمُ تَارِكُوُا لِيُ صَاحِبِيُ اِنِّيُ قُلُتُ يَأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيُ رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُ حِمِيْعًا فَقُلْتُمُ كَذَبُتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقُتَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ غَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ.

٦٨٧ بَابِ قَوُلِهِ وَقُولُو حِطَّةٌ.

١٧٥٣ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَبَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَسَلَّمَ قِيْلَ لَبَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

رکھتے ہیں'اس کی اطاعت کرو تاکہ تم سیدھاراستہ یاؤ۔

۱۷۵۲ عبدالله مسليمان بن عبدالرحلن موسى بن بارون وليد بن مسلم ، عبدالله بن العلاء بن زبر ، بسر بن عبيد الله ، ابوادريس خولاني ، حضرت ابودرداء مسے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بكر اور حضرت عمر ك درميان لزائى موئى و حضرت ابو بکرٹ نے حضرت عرار عصد کیا او حضرت عمران کے پاس سے چل دیئے مگر حضرت ابو بکڑ بھی چیچیے ہوئے اور معافی چاہی 'مگر حضرت عرِ نے معاف نہیں کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ابو بکر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔حضرت ابودر داء کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے' تو آل حفرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آرہے ہیں 'پھر حضرت عمر بھی آئے اور تمام قصہ بیان کیا اور نادم ہوئے 'آنخضرت علی نے فرمایا کہ تم نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اور رسول اللہ عظی کھ عصہ ہوئے حضرت ابو بكر في كها كارسول الله! خداكي قتم إيس بي قصور وار مول أ آنخضرت علی کے فرمایا میرے ایسے صحابی کو مجھ سے الگ کر دینا چاہتے ہو' آپ نے بیہ بات دود فعہ فرمائی' پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں نے یہ کہا تھاکہ یاایھا الناس انی رسول اللہ الیکم حمیعًا الخ (یعنی اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کارسول بن کر آیا ہوں) تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا اور صرف ایک ابو بکر متھ 'جنہوں نے میری تصدیق کی تھی ابوعبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لڑ کر پہلے معافی جا ہتا ہے'اس نے نیکی کرنے میں سبقت کی۔

باب ١٨٧- الله تعالى كا قول كه "بهم كو معاف كرد يجئ" ١٤٥٣ ـ الحق عبد الرزاق معمر بهام بن مديه ، حضرت الوهر بره سه روايت كرتے بين انہوں نے بيان كيا كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا كه الله نے بنى اسرائيل كو حكم ديا تھا كه تم بيت المقدس كے دروازه ميں عاجزى كے ساتھ حلة كہتے ہوئے داخل ہو، توہم تمہارے

وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغُفِرُلَكُمُ خَطَايَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزُحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ وَقَالُو حَبَّةٌ فِيُ شَعْرَةٍ.

٦٨٨ بَاب قَولِه خُذِ الْعَفُو وَ اُمُرُ
 بِالْعُرُفِ وَاَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ الْعُرُفُ
 الْمَعُرُوفُ.

١٧٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصُنِ بُن حُذَّيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابن آجِيهِ الحُرّ بُن قَيْس وَّ كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدُنِيُهِمُ عُمَرُ وَ كَانَ الْقُرَّآءُ اَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَ مُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ أَخِيهِ يَا بُنَ أَخِي لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هذا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنُ لِي عَلَيُهِ قَالَ سَأَسُتَاذِنُ لَكَ عَلَيُهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاس فَاسُتَاذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابُنَ الْخَطَّابِ فَوَ اللَّهِ مَا تُعُطِيْنَا الْحَزُلُ وَلَا تَحُكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِه فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفُوَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَ آعُرِضُ عَنِ الْحَهِلِيُنَ وَ إِنَّ هَٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيُنَ وَ اللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. ٥ ١٧٥ ـ حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيُرِ خُذِ الْعَفُوَ وَٱمُرُ بِالْعُرُفِ قَالَ مَا ٱنُزَلَ اللَّهُ الا فِيُ آخُلاق النَّاسِ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَّادٍ حَدَّثْنَا أَبُوُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گناہ معاف کر دیں گے 'گربنی اسر ائیل نے اس حکم کو نہیں مانا اور زمین پر گھٹے ہوئے داخل ہوئے اور طۃ کی جگہ "حبۃ فی شعرہ" لینی اناح کادانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

باب ۱۸۸-الله تعالی کا قول که "اے رسول عفو کو اختیار کرو اور اچھی باتوں کا تھم دو اور جاہلوں سے چیثم پوشی کرو "عرف" کے معنی ہیں"معروف" یعنی اچھاکام۔

۵۵۴ ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' عبید الله بن عبدالله بن عتبه حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ اپنے بھیتبے حربن قیس کے پاس آئے ' حربن فیس ان لوگول میں سے تھے جو حضرت عمرٌ کے مقرب تھے' حفرت عمرٌ کی عادت تھی کہ وہ مقرب اس کو بناتے تھے 'جو عالم اور قاری ہو تا'غرض ایسے ہی لوگ ان کی مجلس میں شامل ہوتے تھے' کوڑھے 'جوان کی کوئی پابندی نہ تھی 'عینیہ بن حصن نے اپنے بھتیج سے کہاکہ تہاری توحفرت عمرتک رسائی ہے 'ذرامجھے بھی ان کے یاس لے چلو' حربن قیس نے کہااچھامیں اجازت طلب کرتا ہوں' آخر حرنے عیینہ کیلئے اجازت حاصل کرلی عیینہ جب حفزت عمر کے یاس گئے ' تو کمنے لگے کہ اے خطاب کے بیٹے!نہ تو تم انساف کرتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ کچھ سخادت سے پیش آتے ہو 'حضرت عمر ّ یہ سن كر غصه موے اور قريب تھاكه اسے مارين اس وقت حرنے كہا۔ ا امير المومنين! الله تعالى نے اپنے پغيمر عظي سے فرمايا ہے كه "تُحَذِ العَفُوَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَآعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ" اور بيتُك بير مجى جاہلوں سے ہے ، حضرت ابن عباس كابيان ہے كه جس وقت حرنے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عمرٌ خاموش ہو گئے۔

2021 کی وکیج 'ہشام 'عروہ 'عبداللّٰہ بن زبیرٌ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ اللّٰہ تعالی نے اس آیت کو ( یعن حدا العفو اللّٰخ) اخلاق انسانی کیلئے نازل فرمایا ہے 'عبداللّٰہ بن براء کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث ابو اسامہ نے روایت کی اور کہا کہ ہشام نے اپنے والد سے اور وہ ابن زبیرٌ کے ذریعہ کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالی نے اپنے نبی کواور تمام انسانوں کو درستی اخلاق کے لئے 'عفو کو اضیار کرنے کا محم دیا ہے

یا پچھاس قشم کی کوئی اور بات فرمائی۔

### سورهانفال کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٨٩- الله تعالى كا قول كه اك رسول آب سے مال غنيمت كے متعلق بوچھے ہيں "آپ كهه د بيجے كه مال غنيمت (كى تقسيم) الله اور رسول كے ہاتھ ہے اور تم الله سے ڈر واور آپس ميں صلح كروابن عباس كہتے ہيں كه انفال سے لوك كا مال مراد ہے 'قادہ كہتے ہيں "دِيْحكُمْ" سے لڑائى مراد ہے معنی عطيه۔

1421 - محمد بن عبدالرجیم 'سعید بن سلیمان 'مشیم 'ابوبشر' حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سورت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی "شوکة" کے معنی تیز دہارا "مُرُدِفِینَ" غول کے غول ' فوج در فوج "رَدَّفَنی" اور "اُرُدَفَنی" میرے بعد آیا" ذو فوا" عذاب کو چھو"فیر کمه" کے معنی ہیں جمح کرے اس کو "شرد"کا مطلب جدا کر دے" جنحوا" کے معنی ہیں کم طلب کریں۔"یشعن" کے معنی ہیں 'غالب ہوں' جاہد کہتے ہیں کہ طلب کریں۔"یشعن" کے معنی ہیں کہ خیف ہیں کہ خیف قید کرلیں ' محبوس سیٹی بجانا اور "لیشتوك" کے معنی ہیں کہ خیف قید کرلیں ' محبوس کرلیں۔

باب ۱۹۰-الله تعالی کا قول که "الله کے نزدیک حیوانوں سے بھی وہ لوگ برے ہیں اور عقل بھی وہ لوگ برے ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔

2021۔ محد بن یوسف ور قاء ابن ابی تجیم عجابہ حضرت ابن عباس فی اس کے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت اِلَّ شَرَّالدُّو ابِ عِنْدَ اللَّهِ الْحُ كُواللهُ تعالىٰ نے بی عبدالدار كے ایک گروہ كے حق میں اتار ااور مراداس سے بدكر دار لوگ ہیں۔

أَنُ يَّانُحُذَ الْعَفُو مِنُ أَخُلاقِ النَّاسِ أَوُ كَمَاقَالَ.

#### سُورَةُ الأَنْفَالِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٦٨٩ بَابُ قَوُلِهِ يَسُأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ بَكُنُ اللهُ وَ قُلِ اللَّهُ وَ قُلِ اللَّهُ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اصلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ الأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ رِيُحُكُمُ الْحَرُبُ يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ.

٦٧٥٦ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنَ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَخُبَرَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرِنَا آبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ شُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتُ فِي بَدُرٍ الشَّوكَةُ الْحَدُّ مُرُدِفِيْنَ فَوُجًا بَعُدَ فَوْجٍ رَدَّفَنِي وَ اَرُدَفَنِي الْحَدُّ مُرُدِفِيْنَ فَوُجًا بَعُدَ فَوْجٍ رَدَّفَنِي وَ اَرُدَفَنِي جَآءَ بَعُدِي ذُوقُوا بَاشِرُو أَو جَرِبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمَةً يَحْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِقُ هَذَا مِن اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٩٠ بَابِ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ
 الصُّمُّ الْبُكمُ الَّذِيْنَ لَا يَعُقِلُونَ.

١٧٥٧\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُبُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُبُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا وَرُفَآءُ عَنِ ابُنِ ابِي نَجِيْحِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابِنُ عَبَّاسٍ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْذِينَ لَا يَعُقِلُونَ قَالَ هُمُ نَفَرٌ مِّنُ بَنِي

عَبُدِ الدَّارِ.

رَ ٦٩١ بَابِ قُولِه يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَمْءِ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَمْءِ وَ اَنَّةً الِيهِ تُحْشَرُونَ السَّرَجِيْبُوا اَجِيْبُوا لِمَا يُحْيِيكُمُ يُصُلِحُكُمُ.

١٧٥٨ حَدَّنَا رَسُحْقُ اَخْبَرَنَا رَوُحْ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ سَمِعُتُ حَفُصَ بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي سَعِيٰدِ بُنِ الْمُعَلِّى قَالَ كَنُتُ أَصَلِى قَمَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى فَلَمُ اتِه حَتَّى صَلَّيٰتُ ثُمَّ اَتَيُتُهُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ اَنُ تَأْتِي اَلَمُ يَقُلُ اللهُ يَاتُّهُ اللّهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى فَلَمُ اتِه حَتَّى صَلَّى اللهُ يَاتُّهُ اللّهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى فَلَمُ اللهُ يَاتُّهُ اللّهِ وَلَا مَمْوا استَجِيبُوا لِللهِ وَ لِللّهِ وَلَا شُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ فَذَكُوتُ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ فَذَكُوتُ لَهُ اللهِ وَقَالَ مُعَاذَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنُ خُبَيْبٍ سَمِعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ فَذَكُوتُ لَهُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُوجَ فَذَكُوتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُوجَ فَذَكُوتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُوجَ فَذَكُوتُ لَهُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُوجَ فَذَكُوتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُوجَ الْمَنَانِي . حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُولَ مِنْ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْانِيُ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْلَولَ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنْ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ الله

٦٩٢ بَابِ قُولِهِ وَ اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنُ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أوِ الْتَيْنَا بَعَذَابٍ الِيُمِ قَالَ ابُنُ عُينُنَةً مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي الْقُرُانِ إِلَّا عَذَابًا وَ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ مِنُ الْغَيْثَ مِنُ الْغَيْثَ مِنُ الْغَيْثَ مِنُ بَعُد مَا قَنَطُوا.

باب ٢٩١- الله تعالى كا قول كه "ا ايمان والو! الله اور رسول كى طرف آؤ ، جب وه تمهيس تمهارى اصلاح كے لئے بلائيں ، اور جان لوكه الله ، آدمى اور اس كے دل كے در ميان حائل هو تا ہے اور بيتك تم سب اى كى طرف جمع كئے جاؤ گے "اِسْتَجِيبوا" كے معنی قبول كرو" يُحيين كم "تم كوزنده كرے "يصلحكم" تمهارى اصلاح كرے۔

۱۵۵۱۔ الحق روح بن عبادہ شعبہ خبیب بن عبدالر حلن حفص بن عاصم ، حفرت ابوسعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں ایک مرتبہ نمازادا کر رہاتھا کہ آنخفرت علی میر یاس سے گزرے اور مجھ کو پکارا ہیں بدستور نماز پڑھتارہا ، فارغ ہو کر ہیں خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں آگیا آپ ئے فرمایا کہ میں خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں آگیا آپ ئے فرمایا کہ تم کو میر بیاں آنے ہے کس چیز نے روکا ؟ کیااللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ''آیائیکا الّذین امنوا استَجیبُوا لِلّٰهِ ولِلرَّسُول اِذَا دَعَامُحُمُ ''تم کو معلوم نہیں نے مکہ جس وقت تم کورسول اللہ علی کا یہ ارشاد تو تم فور آان کا حکم قبول کرو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجد سے نگلے میں تم کوایک عدہ سورت بناؤں گا ، جب آپ مجد سے باہر حان کے تو میں نے عرض کیا اور یاد دلایا تو آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمد ہے اور اس کو ''سبع مثانی '' بھی کہا جا تا ہے۔ ایک دوسری سند میں حضرت ابوسعید کانام بھی اس حدیث کے سامعین میں ماتا ہے۔

باب ۱۹۲-الله تعالى كا قول كه (كافرول نے كہا) اے الله اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہم پر آسانوں سے پھر برسایا ، ہمیں سخت عذاب دے 'ابن عیدنہ کہتے ہیں كہ الله تعالى نے قرآن شریف میں "مطر" سے عذاب ہی مراد لیا ہے "غیث" كے معنی باران رحمت كے ہیں 'جیسا كہ عرب کہتے ہیں اور اس آیت میں بھی ہے 'وَیُنَّزِلُ الْغَیْثَ مِنُ بَعُدِ مَاقنطہ ا۔

١٧٥٩ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدُ اللهِ ابْنُ مَعَاذٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيُدِ هُوَ ابْنَ كُرُدِيُدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ انَسَ هُوَ ابْنَ كُرُدِيُدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ آبُو جَهُلٍ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنَ عِبُدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ اللَّهُ السَّمَآءِ أَوِ اتُتِنَا بِعَذَابٍ اليُمٍ فَنَزَلَتُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَ الْتَتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللهُ يُعَذِّبَهُمُ وَ هُمُ يَستَغُفِرُونَ وَمَا لَهُمُ اللهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهُ الْحَرَامِ اللهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَهُ وَهُم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمُلْودَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُسْتِعِيدِ الْحَمَامِ الْمُلْعِلَى الْعَلَامِ اللهُ الْمَلَدِي الْمُعَالَى اللهُ الْمُسْتِعِيدُ الْمُسْتِهُ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدُ الْمُسْتِعِيدِ الْمُعْتِيمُ الْمُونَ عَنِ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَامِ اللّهُ الْمُسْتِعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِهِ الْمُسْتَعِيدُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُعْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيْ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْ

٦٩٣ بَابِ قُولِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَٱنْتَ فِيُهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ .

الله بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهُلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنَ عِبُدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ الْحَقُّ الْتَبَنَا بِعَدَابٍ اللهِ فَنَزَلَتُ وَمَا كَانَ الله لَيُعَذِبَهُمُ وَ هُمُ وَانْتَ فِيهُمْ وَ مَا كَانَ الله لَيُعَذِبَهُمُ وَ هُمُ وَانْتَ فِيهُمْ وَ مَا كَانَ الله مُعَذِبَهُمُ وَ هُمُ الله يَعْذِبُهُمُ الله يَعْذِبُهُمُ الله مُعَذِبَهُمُ الله يَعْذِبُهُمُ الله مُعَذِبَهُمُ الله وَهُمُ يَصُدُّونَ وَمَا كَانَ لَهُمُ الله مُعَذِبَهُمُ الله مُعَذِبَهُمُ الله مُعَذِبَهُمُ الله وَهُمُ يَصُدُّونَ وَمَا كَانَ لَهُمُ الله الْحَرَامِ الآيةَ .

٦٩٤ بَاب قَوُلِهِ وَقَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لا تَكُوُنُ فِتُنَةً.

1۷٦١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا حَيُوةً عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا حَيُوةً عَنُ بَكْرِ بُنِ عَمْرَ اللهِ عَنُ بُكِيْرٍ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللَّ عَمْرِ اللَّهُ فَى كَتَابِهِ وَ إِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَ إِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَ إِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ

1209۔ احمد عبید اللہ بن معاذ معاذ بن معاذ شعبہ عبدالحمید بن کردید صاحب الزیادی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں آن انہوں نے بیان کیا کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگریہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسانوں سے پھر برسا 'یا ہمیں در د تاک عذاب دے 'تواس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی 'وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیعَذِیْهُمُ اللّٰ بِعِنَ اللّٰه انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ کہ آپان میں موجود ہیں 'اور اللہ عذاب نہیں دے گا اس لئے کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں 'اور اللہ مشر کوں کو عذاب کیوں نہ دے کہ وہ تولوگوں کو مجدح ام سے روکتے رہتے ہیں۔

باب ۲۹۳ الله تعالی کا قول که الله تعالی انہیں عذاب نہیں ویگاجب تک که آپ ان میں ہیں اور الله انہیں عذاب نہیں کرے گاکہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔

۱۷۱۰ محر بن نفر عبیداللہ بن معاذ ان کے والد شعبہ عبدالحمید صاحب الزیادی محضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے جس وقت یہ کہا کہ اے اللہ اگر قر آن تیراسچا کلام ہے اور تیری طرف ہے ہے اور ہم جبطلاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر آسان سے بھر برسادے ایا کوئی براور دناک عذاب ہم پر بھیج دے تواس وقت نیہ آیت نازل ہوئی کہ "اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں کرے گاس لئے کہ آپ ان میں رہے ہیں اور اللہ انہیں عذاب عذاب نہیں کرے گا کہ وہ بخش مانکتے ہیں اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ کرے عالا نکہ وہ لوگوں کو مجد حرام سے روکتے ہیں۔ باب سم ۲۹۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ ان سے لڑتے رہو کشی کہ باب سے بین نہر ہے اور دین خالص اللہ کا ہو جاوے۔

۱۷۱۱۔ حسن بن عبدالعزیز عبداللہ بن کی یٰ حیوۃ ' کمر بن عمر بکیر ' نافع ' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ حضرت علیؓ اورامیر معاویۃ گڑرہے ہیں 'کیاتم نے اللہ کایہ فرمان نہیں سناکہ جب مسلمانوں کے دوگروہ کڑ پڑیں ' توان میں صلح کرادو' اوراگر

الْمُؤُمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا اللي اخِرِ الآيَةِ فَمَا يَمُنَعُكَ اَنْ لَّا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِيُ أَغْتَرُّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ آحَبُّ الِمَّيِّ مَنُ آنُ أَغْتَرُ بهٰذِهِ الآيَةِ الَّتِيُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُّتَعَمِّدًا إلى احِرِهَا قَالَ فَاِلَّ اللَّهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُوُنَ فِتَنَةٌ قَالَ ابُنُ عُمَرَ قَدُ فَعَلْنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْإِسُلامُ قَلِيُلا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَ إِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الإسُلامُ فَلَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فَلَمَّا رَاىَ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيُمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوُلُكَ فِي عَلِيِّ وَّ عُثْمَانَ؟ قَالَ ابُنُ عُمَرَ مَا قَوُلِيُ فِي عَلِيٍّ وعُثْمَانَ اَمَّا عُثُمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدُ عَفَا عَنُهُ فَكُرِهُتُمُ اَنُ يَّعُفُو عَنُهُ وَ اَمَّا عَلِيٌّ فَابُنُ عَمّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَتَنُهُ وَّ أَشَارَ بِيَدِه وَ هَذِهِ بَيْتُهُ أَوُ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوُنَ . ١٧٦٢\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّئَنَا بَيَالًا أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوُ اِلْيُنَا ابُنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُٰلٌ كَيُفَ تَرْى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَ هَلُ تَدُرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّحُولُ عَلَيْهِمُ فِتُنَةٌ وَّلَيْسَ كَقِتَالِكُمُ عَلَى الْمُلْكِ.

٦٩٥ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَكُنُ مَّنِكُمُ مِنْكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مِائَةٌ يَّغُلِبُوا اللَّهُا مِّنَ الَّذِيْنَ اللهِ يُنَ

وہ نہ مانیں تولڑ کرا نہیں درست کر دو' تو پھر آپ کو کون چیز مانع ہے' جو آپ خاموش ہیں؟ میں نے کہاکہ اے بھائی کے بیٹے اگر میں اس تھم کی تاویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو پیہ مجھ کواچھا لگتاہے ' اس بات سے کہ میں وَمَنُ يَقْتُلُ مَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تاویل کروں 'تو پھراس نے کہاکہ اچھا آپاس آیت کو کیا کریں گے کہ وَ قَاتِلُو هُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِئُنَهُ الْخُ مِينَ فِي كَهاواه بيه جنك توجم آتخضرت عَلَيْكَةً کے زمانہ میں کر چکے ہیں 'اور جو شخص فتنہ اٹھا تاتھا' ہم اے مار ڈالتے تھے یا قید کر دیتے تھے 'یہاں تک کہ اسلام کپیل گیاور مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئ 'اب اس آیت والا فتنه کہاں باقی ہے؟ جب اس آدی نے میری رائے کو اپنے موافق میں نہیں پایا تو حضرت علی و حضرت عثمان کے متعلق کہنے لگاکہ یہ تواحدے بھاگ گئے تھے '(۱) ان کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت عثان کو الله تعالیٰ نے معافیٰ دے دی 'مگرتم ان کے معاف کئے جانے کو برا سمجصتے ہو'رہ گئے حضرت علی تووہ دامادر سول اور آپ کے بچازاد بھائی ہیں' راوی کا بیان ہے کہ اتنا کہہ کر حضرت ابن عمر ؓ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھوان کا توبیہ مکان سامنے موجود ہے۔ ۶۲ ۱۲ احمد بن یونس ' زہیر ' بیان بن بشر ' سبرہ بن عبدالرحمٰن ' حضرت سعیدین جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ا یک مرتبہ مارے پاس عبداللہ بن عمر آئے ' توایک آدمی نے کہا دیکھئے 'یہ فتنہ اور فساد ہو رہاہے 'آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابن عمرٌ نے جواب دیا کہ تم کیا جانو فتنہ کس کو کہتے ہیں' فتنہ تو مشر کوں کا تھااور آ تخضرت اُن ہے لڑتے تھے 'اور ان کا جنگ کرنا تم لوگوں کاسانہیں تھا کہ جو حصول ملک کی خاطر ہو بلکہ صرف دین کیلئے

باب ۱۹۵-اللہ تعالی کا قول کہ اے نبی! مسلمانوں کو کا فروں سے لڑنے کی ترغیب دلائے 'اگرتم بیس ثابت قدم ہوگئے تو تم دوسو (کا فروں) پر غالب رہو گے 'اور اگرتم سو ثابت قدم ہوگئے کہ وہ گئے اور ایک ہزار کا فروں پر غالب رہو گے 'اس لئے کہ وہ

<sup>(</sup>۱) بظاہریہ سوال کرنے والا شخص خارجی تھاجو حصرات ختنین (عثمان وعلیٰ) کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے تھے۔

كافرسمجھ بوجھ نہيں رکھتے۔

الا ۱۵ ا علی بن عبدالله 'سفیان' عمر و 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہوئی کہ اگر ہیں مسلمان ہوں صبر کرنے والے تو دوسو کا فروں سے نہ بھا گیں 'تو پھراس وقت سے بات لازم کر دی گئی کہ اگر ایک ہو تو دس کے مقابلہ سے بھا گے نہیں 'سفیان نے کئی مر تبہ سے بھی کہا 'کہ اگر ہیں مسلمان ہوں تو دوسو کا فروں سے نہ بھا گیں 'پھر اس کے بعد سے آیت اتری کہ "اللہ نے کافروں سے نہ بھا گیں 'پھر اس کے بعد سے آیت اتری کہ "اللہ نے اب تمہارے لئے تخفیف کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تم اب کس قدر کمزور ہوگئے ہو لہذا ہے کہا گیا ہے کہ سودوسوسے نہ بھا گیں 'سفیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شہر مہ کو فہ کے قاضی سے 'کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ امر بالعروف اور نہی عن المنگر میں بھی یہی تھم پیا جاتا خیال ہے کہ امر بالعروف اور نہی عن المنگر میں بھی یہی تھم پیا جاتا

باب ۲۹۲-الله تعالی کا قول که اب الله نے تم پر تخفیف کر دی اور جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمروری پیدا ہو گئ ہے 'وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ تك۔

۳ کا کا۔ یُجی بن عبداللہ سلمی عبداللہ بن مبارک ، جریر بن حازم ، زبیر بن حزیت ، عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والے ہوں گے تو دو سو (کافروں) پر غالب آ جائیں گے ، تو مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری ہوئی کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھا گے ، تو اللہ نے آیت تخفیف نازل فرمائی ، یعنی الان خفیف نازل فرمائی ، یعنی اللہ عنہ کم فروری پیداہو گئے ہاب اللہ نے آسانی کردی ہے اور جان لیا کہ تم میں کمزوری پیداہو گئے ہے ، تو اللہ نے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر قالب آ جائیں گے ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تخفیف سے عالب آ جائیں گے ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تخفیف سے مسلمانوں کے استقلال میں بھی فرق آ گیا۔

كَفَرُوا بِٱنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ.

مُنْ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتُ اِنُ يَعْبَاسٍ لَمَّا نَزَلَتُ اِنُ يَحْنُ مِنْكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِاتَتَيْنِ فَكُرَبَ عَلَيْهِمُ اَنُ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِّنُ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَمَرَّةٍ اَنُ لَا يَفِرَّ عِشُرُونَ مِنُ مِاتَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتِ اللهٰ خَفَقَ الله عَنْكُمُ الآيَةَ مِنْ مِّاتَتِينِ زَادَ سُفْيَانُ مَنْ مَاتَتِينِ زَادَ سُفْيَانُ مَنَ مَاتَيْنِ زَادَ سُفْيَانُ مَنْ مَا اللهُ عَنْكُمُ الآيَة يَنُ مَاتَيْنِ زَادَ سُفْيَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَى الْقِتَالِ اِن يَكُنُ مِنْكُمُ عَشُرُونَ صَابِرُونَ قَالَ سُفْيَانُ اللهُ عَنْكُمُ المَعْرُونِ وَقَالَ اللهُ عَنْكُمُ المَعْرُونِ وَقَالَ اللهُ عَنْكُمُ المَعْرُونِ وَقَالَ اللهُ مَنْكُونَ مَنْلُ هَذَا.

٦٩٦ بَأَبِ قَوُلِهِ ٱلثَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنُكُمُ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَنُكُمُ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَنُكُمُ وَ اللَّهُ عَلِمَ النَّ فَيُكُمُ ضَعُفًا الآيَةَ اللَّي قَوُلِهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ .

١٧٦٤ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ السُّلَمِيُّ الْحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا جَرِيُرُبُنُ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّبَيْرُ ابْنُ خَرِيْتٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ يَحْرَمُةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ إِنْ يَحْنُ مِنْكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِاثَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ حِينَ يَغُلِبُوا مِاثَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ حِينَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنُكُمُ وَاحِدٌ مِن عَشَرَةٍ فَحَآءَ التَّخْفِيفُ فَقَالَ الآنَ خَفَقَ اللهُ عَنْكُمُ مِاثَةً صَابِرَةً اللهُ عَنُكُمُ مِاثَةً صَابِرَةً لَيْكُوا مِائِتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَفَ اللهُ عَنُكُمُ مِاثَةً صَابِرَةً لَيْكُوا مِائِتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَفَ اللهُ عَنُكُمُ مِائَةً صَابِرَةً لِيَا لِيَالِهُ عَنُهُمُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرِ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرِ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مِنَ الْعَبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مِنَ الْعَبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مَنَ الْعَبُرِ فَا عَنُهُمُ مَنَ الْعَبُرِ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مَنَ الْعَبُونَ عَلَى اللهُ عَنُهُمُ مَنَ الْعَبُرِ مَا خُفِقَ عَنُهُمُ مَنَ الْعَالَةُ مَنْ الْتُهُ عَنُهُمُ مِنَ الصَّبُرِةُ وَلَا فَلَوْلَ عَلَى الْمُعَلِّيْ مَا خُفِقَ فَى عَنُهُمُ مَنَ الْعَبْرِ مَا خُفِقِفَ عَنُهُمُ مَنِ الْقَالَ فَلَا عَلَى الْمُسْتِورَ مَا خُفِقِفَ عَنُهُمُ مَنَ الْعَلَمُ مِنَ الْعَبْرِ مَا خُفِقَ فَا عَنْهُمُ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ مَنَا الْعَلَامُ عَلَيْهُمُ مَنَ الْعَلَامُ عَنْهُمُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ مَنَا اللّهُ عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ مِنَا الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَنْهُمُ مُ اللّهُ عَنْهُمُ مِنَ الْعُلْمُ عَنْهُمُ الْعَلْمُ مِنَ الْعَلْمِ مَا عَلَيْكُولُ مَا مُعَلِّمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعُمْ عَلْمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعِ

الحمد لله كه الهارهوان پاره ختم هوا

# انیسویں پارہ! بم<sub>اللہ الرحان الرحیم</sub> سورہ برات کی تفسیر!

"وليجه"كمي چيز كودوسرى چيز مين داخل كرنا"الشقة" سے مرادسفر ہے۔ "حبال" کے معنی فساد اور موت دونوں کے آتے ہیں۔ "ولاتفتني" مت جمر ک مجم کو "کرها و کرها" لین زبردسی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے "مدخلا" داخل ہونے کی جگہ "یحمحون" دوڑتے جائیں "مئو تفکات" وہ بستیال جو عذاب سے الث دی گئیں "اهوی" گڑھے میں د ھکیل دیا "عدن" بمیشہ کی جگہ لینی جنت جے بہشت بھی کہتے ہیں 'معدن اس سے نکلاہے عرب کا منقولہ ہے"معدن صدق"جہاں صرق پیدا ہوتا ہے معدن سے نبت سے مراد لیتے ہیں "خوالف" خالف کی جمع ہے جس کے معنی بیں بیچیے بیٹھنے والا "یخلفه فی الغابرین" اس سے نکاا ہے لین چھوڑ دیا اسے چھپے رہنے والوں میں اور اگر خوالف کو خالفہ کی جمع مان لیا جائے تواس سے مراد عور تیں ہول گی" بحیرات" فائدے 'نیکیاں' بھلائیاں 'اس کا واحد" خیرہ" آتا ہے"مرجؤن"مہلت دیئے گئے جيے "موحرون" تاخير ميں ڈالے گئے ملتوی کئے گئے "الشفا" كے معنی هفیر کے ہیں تعنی کنارہ "حرف" نالیاں "ھار" گرنے والی ' تھورت البئر اور "انھارت" اس سے نکلا ہے لینی کنوال گر گیا "لأواه" مرم دل مونا 'خوف خداس ڈرنے والا 'آه وزاري كرنے والا بیے شاعر کہتاہے \_

رات کواٹھ کرجب میں اپنی او نٹنی کتا ہوں تووہ غمز دہ مر دوں کی آہ کرتی ہے

باب ١٩٧٤ الله تعالی کا قول که جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا تھا 'اب ان کو الله و رسول کی طرف سے صاف جواب دے دو'ابن عباس کہتے ہیں که ''اذن سہ ہے'' کہ کسی کی بات سن کر اسے سیا جان لے ''نُطَهّرُهُمُ وَ

## انيسويں پاره بسم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم سُوُرةُ بَرَآءَةً

وَلِيُحَة كُلَّ شَيْءٍ ٱدُخَلَتَهٗ فِيُ شَيْءٍ الشَّقُّةُ السَّفُرُ خَبَالُ الْفَسَادُ وَ الْخَبَالُ الْمَوْتُ وَ لا تَفْتَنَّىٰ لَا تُوَبَّخُنِي كَرُهًا وَّ كُرُهًا وَّاحِدٌ مُّدَّعَلاَ يَّدُ خُلُونَ فِيُهِ يَجُمَحُونَ يُسُرِعُونَ وَ المُؤْتَفِكَاتِ اِئْتَفَكتِ اِنْقَلَبَتُ بِهَا الأَرْضَ آهُواى اَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ عَدُن خُلْدٍ عَدَّنْتُ بارُض أَى أَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعُدَلًا وَّيُقَالُ فِي مَعُدِن صِدُق فِي مَنْبَتِ صِدُق الْخَوَالِفُ الْحَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعُدِي وَ مِنْهُ يَخُلُفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ وَ يَجُوزُ أَنُ يَكُونَ النِّسَآءُ مِنَ الْحَالِفَةِ وَ إِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمُ يُوْجَدُ عَلَى تَقُدِير جَمُعِه اللا حَرُفَان فَارسٌ وَّ فَوَارِسُ وَ هَالِكُ وَ هَوَالِكُ الْخَيْرَاتُ وَاجِدُهَا خَيْرَةٌ وَّهِيَ الْفَوَاضِلُ مُرْجَؤُونَ مُوَجَّرُونَ الشَّفَا شَفِيُرٌ وَّ هُوَ حَدُّهُ وَ الْجُرُفُ مَا تَجَرُّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ هَارِ هَآئِرُ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبِئْرُ إِذَا انْهَدَمَتُ فِي انْهَارَ مِثْلَةً لَاَوَّاهُ شَفَقًا وَّ فَرُقًا وَّ قَالَ

إِذَا مَا قُمُتُ اَرُحَلُهَا بِلَيُلٍ تَاوَّهُ اهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِيْنِ.

٦٩٧ بَاب قَوُلِه بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الطَّاعَةُ وَ الإِخُلَاصُ لَا يُؤُتُّونَ الزَّكُوةَ لَا يَشُهَدُونَ الزَّكُوةَ لَا يَشُهَدُونَ اللَّهُ يُضَاهِئُونَ يَشَهُونَ .

١٧٦٥ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ
 آبِي اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ الحِرُ ايَةٍ
 نَّزَلَتُ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ
 وَاحِرُ سُورَةٍ نَّزَلَتُ بَرَآءَةٌ.

٦٩٨ بَابِ قُولِهِ فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّاعُلَمُوا اللَّكُمُ غَيْرُ مُعجزِي اللَّهِ وَ اَنَّ اللَّهَ مُخْزِيُ الْكَافِرِينَ. سِيُحُوا سِيُحُوا سِيُحُوا

اللَّيْكُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْكُ قَالَ حَدَّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَآخُبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً وَاخُبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً قَالَ بَعْنَيٰ اَبُو بَكُو فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي قَالَ بَعْنَيٰ اَبُو بَكُو فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُورَدِّنِينَ بَعَثَهُم يَوْمَ النَّحْرِ يُوَذِّنُونَ بِمِنَى اَنَ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكٌ وَ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرِيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ عُرَيَانٌ قَالَ حَمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ بِالْبَيْتِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طُلُونَ بِالْبَيْتِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طُلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي فَاللَّهِ وَ اَمَرَهُ اَنُ يُورَةً بَعُدَ الْعَامَ مُشُولٌ وَ لَا يَطُوفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَ لَا يَطُوفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آ ٩٩ بَاب قَوُلِه وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِه اللهِ وَرَسُولِه اللهِ اللهِ وَرَسُولِه اللهِ اللهِ وَرَسُولِه اللهِ اللهَ الله اللهَ اللهُ 
تُوِ كِيّهِمْ "كے ايك بى معنى بيل كه وه پاك كرتا ہے "زكوة"
كے معنى اخلاص اور اطاعت كے بيل " لايو تون الزكاة"
يعنى كلمه طيب لااله الاالله كى تقديق نہيں كرتے "يضاهئون"
كے معنى بيل اليي باتيل كرتے بيل جيسے الكلے كافر بناتے تھے:
مور الد الوالوليد شعبه 'ابى اسحاق ' حضرت براء بن عازب سے روايت كرتے بيل انہول نے بيان كيا كه سب سے آخر ميل بير آيت نازل ہوئى تھى كه "يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفُتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ"الى طرح آخرى سورت برات ہے جو كه سب سے آخر ميل نازل ہوئى۔ نازل ہوئى حلى حلى سال الله يُفتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ"الى باب ١٩٩٨ ـ الله تعالى كاقول كه "اے مشركو! تم چار ماه ذيقعده ناور الله تعالى كافرول كوذليل ديل كوكہ تم خداكو برا نہيں سكتے 'اور الله تعالى كافرول كوذليل مركوكہ تم خداكو برا نہيں سكتے 'اور الله تعالى كافرول كوذليل فرمائے گا"فول كو الله علی بیر چلوپھرو۔

۱۲ کا کا۔ سعید بن عفیر الیث عقیل ابن شہاب المید بن عبدالر حمٰن اللہ من محضرت ابوہر ری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ س ۹ حصر ت ابو ہر کو سالار حجاج بنایا گیا تھا اور جھے اس بات پر مقرر کیا گیا تھا کہ میں یوم نحر میں اس امر کا اعلان کر دوں کہ اس سال کے حج کے بعد اب کوئی مشرک جے نہ کرے اور اسی طرح کوئی مشرک جے نہ کرے اور اسی طرح کوئی آن خضرت علی ہو کر طواف نہ کرسکے گا۔ حمید کہتے ہیں کہ اخضرت علی کو روانہ فرمایا کہ تم سورة برات کے احکامات کا اعلان کر دینا چنا نچہ وہ بھی ہمارے ہمراہ منی میں موجود تھے ، اور انہ اور انہ اور نہ ہو کر طواف کر سکتا ہے 'اور نہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتا ہے 'اور نہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتا ہے 'ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اعلان کی غرض بہتے کہ لوگوں کو احجھی طرح آگاہ کر دیا جائے۔

باب ۲۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جج اکبر کے دن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کار سول مشرکوں سے دست بردار ہیں 'تم اگر تم باز آجاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے 'اور اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ تم اللہ کو

مُعُجِزِى اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِيُنَ كَفَرُوُا بِعَذَابٍ \* ٱلَيْمِ اذَنَهُمُ اَعُلَمَهُمُ.

اللَّيثُ حَدَّئِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئِنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاخْبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَنَيٰي اَبُو بَكُرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِيْنَ بَعْنَهُم يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِعِنَى اَنُ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشُرِكٌ وَلَا يُطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَالٌ، قَالَ حَمَيْدٌ ثُمَّ اَرُدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ يُؤَذِّنَ وَسَلَّم بِعَلِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا عَلِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ابِي طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ يُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا عَلِي فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا عَلِي قُومُ النَّحْرِ بِبَرَآءَ قٍ وَ اَنُ لَا يَحْجَ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانً .

٧٠٠ بَابِ قَوُلِهِ أَلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُتُّمُ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ.

آلاً الله عَدَّنَا إِسُخَقُ حَدَّنَا يَعُقُوبُ ابُنُ الْمَاهِيمَ حَدَّنَا آبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَا آبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ اللَّ ابَكْرِ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهُطٍ يُؤَذِنُ فِي النَّاسِ اللهُ لَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ مَحَجَّةً الْوَدَاعِ فِي رَهُطٍ يُؤَذِنُ فِي النَّاسِ اللهُ لَا يَحَجَّةً الْوَدَاعِ فِي رَهُطٍ يُؤَذِنُ فِي النَّاسِ اللهُ لَا يَحْجَقُ الْعَامِ مُشُولِكُ وَ لا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عَرُيالًا فَكُانَ حُمَيدً يَقُولُ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنُ اجَلِ حَدِيْثِ آبِي هُورَيْرَةً.

٧٠٠ بَابُ قَوُلِهِ فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ
 لا آيمَانَ لَهُمُ.

١٧٦٩ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا يَكُنِي حَدَّنَنَا اللهُ بُنُ وَهُبٍ يَكُنِى حَدَّنَنَا زَيُدُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ كُنَّا عِنُدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَابَقِى مِنُ

ہرا نہیں سکتے 'اور اے پیغیبر تم کافروں کو در دناک عذاب کی خبر دے دیجے ''اذنہم '' کے معنی ہیں 'ان کواطلاع دیدیں۔ خبر دے دیجے ''اذنہ م '' کے معنی ہیں 'ان کواطلاع دیدیں۔ ۱۷۱۵۔ عبداللہ بن یوسف 'لیث 'عقیل 'ابن شہاب 'حمید بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابو ہر برہ ہے قربانی کے دن اعلان کرنے والوں بیان کیا کہ حضرت ابو بر انے جھے قربانی کے دن اعلان کرنے والوں کے ساتھ جیجااور کہا کہ اعلان کردو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو جج کرے گاور نہ بی بر ہنہ ہو کر کعبہ کاطواف کرے گا مید کہتے ہیں کہ آخضرت ابو ہر برہ گہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ گاور نہ کی جاد نہ سی بی یوم النحر میں بہا کہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک جج کرے گا اور نہ ہو کر کعبہ کاطواف کرے گا اور نہ ہو کر کعبہ کاطواف کر سے گا در نہ ہو کر کعبہ کاطواف کر سے گا۔

باب • • ۷ ـ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ گر جن مشر کوں سے تم نے صلح کاعہد کرر کھاتھا۔

۱۹۱۵ - الحق 'یعقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح 'ابن شہاب 'حمید بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ جمتہ الوداع سے پہلے والے جمیں آنخضرت عیلیہ فی خضرت ابو بر ڈنے مجھے اور ابو بر صدیق کوامیر جم بناکر بھیجا تھا۔ لہذا حضرت ابو بر ڈنے مجھے اور کئ لوگوں کو یہ اعلان کرنے کے واسطے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو جج کو آئے گا اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کوئی شخص برہنہ ہو کر کرسکے گا 'حمید بن عبدالر حمٰن کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابوہر برہؓ کی حدیث سے ثابت ہو تاہے کہ ذی الحجہ کا وسوال دن یوم النحر ہے۔

بابا • ۷ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم کفار کے سر غنوں سے خوب لڑو کیو نکہ ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار اور بھر وسہ نہیں۔ ۱۷۹۹۔ محمد بن مثنی ' بچیٰ ' اسمعیل ' زید بن وہب ' حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تعلق رکھنے والے یعنی مخاطبین میں صرف تین مسلمان اور چار منافق زندہ ہیں۔ اپنے میں ایک

اَصُحَابِ هذِه الْآيَةَ اِلا تَلْثَةٌ وَ لا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ اَلَّهُ وَ لا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ اَرْبَعَةٌ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ انَّكُمُ اَصَحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُونَا قَالَ فَلا نَدُرِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُونَا قَالَ فَلا نَدُرِى فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يُبَقِّرُونَ بَيُوتَنَا وَّ فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ اللَّذِينَ يُبَقِّرُونَ بَيُوتَنَا وَ يَسُرِقُونَ الْفُسَّاقُ اَحَلُ لَمُ يَسُرِقُونَ الْفُسَّاقُ اَحَلُ لَمُ يَسُرِقُونَ الْفُسَّاقُ اَحَلُ لَمُ يَسُرِ فَوْنَ الْفُسَّاقُ اَحِلُ لَمُ اللَّهِ مَنْهُمُ اللَّهُ كَبِيرٌ لَو لَمَا وَحَدَ بَرُدَهُ.

٢٠٧ بَاب فَوُلِه وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اللَّهِ .

١٧٧٠ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بِنُ نَافِع آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا آبُو الزِّنَادِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ الْعَرَجِ حَدَّنَهُ آنَّهُ قَالَ حَدَّنَيٰ آبُو هُرَيُرَةَ آنَّهُ الْاَعْرَجِ حَدَّنَهُ آنَهُ قَالَ حَدَّنَيٰ آبُو هُرَيُرَةَ آنَةً وَالْعَرِجَ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُولُ كُنُرُ آحَدِكُمُ يَومُ الْقِينَةِ شُحَاعًا آقُرَعَ. يَكُولُ كُنُرُ آحَدِكُمُ يَومُ الْقِينَةِ شُحَاعًا آقُرَعَ. الإلا عَنُ مُحَيْدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَنَ حَيْدٍ بَنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَن حَيْدٍ بَنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَلَى اللهُ عَن زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ ا

٧٠٣ بَابُ قَوُلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ يُحُمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَ خُنُوبُهُمُ وَ ظُهُورُهُمُ هَذُا مَا

دیہاتی نے کہا کہ آپ سب رسول پاک کے صحابی ہیں 'ہمیں ان لوگوں کا حال بتائے جو کہ ہمارے گھروں میں نقب لگا کر اچھی اچھی چیزیں چرا لیتے ہیں 'کیونکہ ہم ان کا حال نہیں جانتے '(۱) حضرت حذیفہ نے فرمایا 'وہ سب فاسق و بدکار ہیں 'اور ان میں سے چار آدی اب بھی زندہ ہیں 'میں ان کو جانتا ہوں اور ان میں سے ایک تواس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ مُصند کے پانی کی مُصند کے کا بھی اسے احساس نہیں ہو تاہے (یعنی بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی ہے) باب ۲۰ کے اللہ تعالی اکا قول کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع باب ۲۰ کے اللہ تعالی اکا قول کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے تھیں کو روز دناک عذاب کی بشار سے سناد ہیں کے تو آپ ان کو در دناک عذاب کی بشار سے سناد ہیں کے۔

• کے ا۔ تکم بن نافع 'شعیب 'ابوالزناد 'عبدالر حمٰن اعرج 'حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فیامت کے روز تم میں سے کسی کا خزانہ جس کی زکوۃ ادانہ کی جاتی ہو 'وہ گنجاسانپ بن جائے گا (جس سانپ کے سرکے بال گر جائیں 'اس کے زہر میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے )

اے اور سوناد وزخ میں تپایا جا کیا کہ اور ان جہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مقام ربذہ میں ابو ذر غفار گا سے بو چھا کہ آپ یہاں جنگل میں کس لئے آکر پڑے ہوئے ہیں؟ فرمانے گئے کہ میں ملک شام میں تھااور میر امعاویہ سے جھڑا ہو گیا، لہذا میں نے یہ آیت پڑھی کہ والدِینَ یَکنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِصَّةِ الْحُ تُومعاویہ کہنے گئے 'یہ آیت ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ یہود ونصاری تومعاویہ کہنے گئے 'یہ آیت ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ یہود ونصاری کے لئے نازل ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں 'یہ سب کے لئے ہے' چنا نچہ میں اس جھڑے چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہوں۔ میں اس جھڑے کی وجہ سے سب بچھ چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہوں۔ میں اب سے کی وجہ سے سب بچھ چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہوں۔ میں اب سے کی وجہ سے سب بچھ چھوڑ کر یہاں جلا آیا ہوں۔ میں اور سوناد وزخ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کے بہلواور پیشانی اور پشتیں واغی جا نمیں گی اور ان سے کہا جائے گا 'یہ ہے' پیشانی اور پشتیں واغی جا نمیں گی اور ان سے کہا جائے گا 'یہ ہے'

(۱) حضرت حذیفه کالقب ''صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم'' تھا حضور ؓ نے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، اس بناء پر منافقین کی جس قدر پیچان نہیں تھی کسی اور صحابی کو اتنی پیچان نہیں تھی۔

كَنَزُتُمُ لِاَ نُفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكَنِزُونَ.

1۷۷۲ ـ وقال أحمَدُ بُنُ شُعَيُبِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا آبِى عَنُ يُتُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ اَسُلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ هَذَا قَبُلَ اَنُ تُنزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتُ جَعَلَهَا اللهُ طُهُرًا لِلاَمُوال.

٧٠٤ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ الْقَيِّمُ هَوَ الْقَآئِمُ.

٦٧٧٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهُ عَلَيُهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَةُ النَّنَا عَشَرَ خَلَقَ اللهُ السَّمَةُ النَّنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا ارْبَعَةٌ حُرُمٌ تَلثُ مُتَوالِيَاتٌ ذُو الْقَعُدَةِ وَ الْمَحَرَّمُ وَ رَحَبُ مُضَرَ اللَّذِي بَيْنَ جَمَادى وَ شَعْبَانَ.

٧٠٥ بَابِ قُولِهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ مَعَنَا نَاصِرُنَا السَّكِيْنَةُ فَعَيْلَةٌ مِّنَ السُّكُون.

١٧٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَبَّلُ حَدَّنَنَا اللهِ عَدَّنَنَا اللهِ عَدَّنَنَا اللهِ عَلَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَايُتُ اتَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَايُتُ اتَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَايُتُ اتَّارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهُ اللهُ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَمَهُ رَانَا قَالَ مَا ظَنْكَ بِالنَّيْنِ اللهُ ال

وہ سر مایہ 'جوتم نے اپنے لئے جمع کیاتھا'لواب اس مال کا ذا کقہ چکھو۔

الا کا۔ احمد بن شعیب بن سعید 'یونس 'ابن شہاب 'خالد بن اسلم' حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ تھم زکو ۃ ہے پہلے کا ہے ' پھر جب زکو ۃ کا تھم نازل ہوا تواللہ تعالیٰ نے اس زکو ۃ کومال کی یا کیزگی کا سبب بنادیا۔

باب ۲۰۴۰ الله تعالی کا قول که "الله کے نزدیک اس کی کتاب میں زمین و آسان کی پیدائش کے دن سے مہینوں کی کتاب میں زمین و آسان کی پیدائش کے دن سے مہینوں کی گئتی بارہ ہے ان سے چار مہینے حرمت والے ہیں" قیم" کے معنی قائم منتقیم لینی درست اور سیدھے کے ہیں۔

الا کا۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'حماد بن زید 'ایوب 'حمر 'ابن ابی برہ 'رسول اللہ علیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو! زمانہ پھر اسی نقشہ پر آگیا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسان کو پیداکیا تھا'ایک سال' بارہ مہینہ کا ہو تا ہے'ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں' جن میں تین مہینے مسلسل ہیں' یعنی ذیقعدہ' ذی الحجہ' محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الآخر اور ماہ شعبان کے در میان آتا ہے۔

باب 400۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب غار میں دو میں سے ایک آپ تھے" معنا" کے معنی ناصر نا لیعنی اللہ ہمارا مددگار ہے" سکینتہ" پرزون فعیلہ "بمعنی سکون واطمینان۔

مدیق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں آنحضرت ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں آنحضرت علیق کے ہمراہ غار میں موجود تھا کہ مشرکوں کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تومیں نے آنخضرت علیق سے عرض کیا کہ اگر کسی نے قدم اٹھایا تو ہمیں دیکھ لے گا'اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر! تم ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ جن کا تیسر االلہ تم ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ جن کا تیسر االلہ

ثَالثُهُمَا.

تعالی ہے۔

٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عُمِينَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيُكَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ ابُنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ ابُوهُ الزُّبَيْرُ وَ الْمُّةُ اسْمَآءُ وَ خَالَتُهُ عَآئِشَةُ وَحَدُّهُ ابُوبَكْرٍ وَ جَدَّتُهُ صَفِيَّةُ فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانً وَ لَمُ يَقُلِ ابُنُ جُرَيْج.

١٧٧٦\_ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ۖ قَالَ حَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ مُعِيْنِ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً وَ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيُءٌ فَغَدَوُّتُ عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ فَقُلُتُ ٱتُرِيدُ ٱنْ تُقَاتِلَ ابُنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلُّ حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَ بَنِيُ أُمَيَّةً مُحِلِّينَ وَ اِنِّي وَ اللَّهِ لِا أُحِلُّهُ آبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعُ لِإِبُنِ الزُّبَيْرِ فَقُلُتُ وَ ايُنَ بِهِٰذَا الأَمُرِ عَنْهُ أَمَّا ٱبْوُهُ ۗ فَحَوَارِيُّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدُ الزُّبَيْرَ وَ أَمَّا حَدُّهُ ۚ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيْدُ اَبَا بَكُرٍ وَّ اُمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ يُرِيُدُ اَسُمَآءَ وَ اَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤُمِنِيُنَ يُرِيُدُ عَآئِشَةَ وَ اَمَّا عَمَّنُهُ فَزَوُجُ النَّبِيِّ يُرِيْدُ خَدِيْجَةَ وَ أَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتَهُ يُرِيُدُ صَفِيَّةً ۚ ثُمَّ عَفِيُفٌ فِي الإسُلام قَارِئٌ لِلْقُرُانِ وَ اللَّهِ إِنْ وَصَلُونِيُ وَصَلُونِيُ مِنُ قَرِيُبٍ وَّإِنْ رَبُّونِيُ رَبَّنِيُ ٱكَفَاءُّ كِرَامٌ فَاثَرَ التَّوَيْتَاتِ وَ الْأَسَامَاتِ وَ الْحُمَيُدَاتِ يُرِيْدُ اَبُطُنًا مِنُ بَنِيُ اَسَدٍ بَنِيُ تُوْتٍ وَ بَنِيُ اُسَامَةَ وَ بَنِيُ اَسَدٍ إِنَّ ابْنَ اَبِيُ الْعَاصِ بَرَزَ يَمُشِي الْقَدَمِيَّةَ يَعْنِيُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوَانَ وَ إِنَّهُ لَوَّىٰ ذَنْبَهُ يَعُنِيُ ابُنَ الزُّبَيْرِ.

2421۔ عبداللہ بن محمہ 'ابن عینہ 'ابن جرتے' ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ جب میرے اور ابن عباس کے در میان بیعت ابن زبیر پر گفتگو ہوئی اور میں نے بیعت سے انکار کیا تو ابن عباس نے کہا کہ وہ بہت عمدہ آدمی ہیں 'ان کے والد ابن عوام عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں 'ان کی مال حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ کی ہمشیرہ ہیں 'جو ذات النطاقین ہیں اور ان کی خالہ حضرت عائشہ ہیں اور داداابو بکر ہیں 'اور دادی حضرت صفیہ جو کہ عبر المطلب کی صاحبزادی اور آل حضرت کی پھو پھی ہیں۔

٢١١١ عبدالله بن محمه " يحلي بن معين عجاج ابن جريج ابن ابي ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ابن عباس اور ابن ۔ زبیرٌ میں خلافت کے متعلّق اختلاف ہوا تو میں نے ابن عباس سے ملا قات کی اور کہا کہ کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ابن زبیر " جنگ کرو 'اوراس طرح اللہ کے حرم کی تو ہین ہو 'ابن عباس نے فرمایا 'خدا کی بناہ! بیہ کام توابن زبیر اور بنی آمیہ ہی کے حصہ میں لکھا گیاہے' میں توخدا گواہ ہے کہ مجھی یہ کام نہیں کرونگا ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ ابن زبیر سے بیعت كرليج 'تووه كہنے لگے كه اس ميں كيامضا كقد ہے ؟ وه اس قابل ہيں ' کیو نکہ ان کے والد حضور کے معاون تھے اور ان کے نانا حضور کے بار غار تھے 'اور ان کی ماں کو ذات النطاقین ہونے کاشر ف حاصل ہے 'اور ان کی خالہ ام المومنین ہیں ' ان کی پھو پھی حضرت خدیجہ آنخضرت عليه كى زوجه تھيں 'ان كى دادى حضرت صفية بنت عبدالمطلب ہیں جو کہ رسول اللہ علیہ کی پھو پھی ہیں' پھر وہ خود بھی ہمیشہ یاک دامن رہے ہیں'اور قرآن کے قاری ہیں'خدا کی قشم!! اگر وہ ہم سے اچھا بر تاؤ کریں اور کرنا ہی جاہئے کہ وہ ہمارے نزدیکی رشته دار بین اور اگر وہ ہم پر حاکم ہوں 'تو ہمارے برابر ہیں 'گر عبدالله بن زبير نے بن اسد بن تويت اور بن اسامه كو جم سے زيادہ اپنا مقرب اور نزد کی بنالیا ہے اور عبد الملک نے اپنی حیال میں غرور بیدا کرلیاہے مگرابن زبیر نے بیہ کام اچھا نہیں کیاہے کہ پھران ہی لو گوں کوایناد وست ومقرب بنالیاہے۔

١٧٧٧ حَدَّنَنَا عَيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ ابُنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابُنُ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ دَحَلْنَا عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الا تَعْجَبُونَ لِابْنِ الزَّبَيْرِ قَامَ فَى اَمْرِهِ هَذَا فَقُلْتُ لَاجَاسِبَنَّ نَفُسِى لَهُ مَا فَى اَمْرِهِ هَذَا فَقُلْتُ لاَحَاسِبَنَّ نَفُسِى لَهُ مَا حَاسَبُتُمَا لاَبِي بَكْرٍ وَلا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اَولِي حَاسَبُتُمَا لاَبِي بَكْرٍ وَلا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اَولِي بِكُلِّ خَيْرٍ مِنَّهُ وَقُلْتُ ابُنُ عَمَّةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنَّهُ وَقُلْتُ ابُنُ عَمَّةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَيْدِهُ وَ ابْنُ الزَّبِي صَلَّى اللهُ ابْحَيْ عَائِشَةً فَإِذَا هُو ابْنُ انْحَبِ عَائِشَةً فَإِذَا هُو ابْنُ انْحَبُ عَلَيْهُ وَ ابْنُ الْحَبْ عَلَيْهُمَ وَ ابْنُ الْحَبْ عَلَيْهُمَ وَ ابْنُ الْحَبْ اللهُ ا

٧٠٦ بَابِ قَولِهِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ قَالَ
 مَحَاهِدٌ يَتَٱلَّفُهُمُ بِالْعَطِيَّةِ.

١٧٧٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخُبَرَنَا سُفَيَالُ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعِيمٍ عَنُ آبِي سَفَيالُ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعِيمٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ آرُبَعَةِ وَ قَالَ آتَالَّفُهُمُ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ آرُبَعَةِ وَ قَالَ آتَالَّفُهُمُ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا عَلَلْتَ فَقَالَ يَخُرُجُ مِنُ ضَعَلْنَ فَقَالَ يَخُرُجُ مِنُ ضِعُضِي هَذَا قَوْمٌ يَمُرُوْقُونَ مِنَ الدِيْنِ.

٧٠٧ بَابِ قُولِهِ الَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ لَيُمِرُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ يَلْمِزُونَ يُعِيْبُونَ وَجُهُدَهُمُ طَاقَتَهُمُ.

١٧٧٩\_ حَدَّنَنيُ بِشُرُ بِنُ خَالِدٍ أَبُوُ مُحَمَّدٍ

کے کا۔ محمد بن عبید بن میمون عیلی بن یونس عمر بن سعید 'ابن افی ملکہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عبال سے ملا تو کہنے گئے کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ابن زبیر خلافت کیلئے کھڑے ہوئے ہیں 'میں نے دل میں کہا کہ میں غور کروں گا کہ آیادہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ،ہاں میں نے ابو بکر وعمر کی خلافت کے معالمہ میں بھی کچھ غور نہیں کیا 'میں نے دل میں سوچا کہ وہ تو کی علیلتے کی چھو بھی کے بیٹے اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں جو کی علیلتے کی چھو بھی کے بیٹے اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں جو کہ عشرہ میں داخل ہیں اور آئخضرت کے یار غار کے بوتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے بھائی کے صاحبزادے اور حضرت اسٹا کے بیٹے ہیں بہی وجہ ہے کہ وہ خود کو مجھ سے افضل خیال کرتے ہیں 'اور اس بات کی کو شش نہیں کرتے کہ میں ان کا مقرب بن جاؤ 'میں اپ دل بات کی کو شش نہیں کرتے کہ میں ان کا مقرب بن جاؤ 'میں اپ میں اب میں بچھ بھلائی پاتے ہوں 'لین میں اب میں بچھ بھلائی پاتے ہوں 'لین میں اب میں جو نے بیٹے (یعنی عبد الملک) کی بیعت کرلو نگا کیو نکہ غیر کے حاکم ہونے سے یہ بہتر ہے کہ ہمارے عزیز حاکم ہو۔

باب ٢٠١٦ الله تعالى كا قول كه "تاليف" قلب كے لئے بھى خرج كرناچا ہے" عابد كہتے ہيں كه آنخضرت تاليف قلوب كے لئے بھى كے لئے مال خرج كرتے ہيں۔

۱۷۷۸۔ محمد بن کثیر 'سفیان ان کے والد' ابن ابی نعیم ' حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقے کی خدمت میں کوئی چیز لائی گئی' آپ نے اس کو چار آومیوں میں تقسیم فرما کرار شاد فرمایا کہ میں نے ان کی تالیف قلوب کے لئے الیا کیا ہے' ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا' آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جودین کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

باب 202 الله تعالى كا قول كه جولوگ خيرات كرنے والے مومنين كو طعنه ديتے ہيں "يلمزوں" كے معنى عيب لگاتے ہيں "جهدهم" كے معنى ہيں كه اپنى كوشش اور طاقت كے موافق۔

٩٤١ بشر بن خالد 'ابو محمد 'محمد بن جعفر 'شعبه 'سليمان 'ابوواكل'

آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ آبِي وَآثَلِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَمِرُنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَآءَ آبُو عَقِيل بِنِصُفِ صَاعٍ وَّجَآءَ إِنُسَانٌ بِآكُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَغَنِيُّ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعَنِيُّ فَيْ اللَّهُ وَمَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعَنِيُّ فَي الصَّدَقَاتِ النَّذِينَ لَى الصَّدَقَاتِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللَّهُ مُهَا الآية.

١٧٨٠ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ
 لأبي أسامَة آحَدَّنُكُمُ زَآئِدَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيُحْتَالُ آحَدُنَا حَتَّى يَحِىءَ بِالْمُدِّوَ إِنَّ لاَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِاقَةَ أَلْفٍ كَانَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.

٧٠٨ بَابِ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ اَوُ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اَوُ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٧٨١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ آبِي مَامَةً عَنُ عَبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنُ عَمَرَ قَالَ لَمَّا تُوفِي عَبدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنُ عَمَدُ اللهِ بَنُ قَالَ لَمَّا تُوفِي عَبدُ اللهِ حَآءَ ابْنَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً ان يُعْطِيةً قَمِيْصَةً يُكُفِّنُ فِيْهِ آبَاهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً ان يُعْطِيةً قَمِيْصَةً يُكُفِّنُ فِيْهِ آبَاهُ فَاعُطَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حضرت الى مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیر ات کرنے کا حکم آیا تو ہم مز دوری پر ہو جھ اٹھایا کرتے تھے 'ایک دن ابو عقیل آدھاصاع مجور لے کر آئے اور ایک مخص عبد الرحن بن عوف بہت زیادہ مال لے کر آئے منافق کہنے لگے 'اللہ اس حقیر خیر ات سے بے پرواہے 'اور یہ زیادہ مال دکھانے کیلئے لایا گیاہے 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیر ات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں جو کم دیتا ہے 'اے حقیر کہتے ہیں 'اور جوزیادہ دیتا ہے اسے ریاکاری پر محول کرتے ہیں۔

۰۸۱- المحق بن ابراہیم ابواسامہ زائدہ سلیمان شقیق مضرت ابن مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیقہ ہم کو خیر ات کا حکم دیتے توہم نہایت کو شش کر کے گیہوں یا محجور کا ایک مدلا سکتے تھے۔ یعنی بہت تھوڑا خیر ات کر سکتے تھے گراب ہم ایک لاکھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں 'چر حضرت ابو مسعود ؓ نے طرف اشارہ کیا۔

باب 400۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " آپ ان کے لئے دعا مغفرت کریں یانہ کریں اگر ستر بار بھی دعا کریں" تو بھی اللہ نہیں بخشے گا۔

السَّبُعِيُنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُره.

١٧٨٢\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ وَّ قَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي ۗ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيٌّ بُنِ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُبُثُ إِلَيْهِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّىٰ عَلَى ابُنِ أَبِيَّ وَقَدُ قَالَ يَوُمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَةً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَخِرٌ عَنِيْيُ يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكُثُرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرُتُ فَاخْتَرُتُ لَوُ اَعُلَمُ اَنِّيُ إِنْ زِدُتُّ عَلَى السُّبُعِيُنَ يُغُفَرُ لَهُ لَزِدُتُّ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمُ يَمُكُتُ الَّهِ يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الاَيْتَانِ مِنُ بَرَاءَةٍ وَ لا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنَّهُمُ مَّاتَ ٱبَدًا الَّى قُولِهِ وَهُمُ فَاسِقُونَ قَالَ فَحَجَبُتُ بَعُدُ مِن جُرُاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

٧٠٩ بَابِ قُولِهِ وَ لا تُصلِّ عَلى آحَدٍ
 مِنْهُمُ مَاتَ آبَدًا وَّ لا تَقُمُ عَلى قَبُرِه.

١٧٨٣ ـ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ

ہے' آخر آپ نے نماز پڑھادی۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَی اَحَدِ الْخ یعنی اے رسول ان منافقوں سے جو بھی مرے اس کی نمازنہ پڑھو'اورنہ اس کی قبر پر جاؤ۔

۱۷۸۲ یی بن بگیر الیث عقیل (دوسری سند) عقیل ابن شهاب ' عبید الله بن عبدالله ، حضرت ابن عباس ، حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو آنخضرت علیہ کو نماز جنازہ پرمانے کیلئے بلایا گیا' توجب آپ جانے لگے تومیں نے آ تخضرت علیہ کادامن پکڑ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز بردهائیں گے، جس نے ایک دن بیہ باتیں کہیں تھیں، غرض میں نے اس کی حرکتیں آپ کویاد دلائیں ' تُو آنخضرت علیہ ا قدرے مسکرائے(۱)اورارشاد فرمایا کہ اے عر مجھے جانے دو کیونکہ الله نے مجھے اختیار دیاہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بخش دیا جائے گا تو میں ستر سے زیادہ بار استنفار كرول كا چنانچه آنخضرت عليه في ناس كي نماز جنازه پرهائي اور واپس تشریف لائے کہ فورا, سورت برائت کی یہ آیات نازل کی كئيں كه و لا تصل على احدال كه ان ميں سے كسى كى بھى نماز جنازه ند يرصي جو كه مر جائ اورند بى ان كى قبرير جائي هم الفسقون تک 'حفزت عمرؓ اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی جرات پر حرت ہوتی ہے کہ میں نے آنخضرت علیہ کو نماز جنازہ سے روکا حالانكه الله اوراس كارسول خوب جانت بير

باب ۷۰۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اگر ان میں سے کوئی مر جائے تونہ اس کی نماز پڑھی جائے 'اور نہ اس کی قبر پر کھڑ اہوا حائے۔

١٤٨٣ ابراتيم بن منذر 'انس بن عياض 'عبيد الله' نافع 'حفرت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی منافقین کے بارے بخی کودیکھ کر تنبسم فرمایا۔

٧١٠ بَابِ قُولِهِ سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا الْقَلَبُتُمُ اللهِ لَكُمُ إِذَا الْقَلَبُتُمُ اللهِ مَلَكُمُ حَهَنَّمُ حَلَيْهُمُ اللهِ مَلَكُمُ اللهِ مَلَكُمُ اللهُ مَلَكُمُ اللهُ اللهِ مَلَكُمُ اللهُ اللهِ مَلَكُمُ اللهُ الل

١٧٨٤ حَدِّنَا يَحُيى حَدَّنَا اللَّيْكُ عَنُ عَهُ الرَّحُمْنِ ابْنِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكٍ عَيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ تَبُوكُ وَ اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِن يَعْمَةٍ بَعُدَ إِذُ هَانِي اللَّهِ عَلَى مِن سِدُقِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لا الْحُونَ كَذَبُتُهُ فَاهُلَكَ كَمَا هَلَكَ الْدَيْنَ كَذَبُوا حِيْنَ أَنْزِلَ الْوَحُى سَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الِيُهِمُ الْيَهِمُ الْيَ

٧١٦ بَابِ قُولِهِ وَ اخَرُوُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اخَرَ

ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت عبداللہ بن ابی مرا تواس کا بیٹا عبداللہ آنخضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے اپنا پیراهن اس کے کفن کے لئے دے دیا' اور پھر اس کے . جنازے کی نماز پڑھانے جانے لگے ' تو حضرت عرشے آپ کادامن كيرُ ليااور عرض كياكه حضوره وه تو منافق تھا' آپ منافق كي نماز كس طرح پڑھانے جارہے ہیں؟ حالا تکہ اللہ تعالیٰ تو منافقوں کے لئے دعا و كرنے سے منع فرماتا ہے آنخضرت نے فرمایا اے عمرٌ اللہ نے مجھ كو اختیار دیاہے۔ منع نہیں کیاہے 'یا خبر دار کیا ہے۔ (راوی کوشک ہے كه آپ نے كونسالفظ فرمايا) اگر ميں جاہوں تواستغفار كر سكتا ہوں'يا نه کروں اور اللہ نے توبیہ فرمایا ہے کہ ستر مرتبہ استغفار کے بعد بھی منافق کو نہیں بخشا جائیگا۔ مگر میں اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا'اس کے بعد ہم نے آپ کے ہمراہ اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کے بعدالله تعالى نے يه آيت نازل فرمائى كه وَ لَاتُصَلِ عَلَى احَدَ الْحُـ باب ۱۰ے۔اللہ تعالی کا قول کہ "جب تم پھر کران کے پاس جاؤ کے تو وہ بہانے کریں گے اور حلف اٹھائیں گے 'تاکہ تم ان سے در گزر کر 'پس تم بھی در گزر کرنا' کیونکہ وہ ناپاک ہیں آ 'اوران کا ٹھکانہ جہنم ہے 'یہان کے کاموں کی سزاہے۔ ۱۷۸۳ کیل'لیف' عقیل 'ابن شہاب ' عبدالر حمٰن بن عبداللد' عبدالله بن کعب بن مالک مضرت کعب بن مالک ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب میں غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکا اور آنخضرت عَلَيْ وہاں سے واپس آگئے تواللہ تعالی نے مجھ کوالی نعت عطا فرمائی جو کہ مسلمان ہونے کے بعدے اب تک نہیں ملی تھی وہ بیر کہ میں نے آنخضرت علیہ سے حبوث نہیں بولااور ہلاک ہونے سے پہ گیا' اور دوسرے جو منافق تھے جھوٹ بول کر ہلاک مو گئے ' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقعہ پر بیہ آیت نازل فرمائی۔ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم الخ

باب ااک اللہ تعالیٰ کا قول کہ "دوسرے وہ لوگ ہیں 'جو ایٹے گناہوں پر شر مندہ ہوئے اور انہوں نے اپنا نیک کام

سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنُ يَّتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

١٧٨٥ حَدَّنَا مُؤَمَّلُ هُوَ ابُنُ هِشَامِ حَدَّنَا ابُو اسْمِعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا عَوُفَّ حَدَّنَا ابُو اسْمِعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا عَوُفَّ حَدَّنَا ابُو رَجَاءٍ حَدَّنَا سَمُرَةً بُنُ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اتّانِى اللّيْلَةَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اتّانِى اللّيْلَةَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اتّانِى اللّيْلَةَ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنهُ مَ اللّهُ اللّهُ عَنهُ مَ اللّهُ اللّهُ عَنهُ مَ حَلَطُوا اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا عَلَيْ اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا عَمَلًا اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا عَلَيْ اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا عَمَلًا اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ اللّهُ عَنهُ مُ عَلَطُوا عَمَلًا اللّهُ عَنهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَنهُ مُ عَلَمُ اللّهُ عَنهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَمُ اللّهُ عَنهُ مُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَنهُ مُ اللّهُ اللّ

اَمَنُواْ اَلُ يَّسُتَغُفِرُوْ اللَّمُشُرِكِيْنَ.
١٧٨٦ ـ حَدِّنَنَا اِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدِّنَنَا عَبُدُ الرَّاقِيمَ حَدِّنَنَا عَبُدُ الرَّاقِ اَنْحَبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ النَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنُ آبِي أُمَيَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ البَّهِ مَنَّ اللهِ فَقَالَ البَّهِ عَنُدَ اللهِ فَقَالَ البَّهِ جَهُلِ اللهِ عَنْدَ اللهِ فَقَالَ البَّهِ جَهُلِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ الْهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالَ البُوجَهُلِ وَعَبُدُ اللهِ فَقَالَ البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ُ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ 
برے کام سے ملالیا' قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔

الا المال المول بن بشام اسلميل بن ابرائيم عوف ابور جا حضرت سره بن جندب سے روايت كرتے ہيں انبول نے بيان كيا كه آخضرت علي الله نے ارشاد فرمايا كه رات كو دو فرشتے آئے اور جھے الله مكان ميں لے گئے جو كه سونے اور چاندى كى اينوں سے بنايا گيا قا وہاں ميں نے بچھ الله لوگوں كو ديكھا جن كا نصف بدن نہايت خوبصورت اور نصف بدن نہايت خوبصورت اور نصف بدن بہت ہى بدصورت تھااليا كه تم نے بھی نہ ديكھا ہوگا ان فرشتوں نے ان سے كہا كه اس نبر كے اندر گھو و وہ خوبصورت اور نصف بدن كي اور ديكھا ہوگا ان فرشتوں نے ان سے كہا كه اس نبر كے اندر گھو و وہ خوبصورت بن چكے تھے فرشتوں نے بہا كہ اس نبر عمورت عدن اور خوبصورت بن چكے تھے فرشتوں نے بھی فرشتوں نے كہا كہ جن اور آپ كا بہى مقام و ٹھكانہ ہے ، پھر فرشتوں نے كہا كہ جن لوگوں كا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت ديكھا تھا۔ سے وہ لوگوں كا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت ديكھا تھا۔ سے وہ لوگوں كا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت ديكھا تھا۔ سے وہ لوگوں كا نسخ نہوں نے دنیا میں اچھے اور برے دونوں كام كے سے اللہ تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب ۱۲ كے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب کا کے۔ الله تعالی كا قول كہ سینیم كو اور ایما نداروں كو باب کا کے۔ ان کو اس کو ان کیما کو ان کیما کے۔

۱۸۱۱ الحق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر 'زہری 'سعید بن میتب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابوطالب کا انقال ہونے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابوطالب کا انقال ہونے لگا تو آنخفرت علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے 'اس وقت وہاں ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹے تھے آنخفرت علیہ نے فرمایا کہ اے میرے چپا آپ اس چیز کا قرار کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے 'اور ہیں اس کی بندگی کروں گا' تو میں خدا کے کہاں آپ کیلئے جھڑ سکو نگا۔ ابوجہل اور عبداللہ نے یہ س کر کہااے ابوطالب اکیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ آپ طالب اکیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ آپ مان وقت تک استغفار کر تارہوں گا جب تک وہ جھے اس کام سے اس وقت تک استغفار کر تارہوں گا جب تک وہ جھے اس کام سے روکتے نہیں۔ اس وقت یہ آیت مانگان لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ اَمَنُواْ نازل موئے۔

تَبِيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحُبُ الْحَجِيْمِ.

٧١٣ بَاب لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَ المُهَاجِرِيُنَ وَ الأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ بَعُدِمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَلُوبُ فَرِيْتٍ مِّنُهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ وَيُوبُ وَيُوبُ مَا عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ وَيُعْ وَلُوبُ رَحِيْمٌ.

١٧٨٧ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّنِيَى ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَحُمَدُ وَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَحُمَدُ وَ حَدَّنَنَا يُونُسُ قَالَ اَحُمَدُ وَ حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ كَعْبٍ وَ كَانَ قَائِدُ كَعْبٍ قَالَ الْحُبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ كَعْبٍ وَ كَانَ قَائِدُ كَعْبٍ اللّهِ عِنْ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ وَ عَلَى النَّلْيَةِ اللّذِينَ خَلِقُوا مَالَكِ فِي حَدِيثِهِ وَ عَلَى النَّلْيَةِ اللّذِينَ خَلِقُوا مَالَكِ فِي حَدِيثِهِ إِلَّى مِنْ تَوْبَتِي اللّهِ قَالَ النَّبِي فَى اللهِ عَلَى النَّلْيَةِ اللّذِينَ خَلِقُوا اللّهِ فَالَ فَي اللّهِ عَلَى النَّلْيَةِ اللّذِينَ خَلِقُوا النَّبِي مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي مَنْ مَالِكَ فَهُو صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ ال

٧١٤ بَابِ قُولِهِ وَ عَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمُ وَظُنُّوْآ اَنُ لَا مَلْحَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُوَ التَّوَابُ اللهُ هُوَ التَّوَابُ اللهُ هُوَ التَّوَابُ اللهُ هُو التَّوَابُ اللهُ هُو التَّوَابُ اللهُ اللهُ هُو التَّوَابُ اللهُ هُو التَّوَابُ اللهُ اللهِ اللهُ 

باب ۱۳۷۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پراور مہاجرین وانصار پر جنہوں نے نبی کی مشکل اور پریشانی کے وقت میں بھی پیروی کی حالا نکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میڑھے ہو جانے والے تھے' پھر اللہ نے ان پر اپنی مہربانی فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔

۱۸۵۱۔ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'احمد 'عنب، 'یونس 'ابن شہاب 'عبدالرحٰن بن کعب عبدالله بن کعب ہے روایت کرتے ہیں اور یہ عبدالله وہی ہیں کہ جب حضرت کعب نابینا ہوگئے تو یہ انہیں سہارادے کر چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی والد سے سناہ کہ وہ آیت وَ عَلَی النَّلْفَةِ الَّذِینَ خُلِفُوا کے بارے میں بیان کرتے تھے اور سب سے آخر میں یہ بات فرماتے تھے کہ میں نے اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنے تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کردینا چاہا تھا' مگر حضور نے فرمایا کہ سب مال صدقہ نہ کرواور کچھ اپنے لئے رکھ لواور وہ تمہارے لئے مفید ہوگا۔

باب ۱۵سے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ نے ان تین آدمیوں پر بھی مہر بانی فرمائی جو بیچے رہ گئے تھے 'یہاں تک کہ زمین باوجود فراخ ہونے کے تنگ ہوگئی تھی' اور ان کو اپنی جانیں بوجھ معلوم ہونے گئیں' اور انہوں نے جان لیا کہ سوائے اللہ کے اور کہیں پناہ نہ ملے گی' تو اللہ نے ان پر مہر بانی کی تاکہ وہ اپنی تو بہ تو بہ پر قائم رہیں' بیشک اللہ تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔ تو بہ پر قائم رہیں' بیشک اللہ تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔ ذہری' عبد الرحمٰن بن عبد اللہ تن کعب بن مالک ہے روایت کرتے زہری' عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک ہے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علی ہے کی بھی لڑائی میں کبھی پیچے نہیں رہا' مگر سوائے دو لڑائیوں کے ' ایک جنگ بدر اور میں کبھی پیچے نہیں رہا' مگر سوائے دو لڑائیوں کے ' ایک جنگ بدر اور دوسرے جنگ جنگ بدر اور

يَتَخَلُّفُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ غَزُوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزُوتَيُنِ غَزُوةِ الْعُسُرَةِ وَغَزُوَةٍ بَدُرٍ قَالَ فاجُمَعُتُ صِدُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى وَكَانَ كُلَّمَا يَقُدَمُ مِنُ سَفَرِ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى وَّكَانَ يَبُدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكُعُ رَكَعَتِيُنِ وَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلامِيُ وَكَلامٍ صَاحِبِيٌّ وَلَمُ يَنُهُ عَنُ كَلامِ آحَدٍ مِّنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلامَنَا. فَلَبِثُتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ الْاَمُرُ وَمَا مِنُ شَيْءٍ اَهَمُّ اِلَىِّ مِنُ اَنْ أَمُونَ فَلا يُصَلِّيُ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ يَمُوُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱكُونُ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلا يُكَلِّمُنِيُ آحَدٌ مِنْهُمُ وَ لَا يُصَلِّيُ عَلَيٌّ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَوُبَتَنَا عَلَى نَبِيُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْاَحِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً وَ كَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مُحُسِنَةً فِي شَانِي مُعْنِيَةً فِي آمُرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلَى كَعُبِ قَالَتُ أَفَلا أُرْسِلُ أَلَيْهِ فَأُبَشِّرُهُ قَالَ إِذَا يَحُطِمُّكُمُ النَّاسُ فَيَمُنَّعُوْنَكُمُ النَّوُمَ سَآثِرَ اللَّيْكَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْفَحُرِ اذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ كَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَا رَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطُعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا النَّلْلَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا عَنِ الْاَمُرِ الَّذِينَ قَبُلَ مِنُ هُوَلَّاءِ الَّذِيُنَ اعْتَذَرُوا حِينَ اَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَحَلِّفِيُنَ وَ اَعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوا بِشَرِّمًا ذُكِرَ بِهِ آحَدٌ قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَةً

والیسی کے وقت مدینہ میں تشریف لائے تو میں بہانہ کرنے کے بجائے پچ کہنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا' آپ جب سفر سے واپس تشریف لائے ' تواکثر چاشت کے وقت تشریف لایا کرتے تھے 'اور سب سے پہلے معجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھاکرتے تھے۔ آنخضرت علیہ نے لوگوں کو میرے اور میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا تھا' مگر دوسرے رہ جانے والوں سے نہیں روکا تھا'چنانچہ لوگ ہم تینوں سے الگ رہتے اور بات تک نہ کرتے 'مجھے اس بات كا بهت غم تها كه كهيس اس حال ميس ميس مرينه جاؤس ور آنخضرت علیک مجھ پر نماز جنازہ بھی نہ رپڑھیں' یا خدانخواستہ خود آ تحضرت علیہ ہی دنیا ہے سفر فرما جائیں اور پھر سب کا ہمارے ساتھ ایہائی برتاؤرہے 'اورلوگ نہ ہمارے ساتھ کلام کریں اور نہ بی نماز جنازہ پڑھیں' آخر پچاس دن کے بعد اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایااور ایک دن صبح ہی صبح رسول اللہ علیہ کے پاس ہماری تو بہ کے تبول ہونے کے متعلق وحی نازل کی گئی اس وقت آنخضرت علیہ حفرت ام سلمہ کے یہاں تھ 'اور وہ ہماری بہت سفارش کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ کعب کی توبہ قبول ہوگئ ہے ام سلمہ نے کہا کہ میں ان کے پاس کسی کو سمیجوں جو جاکر انہیں خبر کر دے؟ آپ نے فرمایاس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں گے 'اور پھرتم کو تمام رات سونا بھی نصیب نہ ہو گا' چنانچہ صبح کی نماز کے بعد آنخضرت علی کے نے لوگوں کواس بات کی خبر کر دی' آپ کاچہرہ مبارک خوش سے جاند کی طرح چیک رہاتھااور ہر خوش کے وقت آپ کا چبرہ اس طرح حیکنے لگنا تھا۔ ہم تینوں آدمی تمام منافقوں سے توبہ کے قبول ہونے میں پیچےرہ کئے تھے 'جب تک کہ الله تعالی نے ان سب کے لئے ایسا برا بھلا کہا کہ کسی کیلئے نہیں کہااور یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی یَعْتَذِرُونَ اِلیّکُمُ اِذَا رَحَعُتُمُ اِلْيَهِمِ قُلُ لَا تَعْتَذِرُو الْحُ لِعِيْ جب تم ان كے پاس جاؤ كے ' توبيہ جھوٹے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول! آپ فرما دیجئے کہ اے منافقو! عذر مت کروہم مجھی تم کوسچانہ جانیں گے 'اللہ نے تمہاری سب باتوں کی ہمیں خر کردی ہے اللہ اور رسول اب تمہارے اعمال د یکھیں گے۔

يَعْتَذِرُونَ الِيُكُمُ اِذَا رَجَعْتُمُ الِيَهِمُ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُ نُّوْمِنَ لَكُمُ قَدُ نَبَّانَا اللَّهُ مِنُ اَخْتَارِكُمُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ الآيةَ. اخْتَارِكُمُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ الآيةَ. ٥ ٧١ بَابٍ قَولِه يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُو اتَّقُوا اللَّهُ وَ كُونُو مَعَ الصَّدِقِينَ.

٦٧٨٩ حَدُّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَا اللَّيُ الْمَا عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ وَ كَانَ قَآئِدُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَعُدَ اللَّهِ مَا لَكُ عَبُدَ اللَّهِ مَا لَكُ عَبُ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّتُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مِنَا تَعَمَّدُتُ مَنُدُ ذَكُرُتُ ذَكُرُتُ ذَلِكَ مِمَّا اَبُلاهُ اللَّهُ عَنْ وَسِدُقِ الْحَدِيثِ اَحْسَنَ مِمَّا اَبُلاهُ اللَّهُ فِي صِدُقِ الْحَدِيثِ اَحْسَنَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي مَا تَعَمَّدُتُ مُندُ ذَكُرُتُ ذَكُرُتُ ذَلِكَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي مَا تَعَمَّدُتُ مُندُ ذَكُرُتُ ذَكُرُتُ ذَكِرُتُ ذَلِكَ مِمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

١٧٩٠ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابُنُ السَّبَاقِ اَنَّ زَيُدَ بُنَ الْبَنُ السَّبَاقِ اَنَّ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ الاَنْصَارِيَّ وَ كَانَ مِمَّنُ يَّكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ اَرْسَلَ اِلْيَمَامَةِ عِنْدَهُ قَالَ اَهُلِ الْيَمَامَةِ عِنْدَهُ

باب۵۱۷۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اے ایمان والو!اللہ سے ڈرو' اور سے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

۱۹۵۱- یخی بن بکیر الیث عقیل ابن شہاب عبدالر حمٰن بن عبدالله بن کعب بن مالک اور یہ عبدالله وی بین کعب بن مالک اور یہ عبدالله وی بین حولات تے اللہ اللہ کے نابینا ہو کھنے پران کواپنے ساتھ لے کر چلتے تے اللہ والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے غزوہ تبوک سے پیچیے رہ جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ شایداللہ تعالیٰ نے کسی پرسج بولنے کے صلہ میں اتنا براانعام نہ کیا ہو جتنا بھی پر عنایت فرمایا ہے ، جب سے میں نے آنخضرت علی اللہ سے خوہ وہ تبوک سبب بیان کردیا ہے ، تب سے لے کر سبب بیان کردیا ہے ، تب سے لے کر تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علی فیک شہیں کیا ہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علی الل

باب ۱۹۷۱ ـ الله تعالی کا قول که تحقیق آیا تمهار بیاس رسول تم بی میں سے کہ اس پر تمهاری تکلیف و شوار گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے 'اہل ایمان پر نہایت مہر بانی اور رحم کر نیوالا ہے" روف" رافہ سے بنا بمعنی بہت مہر بان:(۱) ۱۹۹۰ ابوالیمان 'شعیب' زہری' ابن سباق' حضرت زید بن ثابت انصاری جو کہ کا تب وحی تھے' سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا 'حضرت ابو بکرٹ نے اپن خلافت کے زمانہ میں کسی کو میر بیان کیا 'حضرت ابو بکرٹ نے اپن خلافت کے زمانہ میں کسی کو میر بیان کیا سیجااس وقت جنگ بیامہ ہو رہی تھی' میں آپ کے پاس گیا تو

(۱)اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی چھ صفات جمع فرمائی ہیں(۱)رسالت(۲) نفاست (۳)عزت (۴) دنیاو آخرت میں اپنی امت کو بھلائیاں پہنچانے پر حرص کا ہونا(۵) نرمی (۲)رحمت۔اس آیت کے تحت بعض علماءنے ککھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کیلئے اپنے ناموں میں سے دونام جمع فرمائے ہیں، رؤف اور رحیم ،کسی اور نبی کو بیر شرف حاصل نہیں۔

عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَّ عُمَرَ آتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَالَ قَدُ اسَّتَهُ حُرٌّ يَوُمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنُ يِّسُتَحِرُّ الْقَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرُانِ اِلَّا أَنْ تَحْمَعُونُهُ ۚ وَ اِنِّي ۖ لَارَى اَنْ تَحْمَعَ الْقُرُانَ قَالَ أَبُو بَكْرِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفِ ٱفْعَلُ شَيْئًا لَّمُ يَفُعَلَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَ اللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيُ فِيُهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِلْلِكَ صَدُرِيُ وَرَآيُتُ الَّذِى رَاى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ وَ عُمَرُ عِنْدَةً جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَآبٌ عَاقِلٌ وَّلَا نَتَّهُمُكَ كُنُتَ تُكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبُّع الْقُرُانَ فَاحُمَعُهُ فَوَ اللَّهِ لَوُ كَلَّفَنِيُ نَقُلَ حَبَلَّ مِّنَ الحِبَالِ مَا كَانَ أَنْقُلُ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِيُ بِهِ مِنُ جَمُّعُ الْقُرُانِ قُلْتُ كَيُفَ تَفْعَلانِ شَيْعًا لَّمُ يَفُعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ۚ ٱبُو بَكُرٍ هَوَ وَ اللَّهِ خَيْرٌ كُمُ اَزَلُ ٱرَاحِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدُرَ آبِي بَكْرِ وَّعُمَرَ فَقُمُتُ فَتَنَبَّعُتُ القُرُانَ اَحُمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالاَكْتَافِ وَ الْعُسُبِ وَ صُدُورِ الرِّحَالِ حَتَّى وَجَدُتُ مِنُ سُوْرَةٍ التَّوْبَةِ ايْتَيْنِ مَعَ خُزِيْمَةَ الأنْصَارِيِّ لَمُ آجِدُهُمَا مَعَ آحَدٍ غَيْرِه لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمُ إلى اخِرهمًا وَ كَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي خُمِعَ فِيُهَا الْقُرُانُ عَنَدَ آبِيُ بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفُصَةَ بِنُتِ عُمَرَ تَابَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ وَ اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَّ قَالَ مَعَ أَبِي خُزِيْمُةَ الأَنْصَارِيِّ وَقَال مُوسَى عَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهابٍ مَّعَ أَبِي جُزَيْمَةً وَ تَابَعَةً يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمٌ ۚ عَنُ اَبِيُهِ ۚ وَقَالَ اَبُو

آپ نے فرمایا کہ حضرت عرف نے مجھ سے کہا ہے کہ یمامہ کی الزائی زوروں پر ہے ایبانہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں اور قر آن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے 'لہذامیں مناسب خیال کرتا ہوں کہ وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے 'میں نے یہ جواب دیام کہ میں یہ کام کس طرح کروں 'جب که آنخضرت علی نا الله نبین کیا مگر حضرت عرف بهتاصرار کیااور کہا کہ جمع کرلینا چاہئے 'آخر میری رائے بھی یہی ہو گئی ہے۔ زید کہتے ہیں کہ حفرت عمر یہ تقریر خاموشی سے سنتے رہے۔اس کے بعد حضرت ابو بكران بجهرے كہاكه ديكموتم جوان اور عقل والے آدمی ہو' ہم تم کوسچا جانتے ہیں کیونکہ تم نبی علیقہ کے زمانہ میں بھی قرآن کولکھاکرتے تھے کہذاتم ہی اس کام کوانجام دے دو'خدا کی قشم ہے کہ مجھے یہ کام اس قدر گرال معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ نے دوسری جگہ منتقل کرنااس کے سامنے آسان نظر آیااور میں نے جواب میں کہا کہ جب ایک کام آنخضرت علی کے نہیں کیا تو میں كيے كرول 'حفرت ابو بكڑ كے اصر اركرنے كے بعد حفرت زيد بن ٹابت نے کہاکہ اچھااب بدراز مجھ پر بھی کھل گیاہے 'اور میری بھی وہی رائے ہو گی جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی رائے تھی'بس پھر میں قرآن کی تلاش کرنے کھڑا ہو گیا ، کہیں ہڈی پر ، کہیں کھال پر ، کہیں تھجور کی شاخ کے بیٹھے پر 'اور کہیں لو **گو**ں کے دلوں میں محفوظ یایا ، ختی کہ سور ہ توبہ کو خز یمہ انساری کے پاس جع کیا 'انہیں کے پاس سورہ تو بہ کی دو آیات لکھی دیکھیں 'جو کسی کے پاس نہ تھیں ایک تو یہ كَهُ لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ اور دوسرى بي آيت فان تولوافقل حسبي الله لا اله الا هو اور قرآن كا جمع كرده نخم حضرت ابو بکڑے پاس رہا 'پھران کے انقال کے بعد حضرت عمر کے یاس آیا مجران کے بعد حضرت هصه بنت عمر کے یاس آیا شعیب کے ساتھ اس حدیث کوعثان بن عمر اورلیث بن سعدنے بھی یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے 'لیف کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالر حلٰ بن خالد نے بیان کیا 'انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی اس میں خزیمہ کی جگہ ابوخزیمہ انصاری ہے اور موسی نے ابراہیم سے روایت کی کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیااس میں بھی ابوخزیمہ ہے موسی کے ساتھ اس کو بعقوب بن ابراہیم نے بھی این

ئَابِتٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیُمُ وَقَالَ مَعَ خُزَیُمَةَ اَوُ اَبِیُ خُزَیْمَةَ.

#### ه دره بوده سوره یونس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ فَاخَتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَآءِ مِنُ كُلِّ لَوُنِ.

٧١٧ بَابِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ اَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ ايَاتُ يَعْنِيُ هَٰذِهِ اَعُلامُ الْقُرَانِ وَ مِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْفُلُكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمُ الْمَعْنَى بِكُمُ دَعُواهُمُ دُعَاؤُهُمُ أُحِيطُ بِهِمُ دَنَوُا مِنَ الْهَلَكَةِ أَحَاطَتُ بِه خِطِيْتَتُهُ فَٱتَّبَعَهُمُ وَ أَتُبَعَهُمُ وَاحِدٌ عَدُوًا مِّنَ الْعُدُوَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُعَجّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشّرَّ اسْتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ قَوْلُ الإنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِه إِذَا غَضِبَ اللَّهُمُّ لا تُبَارِكُ فِيُهِ وَ الْعَنْهُ لَقُضِيَ اللَّهُمُ آجَلُهُمُ الْأَهْلِكُ مَن دُعِيَ عَلَيْهِ وَ لا مَاتَهُ لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا الْحُسُنِي مِثْلَهَا حُسُنٰي وَ زِيَادَةٌ مُّغُفِرَةٌ وَّ قَالَ غَيْرُهُ النَّظُرُ اللَّي وَجُهِهِ الْكِبْرِيَآءُ الْمَلِكُ.

٧١٨ بَابِ قُوُلِهِ وَ جَاوَزُنَا بِبَنِي اِسُرَآئِيُلَ

باپ سے روایت کیا۔ ثابت کا بیان ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اس حدیث میں صرف خزیمہ 'ابوخزیمہ کاشک ہے۔

# سوره بونس کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ابن عباس کہتے ہیں کہ "فاختلط" کے معنی ہیں کہ بارش ہونے کی وجہ سے زمین پر ہمداقسام کاسبر واگا۔

باب اك وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ كَامِطلب بِ کہ وہ یاک ہے غنی ہے "زید بن اسلم کہتے ہیں کہ" قدم صدق سے مراد آنخضرت علیہ کی ذات ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے خیر وفلاح مراد ہے"تِلك آيات" يعنى بيہ قرآن كى نشانیاں جیسے "حرین بھم" کے معنی وہ کشتیاں تم کو لے چلتی بیں "دعواهم"كامعى اكلى دعا"احيط بهم" سے مرادان كو گیرلیا 'بعنی ہلاکت کے قریب پنیچ 'جیسے "احاطت بھم حطیفته" کے معنی ہیں کہ گناہوں نے ان کو ہر طرف سے كھير ليا بي "فاتبعهم" كے معنى بين كه وه ان كے پيھيے چلا "عدوا" کے معنی ہیں زیادتی کے طور پر مجامد کہتے ہیں کہ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ ـــــــمراوبي ہے کہ انسان غصہ میں اپنی اولاد اور مال کو کوستاہے کہ اے الله اس مين بركت نه كراوراس يرلعنت فرما تالَقُضِيَ إلَيْهِمُ اَحَلْهُمُ الْکی معیاد بوری ہو چک ہے وہ جے کوستاہے تباہ ہو جاتا ہے 'للذین احسنوا الحسنی جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے زیادہ مغفرت اور ر ضامندی ہے دوسرے کہتے ہیں کہ "زیادہ" سے مراد اللہ تعالی کا دیدار ہے "الکبریا" سے مراد بند گی اور باد شاہت ہے۔

باب ۱۸ے۔اللہ کا قول کہ ہم نے بن اسر ائیل کودریاسے پار کر

1۷۹۱ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُعَبَدُ بُنِ عَنُ سَعِيٰدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَ الْيَهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى عَلَى فِرُعُونَ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُعُونَ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَوِنَ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَونَ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْمَونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْمَونَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْمَونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوسَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوسَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوسَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُومُونُ وَسُلَّامَ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُومُ الْمُعُومُ وَالْمُومُ الْمُومُ الْمُعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ الْمُعُلِي الْمُعْمُ اللَهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعُومُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### ، ربي ه ر و سُورة هُودُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

وَقَالَ أَبُو مُيُسَرَةً الأَوَّاهُ الرَّحِيْمُ بِالْحَبُشَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَادِىَ الرَّائِ مَا ظَهَرَ لَنَا وَ قَالَ مُحَاهِدٌ الْحُودِيُّ جَبَلٌ بِالْحَزِيْرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ يَسْتَهُزِءُ وُنَ بِهِ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ يَسْتَهُزِءُ وُنَ بِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَقُلِعِي اَمُسِكِي عَصِيْبٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَقُلِعِي اَمُسِكِي عَصِيْبٌ شَدِيدٌ لا حَرَمَ بَلَى وَ فَارَ التَّنُورِ نَبَعَ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرَمَةُ وَحُهُ الْاَرْضِ.

٧١٩ بَابَ اَلا إِنَّهُمُ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسَتَخُفُوا مِنهُ اَلا حِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ لَيَسَتَخُفُوا مِنهُ اَلا حِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعُلِمُ مَا يُعِلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ لِيَعْلَمُ مَا يُعِلِنُهُ وَحَاقَ نَزَلَ بِذَاتِ الصَّدُورِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقَ نَزَلَ بِذَاتِ الصَّدُورِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقَ نَزَلَ

دیافرعون اور اس کی فوج نے سرکشی کے طور پران کا پیچھاکیا' یہاں تک کہ جب وہ ڈو بنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس ایک معبود پر جس پر بنی اسر ائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرمانبر داروں میں سے ہوں ''ننجیك'' کے معنی ہیں کہ ہم تیری لاش کو اونچی جگہ رکھ دیں گے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔

اا کا۔ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرت جب مدینہ میں آئے تو تمام یہودی عاشورہ کارزہ رکھتے تھے 'اور وجہ یہ بیان کرتے کہ یہ وہ دن ہے جب کہ حضرت موسی کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا اور فرعون بعد لشکر دریا میں ڈوب گیا 'چنانچہ رسول اکرم نے ہم سے فرعون بعد لشکر دریا میں ڈوب گیا 'چنانچہ رسول اکرم نے ہم سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے معاملہ میں تم ان سے زیادہ مستحق ہو 'البذا تم بھی عاشورہ کاروزہ رکھو۔

### **سورہ ہو د کی تفسیر** بسمالڈالر حن الرحیم

ابو میسرہ کہتے ہیں کہ "اواہ" کے معنی طبقی زبان میں مہربان ہیں ابن عباس نے کہا"بادی الرای " کے معنی جو ہمیں ظاہر ہوا عجابد کابیان عباس نے کہا"بادی الرای " کے معنی جو ہمیں ظاہر ہوا کہتے ہیں لانت ہے کہ "جودی " جزیرہ میں ایک پہاڑ کانام ہے حسن کہتے ہیں لانت الحلیم کے معنی برا بردباریہ بطور اسہر اء کافر کہتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں "اقلعی " کے معنی ہیں رک جا کتم جااور عصیب کے معنی ہیں شدید "لا جرم" کے معنی کیوں نہیں لیعنی ضرور ہے اور ہیں شدید "لا جرم" کے معنی کیوں نہیں لیعنی ضرور ہے اور سے اور سے سطح زمین مرادہ۔ سے سطح زمین مرادہ۔

باب 219-الله تعالی کا قول که "دیکھویہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے راز کی باتیں چھپالیں "من لو!الله تعالیٰ تم کیڑوں میں ملبوس ہوتے ہو 'جب بھی تمہاری تمام پوشیدہ باتیں جانتاہے اور وہ دلوں کے جمیدوں کو جاننے والا

يَحِينُ يَنْزِلُ يَؤُوسٌ فَعُولٌ مِنُ يَّسُتُ وَقَالَ مِنُ يَّسُتُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَبْتَفِسُ تَحْزَنُ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ شَكُ وَ امْتِرَآءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

١٧٩٢ ـ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ صَبَّاحِ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعُفَرِ اَنَّهُ سَمِعَ أَبُنَ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعُفَرِ اَنَّهُ سَمِعَ أَبُنَ عَبَّاسٍ يَقُرَأُ اللَّ إِنَّهُمُ يَثُنُونِي صُدُّورُهُمُ قَالَ سَالَتُهُ عَنُهَا فَقُلُ اللَّهُ عَنُهَا فَقُلُ اللَّهُ عَنُهَا أَنَاسٌ كَانُو يَسُتَحْيُونَ اَنُ يَّتَحَلُّوا فَيُفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَ اَنُ يُتَحَامِعُوا نِسَآئَهُمُ فَيَفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهُمُ .

١٧٩٣ حَدَّنَنِى اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرِيْجِ وَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّاسٍ قَرَا الا اِنَّهُمُ عَبَّادٍ بُنِ جَعْفَرٍ اَنَّ اَبُنَ عَبَّاسٍ قَرَا الا اِنَّهُمُ يَتُنُونِي صُدُورَهُمُ قَالَ كانَ الرَّجُلُ يُحَامِعُ امْرَاتَةً فَيَسُتَحَى أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسُتَحَى فَنَزَلَتُ الا اِنَّهُمُ يَتُنُونِي صُدُورَهُمُ قَالَ كانَ الرَّجُلُ يُحَامِعُ امْرَاتَةً فَيَسُتَحَى فَنَزَلَتُ الا الْعَبَّالِ الْعَبَّالِ الْعَبَالِ الْعَبَالِ الْعَبَالِ اللهُ المُراتَةً فَيَسُتَحَى أَوْ يَتَخَلِّى فَيَسُتَحَى فَنَزَلَتُ الا إِنَّهُمُ يَتُنُونَ صُدُورَهُمُ.

١٧٩٤ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ اللهِ عَبَّاسِ الا إِنَّهُمُ يَنْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ الا حِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغُشُونَ يُغَطُّونَ رُءُ وُسَهُمُ سِيْءَ بِهِمُ سَآءَ يَسْتَغُشُونَ يُغَطُّونَ رُءُ وُسَهُمُ سِيْءَ بِهِمُ سَآءَ طَنَّةً بِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمُ بَاضَيَافِهِ بِقَطْعِ مِنَ طَلَّيلِ بِسَوَادٍ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ انِينِ ارْجِعُ.

٧٢٠ بَابِ قَوُلِهِ و كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ.

ہے دوسر وں لوگوں نے کہا کہ "حاق" کے معنی گیر لیااور "نزل" کے معنی اتراہے "یوس" بروزن فعول 'جمعنی ناامید' مجاہد نے کہا "فلا تبتئس" کے معنی ہیں 'افسوس مت کرو' یشنون صدورهم "کا مطلب ہے کہ سینوں کو دہرا کرتے ہیں لیستحفو امنہ یعنی اگر ممکن ہو تواللہ تعالی سے چھپالیں۔ ہیں لیستحفو امنہ یعنی اگر ممکن ہو تواللہ تعالی سے چھپالیں۔ ۲۹۵۔ حسن بن محمد بن صباح 'جاج' ابن جر جے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو اس طرح پڑھے ہوئے سناہے 'الا انہم یشنونی صدور هم 'لہذا میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہ آیت کس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے' انہوں نے کہا کہ کہ پچھلوم کیا کہ یہ آیت کس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے' انہوں نے کہا کہ یہے یو گئے میں آسان کے میکھی ہے ہیں کہ وقت کھلی جگہ میں آسان کے میکھی ہے ہیں کہ وقت کھلی جگہ میں آسان کے میکھی ہے ہیں کہ رہے وقت کھلی جگہ میں آسان کے میکھی ہے ہیں کہ رہے وقت کھلی جگہ میں آسان کے حقی ہے سب کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے 'جس کی وجہ سے جھکے ہے سب کام کرتے 'چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

سا ۱۵ ارابراہیم بن موسی ، ہشام ، ابن جرتے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے الاانہم یشونی صدور هم پڑھا تو میں نے عرض کیا کہ یااباالعباس اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی عور توں سے جماع کے وقت یا پیشاب و پافانہ کے وقت برہنہ ہونے میں شرم کرتے تھے ، ان کا خیال تھا کہ ہمیں پروردگار د کھے رہا ہے لہذا یہ آیت نازل اس وقت ہوئی۔

۱۹۹۷۔ حمیدی سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس یہ آیت "الاانهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الاحین یستغشون ثیابهم" ای طرح پڑھی عمرو بن دینار کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ ابن عباس یستغنون کے معنی سر وضاف بینے کے فرماتے ہیں "سئی بھم" اپنی قوم سے بد گمان ہوااور شصاف بھم" یعنی اپنے مہمان کو دکھ کر رنجیدہ ہوا" بقطع من اللیل "کے معنی رات کی سیابی میں مجاہد کا بیان ہے کہ انیب کے معنی میں رجوع کر تاہوں۔

باب ۷۲۰ ـ الله كا قول كه "الله تعالى كا تخت ( حكومت ) پانى پر

١٧٩٥\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَان اَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ عَنِ الأَعُرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ٱنْفِقُ ٱنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلا تَفِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ قَالَ أَرَايُتُمُ مَّا أَنْفَقَ مُنُذُ خَلَقَ السَّمَآءَ وَ الأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمُ يَغُضِ مَا فِي يَدِه وَ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى المَآءِ. وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنُ عَرَوْتُهُ اَىُ اَصَبْتُه وَ مِنْهُ يَعُرُوهُ وَاعْتَرَانِيُ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَيُ فِيُ مِلْكِهِ وَ سُلطَانِه عَنِيُدٌ وَّ عَنُوُدٌ وَّ عَانِدٌ وَّاحِدٌ هُوَ تَاكِيُدُ التَّجَبُّرِ اسْتَعْمَرَ كُمُ جَعَلَكُمُ عَمَّارً اَعُمَرُتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمُراي جَعَلْتُهَا لَهُ نَكِرَهُمُ وَ أَنْكُرَهُمُ وَ اسْتَنْكَرَهُمُ وَاحِدٌ حَمِيدٌ مَّحَيْدٌ كَانَّهُ فَعِيلٌ مِّنُ مَّاجِدٍ مَّحُمُودٌ مِّنُ حُمِدَ سِجْيَلُ الشَّدِيْدُ الْكَبِيْرُ سِجِّيْلُ وَّ سِجَيْنٌ وَّ الْأُمُّ وَ النُّونُ ٱخْتَان وَقَالَ تَمِينُمُ بُنُ مُقُبُلُ

وَ رَجُلَةٍ يَّضُرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرُبًا تَوَاصٰى بِهِ الاَبْطَالُ سِحِيْنًا

290 ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے دے ' تو میں تخیے دوں گا کیو نکہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ مجر امواہے 'اگر رات دن خرچ کر تارہے 'تب بھی خال نہیں ہو تا کیاتم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ جب سے زمین اور آسان کو بنایا ہے ، کس قدر خرج کر دیاہے ، گر پھر بھی اس کی کوئی نعت کم نہیں مو کی اور اللہ تعالی کاعرش (تخت)یانی پرہے اس کے ہاتھ میں رزق كى ترازو ہے جس طرح جا بتا ہے جمكا ديتا ہے اور جس كے لئے وہ مناسب خیال کر تاہے اٹھادیتا ہے "اعتراف" کا مطلب ہے تھ پر مار ير كئى "عروته" كے معنى ميں نے اس كوپايا 'بعروه "مضارع كاصيغه ے" بناصیتھا"لین اس کی حکومت اور قبضہ میں سے " غنید " عنود " عائد" سب ك ايك بى معنى بين العنى سخت تكبر وسركشى والا "استعمر" بسایاتم كوعرب كہتے ہيں ليني يد كھريس نے اس كو تمام زندگی کیلئے دے ڈالا"نکر هم وانکر هم"اور"استنکر هم"سب کے ایک ہی معنی میں یعنی ہر ملک والا پردیسی "حمید محید "ب قعیل کے وزن پر بے 'ماجد سے جمعنی کرم کرنے والا "محمود کے معنی سراہا گیا" "سحیل" اور "سحین" کے ایک بی معنی ہیں۔ "سحين" ميں لام اور نون دونوں آتے ہيں ، تميم بن مقبل نے كيا بعض پیدل دن دہاڑے خود پر سجین ماریں کرتے ہیں ببلوان جن كي وصيت كرت مين اليي لكاناب انهيس

والی مدین کے معنی بیں ابی دین کی طرف اور اس طرح یہ کہا گیا ہے کہ "واسئل القرید" لینی بستی سے بوچھ اور اسل العیر کے معنی بیں قافلہ والوں سے بوچھ "وراء کم ظہریا" لیمنی پس بشت ڈال دیا ، اس کی طرف توجہ نہیں کی 'جب کسی سے کمی کا مقصد پورانہ ہو تو عرب والے کہتے ہیں کہ ظہرت بحاجتی اور " جعلنی ظہریا" اس جگہ " ظہری" سے وہ جانور مر او ہے جو کام کے لئے ساتھ رکھتے ہیں کہ بیں "اراذلنا" ہمارے کام کیلئے اور اجر امی میر آگناہ بعض کہتے ہیں کہ بیں از اذلنا" ہمارے کام کیلئے اور اجر امی میر آگناہ بعض کہتے ہیں کہ بی اجر مت کا جو کہ شانی مجر دہے "الفلك" یہ اجر مت کا جو کہ شانی محر دہوں میں مستعمل ہے ، یعنی کشتی اور کشتیاں "محراها" کا اس طرح مرسها مصدر ہے احریت کا اس طرح مرسها مصدر ہے

اَرُسَيُتُ حَبَسُتُ و يَقُرَأُ مَرُسَاهَا مِنُ رَّسَتُ هِىَ وَ مَحُرِيهَا وَ مُرُسِيُهَا وَ مُرُسِيُهَا مِنُ فُعِلَ بِهَا الرَّاسِيَاتُ ثَابِتَاتٌ.

٧٢١ بَابِ قَوُلِهِ وَيَقُولُ الْأَشُهَادُ هُوَلاَ عِلَى النَّهُ اللهِ عَلَى النِّهِمُ اللهِ لَعُنَهُ اللهِ عَلَى النَّهِمُ اللهِ لَعُنَهُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ وَ احِدٌ الاَشْهَادِ شَاهِدٌ مِّثُلُ صَاحِبٍ وَ اصحابٍ.

٦٧٩٦ ـ حَدَّنَا مُسَدُّدٌ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَا سَعِيدٌ وَ هِشَامٌ قَالا حَدَّنَا قَتَادَةُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِزٍ قَالَ بَيُنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِزٍ قَالَ بَيُنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ اللَّهُ عَلَيهِ الرَّحُمْنِ اَوُ عَرَضَ رَحِلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَوُ قَالَ يَا اَبْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَدُنُوبِهِ تَعْرِفُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَدُنُوبِهِ تَعْرِفُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَدُنُوبِهِ تَعْرِفُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْدُنِهِ الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَقُولُ مَا يَقُولُ الْمَوْمِنُ حَتَّى يَقُولُ الْمَوْمِقُولُ الْمَوْمِنُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

٧٢٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ كَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ اَخُذَهُ اللِيمُّ شَدِيُدٌ. الرِّفُدُ الْمَرُفُودُ الْعَوُنُ الْمُعِينُ

"ارسیت" کا لیمی میں نے کھٹی کو گنگر لگادیا ' بعض نے مرسها بفتح المیم پڑھا ہے جو "رست" سے بنا اسی طرح "محراها" بھی "حرت" سے ہے بعض نے "محریها" اور "مرسها" پڑھاہے جس کا مطلب ہو تا ہے کہ اللہ تعالی اس کا چلانے والا اور تھامنے والا ہے "الراسیات" کے معنی ہیں گنگر انداز اور "ثابتات" کے معنی ہیں کھر کی ہوئی۔

باب ۷۱۱ ـ الله تعالی کا قول که اور کہیں گے گواہ که یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے الله تعالی پر در وغ بانی کی تھی خبر دار ہو جاو 'الله تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر "اشہد"" شاہد" کی جمع ہے جس طرح" صاحب" کی جمع اصحاب ہے۔

۱۹۹۱۔ مسدد 'بزید بن زریع 'سعید 'بشام 'قادہ 'صفوان بن محرز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عرائے ساتھ کھبہ کاطواف کر رہاتھا کہ ایک مخص آیااور حضرت ابن عرائے اس نے خاطب ہو کر کہا کہ اے ابن عرایاے ابا عبدالرحمٰن! کیا تم نے آخضرت علیا ہے ہے قیامت کے دن کے بارے میں پچھ ساہے؟ حضرت ابن عرائے ہواب دیا ہاں! میں نے ساہے آخضرت علیا ہے اس قدر خواب دیا ہاں! میں نے ساہے آخضرت علیا ہو فرمارہ ہے کہ قیامت کے دن مومنین اللہ تعالی سے اس قدر قریب لائے جائیں گے کہ اللہ تعالی ان کے کند موں پرہا تھ رکھ کر گراہوں کا قرار کرائے گا 'بندے عرض کریں گے جی ہائی! ہم اپنی گناہوں کا قرار اور اعتراف کرتے ہیں بے شک ہم سے گناہ ہو کے ہیں چنانچہ دومر تبہ اسی طرح اقرار کریں گے اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں اور قصوروں کو چھپایا تھا 'آج تم کو بخش دیتا ہوں 'اور تم کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ اور جزا دیتا ہوں 'مرکا فروں کیلئے فرمائے گا بہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ دیتا ہوں 'مرکا فروں کیلئے فرمائے گا بہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بین جو اللہ بین جو اللہ پر جھوٹ بین جو اللہ پر جھوٹ بین جو اللہ پر جھوٹ بین جو اللہ کا میں گرکا فروں کیلئے فرمائے گا بہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بین جو اللہ بر جھوٹ بین جو اللہ بر جموٹ بین جو اللہ بر جھوٹ بین جو اللہ بین جو اللہ بر جھوٹ بین جو اللہ بین ہوں گو بین ہوں گو بین ہوں گو بین کے اللہ بین ہوں گو بین ہو بین ہوں گو بین ہوں

باب ۷۲۲\_الله تعالی کا قول که "ای طرح جب تمهارارب ظالموں کی بستیاں پکڑتا ہے تواس کی پکڑورد ناک اور سخت موتی ہے" اڈرفد المرفود" یعنی مدد جو کہ دی جائے 'عربوں

رَفَدُنَّهُ اَعَنْتُهُ تَرُكُنُوا تَمِيلُوا فَلُولا كَانَ فَهَلاَّ كَانَ اتْرِفُوا أَهُلِكُو وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ زَفِيُرٌ وَّ شَهِيُقٌ شَدِيدٌ وَّ صَوُتٌ ضَعِيفٌ.

1۷۹۷ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بُرِيُدُ بُنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسَلَى عَنُ اَبِي مُوسَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ لَيْمُلِي لِلظَّالِمِ حَتِّى إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ لِلظَّالِمِ حَتِّى إِذَا اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَا كَذَلِكَ الْحَدُ رَبِّكَ الْحَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الل

٧٢٣ بَابِ قُولِهِ وَ أَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُدُهِبُنَ السَّيْاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ وَ يُدُهُ سُمِيَّتِ الْمُزُدَلِفَةُ لَرُقًا سَاعَاتٍ وَ مِنْهُ سُمِيَّتِ الْمُزُدَلِفَةُ الزُّلُفُ مَنْزِلَةٍ وَ اَمَّا زُلُقَى الزُّلُفُ الْحَتَمَعُوا الْمُتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْمُتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْمُتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْحَتَمَعُوا الْمُتَعْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَعَلِيقِهُ الْمُتَعَلِيقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۱۷۹۸ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ هُوَ ابنُ زُرِيعُ حَدَّنَنَا يَزِيدُ هُوَ ابنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي عُثُمَانَ عَنِ اَبِي عُثُمَانَ عَنِ اَبُنِ مَسُعُودٍ اَنَّ رَجُلا اَصَابَ مِنُ امْرَاةٍ قُبُلَةً فَاتْنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنزِلَتُ عَلَيْهِ وَ اَقِمِ الصَّلُوةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنزِلَتُ عَلَيْهِ وَ اَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ عُلَيْهِ السَّيَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ قَالَ يُدُهِبُنَ السَّيَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ قَالَ يَدُونَ اللَّيْ لِللَّا الْحَرِينَ قَالَ

کا مقولہ ہے کہ "رفدته میں نے اس کی مدد کی "رکنوا" کا مطلب ہے جھکو ماکل ہو جاؤ" فلو کان "کیوں نہ ہوئے "اترفوا" ہلاک کئے گئے وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ "زفیر" کے معنی ہیں آواز خطرناک اور "شھیق" کے معنی ہیں ہلکی آواز۔

۱۷۹۷۔ صدقہ بن فضل 'ابو معاویہ 'بریدن بن ابی بردہ 'ابی بردہ ' حضرت ابو موسی اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ظالموں کو مہلت دیتا ہے 'مگر جب ان کی گرفت فرما تا ہے تو پھر نہیں چھوڑ تا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی و کذلك احذر بك الح یعنی اس طرح تیر ارب ظالموں کی بستیوں کو پکڑ تا ہے اس کی پکڑ بڑی

باب ۲۲۳-الله تعالی کا قول که اے رسول دن کے اول و آخر حصول میں اور رات کے وقت زیادہ نماز پڑھا کرو' بیشک نکیاں گناہوں کو مٹاد ویتی ہیں۔ یاد رکھنے والوں کے لئے ایک یادگارہ زلفا کے معنی ساعت بساعت اور اسی سے ہے مز دلفہ کہ لوگ وہاں رات کی ساعتوں میں آتے ہیں"زلف" کے معنی ہیں منزل اور زلفی کا مطلب ہے قریب"از دلفوا" کے معنی ہیں جمع ہوگئے"از لفنا" کے معنی ہم نے جمع کیا اور یہ متعدی ہے۔

۱۹۵۱۔ مسدد برنید بن زریع 'سلیمان تیمی 'ابوعثان ' حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک غیر آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا 'اور پھریہ بات آنخضرت علیہ کے سامنے آکر بیان کر دی اور معافی کی التجاکی اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ اقعہ الصلوة طرفی النہار اللہ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا یہ حکم صرف میرے لئے ہے یاسب کے لئے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا 'میری مامت، میں جو نیک لوگ ہیں ان کی

الرَّجُلُ إلى هذِه قَالَ لِمَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ أُمَّتِيُ.

#### و دره ود و سوره یوسف

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرِّحِيْمِ

وَقَالَ فُضَيُلٌ عَنُ حُصَيُنٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ مُّتَّكَا الأُتُرُبُّ قَالَ فُضَيُلُ الأَتُرُبُّ بِالْحَبُشِيَّةِ مُتَّكًا وَّ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ مُجَاهِدٍ مُتَّكًا كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّيُنِ وَقَالَ قَتَادَةُ لَذُوعِلُمٍ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ ابُنُ جُبَيْرٍ صَوَاعٌ مُّكُوكُ ۗ الْفَارِسِي الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ ۚ كَانَتُ تَشُرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس تُفَيِّدُونَ تَجُهَلُوٰنَ وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةُ كُلِّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنُكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ وَ الْجُبُّ الرَّكِيَّةُ الَّتِيُ لَمُ تُطُوَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا بِمُصَدِّقٍ اَشُدَّهُ قَبُلَ اَنُ يَّاحُذَ فِي النُّقُصَّانِ يُقَالُ بَلَغُ اَشُدَّهُ وَ بَلَغُوا ٱشُدَّهُمُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ وَاحِدُهَا شَدٌّ وَ الْمَّتَّكَأُ مَا أَتَّكَأَتُ عَلَيْهِ لِشَرَابِ أَوُ لِحَديثٍ أَوُ لِطَعَامٍ وَّٱبْطَلَ الَّذِي قَالَ الأُتُرُجُّ وَلَيْسَ فِي كَلامً الْعَرَبِ الْأَتُرُجُ فَلَمَّا احْتَجَّ عَلَيْهِمُ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَّأَ مِنُ نَّمَارِقَ فَرُّوُا اِلِّي شَرِّ مِنْهُ فَقَالُوا اِنَّمَا هُوَ الْمُتُكُ سَاكِنَةُ التَّآءِ وَ إِنَّمَا الْمُتُكُ طَرَفَ الْبَظَرِ وَ مِنُ ذَلِكَ قِيُلَ لَهَا مُتَكَاَّةُ وَ ابُنُ الْمُتَكَاَّءِ فَاِنُ كَانَ نُمَّ أَتُرُجَّ فَإِنَّه بَعُدَ الْمُتَّكَا شَغَفَهَا يُقَالُ بَلْغَ شِغَافَهَا وَهُوَ غِلافٌ قَلْبِهَا وَ أَمَّا شَعَفُهَا فَمِنَ الْمَشْعُونِ آصُبُ آمِيلُ آضُغَاثُ آحُلامٍ مَا لاَ تَأْوِيلَ لَهُ وَالضِّغُثُ مِلْءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيُشٍ وَّمَا اَشُبَهَةً وَ مِنْهُ وَ خُذُ بِيَدِكَ ضِغُثًا لَا مِنُ قَوُلِهِ اَضُغَاثُ اَحُلامٍ وَّاحِدُهَا ضَغُتُ نَّمِيْرُ مِنَ الْمِيْرَةِ وَ نَزُدَادُ كَيْلَ بِعِيْرِ مَّا يَحْمِلُ

نیکی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے'لہٰذاجو میر ی امت میں جو بھی غلطی کرےاس کیلئے یہ تھم ہے۔

### سورة بوسف

بسم اللدالر حمن الرحم

فضیل 'حصین سے اور وہ مجاہد کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ "منکا" کے معنی لیموں کے ہیں اور خود فضیل بھی کہتے ہیں کہ "متکا" حبثی زبان میں لیموں (ترنج) کو کہتے ہیں'ابن عیبینہ 'بواسطہ ایک آدمی مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ "متکا" ہر چا قوسے تراشنے والی چیز کو کہتے ہیں ' قادہ کہتے ہیں کہ "لذو علم" سے مراد عالم باعمل ہے' ابن جبیر نے کہاکہ "صواع" کو فارس میں مکوک یعنی پیالہ کہتے ہیں 'اور شراب اسی میں پی جاتی ہے 'اور اس کے کنارے ملے ہوئے ہیں 'عجم کے لوگ یانی اس میں یعتے ہیں 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ "تفندو نَ" کا مطلب ہے کہ مجھے جاہل مت کہو' بعض کہتے ہیں کہ "عنایه" کے معنی وہ چیز جو دوسری ہے چھپادے اور "حب" اس کو کہتے ہیں جو کیا ہواور اس کی بندش نہ ہوئی ہو"بمومن لنا" کے معنی ہیں کہ تو ہماری بات سے ماننے والا نہیں ہے"اشدہ" اور وہ عمر جو انحطاط کے زمانہ سے يهلي بوتى ب عربول كامقوله بى كه "بلغ اشده" يابلغوا اشد هم" يغنى وه ايني جوانى كو بينجا كهتم بيس مكر "اشد" اشدكى جمع ب العض كهت ہیں کہ ''متکا'' اس تکمیہ یا مند کو کہتے ہیں جس پر باتیں کرنے یا پھھ کھانے پینے کے وقت سہارالیا جائے 'اور اتر ج کے معنی غلط ہیں جو اس کے معنی ترنج کہتاہے اس کی کوئی دلیل نہیں 'وہ کہتاہے کہ سیکہ کے معنی ہیں "منك" ہے تعنی "ت"ساكن ہے اور ترنج كے معنى ميں "ت"مشدد ہے 'یہ بات بہت ہی ہلکی ہے 'کیونکہ" ت"ساکن سے اس کے معنی فرج کے ہوتے ہیں اس لئے گال کے وقت کہتے ہیں ابن "المتكا" غرض مندك معنى تتيح بين اس لئے كه زليخانے جو ترخج عور توں کے ہاتھ میں دیئے تھے وہ تکیہ لگانے کے بعد ہی دیے مول کے شغفھا اس کے دل کو ڈہانپ لیا "مشعوف" کے معنی جس كے ول كو محبت نے جلاديا"اصب" ماكل موجاؤ تكامين "اضغاث احلام" کے معنی بیں پراگندہ خیالات ضغث تکوں کا مشاجو ہاتھ

بَعِيْرٌ اوَى إِلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ السِّقَايَةُ مِكْيَالُ تَفُتَأُ لَا تَزالُ اسُتِيئاً سُوًا يَئِسُوا لا تَيَأْسُوا مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَآءُ خَلَصُوا نَجيًّا اعْتَزَلُو نَجَيًّا وَّ الْجَمِيْعُ أَنُحِيَةٌ يَتَنَاجُونَ الْوَاحِدُ نَحِيٌّ وَّ الإِثْنَان وَ الْجَمِيُعُ نَحِيٌّ وَّ اَهُجيَةٌ حَرَضًا مُّحُرَضًا يُذِيبُكَ الْهَمُّ تَحَسُّوُا تَخَيَّرُوُا مُزُجَاةً قَلِيُلَةٌ

غَاشِيَةٌ مِّنُ عَذَابِ اللهِ عَآمِلَةٌ مُجَلِّلَةٌ.

٧٢٤ بَابِ قَوُلِهِ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ وَ عَلَى ال يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَى اَبُوَيُكَ مِنُ قَبُلُ إِبْرَاهِيُمَ وَ اِسْحَاقَ.

١٧٩٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَرِيْمُ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ أَسُحْقَ ابُنِ إِبْرَاهِيُمَ.

٥ ٧٢ بَابِ قَوُلِهِ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخُوتِه اللَّهُ لِلسَّآئِلِيُنَ.

١٨٠٠ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ أَخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ آكُرَمُ قَالَ آكُرَمُهُمُ عِنُدَ اللَّهِ ٱتْقَاهُمُ قَالُوا لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَٱكُرَمُ النَّاسُ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ بُنُ نَبَيَّ اللَّهِ بُنِ خَلِيُلٍ

میں آجائے جیما کہ اگلی آیت میں ہے 'حذبیدك ضغفا "اين ہاتھ میں جھاڑو پکڑ "نمیر" "میرة" سے نکا ہے 'مطلب ہے ہم کھلائیں گے "نزداد کیل بعیر" ایک اونٹ کاوزن یا پیانہ مرادے "اوی الیه" اینیاس جگه دی معنی اینی پاس رکھا"السقایه" کا مطلب ہے کورایا برتن یا اناج کے ناین کا پیانہ "تفتو" ہمیشہ رہو گے "تحسسو" تلاش كرو، جبتوكرو، خبر لاؤ" ولاتيا سوا من روح الله" الله كي رحمت سے ناامید مت ہو "معلصوانحیا" الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے ' نجی کے معنی مشورہ کرنے والا ' بیشدید اور جمع دونوں پر مستعمل مو تا ہے "حرضا" "گالیا گیا"مزجاة" تھوڑی "غاشیته من عذاب الله" کے معنی بیں کہ اللہ تعالی کا عذاب سب کو گیرے میں لے

باب ۷۲۴ ـ الله تعالى كا قول كه "الله تجه يرايني نعمت تمام کرناچا ہتاہے جس طرح تیرے باپ یعقوب اور داد اابراہیم و اسلخت پر بوری کی ہیں۔

٩٩ ١ ـ عبدالله بن محمد 'عبدالصمد 'عبدالرحنٰ بن عبدالله بن دينار اینے والد سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت علیہ فی ارشاد فرمایا کہ عرت والے 'عزت والے کے بیٹے 'عزت والے کے بوتے 'عزت والے کے پڑیوتے 'حضرتِ یوسف ہیں 'ان کے والد لیعقوب دادااسحاق' یر داداابراہیم سب پیمبر تھے۔

باب ۷۲۵ ـ الله تعالی کا قول که " بیشک حضرت یوسف اور ان کے برادران کے قصہ میں دریافت کرنے والوں کے کئے نشانیاں ہیں۔

• ١٨٠- محمد عبدة عبيد الله 'سعيد بن الي سعيد 'حضرت ابو هريرة سي روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آنخضرت علیہ سے دریافت کیا کہ الله ك نزديك كون زياده عزت والاسع؟ آپ في فرماياجو زياده متقى ہے الوگوں نے عرض کیا ہم یہ نہیں پوچھتے؟ آپ نے فرمایا' تو پھر خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب عزت والے حضرت یوسف ہیں ' پغیر کے بیٹے ' پغیر کے بوتے حضرت خلیل کے

اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسَالُكَ قَالَ فَعَنُ مَّعَادِنِ الْعَرُبِ تَسَالُونِيُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فِعَنُ فِي الْعَرُبِ تَسَالُونِيُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فِي الْإِسُلامِ فِي الْإِسُلامِ إِذَا فَقُهُوا تَابَعَةً أَبُو أُسَامَةً عَنُ عُبَيْدِ اللهِ.

٧٢٦ بَابِ قَوْلِهِ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ المُوَّلَتُ لَكُمُ المُوَّلَتُ لَكُمُ المُوَّالَتُ زَيَّنَتُ .

١٨٠١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ خُدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ بنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيُّ سَمِعُتُ عُرُوَةً بُنَ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَّاصٍ وَّا عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ حَدِيُثِ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا آهُلُ الافُكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهُا اللَّهُ كُلِّ حَدَّثَنِي طَآئِفَةٌ مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنُتِ بَرِيْئَةً فَسَيْبَرِّثُكِ اللَّهُ وَ إِنْ كُنُتِ الْمَمُتِ بَذَنُبِ فَاسُتَغُفِرِ اللَّهَ ۚ وَ تُوْبِىُ اِلَّيْهِ قُلْتُ اِنِّى وَ اللَّهِ لَا أَجَدُ مَثَلًا إِلَّا آبَا يُؤُسُفَ فَصَبُرٌ جَمِيُلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَ ٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وَا بِالإِفْكِ الْعَشْرِ الآيَاتِ.

٢ - ١٨٠ حَدَّنَا مُوسى حَدَّنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ اَبِي وَآقِلٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَسُرُوقٌ بُنُ الأَجُدَع قَالَ حَدَّنَنِي الْمُ رُومَانَ وَهِي أُمُّ عَآلِشَةَ قَالَتُ بَيْنَا آنَا وَعَآئِشَةَ اَخَذَتُهَا الْحُمَّى عَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ فِي خَدِيثٍ تُحَدِّثُ قَالَتُ نَعَمُ وَ قَعَدَتُ عَآئِشَةً خَدِيثٍ تُحَدِّثُ قَالَتُ نَعَمُ وَ قَعَدَتُ عَآئِشَةً خَدِيثٍ تُحَدِّثُ قَالَتُ نَعَمُ وَ قَعَدَتُ عَآئِشَةً خَدِيثٍ ثَعَدَتُ عَآئِشَةً

پر پوتے 'عرض کیا ہمار ایہ مطلب نہیں 'آپ نے فرمایا 'شاید تم عرب کے خاندان سے متعلق پوچھتے ہو 'کہنے گئے جی ہاں! آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں شریف ہیں 'جب کہ صاحب علم ہوں اور دوسر وں کو نفع پہچائیں 'ابواسامہ بھی عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں

باب ۲۲۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " یہ تم نے اپنے لئے ایک حیلہ بنایاہے" سولت" کے معنی اچھا بناکر دکھانا۔

ا ۱۸۰۱ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب المجاح عبدالله بن نمیر ایونس بن یزیدالا بلی از ہری عروه بن زیر و حجاج عبدالله بن میتب وعلقمه بن و قاص وعبیدالله بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کی وہ حدیث جو کہ افک کے متعلق ہے پوری نہیں سی ہے ابلکہ ہر ایک سے الگ الگ اس کے کچھ ھے سے ہیں کہ چانے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب اس کے کچھ ھے سے ہیں کہ چانے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب بہتان باند ھے والوں نے تہمت لگائی تورسول الله علی ہے دخرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم بے قصور ہو اوالله تعالی تمہاری بہتان باند معافی ما نگنا چاہئے و حضرت یہ تحوی ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے بریت کا اظہار کر دے گا اور اگر تم ہے یہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے کہ دانہوں نے یہ کہا تھا اور میں بھی وہی کہتی ہوں کہ فصیر حمیل اس کیلئے کوئی مثال نہیں ملتی ہے 'سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں بھی وہی کہتی ہوں کہ فصیر حمیل و الله المستعان علی ماتصفون الخ آخر اللہ نے میری بے قصوری کے سلسلہ میں دس آیات نازل فرما ئیں 'جن کی ابتدائی آیات یہ ہیں '

۱۸۰۲ موسی ابوعوانہ 'حسین 'ابی وائل ' مسروق بن الاجدع حضرت ام رومان والدہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیاہے کہ عائشہ ہمارے گھر میں تھیں 'ان کو بخار آرہا تھا تو آنخضرت علیہ نے فرمایا شاید اس تہمت کے رنج سے (بخار) آیاہے 'عائشہ نے کہاہاں اور اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ کی مثال بالکل حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کی ہے

قَالَتُ مَثْلِيُ وَ مَثْلُكُمُ كَيَعْقُوُبَ وَ بَنِيُهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

٧٢٧ بَابِ قَوُلِه وَ رَاوَدُتُهُ الَّتِي هُوَ فِيُ الْمَيْ هُوَ فِي الْمَيْ الْمَوْابَ وَ قَالَتُ الْأَبُوَابَ وَ قَالَتُ هَيْتَ لَكَ هَيْتَ لَكَ مِكْرَمَةُ هَيْتَ لَكَ إِللَّهُورَانِيَّةِ هَلُمَّ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ تَعَالَهُ.

١٨٠٣ حَدَّثَنِيُ اَحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ هَيْتَ لَئِي وَآئِلٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَ إِنَّمَا نَقُرهُ هَا كَمَا عُلِّمُنَاهَا، مَثُواهُ مَقَامُهُ وَ الْفَيَا وَ جَدَا الْفَوا ابْآءَ هُمُ الْفَيْنَا وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلُ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ.

٤٠٨٠ حَدَّنَنَا الْحُميُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفيَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ قُرَيُشًا لَّمَّا أَبْطَوُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسُلامِ قَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسُلامِ قَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمُ بِسَبْع كَسَبُع يُوسُفَ فَاصَابَتُهُمُ سَنَةٌ حَصَّتُ اللهُ عَلَيْهِ مَ كَلُّ شَيْءٍ حَتَّى اكْلُو الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنُظُرُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَ الرَّجُلُ يَنُظُرُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا اللهُ إِنَّا كَاشِفُوا مِثْلَ اللهُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ اَفَيُكُسَفُ عَنُهُمُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ اَفَيْكُشَفُ عَنُهُمُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ اَفَيْكُشَفُ عَنُهُمُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ اَفَيْكُشَفُ عَنُهُمُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ اَفَيْكُمْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَى الدُّخَانُ وَمَا اللهُ اللهُ مَضَى الدُّخَانُ وَمَ الْقِيلَمَةِ وَ قَدُ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَى الدُّخَانُ وَمَضَى الدُّخَانُ وَمَضَى الدُّخَانُ وَالْمُسُلَّالُهُ اللهُ اللهُ الْعَذَابُ وَالْمُسُمَّةُ وَالْمُسُونَ اللهُ 
٧٢٨ بَابِ قَوُلِهِ فَلَمَّا جَآءَ هُ الرُّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اللَّى رَبِّكَ فَاسُالُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّلاِتِيُ قَطَّعُنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيُ

کہ ان کے بھائیوں نے بہانہ بنایا۔ جسے س کر حضرت لیعقوب نے فرمایافصبر حمیل الخ۔

باب ٢٢٧ ـ الله تعالى كا قول ہے كه "اس عورت نے اپنے گھر ميں يوسف كو فريب ديا 'جبكه وہ اس كے گھر ميں تھے اس نے در وازے بند كر لئے اور يوسف كو بلايا" ہميت "كے معنى . آجاؤ' يه عكرمه نے كہا ہے سعيد بھى يہى كہتے ہيں "ہميت "حورانى زبان كالفظ ہے۔

۱۹۰۱ - احمد بن سعید 'بشر بن عمر 'شعبه 'سلیمان 'ابووا کل 'حضر ت ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ "هبت" کو" ہا" کی فتح سے پڑھتے تھے اور بعض نے " ہا" کو پیش سے پڑھا ہے ' ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اسی طرح سکھایا گیا ہے "منوی" مقام "الفینا" پایا اور "الفو ااباهم" اسی سے ہے ' اسی طرح" بل عجبت و یستحرون" میں تاء کو پیش سے بیان کیا گیا ہے اور پڑھتے ہیں۔

۱۸۰۴- حمیدی سفیان اعمش اسلم امروق حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب قریش نے آنخضرت علیہ کی بات نہیں مانی تو آپ نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ جس طرح تو نے حضرت یوسف کے وقت میں سات سال کا قحط بھیجا تھا اس طرح قحط بھیج کر مجھے ان سے بچالے۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہوگئ کوگ مردہ چیزیں تک کھاگئ بھوک نے لوگوں کو اتنا کمزور بنادیا کہ جب آسان کی طرف نظر کرتے تھے تود ھوال دھوال معلوم ہو تا تھا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ فار تقب یوم تا تی السماء بد حان مبین انیز فرمایانا کا شفوا العذاب الخ لہذا عذاب سے ہی قحط مراد ہے اس لئے کہ آخرت کا عذاب کا فروں سے ہٹایا نہیں جائے گا اور دخان اور بطشہ کاذکر گزرچکا ہے۔

باب ۲۲۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا آدمی آیااور کہاکہ تم قیدسے رہاہوتے ہو 'یوسف نے کہا پہلے ان عور تول کے حالات بادشاہ سے معلوم کرو

بَكَيُدِهِنَّ عَلِيْمٌ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذُ رَاوَدُتُّنَّ يُوسُفَ عَنُ نَّفُسِه قُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ وَ حَاشَ وَ حَاشَى تَنْزِيُةٌ وَ اسْتِثْنَاءٌ حَصْحَصَ وَضَحَ.

٥١٨٠٥ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ تَلِيُدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ بَكْرِ بُنِ مُضَرَعَنُ عُمَرَ الرَّحُمْنِ بَنُ الْحَارِثِ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لَوُطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوُ لَوُطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوُ لَوُطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لَوَطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَكُنُ الْمَوْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧٢٩ بَابِ قَوُلِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ

جنہوں نے اپنے ہاتھ کائے تھے 'میرا پروردگار ان کے فریب کواچھی طرح جانتاہے" حاشا لله "وہ بالکل بے قصور ہے" حاش " تا ہے "صحص" واضح ہوگیا۔

۱۹۰۵ سعید بن تلید عبدالر حمن بن قاسم ، بکر بن مضر ، عمر و بن حارث ، یونس بن بزید ، ابن شہاب ، سعید بن مسیب ، ابی سلمہ بن عبدالر حمن ، حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ الله تعالی حضرت لوط پر رحم فرمائے ، انہوں نے قوم کی دشمنی سے مجبور ہو کر کسی طاقتور مددگار کی تمناکی تھی اور جتنے عرصہ تک حضرت یوسف قید ہیں دہے ، اگر میں رہتا تو رہائی کے حکم کو مان لیتا اور ہلانے والے کے ہمراہ فور آ چلا جاتا ، اور ہم کو حضرت ابراہیم سے زیادہ شک کرنامز اوار ہے جب کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ صرور کیا تمہیں ہمارے مردے زندہ کرنے پریقین نہیں ؟ تو کہا کہ ضرور کیا تھی سے مگریہ اطمینان قلب کیلئے چاہتا ہوں۔

باب ۲۹ے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " یہاں تک کہ جب رسول اللہ ناامید ہوگئے۔

۲۰۱۱ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ لفظ "کذبوا" تشدید کے ساتھ ہے یا بلا تشدید کے ؟ فرمایا مشدد ہے میں نے عرض کیا کہ جب انبیا کرام نے یقین کرلیا تھا کہ اب قوم ان کو جھٹلائے گی تو پھر "ظنوا" کا مطلب کیا ہے ؟ فرمایا ہاں قتم ہے کہ انہوں نے یقین کرلیا تھا کیونکہ مطلب کیا ہے معنی دیتا ہے امیں نے عرض کیا کہ "کذبوا" تشدید کے معنی کیا ہوتے ہیں ، فرمایا معاذ الله! رسول بھی الله کی طرف جھوٹ کا گمان نہیں کیا کرتے تھے امیں نے کہاتو پھراس صورت میں معنی کیا ہوں گے آپ نے فرمایا الله کے رسولوں کو جن لوگوں نے معنی کیا ہوں کے آپ نے فرمایا الله کے رسولوں کو جن لوگوں نے ماناور ان کی بات کی تصدیق کی 'پھر ان کو کافروں نے ستایا اور ایک مدت تک ان پر مصیبت آتی رہی اور الله کی مدد آنے میں دیر گی اور مسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے 'اوران کو یہ

كُذِبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتُ مَعَاذَ اللهِ.

كَذَبَهُمُ مِّنُ قَوُمِهِمُ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ اَلَّ اَتْبَاعَهُمُ قَدُ كَذَّبُوهُمُ جَآثَهُمُ نَصُرُ اللهِ عِنْدَ ذلِك. ١٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوةً فَقُلْتُ لَعَلَّهَا

### سُورَةُ الرَّعُدِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ مَثَلُ الْمُشُرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا غَيْرَةً كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى خِيَالِهِ فِي الْمَآءِ مِنُ بَعِيُدٍ وَّ هَوَ يُريُدُ أَنُ يَّتَنَاوَلَهُ وَ لا يَقُدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَخَّرَ ذَلَّلَ مُتَحَاوِرَاتٌ مُّتَدَانِيَاتٌ الْمَثُلاثُ وَاحِدُهَا مَثَلَةُ وَهِيَ الْأَشُبَاهُ وَ الأَمْثَالُ وَقَالَ إِلَّا مِثُلَ آيًّام الَّذِيُنَ ۚ خَلُوا بِمِقُدَارِ بِقَدْرٍ مُّعَقِّبَاتٌ مَّلاَّئِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الأُولَى مِنْهَا ۚ الأُخْرَى وَ مِنْهُ قِيُلَ الْعَقِيْبُ يُقَالُ عَقَّبُتُ فِي أَثْرِهِ الْمُحَالَ الْعُقُوبَةُ كَبَاسِطِ كَفَّيُهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَآءِ رَابِيًا مِّنُ رِّبَا يَرْبُوا وَ مَتَاعِ زَبَدٌ الْمَتَاعُ مَا تَمَتَّعَتُ بِهِ جُفَآءً أَجُفَانِ الْقِدُرُ إِذَا غَلَتِ فَعَلاهَا الزَّبَدُ ثُمَّ تَسُكُنُ فَيَذُهَبُ الزَّبَدُ بِلا مَنْفِعَةٍ فَكَذَٰلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ يَدُرَءُ وُنَ يَدُفَعُونَ دَرَأْتُهُ دَفَعُتُهُ سَلامٌ عَلَيْكُمُ اَىُ يَقُولُونَ سَلامٌ وَّ الِّيهِ مَتَابِ تَوُبَتِي أَفَلَمُ يَيْاسُ لَمُ يَتَبَيَّنُ قَارِعَةٌ دَاهِيَةٌ فَأَمُلَيْتُ أَطَلُتُ مِنَ الْمَلِيِّ وَ الْمُلاوَةِ وَ مِنْهُ مَلِيًّا وَ يُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيُلِ مِنَ الأَرْضِ مَلَى مِّنَ الأَرْضِ اَشَقُّ أَشَدُّ مَنَ الْمَشَقَّةِ مَعَقِّبُ مُغَيَّرٌ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ مُّتَحَاوِرَاتٌ طَيْبُهَا وَخَبِيْتُهَا السِّبَاخُ سِنُوَانٌ النَّخُلَتَانِ أَوُ أَكْثَرُ فِي أَصُلِ وَاحِدٍ وَّ غَيْرَ

خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ ایمان لانے والے بھی اب تو ہمیں جھوٹا خیال کرنے لگیں گے 'اس وقت اللہ تعالی نے اپنی مد دنازل فرمائی۔ ۱۹۰۵۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ شاید "کذبوا" مخفف ہے فرمایا معاذ اللہ ایمانہیں ہے بلکہ "کذبوا" یعنی مشدد کے ساتھ ہے۔

### **سوره رعد کی تفسیر!** بهمالله الرحمٰن الرحیم

أبن عباس فرمات بي كه "كبا سط كفيه" الى الماء" لعن جس طرح کوئی پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے ہو' یہ مشرک کی مثال ہے جو الله کے سواکسی دوسرے کی پرستش اور عبادت کر تاہے ،جس طرح پانی پیاہے کو نہیں ملتاہے اسی طرح غیر اللہ اس کی حاجت روائی نہیں كريكت بعض كابيان ہے كه "سنحر" كے معنی مسخر كيا تالع كيا "ذلل" محکوم بنادیا"منحاورات" کے معنی ایک دوسرے سے قریب ہوئے "مثلاث" جمع ہے مثلہ کے جمعنی نظیر "مقدار" "اندازہ" "معقبات" نگهبان لیمی جو فرشتے صبح و شام آتے رہتے ہیں "المحال" عذاب"رابياً" بنام رَبًا يربوس 'بوصف والاجيس "زبد" حماك "متاع" فاكدكى چيز "جفاء" بإندى في جوش مارا حماك آئے اور ہانڈی کے سر دہونے پر جھاگ ختم ہوگئے 'اس طرح حق باطل سے علیحدہ ہو جاتا ہے"المهاد" کچھونے" "بسرے" "يدرون" مثاتے ہیں "دراته" سے بد بنا ہے جس كا مطلب ہے ان كو دور كيا "سلام عليكم" تم سلامت رمو أيه قول فرشتول كامسلمان كيلي موكا "واليه متاب" مين اس سے توب كرتا بول "افلم يياس" كيا انہول نے نہیں جانا' مایوس نہیں ہوئے 'لم يتبين' كياان بر ظاہر نہيں ہوا "قارعته" كمر كمران والى "داهه" مصيبت "فامليت" مهلت وى بي "مِلى" اور "ملاوه" سے بناہے 'اس سے "ملياً" "اشق" اسم تفصيل ہے بہت سخت "معقب" بدلنے والا "متحاورات" کے متعلق مجام کا بیان ہے کہ بعض قطعات زمین زر خیر ہیں اور بعض نا قابل کاشت "صنوان" جڑے ہوئے درخت کھجور "غیر صنوان" الگ الگ در خت یمی حال آدمیوں کا ہے کوئی نیک کوئی بدحالا نکہ سب حضرت

صِنُوان وَّحُدَهَا بِمَآءٍ وَّاحِدٍ كَصَالِحِ بَنِي ادَمَ وَ خَبِينُهُمُ اَبُوهُمُ وَاحِدٌ السَّحَابُ الثِّقَالُ الَّذِي فِيُهِ الْمَآءُ كَبَاسِطِ كَفَّيهِ يَدُعُوا الْمَآءَ بِلِسَانِه وَيُشِيرُ الِيهِ بِيَدِه فَلا يَأْتِيهِ اَبَدًا سَالَتُ اوُدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمُلا بُطُنَ وَادٍ زَبَدٌ رَّابِيًا زَبَدُ السِيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَ الْحِلْيَةِ.

٧٣٠ بَاب قَوُلِهِ اللّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انْشَى وَ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ غِيضَ نُقِصَ. انْشَى وَ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ غِيضَ نُقِصَ. ١٨٠٨ حَدَّنَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّنَنَا مِعُنْ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَفَاتِيعُ الْغَيْبِ خَمُسٌ لا يَعْلَمُهَا وَسَلَّم قَالَ مَفَاتِيعُ الْغَيْبِ خَمُسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا الله لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إلا الله وَ لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إلا الله وَ لا يَعْلَمُ مَا يَعْكَمُ مَا اللهُ وَ لا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطُرُ اَحَدٌ إلا الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهِ وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهِ الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهِ الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى الْمُولُ اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهِ الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهِ الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهِ الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى الله وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَتَى اللهُ وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا اله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا اله

# سُورَةُ إِبْرَاهِيْمُ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ هَادٍ دَاعٍ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ صَدِيدٌ قَيُحٌ وَّ دَمٌ وَّ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ آيَادِىَ اللَّهِ عِنْدَكُمُ وَ آيَّامَةً وَ قَالَ مُحَاهِدٌ مِّنُ كُلِّ مَا سَٱلْتُمُوهُ رَغِبْتُمُ اللَّهِ فِيهُ يَبُغُونَهَا عِوَجًا يَّلْتَمِسُونَ لَهَا عِوَجًا وَ إِذُ تَاذَّنَ رَبُّكُمُ آعُلَمَكُمُ اذْنَكُمُ رُدُّوا آيُدِيَهُمُ فِي

آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ "السحاب النقال" بادل پائی سے مجر موتے "کباسط کفیہ" (۱) پیاساجوہاتھ اور زبان سے اشارہ کر کے پائی کو ہلائے وہ ہمیشہ ہی محروم رہتا ہے "سالت او دیة بقدررها" یعنی نالے اپنے اندازے کے مطابق بہتے ہیں "قدر" اندازہ"رابیا جھاگ پھولے ہوئے"زبدالسیل" سیلاب کے جھاگ بس طرح لوہ یا کمی اور دھات کے گرم ہونے سے اندر سے میل باہر آتا ہے۔

باب • ٣٧- الله تعالی کا قول که الله جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھاتی ہے 'اور جور حم کم کرتے ہیں ' عنیض 'کم ہوا' گھٹایا' کم کیا گیا۔ ۱۸۰۸ ابراہیم بن منذر' معن بن عیسیٰ 'امام مالک' عبدالله دینار' حضرت ابن عمر ہے ۔ روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی پانچ باتیں یا تنجیاں ہیں جن کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا' ایک تویہ کہ کل کیا ہونے والا جب ؟' دوسرے یہ کہ عور توں' جانوروں وغیرہ کے رحموں میں کیا ہے ؟' دوسرے یہ کہ عور توں' جانوروں وغیرہ کے رحموں میں کیا ہو تھی ترہے یا مادہ یا کچھ اور' تیسرے یہ کہ بارش کب ہوگی؟ جو تھے آدمی کہاں مرے گا؟ پانچویں قیامت کب آئے گی؟ یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔

## سوره ابراہیم کی تفسیر! بسماللہ الرحن الرحیم

ابن عباس فرماتے ہیں "هاد" بلانے والا 'مجاہد نے کہا" صدید" کے معنی لہواور پیپ کے ہیں 'ابن عیینہ کہتے ہیں کہ "اذکروا نعمة الله علیکم" کے معنی ہیں کہ جواللہ کی تعمیں تمہارے پاس ہیں 'ان کویاد کرواور قدرت سے جوجو ملاہے 'اسے یاد کروکہ تم نے کیا کیار غبت کی تھی "تبغو نھا عو جا" اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو "واذتاذن ربکم" تمہارے مالک نے تمہیں پہلے ہی جتلا دیا تھا"ردوایدیھم

(۱) اس آیت میں ایک مثال کے ساتھ مشر کین کے اپنے بتوں کو پکارنے کا بے فائدہ ہو نابیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ مشر کین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جسے کوئی پیاساپانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کرپانی کو بلائے ظاہر ہے کہ اسکا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گااس طرح مشر کین کا اپنے بتوں کو پکار نا بھی بے فائدہ ہے۔

اَفُواهِهِمُ هَذَا مَثَلٌ كَفُّوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مَقَامِيُ حَيْثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيُهِ مِنُ وَّرَآفِهِ قُدَّامَةً لَكُمُ تَبَعَا وَّاحِدُهَا تَابِعٌ مِثْلُ غَيْبٍ وَّ غَآئِبٍ لَكُمُ تَبَعَا وَّاحِدُهَا تَابِعٌ مِثْلُ غَيْبٍ وَّ غَآئِبٍ بُمُصُرِخِكُمُ استَصُرِخَةً بِمُصُرِخِكُمُ استَصُرِخَةً مِثَلًا مَصُدَرُ خَاللَّتُهُ خِللا مِصَدَرُ خَاللَّتُهُ خِللا وَعُدُوزُ أَيُضًا جَمُعُ خُلَةٍ وَّ خِلالٍ اجْتَثَتُ اسْتَوْصَلَتُ. استَوْصَلَتُ. استَوْصَلَتُ.

٧٣١ بَابِ قُولِهِ كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصُلُهَا تَابِتٌ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤْتِيُ أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ.

١٨٠٩ حَدَّنَيٰ عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنُدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشُبِهُ اَوُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشُبِهُ اَوُ كَالرَّحُلِ الْمُسُلِمِ لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ كَالرَّحُلِ الْمُسُلِمِ لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ لا تُولِه وَ لا تُولِه وَ لا تَوْتِي الله عَمَر فَوَقَعَ لا يَتَكَلَّم فَلَمَّا لَمُ يَقُولُوا فِي نَفْسِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيَا النَّحُلَةُ فَقَالَ مَا لَهُ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدُ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدُ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوَ اللّهِ مَالَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنَ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِى اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَذَا وَكُمُ مَن كَذَا وَكُمْ لَانُ عَمَرُ لانَ مَكُلُمُ وَلَا مَنَعُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَذَا وَكُمْ مَن كَذَا وَكُذَا.

٧٣٢ بَابِ قَوُلِه يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيُنَ امَنُوُا بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ .

١٨١٠\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

افواههم بی ایک عربی مقوله ب مطلب بیه ہوتا ہے کہ تھم سے باز رہے 'اللہ اپنے سامنے کھڑا کریگا "من وراقه" سامنے سے "قدامه آگیا پہلے "لکم تبعا" تالع کی جمع ہے 'جیسے "غیب" غائب کی جمع ہے "بیسے "غیب" غائب کی جمع ہے "بیسے سمصر حکم" فریاد ری کی تمہاری 'عرب والے کہتے ہیں کہ "استصر حنی" اس نے میری فریاد سنی "یستصر حه" اس کی فریاد ' یہ صراخ سے بناہے "ولا حلال" اور نہ دوستی و محبت 'یہ "خاللته" کا مصدر ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ "خلته "خلال کی جمع ہوا" احتثت "جڑسے اکھاڑا ہوا 'یا جڑسے اکھیڑ لیا گیا۔

باب ۲۳۱ – الله تعالیٰ کا قول که ''اس پاکیزہ در خت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط اور جمی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں آسان میں ہوں اور وہ اپنے رب کے تھم سے ہمیشہ کھیل اور وہ ا

۱۹۰۸- عبید بن اسلیل ابی اسامه عبید الله نافع ، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت علی کے جس کے پت نہ گرتے ہوئے ہوں اور ایس میں پیٹے ہوئے ہوں اور اس میں پھل بھی ہمیشہ آتا ہو؟ مسلمان کی مثال اس در خت ہوں اور اس میں پھل بھی ہمیشہ آتا ہو؟ مسلمان کی مثال اس در خت کی طرح ہے کہ بیہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے ، ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے چاہا کہ کہدوں ، وہ محبور کا در خت ہے ، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر سب خاموش ہیں ، کوئی نہیں بولتا ، تو میں کس طرح بولوں ، آخر حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ محبور کا در خت ہے ، پھر جب مجلس ختم محبور نے خود ہی فرمایا کہ وہ محبور کا در خت ہے ، پھر جب مجلس ختم ہوئی اور سب اسے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر سے ہوئی اور سب کو مور کا در خت ہے ، مگر میں آپ سب کو ماموش ہو رہا ، حضرت عمر نے کہا کہ میر کے خاموش ہو رہا ، حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کہہ دیا خاموش ہو رہا ، حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کہہ دیا ہو تا ، واللہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال ملنے پر بھی اتی خوشی نہ ہوتی جتنی تہاراجواب س کر ہوتی۔

باب ۲۳۲ ـ الله تعالى كا قول كه " ثابت قدم ر كھتا ہے الله ان ايمان والوں كوجو كى بات كہتے ہيں۔

١٨١٠ ابوالوليد 'شعبه علقمه بن مر شد مسعيد بن عبيده 'حضرت براء

آخُبَرَنِيُ عَلَقَمَةُ بُنُ مَرُنَدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدَ بُنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي اللّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا فِي الْقَبْرِ يَشُهَدُ اللهُ قَدُلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا بِاللّهَ وَاللّهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ عَلَيْ المَنواةِ اللهِ اللهِ اللهِ عُولُهُ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عُمْدَ اللهِ عُمْدًا اللهِ عُمْدًا اللهِ عُمْدًا اللهِ عُمْدًا اللهِ عُمْدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

1۸۱۱ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ اللهِ تُكفُرًا قَالَ اللهِ كُفُرًا قَالَ هُمُ كُفَّارُ آهُل مَكَةً.

# سُورةِ الْحِجْرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

و قَالَ مُحَاهِلًا صِرَاطً عَلَى مُسْتَقِيمٌ الْحَقُّ يَرُجِعُ الْى اللّهِ وَ عَلَيْهِ طَرِيقُهُ لَبِامَامٍ مُبِيْنِ عَلَى الطّرِيقِ وَ قَالَ البُنُ عَبّاسٍ فَعَمُرُكَ لَعَيْشُكَ قَوُمٌ مُنكُرُونَ اَنكُرَهُم لُوطٌ وَ قَالَ غَيْرُهُ كَتَابٌ مَّعُلُومٌ اَنكُرُهُم لُوطٌ وَ قَالَ غَيْرُهُ كَتَابٌ مَعْلُومٌ اَحَلٌ لَومًا تَاتِينَا هَلَا تَاتِينَ شِيعٌ اُمَمٌ وَ اللّهُ لِينَاءُ اَيضًا شِيعٌ وَ قَالَ ابنُ عَبّاسٍ يُهرَعُونَ مُسُرِعِينَ لِلنّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلنّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلنّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُوعِينَ لِلنّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُوعِينَ لِلنَّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُسُوعِينَ لِلنَّاظِرِينَ سُكِرَتُ مُكَونَا مُسَاوِلًا لِلشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ لَوَاقِحَ مَلافِ مُلُونًا الْمَصُبُوبُ تَوْجَلُ الطَيْنُ المُصَبُوبُ تَوْجَلُ الطَيْنُ الْمُصَبُوبُ تَوْجَلُ

بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مسلمان سے جس وقت سوال کیا جاتا ہے تو وہ کو ای دیتا ہے کہ لا الد الا اللہ محمد رسول اللہ ' یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی لا نُق عبادت کے نہیں اور محمد (علیہ کے ) اللہ کے رسول ہیں 'لہذااس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔

باب ٣٣٧ ـ الله تعالى كا قول كه "كياتم ان لوگول كو نهيل وكھتے جنہوں نے الله كى نعمت كو كفر سے بدل ديا "الم تر كيف" كم معنى بيں كيا تونے نہيں ديكھاجس طرح" الم تر كيف" ميں ہے كه كيا تونے نہيں و يكھايا" الم ترالى الذين كے معنى ہوتے بيں "بوار" كے معنى بلاكت 'بَارَ يبور سے بنائے "قوماً بورًا" بلاك ہونے والے ۔

۱۸۱ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو 'عطاء 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمة الله كفرا سے مرادمك كافر ہیں۔

## س**وره حجر کی تفسیر!** بم الله الرحن الرحیم

مجابد کہتے ہیں کہ "صراط علی مستقیم" کا مطلب یہ ہے کہ وہ سی راستہ جواللہ تک جاتا ہے "لبامام مبین" کھے راستہ پر 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "قعمرك" تیری جان کی قتم "قوم منکرون" لیخی لوط نے ان کو اجنی جانا "کتاب معلوم" کا مطلب مدت معینہ "لوماتاتینا" کیول ہمارے پاس نہیں لا تا "شیع" امتیں 'اور بھی دوستوں کو بھی کہتے ہیں 'ابن عباس نے کہا ہے کہ "بھرعون" کے معنی دوڑتے جلدی کرتے ہیں 'وہ "للمتوسمین" دیکھنے والوں کیلئے "سکرت" ڈھائی گئیں 'مست کردی گئیں" بروجا" چا ندسورج کی منزلیں "لواقح" ملاقح" مست کردی گئیں "بروجا" چا ندسورج کی منزلیں "لواقح" ملاقح" مست کردی گئیں "مسنون" کا کی معنی ہیں کہ لیمی ہو جھل کرنے والیاں "مسنون" قالب "حماء" «حماء" دعاء" دعاء "معنی کیچڑ ہوتے ہیں "مسنون" قالب "حماء" دعاء "حماء" کی جمع ہے 'معنی کیچڑ ہوتے ہیں "مسنون" قالب

تَحَفُ دَابِرَ اخِرَ لَبِإِمَامٍ مُبْيِنٍ الاَمَامُ كُلُّ مَا التَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ. ٱتُتَمَمُّتُ وَ اهْتَدَيْتُ بِهِ الصَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ.

٧٣٤ بَاب قَولِه إلّا مَنِ استَرَقَ السَّمُعَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.

١٨١٢\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمُرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْئِكَةُ بَاجُنحَتهَا خُضُعَانًا لقَوُله كَالسّلُسلَة عَلى صَفُوَان قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ غَيْرُهُ صَفُوَان يَنْفُذُهُمُ ذلكَ فَاذَا فُزَّ عَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَلَّقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الكَّبِيرُ فَيَسُمَعُهَا مُسْرِقُوا السَّمْعِ وَ مُسْتَرِقُوا السَّمْعَ هكذا وَاحِدٌ فَوُقَ اخَرَ وَصَفَ سُفُيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمُنِّي نَصَبَهَا بَعُضَهَا فَوُقَ بَعُض فَرُبَّمَا أَدُرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبُلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحُرِقُهُ وَرُبُّمَا لَمُ يُدُركُهُ حَتَّى يَرُمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِيُ يَلِيُهِ إِلَى الَّذِي هُوَ اَسُفَلُ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوُهَا إِلَى الأَرْض وَ رُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْاَرُضِ فَتُلُقَّى عَلَى فَم السَّاحِر فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فُيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمُ يُخْبِرُنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَ كَذَا فَوَجَدُنَاهُ حَقًّا لِلُكُلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتُ مِنَ السَّمَآءِ.

١٨١٣ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدُّنَا عَمُرٌو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً إِذَا قَضَى اللهُ الأَمُرَ وَزَادَ الْكَاهِلُ قَالَ وَحَدَّنَا سُفُيَانُ فَقَالَ قَالَ عَمُرٌو سَمِعْتُ

میں ڈالی گئ" لا تو جل"مت ڈر "دابر" آخری حصہ لینی جڑیادم" امام مبین" میں امام کے معنی ہیں جس کی پیروی کی جائے جس سے راہ ملے "صیحته" کے معنی ہلاکت اور بربادی وغیرہ۔

باب ۲۳۴\_الله تعالی کا قول که "مگروه (شیطان) جو با توں کوچرا تاہے پس اس کے پیچھے آگ کے شعلے لگتے ہیں۔

١٨١٢ على بن عبدالله 'سفيان' عمرو' عكرمه 'حضرت ابوہر برہؓ ہے ر دایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی آسان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اینے پر مارنے لگتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں اور زنجیر کی می جھنکار نکلتی ہے جب فرشتے حکم البی کے خوف سے پچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھم دیاہے؟ تودوسرے کہتے ہیں ،جو کچھ فرمایاہے وہ حق ہے اور الله تعالى برابلند برترب على كہتے ہيں كه سفيان نے كہاكه فرشتوں كى باتیں شیطان چوری سے اڑاتے ہیں اور یہ شیطان اس طرح تلے اوپر رہتے ہیں اور انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا' پھر بھی فرشتے خبر موتے ہی آگ کا شعلہ تھینکتے ہیں اور وہ شعلہ باتیں سننے والوں کو قبل اس سے کہ وہ اینے ساتھ والے کو بتلائے 'جلاڈالیّا ہے اور تبھی اس شعلہ کے اس تک پہنینے سے پہلے وہ اینے ساتھی کو بتادیتا ہے اور اس طرح یہ باتیں زمین تک آ جاتی ہیں 'پھران باتوں کو نجومی کے منہ پر ڈالا جاتا ہے اور وہ اس ایک میں سو حجوثی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کر تا ہے'کوئی کوئی بات اس نجومی لیعنی جادوگر کی پیج نکل آتی ہے' تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھوااس نجوی نے ہم سے یہ کہاتھالبذااس کی بات سچے نکلی حالا تکہ بیہ وہی بات ہے جو آسان سے اڑائی گئی تھی۔

۱۸۱۳ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمر و 'عکر مہ 'حضرت ابوہر برہؓ ہے اس حدیث کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ ساحر کے بعد کا بمن کالفظ زیادہ کیاہے 'سفیان عمروہ ہے وہ حضرت ابوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتاہے

عِكْرَمَةَ حَدَّنَنَا آبُو هُرَيْرَةً قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ آنُتَ سَمِعُتَ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ عِمْرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اِنْسَانًا رَوْى عَنُكَ عَنُ عَمْرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اِنْسَانًا رَوْى عَنُكَ عَنُ عَمْرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ ابْنَى هُرَيْرَةً وَيَرُفَعُهُ آنَةً قَرَأَفُزِ عَ قَالَ سُفْيَانُ اللهِ هُكَذَا آمُ لَا هُرِي سَمِعَةً هكذَا آمُ لَا قَالَ سُفْيَانُ وَهِي قِرَآتَتُنَا .

٧٣٥ بَابِ قَوُلِهِ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصُحْبُ الْحِجُرِالْمُرُسَلِيُنَ.

١٨١٤ \_ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ عَلَى اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِ الْحِحْرِ لَاتَدُخُلُوا عَلَى هَوُلَآءِ الْقَوْمِ إِلَّا اَنُ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنَ لَمْ لَمُولَاءِ الْعَرْدُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنَ لَمْ لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهِمُ اَن يُصِيبَكُمُ مَنْ لَمَ اصَابَهُمُ .

٧٣٦ بَابِ قُولِهِ وَلَقَدُ اتَيُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيُمِ.

110 - حَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ حَدَّنَنَا مُعَدَّدُ بَنُ بَشَّادٍ حَدَّنَا عُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ حَفْي بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ حَفْقِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَآنَا أُصَلِي فَلَاتُ ثُمَّ اتَيْتُ فَقَالَتُ كُنتُ أُصَلِّي فَقَالَ مَامَنَعَكَ اَنُ تَأْتِي فَقَلَتُ كُنتُ أُصَلِي فَقَالَ مَامَنَعَكَ اللَّهُ يَآيُهُا الَّذِينَ امَنُوا استَحِيْبُوا فَقَالَ اللَّهُ يَآيُهُا الَّذِينَ امَنُوا استَحِيْبُوا لِللَّهُ يَآيُهُا الَّذِينَ امَنُوا استَحِيْبُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّذِينَ امَنُوا استَحِيْبُوا فِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمَسُحِدِ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمُسُحِدِ فَذَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ مِنَ الْمُسُحِدِ فَذَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحُرُجَ مِنَ الْمُسْعِدِ فَذَهُ الْمُسْعِدِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحُرُجَ مِنَ الْمُسْعِدِ مَنَا الْمُسْعِدِ فَلَاسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحُرُجَ مِنَ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ فَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا لَهُ الْمُسْعِدِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْمُعْمِلَ الْمُسْعِدِ فَلَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُهُ وَالْمُ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُعْمِدِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُعْمِدِي الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُعْمِدُ الْمُسْعِدِي الْمُسْعِدِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُسْعِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْم

اوراس روایت میں علی فیم الساحر کا لفظ ہے 'علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے پوچھا کمیا تم نے عمروسے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابوہر روہ سے سنا 'انہوں نے مکرمہ سے سفیان سے کہا کہ ایک شخص نے تم سے اس طرح روایت کی 'عمرو 'عکرمہ حضرت ابوہر روہ سے 'انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے "فزع" پڑھا تھا 'سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کواسی طرح پڑھتے سنا'اب معلوم نہیں کہ انہوں نے عکرمہ سے عمرو کواسی طرح پڑھتے سنا'اب معلوم نہیں کہ انہوں نے عکرمہ سے سنا تھایا نہیں 'مگر ہماری قرائت یہی ہے۔

باب 200 ـ الله تعالى كا قول كه "ب شك حجر والول في يغيم رول كو حملايا ـ"

۱۸۱۳ - ابراہیم بن منذر 'معن 'مالک 'عبداللہ بن وینار 'حضرت عبداللہ بن عمر عبد اللہ بن عمر عبد اللہ بن عمر عبد عبد اللہ بن عمر عبد روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ جمر والوں کے مقام سے گزرے 'تو آپ نے اپنی اصحاب سے فرمایا' کہ اس مقام سے تم کو روتے ہوئے گزرنا چاہئے اگر رونانہ آئے 'تو مت جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا'تم پر بھی نازل ہو جائے۔

باب ٢٣٦١ الله تعالی کا قول که "بيشک جم نے تم کو سات دہرائی جانے والی آيات اور قرآن عظيم عطاکيا ہے۔
١٨١٥ محمد بن بشار عندر 'شعبه 'حبيب بن عبدالرحمٰن 'حفص بن عاصم 'بن سعيد بن معلی ہ روايت کرتے بين که آنخسرت عليله مير سامنے ہے گزرے ميں نماز پڑھ رہا تھا 'آپ نے مجھے بلایا 'میں نہیں گیا 'نماز کے بعد گیا ' تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے بلیا تھا ' تو کیوں نہیں آئے ' میں نے عرض کیا ' میں نماز پڑھ رہا تھا ' تو کور نہیں آئے ' میں نے عرض کیا ' میں نماز پڑھ رہا تھا ' آپ ایک ایک ایک آئے ایک الله تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب بعد آبیان والواجب تمہیں الله کارسول بلائے ' تو چلے جاؤ ' اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجدسے جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی بڑی برزگ و بر ترسورت بتاؤنگا' پھر جب جانے گئے 'تو میں نے آید کی بڑی برزگ و بر ترسورت بتاؤنگا' پھر جب جانے گئے 'تو میں سات کی بڑی کرائی ' تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ "الحمد " ہے ' اس میں سات دہائی کرائی ' تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ "الحمد " ہے ' اس میں سات

السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرُانُ الْعَظِيُمُ.

فَذَكُّرْتُهُ فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ . ١٨١٦ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئُب حَدَّنَنَا سَعِيُدٌ الْمَقُبُرِيُّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْقُرُانِ هِيَ

٧٣٧ بَابِ قَوُلِهِ ٱلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيُنَ الْمُقُتَسِمِيُنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنُهُ لَا أُقُسِمُ آى أُقُسِمُ وَتُقُرَءُ ٱقُسِمُ قَاسَمَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا وَلَمُ يَحُلِفَالَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَفُوا.

١٨١٧\_ حَدَّثَنِيُ يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحُبَرَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ ابْن جُبَيْر عَنْ ابُنِ عَبَّاسِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ قَالَ هُمُ آهُلُ الْكِتَابِ جَزَئُوهُ اَجُزَآءً فَامَنُوا بِبَعُضِهِ وَكُفَرُوا بِبَعُضِهِ .

١٨١٨ ـ حَدَّنْيِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنِ الْأَعَمَشِ عَنُ أَبِي ظِبْيَانَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ قَالَ امَنُوا بِبَعْضِ وَ كَفَرُوا بِبَعُضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

٧٣٨ بَابِ قَوُلِهِ وَاعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيُنُ قَالَ سَالِمٌ الْمَوْتُ .

## سُورَةُ النَّحُل!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ رُوُحُ الْقُدُسِ جِبُرِيْلُ نَزَلَ بِهِ الرُّوُحُ الْاَمِيْنُ فِي ضَيُقٍ يُّقَالُ اَمُرٌّ ضَيُقٌ وَّضَيِّقٌ مِثُلُ هَيُنٍ وَّهَيِّنٍ

آیات ہیں جو سبع مثانی ہیں اور قر آن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔

۱۸۱۷۔ آدم ' ابن الی ذئب ' سعید مقبری ' حضرت ابوہر رہ ہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا ' ام القرآن جو که سوره فاتحہ ہے 'اس کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہتے

باب ٤٣٧- الله تعالى كا قول كه "وه لوگ جنهون نے قرآن کے مکڑے مکڑے کر دیتے "مقتسمین" سے وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے رات حضرت صالح کے مار ڈالنے کی قتم کھائی تھی "مقتسمین" کے معنی حلف اٹھانے والے" لااقسم" کے معنی میں ہے اور "لا" زائد ہے ' مجاہد کہتے ہیں کہ "تقاسموا" کے معنی تحالفو العنی انہوں نے حلف اٹھایا۔ ١٨١٤ يقوب بن ابراتيم 'مشيم 'الوبشر 'سعيد بن جبير 'حضرت

ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت "الذین جعلو القرآن عضین" سے اہل کتاب لینی یہودی مراد ہیں 'انہوں نے قرآن کو فکڑے فکڑے کرڈالا 'جو تورات کے موافق تھا'اسے مانا'جو مخالف تھااسے نہیں مانا۔

١٨١٨ عبيد الله بن موسى اعمش ابوظهيان احضرت ابن عباس ا روایت کرتے ہیں ' انہول نے کہا کہ "کَمَا اَنْزَلْنَا عَلَی المُقْتَسِمِينَ "ع مراديبود ونصاري بين " كچھ قرآن توانهوں نے قبول کیااور کچھ قبول نہیں کیا۔

باب ۷۳۸ الله تعالی کا قول که" عبادت کر اینے رب کی مرتے دم تک "سالم کہتے ہیں کہ "یقین "سے مراد موت ہے۔

# سوره نحل کی تفسیر!

بسم الثدالر حمن الرحيم

"روح القدس" جبريل كو كہتے ہیں"ضيّق"اور"ضيق" کے معنی ایک بین 'جس طرح"میت"اور"میت"یا"هین"اور"هین"یا"لین"اور

وَّلَيْنِ وَّلَيْنِ وَّمَيُتٍ وَّمَيْتٍ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالِحٌ فِي تَقَلَّبِهِمُ اِخْتِلَافِهِمُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَمِيْدُ تَكُفَّا مُفْرَطُونَ مَنُسِيُّونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَمِيُدُ تَكُفَّامُفُرَطُونَ مَنُسِيُّونَ وَقَالَ غَيُرُهُ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِلَّ بِاللَّهِ هِذَا مُقَدَّمٌ وَّمُوَخَّرٌ وَّدْلِكَ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ قَبُلَ الْقِرَآئَةِ وَمَعْنَاهَا الْإَعْتِصَامُ بِاللَّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ تُسِينُمُونَ تَرُعَوُنَ شَاكِلَتِهِ نَاحِيتِهِ قَصْدُ السَّبِيلُ الْبَيَانُ إلدِّفُءُ مَا استَدُفَاتَ تُرِيُحُونَ بِالْعَشِيِّ وَتَسُرَحُونَ بِالْغَدَاةِ بِشِقِّ يَعْنِي الْمَشْقَّةَ عَلَى تَحَوُّفِ تَنَّقُصِ ٱلْاَنُعَامِ لِعَبْرَةً وَّهِىٰ تُؤَنَّتُ وَتُذَكَّرُ وَكَذَٰلِكَ النَّعَمُ لِلْاَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ سَرَابِيُلَ فْمُصْ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيُلَ تَقِيْكُمُ بَاسَكُمُ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ كُلُّ شَيْءٍ لَّمُ يَصِحُّ فَهُوَ دَخَلٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ خَفَدَةً مِّنُ وَّلَدِّ الرَّجُلِ السُّحُرُمَا حُرِّمَ مِنْ تَمَرَتِهَا وَالرِّزُقُ الْحَسَنُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عُييْنَةَ عَنُ صَدَقَةَ ٱنْكَاثًا هِيَ خَرُقَآءُ كَانَتُ إِذَا ٱبْرَمَتُ غَرُلَهَا نَقَضَتُهُ وَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ الْأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَالْقَانِتِ الْمُطِيعُ.

٧٣٩ بَابِ قَوُلِهِ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرَدُّ اللَّى اللهُمُر .

رَبِي مَعْدِينَ مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا هُرُونُ بُنُ مُوسَى اللهِ عَبُدِاللهِ الْاَعُورُ عَنُ هُرُونُ بُنُ مُوسَى اللهِ عَنُهُ اَنَّ شُعَيْبٍ عَنُ اللهِ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ 
"لين"ابن عباس كمت بيل كه "في تقلبهم"ك معنى بين ال ك علت پھرتے 'مجاہد کہتے ہیں کہ "تمید" کے معنی جھک جائے 'لٹک جائے ' الث جائے اور "مفرطون" كے معنى آ كے برهائے ہوئے بعض نے كها "فاذ اقرات القرآن فاستعذ بالله "مين عبارت آ ك ييجي موكى ہے کیونکہ اعوذ باللہ پہلے پڑھنا چاہئے"استعادہ" پناہ مانگنا 'ابن عباس نے کہاکہ "تسیمون" چراتے ہیں "شاکلته" اپنایے طریق پر" قصد السبيل" سيح راسته كابيان "الدف" وه چيز جس سے مردى دور ہو "ماستدفات" وہ چیز جس سے گرمی حاصل ہو "تریحون" شام كولاتے مو" تسرحون" صبح كوچرانے كے جاتے ہيں" بشق "تكليف اٹھاکر" تنحوف" نقصان" انعام" "نعم" کی جمع ہے اور نرو مادہ دونوں كيل بولاجاتا - "اكنان" يناه كائين"سرابيل" تقيكم الحر" قیصیں مراد ہیں اور " سرابیل تقیکم باسکم" سے زر ہیں مراد ہیں، ''د حل"ناجائز بات کو کہتے ہیں' یعنی خیانت 'حفرت ابن عباسٌ کہتے ہیں کہ "حفدہ" کے معنی پوتی یا پوتا کے ہیں العنی آدمی کی اولاد" السكر"ك معنى نشه اشراب نشه والى" زرقاً حسنا"جس كواللدن طلل کیا 'ابن عینیہ 'صدقہ سے نقل کرتے ہیں کہ " انکاناً " کے معنی ٹکڑے ٹکڑے 'بیالک مکہ کی عورت تھی جو کہ صبح کوسوت کا تن تھی 'اور دو پہر کو ٹکڑے کر دیتی تھی 'ابن مسعود کہتے ہیں کہ ''الامة " ك معنى ملت ' يعنى معلم الخير كو كہتے ہيں يعنى نيكى سكھانے والا " قانت "فرمانبر وارر

باب ۳۹ء۔ اللہ تعالی کا قول کہ ''اور تم میں سے بعض کو تکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔

۱۸۱۹ موسیٰ بن اسلعیل ' ہارون بن موسیٰ ' ابو عبدالله الاعور، شعیب حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے ہیں الک ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے ہی وعا فرمایا کرتے تھے 'کہ آغود کی بین من اللہ خل و الدّحالِ وَ فِتنَهِ اللّهُ خل و الْحَمَل و اَرُدَل الْعُمْر وَعَدَابِ القَبَر وَفِتنَة الدّحالِ وَ فِتنَهِ اللّهُ مِن تیری پناه ما نگما ہوں ' بخیلی ' سستی اور نکمی عمرے عذاب قبر سے ' دجال کے فقتے اور زندگی و موت اور ندگی و موت کے فقتہ ہے۔

## سورہ بنی اسر ائیل کی تفسیر! بیم اللہ الرحن الرحیم

آدم 'شعبه 'ابواسحاق 'عبدالرحلٰ بن مسعود فرماتے ہیں کمه سورة بنی اسر ائیل کھف اور مریم' اعلیٰ در جہ کی سور تیں ہیں' اور ان کو میں نے بہت مملے یاد کیا تھا 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ "فَسَیُنْفِضُونَ "کے معنى بين كه ابنا سر بلائين على " يحمد لوكون كا كهنا كه يد" نَغَضَتُ سنك" ے فكا ہے 'جس كے معنى بين ' تيرادانت بل كيا" و قضينا الی بنی اسرائیل اور ہم نے خبر کر دی تھی بنی اسرائیل کو کہ وہ فساد كرينك "قضا"ك بهت سے معنى آئے ہيں 'جيے" وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه" میں حکم کے معنی آتے ہیں اور فیصلہ کے معنی بھی آتے ہیں 'جیسے"ان ربك يقضى بينهم "يعنى فيصله كروےان ك ورمیان 'اور پیداکرنے کے معنی میں بھی آتاہے 'جیسے" فقضا هن سبع سموات" پیداکیاان کوسات آسان بناکر "نفیرا" کے معنی ہیں الشكر "من ينفر معه"جوكى كے ساتھ چاتا ہے" وليتبروا" كے معنى برباد کر ڈالیں "حصیرًا" کے معنی قید خانہ "فحق" ثابت ہوا "میسورا" کے معنی ہیں نرم "خطا" گناہ ' بیاسم مصدر ہے '" حطئت "بے اور "خطا" مصدر ب" لن تحرق "نہیں بھاڑ سکتا" لن تقطع" تو ہر گز نہیں کاٹ سکتا "نیحوی" کے معنی ہیں ' آپس میں مشوره کرتے ہیں" وفاتا" چورہ چورہ کروے" واستفزز" بلکا کروے ' بو قوف بنا وے "بِحَيْلِكَ" اپ سوارول سے "رحل" كے معنى پیادے 'مفرد راجل آتاہے' جیسے "صاحب"اور" صحب"اور "ناجر" "نجر" حاصبا" آندهي اور "خاصب "مواكو بهي كهتي مين " جواڑا کر لائے 'چنانچہ اسی سے ہے" حَصِب حَهَنَّمَ" لعنی جہم میں والاكيا" حصب في الارض"ز مين من كس كيا"بي" مصب "صبا ہے ہے معنی پھرول کے ہوتے ہیں "تارة" کے معنی ایک باراس کی جع" تارات "اور" تيره" آتى ب" لاحتنكن "ج سي اكهار دول كا "تباه كروونكاعر بول كامقوله ہے كه "احتنك فلان ماعند فلان" يعني اس کو جتنی باتیں معلوم نہ تھیں 'وہ سب اس نے معلوم کرلیں''طائرہ'' کے معنی اس کا نصیبہ ہے 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں

# سُورَةُ بَنِي إِسُرَآئيُلَ

بسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ مَسُعُودٍ اللَّهُ قَالَ فِي بَنِي إِسُرَآئِيُلَ وَالْكُهُفِ وَمَرُيَمَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِيُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسُ فَسَيْنُغِضُونَ يَهُزُّونَ وَقَالَ غَيْرُهُ نَغَضَتُ سِنُّكَ أَىُ تَحَرَّكَتُ وَقَضَيْنَآ اِلِّي بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ اَخْبَرَنَا هُمُ أَنَّهُمُ سَيُفُسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَى وُجُوْهٍ وَّقَضَى رَبُّكَ اَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحُكُمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ وَمِنْهُ الْخَلْقُ فَقَضًا هُنَّ سَبُعَ سَمْواتٍ نَفِيْرًا مَّنُ يَّنْفِرُ مَعَةً وَلِيُتَبَرُّوا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوُا حَصِيرًا مُّحُبسًا مَّحُصَرًا فَحَقَّ وَجَبَ مَيْسُورًا لَّيِّنًا خِطُأً إِثْمًا وَّهُوَ اِسُمَّ مِّنُ خَطِئْتُ وَالْخَطَاءُ مَفْتُوحٌ مُّصُدَرُهُ مِنَ الْإِنْمِ خَطِئْتُ بِمَعْنَى اَخُطَاتُ تَخُرِقُ تَقُطَعُ وَإِذُ هُمُ نَجُواى مَصُدَرٌ مِّنُ نَّاجَيْتُ فَوَصَفَهُمُ بِهَا وَالْمَعْنِي يَتَنَا جَوُنَ رُفَاتًا خُطَامًا وَّاسُتَفُزِزُ اِسْتَخِفَّ بِخَيْلِكَ الْفُرُسَان وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاحِلٌ مِّثُلُ صَاحِبٍ وَصَحُبِ وَّتَاجِرِ وَّتَجُرِ حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ آيُضًا مَّاتَرُمِيُ بِهِ الرَّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرُمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبُ فِي الْأَرْضُ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقُ مِنَ الْحَصْبَآءِ وَالْحِحَارَةِ تَارَةً مَّرَّةً وَّجَمَاعَتُهُ تِيْرَةٌ وَّتَارَاتٌ لَّاحُتَنِكُنَّ لَاستَاصِلَتَهُمُ يُقَالُ احتنكَ فُلانٌ مَّا عِندَ فُلانِ مِّنُ عِلْمِ اسْتَقُّصَاهُ طَآثِرُةٌ حَظُّهُ قَالَ ابُنُ عَبَّاكُ مُ كُلُّ سُلَطَانِ فِي الْقُرُانِ فَهُوَ حُجَّةٌ وَّلِيٌّ مِّنَ

الِذُّلِّ لَمُ يُحَالِفُ آحَدًا.

### ۷٤٠ ناب

١٨٢٠ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا عُبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا عُونُسُ حَ وَحَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ ابْوُهُرَيْرَةَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ بِإِيْلِيَا آءَ بِقَدَحَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ بِإِيْلِيَا آءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلْنِ فَنَظَرَ الِيَهِمَا فَاحَدَ اللَّبَنَ قَالَ مِنْ خَمْرٍ وَّلْنِ فَنَظَرَ اللهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطُرَةِ حِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطُرَةِ لَوْالَحَدُدَ الْخَمْرَغُوتُ أُمَّتُكَ .

١٨٢١\_ جَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِّ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سُلُمَةَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِيُ قُرَيْشٌ قُمُتُ فِي الْحِجُرِ فَحَلَّ اللَّهُ لِيَ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقُتُ أُخْبِرُهُمُ عَنُ آيَاتِهِ وَآنَا أَنْظُرُ اِلَّذِهِ زَادَ يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آجِي ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهٖ لَمَّا كَذَّبَنِيُ قُرَيْشٌ حِيْنَ أُسُرِىَ بِيُ اِلَى بَيْتِ الْمَقَٰدِسِ نَحُوَةً قَاصِفًا رِيْحٌ تَقُصِفُ كُلَّ شَيْءٍ كَرَّمُنَا وَٱكْرَمُنَا وَاحِدٌ ضِعُفَ الْحَيْوةِ عَذَابَ الْحَيَاتِ وَضِعُفَ المَمَاتِ عَذَابَ الْمَمَاتِ خِلَافَكَ وَخَلْفَكَ سَوَآءٌ وَّنَاىٰ تَبَاعَدَ شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنُ شَكْلِهِ صَرَّفُنَا وَجَّهُنَا قَبِيُلًا مُعَايَنَةً وَّمُقَابَلَةً وَّقِيُلَ الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتُقُبِلُ وَلَدَهَا خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ أَنْفَقَ الرَّجُلُ اَمُلَقَ وَنَفَقَ الشَّيُءُ ذَهَبَ قَتُورًا مُّفُتَرًا لِلْأَذْقَان مُحْتَمِعُ اللِّحْيَيْنَ وَالْوَاحِدُ ذَقَنَّ وَّقَالَ مُجَاهِدٌ مَّوْفُورًا وَّافِرًا تَبِيعًا

"سلطان"کالفظ آیاہے،اس کے معنی دلیل اور جمت کے ہیں "ولی من الذل"کے معنی ہیں کہ خدانے کسی سے ایسی دوستی نہیں کی ہے جو وہاس کو ذلت سے محفوظ رکھے کیونکہ خداکسی کامختاج نہیں ہے۔ باب ۲۰۰۰ کے (بیرباب ترجمہ الباب سے خالی ہے)

۱۸۲۰ عبدان 'عبدالله ' یونس (دوسری سند) ' احمد بن صالح ' عنبسة 'یونس ناسله بن سند) ' احمد بن صالح که عنبسة 'یونس ناسله بن سیب ' حضرت ابو ہریرہ علیہ کے بیت المقدس تشریف لے گئے ' آپ کے سامنے دو پیالے پیش کئے ' ایک میں شراب تھا' اور دوسرے میں دودھ تھا' آپ نے دونوں کی طرف دیکھااور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا' حضرت جبریل نے عرض کیا کہ المحمد لله که خدانے آپ کو پیدائش راستہ لینی اسلام بتایا اگر آپ کی امت گراہی میں لے لیتے' تو آپ کی امت گراہی میں گرفتار ہوجاتی۔

١٨٢١ احمد بن صالح 'ابن وبب ' يونس 'ابن شهاب 'ابو لللمه ' حضرت جابر بین عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا كه ميں نے رسول اللہ عليہ كو فرماتے سنام كه آپ كهه رہے تھے مكه جب كا فرول نے معراج كو جھٹلايا' تو ميس كعبہ ميں مقام حجر ميں گيا'الله تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا ' میں اسے دیکھ کر نشانیال بتانے لگا ' معقوب بن ابراہیم نے اس طرح کہا کہ آپ نے فرمایا 'بیت المقدس میں میرے جانے کو کافروں نے جب جمثلایا "قاصِفًا" وه آندهي جو مر چيز كو تباه كروے "ضعف الحيات" كے معنی زندگی کے عذاب"ضعف الممات"کے معنی موت کاعذات " کرمنا" اور " اکرمنا" دونول کے ایک ہی معنی ہیں ایعنی ہم نے بزر گی دی" خلافك "اور" خلفك "دونوں کے ایک ہی معنی ہیں لیخی تیرے پیچیے " و نایٰ " کے معنی دور ہوا" شاکلته " کے معنی اینے طریقے پر "صرفنا" ہم نے واضح کیا" قبیلا" کے معنی مقابلہ یعنی آئھوں کے سامنے "الانفاق" خرچ کرنا" فتورًا" تنگ ول "اذقان" ذ قن کی جمع ہے ، جس کے معنی ہیں تھوڑی یا مھڈی "موفورا" بھر پورا يد مجامد نے بيان كيا ہے" تبيعًا"بدلد لينے والا "مر حضرت ابن عباس كہتے ہيں كه مدد كار "خبت"كے معنى ہيں بجھ جائے گى ،حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ "لاتبذر" کے معنی یہ ہیں کہ برے کامول میں

نَّآثِرًا وَّقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ نَصِيْرًا خَبَتُ طَفِقَتُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَاتُبَذِّرُ لَاتُنفِقُ فِي الْبَاطِلِ الْبَغَآءَ رَحُمَةٍ رِزُقِ مَّنْبُورًا مَّلْعُونًا لَّا تَقُفُ لَاتَقُلُ فَحَاسُومَا تَيَمَّمُوا يُزُجِى الْفُلُكَ يُحُرِى الْفُلُكَ يَخِرُّونَ لِلاَذْقَانِ لِلوُجُوهِ .

٧٤١ بَابِ قَوُلِهِ وَإِذَا اَرَدُنَا اَنُ نُّهُلِكَ قَرُيَةً اَمَرُنَا مُتُرَفِيْهَا الْاِيَةَ.

1۸۲۲ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ اَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنُ اَبِي وَآئِلِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمِرَ بَنُو فُلَانٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَقَالَ أُمِرَ.

٧٤٢ بَابِ قَولِهِ ذُرِيَّةَ مَنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا .

٦٨٢٣ حَدَّنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي زُرُعَةَ اللهِ آخَبَرَنَا آبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي وَرُرُعَةَ اللهِ عَمْرِ و بُنِ جَرِيْرِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ اللَّهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تَعْجُبُهُ فَنَهَسَ مِنُهَا نَهُسَةً لَلْهُ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تَعْجُبُهُ فَنَهَسَ مِنُهَا نَهُسَةً لَلْهُ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تَعْجُبُهُ فَنَهَسَ مِنُهَا نَهُسَةً مَمَّ ذَلِكَ يَحْمَعُ النَّاسُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْالِحِرِيْنَ فِي مَعْدِ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُم الدَّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُم الدَّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدُنُوا الشَّمُسُ فَيَبُلغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ لَا يُطِيقُونُ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسِ وَالنَّاسُ اللَّ تَرُونَ مَاقَدُ بَلغَكُمُ اللَّ يَتُعُولُ النَّاسِ النَّاسُ اللَّ تَرُونَ مَاقَدُ بَلغَكُمُ اللَّ يَعْضُ النَّاسِ لِيَعْضَ عَلَيْهُ السَّلَامُ مَنَ الْعَمْ عَلَيْحُمُ اللَّي رَبِّكُمُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ عَلَيْحُمُ اللَّي رَبِّكُمُ فَيَقُولُ احْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّكِمُ النَّاسِ عَلَيْحُمُ اللَّي رَبِّكُمُ فَيَقُولُ احْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ الْمَامِ عَلَيْهُ السَّلامُ الْمَامِ مَعَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ الْمَعْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْعَرْمُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَعْمُ الْمَامِ اللْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعَلِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمُ الْمَامُ الْمَامِ اللْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ اللْمَامِ الْمَامِ الْمُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ اللْمَامُ اللْمَامُ الْمُ الْمَامِ الْمَامُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامُ الْ

مت خرچ كرو"ابتغاء رحمة "روزى كى تلاش مين "مثورا" كے معنى العنت كيا گيا" لا تقف "مت پيچ لك "تَقُل" مت كهو "فحاسوا" كست كيا "يزحى الفلك" كشى چلاتا ہے "يخرون للاذقان" كے معنى بين 'منه كے بل كر پڑتے ہيں 'اس جگه منه سے مراد تھوڑياں ہيں۔

باب اس کے اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں' تو اس کے امیروں کو حکم دیتے ہیں' آخر تک۔

۱۸۲۲ علی بن عبدالله 'سفیان 'منصور 'ابی واکل 'حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں مکہ انہوں نے کہا مکہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی قبیلہ کے لوگ زیادہ ہو جاتے 'تو ہم کہا کرتے ہے مکہ امر بنو فلان (دوسری سند) عبدالله بن زبیر حمیدی 'سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ امر میں میم کا کسرہ ہے۔

باب ۷۴۲ ـ الله تعالی کا قول که "بیه انکی نسل ہے ، جن کوہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا' بیشک وہ شکر گزار بند سر تھ

املا۔ محد بن مقاتل عبداللہ 'ابوحیان النیم 'ابوزر عدبن عرو بن جریر 'حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آنخضرت کی خدمت میں گوشت لایا گیا 'تو آپ کو بہت ایک دست اٹھا کر دی گئ 'کیونکہ دست کا گوشت آپ کو بہت مرغوب تھا آپ نے اس کو تناول فرمایا 'پھرار شاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب کا سر دار ہوں 'کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین ایک بی میدان میں جمع کئے جائیں گے 'وہ میدان ایس میار اور وسیع ہوگا 'کہ ایک پکار نے والے کی آواز سب سن سکیل کو اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا 'مورج بہت قریب آ جائے گا 'کور کی بور تی بور تی ہو گئی ہو کی بیس گے 'وہ کہیں گے 'وہ کہیں گے 'وہ کہیں گے نو گئی بوگ کی خطرت آ دم کے پاس چلو 'لہذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کواپ جائیں گے اور کہیں گے آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کواپ

ہاتھ سے بنایا ہے' اور اپنی روح آپ میں پھونکی ہے' اور ملا ککہ سے آپ کوسجده کرایا ہے 'ہماری سفارش فرمائے 'ویکھئے'ہم کیسی تکلیف میں مبتلا ہیں 'حضرت آدم جواب دیں گے 'کہ آج میرارب بہت غصہ میں ہے 'اس نے مجھے ایک در خت کے قریب جانے سے روکا تھا' تو میں اس سے شر مندہ ہوں'اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے مکہ تم سب حضرت نوح کے پاس جاؤ 'وہ سب حضرت نوح کے پاس جائیں گے 'اور عرض کریں گے کہ آپ پہلے نبی ہیں' اور خدانے آپ کواہے شکر گزار بندے کے نام سے یاد فرمایا ہے 'لہذا آب ہماری سفارش نیجئے 'کیونکہ ہماری حالت بہت خراب ہو رہی ہے ، حضرت نوح فرمائیں گے مکہ آج الله تعالی بہت غصہ میں ہے ، میں نے ایساغصہ تبھی نہیں دیکھا'اوراس نے تو مجھے ایک دِعادی تھی' وه میں اپنی امت کیلئے مانگ چکا ہوں 'پھر وہ بھی نفسی نفسی فرمائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ 'سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے 'اور عرض کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں اور اللہ کے پیغیر ہیں 'آپ ہمارے لئے شفاعت سیجئے 'وہ بھی یہی جواب دیں گے مکہ آج اللّٰہ تعالی بہت غصہ میں ہے عصہ جونہ پہلے آیا اور نہ پھر آئے گا اور میں نے دنیامیں یہ خطاکی تھی مکہ تین جموث بولے سے ابوجیان نے ان تینوں جھوٹوں کا بھی بیان کیاہے 'پھروہ بھی نفسی نفسی نفشی 'پکاریں گے 'اورلوگوں سے فرمائیں گے ہمہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یاس جاؤ' چنانچه تمام لوگ حضرت موسیٰ علیه السلام کی خدمت میں آئیں گے 'اور عرض کریں گے 'کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر ہیں 'خدا نے آپ ہے باتیں کیں 'اور آپ کولو گوں پر بزر گی عطافر مائی ہے ' آپ ہماری شفاعت فرمائے 'دیکھئے' ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں ' حضرت موی علیہ السلام فرمائیں گے 'آج تو میر ارب بہت خفاہے ' اس سے پہلے اتنے غصہ میں نہیں آیااور نہ آئندہ آئے گا'میں نے دنیا میں ایک خطاکی تھی ایک آدمی کو مار ڈالا تھا 'جس کے مارنے کا تھم نہیں تھا' آج مجھے نفسی نفسی پڑی ہے۔تم حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ 'سب لوگ حفرت عیسی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے 'اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'اور وہ

فَيَقُولُونَ لَهُ ٱنُتَ ٱبُوالْبَشُر خَلَقَكَ اللَّهُ بيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُحِهِ وَامَرَ الْمَلاَمِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا اللي رَبِّكَ أَلَا تَراى اللي مَانَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرْى الِّي مَاقَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ ادَّمُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَةً وَلَنُ يُّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنَّهُ نَهَانِيُ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا اِلِّي نُوْحِ فَيَاتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ يَانُوَحُ إِنَّكَ أَنُتَ أَوَّلُ ۚ الرُّسُلِ اللِّي اَهُلِ الْاَرُضِ وَقَدُّ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا اشْفَعُ لَنَا اللي رَبِّكَ أَلَا تَرْى اِلِّي مَانَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ ۚ اِنَّ رَبَّىٰ عَزُّوجَلَّ قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّهُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنَّةً قَدُ كَانَتُ لِيُ دَعُوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذُهَبُوا اِلِّي غَيْرِي اِذُهَبُوا اِلِّي اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنُتَ نَبَى اللَّهِ وَخَلِيْلُهُ مِنُ اَهُلِ الْاَرُضِ اشْفَعُ لَنَا الِّي رَبِّكَ أَلَا تَرْى اللي مَا نَحُنُ فِيهُ فَيَقُولُ لَهُمُ إِنَّا رَبي قَدُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلُهُ مِثْلَةً وَلَنُ يُّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنِّي قَدُ كُنْتُ كَذَبُتُ ثَلْثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ ٱبُوحَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ اذْهَبُوْآ اِلِّي غَيْرِيُ اذْهَبُوُا اِلِّي مُوسَلَى فَيَاتُونَ مُوسَلَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَلَى آنُتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ ٱلَّا تَرْى اللَّي مَا نَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّا رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بْعُدَةً مِثْلَةً وَإِنِّىٰ قَدُ قَتَلُتُ نَفُسًا لَّهُ أَوُ مَرُ بِقَتُلِهَا نَفُسِىٰ نَفُسِيُ نَفُسِيُ اذْهَبُوا اللي غَيْرِي اِذْهَبُوا اللي عِيُسْنِي فَيَٱتُونَ عِيُسْنِي فَيَقُولُونَ يَا عِيُسْنِي أَنْتَ

رَسُوُلُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اِلِّي مَرُيَمَ وَرُوُحٌ مِّنُهُ وَكُلَّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا اشْفَعُ لَنَا آلَا تَرَاى اِلِّي مَانَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ عِيْسَلِي اِلَّ رَبِّيُ قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَّهُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَلَمُ يَذُكُرُ ذَنُبًا نَّفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ اِذُهَبُوا اِلِّي غَيْرِيُ اِذُهَبُوا اِلِّي غَيْرِيُ إِذْ هَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ ٱنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْانْبِيَآءِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذُنُبِكَ وَمَا تَاجَّرَ اشُفَعُ لَنَا اللي رَبُّكَ أَلَا تَرْى اللي مَانَحُنُ فِيُهِ فَانُطَلِقُ فَاتِي تَحُتَ الْعَرُشِ فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَىٌّ مِنُ مَّحَامِدِهِ وَخُسُنِ الثَّنَآءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمُ يَفْتَحُهُ عَلَى اَ حَدٍ قَبُلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ سَلُ تُعُطَهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَاقُولُ أُمِّتِي يَارَبِ أُمِّتِي يَارَبِ أُمَّتِي يَارَبِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدُخِلُ مِنُ أُمَّتِكَ مَنُ لَّاحِسَابَ عَلَيْهِمُ مِّنَ الْبَابِ الْآيُمَنِ مِنُ ٱبُوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيُمَا سِواى ذلِكَ مِنَ الْاَبُوَابِ نُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصْرَاعِيْنِ مِنُ مَّصَارِيُعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَخِمُيَرًا وَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصُرٰى .

٧٤٣ بَابِ قُولِهِ وَاتَّيُنَا دَاؤُدَ زَبُورًا .

١٨٢٤ حَدَّنَنَى اِسْحَقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَىهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَالْقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ عَلَى دَاوُدَالْقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ

کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم پر ڈالا تھا آپ اللہ کی روح ہیں ' آپ نے بجین میں لوگوں سے باتیں کی ہیں البذاہماری سفارش کیجئے 'دیکھئے ہم کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں' وہ فرمائیں گے ' آج میر ارب بہت غصہ میں ہے'نہ پہلے ابیاغصہ آیانہ آیندہ آئے گا' پھر وہ دنیاکا کوئی گناہ بیان نہیں کریں نے اور صرف نفسی نفسی فرمائیں گے اور کہیں گے آج توتم حضرت محمد عليفة كے پاس جاؤ ' لوگ آنخضرت عليفة كى خدمت میں حاضر ہوں گے 'اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول! آپ خاتم الانبياء مين الله تعالى نے آپ كے تمام الكے اور بچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے ' آپ ہماری شفاعت فرمائے' و می کھتے! ہم کیسی تکلیف میں ہیں 'اس وقت میں عرش کے نیچے سجدہ میں گر جاؤں گا؟ خدا تعالیٰ اپنی حمد و تعریف کااپیا طریقه مجھ پر منکشف فرمائے گاجواس سے قبل کسی کو نہیں بتایا گیا البذامیں اس طرح اس کی حمد بجالاؤں گا' پھر تھم باری ہو گا'اے محمد (علیہ اپنے سر کو اٹھائے اور مانگئے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں 'جو شفاعت آپ کریں گے ' قبول کی جائے گی ' میں سجدے سے سر کواٹھا کرامتی امتی کہوں گا ' تھم ہوگا ہے محمہ (علیقہ) اپنی امت میں ان ستر ہزارلوگوں کو جن کا حاب کتاب نہیں ہوگا، داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دیجئے' اور ان کو بھی اختیار ہے جس در وازے سے چاہیں داخل ہو جائیں'اس کے بعد آپ نے فرمایا'کہ جنت کے ایک دردازہ کی چوڑائی اتنی ہے ' جیسا کمہ اور حمیر کے در میان کا فاصلہ یا مکہ اور بھر کی کے در میان کی مسافت۔

باب ۷۴۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

اله بهر روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کم آکھ کے مخرت ابو ہر روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کم آن مخضرت علیہ السلام پر زبور کی قرات اس قدر آسان ہوگئی تھی کم آپ گھوڑے کو کسنے کا تھم دیتے اور

فَكَانَ يَقُرَأُ قَبُلَ أَنُ يَّفُرُ غَ يَعُنِي الْقُرُانَ.

٧٤٤ بَابِ قَوُلِهِ قُلُ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الضَّرِّ عَنْكُمُ وَلَا تَحُويُلًا.

م ١٨٢٥ حَدَّنَى عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَا يَحُيْى حَدَّنَا يَحُيْى حَدَّنَا سُفُيَالُ حَدَّنَى سُلَيْمَالُ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ اللّهِ اللّهِ رَبِّهِمُ الْوُسِيلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِّنَ الْحِنِ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِّنَ الْحِنِ فَالَ فَاسُلَمَ الْحِنُ وَتَمَسَّكَ هَوُلَآء بِدِينِهِمُ فَاسُلَمَ الْحَرْقُ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قُلِ الْمُعُمِّلُ مَلْ الْمُعُمْشِ قُلِ الْمُعُمُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
٧٤٥ بَابِ قَوْلِهِ أُولَالِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ اللهِ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ.

1 \ 1 \ كَدَّنَنَا بِشُرُبُنُ خَالِدٍ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعَفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ ابَيْ مَعْمَدٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ فِي هذِهِ الْآيةِ اللّذِينَ يَدُعُونَ ابْلِي وَبِيهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْحَنِّ يَعُبُدُونَ فَاسُلَمُوا .

٧٤٦ بَابِ قَوُلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُيَا الَّتِيَّ اَرَيُنَاكَ اللَّوُوَيَا الَّتِيَّ الَّتِيَ

1۸۲۷ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا فَلَيْ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فَمَا جَعَلْنَا الرُّءُ يَا الَّتِيُ اَرَيُنَاكَ اللَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤُينَا عَيْنِ أُرِيُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَالشَّحْرَةُ الْمَلْعُونَةُ عَلَيْهِ وَالشَّحْرَةُ الْمَلْعُونَةُ شَحْرَةُ الْمَلْعُونَةُ شَحْرَةُ الزَّقُومُ .

٧٤٧ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ قُرُانَ الْفَحْرِ كَانَ

خادم کس کر فارغ بھی نہ ہونے پاتا تھا کمہ آپاسے پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔

باب ۲۲۳ ـ الله تعالی کا قول که کهه دو تم ان کوبلاؤ 'جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنایا ہے 'نہ وہ تم سے اس عذاب کو دور کر سکیس گے 'اور نہ تمہاری حالت کو بدل سکیس گے ۔

۱۸۲۵ ـ عمر و بن علی ' یجیٰ 'سفیان ' سلیمان ' ابراہیم ' ابو معمر احضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ' الی ربھم الوسیلة " ان کے حق میں ہے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے ' جنات مسلمان ہوگئے ' مگریہ لوگ ویسے ہی رہے ' اشجعی کرتے تھے ' جنات مسلمان ہوگئے ' مگریہ لوگ ویسے ہی رہے ' اشجعی نے سفیان سے اور سفیان نے اعمش سے جو روایت کی ہے ' اس میں وہ انتخااور زیادہ کرتے ہیں ہی اس آیت کا شان نزول ہی ہے ۔

باب ۱۳۵۵ - الله تعالیٰ کا قول که "جن کو مشرک پکار رہے ہیں 'وہ خود خدا کے یہاں وسیلہ ڈھونٹرھ رہے ہیں ۔
۱۸۲۲ - بشر بن خالد 'محمد بن جعفر 'شعبہ 'سلیمان 'ابراہیم 'ابو معمر' مصرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے 'انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت الذین یدعون النے ان کے حق میں ہے جو جنات کی عبادت کرتے تھے 'جنات تو مسلمان ہوگئے گریہ لوگ ایسے ہی رہ گئے۔

باب ٢٣٦ ـ الله تعالى كا قول "كه ا ـ رسول! جوخواب جم في مود كھايا تھا اسے جم في لوگوں كيلئے باعث امتحان بنايا۔ ١٨٢ ـ على بن عبدالله "سفيان" عمره "عرمه "حضرت ابن عبال سے روایت كرتے ہيں "انہوں في بيان كيا كه به روياخواب نہيں ہے "بلكه اس سے مراد آ كھ سے ديكھنا ہے "جو كه آ تخضرت عيلية كو شب معراج ميں دكھلائى گئى تھى "اور جو عالم بيدارى ميں تھى "اور اس تيمن شجره ملعونہ سے مراد تھو ہر كادر خت ہے۔

باب ٤٨٨ ـ الله تعالى كا قول كه " قرآن فجر "كا حاضر كيا كيا

مَشُهُودًا قَالَ مُجَاهِدٌ صَلواةً الْفَحُرِ .

مَدُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِيُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ وَابُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ صَلواةِ الْجَمِيع عَلَى صَلواةِ الْوَاحِدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ الْجَمِيع عَلَى صَلواةِ الْوَاحِدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً وَ تَحْتَمِعُ مَاثِيكَةُ اللَّيْلِ وَمَاثِيكَةُ النَّهَارِ فِي صَلواةِ السَّالِ وَمَاثِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلواةِ اللَّهُ وَمَاثِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلواةِ الصَّبُحِ يَقُولُ اَبُوهُرَيْرَةً: اِفْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ وَلَوْلَ الْهَجُرِانَ الْهَجُرِ كَانَ مَشْهُودًا.

٧٤٨ بَابِ قَوُلِهِ عَسْنَى أَنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودُدًا.

آبُوالَاحُوَصِ عَنُ ادَمَ بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ ابُالَ حَدَّنَا ابُوالَاحُوصِ عَنُ ادَمَ بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَومَ الْقِيلَمَةِ جُثَّى عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَا فُلَانُ الشَّفَعُ حَتَّى كُلُّ أُمَّةٍ تَتَبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ الشَّفَعُ حَتَّى تَنتَهِى الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكِ يَوْمَ يَبُعَنُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحُمُودَ. وَسَلَّمَ فَلَاكِ يَوْمَ يَبُعَنُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحَمُودَ. اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ عَبَّاسٍ حَدِّنَنَا شُعَيْبٌ بَنُ عَبَّاسٍ حَدِّنَنَا شُعَيْبٌ بَنُ عَبَّاسٍ حَدِّنَنَا شُعَيْبٌ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِينَ يَسَمَعُ النِّذَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّلُواقِ الْقَاتِمَةِ اتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّلُواقِ الْقَاتِمَةِ وَالْعَلَامُ وَالْعَنْمُ وَالْمَعْدُودَ وَالْقَامِةِ وَالْعَلَيْهِ وَالصَّلُواقِ الْقَاتِمَةِ وَالْعَنْمُ وَعَدُنَّةُ مَلُولَ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَيْةِ وَالْعَلِيْةِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُوقِ الْقَامِةِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩٤٩ بَابِ قَوُلِهِ وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوُقًا يَزُهَقُ يَهُلِكُ.

ہے۔ مجاہد کا بیان ہے کہ قر آن فجر سے مراد صبح کی نماز ہے۔
۱۸۲۸ عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر 'زہری 'ابوسلمہ 'سعید
بن میتب 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا' تنہا نماز پڑھنے سے مجبیں درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے 'اور صبح کی نماز بڑی عظمت والی ہے 'کیونکہ اس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے بڑی خضرت ابوہر برہؓ نے کہا کہ تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو 'ان فرآن الفحر کان مشھودًا۔

باب ۸ ۲۸ ـ الله تعالیٰ کا قول که " قریب ہے که تمہارارب تم کومقام محمود میں کھڑاکرے گا۔

۱۸۲۹۔ اسمعیل بن ابان اُ ابوالا حوص اُ آدم بن علی احضرت ابن عمر اللہ میں اور میں علی اسمعیل بن ابان اُ ابوالا حوص اُ آدم بن علی است کے دن ہر کے دن ہر کروہ اپنے اپنے بینمبر کے پاس جا کیں گے اور سب بی جواب دے دیں گے اور آخر شفاعت رسول اللہ علیہ پر آکر تھہرے گی اور یہی دن مول اللہ تعالی آ تخضرت علیہ کو مقام محود پر کھڑا موگا کہ جس دن اللہ تعالی آ تخضرت علیہ کو مقام محود پر کھڑا کرے گا۔

۱۸۳۰ علی بن عباس شعیب بن ابی حمزه ، محمد بن منکدر ، حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے کہ جو کوئی اذان سکریہ دعا مائے اللهم رب هذه الله عوق التامته الح کہ اے الله اس عوت نامہ کے رب اور نماز قائمہ کے مالک محمد (علیہ کے کہ اے الله اور بزرگی عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر ، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے ، تو اس کو میری شفاعت حلال ہوگی ، اس حدیث کو حمزہ بن عبدالله ، اپ باپ سے اور وہ نبی علیہ الله ، اپ باپ سے اور وہ نبی علیہ الله ، اس حدیث کو حمزہ بن عبدالله ، اپ باپ سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی عبدالله ، ایک باب سے اور وہ نبی عبدالله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے اور وہ نبی علیہ الله ، ایک باب سے 
باب ۲۳۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ فرماد بیجے کہ حق آیا اور باطل گیا ' بیشک باطل تو جانے ہی کی چیز ہے" زہتی" کے معنی بیں 'ہلاک ہوا نابود ہوا۔

١٨٣١ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِى حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعُمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوُلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَتُلْثَمِاتَةِ نَصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِم وَيَقُولُ نَصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِم وَيَقُولُ نَصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِم وَيَقُولُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. وَهُوقًا جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

. ٧٥ بَابِ قُولِهِ وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الرُّورِ .

حَدَّنَنَا آبِى حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْاَعُمْشُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْاَعُمْشُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْرَاهِیُمُ عَنُ عَلَیْهِ اللّهِ قَالَ بَیْنَا آنَا مَعَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ فِی حَرُثٍ وَّهُوَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ فِی حَرُثٍ وَّهُوَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلیٰهِ وَسَلّمَ فِی حَرُثٍ وَهُوَ لَنّبَی صَلّی اللّهُ عَلیٰهِ وَسَلّمَ الیّهُودُ فَقَالَ مَارَایُکُمُ الیّهِ لَیْعُضِ سَلُوهُ عَنِ الرّوح فَقَالَ مَارَایُکُمُ الیّهِ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَالُوهُ عَنِ الرّوح فَقَالَ مَارَایُکُمُ النّبِی فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَالُوهُ عَنِ الرّوح فَامُسَكَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیٰهِ مَ سَیْعًا صَلّی اللّهُ عَلَیٰهِ مَ سَیْعًا فَعَلَی اللّهُ عَلَیٰهِ مَ سَیْعًا فَعَلَی اللّهِ عَلَیْهِ مَ سَیْعًا النّہِی فَعَیْمُ مَقَامِی فَلَمَّا نَزَلَ اللّهُ حَلّی وَسَلّمَ فَلَمْ یَرُدٌ عَلَیْهِمُ شَیْعًا اللّهِ حَیْ الرّوح قُلِ الرّوح قُلِ الرّوح قُلِ الرّوح مِنْ الْعِلْمِ اللّهُ عَلِیٰلًا .

٧٥١ بَاب قَوُلِهِ وَلَا تَحُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتُ بِهَا.

المَّدَّنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا هُو بِشُرِ عَنِ هُشَيْمٌ حَدَّنَا أَبُو بِشُرِ عَن سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِنَّ فِى قَوْلِهِ تَعَالى وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحْهَرُ اللهِ صَلَى وَلَا تُحَافِثُ بِهَا قَالَ نَزَلَتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى

اسدار حمیدی سفیان ابن الی نجیج مجابد ابو معمر محضرت عبدالله بن مسعود سعور الله علی ابن الی نجیج مجابد ابو معمر محضرت عبدالله وقت جب رسول الله علی که یک انہوں نے بیان کیا کہ فتح کمہ کے ماشی میں آئے اور تعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ اس ککڑی تھی آپ اس ککڑی تھی آپ اس ککڑی تھی تا اس ککڑی سے ہر بت کو تھوکادے کر فد کورہ بالا آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے آکہ "جاء الحق و مایبدی الباطل و مایعید" یعنی حق آگیا باطل مث گیا اور اب باطل لوث کر نہیں آئے گا۔

باب ۵۵۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " تجھ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں"

باب،۵۱۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی نمازنہ تو بالکل ہی زور سے پڑھو'اور نہ بالکل آہتہ' بلکہ در میانی آواز سے۔

برا ۱۸۳۳ یعقوب بن ابر جیم 'ہشیم 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کمہ یہ آیت ولا تجہر بصلاتك ولا تحافت بها الح مکمہ میں اس وقت نازل ہوئی 'جب کہ آنخضرت علیقہ نماز بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے '

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِاَصُحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَةً بِالْقُرُانِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشُرِكُونَ سَبُّو الْقُرُانَ وَمَنُ اَنْزَلَةً وَمَنُ جَآءَ بِهِ فَقَالَ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقَرَآءَ تِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشُرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا عَنُ المُشُرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا عَنُ المُسُرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا عَنُ المُسَرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا عَنُ المُسَعَابِكَ فَلا تَسُمِعُهُمُ وَابْتَغِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا. الله عَنْ الله عَنْ عَآئِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا وَلَا تُعَلِّمُ حَدَّنَنَا زَآئِدَهُ عَنُ عَآئِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا عَنُ عَلَيْكُ الله عَنْهَا فَعَلَى الله عَنْهَا وَلَا لَهُ عَنْهَا الله عَنْهُ الله عَنْهَا الله عَنْهُا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهَا الله عَنْهُا الله عَنْهُ الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُ الله عَنْهُا الله عَنْهُ الله عَنْهُا اللهُ عَنْهُا الله عِنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا اللهُ عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الهُ الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا اللهُ عَنْهُا الله عَنْهُا اللهُ عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا اللهُ الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله عَنْهُا

### سُورَةُ الْكُهُفِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَقُرِضُهُمُ تَتُرُكُهُمُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ وَّقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ ٱلثَّمَرُ بَاحِغٌ مُّهُلِكٌ اَسَفًا نَّدَمَا الْكُهُفُ الْفَتُحُ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيْمُ الْكِتَابُ مَرْقُومٌ مَّكْتُوبٌ مِّنَ الرَّقِيُمِّ رَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱلْهَمُنَا هُمُ صَبُرًا لَّوُلَا اَنُ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا شَطَطًا إِفْرَاطًامِّرُفَقًا كُلُّ شَيْءٍ اِرْتَفَقُتَ بِهِ تَزَاوَرُ تَمِيْلُ مِنَ الزُّورِ وَالْأَزُورَ الْأَمْيَلُ فَحُوَةٌ مُتَّسَعٌ وَّالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَّفِجَآءُ مِّثُلُ زَكَوَةٍ وَّزَكَآءِ الْوَصِيْدِ الْفَنَآءِ حَمُعُهُ وَصَآئِدُ وَوُصُدٌ وَّيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ اصَدَ الْبَابَ وَأَوْصَدَ بَعَثْنَاهُمُ أَحْيَيْنَاهُمُ ٱزُكى آكْثَرُ وَيُقَالُ آحَلُّ وَيُقَالُ آكُثَرُ رَيْعًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ ٱكُلَهَا وَلَّمُ تَظُلِمُ لَمُ تَنْقُصُ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنُ رِصَاصِ كَتَبَ عَامِلُهُمُ ٱسْمَآءَ هُمُ نُمَّ طَرَحَهُ ُفِیُ خَزَانَتِهِ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلیے اذَانِهِمُ فَنَامُوا وَقَالَ غَيْرُهُ وَٱلۡتُ تَّئِلُ تَنۡحُو وَقَالَ مُحَاهِدٌ

مشرک جب سنت و قرآن اس کے اتار نے والے اور جس پراتارا جارہا تھا اسب کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور نواللہ تعالی نے اپنے رسول علاقت پریہ آیت نازل فرمائی کہ ولا تجھر بصلاتك ولا تحافت بھا وابتغ بین ذلك سبیلا الآیہ اکہ قرات نہ تو زیادہ بلند ہوئی چاہئے کہ مشركين من كر بكواس كرنے لگيس اور نہ اتى آہتہ ہوئی چاہئے کہ آپ كے ساتھ والے بھى نہ من سكيس ابلكہ قرات در ميانی آواز ميں ہوئی چاہئے۔

۱۸۳۳ طلق بن غنام 'زائدہ' ہشام 'عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ دعادر میانی آواز سے ہونا چاہئے۔

# سوره کهف کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

عابد کہتے ہیں کہ " تقرضهم" کے معنی ان سے کترا جاتا ہے و کان له "تمر" کا مطلب سونااور چاندی ہے ' بعض کہتے ہیں کہ مراد کھل ہیں "باحع" كم معنى بلاك كرف والا" اسفاً " ندامت " كهف" يهار كى كھوه"الرقيم"مر قوم يعنى لكھا ہوار قم سے " ربطنا على قلوبهم " والا ہم ان نے ان کے دلول میں صر عصبے "ربطنا علی قلبھا" يہال بھی صبر ہی مراد ہے" شططا" کے معنی حدسے بردھنا "مرفق"وہ چیز جس پر تکيه لگاتے ہيں " تزاور "زورسے مشتق ہے يعنى جھك جاتاتھا" اوراسی سے ازور بناہے ، بہت جھکے والا " فحوہ "کشادہ جمع فحوات ہے " فجاء" بھي آئي ہے جس طرح " زکوة" كى "زكاء" ہے " وصید"کے معنی آگناس کی جمع وصائداوروصدہ مکی کا کہناہے کہ " وصید" کے معنی دروازہ "موصدہ" بندکی ہوئی 'عرب کہتے بي كه "آصدالباب"اور" اوصدالباب" يعنى دروزاه بند كرويا "بعننا م هم" کے معنی زندہ کیا ہم نے "از کی طعامًا" بستی والوں کی عام خوراک یا جو حلال ہو 'یا جو کیک کر بڑھ جائے " اکلھا" میوہ اپنا ابن عباس کا قول ہے کہ " لم نظلم" کے معنی ہیں کہ میوہ کم نہیں ہوا " سعید 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ "رفیہ"ایک تحق ہے جو سیسہ کی ہے 'اس پر حاکم وقت نے اصحاب کہف کے نام کھدواکر خزانہ

مُّوْئِلًا مُّحْرِزًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعًا لَّايَعُقِلُونَ.

٧٥٢ بَابِ قُولِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ آكُثَرَ شَيْءٍ حَدَلًا.

٧٥٣ بَابِ قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَلَى لِفَتَهُ لَا اَبْرَحُ خَتَّى اَبُلُغَ مَجُمَعَ الْبَحْرَيُنِ اَبُلُغَ مَجُمَعَ الْبَحْرَيُنِ اَوُامُضِي حُقُبًا زَمَانًا وَّجَمُعُهُ اَحُقَابٌ.

١٨٣٦ حَدَّنَا الْحُمِيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ

مين جمع كرويا" ضرب الله على اذانهم" يعنى سوكة 'ووسر ي كهة بين كه " موئلا" جائد كهة بين " والكت تقل سه بنا عجائد كهة بين " موئل" محفوظ مقام" لايستطيعون سمعًا " يعنى وه عقل سے كام نهين ليتے .

باب۷۵۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "انسان اکثر چیز وں میں جھگڑا کرنے والاہے۔(۱)

۱۸۳۵ على بن عبدالله 'يعقوب بن ابراجيم بن سعد 'صالح 'ابن ھھاب ' علی بن حسین ' حسین بن علی ' حضرت علیٰ سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله عليه رات كے وقت ميرے اور حضرت فاطمة كے ياس تشريف لائے اور فرمايات م نے تجدكى نماز نہيں بر هی میں نے عرض کیا 'یار سول اللہ ہم کواللہ نے اٹھایا ہی نہیں ' یہ بات س كر آپ واليس مو كن اوريد آيت يره عق جاتے تھ وكان الانسان اکثر شےء حدلا "رجمابالغیب" کے معنی ہیں بن ویکھتے سیٰ سائی بات کرنا " فرطا" حد سے بڑھا ہوا "ندمًا" افسوس " سرادقها" بردے اور قناتیں گویا آگ پردوں اور قناتوں کی طرح لیٹی ہوگی "بعاورہ" محاورہ سے مشتق ہے 'گفتگو کرنا' تکرار کرنا 'لکنا هوا الله ربی ، مرمر اربوه الله ب اس كاصل يه ب كه لكن انا هو الله ربى" الف كو كراكر نون كونون مين ادعام كر دياكيا" زلقًا" تسلى جس سے قدم سيلے " هنالك الولايته"ولايدول كامصدر ب "جمعنی وارث "عقبا" عاقبہ "عقبی عقبه "سب کے معنی آخرت ك بي " ليد حضوا" ك معنى تاكه بهسلادي بير" دحض" س نکلاہے العنی حق سے مٹادیں۔

باب ۷۵۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب موسیٰ" نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اسی طرح چلتا رہوں گا'جب تک دو دریاؤں کے سنگم پرنہ پہنچ جاؤں'یا زمانہ تک اسی طرح چلتا رہونگا" هنبا"زمانہ دراز"احقاب اس کی جمع ہے۔

۱۸۳۲ میدی 'سفیان 'عمرو بن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت

(۱) سے آیت نضر بن حادث کے بارے میں نازل ہو کی،وہ قر آن کریم کے بارے میں بہت جھڑ تا تھا، یاامیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہو کی وہ قیامت کے بارے میں جھڑ اکیا کر تا تھا۔ كرتے ہيں مك ميں نے ابن عباس سے كہاكہ نوف بكالى كہتا ہے كہ خضرے ملا قات کرنے والے موسی بنی اسرائیل والے موک نہیں تھے 'ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کادشمن جھوٹ کہتاہے(۱) مجھ سے انی بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے خود آنخضرت علیہ کو فرماتے سنا ہے کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے 'ان سے پوچھا گیا کہ تمام لو گوں میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موی نے جواب دیام کہ میں موں 'اللہ کو یہ بات ناگوار موئی 'اور اس نے عماب فرمایا 'ان کوید کہنا چاہئے تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے 'پھر اللہ نے ان کی طرف دحی تبیجی اور فرمایا که ہماراایک بندہ دوسمندروں کے سنگم پر ہے 'وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتاہے 'چنانچہ مویٰ نے عرض کیا محہ اے مولا! میں اس کے پاس کس طرح پہنچوں؟ فرمایاایک مجھلی اپن زنبیل میں رکھ لو' جہاں پیہ مچھلی گم ہو جائے سمجھ لو کہ وہ بندہ وہیں ہے' حفرت مویٰ نے مجھل تھیلی میں رکھی اور چل دیے 'آپ کے ساتھ ایک جوان یوشع بن نون بھی تھا'جب دریا کے کنارے بہنچ' تو ایک پھر سے سر نگا کر سوگئے 'مجھلی زنبیل میں پھڑ کی اور تڑپ کر دریا میں چلی گئی 'حضرت موسیٰ سو کرا تھے ' توسائقی نے بھی آپ کو نہیں بتایا 'اور آگے بڑھ گئے 'مچھلی جو دریامیں گئی تھی 'اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے دریا کے پانی کو روک دیا اور ایک نالی سی بنادی 'غرض حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک دن رات چلتے رہے، دوسرے دن حضرت موی نے یوشع سے کہام کہ مجھے تکان معلوم ہوتی ہے ناشتہ تو لاؤ' آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا که تکان اس جگه سے معلوم ہونے گئی تھی 'جہاں مجھل گم ہوئی تھی 'حضور ؓ نے کہا کہ جو حد اللہ نے بتائی ہے وہاں تک ٹکان نہیں ہوئی اس وقت یوشع کویاد آیااور اس نے کہا کہ اس پھر کے پاس مجھلی کم ہو گئی ' مگر مجھے شیطان نے بھلادیا کہ آپ سے ذکر کرتا 'وہ تو عجیب طرح سے دریا میں گئی اور اپنا راسته بناليا 'اوروه نشان بنايا 'حضرت موی اور يوشع کوبهت تعجب خيز معلوم ہوا ' چنانچہ رونوں اس جگہ نثان قدم کو دیکھتے ہوئے واپس ہوئے 'اور جب مویٰ چھر کے پاس <u>پنچے</u>' تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑے میں لیٹے ہوئے کھڑے ہیں 'حضرت موی علیہ السلام

حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ ابُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِا بُنِ عَبَّاسٌ إِنَّ نَوُفَا الْبِكَالِيَّ يَزُعُمُّمُ اَنَّ مُوسَلَى صَاحِبَ الْنَحْضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي اِسُرَآئِيلَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِيُ ٱبَكُّ بُنُ كَعُبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِّي إِسْرَآئِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَّيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّيْهِ اِنَّ لِيُ عَبُدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَكُيُفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلَهُ فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَهُوَ ئَمَّ فَاحَدَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ وَانُطَلَقَ مَعَةً بِفَتَاهُ يُوشَعَ بُنِ نُوُنٍ خَتَّى إِذَا آتَيَا الصَّخَرَةَ وَضَعَارُؤُسَهُمَا فَنَامًا وَاضطرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَّأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرُيَّةَ الْمَآءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بالُحُوَٰتِ فَانُطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوُمِهِمَا وَلَيُلَتِهِمَا حَتَّى إَذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسِنِي لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمُ يَحَدُ مُوُسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَالْمَكَانَ الَّذِيُ أَمَرَ اللُّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذُ أَوَيُنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُونَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيُطَالُ أَنُ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَقَالَ مُوسْى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارْتَدَّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانَ اثَّارَ هُمَا حَتَّى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُّسَجَّى تُوبًا فَسَلَّمَ

(ا) یہ بات حضرت ابن عباسؓ نے غصے میں ارشاد فرمائی، کیو نکہ نوف بکالی کی بات صراحتہ غلط تھی، ویسے حقیقت میں وہ مختص مخلص مسلمان تھا۔

نے ان کوسلام کیا ، خضرنے کہااس سرزمین میں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موی نے فرمایا میں موی ہوں ' انہوں نے یو چھا کیا بی اسرائیل کے نی موسی ہو؟ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا ہاں! میں موی بی اسر ائیل کا نبی ہوں اور تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اپناعلم سکھادیں 'حضرت خضرنے کہاتم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے 'حضرت مویٰ نے فرمایا 'خدانے جاہا' تو آپ مجھ کوصابریا کیں گے 'میں کسی بات میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا' حضرت خضرنے فرمایا 'اگرتم میرے ہمراہ رہنا چاہتے ہو' تو دیکھو میں کوئی بھی کام کروں گا، گر آپ اس وقت تک پوچھئے گانہیں 'جب تک میں خود نہ بتاؤں اس کے بعد حضریت موسیٰ و خضر دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے 'ایک کھٹی نظر آئی 'حضرت خضرنے ملاحوں سے کہاکہ ہم کو کشتی میں بٹھالو 'وہ حضرت خضر کو پہچان گیا' اور تحشی میں بٹھا لیا اور کوئی معاوضه نہیں لیا 'جب حضرت موسیٰ و خفر کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضرنے کلہاڑی سے کشتی کے ایک تختہ کو کاٹ ڈالا 'حضرت موسیٰ نے اس کیفیت کو دکیھ کر کہا 'ان بے چاروں نے تو ہم کو مفت میں بھایاہے 'اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ والا ہے ' سب لوگ ڈوب جائیں گے ' یہ تو بہت براکام ہواہے ' حضرت خضرنے فرمایا 'ویکھوا میں نے تم سے کہاتھا کہ میں جو بھی کروں 'صبر کرنا 'مگرتم صبر نہیں کرسکے 'حضرت موسیٰ نے فرمایا ' ا چھااس د فعہ معافی دے دو' آئندہ ایسا نہیں ہوگا' میں بھول گیا تھا' رسول الله عَلِيلَةِ فرمات مين محه به باب تقى جو موى عليه السلام سے مجول کر ہوئی'اس کے بعدایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آکر بیٹھ گئ اورایی چونج سے پانی پیا حضرت خضرنے کہاکہ اے موسی اہمارا اور تہاراعلم الله تعالیٰ کے سامنے اتنابی ہے 'جتنااس پرندے نے چونچ میں پانی لیا ہے اس کے بعد کشتی سے ینچے اتر گئے اور اس دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے 'راستہ میں حضرت خصرنے ایک بچہ کوجو کہ دوسرے بچوں کے ساتھ تھیل رہاتھا ' پکڑ کراس کاسر جنم ہے علیحدہ کر دیا 'حضرت مو کٰ نے کہا کہ آپ نے بلاوجہ ایک بچہ کواس طرح مار ڈالا ' یہ تو کوئی اچھا کام نہیں کیا ' حضرت خضرنے کہا 'میں تو يہلے بى سے كہتا تھاكم تم ميرے ساتھ صبر نہيں كرسكو كے 'اس

عَلَيُهِ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَٱلَّذِي بِٱرُضِكَ السَّكَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ؟ قَالَ نَعَمُ! اَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبُرًا يَا مُوُسْى اِنِّىُ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ لَاتَعُلَمُهُ آنُتَ وَٱنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ فَقَالَ مُوۡسٰى سَتَجِدُنِيُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلآ أَعْصِى لَكَ آمُرًا فَقَالَ لَهُ الْحِضُرُ فَانِ اتَّبُعُتَنِيُ فَلَا تَسُالْنِيُ عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمُشِيَان عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ سَفِيْنَةٌ فَكُلَّمُوهُمُ أَنَّ يَّحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْحِضْرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ لَمُ يَفُحَا إِلَّا وَالْحَضُرُّ قَدُ قَلَعَ لَوُحًا مِّنَ ٱلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوُسَى قَوُمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُ اللَّي سَفِيُنَتِهِمُ فَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ آهُلَهَا لَقَدُ حِثُتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ الَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبُرًا قَالَ لَاتُوَاحِدُنِيُ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمْرِىُ عُسُرًا قَالَ وَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْأُولَلَى مِنْ مُّوسَلَى نِسْيَانًا قَالَ وَحَآءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقَرَةً فَقَالَ لَهُ الْحِضُرُ مَا عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنُ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَا هُمَا يَمُشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا بَصُرَ الْخِضُرُ غُلَامًا يَّلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَآخَذَ الْحِضُرُ رَاْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَهُ فَقَالَ لَهُ مُوُسْى ٱقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّقَدُ حِثُتَ شَيًا نُكُرًا قَالَ اللَّمُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ وَهِذَا أَشَدُّ مِنَ الْأُولِي

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلاَتُصَاحِبْنِي قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَّدُنِي عُدُرًا فَانُطِلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا اَهُلَ قَرُيَةٍ وِ استَطْعَمَا آهَلَهَا فَابُوا آنُ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهُا جَدَارًا يُرِيدُ آنَ يَّنقَضَّ قَالَ مَآئِلٌ فَقَامَ الْحَضِرُ فَاقَامَةً بِيدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوُمٌ فَقَامَ الخَضِرُ فَاقَامَةً بِيدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوُمٌ اتَيْنَاهُمُ فَلَمُ يُطْعِمُونَا وَلَمُ يُضَيِّفُونَا لَوُشِفْتَ اتَيْنَاهُمُ فَلَمُ يُطْعِمُونَا وَلَمُ يُضَيِّفُونَا لَوُشِفْتَ وَبَيْنِكَ إِلَى قَوُلِهِ ذَلِكَ تَأُويُلُ مَالُمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ وَبَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهُ ذَلِكَ تَأُويُلُ مَالُمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ وَمَبُرًا قَالَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُينِ فَكَانَ وَدُونَا آنَ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ سَعِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ الْعُلْلُ كُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَكَانَ المُعُلَّمُ مُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْلُ كَالُولُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْلُ مَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ ا

٧٥٤ بَابِ قَولِهِ فَلَمَّا بَلَغَا مَحُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيلَةً فِي الْبَحْرِ نَسِيلَةً فِي الْبَحْرِ سَرِبًا مَّدُهَبًا يَّسُرُبُ يَسُلُكُ وَمِنْهُ سَارِبًا بِالنَّهَارِ.

1۸۳۷ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسْتَى اَخْبَرَنَا هِمُسَامُ بُنُ مُوسْتَى اَخْبَرَنَا هِمَسَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ مُسُلِمٍ وَعَمْرُ وَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَّزِيُدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرَ هُمَا قَدُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ انَّا وَغَيْرَ هُمَا قَدُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ انَّا

حدیث کے ایک راوی سفیان کہتے ہیں کہ یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا 'حفرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا'اوراگر کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت ر کھنا' بے شک آپ نے کافی صبر کیاہے 'اس کے بعد دونوں حضرات ایک گاؤں میں چلتے ہوئے پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا ، مگر گاؤں والوں نے کچھ کھلانے سے انکار کر دیا 'گاؤں میں حضرت خضر کو ایک د یوار نظر آئی 'جو عنقریب گرنے والیاور جھکی ہو ئی تھی 'حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کردیا ،حضرت موی نے کہا کہ اول تو گاؤں والوں نے ہماری مہمانی نہیں کی 'پھر آپ نے ان کے ساتھ بیہ بھلائی کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا ' کچھ مز دوری لینا چاہئے بھی ، حفرت خفرنے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی کا وقت ب، الله تعالى كے قول ذلك تاويل مالم تستطع عليه صبراً النح تك آتخضرت علي في فرماياكه مجھ يد اليمالكائے كم موى علیہ السلام خضر کے کاموں پر صبر کرتے اور اس طرح اللہ تعالی ان کی کچھ اور باتوں کی بھی خبر دیتا 'سعید بن جبیر کہتے ہیں مکہ حضرت ابن عباس اس آيت ميس وكان وراء هم الخ كى جكه " امامهم" اور "سفينته" كي آگ " صالحته" پڑھتے تھے اور اس آيت كو وامالغلام فكان ابواه مومنين الخ إس طرح يرصة تصواما الغلام فكان كافراوكان ابواه مومنين الخـ

باب 200-الله تعالی کا قول که جبوه مجمع البحرین پر پہنچ تو اپنی مچھلی بھول گئے 'اور مچھلی نے دریامیں اپنے چلنے کا نشان کر دیا" سربًا" چلنے کا نشان " میسرب" کے معنی راستہ کے آتے ہیں " سارب بالنھار"اس سے نکلا ہے یعنی دن میں راستے جن اللہ

ن ۱۸۳۷۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام بن یوسف 'ابن جر نے ' یعلی بن مسلم 'عمر و بن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس ان کے گھر ہیں بیٹھے تھے 'میں نے ان سے ان کی خواہش پر یو چھاکہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے 'کوفہ کے ایک واعظ ''نوف''کا بیان ہے کہ موکیٰ بنی امر ائیل کے نجی اور تھے 'اور جو خفر

کے ساتھ رہے وہ اور تھے ممیابہ درست ہے؟ ابن عباس نے کہااس خداکے دستمن نے جھوٹ بولا 'ابن جریج کابیان ہے کہ یعلی بن مسلم نے مجھے جو حدیث بیان کی 'اس میں یہ تھا کہ ابن عباسؓ نے سعید سے یہ کہام کہ خدا کے اس دستمن نے حجوث بولا 'بلکہ ابن عباس نے سعید سے یہ کہا تھا کہ ابی بن کعب نے مجھے کہا تھا کہ آ تخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کم ایک دن موک علیه السلام نے وعظ کہا الوگوں کو رقت پیدا ہوگئ اور بہت روئے 'ایک مخص نے عرض کیا مکہ اے موسیٰ اللہ کے پیغمبر! کیااس زمین میں آپ سے بھی زیادہ جانے والا کوئی عالم موجود ہے ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں 'الله تعالیٰ کوب بات ناگوار ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ' چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا 'اے موسیٰ ہمارے بعض بندے تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں ، حضرت موسیٰ نے عرض کیام کہ مولیٰ مجھے ان کا پتہ بتا' تا کہ میں ان سے ملوں 'اور علم حاصل کروں 'ابن جرتے کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے مجھ سے اس طرح کہا کہ اللہ کی طرف ہے ارشاد ہوا مکہ اس کا پیدیہ ہے کہ جہاں تمہاری محیلی مم ہو جائے گی 'خصرتم کوو ہیں ملیں سے ' یعلی نے بیان کیا کم الله تعالی نے اس طرح فرمایا تھا کہ ایک مری ہوئی مچھلی لے لو ' جہاں وہ زندہ ہو جائے گی'بس اس جگہ وہ مخص تم کو ملے گا' حضرت مویٰ نے ایک مچھلی تھلیے میں ڈالی اور اپنے خادم یو شع کو ساتھ لیا' اور اس سے کہا کہ تم كو صرف اتنى تكليف ديتا مول مكه جهال مجهل مم مو جائے ' مجھے بتا دینا 'یوشع نے عرض کیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے 'سعید کی روایت میں یوشع بن نون کاینام نہیں ہے 'آ تخضرت نے فرمایا کہ جب حضرت موی اینے ساتھی کے ساتھ ایک پھر کی چٹان کے پاس پہنچ، دریا کے کنارے ' تو موسیٰ سو گئے ' مجھلی تڑپ کر دریا میں چلی گئی ' نوجوان سائقی نے خیال کیا کہ جگانا نہیں جاہے 'جب اٹھیں گے' تو کہہ دوں گا مگران کے اٹھنے کے بعد بھول گیا'اللہ نے مچھلی کے جانے کی وجہ سے پانی کوروک دیا'اور پانی میں ایک خاص نشان سرنگ کی طرح بن گیا 'راوی کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے بیہ کہا تھا کہ دہ کھیلی پانی میں ایک سوراخ بنا کر چھوڑتی چلی گئی اور پھر عمرونے اپنے دونوں ا گو تھوں اور پاس والی انگلیوں سے حلقہ بنا کر بتایا 'اس کے بعد بد

لَعِنُدَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَي آبَا عَبَّاسٍ جَعَلُنِيَ اللَّهُ فِدَآءَ كَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلُّ قَاصٌّ يُقَّالُ لَهُ نَوُفٌ يَّزُعَمُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوسٰى بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ أَمَّا عَمُرٌو فَقَالَ لِيُ قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ وَاَمَّا يَعُلَى فَقَالَ لِيُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍّ حَدَّثَنِيُ أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسَ يَوُمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلْى فَادُرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَى رَسُولَ اللَّهِ هَلُ فِي الْأَرْضِ اَحَدَّ اَعُلِّمُ مِنُكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذُلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ قِيُلَ بَلَى قَالَ أَى رَبِّ فَأَيُنَ قَالَ بِمَحْمَع الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَيُ رَبِّ اجْعَلُ لِي عَلَمًا أَعُلُمُ ذَٰلِكَ بِهِ فَقَالَ لِيُ عَمُرٌ و قَالَ حَيُثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْثُ وَقَالَ خُلْنُوْنًا مَّيتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيُهِ الرُّوحُ فَاَخَذَحُونًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا ٱكَّلِّفُكَ إِلَّا اَنْ تُنحُبِرَنِيُ بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ قَالَ مَاكَلَّفُتَ كَثِيْرًا فَدْلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكُرُهُ وَاِذْ قَالَ مُوسَى بِفَتَاهُ يُوشَع بُنِ نُونِ لَيْسَتُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخُرَةٍ فِي مَكَانِ ثَرُيَانَ إِذُ تَضَرَّبَ الْجُوتُ وَمُوسَىٰ نَآئِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا ٱوُقِظُةٌ حَتَّى إِذَا اسْتَيُقَظَ نَسِيَ أَنُ يُنْحُبِرَةً وَتَضَرَّبَ الْحُوثُ حَتِّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَٱمُسَكَ اللَّهُ عَنُهُ جِرُيَةَ الْبَحْرِ حَتّٰى كَانَّ ٱثْرَةً فِى حَجَرٍ قَالَ لِى عَمُرٌّ هَكَذَا كَانَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ وَّحَلَّقَ بَيْنَ اِبُهَامَيُهِ وَاللَّتَيْنِ تِلْيَانِهِمَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ قَدُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيُسَتُ هَذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ ٱخۡبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي عُثُمَانُ بُنُ أَبِيُ سُلَيْمُنَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضُرَآءَ عَلَى كَبِدِ

دونوں حضرات آ کے چلے گئے 'یچھ دور جاکر حضرت موسیٰ نے فرمایا' کی مجھے سفر کی تکان معلوم ہوتی ہے، یوشع نے کہاکہ اللہ نے آپ کی منتھن کو دور کر دیااس کے بعد پوشع نے کہا کہ مچھلی تو فلال جگہ گم ہو گئ 'اور میں آپ سے کہنا بھول گیا 'چنانچہ حضرت موسیٰ لوٹ کر چٹان کے قریب آئے ' تودیکھاکہ خصر کھڑے ہیں 'ابن جرت کے نے کہا کہ عثان بن ابی سلیمان کابیان ہے کہ آپ نے خطر کو دریامیں سنر بستر پر بیٹھے دیکھا 'سعید کہتے ہیں کہ کیڑا اوڑ ھے ہوئے تھے 'اور کپڑے کا ایک کنارا پیروں تلے دبایا ہوا تھا'اور دوسر اکنارہ سر پر تھا' حفزت موسیٰ نے سلام کیا ' خفرنے کہا کہ میرے ملک میں سلام کا طریقہ نہیں ہے 'تم کون ہو؟حفرت مویٰ نے کہامیں موسی ہوں'' خفرنے کہا مکیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو 'حضرت موسیٰ نے کہاجی ہاں! خضرنے کہا ' پھر یہاں کس کام کے لئے آئے ہو حضرت موی نے کہا'اس لئے کہ آپ مجھے اپناعلم سکھائیں' خضرنے کہا کیا تورات اور وحی آپ کو کافی نہیں ؟اے موسیٰ میر اعلم تم نہیں نیکھ سکتے اور تمہاراعلم میں نہیں سکھ سکتا 'خطریہ کہدرہے تھے مکہ ایک چڑیانے دریا سے ایک چونچ یانی لیا ، خطر نے کہااے موسیٰ ہمار ااور تمہار اعلم الله كے سامنے الياہے جيسے وه پاني جو اس پر نده نے چو نچ ميں مجرا ، پھر وہ ایک چھوٹی سی ناؤیس سوار ہوئے 'جولو گوں کواد هرے اد هرلے جاتی تھی 'کشتی والوں نے ان کو پہچان لیااور بلاا جرت کشتی میں بٹھالیا' خفرنے کشتی کے ایک تختہ کو توڑ دیا 'حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ توتم نے بہت براکیا 'اس سے تو کشتی والے ڈوب جائیں گے 'خضرنے کہا دیکھو'میں نے تم ہے پہلے ہی کہاتھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو کے 'در حقیقت میہ پہلااعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کیا تھا'اور دوسری بات خود حضرت موسیٰ نے شرط لگائی کہ اگر پھر ایسا ہوا' تو <u>مجھے</u> ساتھ نہ رکھنا'اور تیسرااعتراض عمد أكيا' حضرت موی نے کہا میں بھول گیا ہوں ' بھول پر معاف کرنا چاہے 'اس کے بعد آ گے بڑھے 'ایک بچہ ملا' خضرنے اسے مار ڈالااور گلاکاٹ دیا' حضرت موی نے کہا' یہ تو تم نے بلاوجہ ایک خون کر ڈالا بے گناہ کو مار ڈالا' ابن عباس اس آیت میس "نفساز کیة زاکیة" دونول طرح پر صح ہیں واکیة کے معنی اچھائیک مسلمان ، جیسے کہتے ہیں علاما زکیا،

الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ قَدُ جَعَلَ طَرَفُهُ تَحُتَ رِجُلَيُهِ وَطَرَفَهُ تَحُتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنُ وَّجُهِهِ وَقَالَ هَلُ بِأَرْضِيُ مِنُ سَلَامٍ مَّنُ أَنُتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَلَى بَنِي ٓ اِسُرَآ ثِيُلَ ؟قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا شَانُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ اَمَا يَكُفِيُكَ اَنَّ التَّوُراةَ بِيَدَيُكَ وَاَنَّ الْوَحْيَ يَاٰتِيُكَ يَامُوُسْنِي اِنَّ لِيُ عِلْمًا لَّا يَنْبَغِيُ لَكَ اَنُ تَعَلَّمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَّا يَنْبَغِيُ لِيُ اَنُ اَعُلَمَهُ فَأَخَذَطَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمُنِّي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنُبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا آخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهُلَ هَذَا السَّاحِلِ اللَّي إَهُلَ هَذَا السَّاحِلِ الاخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوُ عَبُدُاللَّهِ الصَّالِحُ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمُ لَا تَحُمِلُهُ بِاجْرِ فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فِيُهَا وَتَدَّا قَالَ مُوسَلَى اَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدُ حِنْتَ شَيًّا إِمْرًا قَالَ مُجَاهِدٌ مُّنكَّرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا كَانَتِ الْأُولِي نِسُيَانًا وَّالْوُسُطِي شَرُطًا وَّالثَّالِثَةُ عَمُدًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِىٰ عُسُرًا لَّقِيَا غَلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعُلَّى قَالَ سَعِيُدٌ وَّجَدَ غِلُمَانًا يُّلْعَبُونَ فَاحَذَ غُلامًا كَافِرًا ظَرِيُفًا فَأَضُحَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيِّنِ قَالَ اَقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسِ لَّمُ تَعُمَلُ بِالْحِنُثِ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٌ قَرَاْهَا زَكِيَّةً مُّسُلِمَةً كَقَوُلِكَ غُلامًا زَكِيَا فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا حِدَارًا يُّريُدُ اَنُ يَّنْقَضَّ فَاقَامَةً قَالَ سَعِيدٌ بيَدِهٖ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسُتَقَامَ قَالَ يَعُلَى خَسِبُتُ اَلَّ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوُشِفْتَ

لَاتَّخَذُتَ عَلَيُهِ اَجُرًا قَالَ سَعِيدٌ اَجُرًا نَّا كُلُهُ وَكَانَ وَرَآتَهُمُ وَكَانَ أَمَا مَهُمُ قَرَاهَا ابُنُ عَبَّاس آمَامَهُمُ مَّلِكٌ يَّزُعَمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ آنَّهُ هُدَدُ بُنُ بُدَدٍ وَّالْغُلامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزُعُمُونَ جَيْسُورٌ مَّلِكٌ يَّاكُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا فَارَدُتُّ إِذَا هِيَ مَرَّتُ بِهِ أَنُ يَّدَعَهَا لِعَيْبِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصُلَحُوٰهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ سَدُّوُهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ بِالْقَارِكَانَ آبَوَاهُ مُؤُمِنَيْن وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا آنُ يُرُهِقَهُمَا طُغُيَانًا وَّكُفُرًا أَنْ يَّحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنُ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِيْنِهِ فَأَرَدُنَاۤ أَنُ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنُهُ زَكُوٰةً لِّقَوُلِهِ اَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً وَّاقُرَبَ رُحُمًّا وَّاقُرَبَ رُحُمًا هُمَا بِهِ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ الَّذِى قَتَلَ خَضِرٌّ وَّزَعَمَ غَيُرُ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا أَبَدَ لَا جَارِيَةً وَّأَمَّا دَاوَّدُ بُنُ أَبِي عَاصِمِ فَقَالَ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهَا جَارِيَة،

٥٥٥ بَابِ قُولِهِ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ النَّا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينًا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا إلى قَولِهِ عَجَبًا صُنعًا عَمَلًا حِولًا نَصَبًا إلى قَولِهِ عَجَبًا صُنعًا عَمَلًا حِولًا تَحَوُّلًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارُتَدًّا عَلَى اتْحَوُّلًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارُتَدًّا عَلَى الْمَوْمَ وَهُمَا قَصَصًا إِمْرًا وَّنُكُرًا دَاهِيَةً يَّنُقَضَّ الْمَوْمَ وَهُمَا تَنْقَاضُ السِّنُ لَتَّخِذُتَ يَنْقَضَّ السِّنُ لَتَّخِذُتَ وَاحِدٌ رُحُمًا مِنَ الرَّحُمِ وَهِي وَاتَّخُذُتَ وَاحِدٌ رُحُمًا مِنَ الرَّحُمِ وَهِي الشَّدُ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحُمَةِ وَنَظُنُ النَّهُ مِن الرَّحُمَةِ وَنَظُنُ النَّهُ مِن الرَّحُمَةِ وَنَظُنُ النَّهُ مِن

اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے 'ایک دیوار جو گرنے والی تھی' اور ٹیڑھی ہور ہی ہے 'خضر نے اس کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا سعید نے ہاتھ کااشارہ کر کے بتایا کہ دیوار کو اس طرح سیدھا کیا تھا' یعلی كت بين كه مين خيال كرتا مول كه سعيد في اى طرح كها تقامكه خضر نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھی ہوگئی 'حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا'اور کہا کہ اگرتم چاہتے' تواس کی مزدوری لے سکتے تھے' اور اس میں کھانا پینا ہوسکتا تھا' اور بیر کہ و کان وراء هم کے معنی امامهم کے بیں 'ابن عباس نے ای طرح پڑھاہے 'ابن جر تے نے کہامکہ سعید کے سواد وسرے راویوں نے بادشاہ بددین وبدییان کیا ہے 'اور وہ لڑ کا جس کو خصر نے مار ڈ الا تھا' جیسور تھا کشتی توڑنے کی وجہ خصرنے یہ بتائی کہ وہ باوشاہ جو کہ دریاسے پارتھا' ظالم تھااور بگار میں کشتیاں پکڑتا تھا'اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دے گا'کشتی والے اسے ٹھیک کر کے کام چلائیں گے 'بعض نے کہاکہ سیسہ گلا کر کشتی جوڑی اور بعض نے کہاکہ لا کھ اور روغن سے جوڑا' وہ لڑ کا کا فرتھااوراس کے ماں باب مومن تھے 'مجھے رہے خیال ہوا کہ اس کی محبت والدین کو تباہ نہ كردے 'لبذاميں نے اس كو اس لئے مار ڈالا كہ اللہ تعالىٰ اس كے بدلے اس کے ماں باپ کو نیک اولاد عنایت فرمادے 'جواس سے ہر حالت میں نیک اور اچھا ہو 'اور بعض نے کہاہے کہ اس کامطلب سیہ ہے کہ لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی نیک لڑکی عنایت کردیگے' چنانچہ داؤد بن عاصم کہتے ہیں کہ لڑکی ہی مراد ہے۔

باب 200-الله تعالی کا قول که جب موسی در الله عنم آگے برصے توایخ ساتھی سے کہا کہ کھانا لاؤ 'ہم کوا ک معرف سے آگے تکان معلوم ہوتی ہے 'عجبا کل 'صنعًا" کے سعن آگی محل الله معلوم ہوتی ہے 'عجبا کل 'صنعًا" کے سعن آگی محل الله خارتدا علی اثارهما قصصًا " 'امرا" و 'نکرا" دونوں کے آگی ہی معنی ہیں لیعنی برا کام 'ینقض" بمعنی گر جائے گا استحذت 'اور 'اتحذت 'دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں 'مشدد اور محقف دونوں طرح معنی ایک ہی مول گے ہیں 'مشدد اور محقف دونوں طرح معنی ایک ہی مول گے ہیں 'مشدد اور محقف دونوں طرح معنی ایک ہی ہوں گے

الرَّحِيُمِ وَتُدُعَى مَكَّةُ أُمَّ رُحُمٍ آيِ الرَّحُمَةِ تَنُزِلُ بِهَا.

١٨٣٨ حَدَّنَنِيُ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ سُفْيَانُ بُنُ غُيْيُنَةَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ خُبَيْرِ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوُفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسْى بَنِي اِسُرَآئِيُلَ لَيْسَ بمُوْسَى الْخَضِر فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ، فَقِيُلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ اَعُلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيُهِ ُ إِذْ لَمْ يَرُدَّالْعِلْمَ الِّيُهِ وَٱوْلِمِي الِّيهِ بَلِّي عَبُدٌّ مِّنُ عِبَادِىُ بِمَحُمَعِ الْبَحْرَيُنِ هُوَ اَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ أَىٰ رَبِّ كَيُفَ السَّبِيلُ اللَّهِ قَالَ تَا خُذُ خُوتًا فِيُ مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَاتَّبِعُهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوسَلَى وَمعةً فَتَاهُ يُوشَعُ ابُنُ نُون وَّمَعَهُمَا الْحُوْتُ حَتَّى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَنَزَلًا عِنُدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوسلى رَاسَةٌ فَنَامَ قَالَ سُّفُيَانُ وَفِي حَدِيُثِ غَيْرِ عَمُر و قَالَ وَفِي أَصُل الصَّخُرَةِ عَيُنٌ يُقَالُ لَهَا ٱلْحَيَاةُ لَا يُصِيبُ مِنُ مَّآءِ هَا شَيُءٌ إِلَّا حَييَ فَأَصَابَ الْحُوُتَ مِنُ مُّآءِ تِلُكَ الْعَيُنِ قَالَ فَتَحَرُّكَ وَانْسَلُّ مِنَ المِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسْى قَالَ لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا الْآيَةَ قَالَ وَلَمُ يَحِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَبِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُوُنٍ اَرَايُتَ اِذُ اَوَيُنَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَالِنِّيُ نَسِيُتُ الْحُوْتَ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّان فِيُ اتَّارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِكَا لطَّاق مَمَرَّ الْحُوْتِ فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا وَّلِلْحُوْتِ سَرَبًا قَالَ

"رحما" رحم سے بنا ہے معنی ہیں بہت زیادہ رحمت اور ہدردی 'بعض اس کو"رحیم" سے مشتق کہتے ہیں مکہ کو"ام رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔

۱۸۳۸ قتیبه بن سعید 'سفیان بن عیدنه 'عمر و بن دینار 'سعید بن جبر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ موی بنی اسر ائیل کے نبی دوسرے تھے 'اور خضر والے موی دوسرے 'ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ اللّٰہ کادسمْن حجوث بولتاہے ' کیونکہ ابی بن کعب نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں وعظ کیا 'لوگوں نے یو جھاکہ تمام آدمیوں میں سب سے براعالم کون ہے؟ موسٰی نے کہامیں ہوں اور یہ نہیں کہا کہ اللہ جانے والا ہے 'چنانچہ اللہ تعالیٰ کو بیہ بات ناگوار موئی اور وحی نازل کی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے 'جو مجح البحرين ميں ہے 'اور تم سے زيادہ جاننے والا ہے 'موکیٰ نے کہا 'اے الله میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ مجھے اس کا پیتہ بتا'ار شاد ہوا که ایک مجھلی اپنی حجمولی میں ڈال کر جاؤ' جہاں وہ گم ہو جائے' بس وہ اس جگد ہے ،حضرت موسی نے الیابی کیااور اینے خادم یوشع کو ہمراہ لے کر چلے 'اورایک چٹان کے قریب پھر پر سرر کھ کر سو گئے 'سفیان کہتے ہیں کہ قنادہ کی روایت میں ہے کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تقاجس کوچشمہ آب حیات کہتے تھے ،جس مردے پراس کایانی پر جاتا ، وه زنده ہو جاتا'لہٰذااس مجھلی پر بھی اس کاپانی پڑا جو زندہ ہو گئی'اور سمندر میں تڑپ کر چلی گئی ، حضرت موسٰی سو کر اٹھے اور خادم کے ساتھ آگے بڑھ گئے 'کچھ دور چل کر کہا ' ہارا کھانا لاؤ' اس وقت موی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ ہے آگے بڑھ آئے ہیں ' چنانچہ قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے ' خادم نے کہاکہ میں آپ سے کہنا بھول گیا تھا کم پھر کے نزدیک مچھلی دریا میں گم ہو گئی تھی'اور جس جگہ وہ گزری' وہاں طاق کا سا نشان بنايا تها عرض لوك كرجب اس جكه پنچ " توايك بزرگ كوديكها جو كيرك اور هے موت تھا، تو حضرت موى نے سلام كيا ، بزرگ · نے کہا کہ کون ہو اور کہال سے آئے ہو؟ آپ نے کہا میں موی

ہوں ، خصرنے کہا بی اسر ائیل کے موسٰی ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں میں بن اسرائیل کا موسیٰ ہوں ' پھر حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں تہارے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ تم مجھے اپناعلم سکھادو عضرت خصرنے کہا کہ اے موک اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جان سکتا ہوں اور مجھے جو علم دیاہے اسے تم نہیں جان سکتے ' حضرت موسیٰ نے کہامیں توضر ور آپ کے ساتھ رہوں گا آپ مجھے ضرور علم سکھاد یجئے 'خضرنے کہا مگر میرے ساتھ تم اس شرط پررہ سکتے ہو کہ جو کچھ کر تار ہوں'تم ہر گز مت بولنااور نہ پوچھنا' تاو قتیکہ میں ہی تم کونہ بتادوں' آخر حصرت موسیٰ اور خصر چل دیئے 'ایک دریا کے کنارے کنارے جارہے تھے کہ ایک کشتی ملی الاحول نے حضرت خضر کو پیچان لیااور بلاکسی اجرت کے دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا کھرایک پرندہ آیااوراس نے اپنی چونچ میں دریاسے پانی لیا مضرت خضرنے کہااے موکی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ہمار ااور تمہار اعلم الی ہی حیثیت رکھتاہے جیسے پر ندہ کے چونے کاپانی 'اس کے بعد خضر نے ایک جگہ سے کشتی کے ایک تختہ کو توڑ ڈالا 'حضرت موسٰی کو بہت تعجب ہوا اور خضرے کہنے لگے کہ ان بے چاروں نے تو ہم کو بلا اجرت کشتی میں بھایا ہے اور تم نے اس کو توڑ ڈالا ہے ' یہ تو تم نے سب كوغرق كرنے كاكام كيائے اچھا نہيں كيا ، خصر في كہاكہ ميس تو پہلے ہی کہد چکا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو 'پھر آگے برھے 'یہاں تک کہ ایک اڑے پر آئے جو اڑکوں سے کھیل رہاتھا' خضرنے اس کو پکڑ کر مار ڈالا 'اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ' حضرت موسٰی نے کہاتم نے اس کو ہلا قصور کیوں مار ڈالا؟ خضرنے کہا' د کھو کہ میں نے تو تم سے کہاتھا کہ تم میرے ہمراہ صبر نہیں کر سکو گے 'حضرت مویٰ نے کہا خیر اب کی مرتبہ اگر میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا' پھر ایک گاؤں میں پہنچے 'وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا ، مگر گاؤں والوں نے مہمانی سے انکار کر دیا 'اس گاؤں میں خضرنے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی 'خضرنے اسے ا پنا ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا عضرت موی نے کہا ای نے دیوار کو سید ها کردیا عالاتکه انہوں نے ہمیں کھانا بھی ٹین کھلایا اگر آپ جاہتے تواس کی اجرت لیتے 'خضر نے اس مرتبہ حضرت موسیٰ سے

فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ اِذْهُمَا بِرَجُلٍ مُّسَجَّى بِثُوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّكَامُ فَقَالَ آنَا مُؤسَى قَالَ مُؤسَى بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ هُلُ اتَّبِعُكَ عَلَى اَنُ تُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوُسِى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ وَانَا عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَاتَعُلَمُهُ قَالَ بَلُ أَتَّبِعُكَ قَالَ فَانِ اتَّبُعْتَنِيُ فَلَا تُسْئَلُنِيُ عَنُ شَيْءٍ ۚ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَّرَتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمُّ فِى سَفِينَتِهِمُ بِغَيْرِ نَوُلٍ يَّقُولُ بِغَيْرِ اَحُرٍ فَرَكِبَا فِي السَّفْيُنَةِ قَالَ ۚ وَوَقَعَٰعَ عُصُفُورٌ عَلَى ۚ حَرُفِ السُّفينَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسٰى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَاثِقِ فِي عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعَصَّفُورُ مِنْقَارَةً قَالَ فَلَمُ يَفُجَا مُؤسلى إذْ عَمَدَ الْخَضِرُ إلى قَدُّومٍ فَخَرَقَ السُّفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلِ عَمَدُتُّ اِلِّي سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ آهُلَهَا لَقَدُ حِثُتَ الْآيَةَ فَانُطَلَقًا ِ إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يُلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَحَذَ الْخَضِرُ بِرَاْسِهِ فَقَطَعَةً قَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ ٱللَّمُ ٱلْقُلُ لُّكَ اِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا اِلِّي قَوُلِهِ فَٱبَوُا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا جِدَارًا يُرِيُدُ أَنْ يَّنُقَضَّ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَاقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمُ يُضَيِّفُونَا وَلَمُ يُطُعِمُونَا لَوُشِئْتَ لَاتَّحَذَٰتَ عَلَيْهِ َاجُرًا قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ سَأَنَبِّقُكَ بِتَاوِيُلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَّلَيْهِ صَبُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَدِدُنَا آنَّ مُوسْى صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ امُرِهِمَا قَالَ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُرَأُ وَكَانَ اَمَامَهُمُ مَّلِكٌ يَّانُحُدُكُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

٧٥٦ بَابِ قَوُلِهِ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِيُنَ اَعُمَالًا.

١٨٣٩. حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ مُصَعَبٍ قَالَ سَالَتُ آبِى قُلُ هَلُ نُنبِئُكُمُ بِالْآخُسَرِينَ آعُمَالًا هُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْيَهُودُ وَكَدَّبُوا مُحَمَّدًا الْيَهُودُ وَكَدَّبُوا مُحَمَّدًا الْيَهُودُ وَكَدَّبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا النَّصَارِى فَكَفَرُ وُا بِالْحَنَّةِ وَقَالُوا لَاطَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ الذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِن بَعْدِ وَلَا صَعْدُ يُسَعِيْهِمُ الْفَاسِقِينَ.

٧٥٧ بَابِ قَوُلِهِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ الْاَيْةَ.

سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرُيَمَ آخَبَرَنَا الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ سَعِيدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَىٰ الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ اللّٰهِ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّعِينُ يَوْمَ الْقِيمَةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَنُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَنُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَنُوا فَلَانْقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَنِ الْقِيمَةِ وَنُونًا وَعُنُ يَحْمَى بُنِ بُكَيْرِ عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عِيرَةِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ مِثْلَةً

فرمایاکہ بس اب تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ کیونکہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے اور اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت بھی بتائے دیتا ہوں اس کے بعد آنخضرت نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ موسیٰ صبر کرتے تاکہ کچھ اور باتیں ظہور میں آتیں 'سعید کہتے ہیں کہ ابن عباس اس طرح پڑھتے تھے و کان امامهم ملك یا حذ كل سفينة صالحة غضباء واما العلام فكان كافر اللح

باب ۷۵۲-الله تعالی کا قول که «مهد واکیا مین تمهین وه لوگ بتاد ول جوه کل کے اعتبار سے خسار ه اور گھائے میں رہتے ہیں۔ ۱۸۳۹ محمد بن بنتار ، محمد بن جعفر 'شعبہ 'عمر بن مر ہ 'مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ کیا جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں 'لیخی قل هل نبینکم بالاحسرین اعمالاً الح میں ہے 'وہ حروریہ گاؤں کے لوگ ہیں (۱) آپ نے فرمایا نہیں 'بلکہ وہ یہودی ہیں اور نصاری ہیں 'کیونکہ یہودیوں نے آخضرت علی کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہیں اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ، اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے وار حروریہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور سعیدان کو فاست

باب ۷۵۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایااور اس کی ملا قات سے انکار کیا' پس ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔

۱۸۴۰ محمد بن عبدالله 'سعید بن ابی مریم 'مغیره 'ابوالزناد' اعرج حضرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آخرت میں 'انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک براموٹا تازہ آدمی آئے گا' گر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھر سے بھی زیادہ حقیر ہوگا 'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے ' ملانقیم لھم یوم القیمة و زنا الح۔ یعنی ہم قیامت کے دن ان کے فلانقیم لھم یوم القیمة و زنا الح۔ یعنی ہم قیامت کے دن ان کے لئے وزن قائم نہ کریں گے اس صدیث کو سطی مغیرہ سے وہ ابوالزناد سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہے جو کہ کو فہ کے قریب ایک بستی حرور ای طرف منسوب ہے۔

### كَهٰيْعَصَ !

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ اَبْصِرُ بِهِمُ وَاَسْمِعِ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لَايَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ فِي ضَلالِ مُّبِيُنِ يَّعُنِىُ قَوُلَةً اَسْمِعُ بِهِمُ وَاَبْصِرِ الْكُفَّالُ يَوُمَثِذٍ ٱسُمَعُ شَيْءٍ وَّٱبْصَرُهُ لَارُجُمَنَّكَ لَاشُتُمَنَّكَ، وَرِءُ يًا مَّنْظَرًا وَّقَالَ ٱبُوُ وَآثِل عَلِمَتُ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُونُهُيَةٍ حَتَّى قَالَتُ إِنِّي آعُوذُبِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، وَّقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا تُزُعِجُهُمُ اِلِّي الْمَعَاصِي إِزْعَا حًا وَّقَالَ مُحَاهِدٌ إِذًا عِوَجًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ ورُدًا عِطَاشًا آثَاثًا مَّالًا إِذًّا قَوُلًا عَظِيُمًا رِّكُزًّا صَوْتًا غَيًّا خُسُرَانًا بُكيًّا جَمَاعَةُ بَاكِ صَلَيًّا صَلِي يَصُلِّي نَدِيًّا وَّالنَّادِيُ مَحُلِسًا.

٧٥٨ بَابِ قَوْلِهِ وَأَنْذِرُهُمُ يَوُمَ الْحَسُرَةِ.

١٨٤١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ النُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُتِّي بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبُشِ ٱمُلَحَ فَيُنَادِيُ مُنَادِ يَالَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَشُرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعُرِفُونَ هِذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هِذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُ رَاهُ ثُمَّ يُنَادِى يَا اَهُلَ النَّارِ فَيَشُرَئِبُّونَ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعُرِفُونَ هِذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُرَاهُ فَيُذُبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَامَوْتَ وَيَآ اَهُلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأُ وَٱنَّذِرُهُمُ

# سوره مریم کی تفسیر!

#### بسم اللدالرحن الرحيم

ابن عباس كابيان ہے كه "ابصر بهم واسمع"كه قيامت كے دن کا فرخوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے بیہ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیامیں رسول اکرم اور خدا کی باتوں کونہ سنانہ سمجھا 'بخاری نے بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے "لارحمنك" كے معنى بيں كہ ميں تھ پر گاليوں كى بوچھاڑ کر دوں گا"وَرِبًا" کے معنی منظراً کے ہیں لیعنی دیکھنے میں ' ابودائل کہتے ہیں کہ مریم جانتی تھی کہ جو پر ہیز گار ہوتا ہے 'وہی عقمند ہو تاہے'اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا"انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا" سفيان كمت بي كه "توزهم " كے معنى بي كه شیطان ان کو گناہوں پر ابھار تا ہے 'مجامد کا بیان ہے کہ "اوا" کے معنی ٹیرھا' یعنی غلط بات' ابن عباس کہتے ہیں کہ "وردا" کے معنی پیاسے "اناتا" کے معنی مال "ادًا" بڑی بات "رکزًا" پیت آواز "غیا" خمارہ "بکیا" باک کی جمع 'رونے والے "صلیا" یصلی کا مصدر ہے معنی ہیں آگ میں تینا"ندیا" مجلس ومحفل۔ باب۵۵؍۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''انہیں حسرت کے دن سے

١٨٨١ - غمر بن حفص بن غياث 'غياث 'اعمش 'ابوصالح' حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں ے کہا جائے گاکہ دیکھو کہ تم اسے پہچانتے ہو؟سب کہیں گے ہاں' یہ موت ہے 'اس کوسب نے اپنی اپنی موت کے وقت دیکھا تھا'اس کے بعد دوز خیوں سے کہاجائے گا' دیکھو! کیاتم اسے بیچانتے ہو'سب کہیں گے 'ہال یہ موت ہے'اس کوسب نے اپنی اپنی موت کے وقت دیکھا تھااس کے بعد پھراس کو ذبح کر دیا جائے گااور جنتیوں سے کہا جائے گاکہ بے فکر ہو کر جنت میں رہو تم کواب بھی موت نہ آئے گ اور اس طرح دوزخ والول سے کہا جائے گا' پھر آنخضرت نے اس آيت كو تلاوت فرماياو انذر هم يوم الحسرة الخ يعني ابرسول

يَوُمَ الْحَسُرَةِ اِذُ قُضِىَ الْاَمُرُ وَهُمُ فِى غَفُلَةٍ وَّهْوُلَآءِ فِى غَفُلَةٍ اَهُلُ الدُّنْيَا وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ .

٧٥٩ بَابِ قَوُلِهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِٱمُرِ رَبِّكَ.

١٨٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعُتُ آبِى عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبُرِيُلَ مَايَمُنَعُكَ أَنُ تَزُورُنَا أَكْثَرَمِمًا تَزُورُنَا فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اللهِ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيَدِينَا وَمَا خَلَفَنَا .

٧٦٠ بَابِ قَوْلِهِ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالتِّنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالًا وَولَدًا.

١٨٤٣ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جَعْتُ الْعَاصِى بُنَ وَآئِلِ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جَعْتُ الْعَاصِى بُنَ وَآئِلِ السَّهُيِّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا السَّهُيِّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبُعَثَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّي لَمَيَّتُ ثُمَّ مَبُعُوثٌ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ إِلَّ لِي وَالنِّي لَمَيَّ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْاَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلًا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّي لَمَيْتُ ثَمَّ مَالًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٦٦ بَابِ قَوُلِهِ اَطَّلَعَ الْغَيُبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحُمْنِ عَهُدًا قَالَ مَوْثِقًا .

١٨٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ

آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرایئے جس دن پچھتائیں گے 'جب کہ فیصلہ ہو جائے گااور پیالوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔

باب ۷۵۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آسکتے۔

۱۸۳۲-ابونیم عمر بن ذر 'در 'سعید بن جییر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل تم کوکس نے روکا ہے 'کہ تم جتنی مرتبہ میرے پاس آتے ہو' اس سے زیادہ مرتبہ آو' توبیہ آیت اتری کہ و ما نتنزل الابامر ربك الح یعنی میں اللہ تعالی کے حکم واجازت کے بغیر نہیں آیا کر تا ہوں۔ وہجب حکم دیتا ہے اس وقت آتا ہوں۔

باب ۲۱۰ الله كا قول كه كيا آپ نے ديكھاجس نے ہمارى
آيتوں سے انكار كيااور كہاكہ مجھے وہاں بھى مال واولاد ملے گا۔
١٨٣٣ ميدى 'سفيان 'اعمش' ابى الطفى' مسروق' حضرت خباب خبار وايت كرتے ہيں' انہوں نے كہاكہ ميں عاص بن ابى واكل سهى
سے روايت كرتے ہيں' انہوں نے كہاكہ ميں عاص بن ابى واكل سهى
کے پاس آيااور اس سے اپنی اجرت طلب كی' اس نے كہاكہ جب تک من مجمد علي كو نہيں چھوڑو گے ميں تمہارى اجرت نہيں دونگا' ميں نے كہا تو اگر مركر بھى زندہ ہو جائے يعنی قيامت تک تب بھى كفر نبيں كروں گا' اس نے كہاكيا ميں مركر پھرزندہ ہوكر اٹھوں گا؟ ميں نبيس كروں گا' اس نے كہاكيا ميں مركر پھرزندہ ہوكر اٹھوں گا؟ ميں نے كہاہاں! اس نے كہاكيا ميں مركر پھرزندہ ہوكر اٹھوں گا؟ ميں نبيس كروں گا' اس نے كہاكيا ميں دے دول گا' چنانچہ اس وقت ہے آيت نازل ہوئی' اس حدیث كو ثوری' شعبہ حفص' ابو معاویہ' وكبح' اعمش نازل ہوئی' اس حدیث كو ثوری' شعبہ حفص' ابو معاویہ' وكبح' اعمش سے روایت كرتے ہیں۔

باب ۲۱ کـ الله کا قول که کیادہ غیب پر مطلع ہو گیا 'یاس نے اللہ سے کوئی عہد کرالیا ہے "عهدا" کے معنی مضبوط قرار

مهما۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'ابوالضحی 'مسروق' حضرت خبابؓ

عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الضَّحٰي عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ كُنُتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلَتُ لِلْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيّ سَيُفًا فَحِئْتُ الْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيّ سَيُفًا فَحِئْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتُ لَا اَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتُ لَا اَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ اَفَرَائِتَ اللَّهُ اللَّهُ اَوْرَائِتَ اللَّهُ الْوَرَائِتَ اللَّهُ الْوَرَائِتَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَرَائِتَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

رَ ١٨٤٥ مَدَّنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَالِدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَالِدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابَنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ابَا الضَّحٰى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ كُنتُ قَيْنًا فِي الْمَحَاهِلِيَّةٍ وَكَانَ لِي دَيُنَّ عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَآئِلٍ قَالَ فَاتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَعُطِيُكَ حَتَّى يُمِيتُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللَّهُ ثَمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللَّهُ ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللَّهُ ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللَّهُ ثُمَّ بُعَثَ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللَّهُ ثُمَّ فَيَعَلَى اللَّهُ ثُمَّ يُعَتَى وَلَكَ اللَّهُ ثُمَّ فَعَلَى اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ فَالَكُ وَلَكَ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ فَلَا وَوَلَدًا فَاقَضِيكَ، فَنَزَلَتُ اللَّهُ مُنَالًا وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ يَتَى كَفَرَ بِالنِيْنَا وَقَالَ اللَّهُ يَعْمَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ فَيَالًا وَقَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ يَعْمَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ ا

٧٦٣ بَابِ قَولِهِ عَزَّوَ حَلَّ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِينَا فَرُدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحِبَالُ هَدًّا هَدُمًا .

١٨٤٦ حَدَّثَنَا يَحُيْى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْكُمْمُ فِي عَنْ اللَّهُ عَلَى خَبَّابٍ قَالَ لِيُ عَلَى لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں لوہے کا کام کیا کرتا تھا'میں نے عاص بن واکل کے لئے ایک تلوار بنائی 'پھرایک دن اس کے پاس پہنچااور اجرت طلب کی 'تواس نے کہا کہ تم جب تک جمہ علیہ کو برا نہیں کہو گے 'میں اجرت نہیں دوں گا'میں نے کہا کہ میں توان کے ساتھ کوئی گتا ٹی اس وقت تک بھی نہ کروں گا جب تک کہ اللہ تجھے مار کر بھی زندہ کردے 'عاص نے کہا کیا اللہ مارنے کے بعد بھی زندہ کرے گا ؟ اور اگر کرے گا تو پھر میں وہاں بھی صاحب بعد بھی زندہ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر میں وہاں بھی صاحب مال وعیال ہو نگا اس وقت دے دو وائی 'چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی 'اشجی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں ہوئی 'اشجی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں ہوئی 'اشجی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں

باب ۷۲۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم لکھتے ہیں جو وہ کہتاہے اور روز حساب اسے زیادہ عذاب دیں گے۔

۱۸۳۵۔ بشر بن خالد محمہ بن جعفر 'شعبہ 'سلیمان 'ابوالفلی 'مسروق' حضرت خباب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں عہد جاہلیت میں لوہاری کا پیشہ کرتا تھا 'عاص بن وائل پر میرے کچھ دام فصے 'وہ لینے کیلئے میں اس کے پاس آیااس نے مجھ سے کہا کہ میں تیرا واجب الادا 'اس وقت تک نہیں دے سکتا ہوں 'جب تک تو محمہ علیقے کا نکار نہ کرے گامیں نے کہا 'خدا کی قشم میں ان کے ساتھ یہ معالمہ اس وقت تک نہیں کرسکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ تھے مار کر دوبارہ زندہ نہ کرے 'عاص نے کہا چھی بات ہے جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائےگا۔ تو میرے پاس مال ہوگا اس وقت میں تیرا مطالبہ پورا کر دونگا چائےگا۔ تو میرے پاس مال ہوگا اس وقت میں تیرا مطالبہ پورا کر دونگا چائےگا۔ تو میرے پاس مال ہوگا اس وقت میں تیرا مطالبہ پورا

باب ۲۲۳۔ اللہ کا قول کہ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو جو کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا' ابن عباس کہتے ہیں ہدا کے معنی گر جاناد ھاکے سے اور ہدما کے معنی منہدم ہو کر گرنا۔ ۱۸۳۸۔ یجیٰ ' وکیع ' اعمش' ابوالضحیٰ ' مسروق ' حضرت خباب ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں لوہاری کا پیشہ کرتا تھا' عاص بن وائل پر میر ایجھ قرض آنا تھا' میں وہ لینے کے لئے اس کے عاص بن وائل پر میر ایجھ قرض آنا تھا' میں وہ لینے کے لئے اس کے

الْعَاصِ بُنِ وَآئِلٍ دَيُنٌ فَاتَيْتُهُ آتَفَاضَاهُ فَقَالَ لِيُ
لَا اَقْضِيْكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنُ
اَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ وَإِنِّى
اَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ وَإِنِّى
لَمَبُعُوثٌ مِّنُ بَعُدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ اَقْضِيْكَ
إِذَا رَجَعُتُ إِلَى مَالٍ وَولَدٍ قَالَ فَنَزَلَتُ اَفَرَايُتَ
الّذِي كَفَرَ بِالنِّنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَولَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَم التَّحَدُ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهدًا كَلَّا الْغَيْبَ اَم التَّحَدُ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهدًا كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ العُذَابِ مَدًا وَنَمُدُلهُ مِنَ العُذَابِ مَدًا

### سُورَة ظه

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ جُبَيْرِ وَّالضَّحَّاكُ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهْ يَا رَجُلُ يُقَالُ كُلُّ مَالَمُ يَنُطِقُ بِحَرُفٍ اَوُفِيُهِ تَمُتَمَةٌ اَوُ فَاْفَاةٌ فَهِيَ عُقُدَةٌ اَزُرِيُ ظَهْرِيُ فَيُسْحِتَكُمُ يُهُلِكُكُمُ الْمُثُلَى خُذِالْأَمُثَلَ ثُمَّ أَتُتُوا صَفًّا يُقَالُ هَلُ اَتَيْتَ الصَّفَّ اليَوْمَ يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيُهِ، فَاَوُجَسَ اَضُمَرَ خَوُفًا فَذَ هَبَتِ الْوَاو مِنْ خِيُفَةً لِكُسُرِةِ الْخَآءِ فِي جُذُوع آيُ عَلَى جُذُوعٍ خَطُبُكَ بَالُكَ مِسَاسَ مُصُدَرُ مَاسَّةُ مِسَاسًا لَّننُسِفَنَّةُ لَنُذُرِيَنَّهُ قَاعًا يَعُلُوهُ الْمَآءُ وَالصَّفُصَفُ الْمُسْتَوِىٰ مِنَ الْاَرْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِّنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِي ٱسْتَعَارُوُا مِنُ ال فِرُعَوُنَ فَقَذَفْتُهَا فَٱلْقَيْتُهَا ٱللَّفِي صَنَعَ فَنَسِىَ مُوسَىٰ هُمُ يَقُولُونَهُ اَنْحَطَا الرَّبُّ لَا يَرُجِعُ اِلنَّهِمُ قَولًا العِجُلُ هَمُسًا حِسُّ الْأَقْدَم حَشَرْتَنِي أَعُمٰي عَنْ حُجَّتِي وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا فِى الدُّنْيَا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ بِقَبَسِ ضَلُّوا الطَّريُقَ وَكَانُوُا شَاتِيُنَ فَقَالَ إِنَّ لَّهُمْ أُجِدُ عَلَيْهَا مَنُ يُّهُدِى الطَّرِيُقَ اتِكُمُ بِنَارِ تُوُقِدُوُنَ وَقَالَ ابْنُ

پاس گیا تواس نے کہا کہ اے خباب جب تم محمہ (علیہ کے سے نہیں کھرو گے، میں ادا نہیں کروں گا میں نے کہا میں سے ہر گز کبھی نہیں کروں گا اگر چہ تو مرکر دوبارہ بھی زندہ ہوجائے اس نے جواب دیا ، اچھی بات ہے میں مرکر اپنے مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا 'اس وقت سے آیت نازل ہوئی 'افریت الذی الخ وقت بید آیت نازل ہوئی 'افریت الذی الخ یعنی کیا آپ نے دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیااور کہا کہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اسے غیب پر اطلاع ہے یار حمٰن سے پہنتہ عہد لیاہے ؟ آخر تک۔

### س**وره طها کی تفسیر** بیمالله الرحن الرحیم

ابن زبیر اور ضحاک کہتے ہیں کہ حبثی زبان میں "ظد" کا مطلب ہے کہ اومر دیا اے آدمی "عقدہ" کے معنی گرہ کے ہیں ' یعنی جس کی زبان سے صحیح الفاظ نه نکل سکے "القی" اس نے ڈالا "ازری" کے معنی میری پیٹے "فیسحتکم" کے معنی ہلاک کر دے گا تم کو؟ "المثلى" يد مثل كا مونث ہے معنى بين بہتر بات اچھى بات "شم ائتوا صفا" صفابناكر آؤلين نمازك وقت صف ميس آؤ كمرے ہو "فاو جس" ك معنى سهم كيا" حيفه" اصل مين خوفا تفاواوكو ياءت برل لیا کفی حذوع النحل کھجور کی شاخوں پریہاں فی علی کے معنی میں ہے "خطبك" تيراكيا حال ہے ' تيرا معاملہ كيا ہے 'مساس" چھونا يه مصدر ب "ننسفنه ازادي كے جم اس كو بھير دیں گے ہم اس کو "قاعا" وہ زمین جس کے اوپر پانی آ جائے ' صفصف ، ہموارز مین کو کہتے ہیں ، مجاہد کا بیان ہے کہ "زینة القوم" سے مراد قومی بنی اسرائیل کی زیبائش اوزار" کے معنی بوجھ " نقذفها" کے معنی بیں میں نے اس کو ڈال دیایا کھینک دیا"فالقیتها" میں نے اسے ڈالدیا "فنسی" بھول گیاوہ "لایرجع البھم قولا" لینی وہ ان کے قول کا جواب بھی نہیں دیتا "ھمسا" یاؤں کی آہٹ' "حشرتنى اعمى" يعنى مجھ اندھاكر كے كيوں اٹھايا ونيامي تو تجھے روشنی معلوم ہوتی تھی' ابن عباس کہتے ہیں کہ "بقبس" کے معنی

غُينُنَةَ آمُثَلُهُمُ آعُدَلُهُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالِيَّ هَضُمًا لَا يُظُلَمُ فَيُهُضَمُ مِن حَسناتِهِ عِوجًا وَّادِيًا آمُتَارَابِيةً سِيرَتَهَا حَالَتَهَا الْأُولِي النَّهُي التَّقي ضَنكًا الشِّقَاءَ هَوى شَقِيَ الْمُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ طُوًى السُمُ الْوَادِي بِمَلكِنا بِامْرِنا مَكَانًا سُوىً مُنصَفَّ بَيْنَهُمُ يَبَسًا يَّابِسًا عَلَى قَدُرٍ مَّوُعِدٌ لَا تَنِيا تَضُعُفا .

٧٦٤ بَابِ قَوُلِهِ وَاصُطَنَعُتُكَ لِنَفُسِيُ .

١٨٤٧ حَدَّنَنَا الصَّلُتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مَهُدِئُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيُرِيُنَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَقْى ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِادَمَ انْتَ النَّاسَ وَاحْرَجْتَهُمُ مِنَ النَّاسَ وَاحْرَجْتَهُمُ مِنَ النَّاسَ وَاحْرَجْتَهُمُ بِرَسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَانْزَلَ عَلَيْكَ التَّوُراةَ فَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَجَدُتَّهَا كُتِبَ عَلَى قَبُلَ اللهُ قَالَ نَعَمُ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى الْيَمُ البَحْرُ. يَحْلَقَنِي قَالَ نَعَمُ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى الْيَمُ البَحْرُ.

٧٦٥ بَاب قَولِهِ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ
 أَنُ اَسُرِبِعِبَادِى فَاضُرِبُ لَهُمُ طَرِيْقًا فَى الْبَحْرِيبَسًا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشَى فَاتَبَعَهُمُ فِرُعَوْنُ بِحُنُودِهٖ فَغَشِيهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيهُمُ وَاضَلَّ فِرُعُونُ قَوْمَةً وَمَا غَشِيهُمُ وَاضَلَّ فِرُعُونُ قَوْمَةً وَمَا

میں 'موسی علیہ السلام راستہ بھول گئے 'سر دی کا زور تھا کہنے گئے اگر کوئی راستہ بتانے والا ملا تو خیر ورنہ تھوڑی سی آگ بی لے آؤنگا' ابن عیاس عینیہ کہتے ہیں کہ "مثلہ م" سے مراد سمجھدار آدمی ہے ' ابن عباس کہتے ہیں کہ "مثلہ م" سے مراد ہے کہ اس پر زیادتی فہیں ہوگی اس کا ثواب کم نہ کیا جائے گا"عوجا" کے معنی کجی "امتا" کے معنی بلندی" ثواب کم نہ کیا جائے گا"عوجا" کے معنی کجی "امتا" کے معنی بلندی" سیر ت" حالت "النہی" عقل "التقی" بچٹا 'پر ہیز گاری "ضنکا" سیر بختی" "ھوی" "گرا" شقی" ایذا میں پڑا ؟مقدس" پاک "بد بختی" "ھوی" "ماکنا" اپنے اختیار سے نکالناسوی ' ہموار جگہ " بسا" خشک "علی قدر" اندازہ پر "موعد" وقت کے مطابق لانا لانا لانیا سستی مت کرو 'ضعیف مت ہو۔

باب ٢٢٠ ـ الله كا قول كه "ات موى مين في تحقي ايخ ايخ الية التي منايات

۱۸۴۷ صلت بن محمد ، مهدی بن میمون ، محمد بن سیرین ، حضرت الو بر ریا سے روایت کرتے بیں کہ آنخصرت الله فیل نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موئی بن ملا قات ہوئی تو حضرت موئی نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا تم وہی آدم ہو جنہوں نے سب لوگوں کو مخت میں ڈالا؟ اور جنت سے باہر نکلوایا ، حضرت آدم نے فرمایا ، کیا تم وہی موسی ہو جس کو اللہ تعالی نے پیغیری عطافر مائی ، اپنے لئے خاص کیا اور پھر تم پر تورات نازل فرمائی ؟ موسی نے جواب دیا جی باں! آدم نے کہا تم نے میرے حالات تورات میں پڑھے ہوئے ، جواب دیا باں! آدم نے کہا کہ کیا تم نے سے نہیں پڑھا کہ یہ غلطی میری بیدائش سے قبل کھے دی گئی تھی ؟ موسیٰ بولے ہاں ، حضور شنے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے "ہے معنی سمندریا دریا۔

باب ۲۵ کے اللہ کا قول کہ ہم نے موسٰی کو وحی کی کہ تم ہمارے بندوں کورانوں رات نکال لے جاؤ پھر ان کیلئے دریا میں خشک راستہ بناد واور کوئی خوف واندیشہ مت کرو فرعون نے اپنے لشکر سمیت انکا پیچھا کیا 'پھر انہیں دریا کی لہروں نے ڈہانک لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہدایت سے

هَلاي .

١٨٤٨ - حَدَّثَنِي يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوُحْ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ حَدَّثَنَا اَبُوبِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَآءَ فَسَالَهُمُ فَقَالُوا هَذَا الْيَومُ الَّذِي طَهَرَ عَاشُورُ اللهِ مُوسَى عَلَى فِرُعَونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مُوسَى عَلَى فِرُعَونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُنُ أَولَى بِمُوسَى مِنْهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُنُ أَولَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُومُوهُ.

٧٦٦ بَابِ قَولِهِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَىٰ.

١٨٤٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّارِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسَى آنَتَ الَّذِي النَّاسَ مِنَ الْحَنَّةِ بِذَنبِكَ انْتَ الَّذِي الْحَرَجُتَ النَّاسَ مِنَ الْحَنَّةِ بِذَنبِكَ اللَّهُ عَلَى قَالَ ادَمُ يَامُوسَى آنَتُومُنِي عَلَى اصُطَفَاكَ اللَّهُ عَلَى قَالَ ادَمُ يَامُوسَى آنَتُومُنِي عَلَى اللهُ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

### سُورَةُ الْأَنْبِيَآءِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

100 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ
عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ بَنِيَ

واسُرَآئِيُلَ وَالْكُهُفُ وَمَرْيَمَ وَظهْ وَالْاَنْبِيَا هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاَوْلِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِي وَقَالَ قَتَادَةً

هثاليا\_

۱۸۳۸ - یعقوب بن ابراہیم 'روح 'شعبہ 'ابوبشر 'سعید بن جیر حضرت اللہ جس محضرت اللہ جس محضرت اللہ جس کو قت جمرت کے بین کہ آنخضرت اللہ جس وقت جمرت کے بعد مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا توان سے اس کی وجہ پو چھی' تو کہنے ملک کہ بیدوہ دن ہے جب کہ حضرت موئی نے فرعون پر غلبہ پایا تھا' آنخضرت علیہ اللہ کے خالب آن کے خالب آنے کہ موئی کے غالب آنے کہ موئی کے خالب آنے کہ موئی کے وہ بھی آنے کہ موئی کے وہ بھی روزہ رکھیں۔

باب۷۲۱\_الله کا قول که کهیں شیطان تم کو جنت سے نہ نگلوا دیریں۔

۱۸۳۹ قتیم الیوب بن نجار ' سخی بن ابی کثیر ' ابی سلم بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابو بریر قسے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم وہی آدم نہیں ہو جنہوں نے سب لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور جنت سے فکوا دیا؟ تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا تم وہی موسیٰ نہیں ہو' جن کو خدا نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لئے پہند فرمایا؟ تو کیا تم مجھ پر ایک ایسی جیز کا الزام عاکد کرتے ہو جسے خدا نے پہلے سے میری تقذیر میں لکھ دیا تھا' آئے خضرت علیہ فرماتے ہیں کہ آدم موسیٰ پر اپنی تقذیر سے غالب آگئے۔

# سورهانبياءكي تفسير

بسم الله الرحمٰن الرحيم

۱۸۵۰ محر بن بشادر 'غندر 'شعبه 'ابواسحاق 'عبدالرحنٰ بن یزید عبدالله بن مسعود شعب روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ بن اسرائیل 'کہف 'مریم 'طہ اور انبیاء یہ اگلی سور تیں میں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں 'اور بہت ہی اچھی اور قصیح ہیں 'میری پرانی یادکی ہوئی ہیں' قادہ کہتے ہیں کہ "حذاذا" کے معنی کلڑے کلڑے کے موئی ہیں' قادہ کہتے ہیں کہ "حذاذا" کے معنی کلڑے کلڑے کے

جُذَاذًا قَطُّعُهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي فَلَكٍ مِّثُلُ فِلُكَةِ الْمِغْزَلِ يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ نَفَثَتُ رَعَتُ يُصُحَبُونَ، يُمْنَعُونَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قَالَ دِيُنكُمُ دِيُنَّ وَّاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ، حَصَبُ، حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَحَسُّوا تَوَقَّعُوهُ مِنُ أَحْسَسُتُ خَامِدِينَ هَامِدِينَ حَصِيدٌ مُسْتَأْصِلٌ يَّقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيعِ لَايَسْتَحْسِرُونَ لَايْعُيُونَ وَمِنْهُ خَسِيرٌ وَّحَسَرُتُ بَعِيْرِي عَمِيْقٌ بَعِيْدٌ نُكِسُوا رُدُّوُا صَنَعَةَ لَبُوسِ اَلدُّرُوْعَ تَقَطَّعُوُا أمُرَهُمُ اخْتَلَفُوا الْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْحَرْسُ وَالْهَمُسُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْحَفِيّ اذَنَّاكَ اَعُلَمُنَاكَ اذَنُتُكُمُ إِذَا اَعُلَمُتَهٌ فَانُتَ وَهُوَ عَلَى سَوَآءٍ لَّمُ تَعُذِرُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَعَلَّكُمُ تُسْئَلُونَ تُفُهَمُونَ ارْتَضَى رَضِيَ التَّمَاثِيُلُ الْأَصْنَامُ السِّحِلُ الصَّحِيْفَةُ.

٧٦٧ بَابِ قَوُلِهِ كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلَقٍ.
١٨٥١ حَدَّنَا سُلِيْمَالُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِّنَ النَّخَع عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَطَبَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ اللَّهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَابَدَانَآ أَقَلَ خَلَقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ اللَّهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَابَدَانَآ أَقَلَ خَلُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَمَابَدَانَآ أَقَالَ كَنَّا فَاعِلَيْنَ ٥ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلَيْنَ ٥ لَوَيْ مَنُ إِنَّ الْعَبَدُ اللَّهِ مُ الْقِينَمَةِ الْبِرَاهِيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بیں وسن بھری کہتے ہیں کہ "کل فی فلك " ہرایک تارہ ایک آسان میں گھومتاہے 'جس طرح چر خد گھومتاہے 'حضرت ابن عباس ' کتے ہیں کہ نفنت کے معنی ہیں چر گئیں "یصحبون" ہٹائے جائیں گے یارو کے جائیں گے "امتکم" کے معنی تمہارادین **ن**ر ہب 'عکر مہ كت ين كه "حصب" ك معنى بن جلاني كى ككريان دوسر ي كت ہیں کہ "احسوا" کے معنی توقع پائی 'یہ "احست" سے بناہے لینی آہٹ یائی" خامدین" بجے ہوئے" حصید" جڑسے کائی ہوئی سے مفرد مشنيه 'جمع سب ير بولا جاتا ہے "لايستَحسِرُون" أكتاتے نہيں ' "حسير" اى سے نكلامے بيسے "حسرت بعيرى" ميں اونك كو تھكا وياً "عميق" وراز دور نكسوا" الله كة كة "صنعة لبوس" تمہارے لباس کی صنعت تقطعوا امرهم' اینے کام کو کاث دیا ' حسیس حس جرس اور همس سب کے ایک ہی معنی ہیں لعنی پست آواز' اذناك" آگاه كيا تجه كو"اذنتكم" ميس في تهميس خبروى "على سواء" برابري پر مجاہد كہتے ہيں كه "لعلكم تسئلون" كے معنی ہیں کہ شاید تم سمجھو"ارتضی" راضی ہوا"تماثیل" کے معنی صورتين سحل پلنده "صحيفه" كتاب كتابير

باب ٢٦٧ ـ الله كا قول كه جس طرح بهم نے بہلے پيداكيا۔
١٨٥١ ـ سليمان بن حرب 'شعبه 'مغيره بن نعمان ﷺ خخ معيد بن جير 'حضرت ابن عباسؓ ہے روايت كرتے ہيں كه رسول الله عبالﷺ نے ارشاد فرمايا كه قيامت كے روزتم الله كے سامنے اس طرح نئے جسم جمع ہوں گے جس طرح تم پيدائش كے وقت نئلے تھے 'پھر سب سے پہلے حضرت ابراہيم عليه السلام كولباس پېنايا جائيگا' خر دار ہو جاؤ' ميرى امت كے چندلوگ پكو كر لائے جائيں گے 'فرشتے ان كو پكو كر ووزخ ميں لے جائيں گے 'فرشتے ان كو پكو كر محت کے لوگ ہيں 'رب فرمائے گا' انہوں نے تہمارى وفات كے بعد طرح طرح كى نئى نئى باتيں نكالى تقيں 'اس وقت ميں وہى عرض کے روں گاجو كه الله كے نئك بندے حضرت عيلى كہيں گے 'كہ جب كروں گاجو كه الله كے نئك بندے حضرت عيلى كہيں گے 'كہ جب كروں گاجو كه الله كے نئك بندے حضرت عيلى كہيں گے 'كہ جب ارشاد ہوگا كہ اے محر جب تم ان سے جدا ہوئے تو يہ ايرايوں كے بل

# سُورَةُ الْحَجّ!

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ ابُنُ عُيَنُةَ الْمُخْبِتِينَ الْمُطُمَّئِيِّنَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فِي أُمُنِيَّتِهِ إِذَا حَدَّثَ الْقَى الشَّيُطَانُ وَيُحُكِمُ ايَاتِهِ وَيُقَالُ أُمُنِيَّتِهِ قِرَآءَ إِلَّا اَمَانِيَّ يَقُرَءُ وَنَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّشِيدٌ بِالقِصَّةِ وَنَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّشِيدٌ بِالقِصَّةِ وَقَالَ عَيْرُهُ يَسُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ عَيْرُهُ يَسُطُونَ يَفُرُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ يَعُرُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَيُقَالُ يَسُطُونَ يَعُرُطُونَ وَهُدُوا اللَّي الطَّيِّبِ وَيُقَالُ يَسُطُونَ يَعُرُطُونَ وَهُدُوا اللَّي الطَّيِّبِ مِحْبُلٍ مِنَ القَوْلِ الْهِمُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ بِسَبِ بِحَبْلٍ اللَّي سَقُفِ الْبَيْتِ تَدُهَلُ تَشُغَلُ .

#### ٧٦٨ بَابِ قُولِهِ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرْى.

حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا الْبُو صَالِحِ عَنُ آبِيُ حَدُّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا الْبُو صَالِحِ عَنُ آبِيُ سَعِيدٍ النَّحَدُرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ صَعَدُ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ يَوُمَ الْقِيلَةِ يَا ادْمُ يَقُولُ اللَّهُ يَامُرُكَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ يَوُمَ الْقِيلَةِ يَا ادْمُ اللَّهَ يَامُرُكَ اللَّهُ يَامُرُكَ اللَّهُ عَلَيْكِ فَيْنَادِي بَعَثَا الِي النَّارِ قَالَ مِن كُلِّ الْفِي النَّارِ اللَّهُ الْمَدِينَةِ لِمَقْعُ وَتِسُعِينَ فَحِينَفِذٍ تَقَعُ النَّارِ قَالَ مِن كُلِّ الْفِي النَّارِ اللَّهُ الْمَدِينَ فَحِينَفِذٍ تَقَعُ النَّارِ قَالَ مِن كُلِّ الْفِي النَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجَ وَمَا بُعُثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاكُو وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجَ وَمَا الْمَاسِ مَنْ يَاجُوجُ وَمَاكُمْ وَمَاكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاكُولُ الْمُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجُ وَمَاكُمْ وَمَاكُمُ وَمَاكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَاجُوجُ وَمَاكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ يَا الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاكُمْ الْمُوسَالِقِ وَمَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولِي الْمُوسُونَ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولِي الْمُعُ مِنْهُ وَالْمَاسُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُونَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

### سوره جج کی تفسیر! بیمالله الرحمٰن الرحیم

ابن عین کہتے ہیں کہ "مُخبِینن " عاجزی کرنے والے اللہ پر جروسہ کرنے والے ابن عباس کہتے ہیں کہ "امنیته" لین جب پیغیر کوئی کلام کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں اپنی آواز الما کر کھے با تیں کرتا ہے کھر اللہ شیطان کی بات مٹادیتا ہے اور نبی کی بات محکم رکھتا ہے 'بحض کہتے ہیں کہ "امنیته" سے نبی کی قرات مراد ہے الاامانی لیمنی پڑھتے ہیں کہ "مشید" چونے سے مضبوط کیا ہیں لکھتے نہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ "مشید" چونے سے مضبوط کیا دوسر سے کہتے ہیں کہ "مسطون" کے معنی زیادتی کرتے ہیں 'بعض دوسر سے کہتے ہیں کہ "بسطون" کے معنی زیادتی کرتے ہیں 'بعض القول" دل میں اچھی بات ڈائی گئ 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "بِسَبَبِ" القول" دل میں اچھی بات ڈائی گئ 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "بِسَبَبِ" ہو جھت سے گئی "تذهل" کے معنی مشغول الموجائے غافل ہو جائے۔

باب ۲۸ ۷ ـ الله کا قول که روز محشر وه تم کو اس طرح نظر آئیں گے۔ جیسے مدہوشاور نشہ میں بدمست ہیں۔

الملاد عربی حفص 'حفص 'اعمش 'ابو صالح 'حفرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ آنخسرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم کو بلائے گا وہ لبیك ربنا و سعدیك کہتے ہوئے آئیں گے 'خدا کے حکم سے فرشتہ پکاریگا کہ سعدیك کہتے ہوئے آئیں گے 'خدا کے حکم سے فرشتہ پکاریگا کہ ایک آدم اپنی اولاد میں سے دوزخ کیلئے لاؤ' حضرت آدم کہیں گے گئے آدمی لاؤں ؟ فرشتہ کے گا 'ہزار میں سے نوسو ننانوے لاؤیہ وقت ایسا ہوگا کہ حاملہ عور توں کے حمل گر جائیں گے 'جوان بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی و تری الناس سکاری و ماھم بسکری و لکن عذاب اللہ شدید آنخضرت میں ہے ہوئے نون کی محال کر جائیں گے تو نے زرد ہوگئے میں ایک ساتھ تو ہوئے فرمائی کہ تم کیوں اس قدر ڈرتے ہوئے فرمائی کہ تم کیوں اس قدر ڈرتے ہوئے مقدار تو یا جوج ماجوج کے آدمیوں کی ہوگی 'اور ہزار قدر ڈرتے ہوئے میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ میں سے ایک تم میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ

وَّيِسُعِينَ وَمِنْكُمُ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمُ فِي النَّاسِ كَالشَّعُرَةِ السَّوُدَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْأَبْيَضِ اَوْكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْإَسُودِ وَكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْإَ سُودِ وَإِنِّي لَاَرُجُواَلُ تَكُونُوا رُبَعَ اَهُلَ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا قَالَ الْبُو أَسَامَةَ ثُمَّ قَالَ شَطْرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا قَالَ الْبُو أَسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ تَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بِسُكَارِى وَقَالَ مِن كُلِّ الْفِ تِسُعْمِاتَةٍ وَتِسُعةً بِسُكُورَى وَمَا هُمُ بِسُكَارِى وَقَالَ مِن كُلِ الْفِ تِسُعْمِاتَةٍ وَتِسُعةً وَيَسُعينَ وَقَالَ مِن كُلِّ الْفِ تِسُعْمِاتَةٍ وَتِسُعةً وَتِسُعةً وَيَسُعِينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بُنُ يُونُسَ وَابُو مُعْمِينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بُنُ يُونُسَ وَابُو مُعْمِينَةً مِنْ يُونُسَ وَابُو

١٨٥٣ ـ حَدَّنَى اِبْرَهِيهُم بُنُ الْحَرِثِ حَدَّنَا اِسُرَآئِيلُ عَنَ آبِي يَحْيَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّنَا اِسُرَآئِيلُ عَنَ آبِي عُصَيْنِ عَنَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتُ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنَتَحَتُ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمُ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمُ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ الْمَدَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمُ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمُ اللّهِ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ اللّهُ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ اللّهُ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ اللّهُ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ وَيْ .

٧٧٠ بَابِ قَوُلِهِ هَلَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ .

١٨٥٤ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا هُوَ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ اَنُحْبَرَنَا اَبُو هَاشِم عَنُ اَبِي مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ عَنُ اَبِي ذَرِّ اَنَّةً كَانَ يُقُسِمُ فِيهَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَانِ خَصُمَانِ اخْتَصَمُوا فِي

بال ہو تاہے 'یا ہے، پیل میں ایک سفید بال ہو تاہے 'اور مجھ کوامید ہے کہ تم سارے بہشتیوں میں چوتھائی حصہ ہوگے 'اور باقی تین حصوں میں دوسری تمام امتیں ہونگی' یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ نے فرمایا نہیں 'بلکہ تم تہائی حصہ ہونگے 'ہم نے پھر تکبیر بلند کی' آپ نے فرمایا نہیں تم نصف ہوں گے ہم نے پھر تکبیر کہی ابو اسامہ 'اعمش نے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ یہ مشہور روایت ہے کہ ہر ہزار میں سے نوسو ننانوے نکال لو' تو یہ حفص کی روایت کے مطابق ہو جاتی ہے 'ابو معاویہ کی روایت میں سکری مفرد آیا ہے اور قرآن میں بہکاری ہے اور یہی حزہ اور کسائی کی قرآت ہے۔

باب ۲۹ کے۔ اللہ کا قول کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت حالت تذبذب میں کیا کرتے ہیں اس طرح کہ اگر انہیں کچھ نفصان ہو انہیں کچھ نفصان ہو تو دین سے پھر جاتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نفصان ہے "ترفنا هم" ہم نے ان کی روزی زیادہ کی ہے۔

۱۸۵۳۔ ابر ہیم بن حارث ، یجی بن ابو بکر 'اسر ائیل 'ابو حصین 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مدینہ میں رہتا تھااور وہ الیا تھا کہ اگر اس کی ہیوی کے لڑکا پیدا ہو تا 'اور اس کے جانور نرجتنے توبیہ کہتا کہ اسلام بہت اچھا فہ بہب ہی اور اگر اس کے بر عکس ہو تا تو کہتا کہ یہ دین بہت ہی خراب اور منحوس ہے کہ میرے ہاں مادہ پیدا ہوتے ہیں اور یہی شان نزول ہے نہ کورہ بالا آیت کا۔

باب ۱۷۷۰ الله کا قول کاید دوگروه بین جواینی پرورد گار کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔

مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبِى قَالَ حَدَّنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبِى قَالَ حَدَّنَا أَبُو مِحُلَزٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِى أَبُو مِحُلَزٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ آنَا آوَّلُ مَنُ يَّحُثُو بَيْنَ يَدَى الرَّحُمْنِ طَالِبٍ قَالَ آنَا آوَّلُ مَنُ يَّحُثُو بَيْنَ يَدَى الرَّحُمْنِ لِلْخَصُومَةِ يَوْمَ الْقِيمَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيهُمُ قَالَ هُمُ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ قَالَ هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ عَلِيٍّ وَحَمْزَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً .

### سُورَةُ الْمُؤُمِنُونَ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

قَالَ ابُنُ عُينُنَةٌ سَبُعَ طَرَآئِقَ سَبُعَ سَمُوتٍ لَّهَا سَابِقُونَ سَبَقَتُ لَهُمُ السَّعَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَآئِفِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هَيُهَاتَ هَيهَاتَ هَيهَاتَ بَعِيدٌ فَاسُفَلِ الْعَآدِيْنَ الْمَلْفِكَةَ لَنَاكِبُونَ الْعَادِلُونَ كَالِحُونَ عَابِسُونَ مِنُ سُلالَةٍ الْوَلَدُ وَالنَّطُفَةُ السُّلالَةُ وَالْجُنَّةُ وَالْجَنُونُ وَاحِدٌ وَالْخُنَّاءُ الزُّبَدُ وَمَا لاَيُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَمَا ارْتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَاحِدٌ وَالْخُنَاءُ الزُّبَدُ وَمَا ارْتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَاحِدٌ وَالْخُنَاءُ الرُّبَدُ وَمَا ارْتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَاحِدٌ وَالْخُنَاءُ الرُّبَدُ وَمَا الْمُنْتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَاحِدٌ وَالْخُنَاءُ الرُّبَدُ وَمَا الْمُنْعُونَ الْمَقَرَةُ عَلَى وَمَا لَا يُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ يَرُفَعُونَ الْمَورَةُ عَلَى عَقِبَيْهِ سَامِرًا مِنَ السَّمَرِ السَّمَرِ السَّمَرُ السَّمَرِ السَّمَرُ وَالسَّامِرُهُهُنَا فِي مَوْضِع وَالْحَمِينُعُ السَّمَرُونَ تَعُمُونَ مِنَ السِّحْرِ.

دن اس وقت نازل ہوئی 'جب کہ یہ جنگ کے لئے جارہے تھے 'اس حدیث کوسفیان توری نے ابوہاشم سے اور عثمان نے جریر سے اور وہ منصور سے 'اور دہ ابوہاشم سے اور وہ ابو مجلز سے روایت کرتے ہیں۔

۱۸۵۵ - جاج بن منہال سعتر بن سلیمان ان کے والد ابو مجلز ، قیس بن عباد حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں پہلا مخص ہوں گا کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنامقد مہ پیش کروں ، قیس کا بیان ہے کہ یہ آ یت هذا ن خصمان احتصموا فی ربھم اپنے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے ، جو بدر کے دن لڑائی کے لئے میدان میں فکلے سے ، لینی حضرت عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے عتبہ اشیبہ اور ولید فکلے سے ۔

# سوره مومنون کی تفسیر

#### بسمالله الرحمن الرحيم

ابن عتید کا بیان ہے کہ "طرائق" سے سات آسان مراد ہیں "دلھا سابقون" کے معنی ہیں کہ پیش پیش ہوتے ہیں " دجله" ڈر نے والے ' حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ " ھیھات ھیھات" کا مطلب ہے دورہے ' دورہے فاسئل العادین گنتی کرنے والوں سے مطلب ہے دورہے ' دورہے فاسئل العادین گنتی کرنے والوں سے ترش رولوگ ' بعض کہتے ہیں "سلالہ " کے معنی بچہ اور نطفہ " جنته " ترش رولوگ ' بعض کہتے ہیں "سلالہ " کے معنی بچہ اور نطفہ " جنته " الحایا جائے " یہ حارون" آواز بلند کرینگے ' جیسے گائے کی وہ آواز جو الحایا جائے " یہ حارون" آواز بلند کرینگے ' جیسے گائے کی وہ آواز جو تکلیف کے وقت نکلتی ہے علی اعقاب کم 'ایر یوں کے بل لوٹ گئی مربوں کا مقولہ ہے " رجع علی عقیبه ' پیٹے پھیر کر چل دیا " سامرا" قصہ گو ' فسانہ گو ' یہ " سمر" کی جمع ہے " تسحرون" جادو سامرا" قصہ گو ' فسانہ گو ' یہ " سمر" کی جمع ہے " تسحرون" جادو

# سوره نور کی تفسیر

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

"یخرج من خلاله ' بادل کے پردوں کے نی سے نکلا ہے "سنا برقه اس کی بجلی کی روشتی "مذعنین" عاجزی کرنے والا 'بیمذعن کی جمع ہے"اشتاتا" شتی 'شتات 'شت" سب کے ایک ہی معنی ہیں ' ابن عباس کہتے ہیں کہ "سورة انزلنها" کے معنی بیان کیا ہم نے اس کو اور دوسرے لوگوں کا کہناہے کہ سور توں کے مجموعہ کو قرآن اور مورت کومورت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے الگ ہے اور جو ملے ہوئے ہیں 'اس کو قرآن کہتے ہیں 'سعد بن عیاض ثمالی کابیان ہے کہ اس کوابن شانے وصل کیاہے" مشکاة" چراغ رکھنے کاطاق يه طبشى زبان كالفظام" ان علينا حمعه و قرانه" بيشك مارد دمه قرآن كا يرهوادينا ب" تاليف اكشاكرنا " واذا قراناه فاتبع قرانه" جب ہم پڑھ چکیں تو آپاس کی پیروی کریں "فراناہ" کے معنی ہم اس كوپر هوا چكيس" الفناه" اكثماكرين اس كو 'اور قر آن كو فر قان بهي کہتے ہیں کیونکہ وہ حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے اور اہل عرب عورت كيل كت بي كم ماقرات بسلاقط لعنى اس فاي شكم مين بچہ مجھی نہیں رکھاہے اور جو "فرضنها" تشدیدے بڑھتے ہیں ' تو اس کے معنی میہ ہو نگے کے ہم نے مختلف فرائض اتارے اور جو "فرصناها" بلاتشديد پڑھتے ہيں تومعنى يه مول كے كہ ہم نے تم پر اور روز قیامت تک آنے والوں پر فرض کیا مجاہد کہتے ہیں کہ "اوالطفل الذين لم يظهر واعلى عورات النساء" ـــــ مرادوه بے ہیں جو ابھی عور توں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے۔ شعنی کہتے ہیں اس سے وہ هخص مراد ہے جس میں قوت مر دی نہ ہو' اور طاؤس کہتے کہ اس سے وہ احمق مراد ہے جو عور توں سے بے پرواہ ہو۔ تعنی خیال نہ ہو۔ مجامِد کا بیان ہے کہ " اولی الاربة" اسے کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے سوا کچھ غرض نہ رکھے اور یہ ڈرنہ ہو کہ عور توں کوہاتھ لگائیگا۔

باب ا۷۷ الله کا قول که جو لوگ این بیویوں پر تہمت

### سُورَةُ النُّورِ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

مِنُ خِلَالِهِ مِنُ بَيْنِ أَضُعَافِ السَّحَابِ سَنَا بَرُقِهِ الضِيّاء مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلمُسْتَخُذِي مُذْعِنّ ٱشۡتَاتًا وَّشَتّٰى وَشِتَاتٌ وَّشَتُّ وَّاحِدٌ وَّقَالَ ابُنُ عَبَّاسِّ سُوْرَةٌ ٱنْزَلْنَاهَا بَيَّنَّاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّى الْقُرُانُ بِحَمَاعَةِ السُّورِ وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ لِانَّهَا مَقُطُوعَةً مِّنَ الْأُخَرَى فَلَمَّا قُرِنَ بَعُضُهَا اللي بَعُضٍ سُمِّى قُرُانًا وَّقَالَ سَعُدُ بُنُ عِيَاضِ الثَّمَالِيَّ الْمِشُكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبُشَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً تَالِيُفَ بَعُضِهِ اللَّي بَعُضِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَةً فَإِذَا جَمَعُنَاهُ وَٱلْفُنَاهُ فَٱتَّبِعُ قُرُانَهُ آئ مَاجُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلُ بِمَا آمَرَكَ وَانْتَهُ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُقَالُ لَيُسَ لِشِغُرِهِ قُرُانٌ اَىٰ تَالِيُفٌ وَسُمِّىَ الْفُرُقَانَ لِاَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيُنَ الحق والباطل ويقال للمراة ماقرات بسكا قط آىُ لَمْ تَحْمَعُ فِي بَطُنِهَا وَلَدًا وَّقَالَ فَرَّضُنَاهَا ٱنْزَلْنَا فِيُهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً وَّمَنُ قَرَأَ فَرَضُنَاهَا يَقُولُ فَرَضُنَا عَلَيْكُمُ وَعَلِيهِ مَنْ بَعُدَكُمُ قَالَ مُحَاهِدٌ أَوِالطِّفُلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَظْهَرُوا لَمُ يَدُرُوا لِمَا بِهِمْ مِّنَ الصِّغُرِ وَقَالَ الشُّعُبِيُّ أُولِي الْإِرْبَةِ مَنُ لَيْسَ لَهُ اَرُبٌ وَقَالَ طَاؤَسٌ هُوَا لُاَحُمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَآءِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَايُهِمُّهُ إِلَّا بَطُنُهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَآءِ .

٧٧١ بَابِ قَوُلِهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ

وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَضَهَادَةُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَضَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ.

١٨٥٦\_ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ عُوَيُمِرًا أَتَى عَاصِمَ بُنَ عَدِيٍّ وَّكَانَ سَيَّدَ بَنِيُ عِجُلَانَ فَقَالَ كُيُفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَّجَدَ مَعَ امُرَاتِهٖ رَجُلًا اَيَقُتُلَةُ فَتَقَتُّلُونَةً أَمُّ كَيُفَ يَصُنَعُ سَلُ لِيى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَٱتَّى عَاصِمٌ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَكُرِهُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآئِلَ فَسَالَةً عُوَيُمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَآثِلَ وَعَآ بَهَا قَالَ عُوَيُمِرٌ واللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى ٱسْتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَحَآءَ عُوَيُمِرٌ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ رَجُلٌ وَّجَدَ مَعَ امُرَاتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ اَمُ كَيُفَ يَصُنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ٱنْزَلَ اللَّهُ الْقُرُانَ فِيُكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَامَرَ هُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمُلاعَنَةِ

لگائیں مگران کے سواان کا کوئی گواہ نہ ہو' توان میں سے ایک کی گواہی میہ ہونی چاہئے کہ وہ اللہ کی قتم کھا کر چار مرتبہ میہ کہدے کہ میں سچاہوں اور پانچویں مرتبہ میہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو۔(۱)

۱۸۵۷ اسحاق محمد بن بوسف 'اوزاعی 'ز ہری 'حضرت سہل بن سعد ٌ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عویمر بن حارث عاصم بن عدی کے پاس آیاجو کہ نبی عجلان کاسر دار تھااور کہنے لگا کہ بھلاسیہ تو بتاؤ کہ ایک مخص کسی دوسرے آدمی کواپنی بیوی سے زیا کرتے ہوئے دیکھے 'اگراہے قتل کر تاہے تو تم اسے قصاص میں قتل کر دو ك الو پر كياكر ك ايه بات تم آنخضرت عليه كاك بر دريافت كروا عاصم آنخضرتﷺ کے آیاں آئے اور دریافت کیا تو آنخضرت عَلِيلِة نے ایسے مسائل دریافت کرنے کوناپند فرمایا عاصم نے جاکر عویمرے بیان کر دیا 'گر عویمر نے کہا کہ خدا کی فتم میں اُ ہر گزباز نہیں آسکتا جب تک کہ اس مسئلہ کو آنخضرت علیہ ہے یو چوندلوں 'چروہ نبی علیہ کے پاس آیااور آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول الله الراكب شخص اين بيوى سے دوسرے آدمی كوزنا كرتے وکھے توکیا کرے اگر وہ اسے قتل کرتاہے توتم اسے قصاص میں قتل كردوك "أخركياكرك؟ آنخضرت عَلِين في أرشاد فرماياكه الله في تمہارے اور تہاری بیویوں کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے اور لعان کا حکم دیاہے ' تو عو یمر نے آ تخضرت علیہ کے حکم سے ہوی سے لعان کر لیا' پھر آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ!اگر اب میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں تو گویااس پر ظلم کرتا ہوں'اس لئے

(۱) اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا میں مبتلاد کھے لے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسر وں کود کھانا پسند نہیں کرے گا،ادھر شریعت میں زنا کے ادکام بہت سخت ہیں اسکی سز ابھی اتنی ہی شدید ہے جتنا ثبوت کا باہم پہنچانا۔ زنا کی شر کی سز ااس وقت دی جاسکتی ہے جب چار سیچ اور عادل گواہ عین حالت زنا میں مر دوعورت کواپنی آتھوں سے دیکھنے کی صاف لفظوں میں گواہی دیں،اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور اسلامی قانون کے مطابق گواہ مہیانہ کرسکا تو اسکی بھی سز ابہت شدید ہے۔ اب اگر ایک غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اس عظیم گناہ میں مبتلاد کھتا ہے تو اس کیلئے دہری مصیبت ہے، ظاہر ہے کہ نہ تو وہ یہ گوارہ کرے گا کہ چار گواہوں کو لاکر دکھائے، اور اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا تا ہے تو حد قدن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو یہ بھی اس کیلئے نا قابل بر داشت ہے۔ ایس ہی صور تحال حضور اکرم کے زمانے میں پیش آئی تھی تو قر آن کریم نے اس مشکل کا حل بتا نے کیلئے لعان کا تھم نازل فرمایا۔

بِمَاسَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلاَعْنَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسُتُهَا فَقَدُ ظَلَمْتُهَا فَطَلَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعُدَهُمَا فِي الْمُتَلاعِنِينَ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَآفَتُ بِهِ اَسْحَمَ اَدُعْجَ الْعَيْنَينَ عَظِيمُ الْإِلْيَتَيْنِ حَدُلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَا اَحْسِبُ عَظِيمُ الْإِلْيَتَيْنِ حَدُلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَا اَحْسِبُ عُويُمِرًا إِلَّا قَدُ عَدِيمِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ جَآءً تُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن نَعْتَ بِهِ مَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن نَعْتَ بِهِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن يَعْدَيْقِ عُويُمِرِ فَكَانَ بَعُدُي يُنْسَبُ إلى أَرِّهِ.

٧٧٢ بَابِ قُولِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيُنَ .

رَجُلَا فَلَيُحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَهُلِ ابُنِ سَعُدٍ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا فُلَيُحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَهُلِ ابُنِ سَعُدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ارَايُتَ رَجُلًا رَاى مَعَ امُرَاتِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ارَايُتَ رَجُلًا رَاى مَعَ امُرَاتِهِ وَسَلَّمَ وَخُلًا رَاى مَعَ امُرَاتِهِ رَجُلًا ايَقْتُلُونَهُ أَمُ كَيْفَ يَفُعَلُ فَانْزَلَ اللَّهُ وَسُلَّمَ قَلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَضَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَفَارَقَهَا فِيكُ وَسَلَّمَ قَلُهُ وَسَلَّمَ قَلُهُ وَسَلَّمَ قَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ وَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَيَكُ وَسُلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً أَنُ يُورَاتِكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً أَنُ يُورَاتِكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً أَنُ يُفَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً أَنُ يُقَرَّقَ بَيُنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا وَكَانَ ابُنُهُا يُدُعَى الِيَهُا وَكَانَ ابُنُهُا يُدُعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا وَكَانَ ابُنُهُا يُدُعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا وَكَانَ ابُنُهُا يُدُعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا وَكَانَتُ مَنَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا .

٧٧٣ بَابِ قَولِهِ وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابَ اَنُ تَشُهَدَ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ

اسے طلاق دے دی 'اس کے بعد مرد اور عورت میں یہی طریقہ جاری ہوگیا' پھر آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو اور کیھو کہ اس عورت کے بچہ کس شکل کابید ہو تاہے 'اگر سانو لے رگ کالی آنکھ 'اور بھاری پنڈلیوں والا بیدا ہوا تو میں جان لوں گاکہ عویم کا خیال بیوی کے متعلق ٹھیک تھا' اور سرخ رنگ والا جیسا کہ عویم کارنگ ہے پیدا ہوا تو میں جانوں گاکہ عویم نے بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے 'آخر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ کالی آنکھ والا 'سانو لے رنگ اور بڑے سرین والا ہے' لہذانیے کوماں کی نسبت سے منسوب کیا گیا۔

باب ۷۷۲۔ الله تعالی کا قول که پانچویں مرتبہ تہمت لگانے والابيه کھے کہ اگر میں حجو ٹاہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو۔ ١٨٥٥ سليمان بن داؤد 'ابوريع 'قليح 'زهرى 'سهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آنخضرت علی کے پاس آیااور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیہ بتائے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے زنا کرتے ہوئے دیکھیے اور وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ اسے قتل کردو گے 'یااگروہ نہ مارے تو پھر کیا کرے ؟اس وقت خدا کی طرف سے ان کے متعلق ملاعنہ کی آیت نازل فرمائی گئی اس وقت آنخضرت ﷺ نے عویمر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں لعنت تجیجے کا تھم نازل فرمایا ہے 'چنانچیہ عویمرنے آنخضرت کے سامنے ملاعنہ کیا اور میں بھی اس وقت موجود تھا گر پھر عو يمرنے كہاكه اس سے ميرى تىلى نہيں ہوكى ' آپ نے طلاق کا تھم دیا عورت اس وقت حاملہ تھی 'عویمر نے کہا یہ میراً نطفہ نہیں' آخر کڑکا پیدا ہوا تولوگوں نے اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیااس کے بعد میراث میں بیٹاماں کاوارث ہو گااور مال بیٹا کی اور اسے اتناحصہ ملے گاجو کتاب اللہ میں موجود ہے۔

باب ۷۵۷-الله کا قول که ملزمه سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ جار مرتبہ الله کی قتم کھا کرید کہدے کہ اس کا

الكاذِبينَ.

١٨٥٨ ـ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِي عَنِ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ۚ أَنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امُرَاتَةً عِنْدَالنَّبْيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَّنَةُ ٱوُحَدٌّ فِى ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَاى اَحَدُنَا عَلَى امْرَاتِهِ رَجُلًا يُنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ البَيِّنَةَ وَاِلَّا حَدٌّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَّالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنُزِلَنَّ اللَّهُ مَايُبَرِّئُ ظَهُرَىٰ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَّل جِبُرِيْلُ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ اِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرُسَلَ الِّيهَا فَجَآءَ هِلَالٌ فَشَهدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَّفُوٰهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرُحِعُ ثُمَّ قَالَتُ لَا أَفْضَحُ قُومِيُ سَآثِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصِرُوُهَا فَاِنُ جَآتَتُ بِهِ آكُحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَجَّ السَّاقَيُنِ فَهُوَ لِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَاءَ فَجَآءَ تُ بِهِ كَذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لُولًا مَامَضَى مِنُ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِيُ وَلَهَاشَانٌ .

٧٧٤ بَابِ قَوُلِهِ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ

شوہر کاذب ہے اور پانچویں باریہ کہے کہ اگر وہ سچاہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

۱۸۵۸ محمد بن بشار 'ابن ابی عدی 'مشام بن حسان 'عکرمه 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہلال بن امیہ نے اپی بوی کوشر یک بن سماء سے زنا کرنے پر آنخضرت علی کے سامنے اتہام لگایا'نی عَلَی ﷺ نے فرمایا 'ہلال گواہ لاؤ'ورنہ تمہارے پر تہت لگانے کی حد جاری کی جائے گی 'اس نے کہا' اے اللہ کے رسول!جب ہم سے کوئی اپنی بیوی کوزنا کرتاد کیھے تو گواہ کہاں تلاش کرتا پھرے؟ یہ تو بہت د شوار ہے، گر آنخضرت علیہ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤور نہ حد قذف جاری کی جائے گی 'ہلال نے کہافتم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو نی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں سیا ہوں اور اللہ ضرور میرے معاملہ میں کوئی تھم نازل فرمائے گا'اس وقت حضرت جريل بيرآيت والذين يرمون ازواحهم صادقين تک لے کر آئے 'اس کے بعد آنخضرت علیہ متوجہ ہوئے عورت کوبلایا 'ہلال بھی آئے اور لعان کیااور آنخضرت علیہ فرمارے تھے کہ اللہ خوب جانتاہے کہ تم دونوں میں سچا کون ہے 'اور ایک کی بات ضرور جھوٹی ہے 'پھرتم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے 'پھروہ عورت کھڑی ہوئی اور جار مرتبہ اس طرح لعان کیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تجی ہوں 'اور پانچویں مر تبہ جب بیہ کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تواللہ کی مجھ پر لعنت ہو' تولو گوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی اور سخت بات ہے ایبا مت کہو'کیونکہ اگر جھوٹ ہوا تو باعث عذاب ہے'ابن عباسؓ کہتے ہیں یہ سن کروہ ایکچائی اور گردن ڈالدی' ہم نے سوٰجا کہ شاید یہ رجوع کرے گی مگر اس نے پانچویں د فعہ بیہ کہتے ہوئے' کہ کیا میں قوم پر دھبہ لگاؤں گی'وہ جملہ ادا کر ہی دیا' حضّور نے فرمایاد کیصتے رہو'اگر بچہ سیاہ آنکھوں والا 'بھاری سرین اور موٹی پنڈلیوں والا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سحماء کاہے ' تو عورت اس طرح کا بچہ جن اپ نے فرمایا کہ اگر خداکی طرف سے تھم لعان نه آیا ہو تا تو تمُ دیکھتے کہ میں اسکو کیسی سز ادیتا۔

باب ۲۷۴ ألله كا قول كه يانچوين مرتبه عورت اس طرح

اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ.

١١٨٩ - حَدَّنَنَا مُقَدَّمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَمِّى الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ وَقَدُسَمِعَ مِنْهُ عَنُ بَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرْ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا رَّمٰي اَمُرَاتَهُ فَانْتَظَى مِنُ وَلَدِهَا عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا رَّمٰي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ ثُمَّ قَصْى بِالْوَلِيلِلُمُرَاةِ وَقَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَكَاعِنَيْن .

٥٧٥ بَابِ قَوُلِهَ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُ بِالْإِفُكِ عُصَبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ بَلُ هُوَ خَصْبَةٌ مِّنْكُمُ لِا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ ٥ أَفَّاكَ كَذَّابٌ .

١٨٦٠ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَائِشَةَ وَالَّذِي تَوَلِّ عَنُ عَائِشَةَ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبُرَةً قَالَتُ عَبُدُ اللهِ بُنُ آبَيِّ ابْنِ سَلُولُ .

٧٧٦ بَابِ قُولِهِ وَلَوُلَآ اِذَ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا آنُ تَتَّكُلَّمَ بِهِذَا سُبُخنَكَ هذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ ٥ لَوُلَا جَآءُ وُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاذُ لَمُ يَاتُوا بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَاكِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الكذِبُونَ ٥

١٨٦١ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ، عَنْ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِيُ عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍّ وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُتَبَةً بُنِ

کے کہ الزام و تہمت لگانے والااگر سچاہو' تو میرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔

۱۹۸۹۔ مقدم بن محمد یکی 'قاسم بن سیلی 'عبید الله'نافع' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی عویمر نے اپنی بیوی پر زناکی تہت لگائی اور اس کے حمل کے متعلق کہا کہ یہ میر انطقہ نہیں ہے اور یہ آنخضرت علی کے زمانہ کا واقعہ ہے ' تو آنخضرت علی ہے نے اس کے متعلق تھم فرمایا کہ لعان کرایا جائے' دونوں نے لعان کیااس کے بعد بچہ عورت کو دلا دیااور شوہر ویوی میں تفریق کرادی۔

باب 220۔ اللہ کا قول کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ برپاکیا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے ان کی اسی تہمت کو اپنے حق میں برامت جانو 'بلکہ وہ تمہارے لئے مفید ہے اور ان جھوٹ بولنے والوں میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کے موافق سز اللے گا آخر آیت تک"افاك" جھوٹا۔

۱۸۷۰۔ ابو تعیم 'سفیان' معمر 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے سب سے پہلے اس تہمت کی ابتداکی وہ مخض عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کہ بیہ آیت مذکورہ اس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔

باب 241-الله تعالی کا قول که جب تم نے اس بات کوسناتھا تو مومن مر دوں اور عور توں نے آپس میں یہ گمان کیوں کیا'اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے یہ لوگ آپ اس قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور اگر یہ لوگ گواہ نہ لا سکیں توخدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔

۱۲۸۱۔ یکی بن بکیر 'لیف' یونس 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ والے تھے 'ور جس کانام نکاتا اے اپنے ساتھ لے جاتے تھے 'چنانچہ

غزوه بني مصطلق پر جاتے وقت جب قرعہ ڈالا گیا تو میر انام نکل آیااور میں آپ کے ساتھ گئ میہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے' میں ایک مودج میں سوار رہا کرتی تھی' اور اگر اترنے کی ضرورت ہوتی تو ہودج کے سمیت اتاری جاتی تھی 'غرض ہم اس طرح سفر کرتے رہے ، یہال کہ آنخضرت علی لاائی سے فارخ ہو کر واپس آئے اور جب ہم مدینہ کے قریب پنچے ' توایک رات پیر اتفاق ہوا کہ آپ نے روا نگی کا حکم دیامیں بیہ حکم سن کرانھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کیلئے چلی گئی 'فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیاہے ، میں اس کو تلاش کرنے لگی ، مجھے تلاش کرنے میں دیرلگ گئ 'اس در میان میں وہ لوگ آگئے جو میر ا ہودج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے 'انہوں نے ہودج کواٹھا کراونٹ پر رکھ دیااور یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوں کیونکہ ار 🕊 قت عورتیں ہلکی اور محنتی ہوا کرتی تھیں ' کیونکہ بہت کم کھاتی تھیں 'لہٰذاان کو ہو دے کے ملکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا'اور ایک بات بیہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی' غرض وہ ہو دج لاد کر چلے گئے 'مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیرلگ گئی که جب واپس آئی ہوں تووہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا'نہ کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے 'میں اس جگہ جہاں کہ رات ہو رہی تھی'اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اس جگه ضرور تلاش كرنے آئيں كے 'مجھے بيٹھے بيٹھے نيند آنے لگی اور میں جھونے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز ک خبر رکھنے والا بھی تھا'جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا'وہ پھرتا پھرا تااس جگہ آیا جہاں میں موجود تھی اس نے مجھے پیچان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وه بلند آوازے انا لله و انا اليه راجعون يرجي كي اس كي آواز سے میں جاگ اٹھی اور فور أدویٹہ سے منہ چھیالیا 'خدا کی قتم اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے منہ سے سوائے انا لله و انا اليه راجعون ك كوكى اور كلمه سنا اس ك بعداس في اينى او نٹنی بٹھا دی اور اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا' میں او نتنی پر سوار مو گئ وه غریب پیدل چلااوراد نتنی کو بانکتار با اتخریس

مَسْعُودٍ "عَنُ حَدَيُثِ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهُلُ الْإِفُكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأُهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ وَبَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّانَ كَانَ بَعُضُهُمُ أَوْعَى لَهُ مِن بَعُض الَّذِي ، حَدَّثَنِيُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَّخُرُجَ ٱقُرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاحِهِ فَٱيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَةً قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَٱقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا فَجَرَجَ سَهُمِي فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَانَا أُحْمَلُ فِي هَوُدَجِي وَٱنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَرُوَتِهِ تِلُكَ وَقَفَلَ وَدَنَوُنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اذَنَ لَيُلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوا بِالرَّحِيْل فَمَشَيْتُ حَتَّى حَاوَزُتُ الْحَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِيُ اَقْبَلُتُ إِلَى رَحُلِي فَإِذَا عِقُدٌ لِي مِنْ جَزُع ظَفَارَ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسُتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي الْبَيْغَآوُهُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوُا يَرُحَلُونَ لِيُ فَاحْتَمَلُوا هَوُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرى الَّذِي كُنْتُ رَكِبُتُ وَهُمُ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيُهِ وَكَانَ النِّسَآءُ إِذُ ذَّاكَ خِفَافًا لَّمُ يُثْقِلَهُنَّ اللَّحُمُ إِنَّمَا نَاكُلُ الْعُلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمُ يَسْتَنُكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهُوُدَجِ حِيْنَ رَفَّعُونُهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدُثُ عِقْدِى بَعُدَ مَااسْتَمَرُّ الْحَيْشُ فَحِثْتُ مَنَازِلَهُمُ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَّلَا مُحِيْبٌ فَأَمَّمُتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنُتُ بِهِ وَطَنَنُتُ انَّهُمُ سَيَفُقِدُونِّني

لشکر میں اس وقت مپنچی جب که دهوب بہت تیز ہو چکی تھی'اور بہت سخت تھی ' قافلہ کے بعض لوگوں نے مجھے متہم کیااور اپنی عاقبت خراب كرلى ان مين بهلا شخص عبدالله بن الى بن سلول تها مدينه مين آ کر میں بیار ہو گئی 'اور ایک ماہ تک برابر بیار پڑی رہی اور لوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہ تھا' البته به چیز ضرور تکلیف ده تقی که آنخضرت علیه سیلے کی سی محبت مجھ سے تنہیں کرتے تھے صرف اتنا علم تھا کہ آنخضرت علیہ میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کیلئے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فور اوالی تشریف لے جاتے 'آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں 'ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہو گئی توایک دن ام منطح کواینے ساتھ لے كرر فع حاجت كيليّے مناصع كى طرف كئى "كيونكه بم لوگ حاجت رفع كرنے كيليے جنگل ہى كى طرف جاتے تھے اور رات كے وقت ہى باہر نکلتے تھے 'یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے 'یہ رسم عربوں میں عرصہ سے چلی آرہی تھی عرض واپس آتے ہوئے راستہ میں ام مسطح کاباؤں جادر میں الجھ کررہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئ اور کہنے گئی کہ منظح مرے میں نے کہایہ کیا کہتی ہے منطح تو بدر کی جنگ میں شریک تفااور تم اسے برا کہتی اور کو تی ہو 'ام مطلح نے کہا کہ تم بہت سید ھی ساد ھی اور بھولی ہو 'کیا تمہیں معلوم نہیں مکہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ تو 'وہ کیا با تیں کہتا ہے اس وقت ام منطح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور اتہام کی ساری باتیں بتائیں ایک تومیں پہلے ہی سے بیار تھی' پھر جب یہ ساتواور بیار ہوگئ واپس گھر میں آئی جب آ تخضرت علی و کیا ہے کو آئے تودور سے ہی سلام کے بعد حال پوچھا' میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے 'میں ذرااینے والدین کے گھر جانا جا ہتی ہوں'میر اخیال تھا کہ میں ان سے جاکر پوچھوں گی کہ یہ کیامصیبت ہے؟ اور کیساطو فان اٹھایا گیا ہے؟ آنخضرت علیہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والده سے جاکر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہدرہے ہیں؟ والده نے جواب دیا کہ اے میری بٹی!تم اتناغم مت کرو'خدا کی قتم! اکثر ایسا

فَيَرُجِعُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِيُ غَلَبَتْنِيُ عَيْنِيُ فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوَانٌ بَنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَّرَآءِ الحَيُشِ فَادُلَجَ فَأَصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ إنْسَانُ نَآئِمٍ فَاتَانِيُ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَكَانَ يَرَانِيُ ۚ قَبُلَ ۗ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِاسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيُ فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ بِجِلْبَابِيُ وَاللَّهِ بِمَا كُلَّمَنِيُ كَلِمَةً وَلَا سَمِغُتُ مِنَّهُ كُلِمَةً غَيْرَ اسْتِرُجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئً عَلَى يَدَيُهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُوُدُبِيَ الرَّاحِلَةُ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَيْشَ بَعُدَمَا نَزَلُوا مُوْغِرِيْنَ فِي نَحْرِ الطُّهيْرَةِ فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَيَّ بُنِ سَلُولً فَقَدِ مُنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكُيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَّالنَّاسُ يُفِيُضُونَ فِي قَوْلِ اَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَىٰءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ وَهُوَ يُرِيْبُنِىٰ فِى وَجَعِىٰ أَنِّىٰ لَا آعُرِفُ مِنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيُفَ تِيكُمُ ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِي يُرِيْبُنِي وَلَا اَشُعُرُ حَتَّى خَرَجُتُ بَعْدَ مَانَقَهُتُ فَخَرَجَتُ مَعِيُ أُمُّ مِسُطَح قِبَلَ المَنَاصِع وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَحُرُجُ إِلَّا لَيُلَّا إلى لَيْلٍ وَذَٰلِكَ قَبُلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِّنُ بُيُوتِنَا وَآمُرُنَا آمُرُ الْعَرُبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَآئِطِ فَكُنَّا نَتَاذُّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بْيُوْرِنْنَاهَانُطَلَقُتُ اَنَا وَأَمُّ مِسُطَحٍ وَّهِيَ ابْنَةُ ابِي رُهُم بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ وَّأَمُّهَا بِنُتُ صَحُرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيْتِي وَابْنُهَا مِسُطَحُ بُنُ آثَاثَةً فَاقْبَلُتُ آنَا وَ أَمُّ مِسُطَح قِبَلَ بَيْتِى قَدُفَرَغُنَا مِنُ شَانِنَا فَعَثَّرَتُ أُمُّ مِسُطِّحٍ فِي مِرُطِهَا فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسُطَحٌ فَقُلتُ لَهَا ۚ شُسَ مَاقُلتِ ٱتَسُبَيْن

معاملہ پیش آیا ہے کہ مر د کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مر د کو محبوب بھی ہوتی ہے ' تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سجان اللہ! کیابات ہے لوگوں نے اتنی برى برى باتىل كى اور آپ ان كومعمولى خيال كرتى بين ميں اس رات کو برابرروتی رہی نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھے' آنخضرت علیہ نے حفرت علیؓ اور حفرت اسامہؓ کو بلایا تاکہ میرے جھوڑ دینے کا مشورہ کریں'اس لئے کہ وحی آنے میں دیر ہور ہی تھی'حضرت اسامہ ؓنے جو کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول! عائشاً بہت نیک ہیں اور ہم نے مبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی 'جو بری ہو' گر حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ہر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی نے 'بہت سی نیک عور تیں اور موجود ہیں' آپ اس معاملہ میں بریرہ لونڈی سے بھی وریافت کیجئے 'رسول اللہ عَلِی اللہ عَلِی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ اللہ عَلَی اللہِ عَلَیْ اللہِ عَلَی اللہِ عَلَیْ اللہِ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اللّٰ عَلَی اللّٰ اے بربرہ می ماکشہ کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس نے متہیں تیجھ شبہ گزرا ہو' بریرہ نے جواب دیا۔ خدا کی قتم! جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں نے کوئی بات ایس نہیں دیکھی جے چھیاؤں' ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ کم عمر بھولی اور سیدھی سادھی ہیں' یہاں تک کہ آٹا گوندھ کرویسے ہی چھوڑ کر سور ہتی ہیں اور بکری آگر آٹا کھالیتی ہے'اس کے بعد آنخضرت علیہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن الی بن سلول ے اس بات کابدلہ لے کہ اس نے تہت نگا کر مجھے رنح پہنچایا ہے اور میرے اہل بیت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے 'خدا گواہ ہے کہ میں عائشہ ّ کی اچھائی کے سواکوئی برائی نہیں جانتا اور تہمت لگانے والوں نے اسے متہم کیاہے 'جس کی برائی تبھی دیکھی نہیں گئی'اور وہ شخص ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا' آخر حضرت سعد بن معاذ انصاریؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس سے بدلہ لوں گااگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتاہے 'تب بھی میں اسے تہہ تیج کر دوں گااور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خزرج سے ہے' تو پھر جو آپ سز اتجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی 'حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر قبیلہ خزرج کے سر دار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے 'حالا نکہ یہ آج سے

رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا قَالَتُ أَي هَنْتَاهُ أَوَلَمُ تَسُمَعِيُ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَاخْبَرَتُنِي بِقَوُل اَهُلِ الْإِفُكِ فَازُدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي قَالَتُ فَلَمَّا رَجَعُتُ اللي بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُنِيُ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيُكُمُ فَقُلُتُ آتَاُذَنُ لِيُ آنُ اتِيَ آبُوَكَّ قَالَتُ وَآنَا حِينَوْذٍ أُريدُ أَنُ ٱستيقِنَ الْحَبَرَ مِنُ قِبَلِهِمَا قَالَتُ فَاذِنَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِئْتُ اَبُوَىَّ فَقُلْتُ لِأُمِّى يَا أُمَّتَاهُ مَايَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتُ يَا بُنَّةُ هَوِّنِي عَلَيُكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَرَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كُثَّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتُ فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَلَقَدُ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحْتُ لَا يَرُقَالِيُ دَمُعٌ وَّ لَا آكُتَحِلُ بِنَوُمٍ حَتَّى ٱصُبَحُتُ ٱبُكِيُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ اَبِيُ طَالِبٍ وَّأُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلَبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَامِرُهُمَا فِي فِرَاقِ آهُلِهِ قَالَتُ فَأَمَّا أَسَامَةُ بُنُ زَيُدٍ فَاشَارَ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنُ بَرَآثَةِ آهُلِهِ وَبِالَّذِي يَعُلَمُ لَهُمُ فِي نَفُسِهِ مِنَ الْوُدِّقَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آهُلَكَ وَمَا نَعُلُمُ إِلَّا خَيْرًا وَّآمًّا عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَمُ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَّالِنُ تَسُأَلِ الْحَارِيَةَ تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ آئ بَرِيْرَةُ هَلُ رَّايُتِ مِنُ شَيٌّ يُرِيبُكِ قَالَتُ بَرِيرَةُ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَآيَتُ عَلَيْهَا آمُرًّا آغُمِصُهُ عَلَيْهَا آكُثَرَ مِنُ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدَيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَحِيْنِ اَهُلِهَا فَتَأْتِي الدَّاحِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

يهلي نيك اور صالح تقع ، مكر خزرج كانام س كرانهيس حميت قومي نے ستایااور سعد بن معاد سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہاہے اللہ کی قتم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو 'اس کے بعد سعد ؓ کے چیاز اد بھائی اسید بن حفير كفرے موسے اور سعد بن عبادة سے كہاكہ تم نے جموث كہا ہے ہم ضروراس کو ماریں گے 'تم منافق معلوم ہوتے ہو 'اس لئے تم منافق کی حایت کرتے ہو 'غرض کہ دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے گی مکن تھا کہ جنگ کی نوبت آجاتی کہ آ بخضرت علی منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے گئے ' آخر سب خاموش ہوگئے 'مصرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی' میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی' تو صح میرے والد حضرت ابو بکر میرے پاس آئے 'اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میرادل نہ بھٹ جائے وہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے' کہ انصاریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت ما تگی 'میں نے اندر بلالیا' وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے لگی ' اس کے بعد فورا آنخضرت علی تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے' حالاتکہ تہت والے دن سے آج تک آنخضرت علیہ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معالمه کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی 'رسول الله عظام نے فرمایا اشهدان لا اله الا الله ( یعنی میں الله کے ایک معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں) پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج اور تکلیف بینی ہے اگر تم بے قصور ہو ' تو تمہاری برأت اور صفائي كيليّ الله تعالى ضرور كوئى نه كوئى تكم نازل فرمائے گا اوراگرتم سے واقعی غلطی ہو گئ ہے 'تواللہ تعالیٰ سے معافی مانگواوراس کی طرف توبه کرو کیونکه بنده جب ایخ قصور پر نادم موکر توبه و استغفار کرتا ہے ' تواللہ تعالی بھی اس پر عنایت فرما تا ہے 'رسول اللہ علی جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کرلی کو میں نے اپنے والد حضرت ابو بكر سے كہاكہ آپ رسول الله عطاف كوجواب و يجئ اور میرے آنسوبالکل خٹک ہو چکے تھے میرے والدنے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آنخضرت علیہ کو کیاجواب دوں 'پھر میں نے اپنی والدوسے کہاکہ آپ ہی رسول اللہ علیہ کوجواب دیجے 'انہوں نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعُذَرَ يَوُمَثِدٍ مِّنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبَيّ بُنِ سَلُولَ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنُ يُعْذِرُنِي مِنُ رَّجُلٍ قَدُ بَلَغَنِيُ اَذَاهُ فِىٰ اَهُلِ بَيْتَىٰ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَى اَهُلِىٰ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا كَانَ يَدُنُولُ عَلَى آهُلِيُ إِلَّا مَعِيُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ الْآنُصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آنَا اَعُذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانِ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبُتُ عُنُقَةً وَإِنْ كَانَ مِنُ اِخُوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا اَمُرَكَ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزُرَجِ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَّلَكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعُدٍ كَذَبُتَ لَعَمُرُ ۚ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتُلِهِ فَقَامَ أُسَيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابُنُ عَمِّ سَعُدٍ فَقَالَ لِسَعُدِ بُن عُبَادَةَ كَذَبُتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقُتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ فَتَثَاوَرَالُحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزُرَجُ حَتَّى هَمُّوا اَنُ يَّقُتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآثِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمُ يَزَلُ رَسُوُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكتَ قَالَتُ فَمَكَفُتُ يَوُمِيُ ذَلِكَ لَايَرُقَالِيُ دَمُعٌ وَّلَا آكُتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتُ فَٱصْبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِى وَقَدُ بَكَيْتُ لَيُلِّتَيْنِ وَيَوْمًا لَّا ٱكُتَحِلُ بِنَوُمٍ وَّلَا يَرُقَالِيُ دَمُعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَّآءَ فَالِقُ كَبِدِي قَالَتُ فَبَيْنَمَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا ٱبْكِينُ فَاسُتَاذَنَتُ عَلَيٌّ امْرَأَةٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَاذِنُتُ لَهَا فَجَلَسَتُ تَبُكِىُ مَعِىُ قَالَتُ فَبَيْنَمَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَحْلِسُ عِنُدِي مُنَدُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبُلَهَا وَقَدُ لَبِسَ شَهُرًا لَّا

بھی کہاکہ میں نہیں جانتی کہ آنخضرت علیہ کو کیاجواب دوں' آخر میں خود ہی بولی حالا نکہ میں کم عمر تھی اور قر آن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا'میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلوں میں جوبات بیٹھ گئ ہے'آپ نے اسے سے جان لیاہے'اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں' تو آ پکویفین نہیں آئے گااور اگر ا قرار كراون والله جانتا ہے كه ميں بے قصور موں مگر آب سياخيال كريں كے خدا كى قتم! مجھے سوائے اس مثال كے كوئى مثال ياد نہيں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدکی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا 'فصبر حمیل و الله المستعان علی ماتصفون لینی میں اچھی طرح صبر کروں گااور اللہ تعالیٰ مدد گارہے 'جوتم بیان کرتے ہوایں کے بعد میں نے اپنامنہ دوسری طرف کر لیااور اپنے بستر پر لیٹ گئیاور یہ خیال کرنے گئی کہ میں اس تہمت سے پاک ہوں اور الله ضرور ميري نجات وبراكت كے لئے حكم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہى یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرے لئے وحی نازل کی جائے 'ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں آ تخضرت علی کواس معامله کی نجات و برات د کھاوے گا'خدا گواہ ہے کہ آنخضرت علی نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھااور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب ای طرح بیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی نازل موناشر وع ہوگئ بیدنہ گرنے لگااور وحی کی پوری کیفیت طاری ہو گئی 'اگرچہ سخت سر دی کے دن تھے 'مگر و می نے بوجھ ہے موتیوں کی طرح پسینہ کے قطرے آپ کی بیٹنانی سے گررہے تھے' جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے عائشہ اللہ نے تم کواس گناہ کے الزام سے بری کر دیا۔ میری والده نے کہا کہ جاؤ جا کر آل حضرت علی کو سلام کرو اور ان کا شكريد اداكرو عين نے كہاكہ مين توصرف اسے اللہ بى كاشكريد ادا كرول كى اس كے بعد آپ نے بير آيات پڑھيں كدان الذين حاء وا بالافك الخ سے رؤف رحيم تك يعني دس آيات تك ، پھر مير ب والدابو بكر صديق نے آل حضرت عليہ سے عرض كياكه ميس مطح بن اثاثه کی غربت اور قرابت کی وجہ سے اسے نفقہ دیا کرتا تھا 'گر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس نے عائشہ کو بہت بدنام کیا

يُوُخِي اِلَيُهِ فِيُ شَانِيُ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أمَّا بَعُدَ يَا عَآئِشَةُ فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِيُ عَنُكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرِيْنَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ بِذَنُبٍ فَاسُتَغُفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى اللَّهِ فَالَّا الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مِا أُحِسَّ مِنْهُ قَطُرَةً فَقُلُتُ لِآبِي أَجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا آدُرِىٰ مَا ٱقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّى اَجِيْبِىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا اَدُرِى مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَقُلُتُ وَانَا جَا بِنَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقُرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُانِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقَدُ سَمِعْتُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقْتُمُ بِهِ فَلَئِنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنِّي بَرَيْعَةٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّي بَرِيْعَةٌ لَّا تُصَدِّ قُونِىٰ بِذَلِكَ وَلَئِنُ اعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِأَمُر وَّاللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّيُ بَرِيْفَةٌ لَتُصَدِّقُنِيُ وَاللَّهِ مَاأَجِدُ لَكُمُ مَّثَلًا إِلَّا قَوْلَ آبِي يُوسُفَ قَالَ فَصَبُرٌ حَمِيُلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ٥ قَالَتُ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ فَاضُطَحَعُتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتُ وَأَنَا حِيْنَفِذٍ ٱعُلَمُ أَنِّى بَرِيْفَةٌ وَّأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَآءَ تِي وَلَكِنُ وَّاللَّهِ مَاكَّنُتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِيَّ شَانِيُ وَحُيًّا يُتُلِّى وَلَهِمَانِيُ فِي نَفُسِيُ كَانَ اَحْقَرَ مِنُ إَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِٱمُرِ يُّتُلِّي وَلَكِنُ كُنُتُ اَرُجُوْ اَنَ يِّرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤُيًّا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَارَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌّ مِّنُ اَهُلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحَمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِى يَوْمِ شَاتٍ مِّنُ ثِقَلِ الْقَوُلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا سُرَّى عَنْ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرِّىَ عَنْهُ وَهُوَ يَضُحَكُ فَكَانَتُ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عَآئِشَةَ أمَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَدُ بَرَّاكِ فَقَالَتُ أُمِّينُ قُومِي إِلَيْهِ قَالَتُ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ اِلَيْهِ وَلَا آحُمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءٌ وُ بِالْإِفْكِ عُصُبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ الْعَشْرَ اَلاَيَاتِ كُلُّهَا فَلَمَّا اَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَآتَتِي قَالَ اَبُو بَكُرِ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنُفِقُ عَلَى مِسُطَح بُنِ آثَاثَةَ لِقَرَبَتِهِ مِنْهُ وَفَقُرِهِ وَاللَّهِ لَا ٱنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا آبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَآئِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَيْعُفُوُا وَلْيَصْفَحُواۤ آلَا تُحِبُّوُنَ آنُ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ أَبُوبَكُرِكُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ اللَّي مِسُطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِيُ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيُهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱنْزُّعُهَا مِنْهُ آبَدًا قَالَتُ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُ زَيُنَبَ بُنَةَ جَحَشٍ عَنُ آمُرِي فَقَالَ يَا زَيُنَبُ مَاذَا عَلِمُتِ أَوُرَأَيْتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِيُ سَمْعِيُ وَبَصَرَىُ مَاعَلِمُتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتُ وَهِيَ الَّتِيُ كَانَتُ تَّسَامِينِيُ مِنُ أَزُوَاجٍ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّهُ

بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتُ أُخْتُهَا حَمَنَةُ تُحَارِبُ لَهَا.

فَهَلَكُتُ فِيُمَنُ هَلَكَ مِنُ اَصْحَابِ الْإِفْكِ .

ہے اس وقت یہ آیات نازل ہو کیں کہ و لایاتل اولو الفضل (ے غفوررجیم تک) یعنی صاحب مال لوگوں کو نہ چاہئے کہ وہ کسی وجہ ہے اس بات کی قشم کھالیں کہ وہ غریب رشتہ داروں اور اور محتاجوں کو کوئی نان و نفقہ نہیں دیں گے 'بلکہ ان کو جاہئے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطاہے در گزر کریں کیاان کوید پیند نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے 'حضرت ابو بکر ؓ نے کہاخدا کی قتم! میں یہی چاہتا ہوں کہ خداجھے کو بخش دے میں اب آئندہ نفقہ بند نہیں کروں گا مصرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ماللہ زینب بنت جش سے بھی پوچھا کرتے کہ عائشہ کسی ہے'وہ بہی کہاکرتی تھیں کہ اےاللہ کے رسول! میں اپنے کان اور آنکھے کی خوب احتیاط رکھتی ہوں' میں نے تو عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے' عائشه کهتی بین که آنخضرت علیه کی بیوبوں میں حضرت زینب ہی میرے برابر کی تھیں اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر رہنا جا ہتی تھیں ، گر الله نے ان کی پر میز گاری کی وجہ سے انہیں بچالیا اور ان کی بہن حمنہ بنت جش اپی بہن کیلئے جھڑا کرنے گئی کھر جس طرح دوسرے بہتان باندھنے والے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاکت میں بڑے۔

\$

٧٧٧ بَابِ قَوُلِهِ وَلَوُلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيُكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنَيَا وَالْاجِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ افَضُتُمُ فِيهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَلَقُّونَهُ يَرُويُهِ بَعُضُكُمُ عَنُ بَعُضٍ تُفِيضُونَ تَقُولُونَ

1۸٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمُنُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ عَنُ سُلَيْمُنُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ لَمَّارُمِيَّتُ عَائِشَةً خَرَّتُ مَغُشِيًا عَلَيْهَا .

٧٧٨ بَابِ قَوْلِهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلسِنتِكُمُ
 وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلمٌ
 وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلمٌ
 وَتَحُسَبُونَهُ هَيْنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

١٨٦٣ عَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ ابْنُ آبِي مُلَيُكَةَ سَمِعُتُ عَآئِشَةً تَقُرَأُ إِذْ تَلِقُونَةً بِالسِنَتِكُمُ سَمِعُتُ مُوهُ قُلْتُمُ اللهِ عَالِمِ وَلَوُلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَا يَكُونُ لَنَآ اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هَا يَكُونُ لَنَآ اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ • هذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ • اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ • اللهُ هُ اللهُ ا

١٨٦٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّنَنِي ابُنُ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأَذَنَ ابُنُ عَبَّالًّ قَبُلَ مَوْتِهَا عَلَى عَآئِشَةً وَهِي مَغُلُوبَةً قَالَتُ ابُنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ الْحُشَى اَنُ يُثُنِي عَلَى فَقِيْلَ ابُنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسُلِمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسُلِمِينَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسُلِمِينَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسُلِمِينَ قَالَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

باب 222۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیااور آخرت میں تم پرنہ ہوتی، تو تم پر سخت عذاب ہو تااس چیز کے بدلہ میں جس میں تم پڑگئے تھے، مجاہد کہتے بیں کہ "تلقونہ" کے معنی بیں کہ تم ایک دوسر سے سے نقل کرنے لگے "تفیضون" تم کہتے تھے۔

۱۸۶۲۔ محمد بن کثیر 'سلیمان' حصین 'ابودائل' مسروق' ام رومان' حضرت عائشہ کی والدہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عائش پر تہمت لگائی گئی تودہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔

باب ۷۷۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب تم اپنے منہ سے الیں بات کہتے تھے کہ جس کا تم کو ذرا بھی علم نہ تھااور تم اس بات کو معمولی بات جانتے تھے حالا نکہ وہ بات اللہ کے نزدیک بہت سخت تھی۔

سا۱۸۹- ابراہیم بن موک 'بشام 'ابن جرتے 'حضرت ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ (رضی الله عنها) کو "اذَ تِلقُونَه" رِصْح ساہے۔

باب 24-الله تعالى كا قول كه جب تم نے اس جھو فى بات كو سنا ، تو سنتے ہى كيوں نه كهه ديا كه جم بات كا يقين كس طرح كرليس ، اور كيسے زبان پر لائيں۔ معاذ الله! بيه تو كھلا جھوٹ

۱۹۲۸۔ محمد بن مثنی کی بن سعید بن ابی حسین 'ابن ابی ملیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائش کی حالت بہت خراب ہور ہی تھی 'لیعنی عالم نزع تھا کہ حضرت ابن عباس نے مطنے کی اجازت ما تھی 'حضرت عائش نے کچھ تامل کیا!اس خوف سے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ آخر سب نے کہا کہ اجازت دینا چاہئے کہ یہ سب آ مخضرت کے چھاڑاد بھائی ہیں اور بہت نیک ہیں 'ابن عباس آ کے اور حال دریافت کیا 'حضرت عائش نے فرمایا'اگر میں نیک عباس آ کے اور حال دریافت کیا 'حضرت عائش نے فرمایا'اگر میں نیک عباس آ کے اور حال دریافت کیا 'حضرت عائش نے فرمایا'اگر میں نیک

بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ قَالَ فَانَتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَآءَ اللَّهُ زَوُجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنْكِحُ بِكُرًّا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَآءِ وَدَخَلَ ابُنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَةٌ فَقَالَتُ دَّخَلَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَأَنْنَى عَلَى وَدِدُتُ آنِي كُنتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا .

1۸٦٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى حَدَّنَا ابُنُ عَوُنِ عَبُدِالْمَحِيُدِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوُنِ عَنِ الْقَسِمِ آنَّ ابُنَ عَبَّالً استَأذَنَ عَلَى عَآئِشَةً نَحُوةً وَلَمُ يَدُكُرُ نَسُيًا مَّيْسُيًّا

٧٨٠ بَابِ قَولِهِ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ آبدًا.

1 \ \ 1 \ 1 \ كَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ الْاَعُمْشِ عَنُ اَبِي الضُّخى عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ جَآءَ حَسَّانُ ابُنُ الْبِي يَسُتَأَذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ اتَاذُنِيُنَ لِهِذَا قَالَتُ الْبُنُ الْبِي يَسُتَأَذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ اتَاذُنِيُنَ لِهِذَا قَالَتُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَصَانُ رَزَاتٌ مَّاتُزَنٌ بِرِيْهَ وَتُصُبِحُ غُرُتْ مِنُ لُحُومِ الغَوَافِلِ قَالَتُ لَكِنُ آنُتَ .

٧٨١ بَابِ قَوُلِهِ وَلَيَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥

آبِيُ عَدِيِّ ٱنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعُمَشِ حَدَّثَنَا الْبُنُ الْبِي عَدِيِّ ٱنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الشَّحٰي عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ لُنُ لَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَشَبَّبَ وَقَالَ م

حَصَانٌ رَزَّانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ

ہوں تواجھی ہوں 'ابن عباس نے کہا کہ آپ ضرورا چھی ہیں کیونکہ رسول پاک کی زوجہ ہیں 'آپ نے بجز تمہارے کسی کنواری سے شادی نہیں کی 'آپ کے حق میں اللہ نے آیات نازل کیں 'اس کے بعد حضرت ابن زبیر دیکھنے آئے 'تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے اور بہت تعریف کر رہے تھے مگر مجھے تو یہ اچھامعلوم ہو تاہے کہ میں گمنام اور بھولی بسری ہوتی۔(۱)

۱۸۲۵۔ محمد بن مُثنی عبد الوہاب بن عبد الجید 'ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس ؓ نے حضرت عائش سے اجازت ما گی اور پہلے کی مثل روایت کی مگر نَسُیًا مَّنُسِیًا کے لفظ ذکر نہیں کئے۔

باب ۱۸۰ الله تعالی کا قول که الله تمهیں نفیحت کر تا ہے کہ ایساکام اب بھی مت کرنا۔

۱۸۲۱۔ محمد بن پوسف 'سفیان 'اعمش 'ابن الضحی 'مسروق 'حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حسان شاعر نے حضرت عائش ہے اندر آنے کی اجازت ما گئی میں نے کہاتم ایسے مختص کو کیوں آنے دیتی ہوں؟ انہوں نے کہا' کیا اسے بڑا عذاب نہیں لگا 'سفیان نے کہا یعنی آنکھوں سے اندھا ہو گیا' پھر حضرت حسان نے یہ شعر پڑھا۔

عاقلہ ہے پاکدامن 'ہر عیب سے پاک اور نیک بخت ہے وہ صبح کرتی ہے بھو کی اور بے گناہ کا گوشت نہیں کھاتی ہے حضرت عائشہ نے کہالیکن تم ایسے نہیں ہو:

باب ۷۸۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تہارے لئے اپنی آیتیں بیان کر تاہے اور اللہ جانے والااور حکمت والاہے۔

۱۸۱۷ محد بن بثار 'ابن الی عدی شعیب 'اعمش 'الی الصحیٰ مسروق ' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان شاعر نے حضرت عائش سے آندر آنے کی اجازت مانگی' تو حضرت عائش کی تعریف میں بی شعر پڑھل

لعنی عاقلہ ہے پاک دامن ہے اور نیک بخت ہے

(1) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خشیت البی اور غایت تواضع کی بناپر فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں پچھ نہ ہوتی۔

وَتُصْبِحُ غَرْتَى مِنُ لُحُومُ الْغَوَافِلَ قَالَ لَسُتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِيْنَ مِثْلَ هَذَا يَدُخُلُ عَلَيُكِ وَقَدُ اَنْزَلَ اللّهُ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ فَقَالَتُ وَآئُ عَذَابِ اَشَدُّ مِنَ الْعَذِ وَقَالَتُ وَقَدُ كَانَه يَرُدُّ عَنُ رُّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

٧٨١ بَاب (الف) قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوُنَ آنُ تَشِيُعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ فِى الدُّنَيَا وَاللَّاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَاَنَّ اللَّهَ رَءُ وَفَّ رَّحِيْمٌ تَشِيعُ، تَظُهَرُ .

٧٨١ بَابِ قَولِهِ وَلَا يَاتَلِ أُو لُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُّوتُواۤ أُولِى الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَهُاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعُفُواْ وَلْيَصُفَحُواۤ آلَا تُحِبُّونَ آنُ يَّغُفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

صح كرتى بين بموكى مرب كناه كاكوشت نهيل كرتى مصح كرتى بين بموكى مرب كناه كاكوشت نهيل كرتى حضرت عائشة نه كهاكمه تم توالي نهيل بهو ميل نه عرض كيا "آپ الله تعالى نه يه آدى كو كيول آن ويق بين "جس كه والذى تولى كبره منهم الخ آخر آيت تك حضرت عائشة نه فرمايا انده جهونے سے زياده اور كيا عذاب موگاوريه بي علي كل طرف سے (كفاركو) جواب ديتے تھے۔

باب ۱۸۷ (الف) - الله تعالی کا قول که جولوگ بے حیائی کی باتیں پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں در دناک عذاب ہوگا اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم پر الله کا فضل اور رحمت نہ ہموتی تو کیا ہوتا'الله بڑا مہر بان اور رحم والا ہے "تشیع" کے معنی ہیں کیا ہو تا'الله بڑا مہر بان اور رحم والا ہے "تشیع" کے معنی ہیں کیسلے اور ظاہر ہو جائے۔

باب ا۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ تم میں مالدار اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قتم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں 'مخاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نفقہ نہیں دیں گے 'انہیں معافی اور در گزرسے کام لیناچاہئے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تم کو بخش دے 'اللہ تو بخشنے والا

۱۸۲۸۔ ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت لوگوں نے میرے متعلق حجوٹا الزام مشہور کیا اور جھے اس کا صحیح حال معلوم نہ تھا'لہٰ اایک دن آخضرت علی ہے خطبہ پڑھا'کلمہ تشہد کے بعد اللہ کی حمہ و ثنا بیان کی 'اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا 'کمہ تم جھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو' جنہوں نے میری بیوی کو اتہام لگایا ہے' خداگواہ ہے متعلق مشورہ دو' جنہوں نے میری بیوی کو اتہام لگایا ہے' خداگواہ ہے کہ میں نے عائش میں کوئی برائی نہیں و یکھی ہے اور جس کے ساتھ اسے متہم کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں و یکھی ہے' وہ ہمیشہ میرے ساتھ گھریں آتا اور جاتا ہے' سفر میں بھی میرے ہی ہمراہ میرے ساتھ میرے سے متا کو میرے میں ہی میران کی بیات میں کر قبیلہ اوس کے سر دار سعد بن معاذ کھڑے رہتا ہے' یہ بات سن کر قبیلہ اوس کے سر دار سعد بن معاذ کھڑے

رَجُلٌ مِنُ بَنِيُ الْحَزُرَجِ وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانِ ابْنِ ثَابِتٍ مِّنُ رَّهُطِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبُتَ اَمَا وَالْلَّهِ اَنْ لَوُ كَانُوُا مِنَ الْاَوْسِ مَا اَحْبَبُتُ اَنْ تُضْرَبَ اَعْنَاقُهُمْ حَتَّى كَادَ ۚ اَلُ يُّكُونَ بَيْنَ الْأَوُسِ وَالْخَزُرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمُتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَآءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجُتُ لِبُعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحَ فَعَثَرَتُ وَقَالَتُ نَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَى أُمَّ تَسُبِّينَ ابُنَكِ وَسَكَتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةُ فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ آىُ أُمِّ تَسُبِيْنَ ابْنَكِ وَسَكَتَتُ ثُمٌّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرُتُهَا فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَااَسُبُّهُ إِلَّا فِيُكِ فَقُلَتُ فِى آيِّ شَانِيُ قَالَتُ فَبَقِّرَتُ لِيَ الْحَدِيْثَ فَقُلْتُ وَقَدَّ كَانَ هَٰذَا قَالَتُ نَعَمُ وَاللَّهِ فَرَجَعُتُ اِلَى بَيْتِي كَانَ الَّذِي خَرَجُتُ لَهُ لَا آجِدُ مِنْهُ قَلِيُلًا وَّلَا كَثِيْرًا وَّ وُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرسِلْنِي إلى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي الْغُلَامَ فَدَخَلُتُ الدَّارَ فَوَجَدُثُّ أُمَّ رُوْمَانَ فِي السُّفُلِ وَابَا بَكْرٍ فَوُقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَقَالَتُ أُمِّيُ مَاجَآءً بِكِ يَا َبُنَّةً فَاخُبَرُتُهَا وَذَكُرُتُ لَهَا الْحَدِيْثُ وَ اِذَا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلْغَ مِنِّي فَقَالَتُ يَابُنَيَّةُ حَفِّضُنِي عَلَيْكِ الشَّانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ لَقَلَّمَا كَانَتُ اِمْرَأَةٌ حَسِّنَآءُ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا حَسَدٌ لُّهَا وَقِيُلَ فِيُهَا وَإِذًا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهَا مَا بَلَغَ مِنَّى قُلُتُ وَقَدُ عَلِمَ بِهِ آبِيُ قَالَتُ نَعَمُ قُلُتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْبَرُتُ وَبَكَّيْتُ فَسَمِعَ أَبُوُ بَكْرٍ صَوْتِىٰ وَهُوَ فَوَقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّى مَاشَانُهَا قَالَتُ بَلَغَهَا الَّذِى ذُكِرَ مِنُ

ہوئے اور عرض کیا 'یارسول اللہ تھم دیجئے تو تہت لگانے والے کی گردن مار دوں 'اس کے بعد قبیلہ فرزرج کے سر دار سعد بن عبادہ اٹھ اور کہنے گے کہ تو نے غلط کہا ہے 'اگریہ حمیت لگانے والے خزرج کے لوگ ہیں' تو تو انہیں مجھی نہیں مار سکتا' اس کے بعد دونوں قبیلوں میں تکرار شر وع ہو گئی اور مجھے کچھے وا تفیت نہ تھی'اس کے بعد میں شام کوام منطح کے ساتھ جنگل میں رفع حاجت کو گئی' راستہ میں ام منطح کے پاؤں میں جادر الجھ گئی 'اس نے کہ منطح ہلاک ہو عیں نے کہاا بے بیٹے کو کیوں کوستی ہے ؟اس نے چر دوسر ی اور تیسری مرتبہ بھی اس طرح کوسا میں نے ذرا جھڑک کر وجہ یو چھی ' تواس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے اسے کوستی ہوں ، میں نے کہا ، میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ تواس نے کہاکہ وہ بھی تہمت لگانے والول میں شامل ہے میں نے بوچھا کیا یہ بات مشہور ہو گئ ہے؟اس نے کہااچھی طرح میں جلدی ہے گھرائی ہوئی اپنے گھر آئی 'اور بد بھی بھول گئی کہ کہاں گئی تھی 'اور کہاں ہے آئی ہوں' بس بیار پڑگئی تو میں نے رسول اللہ علیہ سے اجازت ما تکی کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا جا ہتی ہوں' تو آپ نے ایک غلام کو میرے ہمراہ کر دیا'جب میں تحمر آئي توميري والدهام رومان ينج تھيں اور (ميرے والد) حضرت ابو بكر المرك اور كه راهن مي مصروف ته مال نے بوجها ، بني کیے آنا ہوا؟ میں نے بہتان کا تمام واقعہ سنادیا، مگر انہیں میری طرح بہت زیادہ رنج نہیں ہوا'ادر کہااے میری بیٹی تواتیٰ فکر کیوں کرتی ہو؟ تواپے آپ کو سنجال ایسا تو ہو تا چلا آیاہے 'جب کسی مرد کے یاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے جس سے مرد کو محبت ہوتی ہے ' اوراس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں 'تووہاس پر حسد کرتی ہیں 'اور طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں' غرض میری ماں پر اس طو فان کاوہ صدمہ نہیں ہوا 'جیماصدمہ مجھے ہوا 'میں نے پو چھا کیااس قصہ کی خبر والد کو مھی ہو تی ہے؟ انہوں نے کہاہاں! میں نے کہااور رسول اللہ علیہ کو بھی؟انہوں نے کہاہاں!ان کو بھی خبرہے اس کے بعد میں رونے گئی'میری آواز س کروالد بھی نیچے آگئے اوررونے کی وجہ یو چھی' تو ماں نے کہااس تہت کے خیال سے روتی ہے 'انہوں نے مجھ سے کہا که میری بینی بس تم ایخ گھر چلی جاؤ' میں گھر آگئی' پھر رسول اللہ

مثاللہ بھی تشریف لے آئے اور میری باندی سے میرے حالات دریافت کے باندی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی قتم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے 'صرف یہ بھولی کالی اور سید ھی ساد ھی ہیں' آٹا گوندھ کر چھوڑ ویتی ہیں اور بکری آکر کھالیتی ہے' آپ کے اصحاب میں سے بعض نے لونڈی کوڈانٹ کر کہا کہ تورسول اللہ علیہ ہے سے بچے کیوں نہیں کہہ دیتی' تواس نے کہاسجان اللہ! میں ان کواس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے ' یہ خبر صفوان کو بھی ہوئی تواس نے کہاسجان اللہ! جب سے میری بیوی کا انقال ہوا ہے' میں نے کسی عورت کے منہ کو بری نیت سے نہیں و یکھاہے 'حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان 'اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے۔ دوسرے دن میرے والدین میرے گھر آئے اور بیٹھے رہے' یہاں تک کُہ آنخضرت علیہ بھی تشریف لے آئے 'عصر کی نماز ہو چکی تھی 'میرے مال باپ مجھے پکڑے ہوئے تھے (بوجہ رونے اور بیاری کے) ایک انصار یہ عورت بھی آئی ہوئی تھی اور میٹھی تھی' آنخضرت عَلِيلَةً نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نرمایا اے عائشہ!اگر تم سے گناہ ہو گیاہے تواللہ کی طرف توبہ کرو'اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے میں نے کہا ای اس عورت کے سامنے مجھے الی بات فرمار ہے ہیں اس بات کا تو آپ کو خیال ر کھنا چاہئے تھا' پھراس کے بعد آنخضرت علیہ نے مجھ کونفیحت فرمائی میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کا مطلب سے تھا کہ آپ میری طرف ہے آ تخضرت کو جواب دیں' تو انہوں نے کہامیں کیا جواب دوں؟ پھر میں نے اپنی مال کی طرف دیکھا کہ آپ آنخضرت کو جواب دیں ' انہوں نے بھی یمی کہا کہ میں کیاجواب دوں؟ آخر میں نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد عرض کیا کہ خدا کی قشم!اگر میں میہ کہوں کہ بیہ کام میں نے نہیں کیاہے اور خدا کو گواہ کروں 'تب بھی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے اکو نکہ آپ کے دلوں میں لوگوں کی باتنی گھر کر چکی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا الیکن آپ سب یقین کرلیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں اب اس نے اقرار کرلیا ہے ' در حقیقت میری اور آپ کی مثال ایس ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی کہ

شَانِهَا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ قَالَ اَقُسَمُتُ عَلَيْكِ آيُ بُنيَّةُ إِلَّا رَجَعُتِ إِلَى بَيُتِكِ فَرَجَعُتُ وَلَقَدُ جَآءَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَالَ عَنَّىُ خَادِمَتِىُ فَقَالَتُ لَا، وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتُ تَرُقُدُ حَتَّى تَدُخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَهَا أَوْعَجِيْنَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعُصُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَسُقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعُلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبُرِ الذَّهَبِ الْآحُمَرِ وَبَلَغَ الْأَمُرُ اِلِّي ذَٰلِكَ الرِّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُشَفُتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتُ وَاصْبَحَ اَبُوَاىَ عِنْدِىُ فَلَمُ يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدُ اِكْتَفَتِي ٱبَوَايَ عَنُ يَّمِينِيُ وَ عَنُ شِمَالِيُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ يَا عَآئِشَةُ إِنْ كُنُتِ قَارَنُتِ سُوءً أَوُ ظَلَمُتِ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ التَّوْبَةَ مِنُ عِبَادِهٖ قَالَتُ وَقَدُ جَآئَتِ امُرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَار فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَحُي مِنُ هَٰذِهِ الْمَرُأَةِ اَنۡ تَذۡكُرَ شَيۡتًا فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ اِلِّي آبِي فَقُلْتُ أَجِبُهُ قَالَ فَمَاذَا اَقُولُ فَالْتَفَتُّ اِلَى أُمِّى فَقُلْتُ أَجْيبُيهِ فَقَالَتُ أَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا يُحيبَاه تَشَهَّدُتُ فَحَمِدُتُ اللَّهَ وَٱلنَّيُتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ ٱهُلُهُ ثُمٌّ قُلُتُ آمًّا بَعُدُ فَوَاللَّهِ لَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ إِنِّي لَمُ ٱفْعَلُ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَشُهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَّا ذَاكَ بِنَافَعِيُ عِنْدَكُمُ لَقَدُ تَكَلَّمُتُمُ بِهِ وَأَشُرِبَتُهُ قُلُوبُكُمُ وَالِنُ قُلْتُ اِنِّي فَعَلَتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي

لَمُ اَفُعَلُ لَتَقُولُنَّ قَدُ بَآثَتُ بِهِ عَلَى نَفُسِهَا وَاِنِّي وَاللَّهِ مَا اَحِدُ لِيُ وَلَكُمُ مُّثَّلًا وَالْتَمَسُتُ اِسُمَ يَعُقُوبَ فَلَمُ ٱقَلِرُ عَلَيْهِ إِلَّا آبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَٱنۡزِلَ عَلِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَاعَتِهِ فَسَكْتُنَا فَرُفِعَ عَنُهُ وَإِنِّي لَاتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجُهِمْ وَهُوَ يَمُسَحُ جَبِيْنَهُ وَيَقُولُ ٱبْشِرِى يَا عَآئِشَةٌ فَقَدُ ٱنْزَلَ اللَّهَ بَرَآئَتَكِ قَالَتُ وَكُنُتُ اَشَدٌّ مَاكُنُتُ غَضَبًا فَقَالَ لِيُ اَبَوَاىَ قُوْمِى ٓ اِلَيْهِ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَا اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلَا آحُمَدُهُ وَلَا آحُمَدُ كُمَا وَلَكِنُ آحُمَدُ اللَّهَ الَّذِي ٱنْزَلَ بَرَآءَ تِي لَقَدُ سَمِعْتُوهُ فَمَا ٱنْكُرْتُمُوهُ وَلَا غَيْرُتُمُوهُ وَكَانَتُ عَآئِشَةُ تَقُولُ آمًّا زَيْنَبُ ابُنَةُ جَحُشِ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِيْنِهَا فَلَمُ تَقُلُ إِلَّا خَيْرًا وَّامًّا أُنْحُتُهَا حَمُنَةُ فَهَلَكُتَّ فِيُمَنُ هَلَكُ وَكَانَ الَّذِي يَتَكُلُّمُ فِيُهِ مِسْطَحٌ وَّحَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّالْمُنَافِقُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِّي وَّهُوَ الَّذِيُ كَانَ يَشُتَوُشِيُهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتُ فَحَلَفَ آبُو بَكْرِ آنُ لَّا يَنْفَعَ مِسُطَحًا بنَافِعَةٍ آبَدًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَاٰتَلِ ٱولُو الْفَصُٰلِ مِنْكُمُ اِلَى اخِرِ الْآيَةِ يَعُنِيُ آبَا بَكُرِ وَالسَّعَةِ آنُ يُؤَتُوا أُولِي الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِيُنَ يَعْنِيُ مِسْطَحًا اِلَّى قَوْلِهِ ٱلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكُرْ ۖ بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّبَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنُ تَغُفِرَلْنَا وَعَادَلَهُ بِمَا كَانَ يَصُنَعُ.

٧٨٧ ۗ بَابُ قَوُلِهِ وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَى خُمُرٍ هِنَّ عَلَى خُمُرٍ هِنَّ عَلَى خُمُدُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّئَنَا أَبِي عَنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَاب

انبول نے کہا تھاکہ فصبر حمیل والله المستعان علی ما تصفون لینی میں اچھی طرح صبر کروں گا'اور اللہ تعالیٰ مدد گارہے'جوتم بیان کرتے ہو 'اس کے فور أبعد آنخضرت علیہ پر وی نازل ہونے لگی' اور ہم سب خاموش ہو گئے 'وحی کے بعد آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ تم کوخوش ہو جانا چاہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری برات اور نجات کا تھم تازل فرمایا ہے اس وقت اس خیال سے مجھے بہت ملال ہوائکہ دیکھومیری بات سے ان کو یقین نہیں آیا ، پھر میرے والدین نے مجھے سے کہاکہ رسول اللہ كاشكريد اداكرو على نے كہا واللہ على ان کے پاس نہیں جاؤں گی'اورنہ شکریہ اداکروں گی'میں تواپے اللہ کا شكريد اداكرول كى كه اس نے مجھے برات كى بشارت سائى ورنه تم نے افواہ کو سن کر یقین ہی کر لیا تھا' حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں'اللہ نے اس قصہ میں زینب بنت جش کو جو کہ آپ کی بیوی تھیں محفوظ ر کھا۔ انہوں نے میرے متعلق بجز خیر کے اور پچھ نہیں کہا مگران كى بہن حمنہ تهت لگانے والوں كے ساتھ ہلاك ہوئى 'تهمت لگانے والوں میں بیہ لوگ شامل تھے منطح' حسان بن ثابت ؓ اور منافق عبداللہ بن ابی عبداللہ بن ابی بن سلول 'اور یہ مخص وہ ہے جو حجوث گھڑا کرتا تھااور اس بہتان کی ابتداء اس کی اور حمنہ کی طرف سے ہوئی' جب کہ وحی وغیرہ آچکی و میرے والد ابو بکر نے کہا کہ اب میں مسطح کو نان و نفقہ وغیرہ نہیں دوں گا ' تواس وقت اللہ تعالیٰ نے بیہ آيت نازل فرمائي ـ و لاياتل اولو ا الفضل منكم و السعه الخ يعنى صاحب مال واستطاعت (لیمنی ابو بکر) قتم نه کھائیں کہ ہم مساکین اور قرابت داروں ( یعنی مسطح ) کو نہیں دیں گے ' آخر آیت غفور رجیم تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ ہم تو یبی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے 'اس کے علاوہ وہ اس طرح منطح کو نفقہ وغیرہ دینے لگے جیے کہ پہلے دیتے تھے۔

باب ۱۸۲ ـ الله تعالی کا قول که مسلمان عور توں کو چاہئے که اپ سینوں پر اوڑ هنیاں ڈالے رہا کریں 'احمد بن شبیب 'ان کے والد یونس ' ابن شہاب ' عروہ ' حضرت عائش سے

عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ يَرُحَمُ اللّهُ نِسَآءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّهُ وَلَيْضُرِ بُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلْى جُيُوبِهِنَّ شَقَقُنَ مُرُوطُهُنَّ فَاخْتَمَرُنَ بِهَا.

1۸٦٩ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً أَنَّ عَنَهَا كَانَتُ تَقُولُ شَيْبَةً أَنَّ عَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهَ وَلَيضُرِ بُنَ بِحُمُرِ هِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ أَخَدَنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنُ قَبُلِ خُيُوبِهِنَّ أَخَدَنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنُ قَبُلِ الْحَوَاشِي فَاخَتَمَرُنَ بِهَا.

### سُورة اَلْفُرُقَانِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هَبَآءً مَّنَفُورًا مَا تَشُفِى بِهِ الرِيْحُ مَدَّالظِلَّ مَابَيْنَ طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّي طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّي طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّي طُلُوعِ الْفَحْرِ الِّي طُلُوعُ الشَّمُسِ سَاكِنَا دَآئِمًا عَلَيْهِ دَلِيُلَا طُلُوعُ الشَّمُسِ خِلْفَةً مَّنُ فَاتَهُ مِنَ الْيَلِ عَمَلَ ادُرَكَةً بِاللَّيْلِ وَقَالَ الشَّمْسُ خِلْفَةً بِالنَّهَارِ اَدُرَكَةً بِاللَّيْلِ وَقَالَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ تُبُورًا وَّيُلا وَقَالَ عَيْرُهُ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ تُبُورًا وَيُلا وَقَالَ عَيْرُهُ اللَّهِ فَمَا اللَّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ تُبُورًا وَيُلا وَقَالَ عَيْرُهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَيَا اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُلُتُ الرَّسُ الْمَعُدِنُ جَمْعُةُ رِسَاسٌ مَّا يَعُبَا اللَّ يُعَلِيهُ مِنَ الْمُلِيثُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ان عور توں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی 'جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اپنی اوڑ ھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں (تاکہ سینہ وغیرہ نظرنہ آئے) توانہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کراوڑ ھنیاں بنالیں۔

۱۸۱۹ ابونیم ابراہیم بن تافع ،حسن بن مسلم ،صفیہ بنت شیبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ علی فرماتی تحسین کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ولیضرین بحمر هن علی جیوبهن ، یعنی مسلمان عور توں کو چاہئے کہ اپنے سینوں پر اوڑ حنیاں ڈالے رہا کریں ، تو مہا جرین کی عور توں نے اپنے نہ بندوں کے کنارے پھاڑ کراپنے سینوں کوچھیالیا۔

### سوره فر قان کی تفسیر! بم الله الرحمٰن الرحیم

ابن عباس کے جیے گرد و غبار "مدالطل" کے معنی ہیں وہ چیز جو ہوا کے ساتھ آئے جیے گرد و غبار "مدالطل" کے معنی آفاب کا نکانا تک کا وقت "ساکنا" ہمیشہ "علیہ دلیلا" کے معنی آفاب کا نکانا "خلفته" وہ کام جو رات کو رہ جائے اور دن کو پورا کیا جائے "اور اگردن کو رہ جائے تو رات کو پورا کیا جائے حسن کہتے ہیں کہ "قرة اعین" آٹھ کی شخنڈک عیے پیمیال اولاد و غیرہ اور کھی عباس کہتے ہیں کہ "نبورًا" کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں 'کھ لوگوں کا کہنا ہے کہ "سعیر" نذکر ہے اور "تسعر" سے بنا ہے "اضطرام" آگ کالگنا خوب برطکنا "تملی علیه" کے معنی ہیں کہ اس کو پڑھ کر سائی جاتی ہیں "بید لفظ "املیت یا " امللت" سے بنا ہے "الرس" کان معدن معدن میں جی "جو الوگوں نے کہا کہ "رس" کنویں کو کہتے ہیں "معدن کوئی پرواہ نہیں کی 'کوئی حقیقت نہیں سمجی "غراما" ہلاکت مجاہد کا کوئی پرواہ نہیں کی 'کوئی حقیقت نہیں سمجی "غراما" ہلاکت معنی لہر کیان ہے کہ "عتوا" کے معنی شرارت ہیں 'ابن عینیہ کہتے ہیں کہ کیان ہے کہ "عتوا" کے معنی صدے گردنا ہے "عتو" سے بنا ہے اس کے معنی لہر عاتیہ " کے معنی صدے گردنا ہے "عتو" سے بنا ہے اس کے معنی صدے گردنا ہے "عتوا" کے معنی صدے گردنا ہے "عتوا" کے معنی صدے گردنا ہے "عتوا" کے معنی صدے گردنا ہے "عتو" سے بنا ہے اس کے معنی لہر عاتیہ " کے معنی صدے گردنا ہے "عتوا" کے معنی صدے گردنا ہے "توا" کے معنی صدے گردنا ہے "عتوا" کے معنی صدے گردنا ہے توا

کے ہیں 'جوحوض وغیر ہسے یار چلی جائے۔

باب ۷۸۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جولوگ قیامت کے دن منہ کے بل دوزخ میں ڈالے جائیں گے 'وہ مکان و مرتبہ میں برے ہیں اور راستے سے گمراہ ہیں۔

۰۵۸۱۔ عبداللہ بن محمد 'یونس بن محمد البغدادی 'شیبان 'قادہ ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ا عقاب کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگایار سول اللہ اکیا قیامت کے دن کافر سر کے بل دوزخ میں لے جائے جائیں گے ؟ آپ نے فرمایا کہ جوذات دنیا میں لوگوں کوپاؤں پر چلاتی ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل چلانے پر قادر ہے 'قادہ کہتے ہیں بیشک اس پر قادر ہے فتم ہے مجھے اس کی عزت وجلال کی۔

م ہے بھالی عرفت و جلال ہے۔

باب ۱۸۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے ہو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو بھی ایسا کریگا عذاب میں پڑے گا"ا ثاما" کے معنی عذاب "عقوبت۔ کریگا عذاب میں پڑے گا"ا ثاما" کے معنی عذاب "عقوبت۔ اے ۱۸۔ مسدد " بیخی "سفیان "منصور و سلیمان "ابووائل "ابو میسرہ " حضرت عبداللہ بن مسعود (دوسری سند) واصل "ابیوائل "عزات کو مترت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں "انہوں نے بیان کیا کہ میں غیراللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں "انہوں نے بیان کیا کہ میں نے یا کسی اور نے آ تخضرت علی ہے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی کسی صفت میں شریک کرنا عالانکہ وہی تمہارا پیدا کرنے والا اس کی کسی صفت میں شریک کرنا عالانکہ وہی تمہارا پیدا کرنے والا خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مالہ المها آخر الی ترائی۔

زناکر نا اس کے بعد آ مخضرت علیہ المها آخر الی۔

۱۸۷۲۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام بن یوسف 'ابن جر تے' قاسم بن ابی بزہ ' سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے بوجھا ٧٨٣ بَابِ قَوْلِهِ الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَحُوهِهِمُ اللَّى جَهَنَّمَ أُولَقِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَشِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَاضَلُّ سَبِيلًا •

١٨٧٠ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا فَيبَانُ عَنُ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّنَا شَيبَانُ عَنُ قَتَادَةَ حَدَّنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَانَبِيَّ اللهِ يُحُشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ اللهِ يُحُشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى وَجُهِه يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ عَلَى الدُّنيَا قَادِرًا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مُسُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنُصُورٌ وَسُلَيْمُنُ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ آبِي مَيُسَرَةً عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ آوُ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهِ اللّٰهِ اكْبَرُ ؟ قَالَ ان تَحْعَلَ لِلْهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَى قَالَ أَن تَحْعَلَ لِلْهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَى قَالَ ثُمَّ اَن تَقُتُلُ وَلَدُك حَشَيةَ ان يَطْعَمَ مَعَك قُلْتُ ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ الحَقِ .

١٨٧٢\_ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى أَخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخُبَرَهُمُ قَالَ

اَخْبَرَنَى الْقَسِمُ بُنُ آبِى بَزَّةَ اَنَّهُ سَالَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ هَلُ لِّمَنُ قَتَلَ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا مِّنُ تَوُبَةٍ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلِى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلِى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى فَقَالَ هذِهِ مَكِيَّةٌ نَسَخَتُهَا ايَةً مَّدَنِيَّةٌ التَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَآءِ .

مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عُنُ عُنُدُرِّ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ عَنُ عَنُدَرِّ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبيرٍ قَالَ الْحَتَلَفَ آهُلُ الْكُوفَةِ فِي قَتُلِ الْمُؤُمِنِ فَرَحِلْتُ فِيهِ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٌ فَقَالَ نَزَلَ وَلَمْ يَنُسُخُهَا شَيْءٌ . فَزَلَتُ فِي الْحِرِمَا نَزَلَ وَلَمْ يَنُسُخُهَا شَيْءٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا أَنُ مُنُصُورٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبيرٍ قَالَ سَالَتُ ابُنَ مَنُصُورٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبيرٍ قَالَ سَالَتُ ابُنَ عَبَّاسٌ عَنُ قَولِهِ تَعَالَى فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ لَا عَبَاسٌ قَالَ لَا عَنُ قَولِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ تَوْبَعَ لَهُ وَعَنُ قَولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ الْحَرَقَالَ كَانَتُ هذِهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ .

٧٨٥ بَابِ قَولِهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوُمَ
 الْقِيْمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

٥ ١٨٧ - حَدَّنَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّالٍ عَنُ مَّوَلِهِ تَعَالَى وَمَنُ اَبُوٰى سُئِلَ ابُنُ عَبَّالٍ عَنُ قَولِهِ تَعَالَى وَمَنُ يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَتَّى يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَتَّى بَلَغَ إِلَّا مِنُ تَابَ فَسَالَتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتُ قَالَ بَلَغُ إِلَّا مِنُ تَابَ فَسَالَتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتُ قَالَ اللَّهُ الله مَن تَابَ فَسَالَتُهُ فَقَالَ لَمَّا النَّفُسَ الَّتِي الله مَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إلى حَرَّمَ الله وَقَتَلَنَا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ الله وَقَتَلَنَا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ الله وَقَتَلَنَا النَّفُسَ الَّتِي الله وَقَتَلَنَا النَّفُسَ الَّتِي عَلَى مَلًا مَنُ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إلى قَولُهِ قَولُهِ قَوْلُهِ عَفُورًا رَّحِيمًا .

کہ کیاجوکوئی کسی مومن کو قصد آمار ڈالے 'اس کی توبہ قبول ہے؟ پھر میں نے یہ آیت پڑھی ولا یقتلون النفس آخر تک 'قسعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی 'جیے تم نے میرے سامنے پڑھی ' توانہوں نے کہا کہ یہ آیت کی ہے گرمدنی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا 'اور وہ یہ ہے کہ ومن یقتل مومنا آیت نے اس کو منسوخ کر دیا 'اور وہ یہ ہے کہ ومن یقتل مومنا متعمدا فحزا ہ جھنم حالدًا فیھا ' آخر تک۔

الا ۱۸۷۳ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'مغیره بن نعمان 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ توابن عباس نے کہا کہ قبل مومن کے متعلق سے آیت و من یقتل مومن الخ اس سے آخری ہے لہذا میان تاسخ ہے اور اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا۔

۱۸۷۳ آدم 'شعبہ 'منصور 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباسؓ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا 'توانہوں نے جواب دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے'اس کے بعد میں نے والذین لایدعون مع اللہ الخ کامطلب معلوم کیا'تو فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایسا کیا' مگر مسلمان ہونے کے بعد توبہ کی تو توبہ قبول ہے۔

بَابِ ۱۸۵ ـ الله تعالى كا قول كه زياده كرتا به ان كے لئے عذاب اوراس ميں ہميشہ ذليل رہيں گے۔

۱۸۷۵۔ سعد بن حفص شیبان 'منصور 'سعید بن جبیر 'ابن ابزی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس سے ان آیات کے بارے ہیں پوچھاگیا کہ ومن یقتل مومنا متعمدا الخ اور دوسرے و لایقتاون النفس التی حرم الله الخ تیسرے الامن تاب و آمن الح کہ یہ آیات کب نازل ہو کیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آیت اس وقت اتری 'جب کہ مکہ والوں نے یہ کہا جواب میں فرمایا کہ آیت اس وقت اتری 'جب کہ مکہ والوں نے یہ کہا ہم تو شرک بھی کرتے رہے 'اور خون ناحی بھی کئے ہیں 'اور ب حیائی کے کام بھی کرتے ہیں' تواس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل میائی کہ الامن تاب وامن وعمل عملا صالحا غفورا رحیما

٧٨٦ بَابِ قَوُلِهِ إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَفِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥

٦٨٧٦ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا آبِي عَنُ شُعُبَةَ عَنُ شُعُبَةً عَنُ مُّنُصُورٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ آمَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبَرْی آنُ آسُالَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنُ هَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَالْتُهُ فَعَالًا لَمُ يَنُسَخُهَا شَيْءٌ وَعَنُ "وَّالَّذِينَ لَا يَدُسُخُهَا شَيْءٌ وَعَنُ "وَّالَّذِينَ لَا يَدُسُخُهَا شَيْءٌ وَعَنُ "وَّالَّذِينَ لَا يَدُسُخُهَا شَيْءٌ وَعَنُ "وَّالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الهَّا اخَرَ" قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ الشَّرُكِ .

٧٨٧ بَابِ قَوُلِهِ فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَكَةً .

1۸۷٧ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ عَنُ حَدُّنَنَا مُسُلِمٌ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ اللهِ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ اللهِ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ فَاللَّهَ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ فَاللَّهَ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ فَاللَّهَ اللَّهُ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ اللَّهُ اللهُ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### سُورَةُ الشَّعْرَاءِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَعَبَّثُونَ تَبَنُونَ هَضِيمٌ يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَ مُسَحِّرِينَ وَالْآيَكَةُ جَمُعُ مُسَّ مُسَحِّرِينَ وَالْآيَكَةُ جَمُعُ أَيْكَةٍ وَهِي جَمْعُ شَجْرٍ يَّوْمِ الظَّلَةِ إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمُ مَوْزُون مَّعُلُومٍ كَالطَّوْدِ الْجَبَلِ الشَّرْدِمَةِ طَآئِفَةٌ قَلِيلَةٌ فِي السَّاجِدِينَ الْمُصَلِينَ الشَّاجِدِينَ الْمُصَلِينَ الشَّاجِدِينَ الْمُصَلِينَ قَالَ الْبُنْ عَبَّالًا لَعَلَمُ مَ تَحُلُدُونَ ٥ كَانَّكُمُ الرَّيْعُ الْآرُضِ وَجَمُعُةً رِيُعَةً الرَّيْعُ الْآرُضِ وَجَمُعُةً رِيُعَةً الرَّيْعُ الْرَبْضِ وَجَمُعُةً رِيْعَةً

وَارْيَاعٌ وَّاجِدٌ الرِّيْعَةِ مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ

باب ٢٨٦- الله تعالى كا قول مكر وه لوگ جو تائب موكر ايمان ك آئ اور نيك عمل كئ و الله تعالى ايسے لوگوں كو برائيوں كى جگه نيكياں عطا فرمائے گا بيشك الله بخشنے والا مهر بان ہے۔

۲۵۱۱ عبدان عبدان کے والد شعبہ مصور مصرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عبدالر حمٰن بن ابزی نے مجھ سے کہا کہ تم حضرت ابن عباس سے ان دو آیات کا مطلب دریافت کرو ایک و من یقتل مومنا متعمدا الخ دوسر کے والذین لایدعون مع الله الها آخر الخ چنانچہ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ پہلی آیت مشرکوں فرمایا کہ پہلی آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

باب ١٨٥ ـ الله تعالى كا قول كه عنقريب تمهارايه عمل وبال موجائيگا"لزامًا"ك معنى بين بلاكت ـ

۱۸۷۷۔ عمر بن حفص بن غیاث 'حفص بن عیاث 'اعمش 'مسلم'
مسروق عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی پانچ
بڑی نشانیاں گزر چکی ہیں ایک دھواں 'دوسرے شق القمر' تیسرے
غلبہ روم' چو تھے بطعہ لیعنی کیڑ' پانچویں ہلاکت و بربادی لیعنی لزام پھر
آپ نے فسوف یکون لزامًا کی آیت پڑھی۔

### **سوره شعر اء کی تفسیر!** بسماللدالر حن الرحیم

عجام کہتے ہیں کہ "تعبثون" کے معنی تم بناتے ہو "هضیم" وہ چیز جو چھوتے ہی گلڑے کو جائے "مسحرین" جادو کے گئے "ایکة" و " ایکة" جنگل کو کہتے ہیں "یوم الظلته" وہ دن کہ جب عذاب ان پر سایہ کرے گا "موزون " معلوم "کالطود" پہاڑ کی طرح "شر ذمة" چھوٹاگروہ" فی الساحدین "سجدہ کرنے والوں میں 'ابن عباس کا بیان ہے کہ "لعلکم تخلدون" کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ رہو گے۔ "ربعة" ٹیلہ اس کی جمع "اریاع" بھی آتی ہے اور "ربعه" مصانع" محل وغیرہ 'عمارت" فرهین" اتراتے "ربعه" ہمی آتی ہے اور "ربعه" ہمی آتی ہے اور "ربعه" کمل وغیرہ 'عمارت" فرهین "اتراتے "ربعه" ہمی آتی ہے اور "

مَصْنَعَةٌ فَرِهِيُنَ مَرِحِيْنَ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ جَاذِقِينَ تَعْتَوُا اَشَدُّ الْفَسَادِ عَاثَ يَعِيْثُ عَيْثًا الْحَبِلَّةُ الْحَلُقُ جُبِلَ خُلِقَ وَمِنْهُ جُبُلًا يَعْنِى الْخَلَقَ .

٧٨٨ بَابِ قَوُلِهِ وَلَا تُنحُزِنِي يَوُمَ يُبُعَثُونَ.

١٨٧٨ ـ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ ابُنِ اَبِي الْمَقُبُرِيّ أَبِي فَيْدٍ الْمَقُبُرِيّ فَيْ فَيْدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنُ اللّهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلواةُ رَاى اَبَاهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَعَلَيْهِ الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ .

١٨٧٩ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ حَدَّنَنَا آخِي عَنِ ابُنِ آبِي ذِئُبِ عَنُ سَعِيُدِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَقَى إِبْرَاهِيْمُ آبَاهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدُتَّنِي آلَا تُخْزِنِي يَوُمَ يُبْعَثُولُ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّى حَرَّمُتُ الْحَنَّةَ يَعَلَى الْكَافِرِينَ ٥

٧٨٩ بَابِ وَٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيُنَ وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ الِنُ جَانِبَكَ.

١٨٨٠ حَدَّئنا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ
 حَدَّئنا آبِي حَدَّئنا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّئيي عُمَرُ و
 بُنُ مُرَّةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّامِنٌ قَالَ
 لَمَّا نَزَلَتُ وَآنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْآقُرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ
 صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَحَعَلَ يُنادِے

ہوے اور "فارهین" کے بھی بہی معنی ہے " کھے دوسر بو لوگوں نے کہا ہے کہ "فارهین" ہوشیار کاری گر کو کہتے ہیں "نعثوا" کے معنی ہیں 'بہت سخت بیہ "عثو" سے مشتق ہے "عاث یعیث عیثا "جبلة" کے معنی ہیں 'خلقت 'مخلوق پیدا کیا گیا" جُبلاً" "جِبلاً" جُبلاً" سب کے معنی ہیں۔

باب ۸۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مجھے رسوانہ سیجئے 'جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے:

۱۸۵۸۔ ابراہیم بن طہمان 'ابن ابی ذیب 'سعید بن ابی سعید المقمر ئ حضرت ابو ہر بریہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ الصلوة المخضرت علیہ السلوة والسلام اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوئی اور ذلت کی حالت میں دیکھیں گے "غیرہ" اور "فترہ" کے ایک ہی معنی ہیں۔

۱۸۷۹۔ اسلمیل اور اسلمیل کے بھائی ابن الی ذئب سعید المقمری کا حضرت البوہر برہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت البرہم اپنے والد کو خراب حالت میں دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا(ا) 'پھر میرے والدین کو کیوں اس حالت میں رکھا ہے؟ یہ بھی تو میری فرات ہے اللہ فرمائے گا کہ ہم نے کا فروں پر جنت حرام کردی ہے۔ فرات ہے اللہ تعالی کا قول کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے باب ۱۸۹۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے "و احفض جناحك" کے معنی ہیں کہ تم ان سے مہر بانی سے بیش آؤ۔

۱۸۸۰ عربن حفص بن غیاث 'حفص بن غیاث 'اعمش 'عمرو بن مره 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ و انذر عشیر تك الاقربین "کہ اے رسول! پنے رشتہ داروں کو ڈرائیے تورسول اللہ عیابی کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے پکارنے لگے مکہ اے بی

(۱) حضرت ابراہیمؓ نے اللہ تعالیٰ سے بید دعاکی تھی کہ انہیں روز قیامت رسوانہیں کریں گے ادھر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے توان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ یوں جمع فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیمؓ کے والدکی شکل مسخ فرمادیں گے جس سے دہ انسان دکھائی نہیں دیں گے پھراسے جہنم میں ڈال دیں گے اس سے حضرت ابراہیمؓ بھی رسوائی سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔

يَابَنِيُ فَهُرِ يَا بَنِيُ عَدِي لِبُطُونِ قُرِيُشِ حَتَّى الْجَتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ اَنُ يَخُرُجَ اَرُسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَآءَ اَبُو لَهُ وَقُرَيُشٌ فَقَالَ اَرَايُتَكُمُ لَوُ اَخْبَرُتُكُمُ اَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيُ تُرِيدُ اَنُ تُغِيْرَ عَلَيْكُمُ اَكُنْتُمُ مُصَدِّقِيَّ عَلَيْكُمُ الْكَنْتُمُ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا نَعَمُ مَاجَرَّ بُنَا عَلَيْكَ اللَّا صِدُقًا فَالَ فَإِينَ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُ إِلَيْ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُ إِلَيْ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُ إِلَيْ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُ إِلَيْ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُ إِلَيْ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَا إِلَيْ مَا لَكُومَ الْهَاذَا عَلَى اللّهِ وَمَا كَسَبَ مَا عَنْ لَهُ إِلَى لَهُ وَمَا كَسَبَ مَا أَنْهُ وَمَا كَسَبَ .

١٨٨١ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِى سَعِيُدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ آنَّ آبَا هُرَيُرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آنُزَلَ اللهُ وَٱلْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ اللهُ وَآلَٰذِرُ عَشِيرَتَكَ الْآقُربِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ اللهُ وَآلَٰذِرُ عَشِيرَتَكَ الْآقُربِينَ قَالَ يَا مَعُشَر قُريشٍ اَو كَلِمَةً نَحُوهَا اشْتَرُوا آنْفُسَكُم لَا أَعْنِي عَنكُم مِن اللهِ شَيئًا يَّا بَنِي عَبُدِمَنَافٍ لَا أَعْنِي عَنكُم مِن اللهِ شَيئًا يَّاعَبَّاسُ بُنُ الْمُعْدَ عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهِ شَيئًا وَيَا فَاطِمَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتِ مِنُ مَّالِي لَا أَعْنِي عَنكِ مِنَ اللهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتُ مِنُ مَّالِي لَا أَعْنِي عَنكِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتُ مِن مَانِيعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتُ مَن مَانِيعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ اللهِ مَنْ اللهِ مَن ابْنِ شِهَابٍ .

### النَّمُلُ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ وَالْخَبُءُ مَاخَبَاْتَ لَا قِبَلَ لَا طَاقَةَ الصَّرُحُ كُلُّ مِلَاطٌ اتَّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيُرِ وَالصَّرُحُ الْقَصُرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّلْهَا عَرُشٌ

فہ اے بی عدی اقریش کے تمام لوگوں کو بلایا 'جب لوگ آگئے 'اور جو نہیں آسکااس نے اپنانما ئندہ بھیج دیا 'ابولہب اور قریش بھی آئے شخے 'آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہدوں کہ ایک بہت بڑالشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار کھڑ اے 'توکیاتم میری بات کا یقین کر لوگے ؟ سب نے کہاضر ورکریں گے 'کیونکہ ہم نے آپ کی سب باتیں تجی دیکھی ہیں 'تب آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہاہوں کہ اگر تم اپنے شرک و کفرسے بازنہ آئے 'تو تم پر بڑا بھاری عذاب آئے والا ہے 'ابولہب بولا تو ہلاک ہو 'کیا تو نے ہمیں اس لئے یہاں بلایا قائج اس وقت سورت تبت یدا الخ نازل ہوئی۔

الممار ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' سعید بن مسیب ' و ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن ' حفرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ علی اس آیت و انڈر عشیر تك الافربین (لیعنی اے رسول! اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے ) کے نزول کے بعد کھڑے ہوئے ' توارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش (یاای جیسا کوئی اور کلمہ فرمایا) اللہ کی اطاعت کرو ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے عباسؓ بن عبد المطلب میں ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے عباسؓ بن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے صفیہ " پنجیم خدا کی پھو بھی! میں خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے صفیہ" پنجیم خدا کی بنت مجمد علیہ تم میرے مال سے سب کچھ لے سکتی ہو ' مگر جب تک بنت مجمد علیہ نہیں کرو گی ' خدا کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں نیا نہوں نے ابن وہب سے انہوں نے یونس سے انہوں نے ابن وہب سے انہوں نے ابن سے سانہوں نے ابن کے متابع روایت کی ہے۔

# سورہ نمل کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"الحب" كے معنی جھیں ہوئی چيز "لاقبل" كے معنی ہيں طاقت "الصرح" كانچ كاگارہ 'محل كو بھی كہتے ہيں 'اس كی جمع "صروح" آتی ہے 'ابن عباس كہتے ہيں كہ "ولها عرش عظيم" كے معنی ہيں

سَرِيْرٌ كَرِيْمٌ حُسُنُ الصَّنُعَةِ وَغَلَآءُ النَّمَنِ مُسُلِمِيْنَ طَآئِعِينَ رَدِفَ اقْتَرَبَ جَامِدَةً قَآئِمَةً أَوْرَعْنِي اجْعَلْنِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَكِّرُوا غَيِّرُوا وَأُورِعْنِي اجْعَلْنِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَكِّرُوا غَيِّرُوا وَأُورِيْنَا الْعِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْمُنُ الصَّرُحُ بِرُكَةً مَآءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمُنُ قَوَارِيْرَ ٱلْبَسَهَا إِيَّاهُ

کہ اس کا تخت بیش قیمت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے 'مسلمین کے معنی ہیں تابعدار ہو کر"ردف" نزدیک آگیا "جامدہ" اپنی جگہ پر قائم ہے"او زعنی" مجھ کو کردے 'مجاہد کابیان ہے کہ "کروا" کے معنی اس کاروپ بدل ڈالو"او تینا العلم" یہ حضرت سلیمان نے کہاتھا ان کا مقولہ ہے بعض اس کو بلقیس کا مقولہ کہتے ہیں"صرح" پانی کا حوض تھا' جے حضرت سلیمان نے شیشوں سے چھپادیا تھا 'لہذاد کیھنے میں ایسا معلوم ہو تا تھا کہ پانی مجراہے۔

# سورہ فضص کی تفسیر

#### بسمالله الرحمن الرحيم

"كل شئى هالك الاوجهه" مين "وجهه" سے الله كى سلطنت يااس كى ذات مراد ہے 'بعض كہتے ہيں كه وه اعمال مراد ہيں 'جواسكى رضاك كے كئے جائيں 'مجاہد كہتے ہيں كه "انباء" سے مراد دليليں ہيں۔ باب +9 ك الله تعالى كا قول كه تم جسے چاہو ہدايت نہيں دے سكتے 'بلكه الله جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے۔

### ٱلْقَصَصُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ كُلُّ شَىُءٌ هَالِكُ اِلَّا وَجُهَهُ اِلَّا مُلُكُهُ وَيُقَالُ اِلَّا مَا أُرِيُدَ بِهِ وَجُهُ اللهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اَلاَنْبَآءُ الْحُجَجُ .

٧٩٠ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ
 أَخْبَبُتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ اللهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَآفَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَةً اَبَا جَهُلِ وَعَبُدُ اللهِ مَنَ ابِي الْمَغِيرَةِ اللهِ عَهُلِ وَعَبُدُ اللهِ بُنَ ابِي اللهُ كَلِمَةً اُحَاجً لَكَ فَقَالَ اَبُوجَهُلٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي فَقَالَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ عَالَ اللهُ عَلْهِ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ عَلْهُ وَاللهِ لَا اللهُ عَالَ اللهُ عَلْهِ وَاللهِ لَا اللهُ عَلْهُ وَاللهِ لَا اللهُ عَلْهُ وَاللهِ لَا اللهُ عَلْهُ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ لَا اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ 
امَنُوُ آ اَنُ يَّسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيْنَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ فِي اَبِيُ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَاتَهُدِى مَنُ اَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ قَالَ ابْنُ عَبَّالً أُولِي الْقُوَّةِ لَايَرُفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ، لَتَنُوءُ لَتُتُقِلُ، فَارِغًا إِلَّا مِنُ ذِكْرِ مُوسَى الْفَرِحِيْنَ الْمَرِحِيْنَ قُصِيْهِ اتَّبِعِي أَئْرُهُ وَقَدُ يَكُونُ أَنُ يَّقُصَّ الْكَلامَ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيُكَ عَنُ جُنبِ عَنُ بُعُدٍ عَنُ جَنَابَةٍ وَّاحِدٌ وَّعَنِ اجْتِنَابِ أَيْضًا يَّبُطِشُ وَيَبُطُشُ، يَأْتَمِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ الْعُدُوانُ وَالْعَدَآءُ وَالتَّعَدِّى وَاحِدٌ انَسَ ٱبُصَرَ جَذُوَّةً قِطُعَةٌ غَلِيُظَةٌ مِّنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيُهَا لَهَبُّ وَّالشِّهَابُ فِيُهِ لَهَبٌ وَّالْحَيَّاتُ اَجُنَاسٌ الْحَاَُّ وَالْاَفَاعِيُ وَالْاَسَاوِدُ رِدُاً مُعِيْنًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يُّصَدِّقُنِيُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّرُتَ شَيئًا فَقَدُ جَعَلَتَ لَهُ عَضُدًا مَّقُبُو حِيْنَ مُهْلَكِيُنَ وَصَّلْنَا بَّيَّنَّاهُ وَٱتُمَمِّنَاهُ يُحُنِّى يُحُلُّبُ بَطِرَتُ أُشِرَتُ فِي أُمِّهَا رَسُوُلًا أُمُّ الْقُرَى مَكَّةُ وَمَا حَوُلَهَا تُكِنُّ تُحُفِيُ ٱكْنَنْتُ الشَّيُءَ اَحُفَيْتُهُ وَكَنَنْتُهُ اَخْفَيْتُهُ وَاظْهَرْتُهُ وَيُكَانَّ اللَّهَ مِثْلُ اَلَمُ تَرَانَ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ يَوَسِّعُ عَلَيُهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيُهِ.

٧٩١ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ الْآيَةَ .

١٨٨٣ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا يَعُلَى حَدَّنَا سُفُينُ الْعَصُفَرِيُّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَدَّنَا سُفُينُ الْعصُفَرِيُّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَّرَآدُكُ اللّي مَكَّةً.

چاہے 'اور الله تعالى نے آنخضرت علیہ كوابوطالب كے معاملہ ميں فرمایا کہ انك لانهدى الخ لينى تم جے جاہو ہدایت نہيں كر كتے ہدایت تواللہ ہی جے چاہے دیتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ "تنوء بالعصبة اولى القوة" كے معنى يد بي كه ايك برى جماعت بھى اس کی تنجیاں نہیں اٹھا سکتی' وہ ان کو بھی بو جھل کر دیں ''لتنور" بو جھل ہوتی تھیں "فارغا" کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی مال کے دل میں سوائے موسٰی کے اور کوئی خیال نہیں رہا"فر حبن" خوش "قصیبه" کا معنی ہے کہ اس کے پیچھے چھے جلی جا'بیان کرنے کے معنی بھی آتے میں "عن حنب" دور سے اور یہی معنی میں "عن حنابة" کے اور " "عن اجتناب" کے بھی یہی معنی ہیں"یبطش یبطش" وونوں پڑھا جاتا ہے "یامرون" مشورہ کر رہے ہیں "عدوان" عداء "تعدی" سب کے معنی ہیں حدسے بر صناانس و یکھا"جذوة" موٹی لکڑی کاوہ سر اجس پر آگ لگی ہو'اور شہاب لیٹ والی کو کہتے ہیں "حان" وبلا سانب واقعی "ازدھا" "ردا" مردگار 'ابن عباس "يصدقني" ك قاف پر پیش پڑھتے تھے۔ بعض کا کہناہے کہ "سنشد" کے معنی ہیں ہم تہاری مدد کریں گے عرب مدددیے کے موقعہ پر کہتے ہیں کہ جعلنا"يعصدا" "مقبوحين" بلاك كئے "وصلنا" يوراكيا 'بيان کیا"یدی "کھنچ چلے آتے ہیں"بطرت" کے معنی سرکشی کی اس نے "امهار سولاً" "ام القرى" كمه ك اردرر كو كمت بي "برى بستى" " تكن" چھاتى ہيں عرب كہتے ہيں "اكنت الشئى" ميں نے اسے چھالیا"کننته" کے بھی یہی معنی ہیں "ویکان الله" کا مطلب ہے کیا تونياس كونهيس ويكها"ان الله ميسبط الرزق لمن يشارو يقدر لله جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر تاہے اور جے چاہتا ہے نیا تلا

بابا 24۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس نے آپ پر قر آن فرض کیاہے وہ تم کود وبارہ لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔ سرمیں میں میں واتا بعل کیں عدد پر مجاب کردنہ میں

الم ۱۸۸۳ محمر بن مقاتل یعلی 'سفیان عصفری 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ "لرادك الی معاد" كامطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی تم كو پھر مكہ لائے گا۔

### الْعَنُكُبُوتُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ
قَالَ مُحَاهِدٌ وَّكَانُوا مُسْتَبُصِرِيُنَ ضَللَةَ
فَلْيَعُلَمَنَّ اللهُ عَلِمَ اللهُ ذلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ
فَلْيُمَيِّزَ اللهُ كَقَوُلِهِ لِيَمِيْزَ اللهُ الْخَبَيْثَ أَنْقَالًا مَّعَ
أَتْقَالِهِمُ أَوْزَارِهِمُ .

# الَّمْ غُلِبَتِ الرُّومُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ
فَلَايَرُبُوا مَنُ اَعُطَى يَبْتَغِى اَفُضَلَ فَلَا اَجُرَلَهُ
فِيهَا قَالَ مُحَاهِدٌ يُجْبَرُونَ يُنَعَّمُونَ يَمُهَدُونَ
يُسَوُّونَ المُضَاجِعَ الوَدُقُ المَطَرُ قَالَ ابُنُ
عَبَّاسٍ هَلُ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ فِي
الْالِهَةِ وَفِيهِ تَحَافُونَهُمُ اَنُ يَرِثُوكُمُ كَمَا يَرِثُ
بَعْضُكُمُ بَعُضًا يَصَّدَّعُونَ يَتَفَرَّقُونَ فَاصُدَعُ
وَقَالَ غَيْرُهُ ضَعُفْ وَضُعُفْ لَوَيُونَ فَاصُدَعُ
مُحَاهِدٌ السَّوْأَى الْإِسَاءَةُ جَزَآءُ المُسِيئِينَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ السَّوْأَى الْإِسَاءَةُ جَزَآءُ المُسِيئِينَ وَقَالَ

١٨٨٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا مُنصُورٌ وَّ الْاَعُمَشُ عَنُ آبِى الضَّحْ عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يُّحَدِّثُ فِي كِنُدَةً فَقَالَ يَحِيَّءُ دُخَانٌ يَّوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَاخُدُ بِإَسْمَاعِ فَقَالَ يَحِيَّءُ دُخَانٌ يَّوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَاخُدُ بِإَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَاخُدُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ النُّمَافِقِدِ وَّكَانَ مُتَّكِمًا النُّكَامِ فَفَرِعُنَا فَآتَيُتُ ابُنَ مَسْعُودٍ وَ كَانَ مُتَّكِمًا فَعَضِبَ فَحَلَسَ فَقَالَ مَنُ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنُ لَمُ فَعَضِبَ فَحَلَسَ فَقَالَ مَنُ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنُ لَمُ يَعْلَمُ فَلِيقُلُ اللَّهُ قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّى لِيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْجُرِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آجُرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آجُرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آجُرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آجُرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ الْحُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ الْحَلَى مِنَ الْعِلْمِ مَنَ الْحُلُمُ عَلَيْهِ مِنُ الْحَلَيْمِ مِنُ الْحِلْمِ مَنَ الْمُعُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَآ اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَلَسُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ الْعَلَيْمِ مَنَ الْحَلَيْمِ مَنَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَمُ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالُكُمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالِكُولُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُولُ الْمُعْلَلِمُ الْمَالُولُ الْمُعُولُ الْمِنْ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْمَالَالَلَهُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُولُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالَمُ

# سوره عنکبوت کی تفسیر

مجامد كابيان م كه و كانو مستبصرين "اوروه لوگ اچها براد يكهت تقد "فليعلمن الله" كامطلب بيب كه الله تعالى اپنام كم و ظاہر فرمات كاله النحبيث الله گندول كو سترول سے عليحده كردك "الثقالا" مع اثقالهم" اپنابوجه كے ساتھ دوسرول كے بوجهد.

**سورہ روم کی تفسیر** بسماللہ الرحمٰن الرحیم

"فلايربوا" كے معنی بيں كہ جوسود پر قرض دے۔ات کچھ ثواب نہيں ملے گا ' مجاہد كا كہنا ہے كہ "يحبرون" كے معنی نعميں ديے جائيں گے "يمهدون" اپ لئے بسر وغيرہ بچھاتے ہيں "الودق" كے معنی بينہ كے ہيں ' ابن عباس كہتے ہيں "هل لكم ملكت ايمانكم" كيا تم اپ غلا موں اور لونڈيوں سے خوف كرتے ہوكہ وہ تمہمارے الگ الگ وارث ہو جائيں گے "يصدعون" جدا جدا ہو جائيں گے "فاصدع" كھول كريان كردے ' بعض لوگ كہتے ہيں كہ جائيں گے "فاصدع" دونوں كے معنی ایک ہيں ' مجاہد كہتے ہيں كہ سواى اور اساوة كے معنی ہے ہيں كہ برائی كرنے والوں كو برابر كہ سواى اور اساوة كے معنی ہے ہيں كہ برائی كرنے والوں كو برابر بدلہ ملے گا۔

الم ۱۸۸۴ محد بن کثیر 'سفیان' منصور 'اعمش 'ابوالفحی ' حضرت مروق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کندہ میں بیان کر رہاتھا کہ قیامت کے دن دھوال سا بیدا ہوگا 'جو منافقوں کے کان اور آئھ میں گھیے گااور ایمانداروں کوزکام جیسا ہو جائے گا 'میں یہ سن کر ڈرا' میں گھیے گااور ایمانداروں کوزکام جیسا ہو جائے گا 'میں یہ سن کر ڈرا' میں نے ان سے وہ واقعہ بیان کیا' آپ کو غصہ آگیا فرمانے لگے کہ میں نے ان سے وہ واقعہ بیان کیا' آپ کو غصہ آگیا فرمانے لگے کہ آدمی کو چاہئے جو بات معلوم ہو وہ بیان کرے 'ورنہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے کہ یہ ہمی ایک طرح کاعلم ہے کہ جونہ معلوم ہو اس کیلئے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا 'اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ ویک صلہ تم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و نصحت پر کوئی صلہ تم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و نصحت پر کوئی صلہ تم سے

وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِّلِفِيْنَ وَإِنَّا قُرَيْشًا ٱبْطَؤُوا عَن الْإِسُلام فَدَعَا عَلَيُهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللُّهُمَّ اَعِيِّيُ عَلَيُهِمُ بِسَبُع كَسَبُع يُوسُفَ فَاَحَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهُا وَاكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ كَهَيْئَة الدُّخَانِ فَحَآتَهُ أَبُوُ سُفْيَانُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُهَلَكُوا فَادُعُ اللَّهُ فَقَرَ أَفَارُتَقِبُ يَوُمَ تَاتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ اللي قَوْلِهِ عَآئِدُونَ فَيُكْشَفُ عَنْهُمُ عَذَابُ الْاحِرَةِ إِذَا جَآءَ ثُمَّ عَادُوُا اللِّي كُفُرِهِمُ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرَى يَوُمَ بَدُرِ وَّلِزَامًا يُّومَ بَدُرِ الْمَّ غُلِبَتِ الرُّومُ إلى سَيَغُلْبِوْنَ وَالرُّوُمُ قَدُ مَضِي .

٧٩٢ بَابِ قَوُلِهِ لَا تَبُدِيْلَ لِجَلَقِ اللَّهِ لِدِيُنِ اللَّهِ خُلُقُ الْأَوَّلِيُنَ دِيْنُ الْأَوَّلِيُنَ وَ ٱلْفِطُرَةُ الْإِسُلَامُ.

١٨٨٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَحُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ أَخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ٱبُوُسَلَمَةَ ابْنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوُلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوُ يُنَصِّرَانِهِ ٱوُيُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُنتَجُ الْبَهيْمَةُ بَهيْمَةٌ جَمُعَآءَ هَلُ تُحِسُّوُنَ فِيُهَا مِنُ جَدُعَآءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطُرَةً اللهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّيْنُ الْقَيَّمُ.

نہیں چاہتااورنہ میں تم سے کسی طرح کی بناوٹی باتیں کر تاہوں 'اصل یہ ہے کہ اہل مکہ کے ایمان میں جب دیر ہوئی تو آنحصرت نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ! توان پر حضرت یوسف کے زمانہ کی طرح قط مسلط کر دے ' دعا قبول ہوئی ' قبط پڑا ' آدمی اور جانور مرنے لگے لوگ مر دار کا گوشت کھانے گئے 'اور لوگوں کی آنکھوں میں دھواں د هوال سا نظر آنے لگا۔ چنانچہ ابوسفیان آب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محد (علیہ ) آپ تو ہمیں ہدردی اور صلہ رخمی کی تعلیم دیتے ہیں دیکھئے آپ کی قوم کے کتنے آدمی مرچکے ہیں البذا آپ دعا فرمائيے' چنانچہ رسول اکرم نے دعا فرمائی اور پھراس آیت کو پڑھافارُ تَقِبُ يَوَم تَاتِي السماء بدحان مبين عائدون تک چونکه اس آیت میں عذاب ہٹ جانے کا ذکر ہے 'جو صرف دنیاوی عذاب ہو سکتاہے 'کیونکہ آخرت کاعذاب بٹنے والا نہیں 'اور نہ ہی کافروہاں ا پے کفر کی طرف لوٹ سکتا ہے البذاد هو کیں سے مرادیبی قحط سالی والادهوال ہے اور "البطشة" سے بدركى لرائى مراد ہے اور "الزام" كا مطلب بدر میں قید ہونا' جنگ بدراور واقعہ روم بھی گزر چکے۔ باب ٩٢ ٧ ـ الله تعالى كا قول كه الله تعالى كي بنائي بهو ئي فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی "حلق الله" سے مراداللہ کادین

ہے جیسے "خلق الاولین" سے مراد "دین الاولین" ہے

فطرت سے مراداسلام ہے

۱۸۸۵ عبدان عبدالله ' یونس ' زهری ' ابومسلمه ' حضرت ابو هر مرهٌ ے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پرپیداہو تاہے' اس کے بعداس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں' جس طرح جانوروں کے بیجے تندرست و سالم پیدا ہوتے ہیں 'گر بعد میں یہ کا فران کے کان وغیر ہ کاٹ ڈالتے ہیں اس طرح انسانوں کے سب بچے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آنخضرت علیہ نےاس آیت کی تلاوت فرمائی "فطرت الله التي الخ وه فطرت جس يرالله في انسانون كوپيداكيا 'الله كادين بدلتانہیں یہی دین ٹھک ہے۔

#### لُقُمَانُ !!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٧٩٣ بَابِ قَولِهِ لَا تُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ.

٦٨٨٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبِدِ الْاَعُةُ الَّذِينَ امْنُوا عَبُدِاللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هذهِ اللآيةُ الَّذِينَ امْنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلِمٍ شَقَّ ذلِكَ عَلَى اصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَالُمُ يَلْبِسُ إِيْمَانَةً بِظُلَمٍ فَقَالَ رَسُولُ وَقَالُوا أَيْنَالُمُ يَلْبِسُ إِيْمَانَةً بِظُلَمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ اللهِ تَسُمَعُ الله قُولِ لُقُمَانَ لِابُنِهِ إِنَّ الشِيْرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ .

٧٩٤ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة.

# سورة لقمان کی تفسیر!

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۹۳۷ الله تعالی اکا قول که مت شرک کر الله کے ساتھ 'بے شک شرک برداظلم ہے۔

۱۸۸۱ - تتیه بن سعید 'جریر 'اعمش 'ابراجیم 'علقه 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم الح یعنی جولوگ ایمان لائے 'اور پھر اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں کیا' اس وقت لوگوں کو بہت سی پریشانی ہوئی 'اور سب آنخضرت سے عرض کرنے لگے کہ یار سول اللہ ایساکون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی طرح کا ظلم نہ کیا ہو' تو نبی علیقے نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مرادشرک ہے۔ کیا تم نے سا نہیں کہ لقمان (۱) نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ "ان الشرك الظلم عظیم"

باب ۹۴۷۔ الله تعالى كا قول كه قيامت كاعلم صرف الله تعالى بى كوہے۔

۱۸۸۷۔ اسحاق 'جریر 'ابی حیان 'ابی زرعہ 'حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ عظیم لوگوں میں کھڑے تھے کہ ایک آدمی آیااور عرض کیا کہ یار سول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان سے ہے کہ تو اللہ پر پوراایمان رکھتا ہو 'اس کے فرشتوں 'کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہو' اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو' قیامت اور حشر کو پورے طور پر ماننا' پھراس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا'شرک سے محفوظ رہنا' نماز اداکرنا' زکوۃ دینا' رمضان کے روزے رکھنا'اس کے بعد پھر پوچھا کہ احسان کیے کہتے ہیں؟ کے روزے رکھنا' اس کے بعد پھر پوچھا کہ احسان کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسان کے کہتے ہیں؟ تواسد کی غیادت اس طرح کرے جیسے تواسد کی عبادت اس طرح کرے جیسے تواسے دکھر ہاہے اوراگر یہ نہیں ہو سکتا توا تناہی یقین رکھے کہ وہاس

(۱) حضرت لقمان راجج قول کے مطابق نبی نہیں تھے بہت بڑے دانا تھیم تھے، لکھا ہے کہ حضرت لقمان ایک ہزار سال تک زندہ رہے، حضرت داؤڈ کی بعثت سے پہلے فتو کا دیا کرتے تھے حضرت داؤد کی بعثت کے بعد فتو کی دینامنقطع کر دیا۔

يَرَاكَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنُهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَالْكِنُ سَاحَدِّتُكَ عَنُ أَشُرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنُ السَّائِلِ وَالْكِنُ الْعُرَاةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنُ اَشُرَاطِهَا فِي الْعُرَاةُ رُوسُ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُرَاطِهَا فِي الْعُراةُ رُوسُ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُرَاطِهَا فِي الْعُراةُ رُوسُ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اللَّهَ عِنْدَةً عِلْمُ خَمُسٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ النَّاسَ فِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ اللهُ يَرَدُّوا عَلَى فَاخَدُوا لِيُرَدُّا فَلَامُ مَا فِي الْاَرْحَامِ لَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ مَا فِي الْاَرْحَامِ لُمَّ الْمُولِي اللهُ عَنْدَةً عَلَمُ الْمُولُ اللهُ عَرَوْلًا عَلَى فَاخَدُوا لِيُرَدُّا فَلَالُ هَذَا حِبْرِيلُ جَآءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمُ .

١٨٨٨ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
 حَدَّنِي ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَيى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ
 بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمُسٌّ
 ثُمَّ قَرَا إِنَّ اللهَ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ .

# تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَّهِيُنٍ ضَعِيفٍ نُطُّفَةُ الرَّجُلِ ضَلَلْنَا هَلَكُنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ الْحُرُزُ الَّتِيُ لَاتُمُطَرُ اِلَّا مَطَرًا، لَّا يُغْنِيُ عَنْهَا شَيْعًا نَّهُدِ نُبَيِّنُ.

٥ ٧٩ بَابِ قَوُلِهِ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِيَ لَهُمُ .

١٨٨٩ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيُنَ رَّاتُ وَلَا خُطَرَ عَلَى لَا عَيُنَ رَّاتُ وَلَا خُطَرَ عَلَى

کود کی رہاہے'اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا' ہاں یہ بتا تا ہوں کہ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اپنا خاد ند جنے گی' یعنی بیٹا بڑا ہو کر اس کا خاد ند ومالک ہے گا' کمیں اور جھوٹے لوگ بادشاہ بن جا کیں گے اس کے بعد فرمایا کہ پانچ با تیں ہیں جن کو صرف اللہ بی جانتا ہے ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی؟ دوسرے یہ کہ بارش کب ہوگی؟ (س) عورت کے رحم میں کیا ہے؟ اس کے بعدوہ آدمی چلاگیا؟ آپ نے فرمایا اسے ذراوا پس لاؤ' ہم نے دیکھا گر نہیں مل' آ آپ نے فرمایا یہ جریل تھے۔ لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔

۱۸۸۸ یکی بن سلیمان 'ابن و بب 'عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن عبرالله بن عبرالله بن عبرالله بن عمر الله عبر الله بن عمر عبر الله عبد الله عبر الله عبد الل

# سورة تنزيل السجده كي تفسير!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

عجابد کابیان ہے کہ "مھین" کمزور کو کہتے ہیں اور مراداس سے مردکا نطفہ ہے "حرز" وہ نظفہ ہے "ضللنا" ہم تباہ ہوئے ابن عباس کہتے ہیں کہ "حرز" وہ زمین جہاں پانی بہت کم برستاہے 'یا سخت وخشک زمین"نهد" کے معنی ہم بیان کرتے ہیں۔

باب ۹۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کیلئے کیسی آئھوں کی ٹھنڈک چھپار تھی ہے۔

۱۸۸۹ علی بن عبداللہ 'سفیان 'ابی الزناد 'اعزج 'حضرت ابوہریہ میں ارب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ میر ارب ارشاد فرما تاہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے الی الی چیزیں تیار کررکھی ہیں 'جونہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی 'اورنہ کسی کان نے سی ہوں گی اور نہ دو کسی کے وہم و خیال میں رہیں گی 'اس کے راوی نے ہوں گی اور نہ دو کسی کے وہم و خیال میں رہیں گی 'اس کے راوی نے

قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّآ اُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ اَعُيْنِ. قَالَ وَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللهُ مِثْلَةً عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ مِثْلَةً فِيلًا لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَاكَ شَيْءٍ قَالَ اللهُ مِثْلَةً مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ قَرَأ مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ قَرَأ أَبُوهُ مُرَيْرَةً قُرَّاتٍ .

1 ١٨٩٠ حَدَّنَنِيُ اِسُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا آبُوُ اَسُامَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ حَدَّنَا آبُوُ صَالِحِ عَنُ آبِيُ السَّامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى آعَدُدُتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا اللَّهُ تَعَالَى آعَدُدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنِ رَّآتُ وَلَا أَذُنُ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى عَيْنٌ رَّآتُ وَلَا أَذُنُ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخُرًا بَلَهَ مَا أُطُلِعُتُمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَ آفَلَا بَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخُفِى لَهُمُ مِّنُ قُرَّةٍ آعَيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُو ايَعُمَلُونَ .

#### الأحُزَابُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَيَا صِيُهِمُ قُصُورِ هِمُ. ٧٩٦ بَابِ قَوُلِهِ النَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤُمِنِيُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ.

آمَّ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا أَبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيِّ عَنُ عَبُدِالرَّخُمْنِ بُنِ آبِي عَمْرةً عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُؤْمِنٍ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ نَيَا وَالاَّحِرَةِ، النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالاَّحِرَةِ، اللَّهُ نَيَا وَالاَّحِرَةِ، اللَّهُ عَصْبَتُهُ اللَّهُ عَلَيْرَتُهُ عَصْبَتُهُ اللَّهُ عَلَيْرَتَهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَالِنَ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي مَن كَانُوا فَالِنَ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي مَن كَانُوا فَالِنَ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي

کہاتم جاہو تواس آیت کو پڑھوفلا تعلم نفس الح کیونکہ اس میں اس کابیان ہے۔

علی سفیان 'ابوالزناد' اعرج حفرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے 'پھر وہی بیان کیا جو اوپر گزرا 'سفیان سے بوچھا گیا کہ تم نے بیہ حدیث آنخضرت سے روایت کی ہے نہیں تواور کیا' ابو معاویہ نے اعمش سے بواسطہ صالح نقل کیا کہ ضرت ابو ہر برہ نے ''قرات'' پڑھا۔

۱۸۹۰۔ الحق بین نصر' ابو اسامہ ' اعمش' ابو صالح ' حضرت ابو ہریہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میر ا
رب فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لئے اسی
الی نعمیں تیار کر رکھی ہیں' جے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے' نہ کسی
کان نے سنا ہے' اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے' وہ الی چیز
ہے کہ بہشت وہ نعمیں جن کو تم جانتے ہوان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے' اس کے بعد مذکورہ بالا آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔

# سورها حزاب کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مجاہد کہتے ہیں کہ "صیاصیہہ" کے معنی ہیں 'محل قلعہ وغیرہ باب ۷۹۲۔ اللہ تعالی کا قول کہ نبی مومنوں پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔

ا ۱۸۹ - ابراہیم بن مندر 'محمد بن فلیح ' ہلال بن علی 'عبدالر حمٰن بن ابی عمره حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقے نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کا میں سب سے زیادہ اس دنیا اور آخرت میں خیر خواہ ہوں 'اگر تم جا ہو تواس آیت کو پڑھو کہ النبی اولی بالمومنین من انفسہ الح یعنی نی ایمان والوں کان کی جانوں سے بھی زیادہ حقد ارہے ' آپ نے فرمایا 'جس مومن نے مال چھوڑا ہے ' تواس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے 'اور آگر کسی کا قرض اس کے اوپر آتا ہے تو وہ میرے یاس آئے ' میں اس

کے قرض کواد اکروں گا۔

باب 292۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کو (متنبی )ان کے بابوں کے نام سے پکارو۔

۱۸۹۲ معلی بن اسد عبدالعزیز موسی ' بن عقبه 'سالم بن عبدالله ' حضرت عبدالله بن عمرالیه کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت عبد کو متنبی بنالیا تھا ' اور ہم لوگ حضرت زید کو زید بن محمد (علیقہ) کہا کرتے تھے ' اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ادعو هم لابائهم الخ تو ہم نے اس طرح پکار نا جھوڑ دیا۔

باب 29۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ مومنوں میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو کہدیا' اس میں پورے اترے اور بعض وقت کے منتظر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی "نحبه" اس کاعہد "اقطارها" کناروں سے "لا توها" قبول کرلیں اس کو۔

۱۸۹۳ محد بن بشار محمد بن عبدالله انصاری ان کے والد ثمامہ بن عبدالله انصاری ان کے والد ثمامہ بن عبدالله انسان کے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت انس بن نضر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ " ایمانداروں میں وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد بوراکر دکھا۔

۱۸۹۳-ابوالیمان شعیب 'زہری 'خارجہ بن زید بن ثابت 'حضرت زید بن ثابت 'حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے قرآن کو ایک جگہ لکھا' تو سورہ احزاب کی ایک آیت جو میں رسول اللہ علیقہ سے سنا کرتا تھا وہ مجھے کسی کے پاس نہیں ملی آخر خزیمہ انصاری سے حاصل ہوئی 'اور ان کو آنخضرت علیقہ نے ایسا سچا فرمایا تھا کہ ان کی تنہا شہادت وو مسلمانوں کی شہادت کے برابر فرمائی تھی 'وہ آیت ہے ہے 'من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا لله علیه آخر آیت ہے۔

وَٱنَامَوُلَاهُ .

لَاَعُطُوُهَا .

٧٩٧ بَابِ قَوْلِهِ أُدُعُوهُمُ لِابْآئِهِمُ .

1۸۹٣ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَي آبِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنِي آبِي عَنُ ثُمَا مَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَرَى هذِهِ الْاَيْةَ نَزَلَتُ فِي آنَسِ بُنِ النَّضُرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوُا مَا عَا هَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ.

١٨٩٤ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ ابُنِ ثَابِتٍ الرُّهُرِیِ قَالَ آخُبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ ابُنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخُنَا الصُّحُفَ فِی اللَّهُ مَلَا بَنُ شُورَةِ الْآخُرَابِ الْمَصَاحَفِ فَقَدُتُ ایَّةً مِّنُ سُورَةِ الْآخُرَابِ كُنتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَيُمَةَ يَقُرُؤُهَالَمُ اَجِدُهَا مَعَ اَحَدٍ الَّا مَعَ خُرَيُمَةَ يَقُرُؤُهَالَمُ اَجِدُهَا مَعَ اَحَدٍ الَّا مَعَ خُرَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَلَا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَاهُدُوا اللهُ اله

٧٩٩ بَابِ قَوْلِهِ قُلُ لِّازُوَاجِكَ اِنُ كُننُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ اللَّانَيَا وَزِيُنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا التَّبُرُّحُ اَنُ تُخرِجَ مَحَاسِنَهَا سُنَّةَ اللهِ استَنَّهَا جَعَلَهَا.

٥ ١٨٩٥ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَهُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ 
٨٠٠ بَابِ قَوُلِهِ وَإِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ اللَّاخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِللَّهَ اَعَدَّ لِللَّهَ اَعَدَّ لِللَّهُ عَظِيمًا وَقَالَ لِللَّهُ عَظِيمًا وَقَالَ قَتَادَةُ وَاذُكُرُنَ مَايُتُلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ الْقُرُانُ وَالسُّنَّةُ.

1A97 وقَالَ اللَّيثُ حَدَّئِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحُبَرَنِي أَبُوسَلَمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّ عَآثِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَحْيير اَزُوَاجه بَدَابِي فَقَالَ اِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ اَمَرًا

باب 299۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے نبی اپنی از واج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کا عیش اور اس کی بہار پبند کرتی ہو' تو آؤ میں شہیں مال دے کر خوشی سے رخصت کردوں "نبرج" کے معنی بناؤسنگھنار د کھانا"سنة الله" استنہاا پناطریقہ۔

۱۸۹۵۔ ابوالیمان شعیب نرجری ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن ، حضرت عاکشہ فروجہ نبی علیا ہے ۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت (آیت تخیر) نازل ہوئی تو آنخضرت علیا ہی سب پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ، مگر جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے اچھی طرح دریافت کر کے جواب دینا ، حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ آخضرت علیہ اللہ اللہ فرقت اور مال کی محبت کو پندنہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرقت اور مال کی محبت کو پندنہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرقت اور مال کی محبت کو پندنہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرقت اور مال کی محبت کو پندنہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرمات ہیں والدین سے کیا نوچھوں میں تو آخرت کے عیش اور اللہ ورسول کو پند کرتی ہوں ، مال کو نہیں۔

باب ۸۰۰ الله تعالی کا قول که اگر تم الله 'رسول اور آخرت کو پیند کرو تو الله نے تم میں سے نیک بیویوں کے لئے برا تواب مقرر کر رکھا ہے ' حضرت قادہ فرماتے ہیں که "واذ کرن مایلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة الح میں آیات سے مراد قرآن اور الحکمت سے مراد سنت رسول ہے۔

1091۔ لیث 'یونس 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ 'حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ تھم آخضرت علیفہ کے پاس آیا تو آپ نے سب سے اول مجھ سے فرمایا ' کضرت علیفہ کے پاس آیا تو آپ نے سب سے اول مجھ سے فرمایا ' کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو اب میں جلدی مت کرنا ' بلکہ این والدین سے ایچھ کرجواب دینا ' یہ بات آپ نے اس غرض سے ایک والدین سے ایچھ کرجواب دینا ' یہ بات آپ نے اس غرض سے

فَلا عَلَيْكِ أَنُ لَا تَعُجلِيُ حَتَّى تَسُتَأْمِرِيُ أَبُويُكِ قَالَتُ وُقَدُ عَلِمَ أَنَّ أَبُوكَ لَمُ يَكُونَايُامُرَآتِيُ فِالَّتُ وُقَدُ عَلِمَ أَنَّ أَبُوكَ لَمُ يَكُونَايُامُرَآتِيُ بِفِرَاقِهِ قَالَتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَلَّ ثَنَاتُهُ قَالَ يَآيُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ النَّيْ قُلُ لِآزُوجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ فَلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُوا لَهُ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُوا لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُوا لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُوا لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُوا لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الزُّهُرِي تَابَعَةً مُوسَى بُنُ أَعْيَنَ عَنُ مَّعُمْ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ الْحُهُمْ عَنِ الزَّهُرِي قَالَ الْحُهُمْ عَنِ الزَّهُمِ مِنْ اللَّهُ مَلُولًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهُرِي قَالَ عَبُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلُوسَى بُنُ اعْيَنَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهُمِ عَنِ الزَّهُمِ عَنِ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْولَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَ

٨٠١ بَابِ قَوُلِهِ وَتُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَا الله مُبُدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله اَحَقُ اَنُ تَخْشُهُ.

١٨٩٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيُمِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيُمِ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنُصُورٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيُدٍ حَدَّنَنَا تَابِتٌ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ هذِهِ الْاِيَّةَ وَتُخْفِى فَلِي شَانِ زَيُنَبَ فِي شَانِ زَيُنَبَ فِي شَانِ زَيُنَبَ ابْنِ حَارِثَةً .

٨٠٢ بَاب قَوُلِهِ تُرُجِى مَنُ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُولِهِ تُرُجِى مَنُ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤُونَ إَلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ البَّغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ البُنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ البُنُ عَبَّاسٌ تُرُجِئُ تُؤَدِّدُ أَرْجِئُهُ أَخِرَهُ .

١٨٩٨ ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّآءُ بُنُ يَحُنِي حَدَّثَنَا أَبُوُ

فرمائی کہ کہیں میں مال کو پندنہ کرلوں 'کیونکہ والدین تو آخر ساور رسول اللہ ہی کو پند کریں گے 'اس کے بعد آپ نے فرمایاعا کشہ 'ااگر متم دنیا کے مال و متاع کو پند کرتی ہو ' تو پھر میں تم کو بہت سامال دے کرخوشی سے رخصت کر دول اور اگر تم اللہ ورسول اور آخرت کو پند کرتی ہوں ' تو فدا تعالی نے تمہارے لئے بردا اجر مقرر کیا ہے ' مگر شرط یہ ہے کہ تم نیکی پر قائم رہو 'حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا میں اس کو والدین سے کیا پوچھوں ' میں تو اللہ ورسول اور آخرت کو پند کرتی ہوں ' پھر بہی بات حضور نے دوسر کی ازوائ ور آخرت کو پند کرتی ہوں ' پھر بہی بات حضور نے دوسر کی ازوائ سے فرمائی اور ان سب نے بھی یہی جو اب دیا ' موسی بن اعین ' معمر ' ابوسفیان سے اس کے متا ہے حدیث زہری ' ابوسفیان سے اس کے متا ہے حدیث روایت کی ' نیز زہری ' عروہ سے وہ حضرت عاکشہ سے بھی روایت کی ' نیز زہری ' عروہ سے وہ حضرت عاکشہ سے بھی روایت کی ' نیز زہری ' عروہ سے وہ حضرت عاکشہ سے بھی روایت

باب ا ۸۰ الله تعالیٰ کا قول که آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے الله ظاہر کرنے والا تھا' آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالا نکہ الله اس کازیادہ حقد ارہے کہ آپ اس سے ڈرس۔

۱۸۹۷۔ محمد بن عبدالرحیم ' یعلی بن منصور ' حماد بن زید ' ثابت ' حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ سے آیت و تنحفی فی نفسك ما الله مبدیه اللح یعنی آپ این دل میں چھپاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا' زینب بنت جمش اور زید بن حارثہ کے حق میں نازل ہوئی۔

باب ۱۰۰- الله تعالی کا قول که آپ اپنی بیویوں سے جے چاہیں اور جب تک چاہیں علیحدہ رکھیں' اور جس کو چاہیں اپنی پاس رکھیں اور جن کوالگ رکھا تھااگر پہند کریں توان کو بھی طلب کریں' آپ پر کوئی گناہ نہیں' ابن عباس کہتے ہیں کہ" ترجی" و هیل دے" ارجه" اسی سے ہے۔

۱۸۹۸ ز کریابن پخیلی 'ابواسامه ' بشام ' عروه ' حضرت عائشہ سے

أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كُنُتُ آغَارُ عَلَى اللَّاتِی وَهَبُنَ آنُفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآقُولُ آتَهَبُ الْمَرُآةُ تَعُسَهَا فَلَمَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تُرْجِی مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِی الِیُكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكَ قُلْتُ مَا آرای رَبَّكَ اللَّایُسَارِعُ فِی هَوَاكَ.

١٨٩٩ حَدَّنَا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا عَاصِمٌ الْاَحُولُ عَنُ مَّعَاذَةً عَنُ عَبُدُاللَّهِ آخُبَرَنَا عَاصِمٌ الْاَحُولُ عَنُ مَّعَاذَةً عَنُ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرُأَةِ مِنَّا بَعُدَ اَنُ اُنْزِلَتُ هَذِهِ الْاَيَّةُ (تُرُجِى مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِيُ هَذِهِ الْاَيَةُ (تُرُجِى مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِيُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ مَنْهُنَّ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَاهُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ اللَّهُ فَالِينَ لَا قُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ اللَّيْ فَالِينَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ احَدًا تَابَعَهُ عَلَيْكَ احَدًا تَابَعَهُ عَلَيْكَ احَدًا تَابَعَهُ عَلَيْكَ احَدًا تَابَعَهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ احَدًا تَابَعَهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَلَيْكَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن عور تول نے اپنے گئے رسول اللہ علیہ کو ہبد کر دیا تھا' میں ان کے مقابلہ پر غیرت وشرم کرتی تھی'(ا) اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ ترجی من تشائو منہون و تو وی الك من تشاء الخ تو میں نے خدمت شریف میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے موافق کر تاہے اب آپ جو چاہیں کریں۔

1099۔ حبان بن موسی عبداللہ ' عاصم الاحول ' معاذہ ' حضرت عاصم الدحول کے دسول اللہ علیہ معادہ ' حضرت عاکثہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اگر باری والی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے یہاں جانا چاہتے ہے ' تو باری والی سے اجازت لیا کرتے تھے ' اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یعنی ٹر جی مَنُ نَشَاءَ مِنْهَنَّ وَ تُوی اِلَیْكَ مَنُ تَشَاءَ الله معادہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ سے پوچھا کہ جب آنجضرت آپ سے اجازت لیتے تھے تو آپ کیا جواب دیتی تھی ؟ آنہوں نے فرمایا کہ میں تو کہتی تھی کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہی پاس قیام فرمائیں 'اس حدیث کو عباد بن عباد 'عاصم سے میں دوایت کرتے ہیں۔

باب ۱۰۰۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے مسلمانو! تم نبی کے گھر میں مت جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کیلئے بلایا جائے اور تم کو اس کے پلنے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہئے اور جب بلایا جائے جاؤ اور کھانے کے بعد باتوں میں دل لگا کر مت بیٹے رہا کرو متمہارا یہ عمل نبی کیلئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور وہ شرم کرتے ہیں ، گر اللہ تچی بات کہنے سے نہیں شرما تا 'اور جب ان سے پچھ طلب کرو ' تو پردے کی آڑ سے مشرما تا 'اور جب ان سے پچھ طلب کرو ' تو پردے کی آڑ سے مانگو ' یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب مانگو ' یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب

(۱) ایک روایت میں ہے کہ جن عور توں نے اپنے آپ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہبہ کردیا تھاان میں سے کسی کو بھی آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھا تھااگر چہ اللہ تعالی نے آپ کیلئے اسے مباح قرار دیا تھااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ مخصوص اجازت تھی دوسر سے مسلمانوں کو اسکی بھی اجازت نہیں۔

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلاَ تَنُكِحُواۤ اَزُواجَةً مِنُ بَعُدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا يُقَالُ اَنَاهُ ذَلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا يُقَالُ اَنَاهُ الْحُراكُةُ اَنَايَانِي اَنَاةً لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَلْتَ وَيُبَا إِذًا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلْتَ قَلْتَ فَرُيبًا إِذًا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلْتَ قَلْتَ قَلْمَ تُرِدِ قَرِيبًا إِذًا جَعَلْتَةً ظَرُفًا وَبَدَلًا وَلَمُ تُرِدِ الصِّفَةَ نَزَعُتَ اللهَآءَ مِنَ المُؤنَّثِ وَالصِّفَةَ نَزَعُتَ اللهَآءَ مِنَ المُؤنَّثِ وَ المُحَيِّعُ لِلذَّكْرِ وَالْأُنشِي وَ الدَّكِمِيعُ لِلذَّكْرِ وَالْأُنشِي وَ الدَّكُمِ وَالْأُنشِي وَ الدَّحْمِيعُ لِلذَّكْرِ وَالْأُنشِي .

. ١٩٠٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحُنِي عَنُ حُميُدٍ عَنُ حُميُدٍ عَنُ حُميُدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ قُلْتُ عَنُ اللهُ عَنُهُ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ يَدُخُلُ عَلَيُكَ البِرُّوَالْفَاجِرُ فَلَوُ الرَّوَالْفَاجِرُ فَلَوُ المُرْتَ المُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ بِالْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ اللهَ الْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ اليَّةَ الْحِجَابِ .

- ١٩٠١ عَدَّنَنَا مُعَتَّمِرُ بُنُ سُلَيْهُنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِيُ عَدَّنَنَا مُعَتَّمِرُ بُنُ سُلَيْهُنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي مَالِكِ قَالَ مَعْتَبِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَّةٌ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ فَلَمُ يَقُومُوا فَلَمَّا وَاذَ هُو كَانَّةٌ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ مَنُ قَامَ وَقَعَدَ ثَلْثَةً نَفَرٍ فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدُخُلُ فَالْقُومُ جَلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيَدُخُلُ فَالْقَى الْجَمَرُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَا وَفَعَدُ فَالُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا وَبَيْنَ اللَّهُ يَايُّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا وَبَالَهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُولَ اللَّهُ يَاكُهُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا اللَّهُ يَالَيْهُ الَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا اللَّهُ يَاكُهُ اللَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا اللَّهُ يَاكُهُ اللَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا اللَّهُ يَالَيْهُ الَّذِينَ امَنُوا لَاتَدُ خُلُوا اللَّهُ يَاكُونَ اللَّهُ يَالَيْهِ .

ہے' تہہارایہ کام نہیں کہ نبی کو تکلیف دواوران کی ہویوں سے بھی نکاح مت کرنا' بے شک تہہارا یہ عمل خدا کے بزد یک بہت بڑاگناہ ہے'اناہ کے معنی کھانا تیار ہونے کے میں یہ لفظ ''انایانی۔ اناق' سے بنا ہے ''لعل الساعة تکون قریبًا شاکد قیامت عقریب ہوجائے'اگر"قریباً'' کو ''ساعة'' کی صفت قرار دیا جائے۔ تو ''قریبة'' ہونا چاہئے اور اگر ظرف و بدل ما نیں تو تائے تانیث کو ہٹا کر ''قریباً'' پڑھیں گے۔الی حالت میں یہ واحد' تنیه 'جمع سب بی کیلئے ہوگا۔

1900 مسدد ' یکی ' حمید ' انس ' حضرت عمر رضیؓ ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیات کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں لہذا اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کا تھم دیں تو بہت اچھا ہو' اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت تجاب نازل فرمائی۔

۱۰۹۱۔ محمد بن عبداللہ 'قاشی 'معتمر بن سلیمان 'ان کے والد 'ابو محلان 'محفر تانس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضر ب علی ہے نے زینب بنت جمش کے ساتھ شادی کرکے ولیمہ کی دعوت کی 'لوگوں نے کھانا کھایا 'پھر بیٹے رہے 'آ مخضر ت علی ہے اندر جانے کی فکر کر رہے تھے 'مگریہ لوگ اٹھنے کانام نہیں لیتے تھے 'مگر تین آدمی پھر بھی بیٹے باتیں کرتے رہے 'آ مخضر ت علی ہم جا کھر تین آدمی پھر بھی بیٹے باتیں کرتے رہے 'آ مخضر ت علی ہم باتیں کرجب دوبارہ اندر آئے 'تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک بیٹے ہی ہوئے ہیں۔ پھر بچھ دیر کے بعدوہ لوگ بھی اٹھے 'میں نے آ مخضر ت علی ہم کو خبر دی کہ وہ سب چلے گئے 'اس وقت آپ اندر تشریف لائے 'میں نے بھی جانا چاہا 'مگر آپ نے پردہ ڈال دیا 'اس کے بعد اللہ نے آیت کے بھی جانا چاہا 'مگر آپ نے پردہ ڈال دیا 'اس کے بعد اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی کہ یاایہا الذین آمنو الا تد حلوا بیوت النبی الخ

١٩٠٢ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِى قِلَابَةً قَالَ آنسُ بُنُ مَالِكٍ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِهِذِهِ الْآيَةِ اليَّةِ اليَّةِ الْحِجَابِ مَالِكٍ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِهِذِهِ الْآيَةِ اليَّةِ اليَّةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهُدِيتُ زَيْنَبُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ مَعَةً فِى الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُ وَمَلًا فَكُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَانَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ فَعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَانَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَاتَدُخُلُوا بُيُونَ النَّبِي وَلَا اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَاتَدُخُلُوا بَيُونَ النَّبِي إلَّا اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنُ وَرَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلِهِ مِنْ وَرَآءِ اللَّهُ طَعَامًا فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْحَجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْمَامِ عَنْ الْحَرَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ الْتَوْمُ الْمَوْمُ الْمَامِ اللَّهُ الْعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُومُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

١٩٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهِّيبٍ عَنُ اَنَسٍ ۖ قَالَ بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ حَحْشِ بِنُحْبُرٍ وَّلَحْمٍ فَأُرُسِكُتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَحِيُءُ قَوَمٌ فَيَاكُلُونَ وَيَخُرُجُونَ فَدَعَوُتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدُعُو فَقُلُتُ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدُعُوهُ قَالَ ارْفَعُوا طَعَامَكُمُ وَبَقِيَ ثَلْثَةُ رَهُطٍ يَّتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيُتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطَلَقَ اللي حُجُرَةٍ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ فَقَالَتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ كَيُفَ وَجَدُتَ اَهُلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرِّى حُجَرَنِسَآئِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَآثِشَةَ وَيَقُلُنَ لَهُ كَمَا قَالَتُ عَآثِشَةُ ثُمَّ رَحَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا نَلْثَةُ رَهُطٍ فِيُ ٱلْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيْدَ الْحَيَآءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَّحُوَ حُجُرَةِ عَآئِشَةَ فَمَا اَدُرِىُ اَخْبَرْتُهُ أَوُ اُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجُلُهُ

1907 سلیمان بن حرب عماد بن زید ایوب ابوقل به عضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ پردہ کی آیت سے میں اچھی طرح واقف ہوں اسخضرت علیا ہے نے جب حضرت رین ہے ہے فکاح کیا اور آپ کے گھر میں آئیں او آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی الوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں اور نوگوں کو دعوت دی الوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے ارسول اللہ علیا ہے اندر گئے 'چر باہر آگئے' تاکہ لوگ پیلے جائیں مگر وہ بیٹے ہی رہے 'اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا الذین آمنوالا تد حلوا بیوت النبی الا ان یو ذن منازل فرمائی یا الذین آمنوالا تد حلوا بیوت النبی الا ان یو ذن علی اندر تشریف لے گئے اور میں نے بھی جانے کا قصد کیا مگر آپ نے پنڈ وڈال دیا 'چر میں واپس آگیا۔

۱۹۰۳ ابومعمر عبد الوارث عبد لعزيز بن صهيب مضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ممہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علی کے حضرت زینب سے نکاح کیااور پھرولیمہ کا کھانا کھانے کے لئے مجھے لوگوں کو ہلانے کیلئے بھیجا' تو میں آدمیوں کو ہلا کر لایاوہ کھاکر چلے گئے 'پھر دوسروں کولایاوہ بھی چلے گئے' آخر میں نے عرض کیا کہ سب چلے گئے آپ نے کھانا اٹھانے کا حکم دیا 'گر تین آدی بیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے 'آنخضرت علیہ باہر آئے اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے 'اوران کو سلام کیااور کہا السلام عليم ابل البيت ورحمته الله 'حضرت عائشٌ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمته الله کهااور دریافت کیا که آپ نے اپنی بیوی کو كساياً الله تعالى آپ كومبارك فرمائ اس كے بعد آپ اين سب ہویوں کے پاس تشریف لے گئے۔ سب کوالسلام علیم کہا 'اور سب بی نے حضرت عاکشہ کی طرح جواب دیا ' اس کے بعد آنخضرت عَلِيلِتُهُ باہر تشریف لائے' وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے 'آنخضرت کوانہیں دیکھ کر بڑی شرم ہی محسوس ہونے گی 'اور کچھ کہہ نہ سکے اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف جاکر شہلنے لگے 'پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے یاکسی نے آپ کوخبر دی'آپ تشریف لائے گرا بھنی چو کھٹ کے اندرایک ہی قدم رکھاتھا محمہ آپ نے پردہ ڈال دیااور اندر چلے گئے 'اس وقت اللہ

تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی۔

۱۹۰۱-الحق ابن منصور عبداللہ بن بکر سہی مید محضرت انس سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ خور تعلیہ حضرت زینب سے نکاح کے بعد شب زفاف سے فارغ ہو کرولیمہ کیا۔ لوگ آتے جاتے اور کھا کر چلے جاتے ' آپ اس عرصہ میں دوسری بیویوں کے ججرہ کی طرف تشریف لے گئے 'ان کو سلام کیا ان سب نے بھی سلام کاجواب دیا' اور آپ کو مبارک بادپیش کی پھر آپ دواپس حضرت زینب کے مکان میں آئے ' تو دیکھا کہ تین آدی ابھی تک بیٹے باتیں کررہ ہیں ' آنخضرت علیہ نے ان کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر باہر واپس چلے گئے 'اس کے بعد جھے کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد چلے گئے 'اس کے بعد جھے کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی الذین آمنوا لا تدحلوا بیوت النبی الخی نازل ہوئی۔

1900 - زکریا بن یجی 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ حضرت عائش سے
روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ پردہ کی آیت نازل ہونے
کے بعد حضرت سودہ رفع حاجت کے لئے چادر اوڑھ کر باہر گئیں
چونکہ وہ بہت جسم تھیں اس لئے باوجود چادر کے بیچانی جا تیں 'چناچہ
ایک دن وہ باہر گئیں تو حضرت عرش نے بیچان کر کہا کہ آپ باوجود
عادر کے ہم سے چھیی ہوئی نہیں ہیں 'سمجھ جاؤکہ کس لئے نکلی ہو۔
حضرت سودہ عمر کی با تیں سن کر واپس آئیں۔ آنخضرت علیا ہے
میرے گھر میں موجود تھے۔ کھانا کھارہے تھے ایک ہڈی آپ کے
میرے گھر میں موجود تھے۔ کھانا کھارہے تھے ایک ہڈی آپ کے
ہاتھ میں تھی 'حضرت سودہ نے عرض کیایار سول اللہ میں باہر گئی تھی
نو عرش نے جھے سے یہ با تیں کہیں ہیں 'آپ نے جب یہ سنا تو آپ پر
نوول وحی ہونے لگاجب نازل ہو چکی تو ہڈی ہا تھ میں ہی تھی 'آپ
نے فرمایا کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے 'کہ تم ضرورت کیلئے باہر چاسکتی

فِيُ ٱسُكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَّ أُخْرَى خَارِجَةً ٱرُخَى السِّتُرَ بَيْنِيُ وَبَيْنَةً وَٱنْزِلَتُ ايَةُ الْحِجَابِ. ١٩٠٤\_ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ بَكْرِ السَّهُمِيُّ خَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ اَنَسٍ ۗ قَالَ اَوُلُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ حِينَ بَنِّي بِزَبْنَبَ ابْنَةِ جَحُشِ فَاشُبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَّلَحُمَّا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرٍ أُمَّهَاتِ الْمُؤُمِنِيُنَ كَمَا كَانَ يَصُنَّعُ صَبِيُحَةً بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيُهِنَّ وَيَدُعُوا لَهُنَّ وَيُسَلِّمُنَ عَلَيُهِ وَيَدُعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ اِلِّي بَيْتِهِ رَاىٰ رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَاهُمَا رَجَعَ عَنُ بَيْتُهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنُ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسُرِعِيُنَ فَمَا أَدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمُ أُخُبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرُخَى السِّتُرَ بَيْنِي وَبَيْنَةٌ وَٱنْزِلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابُنُ آبِي مَرْيَمَ ٱخُبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثَتَى خَمَيْدٌ سَمِعَ ٱنَسًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٩٠٥ - حَدَّنَنَى زَكْرِيَّآءُ بُنُ يَحْنَى حَدَّنَنَا آبُو السَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَتُ سَوُدَةً بَعُدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ الْمُرَاةً جَسِيْمَةً لَّا تَخْفَى عَلَى مَنُ يَّعُرِفُهَا فَرَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوُدَةً آمَا وَاللّهِ مَا تَخْفَيُنَ عَلَيْنَا فَانُظُرِي كَانَتُ فَانُكُفَاتُ رَاجِعَةً يَا سَوُدَةً آمَا وَاللّهِ مَا تَخْفَيُنَ عَلَيْنَا فَانُظُرِي كَيْفَ تَخُرُجِينَ قَالَتُ فَانُكُفَاتُ رَاجِعَةً وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَرَبُونُ لَنَكُ فَاتُ وَكَدَاقَالَتُ فَاوَحَى اللّهُ اللّهِ يَارَسُولُ اللّهِ إِنِّى خَرَجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَتُ فَقَالَ لِي عَمْرُ كَذَا وَكَذَاقَالَتُ فَاوُحَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ لَيْ عَمْرُ كَذَا وَكَذَاقَالَتُ فَاوُحَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ لَيْ عَمْرُ كَذَا وَكَذَاقَالَتُ فَاوُحَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

بو\_

إِنَّهُ قَدُ أَذِنَ لَكِنَّ اَنُ تَخُرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ . ﴿ ٨ ٨ بَابٍ قَوُلِهِ إِنُ تُبُدُوا شَيْئًا اَوُ تُخُفُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيُ ابْآئِهِنَّ وَلَا ابْنَآئِهِنَّ وَلَا ابْنَآئِهِنَّ وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا ابْنَآءِ إِخُوانِهِنَّ وَلَا ابْنَآءِ اَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُنَّ وَاتَّقِيُنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

١٩٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيُرِ اَلَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اِسْتَاذَنَ عَلَىَّ اَفُلَحُ اَخُو اَبِي الْقُعَيْسِ بَعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلُتُ لَا اذَٰنُ لَهُ حَتَّى اِسْتَادَٰنَ فِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِلَّ آخَاهُ آبَا الْقُعَيُس لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِيُ وَلَكِنُ ٱرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفُلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ إِسْتَاذَنَ فَأَبَيْتُ أَنُ اذَنَ حَتَّى اَسْتَاذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكَ أَنُ تَاذَنِيُنَ عَمَّكِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرُضَعَنِيُ وَلَكِنُ أَرُضَعَتُنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيُسِ فَقَالَ اتُذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتُ يَمِينُكِ قَالَ عُرُوَّةُ فَلِلْالِكَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

٥ . ٨ بَابِ قَوُلِهٖ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيُهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلواةُ اللَّهِ ثَنَائُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَثِكَةِ وَصَلواةُ

باب ٢٠٠٨ الله تعالى كا قول كه اگرتم كسى چيز كو چهپاؤ كے يا ظاہر كرو كے ' تو الله تعالى كو تو سب كچھ معلوم ہے ' ان عور توں پراولا دماں باپ اور بھائى اور جھينجوں اور بھانجوں اور دوسرى كل عور توں اور لونڈيوں سے پر دہ نہ كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے 'اور ان كو چاہئے كہ اللہ سے ڈرتی رہیں 'كيونكہ ہر چيز خدا كے سامنے ہے ۔

۱۹۰۲ ابوالیمان شعیب نربری عروه نظرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقعیس کے بھائی افلے نے جھ سے ملنے کی اجازت ما گئی میں نے جواب میں کہد دیا کہ جس وقت تک آخضرت علیہ کی اجازت نہیں دے عتی ہوں اور میں نے اس خیال سے اجازت نہیں دی کہ ان کے بھائی ابوالقعیس کا تو میں نے دودھ نہیں بیا ہے 'البتہ ان کی بیوی کا دودھ پیا ہے 'اس کے بعد آنخضرت علیہ تشریف لائے تو میں نے دودھ بیا ہے 'اس کے بعد آنخضرت علیہ تشریف لائے تو میں نے اجازت نہیں ہوائی نے بھے سے اخارت نہیں ہوائی ہو اللہ! افلے کے ابوالقعیس بھائی نے جھ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو میں نے ملنے سے افکار کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ سے اجازت کیوں نہیں دی 'میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے مرد سے اجازت کیوں نہیں دی 'میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے مرد نے تو دودھ نہیں بیایا ہے 'بلکہ عورت نے بیایا ہے 'آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہارے بچا ہیں 'عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائش آسی بنا پر نہیں وہ تمہارے بچا ہیں 'عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائش آسی بنا پر نہیں وہ تمہارے بچا ہیں 'عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائش آسی بنا پر کہی تھی کہ نباجور شتہ حرم ہے رضاعا بھی اسے حرام مانو۔

باب ۸۰۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود سیجتے ہیں نبی پر 'اے ایمان والو! تم بھی درود ور حت اور سلامتی کی دعا کیا کرو' ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ صلوۃ سے مر ادبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے

الْمَلْفِكَةِ الدُّعَآءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ يُصَلُّونَ يُبَرِّكُونَ لَنُغُرِيَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ.

١٩٠٧\_ حَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنِ الْحَكُم عَنِ ابُنِ اَبِي لَيُلِي عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيُكَ فَقَدُ عَرَفُنَاهُ فَكُيُفَ الصَّلوٰةُ قَالَ قُولُوا اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ ٱللُّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعلى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحيدٌ. ١٩٠٨\_ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ خَبَّابِ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ هذَا التَّسُلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكِ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ قَالَ أَبُو صَالِح عَنِ اللَّيُثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارَكُتَ عَلَى ال

١٩٠٩ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِيٌ عَنُ يَّزِيُدَ وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَالِ اِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَالِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى .

١٩١٠ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ أَخُبَرَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّنَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ

پاس ان کی تعریف کرتے ہیں، فرشتوں کی صلوۃ سے دعامر اد ہے' ابن عباس کہتے ہیں کہ ''یصلون'' برکت کی دعا کرتے ہیں'''لنغرینك''غالب کریں گے ہم تم کو۔

٤٠٩١ سعيد بن يجي ان ك والد مسعر المحم ابن الي ليلي عضرت کعب بن عجر ہے روایت کرتے ہیں ممہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا مکہ یار سول اللہ! آپ کے اوپر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے 'مگریہ معلوم نہیں کہ درود کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایاس طرح کہا کرو'اللہم صل الخ یعنی اے اللہ تو محمدٌ اور ان کی آل پر درود بھیج۔ جس طرح تونے آل ابراہیم پر درود بھیجا اے اللہ تو محمداوران کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی 'بے شک تو تحریف والا بزرگی والا ہے۔ ۱۹۰۸ عبدالله بن يوسف اليث أبن ماد عبدالله بن خباب مضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں عرض کیام کہ پارسول اللہ ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں گر درود تصیخے کاطریقہ ہم کومعلوم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایاتم صلوة اس طرح بھیجا کرواللہم صل الخ یعنی اے اللّٰدر حمت بھیج محر کر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں ،جس طرح تونے آل ابراہیم پر دحت مجیجی 'اور محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما'جس طرح تونے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی 'اس حدیث کوابو صالح 'لیث کی روایت میں اس طرح کہتے ہیں مکہ آخر میں "علی ابراہیم" کی جگہ "علی آل ابراہیم" آیاہ۔

9-9- ابراجیم بن حمزه ابن ابی حازم والدر اور دی نیزید بن حماد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ، کما صلیت علی ابراهیم ، وبارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهیم و آل ابراهیم .

باب ۸۰۲-الله تعالیٰ کا قول که "ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤجنہوں نے موکیٰ علیہ السلام کود کھ پہنچایا۔

۱۹۱۰ اسحاق بن ابراہیم 'روح بن عبادہ 'عوف' حسن 'ومحمد 'وخلاس' حضرت ابوہر ریوؓ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا' کہ

وَمُحَمَّدٍ وَّحِلاسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مُوسَى كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَى الَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهِ وَحِيْهًا .

#### سَيا

بسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يُقَالَ مُعَاجزِيُنَ مُسَابِقِيُنَ بِمُعُجزِيُنَ بِفَآئِتِيُنَ سَبَقُوا فَاتُوا لَا يُعَجَزُونَ لَا يَفُوتُونَ يَسُبِقُونَا يُعُجِزُونَا قَوُلُهُ بِمُعَجِزِينَ بِفَآتِيينَ وَمَعُنَى مَعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيْنَ يُرِيْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنُ يُّظُهِرَ عَجُزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ عُشُرٌ الْأَكُلُ الشَّمُرُ بَاعِدُ وَبَعِّدُ وَاحِدٌ وُقَالَ مُحَاهِدٌ لَا يَعُزُبُ لَا يَغِيُبُ الْعَرِمُ السُّدُّ مَآءٌ اَحُمَرُ اَرُسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِّ فَشَقَّةَ وَهَدَمَةً وَحَفَرَ الْوَادِي فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْحَنْبَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَآءُ فَيَبِسَتَا وَلَمُ يَكُن الْمَآءُ الْآحُمَّ مِنَ السُّدِّ وَلَكِنُ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَيْثُ شَآءَ وَقَالَ عْمُرُو بُنُ شُرَحُبِيُلِ الْعَرِمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحُنِ اَهُلِ الْيَمَنِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمُ الْوَادِى السَّابِغَاثُ الدُّرُوعُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ يُحَازَىٰ يُعَاقَبُ أَعِظُكُمُ بِوَاحِدَةِ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى وَاحِدًا وَّائِنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّمِنَ الاّخِرَةِ اِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَايَشُتَهُونَ مِنُ مَّالِ أَوُولَدٍ أَوُ أَزَهُرَةٍ بِأَشْيَاعِهِمُ بِٱمْثَالِهِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ كَالْحَوَابِ كَالْحَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ الْخَمُطُ الْآرَاكُ وَالْأَثْلُ الطُّرُفَآءُ الْعَرِمُ الشَّدِيدُ .

آنخضرت علیه اسلام بهت بی حضرت موسی علیه السلام بهت بی حیادار اور شر میلے تھ (یہاں تک کہ کسی کے سامنے نہاتے بھی نہ سے اس قصد کی طرف اشارہ کیا گیاہے 'یا ایھا الذین امنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسی فیراہ الله مما قالوا و کان عند الله و جیھا۔

# سورهسًا کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"معاجزين" آ كے بوصنے والے "معجزين" ہاتھ سے نكل جانے والے" سبقوا"آ کے نکل گئے" لابعجزون" ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے بسبقونا ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم کو ہرادیں گے " معجزین" ہرادینے والے حچوث جانے والے" معاجزین "غالب آنے والے 'ایک مطلب یہ مجھی ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی كمزورى ظاہر كردے "معشار" دسوال حصه" اكل"كے معنى ثمر و کھل" باعد"اور" بعد" کے ایک ہی معنی ہیں لیعنی دور کردے 'مجاہر كتة بين كه " لا بعزب" غائب نهين مو تا العرم ياني كابندا يك لال ياني تفاجس میں اللہ کے حکم سے سلاب آیااور بند نُوث کیا 'میدان میں گڑھاہو گیا 'اور باغ دونوں طرف سے اونیج ہو گئے 'چرپانی غائب ہوا توباغ خشك موكئ مييانى بندے بہدكر نبيس آياتها على الله كاعذاب تھا'اس نے جہاں سے جابادہاں سے جمیجا'عمرو بن شر جیل کابیان ہے' كه يمن والول كى زبان مين "العرم" بند كوكت بين 'بعض لوگ" عرم" ك معنى الدك بيان كرت بين "السابغات"ك معنى زربين عجابد كتب بين كه "بحازى" كے معنى بين عذاب ديئے جاتے بين بدله يا جزادیتے بیں یادیں گے " اعظکم بواحدہ" سے مراداللہ کی اطاعت ہے " مثنی" اور " فرادی" کے معنی ہیں دو ' دو اور ایک ایک " التناوش " كے معنى آخرت سے لوث كردنياس آنا ، جوك نامكن ہے " ما یشتهون" کے معنی ان کی خواہشات مال واولادیادنیا کی زینت و رونق رونق کے معنی ہیں 'ان کے جوڑوالے ابن عباس کابیان ہے کہ " حواب" کے معنی تالاب گڑھا" حمط" کروا بدمرہ مراد پیلوکا در خت ہے" اٹل" جھاؤ کے در خت کو کہتے ہیں "عرم" سخت اور

شديد چيز کو کہتے ہیں۔

٨٠٧ بَابِ قُولِهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا الْحَقَّ وَلَوْ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

١٩١١\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَمُرُّو قَالَ سَمِعُتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ ٱلْأَمْرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْلِكُةُ بِٱجُنِحَتِهَا خُضُعَانًا لِقَوُلِهِ كَانَّةً سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ فَاِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمُع وَمُسْتَرِقُ السَّمُع هَكَذَا بَعُضُهُ فَوُقَ بَعُضِ وَّوَصَفَ سُفُيَانُ بِكُفِّهٖ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِينُهَا إِلَى مَنُ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا آدُرَكَ الشِّهَابُ قَبُلَ آنُ تُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا الْقَاهَا قَبُلَ اَنُ يُدُرِكَةً فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَيُقَالُ ٱليُسَ قَدُ قَالَ لَنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلُكَ الْكُلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَآءِ .

٨٠٨ بَاب قَوُلِهِ اِنُ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَىُ عَذَابِ شَدِيْدٍ .

1917 حَدِّثْنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَمُرِو مُحَدِّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَرَّةً عَنُ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ بُنِ مَرَّةً عَنُ سَعِيدٌ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ

باب ٤٠٠ مالله تعالى كا قول يهال تك كه جبان كه دلول سے هجر الهد دور كر دى جاتى ہے تو كہتے ہيں كه تمهار سے رب نے كيا كہااو پر والے جواب دیتے ہيں 'حق بات اور وہى بلندو بر تراور اعلى ہے۔

ااوا۔ سفیان عمرو عکرمہ 'حضرت ابوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں ' كه آتخضرت علي في ارشاد فرماياكه جب الله آسان ميس ابناكوكي تھم بھیجا ہے تو فرشت عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پھر پر ۔ زنجیر ماری جاتی ہے 'جب فرشتوں کی گھبر اہث دور ہو جاتی ہے ' تووہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کمہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو دوسر اعرض کرتا ہے کہ جو پچھ فرمایا 'حق فرمایا' اس ونت شیاطین بھی زمین سے تلے اوپر آسان کی طرف جاتے ہیں اور اس تھم الٰہی کو سن کر اوپر والا نیجے والا کو بتاتا ہے' اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں 'سفیان نے اس موقعہ پراپی ہھیلی کو موژ کُر اور پھر اٹگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیاطین اس طرح ایک توایک طے ہوئے ہوتے ہیں 'اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپنے نیچے والے کو اور پھراسی طِرح یہ اطلاع زمین پر ساحروں اور کا ہنوں تک پہنچائی جاتی ہے' اور مھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ فرشتے' شیاطین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں 'بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد ا نہیں لگ جاتے ہیں'اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے' پھریہ کا ہن ایک بات میں سوباً تیں جھوٹ ملاکر لوگوں سے بیان کرتے ہیں' ادر ایک تچی بات کی بدولت سب با توں میں ان کی تصدیق کی جاتی

باب ۸۰۸۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ بیر سول وہ ہیں جو تم کو آنے والے قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

۱۹۱۲ علی بن عبدالله 'محمد بن حازم 'اعمش 'عمر و بن مره 'سعید' بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن یہ آیت اتری' آنحضرت علیہ نے کوہ صفایر جاکرلوگوں کو آواز دیکر بلایا' اہل

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَاذَاتَ
يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجُتَمَعَتُ الِيَهِ قُرَيُشٌ
قَالُوا مَالَكَ قَالَ اَرَايَتُمُ اَحُبَرُتُكُمُ اَنَّ الْعَدُوَّ
يُصَبِّحُكُمُ اَوُ يُمَسِيَّكُمُ اَمَا كُنتُمُ تُصَدِّقُونِيُ
قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّى نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ
شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُو لَهَبٍ تَبَالَّكَ الِهِذَا جَمَعُتَنَا
فَانُزَلَ اللَّهُ تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ .

قریش نے جمع ہو کر ہو چھا کیابات ہے؟ آپ نے فر فایاا ہے اہل قریش اگریس تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن صبح شام میں تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کررہاہے ، تو کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے ؟ سب نے جواب دیا بیشک! پھر آپ نے فرمایا اچھا تو میں تم کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں ، جو آنے والاہے ، یہ بات س کر ابولہب نے کہا تو ہلاک ہو ، کیا تو ہلاک ہو ، کیا تو نہم کواس لئے یہاں بلایا تھااس وقت اللہ تعالی نے سورہ تبت ید ا ابی لهب و تب الخناز ل فرمائی۔

الحمد الله كه انيسوال پاره ختم ہوا

#### بیسواں پارہ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

### ٨٠٩ بَاب (الْمَلَآثِكَةِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ: مُثَقَّلَةٌ مُثَقَّلَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمُسِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمُومُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِالْيَلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ وَغَرَابِيبُ: اَشَدُّ سَوَادٍ الْغَرُبِيبُ: الشَّوْدِ .

### ٨١٠ بَابِ (سُوْرَةُ يْسَ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: فَعَزَّزُنَا: شَدَّدُنَا: يَاحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ كَانَ حَسُرَةً عَلَيْهِمُ اِسْتِهُزَآؤُهُمُ بِالرُّسُلِ الْعَبَادِ كَانَ حَسُرَةً عَلَيْهِمُ اِسْتِهُزَآؤُهُمُ بِالرُّسُلِ الْ تُدُرِك: الْقَمَر: لَا يَسُتُر ضَوْءً اَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْالْحِرِ وَلَا يَسْبَغِى لَهُمَا ذَٰلِكَ سَبِقُ النَّهَارِ: يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ نَسُلَخُ: نُحُرِجُ اَحَدُهُمَا مِنَ يَتُكِلهِ مِنَ الْالْحِرِ وَيَحْرِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْالْحِرِ وَيَحْرِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْالْحِرِ وَيَحْرِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْالْعَرِ وَيَحْرِى كُلُو وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْانْعَامِ فَكِهُونَ مُونَا عُرُمُ مَنَ عَكْرِمَةَ الْمَشُحُونُ الْمُوتَ الْمُوتَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِيِّ: طَائِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَمَكَانَةُ مُ وَاحِدٌ الْعَلِيمِ .

١٩١٣ - حَدَّنَنَا آبُو نَعِيْم حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ
 إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي ذَرِّ رَّضِىَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فى الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: يَا آبَا

### ببينوال پاره

### بسم الله الرحمن الرحيم

# باب٩٠٨ ـ تفسير سوره ملا تكه \_

مجاہد نے کہا "فطمیر" کے معنی تھجور کی مخطل کا چھلکا" منقلة "لدی ہوئی اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا" حرور "دن کے وقت سورج کی گری کو کہتے ہیں اور ابن عباس نے کہا" حرور "رات کی گرمی اور "سموم "دن کی گرمی ہے" غرابیب "بہت گہری سیابی اور "غربیب "بہت ریادہ سیاہ

## باب ۱۸- تفسير سوره كليين

اور مجاہد نے کہا کہ " فعززنا" کے معنی " شددنا" یعنی ہم نے قوت وی "یا حسرة علی العباد "افسوس ہان بندوں پر جنہوں نے رسولوں کا نداق اڑایا " ان تدرك القمر "ان بیں ایک کی روشنی دوسر ہے کی روشنی کونہ چھپائے گی اور نہ ان کے لئے یہ مناسب سے " سابق النهار" دونوں ایک دوسر ہے کو طلب کرتے ہوئے آگے پیچے دوڑتے ہیں "نسلخ" ہم ان میں سے ایک کو دوسر ہے سے نکالتے ہیں اور الن دونوں میں سے ہر ایک چلتا رہتا ہے " من منله" یعنی چوپائے کی طرح " فکھون" خوش و خرم " جند محضرون حساب کے وقت فوج حاضر کی جائے گی عکر مہ سے مراد تمہاری مصبتیں ہیں کی جائے گی عکر مہ سے مراد تمہاری مصبتیں ہیں ینسلون باہر نکل پڑیں گے " مرقدنا" ہمارے نکلنے کی جگہ " احصیناه" ہم نے اس کو محفوظ کر لیا اور " مکانتھم " اور "مکانھم" کے ایک ہی معنی ہیں اور سورج اپنے مقررہ راستہ پر گردش کر تاہے یہ اس کا مقرر کردہ انداز ہے جو قوی اور جانے والا ہے۔

۱۹۱۳ ابولغیم 'اعمش 'ابراہیم تیمی 'اپ والدے وہ ابوذر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں آفاب غروب ہونے کے والت مسجد میں نی علی کے ساتھ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر! کیا تم جانع ہو کہ آفاب کہاں غروب ہوتا ہے ؟ میں نے ابوذر! کیا تم جانع ہو کہ آفاب کہاں غروب ہوتا ہے ؟ میں نے

#### ٨١١ بَابِ (وَالصَّاقَّاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيُبِ مِنُ مَّكَانِ بَعِيُدٍ: مِنُ كُلِّ مَكَانٍ وَّيُقُذَفُونَ مِنُ كُلِّ جَانِبٍ يُرْمُونَ وَاصِبٌ: دَائِمٌ: لَازِبٌ لَازِمٌ تَٱتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ: يَعْنِي الْحَقّ، الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيطن غَوُلٌ: وَجُعُ بَطُنِ يُنْزِفُونَ: لَاتَذْهَبُ عُقُولُهُمُ قَرِيْنٌ: شَيْطَانٌ يُهُرَعُونَ كَهَيْئَةِ الْهَرُولَةِ يَزِفُونَ النَّسَلَانُ فِي الْمَشْيِ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، قَالَ كُفَّارُ قُرَيُشٍ: ٱلْمَلَاثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْحِنِّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ: سَتُحِضَرُ لِلْحِسَابِ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ: لَنَحُنُ الصَّاقُونَ: أَلْمَلَاثِكَةُ صِرَاطِ الحَجِيْمِ: سَوَآءِ الْحَجِيْم، وَوَسُطِ الْجَحِيمِ لَشُوبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمُ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ مَدْحُورًا مَطُرُودًا بَيُضّ مَّكْنُونٌ: اللُّؤُلُؤُالْمَكْنُونُ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الالحِرِيْنَ: يُذْكُرُ بِخَيْرِ يَسْتَسْخِرُوْنَ يَسْخَرُونَ بَعُلًا: رَبًّا وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ.

١٩١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنِ

عرض کیاکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے بہال تک کہ عرش کے یتجے تجدہ کرتا ہے 'اللہ تعالیٰ کے قول" والشمس تحری لمستقرلها ذلك تقدیر العزیز العلیم"کے یہی معنی ہیں۔

۱۹۱۳ میدی وکیج اعمش ابراہیم تمی اپ والد سے وہ حضرت ابودر سے میں نے بی علی اللہ اللہ میں نے بی علی اللہ سے آیت والشمس تحری لمستقر لها کے متعلق لوچھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا متعقر عرش کے نیچے سے ہے۔

### باب ۸۱۱ تفسير سور ه الصافات

اور مجابد نے کہاویقذفون بالغیب من مکان بعید "میں" مکان بعید" ے مرادے مر جگہ سے اور "یقدفون من کل جانب" یں" یقدفون "کے معنی میں وہ چھیکے جاتے ہیں" واصب" کے معنی ہمیشہ لازب مجمعتى لازم تاتو تناعن اليمين "مين" اليمين " مراوحق ے ' یہ الفاظ کفار شیطان سے کہیں گے " عول " سے مراد پیٹ کی تکلیف ہے "یز فون" اکی عقلیں زائل نہ ہوگی" قرین" سے مراد شیطان ہے" بھرعون تیز دوڑتے ہو کے یرفون تیزر فاری سے جلتے مو کے وبین الحنة نسبا كفار قریش نے كہاكم ملائكم الله كى بٹیاں ہیںاورانکی مائیں سر دار جنوں کی بیٹیاں ہیں'اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ حاضر کئے جائیں گے ' یعنی عنقریب حساب كيلي حاضر ك جائيس ك اورابن عباس في كهاكه لنحن الصافون میں "صافون" سے فرشتے مراد ہیں اور صراط الححیم سے مراد" سواراالجحيم" اور "وسط االجحيم" يعني ووزخ كا درمياني حصه ہے "لشوبا" لین ان کے کھانے میں آمیزش ہوگی اور گرم یانی ملایا جائے گا"مدحورا" بھگایا ہوابیض مکنونے مرادچھیا ہوا موتی ہے و ترکنا علیه فی الآحرین سے مرادیہ ہے کہ ان کاذکر خیر ہوتا ہے" يستسخرون "وه ندال كرتے ميں " بعلا" سے مراد ربا ہے يعنى سر داراور بیشک یونس علیه السلام پیغیبروں سے تھے۔

١٩١٥ قتيم بن سعيد 'جرير 'اعمش 'ابووائل 'حضرت عبدالله سے

الأعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ وَسَلَّمَ عَنهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِيُ لِإحَدِ آنُ يَّكُونَ خَيْرًا مِّنُ إِبُنِ مَتَّى . مَا يَنْبَغِيُ لِإحَدِ آنُ يَّكُونَ خَيْرًا مِّنُ إِبُنِ مَتْى . 1917 حَدَّنْنِي إَبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّنْنِي آبِي عَنُ هِلَالِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّنْنِي آبِي عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلَي مِّن بَنِي عَلَي مِلل بُنِ عَلَي مِن يَسَادٍ عَنُ عَطاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّيِي صَلَّى عَنُ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّيِي صَلَّى عَنْ أَبِي مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِن وَاللهُ عَنهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَالَ أَنْ أَنِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ مَنْ فَالَ كَذَبَ .

#### ۸۱۲ بَاب (صَ)

191٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَالَتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّحُدَةِ فِي صَ قَالَ سُئِلَ اِبُنُ عَبَّاسٍ عَنِ السَّحُدَةِ فِي صَ قَالَ سُئِلَ اِبُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أُولَٰ لِكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَسُحُدُ فِيها .

١٩١٨ - حَدَّنَى مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدِ الطَّنَافِسَّى عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَالَتُ مُحَاهِدًا عَنُ سَحُدَةِ صَ فَقَالَ سَالَتُ مُحَاهِدًا عَنُ سَحُدَةِ صَ فَقَالَ: اَوُلَاكَ اللَّهُ عَبَيْسٍ مِنُ آيَنَ سَحَدُتَ فَقَالَ: اَوُلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَانَ دَاوُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَه

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فرمایا کہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے مکہ وہ ابن متی سے بہتر ہو۔

1917 ـ ابراہیم بن منذر محمد بن فلے فلے الله بن علی بنی عامر بن لوئی کے ایک فرد 'عطاء بن بیار 'حضرت ابوهر بر رضی الله عنه آخضرت علی کے ایک فرمایا کہ جس آخضرت علیہ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس مخض نے کہا کہ میں آخضرت علیہ کوئس بن متی سے بہتر ہوں 'تو اس نے جھوٹ کہا۔

# باب ۸۱۲ تفسیر سوره ص

1916 محمد بن بیثار 'غندر' شعبہ 'عوام سے روایت کرتے ہیں ہکہ انہوں نے بیان کیا کہ متعلق انہوں نے بیان کیا کہ متعلق کو چھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے اس کے متعلق کی نے سوال کیا' تو انہوں نے کہا کہ اولئك الذين هدى الله فبهد اهم اقتده اور ابن عباس اس سوره میں سجدہ کیا کرتے تھے۔

1918 - جحد بن عبداللہ 'عجد بن عبید طنافسی 'عوام سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجابہ سے سورہ ص کے سجد کے متعلق پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ سورہ ص میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ داؤداور سلیمان ان کی اولاد میں سے ہیں' بہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو' پنانچے داؤد ان لوگوں میں سے ہیں' جن کی پیروی کا تمہارے نی چنانچے داؤد ان لوگوں میں سے ہیں' جن کی پیروی کا تمہارے نی معنی عجیب" فط" کے معنی صحفہ یہاں نیکیوں کا صحفہ مراد ہے' مجاہد نے کہا" نی عزہ "سے مراد معازین (مرکشی کرنے والے) ہیں الملة الآخرة سے مراد ملت قریش ہے' احتلاق کے معنی ہیں " حجوث" اسباب سے مراد محب آسمان کے راستے اس کے دروازوں ہیں' جند اسباب سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں" فواق "کے معنی ہیں" اولئك الاحزاب "سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں" فواق "کے معنی ہیں" اولئك

أَحَطُنَا بِهِمُ اَتُرَابٌ: اَمُثَالٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الْآيُدُ: الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الْآبُصَارُ اَلْبَصَرُ فِي اَمُرِ اللهِ حُبَّ الْحَيْرِ عَنُ ذِكْرِ رَبِّي مِنُ ذِكْرِ طَفِقَ مَسْحًا: يَمُسَحُ اَعْرَافَ الْحَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا اَلاَصُفَادُ: الْوَثَاقُ: هَبُ لِي مُلكًا لَّا يَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنُ بَعُدِى إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

1919 حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا رَوَحٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَى الْبَارِحَةَ اَوُكُلِمَةً نَحُوهَا لِيَقُطَعَ عَلَى الصَّلاةَ فَامُكَننِي اللَّهُ مِنهُ وَارَدُتُ اَنُ ارْبِطَهُ إلى الصَّلاةِ مَنْ اللهُ مِنهُ وَارَدُتُ اَنُ ارْبِطَهُ إلى سَارِيَةٍ مِّنُ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتُنظُرُو اللهِ عَلَيْمَانُ اللهُ مِنهُ وَارَدُتُ اَنُ الْرَبِطَةُ اللهِ سَلْمَانُ رَبِ هَبُ لِي مُلكًا لَا يَنْبَعِي لِآحَدٍ مِّنُ سَعَدِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

آءِ ١٩٢٠ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ أَبِي الضَّحْي عَنُ مَّسُرُوق قَالَ دَخَلَنَا عَلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَايُّهَا النَّاسُ مَنُ عَلِمَ شَيْئًا فَلَيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ، شَيْئًا فَلَيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ، فَلِيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ، فَلِيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسُلَامِ فَابُطُلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَعِنِي لِيَى الْاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسُلَامِ فَابُطُلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَعِنِي فَيَى

دوبارہ لوٹ کر آنا" قطنا" کے معنی ہماراعذاب اتحذنا هم سحویا یعنی ہم نے ان کو گھر لیا اتراب کے معنی ایک جیسے لوگ ہیں اور ابن عباس نے کہا الاید سے مراد عبادت کی قوت" ابصار" کے معنی اللہ کے معاملہ میں دیکھناہے" حب الحیر عن ذکر رہی میں من ذکر رہی میں من ذکر رہی مراد ہے (یعنی عن جمعنی من ہے) طفق مسحالیعنی گھوڑوں کی باتھوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر نے لگے" اصفاد" کے معنی ہیں بیریاں مجھ کوالیا ملک عطاکر جو میر بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو بیشک تو بہت برا بخشے والا ہے۔

1919۔ اسحاق بن ابراہیم 'روح و محمد بن جعفر 'شعبہ 'محمد بن زیاد '
ابوہر رہ ؓ نی عیلیہ سے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا کہ گزشتہ
رات ایک جن کا سر دار آیا ( یا ای طرح کے کچھ الفاظ آپ نے
فرمائے) تاکہ میری نماز کو قطع کرے ' تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر
قدرت دے دی اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں
سے کی ایک ستون کے ساتھ با ندھ دوں یہاں تک کہ صبح ہوجائے '
اور تم سب کے سب اس کو دیکھ لو تو میں نے اپنے بھائی سلیمان کا قول
یاد کیا 'کہ اے میرے پروردگار مجھے ایساملک عطاکر جو میرے بعد کی
یاد کیا 'کہ اے میرے پروردگار مجھے ایساملک عطاکر جو میرے بعد کی
کے لائق نہ ہو' روح کا بیان ہے کہ آپ نے اسے ذلیل کر کے واپس

آیت: میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں:(1)

• ۱۹۲۰ قتید 'جریر' اعمش' ابوالفحی' مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے ' تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہے تو وہ اس کو بیان کرے' اور جو نہیں جانتا ہے ' تو اس کو کہنا چاہئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہو اس کے کہ یہ علم کی بات ہے کہ جو جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ' اللہ بزرگ و برتر نے اپنے نبی متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ' اللہ بزرگ و برتر نے اپنے نبی متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دیجئے ہیں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگا اور نہیں بناوٹ کرنے والا ہوں ' اور عنقریب ہیں تم سے دخان اردھواں ) کے متعنی بیان کروں گا' رسول اللہ عربی ہیں تم سے دخان (دھواں) کے متعنی بیان کروں گا' رسول اللہ عربی ہیں تم سے ذخان اسلام کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے تاخیر کی ' تو آپ نے فرمایا کہ یا

(۱) اس آیت کادوسر از جمه به بھی کیا گیاہے کہ میں اپنیاس سے قر آن کریم بنانے والا نہیں ہوں۔

عَلَيْهِمُ بِسَبُعِ كَسَبُعِ يُوسُفَ فَاخَذَتُهُمُ سَنَةً فَحَصَّتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى اكْلُوا الْمَيْتَةَ وَالْحَلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَدَىٰ بَيْنَةً وَبَيْنَ السَّمَآءِ دُخَانًا مِّنَ الْجُوعِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ يَّغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اليَّمَ قَالَ فَدَعُوا: رَبَّنَا النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اليَمْ قَالَ فَدَعُوا: رَبَّنَا الْكَيْمُ وَاللَّ مُومِنُونَ اَنَّىٰ لَهُمُ اللَّهِ كَرَى وَقَدُ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَولُوا الْكِرَى وَقَدُ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَولُوا الْكَدَابِ اللَّهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّحُنُونٌ، إنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ يَوْمَ عَلَيْكُ اللَّهُ مَعْدُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَشَفَ، ثُمَّ عَادُوا فِي كُفُوهِمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ يَعُمُ اللَّهُ يَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ يَعُمُ اللَّهُ لَعُمْرُونَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ لَعُمْرُونَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ لَعُلُسُ الْبَطْشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

### ٨١٣ بَابِ الزُّمَرِ.

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: أَفَمَنُ يَتَّقِى بِوَجُهِهَ: يُحَرُّ عَلَى وَجُهِه فِي النَّارِ، وَهُو قَوُلُهُ تَعَالَى: أَفَمَنُ يُلقَى فِي النَّارِ حَيْرٌ أَمُ مَّنُ يَّاتِى أَمِنًا ذِى عِوَج: لَبُسٍ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ: مَثَلً لِالِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ: مَثَلً لِالِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ وَرَجُلًا سَلَمًا وَيُحُونُ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ الْكُونُانِ حَوَّلَنَا أَعُطَيْنَا وَالَّذِى جَآءَ بِالصِدُقِ: الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يُومَ الْقِيَامَةِ الْقُرُانُ وَصَدَّق بِه: الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يُومَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي الصَّدُقِ: الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يُومَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي الصَّدُقِ بِهِ السَّكِمُ وَالَّذِي عَمِلَتُ بِمَا فِيهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ مَنَ الْفَوْرِ حَآفِينَ بِالْإِنْصَافِ وَرَجُلًا سَلَمًا وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا اللهُ مَا اللهُ وَلَيْ اللهَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَرَجُلًا سَلَمًا وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا اللهُ اللهُ مَنَا الْفَوْرِ حَآفِينَ الْمُؤْمِنُ يَشَمَا اللهُ الله

اللہ یوسف علیہ السلام کی قط سالی کی طرح قط سالی کے ذریعہ ان کے خلاف میر کی مدد کر' چنانچہ قحط نے ان لوگوں کو گھیر لیا' اور ہر چیز ختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ لوگ مر دار اور چرئے کھانے گئے' یہ حالت ہوگئی کہ آسان کی طرف کوئی شخص نظر اٹھا تا' تو بھوک کے سبب سے اسے دھواں نظر آتا' اللہ عزوجل نے فرمایا انظار کرواس دن کا جس دن آسان کھلادھواں لائے گا'لوگوں پر چھا جائے گایہ در دناک عذاب ہوگا' ابن مسعود کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی اب ممارے خداہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں' انہیں نفیحت مارے خداہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں' انہیں نفیحت کہاں، حالا نکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آچکا پھر وہ اس سے پھر گئے' اور کہنے گئے کہ سکھایا ہوادیوانہ ہے' بیشک ہم تھوڑے دن کیلئے عذاب دور کر دیں گے۔ ابن مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کر دیا گیا بی مسعود کا بیان ہے کہ عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے دور کیا جائےگا ابن مسعود کا بیان ہے کہ عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کی طرف لوٹ گئے' تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑ اللہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے ' تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑ اللہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے ' ہم اس وقت انتقام لے لیں گے۔

# باب ۸۱۳ تفییر سوره زمر

اور مجاہد نے کہا" افسن یتقی ہو جھہ" کے معنی ہیں وہ جوا ہے چہرے
کے بل آگ میں گھیے جائیں گے اور یہ اللہ تعالی کے اس قول کی
طرح کیاوہ مخض جو آگ میں ڈال دیا جائے گا 'وہ بہتر ہے یاوہ جوا من و
سلمالہ حل اس میں ان کے معبود ان باطل اور معبود برحق کی مثال
سلمالہ حل اس میں ان کے معبود ان باطل اور معبود برحق کی مثال
ہے 'یعوفونك بالذین من دونہ میں الذین من دونہ سے مراد
ہت ہیں خولنا ہم نے دیا والذی جاء بالصدق سے مراد قرآن اور
سحق سے مراد مومن ہے 'جو قیامت کے دن آئے گا اور کم گا کہ
سیدہ چرتے جو تو نے ہمیں دی 'اور ہم نے اس کے مطابق عمل کیا'جو
ہور جلا سلمالور سالماسے مراد صالح ہے اشمازت نفرت کرنے
ہور جلا سلمالور سالماسے مراد صالح ہے اشمازت نفرت کرنے
باندھ کر گھوم رہے ہیں' بحافیہ بحوانبہ (اس کے چاروں طرف علقہ
باندھ کر گھوم رہے ہیں' بحافیہ بحوانبہ (اس کے معنی یہ ہیں کہ
مشتابھا اشتباہ سے ماخوز نہیں ہے' بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ

أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيُعًا إِنَّهُ هُوَا لَغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

١٩٢٠ - حَدَّنَنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخُبَرَهُا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ يَعُلَى اِنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعُلَى اِنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَاسًا مِّنُ اَهُلِ الشِّرُكِ كَانُوا قَدُ قَتَلُوا وَاكْتَرُوا، وَزَنُوا وَاكْتَرُوا، فَاتَوا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اِنَّ اللَّهِ اللَّهِ تَقُولُ وَتَدُعُو اللَّهِ لَحَسَنَ لَو تُخبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلُنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ عَمِلُنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَ اللَّهِ الْحَرَولَا عَلَى اَنْفُسِهُمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحُمَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا قَدَ رُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُرِه .

آمِرُ الْمِرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَائِرَ الْخَلاقِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالشَّرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا قَدُرُو اللّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالاّرُضُ حَمِيعًا اللهُ عَمَّا يُشَوكُونَ .

١٩٢٢\_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي

تقىدىق ميں بعض كے مشابہ ہے '(آيت)اك مير بندو! جنہوں نے اپنى جانوں پر ظلم كياہے الله كى رحمت سے نااميد نہ ہو 'بيشك الله تمام گناہوں كو بخش دے گا'بيشك وہ بخشنے والا مهربان ہے۔

۱۹۲۰ ابر بیم بن موسی بشام بن یوسف ابن جری بیلی سعید بن جیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مشر کین میں سے پچھ لوگوں نے بہت زیادہ قبل اور بہت کشرت سے زنا کیا تھا تو وہ لوگ رسول اللہ علیہ کے مدرت میں آئے اور کہا کہ جو پچھ آپ ہیے ہیں اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ بتلادیں کہ جو پچھ اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ بتلادیں کہ جو پچھ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہیں کی جان اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہیں کی جان کو جس کواللہ تعالی نے حرام کیا ہے ناحق قبل کرتے ہیں اور نہیں زنا کو جس کواللہ تعالی نے حرام کیا ہے ناحق قبل کرتے ہیں اور نہیں این میرے یہ دو جی کہ اے میرے یہ کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ " آپ کہہ د جی کہ اے میرے یہ کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ " آپ کہہ د جی کہ اے میرے یہ کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ " آپ کہہ د جی کہ اے میرے یہ کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ " آپ کہہ د جی کہ اے میرے یہ کو اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا۔

ا ۱۹۲۱ ۔ آدم 'شیبان 'منصور 'ابراجیم 'عبیدہ 'عبداللہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ تورات کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوا' اور عرض کیا کہ اے محمہ (علی اللہ علی کے اللہ انگلی پر اور مینوں کو ایک انگلی پر افوار مٹی کو ایک انگلی پر افوار مٹی کو ایک انگلی پر افوا کے گا' پھر فرمائے گا ایک انگلی پر افوا کے گا' پھر فرمائے گا ایک انگلی پر افوا کے گا' پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں' پس نبی علی ہے ہیں تک کہ آپ کے دانت طاہر ہوگئے گویاس بہودی عالم کی بات کی تصدیق کی' پھر رسول اللہ علی ہور پر اندازہ نہ کیا' اور زمین ساری قیامت کے دن اس کی اللہ تھا ہی مشی میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں تہ کیا ہوا ہوگا' اللہ تعالی پاک و بر ترہے' اس سے جودہ شرک کرتے ہیں۔

۱۹۲۲۔ سعید بن عفیر 'لیف' عبدالرحلٰ بن خالد بن مسافر' ابن شہاب ابو سلمہ 'حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں ' میں نے

مُسَافِرِ عَنُ إِبُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ وَيَطُوِيُ السَّمُوٰتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: آنَا الْمَلِكُ آيُنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصَّور فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اللهَ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ السَّمُوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اللهِ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ الضَّوْلِ فِيهُ أَخُولِي فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ .

الله عَدُنّنَى الْحَسَنُ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ ابْنُ خَلِيْلٍ ابْنُ الْمَحْمِيْلُ ابْنُ الْمَحْمِيْلُ ابْنُ اللهُ عَنْهُ ذَكْرِيّاءَ ابنِ ابِيُ رَائِدَةً عَنْ عَلْمِ عَنْ ذَكْرِيّاءَ ابنِ ابِيُ وَآئِدَةً عَنْ عَلْمِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِي اوَّلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِي اوَّلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِي اوَّلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِي اوَّلُ انْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

1978 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا آبِيُ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ آبَا صَالِحِ قَالَ سَمِعُتُ آبَاهُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ آرُبَعُونَ، قَالُوا يَا آبَا هُرَيُرَةَ آرُبَعُونَ يَوُمًا؟ قَالَ آبَيْتُ قَالَ آرُبَعُونَ سَنَةً قَالَ آبَيْتُ قَالَ آرُبَعُونَ شَهُرًا قَالَ آبَيْتُ وَيَبْلَى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجُبَ ذَنِبِهِ فِيهِ يُرَكِّبُ الْحَلَقُ.

### ١١٨ بَاب (المُؤمِنِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: خمّ مَحَاذُهَا مَحَازُ اَوَائِلِ السُّورِ وَيُقَالُ بَلُ هُوَاسُمُ لِقَوُلِ شُرَيُحِ بُنِ اَبِيُ اَوُ فَى الْعَبَسِيَّ م

يذَكِّرُ بِي حَامِيْمُ وَالرُّمُحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلاحَا مِيْمَ قَبُلَ التَّقَدُّمُ! اَلطُّولُ: اَلتَّفَضُّلُ دَاخِرِيْنَ: خَاضِعِيْنَ وَقَالَ

رسول الله علی کو من ماتے ہوئے سنائکہ الله تعالی زمین کو منھی میں
لے لیگااور آسانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لییٹ لے گائیر فرمائے گا
کہ میں بادشاہ ہوں 'زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (آیت) اور صور
میں پھونکا جائے گا' تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسانوں اور
زمین میں ہیں 'گر وہ جے الله تعالی چاہے 'پھر اس میں دوسری بار
پھونکا جائے گا' تواس وقت کھڑے دیکھتے ہوں گے۔

1970۔ حسن اسلحیل بن خلیل عبدالرحیم نزکریا بن ابی زائدہ ا عامر عضرت ابوہر برہ آئخضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری بار صور پھونے جانے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا تود کھوں گا کہ موکی اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے بی سے اس طرح ہوں گے کیا صور پھونے جانے کے بعد (ہوش میں آگئے ہوں گے)

۱۹۲۳ عربن جفس 'حفص 'اعمش 'ابو صالح 'حضرت ابو ہر برہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا کہ دونوں صور پھو نکے جانے کے در میان چالیس کی مدت ہے 'لوگوں نے پوچھا اے ابو ہر برہ گیا چالیس دن؟ انہوں نے انکار کیا 'راوی نے کہا 'کیا چالیس سال؟ انہوں نے انکار کیا 'راوی نے کہا 'کیا کے اس کا بھی انکار کیا 'اور کہا کہ انسان کی ہر چیز ڈھڈی کی ہڑی کے سواسر جائے گی 'جس سے انسان کا تمام جسم جوڑا جائے گا۔

### باب ١١٨- تفسير سوره المومن!

مجاہد نے کہاکہ یہ (حم)ایسائی ہے جیسے اور سور توں کے پہلے حروف ہوتے ہیں'اور بعض کا قول ہے کہ وہنام ہے'بقول شر تے بن الى اوفى عبسى

" مجھ کو حامیم یاد دلا تاہے 'اس حال میں نیزے چل رہے ہیں آگے بڑھنے سے قبل کیوں نہیں حامیم پڑھا'' الطویل "جمعنی احسان قدرت" و احرین" جمعنی جھکنے والے 'زلیل و

مُحَاهِدٌ إلى النَّحَاةِ: الإِيْمَانَ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ يَعُنِى الْوَئَنَ يُسُحَرُونَ: تُوفَدُ بِهِمُ النَّارُ تَمُرَحُونَ تَبُطُرُونَ وَكَانَ الْعَلاَءُ بَنُ زِيَادٍ يَذُكُرُ لَنَّارُ، فَقَالَ رَجُلِّ: لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسُ؟ قَالَ وَآنَا الْقَدِرُ اَنَ أُقَنِّطُ النَّاسَ؟ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا النَّاسَ؟ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا عَبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللهِ وَيَقُولُ وَآنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ مَن رَحْمَة اللهِ وَيَقُولُ وَآنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّو اللهُ مَحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّارِ مَن عَصَاهُ . . .

بِسَنَّ مُسُلِم حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَيٰ يَحُيَى بُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَيٰ يَحُيَى بُنُ الْبَيْرِ قَالَ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ الرَّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ بُنُ التَّيْمِيُّ قَالَ حُدَّنِيٰ عُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ اَحُبِرُنِي بِاَشَدِ مَا لِعَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيُهِ صَنَّع المُشُرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ بَهُنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذَا اَقْبَلَ عُقْبَةً بُنُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَوْى تُوبَةً فِى عُنَقِه فَحَنَقَةً خَنْقًا بَيْنَ مُعَلِيهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَوْى تَوْبَةً فِى عُنَقِه وَمَنَقِه وَحَنَقَةً خَنْقًا مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَلَوْى تَوْبَةً فِى عُنَقِه وَمَنَقِه وَحَنَقَةً خَنْقًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَقَالَ وَتَى اللهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّم وَقَالَ: بِاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَقَالَ وَبِي اللهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ اللهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ اللهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ اللهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنُ رَبِّكُمُ وَلَا رَبِّى اللهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنُ رَبِّكُمُ مُ

### ٥ ١ ٨ بَابِ حَمّ السَّجُدَة.

وَقَالَ طَآوَّسٌ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ: اِئْتِيَا طَوْعًا: اَعُطِيَا قَالَتَ اَتُيْنَا طَائِعِيْنَ: اَعُطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابُنِ عَبَّاسٍ:

خوار اور مجامد نے کہا" الی النحاة" سے مراد ایمان ہے" لیس له دعوة " يعنى " يسحرون "ان ير آگ جمر كائى جائے گى " تمرحون" اتراتے تھے علاء بن زیاد جہنم کاذ کر کررہے تھے 'توایک مخص نے کہاتم کیوں لوگوں کو ناامید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا میں قدرت رکھتا ہوں کہ لوگوں کو ناامید کروں 'حالا نکہ اللہ بزرگ و برتر کا فرمان ہے کہ "اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے 'اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہو' اور الله تعالی فرماتا ہے کہ مسرفین دوزخ والے ہیں الیکن تم پند کرتے ہو محد اپنی بدا ممالیوں کے باوجود حمہیں جنت کی خوشخری دی جائے ' حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے محمہ علیہ کو صرف اس لئے مبعوث کیا کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں 'جس نے آپ ک اطاعت کی اور اس کوجم سے ڈرائیں 'جس نے آپ کی نافر مانی کی۔ ۱۹۲۵ علی بن عبدالله 'ولید بن مسلم 'اوزاعی ' یجیٰ بن ابی کثیر 'محمه بن ابراہیم میمی عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہام کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت حرکت بیان کیجئے جو مشرکوں نے رسول اللہ عَلِيلَةً ك ساتھ كى تھى انہوں نے كہاكہ ايك بار رسول الله عَلِيلَةً کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے 'توعقبہ بن الی معیط آیااوررسول الله علی کے دوش مبارک کو پکڑ کر اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال كر مروڑنے لگا'اور گلا گھونٹنے لگا'اس وقت حضرت ابو بكر" آئے'اور اس کی بردن پکر کررسول اللہ علیہ کے پاس سے ہٹایااور کہا کہ ''کیا تم اس شخص کواس لئے قتل کرتے ہو مکہ وہ کہتاہے کہ میرارب اللہ ہے 'اور تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے ( یعنی حضرت محمر عليه )

# باب٨١٥ تفسير سوره حم السجده

طاؤس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ " اِئتِیاطو عا" بمعنی " اعطیا" یعنی تم دونوں " قالتا اتینا طائعین " میں " اتینا " سے مراد " اعطینا" یعنی ہم نے دیاہے اور منہال نے سعید سے نقل کیا انہوں نے بیان

کیا کہ ایک مخص نے ابن عباس سے کہا'میں قرآن میں ایس باتیں پاتا موں 'جو مجھ کوایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں 'اس دن اُن کے درمیان رشتے ناطے نہیں ہول گے 'اور نہ ایک دوسرے سے بوچیں گے اور ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں کے 'اور ''وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے ''اور ''اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھ" (ان آیات میں اختلاف ظاہر ہے) اور آیت "ام السماء بناها "الخ ميس آسان كى پيدائش كوز مين كى پيدائش سے قبل بیان کیا 'چراللہ نے ائنکم لتکفرون بالذی النج میں زمین کی بدائش کو آسان کی بیدائش کے بعد بتایا اور الله تعالی نے فرمایاو کان الله غفورا رحيما "عزيزا حكيمًا" " سميعًا بصيرًا" (ليحين الله تعالى بخشّة والامهر بإن قعا'ز بردست حكمت والاقعا' سننے والا ديكھنے والا تھا) گویا پہلے (ان صفات سے متصف) تھاجو گزر چکااب نہیں ہے تو انہوں نے کہاکہ "فلا انساب بینهم"کا تعلق تخد اولی سے ہے، توجو لوگ آسانوں اور زمین میں ہیں 'بے ہوش ہو جائیں گے بجزان کے جن کواللہ جاہے 'تواس وقت ان کے در میان نہ تورشتے ناطے مول گے اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے ، پھر دوسری بار پھو نکے جانے پران میں سے بعض بعض سے سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا قول"ماكنا مشركين"اور"لايكتمون الله الحكي صورت بيب كه الله تعالی اخلاص والول کے گناہ بخش دے گا'اور مشر کین کہیں گے کہ ہم مشرک ندیتے 'توان کے منہ پر مہر لگادے گااور ان کے ہاتھ وغیرہ بولیں گے'اس وفت معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی 'اور زمین کو دودن میں پیدا کیا پھر آسان کو پیدا کیا' پھر آسان کی طرف متوجہ ہوا'اور ان کو دو دنوں میں برابر کیا' پھر زمین کو بچھایا اور زمین کا بچھانا یہ ہے کہ اس سے پانی اور چرنے کی جگہ ثکالی' پہاڑ اور شیلے وغیرہ اور جو کچھ آسان اور زمین کے در میان ہے دوسرے دو دنوں میں پیداکین اللہ تعالی کے قول "دحاها" کا یمی مطلب ہے اور اللہ تعالی کے قول کہ زمین کودودنوں میں پیدا کیااس کی صورت میہ ہے کہ زمین کواور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو حیار د نوں میں پیدا کیا 'اور آسان دو د نوں میں پیدا کئے گئے ' یعنی پہلے زمین کی تخلیق ہوئی اس کے بعد آسان کی کھر زمین کی آبادی موئی لہذا

إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرانِ اَشُيَآءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ قَالَ فَلَا ٱنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوُمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ: وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْصٍ يُّتَسَاءَ لُوُنَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْثًا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشُرِكِيُنَ فَقَدُ كَتَمُوُا فِيُ هَذِهِ الْآلِةِ وَقَالَ أَمِ السُّمَآءُ بَنَاهَا إلى قَوُلِهِ دَحَاهَا فَذَكَرَ خَلَقَ السُّمَآءِ قَبُلَ خَلَق الْأَرُض ثُمَّ قَالَ: اَتِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرُضَ فِي يَوْمَيُنِ إِلَى طَآئِعِينَ فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلُقَ الْأَرْضِ قَبُلَ السَّمَآءِ وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا سَمِيْعًا بَصِيْرًا، فَكَانَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا ٱنْسَابَ بَيْنَهُمُ فِي النَّفُحَةِ الْأُولِي ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ إِلَّا مَنُ شَاءَ يَشَآءَ اللَّهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَآءَ لُوُنَ ثُمَّ فِي النَّفُحَةِ الْاجِرَةِ ٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعُضِ يُتَسَاءَ لُونَ وَامَّا قَوُلُهُ مَا كُنَّا مُشْرِكِيُنَ وَلَايَكْتُمُونَ اللَّهَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ لِاَهُل الْإِخَلَاصِ ذُنُوْبَهُمُ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوُا نَقُولُ لَمُ نَكُنُ مُشُرِكِينَ فَخَتَمَ عَلَى أَفُوَاهِهِمُ فَتَنْطِقُ آيْدِيهُمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لَايُكْتَمُ حَدِيْثًا وَعِنُدَهُ ۚ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا الْآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرُضَ فِيُ يَوُمَيُنِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَآء ثُمَّ اسْتَوْى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيُنِ اخِرَيْنِ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ وَدَحُوُهَا: اَنُ أُخُرَجَ مِنْهَا الْمَآءُ وَالسَرْعَي، وَخَلَقَ الْحِبَالَ وَالْحِمَالَ وَالْآكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيُنِ اَخَرَيْنِ فَلْلِكَ قُولُهُ دَحَاهَا وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيُ يَوُمَيُنِ فَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيُهَا مِنُ شَيْءٍ فِيُ اَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ فِي يَوْمَيُنِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا سَمَّى نَفُسَهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ

قَوُلُهُ آىُ لَمُ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَإِنْ اللَّهَ لَمُ يُرِدُ شَيْئًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ، فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرُانُ فَاِنَّ كُلًّا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَمْنُونٌ مَحْسُوبٌ ٱقُواتَهَا: ٱرُزَاقُهَا فِي كُلّ سَمَآءِ أَمْرَهَا مِمَّا أُمِرَبِهِ نَحِسَاتٍ: مَشَائِيُمُ وَقَيَّضُنَالَهُمُ قُرَنَاءَ تَتَنَزَّلُ عَلَيُهِمُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ الْمَوُتِ اِهْتَزَّتُ بِالنَّبَاتِ وَرَبَتُ اِرْتَفَعَتُ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ اكْمَامِهَا حِينَ تَطُلَعُ لِيَقُولُنَّ هَذَا لِيُ أَىُ بِعَمَلِيُ أَنَا مَحُقُونٌ بِهِٰذَا سَوَآءٌ لِسَّ آئِلِيُنَ قَدَّرَهَا سَوَآءً فَهَدَيُنَا هُمُ دَلَّلَنَاهُمُ عَلَى الْخَيُر وَالشُّر كَقَوُلِهِ هَدَيْنَاهُ النَّحُدَيْنِ وَكَقَوُلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيُلَ وَالْهُدَى الَّذِى هُوَالْإِرْشَادُ بمَنْزِلَةِ أَصُعَدُنَاهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُةً: أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ يُوزَعُونَ يُكَفُّونَ مِنُ أَكْمَامِهَا قِشُرُ الْكُفُرَىٰ هِيَ الْكُمُّ وَلِي حَمِيمٌ: ٱلْقَرِيْبُ مِنُ مَجِيُصٍ: حَاصَ: حَادَ مِرْيَةٍ وَمُرُيَةٍ وَّاحِدٌ أَيُ اِمْتِرَاءٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ الْوَعِيْدَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الَّتِي هِيَ ٱحُسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْغَفُوعِنْدَ الْإِسَائَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمُ عَدُوَّهُمُ كَانَّةٌ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ: وَمَا كُنْتُمُ تَسُتَتِرُونَ اَنُ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمُ سَمُعُكُمُ وَلَا أَبْصَارُ كُمُ وَلَا جُلُوُدُكُمُ وَلَكِنُ ظَنَنْتُمُ اَنَّ اللَّهَ لَايَعُلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعُمَلُونَ .

آسان کی تخلیق زمین کی تخلیق کے بعد اور زمین کی آبادی سے پہلے موكى باقى رما "كان الله غفوراً رحيما" توالله تعالى في اينانام عي بي ر کھاہے جس کامفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسائی ہے اللہ تعالی جس چیز کا بھی ارادہ کر تاہے وہ ہو کر رہتاہے 'اس لئے قر آن میں متہیں اختلاف نہیں سجھنا چاہے کہ یہ سار اکلام اللہ کی طرف سے ہے اور مجابد نے کہا"ممنون" بمعنی محسوب (شار کیا ہوا) ہے"اقو اتھا" لیعنی اس كى روزى ہے '. فى كل سماء امرها" يعنى وه كام جس كا الله كى طرف سے تھم دیاگیا ہے نحسات نامبارک منحوس" فیصنا لہم قرناء ""تتنزل عليهم الملائكه" بم فان كابم نشين مقرر كردياان یر فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت "اهنزت"سر سبز ہوئی ربت بلند ہوئی دوسروں نے کہاکہ "من اکسامھا"ے بیہ مراد ہے کہ جس وفت اپنے غلاف سے ٹکاتا ہے "لیقولن هذالی" سے بیر مراد ہے کہ وہ کہیں سے کہ یہ میرے عمل کابدلہہاور میں اس کاسز اوار مول "سوا للسائلين" يعنى يوجيف والول ك لئ اس كا يورااندازه مقرر کیا فہدینا ہم سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو بھلائی اور برائی کا راسته بتا ديا جيهاكم الله كا قول "هديناه النحدين" اور "هديناه السبيل "اور ہدايت كے معنى منزل مقصودكى طرف راہنمائى كے بھى بي الله ك قول "اولفك الذين هدى الله فبهداهم اقتده" مين يبي مراد ہے "یوزعون"رو کے جائیں گے "من اکمامھا" "کم" کی جمع ہے کلی کے اور کے حیلکے کو کہتے ہیں "ولی حمیم" قریبی دوست "من محيص" (بھاگنے کی جگہ) "حاص" (بھاگا) سے مشتق ہے مرید اور مرید کے ایک ہی معنی ہیں لعنی شک و شبہ اور مجاہد نے کہا "اعملوا ماشئتم" (جو چاہو کرو) وعید ہے اور ابن عباس نے کہا "التي هي احسن" سے مراد ہے غصہ کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت معاف کر ناجب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اوران کے دستمن ان کے لئے نرم ہو جائیں سے گویاوہ قریبی دوست ہیں اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے کان تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھال گواہی دے گی بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت کا موں کو نہیں جانتا ہے۔ ۱۹۲۲ صلت بن محمد 'ميزيد بن زريع 'روح بن قاسم 'منصور 'مجامِد 'ابو

١٩٢٦\_ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ رَوُحِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ الْبَنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبِنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبِنِ مَسْعُودٍ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَرُونَ اَنُ يَّشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمُعُكُمُ الْاَيَّةَ: قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنُ قُرَيْشٍ وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَيْنِفٍ وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَرَيْشٍ وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَيْنِفٍ وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنُ فَرَيْشٍ فِى بَيْتٍ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ اتَرَوْنَ اَلَّ فَرَيْشٍ فِى بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثًا؟ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثًا؟ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضَهُ لَقَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَيْتُ مَنْ مَعْضَةً لَقَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَكِنُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ كُنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

حَدِّنَنَا مَنُصُورٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِى مَعُمْرِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ: اِجْتَمَعَ عِنْدَ البِينِ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ: اِجْتَمَعَ عِنْدَ البِينِ قَرُشِيَّانٍ وَقَرُشِى كَثِيْرَةٌ شَحُمُ مَطُونِهِمُ قَلِيلُةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمُ فَقَالَ آحَدُهُمُ: مُطُونِهِمُ قَالَ آحَدُهُمُ: مُطُونِهِمُ قَالَ آخَدُهُمُ: اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ اللّٰخِرُ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ اللّٰخِرُ اللّٰهَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرُنَا فَالنّهُ يَسُمَعُ إِذَا اللّهَ عَزَّوجَلَّ وَمَا كُنتُمُ مَسَمَعُ إِذَا اللّٰهَ عَرَّوجَلَّ وَمَا كُنتُمُ مَسَمَعُ إِذَا اللّٰهَ عَرَّوجَلَّ وَمَا كُنتُمُ مَسَمَعُ إِذَا اللّٰهَ عَرَّوجَلَّ وَمَا كُنتُمُ مَسَمَعُ إِذَا اللّٰهُ عَرَّوجَلَّ وَمَا كُنتُمُ مَسَمَعُ إِذَا اللّٰهُ عَرَّوجَلَ وَمَا كُنتُمُ مَسَمَعُ إِذَا اللّٰهُ عَرَوبَكُمُ وَلا اللّٰهِ يَسَمَعُ إِذَا اللّٰهُ عَرَوبَكُمُ وَلا اللّٰهِ يَسْمَعُ إِذَا اللّٰهُ عَرَوبَكُمُ مَلَ اللّٰهُ عَرَوبَكُمُ وَلا اللّٰمَارُكُمُ وَلا اللّٰهُ يَسُمَعُ إِذَا اللّٰهُ عَرَوبَكُمُ مَا اللّٰهُ عَرَوبَكُمُ مَا مَنْ اللّٰهُ عَرَوبَ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَوبَ وَلَا اللّٰهُ عَرَوبَ اللّٰهُ عَرَوبَ اللّٰهُ عَلَى مُعَلّٰ اللّٰهُ عَرَادًا عَيْرَ وَاحِدَةٍ قَولِهِ فَإِلْ فَيْلُ مَنُولُ اللّٰهُ عَرَوبَ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ قَولِهِ فَإِلْ فَإِلْ مَنُولُ اللّٰهُ مَنُولُ اللّٰهُ مَولًا اللّٰهُ عَرَادًا عَيْرَ وَاحِدَةٍ قَولِهِ فَإِلْ فَإِلْ فَإِلْ فَإِلَى مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ قَولِهِ فَإِلْ فَإِلَى مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ قَولِهِ فَإِلْ مَنْ اللّٰهُ مَالِكُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا شَفُهَانَ الثَّوْرِقُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ اَبِى مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بِنَحُوهٍ .

معمر'ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت و ما کنتم تسترون ان یشهد علیکم سمعکم الح کی تغییر میں کہا کہ قریش کے دو فخض اور ان دونوں کا ایک داماد جو ثقفی تھا (یارادی کو شک ہے) تقیف کے دو فخض اور ان دونوں کا ایک داماد جو تقفی تھا ایک قیا میں سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا کیا تم یہ خیال ایک گر میں سے ان میں سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہے ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ بعض وہ بعض بات سنتا ہے توان میں سے دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ بعض بات سنتا ہے توان میں سے دوسر سے نے کہا کہ اگر اللہ بعض بات سنتا ہے توان میں سنتا ہوگا تو یہ آیت و ما کنتم تستترون ان یشهد علیم سمعکم الخ نازل ہوئی (آیت) و ذلکم ظنکم (یہ تمہارا گمان بی ہے ،جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے)

۱۹۲۸۔ عمرو بن علی ' یجیٰ 'سفیان توری' منصور ' مجامد ' ابو معمر حضرت عبداللہ سے مثل حدیث سابق روایت کرتے ہیں

#### ٨١٦ خم عَسَقَ!

وَيُذْكُرُ عَنُ إِنِنِ عَبَّاسٌ عَقِيْمًا: لَاتَلِدُ رُوحًا مِّنُ اَمُرِنَا: الْقُرُانُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَذُرَأَكُمُ فِيُهِ: نَسُلٌ الْعُدَ نَسُلٍ لَا خُصُومَةَ طَرُفٍ بَعْدَ نَسُلٍ لَا خُصُومَةَ طَرُفٍ خَفِي ذَلِيُلٍ وَقَالَ غَيْرُهُ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ: يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَحُرِيُنَ فِي الْبَحْرِ شَرَعُوا اللهَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي .

1979 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنهُمَا أَنَّهُ سُئِلْ عَنُ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي فَقَالَ اسْعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قُرُبِي اللهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجلت إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَجلت إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَجلت إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لَمُ مَرَّنَ الْقَرَابَةِ . وَعَلَي اللهُ عَليهِ مَن الْقَرَابَةِ . وَعَلَي اللهُ عَلَيهُ مِن الْقَرَابَةِ . وَعَلَي اللهُ عَلَيْهِ مَن الْقَرَابَةِ . وَعَلَي اللهُ عَلَيْهِ مَن الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ مِن الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ مِنْ الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ وَبُيْنَكُمُ مِن الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ وَمُنْ الْقَرَابَةِ . وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ الْقَرَابَةِ . وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَاللّهُ عَلَيْهُ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَاللّهُ عَلَيْهُ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

## ٨١٧ - خم الزُّخُرُفَ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: عَلَى أُمَّةٍ: عَلَى إِمَامٍ وَقِيلِهِ يَارَبِ تَفُسِيرُهُ : اَيَحُسَبُونَ أَنَّا لَانَسُمَعُ سِرَّهُمُ وَنَحُواهُمُ وَلَا نَسُمَعُ قِيلَهُمُ ؟ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ : وَلَوُلَا اَنُ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَوُلَا اَنُ حَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَوُلَا اَنُ حَعَلَ النَّاسُ حُلَّهُمُ كُفَّارًا لَحَعَلَتُ لِبُيُوتِ حَعَلَ النَّاسُ كُلُّهُمُ كُفَّارًا لَحَعَلَتُ لِبُيُوتِ النَّاسُ كُلُّهُمُ كُفَّارًا لَحَعَلَتُ لِبُيُوتِ النَّاسُ كُلُّهُمُ كُفَّارًا لَحَعَلَتُ لِبُيُوتِ النَّاسُ كُلُّهُمُ مُقَارِعَ مِن فِضَةٍ وَهِي الْكُفَّارِ مَن فِضَةٍ وَهِي دُرُحٌ وَسُرُهُ فِضَةٍ مُقْرِنِينَ مُطِيعِينَ اسَفُونَا: وَهُمَ اللَّهُونَا: اللَّهُمُ الذِكْرَائَى تَكُذِبُونَ بِالْقُورَانِ ثُلَّا

## ١١٨ ـ تفسير سوره خم عَسَقَ

اورابن عباس سے منقول ہے کہ "عقیما" سے مرادوہ عورت ہے جو بچہ نیدرو حامن امرناسے مراد قرآن ہے اور مجاہد نے کہا" یندرو کم فیه" سے مرادیہ ہے کہ تم کواس میں نسل در نسل بوھاتا ہے "لاحجہ بینا" ہمارے در میان کوئی جھڑا نہیں" طرف خفی "ذلیل جھکی ہوئی آنکھول سے ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا "فیظللن رواکد علی ظهره" حرکت کرتی ہیں چلتی نہیں "شرعوا" نی راہ نکالی آیت" الاالمودة فی القربی "صرف قرابت کی محبت (کاخواہال ہوں)

1979۔ محمد بن بثار محمد بن جعفر شعبہ عبدالملک بن میسرہ طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے آیت الاالمودۃ فی القربی "کے متعلق بوچھا گیا توسعید بن جبیر نے کہا کہ القربی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے جلدی کی اس لیے کہ قریش کی کوئی شاخ ایس نہیں جس میں حضور کی قرابت نہ ہو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے صرف اتنا چا ہتا ہوں کہ میر سے اور تمھارے در میان جو قرابت ہے اس کو ملاؤ۔

# ۸۱۷\_ تفسير سوره لحم زخرف

اور مجاہد نے کہا کہ "علی امة" ہے مراد "علی امام" ہے اور آیت وقیلہ یا رب" کی تغییر ہے ہے کہ کیاوہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سر گرشیوں کو نہیں سنتے اور نہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں؟ اور ابن عباس نے کہا کہ "لولاان یکون الناس امة واحدة" کی تغییر ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کا فر ہو جا کیں گے تو کا فروں کے لئے چاندی کی جھت اور چاندی کی جا کہ سٹر ھیاں اور چاندی کے تخت بنا دیتے مقرنین کے معنی ہیں طاقت رکھنے والے "اسفونا" انہوں نے ہم کوناراض کردیا" و من یعش جو شخص اندھا بنتا ہے اور مجاہد نے کہا کہ "افنضرب عنکم الذکر

لَا تُعَاقَبُوُنَ عَلَيْهِ وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِيُنَ: سُنَّةَ الْأَوَّلِيُنَ مُقُرِنِيُنَ يَعُنِي الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرُ: يَنشأ فِي الْحِلْيَةِ الْحَوَارِي جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا فَكَيْفَ تَحُكُّمُونَ لَوُشَآءَ الرَّحُمْنُ مَا عَبَدُنَاهُمُ يَعُنُونَ الْأَوْثَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَالَهُمُ بِلْلِكَ مِنُ عِلْمِ آي الْأَوْتَانِ إِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فِي عَقِبِهِ: وَلَدِهُ مُقْتَرِنِيُنَ: يَمُشُونَ مَعًا سَلَفًا قَوْمُ فِرُعَوُنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَثَلًا عِبْرَةً يَصِدُّونَ يَضِحُونَ مُبْرَمُونَ: مَحْمَعُونَ أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ: أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ، ۚ الْعَرُبُ تَقُولُ نَحُنُ مِنْكَ الْبَرَآءُ وَالْخَلَآءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْحَمِيْعُ مِنَ المُذَكِّرِ وَالمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيُهِ بُرَآءٌ لِإِنَّهُ مَصُدَرٌ وَلَوُ قَالَ بَرِئٌ لِقِيْلَ فِي الْأَنْشَنِ بَرِيْقَانِ وَفِي الْحَمْع بَرِيْتُونَ وَقَرَأَ عَبُدُ اللَّهِ إِنَّنِي بَرِيُّ بِالْيَآءِ وَالزُّخُرُفَ: الذَّهُبُ: مَلاَثِكَةٌ يَخُلُفُونَ: يَخُلُفُ بَعْضُهُمُ بَعُضًا وَنَادَوُا يَامَا لِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُكَ الْإِيَّةَ .

صفحا" یعنی کیاہم نفیحت کرنے سے پہلوبی کریں گے کہ تم قرآن كو جمثلات مو پيركياتم پراس كاعذاب نه مو گا؟ ومضى مثل الاوليس لعنی پہلے لوگوں کا طریقه گزرچکا"مقرنین" یعنی اونٹ گھوڑے خچراور گدهوں کو تالع بنانے والے "بنشاء في الحلية" زيور ميں جس كي نشوونما موئى يعنى لركيال جنهيس تمالله كى اولاد كہتے موتم كيول كرتكم لكات بولوشاء الرحمن ماعبدناهم الرالله عابتا توبم ان بتولك برستش ندكرتے ممسے مرادبت بين الله فرماتا به مالهم بذلك من علم (ان كواس كاعلم نهيس) من "لهم" كي ضمير "أو ثان" كي طرف راجع ہے یعنی وہ بت نہیں جانتے "فی عقبہ" سے مراد ہے اپنالؤ کا "مقترنین" ایک ساتھ چلتے ہیں "سلفا" سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فروں نے پہلے گزری ہوئی قوم فرعون ہے اور مثلا ے مراد عبرت ہے "يصدون" چيخ بين "مبرمون" اتفاق كرنے والے "اول العابدين"سے "اول المومنين" مرادم ليني سب سلے ایمان لانے والے "اننی براء مماتعبدون" میں ان سے بیزار موں جن کی تم عبادت کرتے ہو عرب "نحن منك البراء والحلاء" (جم تجه سے بیزار اور علیحدہ ہیں) بولتے ہیں واحد تثنیہ جمح ند کور و مونث میں براء استعال ہو تاہے اس لئے کہ یہ مصدر ہے اور اگر بری کہا جائے تو تثنیہ میں "برائیان" اور جمع میں "برئیوں" کہا جائے گا اور عبداللہ نے "اننی بری" یا کے ساتھ قرات کی ہے ز خرف کے معنی ہیں سونا "ملائکته یخلفون" کے معنی میں کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے (آیت) اور وہ لوگ یکار کر كہيں گے كہ اے مالك! جاہيے (1) كه تمهارارب بم كو موت دے دےالے۔

• 19۳- حجاج بن منهال سفیان بن عیینه عمره عطاء صفوان بن بعلی این الله این منهال سفیان بن عیینه عمره عطاء صفوان بن بعلی این الله علیه وسلم کو منبر پر (آیت) و نادو ایامالك لیقض علینا ربك پر هم موت سااور قاده نے کہا "مثلاً للاحرین" میں مثل سے مراد نفیحت ہوئے سااور قاده نے کہا "مثلاً للاحرین" میں مثل سے مراد نفیحت ہے اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ "مقرنین"

١٩٣٠ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَمْرٍو عَنُ عَطَآءٍ عَنُ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلَى عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَقَالَ قَتَادَةُ: مَثَلًا
 يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَقَالَ قَتَادَةُ: مَثَلًا

(۱) جب جہنم میں کافروروغہ جہنم کو پکار کر کہیں گے یا مالك ليقص علينا ربك تووه ہزار سال بعد یا عالیس سال بعد جوابوے گاانكم ماكنون\_

يُقَالُ فَكَانٌ مُقُرنٌ لِفُكان: ضَابِطٌ لَهٌ وَالْأَكُوَابُ: مَاكَانَ فَإِنَّا أَوَّلُ الْالْفِهِيُنَ، وَهُمَا لُغَتَانَ، رَجُلَّ عَابِدٌ وَعَبِدٌ وَقَرَأُ عَبُدُاللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبّ وَيُقَالُ أَوَّلَ الْعَابِدِينَ الْجَاحِدِيْنَ: مِنْ عَبِدَيْعَبَدُ الْكِتَابِ أَفَنَضُرِبُ عَنُكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنُ كُنتُهُمْ قَوْمًا مُسُرِفِيُنَ وَاللَّهِ لَوُ أَنَّ هَذَا الْقُرُانَ فَاهُلَكْنَا اَشَدَّمِنُهُمُ بَطُشًا وَّمَضِي مَثَلُ الْأَوَّلِيُنَ:

لِّلاحِرِيْنَ: عِظَةً: وَقَالَ غَيْرُةٌ: مُقُرنِيُنَ: ضَابطِيُنَ الْإَبَارِيْقُ الَّتِي لَا خَرَاطِيُّمَ لَهَا أَوَّلَ الْعَابِدِيْنَ أَيُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ جُمُلَةُ الْكِتَابِ أَصُلُ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ آوَآئِلُ هذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا عُقُوبَةُ الْأَوَّلِينَ جُزُءًا: عَدُلاً.

#### ٨١٨\_ الدُّخَانُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رَهُوًا: طَرِيْقًا يَابِسًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ فَاعْتُلُوهُ: إِدْفَعُوهُ، وَزَوَّ جُنَاهُمُ بِحُوْرِ: أَنْكُحُنَاهُمُ حُوْرًا عَيُنًا يُحَارُ فِيُهَا الطَّرُفُ تَرُخُمُونَ: ٱلْقَتُلَ وَرَهُوًا: سَاكِنًا وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٌ: كَالْمُهُل: أَسُودَ كَمَهُل الزَّيْتِ وَقَالَ غَيْرُهُ: تُبَّع مُّلُوكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُم يُسَمَّى تُبَّعًا لِآنَّةً يَتَبَعُ صَاحِبَةً وَالظِّلُّ يُسَمِّى تُبُّعًا لِآنَّةً يَتَبَعُ الشَّمُسَ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ قَالَ قَتَادَةُ: فَارْتَقِبُ فَانْتَظِرُ،

١٩٣١\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ اَبِي حَمُزَةً عَنِ

ے مراد'. ضابطین" (قابومیں کرنے والے) ہے چنانچہ بولتے ہیں "فلان مقرن لفلان" لعنى اس كو قابو كرنے والا ب اور "اكواب" سے مراد لوٹے ہیں جن میں ٹوٹمنیاں نہیں ہوتیں "اول العابدین" سے مراد "ماکان" ہے (ان تافیہ ہے) لین اللہ کے کوئی اولاد نہیں میں پہلا نفرت کرنے والا ہوں اس میں دولغت ہیں چنانچہ بولتے ہیں رجل عابد و عبد عبادت كرنے والے اور نفرت كرنے والے آدمي اور عبداللد نے اس طرح برها "و قال الرسول يارب" اور رسول نے کہااے میرے رب اور بعض کا قول ہے کہ ''اول العابدین''سے مراد ہے سلے انکار کرنے والے عبدیعبدسے اور قنادہ نے کہاکہ "فی ام الكتاب" عمراد جمله كتاب اور اصل كتاب بافنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين مي "مسرفين" سے مراد مشر کین ہے بخدااگریہ قرآن اس ونت اٹھالیا جاتا جب اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کا اٹکار کیا تھا تو یہ امت ہلاک ہو جاتی' "فاهلكنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الاولين" مين مثل الاولين سے مراد "عقوبته الاولين" بے (پہلے لوگوں كاانجام) "جزاء ہمیلہ)۔

## ۸۱۸\_ تفسير سوره الدخان

اور مجامد نے کہا"رهوا" سے مراو بے ختک راستہ "على العالمين" سے مر ادوہ لوگ ہیں جوان کے سامنے تتھے"فاعتلو ہ"اس کو دھکے دو وزو جنا هم بحورعين ہم ان كا تكاح برى آئكھوں والى حوروں سے كريں كے ،جنہيں ديكھ كر آئكھيں جيرت زده مو جائيں كے ترجمون سے مراد قتل کرناہے اور رھو اجمعنی ساکنا تھہر اہواہے اور ابن عباس نے کہا کالمهل سے مراد ہے ایساکا لاجو تیل کی تلجمت کی طرح ہواور دوسرول نے کہا کہ تبع سے مراد ملوک یمن ہیں ان میں سے ہرایک کو تبع کہاجاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے ساتھی کے بعد آتا ہے اور سامیہ کو بھی "تع" کہتے ہیں اس لئے کہ وہ سورج کے بعد آتا ہے" یوم تاتی السماء بدخان مبين "جس ون آسان كھلا ہواد هوال لے كر آئے گا قاده نے کہاکہ "فارتقب"سے مرادہے"فانتظر"ا تظار کر۔

ا ۱۹۳۱ عبدان 'ابو حزه' اعمش' مسروقٌ 'عبدالله سے روایت کرتے

الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمِ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ: مَضَى خَمُسٌ: الدُّخَانُ، وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ، البَطُشَةُ، وَاللِّزْامُ يَغُشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ البَطُشَة.

١٩٣٢\_ حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا ٱبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُّسُرُوقٍ قَالَ عَبُدُاللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِإَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوُا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاعَلَيْهِمُ بِسِنِيْنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ فَاصَابَهُمُ قَحُطٌ وَجَهُدٌ حَتَّى آكَلُوا الْعِظَامَ فَحَعَلَ الرَّجُلِّ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى مَابَيْنَةً وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ مِنَ الْحُهُدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَاتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيُنٍ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَلِيُمَّ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسُقِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدُ هَلَكْتُ قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَحَرِيءٌ فَاسْتَسُقَى فَسُقُوا، فَنَزَلَتُ إِنَّكُمُ عَائِدُونَ فَلَمَّا أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ عَادُوُا اللي حَالِهِمُ حِيْنَ أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُراى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قَالَ يَعُنِيُ يَوُمَ بَدُرِ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ .

١٩٣٣ ـ حَدَّنَنَا يَحُينَى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْاَعَمُشِ عَنُ آبِى الضُّحٰى عَنُ مَّسُرُوُقِ قَالَ: الْاَعَمُشِ عَنُ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنُ دَخَلَتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنُ تَعُلَمُ اللهُ اَعُلَمُ إِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَا آسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ المُتَكِلِفِيْنَ اَنَّ قُرْيُشًا لَّمًا عَلَيْهِ مِنُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَا آسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ المُتَكِلِفِيْنَ اَنَّ قُرْيُشًا لَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ

ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پانچ باتیں گزر چکی ہیں دھواں (قحط) اور (اہل) روم کا غلبہ چاند (کادو ککڑے ہونا) بطشہ (یوم بدر کی گرفت) لزام (ہلاکت) (آیت) لوگوں پر چھا جائے گاییہ درد ناک عذاب

۱۹۳۲ یجیٰ 'ابو معاویه 'اعمش' مسلم' مسروق' عبداللہ سے روایت كرتے بيں انہوں نے بيان كياكہ بيه صرف اس سبب سے مواكه قریش نے جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان لو گوں کے حق میں یوسف علیہ السلام کی سی قط سال کی بدوعا فرمائی چنانچه وه قط سالی اور جموک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے بہاں تک که وه لوگ ہڈیاں کھانے لگے اور یہ حال ہو گیا کہ کوئی مخص آسان کی طرف دیکھا تواس کے اور آسان کے در میان دھواں کی طرح دکھائی ویتا چنانچه الله تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی که تم اس دن کاانتظار کرو جب آسان کھلا دھوال لے کر آئے گالوگوں پر چھا جائے گابید درد ناک عذاب ہے راوی کا بیان ہے کہ کوئی مخص رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت بين حاضر جوااور عرض كيايار سول الله! الله تعالى ہے مفر کے حق میں بارش کی دعا سیجئے اس لئے کہ وہ تباہ ہو گئے آپ نے فرمایا کیامفر کے لئے ؟ بے شک تودلیر ہے چنانچہ آپ نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش ہوئی اس پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ "انکم عائدون (بے شک تم لوٹے والے ہو) پھر جب ان پر خوشحالی آئی تو وہ لوگ اپنی مہلی حالت میں لوٹ گئے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائي "يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون راوى كاييان ہے کہ اس سے مراد جنگ بدرہے (آیت)اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب کودور کردے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ۱۹۳۳۔ یجیٰ 'وکیع' اعمش' ابوالضحٰ 'مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا توانہوں نے کہا کہ علم کی بات یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق بچھے علم نہ ہو تو تو کیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ "آپ کہدو یجئے میں تم ہے کسی اجر کاسوال نہیں کر تااور نہ خود ساختہ باتیں کر تاہوں' قریش نے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کہانہ مانا اور سر کشی کی تو آپ نے فرمایا کہ یااللہ یوسف علیہ السلام کی قحط

قَالَ: اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِمُ بِسَبُعِ كَسَبُع يُوسُفَ فَاحَدَّتُهُمُ سَنَةٌ اَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْحُهُدِ حَتَّى جَعَلَ اَحَدُهُمُ يَرَى مَا بَيْنَةً وَبَيْنَ السَّمَآءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْحُوعِ قَالُوا: رَبَّنَا اكْشِفُ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ فَقِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفُنَا عَنَهُمُ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّةً فَكَشَفَ عَنْهُمُ كَشَفُنَا عَنْهُمُ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّةً فَكَشَفَ عَنْهُمُ فَعَادُوا فَانَتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَلَالِكَ قَولُهُ تَعَالَى يَوْمَ تَاتِى السَّمَآءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ الِي فَولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ إِنَّا مُنتَقِمُونَ .

آثٰی لَهُمُ الذِّكْرٰی وَقَدُ جَآءَ هُمُ رَسُوُلٌ مُّبِیُنَّ الذِّكُرُ وَالذِّكْرٰی وَاحِدٌ .

٦٩٣٤ حَدِّيْرُ بُنُ حَارِمٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الضَّحٰى جَرِيْرُ بُنُ حَارِمٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الضَّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَبُدِاللّهِ ثُمَّ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيُشًا كَذَّبُوهُ وَاستَعْصُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمَّ آعِنِي كَلَّبُوهُ وَاستَعْصُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمَّ آعِنِي كَلَّبُوهُ وَاستَعْصُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمَّ آعِنِي عَلَيْهِ مَ اللّهُمَّ اللَّهُمَّ اعْنَى عَلَيْهِ مَ اللّهُمَّ اعْنَى كُلُونَ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُمَّ اللّهُمَّ اعْنَى كُلُونَ الْمَيْتَةَ فَكَانَ يَقُومُ احَدُهُمُ فَكَانَ يَرَى بَيْنَة وَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

نُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَحُنُونٌ .

سالی کے ذریعہ ان کے خلاف ہماری مدد کر، چنانچہ وہ لوگ قط میں گر فقار ہو گئے اور بھوک کے سبب سے ہڈیاں اور مر دار کھانے لگے یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے آدمی کو اس کے اور آسان کے درمیان دھو ئیں کی طرح نظر آتاان لوگوں نے کہاہمارے پروردگار! ہم سے عذاب کو دور کر بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر ہم ان سے عذاب دور کر دیں تو وہ لوگ پھر وہ لوگ اپنے ہی ہو جائیں گے آپ نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی تو ان سے عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ لوگ اپنی پہلی حالت پرلوٹ آئے تو سے عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ لوگ اپنی پہلی حالت پرلوٹ آئے تو اللہ نے ان سے جنگ بدر میں انتقام لے لیا اللہ کے قول ہوم تأتی السماء بد حان مبین سے یہی مراد ہے۔

(آیت) ان کے لئے نصیحت کہاں مفید ہے حالا نکہ ان کے پاس رسول کھول کر بیان کر آنے والا آچکا"ذکر"اور ذکری کے ایک ہی معنی ہیں

سوروایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا توانہوں نے کہا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے جق میں بددعا کی انہوں نے کہا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے جق میں بددعا کی انہوں نے آپ کو جھٹالیا تھا اور آپ کی نافر مانی کی تھی تو آپ کے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کی سی قحط سالی میں جتلا ہو گئے اور تمام چیزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ وہ مردار کھانے لگے چنانچہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تا تو بھوک اور تکلیف کے سبب سے اس کے اور آسان کے در میان و ھوال سا نظر آتا، چریہ آیت پڑھی اس دن کا انظار کرو جب آسان صریح دھوال لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گایہ دردناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ کہ با انظار کرو جب آسان کو کچھ دنوں کے لئے دور کردیں گے بے شک تم اپنی جائے گایہ در دناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ کہ با بی عذاب کو کچھ دنوں کے لئے دور کردیں گے بے شک تم اپنی ان سے عذاب دور کیا جائے گا اور کہا کہ بطرحت کہری سے مرادیوم بدر

ہے (آیت) پھران لوگوں نے نبی سے منہ پھیر لیااور کہا کہ تعلیم کیا ہوا

د بوانہ ہے۔

١٩٣٥ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنُ آبِي الضُّخى عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبُدُاللَّهِ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قُلُ مَا اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَحْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيُنَ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاىٰ قُرَيْشًا اِسْتَعُصَوُا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَيْهِم بِسَبْع كَسَبُع يُوسُفَ فَاخَذَتُهُمُ السَّنَةُ حَتَّى خَصَّتُ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى آكُلُوُا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ آحَدُهُمُ حَتَّى آكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخُرُجُ مِنَ الْأَرُضِ كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ فَاتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَىُ مُحَمَّدُ أَنَّ قَوُمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنُهُمُ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا بَعُدَ هذَا فِيُ حَدِيُثِ مَنْصُورٍ ثُمَّ قَرَأَ فَارتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيُنٍ اللِّي عَآئِدُونَ آيُكْشَفُ عَذَابُ الاخِرَةِ فَقَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَالبَطُشَةُ وَاللِّزَامُ وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْانْحَرُ الرُّومُ: يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

19٣٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيِّى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَمُسٌ قَدُ مَضَيُّنَ: اللِّزَامُ وَالرُّوُمُ، وَالْبَطُشَةُ وَالْقَمَرُ، وَالدُّحَانُ.

### ٨١٩ (الْجَاثِيَةِ)

مُسْتَوُفِزِيُنَ عَلَى الرُّكِبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَسُتَنُسِخُ: نَكُتُبُ نَنُسَاكُمُ: نَتُرُكُكُمُ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ الاَيْةَ.

١٩٣٧\_ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ

۱۹۳۵ بشر بن خالد٬محمه٬ شعبه٬ سلیمان و منصور٬ ابو انضحی٬ مسروق سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمہ صلی اللہ عليه وسلم كومبعوث كيااور كهاكه آپ فرماد يجيئ كه مين تمس كوئى اجر نہیں مانگتا اور نہ خود ساختہ با تیں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھاکہ قریش نے نافر مانی کی تو آپ نے فرمایا کہ یااللہ بوسف علیہ السلام کی سی قط سالی کے ذریعے ان (کافرول) کے خلاف ہماری مدد فرما تو وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے بیمال تک کہ تمام چریں ختم ہو گئیں اور اس کی نوبت پنچی کہ ہڈیاں اور چرے کھانے لگے ان میں سے کسی مخص نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ چڑے اور مر دار کھانے گے اور زمین سے دھواں سانکلنے لگا تو آپ کے پاس ابوسفیان آیااور عرض کیا کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم) تمہاری قوم ہلاک ہو گئ اللہ سے دعا کروکہ ان پرسے مصیبت دور کردے تو آپ نے دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ بیالوگ اپنی تجھیلی حالت کی طرف اوٹ جائیں گے منصور کی حدیث میں ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعور نے آیت فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین الی عائدون تك تلاوت كى كيا آخرت كاعذاب دور كياجائ گاردهوال بطقه (يوم بدر) لزام (بلاك يوم بدر) گذر كي بعض في شق القمر كا تذكره كيااور كسى في الل روم كى فتح كا

(آیت) جس دن که ہم بری پکڑ پکریں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

۱۹۳۲ یجی و کیج اعمش ،مسلم ،مسروق ،حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ چیزیں گذر گئیں لزام (ہلاکت) اہل روم کی فتح بطفہ (گرفت یعنی یوم بدر) شق القمر (چاند کا بھٹ جانا) دھواں (قحط)

## ۸۱۹ - تفییر سور هٔ جاثیه

"جاثیه" گھنوں کے بل بیٹے والا اور مجاہد نے کہا "نستنسخ" کے معنی ہیں۔ ہم لکھتے ہیں "ننسا کم "ہم تمہیں چھوڑویں گے (آیت) اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر تاہے۔ 19۳۷۔ حمیدی سفیان زہری 'سعید بن مسینب' حضرت ابوہر بر واسے

حَدَّنَنَا الزُّهُرِئُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ: يُؤْذِيْنِي اِبْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهُرَ وَآنَا الدَّهُرُ بِبَدِي الْأَمُرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

#### ٨٢٠ (الأحقاف)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: تُفِينُضُونَ: تَقُولُونَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ: أَثَرَةٍ وَأَثْرَةٍ: بَقِيَّة عِلْم وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٍ: بِعُضُهُمُ: أَثَرَةٍ وَأَثْرَةٍ: بَقِيَّة عِلْم وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٍ: بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَقَالَ غَيْرُه: اَرَايَتُمُ، هذِهِ الْأَلْفُ إِنَّمَا هِي تَوَعُدٌ، إِنْ صَحَّ مَاتَدَعُونَ لَا يَسُتَحِقُ اَن يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَولُهُ وَصَحَّ مَاتَدَعُونَ لَا يَسُتَحِقُ اَن يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَولُهُ الرَّائِعُمُ مَانَدُعُونَ اللهِ خَلَقُوا اللهِ خَلَقُوا اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَقُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَقُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَقُوا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنُ الْخُرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونَ مِنُ قَبُلِي وَهُمَا يَسُتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيُلَكَ امِنُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيُقُولُ مَاهِذَا إِلَّا اَسَا طِيْرُ الاَوَّلِيُنَ.

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی فرمایا کہ دیتا ہے فرمایا کہ این آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا تکہ زمانہ تو میں ہی ہول میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہیں میں ہی رات اور دن کوگر دش دیتا ہوں۔

### ۸۲۰ تفسير سور هٔ احقاف

اور مجاہد نے کہاتفیضون بمعنی "تقولون (تم کہتے ہو) اور بعضوں نے کہا کہ "اُرَّهُ اُرَّهُ" سے مراد بقیہ علم ہے اور ابن عباس نے کہا کہ "ماکنت بدعا من الرسل" سے مراد ہے کہ بیل سب سے پہلا رسول نہیں ہوں اور دوسر ول نے کہا کہ "اراتیم" بیل ہمن ہمزہ استفہام وعید کے طور پر ہے یعنی جو تم کہتے ہواگر وہ صحیح ہے تو وہ عبادت کے جانے کا مستحق نہیں ہے اور "اراتیم" سے آکھ کادیکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد علم ہے یعنی کیا تم جانتے ہو کیا تمہیں خبر ملی ہے اللہ کے سواجن کو تم پکارتے ہوانہوں نے کوئی چزپیدائی ہے؟

(آیت) اور جس نے اپنے والدین سے کہااف ہے تمہارے لئے کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا حالا نکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گذر کئیں اور وہ اس کے ان کلمات سے پناہ مانگتے ہیں (آخر آیت تک)

۱۹۳۸ موی بن استعیل ابو عوانه ابو بشر ابو سف بن ما بک سے روایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا کہ مر دان جاز کا حاکم تھاجس کو حضرت معاویہ نے مقرر کیا تھا اس نے خطبہ پڑھا تو پزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ (معاویہ ) کے بعد اس کی بیعت کی جائے تو عبدالرحمٰن بن ابی بر نے اس سے پچھ کہام وان نے کہاان کو پکڑووہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گئے اور یہ لوگ انہیں نہ پکڑ سکے موان نے کہا کہ یہی وہ محض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے مروان نے کہا کہ یہی وہ محض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت والذی قال لوالدیہ اف لکھا الخ نازل فرمائی حضرت عائشہ نے پودے کے پیچھے سے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق نے بردے کے بیچھے سے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق کوئی آیت نازل فرمائی

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوا هذا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا بَلُ هُوَ مَا اسْتَعُحَلْتُمُ بِهِ رِيُحٌ فِيهَا عَذَابٌ اَلِيمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ": عَارِضٌ: السَّحَابُ

١٩٣٩ - حَدَّنَا آحُمَدُ حَدَّنَا إِبُنُ وَهُبِ الْحَبَرَنَا عَمْرٌ وَ أَنَّ اَبَا النَّضُرِ حَدَّنَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: مَارَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى اَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ بَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا اَوُرِيْحًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا اَوُرِيْحًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا اَوُرِيْحًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ وَكَانَ إِذَا رَاقُ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ وَجُهِهِ وَكَانَ إِذَا رَاقُ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ وَجُهِهِ وَكَانَ إِنَّا لَكُرَاهِيَّةُ فَقَالَ: يَا وَسُولُ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ رَاعَ قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُ: يَا عَلَى اللَّهِ مَا لُورِيْحَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ عَذَابٌ عَذِي عَلَى اللَّهُ الْمُ وَالَوْ الْمَالَالُ اللَّهُ وَالْمَالَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ الْمَالَالُولُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمَالَى عَلَيْهُ الْمُلَالَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلَالَالَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلَالَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلَالَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

### ٨٢١ (الَّذِينَ كَفَرُوا)

اَوُزَارُهَا: اثَا مُهَا حَتَّى لَا يَبُقِّى اللهِ مُسُلِمٌ عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا وَقَالَ مُحَاهِدٌ: مَولَى الَّذِينَ امَنُوا: وَلِيُّهُمُ عَرُّمَ الْاَمُرِ فَلَا تَهِنُوا: لَا تَضُعُفُوا عَزُمَ الْاَمُرِ فَلَا تَهِنُوا: لَا تَضُعُفُوا وَقَالَ اِبُنُ عَبَّالًا: اَضُغَانَهُمْ: حَسَدُهُمُ اسِنٍ: مُتَغَيِّرٍ

وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمُ .

198. حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلدٍ حَدَّنَا اللهُ عَالَمُ اللهُ مَرَّدٍ عَنُ سُلَيُمَانُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي مُزَرَّدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُ النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللهُ النَّحُلُقَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنُهُ قَامَتِ الرَّحُمُ فَاخَذَتُ اللهُ النَّحُلُقَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحُمُ فَاخَذَتُ

(آیت) ترجمہ پس جب انہوں نے اس کو اپنی وادیوں کے آگے آتا ہواد یکھا تو کہنے گئے یہی بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گابلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے یعنی ہوا جس میں در دناک عذاب ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ "عارض" سے مراد بدلی ہے۔

9 سا9 ا۔ احمد ابن و جب عجر و ابوالنظر اسلیمان بن بیار احضرت عاکشہ زوجہ نی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے حلق کھل جائے آپ صرف تبہم فرماتے تھے۔ حضرت عاکشہ کا بیان ہے کہ جب آپ ھوایا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے عاکشہ کا بیان ہے کہ جب آپ ھوایا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے بیت فکر ظاہر ہو تا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ الوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو اس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس میں بادل کو دیکھتے ہیں تو اس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس میں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور کیمتی ہوں تو آپ کے چہرے سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور کیمتی ہوں تو آپ کے چہرے سے ناگواری کے اظر خوب سے اس میں عذاب ہو کون سی بات اس میں کے آثار خوب کی طرف سے مطمئن کرتی ہے ایک قوم کو ہوائی کے خداب دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل ذریعہ عذاب دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل خوب ہے جو ہم پر بینہ برسائے گا۔

# ۸۲۱ تفسیر سور هٔ الذین کفروا (محمرٌ)

"اوزارها" ان کے گناہ یہال تک کہ سوائے مسلم کے کوئی باقی نہ رہے گا "عرفها" اس کو بیان ہے اور مجاہد نے کہا کہ "مولی الذین امنوا" سے مرادان کاولی ہے "عزم الامر پختہ ارادہ کرنا "فلاتهنوا" تم کم ور اور ست نہ ہو جاؤ اور ابن عباس نے کہا کہ "اضغانهم" سے مرادان کا حسد ہے "اسن" بمعنی بدلنے والا

(آیت)اورتماینے رشتوں کو توڑڈالو۔

• ۱۹۴۰ خالد بن مخلد، سلیمان معاویه بن ابی مزرد سعید بن بیار ابو ہر ریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا جب اس سے فارغ ہو گیا تورحم (رشتہ داری) نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑااللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ رک جااس نے کہا کیا یہ اس کامقام ہے جو مجھ کو

بِحَقُو الرَّحُمْنِ فَقَالَ لَهٌ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ اللَّا تَرُضَيْنَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ اللَّا تَرُضَيْنَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ وَاقَطَعَ مَنُ قَطَعَكِ قَالَتُ بَلَى يَارَبِ قَالَ فَذَاكِ قَالَ البُوهُرَيْرَةَ إِقْرَاوُا إِنُ شِفْتُمُ فَالرَبِ قَالَ الْمُوهُرَيْرَةَ إِقْرَاوُا إِنْ شِفْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنُ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمُ .

1981 حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ حَمُزَةً حَدَّنَنَا حَالِيَّهُ بُنُ حَمُزَةً حَدَّنَنَا حَالِيَّهُ اللهِ حَالِيَّهُ عَنِي اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اِقْرَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَالُوا اللهِ عَسَيْتُهُ.

1987 حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي الْمُزَرَّدِ بِهِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَاؤُا اِنُ شِئتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ

### ٨٢٢ سُورَةُ الْفَتُح!

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: سِيمَا هُمُ فِي وَجُوهِهِمُ:
السَّحْنَةُ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ
شَطَاهُ فِرَاحَةً فَاسْتَغُلَظَ: عَلْظَ سُوقَةً السَّاقُ
حَامِلَةُ الشَّحَرةِ وَيُقَالُ دَآثِرَةُ السَّوءِ كَقَولِكَ
رَجُلُ السَّوءِ، وَدَآثِرَةً، السَّوء: الْعَذَابُ تُعَزِّرُوهُ
تَنْصُرُوهُ شَطَاةً: شَطَءُ السُّنْلِ تَنْبُتُ الْحَبَّةُ
نَصُرُوهُ شَطَاةً: شَطَءُ السُّنْلِ تَنْبُتُ الْحَبَّةُ
فَدَاكَ قَولُهُ تَعَالَى فَازَرَةً: قَوَّاهُ وَلَو كَانَتُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ
وَاحِدَةً لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ خَرَجَ وَحُدَةً ثُمَّ قَوْنَ الْحَبَّةُ بِمَا يَنْبُتُ

توڑ کر تیری پناہ میں آئے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تواس بات پرراضی نہیں کہ میں اس سے ملول جو تچھ کو جوڑے اور اس سے الگ ہو جاؤں جو تچھ کو جو ٹے اور اس سے الگ ہو جاؤں جو تچھ کو توڑے اور اس سے اللہ تعالی بو تھے کو توڑے اس نے عرض کیا ہاں پروردگار کیوں نہیں 'اللہ تعالی نے فرمایا تیرے ساتھ ایسابی ہوگا ابو ہریں ان نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو"فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم"

۱۹۴۱۔ ابراہیم بن حزہ عاتم معاویہ ابوالحباب سعید بن بیاد عضرت ابو جریرہ علی اللہ علیہ کوروایت کرتے ہیں جس میں یہ فد کور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فہل عسیتم آخر تک۔

۱۹۴۲۔ بشر بن محمد عبداللہ معاویہ بن ابی المزرد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو توبیہ آیت "فہل عیسیتم" آخر تک پڑھو۔

## ۸۲۲\_ تفسير سور وَالفَّح

اور مجاہد نے کہا کہ "سیما هم فی و حوههم" میں سیما سے مراد چہرے کی نرمی اور ہیئت اور منصور نے بواسطہ مجاہد نقل کیا کہ اس سے مراد تواضع ہے "شطاہ" پی سوئی اپنی کلی "فاستغلظ" موٹا ہوا۔ "سوق" ساق کی جمع یعنی شاخ جو در ختوں کواٹھانے والی ہو اور "دائرہ السوء" رجل السوء کی طرح ہے لینی بری گردش" دائرہ السوء "سے مراد عذاب ہے "تعز روہ" تم اس کی مدد کرو "شطاہ" بالی کا پٹھا کہ ایک دانہ سے دس آٹھیا سات بالیان الی ہیں چنانچہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ نازرہ "لینی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ نازرہ "لینی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ رہی سے بینی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ رہی ہی میں اللہ علیہ وسلم کے لئے مثال کے طور کر بیان فرمایا ہے اس لئے کہ آپ تنہا نکلے پھر آپ کے اصحاب کے ذریعہ آپ کہ آپ تنہا نکلے پھر آپ کے دائے دوس کے ذریعہ قوت کر بیجائی جس طرح ایک دانہ کواس کے ذریعہ قوت کر بیجائی جس طرح ایک دانہ کواس کے ذریعہ قوت کہم پہنچا تا ہے جواس سے آئی ہے۔

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا .

(آبر

١٩٤٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَالِكٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيُرُ مَعَهُ لَيُلَّا فَسَالَةً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنُ شَيْءٍ فَلَمُ يُحِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمُ يُجِبُهُ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ثُكِلَتُ أُمُّ عُمَرَ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُحِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيرِى ثُمَّ تَقَدَّمُتُ آمَامَ النَّاسِ وَحَشِيْتُ اَنْ يُنزَلَ فِيَّ الْقُرُانُ فَمَا نَشِبُتُ اَنُ سَمِعْتُ صَارِخًا يُصُرُخُ بِي فَقُلْتُ لَقَدُ خَشِيُتُ اَنُ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُالٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدُ ٱنُزِلَتُ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرُ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللهُ
 عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا قَالَ الْحُدَيبِيةُ
 ١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ وَبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا مُعَاوِيةً بُنُ قُرَّةً عَنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ مُعَلَّدٍ قَالَ قَلَهُ عَنْ عَبُدِاللهِ ابْنِ مُعَلَّدٍ قَالَ قَالَ قَرَا اللهِ ابْنِ مُعَلَّدٍ قَالَ قَرَا اللَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مُغَلَّلٍ قَالَ قَرَا اللهِ يَوْمَ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلَتُ لِيَغُفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأ خَّرَ وُيُتِمَّ نِعُمَتَةً عَلَيُكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطًا مُّسُتَقِيْمًا.

فَتُح مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتُح فَرَجَّعَ فِيُهَا، قَالَ مُعَاوِيَةُ

لُوُشِئْتُ اَنُ اَحْكِىَ لَكُمْ قِرَآفَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

(آیت) بے شک ہم نے فتح دی آپکو ظاهر فتح ۱۹۴۳ عبدالله بن مسلمه 'مالك زيد بن اسلم اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے سمى سفر (١) ميں چل رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے 'رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے کی چیز کے متعلق سوال کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہ دیا پھر انہوں نے پوچھاتو آپ نے جواب نہ دیا پھر پوچھاتو بھی آپنے جواب نه دیا عرض کماک عرض کی ماں اولادے محروم ہو تونے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے تين بار سوال كيا آپ فے تيرى كسى بات كاجواب ند دیا حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے اپنے اونٹ کو ہنکایا اور لو گوں ہے آگے بڑھ گیااور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے متعلق قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہی نہ گذری تھی کیہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سی جو مجھے پکار رہاتھا میں ڈرا کہ تہیں میرے متغلق قرآن نہ نازل ہو رہا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوامیں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا که آج رات مجھ پرایک سور و نازل ہو کی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفاب طلوع ہو تا ہے پھر آپ نے آيت انا فتحنالك الخيرهي

۱۹۳۳- محمد بن بثار 'عندر' شعبه 'قاده 'حضرت انس رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ "انافتحنالك فتحا مبینا" سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔

1960۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ معاویہ 'بن قرہ 'عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فق مکم کے دن سور ہ فقح پڑھی اور خوش الحانی سے پڑھی معاویہ کا بیان ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی طرح پڑھ کرسنادوں

(آیت) تاکہ اللہ تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت پر پوری کر دے اور تمہیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر دے۔

(۱) آپ صلی الله علیه وسلم کامیر سفر حدیبیہ سے واپسی کا تھا۔

١٩٤٦ عَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اِخْبَرَنَا اِبُنَ عُيَيْنَةَ حَدَّئَنَا زِيَادٌ اَنَّةً سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَةً غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا.

١٩٤٧ ـ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يَحُيلَى آخُبَرَنَا حَيُوةً عَنُ آبِي الْأَسُودِ سَمِعَ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتُ عَلَيْشَةُ: لِمَ تَصُنَعُ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَدُ عَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاخَرُ؟ قَالَ عَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاخَرُ؟ قَالَ كَثُرَ اللهِ لَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا؟ فَلَمَّا كَثُر لَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا؟ فَلَمَّا كَثُر لَحُمُةً صَلّى جَالِسًا فَإِذَا اَرَادَ اَنُ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَا أَنَا لَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا؟ فَلَمَّا مَقَرَا أَنْ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إِنَّا اَرُسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا .

١٩٤٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّنَا عَبُدُ العَرِيْرِ ابْنُ آبِي هِلالٍ عَنُ عَلَالٍ بُنِ آبِي هِلالٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرُو بُنِ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرُو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهِ عَنُهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْتَيُ فِى الْقُرُانِ يَآيَّهُا النَّبِيُ إِنَّا اَرُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّرَاةِ يَآيَّهُا النَّبِيُ إِنَّا السَّيْدَةِ وَلَا يَدُنُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْظٍ وَلا سَحَّابِ بِالْاسُواقِ وَلا يَدُفَعُ وَلَنَ السَّيْمَةِ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَصُفَحُ وَلَنَ السَّيْمَةِ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَصُفَحُ وَلَنَ السَّيِّةَ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَصُفَحُ وَلَنَ اللهُ عَلَيْظِ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَآءَ بِالْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْعُوجَاءَ بِالْ اللهُ عَلَيْ عَمُيا عَمْيًا عَمُيا عَمْيًا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا عَلَقًا.

هُوَ الَّذِي ٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ.

آیت وہی ہے جس نے سکینہ نازل فرمایا۔

۱۹۳۲ صدقہ بن فضل ابن عیینہ 'زیاد'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوں ان کو بیان کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوخ جاتے کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے انگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہیں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔

2 1941 حسن بن عبدالعزیز عبدالله بن یکی حیوة ، ابوالا سود عروه حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم رات کواس قدر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤل پھٹ جاتے سے حضرت عائش نے عرض کیا کہ یار سول الله! آپ اس قدر تکلیف الله الله تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں حالا نکہ الله تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا مجھے پیند نہیں میں شکر گزار بندہ بنوں پھر جب ہیں آپ کے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب دکوع کاار ادہ کرتے تو کھڑے ہو کر پھے قرات کرتے پھررکوع کے جب رکوع کاار ادہ کرتے تو کھڑے ہو کر پھے قرات کرتے پھررکوع

(آیت) بے شک ہم نے آپ کو شاہد بشیر اور نذیر بناکر بھیجاہے۔
۱۹۴۸ عبداللہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ ہلال بن ابی ہلال عطاء بن بیار عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ "یاایہا النبی انا ارسلناك شاهداو مبشرا و نذیرا" تورات میں اس طرح ہے کہ اے نبی! ہم نے تم کو گواہی و نذیرا" تورات میں اس طرح ہے کہ اے نبی! ہم نے تم کو گواہی دینا ورخوشخری دینے والا بھیجاہے اور امیوں کی جائے پناو بناکر بھیجا ہے تاور امیوں کی جائے پناو بناکر بھیجا ہے تر امیوں کی جائے پناو بناکر بھیجا متوکل رکھاہے وہ نہ تو سخت قلب ہو گاور نہ بازاروں متوکل رکھاہے وہ نہ تو سخت خواور نہ سخت قلب ہو گاور نہ بازاروں میں شور وغل کرنے والا ہو گاور اللہ تعالی اس کو اس وقت تک نہ اٹھائے میں شور وغل کرنے گاور اللہ تعالی اس کواس وقت تک نہ اٹھائے گاجب تک کہ دین کی بجی کو وہ سیدھانہ کرلے گااس طور پر کہ لوگ گاجب تک کہ دین کی بجی کو وہ سیدھانہ کرلے گااس طور پر کہ لوگ کہنے گئیں گے کہ اللہ کے سوا۔ کوئی معبود نہیں اور اس کے ذریعہ اندھی آئھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھکے دلوں کو گھول

١٩٤٩ - حَدِّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ إِسُرَاتِيُلَ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: يَنْنَمَا رَجُلٌ مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرُبُوطً فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ وَسَلَّمَ يَقُرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَتَظَرَ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَا السَّجَرَةِ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتُ بِالقُرُانِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتُ بِالْقُرُانِ وَلَا السَّجَرَةِ .

١٩٥٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ
 عَنُ عَمْرٍو عَنُ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ
 الْفًا وَّارُبَعَمِائَةٍ

مَدُنَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةً بُنَ مَهُ اللهِ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شُعَبَةً بُنَ صَهُبَانَ شُعُبَةً عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةً بُنَ صُهُبَانَ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ مِمَّنُ شَهِدَ الشَّحَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ الشَّحَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدُفِ وَعَنُ عُقْبَةً بُنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللهِ بُنَ المُغَفَّلِ المُزَنِيِّ فِي الْبَولِ فِي الْمَولِ فِي الْمُؤلِ

مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ خَالِدٍ عَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ خَالِدٍ عَنُ اللَّهُ اللَّهِ عَنُ اللَّهَ عَنُ خَالِدٍ عَنُ اللَّهُ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّحَرَةِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ الصَّحَاقِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ الشَّحَرَةِ حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنُ السَّلَمِيُّ حَبِيبِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْدِ بُنُ سِيَاةٍ عَنُ حَبِيبِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِيَّنَ فَقَالَ رَجُلُّ اللهِ كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يَعْمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُولُ الْعَامُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعُلِيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ الْعَ

1969۔ عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق براء سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قر اُت کر رہے تنے اور ان کا گھوڑا گھر میں بندھا ہوا تھا کہ وہ بھاگئے لگا۔ باہر نکل کردیکھا تو کچھ نظرنہ آیاوہ گھوڑا بدک رہا تھاجب صبح ہوئی تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ یہی سکینہ ہے جو قر اُت قر آن کے وقت نازل ہوتی ہے

(آیت)اس وقت کویاد کیجئے جب وہ لوگ آپ سے در خت کے پنچ بیعت کررہے تھے۔

۱۹۵۰۔ قتیبہ بن سعید 'سفیان' عمر و حضرت جابر سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ صلح حدیب کے دن ایک ہزار چار سو آدمی تھے۔

1901 على بن عبدالله 'شابه 'شعبه 'قاده 'عقبه بن صهبان عبدالله بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھا۔ جو بیعت رضوان میں شریک تھے نبی صلی الله علیہ وسلم نے کنگریاں بھینگنے سے منع فرمایا تھا اور عقبہ بن صهبان سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبدالله بن مغفل مزنی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ عسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے بیان کرنے منع فرمایا تھا۔

با المجاد محد بن ولید محد بن جعفر شعبه 'خالد 'ابو قلابه ' ثابت بن ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے تھے (دوسری سند) احمد بن اسخق سلمی ' یعلی ' عبد العزیز بن سیاہ ' صبیب بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابووا کل کے پاس ( کچھ ) بوچھنے کے لئے آیا تھا تو انہوں نے کہا کیا تم ان کہ ہم جنگ صفین میں شریک تھے تو ایک مخص نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں و کھتے ' جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا ہاں! سہل بن صنیف نے کہا تم اپ کو متصم کرو ( لیمنی جنگ کی رائے مناسب نہیں) ہم نے یوم حدیبیہ لیمن حدیبیہ کے دن و یکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے حدیبیہ کے در میان ہوئی۔ اگر ہم لوگ یہ لائی دیکھتے تو ضرور لاتے چنانچہ در میان ہوئی۔ اگر ہم لوگ یہ لائی دیکھتے تو ضرور لاتے چنانچہ

وَالْمُشُرِكِيْنَ وَلَوُنَرَىٰ قِتَالًا لَقَاتَلُنَا، فَحَآءَ عُمَرُ فَقَالَ السَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ السَّنَا فِي الْحَنَّةِ وَقَتُلاهُمُ فِي النَّارِ؟ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَيْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

#### ٨٢٣ (الْحُجُرَات)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تُقَدِّمُوا: لَاتَفَتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُضِى اللهُ عَلَى إِسُانِهِ: اِمُتَحَنَ: اَخُلَصَ تَنَا بَزُوا لَا لُهُ عَلَى بِالْكُفُرِ بَعُدَ الْإِسُلَامِ يَلِتُكُمُ: يَنْقُصُكُمُ التَّنَا: نَقَصُنَا.

لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ الْآيَةَ تَشُعُرُونَ: تَعُلَمُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ.

١٩٥٣ حَدَّنَنَا يَسَرَةُ بُنُ صَفُوان بُنِ جَمِيلٍ اللَّخُمِيُّ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنُ اِبُنِ اَبِي مُلَيْكَةً وَاللَّخُمِيُّ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنُ اِبُنِ اَبِي مُلَيْكَةً وَاللَّهُ عَنَهَا وَلَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي تَمِيمٍ فَاشَارَاحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بُنِ حَابِسِ اَخِي تَمِيمُ فَاشَارَ الْالْحَرُبِرَجُلِ اخْرَ، قَالَ نَافِعٌ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَرْبَرَجُلٍ اخْرَ، قَالَ نَافِعٌ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ اللَّهُ بَكُرِي لِعُمْرَ مَا اَرَدُتَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ 
حضرت عمر آئے اور عرض کیا گیاہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقول جنت میں اور ان کے مقول دوزخ میں نہیں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت عمر ان عرض کیا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت کو آنے دیں اور آئے ہوئے مسلمانوں کو واپس کر دیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے در میان (اس قتم کی صلح) کا حکم نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب میں اللہ کارسول ہوں اور اللہ مجھے بھی ضائع نہ کرے گا عمر خصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں صبر نہ ہوا۔ حتی کہ ابو بکر خصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں صبر نہ ہوا۔ حتی کہ ابو بکر نہیں ہیں ، حضرت ابو بکر گیا ہم حق پر اور (مشر کین) باطل پر رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل

## ۸۲۳ تفییر سور ة حجرات

اور مجابد نے کہا کہ "لاتقدموا" سے مرادیہ ہے کہ فتوئی یا جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ کیا کرو جب تک کہ اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ کہلوادے امتحن خالص کردیا ہے تنا بزوااسلام لانے کے بعد کا فرنہ کہو" یلتکم" کم کردیا۔ دے گا"التنا" ہم نے کم کردیا۔

(آیت) اپنی آوازول کونی کی آواز سے بلندنه کروالخ تشعرون جمعنی "تعلمون" (تم جانع ہو) اور شاعر اسی سے ماخوذ ہے۔

1900۔ یسر ہ بن صفوان بن جمیل کخی 'نافع بن عمر 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ دوسب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائیں لیعنی حضرت ابو بکر وعر دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کیس جس وقت آپ کے پاس بنی تمیم کے سوار آئے توان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا 'نافع نے کہا مجھ کو نام یاد نہیں حضرت ابو بکرنے حضرت عمرے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا فی تھا چنانچہ کا قصد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میر اار ادہ تمہاری مخالفت کا فہ تھا چنانچہ

اَصُوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَانَزَلَ اللهُ: يَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا لَهُ: يَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْ فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسُمِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسُتَفِهُمَةً وَلَمُ يَذُكُرُ ذَلِكَ عَنُ اَبِيهِ يَعْنِى اَبَابَكُرِ.

١٩٥٤ - حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللّهِ حَدَّنَا اَزُهُرُ بُنُ سَعُدِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ اَبُنَأْنِى مُوسَى بُنُ انْسَ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ مَلَى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ مَلَى عِلْمَهُ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللّهِ آنَا أَعُلِمُ لَكَ عِلْمَهُ فَقَالَ لَهُ وَحَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنكِسًّا رَاسَةٌ فَقَالَ لَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَ حَبِطَ مَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً فَوْقَ صَوْتَةً وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَ حَبِطَ صَوْتَةً وَقُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَ حَبِطَ صَوْتَةً وَقُلَ كَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُونَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ الْالْحِرَةَ الْالْحِرَةَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ الْالْحِرَةً وَكُولُ النَّي وَلَكَ اللّهُ فَقَالَ لَهُ إِللّهِ فَقَالَ لَهُ إِللّهُ فَقَالَ لَهُ إِللّهُ فَقَالَ لَهُ إِللّهُ فَقَالَ لَهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

آكُتُرُهُمُ لا يَعُقِلُونَ .

1900 - حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ إِبُنُ آبِيُ مُلَيُكَةَ آنَّ عَبُدَاللّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ آنَّةٌ قَدِمَ مُلَيُكَةَ آنَ عَبُدَاللّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُوبُكُرِ! آمِرِ الْقَعُقَاعَ بُنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الْأَقُرَعَ بُنَ حَابِس، فَقَالَ آبُو وَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدُتُ اللّهِ اللهِ عَلَافِي، فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدُتُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ يَنْ حَابِس، فَقَالَ اللهُ عَمَرُ مَا اَرَدُتُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ يَنْ حَابِس، فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدُتُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ يَنْ حَابِس، فَقَالَ عُمَرُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى ال

اس گفتگو میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تواللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والواپی آوازوں کو بلند نہ کروالخ ابن زبیر نے کہا اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آہتہ بات کرتے کہ جب تک آپ دوبارہ نہ بوچھتے سن نہ سکتے اور یہ بات حضرت ابو بکڑ کے متعلق بیان نہیں کی ہے۔ سکتے اور یہ بات حضرت ابو بکڑ کے متعلق بیان نہیں کی ہے۔ سکتے اور یہ بات حضرت ابو بکڑ کے متعلق بیان نہیں کی ہے۔ سکتے اور یہ بات حسرت ابو بکڑ کے متعلق بیان نہیں کی ہے۔ ساتہ کی بن انس

۱۹۵۴ علی بن عبدالله از بر بن سعد ابن عون موکی بن انس حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہی صلی الله علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کونہ پایا (آپ کے دریافت کرنے پر) علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کونہ پایا (آپ کے دریافت کرنے پر) ایک شخص نے کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں چنا نچہ وہ شخص ان کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے گھر میں سر نگوں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا تمہار اکیا حال ہے ؟ کہا بہت برانی صلی الله علیہ وسلم کی آواز کو بلند کر تا تھا اس کے تمام اعمال اکارت ہوگئے اور دوز خی ہے وہ شخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور بیان کیا کہ انہوں نے ایساایسا کہا ہے موئی کا بیان ہے کہ وہ دوسر می بارخوشخبر می لے کر گیا آپ نے فرمایا کہ اس سے جاکر کہہ دے کہ تودوز خی نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہے۔

(آیت) بے شک جولوگ آپ کو جمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔

1900۔ حسن بن محمہ عجاج ابن جرت جابی ابی ملیکہ عبداللہ بن زمر د
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم نے چند سوار نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (امیر کی درخواست کرتے ہوئے)
آئے حضرت ابو بکڑ نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر فرماد ہجئے حضرت
حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر فرماد ہجئے حضرت
ابو بکرنے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا حضرت عمر
نے کہا میر اارادہ مخالفت کا نہ تھا 'چنانچہ دونوں جھڑنے نے لگے یہاں
تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو کیں تو اس بارے میں یہ آیت
نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لاتقدمو! الح

الْآيَةُ وَلَوُ آنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ اِلِيَهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ .

#### ٨٢٤ (سُورَة قَ)

رَجُعُ بَعِيدٌ: رَدٌّ فُرُورجٍ فَتُونُّ، وَاحِدُهَا فَرَجٌ وَّرِيُدٌ فِيُ حَلْقِهِ ٱلْحَبُّلُ حَبُلُ الْعَاتِقِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمُ تَبُصِرَةً: بَصِيْرَةً حَبَّ الْحَصِيْدِ: ٱلْحِنْطَةُ بَاسِقَاتٍ: اَلطِّوَالُ اَفَعَيْنَا اَفَاعَيْيُ عَلَيْنَا وَقَالَ قَرِيْنُهُ اَلشَّيْطَانُ الَّذِي قُيَّضَ لَهُ فَنَقَّبُوا ضَرَبُوا اَوُ أَلْقَى السَّمْعَ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَةً بِغَيْرِهِ حِيْنَ ٱنْشَاكُمُ وَٱنْشَا خَلْقَكُمُ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ: رَصَدٌ سَآئِقٌ وَّشَهِيُدٌ: ٱلْمَلَكَان كَاتِبٌ وَّشَهِيُدٌ شَهِيدٌ شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ لُغُونِّ: اَلنَّصْبُ وَقَالَ غَيْرُهُ نَضِيُدٌ: ٱلكُفُرْى مَا دَامَ فِى ٱكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعُضُةً عَلَى بَعُضِ فَاذَا خَرَجَ مِنُ ٱكُمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيُدٍ فِيُ أَدْبَارِ النُّجُومُ وَأَدُ بَارَ السُّجُودِ، كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِيُ فِيُ قَ وَيَكْسِرُ الَّتِينُ فِي الطُّورِ، وَيُكْسِرَانِ جَمِيْعًا وَيَنْصِبَانِ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ يَوُمَ ٱلْخُرُوجِ يَخُرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ.

وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيُدٍ

1907 - حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنا حَزَمِیٌ حَدَّنَنا شُعْبَهُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ حَدَّنَنا حَنَهُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُلقى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيُدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَط.

١٩٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْقَطَّالُ

پاس باہر تشریف لے آتے توبدان کے لئے بہتر ہو تا۔

## ۸۲۴ تفییر سوره ق

"رجيع بعيد"لوثابيرب "فروج" شكاف اسكاواحد"فرج"ب "ورید" سے وہرگ مراد ہے جو حکق میں ہوتی ہے "جمل" سے مراد گردن کی رگ ہے اور مجامد نے کہاماتنقص الارض منهم میں منهم سے مراد من عظامهم ب (ان کی برایول سے) تبصره سے مراد بهرت ب حب الحصيد يبول باسقات لي افعينا كيامم عاجز بیں وقال قرینہ میں قرین سے مراد شیطان ہے۔ جو اس کے لئے مقرر کیا گیاہے فنقبوا شہرول میں چلے اوالقی السمع سے مرادب ہے کہ کان لگائے اپنے نفس سے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرے "حین انشاکم"جب که حمهیں پیدا کیا اور تمہاری پیدائش کو ظاہر کیا۔ رقیب عنید مگہبان تاک لگانے والے "سائق و شھید" دو فرشتے ایک لکھنے والا دوسر اگواہ شہیداے کہتے ہیں جو دل ہے گواہی دینے والا ہو۔ "لغوب" تکان اور دوسرول نے کہا کہ "نضید" کلی جب تک این خلاف میں ہے اس کے معنی یہ بیں کہ بعض بعض پر تہ کیا ہوا ہے جب وہ ایخ غلاف سے نکل جائے تو "نضید"، نہیں ہے ادبار النحوم اور ادبار السحود میں عاصم سورہ ق میں الف کے فتح کے ساتھ اور سورہ طور میں الف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے تھے' حالا نکہ دونوں کا کسرہ اور نصب پڑھ سکتے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ "يوم الخروج" سے مراد وہ دن ہے جب کہ وہ قبرول سے نكالے جائیں گے

آیت)اور جہنم کے گی کیا کھھ اور بھی ہے۔

1904۔ عبداللہ بن افی الاسود عزی شعبہ ، قادہ عضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنایاؤں رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس بس۔

١٩٥٥ عمد بن موسى قطان ابوسفيان حميري سعيد بن يجي بن مهدى

حَدَّنَنَا أَبُو سُفَيَانُ الْحُمَيْرِيُّ سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى ابْنِ مَهْدِيِّ حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي ابْنِ مَهْدِيِّ حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَةً وَاكْتَرَ مَا كَانَ يُوقِقُهُ أَبُو سُفَيَانَ يُقَالُ لِحَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَانِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيدٍ يُقَالُ لِحَهَنَّمَ هَلِ امْتَلانِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيدٍ فَيَضَعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَةً عَلَيْهَا فَتَقُولُ فَطَوقُلُ هَلَ مَنَ مَلَا فَتَقُولُ فَطَوقًا لَمَ الْمَالِقُولُ الْمَالُونُ وَتَعَالَى فَدَمَةً عَلَيْهَا فَتَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّيْنِ الْمُقَالِقُ الْمَالُونُ وَلَعْلَاقًا فَيَقُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ اللّهُ ا

١٩٥٨ ـ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي عَبُدُالرَّزَّاقِ آنَحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَبِّرِيُنَ وَالمُتَحَبِّرِيُنَ، وَقَالَتِ النَّالِ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدُخُلْنِي إِلَّا ضُعَفَآءُ النَّاسِ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدُخُلْنِي اللهَ تَعَالى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحُمَتِي اللهَ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحُمَتِي اللهَ مَنُ اَشَاءُ مِنُ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ وَاحَدٍ مِنْهُمَا مِلُوهَا فَامَّا النَّالِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهَا فَامَّا النَّارِ فَلَا تَمُتَلِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهَا فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمُتَلِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا الله بَعُضٍ وَلَا فَلَا اللهُ عَزَّوجَلَّ يُنْشِي لَهُ احَلُقَ اللهُ عَرَّوجَلَّ يُنْشِى لَهَا خَلُقًا اللهُ عَرَّوجَلَّ يُنْشِى لَهُ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَرَّوجَلَّ يُنْشِى لَهَا خَلُقًا الْكَارُ وَاللهُ عَرَّوجَلَّ يُنْشِى لَهَا خَلُقًا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ يُنْشِى لَهَا خَلُقًا .

وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ.

٩ ٩ ٩ - حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ بَنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ جَرِيرٍ بَنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ اَرْبَعَ عَشَرَةً فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا، لَاتُضَامُونَ فِي رُوئِيتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنَ لَّا هَذَا، لَاتُضَامُونَ فِي رُؤيتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنَ لَّا هَذَا، لَاتُضَامُونَ فِي رُؤيتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنَ لَا لَا تُعْلَمُوا عَلَى صَلَوةٍ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَا وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَا وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ

عوف محمہ محمہ محمد موقو فاروایت کرتے ہیں اور ابو سفیان اسے اکثر موقو فاروایت کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئ ہے؟ تو وہ کہے گی کیا کچھے اور بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس۔

1900 عبداللہ بن محمد عبدالرزاق ، معمر 'ہمام 'حضر ت ابوہر یہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھڑا کریں گی دوزن کہے گی کہ میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لئے مخصوص کر دی گئی ہوں اور جنت کہ میں کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف کمز ور اور حقیر لوگ داخل ہوتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاھوں گار حمت کروں گااور جہنم سے فرمائے گا کہ تو عذاب ہے میں تیرے ذریعہ سے جن بندوں کو چاہوں گا مذاب دوں گا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے جہر نے کی ایک حدمقرر ہے لیکن دونو نہیں ہورے گی یہاں تک کہ کو چاہوں گا اور اللہ بزرگ و برترا پی مخلوق میں سے ہر ایک کے لئے وقت دوزخ ہم جائے گا اور ایک حصہ دوسر سے حصہ سے مل کر اللہ تعالی اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہا گی کہ بس بس اس مصف جائے گا اور اللہ بزرگ و برترا پی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کر تا اور جنت کے لئے اللہ تعالی ایک دوسر می مخلوق پیدا کرے گا کہ تین ہوں کی کہ تین ہو کہا کہ کہ کر تا اور جنت کے لئے اللہ تعالی ایک دوسر می مخلوق پیدا کرے گا کہ تین ہو ہوں کی کہ ہوں کی تین ہو ہوں کی کہ ہیں اس کی تین پر ظلم نہیں کی تین پر ظلم نہیں کی تین ہو ہوں کی خلوق پیدا کرے گا کہ تین ہو ہوں کی کہ ہوں کی تین پر ظلم نہیں کی تشیع پر بھو۔

1909۔ اسلحق بن ابراہیم 'جریر' اسلمعیل' قیس بن ابی حازم' جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹے ہوئے تھے' آپ نے چاند کی طرف دیکھا وہ چودہویں کی رات تھی آپ نے فرمایا کہ عفریب تم اپ کودیکھ رہے ہو عفریب تم اس کودیکھ رہے ہو اوراس کے متعلق تمہیں شبہ نہیں ہو تااس لئے جہاں تک تم سے ہو سطح آ فاب کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازنہ چھوڑو پھر آپ نے سے آ فاب کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازنہ چھوڑو پھر آپ نے ہے آ تیت تلاوت فرمائی سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و

قبل الغروب

1910۔ آدم 'ور قاء' ابن الی نجیح' مجاہدے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ آپ نے ان کو تھم دیا کہ تمام نمازوں کے بعد تنبیح پڑھیں' اس سے مقصد" ادبار السحود" کا مطلب بیان کرنا تھا (سجدوں لیعنی نمازوں کے بعد تنبیح پڑھو)

## ۸۲۵ تفسیر سورهالذاریات

حضرت علی نے کہا ''ذاریات سے مراد طوائیں ہیں اور دوسرے لوگوں نے کہا"تذروہ" بمعنے" تفرقہ" (اسے پراگندہ کر دیتی ہے) وفى انفسكم افلا تبصرون كياتم ائي جانول يس نهيس د يصت كه ايك ہی راستہ سے کھاتے پیتے ہو'اور دو جگہوں سے نکاتا ہے فراغ پس لوث آیا فصلت اپنی انگلیول کوسمیث کراپی پیشانی پر مارا "رمیم" زمین کی سبری جب که خشک مو جائے اور روندی جائے لموسعون لينى قوت و وسعت والے بين اس طرح على الموسع قدره مين موسع سے مراد قوی ہے "زو جین"مر دوعورت اور رنگوں کامختلف ہونا میٹھااور کھٹا ہونااس طرح میہ دوجوڑے ہیں''ففرو الی الله''الله کی طرف سے اللہ کی طرف ڈرؤ"الا لیعبدون" میں نے فریقین کے لوگوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے ایک مانیں اور بعض نے کہا کہ ان کو پیدا کیا تا کہ وہ کریں پس بعض نے کیااور بعض نے چھوڑااور اس میں اہل قدر کے لئے ججت نہیں ہے "ذنوب" بڑاڈول اور مجاہد نے کہاکہ "صرہ" سے مراد چیخ ہے "ذنوب" راستہ "عقیم" وہ عورت جو بچہ نہ جنے 'بانچھ 'اورابن عباس نے کہ کہ "حبك" سے مراداس كا برابر ہونااور اس کی خوبصورتی ہے "نی عمرۃ" اپٹی گر اہی میں تھیج جاتے ہیں اور دوسروں نے کہاکہ "تو اصوا" تو اطاوا" لیخی ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں'اور کہاکہ مسومہ' سے مراد ہے نشان لگائے ہوئے "سیما" سے ماخوذ ہے۔

# ٨٢٧ تفسير سوره والطّور

اور قادہ نے کہ کہ "مسطور" بمعنے لکھا ہوا اور مجاہد نے کہا کہ طور ایرانی زبان میں بہاڑی کو کہتے ہیں "رق منشور" کتاب سقف طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ.

١٩٦٠ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا وَرُفَآءُ عَنُ اِبْنِ اَبِيُ
 نَجيُح عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ أَمَرَهُ اَنُ يُحيِّح فِي اَدُبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِى قَوْلَةً
 وَادُبَارَ السُّحُودِ .

### ٥٨٨ (وَالذَّارِيَاتِ)

قَالَ عَلِيٌّ السِّيَاحُ وَقَالَ غَيُرُهٌ: تَذُرُوهُ: تَغُرُقُةً وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلًا تُبْصِرُونَ تَأْكُلُ وَتَشُرَبُ فِي مَدُخَلٍ وَّاحِدٍ وَّيَخُرُجُ مِنُ مَوْضِعَيُنِ فَرَاغَ فَرَجَعَ فَصَكَّتُ: فَجَمَّعَتُ أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتُ جَبُهَتَهَا وَالرَّمِيم نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيُسَ لَمُوْسِعُونَ: أَيُ لَذُوْسَعَةٍ وَكَذَٰلِكَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ يَعْنِي الْقَوِيُّ زَوْجَيُنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى وَاِخْتَلَافِ الْأَلُوَانِ خُلُوٌّو خَامِضٌ فَهُمَا زَوُجَانَ فَفِرُّوا اِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ: اِلَّا لِيَعْبُدُون مَا خَلَقُتُ آهُلَ السَّعَادَةِ مِنُ آهُل الْفَرِيُقَيْنَ إِلَّا لِيُوَحِّدُون وَقَالَ بَعْضُهُمُ خَلَقَهُمُ لِيُفْعَلُوا فَفَعَلَ بَعُضٌ وَتَرَكَ بَعُضٌ، وَلَيُسَ فِيُهِ حُجَّةٌ لِلاَهُلِ الْقَدُرِ: وَالذُّنُونِ: اَلدَّلُوالْعَظِيْمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَرَّةٍ: صَيْحَةٌ ذَنُوبًا سَبِيلًا ٱلْعَقِيمُ الَّتِيُ لَا تَلِدُ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ وَالْحُبُكُ اِسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا فِي غَمْرَةٍ فِي ضَلَالَتِهِمُ يَتَمَادُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَوَاصَوُا تَوَاطَأُوا وَقَالَ مُسَوَّمَةً: مُعلمَةً مِّنَ السِّيمَا.

## ٨٢٦ (وَالطُّور!)

وَقَالَ قَتَادَةً مَسُطُورٌ: مَكْتُوبٌ: وَقَالَ مُحَاهِدٌ الطُّورُ الْحَبَلُ بِالسُّرِيَانِيَّةِ رَقِّ مَّنْشُورٍ: صَحِيُفَةٌ

وَالسَّقُفِ الْمَرُفُوع: سَمَآءٌ اَلْمَسُجُورُ: اَلْمُوقِدُ وَقَالَ الْحَسَنُ تَسُجُرُ حَتَّى يَدُهَبَ مَآوُهَا فَلَا يَبُقَى فِيهُا قَطُرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: التُنَاهُمُ: نَقَصُنَا وَقَالَ غَيْرُهُ: تَمُورُ: تَدُورُ اَحُلامُهُمُ الْعُقُولُ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٌ الْبَرُّ: اللَّطِيُفُ كِسُفًا: قِطَعًا الْمُنُونُ: الْمَوْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ.

1971 حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ عُرُوقَةً عَنُ زَيْنَبَ إِبُنَةِ ابِي سَلْمَةً عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي اَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنُ وَرَآءِ النَّاسِ وَانْتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِي الْكِبَة فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ صَلَّى اللهُ عَنْبِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْمَيْدِ .

مَدَّ أُونِي عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ مُطَعِمٍ عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ الطَّوُرِ فَلَمَّا بَلَغَ هذِهِ الْاَيْةَ أَمُ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيءٍ أَمُ هُمُ الْخَالِقُونَ آمُ عِندَهُمُ خَزَآئِنُ رَبِّكَ شَيءٍ أَمُ هُمُ الْمُسْيطُرُونَ كَادَ قَلْبِي آنُ يَطِيرُ قَالَ السَّمُوتِ النَّهُ مُن مَا اللَّهُ عَليهِ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي عَن اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِي .

## ٨٦٧ (وَالنَّجُم)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذُوُمِرَّةٍ: ذُوُقُوَّةٍ قَابَ قَوُسَيُنِ

المرفوع آسان "المسجور" بحركایا ہوا' اور حسن نے كہا'كہ وہ بحر كائي بہاں تك كہ اس كاپانی خشك ہو جائے گا'اور اس ميں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا اور مجاہد نے كہا"المتناهم" ہم نے كم كيا'اور دوسر وں نے كہائك "نمور" گھوے گا' احلامهم' ان كی عقليں' ابن عباس نے كہائك "البر" بمعنے مہربان "كسفا" بمعنے مكر المنون" بمعنے موت اور بعض نے كہاكہ يتنازعون" سے مراد ہے المدون موت اور بعض نے كہاكہ يتنازعون" سے مراد ہے الك دوسر ے كوديں گے۔

ا ۱۹۲۱ عبداللد بن یوسف الک محمد بن عبدالرحن بن نو فل عروه زین بنت الی سلمه و حضرت ام سلمه سے دوایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کمه میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیار ہوں و آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچے سوار ہو کر تو طواف کر لیا اس وقت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں سورت ' والطور و کتاب مسطور' بر حدر ہے تھے۔

1947۔ حمیدی سفیان زہری محمد بن جبیر بن مطعم جبیر بن مطعم علی اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورت "طور" پڑھتے ہوئے ساجب آپ اس آیت پر بہنچنے کہ "ام خلقوا من غیرشنی ام هم الحالقون ام خلقوا السموات والارض بل لا یوقنون ام عند هم خزائن ربك جلقوا السموات والارض بل لا یوقنون ام عند هم خزائن ربك ام هم المسیطرون" قریب تھا کم میر اول اڑ جائے سفیان کا بیان ہے کہ میں زہری کو بواسطہ محمد بن جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہوئے ساکہ میں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا الیکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا الیکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا الیکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا الیکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا الیکن اس میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا الیک علیہ و سلم کو تریب تھا کہ میر اول اڑجائے۔

# تفيير سوره والنجم!

اور مجاہد نے کہا "ذو مرة" کے معنی ہیں قوت والا قاب قوسین"

حَيثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقُوسِ ضِيزَى عَوْجَآءُ وَاكُدَى قَطَعَ عَطَآفَهُ رَبُّ الشِّعُرَى هُوَ مِرُزَمُ الْجُوزَآءِ الَّذِي وَفِي مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْجَوزَآءِ الَّذِي وَفِي مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْجَوزَآءِ الَّذِي وَفِي مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْجَوزَآءِ اللَّزِفَةُ: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ سَامِدُونَ الْبُرُطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنُّونَ بِالْحَمِيرِيَّةِ وَقَالَ الْبُرُطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنُّونَ بِالْحَمِيرِيَّةِ وَقَالَ الْبُرَاهِينُمُ الْفَيْمَارُونَةُ الْقَتْحَدَدُونَةً مَازَاعُ الْبَصَرُ بَصَرُ الْعَلَى وَلَا مُحَمَّدٍ صَلَّى وَلَا طَعْى وَلَا مُحَمَّدٍ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَعْى وَلَا حَاوزَمَارَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَعْى وَلَا حَاوزَمَارَاقَ فَالَ الْحَسَنُ الْخَسَنُ الْخَسَنُ الْفَالُ الْبُنَ عَبَّاسٍ": اعنى وَاقَلَى الْحَسَنُ الْخَطَى فَارُضَى .

١٩٦٣\_ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ إِسْمَاعِيْلُ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُسُرُونِ قَالَ قُلُتُ لِعَآ ثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهُ هَلُّ رَاى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّةً فَقَالَتُ لَقَدُ قَفَّ شَعُرِي مِمَّا قُلْتَ، آيُنَ آنُتَ مِنْ تُلَاثٍ مَنُ حَدَّنَّكُهُنَّ فَقَدُ كَذَبَ مَنُ حَدَّنَّكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّةً فَقَدُ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأْتُ لَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَشَر اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًا اَوُ مِنُ وَّرَآءِ حِجَابِ، وَمَنُ حَدَّثُكَ إِنَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدُ كَذَبَ اللَّهُ قَرَأَتُ وَمَا تَدُرَى نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَنُ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدُ كَذَبَ نُمَّ قَرَأَتُ يَآيُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ ٱنُزِلَ اِلَيْكَ مِنُ رَّبِّكَ الْآيَةَ وَلَكِنَّةٌ رَاى حِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ مَرْتَيُنِ .

١٩٦٤ - حَدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ زِرًّا عَنُ عَبُدِاللَّهِ

دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ "ضیزی" ٹیڑھی "واکدی" اپنی بخش روک لی"رب الشعری "فعرا کی ایک ستارہ ہے جوزاء کے پیچھے طلوع ہونے والا "الذی و فی "جو پچھاس پر فرض تھا'اس کو پورا کیا "ازفت الازفة" قیامت قریب ہوئی "سامدون" برطمہ جوایک کھیل ہے اور عکرمہ نے کہا کہ حمیری زبان میں اس کے معنی گانے کے ہیں 'اور ابراہیم نے کہا "افتحادلونه "کیاتم اس سے جھڑا کرتے ہو' اور حسن نے 'افتمرونه" پڑھا' اس سے مرادیہ ہے کہ کیاتم انکار کرتے ہو "مازاغ" محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ "و ما طغی "اور نہ اس سے آگے بر ھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھٹلایا اور حسن نے کہا کہ دانا ھوی "جب غائب ہونے لگے 'غروب ہونے لگے 'اور ابن عباس نے کہا کہ "اغنی واقنی "دیا اور خوش کیا۔

الا الما المحمل الله والمحمل بن الى خالد عام المروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا اے ماں کیا محم صلی الله وسلم نے اپ پر وردگار کود یکھا ہے او تہوں نے تبین باتوں کی خبر ہے! کوئی شخص ان میں سے کوئی بات کے تو جموٹا ہے اگر کوئی شخص تجھ سے کہ کہ محم صلی الله وسلم نے اپ بر وردگار کو دیکھا ہے تو وہ جموٹا ہے کہ محم صلی الله وسلم نے اپ بروردگار کو دیکھا ہے تو وہ جموٹا ہے (۱) پھر انہوں نے یہ آیت بروردگار کو دیکھا ہے تو وہ جموٹا ہے (۱) پھر انہوں نے یہ آیت بے وہ مہر بان خبر والا ہے اور کسی بنیں پاسکتی ہیں اور وہ آئکھوں کو پاتا ہے وہ مہر بان خبر والا ہے اور کسی بنیر کے لاکق نہیں ہے کہ الله اس کے الله اس جملے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ جموٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص نہیں ہے تہ تے تین کرے کہ آپ نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جموٹا ہے پھر یہ آیت بڑھی کہ یہ ایہا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك الحق کیکن آپ نے جبر ئیل علیہ السلام کوان کی صور سے میں دوبار دیکھا۔

۱۹۲۳ ابو العمان عبدالواحد شیبانی زر حضرت عبدالله سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ (آیت) فکان قاب

<sup>(</sup>۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے پر ور د گار کو دیکھاتھایا نہیں اس بارے میں حضرات صحابہ کرام کی آراء مختلف ہیں۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ اَوُ اَدُنَى فَاَوُ خَى اِلَى عَبُدِهِ مَا اَوُ خَى قَالَ حَدَّنَا اِبُنُ مَسْعُودٍ اَنَّهُ رَاى جِبُرِيُلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمِاتَةِ جَنَاحٍ.
1970 - حَدَّنَنَا طَلَقُ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً عَنِ الشَّيبَانِي قَالَ سَالُتُ زِرَّا عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى عَنِ الشَّيبَانِي قَالَ سَالُتُ زِرَّا عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوُ اَدُنِي فَاوُحَىٰ اِلَى عَبُدِهِ مَا اَوُحِى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللّهِ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَيْمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرى وَلِي اللهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرى فَولِهِ قَالَ رَاى رَفَوقًا اَخْضَر قَدُ سَدَّ الْأَفْقَ بَابُ قَولِهِ الْمُرْدِي الْمُرَاى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْهُونَى بَابُ قَولِهِ الْمُرْدَى اللّهُ اللّ

١٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْحَوُزَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّاتَ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيْقَ الْحَاجِّ.

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَمَيٰدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ وَنَى اللهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهِ اللهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّلَةِ وَاللَّاتِ عَلَيْهِ وَاللَّاتِ مَلْكُونُ وَاللَّهِ وَاللَّالِيَّةِ وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ اللهُ وَمَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَاللَّاتِ اللهُ وَمَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَاللَّاتِ اللهُ وَمَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ مَاللَّهُ وَمَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَاللَّاتِ اللهُ عَلَيْقُلُ لَا الله وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ اللَّحُرى . وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ اللَّحُرى . وَدَّنَنَا اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَّ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَّ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَّ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّفَفَا وَالْمَرُوةِ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَّا الطَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانَزَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَّ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَّ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ فَانَزَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَّى اللهُ المُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُلْ اللهُ المِنْ المُنْ المُلْحُولُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْالِي اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ

قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ مااوحی کے ضمن میں حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ آپ نے جبریل کودیکھا کہ ان کے جبرسو بازوتھے۔

1940 طلق بن غنام 'زاکدہ 'شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ذر سے اللہ تعالیٰ کے قول ''فکان قاب قوسین اوادنی فاوحی الی عبدہ مااوحی کے متعلق سوال کیا توانہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جریل کو دیکھا کہ ان کے چھ سوبازو تھے۔

19۲۱۔ قبیصہ 'سفیان' اعمش' ابراہیم' علقمہ ' عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ "لقدر ای من آبات ربه الکبری" (آپ نے اپنے رب کی بری بری نشانیاں دیکھیں) سے مرادیہ ہے کہ آپ نے منبر زفرف دیکھاتھاجو تمام افق کوڈ ھکے ہوئے تھا

(آیت) کیاتم نے لات وعزی کودیکھاہے۔

1972۔ مسلم 'ابوالاہب'ابوالجوزا' حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ لات اس شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کے لئے ستو گھولتا تھا۔

191۸۔ عبداللہ بن محمہ 'ہشام بن یوسف' معمر' زہری' حمید بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابوہر برہ ہے۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتم کھائے اور قتم میں لات وعزی کی قتم کھائے تواس کو کہنا جاہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے (۱) اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤجوا کھیلیں تواس کو چاہے کہ صدقہ کرے

(آيت)مناة الثالثة الاخرى\_

1979۔ حمید 'سفیان 'زہری' عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جولوگ مناۃ بیان کیا کہ میں نے عائشہ سے پوچھا توانہوں نے کہا کہ جولوگ مناۃ طاغیہ میں جومشلل میں ہے احرام باند ھتے تو صفاو مروہ کے در میان طواف نہیں کرتے تھے تواللہ تعالیٰ نے یہ آیتان الصفا و المروہ الحٰ نازل فرمائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے

(۱) اصل میں یہ تھم اس مخص کیلئے ہے جو عربوں میں سے نیا نیااسلام میں داخل ہوا ہو چو نکہ پہلے زبان پر یہ کلمات چڑھے ہوئے تھے اس لیے فرمایا کہ اگر غلطی سے زبان پراس طرح کے کلمات آ جائیں تو فور آندار کہ کیلئے لاالہ الااللہ کہنے کی تلقین کی۔

وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ سُفَيَانُ مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلِ مِنُ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلِ مِنُ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ عُرُوةً قَالَتُ عَآئِشَةُ نَزَلَتُ فِي الْانصارِ كَانُواهُمُ وَعَسَّانُ قَبُلَ انُ يُسلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ يُسلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِنَ الزُّهُرِي عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِنَ اللهِ اللهِ مُنَاةً صَنَمٌ بَيْنَ اللهِ مُنَاةً وَالْمَرُوقِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُوهً فَاللهِ وَاعْبُدُوا.

194٠ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوارِثِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجُمِ وَسَجَدَ مَعَةً الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ تَابَعَةً إِبْنُ طَهُمَانَ عَنُ أَيُّوبَ وَلَمُ يَذُكُرِ ابْنُ عُلِيَّةً إِبْنَ عَبَّاسٍ . عَنُ أَيُّوبَ وَلَمُ يَذُكُرِ ابْنُ عُلِيَّةً إِبْنَ عَبَّاسٍ .

1971 حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي اَخْبَرَنِی اَبُو اَحُمَدَ حَدَّنَنا اِسُرَاتِیُلُ عَنُ اَبِی اِسُحَاقَ عَنِ اللّهُ عَنُهُ الْاَسُودِ بُنِ يَزِیدَ عَنُ عَبْدِاللّهِ رَضِی اللّهُ عَنُهُ الْاَسُودِ بُنِ يَزِیدَ عَنُ عَبْدِاللّهِ رَضِی اللّهُ عَنُهُ قَال اللّهِ اللّهُ عَلَيهِ وَالنّهُ مَا فَال فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ وَسَحَدَ مَنُ خَلفَهُ إِلّا رَجُلًا رَایْتُهُ اَخَذَ كَفًا مِنُ تُرَابِ فَسَجَدَ مَنُ خَلفَهُ إِلّا رَجُلًا رَایْتُهُ اَخَذَ كَفًا مِنُ تُرَابِ فَسَجَدَ عَلَیهِ فَرَایُتُهُ بَعُدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُو أُمَیّةُ ابُنُ خَلفٍ .

### ٨٢٨ (إقُتَرَبَتِ السَّاعَة)

قَالَ مُحَاهِدٌ: مُسُتَمِرٌ ذَاهِبٌ مُزُدَجَرٌ مُتَنَاهِي وَازُدُجِرَ فَاسُتُطِيْرَ جُنُونًا دُسُرٌ: اَضُلاعُ السَّفِينَةِ لِمَنُ كَانَ كُفِرَ يَقُولُ كُفِرَ لَهُ جَزَآءً مِّنَ اللهِ

طواف کیا سفیان نے کہا کہ مناۃ مشلل قدید کے پاس ہے اور عبدالر حمٰن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کا قول نقل کیاہے کہ یہ آیت (ان الصفا و المروہ من شعائر اللہ الخ) انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار اور غسانی اسلام سے پہلے منات سے احرام باند سے تھے اور معمر بواسطہ زہری عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کے پچھ لوگ منات کا احرام باند سے تھے اور "منات کہ اور مدینہ کے در میان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم صفا ور مروہ کے در میان منات کی تعظیم کی غرض سے طواف نہیں کرتے تھے

(آیت) پس الله کو سجده کرواور عبادت کرو\_

1946۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'ابوب 'عکر مه 'حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ''انجم'' میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن وانس نے سجدہ کیا' ابن طہمان نے اس کی متابعت میں ابوب سے روایت کی اور ابن علیہ نے حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ا ۱۹۷ نظر بن علی ابواحمر اسر ائیل ابواسطی اسود بن یزید عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سجدہ والی سورت سب سے پہلے "سور ہ نجم" نازل ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک مخص نے جس کو میں نے دیکھا کہ ایک مخص خاک ہاتھ میں لے کر اس پر سجدہ کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مخص کفری حالت میں مر ااس کانام امیہ بن خلف تھا۔

### ۸۲۸\_ تفپیر سورهٔ اقتربت الساعة

مجاہد نے کہا"مستمر" بمعنے گزر جانے والا "مزد جر" بمعنے حد کو پہنچنے والا "مزد جر ویوانہ مشہور کیا گیا"دسر" کشتیوں کی میخیں لمن کان کفر اس کابدلہ لینے کے لئے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا"محتضر"

مُحْتَضَرٌ يَحُضُرُونَ الْمَآءَ وَقَالَ إِبْنُ جُبَيْرٍ مُهُطِعِيْنَ النَّسُلانُ الْحَبَبُ السِّرَاعُ وَقَالَ غَيْرُهُ مُّ فَتَعَاظَى فَعَاطَهَا بِيدِهٖ فَعَقَرَهَا الْمُحْتَظِرِ كَحِظَارٍ مَنَ الشَّحَرِ مُحْتَرِقٌ ازُدُجَرِ اِفْتَعَلَ مِنُ زَجَرَتُ كُفِرَ: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمُ مَا فَعَلْنَا جَزَآءً لِمَاصَنَعَ بِنُوحٍ وَّاصُحَابِهِ: مُسْتَقِرٌ: عَذَابٌ حَقٌ لِمَاصَنَعَ بِنُوحٍ وَّاصُحَابِهِ: مُسْتَقِرٌ: عَذَابٌ حَقٌ يُقَالُ الْاَشَرُالُمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

1977 - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيِي عَنُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ اِبْنِ مَسُعُودٍ قَالَ: اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَةً دُونَةً فَقَالَ فِرُقَةً دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَفِرُقَةً دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشُهَدُواً.

19۷٣ ـ حَدَّنَا عَلِيٌّ حَدَّنَا سُفْيَانُ آخَبَرَنَا إِبُنُ آبِي نَجِيْحُ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ: إِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا إشْهَدُوا إِشْهَدُوا .

١٩٧٤ ـ حَدَّنَا يَحُيٰى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنَى بَكُرُ بَكُيُرٍ قَالَ حَدَّنَى بَكُرٌ عَنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ ابْنِ عَبَّالِهِ بُنِ عُتَبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنُهُمَا قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُهُمَا قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنهُمَا قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مَّ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يُونُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ سَالَ اَهُلُ مَكَّةً اَنُ يُرِيَّهُمُ اِيَّةً فَارَاهُمُ اِنُشِقَاقَ الْقَمَرِ.

أ٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحٰيٰى عَن شُعْبَةَ
 عَن قَتَادَةَ عَن آنَسٍ قَالَ: إِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِرُقَتَيْنِ
 تَحُرِى بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ

پانی کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ابن جبیر نے کہا مہطعین سے مراد تیز دوڑ نے والے جب تیز چال چلنا اور دوسر ول نے کہا" فتعاطی" اپنے ساتھ سے اس پر وار کیا پھر ذبح کیا" المخطر "درخت کی جلی ہوئی باڑ "از دحر" باب اقتعال سے ہے"زحر" سے مشتق ہے" کفر" ہم نے اس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ اس بدلہ میں جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا "مستقر "عذاب حق" اشر" ہمغنی اترانا اور شیخی کرنا ہے۔

1921۔ مسدد' یجیٰ شعبہ وسفیان 'اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر ' حضرت ابن مسعودؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ککڑے ہو گیا ایک ککڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسر ا ککڑا پہاڑ کے پرے تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سب سے مخاطب ہوکر) فرمایا کہ گواہ رہو۔

192۳ علی 'سفیان' ابن انی نجی 'مجاہد' ابو معمر' حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ چاند دو فکڑے ہوگیا اس وقت ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے' تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤگواہ ہو جاؤ۔

4/192 یکیٰ بن بکیر 'بکر 'جعفر 'عراک بن مالک 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چانددو کھڑے ہوگیا۔

1940 عبدالله بن محمر 'بونس بن محمر 'شیبان 'قاده 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھلا کیں تو آپ نے ان لوگوں کو چاند کا دو مکڑے ہوناد کھلایا۔

۱۹۷۷۔ مسدد' بیجی شعبہ ' قادہ ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ چا ندرو فکڑے ہو گیا

(آیت) تحری باعیننا حزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها ایة

تَرَكُناهَا ايَةً فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ قَتَادَةُ اَبَقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى اَدُرَكَهَا اَوَآئِلُ هذِهِ الْأُمَّةِ .

١٩٧٧ ـ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرِ اللّٰهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِللذِّكِرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرِ اللّٰهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ اللّٰهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا هَوَّنَا قِرَآءِ تَهُ . مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ مُصَدَّدٌ عَنُ يَحَىٰ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَدُولٍ وَكُولُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَدُولٍ وَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَالِي وَقُولُ مِنْ عَذَالِي وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَذَالِي وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَالِي وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَالْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَالِي وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَالِهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَالِهُ وَلَا عَذَالِهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَالِهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَ

٩٧٩ أ \_ حَدَّنَا آبُو نَعِيْمٌ حَدَّنَا أَهُو مَنْ عَنُ آبِي السُحَاقَ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْاَسُودَ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ اَوُ مُذَّكِرٍ فَقَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ يَقُرَوُهَا فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ اَوْ مُذَّكِرٍ قَالَ وَسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ دَالًا.

فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلْقُرُانَ لِللَّهِ لَكُونَا لَلْقُرُانَ لِللَّاكِرِ .

١٩٨٠ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا آبِي عَنُ شُعْبَةً
 عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبدِاللهِ
 رَضِىَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ
 قَرَأَ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرِ الْآيَةَ

وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرِ.

١٩٨١ \_ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّهِ عَنِ

فهل من مد كر" قماده نے بیان كیا كه الله تعالی نے حضرت نوح علیه السلام کی کشتی كوباقی ر كھا يہاں تک كه اس امت كے اگلے لوگوں نے اس كوبايا۔

1942 - حفص بن عمر شعبه ابواسحاق اسود حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم فهل من مد کر (وال کے ساتھ) پڑھتے تھے (آیت) ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مد کر مجاہدنے کہا کہ "یسرنا" کے معنی بیر ہیں کہ ہمنے اس کی قرات کو آسان کردیا۔

۱۹۷۸۔ مسدد' یجیٰ شعبہ 'ابو اسحاق' اسود' حضرت عبداللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ "فہل من مد کر "بڑھتے تھے

(آیت) کانہم اعجاز نحل منقعر فکیف کان عذابی و نذر (قین گویا کہ وہ مجور کے گرے ہوئے تنے تنے پس کیا ہے میرا عذاب اور میراڈرانا۔

9-19-1 ابولام أز مير ابواسحاق سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے ایک شخص کو اسود سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ "فہل من مد کر" ہے میان نذکر "مے یعنی دال سے ہے یا ذال ہے توانہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو "فہل من مد کر" پڑھتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو "فہل من مد کر" دال سے پڑھتے ہوئے سنا ہے

(آيت) فكانوا كهشيم المحتظر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر.

۱۹۸۰ عبدان عبدان کے والد شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ "فهل من مد کر" پڑھا

(آیت) ولقد صبّحهم بکرة عذاب مستقر فذ وقوا عذابی و نذران پرضج سویر عذاب آن پیچاپس چکھو میر اعذاب اور میرادرانا۔

ا ۱۹۸۱ محمر عندر شعبه ابواسحاق اسود عضرت عبدالله ني صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے "فهل من مدكر"

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدُ آهُلَكُنَا اَشُيَاعَكُمُ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ \_

١٩٨٢ حَدَّنَا يَحُيلى جَدَّنَنا وَكِيعٌ عَنُ الْمَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ الْمَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ الْمَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَنُ عَبُواللهِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقُالُهُ سَيُهُزَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيُهُزَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيُهُزَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِن مُّذَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيُهُزَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِن مُّذَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيْهُزَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنْ مُنْ مُّذَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيْهُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ الللللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ اللَّه

بَلِ السَّاعَةُ مَوُعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهِى وَامَرُّ يَعْنِيُ مِنَ الْمَرَارَةِ .

١٩٨٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسِى حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ مُوسِى حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُى اللهُ عَلَى الْحَبَرَيْيُ بُنُ يُوسُفُ ابُنُ مَا هَكٍ قَالَ إِنِّى عِنْدَ عَآئِشَةَ أُمِّ لَمُسُفُ ابُنُ مَا هَكٍ قَالَ إِنِّى عِنْدَ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ قَالَتُ لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً وَإِنِّى لَحَارِيَةٌ الْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ اَدُهٰى وَامَرُ . السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهٰى وَامَرُ .

١٩٨٥ - حَدَّثَنِيُ اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ

پڑھا۔

. (آیت)ولقد اهلکنا اشیا عکم فهل من مد کر" ہم نے تمہارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے ملا

19A۲۔ یکی وکیج اسر ائیل ابواسحاق اسود بن بزید محضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم علیه وسلم کے سامنے "فہل من مذکر" پڑھا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ "فہل من مدکر" (پڑھو)

(آیت)سیهزم الحمع و یولون الدبر عفریب جماعت کفار شکست کھائے گی اور وہلوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

19۸۳۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکرمہ حضرت ابن عبال (دوسری سند) محمد عفان بن مسلم وہیب خالد کارمہ حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن جب کہ آپ ایک خیمہ میں تھے یہ دعا فرمائی کہ یااللہ میں تجھ کو تیرے عبد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے تیری عبادت نہ ہو استے میں حضرت ابو بر شنے آپ کاہاتھ بکڑا اور کہا ہیں یارسول اللہ آپ نے اپنے رب سے بہت دعائی اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے آپ خوش میں حضرت کھائے گی اور وہ لوگ پیٹے کی عیر کر بھاگ کافروں کی جماعت فیکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹے کی چیر کر بھاگ مائیں گے۔

(آیت) "بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر" "امر" مرارة( تکی) سے اخوذہے۔

۱۹۸۴۔ ابراہیم بن موکی ہشام بن یوسف ابن جریج یوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین مطرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آیت "بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر "محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرمکہ میں نازل ہوئی اس وقت میں ایک لڑی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔

١٩٨٥ اسحاق' خالد' عكرمه' حضرت ابن عباسٌ سے روايت كرتے

خَالِدٍ عَنُ عِكْرَمَةً عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدُرٍ اَنْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللَّهُمَّ اِنُ شِئْتَ لَمُ تَعْبَدُ بَعُدَ الْيَوْمِ اَبَدًا فَاخَذَ اَبُوبَكُرٍ بِيدِهِ وَقَالَ تَعْبَدُ بَعُدَ الْيَوْمِ اَبَدًا فَاخَذَ اَبُوبَكُرٍ بِيدِهِ وَقَالَ خَسُبُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَدُ الْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ حَسُبُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَدُ الْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو يَقُولُ سَيهُورَمُ وَهُو يَقُولُ سَيهُورَمُ الْحَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَنْهِى وَآمَرُ .

### ٨٢٩ (سُورَةُ الرَّحُمْنِ)

وَاقِيُمُوا الْوَزُنَ يُرِيُدُ لِسَانَ الْمِيْزَانَ وَالْعَصْفُ بَقُلُ الزَّرُعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبُلَ اَنُ يُدُرِكَ فَذَلِكَ الْعَصُفُ وَالرَّيْحَانُ رِزُقُهُ وَالْحَبُّ الَّذِي يُؤُكِّلُ مِنْهُ وَالرَّيُحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزُقُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ: وَالْعَصْفُ يُرِيْدُ الْمَٱكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَالُ النَّضِيُحُ ٱلَّذِي لَمُ يُؤْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحَّاكُ ٱلْعَصْفُ التِّينُ وَقَالَ ٱبْوُ مَالِكٍ ٱلْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيُحَانُ اَلرِّزُقُ وَالْمَارِجُ: اَللَّهَبُ الْاَصْفَرُ وَالْاَحْضَرُ الَّذِي يَعُلُوا النَّارَ اِذَا أُوْقِدَتُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ عَنُ مُجَاهِدٍ رَبُّ الْمَشُرقَين لِلشَّمُس فِي الشِّنَآءِ مَشُرقٌ وَمَشُرقٌ فِي الصَّيُفِ وَرَبُّ الْمَغَرِبَيُنِ مَغُرِ بُهَا فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ لَايَبُغِيَانَ لَا يَخْتَلِطَانِ ٱلْمُنْشَاتُ مَارُفِعَ قَلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَامًّا مَالَمُ يُرُفَعُ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بَمُنْشَاةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَنُحَاسُ الصُّفُرِ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمُ يُعَدَّبُونَ بِهِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُّ بِالْمَعُصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَيَتُرُكُهَا

یں جنگ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تھے آپ نے ہدوعا فرمائی کہ یااللہ میں تھے کو تیر اعہداور وعده یاد دلا تا ہوں یااللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو'اتنے میں حضرت ابو بکڑ نے آپ کاہاتھ پکڑااور کہا بس کافی ہے یار سول اللہ! آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کرلی'اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے اس وقت آپ یہ فرمار ہے تھے کہ سیھزم المحمع باہر تشریف لائے اس وقت آپ یہ فرمار ہے تھے کہ سیھزم المحمع ویولون الدبر' بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر عنقریب کا فروں کی جماعت شکست کھائے گی الخ۔

## ٨٢٩ - تفسير سور هُ الرحمٰن!

"واقیمو الوزن" ہے مراو ترازو کی ڈنڈی ہے "عصف" کچی کھیتی کو کہتے ہیں جب کہ پختہ ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ کاٹ لیاجائے توية "عصف" مي" والريحان" بمعن روزي اوروه دانه جو كهايا جاتا ہے اور ریحان عربوں کے کلام میں رزق کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہاکہ ''عصف'' سے مراد وہ دانے ہیں جو کھائے گئے اور ریحان اس بختہ دانے کو کہتے ہیں جو نہیں کھائے گئے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ "عصف" گیہوں کے پتوں کو کہتے ہیں اور ضحاک نے کہاعصف معنی سو کھی گھاس ہے 'ابو مالک نے کہاعصف اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے اگے نبطی زبان میں اس کو معبود " کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا "عصف" بمعنی گیہوں کا پہتہ ہے اور "ریحان" مجمعنی رزق ہے "مارج"زرداورسنر شعلے جو آگ سلگائے جانے پر بلند ہوتے ہیں اور بعض في مجامد سے نقل كياكه "رب المشرقين" سے مراد جاڑے میں آ فاب کے طلوع ہونے کی جگہ اور گرمی میں آ فاب کے طلوع ہونے کی جگہ ہے "رب المغربين" جاڑے ميں آفاب غروب ہونے کی جگہ اور گرمیوں میں اس کے غروب ہونے کی جگہ "لايبغيان" وونول ملتے نہيں ہيں منشات وہ جہاز جن كے باد بان بلند كے كئے ہوں اور جن كے بادبان بلند نہيں كئے كئے بيں "منشات" نہیں ہیں اور مجاہد نے کہا"نحائس" سے مراد وہ تانباجو پکھلا کر اس ك سرول ير ذالا جائ كا اور وہ اس سے عذاب كے جائيں گے ' خاف مقام ربه 'کسی گناه کا قصد کر تاہے پھر الله تعالی کویاد کر تاہے

تواس کاارادہ ترک کردیتا ہے "شواظ" آگ کے شعلے "مدھامتان" گهرے سنر ماکل بسیاہی "وطین" وہ مٹی جس میں ریت ملی ہو پس وہ کھنکھناتی ہے جس طرح مھیکری کھنکھناتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس ك معنى هيس سرا موااس سے "صل" مراد ليتے بين "صلصال" بولا جاتا ہے جس طرح دروازہ بند کرنے کے وقت بولتے ہیں "صرا لباب "اور "صر صر"اس كى مثال اليي ب جيس " كبية" بول كر" كبكبة "مراد ليخ بين" فاكهة و نحل ورمان "بعضول نے كہاكه ر مان اور مخل (انار تھجور) فوا کہ میں سے نہیں ہے لیکن عرب اس کو فا كهدشار كرتے بيں جيسے الله تعالى كا قول كد "تمام نمازوں اور وسطى نمازی حفاظت کرو تواللہ تعالی نے تمام نمازوں کی نگہداشت کا حکم دیا پھر نماز وسطی کادوبارہ تذکرہ کیا صرف اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ای طرح نخل اور رمان کا تذکرہ دوبارہ کیااور اس کی مثل ہے آ یہ ہے کہ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جولوگ آسانوں اور زمین میں ہیں اور اکثر لوگ الله کو سجدہ کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اور بہت سے لوگ ان پر عداب ثابت ہوچکا ہے"من فی السموات ومن فی الارض"کے ضمن مين تمام لو كول كأذكر مو چكاب ليكن "كثير من الناس"عليحده كها"افنان" سے مراوشا خيں بيں "و حنى الحنتين دان" وہ مچل جو چنا جائے گا قریب ہو گا حسن نے کہا"فبای الاء" میں "الاء" سے مراداس کی نعتیں ہیں اور قادہ نے کہا"ربکما" میں "کما"کا مرجع، جن وانس بين اور ابو الدواء نے كہا" كل يوم هو في شان"كناه كو بخشاہے مصیبت کو دور کرتاہے ایک قوم کو بلند کرتاہے دوسری کو پت کرتاہے اور ابن عبال نے کہا" برزخ" سے مراد حاجز روکنے والا ہے الانام خلق نضاختان جوش مار فے والے ذوالحلال عظمت والا اور دوسروں نے کہا"مارج" خالص آگ (جس میں وهوال نه مو) "مرج الامير رعيته"اس وقت بولت بين جب اميران کے در میان تخلیہ کرادے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کی غرض سے دوڑے پڑتے ہول "مرج امر الناس"لوگوں کا معالمہ مشتبه مو گیا"مریج" ملاموا"مرج" دو دریاؤل کو ملایا"مرجت (اب تک تو نے ایخ جانور چھوڑ دیے) سے ماخوذ ہے ''سنفرغ لکم'' عقریب ہم تمہارا محاسبہ کریں گے اس کو کوئی چیز کسی چیز کی طرف

اَلشُّواظُ لَهَبُّ مِّنُ نَّارِ مُدُهَامَّتَانِ سَوُدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ صَلْصَالٍ طِيُنٍ خُلِطَ بِرَمُلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخُّارُ: وَيُقَالُ مُنْتَنُّ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلَصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّالْبَابُ عِنْدَ الْإغُلَاقِ وَصَرُصَرَ مِثْلُ كَبُكُنُّتُهُ يَعْنِي كَبَنَّةُ فَاكِهَةٌ وَّنَخُلُّ وَّرُمَّانٌ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَيُسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحُلُ بِالْفَاكِهَةِ وَاَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقُولِهِ عَزَّوَجَلَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطَى فَآمَرَهُمُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ اَعَادَ الْعَصُرَ تَشُدِيْدًا لَّهَا كَمَّا أُعِيْدَ النَّخُلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا اَلَمُ تَرَانًا اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيْرٌ مِنِ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَقَدُ ذَكَرَ هُمُّ فِيُ أَوَّلِ قَوْلِهِ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱفْنَالٌ أَغْصَالٌ وَجَنَى الحَنَّتُين دَان مَا يُحْتَنِي قَرِيُبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فَبَّاكَّ الَّاءِ نِعَمِهِ وَقَالَ قَتَادَةً رَبِّكُمَا يَعُنِي الْحِنَّ وَٱلْإِنُسَ وَقَالَ ٱبُو الدَّرُدَآءِ كُلَّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَان يَغْفِرُ ذَنُبًا وَيَكْشِفُ كُرُبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَّعُ اخَرِيْنَ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ بَرُزَخٌ حَاجِزٌ ٱلاَنَامُ ٱلْحَلَقُ نَضًّا حَتَانِ فَيَّاضَتَانِ ذُوالْحَلال ذُوالْعَظُمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَارِحٌ: خَالِصٌ مِّنَ النَّارِ يُقَالُ مَرَجَ الْآمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمُ يَعُدُو بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ مَرِيُحٌ مُلْتَبِسٌ مَرَجَ اِنُحَلَّطُ الْبَكْرَانِ مِنُ مَرَجُتَ دَائِتُكَ تَرَكُتُهَا سَنَفُرُغُ لَكُمُ سَنُحًا سِبُكُمُ لَا يَشُغُلُهُ شَيُءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعُرُونَ فِي كَلام الْعَرَبِ يُقَالُ لَا تَفرَّ غَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغُلَّ يَقُولُ: لَا نُحذَنَّكَ عَلَى غِرِّتِكَ وَمِنُ دُونِهِمَا

جَنْتَان

- ١٩٨٦ حَدَثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّثَنَا عَبُدُالغَوْنِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ الْعَجِّيُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبُرِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ قَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَيْسٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّتَانِ مِنُ فِضَّةٍ انِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فَيْهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدُنِ.

خُورٌ مَّقُصُّورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ خُورٌ سُودُ الحدقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُورَاتٌ مَحْبُوسَاتٌ قُصِرَ طَرُفُهُنَّ وَٱنْفُسُهُنَّ عَلَى اَزُوَاجِهِنَّ قَاصِرَاتٌ لَا يَبْغِيَنَّ غَيْرَ اَزُوَاجِهَنَّ .

مَدَّنَىٰ عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبُو عَمُرَانَ الْمُثَنَّى قَالَ عَمُرَانَ الْحَوُنِيُّ عَنُ آبِى بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عِمْرَانَ الْحَوُنِيُّ عَنُ آبِى بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرَانَ الْحَوْنِيُّ عَنُ آبِى بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ آبِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ فِي الْحَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُولُؤَةٍ مَسَلَّمَ قَالَ انَّ فِي الْحَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُولُؤَةٍ مَسَلَّمَ قَالَ انَّ فِي الْحَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُولُؤَةٍ مِنْهَا اللهِ مَا يَرُونَ الانحرِينَ يَطُوفُ عَلَيهِمُ الْمُونُونَ وَحَنَّنَانِ مِنُ فِضَةٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيُنَ الْمَوْمُ وَبَيْنَ انُ يُنْظُرُوا اللي رَبِّهِمُ اللهِ رِدَآءُ الْكِبُرِ عَلَى وَجُعَهِ فِي جَنَّةٍ عَدُن .

سے مشغول نہیں رکھ سکتی یہ اصطلاح کلام عرب میں مشہور ہے کہا جاتا ہے"لاتفرغن لك"میں تیرے لئے فارغ ہوں گا حالا نکہ اسے کوئی کام نہیں کہتا ہے تیری غفلت پر تیرا مواخذہ کروں گا (آیت) ومن دو نهما جنتان الخ۔

1947۔ عبداللہ بن افی الاسود عبدالعزیز بن عبدالصمد عمی 'ابوعمران جو نی 'ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنو الدسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن کے بر تن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی 'اور دوباغ ہوں گے جن کے بر تن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں اور لوگوں کے در میان بر تن اور اس امر کے در میان کہ وہ لوگ اپنے رب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چرے پرنہ ہوگی

(آیت) حور مقصورات فی النعیام ایی حوری جو خیموں میں چھی ہوئی ہیں اورا بن عباس نے کہا کہ "حور" سیاہ آگھ والی عورت کو کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ "مقصورات" معنے "مجوسات" بندگی ہوئی روکی ہوئی ان کی آگھیں اور خواہشات اپنے شوہروں پر موقوف ہوں گی"قاصرات" اپنے شوہروں کے علاوہ کمی کی تلاش نہ کریں گی۔

یعلی ابو بر الله بن فتی عبدالعزیز بن عبدالعمد ابو عمران جونی ابو بر بن عبدالله بن قیس این عبدالله بن قیس این عبدالله بن قیس این عبدالله بن قیس این عبدالله میل کے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھو کھلے موتی کاایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر کونے میں بیویاں ہوں گی ایک کونہ والی دوسرے کونہ والی کو نہیں دکھ سکتی اور مومن ان پر گھو میں گے اور دوباغ ہیں جن کے ہر تن اور وہاں کی تمام چیزیں چاندی کی ہوں کیا ور دوباغ ایسے ہیں کہ ان کے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں (جو برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں (جو کہ وہاں ایک حصہ جنت کانام ہے) لوگوں اور ان کے رب کے دیدار .

### ٨٣٠ (الْوَاقِعَةُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ رُجَّتُ زُلْزِلَتُ بُسَّتُ فُتَّتُ و لُّتُّتُ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيُقُ الْمَخْضُودُ الْمُوَقِّرُ حَمُلًا وَيُقَالُ آيُضًا لَا شَوُكَ لَهُ مَنْضُودُ ٱلْمَوْزُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اِلِّي اَزُوَاحِهِنَّ ثُلَّةٌ أُمَّةٌ يَحُمُومُ دُخَانٌ اَسُوَدُ يُصِرُّوُنَ يُدِيُمُونَ الْهِيُمُ الْإِبلُ الطَّمَاءُ لَمُغَرِّمُونَ لَمُلزَمُونَ رَوُحٌ جَنَّةً وَرُخَاءٌ وَرَيُحَانُ الرِّزُقُ وَنُنْشِأْكُمُ فِي أَيَّ خَلَق نَشَآءُ وَفَالَ غَيْرُهُ تَفَكُّهُونَ تَعُجَبُونَ عُرُبًا مُثَقَّلَةٌ وَاحِدُهَا عَرُوُبٌ مِثْلَ صَبُورٍ وَّصُبُرٍ يُسَمِّيْهَا آهُلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ ۖ وَاهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِجَةَ وَآهُلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَّةَ وَقَالَ فِي خَافِضَةٍ لِقَوْمِ اِلَّى النَّارِ وَرَافِعَةٌ إِلَى الْحَنَّةِ مَوْضُونَةٍ مَنْسُوحَةٍ وَمِنْهُ وَضِيُنُ النَّاقَةِ وَالْكُونُ لَا اذَانَ وَلَا عُرُونَ وَالْابَارِيْقُ ذَوَاتُ الْآذَانِ وَالْعُرِىٰ مَسُكُوب حَارِ وَفُرُشٍ مَرُفُوعَةٍ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُصِ مُتُرَفِّيُنَ مُتَمَيِّعِيْنَ مَا تُمُنُونَ هِيَ النُّطُفَةُ فِي أرُحَامِ النِّسَآءِ لِلْمُقُوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالْقَقُّ ٱلْقَفُرُ بِمَوَاقِعِ النُّحُومُ بِمُحُكِّمِ الْقُرُانِ وَيُقَالُ لِمَسْقِطِ النُّكُومِ إِذَا سَقَطَنَ وْمَوَاقِعُ وَمَوْقِعُ وَاحِدٌ مُدُهِنُونَ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ لَوَتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ فَسَلامٌ لَكَ أَى مُسَلَّمٌ لَكَ إِنَّكَ مِنُ أَصُحَابِ الْيَمِيُنِ وَٱلْقِيَتُ إِنَّا وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولَ ٱنَّتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنُ قَلِيُلٍ إِذَا كَانَ قَدُ ۚ قَالَ اِنِّىٰ مُسَافِرٌ عَنُ قَلِيُلٍ وَقَدُ يَكُونُ كَالدُّعَآءِ لَهُ كَقُولِكَ فَسَقْيَا مِنَ الرِّجَالِ اِن رَفْعَتَ السَّلَامَ فَهُوَ مِنَ الدُّعَآءِ تُورُونَ تَسْتَخُرِجُونَ أُورِيَتُ أُوقِدَتُ لَغُوًا بَاطِلًا تَاثِيُمًا كذُّبًا.

## ٠ ٨٣- تفيير سور هُ واقعه!

اور مجامد نے کہا"رجت" بمعنی ہلائی جائے "بست" توڑے اور يسي جائیں گے جس طرح ستو پیں کر باریک کئے جاتے ہیں "المخضود"جوبوجم سے لداہواہواوراس چیز کو بھی کہتے ہیں جس میں کا ٹانہ ہو"منصود "کیلاعرب جواپنے شوہروں سے محبت کرنے والی مول گی "ثلثه" جماعت گروه "یحموم" سیاه د هوال "یصرون" بمیشه کرتے رہتے ہیں "هیم" پیاسے اونٹ "لمغرمون" الزام دیے كئة "روح" جنت اور خوش حالى "ريحان" رزق "و ننشاكم" جس صورت میں ہم چاہیں پیدا کریں اور دوسروں نے کہا" تف کھون"تم تعجب كرتے ہو "عربا" متقله ہے ليني عين متحرك اور مضموم ہاس كاواحد "عروب" بے جيسے صبور اور صبر الل مكه اس كو "عرب "اور الل مدينه "غنجه" اور الل عراق "وكله" كمتم بين اور كها" حافضة "ايك قوم کو جہنم کی پستی میں لے جانے والی اور جنت کی طرف اوپر لے جانے والی "موضونه" بے موے اس سے "وضین الناقته" ماخوذ ہے اور "کوب"وہ برتن ہے جس میں او منی اور دستہ نہ ہو "اباریق"وہ بیں جن میں ٹوٹیال اور دستے ہول "مسکوب" بہتا ہوا فرش مرفوعہ ایک دوسرے کے اوپر بچھے ہوئے ہول گے مترفین فائدہ اٹھانے والے "ماتمنون" نطفہ جو عور توں کے رحم میں ٹیکاتے ہو المفوين مسافرول كے لئے "تى" سے ماخوذ ہے جمعنی چیشل ميدان "بمواقع النحوم" ستارول كي جكه لعني قرآن كي محكم آيتول کی قتم کھاتا ہوں اور بعض لوگوں نے کہاکہ اس سے مراد ستارے ك دوسين كى جكه ب اور "مواقع" اور "موقع" موقع ايك بى ب مدهنون حمثلان والابي جيك لويدهن فيدهنون مي بن "فسلام لك" يعنى تجھ كونشليم كرليا كياہے تواصحاب يمين ميں سے ہے اور اس میں "ان" کالفظ نہیں لایا گیاہے اور اس کی مثال یوں ہے جیسے تم کسی كوكهو انت مصدق مسافر عن قليل لين تيرى تقديق كى جاتى ب کہ تو عقریب سفر کرنے والاہے جب کہ اس نے خود کہا ہو کہ میں عنقریب سفر کرنے والا ہوں اور مجھی دعاکے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے "فسقیامن الرحال" (لوگ سیر اب ہوں گے) اور سلام

حالت رفع میں ہو تو دعا کے لئے ہو تا ہے "تورون" تم نکالتے ہو اوریت بھڑ کائی گئی "لغوا" باطل" تاثیما "جموٹ۔ (آیت) "وظل ممدود" (اور پھیلا ہواساریہ)

19۸۸ علی بن عبدالله 'سفیان' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابوہریہ و منی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک در خت ہے کہ اس کے سایے میں سوار ایک سوسال تک چاتارہے گااور اس کو طے نہ کرسکے گااگرتم چاہو تو یہ (آیت) وظل ممدود پڑھو۔

## ا۸۳ تفبير سوره حديد!

مجاہد نے کہاکہ "جعلکم مستخلفین" یعنی تمہیں بنایا اس میں آباد ہونے والے "من الظلمات الى النور" گراہی سے ہدایت كی طرف" ومنافع للناس "وهال اور بتھیار "مولا کم" تمہارے لائق وبی ہے" لئلا یعلم اهل الكتاب" تاكہ اہل كتاب جان لیس كہا جاتا ہے كہ وہ علم كے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چیز سے پوشیدہ ہے" انظرو نا" ہماراا تظام كرو۔

### تفيير سورة مجادله

اور مجاہد نے کہا"یحادون"اللہ کی مخالفت کرتے ہیں"کبتوا"زلیل کے گئے"حزی"سے اخوذ ہے"استحود غالب ہو گیا۔

## ۸۳۳ تفییر سورهٔ حشر!

"حلاء" کے معنی ایک ملک سے دوسر ہے ملک میں نکال دینا۔
19۸۹۔ محمہ بن عبد الرحیم 'سعید بن سلیمان 'مشیم 'ابو بشر 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے سورہ تو بہ کے متعلق بو چھا توانہوں نے کہا کہ یہ سورۃ کا فروں کی فضیحت کرنے والی "ومنہم 'ومنہم "کی آیات اترتی رہیں یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ کوئی بھی باتی نہ رہے گاجس کاذکر نہ ہو میں نے سورت انقال کے متعلق بو چھا توانہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں سورت انقال کے متعلق بو چھا توانہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں

وَظِلَّ مَمُدُودٍ .

١٩٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِي سُفْيَانُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ شَحَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا اللهِ اللهُ ال

### ١ ٨٣١ (الْحَدِيْدِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ جَعَلَكُمُ مُستَخَلَفِينَ مُعَمَّرِينَ فِيهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الصَّلَالَةِ إِلَى الْهُدى مِنَ الطَّلَالَةِ إِلَى الْهُدى وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ مَولَلا كُمُ اَولَى بكُمُ لِيَّلَامُ اَهُلُ الْكِتَابِ يُقَالُ الْكِتَابِ لِيَعْلَمَ اَهُلُ الْكِتَابِ يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ الضَّاهِرُ عَلَى كُلِّ الطَّاهِرُ عَلَى كُلِّ الْمَعْدُونَا اِنْتَظِرُونَا .

### ٨٣٢ (المُجَادَلَةِ)

وَقَالَ مُحَاْهِدٌ يُحَادُّوُنَ يُشَاقُّوُنَ اللَّهَ كُبِتُوُا أُخْزِيُوا مِنَ الْحِزُي اِسْتَحُوذَ غَلَبَ.

### ٨٣٣ (الْحَشُر)

قَالَ نَزَلَتُ فِي بَدُرٍ، قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشُرِ قَالَ نَزَلْتُ فِي بَنِيُ النَّضِيُرِ.

١٩٩٠ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّنَا يَحْيَى بُشُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُو عَنَ سَعِيدٍ قَالَ قُلتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا سُورَةُ النَّضِيرِ عَنْهُمَا سُورَةُ النَّضِيرِ مَا فَطَعْتُمُ مِّنُ لَيْنَةٍ نَحْلَةٍ مَالَمُ تَكُنُ عَحْوَةً اوْبَرْنِيَةً .

١٩٩١ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِى البُويْرَةُ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لِيَنَةٍ اَوْتَرَكُتُمُوهَا قَائِزَلَ اللهُ تَعَالَى مَا قَطعُتُمُ مِّنُ لِيْنَةٍ اَوْتَرَكُتُمُوهَا قَائِزَلَ اللهُ تَعَالَى مَا قَطعُتُمُ مِّنُ لِيْنَةٍ اَوْتَرَكُتُمُوهَا قَائِزَلَ اللهُ تَعَالَى أَصُولِهَا فَبِأَذِنِ اللهِ وَلِيُحْزِى الفَاسِقِينَ اللهِ وَلِيُحْزِى الفَاسِقِينَ

قَوُلُهُ مَا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .

١٩٩٢ - حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَيْرَ مَرَّةٍ عَنُ مَّالِكِ بُنِ عَبُرَ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ اوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَتُ آمُوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ لَمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا السَّلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ .

١٩٩٣ - حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ الْبِرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ

نازل ہوئی ہے پھر میں نے سورت حشر کے متعلق بوچھا تو کہا کہ بنی نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

1990۔ حسن بین مدرک ' یخی بین حماد ' ابو عوانہ ' ابو بشر ' حضرت سعید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے سورت حشر کے بارے میں بوچھاانہوں نے کہا کہ اسے "سور قالنفیر (1)"کہو

(آیت) "ماقطعتم من لینته "لینه هر اس در خت کو کهتے بیں جو "عجوه" یا" برنیه "نه هو۔

۱۹۹۱۔ قتیبہ 'لیٹ' نافع' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے در ختوں کو جلا دیا اور کاٹ ڈالااس کو بویرہ کہتے تھے تواللہ تعالی نے یہ آیت ''ما قطعتہ من لینہ''تم نے جو در خت کاٹ ڈالے یااس کواس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تواللہ کے حکم سے تھااور اس لئے کہ فاسقوں کورسواکرے دیا تواللہ کے حکم سے تھااور اس لئے کہ فاسقوں کورسواکرے

(آیت) ماافاء الله علی رسوله (جوالله نے اپنے رسول کو بغیر جنگ عطاکها)۔

1991۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' زہری' مالک بن اوس بن حدثان' حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بن نفیر کے مال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور "فی" کے عطا فرمائے تھے مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور سواریوں کے ذریعہ حملہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا جس سے ایک سال کا خرج آپ اپنال و عیال کے لئے لئے جم باتی کو جھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے میال کے لئے گھر باتی کو جھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے راستہ میں سامان جنگ کی تیاری کے لئے تقسیم فرمادیتے۔

(آیت)"اوررسول جو تههیں دیں تووہ لے لو"

۱۹۹۳۔ محمد بن یوسف، سفیان 'منصور 'ابراہیم 'علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عور توں پر

(۱) حفرت ابن عباسؓ نے سور ہُ حشر کا نام اس لیے حچھوڑا تاکہ کوئی مخف اس حشر سے قیامت کا دن نہ سمجھے سورہ نضیر نام ر کھااس سے نبونضیر کے جلاوطن کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔

عَبُدِاللّٰهِ قَالَ: لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ وَالْمُتَفَيِّرَاتِ حَلْقَ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ اِمُرَأَةً لِلْحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ اِمُرَأَةً فَلَحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ اِمُرَأَةً فَقَالَتُ ابَنَى اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعُقُوبَ فَحَآفَتُ وَكَبُتَ وَعَلَي فَقَالَ وَمَا لِى لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰي فَقَالَ وَمَا لِى لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰي فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَن رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰي فَقَالَ وَمَا لِي كَتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتُ: لَقَدُ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا فَقَالَتُ بَلَى قَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَاتِيهِ فَقَالَتُ بَلَى قَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَاتِيهِ فَقَالَتُ بَلَى قَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَاتِيهِ فَعَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانَتُهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ لَيْنَ كُنْتِ مَرَاتِيهِ فَعَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانَتُهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ لَيْنَ كُنْتِ مَرَاتِيهِ فَعَلْكُ مَا حَلْمُ لَكُم عَنْهُ فَانَتُهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ لَي وَمَا نَهُ اللّٰ مَا عَنْهُ فَالْتُ فَالَٰلُولُ مَا خَامَعَنَا وَلَاكُ مَا حَامَعَتُنا . وَمَا نَهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ لَو كَانَتُ كُنْتُ مَا حَامَعَتُنا .

1994 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ عَنُ سُفُیانَ قَالَ ذَکَرُتُ لِعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَابِسٍ حَدِیْتَ مَنْصُورٍ عَنُ اِبُرَاهِیْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنُ اِمْرَأَةٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ یَعْقُوبَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ مِثْلَ مَنُ اللّٰهِ مِثْلَ حَدِیْثِ مَنْصُورٍ

وَالَّذِيُنَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ.

٩٩٥٠ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنِ مَيْمُون قَالَ قَالَ عُمْرُ رَضِى الخُولِيُفَةَ بِاللَّهُ عَنْهُ: أَوْصِى الخُولِيُفَةَ بِاللَّانُ عَنْهُ: أَوْصِى الخُولِيُفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّأُو الدَّارَ وَالْمُيمَانَ مِنَ قَبُلِ آنُ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَالْإِيمَانَ مِنَ قَبُلِ آنُ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَقْبَلَ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيَعْفُوعَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَقْبَلَ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيَعْفُوعَنُ

لعنت کی جو بدن کو گودتی ہیں اور گودواتی ہیں اور چہرے کے بال
اکھڑواتی ہیں حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی
بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں بنی اسد کی ایک عورت کو جس کا
نام ام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو وہ آئی اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تو
نام ام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو وہ آئی اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تو
کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو
کتاب اللہ میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا
کتاب اللہ میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا
می ہوں کے در میان ہے (یعنی پورا قر آن پڑھا ہے) لیکن جو
مزور اس میں پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو پچھ
مخبرور اس میں پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو پچھ
عبداللہ نے کہا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا ہاں!
معبداللہ نے کہا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا در کیا تو گھی نہ بیا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کرد کیو آ چنا نچہ وہ گی اور
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کردی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کردی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پھھی نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ آگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ

1996۔ علی عبدالر حمٰن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبدالر حمٰن بن عابس سے منصور کی حدیث کاذکر کیا جو وہ بواسطہ ابراہیم علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے صیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال دوسر سے کے بال سے جوڑنے والی پر لعنت کی ہے تواس نے کہا میں نے یہ حدیث ایک عورت سے سی ہے جس کا نام ام یعقوب تھا وہ عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے اور آیت کا فیکانا بنایا۔

1990۔ احمد بن یونس 'ابو بکر' حصین' عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں خلیفہ کو مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کاحق بہجانیں اور انصار کے متعلق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمرت سے قبل مدینہ اور ایمان کو اپنا ٹھکانا بنایا خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے نیکو کاروں سے قبول کریں اور ان کی برائیوں سے در گزر کریں فرآیت) اور وہ لوگ اپنا او پر ترجے دیتے ہیں الح "خصاصہ" بھوک

مُسِيَهِم وَيُؤُيْرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ الْآيَةُ الْخَصَاصَةُ الْفَاقَةُ الْمُفْلِحُونَ الْفَآئِزُونَ بِالْخُلُودِ الْفَلَاحُ الْبَقَآءُ حَى عَلَى الْفَلاحِ عَجْلُ وَقَالَ الْحَسَنُ حَاجَةً حَسَدًا.

١٩٩٦ ـ حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنَ كَثِيُرِ حَدَّثَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ غَزُوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْاَشْجَعِيُّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آني رَجُلٌ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ اَصَابَنِي الْحُهُدُ فَأَرْسَلَ اللي نِسَآثِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَ هُمُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ آنَا يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَذَهَبَ اللي آهُلِهِ فَقَالَ لِامْرَآتِهِ ضَيُفُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّحِرِيُهِ شَيْعًا قَالَتُ وَاللَّهِ مَا عِنُدِى إِلَّا قُونُ الصَّبِيَّةِ قَالَ فَإِذَا أرَادَ الصَّبِيَّةُ الْعَشَآءَ فَنَوِّمِيُهِمُ وَتَعَالَىٰ فَٱطُفِئِي السِّرَاجَ وَنَطُوىُ بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتُ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَوُضَحِكَ مِنُ فُكَانِ وَفُلِانَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوُكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ .

### ٨٣٤ (ٱلمُمتَحِنَة)

وَقَالَ مُحَاهِدُ: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً: لَاتُعَذِّبُنَا بِأَيْدِيُهِمُ، فَيَقُولُونَ لَوُكَانَ هُولَآءِ عَلَى الْحَقِّ مَا اَصَابَهُمُ هَذَا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ أُمِرَ اَصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِ نِسَآئِهِمُ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةً.

فاقیہ "مفلحون" جنت میں ہینگی کی فلاح پانے والے"الفلاح" بقاء باقی رہنا" حی علے الفلاح" جلدی سے فلاح کی طرف آوُاور حسن نے کہاکہ" حاجتہ"سے مراد حسد ہے۔

١٩٩٦ يعقوب بن ابراجيم بن كثير 'ابواسامه' فضل بن غزوان ابو حازم النجعی 'حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان كياكه أيك هخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موااور عرض کیایار سول اللہ مجھے سخت بھوک لگی ہے آپ نے اپنی ہویوں کے پاس بھیجاوہاں کوئی چیز نہیں ملی تور سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج کی رات اس کی مہمانی کرے 'اللہ اس پر رحم کرے گا'انصار میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میں (مہمانی کروں گا) یار سول اللہ! چنانچہ وہ اینے گھر گیااور اپنی بیوی سے کہا کمہ بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے 'اس سے کوئی چیز چھپانا نہیں 'بوی نے کہا خداکی قتم! سوابچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ جب بچہ رات کا کھانامائے تواس کوسلادینااور تم آکر چراغ بجھادینااور ہم لوگ اس رات کو بھو کے رہیں گے چنانچہ بیوی نے ابیا ہی کیا پھر وہ تھخص صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے پند کیایا فرمایا که فلال مر د اور فلال عورت پر منسا توانله بزرگ و برتر نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے او پر ترجیج دیے ہیں اگرچہ وہ فاقہ میں ہوں۔

## ۸۳۴ تفبیر سور هٔ ممتحنه

اور مجاہدنے کہا کہ "و لا تجعلنا فتنه" کے معنی یہ ہیں کہ ہم کوان کے ہاتھوں عذاب میں جتل انہ کرکہ وہ لوگ کہنے لگیس کہ اگریہ حق پر ہیں توان پر بید مصیبت نہ پہنچی "بعصم الکوافر"اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان عور تول کو جدا کر دیں جو حالت کفر میں مکہ میں رہ گئی تھیں۔

(آیت) لاتتخذوا عدوی و عدو کم اولیاء

١٩٩٧ حَدَّنَّنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَّنَا سُفْيَالُ حَدَّنَّنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ مُسَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقُدَادَ فَقَالَ إِنُطَلِقُوا جَتَّى تَأْتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنُهَا فَلَّهَبُنَا تَعَادَى بِنَا خَيُلُنَا حَتَّى آتَيُنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِيْنَةِ فَقُلْنَا آخُرِجيُ الْكِتَابَ، فَقَالَتُ مَامَعِيُ مِنْ كِتَابِ فَقُلْنَا لَتُخرِ جَنَّ الْكِتَابَ ٱوُلَنُلُقِيَنَّ الثِّيَابُ فَأَخُرَجَتُهُ مِن عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَابِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُلَّمَ فَاِذَا فِيُهِ مِنْ حَاطِّبِ بُنِ اَبِى بَلْتَعَةَ إلى أنَاسِ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ مِمَّنُ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمُ بِبَعْضِ أَمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِذَا يَاحَاطِبُ؟ قَالَ لَاتَعُجَلُ عَلَىَّ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنِّي كُنُتُ اِمُرأً مِّنُ قُرَيْشِ وَّلَمُ آكُنُ مِنُ أَنْفُسِهِمُ وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ لَهُمُ قَرَابَاتٌ يُّحُمُونَ بِهَا ٱهۡلِيُهِمُ وَٱمۡوَالَهُمۡ بِمَكَّةَ فَٱحۡبَبُتُ اِذۡ فَاتَنِىٰ مِنَ النَّسَبِ فِيُهِمُ أَنْ أَصُنَعَ اِلَّيْهِمُ يَدًّا يُحُمُّونَ قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا اِرْتِدَادًا عَنُ دِيْنِيُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدُ صَدَقَكُمُ فَقَالَ عُمَرُ دَعُنِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاضُرِبُ عُنْقَةً فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ قَالَ عَمُرٌو وَنَزَلَتُ فِيُهِ يَالِّيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوُا لَاتَتَّخِذُوُا عَدُوِّىٰ وَعَدُّوَكُمُ قَالَ لَا اَدُرِىٰ الْاَيَةُ فِي الْحَدِيْثِ أَوُ قَوُلُ عَمْرِو .

۱۹۹۷ - حمیدی مفیان عمرو بن دینار محسن بن محمد بن علی عبیدالله بن الی رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کواور زبیرٌ اور مقدادٌ کورسول الله صلی اللہ علیہ و سلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤیہاں تک کہ جب تم روضہ خاخ میں پہنچو گے توایک سوار عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہو گااس کو اس ہے لے لینا چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے یہاں تک کہ روضہ (خاخ) میں پہنچے تو ہم لوگوں نے اس سوار عورت کوپایا ہم نے کہا کہ خط نکال اس نے کہا کہ میرے یاس کوئی خط نہیں ہم لوگوں نے کہا کہ خط نکال ورنہ کپڑے اتار دیں گے چنانچہ اس نے اپنی چوٹی سے وہ خط نکالا ہم لوگ اس کو لے کرنبی صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موت وه خط حاطب بن الى بتعدى طرف ہے مشركين مكد كے نام كھا گيا تھا جس ميں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعض امر کے متعلق خبر دی گئی تھی آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اے حاطب! يد كيا بات بي؟ انهول نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ مجھ پر جلدی نہ کریں میں قریثی نہ تھابلکہ ان کے حلیفوں میں سے تھااور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں جس کے سبب سے وہ ان کے گھر اور مال کی تکہداشت کرتے ہیں اور چو نکہ نسب کے لحاظ سے میر اان ے کوئی تعلق نہیں تھااس لئے میں نے جاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں تا کہ وہ میری قرابت کی حفاظت کریں اور میں نے کفر کی بناء پر یااینے دین سے پھر جانے کی بناء پر ایسا نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سے کہا حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول الله مجھے اجازت دیجے کہ اس کی گردن اڑادوں آپ نے فرمایا کہ وہ بدر میں شریک ہواتھااور کیاتم کو معلوم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا کہ جو حیا ہو کرومیں نے تمہیں بخش دیاہے عمرونے کہا کہ اس وقت سے آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! میرے وشمنوں کو اور اینے دشمنوں کو دوست نہ بناؤسفیان نے کہاکہ میں نہیں جانتا کہ بیہ آیت حدیث میں ہے یا عمر و کا قول ہے۔

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ قِیُلَ لِسُفُیَانَ فِیُ هَذَا فَنَ لَنَا لِسُفُیَانَ فِیُ هَذَا فِیُ فَنَزَلَتُ لَا تَتَّحِدُوا عَدُوِّی قَالَ سُفُیَانُ هَذَا فِیُ حَدِیْثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنُ عَمُرو مَا تَرَکُتُ مِنُهُ حَرُفًا وَمَا أَرْی اَحَدًا حَفِظَهٔ غَیْرِیُ.

إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ . ١٩٩٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ ٱخُبَرَنِيُ عُرُوَّةُ أَنَّ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُ مَنُ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاَيْةِ يَقُولُ اللَّهُ يَآثِهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤُمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ إِلَى قَوُلِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ عُرُوةٌ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَمَنُ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرُطِ مِنَ الْمُؤُمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ مَا مَسَّتُ يَدُهُ يَدَامُرَآةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَايُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بَقَوُلِهِ قَدُ بِايَعُتُكِ عَلَى ذَالِكَ تَابَعَةً يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِسُحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ اِسُحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُورَةً وَعُمُرَة َ إِذَا جَآئِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ.

٢٠٠٠ عَدُّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ حَفُصةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمَّ
 عَطِيَّةَ رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ
 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا آنُ لَّا يُشُوكِنَ
 بِاللهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِيّاحَةِ فَقَبَضَتُ إِمُرَأَةً
 يَدَهَا فَقَالَتُ: آسُعَدَتُنِى فُلانَةٌ أُرِيدُ آنُ آجُزِيَهَا
 فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا؟
 فَانُطَلَقَتُ وَرَجَعَتُ فَبَايَعَهَا .

٢٠٠١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

199۸۔ ہم سے علی بن مدین نے بیان کیا کہ میں نے سفیان سے آیت
لا تتخذوا عدوی الخ کے متعلق پوچھا۔ کہ حاطب کے بارے میں
نازل ہوئی تھی توانہوں نے کہا کہ بیالوگوں کی حدیث میں ہے میں نے
اس کو عمروسے یاد کیا ہے اس سے میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا
ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سواکسی نے اس کویاد کیا ہوگا۔
ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سواکسی نے اس کویاد کیا ہوگا۔
1999۔ اسحاق 'یعقوب بن ابراہیم' ابن شہاب کے براور زادہ' ابن شہاب عروہ' حضرت عاکشہ (وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

سہاب مروہ مطرت عالتہ زوجہ بی کی اللہ علیہ و مہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عور توں کا جو آپ کے پاس ہجرت کر کے آتیں' آیت "یاایھا النبی اذا جاء ك المؤمنات بیایعنك.... غفور رحیم" تک کی بناء پر امتحان کر لیا کرتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت تک کی بناء پر امتحان کر لیا کرتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مومن عور توں میں سے جواس شرط کا قرار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس سے آپ صرف گفتگو کے ذریعہ بیعت کرتے اور خدا کی قسم ابیعت میں مجھوا آپ ان عور توں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں قبوا آپ ان عور توں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس پر بیعت کی یونس معمر اور عبدالر حمٰن ابن اسحاق نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسحٰق بن راشد نے نواسطہ زہری عروہ اور عمرہ سے نقل کیا ہے

ں (آیت) جب تمہارے پاس مومن عور نیں بیعت کرنے کے لئے آئس۔

۲۰۰۰ - ابو معمر عبدالوارث ابوب مفصد بنت سیرین ام عطیه سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے آیت "لایشر کن باللہ الح پڑھی اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا توایک عورت نے اپناہا تھ سمیٹ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے میری مدد کی تھی میں جا ہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکادوں تواس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجھ نہیں فرمایا چنا نچہ وہ عورت چلی گئی پھرواپس آئی تو آپ نے اس سے بیعت کی۔

۱۰۰۱ عبدالله بن محمد وبب بن جرير 'جرير' زبير' عكرمه' حضرت

وَهُبٌ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبِي قَالَ سَمِعُتُ الزُّبَيْرَ عَنُ عَكِمِمَةَ عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَعُصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرُطٌ شَرَطُهُ اللهُ لِلنِّسَآءِ.

قَالَ الزُّهُرِیُّ حَدَّنَاهُ قَالَ حَدَّنَیٰ اَبُو اِدْرِیسَ قَالَ الزُّهُرِیُّ حَدَّنَاهُ قَالَ حَدَّنَیٰ اَبُو اِدْرِیسَ سَمِعَ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ رَضِیَ اللهُ عَنهُ قَالَ کُنَّا عِندَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ کُنَّا عِندَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَایعُونِی عَلی اَن لَاتُشُرِکُوا بِاللهِ شَیئًا وَلا تَنسُرِقُوا: وَقَرَأُ اینَ النِّسَآءَ وَاکثرَ لَفُظُ سُفیانَ قَرَأُ اللهِ فَمَن وَقی مِنكُمُ فَاجُرُهُ عَلی اللهِ وَمَن اَصَابَ مِن ذلِكَ شَیئًا فَعُوقِبَ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن اَصَابَ مِن ذلِكَ شَیئًا مَن ذلِكَ فَسَتَرَهُ الله قَهُو الله قَهُو الله الله اِن شَآءَ عَذّبَهُ وَان شَآءَ عَذَبَهُ وَان شَآءَ عَنْ مَعُمْرِ فِي الْانِهِ .

حَدَّنَنَا هَارُونَ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّنَنَا عَبُدَاللهِ ابُنُ وَهُ مِنَا هَارُونَ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ وَهُ مِنَ ابْنُ جُرَيْجٍ اِنَّ الْحَسَنَ وَهُ مِنَ اللهُ عَنُهُ اللهِ ابْنُ جُرَيْجٍ اِنَّ الْحَسَنَ بَنَ مُسُلِم اَخْبَرَهُ عَنُ طَاوِسٍ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ بَنَ مُسُلِم اَخْبَرَهُ عَنُ طَاوِسٍ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ اقَالَ شَهِدُتُ الصَّلاةَ يَوُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرَ وَ عُثْمَانَ فَكُلُهُمُ يُصَلِّيهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ابن عبال ہے آیت 'ولایعصینك فی معروف 'کے بارے میں روایت كرتے ہیں انہول نے كہاكہ يه شرط ہے جو اللہ تعالىٰ نے عور تول كے لئے مقرركى ہے۔

۲۰۰۲ علی بن عبداللہ 'سفیان ' زہری ابوادر لیس 'عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شر کیک نہ بناؤ گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ یا کرو گے اور نہ نیا کرو گے اور نہ نیا کہ یا کہ ایک کیا کہ آپ نے عور توں والی آیت پڑھی اور سفیان نے بیان کیا کہ آپ نے آیت پڑھی عور توں کاذکر نہیں کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا تو اس کا جراللہ کے ذمہ ہے اور جوان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہوا اور اللہ نے اسے چھیایا تو ہے اور جوان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہوا اور اللہ نے اسے چھیایا تو ہے اس کو عذاب دے یا چاہے تو بخش یہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے اس کو عذاب دے یا چاہے تو بخش میں اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے اس کو عذاب دے یا چاہے تو بخش میں دے عبدالرزاتی نے معمر سے آیت کے متعلق اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۳۰۰۱۔ محر بن عبدالرحیم 'ہارون بن معروف عبداللہ بن وہبابن جر بی حسن بن مسلم 'طاؤس' حضر تابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر تابو بکڑو عراق عمان کے ساتھ عیدالفطر کی نمازوں میں شریک مطابہ وں 'یہ سب کے سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھراس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاکر فارغ ہوئے تو گویاوہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب آپ مردوں کو اپنے ہوت کا تھم دے کران کی صفوں کو چیر کر عور توں کے اشارہ سے بیٹے دہنے کا تھم دے کران کی صفوں کو چیر کر عور توں کے باس حضر ت بلال کے ساتھ پنچے اور یہ آیت پڑھی کہ بیت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ بیت کریں گی اور نہ بیت کریں گی اور نہ بیت کو یہ کی اور نہ بیت کو یہ کہ کی اور نہ بیت باتھوں اور پاؤں کے در میان کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان گرھا ہو گا یہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا گرھا ہو گا یہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا

بَيْنَ آيُدِيُهِنَّ وَآرُجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِيُنَ فَرَعَ: آنْتُنَّ عَلَى ذَلِك؟ وَقَالَتِ امْرَآةٌ وَّاحِدَةٌ لَمْ يُجِبُهُ عَيْرُهَا نَعَمُ يَارَسُولَ الله؟ لَآيَدُرِيُ الْحَسَنُ مَنُ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقُنَ وَبَسَط بِلَالٌ ثَوْبَةً فَحَعَلَنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

#### ٨٣٥ (سُورَةُ الصَّفّ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَنُ أَنْصَارِىُ اللهِ مَنُ يَتَّعُنِىُ اللهِ مَنُ يَتَّعُنِىُ اللهِ مَنُ يَتَّعُنِىُ اللهِ مَنُ يَتَّعُنِى اللهِ مَنُ يَتَّعُنِيُ اللهِ مَنُ اللهِ مَنُ اللهِ مَنُ اللهِ عَلَيْهُ بِالرَّصَاصِ بَعُضُهُ بَعَمْضُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِالرَّصَاصِ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنُ بَعُدِى اسْمُهُ اَحُمَدُ .

٢٠٠٤ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ ابْنِ مُطَعِم عَنُ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِيُ السَمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَآنَا الْمَاحِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَا الْحَاشِرُ الَّذِي الْمُحَمِّدُ، وَآنَا الْمَاحِي اللَّهُ بِيَ الْمُكْفَرَ، وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ .

## ٨٣٦ (الْجُمْعَةِ)

قَوُلُهُ وَاخَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوْابِهِمُ، وَقَرَأَ عُمَرُ فَامُضُوا اللي ذِكْرِ اللَّهِ .

٢٠٠٥ حَدَّثَنِي عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ
 حَدَّثِنَى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ ثُورٍ عَنُ آبِى الْغَيْثِ عَنُ آبِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا الْغَيْثِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْنُزِلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْنُزِلَتُ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْحُمْعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا عَلَيْهِ سُورَةُ الْحُمْعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا الله عَلَيْهِ سُورَةُ الْحُمْعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا

کیاتم اس پر بیعت کرتی ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا ہاں! یار سول اللہ اس کے سواکس نے جواب نہیں دیا حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے فرمایا کہ خیر ات کرواور بلال نے اپنا کپڑا چھیلادیا عور تیں بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔

## ۸۳۵ تفییر سور هٔ صف

اور مجابد نے کہا"من انصاری الی الله کے معنی ہیں کون اللہ کے واسطے میری پیروی کرے گااور ابن عباسؓ نے کہا"مرصوص"ا یک حصہ دوسرے سے جڑاہوا حصہ دوسرے بعد جس کانام احمد ہوگا۔(۱)

۲۰۰۴ ـ ابوالیمان شعیب نربری محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے جیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گاور میں حاشر ہوں کہ میرے قد موں پر لوگ اٹھائے جا کیں گے اور میر انام عاقب (سب سے آخر میں آنے والا) بھی ہے۔

## ۸۳۲ تفییر سور هٔ جمعه

(آیت) اور دوسرے جو ہنوزان میں شامل نہیں ہوئے اور حضرت عرصٌ نے "فاسعوا الى ذكر الله" كے بجائے "فامضوا الى ذكر الله" يراحال

۲۰۰۵ عبدالعزیز بن عبدالله سیمان بن بلال ور ابو الغیث حضرت ابوہر روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی جب آیت واحرین منهم لما یلحقوا بهم نازل ہوئی تو میں نے پوچھایار سول الله! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں

(۱) الل انجیل کے ہاں احمد کاہم معنی نام فار قلیط ہے۔

بِهِمَ قَالَ قُلْتُ: مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمُ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَاَلَ ثَلاثًا وَّفِيْنَا سَلَمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى سَلَمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوُكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرْيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ اَوْرَجُلٌ مِنُ هُؤُلِآءِ.

٢٠٠٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ اَخْبَرَنِى ثَوُرٌ عَنُ آبِي الْغَيُثِ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَآءِ.

وَإِذَا رَاَوُا تِجَارَةً .

٢٠٠٧ ـ حَدَّنَنَى حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّنَنَا حُصَيُنَّ عَنُ سَالِمِ ابْنِ آبِي الْجَعُدِ وَعَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ آقَبَلَتُ عِيْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَارَ النَّاسُ إِلّا إِنْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَانْزَلَ اللّهُ وَإِذَا رَاوُا يَحَارَةً اَوْلَهُوا دِانْفَضُّوا الِيُهَا.

مَّالُوا نَشُهَدُ إِنَّكُ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْكَاذِبُونَ.

عَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْكَاذِبُونَ.

١٠٠٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّنَنَا السُرَآئِيلُ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ السُرَآئِيلُ عَنُ إَبِي إِسْحَاقَ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنتُ فِي عَزَاةٍ فَسَمِعتُ عَبُدَاللَّهِ ابْنَ أَبِي يَقُولُ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّى يَنفَضُّوا مَن حَولَة وَلَو رَجَعنا مِن عِنْدِه لَيْحُرِ يَنفَقُوا مَن حَولَة وَلَو رَجَعنا مِن عِنْدِه لَيْحُرِ يَنفَقُوا مَن حَولَة وَلَو رَجَعنا مِن عِنْدِه لَيْحُرِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَدَعانِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَدَعانِي فَحَدَّنَّتُهُ فَارُسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ مَن اللَّه عَلَيْهِ وَاسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَنْهِ اللَّه مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه فَعَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَنْهُ وَاللَّه مَنْ اللَّه مَالَى اللَّه مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه فَعَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه فَعَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه فَعَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه مَا قَالُوا فَكُذَّبَنِي وَسُولُ اللَّه مَلَى اللَّه مَا قَالُوا فَكَذَّيْنَ وَسُولُ اللَّه مَا قَالُوا فَعَدُوا مَا قَالُوا فَرَاهُ اللَّه وَسُلَى اللَّه مَا فَالْوا فَلَاهُ وَاللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَالْمُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَالَه وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّه وَلَهُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا الْمُوا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا الْمُ اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللْهُ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّه وَلَا اللَهُ الْمُ اللَّه الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

دیا یہاں تک تین بار پو چھااور ہم میں سلمان فارسیؓ بھی موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ حضرت سلمانؓ پر رکھا پھر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے قریب ہوتا تو (بھی)اس کو پچھ لوگ یا فرمایا ان میں سے کوئی مخض اسے پالیتا۔

۲۰۰۱ عبدالله بن عبدالوباب عبدالعزیز او ابوالغیث حضرت ابو برالله بن عبدالوباب عبدالعزیز ابوالغیث حضرت ابو بریرة نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت بین که ان میں سے پچھ لوگ اس کویا لیتے

(آیت)اور جب وه لوگ تجارت کامال دیکھتے ہیں۔

2 • • • - حفص بن عمر 'خالد بن عبدالله' حصین 'سالم بن ابی الجعد وابو سفیان ' حضرت جابر بن عبدالله است روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک قافلہ جمعہ کے دن آیا اور اس وقت ہم لوگ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارہ آدمیوں کے سوائے تمام لوگ دوڑ پڑے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ لوگ مال تجارت یا تھیل کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں ' تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

## ۸۳۷ تفییر سورهٔ منافقون

(آیت) وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہوائخ

100 - 1 - عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابواسحاق 'حضرت زید بن ار آخ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک جنگ میں تھا تو
میں نے عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرج نہ کروجو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر
ہو جائیں جوان کے اردگر دہیں اور جب ہم یہاں سے لوٹ کر جائیں
گے تو عزیز 'ذلیل کواس سے باہر نکال دے گامیں نے یہ اپ چیاسے
یاحضرت عراب نے ہی کوبلا بھیجامیں نے آپ سے بیان کیا 'رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کو
مالی کیا تو آپ نے جمھ کوبلا بھیجامیں نے آپ سے بیان کیا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کوبلا بھیجا'
توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان لوگوں کے تو میں میں اللہ علیہ وسلم کے ایسان کیا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی توان کو کو کیا ہوں کے تو می کو کیا ہو کو کیا ہو کیا ہو کیا گھوں کے تو کیا گھوں کے تو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گھوں کے کیا کیا کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گھوں کے کو کیا ہو کی

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَةً فَأَصَابَنِي هَمَّ لَمُ يُصِبُنِي مِنْكُةً وَسَلَّمَ وَصَدَّقَةً فَأَصَابَنِي هَمَّ لَمُ يُصِبُنِي مِنْكُةً وَسُلَّمَ لَا يُنْكُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا حَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ يَازَيُد

ُ إِتَّخَذُوا آيَمَانَهُمْ جُنَّةً يَحُتُّنُونَ بِهَا .

٢٠٠٩\_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ زَيُدٍ بُنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَيِّي فَسَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ أَبَيِّ بُنِ سَلُولٍ يَقُولُ لَاتُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنُفَضُّوا وَقَالَ آيَضًا لَقِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنُهَا الْأَذَلَّ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِعَيِّي فَذَكَرَ عَيِّي لِرَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱرْسَلَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَيَّ وَاصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمُ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِيُ فَاصَابَنِيُ هُمٌّ لَمُ يُصِبُنِيُ مِثْلُةً فَحَلَسُتُ فِي بَيْتَىٰ فَٱنُزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا جَآئَكَ الْمُنَافِقُونَ إلى قَوْلِهِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ إلى قَوْلِهِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْأَذَلَّ فَأَرُسَلَ اِلِّيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ امِّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفُقَهُوُنَ.

. ٢٠١٠ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد بُنَ كَعُبِ الْقُرُظِيِّ قَالَ

الله عليه وسلم نے مجھ كو جھوٹا سمجھااوراس كو سچا سمجھابى مجھےاس كا اتفاصد مه ہواكہ اس سے پہلے اتفاصد مه نہيں ہوا تھا ميں اپنے گھر ميں بيٹھ رہا تو مجھ سے مير سے چچانے كہاكيا بات ہے؟ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بچھ كو جھوٹاكيا اور بچھ ير ناراض ہوئے توالله تعالى نے يہ آيت "اذا حاء ك المنافقون الحّ" نازل فرمائى نبى صلى الله عليه وسلم نے ان كوبلا بھيجااورية آيت پڑھى پھر فرماياكه اسے زيد!الله تعالى نے تيرى تقدرين كردى ہے

(آیت)ان لوگول نے اپنی قسموں کو سپر بنالیا جن سے وہ اپنی حالت کوچھیاتے ہیں۔

٢٠٠٩ ـ آدم بن الي اياس اسر ائيل ابواسحاق مصرت زيد بن ارقمُّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چھاکے ساتھ تھا تو میں نے عبداللہ بن الی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں یر خرچ نہ کر وجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جوان کے اردگرد ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت والاذلیل کو باہر نکال دے گا میں نے یہ اینے چیاہے بیان کیا چر میرے چیانے اس کورسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے بيان كيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في عبدالله بن الى اوراس كے ساتھيوں كوبلا بھيجا توان لوگوں نے فتم كھا كركهاكه بم نے ايسانہيں كہاہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کی تقیدیق کی اور مجھے جھوٹا سمجھا مجھے اس کا ایبا صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے مجمی نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہااللہ تعالی نے بیر آیت ''اذا حاء ك المنافقون هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله آخرتك نازل فرمائي تو آتخضرت صلى الله علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجااور میرے سامنے سے آیت پڑھی پھر فرمایا كەاللەتغالى نے تىرى تقىدىق كى ب

(آیت) یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا توان کے داوں پر مہر لگادی گئی پس وہ لوگ نہیں سیجھتے۔

۱۰۱۰ آدم 'شعبہ 'حکم 'محمد بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ارقم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب

سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ اَرُقَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمًّا قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَيَّ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ آيَضًا لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ٱخۡبَرُتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلامَنِي الْاَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَيِّ مَا قَالَ ذَلِكَ فَرَجَعُتُ اِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمُتُ فَذَعَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّٰذَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا الْآيَةَ وَقَالَ إِبْنُ آبِيُ زَآئِدَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ عَمْرِو عَنِ ابُنِ اَبِیُ لَیُلے عَنُ زَیْدٍ عَنِ النَّبِیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَآيَتَهُمُ تُعُجِبُكَ آجُسَامُهُمُ وَإِنْ يَّقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمُ كَأَنَّهُمُ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمُ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤُفَكُونَ. ٢٠١١\_ حَدَّثْنَا عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا زُهَيْرُ ابُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ اَصَابَ النَّاسَ فِيُهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِيَّ لِآصُحَابِهِ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مَنُ حَوْلَةً وَقَالَ لَئِنُ رَّجَعُنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْخُرِ جَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرُتُهُ فَأَرُسَلَ الِي عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَيِّ فَسَالَةً فَاجْتَهَدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَّبَ زَيُدٌ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ فِي نَفُسِي مِمَّا قَالُوُ اشِدَّةٌ حَتَّى ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصُدِيُقِي فِيُ إِذَا جَآئِكَ الْمُنَافِقُونَ فَدَعَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمُ فَلَوَّوُارُؤُسَهُمُ وَقُولُهُ نُحشُبُ مُّسَنَّدَةٌ قَالَ كَانُوُا رِجَالًا اَحُمَلَ

شَيْءٍ قَوُلُهُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوُا يَسْتَغُفِرُ لَكُمُ

عبدالله بن ابی نے کہا کہ لا تنفقوا علی من عندرسول الله الخ اور یہ بھی کہا کہ "لفن رجعنا الی المدینه الخ" میں نے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم سے یہ بیان کیا توانسار نے مجھے برا بھلا کہا اور عبدالله بن ابی نی ابی نے قتم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے تو میں گھر کو چلا گیا اور سورہا مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بلا بھیجا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ الله نے تیری تقدیق کر دی اور آیت هم الذین یقولون لا تنفقوا نازل ہوئی اور ابن ابی زائدہ بواسطہ اعمش عرو ابن ابی زائدہ بواسطہ اعمش عرو بیں ابی نابی فلی سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

(آیت) "اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو ان کے جسم اچھے معلوم ہوں گے اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو گے ہگویاوہ لکڑیاں بیں جو سہارے سے لگائی ہوئی بیں ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب ہے وہ دشمن بیں ان سے بچو اللہ تعالی انہیں بلاک کرے وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

اا ۲۰ عرو بن خالد 'زبیر بن معاویه 'ابواسحاق' حضرت زید بن ارقم ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کمیا کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سنر میں نکلے جس میں لوگوں کو سخت تکلیف موكى توعبدالله بن ابى في اليخ ساتهيول سے كها" لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله "اور كماكم " لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل"يم ثي صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آیااور آپ سے بیان کیا آپ نے عبداللہ بن ابی کوبلا بھیجااوراس سے آپ نے دریافت کیا تواس نے زور دار قتم کھاکر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہاہے لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے جھوٹ كہاہے ان لوگوں كى اس بات سے ميرے دل کو بہت صدمہ ہوا یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برتر نے میری تصديق كرتے ہوئے يہ آيت اذا جاء ك المنافقون الخ نازل فرماكي آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ال الوكول كوبلايا تأكه ال ك لئ دعائے مغفرت کریں توان لوگوں نے اپنے سروب کو پھیر لیااور اللہ تعالی کا قول "خشب مسندة" دیوارے گئی ہوئی لکڑیاں سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ بہت خوبصورت تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور

رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رُؤْسَهَمُ وَرَايَتَهُمُ يَصُدُّونُ وَهُمُ مَسْتَكُبِرُونَ حَرَكُوا اسْتَهُزَنُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُرَأُ بِالتَّخُفِيُفِ مِنُ لَوَّيُتُ .

السُرَآئِيُلَ عَنُ آبِيُ إِسُحٰقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ مُوسَى عَنُ كُنُتُ مَعَ عَيِّى السُحٰقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَيِّى فَسَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بُنَ اُبَيِّ بُنِ سَلُولِ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ سَلُولِ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَى يَنْفَضُوا وَلَيْنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِللّٰهِ حَتَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ لَلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ وَصَدَّقَهُم فَاصَابَنَى عَمَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطُلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ فَحَلَسُتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ عَيْبَى مَا اَرَدُتُ اللّهَ قَطُلُم عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا كَلْمَنَافِقُونَ قَالُوا كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قَلُكُ المُنَافِقُونَ قَالُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قَلُوا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قَلُوا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قَلُوا اللّهُ قَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ قَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَوُلُهُ سَوَآءٌ عَلَيُهِمُ اَسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ اَمُ لَمُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ لَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوُمَ الْفَاسِقِيُنَ.

٢٠١٣ حَدَّنَا عَلِیٌّ حَدَّنَا سُفَیانُ قَالَ عَمُرٌو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ رَضِیَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كُنَّا فِی غَزَاةٍ قَالَ سُفَینُ مَرَّةً فِی جَیْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِیُنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِیُّ یَا لَلْاَنْصَارُ وَقَالَ الْمُهَاجِرِیُ یَا لَلُمُهَاجِرِیُنَ فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوی جَاهِلیَّةٍ قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ

رسول الله تنہارے لئے دعاء مغفرت کریں تووہ اپناسر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں ان لوگوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کا فداق اڑایا اور لودا تشدید کے ساتھ اور بلاتشدید بھی پڑھاجا تا ہے لویت سے ماخوذ ہے۔

۲۰۱۲ عبیدالله بن موسی، اسر ائیل، ابواسحاق، حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ کی اپنے چیا کے ساتھ تھا میں نے عبدالله بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سا کہ جو لوگ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس ہیں ان پر پچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گامیں نے یہ اپنی بیان کیا تو انہوں نے یہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا تو انہوں نے یہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ نے ان کو سی سیمی تو بھی آپ کا ایسا نہ ہوا تھا چنا نبی ملی الله علیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ نے ان کو سی سیمی اور بھی اور کی جی اسمی الله علیہ وسلم نے چھوٹا سمجھا اور بھی پر ناراضی ظاہر فرمائی اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت اذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله نازل فرمائی نبی صلی الله علیہ وسلم نے جھے بلایا۔ اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ الله تعالیٰ نے میں تیری تھدیق کردی۔

(آیت) ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ ان کے حق میں دعا مغفرت کریں مانہ کریں اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی نہیں بخشے گا بے شک اللہ بدکار قوم کوہدایت نہیں دیتا۔

۲۰۱۳ علی سفیان عمر و محضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور سفیان نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور سفیان نے ایک فر تبہ بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے (۱) تو مہاجرین میں سے ایک نے ایک انصاری کو مار اانصاری نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انصار! اور مہاجر نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انصار! علیہ وسلم نے یہ نا تو فرمایا یہ جاجیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے علیہ وسلم نے یہ نا تو فرمایا یہ جاجیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار ا آپ نے نا تو فرمایا جاہلیت کی اس پکار کو چھوڑ ویہ براکلمہ ہے عبداللہ بن انی نے نا تو فرمایا جاہلیت کی اس پکار کو چھوڑ ویہ براکلمہ ہے عبداللہ بن انی نے نا تو فرمایا جاہلیت کی اس پکار کو چھوڑ ویہ براکلمہ ہے عبداللہ بن انی نے نا تو

(۱) يەغزۇە بىي مصلطق تقا\_

٢٠١٤ ـ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَيٰ اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَيٰ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّنَيٰ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّنَيٰ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ الْفَضُلِ اللّٰهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَرَنُتُ عَلَى مَن أَصِيبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَب اللّٰ وَيُدُ بُنُ الْفَضُلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَصَارِ وَشَكَ ابْنُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ

قَوُلَّهُ يَقُولُونَ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْاَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيُنِ وَالْكِنَّ الْمُنَافِقِيُنَ لَا يَعُلَمُونَ.

اس نے کہااییا کروانقام لے لوخدا کی قتم اگر ہم مدینہ دوبارہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گانی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر ملی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ! آپ جھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے گئیں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور مہاجرین جس وقت مدینہ آئے تھے اس وقت انصار مہاجرین سے زیادہ تھے۔ پھراس کے بعد مہاجرین زیادہ ہوگئے سفیان نے کہا کہ میں نے اس کو عمرو سے یاد رکھا ہے عمرو نے کہا کہ میں نے جابر کو کہتے نیاں کو عمرو سے یاد رکھا ہے عمرو نے کہا کہ میں نے جابر کو کہتے ہوئے ساکھ تھے اللہ تعالیٰ کا قول ہوگئے سناکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ کا قول یہ وہ وہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو حتی کہ یہ آپ ہی منتشر یعنی مقرق ہو جائیں اور سب خزانے اللہ ہی کے ہیں آسان اور زمین کے لیکن جائیں اور میں کے لیکن وہ تھے نہیں۔

۲۰۱۲- اساعیل بن عبداللہ اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ موک بن عقبہ عبداللہ بن فضل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حرہ میں بزید کے قبل عام میں جو مصیبت پنجی تھی اس پر محصے بہت صدمہ ہواحضرت زید بن ارقم کو میرے شدت غم کی خبر ملی توانہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انسار اور انسار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے کہا شک کیا کہ شاید آپ انسار ایر متصال کے بیٹوں کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا جولوگ وہاں پر متصان میں ہے کسی نے حضرت انس متعلق بھی فرمایا جولوگ وہاں پر متصان میں ہے کسی نے حضرت انس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ وہ شخص ہے جس کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے پوراکر دیا یعنی تصدیق کر دی۔ وہ شخص ہے جس کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے پوراکر دیا یعنی تصدیق کر دی۔ جائیں گے تو

عزت والاو ہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا حالا نکہ عزت الله

اوراس کے رسول اور ایمانداروں کے لئے ہے لیکن منافقین جانتے

٢٠١٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيُنَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَالَلُمُهَاجِرِيْنَ فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا لَلْاَنْصَارُ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنِةٌ قَالَ جَابِرٌ وَّكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَرَ ثُمٌّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعُدُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَىّ آوُقَدُ فَعَلُوا ؟ وَاللَّهِ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْاَذَلُّ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعُنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضُرِبُ عُنُقَ هذَا المُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ الَّا مُحَمَّدًا يُّقُتُلُ اَصْحَابَهُ.

٨٣٨ (سُورَةُ التَّغَابُنِ)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ: عَنُ عَبُدِاللَّهِ وَمَنُ يُؤُمِّنُ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَةً هُوَ الَّذِى إِذَا اَصَابَتُهُ مُصِيْبَةٌ رَضِىَ وَعَرَفَ انَّهَا مِنَ اللهِ .

## ٨٣٩ (سُورَةُ الطَّلَاق)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَبَالَ اَمُرِهَا: حَزَآءُ اَمُرِهَا ٢٠١٦\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ

۱۵۰۱۵ حمیدی سفیان عمرو بن دینار 'حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم ایک جنگ میں تصے ایک مہاجرنے کسی انصاری کو مار اانصاری نے (مدو کے لئے) یکار كر كہاكه اے جماعت انصار اور مہاجرنے بھى يكار كر كہاكه اے جماعت مہاجرین توانٹد تعالیٰ نے اپنے رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کو یہ سنادیا آپ نے فرمایا یہ کیاہے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انساری کومار اانساری نے مدد کے لئے بکار اکد اے جماعت انسار اور مہاجر نے بھی مدد کے لئے پکارا کہ اے جماعت مہاجرین تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس قتم کی پکار چھوڑ دویہ برا کلمہ ہے حضرت جابڑنے کہا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینه میں تشریف لائے تھے تواس ونت انصار کی تعداد زیادہ تھی پھر اس کے بعد مہاجرین کی تعداد زیادہ ہوگئ عبداللہ بن الی نے کہا کہ ان مهاجروں نے ایسا کیاہے خدا کی قتم اگر اب ہم مدینہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر گئے۔ تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ پارسول اللہ مجھے اجازت دیجے کہ اس منافق کی گردن اڑادوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ بدینہ کہنے لگیں کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم اینے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

## ۸۳۸\_ تفسیر سوره تغابن(۱)

اور علقمہ نے عبداللہ سے نقل کیا جو مخص اللہ پر ایمان لا تا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اس سے مراد وہ مخض ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ راضی ہو تا ہے اور جانتا ہے کہ بیداللہ کی طرف

## ٨٣٩ تفسير سوره الطلاق

اور مجاہد نے کہا کہ وہاں امر ہاسے مراداس کام کابدلہ ہے۔ ۲۰۱۷ یکی بن بکیرلیث عقیل ابن شہاب سالم 'حضرت عبداللہ بن

(۱) یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

قَالَ حَدَّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَىٰ مَالِمٌ أَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ اِمُرَاتَةٌ وَهِى حَآيضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ اِمُرَاتَةٌ وَهِى حَآيضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رَضُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُصِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُصِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطَهُرَ أَمْ يَطِهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَلَهُ وَلَا تَعْمَلُ اللهُ وَلُو اللهُ وَلُو اللهُ وَلُو اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ امْرِهِ يُسُرًا وَاولَاتُ وَمَن يَتَى اللهُ يَحْمَلُ لَهُ مِن امْرِه يُسُرًا وَاولَاتُ وَمَل اللهُ عَمُل اللهُ عَن امْرِه يُسُرًا وَاولَاتُ اللهَ حَمُل اللهُ عَمُل اللهُ عَمُل اللهُ عَمُل اللهُ عَمْل اللهُ اللهُ عَمْل  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْل اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْل اللهُ الله

٢٠١٧ ـ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفَّصِ حَدَّثَنَا شَيبَالُ عَنُ يُّحْيِني قَالَ ٱخُبَرَنِيُ ٱبُوُ سَٰلَمَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى ابُنِ عَبَّاسٌ وَٱبُوهُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: ٱفۡتِنِيُ فِيُ اِمُرَأَةٍ وَلَدَتُ بَعُدَ زَوُجَهَا بَارُبَعِيْنَ لَيُلَةً فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ اخِرُ الْاَجَلَيْنِ قُلتُ آنَا وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ اَجَلَهُنَّ اَنُ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ ٱبُوهُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابُنِ آخِي ..... يَعْنِيُ آبَا سَلَمَةَ فَأَرُسَلَ ابْنُ عَبَّاسٌ غُلَامَةً كُرَيْبًا إلى أمّ سَلَمَةَ يَشَالُهَا فَقَالَتُ: قُتِلَ زَوُّجُ سُبَيْعَةَ الْاَسُلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبُلِي فَوَضَعَتُ بَعُدَ مَوْتِهِ بِٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً فَخُطِبَتُ فَانُكَحَهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيُمَنُ خَطَبَهَا وَقَالَ سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ وَأَبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنُتُ فِي حَلْقَةٍ فِيُهَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي لَيْلِي وَكَانَ أَصُحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَذَكَرَ اخِرَالْاَحَلَيْنِ فَحَدَّنْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ قَالَ فَضَمَّزَلِي بَعُضُ اَصُحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطَنْتُ لَهُ فَقُلْتُ

عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپی ہوی
کو طلاق دے دی جب کہ وہ حائضہ تھی حضرت عمر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر غصہ کا اظہار کیا پھر فرمایا کہ اس کولوٹا لے پھر اس کوروک رکھے
یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور یاک ہولے پھر آگر اس
کو طلاق دینے کی خواہش ہو تو اس کو جماع سے قبل پاکی کی حالت میں
طلاق دینے کی خواہش ہو تو اس کو جماع سے قبل پاکی کی حالت میں
طلاق دے یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے
(آیت) اور حمل والی عور تیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں اور
جو شخص کہ اللہ سے ڈرا اللہ تعالی اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے
واد لات الاحمال اس کا واحد ذات حمل (حمل والی عور ت ہے)

ا ٢٠١٠ سعيد بن حفص شيبان ، يجلي سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ایک مخص ابن عباس کے پاس آیا۔اس وقت ابوہر برہ ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔اس نے کہا مجھے اس عورت کے متعلق مسکلہ بتائے جو اپنے شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد بچہ جنے 'ابن عباس نے کہا کہ دونوں عد توں میں ہے آخری عدت ہے میں کہا کہ حمل والی عورت تو وضع حمل ہے۔ ابوہر برہ نے کہاکہ میں نےایے بھیتے یعنی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ تو ابن عباس نے اپنے غلام کریب کو حضرت ام سلمہ کے پاس ب وریافت کرنے کے لئے بھیجا توانہوں نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ کا شوہر قل کیا گیااس وقت وہ حاملہ تھیں شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعدان کے بچہ پیدا ہو۔ پھران کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كا فكاح كر ديا اور فكاح كا پيغام سيج والول میں ابوالسابل بھی تھے اور سلیمان بن حرب اور ابوالنعمان نے بواسطه حماد بن زید 'ابوب محمد بن سیرین کا قول نقل کیا که میں اس مجلس میں تھا جس میں عبدالرحمٰن بن ابی لیلی تھے ان کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے تھے انہوں نے آخر الاجلین (آخر میں نازل ہونے والى عدت كاذكر كيا تومل في سنيعد بنت حارث كى حديث عبدالله بن عتبہ کے واسطہ سے بیان کی محمد کا بیان ہے کہ مجھے ان کے بعض ساتھیوں نے روکامیں سمجھ گیا کہ میری حدیث کو جھوٹا سمجھتے ہیں میں

إِنِّى إِذَا لَّحَرِثُ إِنَّ كَذَبُتُ عَلَى عَبُدِاللهِ بُنِ عُتَيَةً وَهُوَ فِي نَاحِيةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنُ عَمَّةً لَمُ يَقُلُ ذَاكَ فَلَقِينُ آبَا عَطِيَّةً مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ فَسَالْتُهُ فَلَهَبَ يُحَدِّنُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةً عَامِرٍ فَسَالْتُهُ فَلَهَبَ يُحَدِّنُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلُ سَمِعُتَ عَنُ عَبُدِاللهِ فِيهَا شَيْعًا فَقَالَ أَتَجُعَلُونَ عَلَيْهَا اللهِ فِيهَا شَيْعًا التَّعُعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعُعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعُعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعُمَلُونَ عَلَيْهَا التَّعُمَلُونَ عَلَيْهَا التَّعُمَلُونَ عَلَيْهَا التَّعُمَلُونَ عَلَيْهَا الرَّحْصَةَ لَنزَلَتُ سُورَةً النِّسَآءِ القُصُرى بَعْدَ الطُّولِي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ .

## ٨٤٠ (سُورَةُ الْمُتَحرِّم)

يَّالِّيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِىُ مَرُضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحُيٰى عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ فِى الْحَرَامِ يُكُفَّرُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً.

٢٠١٩ ـ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُف عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ عَبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ عَسَلًا عِنُدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمُكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ آنَا وَحَفْصَةُ عَنُ آيِّنَا وَحَفْصَةُ عَنُ آيَّنَا وَحَفْصَةُ عَنُ آيَّنَا وَحَفْصَةً عَنُ آيَّنِنَا وَنَكُ رَيْنَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنُ آعُودَلَهُ وَقَدُ عَسَلًا عِنُدَ زَيُنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنُ آعُودَلَهُ وَقَدُ حَلَفُتُ لاَتُحْبِرِي بِنَالِكَ آحَدًا.

تَبْتَغِىٰ مَرُضَاةً ۚ اَزُوَجِكَ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ

نے کہااگر میں نے عبداللہ بن عتبہ پر جموث بولا تو میں بہت زیادہ دلیر ہوں اور وہ اس وقت کو فہ کے کونہ میں موجود ہیں عبدالرحمٰن شر ما گئے اور کہا کہ مگر ان کے چیانے یہ بیان نہیں کیا۔ چنانچہ میں ابوعطیہ ملک بن عامر سے ملا میں نے ان سے بوچھا تو وہ مجھ سے سبیعہ کی حدیث بیان کرنے گئے میں نے بوچھا کیا تم نے عبداللہ بن مسعود سے اس کے متعلق بچھ سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ان عور تو ل پر کیا کرتے اور انہیں رخصت نہیں دیتے حالانکہ کم عدت والی آیت (بینی وضع حمل) زیادہ عدت والی آیت (بینی وضع حمل) زیادہ عدت والی آیت (بینی چار ماہ دس دن) کے بعد نازل ہوئی۔

## ۸۴۰ تفسير سور هٔ تحريم!

اے نبی کیوں اپنی بیو یوں کی رضائی جوئی کے لئے اس چیز کواپنے اوپر حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے اللہ بخشنے والا مہر مان ہے۔

۲۰۱۸ معاذ بن فضالہ ہشام یجیٰ بن حکیم سعد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا کہ حرام (لیتیٰ تو مجھ پر حرام ہے) کہنے میں کفارہ دیا جائے گااور حضرت ابن عباس نے کہا کہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھانمونہ ہے۔

10-1-ابراہیم بن موکی ہشام بن یوسف 'ابن جرتے' عطاء عبید بن عمیر 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جش کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور وہاں دیر تک تھہرتے چنانچہ میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کہیں گے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آتی ہے (چنانچہ میں نے ایسا بی کیا) آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں زینب بنت جش کے پاس شہد پیا کر تا تھا۔ اور قتم کھا کر کہنا ہوں کہ اب بھی نہیں بیوں گاس کی خبر کسی کونہ کرنا

(آیت) تم اپنی بویوں کی رضا جاہتے ہو اور الله تعالى نے تمہارے

لئے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیاہے۔

٢٠٢٠ عبدالعزيز بن عبدالله سليمان بن بلال يجلي عبيد بن حنين سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن عباس کوبیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک سال تک اس انظار میں رہاکہ حضرت عمر بن خطاب سے ایک آیت کے متعلق پوچھوں لیکن میں ان کی ہیبت کے سبب سے ان سے نہ یوچھ سکا۔ بیان تک کہ وہ فج کے ارادہ سے نکلے تومیں بھی ان کے ساتھ کلاجب میں واپس ہوااور ہم لوگ راستہ میں تھے تووہ ایک بہلو کے درخت کے پاس رفع حاجت کے لئے گئے۔ حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ میں ان کے انتظار میں کھڑار ہاحتی کہ وہ فارغ ہوئے پھر میں ان کے ساتھ چلا تو میں نے کہااے امیر المومنین نبی صلی الله علیه وسلم کی بیویوں میں کون وہ دو عور تیں تھیں۔ جنہوں نے آپ کے متعلق اتفاق کر لیا تھا۔ انہوں نے کہادہ هفصہ اور عائشہ تھیں ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے کہا خداکی قتم ہیں ایک سال سے یہ ارادہ کر رہاتھا کہ اس کے متعلق آپ سے بو چھوں لیکن آپ کے ڈر سے میں پوچھ نہ سکا انہوں نے کہا ایسانہ کروجس چیز کے متعلق تہمیں معلوم ہو کہ مجھے اس کاعلم ہے تو مجھ سے بوچھ لواگر مجھے علم ہو گا تو میں متہبیں ضرور بتلا دوں گا ابن عباس کا بیان ہے کہ پھر حضرت عمر نے کہا بخداہم جاہلیت کے زمانہ میں عور توں کا کوئی حق نہ مجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں نازل فرمایا جو نازل فرمایا اور ان کے لئے مقرر کیا جو کھ مقرر کیا۔ حضرت عمرنے کہاکہ ایک دن جب که میں اپنے معاملہ میں کچھ سوچ رہا تھا تواس وقت میری بوی نے کہا کہ کاش تم اس طرح اور اس طرح کرتے میں نے اس سے کہاکہ مجھے کیا ہوااور کیوں میرے معاملہ میں وخل دیتی ہے جومیں کر تاہوں اس نے کہا کہ اے ابن خطاب مجھے تم پر تعجب ہے تم نہیں جاہتے کہ تہاری باتوں کا جواب دیا جائے حالا نکہ تہاری بٹی رسول الله صلى الله عليه وسلم كى باتون كاجواب ديق ہے يہاں تك كه دن پھر آپ غصہ میں رہے ہیا س کر حضرت عمر ایک جادر لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حفصہ کے پاس گئے اور کہا اے بیٹی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى باتون كاجوب ديت ہے يہاں تك كه آب ایک دن مجر عصه رہے۔ هصة نے کہا خداکی قتم ہم آپ کی

تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ .

٢٠٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنُ يَّحْيِي عَنُ عُبَيُدِ بُنِ حُنَيُنِ أَنَّهُ سَمِعَ اِبْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يُحَدِّئُ أَنَّهُ قَالَ: مَكْثُتُ مَنَنَةً أُرِيُدُ أَنُ اَسُالَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ عَنُ ايَةٍ فَمَا اسْتَطِيُعُ اَنْ ٱسُالَةً هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُتُ مَعَةً فَلَمَّا رَجَعُتُ وَكُنَّا بِبَعُضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفُتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرُتُ مَعَةً فَقُلُتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ مِنُ آزُوَاحِهٖ فَقَالَ تِلْكَ حَفَصَةُ وَعَآئِشَةُ، قَالَ فَقُلتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنتُ لِأُرِيدُ أَنْ أَسْتَلُكَ عَنُ هَذَا مُنذُسَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلَا تَفُعَلُ مَاظَنَنُتَ أَنَّ عِنُدِي مِنَّ عِلْمٍ فَاسُٱلْنِي فَإِنْ كَانَ لِيُ عِلْمٌ خَبُّرُتُكَ بِهِ قَالَ ثُمٌّ قُالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مَانَعُدُّ لِلنِّسَآءِ اَمُرًا حَتَّى اَنْزَلَ اللَّهُ فِيُهِنَّ مَا اَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمُر أَتَأَمُّرُهُ إِذْ قَالَتُ اِمْرَأَتِي لَوْ صَنَعُتَ كَذَا وَكُذًا قَالَ فَقُلُتُ لَهَا مَالَكِ وَكَمَا وَلِمَاهِهُنَا فِيُهَا تَكُلُفُكِ. فِيُ آمُرٍ أُرِيُدُهُ فَقَالَتُ لِيُ عَجَبًا لَكَ يَا اِبْنَ الْحَطَّابِ مَاتُرِيْدُ اَنْ تُرَاجِعَ اَنْتَ؟ وَإِنَّ اِبْنَتَكَ لَتُرَاحِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلُّ يَوُمَهُ غَضُبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَٱخَذَرِدَآئَةً مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلى حَفُصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَّيَّةُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوُمَةً غَضُبَانَ فَقَالَتُ حَفُصَةً وَاللَّهِ ۚ إِنَّا لَنُرَاحِعُهُ فَقُلُتُ تَعُلَمِينَ ٱنِّي ٱحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ الَّتِي ٱعُجَبَهَا

باتوں کا جواب دیتے ہیں میں نے کہاتو جان لے کہ میں مجھے اللہ کی سز ااور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے غضب سے ڈراتا ہوں اے بٹی ا تحقے وہ دھوکہ میں نہ ڈال دے جس کواس کے حسن نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت كے سبب سے مخرور كر ديا ہے اس سے حضرت عائشہ مراد تھیں 'حضرت عمر کابیان ہے کہ پھر میں وہاں سے نکلایہاں تک کہ قرابت کے سبب سے میں ام سلمہ کے پاس گیا میں نےان سے گفتگو کی توانہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب تم ہر چیز میں وخل دیتے ہو حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہویوں کے معاملہ میں بھی دخل دیتے ہو چنانچہ انہوں نے اس سختی سے میری گرفت کی کہ میر اغصہ جاتار ہا پھر میں ان کے ہاں سے باہر نکلااور انصار میں سے میر اایک دوست تھاجب میں آنخضرت کے پاس موجودنه موتاتوه ميرے پاس آگر حالت بيان كرتااور جب دهنه ہوتا تو میں اس سے بیان کرتا اور اس زمانہ میں جمیں غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے حملہ کا خطرہ تھا ہم سے بیان کیا گیا کہ وہ ہم پر (حملہ کی غرض سے) روانہ ہو رہاہے چنانچہ ہمارے سینے خوف سے جرے ہوئے تھے۔ایک دن میرے انساری دوست نے دروازه که تکه ثالیا اور کہنے لگا کہ دروزه کھولو دروازه کھولو میں نے بوچھا کیا عسانی آگئے اس نے کہاکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے نی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی تمام ہویوں سے علیحد گی اختیار کرلی میں نے کہاعائشہ اور حفصہ کی ناک خاک آلود ہو پھر میں اپنے کپڑے لے کرروانہ ہو گیا حتی کہ میں آیااور آپاس وقت اپنا ایک بالاخانہ میں تھے جس پر چڑھنے کے لئے ایک زینہ لگا تھااور آپ کا ایک سیاہ غلام میر ھی کے سرب پر تھامیں نے اس سے کہاکہ جاکر کہد کہ یہ عمر بن خطاب ہے چنانچہ مجھے اجازت ملی حضرت عمر کابیان ہے اندر بہنچ کر میں نے آپ سے یہ قصہ بیان کیاجب ام سلمڈ کی بات بتائی تو آپ مسکرائے اس وقت آپ ایک بوریئے پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم اور بوریئے کے در میان کچھ بھی نہ تھااور آپ کے سر کے ینچے چمڑے کاایک تکیہ تھاجس میں تھجور کی چھال بھری تھی اور پاؤں کے پاس مسلم کے پتوں کاڈھیر تھااور سر کے پاس کچے چڑے لگے تھے میں نے آپ کے بہلومیں بوریئے کا نشان دیکھا تومیں رویڑا آپ نے

حُسُنُهَا حُبُّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا يُرِيُدُ عَآئِشَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَّى دَخَلُتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً عَجُبَّالَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلُتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي اَنُ تَدُخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَازُوَاحِهِ فَاَحَذَتُنِيُ وَاللَّهِ ٱخُذًا كَسَرَتُنِيُ عَنُ بَعْضِ مَا كُنْتُ آجِدُ فَخَرَجُتُ مِنُ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيُ صَاحِبٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ إِذَا غِبُتُ آتَانِيُ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنُتُ أَنَا اتِيُهِ بِالْخَبَرِ وَنَحُنُ نَتَحَوَّفُ مَلِكًا مِّنُ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا اَنَّهُ يُرِيُدُ أَنْ يَّسِيرَ اِلْيُنَا فَقَدُ اِمْتَلَاَتُ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْاَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ إِفْتَحُ إِفْتَحُ فَقُلُتُ جَآءَ الْغَسَانِيُّ فَقَالَ بَلُ أَشَدُّ مِنُ ذَٰلِكَ اِعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱزُوَاجَةً ۚ فَقُلْتُ رَغَمَ ٱنْفُ حَفُضَةً وَعَآئِشَةَ فَاَخَذُتُ ثُوبِي فَانْحُرُجُ حَتَّى جِثْتُ فَاِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشُرُبَةٍ لَهُ يَرُفِّي عَلَيْهَا بِعِجُلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلُ هَذَا عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ فَاُذَٰلُ لِيَى قَالَ عُمَرُ فَقَصَصُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغَتُ حَدِيْثَ أُمّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلِي حَصِيرٍ مَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَّتَحُتَ رَاسِةٍ وِسَادَةً مِّنُ اَدَمٍ حَشُوُهَا لِيُفُّ وَإِنَّ عِنْدَ رِحُلَيْهِ قَرَظًا مُّصُبُوبًا ۚ وَّعِنُدَ رَاسُِهِ اَهَبُّ مُعَلَّقَةٌ فَرَايُتُ أَثْرَالُحَصِيْرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَايُبُكِيُكَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كِسُرْى وَقَيْصَرَ فِيُمَا هُمَا فِيُهِ وَٱنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ

آمَا تَرُضَى آنُ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الَاخِرَةُ. وَإِذُ آسَرٌ النَّبِيُّ إِلَى بَعُضِ اَزُوجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاَظَهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَهُ وَاَعُرَضَ عَنُ بَعُضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ انْبَاكَ هذَا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيمُ النَّحِبِيرُ فِيْهِ عَآفِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2. كَذُنَ اللهِ عَلَى حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ يَحُمَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَيْنِ مَنِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ الْدُوتُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى المَرُآتَانِ اللّهَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَتُممُتُ كَلامِي حَتَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَتُممُتُ كَلامِي حَتَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَغَوتُ وَاصَغَبْتُ مَلَتُ مَلَتُ مَكَ عَلَيْهُ وَاللهِ فَقَدُ لِيَصَعْمِ لِتَمِيلُ وَإِنْ تَظَاهَرُونَ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدُ لِيَصَعْمِ لِتَمِيلُ وَإِنْ تَظَاهَرُونَ وَالْمَكُمُ اوْصُوا آنفُسَكُمُ وَاهُلِيكُمُ اوْصُوا آنفُسَكُمُ وَاهُلِيكُمْ اوْصُوا آنفُسَكُمْ وَاهُلِيكُمْ الْمُؤْمِولَ آنفُسَكُمْ وَاهُلِيكُمْ اوْصُوا آنفُسَكُمْ وَاهُلِيكُمْ الْمُؤْمُولُ اللهِ وَآذِبُوهُمُ مُ وَاهُلِيكُمْ الْمُؤْمُولُ اللهِ وَآذِبُوهُمُ مُ الْمُؤْمِولُ اللهِ وَآذِبُوهُمُ مُ الْمُؤْمِولُ اللهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللهِ وَآذِبُوهُمُ الْمُؤْمُولُ اللهِ وَالْمُؤْمُولُ اللهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللهُ وَالْمُؤْمُ اللهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٢٠٠٢ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا لَيُ حُنَيْنِ يَحْبَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ ابْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ الرَّدُتُ ابْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ الرَّدُتُ ابْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ الرَّدُتُ انْ اَسُالُ عُمَرَ عَنِ الْمَرُاتَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثُتُ سَنَةً فَلَمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثُتُ سَنَةً فَلَمُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثُتُ سَنَةً فَلَمُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثُتُ مَعَةً حَاجًا فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ ادْرِكُنِي بِالْوُضُوعِ فَادْرَكُتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَجَعَلَتُ اسْكُبُ بِالْوُضُوعِ فَادْرَكُتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَجَعَلَتُ اسْكُبُ

فرمایا تم کیوں روتے ہو میں نے کہایا رسول اللہ قیصر و کسری تو اس طرح آرام میں گزارتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کراس حالت میں؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو۔

(آیت) اور جب که پیغیر کواس الله نے خبر کردی تو پیغیر نے تھوڑی سی بات تو جہلادی اس نے وہ بات بہلادی اور تھوڑی سی ٹال گئے تو جب پیغیبر نے اس بیوی کو وہ بات جہلائی تو وہ کہنے گئی۔ آپ کو کس نے خبر کردی آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جانے والے خبر دار نے خبر دی۔ اس بات میں عائشہ کی حدیث آنحضر ت سے مروی ہے۔ دی۔ اس بات میں عائشہ کی حدیث آنحضر ت سے مروی ہے۔ دی۔ اس بات میں عائشہ کی حدیث آنحضر ت میں نے حضر ت عبل سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں نے حضر ت عمر کون سے بوچھنا چاہا تو میں نے کہا اے امیر المو منین وہ دو عور تیں کون تھیں جنہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا، میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیس پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائشہ اور حفصہ تھیں۔

(آیت) اگرتم دونوں اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرلو تمہارے دل اٹل ہورہے ہیں اور اگر تی خبر کے مقابلہ میں تم دونوں کاروائیاں کرتی ھو تو پنج ہر کارفتی اللہ تعالی ہے اور جریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں 'صغوت' اصغیت میں مائل ہوا لنصغی' تاکہ تو مائل ہو۔ ظہیر 'جمعنی مددگار تظاهرون تم مدد کرتے ہواور مجاہد نے کہا کہ اپنی جانوں اور گھروالوں کو بچاؤا پی جانوں اور گھروالوں کو اللہ سکھاؤ۔

۲۰۲۲ - حمیدی ، سفیان، کیلی بن سعید ، عبید بن حنین ، حضرت بن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں حضرت عمر سے متعلق بوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا ایک سال تک میں رکا رہائین اس کا موقع خبیں ملایہاں تک کہ میں ان کے ساتھ جج کے ادادے سے نکلا جب ہم لوگ ظہران میں پہنچ تو حضرت عمر رفع حاجت کے لئے گئے اور کہا کہ میرے لئے پانی لاؤمیں برتن لے کر آیا اور ان پرپانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں اور ان پرپانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں اور ان پرپانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا خچہ میں

عَلَيُهِ وَرَآيَتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرُآتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَمَا الْمَرُآتَانِ اللَّتَانِ الْطَاهَرَتَا قَالَ عَآئِشَةُ وَحَفُصَةً. اَتَمَمُتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَآئِشَةُ وَحَفُصَةً. عَسلى رَبُّةً إِنْ طَلَقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَةً اَزُواجًا خَيرًا مَسلىماتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ مَنْكُنَّ مُسلِماتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَّ اَبْكَارًا.

٢٠٢٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوُن حَدَّثَنَا هُشَيُمٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُ إِحْتَمَعَ نِسَآءُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنُ طَلَّقَكُنَ اَنُ يُبُدِلَهُ اَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيْةُ .

التَّفَاوُتُ الْإِحْتِلافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ تَمَيَّزُ تَقَطَّعُ مَنَاكِبُهَا جَوَانِبُهَا تَدَّعُونَ مِثُلُ تَذَكَّرُونَ وَيَقْبِضُنَ يَضُرِ بُنَ مِثُلُ تَذَكَّرُونَ وَيَقْبِضُنَ يَضُرِ بُنَ مِثُلُ تَذَكَّرُونَ وَيَقْبِضُنَ يَضُرِ بُنَ مِثَلُ مُجَاهِدٌ صَآفَاتٍ بَسُطُ بَسُطُ الْمُنِحَتِهِنَّ وَنَفُورٌ: الكَفُورُ.

### ٨٤٢ (نَ وَالْقَلَمِ)

وَقَالَ قَتَادَةً حَرُدٌ حِدٌّ فِي اَنْفُسِهِمْ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَصَالَةً وَمَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَصَالَا خَيْرُهُ عَبَّاسٌ لَصَالُونَ اَصُلَلُنَا مَكَانَ جَنَّيْنَا وَقَالَ غَيْرُهُ كَالَّشِيمِ كَالصَّبُحِ اِنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ اِنْصَرَمَتُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ اِنْصَرَمَتُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ النَّصَرَمَتُ مِنُ النَّهَارِ وَهُوَ الرَّمُلِ وَالصَّرِيْمُ اَيْضًا: النَّصَرَمَتُ مِنُ مُعْظَمِ الرَّمُلِ وَالصَّرِيْمُ اَيْضًا: الْمَصُرُومُ مِثْلَ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نے کہااے امیر المومنین وہ کون دو عور تیں تھیں جنہوں نے اتفاق کر لیا تھا، ابن عباس کا بیان ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم بھی کرنے نہ پایا تھا کہ انہوں نے کہاعائشہ اور حفصہ "

(آیت) اگر پیغیرتم عور تول کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں، فرمانبر داری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی پچھ بیوہ اور پچھ کنواری

مید حفرت انس سے روایت کرتے ہیں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں حضرت محضرت عمر نے ہیں حضرت محضرت ملکی یویان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یویان آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم حمہیں طلاق دے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کارب تمہارے بدلے تم سے اچھی یویاں ان کودے دے تواللہ تعالیٰ نے یہ آنے نازل فرمائی۔

## ا۸۴ تفسیره سورهٔ ملک!

"التفاوت" اختلاف تفاوت اور تفوت کے ایک ہی معنی ہیں تمیز کوئے کو گئے ہو جائے گی مناکبہ اس کے اطراف تدعون اور تعدون تذکرون اور تعدون تذکرون کی طرح یقبضن اپنے پر مارتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ "صافات" سے مراد ان کے پرول کا پھیلانا ہے "نفور" یعنی (کفور کفر کرنے والا) ہے۔

## ٨٣٢ تفسير سور هُن والقلم!

اور قادہ نے کہا" حرد" اپ دل میں کوشش کرنااور ابن عباس نے کہا" لضالون" ہم اپ باغ کی جگہ بھول گئے اور دوسر وں نے کہا ہے کہ "کالصریم" یعنی اس صبح کی طرح جو رات سے کٹ جاتی ہے اور وہرات ہودن سے کٹ جاتی ہے نیزیہ چھوٹے چھوٹے ریگ کے تودوں کو کہتے ہیں جوریگ کے بڑے بڑے تودوں سے کٹ گیا ہواور "صریم" ہمتنی مصروم بھی آتا ہے۔ جیسے "قتیل" اور مقول (آیت) سخت خوہے۔ اس کے علاوہ کمینہ ہے۔

١٠٢٤ حدَّنَنَا مُحَمُّودٌ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ آبِي حُصَيْنٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ الْبَنِ عَبَّ اللَّهُ عَنُهُمَا عُتُلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ عَبَّالٍ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . قَالَ رَجُلٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ اللَّهِ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُزَاعِي قَالَ سَمِعُتُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: آلَا أُخْبِرُكُمُ بِاهُلِ الْحَنَّةِ كُلُّ وَسَلَّم يَقُولُ: آلَا أُخْبِرُكُمْ بِاهُلِ الْحَنَّةِ كُلُّ وَسَلَّم يَقُولُ: آلَا أُخْبِرُكُمْ بِاهُلِ الْحَنَّةِ كُلُّ وَسَلَّم عَلَى اللَّهِ لَابَرَّةً آلَا وَسَعِيفٍ لَو اللَّهِ لَابَرَّةً آلَا اللَّهِ لَابَرَّةً آلَا اللَّهِ لَابَرَّةً آلَا اللَّهِ لَابَرَّةً آلَا اللَّهِ لَابُرَّةً آلَا اللَّهِ لَالَهُ لَا اللَّهِ لَابَرَّةً آلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرَاعِي عَلَى اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرْامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَعِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

٢٠٢٦ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا اللَّيْ عَنُ خَالِدِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِلَالِ عَنُ زَيْدِ ابْنِ اَسِي هِلَالِ عَنُ زَيْدِ ابْنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ رَّضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبَّنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُحُدُلَةً وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبَّنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُحُدُلَةً كُلُّ مُونِ وَمُؤمِنةٍ وَيَبُقى مَنُ كَانَ يَسُحُدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبَّنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُحُدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَلُونَهُ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَالَّةُ الْمُعِلَةُ الْمُعْمَلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَةُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَا اللَّهُ الْمُعْلَقُولَةُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَةُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَةُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولَةُ الْمُعْلَقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعُلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُعْلِقُولَةُ الْمُل

#### ٨٤٣ (ٱلْحَاقَّةُ)

عِيشَةٌ رَّاضِيَةٌ يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا الْقَاضِيةَ الْمَوْتَةَ الْاُولِى الَّتِي مِتُهَا ثُمَّ اَحْيَا بَعُدَ هَا مِنُ اَحَدٍ عَنُهُ الْأُولِى الَّتِي مِتُهَا ثُمَّ اَحْيَا بَعُدَ هَا مِنُ اَحَدٍ عَنُهُ حَاجِزِيُنَ اَحَدٌ يَكُونُ لِلْحَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعْي كَثُر وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْيَانِهِمُ وَيُقَالُ طَعْي كَثُر وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْيَانِهِمُ وَيُقَالُ طَعْي الْمَاءُ عَلى قَوْمٍ طَغَتُ عَلَى الْحَرَّانِ كَمَا طَغَي الْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ لَوْحَ .

۲۰۲۳ محود عبیدالله اسرائیل ابوحسین عجام حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عتل بعد دالك زنيم میں قریش كے ایك آدمی كی نشانی ہے جسے كه بكرى كى ایك خاص نشانی ہوتی ہے۔

۲۰۲۵ - ابو تعیم 'سفیان' معبد بن خالد' حارث بن و بب خزاع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تنہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں وہ ہر کمز ور اور حقیر ہے آگر اللہ پر کوئی فتم کھالے تو اللہ اس کو پورا کر دے کیا میں تنہیں دوز خوالوں کی خبر نہ دوں وہ شریر' مغرور اور تکبر والے لوگ ہیں

(آیت)جس دن پندلی کھولی جائے گی۔(۱)

۲۰۲۷۔ آدم 'لیف' خالد بن یزید' سعید بن ابی ہلال' زید بن اسلم' عطار بن بیار' حضرت ابو سعیدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ ہمارا پروردگارا پی پنڈلی کھولے گا تو ہر ایماندار مردوعورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ باتی رہ جائے گا جود نیا میں ریاء اور شہرت کی غرض سے سجدہ کیا کرتا تھا وہ سجدہ کرنے کو جائے گا (یعنی جھے گا) تواس کی پیٹھ ایک تخت کی طرح ہو جائے گا۔ (لیمنی مر نے سکے گا۔ (لیمنی مر نے گا۔)

## ۸۴۳ تفییر سورهٔ حاقه

"عیشة راضیة "ایباعیش جس سے راضی ہو"القاضیة " پہلی موت الى ہوتى كہ اس كے بعد پھر قیامت میں زندہ نہ اٹھایا جاتا" من احد عنه حاجزین "احد جمح اور واحد دونوں كے لئے بولا جاتا ہوا ابن عباس نے كہا أحد "و تين "سے مر او دل كى رگ ہے ابن عباس نے كہا كه "طغى "بمعنے" كمر" زیادتی ہو گئ "بالطافیته " بطغیانهم "اور طغت على حزان بولتے ہیں لین سركشی كے سبب سے ہلاك كے گئے۔ جس طرح" طغى المنار على قوم نوح" كہتے ہیں۔

(۱) میر آیت متشابهات میں سے ہے، پنڈلی سے کیامر او ہے؟ اسکی صحیح حقیقت اور صحیح مر اداللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

#### ٨٤٤ (سَأَلُ سَآئِلٌ)

الْفَصِيلَةُ أَصْغَرُ الْبَآثِهِ الْقُرُبِي اِلَيْهِ يَنْتَمِى مِنُ اِنْتَمَى مِنُ الْفَرْبِي اللَّهِ يَنْتَمِى مِنُ اِنْتَمَى لِلشَّوْى اَلْيَدَانِ وَالرِّجُلَانِ وَالْاَطْرَافُ وَجَلَدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَاشُوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرُ مَقْتَلٍ فُهُوَ شَوًى وَالْعِزُونَ الْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَّةٌ.

#### ٥ ٤ ٨ \_ (إنَّا أَرُسَلُنَا)

أَطُوارًا طُورًا كَذَا وَطُورًا كَذَا يُقَالُ عَدَاطُورُهُ آَى قَدُرُهُ وَالْكُبَّارُ اَشَدُّ مِنَ الْكُبَارِ وَكَذَلِكَ جَمَّالٌ وَجَمِيلٌ لِآنَّهَا اَشَدُّ مُبَالَغَةً وَكُبَّارٌ الكَبِيرُ وَكُبَارًا اَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ دَيَّارًا مِنُ دُورٍ وَلَكِنَّةً فَيُعَالٌ مِن الدَّورَانِ كَمَا قَرَاً عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِنُ الدَّورَانِ كَمَا قَرَا عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِن الدَّورَانِ كَمَا قَرَا عُمُرُ الْحَيْلَ الْعَلَىٰ الْقَيَّامُ وَهِي مِن البَّنُ عَبَّاسٍ مِدُرَارًا يَتَبَعُ بَعُضُهَا بَعُضًا وَقَالَ عَطْمَةً .

٢٠٢٧ حَدَّنَا إِبْرَاهِيهُم بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرِيَجٍ وَقَالَ عَطَآءٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْنَانُ الَّتِي كَانَتُ فِى قَوْمٍ نُوحٍ فِى الْعَرَبِ بَعُدُ اَمَّاوُدٌ كَانَتُ لِكُلبٍ بِدَوُمَةِ الْجَنْدَلِ وَاَمَّا هِشَامٌ عَنِ كَانَتُ لِكُلبٍ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ وَاَمَّا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْنَانُ الَّتِي كَانَتُ لِكُلبِ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْنَانُ الَّتِي كَانَتُ لِكُلبِ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْنَانُ الَّتِي كَانَتُ لِكُلبِ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُلبِ الْعَرَبِ بَعُدُ اَمَّاوُدٌ كَانَتُ لِكُلبِ بِدُومَةِ الْمَوْتِ عَانَتُ لِكُلبِ اللَّهُ عَنْهُ لَكُونُ لِوَامَّا شَوَاعٌ كَانَتُ لِهُذَيْلٍ وَامَّا يَعُونُ اللَّهُ عَلَيْفٍ بِالْجَوْفِ يَعُونُ فَكَانَتُ لِكُلبِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْفٍ بِالْجَوْفِ الْمَوْدِ بِنَعْدُ فَكَانَتُ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِيَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ إِلَّالَتُهُ لِلْمَوْفِ بِالْجَوْفِ بِالْحَوْفِ الْمَائِي وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفٍ بِالْجَوْفِ الْمَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفٍ بِالْجَوْفِ الْمَوْلِ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَ

#### ۸۴۴ تفسیر سورهٔ معارج

"الفصيلة" قريبي رشته دار جس كى طرف منسوب كيا جاتا ہے "الشوى" دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل اور اطراف بدن اور سركى كالشوى" دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل اور جو قتل كى جگه نه ہواس كو "شواة" كہتے ہيں اور جو قتل كى جگه نه ہواس كو "شوى" كہتے ہيں اور "عزون" سے مراد جماعتيں ہيں اس كا واحد "عزو" ہے۔

## ۸۴۵ تفسیر سور هٔ نوځ!

"اطوادا" بھی اس طرح اور بھی اس طرح اور بولتے ہیں عداطورہ ،
یعنی وہ اپنے مرتبے سے تجاوز کر گیااور "کبار" سے زیادہ مبالغہ ہے اور
اسی طرح "جمال" "جمیل" ہے کہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے اور
"کبار" سے مراد کبیر ہے اور "کبار" تخفیف کے ساتھ بھی مستعمل
ہے اور عرب "رجل حسان و حمال و حسان" تخفیف کے ساتھ
اور جمال تخفیف کے ساتھ بولتے ہیں "دیارا" سے ماخوذ ہے
دوران سے فیعال کے وزن پر ہے جبیا کہ حضرت عرص نے حی القیوم
کے بجائے الحی القیام پڑھااور یہ تمت سے ماخوذ ہے اور بعضوں نے
کہا کہ دیارا سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص تبارا بمعنے ہلاکت اور ابن
عباس نے کہا مدراراً جوایک دوسرے کے پیچے آئے موسلادھار
وقارًا سے مرادعظمت ہے

۲۰۲۷۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام 'ابن جرتی' عطار' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بت جو قوم نوح میں عضو وہ ب عرب کے اللہ عنہماس کے بعد پو ج جانے گئے 'و د قوم کلب کا بت تھا جو دو مته الحندل میں تھے 'اور سواع ہذیل کا اور یعوث مر اد کا پھر بی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا اور یعوق ہمدان کا اور نسر حمیر کی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا 'یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک کی جوذی الکلاع کے خاندان سے تھا'یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں نے وفات پائی توشیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے' بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان (بزرگوں) کے نام پررکھ دیں' چنانچہ ان لوگوں نے ایسانی کیالیکن (بزرگوں) کے نام پررکھ دیں' چنانچہ ان لوگوں نے ایسانی کیالیکن

عِنْدَ سَيَا وَّامًّا يَعُوقُ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِحَمِيرَ لِآلِ ذِى الْكَلَاعِ، اَسُمَآءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنُ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا اَوْحَى الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ التَّي كَانُوا يَجُلِسُونَ انْصَابًا وَسَمُّوهَا التَّي كَانُوا يَجُلِسُونَ انْصَابًا وَسَمُّوهَا بِالسَمَانِهِمُ فَفَعَلُوا فَلَمُ تُعَبَّدُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ بَاسُمَانِهِمُ وَنَعَلُوا فَلَمُ تُعَبَّدُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولِكُ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتُ .

## ٨٤٦ (قُلُ أُو حِيَ إِلَيَّ)

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لِبَدًا: اَعُوَانًا مُنْ مَنَّالًا مُنْ الْمُنْ مَنَّالًا مُنْ مُنْ

٢٠٢٨\_ حَلَّئَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيُدِ إِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةٍ مِّنُ اَصُحَابِهِ عَامِدِيُنَ اِلِّي سُوُقِ عُكَّاظٍ وَقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيُنِ وَبَيْنَ خَبَرُ السَّمَآءِ وَٱرْسِلَتُ عَلَيُهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيُنُ فَقَالُوا مَالَكُمُ؟ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ وَ أُرُسِلُتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ إلَّا مَاحَدَثَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَمَغَارِ بَهَا فَانُظُرُوا مَا هَذَا الْاَمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانُطَلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَاهَذَا الْآمُرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ خَبُرِ السَّمَآءِ قَالَ فَانُطَلَقَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوُا نَحُوَتِهَامَةَ اِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بنَخُلَةٍ وَّهُوَعَامِدٌ اللَّى سُوُقِ عُكَّاظٍ وَّهُوَ يُصَلِّيُ بِأَصُحَابِهِ صَلَاةً الْفَحُرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرُانَ تَسَمَّعُوالَةً فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَآءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمُ فَقَالُوا: يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُانًا

اس کی عبادت نہیں کی تھی' یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے' اوراس کاعلم جا تار ہاتواس کی عبادت کی جانے لگی۔

## ۸۴۲ تفسير سور هُ جن

ابن عباسٌ نے کہاکہ "لبدا"ہے مراد"اعوان" یعنی مدد گارہے۔ ۲۰۲۸\_موی' اسلحیل ٔ ابوعوانه ٔ ابولبشر 'سعید بن جبیر 'حفزت ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کے قصد ہے روانہ ہوئے 'شیاطین اور آسان کی خبر کے در میان حجاب ہو چکا تھا' ( یعنی آسان کی خبروں کا ملنا مو قوف ہو گیا تھا' اور ان پر چنگاریاں تھینکی جانے لگیں 'جب شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے 'توان لو گوں نے بوچھاکیابات ہے؟ان لو گوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسان کی خبر کے در میان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے 'اور ہم پر چنگاریاں سیکی جاتی ہیں'اس نے کہا تہارے اور آسان کی خبر کے در میان کوئی چیز حاکل ہو گئی ہے'اس لئے زمین کے مشرق و مغرب میں چل كرد كيھوكه وه كون سى نئى بات ظهور ميں آئى ہے 'چنانچه وه لوگ روانه ہوئے اور زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھنے لگے کہ کون س نی بات ان کے اور آسان کے خبر کے در میان حاکل ہو گئ ہے' ابن عباس کابیان ہے مکہ وہ لوگ جنہوں نے تہامہ کی طرح رخ کیا تھا'ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نخلہ میں پہنچے'اس وقت آپ سوق عکاظ کا قصد کر رہے تھے' آپ سحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے'جب انہوں نے قر آن ساتواں کی طرف کان لگایا یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے جو تمہارے اور آسان کی خبر کے در میان حائل ہے ، بہیں ہے یہ لوگ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے 'اور کہا کہ اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سناہے 'جو نیکی کی طرف

عَجَبًا يَّهُدِى الَى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَبَّنَآ اَحَدًا وَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اُوْحِى اللَّيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ وَاِنَّمَا اُوْحِى اللَّهِ قَوْلُ الْحِنِّ .

## ٨٤٧ (سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَتَبَتَّلُ: أَخُلِصُ وَقَالَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْكَالَا: قُيُودًا مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَكِيْبًا مَّهِيئًلا: شَدِيدًا .

#### ٨٤٨ (سُورَةُ الْمُدَّيِّرِ)

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍّ: عَسِيرٌ: شَدِيدٌ قَسُورَةٍ: رِكُنُ رِكُنُ النَّاسِ وَاَصُواتُهُمْ وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةً الْاَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسْتَنفُرةُ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ . وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسْتَنفُرةُ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ . وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسْتَنفُرةُ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ . بَنِ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ عَلِيّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ عَلِيّ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ مَا نَزَلَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ ذَلِكَ بِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ عَلَيْ وَلَوْنَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ عَلَيْ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ ذَلِكَ عَلَيْ وَلَكُ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ عَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ الرَشَيْعًا وَنَظُرُتُ عَنُ اللَّهُ عَلَمُ الرَشَيْعًا وَنَظُرُتُ المَامِى فَلَمُ الرَشَيْعًا وَنَظُرُتُ الْمَامِى فَلَمُ الرَشَيْعًا وَنَظُرُتُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِى فَلَمُ اللَّهُ ال

ہدایت کرتا ہے 'پس ہم اس پرایمان لے آئے ہیں 'اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے 'اور اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قل او حی الی انه استمع نفر من المحن نازل فرمائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے قول کی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔

## ۸۴۷\_ تفسير سوره مزمل

اور مجاہد نے کہا"و تبتل" بمعنے خاص عبادت میں مخلص اور حسن نے کہا انکالا بمعنے قیود بیڑیاں منفطر به بمعنے مثقلتہ به (آسان اس سے بھاری ہو جائے گا) اور ابن عباس نے کٹیبا مہیلا بمعنے اور رمل سائل رویگ روال کہاہے وبیلا بمعنے شدید اسخت ہے۔

## ۸۴۸ - تفییر سورهٔ مدثر

ابن عباس نے کہاعسیر بمعنے شدید سخت دشوار اور قسورہ کے معنی بیں آدمیوں کا شور و غوغااور ابوہر ریؓ نے کہااس کا معنی شیر ہے اور ہر سخت چیز قسورہ ہے مستنفرہ خو فزدہ ہو کر بھا گنے والے۔

۲۰۲۹ کی و کی این مبارک کی بن ابی کثر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن سے پہلے قرآن کی کون کی آیت نازل ہوئی ؟ توانہوں نے کہا یاایہ المدنر نازل ہوئی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقراباسم ربك الذی حلق سب سے پہلے نازل ہوئی توابوسلمہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھااور میں نے وہی کہا جو ہم نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھااور میں نے وہی کہا جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا (۱) آپ ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا (۱) آپ مدت کو پورا کر لیا تو میں وہاں سے اترا ، تو میں پکارا گیا ایک آواز سی میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو بچھ نظرنہ آیا۔ میں نے ایٹ بائیل طرف دیکھا تو بچھ نظرنہ آیا۔ میں نے ایٹ بائیل طرف دیکھا تو بچھ نظرنہ آیا۔ میں نے ایٹ بائیل طرف دیکھا تو بچھ نظرنہ آیا۔ میں نے ایٹ بائیل طرف دیکھا تو بھی نظرنہ آیا۔ میں نے ایٹ بائیل قوالک چیز دیکھی 'پھر

(۱) احادیث صححہ کی روشنی میں جمہور حضرات کی رائے ہیہ ہے کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہو کی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھیں پھر وحی کا انقطاع ہو گیااس کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔

اَرَشَيْنًا فَرَفَعْتُ رَاسِي فَرَايَتُ شَيْنًا فَاتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَيِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَى مَآءً بَارِدًا قَالَ فَانَدِرًا فَالَ فَدَرَّرُونِي وَصُبُّوا عَلَى مَآءً بَارِدًا قَالَ فَلَرَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَى مَآءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتُ يَآتُهُا الْمُدَيِّرُقُهُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ قُمُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ

٢٠٣٠ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي وَّغَيُرُهُ قَالًا حَدَّنَا حَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي وَّغَيُرُهُ قَالًا حَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنُ يَّحُيى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنُ اللهُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَلِى بُن المُبَارَكِ وَرَبَّكَ فَكَبُرُ .

٢٠٣١\_ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ جَدَّنُنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحُيني قَالَ سَالَتُ آبَا سَلَمَةَ آئُ الْقُرُانِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ يَآيُهَا الْمُدَيِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئُتُ أَنَّهُ إِقْرَاءُ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ أَبُو سَلْمَةَ سَٱلْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ أَيُّ الْقُرُانِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ: يَاآيُّهَا الْمُدِّيِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئُتُ أَنَّهُ إِقْرَأَ بِاسْمِ رَبُّكَ فَقَالَ لَا ٱخۡبُرُكَ اِلَّا بِمَا قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاوَرُتُ فِي حِرَآءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَوَارِي هَبَطُتُ فَاسُتَبُطَنُتُ الْوَادِيَ فَنُودِيُتُ، فَنَطَرُتُ آمَامِيُ وَخَلَفِيُ وَعَنُ يَمِينِيُ وَعَنُ شِمَالِيُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرُشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ فَاتَيْتُ خَدِيْحَةَ فَقُلْتُ دَيِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَآءً بَارِدًا وَّٱنْزِلَ عَلَىَّ يَاكَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ قُمُ فَٱنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ .

٢٠٣٢ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيُ عَبُدُاللَّهِ

میں ضدیجہ کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھ کو کمبل اڑھاد واور مجھ پر مختداً پانی بہاؤ' آب نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھے کمبل اڑھائے اور مجھ پر شنڈ اپانی بہایا پھر آیت یاایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر نازل موئی،

آیت تم کھڑے ہواور ڈراؤ۔

۲۰۳۰ میر بن بشار عبدالرحمٰن بن مهدی اورایک اور شخص حرب بن شداد کیمٰ بن ابی کثیر ابو سلمه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا که میں حراء میں گوشه نشین تھا اور عثمان بن عمر کی حدیث کے مثل جو علی بن مبارک سے مروی ہے روایت کی ہے کہ دیگ بن مبارک سے مروی ہے روایت کی ہے (آیت و ربك فكبر - (ایت رب کی بوائی بیان سیجے)

۲۰۱۱ اسطی بن منصور عبدالهمد ، حرب ، کیلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے بوچھا کہ کون می آیت قرآن کی سب سے پہلے نازل ہوئی؟ توانہوں نے کہایا ایھا المدثر میں نے کہا کہ مجھے خروی گئ ہے کہ اقرابا اسم وبك الذى حلق سب سے پہلے نازل ہوئی، توابوسلمہ نے کہاکہ میں نے حضرت جابر بن عبداللدے پوچھاکہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل موئى؟ توانبول نے كمايا ايها المدثريس نے كماكه مجھے خرطى ہا قرابا سم ربك الذى حلق ہا نہوں نے كہاكہ ميں تم سے وہى بیان کرتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے' آپ نے فرمایا کہ میں حرامیں گوشہ نشین تھا' جب میں گوشہ تشینی ختم کر چکا' تو ہاں ہے اترا' جب میں وادی کے نیچے پہنچا' تو ایک آواز آئی میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا' تو وہ فرشتہ آسان اور زمین کے در میان عرش پر بیٹا ہوا نظر آیا میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو اور مجھ پر پانی بہاؤ اور مجھ پر بیہ آيت"يا ايها المدثر" قم فانذر وربك فكبر"ارى (آیت)اوراینے کپڑے پاک رکھ۔

۲۰۳۲ یجیٰ بن بگیر 'لیٹ' عقیل 'ابن شہاب دوسر ی سند' عبدالله بن محمد' عبدالرزاق' معمر' زہری' ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن' حضرت

بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آخُبرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ فَاَخُبرَنِى آبُو سَلْمَةَ بُنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحِي فَقَالَ فِي حَدِيْتِهِ فَبَيْنَا السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحَدِيثِهُ فَبَيْنَا السَّمَآءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي حَاقَنِي بِحِرَآءٍ حَالِسٌ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ فَجُونُتُ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ فَجُونُتُ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ فَجُونُتُ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ فَجُونُكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَآتُيُهَا الْمُدَرِّرُ اللَّي فَدُلُقُ وَهِي وَالرُّجُزَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرُّجُزُ وَاهُجُرُ يُقَالُ الرُّجُزُ وَاللَّهُ مَا السَّلَاةُ وَهِي وَالرَّجُسُ الْعَذَابُ .

٢٠٠٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عَقِيلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةَ قَالَ اَحُبَرَنِي جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنُ السَّمَآءِ فَاوَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنُ السَّمَآءِ فَاوَدًا الْمَلَكُ السَّمَآءِ فَاوَدًا الْمَلَكُ السَّمَآءِ فَاوَدًا الْمَلَكُ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُونُتُ مِنهُ حَتَّى هَوَيُتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ اللَّهُ مَا يُن مِلُونِي وَمِلُونِي وَالرَّحُنُ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُّهَا الْمُدَّيِّرُ الِى قَولِهِ وَالرُّحُزُ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُّهَا الْمُدَيِّرُ الِى قَولِهِ وَالرُّحُزُ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُّهَا الْمُدَيِّرُ الِى قَولِهِ وَالرُّحُزُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّحُزُ الْاَوْثَانُ ثُمَّ وَالرَّحُزُ الْاَوْثَانُ ثُمَّ وَالرَّحُزُ الْاَوْثَانُ ثُمَّ وَالرَّحُزُ الْاَوْثَانُ ثُمَّ

## ٩ ٤ ٨ \_ (سُورَةُ الْقِيَامَةِ)

وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ: سُدًا: هَمَلًا لِيَفُجُرَ اَمَامَهُ سَوُفَ اَتُوبُ سَوُفَ اَعُمَلُ لَاوَزَرَ لَاحِصُنَ .

جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساجب کہ آپ و حی کے رکنے کا حال بیان فرمارہ جھے' آپ نے فرمایا کہ اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سی سر اٹھایا تو وہ فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس حرامیں آیا تھا' آسمان اور زمین کے در میان کرسی پر بیٹے اہوا تھا مجھ پر اس سے خوف طاری ہو گیا' میں لوٹ کر والی آیا' تو میں نے کہا کہ مجھ کو کمبل اڑھادو' کو گوں نے مجھے کمبل اڑھادو' کو گوں نے مجھے کہل اڑھایا تواللہ تعالی نے یہ آیت باایھا المدنر والر جز فاھ جر تک نازل فرمائی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور " رجز" سے مراد بت ہے اور آیت " والر جز فاھ جر" میں بحض کے نزدیک " رجز"اور" رجس" کے معنی عذاب کے ہیں۔

۲۰۳۳ عبداللہ بن یوسف کیف عقیل ابن شہاب ابو سلمہ و حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے رک جانے کے متعلق بیان کرتے ہوئے ساکہ ایک بارچلا جارہا تھا کہ میں نے آسان کہ سے ایک آواز سی میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کہ میں نے آسان و دیکھا جو میرے پاس حرامیں آیا تھا وہ آسان اور زمین کے در میان کری پر بیٹھا ہوا تھا ، مجھ پراس کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا کیہاں کری پر بیٹھا ہوا تھا ، مجھ پراس کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا کیاں آیا اور کہا کہ میں زمین پر گربڑا ، میں اپنی ہوی (حضرت خدیجہ ) کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا نچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا نچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا نچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا نچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنا نے ایک اللہ کرم ہو گیا اور مسلسل وحی آنے گیے۔

## ۸۴۹ تفییر سوره قیامهٔ

(آیت)"اس کے ساتھ زبان نہ ہلاؤ "تاکہ جلدیاد ہو جائے اور ابن عباس نے کہا"سدا" بمعنے مہمل "لیفسورامامه" سے مرادیہ ہے کہ عقریب توبہ کروں عنقریب عمل کروں گا 'لاو زربمعنے لاحصن کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔

۲۰۳۴ میدی سفیان موسل بن ابی عائشه سعید بن جبیر مضرت

ا بن عباس رضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا

كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر جب وحى نازل ہو كى تو آپ اپنى

زبان کو حرکت دیتے 'اور سفیان نے بیان کیا کہ اس سے آپ کا مقصد

یہ تھاکہ آپ اس کویاد کر لیس تواللہ تعالیٰ نے آیت "لاتحرك به

لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه نازل فرمائي\_ (آيت)

۲۰۳۵ عبیدالله بن موی اسرائیل موسی بن ابی عائشہ سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ تعالیٰ کے قول "لانحرك به لسانك" کے متعلق بوچھا؟ توانہوں نے کہا کہ حضرت

ابن عباس نے بیان کیاجب آپ پر قر آن نازل ہوتا' تو آپ اپنے دونوں ہو ننوں کو حرکت دیتے تھے' تویہ کہا گیا کہ آپ بھول جانے

کے خوف سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس لئے کہ ہم پر اس کا جمع

کرنااور پڑھواناہے ، جمع کرنے سے مراد سینے میں جمع کرنااور پڑھوانا یہ

کہ آپاس کو پڑھیں گے 'پس جب ہماس کو پڑھیں بینی آیت نازل کی جائے تو جریل کی قرات کی اتباع کرو' پھر ہم پراس کابیان کرناہے '

بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنااور ہم پرہے اس کا پڑھوانا۔

٢٠٣٤\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّئَنَا مُوُسَى بُنُ اَبِيُ عَآئِشَةً وَكَانَ ثَقِةً عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُيَيُرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَةُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنُ يَّحُفَظَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ: لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِمْ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ .َ ٢٠٣٥\_ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ مُّوُسَى بُنِ اَبِيُ عَآئِشَةَ اَنَّهُ سَالَ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرِ عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيُهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ يَخُشَّى اَنُ يَّنْفَلِتَ مِنْهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرُانَةً آنُ نَّجُمَعَهُ فِي صَدُرِكَ وَقُرُانَهُ آنُ تَقُرَاهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعُ قُرُانَةً ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنُ تُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ قَوُلُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ۚ قَرُانَاهُ بَيَّنَاهُ فَاتَّبِعُ: اِعُمَلُ بِهِ .

لیمی ہم آپ کی زبان سے بیان کرادیں گے۔ (آیت) فاذا قرآناہ فاتبع قرانه کے متعلق ابن عباس نے کہا کہ قرآناہ سے مرادیہ ہے کہ ہم اس کو بیان کریں اور فاتبع سے مرادیہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔

۲۰۳۱۔ قتیمہ بن سعیم' جریم' موئی بن ابی عائشہ' سعیم بن جیمر معظرت ابن عباس آیت "لاتحرك به لسانك لتعجل به" کے متعلق بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب جریل علیہ السلام وی کے کراترتے 'اور آپ اپنی زبان اور ہو نٹوں کو ہر کت دیے تو آپ کو تکلیف ہوتی 'اوریہ آپ کی ہو نٹوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تو اللہ تعالی نے آیت "لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علینا حمعہ و قرانه "نازل فرمائی ہے 'جو سورت "لااقسم بیوم القیامة " میں ہے' اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے سینہ میں اس کا جمع کرنا میں ہے' اللہ تعالی نے قرمایا کہ آپ کے سینہ میں اس کا جمع کرنا میں ہے 'اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہے' اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہے' اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہے' اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہے' اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہے' اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہمارے وار اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہمارے دی میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے' اور اس کا بڑھوانا پھر جب ہم پر ھیس تو اس کے ہمارے ذمہ ہمارے در اس کا بھول کیں کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہمارے کیا کہ کیں کو کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھر کی کی کرانے کیا کہ کیا کھر کیا کہ کی کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کی کی کھر کی کو کھر کی کر کت کے کہ کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کے کھر کھ

٢٠٣٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُّوسَى بُنِ آبِى عَآئِشَةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبُرِيُلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيُهِ فَيَشُتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ مِنْهُ فَانْزَلَ اللهُ اللاَيةَ الَّتِي فِي كَا ٱتُسِمُ بَيُومُ الْقِيَامَةِ لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِلَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرُانَةً قَالَ عَلَيْنَا اَنُ نَجْمَعَةً فِي

صَدُرِكَ وَقُرُانَهُ فَاِذَا قَرَانَاهُ فَاتَبَعُ قُرُانَهُ فَاِذَا اللّهُ الل

#### ٨٥٠ (هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ)

يُقَالُ مَعْنَاهُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَهَلُ تَكُونُ مَحُدًا وَّتَكُونُ خَبُرًا، وَهَذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمُ يَكُنُ مَذَكُورًا، وَذَلِكَ مِنُ حِيْنِ خَلَقِهِ مِنُ طِيْنِ إلى آنَ يَنْفَخَ فِيهِ الرَّوْحُ آمُشَاحٍ خَلَقِهِ مِنُ طِيْنِ إلى آنَ يَنْفَخَ فِيهِ الرَّوْحُ آمُشَاحٍ الْلَحُلَاطُ مَآءُ الْمَرُأَةِ وَمَآءُ الرَّجُلِ، الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ وَيُقَالُ إِذَا خَلَطَ مَشِيعٌ كَقُولِكَ خَلِيطٌ وَمُمُشُوحٌ مِثُلُ مَخُلُوطٍ وَيُقَالُ مَحْلُوطٍ وَيُقَالُ مَحْلَوهُمُ مُسْتَطِيرًا مَمُكُولًا وَلَمُ يُحْزِ بَعُصُهُمُ مُسْتَطِيرًا مَمُكُولًا وَلَمُ يُحْزِ بَعُصُهُمُ مُسْتَطِيرًا مَمُكُولًا وَلَمُ يُحْزِ بَعُصُهُمُ مُسْتَطِيرًا مَمُكُولًا وَلَمُ يَحْزِ بَعُصُهُمُ مُسْتَطِيرًا مَمُكُولًا وَلَمُ يَحْزِ بَعُصُهُمُ مُسْتَطِيرًا وَالْعَبُوسُ وَالْقَمُطُولِيُ وَالْعَمِينِ الْمَنَاقِلُ مَعْمَرٌ السَّدِهُمُ مَا مُشَولًا وَكُلُ شَيْعِيلًا وَلَمُ مَعْمَرٌ السَرَهُمُ اللَّهُ وَلَا مَعُمَرٌ السَرَهُمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الْحَلَقِ وَمَالُولًا وَلَامَ مَعْمَرٌ السَرَهُمُ اللَّهُ وَمُا مُولًا اللَّهُ وَمُولُولًا مَعْمَرٌ السَرَهُمُ اللَّهُ وَمَاسُورٌ .

#### ١٥٨- (وَالْمُرُسَلاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ حِمَالَاتٌ حِبَالٌ اِرْكَعُوا: صَلُّواً لَايُصَلُّونَ وَسُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَايَنُطِقُونَ، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشُرِكِيُنَ، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ، فَقَالَ اِنَّهُ ذُوْاَلُوَانٍ: مَرَّةً يَنُطِقُونَ وَمَرَّةً يُنْخَتِمُ عَلَيْهِمُ.

٢٠٣٧ - حَدَّنْنِي مَحُمُودٌ حَدَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ

پڑھنے کی اتباع کیجے 'یعنی جب ہم اس کو نازل کریں 'تو آپ اس کو غور سے سنئے 'چر ہم پراس کا بیان کرنا لیعنی آپ کی زبان سے ہم اس کو بیان کرادیں گے 'ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ اپناسر جھکا لیتے 'اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اس کو پڑھتے 'جیسا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا (آیت) اولیٰ لك فاولی کا معنی تو عدے۔

## ۸۵۰\_ تفسير سور هٔ دېر!

"هل اتی علی الانسان" (کیاانسان براییاز مانه گررا ہے) لین گرر چاہ اور "هل" بھی انکار کے لئے اور جھی خبر کے لئے مستعمل ہوتا ہے یہاں خبر کے لئے ہاللہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک چیز تو تھا لیکن قابل ذکرنہ تھا، یہ وقت مٹی سے پیدا کئے جانے سے لے کر اس میں روح پھو نکے جانے کے وقت تک کا ہے، امشاج عورت کی منی کا مر دکی منی سے ملنا دم اور علقه لیمنی خون اور بستہ خون اور بعضوں کا قول ہے کہ جب وہ مل جائے تو وہ "مشیج" ہے جیسے "خلیط" بولتے ہیں اور "ممشوج" محلوط کی طرح ہے اور سلا سلا و اغلالاً جیس اور "ممشوج" محلوط کی طرح ہے اور سلا سلا و اغلالاً مستطیراً بڑی لمبی مصیبت والی قمطریر سخت چنانچہ یوم قمطریر اور "یوم قماطر" بولتے ہیں اور "عبوس" قمطریر ور عصیب مصیبت کے سب سے زیادہ سخت دن کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ مصیبت کے سب سے زیادہ سخت دن کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ "اسر ہم" سے مراد بیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو او نٹ کے اللان سے مضبوط کیا جاتا ہے 'اس کو" ماسور" کہتے ہیں۔

## ۸۵۱ تفییر سور هٔ والمر سلات

اور مجاہد نے کہا "حمالات" بمعنی ڈوریاں ہیں "ارکعو" نماز پڑھو "لایصلون" وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ابن عبال سے "لاینطقون" اور والله ربنا ما کنا مشرکین اور الیوم نختم کا مطلب یو چھاگیا؟ توانہوں نے کہا کمہ وہ مختلف حالتوں میں ہوں گے بھی تو وہ لوگ بولیں گے بھی ان پر مہرلگائی جائے گ۔

٢٠٣٤ محمود 'عبيدالله 'اسرائيل 'منصور 'ابرائيم 'علقمه 'حضرت

إِسُرَآئِيُلَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولٍ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُ سَلَاتٍ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيْهِ فَخَرَجَتُ حَيَّةً فَاللّٰ سَلَاتٍ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيْهِ فَخَرَجَتُ حَيَّةً فَاللّٰ فَابْتَدَرُنَاهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ جُحُرَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُقِيَتُ مُ شَرَّهَا .

٢٠٣٨ ـ حَدَّنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِاللهِ اَحْبَرَنَا وَمُ مَنُ وَلِهِ اِللهِ اَحْبَرَنَا وَعَنُ اِسُرَائِيلُ عَنُ مَنُصُورٍ بِهِلَا وَعَنُ اِسُرَائِيلُ عَنْ اَبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَيْهِ وَعَنُ اِسُرَائِيلُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَيْمٍ عَنُ السَرَائِيلُ وَقَالَ حَفُصٌ وَابُو مُعَاوِيةً وَسُلَيْمَانُ بُنُ قَرَمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسُودِ قَالَ يَحْدَى بُنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اَبُو عَنِ الْاَهْمَةُ عَنُ عَلَيْرَةً عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ .

٢٠٣٩ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَيْنَا فَحُنُ مِعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَادٍ إِذْ نَزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُسَلاتِ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنُ فَيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطَبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتُ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ وَقِيْتُهُ شَرَّهَا قَالَ فَقَالَ وَقِيْتُهُ شَرَّهَا قَولُهُ إِنَّهَا وَقِيْتُهُ شَرَّهَا قَولُهُ إِنَّهَا وَقِيتُهُ مُ شَرَّهَا قَولُهُ إِنَّهَا وَيُهُمُ مَنْ مَرَّهَا قَولُهُ إِنَّهَا وَيُهُمُ مَنْ مَرَّهَا قَولُهُ إِنَّهَا وَيُهُمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُؤْلِهُ إِنَّهَا وَيُهُمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُؤْلُهُ إِنَّهَا وَيُهُمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَوْلُهُ إِنَّهَا مَرُمِي بِشَرَرَ كَالْقَصُر .

تَرُمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ. ٢٠٤٠ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ اِبُنَ عَبَّاسٍ اِنَّهَا تَرُمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ فَالَ: كُنَّا نَرُفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَائَةً اَذُرُعِ اَوُ

عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ

مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'کہ آپ پر سور ہُ والمر سلات نازل

ہوئی 'اور ہم اس کو آپ کے منہ سے حاصل کررہے تھے '(سیکھ رہے
تھے) کہ اتنے میں ایک سانپ نکلا 'ہم لوگوں نے جلدی کی وہ ہم سے
آگے بڑھ گیا 'اور اپنے سوراخ میں داخل ہو گیا' تو آ تخضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم

اس کے شرسے محفوظ رہے۔

۲۰۳۸ عبدہ بن عبداللہ ' یکی بن آدم 'اسرائیل' منسور سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں 'اور بواسطہ اسرائیل' اعمش' ابراہیم' علقہ 'حضرت عبداللہ سے اس کے مثل مروی ہے 'اور اسود بن عامر نے اسرائیل سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے 'اور حفص وابو اسامہ وابو معاویہ وسیلمان بن قرم نے بواسطہ اعمش' ابراہیم' اسود نقل کیا بجی بن حماد نے کہا کہ مجھ سے ابوعوانہ انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے حضرت انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود' اسود' حضرت کیا' اور ابن اسحاق نے بواسطہ عبدالرحمٰن بن الاسود' اسود' حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود' اسود' حضرت عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن کیا۔

۲۰۳۹ حقید 'جریز' عمش' ابراہیم' اسود سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے بیان کیا 'کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھ' اس وقت آپ پر سور ہ والمرسلات اتری ہم آپ کا منہ اس سے تربی تھا' کہ ناگہان ایک سانپ نکلار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ ناگہان ایک سانپ نکلار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ تم پر واجب ہے کہ اس کو قتل کروعبداللہ کابیان ہے کہ ہم نے جلدی کی 'وہ سانپ ہم سے آگے بڑھ گیا (اور سوراخ میں گھس گیا) آپ نے فرمایا وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا۔

• ۲۰۴۰ محمد بن کثیر 'سفیان 'عبدالر حمٰن بن عابس 'حفرت ابن عباس ہے دوایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے ''انھا ترمی بشرر کالقصر ''کے متعلق بیان کیا 'کہ ہم لکڑیاں تین گزیاس سے کم کی کھڑی کرتے تھے 'اور اس کو جاڑے میں جلانے کے لئے بلند کرتے

حمَالَاتُ صُفُرٌ.

اَقَلَّ فَنَرُفَعُهُ لِلشِّتَآءِ فَنُسَمِيْهِ الْقَصَرَقُولُهُ كَانَّهُ

آ ٢٠٤٠ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي ّ حَدَّنَنَا يَحُلَىٰ اَبُنُ عَابِسٍ اَخُبَرَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا عَبُسِ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرُمِیُ سَمِعُتُ اِبُنَ عَابِسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرُمِیُ بِشَرَرٍ کُنَّا نَعُمِدُ اِلَی الْحَشَبَةِ ثَلاَئَةُ اَذُرُع وَفَوُقَ ذَلِكَ فَنَرُفَعُهُ لِلشَّتَآءِ فَنُسَمِیْهِ الْقَصَرَ كَانَّهُ خَلَكَ فَنَرُفَعُهُ لِلشَّتَآءِ فَنُسَمِیْهِ الْقَصَرَ كَانَّهُ حَمَّالُاتٌ صُفُرَّ حِبَالُ السَّفُنِ تَجْمَعُ حَتَّی تَكُونَ حَمَالُاتٌ صُفُرَّ حِبَالُ السَّفُنِ تَجْمَعُ حَتَّی تَكُونَ حَمَالُاتٌ صُفُرَّ حِبَالُ السَّفُنِ تَجْمَعُ حَتَّی تَكُونَ كَانَّهُ كَانُومُ لَا يَنْطِقُونَ .

٢٠٤٢ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا آبِي الْمَاسُودِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ إِذُ نَزَلَتُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ إِذُ نَزَلَتُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْتُلُوهَا وَإِنِّي لَاتَلَقَّاهَا مِنُ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْتُلُوهَا وَابْتَدَرُنَاهَا فَذَهَبَتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْتُلُوهَا وَابْتَدَرُنَاهَا فَذَهَبَتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْتُلُوهَا وَابْتَدَرُنَاهَا فَذَهَبَتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وُقِيتُهُ شَرَّهَا قَالَ وَسُلّمَ وُقِيتُهُ شَرَّهَا قَالَ عَمْرُ حَفِظَتُهُ مِنُ آبِي فِي غَارٍ بِمِنِي .

## ١٥٨ (عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: لَا يَرُجُونَ حِسَابًا: لَا يَحَافُونَهُ لَا يَمُلِكُونَ مِنهُ حِطَابًا: لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا اَن يَّاذَنَ لَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَهَّاجًا مُضِيئًا عَطَآءً حِسَابًا حَزَآءً كَافِيًا أَعُطَانِي مَا أَحُسَبَنِي: اَيُ حَسَابًا حَزَآءً كَافِيًا أَعُطَانِي مَا أَحُسَبَنِي: اَيُ كَفَانِي يَوُمَ يُنُفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفُواجًا زُمَرًا.

٢٠٤٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اَنْحَبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه

تھے اوراس کو قصر کہتے تھے آیت گویادہ زر درنگ کے اونٹ ہوں۔

۲۰۴۱ مرو بن علی کی سفیان عبدالرحمٰن بن عابس ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ ان کو "ترمی بشرر کا لقصر" کے متعلق بیان کرتے ہوئے سائکہ ہم لکڑیاں تین گزیاس سے زیادہ کی اکٹھی کر کے اس کو جاڑے کے لئے بلند کر لیتے اور اس کو "قصر" کہتے تھے کانہ حمالات صفر کشتوں کی رسیاں جو جمع کی جائیں 'یہاں تک کہ وہاوسط آدمی کے برابر ہو جائیں'

(آیت) یہ وہ دن ہے کہ لوگ گفتگونہ کریں گے۔

الم ۱۰۴۲ عربی حفض عفص اعمش الراہیم اسود حضرت عبدالله عدوایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ ہم آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی آپ اس کو تلاوت فرمارہ تھے 'اور میں آپ کے منہ سے اس کو سکھ رہا تھا 'اور آپ کا منہ انجی تر ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سانپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'وہ اسے مار ڈالو ہم نے جلدی کی 'لیکن وہ بھاگ گیا' آپ نے فرمایا کہ 'وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا 'جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا 'جس عربن حفص نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے والدسے یاد کیا ہے 'جس میں یہ ہی کہ منی کے ایک غار میں ہم آپ کے ساتھ تھے۔

# ٨٥٢ تفيير سوره عم يتسالون!

مجاہد نے کہا کہ "لایر حون حسابا" لیٹی وہ اس سے نہیں ڈرتے ہیں
"لایملکون منه حطابا" وہ بغیر اس کی اجازت کے اس سے گفتگو
نہیں کریں گے 'اور ابن عباس نے کہا کہ و ھاجا سے مراد روشن
ہے 'عطاء حسابا' پوراپور ابدلہ اعطانی ما احسبنی بول کریہ مراد
لیتے ہیں کہ اس نے مجھ کو اتنا دیا جو کافی ہے

(آیت) جس دن صور پھونکا جائے گا الخ۔

۲۰۴۳۔ محمد ابومعاویہ اعمش ابوصالح ابوہر میر اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صور پھو کے جانے کے درمیان چالین ہے ابوہر مراہ سے

وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ قَالَ اَرْبَعُونَ يَوُمًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُونَ شَهُرًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظُمًا وَّاحِدًا وَّهُوَ عَجُبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### ٨٥٣ (وَالنَّازِعَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: اَلَايَة الْكُبُرِى عَصَاهُ وَيَدَهُ يُقَالُ النَّاحِرَةُ وَالنَّحِرَةُ سَوَآءٌ مِثُلُ الطَّامِع وَالطَّمَع وَالطَّمَع وَالبَحِيلِ وَقَالَ بَهُ مُهُمُ النَّحِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاحِرَةُ: الْمَعْلُمُ المُحَوَّفُ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ وَالنَّاحِرَةُ: الْمَعْلُمُ المُحَوَّفُ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ النِّيْحُ فَيَنُحَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَافِرَةِ الَّتِي الرِّيْحُ فَيَنُحَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَافِرَةِ اللِّي الرِّيْحُ الْمَرْنَ الْأَوَّلُ اللَّي الْحَيَاةِ وَقَالَ غَيْرُهُ: آيَّانَ المُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ مُرسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ مُرسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنَعَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُتَامِلَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُلِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

٢٠٤٤ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَا اَفُضَيُلُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَا اَبُو حَازِمِ حَدَّنَا اللهُ عَنهُ قَالَ رَايُتُ سَهْلُ بُنُ سَعُدٍ رَّضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيهِ هَكُذَا بِالْوُسُطَى وَالَّتِيُ تَلِى الْإِبُهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيُن .

#### ٤ ٥ ٨ \_ (عَبَسَ)

عَبَسَ: كَلَحَ وَاعُرَضَ، وَقَالَ غَيْرُهُ مُطَّهَّرَةٌ: لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ وَهُمُ الْمَلائِكَةُ وَهَذَا مِثُلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا جَعَلَ الْمَلاَئِكَةَ وَالصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا وَالصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطُهِيرَ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا التَّطُهِيرَ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا مَنْرَةً: الْمَلاَئِكَةُ وَاحِدُهُمُ سَافِرٌ سَفَرُتُ: مَنْرَةً: الْمَلاَئِكَةُ وَاحِدُهُمُ سَافِرٌ سَفَرُتُ:

ساتھیوں نے بوچھاکیااس سے چالیس دن مراد ہیں؟ ابوہریہ اُن نے انکار کیالوگوں نے بوچھاکیا چالیس مہینے مراد ہے؟ انہوں نے انکار کیا پھر بوچھاکیا چالیس سال؟ انہوں نے انکار کیا پھر کہا کہ اللہ آسان سے مردے جی اٹھیں گے جس طرح سبزہ دینہ برسائے گا' تواس سے مردے جی اٹھیں گے جس طرح سبزہ رمینہ) سے اگتاہے 'انسانی جسم کے تمام جھے سر جاتے ہیں گر ڈھڈی کی ہڈی اوراسی سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی۔

## ۸۵۳ تفبير سور هٔ والناز عات

اور مجاهد نے کہا کہ "آیة الکبری" سے مراد حضرت موکی کا عصااور
ان کا ہاتھ ہے 'اور کہا جا تا ہے کہ "ناحرہ "اور "نحرہ " کے ایک ہی
معنی ہیں جیسے طامع اور طمع اور باخل و بخیل کے ایک معنی ہیں 'اور
بعض نے کہا کہ "نحرہ " کے معنے بوسیدہ اور ناحرہ اس کھو کھلی ہڑی کو
کہتے ہیں 'جس سے ہوا گذر ہے تو آواز پیدا ہو 'اور ابن عباس نے کہا
کہ حافرہ سے مرادز ندگی کی سابقہ حالت ہے 'اور دوسر ول نے کہا کہ
ایان مرسلھا سے مراد ہے کہ کب اس کی انتہا کا وقت ہے 'اور مرسی
السفینة اس جگہ کو کہتے ہیں 'جہال جہاز لنگرانداز ہو۔

۲۰۴۳ - احمد بن مقدام 'قضیل بن سیلمان 'ابو حازم ' حضرت سہل بن سعد شد وایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کمہ آپ نے بھی اور انگوشھے کے پاس والی انگلی کے اشارے سے فرمایا 'کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔

## ۸۵۴ تفییر سوره عبس!

"عبس" منہ بگاڑ الورروگردانی کی اور "مطهرة" سے مرادیہ ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ یعنی فرشتے جھوتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ "فالمدبرات امرا "کاموں کی تذبیر کرنے والے میں ملا تکہ اور صحفوں کو "مطهرة" قرار دیا ہے اس لئے کہ تطمیر صحفوں پر واقع ہو تاہے "لینی تطمیر صحفوں کی صفت ہے "تو اس کے اٹھانے والوں کی بھی صفت قرار دی گئے ہے سفرة سے مراد فرشتے ہیں واحد سافر ہے سفرت میں قرار دی گئے ہے سفرة سے مراد فرشتے ہیں واحد سافر ہے سفرت میں

اَصُلَحُتُ بَيْنَهُمُ وَجُعِلَتِ الْمَلَاثِكَةُ اِلْلَاكَرُكُ اِللَّاكَرُكُ اِللَّاكِرُلَتُ بِوَحُي اللَّهِ وَتَادِيَتِهِ كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ عَيْهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَمَّا يَقُضِ لَا يَقْضِي اَحَدٌ مَا أُمِرَبِهِ مُحَاهِدٌ لَمَّا يَقُضِ لَا يَقْضِي اَحَدٌ مَا أُمِرَبِهِ وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٍ تَرَهُ هُمُهُا: تَغَشَّاهَا شِدَّةٌ مُسُفِرةٌ مُشُورةٌ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ كَتَبَةٌ السَفَارً الْحُرَبُ مَعَلَيْ اللَّهُ وَاحِدٌ السَفَارُ سِفَرٌ .

٥٠ ٢٠ - حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ زُرُارَةً بُنَ اَوُقَى يُحَدِّثُ عَنِ سَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ زُرُارَةً بُنَ اَوُقَى يُحَدِّثُ عَنِ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ وَهُوَ حَافِظُ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَةً اَحْرَانِ .

٥٥٥\_ (إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ)

إِنْكُدَرَتُ: إِنْتَثَرَتُ وَقَالَ الْحَسَنُ: سُجِرَتُ: ذَهَبَ مَآوُهَا فَلاَيْبُقَى قَطْرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْمُسُجُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهٌ سُجِرَتُ: الْمُسُجُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُجِرَتُ: الْمُسُجُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُجَرًا وَّاحِدًا وَالْحُدِّا وَالْحُدِّا وَالْحُدِّا وَالْحُدْسُ فِي مُجَرَاهَا تَرُجِعُ وَكُنِسُ، تَخْنِسُ فِي مُجَرَاهَا تَرُجِعُ وَكُنِسُ، وَالظَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالطَّنِينُ! يُضَنَّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ! وَالظَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالطَّنِينُ! يُضَنَّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ! وَالظَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالطَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالطَّنِينُ الْمُتَّهُمُ وَالْمَدُوا وَازُواجَهُمُ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَا أَحُشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمُ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَا أَحُشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمُ عَسُعَسَ: اَدُبَرَ.

٨٥٦\_ (إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتُ) وَقَالَ الرَّبِيُعُ بُنُ خُنَيْمٍ فُجِّرَتُ: فَاضَتُ وَقَرَأ

نان کے درمیان صلح کرادی اور فرشتے چونکہ و جی الہی لے کرنازل ہوتے ہیں 'اور اس کو پہنچاتے ہیں مثل سفیر کے ہیں 'جولوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں 'اور دوسر ول نے کہانصدی سے مرادیہ ہے کہ اس نے غفلت برتی 'اور دوسر ول نے کہالما یقض جس کا حکم دیا گیااس کو کوئی پورا نہیں کر تا 'اور ابن عباس نے کہا تر هقها فترة اس کو سختی دھانک لے گی 'مسفرہ حیکنے والے ابن عباس نے کہا کہ بایدی سفرہ میں «سفرہ " سے مراد لکھنے والے اور "اسفار " سے مراد کتابیں ہیں میں «سفرہ " سے مراد کتابیں ہیں «تلهی "وہ مشغول ہوا کہا جاتا ہے کہ اسفار کا واحد سفر ہے۔

۲۰۴۵۔ آدم شعبہ فقادہ زراہ بن اوفی سعد بن ہشام مصرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روانت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس مخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہے توسفرہ کرام (بزرگ فرشتوں) کے ساتھ ہو گا اور اس مخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور حفظ کرنااس پر دشوار ہوتا ہے تواس کے لئے دواجر ہیں۔

## ^^2هـ تفسير سورهُ"اذ االشمّس كورت"!

"انكدرت بمعنے" انتثرت (بكھر جائيں گے) اور حسن نے كہاسجرت اس كاپانی خشک ہو جائے گا'اس طرح كہ ایک قطرہ بھی باتی ندرہے گا' اور مجاہد نے كہا كہ المسجود المملوء (جراہوا) ہے اور دوسرول نے كہا كہ "سجرت" كے معنی يہ بیں "كہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جائيں گے كہ ایک دریا ہو جائے گا اور "حنس" كے معنی جھیب بیں اپنے مقام پریارات پرلو منے والا' اور "كنس" كے معنی جھیب جاتی ہے تنفس دن چڑھ گیا ظنین متہم اور جن منین بخیل كے معنی میں ہے 'حضرت عرش نے كہا كہ النفوس زو جت منین بخیل كے معنی میں ہے 'حضرت عرش نے كہا كہ النفوس زو جت عراد ہے میں ملادیے مائیں گے ' پھر ہے آیت پڑھی كہ "احشر الذین ظلموا و ازو اجهم" عسعس بمعنے (پیچھ پھیر لے) ہے۔

۱۵۲ تفییر سوره "از االسماء انفطرت"! اور ربیج بن ختیم نے کہاکہ "فحرت" بمعنے فاضت (پھوٹ کر بہنے

الْاَعُمَشُ وَعَاصِمٌ: فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيُفِ وَقَرَاهُ الْاَعُمْدُ وَعَرَاهُ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحِجَازِ بِالتَّشُدِيْدِ وَارَادَ مُعْتَدَلَ الْحَلْقِ وَمَنُ خَفَّفَ يَعْنِى فِى آيِ صُورَةٍ شَآءَ إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا فَبِيُحٌ وَطَوِيُلٌ وَقَصِيرٌ.

#### ١٥٧ (وَيُلُّ لِلمُطَفِّفِينَ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: رَانَ: نَبُتُ الْخِطَايَا ثُوِّبَ: جُوُزِىَ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفِّفُ لَايُوْفِى غَيْرَةً.

٢٠٤٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ الْعَالَمِينَ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ .

#### ٨٥٨\_ (إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ: يَاكُمُدُ كِتَابَهُ مِنُ وَرَآءِ ظَهُرِهِ وَسَقَ: جَمَعَ مِنُ دَآبَّةٍ ظَنَّ اَنُ لَنُ يَحُورَ: لَايَرُجِعَ اِلَيْنَا.

٢٠٤٧ ـ حَلَّاثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحُيلَى عَنْ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحُيلَى عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْاَسُودِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي مُلَيْكَةَ سَمِعُتُ ابْنَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٠٤٨ - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّا بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّا بُنُ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ . ٢٠٤٩ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَحُيٰي عَنُ آبِي كَوْنُسَ حَاتِم بُنِ آبِي صَغِيرَةً عَنُ إَبُنِ آبِي مُلَيْكَةً يَوْنُسَ حَاتِم بُنِ آبِي صَغِيرَةً عَنُ إَبُنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ عَنَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ عَنَهُا فَالْتُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ الْمُنْ الْم

لگے) ہے اور اعمش اور عاصم نے "فعدلك" كو تخفیف كے ساتھ پڑھا ہے 'اور الل جاز نے اس كو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے 'اور اس سے مراد لیا ہے معتدل صورت والا 'اور جنہوں نے تخفیف كے ساتھ پڑھا ہے 'وہ مراد لیتے ہیں مكہ جس صورت میں جاہا خوبصورت ہویا بدصورت اور لمباہویا محگان۔

#### رير دربير من المطففين! ٨٥٧\_ تفسير سور هُ و مِل للمطففين!

اور مجاہد نے کہا" ران" کے معنی گناہوں کا جم جانا زنگ چڑھ جانا ہے' ٹوب بدلہ دیا گیا'اور دوسروں نے کہامطفف وہ ہے' جو دوسروں کو پورابدلہ نہ دے۔

۲۰۴۲۔ ابراہیم بن منذر 'معن' مالک' نافع' حضرت عبداللہ بن عرر اسے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گئے' توان میں ایک شخص اپنے پیننے میں کانوں کی لو تک غرق ہو حائے گا۔

## ٨٥٨ ـ تفيير سورة اذ االسماء أنشقت!

مجاہد نے کہا کہ "کتابہ ہشمالہ" سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنی کتاب اپنی پیٹے کے پیچے سے لے گا"و سق" جانوروں کو جمع کر لیتی ہے "ظن ان لن یحور" اس نے گمان کیا کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ 2014ء عرو بن علی ' کیلی عثان بن اسود' ابن ابی ملیکہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

۲۰۴۸ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ایوب ابن الی ملیکه محضرت عائشةٌ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتی ہیں۔

۲۰۴۹۔ مسدد 'بیخیٰ ابی یونس 'حاتم بن ابی صغیرہ 'ابن ابی ملیکہ ' قاسم ' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حساب کیا جائے گا'وہ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلَّا هَلَكَ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَآنَكَ الَيْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَةً بِيَمِينِهِ فَسَوُفَ عَزَّوَجَلَّ فَامَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَةً بِيمِينِهِ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَكِ الْعَرُضُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَكِ الْعَرُضُ يُعرَضُونَ وَمَنُ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنُ طَبَق

. ٢٠٥٠ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ النَّضُرِ قَولُهُ لَتَرُكَبُنَ الْمَصْرِ قَولُهُ لَتَرُكَبُنَا طَبَقًا عَنُ طَبَقٍ حَدَّنَا سَعِيدُ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا الْمَشَيْمُ اَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنُ طَبَقٍ خَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٨٥٩\_ (ٱلْبُرُوُجِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْأَحُدُودُ: شِقٌّ فِي الْأَرْضِ فُتِنُوا: عُذِّبُوا.

٨٦٠ (الطَّارِقُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجُعِ سَحَابٌ يَرُجِعُ بِالنَّبَاتِ . بِالْمَطَرِ ذَاتِ الصَّدُع تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ .

٨٦١ (سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ)

٢٠٥١ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِي آبِي عَنُ شُعْبَة عَنُ آبِي عَنُ اللهُ عَنُ الْبَرَآءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اَخْبَرَنِي اللهُ عَنُهُ قَالَ اَوَّلَ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ اَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصُغُّبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَّ اِبُنُ أُمَّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصُغُّبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَّ اِبُنُ أُمِّ مَكْتُومُ فَخَعَلَا يُقُرِئَانِنَا الْقُرُانَ، ثُمَّ جَآءَ مُمَازً وَبِلَالٌ وَسَعُدٌ، ثُمَّ حَآءَ عُمَرُ بُنُ عَمَّرٌ بُنُ

ہلاک ہو جائے گا' حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا'یار سول اللہ!اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے 'کیااللہ عزوجل یہ نہیں فرماتا کہ جونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تواس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ نامہ اعمال پیش کرنے کا بیان ہے جوان کے سامنے پیش کیا جائے گا'اور جس کے حساب میں تفتیش کی جائے گی'وہ ہلاک ہو حائے گا۔

(آیت) ترجمہ: کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہوں گے۔

۲۰۵۰ سعید بن نضر ہشیم 'ابوبشر ' جعفر بن ایاس ' مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ''لتر کبن طبقاعن طبق '' کے متعلق کہا کہ اس سے حالت کے بعد دوسری حالت مر اد ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔

## ٨٥٩ - تفسير سور هُ بروج!

اور مجامد نے کہا کہ "اخدود" بمعنے "شق فی الارض" (زمین کی دراڑیں) ہے "فتنوا" بمعنے عذبو اعذاب دیئے گئے ہے۔

## ۸۲۰\_ تفسير سور هٔ طارق

اور مجاہد نے کہاکہ "ذات الرجع" سے مر ادہوہ بدلی ہے 'جو بارش کے ساتھ لوٹ آتی ہے "خات الصدع" زمین کہ سبر ہاگنے کی جگہ سے محص عاتی ہے۔

# ٨٦١ تفسير سور هُ سيح اسم ربك الاعلى!

۲۰۵۱ عبدان عبدان کے والد شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء سے روایت کرتے ہیں 'انہول نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب میں سے جو سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچ ' تو وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم شخے 'وہ دونوں ہم لوگوں کو قر آن پڑھانے لگے ' پھر عمار اور بلال اور سعد آئے ' پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں صحابہ کے ساتھ آئے ' پھر آئے کے ساتھ آئے ' پھر آئے سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 'ہم

الْحَطَّابِ فِي عِشُرِيُنَ ثُمَّ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَآيُتُ آهُلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرِحَهُمُ بِهِ حَتَّى رَأَيُتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هذَا رَسُولُ اللهِ قَدُ جَآءَ فَمَا جَآءَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعُلَى فِي سُورِ مِنْلِهَا.

٨٦٢ (هَلُ ٱتلكَ حَدِينَتُ الْغَاشَية)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَيُنَ انِيَةٌ بَلَعَ اِنَاهَا وَحَانَ شُرِبُهَا حَمِيمُ ان: بَلَغَ اِنَاهُ لَا يُسَمَّعُ فِيهَا لَاغِيَةً: شَتُمًا الضَّرِيعُ: نَبُتٌ يُقَالُ لَهُ الشِّبَرِقُ، يُسَمِّيهِ اَهُلُ الضَّرِيعُ إِذَا يَبَسَ، وَهُوَ سُمِّ بِمُسَيْطٍ الْحَجَازِ الضَّرِيعُ إِذَا يَبَسَ، وَهُوَ سُمِّ بِمُسَيْطٍ بِمُسَلِّطٍ وَيُقُرُا بِالصَّادِ وَالسِينِنِ: وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ: إِيَابَهُمُ: مَرُجِعَهُمُ .

#### ٨٦٣ (وَالْفَجُر)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ الُوتَرُ اللّٰهُ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْقَدِيْمَةُ وَالْعِمَادُ اَهُلُ عَمُودٍ لَا يُقِيْمُونَ سَوُطَ عَدَابٍ الَّذِي عُذِبُوا بِهِ أَكُلَّا لَمَّا: السَّفُ عَدَابٍ الَّذِي عُذِبُوا بِهِ أَكُلَّا لَمَّا: السَّفُ وَحَمَّا الكَثِيرُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ كُلُّ شَيءٍ حَلَقَهُ فَهُو شَفْعٌ، السَّمَآءُ شَفْعٌ، وَالْوَتُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ غَيْرُهُ سَوُطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْع مِنَ الْعَذَابِ: كَلِمَةٌ تَعَالَى وَقَالَ غَيْرُهُ سَوطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ فَيُهُ السَّوطُ لَبِالْمِرُصَادِ: اللّٰهِ الْمَصِيرُ: تَحَاضُونَ يَامُرُونَ بِاطْعَامِهِ تُعَالِقُونَ وَيَحُضُّونَ: يَامُرُونَ بِاطْعَامِهِ الْمُطْمِئِنَةُ الْمُصَدِّقَةُ بِالنَّوابِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْمُعَلِمِهِ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ عَرَّوجَلَّ قَبُضَهَا النَّهُ سُ اذَا ارَادَ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ قَبُضَهَا وَرَضِيَتُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الرَّفِينَ اللّٰهِ وَاطْمَانَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

نے اہل مدینہ کو دیکھائکہ وہ اس سے پہلے اس قدر کسی چیز سے خوش نہ ہوئے ہوئے جو کے تھے 'یہاں تک کہ میں نے بچیوں اور بچوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے 'اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں نے سبح اسم ربك الاعلی اور اس جیسی چھوٹی چھوٹی حجو ٹی سور تیں سکھی لی تھیں۔

## ۸۲۲ تفسیر سور هٔ غاشیه!

اور ابن عباس نے کہا "عاملة ناصبة" (کام کرنے والے تحصی ہوئے) مراد نصاری ہیں اور مجاہد نے "عین انبة" سے بہت گرم اور لبالب جراہوا چشمہ مراد لباہے "حمیم آن"اس کے برتن جر موئے ہوں گے "لایسمع فیھا لاغیه" لاغیه سے مراد گالی گلوچ ہے "ضریع"ایک گھانس ہے جے شرق کہتے ہیں 'جب خشک ہو جائے تو اہل حجاز اسے ضریع کہتے ہیں 'اور یہ ایک زہر ہے مسیطر بمعنے "مسلط" سے صاد اور سین دونوں سے پڑھا جاتا ہے 'اور ابن عباس نے کہا" ایابھم" سے مرادان کالوٹنا ہے۔

## ٨٦٣ تفسير سور هُ والفجر!

اور مجاہد نے کہا" و تر" سے مراد اللہ تعالیٰ ہے "ارم ذات العماد" سے قدیم قومیں مراد میں اور عماد سے ستونوں والے کہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے "سوط عذاب" سے مراد وہ عذاب ہے 'جس کے ذریعہ عذاب دینے گئے "اکلاً لمّا" طلل و حرام کو جمع کر کے "حما" سے مراد کثیر ہے 'اور مجاهد نے کہا ہر چیز کو جوڑا بیدا کیا 'چنانچہ آسان بھی جفت ہے 'اور "وتر" الله تعالیٰ ہے 'اور دوسر وں نے کہا کہ "سوط عذاب" ایسا کلمہ ہے 'جس کو عرب ہر قتم کے عذاب لئے استعال کے استعال کرتے ہیں 'اس میں "سوط" بھی داخل ہے "لبا لمرصاد" اس کی طرف لو ٹا ہے "تحاضون" تم حفاظت کرتے ہو اور "یحضون" وہ لوگ کھلانے کا حکم دیتے ہیں "المطنعنه "تواب کی تصدیق کرنے والی اور حسن نے کہا کہ آیت "ایتھا النفس "سے مرادیہ ہے 'کہ جب الله تعالیٰ اس کے قبض کرنے کہا کہ آیت "ایتھا النفس" سے مرادیہ ہے 'کہ جب الله تعالیٰ اس کے قبض کرنے کا ارادہ کر تاہے ' تودہ نفس الله کی طرف اور تعالیٰ اس کے قبض کرنے کا ارادہ کر تاہے ' تودہ نفس الله کی طرف اور تعالیٰ اس کے قبض کرنے کا ارادہ کر تاہے ' تودہ نفس الله کی طرف اور

عَنِ اللّهِ وَرَضِىَ اللّهُ عَنها فَامَرَ بِقَبُضِ رُوحِها وَلَدُ حَلَهَا اللّهُ الْحَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا: نَقَّبُوا مِنُ جَيْبِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا: نَقَّبُوا مِنُ جَيْبِ الْفَلاةَ: الْفَهِيضِ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَحُوبُ الْفَلاةَ: يَقُطُعُها لَمَّا: لَمَمْتُهُ آجُمَعُ، اتَيْتُ عَلَى الحِرِهِ.

#### ٨٦٤ (لَا أُقُسِمُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: بِهِذَا الْبَلَدِ مَكَّةً لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِنْمِ وَوَالِدٍ ادَمُ وَمَا وَلَدَ لِبَدًا: كَثِيرًا وَالنَّحُدَيْنِ: الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَسْغَبَةٍ: لَبَدًا: كَثِيرًا وَالنَّحُدَيْنِ: الْخَيْرُ وَالشَّرُ مَسْغَبَةٍ: مَحَاعَةٍ مَتُرَبَةٍ اللَّسَاقِطُ فِي التُّرَابِ يُقَالُ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فِي التُّرَابِ يُقَالُ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنيا ثُمَّ فَسَر الْعَقَبَةَ فَقَالَ: وَمَا اَدُرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ: فَكُ رَقَبَةٍ أَوْلِطُعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ .

## ٥٦٥ (وَالشَّمُسِ وَضُحَاهَا)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِطَغُواهَا: بِمَعَاصِيُهَا وَلَايَخَافُ عُقُبَاهَا عُقُبِي ٱحَدِ .

٢٠٥٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَمُعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَذَكَرَالنَّاقَةَ وَالَّذِيُ عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذِ انْبَعَثَ اَشُقَاهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذِ انْبَعَثَ اَشُقَاهَا إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ مَنُلُ آبِي زَمُعَةً، وَذَكَرَ النِّسَآةَ فَقَالَ: يَعُمِدُ الْعَبُدِ فَلَعَلَّهُ مَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي يُضَاجِعُهَا مِنُ الْجَرِ يَوْمِهِ: ثُمَّ وَعَظَهُمُ فِي يُضَاجِعُهَا مِنُ الْجَرِ يَوْمِهِ: ثُمَّ وَعَظَهُمُ فِي ضَحَكُ فِي اللَّهُ مِنَ الضَّرُطَةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ فَي ضَحَكُ

الله اس نفس کی طرف مطمئن ہوجاتا ہے 'اوروہ نفس الله ہے راضی ہو جاتا ہے 'اور الله اس کی روح قبض جاتا ہے 'اور الله اس نفس سے راضی ہو جاتا ہے 'تواس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے 'اور اس کو جنت میں داخل کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے 'اور دوسروں نے کہا کہ "جابو" بمعنے نقبوا"سوراخ کیا جیب القمیص سے ماخوذ ہے 'لین کرتے کا گریبان علی کیا گیا یہ جوب الفلاۃ میدان کو کا نتا ہے 'طے کرتا ہے۔"لما" میں نے سب کو ختم کر دیا یعنی اس کے آخر کو پہنچا۔

## ٨٢٨ - تفيير سور هُ" لااقتم"!

مجاهد نے کہا"بہذا البد" سے مراد مکہ ہے ایعنی تم پر وہ گناہ نہیں جو دوسروں پر ہے "و والد سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے "لبدا" بمعنی کثیر "نہدین" سے مراد خیر وشر "مسعبه" بھوک "مقربة" مٹی میں گرا ہوا کہا جاتا ہے کہ "فلا اقتحم العقبه" معنی بیہ ہیں کہ دنیا میں دشوار گزار گھائی میں داخل نہ ہوا 'پھر اللہ تعالیٰ نے گھائی (عقبہ) کی تفسیر کی اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ "عقبه" کیاہے وہ غلام کا آزاد کرنا یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا ہے۔

## ٨٢٥ - تفسير سور هُ'' والشمس وضحاها''

اور مجاہد نے کہا"بطغواھا" سے مراد ہے 'اپ گناہوں کے سبب اور ل
ایحاف عقباھا" کے معنی ہیں کہ وہ کس سے بدلہ لینے سے نہیں ڈر تا۔
۲۰۵۲۔ موسیٰ بن اسمعیل' وہیب' ہشام' اپ والد سے ' وہ عبداللہ بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سا' تو آپ نے او نٹنی کا اور اس شخص کاذکر کیا۔ جس نے او نٹنی کی کو نجیں کائی تھیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قوم کا بد بخت شخص اٹھا اس کے لئے وہ شخص اٹھا می عور توں کا تذکرہ کیا اور اور معہ کی طرح قوی تھا' اور آپ نے عور توں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی ہوی کو علام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تا ہے' اور پھر اسی دن شام کو اس فیلام کی طرح کو ڈامار نے کا قصد کر تا ہے' اور پھر اسی دن شام کو اس نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے نفیدت کی 'اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے کی ناور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے کا کیا کیا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے کیا کیا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنتا ہے کیا کھوں تم میں سے ایک شخص اس کیوں تم میں سے ایک شخص اس کی خوار کیا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس کیا کو کیا کھوں تم میں سے ایک شخص اس کی خوار کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو

آحَدُ كُمُ مِمَّا يَفُعَلُ؟ وَقَالَ آبُو مُعَاوِيةَ حَدَّنَا هِمُسَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زَمُعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زَمُعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ آبِي زَمُعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ .

## ٨٦٦ (وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَّهِ)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ: بِالْحُسُنَى بِالْحَلَفِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَرَدُّى: مَاتَ وَتَلَظَّى: تَوَهَّجَ وَقَرَأُ عُبَيُدُ بُنُ عُمَيُرٍ تَتَلَظَّى .

٢٠٥٣ ـ حَدَّنَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ حَدَّنَنَا سُهُيَالُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ دَخَلَتُ فِي نَفَرٍ مِّنُ اَصْحَابِ عَبْدِاللهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا البُوالدَّرُدَآءِ فَاتَانَا فَقَالَ: اَفِيكُمُ مَّنُ فَسَمِعَ بِنَا البُوالدَّرُدَآءِ فَاتَانَا فَقَالَ: اَفِيكُمُ مَّنُ يَقُرُأُ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَايَّكُمُ اَقُرَأُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ إِذَا يَغُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعُلَى وَالدَّهَا مِنُ تَخَلَى وَالدَّكِ وَالأَنشَى قَالَ انتَ سَمِعْتَهَا مِنُ فَي صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ وَانَا سَمِعْتَهَا مِنُ فِي طَالِيَ وَانَا سَمِعْتَهَا مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهَا مِنُ عَلَيْهَا وَالْأَنْمَى وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوُلَآءِ يَابُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَآءً مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْلَى .

٢٠٥٤\_ حَدَّنَنَا عُمَرُ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا أَبِيُ حَدَّنَنَا أَبِيُ حَدَّنَنَا أَلَاعُمَشُ عَنِ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ قَدِمَ اَصُحَابُ عَبْدِاللّهِ عَلَى آبِيُ الدَّرُدَآءِ فَطَلَبَهُمُ فَوَجَدَهُمُ فَقَالَ: أَيُّكُمُ يَقُرُأُ عَلَى قِرَآئَةِ عَبْدِاللّهِ قَالَ كُلْنَا قَالَ فَلَيْ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَبْدِاللّهِ قَالَ كُلْنَا كَيْنَا فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ سَمِعُتُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ مَا خَلَقَ هَكُذَا وَهَوُلَاءِ يُرِيدُونِنَى عَلَى آنُ أَقْرَأُ وَمَا خَلَقَ هَكَلُهُ وَسَلّمَ يَقُرأُ وَمَا خَلَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ وَمَا خَلَقَ

جوخود کرتاہے 'اور ابو معاویہ نے کہاکہ ہم سے ہشام نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبد اللہ بن زمعہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوز معہ کی طرح جوز بیر بن العوام کے چھاتھ۔

## ٨٢٧ تفيير سورة" والليل اذا يغشى"

اورابن عباس نے کہاکہ "حسنی" بمعنی خلف (ثواب) ہے اور مجاہد نے کہا" تردی" بمعنے مات (مرگیا) ہے اور تلظی بمعنے تو جی (جوش مارتا) ہے اور عبید اللہ بن عمیر نے متلظی پڑھاہے۔

۲۰۵۳ قبیصه بن عقبه سفیان اعمش ابراهیم علقمه سے ردایت كرتے بي انہوں نے بيان كياكه ميل عبيداللدكي چندسا تھيوں كے ساتھ شام پہنچا' بوالدر دانے جب ہم لوگوں کے آنے کی خبر سی' تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہاتم میں کوئی ہے جو قرآن پڑھے؟ ہم نے كهابال! انهول في كهاتم ميل كون زياده يرصف والاب ؟ لوكول في میری طرف اشارہ کیا' انہوں نے کہاکہ پڑھ' چنانچہ میں نے سورہ "والليل اذا يغشى والنهار اذا تحلى' والذكر والانثى" پڑھى انہوں نے یو چھاکیا تونے اینے ساتھی سے سناہے؟ میں نے کہاہاں! (۱) انہوں نے کہامیں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے اور شام کے لوگ نہیں مانے (آیت)اور نرمادہ پیدا نہیں گئے۔ ۲۰۵۴ء عر عمر کے والد 'اعمش 'ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھی ابوالدرواء کے پاس گئے 'ابوالدرواء انہیں تلاش كرتے ہوئے ان كے پاس بنتجے 'اور كہاكہ تم ميں سے كون عبدالله كى قرات کے مطابق پر هتا ہے؟ لوگوں نے علقمہ کی طرف اشارہ کیا' انہوں نے بوچھا"وزللیل ادا یغشی" کو کس طرح پڑھتے ہوئے سا علقمہ نے کہا"والذ کر والانشی"ابوالد دواءنے کہامیں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھتے ہوئے سنااو ريه لوگ (شام والے) چاہتے ہیں میں "و ماحلق الذكر و الانشى" پڑھوں'خدا کی قتم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا'

(۱)اس آیت میں ترائت متواترہ "وماخلق الذکر والانٹی" ہے نہ کہ "والذکر والانٹی" ممکن ہے کہ پہلے یہ آیت صرف والذکر والانٹی نازل ہوئی ہو بعد میں یہ قراءت منسوخ ہو گئی ہواور وماخلق کااضافہ ہو گرانکواس نٹنج کاعلم اور اضافہ کاعلم نہ ہوا ہو۔

الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى، وَاللهِ لَا أَتَابِعُهُمُ قَوْلُهُ فَامًّا مَنُ اَعُظى وَاتَّقى .

٢٠٥٧ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعُدِ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى جَنَازَةٍ فَاحَدَّعُودًا يَنُكُنُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَامِنُكُمُ مِّنُ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُةً مِنَ النَّارِ اَوْمِنَ الْحَدِ إِلَّا وَقَدُ كُلِّ مَن اللَّهِ اَفَكُلُ اللَّهِ اَفَكُلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُي اللَّهُ الْكُلُوا اللَّهِ اَفَكُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَاَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنٰي .

٢٠٥٨\_ حَدَّثَنَا يَحُلَى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْكُومَشِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيُدَةً عَنُ اَبِيُ

#### آیت) پس جس شخص نے دیااور پر ہیز گاری کی۔

۲۰۵۵ - ابو نعیم سفیان اعمش سعد بن عبیده ابو عبدالرحمٰن سلمی محضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج الغرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے ، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہے جس کا مھکانا جنت یا جہنم نہ لکھ دیا گیا ہو الوگوں نے عرض کیا ایسول اللہ! پھر ہم بحروسہ کیوں نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا ، عمل کرو اس لیے کہ ہم شخص آسان کیا جا تا ہے اس عمل کے لئے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا سے پھر آپ نے آیت "فاما من اعطی واتقی و صدق بالحسنیٰ للعسری تک پر ھی۔

۲۰۵۲ مسدد' عبدالواحد' اعمش' سعد بن عبیده' ابو عبدالرحمٰن حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھر اسی طرح حدیث بیان کی

(آیت) "ہماس کو آسانی کے لئے آسان کردیں گے"

20-1- بشر بن خالد ، محمد بن جعفر ، شعبه ، سلیمان ، سعد بن عبیده ، ابو عبدالر حمٰن سلمی ، حضرت علی رضی الله عنه آنخضرت سلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک جنازے میں شریک ہے ، پس آپ زمین کرید نے گئے اور فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا شحکانا جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو الوگوں نے عرض کیا کہ بس کا شحکانا جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو الوگوں نے عرض کیا کہ یارسول الله پھر ہم کیوں اس پر مجروسہ نہ کرلیں ، آپ نے فرمایا کہ عمل کرو ، ہر شخص آسان کیا گیا (اس چیز کے لئے جس کے لئے بیدا کیا گیا) چنانچہ آپ نے آیت "فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی "آخر تک بڑھی شعبہ کابیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس بالحسنی "آخر تک بڑھی شعبہ کابیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس کو بیان کیا تو میں نے سلیمان کی حدیث سے اس کا انکار نہیں کیا

(آیت)اور جس شخف نے بخل کیااور بے نیاز ہوا۔ ۲۰۵۸ یکیٰ 'وکیع' اعمش' سعد بن عبیدہ' ابو عبد الرحمٰن' حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ

عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامِنُكُمُ مِّنُ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ المَارِخُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنيسِرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ لَلْمُسُرى اللهِ قَولِهِ فَسَنيسِرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ كَلَّ مُيَسَّرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ كَلَّ مَلَيسِرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ كَلَّ مَلَيسَرُهُ اللَّهُ مُلْنَ عَلَيْ اللهُ وَلَهُ كَلَّ مَلَيكَ اللهُ مُسَلَّى اللهُ مُلْكَالًا اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٠٥٩\_ حَدَّئَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنُصُورٍ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلِّمِي عَنُ عَلِي ّ رَضَي اللَّهُ قَالَ كُنَّا فِيُ جَنَازَةٍ فِيُ بَقِيُعِ الْغَرُقَٰدِ فَٱتَاٰنَا رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوُلَةً وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمُ مِّنُ أَحَدٍ وَمَا مِنُ نَفُس مَنْفُوسَةٍ إلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَالَّا قَدُ كُتِبَتُ شَقِيَّةً ٱوُسَعِيُدَةً قَالَ رَجُلُّ يَّا رَسُوُلَ اللَّهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ آهُلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اللَّى اَهُلِ السَّعَادَةِ وَمَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ آهُلِ االشَّقَّاء فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ آهُلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهُلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهُل السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهُلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَل آهُل الشَّقَاءِ نُمَّ قَرَأَفَامًّا مَنُ اَعُظَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى الْآيَةَ فَسَنَيَسِرُّهُ لِلْعُسُرَى .

رَ ٢٠٦٠ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدَ بُنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ فَحَعَلَ يَنُكُتُ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَقَالَ: مَامِنُكُمُ مِّنُ فَحَعَلَ يَنُكُتُ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَقَالَ: مَامِنُكُمُ مِّنُ

وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھ' تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھ کانا جنت اور دوزخ میں نہ کھے دیا ہو' ہم آوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! پھر لوگ اس پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں (بلکہ) عمل کرو' اس لئے کہ ہر شخص کو اس چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے آست "فاما من اعطی و اتقی' وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسری تک پڑھی

(آیت)اور نیکیوں کو جھٹلایا۔

٢٠٥٩ عثان بن الي شيبه 'جرير' منصور ' سعد بن الي عبيده' ابو عبدالر حمٰن سلمی محضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیاکہ ہم لوگ بھی الغرقد میں ایک جنارے میں شریک تھے کہ ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ كے 'توجم بھى آپ كے ارد كرد بيٹھ كئے 'آپ كے پاس ايك چھڑى تھی آپ نے سر جھکا کراس چھڑی سے زمین کو کریڈناشروع کیا'پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اور مخلوق نہیں 'جس کا ٹھکانا جنت اور دوز ن میں اور بدبخت و نیک بخت ہونا لکھ نہ دیا گیا ہو ایک شخص نے عرض کیا که یار سول الله! پھر ہم اپنی تقترید پر کیوں نہ مجروسہ کرلیں اور کام کرنا چھوڑ دیں 'چنانچہ ہم میں جو شخص اہل سعادت میں سے ہو گاوہ اہل سعادت کی طرف چلاجائے گااور ہم میں سے جو بد بختوں میں ہے ہو گاوہ بد بختوں کا ساعمل کرے گا' آپ نے فرمایا کہ اہل سعادت کو نیک بخوں کے عمل میں آسانی دی جائے گی اور اہل شقاوت کو بد بختول کے اعمال آسان ہول گے 'پھر آپ نے آیت"فا مامن اعطى واتقى و صدق بالحسنى آ فرتك يرهم، ليني جس نے ديا اور ڈرااور نیکیوں کی تصدیق کی الخ

(آیت) پھر ہم اس پر سختی کی راہ آسان کر دیں گے۔

۲۰۲۰ آدم' شعبه' اعمش' سعد بن عبیده' ابو عبدالرحمٰن سلی' حضرت علیؒ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھ' آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کریدنے لگے' پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخض ایسا نہیں جس کا ٹھکانادوز خ اور جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو' لوگوں نے عرض کیا،

آحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَفَلَانَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَيُسَّرُ لِعَمَلِ اَهُلِ السَّعَادَةِ وَإَمَّا مَنُ كَانَ مِن اَهُلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ اَهُلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاً فَامَّا مَنُ اَعُطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى الْايَةَ

## ٨٦٧\_ (وَالضُّحٰي)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ إِذَا سَخِي: اِسْتَوَاى وَقَالَ غَيْرُهُ ٱظُلَمَ وَسَكَنَ عَآئِلًا: ذُوعِيَالٍ

حَدَّنَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُندُنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُندُبَ بُنَ سُفُيانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ اِسْتَكَى رَسُولُ بُنَ سُفُيانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيُنِ اَوُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيُنِ اَوُ لَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَرَّوَ لَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرَّوَ حَلَّ لَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدُ تَرَكَكَ لَمُ ارَةً وَالشَّحِى مَا وَدَّعَكَ لَمُ ارَةً وَالشَّحِى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تُقُرَلُ وَمَا قَلَى تَقُرلُ وَمَا قَلَى تَقُرلُ اللّٰهُ عَرَّوَ حَلَّ وَمَا قَلَى تَقُرلُ وَمَا قَلَى تَقُرلُ وَمَا قَلَى تُقُرلُ وَمَا قَلَى تُقُرلُ اللّٰهُ عَرَّوَ حَلَّ رَبُكَ وَمَا قَلَى تُقُرلُ وَمَا قَلَى تَقُرلُ اللّٰهُ عَرَّوَ حَلَى رَبُكَ وَمَا قَلَى تُقُرلُ وَمَا قَلَى تَقُرلُ اللّٰهُ عَرَّونَ اللّٰهُ عَرَّوَ حَلَى رَبُكَ وَمَا قَلَى تُقُرلُ وَمَا قَلَى تُقُرلُ اللّٰهُ عَرَّونَ اللّٰهُ عَرَّونَ اللّٰهُ عَرْوَحَلَ رَبُكَ وَمَا قَلَى تَقُرلُ اللّٰهُ عَرْوَحَلَ رَبُكَ وَمَا قَلَى تَقُولُ اللّٰهُ عَرْوَحَلَ رَبُكَ وَمَا قَلَى تَقُولُ اللّٰهُ عَرَبُكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى وَقَالَ ابُنُ عَبَّالًى مَا تَرَكَكَ وَمَا ابْغَضَكَ. رَبُكَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالِ مَا تَرَكَكَ وَمَا ابْغَضَكَ وَمَا ابْغَضَكَ وَمَا ابْغَضَكَ.

٢٠٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عُنُدَرٌ حَدَّئَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُنُدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتُ إِلَّا اللَّهِ مَا أَرْى صَاحِبَكَ إِلَّا قَالَتُ إِمْرَأَةً يَارَشُولَ اللَّهِ مَا أَرْى صَاحِبَكَ إِلَّا

یارسول اللہ تو پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھر وسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمل کرواس لئے کہ ہر شخص کواس چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے 'جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا اس کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہوگا اس کو بد بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی پھر (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) آیت فاما من اعطی و اتفی و صدق بالحسنی آخر تک پڑھی (لیعنی پس جس نے اعطی و اتفی و صدق بالحسنی آخر تک پڑھی (لیعنی پس جس نے دیااور پر ہیزگاری کی اور نیکیوں کی تصدیق کی۔

# ٨٦٧\_ تفسير سور هُ" والضحلي"

مجاہد نے کہا"اذا سجی" جب برابر ہو جائے اور دوسر ول نے کہا کہ اس کے معنی سے ہیں کہ جب رات تاریک اور پر سکون ہو جائے"عائل" بحوں والا۔

۱۲۰۲ - احمد بن یونس ' زہیر ' اسود بن قیس ' جندب بن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو دویا تین رات ( تہجد کے لئے ) کھڑے نہیں ہوئے ' ایک عورت آئی اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں جھوڑ دیا ' میں نے اس کو تہارے پاس دویا تین راتوں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت " والصحی ' واللیل اذا سحی ما و دعك ربك و ما فلی "نازل فرمائی

آیت: تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑااور نہ ناراض ہواہے۔"ما و دعك ربك و ما قلی" تشدید کے ساتھ اور بلا تشدید کے ایک ہی معنی میں ہے اس کے معنی یہ بیں کہ تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑااور ابن عباس نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ تم کونہ چھوڑانہ تم سے دشنی کی۔

20 - 10 - محمد بن بشار 'محمد بن جعفر ' غندر 'شعبه 'اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جندب بجل سے سنا کہ ایک عورت نے کہایار سول اللہ! میں تمہارے ساتھی کو دیکھتی ہوں کہ قر آن لانے میں دیر کرنے گئے ہیں 'توبہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو تمہارے رب

أَبُطَأُكَ فَنَزَلَتُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلى .

## ٨٦٨\_ (أَلَمُ نَشُرَحُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وِزُرَكَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اَنْقَضَ: اَنْقَلَ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا قَالَ ابْنُ عُييْنَةَ اَىُ مَعَ ذلِكَ الْعُسُرِ يُسُرًا اخرَ كَقُولِهِ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا الله اِحُدَى الْحُسُنيَيْنِ وَلَنُ يَغُلِبَ عُسُرٌ يُسُرَيُنِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ فَانُصَبُ فِي جَاجَتِكَ اللي رَبِّكَ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ نَشُرَحُ شَرَحَ اللهُ صَدُرةً لِلْإِسُلام .

#### ٨٦٩ (وَالتِّيُن)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: هُوَالتِّينُ وَالزُّيتُونُ الَّذِى يَاكُلُ النَّدْنُ يُقَالُ فَمَا يُكذِّبُكَ فَمَا الَّذِى يُكذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُوُانَ بِاَعْمَالِهِمُ؟ كَانَّهُ قَالَ وَمَنُ يَقُدِرُ عَلَى تَكذِيْبِكَ بِالنَّوَابِ وَالْعِقَابِ؟؟

٢٠٦٣ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا مَهُالُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأُ فِي الْعِشَآءِ فِي إحَدى الرَّكُعَتَيْنِ بِالتِيَّنِ وَالزَّيْتُونِ تَقُويُمِ الْخَلْقِ .

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَتِيُقٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَتِيُقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اكْتُبُ فِى الْمُصْحَفِ فِى اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ اللهُ الرَّبَانِيَةُ الْمَلائِكَةُ وَقَالَ الرَّجُعٰى المَرْجِعُ لَنَسُفَعَنَ قَالَ لَنَا يُحَدِّنُ وَلَنَسُفَعَنُ الْمَرْجِعُ لَنَسُفَعَنَ قَالَ لَنَا يُحَدِّنُ وَلَنَسُفَعَنُ وَلَنَسُفَعَنُ وَلَنَسُفَعَنُ اللهُ الرَّحِيْمِ اللهِ المُعَلِيْمِ اللهِ الرَّعِيْمِ اللهِ الرَّعْمِيْمِ اللهِ الرَّعْمِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّعْمِيْمِ اللهِ الرَّعْمِيْمِ اللهِ المُنْعَلِيْمِيْمِ اللهِ اللهُ ا

نے نہیں چھوڑ ااور نہ دستمنی کی۔

## ۸۲۸\_ تفسير سور هٔ انشراح

مجاہد نے کہا کہ "وزرك" سے مراد جاہلیت کے گناہ بیں انقض تور ویا ہو جمل کر دیامع العسریسرا کی تفیر میں ابن عینہ نے کہا کہ اس تختی کے ساتھ دوسری آسانی ہے جیسے اللہ کا قول "ھل تربصون بنا الااحدی الحسنین "اور حدیث "لن یَغٰلِبَ عُسُر یُسُریُنَ " کے معنی یہی بیں اور مجاہد نے کہا "فانصب" سے مرادیہ ہے کہ اپنی ضرورت میں اپنے رب سے التجا کر واور ابن عباس سے "الم نشرے" کی تفییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کاسینہ اسلام کے لئے کھول دیا۔

## ٨٦٩\_ تفسير سور هُ والتين!

مجاہد نے کہا کہ "نین (انجیر)اور "زیتون" سے وہی مراد ہے جسے لوگ کھاتے ہیں " فما یکذ بک " کے معنی یہ بیان کئے جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو تجھے حھٹلائے گا کہ لوگ اپنے اعمال کا بدلہ دیئے جائیں گے ؟ گویا یہ فرمایا کہ تواب وعقاب کے متعلق کون مخص اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تخھے جھٹلائے۔

۲۰۶۳ - حجاج بن منهال شعبه عدی حضرت براءر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت "والتین والزیتون" پڑھی۔ تقویم سے مراد خلق ہے۔

## ٠٧٨ - تفسير سور هُ علق!

قتیبہ نے بواسطہ حماد ' کیلی بن عتیق ' حسن کا قول نقل کیا کہ مصحف میں سور ہ فاتحہ کے شروع میں بسم الله الرحمن الرحبہ لکھواور دو سور تول کے در میان خط کے طور پر ( یعنی احمیاز کے لئے ) ہو 'اور ماجد نے کہا کہ نادیہ سے مراواس کا قبیلہ ہے زبانیہ بمعنے ملا تکہ فرشتے ہیں اور کہا کہ رجعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ رجعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ ربعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ ربعی بمعنے لوٹنا ہے لنسفعن کے ما تھ ہے سفعت بیدہ بول کر

مراولیتے ہیں کہ میں نے بکڑا۔

۲۰۲۴ یکی اید عقیل ابن شهاب (دوسری سند) سعید بن مروان محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمه ابو صالح سلمويه عبدالله یونس بن یزید 'ابن شهاب' عروه بن زبیر "حضرت عائشةٌ زوجه نبی صلی الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسب سے پہلے رویائے صادقہ کے ذریعہ ابتدا کی گئی 'چنانچہ جو خواب بھی آپ دیکھتے صبح کے نموار ہونے کی طرح وہ ظہور میں آتا ' پھر خلوت گزینی کی رغبت آپ کے دل میں ڈال دی گئ 'چنانچہ آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے اور تحنث کیا کرتے تھے اور تحث سے مرادیہ ہے کہ متعدد راتوں تک عبادت کرتے تھے پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے اور اس کے لئے توشہ لے لیتے 'پھر حضرت خدیجہ کے پاس جاتے اور اس طرح توشہ لے کر تشریف لے جاتے ' يہاں تک کہ آپ کے پاس د فعتہ حق آگيااس وقت آپ غار حراميں تھے کہ آپ کے پاس فرشتے نے آکر کہاکہ پڑھ!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں' آپ نے فرمایا کہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھ کو تکلیف محسوس ہو کی پھر مجھے چھوڑ دیااور کہا پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں' تواس نے مجھے دوسری بار پکڑااور بھینچا جس سے مجھے تکلیف پیچی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھ' میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں' پھر اس نے تبسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف سینچی 'پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا ررھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کوعلقہ ے پیداکیا پڑھ اور تیرارب بزرگ ہے وہ جس نے قلم کے ذریعہ ے سکھایا علم الانسان مالم یعلم تک پڑھایا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حالت میں واپس ہوئے کہ آپ کانپ رہے تھے 'یہاں تک کہ حضرتِ خدیجہ کے پاسِ تشریف لائے اور فرمایا کہ "زملونى! زِملونى" مجه كمبل الرهاوُ بمجه كمبل الرهاوُ چنانچه لوگول نے آپ کو کمبل اڑھایا'جب آپ سے خوف کا اثر جاتارہا' تو آپ نے خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ! کیا ہو گیاہے کہ مجھے اپنی جان کاڈر ہے اور پوری حالت بیان فرمائی' حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا کہ ہر گز نہیں' آپ خوش ہوں' خدا کی قتم! آپ کو اللہ تعالیٰ تہمی بھی رسوا

بِالنُّونِ وَهِيَ الْخَفِيْفَةُ سَفَعْتُ بِيَدِمِ أَخَذُتُ . ٢٠٦٤\_ حَدَّنَنَا يَحُيٰى حَدَّنَنَا اَللَّيْتُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ حِ وَحَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ ابُنُ مَرُوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ بُنِ آبِي رِزْمَةً إَخْبَرَنَا أَبُوُ صَالِح سَلُمُوْيَةَ قَالَ حَدَّنَّنِي عَبُدُاللَّهِ عَنُ يُونُسَ بُنِّ يَزِيُدَ قَالَ اَخُبَرَنِيُ ابُنُ شِهَابٍ اَنَّ عُرُوَةَ ابُنَ الزُّبَيْرِ اَحُبَرَهُ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوُمِ، فَكَانَ لَايَرِيْ رُوْيَا اِلَّا جَآءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبُحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْحَلَاءُ فَكَانَ فَيَلْحَقُ بِغَارِحِرَآءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيُهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ ٱلتَّعَبُّدُ الْلَّيَالَيُ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبُلَ اَنْ يَّرْجِعَ اِلِّي اَهُلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْإِلِكَ ثُمَّ يَرُحِعُ اللَّى خَلِّيْحَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَحِثَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَآءٍ فَجَآتَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقُرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آنَا بِقَارِىءٍ قَالَ فَاخَذَنِي فَغَطَّنِيُ حَتْى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِيُ فَقَالَ اقُرَأُ قُلُتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَاخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَة حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهُدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ فَاَحَذَنِي فَغَطَّنِيُ الثَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ثُمَّ اَرُسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقُرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الآيَاتِ اِلِّي قَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى حَدِيْحَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوُءُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ أَى خَدِيْجَةُ مَالِيُ لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِيُ فَٱخْبَرَهَا الْخَبُرَ قَالَتُ خَدِيُحَةُ كَلَّا ٱبْشِرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ

آبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصُدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحمِلُ الكلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَقُرى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانُطَلَقَتُ بِهِ خَدِيُحَةُ حَتَّى آتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوُفَلٍ وَّهُوَ ابْنُ عَمّ خَدِيُجَةَ أَخِيُ أَبِيُهَا وَكَانَ إِمْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيُخًا كَبِيْرًا قَدُ عَمِيَ فَقَالَتُ خَدِيُجَةُ يَاعَمِّ اِسُمَعُ مِنُ اِبُنِ أَخِيُكَ قَالَ وَرَقَةُ يَا اِبُنَ أَخِيُ مَا ذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبُرَ مَارَاى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّا مُوسُ الَّذِيُ أُنْزِلَ عَلَى مُوُسِى لَيْتَنِيُ فِيُهَا جَذَعًا لَيْتَنِيُ ٱكُوُنَ حَيًّا ثُمَّ ذَكَرَ حَرُفًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِجِيٌّ هُمُ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمُ لَمُ يَاٰتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا اُوُذِيَ وَاِنْ يُّدُرِكُنِي يَوُمُكَ حَيًّا ٱنْصُرُكَ نَصُرًا مُّؤَزَّرًا ثُمَّ لَمُ يَنْشَبُ وَرَقَهُ إِنْ تُؤْفِّي وَفَتَرَ الْوَحْى فَتُرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ شِهَابِ فَانْحَبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتَرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيْتِهِ بَيْنَمَا أَنَا أَمُشِي سَمِعُتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ بَصَرَى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءَ نِي بِحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ فَفَرَقُتُ مِنْهُ فَرَجَعُتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَنَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى يَآيُّهَا الْمُدَنِّرُ قُمُ فَٱنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّحْزَفَاهُحُرُ قَالَ أَبُوُ سَلَمَةَ وَهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعُبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحُيُ

نہیں کرے گا'آپ توخدا کی قتم!صلہ رحم کرتے ہیں'نچ بات کرتے ہیں ور ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لئے کسب کرتے ہیں اور مہمان کی ضافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیتوں پرمدد کرتے ہیں 'حضرت خدیجہ آپ کولے کر چلیں' یہاں تك كه ورقد بن نو فل كے ياس آئيں جو خديجة كے چازاد بھائى تھے وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی میں لکھتے تھے اور انجیل بھی عربی میں اللہ نے جس قدر جا ہا لکھتے تھے اور وہ بہت بڑھے ہو گئے تھے ' آئھ کی بینائی جاتی رہی تھی خدیجہ نے کہااے چیا!اینے سیتیج کی بات سنیئے!ور قدنے پوچھا بھتیج! کیابات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھااس کی خبر دی ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موکیٰ پر نازل کیا گیا تھا کاش میں اس وقت جوان ہو تاکاش میں زندہ ہوتا' پھر کچھ اور کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاوہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورقہ نے کہا' ہاں!جو شخص بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا'جو تم لائے ہواس کو تکلیف دی گئی'اگر میں تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہو تا تو میں تمہاری مشحکم مدد کر تا' پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا،محمد بن شہاب نے بواسطہ ابو سلمہ 'حضرت جابربن عبدالله انصاري بيان كياكه ايك بار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحی کے رکنے کاذ کر فرمارہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بار چلا جار ہاتھا' تو میں نے آسان سے ایک آواز سی میں نے نگاہ اٹھائی تواسی فرشته کودیکھاجو میرے پاس حراء میں آیا تھاوہ آسان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں اس سے ڈرااور گھرواپس ہو کر میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ' تولو گوں نے مجھے کمبل اڑھاویااس پراللہ تعالی نے آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر نازل فرماكي يعني الم تمبل اوڑھنے والے! کھڑے ہو جائے الوگوں کو ڈرائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان سیجے الخ اور ابو سلمہ نے کہا کہ رجز سے مراد وہ بت ہیں جن کی جاہلیت کے لوگ پرستش کرتے تھے' پھر اس کے بعد وحی برابر اترنے گی۔

قَوُلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ.

مُعَقَبُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ عَآئِشَةَ عُقَبُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ اَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فَحَاثَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأُبِاسُمِ رَبِّكَ الْاَكْرَمُ الْإِنُسَانَ مِنُ عَلَقٍ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ قُولُهُ إِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .

٢٠٦٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنِی حُوقًالَ اللَّهُ حَدَّثَنِی عُقَدُلَ قَالَ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنِی عُرُوةً عَنُ اللَّهُ عَنْهَا اَوَّلُ مَابُدِی عُرُوةً عِنْ عَنْهَا اَوَّلُ مَابُدِی بِهِ عَنْ عَاقِشَةَ رَضِی اللَّهُ عَنْهَا اَوَّلُ مَابُدِی بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ الرُّوُیا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ الرُّوی الصَّادِقَةُ جَآفَه الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ السَّادِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ، اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ .

٢٠٦٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنُ إِبُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةً قَالَتُ عَأَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله خَدِيْحَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

كُلَّا لَئِنُ لَمُ يَنْتَهِ لَنَسُفَعَا بِالنَّا صِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ .

٢٠٦٨ ـ حَدَّنَا يَحْنِى حَدَّنَنا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمْ عَنُ عَبُدِالْكُرِيمِ الْحَزُرِيِّ عَنُ عِكْرِ مَةَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابُو جَهُلٍ لَئِنُ رَايَتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكُعْبَةِ لاَطَالٌ عَلَى عُنُقِهِ مُحَمَّدًا يُصلِّى عَلَى عِنْدَ الْكُعْبَةِ لاَطَالٌ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لُوفَعَلَهُ لَاَحَدَتُهُ الْمَلَآئِكَةُ تَابَعَةً عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ عَنُ عُبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الكَويهِ .

(آیت)الله تعالی نے انسان کوبستہ خون سے بیدا کیا۔

۲۰۱۵ ابن بکیر 'لیث' عقیل 'ابن شہاب' عروہ' جعزت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پررؤیائے صالحہ سے ابتدا ہوئی 'پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھوا ہے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا 'پڑھو!اور تمہار ارب بڑا کریم ہے۔

(آیت) پڑھے اور آپ کارب بڑا کر یم ہے۔

۲۰۲۱ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نزهری حالیث عقیل محمد عردارت معمر نزهری حالیث عقیل محمد عرده و من حالت کرتے ہیں انہوں محمد عرد عاکثہ سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دویا یے صالحہ کے ذریعہ سے ابتداء ہوئی۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے ، جس نے پیدا کیا 'اسی نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا 'اسی نے قلم کے ذریعہ سکھایا۔

۲۰۶۷ عبدالله بن یوسف کیف عقیل ابن شهاب عروه حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھادو پھر پوری حدیث بیان کی

(آیت) ہر گز نہیں ایسانہ ہو گااگر وہ بازنہ آئے 'توہم پیشانی کے بال پکڑ کر تھسیٹیں گے ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے۔

۲۰۱۸ یکی عبدالرزاق معمر عبدالکریم جزری عکرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہااگر میں محمد (صلی الله علیه وسلم) کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لوں 'تواس کی گردن کچل دوں 'نبی صلی الله علیه وسلم کویہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایبا کرے تو اس کو فرشتے کپڑ لیں 'عمرو بن خالد نے بواسطہ عبید الله عبدالکریم اس کی متابعت میں روایت کی۔

#### ٨٧١ (إنَّا ٱنْزَلْنَاهُ)

يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ وَالْمَطْلَعُ: اَلْمَوْضِعُ الَّذِي يَطُلَعُ مِنْهُ اَنُزَلْنَاهُ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرُانِ الْزَلْنَاهُ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرُانِ الْزَلْنَاهُ مَخْرَجَ الْجَمِيع وَالْمُنْزِلُ هُوَاللَّهُ وَالْعَرَبُ تُوَكِّدُ فِعُلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلَهُ بِلَفُظِ الْحَمِيعُ لِيَكُونَ آلْبَتَ وَآوُكَدَا.

#### ٨٧٦ (لَمُ يَكُنِ)

مُنْفَكِّيُنَ: زَائِلِيُنَ قَيَّمَةً: الْقَائِمَةُ دِيْنُ الْقَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْضَافَ الدِّيْنَ الْمَوَنَّثِ .

حَدَّثَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُ لَمُ يَكُنِ اللهُ عَلَيْكُ لَمُ يَكُنِ اللهِ يَكُنِ اللهُ عَلَيْكُ لَمُ يَكُنِ اللهِ يَكُنِ اللهُ عَنْهُ فَالَ نَعَمُ فَبَكى. اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ فَبَكى. حَدَّنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانُ بَنُ حَسَّانِ حَدَّنَنَا هَمَّانِي بُنُ حَسَّانِ بَنُ حَسَّانِ حَدَّنَنَا مَسَّانُ بُنُ حَسَّانِ حَدَّنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللهُ اللهُ سَمَّاكَ لِي عَجَعَلَ ابَى اللهُ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابَى اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابَى اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابَى اللهُ يَكُنِ اللهُ يَكِي قَالَ قَتَادَةً فَالَ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابَى اللهُ يَكُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَمُ يَكُنِ اللهُ يَكُنُ قَرَا عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ اللّهُ اللهُ يَتَادَهُ فَالَ الْمِيَابِ .

٢٠٧١ حَدَّنَنَا اَحُمَّدُ بُنُ اَبِیُ دَاوَٰدَ اَبُو جَعُفَرِ الْمُنَادِیُ حَدَّنَنَا سَعِیدُ ابُنُ اَبِیُ عَرُوبَةً عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكِ اَنْ نَبِیًّ عَرُوبَةً عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ نَبِیًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابُیًّ بُنِ کَعُبِ اللَّهِ اَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اَلْمُرَانِ قَالَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُوالِمُولَا اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِلُ

### ا۸۸\_ تفسير سور هٔ قدر!

"مطلع" کے معنی طلوع بیان کئے جاتے ہیں 'اور" مطلع" طلوع ہونے
کی جگہ کو بھی کہتے ہیں انزاناہ میں "ہ" ضمیر کامر جع قرآن ہے 'صیغہ
جمع بمنز لہ واحد کے ہے 'اس لئے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے اور
عرب فعل واحد کو موکد کرتے ہیں اور لفظ جمع استعال کرتے ہیں
تاکہ ثبوت کی زیادتی اور تاکید ہو۔

# ۸۷۲ تفییر سورهٔ بینه

"منف کین" دور ہونے والے قیمة قائم ہونے والا دین القیمته دین کو مونث کی طرف مضاف کیا گیاہے۔

۲۰۲۱ - محر بن بشار 'غندر 'شعبه 'قاده 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت الل سے فرمایا کہ الله تعالی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تہمارے سامنے 'لم یکن الذین کفروا" پڑھوں ابی نے پوچھا کیا میرانام بھی لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں! تویہ روپڑے۔

۰۷۰ - حسان بن حسان 'ہمام' قادہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، ابن نے بوچھا(۱) کیا اللہ تعالی نے میر انام لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے تمہارانام لیا' تو ابن رونے گے قادہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ نے ان کے سامنے 'لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب "پڑھی۔

12 • 1- احمد بن ابی داؤد' ابو جعفر منادی' روح' سعید بن ابی عروه' قاده' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیحے کو تکم دیا کہ میں تم کو قرآن پڑھاؤں بوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے میر انام آپ سے لیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! بوچھا کیا پروردگار عالم

(۱) یہ حضرت ابی بن کعب کیلئے بہت بڑی منقبت ہے کہ اللہ تعالی نے انکانام لیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں قر آن سناؤانہوں نے اپنے آپ کواس مرتبے سے حقیر جاناس لیے رونے لگے۔

سَمَّانِیُ لَك؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَدُ ذُكِرُتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ نَعَمُ فَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ .

٨٧٣\_ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْإَرُضُ زِلْزَالَهَا) قَوْلُهُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ يُقَالُ: اَوُ حَى لَهَا اَو حَى الِيُهَا وَوَ حَى لَهَا وَوَ حَى الِيُهَا وَاحِدٌ.

٢٠٧٢ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِي صَالِح السَّمَانِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْحَيُلُ لِثَلَائَةٍ لِرَجُل آجُرٌ وَلِرَجُل سِتُرٌ وَعَلَى رَجُل وِّزُرِّ: فَاَمَّا أَلَّذِى لَهُ اَجُرُّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيُّ سَبِيُلِ اللَّهِ فَاَطَالَ لَهَا فِىُ مَرُجِ ٱوُرَوُضَةٍ فَمَا آصَابَتُ فِي طِيُلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرُجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيَلَهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا أَوُشَرَفَيْنِ كَانَتُ اثَارُهَا وَارُوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوُ انَّهَا مَرَّتُ بنَهَر فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمُ يُرِدُ أَنْ يَسُقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتِ لَهُ فَهِيَ لِلْلِكَ الرَّجُلِ أَجُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَتَعَفُّفًا وَلَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوُرِهَا فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ سِتُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَها فَحُرًا وَّرِثَاثًا وَّنِوَاءً فَهِيَ عَلَى دْلِكَ وِزُرٌ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهُا الَّا هذهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُّرَهُ .

٢٠٧٣\_ حَدَّثَنَا يَحُيِّى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَى ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مَالِكٌ عَنُ زَیْدِ

کے پاس میراذ کر ہوا؟ آپ نے فرمایا 'ہاں! توان کی دونوں آئھوں میں آنسو آگئے۔

#### ۸۷۳- تفسير سور هٔ زلزال

(آیت) جس نے درہ برابر نیکی کی 'تووہ اس کو دکھے لے گا کہا جاتا ہے کہ ''اوحی لھا'' اوحی البھا' وحی لھا' وحی البھا کے ایک ہی معنی ہیں۔

٢٠٤٢ اسلميل بن عبدالله والك ويد بن اسلم وابو صالح سان حضرت ابوہر مرہؓ ہے روایت کرتے انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین قتم کے لوگوں کے یاس ہوتے ہیں ایک مخض کے لئے اجر کا باعث ' دوسرے کے لئے . پردہ یوشی اور تیسرے کے لئے گناہ کا سبب ہے' وہ محف جس کے . لئے اجر کا سبب ہے ' تو وہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کے راستہ میں باندھااوراس کو کئی چراگاہ یا باغ میں کمی رسی سے باندھا'اس چراگاہ اور باغ میں اس رس کے طول میں جہاں تک پہنچے اس کو تواب ملے گا اوراگراس نے رسی توڑ دی ایک یاد واو نچی جگہ پر کو دا تواس کے قدم اور مچید کنے کے بدلے ثواب ملے گا'اور اگر وہ ایک نہر کے پاس ہے گزرااوراس سے پانی بی لیاحالا تکہ اس سے بلانے کا قصد نہیں تھا' تو اس میں اس کے لئے نیکیاں ہیں' یہ گھوڑ ااس آدمی کے لئے باعث اجرہے اور وہ مخص جس نے تجارت میں تفع حاصل کرنے اور سوال سے بھینے کے لئے گھوڑا باندھا' اور اس کی گردن اور پیشے میں اللہ کا حت نہ بھولا (اس ز کو ہ دی) توبہ اس کے لئے پردہ پوشی ہے اور وہ مخض جس نے اس کو گخر و غرور اور ریاء کے لئے باندھا تو یہ اس پر گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا' تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پراس کے متعلق بجزاس جامع آیت کے کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی تووہ اس کو دیکھے لے گااور جس نے ذرہ برابر برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھے

۲۰۷۳ یکیٰ بن سلیمان 'ابن وہب' مالک 'زید بن اسلم' ابو صالح سان 'حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں

بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ لَمُ يُنْزَلُ عَلَىَّ فِيهُا شَىٰءٌ إِلَّا هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَةً وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّايَّرَةً .

#### ٤٧٨\_ (وَالْعَادِيَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: ٱلْكُنُودُ: الْكُفُورُ يُقَالُ فَآثَرُنَ بِهِ نَقُعًا رَفَعُنَ بِهِ غُبَارًا لِحُبِّ الْحَيْرِ مِنُ آحُلِ حُبِّ الْحَيْرِ لَشِدِيدٌ: لَبَخِيُلٌ وَيُقَالُ لِلْبَخِيْلِ شَدِيدٌ حُصِّلَ: مُيَّزَ .

#### ٥٧٥ (الْقَارِعَةُ)

كَالْفِرَاشِ الْمَبْثُونِ: كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرُكُبُ بَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُهُ مَعُضُ بَعُضُ كَالْعِصُ كَالْعِهُنِ وَقَرَأُ عَبُدُ اللَّهِ كَالْصُونِ وَقَرَأُ عَبُدُ اللَّهِ كَالْصُونِ وَقَرَأُ عَبُدُ اللَّهِ كَالْصُونِ .

# ٨٧٦ (اَلْهَاكُمُ)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ التَّكَاثُرُ مِنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَوُلَادِ.

٨٧٧\_ (وَ الْعَصُرِ) وَقَالَ يَحْيَى: اَلدَّهُرُ ٱقْسِمَ بِهِ.

# ٨٧٨\_ (وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمُزَةٍ) المُكلِّ هُمُزَةٍ) المُحطَمَةُ اِسُمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَنظى.

٨٧٩\_ (أَلَمُ تَرَ) قَالَ مُحَاهِدَ اَبَابِيُلُ مُتَنَابِعَةً مُحْتَمِعَةً وَقَالَ اِبْنُ

نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا' تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور مانع آیت کے سواان کے بارے میں اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے کہ فسن یعمل مثقال ذرہ خیرایرہ۔

## ۸۷۸- تفییر سورهٔ والعادیات

مجاہد نے کہا "کنود" سے مراد ناشکری کرنے والا ہے "فائرن به نقعا" کے معنی بیان کئے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ غبار اڑاتے ہیں لحب الحیر خیر کی محبت کے سبب سے لشدید' بخیل اور بخیل کو شدید کہاجا تا ہے حصل بمعنے میز (الگ الگ کردیا جائے گا) ہے۔

#### ٨٧٥ تفيير سورة القارعه!

'کالفراش المبثوث" ٹڈیوں کے غول کی طرح کہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے 'اسی طرح آدمی بھی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے کالعهن دھنگی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح اور عبداللہ نے کالصوف قرأة کی۔

### ٧٤٨ ـ تفسير سور هٔ الها كم التكاثر

حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ "تکاٹر" سے کثرت اموال اور اولاد مراد ہے۔

# ٨٧٧ تفسير سور هٔ والعصر!

یجیٰ نے کہاکہ "عصر" سے مراد ہر (زمانہ) ہے جس کی قتم کھائی گئ

محم۔ تفسیر سورہ و مل لکل ہمز ۃ! "هلمة "آگ کانام ہے جس طرح که "سقر "اور" نظی" ہے۔ محمد تفسیر سور هٔ الم ترکیف! مجاہدنے کہا" ابابل "لگا تاراور جھنڈے جھنڈ 'اور ابن عباس نے کہا " "جیل""معرب"سنگ و گل کاہے۔

### ٠٨٨ ـ تفسير سور هُ لا يلاف قريش!

مجاہدنے کہا کہ "لایلاف" کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دل میں الفت ڈال دی اس لیئے ان کو جاڑے اور گرمی میں سفر شاق نہیں گزرتا "وامنهم"ان کوان کے حرم میں ہر دشمن سے امن دیا ابن عیبینہ نے کہا کہ لایلاف کے معنی یہ ہیں کہ قریش پر میری نعمت کے سبب سے۔

## ۸۸۱\_ تفسیر سور هٔ ارایت

مجاہد نے کہاکہ "بدع"اس کے حق سے دھکے دیتا ہے اور کہاجا تا ہے کہ
یہ "دععت" سے ماخوذ ہے" یدعون" دھکے دیئے جاتے ہیں ساھون
کھیلنے والے اور ماعون سے مراد ہرا چھی بات ہے 'اور بعض عرب نے
کہاکہ "ماعون" سے مراد پانی ہے عکر مہ نے کہاکہ اس کا بلند ترین در جہ
تو فرض ذکو ہے اور ادنی مرتبہ سامان کا عاریہ نہ دینا ہے۔

# ۸۸۲ تفسیر سورهٔ کوثر

ابن عباس نے کہاکہ "شانتك" بمعنی عدوک (تیرادسمن) ہے۔
۲۰۷۴ ـ آدم شیبان قادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان پر چڑھائے
گئے بعنی معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے پاس پہنچا
جس کے دونوں کنارے کھو کھلے موتیوں کے خیمے تھے میں نے پوچھا
اے جریل! یہ کیا ہے ؟ انہوں نے کہا یہ کو ثرہے۔

10-4- خالد بن یزید کا بلی اسرائیل ابو اسحاق ابو عبیده حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان سے آیت انا اعطیناك الكوثر كے متعلق دریافت كیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم كو عطاكی گئی ہے اس كے دونوں كناروں پر كھو كھلے موتی (كے گنبد) ہیں اس كے برتن ستاروں كی طرح ان گنت ہیں 'زكریا اور ابو بیں اس کے برتن ستاروں كی طرح ان گنت ہیں 'زكریا اور ابو الاحوص اور مطرف اس كو ابواسحات سے روایت كرتے ہیں۔

۲۰۷۲ يعقوب بن ابراہيم ،مشيم 'ابوبشر 'سعيد بن جبير حضرت ابن

عَبَّاسٍ مِنُ سِجِّيْلٍ هِي سَنُكِ وَكِلُ.

### ٨٨٠ (لِإيلافِ قُرَيْشٍ)

لِإِيُلَافِ اَلِفُوا ذَلِكَ فَلَا يَشُقُّ عَلَيُهِمُ فِى الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ وَامَنَهُمُ مِنُ كُلِّ عَدُوِّهِمُ فِى حَرَمِهِمُ قَالَ ابُنُ عُينُنَةَ لِإِيُلَافِ لِنِعُمَتِى عَلَى قُرِيُشٍ .

#### ٨٨١ (اَرَايُتَ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَدُعُ: يَدُ فَعُ عَنُ حَقِّهِ يُقَالُ هُوَ مِنُ دَعَعُتُّ يُدَعُّونَ: يُدُفَعُونَ سَاهُونَ لَاهُونَ وَالْمَاعُونَ اَلْمَعُرُوفُ كُلُّهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: الْمَاعُونَ اَلْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ اَعُلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفُرُوضَةُ وَاَدُنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ.

# ٨٨٢ (إِنَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُوتَر)

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ: شَانِئَكَ: عَدُوَّكَ.

٢٠٧٤ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ حَدَّنَا قَتَادَةُ
 عَنُ اَنَسِ رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَآءِ قَالَ: اَتَيُتُ عَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَآءِ قَالَ: اَتَيُتُ عَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَآءِ قَالَ: اَتَيُتُ عَلى الله عَلَيهِ مُحَوَّفًا فَقُلتُ مَا اللهُ وَلَو مُحَوَّفًا فَقُلتُ مَا هَذَا الْكُوئُرُ .

٢٠٧٥ - حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَنَا السُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي السُحَاقَ عَنُ اَبِي عُبَيْدَةَ عَنُ عَالَٰ اللَّهُ عَنُهَا قَالَ: سَالَتُهَا عَنُ قَوْلِهِ عَالَى اللَّهُ عَنُهَا قَالَ: سَالَتُهَا عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى النَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ قَالَتُ: نَهَرٌ اُعُطِيّةً نَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ انِيتُهُ كَعَدِدِ النَّحُومِ رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ وَابُو الْاَحُوسِ وَمُطَرِفٌ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ.

٢٠٧٦ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ حَدَّفًا آبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ الْكُوئَرِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّهُ قَالَ فِي الْكُوئَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي اَعُطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ آبُو بِشُرٍ: هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي اَعُطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ آبُو بِشُرٍ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزُعُمُونَ آنَّةً فَلُتُ لِسَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزُعُمُونَ آنَّةً نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدٌ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَيْرِ الَّذِي أَعُطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ .

## ٨٨٣ (قُلُ يَاليُّهَا الْكَافِرُونَ)

يُقَالَ لَكُمُ دِينُكُمُ الْكُفُرُ وَلِيَ دِينُ الْإِسُلَامِ وَلَمُ يَقُلُ دِينِي لِآنَّ الْآيَاتِ بِالنَّوْنَ فَحُذِفَتِ الْيَآءُ كَمَا قَالَ يَهُدِينِ وَيَشُفِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا آعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ الْآنَ وَلَا أُجِيبُكُمُ فِيمًا بَقِي مِنُ عُمْرِى وَلَا أَنْتُمُ عَابِدُونَ مَا آعُبُدُ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيَزِيدُنَ كَثِيرًا مِنْهُمُ مَا أَنْزِلَ النَّكَ مِنُ رَبِّكَ طُغُيانًا وَكُفْرًا.

#### ٨٨٤ (إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ)

٢٠٧٧ ـ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيُعِ حَدَّثَنَا آبُو الْاَحُوَصِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِى الضَّخى عَنُ مُسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعُدَ اَنُ نَزَلَتُ عَلَيْهِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهُ وَالْفَتُحُ الِّا يَقُولُ فِيْهَا: سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلُى.

٢٠٧٨ عَنُ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي الضَّخى عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَالِشَة رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنُ

عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کو ٹر کے متعلق کہا کہ وہ خیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے 'ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہرہے 'توسعیدنے کہا کہ نہرجو جنت میں ہے 'وہ منجملہ خیر ہے جواللہ تعالی نے آپ کو عطاکیا ہے۔

# ٨٨٣ تفيير سورة قل ياايهاالكفرون

تمہارے لئے تمہارادین لیمنی کفر ہے اور میرے لئے دین اسلام ہے'
اور "دینی" نہ کہا اس لئے کہ آیات "نون" کے ساتھ ہیں'لہذا یا
کو حذف کر دیا گیا جیسا کہا"" پہدین و یشفین" میں ہے اور دوسرول
نے کہا کہ لااعبد ماتعبدون" سے مرادیہ ہے کہ میں اس کی عبادت
نہیں کروں گا جس کی تم اس وقت کر رہے ہو اور نہ تمہاری دعوت
میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا'اور نہ تم اس کی عبادت کرنے
والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں'اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے
متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت کی سرکشی کو بڑھا دے گا'جو
متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت کی سرکشی کو بڑھا دے گا'جو

# ۸۸۴ تفسیر سور هٔ اذاجاء نصرالله!

2004 حسن في ربع ابوالا حوص اعمش ابوالضحى مروق حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بیان كیا كه سورت اذا جاء نصر الله كے نازل ہونے كے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم جب بھى كوئى نماز پڑھتے تو آپ نے فرمایا سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى ( یعنی اے الله تو پاک ہے الله الله تو بخص بخص دے)

۲۰۷۸ عثان بن الى شيبه 'جرير 'منصور 'ابوالضحی 'مسروق حضرت عائشه رضى الله عنهاسے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے ركوع اور سجود ميں اكثريه الفاظ فرماتے تصصب حان اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى اور قرآن فرماتے تصصب حان اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى اور قرآن

يَّقُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِي يَتَاوَّلُ الْقُرُانَ وَرَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِي يَتَاوَّلُ الْقُرُانَ وَرَبَّنِ اللَّهِ اَفُواجًا .

٢٠٧٩ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ آبِي ابُنِ آبِي عَبُدُالرَّحُمْنِ عَنُ سَغِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاللَّ آنَّ آنَّ عَنُ مَوْلِهِ تَعَاللي إِذَا عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ سَالَهُمْ عَنُ قَوُلِهِ تَعَاللي إِذَا عَمَرَ رَضِيَ اللهِ وَالْفَتُحُ قَالُوا فَتُحُ الْمَدَائِنِ جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ قَالُوا فَتُحُ الْمَدَائِنِ وَالْفَصُورِ قَالَ مَاتَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاللهِ قَالَ اجَلَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَمُثَلُّ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْتُ لَهُ نَفُسُهُ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ لَيْعَتُ لَهُ كَانَ تَوَّابًا تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ الذَّنُ مِنَ الذَّنُ مِنَ الذَّنُ .

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيُدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُخِلُنِي مَعَ اَشُيَاخِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُخِلُنِي مَعَ اَشُيَاخِ بَدُرٍ فَكَانَّ بَعُضَهُمُ وَجَدَ فِي نَفُسِه فَقَالَ لِمَ تَدُخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا آبُنَاءٌ مِثْلُلًا ؟ فَقَالَ عُمرُ اللّه مَنُ حَيثُ عَلِمتُمُ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمِ فَادُخَلَهُ مَنْ مُعَهُمُ فَمَا رُوِيتُ آنَّهُ دَعَانِي يَوْمَعِذٍ اللّا لِيُرِيهُمُ مَعَهُمُ فَمَا رُوِيتُ آنَّهُ دَعَانِي يَوْمَعِذٍ اللّا لِيرِيهُمُ مَعَهُمُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَمِرُنَا نَحْمَدُ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَمِرُنَا وَمَحَدَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ اللّهُ وَنَسَعَغُورُهُ إِذَا نَصِرُنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ اللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ تَقُولُ ؟ قُلُلُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالْتَعُفِرُهُ إِنّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللّهَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَتُحُ وَذَلِكَ فَوْمُ اللّهُ وَالْمَتُعُفِرُهُ إِنّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتُمُ وَذَلِكَ فَلَا لَهُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَالْمَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ وَلَولُولَاكُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ 
کی آیت (فسبح بحمد ربك و استغفره) سے افذ كر كے اس پر عمل كرتے تھے

(آیت) اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں نوج در فوج داخل ہوتے دیکھو گے۔

70-1- عبداللہ بن ابی شیبہ عبدالرحل سفیان عبیب بن ابی فابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر الله والفت کے حضرت عمر الله والفت کی متعلق دریافت کیا تولوگوں نے کہااس سے مرادشہر ول اور محلول کا فتح کرنا ہے ؟ انہوں نے کہااے ابن عباس! تم کیا کہتے ہو ؟ انہوں نے کہاموت کی مثال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کی گی اور آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے

(آیت) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تشییح بیان کیجے اور اس سے مغفرت چاہیے ہے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اب سے مراد بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو اب آدمیوں کی صفت ہو تو معنی گناہ سے توبہ کرنے والا ہوتے ہیں۔

۱۰۸۰ ۲۰ موکی بن اسلیل ابو عوانه ابو بشر 'سعید بن جیر 'حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبر جھے بدر کے بوڑھوں کے پاس بھلایا کرتے تھے ان میں سے بعض کے دل میں خیال پیدا ہوا اور کہا کہ اس کو ہم ہمارے برابر بھاتے ہو حالا نکہ ہم لوگوں کے تو اس جیسے بیٹے ہیں 'حضرت عبر نے کہا اس وجہ سے کہ ہم جانتے ہو' پنانچہ ایک دن انہوں نے بلایا اور ابن عباس کو ان لوگوں کی مجلس میں شریک کیا' ابن عباس کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ اس دن صرف شریک کیا' ابن عباس کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ اس دن صرف اللہ کے جھے بلایا تھا تا کہ انہیں معلوم ہو جائے حضرت عمر نے کہا کہ بعض اللہ کے تول" اذا جاء نصر اللہ و الفتح" کے متعلق تم کیا کہتے ہو بعض نے کہا کہ ہمیں تھم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور مغفرت بعض نے کہا کہ ہمیں تم مو جائے ' اور فتح ہو' بعض خاموش طلب کریں جب کہ ہماری مدد کی جائے' اور فتح ہو' بعض خاموش رہے اور کچھ نہ کہا' تو حضرت عمر نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو' میں نے کہا نبیں! انہوں نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو' میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کی طرف اشارہ ہمیں جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کی طرف اشارہ ہو جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسلی کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسلی کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسلی کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسلی کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسلی کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسل کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسل کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسل کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "اذا جاء نصر اللہ حسل کی خبر اللہ نے آپ کو دی' اللہ نے فرمایا "افرون کے خبر اللہ کی خبر اللہ کے آپ کو دی' اللہ کی خبر اللہ کی دی کو دی کو دی اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دی کو دی کو دی کھر کے دو کر کو دی 
كَانَ تَوَّابًّا فَقَالَ عُمَرُ: مَا اَعُلَمُ مِنَهَا اِلَّا مَا تَقُولُ.

٥٨٨ - (تَبَّتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ) تَبَابٌ: خُسُرَانٌ. تَتُبِيُتٌ: تَدُمِيُرٌ

٢٠٨١ حَدَّنَا أَبُو سُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا آبُو اَسُنَ مُرُو اَبُنُ مُرَّةً اَسَامَةً حَدَّنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَا عَمُرُو اَبُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ وَانَّذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْاَقْرَبِينَ وَرَهُطكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ الْاَقْرَبِينَ وَرَهُطكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَالُوا مَنُ هَذَا الصَّفَا فَهَالُوا مَنُ هَذَا الصَّفَا فَهَالُوا مَنُ هَذَا الصَّفَا فَهَالُوا مَنُ هَذَا الْحَبَلِ اكْنَتُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَالِنَى خَيْدُ مُعُولًا الْكَبَلِ الْكَنْتُمُ اللَّ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا مَاجَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَالِنَى اللَّهُ مُشَدِيدٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَالِنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَشَلِيدٍ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَشُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلُولًا مَاجَمُعُتَنَا اللَّهُ لِهُذَا؟ ثُمَّ اللَّهُ مَلُولُ الْمَاعِمُ وَتَلَى اللَّهُ مَا مُعَمَّلَا اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤْلُولُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُو

قَوُلُهُ وَتَبُّ مَا أَغُنى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ.

٢٠٨٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامِ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ سَعَدِ بُنِ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ إَبْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْبَطَّحَآءِ فَصَعِدَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّي الْبَطَّحَآءِ فَصَعِدَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّي الْبَطَّحَآءِ فَصَعِدَ اللَي الْمَثَلِ فَنَادى يَاصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ اللَّهِ قُرَيْشٌ الْمَدُو مُصَيِّحُكُمُ فَاللَّهُ الْعَدُو مُصَيِّحُكُمُ فَاللَّهُ الْعَدُو مُصَيِّحُكُمُ فَاللَّهُ الْعَدُو مُصَيِّحُكُمُ اللَّهُ الْعَدُو مُصَيِّحُكُمُ اللَّهُ الْعَدُو مُصَيِّحُكُمُ اللَّهُ الْعَدُو الْمَسَلِي

والفتح" توید آپ کی وفات کی علامت ہے "فسبح بحمد ربك واستغفرہ انه كان توابا" چضرت عمرٌ نے كہاكہ ميں اس كے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا جوتم كہتے ہو۔

# ٨٨٥ - تفسير سوره تبت يدااني لهب وتب!

(آیت) تب مااغنی عنه ماله وما کسب

۲۰۸۲ محمد بن سلام 'ابو معاویہ 'اعمش 'عمرو بن مرہ 'سعید بن جیر حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطحاء کی طرف تشریف لے گئے 'اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی ''یاصباحاہ'' قرلیش آپ کے پاس جمع ہو گئے 'تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے بیان کروں کہ دشمن صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے 'توکیا تم جھھ سچا سمجھو گے ؟لوگوں نے کہاہاں! تو آپ کرنے والا ہے 'توکیا تم جھھ سچا سمجھو گے ؟لوگوں نے کہاہاں! تو آپ

(۱) دسٹمن کے حملہ کے خطرہ کے وقت اپنی قوم کو تنبیہ کرنے کیلئے اہل عرب ان الفاظ کے ساتھ پکار اکرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے کفروشرک اور جہالت کے خلاف انہیں تنبیہ کرنااور ڈرانا تھااس لیے آپ نے انہیں اس طرح پکاراجس طرح دشمن کے خطرہ کے وقت پکاراجا تا تھا۔

اَوُ مُمَسِيَّكُمُ اكْنَتُمُ تُصَدِّقُونِيُ؟ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَالِنَّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ اللهَّ فَانُزَلَ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ نَبَّا لَكَ فَانُزَلَ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ نَبَّتُ يَدًا آبِي لَهَبٍ إلى اخِرِهَا قَوْلُهُ سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ .

٢٠٨٣ - حَدَّنَنَا عُمُرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أَبُو لَهُبٍ تَبَّالَّكَ الِهِذَا جَمَعُتَنَا فَنَزَلَتُ تَبَّتُ يَدَا آبِيُ لَهَبٍ

وَامُرَأَتُهُ حَمَّالَة الْحَطَبِ وَقَالَ مَجَاهِدٌ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَقَالَ مَجَاهِدٌ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ فِي جِيدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ يُيُفِ الْمُقُلِ وَهِيَ مَّسَدٍ يُيُفِ الْمُقُلِ وَهِيَ

السِّلُسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ.

# ٨٨٦ (قَوُلُهُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

يُقَالُ لَا يُنَوَّٰنُ آحَدٌ آيُ وَاحِدٌ ..

حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْكَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْإَمْرِجَ عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ ادْمَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ اللَّهُ وَلَيْسَ اوَّلُ الْحَلَقِ بِاهُونَ عَلَى مِنُ اِتَحَادَتِهِ وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاى النَّحَلَقِ بِاهُونَ عَلَى مِنُ اِتحَادَتِهِ وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاى النَّحَلَقِ بِاهُونَ عَلَى مِنُ اِتحَادَتِهِ وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاى النَّحَلُ اللَّهُ وَلَدًا وَآنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ اللَّهُ وَلَدًا وَآنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ لَا لَهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ ال

نے فرمایا کہ میں تہمارے لئے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں ابو لہب نے کہا کیا ہم کواس لئے جمع کیا تھا او ہلاک ہو جائے تواللہ تعالیٰ نے سور ہ تبت یدا ابی لہب و تب آخر تک نازل کی۔ (آیت) عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

۲۰۸۳ عربن حفص و حفص اعمش عمروبن مره سعید بن جبیر و مخرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابولہب نے کہا تو ہلاک موجا کیا تھا تو تبت یدا ابی لهب نازل موئی

(آیت) اوراس کی بیوی داخل ہوگی جو لکڑیاں لاد لاتی ہے'(۱) مجاہد نے کہا حمالة الحطب سے مرادیہ ہے کہ چنل خوری کرتی پھرتی تھی فی جیدھا حبل من مسد (اس کی گردن میں مونج کی رسی ہو گی) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ "مسد" سے مقل کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مرادہ اس جگہ اس سے مرادوہ زنچرہے جودوزخ میں اس کے گلے میں ہوگی۔

# ٨٨٢ تفيير سورة قل موالله احد!

بعض کہتے ہیں کہ 'احد' پر تنوین نہیں ہے اس سے مراد واحد ہے۔

۲۰۸۸۔ ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد' اعرج' حضرت ابوہر برہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا
کہ مجھے ابن آدم نے جھٹا یا حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور
مجھے گالیاں دیں' حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا مجھے اس کا
حھٹانا' تو اس کا یہ قول ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا' جس
طرح مجھے شروع میں بیدا کیا' حالا نکہ پہلی بار پیدا کرنا مجھے پر اس کے
دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے گالی دینا' اس کا یہ
قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے حالا نکہ میں ایک ہوں' بے نیاز
ہوں نہیں نے کی کو جنا اور نہ میں کس سے جنا گیا اور نہ میر اکوئی

(۱) ابولہب کی بیوی ام جمیل ہر روز ککڑیاں اور کانٹے اکٹھے کر کے سر پر لاد کر لاتی اور حضور صلّی اللّٰد علیہ وسلم اور مسلمانوں کے راستے میں ڈالتی تھی بالآخر وہی رسی اسکی گردن میں بھنس گئی جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔

الصَّمَدُ وَالْعَرَبُ تُسَمِّىُ اَشُرَا فَهَا الصَّمَدَ قَالَ الصَّمَدَ قَالَ الصَّمَدَ قَالَ الْبُووَ آثِلِ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي اِنْتَهٰى سُودَدُهُ .

٥٠٠٥ حَدَّنَنَا السُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ وَحَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْنِى ابْنُ ادَمَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ اللهُ عَلَيْهِ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ اللهُ وَلَمَ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ اللهُ وَلَدًا وَآنَا الطَّمَدُ الذِي لَمُ يَكُنُ لَمُ اللهِ وَلَمُ يَكُنُ لَي كُفُوًا احَدٌ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَي كُفُوًا احَدٌ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا احَدٌ لَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا احَدٌ لَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا احَدٌ لَمُ كُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدٌ كُفُواً احَدًا وَانَا اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً احَدٌ لَمُ يَالِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمُولًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً احَدًا وَاللهُ اللهُ 
٨٨٧ (قُلُ اَعُو ُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) مَا مُحَاهِدٌ غَاسِقٌ: اللَّيْلِ إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّمُسِ يُقَالُ اَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبُحِ الشَّمُسِ يُقَالُ اَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبُحِ وَقَبَ إِذَا دَحَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاظَلَمَ.

٢٠٨٦ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنَ عَاصِمٍ وَعَبُدَةَ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَالُتُ أُبَيَّ بُنَ كَعُبٍ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ فَقَالَ سَالُتُ أُبَيَّ بُنَ كَعُبٍ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ فَقَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيلً لِي فَقُلْتُ فَنَحُنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٨٨٨ (قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ) وَيُدُكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَسُوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيُطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمُ يُذَكِرِ اللَّهُ ثَبَّتَ عَلَى قَلْبِهِ.

ہمسرے

(آیت) اللہ بے نیاز ہے عرب اپنے سر دار کو صد کہتے ہیں اور ابووائل نے کہاصداس سر دار کو کہتے ہیں جس پرسر داری ختم ہو۔ ۲۰۸۵۔ اسحاق بن منصور عبدالرزاق معمر 'ہمام ' حضرت الوہری میں دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) جھے ابن آدم نے جھٹلایا حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھااور مجھ کو اس کا جھٹلانا ' تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا ' جیسا کہ میں نے پہلی بار اس کو پیدا کیا اور مجھ کو اس کا گلی دیتا ' یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے ' حالا نکہ میں بے بنا رہوں کہ نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں کسی ہے جنا گیا اور نہ میں کا کوئی ہمسر ہے کفوا کفیا اور کفاء کے ایک ہی معنی بین

# ٨٨٧ ـ تفسير سور هُ قل اعوذ برب الفلق!

مجاہد نے کہا "غاسق" سے مرادرات ہے اذا وقب مراد آفآب کا غروب ہوتا ہے ابین من فرق وفلق الصبح سے کے نمودار ہونے اور پھٹنے سے زیادہ واضح ہے 'فرق اور فلق کے ایک ہی معنی ہیں 'وقب جب ہر چیز میں داخل ہو گیااور تاریکی پھیل گئی۔

۲۰۸۷۔ قتیبہ بن سعید' سفیان' عاصم و عبدہ' زربن حبیش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت الی بن کعب ؓ سے معوذ تین کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ قران میں سے ہیں' میں بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتا ہوں حیانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

### ۸۸۸ ـ تفسير سور هُ قلاعوذ بربالناس

اور ابن عبال سے وسواس کی تغییر میں منقول ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تاہے اور این عبال اس کو چھو تاہے اگر اللہ کاذکر کیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ جاتا ہے اور اگر اللہ کاذکرنہ کیا جائے تواس کے قلب پر جم جاتا ہے۔

٢٠٨٧ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَبُدَهُ بُنُ آبِي لَبَابَةَ عَنُ زِرِّ ابُنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ زِرٍ قَالَ سَالَتُ أَبَى بُنَ كَعُبٍ قُلْتُ يَا آبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ آخَاكَ ابُنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبَى سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۲۰۸۷ علی بن عبدالله 'سفیان 'عبدہ بن ابی لبابہ 'زر بن حیش سے اور عاصم 'زر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابوالمنذر تمہارے بھائی ابن مسعود ایسالیا کہ ہیں نے کہتے ہیں 'یعنی معوذ تمین قرآن سے نہیں (۱) توابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا' تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کہا گیا تھا (کہ بیہ قرآن میں سے ہیں) تو میں بھی وہی کہتا ہوں 'ابی نے کہا اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

### قرآن کے فضائل کابیان

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۸۸۹۔ نزول وحی کی کیفیت اور سب سے پہلے کیانازل ہوا؟ ابن عباسؓ نے کہا کہ «مہیمن 'بمعنے 'امین "ہے۔ لیعنی قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حمرت عائشہ اور حمرت ابن عباس منی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال تک اور مدینہ میں دس سال تک اور مدینہ میں دس سال تک اور مدینہ میں دس سال تک نظر ان ہو تارہا۔

۲۰۸۹ موسیٰ بن اساعیل معتمر معتمر کے والد ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں پنچے اس وقت آپ کے پاس ام سلمہ بھی تھیں 'وہ گفتگو کرنے گئے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمہ سے فرمایا کہ یہ کون ہے ؟ یااس طرح آپ نے پچھ فرمایا ' ام سلمہ نے کہایہ وحیہ ہیں 'جب جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے 'ام سلمہ نے کہا کہ میں ان کو وحیہ ہی خیال کرتی رہی 'حتی کہ میں نے سلمہ نے کہا کہ میں ان کو وحیہ ہی خیال کرتی رہی 'حتی کہ میں نے آپ کا خطبہ ساکہ آپ جبریل کی خبر دے رہے ہیں 'یااس طرح آپ آپ

# قَضَآئِلُ الْقُرُانِ!

بِسُمِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٨٨٩ بَابِ كَيُفَ نُزُولِ الْوَحِى وَاَوَّلُ مَانَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ الْمُهَيْمِنُ الْآمِينُ الْقُرُانُ آمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبُلَهُ.

٢٠٨٨ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحُلِى عَنُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحْلِى عَنُ آبِى سَلَمَةَ فَقَالَ آخُبَرَتُنِى عَآئِشَةُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمُ قَالَا لَبِثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشُرَ بِنِينَ يَنُونَ يُنَوَّلُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا .

٢٠٨٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إسمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إسمَاعِيلَ حَدَّنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبِى عَنُ آبِى عُثُمَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنُ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنُ هَذَا وَحُيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتُ اللَّهِ مَاحَسِبُتُهُ إِلَّا إِيَّاهً حَتَّى سَمِعُتُ خُطُبَةَ وَاللَّهِ مَاحَسِبُتُهُ إِلَّا إِيَّاهً حَتَّى سَمِعُتُ خُطُبَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ

(۱)معوذ تین قرآن کریم کاحصه بین انبیس اس میں ابتد أبعض صحابه کرام کوشبه تفاکه به سحر کااثرا تار نے کیلئے نازل کی تنمین، مگر بعد میں تمام صحابہ کرام کااس پراجماع ہو گیاکہ بہ قرآن کاحصہ ہیں۔

اوْ كَمَا قَالَ قَالَ آبِي قُلْتُ لِآبِي عُنُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ آبِي قُلْتُ لِآبِي عُنُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ آبِي قُلْتُ لِآبِي عُثُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنُ أُسَامَةَ بُن زَيْدٍ.

٢٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عُنُ آبِيُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُرَّيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِثْلُهُ امْنَ عَلَيْهِ أَبُونَ الْأَنْبِيَآءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِى مَا مِثْلُهُ امْنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحُيًا اَوْحَاهُ اللَّهُ الْمَيْ وَلَيْتُ وَحُيًا اَوْحَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

٢٠٩١ حَدَّنَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ صَالِحِ ابُنِ عَنُ صَالِحِ ابُنِ كَيْسَانَ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنَى اَنَسُ بُنُ مَاكِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ تَوَقَّلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى مَلُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلُ وَفَاتِهِ حَتَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ .

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا ٱبُو نَعِيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُندُبًا يَقُولُ: الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُندُبًا يَقُولُ: اِشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لِيُلَةً اَوْلَيُلَتَيْنِ فَاتَتُهُ إِمْرَاقٌ فَقَالَتُ: يَامُحَمَّدُ مَا لَيُلَةً اَوْلَيُلَتِينِ فَاتَتُهُ إِمْرَاقٌ فَقَالَتُ: يَامُحَمَّدُ مَا أَرْى شَيْطَانَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ اِذَا سَحَى مَا عَرَّوَجَلَ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَحَى مَا وَدَعَكَ وَاللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ

٨٩٠ بَابِ نَزَلَ الْقُرُانُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ قُرُانًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيُنٍ.

٢٠٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَاخْبَرَنِيُ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ فَامَرَ

نے کچھ فرمایا ہمعتمر کابیان ہے کہ میرے والدنے کہامیں نے ابوعثان سے بوچھاکہ آپ نے بیا صدیث کس سے سنی ؟ انہوں نے کہا اسامہ بن زید ہے۔

۲۰۹۰ عبدالله بن يوسف كيث سعيد مقبرى اپ والد ہے وه حضرت ابوہر مرة ہے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه ہر نبى كو اس كے مثل (معجزات) ديئے گئے ہيں جس قد رلوگ ان پر ايمان لائ اور مجھے جو چيز دى گئ ہے وہ و حى ہے جو الله تعالى نے ميرى طرف بجسجى ہے الله تعالى نے ميرى طرف بجسجى ہے اس لئے مجھے الميد ہے كہ قيامت كے دن ميرى پيروى كرنے والے سب نياده ہوں گے۔

۱۹۰۱۔ عمروبن محمد 'یعقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح بن کیسان 'ابن شہاب ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے متواترو می جیجی ' یہاں تک کہ آپ کی آخری عمر میں پہلے کے اعتبار سے وحی کثرت سے آنے گی پھراس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

۲۰۹۲-ابونعیم 'سفیان' اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جندب کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوگئے 'توایک یادورات آپ ( تبجد کے لئے ) کھڑے نہیں ہو سکے 'ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی 'اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں یہی دیمتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا' تو اللہ تعالی نے آیت و الضخی و اللیل اذا سخی ما و دعك ربك و ما قلی نازل فرمائی۔

باب ۱۹۹۰ قرآن قریش اور عرب کی زبان میں نازل ہوا۔ قرآنا عربیا سے مرادیبی ہے کہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔

۲۰۹۳۔ ابوالیمان شعیب 'زہری' حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثانؓ نے زید بن ثابت ؓ اور سعید بن عاصؓ اور

عُثْمَانُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَّسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبْدَاللّٰهِ بُنَ الزَّيْرِ وَعَبُدَالرَّحُمْنِ ابْنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ آنُ يَّنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمُ إِذَا اخْتَلَفْتُمُ أَنْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِّنُ عَرَبِيَّةِ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرُانَ أَنْزِلَ بِلِسَانِهِمِ فَفَعْلُوا.

٢٠٩٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيُمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاةً وَّقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ اَخْبَرَنِي صَفُوَانُ بُنُ يَعُلَى بُنِ أُمَيَّهُ أَنَّ يَعُلَى كَانَ يَقُولُ لَيُتَنِي أرىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعُرَانَةِ عَلَيْهِ ثُونٌ قَدُ اَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنُ ٱصْحَابِهِ اِذَا جَآئَةٌ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيب فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيُفَ تَرْى فِيُ رَجُلِ آحُرَمُ فِي جُبَّةٍ بَعُدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَآءَ هُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعُلَى أَنْ تَعَالَ فَحَآءَ يَعُلَى فَأَذُخَلَ رَاُسَةً فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجُهِ يَغُطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِي يَسُالَنِيُ عَنِ الْعُمْرَةِ انِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيٰىءَ بِهِ اَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آمًّا الطِّيُّبُ الَّذِي بِكَ فَاعُلِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّأَمَّا الْحُبَّةُ فَانْزَعُهَا ثُمَّ اصُنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصُنعُ فِي حَجَّكَ.

٨٩١ بَابِ جَمْع الْقُرُانِ.

٢٠٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ بُنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَرُسَلَ اِلْمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ

عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ قرآن کو مصاحف میں لکھیں اور ان سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی عربیت میں اختلاف ہو تو اس کو قرایش کی زبان میں لکھواس کئے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہواہے 'چنانچہ ان لوگوں نے اس طرح کیا۔

۲۰۹۴ ابو تعیم' ہمام' عطاء (دوسری سند) مسدد' کیجی ابن جریج' عطار' صفوان بن يعلى بن اميه سے روايت كرتے ہيں كه يعلى كب كرتے متھے كه كاش ميں اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كو د کیمتا جس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم پروحی نازل ہو رہی ہو' جب نبی صلی الله علیہ وسلم مقام جر انه میں تھے ایک کیڑا آپ کے اور تھا جو آپ پر سامیہ کئے ہوئے تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے پچھ لوگ تھے 'اتنے میں ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا'جوخوشبوت لتھڑا ہوا تھا'اس نے عرض کیایار سول الله!اس محف کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے جبہ میں حج کااحرام باندها ہو اور وہ خو شبو ہے کتھڑا ہوا ہو' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیرا تظار کیا تو آپ پر وحی آئی مضرت عمر نے تعلی کواشارہ سے کہاکہ یہاں آؤ ' یعلی آئے اور اپناسر اندر داخل کیا تو دیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ سرخ تھااور خرائے کی آواز نکل رہی تھی' تھوڑی دیر تک آپ کی بہی حالت رہی 'پھرید کیفیت آپ سے دور ہوئی' تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ جو ابھی عمرہ کے متعلق پوچھ رہاتھا'ایک مخص نے اس کو ڈھونڈا'اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا' آپ نے فرمایا کہ وہ خو شبوجو تھے پر لگی ہو کی ہے اسے تین بار دھودے اور جبہ کو اتار دے چرعرہ میں وہی افعال کرجو حج میں کر تاہے۔

باب،٨٩١ قرآن جمع كرنے كابيان\_

۲۰۹۵ موی بن اساعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عبید بن سباق حضرت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میامہ کی خونریزی کے زمانہ میں مجھ کو حضرت ابو بکر نے بلا بھیجا اس وقت حضرت عرام بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے 'حضرت ابو بکر اس

بُنْ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكُر رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَر آتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتُلَ قَدِ اِسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّآءِ الْقُرُانِ وَإِنِّي أَخُشِيٰ أَنُ يَّسُتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذُهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرُان وَالِّي آرَى آنُ تَأْمُرَ بِجَمُعِ الْقُرُانِ قُلُتُ لِعُمْرَ كَيْفَ تَفُعَلُ شَيئًا لَّهُ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ هذا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيُ خَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِى لِلْالِكَ وَرَآيُتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيُدٌ قَالَ آبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلٌ شَآبٌّ عَاقِلٌ لَّا نَتَّهِمُكَ وَقَدُ كُنُتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعِ الْقُرُاكَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوُ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلِ مِّنَ الْحَبَالِ مَا كَانَ أَتْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنُ جَمْع الْقُرُانِ قُلْتُ كَيُفَ نَفْعَلُونَ شَيْعًا لَمُ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ أَبُو بَكْرٍ يُرَاحِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدُرَ آبِی بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعُتُ الْقُرْانَ ٱجُمَّعُةً مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّحَافِ وَصُدُور الرَّجَالَ حَتَّى وَجَدُتُ اخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أبيُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيّ لَمُ أَجِدُهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَةً لْقَدُ جَائَكُمُ رَسُولٌ مِّن ٱنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَآئَةٍ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِيُ بَكْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ أَنْمٌ عِنْدَ حَفُضَةً بِنُتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

٢٠٩٦ حَدَّنَا مُوسى حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَا الْبَرَاهِيمُ حَدَّنَا الْبُرَاهِيمُ حَدَّنَا الْبُرَاهِيمُ اللهُ الْبُنُ شِهَابِ اَنَّ النَّسَ بُنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ اَنَّ حُدَيْهُةَ الْبُنَانِ اللهَ اللهُ 
نے کہا کہ حضرت عمرٌ میرے یاس آئے اور کہا کہ جنگ میامہ میں بہت سے قرآن پڑھنے والے شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے مقامات میں قاربوں کا قتل ہوگا، تو بہت ساقر آن جا تارہے گا'اس لئے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے جمع كرنے كا حكم ديں محضرت ابو بكر كابيان ہے كه ميں نے عمر سے كہاكہ تم کیو نکروہ کام کرو کے جس کور سول الله صلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا' حضرت عمر ف کہا خداکی قتم! یہ بہتر ہے اور عمر مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے 'یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اس کے لئے میر اسینہ کھول دیا' اور میں نے بھی اس میں وہی مناسب خیال کیا' جو عمرٌ نے خیال کیا وید کابیان سے کہ حضرت ابو برٹ نے مجھ سے کہاکہ تم ایک جوان آدمی ہو 'ہم تم کو متھم بھی نہیں کر کتے 'اور تم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے لئے وحى لكھتے تھاس لئے قرآن كو تلاش كر كے جمع كرو' خداك فتم!اگر مجھے كسى بہاڑ كواٹھانے كى تكليف ديتے' تو قرآن کے جمع کرنے سے جس کا نہوں نے مجھے حکم دیا تھا 'زیادہوزنی نہ ہوتا میں نے کہاکہ آپ لوگ کس طرح وہ کام کریں گے 'جس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نہيں كيا مضرت ابو بكر نے كہا خدا کی قسم یہ خیر ہے 'اور بار بار اصرار کر کے مجھ سے کہتے رہے ' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میراسینہ اس کے لئے کھول دیا جس کے لئے حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضى الله عنهما كے يينے كھولے تھے ' چنانچہ میں نے قر آن کو تھجور کے پٹھوں اور پقر کے مکڑوں اور لوگوں کے سینوں (حافظہ) سے تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا' یہاں تک کہ سورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس پائی جو مجھے کس کے پاس نہیں ملی اور وہ آیت سے بھی لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم سورت براة (توبر) ك آخرت تك چنانچه يه صحف حفرت ابو بكرا ك ياس رم يهال تك كه الله تعالى في أنبيل الهاليا پهر حضرت عمر ك ياس ان كى زندگی میں پھر حضرت هفصه بنت عمراً کے پاس رہے۔

۳۰۹۱۔ موک ابراہیم ابن شہاب کفترت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیقہ بن الیمان حضرت عثال کے باس پنچاس وقت وہ اہل شام وعراق کو ملا کر فتح آرمینة و آذر بائجان

الشَّامِ فِيُ فَتُح اِرُمِينِيَةَ وَاَذُرَبِيُحَانَ مَعَ اَهُل الْعِرَاقِ فَافْزَعَ حُذَيْفَةَ إِخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَآتَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةً لِعُثْمَانَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آدُركَ هٰذَهِ الْأُمَّةَ قَبُلَ اَنُ يَّخْتَلِفُوا فِي الْكِتَاب إِخْتَلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي فَأَرُسَلَ عُثُمَانُ اللي حَفُصَةَ أَنُ أَرُسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَلُسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفِ نُمَّ نَرُدُّهَا اِلْيُكِ فَارُسَلَتُ بِهَا حَفُصَةُ اِلِّي عُثُمَانَ فَآمَرَ زَيْدَ ابُنَ ثَابِتٍ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيُرِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هَشَامٍ فَنَسَخُوهَا في المَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهَطِ الْقُرَشِييْنَ الثَّلائةِ إِذَا الْحَتَلَفُتُمُ أَنْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ فَاكُتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيُشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ رَدَّعُثُمَانُ الصُّحُفَ اِلِّي حَفُصَةَ وَٱرُسَلَ اِلِّي كُلِّ ٱفْقِ بِمُصُحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَآمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرُانِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوُمُصُحَفٍ أَنُ يُحُرَقَ قَالَ ابُنُ شِهَابِ وَّٱخۡبَرَنِيۢ خَارِجَةُ ابُنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدُتُ آيَةً مِّنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخُنَا الْمُصُحَفَ قَدُ كُنُتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُبِهَا فَالْتَمَسُنَاهَا فَوَجَدُنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَٱلْحَقُّنَاهَا فِي شُوْرَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ .

٨٩٢ بَاب كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

میں جنگ کررہے تھے ، قرآت میں اہل عراق وشام کے اختلاف نے حفرت حذیفه کو بے چین کر دیا 'چنانچه حفرت حذیفہ ؓ نے حضرت عثانٌ ہے کہاکہ اے امیر المومنین! اس امت کی خبر لیجے ، قبل اس کے کہ وہ یہود و نساری کی طرح کتاب میں اختلاف کرنے لکیس، حفرت عثال في حفرت حفصه كوكهلا بيجاكه تم وه صحيف ميرياس بھیج دو'ہم اس کو چند صحفوں میں نقل کراکر پھر نتہہیں واپس کر دیں ك ، حفرت هفه في يه صحفي حفرت عثان كو بهيج دي حفرت عثان نے حضرت زید بن ثابت عبدالله بن زیر "سعید بن عاص" عبدالر حلن بن حارث بن مشام كو حكم ديا توان لوگول نے اس كو مصاحف میں نقل کیااور حضرت عثمان نے ان تینوں قریشیوں سے كهاكه جب تم مين اور زيد بن ثابت مين كهين (قرآت) قرآن مين اختلاف ہو تواس کو قریش کی زبان میں لکھو اس لئے کہ قر آن انہیں کی زبان میں نازل ہواہے ' چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ' یہاں تک كه جب ان صحيفول كومصاحف ميس نقل كرليا كيا' توحضرت عثالثٌ نے وہ صحیفے حضرت حفصہ کے پاس بھجوادیئے 'اور نقل شدہ مصاحف میں ہے ایک ایک تمام علاقوں میں بھیج دیئے 'اور تھم دے دیا کہ اس کے سوائے جو قرآن صحیفہ یامصاحف میں ہے 'جلادیا جائے'(۱)ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت نے حضرت زید بن ثابت کا قول نقل کیا کہ میں نے مصاحف کو نقل کرتے وقت سورت احزاب کی ایک آیت نہ پائی 'حالانکہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كويه آيت پر صنى موے ساتھا ہم نے اسے تلاش كيا تو وہ آیت مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی (وہ آیت يربح)من المومنين رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الخ يعني ایمانداروں سے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ میج کر و کھایا' تو ہم نے اس آیت کو اس سورت میں شامل کر دیا۔

باب ۸۹۲۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (سب سے

(۱) سوال یہ ہو تا ہے کہ حضرت عثان ؓ نے قر آن کریم کے ان نسخوں کو جلانے کا تھم کیوں دیا؟اس کے متعدد جوابات کتب حدیث میں موجود ہیں(۱) یہ منسوخ شدہ قر آن تھا(۲) یہ خالص قر آن نہ تھا بلکہ اپنی جانب سے تفسیریں بھی اس کے ساتھ شامل تھیں(۳) یہ لغت فریش کے علاوہ دوسری لغات ہیں تھے(۴)اس میں قراءت شاذہ موجود تھیں(۵) پہلے اس کو دھویا گیا پھر جلایا گیا۔ مشہور) کا تب کا بیان۔

۲۰۹۷ کی بن بیر الیف اونس ابن شہاب ابن سباق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ محص کو حضرت ابد بکر نے بلا بھیجااور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھتے تھے اس لئے قر آن کو تلاش کرو ، چنانچہ میں نے تلاش کیا یہاں تک کہ سور ہ تو بہ کی آخری دو آیتیں میں نے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس یا کیں ،جوان کے سوائے کسی کے پاس نہ مل سکی تھیں وہ دو آیتیں یہ تھیں لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم آخرت سورت برات (توبہ) کے ختم ہونے عزیز علیه ماعنتم آخرت سورت برات (توبہ) کے ختم ہونے تک۔

۲۰۹۸ عبیداللہ بن موکی اسرائیل ابواسحاق حضرت برائے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت "لایستوی القاعدون من المومنین و المحاهدون فی سبیل الله نازل ہوئی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس زید (بن ثابت) کو بلا لاؤ تو وہ شختی اور دوات اور شانہ کی ہڑی لے کر آئے البت ) کو بلا لاؤ تو وہ شختی اور دوات اور شانہ کی ہڑی لے کر آئے فرمایا تھا کھر آپ نے المدواۃ و الکتف یا الکتف والدواۃ فرمایا تھا کھر آپ نے فرمایا کہ آیت لایستوی القاعدون الح لکھا س فرمایا تھا نہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میرے متعلق آپ کیا فرماتے سے انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میرے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں میں تو نابینا ہوں 'تو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی الضرر بیں میں تو نابینا ہوں 'تو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی والمحاهدون فی سبیل الله ۔"

باب ۸۹۳ قر آن (شریف)سات طریقوں پر نازل کیا گیا ہے۔

99- ۲- سعید بن عفیر الیث عقیل ابن شہاب عبیداللہ بن عبدالله الله عفیل ابن شہاب عبیدالله بن عبدالله الله حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے قر آن ایک طریقے پر پڑھاتے اور میں کہتا جا تا کہ کوئی اور طریقہ ہے؟ تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ طریقہ ہے؟ تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ

وَسَلَّمَ.

٢٠٩٧ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكِيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اِبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيُدَ بُنَ تَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ الِنَّ اَبُو بَكُرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحُى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبِعِ الْقُرُانَ فَتَتَبَّعُتُ حَتَّى وَجَدُتُ احِرَ سُورَةِ التَّوبَةِ ايتَيْنِ مَعَ آبِي خُزَيْمَةِ الْانصارِيِ لَمُ اَجِدُهُمَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهُ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ إِلَى الْحِرِهِ .

١٠٩٨ - حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السَرَآئِيلَ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ لَا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ لِي زَيْنًا وَّلْيَحِيءَ بِاللَّوحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَيفِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ اللهِ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِي صَلَّى الله عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَمْرُو بُنُ أُمِ مَكْتُومِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِي وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِي وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِي وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنُ أُمِ مَكْتُومِ النَّيِي وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنُ أُمِ مَكْتُومِ النَّيْوِي النَّالِي فَمَاتَامُرُنِي فَايَى السَّرِي وَلَي الضَّرِي المُؤْمِنِينَ غَيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ السَّرِي المُؤْمِنِينَ عَيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
٨٩٣ بَابِ أُنْزِلَ الْقُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ الْمُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ الْمُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ الْمُرافِ

٢٠٩٩ ـ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَانِي جِبْرِيْلُ عَلَي حَرُفٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَانِي جِبْرِيْلُ عَلى حَرُفٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَانِي جِبْرِيْلُ عَلى حَرُفٍ

#### برصة برصة سات طريقوں تك انتها بيني كئي۔

٠٠١٠- سعيد بن عفير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عروه بن زبيرٌ مسور بن مخرمہ و عبدالرحمٰن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو بیان کرتے ہوئے سناکہ میں نے ہشام بن حکیم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورت فرقان پڑھتے ہوئے سنا میں نے جب ان کی قرات سنی تو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے طریقہ سے پڑھ رہے ہیں جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے نہيں برمهاياتها، قريب تهاك میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دوں 'کیکن میں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرامیں نے ان کی جادر ان کی گردن میں ڈال لی' اور پوچھاکس نے عمہیں یہ سورت بڑھائی ہے؟ جو میں نے تم کو بر صفتے ہوئے سنا'انہوں نے کہا کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سکھائی ہے میں نے کہاتم جھوٹ کہتے ہواس لئے کہ مجھ کورسول الله صلى الله عليه وسلم نے دوسرے طریقے پر سکھائی ہے ' تو میں ان کو تھینچتا ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلا'اور میں نے عرض کیا کہ (یارسول اللہ) میں نے اس کوسورت فرقان کو ان طریقوں پر پڑھتے ہوئے ساہے ،جو آپ نے مجھ کو نہیں بایاہے ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياكه اس كو جيموردو على فرماياك ہشام پڑھو چنانچہ ہشام نے اس طریقہ پر پڑھا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے ہوئے سناتھا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہواہے ' پھر فرمایا کہ اے عمرٌ تم پڑھو! چنانچہ وہ قرآت میں نے پڑھی'جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی' تور سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اسى طرح نازل مواہے ' بے شک پیہ قرآن سات طریقوں پر نازل ہوا ہے' (۱) اس لئے جو آسان معلوم ہواسی طریقہ پر پڑھو۔

باب ۸۹۴ قرآن کی ترتیب کابیان۔

فَرَاحَعُتُهُ فَلَمُ أَزَلُ أَسُتَزِيُدُهُ وَيَزِيُدُ نِي حَتَّى النَّهِي الذي خَتَّى النَّهِي إلى سَبُعَةِ آخُرُفِ.

٢١٠٠ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيُثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسُورِ بُنَ مَخْرَمَةَ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَبُدِالْقَارِىُّ حَدَّثَاهُ ٱنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعَتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيُمٍ يَّقُرُأُ سُوْرَةَ الْفُرُقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُمَعُتُ لِقِرَآءَ تِهُ فَاِذَا هُوَ يَقُرَأُ عَلَى خُرُونِ كَثِيْرَةٍ لَمُ يُقُرِئُنِيُهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبُتُهُ بِرِدَآئِهِ فَقُلُتُ مَنُ أَقُرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُرَأُ قَالَ اَقْرَانِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ كَذَبُتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَأُ نِيُهَا عَلَى غَيْرِ مَاقَرَأْتَ فَانُطَلَقُتُ بِهِ ٱقُوُدُهُ اللَّهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعُتُ هَذَا يَقُرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى خُرُونِ لَّمُ تُقُرِئُنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلُهُ إِقْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيُهِ الْقِرَآنَةَ الَّتِي سَمِعُتُهُ يَقُرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ ٱنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَآثَةَ الَّتِي أَقُرَأُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ أُنُزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرُانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ أُحُرُفٍ فَاقَرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

٨٩٤ بَابِ تَالِيُفِ الْقُرُانِ .

<sup>(</sup>۱) سات حرفوں سے کیامر ادہے؟ اکی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوعلوم القر آن ص ۹۸ مواقعہ فی است مولانا محمد تقی عثانی صاحب زید مجد هم۔

٢١٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ أَنَّ ابُنَ جُرَيْجِ ٱخْبَرَهُمُ قَالَ وَاخْبَرَ نِنُى يُوسُفُ بُنُ مَاهِكٍ قَالَ اِنِّي كُنْتُ عِنُدَ عَآئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا إِذُ جَآءَ هَاعِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَن خَيْرٌ؟ قَالَتُ وَيُحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ اَرِيْنِي مُصْحَفَكِ قَالَتُ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّي أُولِفُ الْقُرُانَ عَلَيُهِ فَإِنَّهُ يَقُرَأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ قَالَتُ وَمَا يَضُرُّكَ آيَّةُ قَرَأْتَ قَبُلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِّنَ المُفَصَّلِ فِيهَا ذِكُرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ اِلَى الإسْلَام نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلُوُ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشُربُوا الْخَمُرَ لَقَالُوُا لَا نَدَعُ الْحَمُرَ آبَدًا وَلَوُ نَزِلَ لَا تَزُنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا اَبِدًا لَقَدُ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاِنِّى لَحَارِيَةٌ ٱلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهَى وَامَرُّ وَمَا نَزَلَتُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَآءِ إِلَّا وَآنَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخُرَجَتُ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمُلَتُ عَلَيْهِ اي السُّوُرَةِ .

رَبِي حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ السُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيدَ السَحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيدَ سَمِعُتُ ابْنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ وَالْكَنْبِيَآءِ اِنَّهُنَّ مِنَ وَالْكَنْبِيَآءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاَوْلِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِي .

٢١٠٣ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ انْبَأْنَا
 آبُو اِسْحَاق سَمِعَ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعْلَمْتُ سَبِحِ اسْمَ رَبِّكَ قَبْلَ آنُ يَقُدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢١٠٤ حَدَّنَنَا عَبُدَالُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ اللهِ حَمُزَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ شَقِيُقِ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ قَدُ

ا ۱۰ ابراجیم بن موکی بشام بن بوسف ابن جریج بوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس تھا کہ ایک حراقی آیااور پوچھا کون ساکفن بہتر ہے؟انہوں نے کہاافسوس ہے تچھ پر کچھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟اس نے کہااے ام المومنین مجھے اپنامصحف و کھا ہے انہوں نے یو چھاکیوں ؟اس نے کہااس لئے کہ میں قران کواس کی ترتیب کے موافق کرلوں کیونکہ لوگ ترتیب کے خلاف پڑھتے ہیں ا انہوں نے کہاکوئی حرج نہیں 'جو آیت بھی حامو پہلے پڑھ او' سور ہ مفصل میں سب سے پہلے وہ سورت نازل ہوئی ہے، جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل موے تو حلال و حرام کی آیت نازل ہوئی اگریہلے ہی ہی آیت نازل ہو َ جاتی کہ شراب نہ پیو تولوگ کہتے کہ ہم تبھی شراب نہ چھوڑیں گے' اوراگریہ آیت نازل ہوتی کہ زنانہ کرو تولوگ کہتے کہ ہم ہر گزنا نہیں چھوڑیں گے 'اور جب میں کم سن بچی تھی 'اور کھیلتی تھی' توای زمانه میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریہ آیت نازل ہوئی بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامراور سورة بقره اور سورة نساء اس وقت نازل ہو تیں جب میں آپ کے پاس تھی 'راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشیں کے لیئے وہ مصحف نکال لائیں اور انہوں نے ان ئەسور قەكى آيىتىن ككھادىي\_

۲۱۰۲ آدم، شعبه، ابواسحاق، عبدالرحمٰن بن بزید، حضرت ابن مسعود ؓ نے روایت کرتے ہیں، کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا، کہ سورہ بن اسر ائیل، کہف، مریم، طر،اور انبیا، عماق اول میں سے ہیں، اور یہ میر ابراناذ خیرہ ہیں (یعنے مجھے بہت محبوب ہیں)

۲۱۰۳ ابو الولید 'شعبه 'ابو اسحاق 'حضرت براء رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ میں نے سورہ "سبح اسم ربك الاعلیٰ "نبی صلی الله علیه وسلم کے مدینه تشریف لانے سے پہلے ہی سکے لی تقی۔

۲۱۰۴ عبدان ابوحزه اعمش، شقیق ہے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ میں ان ہم مثل سور توں کو جانتا ہوں 'جن کو نبی صلی

عَلِمُتُ النَّظَآثِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُراً هُنَّ إِنْنَيْنِ إِنْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَةً عَلَقَمَةُ وَخَرَجَ عَلَقَمَةُ فَسَالْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِّنُ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَالِيُفِ ابْنِ مَسْعُودٍ احِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ خَمَ اللهُ حَالُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ .

٥٩٨ بَاب كَانَ جَبُرِيلُ يَعُرِضُ الْقُرُانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسُرُوقٌ عَنُ عَآئِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى مَسُرُوقٌ عَنُ عَآئِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهَا اَسَرَّالِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَ

71.0 حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ قُرْعَةَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنهُما قَالَ كَانَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَاجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِآنَّ بِالْخَيْرِ وَاجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِآنَ جِبُرِيلَ كَانَ يَلقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنُسَلِخَ يَعَرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً جِبُرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً جِبُرِيلُ كَانَ اَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ الْمُرْسِلَةِ .

٢١٠٦ عَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَنُ آبِي حَصِينِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ لَحِبُرِيُلُ يَعُرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشُرًا فَاعْتَكُفَ عِشْرِيُنَ فِي الْعَامِ

الله عليه وسلم ہر ركعت ميں دو، دو پڑھتے تھے 'يہ كہہ كر عبدائد كھڑے ہوگئے اوران كے ساتھ علقمہ ان كے گھرگئے 'چرعلقمہ باہر آئے توہم نے ان سے پوچھاكہ وہ كون سى سور تيں ہيں؟ تو علقمہ نے كہاكہ ابن مسعود كى تر تيب كے مطابق مفصل سور توں ميں سے پہلى بيں سور تيں ہيں جن كے آخر ميں حواميم' حم الد حان اور سورہ عمر بيسالون ہيں۔

باب ۸۹۵ اس امر کا بیان که جبریل علیه السلام آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر قرآن پیش کرتے تھے 'دور کرتے تھے اور مسروق نے حضرت فاطمہ اور مسروق نے حضرت فاطمہ الله علیه وسلم نے مجھ سے چیکے سے فرمایا کہ جبریل میرے سامنے قرآن سال بھر میں ایک مرتبہ دور کرتے 'لیکن اس سال میرے سامنے دوبار دور کیا' میرا خیال ہے کہ اب میری وفات کاوقت قریب آ چکا ہے۔

۲۱۰۵ کی بن قزع ابراہیم بن سعد زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ تنی تھے اور رمضان میں معمول سے زیادہ تنی ہو جاتے تھے اس کے کہ رمضان کے مہینے میں جریل علیہ السلام آپ کے پاس ہر رات میں آتے تھے کیہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے واتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے وہائی جب جریل علیہ السلام آپ سے مطتے تو آپ خیر کے اعتبار سے ہواسے بھی زیادہ تنی ہوتے۔

۲۱۰۲ خالد بن یزید ابو بحر ابو حمین ابو صالح ، حضرت ابوہری اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جریل علیہ السلام آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک بارپیش کرتے تھے الیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دوبار آپ پر پیش کیا گیا اور ہر سال دس دن آپ اعتکاف کرتے تھے الیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے ہیں دن اعتکاف کر یہ میں دن اعتکاف کی بیال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے ہیں دن اعتکاف کی

-4

باب ۸۹۲ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قراء صحابہ کا بیان۔

2\*۱۱- حفص بن عمر' شعبہ' عمرو' ابراہیم' مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود گاذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے برابر محبت کر تاہوں' میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا' کہ قرآن عار آدمیوں سے حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گدرت سالم' حضرت معاذ' حضرت الی بن کعب ہے۔

۲۱۰۸ عربی حفص حفص اعمش شقیق بن سلمه حضرت عبدالله کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے توانہوں نے کہا کہ خدا کی فتم ایمی نے سرسے کچھ زائد سور تیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھنے لگے تھے کہ میں کتاب اللہ کاان سب سے زیادہ جانے والا ہوں 'حالا تکہ میں ان سے بہتر نہ تھا 'شفیق کا بیان ہے کہ میں بہت می مجلوں میں بیشا تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں 'ان میں سے میں بہت می مجلوں میں بیشا تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں 'ان میں سے بہتر نہ کو اس بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں سنا (گویا سب صحابہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں سنا (گویا سب صحابہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ۔

710- محد بن کشر 'سفیان' اعمش' ابراہیم' علقمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم حمص میں ہے تو حضرت ابن مسعود ؓ نے سورت یوسف کی تلاوت کی ایک آدمی نے کہا کہ اس طرح یہ سورت نازل نہیں ہوئی ہے' حضرت ابن مسعود ؓ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تھی' تو آپ نے فرمایا کہ بہت خوب! اس آدمی کے منہ سے شراب کی بو آتی تھی حضرت ابن مسعود ؓ نے کہا تو کتاب اللہ کو جھٹلا تا ہے اور شراب کی بو تی بھی پیتا ہے چنانچہ اسے حدماری۔

اللہ عمر بن خفص حفص اعمش مسلم مسروق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود)رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس خدا کی فتم! جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے ، قر آن شریف الَّذِي قُبِضَ فِيُهِ

٨٩٦ بَاب اَلْقُرَّآءِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧ . ١٧ ـ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ وَ خَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ مَّسُرُوُقِ ذَكَرَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَعَبُدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا اَزَالُ اَحِبُّةٌ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبُقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ عَبُدِاللهِ بُنِ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسُعُودٍ وَسَالِمٍ وَمَعَاذٍ وَأَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ .

71.۸ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيْقٌ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيْقٌ بُنُ سَلَمَةً قَالَ خَطَبَنَا عَبُدُاللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِنُ فِي خَطَبَنَا عَبُدُاللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِنُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ بِضُعًا وَسَبُعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدُ عَلِمَ اَصُحَابُ النّبِي وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ النّي مِنُ اَعُلمِهِمُ بِكِتَابِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ النّي مِنُ اَعُلمِهِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا آنَا بِخَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينً فَحَلسُتُ فِي اللهِ وَمَا آنَا بِخَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينً فَحَلسُتُ فِي اللهِ وَمَا آنَا بِخَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينً فَحَلسُتُ فِي اللهِ وَمَا آنَا بِخَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينً فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ وَمَا آنَا بِخَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينً فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ وَمَا آنَا بِحَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينً فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ وَمَا آنَا بِحَيْرِهِمُ قَالَ شَقِينًا فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ لَقُولُونَ فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ لَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ .

11.9 حَدَّنَنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْخَمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ الْحَبَرَنَاسُفَيَالُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَيْمَ مَنُ الْحَرَا الْبُنُ مَسْعُودٍ عَلَقَمَةً قَالَ كُنَّا بِحِمُصَ فَقَرَأَ ابُنُ مَسْعُودٍ شَوْرَةً يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلَّ مَّا هَكَذَا أُنْزِلَتُ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْسَنُتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمُرِ فَقَالَ اللهِ وَتَشُربَ الْخَمُرِ فَقَالَ اللهِ وَتَشُربَ الْخَمُرِ فَقَالَ اللهِ وَتَشُربَ الْخَمُرِ اللهِ وَتَشُربَ الْخَمُرِ فَقَالَ فَضَرَبَهُ الْحَدُ

٢١٠ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوُق قَالَ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ الَّذِيُ لَآ

اِللهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ مِّنُ كِتَابِ اللهِ إِلَّا آنَا اَعُلَمُ اَيُنَ كُتَابِ اللهِ المَا المُلْعِلْ المِلْمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ

٢١١١ - حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنا قَتَادَةُ قَالَ سَالَتُ آنسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ مَن جَمَعَ الْقُرُانَ عَلى عَهدِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ مِّنَ الْاَنْصَارِ ابَى بُنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بُنُ تَابِعٍ وَابُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضُلُ عَن حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَن ثُمَا مَةَ عَن آنسٌ .

رَّ ٢١١٣ حَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ آخُبَرَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ ابَيِّ اقْرَأُنَا وَإِنَّا لَنَدُعُ مِنُ لَحْنِ أَبِّي وَ ابْيِي يَقُولُ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم فَلَا أَتُرُكُهُ لِشَيءٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَشَخُ مِنُ ايَةٍ أَو نُنُسِهَا نَابَ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَمِثْلِهَا

کی جو سورت بھی نازل ہوئی میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی؟ اور جو آیت بھی اتری اس کے متعلق میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اور اگر میں کس کے متعلق جان لوں کہ وہ کتاب اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو اونٹ پر سوار ہو کراس کے یاس جاؤں۔

اا ۲ ۔ حفص بن عمر 'ہمام' قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کرنے کے متعلق پوچھا' تو انہوں نے جواب دیا کہ چار آدمیوں نے جمع کیا' جو سب کے سب انساری تھے' وہ حضرت الی بن کعب' حضرت معاذ بن جبل ' حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوزیڈ تھے 'فضل نے بواسطہ حسین بن واقد' ثمامہ 'حضرت انس 'اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۱۱۱۲ معلی بن اسد عبدالله بن مین نابت بنانی و نمامه حضرت انس (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوئی 'تواس وفت تک چار آدمیوں کے سواکسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا 'وہ یہ تھے حضرت ابو الدرداء معاذبن جبل 'حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید 'حضرت انس نے کہا کہ ہم ابوزید کے وارث ہوئے۔

۳۱۱۳۔ صدقہ بن فضل ' یکی ' سفیان ' حبیب بن ابی ثابت ' سعید بن جبیر ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ابی ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں 'اور ہم ابی کی بعض قرآت کو چھوڑ دیتے ہیں ' لیکن ابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے د بن مبارک سے سیسا ہے ' اس لئے ہم اس کو کسی بناء پر جھوڑ نہیں سکتے ' حالا نکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلادیتے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل ہم دیتے ہیں۔

# الحمد لله كه جلد دوم ختم هو ئي!

جملەحقوق محفوظ ۞

صحیح بخاری شریف کا بیارد و ترجمه ایک قانونی معاہدے کے تحت محمر سعیدا بیڈسنز (قرآن کل) کراچی سے حاصل کیا گیا ہے۔ بیہ ایڈیشن حواثی ڈیزائن اور کمپوزنگ وغیرہ کے بےشاراضا فول کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے اور اس موجودہ صورت میں ادارہ اسلامیات (لاہور کراچی) اسکے داصد قانونی مالک و مخارجیں۔

> اشاعت اول جمادی الثانی ۲۲۰۰۱ه - اگست ۲۰۰۳ء اشاعت دوم رجب ۱۳۲۷ه هه -اگست ۲۰۰۵ء

۱۳- دینا ناته مینشن بال روز الا بورنون ۲۳۳۳۳ مینیکس ۴۹۲-۳۲ ۲۳۳۳۵۰ ۱۹۰ - نارنگی، لا بور - پاکستان .......فن ۱۳۳۵۳ ۲۵۵-۳۲۷۳۳۹۰ مومن روز ، چک اردو بازار ، کراتی - پاکستان ....فون ۳۲۷۲۲۴۰ و یسبکت: www.idaraeislamiat.com

<u>طخه کے پ</u>
ادارة المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۷ کمیتیہ معارف القرآن، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۲ کمیتہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۱ العام، الورق، القرآن والعلوم الاسلامیہ اردوبازار، کراچی دار الاشاصت، اردو بازار، کراچی نمبرا بیب القرآن، اردو بازار، کراچی نمبرا بیب العلوم، نامعہ روڈ، لاہور